www.KitaboSunnat.com

خِصَّمْسُوْمَ







ﷺ خلافت بنوامید و بنوعباس ﴿ خلافت عباسیه کی معاصر آزاد مسلم حکومتیں ﴿ ائمہ اربعہ اور عظیم مجددین و سلحین کے کارنامے ﴿ فرقوں کے آغاز اور ظہور کی تاریخ ﴿ باطل فرقوں کی حکومتیں ﴿ اہم شبہات کے جوابات





تقريظ

الم المنظم المناوات المستدوية



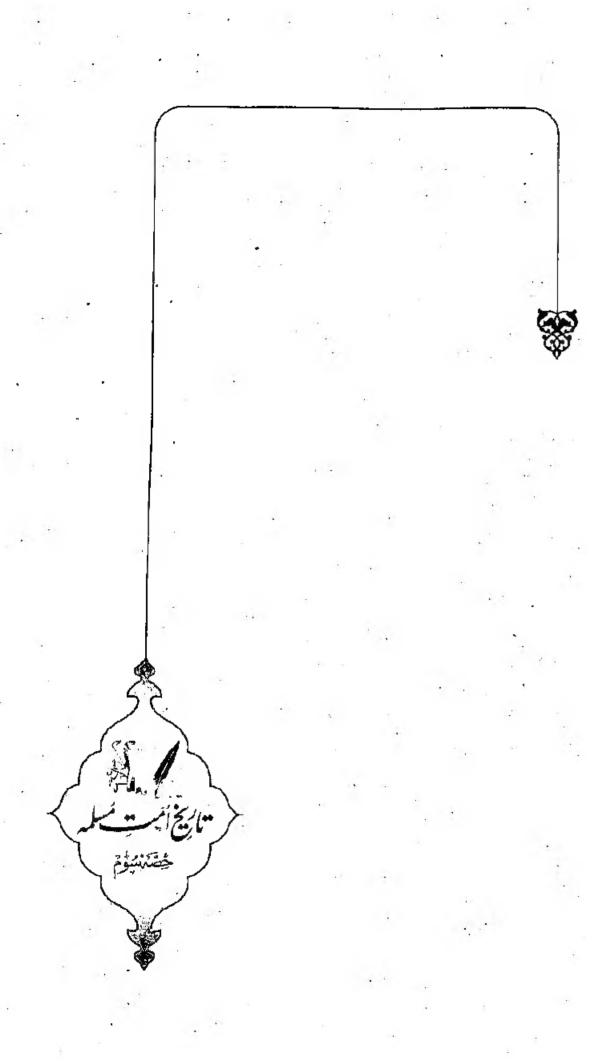



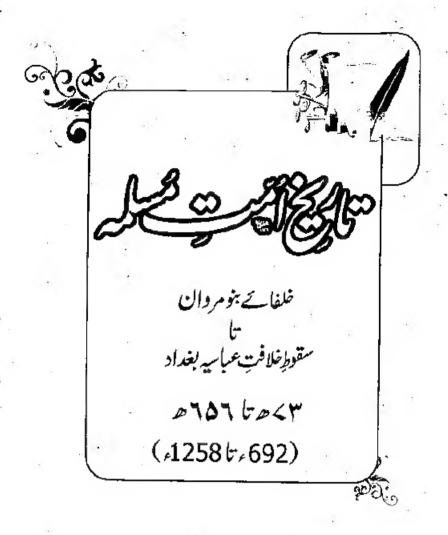

خِصَّاسُوْمُ

تحقیق وراعم اعمال سیان منطلهٔ ورخاسلام میلنامجارسمایی



### Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences) Allama Muhammad Yousuf Banuri Town Karachi - Pakistan

Ref. No. \_\_\_\_\_



چېميت الليب لوخ الكيك وگيني م مغلاسه تربوسف بنوری ناؤن سرانسي ۱۲۸۸ - پاکستان

| Date. |  |
|-------|--|
|       |  |

الحمد لله رب العالمين٬ والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

رواین علوم بین سے علم الباری آیک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت کا افکار بھی مشکل ہے اور اس پر کلی اعتاد کی مخوائش بین کم ہے جس کی دو نمیادی وجو بات ہیں ایک تو یہ کہ ناریخی روایات کی سند جس واحتیاط کے اس اعزاز سے عمواً محروم وہ تی ہیں جوجس واحتیاط حدیثی روایات کو حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ تاریخی روایات میں مؤرخ ذاتی تا ترات اور یا حولیاتی اثرات سے بہت کم محفوظ دویا تا ہے ، اس لئے بلا امتیاز تاریخ می روایات کو اعتماد واستفاد کے درجے پرد کھ کرنظر یہ وگلر قائم کرنا عمواً لکر کی انجراف بہت کم محفوظ دویا تا ہے ، اس لئے بلا امتیاز تاریخ کے طالب علم کو تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے تال کم از کم تین امور کا لحاظ کو کی بنیا دول کی طرف و تکلی و بتا ہے ، اس لئے تاریخ کے طالب علم کو تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے تا ہم مسلمہ کے مسلمہ افکار اور گلری بنیا دول اس مطالعہ تاریخ سے بہلے ایسے مباوی تاریخ کا استحضار در کا درج جن میں امت مسلمہ سے مسلمہ افکار اور گلری بنیا دول

نظ دالسلام المدال المصر مولا نا ذا كثر) جيدة لرزاق اسكندر مهتم جامعة علوم اسلامية علامة بغوري ثا ة ك كرا چي

P.O. Box: J465 Karachi Code No. 74800, Phone: (0092-21) - 34913570 - 34912683 - 34915966 - 34123366 - 34121152 Fax: (0092-21) - 34919531, Karachi Pakistan, URL: www.banuri.edu.pk . E-inzil: info@banuri.edu.pk





### حفرت مولانا ذاكثرمنظوراحرمينكل صاحب بسمالله الرحمن الرحيم الحمدلوليه والصلوة على نبيه

یقیناً آج امت مسلم خارجی پلغار دراخل خلفشار کی وجدسے انتہائی بھیا تک قسم کے بحران سے دو بیار ہو چکی ہے اورآئے دن راہ نجات دار تقاء ہے دن بدن دور بھٹلتے ہوئے تنزلی کے دلدل میں دھنستی جارہی ہے۔جس کی سب سے بری وجہ جہاں قرآن سنت سے درسا وعملا دوری ہے وہیں اینے اکابر واسلاف کی تاریخ عزیمت سے لاعلمی بھی ہے جو کہ سی بھی عظیم سانحہ ولا علاج موذ ی روحانی مرض ہے کم نہیں۔

نضلا علی حذا اگر کوئی ایک آ دھ خص علم تاریخ سے شغف رکھتا بھی ہے تو اس کا واسط ایسی تاریخ کے ساتھ پڑنا ہے جواس کے ذہن میں اسلاف کے خلاف زہر یلان ج بن کرائٹ ہے اور بینام نہاد تاریخ اسلامی دین اسلام کے وفاع كے بچائے اسلام كے قلع ميں نقب زنى كاكام ديتى ہے، بلكداس ہے بھى بڑھ كرالىيا ذباللہ تاريخ اسلامي ميں الييمن تحرنت اسرائیلی روایات بین جوقر آن وسنت کے ساتھ تعبادم کے زمرے میں آتی ہیں الی روایات سے انبیاء کرام عليهم الصلاة والسلام جيسي معصوم عن النطاء متنيال بهي محفوظ ندرين \_

ایے میں بلا شک تاری اسلام سے آشائی عددرج ضروری ہے تاکہ میں معلوم ہو کہ امت پر حالات کی بختی وپستی ، خارجی پلغار ، داخلی خلفشار ، سیاسی عدم استفکام ، با ہم نااتقاتی و ناچاتی اور دشمنان اسلام کی رکیک چالیس اور ان ہے آگائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سدباب و قدراک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس بارے میں ہارے اکا برواسلاف کاعمل کیا تھا میرسب ہمیں اسلام کی تاریخ سے ہی ممکن ہے جس کے لیے سے ومستدوا ہیات سے ياك قرآك وسنت مس غير مزاحم تاريخ اسلامي كاعلم بونا ضروري تعا\_

جس کے لیے ہمارے برادر کرم مولا نامحد اساعیل ریجان مدخلد استاذ تاریخ اسلام جامعة الرشید کراچی جو کہ کئ کتب کے مصنف بھی ہیں جناب موصوف نے ماشاء اللہ کافی بڑھیا جدد جہد کی ہے جو کہ بندہ کی طرف سے بالخصوص اورامت مسلمك طرف ت بالعمم لاكن تحسين وآفرين بيل-

اللّٰد تعالیٰ جناب موصوف کی اس کاوش کودارین میں یاعث نجات ورّر تی کا سبب بنائے اور قار نکین کے لیے استفاده عامد کاسب بنائے۔

## منظوم تقریظ برائے ''تاریخ امت مسلمہ''

### منجانب: شاعرِ اسلام، حضرت اثر جونپوري مدخله العاتي

باب جہد و عزم و استقلال جب وا ہو گیا مہریاں اک بندہ مخلص پہ مولی ہو گیا کہ مورخ پھر کربند ہوا جی جان سے کاوشیں برسوں کی آخر رنگ لائیں شان سے است سرکار سائٹلیکٹی کو انمول تخفہ دے گیا وہ جوال ایبا ضعفوں سے جو بازی لے گیا وہ جوال ایبا ضعفوں سے جو بازی لے گیا رہ گئے حیران خود قرطاس و خامہ کیا کہوں پی گیا انجام ایبا کارنامہ کیا کہوں فکر کی پرواز بیٹی رفعتِ مربخ پر فکر کی پرواز بیٹی کوائنہ کیا کہوں خبر تاریخ پر اس نے اٹھایا طائر تاریخ پر جب تلم اس نے اٹھایا طائر تاریخ پر ابد کر بتھیار ڈالے خار قال و تیل نے بوں کھیرے علم کے ربحان اساعیل نے ایس نے اٹھایا طائر تاریخ پر ابوں کھیرے علم کے ربحان اساعیل نے ایس جا کر رکھ دیا قبر بیش مسلمان گویا لا کر رکھ دیا



عکس اینا جس میں سارے اہل الیمال دیکھ لیں کس طرح سے مشکلیں ہوتی ہیں آبمال دیکھ لیں س طرح مجملی مشقت سید ابرار مانفیتان نے. رجم دیں کیے لہرایا مرے سرکارسائفاتیا نے المعرب میں ہوئے روش ہدایت کے چراغ کس طرح سینی صحابہ نے لہو سے دیں کا باغ اک طرف اوجِ ثریا کا نظارہ پڑحکل اک طرف تحت الثریٰ کا خارزارِ جال محسل ایک طرف ایثار، تقوی اور اخوت ہے آلثال دوسری جانب تعصب، حرص مند، حب مال بيبلا دهي دي دوسرے طبقے کا کوئی مرکز و محور نہیں اے خدا آہِ اگر کھول دے باب اڑ جیتے جی تعبیر پائے جلد ہی خوابِ الر پھر نے وکھلا عہد زریں شوکتِ اسلام کا پھر سے نقارہ بچے دنیا میں تیرے نام کا كاوش الناعيل ريحال كي خدا مقبول كر غنية اخلاص كو أخلد برين كا يجول كر



# المرست مضامين الله

| 150  |                                            |      |                                                              |
|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 52   | زُبُیرِ بن قیس کی شہادت                    | 35   | قارئین سے چند ہا تیں                                         |
| 52   | حسان بن نعمان کے کارناہے                   | 38   | يهلا باب: خلافت بنومروان                                     |
| 54   | عبدالرحمن بن أشعَث كاخروج                  |      |                                                              |
| 54   | خروج کے اسباب                              | 39   | عبدالملك بن مروان                                            |
| 56   | پېلامعركه جباج كوتكست                      | 39   | عبدالملك _ خليفه بإبادشاه؟                                   |
| 56   | وَيِرِ بَمُادِمَ كَا كَاوَ                 | 41   | بنومروان كى سياست                                            |
| 57   | فيمله كن جنك، ابن أشعف كى شكست ادر جاج     | 41   | بنومروان كامنشور                                             |
| Q,   | كالتقام                                    | 42   | انتقال افتذار كيمر بوطآ كينى نظام كي ضرورت                   |
| 58   | ستميل بن زياد كاتل                         | 43   | سای نظام میں جمور کی اصل دجہ                                 |
| 59   | قراء وعلماء جومقنول ياشريك جنگ ہوئے        | 43   | عبداللہ بن عمر خالفی کی شہادت اور<br>اس کے پس بید دہ امکانات |
| 60   | امام شعبی رافشته سے سلوک                   | 45   | اس کے کی پردہ امکانات                                        |
| 60   | دیر جماجم کے حریت بیناد مخلص تھے           | 45   | كياعبدالله بن عمر فيافية كرجاج في كراياتها؟                  |
| .61  | تلتح تجربات کے بعد فقہاء کا ساسات شرعیہ پر | 46   | خوارج كيشورش                                                 |
| ,    | ازىر نوغور دفكر                            | 47   | كوفه مين حجاج بن يوسف كابيب ناك خطبه                         |
| 63   | خروج کن شرا لط کے تحت جائز ہوگا            | 48   | عمير بن ضا بي كومز المي موت                                  |
| 64   | بیٹوں کے لیے ولی عہدی کی بیعت              | 49   | قطری بن فجاة خارجی کی سرکو بی                                |
| 64   | سعيد بن مسيتب پرلطنه پرتشد د کی روايت      | 50   | شبيب فارجى محركه                                             |
| 65   | عبدالملك كي وفات                           | 50   | ایک خارجی عورت کی دلیری                                      |
| 66   | اولاو                                      | 52 · | جهاد كااحياءافريقه كي فتوحات                                 |
| 7-49 | ** jr.,                                    |      |                                                              |

خفنانيوغ

| THE PARTY OF THE P | - A Char        |                                                                                                                 | =105-     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| , c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81              | بخارا کی انتخ                                                                                                   | 67        | عبدالملك كي زندگي پرايك تبمره                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 <sup>:</sup> | فتكيّر بن سلم خزاسان بيب                                                                                        | 68        | حليها ورعلم وفضل                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83              | . خوارزم کی گنج                                                                                                 | 69        | خوش مزاجیایک لطیفه                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83              | سرقند كي فتح                                                                                                    | 69        | رومیوں سے جہاد                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85              | چین کی سرحد پر                                                                                                  | 69        | دِمُثَقَّ کے کذاب کی سرکونی                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87              | المنظمة المنطقة | 71        | تغیری وتر تیاتی کارناہے                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87              | اندلس كالحلِ وقوع اور جغرافيه                                                                                   | 71        | إسلامي متكي كاإجراء                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87              | إسلام سے بہلے اندلس کی تاریخ                                                                                    | 71        | دفترى نظام كوعر بي زيان مين نتقل كرانا              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88              | اندلس برصحابه كرام كى لشكرتشى                                                                                   | 72        | شيعشم                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88              | مویٰ بن تصر ، حضرت معاویه برط فی رفافت                                                                          | 73        | خدمات وحرمين                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00              | ے سرائش کی گورزی تک                                                                                             | 73        | بيت المقدس كي خدمت                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89              | طارق بن زیاد: غلامی مے طنجہ کی حکومت تک                                                                         | 73        | تعميرمساجد                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90              | كاؤنث جولين ادرفلورنثرا                                                                                         | 73        | اندازسياست                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91              | غيبى بشارت                                                                                                      | 74        | يزول سے ملاقات عن چارامور فحوظ رہيں                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91              | برملک ملک باست                                                                                                  | 74        | اولاد کی تربیت کے اصول                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92              | باره بزار بمقابله أبك لأكه                                                                                      | 75        | رقت قلب<br>م                                        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93              | طارق بن زياد كا تاريخي خطاب                                                                                     | 75        | صحابه کرام اوراہلِ بیت عظام کالحاظ                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94              | معركة وادى لَكُهُ                                                                                               | 76        | حق گوئی کی قدر دانی                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96              | جنوبی اور وسطی اندکس کی انتخ                                                                                    | 77        | حرام وحلال كاخيال                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97              | موی بن نصیر روافظه ی آمداوراس کی اصل دجوه                                                                       | <b>77</b> | خلاصه کلام                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97              | موی بن نصیر رم نشنه کی طوفانی فتو حات                                                                           | 78        | وليدبن عبدالملك                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              | موی بن نصیر اوز طارق کی ملاقات                                                                                  | 78        | ایک لطیفه می این این این این این این این این این ای |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98              | 4                                                                                                               | 80        | اتار حد كرين ملم البابل كي نؤمات                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98              | شال اندلس کی فتوحات                                                                                             | 81        | خا قان چین کی امدادی فوج سے مقابلہ<br>میں مشترین    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 4 1                                                                                                             |           | 1/7 00                                              |

.

|         | <u> </u>                                                   |       |                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 12      | غاج کی ریاد تیون کا ثبوت، صحیح روایات سے                   | 100   | برصغير بين مسلمانون كي فتوحات كا آغاز                        |
| 12      |                                                            |       | برصغير کي قومير                                              |
| 12:     | عجاج کے ظالمانہ اجتہادات ا <i>ور یُر</i> ے فیصلے صحیح<br>2 | 100   | برصغیرکی ریاستیں                                             |
|         | روايات ميس                                                 |       | عرب فورتين كي فافلے بردابركے سيابيوں كاحمله                  |
| 123     | حې ج کې بعض خوبيا ساورنيکيال پيضعيف روايات<br>3            | 102   | عبيدالله بن تبهان اور بُدُ بِل بن طِبْمُه سنده ميں           |
|         | ښ                                                          | 103   | محمرين قاسم كاانتخاب                                         |
| 124     | ایک بوڑھے کی گامیاں ٹن کر درگزر                            | 104   | محد بن قاسم کی عمر ایک غد <b>ون</b> نی کاازاله               |
| 124     | قصور كااعتراف                                              | 405 ( | کشر مشی کے انتظامات اور نجاج بن یوسف کی                      |
| 125     | حجاج کی سیرت کا خلاصہ حافظ ابن کثیر رہائشہ کے              | 105   | باريك بني                                                    |
| •       | الفاظيس                                                    | 106   | برسیت بین<br>محمد بن قاسم کاسنده میں پہلا قدم۔ دیبل کامحاصرہ |
| 125     | آخری بحات میں حجاج کے الفاظ                                | 107   | ديمل فتح هو گيا                                              |
| 126     | وسد كتعيرى وتر قياتى كارنام                                | 108   | و من ماروبی<br>وادی مہران کے شرقی جھے کی افتح                |
| 126     | جامع مسجد دِيمُ فن كانتمير                                 | 108   | وروں ہر ن کے رق کے قات<br>دریائے سندھ کے پار                 |
| 128     | جامع مسجد ومفق برغير مسلم سفير كالتجره                     | 110   | رویاے مدال کے پار<br>راجدوا ہر سے فیصلہ کن معرک              |
| 128     | مىيد نبوى كەنتمىر دىتوسىچ                                  | 111   | یجبرہ برے بیستان کر میں<br>عرب خوانین کی پازیا بی            |
| 129     | وليدين عبدالملك كى دقات                                    | 111   | رب و يىل ق بري ب<br>برجمن آباد كى ثتم                        |
| 130     | اليمان بن عبدالملك عليه                                    | 112   | بر ع بایک ت<br>اروژ کامعر که                                 |
| 131     | امرائے بنومروان میں گردہ بندی                              | 112   | رور ب<br>ملتان کی فتح                                        |
| 131     | عمر بن عبدالعزيز، ورفحاج بن يوسف كے مابين كش               | 114   | معنان ص<br>ح <u>ياج بن پوس</u> ف کۍ وفات                     |
|         | ككش                                                        | 114 - | ب <b>ان کی</b> ر والفند کافتل<br>سعید بن بُخیر والفند کافتل  |
| 132     | ولیداورسلیمان کے مابین کش مکش                              | 117   | بېرېن مير مطالب<br>کلمه چن بيند کرنا قابلِ تحسين ہے          |
| 132'    | سلیمان نے ولید کے جرنیاوں کو کیول معزول کیا؟               | 118   | علمہ ن جارج بن بوسف کے کردار کا محا کمہ                      |
| 133     | فَتَنْهَدِ بن مسلم كَانْلَ                                 | 118   | عبان کی فوز بزی<br>حجاج کی فوز بزی                           |
| 133     | المسترين المسترين                                          | 118   | عبان فی خوطریری<br>حجاج کے مطالم ہضعیف روایات میں            |
| France. | ı -                                                        | _     | فإن مصرفاج الميسارويوك                                       |

| 66.59      |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
|            |                                           |
|            | A Deligion Co., "A" A SECULAR BANK MARKET |
| <b>7</b> : |                                           |



بمربراه کےامتیازات کا خاتمہ

. نی اوراین اہلیدگی انگوٹھیاں بھی بیت امال میں

ناجا ئزاملەك كى واپسى

170

170

170

154

154

155

تين فورى احكام

سرکاری پروٹو کول قبول کرنے سے اٹکار

| 181   | جنگ خانے ختم                                             | 171          | امراء كاحساب                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 181   | فسران كانتهواروں پر تخفے وصول كرناممنوع                  | 171          | شنرادے کی بھی رعایت نہ کی                                           |
| 181   | حكمران هاندان كيتجارت عن مصد ليني بريابندي               | 171          | فدك كامستند                                                         |
| 181   | حیوانات کے حقوق کی تا کید                                | 172          | خاندان کاد با کامستر د                                              |
| 181   | خلیفه کی ساوه اور زایدانه زندگی                          | 173          | ووست كالحاظ ندكي                                                    |
| 182   | گفريش بياز كيهوا يجهن تفا                                | 173          | کچھو پھی کی درخواست مستر د                                          |
| 182   | عج کا شوق اور نگار دی                                    | 174          | عمر بن عبدالعزيزكي اصلاحات                                          |
| 182   | جاؤتم آزادمو                                             | 174          | جرائم کی تفتیش کے بارے میں اسوہ حسبہ                                |
| 182   | لباس میں سادگی                                           | 1 <b>7</b> 4 | خلفائے راشدین کی حکمتِ عملی                                         |
| 183   | ۔<br>ایک جوڑے میں گزارا                                  | 175          | تفتیش میں تشد د کار ، محان اور اس کے نقصا نات                       |
| 183   | ا پن کام ا پنا تھ ہے                                     | 175          | عمر بن عبد لعزیز کا سزائیں نافذ کرنے میں اسوہ<br>حنہ کےمطابق اعتدال |
| ,183  | سرکاری افراجات میں اختیاط                                |              |                                                                     |
| 183 ( | بیت المال کے چولیے پراپنے لیے پانی گر                    | 176          | شاتم رسوں کے سواکسی کی تو بین کرنے والے کو                          |
| 100   | کرنے سے اجتماب                                           |              | سزائے موت نہیں ہوسکتی                                               |
| 101 - | مرکاری سواری ذاتی کام کے لیے استعال کر                   | 177          | ظالم افسران كامحاسيه ادرمؤاخذه                                      |
| 104   | ے احتراز                                                 | 177          | سرکاری ہیبت کا غاتمہ                                                |
| 184   | دوسروں کوزمدوقن عت کاسبق                                 | 177          | متوسط طبقے کے لوگول براعتما د                                       |
| 185   | آپ کی دفتر می زندگی کا ایک منظر<br>                      | 177          | ن <sub>ه</sub> ته په راورموالی پررهم                                |
| 400   | ايوان اقتدار مين نظرياتي ادر عملي                        | 179          | مو، لی کے بارے میں حکام کونا کیدی مراسلہ                            |
| 186   | اصلاح کی کوششیں                                          | 180          | تكومت سيابداف كى بندى                                               |
| 186   | <br>امر بالمعروف ادر نبی عن المتكر كی تا كىد             | 180          | ہم ہل چلا کراپتا پیٹ بھریں<br>م                                     |
| 86    | اسر بالسروك ورين كان مريد<br>معاصى كى روك تفام كى كوششيں | 180          | حضور ﴿ يَشْتِهُمْ مِادِی شفے نہ کہ فیکس وصول کر۔                    |
| 86    |                                                          | 40-          | والے                                                                |
| ,     | مشاجرات صحابه بنجائين اورفرقه بندى                       | 180          | فیکس اٹھادیے <u>گئے</u>                                             |

| ₹,.         |                                        |       |                                                                 |
|-------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 196         | ہ خری خطبہ اور لوگوں سے بےزاری         | 40- [ | محدثین نے حضرت علی اور عبد لللہ بن زمیر واللہ                   |
| 196         | خوارج سے مناظرہ اور آپ کی طلب ِمہنت    | 187   | عدی سے سرت ان مرد بر مند ک میر مد<br>کے بارے میں رائے درست کردی |
| 199·        | آخری ایا م اور سانحه و فات             | 187   | اینی زبانوں کو صحابہ کے خلاف مسلودہ نہ کریں                     |
| 199         | آخري محات اوراولا د كودصيت             | 188   | می بیکر مثال آنگھوں جیسی ہے<br>صحابیہ کی مثال آنگھوں جیسی ہے    |
| 201         | عمر ثانی کی اصلاحات کا معاشرے پراثر    | 188   | خطبوں میں حضرت علی م <sup>خالف</sup> تهٔ پر تنقید کی بندش       |
| 201         | اندروني شورشين ختم                     | 189   | گزشته خلفاء کے ذکر میں احتیاط                                   |
| 201         | ذكوة كحت دارنايب موكئ                  | 189   | سنټ نبويه کې اش عت                                              |
| 201         | طلبه کی تعداد بره هنگی                 | 189   | مفازی، سرت نوید اور من قب محابه کے دوال                         |
| 202         | لوگوں کے مز ح اور رجحانات میں تبدیلی   | 100   | ٠ - ١٠.٢ لا                                                     |
| 202         | بيرونی فتوحات کيول نه ہو کيں؟          | 190   | عهاء کے لیے وظا کف                                              |
| 202         | قیھر روم بھی آپ کی نیک سیر تی سے متاثر | 190   | د مِن کی تبلیغ                                                  |
| 203         | ترتيتي كام                             | 190   | تبائلی عصبیت کومٹانے کی فکر<br>                                 |
| 204         | قرطبه کائیل                            | 191   | جويم كردارالله كاخوف اورفكر التحرت                              |
| 204         | سوکاری آمدن پیل اضافیه بوگیا           | 192   | دابق کی را تیں اور جہنم کا خوف                                  |
| 204         | عمر بن عبدالعزيز کې محبوبيت ومقبويت،   | 192   | موت کے بعد مجھے دیکھنا                                          |
| 20.         | ايك لمحافزيه                           | 192   | چھٹی کروں تو کا م بڑھ جائے گا                                   |
| 205         | ایک جگه ره کر بوری د نیاپراژ!!         | 192   | '<br>جنت کے سوا کی خیبیں جا ہیے                                 |
| 205         | اصلاحی کوششوں کی دوخصوصیات             | 193   | آ نسوول ہے انگیٹھی بچھگئی                                       |
| 206         | عمر بن عبدالعزیز دلنند کے بعد          | 193   | نگرمندی کی ونتهاء                                               |
| <b>20</b> 9 | ﷺ ربيدين عبدالملك (يربية تاني) ﷺ       | 193   | سېل،عبدالملک اور مزاحم ·                                        |
| 209         | ندرونى خطرات                           | 194   | خلافت كوشورا أن طرزير لے جانے كا خيال                           |
| 210         | بیرونی مبمرت فرنس پرحمله               | - '   | اور بثومروان کی مخالفت                                          |
| 211         | ميرت وكروار                            | 195   | خلافت کے الی، قاسم بن جمر                                       |
| 212         | ، الشام بن عبدالملك الله               | 195   | معاونين كاانقال                                                 |
|             |                                        |       | Ϊ··\                                                            |

| 231   | وليدثاني كےخلاف بغاوت                               | 212 | جهادِستره                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 232   | وليد ثانى ئے متعلق مشکوک روایات                     | 212 | سنده میں اسلامی مرکزا 'منصورہ'' کی تعمیر   |
| 234   | ﴿ يدِبن وليد بن عبد الملك (يزيد ثالث)               | 213 | مېمات ترکستان                              |
| 236   | ا براتيم بن وليد بن عبد الملك ﷺ                     | 218 | تحرجيتان اورآ رمييي كاجهاد                 |
| 237 ≰ | 🕬 (مروان بن محمد بن مروان (مروان کالی)              | 219 | روميوں سے معر کے                           |
| 239   | سرگزشت دعوت بن باشم                                 | 220 | بر برول کی بخاوت                           |
| 233   | 🔭 چنداً صولی با قیس 👚                               | 222 | جهر وقمرانس                                |
| 241   | بنو ہاشم کی اثقلا کی دعوت                           | 224 | أنةكس كالستحكام اورترتي                    |
| 242   | څروج کې و جو ہات                                    | 224 | عرب قبائل کی ماہمی عصبیت میں اضافہ         |
| 243   | شيعه ن على نين جماعتول مين تقتيم                    | 225 | فرقه بندى ادر فعصب كالصل ص                 |
| 244   | ھیعا ن عی زیر بن علی کوخروج پرا بھارتے ہیں          | 225 | زيد بن على وطلقتُهُ كاخروج اورقل           |
| 244   | زبید بن عی کوخیرخوا ہوں نے منع کیا                  | 225 | مسلمته بن عبدالملك كى رحدت                 |
| 245   | زبيدين على كاخروج اورقش                             | 226 | ہش م بن عبدالملک کی وف ت                   |
| 245   | زيدبن على رَلاك يَحْتِلُ بِرَخْلِيف بِشْ مِ كَارِيْ | 226 | سيرت وخصوصيات                              |
| 245   | زید بن علی کا مقام علم نے اُمت کی نگاہ میں          | 226 | نم زجمعد میں حاضر نہ ہونے پرشترادےکو سرزکش |
| 246   | کیابزرگانِ بنوباشم عقیدهٔ امامت کی دحه سے خروج      | 227 | موسیقی سے احتراز ۔ایک طیفہ                 |
| 240   | كترب                                                | 227 | چهاد کا ولولہ<br>                          |
| 247   | خلافت وامامت کے ہار سے میں حضرت علی                 | 227 | بزرگان دین سے تعلق<br>،                    |
| 271   | اور حضرت عمبرس رفيان خمياً كاذبهن                   | 228 | بهتزين آۋٹ سٹم                             |
| 248   | حضرت علی فیلنگند کی ا، مت کاعقیده سبائیوں نے        | 228 | خلاصة كلام<br>                             |
| 240   | پچيلايل                                             | 229 | 🕬 (وليدين يزيد بن عبدالملک (وليدِ ثانی)    |
| 249   | حضرت حسين بخالفنته كى اويا د كانضربيه               | 229 | بشام ک <sup>ا غلط</sup> ی                  |
| 249   | حفنرت محكد بالقرج للنئه كاعقيده                     | 230 | وليدكى تناه كن سياست _ قابل مراء كى معزولى |
| 250   | حضرت جعفرصاوق رمكنئ كاعقبيده ونظريه                 | 231 | عرب عصبيت كوفر وغ                          |
|       |                                                     |     |                                            |

|           |                                                                              |             | ***                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              | Section Sec |                                                              |
| 261       | محدین علی کی وفات اورابرا میم کی جانشینی                                     | 251         | محرین هفیدادر بزرگان بنوعباس کاسیای موقف                     |
| 261       | ابوسلم خراسانى                                                               |             | میر بن کے بیان<br>افقدہ کی تحریک کے بیانی                    |
| ل<br>262ء | میمنی اور مفزی تعصب عروج پر، مساجد میر                                       | 252         | میں ریا۔<br>محمد بن حضیہ کے جیٹے عبداللہ الوماشم             |
|           | منبرا لگ الگ                                                                 | 253         | · أيك البم سول                                               |
| ى<br>263  | قبائلی عصبیت کے باعث خراسان میں سرکارا                                       | 254         | بزرگانِ بينو ہاشم کی اکثریت کاسیا کی موقف                    |
|           | افواج باجم يرسر پريكار                                                       | 254         | عبدالله ايوباتم اور محمد بن على تريح يك كيول جلائى؟          |
| 264       | عبای ۱۵ م ابراہیم کی گرفت ری ورسزائے موت                                     | 255         | امام زین العابدین رفطنع کی شان میں فرزوق کا                  |
| 265       | ابوانعبى سنفاح كاظهور                                                        |             | نا قابلِ نراموش فی لبد بیرقصیده                              |
| 266       | مروان بن تمرك الشكر كشي ، ورهكست فاش<br>                                     | 255         | سادات کو وام ہے بھر پورتغاون کی مید کیوں تھی؟                |
| 267       | دِمُثُق پر عباسیوں کا قبصہ اورا موی شنم ادوا<br>****                         | 257         | ا محد بن علی مر ک کاتر یک                                    |
|           | كاقتلِ عام                                                                   | 257         | تحريك كم تاسيس اور ڈھانچا                                    |
| 268       | مروان بن محمر كا انجام                                                       |             | خراسان کومیدانِ دعوت کیول بنایا گیا؟<br>•                    |
| 268       | سخرى اموى خليفه اساطين أمت كى زگاه ييل                                       | 258         | مرکز کے لیے عراق کو کیوں پسند کیا گیا؟                       |
| 269       | بنوسفیان و بنومروان کے دور برایک نگاہ                                        | 258         | عراق اورخرا سان کے وگوں کی عبری تحریک میں                    |
| 270       | وولتِ بوامیہ (بنوسفیان و بنومردان)<br>کے دوال کے اسباب                       |             | رمچیسی کی وجب                                                |
|           |                                                                              | 258         | -, -                                                         |
| 272       | بنوعماس کی کامیابی کی وجوہات                                                 | 259         | ہشام بن عبدالملک کا شک کے باوجود محمد بن علی<br>ساتا مح      |
| 273       | ہنوعہ س کادین وعقیدہ<br>                                                     |             | 002                                                          |
| 274       | جدول مهدِ بنوامي <i>رمع خ</i> لا فنت زبير بير<br>آغاز وانجام                 | 259         |                                                              |
|           |                                                                              | 260         | تحریک کی خاطر عقائد و نظریات میں تساہل اور<br>ابہام کی پایسی |
| 275       | جدول عبد بنواميه (بنوسفيان و بنومروان )<br>مع خلافت زبيرييه حالات دا نقلابات |             |                                                              |
|           |                                                                              | 260         | سیا ک مفاد کے لیے دین میں تسابل کے نظر ناک<br>معنوات         |
| 277       | امت مسلمه کی تاریخ میں غیر سیای مشاہیر کا کردار                              | J           | 100 and iblas                                                |
| 278       | أمستومسلمه كي ايك خصوصيت                                                     | 261         | 7 77 OVA 10 1 = 2 21                                         |

| 2 | 発展が |
|---|-----|
|   |     |

| 294 | عبادت ورياضت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/9 | دې اورساي تيادت کې تقسيم                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 295 | خروج میںشرکت اور سزائے موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281 | سیای قیادت کے بارے میں امت کاموتف           |
| 296 | امام عامر بن شراحيل القعمي والنشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281 | دینی تیادت کے بارے میں امت کا موقف          |
| 296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282 | حكمرا نوں كادين قيودت كے ساتھ طرزعمل        |
| 296 | محنت ورياضت 💎 حافظه أورذ بإنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284 | معظرت سعيد بن مسيتب رتاها                   |
| 297 | اخلاق اورمزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284 | ولادت للخصيل علم                            |
| 297 | حدیث اور عقائد کی حفاظت کے لیے تعلی براننے ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284 | مديبنه كمفتي                                |
|     | غير معمولي كوششين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285 | حا <u> فظ</u> ے کا کماں اور تواضع کی انتہاء |
| 299 | روانفل کی پیچان مشعمی طلبنه کی دِ قت نگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285 | حكام ساستغناء                               |
| 200 | كاكرثمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285 | وقعه 7 ه                                    |
| 300 | حكومتى حلقون مين شعنى رزائيننه كأمقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285 | عبدا ملك ادرسعيد بن مسيّب                   |
| 301 | خروج میں شرکت ،رو پوثی اور جال بخثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286 | سرکاری عما ب کاسامنا                        |
| 302 | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288 | بٹی کے پیے شتمرادے کا رشتہ مستر و           |
| 303 | حضرت حسن بصری بن بیبار چیکشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 | ولیدین عبد لملک ہے ہے نیازی کا معاملہ       |
| 303 | المراكب المراك | 290 | نم ز درست کرانے پر حجاج بن یوسف شکر گزار    |
| 303 | نو جوانی کا دورا ور تحصیل علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 | تعبيريش مبهادت                              |
| 304 | ى لم اسلام بيس ان كاحقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291 | تقوىئ ينودا هساني اورخو دواري               |
| 305 | اخلاق وكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291 | کسپ حلال برز ور                             |
| 305 | قوت كلام اور دعو تى واصلاحى كوششي <u>س</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292 | اصل عم دت منکرات <i>ے ا</i> جتناب ہے        |
| 305 | ەدىبىت اور <i>بوك زر</i> كى م <b>ز</b> مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292 | آپ ستېب ايدعوات تنھ                         |
| 306 | فكرآ خرت كاابتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292 | وفات                                        |
| 306 | موت، جنت اورجهنم کے تذکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293 | حضرت معيد بن بخبير بطلفي                    |
| 306 | گناہوں ہے اجتناب اور توبہ پررور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293 | · تعلیم وتربیت                              |
| 307 | عشق دسمالت مآب ٹائین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293 | عبى مقام                                    |

| TO    |                                           |     | •                                                                  |
|-------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ,<br> |                                           |     |                                                                    |
| 319   | ناجائز منافع ہے بیخ کے لیے اصل سرمایہ تلف | 307 | فرز دق کی توب                                                      |
|       | كرديا                                     | 308 | معاید کرام ہے عقیدت ومحبت پرزور<br>سمایہ کرام ہے عقیدت ومحبت پرزور |
| 320   | سزا برواشت۔ حکومت سے خیانت نا قائلِ       | 310 | فاق کے بارے میں ان کی وقع رائے                                     |
|       | <u>پر</u> واشت                            | 310 | لوگوں کی تین اقسام                                                 |
| 320   | بیٹاکڑ امی سبہ                            | 311 | خون خوار من فتی اور مال د جاه پرست من فتی                          |
| 320   | عن ناورون م                               | 311 | حكام مي <i>س مرض</i> نفاق كی <i>طر</i> ف اشاره                     |
| 321   | حکام ہے لاتعلق                            | 311 | سؤمن اور منافق كافرق                                               |
| 321   | علم تعبير كے الا م                        | 312 | اہلِ علم کے لیے تزکیہ نفس اور اصداح باطن پرزور                     |
| 322   | ره کا ترکو یک                             | 312 |                                                                    |
| 322   | اولا د کوآخری وصیت                        |     | اہلِ علم کی ونیاطلِی پراظہر یانسوں<br>منہ سرے منہ عدم محل          |
| 323   | عالم اسلام میں ندہی اختلافات              | 312 | امراضِ باطنہ کے عدج کی خصوصی مجلس<br>میں دواحی                     |
|       | اورعال ع أمت كاكردار                      | 313 | ہے ، کا نہ فق گوئی                                                 |
| 325   | <u>ا</u> شيعه                             | 313 | ظ لم حکام کے خلاف درست تدبیر                                       |
| 328   | (۴) نواصب                                 | 313 | زندگی کے آخری دور میں حکمر انوں کے ہال آپ کا                       |
| 328   | سنت سے انحراف: انگار حدیث یا جعلی احادیث  |     | مقام ومرتنبه                                                       |
| 320   | سازی                                      | 314 | عمر بن عبدالعزیز درالشنهٔ کے نام تاریخی کمتوب_امام<br>-            |
| 32    | € فوادع                                   |     | عادل کی صفہ ت                                                      |
| 32    | خوارج کے اہم فرقے 🗧                       | 316 | وفت                                                                |
| 32    | نجدیه                                     | 316 | ان کی جامعیت ادرمقبولیت<br>                                        |
| 32    | الزارثة 9                                 | 318 | حفرت محمد بن سير ين والفئه                                         |
| 33    | ا بانستیه ۵                               | 318 | خاندان ، کیین او تخصیل عم کازبانه<br>دا                            |
| , 33  | 0 <i>2,1</i> 0                            | 318 | على صلاحيت<br>                                                     |
| 33    |                                           | 319 | أصول حديث كي تدوين                                                 |
| 33    | €جربہ 4                                   | 319 | تقوی اور پر جیز گاری                                               |
|       | <del></del> -                             |     | " Harris"                                                          |

| <b>%:2342</b> |
|---------------|
|               |
|               |
|               |

| 360 1 | سَفًا ح کے چیاو ؤد بن علی کا خطاب۔ کتاب اللہ                 | 334   | ھۆرىي                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 503   | اورسيرستونيو مدي چلنے كا دعدہ                                | 335   | ~~?́€                                                      |
| 369   | سَفًا ح كدر باريس امام ابوصليفه ريلت كي تُصْكُو              | 336   | املِ سنت والجماعت كاممتاز گروه                             |
| 371   | سَقًاح كامطلب                                                | 338   | امام الوصيفه والشفر أيك تاريخ ساز فخصيت                    |
| 371   | انبارمين پايين تخت                                           | 338   | ان کے دور کی پرآشو لِ                                      |
| 371   | سخاوت                                                        | 338   | اعتقادی بحثوں؛ورمناظروں میں مہارت                          |
| 371   | أيك لطيف                                                     | 339   | ان کی ذیانت اور حاضر جو، بی                                |
| 372   | بنواميه پرمظالم                                              | 340   | نقه میں دلچی <sub></sub> ی                                 |
| 374   | این بمیر ہ کوا مان دینے کے بعد سزائے موت                     | 341   | مىنىدەرس دا فمآء پر                                        |
| 374   | عبائی تحریک کے معاشی سنتون ابوسلمہوزیرآ <i>ں مج</i><br>      | 341 ` | ذ ریعهٔ مهجاش؛ امانت داری اورمعا ملات می <sup>ن عم</sup> ی |
|       | <i>يا آ</i> ل                                                |       | مہارت                                                      |
| 375   | بغاوتي                                                       | 342   | اخلاق وصفات                                                |
| 376   | ا، م ابرا ثيم بن ميمون كاتل                                  | 344   | مصول دین اورامام ا بوعنیفه رحمطنه کی خدمات                 |
| 376   | ابوسلم کی حیثیت بقی کے برابر منصور کی رائے                   | 350   | دور بنومروان اجم حالات کی جھلکیاں                          |
| 377   | سَفَا حَ كَى وَفَا مِنْ مِدِ وَرَحَكُومِ مِنْ كَى خَسُوصِيات | 351   | <sup>بهی</sup> لی صدی بیجری                                |
| 377   | لجض بدعات كاازاله                                            | 357   | دوسری صدی بجری                                             |
| 378   | كفر بي بوكر وجمعه كا خطبه وييز كي سنت                        | 363   | ضافت بنومرو ن-اسباق وعبر                                   |
| 378   | نمازعیدین کے بعد خطبہ دینے کی سُنت                           | 366   | د دسراباب: خلافت عباسیه بغدا د                             |
| 380   | بنواميه يرمظالم متعلق بعض روايات                             |       |                                                            |
|       | كامحاكمه                                                     | 367   | ابوالعباس مقاح                                             |
| 382   | عباسی خدف ء پرایک اعترات                                     | 367   | عبای خاندان کا فاطمی بزرگول سے فریب                        |
| 383   | عبای تحریک کی کامیالی اورایک سوالیه نشن                      | 368   | سُفّاح کی پہلی تقریر۔ سبائیوں پر چوٹ۔ عدل                  |
| 384   | الإجعفر المنصور                                              |       | دانصاف كادعده                                              |

| TELES    |                                                 |     |                                                            |
|----------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 7,5      |                                                 |     |                                                            |
| 413      | نفسِ زکیہ کے خلاف فوج کشی                       |     |                                                            |
| 414      | نروت<br>نه اگرات کی نا کام کوشش                 | 384 | خالفین کا خاتمہ چپا عبداللہ بن علی سے <sup>مخ</sup><br>نکش |
| 415      | نیمله کن جنگ نفس زکیه جال بحق                   | 385 | منس<br>ابوسلم خر سانی کاانجام                              |
| 416      | ایراہیم ہے جنگ                                  | 390 | ابو سم از سمان ۱۹ مجام<br>[ا <b>متقادی فت</b> نے           |
| 418      | منصور کارنج <u>غ</u> م                          | 391 | <u>ا معادی کے</u><br>معہاد بچوی کا خروج                    |
| 418      | مقد م عبرت                                      | 391 | ستهاد بول کا رون<br>راوندی تحریک                           |
| 419      | تحریکِ نفسِ زکید کے احتقادی اثر ات              | 392 | ر بوسدن بریب<br>منعن بن زائده کاقل                         |
| 420      | فاطمیوں کے خروج ن کام کیوں ہوتے رہے؟            | 393 | استارسیس کا فتنه                                           |
| 421      | بنوفا طمه كاخروج _امام الوحنيفه اور             | 393 | افريقه يش خوارج كاظهور                                     |
| ,_,      | امام ، مك دانشتها كامسلك؟                       | 394 | منصورعماس كے دور ميں تدوين فقه                             |
| 422      | نفسِ ذکیدادرابراہیم کے خروج کے<br>مابعدائرات    | 394 | امام ابوحتیفه یواننته کی فقهی ضدمات                        |
| T for En | مالعداترات                                      | 394 | حديث كي خدمت اور كماب الآثار                               |
| 422      | جمہور سادات اور رو قض کے عقا کد کا فرق          | 395 | کمآب ایآ تارکی فصوصیات                                     |
| 426      | ساوات کے خروج کی ترکیس خلاصۂ کلام               | 395 | رولىت حديث بين الام الوصيفه وملنك كي شرائط                 |
| 428      | بغداد کی نتیر                                   | 200 | تدوین فقد سب سے براچیلنج اور عظیم ترین                     |
| 431      | امام ابوحنيفه رانكناي قيدو بشدا درسقرآ خرت      | 390 | كارنامه                                                    |
| 422      | امام ابوصلیفہ ٹولنٹ کے عبدہ تضا قبول نہ کرنے کے | 402 | امام ، لك بن انس يتلكنهُ اورمؤط                            |
| 433      | اباب                                            | 405 | علوی حضرات کاخروج                                          |
| 433      | تدوير فقد کے ليے يكسو كى كن خرورت               | 405 | عبدالقد بن حسن ثني والن<br>-                               |
| 433      | جانب و ری کی تہت ہے بیخنے کی ضرورت              | 406 | محدثنس زكيه كى طرف سے مبدى ہونے كا دعوىٰ                   |
| 435      | بيروني ممالك كماتحومنصوري سياست                 | 407 | ياپ كى دصيت ـ رولپۇش اور تلاڭ<br>-                         |
| 435      | اندلس اورعبدا مرحمن بن معاومير                  | 407 | گرفتاریان اورتشده<br>                                      |
| 435      | الله كاشكر ب كسمندرهاكل ب                       | 408 | نق <i>ب ز</i> کید <b>کاخروج</b><br>ن                       |
| 436      | روى سلطنت                                       | 409 | منصورا ورنفسِ ز کبیہ کے مابین خط و کمایت                   |
|          |                                                 |     |                                                            |



|             | 5E -1                                       |              |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| خفالنبوع    |                                             | 2 <b>3</b>   |                                                 |
| 453         | تغميرى وترقياتى كام                         | 437          | منصورکی و فات                                   |
| 454         | جا <sup>نش</sup> نی                         | 437          | منصور کی سیرت پرایک نظر                         |
| 455         | موت كاپيغام                                 | 437          | معمولات ومصروفيات                               |
| 456         | مېدې کې و فات                               | 438          | جفاكشي اورقو بيشل                               |
| 457         | الهادى بن مهدى                              | 438          | عیش وآر م اورلہو واعب سے لاتعلقی                |
| 457         | حسين بن على كاخروج                          | 438          | اصولِ حکومت ،منصور کی نگاہ میں                  |
| 458         | بادی کاایک نامناسب اراده جو پورانه بوسکا    | 439          | سياست ا يك فن                                   |
| 459         | الرشيد بن مبدي                              | 439          | ذ بانت اور حب سیت                               |
| 459         | بارون لرشيد کی سیرت                         | 440          | حسرت نايفت                                      |
| 460         | بر کمه کا عروج اور څیځ ران کی و فات         | 441          | علمی کار نامے                                   |
| 460         | المِلِ عِم کی شرا کت اقتدار . سیاس انقلاب   | 441          | منصورا درعيدالملك مين مشابهت                    |
| 462         | ائدرونی مهمات                               | 442          | متتحكم حكومت كاقميام بمنصوركا كارنامه           |
| 462         | بغ وتيل                                     | 443          | المهدى بن منصور **                              |
| 463         | یخی بن عبدال <b>تد باشمی کاخروج</b><br>     | 443          | . خلاق وکر دار                                  |
| 464         | . و ممكير خدافت كي تحليل كا آغاز            | 444          | انداز سياست                                     |
| 464         | دولست إدارسه كاقيام                         | 444          | فیر ران اور مُرِیّه بنت مروان آ انسانی بهدری کا |
| 464         | افريقى قبائل كي شورش اوردوليد اعاليه كاقيام | 773          | ایک سبق به موز واقعه                            |
| 466         | برا مکه کاعروخ وز دال                       | 446          | حضرت موئ كاظم والغننه كااكرام                   |
| 466         | برا مکه کول تنهے؟                           | 447          | بیرونی مہات رومیوں سے معرکے                     |
| 466         | خالد برکی ،ابومسلم خراس نی کا دستِ راست     | 448          | زندقه كافتنه ورمهدي كاكردار                     |
| 467         | خالد برکی کا د و روز ارت                    | 4 <b>4</b> 8 | مقع كافتنه                                      |
| <b>4</b> 67 | مجم کے غیبے کی خواہش                        | 449          | شعوني تحريك كاخار دارجنكل                       |
| 468         | خلفاء يدرضاعت كارشته                        | 451          | ر نادقه کی سرکونی کے لیے سنفل محکے کا قیام      |
| 468         | استاذا وراستاذ زادے کا ناطه                 | 453          | زندیقوں کے استیصال کے لیے مبدی کی دصیت          |

| 489        | ہارون کی آخری مہات <sup>ع</sup> لی بن عیسیٰ               | 468 | ہارون کی برکی کو یہ پ کہد کر پکارتا تھا                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 400        | كا قطبيه رافع بن ليث كى بغاوت                             | 468 | ہوروں کے اقتدار کے لیے بچی برکی کی کوشش<br>ہارون کے اقتدار کے لیے بچی برکی کی کوشش |
| 490        | بارون کی وفات                                             | 469 | جعفر بن یحی بر می کا فتدار                                                         |
| 491        | ہارون کے عہداور کردار پرتبسرہ                             | 469 | فضل بن یجیٰ برکی کے کارناہے                                                        |
| 491        | علوم وننون کی ترتی اور کاغذ سه زی کا انقلاب               | 470 | برا مکه کی شان وشو کت اوراختیادات                                                  |
| 492        | اقتصادی وسیای استحکام                                     | 471 | بارون نے برا مکہ کواشنے اختیارات کیوں دیے؟                                         |
| 492        | سيرت إرون عمامه ميدهي كى زباني                            | 473 | بارون ک <sup>فلط</sup> ی کااحساس                                                   |
| 493        | عشق نبوی ٔ                                                | 474 | برا مکرکوسزا کیوں دی گئی؟                                                          |
| 493        | صحابه کا ادب واحتر م<br>بنت                               | 474 | د پیچ حاجب کاف ندان                                                                |
| 494        | عد، ومشائخ سے تعلق<br>"                                   | 475 | فضل بن رق                                                                          |
| 494        | رقب کبی<br>بر تا با ن                                     | 476 | برا مکہ کے بارے میں بارون کے شکوک وشہبات                                           |
| 495        | سطنت کی قیمت یک پیالہ بانی                                | 477 | كيابرا مكه واقتى آماد ؤبغاوت تضي                                                   |
| 495        | سخاوت<br>میدند بر به به                                   | 477 | ہرون کے شک کا پہد آہم سبب                                                          |
| 496        | فقه حقی کا عروج                                           | 478 | ہارون کے شک کا دوسرا اُنہم سبب                                                     |
| 497        | امين بن الرشيد ) 💸 .                                      | 479 | تنيرا أبم سبب                                                                      |
| 498        | ، مون الرشيد كا علان خذ فت<br>مين كى لا بردا بى •         | 480 | ونی عہدی کا اسلان                                                                  |
| 498        | ین ق لا پروای .<br>بغداد کا می صره                        | 481 | برا مكه كے خلاف راست كارروا كى                                                     |
| 499        | بعداده ی سره<br>امین کادرد تاک انجام                      | 482 | برا مكه كأقتل منتجح يا غلط؟                                                        |
| 500        | بين الرشيد کي سيدي غلطيا ل<br>ابين الرشيد کي سيدي غلطيا ل | 483 | ایک بے مروپاقصداوراس کی حقیقت                                                      |
| 501<br>502 | سلطنت روما                                                | 485 | برا مکہکے بعیہ                                                                     |
| 502        | ب روق<br>المامون بن الرشيد الله                           | 486 | بيروني مهمات                                                                       |
| 503        | ابتدا کی حامات میرت و قابلیت                              | 486 | رومپول سے جنگیں                                                                    |
| 506        | خلافت کا آغازاور خاندان مہل کا تسلط                       | 488 | 'ندلس اور فرانس                                                                    |
| 505        | - <del>-</del> -                                          |     | 12th 1                                                                             |

| 525                                    | فلسفيا ندعوم كاضرر                                                                                                                               | 508                                    | فتنه وفساداور خروج كي تحريكيي                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527                                    | مامون کج فکری کا شکار کیسے ہوا <sup>م</sup>                                                                                                      | 508                                    | شام کے باغیوں کی سرکو بی                                                                                                                                        |
| 530                                    | مامون کی شروع کر ده بدعات                                                                                                                        | 508                                    | ماد ت کی بغاوتیں                                                                                                                                                |
| 531                                    | خلقِ قرآن کے مسئلے میں «مون کا تشدو                                                                                                              | 509                                    | علوبوں کی ان تحریکوں کا سابقہ تحریکوں ہے فرق                                                                                                                    |
| 531                                    | رومیوں سے جہاد                                                                                                                                   | 511                                    | ۾ خُمَه بن اَعيُن کالنّ                                                                                                                                         |
| 532                                    | زبیده خاتون کا انقال _زبیده کی سیرت وکردار                                                                                                       | 512                                    | مامون کی عدم موجودگی میں بغدا د کا حال                                                                                                                          |
| 002                                    | -نېر زېيده                                                                                                                                       | 513 '                                  | علی رضا رخشنه کی ولی عهدی کا فیصله عباسیوں                                                                                                                      |
| 533                                    | مامون کاسفر مصراور باغیول کی سرکو بی                                                                                                             | 0,0                                    | كارذعمل اور مامون كاسفر بغداد                                                                                                                                   |
| 534                                    | مسئله خنتی قرآن ۱۵ م احمد بن حنبل کی گرفتاری                                                                                                     | 516                                    | على رضارتمت كى ولات                                                                                                                                             |
| 536                                    | مامون کی موت کیسے ہوئی ؟                                                                                                                         | 516                                    | بغدادمين مامون كى تخت نشينى                                                                                                                                     |
| 536                                    | مامون کے سیاس تصورات                                                                                                                             | 517                                    | طاهر بن حسين كاخر سان مين تقرر                                                                                                                                  |
| 537                                    | عهدِ مامونی پرایک تیمره                                                                                                                          | 518                                    | طا ہر بن حسین کا بند نامہ                                                                                                                                       |
| 537                                    | خامیاں                                                                                                                                           | 519 <sup>2</sup>                       | خر سان اور یمن کی نئی حکومتیں. دوستِ حاہریہ                                                                                                                     |
| 538                                    | خو بیال                                                                                                                                          |                                        | _وولتِ ژياوي                                                                                                                                                    |
|                                        | ويون                                                                                                                                             |                                        | <b>₩</b> ₩ /                                                                                                                                                    |
| 540                                    | وبين<br>المعتصم بالله بن الرشيد ﷺ                                                                                                                | 520                                    | بوران <u>ہے</u> شادی                                                                                                                                            |
| 540<br>540                             |                                                                                                                                                  | 520<br>521                             |                                                                                                                                                                 |
|                                        | معتصم بالله بن. ارشيد                                                                                                                            |                                        | بوران ہے شاد کی                                                                                                                                                 |
| 540                                    | معتصم بالله بن الرشيد ﷺ<br>پڑھائی ہے نابلد مشرز دری میں یکتا                                                                                     |                                        | پوران ہے۔شادی<br>احمد بن کی خالد کی وزارت                                                                                                                       |
| 540<br>540                             | معتمم بالله بن الرشيد ﷺ<br>پڑھائی سے نابلد شرز دری میں یکتا<br>مندشینی                                                                           | 521<br>521                             | بوران ہےشادی<br>احمد بن کی خالد کی وزارت<br>با بکٹڑی                                                                                                            |
| 540<br>540<br>541                      | معتصم بالله بن الرشيد الله بن المالية الله بن الله الله الله الله الله الله الله الل | 521<br>521<br>521                      | بوران سے شادی<br>احمد بس کی خالد کی وزارت<br>با بک خُڑی<br>فلسفیان علوم کی اشاعت                                                                                |
| 540<br>540<br>541<br>541               | معتصم بالله بن الرشيد الله بن المراكبين الله الله الله الله الله الله الله الل       | 521<br>521<br>521<br>522               | بوران سے شادی<br>احمد بس کی خالد کی وزارت<br>با بک گڑی<br>اسٹیانہ علوم کی اشاعت<br>کنب فلاسفہ کی تلاش                                                           |
| 540<br>540<br>541<br>541<br>542        | معتصم بالله بن الرشيد الله بن المال الله بن الله الله الله الله الله الله الله الل   | 521<br>521<br>521<br>522<br>522        | بوران سے شادی<br>احمد بن کی خالد کی وزارت<br>با بک خُڑی<br><u>فلسفیان علوم کی اشاعت</u><br>کتب فلاسفہ کی تلاش<br>کتب فلاسفہ کی تلاش                             |
| 540<br>540<br>541<br>541<br>542<br>542 | معتصم بالله بن الرشيد الله بن الرشيد الله بن الرشيد الله بن الله بن الرشيد الله مند الله الله بن الله مند الله الله الله الله الله الله الله الل | 521<br>521<br>521<br>522<br>522<br>523 | بوران سے شادی<br>احمد بس فی خالد کی وزارت<br>با بک خُڑی<br>السفیان علوم کی اشاعت<br>کتب فلاسفہ کی تلاش<br>کتب فلاسفہ کا ترجمہ<br>ہامون کوخود فلفہ سیجھنے ہے شغف |

|              | والمستحدث المعادمة |                                                    |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 7            | 546                | ر کوں کی بیناوت<br>سے                              |
| امام<br>مستد | 548                | مئلة "خلق قرآن" بين امام احد بن طنبل<br>كي استفامت |
| . 1          | 548                |                                                    |

| 568         | سيرت داخلاق                                              | 546          | ر کوں کی بناوت<br>سے                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>56</b> 9 | ، م احمر بن صنبل رمعن کی وفات                            | 548          | مناهٔ "خاق قرآن" میں امام احد بن صبل                 |
| 569         | مسند ، م احمد بن عنبل مِلتنهٔ                            | 0,0          | ك استقامت                                            |
| 570         | و بی عبدی او رقل                                         | 548          | ولادت اورتعيم                                        |
| 571         | بثارت                                                    | 549          | خطر <sub>ناً</sub> کے چیلیج اوراس کا مقابلہ          |
| 571         | حعلی ر دایات                                             | 549          | امام احمد بن صنبل حلف كي داستان عزيميت،              |
| 571         | ختم قرآن کی تقریب                                        |              | ان کی اپی زبانی                                      |
| 571         | اصل خوش حال کون ہے؟                                      | 553          | بواہبیتم کے لیے دعا                                  |
| 572         | دور عروج كاآخرى خليف                                     | 554          | امام صدحب دول في كرنت وتوتير                         |
| 573         | علاقا في حكومتنس اورعبرس خلافت                           | 554          | معتصم کی وفات                                        |
| •           |                                                          | 554          | زراعت بے د <sup>کچ</sup> ی                           |
| 575         | بنوعباس کے دور عروج میں<br>* مشاہیر علماء کا کردار *     | 555          | معتصم اورآ ٹھو کا ہندسہ                              |
| 576         | نقیرش م،امام اوزاعی راهند<br>(۸۸ های ۱۵۷ هر)             | 555          | * عبای حکومت کس صد تک اسلامی آسکین کے مطابق<br>حقی ؟ |
|             |                                                          | 557          | الواثق بالله بن معتصم 👺                              |
| 580         | امام دارالجرة ما مك بن انس رططنة<br>(٩٣هـ-٩١١ه)          | 557          | ا الم احمد بن منبل رالعنه كر رو بوشي                 |
|             | اق کین قاضی القصناة                                      | 557          | احمد بن نفر کاخر دج از رانجام                        |
| 582         | الم م ابو يوسف دَالنَّهُ ( ٩٣ هـ ١٨٢ هـ )                | 560          | روميول سے تيد يول كاتبا وله                          |
| 587         | باخ محد بن ألحن المشيبا في والفئد (١٣٢ هـ ٨٩ خ)          | 561          | امام ایوعبدالرمن الازری پرالشنه کی حق گونی           |
| ,<br>-      |                                                          | 501          | واثق بالله کے خیال ت میں تبدیلی                      |
| 590         | ا ہام محمد بن اور لیس انشاقعی راکشنبه<br>(۱۵۰ هه ۲۰۳ هه) | 565          | واثق کی وفات                                         |
| 594         | اين سيف وقلم قاضي اسد بن فرات                            | 565          | التوكل على الله على الله                             |
|             | (arir_arri)                                              | 5 <b>6</b> 6 | سنت كاحياء دور بدعات كاخاتمه                         |
| 595         | مِقِلَتِهِ (سلى) كى نتج                                  | 568          | جهاد کی مهمات                                        |



# تاريح امنسلمه

| 626 | بنوعباس كادورغروج اسباق وعبر<br>تنيسرا باب: خلانت عباسيه بغداد               | 597         | عبدالله بن مبارک پیالفتر<br>( ۱۸ اه ۱۸ اه )  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 628 | المستحمد زوال                                                                | 598         | مجامدین اور حاجیوں پرخرج                     |
| 629 | بنوعماس كدورز وال كاا بمالى جائزه                                            | 599         | جېاد کا ولوپ                                 |
| 629 | کیا کمزورخلافت کانه بیونای بهتر قفا؟                                         | <b>59</b> 9 | فضيل بنءعياض پرالشنء كےنام دزمينظم           |
| 630 | 9 میں سالہ دو برز وال کے 72 خلفا ، گمنام کیوں؟                               | 600         | قيدي خواتين كامهدمه                          |
| 630 | دورز وال کواختصار ہے پیش کرنے کی وجہ                                         | 602         | مولفين صحارٍ سته                             |
| 632 | بؤعماس عبد زوال کے ثبن ادوار                                                 | 604         | صحاح سته کی تابیف کی ضرورت                   |
| 632 | • ابتدا كي دور                                                               | 606         | اميرامؤمنين في الحديث امام محمد              |
| 633 | 🗗 وسطى دور ـ بنويُدُنيه كاسلط: ٣٣٣ هـ تا ٥٢٥٠ هـ                             | 000         | بن اس عيل البخاري رَدالفنهُ                  |
| 600 | 🙃 اختی کی دور و قار خلوشت کی بحال سے سقوطِ                                   | 610         | امام مسلم بن حجاج نيشا بوري در الفند         |
| 633 | بغدادتک ۲۵۰۰ ۱۵۲۰ ۵                                                          | 610         | المام نسائى دوللنند                          |
|     | ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                          | 612         | ا مام ابودا ؤرسجت فی پر للفئت                |
| 635 | زوال خلافت بغداد، ابتدائی دور، پهلامرحله<br>دوال کا آغاز بر کوس کا خالص تسلط | 613         | ا مام تر ندی دانشند                          |
|     |                                                                              | 614         | ا ما ما من ماجه قرویی در الفشند              |
| 636 | المُسْتِصِرِ وَاللَّهِ ﴾                                                     | 615         | ائمه تز کیهٔ واحسان                          |
| 637 | المُسْتعِيْن بدلله                                                           | 616         | حضرت ابراتيم بن ادبم والثنَّهُ               |
| 637 | عويول كاخروج                                                                 | 617         | حضرت دا وَ رطا كَي يتالعفيه                  |
| 639 | مستعين كاقتل                                                                 | 618         | حضرت فضيل بنعياض والنغع                      |
| 640 | المُعْتَزَّ بِاللَّهُ ﴾                                                      | 620         | حضرت معروف الكرخي رملينش                     |
| 640 | مصرین دولب طولونیه کا قیام                                                   | 621         | حضرت بشرحاني بالنشد                          |
| 641 | دولت صفاريه كاقيام                                                           | 622         | حضرت ذوالتون مصرى ( أوبان بن ابراتهم )راكلته |
| 642 | الْمُهَتدِي بِاللَّهِ ﴾                                                      | 623         | . حضرت سَرِي السقطي يتالفند                  |
| 643 | مېتدى كاقتل                                                                  | 624         | حعنرت ابويز بيد بُسطامي رمالفند              |
|     |                                                                              |             |                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | · **                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                |
| 654        | روں کی دمشی تو موں کاوسطِ ایشیا پرحملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 644 | ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّه |
| 655        | رومیول ہے معرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 644 | بندر <u>۔۔۔</u><br>بغارتیں                                                                                     |
| 655        | مَكَنْنِي كِي وَهِ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 644 | د ن عبد کا اعذان                                                                                               |
| CER        | زوال خلافت بخدار، ابتدائي دور،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 645 | صاحب الزنج على بن محمد كا فتند                                                                                 |
| 656        | تبسرامرهلهُ: النشثار واضطرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 645 | گھنا آنے عقا كدا درجموٹے دعوے                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 645 | مسله نول کاقتل عام                                                                                             |
| 657        | المُقتدِر بِاللَّه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 646 | بھرہ میں خون کی ندیاں                                                                                          |
| 657        | عبید یون کانتونس مصراورمرائش پر قبضه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 646 | زمجيو ب کوپہلی تنکست                                                                                           |
| 658        | منصور حلاج کائن<br>صلہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 647 | عبای افواج کی بلغارا درزنجیوں کی شکست                                                                          |
| 658        | ر دمیوں سے کے اور جنگ<br>ملہ شد میں تئیں میں ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 649 | خلافت عما سیدا وردولتِ طولوشیے ، بین جنگ                                                                       |
| 658        | دیلمی شیعوں اور قر ابیطہ کی بیرش<br>تن مصر بیری کا مرکز البیطہ کی بیرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 649 | رومیوں کے جملے                                                                                                 |
| 659        | قُر اہمطہ جُرِ اسودا کھی ژکرے گئے<br>مصر بدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 650 | دوست صفّا رئيه كاعروج                                                                                          |
| 659        | ندہجی مناظرے<br>-<br>مخو تین کا راج اور نا کا م بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 | وولت برمامانيه                                                                                                 |
| 659<br>659 | و ین ۵ راج اور با ۵ م جفاوت<br>دوسری بعنادت اور مقتدر کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 650 | ولى عبد كى تبديلى -ا يك خوش آسند فيصله                                                                         |
| 661        | وور مران المالية المال |     | ز دان خلاف بغداد، بندائی دور،                                                                                  |
| 662        | دیلموں کا تسلط <b>۔ قابر کا انجام</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 651 | دوسرا مرحله: عارضي افاقه                                                                                       |
| 663        | الراضي بالله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                |
| 663        | دوسته بنزۇ ئىد كاتى م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 652 | المعتصد بالله 🗱                                                                                                |
|            | ابن رائق کی خودمختاری۔ حکمرانِ اندٹس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 653 | مُعتَفِيد كالكِ يَتْكِينِ النَّه ِ مِ اور دِجوعَ                                                               |
| 664        | دعوائے خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 653 | قرابط كاظهور                                                                                                   |
| 664        | پرآ شو <b>ب</b> حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 654 | المُكتفِى بالله                                                                                                |
| 664        | عباس وزبرابن مُقلَه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 654 | دولىت طولونىد كا خاتمه بمقردو بده خلافت عباسيه                                                                 |
| 665        | راضی کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50. | مِين شال<br>. رئيس                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | (22)                                                                                                           |

| 680 | رفض کی تر دید میں ان کی کوششیں           | 665 | دوست مشيد بيكا قيام                                          |
|-----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 681 | ناصبعِ ں کی تر دیدِ                      | 666 | احبيدكي وفات اوركا فوركاعروج                                 |
| 682 | تو حید کے دفاع میں امام طبری کی حق کوئی  | 666 | دوستِ جبيد پيڪازوالارمفاتمه                                  |
| 683 | صيبهاورعا دات واطوار                     | 667 | المُتَّقى للَّه الله الله الله الله                          |
| 683 | وفات                                     | 667 | ظالم امرا مكاخليفه اورشهريون يسيمنوك                         |
| 684 | مام طبری کی علمی ی <sub>ه</sub> دگارین   | 667 | "امیرال مراء" کے منصب کے لیے امراء کی اڑائیاں                |
| 686 | ا ، م ابوجعفر الطحا وي يمالننځ           | 668 | رومال کے بدلے روم ہے مسمان قیریوں ک                          |
| 686 | مام ابوالحسن اشعرى رططننه                |     | رېڭ                                                          |
| 688 | ا مام ا بومنصور ، تربیری در الفنه        | 668 | عالمما سلام پرژوس كاحمله                                     |
| 689 | فضائل صحابه ربعض علاءكى كاوشيس           | 669 | بنوحمران کی طرف ہے خیفہ کی حمایت<br>                         |
| 689 | معنم حدیث کی خدمت ،ابویعنی مُوصِلی .     | 669 | خليفه شقى كانتل                                              |
| 689 | [امامطبراني يطلفته]                      | 670 | المُسْتَكفى بالله 🖟                                          |
| 689 | ا، م ابن الى الد نيار اللغة ككارنا ف     | 671 | بنوعیاس کے دورز دال کی پہلی<br>معدی میں مشاہیر علاء کا کردار |
| 690 | ابن الما نبارى يتالفند                   | 672 | [امام محمد بن جريرا طيمر ي والشف                             |
| 690 | على بن عبيلى الجر. 7، وزير خدا نب عهاسيه | 672 | و لد کاخواب                                                  |
| 691 | صوفيائة كرام                             | 673 | م<br>عهم کی خاطر جہا ب تؤیہ دی                               |
| 691 | حضرت جنيد بغدادي بالطئه                  | 674 | بغداد بیں افتاءاور صدیث کا درس                               |
| 692 | شخ ابو بكر بلي روايش                     | 674 | • نلام قد ه                                                  |
|     | ز دال خلافت بشداد بنوندًنيه كالسلط،      | 675 | معمولات روز وشب                                              |
| 694 | و حلی دور (۱۳۳۳ه ۱۵۰۵ مهر)               | 676 | قرآن مجير ہے شغف                                             |
| 695 | كوبستان دَيلم كي پراسرار داستان          | 677 | مال وجاه ورتحكمرا نول ہےنے نیازی                             |
| 695 | رىيدى شيعول كى تېلىنې ندېب               | 679 | وربا رخلافت میں بے تیاز اندھاضری                             |
| 696 | دَ يلمى امراء كاعرد خ                    | 679 | اصداحِ عقائد بين.ن كى كاوشين                                 |

|            |                                                                                                                                |             | C.C.                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| •          |                                                                                                                                |             |                                                                  |
| 708        | فليفه طيع كاستعفى اور وفات                                                                                                     | 696         | بنو يُؤيِّد كاظهور                                               |
| 709        | الله کی فیمی مدو                                                                                                               | 696         | ۔<br>خلفاءاور بنو اؤئیہ کے تعلقات                                |
| 710        | الطانع لله 🗱                                                                                                                   | 697         | څلیقهٔ سنگفی کی معزولی                                           |
| 710        | عَصْدُ الدورِيُوَ حَبِي كَاعْرُونِ                                                                                             | 698         | بنوية نير في فلانت بنوعهاس بيل كيول دين وي؟                      |
| 710        | پېا لقب شېنشا بی                                                                                                               | 698         | احمدين يؤئيه كي ولچيسيان اورتر جيحات                             |
| <b>711</b> | شنرادي جميله بنت حمدان كادردناك واقعه                                                                                          | 699         | المطيع لله                                                       |
| 712        | عبید بوں کے ہتھوں ترک امیر کو تنکست                                                                                            | 699         | قدر ت <sub>ا</sub> آفات                                          |
| 712        | عَطَدُ لدوله كي موت . بنولؤنيه كتفزل كا آغاز                                                                                   | 699         | قحط سال اوراموات                                                 |
| 714        | القادر بالله 🎉                                                                                                                 | 700         | بنو اُونیہ کی عمیا شی                                            |
| 715        | بغداديس بدامني شيعول كيجلوس                                                                                                    | 700         | تج <sub>ر</sub> اسودکی و کیسی                                    |
| 715        | یوم مصعب بن زبیر منائے کی بدعت                                                                                                 | 700         | شيعول کو کھلی چھٹی                                               |
|            | مهرد الجيوش كا دور نظامت _جلوس بند_ فسادات<br>عميد الجيوش كا دور نظامت_جلوس بند_ فسادات                                        | 701         | شيعه کی فساد                                                     |
| 715        | ختم                                                                                                                            | 701         | صحابه پرشرابازی<br>پر                                            |
|            | ،<br>مصحف عبدالقد بن مسعود کا ظهور ، تی شیعه کش مکش<br>به                                                                      | 701         | ما تی جنوس ور عمید غدر یکی بدعت کا آغاز<br>منده به مدر بر        |
| 716        | میں یہود کا کردار                                                                                                              | 702         | بختیار عزالدوله کادور پورے عالم :سلام میں<br>رفق کا دور دورہ     |
| 716        | ی ہا۔<br>بوؤ کیہ کے مابین اقتد ار کی کش کمش                                                                                    |             | ر س کا دوردورہ<br>رومیوں کے تباہ کن حسے اور مسلمانوں کی بے کس    |
|            | خلیفه قادر بالله اسلام اور خلافت کاو قار بی ل کرنے                                                                             | 702         | روبیوں سے تباہ کن سلط اور مسلمانوں یہ ہے۔<br>سیف الدولہ کی و فات |
| 717        | یہ در میں اور میں میں اور میں میں دو ہور دون کر سے اور میں اور<br>کے لیے کوشاں | 705<br>705  | میت معروری دفاج<br>رومیول کی غارت گری                            |
|            | <del></del>                                                                                                                    | 705         | نیوییون که اورت دل<br>نیصرروم کاطنزید دردهمکی آمیزمنظوم مراسله   |
| 717        | سلطان محمود غرنوی کا ظهور اور خدافت عباسیه کی<br>بشت پنای                                                                      | 707         | تیمرکا دوسراحمنداور مرحدول کی پیامالی · ·                        |
| 747        | پىكى چەن<br>عبيدى حكمران كى خلعت نذر يېتش                                                                                      |             | بغداد کا بازارنذ بآتش۔ ثبیعہ دزیر مکاف ت <sup>عمل</sup> کا       |
| 717        | مبیدن مران صفحت مزران<br>خانه تارید را در محمد شده میسد می میند                                                                | 70 <i>7</i> | بالا                                                             |
| 717        | خلیفہ قادر اور سلطان محمود غزنوی عقائم بعطالہ کی شخ<br>کنی کے لیے سرگرم                                                        | 708         | بنوقائيه كالخريك جباد كےماتھ زاق                                 |
|            | د کے تیر رم                                                                                                                    | , 54        | 24                                                               |
|            |                                                                                                                                |             | √ <sup>∠¬</sup> ,                                                |

# تارىخ استاسىلىمە

|       |                                                              |       | •                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 726   | سلط ن طُغِرُ ں کے ہاتھون خلافت کی بحالی<br>                  | 718   | محود غرنوی کی جانب سے خلیفہ کو زہرشناس                       |
| 728   | بنوئؤنيه كادورا بك نظريس                                     |       | يرند ب كاتحفه                                                |
| 728   | بنويُّ بير. ورسا دات كرام كالمسلك                            | 718   | حج ج کے قافعوں پر ڈاکہ زنی ،وزیرِ بنداد کی جوالی<br>کارروائی |
| 729   | بوعہاس کے دور عروج میں تح یکات رفض کیول<br>کامیاب نہ ہو کیں؟ |       | <b>0</b> 222 <b>0</b>                                        |
|       | كاميب نه يوكيس؟                                              | 718   | سو ٹوئیہ کاباہمی انتشار اور غزنوی سے ان کی                   |
| 730   | ائمیں دات کی رفض ہے بےزاری                                   | , , _ | مرعو بيت                                                     |
| 731   | بنو پُو نیه اورا ثن عشریت                                    | 719   | قوام ابدور كيمظالم اورموت                                    |
| 731   | ا ثناعشر ميرکي ' صحامِ اربعه''                               | 719   | سعطان محمود کاایران پر قبضه                                  |
| 732   | ا نناعشر بیک صح ج ار جدمیں روایات کی تعداد                   | 710   | بغداد میں روافض کے کفریہ الفاظ برمبنی خطبے ہر                |
| 733   | ا ثناعشری عقا کداور بنو یکئیہ کے سیاسی مقاصد                 | 710   | پابندی                                                       |
| 733   | ا ثناعشری عقائد کا فلیفه                                     | 720   | ملطال محمودا ورخليفه قا دركى و فات                           |
| 734   | بنونُهٔ بیه نے سادات کوافتد ارکیوں نہویا؟                    | 720   | رومیول کے حملے                                               |
| 736   | بنونگهٔ پیه کی علمی وفکری مهمات                              | /21   | القائم بَامْرِ الله ﴾                                        |
| 737   | قابلي غورتكت                                                 | 721   | بىوبۇ ئىيەانىدرونى ئۇپ ئېھوٹ كاشكار                          |
| 737   | ا سل می تا به ترخ مین مدادث                                  | 721   | بساسيري كے مظالم اورجا ل الدولي باعثن أني                    |
| ل 737 | الأغاني كى روايات اور خلفِ ئے بنواميه و بنوعمبا              | 722   | جله ل الدوله كوشبنشا واعظم كے لقب كى حرص                     |
|       | كا. خل قى كردار؟                                             | 722   | چاں بلب خلا <b>فت</b> ا در سلجو قیوں کاظہور                  |
| 738   | خىفاءكائيش ۋىعم اورستىكوك روا <u>»</u> ت                     | 722   | جلال الدوله كي موت اور بغداد پرايوكاليجاريُّ يكي             |
| 741   | وعراس كيدورة وال كاموم فاصدى                                 |       | کی حکومت                                                     |
|       | مين مشامير علماء كالروار                                     | 723   | سدابقه نے اصفہ ن نتح کرلیا                                   |
| 743   | باطل فرتون كاعلمى تعاتب                                      | 723   | سرابطة كي فتوحات كادائره الشيائية كوچك تك وسيع               |
| 743   | ابوبكرالآ جرى يرفشنه                                         | 723   | بل سنت اورشيعول مين كش مكش                                   |
| 743   | قاضى ابوبكرابن بإقلانى نثلث                                  | 724   | طُغرُ ل سلحوتی کی بغداد آید                                  |
| 745   | يشخ ابوالحق اسفرائني دملك                                    | 724   | ب سیری کی سرزش خییفه جروطن                                   |
|       |                                                              |       |                                                              |

|             | 1975 - San            |     | 3 1                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|             |                                                           |     |                                                |
| 756         | طُغزْ ں بیک                                               | 745 | الفشيد مزجى رشانينه                            |
| 756         | لپ ارسمان اورمعر که مملا زگز د                            | 746 | ا يومنصورعبه القاهر بغدادي الدسغرا كثي يزانشه  |
| 759         | ملک شره                                                   | 746 | ۔<br>خانو دة بنومنده                           |
| 760         | مشهور مهندس عمر خبياس                                     | 747 | باطل حكومتون اورعوام كررميان                   |
| 760         | نظ م الملك طوى                                            |     | لى كاكردارا داكرفي دالے علام                   |
| 762         | وين مدارس كاقيام له فقام الملك طوي كاعظيم كارنامه         | 747 | قاضى عسال اصغبانى جرلتنذ                       |
| 763         | سبحوقی حکمرانوں کی مختلف شاخیں                            | 747 | ە فق <sup>ى</sup> عبدالغنى بەمجمرالاز دى تىلىن |
| 764         | القاتم، دوياره حكمراني                                    | 748 | قاحتى يجئ بن منصور چالتند                      |
| 764         | نكفته                                                     | 748 | امام ابوالحسن قزويني حالفتنه                   |
| 765         | ﴿ ٱلْمُفْتَدِى بِامْرِ اللَّهِ ﴾                          | 748 | امام أيوها مدارا سفرا كيني بطلسنته             |
| 765         | تين مجابد صفت بادشامور كاعروج                             | 749 | المام حسن بن احرسبعي ذالسنع                    |
| 765         | ستقوط صفقيسير                                             | 749 | امام حاتم الكبير يمالت:                        |
| <b>76</b> 5 | شيد تن نساد                                               | 749 | امام ام وردگ <sub>زنم</sub> انشد<br>           |
| 766         | المُسْتَظْهِر بَاللَّهِ اللَّهِ                           | 751 | اخلاقی د باطنی اصلاح کی سیاعی                  |
| 766         | ملک شاہ کے جانشینوں میں پھوٹ                              | 751 | جرح وتقعديل                                    |
| 766         | ئېرلىكىلىك سقوط بىت المقدى                                | 752 | وگيگرعنوم وٺنون                                |
| 766         | سلجو قبوں میں طویل جنگ وجدل کے بعد صلح                    | 752 | علائے اندس کی خدبات                            |
| 767         | شام میں فرنگیوں کی مسلس فتوجہ ت                           | 753 | ایکِ گمنام عالم کا کارنامہ                     |
| 767         | سلحوقی افواج کی نا کام مہم جو کی                          | 753 | عَ خُ                                          |
| 767         | لمربه میں مسلمانوں کی فرنگیوں کے خلاف فتح                 |     | الموال خلافت بشداد واختبأ ثياوور جيوا مرسار    |
|             | سلم امراء کا فرنگیوں کی مدد سے ایک دوسرے کو               | 754 | خلافية عباسيه لجوتى سلاطين كرسابيه ميس         |
| 768         | يائے کا سلمب                                              | ,   |                                                |
| 768         | طبيو ں كا فتنہ                                            | 755 | المناش                                         |
| 768         | لطان محتبلح قی کی دفات مجمود سلحوتی کی تخت نشینی          | 755 | ملطان طُغرُ ل بيگ _ بان سلحوتی سلطنت           |
| . 00        | <b>V</b> = <b>V</b> • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | · (26 * <sub>5</sub> ,                         |
|             | •                                                         |     | `                                              |

## الدارمية استاسليمه المراجع استاسليمه المراجع استارمية استارمية استارمية استارمية المراجع المرا

| 779   | سلجو قیوں کے زو ل کے اسباب                                                                          | 768 | مسلمانوں کی زیوں حانی اوراس کی ہیبہ                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
|       | ز دار فاقت بغياد رافقاً كي دوريَّ في ك                                                              | 768 | سیای بحران کی ذ سدواری کس پر؟                       |
| 780   | ز دال خلافت بغداد، انعتما می دور، آخری<br>مرحله: خلافت کی آزادانه حیثیت کی بحالی                    | 770 | الْمُسْتَرُّ شِد بِاللَّهِ ﴾                        |
|       |                                                                                                     | 770 | عراق میں غانہ جنگیاں                                |
| 781   | هُوَ الْمُلْفِدِ مُقْتَعَنِي مِظَافِتِ كِي آ زاد نبه حِيثَتِ أَنَّ اللَّهِ عَيْثَتِ أَنَّ اللَّهِ م | 770 | شام بیں روافض کی چیرہ دستیاں                        |
| 701   | طیفه مقتضی، خلافت کی آزاد نه حیثیت کی بخالی کے بعد                                                  | 771 | وبيس بن صدقه كافتعة                                 |
| ·781  | خلیفه کی دقو ته اورخوزستان پرنوج کشی                                                                | 771 | عطان مسعود مبحو تی اورخلیفہ کے مامین کش کمش<br>-    |
| 781   | بغداد پرایک نا کام عمله                                                                             | 772 | زلزلوں اور قدرتی سفات کا تواتر                      |
| 781   | خلیفهٔ مقتنی کی د <b>فا</b> ت                                                                       | 773 | خبيفهالمستر شدكاقش                                  |
| 782   | المُستَّحِد بالله 🗱                                                                                 | 773 | اصل مجرم كون فغها                                   |
| 782   | فتنه برورلوگوں سے نجبت کی کوشش                                                                      | 773 | سطان مسعود کے تھم ہے ذہیں کا قتل                    |
| 782   | وزىرىعلەم بن ئېيىر ەكى وڧەت                                                                         | 774 | الراشد بدلله 🎉                                      |
| 783   | وزبر جمال امدئن اصفها بي كي وفات                                                                    | 774 | خلیفہاورسلطان مسعود کے مابین کش کمش                 |
| 783   | تورامدین زنگی کے کارناہے                                                                            | 774 | را شدبالله کاقتل                                    |
| 783   | مستتجد کی وفدت                                                                                      | 775 | اللُّمُقْتَفِي لِآمُواللَّهِ ﴾                      |
| 784   | المُسْتَضِى بِأَمْرِاللَّهُ كَالْمُ                                                                 | 775 | خراسان میں تر کا پاغز کا فتشاد رسجو قیوں کا زوال    |
| 784   | امام احمد بن حنبل رائف ہے عقبیدت                                                                    | 775 | خُرُكَانِ عُزِ كَ مقالِب مِن سلطان شَجر سَمُوتَى كَ |
| 784   | توبين صحابه برمشتمل كتب تلف                                                                         |     | ش <i>كست اوراسارت</i>                               |
| 785 ^ | مصرمیں بنوعبید کی حکومت کا خاتمہ۔عبای خطب                                                           | 776 | سلطان خجرکی ربائی اوروفات                           |
|       | بحار                                                                                                | 776 | د نیائے اسلام کا نیا محافظ ، عماد الدین زنگی        |
| 785   | شام، درمفرمین سطنت ابو بیدکا قیام                                                                   | 777 | نو رالدین زگی                                       |
| 785   | غوريول ،خوارزمشا بيول اورتُز كانن خطا كاعروج                                                        | 777 | سلطان مسعودا درخیفہ کے مابین تخت کش کمش             |
| 785   | خلیفه کی بیماری اوروفات                                                                             | 777 | خلیفه کی بددعاء اور سلطان کی دفات                   |
| 786   | ﴿ اَلنَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ ﴾                                                                     | 778 | سعاجقہ کے دور پرایک نظر                             |
|       |                                                                                                     |     |                                                     |



## ماستمونات ماستم

|     |                                                  |          | 71,                                                     |
|-----|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 801 | جا المدول خلف نے بنوعماس۔ کیفیات وحالات          | 786      | جاسوى كاحميرت انكيز فظام                                |
| 805 | چوتفاباب: خلافت عباسیه<br>بغداد کی معاصر حکومتیں | 786      | خفيه داؤي كاه جرضيفه                                    |
|     |                                                  | 787      | الناصر کی بدسیر تی اور بدعقید گی                        |
| 806 | خلافت عباسيه كدورش فائم بعض ابم حكومتس           | 787      | ماتمی جلوسول کی اجازت ،شیعه کی ف دات دوبا               |
| 806 | مصر کی حکومتیں                                   |          | شروع                                                    |
| 806 | دولت طولونه په                                   | ت<br>787 | ظیفد کی کیند پروری اور علم اسدم کے مفادات<br>سے باشنائی |
| 807 | دولت اختبيديه                                    | . 01     |                                                         |
| 808 | وسطِ الشيءاورامرِيان وعراق كي حكومتين            | 788      | فنون حرب کی جگه کھیل تر شوں کی حوصله افرائی             |
| 808 | دولبت طاہریہ                                     | ل<br>789 | روافض سے نفرت کی پاداش میں ول عمبد کی معزوا<br>اوراسارت |
| 808 | دولتِ زیدربیده مدیه (طبرستان)                    |          |                                                         |
| 810 | د ولت صَفَا دیب                                  | 789      | ناصر پرِفالج کاحمله ورو فات                             |
| 811 | (دوست سرمانیه                                    | 789      | صلیبی جنگیں اور تا تاری حمله<br>                        |
| 813 | ، دولت بوحمدان<br>                               | 790      | الله الله الله الله الله الله الله الله                 |
| 814 | دوستِ حمد انهيهُ وصِل                            | 7980     | نیک سیرت خلیفه                                          |
| 815 | دولت حمدانه پرحلب                                | 790      | زمانه قائل لوگول كاحق وارنبير                           |
| 816 | بنوحمدان کے د در پرایک نظر                       | 791      | المُسْتَنْصِر بالله                                     |
| 816 | <i>بر</i> ين                                     | 791      | عظیم الشان درسگاه، کتب خانه اور مهیتمال                 |
| 816 | دومت عِيونيه (بحرين)                             | 791      | عظيم الشان فوج                                          |
| 817 | ين المعنت عملا بقني                              | 791      | حق شعاری                                                |
| 817 | عظیم مل جقه                                      | 792      | الكستعيم بالله                                          |
| 818 | السلجوتي سلطنت كيتشيم                            | 792      | كمزور حكمران                                            |
| 818 | سمه جقه عراق                                     | 792      | نىوى يېيڭ گوڭى كاظېور                                   |
| 820 | سلابطة ُ خراسان                                  | 792      | ستوط بغدادرخلافت عهاسيدكاخ تمر                          |
| 821 | سلابقهٔ شم م د. مجزیره                           |          | خلفتِ عباسيه كازوال ١٠٠ اسباق وعبر                      |
| 822 | سلما بطنهٔ روم                                   | 793      | جدول خلفا مين بوعباس . خلفا وكا آغاز وانبي م            |
| 823 | ا تا یکان آذر باکی جان                           | 798      | ( 1976) 67 mm. ( 1975)                                  |



## The state of the s

| 845 | ابوسعید جنانی، بحرین میں قر ایسطی عکومت کا بانی<br>(۲۸۰هـ تا ۲۰۱هه) | 824 | شالی افریقه کی حکومتیں<br>(جو ہوم ہاس کے دور عروج شدی قائم ہوئیں) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | (attions)                                                           |     | (جوبومهاس كدور مردن شراقاتم بويل)                                 |
| 845 | ابوطابرقَر البطى (٢٠١هـ تا٣٣هـ)                                     | 825 | دولب رستميه                                                       |
| 846 | ابومنصورقَر امِطَى (۳۳۲ ھتا989ھ)                                    | 825 | دولت بی بدرار (میسجد کماسه مرکش)                                  |
|     | اعصم قر امطی ، بنوعبیدے کش کش اور قر ابط                            | 826 | دولت ادارسه ( مراکش )                                             |
| 846 | کاروان                                                              | 828 | د دلتِ اعاليه، تيونس<br>                                          |
| 847 | قر امِط ایمان اور سندهیش<br>قر امِط ایمان اور سندهیش                | 830 | شالی افریقه کی حکومتیں<br>(جو ہومہاس کے دورز وال میں قائم ہوئیں)  |
| 847 | آلامساء ميل قُر امطه كي حكومت                                       | 830 | دالت زیریه(نتونس،الجزائر)                                         |
| 847 | قر امطه ا کیف ظرمیں                                                 | 831 | دولت بن حماديه الجزائز                                            |
| 848 | دولتِ بنوعبيد (دورتاسيس)<br>افريقه ومصريس اساعيلي فرقے كى حكومت     | 833 | دولت آل فزرون ( بني زنانه )ليبيا                                  |
|     | افریقه ومصرین اساعیلی فرقے کی حکومت                                 | 834 | يمن كى حكومتيں                                                    |
| 849 | تحريك بنوعبيدا درفمرى مبسن مين مشابهت                               | 834 | وولتِ يعفر پي( صنعا ,يمن )                                        |
| 850 | ا فریقه میں ابوعبداللہ شیعی کی کارستانیاں                           | 834 | دولټ زياد رياز زبير يين )                                         |
| 851 | ا فریقه کی حکومتوں کی صور تحال                                      | 834 | دولت نجاحیه (زبیر کیمن )                                          |
| 851 | دولتِ اغالبہ کاسیاس بحران اور ابوعبداللہ شیعی کے                    | 835 | دولت صُلَّجِيهِ (ليمن)                                            |
| 051 | ييساز گارموا قع                                                     | 835 | د ولت بنوز ربیع ( عدن <sup>بی</sup> ن )                           |
| 851 | ابو هبدالته شيعي كاقيرو ن پر قبضه                                   | 836 | د دانت جمدانه په (صنعاء)                                          |
| 852 | عبیدالله بن میمون کی افریقهٔ تیداور ًرفتاری                         | 836 | دولټ زيدېيه آل الري (صنعاء پيمن)                                  |
| 852 | نام نهاد * دولتِ فاطميه ٔ "كا قيام                                  |     | پانچواں باب: عباسی خلافت کے متوازی کمراہ فرتوں کی حکومتیں ۔       |
| 852 | علىء عكائب دريغ قس                                                  |     |                                                                   |
| 853 | مسنمانوں پرمظالم ۔مساجد کی ہے حرمتی                                 | 838 | خدا فت کے متوازی گمراہ فرقول کی<br>تحریکوں کا پسِ منظر            |
| 854 | مسلمانول کی سراحمت اوران کاتل عام                                   | 842 | فرقهٔ ساعیلیه                                                     |
| 855 | ا بوعبدالندشيعي ئے بھانڈا بھوڑ دی <sub>د</sub>                      | 844 | قر ابيطه                                                          |
| 855 | عبیدانلد کے حکم سے بوعبداللہ کا قل                                  | 845 | شام بین قر ایده کاراج                                             |

| 867 | المنصو ركى موت                                                                                                   | 856 | دوست اوارسه كاخاتمه                                                         |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 868 | المُعِزُ اللَّهِ | 856 | ردبب رور میرون<br>عبیدالله بن میمون کی مسلس فتوحات                          |  |
| 868 | اسكنددب برانضه                                                                                                   | 856 | بیواند کے محلات اور قلعوں کا انبدام<br>بنواغلب کے محلات اور قلعوں کا انبدام |  |
| 869 | عيدغد مراور ماتمي هبوس                                                                                           | 856 | مبدریکی تاسیس                                                               |  |
| 869 | قابره ورجامح لازبرک وغیل                                                                                         | 856 | ، میں<br>شریعت میں تحریف اسلام کے نام پر کفر کی ترو تج                      |  |
| 869 | كفرىيىش عرى                                                                                                      | 857 | رساست كاكفلم كحلا أعلان                                                     |  |
| 870 | قر ابط ے کش کش                                                                                                   | 857 | حبحوثی شکایات برعهاءکوسولی                                                  |  |
| 870 | ابلِ پْ م پرمظ لم                                                                                                | 857 | ىبىيداللەكى عبرىناك موت                                                     |  |
| 870 | لقيها وبكرن بمسى يرانسانيت سوزطلم                                                                                | 858 | بہت ی بری جگہہا ترنے کی                                                     |  |
| 871 | اندلس بر قبضے کی ناکا م کوشش                                                                                     | 858 | عبيد للدكانب                                                                |  |
| 872 | العزيز 💨 .                                                                                                       | 858 | بعص مؤرمین کی ایک شکمین نلطی دراس کاازاله                                   |  |
| 8/2 | اگر پ ہے تو اپنانسب بیان کر                                                                                      | 859 | عبيدى حكومت كيضلاف مللاء كارقمل                                             |  |
| 873 | يهودي النسل وزيريه ابن كلتس                                                                                      | 860 | بنوعبيد ہے مناظرے                                                           |  |
| 873 | يهودي وذريري موت پرالعزيز كارخج وغم                                                                              | 862 | و نیابرست علاء                                                              |  |
| 874 | جو ہرکی وفات                                                                                                     | 863 | دولتِ بوعبيد (دور عروح)<br>القاتم                                           |  |
| 874 | قبيله صنهاجه كالقتذار                                                                                            | 000 | الفاتم الفاتم                                                               |  |
| 875 | الحاكم ﴿                                                                                                         | 863 | یویز بد کاخروج اور عهائے اسام کی طرف ہے                                     |  |
| 875 | حاکم کے بجیب دغریب احکامات                                                                                       |     | تي ي <i>ڏ</i>                                                               |  |
| 877 | الجوز كؤه كاحروج                                                                                                 | 866 | المنصور الله                                                                |  |
| 877 | ا بورَ کوَ ه کی خورکشی                                                                                           | 866 | ابویز بد خارجی کی مہمات اور اہلِ سنت ہے ناروا                               |  |
| 878 | مظالم کی انتہاء۔الحا کم اپنے خاندان کے ہاتھوں قبل                                                                |     | سلوک<br>مربع                                                                |  |
| 878 | مُعرَّ بن بادلیں۔افریقه میں مسلمانوں کامددگار<br>                                                                | 866 | الويزيدِ كاتش<br>أي من ما من من                                             |  |
| 879 | . الظاهر الج                                                                                                     | 866 | ایک تابیناعالم کا سرکاری منصب ہے انکار<br>میں کی جذبات سے است میں سینیڈ ڈ   |  |
| 879 | بھِرِ اسودکی بے حرمتی                                                                                            | 867 | دین کی حفاظت کے لیے علائے حق کی کوششیں<br>مذہب ستر                          |  |
|     |                                                                                                                  |     | 4/20                                                                        |  |

| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W. 2 41.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A Company of the Comp |       |

|       |                                                       |     | ,                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 888   | العائز ﴾                                              | 880 | ش ہاتھ ہے نکل گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 888   | العاضد) المعاضد                                       | 881 | المُستَّمِر ﴾                                         |
| 889   | جدول بنوعبيد كے حكمران                                | 881 | بغدا دميس بهبى خطبه                                   |
| 890   | بنوعبيد كے دور پرايك نظر                              | 881 | صحابه برسب وشتم ،علائے اہلِ سنت محبول                 |
| 890   | بنیادی حقوق سلب                                       | 881 | یور پی طاقتوں ہے دوئتی                                |
| 890   | اسلامی علوم کی بیخ گنی                                | 881 | مستنصر انظامی قابلیت سے عاری۔ بدر جمالی               |
| 890   | صى بەكى تۇمېن ھ م                                     |     | کا گروج                                               |
| 891   | فقدما کی پر یا بندی                                   | 881 | شالی افریقنه میں اہل سنت کا غیب۔دوالتِ آل             |
| 891   | و به اذان ورنی زنبریل به مهاجده ریان                  |     | زىرىيكا قيام                                          |
| 891   | قاہرہ کی تعمیر پرایک نگاہ                             | 882 | بنوعبید کے سائے ہے نجات کا اعلان                      |
| 892   | ما باده <b>ک</b> برگر پیشدگان<br>گمچه فکرید           | 883 | مسلمانوں کو ہا ہم کڑ انے کامنصوبہ                     |
|       | ~                                                     | 884 | مُعزَ بن باديس كي وفات _سيرت وكردار برايك نظر         |
| 893   | مؤعبیدا ور بنو اُو یُہ کے خلاف خروج کا سال            | 884 | بنوعبيد كازوال شروع بشام يرسلحوقيوس كاقبضه            |
| 894   | المنية المكوت المنطخة                                 | 884 | یور پی طاقتوں کوشام پر حمعے کی دعوت                   |
| 894   | حسن بن صُبَاح اساعيلي داعي ڪروپ ميں                   | 884 | مصرمیں ہوں ک قبط                                      |
| 895   | ألمُوت برقبند                                         | 885 | ا بنزی کا دور_مستنصر کی موت                           |
| 896   | مصنوعی جنت اور برگ مشیش                               |     |                                                       |
| 897   | ملک شاه کی سفارت اورحسن کی بهیت                       | 886 | دولت بنومبيد (دورزدال)<br>المستغلى                    |
| 898   | باطنيول كادوسرا بزامركز يقلعه خالنجان                 | 000 | فرقه نزاريه كاظهور _هن بن صُبّاح اوريثُخ الجبال       |
| 899   | سر کاری مد زنین کی چیمان بین                          | 886 | سنان                                                  |
| 899   | لخرالملک باطنیوں کے ہاتھوںشہیر                        | 886 | پير مىيىبى جنگ<br>پيرک مييبى جنگ                      |
| 899 🖅 | سلطان محمد علجوتی ک اصفہان کے قدمہ باطنبہ             | 887 | الآمر 🗱                                               |
| 000   | چِرْ هِ كَى اورشِحْ سَمُنجا نَى رَالْعِنْدُ كَى فراست | 887 | + الحافظ                                              |
| 900   | بن عُطَاشُ كَأَمْلَ ورقلعه خالتجان كالنهدام           | 888 | ه الطافر                                              |
| _     |                                                       |     |                                                       |

| <b>通知/可能</b> |  |
|--------------|--|
|              |  |
| - T          |  |
| 7            |  |
|              |  |



|            |                                                                           |                   | 4                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 924<br>926 | شخشهاب لدین سېروردي پرالفند<br>خلافت عباسيد ند د کې پانچ صديال اکيک نظريس | <sup>ال</sup> 900 | حسن بن صَبّ ج کی موت اوراس کے جانشینو<br>کے کر توت |
| 927        | دوسرى صدى اجرى                                                            | 901               | سے رہ ہے۔<br>جوال امدین حسن کا اظہار اسلام         |
| 937        | تيسرى صدى اجرى                                                            | 901               | المُوت كَ تَابَى                                   |
| 951        | چوشی صدی بجری                                                             | 903               | اعلیوں کے دیگر فرتے                                |
| 964        | پ نچویں صدی اجری                                                          | 903               | 5, 9                                               |
| 978        | چىشى مىدى اجرى                                                            | 903               | - پدبری                                            |
| 994        | ، ساتویں صدی ہجری                                                         | 904               | آماخاني -                                          |
| 1003       | چھٹا ہا ہے اہم سوالات کے جوابات                                           | 905               | يونانى فليفه كاحمداور باطنيت كى فكرى تلبيهات       |
|            |                                                                           | 905               | فلف كاستعال مين معتز لداور باطنيه كما بين فرز      |
| 1004       | ام الوحليف والفلاك بارے ميں اشكالات كا ا                                  | 906               | القارا في اور يومل سينا                            |
| 1005       | امام الوحنيفه اورخروج كرحمايت                                             | 907               | باطنيت                                             |
| 1005       | ڭ امام بلادُّ ر <b>ى</b> ر <del>دالغن</del> نە كى روايت                   |                   | فلسفيان فتتول كمتابل ين علائ كرام                  |
| 1004       | 🖰 عبداللہ بن ،حمد بن صبل رطانشہ ہے منقول<br>5                             | 909               | كاكروارياني الديميني مدارا جري شا                  |
| 100        | روايات<br>روايات                                                          | 910               | فيخ الاسلام ابواس عيل انصارى وولكني                |
| 1006       | 🗇 بوالفرج اصفهانی ہے منقول روبیت                                          | 912               | امام بوالحق شيرازي والفند                          |
| 1008       | ابوبکر بصاص الرازی راسننهٔ کا تیمره                                       | 914               | لهام الحربين جويي روالشنة                          |
| 1008       | <ul> <li>فطیب بغدادی ہالشنہ سے منقدل روایت</li> </ul>                     | 915               | امام ابوجا مدغر ؛ لي يزالفننه                      |
| 1009       | - <del>-</del>                                                            | 917               | المام إلكنيَّ البُرِّر اسِّي                       |
| 1010       | کم محی الدین عبدالقادر بن محد حنی برات کی 🕒 ک                             | 918               | المام فخر.لدين دا زي ياليند                        |
| 101        | روایت<br>هم با به حسان                                                    | 920               | چھٹی صدی جمری کے مسلمین اور<br>انمے سلوک واحسان =  |
|            | واحد روایت جو ضعف کے باوجور بردی حد تک<br>معنال معنا                      | 920               | حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني والغثير                  |
| 101        | عادے<br>قابلِ اعتادے                                                      | 922               | علامهابن جوزي بطفني                                |
|            | •                                                                         |                   |                                                    |

| 1028 | علاستاج الدين كي والنف كي رائية                                      | 1013 🤻           | المام ما لك دو تشخه اورخروج كى سريرتى                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1028 | علامه ابن تیمید روانند کی رائے                                       | 1013             | 🕦 این جر مریطبری دمافضه کی روایت                                       |
| 1029 | حافظ ذہمی مراشنہ کی رائے                                             | 1014             | 🕜 جمال الدين حييني كي روايت                                            |
| 1029 | حافظا بن كثير رمافشة كرائ                                            | 1014             | ابن تنبيّه دينوري يتلفنه كيروايت                                       |
| 1029 | حافظاین مجرعسقلانی حالفته کی رائے                                    | 1015餐            | خروج کے بارے میں امام احمد بن طبل<br>اورامام شافعی وظیلینا کے د جھانات |
| 1029 | علامه محمود آلوی رشایشه کی راسته                                     |                  | خلاصة كلام                                                             |
| 1029 | دورِ حاضر کے علمی مآخذ سے بطورِ نائیدِ بعض مثالیں<br>—————           |                  | المستسلم المن المحق اور محد بن سحق پراعتر اضات                         |
| 1030 | اماتذهٔ صدیث                                                         |                  |                                                                        |
| 1032 | المام طبري والطليم كي جند مشهور تلالاه                               |                  | المائي المناعة المسترى لكاوش الممطرى والشناء كامتام                    |
| 1033 | کتب حدیث بخیر وعقائدیں<br>ان نے قلی ا حادیث واقو ال کے شوام          | 1025 🦓           | امام طبری بدالله کے بارے میں مجلس القدر ملائے اسلام کی آراء            |
|      |                                                                      | 1025             | امام ابو بكرابن فزيمه يتلفف كي دائ                                     |
| 1033 | كتب احاديث مين امام طبرى يطعنه كى روايات<br>مستة                     | کی 1026          | عبد لرحمن بن بوٹس انمصر ی الحافظ چالٹ                                  |
| 1034 | ستب تغییر میں امام طبری در لطف کی روایات                             | 1026             | رائے                                                                   |
| 1035 | سنب عقائد و احکام میں امام طبری والشند ک<br>روایات سے استشہاد        | 1026             | عبدالعزير الوالحن الطبرى يرالننه كى رائ                                |
|      |                                                                      | 1026             | ابو محمد عبدالله الفرغ في دهشة كى رائع                                 |
| 1035 | راو بول کی توثیق وضعیف<br>شمل امام طبری کی آراه پراعتاد              | 1027             | امام ابو عامد الاسفرائن راك كي رائد                                    |
|      |                                                                      | 1027             | الحافظا بويعليٰ الخليلي راليننه كي رائح                                |
| 1036 | احادیث کی تھیج وتضعیف میں<br>امام طبری کی رائے پر مخفقین کااعتاد     | 1027             | خصیب بغدادی را لفغه کرائے                                              |
| ,    | المجرى كالأعربي على المحافظة                                         | ران<br>1028 نائل | امام عبدالقابرالبغد ادى ابومنصورالاسفرا تميني ج                        |
| 1037 | امام طبری والشدادر تاریخ طبری پر بعض<br>اعتراضات کے جوابات           | 1020             | کی دائے                                                                |
|      |                                                                      | 1028             | الام ابوائحل شیرازی والطفه کی رہے                                      |
| 1037 | کیاا ا مطری درانشند کی تدفین رات کو موناان کے رافعنی ہونے کی دیس ہے؟ | 1028             | علامها بن صفاح پولنٹز کی داسے                                          |
|      | رافضی ہونے کی دیس ہے؟                                                | 1028             | امام شرف الدين نو وي والنه كي راي                                      |
|      |                                                                      |                  | - '                                                                    |



کیا امام طبری در اللغ نے عصمتِ انبیاء اور عدالت 1059 صحابہ کے خلاف روایات گھڑیں؟

کی امام طبری کا عجیب وغریب روایات جمع ملاوی کا عجیب وغریب روایات جمع ملاوی کا عجیب وغریب روایات جمع ملاوی کا جوت ہے؟

الم ملی معفا ووکذا بین اور موضوعات میں امام طبری سے تعرض کیں میں امام طبری سے تعرض کیں

من گھڑت روایات کی پہچان کرانے والی کتب عمل بھی امام طبری روائندے تعرض نہیں کیا گیا

1070

ميار بود \_عوالے 1070

الله متفرق موالات الله 1073

کیا عباس دورکی تاریخ میں ان کے معد ئب شیعہ رادیوں نے داخل کیے؟

یوعباس کے دور میں عداقائی حکومتوں کے قیام کو کو اس میں اور میں عداقائی حکومتوں کے قیام کو کیوں قبول کیا گیہ ؟

علاقائی حکومتیں اور فقیہ ئے کرام کا کر دار 1079

**\*\*\*** 

كياحافظ ذهبي يظلن في المام طبرى والله كوشيعه كها

ہ کیا اہام طبری دِ لطف کا صحابہ کی توبین پر مشتمل مراسلة لل کرناان كيدافش ہونے كي ديل ہے؟

كيالهام طبرى والطنوقد من يرمح كوقائل تقيا 1043

كياد مام طبرى يوالفند باطل عقائد كے حامل تنے؟ 1046

كياابن جررطبري والفند جهوني اسناد كفرت سفي 1047

سرتی بارباراه مطبری کوروایات کسید اکد کرمجیج به 1048

رے؟
کیا حافظ ذہبی وہلنے نے امام طبری پر روافش کے
1048
لیےدوایات وشع کرنے کا الزام لگایا ہے؟

کیا حافظ ابن جریر لئے نے ۱۱ م طبری پرشیعوں کے 1049 لیے دوایات سمازی کا الزام عاکد کیا ہے؟

کیا الم طبری چرالغے پر الم وارقطنی رالٹنے نے جرح ر

کیا امام طبری دلائشہ کا حدیث خدیر ٹم کوسیح قرار دینا 1051 شیعہ ہونے کی دلیل ہے؟ کیا ابوحیان اُعَدَّنی وَاللّٰہ نے امام طبری کوشیعوں کیا اباد حیان اُعَدِثْنی وَاللّٰہ نے امام طبری کوشیعوں کالمام کھاہے؟

کیا دفظ ابن حجر رالفند نے امام طبری کوشیعوں کالهام کھاہے؟

کیا امام طبری براگفتہ نے حضرت معاویہ رضائفتو پر عنت کی ہے؟

#### كبب إلاززالهيم

### قارئین سے چند ہاتیں

امت کی تاریخ بین کرتے ہوئے اب ہم اس دور میں دافل ہور ہے ہیں جس میں بیائی طور پر محابہ کرام کا کرداو ختم ہو چکا ہے۔ بلا شہباس دور کے ابتدائی سالوں میں الس بن ما لک ڈواٹخذا در عبداللہ بن عمر فائخ کو جیسے علم وفضل کے پیکر موجود تھے گرید حضرات سیاس ساملات ہے جو تاریخ کا عالب حصد بنا کرتے ہیں، لاتطق تھے اور اپنی پوری توج علی و تربیق مرکز میوں پر مرکوز کیے ہوئے تقریباً ہی حال ان بقیہ چند صحابہ کا تھا جو پہلی صدی ہجری کے تربیک گوشہ نشینی کی زندگی بر کرتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوئے ۔ غرض اب ہم جس دور کے ادراق بلینے گئے ہیں اس میں کوئی تاریخ بسیل القدر شخصیت نہتی جس کے ساتھ سیاس کی گئی کو مشاجرات عالی دالت بی جیسل القدر شخصیت نہتی جس کے ساتھ سیاس کئی کو مشاجرات عالی دالت معالمہ قرار دیا جائے۔

تاریخ بیل القدر شخصیت نہتی جس کے ساتھ سیاس کئی کئی کو مشاجرات نے اور ال کی تعین میں ان شخصیت میران نہدر دور گئی کہ کہ انتقاد ہے کے رسالہ میں عبداللہ میں دور کے باہمی مناقشات کی جیسان بین اور شخصیات کے احوال کی تحقیق میں ان شراکھ کی منرورت پر تفصیل ہے دوشی ڈال چکے ہیں اور سیخ ہیں کہ جائے ہیں کہ حجا بہ کی مناقشات اور سیاس میں اور اس کی تعلیم شخصیات کے باہمی مناقشات اور سیاس میں اور ان سے متعارض ضعیف روایا ہے کور کر دیں۔ اسلام کی ظیم شخصیات کے بارے میں ان کے تھا لف معیار بنا تیں اور ان سے متعارض ضعیف روایا ہے کور دکر دیں۔ اسلام کی ظیم شخصیات کے بارے میں ان کے تھا لف کر دور کی کھیلا نی ہوئیا نی ہوئی سختی کور اور موضوع روایا ہے کور کر دیں۔ اسلام کی ظیم شخصیات کے بارے میں ان کے تھا لف کر دور کی کھیلا نی ہوئی مختوک اور موضوع روایا ہے کہ معزات ہے تھو خوال ہوئی مختوب ہا کہ کی ایک طریقہ ہوارات کے معزات سے تھو خوال ہی کھیلا نی ہوئی مختوب اور موضوع روایا ہے کہ معزات سے تھو خوال ہوئی مختوب ہا کہ کی ان کے تھا لئے کہ کور کے بھی اور اب کی کہا کی کہا کہ کی ایک طریقہ ہوار اب کی میں ان کے تھا لف کر دور کے بیا کہا کہا کہ کور کی ہوئیا کی جمعرال کی کھیلا کی ہوئی کے کہا کور کے بھی کور کے بھی دور کے بھی ہوئی کھیکوک اور موضوع روایا ہے کہ معزات سے تعقوظ رہ بنے کی کھیلا کی مور کے بھی کے دور کے بھی کھیلا کی مور کے بھی کہا کور کے بھیل کی جو کی میکوک اور موضوع روایا ہے کہ معزات ہے تعقوظ رہ بھیل کے کور کے بھیل کی کور کے کہ کور کے بھیل کی کور کے کہا کے کور کے کیا ک

اب ہم صحابہ کرام کی جگہ اگل نسل کو صلات کی باگ ڈورسنجا لے دیکھتے ہیں۔ اس نی نسل میں صحابہ کے تربیتی سمانچے میں ڈھلے ہوئے نیک وصالح افراد بھی متے اور ان کی صحبت و تربیت سے محروم بدعمل و بد کر دار لوگ بھی۔ ان میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور عمر بن عبد العزیز جیسی ہستیں کی تھیں جنہوں نے امت کے سیے ظیم الثان کا رہا ہے امجام دید اور ایسے لوگ ہی متے جو صحبت صالح میں رہ کر بھی تزکید نفس اور تربیت باطنی سے بہرہ ورنہ ہوئے اور امت

ہم اس کواستعال کرتے رہے ہیں۔

کے لیے ضرورساں ثابت ہوئے۔ کچھ لیے افراد بھی تنے جن کے بعض حالات قائل رشک ہیں گر بعض اوقات وہ فتندو قدر ہیں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تنے جوایک مدت تک امت کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئے مگر آخری برسوں میں ان کا کرد رقابل تعریف رہا۔ یہ کوئی انہونی نہیں۔ تاریخ کے ہر دوراور دنیا کے ہر معاشرے میں ایسے افراد کی مثالیں ہیں جنہوں نے بھلے اُرے، ملے جُلے کا م کیے۔ پچھ مفیدا ور باعثِ اجرتو بچھ معتراور موجب گناہ۔

444

پہلی صدی ہجری کے آخری عمروں ہیں جامعیت اوراعتدال واستقامت کی حال وہ جماعت ونیا سے رفعت ہورہی علی مدی ہجری کے آخری عمروں ہیں جامعیت اوراعتدال واستقامت کی حال وہ جماعت ونیا سے تھی جس کا ہر فرود و آلے سے حالیہ کی گھم عدول " کے معیار کے تحت تھید سے بالاتر تھدان کی جگہ وہ لوگ لے رہا ہیں ۔ ان ہیں ۔ جن کے بارے ہیں ہو تیج تھے اور پر کھتے ہیں۔ ان ہیں سے بہتم بن لوگ بھی اپنے تمام فضائل ومناقب کے بوجود کی اورائی کا معیار لے کر ایر نہیں ہو سکتے تھے اورامت کی کی اجتماعی ضرورت مثلاً کی علمی بحث یا سیاست میں راوصواب کی جبتو کے تعلیم نے ان پر تقید کا حق محفوظ رکھا ہے۔ ای لیے صدیر شن نے ان ہیں ہے کی کو ثقت کی کو صدوق کی کو ضعیف اور کی کو تا قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ان حضرات میں سے جو ایک ہے تھی تاریخی روایت کا صحیح السند ہونا ضروری ہوگا۔ لیکن جو ایک اسند ہونا ضروری ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس مقام ومر ہے کئیل ، آگر ان کے حالات کے بارے ہیں کی ضعیف روایت سے استدال کی ضرورت پڑے تو لوگ اس مقام ومر ہے کئیل ، آگر ان کے حالات کے بارے ہیں کی ضعیف روایت سے استدال کی ضرورت پڑے تو علی اصول کے کا فاسے متعدد مواقع پر سند پر بحث عقلی اصول کے کا فاسے متعدد مواقع پر سند پر بحث کے بی بخیر ضعیف روایات کو کو کی تبیل ہونا جا ہے۔ چنا نچ ہم نے اسلیم الیے متعدد مواقع پر سند پر بحث کے بی بخیر ضعیف روایات کو کو کی تبیل ہونا جا ہے۔ چنا نچ ہم نے اسلیم دور میں ایسے متعدد مواقع پر سند پر بحث

ن رہ نے اور دہال کے فرق کے علاوہ ضعیف روایات کو لینے کی دومری وجہ بیہ ہے کہ اس اگلے دور کے تاریخی واقعات کے بارے بیل میچ یا حسن روایات (چاہے تاریخی ہول یا حدیثی) بہت کم ہیں۔ بہت سے حامات و واقعات کے بارے بیل میں ایک بھی میچ یا حسن روایات نہیں ان اس الرہم یہاں بھی بہی معیاد باقی رکھنے کی کوشش کریں جو دور صحابہ کے احوال میں سے کیا تھا تو تھیجہ یہ لیکے گا کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت بوے حصے سے محروم ہو کرا ہے ماضی صحابہ کے احوال میں سے کیا تھا تو تھیجہ یہ لیکے گا کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت بوے حصے سے محروم ہو کرا ہے ماضی سے کٹ جا کیں گئے۔ ملاوہ ازیں ایکے دور کے حالات کا بیشتر حصہ خلفاء اور بادشا ہوں کی تخت شینی ، معزولی ، فتو حت مصاب کے ممات اور بعقادتوں جیسے حالات سے متعلق ہے۔ بی ایسے مباحث میں عام ذرا لئع کی خبر (اگر تطعی طور پر درایت کے مہمات اور بعقادتوں جیسے حالات سے متعلق ہے۔ بی ایسے مباحث میں عام ذرا لئع کی خبر (اگر تطعی طور پر درایت کے مہمات اور بوتوں جا ہے ، جیسا کے آئی بھی دنیا کے احوال کے لیے جا راانحصارے مخبروں پر ہے۔

اس لیے ہم ان لمکورہ دوعوائل کے پیش نظرا گلے ادواریش روایات لینے میں پچھ کشادگی اختیار کریں گے۔ تا ہم احتیاط اور درایت کا اصول کا رفر مارہ کا جہال تحقیق کی ضرورت محسول ہوگی وہاں روایت کو اصول درایت پُرجانچیں گئے اور کوشش کریں گئے کہ قدیم ترین ماخذ ہی کا حوالہ دے کروفتے کی تہرتک پینچیں تا کہ من گھڑت با توں اور گمرا ہی سے حتی الامکان احتراز ہو سکے۔ مگر عام واقعات میں جہاں کوئی اختلاف نہیں، وہاں متا فرین مثلاً : حافظ ابن کشر،

عله مها بن اثيراور حافظ زهبي النيائج كاحواله ان شاء الله كافي موكا\_

+++

تاری کے طلب عام طور پر ایک بہت بڑے مفالطے میں بنتلا رہتے ہیں۔ان کے ذہنوں میں بیدخیال جاگزیں ہوجا تاہے کہ تاری کوئی الگ دنیا ہے اوراسل می احکام کسی اور دنیا کے سیے ہیں۔ای لیے قرآن مجید،حدیث اور فقہ میں اسلامی احکام اور آ داب کے تحت وہ تعلیمات پڑھنے کے دوران جن کا تعنق حکومت ،سیاست اور اُمت کی قیادت میں اسلامی احکام اور آ داب کے تحت وہ تعلیمات پڑھنے کے دوران جن کا تعنق حکومت ،سیاست اور اُمت کی قیادت سے ہے ،بہت کم افراد کے اذبان میں سے بات آتی ہے کہ ان تعلیمات کی ملی تشکیل ، ماضی وحاں کے واقعات پر ن کی تعلیم اور پڑی آمدہ قضایا میں ان سے دہنمائی نہا بت ضروری ہے۔

وومری طرف تاریخ میں سیاس بحرانوں، خانہ جنگیوں بسطنوں کے انحطاط اور قوموں کے زوال کے واقعات پڑھتے وقت بہت کم لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ن بھیا تک حالات کا سب سے بڑا سبب ان ہدایات سے روگر دانی ہے جواسوام نے ہمیں دی ہیں۔ اس ذہنیت کے پیچھے دراصل سیکولرمو زخین اور متشرقین کی وہ جدو جہد کا رفرہ ہے جس میں وہ مدت وراز سے مشغول ہیں۔ اس جدو جہد کا گور دین وونیا کوالگ بھومت و ندہب کا تعلق منقطع اور سیاست کو دین ربی نات اور ندہجی اخلاقیات سے عاری کرنا ہے۔ افسوس کہ اس وقت مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی بہت بڑی تعدادای ذہنیت کواپنا چی ہے اور سیاست کے بارے تعدادای ذہنیت کواپنا چی ہے اور سیاست کے بارے بیں ڈاکٹر محمد اقبال بحافرہ کے ہیں:

جدا ہودیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

تاریخ اُمت کے گزشتہ دوحصوں کی طرح اس صے بین بھی پوری کوشش کی گئی ہے کہ دین اور سیاست کے اس تعلق کوسامنے رکھتے ہوئے ، تاریخی انقلابات کو واضح کیا جائے ۔ تاکہ قار مین کو یہ یقین آ جائے کہ ماضی میں بھی جاری ہر محکست اور ہر خانہ جنگ کا اصل سبب اسلامی اخلاق واقد اراور دین سیاست سے بے اعتبا کی تھا اور حال میں بھی ایسے ہر بحران کا علاج مومنانداخلاق ابنانے اور دین کے مطابق نبیاست کرنے میں منحصر ہے۔

تاریخ کی تنقیح اورتر تیب جدید کاید سفر جاری ہے، دِران شاء الله جاری رہے گا۔ قدر کین سے ہمت بصحت ، عافیت اور قبولیت کے لیے دعاول کی عاجزانہ درخواست ہے۔

محمدا -ماعیل ریحان اتوار ۲۰ رمضان السیارک ۳۳۹اهه ۲۰ مکی ۲۰ -۶۰ بعد مغرب





### es los



خلافت بنومروان

۷۳ هجری تا ۱۳۲ هجری ۲۹۲ عیسوی تا ۷٤۹ عیسوی





### عبدالملك بن مروان

جەرى الارنى ٣ كىھە سىنتا ... بىشوال ٨٩ ھ اكتوبر 692ء - تاسىساكتوبر 705ء

کا جمادی الاوٹی ۳ کے دے اللہ اللہ ہوئے ہے۔ بورے عالم اسلام پر عبد الملک بن مروان کی حکومت کا دورشر دع ہوتا ہے جس کے بعد اسلام کی سربرائی کے فرائض انجام دیتی رہی۔ ہم نے دورِ حاضر کے عام مؤرضین کے برخلاف اس حکومت کو'' خلافسیہ بنومروان' سے موسوم کیا ہے ؛ اس لیے کہ'' بنوامیہ'' ایک بہت بر'افنبید تھا جس کی دیگر شاخیں اس نی حکومت میں شریک نتھیں۔ خلفائے راشدین کے بعد بنوامیہ کے دوخاندان برسر افتد ارد ہے ہیں:

پہلاحضرت امیرمی وید و فائن کا خانواد و تھا۔حضرت معاوید و فائن کاسلسد نسب ''معاوید بن الی سفیان بن حرب بن امید' ہے۔اس گھرانے میں ان کے بعد یزید اور معاوید بن یزید حکمران ہوئے۔ید بنوا مید کی سفیانی شاخ تھی جس کی حکومت یہیں ختم ہوگئی۔

اس کے بعد عبداللہ بن زیر والفو کی خلافت کا دور شروع ہو تھاجس کے دوران مروان بن الکم نے ایک ہائی کے طور پر مزاحت کر کے حکومت چھینے کی کوشش کی مروان کا سلسلۂ نسب ' مروان بن الحکم بن العاص بن امیہ' ہے۔ آ سے چال کر مروان کی اولاد بی برسر اقتدار رہی۔ ایر معاویہ والفو کی اولاد با بنوامیہ کے دیگر کھر انوں کا اس میں اس کے سو کو کی حصد نہ تھا کہ ان کے بعض افراد مملکت کے بچھ ذیلی عہد ول پر تھے۔ اس لیے قدیم مورجین نے بھی اس محکم ان خانوادے کے لیے تنا کہ ان کی سوران 'یا' سل مروان' کی اصطلاح کشرت سے۔ ستعال کی ہورہ ہم نے بھی اس کو افتدار کیا ہے۔

عبدالملك \_خليفه بإباوشاه؟

عبدالله بن زبیر طَالِخ کی شہادت کے ساتھ ہی جازبھی عبدالملک کے آگے سرگوں ہوگیا تھا۔شام معر،افریقداور عراق پہلے ہی اس کے قبضے میں آھے ہے۔ یول دنیائے اسلام بیں اب کوئی اس کا مدمقابل نہیں تھا؛ اس لیے ہرجگہ عوام دخواص نے اس کی بیعت کر لی تھی۔

. بنومروان کی اس حکومت کا قیام بقینا قانونی و شرعی طریقے سے نہیں ہوا تھا بلکہ بیے حکومت ایک منظم دسلسل بغاوت کے بیٹیج میں وجود میں آئی تھی مگر قائم ہوجانے کے بعداس کے وجود سے انکار بھی ممکن نہ تھا۔ اس حقیقت کو تبوں کے بغیر
چارہ نہ تھا کہ اب عالم اسلام کی سیا کی و عسکری امامت اولا دِمروان کی گرفت میں ہے۔ رہی یہ بات کہ اس حکومت کو
پود ثابت کہا جائے گایا خلافت ؟ تواس بارے میں معتدل رائے ہیہ ہے کہ اس قسم کی حکومت ساخت کے قاظ سے ملوکیت
کے ذمرے میں آئی ہے لیکن اگر حکمران میں خلیفہ کی ضرور کی صفات موجود ہوں اور دہ قرآن وسنت کے نظام کو معطل نہ
کر سے اور شریعت ہی کو آئین مملکت سے طور پر نافذ رکھے اور مسلم عوام اس حکومت کو سیاسی مرکز وحدت کی حیثیت سے
سندی کرلیں تو اسے '' خلافت' کہ کہ گرائش ہے، جا ہے خلیفہ میں ذاتی خرابیاں یا کر دریاں ہول۔ بی خلافت، ضافت
راشدہ کی طرح اسوہ یا قائل تقلید نمونہ نہیں ہوگ حگر اسے '' خلافت عامہ'' کا مقام دیا جائے گا اور اس کی موجودگ میں کی
دوسرے فرد کے لیے خلافت کا دعوئی درست نہیں ہوگا تا کہ مسلمان سیاسی وحدت کر شنے میں فسلک رہیں۔

روسرے روسے الے مواقع پر بھی راہ نمائی کی ہے کہ سمان الی صورت حال کا کس طرح سامنا کریں گے۔ قرآن غرض اسلام نے ایسے مواقع پر بھی راہ نمائی کی ہے کہ سمان الی صورت حال کا کس طرح سامنا کریں گے۔ قرآن وسنت اور عقل فقل کے دلائل سے استفادہ کرتے ہوئے فقہائے است نے بیضہ بطہ طے کیا ہے کہ جوحا کم مسمانوں کی رمنیا کے بغیر ہزور شمشیران پر مسلط ہوجائے سے خلیفہ یا امام ، ن لیاجا کا اس کے بعددہ جو ہے مظالم کا مرتکب بھی ہوگمراس کی زیاد توں پر مبراور جائز امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ امام قرطنی پرالٹنے فرماتے ہیں:

" اکثر علاء کا موقف میہ ہے کہ ظام حاکم کی طاعت پرصبر کرنا ، اس کے خلاف خرون سے بہتر ہے ؛ اس لیے کہ اس کے مقابلے اور بعذوت کی صورت میں امن کی جگہ خوف ،خون ریز کی ، نا دان لوگوں کی وست درازی ،مسلمانوں پرتاخت وتاراج اورز مین میں فسر دکا خدشہ ہے ۔ " ®

بى وجقى كە مجابىرام نے جب آپ للغ يُلا كى زېانى ساكدا گے دور يىل ظالم امراء مسلط ہوں گے تو عرض كيا: "كيا ہم ان سے مقابلہ نذكري؟" آپ للغ يُلاَ يَا نے فرمايا: "بنيس جب تك وه نماز قائم ركيس "" ®

ای کیے علاء امت نے عبد الملک بن مروان اور اس کے جانشینوں کو ظفاء میں تارکیا ہے۔ ان کے لیے خلیفہ کا لقب "امید استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ای لیے جب حضرت عبد اللّذ بن عمر فی فی کے عبد الملک کومراسلہ لکھر بیعت کی تو "امیر المومین" کا لقب استعمال کیا۔ اس مراسمے کامتن بیتھا:

''اللہ کے بندے امیرالمؤمنین عبدالملک کے نام! میں اللہ کے بندے امیر المؤمنین کے بیے حسب طاقت اطاعت وفر ما نبرواری کا اقر او کرتا ہوں۔میرے بیٹے بھی اس کا قر ارکرتے ہیں۔''® ای طرح محمد بن حنفیہ والفند نے بھی ، جوسیا ی قضیوں سے لا تعلق تھے، بیعت کر لی اور درج ذیل کمتوب جیجا:

تفسير القرطبي ٢٠٩/٢ عندار الكتب المصرية صحيح مسلم، ح. ٤٩١٠ وكتاب الامارة ،باب حيار الاتمة و شرارهم المذيانع الناس عبد الما لك كتب اليدعيد الله بن عمر. "الى عبد الله عبد الما لمك أمير المومنين التي أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الما لمك أمير المؤمنين على منة الله وسنة رسوله فيما استطعت واذ بني قد اقروا بذا لمك "(صحيح البخاري، ص ٢٠٥٠ كتاب الاحكام، باب كيف يابع الامام اللهي)

"میں نے امت کواختلاف کرتے ویکھا تو موششین ہوگی۔اب امر خلافت آپ کے پاس آگیا ہے اورلوگوں نے آپ سے بیت کر لی ہے تو میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ میں آپ کے نائب جی ج کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ امان فراہم کریں اورایف نے عہد کا وعدہ کریں کہ وعدہ خلافی میں کوئی خربیں۔"

عبدالملک نے جواب میں لکھا: 'میں آپ کواللہ اور رسول کا ذمہ دے کریقین دلاتا ہوں کہ آپ اور آپ کے رفقا م کو کوئی گزندنہیں پہنچائی جائے گی۔''<sup>©</sup>

> عبدالملک کی خلافت کے قیام کے بعد محر بن حفیہ رطائقہ ۸ میں دفات پا مگئے۔ ۳ بنومروان کی سیاست:

بنومروان کے تھران اپے طور پرمسمانوں کی ایک مفبوط حکومت قائم کرنا چاہجے تھے اوراس کی قابیت بھی دکھتے ہے۔ وہ فنون حرب ورسیاست کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ عبدالملک اوراس کی اولا دھی سے بیشتر منصب خلافت کی اکثر شرائط پر بھی پورے اگر تھے۔ اگر چان میں سے بعض خلفاء بے اعتدالیوں، زیاد تیوں اور سیاس لغزشوں میں ملوث ہوئے گران میں سے اکثر خلفاء عم حالات میں رعایا پرور تھے۔ عدل سے انحراف اور مظالم کی مثالیں جمیں عمو آن ان مواقع پر دکھائی دیتی ہیں جب ان کو کی بغذوت کا سامنا ہویا جب انتقائی افتد ارکا مرحلہ در پیش ہو اور ان سب سے بڑھ کر جب افتد ارایک خاندان سے دوسرے خاندان میں تعلی ہور ہا ہو۔ ایسے مواقع پر جرصاحب افتد اروان سب سے بڑھ کر جب افتد ارایک خاندان سے دوسرے خاندان میں تعلی ہور ہا ہو۔ ایسے مواقع پر جرصاحب افتد ارواختیارا ہے خلاف مزاحمت کے امکا نات منانے کے لیے خون ریزی میں برکے مول ٹیس کرتا تھا۔ بنومر وان کا منشور:

امت کی تاریخ کی ابتدائی صدیوں بین ہمیں بار ہا ہے تجربات سے واسط پڑتا ہے کہ ایک عادل حاکم کی تعکومت کو ختم کرنے والا حالع آزماجب خودمندا قدّ ارپر بیند تو گزشتہ حاکم کی طرح رعایا پرور، رحم دل اور اُمت کا خیرخواہ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ بیتی کہ اس دور بیں خیرعالب تھی اور لوگوں کی دینی، نظریاتی اور اضاقی تربیت نسبتاً بہتر تھی۔ اکثر سیاست وان قوم کے ہمدرو تھے۔ البتہ بعض اوقات وہ کسی غلافہی، کس سازش، کسی ذاتی انتقام یا قبائلی وشنی کی بنا پر عادل حکام کے خلاف بعناوت کردیتے تھے ترجب بعناوت بیس کا میاب ہوکرخود حکومت بناتے تھے تو مموماً رعایا پروری کا معاملہ کرتے تھے۔ ان کے پائی کوئی الگ دین، کوئی اسلام شکن منظوریا نیا دستورنہیں تھا جس کے ذریعے وہ اُمت کو قصد آکسی گراہی میں دھکیلتے۔ بلکہ عدالتوں میں شرق قانون ہی رائج تھا جس کا حکم ان بھی کھا ظرتے تھے ؛ اس لیمان کے دور میں اندرونی استحکام بھی تھا اور بیرونی فتو حات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

یہاں ایک اہم حقیقت کمحوظ رکھنے کے قابل ہے۔وہ یہ کہ کوئی نظام سیاس تنازعات کے مل اور قیام امن کے لیے



انساب الاشراف: ۲۹۳/۳، ط دارالفكر

<sup>🔘</sup> طبقات این سعد: ۱۹۰/۵ و طادر حیادر

چاہے کتنای جامع پردگرام فراہم کرتا ہو، وہ ای وقت تک کارآ مد ہوتا ہے جب سیاست دانوں ہیں افہام وتفہیم کا ادّ و ا باقی ہو۔ بصورت دیکر سیاس لوگ دلیل اور تواند و توانین کے دفاتر بالا نے طاق رکھ کر طافت ہے سکے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور متیجہ ایک فریق کے چاروں شانے چت ہونے یا دونوں کے برباد ہونے کی صورت میں نکاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم شمشیر و شاں کے بل پر فقد ارحاصل کرتا دیکھتے ہیں، ایسانہیں تھا کہ وہ سب طبعی طور پر سفاک اور کالم تھے بلکہ ان کی اکثریت کو عام زندگی ہیں ہم مہریان، شریف اور زم دل پاتے ہیں۔ گر مسئلہ بیتھا کہ اس دور کے لوگ دلیل کی بی ہے تلوارے فیلے کے عادی ہو چکے تھے ؛اس لیے ہر کسی کو سیسی جدد جہد ہیں تلوار پر انحصار کر نا پڑا۔ انتقالی افتذ ار کے مر بوط آئین نظام کی ضرورت:

اليے مخلف اللج تجربات كاجائزه لينے سے يہ بات سامنے آتى ہے كه اصل خرابي انقال اقتدار كى رسم ميں تھى۔ بالادست طبقے كے سياى شعور شى مرايت كرنے والے جمودكى يجه سے انتقال اقتدار كے ليے كوئى مربوط لائحد عمل وضع مہیں کیا عمیا۔اگر قرآن وسنت کی روثنی میں کوئی ایساسیاسی نظام وضع کر لیا جاتا جس کے ذریعے انتقال اقترار کا مرحلہ بغيركت وخون كانجام يا تا توامت مسلمه بهت مصائب سے في سكي تھي۔قرآن مجيد نے بہترين انسان كى كسوئى ''سب سے زیادہ متلیٰ'' مقرر کی ہے۔ <sup>©</sup> قرآن وسنت نے ایسے مخص کے انتخاب کے بیے شورائیت اور استینا س (لوگوں کی رضا درغبت) جیسے بنیا دی اصوب دیے ہیں۔حکومت کا مقصد ،حکمران کی شرا کط اور ذ مدداریاں بھی واضح کر دی ہیں۔اس بارے میں فقہاء نے با قاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں جیسے امام محد والفند کی "اسیر الكبير"، امام غزالی كی "استر كمسيوك"، علامه ، وردى كى"الاحكام السلطانية "اورطرطوشى كى"سرة الملوك" \_قرآن وحديث، تعامل خلفائے راشدین اور فقہی و خیرے سے مدولے کرانتقال اقتر ارکا کو کی محفوظ و مامون نظ م وضع کر لینا قطعاً مشکل نہ تھا۔ س سليل مين حضرت عمر والتنفذ كے فارمو لے كور قى دے كرانتال افتدار كے ليے ايك متنقل نظام كي شكل دى جا تحقیقی۔ایک سیاسی دستورا درآئمین بنایا جاسکتا تھا۔مثلاً امت کے سوبہترین بزرگ اوراصحاب علم وفضل کی ایک شوری بنادی جاتی کسی بھی حکمران کونتخب کرنے کا اختیارانہی کے پاس ہوتا۔ان میں دارالخلافہ کے حضرات بھی ہوتے اور دوسرے صوبوں اور بڑے شہروں کے بھی۔ بید حظرات خلافت کے لیے بانچ یا دس بہترین لوگول کو نا مز د کرتے۔ پھر باہم مشورے کے ذریعے ان میں ہے بہترین کوچن لیتے۔ گران میں تفاق رائے نہ ہوتا تو اس مجلس شوریٰ میں رائے شاری کا طریقہ اختیار کیا جاسکتا تھا چیے حضرت عمر فاروق والشور کی چیر کئی کمیٹی نے کیا تھا۔ رفع اختلہ ف اور اتفاق رائے کی پیچنگی کے لیے عوامی حلقوں سے بھی رائے لی جاسکتی تھی جیسے حضرت عثمان ڈیل فیڈا ور حضرت علی خالیفی میں سے سى ايك كوخليفه بنانے كے ليے عبد الرحمٰن بن عوف وَلَيْ فَيْنَ نَهِ كُفَرِ جَا كِرلوگوں سے رائے لى۔ اس عمل كو يا قاعدہ رائے شاری کی شکل دیتا بھی کوئی مشکل نہ تھا۔ یہ بھی طے کیا جاسکتا تھا کہ اضطراری حالت کے سوا سابق حکمر ان کا کوئی إِنْ أَكُوْ مِكُمْ عَلَدُ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورة الحجرات، آيت. ١٣)

قری عربی ایک بینا وغیره تحران مقرز بیل بوگا بھے حضرت عرفظ نگا نے اس کا اہتما م کیا تھا۔ آئین بیل کوئی شق رکھ کرالی تر تیب بنائی و سکی تقی جس کے ذریعے مختلف عداقوں اور مختلف قبائل کے بہترین افراد کوشرکت افتد ار کا موقع مائلات بورخلاف بین بین کوئی گائی جا سکی تھی مسلط ندر ہے اور دوسروں کوشکوہ شکایت ند بور حاکم یا خلیفہ پر بیا بابندی لگائی جا سکی تھی کہ اس کے دکا م کا اجراء تحریر کے بغیر ند ہوگا اور تحریر پر فقتباء کی طرف سے جواز کی مہر ہوگی تا کہ حکم حاکم حدود شرع سے متجاوز نہ ہو۔ شرقی اوامرونو ابنی کے تحت آنے والے معاملات اور مباح حدود کے خالص انتظامی معاملات کوالگ الگ متجاوز نہ ہو۔ شرقی اوامرونو ابنی کے تحت آنے والے معاملات اور مباح حدود کے خالص انتظامی معاملات کوالگ الگ رکھنے کا سلم بھی بنایا جا سکتا تھا۔ شریعت کی پاسداری ندکر نے ، غیرا خلاتی کا موں بیل ہوت ہونے اور واتی اغراض کو ملہ ہے مفاد پر مقدم رکھنے والے حاکم کو معزول کرنے والی ایک باا نقیار کمیٹی بھی نظام کا حصہ بنائی جا سکتی تھی ۔ بیا تحقیل میٹی ہون نظام کی تاریخ کے کہی بھی دوراور کسی بھی دوراور کسی بھی دوراور کسی بھی دوراور کسی بھی معامل میں جمود کی اصل ہیں ، منظم اور محفوظ نظام کا نفاذ کیا جا سکتا تھا۔ سیاسی نظام میس جمود کی اصل دید:

محربیب تب ہوتا جب اہل سیاست کا طبقداس کے لیے تیار ہوتا۔ جب اہل سیاست موروثی اصول پر ڈٹ کر تلوار کے زور پر اقتد ار حاصل کرنے ، وراسے اپنے خاندانوں میں باتی رکھنے کا اصول اختیار کیے رہے ، تو فقہاء و جبجدین ک کا وشیں بھی کتابوں ہی میں دنی رہ کئیں۔اگر ایک کوئی تر تیب نافذ ہوتی اور امت کے اصحاب تدبیرا دراہل شمشیراس کی پاسداری کرتے تو ہمیں اقتداد کے زینے خون آبود دکھائی نددیتے۔ابیا ہوتا تو ہماری تاریخ میں المیوں کا دورانیہ بہت کم رہ جاتا ؛ کیوں کہ ان خاندانوں کے اکثر فراد حکم انی کے اوصاف سے آراستہ تھے۔

عبدالله بن عمر شالنتهٔ کی شہادت اور اس کے پس بردہ امکا نات

عبدالملک کی خلافت کے آباز میں عبداللہ بن عرفی گئو کی شہادت کا سنحہ پیش آیا جوآخری دور کے ظیم محافی ہے اور سارے عام اسلام بیں نہدیت احرام کی نگاہ ہے و کیھتے جاتے تھے۔آپ ہرسال جج کیا کرتے تھے۔ ۳ اے میں حسب معمول جج کیا رمنی بیں شیعان کو کنگریاں مارتے ہوئے آپ فالٹی اونٹی پرسوار تھے۔ ججاج بن بوسف کے کارندے پہال بھی اسلحہ بنانے گھوم رہے تھے۔شدیدرش اور دھم بیل کے دوران انہی بیں ہے کی کا نیزہ آپ فالٹو کو کے تلوہ کو لگ گیا۔ تکورے کا دوران انہی بیں ہے کی کا نیزہ آپ فالٹو کے تلوہ کو لگ گیا۔ تکورے کے ملاوہ انگو شے اور ساتھ وال انگل کی درمیانی جھلی کٹ گئے۔ اننا خون بہا کہ پاؤل سواری کی رکاب سے چپک گیا۔ ان فران بہا کہ پاؤل اسواری کی رکاب سے چپک گیا۔ آپ فالٹو کئے وات بیں ایسے منہ کہ شے کہا حساس تک نہ ہوا۔ صاحب زادے مالم نے خون و کھو کر آتھ کاہ کیا۔ قسم سعید بن جُہر راللہ نے زکاب میں چپکاپوں باہر زکالہ ، © عبداللہ بن مروفات نے اس حال میں مناسک پورے کے۔ سعید بن جُہر راللہ نے زکاب میں چپکاپوں باہر زکالہ ، © عبداللہ بن مروفات نے اس حال میں مناسک پورے کے۔

صبحیح البخاری، ح: ٩٦٦، کتاب الجمعة، باب ما یکره می حمل السلاح فی العید واقعرم؛ طبقات ابن سعد: ٩٦٢،١٨٧، هد
 دار صادر

<sup>🕜</sup> طبقات این سعد. ۱۸۶،۱۸۵/۶

طرقات ابن سعد ٤ / ١٨٢ ، ١٨٥ صحيح البخارى، ح ٩٦٦



جیاج بن پوسف عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر آیا۔ عبداللہ بن عمر وہ اللہ ستر پر لیئے تھے۔ جبات نے سمام کیا، آپ نے جواب دیا۔ اس نے پوچھ '' کیسے بین؟' فر مایا '' صبح سلاست۔'' جہاج نے پوچھا:'' آپ کو سعلوم ہے کہ آپ کے پاؤل پرزخم کس نے لگاید؟'' فرمایا:''نہیں۔'' <sup>©</sup>

. مجاج نے کہا: ''میں اسے آپ کابدل لوں گا۔''

فرایا: "الله بی اس بدله لے گا۔الله بی اس کا بدله لے گا۔ " ق

عَلَىٰ فَيْ اللهِ ال

دوسری بارعیادت کے لیے آیا تو بھر یہی سوال پوچھا کہ کس نے زخم لگایا؟

عبدالله بن عمر طالني نه فرمايا: "تم بى في جي تركي كرايا ب-"

عجاج نے پوچھا:''روکیے؟''

. فرمایا استحرم کی صدود میں جہاں بتھیار لے جانا حلال نہیں ہے وہاں اسلحہ اٹھ نے کی اجازت تنہی نے دی ایس مجھے ۔ تمہار نے بی کسی آ دئی کا بتھیارلگ گیا۔ ©

عجاج ایک بار پرعیادت کے لیے اوعبداللہ بن عمر فالنفی نے اس سے لمنال ندنیس کیا۔ آسس بند کر لیں اور کس

· بات کا جواب نہیں دیا۔ حجاج غضب ناک ہو کر ہوٹ گیا۔ ®

اگرچ عبداللہ بن عمر فی تی بنا در اور ست جاج کو قائل نبیں کہا مگراس سے ناراض ضرور تھے۔

وفات سے مہلے عبداللد بن عمر فالنور فرماتے تھے:

" بجھے دنیا ہیں تین چیزوں کے سواکوئی حسرت نہیں رہی: گرمیوں میں روز ہے کی پیاس کی ، را تو ل کی عبادت کی اوراس بات کی کہ میں اس باغی جماعت سے لڑائی میں کیوں شریک نہ ہوا جو ہم پرٹوٹ پڑی تھی۔'

آپ کے شاگردسعید بن جیر را النے کے مطابق یہاں ہاغی جماعت ہے جہاج کی فوج مرادیقی جس نے عبداللہ بن زیر والنے کے خلاف پورش کی تھی۔ ®

#### عبدلقد بن عمر والمنظونة كم محرم ١٩ ١٥ ه كوم ٨ ممال كي عمر بين مكه بين فوت موت مدين وفن مون واحلة خرى صحابي

① صحيح البخاري ، ح ٩٩٧، كتاب الجمعة، باب ما يكوه من حمل السلاح في العيد والحرم؛ طبقات ابن سعد: ١٨٥/٤

سجمع الروائد، ح. ١٥٨٧٠ عقال الهيثمي وواه الطرابي باسنادين و رجال هذا ثقات " طبقات ابن سعد ١٨٥/٤ ط دار صادر

@ صحيح البحاري، ح: ٩٩٧،٩٦٦، كتاب الجمعة، باب ما يكره من حمل السلاح في لعيد والحرم ؛ طبقات ابن سعد. ١٨٧/٤

@ طبقات ابن سعد: ١٨٦/٤

(44)

آپ ہی تھے۔ آپ نے دو ہزار چے سوئیس (۲۹۳۰)ا حادیث کا ذخیرہ جھوڑا۔<sup>©</sup>

بچوں کہ آپ مکہ سے ہجرت کر چکے تھاس لیے بہاں فن ہونے سے غیرت آربی تھی۔ چنا نچہ وفات سے پہلے وصیت کردی تھی کہ مجھے حرم کی حدود سے ہاہر فن کیا جائے گر مخاج نہ مانا۔ نم ز جنازہ ای نے پڑھائی اور مکہ میں مہر جرین کے قبرستان "مُخصّب" میں فن کرایا۔ "

كياعبدالله بن عمر فالفئد كوجاج في كراي تها؟

وفات سے پہلے آپ کے اور حجاج کے درمیان رنجش ہو پیکی تھی جس کی وجہ حجاج کی بدلحاظی اور تندخو کی تھی ۔ آپ عبد الملک کی بیعت کر چکے تھے،اس کے ہا وجود ایک ہر حجاج نے آپ کور نعہ کھھاتھا:

" مجھے اطلاع ملی ہے کہتم خلافت کے طلب گار ہو مگرید منصب کسی کمزور ، کنجوں اور جذباتی شخص کے لیے میں ۔" " پ شالنگونہ نے جواب لکھا: ﷺ

'' تم نے خلد فت طلب کرنے کا ذکر کیا ہے تو میں نے بھی یہ منصب طلب نہیں کیا، اس سے بھے کوئی سرو کا رہیں رہا ہے۔ کا رہیں رہا۔ رہی کمزوری، بخل اور جذہاتی ہونے کی تو جو تحص اللہ کی کتاب کو حفظ کرے وہ کمزور نہیں ہوسکتا اور جو زکو قادا کرتا ہو وہ بخیل نہیں ہوسکتا اور جو تم نے جذباتی بن کی بات ذکر کی ہے تو بچہ اگر خود کو ب پ کی سے اسے کے سے تاریخ کے سے تو بچہ اگر خود کو ب پ کی سے اسے کسی اور سے منسوب کرے تو جمعے سے کون ہوگا جسے غیرت نہ آئے۔''

مطسب يقاكه كجهند كجه جذباتى بن برخص من موتا ب-اس كوكى فالنبير -

عجاج ایک دن تقریر کرتے ہوئے کہ رہاتھا:''عبداللہ بن زبیر نے کلام اللہ کو بدل ڈ الا۔''

''اللہ کے دشمن! تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے حرم شریف کا احترام پایال کرڈ الا بیت اللہ کو تباہ کر دیا۔'' جماح کھڑک کر بولان

'' متم بوڑھے ہو، سٹھیا گئے ہو کوئی بعیر نہیں کہ تہباری گرون اڑا دی جائے اور بیچے تہباری لاش تھیٹے پھریں۔'' عبداللہ بن عمر ظالنفی نے جواب دیا:''اگرتم دوبارہ ایسی بات کرو گئو میں بھی دوبارہ یہی کہوں گا۔'' یہ تکرار عبداللہ بن زبیر ظالمی کی شہادت کے کچھ دنوں بعد ہوئی تھی۔ اس لیے مؤر شین کے بقول مجاج ہی نے عبداللہ بن عمر ظالمی کوشل کرایا تھا۔ اس نے کسی کوشعین کیا تھا کہ موقع یا کرانہیں زہریلانیزہ چھودے۔

🛈 البدية والنهاية: ٣ /١٨٧/١ صدارصادر

😁 مجمع الروائلية ح: ١٥٨٦٧، قال لهيشمي رواه الطبوالي ورجاله لقات الا انه موسل

الله عن اعلام الله المراهب المراهب المراهب المراهب الله ١٢٠٠/٣ عن مسلم بن المراهب الله ١٢٠٠/٣ عن مسلم بن المراهب الله ١٢٠٠/٣

امر المعباج بعض مسودته فاخذ حربة مسمومة وصوب بها وجل ابن عمر. (سير اعلام البلاء ٢٣٠ قال المحشى رجاله القات)



### خوارج کی شورش

محرانوں کی طرف ہے طاقت کے تجربات اور موروقیت پراصرار نے خوراج کی شورش پبندی کو مزید تیز کرویا تھا۔ عبدالملک کو مند خلافت پر بیٹینے کے بعد سب سے پہلے انہی ہے پالا پڑا۔ خوارج اپنے طور پرشورائیت کے قائل تھا۔ عبدالملک کو مند خلافت پر بیٹینے کے بعد سب سے پہلے انہی ہے پالا پڑا۔ خوارج اپنے محربی ہویا غیر قریش ہویا غیر قریش ہویا خوارت کے نزویک ہر مسلمان جو بہادراور متقی ہو، حکر ان کا الل تھا جا وہ عربی ہویا جی مقربی ہویا تا تھا۔

ان کے نزویک میں مان اللہ میں مورد کی ہو جا تا تھا اور لوگوں پراس کی بیعت فئے کر دینالازم ہوجا تا تھا۔

اس لیے وہ حضرت علی مثانی اور حضرت میں وید فیال کے سے لی عبدالملک تک کی بھی فیلیف کو برحق نہیں مانے تھے؛ کیوں اس کے فزویک بیسب کناہ وظلم کے مرتکب ہو چکے تھے۔

کران کے فزویک بیسب کناہ وظلم کے مرتکب ہو چکے تھے۔

چوں کہ ان کا نظام بہت سادہ اور شرائط احتساب بہت کڑی تھیں جن کے مطابق ہر کسی کو حاکم پر جرح و تقید کا حق مجمی تھا، اس لیے نوجوانوں کو خار جیت بہت بھاتی تھی۔ گرفتھان بیتھا کہ خود خوارج کے عقائد ونظریات اور سیاسی تقورات بڑے سطحی تھے جنہیں کہیں بھی استحکام اور قرار نہ تھا۔ اس لیے خوارج میں جلدی جیدی ہے گروہ بینتے ہے جاتے تھے، امراء بدلتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی تھی۔ کوئی مستقل ٹھکانہ ملتانہ جائے قرار۔

مبرهاں حکم انوں کے بیر پرائے حریف نے دلولے سے عبدالملک کے مقابلے پرنگل آئے تھے۔ ان کا جوگروہ بحرین میں ابوفڈ کیکی سرکردگی میں سرایا بغادت چلا آرہا تھا، اسے ۲۳ سے میں عبدالملک کے جزئیل عمر بن عبدالقد نے دی جزارؤج کے ساتھ جملہ کر کے خون ریز جنگ کے بعد کیل ڈایا اور ابوفکہ کیک مارا گیا۔

تاہم خوارج کے بڑے گروہ'' ازارِقہ'' نے پورے فارس اور عراق میں مسلسل غارت گری ہے بل چل مچار کھی تھی اوراموی افواج کوجوعبد لعزیز بمن عبداللہ کے زیر کمان تھیں، شکست دے ڈالی تھی۔

آخر عبدالملک نے براہ راست اپنے تھم ہے عراق کے سب سے تجربہ کار جرنیل مُبَلَّب بن ابی صفرہ کو بیم ہم ہونی جو اس سے پہلے خوارج سے چنگوں کا طویل تجربہ دکھتے تھے۔ مُبَلَّب نوج کے کرخوارج کے مقابلے کے لیے "رامَ ہُے رَمُن " کے محاذ پر روانہ ہوئے جہاں خوارج کا زور سب سے زیادہ تھا۔ مگر جنگ سے پہلے ہی کوفہ کے حاکم بشیر بن مروان کی موت کی خبرآ گئی جے بن کراکٹر فوج قیادت کی اجازت کے بغیروا پس جلی آئی۔ بیصورت حال اگر بعاوت نہیں توعملی طور پراعتراف محکست کے مترادف ضرورت می کے بعدعراق پرخوارج کا تسلط مزید بردھ جانا بھینی تھا۔ ®

🏵 تاريخ الطبرى: ١٩٦/٦ ١٩٦١ ن١٩٨٥

🛈 تاریخ الطیری: ۱۹۳/۹



. كوفه مين حجاج بن يوسف كابييت ناك خطبه:

اس موقع برعبدالملک نے ضرورت محسوں کی کہ حراق پر گرفت معبوط کرنے کے لیے کئی بخت ترین ہنظم کوآزہ نا چاہیے چنا نچواس نے ۳۵ سار جاج بن بوسف کو ۵ عدد میں تجازی امارت سے ہٹا کر عراق کا گور فربنا کر بھیج دیا۔وہ او رمضان میں صرف برہ سواروں کے ساتھ کوفہ پہنچا۔ سیدھا جامع مسجد میں داخل ہوااور اعدان کر کے عوام کو جع کر لیا۔ منہ کو عما سے شرح اور کی ساتھ کوفہ پہنچا۔ سیدھا جامع مسجد میں داخل ہوااور اعدان کر کے عوام کو جع کر لیا۔ منہ کو عما سے شرح اور کی تھے جدب وہ نہر پر کھڑا ہوا تو بچھ در چپ رہا۔ بہت سے شریر لوگ ہاتھوں میں کئر لیے شخصا میں کا مرتب کی خاطر تو اضع کے لیے تیر تھے۔ بیدوہ لوگ تھے جو شروع سے فتنہ وفساد کے عادی تھے، ور دکام کو تھک کرناان کی عادت تھی ۔ تجاج ان کے تیورد کھار ہا۔ چند کھوں کے تو تف کے بعد اس کی آواز نے سنائے کوتو ژویا:

یہ کہ کر اس نے منہ سے نقاب ہٹا دیا۔لوگ کا نب گئے۔ ہاتھوں سے کنگریاں گر گئیں۔ پھر جی ج نے وہ آتش بار تقریر کی جس کا ہر جملہ حاضرین کود ہلانے کے لیے کافی تھا۔اس نے کہا:

" ' لوگوا بیس برائی سے اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جوجیسا کرتا ہوں اسلوک کرتا ہوں۔

بیس بہت سے سروں کود کھے رہا ہوں جن کے کشنے کا دفت آپکا ہے۔ بہت سے تلے اور ڈاڑھیاں خون سے

رنگین ہونے کو جیں عراق کے لوگوا جھے دہایا نہیں جو سکا۔ میراتقر رسوج مجھ کرکیا گیا ہے۔ امیرالمؤمنیان نے

ایجے ترکش کے سارے تیز لکال کران کی تنی کوج نچا اور جوسب سے تخت محسوں ہواسے تمہاری طرف چلایا۔

مرا ایک طویں زمانے سے فقد و فساد اور سرکتی کے عادی چلے آر ہے ہوگر اب یا در کھوا بیس تمہاری کھال اس

طرح ادھیز دوں گا جسے درخت کی چھال اتاری جاتی ہے۔ تہمیں کا نے دار جھاڑ ہوں کی طرح کا ان ڈالوں گا۔

مرم ادھیز دوں گا جسے سرکش اورٹ کو بیٹا جاتا ہے۔ بیس تکوار سے تمہاری اس طرح خبروں گا کہ تمہارے

میسی اس طرح اروں گا جسے سرکش اورٹ کو بیٹا جاتا ہے۔ بیس تکوار سے تمہاری اس طرح خبروں گا کہ تمہارے

بی یہتی اور کورتیں ہوہ ہوجا کیں گی ۔ سنوا باغی جماعتوں سے دور رہوا در راہ در است پرآجا و اگر باغی کا میب

ہو گئے تو نہ فراج و مول ہوگا نہ سرحدوں کی مفاظت ممکن ہوگی۔ اللہ کی تم اجب بیس کو لگی وعدہ کرتا ہوں تو اسے

پورا کرتا ہوں ۔ کسی بات کا عزم کر کوئی تو اسے کر کے چھوڑتا ہوں۔ جس باغیانہ انداز میں تم مُہملّب کا ساتھ جھوڈ

پورا کرتا ہوں ۔ کسی بات کا عزم کر کوئی تو اسے کر کے چھوڑتا ہوں۔ جس باغیانہ انداز میں تم مُہملّب کا ساتھ جھوڈ

کر آئے ہو، وہ جھے معلوم ہے۔ بیل قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تین دن بعد میں جس خص کوگھی بیاں دیکھوں گا ، اس

اس تقریر نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کم صم حجاج کے ڈراؤ نے چبرے کود کیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد تجاج نے اسے نقیب کو تھم دیا کہ اہل کوفد کے نام غلیفہ عبدالملک کا مراسلد سرعام سنائے۔

ا بھی مراسلے کے ابتدائی الفاظ 'السلام علیم' ہی پڑھے تھے کہ جاج بن پوسٹ حاضرین پربرس پڑااور بولا: ''امیر المؤمنین تہیں سلام کہ رہے ہیں اور تم جواب تک نہیں دیتے۔'' فضا کی دم' 'وعلیکم السلام'' کی آواز دل سے گونج انتھی۔

جاج نے کہا:''اللہ کا تم این تہمیں اوب سکھا کر رہوں گا۔'' اس کے بعد خلیفہ کا خط سنایا حمیا اور اہل کو فدساری اکر فوں بعول کرمحاذیر جانے کے لیے دوڑ پڑے۔کوفہ کے بگل پر

شدیدرش ہوگیا۔ تیسرے دن کوفہ خالی ہو چکا تھ۔ تمام مردماذ کی طرف نکل چکے تھے۔ <sup>©</sup>

عمير بن ضائي كوسزائ موت:

ای دن ایک جیب واقعہ پیش آیا۔ ایک سرکاری المکار دخی حالت میں جاج کے پاس آیا اور بتایا:

"أيسال والمخفي محاذير وني الكارك المسمري تاكيديراس في محصار في كرديا ب-"

عباج في الماس مركز الإماع والعدام والمركا كياتو عباج في السالكاري وجدي على السن كما:

ور میں بہت بوڑ ھاموں، بیار اور ضعیف ہوں۔'' ساتھ ہی کہا:''میں اپنی جگدا ہے دوکڑیل جوان بیٹوں کوفوج میں

بھیج چکاہوں۔"اتے میں جی ج کے ساتھ موقع پر موجود ایک امیر عنبت بن سعید نے اسے بہچان لیا کہ بید معترت عثان

ر الله کے خلاف شورش میں شریک شیعہ عمیر بن ضالی ہے۔

اس في الله الله المعلى المعلى المعلى المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم

عَنْهُمُهُ نَهُ كَهَا: '' بيده عَرْت عَمَّان ثَنَا يُخْدِكِ قاتلول مِن سے ایک ہے۔ بید وہی شخص ہے جب حضرت عثمان شَالِنَوْدِ شہید ہوئے تواس نے تعش کولم مانچہ بھی مارا تھا اورجسم پر کووکر پسلیاں بچکنا چور کر دی تھیں ۔''

عجاج كاطیش سے براحال ہو گیا۔ بوجھا: ' كياتم في حضرت عثان وفي في سے جنگ كي هي؟ ' بولا: ' ہاں! '' عجاج نے يوجھا: ' كيوں؟''

بولا: "أس ليك كم مير ، بوڙه هي باپ كوحضرت عثمان شائشتونے جيل ميں ۋال ديا تھا۔"

عجاج كو يحمد بإدا مميا فوراكها: "احجما توتم وي جس في شعركها تما:

هَ مَ مُسَنَّ وَكُ مُ أَفْعَلُ وَ كِذُنْ وَكَيْتَنِنَى تَسَرَكُ تُ عَسلى عُصْمَانَ تَسْرَى حَلاِئِكَ أَهُ مَ م "ميں نے ادادہ كيا مگراس پوئل نہ كر سكا، حال ل كرابيا كرنے كقريب تقا۔

كاش كهيس عثان كوالي حالت ش چيوزتا كهاس كي بيويال اس پرنوحه كرري بيوتيس ، ، ®

🛈 تاريخ الطبرى: ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲

ک ممیرین ضانی کا ذکر حضرت عنان فی تفک کے خلاف فنیے ترکیک اور محاصرے کے خمن میں آ چکاہے۔ اس نے بعناوت اور محاصرے میں شرکت کی تھی اور شہادت کے بعد ماثر کی بے درخی میں کمی تھی گری میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آل کی کا دروائی میں خود حصہ لیما جا بتا تھ مکر نہ نے پالے۔

کرشتہ خلفاء نے تل میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ بہر کیف اب کوفہ ف کی ہوجانے کے حدوق میں موقع پراپی برتمیزی کی وجہ سے دہ سرکاری اہلکاروں کی نگاہ اور جاج کی پکڑ میں آئی تھا۔
اس نے غلط بیانی میں کوئی فائدہ نہ د کھتے ہوئے جرم کا اعتراف کرلیا۔ شاید اسے امریقی کہ بچ بج بول ویئے پر تجاج اس نے غلط بیانی میں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ محر جاج نے ایک لمحے کے تنا مل کے بعداس کے ہارے میں فیصلہ مناتے ہوئے کہ ان تمہارے تل ہی میں کوفہ واقعرہ کی جھلائی گئی ہے۔''

تجاج کا مطلب بیتھا کہ حضرت عثمان وٹائٹ سے بعادت کی دجہ سے بیشخص بجرم تو ببرحال ہے ہی۔اس کے علاوہ اس وفت اس کے آل سے لوگ مرغوب ہوں گے کہ جاج سرکاری بھم کی پاسداری میں کوتا ہی کرنے پر کسی بوڑھے کو بھی نہیں بخشا۔ چنانچہ تجاج کے اشارے پر پہر سے وارنے عمیر بن ضافی کا سرقام کر دیا۔ ® قطری بن فجا قاف رجی کی سرکونی:

جہائے کے حکم پر کوفہ کے ہزاروں رضا کارمحاؤ پر پہنچاتو مُبَلَّب نے انہیں لے کر ازارتی گروہ کے خوارج سے نیرد آز مائی شروع کی ۔اب ان کا سردار قطر کی بن فجاۃ تھا۔ مُبَلَّب نے مُخلف محاؤ دل پرڈیڑھ سال تک ان کا متواتر تھا قب کیا مُرقَظَرِی بن فجاۃ ہاتھ میں نہ آیا۔ وہ ایک میدان سے پہاہوتا تو دوسری جگہ فکست کا بدلہ لے لیتا۔ وہ نہا ہے بہادر، اور ہوشیار جنگجو ہونے کے علاوہ نا مورشاع بھی تھا۔

کے دویں آیک واقعہ ایسا چیش آیا کہ قطری کے گروہ جی پھوٹ پڑگئے۔ ہوایہ کہ اس کے آیک مہدے وارنے کی ٹامور خارجی گؤٹ کر دیا۔ خارجیوں نے آکر قطری سے مطالبہ کیا کہ قاتل کو ہمارے میرد کیا جائے تا کہ ہم اسے اپنے ماتنی کے بدر الحل کر یہ قاتل کو ہمارے میرد کیا جائے تا کہ ہم اسے اپنے ماتنی کے بدر الحل کر یہ قاتل کی خطائے اجتہا وی ماتنی کے بدر الحل کر یہ قاتل کی خطائے اجتہا وی سے۔ اس پر گروہ کے آکٹر لوگوں نے قطری کو بے انساف قرار دے دیا اور الگ ہوکر عبدر ب بیرکی قیادت میں الگ گروہ منالیا اور قطری سے دور آن مائی کرنے گئے۔

تجائے بن بوسف نے خوارئ میں مجدوت پڑنے کی اطلاع ملتے ہی مُہَلْب کوتر بنب پر فیصلہ کن صلہ کرنے کا تھم دیا۔ مُہَلَّب نے چھ دنوں تک تو قف کیا اور خارجیوں کے ان دونوں گروہوں کوآلیں میں لڑنے مرنے دیا۔ جب وہ لا ہوئر کر تھوڑے رہ کئے تو پہلے عبدرب کمیر کے کروہ کو پکوا اور پھر قطری کا تعاقب کرتے کرتے اس کے چیچے طبرستان کے فلک بوس بھاڑوں کا رخ کیا۔ یہ 2 معدکا واقعہ ہے۔

یمال ایک خون ریز جمرب میں قطری کی بھی جمعیت ہی کام آگی۔ وہ خود فرار ہونے کی کوشش میں پہاڑی قصلوان سنے پھسل کیا اوراز میکنے ہوئے بیچے جا گرا۔ اوسرے ایک لا کچی دیہائی کا گزر ہوا۔ قطر کی نے جوشد پرزشی تھا، یانی مالگا۔ دیمائی نے کہا:'' پہلے بچھ دے آیائی یا، وُس۔'



<sup>🛈</sup> تاريخ الطبوى: ۲۰۸،۲۰۷/۹

قطَرِی نے کہا: ' مخجے شرم نیں آتی ، میرے پال ان جھیاروں کے سوا کی بیل پانی پلاؤ تو اسلے وے دوں گا۔ " دیباتی بولا:" نہیں ، پہلے اسلے دو۔''

ہ۔ دیباں بردد کیں بہت کے ایکار قطری نے انکار کیا تو دیباتی بہاڑی ڈھلوان پر چڑھ گیا اور وہاں سے ایک بہت بڑا پھراڑھکا دیا جس کی ضرب سے قطر کا دھ مواہو گیا۔ اتنے میں بُہَائب کے سابئ آن پہنچ اور اس کا سرقلم کرویا۔

فييب فارجى عمركة

عین انبی ایام میں خوارج کا ایک گروہ اکلی فیوید اور عوارہ واجس کا قائد فیوب بن بزید بن تھیم شیبانی تھا۔ یہ جنگ آن ما اور دلیر سردار الا موسے کے کھ تک الجزیر واور عمال کے میدانی علاقوں میں سرگرم رہا۔ اس زبروست جنگ کو نے می برافراد کے ساتھ سرکاری افواج اور ان کی کمک پرآنے والے شامی سپاہوں کو بے در بے تکستیں ویں۔
عبد الملک اور جاج بن بوسف بدل بدل کر قابل سے قابل جر نیل اور بہتر سے بہتر سپائی مقابلے میں بھیجتے دہے گر غیب سب کو نیچاد کھا تا رہا۔ اس نے عادت بن عمیر ہوگا تد کے قریب فلست دی بھر سفیان بن الجوافعالیہ ، مَورَ و بن تُر، بَرَ بَر بن سعید بن مُجالِد ، مَو یہ بن عبد الرحمٰن اور عثمان بن قطن جیسے تجربہ کارسالاری کی بزاد کے لئم کے اور ویک میں میں کو مار بھا تا رہا۔
جاج کی طرف سے کے احد ویکر ہاں کے فلاف بھیج کے گر یہ سب کو مار بھا تا رہا۔

پھرڈاکدہ بن قد امداورڈ تر بن قیس دی بڑارفون کے کر نظے، انہیں بھی فکست ہوئی۔ صرف عبدالرجن بن اُحقید کے مقابلے بیں فہرب کا پلہ کزور ہااور وہ عبدالرحن کی محکت عمل و کی کر مقابلے بیں ترآیا گراس کے بعدا گل جنگ بیں اس نے سالا رکوفہ عثان بن قطن کو مارڈ الا۔ اسکے مقابلے شن تیان کی محکت میں دوقاء کو وہ بڑاد کا لفکر جزار و دے کر بھیجا۔ کو یا عراق کی پوری طاقت جمو یک ڈ الی۔ ساباط کے قریب محمسان کا رن پڑا۔ خبیب کے پاس مرف ایک بڑار جانباز تقریم کراس نے اسے بڑار جانباز تقریم کراس نے اسے بڑار جانباز تقریم کراس نے اسے بڑار کا سرک طرح فکست وی کرسے سالار محاب بھی مارا گیا۔ ® ایک خارجی عورت کی و لیم ی و لیم ی

هُوب دو برک تک الجزیدہ ہے واوی عراق تک کے علاقے ہے خراج وصول کرتار ہا۔ اس گروہ کا کسی شہریا قلعے میں مکن شرقا بلکہ یہ برآن سپاہیوں کی طرح گشت کرتار بنا تھا۔ هُوبیب کی جزائت کا بیٹلم تھا کہ جمادی الآخرہ اسے دور سے میں مکن شرقان کو ' جرہ' کے قریب ذک پہنچانے کے بعد وہ کئی کے چندافراد کے ساتھ جن میں اس کی شمشیرزن بیوی غرالہ بھی شامل تھی، سیدھا کوفہ میں تھی میااور وہاں کے کئی اعمیان عُنینہ بن ابوسٹی کے آزاد کروہ غلام ابوسٹیم، عدی بن عمری بن عمر واوراز ہر بن عبیداللہ فی کر والا۔ اس کی بیوی غرالہ جامع معجد کوفہ میں وافل ہوئی، ابوالیٹ میں ابوسٹیم، عدی بن عرب بن عبیداللہ فی کر والا۔ اس کی بیوی غرالہ جامع معجد کوفہ میں وافل ہوئی، ابوالیٹ میں ابوسٹیم، عدی بن عرب کوفہ میں وافل ہوئی، ابولیٹ میں ابوسٹیم، عدی بن عرب کوفہ میں ہوئی ہوئی۔ عرب کوفہ میں ابولیٹ کی میان کی طرح آ یا اور لگل گیا۔ ﷺ

🛈 تاريخ الطبرى: ١٩٨٠ ٣٠ تا ١٠٠ 🏵 تاريخ الطبرى: ١٩٩٠ تا ٢٩٩

🕏 تاريخ خليلة بن خياط،من ٢٧٤

50

جَانَ اس وقت بعرہ میں تھا۔ یہ اطلاع ملنے پر تیزی ہے کوفہ والیس پہنچا۔ اس نے عراقی افواج کو بالکل ہے کار تصور کر کے شام سے عبدالملک کے بھیجے ہوئے امدادی دستوں اور خاص اپنے موالی کو ساتھ کیا اور خود تخبیب کے قباقب میں نکل کھڑا ہوا۔ کوفہ کے باہر اس نے تخبیب کو جالیا۔ دودن تک خون ریز جنگ کے بعد تغییب کو پہلی بار تکسست ہوئی اور وہ پہا ہو گیا۔ تجاج نے اسے وم لینے کا موقع نہ دیا اور تعاقب میں تازہ وم فوجیں بھیج دیں۔

آخرے ہیں اہواز کے قریب دریا کے گنارے ہولتا کے معرکہ ہوا۔ دن بحراز انی کے باوجود شمی مجرخارجی ڈیے رہے۔ سے ماخر کے جان کے ماتھ محوڑ وں پرسوار رہے۔ شام کو جنگ عارضی طور پررکی تو تعبیب نے دریا پر کشتیوں کا بلی بنوایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محوڑ وں پرسوار ہوکر سے بلی عبور کرنے لگاتا کہ دریا کے پاروشن سے محفوظ رہ کرساتھیوں کو آرام دے۔ اچا تک بل کے درمیان اس کا محدر ایدکا، تغییب دریا میں جاگر ااور اس کے منہ سے نکلا:

#### ﴿ لِيُقْضِى اللَّهُ ٱمْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾

ا يك غوطه كما كروه الجرااور يولا:

#### ﴿ ذِا لَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلَيمِ ﴾

پھراہروں میں گم ہوگیا۔اس طرح یہ بہاور جے بوی سے بردی فوج نہم کر سکی پانی کی اہروں کی غذر ہوگیا۔ تب جا کر جہاج اور عبدالملک کوایک سخت جان دشمن سے تجات فی جو ہزار ڈیڑھ ہزار شہسواروں سے ساتھ و وسال تک ان کے سلیے دروس بنار ہا۔ \*\*
سلیے دروس بنار ہا۔ \*\*

تھیب کے مقابلے میں کئی گنا عراقی افواج کی مسلسل ہزیموں کی ایک بڑی وجہ خود جاج کارویہ تھا۔وہ لوگوں کوڈرا دھیب کے مقابلے کے دھمکا کر جنگ کے لیے ہاکتا تھا۔ایسے میں فوجیس جذیب اور والو لے سے کہاں لاسکتی تھیں۔ آگے کنواں جیجے کھائی کے ماحول میں ان کارباسیا اعتاد بھی ختم ہوجا تا تھا۔





<sup>🛈</sup> کاریخ الطبری ۲۲۸/۱۲ تا ۲۸۱، ۲۷۵ تا ۷۷۸ کے سالات



# جهاد كااحياء ....افريقه كى فتوحات

ہم پڑھ بیکے بین کہ بریدین معاویہ کے آخری ایام میں ایک بر برسردار کئیلہ نے بعاوت کر کے فات کا فریقہ عقبہ
ین نافع کوشہید کرویا تھا اور شائی افریقہ میں سلمانوں کی چھاؤنی قیروان تک اسلامی مقبوضات کوچین لیا تھا۔ اس کے
بدعبداللہ بن زیر شائل کے دورخلافت میں اندرونی شورشوں کی وجہ ہے مسلمان دوبارہ افریقہ پرحملہ مذکر سکے۔ پانچ
سال تک قیروان سمیت پورے توٹس پرکسیلہ قابض رہا۔

رُبَي بن قيس كي شهادت:

مور الملک کے بھائی عبدا معزیز عالم مصرفے ذُہیر بن قیس کی سرکردگی میں یہاں ایک الشکر بھیجا۔ کسیلہ گھیرا کر قیروان سے بھاگ لکلا محرز ہیر بن قیس نے تعاقب کر کے ' ممس'' کے مقام پراسے شکست فاش دے وی۔ کسید اینے اکثر ساتھیوں سمیت مارامیا۔

واپسی میں ڈمیر بن قیس کوسلی کے بحری مشکر کی اطهاع ملی جو بھیرہ روم کے ساحل سے بَر قد پر شیلے کے سلیے قیش قدی کررہا تھا۔ ڈمیر تیز رفنارسواروں کی مختصری فوج کے ساتھ انہیں روکنے کے سلیے بھی گئے ہے۔ یہاں زور وارمعرکہ ہوا جس میں ڈمیر اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو مجے تا ہم حریف کسی اسلامی شہر پر قبضہ نہ کرسکا۔ یَد قد اور قیروان محفوظ رہے۔ <sup>©</sup> میدالملک کواس فکست کا سخت صدمہ ہوا مگر دیگرم ہمات کی وجہ سے چھونہ کریایا۔

حسان بن نعمان کے کارناہے:

سے عدیں عبد الملک نے بورے عالم اسلام کی زمام افتد ارسنجائے کے بعد حسان بن انعمان کی قیادت میں چاکیس ہزار کا لفکر جرارافر بقد بھیجا تا کہ بوری شالی پئی سے شور شوں اور بغاوتوں کا خاتمہ کردیا جائے۔

ان دنول شالی افریقه یس بحیرهٔ روم کا ساحلی شهر اگر طابئهٔ "اقتصادی اور مسکری لهاظ سے بہت اجمیت رکھتا تھا۔ حسان بن تعمان نے یہاں چڑ حائی کی۔ رومیوں، فرگیوں اور ہر بروں کا بہت بوالفکر یہاں جمع تھ محر آخر کار انہیں فکست موئی۔ وہ کشتیوں میں بیٹے کرسسلی کی طرف لکل محیا اور قر طابئہ فتح ہو گیا۔

حسان بن نعم ن في محد دنول مك قيروان ميس مخمر كرتازه افواج تياركيس \_اب ان كابدف" كوه أوراس" ك

 <sup>◘</sup> فوج البلدان لمبلاكري، ص ١٧٧٧ الاسطنماء لاحبار دول المغرب الاقصيل للسلاوي. ١٤٨٠١ ١٤٨٠١



فلک بوس قلع سے جہاں ہر ہوں سمیت بہت بڑی افرادی قوت موجود تھی۔ ان کی قیادت ایک نہایت مکار جودو گئی۔

کیا کرتی تھی جس کی عمرسوسال ہے متجادز تھی۔ اس کے تین بیٹے امور حکومت کے عمران سے۔ مراکش کے شہر طُخیہ سے ایجز افر تک اس کاراج تھا۔ حسان بین فعمان جب افواق کے کراڈ کو واوراس پہنچ تو جادو گرنی کے پیرد کاروں نے اس شدت سے مقاب کی کے مسلمانوں کے قدم اکھڑ کئے۔ ان کی بہت بڑی تعداد شہیدادر کرفنار ہوگئی۔ باتی مائدہ فوق اس شدہ ہوتے جوتے قیروان سے بھی چھیے قابس کی سرحد تک چلی گئی۔ حریف افواج نے قیروان سے قابس تک تمام میں جسے تابس کے مراکش ملائے پر قبضہ کرایا۔ جادو گرنی کا خیال تھا کہ مسلمان دولت کے لیے فوج کئی کرتے ہیں ؛ اس لیے اس نے مراکش سے تیونس کی آخری حدود تک تمام شہروں کو تباہ کراد یا اور وہاں کی زراعت بہتجارت اور آبادی اجرائی اور کا جا کررکھودی۔

یے ہیں، ہوں مدروں ما ہر اور استان ہونے ہے۔ اس دوران جادوگرنی کے حامی ہفض بر برقبائل بھی کلی معیشت کی بنائی سے تک آئے تھے؛ اس لیے وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگئے۔ 9 کے شراعبد الملک نے حسان بن نعمان کو تازہ انواج بھیج کر دوبارہ بلغار کا تھم دیا۔ اس بار فتح ونصرت نے قدم چوے۔ جادوگرنی کے حامی ہیا ہوتے خمان کو تازہ انواج بھیج کر دوبارہ بلغار کا تھم دیا۔ اس بار فتح ونصرت نے قدم چوے۔ جادوگرنی کے حامی ہیا ہوتے جادوگرنی خودمقا بلغے پر آئی اور قل ہوئی۔ اس کا سرقلم کردیا گیا۔ اس دفت اس کی عمرے ۱۱ سال تھی۔ جان بن نعمان نے اس کے مرکز "کو ہتان اوراس" بر بھی قبضہ کرلیا۔ جادوگرنی اس نے ۲۵۵ برس تک تکومت کی تھے۔ حمان بن نعمان نے اس کے مرکز "کو ہتان اوراس" بر بھی قبضہ کرلیا۔ جادوگرنی کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام لی آئے اور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام لی آئے اور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام لی آئے اور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام لی آئے اور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام لی آئے اور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام کے ایور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام لی آئے اور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام کے ایور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام اس کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام کے ایور آئندہ اسلام کے بیروکارکٹی بر برقبائل اس موقع براسلام کے اس کو ان کو ان کو برائی کیا کہ کو برائی کو برائی

جادوگرنی ہے گزشتہ جنگ میں ایک نامور سپائی خالد بن یزید بن قیس گرفآر ہو گیا تھا۔ جادوگرنی نے اسے انچھی طرح اپنے پاس رکھا۔ حسان بن نعمان نے اس حسن سلوک کے بدلے جادوگرنی کے بیٹوں کی جان بخشی کردی اور انہیں اور سلم بربروں کی الگ فوج بنا کراس کا افسر مقرد کر دیا۔ اس طرح پورے تالی افریقہ پرمسلمانوں کا قبضا تنامشکم ہو گیا کہ آئندہ بیمان کو قبضات نامشکم ہو گیا کہ آئندہ بیمان بعدہ ۸ ھیں حسان بن نعمان کی وفات ہوگی۔

کر آئندہ بیمائے ووبارہ بھی رشنوں کے قبضے میں نہ حجے۔ ان نوحات کے ایک سال بعدہ ۸ ھیں حسان بن نعمان کی وفات ہوگی۔

کی وفات ہوگی۔

گی وفات ہوگی۔

+++



الاستقصاء لاغبار دول المغرب الاقصى: 4/1 \$4/1

### عبدالرحمن بن أشعنث كاخروج

عبدالملک بن مردان کی زندگی کا آخری اور ب سے کُر اامتحان عبدالرحمٰن بن حجر بن اُنعث کی بن وت تھی۔اس عالی حصل اور جنگ آ زیاسافا رکو تراسان کے کا ذیر بھیجا گیا تھا تا کہ دہاں کی مسلسل بخاوتوں پر قابو پیایا جائے۔ دراصل جو بی خراسان جس مقامی آتش پرست سردار زنجیل مسلمانوں کے لیے درد سربنا ہوا تھا۔ <sup>©</sup> رنجیل نے اس جس علم بخادت بلند کیا تواس پر قابو پانے کے لیے جدد دیگر بے بہلے عبداللہ بن امریاور پھر عبید اللہ بن الی بکرہ نے فوج کشی بخادت بلند کیا تواس پر قابو پانے کے ابعد دیگر بے بہلے عبداللہ بن امریاور پھر عبید اللہ بن الی بکرہ نے فوج کشی کی مگر دونوں کو شدید ہزیت اٹھا کر دابس آ نا پڑا۔ رنجیل کا طریق جنگ بینقا کہ وہ مسلمانوں کے لیے داستہ جھوڑ کر افراج کودا کیں با کیں پھیلا دینا تھا۔ جب مسلمان پیش قدی کر کے تک کھا ٹیوں میں آ جائے تو وہ آئیس گھیر لینا تھا۔

• ۸ ہوش جب تجان بن پوسف نے عبوالرحن بن اُصف کو ہیں ہزاد سیاہ دے کراس کو ذیر بھیجا تو اس ما ہر جنگ بحو نے

خروج كاسياك:

قباح بن پوسف کوعبدالرحمٰن بن اُفعَث سے پہلے ہی پچے حمد تھا۔ یہ خط بڑھ کراس نے پیش قدمی رو کئے کے منصوب کومستر دکر دیا اور جواب میں لکھا:" تہاری تحریر دشن سے سلح جوئی کے ذہن کی حکاس کر رہی ہے۔ یہ وہ دشن سے جس نے مسلمانوں کوشد ید نقصان پہنچا ہے۔ اللہ کی تشم اتمہاری تجویز کسی منصوب بندی پڑیں بردلی پرمنی ہے۔ فورا آگے بر حواور دشمن کے قلعے کومسار کر دواور سپاہیوں کوئل کرتے چلے جاؤ۔"

الجمى عبدالرحمن بينط بيزه كرشش دينج من سق كرفائ كادوسراتا كيدى خط ملاجس مين لكها تها: " آكے بيزه كروشمن كى سرز مين كوروند ڈالوورند نوج كى كمان اپنے بھائى كودے كرا لگ بوجاؤ\_"

آبطی و طیخ امان یا موجوده افغانستان کے تحق بادشا مول کالقب تعاجی کامرکز کا تل تھا۔ یہال کا ہر یادشاہ و تحقیل کہلاتا تھا۔
 البدایة و الله به : ۲۰۸۰-۸۰۳ الکامل فی التاریخ ، صد ۸۱ هیجری



جاج کی یہ بے جائتی عبد الرحمٰن بن اَشعَف جیسے اعلیٰ افسر کے لیے خت صدے کا باعث بی ۔ اسے یقین ہوگیا کہ جاج ہوئ صرف دشنی نکا لئے کے لیے اسے موت کے منہ ہیں دھکیلنا چاہتا ہے لبندا اس نے فوج کو جع کر کے تقریر کی اور کہا: '' میں تمہار اخیر خواہ ہوں ۔ تمہاری بہتری کے لیے میں نے نوئ کشی کو اسکلے سال تک ملتوی کیا تھا۔ نمہار سے تمام مجر یہ کا رافسر ان اس دائے میں بیری تا نید کر چکے ہیں گر تجاج اسے ہماری کمزوری پر محمول کر رہا ہے اور ان حدود میں ملخار پر اصرار کر رہا ہے جہاں ہمارے کتنے ہی بھائی جلد بازی اور عاقبت نا اند لیش کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں ۔ اب تم بتاؤ کہ اس معالے میں کیا کرنا جا ہے؟''

ر سنتے بی فوج کے امراء جوزیادہ ترکوفہ اور بھر ہ کے جنے ، بھڑک اٹھے اور بولے ۔ ''جم تجان کی بات ہرگز نہیں انیں گے۔''ایک امیر نے کہا:'' چلو تجاج کو اپنے شہروں سے نکال دو۔'' دوسرے نے کہا:'' تجاج اللہ کا دشمن ہے۔ اسے معزول کرکے عبدالرحمٰن بن اُشعَف کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔''

سب نے اس پکار پر لبیک کہا اور عبد الرحمان بن اُشعَف سے بیعت کر کے عبد کیا کہ تجاج کو حراق سے نکال کربی دم لیس مے پیوں کر تجاج کے دو ہے اور لیعض خلاف اسلام اقد امات سے بھی تالاں تھاس لیے فوج کے علاوہ نا مورعلاء وقراء، فقتہا واور محد ثین کی بھی بوی تعداداس مہم بیں شریک ہوگئی جن میں سعید بن جبیر رطافتہ اور امام شعمی در طافتہ ہیں۔ بزرگ بھی شامل تھے۔ ان حضرات کے شرکت کے سب کے بارے میں حافظ ذہمی درافشہ کھتے ہیں:

"قراء حضرات نے جو کہ حاملین قرآن اور صالحین تھے بحراق بیں تجاج کے ظلم ، نماز وں اور نماز ہمدہ میں اس کی تاخیر کی وجہ سے خروج کیا تھا۔ یہ بنوامید کا واہیات طریقہ تھا جیسہ کہ اس کی خبر نی پڑھی نے دک میں کتم پرایسے امراء مسلط ہوں مے جونماز وں کوضالیج کریں ہے۔'' ®

عبدالرحن بن احتف نے پہلے اپنے تریف رتبیل سے سلے کر لیا کہ پشت سے علے کا خطرہ ندر ہے۔ پھر عراق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس کشکر کا نعرہ ''نیا قارات العسلوة '' (بائ نماز کا انتقام) تھا؛ کیوں کہ جائی نماز ول میں اکثر دیر کراویتا تھا۔ '' جان کو میا طلاع فی تو دارا لخلافہ اطلاع بھی کر کمک منگوائی، اس موقع پر عالم اسلام کے مامیہ ناز جرنیل مُبلّب بن ابی صفرہ نے ایک طرف تو عبدالرحمٰن بن احتف کو خطاکھ کر خانہ جنگی کی آگ بھیلا نے ہے منے کیا۔ دوسری طرف جان کو محدورہ دیے ہوئے اپنے مراسلے میں کھا: ''عراقیوں کی حالت و حلوان پر بہنے والے برساتی پائی دوسری طرف جانے کو محدورہ دیے ہوئے اپنے مراسلے میں کھا: ''عراقیوں کی حالت و حلوان پر بہنے والے برساتی پائی سے مختلف نہیں۔ یہ لوگ برکام جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں اور پھرائل و حیال کی محبت میں پڑ کررک جاتے جیں۔ انہیں آئے دیں۔ وطن پہنچنے تی وہ بیوی بچوں میں مشخول ہوجا کیں گے۔''

🕏 البوفي خبر من غير سنة ٨٣هـ



A The same of the same

اسير اعلام النسلاء. ٤ /١ ، ٣٠ والعديث اخرجه الامام مسلم والرمذي وابو داؤد بوقفظ مسلم: كيف ابت افا كانت علي لمك امراء بوقوع المسلوة عن وقتها او يميتون الصلوة عن وقتها. (صحيح مسلم -ح: ٩٤ / ١٤٩ / كتاب الصلوة ،باب كراهية ناخير الصلوة عن وقتها)

<sup>🕝</sup> تاريخ الطبرى: ۱۳۴۰/۳

يېلامعركه..... جاج كوفتكست:

حج ج نے اس قیمتی رائے کونظراندا ذکر کے مقالبے کے بیے فوج بھیج دی جس نے'' تستر'' کے قریب ہیں اُھئٹ کے الشكري جوفراسان كى مت سے آرہاتھ۔زوردارالا الى كے بعد جاج كى فوج كوشكست ہوكى،مفرورسابى • اذوالحركو عین اس وقت بقرہ بینے جب حاج نماز عیدالفتیٰ کا خطبہ دے رہاتھا۔ تکست کی خبرس کر جاج فوراً بھرہ سے بھاگ الكلاء عبدالرحمٰن بن أشعَث تعاقب كرتے ہوئے شہریں داخل ہو گیا۔ •ا ذوالحجہ ۸ هووه شہریر قابض ہو چكا تھا۔اس وقت تجاج كومُهَلَّب كي نصيحت يا دآئي مگر تير كمان سے نكل جا تھا۔

وَيرِ حُمَادِم كَامِحَاوْ:

٨٢ هه كرآغازے وسط تك عبدالرحمٰن بن أشعَث اور حجاج كى نوجوں ميں جھڑپيں اور لڑائياں ہوتى رہيں \_ بھى ایک جیتتا مجھی دوسرا کوفہ اور بھر و مجھی ایک کے قبضے میں آتے مجھی دوسرے کے۔اس دوران بھرہ کے باہر فریقین میں دو بری الرائیاں ہوئیں: ایک محرم کے آغاز میں ' زَاوِیہ' کے مقام پر۔ دوسری صفر کے آغاز میں ' نظیرُ المِرْ بد' کے میدان میں -ان میں فریقین کا بھاری جانی نفصان ہوا۔ آخر میں بچاج کا بلہ بھاری رہااوراس نے بصر ہوا کیں لیا۔ تاہم عبدالرطن بن أشغف باقی فوج كے ساتھ كوف ينتج مميار و ہاں زبر دست استقبال ہوا۔ اس كے حامى يہلے سے مجى زيادہ ہوگئے اوران كى تعداودولا كھ تك بھن گئى۔٨٣ھ كے آغاز ميں عبدالرحمٰن بن اَفعَت نے اس اِشكر جرار كے ساتھ جي ن سے فيصله کن مقابلے کے ليے کو چ کيا۔ بھر و سے تبائ بھی شامی سپر ہيوں کو ليے کر نظار۔ دونوں فو جيس اڑائي کے لیے مناسب میدان کی تلاش میں دریائے فرات کے دونوں کناروں پر ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔

آخر ماور رئي الاول مين جائ في "ورور أرائن العند في الرائن العند في المرائن العند المرائن العند المرائن العند في المرائن العند المرائن المرائن العند المرائن العند المرائن المرائن العند المرائن العند المرائن العند المرائن المرائن المرائن المرائن العند المرائن العند المرائن سَمْسَمَةً (كورِيل) كي جعم إرات جاليت يل يه لعرول اورايرانيون كي جنگ موكي تعي، فاتح عربول ني مقول دشمنول کی کھوپڑیوں کو یہاں ایک مندر کے پاس نصب کیا تھا؛ اس لیے بیجگہ ' دیر الجماج،' ( کھوپڑیوں کا آستانه) کہلانے گئی۔ بیمقام کوفہ سے ۲۱میل جنوب میں تھا۔®

فریقین نے ایک طویل جنگ کی ٹیاری کے لیے مورچہ بندی کے ذریعے پڑاؤ محفوظ بنائے جس کے بعد جھڑ پیں شردع ہوگئیں۔رئے الاول سے جمادی الاولی تک تقریباً تین ۵۰ انفرادی مقابلوں اور چھڑ یوں کا سلسلہ جاری رہا۔عراقیوں كوكوف مسلسل خوراك ورسدل ري تقى ؛ ال ليان كى حالت مضبوط تقى جَبَد تجاج كالشكرا بى رسد كمركز وَمَثْق سے دور ہونے کے باعث غذا کی کمیانی کا شکار ہو چکا تھا۔ ابن اُعف کے پڑاؤیں نامور محدثین کی موجود گی نے جگہ جگہ علمی علقے لگادیے ستے اس کیے ذخیر وا حادیث میں متعددروایات میں جن میں فدور ہے کہ بیرحدیث قلال تا بعی نے در جماتم میں سنائی۔کہاجا تاہے کہ ابن اُشغٹ کے ساتھ خردج میں شریک ہونے والے نامور علماء دقر اء کی تعدادیا کچ سوتھی جبکہ غیر

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري. ٩/٠ ٣٤ ، تاريخ خليفة بن غياط.ص ٢٨٩



معروف ابل علم بزارول تصديمنگ مين ان علماءاور قراء كورسة الگ الگ بر جول تفراد كرتے تھے۔ ٥ ان دنول حن بعرى وَالفَّهُ لوگول كوشورش سيمنع كرد ہے تھے جبكه ان كے بعائى سعيد وَالفَّهُ اس كے وائی تھے۔ ايك دن سعيد وَالفَّهُ فَ حَسن بعر ؟ وَالفَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَدَ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ ا

حسن بھری دی لفتے نے فرمایا: ''جاخ اللہ کا عذاب ہے، اس کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو۔'' پھر فرمایا: ''اہلِ شام کے متعلق میرا گمان ہے کہ اگر جاخ انہیں دنیا کے لقے کھلاد ہے تو دہ انہیں جس کا م کا بھی کہے گا، دہ اسے اندازہ تھا کہ اُدھر دِمَشُق میں عبدالملک خانہ جنگی کی اس آگ کو پورے واق میں بھیلتے دیکھ کرسخت فکر مند تھ۔ اسے اندازہ تھا کہ لوگ در حقیقت جاخ کی بدسلوکی سے تنگ آگر آ مادہ پیکار ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے بھائی ٹھر کو بھیج کر عبدالرحلٰ بن اُشعَف اور تمام منحز نے واق امراء کو چیش کش کی کہ ''اگر وہ جنگ ترک کردیں تو جاخ کو واق سے برطرف کر دیا جائے گا، عراقی افواج کی تخواہیں شامی افواج کے برابر کردی جائیں گی، عبدالرحمٰن بن اُشعَف کو تا حیات اس کے پسندیدہ شہر کی حکومت دے دی جائے گا دراسے اختیار ہوگا کہ کی حکومت دے دی جائے گی لیکن اگر وہ جنگ پر تلے رہیں گے تو جائے ہی ان پر مسلط رہے گا اوراسے اختیار ہوگا کہ جس طرح جائے گافین بر قابو ہائے ۔' '®

اس فراخ دلانہ پیش کش ہے ابن اُفعَث کی مہم کا اصل مقصد پورا ہور ہا تھا ؛ اس لیے دوا سے قبول کرنا چاہتا تھا مگر

اس کے حامیوں کے ار دے اب کہیں گئے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے بیک زبان انکار کرتے ہوئے کہا: ''اللہ نے دمن کو تباہ کر دیا ہے۔ اس پر بعوک بنگی اور ذات مسلط ہے۔ ہم تعدا دیس زیادہ اور مال لحاظ سے مضبوط ہیں۔ ہم بھی ان شرا نطا کو قبول نہیں کریں گے۔'' یوں عراقی امراء نے فو دعجان کے عراق پر مسلط رہنے کا راستہ ہمواد کر دیا ہے بدا کملک کی طرف سے جنگ کے تمام اختیارات جانج کو صونب دیے گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع کی شکست اور جھاج کا انتقام :

نداکرات ناکام اور سلح کے امکانات ختم ہوجانے کے بعد فریفین زیادہ شدت سے اڑائی پرتل گئے۔ این اُشعَت کے ساتھ ایک اوٹ سے حلے کرتے آگے ساتھ ایک لاکھ بیشہ ورسپاہی اور ایک لاکھ رضا کار تھے۔ دونوں حریف خندقوں کی اوٹ سے حلے کرتے آگے پڑھتے جارہے تھے۔ ہما بھادی الآخرہ ۸۳ھ کو متحارب افواج کھلے میدان میں نکل آئیں۔ ایک نہایت خون دیز تصاوم ہواجس میں انجام کارعراقیوں کی کثرت تعداد اور جوش وخروش پرشامیوں کی تنظیم، ٹابت قدی اور تجرب کاری غالب ہواجس میں انجام کارعراقیوں کی کثرت تعداد اور جوش وخروش پرشامیوں کی تنظیم، ٹابت قدی اور تجرب کاری غالب



تاریخ الطبوی: ۲٤٦/٦ تا ۴٤٦٤ تاریخ محلیفة بن حیاط، ص ۲۸۹
 ای فروج شن شریک محاءوقراء کا حوال جائے کے لیے ویکھئے تاریخ الاسلام للذھبی وفیات: ۸۹هـ تا ۲۰۰هـ

<sup>🏵</sup> طبقات ابن معد-۱٦٤/۷ باساد صحیح برجاله رجال البحاری و مسلم

<sup>🕏</sup> تاريح الطبرى: ٣٤٩ تا ٣٤٩

آگئی۔عراقی بزی تعداد میں آل ہوئے اور ہاتی منتشر ہو گئے ۔عبدالرحمٰن بن اُشخٹ نج اُلگا۔ مجاج نے کوفہ پینچ کرلوگوں سے بڑور شمشیر بیعت لی ،جس نے چوں چراں کی اسے آل کرڈ الا ۔ادھرا بن اَشعَث نے بھر وہنچ سروو ہارونون مرتب کی۔عسب خرر ۔، ایمفرر ۔ پائی ایک۔ ہا تھواس کے گردجتم ہو گئے۔

قید بول میں کوفہ کا ایک بہت بوڑ ھاعا ہدوزا ہو تھے گئیل بن زیاد تخعی بھی تھا<sup>©</sup> جے چار پائی پر ڈ ال کرجاج کے پاس

© تلویخ الطیری: ۳۸۹/۲ تا ۳۹۳ © طبقات این سعد ۳۵۹،۲۵۸/۲

فورک نے پر بیکھ آتا ہے کہ چوتکہ کمل بن ایادی طرف منموب فرکورہ جرائم کاذکر فقط ایک ضعیف وادی سیف بن مرکی تاریخی دولیات علی ہے اس کے محدثین نے اس محدثین نے اس کورک جرک تر مسالی اورک کی مرک اورک کر دیا ہے میں مورک تاریخی مورک ہے اس کے محدثین نے اس کورک کر دیا ہے۔ فرادہ سے دیا ہوں سے دیا ہوں ہے کہ میں مورک میں مورک میں مورک میں مورک میں مورک میں مورک کا میں مورک کا میں مورک کا اس مورک کا مورک کا مورک کا مورک کا مورک کے مورک کا اور کا مورک مورک مورک کا اس مورک کا اس مورک کا مورک کا

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ٣٦٦/٦ تا ٣٦٣

<sup>🕏</sup> تاريخ عليقة بن خياط، ص ٢٨٧

<sup>@</sup> العبرقي خبر من غبر سنة: ٨٧هـ

المميل بن زيادكي تخصيت قالمي تورب يحدثين ودائد برا و لعد في ال التهائة بي - امام بخارى في كميل بن زيادكو مصرت على والتحديد العديد والدن المي بي من المعرب و المعديد المين المين المعرب و المعديد المعرب المعرب و المعديد المعرب و المعديد المعرب و المعرب و المعرب و المعديد المعرب و المعرب و المعرب و المعرب و المعرب و المعرب و المعديد المعرب و ا

لایا گیا۔وہ ابن اَصْعَت کی بناوت میں اپنے قبیلے سیت سرگرم رہاتھا۔ جہاج اے دیکھر بولا:
" معرت عثان فالنے کے گھر میں گھنے دانوں میں سے اس کے سواکوئی باتی نہیں۔" <sup>©</sup>

پھرائے خاطب کر کے کہا:''ا کے تحقی الواجہا کی معاطع میں اپانج ہے اور فتنے میں کودنے کے لیے سیح وسالم!! حضرت معاویہ خالی نے تحق سے درگز رکیا اور عطیات میں شریک کیا، پزیدا ور خلیفہ عبدالملک نے بھی تجھے معاف کیا۔ پھر بزقمیم کا ایک اعرابی (ابن اُفتحت ) آیا تو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شیس تو بھی جا بتا تھا کہ تھے تی کرے کا مجھے کوئی بہاندل جائے۔'' یہ کہہ کراس کا سرقلم کرادیا۔ "

قراء وعلاء جومقتول ياشريك جنگ ہوئے:

ابن انتخف کے ساتھ خروج میں شریک بہت سے علماء دوران جنگ قبل ہوئے ، بعض لا پتا ہو گئے ، پھو کو کر قار کر کے قبل کردیا گیا اور پچھ کو جونا مورفقیہ کے آل کردیا گیا اور پچھ کو جان کی امان مل کئی۔ ان علماء وقراء حضرات جی مسلم بن بیار مزنی واللئے بھی ہتے جونا مورفقیہ اور عابد وزاہد تھے۔ جن کا نم زمیں خشوع وخضوع اور انبھاک ضرب المثل تھا۔ دوران جنگ وہ ایک طرف کھڑے رہے ، مکوار جلائی نہ تیر پھینکا معرکے کے دوران قبل ہونے والوں میں عقبہ بن عبدالغافر، عقبہ بن وساج اور میمون بن الی هیب وہ ایک هیب وہ ایک حرورات کے اور عین میں شار ہوتے ہے۔ ®

ان میں عبد اللہ بن غالب جمنی رالئے بھی ہتے جن کی قبرے مدتوں مشک کی مہک آتی رہی۔ ®ابد مرانہ مجلی عبد الرحمٰن بن زیدالکونی ،ابدالجوزاء الربعی ،ابدالبختری الطائی و بیشتم بھی قبل ہوئے جن سے محدثین نے روایات لی ہیں۔ ® عبد الرحمٰن بن ابی لیلی رائٹ اور عبد اللہ بن شداد رائٹ وونوں کبارتا بعین اور بلند پایہ محدثین میں شار کے جت جسے میں۔ وجیل کی جنگ میں فلست کے بعد دونوں نے اپ گھوڑے دریا میں ڈال دیاور پھران کا کوئی اتا بتا نہ چل میں۔ وجیل کی جنگ میں فلست کے بعد دونوں نے اپ گھوڑے دریا میں ڈال دیاور پھران کا کوئی اتا بتا نہ چل میں۔ وظاہر دونوں ڈوب گئے ہتے۔ ®

گرفآری کے بعد قتل کیے جانے والوں میں عمران بن عصام الفہجی رتائینہ بھی تھے جو بھرہ کے عابد و زاہد آ دمی تھے۔انہیں تجاج کے سامنے لایا گیا تو تجاج نے کہا: ''گواجی دو کہتم نے کفر کاار تکاب کیا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔'' وہ بولے:''واللہ جب سےاللہ کو ماتا ہے 'کہمی کفرنیس کیا۔'' تجاج نے ان کی گردن کٹوادی۔ ® حافظ ذہبی پیلائنے لکھتے ہیں:''گرفآر شرگان میں سے جو کفر کاا قرار کرتا ، تجاج اسے چھوڑ دیتا۔ورندل کرادیتا۔''®

<sup>🛈</sup> لمعرفة والتاريخ: ۴۲۰/۲ 🕑 المعن، ص ۲۲۹ 🕝 تاريخ الطبرى: ۳۹۵/۲

تاريخ خليفة بن خياط. ص ٢٨٦؛ التاريخ الارسط للبخاري: ١/٠٠٨؛ تاريخ الاسلام للذهبي، وقيات: ١٨٥. تا ١٠٠هـ،

١٠/٥ النقات لابر حبان. ١٠/٥

الاكتمال في ذكر من له رواية في مستدالامام حمدسوى من ذكر في تهليب الكمال من ٢٣٦٦ التاريخ الاوسط ١٨٠/١ تاريخ
 الاسلام للقين، وفيات ١٨هـ تا ١٠٠هـ

<sup>@</sup> الاصابة: ه/١٧ د ترجمة: عبد الله بن شداد ( البداية و لنهاية: ٢١/٨٤٣ ( البدارة: ٤٧/١٠ ٣٠٠)

تا ہم بعض عماء ومحدثین میدانِ جنگ سے فیچ نکلے اور بعد میں حکومت کی انتقامی کا رروائیوں سے بھی محفوظ رہے۔ ان میں سیار بن سلامها بوالمنهال، ما لک بن دینار ،نظر بن انس بن ما لک ،ابوعبیده بن عبداللّه بن مسعود، مره بن دیاب، طلحه بن مصرف ، زبیده بن اعارث الایامی، عطاء بن سائب، ابو نجید جمضمی ، ابواشیخ هنائی اورسعید بن ، فی الحن توکیش طلحه بن مصرف ، زبیده بن اعارث الایامی، عطاء بن سائب، ابو نجید جمضمی ، ابواشیخ هنائی اورسعید بن ، فی الحن توکیش ۔ وہ ہیں۔ اہلِ بھرہ کے اصرار پرحضرت حسن بھری پڑگئے۔ بھی اس جنگ میں بادل نخو استدشریک ہوئے تھے، © قابلِ ذکر ہیں۔اہلِ بھرہ کے اصرار پرحضرت حسن بھری پڑگئے۔ بھی اس جنگ میں بادل نخو استدشریک ہوئے تھے، © اس لیےدہ جین کے عماب سے بیچنے کے لیے اس کی موت تک رو پوٹس رہے۔

امام معنى رالله الشياس الوك:

. اہل کوفہ میں ، مضحی محدث ہونے کے علاوہ سب سے بڑے قاری شار ہوتے ہے۔ انہیں زعیم القراء (برر قاری صاحب) کہا جاتا تھا۔معرکہ جمادتم میں شکست کے بعدوہ روپوش ہوگئے۔ آخرایک مدت بعد تجائے کے سامنے آئے جاج نے ان سے ہو جھا:"اللد کے دشمن کا ساتھ کیوں دیا؟"

شعبى راك يزين نهايت بي نصبح وبلغ عربي مين كها. " هما راسينه بنجرته اورمسكن ناساز گار ـ خوف جمارا اور حنا اور يكيوه تق اور فتنداین لیٹ میں لے چکا تھا۔ہم معصوم پر ہیز گار ہیں ند کہ زور آور بدمعاش۔''

حجاج به بلیغ فقرے س کر جھوم اٹھ ، بولا: ''اوہ! تمہارے باپ کی خیر ، احجما جا سکتے ہو۔''<sup>®</sup>

بينمونه تما تا بعين كي ذبانت كالفلط بياني كي بغيرخود كوحكومت كيمتماب سے بيجاليا۔

دیر جماجم کے تریت پیند مخلص تھے:

اس میں شک نہیں کہ دیر جمایم کے اکثر حریت پیندمخلص تھے ،ایڈ کے دین کو خالص خلافت راشدہ کے انداز میں نافذ کر کے نیکی کا حکم دینااور برائی ہے منع کرنا جا ہے تھے۔ان شاءاللہ ان کے متعقولین کے ساتھ اللہ کے ہاں رحمت و مغفرت کامعالمہ ہوا ہوگا۔ تاریخ میں مرقوم ہے کہ ان میں ہے بعض کی قبرین خوشبو سے مبکتی رہیں۔ان کا بیل بہا دری وحميت ك لحاظ سے قابل فخر ہے اى ليے علائے اسلام ان كے ناموں كے ساتھ" رُحالفنة " لگاتے ہيں۔ان يوگوں كومجرم قراردینادرست نبیس بلکهاسلاف کا کبناہے ''اہل جماجم اوراہل حرہ سے بہتر خروج کرنے والی جماعت کوئی نہیں ''® مگر دوسری طرف میجمی حقیقت تھی کہ اس خروج کا بتیجہ امت کے اجتماعی نقصان کی شکل میں نکلا ، اس میں جلیل القدرعلاء ومشائخ كحقل سےامت كايبت بزاعلمي وروحاني سرماييضائع ہوا۔اس نقصان كاانداز وخروج ميں شامل بعض حفرات کو پہلے سے تھا۔حسن بھری رالفنداس لیے شرکت نہیں کرنا جا ہتے ہتھے گرعبدالرحمٰن ابن اَشغف سے پچھ مشيرول نے كهدديا: 'اگرآپ جا ہے بين كهلوگ آپ كردير واندوارلزين توحسن كوضرور بلوائے.'

تاريخ خلفة بن حياط، ص ٢٨٦ تا ٢٨٨، طبداية و النهاية: ٣٤٦/١٦ تا ٣٤٤٨ تاريخ الاسلام للدهبي، وفيات: ٨٩هـ تا ١٠٠ هـ

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية ۲۱۹۳هـ الطبقات الكبرئ لابن سعد: ٩٦٤٩/٦ تاريخ حليمة بن خياط، ص ٢٨٨

<sup>🥏</sup> العلل ومعوفة الرحال للاهام احمد برواية ابته عبد الله ١٦٨/٣

آ خر حصرت حسن بصرى راكف كوبادل نخواسته آنا برا ا

بعض بزرگوں کو جنگ کے دوران معاملے کے مشکوک ہونے کا احساس ہوگیا تھا؛ اِس کیے دہ عملی طور پر حسہ لینے سے گریز کرتے رہے۔ ان میں ایک مسلم بن بیار تخصی رالتے: سے جود وران جنگ جیب چاپ کھڑے ہے، نہ تیر چلاتے سے زیرور رہے گئے کے بعد کہنے لگے جود اللّٰہ کاشکر ہے میں نے تیر چلا یا نہ نیز ہ نہ تلوار۔''

ان کے شاگر دابوقل بہ نے کہا: "آپ خود تو نہیں اڑے گراتنے لوگ آپ کود کھے کرید خیال کیے ہوئے تھے کہ سلم بن بیار ہمارے ساتھ ہیں جوتن کے سواکس بات کے لیے نہیں اڑتے ۔ آپ کی سرپرٹ کی وجہ سے اڑتے الرتے انہوں نے جان دے دی۔ ان لوگول کی ذمہ داری کس پرہے؟"

مين كرمسلم بن بيار دالشنة اس قدرروسة كه بيكيال بنده كني - ®

لزائی میں شریک ایک بزرگ زبید بن الحارث درالنئونے آیک بارسی کو ہنتے ویکھا تو فر مایا: "اگرتم معرکہ جماجم میں شریک ہوتے تو اس طرح نہ ہنتے ۔ کاش! میرا ہاتھ کلائی ہے کئے چکا ہوتا اور میں اس لزائی میں شامل نہ ہوا ہوتا۔"

اس دور کے ایک بزرگ کہتے ہیں: "ابن اُشعَف کے سرتھ قبل ہونے واما کوئی فردایسانہیں تھا جس کے مرنے کی کموثوثی ہوئی ہو۔ بہتے والا کوئی ایسانہ تھا جواللہ کا شکر ادانہ کرتا ہو کہ وہ فیج کیا۔"

تلخ تجربات کے بعد فقہاء کاسیاسیات شرعید پرازسر نوغور وَلکر:

اس فتم کے چند تلئے ترین تجربات کے بعد ہم بہی صدی ہجری کے اوا خراور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی چند عشروں میں امت کے ملاء وفقہا ، اوراسی اب فتویٰ کو پوری شجیدگی سے مسمانوں کے سیاس سائل کاحل قرآن وسنت سے شید کرتاد کھتے ہیں ۔اس سے پہلے چوں کہ عام طور پران سسائل کو اتن میں نگاہوں سے دیکھائیں میا تھا!اس لیے سے کشید کرتاد کھتے ہیں ۔اس سے پہلے چوں کہ عام طور پران سسائل کو اتن عمین نگاہوں سے دیکھائیں میا تھا!اس لیے سے کشید کرتاد کھتے ہیں ۔اس نفوی کھی قرآن وسنت کی بعض ظاہری نصوص بی سے ہدایت لینے پراکتفا کر لیتے ہے۔ مثل مشہور حدیث ہے: 'من رای مِنگم مُنگراً مُلْدُغَيْر أَهُ بِيدِهِ!'

" من سے جو کی بران کود کھے تواہے برور قوت روک دے۔"

اسد کی کراس دوریس بہت ہے اہل علم طالم مکومت کے خلاف خروج کے جواز کے قائل تھے، بہت سے بزرگ ویکرا اوریس بہت سے بزرگ ویکرا جاد ہے کہ کرا جاد ہے کہ کرا جاد ہے کہ کرا جاد ہے کہ کہ ایک متفقہ رائے نہیں ویکرا جاد ہے کی بناہ پراس سے منع کرتے تھے۔ غرض خروج کی شرا تط کے بارے میں فقہا مرکی کوئی ایک متفقہ رائے نہیں متنی مرجب سانحۂ حرہ اور معرکہ دیر جماح جھیے واقعات میں است کو بار بارا فرادی عسکری ، اقتصادی وسیا کی لحاظ سے نا قابل برداشت نقصانات اٹھانا پڑے تو سجیدہ اور عمیق خور وقکر کے بعدد وسری صدی جمری کے دوران اہل سنت و

الريخ عليقة بن عياط، ص ٢٥٧

<sup>🛈</sup> تاريخ بعشق: ١٤٧/٥٨ ، التاريخ الكبير لسامارى: ٣٠٢/٢

<sup>🕏</sup> تاريخ خليفة بن خياط اس ٢٨٧

۲۸۹ منان ابن داؤد، ح: ۲۴۱ ، کتاب الملاحم، باب الامر والنهن ، قال الالباس: صنعيح
 ۵ ناريخ خليفة بن حياط، ص ۲۸۹



الجماعت كاس پراتفاق ہوگیا كد حكام كے ظلم دستم پر مبروقل كرنا اور خروج نہ كرنا واجب ہے۔
اس كار مطلب نہیں كہ حالات كو بدلتا و كجه كرفقها و نے اپنے طور پر دین بش تبدیلی كرلی تھی اور یہ ہے احكام ایجا وكر
لیے۔ ہرگز نہیں بلكہ یہ ہوایات قرسن وسنت كی نصوص بش بہلے ہے موجودتھیں۔ جب علما و وفقها و نے بار بار کے سیاى
لیے۔ ہرگز نہیں بلكہ یہ ہوایات تو تاش كیا جائے جن پر عمل پیرا ہوكر اس قتم كے نقصا نات سے بچا جا سكے اور اگر
برانوں كو دیكھا تو سوچا ، ان ہوایات كو تاش كیا جائے جن پر عمل پیرا ہوكر اس قتم كے نقصا نات سے بچا جا سكے اور اگر
تصوص اس بارے بش بظاہر متعارض و كھائى دیتی ہیں تو تعارض دوركر کے اصل بات كو سمجھا جائے۔

تصوص ال ہارے بن بطاہر مقار اردھاں ہیں ہوجود یہ ہوایات بالکل واضح ہو کئیں کہ اگر حاکم چاہے ذاتی طور پر اس تحقیق کے بیتیج میں ان پر قرآن وسنت ہیں موجود یہ ہوایات بالکل واضح ہو کئیں کہ اگر حاکم چاہے ذاتی طور پر فاسق وفاجر ہواور رعایا کی حق تلفی بھی کرتا ہوت بھی ان کے خلاف مسلح جدوج ہدندگی جائے ، بلکہ زبانی اظہار حق اور تہلغ و ترخیب کے ذریعے معاشرے میں ہر سطح پر وہنی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے جسیما کہ اس بارے میں سیجے حدیث موجود ہے۔ عوف بن مالک رفائیو فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ سکھیج کم فرماتے سنا:

'' تمہارے بہترین دکام وہ بیں کرتہیں ان سے محبت ہواور انہیں تم سے۔ تم ان کے لیے دعا نمیں کرووہ تمہارے لیے ۔ تمہارے بدترین دکام وہ بیں کہ تم ان سے ففرت کرووہ تم سے ۔ تم ان پرلعنت کرووہ تم پر۔'' محابہ نے عرض کیا:'' یارسول اللہ مانٹیم اس صورت میں ہم ان سے بعناوت نہ کریں؟''

قرمایا: "نیس، جب تک وہ نماز کو ہاتی رکھیں۔" ( تین بارفر مایا ) پھرفر مایا: "خبر دارا جوابیے حاکم کواللہ کی نافر مانی کرتاویجھے تواس گناہ سے نفرت کرے مگر حاکم کی اطاعت سے وست پر دار نہ ہو۔ "<sup>©</sup>

میچ مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا:'' کیا ہم تلوار کے زور سے ایسے حکام کونہ ہٹادیں؟'' فرمایا:'' ٹیس ، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ایسانہ کرنا۔البنۃ جب تم حکام کونا گوار کام کرتا دیکھوتو ان کے عمل سے نفرت کرومکر طاعت ہے درست کشی مت کرو۔'،®

ایک صدیث بین ہے:" تمہارے اوپر ایسے دکام مسلط ہوں سے کہتم انہیں پہچان کر ان پر تفید کرو گے۔جس نے (ان کو) براسمجماوہ محفوظ رہا۔جس نے تغید کی وہ بھی سلامت رہا۔ ہاں مگر جو (ان کے برے مل پر) راضی رہااور ان کی پیروی کرلی (وہ بلاک ہو گیا) ©

ان بدایات سے داضح موجاتا ہے کہ فالم وفائل حکام کے فلاف مسلح خروج نہ کیا جائے۔بال ان کی اطاعت صرف جائز چیزوں میں کی جائے۔ایسے طالات میں صدیث میں یہاں تک تاکید کی تا ہے کہ: صرف جائز چیزوں میں کی جائز گیزوں میں کی جائے۔ایسے طالات میں صدیث میں یہاں تک تاکید کی تاکی ہے کہ: "کُونْ عَہْدُ اللّٰهِ الْمُقْتُولْ وَلَا تَکُونْ عَہْدَ اللّٰهِ الْمُقْتُولْ وَلَا تَکُونْ عَہْدَ اللّٰهِ الْمُقَاتِلِ."

صحیح مسلم، ح. ۱۹۹۰، کتاب الامارة، باب غیار الالمة و شرازهم

<sup>®</sup> صعیح مسلم، ج. ۱۹۹۱

<sup>©</sup> صبحيح مسلم. ح: ٧ • ٩ ٩ كتاب لامازة بهاب وجوب الاتكار على الامراء ليما يحالف ايشوع





#### '" مقتول بنده بن جانا، مگر قاتل بنده مت بنتا به '<sup>©</sup>

ایک حدیث میں ہے: "مسلمان آدی پرسننا اور ما نٹالازم ہے جاہے وہ بات اسے پیند ہویانہ ہوسوائے گناہ کی بات کے دیگر ا بات کے اگر گناہ کی بات کا تھم دیا جائے تو پھرن تو سننے کی گنجائش ہے نہ مانے کی انگرانگ کے تحت جائز ہوگا: خروج کن شرا اکا کے تحت جائز ہوگا:



<sup>🛈</sup> مسئد احمداح: ۲۹،۹۵،۹۴، ۲۹ ؛ مسئد ابن ابی شیده ح: ۲۰۲

<sup>©</sup> السين الكيوئ للبيهاي مع: ٣٣٤ ه

<sup>🖰</sup> اللقه الإمسادسي وادلته: ۲۱۸،۳۱۷،۸



## بیوں کے لیے ولی عہدی کی بیعت

خراسان میں رتبیل کے ہاتھوں ابن اُحدُف کا قل ۸۵ھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد عبد الملک کو پورے اطمیرنان سے مکومت کے اعمد دن نقم و نسخ کو بہتر بنانے کا موقع لل گیا۔ خلافت کے پائے ونومردان میں مشکم کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹوں کو دنی عہد بنا دے مگر مروان نے عبد الملک کے بعد اس کے بھائی عبد العزیز کو ولی عہد تاتی بنایا تھا کہ اپنے بیٹوں کو دنی عہد بنا دے مگر مروان نے عبد الملک کے بعد اس کے بھائی عبد العزیز کو ولی عہد تاتی بنایا تھا تھا ہے عبد الملک کے اس خواہش کا پورا ہونا مشکل تھا۔ تا ہم تقدیر نے اس کا ساتھ دیا اور ۸۵ھ میں عبد العزیز کی وفات ہوگئے۔ ا

عبدالملک چاہتا تھا کہ اُس کے بیٹے دین دار بھی رہیں اورصاحب افتد اربھی۔اس نے اپنے بیٹوں: ولیدا درسلیمان کی ولی عہدی پرغور کرنے کے بعدا یک دن انہیں بلاکر پوچھا،'' کیاتم نے بھی فعلِ حرام کا ارتکاب کیا ہے؟'' دولوں بولے:''انڈی قتم انجھی نہیں۔''

عبدالملك في كها: "رب كعبد كاتم اس امرخلافت كوشروريا لوسك." "®

سب عبدالملک نے پورے اعتباد کے ساتھ اسپٹے بیٹے و میداوراس کے بعد سلیمان کے سیے د لی عبدی کی بیعت لے کی۔ ©اس طرح موروثیت اسلامی خلافت کا ایسا جزو لازم بن گئی جسے بار ہار سخت نقصانات اٹھانے کے باجود نظام سیاست سے آخرتک جدانہ کیا جارکا۔

سعيدين مسيتب رحافف پرتشد د كي روايت:

شاومعین الدین ندوی نے اپنی '' تاریخ اسمام' میں لکھا ہے کہ مدینہ میں سعید بن میتب روائٹ نے ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا تو ہش م بن عبد الملک حاکم مدینہ نے ان پر بروی شختی کیں ، کوڑوں سے پٹوایا اور تشہیر کرا کے قید کر دیا۔ "اس بارے میں میٹوظ رہے کہ بیری کم مدینہ ہشام ،ن عبد الملک نہیں ، ہشام بن اساعیل تھا۔ شاہ معین الدین ندوی مرحوم سے فروگز اشت ہوئی ہے۔ طبری اور تمام تواریخ میں ہشام بن اساعیل بی لکھا ہے۔ ہشام بن عبد الملک جو بعد میں ضلیفہ بنا، برا استصف موان اور برد بارانسان تھا۔

🛈 تاریخ انطیری: ۱۹۹۹ به

🕏 فاريخ الطبرى: ١١٤١٦

🕏 تاویس الطبوی: ۱۹۱۲ تا ۱۹۷۱ ۱

تاريخ اسلام: فء معين الدين لدوى: ١٩٧/٩

🛈 فاريخ الطبرى: ۲/۲ و ، ۲۸ و





دوسری بات بہ کہ یہ داقعہ اس حد تک ثابت ہے کہ کوڑے لگائے گئے تھے۔تشبیر کرانے ادر قید میں ڈالنے کی بات کسی سیجے روایت بین نہیں ۔ چونکہ اس واقعے کو واقد کی جیسے ضعیف را دیوں نے زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے؟ اس لیے غالبًا مياضا في باتس جومبالغ يرمني بين بضعيف راويوں كى طرف سے شامل كى گئي بين \_ والنداعم تيسري بات به ب كرعبدالملك في اس مز ، كونا پيندكر كے گورنركوملامت آميز عطالكها تقاا وركباتها:  $^{\circ}$  سعید بن مینے صلہ رحمی کے حق دار ہیں نہ کہ ہار ہیٹے کے ۔ان سے تخاہشت کا کوئی اند بیٹر ہیں۔ $^{\circ}$ عبدالملك كي وقات:

> شوال ۸۶ ھیں عبدالملک مرض الموت میں مبتلہ مواریس نے یو جھا '' کیا محسوں کررہے ہیں؟'' جواب دیا: ' بالکل وب جیسا کدانتد نے ممایا:

وَلَقَدْ حِنْتُمُوْمًا فُرَادِي كُمَّا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَّتَرَكُّتُمْ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ (اورتم ہورے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے تم کواؤں بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا، س کواینے تیکھے ہی جھوز آئے۔)<sup>©</sup>

نرے کا یالم طاری ہواتو ہیٹا و میدرو بیزارعبدالملک نے کیا۔'' سال کیوں کی طرح رونا کیسا؟''

پُیٹر کہا:'' مید! جو ذرمہ داری حمہیں سونپ کر جا رہا ہوں اس کے بارے بیل اللہ ہے ڈرتے رہنا۔ بھا تیوں کے ساتھ انتلاف ہے بیجا، نیک و رہے بچوں کی طرح رہا، بہنوں ہے اچھاسلوک کرنا، جنگ کے موقع پر بہاوری دکھانا ک جنگ سی کی موت کووقت سے پہلے نہیں لاسکتی۔ بھائی کے موقع پر بدایت کے بینارین جانا کہ بھلائی آومی کا نام زندہ رکھتی ہے، دلار کومجت سے بحرویتی ہے اور زبانول برمدح جاری کردیتی ہے۔ جانے بن بوسف کی عزت کرنا کہ اس نے تمہارے بے شہروں کو فتح اور دشمنوں کومغلوب کیا ہے۔''

بجرحكم، " مجي سائر معادول بعلايا كيا توقعم ديه المتمام ورواز بحكول ديے جا كيں "' تاز و ہواا ندر آئی تو ایک گیرا سانس لیا اور کیا: ' ونیا' تو کتنی مزے دارے گر تیری طویں مدت بھی مختصرے ، تیرا زیاد وسامان بھی کم ہے، ہم سب تیرے دھو کے کاشکار ہے۔''

ہوائے دوش پرکسی دھونی کے کیڑے دھونے کی آواز آئے۔ بوجھا:'' میکون ہے؟''

لوگوں نے کہا: '' دھونی ہے۔'' عبر لملک بورا.'' کاش! میں بھی ایک دھونی ہوتا، روز اندایک دن کی مزدور کی پر  $^{\odot}$ رُ ار وکرتا، امرِ خلافت میرے ذہبے نہ یز ابوتا، لند کی اطاعت میں لگار ہتا۔ ۵ ارشوال ۸<u>۸ ه</u>کوه ۲ سال کی عمر میں اس کی وف ت ہوگئے۔ یَمَشَق میں مَد فین ہوئی۔ <sup>©</sup>

اسورة الانعام، آيت ١٩٤

🕜 تاريخ الطبري. ١٨/٦ ١٩٠٤

🛈 تاريخ الطبوى: ١٧/٦ع

🕏 البداية والبهاية ١٣٩٧/١٢ تا ٣٩٥

میح قول کے مطابق اس کی خلافت کی مت ۱۳ ساں ۵ ماہ بنتی ہے۔ محققین کے نزدیک اس سے پہلے نوسال کا عرصہ (۱۳ ہے ۱۳ سے اس کے خلافت میں شار کرنا میں سے کر ارا تھا۔ اس مدت کوخلافت میں شار کرنا اسلامی سیاست کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلامی سیاست کے اصول کے خلاف ہے۔

lelle:

اونادین سولدائر کے ادر تین ٹرکیاں تھیں لڑکوں میں ولید سلیمان ، پزید ، ہشام ، نسلمکہ ، منذ راور عنب مشہور ہوئے۔ ® لڑکیوں میں فاطمہاس کی بڑی چیتی تھی۔ عبدالملک نے اسے یمن کے قدیم ہادشاہ مارید کی دوبالیول کے علاوہ ایک. نادرونایاب موتی دیا تھا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں تھی۔ ®

یمی لا کی بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رَاللهٰ کے نکاح میں آئی اورا پی پر میبزگاری ،سخاوت ،عبا دت اور مجاہدے کی وجہ ہے، سلامی تاریخ میں نا قابل فراموش مقام حاصل کیا۔ <sup>©</sup>

🛈 ايدايةراليهاية: ۲۹۹/۹۹

🕐 البدايةوالنهاية، ١٩ (١٩ ٩٠

🕜 ابداية والنهاية ۲۹ ۱۹۴۴

# عبدالملك كي زندگي پرايك تبصره

عبدالملک کی زندگی ہمیں تین حصول میں بٹی دکھائی دیت ہے: پہلہ دورنو جوانی سے ۳۸ سال کی عمرتک کا ہے جس میں وہ ایک عالم، عابدا درمجاہد دکھائی دیتا ہے۔ اکثر تلاوت، ذکر ، نوافل اورا حادیث سننے سنانے میں مشغول رہتا تھا۔ وہ افریقہ کے بعض معرکوں میں دادشجاعت بھی دے چکا تھا اور جہاد کے گئی تمغے اس کے سینے پر سبح سنے راس کا زیادہ تر وقت یکسوئی میں گزرتا تھا۔ اس کے با دجوداس کی قائدانہ صلاحیتوں کو ذہین لوگ تاڑیلئے سنے۔

یزید بن معاویدادروه ایک بی سال یعن ۲۷ ه میں پید ہوئے تھے۔دونوں میں زیاده دراه ورسم نیس تھی گریزیداس کی خوید اس کی خویوں کا معتر ف تفار ایک باریزیدا ہے سالا رئم لگب بن افی صفرہ سے بات چیت کرد ہوتھا کہ در بان نے کہا: ''عبد لملک بن مروان بازیا فی کی اجازت جا ہتے ہیں۔''یزید نے کہا:''ہم نے اس کی اوراس کے باپ کی درخواست پوری کردی ہے ، پھرکی کام ہے؟'' در بان بورا:''وہ کہدرہے ہیں کہ صرف کھڑے کھڑے کوئی بات کریں گے ، بیٹھیں سے نہیں۔''یزید نے کہا:''اچھا آنے دو۔''

چندلحول بعد قاربول کے انداز میں عمامہ باند ھے اور شملہ آ کے سے پیچھے کی طرف لاکا ئے ایک خوبصورت نوجوان اندرآیا۔ س نے بزیدسے مختصری بات کی۔ بزید نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ نوجوان واپس مزاتو بزید دیر تک اسے جاتا دیکھتار ہا۔ پھر مُبَلَّب سے کہا:''اہل کتاب کہتے ہیں کہ رینو جوان عن قریب حکومت سنجا لے گا۔''

مُهَلَّب نے کہ:''الله بہتر جانتا ہے۔لیکن ایسا ہوا تو (خیرہے 'کیوں کہ ) یہ پاک بازمسلمان اور اپنے خاندان کا اعتدال پیندانسان ہے۔''<sup>ں</sup>

عبدالمنگ کی زندگی کادوسرادور ۲۳ ہے۔ ۲۳ کے تک ہے جس میں وہ شام کاغیر قانونی حاکم تھ اور کسی بھی قیمت پر عبداللہ بن زبیر شاہئی کی شری خلافت کوئتم کرنا چاہتا تھا۔ ۲۰ ہے میں جب رومیول نے مسلمانوں کی خاند جنگی ہے فائدہ الحقاتے ہوئے عالم اسلام کی سرحدوں پرتافت وتا راج شروع کی تو عبدالملک نے ہر ہفتے ایک ہزار دینارا داکر نے ک چیش شرک کے ان سے سلح کر لی تا کہ عبداللہ بن زبیر رفائ فتر سے ڈٹ کرمقہ بدکیا جا سکے۔ بیطرزعمل دورصحا ہوگی سیاست کے برعکس تھا؟ کیول کہ حضرت معاوید شافتی نے ایسے موقع پر حضرت علی شاؤی ہے سام کر کے ان سے شانہ بشانہ عالم اسلام کے دفاع کے لیکڑنے نے میرم کا اظہار کی تھا جس سے مرعوب ہوکر قیصر پسپا ہوگیا تھا۔



<sup>🛈</sup> تاريخ خليمة بن حياط مص٢٦٧





عبدالملک کی رومیوں ہے کہ جارے میں حافظ ذاہی رافشہ فرہتے ہیں:

"بیاسلام کی تاریخ میں جبلی مزوری تھی جو پیدا ہوئی۔ جس کا سب صرف باجمی اختلاف تھا۔" اُلی اقتدار کے

"بیاسلام کی تاریخ میں جبلی مزوری تھی جو پیدا ہوئی۔ جس کا سب صرف باجمی اختلاف تھا۔" اُلی اقتدار کے

لیے عبدالملک نے تجاج کی تینج شم کو بے نیام کیا اور عبداللہ بن زبیر بنالنی کی جا کڑا اور عادل خلافت کا خاشمہ کردیا۔

تیسرا دور عبدالملک کی خلافت قائم ہونے کے بعد کا ہے۔ ان ۱۳ سالوں میں ہم اسے ایک فرمد دار اور معتدل مزاج تیسر اور عبدالملک کی خلافت قائم ہونے کے بعد کا ہے۔ ان ۱۳ سالوں میں ہم اسے ایک فرمد دار اور معتدل مزاج محمر بن کے دون آئے اور خوش کے بعد کا ہے۔ دونا آئے اور خوش کے دونا آئے اور خوش کے جونا آئے اور ایل علم فضل اس کے گردجم ہوستے ہیں۔

علہ اور معم فضل نہ کے تعلیم فضل نہ کے دونا کے دونا کے اور اہل علم فضل نہ کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی معاملہ کرتا ہے۔ دونا کی دونا ہے دونا کے د

عبدالملک میانہ قامت اور خوبصورت تھا۔ جسم بھاری تھانہ و بلایتلا۔ آنکھیں بڑی تھیں، ورناک ستواں۔سراور ڈاڑھی کے بال جلدی سنید ہوگئے تھے۔ ®

کس نے پوچیا: '' آپ کے یال آئی جلدی کیے سفید ہوگئے؟'' جواب دیا.'' آپی عقل کا دوسرول ہے موازنہ کرتے کرتے۔''

بوان مرفاطل آدی تق موکونین کیتے بین کهاس دور بین مدینه منور دمین چار بزسی فقیماً و تھے. سعید بن میتب زالت ،عرد 7 بن زبیر زالتنه ، قدیصه بن ذ و بیب زمالتنه ، ورچوتی عبد الملک \_ 🏵

عبداللد بن عمر فالنفافر مائے تھے: 'لوگوں کے ہاں بینے پیدا ہوتے ہیں مگر مروان کے ہاں بدیاب پیدا ہو ہے۔'' مشہور محدث و تا بعی نافع راسند کہتے ہیں.'' میں نے مدینہ میں عبد الملک سے بڑھ کرمی بدد کرنے و لا اوراس سے بڑا فقیدا ورقر آن مجید کا قاری کوئی تبیس دیکھا۔' ، ®

بعض روایات میں ہے کہ جب اسے مروان کی موت اورائے حکمران بننے کی اطلاع ملی تو اس وقت و د تلہ وت قرآن میں مشغول تھا۔ مینجر بنتے ہی کلام یا کے ویند کر کے بولا ''میآ خری ملا قات ہے۔''<sup>©</sup>

حمراس کامید مطلب نبیس تھا کہ حکران بن کراسے قرآن مجید سے کوئی واسط نبیس رہ تھ بلکہ مرادیتھی کہ حکومتی فرائض اور ذمہ دار بول میں مشغوبیت کے بعداب دل جمعی سے تلادت کا وقت نبیس ملے گا! اس سے اس نے بیالفاظ رخج اور افسوں کے طور پر کمے تھے۔

ا ، م شعمی را لینند فر ماتے ہتھے:'' میں جن علماء ہے بھی ملا،عبدالملک کے سواہرا کیک پرخودکو فاکش پایا۔عبدالملک سے جب بھی کسی حدیث یا شعر پر گفتگو ہوتی تھی و ومعلو مات میں کچھا ضا فہ ہی کر دیا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

ُ © تاريخ ڊمَنْسَ، ١٧٠/٣٧

البداية والهاية ، ٣٧٨/١٢

🛈 العبو في خبر من غير . ١٨٥١

@ طبقات ابن سعد ۲۳۲/۵

🕜 تاريخ بمُثْق. ١٢١/٣٧

🕒 تاريخ دِمَشْق: ١٢٤/٣٧

🕏 تاريح بعداد للخطيب البغدادي ۲۸۹/۱۰





خوش مزاجی . ..ایک لطیفه:

عقل وفراست میں یکیا تھا۔طبیعت میں ہجیدگی غالب تھی مگرخوش مزاجی کی حس بالکل مردہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ایک باراس نے ایک یاغی کا سرقلم سرنے کا حکم دیا تو وہ بولا: ''مجھے پیصلنہیں ملنا جا ہے۔''

يوتيما." كِيْركيا صديدن جائ

بولا: "میں تو بغاوت میں آپ کے بھٹے کے لیے شریب بوا تھا ، کیون کہ میں منحوں مشہور ہوں۔ جس کے ساتھ شامل ہوتا ہوں اے شکست بی ہوتی ہے۔ میں سب کے خالفین میں باتی رہول تو بیآ پ کے لیے ایک لا کھ سیابیول ے بوھ کر ہوگا۔''عبدالملک بنس بیزااورائے آزاد کر ویا۔ $^{\odot}$ 

روميول يسيح جمالا:

اگر چہوقتی مصنحت کے تحت عبد الملک نے رومیوں سے سائر کر اٹھی محر خلیفہ ننے کے ایک ڈیڑ صال بعد اس نے ر ومیوں کے سرما وسر یا کے جس رکا ورسا سدہ بھرشرو کا کرویا جووو رامیر معاویہ بٹائٹیہ میں جاری تھا۔

۵ کے دو کے موسم ٹر ماہیں اس نے اپنے بھ فی محمد بن مروان کوشکر وے کررومی سرحدیر جہاد کے لیے بھیج ۔اس سال جما دی الا ولی میں ایان بن ولید بن عقیہ ہے رومیوں ہے جنگ کی اسرانییں تکسب دی۔ "

ا گلے برس محمد بن مر دان نے بھر پیش قندی کی اور مُلطب تک پینج گما۔

ے کے رویس اس کے ولی عبد ولید بن عبد الملک نے نوخ لے کر مالنا سے مصیصہ تک پیش قدمی کی 🍣 ۸ کے میں تحرِ زبن الی تحرِ زے ایش کے کو عکب میں رہمیوں کو بسیا کر کے '' از قلہ'' فتہ سمرایا۔ ® ۵۷ ہدمیں وسیدین عبدالملک نے ملطئیہ کے محاذ پرفوجی مہم ک قیادت کی۔ ''

وِمَثْق کے کذاب کی سرکو تی:

عبدالملك عقیدے كا يكامسلمان تقا۔ بدعقیدگی كوبرداشت نبیس كرتا تھا۔اس دور میں حارث بن سعید نامی ایک كذاب نے جامع مسجد وِمُثُق میں زمد و میاوت ہے! يك بڑے جلقے كومتاثر كرركھا تھا۔اس كے جنات سے تعلقات تقے۔ان کے بل برکر، مات زکھا یا کرتا تھا۔مبجد میں نصب سنگ مرمر پرانگلی مارتا تو وہاں ہے تبییج کی آواز یہ تعیہ۔ سروی بیس گرمی اور گرمی بیس سرومی کے کھیل اس کے بیاس موجود سوت۔ جواوگ اس کے کیے مرید بین جاتے ت کے سامنے نئیے طور پر تبوت کا ہوئی کیا کرنا تھا کتنے لک اس صرب ہے ویٹ ہو کتے۔

ا بک ہمیش رہ وہی قاسم کو یہ چکریتا چل گیا۔اس نے قاضیٰ شرکو ہتا دیا۔ بات عبدالملک تک بیٹی تی ۔حارث کنراب کی تلاش شروح کی کی توویس من منتر ہی رویےش ہو کیا اور بہت تابش کے بعد بھی شدہ۔

🖯 فاریخ جیسه در حیاط، می ۱۹۳۵

🗘 باونغ جلفه ن جائد عن ۲۷۰ 2 سريع منعدين - رط من ١٧٧٢

ت البديدو سپيد ۲۸۸/۹۴

🔊 ئارىنى خارقە بن يعياط فى ۲۷۸

🦈 تاريخ ځينه يل حياضانل ۲۷۹

ایک دن اس کے دو مخرف مریدوں نے سر حبرالملک کو بتایا کہ گذاب بیت المقدس میں ایک مرید خاص کی حویلی میں ایک و بلی میں ایک و مغرف مریدوں نے سر حبرالملک کو بتایا کہ گذاب بیت المقدس روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کراس حویلی کی خفیہ چھپا ہوا ہے۔ عبدالملک میہ شخت می خودسپاہی لے کر ددور دورتک میرانی شروع کرادی۔ ایک شب کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ عبدالملک نے درجنوں سپاہی اس حویلی کے کر ددور دورتک میرانی شروع کرادی۔ ایک شب کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ عبدالملک نے درجنوں سپاہی اس حویلی کے کر ددور دورتک میران بیں ہدایت دی کے آواز سنتے ہی شعیص جلادینا۔

پسیدادے اوران مراب ہوائے ماں میں اور اس میں اور اس کے مرید کا بھیں بدلے ہوئے تھا حویلی کی طرف بھیجا۔وہ حویلی کے اس کے بعدا پنے جاسوں کوجو کذاب کے مرید کا بھیں بدلے ہوئے تھا حویلی کی طرف بھیجا۔وہ حویلی کے دروازے پر پہنچاتو ہیرے دارنے منع کرویا اور کہا:''ابھی اللہ کے نبی آ را م فر مارہے ہیں۔''

دردارے پر ۱۹۰۶ و پر بر سیار سال میں اور تے ہی مخبر نے اشارہ دے دیا۔ عبدالملک کی ہدایت کے مطابق گھیراڈ النے کذاب کی اندرموجودگی کا یقین ہوتے ہی مخبر نے اشارہ دے دیا۔ عبدالملک کی ہدایت کے مطابق گھیراڈ النے والول نے سینکڑوں شعیں روشن کرویں کہ گویا رات میں دن فکل آیا۔ پچیر سپاہی اندر گھس کر حارث کذا ب کو تواش کرنے گئے۔ اس کے مریدوں نے کہ:''اللہ کے بی تو حضرت عیسیٰ کی طرح آسان پر چلے گئے ہیں۔''

سپاہیوں نے تلاش جاری رکھی۔ بہت ڈھونڈ نے پر آخر کارائیک سرنگ دریافت ہوگی۔ وہ اس میں دہکا ہوامل گیا۔ اسے باندھ کرعبدالملک کے پاس لایا گیا۔اس نے اسے تید کر کے علاء وفقہاء کے ذریعے تو بہ کی تلقین کی مگروہ نہ مانا۔ آخرعبدالملک نے تھم دیا کہ اسے سولی دے دی ج ہے۔

جب جداد نے سولی پر باندھ کراسے نیزہ مارا تو بول محسوں ہوا جیسے نیزہ کی ہوہ سے شکرا گیا ہے۔ نیزے کی توک مرائی تھی۔ یدد کھ کرعبدالملک نے کہ: ''کم بخت! اللہ کاذکر کرکے نیزہ مارا تھا؟'' جلاد بولا:''نہیں۔'' عبدالملک نے کہا:''اللہ کاذکر کرتے ہوئے ضرب لگا۔''

جلاد نے ذکر کر کے دار کیا تو نیزہ پارا در کذاب مردار ہو گیا۔اصل میں پہلے جنات اور شیطانوں نے کذاب کی حفاظت کی تقی اور نیز ہے کونا کارہ کردیا تھا۔ذکرِ الجبی سے وہ اثر ات دور ہوگئے اور جناب وشیاطین بھاگ گئے۔

اس واقعے سے جہاں عبدالملک کی دینی حمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں اس کی علمی صلاحیت اور فقا ہت بھی ظاہر ہوتا ہے وہاں اس کی علمی صلاحیت اور فقا ہت بھی ظاہر ہوتا ہے؛ کیوں کہ یہ بات کو فی سنت کا ماہری جان سکتا ہے کہ جنات کو دور کرنے میں ذکرانقد کی خاص تا شیر ہے۔
اس دور کے ایک بزرگ علاء بن زیاد کہتے ہیں: '' مجھے عبدالملک کے اس کام پر جتنا رشک آتا ہے اتنا کسی شے پر

نہیں ، کیوں کہ میں نے رسول القد ملط کیا گئی کی حدیث نی ہے کہ میری امت میں تعمین جھوٹے نبی بیدا ہوں گے۔ ہرایک کے گا کہ میں نبی ہوں۔ جوابیا کہا ہے آل کردو۔ جوان میں سے کی گؤلل کرے گاوہ جنت میں جائے گا۔''®

عبدالملک دین شعائر کااحر ام کرتا تھا۔ ایک بارسنر میں اس سے ایک معمولی ساسکہ کس گذیے کویں میں گرگیا۔ اس نے مزدوروں کو تیرہ وینار (تقریباً چھ تولیسونا) دے کروہ سکہ نکلوایا کسی نے ایک ہیکے کی خاطر اتنے دینارخرج کرنے پر حیرت کا اظہار کیا اور اس کی وجہ پوچھی تو عبدالملک نے کہا: ''اس پرائندگا نام کھا تھا۔''®

<sup>🏵</sup> تاريح دِمُشْق ۲۴۰.۱۳۹/۳۷

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية ١٢/٥٨٥ تا ٢٩٠

#### تغمیری وتر قیاتی کارناہے

عبدالملک کوسلسل شورشوں اور آزمائشوں سے سابقد پڑتارہا؛ س کیے اسے تعمیری وتر قیاتی کاموں کا زید و موقع نال سکا۔ اس کے باوجوداس کے پچھکا رہائے نا قابل فراموش ہیں۔

إسلامي سكي كالإجراء:

عالم اسدام بین اب تک ہرتم کے سکے دائی تھے۔ اپنی کوئی خاص کرنی ٹیس تھی۔ جاز ، عراق اور شام کے دراہم اور دیارا لگ الگ معیار کے سے ۔ ان میں روئی ، فاری اور مھری سکے بھی کشرت سے استعال ہوتے ہے ۔ وزن کے لحاظ سے ان کی قیست کا اندازہ کرلیا جہ تا تھا۔ عبد الملک پہلا حکر ان ہے جس نے مسلمانوں کی الگ کرنی کی ضرورت محسوں کی اور ۲ کے ہیں نیاسکہ متعارف کرایا۔ س فیصلے کی ایک فوری دوجہ یہ بھی تھی کہ عبد الملک کے دور شیں اہم خطوط اور فرامین کو "فیل کُھو اللکہ اَحد" اور حضورا کرم فرائی کے دور مسلم بادشاہوں کو یہ فرامین کو "فیل کُھو اللکہ اَحد" اور حضورا کرم فرائی کے دور وسلام کے ساتھ شروع کیا جاتا تھا۔ غیر مسلم بادشاہوں کو یہ فرامین کو "فیل گھو اللکہ اَحد" دور نہم اینے خط میں لکھ دیا: "آپ نے اپنی تحریروں پر اپنے رسول کے ذکر کا جو نیا طریقہ شروع کیا ہے اسے بند کریں ۔ ورنہ ہم اپنے سکوں پر ائی تحریر کریکندہ کرائیں گے جو آپ کو بری گئے گئے۔ "
عبد الملک خت فکر مند ہوا۔ اس نے خلا میں یزید بین معاویہ کو باؤ کر ما جراستایا ۔ فالد نے کہا:

'' بِفَكْرِر بين ان كے سكے بند كرادين ادرائيے سكے ڈھال بين ''

عبدالملک نے خوش ہوکر کہا: ' 'تم نے میری فکر دور کردی اللہ تم کوغم سے دورر کھے۔''

خالد بن بریداسلامی تاریخ کا پہلا کیمیا دان اور دھا توں کی ڈھلائی کا ماہر تھا۔ اس نے دِمُثُق میں پہلی اسلامی مکسل لگا کراً من کواغیار کی کرنسی سے نجاب دیائی۔ <sup>©</sup>

وفترى نظام كوعرني زبان مين نتقل كرانا:

خلفائے راشد بین کے دور سے حضرت معاویہ ڈھاٹھ کی وفت تک مسلمانوں کے علمی طبقے کی زیادہ توجہ تر آن و صدیث کے علوم کو تحفوظ کرنے اور پھیلانے پر مرکوزرہی تھی علم نقہ بھی اس کالازی جز وتھا۔ اس کے ساتھ شعر دادب اور فعما حت و بلاغت کے چربے بہت تھے۔ حکومتی نظام سے متعلقہ فنون بعنی: ریاضی، مع شیات اور وفتری حساب کی ب جانے دالے لوگ تھے ضرور کر بہت تھوڑے ؛ اس لیے شہروں اور صوبوں کی آمدن وخرج ، افواج کے اخراجات سمیت حساب کی ب کے دار کے معاملہ ت میں اکثر فرری اور دومی ہوگوں سے کام لیا جاتا تھا۔ عراق وایران کا ساراوفتری نظام کسر کی کے دور کی طرح فاری میں تھا جے مقامی لوگ ہی انجام دیتے تھے۔ اس طرح شام ، معراورا فریقہ کا ساراوفتری حساب کی اب قیمرے دور کی طرح روی زبان میں تھا جے دیا شی ہے ، ہر نصرانی معازم انجام دیتے تھے۔

عيود الاحبار ١٠/١٠ ٢٠مط العلمية ، الاوائل للعسكري، ص ١٥٤ مط داراليشير ١٤٠ريح طبري: ٢٥٦/٦

جب تک مسلمانوں پر عرب کا سادہ تمدن حاوی تھاوہ نے فنون کے جمیلوں سے کتر ات بیٹے مگر جب نصف صدی بعد لوگوں پر شہری تبذیب وترن عالب آنے لگا تو آہتہ آہتہ ان فون کو سجھنے واسے مسلمان بھی معاشرے میں ر میں اللہ کو مصر سے میں اللہ کو میں ہے۔ اللہ میں اللہ کا میں میں منتقل کیا جائے تا کہ مسلمانوں رکر انجرنے گئے۔عبدالملک کو عرصے سے فکر تھی کہ کسی طرح سارا دفتری نظام عرب میں منتقل کیا جائے تا کہ مسلمانوں رکر لے اسے بڑھنا، مجھنااورانیام دینا آسان سو۔

حضرت معاویه بنالینز کے دور ہے شام میں مرکزی دفاتر کا میرمنشی سرجون نامی ایک نصرانی چلاتا رہا تھا۔عبدا ملک ا بے برخواست کرنا جا بتنا تھا۔خوش فتمتی ہے عالم اسلام کوارون کے ناظم مالیات سلیمان بن سعد کی شکل میں اس وقت ایک ایساما برمسر تفاجوع لی اوررومی کویکسال جانیا تفاعید الملک نے اسے بدوا کر کہا۔

"مسل نوں کے معاملات کا نصاری کے باتھوں میں ہونا بچھے شروت سے ناپشد ہے۔ میں اپنے والد مروان کو ریمن عابتاتها مربعض وجود سے ند كهديا يا -ابتم سيكام سنجالو-"

سلیمان بن سعد نے کام میں حاکل بعض فی مشکلہ ت کے تحت پس وییش کی تگر عبدالمبک نے حوصلہ ول کرتا ہو و کر لیا۔اس دوران سرجون بخت بیار مرحی عبد الملک نے اس سے یوچھندن آپ کے بعد سیکام کون انج من سے سک ہے؟"اس نے ایک نفرانی کا نام لیا ورساتھ ہی کہا:"اگرمسلمان ملازم چ ہیے تو بھرسلیمان بن سعدسب ہے موزول ے۔"اس طرح بیاہم کام سلیرن بن سعد کودے دیا گیا۔

سلیمان نے مرکزی ناظم مالیت کا عہدہ سنجالتے ہی تمام حساب کتاب اور افتری فائلوں کوعر کی میں منتقل کرانا شرور کیا۔اس دور کے کاظ سے بیکام بے صدمشکل تھا کہ لکھنے، بڑھنے ،نقل کرنے ، کاغذات کومحفوظ ورنتقل کرنے كم وجوده وسائل بالكل نبيس تقدعًا لباس ليح كرشته ضف ،اس ميس تأمل كرت ري كركبيس نظام ببتر بون ك بحانے اہم ندہو جائے مگر عبدالملک کی ہمت اور سلیمان بن سعد کی سیانت نے بیکر دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت کے  $^{\circ}$ طازم رومی غشیوں کواطلاع دے دی گئی کرسب اینے لیے کوئی اور روز گار تلاش کرلیں۔

نځشم:

عبدالملک کے دور میں کنی نے شہر بسائے گئے اور قدیم ا خاڑ شہروں کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ آزریائی جان کے قدیم شہر بیلقان ،ار دبیل اور بروعة اسلامی دورتک ویران ہو چکے تھے۔عبد الملک کے دور میں مقامی گورنروں نے انہیں ووبارة آبادكيا راس مات مين النشوي "نامي ألك نباشر تمير من سايد

عراق بر ارفت مضبوط رکھے، برهتی مونی شبری آبادی کوربائش دینے اور افواج کی سبولت کے لیے اس کے ورز تجات في عراق كامشيور شبر واسط التعمير كيار اس كي فصيل اسركاري عمار تون اورج مع مسجد برب يناه رقم خرج كي تي-چیل کریش شرکوفداور بشره کے وسط میں قصانات کیے اس کا نام واسط پڑ گیا۔

<sup>©</sup> سويح الراحلدر بارسسان ۱۳۰۳، پر ۱۳۰۵ ويخ دمشور ۲۹ روم شاخصه الله باز ۱۳۵۸ © فوحالله د ص۲۰۳





#### غدمات ترمين:

عبدالملك نے حرم شریف کی بری خدمت کی ۔ کعبہ کے ستونوں پر بالائی جانب پچاس پچاس مثقال سونالگوایا۔ 🌣 ہرساں خانہ عبے کے لیے رکیم کا غلاف اور مسجد نبوی میں خوشبو کے لیے بخو رات اور عود دان بھیجا کرتا تھا۔ • ۸ ھیس مکہ میں بڑا سال بہ یا۔ وادی مکہ کی ساری آبادی زیرآب آسی اور شہر بیاں کو بڑے نقصانات اٹھانا پڑے۔عبدالملک نے ہستاد وسین ہے کی روک تھ ہے لیے وادی سے کتاروں پر گلیوں میں اور اردگرد بنداور پشتے تعمیر کراویے۔اس طرح مَدسِلِاب <u>- م</u>حفوظ ہوگیا۔

بت امقدس کی خدمت ا

عبدالملك في تبعداد ما كالمدمت وبهي تقراندازندكيا والمعدين بيت المتدر مين محرَّة متدسه يروو تظييم الشان "منبد تغيير كرايا جوآت كسبرزائر يخراج تحسين وصول كررباب اس مبارك كام كے ليےوہ خود بے پناہ دولت لے كرمعمارون اور ماہرين تغيير كے معاتھ بيت المقدر كينجي اور رجاء بن كننے جيسى نيك بستى كو بيكام سونپ كر مدايت کی کہ تعمیر پر بدانو قف تم خرچ کی جائے۔ گلبد صخر ہ کو کیا عمارت کی طرح تعمیر کیا گیا۔ اس کے جاروروازے بنائے گئے ۔ حبیت پرساج کی ککڑی ہے ، ۲ ہزار نکڑوں سے نقاشی کی گئے۔ ایک ہزار شمعول ۔ روشنی کا انتظام کیا حرم مسجد اقصی کے لیے میں دروازے بنائے گئے۔ اندرروشن کے لیے پانچ بز رقندیلیں نصب کی سی اور پی س گنبرتقمیر کیے محتے یقیر کھمل ہوگئی توصیر ہ کی زبارت کا وقت مقرر کیا گیا۔ منک وزعفران سے اسے اتنا مبکایا گیا کہ جو تحف زیارت کے لیے آتا دن کھراس کے بیڑوں پرخوشبو آتی رہتی تھی،اے دیکھ رلوگ کیتے تھے بیا جصحر وک زیارے کو گیا تھا۔

اس کے نائین نے مساجد کی تغییر، توسیع اور مرمت پر توجہ وی محمد بن مروان نے برؤ عد کی معجد از سرِ نو بنوائی۔ ۳ واسط میں جامع مسجد تغییر ہوئی۔ ﴿ عبدالعزیز بن مروان نے مصر کی جامع مسجد کی تجدید وتوسیع کرائی۔ ٣

انداز ساست:

عبدالملك كالمبن تفاكه فقط حكام كانيك سيرتى عوام كونبين سدهار على جب تك لوگ خود نه ندهرناج بين وه كهتا تفه: "الوكوا مهر عالم ماته الصاف كرويم جميل الوبكر عمر في فيها كالميرت يرد يكنا عاسي بواورتم خود مارى اها وت میں درینی دات میں بوئیرو تمرینی کی رمایا کی سیرت برتیس جیتے۔ '''

صبی طور بیروه بایضرورت فعون ریزی کونا پیند سرتا تھا اور**عو م**ے جان ومال اور مزین کی حفاظت کی کوشش کرتا تھا۔

ال حارمكه عارشي ۲ ۱۹۹۱ ۱۹۹۹

<sup>🕙</sup> فتوح للداد، ص ٢٠٣٠

<sup>🥎</sup> اربح بجلعاء عن ۱۳۴ ط مکتبه موار

جار مكة للارارس ۲۰۱۰ حادر لاندلس

ال العايدو سهايه ۱۲ (\$ تا \$ \$

<sup>﴿</sup> قَالِ مِيفَادُ مِنْ ١٤ \*

ر- سر. لاسلو ۰۰۰

اگر کی عہدے داری زیادتی کی خبر ملتی تواس کا زائہ کر دیناتھا۔ ابن آفت ہے کی بعاوت فروکرنے کے لیے تجان نے بہت ہے لوگوں تولی کو بیا اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں خوب قرقت سے کی تھے۔ عبد الملک کوا طلاع می تو کھا:

'' جھے خون ریز بی میں تمہارے حد ہے تجاوز کرنے اور مال میں نضوں خرجی کی خبر ملی ہے۔ میں سے درنوں پہتی پر داشت نہیں کرسکتا۔ امیر المومنین اللہ کاا مین ہے۔ اس کے زود یک کی کاخل رو کہنا یا بغیر حق کے دینا و دفوں برابر ہیں۔ امیر المومنین اللہ کاا مین ہے۔ اس کے زود یک کی کاخل رو کہنا یا بغیر حق تصاص لو بقتی خوا ہو ہو ہائے تو دیت لو۔ اگر (ظلم وستم ) سے تمہ را مقصد سے تھا کہ لوگ میرے و فا دار ہو جا کیں تو اس میں تواس میں وگوں کا کوئی فائدہ نیس۔ اگر تم ہے بھے ہو کہ اس طرح لوگ تمہارے تا لیح ہو جا کیں گوتو ہو ہائے تیار رہنا جا ہے۔ اطاعت میں تمہار کوئی فائدہ نیس می کو میری طرف سے نرمی اور شدت بر داشت کرنے کے لیے تیار رہنا جا ہے۔ اطاعت میں تمہار کی بھلائی اور سرختی میں تمہاری تو بھی ہے۔ جب تمہیں کی باغی گروہ کے خلاف فی فائدہ نیس میں مذاکوں اور قید یوں کو ہر گر تکی نہ کرو۔''

عجاج نے جواب میں اپنے فعل کی وجوہ پیش کرتے ہوئے آخر میں مکھا:'' جو پھی ہو چکا، سوہو چکا۔ آئندہ کے لیے آپ ایک حدمقرر کردیں تا کہ میں اس سے تجاوز نہ کروں۔''<sup>©</sup>

برول سے مدا قات میں جا رامور کموظر ہیں:

عبدالملك كومدح وستائش أورجهوت يفري تقى كوئى سفير تاتو عبدالملك است كهتا؟

'' چربا تیل چھوٹر کرجو جا ہو کہدو: میری جا پلوی نہ کرنا، جونہ پوچھوں اس کے بارے میں مت بتانا، جھوٹ نہ بولنا اور رعایا پر غصہ مت ولانا، اس کومیرے رحم وکرم کی ضرورت ہے۔''

ایک فض نے الگ ملاقات کی اجازت ، گئی تو کہا:''اس شرط پر کہ بیری تعربیْس نہ کرتا، میں خود کوتم سے زیادہ جانتا ہول -جھوٹ نہ بوئنا، جھوٹے کی بات کا کوئی دزن نہیں ہوتا کس کی چغلی مت لگانا۔''® اولا دکی تربست کے اصول:

اولاد کی تعلیم و تربیت کے بے اساعیل بن عبداللہ کومقرر کیا تھا اور بد بدایات دی تھیں:

" انہیں جس طرح قرآن مجید سکھاتے ہوائی طرح سے بوت اسکھانا، گھٹیا عادات سے بچانا؛ کیوں کہ بیصا جبزاد ہے۔
سے زیادہ بدلحاظ اور بے ادب ہوا کرتے ہیں۔ انہیں توکروں چا کروں میں مت گھرے دہے دینا کہ وہ انہیں بگاڑویں گے۔
عقل وشعورکا بیکر بنانا تا کہ وہ سر بیندر ہیں۔ نہیں غذا میں گوشت کھلانا تا کہ بدن مضبوط ہوں۔ شعروادب سے دوشناس کرانا
تا کہ معزز اورشریف بنیں۔ انہیں مسواک سنت کے مطابق وائیں سے بائیں کرنا سکھانا۔ پانی کو گھونٹ گھونٹ بینے کی عادت
تاکہ معزز اورشریف بنیں۔ انہیں مسواک سنت کے مطابق وائیں سے بائیں کرنا سکھانا۔ پانی کو گھونٹ گھونٹ بینے کی عادت
وُلُوانا، غَنَا غَنْ بِنَ ہِنَے ہے بچانا۔ جب مزادینا ہوتو سب کے سامنے ہیں ، الگ لے جاکر دینا تاکہ ان کو بھی جسوں نہ ہو۔ ، ®

٣٨٨/١٢ الماية والمهاية: ٣٨٧/١٣ الماية والمهاية: ٣٨٧/١٢ الماية والمهاية: ٣٨٨/١٢

رقب قلب:

ره رقب قلب کی صفت مے محروم ند تھا۔ نفیحت پررو پڑتا تھا۔ زِرّبن کمیش رالٹ نے کمتوب میں اسے نفیحت کی: ''امیر المؤمنین آپ کواپنی صحت دیکھتے ہوئے کمی عمر کی حرص نہیں ہونی چاہے کہ آپ خودکوخوب جانتے ہیں۔ جب اولا دہوجائے ،جسم پرانا ہوجائے ،امراض پود پرآنے گئیں تو سمجھے کھیتی کٹنے کا وقت آگیا۔'' یہ جملے پڑھ کرعبدالملک اتنارویا کہ رومال بھیگ گیا۔ <sup>©</sup>

ایک بار خطبے میں کہا: ''البی! میرے گناہ بہت زیادہ بیں مگر تیری تھوڑی می مغفرت بھی ان سے بڑھ کرہے۔ تواپی ذراح مغفرت ہے میرے ڈھیروں گناہ معاف کردے۔'' یہ کہتے ہوئے اس پر گریہ طاری تھا۔

وی می رست میں رست میں رست کے در جملے پہنچ تورو پڑے اور ہوئے:'' یہ کلام اس قابل ہے کہ آب زر سے ککھا جائے۔'' حضرت حسن بھری درالفند کو یہ جملے پہنچ تورو پڑے اور ہوئے:'' یہ کلام اس قابل ہے کہ آب زر سے ککھا جائے۔'' موت کواکٹر یاد کرتا تھا۔ا کیے کھانا کھانے کی عادت نہتی ۔ایک باردستر خوان بچھایا گیا تو بری باری خالد بن عبداللہ، امید بن عبداللہ،خلاد بن بڑیدادردوسرے دوستوں کو بلوایا۔ ہریارور بان نے بھی جواب دیا:'' و وقو وفات پا گئے۔' رو پڑااور بولا:

ذَهَبَتْ لِسَدَاتِسَى وَانْفَضَتْ أَيَّامُهُم وَعَبَرْتُ بَعْدَهُمْ وَلَسْتُ بِخَالِيدِ "مير عمعاصر على محدان كردن تم موكة رئين باتى ره كيام كون سايميشر مول كار"

صى بركرام اورابل بيت عظام كالحاظ:

اس کے نائبین کے بعض صحابہ کرام کو تکالیف پنچی تھیں مگر وہ خود دلی طور پر صحابہ کا بڑاحتر ام کرتا تھا۔ تجاج بن یوسف جب ابن اَسْعَف کی بغاوت کے شعلے ٹھنڈے کر کے شہریوں سے تفتیش کرنے لگا توانس بن ما مک پڑائیڈ کو بھی بلوایا اور بڑی درشتی ہے پیش آیا۔ انس بن ما لک پڑائیڈاس وقت جیب رہے۔ ®بعد میں عبدالملک کو بیشکا پی محط لکھا:

"الركونى آدى صرف أيك رات حضرت عينى عليكا كو پناه ديتا يا خدمت كرتا تو نصرانى اس كا مقام پيچانة اورس كى قدرومنزلت كرتے \_اكوكى موئى عليكا كى ايك دن خدمت كرتا تو يبودى اس كا مرتبطحوظ ركھتے \_ ميں رسول الله طاق كا خادم اور صى بى ہول مگر تجاج نے جھے تكليف پېنچائى ہے، بدسلوكى اور بدگوئى كى ہے۔آپاسے دو كيے \_والسلام'

. عبدالملک خط پڑھ کررو ہڑا۔ پھرشدید غصے کی حالت میں بچاج کوخط لکھا، ®جس کامضمون سیتھا۔

"دروسف کے بیٹے! کیاتم طائف میں اپنے باب دادا کا پیٹر بھوں گئے جوکنویں کھودتے اور پشتے بناتے سے مر پر پھر لاد کرلے جاتے سے تہماری میرجرات کدرسول اللہ الفائلا کے خادم الس بن مالک واللہ اللہ تھے، کمر پر پھر لاد کرلے جاتے سے تہماری میرجرات کدرسول اللہ الفائلا کے خادم الس بن مالک واللہ تھے۔ کہ برتمیزی کرد میرا ذط ملتے ہی خود چل کرجا و اور ان سے معافی مانگو۔"



<sup>🕏</sup> البدايةوالهاية. ٣٩٦/١٢ 🗇 البدايةو النهاية. ٣٩٢/١٢

<sup>()</sup> الهدية والنهابة ٣٩٠/١٢

تاريخ دمشق ۱٤٩/٣٧ (الخيار الطوال: ٣٧٣ ـ ٣٧٤)

<sup>🕜</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٤٧/١

جیاج کو میر خط ملا تو ہوش ٹھکا نے آگئے ۔ فور اُاپنے دربار بول سمیت انس بن ما لک نظامین کے دولت کدے پریمیدل - پیرین چل کر گیا۔عبدالملک کا خطانبیں پڑھوایا۔ مد فی ما گلی اور درخواست کی کہ امیر لمؤمنین کو خطالکھ کرمیری خلاصی کرا میں۔ \* اس بن ما لک شانتی نے فرمایا: ''القدامیرالموشین کوجرائے فیرعطا کرے، مجھےان سے یہی امپرتھی۔'' ﴾ پرعیدالملک کو بچاج کی معافی اوراییخ راضی ہونے کا خط کیے دیا۔

عبدالملك كوابل بيت كااحترام فحوظ ربتا تقار حجاجًا كوايك خط مين لكها " الل بيت كي خون مين جهر كوطوث مورز ے بچانا۔ گزشته عمرانوں نے یہ کیاتھ، حسین شائند کو کیاتوان کی حکومت میمن گا۔ " حق گُوکی کی قدردانی:

وہ ق بات منہ يركينے والے علاء كى قدر كرتا تھا ٥٥ حديث في كے ليے كيا تواس كے ايك امير نے ايل مدينے خطاب كرتے موسے كزشتہ حوادث (جنگ حره وغيره) كى طرف اشاره كرتے ہوے كما:

" تہماری مثال الی ہے جسے اللہ نے ان سبتی والوں کے یارے میں فرمایا

كَانَتْ امِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَّانِيْها رِزْقُهَا رَعْدًا مِنْ كُلَ مَكَان فَكَفَرَتْ بِٱنْعُم اللهِ قَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ لِهَا وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُوك

(وہ بڑے امن واطمینان ٹیں تھے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر جب رطرف سے ان کے باس پہنچ کرتی تھیں۔ سوانہوں نے اللہ کی ختوں کی نافدری کی ،اس براللہ نے ان کوان کی حرکات كِ سبب ابك محيط قحط ادرخوف كامزا چكھايا۔)

بەن كرايك مدنى بزرگ ابن عبدر تلفند نے فورا تر ديد كى اور فرمايا:

" "تم في جمعت كها، بهم اليستبين تم أكل آيت بيرهو:

وَلَقَد جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ يُعَمْ فَكَذَّبُوهُ

(اوران کے باک نبی میں سے ایک رسول آیا لیس انہوں نے رسول کو چھٹلایا۔)

مم توالله اوراس كرسول من ليام ايراي ن لات مين "

بيان كرحاكم كے كارندے ان كو يكڑ كرميرالملك كے ياس سے گئے۔ اس نے آزادكر تے ہوئے كہا: ' ميں تو درگزر کرتا ہول گر کسی اور کے سامنے ایسی ہاتیں کر و گئے تیا و دیر است نیہ کر سے گا۔'' یہ کہد کر چیوسود بینار بطور انف م و ہے۔ (3

🥏 سوردالمحل آيت ۱۱۲ گ سورداننجان، انت ۲۰۰۳

<sup>🛈</sup> الاخبار لطوال. ص ۳۲۶

<sup>🏵</sup> السباب الأشير ف ٢٣٣١٠ هذار الفيكير - وب س ستة رئ من كريو يومره الناجي بريد دمن في ميرين تركي سيري الدستك منظمة على المرودورية من كري معزت من في قد يري في من المنظمة من المنظمة المنظم

کی صفات برسید ہے ۱۳۹ میں صفار بیادر







حرام وحلال كاخيال:

کا نے بینے ، ضع قطع اور رہن میں میں وہ حل ال جرام کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس کے طرزعمل کوا مام زہری راطانید جيے محدث دليل كے طور پر چيش كرتے تھے۔ان ئے كى نے بوجھا: "كيا سونے كے تارہے دانت كموانا جا كزہے؟" جواب ديا" ال عبد المنك ايما كرنا تعالى "

اگر عبدالملک کارئن مین شریعت کے مطابق نه بوتا تو امام ز ہری اس سے فعل کودلیل کے طور مرجھی پیش نہ کرتے۔

خلاصه کلام:

عبدالملك كا حكومت كا قي مناج تزطور بركشت وخون كي ذريع بو تم تكربهر حال وه ايك زبردست سياست دان اور قابل انسان تھا جس نے تمام کالفین کوزیر کر ہے جین کی سرحد سے مراکش تک ایک متحدہ اسلامی سلطنت قائم کرنے میں کامیانی حاصل کی ۔اس میں خوبیاں بھی تغییں اور عیوب بھی ۔ا گرعبد الله بن زبیر خان خوبیان بھی اور عیوب بن جیر والنذ سرقل ۱۰ری ج سے مظالم سے و صباس کے دامن پر نہ ہوتے تو باشبدوہ دورتا بعین کاسب سے قابل رشک حكمران قرارياتا ـ

ہم عیدالملک کے دورین عام اسلام میں اندرونی سٹ ککش کیتم ہوتا دیکھتے ہیں۔اس کے بعد برسیا برس کک عالم اسلام تتحد ،سر بلند ، خوشحاب اور ژوت مند دکھائی ویتا ہے اور اس کے جانشین وسید کے ایام میں پھر سے ش ندار فتو حات کا آغاز ہوتا ہے۔



#### وليدبن عبدالملك

شوال ٨٦ه .. تاريخ الاول ٩٦ه

اكۆبر705ء تا...دىمبر714ء

عبدالملک بن مروان نے تمام مخالفین کا صفایا کر کے ایک معبوط اور متحد سلطنت قائم کردی تھی۔اب اس کے عبدالملک بن مروان نے تمام مخالفین کا صفایا کر کے ایک معبوط اور متحد سلطنت قائم کردی تھی۔ وہ عبل ہوئی تھی۔ وہ عبدالملک بن اس کے عبدالملک بن مروان کا ہو بیٹا تھ عبد لملک خود بہت عالم فاضل شخص تھا ؛اس لیے ولید کی تعلیم وتر بہت بیس اس نے عبدالملک بن مرد چھوڑی مروہ کی طور پڑھ کھی نہ سکا۔

زبان دبیان اور عربی ادب میں اتنا کمر در تھا کہ گفتگو میں صرف دنجو کی بکشرت غلطیاں کرتا تھا۔ عربی میں زبر ذہر پیش کی اور چی نیچ اور تبدیلی سے کلام کا مطلب بسااوقات بالکل تبدیل ہوجا تا ہے۔ دلید کوالی صور تھاں ہے اکثر سابقہ پڑتا تھ۔ ایسے میں اس کے ہم شینوں اس کی مراد کی تشریح کرنا پڑتی تھی۔

أيك لطيفه:

ايك باركوني فحص اس علية آياد وليدني اس كى رشتدداريان بوجهة موسة كها "مَنْ خَتَنَكَ ؟"

(عربی قاعدے کے تافاہ یہاں خَدَانُك نون کے پیش كے ساتھ جونا جا ہے۔ زبرلگ جانے سے مطلب بن عملی بن عمل استخصار کہا "عجام نے۔"

لوگول نے اے سمجھایا کہ امیر الموسنین کی مراد ہے: "مُنْ حَسَنُك؟" (تمہار اسسر ال کون ہے؟) تب ال مخص نے ایئے سسر الی خاندان کانام بتایا۔ ®

تاہم اس کے باوجوداس میں محکرانی کی خداداد صداحیتیں موجود تھیں اس لیے وہ بنومروان کے ان خلف وہیں شار ہوا جن کا دور' عمد زرّیں' کہلا تا ہے۔ مند خلافت سنجالتے ہوئے وہ ۳۱ سال کا ہو چکا تھا۔خوش قسمتی ہے اسے ، ایسے باصلاحیت اور ماہر سیدسالار میسرآئے جوایک زمانے میں بہت کم جمع ہوتے ہیں۔

🛈 العبر فمی خیو س غیو ۱۵۱۹

ان میں محربین قاسم بختیئہ بن مسم موئی بن نفیر اورطارق بن زیاد کے نام تاریخ کے افق پرستاروں کی طرح بجھگا رہے ہیں۔ ولید کا جیوٹا بھائی مسلمتہ بن عبدالملک بھی اپنے زمانے کا مایہ تاز جرنیل تھا۔ ولید کے عہد خلافت میں ان مجاہدوں نے جہادی مہرت شروع کیس تو اسلام کا پرچم چین ہے لے کرفرانس کی سرحدوں تک لبرانے لگا۔اس دس سالہ مدت میں وسطِ ایشیا ،خوارزم ،خراسان کے آخری اصلاع اور ایشیائے کو چک کے گئی اہم شہر فتح ہوئے۔ ان تمام فتو حات سے بوھ کرسندھ اور اُنڈ کس کی فتح تھی جس نے ایک طرف برصغیر میں اسلام کا دروازہ کھول و یا اور دوسری طرف مسلمان پہلی بار بورپ میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے میں کا میاب ہوئے۔مشرق میں ان کی فقو حات کا اصل منصوب سازجی ن بن یوسف تھ جوعبد الملک کے زمانے سے بورے عراق وایران کا حاکم تھا ورخراسان سے لے کر مسلمان جس کے ماتر تا عہدے داراور جرنیل جلایا کرتے تھے۔ ®

مغرب میں افریقہ ور بحیرہ کروم کے ساحلوں سے کمتی ساراعلاقہ گورزموی بن نُفیر کی تحویل میں تھا۔ یہی دونوں قائدین دنیا کے نقشے سامنے رکھ کرمشرق ومغرب کی نوحات کے منصوبے بناتے اورخلیفہ سے منظوری لے کرافواج کو آگہ یو ھاتے ۔ مشرقی محافہ کے جاج بن یوسف کو محد بن قاسم اور تُختیبہ بن مسلم جیسے سپرسالار میسرات نے جبکہ مغرب میں موسی بن نفیر کی نوحات کے خوب کوطارق بن زیاد جیسے جزئیل نے تعبیر بخشی ۔ ® میں موسی بن نفیر کی نوحات کے دور کی ان شاندار نوحات کا الگ الگ مائزہ لیتے ہیں۔



یے حدود سٹرتی میں افغانستان کے وسطی صوبے ہمیان، شال میں دریائے آسوہ جنوب میں ذابدان اور مغرب میں اصفہان تک وسیع ہیں۔ بعض علوہ نے خراس ن کوتین صلاح میں تقسیم کیا ہے چیلے ضیعے میں خیشا ہور، ہرات، ہوئیس اور طوس شائل میں۔ دومراضع مرود نساء، ایورو، مرفس اور آئل کے علادہ دریائے آسو کے جنوب ورمغرب میں واقع شہروں پر مشتل ہے۔ تیسراضلع باسیان ، بخلان اور بدخشان پر مشتل ہیں۔

<sup>(</sup>معجم البلدان للحموي ٢٠٦٠٣٠٥ )، مواصد الاطلاع عنى اسماء الامكنة والبقاع لصفي الدين عبدالمؤمر القطيعي البغدادي. ١٩٥٦/١)

المحتصر في احبار البشر ١٩٨/٠ تا ١٠٠ تاريخ الخلفاء، ص ١٦٨ عط نزار





## وتنبيبه بن مسلم البابلي كي فتوحات

ولید بن عبدالملک کے زمانے کا ایک اہم کا رنامہ وسط ایشیا کی فقو هات ہیں۔ وسط ایشیا وہ وسیع علاقہ ہے جو جس کی سرحدہ خراسان تک بھیلا ہوا ہے۔ اس کا زرخیز ترین علاقہ ''ما وراء النہ' ہے جو وریائے سیحول (سیر وریائے ہیمون ( دریائے آ مو ) کے درمیان آبادے۔ یہ ل سمر قند، بخارا، ترفد، خوا رزم، بزاراسپ، اور خیوا جیسے قدیم اور مخبان شہروا تع تھے۔ اس علاقے کو ترکشان بھی کہا جا تا تھا۔ اسے خاقال جیس کا ماتحت صوبہ تصور کیا جا تا تھا۔ اسے خاقال جیس فنرورت پڑنے پرفوج اور کیا جا تا تھا۔ اسے خاقال جیس فنرورت پڑنے پرفوج اور کیا جا تا تھا۔ حضرت امیر معاویہ قرائی کے زریعے پرونی تملہ آوروں سے انہیں تحفظ ویتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ قرائی کے زمانے میں یہال خاصا معا کہ کے ذریعے پرونی تملہ آوروں سے انہیں تحفظ ویتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ قرائی کے زمانے میں یہال خاصا معل کے ذریعے پرونی تملہ آوروں سے انہیں تحفظ ویتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ قرائی کے زمانے میں یہال خاصا معل کے ذریعے پرونی تملہ آوروں سے انہیں تحفظ ویتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ قرائی ہوئی بخاوت کرو ہے تھے۔ اگر اور بن کے تھے گر موقع مینے بی یہ لوگ بخاوت کرو ہے خاصا کا اسلای خلافت کے یہ کے مضبود نہیں بور تھیں کی بیشت بنا ہی شامل بوتی مختود نہیں بور نہیں ہوئی تھے۔

آخرکار ۸۵ دیم عراق کے گورز جاج بن یوسف نے یہال کھمل قبضے کہ منصوبہ بندئی کی ارتشبہ بن سلم البابل کو خراسان کا مرز موجود و جہور بیتر کمانت ان کا شرز مروث تھا جسے اب مرمی کا گورز مقرر کر کے یہ ہم جہیں سونپ دی خراسان کا مرکز موجود ہیتر کمانت ان کا شرز مروث تھا جسے اب مرمی کا مرتب کی اور دریائے آموجود کر کے ترکتان پر بیلخا کہ ردی ۔ مسلمانول کی خوصت تھے کہ ان دنول ترکتانی امراء میں باہمی کڑائی جھڑے چل رہے تھے۔ لبذا کئی عواقے فوراً زیر تھیں آگئے۔ اس بیلغار میں تنظیم کے اسلام اور اسے فرعاندا ورکاش ان کے اصلاع فیج کر لیے۔

اسکے برس ۸۵ ھیں تُنیبہ نے دوبار ہ''مرو' سے کہ پی کیا اور'' آ مو' دریا پارٹر کے بخار کے نواتی شہر' بیگند' پرحمد
کیا۔ یہاں فریقین میں زبردست لڑ ، کی ہوتی ربی۔ بیدخاذا تناسخت تھ کہ بجائی بن پوسف کوستنقل فکر کی ربتی تھی۔ اس کے حکم سے عراق کی مساجد میں نمازوں کے بعد بوید بن کی فتح کے لیے با قاعد گی سے دعا میں کی جاتی تھیں۔
آخر مسلم بان ایک دن حریف کومیدان جنگ سے بہپاکر کے تعاقب کرتے ہوئے شہر پر قابض ہو گئے ۔ فتنینہ نے یہاں ایک مسلمان ایک دن حریف کومیدان جنگ سے بہپاکر کے تعاقب کرتے ہوئے شہر پر قابض ہو گئے ۔ فتنینہ نے بال ایک مسلمان حاکم کا بچونو ج کے ساتھ تقرر کیا اور والی روانہ ہوئے ۔ ایمی راستے میں سے کر'' بیکند' میں بغادت ہوگئی مقای کوگوں نے مسممان حاکم کو ماتحت سپا بیوں سمیت تل کر ڈالا تھا۔ فتنینہ نے پائے کر دوبارہ شہر کو گھیر لیا اور نقب ہوگئی مقای کوگوں نے مسممان حاکم کو ماتحت کی کوشش کی گرفتینہ کوان پرا عتبار نہ تھا اس لیے بردو پشمشیر بیباں قبضہ کیا گئی کوفسیل شہر کوئو ڈوالا۔ اہل شہر نے مصالحت کی کوشش کی گرفتینہ کوان پرا عتبار نہ تھا اس لیے بردو پشمشیر بیباں قبضہ کیا

اور مقابلے میں آنے وائے تمام سیاہیوں کوئل کرکے دم لیا۔اس فتح میں اسلیحاور مال ودولت کے بے پناہ ذخائر ہاتھ گئے۔۸۸ھ میں تُحتَیبَہ نے ایک بار پھروسطِ ایشیاپر بلغار کی اور مختلف قبائل کو سخر کیا۔ <sup>©</sup> خاتیان چین کی ابدا دی فوج سے مقابلہ:

بی بین میں۔

بخاراد سطِ ایشیا کا قدیم ترین اور نہایت گنجان آ ہا دشہر تھا۔اے گزشتہ خلفاء کے ذمانے بیل فتح کیا جاچکا تھا گرترک سردار باربار بغاوت کرویا کرتے تھے۔ بہی صورتی لسمر قنداورو سطِ ایشیا کے دوسرے شہروں کی تھی۔ تنکیئہ بن سلم نے اس سرز بین کو بناوت اور شورش سے پاک کرنے کا تہیکر لیا تھا۔ انہوں نے ۸ مھ بیس بخارا پرایک آزمائش حملہ کیا اور محاذ سے جاج بن بن بیسف کو شہر کا پورانقشہ بنوا کر بھیجا۔ تجاج نے اندازہ لگالیا کہ موجودہ تیاری کے ساتھ شہر فتح نہیں ہوسکے گا؛ اس سے تختیئہ کو والیسی کا تکم ویا۔ گلے س ل تنکیئہ نے برئے بیانے پر تیاری کر کے دوبارہ بخارا کو گھیرلیا۔اس دوران گردونواح کے ترک سردارا پی نوجوں کے ساتھ اہل بخاراکی مدد کے لیے آن پہنچے۔ انہیں دیکھ کر بخاراکی فوج بھی میدان بین میں نکل آئی۔ان سب نے ل کرصف بندی کی۔ترک ف قان اوراس کا شنرادہ خود شکر میں موجود تھے۔

آخرد دنوں افواج میں گھسان کارن بڑا۔ قلب شکر میں قبیلہ از دے دستے تھے جوترکوں کے نٹری دل کا دباؤ ہرداشت

آخردونوں افواج میں گھسان کارن پڑا۔ قلب کشکر میں قبیلداز دے دستے تھے جوتر کول کے نٹری دل کا دباؤ برداشت نہ کرسکے اوران کے پؤن اکھڑ گئے۔ وہ پہا ہوتے ہوتے اپنی خیمہ گاہ تک جا پہنچ۔ مسلمان خوا تین یہ وکی کرخیموں سے نکل آئیں اورانہیں واپس دھکلنے گیس۔ اس دوران اسلامی کشکر کے دائیں اور بائیں باز دیے ترکول پر جال تو ڑ محلے شروع کر دیے ۔ ترک لاشوں کے ڈھیر چھوڑتے ہوئے چیچے ملنے گے۔ ان کی بڑی تعداد تیز ہتر ہوگئے۔ باتی فوج نے ٹیلول کے کی سلسلے پر جڑھ کر دوبار صف بندی کرلی۔ تُنیکہ بن مسلم نے یہ منظر دیکھا تو آوازلگائی: ''کون ہے جوانہیں پہا کرے۔''



<sup>🕏</sup> الكامل في لتاريخ،ستة س ٨٨ هـ

<sup>🛈</sup> الكامر في الناريخ، نحب ٨٦ هـ تا ٨٨ هـ

سب رہم کے رہ رہ کے برسے ، تُحَیّد نے فوش ہوکر کہا: 'بیدن بھی تبہارے گزشتہ کا رناموں جیسا ہے۔' سریم کے مبر رکڑ نے تھیے کے پیادہ دستوں کو فورسنجالا، گھڑ سوار دن کو گھڑیم من ابی طکھ مہ کیا کمان میں دے یہ در کیب سب پھڑکا کے کر ترکوں کے عقب سے جلے کے لیے پیش قدمی کی۔ داستے میں ایک بڑی نہرآگئی جس میں یانہ کا بہ تی بہت تیز تھ۔ وکیج اواز لگائی: ''بوشہادت کے لیے تیار ہو، وہ نہرعبور کرکے دکھائے۔''

یں دول میں نے آٹھ سومجاہد نہر کے پار پہنچ گئے۔ وکیج نے انہی کو لے کرز کول پردھا وابول دیا۔ اوھرسے ہریم نے گئے سے محرور کو سے انہاں کو لے کرز کول پردھا وابول دیا۔ اوھرسے ہریم نے گئے سواروں کو لے کردوسری ست سے تملہ کردیا۔ ترک جو س اچا تک جسے کے لیے تیار نہ نظے، بھا گئے پر مجبور ہوگئے۔ فاقان اوراس کا بیٹا بھی ذخی ہوئے گئے میں کا میاب ہوگئے۔ فاقان اوراس کا بیٹا بھی ذخی ہوئے گئے میں کا میاب ہوگئے۔ فاقان میں :

شالی خراسان (شالی افغانستان) میں شور شوں اور بغاوتوں کا سلسد ایک مدت سے جاری تھا۔ اس صور تخال پر قابو پانے کا سہر بھی تُنکیئہ بن مسلم کے سرہے جنہوں نے اس علاقے میں موقع محل کی مناسبت سے کہیں نرمی و ندا کرات کا راستہ پنایا اور کہیں توت بازوسے کا م لیہ۔ اس تدبیر سے بادغیس (شاں افغانستان) کا سردار بیُزک ان کا معاون بن گیا اوراس نے بعض معرکوں میں بڑھ چڑھ کرداد شجاعت دی۔

نیزک ایک عرصے تک مسلمانوں کا معاون رہا گرز کتان میں تُخیبہ بن مسلم کی مسلمانو مات دیکھ کروہ مسلمانوں کے قوت سے خطرہ محمول کرنے گالبندا اس نے بلخ، فاریاب، طالقان اور جوز جان سمیت شالی افغانستان کے تمام شہرول کے مرداروں کو ملا کر بغاوت کے مرداروں کو ملا کر بغاوت کا پرچم بند کردیا۔ ساتھ ہی اس نے کا بل کے حکم اِن کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکس کر این مسلم کو بیٹرک نے مرعوب و متاثر تھا، اس کے کہنے پراس نے تخار میں بغاوت اس نے ساتھ ملالیا۔ سخار کا قبائی حاکم بُنؤٹ یہ بھی نیزک نے مرعوب و متاثر تھا، اس کے کہنے پراس نے تخار میں بغاوت کردی اور مقانی مسلم کو میڈبراس وفت ملی جب کہ ان کا انتکر تیار نہ تھا۔ کردی اور مقانی مسلم کو بارہ ہز رسیا ہی دے کر" بروقان" میں کھم رنے ور موسم سرما گزرتے ہی تخار کی طرف بڑھائی عبدالرحمن بن مسلم کو بارہ ہز رسیا ہی دے کر" بروقان" میں کھم رنے ور موسم سرما گزرتے ہی تخار کی طرف بڑھائی کہ بارہ برتھائی کو دنیشا پورسے بھاری کمک منگوا کر ہا لقان پر جملہ کردیا اور یہاں کے باغیوں کو کمی رعایت کے بغیر تہدیج کردیا۔

سردیال گزرنے کے بعد اور شن انہوں نے فاریاب، جوز جان اور بالا کو یکے بعد دیگر ہے کی خونریزی کے بغیر دوبارہ فنج کرلیا۔ نیزک اپنے جسے کے ساتھ ای علاقے میں مورچہ بندی کررہا تھا۔ تُتنیّہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ اس کے تعاقب میں آئے بڑک '' فام'' کی انتہائی دشوار گزرگھائی سے (جومزار شریف سے ۵ کلو میٹر مشرق میں ہے) سے گزر کر افغان بینی گیا اور کھائی پر پہرہ بٹھا دیں۔'' خَلم'' کھائی کے منہ پر ایک قلعہ تھا جس کامل وقع جا ایسا تھا کہ یہاں چند آ دمیوں کی مددسے بڑی سے بڑی فوج کی پیش قدمی روکی جاسکی تھی۔

<sup>🛈</sup> الكامل لى التاريخ استة مس ، ٩ هـ.

تُنْبَدُ کُی دن نشیب میں پڑاوڈا لے آ کے بڑھنے کی تدبیری سوچت رہے، خوش تسے آیک مقائی آ دمی معلیان اس سے آ ملاء اس نے تُنیبُہ کو قلع کے عقب تک جَنْبِ کا ایک خفیہ داستہ بتا دیا۔ مسلمان اس راستے سے گزر کر قلعہ پر متعین باغیوں پر ٹوٹ پڑے اور راستہ صاف کر دیا۔ تُنیبُہ نے براہ داست مَرْزک کے تعاقب میں بغلان کی طرف بڑھنے کی بجائے سمن کان کا رخ کیا اور دہاں سے نیزک کے بیچھے دوانہ ہوئے۔ بُرزک اس دوران بغلان سے فراد ہوکر وادی بجائے سمن کان کا رخ کیا اور دہاں سے نیزک کے بیچھے دوانہ ہوئے۔ بُرزک اس دوران بغلان سے نماتھ تھا۔ تُنکیبُہ نے فراد ہوکر وادی در کرز' کانی ایک نا قالمی سے نیزک کے بیچھے دوانہ ہوئے۔ بُرزک اس دوران بغلان کے ساتھ تھا۔ تُنکیبُہ نے دو ماہ تک محاصرہ در کرز' کھاٹی کا محاصرہ کرایا، اس گھائی کو گھوڑ ہے اور خارش کی بیاری رکھا۔ آ کے ، تُنکیبُہ نے انہیں بات چیت کے در سال سے اسلای لفکر کو تگ کرد کھا تھا، اس کا جرم نا قالمن معانی تھا البند اس کا سرقام کر کے فلیفہ کے پاس وِ مُشیبہ مجمواد یا گیا۔ ®

وسل ایشیایس خوارزم کا علاقہ ہمی بہت اہمیت کا جائل تھا جس کے حکر ان کالقب " خوارزم شاہ " چلاآ تا تھ۔ ۹۳ ھ
ہیں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے تُنیبَہ بن سلم نے یہاں پہلی بارفوج کشی کی ۔خوارزم شاہ برائے نام حکمر ان تھا،
اس کا بھائی خرزا دریاست کے تما ہا انظامات پر مسلط تھا۔خوارزم شاہ اس صور تھال سے نہایت پر بیثان تھا، س نے
تُنیبَہ بن مسلم سے خفیہ خط و کتابت کر کے اس شرط پر حلقہ بگوثی منظور کر لی کہ مسمان اسے خرزاد کی زیاد تیوں سے نجات
دلائیں سے ۔ تُنیبَہ بن مسلم نے اس چیش کش کو منظور کر لیاا ورفوج لے کرم و سے کوچ کیا۔

خوارزم شاہ ابنی فوج کے کرنکلانو تختیبہ بن مسلم دوسری طرف مڑ گئے۔خوارزم شاہ نے فوج کودشن کی واپسی کی خبر سنا کرجشن منانے کا تھم دیا۔جشن جاری تھا کہ اطلاع ملی ، ٹنتیبہ کی نوج سر پر آن پہنی ہے اور ہزاراسپ میں پڑاؤڈ الے ہوئے ہے۔ بیسب پچینٹنیبہ اورخوارزم شاہ کے درمیان طے شدہ منصوبے کے مطابق ہور ہاتھا۔

اب خوارزم شاہ نے امرائے نوج کو بھی ایا کہ مسلمانوں سے لانا ہے سود ہے۔ وہ ہم نے کہیں بڑی نوجوں کو کست دے بچکے ہیں۔ نوج کو قائل کر کے خوارزم شاہ نے تُنکِبَہ کی طرف صلح کے سفیر تیجے دیے۔ یوں سرز بین خوارزم بغیر کسی کشت وخون کے اسلامی پرچم کے ساتے تلے آگئی۔

تُتَنِيُہ نے خوارزم کی فتح کے بعدوعدے کے مطابق خوارزم شاہ کے بھائی خرزاد کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ کردیا۔ ﴿ سمر قَنْدَ کی فتح:

وسد ایشیای اب سمرفقد وه آخری مورچه تهاجه ل ترکول کی پیها مونے دالی ساری ظافت مجتمع موچی تقی اس شرکی فعیل نا تا بال تنجیر شار موتی تقی اس سے پورے" ما دراء النبر 'میں اس سے زیادہ محفوظ شراورکو کی نہ تھا۔سمرقند وراس

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريح،سنة: سن ٩٩هـ



بید بید ، به این این این این به این به بین بنوقر یظه اور بنونضیری - "بینی بیاوگ حضور کرم منگانیا کے زمانے اسے "المی خوارزم ورا بل سمرفندی مثال الی ہے جیسے بنوقر یظه اور بنونضیری - "بین بیاوگ حضور کرم منگانیا کے زمانے اسے سے یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ کی سگ بھڑ کا تے رہتے ہیں -

تنکید بن مسلم خوارزم کے محاف سے واپس کے لیے تیار ہوئے توان کے مشیر مُحَدِّسُر بن مُزاحم نے کہا؛ تنکید بن مسلم خوارزم کے محاف سے واپس کے لیے تیار ہوئے توان کے مشیر مُحَدِّسُر بن مُزاحم نے کہا؛

سنیدین م درو اے موجود میں سے بہتر موقع اور کوئی نہیں۔ وہ لوگ آپ کوخوارزم میں مشغول لقمور ''اگر آپ سمرقند پر قبضہ کرنا ہو ہتے ہیں تو اس ہے بہتر موقع اور کوئی نہیں۔ وہ لوگ آپ کوخوارزم میں مشغول لقمور کر کے ابھی بے فکر ہیں۔''

فَنْبَهِ فِي حِما " يهان سي مرقد كاراسته كنف دن كاسم؟"

مثيرني كها: " دس دن كاله"

تُتَنَيَد كَ الله بوى يخى سے راز دارى كى تاكيدكى \_ پھر نوج كوا بنى چھاؤنى مروكى طرف كوچ كا تھم ديا مگر ساتھوى اسے بھائى عبدالرحلن كوخفيدا حكام دے ديے كدراستے بيں فوج كاايك حصة مرقلدكى طرف رواندكر ديا جائے۔

فون کے مروکے راستے پر جانے سے بہی خرمشہور ہوئی کہ مسلمان واپس جارہ ہیں۔ راستے سے نوج کا ایک حصہ سرفند کی طرف مز گیا۔ یوں تُحکید نے ان مجاہدین کے ساتھ اچا تک سمرفند کی افواج کے سمرفند کی افواج کے سمرفند کی افواج لڑائی کے لیے تیار نہ تھیں مگر پھر بھی ان کا دم خم اتنا تھا کہ ایک ، ہ تک مسلمانوں کورو کے رکھا۔ ساتھ ہی جا قان کو امداوی فوجیس رواند کرنے کا پیغام بھیج دیا۔

فاقان نے ترک شیزادوں اور مشہور تو ابوں کی تیاوت ہیں بروی فاموثی ہے ایک لشکر تیار کر کے کمک کے لیے بھی دیا۔ منصوبہ یہ تفاکہ کرارات کو سم قدی بھی کو تنکیبہ کے لشکر پر بے خبری ہیں بہت سے تملہ کردیا جائے۔ قتریبہ کو مخبروں سے بید اطلاع مل گئی۔ انہوں نے اپنے سالارصالح بن مسلم کو چھ سوچنیدہ سپابی وے کرا مدادی نشکر پر راستے ہیں شب خون مارنے کا تھم دیا۔ صالح تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ ترکوں کے امدادی نشکر کے داستے میں کھڑا ہوگیا اور باتی سپابیوں کو شاہراہ کے دکت جو نبی ترک یہاں پہنچ بصالح نے جا دھانہ تملہ سپابیوں کو شاہراہ کے د کیں با کیل چھپادیا۔ نصف شب کے وقت جو نبی ترک یہاں پہنچ بصالح نے جا دھانہ تملہ کردیا۔ دھرسے د کیل ہا کیل چھپ ہوئے سپابی بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ درات کی تاریکی میں بیا نداز ہ کر تا دشوار تھا کہ حملہ آدر کہتے ہیں : اس کیے ترکوں میں بھگدڑ بھی گئی۔ عین ای وقت قدیر بدسپابی لے کر بہنچ گئے اور ترکوں کور کی طرح فلست دی۔ ان کے بڑے برخ میں دارا ورشنج ادے گرفار ہوگئے۔

تُنْیَهٔ نے ابسم قد پر سخت ترین حملے شروع کیے اور مجنیقوں سے سنگ باری تیز کرادی۔ وہ اس شہر کی فلک بول فصیلوں کودیکی کرکہا کرتے تھے:''اے سم قند! کب تک توشیط نوں کو پناہ دیے دیکھے گا۔''

آخر شمر کی نصیل کا ایک حصد او ث گیا۔ اگلے دن صبح سورے مسلمانوں نے نصیل پر بلد بول دیا۔ اہل سمر قند فصیلوں

سے تیروں کی بارش کررہے تھے، گرمسلمان و هالوں کی اوٹ میں آ سے براضتے رہے اور آخر کارشگاف پر قابض ہو گئے۔ امدادی فوج کی فلست ، ورفعیل ٹوٹ جانے سے اہل سمرقند کی ہمت بست ہو پھی تھی۔ انہوں نے صلح کی درخواست منظور کر ن:

🕕 مقامی نوج سمرقند سے نکل جائے گی اور مسلمان فاتحانہ طورر پرشہر میں داخل ہوں گے۔

🕜 يهال معربتمبري جائے گاور نماز جعدا دا ہوگی۔

🕀 ابل سمر تند ہرسال بارہ لا کھودینار خراج ادا کریں گے۔

الل سرقنداس سال تمیں بزارگھڑ سوار مسلمانوں کی مدے لیے دیں تھے۔

ان شرائط پرسة اریخی شہر فتح ہوا۔ مسل نوں نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے وقار قبل کا ثبوت دیا۔ شہر ایول کی سمی چیز کو ہاتھ تک ندلگایا۔ اس علاقے میں بُٹ پرتی عام تھی۔ تُعنَیئہ نے اس بدعقید گی کومٹ نے کے لیے ہُوں کو فتم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ بچار ہوں کو معلوم ہوا تو ہوئے:

''ہم آپ کی خیرخواجی کے طور پر بتارہ ہیں۔ان بتو ل کو گزند پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہلاک ہوجا تا ہے۔'' قَنُکُیہُ نے کوئی پروانہ کی اور ہُوں کوآگ لگادی۔ دیکھتے بی دیکھتے بُت پرستوں کے باطل معبود کوئلہ بن گئے۔ <sup>©</sup> خو رزم اور سمر قند جیسے اہم صوبوں کا ایک ہی سال میں فتح کر بینا تُنکیۂ بن مسلم کا بہت بڑ کا رنا مہ شار ہوا۔ا گلے ساں ۹۴ مد میں اس مر دِمجاہد نے چین کی سرحد کے قریب واقع شاش (تا شفند) اور فرغانہ کو بھی فتح کر لیا۔ <sup>©</sup> جیمن کی سرحد بر:

وسطِ ایشیا میں بار بارہونے والی بغاوتوں کوشد دیے میں چین کی حکومت کابر اہاتھ رہت تھا؛ اس لیے جب تک خاقان چین کا سرنیچانہ کردیا جاتا، وسعِ ایشیا میں امن قائم ہونامکن نہیں تھا؛ اس لیے دو برس کی تیاری کے بعد قتیم بن مسلم نے ۹۱ ھ میں چین کی طرف پیش قدمی کی اور شم کھائی کہ جب تک اسلامی شکر بر در توت چینی حکومت سے خراج وصول نہ کر لے، واپسی نہیں ہوگ ۔ فتئیر نے خودسر صدیر برا او ڈالا جبکہ ان کے سالاروں نے آگے یلغار کرتے ہوئے چین کا سرحدی ضلع کا شغر فتح کرایا۔

خاق ن چین وسطِ ایشیا میں اپنی باج گزار میاستوں کواسلہ م کے پرچم تنے وکھے کرتے پاتھا۔ اگر اسے اسلامی افواج کے چین کی سرحد پر آجانے کی اطلاع نہ متی توش بیروہ کچھ ہی دنوں میں وسطِ ایشیا کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کرتا ہگر اب اسے یہی بہتر محسوس ہوا کہ بات چیت کر کے کسی طرح اپنا ملک بچالیہ جائے۔ بے بناہ طاقت کا مالک ہونے کے باوجودوہ تکبیر کے نعروں سے مرعوب ہوچکا تھا۔

اس نے مداکر ت کے لیے تُنیب سے سفارتی وفدطسب کیا۔ تُنیب نے بُیر و بن مُقَمّر ج کووس معزز مسلمانوں کے



الكامل في التاريح سنة ١٤هـ

ساتھ در بارچین میں بھیج دیا۔خا قان چین آخر تک مسلمانوں کومرعوب کر کے واپسی پر آ مادہ کرنے کی کوشش کر تار ہار ک ملاقا توں کے بعد آخراس نے کہ:

''آپنے سردار سے کہدود کہ وہ لوٹ جائے۔ مجھے تہر، ری فوج کی تعداد کاعلم ہے۔ اگر تم باز ندآئے تو میں لیک فوج اسے جیجوں گاجو تہارانام دنشان مٹادے گی۔''

بمبیر وین منظم نظر نے کہا: '' آپ ایسی قوم کی تعداد کم کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا ایک سراچین کی سرحد پر ہے اور دور شام میں۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جہاد میں جان دینا ہی رے لیے عزت کی ہارت ہے ؟ اس لیے ہم کوئل ہوجانے سے نہ کوئی عار ہے نہ خوف۔ ہمارے امیر نے قشم کھائی ہے کہ جب تک سپنے قدموں سے تہماری سرزین یا مال کر کے خراج وصول نہ کرلیں وہ وا پس نہیں جا کیں گے۔''

اس جواب نے نفسیاتی طور پر خاقان کو پہپا کردیں۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمان عزم کے بیکے ہیں۔اس نے خراج کی خطیرر تم اور بہت سے تھا گفت دے کر وفد کو واپس بھیجا۔ تُنکیبَہ کامقصد بھی صرف خاقان چین کومرعوب کر کے اسے باغیوں کی سر پری سے رو کناتھا۔ یہ مقصد بخیروخو بی حاصل ہوگیا تھا۔

عالم اسلام کی سرحدین اب چین سے جدال تھیں۔ بدر پفتوحات نے پورے عالم اُسلام میں تُحنيبُر کي معرك دوال كى دهوم محادي تقى ۔ ف

🛈 الكامل في التنويخ سسة ٩٦هـ

## فنخ أندلس رخ أندلس

اندلس كامحلِ وتوع اورجغرا فيه:

أئذكس ايك جزئره نما ہے۔اس كےمشرق اور جنوب يى بحيرة روم ہے۔ شن مغرب اور جنوب مغرب ميں بحرِ اوقیانوں (بحرِظلمات یا اٹلائنک سی) ہے۔مغرب میں اس کی سرحد پر نگال ہے اور شال میں فرانس ہے جاملتی ہے۔ اس ملک کو بونانیول نے "" کمیر یا" کے نام سے پکارا، رومیوں نے اسے" ہسپانیا کہا اور عربول نے اسے المُكَلِّس والمراجع المعرب جغرافيدان ادريس كول كرمط بن س ملك كاطور تقريباً سياره سوميل اورعرض جيدسو میل کے لگ بھگ ہے۔ قرطبہ غرناہ، مرسیہ، المربیہ، مالقہ، بسطہ، امبلاطہ، بطلبیس، شریسہ، طلیطلہ، سرقسطہ، طرطوشہ اور قستاليه يهال كمشهورصوب رب بين ببل الليج ،الشارات ،البشارات ،جبل البرنس اورجبل الطارق مشهور بها ژي سلسلے ہیں۔ دودرجن کے لگ بھگ دریاان ہلندوبالا پہاڑوں سے بہدکرسرز مین اُندکس کے چیے چیے کوسیر ب کرتے موئے بحیرہ روم اور بحراد قیا نوس میں جا گرتے ہیں۔ان میں دریائے وادی الکیپراوروریائے میکس زیدہ مشہور ہیں۔ أندنس آب وہوا کے لحاظ سے بورپ کے تمام مم لک سے بہتر اور معتدل ہے۔ جا عدی، سونا، پارا، قیمتی بھراور عمارتی پھر یہاں کی خاص معدنیات ہیں۔ گیہوں ، کمئی، چنا،سنتر ، بادام، انار، کیلا، آڑو،صندل، زعفران، اورک اورعود بیمال کی اہم پیدا وارشار ہوتی ہیں۔ $^{\oplus}$ 

إسلام سے يملے اندلس كى تاريخ:

ز مانہ قبل ازمیع سے اُعدُ نُس بررومیوں کی حکومت چلی آ رہی تھی مگر ولادت عیسیٰ مایک ایکے یانچ صدیوں بعد دسطی اور شرقی بورپ سے غیرمتدن گاتھ توم کے طوفانی مملوں نے أندئس کی روی سلطنت کے پر نچے اڑا دیے اور ٥٠٠ء میں بیملک گاتھ قوم کے وحشیوں کے ہاتھ آ گیا۔اگر چہ گاتھ عیس کی غدہب قبول کر چکے مٹے، مگرعیسی عالی اے سے رین کے مت جانے کے بعدوہ بھی کفروشرک کی وادیوں میں بھٹلنے گئے۔ووصدیوں تک بیملک گاتھ قوم کے باتھوں ير فمال بنار ہا۔ان كے دور حكومت ميں يادر يوں كو كملى چھٹى تھى كدوہ جوچ بيں كرتے پھريں، چنانچدائد كس كى غير عيسائى اقتنیں یا در بوں کے فلم وستم کے بوجھ تلے سک رہی تھیں۔

گاتھ قوم کے آخری بادشاہ وٹیزانے جب یادریوں کی زیاد تیوں سے عوام کو گھٹ گھٹ کر مرتے دیکھا تو اس نے

صفة جزيرة الانكلس • ١٩٣٧، اردو دائره معارف اسلاميه، جلد اول ماده: أبدلس

نہ ہے نام پرانسانیت کے اس استحصال کورو کنے کا ارادہ کیا گرپادر بول کا اثر ورسوخ بادشاہ سے کہیں بڑھ کرتھا۔ انہوں نے سازشیں کر کے وٹیز اکومعزول کرادیاا درایک تشد دیسندنوجی جزنیل را ڈرک (کرزیق) کوشخت شاہی پر ما بٹھایا۔ <sup>©</sup> اندلس برمحابه كرام كي تشكر شي:

بورے زمانہ بوت بی سے سے ابر کرام کی نگا ہوں میں تھا۔ رسول اللہ علی تل کے زبان مبارک سے فیسط نبطینیہ کے جہاد میں شرکت کرنے و لوں کے لئے جنت کی بشارت نے صحابہ کرام میں سے ہر معمر وجوان کومشرقی یورپ کی طرف بصح جانے والے لشکروں میں شرکت کے لئے اپنا نام پیش کرنے کے بیے بے تاب کر رکھا تھا۔حضرت عثمان خِلْ بَنْ کُنْہِ کے وورغلافت میں حفزت معادیہ خالفو فیسسطنطینیه کی طبیح تک بلغار کر چکے تھے تکرتین اطراف میں سمندرے گھر ہے شہری جغرانیائی قلعہ بندی نے مملے کوتقریباً ناممکن بنار کھا تھا۔ آخر حصرت عثان خاتھ نے طویل صداح ومشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مہم مغربی بورپ پر بلغار کر کے اسپین پر قبضہ کیا جائے ، اس کے بعد راستے میں وئل ہونے والے ممالك في كرت موسيمسلم ل فسط بطينيه تك ويني كي كوشش كرير يوراندلس برحمول كاآن زموار

اس وقت تک شالی اورمغربی فریقه کے بیشتر علاقے مسلمان فتح کر چکے تھے۔افریقہ کے شاں میں بحیرہ کروم بہتا ہے جھے کھرہ متوسط بھی کہا جاتا ہے۔ بیشرق سے مغرب کی طرف بہتے ہوئے بتدریج تنگ ہوتا جاتا ہے اور مراکش كساعل اسبينه " برايك آبنائ كي شكل اختيار كرايتا ہے جس كے دوسرے كنارے برأند أس كامشہورساحل " الجزيرة الخضراء 'واقع ہے۔ یہ ل سمندر کا عرض تقریباً ۲۰ کلومیٹررہ جاتا ہے۔ ۲۷ ھیں ضیفہ سوئم کے حکم سے ایک نشکر نے یہی سمندرعبوركر ك أعذلس برحمله كي اور كه علاقه فتح كرميا - أعدلس بين مسلما نون كابير بها قدم تقاريكر بيرفتح يا ئيدارند تھی۔®ہ خرکاردلید بن الملک کے دورخلہ نت میں اس خطے کو پوری طرح مسخر کرنے کا فیصلہ کیا گیہ۔ موی بن نُعیر ،حضرت معاویه خالفهٔ کی رفاقت سے مراکش کی گورنری تک:

ال زمانے میں افریقہ کے گورزموی بن نُعَیر رالنف متے، ان کا شارتا بعین میں ہوتا ہے۔ 19ھ میں پیدا ہوئے تھے، وہ حضرت تمیم داری فاللہ سے روامت حدیث کرتے تھے، یدے بھاری بحرکم نسان تھے، انہیں بحری جنگوں کا برا تجربہ تھا۔ حفرت معاویه ظافلت نے انہیں قبرص میں تعمیراتی کا موں کی ذمہ داری سونی تھی۔مویٰ بن نُفیر کو دیکھ کروہ فر ماتے تھے: د عكمران كوجايي كهاي كيم تحيم آدمي كومعادن بنائي"

حضرت عبداللد بن زبیر وظافت کے دور میں موک بن نفیر رالنف نے ان کی بیعت کرلی معرک مرج رابط میں وہ عبداللد بن زبیر خالفی کی حمایت میں مروان بن الحکم کے بالقابل شمشیر بکف ہوئے مگر بعد میں اہلِ شام کوغالب ہوتا و کی کردہ مروان کے بینے عبدالعزیز (عمر بن عبدالعزیز ہاللہٰ کے والد ) کی بناہ میں ہلے گئے ۔ ®



<sup>🛈</sup> نفح الطيب ١٣٧/١ تا ١٤١٤ لكامر في الباويخ ســة ٩٩٪

<sup>🕏</sup> تاریح دمَشق. ۲۹۳/۹۱ و ۲۹۳٬۳۹۳

<sup>🕜</sup> الكامل في التاريخ. ٢٩٩/٢

عبدالعزیز کومھری گورزی کی تو مویٰ بن تھیر را لئے کو ان کے وزیر کا رُتبہ حاصل ہوا۔ ۹ کے میں انہیں افریقہ کا گورز بنا دیا گیا۔ انہوں نے اس ساں مراکش پر بیلغار کی اورخود توج کران بربرقبائل پر حملہ کیا جنہوں نے اپ سروار مسیلہ کی قیادت میں ۱۳ ھے میں عقبہ بن نافع کو غدادی کر کے آل کیا تھا۔ موئی بن تھیر روالٹنے نے ووسال یہاں جہاو جاری دکھا، اس دور ان مسیلہ اورائل کا لئکر مسلسل پہیا ہوتار ہا۔ موئی بن تھیر روالٹنے ۱۸ھیں ان کے ہیں ہزارا فراد کو تیدی بنا کروا پس ہوئے۔ ایکے دن برسوں میں نہوں نے شائی افریقہ کے باغیوں کی کمس مرکو فی کر کے صنہاجہ تولد اور سوی انتیابی بن گئے۔ ۹ کے دن برسوں میں نہوں نے شائی افریقہ کے باغیوں کی کمس مرکو فی کر کے صنہاجہ تولد اور سوی انتیابی بن گئے۔ ۹ کہ ھیں موئی کی فوجوں نے سیلی اورائد کس کے درمیان سمندر میں واقع دوا ہم جزیروں بنکو زقد اور کے سیابی بن گئے۔ ۹ کہ ھیں اسائی سلطنت کی حدود مراکش کے شہر طبخہ تک بینے گئیں۔ یوں افریقہ کی اسمائی حکومت پہلی بار انتیابی عومت بہلی بار استے مرکز بن کر پورپ پرحملہ کیا جاسکتا تھا۔ ©

طارق بن زیاد: غدای سے طبحہ کی حکومت تک:

موکی بن نُفیر را لطف نے طبح میں اپنے آزاد کروہ غلام طارق بن زیاد کونائب مقرر کردیا۔ طارق بن زیاد کا نام اسلام کے ان عظیم جرنیوں کی فہرست میں شامل ہے جن کی قوت ایمانی ، او دوالعزی ، معرکہ دانی اور جنگ آز مائی نے ساری دنیا سے اپنالو ہا منو یا ہے۔ وہ جرائت ، شجاعت ، استقامت اور عزمیت کا پیکر تنے۔ ان کا تعلق افریقہ کے بربر قبائل سے تفاجو اسلام سے پہلے ماردھاڑ اور قبل و غارت میں اپنا فانی نہیں رکھتے تھے ، مگر جب اسلام کی روشنی افریقہ کے سکھنے جنگل میں اور تیتے ہوئے صحراؤں تک پینچی تو بربر قبائل اسلام کی فتو صات کا جراول دستہ تا بت ہوئے۔

ان کی ایک بڑی تعداد جومراکش کی ابتدا لی جنگوں میں غلام بنائی گئ تھی ، تبول اسلام کے بعدا پے مسمان آقاد ک کی قادت میں بڑی بے جرمعر کے میں حصہ لیتی رہی ۔ طارق بن زیاد شروع میں موک بن نفیر رالظنے کے غلام سے ، انہوں نے موک کے ہاتھ پر اسلام تبول کیا ۔ طارق کی خدا داد صلاحیتوں سے متاثر ہوکرموی بن نفیر راطئے نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور بعد میں مراکش کے فوجی متعقر (مطئح، "کا حاکم مقرد کر دیا تھا اور بعد میں مراکش کے فوجی متعقر (مطئح، "کا حاکم مقرد کر دیا ۔ ©

طُنُجُہ کے ساحل پر بھیرہ کروم کی لہریں بحراوقیانوس سے جاملتی ہیں۔ یہاں سے مغرب کی جانب نگاہ ڈالیس تو بحر اوقیانوس کی موجیس آسان کے آخری کنارے تک متعاظم نظر آتی ہیں جبکہ شال میں بھیرہ روم کے پارجنو لی انہین کے بلند و بالا پہاڑوں کی چوشاں دور مین کے بغیر دیکھی جاسکتی ہیں۔ چ لیس کلومیٹر کے لگ بھگ بیدہ صلہ حارق بن زیاد جیسے اداوالعزم سیا ہیوں کے لیے بچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ بجا ہدین آ بنائے کے پارسین سے مساحل کی دھند کی کیسر پرنگاہ

تاريخ دمشق ٢٩/٥٦١ (٢٩٧٠) فتوح البلدان، ص ٢٣٨؛ نفح الطبب: ٢٣٠/١

<sup>🕑</sup> البيانَ المغرَب في احبار الأندُلُس و المغرب ٤٣/١ ؛ الاعلام للزِّر كُلي. ٢١٧/٣ ؛ تاريخ الاسلام للفعبي ٢٣٩/٦

ڈول کراس سرزمین کے مظلوم باسیوں کو جروجور کی حکمرانی سے مجات دلانا اور اس ظلمت کدے میں وین کے ہمارا جلانا چاہتے تھے مگراس کے لیے ضروری تھا کہ امیر موٹ بن نگیر رفط نے کہ کو خلیفہ کی طرف سے اجازت لل جاتی ۔ © کا وَنْ بِ جولین اور فلورنڈ ا:

موی بن نُفیر رطانند اسین پر حملے کے لئے سنجیدہ تنظیر اس سے قبل وہ مراکش کے سامل پر طُخَبہ کے قریب واقع نصرانیوں کے آخری مضبوط مرکز سُنبُند پر قبضہ کرنا ضروری سیجھتے تنظے، جو اسپین کے بادشاہ راڈرک کے نائب کا اُئر چولین کامضبوط گڑھ تھااور کا وُنٹ جولین بڑا جنگجو کمانڈر تھا۔

اسلامی شکرد دہملوں کے باد جود سندئے کواس کے آئی ہاتھوں سے نہیں چھین سکا تھا۔ سندئے کے نصرانی سالہ رکی کا میں مزاحمت اور دیگر مہمات میں موئی بن تغیر کی معروفیات کے باعث ممکن تھا کہ اپنین پر مجاہد بن اسلام کے عموی جے کا منصوبہ مزید مؤتر ہوجا تا مگراچا تک ایب واقعہ پٹن آ گیا جس کے بعداس نیک کام میں دیر کی کوئی گنجائش نہ رہی ۔ ® منصوبہ مزید مؤتر ہوجا تا مگراچا تک ایب واقعہ پٹن آ گیا جس کے بعداس نیک کام میں دیر کی کوئی گنجائش نہ رہی ہو ما کم سنبئة کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلور ٹر اپنین کے دارالحکومت طلیطلہ (تولیڈو) میں راڈرک کے محل میں تعلیم مزید سے ماصل کر رہی تھی ۔ راڈرک پر لے در بے کا بے حیا بھیا آن اور در ندہ صفت انسان تھا۔ سے فلور نڈ اکی عصرت بنال کردی ۔ مظلوم کر کی نے باپ کوشید مراسلہ بھیج کر اس قیامت کی خبر دی ، کاؤنٹ جولین غصص سے بے تاب ہوگیا مگر کیا کرتا ،خون کے گھونٹ بی کرد و گیا۔ اس میں باوشاہ کے ظلام کے خلاف احتجاج کی سکت نہ تھی ۔ آخر کا راس نے تہم کرلیا کہ عرب کے جانباذ ول کو اپنین کا داستہ دکھا کروہ راڈرک سے اس زیاد تی کا بدلہ سے گا۔ اس نے اپنی ناراضگی کو مشیدہ رکھا اور دارالحکومت بھیج کر بادشاہ کے سامنے نہا بیت مؤدیا نداور نیاز مندانہ انداز میں التجا کی ۔

''نلورنڈا کی مال موت وحیات کی کش میں مبتلا ہے، اسے میرے ساتھ سُبُعَۃ جانے کی اجازت عنایت کیجے۔'' راڈرک نے اسے اصل واقعے سے لاعلم بچھتے ہوئے اس کی اجازت وے دی۔ جولین فلورنڈ اکو لے کرروانہ ہوائو راڈرک نے کہا:''میں نے سن ہے کہ افریقہ کے باز بہت عمدہ ہوتے ہیں، میرے سے چند باز بجحوادینا۔'' جولین نے جواب دیا:''میں ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے بھی ندد کھے ہوں گے۔''

سُبُنَةُ وَيَنِيَّةٍ مَى جُولِينَ نِهِ مِوَىٰ بِن نُفَيرِ رِمِلْفُنْهُ سے رابط كيا ورائبيں اپن حمايت كاليقين دلاتے ہوئے فوراً اسپين پر حملہ كرنے كى ترغيب دى۔موك بن نُفير رِمِلِفِنْهِ نے موقع غنيمت جانئے ہوئے در بارخلافت سے اجازت ، لَكَى،خليفہ وليدنے كہا كہ چھاپہ مار حملے كرد \_مسلمانو س كوسمندركى ہولنا كيوں بيس مت ڈالو۔

موک در الفنوے نے جواب بھیجا: 'نیہ برد اسمند رئیں محض فلنے ہے۔ اُندَ کُس کا ساحل س منے دکھائی ویتا ہے۔'' آخر و لیدنے دس شرط پراجازت دے دی کہ پہلے چھاپے مار حملہ کر کے دشمن کی طافت د کھے لی جائے۔ ®

الكامل في التاريخ، سنة ٩٣هـ العج العليب ١٩٣١/١
 الكامل في التاريخ، سنة ٩٩هـ العج العليب ١٩٣١/١
 الكامل في التاريخ، سنة ٩٩هـ العج العرب في اسانيا بمشل بن بول (تعريب على حازم: ٤٤) ص١٩٠١، ١٩٠١ انتج العليب ٢٥٢، ٢٥١ ا.

موکی بن نُفیر رہ اللئے نے اجازت ملتے ہی پہلے رمضان ۹۱ ھیس طَرِ بیف بن مالک کی قیادت میں ایک جھاپہ مارفوج بھیجی ، اس کے بعد شخ ابو ڈرعہ کی کمان میں رضا کار ہر ہوں نے آ بنائے عبور کر کے ساحل اُفاد کس بر کامیاب حملے کیے۔ بیہ حملے 'در کئی' کی حیثیت رکھتے ہتے جن سے سلمانوں نے حالات کے سازگار ہونے کا اندازہ کرلیا۔
مضان ۹۲ ھ (۱۱ کے ) میں موکی بن نُفیر کی منصوبہ بندی کے مطابق طارق بن زیاد نے تین سوم ب اور ۲ ہزار سو بر برسیا ہیوں کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہوکرا بہین کا ڈخ کیا۔ کا وُ زٹ جو لین را ہنمائی کے لیے ان کے ساتھ تھا۔ ® میسی بشارت:

بی بی رسی است میں طارق بن زیاد کوخواب میں جذب رسول اللہ علاق کے زیارت ہوئی۔ ویکھا کہ نی الملاحم عقاق مہا جرین وافساد کی سلح جماعت کے ساتھ تشریف قرباجیں اور فربارہ جیں: 'اے طارق!ای شان سے قدم ہڑھ تے رہو۔' پھر دیکھا کہ رسول اللہ علی ہے اس کے ساتھ آنڈ کس میں داخل ہورہ ہیں۔ طارق بن زیاد نے خواب میں خود کو اس مقدی جماعت کے جیھے چیھے آنڈ کس میں داخل ہوتے دیکھا۔ مسمانوں نے اس خواب کو ایک فیمی بشارت سمجھا، جس سے ان کا حوصلہ بلند تر اور عزم پہنے تر ہوگیا۔ انہوں نے اسے فتح کا چیش خیمہ یقین کیا۔ منگل ۵ رجب ۹۲ ہے (۱۱ کے م) کو اسمانی لشکر آنڈ کس کے ساحل پر ایک فلک ہوں بہاڑ کے سامنے کشرا نداز ہوا۔ یہ بہاڑ بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کل اسے جرائٹر کہا جا تا ہے۔ \* ص

مشہور ہے کہ طارق بن زید در الفئد نے اُند کس کے ساحل پر کنگر انداز ہوتے ہی اپنے بحری بیڑ ہے کونڈیا آتش کرادیا تھ ، ان کا مقصد صرف بیتھا کہ ان کے سپاہیوں کے دبوں میں فرار کا کوئی وسوسہ ندآ نے پائے اور وہ (نتج یا شہادت کے سوا کسی تیسری صورت کا نقسور تک نہ کریں۔ ڈاکٹر ا قبال مرحوم نے اس دافتے کومنظوم انداز میں ایوں پیش کیا ہے:

طارت چو برکنارهٔ آندُس سفینہ سوفت

گفتند کار تو بید نگاہ فرد خطاست

دوریم از سواد وطن، باز چو رہم؟

ترک سبب زروئے شریعت کیا رواست؟

خندید و رست خولیش به شمشیر بُرد و گفت

بر ملک ملک باست که ملکب خدائے ماست

(طارق بن زیاد نے جب اَندُنس کے ساحل پراپنے سفینے جلد دیئے تولوگوں نے کہا: 'وعش کی

نگاہ میں آپ کا بیکام غلط ہے، ہم وطن سے دور ہیں، واپس کیے جائیں ہے؟'اسباب و ذرائح کو



<sup>🕏</sup> هم العيب: ۲۵۴،۲۳۱/۱

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ،ستة ٩٦هـ ؛ نفح الطيب: ٢٥٤/٢٥٣/١



دیوک تیبودو و مرجوجونی اسپین کے ساحلی علاقوں کا گورز تھا، طارق کی پیش قدمی ہے سراسیمہ ہوگیا۔اس نے نشکر سیار کے ایک مقام پر طارق سے مقابلہ کیا، مگر منہ کی کھائی اورالٹے یاؤں وسطی سین کی طرف بسپا ہوگیا۔ساتھ، ی اس نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے راڈرک کو یہ پیغام بھیجا:''ہماری سرز بین پر ایسے لوگوں نے حمد کیا ہے کہ ہم نہیں بانے وو آسان سے نازل ہوئے ہیں یاز مین سے نکل آئے ہیں۔'' ® بارہ برار بمقابلہ ایک لاکھ:

مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ہے راڈرک کے اوسان خطا ہوگئے۔ اس کے لیے بی جرمزید پریشانی کا باعث بن کردس فوج کی عام بحرتی کا اعلان کیا، غیر بب اوروطن کے بنا کردس فوج کی عام بحرتی کا اعلان کیا، غیرب اوروطن کے بام پراپنے بہت سے مخالفین اور گاتھ خاندان کے شغراووں کو بھی ساتھ ملایا اور قرطبہ کے دریائے وادی الکبیر کے بار ایک فوجی بنا کرایک لاکھ سپاہیوں کا نڈی ول تشکر تیاد کرلیا۔ حارتی بن زیاد کے باس اس وقت صرف سات ہزار سپاہی تھے۔ مراکش میں موکی بن نظیم ریشاف کو بل بل کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ دخمن کی اتن بوی جعیت کا حال بن کرانہوں نے طارق کے لیے مہزار سپاہیوں کی کمک بھیج دی۔ یوں مجاہد بن اسلام کی تعد د بارہ ہزار ہوگئی۔ ®

الاور یمی زیاد کے کفتیاں جائے کا یہ قصہ بہت مشہور کر برجوہ مفکوک ہے ۔ تاریخ عمی اس کاؤکر سب سے پہلے محمہ بن عبداللہ طابی شریف الاور یمی (م ۲۵۰ مه ) کا تصفیف میں ملتا ہے۔ برجی اللہ مطارق کے جان کے شہات الاور کی (م ۲۵۰ مه ) کا تصفیف میں ملتا ہے۔ برجی بالی کی اس کے شہات کی تھی کردی۔ ان المصر یہ الا تھی یہ واراد ن بنفی عن نصب کم نہمہ قامر بہ حوالی المعراک الذی حال بھا فیری بداد ملت معا اتھم به . (زبة المشاق ۲۰۱۲) پر ابن کردین (م ۵۵۵ می) نے کی تقل کہدے۔ (الاکتفاء فی افزارا کلفاء ۲ /۱۰۰۱، مدید منورہ)
 انسیاق ۲۰۱۲) پر ابن کردین (م ۵۵۵ می) نے کی تقل کہدے۔ (الاکتفاء فی افزارا کلفاء ۲ /۱۰۰۱، مدید منورہ)
 انسیاق ۲۰۱۲ میں میں دور اور دور الاکتفاء کی افزارا کلفاء کا دور میں میں منورہ کی انسیان کردین (م ۵۵ میں کو نسید کا دور الاکتفاء کی افزارا کلفاء کا دور میں میں میں کہ کی تعلق کی انسیان کردین (م ۵۵ میں کا دور کی کی تعلق کی دور کی کی تعلق کی دور کی کی تعلق کے تعلق کی تعل

ممادہوی مدی جری کے مؤرخ المتری سے نقل کیا ہے کہ اورک کے اضران نے بداست اطلاع دی تھی کے مسدان اپنی کشتیاں جلاکر سے بین تا کہ دائین سے ایوں موب کی فد حوفوا مواکیهم یاسالانفسیم من النعلق بھا، ﴿ فَالطّیب : ا/ ۲۵۸ طوارم، در ﴾

<sup>🕏</sup> نفح الطبب ٢٣٧١) لكامل في المتاريخ: ١١٤٤

راڈرک اپنے سپ ہیوں کے سل ہے کراں کے ساتھ جنوبی اُنڈکس کی طرف تیزی سے پیش قدی کرتا ہوا دریائے گوڈالیٹ کے دائیس کنارے تک ان پہنچا، طارق بھی اپنے جاہدوں کے ہمراہ اس مقام تک آپنچے تھے۔
دونوں فوجیں بحرمیط کے سامل سے لگ بھگ پانچ سات میل دورٹریس کی دادی میں (جے دادی گئف یا گوڈالیٹ کہا جاتا ہے) فروش ہوئیں ادر جنگ کی تیاریوں کو آخری شکل دینے گئیں۔ شمسمانوں سے فریئے سے قبل ان کی فوج کا ج نزہ لینا ضروری سمجھتے ہوئے راڈرک نے اپنے جاسوس کو مسلمانوں کے دوپ میں اسلامی کھپ کی طرف روانہ کیا، بیہ جاسوس اسلامی کھکر میں گھوم چر کر حالات کا جائزہ کیتے رہے۔ انہوں نے جو پچھ دیکھا وہ ان کے لیے روانہ کیا، بیہ جاسوس اسلامی کشکر میں گھوم چر کر حالات کا جائزہ کیتے رہے۔ انہوں نے جو پچھ دیکھا وہ ان کے لیے نبایت حوصلہ تکن تھا۔ مسلمانوں کے جوش وجذ ہے سے تمتماتے ہوئے چروں اور وطن سے دوری کے باوجودان کے نبایت حوصلہ تک تھا۔ مسلمانوں کے جوش وجذ ہے سے تمتماتے ہوئے چروں اور وطن سے دوری کے باوجودان کے نبایت حوصلہ تک تھا۔

انداز واطوار میں اطمینان اور بے خونی کی جھلک نے ان کے دلوں میں مجاہدین کی ہیبت بٹھادی۔

ج سوسوں نے واپس جا کرراڈرک ہے کہا:''میحملہ آوریا اپنی موت کے طلب گار ہیں یا آپ کی سرز مین کے۔ انہوں نے اپنے بحری جہاز بھی جلا دیتے ہیں تا کہ واپسی سے مالوس ہوجا کیں اوراس سرز مین بر فابت قندی کے ساتھ صفیس بنا چکے ہیں۔''®

طارق بن زيد د كاتار يخي خطاب:

طارق بن زیاد ایک ابرسید سالار ہونے کے ساتھ ساتھ آیک شعلہ بیان خطیب بھی ہے، اگر چدوہ افریقی بربر سخے، مگر عربی رات کواہنے سپاہیوں افریقی بربر سخے، مگر عربی روائی سے بول سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن اثرانی سے بل رات کواہنے سپاہیوں کے سماسنے ایک وولدا نگیز تقریر کی جس کا ایک ایک لفظ ایمان کی جاوداں حرارت لئے ہوئے ہواور جس کا جر جملداً ج بھی روح کی گہرائیوں میں اثر تا ورخون کی گروش تیز کرتامحسوں ہوتا ہے، طارق نے کہا:
مرجملداً ج بھی روح کی گہرائیوں میں اثر تا ورخون کی گروش تیز کرتامحسوں ہوتا ہے، طارق نے کہا:
میں سے داللہ کی سے اللہ کی سے داللہ کی سے اللہ کی سے دورا کے دشن ہے۔ اللہ کی سے داللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کی سے دورا کے دشن ہے۔ اللہ کی سے اللہ کی سے دورا کے دشن ہے۔ اللہ کی سے دورا کی سے دورا کی دور

میدان جنگ کے بارے یس مشہوردائے بی ہے کہ جنگ دادی للہ (دریائے گوڈ الیٹ کے کنارے) میں داقع ہوئی تنی کر میاں ایک دوسری رائے بھی ہے جس کے مطابق یہ جنگ دادی کیا۔ جنٹر اکس احل یر) میں ہوئی تھی میں دوئی تھی ہے دوئی جنٹر اکس احل یر) میں ہوئی تھی میں دوئی تھی ہے۔

<sup>🕆</sup> تفح الطيب للمقرى ٢٥٨,١

تہارے لیے اس کے سواکوئی چارہ کا زئیں کہتم ڈٹ جا دُ اور ثابت قدم رہو۔ چھی طرح جان لو کہ تمہاری مہاری حیثیت اس جزیرہ نمایش، سینتم ہے بھی گئی گزری ہے جو کمینوں کے دستر خوان پر ہو۔
حیثیت اس جزیرہ نمایش، سینتم ہے بھی گئی گزری ہے جو کمینوں کے دستر خوان پر ہو۔
میٹیت اس جزیرہ نمایش، سینتم ہے بھی گئی گزری ہے جو کمینوں کے دستر خوان پر ہو۔
میٹیت اس جزیرہ نمایش، سینتم ہے بھی گئی گزری ہے جو کمینوں کے دستر خوان پر ہو۔
میٹیت اس جزیرہ نمایش، سینتم ہے بھی گئی گزری ہے جو کمینوں کے دستر خوان پر ہو۔
میٹیت اس جزیرہ نمایش کے ایک کھانے بینے کا سامان بھی کا اُن

تہارا تریف فکراوراسلی کے ساتھ تمہارے مقابلے پر آچکاہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کا نی تمہارا تریف فیکراوراسلی کے سامان بھی کا نی تقدر مہیا ہے۔ جبکہ تمہارا بیرحال ہے کہ تلواروں کے سواتمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ خوراک بھی تمہیں اسی قدر مہیا ہوگئی ہے جتی تم دشمن سے چھین سکو یا گر تہاراو تت سی طرح بر سروسامانی کے عالم بی گر رتار ہاا ورتم نے کی جو لوگ تم سے مرعوب ہیں وہ تہدرے مقابعہ میں جرگ ہوجا کئیں کے دائیوں تم البیار انہوں تھا ہے میں جرگ ہوجا کئیں کے دائیوں تم البیار انہوں تھا ہے۔ اگر تم موت کے لیے تیار نہوتو اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تہارے سامنے آگئے ہیں۔ اگر تم موت کے لیے تیار نہوتو اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔

جس بات سے بیں تنہیں خبر دار کر رہا ہوں میں خود بھی اس سے عافل نہیں ہوں۔ میں تنہیں ایسے راستے پرلے چلوں کا جس میں زندگی سب سے زیادہ بے قیمت تار ہوتی ہے۔ یا در کھو! اگرتم نے پچھوفت تکالیف برمبر کرلیا توزیاند دراز عیش وراحت سے گزارو مے۔

خوب اجمی طرح سجے لویں تہمیں جودعوت دے دہا ہوں اس کو تبول کرنے والاسب سے پہلا شخص شن خور ہوں۔ جیسے ہی دولوں فوجیں آپس میں ہوڑیں گی ، میں ان کفار کے سربراہ لذریق (راؤرک) پرحملہ کر کے ان شاءاللہ اسے قبل کردوں گا ، تم میرے ساتھ حملہ آور ہونا۔ اگر میں لذریق (راؤرک) کو قبل کرنے کے بعد شہید ہو گیا تو تمبارا کام پورا کر جاؤں گا ، پھرتم کسی بہادر ، بیدار مغز آدی کو امیر بنالینا اور اگر میں لذریق کو مارنے سے پہلے تس ہو گیا تو تم میرے اس عزم کو پورا کر دینا اور تم خود اس پرحملہ آور ہونا۔ یقینا اس لئے کہ اس جریو نما کی فتح کا منصوبہ کا میاب ہوجائے گا! اس لئے کہ اس کے بعد شمن میدان چھوڑ کر بھاگ نظے گا ۔ " \*\*

معركهٔ وادى كُكُّه:

میدرمضان کامہینہ تھا، کاویں شب تھی ،مسلمان رات بحر عبادت وریاضت، ذکر و تلاوت اور وے وَں بیں مشغول رہے۔ آلمواری اور مختر تیز کر لیے گئے، گھوڑوں پر زینیں کس لی گئیں، افق پر سحر کے آثار نمودار ہوئے تو سر زمین اُندُ لُس پرمجاہدین کی اذا نیں ہوا کے دوثر پر دوردور تک سنائی دے رہی تھیں۔

نماز فجرکے بعد مجاہدین اسلام میدان جنگ میں صف آراہ ہوئے بیسے ارمضان المیارک ۹۲ مد (۱۹ جولائی ۱۱۱ء) کی تاریخی صبح تعی سیدوی یادگارون تھا جس میں طارق بن زیاد کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کوا قبال مرحوم کے خیل. نے زبان بخش کراس شہروً آفاق لقم میں ڈھال دیا:

🛈 لقح الطيب: ١/٠ ١٢٤٠ و٢

یہ غازی ہے جیرے پر اسرار بندے جہیں تو نے بخش ہے ووق خدائی دو نیم ان کی تیبت سے رائی دو عب بھیل دو یہ ملے ہے جیز ہے لذت آشائی دو ہوت ہے جیب چیز ہے لذت آشائی شہادت ہے مطلوب و مقسود مؤمن نہ بال غنیمت نہ کشور کشائی خیباں میں ہے منظر المالہ کب سے قبا چاہیے اس کو خون عرب خیباں میں ہے منظر المالہ کب ہے قبا چاہیے اس کو خون عرب کہ بنگ کے نقارے پرچوٹ پڑی اوروونوں نظرایک دوسرے پر بل پڑے۔ بارہ ہزارا فراد پرششل اسلای نظرک فیج کے نقارے پرچوٹ پڑی اورونوں نظرایک دوسرے پر بل پڑے۔ بارہ ہزارا فراد پرششل اسلای نظرک کے فراک ورسداور اکثر سوارتھی۔ وہ زرہ بھتروں میں بلوس سے اور ہرشم کا بہترین اسے انہیں مہیا تھا۔ ان کے لیےخوراک ورسداور کمک کی بھی کوئی کی نہتی ۔ خودراؤ رک بڑے غور رکے ساتھ قلب نظر میں پہیوں دالے شاندار مرصع تخت پر بیٹھا تھا، اس تخت کے آگے دو گھوڑے بور تی بیٹھی نیٹھے اپنی فوج کا ج تزہ سے درہا تھا اور اس کی منگ میں وہوں کی گھر سوار اس کے بارہ بروان کی مائی قبل کوش و خرق قابل دید تھا۔ نس کے بگر صحابہ کرام دیتے تہدوبال ہوجائے گی اور مزاحت کر نے والے سلمان گھوڑ دی سے سول سے کیلے ج تیں گے بگر صحابہ کرام دائل ہوجائے گی اور مزاحت کر نے والے سلمان گھوڑ دی سے سول سے کیلے ج تیں گے بگر حجابہ کرام دیا ہتا ہی تیں ہوں کے بگر محابہ کرام دیا ہیں ہے بھی نہ ہوں کے کہر سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہیں گے بگر صحابہ کرام دیا ہیں ہی تو ہوں تھی تھے ہیں ہی ہو کر ایک سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہیں۔

ان کی صفوں میں ذرہ برابر رخنہ ہید، نہ ہوتا، وہ حملہ آور گھڑ سواروں کو نیزوں کے اُنیوں ورتلواروں کی دھاروں پر رکھ لینتے اوران کی بوی تعدا دکوخاک وخون میں لت پت کر کے بفتید دشمنوں کو پیچھے ہٹ جانے برمجبور کر دیتے۔

یہ یادگار جنگ ایک دوٹیس، پورے آئے مروزتک بردی شدت سے جاری رہی، شروع میں عیسائیوں کے حوصلے اپنی تعداد کی کثرت کے باعث بلند تھے۔ مجاہدین اسلام کی عددی کی کووہ اپنی فتح کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے، مگر چندروز کے خول ریز معرکوں نے نفر انیوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جس کو تحض عددی اکثریت اور اسلح کی برتری کی بناء پر فلکست دینا ناممکن ہے۔

۵ شوال کودونوں فریق کڑتے نڈھال ہو کیکے تھے، تاہم مسمبانوں کے دوسلے بلند تھے اوران کی روحانی قوت اور یمانی جوش و جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جبکہ تھرانیوں کے نہ صرف کس بل نکل کی ہے تھے بلکہ ان کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی ۔ اثرائی کے دوران مجام بین نے نفرانیوں میں کم ہمتی کے آٹ ہو محسوں کر کے ان کے دونوں بازووں برجو جواب دونوں بازووں برجو چند جارحانہ جلے کر کے ان کی صفیل چیر دیں اور انہیں پہپا ہونے پر مجبور کر دیا ۔ لفکر کے دائیں اور بائیں جھے کی تفکر سے اثراتا رہا۔ یہ و کیے کر طارق بن زیدوا ہے بھی جست کے باوجود راڈرک لفکر کے مرکزی دستے کو بڑی پامردی سے اثراتا رہا۔ یہ و کیے کر طارق بن زیدوا ہے بھی جسس کے بان کی تظرراڈ رک بر بڑی تو للکار کر کہا: ''دیمی ہے عیس کیوں جانئاروں کے ساتھ حریف کے قب کی صفوں میں گھس گئے ، ان کی تظرراڈ رک بر بڑی تو للکار کر کہا: ''دیمی ہے عیس کیوں

کا با دشاہ 'اوراس کے محافظوں کے گھیرے کوتو ڑتے ہوئے اس طرف بڑھے، راڈ رک موت کو اپنی طرف لیکتے ویکھ کر بھر کر بھاگ ڈکلااور پھراس کا بچھے بعد نہ چلارریائے گوڈ الیٹ کے کنارے دلدل میں اس کا سفید گھوڑ ایجسز ماہوں معاماس کا ایک جواہرات ہے۔ سے مرضع زرتار کرتا اور ایک سنہراموزہ بھی اس دلدل میں پایا گیا، جس سے بیا تدازہ ہور ہاتھا کر وہ جان بچائے دریا میں کود کرغرق ہو چکا ہے۔

راڈرک کے فرار ہوتے ہی دشمن نے میدان خالی کردیا تھا۔ جب ماشوں کوشار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تین ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں جبر جیسائی مقولین اُن گنت تھے۔ <sup>©</sup> وادی کُنٹی نامیم مرکد اُندَ کُس کی فتح کی کلید بن گیا ہمیسائی اس کے بعد کمیں قدم جما کرنے لڑسکے اور مسلمان دشمنوں کے شہروں کوآسانی سے فتح کرتے چلے گئے۔

طارق بن زيادا عظم شاعر بهي تقد انهول في فتو حات كي خوش من سياشعار كيد:

رَكِبْ فَسَا سَسِفِيْ مَّسَا بِسَالْمَدِ الْمُفَيِّسُوا عَسْسَى أَنْ يَسَكُّوْنَ اللَّسَهُ مِنَّا قَدِ الشُسَرى وَرِينَ المُولِ سِن بِهُ كَا يَعْسِ، وَمِ مَا بِنائِ مِن الريكِ مُشَيِّول بِسُوار بوسة جن كى درزين تاركول سے بندكي تي تقيل،

ال اميدين كرالله فريدليا بسا

أسفُ وْسَسَا وَأَمْسُوالاً وْ أَهْلاً بِسَجَسَنَّة وَاذَا مَسَاالْ الْمَعْسَا الْمَشْسَى ءَ فِيْهَا تَيَسَّوَا "..... بهم سے بهاری جان ، مال اور اہل وعیال کوساس جنت کے بدے میں کہ جس میں جب بھی ہمیں کی شے کی خواہش ہوگی وہ ہمیں ٹل جائے گئے۔"

وَكُسْنَسَا نُبَسَالِسَى كَيْفَ سَسَالَتُ نُفُولُسُنَا إِذَا نَسِحْسُ اَ ذُرَكَسَسَا الَّهِدِئ كَسَانَ ٱجْسَدُا "بهيںاس کی کچھ پروائيس کہ سمارے ہماری جانیں لگا تارقربان ہود ہی ہیں۔

اس لیے کہ میں اس سے کہیں زیادہ قابل قدر شے (یعن جنت) بدلے میں حاصل ہور ہی ہے۔ "
جنوبی اور وسطی اندکس کی فتح.

وادی کنگه کی شاندار فتح کے بعد طارق بن ذیاد نے موئی بن نقیر والنئوسے پوچھے بغیر کا وَن جولین کے مشور کے پر لشکر کوئی حصوں بیں بانٹ کرالگ الگ ستوں میں بھیجا اور بچھ بی مدت بیل غرتا طداور مالقہ سیت جوبی اُندئس کے بعد وسطی اُندئس کا رُخ کیا اور قر طبَہ بھی مخر کر لیا۔ اس دوران موئی بن نُقیر بطالتہ کی طرف سے طارق کو بیغام بھیجا گیا کہ قر طبَہ سے آئے یلغار مت کرنا اُن محرکا وَن جو بین نے طارق کو سمجھا یہ کہ اس وقت اُندئس کے سازے شہر خالی پڑے ہیں اور اُنہیں فتح کرنا بہت آسان ہے ؛ اس لیے آپ فور ظیطلہ کی طرف بوجیس سازے شہر خالی پڑے ہیں اور اُنہیں فتح کرنا بہت آسان ہے ؛ اس لیے آپ فور ظیطلہ کی طرف بوجیس سازے شہر خالی پڑے ہیں اور اُنہیں فتح کرنا بہت آسان ہے ؛ اس لیے آپ فور ظیطلہ کی طرف بوجیس سازے شہر خال بڑے ہیں اور اُنہیں فتح کرنا بہت آسان ہے باس لیے آپ فور نظیطلہ کی طرف بوجیس سازے شہر خالی ہوجی بیش قدی کر کے اُند کس کے پایہ بخت طائی نظائہ پر بھی قبتہ کرلیا۔ اُن

# فتوح البلدال، ص ۲۲۸

🕏 انكاس في العربخ: ١١٤

الكعل في التاريخ، ــ ٩٢٦ ، ١ نفح الطيب: ١/٠ ٢٩٠٢٤٢،٢٤٠ ، ٢٩٠،٢٥٩ ، ٢٩٠،٢٥٩ .
 ٢ نمح العيب ، ١٩٥١

<sup>@</sup> الكامر في التاريخ 1/1



شاہی محل کے قزائے سے مسمانوں کو گاتھ بادشاہوں کے چوہیں ۲۳ تاج ملے۔ ہر تاج پراس کے استعال کنندہ بادشہ کانام اوراس کی مدت حکومت کندہ تھی۔ اندگس پراس وقت تک گاتھ خاندان کے ۲۳ باوشاہ حکومت کر چکے تھے، ہر بادشاہ کے لیے نیا تاج بنوایہ جاتا تھا۔اللہ عزوجل ہر بادشاہ کے لیے نیا تاج بنوایہ جاتا تھا۔اللہ عزوجل نے اسلام کی برکت سے بورپ کے حکمرانوں کے سیش قیمت تاج جنہیں کوئی چھونے کی ہمت نہ کرسکتا تھا،مسلمالوں کے قدموں میں ڈیھر کردیے ہے۔ \*\*

موی بن نصیر دانشهٔ کی آندا دراس کی اصل وجوه:

طارق بن زیاد کے پاس زیادہ فوج نیتی ۔ پھرمخلف شہروں کی فنٹے میں مشغولیت کے باعث وہ بکھر پھی تھی ؛اس لیے شذیہ خطر ہ تھ کہ کہیں ہسپانوی بن وت نہ کردیں 'اس سے طارق نے امیر مویٰ بن نُصَر رالفنے سے کمک طلب کی۔ امیر مویٰ جتنے نے مرا سلہ بھنچ کرط رق کوجلد ہازی سے منع کی ® اور اٹھارہ ہزار سپاہیوں کو لے کرخود آماز کس روانہ ہوئے ۔اس فوج میں متعدد تا بعین اور ایک سی کی مُنکیذر ذرالٹی تھی شامل تھے۔ ®

بعض مورض نے تکھا ہے کہ موئی بن نُفیر رمشہ نے طارق بن زیادی فتو عات سے جلن کے باعث اُمداکس کا اُرخ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ طارق کی طرح انہیں بھی شہرت کے ۔ یہ بعض رو دیوں کا تیاں تو ہوسکتا ہے ، کوئی پختہ بات نہیں ؟ کوں کہ موئی بن نُفیر جالتہ نے اس سے قبل افریقہ میں جونتو عات حاصل کی تھیں ، وہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے کا فی تھیں ، پھرائد کُس کی بھی مہم انہی کی زیر تگر انی تھی ، طارق بن زیاد کی حیثیت تو نائب کی تھی۔

اور بالفرض موک بن نُقیر مِلْتُ کوحسد ہوتا تو طارق کی برطرنی کافر ، ن جاری کرنایا اُندکس پہنچ کرساری مہم کواپنے باتھ میں لے بینا کیا مشکل تھا؟ گرواد کی کہ کے معر کے کے بعد پورے ایک سال تک موی بن نُقیر رالٹ نے ایسا کچھ نہ کیا ۔ موک بن نُقیر اُند کس کی مہم پراس وقت گئے جب وسیع وعریض مفتو حدعلہ قوں کانظم ونسق سنجا لئے ، باتی ماندہ علاقے فتح کرنے اور پھر شالی اُندکس سے فرانس میں داخس ہونے کے لیے بڑی تعداد میں افواج اور عملے کی ضرورت میں ۔ مولی من نُقیر رالٹ کے کا بدف بینھا کہ وہ اُندکس کی گھاٹیوں کوعور کرے پورے بورپ کو فتح کرتے ہوئے اُنسط طیلیت پہنچ ہوئے ہیں۔ گ

موى بن نُصير رحالتُهُ كى طوفاني فتوحات:

رمضان ۹۳ ھ میں موی بن نُفیر بطائنہ اُندُس کے ساحل'' الجزیرۃ الخضر او'' پراتزے۔ نہوں نے سشرق کی طرف سے اپنی پورٹر کا آ خاز کیاا ورراستے کے شہروں بھُدُ وئد ،قر مُو نہ اور باجہ کو یکے بعدد یگرے فتح کرتے چیے گئے۔

<sup>🛈</sup> نفح المطيب ٢٨٩/١ ، تاريخ أبدلُس، مر لاما رياست على بدوى،ص ٩٣،٩٢ مع حواشي

<sup>🛡</sup> المتاريخ الاندلسي من القبيع الاسلامي التي سقوط عرفاطة لدكتور عبدالرحمن على اص ١٨ 🕲 عنج الطيب ٢٧٨،٢٧٧،١

ا معم الطيب ٢٣٣،١ . ياكيم معرت عان ووالور بن ين كان رائبور ترييل المريت كارم المراق إن القسط عيدة إسا تعتم من قبل البحو وأسم ادا فتحتم لايدلس فانتم شركاء لمن بفتتح قسط عيب في الأجو أحر الرمان (بيلاية والبهامة ٢٣٢١٩)

اشبیلیہ کو بخت محاصر نے اور خوزیز جنگ کے بعد مسخر کیا گیا۔اس کے بعد اُندَ کُس کے قدیم پایئہ تخت ''، روہ'' کا محاصرہ بھی پہت طویل ثابت ہوا۔ آخر دمضان ۹۴ ھابیں یہ شہرا یک معاہدے کے تحت فتح کرلیا گیا۔ <sup>©</sup>

اُدهر طلائطلَه کی فتح کے بعد طارق نے مزید پیش قدمی کی اور آندَ کس کے ثاب مغربی کو ہستانی علاقوں: وا دی الحجارة اور اِسْتَرُ قَدْ تک فتح کا پرچم ہرا کروا پس طکنیطلَه آگئے۔ ®

مویٰ بن نُصیر اور طارق کی ما قات:

ذوالقعده ۹۳ ه میں موکیٰ کی انواج مشرقی عَدَلُس کوفتج کرتے ہوئے طَلَيْطَلَه سے ڈیز ھ سوکلومیٹر مغرب میں طَلَی<sub>یر و</sub> پہنچ گئیں۔ طارق بن زیاد نے طَلَیطَه سے طَلَیمِرُ و آکرا پنے امیر کی خدمت میں حاضری دی۔ <sup>®</sup>
موک بن نُفیر رالسنے نے ممانعت کے یا وجود پیش قدمی کرنے پر طارق کوڈ انٹ ڈپٹ کی۔ <sup>®</sup> حارق نے کمالِ نظم وضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُف تک نہ کی اور کہا'' میں آپ کا غلام ہوں ، یہ نُقوحات آپ بی کے نام ہیں۔'' <sup>®</sup>
الغرض تابع داری کا مظاہرہ کر کے طارق نے اپنی لغزش کی ایسی تلائی کی کیموئی بن نَصَر رالنَائی مطمئن ہوگئے۔ <sup>®</sup>
بخطلمات میں دوڑ او بئے گھوڑ ہے ہم نے:

یجه دنول بعد موک بن نُفیر رطفنه نے طارق کوان فتو حات پرمبارک باد دیتے ہوئے کہ: ''امیر المؤمنین ولید نے انعام کے طور پر تمہیں 'ند نُس میں اپنانا ئب منتخب کرلیا ہے۔ ابتم یہاں کی نعتوں سے خوب لطف ندوز ہوتے رہو۔'' مگر طارق نے کہ: اللہ کی قتم! میں اس وقت تک نہیں دکوں گا جب تک بحظلمات ( بحراوق نوس ) پہنچ کر اپنا گھوڑا اس میں ندڈ ل دوں۔''<sup>©</sup>

الكامل في التاريخ ١٤١/٤ شح مطب ٢٧١ ت ٢٧١ (٣) الكامل في التاريخ ٤١٤

البيناد المعفرات في احبار الاندلس والمغرب ١٦/٧؛ التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي الي سقوط عرباطه لذكتور عبدالرحمن على، من ٨٣

<sup>🗇</sup> البياد المغرب في احبار الاندلس والمغرب ١٩/٢

بعض مؤرنین سے کلائے کموک نے حال کو اور کو گئے عدوں پر کو ڈے اور مرع م بعن آئی کی بعض نے کلائے کہ مرمنڈ واید ور پکھون سے کسے میں رکھ کر سے باتیں کمی معتبر توالے سے تابت نیس ہوئیں۔ ہاں پیٹر لندی و سکنے کا تھم سامنے پر مون کا طاوق سے بازیرس کر نابالکل قرب میں سے کیوں کہ ایسے قدام سے مسمدانوں کو خطرہ رحق ہوئی تھے۔ گراس میں کی شک ہے کہ طارق کی برم جو کی کا نتیجہ ان کی صورت میں لکا تقدر بہت کا مقصد تھا۔ اس صورتھاں کو کہتے ہوئے اتن نارائنی کہ مرادی جائے اور تید کردیا ہے بر آئی میں کہ علی اس کے سد کو کہتے ہوئے ان نازائن کے مرادی جائے اور تید کردیا ہوئے برائی ہوئی کے مراد کے کمزودا توال کو قیس سے تقل کیا ہے۔ قبل اسد و صبح المسوط عملی و سید ، و قبل اسد صدر بدا اسواطا کئیر و حدیق راسد والمیان مراد سے اور الامندس و المعرب ۱۹۱۲ می نیز بعد کے مال میں سے کہتا ہے کہ موئی در طرق کے در میان تا خریک یہ بھی عزاد قائم تھی ایک کے موٹ طور تا کو مارون کے در میان تا خریک یہ بھی عزاد قائم تھی ان کے موٹ طور تا کہ موٹ کے موٹ اور کھی دور داران کے یہ می جزیوں کی کوئی کی تھی۔

<sup>۔</sup> ای طرن مقبورے کے طارق بن ذیاد کو یک شمرے معفرت ملیمان غذائلاً کا بیرے جوابرات سے مقع میر مدعد، طارق نے موک کویش کرنے سے بہتے اس کا ایک باید قرائر چیو بیا۔ والے مسل فسی الناویع ۱۱۶ کا ) یہ بھی ایک بے مندوویت ہے۔ دکتورعبدار حمن علی نے 'ال رخ الا برسی ' بیس س ازام کے سے مربیا ہوئے برقسیلی محت کی ہے۔

<sup>@</sup> سير اعلام البلاء ٤/٠٠٠

شالى اندلس كى فتوحات:

اگلے چند ماہ میں موی بن نُقیر رطانت اور طارق بن زیاد نے اپنی افواج شہلی اُند سی بھیل دیں بعض معر کے دونوں نے لکرازے اور بعض مواقع پرالگ الگ خطوط پر پیش قدی کی بعض مقامات پر چھاپہ مارد سے بھیجے اور بعض مہمات پر فوج کی قیادت بذات خود کی ۔ موی کا اُرخ زیادہ ترشال مشرق جبکہ طارق کا شال مغرب کی طرف رہا۔ موی مہمات پر فوج کی قیادت بذات خود کی ۔ موی کا اُرخ زیادہ ترشال مشرق جبکہ طارق کا شال مغرب کی طرف رہا۔ موی نے صوبہ سرقسطہ اور طارق نے صوبہ کی جراول دستے کوہ البر سے سے کر در کر فرانس کی سرحدوں میں داخل ہو بھی جنو فی فرانس کا شہر قر قشو ند فتح ہو گیا تھا اور باقی شہران کے دھ ووں کی زد میں سے ۔ ق



التاريخ الاندُّسي من نفتح الاسلامي الي سفوط عرباطه بدكتور عبدالرحمن علي، ص ٨٥ تا ١٥٠

# 

#### برصغير مين مسلمانون كي فتوحات كالآغاز

دنیا کے نقشے پر برصغیر (ہندوستان) زمانۂ قدیم بی سے ایک فاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ورحقیقت ملک نہیں مختلف تو مول اورنسلوں پرمشتل کیکے چھوٹا براعظم ہے۔ شال میں کوہ قراقرم اسے چین سے جدا کرتا ہے۔ س کی مغربی سرحدیں بران سے ملتی ہیں۔ شاں مغرب ہیں اس کی حدود دریائے سندھ تک ہیں۔ اس کے بعض حکمرانوں نے کوہ ہندوکش تک بھی حکومت کی ہے۔ شال مشرق میں کو و ہما لیہ اسے تبت سے جدا کرتا ہے۔ س کی تین ستوں میں سمندر ہندوکش تک بھی حکومت کی ہے۔ شال مشرق میں کو و ہمالیہ اسے تبت سے جدا کرتا ہے۔ س کی تین ستوں میں سمندر ہونے مشرق میں بیٹی بنگال ، جو ب میں بحر ہندا در جو ب مغرب میں بحیرہ عرب سے گھر ابھا ہے۔ شال میں بیٹی بنگال ، جو ب میں بحر ہندا در جو ب مغرب میں بحیرہ عرب سے گھر ابھا ہے۔ شال میں بیٹی بنگال ، جو ب میں بحر ہندا در جو ب مغرب میں بحیرہ عرب سے گھر ابھا ہے۔ شال

وسطی برصغیر کے ذرفیز علاقوں میں کا شکاری کرنے والی قدیم قوموں کو' دراوز' کہاج تا تھا۔ دو ہزار سال قبل از سے میں وسط ایشیا کے آریا قبال کوہ سلیمان کے درّوں سے پنجاب میں از سے انہوں نے مقامی لوگوں کو مغموب کر کے اپنے حکوشیں قائم کیں۔ ان کے مذہبی پیشوا' برہمن' کہلائے جنہوں نے بت پرتی کوعام کی ورخود کو خدا کا نائب قرار دیا۔ حکومتی ذمہ داریاں آریہ مرداروں کے بیر دہوئیں جو' تکھشتری' کہلانے کے دراعت اورصنعت و تجارت سے وابستالوگوں کو' ویش' کہاجانے لگا۔ غلام بنائے جانے والے مقالی لوگوں اور ان کی آل اورا دکو' شوور'' کا نام دے کر بیدائتی گنہگاراور باپ کے ضرایا گیا جن کا جینا مرنااو نجی ذات والوں کے لیے تھا۔ ذات پات کے اس نظام کے خلاف بیدائتی گنہگاراور باپ کے شہرایا گیا جن کا جینا مرنااو نجی ذات والوں کے لیے تھا۔ ذات پات کے اس نظام کے خلاف جنو کی ہوں ہوں کیا جن سے مشہور ہوا) بعنوت کی اورا کیک الگ مذہب جنو کی ہود سے نام ہوں کیا جا تا ہے۔ ®

آری دُل نے پنجاب ہے آگے بڑھ کر وسطی ہندوستان میں گنگاجمنا کی وادی کو پہند کیا اور اس سرز مین کا نام'' آریہ ورت' رکھا۔ حضورا کرم سائیڈ کی حشت کے وقت یہ سراجا ہرش کی حکومت تھی جس نے جنو بی پنجاب، قنوح ، بنگا ، اثریسہ اور مالوہ کو فتح کر کے آیک مضبوط حکومت قائم کی۔ پھر سندھا ور نیپاں کو زیر تنگیس کر کے شا کی ہندوستان کو سیجا کر اللہ عالی موت کے بعد راجیوتوں نے شالی ہندوستان میں کئی آزاد ریاستیں قائم کر لیس ان ڈالا، عام کا میں اس کی موت کے بعد راجیوتوں نے شالی ہندوستان میں کئی آزاد ریاستیں قائم کر لیس ان میس سے بڑی ریاست میں اجیونا نہ اور مالوہ کی ریاستیں بھی شام تھیں جنو لی ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست ' قنوج' ' تھی جس میں راجیونا نہ اور مالوہ کی ریاستیں بھی شام تھیں ۔ جنو لی ہندوستان

🕏 تاریخ برضعبر از پروفیسر ایم اے جمیں،ص ۱۲تا ۱۷

<sup>🛈</sup> باریخ بوضعیز او پرولیسو ایم نے حمیل م ۱۷، ۱۱



ا بك الك رياست تصور كياج تا قعاله بنكال ، بهار، ورسنده بهي ، لك الك عكم ، نول كزير مكين تقير

خلفائے راشدین کے زمانے ہے مسمانوں نے برصغیر پر حملے شروع کر دیے تھے، گراس دوران سپاہ اسلام کی بڑی نقد اور شراعت اور بلطنت روہ کی سرحدول پر مصروف تھی اور برصغیر پر یاخار کی حیثیت چھاپے ، رگار دوائیوں کی می تھی۔مسمانوں نے بہر بہت کی فقوصت عاصل کیں گر بھی کسی صوب پر با قاعدہ قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں پر جزیہ باخراج مقرز نیس کیا۔مسمانوں نے بہر بہت کا فقوصت عاصل کیں گر بھی کسی صوب پر با قاعدہ قبضہ کرکے وہاں کے لوگوں پر جزیہ باخراج مقرز نیس کیا۔حضرت معاویہ بڑی نخ کے دور میں اسلامی لشکر درہ خیبر کے داست بڑی دنیا تھی جس میں اندھادھند بہاں بھی دشمن کوزک پہنچ نے کے بعدافواج وا بس ہوگئی تھیں۔ دراصل برصغیرا کی بہت بڑی دنیا تھی جس میں اندھادھند کھیے میں کہ یہاں سلم نول کی پیش قدمی بہت تی طری ۔ <sup>1</sup> کھی حرب خوا تنین کے قب فاری ۔ <sup>1</sup> کھیلے بین کہ یہاں سلم نول کی پیش قدمی بہت تی طری ۔ <sup>1</sup> کھیلے عرب خوا تنین کے قب فلے بیر دا ہر کے سیا ہیوں کا حملہ:

برصغیر میں سندھ کی مملکت اس وقت ایک و تیج وعریض راجد ہائی تھی جو ثالاً جنو ہا بھیرہ عرب کے ساحل سے ملتان تک اور شرقاً فر بارا جینا نا نہ سے مکران تک بھیلی ہو گی تھے۔ بالا کی سندھ کا مرکز'' اروز'' اور زیریں سندھ کا'' برجمن آب د'' تھا۔ سندھ کے بت برست حکران ایک مدت سے ایرا نیول کے ساتھ ل کر مسلمانوں کے خلاف محاذ بن نے ہوئے تھے۔ باو جستان میں اسلامی افواج کے خلاف صف بندی میں ایرانی اور سندھی شانہ بٹ نہ کھڑے و کھائی و بیتے تھے؛ اس لیے ضف کے اسلام سندھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ تا ہم وہ ایک مدت تک یہاں کوئی ہو حمد نہ کر سکے۔

وسد بن عبدالملک کے دور میں یک ایساسانی پیش آیا کہ مسلمانوں کو برصغیر میں مستقل حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس دور میں میدعلاقہ راجہ داہر کے زیرِ نگین تھا۔ اس کا باپ راجہ بھی مشہور جنگہوتھا جس نے سندھ کے طول و عرض کو فتح کر کے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کروی تھی ۔ یہ لوگ برجمن تھے جب کہ ان کی رعایا میں بولی تعداد بدھ مت کے بیروکاروں کی تھی ۔ داہران برظلم وستم کرتا تھا جس کے باعث رعایا اس سے بہت نالدل تھی۔ داہر کی بدفطر تی کا عیث رعایا اس سے بہت نالدل تھی۔ داہر کی بدفطر تی کا میصل تھ کہ تگی بہن سے شادی رجائے ہوئے تھا۔ ©

عرب تا جراسلام سے پہیے بھی ہندوستان کے ساحلوں پرآتے جاتے ،ور تجارت کیا کرتے تھے۔ان کا زیادہ تررخ جنو لی ہندوستان کی طرف ہوتا تھا۔ تاجروں کے کاروان جزیرۃ العرب سے عراق جاتے اور وہاں بھرہ کے قریب فلیج فی رس سے کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے ہندوستان کے ساحلوں تک جا چینجے ۔ایک راستہ یمن کی بندرگاہ کا بھی تھا جہاں سے برصغیر کا ساحل زیادہ دور نہیں۔ اسما کی دور میں تجارت کو مزید ترتی ہوئی تو برصغیر میں عرب تاجروں کی آمہ درفت بھی زیادہ ہوئی۔ برصغیر میں مراندیپ (سری رنکا) کا جزیرہ تجارتی سرگرمیوں کا بہت بڑا

فتح سامهٔ سنده (المعروف به چچ نامه) رعلی بن حاملا بن ابی بکر الکولی، ص ۵۰ تا ۵۵۰ تاریخ سنده از عبد لحنیم شرو، ص
 ۱۷۳ تاریخ سنده از میر معصوم شاه بهکری، ص ۱۸



<sup>🛈</sup> تاریخ هند، از ڈاکنر مقصود چوتھری ص ۲۲ ۲۲

مرکز تھا۔ گزشتہ خلفاء کے دور میں بہت سے عرب تا جرمتنقل طور پر یہاں آباد ہو گئے ستھے۔ ولید بن عبدالملک کے دور بس ان میں سے پھے تاجر وفات پا گئے اوران کے کئے اب وطن واپس جانا چاہتے ستھے۔ ان میں بڑی تعداد خوا تین کی تنحی سری انکا کا داجہ ایک رعایا پر در حکم ان تھا ادر اسلامی خلافت سے دوستا نہ مراسم رکھتا تھا۔ جب سے معلوم ہوا کہ مرخوم عرب تاجروں کے پس ماندگان واپس جانا چاہتے ہیں تو اس نے گئی کشتیوں میں ان کے سفر کا انتظام کر دیا اور خلیفہ ولید کے لیے بیش قیمت تھا کف بھی ساتھ کر دیا ورخلیفہ ولید کے لیے بیش قیمت تھا کف بھی ساتھ کر دیے جن میں ہیرے ، موتی ، دیدہ ذیب بوشا کیں اور برتن شامل تھے۔ کھی سرکاری المکاروں کی گرانی میں بیقا فلہ ساخلِ برصغیر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا خلیج فارس کی طرف جار ہا تھا تا کہ بھرہ کی بندرگاہ پرلنگرا نداذ ہو۔ اس دوران جب اس کا گز رسند دھ کے ساحل دیمل کے قریب سے ہوا تو یہاں کے جہز رانوں نے سیمنظرد کھے کرکہا:

''ہم مسلمانوں کے خلیفہ کے بیاس جارہے ہیں، یہ ال اور ساز وسامان انہی کے لیے ہے۔'' گرحملہ آوروں پرکوئی انز نہ ہوا۔ انہوں نے عورتوں کو گرفآار کر لیاا ور سازا سامان لوٹ لیا۔ ساتھ ہی کہا۔ ''اگر دہائی جاہے تواس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔''

اس وقت قبيله بن ربوع كى ايك خاتون في جيخ كركها: "احج ج!اع جاج! مدوكو ينج!"

چند خوش قسمت مسلمان اس موقع پر جان بچا کرفرار ہونے میں کا میاب ہو گئے۔وہ سیدھا تجاج کے پاس پہنچاور ان خو تمین کی فریاد سنا کی ۔ بیرہ جراسنتے ہی تجاج کے منہ سے نکلا '' شاید میں سور ہاتھا۔اس آ واز نے ججھے جگادیا ہے۔'' بھروہ بے تابانہ پکاراٹھا:''لبیک!لبیک!''

اس نے فوراً بیک سفیر کے ہاتھ راجہ دہر کو سراسلہ بھیج کہ ان قیدیوں کوآ زاد کر دیا جائے اور لوٹا ہوا، ل واسباب والپس دیا جائے ۔بصورت دیگر دیاستِ سندھ کو سخت نتائج مجملتنا ہوں گے۔

جین نے سفیر کو بیتا کیر بھی کی کے دہ اغوا کیے جانے دالے قافے کا پتالگا کران کا حال احوال معلوم کر ہے۔ سفیر سندھ پہنچا اور جی جی کا پیغ می بنچایا۔ داہر نے طاقت کے نشتے میں س مراسلے کی کوئی پر و، نہ کی اور بات کوئ لتے جوئے کہ دویا: ''میکام سمندری ڈاکوؤس کا ہے۔ ان پر ہمارا بس نہیں چاتا۔' '®

عبيدالله بن نبهان اور بُدُيلِ بن طِهْ فَهُ سنده مِين :

مگر حجائ بیسے جہاند میدہ انسان کوان حیلہ جو ئیوں سے دھوکانہیں دیا جاسکتا تھا۔ اس نے دربار خلافت سے سندھ میں جب دکی اجازت طلب کی اور منظور کی ملتے ہی بعد چستان کے حاکم عبید اللہ بن جہان کوسندھ میں پیش قدمی کا تھم دے دیا۔ عبید اللہ بن نبہان محافی پہنچ تو زبر دست جنگ ہوئی۔ عبید اللہ شہید ہوگئے اور فوج کو پسیا ہونا پڑا۔ ®

<sup>🛈</sup> جیج نعدوں ۹۰،۸۹ 💎 ڈاکٹر عمر بن محمد داؤر ہوتائے '' فیٹی نامہ'' کے حواثق میں خیال ظاہر کیا ہے کہ بید جنگ موجود و کر جی کے ساحل پر مہولی تقی ورکھنٹن میں داقع عبداللہ شاد فارزی کا مراود حقیقت اٹنی سیداللہ بن تنہان کا ہے۔ دانداعم ہان

نجان کوخر ہوئی تواپنے دوسرے برنیل بُدیل بن طِهٰ فَد کو جو بنو بحیلہ سے تعلق رکھتے تھے ،اس مہم پر بھیجا۔ اس جنگ میں حریف فوج نے ہاتھی بھی استعال کیے جنہیں و کھے کرع بوں کے گھوڑے بدک رہے تھے۔ بدیل بوے دلیرانسان تھے۔ فوج کو ہمت دلاتے ہوئے آگے بوصتے رہاور ہاتھیوں تک جا پہنچے۔ ہاتھیوں نے حملہ کیا تو بدیل کا گھوڑ ابد کنے رگا۔ بدیل نے اپنا عمامہ اتار کر گھوڑ ہے گی آئھوں پر باندھ دیا اور اسے ایرانگا کرمردانہ وار دشمن کے جمگھٹے میں گھس گئے۔ شہید ہونے سے پہلے دہ اپنا تھ سے ۸۰ دشنول کوموت کی نیندسلا چکے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد اسلامی لشکر کو ایک بار پھر چھے ہنا پڑا۔

ئدَ مِل کی شہادت اور مسلمانوں کی شکست کی خبر نے حجاج بن بوسف کوسخت متفکر کر دیا۔ بدمل بن طبیفہ بہت قابل جزئیل تھے، اپنی ہے مثل شجاعت اور قابلیت کی وجہ سے حجاج کے پیندیدہ سالاروں میں شامل تھے۔ حجاج کا چین اور آرام لٹ گیا۔ وہ براذ ، ن کے بعد بُدَ مِل کے لیے دعائے رحمت کرتا اور س شکست کا بدلہ لینے کا عزم دہر تا۔ ،

جہاج سمجھ چکاتھا کہ سندھ کے راجہ کی طاقت اندازے ہے کہیں ہوھ کر ہے اور جب تک پورے سندھ پر قبضہ کرکے اس ظالم کی طاقت کو پارہ پارہ نہیں کردیا جاتا، مسمانوں کی عزت بھی خطرے میں رہے گی اوران کے تجارتی راستے بھی۔ آخر جی ج نے خلیفہ ولید بن عبد الملک ہے اجازت طلب کی کہ برصغیر میں ایک ہوئی مہم شروع کرنے کی اجازت وی جائے۔ولید کو گزشتہ مہمات کی ناکا میوں کے بعد برصغیر میں چیش قند می پراطمینان نہیں رہا تھا،اس نے جواب بھیجا

'' یہ دور دراز کامحاذہ جہاں جاہل لوگ آباد ہیں۔ دہاں جہاد کے لیے جس قدر سامان جنگ اور افرادی قوت درکارہے، اس پرخطیرا خراج ت صرف ہوں گے، بے حدمشقت سہنا پڑے گی۔ ہر ہارمسلمان وہاں جاکرضا بعج ہوجاتے ہیں۔اس بارے میں مزیدغور کرنا جا ہے۔''

خلیفه کا مکتوب جی جی کی امید و سے خواف تھ مگروہ مایوس نہ ہوا بلکه اس مہم کی سرری فرمدد رکی اپنے سریتے ہوئے دوبار ہ عربیضنہ جیجا:

''ا میرالمؤمنین! ایک مدت ہوگئ کے مسمان قیدی کا فروں کے چنگل میں اذبیتیں سہدرہے ہیں۔ وہاں الشکراسلام کو جو شکست ہوئی ہے اس کا انتقام لیٹا بھی ضروری ہے۔ ان مسلمان قید یوں کور ہا کر انا بھی ناگزیر ہے۔ امیرالمؤمنین نے پنے والا نامے میں فرمایا ہے کہ محاذ بہت دورہا وراس مہم پر بے پناہ لگت سے گر تو میں امیرالمؤمنین کو یقین دلاتا ہوں کہ دارالخلافہ کے خزانے ہے اس مہم پر جتن بھی خرچہ ہوگا اس سے دوگئی رقم ان شرہا الله نتے کے بعدم کری خزانے میں دا ہیں جمع کردی جائے گی۔'' ®

محمر بن قاسم كاانتخاب:

حجاج کا بیمراسلہ کچھالیا اثر انگیز تھا کہ ولید کوا جازت دینا ہی پڑی ۔منظوری ملتے ہی حجاج نے بڑے پیانے پرجنگی

<sup>🛈</sup> چېچ نامه ص ۹۱ تا ۹۱ ، فتوح البلداد، ص ۹۱ تا ۹۲ ،

تیاریاں شروع کرویں۔ وارا تھا فیاسے جی بزارشامی سیابیوں کا مک ملگوائی اوراس مہم کی قیادت کے ہیں بند ہے۔

مابق مائم قاسم بن جمہ کے فوجوان بینے محمر بن انقاسم کا انتخاب کیا جو س وقت فارن کی سرحدوں پر قعین سے تماریم برا القاسم جی ج کے دار دادر بہتیج تھے۔ انہیں جنگوں کا لگ بجگ دیں ساں کا تیج بہتی ۔ انہوں نے انتشاروں کی قیادس اس وقت سے شروع کردئ تھی جب ان کی مرصرف ستر وسال تھی۔ ۱۳ ھیس جانے بن یوسف نے انہیں فارش کا حائم بن آر

اتی مَعْری میں اتنی ہوی کا میا لی پرائیکٹ عریز پیر بن تھم نے کہا تھا

اِنَّ النَّهُ بَحَاعَةَ وَالسَّمَاحَةَ والنَّدى السَّمَحَمَّدِ السَّقَ السَّهُ بَسَ مُحمَّدِ السَّقَ السَّه بَسَ مُحمَّد السَّادَ السَّفَ السَّهُ عَنْسَرَةَ وَحَجَّةً يَسْافُ السَّوْدَةَ المسَّ وَدَّا مَسْ مَوْلَدُ السَّفِ وَدَّا مِسْ مَوْلَدُ السَّفِ وَالْمَا مِن مُحمَّدَ عَنِي حَمَّدَ عَلَيْ السَّفِ وَدَا مَسْ مَوْلَدُ السَّفِ وَقَالَ مِن مُحمَّدَ عَنِي حَمَّدَ عَلَيْ السَّفِ وَقَلَ السَّرَ وَالْمَا مِن مُحمَّدَ عَنِي مُحمَّدَ عَنِي السَّمَةِ وَمَا لَكُنَ السَّفِ وَقَلَ السَّرَ وَاللَّهُ السَّلَ وَاللَّهُ السَّلَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَ عَلَى السَّلَ السَلِّ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَلَّ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلِ السَّلَ السَلَّ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَلَّ السَلَّ السَّلَ السَّلَ السَلَّ السَّلَ السَلَّ السَّلَ السَلَّ السَلَّ السَلِّ السَّلَ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلِّ السَلَّ السَّلَ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَلْمُ السَلِّ السَلِّ السَلِّ السَلِّ السَلَّ السَلَّ الس

سندھ کی مہم کے بیے جی جی بن یوسف نے بڑے بڑے بڑے جم بہ کا رام ان کی جگہ نو جوان محمد بن قاسم کواس سے چنا کہ اس مم کے لیے غیر معموں وفاداری ، جذبہ مہم جو کی اور مرکز کے احکام کی حرف بح خاص عت کی ضرورت تھی ؛ کیوں کہ مہم کا سارانقشہ جائے کے ذبن میں تھا۔ اے ایسا قائد چاہے تھا جواس کے اشارے کو سمجھے اور بے دریخ خطرات میں کور جائے۔ قبیلہ بنو تقیف کے س جو ہر تابدار میں بہتی مماوص ف موجود تھے۔ گ

محمد بن قاسم كى عمر ١٠٠٠ يك غلط فنهى كا از اله:

عام خیال ہے کہ سندھ پر جسے کے ونت محمد بن قاسم کی عمرے اسال تھی ۔ گریہ بات درست نہیں یختیقی بات رہے ہے کہ اس و کہ اس وقت محمد بن قاسم کی عمرے مال تھی۔ ®

الربخ محیفة بن حیاط،ص ۲۸۸، تاریخ الاسلام بدهبی حوادث ۸۳۰هـ

🕏 الكامل في التاريخ 2/17. سريخ دمشل ١٦٤٠٦٥

ليص رويات عن بيشعرال طرح ب ساس الوجال لنسبع عشرة جعة ولدائد الدود لا في الشعال

(الل في من من مال كا وكرم وول كى قيادت كى حبك الل كي بم عمراس وقت كليل كور على مشخل بوت إلى-)

🕝 چچ نامدىس، ۽ ٩، ٥٥، ٩، ٩

قرین قین مجی بی ہے کہ سندھ میں مشکل محاذ پر جہال کی نامور جریل فکست کی میکے تھے ،کو کی تجرب کارشخص ہی قائد بٹ ند کہاں او جو ن جو کہیں ہر آجا دے کر رہا ہو۔ نیا تھانٹ خلیفہ المیدے بہت امرار کر کے اس مجم کی منظور کی لئتی۔ جدید ہے کہ دو کسی نوآ سوالز کے کو تی خت جنگ میں جھو کئٹے کا حظرہ مول بیتا۔





شَكْرِيْشَى كِيا بتظامات اور جي جن يوسف كَ باريك ببني:

عجاج بن بوسف بے لشکر کوتمام آلات اور ضروری سامان کے ساتھ تیار کیا۔ قلع شکن منجنیقوں اور آتش زنی کے لیے ں رودی مسالے سے لئے سروھا گے تک ہر چیز ساتھ رکھی عرب ساہی سالن یکانے کے لیے سر کداستعال کرتے تھے جو سندھ میں تم یاب تھا۔ سندھ کا گرمی کے باعث ولوں میں ہمیجا گیا سرکہ بھی خراب ہوسکتا تھا؛ اس سے حجاج نے یہ کے کورونی میں بیٹلو کر ساہے میں خشک سر بااور س رہ نی کی بور ماں اس مدایت کے ساتھ روانہ کردیں کہ جب بھی ضر وریت : و ، اس رونی کو یو نی میں ہیگو کرحسب ضرورت سر کے حاصل کرلیا جائے۔ س سرزومیامان میں سب سے تجیب جز'' مروس'' نا می مجینیق تقی جسے یا نجے سوآ دمی ل کر چلاتے تھے۔اس سے پہنے کی تاریخ میں اتنی بڑی منجیق کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔ نشکر کی روائٹی ہے قبل تیات بن پوسف نے نماز جمعہ کے اجتماع سے ایک پر جوش خط ب کیا۔ اس تقریر کاہر جمد اس کی دین نیرت وحمیت کا آئینه دارے۔اس نے کہا

'' ز ، نہ بدتار بتا ہے۔ جنّب کی مثال کنوئیں کے ڈول ک سی ہے بہلی اوپر بہمی نیچے۔وقت دودھاری تلوار کی طرت ہے بہمی ہمار سے قل میں ہوتا ہے بہمی ہمارے خلاف یم بھی جمعی فتح ہوتی ہے تبہمی شکست۔ نا كامي برصبر وتمل اختيار كرنا جابية تاكه الله كى دى جوئى تغتوب مين اضافنه جواوره دي كارخم مندل ہوجائے۔ ہم ایجے منعم فیقی ابلد ہزرگ وہرتر کی حمدوثنا کرتے ہیں اوراس کے کرم سے قرتع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہم پراپی تعتیں ، تی رکھے گا۔ اپنی مبر ہانی کادرواز ہمجی بند نہ کرے گا۔

سندھ کے محاذیر شہید ہونے والے بُدُ مل کی آواز برلحہ میرے کا نول میں گونجی ہے۔ میں ہروقت اس نیار کے جواب میں لبیک لبیک کہتا ہوں۔اللہ کی شم!اگراس الشکرشی میں مجھے بورے عراق کی دولت اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑے ہتب بھی میں میہم انبی م دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھول گا۔'' الشكركورخصت كرتے مونے حي ج نے سيدسارا رمحر بن قاسم كوكبا

''شیراز کے رہے ہے جاتا اور منزل بمنزل کنا، یہاں تک کے سامان رسدتمہارے یاس پہنچ جائے۔''

محد بن قاسم والشفذ حجاج كي مدايت مح مطابق شيراز ينبي، جب دِمَشق سے بيبجاجانے والاعسكري ساز وساه ان آگيا تواے کشتیوں کے ذریعے دیبل کی طرف روانہ کیااورخود خشکی کے داستے مکران کارخ کیا جواس زمانے میں برصغیر کے ساتھ عام اسدام کی آخری سرحد تھی۔

مكران ميں چندون كى تيارى كے بعداسلام كے،س جيلے نوجوان جرنيل نے بت كدؤ ہندوستان ميں قدم ركھا۔ " بیج گور" اور" بیله" (لس بیله ) منخر کرتے ہوئے لشکر تیزی سے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔اس دوران ا یک اورمسلم جرنیل جهم بن زحر بھی لشکر ہے آن ملا۔ یہاں محمد بن قاسم کو حجاج بن بوسف کا مکتوب ملاجس میں تحریر تھا . مناسمه و المنابع

" ہے دیبل کے قریب پہنچ جاؤ تو پڑاؤ کے وقت بہت جو کنار ہنا۔خندقیں کھود کر خیمہ گاہ کو محفوظ بنانا۔ اکثر بیدار رہنا۔ شکر میں جتنے لوگ قرآن مجید بڑھنا جانتے ہوں وہ سب (بڑاؤ کے دوران) تلہ وت میں مشغول ر ہیں۔ باتی لوگ دعا کمیں کرتے رہیں۔ محنت اور مجاہدے کے ساتھ ہوشیورر ہنا اور وقدروسکون اختیار کرنا۔ اللّٰہ کا 🕠 ذكر بروت تمباري ربان يرر بالد عددون سرت طلب كرتے رہناتا كه لله تمهاراها في وناصر بن حائے۔ لاحول ولاتو ق کا کثرت ہے دردکر نے رما کرو، مدوظیفہ تمہارامد دگار ہوگا۔ دیمل کے سامنے پہنچ کر خیمے نگاؤتوان کے گردانص روفت چوڑی اور نوفٹ گہر کی خندق بنوانا، خند ل کے گردنو نٹ او ٹیچا پشتہ لگوانا۔ دشمنوں کی نعرہ باری اور فحش گوئی کے رومل میں کبھی جنگ شروع نہ کرنا۔ وشمن سے سامنا ہوتو ساکت رہنا۔ جب تک میرانتھم نہ ملے جنگ شروع ندکرنا۔جونی میراکوئی مکتوب ملے سے پڑھناا در تفصیل سے جواب مکھ بھیجنا۔اس کام کو کھانے پینے سے بھی پہلے کرنا۔ میری ہدایات پڑمل پیرار ہنا۔ ان شاءاللہ کا میاب رہو گے۔''<sup>©</sup> محد بن قاسم كاسنده مين يهلا قدم . ديبل كا محاصره:

جمادى الآخره ٩٢ ه (مارچ ١١١٥) كے ايام تھے جب تحدين قاسم كالشكر حب ندى عبوركر كے بندمراد كے قريب ہے سندھ کی حدود میں دخل ہوا اور موجودہ شہر کراچی ہے جواس وقت محض ایک صحر تھا، گز رتا ہوادیبل پہنچ گیا۔ س وقت بھی دریائے سندھ نے دادی مہران کو دوحصوں میں تقتیم کرر کھا تھا۔ دریا کی مغربی جانب دیبل ، نیرون ( نیرون کوٹ، حيدرآ بود) اورسدوستان (سيوستان ،سيهون شريف) مشهورشهر تقے مشرقی سمت ميں سائکڑ ( سانگھٹر)، بيٺ ( بھٹ شه)، جابم (جام صاحب)، جیور (خیرپور)، کاجی کاٹ ( کوٹ ڈیجی)، راوڑ ( رانی پور )اور''ارور'' (اروڑ ) جیسے شہر اور قلعے تھے۔ ن سب سے بڑھ کر برہمن آباد ( نزدشہداد بور ) تھ جوراجدوا ہر کا یا پی تخت تھا۔

محدین قاہم اپنی فوج کے ساتھ جمعے کے دن دیبل کے سامنے گھوڑے سے اترے ۔ سفری انتظارت استے مربوط تنے کہای دن سمندر کے رہیتے بحری فوج بھی سازوں ون اور قلعۃ شکن آیات کے ساتھ پیچی۔

و پہل کامقامی تلفظ'' دیول''تھاجو'' دیوتا کی عبادت گاہ''یا'' مندر' کے ہم معنی لفظ ہے۔ یہال کا مندر بہت مشہورتھ جس كا گنبدسائه نت بلندتفا۔ مندر میں صرف یج ریوں كی تعدادسات سوتك تقی۔ دیبل کے جنوب میں سمندراور مشرق میں دریائے سندھ تھے۔شہر کے سامنے آ کر دریائے سندھ کا پانی بھیرۂ عرب میں ان جو تا تھا۔ بیبال اتر نے والا تجارتی ساز وسامان، کشتیول کے ذریعے دریائے سندھ کے راستے دور دراز کے شہروں کو با آسانی بہنچنا تھا؛ اس لیے دیمل کی تجارتی اور عنکری ہمیت بہت زیادہ تھی۔ مسلمان طویل محاصرے کی تیاری کرکے آئے تھے: اس لیے سیابی یراؤز النے لگے۔رات تک خیموں کا شہر ہو دہوگیا جس میں ہر دستے کے افراد الگ الگ انتظامات اور پر چوں کے ساتھ مقیم تھے۔ کیمپ کے گرد دندق کھودری گئی۔ خندق کے سامنے مٹی کا پشتہ لگا کراس پر جھنڈ مے نصب کردیے گئے۔



وماں نیزہ بردارکھڑے ہو گئے تا کہ دشمن کے اچا تک حملے کوروکا جاسکے۔

کیمی تیار ہوتے ہی محدین قاسم نے مختیقوں کونصب کرای اور شہر برسنگ باری شروع کردی۔ شہروا لے محصور ہوکر مزاحت کرتے رہے۔ حجاج بن بوسف بھرہ میں بیٹھ کراس کاذکی ایک ایک بات کی خبرر کھتاتھا۔ اس کے علم کے مط بق ہرتیسرے دن محمد بن قاسم تمام ھالات لکھ کراہے بھیج ویتے۔ جب ج ان برغور کرکے تازہ ہدایات روانہ کرتا کئ ہفتے گزر گئے مگر دیس کی فصیلیں سرنگوں نہ ہوسکیں۔

شہر کے درمیان مندرکا فلک بوس گنبدمیلوں دور سے دکھائی ویتاتی جس برایک سرخ رنگ کا حصند الہرار ہاتھا۔ شهروالوں كاعقبيرہ تھ كه جب تك بيرجھنڈائبيں كرتاائبيں فكست نبيس ہوسكتى مجمد بن قاسم كوية اطلاع ملى تومنجنيق اندازوں کومندر کا حجصنڈ اگرانے کا حکم دیا۔انہوں نے کئی دنوں تک نشانہ لگانے کی کوشش کی مگر پھر چوک جاتے تھے۔ عروس منچنیق بھی س کوشش میں نا کام رہی محمد بن قاسم نے حج ج کونفسیل سے یہ صور تحال مکھ بھیجی۔اس نے نقشے رغور کر کے مجھ لیا کہ جنت سے نشانہ سیج نہیں یا ندھاج رہا۔اس نے جواب میں لکھ

''عروں کوتھوڑ اس مشرق کی طرف موڑ دو۔اوراے ایک زادیہ(ایک ڈگری) کم کر کے نشانہ گاؤ۔'' اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جی جی بن پوسف کو آل مت جنگ کے استعمال پرکس قدرعبور حاصل تھا۔ <sup>©</sup> ديبل فنتح هو گيا:

محدین قاسم نے اس ترتب ہے مطابق نشانہ یا ندھ کرسنگ باری کی تو عروں کا پھرسیدھا مندر کے گنید کو حاکر لگا۔ گنبد کے ٹوٹے اور جھنڈے کے گرتے ہی دیبل کے بت پرستوں کو شکست کا بقین ہو گیا۔ گران کے خیال ہیں دیوتاؤں کے غضب سے بیچنے کے سے لڑتے لڑتے مرجانے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ شہر کے درواز ہے کھول کرمیدان میں آ گئے ہے کہ بن قاسم کوای ونت کا نتظ رتھا مسلم شمشیرزن ان کا اشارہ یاتے ہی صف بستہ ہوکران سے بھڑ گئے ۔ زبر دست کشت وخون کے بعد ہندولاشوں کے ڈھیر چھوڑ تے ہوئے شیر کی طرف بھا گے ور درداز ہے بندكر ليے تاہم اسلامي فوج تعاقب كرتے ہوئے فصيل تك پہنچ چكى تھى محمد بن قاسم كى بدايت پرفصيل بھلا تكنے كے ماہر سیابی آئٹڑے ڈال کر رسیوں کے سہارے اوپر چڑھ گئے اور فصیل پر دست بدست لڑائی ہونے لگی۔جہد ہی یہاں ہے بھی دشمنوں کا صفایا ہو گیا ۔ کوفہ کے ایک شہری نے جس کا تعلق قبیلہ بنومراد سے تھا،سندھ کے اس پہلے مفتوحہ شہریر اسلامی پرچم نصب کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دیبل کےمفرور سیاہی راجہ داہر کے یاس جینے گئے اورا سے شکست کا حال سنایا۔محمد بن قاسم نے شہر بر فبصند کرنے کے بعد مقامی لوگوں سے بہت اچھا سلوک کیا۔ جار ہزار مسمہ نوں کو یہاں آباد کرے برصغیر میں بہلی مسلم آبادی کی داغ بیل ڈالی، وراس خطے کی بہلی مسجد تغییر کرائی۔

یا در ہے کہ بن اثیرے تمام مؤرخین کے پرخلاف فتح سندہ کو ۸۹ھ کے تحت بیان کیاہے جو درسے سیل۔



عام حالات میں مسلمانوں کے لیے دیبل کی فتح ہمی ایک بڑی کامیانی مگر جاج بن یوسف کا اصل مدف راد واہر کی سرکو نی کرنا تھا جس نے مسلمان خوا تین کو قیدی بنایا تھا۔

#### و دي ميران كي مشرقي حصے كى افتح:

راجدال وقت این مرکز "اروز" بیل تفاریه مقام اس زمانے میں سندھ کا پایئے تخت بونے کی وجہ سے بہت بارونق تھا۔ضلع سکھر میں رو بڑی کے جنوب مشرق میں اب بھی'' روڑ'' کے کھنڈرات موجود ہیں۔ مگر محمد بن قاسم نے سمیر دریائے سندھ کے مغربی علاقوں پر قبضہ متحکم کرنا ضروری سمجھا تا کہ دریاعبورکر کے اروڑ پر جمعے کے دوران پشت میہ سمی حمد کا خدشہ نہ ہو۔ چنانچ لشکر اسمام نے نیرون کوٹ (حیدرآباد) کی طرف کو نے کیا۔مسلمانول کے حسن سلوک اورمبربانی کی شبرت برطرف ہو چک تھی:اس لیے بہال کے حاکم بھددکن نے سلح کرلی اور شبرے دروازے کھول کر اسلامی افواج کایرتیاک ستقبل کیا۔ مسلمانوں کی دعوت کی ادران کی سواریوں کے لیے جارے کا بندوبست بھی کیا۔ محدین قاسم نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر چیش قدمی کرتے ہوئے ، دریا کی نہر عبور ک تو سامنے وادی ا مہران کازر خیز علاقہ قطا جہاں ہموں سرد روں کی جا گیریں تھیں۔ بیروگ راجہ داہر کے ظلم وستم سے نالاں تھے ؟اس لیے انہوں نے اسلامی شکر کوخوش آید بید کہاا ورخراج کی ادا کیگی منظور کرلی۔ا سلامی افواج وادی مہران میں جہ ں بھی پہنچیں ہوگ حلقہ بگوٹں بنتے محکتے ہیاں تک کانشکرسیوستان (سیبون) تک پہنچ گی۔

یبال کاراجہ' بجرا' اپنی رعایا ورا مراء کی مرض کے خلاف جنگ بر مودہ تھا۔ اسلامی تشکر کے بینچنے براس نے جنگ کا نقارہ پیٹ دیا۔اس دوران شہر کے معز زلوگوں نے محدین قاسم کو پیغا م بھیج دیا۔

"بم سب داجه سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں اس جنگ سے کوئی واسط نہیں۔ راجہ کے یاس فوج بھی زید رہنہیں۔" اس پیغام ہے مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی ،محاصرہ مزید ایک تفتے تک جاری رہا۔ سخر کار بجرا مایوی کے عالم میں رات کی تاری ہے نا کدہ اٹھ کرراجہ داہر کے پاس بھا گ گیے ، اہلِ شہرنے دروازے کھول کرمسلمانوں کا خیرمقدم کیا۔ ایبالگتا ہے کہ سپون اورال کے آس میں کے شہر فتح کرنے کے بعد محدین قاسم کا ارادہ تھا کہ دریائے سندھ کے مغرنی کنارے کے ساتھ لاڑکانہ یاشکار پورنک آ گے بڑھاج نے اور روہڑی کے قریب سے دریا عبور کر کے پایے بخت ار در پر حملہ کیا جائے ، مگر حجاج بن یوسف کامنصوبہ مختلف تھا۔ اس نے حکم دیا کہ مسلمان فور آ واپس پلٹیں اور نیرون کوٹ ( حیدرآ باز ) ہے بھیٹ ( بھٹ شاہ ) تک د فاعی مائن بن کرور پاکے یاراتریں۔ ® دریائے سندھ کے یار:

. محمہ بن قاسم نے تھم کی تیل کی ۔وہ نیرون (حیدرآباد)واپس سے اور پکھ دنوں کی تیاری کے بعد بھیٹ کی طرف روانہ

<sup>🛈</sup> چىچ يامداهن ۱۱۷ تا ۱۱۰ د فنوح البلدان ص ٤٣٩ - تاريخ يعقوسي، ص ٢٣٦





ہو گئے۔اس دوران راجہ داہر کومحمد بن قاسم کی مسلسل فتو صات کی اطلاعات ال ربی تھیں گرفتی رشد ہسلم خواتین ابھی تک اروز کے قلع میں اس کے زیر قبضہ تھیں۔اگر داہر میں عقل نامی کوئی چیز ہوتی تووہ ان خواتین کو داپس بھیج کرمجامیدین اسلام ک نیز دھارشمشیروں سے نیخے کی کوشش کرتا گر وہ برلے درجے کاضدی اور مغرورانسان تھا۔اے این طاقت براندھا بحروسة تقا۔ جبال نے دیکھا کہ اس کے تمام ، تحت راجے مسلمانوں کورو کئے بیس نا کام رہے ہیں تو وہ اپنی تمام فوج جمع كر كے خود قيادت كرتے ہوئے اروڑ سے جنوب مشرق ك طرف روانيہ وااوركوٹ ۋيجى كے عظيم قلعے ميں ڈمرے ڈال كر فوج کے برے جھے کودریا ہے سندھ کی طرف جھیج دیا تا کہ مسلم نول کودریا عبور کرنے سے روک دیا جائے۔

ادھرلشکر اسلام بلغارکرتا ہوا بھیٹ (بھامیہ، بھٹ شاہ) کے سامنے پہنچ کمیا تھاجو دریا کے دوسرے کنارے پرتھا۔ عجاج کے عظم کے مطابق محدین قاسم نے تمام فوج اور خیمہ گاہ کو در پائے سندھ کے یار ہے جانے کی تیاری کی مگر اس دوران راجه دا برکی افواج در یا کی دوسری سمت نمودار به و چکی تھیں ۔ تجاج بن بوسف کی ہدایت کی تکمت اب ظاہر بوئی؛ کیوں کدا گرمسمان اس دفت سیہون میں ہوتے تو پشت سے گھر جاتے وران کی واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔

مشکرِ اسلام نے دریائے سندھ عبورکرنے کی تیاری کی تو پر جوش لہر در کے ساتھ دوسرے کنارے پرتعینات داہر کے تیرانداز دیتے بھی ان کا امتحان لینے کے لیے تیار تھے۔

اس زمانے میں دریاعبورکرنے کے بیے کشتیوں کامل بنایا جا تاتھا۔ کشتیوں کومضبوط رسوں کے ذیریعے آپس میں باندھ كردريا كے ايك سرے سے دوسرے سرے تك جوز دياجا تا تھا جس ير سے نوخ گزر آل جي جا آتھي. مگر یبال مسلمان جونبی کشتیول کابل بتانے کی کوشش کرتے ، تیروں کی بارش ان کے کام میں رکاوٹ بن جاتی۔

آخر کار محمد بن قاسم نے کشتیول کو دریا کے درمیان باند صنے کی بجائے یک اور ترکیب برعمل کیا۔ انہول نے دریا کے باٹ کی چوڑائی کاملیح نداز ہ لگا کر دریا ہے ای کنارے پر کشتیوں کی ایک طویل زنجیر بنائی۔ س زنجیر کا ایک سرا ایک مضبوط کھونٹے سے باندھ کر باقی حصے کوور یا کے بہاؤے چھوڑ دیا گیا۔یانی کابہاؤ خوا بخو دکشتیوں کے اس بل کو و چکل کر دوسرے کنارے پر لے گیا۔ کشتیوں میں بیٹھے سیاہی ڈھالوں کے ذریعے خود کو تثمن کے نیروں ہے بچاتے ر ہے اور دوسرے کنارے پر بہنچتے ہی وشمن پر بل پڑے ۔ وشمن کوساحل ہے ہٹانے کے بعد تشتیوں کے بل کو دوسری ست ہو ندھ دیا گیا۔ اس کے بعد سمار الشکر آ رام ہے دریا کے یار بھیا۔  $^{\odot}$ 

راجد داہر کے بسیا ہونے والے سیامیوں نے جام کے قلعے میں جاکر پناہ لی۔اب بھیٹ کاشہرس سے تھا۔ یہال کا رائیہ''موکا'' رابیدا ہرکا ماتحت تھ۔ ریسب لوگ راہددا ہر کے جبر وتشدد سے تنگ آئے ہوئے تھے تحد بن قاسم نے''رانبہ موکا'' کوندا کرات کے ذریعے اطاعت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تواس نے جواب میں مکصانہ

"اگریس جنگ کے بغیر ہتھیار ڈار دول تو میرے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ میں ایک جھوٹے ہے دستے

<sup>🛈</sup> جيج نامه، على بن حامد الكوفي، ص ١٧٤ ت ١٧٣٠ ، قيو ج البندان ص ٢١١

ے ماتھ ما کٹڑا( سانگھڑ) کی طرف نکل جاؤں اور آپ اس دوران ایک بڑار سپابی بھیج کر مجھے گرفتار کرمیں۔'' محد بن قاسم نے تجویز ہے اتفاق کیر۔راجہ موکا سائکڑا ( سانگھڑ ) کی طرف ردانہ ہوا اوراد هرمحمد بن قاسم کے سالار بنانه بن حظله نے منصوبے کے مطابق تعاقب کرے اے گرف رکرلیا۔ محد بن قسم نے راجہ موکا کی بڑی خاطر مدارات ک \_ا ہے ایک ل کھور ہم نفقد دیے اور ساتھ ہی پروان لکھ دیا کہ بھیٹ کی حکومت نسل درنسل ای کے پاس رہے گ ۔ <sup>©</sup> راحه داهرے فیصله کن معرکه:

محد بن قاسم اپنے چھ بزار سپاہیوں کے ساتھ ہے پور (خیر بور) پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھے جہال راجہ وابر. ا بنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ نیصلہ کن مقد ہے کے لیے موجود تھا۔ اس کی کمان میں دس بزار گھڑ سواراور تمیں بزار بیادے تھے۔ بہل صف میں خوفناک ہاتھیوں کاغول تھا۔ دہرخود لشکر سے بیچھے ایک سفید ہاتھی پرسوارتھا۔ اس کے گرد با تدبیوں کا جھرمٹ تھا جوا ہے مور حجل ہے پڑھا حجل رہی تھیں۔ کیم رمض ن۹۴ ھے کو جنگ شروع ہوئی ، جون کے گرم ترین مہینے میں سندھ کی تیتی ہوئی زمین بردونوں فوجیں بوری طافت ہے آپس میں ظراتی رہیں۔ دس دان تک صبح ہے . شام تک مزائی ہوتی رہی مگر بار جیت کا فیصلہ نہ ہوسکا۔

آ خروارمضان ۹۲ مدکو فیصله کن معرکه ہوا۔ فریقین نے اپنی بوری جان لڑادی۔ ہاتھیوں کاغوں مسمانوں کے لیے سخت نقصان دہ تابت ہور ہاتھ۔راجہ داہر خود ہاتھی برسوار نوج کولڑار ہاتھا۔اس کے پاس ایک تیز دھار چکرتھ جے گھما کر وہ قریب آنے والے ہردشمن کاسرالگ کردیتا تھا۔اس دوران محمد بن قاسم نے ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے آتش زنی کے متھیاروں سے مددلی۔آگ کے شعلے برستے ویکھ کر باتھی بدک گئے اوراین بی فوج کوروندتے ہوئے بھاگ نکلے۔ راجه دا ہر کا ہاتھی بھی النے یا زر بھا گااورانی فیمدگاہ کے بیچھے واقع ندی میں تھس کر بیٹھ گیاتا کے شعلہ کرے قوق یانی میں لوٹ لگا کرخود کو بی سکے ۔ فیل بان نے بڑی مشکل ہے اے اٹھا یا مگر ہاتھی نے میدان جنگ کارخ نہ کیا اور قلعے کی طرف بھا گا چار گیا۔ داجہ داہر ہاتھی ہے اتر گیا اور یا پیادہ لا تار ہا مگراس کے سیابیوں کے قدم اکھڑتے جارہے تھے۔ ہاتھیوں سے نج ت یانے کے بعداب مسلمان بڑھ چڑھ کر حمدے کرر ہے تھے۔ راجدو ہربھی ان کی زوسے نہ نیج سکا۔ قاسم بن نغلبہ نامی کی عرب مجامداس کے می فطور کو چیرتا ہوا آ گئے بڑھ اورا بی شمشیر دا ہر کےجسم کے یا رکر دی۔ راجہ و بیں ڈھیر ہوگیا۔ قاسم بن نعلبہ قا درالکلام شاعرتھا۔ اس نے اپنے کا رنا مے پر نخر کرتے ہوئے میہ اشعار پڑھے جوتاریخ کے کتب میں محفوظ ہیں اور راجہ دبر کی عبرت ناک موت کا بورانقشہ تھینج دیتے ہیں.

ٱلْسَخْيِلُ تَشْهَدُ يَدُومَ ذاهِسَرَ وَالْمَقَسِيا وَمُسَحَمَّدُ إِسُنُ الْفَسِيمُ اِسْ مُسْرَ مُسَحَمَّد إنسى فرنجست النجامع عيرال عراد حسى عَلَوْت عَظِيْهُ لَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لَتَسَرُكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

🛈 چچاسه،ص ۱۲۲ ز ۱۳۳



''گھڑسوار بھی گواہ ہیں اور مجھ بن قاسم بن مجھ بھی ، کہ داہر سے معرکے کے دن میں جمگھٹے کو پیر کر آگے بڑھا اور ان کے بادشاہ کے سر پر ہندوستانی تعوار بلند کی ، میں اسے گردوغبار کے پردے میں اس طرح چھوڑ آیا کہ دہ کسی تکلے کے بغیرخاک وخون میں پڑ، تھا اور اس کے گال مٹی سے لت پت تھے۔''<sup>®</sup> .

راجہ کے مرنے کے بعداس کے فوجیوں کا حوصلہ ٹوٹ گی تاہم وہ شام تک برابراڑتے رہے۔ تب تک ہزاروں لاشیں گریں اور میدانِ جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے داہر کی فوج تنزینز ہو پھلی تھی اور سندھ میں اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد نصب ہور ہاتھا۔

راجہ داہر کی باتی ماندہ فوج راوڑ (رائی پور) کے قلعے میں تھی جہاں شاہی خاندان کی ایک رانی جنگ کی تیاری کرری تھی مجمہ بن قاسم نے بلاتا کچر ملیغار کر کے راوڑ کا محاصرہ کر لیہ اور ایک خوزیز جنگ کے بعد تصعیبو فتح کر لیا مسلمانوں کو قلعے میں داخل ہوتا دیکھ کر رانی نے اپنی کنیز دں سمیت خود کوآگ کے الاؤمیں ڈاس کرخود کشی کرلی۔ <sup>©</sup> عرب خواتین کی بازیا تی :

ان ہے دریے فقو حات کے باوجود محد بن قائم کو سخت فکر لاحق تھی ؛ کیوں کہ گرفت رشد ہ عرب خواتین اب تک بازیاب نہیں ہو تکی تھیں۔ ادھر راجہ داہر کا وزیر باتد بیر'نسی ساک' کسی طرح محد بن قاسم کی خوشنو دی چاتھ۔ اس نے مصرف ان عرب خواتین کو زاد کر دیا بلکہ خود انہیں لے کر مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس سے محد بن قاسم کو بے انتہاء خوشی ہوئی ؛ کیوں کہ اس مجم کا اصل مقصد بورا ہوگیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کا رنا ہے بہتے کہ اس کو حت کا وزیر بنا دیا اور اہل سندھ کے ہر معالم میں اس سے مشورے لینے کا ہتمام کیا۔ "

مرجمن آباد کی فتح :

راجہ داہر کا ہیں جے شکھ اب ہمی اپنی حکومت کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی تگ ودوکر رہاتھ۔ اس نے برہمن آب دکو مرکز بنا کرنٹی افواج مرتب کر لی تھیں مجمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقوں کے انتظامت درست کرنے کے بعد ۹۴ھ میں برہمن آباد کا رخ کمیا۔ جے شکھ نے محاصرے میں آنے میں جان کا خطرہ محسوس کیا : اس لیے شہر سے با ہرنگل گیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے برہمن آباد کو گھرے میں لیا اور بحاصر انہ جنگ شروع ہوگئی۔ شہر کی فصیل بہت مشحکم تھی ،

<sup>🛈</sup> الكامل في لتاريخ ١٩٤، چچ بامه،ص ١٥٨ تا ١٨١، فيح ح البلدان، ص ٢٦٤، تاوبح سندهدار مير معصوم ساه بهكري،ص ٢٤

بندرلاشوں کوالا کویل جلاتے میں بھے 'چنا' کہا جاتا ہے۔'' سی ' کے مطابق شوہر کی لائل کے ساتھ عورت بھی ای ' چنا ' میں جل کر جان وے دی ہے۔ ایک عورت کو ہندو متقدس مائے ہیں ورائے و بوک ' کا درحد دے ہی ( مور یالند)۔

<sup>@</sup> جج نامه، ص ٢٤١، ١٩٠٠ ؛ قنوح البلدان ص ١٤١ تا ١٤٣٠ ؛ يتوح البلدان ص ٤٢٧ ، تاريخ يعفوبي، ص ٣٣٦

ر بر مرید تک بران کو بیمد ند ہوسکا۔ اس دوران بے سکھ نے ایک جھتا تیار کر کے مسلمانوں کی رسد بنر مرید نر کر نوشن کی سرمیں نول کے جوالی جملے میں سے بخت ذک اٹھانا پڑی اور وہ سندھ کی حکمرانی کو بھول کر شمیر کی صرف میں گئی کہ محملہ کرتی اور بھرشر میں گھر مرف میں گئی کہ محملہ کرتی اور بھرشر میں گھر جوائی ۔ مقامی فوج بداوقات بابرنگل کر حملہ کرتی اور بھرشر میں گھر جوئی ۔ شبری محمد بن قاسم کی رعا پر پروری کی شبرت بن بھتے ہے ؛ اس لیے انہوں نے می صرب سے شک آ کر شہر مسلمانوں کے دوا ہے سرنے کا فیصلہ کر میں۔ ایک دن جنگ کے بعدوہ بہ بوے تو شہر کے دروا نرے جان ہو جھ کر کھلے چھوڑ دیے۔ مسلمان تھ تب کرتے ہوئے شریعی داخل ہو گئے ۔ اس طرح میشہر بھی زیر نگین ہوگی ۔ راجہ داہر کی بیک بیوی رائی لاؤی مسلمان تھ تب کرتے ہوئے شریعی داخل ہو گئے ۔ اس طرح میشہر بھی زیر نگین ہوگی ۔ راجہ داہر کی بیک بیوی رائی لاؤی سیاں مقیم تھی۔ اس نے اسلام تبول کر لیا اور محمد بن قاسم نے جی تبین یوسف کی جاز میں سے نکاح کر ایو۔ اس اروڑکا معم کہ:

اب سندھ میں مزاحت کی صرف ایک چنگاری باتی رہ گئی تھی۔ یہ راجہ داہر کا چھوٹا لڑکا گوئی تھ جو لوگوں کو یقین دلا رہا تھا کہ راجہ دہ ہر زندہ ہے اور تازہ افوائ تیار کرنے کے لیے ہندوستان گیا ہوا ہے۔ اس پر دبیگنٹرے سے متاثر ہوکر ہزاروں سپر ہی اس کے گردجمع ہو گئے تھے جن کی مدد سے اس نے پایٹے تخت اردار میں جنگ کی پوری تیاری کری تھی ہے ہی بن قاسم یہ اطلاعات ملنے پر سیدھا روز پہنچے ، ان کے کہنے پر رانی لاؤی ئے خودالل شہر کو یقین درایا کہ داہر مرچ کا ہے۔ اہل شہر شروع میں نہ مانے اور گوئی کی قیدت میں ہرابر لڑتے رہے۔ گر پچھ دنوں بعد گوئی فرار ہوگیا اور اہل شہر نے اس شرط پر ہتھیا رڈال دیے کہ بدھ کے صنم کدے کوکوئی نفصان نہیں پہنچ یہ جنے گا۔ محمد بن قاسم نے اہل علم سے مشورہ کر کے صنم کدے کوکئید اور آئش کدے کے تھم میں شار کیا اور اسے ب تی رہنے دیا۔ ®

وادگ مہران' باب الاسلم' بن چکی تھی گرمجہ بن قاسم کی ایمانی تو انائی انہیں مزید فتو حات کے لیے آمادہ کررہی تھی۔
انہوں نے تجائی بن وسف سے اجازت لے کرآ کے بیغار کی۔ آسکلند ھ (کندھ کوٹ) گھمسان کی جنگ کے بعد سخر ہوا۔ اب اسمامی انوائی پنج ب کے سر جزمید انوں میں آ کے بڑھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے شہراور قلعے تیزی سے لئے ہوت کے اور محمد بن قاسم نے مات ن پہنچ کر دم یا۔ بیاس زمانے میں بدھ مت کے بیرد کا رول کا بہت بڑا مرکز تھا۔
یہاں کے رہے گور شکھ کی طاقت کا سکہ پورے پنجاب میں مان جاتا تھا۔

جیج سامد، ص ۲۰ تا ۲۰۸ ، فنوح البدلان، ص ۲۲، ۴۹ ، بریمن آن و کے گفتذرات دیور آن کے تال مغرب می کوئی سینی میل اور بیل - بو حکمت شداد پر سے نظر بنا آن کوئیل کے فاصلے پر جے مسمالوں نے عبری دور میل اس کے قریب ایک ادر شرسا یا جو منسورہ کے نام سے نظیور موالے مسلم میں کے دور کا مشہور اور با دون شرقار یا قوت مولی کے دور میان واقع تھی ور مالیان ہے اس کا فاصلہ بارہ مرس رس ( تقریبا دوسوئیل یا بروسوئیل یا دوسوئیل یا دوسوئیل یا دوسوئیل کے در میان واقع تھی ور مالیان ہے اس کا فاصلہ بارہ مرس رس ( تقریبا دوسوئیل یا دوسوئیل یا

ا جسج سامسه، ص ۲۲۱ ی ۲۳۶ و فتوح ولیدان، ص ۲۷ سه ۱ سار فریکهندوات دو بزی سے گیاره کلويم جنوب مشرق بيل، رياب سنده کي ايک شاخ ان کارو وا سکومتر في کنار سريرات جمي سوجود اي رعوب من فيمن سے اس شركومون (الوائ كركر) دكر سے

<sup>©</sup> ببال الله تاسين أن بيوس موركر كالأكرب رسنده سيسان كارادين وياس ياس تقع عيس آنا- يس ممكن بيدويات سنده كاكوتى نهرو-

محرین قاسم کے ملتان بینجے ہی زوردار معرکے شروع ہوگئے۔ گور سکھی فوج کو قلعے کی حفاظت حاصل تھی ورسامان رسد بھی بکشرت تھا۔ ادھر مسلمانوں کے پاس خوراک کے ذخائر کم سے: ہیں لیے بیم بہت شکل طابت ہوئی۔ محاصرہ طویل ہواتو مسلمان سواری کے چاہر خوراک کے ذخائر کم سے: ہیں لیے بیم بہت شکل طابت ہوئی۔ محاصرہ ہوج تی کہ اچ بنال ہوا تو مسلمان سواری کے چاہر نورڈ کا کرکے تھانے پر مجبور ہوگئے۔ آریب تھا کہ فوج بے حال ہو کر وابھی پر مجبور ہوج تی کہ اچ بنگ ایک احلانا کے جنگ کا نقشہ پلید ویا۔ ایک مقامی شخص نے مسلمانوں کو فصیل کے کم ورصوں کا بنا بناد یا جمع برین قاسم نے نورڈ منجنیقوں سے ان مصل نورٹ گئے کے سپاتی مجبور ہوکر کھلے مید ان بین نکل آئے۔ بہاں وہ مسلمانوں کے شدد ہود دوں کا سرمنا نہ کر سکے اور پہا ہوکر بھر گئے۔ بہتر وہ کہ کا تا سے بینونا کئی سوئن تھا۔ شہر کے بعد جب ملتان کے بدھ مندر کا چائزہ لا آئیا تو بے تھے۔ جب مل غذیمت کے ساتھ راجہ دا ہر کا سراس کے چورے کر کہ رکھا گئے تھے۔ جب مل غذیمت کے ساتھ راجہ دا ہر کا سراس کے ساتھ راجہ دا ہر کا سراس کے بین تا بھر ہوئی ہے اور دا ہم خرج کے بے جب مان خاصرہ کے بر بر نکال جائن کے بسمانے مراجہ دا ہر کا سراس کے بر بر نکال جائن کے بسمانے میں عوراد دا ہر کا سراسی کے ایک میں خوال میں کے بر بر نکال جائن کے بسمانے میں عوراد ہوئی سالمانی افواج وہ تھر الملک کی وفات تک سندھ اور پنوب کی فقو حات میں مشخول رہے ملتان کے بعدد بیال بورٹ ہو ، پھر اسلاکی افواج وہ تھر اسلاکی افواج وہ تھر اسلاکی افواج وہ تا کہ سندھ اور پنوب کی فقو حات میں مشخول رہے ملتان کے بعدد بیال بورٹ ہو ، پھر اسلاکی افواج وسطی ہندوستان میں بلغور کرتے ہو ہے توج تک پہنچ کئیں۔ "اسمان کے بعدد بیال بورٹ ہو ، پھر اسلاکی افواج وسطی ہندوستان میں بلغور کرتے ہو سے توج تک بہنچ کئیں۔ "میں دوران در ایک وہ بلار میں کی میں در ان کے بین کیا گئیں۔ "اس ور دوران در این در این در بر کوران در بر کا کر در ہو کر کورے توج تک بھر کا کی سے در گئا کے دوران در این در بر کی کور

الملك كي وفات ہوگئي اور نے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے محمد بن قاسم كومعزول كرديا رمحمد بن قاسم كے حسنِ سلوك،

مہر بانی اور کرم نوازی نے مقامی لوگوں کے دل جبت سے تھے: اس لیے یہاں بے شارلوگوں نے اسلام تبول کیا۔

وسے وسیرانا والے ہی فاضعے پر مجرف کے مقام پر فر ردائے۔ ہم ے نم ماحلاہ توسا سے دھے ہوئے سندھ کے فطوط اور میں وسک خطوط اور میں وسکری قر اُن کی روشنی میں امدازے لگا کر ان مقامات کی تعین کی ہے مگر اس میں ضطی کا اسکان ہمر حال موجود ہے۔

🗇 تاریح سنده از میز معصوم شاه بهکری، ص۲۹

<sup>🛈</sup> چېچ نامه، ص ۲۳٦ تا ۲٤١ ، فتوح البندان ٤٢٣ ، تاريخ يعقوبي، ص ٢٣٩

معموضات (۱) سندری من فتوں سے کی اکثر تناصس علی بن حامد کوئی کی تصنیف" تی نامه" کے دری نسنے سے قتل کی گئی میں جوزا کنو ممرداؤد بینا کے دوائی کے ساتھ حیدر آباد وکن سے ۱۳۹۹ میں شائع ہواتھا۔ نیچ نامہ اس موضوع پر قدیم ادر مشتد کا فذہباور س کا سیب سے بہترین ادادھیج شدہ نسخہ بی ہے۔



#### حجاج بن يوسف كى وفات

ولید بن عبدالملک کے دور میں ہے رمضان ۹۵ جمری کو عراق کے گور زنجاج بن یوسف کا ۵۵ سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔وہ ۳ کے میں عبدالملک کی طرف سے تجاز کا گور نر بناتھا۔ اس کے بعد ۲۲ ساں تک وہ حکومت کا ستون رہا۔ گوگیا۔وہ ۳ کے میں اس کا بہت ہزا کر دارتھا۔ دہنہا بت دلیر، ذبین اور قابل انسان تھا، بنوم وان کی حکومت کے پائے مشخکم کرنے میں اس کا بہت ہزا کر دارتھا۔ اس کے بعد سندھ، وروسطِ ایشیا کی فنو حات بھی اس کے عزم اور منصوبہ بندگ کا متیجہ تھیں۔ قرآن مجید سے بے حد شغف رکھتا تھا اور یا بندگ سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ گ

عربن عبد لعزیز دالفندال کے مظالم کی دجہ ہے اس ہے نفرت کرتے تھے مگر ساتھ سیکھی فرمایا کرتے تھے '' قرآن مجید میں اس کے انبیاک پر مجھے دشک آتا ہے۔''®

پورے عراق کا حاکم ہونے کے باوجوداس کی زندگی نہایت سادہ تھی۔اس کا تمام اٹا ثاقر آن مجید کا ایک نسخہ ایک تلوار، ایک گھوڑے اور ایک سو(۱۰۰) زرجوں کے سوا پچھے نہ تھا۔ان زرجوں کے بارے میں وہ وصیت کر چکا تھا کہ ایک تہائی ملک کی اندرونی شورشوں کی سرکو بی لیے اور دو تہائی بیرون ملک جہا دمیں استعمال کی جا کیں۔ © سعید بن جُبیر رمالٹنے کا قبل:

وف ت سے پچھ مدت پہلے جاج نے مشہور تا بعی سعید بن جُہر رہ لئے کوئل کرایا تھا۔ سعید بن جُہر بارہ سال پہلے جاج کے خان نے عبد الرحمٰن بن آھئے میں کے خلاف عبد الرحمٰن بن آھئے میں کے خلاف عبد الرحمٰن بن آھئے میں کے خلاف عبد الرحمٰن بن آھئے میں کے خرد من میں اللہ کے میں اللہ کے معابق جاج کے اللہ میں عبد اللہ میں کا مہر اللہ میں کہ اللہ اللہ میں کو اللہ میں عام سامسلمان ہوں ۔ بھی درست کام کرتا ہوں ، بھی غدط۔ " حواج نے کہا نہ المرالمؤمنین کی بیعت کوں تو زی ؟" حجاج نے کہا نہ المرالمؤمنین کی بیعت کوں تو زی ؟"

نتوح البدنان، ص ٤٢٤ ( الاعلام وَدِ كُلى. ١٦٨٨، تاريح حديقة بن حياط، ص ٢٠٠٠ البدنية والهابة ١٩١٠، ٥٥٠، ٥٥٠
 البداية والمهابة ١٩١٠ (١١٠٠ عن البداية والمهابة ١٩١٠، ٥٥، ٥٥٠ ( البداية والمهابة ١٩١١ ٥٥٠ م٥٠
 البداية والمهابة والمهابة ١٩١٠ معن المناوت معن البناوت معنى البناوت معنى المناوت المناوة والمهابة ١٩٥٠ من المناوت المن

سعید رالنئے نے کہا: ''ابن اَصْعَتْ نے مجھے اپن وفا داری پر بیعت کی تھی اور تسم دی تھی۔''
جہاج بھڑک کر ولا: ''جتہمیں یادئیں! میں نے عبداللہ بن زبیر کوٹل کرنے کے بحد مکہ میں تم لوگوں سے خلیفہ کی
وفاداری پر بیعت ن تھی ، پھر میں کوفہ کا گورنر بن کرآیا، یہاں پھرتم لوگوں سے بیعت لیتم میر لمؤمنین کی دو بیعتیں
جھول گئے ،اس جولا ہے کے بیج کی بیعت یادری۔''

عجاج ان کا نام اور مقام جانتا تھا مگرانہیں مرعوب کرنے کے بیے پوچھا:'' بتا ؤ! کیا نام ہے تمہارا؟'' فرمایا:''میرانام سعیدے۔''(یعنی سعادت مند)

حجاج نے کہ: ''کس کے بیٹے ہو؟''سعیدین جبیر رطائٹہ ہوئے ''جبیر کا۔'' (جُبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز ) حجاج نے طنز کرتے ہوئے کہا:''نہیں تم شقی بن کسیر ہو۔' (شقی یعنی بد بخت، کسیر لیمنی ٹوٹی بھوٹی چیز ) سعید بن جبیر رطائف نے فرمایہ:''میری والدہ میر انام چھے ہے بہتر جانتی تھیں۔''

حجاج نے کہا: ''متم بھی ہد بخت ہوا در تمہاری ، ل بھی۔''

سعید بن جبیر رالننهٔ نے خل ہے کہا:'' خوش بختی اور بدیختی کا معاملہ تمہارے افتیار میں نہیں ۔''

حج ج نے بگڑ کر کہا:'' دیکھوا اب میں تہہیں کس طرح موت کے گھاٹ اتار نے والا ہول ''

سعید برانان نے بے ساختہ کہا: '' مطلب ہیا کہ میری مال نے میرا نام درست رکھاتھا۔'' ( بیخی تم جیسے ظالم کے ہوتوں مرکز میں شہید ہوجہ وَل گا تو میر ہے سعادت مند ہونے میں کیا شک ہوگا۔ )

حجاج نے کہا:'' کیاتم نے بغدوت کر کے تفر کاار تکا بہیں کیا؟''

سعید بولے " نہیں، جب سے ایمان ایا ہول، مجھی کفرنیس کیا"

حجاج نے غصے سے کہا ''ویکھنااب میں تمہیں کس طرح زندگ کے بدلے جہنم رسید کرتا ہوں۔''

حج ج تلملا كربوما: " بناؤيس تههين كس طرح قتل كروب؟ "

سعيد النُّنْهُ فِي الْمِينَانِ سِي كَهَا: "جس طرح البني لين كروراً كم بدله تمهارا منتفرب-"

حج جے نے کہ:'' تیرے لیے ہلا کت ہو۔''

سعید برالفند ہولے ''ہارکت س کے لیے ہے جو جنت سے محروم کر کے جہنم میں داخل کرویا جائے۔''

آخر کار تجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں قبل کردیا جائے۔

سعید بن جبیر رالنئے سز نے موت کے لیے باہر لائے گئے تو ہنس پڑے۔ تجاج کو پتا چلا تو چھر بلایا اور پو چھا: -

'"تم کس بات پر ہنے؟''



سعید برالنئر بولے: "تمہاری للد کے بارے میں جرأت د مکھ کر اور اللہ تع کی کے علم بر۔"

عیاج نے جلاد سے کہا: ''میرے سامنے ن کی گردن اڑاؤ۔''

سعيد رالنُنْهُ نے کہا ''اچھامیں دور کعت نماز پڑھاوں۔''

يه كمه منازيوهي عرقبلدرخ موكركها.

﴿إِنِّي وَجُّهُ تُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وأَلَارْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ ﴾

" میں نے اپنا منداس پاک ذات کی طرف کیے جس نے آسان زمین بنائے اور میں سب طرف سے ہث

کرادهرمتوبه مواا در میں مشرکین میں ہے ہیں ۔''

جاج نے کہا.''اس کامنہ قبلے کی طرف سے ہٹا کر نصاری کے قبلے کی طرف کر دوجنہوں نے اپنے وین میں تفریق کی اوراختلاف پید کیا۔''

سعیدین جبیر دملشنه کامنه دهر کردیا گیا تووه بولے:

﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾

" تم جس طرف بھی مند پھیروادھربھی القدموجودہے۔"

حجاج نے زج ہوکر کہا: 'اے اوندھالٹادو۔ ہم تو ظاہر پڑمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔''

سعید چالفنے ہو لے ·

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَا كُم وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُمْ تَارُةُ الْحُرِي

" ہم نے زمین بی سے تم کو بیدا کیا ہے اوراس میں تم کولوٹا کیں گے اور سے پھردو ہارہ اٹھا کیں گے۔" چاج نے تھم دیا: "فقل کردو۔"

معيد يملنغ نے كہ: "ميں تمہيں. س بات كا گوا و بنا تا ہوں.

"اَشْهَدُ اَنَّ لَا اللَّهُ وَخُدُهُ لا شَرِيْ لَكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُه."

تم اس گوائی کو محفوظ رکھنا، تیامت کے دن ملو کے تو لے لوں گا۔

پھردعاكى: "ياالله!ميرے بغدائے كى پرظلم كى مہلت نددينا۔"

آخرکارانہیں اوندھالٹا کر گردن کاٹ دی گئی۔

إَمَا لِلَّهِ وَانَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

شہادت کے بعدان کے جسم سے بہت زیادہ خون لکلا ، ہج ج کو حیرت ہوئی ۔ طبیب سے دچہ پوچھی۔ اس نے کہا: ''ان کا دل بالکل مطمئن تھا، دل بیں قتل کا ذرا بھی خوف نہیں تھا؛ اس لیے دورانِ خون اپنی اصلی حالت رہا۔ عام لوگوں کا خون موت کے خوف سے پہلے ہی ختک ہو جاتا ہے۔'' سعید بن جُنیر رطنفنه کی عمر • ۵سال کے لگ بھگ بھی۔اپنے دور میں صف اول کے عابد دزاہداور فقیہ ومحدث تھے۔ امام احمد بن حنبل رطفنے فرماتے تھے:''اس زمانے میں کوئی شخص بیانہ تھا جوعلوم میں ان کامختاج نہ ہو۔''<sup>®</sup> بیدر دناک واقعہ ۹۵ ہجری کا ہے۔

سعید بن بُخیر را النف کے قتل کی اطلاع سے عالم اسلام کے علمی در دحانی حلقوں میں صف ماتم بچیر کی ۔ حضرت حسن بصری دلانے کو کوئی۔ حضرت حسن بصری دلانے کو معلوم ہوا تو دع کی: ''اے اللہ!اے ظاموں کی کمرتو ڑنے والے! حجاج کی کمرتو ڑ دے۔''®

ایب بی ہوا۔ مجاج بن یوسف اس واقع کے چند دن بعد شدید بیار پڑگیا۔ بیمعدے کا کینمرقہ جس نے اسے
بالکل لاغر اور نجیف کردیا۔ طبیبوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ شکم میں کیڑے پڑے ہیں۔ مرض کا اثر دماغ پر بھی ہوا
اور بہکی بہتی باتیں کرنے گا۔ جب بھی آ کو گئی تو دیکھا کہ سعید بن جبیر در لائٹ واس کا گریبان پکڑ کر پوچھ رہے ہیں:
اور بہتی بہتی کر نے گا۔ جب بھی آ کو گئی تو دیکھا کہ سعید بن جبیر در لائٹ واس کا گریبان پکڑ کر پوچھ رہے ہیں:
"اللہ کے دشمن! جھے کو ای آئی کی ؟"

حی بٹر بڑا کر ٹھ بیٹھتا اور کہتا ''میراسعید ہے کیالیٹادیٹا، مجھےان ہے کیا سروکار''' اس حال میں پکھ دنوں بعداس کی موت واقع ہوگئی۔®

James Broke 2

كلمه حق بلندكرنا قابل تخسين ب:

سعید بن بجیر کے واقع بیل بید با المحوظ رہے کہ ان کا مسئے خروج میں شریک ہونا اس زمانے میں مختلف فی مسئلہ تھا گر الن کا ج بج سے سے کلمہ کئی باند کرنا ہر دور میں قابل تقلید رہا ہے اور رہے گا۔ قیا مت تک ان کی می گوئی برعا ہے امت نیخر کر سکتے ہیں۔ شریعت ، بد کرداراور طالم حکام کی اصلاح کے لیے علماء پر بی بید فرمد واری عا کہ کر تی ہے کہ وہ بی بات کہ بیل موقع کے لحاظ سے اسلوب دعوتی اور حکیما نہ ہونا بات ہونا اور ہرمین مسئلہ بیان کریں۔ بیا لگ دھل صداے حق بدند کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے سعید بن جیر دہالنا نے بیا تگ دھل صداے حق بدند کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے سعید بن جیر دہالنا نے نے کیا۔ اس کے برعس بیماں جاج کا کر دار بلا شبر ظالم انہ تھا؟ کیوں کہ جب باغیوں کی جمیت منتشر ہو گئے تھے ، نے کیا۔ اس کے برعس بیماں جاج کا کر دار بلا شبر ظالم انہ تھا؟ کیوں کہ جب باغیوں کی جمیت منتشر ہو گئے تھے ، ایک حالت میں باغی قید یوں گوٹن کرنے کی اجازت نہیں اور اس طرح کے متعدد تا بعین کو چن چن کرن کرتی کرایا اس کیا جی تھی تھی ، لوگ منتشر ہو گئے تھے ، کیوں کہ جاج تی تھی ہوگا ہو تی کہ خوالم بوتا ہو تھی تھی ان کرتے کو تھی میں بے حدتشد و تھا۔ وہ حکومت سے بعاوت کو کفر کہتا تھا۔ اس کا باغی قید یوں سے مطالب ہوتا کیوں کہ تو جاب جو اس کو کر میان کرو تیا تھا۔ اس کا باغی قید یوں سے مطالب ہوتا کی کو اس کی کو کر میں کرو کر تھی تھی۔ اس کو کی میں کوئی شک نہیں۔ تو جاب کو کر کامر تکر مان کوئی کوئی جاب کوئی کی کوئی جی کریں۔ اگر وہ خود کومسلمان کہتے تو تجاب کہ کہ کوئی کوئی کوئی جب کروں کر کوئی ہونے میں کوئی شک نہیں۔





<sup>🛈</sup> المداية واسهاية ١٩٥/١٧ تا ٤٧٠ المحر، ص٣٣ تا ٢٣٧



<sup>🗇</sup> البداية واسهاية - ١٧١٥ ١٤ تا ٢٠٤



# حجاج بن بوسف کے کر دار کامحا کمہ

جاج بن یوسف أمتِ مسلمه کی ان شخصیات میں سے ہے جوانتہائی متناز عدرہی ہیں۔اس کا کر داربعض معاملات میں قابل رشک ہےاوربعض میں افسوس ناک محتنف روایات کوسا منے رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ حجاج خوارج کی طرح دینی شدت بیندی کا شکارتھ۔ اس کے ساتھ وہ ہرتمیز،سفاک اور بے دریغی قبل کرانے والا بھی تھا۔

حقیقت بیہ کہ جہاج ایک عسکری ، ہر گر جابر سیاست دان اورایک متلوّن مزائ شخص تھا۔ شیدا یک ہی جسم میں دو
انسان بیتے تھے۔ ایک ضدی ، سنگ دل اور مغرور۔ دوسرا غیوراور تو می جمیت ہے لبریز۔ اس کے قریبی لوگ بھی نہیں سمجھ
سکتے تھے کہ کب کس بات پراس کا رقمل کیا ہوگا۔ ہاں دو با تیں اس میں بہر حال ستقل دکھ ٹی دیتی ہیں ، ایک حکومت کی
انتہائی وفاد، ری ، دوسرے سخت گیری اور خو درائی۔ اس کے بعض اجتہادات عجیب وغریب تھے۔ مثلاً اس کے بزدیک
حکومت کی اطاعت نمازوں کی طرح فرض عین تھی اور دو اس سے سرتالی کرنے والے کوفرض کا منکر شارکرت تھا، اسے کافر
اور واجب القتل مانیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اکثر لوگ ای ''اجتہاد'' کا نشانہ بنے۔ بغادت کو کفر سمجھتا اور گرفت رہونے دالے
باغیوں سے مطالہ کرتا کہ اپنے کفر کا اقرار کر کے قربہ کرو۔ جو س میں بیکھیا تاقل کرویا جاتا۔ ®

مجاج کی خوزیزی:

ب کی خوز برزی،مظالم اور سخت گیری کے بارے میں کچھ باتیں مبالغہ آمیز بھی ہیں۔ گر پچھ باتیں صبح سندسے منقول ہیں۔امام ترندی در شند نے اپنی سنن میں ثقہ محد ثین کے سلسلۂ سند سے نقل کیا ہے کہ تجاج بن یوسف نے ، یک لاکھ میں ہزارا فراوکو گرفتاری کے بعد قبل کرایا تھا۔ ® جبکہ میدان جنگ میں اس کے مقاولین حدِشار سے باہر ہیں۔ حج جے بے مظالم ،ضعیف روایات میں :

تاریخی روایات میں صحابہ کرام ، ہزرگوں اور معزز شہریوں پر تجاج بن یوسف کے مظالم کا ذکر بکثرت ہے۔ ان میں نے پچھروایات ضعیف ہیں اور پچھ تچے اسند۔ بیٹابت ہے کہ عبد الملک نے تجاج بن یوسف کو 22ھ میں مکہ کے ساتھ مدینہ کا والی بھی بنا دیا تھا ، اس طرح پورا حج زاس کے زیر تسلط آئٹیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ آکراس نے مدینہ کا والی بھی بنا دیا تھا ، اس طرح پورا حج زاس کے زیر تسلط آئٹیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ آکراس نے

تهدیب التهدیب ۲۱۰/۲ ط د کی

عن هشام بن حساد قال الحصوما قبل العجاج صبراً وبع مائة المدوعشوين الفاقتيل (سنن الترمدي، ح. ۲۲۲ باب مجاء في لقيف
كذاب و ميس) قال الانباني صحيح وهشام بن حساد هو محدث بصرى، كان شابا في بيام الحجاج، كان علم الناس ببحليث الحسن البصري
وابن سيرين توفى سنة ۲۸ من الهجره قال الدهبي هشام بن حساد من المقات احتج بداهل الصحاح (تاريح الاسلام للدهبي ۲۲۹۹)

شہر یوں کوڈرایا دھمکایا اور بخت روبیا پنہ یا۔ وہ اٹل مدینہ کوحضرت عثمان فیل کئے گئے میں شریک سمجھتا تھا۔ مدینہ کے جس بھی شہری پڑا ہے حضرت عثمان فیل کئے گئے گئے تھا شک ہوا، اس کی تذکیل کی اور اس کے جسم پر گرم سیسے سے داغ لگوائے جوغدا می کی علامت ہوا کرتی تھی۔

سہل بن سعدانصاری ڈائٹوئند مینہ منورہ میں فوت ہونے دالے آخری صحابی ہتھے۔ 9 میں فوت ہوئے۔ ایک ردایت ہیں ہے کہ حجاج نے آئییں بلوا کر کہا:'' تم نے امیر المؤمنین عثان ڈاٹٹوئڈ کی مدنویس کی ، وجہ کیا تھی ؟'' وہ بولے :'' میں نے مدد کی تھی۔''

عجاج نے کہا: '' جھوٹ بولتے ہو۔'' یہ کہہ کران کی گردن پرسیسے کا داغ لگوادیا۔ <sup>©</sup>

بزرگ مدنی صحابی جاہر بن عبدالقد ڈٹاٹھئے کو ( جن کی عمراس وقت ۹۰ سال کی تھی ) بلوا کران کے ہاتھ پر داغ لگوایا۔ جب حجاج کو فہ گیہ تو و ہاں خا دم رسول مُنٹِ کَلِیَاانس بن ما لک ڈٹاٹٹئو کی کر دن پر داغ لگوایا۔ \*\*

ا یک روایت میں ہے کہ جاج کوفہ کا گورنر بن کر گیا تو ابن اُشعَث کی بغاوت کے معالمے میں سب لوگوں کے ساتھ انس بن مالک بناتنے کو کہمی تفتیش کے لیے بلوایا۔ جب وہ آئے تو تجاج نے کہا:

''ارے گندے آ دمی! ہر فتنے میں سرگردال! کبھی علی کے ساتھ، کبھی ابن زبیر کے ساتھ، کبھی ابن تصعن کے ساتھ ۔اللّٰد کی تتم! مجتمے جڑے اکھاڑ دوں گا، گوہ کی طرح گھییٹوں گا۔''

حج جے نے کہ: ''ارے بہرے! تُو ہی مراد ہے۔''ائس ٹُٹائِٹُو اُں للّٰہ پڑھتے ہوئے لوٹ گئے اور فر مایا: ''اگراہنے بچوں کا خیال ندآ گیا ہوتا تو ایسا جواب دیتا کہ دہ ہمیشہ کے بیے گنگ ہوجا تا۔''<sup>®</sup>

بنوا میہ کی جہایت ور بنو ہاشم کی مخالفت میں وہ ناصبیت کی حد تک بہنچ گیا تھ۔حضرت حسین رالٹنٹی کو وہ حضور اکرم طاق کے جہارت کے اس موضوع پراسے لاجواب کردیا۔ حجاج نے اس موضوع پراسے لاجواب کردیا۔ حجاج نے اس کی دلیل کوشلیم کرلیا مگرساتھ ہی انہیں اس حق گوئی کی باواش میں جدا وطن کرویا۔ ®

السب الكبرى لليهقى، ح ١١٩٦٨ باسادين، فى احدهما مشرين مهران وهو معرو ك وهى الاحو صالح بن موسى الطبعى وهو معرو ك يست ملحوظه الريدية عيف روايات كاسو و محري روايات سي تان كاب و ياديات بين البين و يكف بوسط ان معيف روايات من ميان كيد مختال المعين و يست عن مذكور بيات عن مذكور بيان كيد محتام المال بين وكي خاص مبالة محدي بين بوتا مسيح رويات عن مذكور بيان كي كارت نيان آية آري بين



المسلوی ۱۹۵۹،عن الواقدی جابرین عبدالله تفاق اس واقع کے جاربری بعد ۵۸ هنگ فوت ہوئے۔ الل من معد تفاق اس واقع کے موربری بعد ۵۸ هنگ فوت ہوئے۔
 موسرین بعداہ هنگ تقریباً ۱۰۰ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔

<sup>🕑</sup> دریح الطبری ۱۹۵٫۹

<sup>©</sup> السعجم الكيير للطبواني ٢٤٧٦، ط مكتبة اس تبعية سنديش تطن بن يزيد كوسارت مديث كها كياب بعضر بن سليم ل صدوق في بيل على بن ذير (جدعان) حافظ ابن جمر كرز و يك ضعيف اورواز نطن كربقول الين "بيل حافظ و ببي خانيش" ليس بالثبت "كباب -

ائس بن ما لك وفي الله واقع كروقت ٨٥ برس كر تھاس كر ١٠١٨ سال بعد ٩٣ هاس٥٠ سال كي مريا كرونيا سرخست بوع -



عجاج كى زياد تيول كا ثبوت، تيم روايات سے:

جوں سے جو روایت سے ثابت ہے کہ جواج ایک ہے رحم ور بخت گیرانسان تھ جو، پی پالیسی کے خلاف کو کی معمولی ہات بھی برداشت نہیں کرتا تھ اوراس پر بخت ترین سز اکیس دیتا تھ۔'' صحیح ابنجاری'' میں ہے کہ لوگوں نے انس بن مالک ڈالٹو سے جواج کے سلوک کی شکایت کی توانہوں نے صبر کی تنقین کی اور فر مایا '' میں نے تمہارے پیغیمر منتی کی توانہوں نے صبر کی تنقین کی اور فر مایا '' میں نے تمہارے پیغیمر منتی کی تا ہے سنا ہے کہ تم پر کوئی زبان ایسان تریک کے شکارے کا کہ اگلاز مانداس سے زیادہ برانہ ہو، یہاں تک کہتم اپنے رہ سے جاملو۔'' ®

صحابہ کرام اور صحابیات بھی اس کے شرسے محفوظ نہ تھے۔ جیسا کہ اس کا عبداللہ بن زبیر رفی ٹنڈ کوئل کرانا،اس کارنامے پر فخر کرنا،ان کی لاش کوالٹ لاکا نا اور حضرت اس و فیل ٹھٹا کے ساتھ برتمیزی سے پیش سنا صحیح مسلم اور مسند حربیں نہ کور ہے۔ ® صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے سلمہ بن اس کو ع فٹی ٹھٹا کے وحضرت عثمان ڈلائٹو کی شہا وت کے بعد سے ربزہ کو حد میں اس ہے کہ اس نے سلمہ بن اس کو ع فٹی ٹھٹا کو ع کے بیٹے ! تو النے پاؤں و بن ہے ہمندگی، کو دیب تے ہمندگی، ویہ تی سے ڈا ٹنا اور کہا: ''ارے اُس کو ع کے بیٹے ! تو النے پاؤں و بن ہے ہمندگی، ویہ تی برتی تھی اس ہے کہ اجازت دی تھی ۔' گئی بین کہ بات میں رہنے کی اجازت دی تھی ۔' گئی ۔' کو علی ہے کہ بولیات میں رہنے کی اجازت دی تھی ۔' گئی ہے کہ جے رہا ت میں رہنے کی اجازت دی تھی ۔' گئی ہے کہ جے رہا ت میں رہنے کی اجازت دی تھی ۔' کو جے جے کہ بعض محاس مصحیح روایات میں :

بعض اوقات وہ تھیجت کی بات پر ہاتھ روک بھی ایتا تھا۔ سے کہ ایک تا بعی عباس بن ہمل کوعبداللہ بن نہر وظافن سے وفاداری کے الزام میں پیٹ رہا تھا کہ ان کے والد بہل بن سعد وفق فی جو بہت بوڑھے ہے، آگئے۔ جانج نے پنائی روک دی۔ سہل بن سعد وفق فی نے فر مایا: '' کیاتم ہمارے بارے میں رسول اللہ طفافی کی وصیت کا لحاظ نہیں رکھو گے؟'' وہ بول: '' رسول اللہ طفافی کے تہمارے بارے میں کیا وصیت فرمانی ہے؟'' فرمایا۔ '' یہ کہ انصار کے اجھول سے اچھول سے اچھول سے درگز رکرنا۔'' یہ بن کر جائے نے عباس کو چھوڑ دیا۔ ®

حجاج کی فصاحت وبلاغت اورز ویرخطابت ضرب المثل ہے۔ وہ لوگوں کوعمرہ وعظ دنھیجت کرتا تھ۔اس کے مظالم کی شہرت کے باجود بعض محدثین نے اس کے خطبات کے مکڑنے نقل کیے ہیں۔امام سلم نے اعمش کے حوالے سے مجاج کے ایک خطبے کا یہ جملے نقل کیا ہے: ''قرآن مجید کواس طرح جمع کر دجیسے جبرئیل علائے لانے جمع کیا تھے۔''®

- 🛈 صحیح البخاری ح ۷۰۱۸، کتاب الفش باب لاینی رمان الاالدی معده شومند
  - 🕏 صحیح مسلم، ح. ۱۳۲۰؛ مسلامهد، ح ۴۹۹۷۶
- صحیح المعادی کے : ۷۰۸۷؛ صحیح مسلم، ح ۲۹۳۲، کتاب الامادہ، بات تبحریم دسوع المهاجر اللی استبطان وط م میہ کی جمری کا وقعہ جب مجائے ۳۳ سرل کا تق اور سمہ بن اکو گزاؤنؤ تقریباً ۸ سرل کے۔اگران کی جگہ کوئی عام، دمی ہوتا تب بھی ایک معمر شخص ہے اس طرح کالب دہجیا فتیار کرنااشاق ومرفت کے خلاف تھا۔ جب تے کا س برتا ؤکو بدتمیزی دو نفرور کے سواکوئی اورنا منہیں د، حاسکا۔
  - صحیح این حیان ۲۷۲۸۷ مسلد ایو یعلی، ح ۲۵۳۷ المعجم الاوسط للطبر ایی احت ۸۳۵
     صحیح مسلم، ح ۳۱۹۹ کتاب انجج ایاب وهی الجمرة
- ک سمراس کارسطلت بین کرخان تشدال تحار حافظ و ای اس کاتورف بین کرات بین «کاد ظلوماً بجیاراً، ناصیا، خیبتاً، سعاکا للدماء (سیواعلام لیلاء ، ۱۳۲۳ او ساله) ایا برنمان ار ستین لیس بنفه و لامامود. خواریخ لاسلام دهبی ۲۰۷۱ ۲ ، بشار که

یہ بھی سیجے سندسے ثابت ہے کہ وہ جج کے مناسک میں عبداللہ بن عمر بٹالٹن کا انتباع کرتا تھااور عبدالملک نے اسے اس بارے میں تاکید کی تھی کہ مناسک میں ان کی تعلیم پر چلنا۔ <sup>©</sup>

حضرت انس بن ما لک رضی خوسے اس کے تعلقات تھے۔ عمدہ سندگی ایک روایت میں ہے کہ تجاج نے انس وٹالٹو کو بدایا اور اپنی سرکار کی مہر انہیں دے کر کہا '' آپ رسول اللہ لٹو کئے گئے کے صحابی ہیں ، ان کاممل اور هر يقد د کھے تجھے ہیں۔ ميہ ميری مہر آپ کے پاس ہے، میں کوئی کام آپ کے حکم کے بغير نہيں کروں گا۔''

پھران سے حضور ملک کیا کی دی ہوئی سخت ترین سزا کے بارے میں پوچھا۔ ®

لبعض میچ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ انس بن مالک ڈٹاٹٹ کبھی کبھار جانج کوسر عام ٹوک بھی دیتے تھے۔ ایک بار جاج تقریر میں وضو کاطریقنہ بتارہاتھا۔ گراس نے قرت فی آیت ﴿ فَامُسَدُّوا بِرُوْوُ سِکُمُ وَازُ حُلَکُمُ إِلَی الْگَغْتَیْں﴾ کوجان بوجھ کرایک ایسی قراکت میں پڑھا جوجمہور علماء وقرُ اء کے نزدیک معروف نہیں۔

ین کرانس بن ما لک بنائ نے کہا:'' امتد بچاہے ورحجاج جھوٹا۔''<sup>©</sup>

ایک بارجاج نے انس بن ، لک بڑائی ہے حضور النظائی کی نافذ کردہ شدیدترین سزا کا پوچھ ۔ انہوں نے بتایا کہ پچھ اوگ ایمان لانے کے بعد کا فر ہوگئے اور مسلمانوں کے اونٹ اوٹ کر لے گئے ، آپ النظائی نے ان میں سے دو کی آگان لانے کے بعد کا فر ہوگئے اور مسلمانوں کے اونٹ اوٹ کر لے گئے ، آپ النظائی نے ان میں سے دو کی آئی مسلمانوں کے ہاتھ پوئ کا ٹ ڈالے اور دوکوسولی پر چڑھا دیا۔ \*
معدم ہوا کہ تجاج کا حضرت انس ڈائٹو جیسے صحابہ سے انتا تعلق ضرور تھا کہ دوان سے احادیث بوجھتا تھا۔

صحيح البخارى، ح ١٩٩٣،١٩٩١ ، كتاب الحج، باب قصر الخطية بعرفة

ل پہلووں کود کیتے ہوئے بعض لوگ یہ خیل فاہر کرتے ہیں کہ تجائ کا عبداللہ بن محرفظ فخذے قبل ہے کوئ تعلق ہیں۔ گراول تو تاریخی رواہات سے ثابت کرتی ہیں۔ وسرے ورایت کے خلے ہیں ہر گر بعید تیں ۔ وصرے ورایت کے خلے ہیں ہر گر بعید تیں ۔ وصرے ورایت کے خلے ہیں کہ وہ صرف اس بنا دیر عبداللہ بن مسعود فقائید کو آل کرنے کی کمن کرتا تھ کہ ان کا مسحف، مستحب عثانی ہے ورایت سے ثابت ہے کہ اس نے عمد اللہ بن رہر فال کو کو آل کرے فخر کیا ، آئیس منا فی قرار دیا اور حضرت اسا و بعث بی کہر جہائی کی ہر رگی اور ضعف کا لی قل کے بغیران کے ساتھ وخت گھتا فی برتی ۔ بیٹے خض کے بارے ہیں کیے حسن بلن کی وسکتا ہے کہ اس نے مسترت مبداللہ بن عمر فیائند کی برگی کا کوئی کو فاکیا ہوگا اس سے محد ثین سے بی آلف نیو کا مسلمات ہوگئی کی برگی کا کوئی کو فاکیا ہوگا اس سے محد ثین سے بیٹی آلف نیو سے بیٹی کے اس کے ساتھ اس میں کو تو اور کا مصدات ہوئی بی برگی کا کوئی کو فاکیا ہوگا اس سے محد ثین سے بیٹی آلف نیو ہیں گئی کہ اس کے بیٹی سفاک اور خونو او کا مصدات ہوئی بی بیٹر اس کے بیٹر اس کے بیٹر اس کے سف میں اس کو تو اور سے بیٹر اس کو تو کو اس کے بیٹر اس کے بیٹر اس کو تو کو بیٹر کر کر کے بوری کا کوئی کو قرار دویا ہے۔

المعرفة ٨٤/٤ باساد صحيح متصل،ط دار المعرفة

<sup>🕏</sup> السرالكبرى للبيهقي ١١٧/١مط العلمية

<sup>🗇</sup> صحيح البخاري، ح ٥٦٨٥ ، كتاب الطب بهاب المدو ، بالباد الإبل



حجاج کے ظالماندا جہادات اور کرے نصبے مسیح روایات میں:

مرتجاج خودساخته مجتمدین کراه دیث بخودی مسائل کاانتخراج کرتانقاب چنانچه حفرت انس فیلنخ سے قبرت ناک سرزاؤں کی روایت سننے کے بعدوہ مسلمانوں پرای قتم کی سرزائیں جاری کرنے میں جری ہوگیا۔ اس نے منبر پر چڑھ کرلوگوں کواس قتم کی سرزائیں دینے پرفخر ظاہر کیااور کہا:'' جمیں انس فیل فیڈ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ طافی فیل سند کی نافر مانی پر ہاتھ یاؤں کوات اور آئیس پھوڑتے تھے۔ تو کیا ہم اللہ کی نافر مانی پرائیس شدیں '' '' ''

کے مدت بعدائس بن مالک و الله معلوم کرایا کہ انہوں نے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز والنئے نے معلوم کرایا کہ انہوں نے جبح ہوت بعدائعزیز والنئے نے معلوم کرایا کہ انہوں نے جبح کوکون کا حدیث سائی تھی۔ائس بن مالک و النئے نے بیھدیث و ہرائی تو عمر بن عبدالعزیز و منتئے نے فرمیا:
"کاش! آپ جاج کو بیھدیث نہ سناتے تو بہتر تھا۔ وہ لوگ (جن پر حضور اللغ کے آئے بیٹ خت سزاج ری کی تھی) مرتد ہوکر مشرکین سے جالے تھے ور مدینہ کی براگاہ پر لوٹ مار کے مرتکب ہوئے تھے۔ جاج نے اس صدیث کی بنیاد پر ان لوگوں کا خون صال سمجھ لیا ہے جنہوں نے نہ اسلام سے خارج ہونے کا ار دہ کیا ہے نہ شرکین میں شال ہونے کا۔"

حن بھری برائی بھی فرماتے تھے:"کاش! الس و النہ تھ جے ج کو بیھدیث نہ سنائی ہوتی۔"

خودانس بن مالک ڈاٹٹئے فرمائے تھے:''میں کس بات پرا تنابشیان نہیں ہواجت تجاج کو بیرحدیث سنا کر پشیرن ہوں۔'' شخرض حجاج کا صحابہ سے ملمی استفادہ بھی ثابت ہےادرعوام پرظلم وستم بھی۔

تجاج بساادقات عوامی اجتماعات کے مواقع پرنم زول کو تاخیر سے پڑھاتا تھا جس سے انس بن مالک والتی اور بہت سے اکابر سخت نالال تھے۔ حضرت نس بن مالک والتی نماز میں تاخیر پرافسوں کی وجہ سے فر مایا کرتے تھے: '' میں بی اکرم التا تائی کے ذمانے کی کوئی بات نماز کے سواباتی نہیں دیکھاتھا گراب نمازی بھی ضالع ہونے لگیں۔''®

ایک بارتجائ کے نماز میں تاخیر کرنے سے نگ آ کرانس بن ما لک ڈاٹٹٹٹے نے اسے تنبیہ کا ارادہ کیا مگر ساتھیوں نے ان کی جان کے خوف سے انبیل منع کردیا۔ آخروہ سواری پر بیٹھ کریہ کہتے ہوئے گھر والیس چل دیے:
"اب تو کلمۂ شہادت کے سواحضور طائع آیا کے دور کی کوئی چیز ہاتی نہیں رہی۔ "

جاج کے نظریے کے مطابق خلیفہ اور د کم کی اطاعت فرض عین تھی اور س میں ذراسی سرتا بی سے آ دمی باغی ور کا فر

<sup>🍘</sup> المعجم الاوسطارج ٦٤٧٧، طاد رالحرمين

المعدابي عواقة. ٨٤/١ ، ط دار المعرفة بيروت

<sup>🕝</sup> صحیح البحاری، ح. ۱۸۵۵

<sup>🗇</sup> فنع الباري: ١٤٧/٩٠

<sup>@</sup> صحيح البحارى، ح ٢٩٠،٥٢٩

اسمعت ثابت السانى قال كنامع أس بن ما ك فأخر الحجوج الصلاة فقام أسن بريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه فخرح فرك دابته فقال في مسيره دا لك والله ما اعوف شيئا مما كنا عليه على عهد البني الله إلا شهادة أن لا إله الا الله فقال وجل فالصلاة بالاحمرة قال قد حملتم الطهر عند المعرب ألتا لك كانت صلاة رسول الله الله الله الله ١٣/٢)

ابت ہوجا تا تھا۔ ایک باراس نے مجدمیں قریر کرتے ہوئے کہا:

''اللّہ کی تشم! اگر میں لوگوں کو مجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا کہوں اوروہ دوسرے دروازے سے نکلنے کا کہوں اوروہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون بھی حلال ہے اور ہال بھی۔اگر میں قبیلہ ربیعہ کو مفتر کے بدلے سزادوں توبیہ اللّٰہ کی طرف سے میرے لیے حلال ہے۔''<sup>©</sup>

وہ قرآن کورہم عثانی کے مطابق عام کرنا جاہتا تھا جواکیہ قابلِ تعریف بات تھی مگر چونکہ اس کی طبیعت میں تشدوتھا؟ اس لیے وہ دو رضا فت راشدہ کے ان ہز رگ صحابہ کرام پر کھلی تنقید کرتا تھ جن کے نسخے رسم عثانی کے مطابق نہ تھے۔ جنانحے عبداللہ بن مسعود ڈٹن تخذ کا ذکر بردی نفرت سے یوں کیا کرتا تھا:

ہائے یہ بھی کہنا تھا:''اگر میں عبد للہ بن مسعود کو پالیت توانہیں قبل کر کے چھوڑتا۔''<sup>©</sup> یہ غصہ صرف اس وجہ سے تھا کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ کی قراُت حضرت عثان ﷺ کی قراُت و مصحف عثانی سے بعض جگہ مختلف تھی۔

عبدالله بن مسعود وَ فَا نَخْدَ سورتوں کوسور هُ بقره ،سورهُ آل عمران اورسورهٔ نساء کہا کرتے ہتے اور یجی تمام صحابہ اور تمام عمل الله بنا مسعود وَ فَا لَهُ مَا اللهُ عَلَى الل

اس کے تشدہ کا ایک ثبوت رہے کہ اللہ کی ہے پایاں رحمت ،مغفرت اور تھوڑ ہے کل پرزیادہ ٹو اب کی حدیثوں پر 'بھی اسے شک ہونا تھا۔ چنا نچے شب قدر کی احادیث اس کے خیال میں مشکوک تھیں ۔ ®

حجاج كى بعض خوبيال اورنىكياں \_ضعيف روايات ميں:

ان ترم باتوں کے باد جوداس میں پھے خیر بھی تھی ۔ سندھ کی فتح اس کا نا قابل فراموش کارنامہ ہے۔ دہ قرآن مجید کو رسم عثر نی اور نیخ عثانی کے مطابق عام کرنے کا زبر دست داعی تھا۔ قرآن مجید کے حروف پر نقطے اور اعراب لگانا اس کی حسنت جاربید میں شامل ہے۔ ®

شن ابي داؤد، ح ١٤٦٤، قال الإلباني صحيح الاستاد
شن ابي دؤد، ح ١٤٦٤، قال الإلباني صحيح الاستاد

ا رواه ابس ابي الدنية باساد حدثي واصل بن عبدالاعلى، قال حدثنا ابوبكر بن عياش عن عاصم قال سمعته يعلى لحجاج بن يوسف (شم سفل حبطته و ليده) والله لو احدث وبنعه بمصر لكان حلالا لى يا عجاه من عبد هديل وعم انه يقرأ قرآنا من عندالله فوالله ما هو الا رجم مس رجم الاعراب و دله لو ادركت عبد هديل لصوبت عقه (الاشراف في منازل الاشراف ،ص ١٣٥) وهذا اساد متصل صحيح، وهذه الرواية ايصا في مستدر ك حاكم، ح ٢٥٥١، في استاده بوعمر ،حمد بن عبدالجبار وهوصيف

<sup>🕏</sup> صحیح اسحاری، ح ، ۱۷۵،کتاب لحج،باب یکبر مع کل حصاة

<sup>@</sup> مصنف عبدالرزاق، ح ۷۷،۱ وفيات الاعيال ۳۲/۲ ط دارصادر

ایک بوژ ھے کی گالیاں من کر درگزر:

یں مبار دہ ہے رحم اور سف ک نظر آتا ہے گر کی مواقع پر وہ سخت ترین گستاخی کو بھی کسی معمول وجہ سے نظر انداز کر ہاتا تھا۔عبداللہ بن زبیر ڈالٹونئہ کوشہید کر کے واپس وہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچاتو ایک بوڑھاملا۔ تجاج نے نیو جھ،

"ندينه والول كاكياحال ٢٠٠٠

اوڑ ھابولا: "بہت ار نی کے حواری کا بیٹا شہید کردیا گیا۔"

مج ج نے بوجھا ''کس نے شہید کیا؟''

بولا ''بدمعاش،ملعون حجاج نے ۔اس پر اللہ کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت ،و ہ ہلاک ہو، اسے اللہ کا ذرا خوف نہیں ۔، مجاج ہجڑک اٹھاا درگرج کر کہا:''.رے بڑھے! حجاج کودیکھ کر پہچان لے گا۔''

بولا " الله بالكل الله حجاج كو بھلائى كى بېچىن نەكرائے ،اسے كى مصيبت سے نہ بچائے۔ "

حجاج نے منہ سے نقاب ہن دیا اور بولا '' بڈھے بھی تیراخون بہے گا تو پیتہ چلے گا۔''

چالاک بوژھے نے تجاج کو پہچان کرنوراً انداز بدل لیے، بولا:'' حجاج! واللہ بیآتو بڑی عجیب بات ہوگئی۔ اگرتم مجھے پہچاتے توالیک بات نہ کہتے ۔ میں عہاس بن انی داؤد ہوں، مجھے روز نہ پانچ ہار پاگل بین کا دورہ پڑتا ہے۔'' حجاج بولا.''ج بھاگ جا۔ متہ تیری بیاری دورنہ کرے۔''<sup>©</sup>

قصور كااعتراف:

تجائ اکڑ ہمیں ضدی دکھائی دیتا ہے گئی کھی روہ اپن نظی کا تھلے دل سے اعتراف بھی کرتا تھا۔ گورز بنے سے پہنے ایک ہاراس نے گئے کے لیے جاتے ہوئے سے بہل کر جاتا تھا۔ مام نے سلام پھیرااور نماز ختم ہوگئ تو سعید بن اسمیب بوالفئوا سے ساتھ کھڑے تھے۔ تجائ تجدے میں جھکنے اور اٹھنے میں امام سے بہل کر جاتا تھا۔ مام نے سلام پھیرااور نماز ختم ہوگئ تو سعید بن مسیّب بوالفئن نے تجاج کا دامن پکڑ کراسے روک لیا۔ پھڑا پی تسبی ت سے فارغ ہوکر جوتا اٹھا لیا ورڈانٹ کر کہا:

میٹ بردالفئن نے تجاج کا دامن پکڑ کراسے روک لیا۔ پھڑا پی تسبی ت سے فارغ ہوکر جوتا اٹھا لیا ورڈانٹ کر کہا:

میٹ بردالفئن نے تو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے کھے مدت بعد وہ مدینہ کا گورز بن کرآیا تو لوگ ڈرے کہ جی جا ب سعید بن جی جاتے ہے۔ مسیت سے انتقام لے گا گراس نے سعید روالفئن کے پاس حاضری دے کر کہا: '' وہ فقرے آپ ہی نے کہے تھے۔''

معیدر دالفنے نے اپنے سینے پر ہاتھ مارکر کہا،''ہاں میں نے کہے تھے۔'' حجاج بول:''اللّٰد آپ جیسے استاد کو بہترین جزائے خیر دے۔ میں نے اس دن کے بعد جب بھی نماز پڑھی آپ کی بات یاد آ جاتی تھی۔''®

<sup>🛈</sup> البداية راليهاية ١٢/٥١٩/١٠ 🛈

۳ تاريخ دمشق ۱۲/۱۹/۱۲ ، البداية راسهاية. ۱۳/۱۲ م

جاج كى سيرت كاخلاصه حافظ ابن كثير رالنفي كالفاظ مين:

مافظان كثير راكنة ال ك بارے ميں لكھتے ہيں:

''اس میں زبر دست نتجاعت بھی تھی اور اس کی تلوار میں خون ریزی بھی۔ وہ معمولی شہبے پر انسانی جانوں کے تل جیسے فعل کا ارتکاب بکثرت کر گزرتا تھا حالاں کہ القدنے اس قدام کوناحق بالکل حرام قرار ویا ہے۔ وہ اپنے خیال میں زیاد کے مشاہہ بنر تھا اور زیاد حضرت عمر فیل تلا کے مشابہ بننے کی کوشش کرتا تھا جب کے دولاگ اس یائے کے بالکل نہیں جھے۔'' ®

آخرى لمحات ميں حجاج كے الفہ ظ:

اس دور کے عام لوگ تو حج ج کومنافق بلکہ کا فرتک کہر کرتے تھے۔اہل علم بھی اسے سخت گناہ گاراور ظالم ب<u>جھتے تھے۔</u> محاج کوبھی معلوم تق کہلوگوں میں اس کی شہرت کیسی ہے،اسی بیےوہ آخری کھات میں بیاشعار بیڑھر ہاتھا:

بِسَانِّسَىٰ رَجُسلٌ مِنْ سَسَاكِبْنِى النَّسَادِ مَسَاعِسُلُسُهُ مُ بِعَظِيْسِ عَفْوِ الْعَقَّادِ فِسَىٰ رِقِهِسُمْ عَسَقُسُوْهُسُمْ عِثْقَ ٱبْسَرُادِ قَلْدُ شِبْسُتُ فِي الرَّقِ قَاعَتِقْنِيْ مِنَ النَّادِ

يَسادَبٌ قَدْ حَلَفَ الْاعْدَاءُ وَاجْتَهَدُوْا اَيَسْحُسِسُفُوْنَ عَلَى عَمْيَاءَ وَيْسَحَهُسْ إِنَّ الْسَمْسُوَالِسَى إِذَا شَسابَتْ عَبِيْدُهُسْ وَالْسَتَ يَسا خَالِقِنَى اَوْلَىٰ بِذَا كَرَمُا

''اے اللہ! میرے مخالفین پختہ تشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہوں۔ ان کا ستیاناس کہ وہ ایک اُن دکھی یات پر کیوں تشمیس کھا کر کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہوں۔ ان کا ستیاناس کہ وہ ایک اُن دکھی یات پر کیوں تشمیس کھارہ ہیں، انہیں خفار کی ہیا مغفرت کا کوئی اندازہ نہیں۔ غلام جب بوڑھے ہیں۔ میرے خالق! تو ان سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ ہوجاتے ہیں۔ میرے خالق! تو ان سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ ہیں غلامی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کہل مجھے آگ ہے آزاد فرہ دے۔''

اس کے بعد دعا کی:''اےاللہ الوجھے معاف کر کے دکھا دے ؛ کیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ توجھے معاف نہیں کر ہے گا۔'' کچھ دمریاعداس کی روح پر داز کرگئی۔ بیدوا قعہ ۲۷ مرضمان ۹۵ ھاکا ہے۔

حطرت حسن بھری را الطفاء اپنی ہر مجس میں جی جے لیے بدؤ عائیں کرتے تھے۔ انہیں جب جاج کی موت کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ جاج کے خوف ہے وہ رو پوش تھے، اس اطلاع پر یا ہر آگئے اور لوگوں ہے اس کی موت کا حال پوچھا۔ جب لوگوں نے بڑیا کہ وہ مرتے وقت یا لفاظ کہدر ہاتھ تو حضرت حسن بھری پرالٹنے نے جیرت ہے ہیں چھا:
''کی واقعی؟''

لوگول نے تصدیق کی توحس بھری جالفند کے مندسے تکا: '' کیا بتااس کی بخشش ہو، ی جائے ۔'' <sup>©</sup>



<sup>🛈</sup> البدايةوالمهاية ١٠،١٩٢ه



## وليد كتعميري وترقياتي كارنام

مشرق دمغرب میں جیرت انگیز فتوعات کے علاوہ ولیدین عبدالملک کادور رفائی خدمات اور تقمیری ورّ قیاتی منصوبوں کے لحاظ سے بھی قابل رشک تھا۔اس نے پورے عالم اسلام میں داستوں کو ہمواراور بہتر بنایا،تمام شہروں کی • جامع مساجد کی توسیع اور تعمیرِ تو کرائی، جا بجانہروں کی کھدائی کامنصوبہ شروع کرایا۔ <sup>©</sup>

کی کارٹا موں میں اسے پہل کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ پہلا تھران تھا جس کے تھم سے شاہراہوں پر ہرایک میل کے بعد علمتی تختیاں (سنگ میل) نصب کی گئیں۔ بیدکام ۸۸ ھ (۷۰ کے) بیس ہوا۔ اس نے پہلی بار مملکت میں حفظان صحت کا شعبہ قائم کیا اور جگہ جگہ شفا خانے اور ہپتال کھلوائے۔ ای طرح وہ پہلا تھران ہے جس نے نابیٹا کی رہنمائی اور معذور شہر یوں کی و کیے بھال کے لیے خدمت گاروں کا تقر رکیا اور ان کے لیے ماہانہ امدادی رقوم تختی کی رہنمائی اور معذور شہر میوں کی و کیے بھال کے لیے خدمت گاروں کا تقر رکیا اور ان کے لیے ماہانہ امدادی رقوم تختی کیں۔ گداگری کا پیشہ ممنوع قر اروپا اور تمام ضرورت مندوں کے لیے سرکاری فنڈ ز جاری کردیے۔ ماہ رمضان میں مرکاری طور پر ساجد میں افطار کا انتظام شروع کریا۔ نظام مملکت پر اس کی گرفت مضبوط تھی اور تمام شعبے فعال تھے۔ © حامع مسجد دِمُشْق کی تغییر:

جامع مسجد دِمُشُق کی تغییر ولید کاسب سے بوالتغیر، تی کارنا مہ شارہ وتا ہے۔ بیٹمارت شہر کے بالکل وسط میں تھی ہا کہ رہ کی تاریخ بیتی کہ زمان وقد یم میں بیستارہ پرست یونانیوں کی عبادت گاہ تھی۔ رومی یونیوں پر غالب آئے تو یہ ممارت گر جے میں تبدیل کر دی گئی ۔ بیا ایک وسطیح احاط تھا جس کے مشرقی جھے میں نصاری نے قربان گاہیں بنادگی تعیں ۔ اسے وج چ یو دنا'' کہا جاتا تھ۔ حضرت محریر النظاف کے دور میں مسلمانوں نے دِمَشُق پر دوطرف حملہ کر کے نصف حصور کئی کے ساتھ فتح کے ساتھ فتح کے ساتھ ور مصلح کے ساتھ ور اسلامی نصاری کے گرجوں کو اس ملم ساتھ میں تعام کے کا معاہدہ ہوا۔ ہز در شمشیر فتح کردہ علاقے میں بیر معاہدہ ندتھا۔ شہرکوناپ کر مشرقی اور مغربی میں تقییم کیا تو بیگر ہو ہوں کہ اور مغربی میں تھیم کیا تو بیگر جو بین وسط میں آیا۔ اسے بھی تقییم کرلیا گیا۔ مشرقی حصہ جہاں جانور ذرج کیے جاتے تھے ،مسلمانوں کے حصور میں آگیا۔ اسلامی لشکر کے امیر ابومدیدہ بن الجراح فالتی نے بہاں مبود کی بنید درکھی اور نماز وں کی اور مت کرائی۔ فیل

<sup>🛈</sup> كتاب العبود والحدائق(جرء الوليد بن عبدالمما ك) لابن مسكويه، ص ۲ 💮 🔻 تاويح الطبري ٢ ٤٩٧

<sup>🗇</sup> تاريخ الحلفاء، ص ١٦٨ م ظ نراز ؛ تاريخ يعفوبي ص ٢٢٧ ، تدريخ الطبري، ٤٩٦،٦

<sup>🕜</sup> البداية والمهاية ١٢، ١٢ ما ١٥٥٥، بير ٥٩٠

دلید بن عبدالملک کے دور تک نمازیوں کی کثرت کے باعث مجد بہت تک ہوگئ تھی ، چرچ بالکل سرتھ تھا اور نفر انی رسومات کی آوائریں نمازیوں کی کیسوئی میں ضل ڈائٹی تھیں۔ آخر ولید بن عبدالملک نے پادریوں سے گرجا خریدنا ضروری سمجھ اور پیش کش کی کہ انہیں شہر کے اطراف میں وسیع اراضی دی جائے گی جہاں وہ چارگر جے بناسکتے ہیں ،اس کے ساتھ خطیرر تم بھی پیش کی ۔ پادریوں نے انکار کر دیا اور وہ عہد نا مددکھایا جس کے مطابق مسمان شہر کے مغربی جھے میں تمام گرجول کو باتی رکھنے کے پابند تھے۔ یہ ن کر ولید نے کہا: 'اچھا تو پھر مشر تی جھے کا 'کلیسا تو ، ''اس معام مدید سے میں داخل نہیں ہے ، میں اے منہدم کر کے مجد میں تبدیل کر دوں گا۔''

'' کلیسا تو ما'' نصرانیوں کے نز دیک بہت مقدی تھا،اس لیے انہوں نے گھبرا کراپنی ضد چھوڑ دی اور ولید کی پیش کش قبوں کر کے مبحد سے متصل قدیم جرج مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ <sup>®</sup>

یوں و مُشُق کے سین وسط میں پہلی صدی ہجری کی سب سے ہوی مجد تقمیر ہونا شروع ہوئی۔ تقمیری سامان ہندوستان، فارس اور مراکش تک سے منگوایا گیا تھا۔ جزیرہ قبرص سے اٹھارہ کشتیوں پرسونہ چاندی لا دکرل یا گیا۔ پوری دنیا میں اس تقمیری کا م کی دھوم تھی۔ قبصر روم نے سلمانوں سے تعلقات بہتر ہنانے کے لیے بینا کاری اور گل کاری کا عمدہ ساہ ن بھیجا تھا۔ سنگ مرم اور سنگ ساق کی اعلی ترین اقسام خلاش کر کے دیواروں اور سنونوں کو سجایا گیا۔ ایک ایک سنون پرلے کھوں رو بے خرج ہوئے تھے۔ گنبداور بینار کے لیے بنیادی یہ آئی گہری کھودی گئیں کہ پانی نکل آیا۔ گل ایک روشن کے سے بینکٹر دن تذکیلیں گائی گئی تھیں۔ ان میں سے چھوت قدیمیس سونے کی زنجیروں کے ساتھ لاکا گئی تھیں۔ مجدی کشادگی کا سے بھم ہو سکتے تھے۔ پوری ممارت سنگ مرمر کی تھیں۔ مرمر کی تھیں۔ مرمر کی سادگی کا سے عالم تھی کہ اس میں بیس بزار افراد آسانی سے جھ ہو سکتے تھے۔ پوری ممارت سنگ مرمر کی تھی ۔ درمیان میں مختلف رنگوں کے پھر رنگین کھیرتے تھے۔ ورداز دن پرسونے کے پانی کا ملمع تھا۔ آیا ہے تر آئی تی کھیر سے درواز دن پرسونے کے پانی کا ملمع تھا۔ آیا ہے تر آئی تی موسرہ خط کی نے محرابی درواز دن ور دیواروں کوا کیک مجیب حس عطا کردیا تھا۔ محرابوں میں بردی نفاست اور نزا کت کے مطاح نے محرابی درواز دن ور دیواروں کوا کیک مجیب حس عطا کردیا تھا۔ محرابوں میں بردی نفاست اور نزا کت کے ملے موسرہ کی لگڑی استعال کی گئی تھی جوسرہ میں گرم اور گر ، میں شنگ کی در در چڑھائی گئی تھی جس مارٹی کا ایک قطرہ اندر نہیں شینا تھا۔ ©

تغیر کا کام ۸۷ ہدیں شروع ہوا، پانچ سال بعد نماز کا آغاز ہوگیا۔ آرائش، خطاطی اور مینا کاری کا کام ہیں سال میں مکمل ہوا۔ تغیر اتی عمل میں بارہ ہزار معہ روں اور مزدوروں نے حصہ لیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے یہ ۵۲ لاکھ وینار خرچ ہوئے تھے۔ اسمجد کی تغیر مکمل ہوئی توبزی بڑی ہتیاں یہاں آئیں۔ بصرہ سے



البداية والنهاية - ١٥،١٢ هـ تـ ١٥٦٧ مروح الذهب ٢ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٦

<sup>🏵</sup> احسس التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي، ص ١٥٧ تا ١٥٩؛ مسال لك الانصار للعمري ١٨٠٣ و٥١٨، تاريخ دمشنق ٢٦١،٢

العسن التقاسيم، ص ١٥٧ تا ٥٩ تاريح دمشق ٢٦٣/٧ ال شدرات الذهب في حبر من دهب لابن عماد الحبلي ٢٥٣/١

<sup>@</sup> البداية والههاية: ٢ ١/٥٧٥ يرقم سج كل كقريا جوده كروز دار (جوده ربردي) كريري

صرت انس بن ما لک ڈٹائٹو دشق تشریف لائے اور دلید بن عبدالملک کے پیچھے اس مسجد میں تماز اوا کی۔ یہ ۹۲ سے واقعہ ہے۔ اس کے اگلے برس ۹۳ سے میں انس بن ، لک ڈٹائٹو وفات پاگے۔ اس کے اگلے برس ۹۳ سے میں انس بن ، لک ڈٹائٹو وفات پاگے۔ ا

ر معتب من ساست کے توبی نماز نجری اقامت کے دوران حضرت عیسی علین لاکا کا نزول ہوگا۔ دورو ای معجد کے شرقی میذر پر قیامت کے قریب نماز نجری اقامت کے دوران حضرت عیسی علین لاکا کا نزول ہوگا۔ وورو فرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ دیکھے مینار پرانزیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے د جال کوئل کریں گے۔ © جامع مسجد دِمَثُق پر غیر مسلم سفیر کا تبھرہ:

یه عالی شان میدایی زیانی بین در این کان عمارتوں بین شامل تھی جنہیں دیکھنے سیاح دوردراز سے آتے تھے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز دیالتی نے اپ دور حکومت میں مجد کی اس قدر آرکش و زیبائش خصوصاً سونے چاندی کے
استعمال کو بے جانز چشار کر کے ارادہ کیا تھا کہ بحض قیمتی اشیاء عمارت سے اتار کر بیت المال میں داخل کردی جائیں۔
انہی دنوں ردمی سلطنت کا سفیرشام آیا اور جامع اموی کود کی کھرش کھا کر گر پڑا۔ فاقہ بواتو کہنے لگا: 'میں تصور بھی نیس کہا کر تے تھے کہ عربوں کا عروق چندروزہ ہے گریہ تھیر دیکھ کرمیں بھی گیا ہوں کہ ان کا اقتدار باقی رہے گا۔' حضرت عربن عبدالعزیز بیشنے کو اس کے تاثر ات معلم مولے تو پناارادہ بدل دیا اور فر ہایا: 'آگر واقعی اس میں رہ سے غیر مسلموں کو حسد ہور ہے ہوا اسے باقی رہنے دو۔' ، ®
مسید شوی کی تعمیر وتو سیع:

ولید بن عبدالملک کاایک اور بر انتمیر تی کارنامه مسجد نبوی کی تعمیر و اورتوسیتے ہے۔اس سے تبل مسجد نبوی کی آخری توسیع حضرت عثان وی نئے کے دور بیس ہوئی تھی جے ولید کے دور بیس نصف صدی سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔اس دوران آبادی بیس اضافے کی وجہ ہے مسجد کے نمازیوں اورزائزین کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔موجودہ عمارت اتنے بورے تجمعے کے لیے بالکل ناکانی ثابت ہورہی تھی 'اس لیے یہ منصوبہ ولت کی اہم ضرورت تھا۔

اس عظیم الثان منصوبے کا آغاز ۸۸ بجری میں ہوا۔ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز ترافشہ تھ۔
ورید نے انہیں لکھا کہ مجد نبوی کی قدیم عمارت کو منہدم کر کے اسے از سرنونغیر کرایا جائے ، مسجد کے ساتھ واقع امہات المؤمنین کے جمرے ور پڑوسیوں کے مکانات خرید کر انہیں مسجد کی حدود میں شامل کرلیا جائے۔ جولوگ اپنا مکان فروخت کرنے میں پس ویٹی کریں ان سے جبر کی طور پرزمین لے کر قیمت ادا کردی جائے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز را النئے نے اس تھم کے مط بق معجد نبوی کی توسیع کے لیے بوگوں سے گفتگو کی ۔سب نے دلی رضامندی سے اپنے مکانت حوالے کردیے۔ چونکہ قدیم عمارت سے لوگوں کو دلی لگاؤتھا اس لیے اس کے انہدام کا کام شروع کرنے کی کئی کوہمت نہیں ہوتی تھی ؛اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیزنے مدینہ مورہ کے اکابر کوجع کیا تاکہ

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية. ٥٩٠/١٢ 🕙 صحيح مسم، ح ، ٧٥٦ الفتن واشراط الساعة، باب دكو الدحال

<sup>🕏</sup> البداية والسهاية ٠٨٢،٥٨١/١٢ ؛ العيون والحدائق، ص ١١

ان کی موجود گی میں یہ منصوبہ شروع ہواوراس کے کار خیر ہونے میں کسی کوشک دشہر ندر ہے۔ان اکا بر میں دھزت ابو بکر صدیق بڑائٹ کے پوتے قاسم بن مجمد دوالنئے ،عبداللہ بن عمر رفض نفا کے فرز ندعبداللہ اور کی بزرگ شامل تھے۔ ان اکابر کی گرانی میں بیکام شروع ہوا۔مبجد نبوی کے قبلہ کی سمت کی دیوار مزید آ کے بزدها دی گئی۔ا مبات المومنین اور پڑوسیوں کے مکا نات مبحد میں شامل ہونے کے بعد مسجد کا طول اور عرض تین تین سوفٹ ہوگیا۔ قیصر روم نے ولید بن عبدالملک کی فرمائش پراس تعبیراتی منصوبے کے بینا کے لاکھ مشقال سونا اور بڑی مقدار میں مینا کاری اور فقاشی کا سامان بھیجا۔  $^{\oplus}$ 

عمر بن عبدالعزیز برالفند نے غیر معمولی توجداور شوق ہاں منصوب پرکام کیا تھااور دلید نے اس کے لیے بے پناہ مالی وسائل خرج کیے تھے۔ صرف قبلدرخ دیوار کی نقاشی اور سجاوٹ پر ۲۵ ہزار ویٹار ( تقریباً گیارہ کروڑ ۲۵ لاکھ روپ ) صرف ہوئے تھے۔ مسجد کے حن میں ایک فوارہ بھی لگایا گیا تھا جس سے مبحد کی خوبصور تی کوچا رچ ندلگ گئے تھے۔ بید منصوبہ تین سال میں مکمل ہوا جس پر سارے عالم اسلام نے دلید بن عبدالملک کو خراج تھیں بیش کیا ہی رت کی سے معمدالملک کو خراج تھیں تا ہی کیا ہی رت کی تھی ہوا ہو کہ کہا گئے کام کی خوب تعریب کو دروضہ اطہر کی زیارت کے لیے صافر ہوااور مسجد کے تعمیراتی کام کی خوب تعریب کے ساتھ ہی اہل مدینہ کودل کو لیکنڈر تم اور دیگر تھا کف سے نہال کردیا۔ ® دلید بن عبدالملک کی وفات:

ہفتہ ۵ ارئیج الاول ۹۲ ھے کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انقال ہوگیا۔ اس کی عمر ۵ سال تھی ،اس نے نوسال پارنجی و م حکومت کی تھی۔ ذاتی زندگی میں وہ نیک وصالح انسان تھا۔ سرکاری مصروفیات کے جوم میں بھی روز اندوس پارے تلاوت کرنا اس کا معمول تھا۔ عام حکمر انوں کے برعکس اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتا اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتا تھا۔ طبعی طور پراتنا شریف اورسیم الفعرت تھا کہ کہا کرتا تھا:

"اگرقر آن مجید میں قوم لوط کا ذکر ند ہوتا تو میں بھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی ایسی گری ہوئی حرکت بھی کرسکتا ہے۔"

بعض مؤرضین نے ولید کی ان صفات کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بڑا ظالم و جابر مخص تھا۔ یہ بات اس لحاظ سے
ورست ہے کہ اس نے جاج بن یوسف کو کھلی چھوٹ و بے رکھی تھی۔ اس کا غصہ بھی مشہور ہے جس پر وہ بھی قابو پالیتا تھا
اور بھی نے قابو ہوجا تا تھا۔ تا ہم و وا تناسفاک ، بے رحم اور مشکر مذتھا جیس کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری ۲۱،۴۳۵،۱۲۱

<sup>🕏</sup> وقاء الوقء ۲ ۹۲،۹۲،۹۲، العيون والحدائق، ص ۱۱، تاريخ الطبري ٦ ٣٣٦

<sup>🗇</sup> المبر في حبر من عبر ٨٦/١ و دول الاسلام للدهبي ٨٤/١ و تاريخ يعقوبي ٢٢٧ و مروج الدهب للمسعودي: ٣٧٤/٣



## سليمان بن عبدالملك

ریج او قال ۹۹هه تا .... مفر ۹۹هه دسمبر 714ء . ... تا ۱۰۰۰ کتوبر 717ء

سلیمان بن عبدالملک کے دور خلافت کو بنومروان کے احتساب کاز ، نہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے باپ عبدالملک کا دور اندرونی مخالفین کوختم کرنے اور بڑے بھائی ولید کاز مانہ بیرونی فتوحات حاصل کرنے بیل گزرا۔ قدرتی طور پراس طرح نظام حکومت فوج کے ہتھوں میں آگیا تھا؛ کیوں کہ بینتہ م مہمات فوج کے بل ہوتے پر انجام دی جارہی تھیں۔ اس کالازی نتیجہ بیدتکلا کہ ایوانِ افتد ارکے اندراور با ہر فوجی جزنیلوں کے اختیا رات بے بینا ہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے بدعنو نی ، مظالم اور ناانصانی جیسے ناپیند بدہ عناصر نظام مملکت میں درآئے۔ توم کے بہی خواہوں کواس صور تخال پر تشویل تھی گر دلیدنے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔

دراصل عسری مہمات کے جویاں ولید بن عبد الملک کی طبیعت میں پچھ تیزی ہونا ایک فطری ہی بات تھی ، یہی مزج اس کے بہت سے ماتخوں میں سرایت کر گیا تھا۔ تجاج بن یوسف جوعرات سے لے کرخراسان اور ہندوستانی مقبوضات تک کا حاکم تھا، اس ہے بہت کے فار سے کی طرف سے کسی فردیا گروہ تک کا حاکم تھا، اس لیے جب حکومت کی طرف سے کسی فردیا گروہ کے خلاف کا دروائی کی جاتی تو اس کا انداز اٹل ہوتا تھا اور بحض اوقات ہے گناہ لوگ بھی اس کی زدمیس آ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ولید کے دور میں حکام کا رعب داب ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس سخت پالیسی کی زومیس علاء، مشائخ اور ہزرگان وین بھی آ جاتے تھے۔ سعیدین جُہرر براللغ کے قبل کا دروناک واقعداس کی ایک و. ضح مثال ہے۔

سیای سوچ کے حال حکومت کے بعض اہم ارکان اس طرزِعمل کونا پیند کرتے تھے،۔ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہال تک ہوسکے لوگوں کو حکومتی حمّاب سے بچایا جائے اور جہاں تک ممکن ہوجوام سے زی برتی جائے۔

سلیمان بن عبدالملک طبیعت، مزاج ادر سوئ میں اپنے بڑے بھائی وئید سے مختف تھا۔ ان کے باپ عبدالملک میں شجاعت، حربی مہارت اور جبر و تبر کے ساتھ سیاست و تذہر، نیاضی اور تقمیری وعلمی واو بی ذوق کی صفات بیک وقت موجود تھیں۔ قدرت الہید نے ان صفات کو ولیدا ورسلیمان میں اس طرح تقسیم کردیا کہ سیا ہیانہ اوصا ف اور تقمیر اتی ذوق



ولید کی قست میں آئے جبکہ سیاسی سوچ علم دا دب معدل و نصاف اور سخاوت و فیاضی سلیمان کے دامن میں۔ امرائے بنومروان میں گروہ بندی:

پلس کے اختلاف کی وجہ سے امرائے ہوم وان میں دوگروہ بن چکے تھے ہنے تکر پالیسی کے حامیوں میں ولید، حجاج اوراس جیسے پچھا مراء شامل تھے۔ زم پالیسی کے قائل حبد ے داروں میں عمر بن عبدالعزیز ،سلیم ن بن عبدالملک اور جاء بن حَیو ہ جُٹِل پیش تھے۔ پہلے گروہ کا ذوق مین کہ شمشیر بکف ہو کرزیادہ سے زیادہ علاقوں پر اسلام کا جھنڈا نصب کیا جائے ادر حکومت کے آٹے والی مرشے کو کچل دیا جائے۔ دوسر کے گروہ کی سوچ بیتی کہ زیادہ رقبے کی بنا ہے موجودہ علاقے کے اسٹحکام پر توجہ دی جائے اور اطف دکرم سے عوام کے داوں کو جیٹا جائے۔ عبر بن یوسف کے ما بین کش مکش:

عمر بن عبدالعزیز زالنف حجاج سے اس قدر نااناں سے کہ ان کی مدینہ منورہ کی گورنری کے ایام میں ایک بار حجاج بن یوسف کو ابارت جج سونپ دکی گئی۔ قاعدے کے مطابق مدینہ کا گورنر، ہرامیر جج کوئمام سہولتیں پہنچانے کا پابند ہوتا تھا۔
عمر بن عبدالعزیز کو بیگوارانہ ہوا۔ انہوں نے خلیفہ ولید کومراسلہ جیج کر حجاج کی خاطر مدارات سے معذرت کر لی ولید نے جاج کو کھھ بھیجا '' عمر بن عبدالعزیز نے تہاری مہمانی سے معذرت کرلی ہے، مناسب نہیں کہم ایسے خص کومہمانی کی زمت دوجواس پر آمادہ نہیں ۔'' چنانچہ حجاج کو مدینہ سے کتر اکر مکہ جانا ہزا۔ ®

رائے کے اختلاف سے شروع ہونے والی بیدراڑ ولید کے آخری ایام تک بہت گہری ہو چک تھی۔ یبی وج تھی کہ عمر بن عبدالعزیز ڈالٹنے نے حجاج بن یوسف کے مظام کی شکایت ولید بن عبدالملک سے کی تو ولید نے حج ج کی طرف داری کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کی امارت سے معزول کردیا۔ ®

جاج فوت ہواتو عمر بن عبدالعزیز والننے اللہ تعالیٰ کاشکر بجالائے اور فریایا: "اللہ نے مجاج کا زمانہ فتم کردیا۔ میرا سراس کی بارگاہ میں جھکا جارہا ہے۔ "عمر بن عبدالعزیز والنف نے اس موقع پر خلیفہ ولید سے حجاج کی موت کی رسی تعزیت بھی نہ کی۔ ولید میڈسوس کے بغیرندرہااوروجہ یو چھ بیٹھا۔ عمر بن عبدالعزیز والنف نے یہ کہہ کر جان چھڑاتی:
"مجاج ہمارے گھر کا فردتھا، دوسروں کو بھھ سے تعزیت کرنی جا ہے نہ کہ مجھے دوسروں سے۔ "®

عکومتی پالیسی پرتفید کی وجہ سے عمر بن عبد العزیز کومتعدد باروئید کے مزید حتا ب کاسا منابھی کرناپڑا۔ایک دن ولید نے خلاف معمول انہیں دو پہر کے دقت بلوالیا۔ یہ گئے تو دیکھا کہ خلیفہ کے وقعے پربل ہیں اور افسرِ خاص خالد بن ریّا ن آلموارسو نے کھڑا ہے۔ ولید نے انہیں دیکھتے ہی گریج کرکہا:'' جو محض خلفا ،کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ا سے آل کرویا جائے یانہیں؟''عمر بن عبدالعزیز برالٹ خاموش رہے۔



<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى ١٩٨١/٦ ١

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم، ص ٢٩

<sup>🕏</sup> سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم، ص ٢٨

ولید نے ڈان کرکہا'' جواب کیو نہیں دیتے ؟'' یہ گھربھی چپ رہے۔ولید نے پھرسوال دہرایا۔
عمر بن عبدالعزیز دلائٹ ہوئے ''کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟'' ولید نے کہ:''نہیں ،سوال خلفاء کی عیب جول کا
ہے؟'' عمر بن عبد العزیز ولائٹ ہوئے ''میرے خیال میں خلفاء کی اہانت کے مرتکب کومزادی جاسکتی ہے۔''
ولید نے سرافی کر خالد بن ریّان کود بھیا،عمر ولئٹ سمجھے کہ اب قتل کا علم ہوگا مگر ولید کی زبان کو کمی فیبی حافت نے
روک لیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا:''یہان لوگوں میں سب سے زیادہ مغرورا وی ہے۔''
ولید اور سلیمان کے مابین کش مکش:

ان واقعات کے بعد ولیدا پنے بھائی سلیمان کی و لی عہدی منسوخ کرنے کا سوچنے لگا جوعبدالملک کی وصیت کے مطابق دو سرا ولی عہد تھا۔ ولیداس کی جگہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو جائشین بنانا چاہت تھا۔ حجاج بن یوسف، ڈٹئیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم جیسے نامور نوجی جرنیل اس بارے میں خلیفہ کے ہم خیاں تھے مگر عمر بن عبدالعزیز نے بیہ کہہ کر اس رائے کی مخالفت کی کہ (عبد الملک کے دور میں) ہم سے سلیمان کی ولی عہد کی کا عہد لے لیا گیا تھا۔ اس پر ولید کو اتنا غصر آیا کہ عمر بن عبدالعزیز والناء کو ایک کو تھری بند کر کے اوپر سے مٹی کا بیستر کرا دیا۔ آخر گھرکی بعض خوا تین کی سفارش پر تین ون بعد انہیں آزاد کیا گیا ، اس وقت وہ مرنے کے قریب ہو چکے تھے۔

اں دوران تجاج فوت ہو گیا اور ۵ماہ بعد ولید بھی اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی بیعت لینے سے قبل و نیا ہے رخصت. ہو گیا۔ چنا نچے عبدالملک کی قدیم وصیت کے مطابق سلیمان خلیفہ بن گیا۔ وہ بھی ایک سیاست دان کا بیٹا تھا۔ سے اپنے بھائی کے عزائم کی من گن مل چکی تھی ؛اس سے وہ ولید کے وفاوا را مرا ہسے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ ® سلیمان نے ولید کے جرنیلوں کو کیول معزول کیا ؟

اس دفت عالم اسلام میں سمابق ضیفہ کے جرنیوں کی پیش قدمی کی صور تھال پیھی کہ مشرق میں تُنیکہ بن مسلم کی فوج چین کی سرحد پرتھی۔ محد بن قاسم نے ملتان کو سخر کرنے کے بعد راجیوتانہ پر یکنار شروع کر دی تھی۔ اُند کس کے گورز موک بن نُفیر نے مفترت عثمان غنی مُن اُنٹیکٹ کے منصوبے کے مطابق پہلے فرانس اور پھر پورے یورپ کو زیرِ ممکن کر کے مضرب کی طرف سے قُلسطَنیطینیہ پر صلے کاعزم کیا ہوا تھا۔

ان جرنیلوں پراعتماد کر کے انہیں آگے بڑھنے کاموقع دیاجا تا تو امید تھی کہ اسلامی خوافت کا رقبہ مزید لاکھوں مربع میل وسیع ہوجا تا ۔ خاص کر پورپ میں اس وقت زبر دست سیاسی انتشار اور خانہ جنگی نے مسلمانوں کے بیے فتو حات کی راہ ہموار کر رکھی تھی ؟ اس لیے ضروری تھا کہ میہ موقع ضالعے نہ کیا جا تا ہم دوسری طرف میدا مکان بھی تھ کہ میہ جرنیل سابق خلیفہ سے گہری وابستگی اور موجودہ خلیفہ سے اختلاف دائے کی بناء پر کہیں اپنے اپنے علاقوں میں بعناوت کرکے خود مختار حکومتیں نہ بنالیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عالم اسلام کمڑوں میں بٹ کر کمزور ہوجا تا۔ سودوزیاں کے ان امراکا نات پرغور

<sup>🛈</sup> سيرة عمر لاين عبد الحكم، ص 🕶

<sup>🕥</sup> تاريخ ابي روعة الدِمُشقى، ص ١٩ و البداية والنهاية: ١٣/١٢؛ تاريخ دَمَشَى ٣٦٩/٣٦

کر کے سلیمان بن عبدالملک کومحسوں ہوا کہ مزید فتو حات کی بجائے استحکام زیادہ اہم ہے۔ چنا نچے اس نے پہلی فرصت بیں ان مراءًاور سپے سالاردں کومعز ول کرنا شروع کردیا جو تجاج بن پوسف کے مقرب یاولید کے خاص وفا دار تھے۔ ویکھ بن مسلم کافکل: فتکھ کہ بن مسلم کافکل:

سلیمان بن عبدالملک کے فدشات بعض برنیلول کے بارے میں درست ثابت ہوئے۔ چین کی سرحدول پر انظرائقی کرنے والے فاتح تئیئہ بن سلم نے سلیمان کے تخت نشین ہوتے ہی دربایہ خلافت میں مراسلہ کھے بھیجا کہا گر بھی کرنے والے فاتح تئیئہ بن سلم نے سلیمان نے تخل سے کام لیتے ہوئے جواب میں تختیۂ کوعہد کی بحالی کا جھے معزول کیا گیاتو میں بغاوت کردول گا۔ سلیمان نے تخل سے کام لیتے ہوئے جواب مین تختیۂ کوعہد کی بحالی کا اطلان اطمینان و لایا۔ مگر تُنیئہ کوم کر خلافت سے اس قدر بدگھانی تھی کہ خلیفہ کا جواب ملنے سے پہلے ہی بغاوت کا اعلان کردیا اور اپنے حامیول کوخلیفہ سے لڑنے پر ابھارا۔ پھیسرداروں نے بات مان کی اور پھی نے خلیفہ سے وفاداری باتی رکھنے پر اصرار کیا۔ اس طرح تُنیئہ کی فوج میں پھوٹ بڑگی اور باہم جنگ کی فوبت سرگئی۔

قُتُنَبَه کے حامی کم اور خلیفہ کے وفادار زیادہ تھے 'اس لیےلڑائی میں قُتُنَبَه کو شکست ہوئی۔خلیفہ کے وفادار افسران نے قُتُنَبِهُ کا سرقهم کر کے دِیمُفُق بھیج ویا۔ یوں عالم اسلام کا بینہایت قابل جرنیل امور سیاست میں غلط بنہی کاشکار ہوکراپٹوں کے ہاتھوں ایک در دناک انجام کو پنچا۔ بیواقعہ سلیمان کی خلافت کے پہلے سال بینی ۹۲ ھا ہے۔ <sup>©</sup> محمد بن قاسم کے فل کا سمانحہ:

تُنْیَبُہ بن مسلم کی طرح فاتِ سندھ محمد بن قاسم کوبھی جاج اورولید کے ہاں بلندمر تب حاصل تھا۔ تُنَیَبَہ جیسے پہند عمر جرنیل کو بغاوت کر تاد کیھنے کے بعد اگر سلیمان سندھ فتح کرنے والے اس نوجوان ہے بھی خطرہ محسوس کرتا تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ تا ہم سلیمان بن عبدالملک نے تخت نشین ہونے کے بعد کئی ماہ تک ابنا کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اوھرمحمد بن قاسم کے ذہن میں بھی کسی باغیانہ اقدام کا خیال تک نہ تھا۔

ای دوران ایک ایسا واقعہ پیش آگیا کہ سلیمان بن عبدالملک نے بکدم محد بن قاسم کی گرفتاری کا تھم وے دیا۔ اس کا سبب بید بنا کہ محمد بن قاسم نے راجہ واہر کی دوشمزاد ہوں: سری دیوی اور پرال دیوی کو گرفتار کر کے عزت واحتر ام کے ساتھ دِمَنْ ق بھیجے دیا تھا۔ خلیفہ نے ایک دن ان سے حال احوال بوچھا تو ایک شیزادی کو محمد بن قاسم سے اپنے باپ داہر کا بدلہ نینے کا حیار سوچھا۔ س نے محمد بن قاسم پراپئی عصمت دری کر نے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ خلیفہ بیس کر شتعل ہو گیا۔ بدلہ نینے کا حیار فات سے حکم کے تحت محمد بن قاسم کو عین اس وقت معزول کر دیا گیا جب لفکر اسلام کا ایک حصہ دریا ہے گڑھ کے کن رہے آبا دراجہ ھائی قنون تک بہنچ چکا تھا اور دوسرا حصہ خود محمد بن قاسم کی کمان میں راجھستان کے دریا ہے گئا کے کن رہے آبا دراجہ ھائی قنون تک بہنچ چکا تھا اور دوسرا حصہ خود محمد بن قاسم کی کمان میں راجھستان کے وسطی شیر'' اود سے پور'' سے کوج کرکے وسطی ہندوستان کے درواز ول پر دستک دے دہا تھا۔ ®



<sup>🕝</sup> چچ بامد،ص ۲۱۱ تا ۲۴

الكامل في التاريخ سنة ٩٦ هـ

در با رخلافت سے پڑید بن ابی کبھہ کو بیا دکا ہات دے کر بھیجا گیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق منتقل کرویا جائے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے مفتو حد علاقوں میں عدل وانصاف اور مہر بانی سے حکومت کر کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے؛ اس لیے رعایا اس پر سخت دل گرفتہ ہوئی۔ محمد بن قاسم کے مداح جا ہتے تھے کہ دالیسی اور گرفتاری کے احکا ہاست کی لقیل ندکی جائے اور یہاں آزاد حکومت قائم کر بی جائے۔

محرین فاسم کے کیے اید کرناکوئی مشکل ندھا مگراس دوراندیش فرجوان نے ذاتی مفاد پرقومی سلامتی کور جے دی ور امت کے مابین کمی فاند جنگ کاسب بنا گواراند کیا۔ ابن قاسم نے انکار کا ایک لفظ مندے نکالے بغیر صرف ان کہا۔ اَضَاعُ ونسی وَاَی فَسنی اَضَاعُوا لِیسومِ مَسسولِهُ وَ سَدادِ السعِ مِرِ اَصَاعُ وَاستِ اِلْسِامِ مَرِ اِلْہِ

جو جنگ کے دن اور سرحدول کی حفاظت میں ان کے کام آتا۔''

محدین قاسم نے خود کو یزید بن ابی کبشہ کے حوالے کردیا جس نے اس مردِ میدان کوایک خطرناک مجرم کی طرح زنچیروں میں جکڑ کرعراق رو ندکردیا۔

عواق کا نیا حاکم صالح بن عبدالرحل ، جاج بن یوسف اوراس کے وفاداروں کا سخت بخالف تھ۔ ایک بدت پہلے اس کے بھائی کو جوف رقی گردہ سے تعلق رکھتا تھا، جاج نے نے آل کرادیا تھا۔ بہاج تو مر چکا تھا؛ اس لیے صالح بن عبدالرحمٰن اپنے بھائی کو جوف رقی کا انتقام تجاج کے داماد سے لینے پر تل گیا۔ س نے محمد بن قاسم کو واسط کے جیل خانے میں ڈال کرظلم وتشدد کا نشانہ بنایا۔ کال کوٹھری کی تھٹن میں محمد بن قاسم نے جودردناک اشعار کے ، وہ ان کے ایک قادرالکلام شاع مونے کا کائی ثبوت ہیں۔ ان شعار کا ہم مصرعہ دلول کے تا رجینجوڑ دیتا ہے۔ ابن قاسم نے کہا تھا:

فَ لَسِنْ نُوَالِّتُ بِوَاسِطٍ وَ بِالْرَضِهَا وَهِ مَا أَرْضِهَا وَهِ مَا الْسَحَدِيْدِ مُسَكَبُّلاً مَسَعُلُولاً "الرامَ عَيْن السط كَتِيدِ خَاسِةِ اوراس مرزين بين بير ى اورطوق بين جكرُ ابهوا بون توكيا بهواء" فَسَسَسُوبٌ فِنْيَة فَسَادِ مِن قَسَدُ رُغْتَهَا وَنَسَرُ مِن مِن مَن السَّرُ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

"میں نے کتنے ہی طبہ سواروں کے ہوش اڑادیے،اور کتنے مدِ مقابل قبل کر ہے چھوڑے۔"

مرکز خلافت سے پی وفا داری کا حال بیان کرتے ہوئے اس نے کہا.

أَتُنْسَى بَئُوْ صَرْوَان سَمْعِي وَطَاعِتِي وَانْسَى عَسلى مَسافَساتَسِى كَعَسُودُ

دو کیا بنومروان نے میری دفاداری اوراط عت کوفراموش کردیا،

حالانکه جھے کے چھان ج ئے تو میں صبر کا عادی ہول ۔''

فَصْحُتُ لَهُمْ صَابَيْنَ سَابُوْرُ بِالْقَنَا إِلَى الْهِنْدِ مِنْهُمْ زَاحِفٌ وَمُعِيَّوَ "ميں نے انہيں مابورے لے كرہندوستان تك كاعلاقہ نيزے كے وارے فتح كركے ديا جہاں کے لوگ جنگ کے مرین اور چھاپہ مارحملوں کے بھی۔''
وَ لَوْ مُحَنِّتُ اَجْمَعْتُ الْفَوَارَ لَوْ طَنَتْ لِيَاتُو كِيْنَ اِنْسَاتُ أَعِلَٰ اللّهِ وَعَلَى وَ ذَكُورُ وَ لَكُورُ وَ لَا كُورُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى وَ ذَكُورُ وَ لَا كُورُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَا تُحنَّتُ لِلْعَبِيدِ الْمَوُولِي تَمَابِعُمَا فَيَسَا لَا لَكَ دَهُورٌ بِسَالْ كَوَامِ عَشُورٌ وَلَا تُح "اورندى مِن مرونى غلام كاما تحت بنياً -آوازمانه شريقون كوس طرح تُحوكرمار تا ہے۔" <sup>©</sup>

"خرکارصالح بن عبدالرمن ف سخت افسیس دینے کے بعد محمد بن قاسم کول کردیا۔ بیدواقعہ ۹۸ ھا ہے۔اس طرح المب مسلمہ کا ایک نهایت جری، ، قابل اور مرد لعزیز سید سالارا پنوں کی ناقدری کی نذر ہوگیا۔

محد بن قاسم کی موت کے بعد داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ کے سامنے اپنے جھوٹ کا اقراد کرتے ہوئے کہا: ''محہ بن قاسم نے ہی رہے ساتھ بھا توں جیسا ہرتا کہ کیا تھا۔ ہم نے اس پر جھوٹا الز م لگا یہ تھا تا کہ باپ کے فون کا بدلہ لیس ۔''

یہ س کر خلیفہ کا پشمانی سے برا حاں ہو گیا۔ اس نے داہر کی بیٹیوں کو قید خانے بیں ڈال دیا اور دی فی سے اپنی انگلیاں چبانے لگا۔ ' مگراب یہ بچھتا وااس جوان رعنا کو واپس نہیں لاسکتا تھا جو برصغیر کے تاریک افق پر شبح کا ستارہ بن کرا بھراتھا۔ برصغیر کے مسلمان آج بھی اس فار کے کے احسان مند ہیں جس کی بدولت انہیں تو حید کی نعت عطا ہوئی۔ اس نے ہوں یا پر اے شرافت اور شباعت کے اس پیکر کو بھی یا دکرتے رہے۔ ہندوستان کے باشدے تھر بن قاسم کو اور اس ایس محمد بیاں سے حکم انوں کے جروتشدہ کا سامنا کرنے والے یہ لوگ سوچنے تھے کہ طافت بادر محمد بیاں سے حکم انوں کے جروتشدہ کا سامنا کرنے والے یہ لوگ سوچنے تھے کہ طافت اور اختیار کھنے والماکو کی نسان اتنا مہر بان نہیں ہوسکتا۔ اتن کرم نوازی خدا بھی کرسکتا ہے۔ '

اندئس کے فرخ موی بن نُعَیر بھی ولید کے مقرب سپر سالاروں میں شار ہوتے تھے؛ اس لیے سلیمان بن عبدالملک ان پر بھی پوری طرح اعتاد نہیں کرسکتا تھا۔ طارق بن زیاد کو بھی موی کامعتمد ہونے کی وجہ سے مشکوک سمجھا گیا۔

السکسامسل فی النسایع ۱۲،۶۲،۶ ما سکاسک سے مراد پزیدین الی کیشد کا قبیلہ ہے جس کے سیایوں نے آگر کھرین قاسم کو گرفتاد کیا تھا۔ ای طرح عک ورمزہ بن قبائل کے قبران بھی فرین قاسم کی قیدہ بنداور سم رسائی میں شریک تھے

<sup>©</sup> جیج نامد، ص ۲۶۵ نوٹ: یُ تامہ کے مؤلف سے جوروایت نقل کی ہے اس بیل محر بن قاسم کے قبل کا تھم خیفہ ولید کی طرف منسوب کیا گیاہے ، آبی روایت بیل بیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کوالیک صندوق بیل بندکر کے مندرہ سے رواند کیا گیا اوروم کھنے ہے راستے بیل موت واقعے ہوگئی ۔ مگر میروایت تمام مورفین سے بیانات کے بالکل خلاف ہے۔ محد من قاسم کا سلیمان کے دور بیل اس کے تھم ہے گرفتی رہونا اور و، مطاتک ندہ ملامت کا بینی اوروبال قبل کیاج ناایک منفقدا مربے۔

مویٰ بن نُصَيرِ والنَّهُ واورط رق كوسا بن خليفه وليد بن عبد الملك في الشيخ آخرى المام مين ومَشْق بله ليا تفاتا كواَعرَ أس ک شاندار فنظیر انبیل انعام واکرام سے نوازے۔موک بن تُصیر رطانت نے اُندلس میں ہے بیٹے عبدالعزیز کونائب بنایا اور خود مال غنیمت کے انبار مادے جمد دی الاولی ۹۲ھے آغاز میں دارالخلاف پہنچاتو خلیف ونید کوشد بدعلیل پایا۔خلیفر نے ان کاغیر معموں اعزاز واکرام کیا۔ جمدی الآخرہ کے وسط میں ضیفہ ولید کی وفات ہوگئی۔سلیمان نے متدنشین ہوتے ہی موٹی بن نُفیر مِثلاثینہ کو اُندَ کُس کی نیابت سے معز دل کر دیا۔موکٰ نے تھم پر سر جھکا دیا۔

مویٰ کی نفسی کابیا عالم تھا کہ ایک بر راعلیٰ افسریز بید بن مُبَلِّب نے ان سے پوچھا:'' جب آپ کو اَعَدُ لُس میں سب پھیسر قاتو آپ اپنی عزت توت کے اس مرکز میں کیوں نہ تھ ہر گئے۔ (خلیفہ کے پاس حاضری کا حکم مان کر) خور كوخطرے بيں كيوں ذالا؟''موىٰ بن نُعَير كاجواب ثقا:''والله !اگر ميں وہال رہتا تو حكمران ميرابال تك بريانه كر سكتے گر مجھے فقط اللہ اوراس کے رسول مُلاِینِظ کی خوشی در کا رتھی ءا طاعت اور جماعت کے صفے سے نکلنا مجھے گوار انہ تھا۔''® سلیمان کومویٰ بن نُعَیر والنّهٔ ہے کچھ مدت تک بداعماً دی رہی۔بعد میں سیمان کی غلط نہی دور ہوگئی اور وہ مویٰ کہ ا ینامصاحب بنا کران کے تجربت سے فائدہ اٹھ تارہا قسط عطیتیہ پر حملے کامنصوبہ بناتے وقت سلیمان نے موک سے بطورہ صمشورہ لیا۔مویٰ پراعثاد کی علامت بیجی ہے کہ اُندَ کُس کا انتظام مویٰ کے بیٹے عبدالعزیز کے پاس رہا۔ ® مویٰ بن نُصیر کی وفات:

موی بن نُفیر رطالتهٔ کی عمر ۷۸ برس ہوچکی تھی ،ان کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ میں وفات ہواور بقیع کی خاک نصیب ہو۔ عام د میں سلیمان بن عبدالملک جے کے لیےروانہ ہواتو موی بن نصیر کو بھی ہمراہ لے ایا۔مدینه منورہ بہنچ کرموی دالنے کی دفات ہوگئی اور وہیں تد فین ہوئی۔اس طرح افریقہ اور اَندَ کس کےاس فاتح کی آخری تمنا بھی پوری ہوگئے۔ © موی بن تُصر رطائف کی وفات عج کے مبارک سفر میں ہوئی جوان کی خدمات کی عنداللہ قبو ایت کی علامت ہے۔ موی نے منصرف زمین کوفتے کیاتھا بلکہ مفتو خدعلاقول میں مبتغین اور قاریوں کا تقرر کر کے اسلام کی دعوت اورعلم دین کوبھی عام کیا۔ان کوششوں سے مقامی باشندوں خاص کر ہر بر قبائل کی بہت بڑی تعداد نے سلام قبول کیا۔® ان کارنامول کی وجہ ہے آج تک موی بن تُقير رالنف کا نام نہا بت عزت واحتر ام کے ساتھ ليا جا تا ہے۔

🐵 البيان المغزب ١٤٧/١

البداية والنهاية: ١٩٣٠/١٢؛ التاريخ الاندُلُسي، ص ١٢٧٠١٢٦
 البيان المعرب في احبار الاندنس والمعرب ٢١/٢ بعض روایات می ہے کے سلیمان نے موئ کوقید و بنداورد است و کست میں جتا رکھ اور بھاری جریانہ عائد کیا جے وہ او ندکر سکے اور سی جاء حالی میں ان کا نظال ہو گیا۔ عمر بدوایات مبالدة والى بوئى بين بديكر دوايات كرمطابق موك في ال غنيمت من سافران اور ساوير جورقم ضا بطي بيد كرفزج كي تمي ماس كراو سیمان نے ان کا خسب کیا دوائی یا چھی کے دوران سلمان نے انہیں بحرت کرنے کا شم کھانی اور چرفتم پوری کرنے کے لیے آئیں چند محضے دھوب میں کھڑا رکھا ان پڑھی طاری ہوئی توسلیمان کوفروا ئی ترکت پر نداست ہوئی اوراس کے بعد وہ آ خرتک مری کی بروی قدر دمنزات کرتا رہا۔اس دوران موی نے بھی ہی ل کا دیار كَ تَعْلِرُهُمْ وَاكْرَكُمَا يَاصَابِ صَافَ كُرُوبِا وَ البيانَ المغرب في اخبار الإسلام والمعغرب. ٢/ ٢٠ ٢ ، التاريخ الأندكسي، ص ٢٦ ٢٧٠٩ ٠٠ 🕏 الميان المغرب ٢٠ / ٢٩٠٢ دسير اعلام البيلاء ١٩٩/٤ 🍘 التاريخ الأندَلُسي، ص١٢٧، ١٢٨

طارق بن زيادكي كوشهيني:

طارق بن زیاد کوبھی اُمَدُلُس کی فتح سے دِمُنُق واپسی کے بعد دوہ رہ کسی بڑی فوجی مہم کی قیادت کرتے نہیں دیکھا گیا۔ سلیمان بن عبدالملک کوطارق سے کوئی ناداضی نتھی بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ دواس معرکہ آز ماسالار کو د دبارہ اُمَدُلُس بھیجنا جا ہتا تھا گرنامعلوم وجوہ سے اس ارادے برعمل درآ ہدنہ ہوسکا۔ ®

اس اسلامی بطلِ جلیل کی بقیدزندگی ممنامی میں گزری، یہاں تک کدان کی وفات کا سال بھی مؤرخین کومعلوم نہیں۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کدامت کو افتر اق وانتشاراور دربار خلافت کوخدشات ہے بچانے کے لیے انہوں نے خود ہی گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی تا کہ جتھہ بندی کی کوئی صورت نہ پیدا ہو۔

اللہ کے یہ نیک بندے سندھ، دسطِ ایشیاا در اُنڈ نُس جیسی وسیع سرزمینوں کومسلمانوں کے حوالے کر کے خودایک کوڑ کی لیے بغیرو نیا سے چلے گئے۔ کیسے بے غرض اور بے لوٹ لوگ تھے۔ان کے کارنا ہے بھی عظیم تھے ادر کروار بھی۔ جرنیلوں سے سلوک میں سلیمان بن عبدالملک کا کر دار:

عظیم اسلامی جرنیلوں سے سلیمان کے نامناسب برتاؤ کی وجوہ اوراس کی کیفیت کوہم نے خالا انداز میں نقل کرویا ہے۔ بعض مؤ رفین نے اس بارسہ میں بچھ مبالف میز واقعات نقل کیے ہیں جن کی تعب این کر نامشکل ہے۔ ان واقعات کو لے کرسلیمان بن عبدالملک کو بے رحم ، کم عقل اور وہمی ثابت کیا گیا ہے۔ حارا نکدا بیا تھی تھا۔ ہم نے احتیاط کے ساتھ جو واقعات مستند ما خذہ نقل کے جیں ، ان کے بیش نظر سلیمان خواہ تو او تعاب مستند ما خذہ نقل کے جیں ، ان کے بیش نظر سلیمان خواہ تو او کسی سے نقام برا انجاز ان اس کے بیش مسلم کے بارے میں تو سلیمان کومرے سے کوئی الزام نیس دیا جا سکتا۔ سلیمان نے انہوں ہو۔ ان قام کی دور بھی میں جتالا ہوکر خط پڑھنے سے پہلے ہی بخاوت کر دور بھی ہوا ہوں کہ موجوں ناک ہوا۔ سلیمان نے خدین قاسم کو بھی عہدے ہر باقی رکھا تھا۔ بہت بعد جیس ہندو شیزادی کی غلط شکایت سے مشتعل ہوکران کی گرفآری کا تھم دیا تھا۔ قل میں سلیمان براہ دراست شامل نہیں تھا بلکہ بیکارروائی صالح بن عبدالرحمٰن کی مفت موسیمان کواس کا احساس تھا۔ تقام فاتے سندھ پر جو بھی ظلم ہوا ، س کے چھینٹوں سے سلیمان کا واس بچا ہوائیس ۔خو دسلیمان کواس کا احساس تھا۔ اور وہ اس سائے پر بعد میں افسوس کرتا ہو۔

مویٰ بن نَفیر اورطارق کواس نے اُنڈنس سے معزول ضرور کیا جس کی وجہ سے بورپ بیں نو حات کا ریلا رک گیا گرسلیمان کے نزدیک بیا اقدام اس لیے ضروری تھا کہ اتنا دور دراز صوبہ کہیں مویٰ کی خاندانی مملکت میں نہ بدل جائے۔ غالبًا مویٰ کا اپنی اولا دکواُنڈنس کا نائب بنادینا اس شیم کی تقویت کا باعث بنا۔ جا ہے مویٰ کے وَہمن میں ایسا خیال نہ ہو گر خلیفہ کوشکوک نے گھیرلیا۔ بہر کیف مؤرضین اقر ارکرتے ہیں کہ سلیمان اگر محمد بن قاسم ادر مویٰ پر بھروسہ



اَندُنُس سے موی بن نُصَیر رطافینه کی معزولی نے ایک طرف تو فرانس اور پورپ کی طرف مسلمانوں کی ملخار کومانی کرادیا۔ دوسری طرف خود مفتوجه اَندُنُس میں بھی مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوگئی۔ موکی پر لفینه وہاں اسپنے میں عبدالعزیز کونائی، بناکر آئے تھے۔سلیمان کو پیندنہ تھا کہ دہاں کسی ایک خاندان کی اجارہ دواری ہو۔ تا ہم اس سے بہا کہ عبدالعزیز کوئندئس سے معزوں کیاجا تا، مقامی مسلمہ ن افسران نے عبدالعزیز کوئندئس سے معزوں کیاجا تا، مقامی مسلمہ ن افسران نے عبدالعزیز کوئن کردیا۔

دراصل عبدالعزیز نے اُندکس کے سابق بوشاہ را ڈرک کی بیٹی سے نکاح کرلیا تھا جوا پنے مذہب نفرانیت پرہائے متحی میدالعزیز اس بیوی کی بوٹی دلداری کرتا تھا۔اس کی فرمائش پر بھی بھار گھر میں بور پی حکمرانوں جبیہ تاج پہل ہا کہ متحی میدالعزیز اس بیوی کی بوٹی دلداری کرتا تھا۔ اس کی فرمائش کی کہوہ بیوی کی محبت میں نصرانی ہوگیا ہے۔ پہنانچ مجرے ہوئے جا بیوی کے محبت میں نصرانی ہوگیا ہے۔ پہنانچ مجرے ہوئے سیابیوں نے حملہ کر کے عبدالعزیز کوئل کرڈالا۔اس وقت وہ محبر میں نماز فجری امامت کرر ہاتھا۔

بعض مؤخین نے بیر بھی لکھا ہے کہ اس افواہ کو پھیلا نے میں خلیفہ کا ہاتھ تھا گر اس بات کی کوئی پختہ روایت موہور نہیں۔ بہرحال میہ طے ہے کہ عبدالعزیز نیک سیرت اور دین دار آ دی تھا، تبجہ کا پابندا در کشرت سے نفلی روز ہے رکھے ا عادی تھا۔وہ نصرانیت تبول کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا تل بہرحال کسی غلط نہی یا سازش کے تحت ہوا تھا۔ <sup>©</sup> سلیمان کے عبد کی اصلاحات:

سلیمان کا دور بیرونی نتوحات کے لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ تا ہم اندردنی اصلاحات پر اس نے بہت توجہ دی۔ وسید کے دور میں خلافتِ بنومروان فتوحات، تدنی ترتی اور معیشت واقتصادیات میں اس مقام بر پہنچ چکاتی کدان پہلوؤں پر مزید توجہ کی فوری ضرورت نہیں تھی۔اس کی جگہ اندرونی کمزوریوں کو دور کرنا زیادہ اہم ہوگیا تھ۔ سلیمان نے اس حقیقت کو بجھ لیا۔

اس سلسلے میں سرکا کی حکام اور افسران کی اصلام سب سے زیادہ ضروری تھی جن کے سخت اور غیرمخاططر نیمل کی وجہ سے خلافت کا ادارہ بھی بدنام ہور ہاتھا۔ گزشتہ بعض ضفاء کے ظلم مشہور ہوجانے کی ایک اہم وجہ بیقی کہ بجائے بن یوسف اور اس جیسے بعض گورز اور ان کے ماتحت جب ظلم کیا کرتے تھے تو خلفاء کی طرف سے ان زیاد تیوں کے از الے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی تھی ۔ اس لیے بیخلفاء خور بھی ظلم میں ملوث سمجھے جاتے تھے۔ بہر حال سلیمان نے تخت نشینی کے ساتھ ان مظالم کے از الے کا کام شروع کر دیا۔ جلاوطن لوگول کو واپسی کی اجازت دی۔ شکہ وشعبے کی بناء پر قید کیے لوگول کو آزاد مظالم کے از الے کا کام شروع کر دیا۔ جلاوطن لوگول کو واپسی کی اجازت دی۔ شک وشعبے کی بناء پر قید کیے لوگول کو آزاد کر دیا۔ حکام اورافسران کا حت ب کیا مراس سلسلے میں بعض جگہ ظالم حکام کے بے تصور ماتحت بھی اس وارو گیر کی زدین

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ ،سنة ٩٧هـ



#### 444

### سليمان بن عبدالملك كعبدكي فتوحات

سلیمان کواس بات کا بخو بی احساس تھا کہ گزشتہ دور کے نامور جرنیلوں کی معزولی کی وجہ ہے جہاد کا سلسلہ رک گیا ہے جس کے باعث در بارخلافت کی سا کہ بھی مجروح ہوئی ہے۔سلیمان اس کوتا ہی کااز الد کرتا ہے ہتا تھا۔اس لیے جلد ہی اس نے اپنے نامور جرنیلوں کوئٹنگ محاؤوں کی مہمات سوئپ دیں ادرانہیں غیر معمولی امداف دیے۔ طبر ستان کی فتح:

سلیمان نے ۹۵ دہ شی خراسان میں برید بن مُهلّب کونتینات کیا جوبنوا میہ کے سابق جرنیل مُمَلّب بریائی صفرہ کا جیٹا اور برا نامور سیابی تھا۔ برید بن مُهلّب نے بحیرہ کیسپین کے درخ پر بلغار کی اور س کے اردگر دنا قامی سعوہ کو ہستانی سلیلے میں آبادان کا فراقوام سے جہاد شروع کیا جن کی شورش پیندی اور لوٹ مارطوبل مدت سے مسلمانوں کے لیے در دسر بنی ہوئی میں اور فتح نے در دسر بنی ہوئی تھی۔ برید کی جو کی خونر برمعرکوں کے بعدای خطے کے اہم ترین ضلع "طہرستان" کے حاکم نے بھاری رقم دے کر برید ہے قدم چوھے۔ کی خونر برمعرکوں کے بعدای خطے کے اہم ترین ضلع "طہرستان" کے حاکم نے بھاری رقم دے کر برید ہے قدم ہوئے کی اور سے ایک موری سے بعدای خطے کے اہم ترین ضلع "طہرستان" کے حاکم نے بھاری رقم دے کر برید ہے تھے کر ای

یزیدنے اس کے بعد بُر جان کے باغیوں کے خلاف کارروائی شروع کی اور دشوارگزار پہاڑی در وں سے گزرکر بُر جان کے قلعے تک جا بہنچ یہ خت می صرے کے بعد آخر دشمنوں کو شکست ہوئی۔اس طرح میم ۹۸ ھیں پیکیل کو پیٹی۔ یزید بن مُبَنَّب نے ن اتوام کو مخر کرنے کے بعد ' بُر جان' ' کو با قاعدہ شہر کے تداز میں تعمیر کرا کے یہاں مسلمانوں کو آباد کردیا۔اس طرح میملاتے با قاعدہ طور پر اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الحنفاء، ح ١٦٩، ط نرار

تاریخ پعقوبی، ص ۲۹۸

<sup>🕏</sup> المنظم لابن خوری سنة ۹۷هـ ۹۸ مـ



فسكنطينيه كاجهاد

سلیمان بن عبدالملک چاہتا تھا کہ ولید کے دور کی فقوعات کی یادیں ایک بار پھر نازہ ہوں اور سندھ واکھ کس کی تھے اس سے بردھ کرکوئی جہادی کا رنامہ انجیم دیا جائے۔ اس سوچ کے تحت اس نے بازنطینی رومی سلطنت کے پاریخت فی سلطنت کے پاریخت فی سلطنت کے پاریخت میں موجد ہوئے کے مصوبہ بنایا۔ دنیا کے اس عظیم الثان تاریخی شہر پر حضرت عثان دی گئے تھا اور پھر حضرت معان دی گئے تھی جو کا میا بی سے ہم کنار نہ ہوگی ۔ اس کے بعد کسی نے دو بارہ ادھر کا رخ نہیں معاویہ دی گئے دور میں فوج کشی کی گئی جو کا میا بی سے ہم کنار نہ ہوگی۔ اس کے بعد کسی نے دو بارہ ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ ان ونوں بازنطینی سلطنت سخت داخلی اختشار ہے گزرر ہی تھی۔ قیصر نسط ط دوئم کے دور سے جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی دہ موجود ہ قیصر 'میدوں سوئم'' کے دور چکومت میں بھی جاری تھی ' اس لیے بازنطینیوں کو خکست دینے کا پہر میں موقع تھا۔

سلیمان نے اس مہم کا بیڑ اٹھا یا تواسے احساس ہو کہ تھ بن قاسم اور تختیبہ بن مسلم جیسے شمشیر زنوں کی عدم موجود گ بس سے بلغاراس وقت تک بتیجہ خیز نہیں ہوسکتی جب تک وہ خود فوج کے ساتھ نے گئے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام تھا۔ گزشتہ خلفاء بیں ہے کی نے اتی دور دراز کے محاذ ہر بذات خود پیش قدی نہیں کی تھی۔ پھرسلیمان شبعی طور پر ناز ونعمت کا عادی اور آرام پسند تھا اس لیے اس سے الی ہمت کی تو تع نہیں کی جاسکتی تھی گرا یک بارعز م کر لینے کے بعد سے بند ہ خدا کی مشکل کو خاطر میں ندل یا اور ۹۸ ہے ہیں زیر دست جنگی سر زوسامان کے ساتھ بہت بڑی فوج مرتب کر کے بیٹوں اور الل وعیال سمیت اس کھی مہم پرنکل پڑا۔ عمر بن عبد العزیز اور رجاء بن دُیؤ ہمشیر کے طور پرساتھ تھے۔ اس کے عداوہ بنوا میہ کے دیگر شنم ادے اور نا مور سر عبھی ہم رکا ب بتھ۔ یہ فوج کئی بحری اور بری دونوں جانب سے ہور ہی تھی۔

سلیمان کوخود جنگ کی کمان کا کوئی تجربه ندتھا۔ نوح کاسپه سالا راس کا جھوٹا بھائی مُسلمہ بن عبدالملک تھا جوا یک پہند مثق افسراور نامور غازی تھا۔ سلیمان فوج کی پیٹت پنائی اور کمک کے انتظامات کے لیے سرحدی قلعے" دابق" میں خیمہ زن ہوگیا جبکہ مُسلمہ ایشیا ہے کو چک کے آخر کی سرے" مُحمُوریًا" ہے ہوکر گفسطُنطینیک کی فیج کک پنجی گیا۔ یہاں بحری بیز ابھی اس سے آن ملاء مُسلمہ نے فیج عبور کر کے دوئی یا بیئر تخت کا سمندری راستہ بند کردیا اور خشکی کی سست سے بھی محاصرہ کرلیا۔

مسلمانوں کواس نوج کشی میں ایک روی سیاست دان لیون کی خفیہ مدد حاصل تھی۔ یہ خص بے حد عیالاک تھا اور قیم روم کومسلمانوں کے حملے سے ڈرا کراسے برطرف کرنا اور خودتاج وتحت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمہ کواپ تعاون کا یقین دلا کرمی صرہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور طے کیا تھا کہا گر قینسطنیطینیک کی حکومت اے مل جائے تو دہ اس ملک کا خزانہ مسلمانوں کے حوالے کر کے ایک ماتحت حکمران کی حیثیت سے دیے گا۔

جب محاصرے کی بختی ہے تیم روم کی ہمت جواب دینے لگی تولیون نے آگئی چال چلی اور رومی امراء کو دعوت دی که وہ اسے بادش ہ بنالیں ، وہ مسلمانوں کو بھگادے گا۔امراء نے اس پراعتاد کر کے موجود ہ قیصر کو برطرف کر دیا اور لیون کو

تخت پر بنمادیا ۔ لیون کاصل مقصد بورا ہوگیا تھا؛ لہذا تخت نثین ہونے کے بعداس نے مسلمانوں سے معاہرے کو پسِ بشت ڈال دیاادر جنگ بدستور جاری رکھی۔

مسلمہ نے طے کرلیا کہ وہ فتح حاصل کیے بغیروالی نہیں جائے گا۔سلیمان کی طرف سے مک اورخوراک ورسد کا سلسلہ جاری تھی، پھر بھی مُسلمہ نے احتیاط کے طور پر گروونواح کی زمینوں میں فصییں کاشت کرادیں تا کہ کسی بھی طرح نذاک کی کی نوبت نیآنے یائے۔

اس دوران موسم سرما شروع ہوگیا۔ تقدیری بات کہ عام معمول کے خلاف بہت ذیادہ برف باری ہونے گی۔
اسلای نوج اس قدر خت سردی کی عادی نہیں تھی ، ہزاروں سپاہی بیار پڑ گئے۔ سینظروں افراد جاں بحق ہوگئے۔ کاشت
کی گئی فصلیں ضا بع ہو گئیں۔ برف باری نے سپائی لائن بھی مسدود کردی اور سپاہی غذاکی کمی کا شکار ہوگئے۔ اس
صورت حال میں وابھی کے سواکوئی چارہ نے قا۔ مسلمتہ نے باربار قاصد بھیج کرسلیمان سے وابھی کی اجازت طلب کی جو
میری دوابق کی خیمہ گاہ میں فردکش تھا۔ شاہی خاندان اور امرائے ہوا میہ کے یہاں اجتماع کی وجہ ہے اس وقت
دوابق کی کیمیا بیک شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔
دوابق کی کیمیا بیک شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

سلیمان یمبیں کھنہرار باادر فنتے کے بغیروا پس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ موسم یہاں بھی بخت تھا۔ سلیمان خود بھی شدید بیار پڑچکا تھا مگر اسے ناکام واپسی گوارانہ تھی۔ ایک دن وہ ایک شخص کے جنازے بیس شریک ہوا۔ وابق کے ایک کھیت میں نعش کو دفنا دیا گیا۔ سلیمان جو کہ موت اور آخرت کو کثرت سے یہ دکیا کرتا تھا، قبر کی مٹی ہاتھ میں لئے کر کہنے لگا:

" بي شي متني عمره اور پي كيزه ب-"

ایک دودن بعدده نهادهوکرنی پوشاک آر سته کیے آئیندو کیور مانقار اپناحسن د کیوکراس کے منہ سے نکلا: "میں ہول جوان بادشاہ!"

ایک باندی پاس کفری تھی۔سلیمان نے اس سے بوچھا: "کیاو کھےرہی ہو؟"

ال في برجت بياشعار پڙھو ہے:

أنْتَ نِعْم الْمَتَ عُ لَوْ كُنْت تَبْقَى غَيْرَادُ لابَ قَدَاءَ لِلْانْسَانِ لَيْ مَاءَ لِلْانْسَانِ لَيْدَادُ فَى السَّاسِ غَيْرَادٌ مَنْ فَانَ لَيْ السَّاسِ غَيْرَادٌ مَنْ فَانَ

''اگرآپ ہاتی رہ سکتے تو آپ بہترین زادِسفر ہوتے۔گرانسان کے نصیب میں باقی رہنانہیں۔ جہاں تک میں جانتی ہوں آپ میں ایسا کوئی عیب نہیں جودوسر ہے لوگوں میں ہو،سوائے اس کے کہآپ فانی ہیں۔''<sup>®</sup> ان واقعات میں گو ہاسلیمان کی موت کی آ ہے چھپی تھی۔

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريح،سنة ٩٩

سليمان كى علالت اوروفات ....عمر بن عبدالعزيز يرافضُ كى بطورِ جانشين نامزرگى:

سليمان نے كہا! ''اچھا بيرے ديگر بيۇل كۇيھيں اور چا دري بہنا كرميرے پاك ل ؤ۔''

ان بچوں کوبیددر باری لباس ببہنا کرسامنے لا یا گیا۔ بچے چھوٹے تھے؛اس لیے تیصیس اور چا دریس زمین پر گھسٹ رہی تھیں پسلیمان حسرت بھرے لہجے میں بولا،

اِنَّ بَسِنِ مَنْ كَسَانَ لَسَهُ كِبَسَانٌ فَعَلَى أَفْسِلِ مَنْ كَسَانَ لَسَهُ كِبَسَانٌ وَقَعْنَ كَامِلِ مِن "ميرے بچچھوٹے اور کم ئن ہیں۔ وہ شخص کا میاب ہے جسے کے بیٹے پڑے ہوں۔" عمر بن عبدالعزیز ساتھ کھڑے تھے تسلی دیتے ہوئے ہوئے ہوئے اولے: "امیرالمؤمنین! مقد تعالیٰ کا ارشادہے:

﴿ فَلُهُ الْفَلَحَ مَنْ تَزَكَىٰ وَذَكَرَ اللَّهُ وَبَهِ فَصَلَّىٰ ﴾ " بِ شَك كامياب ہے دہ تخص جوسنور گیا، جس نے اللّٰہ كاذكر كيا اور نماز اواكى \_"

پھرسلیمان نے کہا: 'ان کی کمر پر تلواریں باندھ کرانہیں میرے یاس لاؤ۔''

تھم کی تعمیل ہوئی۔ بچوں کواس طرح لایا گیا تو تلواریں ان کے ساتھ تھسٹتی آ رہی تھیں۔

سليمان په د مکه کررنجيده ليج مين بولا:

اِنَّ بُسِنِ سَنَّ صِبْيَةٌ صَبْفِي فِيُ وِن قَدْ أَفْسَلَتَ مَنْ كَانَ لَسَهُ دِبْعِيُون وَنَّ مِيرِ ابُونَى بهو'' ''ميرے نچ چھوٹے اوراد جيڑ عمري كي اولا د جيں۔و چھس كامياب ہے جس كى اولا د تو جواتى ميں پيدا ہوئى ہو'' عمر بن عبدالعزيز نے پھر تسلى دیتے ہوئے كہا '' ميرالمؤمنين! الله تعالى كاار شادہے '

﴿ فَلُهُ أَفْلُحُ مَنْ تَوَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ دَيِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾

" بےشک کامیاب ہے وہ خص جوسنور گیا،جس نے اللہ کا ذکر کیے اور نمازا دا کی ''

سلیمان کی نگاہ اب عمر بن عبدالعزیز پر تلک گئی ۔ مجھ گیر کہ ان سے بہتر جانشین کوئی اور نہیں ہوسکا۔ اس کے منہ سے بس ختہ نگلا۔ ''اللہ کی شم! میں ایسے تخص کو مقرر کر کے چوں گاجس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا۔'' اس نے تنہائی میں رجاء بن مَیْوَ قاسے ہوچھا۔''عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیارائے ہے؟'' رجاءنے کہا:''وہ ہڑے عالم فاضل اور نیک مسلمان ہیں۔''

سلیمان نے کہا:''اللہ کی تئم ! میرابھی بھی خیال ہے کیکن اگر میں عبدالملک کی اولاد کو بالکل نظرانداز کر کے انہیں خیفہ بناد دں تو بیلوگ ان کی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے 'اس لیے عمر کوخلیفہ اور یزید بن عبدالملک کوان کا دلی عبد نامز دکر دیتا ہوں ۔اس طرح خاندان کے لوگ مطمئن ہوکر عمر کی خلافت مان لیں گے۔''

رجاء نے تائید کے سلیمان نے فور آاپنے ہاتھ سے بیوھیت نامہ لکھ دیا۔

#### بسر اللَّه الرحس الرحير!

'' یہ تحرم اللہ کے بندے سلیمان بن عبد الملک امیر المؤمنین کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کے لیے ہے۔ بیں غیر العزیز کے لیے ہے۔ بیں نے مہارے بعد بیزید بن عبد الملک کو۔

۔ اے سلمانو! کہنا سننا، اور تالع داری کرنا۔اللہ ہے ڈرتے رہنا۔ آپس میں اختلاف نہ کرناور نہ اغیار تہاری جانب حریصانہ نگاہیں ڈالنے کلیس گے۔''

سلیمان نے وصیت نامے کومبر بند کر کے رجاء کے حوالے کر دیا اور تا کید کی کہ وہ خاندان کے قیا کد کو جمع کریں اور عر بن عبدا عزیز کا نام خاہر کیے بغیران سے نامزد کیے گئے خلیفہ کے لیے بیعت لے لیں۔

عمر بن عبدالعزیز مروجہ سیاست کی آلودگیاں دیکھنے کے بعد عبی طور پر سرکا دی عبد ول سے بدول تھے؛ اس لیے ان کے دل میں حکمر انی کی فر را بھی حرص نہ تھی ، گرانہیں بیاندیشہ ہوگیا تھا کہ کہیں وصیت نامے میں ان کا نام نہ کھو یا گیا ہو؛ س لیے وہ رجاء بن کیؤہ سے ملے ادر تتم وے کرکہا:'' مجھے ڈر ہے وصیت میرے بارے میں نہ ہو۔ آپ کو تتم وے کرکہتا ہول کیا گرایی بات ہے تو مجھے بناویں تا کہ میں پہلے ہی استعفاء دے دوں۔''

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العريرلابن عبد الحكم، ص٣٣ ؛ الكامل في التاريح، تحت ٩٩٠.



رجاء نے کہا:''میں ایک حرف بھی نہیں بتا سکتا۔'' اس برعمر بن عبدالعزیز بہت ناراض ہوکروا پس ہو گئے۔ <sup>©</sup>

سلیمان کی بخبیز و ترفین سے پہلے رجاء بن کئو ہ نے حکمران خانو دے کے شغرادوں اور نما 'مدکوجمع کر سے ایک ہار پھران سے سابق خلیفہ کے وصیت نامے کی پاسداری کی بیعت ل-جب سب نے پختہ عہد واقر اوکر لیا تب وصیت نامے کی عبارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا:''میں نے اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کوخلیفہ مقرد کیا ہے۔''

شنراد وہشام بن عبدالملک جوخلافت کا سب سے زیادہ اسیدوارتھا، پیسنتے بی " ہائے" کہتے ہوئے گفنوں کے بل گر گیا۔ایک شامی امیر نے تلوار سونت کرکہا: "امیر المومنین کے حکم پر ہائے کہتے ہو!!"

استع میں وصیت نامے کی بقیہ عبارت بڑھی گئا۔

''اور میں نے عمر بن عبد العزیز کے بعد ہن بد بن عبد الملک کوخلیفہ مقرر کیا۔ تم سنواور مانو۔''

بين كريش م بن عبدالملك في كبها. " بم في سنا اور ما نا "

اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ میت قلعے سے باہرل کی گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ سلیمان کا پنی اولاد کی جگہ عمر بن عبد العزیز کو جائشین مقرر کرنا نہایت برمحل اور بے حد مبارک فیصلہ تھا۔ اس سلیمان کا پنی اولاد کی جگہ عمر بن عبد العزیز کو جائشین مقادات پر امت کے نفع کو ترجیح ویتا تھا۔ اس نیک فیصلے سے کس قدر فیر خاہر ہوگی۔ یہ ہم آگے حصرت عمر بن عبد العزیز والفئنہ کے حالات کے تحت پڑھیں گے۔

\*\*\*

سلیمان بن عبدالملک کے دور پرایک نگاہ:

سیمان بن عبدالملک کا دور حکومت مختصرتا۔ سے صرف دوسال اور آٹھ ماہ کا وقت ملا۔ اس کا قیام دِ مَشْق کی بجائے زیادہ ترفلسطین کے شہر' رملۂ میں ہوا کرتا تھا۔ اپنے بھائی دلید کے دور خلافت میں اے فلسطین کا منتظم بنایہ گیا تواں مقام کی قدرتی خوش نمائی اسے جد پہند آئی۔ اس وقت رملہ ایک چھوٹ سا قصبہ تھا۔ سلیمان نے یہاں اپنے قیام کے سام کی قدرتی خوش نمائی اسے جد بہند آئی۔ اس وقت رملہ ایک چھوٹ سا قصبہ تھیر کر ایا۔ یہاں قلعہ مجل مرکاری لیے بھھ مارتیں بنوا کیں۔ خلیفہ بننے کے بعد اس نے ایم مرح تھیر کی اور لوگوں کو بڑی تعداد میں یہاں آباد کیا۔ اس طرح به قصبہ ایک خوبصورت شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ سلیمان کے یہاں طویل قیام کی وجہ سے اس شہر نے عارضی دارالخلاف کا اعزاز بھی یالیا۔ ®

<sup>🛈</sup> الكامل في الناريح في التاريح 👊 ٩٩هـ

<sup>🕐</sup> طبقات ابن سعد ٢٣٥/٥، ٣٣٦ ط دار صادر ؛ سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم، ص٣٦٠

<sup>🕏</sup> معجم الملداك. ٣٠/٣ تحت رملة؛ تاريخ يعفوبي، ص ٢٢٨

المسلمان كاشار بنو مروان كے تيك سيرت خلفاء ميں ہوتا ہے۔ چونكہ اس نے عمر بن عبدالعزيز والطئير جيد فخص كو جانشين بنايا تفا؟ اس ليے علما واسے" مقاح الخير" (بھلا أن كي چالي) كبدكريا وكرتے رہے۔
اس نے معمولی قصور یا فنک وشہے كی بناء پر بند کیے جانے والے لوگوں كوآ زاوكرنے كا تھم دیا تو اكثر تدخانے خالی

اس نے معمولی قصور یا شک وشیمے کی بناء پر بند کیے جانے والے لوگوں کو آزاد کرنے کا تھم دیا تو اکثر تید خانے خالی ہوگئے یعوام س کی نرم ولی اور سخاوت کے باعث اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخرت کی ہاتوں پر زار وقطار روپڑنا اس کی عادت تھی۔ <sup>©</sup>



## حضرت عمر بن عبد العزيز والله

صفر۹۹هه.. تا... رجب۱۰۱ه ستمبر717ء...تا، ..فرودک720ء۰

بنومروان اپنے دور کی سب سے مضبوط ، عالی شان اور عسکری بنیادوں پر نہایت متحکم حکومت کے مالک تھے۔ بظاہر میکن نہ تھا کہ ان کے نظام حکومت پرکوئی اندرونی یا ہیرونی اصلاحی تحریک ہز در توت اثر انداز ہو سکتی۔ ماضی میں حضرت مسین فرائٹ نے حکومت کوشورائی بنیادوں پراستوار کرنے کے لیے عوامی طالت کے ذریعے جوکوشش کی تھی وہ اہل کوئد کی سب بہتی و بے وفائی اور دکام کی تخت کی نذر ہوگئی تھی۔ س کے بعد عبداللہ بن زبیر وزائی حکومت کے قیام میں کا میں بہوجانے کے جد بھی بنومروان کی مسلسل سزاحت کے باعث اپنی اصلاحات کا کوئی یا سیرا رفتش چھوڑے بغیر کا میں بہوجانے کے جد بھی بنومروان کی مسلسل سزاحت کے باعث اپنی اصلاحات کا کوئی یا سیرا رفتش چھوڑے بغیر

بساط سیاست سے ہٹادیے گئے۔

اب دردمندان قوم کے نزدیک حکومت میں پیداشدہ خرابوں کی اصلاح کی ایک بی صورت رہ گئ تھی اوروہ یہ کہ فود عکم ان خاندان ہے کوئی اولوالعزم بندہ خدا آٹھے اور نظام حکومت کواز سرِ نوخلافت راشدہ کی بنیادوں پر استوار کرنے کا بیزا افعائے ۔ آخر پہلی صدی ہجری کے اختیام پر مشیت الہید نے یہ کرشمہ کردکھا یا اوراس عظیم کام کے بیاس "عمر ثانی" کا اختیاب کیا جے خواب میں دیکھ کرعمر بن الخطاب ڈالٹی جو کئتے ہوئے بیدار ہوئے متھا در کہدا تھے تھے:

''عمر کی اولا دیش سے بیکون ہے جس کا نام بھی عمر ہوگا اور سیرت بھی عمر جیسی ۔''<sup>®</sup>

عمر بن الخطاب رخال فحد كايز نواسا:

عمر بن عبدالعزیز رالفند خلافت بنومروان کے بانی مروان بن افکم کے بوتے اور حصرت عمر والفند کے برنوات سے بنومرو ان اور فاروتی خاندان کا بہ طاپ ان ونوں ہوا تھا جب حضرت عمر والفند نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کی تھی۔وہ ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر ہے آ واز آئی ،کوئی عورت کہدر ہی تھی:

" بيني صبح موتے وال ب، دوده ميں ياني ملادے "

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبدالعزبز لابن عبد الحكم، ص٢٤

لڑکی نے جواب دیا: ''امال! آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤسنین نے اسے منع کر دیا ہے۔''
ماں کی آ واز آئی۔ ''امیر المؤسنین اس دفت کہاں ہیں ، انہیں بھا کیا خبر؟''
ہیں نے جواب دیا: ''امیر المؤسنین کو چاہ ہخبر نہ ہو، اللہ تو دیکے دہاہے۔''
حضرت بمرڈ ٹاٹنے نے اس گھر کو نگاہ میں رکھا اور اپنے بیٹے عاصم کو اس لڑکی سے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے کہا۔
''تم اس لڑکی کو نکاح کو نیا م دو۔ جمعے امید ہے کہ اس سے ایسا جو ان پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔''
عاصم نے اس سے نکاح کر نیا۔ اس خاتون سے ام عاصم پیدا ہوئیں جن کا نکاح مروان بن الحکم کے بیٹے عبد العزیز
سے ہوا۔ عبد العزیز اکیس سال تک مصر کے گور فرر ہے۔ سالا ھیں ان کے ہاں عمر کی و لا دت ہوئی۔ ®
تعلیم و تربیت:

عربن عبدالعزیز رانشنه کی پرورش اورتعیم و تربیت بزی خوشحالی میں ہوئی۔ بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔

ہارہ تیرہ سال کے ہوئے تو دالد نے انہیں تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ منورہ بھیج ویا۔ مدینہ کے مشہور محدث سالح بن کیسان کوان کا آتالیق مقرر کی اور ان سے عمر کی خیر خیر لیتے رہے۔ ایک بار معلوم ہوا کہ عمر نے بال سنوار نے میں مشغولیت کی وجہ نے نماز میں تاخیر کردی۔ فوراً مصرے ایک ہرکارہ بھیجا جس نے آتے ہی بچھ کیے سے بغیران کے بال کا نے دالے د تربیت کے اس اثر کی وجہ سے عمر سنتول کی پابندی اور علم وضل میں وہ اپنے تمام خاندان پر فوقیت لے گئے ۔ انہوں نے شہر نہوی کے عمر رسیدہ صحابہ بہل بن سعدہ سائب بن بزید اور عبدائند بن جعفر وظافی ہا ہے تھی حدیث شوی سائل تھے۔

ثیری ساعت کی ۔ ان کے اسا تذ و میں عروہ بن زہیر، ورسعید بن مسیتب رئے شخص شامل تھے۔

انس بن ما مک و النون ایک بارید بیند منورہ تشریف لائے ،عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملاتو فرمایا: ''میں نے نبی اکرم مَوَالِیمَ کِم نماز سے ملتی جلتی نماز جیسی اس نو جوان کی دیکھی ہے ، و کسی کی نہیں دیکھی۔''

عمر بن عبد لعزیز دملنند کا رنگ گندمی ، چبره حسین اورستوال ، ڈاڑھی خوبصورت ادرجہم توانا وسڈ دل تھا، البت خلافت کے بعد بخت مجاہدے کی وجہ ہے آپ د بلے پتلے ہو گئے تھے اور آئکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ ®

دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ان کی زنرگی بنومروان کے ناز دفعت میں بلے ہوئے شہرادوں کی بی تھی۔ اپنے زیانے کے سب سے خوش لباس انسان شر رہوئے تھے۔ قیمتی سے قیمتی پوشاک اور عمدہ سے عمدہ خوشبو ئیس استعال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے وہ ویر تک عطر سے مہمتی رہتی۔ چولباس ایک باراستعال کر لیتے ، دوبارہ اس کی باری نہ تی۔ ناز وفعت نے ان کی طبیعت اور چال میں ایک خاص نزاکت پیدا کردی تھی ؛ اس کے باز واداسے باری نہ تھے۔ نے ان کی طبیعت اور چال میں ایک خاص نزاکت پیدا کردی تھی ؛ اس کے باز واداسے بلے کا ایک زالا انداز تھا۔ یہ انداز دعمریہ '(عمری اسٹائل) کے نام سے مشہور ہوگیا تھا۔ مدینہ کے بیچے اور پچیال اس



سيرة عمر بن عبد لعريز لابن عبد التحكم عن ٢٤،٢٣ ٢٠ سيرت عمر بن فيد العزيز لابن جوزى من ٩

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء:٥/٥١١٥/١



ی نقل کر کے خوش ہوتے تھے۔<sup>©</sup>

ں وہ کھے کر دوراندیش لوگ کہدا تھتے تھے کہ بینو جوان آ گے چل کر غیر معمولی رتبہ پائے گا۔خالد بن یزید نے آپ کے متعلق اپنے ایک بلا قاتی ہے کہا تھا:''تمہاری زندگی رہی تو تم اس نو جوان کو ہدایت کا امام دیکھو گے۔''<sup>©</sup> گورنزی کے دور میں:

آپ شروع ہے حکام کی تنی اور استبداد کو معاشرے کے لیے زہر قاتل تصور کرتے ہے۔ وہید بن عبد الملک چونکہ بہائی پیشہ عکر ن تھا؛ اس لیے اس نے اکثر صوبوں میں فوجی مزاج کے گورنر مقرد کیے تھے جن کی سخت گیری دیکھ کرعر بن عبد اعزیز کہا کرتے تھے: ''شام میں ولید، عراق میں جاج بن یوسف، یمن میں اس کا بھائی محمد بن یوسف ،مصر میں قرق بن شریک اور تجاز میں عثان بن حیان مری ۔ اللہ کی زمین ظلم سے بحر چکی ہے۔' ،

ولید بن عبدالملک نے اپنے دوریش جب انہیں مدیند منورہ کا گورنر بنایا تو انہوں نے ایک مثالی حاکم کا کرور پیش کرنے کا کوشش کی اورا پیز حسن سلوک اور عمدہ کر دار سے دعایا کے دل جیت لیے عبر بن عبد لعزیز کے ذبن میں شردع سے حکومت اسلامیہ کا وہ فقشہ جاگزیں تھا جو خلفائے راشدین کے دور میں دکھائی دیتا تھا، جس کا فرھانچا قرآن وسنت کی نصوص میں موجود ہے اور جس کی تفصیلات وہ سیرت اور تاریخ کی روایات میں پڑھتے اور سفتے رہے ۔ دہ تحقی حکومت کے حق میں نہ ستے اور جسنے تھے کہ ایسانظ م حکومت چاہے جواز کی حد میں ہو، مگر اسلام کے عالمگیر مزاج سے حکومت کے حق میں نہ سیسے دو تھی میں ایسانظ م حکومت جاہے جواز کی حد میں ہو، مگر اسلام کے عالمگیر مزاج سے ہم آئیک نہیں ہوسکتا؛ س لیے وہ حکومت میں عالم فاضل مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ شراکت اور شورائیت و استینا سی کی تروی کے قائل تھے۔ یکی وج تھی کہ گورنزی کا عبدہ سنجالتے ہی انہوں نے مدینہ میرا ہاتھ بڑے نے منہوں دوں گا۔ وجب آپ کی کہ از میں نے میں نہیں دول گا۔ جب آپ کی کہ آپ تی کہ کہا: ''میں نے آپ حضرات کوالیسے کام کے لیے زصت دی ہے کہ اس میں میرا ہاتھ بڑے منہیں دول گا۔ جب آپ کی رائے اور مشور سے کہ اس میں میرا ہاتھ دیا ہے۔ جب کو تو اب سے گا۔ آپ کی طلم کرتاد میکھیں یا آپ کو کسی کے ظلم وزیادتی کی اطلاع طرتو آپ بچھے ضرورا طلاع دیجے۔''

ان علاء وفقهاء میں قسم بن محمد ، عروة بن الزبیر ، سالم بن عبداللد بن عمر ، ابو بکر بن عُمر و بن حزم اور سعید بن المسیب بھے اساطین علم شامل ہے ۔ عمر بن عبدالعزیز ان ہے مشور ہے لیتے اوران کانہا یت احترام کرنے ہے۔ شعید بن المسیب رحالت کئی خلیفہ یاا میر کے پاس نہ جاتے ہے گرعمر بن عبدالعزیز کے پاس جانے ہے انہیں انکار نہ تھا۔ ﴿
المسیب رحالت کی خلیفہ یاا میر کے پاس نہ جاتے ہے گرعمر بن عبدالعزیز مجد نبوی میں مکثر ہے ذکر وعبادت میں مشغول رہتے ہے ۔ نی زفجر کے مدید میں آتے توای جگہ بیٹے کرمصحف کے کر تلاوت شروع کردیتے ، اورا تناروتے کہ ڈاڑھی تر ہوجاتی۔ ﴿

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العرير لابن جوري، ص ٤١) سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص٣٦.

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية سنة ١٠١ هـ، ترجمة عمر بن عبد العرير 👚 🗇 سيرت عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم، ص15٦

سيرت عنصرين عيد العزير لابن جوزي، ص ٤٤١ سيرة عمر لابن عيد المحكم، ص٧٧؛ طبقات أبي سعد معمم التابعين، ص ١٩٢٥ طبقات أبي سعد ٢٨٠/٣ ط صادر

<sup>@</sup> سيرةعمر لابن عبد الحكم، ص ٢٧

وہ تابعین کرام کا پورااحترام کمحوظ رکھتے تھے۔ایک شب مجد نبوی میں نوافل کے دوران نہایت خوش اٹانی سے تلاوت کرد ہے تھے۔سعید بن میتب رائٹنے بھی مجد میں قریب ہی کہیں تھے۔انہیں تا گوارگز را۔اپنے غلام سے کہا: ''اس قر اُت کرنے والے کو بہاں سے ہٹاؤ،اس کی آ واز ہمیں پریشان کررہی ہے۔''

غلام اپنی جگہ سے نہ ہلاا ورحضرت عمر رَمالئنہ بدستورا ہے دھیان میں مصردف تلاوت رہے۔ پکھ دیر بعد سعید بن میتب رَمُلِنْهُ نِے غلام سے دوبارہ کہا ''ارے! میں نے کہانہیں کہاسے یہاں سے ہٹاؤ''

غلام بولا:'' حضرت!مسجد هما ری جا گیرتونهیں۔''

ال دوران حفرت عمر دولفنے کے کانوں میں بیآ داز پڑگئی۔ وہ فوراً استھا ور مجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔
ایک برآپ نے پنے قاصد کو حفرت سعید بن سینب دولفنے کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے بین بھیجا۔ اس نے ملطمی سے جاکر کہد دیا کہ امیر صاحب آپ کو بلار ہے ہیں۔ سعید بن سینب دولفنے کی خلیفہ یا امیر کے ہاں جانا پہند نہ کو سے جاکر کہد دیا کہ امیر صاحب آپ کو بلاد ابا دخاطر نہ ہوا۔ وہ چیے آئے۔ عمر بن عبد العزیز دولفنے نے انہیں کرتے سے مرک و معدد سے کی اور فرمایا ''جم نے قاصد کو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے فلطی سے آپ کو آئے کا کہد دیا۔ خدارا! آپ واپس ائی جگہ تشریف لے جائے۔قاصد و ہیں آگر آپ سے مسئلہ وریا فت کرے گا۔ '' صفالہ مسے بدد لی اور انقل ب کی ضرور سے کا احساس :

مدیندگی اس حکومت کے دوران دوواقعت ایسے پیش کے جنہوں نے آپ کے ول دوماغ کو جنجو ژوالا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو کسی جرم کی بناء پر جیل میں ڈال دیا۔ جس قدر سزا کاوہ ستی تھا، آئی مدت گزرگی، تب بھی آپ نے ایس آزادنہ کیا۔ آپ کا خادم خاص '' مزاحم' 'ایک متقی انسان تھا جوا کثر آپ کو اچھی رائے ویتا تھا۔ اس نے قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اسے تزاد کر دینے کا مشورہ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز مجم سے بہت نا راض تھے؛ اس لیے سفارش رد کروی۔ تب مزاحم نے سارے آداب بالا بے طاق رکھ کر کہا:

" عمر! میں آپ کواس دات سے ڈرا تا ہوں جو قیامت پرج کرخم ہوگی۔ جس کی صبح کو یوم جشر قائم ہوگا۔"
عمر بن عبدالعزیز درالفئہ کہا کرتے ہے۔" مزاحم کے الفاظ نے کو یا میری آٹھول سے پردے بنادی۔" گ
دوسرا واقعہ ۹۳ ھیں پیش آیا جس نے ان کے ول کومروجہ سیاسی نظام اورا نظامی ڈھانچے سے بدد کر دیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر وَلَّ فَتْ کے صاحبزادے ضبیب دالفئہ کا سزاکی تاب ندا کر جال بحق ہو جانا تھا۔ گفیب برالفئے کی کسی حرکت سے طیش میں آکر ضلیفہ ولید نے تھم دیا تھا کہ نہیں سوکوڑے مارکر سرپر تی جستہ پونی کی مفک چھوڑی جائے اور تخت سردی میں مجد کے باہر کھڑار کھا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بیسزاتو جاری کردی ،گراس تشدد سے ضبیب راللفئے کی صالت غیر ہوگئی اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کو اپ فکر لاحق ہوئی۔ برابران کی تیار داری کرتے رہے۔

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عيد العزيز لابن عبد المحكم، ص ٢٧ 🕜 تاريح دِمَنْتي. ٣٧٥/٥٧، ٣٧٦، ٥٦ تاريح الطبري ٢٨٢/٦

تاہم طبیب دالت جا نبرنہ ہوسکے اور خالتی تھے ہے جائے۔ ایک شخص یا آب خبر کے کرقصر اورت پہنچا، دیکھ عمر بن عبدالعزیز بے چینی کے عالم میں اٹھ اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھ بیٹھ کراٹھتے ہیں۔ اس شخص کو دیکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بے چینی کے عالم میں اٹھ اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھ بیٹھ کراٹھتے ہیں۔ اس شخص کو دیکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بیہ سنتے ہی چکرا کر زمین نے پوچھا: ''مریض کا کیا حال ہے؟''جواب ملا: ''ونیا ہے دخصت ہوگیا۔''عمر بن عبدالعزیز بیہ سنتے ہی چکرا کر زمین پر کر پڑے۔ چند کمحوں کی ششی کے بعد ''انا للّٰہ و اما الله راجعوں ''پڑھتے ہوئے اشھا ور گورزی سے استعفیٰ و سادیا۔ پر کر پڑے۔ چند کمون کا فرمدوار بھی کر آخرت کی جو،ب وہی ہے خوف زوہ رہے۔ کوئی بڑے بڑے کو ماری میں کو کہ بیاں کا کیا ہوگا۔' ®

ور اور اور اور اور اور المحدد المعدد المعدد

عمر بن عبدالعزيز ، وليدبن عبدالملك كورباريس :

مر بن عبدالعزیز دانشد دِمُثُق چلیآئے، ولید بن عبد الملک نے انہیں اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ اس دور میں مجمی آپ برابری گوئی کا فریفہ انجام دینے رہے اور اس بادے میں جان کے خطرات کی بھی پر دانہ کی ۔ مجمی آپ برابری گوئی کا فریفہ انجام دینے رہے اور اس بادے میں جان کے خطرات کی بھی پر دانہ کی ۔ ایک بارآپ نے ولید بن عبد الملک سے تنہائی میں ملہ قات کا وقت لیا اور فرمایا .

" الله ك زدري شرك ك بعد خوزين سے بر ه كركونى كناه بيس ، آپ ك حكام لوگول كوب در لغ مل كردنى ساله كار ديتے بيں اور محض تخن سرزى كے ليكھ ديتے بيں كه اس مقتول كائر م ي تفاداس بارے بيل باز برس آپ بى سے بوگ اور آپ بى كى گرفت ہوگى ، اس ليے تمام حكام كولكھ ديجي كه كوئى كى كومزائے موت نه وے بلكه اس كائرم آپ كولكھ بھيج ، بھر آپ خوذ فور وفكر كرے اس كافيصلہ كريں - "

الميدكوريم مقوره بيندآ يا اس نے فورا تمام گورزول كوريم كم كليم بيجا جاج بن يوسف كرواكسي نے اس برنا گوارى غام برندكى يرج بن كوريم برناش قرن المار اس محسول بهوا كدريم خاص اى كوبيجا گيا ہے ۔ اس نے تفيش كرائى تو پتا چلا كر خليفه كوريم مشوره عمر بن عبدالعزيز نے ديا ہے ۔ جب جب نے وليدكوا پنے سفا كاندكا دنا موں كے بارے ميل مطمئن كر نے كر ميے ايك ويات كے خارجى كو بلوا يا جو نہايت بدم زائ اورا كھرمشهور تھا ۔ جب نے اس نے ايك ديبات كے خارجى كو بلوا يا جو نہايت بدم زائ اورا كھرمشهور تھا ۔ جب نے اس سے يو جھا: "معاويہ كے بارے ميں تم كيا كہتے ہو؟" اس نے اين كي عيب جوئى شروع كردى ۔ جبات نے كہا: "بيزيد كے بارے ميں كيا رائے ہوئى شروع كردى ۔ جبات نے كہا: "بيزيد كے بارے ميں كيا رائے ہوئى شروع كردى ۔ جبات كے بارے ميں كيا رائے ہوئى اس نے كہا: " مردايد بن عبدالملك كے بارے ميں كيا رائے ہوئى "اس نے كہا" نے بارے ميں كيا رائے ہوئى "اس نے كہا" وردايد بن عبدالملك؟"

فارجی نے کہا" بیتوسب سے بوا ظالم ہے کہ اس نے تھے جیسے ظالم کوجان بوجھ کرہم پرمسلط کیا ہے۔"

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد لعزيز لابن جوري، ص ٤٦، ٤٤ 💎 💮 سيرة عمر بن عبدالعزيز لاين عبد الحكم، ص ٣١، ٣٢

عاج نے اس خار جی کودارالخلاف میں دیااورساتھ ہی دلید کے نام پر قدارساں کیا:

"میں اپنے دین کے بارے میں نہایت محاط ہوں۔ جس رعایا پر آپ نے بھے حاکم بنایا ہے، اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہوں۔ میں اس بات سے نہایت احتر از کرتا ہوں کر کسی ایسے محض کوئل کروں جو قتل کا سز وار نہ ہو۔ لیجے! اب میں آپ کے پاس ایک شخص کو بھیج رہا ہوں۔ میں اس جیسے فاسد خیالات رکھنے والے اور دیشن کی ایک خوص کوئی کے ایک کرتا تھا۔ اب آپ جانے اور دیشن ۔"

ولیدنے بھرے در باریس جہاں عمر بن عبد لعزیز بھی موجود تھے،اس خص سے یو جھا:

"مرےبارے میں کیا کہتے ہو؟"اس نے کہا:" ظالم، جابر"

وليدن كها: "اورعبدالملك؟" فارجى في كها: "جبار بمركش "

وريد في كها: "أورمعا وري؟" خارجي في كها: " ظالم "

ولیدنے اپنے پولیس افسر غالد بن ریان کواشارہ کیا کہ اس کا سرأ ڑا دو۔اس نے علم کی تعمیل کی۔

در باربرخاست مواتو وليد في خالد بن ريّان كويميج كرعمر بن عبدالعزيز كواين ربائش كاه يربلوا يا اور يوجيها:

ود بهم في جوكيا، وه تحيك تقايا غلط؟"

عمر بن عبدالعزيز والنُّهُ نے كہا:

'' آپ نے لُل کر کے اچھانہیں کیا۔ بہتر تھا کہ سے جیل بھیج ویتے ،یا تو وہ تو بہر لیتا یا موت اسے آلیتی۔'' ولید نے کہا:'' اس نے بھر بے در ہار میں مجھے اور میر ہے ہا پ عبدالملک کو گالیاں دیں وروہ تھا بھی خارجی۔ بھر بھی تم کہتے ہوکہ میں نے اسے ل کر کے ٹھیک نہیں کیا۔''

عمر بن عبدالعزيز رالنك نے كها:

''الله کی متم! میں اسے جائز تہیں مجھتا۔ آپ اسے قید بھی کر سکتے تھے۔اور معاف کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔''

ويديين كرغصے كو اموكيا اور وہال سے چلاكيا۔ خالد بن ريان نے عمر بن عبدالعزيز سے كها:

" آپ نے امیر المؤمنین کوابیا صاف جواب دے دیا۔ مجھے خطرہ تھ کہ مجھے آپ کا سرقلم کرنے کا تھم دیا جائے گا۔"

عربن عبدالعزيز دلك نه يكها: "أكرتهبين بيهم ملتا توتم ايساكرتي ؟"

خالدنے کہا:''اللہ کاتم! بیائی کرتا۔''

عمر بن عبدالعز يز زالكنيه في كها: "ميرى نظرون عدور موجاء، ٥٠

غرض عمر بن عبدالعز برر الفندوليد كدر باريش بهي برموقع برجان كي پردا كيے بغير سجى بات كہتے رہے۔

المسرة عمر بن عبدالعزير لابن عبد الحكم، ص ١٩٩٩ تا ١٩٩٩



م بر مبر عزيد اورسليمان بن عبد الملك ك تعلقات:

مر بن عبد استزیز روانت اورسلیمان بن عبد الملک میں نوجوانی کے زمانے سے گہری دو تی تھی ۔ دونوں پتیازادیمی سے سر بم زوق و بم مزاج بھی باس لیے باہم بری بے تکلفی تھی ۔ دونوں عبادت گزار اور خدا ترس شے۔ سلیمہ ن طبیعت کے و ظرے آسائش پیندہ خوش خوراک اور زیب دزینت کا دل دادہ تھا۔ عمر بن عبد العزیز بھی اس ندمانے سی اللہ کی نعمتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے عادی شے۔ عمر بن عبد العزیز میں تدتد اور فکر آخرت کا مادہ زیادہ تھا؛ اس لیے گاہے کے سلیمان کے خلیفہ بننے کے بعد بھی بیسلملہ جاری رہا۔ \*\*

ایک بارسلیمان بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز سفر میس سرتھ تھے۔ اس دور کے امراء سفر میں عمدہ خیموں اور بھاری جرکم ساز دسامان کے ساتھ چلا کرتے ہے ، ضدام کا قافلہ سامان لے کرآ کے ردانہ ہوتا اور شام کو جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، وہاں خیمے اور بستر وغیرہ نگادیتا۔ بعد میں امراء آ کر وہاں آ رام کرتے۔ ایک موقع پرعمر بن عبدالعزیز ابنا سامان پہلے نہیج سکے۔ شام کو جب پڑاؤ پر پہنچ تو ہر خص اپنے اپنے خیمے میں جاکر آ رام کرنے لگا۔ عمر بن عبدالعزیز کہیں دکھائی شد ہے۔ سیمان ان کی تلاش میں نکا تو وہ دیرانے میں ایک درخت ساتھ تھار درہے تھے۔ سلیمان نے وجہ یوچھی تو فرمایا:

''امیرالمؤمنین! قیامت کادن یادآ گیا۔ یہاں جس نے سامان آگے بھیجا،اسے مل گیا۔ جس نے نہیں بھیجا، اسے منزل پر بچھ ند ملا۔ '' مطلب بیتھا کہ آخرت کے لیے بھی اگرہم نے سامان پہلے سے ند بھیجا تو ہما راد ہال کیا حال ہوگا۔ ایک بارج کے لیے سلیمان کے ساتھ جانا ہوا۔ است میں گرج چیک کے سرتھ شدید بارش شروع ہوگئی۔ سلیمان سہم کر کہنے لگا:''عمر! بیگرج چیک دیکھ دیسے ہو۔''

آپ نے کہا" بیتوائلدگی رحمت کا حاں ہے۔اگر بیاللہ کے خضب کے ساتھ ہوتی پھر کیا حال ہوتا۔" <sup>©</sup> سلیمان آپ سے سات سال بڑا تھا اور خلیقہ بھی ،اس کے باوجو دآپ کی تصحتوں کوا کثر بلا چوں چراں مان لیتا تھا۔ آپ بھی نصیحت میں حکمت اور موقع محل کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

ایک بارج کے سفر کے دوران سلیمان بن عبدالملک کواونگھ آئی۔اس دوران جذام کے مریضوں کی ایک ٹولی دہاں سے گزری جس کے سفر وفل سے سلیمان کی آنکھ کھل گئی۔اس نے حانت و خضب بیس تھم دے دیا کہ انہیں زندہ جدا دیا جائے۔ فسران پریشان ہو گئے گر حکم مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تراشنے خلیفہ کے پاس مجائے۔ فسران پریشان ہو گئے گر حکم مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تراشنے خلیفہ کے پاس کے اورا سے تھنڈ کرنے کے لیے ادھرا دھرکی برتیں کیس۔ پھر فرمایا:

" آپ نے بھی ان مصیبت زدہ جذامیوں سے بھی زیادہ تکیف میں کسی کودیکھا ہے۔اللہ آپ کو عافیت میں رکھے۔آپ انہیں علاقے سے نکال دینے کا تھم دیں تو بہتر ہوگا۔"

السيرة عمر بن عبدالعريز لابن عبد الحكم، ص٧٧، ٧٨

البداية و النهاية: ٢٠/٩٤٣ ١٥ ١٠٤٣

<sup>🏵</sup> تاريح الحلفاء،ص ١٦٩،طـنزار

<sup>🗩</sup> سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم ص ٣٠

سلیمان کا عصار پی کا تھا، اس نے کہا: '' ہاں انہیں علاقے سے اکا ل دو۔''
عربی عبدالعزیز و النف نے متعلقہ افر ان کو تازہ تھی سنا دیا۔ یوں ان بے چاروں کی جان جی گئی۔ <sup>®</sup>
عربی عبدالعزیز کی بہتوں کو خاندان کی دراخت سے شرعاً حصد ملنا چاہیے تھا گرعبدالملک وصیت کر گیا تھا کہ حصہ نہ ویا جائے۔ سلیمان نے بات کوا بہت نہ دیا جائے۔ اس سلطے میں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے بات کوا بہت نہ دیا جائے۔ اس بارے میں ایک وصیت جھوڑی تھی کہ انہیں صرفیمیں دیا جائے گا۔''
دیا جائے۔ سلیمان خلیفہ برالملک نے اس بارے میں ایک وصیت جھوڑی تھی کہ انہیں صرفیمیں دیا جائے گا۔''
عربی عبدالعزیز و تنشف نے چوٹ کرتے ہوئے کہا ''ا ہم الموسین ای آپ نے قرآن مجید مگولیا ہے؟''
سیمن کرسلیمان گنگ ہوگیا گراس کا لڑکا ایو ہے فروش آکر محروط نئے۔''
سیمان اپنے بیچ کو ڈائٹ کرد ہے ہیں کہ شاہد ہی تو مسلمانوں پراس سے بڑھ کرمصائب ٹوٹ سکتے ہیں۔''
سلیمان اپنے بیچ کو ڈائٹ کرچ پر کرانے لگا تو عمر واضیت کی قسمسلانوں پراس سے بڑھ کرمصائب ٹوٹ سکتے ہیں۔''
سلیمان اپنے بیچ کو ڈائٹ کرچ پر کرانے لگا تو عمر واضیت کی تو مسلمانوں پراس سے بڑھ کرمصائب ٹوٹ سکتے ہیں۔''
سلیمان اپنے بیچ کو ڈائٹ کرچ پر کرانے لگا تو عمر واضیت کے وہ سلمانوں پراس سے بڑھ کرمصائب ٹوٹ سکتے ہیں۔''
سلیمان اپنے جہالت دکھائی ہے تو ہم نے ہمی پر داشت نہیں کیو۔''

**\* \*** 



<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد المحكم، ص ٣١،٣٠

۳۱ سيرة عمر بن عبد العرير لابن عبد الحكم، ص ۳۱



## دورخلافت عمر ثاني

تين فوري احكام:

سلیمان کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی آپ نے قلم دان اور کا غذمنگوایا اور اپنے ہاتھ سے احکام نامے تحریر کرنے گئے۔ لوگ یدد کی کھرسر گوشیاں کرنے گئے کہ ایک بھی کیا جلدی تھی ، قیام گاہ بھی کرآ رام سے جو چاہے کرتے ۔ گرآ پ کے نزدیک ان احکام کے اجراء میں ایک لحد کی تاخیر بھی جائزنہ تھی۔

آپ نے فوری طور پر نتین مراسلے لکھے: پہل مراسلہ مسلمہ بن عبدالملک کے لیے تھا جو فیسسط نیطینیہ مے گاذپر اسلامی فوج کا سپر سالا رتھا ، گئی ماہ کی مہم جوئی کے باوجود پہشر فتح نہیں ہوسکا تھا جس پر غضب ناک ہوکر سلیمان نے تم کھائی تھی کہ وہ مرتے دم تک اس فوج کو والی نہیں آنے دے گا۔ اب وہ اسسلمان موسم کی شدت اور سدے مسدود ہوجانے کے باعث جال بلب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رائلنے س صورتی ل سے خت نالاں تھے۔ آپ جھتے تھے کہ فوج کو والیس بلاکر کھل بتاتی سے بیمانا ضروری ہے ؛ اس لیے آپ نے فورا فوج کو واپسی کی اجازت دے دی۔

آپ نے دوسرے مراسلے میں مصرکے گورنراسامہ بن زید توفی کی برطرفی اور گرفتاری کا تھم جاری کیا۔ بیٹن برا اسبادہ تھا اور معمولی جرائم اور شکوک و جہات پرملزموں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ بوگ اس کی سخت گیری سے تک تھے۔ عمر بن عبدالعزیز میں شند نے تھم جاری کیا کہا ہے گرفتار کر کے ہرفوجی چھاؤنی کے قیدف نے میں ایک ایک سال رکھا جائے۔ اسے تھھڑی اور بیڑی گی رہے۔ صرف نمازوں کی اوائیگی کے لیے اسے کھولا جائے۔

🛈 البداية والتهاية: ١٩٠/١٢ ؛ الكامل في التاريخ سـ ١٠١هـ

نیسر تھم نامہ افریقہ کے حاکم پر بید بن ابی مسلم کی برطر فی کا تھا۔ یہ بھی ایک بدکردار نسان تھا، خدار سیدہ ہونے کا وعدی رہا تھ با اور رعایا پڑللم کرتا تھا۔ اس کی حالت بیتھی کہ بخت سزائیں جاری کرنے کے احکام کے ساتھ ساتھ تھے ہوئے اور بنا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز دولفئے ایسے ظالم حکام بے سخت نخاف ہے ؟اس لیے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی گوادانہ ہوا کہ، پنے اختیار کے تحت ایسے لوگوں کو حکومت میں باتی رکھیں۔ ® سرکاری پروٹو کول قبول کرنے ہے انگار:

اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت ہیں شاندارشا ہی سوار بیال ان کئیں۔آپ نے پوچھا: 'سیکیا''
امراء نے کہا '' یہ بالکل نئ سوار بیال ہیں جن پر پہلے کوئی سوار بیس ہوا۔ نیا ظیفدا نہی پرسواری کرتا ہے۔'
آپ نے اسے فضول خرچی شار کیا اور اپنے خاوم خاص مزاحم سے کہا '' آئیس بیت المال میں واخل کردو۔'

سے کہ کر نو واپنے خچر پر سوار ہوگئے۔ ® حفاظتی وستے کا افر نیز ہ تھا ہے آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ نے فر ایا:

"پرے ہو! مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ ہیں ایک عام سامسلمان ہوں۔''

"زشتہ خلیفہ کا س مان نئے خلیفہ کی ملکبت ہونے کی رسم کا خاتمہ:

عربن عبدالعزیز رشنه کی دنیاسے بیرب رغبتی دیکھ کرام اے مملکت پریشان ہوگئے۔انہوں نے آپس میں کہا: ''چلوعمر نے لباس ،سواریاں ، قالین اور عطریات تو مستر دکر دیے۔ اب ایک ، تی صورت ہے۔ان کے سامنے سابق خلیفہ کی بائدیاں پیش کرتے ہیں۔اگریدان کو پہند کرنے گئے تو مجھوکام بن گیاورنہ کوئی امیر نہیں۔''

ال سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم، ص ٣٧،٣٦ العزيز لاابن عبد العكم، ص ٣٨

<sup>🕏</sup> اخباز ابي حفص عمر لابي بكر محمد بن الحسين الآحرى، ص٥٥٠ ٣٠

حفرت عمر روالك كے سامنے بيہ با تدياں پيش كى تئيں جو پورے عالم اسلام كى حين ترين الزكياں تھيں۔امراء كو جہاں بھی ایسی کی باندی کا پاچا وہ اس كے مالك پرد باؤل ال کراسے فريد کرہی جھوڑتے۔ وہ فروشت نہ کرتا تو جرا جھيں ليتے۔ پھريہ باندياں خيف کو خوش کر كے اپنا مرتبہ او نبجا کرائے کے ليے خاص خاص مواقع پر پیش كی جا تیں۔
عمر بن عبد العزیز کو يہ مارے دواج معلوم تھے اور وہ آئيں شخت نا بسند کرتے تھے؛ اس ليے باندياں سامنے کي و ترین عبد العزیز کو جھا۔ان میں آپ نے ہرایک سے اس کا اور اس کے اصل کا گانا کہ اور وہ دور دور از کے شہروں ور علاقوں کی تھیں۔ آپ نے ہر باندی کو اس کے اصل مالک کے پاس دوائے کردیا۔
آپ کی وین پراس قدر پیٹنگی و کھے کرامرائے مملکت کو یقین ہوگیا کہ شیخص شریعت کے معاملے میں کی قتم کی پی

یمی نہیں بلکہ آپ نے اپنی ذاتی ملکیت میں پہلے سے موجود باندیوں کو بھی کہددیا: ''مجھ پرایسی ذمہ داری آپڑی ہے کہ اہتم پرکوئی توجہ نہ دے سکول گا۔ جس نے رہنا ہورہے ، جو جانا جاہے وہ 'زادہے۔''

وہ سب رو نے لگیں ۔ مرعمر بن عبدا حزیز را اللئے اپنی ذمہ داری سے مجبور تھے۔ ®

₩ ¥.

<sup>🅐</sup> اخبار ابی حقص للآجری،ص ۵۵



<sup>🛈</sup> سيرة عمو بن عبد العزيز لابن عبد المحكم، ص ٣٨. ٣٩

# خلافتِ عمر ثانی ہے بل رائج سیاسی ومعاشر تی خرابیاں

اب عمر بن عبدالعزیز رائن اگر چدد نیا کی اس سے بوی اور عظیم اشان حکومت کے سربراہ ہے جس کے خزانے لبالب بھرے ہوئ تو سے بقے جس کے خزانے لبالب بھرے ہوئے تھے، جس کی بلندا تبالی فلک کوچھور ہی تھی ، جس کی . فواج بروی سے بردی تخالف مملکت کو مخرکر نے کی صلاحیت رکھتی تھیں ، جس کا پایئے تخت یورپ تک سے خراج وصول کر رہاتھا، جس کی طنا میں چین ہے آئڈ کس تک وسیح تھیں اور جس کے اندرونی و بیرونی نخالفین ایک عرصے سے مرعوب و مغلوب تھے؛ لبندا بظام ریہ حکومت بھولوں کی سیح ور عیش وراحت کا مرقع تھی مگر عمر بن عبدالعزیز زائش جیسادین کی سیح مجمور کھنے اور معاشرے کو گرائی میں انز کر و کیھنے ہوالے والائخص اس صور تحال سے مطمئن نہیں ، تخت اندیش ناک تھا۔

بیہ ۹۹ ھے چل رہاتھا۔ گزشتہ لگ بھگ جالیس سال میں واقع ہونے والے امت کی تاریخ کے جواتار چڑھ وعمر بن عبدالعزیز کے سامنے تھے، وہ ہمیں بھی ملحوظ رکھنا ہون گے۔اس کے بغیر ہم اسکلے دورکو میچے طور پرنبیں ہجھ سکتے۔ تاریخ کے طالب علم کو یہال بہت بڑی دشواری پیش آتی ہے۔اس نے ان جالیس برسوں میں گزرنے والے

علی اور شرافت کے بارے میں برائی میں اور میں ایک اور کی میں اور ان کے مان جو کی بر وں میں مردے والے خلفاء میں سے اکثر کو عالم فاصل ، بلند ہمت اور صاحب ششیر وقد بیر حکمرا نول کے طور پڑھا ہوتا ہے۔ ولید بن عبدالملک علی کا طالع سے کمرور سبی مگراس کے دور کی عالمگیرفتو حات اس کی ہمت اور قابلیت کی گوای ویتی ہیں۔ اس کے بعدوہ سلیمان کی نیکی اور شرافت کے بارے میں پڑھتا ہے کہ مؤرخین اسے" مقاح الخیر" کہہ کریا وکرتے ہیں۔ ان تمام سلیمان کی نیکی اور شرافت کے بارے میں پڑھتا ہے کہ مؤرخین اسے" مقاح الخیر" کہہ کریا وکرتے ہیں۔ ان تمام

ضفاء کے دور میں ہونے والی علمی ،تدنی اور تغییری سرگرمیوں کا ذکر بھی اس کے سامنے آتا ہے۔

تا ہم ال کے بعد عمر بن عبدالعزیز رطفتہ کے زمانے میں جب وہ نظام حکومت کی اصلاح اور گزشتہ خلفاء کی زیادتیوں کی تلافی کی سرگزشت پڑھتا ہے توشش ویٹج میں پڑجا تا ہے ؟ کیوں کہ اگر گزشتہ ضفاء نیک کردار متصق کی جمران کے خطم وستم کے ذکراور نظام کی اصلاح کا سوال بے معنی ہوجا تا ہے۔ اور اگر مظالم کی روک تھام اورا صلاحات کی بیہ کوششیں کوئی من گھڑت چیز نہیں ، تو گزشتہ خلفاء کی سیرت کے بارے میں کیا گمان رکھا جائے ؟

عام طور پراک سواں کے جواب میں افراط وتفریط کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ اس پر پچھاس طرح تبعرہ کرتا ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیلفنے سے پہلے کے اموی خلف پر لے در ہے کے بدتماش مر پاظلم و ہیمیت بلکہ کا فرومنا فتی تنے ۔ اس تنم کے بعض مصرین توبیسلسلہ صحافی رسول حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹی تک دراز کردیتے ہیں۔ بلکہ کا فرومنا فتی تنے ۔ اس تنم کے بعض میصرین توبیسلسلہ صحافی رسول حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹی کا قائل ہے، کہتا ہے بہتمام اموی ومروانی خلفاء مثالی دوسری طرف ایک طبقہ جو بنوا میر کی غیر معمولی مدح وستاکش کا قائل ہے، کہتا ہے بہتمام اموی ومروانی خلفاء مثالی

حکران اور فلطیوں سے بالکل پاک شے، ان کے دور میں کوئی ظلم وستم نہ تھا۔ ان کی زیاد تیوں اور معائب پر بھی تمام روایات تا قابلِ اعتبار ہیں۔ بیسوج بھی بے جاعقیدت پر بنی ہے۔ اگراہ مان لیا جائے تو پھر عمر بن عبدالعزیز کی ان اصلاحات کا کوئی مطلب نہیں رہتا جن کی ساری امت قائل رہی ہاور جن کی بناء پر انہیں اُمت کے 'مجدد کینا' اور دمصلحین'' میں شار کیا جاتا ہے۔ بنوامیہ کی مبالغہ آمیز عقیدت پر بٹی بین فلط طرز فکر در حقیقت تاریخ کی ضعیف نہیں سے السندروایات پر بھی پانی پھیرد سے کے مترادف ہے۔

اس دور کی حکومت اور معاشرے میں خرابیال کس متم کی تھیں؟

حقیقت اوراعتدال کا دامن تھاستے ہوئے تاریخ کی معتبر روایات کی روشنی میں اس تمام دور کا جائز ہ لیں تو معادم ہوگا کہ حکومت اور معاشرے میں پچھ خرابیاں ضرور پیدا ہوگئی تھیں جن کا زیاوہ ترتعلق سیاسی طرز بمل اور مالی معاملات سے تھا۔ سیاسی کمزوریوں کا آغاز تو بزید کے دور ہی سے ہوگیا تھا۔ انہی خامیوں نے بنومروان کے زمانے میں نظرناک شکل اختیار کرلی اور ساتھ ہی مالی معاملات بھی شفاف ندر ہے۔

اس میں کوئی شک جیس کے ففائے بنوا میہ میں سے حضرت معاویہ و فالٹو کا دور عکومت براکا میاب تھا گر بعدیں تذریخ کروریاں پیدا ہوئیں اور بڑھتی رہیں۔ حضرت معاویہ و فائٹو کی وقات ۲۰ ہے شن ہوئی تھی۔ ان کی حکومت نہ مرف فقو صات ، استحکام اور مسلمانوں کے سیائی عروج کے لحاظ سے قابلی رشک تھی بلکہ اس میں عدل وافسانہ کی فراہمی، قانون شریعت کی بالادتی بھیر کی آزادی اور حقوق العباد کی تھیداشت کا معیار بھی برقم ارتفاء ہاں اگر گزشتہ اور ارتفاء ہاں آگر تھی تو یہ کے انہوں نے کہلی شور کی کوشام کے تھی نداور مملکت کے اصحاب سیف میں اور کردیا تھا؛ کیوں کہ وہ وبد سے ہوئے حالات میں تو می کیے جہتی، ورفقتہ و فساد سے تھا طبت کے اس کو خرود کی محدود کردیا تھا؛ کیوں کہ وہ بد سے ہوئے حالات میں تو می کیے جہتی، ورفقتہ و فساد سے حفاظت کے اس فیلے میں ہو جواز میں تھی دور ایک کہ انہوں نے محدود شورائیت کے ساتھ بزیر کی ولی عہدی مطے کردی تھی ۔ اپ اس فیلے میں ہو جواز میں تھی ، وہ بالکل نیک نیت اور مخلص تھے ۔ ان کا مقام اجتہادا و دشر فیصحابیت ان کے ہ رہے ہیں حمن طرح کا در میں کرور ہول کی ابتداء ہوگئی تھی جن کی و مداری بزیر ہی کے سرے؛ کیوں کہ اگر وہ اپنے والد ماجد کی وصیتوں ہو گئی کہ کردر ہول کی ابتداء ہوگئی تھی جن کی وہ مداری بزیر ہی کے سرحے؛ کیوں کہ اگر وہ اپنے والد ماجد کی وصیتوں ہو گئی کہ کردر ہیں جن خوروں پر عمل کر ور ہول کی ابتداء ہوگئی تھی جن کے والد ماجد کی وہیتوں کی مشرکہ کی جن ہوئی نہیں جا گئی کہ اس کے دور میں جن خوروں کی آغاز ہواوہ گھر بڑھتی چی گئیس جا گئی کہ اس کے دور میں جن خوروں کی آغاز ہواوہ گھر بڑھتی چی گئیس ۔ ©

حضرت امير معاوير فالتي كل يرهيش تاركم أسب مسلم معدود كم شركز رجك بير اص حوال كي ليد كين ابدايه والنهايه ١٩٥،٩5٤ .
 قال الشيخ عبداللطيف بس عبدالرحمن : ١٠ د اكثر علاة اهل الإسلام من عهديريد بن معاوية دحات عمد بن عبدالمعريو والتنه ، ومن شاء الله من بنى امية المدوقع منهم ماوقع من المجوأة والحوادث العظام (عيون الوسائل والاجوبة عن المسائل ٢ ، ٨٧٥ مكبة الوشد وياص)

دوړيز پيربن معاويه پړايک نگاه:

یزید کے عبد حکومت میں شودائیت محدود تر ہوئی اورخود دائی پراصرار بڑھ گیا۔ تاریخ میں کوئی ہلکی ی جھلک بھی نہیں ملتی کہ حضرت حسین اورعبداللہ بن زبیر فالتنفیا کے ساتھ سیای اختلاف کے لیے یزید نے شورائیت کا اہتم م کیا ہو۔ بلکہ بیٹا بت ہے کہ ان دونو ل بزرگول کو بیعت پراس قدر مجبور کیا گیا کہ انہیں سرکاری دباؤے بیجے نے دیار سول جیوؤ کر جاتا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس قوق تنہ اور محمد جیوؤ کر جاتا پڑا۔ حضرت نعمان بن بشیر ،حضرت انس بن ما لک، حضرت عبداللہ بن عمر،حضرت عبداللہ بن عباس قوق تنہ اور محمد بن حفیدان بن بشیر ،حضرت انس بن ما لک، حضرت عبداللہ بن عبر کے تھے، بھینا اس می میں نہ تھے کہ ان بن حفید برائی مصلحت کی خاطریز یدے بیعت کر بھی تھے، بھینا اس می میں نہ تھے کہ ان بررگوں سے ایساسلوک کیا جائے۔ اگریز بدان سے مشورہ کرتا تو یہ حضرات اسے وہ داست نہ کھاتے جواس نے اختیار کیا۔ اگر چہ بعض معا مدات میں بزید کا مشورہ کرتا تو یہ حضرات اسے وہ داست نہ کہ مشورہ کرکے نعمی ن بن بشیر فران تھی کو فرد ان کراہلی بیت کی مستورات سے اچھاسلوک کیا جائے گاہ تھوں مدید کی بتا بھی کے بعد نعمان بن بشیر فران تھی کو مشورے سے وہاں خوراکی ہوراکی اور من ما فی :

تاہم کی اہم معاملات میں یزیدا پی غلط رائے پرمصر دکھائی دیتا ہے۔عبداللہ بن زبیر بڑالٹو کو وہ طوق اور زنجیروں میں جکڑنے کی قسم کھاتا ہے اور اس بارے میں اپنے بیٹے معاویہ سمیت سب کی رائے نظر انداز کر دیتا ہے۔ مدینہ پر حملے کے فیصلے میں وہ عبداللہ بن جعفر ڈالٹے اور بعض جلیل القدر تابعین کی سفارش رد کر دیتا ہے۔ ۞

اس دور میں حکام کی لئیبت ، مقبولیت اور محبوبیت کی بجائے ان کی سخت میری اور و بد ہے کو کا میاب حکر انی کی صانت مجھوریا گیا تھا؛ ای لیے نعمان بن بثیر وَنْ نَنْ جیسے عالم فاضل اور بصیرت مندصحا بی کو معزول کر کے کوفہ کی گورنری عبیدالقد بن زیاد کو دے دی گئی۔ اس طرح حجاز سے ولید بن عقبہ جیسے عمر رسیدہ اور بردیار آدمی کو بنا کر عمر و بن سعید کا تقر ر کر دیا گیا۔ اہلی مدید کی شورش پر قابویا نے کے لیے حضرت نعمان بن بشیر وَنْ النَّوْدَ نِهِ الیِّی خد ، سے پیش کی تعیس اور انہیں کر دیا گیا۔ اہلی مدید کی شورش پر قابویا نے کے لیے حضرت نعمان بن بشیر وَنْ النَّوْدَ نِهِ الیِّی خد ، سے پیش کی تعیس اور انہیں امریکی کہ وہ خاندانی تعلقات کی بناء پر بلاکشت وخون معاملہ خل کر لیس محیکر بیزید نے ن کی جگمسلم بن عقبہ جیسے ظالم وج برانسان کو وہاں بھیجا جس نے کوئی لخاظ کے بغیر مدید الرسول میں خوزیزی اور لوٹ مارکا باز ارگرم کیا۔ ® جرنیکوں کے بے بناہ اختمارات:

اس دور میں گورنروں ادر جرنیوں کے اختیارات حد سے متجاوز ہو گئے اور ان کے مظالم اور زیاد تیوں کو قانون سے بالا ترتصور کرلیا گیا۔عبیداللہ بن زیاد،عمر بن سعداورشمر بن ذی الجوثن حضرت حسین فالٹنٹیز اور ان کے پورے قافلے کے

<sup>🕐</sup> المحن لايي العرب العبيمي، ص ١٣٤، ١٣٥

<sup>🛈</sup> قازيح الطبرى. ۴۵۸/۵ بروايت عمار بسند حسن

<sup>🕏</sup> البداية والبهاية ١٦ / ١٥٥

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد. 120/0 ط صادر ١ طبقات ابن سعد، متسم المصحابة طبقه خامسه: 12/57/1 ؛ تاريح دِمَشْق ٢٧٤/٢٣

۱۴/۱۱ تاریخ دِمَشْق ۲۸/۷۱ و البداید والبهاید ۱۴/۱۱



قل کے براوراست ذمہ دار ہے مگران میں سے سی سے بھی برائے نام بھی کوئی پوچھ کھے نہیں کی گئے۔

مدیند منورہ میں لوٹ مارکرنے والے سپائی سرکار کی دسترس سے باہر تو ندیتھے۔اس اقد ام کویزید کی مرضی سے بغیر ئی مان لیاجائے تب بھی بیہ بات تو طے ہے کہ اس جرم عظیم میں شریک افراد کوکوئی سزادینا تو در کنار انہیں کوئی تنبیر کرنا بھی ٹابت نہیں۔اس طرزِ عمل نے ایک طرف عوام میں حکام سے نفرت کوجنم دیا تو دوسری طرف حکام کی انگلی کھیپ کوئے یقین دلایا کہ حکومت کے قیام واستحکام کے ہے بچھ بھی کیا جاسکتا ہے۔

ین دلایا تہ وست سے ہا ہوں کا اولا دہونے کے ناسطے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا دراس کے نائیون کا طرزِ می ایک عارضی معالمہ تھانہ کہ کوئی مستقل پالیسی۔ باغاظ دیگر میہ کچھ فلط اقد امات سے جو حکام کی حمالت کے سبب پا در بیات عارضی معالمہ تھانہ کہ کوئی مستقل پالیسی۔ باغاظ دیگر میہ کچھ فلط اقد امات کی بے جاو کا لت شروع کی تو بہت سے در بی صادر ہوئے۔ گر آ کے چل کر سرکاری و فا داروں نے ان غلط اقد امات کی بے جاو کا لت شروع کی تو بہت سے اذبان میں ''غلط''بی کو'' کی مقام مل گیا اور آ گے چل کر بعض عگر انوں کے دور میں اُس سیح اسل می طرزِ حکومت کو جو سراسر بیغرضی ایٹار بقر بانی وجم دلی ، خیر خواہی اور ہمدردی پر بینی تھی ، ایک پر انے سکے کی حیثیت و سے دی گئی۔ سراسر بیغرضی ایٹار بقر بانی ، وجم دلی ، خیر خواہی اور ہمدردی پر بینی تھی ، ایک پر انے سے کی حیثیت و سے دی گئی۔ حضر بین معاویہ یونی نظرت معاویہ یونی نظرت معاویہ یونی نظرت معاویہ یونی نظرت معاویہ کو جائیں کیا تھا بلکہ اپنے زمانے کے حالات کے تحت یہ ان کا ایک انتظامی فیصلہ تھا تا ہم آ گے چل کر جب بن بیر یہ کی اسٹ میں مورو شیت کا عضر بیا ہے بیٹے معاویہ کو جائیں بنادیا تو بہ حقیقت کی سے خفی نہ دبی کہ اسٹ میں مورو شیت کا عضر بیا ہے بیٹے معاویہ کو جائیں بنادیا تو بہ حقیقت کی سے خفی نہ دبی کہ اسٹ میں مورو شیت کی مقاریہ کو جائیں کیا تھا بھی جائیں کیا تھا بھی کو بیاتھا بھی کو بیاتھا ہم آ گے چل کر جب بن بیر یہ کی کو اسٹ میں مورو شیت کا عضر بیاتھا کیا گئی ہے معاویہ کو جائیں کیا تھا بھی کو بیاتھا کیا کہ کو ب

طینیس کیا تھا بلکہ اپنے زمانے کے حالات کے تحت بیدان کا ایک انظامی فیصلہ تھا تاہم آگے چل کر جب بزید نے جی اپنے بینے معادیہ کو جانشین بنادیا تو یہ حقیقت کسی سے تنفی نہ دہی کہ اب مسلمانوں کی سیاست میں موروشیت کا عفر پندتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوش فعیبی کہ بزید کے بینے معاویہ نے باپ کے فیصلے کے واقب کو بھان اپراور مسلمانوں کے خوا قب کو بھان کے حوالے کر کے سابقہ علطی کی تلافی کی کوشش کی جس کے باعث حضرت مسلمانوں کے سیاک معاملات کوشور کی کے حوالے کر کے سابقہ علطی کی تلافی کی کوشش کی جس کے باعث حضرت عبداللہ بن زبیر فیل کی کو بورے عام اسلام میں کسی جروا کراہ کے بغیر خواص کی شورائیت اور عوامی رضا کے تحت خوانت کا دارہ مثالی انداز میں چلانے کا موقع مل مگر عبیداللہ بن زبیر فیل انداز میں چلانے کا موقع مل مگر عبیداللہ بن زبیر فیل انداز میں جانب کے سبب اتحاد وا تفاق کی اس فضا کی جگہ بہت جلد فتنہ و فساد کی آند صیاں چینے لگیں بن بعض امرائے بنوا میں نہیر فیل عرب سبب اتحاد وا تفاق کی اس فضا کی جگہ بہت جلد فتنہ و فساد کی آند صیاں چینے لگیں بن کے تھی ٹرے عبداللہ بن زبیر فیل عرب کے سبب اتحاد وا تفاق کی اس فضا کی جگہ بہت جلد فتنہ و فساد کی آند صیاں چینے لگیں بن کے تھی ٹرے عبداللہ بن زبیر فیل عرب کے سبب اتحاد وا تفاق کی اس فضا کی جگہ بہت جلد فتنہ و فساد کی آند صیاں جینے لگیں بن کے تھی ٹرے عبداللہ بن زبیر فیل عرب دوراث میں زبیر و دائشت کرتے رہے۔

 ے بعداسلام کے لیےسب سے زیادہ قربانی،سب سے زیادہ بررگی وتقوی اور زیادہ علم وبھیرے کی بناء بررائے عامہ حضرت ابو بكر ظائفة برشفق موكى - بعد كے ضفائ راشدين ميں سے بھى كسى نے اپنى اولا ديكذا يے كسى رشته داركوبھى حانشين مقررتبيس كيا تفاميب بنواميه كدوريس رواج يان والاموروقي طرز ،خلافت راشده يوكي ميل تبيس ركه تا تفا\_ عبدالملک کے دور میں معاملات کی باگ ڈور پوری طرح ایک گھرانے کے ہاتھ میں آچکی تھی اور حکمران کی الثداور بندوں کے سامنے جوابدہی کا دہ تصور جوخلافت راشدہ کا طرؤ امتیاز تھا، فراموش کردیا گیا تھا،اس لیےخلافت رشخص حکمرانی کی چھاپ گہری ہوتی چلی ٹی اور اس میں با دشاہت اور ملوکیت کے عجمی خدوخال واضح ہوتے چلے مکتے۔ تہمیں ذاتی زندگی کے حوالے سے عبدالملک اوراس کے بیٹوں: ولیدا ورسلیمان کی دین د ری میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ بیسب نمازروزے کے پابند، اسلامی وضع قطع کے حامل، رقص وسرود اور شراب و کہاب سے مجتنب اور قومی غیرت وحمیت سے آراستہ متھے۔ ہم''الاعانی'' جیسی فقص و حکایات کی کتب میں جمع شدہ بہت ی ضعیف و بےسند روایات کوقابلِ اعتمادلہیں بچھنے جنہیں پڑھ کران خلفاء کی زندگی کا بہت ہی بدتم تصورسائے آتا ہے۔ تا ہم یہ بات طب ہے کہ بنومروان کی حکومت میں انتظامی انداز واطوار اور سیسی تصورات اس نہج پر ندر ہے جود ورصحابہ میں تقے۔ تحكمران خاندان مين حيا ہے شراب نوشی اور ديمرمعاصي کا تھلے بندوں دور دورہ ندہومکرشنرا دوں اورامرا و کا جائز علم اور تفریحت میں غیرمعمولی انتہاک ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ سلیمان بن عبدالملک کے دسترخوان کی تفاصیل جو مؤرخین بیان کرتے ہیں، وہ حیران کن ہیں۔اسی طرح ان خلفاء ادرشنراد وں کے ملبوسات، باند یوں، جوتوں اور سوار بوں کے قصے بھی عجی بادش ہوں کی یادیں تازہ کرتے تھے۔ حضرت على ظائفة اور حضرت حسين خالفة كي تو بين وتنقيص:

اموی دکام سب وشتم کی اپنی ناپاک حرکت کے بارے میں خود بیاعتراف کرتے تھے کہ ایسانس سے کیا جاتا ہے کہ لوگ سادات کی جگہ ہمیں حکم انی کا اہل ہجھیں۔ ایک بار مروان بن الحکم نے امام زین العابدین براتنائے سے کہا '' ہمیں بچانے والا آپ کے آتا (حضرت علی بڑائٹے )سے بوچ کرکوئی نہ تھے۔''بین کرامام زین العابدین براتنائے نے ہوچھ:'' پھرتم کیوں انہیں منبروں پر ہدف طعن بناتے ہو؟''مروان نے کہا۔'' ہماری حکومت اس کے بغیر نہیں چلتی ۔''

قال مروان لعلى بن المحسين ماكان احداكف عن صاحبا من صاحبكم،قال: فلم تشتمونه على المنابر فقال: "لايستقيم لنا هذا الا يهذا." (اسساب الاشراف. ١٨٤/٣) ط دار الفكر؛ تاريح دِمَشْق: ٤٣٨/٤٢)

ر بد نے تھ بن صلیفہ کے سامنے حضرت حسین شخالی کتل پر جہاں اپنے درنج و کم کا اظہار کیا ، و ہیں سے کہہ کران پر نا جائز طعن بھی کیا ۔ '' ساتھ بی سے بھی کہا ۔ ' میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم حسین کی عیب جو ئی کرتے ہیں اوران کی ندمت کرتے ہیں ۔ اللہ کی شم! ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اسادات کرام ) محبوب اور معزز ندر ہیں ، بلکہ ہم تو لوگوں کو بد بتالہ بنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر گزید بر واشت نہیں کرتے کہ کوئی اس اقتد ار میں ہم سے تناز عدکر ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں جن لیا ہے اور یہ منصب ہمارے لیے خاص کر دیا ہے ۔ ' گسی افتد ار میں ہم سے تناز عدکر ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں جن لیا ہے اور یہ منصب ہمارے لیے خاص کر دیا ہے ۔ ' گسی خہیں بکہ نوائش کی کہ وہ حضرت میں بن سعد رفائش تو جسے بزرگ اور معرصحانی سے فر مائش کی کہ وہ حضرت میں بلاد تا ہر کریں ۔ حضرت میں ملادیا ۔ ® معرت میں ملادیا ۔ گسی خور کی کوئی کوئی نوائش کی کہ وہ حضرت میں ملادیا ۔ گسی نہ منور و کی نا قدری :

اُمویوں کو جمرت مدید کاشرف حاصل نہ تھا، انہیں ملّہ بی سے زیادہ تعلق خاطر رہا کہ وہ ن کا آبائی وطن تھا۔ ووسری طرف دہ اہلِ مدید سے انہیں ولی محبت نہ مقل جو کیے مسلمان کے دل ہیں ہوئی چاہیے، اس تعصب کاسرِ عام مظاہرہ اس طرح ہوتا تھا کہ مرو ن بن افکام خطبے مقی جو کیے مسلمان کے دل ہیں ہوئی چاہیے، اس تعصب کاسرِ عام مظاہرہ اس طرح ہوتا تھا کہ مرو ن بن افکام خطبے میں ملّہ کے فضائل تو نقل کرتا مگر مدینہ اور اہلِ مدینہ کے فضائل کو قصد آبیان نہ کرتا ، حالانکہ وہ عالم آ دمی تھا۔ حضرت میں ملّہ کے فضائل تو نے ایک ہواس حرکت پر تو کا تو کہنے لگا۔ '' ہاں (مدینہ کی فضیلت کے متعلق) کی می سُنا تو ہے۔''گار نے بین الممال میں اسراف لے جو یہ استحال :

اس دور میں سخت گیری ، تشدداور مانی بدعنوانی رواج پا چکی تھی۔ حکام کے سے بیت اسمال سے وصول کیا جانے والا ، خرچ ضرورت کے درجے سے بردھ کر عیش و تعم کی حدید رافل ہو چکا تھا۔ تھیجت کرنے والوں کو بعض اوقات جھڑ کیال سنتا پڑتی تھیں۔ نامور محدث ابوداک روائٹ کی کھی مدت تک عراق کے گور تر عبیداللند بن زیاد کے خزائی رہے متحد کرآیا کہ باور چی خانے کے لیے آٹھ سودرہم وے دیے جائیں۔

آجرنا الله وایا ك فى الحسین بن على ، فوالله كن كان نقصا لك تقد نقصتى وكن كان اوجعالك فقد او جعى ، ولو ابى انا الله وليت امره لم استعطاع على في الحسين بن على ، فوالله كن كان نقصال كان قد ظلمى وقطع رحمى و الاحسيه الاقد بلد على المنافق منه الا بحر اصباعى او بذهاب تواظرى لقديته بذا المثان كان قد ظلمى وقطع رحمى و الاحسيه الاقد بلد على المنافق منه كنان فقد طلمى وقطع رحمى الابال لا تباولا للا تباوع المنافق به الله منفعل دالم عند للا تكونوا الاحباء الاعراء ، ولك بريد اعلام الناس باما لا ترصى الابال لا تباوع المراً عصد الله به وانتخبتا الله له (اسباب الاحراف ٢٧٧١٣)

<sup>♡</sup> صعبع البعنوی دے ۳۷۰۳، باب صاف علی ڈیٹو ۱ صحبع مسلم دے: ۱۳۸۷، فصائل الصحابة بهاب فصائل علی پیٹو ۱۶ میر پونکہ خطبے پس معرّستانی فیٹھٹو کی تنقیص کرنے ہے اس لیے بعض اوگ فطبے سے اٹھ کر چیز ہ بڑتھ ہے اس پر بنوامیہ کے بعض گودنروں سے فضے کو کمدر میدسے بس کرنے کی بدحت پڑوٹا کروئ تاکہ کو گوا ہی تئو ، بی بیٹ فرائی تھیلنا پڑھے امام مرجی دالظتہ ککھتے ہیں

حتى أحدث بسو أمية لحطبة قبل التسلاة لأبهم كانوا في حطبتهم يتكلمون بما لأيحل فكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها لماس والمبسوط ٢٧/٢)

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم ،ح ٣٣٨٢، كتاب النجع ،باب فضل المديدة

ابودائل رالندُ عبيد الله بن زياد كے پاس كے اورائے مجھايا كه كھانے پينے يراس فدر نفنول خرچى نہيں ہونی جا ہے۔ ابود. عبدالند بن زیاد نے بگڑ کرانبیں ای وقت ملازمت سے فارغ کردیااور کہا.'' چیابیاں رکھ دواور چلے جاؤ۔''® عبادات میں بدعات:

على ما ما الماف كو مذهبي فرائض برتر جي وي كربدعات ايجادكرن يك تقدم وان كابينا إثر جومعدب بن : پیر کے آل کے بعد عراق کا حاکم بنا تھا ،ایک خوش اخلاق اور تی انسان تھا۔ ® مگر سامعین کومتوجہ دیکھنے کے لیے وہ جمعید عدين كے خطب ميں ہاتھوں كوخوب حركت ديتا تھا۔ آخرا يك دن عماره بن أوربَ وَاللَّيْنَ كوكمنا يرا:

۔ ''اللہ ان ہاتھوں کا بُر اکر ہے، بیس نے رسول اللہ النّز کھنگائی کوفقط الکشتِ شہادت سے اشارہ کرتے ویکھا تھا۔''<sup>®</sup> نماز جمعه من تاخير:

بزمرون کے بعض امراء جعے کے اجتماعات میں لمبی تقاریر کر کے نمازوں کواس قدرمؤخر کردیتے تھے کہ قضا ہونے ی نظره پیدا هوج تا تھا۔ <sup>®</sup> گرچه ایسا **برجگه نبیس هوتا تھا بلکه مدینه منوره سمیت اکثر و بیشتر شهرول اور دیبا توں میں** نرزی وقت پر ہی اواکی جاتی تھیں گر حکومت کے اہم مراکز مثلاً دِمَثِق ،کو فیاور بھر ہیں یہی صور تحال تھی ۔ ® به خیرسیای مصلحت کی شاطر کی جاتی تقی تا که خطبے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ہوسکے اور انہیں حکومتی کارگزاری اورخلفاء کی مدح وسٹائش دیر تک سنا کی جے ہے۔ <sup>©</sup>

اگر کوئی بے جوراأ تھ کر حاکم کو باو دلا دیتا کہ نم زکا ونت نکلا جرباہے تواس کی شامت مجاتی۔ یزید بن تعامدانشی را النفد<sup>©</sup>اس صور تنال سے پریشان ہو کر بار بار حضرت حسن بھری را الفند سے کہتے: "ہم ہر چیز میں ہے بس ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ نمازوں میں بھی ہے بس ہیں۔"

🛡 سيراعلام السيلاء 160/6

🔾 سير اعلام النبلاء 1221\$

صحيح مسمم ح ٢٠٥٧، كتاب الجمعة باب تنحيف الصلوة والحطية

🎱 عر عنمان بن أبي رواد أخي عبد العزير بن أبي رواد قال سمعت الزهري يقول· دخلت على أنس بن مال لك يدمُشُق وهو يبكي لقنت ما يمكم لمك فقال الأعرف شيث منما أدركت إلا هناه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت (صحيح البخاري، ح. ١٥٥٠ كتاب مواليت الصوة، باب تضييع الصلواة عن وقته )

حافظ ابن مجرنے محدثین کی تو ی ، شادستے بنوامیہ کے متعدد حکام کی مثابیں پیش کی ہیں جوخطبوں کوطویل کرئے نماز دں کو تقاہونے کے قریب کرویتے تھے، جم ك باعث في مين موجود بعض محاب اور تابعين اشاروب ين اداكرت تهيئ كيول كداكروه قيام ادر كوع ويجود ك ساته فرزيز هي تواموي دكام است کلی کا افست تعود کرئے قل کی سزادیے تھے۔ عبد اللہ بن عمر دی تھے۔ ای لیے تجان کے پیچھے قماز ترک کردی تھی۔ ( انسح المهادی ۱۱/۲)

@ قال المعافظ: "تبيه اطلاق انس محمول على ما شاهده من امراء الشعم والبصرة حاصة والا فسيأتي في هذا الكتاب الدقدم المدينة لقال ما الكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف." (فتح البارى: ١٤/٢)

قال ابس البعودي في شرح هـ دا المحديث. لظاهر من انس انه يشير الي ما يصنع الحجاج فانه كان يؤخر الصلوة جداً يوم الجمعة متشاغلا بمدح عبدالما لمن و ما يتعلق به (كشف المشكل من حديث المنجيجين-٢٧٥/٣ ،ط دارالوطن)

وبظر كلام المحافظ بن حجر العسقلاني في شرح هذا المحديث( قتح الباري. ١٨٠/٢)

ال کررتا بھین اور اقدروا قامی سے بیں۔ بعض نے انہیں سی لی بھی شار کیا ہے گرورست یہ ہے کہ تا بھی ہیں۔ (تھلیب الکمال ۴۲ /۲۵۵، ۲۵۵)





حسن بقری بوالفند جانتے تھے کہ بزید بن نعامہ دکام کے سامنے ، حتجاج کرنا جاہتے ہیں، چنا نچے فرماتے تھے: ''تم پچھ بھی نہیں کریاؤ مے ۔ فقط اپنی جان کو دکام کے سامنے رکھ دو گے۔''

ایک بارجاج کے نائب، حاکم بھر ہ تھم بن ایوب نے جمعے کا خطبہ اس قدرطویں کیا کہ غروب ، فناب کاوقت قریب ہوگیا۔ اس دن یزید بن تعامہ دواللئے ہے بالکل ہر داشت نہ ہوسکا۔ انہوں آ دازلگا دی ، ' نماز!نم ز!''

اس پرسپاہیوں نے پہلے انہیں ڈرایاد حمکا یااورد ڑھی ادرگر بہان سے پکڑ کر پیٹ پرتلواروں کے دستوں سے ضربیں اگا کمیں \_ پھروہ انہیں تھسیٹ کرمنبر کے پائن لے گئے جہاں تھم بن ابوب خطبہروک چکا تھا۔ میں سے بھروہ انہیں تھسیٹ کرمنبر کے پائن لے گئے جہاں تھم بن ابوب خطبہروک چکا تھا۔

يزيد بن نَعامه يُاللنُد ال كرما من لائ محمّ تواس ن كها:

" 'تو دیوان تونبیں ہے؟ کیا ہم نمازی میں مشغول نہیں؟'' (مطلب پیتھا کہ خطبہ بھی نمازی حبیبا ہے۔) بزید بن نعامہ میلائنے نے فرمایا:''القدامیر کا بھلا کرہے، کیا قرآن مجید سے افضل کلام بھی کوئی ہے؟'' تھم بن ابوب نے کہا:' انہیں''

ا بن بیب بین بیات به سین یزید بن نعامه روافشهٔ نے کہا.'' ، لله امیر کا بھلا کرے ، اگر کو کی شخص قرآن مجید کھول کرضج سے رات تک تلاوت کرتا رہے تو کیا بیٹل ٹمازوں کے بدلے بھی کانی ہوجائے گا؟''

تستم بن ابوب نے لا جواب ہو کر کہا: "میر اخیال ہے کہ تو دیوانہ ہے۔"

به كهدكرساميون سے كها: "اسے كرفاركرو."

اس دوران اکثر نمازی بالکل خاموش سے یکر اکاؤ کا افرادان کی جان بچانے کے لیے کہدرہے سے:

" بيخص پاگل ہے۔ يه مجنون ہے۔"

یزید بن نعامہ را الفئر قتم کھا کر کہتے ہے کہ گرفتاری ہے کہیں زیادہ صدمہ بھے او گول کے رویتے سے ہوا۔

ما كم بعره في انبيس قيد كرف ك بعد حجاج بن يوسف كودرج ذيل مراسل لكها:

"بنوضة كالك فخص جمع كے خطبے كے دوران كو ابوكر نماز كى صدالگار ہا تھا۔ مير سامنے كھ عادل وكوں نے كواى دى ہے كہ مين كيا تكم ہے؟"

جاج نے جواب میں لکھا: ''اگر عاد آلوگ کوائی دیتے ہیں کہ بدیجنون ہے تو چھوڑ دو۔ در نداس کے دونوں اُتھ اور دونوں یاؤں کاٹ دو، آ تکھیں چھوڑ دواورسولی براٹکا دو۔''

آخر كئي شريول في الان دياكدر مجنون بداس برانبيس جهور ديا كيار

کھ مدت بعد بزید بن مُعامد رالطند کے ایک عزیز کی وفات ہوگئی۔ وہ اس کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہوئے۔ وفن کے بعد دہ ہوگوں کو اللہ کے خوف ، فکرِ آخرت اور قبر دحشر کے بارے میں نصیحت کررہے تھے کہ احوانگ حاکم بصرہ تھم بن ابوب اپنے خاص نیزہ برداردہتے کے ساتھ آتا وکھائی دیا۔ تمام لوگ وحشت زدہ ہوکر بھاگ سے تھم

یزید بن تعامد دانشد و بیل کھڑے رہے ۔ تھم بن ایوب ان کے سر پر آ کھڑ اہوااور بولا: "دوسرے لوگول کی طرح تم کیول نہیں بھا گے؟"؛

یزید بن نُعامہ برانسنُه نے فرمایا:''القدامیر کا بھلا کرے! میرا دامن کمی الزام سے داغ دار بیں اور مجھے اطمینان ہے سے میں امیر کی موجود گی میں مامون ہول۔''

عم بن ابوب خاموش ہو گیا گراس کے پولیس افسرعبدالملک بن مُبَلَّب نے انہیں بیچان لیااور یکدم بولا: ''امیرصاحب! آپ جانبے بھی ہیں بیکون ہے؟'' تھم بن ابوب نے جیرت سے پوچھا:'' کون ہے ہی؟'' پولیس افسر نے کہا:'' بیرونی تؤہج جس نے جمعے کے خطبے میں دخل اندازی کی تھی۔''

یہ سنتے ہی حاکم طیش میں آگی اور بولا:'' اوہ اہم تو بڑے دلیر ہو۔'' پھرسپانیوں سے کہا:'' اسے پکڑلو۔'' انہیں سزاک طور پر چارسوکوڑے مارے گئے اور تجاج کی موت تک وہ اس کی خصوص جیل میں قیدر ہے جے'' دیماس'' کہا جاتا تھا۔ <sup>©</sup> سرکار کی اطاعت فرض عین:

کم فضی حکومت کے تصورات نے حکام کی ذہنیت ہے بنادی تھی کہلوگوں پر سر کار کی اطاعت فرضِ عین ہے اور جوابیا نہ کرےا سے کڑی سے کڑی سزادی جاسکتی ہے ؛اس لیے حج ج بن یوسف کہا کر تاتھ:

''الله کی قتم!اگریش لوگول کومسجد کے ایک دروازے سے نگلنے کا کہوں اوروہ دوسرے دروازے سے نگلنے کا کہوں اوروہ دوسرے دروازے سے نگلیں تو میرے لیے النہ کا خون بھی حلال ہے اور مال بھی ۔''<sup>®</sup> جاگیروں کی دوٹر ، افتر با پروری اور عیش و تنعم:

شنم ادوں اور امراء میں بڑی بڑی جا گیریں حاصل کرنے اور اس کے لیے جائز ونا جائز کی پرواہ نہ کرنے کار بھان مجی عام تھا۔ دیاؤاور اثر ورسوخ کی بناء پر پچھ حاصل کر لینااور اپنوں کو بے جانو از ناایک عام ہی بات تھی۔ رشوت ستانی کا مرض بھی سرکاری ممال میں پیدا ہو چکا تھا۔ حکمران خاندان کی املاک، جائیدادوں، دولت اور عیش و تعم کے ساز و سامان میں بہت بڑا حصہ ایسا تھا جونا جائز ذرائع پر مشتل تھااور جس کی شریعت میں کوئی صحبائش نہتی۔

<sup>©</sup> والله او امرت الناس أن يخرجوا عن باب عن أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. (من ابي داوُد ، ح: ١٤٩٤٥ بسند صعب



① وكتب المحكم إلى المعجاج أن رجلا من بي صبة قام يوم الجمعة قال لصلاة وأنا أخطب وقد شهد الشهود العدول عندى أند مجنون فخل صبيله وإلا فاقطع يديه ورجليه واسمر عينيه واصليه قال فشهدوا عبد فكتب إليه المعجاج إن كانت قامت الشهود العدول أنه مجنون فخل صبيله وإلا فاقطع يديه ورجليه واسمر عينيه واصليه قال فشهدوا عبد المحكم أني معبون فخلي عبي. قال المعلى عن يريد الضبي مات أح لنا فبعنا بعنازته فصنينا عليه فلما دفر كومي وحدى فجاء المحكم حتى وقف على وفكرنا معادنا فإنا كذا لمك إذ رأينا نواصى المخيل والمنوب في المحراب فلما وآه أصحابي قلموا وتركومي وحدى فجاء المحكم حتى وقف على فقال ما كنتم تصنعون قلت أصلح الله الأمير مات صاحب لما فصلينا عليه ودفن فقعدا مذكر ربنا ونذكر معادنا ونذكر ماصار إليه قال ما منع لك أن تشور كما فروا قلت أصلح الله الأمير أنا أبراً من ذل لك ساحة وآمن للأمير من أن أفر قال فسكت المحكم فقال عبد العلم لك ين المنه لله المنافق عن شدة ما ضربي قال وبعشي إلى واسط فكنت في ديماس المحجاج حتى مات المحجاح ومسلم المحجاح ومسلم المحجاح ومسلم المحجاح ومسلم المحجاح والمسلم يعلى المحالة المحكم وقال الما دريب حين تركني من شدة ما ضربي قال وبعشي إلى واسط فكنت في ديماس المحجاج حتى مات المحجاح ومسلم المحجاح ومسلم المحجاح والمامون قال المحقق وجاله وجال الصحيح والمداهي يعلى المحتاد على المحجاح والمامون قال المحقق وجاله وجال الصحيح والمداه والمامون قال المحقق وجاله وجال الصحيح والمداء المحقق وجاله وجال الصحيح والمداه والمحتود والمداه وحال المحتود والمحتود والمداه وحال المحتود والمداه وحال المحتود والمداه وحال المحتود والمداه وحال المحتود والمداه وحاله وحال المحتود والمداه والمداه



غرض عمر بن عبدالعزیز کے مندنشین ہونے تک جوسیاسی خرابیاں بہت نمایاں دکھائی دیتی ہیں وہ درج ذیل ہیں: ① مور فی حکمرانی اور شخصی حکومت

🅐 شورائيت كامحدود جونا

ا عوام کواخلاق اور محبت سے قائل کرنے کی بجائے تی کے سرتھ تالع دارر کھنے کی پالیسی

اليسي عالفين كود باف اور تحلف أزادي مجسنا

انتبین اور جزئیلوں کے اختیارات میں غیرمعمولی اضافہ

الساى عنادى بناء پر ماضى كى بزرگ شخصيات حتى كه بعض اكا برصحابه بربھى سب وشتم كرنا

@ سنت مطهره كى جكم تص سياس اغراض كے ليے بعض بدعات كا اجراء

اي طرح مالي معاملات مين درج ذيل كمزوريان دكها في ديتي بين:

🗗 حکمران خه ندان ک آیدن کا بے حدوحساب ہونا

شابانطرززندگیاورمباحات میں اُنہاک

🙃 بيت. لمال كي آمدن وخرچ يل جائز ونا جائز كا فرق نه كرنا

😝 حكام كااينة الرورسوخ، وباؤيا جرواكراه كي ذريع من يسندج كيرين بمر رتيس يا كنيزي حاصل كرنا

🛭 ناجائز قيكس ما كدكرنا

معاشرے میں پیداہونے والے امراض:

دکام کی زندگیوں کی ان خامیوں اور کمزوریوں کے اثرات پورے معاشرے پر پڑر ہے تھے؟ اس لیے عوام میں بھی خرابیاں اور بدا ممالیاں پیدا ہور ہی تھیں۔ بیدُ ائیاں عقائد سے لے کرا ممال اور مزاج تک کومحیط ہور ہی تھی۔

خوارج اورروانف زیر زبین سرگرم تھے۔ان کی دعوت اندری اندری مرکو گوری کوچیج عقیدے سے منحرف کر رہی تھی۔اعلی فیران کی شہ پر ناصبیت بھی پھیل رہی تھی۔ بعض لوگ تقذیر جیسے نازک سئلے کوچھیئر نامشغلہ تصور کرتے سے۔ شمراب نوش کا رواج ہو چلاتھ۔ ذمیوں کوشراب کی خرید وفروخت کی جو تانونی سہولت حاصل تھی اس سے فاس مسمان فائدہ اٹھارہ تھے اوران سے چوری چھپے خرید کرشراب پینے لگے تھے۔ جعض لوگ راگ رنگ کے رسیاتھ اور موسیقی سے دل بہلاتے۔ جیمن علاقوں میں جاہلانہ رسوم کے مطابق خوا تین جنازے کے ساتھ بال بھیرت ، نوحکرتے ہوئے کا نماز کے کے ساتھ بال بھیرت ، نوحکرتے ہوئے کا تھا۔ ش

① طبقات ابن سعد. ۱۹۷/۷ مطادار صادر 🔻 طبقات ابن سعد. ۱۳۵۵، ۳۸۰؛ سیرة عمر لابن عبدالسحكم، ص ۹۰،۸۳

<sup>🗇</sup> ميرة عمر بن عبد العرير لابن عبدالحكية ص ١١١، ١٣٣

<sup>🕜</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٩٤،٩٣ 🕒 🎯 سيرة عمر بن عبد لعرير لابن جوري، ص ٩٨٠



اً رجمه وى طور بران تمام خرابيون كاخلاصه نكالا جائة تو پانچ چيزي بهول گي.

- سیاسی نظام کاشورائیت پراستوارنه بونا
  - 😧 بدعنوانی
    - 🙃 مظالم
  - 🐿 اخلاقی واعتقادی کمزوریال
  - 🕒 په په ته اور گنامون کا پژهتا موار ججان

الذاعمر بن عبدالعزيز والنفذ جيسے دانا ، حساس اور در دمندا نسان ميسوچنے پرمجبور منے كدامور سياست ومعاشرت ميس نوری اصلاحت ناگزیر ہیں۔ورنہ حکومت کا بارا ٹھا نا ہے سود بلکہ آخرت کے لحاظ سے سخت خطرے کی بات ہے۔







تین دن کی سوچ بچار کے بعد آپ نے طے کرلیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ نے اصلاح کائمل اپنی ذات سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلافت کے بارے میں آپ کا وہی نقطہ نظر تھا جو حضرت حسین ، عبداللہ بن زبیرا ورا کا برصی بہر اللہ کا میں آپ کا وہی نقطہ نظر تھا جو حضرت حسین ، عبداللہ بن زبیرا ورا کا برصی بہر اللہ کا قاض کے مطابق خلافت خالق کے نظام کی بالا وتی اور مخلوق کے حقوق کی حفاظت کا شورائی ادارہ ہے جس کے ذمہ دار کا تقرر مسلم اکا برا ورا عمیان کے استینا سی مشورائیت اور رضا مندی ، بی سے ہونا چاہیے۔ اس لیے مروج منا بطے کے تحت فلیفہ بننے کے باوجود آپ کا دل مطمئن نہ تھا۔

سر براهی عوام کی رضامندی پر منحصر:

آ ٹرکارعمر بن عبدالعزیز در الفنداس عہدے ہے دست برداری پر آمادہ ہوگئے اور مسلمانوں کوجمع کرکے کہا:

''حضرات! میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھ پر فلافت کی قد داری ڈال دی گئی ہے؛ اس لیے میری بیعت کا جوطوق آپ کی گردنوں میں ہے میں خوداسے اتارے دیتا ہوں۔ آپ حضرات جے جا ہیں اپناسر براہ مقرد کرلیں۔''

مراوكول نے بيك زبان كها:

" ہم آپ کی خلافت پرراضی ہیں۔ آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں۔"

آپ کواطمیمیتان ہوگیا کہ لوگ آپ کی سربراہی پر رضا مند میں۔اب آپ نے اس ذمہ داری کی نزا کت اور گراں باری کو مدنظرر کھتے ہوئے اے اللہ کی طرف ہے ایک امتحان سجھ کر قبول کیا اور لوگوں کومخاطب کر کے فرمایا

"امابعد! حضرت محمد طائع کے بعد کوئی نی نیس آئے گا۔ آپ طائع کا برا تاری گئی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نیس آئے گی۔ جو چیز اللہ نے حلال کردی وہ قیامت تک حلال ہے۔ جسے اس نے حرام کردیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ میں اپی طرف سے کوئی فیصلہ مسلط منیس کروں گا۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدائمیں کروں منیس کروں گا۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدائمیں کروں گا۔ میں اپنی حرف (شریعت کی) تالج واری کروں گا۔ کسی کو بیتن حاصل نہیں کہ للہ کی نافر مانی میں اپنی اطاعت کرائے۔ میں تمہارا کوئی متاز آدی نہیں۔ ایک عام امتی ہوں۔ ہاں اللہ نے تمہارے مقابلے میں مجھ برزیادہ ذمہ داری وال وی ہے۔

میں تنہیں تقویٰ، عتیا رکرنے کی تلقین کرتا ہول؛ کیوں کہ اللہ کا خوف ہر چیز کا متبادل بن جاتا ہے گراس کا متبادل کچھاورنہیں۔

A SET TO SEE THE SECOND SECOND

یوگو! پنے اعمال آخرت کے لیے کرو۔ جوآخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کام بھی بنادیتا ہے۔ اللہ اس کی اصلاح کرلو۔ اللہ تمہارے طاہر کو بھی ام بھی اس کی احمال اس کی اصلاح کرلو۔ اللہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کی آمد سے پہلے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کرلو۔ یہ لذتوں کو منادین والی چیز ہے۔ دیکھو! آدم علی کے لاس کے کرآج تک تمہارے باپ دادا میں ہے کوئی ایب نہیں گزراجے موت سے استثناء ملاہو۔

یا در کھو! بیامت اللہ کی ذات، اس کے رسول منظ الی اور اس کی کتاب کے بار نے میں متفرق منبیں ہوئی۔ بلکہ دینارو درہم کے سب اس میں چھوٹ پڑی ہے۔ یا در ہے کہ میں کسی کو تاحق منبیں دوں گا اور کسی ہے اس کاحق نہیں روکوں گا۔ لوگو! جو اللّٰہ کی اطاعت کرے تم پر اس کی اطاعت کرے تم پر اس کی اطاعت کر نالازم ہے۔ جو اللّٰہ کی نافر مانی کرے اس کی اطاعت کی کوئی تنجائش نہیں۔ تم میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتارہوں۔ جب میں اللہ کی اطاعت کرتارہوں۔ جب میں اللہ

تم میری اطاعت اس وقت تک فروجب تک بین اللدی اطاعت فرتار جول کی نا فرمانی کرنے لگول تو میری تا بع داری تنهارے ذھے نبیں۔''<sup>®</sup>

حضرت عمر بن عبدالعز بزرالنئ كابيه خطبه صاف ظا ہر كرتا ہے كه دہ اقتدار كے مقاصد ميں خلف ك راشدين كى فكر ونظر سے بالكل ہم آ ہنگ متھ اور لبطور حكمران كسى خلاف شرغ كام كے اجراء كى تنجائش محسوس كرتے نتھ نهوم كے ليے اليے كسى حكم كى پيروى درست سجھتے تتھ۔

### اصلاح کی ابتداءاینے گھر اورخاندان سے

آپ کے اصلائی کا موں کے سامنے سب سے بڑی رکا وٹ خود آپ کا اپنا خاندان تھا جوا کیہ طویل مدت سے اس شاہانہ اور تزادانہ طرزِ حیات کا عادی تھا۔ آپ کو سب سے پہلے انہی کی تخالفت کا سامنا تھا۔ بیلوگ آپ کی برادری بلکہ کنیہ تھے۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ ،عبرالملک بن مردان کی چیتی صاحبر ادی تھیں جس کے دو بھائی سابق خلفاء سے۔ آپ نی توب ایمانی اور خدادا وہمت سے کام لے کران تمام رکا وٹوں کونظرا نداز کردیا۔ ایک سے اور کھر سے مسلح کی طرح اصلاح کا کام سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیا۔ وہ تمام شاہانہ تھا تھ باٹھ ختم کردیے جو پہلے حکم انوں نے جمی بادش ہوں سے متاثر ہوکر شروع کردیے تھے۔ اس کی جگہ وہ سادہ اور فقیرانہ دہمن بہن اختیار کیا جو خلفا سے راشدین کا تھا۔ اس وقت آپ کی موروثی جا گیریں بہت بڑی تھیں جن کی سالانہ آمدن بہم ہزار دینار



<sup>🛈</sup> احبار ابی حفص عمر، ص۵۵ تا ۵۷

سن کے بیک گفت بیتمام جائیدادیں اور جا گیریں واپس کردیں جومشکوک طریقے سے دراشت میں ملی تھیں۔
صرف چارسودینارسالانہ آمدن کی وہ مختری جائیدادا پنے پاس رہنے دی جو کی شک وشہ سے پاک تھی۔

اپنی اہلیہ کے زیورات اور ذروجوا ہر بھی بیت المال میں داخل کردیے تا کددوسروں کے احتساب کے وقت کوئی ان پر انجی اہلیہ سے نامل کا پنا ذاتی سامان قالین، پر دے ، قیمتی لباس ، عطریات اور غلام تک فروخت کر کے قیمت بیت المال میں جمع کرادی۔

قیمت بیت المال میں جمع کرادی۔

سربراه کے المیازات کا خاتمہ:

آپ نے مربراہِ مملکت کے طور پر پنے لیے کوئی امتیازی شن اختیار ندگ ۔ پہلے دربار میں لوگ خلیفہ کی آ مد پر السلام علیم کہا کرتے تھے اور ادب سے کھڑے رہنے ۔ آپ نے سنت کے عین مطابق سلام کی ابتداء خود کرنا شروع کی ۔ لوگوں کو اپنی موجودگی میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا ، فر مایا: ''تم کھڑے ہوئے تو ہیں بھی کھڑ رہوں گا۔ تم بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا۔ دہ دن آنے کو ہے جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔' ، ® ناحا تز الملاک کی واپسی :

پھرآپ رالنٹنے نے اہل خاندان کو بھتا کر کے اس عزم کا ظہار کیا کہ ناجائز یا مشکوک ذرائع سے حاصل کر دہ ہر جا گیر واپس کی جائے گی اورامت کی دولت اسے لوٹائی جائے گی۔ خاندان کے لوگوں نے سخت برہمی فل ہرکی مگرآپ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ آپ نے مجد میں مسلمانوں کو جمع کر کے اعدان کیا:

. ''گزشته خلفاء نے ہم اہل خاندان کوالی جا گیریں اورا پسے تحا کف دیے جن کودینا جائز تھانہ لیزا۔ میں ہیہ جا گیریں اصل جا گیریں کرتا ہوں اور اپنے خاندان سے اس کا آغاز کرتا ہوں ہے ۔'

یہ کہہ کرآپ نے جائیدادوں کے کافذات منگوائے۔آپ کا خادم مزاحم ان کا غذات کو پڑھ کرٹ تاجاتا اورآپ قینجی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے۔ مبج سے لے کر ظہر تک بیسلسلہ جاری رہااورآپ نے اپنی اوراپنے خاندان کی تمام مشکوک جاندادیں واپس کردیں۔ ®

ا بن اورا بن الميه كي انگوخهيان بهي بيت المال مين:

آپ کی نگوشی میں وسید بن عبد الملک کادیہ ہوا ایک فیمتی نگینہ جڑا تھا جوم اکش کے خراج کی مد میں آیا تھا۔ آپ نے وہ نگینہ نکال کر بیت المال میں جمع کراویا۔ ® المیہ کے پاس اس کے باپ ضلیفہ عبد الملک کی دی ہوئی ایک بیش قیت انگشتری باقی رہ گئی تھی۔ سے صاف کہددیا:''یا تواسے بیت المال میں داخس کرو۔یا مجھ سے الگ ہوجاؤ۔''

اسيوت عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم، ص٨٥

ا سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم ص ٢٩، ١٤

<sup>🕈</sup> طبقات برسمد ۲۵۱/۵

ن سس ابی دارُد،ح.۲۹۷۲ کتاب المحراح،باب لمی صفایا پ

<sup>🖰</sup> احبار ابی حقص می ۷۵

<sup>(</sup>a) سيرة عمر س عبد العربر لابن جوري،ص ١٣٧

 $^{\odot}$ وفا شعار ہوی نے فوراً وہ انگشتری ہیت لمال کے لیے دے دی۔

امراء كااختساب:

فالق اور مخلوق سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا معاملہ صاف کرنے کے بعد پ دوسرے امراء کے احتساب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اعدان کیا کہ حکمران خاندان کے کی بھی فرد کے خلاف رعایا میں سے کسی کا کوئی دعویٰ ہو تو وہ اسے پیش کرے۔ بہت سے لوگوں نے حاضر ہو کر مختلف حکام ، امراء ورشنم ادوں کے خلاف دعویٰ شابت کردیا۔ دعرت ہمر بن عبدالعزیز نے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ دوسرے شہرول کے حکام کے نام تا کیدی احکام بھیج کر ہر جگہ خصب شدہ املاک اور چیزیں حق داروں کو واپس دلوانا شردع کر دیں۔ ® احکام بھیج کر ہر جگہ خصب شدہ املاک اور چیزیں حق داروں کو واپس دلوانا شردع کر دیں۔ ®

ولید بن عبدالملک کے ایک بیٹے زوح نے تمص میں پھھالوگوں کی دکا نیں غصب کردکھی تھیں۔ زوح کا کہنا تھا کہ اسے بیددکا نیس عبدالعزیز رائٹنے کے اسے بیددکا نیس جسکیر میں ملی ہیں۔ دکان کے اصل مالکان نے شہاوتوں اور ثبوتوں کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز رائٹنے کے ہاں فریادگی۔ آپ نے زوح بن دلیدکو تھم دیا کہ دکا نیس و پس کردو۔

وہ بولا:''میرے پاس خلیفہ ولید بن عبدالمسک کی تحریر موجود ہے۔''

عمر بن عبدالعزيز رُنظنُهُ نے فرمایا:

" جب د کا نیں ان لوگوں کی ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو خلیفہ ولید کی تحریر کی کیاا ہمیت رہ جاتی ہے۔'' مجلس برخاست ہوئی توروح نے باہر جا کران فرید و یوں کودھمکا نا شروع کر دیا۔انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کوآگاہ کردیا۔آپ نے اپنے یولیس افسر کعب بن حامد سے کہا:

" روح کے پاس جاؤ۔ اگروہ دکا نیں ان کے حوالے کرو ہے تو ٹھیک، ور شاس کا سرکاٹ لاؤ۔ '

رُوح كويها طلاع ل گئي۔اس دوران كعب بن حامد بھي آن پنج اورتلواركوميان ہے ايك بالشت تھينج كركہا:

''ان کی دکانوں کا قبضه انہیں دے دو .....ور نہ ... '' رَ وح کا پنے لگاا ورد کا نیں مالکان کے حوالے کر دیں۔ '' لٰدک کا مسئلہ:

فدك كى زيين كامسك بھى آپ نے بوى اہميت ے حل كيا۔ اس زيين كى آمدن في اكرم سائيم اسے خاندان كى



<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن جوزى، ص١٩٨٠٩٧ 💮 طبقات ابن سعد ٢٥٢/٥،

عوظ یادرہے کہ بعض مؤرجین نے ان مظالم کا سسد امیر معاویہ ڈائٹو تک درازی ہے اور کہاہے کہ جا کیروں پر قبضے کا میسسلدای دورہے ٹروع ہوگیا تھا۔ حالا تک اس ارے میں قدیم ما فذیم رامرف واقدی کی میرویت ملتی ہے.

ما زال عمر بن عبد العزير برد المطالم من لدن معاوية الى ان استخلف من ايدي معاوية ويريد بن معاويه حقوقا.

والقدى كاضعف طابر ب،ال صعيف روايت كى ينا ، يربيك مى في كم مقام كومجرون كرناج ئرنس بوكا جيها كه بم يد صور شروع بين والتح كريك بين -

<sup>@</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ١٥٥١٥

ضرور یات میں فرچ کرتے تھے۔ پ مائی کی وفات کے بعد بنوہاشم کا خیال تھا کہ بیز مین وراشت میں انہیں سلے گر حصرت ابو بکر صدیق بنالی نو نیائے کرام کی وراشت جاری ندہونے کی حدیث کے بیش نظرات فا ندانِ نبوت میں تقسیم ندفر مایا بلکہ سرکاری زمین قراروے کراس کا اختیارا پ پاس دکھا، تا ہم اس کی مدن اسی طرح فا ندانِ نبوت بین تقسیم ندفر مایا بلکہ سرکاری زمین قراروے کراس کا اختیارا ب پاس دکھا، تا ہم اس کی مدن اسی طرح فا ندانِ نبوت برخ ج فرماتے رہے۔ بعد کے فلفاء بھی اسی پھل پیرار ہے۔ تا ہم مروان بن الحکم نے اپنے دور میں فدک کی ہدن اپنے میں اس کی عبد العزیز جائفنے نے اس فلطی کی اس کے کنیے کے لیے جاری کردی۔ بھی زمین عبد العزیز کے جھے میں آئی ۔ عمر بن عبدالعزیز جائفنے نے اس فلطی کی اصلاح کی اور فدک کی مدن فلفائے راشدین کے دور کی طرح دوبارہ بنوہاشم کے لیے مخصوص کردی۔ اس خاندان کا دبا و مستر و:

تحکمران خاندان کے شنرادے اس صورتی ل سے بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کوان کے پاس بھیجا۔عمر بن عبدالعزیز اپنی اس پھوبھی کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پھوپھی نے کہا: '' میں نے اہلی خاندان کو دیکھا ہے کہ وہ تہارے بارے میں باتیں کردہے ہیں۔ ڈرہے کہ کسی دن تمہارے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہول۔''

آپ نے فرمایا: '' قیامت کے ون سے بڑھ کرکس اور چیز سے ڈروں تواللہ کرے اس چیز سے محفوظ ندر ہوں ۔' پھوپھی بین کرواپس لوٹ گئیں اور کنے والوں سے کہا: ''بیسب تمہاراا پنا کیا دھرانے ہے عمر بن خطاب رہائی گئر کے فائدان سے لڑکی بیاہ لائے تولڑ کا پنے نانا پر چلاگیا۔''®

اس کے بعد بشام بن عبدالملک نے خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات چیت کی اور کہد. ' 'جو کام آپ کے زمانے سے متعلق ہیں، وہ ضرور سیجیے مگر گزشتہ خلفاء جو کھ کر گئے ہیں، اسے ای صالت برر ہنے دیں۔''

آپ نے جواب دیا:''اگرایک معاصے میں تمہارے پاس دو تھم نامے آئیں۔ایک امیر معاویہ دفائق کا اور دوسرا عبدالملک کا ،توکس پڑمل کروگے؟''

ہشام نے جو ب دیا: ''جو تھم نامہ پہنے کا ہو، آی پڑمل کروں گا۔''

آپ نے فرمایا: ''تو پھران سب دستاویزات سے پہلے میرے پاس کتاب اللہ آ چکی ہے۔ اب کوئی چیز جاہے بھھ ' سے پہلے زیانے کی ہویااس زمانے کی ، میں اس بارے میں کتاب اللہ پڑس کروں گا۔'' میں در در سے سال سے ہیں گ

مشام لا جواب موكروا پس موكيا\_ <sup>®</sup>

ا سن ابی داؤدرج: ۲۹۷۶، کتاب المحراح ، میرة عمو بن عبد العزیو لابن عبد المحکم، ص ۵۸ بعض آوارن می ۱۹۸ بعض آوارن می معتول به بات درست تبیل کدهر بن عبد معزیز نے ساوات کولدک کا ما لک بنادیا تھا۔ هیقت بیدے کرز مین طقائے راشد مین کے دورش مجمل سرکاری اراشی بنی شرائع روز کی تھی ،البتداس کی آمدن کامصرف ساوات کوقر اردے دیا گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ای طرز کود و بارہ جاری کردیا۔

ا ميرة عمر بن عبد العريز لابن جوزى من ١١٧ البداية و الهاية اسنة ١٠١هـ

<sup>👚</sup> ميرة عمر بن عبد العريز لابن جوزي اص ١٤٠

دوست كالحاظ نهكيا

آ اموی امیر عَنُبُسَه بن سعید عمر بن عبدالعزیز کاپرانادوست تھا، سابق خلیفہ سلیمان نے اس کے لیے ہیں ہزار دینار کی ادائیگی کا حکم جاری کیا تھا۔ ساری کا رروائی مکمل ہو چکی تھی ،صرف خزانے سے وصولی باتی تھی کہ سلیمان کی وفات ہوگئی۔ اب عَنْبُسَهُ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باس آیا اور ماجراسنا کرکہا کہ اس قم کی ادائیگی کی منظوری وی جائے۔

عمر بن عبدالعزیز را لطفیے نے پوچھا:' دکتنی رقم ہے؟''عَنْیَمَہ نے کہا:'' میں ہزار دینار'' سرین عبدالعزیز رالطفیے نے پوچھا:' کمتنی رقم ہے؟''عَنْیَمَہ نے کہا:'' میں ہزار دینار'!!آئی رقم۔ سرتو جارین ارمسلم انول کرگھ

آپ نے جیرت ہے کہا:'' بیس ہزار دینار!!اتن رقم ہے تو جار ہزار سلمانوں کے گھر دں کی کفالت ہو عمق ہے۔ اتن رقم میں، یک ہی آ دی کو کیسے دے دوں۔وائند! میرے پاس اس کی کوئی تنجائش نہیں۔''

عَنْبُنه نے بین کران پرچوٹ کی اور کہا: ''امیرالمؤمنین! کو وورس کی زمین کا کیا ہوگا؟''

یہ زمین عمر بن عبدالعزیز دہالتئے کی اولا دے نام تھی۔ یہ سنتے ہی وہ بولے:''متم نے خوب یا دولا یا، ٹیں اسے بھول ہی میا تھا۔'' یہ کہہ کراس زمین کے کاغذات مشکوائے اور سب کو پرزے پرزے کردیا۔

فاندان بنوامیہ کے پچھلوگ دروازے نے باہر کان لگائے کھڑے تھے، انہیں امید تھی کہ اگر خلیفہ نے، پنے جگری روست عنبئہ کے لیے گئے اکر خلیفہ نے بہتے جگری روست عنبئہ کے لیے گئے اکثر رکھی تو ہما را بھی بھلا ہو جائے گا۔ جب عنبئہ نے انہیں باہر آکر حال سنایا تو انہوں نے اسے کہا ''خلیفہ سے جاکر کہو، باہر براوری والے جمع ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ یا تو ہمارے وہ عطیات جاری کریں جو ہمیں میلے ملاکرتے تھے ورنہ ہمیں دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے کی اجازت دیں۔''

ین پہر است مستر دیاتو آپ نے فرویا ''وہ جہاں جانا جا ہیں انہیں اس کی اجازت ہے۔''<sup>®</sup> پھو پھی کی در خواست مستر د

ایک پارآپ کی پھوپھی آئیں، دیکھاا میرالمؤمنین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی روٹیوں، زیتون کے تیل اورنمک کے سوا پچھندتھا۔ پھوپھی نے کہا:'' کھانا تو بہتر کھایا کرو''

آپ نے فرمایا: "اپیاضرور کرتا مگراس کی تخبائش ہی نہیں لگتی۔"

پھوپھی نے کہ:'' تمہارے چپاعبدالملک جھے خاطرخواہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ پھرتمہارے بھائی ولیدنے اس میں اضافہ بھی کیا گرتم نے تواسے سرے سے بندہی کر دیا۔''

آپ نے کہا: ' کھوپھی صاحبہ! میرے چیا عبدالملک اور میرے بھائی ولید اور سلیمان آپ کوجس مال سے دیا کرتے تھے وہ مسلمانوں کا تھا۔وہ مال میرائیس کہ میں اس میں سے آپ کو دیا کروں - ہاں! اگر آپ جیا ہیں تومیس اس میں سے آپ کو دیا کروں - ہاں! اگر آپ جیا ہیں تومیس اسپنے ذاتی مال سے دے دیا کروں ۔''



<sup>🗇</sup> سيرس 🛈 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص٥٦،٥٥



وه بوليس: "تمهارا ذاتي مال كتناب؟" فرمایا: ''وہی دوسودینار (سالانہ ) تنخواہ ج<u>و مجھے گئی</u> ہے۔''

پچوچھی پولیں:''میں تمہاری څخواه کا کیا کروں گ!''

فرمایا. "اس کے سوامیں کسی چیز کاما لک نہیں ہول۔ " کچھو پھی ریس کروا پس چلی کنیں۔

### عمربن عبدالعزيز كي اصلاحات

جاج بن پوسف کی سخت گیریا کیسی نے بنومروان کی حکومت میں تدواراور کوڑے کی زبان عام کردی تھی۔اس کی وجہ ہے۔ شہری خوف و ہراس میں مبتلار ہتے تھے۔ حکومت نخاف سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے شک کی بنیا دیرلوگوں کو پڑٹا، زودکوب کرنا اور ماورائے قانون قبل کردینا جا کم کاحق سمجھا جا تا تھا۔ آپ نے اس طریقمل کو بالکل تبدیل کردیا۔ جو حکام اور افسران ماضی میں عوام کے ساتھ تی میں مشہور تھے، انہیں فوراً برطرف کر دیا۔ ان کی جگہ نیک بمتقی اور ہمدرو افراد کا تقرر کیا۔ انہیں تا کیدی احکام بیجے کہ کی سلم یاغیرسلم شہری کوشک کی بنیاد پر گرفتاریاز دوکوب نہ کیا جائے۔ کسی کوغلانی شرع کوڑے نہ لگائے جا کیں۔ کسی گفتل کرنے یا ہاتھ یا کال کا نئے کی مزامجھ سے پوچھے بغیر نہ دی جائے۔ ® بدوى طرز عمل تفاجونبي أكرم فأتيام ادر خلفائ راشدين في ونيا كوسكها ياتها-

جرائم کی تفتیش کے بارے میں اسوہ حسنہ:

حفورنی اکرم ظائل مجھی شک وشیم کی بناء پرسزانہیں دیتے تھے۔تفتیش کے لیے تشدد سے منع کرتے ہوئے عبوري سوال وجواب (cross-question) جيسے متبادل طريقة استعال فرمات عظے -غزوهُ بدر ميں حريف ك تعداد و ننا بہت ضروری تھا۔ جنگ ہے پہلے قریش کے بعض غلام مسلم نوں کے ہاتھ لگ گئے ۔ وہ انہیں مارپیٹ کر معومات لینے کی کوشش کرنے لگے،قیدی لاعلمی ظاہر کرتے رہے۔ نبی اکرم مائی فی نے دیکھا تو مار بیٹ سے منع فرمادیا اوران سے روزاندذ نکے کیے جانے والے اونٹوں کی تعداد پوچھی جوانہوں نے نویادس بتائی۔ س سے آپ مُلاثِیْل نے درست اندازہ نگایا کہ جریف کی تعدادنوسوے ایک ہزار کے در میان ہے۔ <sup>©</sup>

خلفائے راشدین کی حکمت عملی:

دورخلافت راشده میں نه صرف به که شک کی بناء پر کسی کو بغاوت کی سزاد ینے کی یالیسی نتھی بلکه عدود وقصاص کو چھوڑ کردیگر جرائم کی مزاول میں غیرمسلموں پر بھی تشد ذہیں کیا جا تا تھا۔ اگر بھی اتفا قاکسی نے لطی سے ایب کر بھی دیا تو کابر سحابہ فور اس سے منع کردیتے تھے۔ایک بارشام میں کچھ غیر مسلموں کوخراج ادانہ کرنے کی وجہ سے تنبیہ کے

<sup>🛈</sup> سيوة عمر بن عبد العزيز لابن عبد التحكم ص ٦٠٠

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى ٢٨٣/٤

<sup>🕏 -</sup> صحيح مسلم، ح. ٨٦٢٢ ، ٨٦٢ ، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عدب الناس بعير حق. ؛ مستد احمد، ح: ١٥٣٣ ،

ليے دهوپ میں کھڑ اکر دیا گیا۔

بشام بن عليم والفخذ في حكما لواسيظم وستم مين شاركيا ورفر مايا: "مين في اكرم ما ينظم سه مناب كهالقدان لوگوں کو عذاب دے گاجو ہندوں کو دنیا بیس عذاب دیتے ہیں۔'' پیصدیث سنتے ہی حکام نے ان لوگوں کوچپوڑ دیا۔ <sup>©</sup> ۔ حصرت عثمان غنی ڈاکٹائٹ نے اسی بناء پرشر پسندوں کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کیا اور مشکوک افراد کو قید کر کے شورش پر قابویانے کی تدبیراختیار نہیں ۔اورای لیے حضرت امیر معاویہ جائٹی نے عبداللدین سبا کوشام میں لوگوں ہے . کھوک طور پر ملتے جلتے دیکھ کرمجی اس کے خواف کا رروائی ہے! جتناب کیا۔ ® حضرت علی الرتضیٰ خِلائوُن کی جانب ہے شورش پیندوں کے خلاف کارروائی میں حزم واحتیاط کی ایک وجہ ریجی تھی۔ \*

تفتیش میں تشدد کار جمان اوراس کے نقصانات:

گریز ید کے دور میں تشدد کی بنیا دیز گئی۔ پھرعبدا ملک کے عہدِ حکومت میں تجاج بن پوسف اور اس کے مامختو ب نے خالفین کو چن چن کر مارا۔ حکام کا ذبن میدین گیا تھا کہ اگر ہر جگہ شریعت کے ضبطۂ اخلاق کی من وعن تابع واری کی ھائے توشر پسندعنا صرکو <u>پھلنے بھو لنے کاموقع ماتا ہے؟ اس لیے عوا</u>می مصبحت اور تدبیر مملکت سے پیشِ نظر انہیں ماورائے قانون شرع بكرنا اورسزادينا ورست ب\_اس سوج كے حامل لوگ جا ہے اينے لحاظ سے كتنے بى مخلص كيوں نه ہوں مراس طرز فکر کا مطلب یمی نکلتا ہے کہ بندوں کی اصلہ ح کی فکر انٹد سے کہیں زیادہ ہمیں ہے اور معا شرے کی بہتری کے لیے جاری حکمت عملی اللہ کی تدبیرے زیدوہ کارگر ہے۔

عملى طورير بھى اس ياليسى كانقصان سامنے آچكا تھا۔اس طرح اگر چد بظاہر شرپندوب جاتے تھے كر جو بے گناہ لوگ شک کی بناء پرحکومتی تختیول کا نشاند سنتے تھے، وہ انقامی جذبات سے لبریز ہوکر بعد میں شورش پیندوں کی نئی کھیپ ین کرسامنے آتے تھے۔خوارج کے بار بارظہور کی ایک وجہ یہی جذب انقام تھاور نہ بیفتنہ کب کاختم ہو چکا ہوتا ؟ کیوں کہ کوئی پخته ملمی بنیا داس گروہ کے باس ہر گزنہ تھی۔

عمر بن عبد العزيز كاسزائين نا فذكر في مين اسوة حسنه كے مطابق اعتدال:

عمر بن عبدالعزيز في اس تفي ميں مصرف سركاري ياليسي كوتبديل كركے خلفائے راشدين كى سنت كے مطابق عالیا بلکهاس سلسلے میں ماتحت حکام کی مسلسل ذہن سازی کرتے رہے کہ اصل کامیا بی قانونِ شرع کی بالاوی اوراس کی میروی میں ہے نہ کہ مصالح ملکی کے لیے حدو اشرع سے تجاوز کرنے میں گر شتہ دور کے گورز بااتا مل تل اور ہاتھ وك كاشف كى سرائيس جارى كردية تقديم بن عبدالعزيز في اس بريابندى لكادى اورهم جارى كيا:

''مجھے ہتائے بغیر کسی قبل یا عضا قطع کرنے کی سزامت دیتا۔''



<sup>🕐</sup> صعیح مسلم، ح ۲۹۱۳؛ مس ایی داؤد، ح ۲۰۲۷

<sup>🕏</sup> تاريخ الطيرى ٢٨٣/٤



آپ نے جواب میں لکھا:''صرف شرعی شہوت ملنے پرسنت کے مطابق کا رروائی کرو۔ اگر شرعی قانون کی پیروی سے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ ان کی اصلاح نہ کرے۔''<sup>©</sup>

ایک موفعے پر فرمایا: '' جن کی اصلاح ظلم کے بغیر ضہو، للدان کی اصلاح نہ کرے۔ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اسیع دین کو بر باذئیں کرسکتا۔''®

ایک بارخراسان کے ولی نے عمر بن عبدالعزیز کولکھا:'' یہاں کے لوگوں کارویہ بہت بگڑا ہواہے۔انہیں تلواراور کوڑے کے سواکوئی چیز درست نہیں کرسکتی۔اگرامیرالمؤمنین مناسب سمجھیں تواس کی اجازت دے دیں۔''

آپ نے جواب میں لکھا،'' تمہارا بیکہنایا لکل غلط ہے کہان تو گوں کو تلوا راورکوڑے کے سواکوئی چیز سیجے نہیں کر سکتی ن کوعدل و، نصاف اور میں کی ادائیگی درست کر سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کوعام کرو۔''<sup>©</sup>

ہے ایک نائب کوآپ نے اس بارے میں درج ذیل اصول تحریر فرمایا

''شیطانی وساوس اورحکومت کے ظلم وستم کے ہوتے ہوئے انسان کی اصلاح نہیں ہوسکتی ؛اس لیے میر امراسلہ ستے ہی ہرحق دارکواس کاحق ادا کردو۔''<sup>®</sup>

شائم رسول کے سواکسی کی تو بین کرنے والے کوسر اے موت نہیں ہوسکتی:

سابق دورے گورنر، خلیفہ کے بارے میں گالم گلوج پرسز، ئے موت دینا درست بھتے تھے۔ مدینہ کے قاضی نے ایک خاردی کو گرفآ رکیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز چالئے کو گالیاں دینے لگا۔ قاضی نے اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کیا محرعمر بن عبدالعزیز چالئے کی ہمایت کے مطابق پہلے مراسلہ جیج کران ہے منظوری طلب کی۔ انہوں نے جواب دیا:

<sup>🛈</sup> انساب الاشراف ۱۹۷/۸

آ سیرہ عمر بن عبد العزیز لابن جوری ،ص ۱۹۸۰۱۹ ، تاریخ العلماء، ص ۱۷۸ ط نوال اورایت میں کی شانی بتاتے ہیں کا اس بواجہ کے سائی بتاتے ہیں کا اس میں عبد العزیز لابن جوری اور فتب زنی کی داردہ تمی پورے ملک میں سب سے مشرح را سمیں۔

اسون عمر بن عبدالعوير لابن عبد المحكم، ص ١٠٦ بدوي ى جواب قاجيها كدفعان بن جير جالتي ئور كري بناء يرسم بن عتبل يرباته واستف الكاركر كها تقاد الشك اطاعت كرك كروراور به بمركها نا مجيه الله كى ناقر ما فى كرك طاقتوركها في سديد وياده بهند به " (تاريخ الملمرى: ٥/ ٢٥٨) مكر نعمان بن بشر جالتي كان طريحل كويزيد في تا پيندكيا اورائيس معزور كرك عبيدا الله بمن زياد كانقر ركرت بوس است يتم ويا تقان جن لوكون برشك بواتين كرق ركرات بوس است يتم ويا تقان جن لوكون برشك بواتين كرق ركرات بوس است يتم ويا تقان جن لوكون برشك بواتين كرق ركراد جن يركوني الزام بها مي كالور والدين المطورى ٢٤٢١ ، الاحباد المطوال ٢٤٢١)

تب سے بنوامیے کے مکرانوں عمل کی دھکڑ عمی آن اور اللم وتشدہ کا عضر برا پر پنپ دہاتھا۔ عمر بن عبد العزیز دواللہ نے اس زیادتی کی روک تھام کواپٹافرض سمجھا۔ اس مدادر اللہ ۱۸۹ مطاور اللہ ۱۹۸۷ مطاور اللہ ۱۹۸۹ مطاور ا

دو حضورا کرم منافیظ کے سواکس پرسب وشتم کرنے کی سزاموت نہیں ہو کتی ہے اس مخص کو قید کرلو تا کہ مله بان اس سے شرسے بیچار ہیں - ہرمہینے اسے تو بہ کی دعوت دوء مان جائے تو جیموڑ دیتا۔ ، ® غالم افسران كامحاسيها ورموًا خذه:

آپ نے خصرف مظالم کے ازالے پراکتفا کیا بلکہ گزشتہ ادوار کے ان تمام انسران کا کڑ ااختساب کیا جن ہے عوام بھی آئے ہوئے تھے۔ حجاج بن پوسف کے خاندان'' بوطنیل'' کوجس کے افسران مخت گیری میں مشہور تھے، عراق سے جلاوطن کر کے یمن جیمیح دیا۔ <sup>©</sup>

خالد بن ریان ، خلیفه ولید بن عبدالملک کامشیر خاص اورسیکورٹی کا ذمه دارتھا۔ پوری مملکت پراس کا دبد بہ طاری ربتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے معزول کرتے ہوئے دعا کی : ' اللی ! میں نے اسے گرایا ہے، تو اسے دوبارہ اوپر نہ آنے دے۔'اس کے بعد رعب وہیبت کا سپر پیکر ایسا مم نام ہوا کہ کسی کواس کے جینے مرنے کی بھی خبر بھی۔ © ىركارى ہيبت كاخاتمه:

آب سفاعوام پر چھائی سرکاری ہیبت دور کرے حکام تک ان کی رسائی کوآسان بنایا۔ برصوبے کے حکام کوخطوط لکھے کہ عوام کو اپنے تک خلیجنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں۔افسران کی شکایات پہنچانے یا حکومت کو اچی تجاویز دینے کی حوصلہ افزائی کی۔ ہرسال حج کے موقع پراعلان کیا جاتا کہ جو خص کسی حاکم کے اطلاع یا کوئی ا چھامشورہ دے گا اسے ایک سو سے تین سودینا رتک انعام دیا جائے گا\_<sup>©</sup>

یوں آپ نے بچل سطح پرشورانئیت کا ماحول بنایا جس سے فضامیں موجو دھٹن اور جس کم ہوا لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ وہ غلام نہیں ،حکومت کے کاروبار میں شریک ہیں۔

متوسط طبقے کے لوگوں پراعتماد:

آپ متوسط طبقے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔شہروں کے مرکزی حکام کا تقرر آپ خو وفر ماتے تھے اور انہیں تھم دية تفكراي افسرول ورمشيرول كالمتخاب متوسط طبقے سے كريں \_ سي فرماتے تھے:

'' میر بہترین لوگ ہیں حق کا دامن نہیں چھوڑتے ادر باطل کی طرف مائل نہیں ہوتے ۔''®

زِمْيول اورموالی پررهم:

گزشته خنفاء کے دور میں موالی اور زِتی غیر منصفانہ سلوک کا نشانہ بنتے رہے منصے موالی و ہلوگ تھے جوخود یا ان کے باب داداغلام یا جنگی قیدی بنے کے بعد آزاد ہوئے۔ پہلی صدی ججری کے اواخر کے مسلم معاشرے بیں ان کی



سيرت عمر بن عبد العزير لابن عبد الحكم، ص ١٤٧،١٤٦ 🕏 سيرت عمر بن عبد العرير لابن جوزي،ص ١٠٩

<sup>🕏</sup> سيوت عمو لابن عبد المحكم ، ص 🕶

میرت عمر لابن عبد الحکم، ص ۱۲۲،۱۲۱ اسیرت عمر لابن جوری، ص ۹۰

ميرت عمر بن عبد العريز لابن عبد المحكم، ص ١٤٦



تعدادلا كول مِن تقى موالى كى تين تشمير تعين:

جن کاعربوں سے عمّاق کا تعلق تھا ( یعنی وہ کسی عرب خاندان کے آزاد کردہ ہتھے۔ ) انہیں ''مولی عمّاقہ'' کہا جاتا تھی۔
 جن کاعربوں سے موالا تا ( باہمی تعاون ) کامعابدہ تھا۔ انہیں ''مولی موالہ تا'' کہا جاتا تھا۔

عام موالیجن کاکس عرب خاندان سے "موالاة" یا" عمّال "کاتعلق نه تقااوروه اپنی مدوآ پ کے تحت گزارا

عام مواہین کا محرب هاندان سے موالاہ یا حمال کا کاستھاداروہ این میں استھاداروہ این مدوا ہے۔ کرتے تھے جہاں ان کابس جواب دے جاتا ، وہاں وہ کمن طور پر تکومت کے رحم وکرم پر ہوتے تھے۔

اسلام نے موالی کوانتیازی سلوک کا تھ نہ تیں بنایا تھا۔حضرت بلال عبثی ،حضرت زید بن الحارث ،حضرت خباب بن الارت اورحضرت سلمان فاری وظافی ہم موالی ہونے کے باوجود صوبہ کی اعلیٰ صف میں شار کیے گئے ۔گر بنوم وان نے مولی کے ساتھ انتیازی سلوک کیا۔ گر چہ پہلی دو قسموں کے موالی نسبتا بہتر ہولت میں شخے، چنا نچہ ان میں سے علم وضل سے آراستہ افراد 'مت کے قائد اور امام بھی مانے گئے جیسا کہ مدینہ میں نافع مولی عبداللہ بن عمر اور ربیعۃ الرائی اپنے وور کے امام شخے۔ مکہ میں مجاہد بن جبر ،عطاء بن فی رباح اور عکر مدمولی این عباس جیسے فقہاء کا طوطی بوان تھا۔ بھر و میں حسن البھر کی اورشام میں مکول کا شہرہ تھا، دوانسطانہ بین بیز بنوا میہ کے بعض موالی اپنی شجاعت اور سپہ گری کے باعث اعلی مرکاری عبد دف خصوصاً فوجی مناصب پر بھی قائز ہوئے جیسا کہ امیر معاویہ وقت کی مولی گئر کے مولی فار ق بن زیاد۔ بنوا میہ کی حکومت کے قیم اور استحکام میں ان موالی کا بردا کر وارتھا۔ موکی بین نوار موکی کے مولی طارق بن زیاد۔ بنوا میہ کی حکومت کے قیم اور استحکام میں ان موالی کا بردا کر وارتھا۔

مگر بنومردان نے عام موالی کونہ صرف نظر انداز کردیا بلکہ انہیں عام مسلمانوں سے کم ترحیثیت دی۔خصوصاع اق میں بی تعصب زیادہ تھا۔ وہاں نہ تو موالی کوام متِ صلوۃ کے لیے مقرر کیاجا تا تھا نہ ہی عہد ہ قض کے قابل سمجہ جاتا تھ۔ صحبی بن یوسف کوموالی ایک آئکونیس بھاتے تھے۔ ایک براس نے موالی کے متعلق حطبہ جمد میں کہا:

'' بیلوگ اس قابل ہیں کہانہیں خوب مارا جائے اوراجھی طرح کا ٹاجائے۔اللہ کی تشم! اگر میں لاکھی کا اشارہ کردوں توان کا نام دنشان تک منادیا جائے۔''<sup>©</sup>

اسلام لانے کے بوجود انہیں وہ عطیات اور وظائف نہیں دیے جاتے تھے جود گرسلمانوں کو ملاکرتے تھے۔ النا ان بربیہ کہہ کر جزیدلا کو رکھا جاتا تھا کہ بیاوگ محض جزیے سے نیچنے کے لیے اسلام لائے ہیں عالانکہ اسلام ہرگزاس بات کی اجازت نہیں دینا کہ کسی کے ایمان پرشک کیاجائے اور نومسلموں پر جزییہ برقرار رکھا جائے۔ در حقیقت بومروان کے سفول بدکی وجہ بیتھی کہ غیر مسلموں کے مشرف بااسلام ہونے سے انہیں بیت المال کی اس آ مدن کے مقرف جانے کا اندیشر تھا جس کا خطیر حصہ ان کے ذاتی مصارف پرخرج ہور ہاتھا۔

<sup>🛈</sup> تاريخ لاسلام طلحين: ٢١٧٦٧، ت تدموي؛ البداية والبهاية. ٢٠٤/٩٠٠

عن الأعمش قبل سمعت المحتجاج يقول على المبر: هذه المحمر عهير هير أما والله لو قد قرعت عصا بعصا الأذرنهم كالأمس الداهب يعني الموالي (سس ابن داؤد، ح ١٤٤٤ ٤٠ كتاب لسنة بهاب الحلفاء اسناده صحيح)

<sup>🕏</sup> فتوح مصر والمغرب، من١٨٧

چنا نچہ جب حجاج بن بوسف کواس کے نائبین نے لکھا کہ دیمی علاقوں کے ذتی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوکر کوفہ اور بھرہ میں آباد ہوتے جارہے میں اور اس کے باعث خراج اور جزید کی آمدن کم ہوتی جاری ہے تو تجاج بن پوسف نے علم جاری کیا کہان لوگول کوشہروں سے فکال کران پر دوبارہ جزیدِ عائد کر دیا جائے۔اس علم کےمطابق جب ا انہیں بھرہ ورکوفہ سے نکالاج نے لگا تووہ روتے جاتے تھے۔ نہیں سمجھ نیس آتا تھا کہوہ کہاں جا کیں اور کسے این فرید د ے کس ان کی حالت دیکھ کرمقامی علاء بھی لرز مجھے اوران کے جبری اخراج کے دفت وہ بھی اشک بار تھے۔ <sup>©</sup> یں وجیقی کہ جب عبدالرحلٰ بن اُشعَد نے حجاج کے خلاف خردج کی توای متم کی زیاد توں کے باعث بیموال ورے جوٹن کے ساتھ اس خروج میں میں شریک رہے۔ "اس تسم کے حادثات سے دوجار ہونے کے بعد بنوم وان کی. روش میں کوئی فرق نہ آیا اور موالی ہے ہے انصافی ہاتی رہی۔

موالی کے بارے میں حکام کوتا کیدی مراسلہ:

عمر بن عبدالعزيز رطنند في برسر اقتذارآ كراك خلاف اسلام المياز كوختم كيا موال اورنومسلسون كووه تمام حقوق مهيا كيے جوعام مسمانوں كوحاصل تھے۔ نہوں نے اپنے حكام كولكھا:

"جونفرنی، يبودي اور مجوى آج جزيدا داكرتے بين،ان بيل سے جو بھي اسلام لےآئے،وہ مسمانون میں تھل مِل کررہے، اس کے وہی حقوق ہول سے جومسلمانوں کے حقوق ہیں،اس پروہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جومسمانوں پر عائد ہیں \_مسلمانوں پرلازم ہوگا کہاس ہے گھل مِل کررہیں \_''<sup>©</sup> آپ نے اپنے دکام کو میکھی بدایت کی: '' زِمّبول میں سے جواسلام لےآئے، اس سے جزمید دلو۔' '® مصريل ابن خذامر والشيء (عبداللد بن يزيد) بهت بوے عالم تھے جونسلاً موالی تھے۔سليمان بن عبدالملك كے دور میں وہ ایک بارمصری وفد کے ساتھ در بار دِمنن میں سے منھے۔وفد کے باتی لوگوں نے سلیمان کی ہر بات کا جواب د یا مگرا بن خذا مراس دوران بالکل خاموش رہے۔جب باہر نکلے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا.

'' آپ کیوں خاموش تھے؟'' نہوں نے فرمایا:'' حجموث بولنے پراللہ کا خوف تھا۔'' عمر بن عبد العزيز رط الله ني ان كي سيمغت يا در كھي - جب خليف ہے تو مصر كے بڑے بڑے برے عرب علما وكوچھوڑ كرا نہي کووہاں کا قاضی القصناۃ مقرر کیا۔ <sup>©</sup>حضرت حسن بصری بطلفئہ بھی موالی منصے ادر ولید کے دور میں حجاج کے خوف سے

باره مال تک رو پوش رہے تھے۔عمر بن عبدالعزیز راننٹونے نہیں بھرہ کا قاضی مقرر کیا۔®

کتاب الولاة و القصاة للکندی، ص 810



<sup>🛈</sup> تاريخ الطبوى ١٣٨١/٦ الكامل في الناريخ: ١١/٣ ٤٤: ســـة سن ٨١

<sup>🎔</sup> تاريخ المطبرى ٣٨١/٦؛ الكامل في التاريخ: ٤٩١/٣: مسة س ٨١

<sup>🕏</sup> سيوت عمو بن عبد العويو لابن عبد المحكم، ص ٨٤

<sup>🎾</sup> المواعظ والآثار بذكر المخطط والآثور(المخطط المقريري) ١٤٧/١

<sup>🏵</sup> المعرفة والتاريخ.٧/٩ ع



### حکومت کے اہداف کی بلندی

آل مروان کے گزشتہ تھمرانوں نے مرحدوں کی حفاظت، فتوحات، دشمنوں کی سرکونی، ظاہری شان وشوکت کے اظہارا در محصولات و آمدن کی کثریت ہی کو حکمرانی کے بڑے مقاصد سمجھ دکھا تھا۔عوام کی ونیا وی بہتری اور حقوق کی حفاظت توایک درج میں ان کے بیش نظرتنی گروگوں کی آخرت کی انہیں کوئی فکرتھی ندان کی ہدایت یا گمرای سے کوئی خاص واسطہ ان کاموں کو وہ علماء ومشائخ کی ذرمہ داری سمجھتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز روالفئے نے اس ذہنیت کوتبدیل کیا۔انہوں نے بید حقیقت تسیم کرائی کہ حکومت کا مقصد بندوں کو دین وونیا دونوں میدانوں میں کا میاب کرانا ہے۔اورا گردین وونیا میں تعارض ہوجائے تو دین کوتر جیح دی جائے گی۔ چنانچہ اپنے دورضا نت میں انہوں نے حکومت کے استحکام وثر وت اور دیگر منافع پر دیبی اغراض کوتر جیح دی۔ دیلی فائدے کے مقابلے میں مانی نقصان کی کبھی پرواندگ۔

جم ال چلا كرا پنا پيي*ن بعري*:

ان کی سیرت وکردار اور ن کے نائیین کے اخداق سے متاثر ہوکر غیرسلم شہری ( ذمی ) بردی تعداد ہیں مسلمان اونے سے موٹ کے تھے۔ ان پر عاکد شرع فیکس ' جزیہ' عکومت کی آمدان کا بہت برداذ ربعہ تھا۔ ذمیول کی تعداد کم ہونے سے جزیب کی شرح بھی تیزی سے مخطفے تکی جس پر بعض صوبوں کے گورنرول کوتشویش تھی مگر عمر بن عبدالعزیز والشنداس پرخوش تھے۔ ایک عاکم نے سرکاری خزاند خال ہونے کا اندیشہ طاہر کیا تو آپ نے جواب دیا:

'' بچھے بڑی خُوتی ہوگ کہ سب غیر سلم مسلمان ہو جا ئیں اور (جزید کی رقم بند ہوجانے کی وجہ سے ) ہم اور تم کھیتوں میں بل چلا کرا پنا پیٹ بھریں۔''<sup>©</sup>

حضور مَا الله ما دى تقع نه كرنيكس وصول كرف والع:

مین کے غیر سلمول سے خراج کی ایک مقد رسطے چلی آرہی تھی جائے فصل زیادہ ہوتی یا کم ۔ آپ کو معلوم ہوا تو اس سے منع کر کے تھم دیا کہ فصل کے لخاظ سے خراج عائد کیا جائے۔ اگر پورے بمن سے ایک تھی اناج وصول ہوتو ہیں اس مراضی ہول ۔ ® آپ کا کہنا تھا:''حصرت مجمد مُل قرام ہادی ورہنما بنا کر بھیجے گئے تھے نہ کہ ٹیکس وصول کرنے والے۔''® ٹیکس اٹھا دیے گئے تھے نہ کہ ٹیکس وصول کرنے والے۔''® ٹیکس اٹھا دیے گئے :

سپ نے شرعی محاصل کے سواگز شنہ دور میں رائج نیکسوں کی تمام اقسام موقوف کردیں، بری اور بحری تجارت کو آزاد کردیا، کشم ڈیوٹی معاف کر دی اور ہر طرح کی پابندیاں اٹھادیں۔ ©

🛈 سيرب عمر بن عبدالعريو لابن جوري، ص ١٩ ٢٠،١١ حلية الإولياء ٣٠٥/٥ ط السعادة

@ سيرت عمر بن عبد لعرير لابن عبد الحكم ، ص ١٠٤٢ ، عمر بن عبد العرير معالم التجديد و الاصلاح للصلابي ص ، ٢٧٠ ، ٢٨٠

چنگی خانے سم : گزشتہ خلفاء کے دور میں شاہرا ہوں پر چنگی خانے قائم تھے، گزرنے دالے تجارتی قافلوں سے فیکس وصول کیا جاتا تفاعر بن عبدالعزیز روائشۂ نے تمام چنگی خانے ختم کردیے ۔ فلسطین کے ساحل پر بحری تجارت سے فیکس وصول کرنے والا ایک بڑا چنگی خانہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز روائشۂ نے فلسطین کے حاکم کو تکم دیا کہ اسپنے ہال کے چنگی خانے کو مسمار کردد ادراس کی باقیات سمندر بیس غرق کردد۔ <sup>©</sup>

افسران كانتهوارول پر تخفے وصول كرناممنوع:

گزشتہ دور کے حکام ذمیوں کے تہواروں پران سے تحا نف وصوں کرتے ،افسران جب ان کے طاقوں میں جاتے توسفری اخراجات بھی ان سے ملیقے دران کی ضیافتیں کھاتے ۔ کاشتکاروں کی آمدن پر کٹو تیاں بھی لا گوتھیں ۔ عمر بن عبد العزیز دلائفۂ نے بیتمام سلسلے موقوف کرویے۔ ©

حكران فائدان كے تجارت ميں حصہ لينے پريابندي:

تحکمران خاندان کے بہت سے لوگ تجارت میں سر مہدلگا کر مارکیٹ پرحادی ہور ہے تھے۔ بظاہر یہ کوئی نا جائز کا م نہ تھا مگرآپ نے اس پر پابندی عائد کر دی ب<sup>©</sup> کیوں کہ تجارت میں شامل ہونے کے بعد حکام کی توجہ موامی فائد ہے کہ جگدا ہے مالی فائد سے پر مرکوز ہو جاتی ہے جس سے پورامعا شرہ ابتری کا شکار ہوسکتا ہے۔ حیوانات کے حقوق کی تا کید:

حیوانات تک کے حقوق آپ کی نگاہ میں تھے بعض علاقوں میں ونٹوں پر ایک ہزار رطل تک بوجھ لا داج تا تھ۔ آپ نے حکم دیا کہ ایک اونٹ پر چھ سورطل ہے زیادہ وزن نہ لا دا جائے۔ جانوروں کو سخت لگامیں ڈالنے اورانہیں لو ہے سے پیٹنے کارواج بھی عام تھا۔ آپ نے اسے ممنوع قرار دے دیا۔ ®

#### 444

### خلیفه کی ساده اورز امدانه زندگی

خلافت کے بعد ذاتی زندگی میں آپ نے اس قدرز ہدوقناعت اور سادگی اختیار کی جس کی مثاب دوسر ہے تھمرانوں میں تو کجا، فقیرول اور درویشوں کے ہاں ملنا بھی مشکل ہے۔ پہلے آپ عرب کے خوشخال ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے مگر خلیفہ بننے کے بعد "پ" رام وآسائش کا نام تک بھول گئے تھے۔ سرکاری خزانے سے آپ کی ذاتی آمدن بس آئی تھی کہ بشکل گھر میں دودوت کی روٹی کہتی۔اور بھی اس کی بھی نوبت نہ آتی۔

<sup>©</sup> سيرت عمر بن عبد المعريز لابن عبد المحكم ، ص ٨٧ © سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٤١



<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعده/ ۲۹۲ ؛ سیرت عمر بن عبد لعریز لاین جوری،ص۱۱۳

<sup>🔗</sup> سيرت عمر بن عبد العزير لابن عبد الحكم ،ص 1 2 1

گھر میں پہاز کے سوا کچھ نہ تھا:

ایک دن آپ گھر نشریف لائے تو آپ کی بچیاں منہ پر ہاتھ رکھ کرآپ سے بات کرنے لگیں۔ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ آج گھر میں کھنے کو پچھے ندتھارسب نے کچے پیاز کھا کر گزارا کیا ہے۔ آپ نے بیدد کیھی کرروتے ہوئے فر مایا: "میری بیٹیو! کیا تنہیں یہ پہند ہے کہ تم ایجھے کھانے کھا یہ کرو گمر تہارا باپ چہنم میں جائے۔"

بیرن بیزو بیوسی میں میں میں ہے۔ است مارہ تھا گھروا ہے جومیسر ہوتا ، پکا کرایک برتن میں ڈھا تک کرر کھ دیتے۔ آپ کواپنے کا موں سے فراغت کے لیے درمیان میں پھھودت مانا تو آ کرنوش فرمالیتے۔ <sup>©</sup> حج کا شوق اور تنگ دئتی:

ج اور ذیارتِ مدیند کاب حد شوق تقامگر دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے حکمران بننے کے بعد ملکت میں استے پہنے ہی نہ ہتے کہ سفر ج کے اخراجات پورے ہوتے۔ ایک بارج کے ایام آئے تو خادم مزاحم سے پوچھنے۔ لگے:

'' تہمارے پاس کچھ ہے؟' وہ بو 1:' دس ہارہ دینار ہیں۔' آپ نے فرمایا:'' بھلااس سے کیا ہوگا''
بعد میں کسی حلال ذریعے سے کوئی بڑی رقم آگئی۔ مزاتم نے مبارک با ددیتے ہوئے یا ددلایا کہ اب ج کے سفر کا خرید یورا ہوجائے گا۔ گرآپ نے وہ رقم مرکاری خزانے میں جمع کرادی اور فرمایا:

" " مماس مال ہے بہت مدت تک فائدہ، ٹھا پیچے۔ اب اس پر سلمانوں کا حق ہے۔ " علی مقارد ہو: حاؤتم آٹراد ہو:

سن کسی کواس تنگ دی میں اپنا ساتھ دینے پر مجبور نہ کرتے تھے۔ آپ کے پاس اپنی ضرور بیات کے لیے ایک غلام اور ایک گھوڑ ارد گیا تھا۔ ایک دن غلام سے حال احوال ہو چھاتو وہ بولا:

" دنیاییں بھی مزے میں ہیں ، سوائے میرے ، آپ کے اور اس گھوڑے کے ۔' فرمایا:'' جاؤے تم آزاد ہو۔' <sup>©</sup> لباس میں سادگی:

لباس میں اس قدرسادگی تھی کہ جول جانا پہن لیتے۔ آپ کے ایک دفیق کا کہناہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب شغرادے تھے تو جھے اپنے لباس کے لیے کپڑا خرید کرلانے کا کہا۔ میں آٹھ سو درہم کا بہترین کپڑا خرید یا یا جب آئیں سلوا کر چیش کیا گیا تو اس پر ہاتھ کھیر کر بولے:''مید کن کھر درا اور سخت ہے!'' خدیفہ بننے کے بعدا یک بار کپڑا منگوایا تو آٹھ درہم کا کپڑا چیش کیا گیا۔اسے دکھ کر بولے:''کتا زم اور ملائم ہے۔''<sup>©</sup>

جعد کی نماز کے لیے بھی معمولی لبس ہوتا جس میں پیوند لکے ہوتے تھے۔لوگ توجہ ولاتے کہ نیا لباس زیب تن فرما کیں مگرآپ اے پیندنہ فرماتے۔®

<sup>🛈</sup> سپرت عمو بن عبد العويز لابن عبدارحكم، ص ٤٣٠٥٤ 💮 سپرت

<sup>@</sup> ايضاً ص ٤٧ - @ ايصاً، ص ٤٨ ، طبقات ابن سعد ١٥٥٠ و٣٣٤٠

سيرت عمو بن عبد العربيو لابن عبدالحكم، ص٩٥

<sup>@</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٠٢،٥

اک جوڑے میں گزارا:

بیں۔ آخریں آپ کے پاس بس ایک ہی جوڑارہ گیا تھا۔ ہر جمعے کو سے دھوکر دوبارہ پہن لیتے تھے بعض اوقات لہاس رکھنے میں در ہوجانے کی وجہ سے نماز جمعہ کے لیے نکلنے میں بھی تاخیر ہوجاتی۔ ®

ایخ کام ایخ ہاتھ سے:

ت چھوٹے چھوٹے کام بلاتکلف خود ہی کر لیتے تھے۔ایک دات آپ کام کررہے تھے کہ چماغ گل ہو گیا۔آپ اٹھے اور اے د دبارہ جلانے لگے۔ کی نے کہہ:'' آپ نے کیوں زحمت کی ،ہم کردیتے۔''

آپ نے بےس ختیفر مایا:'' جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا۔ جب بیٹھا ہوں تب بھی وہی ہوں۔'،<sup>©</sup> سرکاری اخرا جات میں احتیاط:

ا حتیاط کابیعالم تھا کہ بیت لمال کی رقم ہے خریدی گئی تمع صرف سرکاری کا موں ہی کے وقت جلائی جاتی۔ اگر کہمی سرکاری گفتگو کے دوران کوئی شخص ذاتی موضوعات پر بات کرنے لگا تو آپ سرکاری شمع گل کر کے فوراً ذاتی شمع جلاتے، پھراس ہے بات چیت کرتے۔ شمر کاری مدیس آیا ہوا سٹک تو لئے تواپی ناک بندکر لیتے کہ کہیں اس کے ناجا کزا سنعال میں ملوث نہ ہوج وَل۔ ہاتھ پر لگے ہوئے مشک کو بھی اچھی طرح دھو لیتے کسی نے اس قدرا حتیاط پر عرب کا ظہار کیا تو فرمایا: ''مشک کافائدہ اس کے سوا بھلاا در کیا ہے کہ اس کی خوشبوسو تھی جائے۔''

بيت المال كے چوہ برائي ليے پانی كرم كرنے سے اجتناب:

بیت المال کے چولیے پر گرم کیے پانی کے استعال ہے بھی اجتناب کرتے کہ کہیں بدعنوانی میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ آپ کا غلام کی دنوب تک بیت المال کے باور پی خانے ہے وضو کا پانی گرم کر کے لاتار ہا۔ آپ کو معلوم ہوا تو مزاحم سے کہا '' اتنی مقدار پانی گرم کرکے ویکھو کہ کتنا ایندھن خرج ہوتا ہے۔ پھرانداز ولگاؤ کہ ان تمام دنوں میں کتنا ایندھن خرج ہوا ہو گا۔ آنا ایندھن خرید کے بیت المال میں جمع کرا دو۔' ®

ایک بارسخت سردی میں آپ کونسل کی ضرورت پیش آئی۔ گھریٹ گرم پانی کا انظام ندھا۔ آپ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی تیاری کرنے لگے۔ تب آپ کوئیم دے کرکہا گیا کہ اپنی جان کوخطرے میں ندوالیں۔ بیت المال کے باور چی خانے سے آپ کے لیے گرم پانی منگوالیتے ہیں ، آپ اس کی قیست سرکاری خزانے میں جمع کراد یجے گا۔ آپ نے مشورہ مان لیا۔ خسل کے بعد پانی گرم کرنے کی قیمت بیت المال میں داخل فرمادی۔ ®



<sup>🛈</sup> سيوت عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم، ص ٤٨ 🕜 سيرت عمر بن عبد العزير لابن عبد المحكم، ص ٤١

P ميرت عمر بن عبد العزير لابن عبدالحكم، ص ١٣٧

<sup>®</sup> ميون عمر بن عبد المويز لابن عبدالمحكم ص 50

ميرن عمر بن عبد العزير لابن عبد الحكم ص 20

أميوت عمو بن عيد العويز لابن عبد الحكم، ص ١٤٥ ، ٢٥



سرکاری سواری ذاتی کام کے لیے استعال کرنے سے احتراز:

رسی احتیاط کی دجہ ہے آپ سرکاری سواری کو کسی ذاتی کام کے لیے استعمال نہ ہونے دیتے ۔ آپ کوشہد کے ساتھ روٹی کھانا پیند تھا۔ ایک بار گھر میں شہد ختم ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں ذاک کے خچرسرکاری کا مول کے بیے مختلف شہروں کے درمیان مسلسل رواں دواں رہتے تھے۔ اہلیہ نے غلام کو بھیج کر دوسرے شہر سے شہر منگوالیا جو ڈاک کے خچروں پر آیا، آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا: ''کیا مسلمانوں کے جانور عمر کی خوبھش پوری کرنے کے لیے تھکا ہے جا کیں میں ہوری کرنے کے لیے تھکا تے جا کیں گئے۔ 'وہ شہد فروخت کراکے قیت سرکاری نیزانے کو دے دی۔ ®

۔۔۔ رہ کر اور سے سے کم نے آپ کو مجموروں کی دونو کر ہاں جیبجیں۔ آپ کومعلوم ہوا کہ بیتخفہ سرکاری ڈاک کے جانوروں پرلدا ہوا پہنچاہے۔آپ نے کہا:''مسلمانوں کی ڈاک کے جانوروں پرمیراکوئی حِن شاتھا۔''

ید کہ کر تھم دیا کہ بیڈو کریاں فروخت کرکے قیمت بیت المال میں جمع کردی جائے۔®

دوسرول كوز مدو تناعت كاسبق:

سادگی اور احتیاط اپنے تک ہی محدود نہ تھی ، بلکہ دوسرول کو بھی بڑے مناسب پیرائے میں اس کی تلقین فرمائے رہے ۔ بنومروان جو پہلے مرکاری نزانے سے بتا شاخری کرتے ہتے ، اب اپنا حصہ بالکل نیا تلایا نے لگے ہتے اور اس بناء پر وہ تخت ناراض ہے۔ شمیر بن عبدالعزیز کا سالام سکتہ بن عبدالملک بھی تھا جو بنومروان کا نہایت ولیر سیہ سالارتھا، تا ہم کھانے پینے ہیں بڑ فضول خرج تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک دن اپنے ساتھ کھانے کی وعوت دی۔ وہ "یا تو آپ نے جان ہو جھ کر کھانا بہت دیر سے منگوایا۔ تب تک بھوک سے مسلکتہ کی حالت غیر ہو چکی تھی ۔ کھانا صرف وال رو ٹی پر شمتل تھا۔ مسلکتہ نے تیز بھوک کی ہوجہ سے خوب رغبت سے کھایا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو آپ نے خصوص مذیخہ کھانے مشلکتہ نے تیز بھوک کی ہوجہ سے خوب رغبت سے کھایا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو آپ نے خصوص مذیخ کھانے مشلکتہ نے انہیں دیکھ کر کہا:

"اب توایک لقمے کی گنجائش بھی نہیں۔"

آپ نے فرمایا: "جب پیٹ اس طرح بھی مجرسکتا ہے تو چھر کھانے میں ایسے تکلفات کر کے جہنم میں جانے کی کیا ضرورت یہ "مسلمنہ کو ہات سمجھ آگئی اور اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ ®

سپسرکاری کاغذ کے استعمال تک میں احتیاط کامشورہ دیتے۔ نائین اور کا تبوں کو ہدایت دیتے: ''قلم کی نوک باریک رکھو۔ ملاملہ کر لکھو۔ایک پر ہے میں بہت می با تیں لکھ دو۔مسلمانوں کوایسے لیم چوڑے خرچوں کی ضرورت نہیں جن سے سرکاری خزانے پر ہو جھ پڑتا ہو۔''®

<sup>🕑</sup> سيوت عمر بن عبد العرير لابن عبدالحكم، ص ٥٠

<sup>🛈</sup> اخیار ایی حفص، ص ٥٥

<sup>🖰</sup> سيرت عمر بن عبد العوير لابن عبدالحكم، ص ٦٠٠

<sup>🕜</sup> ميرت عمر بن عبد العزيز لاين عبدالحكم، ص ٤٩

<sup>@</sup> تاريح الطبري: ١٩٧٦، ١ميرت عمر بي عبد العريولابي عبد الحكم، ص ٢٩

تاہم آپ سرکاری ملاز مین کے لیے تخواہوں کا معقول بندوبت کرتے ہے تاکہ وہ کسی ناجائز ڈریعۂ آمدن میں ملوث نہ ہوں۔ آپ نے اعلی افسران کی تخواہوں کا معقول بندوبت کرتے ہے تاکہ وہ کسی ناجائز ڈریعۂ آمدن میں ملوث نہ ہوں۔ آپ نے اعلی افسران کی تخواہوں کا مقول کر کہد: ''سیار ہوئی تھے۔ کہ مسلمانوں کے سرکاری مال سے ہی پاڑ ہا۔ اب میں اس برمسلمانوں کا مال دوبارہ خرج نہیں کرتا جا ہتا۔'' <sup>®</sup> پیار ہا۔ اب میں اس برمسلمانوں کا مال دوبارہ خرج نہیں کرتا جا ہتا۔'' <sup>®</sup> بیار ہا۔ اب میں اس برمسلمانوں کا مالے منظر:

ہ ہے کا زیادہ تر ونت اپنے دفتر میں مختلف شہروں سے سنے وال درخواستوں کو پڑھنے ،ان پر کارروائی کرنے اور فرادیوں سے مینے میں گزرتا۔ مدینه منورہ کے ایک غلام این زیاد کا بیان ہے:

'' بجھے میرے آقانے کچھ ضروریات کے لیے ان کی خدمت میں دِمُشَق بھیجا۔ میں ان کی مجلس میں پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہوگر'' السلام ملیکم'' کہا۔ عمر بھر ہے آئی ہوئی درخوا سیں من رہے تھے اور شفندی آبیں ہمر رہے تھے۔ ایک کا تب ان کے جوابی احکام کھتا جارہا تھا۔ عمر'' وغلیکم السلام'' کہہ کراپنے کا م میں سشغول رہے۔ میں نے قریب جاکر دوبارہ '' السلام علیکم'' کہا۔ وہ بولے۔ '' بہم نے پہنی بارہی پیچان لیا تھا۔ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ تم دروازے کے پاس بیٹھو۔'' عمر درالفئے اپنے کام سے فارغ ہو کے تو سب کو باہر جانے کی ضرورت نہ تھی۔ تم دروازے کے پاس بیٹھو۔'' عمر درالفئے اپنے کام سے فارغ ہو کے تو سب کو باہر جانے کا کہا، یہاں تک کہ خادم بھی باہر چلا گیا۔ اب وہ خود چل کرمیرے پاس آئے اور اہل یہ بینہ کے مردوں، خوا تین اور دیگر لوگوں میں سے ایک ایک کا صال پوچھتے رہے۔ پھر مدینہ میں آئی طرف سے بھیجے گئے پچھ خوا تیں اور دیگر لوگوں میں سے ایک ایک کا صال پوچھتے رہے۔ پھر مدینہ میں آئی طرف سے بھیجے گئے پچھ ادان کا نفاذ ہوا کہ بیں۔

آخر میں کہا:''تم دیکھ رہے ہوناں میں گنی ہوئی مشقت میں پڑ گیا ہوں۔'' یہ کہ کرا تناروئے کہ مجھےان کے رونے پر تم آنے لگا۔ میں نے کہ: ''آپ کے نیک کا موں کی وجہ سے مجھےآپ کے لیے خبر ہی کی تو قع ہے۔'' وہ بولے:''نہیں نہیں میں ایسا کہاں! میں ایسا کہاں!'' یہ کہد کر پھرز اروقط ررونے لگے۔

میں ان کے پاس پچھ دنوں تک قیام پذیر رہا۔ انہوں نے میرے آقا کی ضروریات پوری کردیں۔ پھر اسے خطا لکھا کہ بیفلام مجھے فروخت کردو۔ ساتھ بی ایپ قامین کے نیچے سے بیں دینار نکال کر مجھے دیے کہ ان سے مددلو۔ میں نے انکار کیا تو بولے: ''لے لو۔ بیمیری پی شخواہ میں سے ہیں۔'' وہ اسرار کرتے رہے۔ آخر مجھے لینا ہی پڑے۔ میں نے ان کا خط آقا کو دیا (آقا نے تاڑلیا کہ عمراس غلام کوخرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔) فروخت کرنے کی بجائے آتا نے مجھے زاد کردیا۔''



<sup>🛈</sup> سيوت عمر بن عبد العزير لابن عبدالحكم، ص ٤٥٠٤٤

۳ احباد ابی حقص مص ۲۹،۹۸

## ابوانِ اقبَدَ ارمین نظر ماتی اور عملی اصلاح کی کوششیں

رائج شده سیاسی نظام کوتو ژنا آپ کیس سے باہر تھا۔ گر آپ نے ان حالات میں اپنے محدودا ختیا رات کو مکند حد سی بہترین طور پر استعال کر کے بعد والوں کو بیستن دیا کہ اگر اخلاص نبیت ، سوز جگر ، ایثار د قربانی ، اور ہمت و جرائت سے کام لیا جائے اور حکمت عملی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو انسان کی بھی ماحول میں رہتے ہوئے اور کمی بھی ورج کے اختیارات کا حامل ہوتے ہوئے غیر معمولی کا رنا ہے نجام دے سکتا ہے ۔ آپ نے بیوان اختد، رکے اندر سے نیک سیرت حکام کی آئی کھیپ پیدا کرنے کی ان تھک کوشش کی ۔ آپ کی گفتگو، خطبات اور مراسلوں سے میک سیرت حکام کی آئیت کی سیرت کام کی آئیت کی سیرت کی سیرت کو سیاسی نہ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ اپنے مراسلوں میں نائیت کو تقوی کی اور ہتا تے کہ انجاع شریعت کی تلفین کرتے ۔ آئیس اپنے اپنے علاقے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کرتے اور بتاتے کہ حضرت محمد می تھی کی میا ہو تھا ہو آپ می گھیا جو آپ می گھیا ہو آپ می گھیا ہو آپ می گھیا ہو آپ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کرتے اور بتاتے کہ حضرت میں کہ میرون کم میں المعروف میں المعروف اور نہی عن المنظر کی تا کمید :

سنب گورزوں کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکی کا تھم دیتے اور برائی سے روکنے) کی تلقین کرتے اور بتاتے کہ اس فریضے کی ایمیت کیا ہے اور اس کے رک جانے سے کیا کیا دبال آیا کرتے ہیں۔ ® فوجی ، فسر ان کو نمازیں بروقت اداکرنے کی تلقین کرتے ۔ انہیں علم دین سیجھنے اور سکھانے کی ترغیب دیتے۔ ® حکام کوشری سزاؤل کی حقیقت اور مقاصد سے آگاہ کرتے اور تعزیرات میں احتیاط اور اعتدال سے کام لینے کی تاکید کرتے۔ ® معاصی کی روک تھام کی کوششیں:

عمر بن عبدالعز برزدالله مملکت میں پیداشدہ اخلاقی خرابیوں کی طرف بھی متوجد بیجے۔ عمال کوخواتین کی نوحہ گری اور جناز دن میں شرکت کورو کئے اور بردے کا ہتمام کرانے کی تلقین فرماتے۔ ®

نبیذ جیے مشر دبات کے استعمال میں عوام کی ہے احتیاطی بھی آپ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ بعض لوگ نشر آور نبیذ پینے گئے تھے۔ آپ جائز اور ناجائز مشر و بات کی وضاحت کرتے اور مے نوشی کی روک تھام کا تھم دیتے تھے۔ آ

مشاجرات صحابه بنائية اور فرقه بندي:

پہلی صدی ججری کے وسط میں صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں طرح طرح کی آراء قائم ہو چکی تھیں ۔ان آراء

<sup>🛈</sup> سیرت عمر بن عبد العزیر لابن عبدالحکم، ص ۸۲ ۸۳ 💮 سیرات عمر بن عبدالعزیز لابن جوزی، ص۱۹۳،۱۹۲

<sup>🗩</sup> سيرت عمر بن عبد العريز لابن عبدالمحكم، ص ٧٧ ، ٧٧ اسير ت عمر بن عيد العربر، لابن جوري، ص ١٢٧ ا

<sup>🕾</sup> سير ت عمر بن عبد العريز لابن جوري، ص ١٢٣،١٢١ 💮 سير ت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٩٤،٩٣

<sup>🛈</sup> سېر ت عمر بن عبدالعريز لاين جوزي، ص ۱۲۲

ے پیدا ہونے والا اختلاف رائے امت کو متعدد فرقول میں تقسیم کرچکا تھا۔ ایک طبقہ حضرت علی خالفہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے حضرت طلحہ، زبیرا ورحضرت معاویہ ظافی کی برا بھل کہتا تھا۔ دوسری طرف بنوائمیہ کے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں کہ بھی اُموی حکران کی مخالفت کرنے والشخص عاصب اور بے راہ روتھا جا ہے وہ کوئی سحالی ہی کیوں نہ ہو۔ چنا نچھ ایسے لوگ حضرت علی خالفہ ، حضرت حسین خالفہ اور حضرت عبدائلہ بین زبیر ظالفہ کوائی نظر سے و کی محصے تھے ہو۔ چنا نچھ ایسے لوگ حضرت میں بطل روایات بھی پھیلاتے رہے تھے۔

وران بالمست علی خالئے وارعبدالقد بن زبیر خالئے کہ بارے میں دائے درست کردی:
مور ثین نے حضرت علی خالئے وارعبدالقد بن زبیر خالئے کہ بارے میں دائے درست کردی:
عربن عبدالعزیز بھی یک مدت تک اپنے خاندان کی ای سوچ سے متاثر رہے تھے مگرخوش قسمتی سے انہیں مدینہ منورہ کا علمی ہا حول ملا جوشام اور عراق کے قصب سے پاک تھا اور جہاں سدت نبویہ کی مہک ہر جھو نکے میں رہی ہی تھی۔ چنانچے مدین مطابق علمی ونظر پاتی تھی۔ چنانچے مدین مطابق علمی ونظر پاتی تھی۔ چنانچے مدین میں مبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بی عبداللہ بی عبداللہ بی عبداللہ بی عبداللہ بی معلوم ہوا کہ عمر بن عبد لعزیز بھی حضرت علی زنائے کہ کی عیب جو تی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن عمر بن عبدالعزیز کو کہا:

دو جمہیں کب معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اہلی بدر سے راضی ہونے کے بعد دوبار وان سے ناراض ہوا تھا؟''
عمراستاذ کا اشارہ بھھ گئے ۔ بولے ۔'' میں اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں ۔ اللہ کی اسی دوبارہ ایسانیس کروں گا۔''اس کے بعد دہ ہمیشہ حضرت علی ﷺ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کہیا کرتے ہے۔ 
قسم امیں دوبارہ ایسانیس کروں گا۔''اس کے بعد دہ ہمیشہ حضرت علی ﷺ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کہیا کرتے ہے۔ 
انہی محدثین نے عبداللہ بن زبیر ﴿ فَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى رائے مثبت کردی ۔ ہوا ہے کہ ایک بارغمر بن عبدالعزیز نے ابن ابی ملیکہ سے کہا:''میرے ول میں عبداللہ بن زبیر وَفَاللّٰ ہُن ذبیر وَفَاللّٰهُ ہُن خیر کے دالا ۔''گا فرا نہ ہمارے نمازا داکرنے دالا ۔''گا فرا فرا ایوں کو صحابہ کے خلاف آلودہ نہ کرس:
اپنی زبا توں کو صحابہ کے خلاف آلودہ نہ کرس:

یں اہلِ علم کی صحبت وتر بیت کی بدولت عمر بن عبدالعزیز کا نظریہ معتدل اور درست ہوگیا۔ پھر جب وہ خلیفہ بے تو لوگوں میں پھیلنے والے ان غیط عقا کدونظریات کی اصلاح پر خاص توجہ دی اور سنت سے منحرف شدہ مرنی چیز کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ یہ بھی جان گئے کہ مثر جرات صحابہ کے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی روایات کو جانجا آسان کا منہیں ،اس لیے قلب کو محفوظ رکھنے کا عمومی نسخہ بہی ہے کہ اس موضوع کونہ چھیٹرا جائے۔

ا مسية الاوليساء: ١١ /٣٣٥ برعبدالله بن مبيدالله ابن في مليكة فقهائ مكد شن تاربوت تع يصى تسترش ان كي روايات بير - ١٢ وتلى ان كي الألاء ١٤٠ من من الله الله المارودي ا



تاریح دمنی ۱۳۹/۶۵ میر اعلام البیلاء ۱۷۷،۵ و ابدیة وانهایة: ۱۷۸/۱۷ م۹۷،۹۷۸ میراند ۱۳۹/۶۵ میراند نامین میراند بن عجد المیراند بن عجب بن مسعود البدلی سخد، دید کرفتها شرسید شن شار بوت سخده احدی او سند میراند بن میراند بن میراند با ۱۷۵ میراند بن میراند بین (میراند بین میراند بین (میراند بین میراند بین (میراند بین ۱۹۷۱)

چنانچاكك بار جبان سےمشرات كے بارے ميں يوجها كيا توفرمايا:

صحابه کی مثال آنگھوں جیسی ہے:

ی بہن ہیں۔ آپ مشاجر سے کے حوالے سے صحبہ کرام کے بارے میں فر ماتے تھے۔''صحابہ کرام کی مثال آئکھوں کی ک ہے۔ ''تکھیں دکھنے کلیس توان کاعلاج ہیہ ہے کہ آئیس ہاتھ نہ لگایا جائے۔'' خطبوں میں حضرت علی مثالثاتہ پر تنقید کی بندش:

ینومروان کے بعض حکام نماز جمعہ کے خطبے میں حضرت علی فرگا تُورُد تقید کرتے تھے جس سے وین دارلوگوں کو بہت و کھ ہوتا تھا۔ حضرت علی فرگا تُورُد یا ہے حکام کواس حرکت سے مع کردیا۔ انہوں نے حصرت علی فرگا تھا کہ دیا۔ انہوں نے حصرت علی فرگا تھا یہ کہ خطبے میں اس آ یہت کر یمہ کی تعاوت شروع کی:

اِنہوں نے حضرت علی فرگا تھی کہ فرق میں اس آ یہت کر یمہ کی تعاوت شروع کی:

اِنَّ اللّٰهَ يَامُ مُن بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَالْیَاآءِ ذِی الْقُرْبِی وَیَنْ اللّٰهُ حَسَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُغْیِ وَالْمُنْکِرِ وَالْمُغْیِ اللّٰهُ مُنْدَ تَکُورُوں گ

رے شک اللہ تعالی عتد ل اورا حسان اور قرابت واروں کودینے کا تھم فر، تے بیں اور کھلی بُرائی اور مطلق برائی اورظلم کرنے ہے منع فرماتے ہیں۔) ®

۔ پاورے کہ جن رویات میں مفرت علی ڈاٹنو پرسب وشتم کا جراء مفرت مد دیہ دلائٹو کی طرف منسوب کیا حمیاب واقتحیق کے معیار پر پوری ٹھٹس اتر تیں۔ ٹابت شدہ ، ت تی ہے کہ نوسر وان کے بعض متعصب حکام اس حرکمت میں ملوث تھے۔

مربعض معرات نے بوامیہ کے معرت کل باللغ پرطمن وشیع کرنے کا سرے سا انکار کردیا سے ادرائی میں مقرت عمری عبد العزیز کے سے بند کرائے کو بھی معرات نے بوامیہ کے معرف میں معرف اللہ بھر المربع کے اس میں کو کی بھی کو بھی کتب تاریخ میں معقورا ف دقر اردیتے ہوئے کا کھی کے مربا العزیز کے اس میم کی کوئی میں دوایت موجود نہیں اور طبقات ابن سعد کی موسل مرایخ میں ایسا منقوں ہے، دہ بہا یہ کہ بعد انہوں نے معرف معاور بیان فرما کر اپنے دعورت معاور میں کہ کوئی کے معرف میں عبدالعویو ، معالم التجدید و الاصلاح مد کتور علی محمد الدفر ایا ہے کے معلق میں معالم التجدید و الاصلاح مد کتور علی محمد الفسلام بی معرف المربع کے المربع کے المربع کے المربع کے المربع کا کوئی کوئی کوئی کے المربع کا المسلام کی کوئی کے المربع کے کتور علی محمد کا المربع کے المربع کے کتور کے المربع کے کتور کے کتور کے المربع کے المربع کے کتور کوئی کرنے کے کتور کے کتور کوئی کے کتور کوئی کوئی کر کتور کے کتور کے کتور کے کتور کوئی کے کتور کی کتور کے کتور کوئی کر کتور کے کتور کوئی کوئی کر کتور کے کتور کوئی کوئی کوئی کر کتور کوئی کر کتور کے کتور کے کتور کوئی کوئی کر کتور کے کتور کوئی کوئی کر کتور کے کتور کوئی کر کتور کوئی کوئی کوئی کر کتور کے کتور کوئی کر کتور کوئی کر کتور کوئی کوئی کر کتور کوئی کر کتور کوئی کوئی کوئی کر کتور کوئی کوئی کر کتور کوئی کوئی کر کتور کر کتور کوئی کر کتور کوئی کر کتور ک

یہ بت قو درست ہے کہ نیا الزام حضرت معاویہ وفاق پر نہیں لگایا جا سکنا گرید دوی بالکل غط ہے کہ ہوامیہ کے دور میں ایب ہوتا ای نہیں تھا۔ اسوی قال کا حضرت علی نفاق کی سیسیس ہے۔ (ہم حصد دوئم کے بب ازائد شیبات میں موجود ہے۔ اس کا افکار محص ہے افکار ٹیس ہے ہے۔ (ہم حصد دوئم کے بب ازائد شیبات میں اس پر کا فی کام کر بھے ہیں ) البت تمر بن عبدالعزیر کا میں بر پابئدی لگا نا فقط ضیف روایات میں ہے گریہ ضعف ہیں افکارٹیس من سکا ، کید س کہ ایک اول خلیل کسی بیکی کے بود کی میں اس پر اس میں من کی بی کے بیرائل عور سے بی کا فیم ہوئے ہے کہ بیرائل عور بی بیرائل ہو کتی ہے۔ لیس بدن لینا جا ہے کہ بیرائل عور بی بیرائل جس کے بیرائل جس کے بیرائل جس کا بیرائل جس کا بیروت میں ہیں ہوئے ہی کا دور میں ہوا ہے کہ بیرائل ہو سے کا دور میں ہو جا کا دوران کے بعد اس بیرائل ہیں ہوگا کہ نوامیہ کے بیرائل میں میں ہوگا کہ نوامیہ کے بیرائل میں دیا ہوگا کہ نوامیہ کے بیرائل میں ہوجا کے الودان کے سرے خلفاء اس الزام کی روش میں ہیں ہیں دیا دور میں ہوجا کے الودان کے سرے خلفاء اس الزام کی روش میں ہیں ہیں ور بعد کے ملفاء اس الزام کی روش میں ہیں گارہ میں دیا ہوگا کے مطابق عربی عبود اس میں میں ہیں ہیں ہیں ور بعد کے ملفاء اس الزام کی روش ہیں ہیں گارہ ہیں۔ کے مطابق عربی عبود النوزیز کے بعد س بری رسم کے مناظر معدوم ہیں ور بعد کے ملفاء اس الزام کی روش ہیں۔

🕜 مررة النحل، آيب ٩٠

الانصاف لمباقلانی، ص ٦٦

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد ۲۹٤/۵

<sup>🕝</sup> طبقات این سعد: ۲۹۳/۵

رَ شة خلفاء کے ذکر میں احتیاط:

عمر بن عبدالعزیز کاعزیمت یو بنی طرز عمل گزشته خلفاء کی کارکردگ کے بارے میں سوال پیدا کرد ہاتھا کہ آخران کے بارے میں سوال پیدا کرد ہاتھا کہ آخران کے بارے میں کیا رائے رکھی جائے ؟ انہیں خالم وجا برکہا جائے یا پھھا ور؟ عبدالملک کے بوتے عبدالرحن بن سلیمان ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے بوی خوش اسلولی سے ایک معتدل رائے دی جس میں کر شدہ عمر انول کی کردارکشی تھی ندا بنی بڑائی ۔ آپ ال ضفاء کو بھی ایک آز مائش کا شکار سمجھتے تھے اورخود کو بھی ۔

آپ نے فرماید "عبدالرحمٰن! میں تمہارے دا داعبدالملک کے ساتھ بھی رہا ، الن کی تھ رداری اور تدفیین میں شریک رہا۔ میں نے ان سے بڑھ کر دنیاوی معاملات کا ماہر کی کوئیس پایا۔ پھر بیذ مدداری تمہارے پچاولید پر سکی میں ان کے ساتھ رہا، ان کی عیادت اور تدفین میں شریک رہا۔ میں نے دنیا پر غسبہ پانے والدان سے بڑھ کرکوئی ورشد کھا۔ پھر یہ مصب تمہارے باپ سلیمان کو ملا۔ میں ان کے ساتھ رہا، ان کی بھاری اور تدفین میں شامل رہا۔ میں نے ان سے من نے کی دورہ دنیا کو اللہ کہ کرآپ اس قدرروئے کہ جینے کی کوئیس کر رہی ہے۔ "میہ کرآپ اس قدرروئے کہ جینے کی کئیں۔ اس سے نہوں کی اشاعت:

آپ علم دین کی اشاعت کا زبردست ولولہ رکھتے ہتے۔ خود بھی بہت بڑے عام فاضل اور فقیہ ہتے۔ اس زہنے یہ تک سنت نبویہ کو لکھ کرجن کرنے کا زیادہ روائ نہیں ہوا تھا۔ اکثر ذخیرہ محدثین کے حافظے میں محفوظ تھا۔ آپ نے یہ فطرہ محسول کرتے ہوئے کہ شیدا گلی نسلول کے حافظے استے قوی نہ ہوں، پوری مملکت کے محدثین اور علم محوتا کیدکی کہ وہ احادیث کو تحریکی طور پر جن کریں۔ مدینہ منورہ کے جلیل القدر محدث ابو بکر بن حزم پر مطاف کو آپ نے مدینہ کاوالی مقرر کیا تھا۔ آبیس اور ابن شہاب زہری راشنے کو خاص طور پر اس عظیم علمی خدمت کی طرف متوجہ کیا اور لکھا کہ اگر اید نہ ہوتے ہی سنت نبویہ بھی دنیا ہے مث جائے۔ ®

مغازی، میرت نبویداور مناقب صحابه کے درس کا اجراء:

آپ نے ''سیرتِ نبویہ'' کوانیکِ مستقل علم ک شکل میں مدون کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔اس دور میں سیرت کو''علم مغاز گ'' کہا جا تاتھ جس کے سب سے بڑے ماہر عاصم بن عمر تھے۔آپ کے حکم سے انہوں نے دِمَثُق کی جامع اموی میں مغازی ،سیرت نبویہ اور منا قب صحابہ کا درس دینا شروع کیا۔ ®

سيرت عمو بن عبد العزيو لابن عبد الحكم، ص ١٣٥

كتب عمر بن عبد العزير إلى أبى بكر بن حرم انظر ما كان من حديث دمون الله تُنظِيمُ فاكتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء والا تقبل إلا حديث البيني ولتنفشوا العلم و لتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم قان العلم لا يها لمن حتى يكون سرا (صحيح البخاري، كتاب العلم بياب كيف يقبض العلم؛ جامع بيان العلم لابن عبدالبر، ح ٤٣٨)

<sup>©</sup> تهذیب التهدیب ۲۰۵۵ م دو جمه عاصم بن عمو ایرعاصم بن عربین دویس انبیل عاصم بن قاده کی که به تا ہے۔

عهاء کے لیے وظا کف:

آپ نے اپنے گورزوں کوہدایت جاری کی کہ دہ قرآن وسنت کی تھا ظت اوراشاعت میں مشغول علیء کے لیے صوبائی بیت المال سے استے وظائف جاری کریں جس کے بعدائیں کسب معاش کی فکر ندر ہے تا کہ دہ میکسوئی کے ساتھ اپنی بیت المال سے استے وظائف جاری کریں جس کے بعدائیں کسب معاش کی فکر ندر ہے تا کہ دہ میکسوئی و ساتھ اپنی کام میں مشغول ان علیء کے ساتھ بی آپ نے علمی خدمات میں مشغول ان علیء کے لیے سوہ مودیتا رقتر بیا اڑھ کی لاکھ روپے ) کے وظائف مقرر کردیتا کہ وہ یک سوئی اور دل جمعی سے اپنے کام میں گے رہیں۔ ® ان طلبہ کے بھی سرکاری وظائف مقرر کیے جو علم وین سیھنے میں منہمک ہے۔ ®

دین کی جملیغ:

دین کی وعوت کوآپ خلافت اسمامیہ کی اہم ذمدواری ہمجھتے تھے؛ اس لیے آپ نے جہال اندرونی طور پراسمام کا عملی نفاذ کیا، وہاں ہیرونی دنیا کو بھی اسلام کی وعوت دی۔ ہندوستان کے سات داجاؤل کو آپ کی طرف سے دعوتی خطوط سے ۔ آپ نے اسلام کی ترغیب دینے کے ساتھوان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلم ن ہوج کیں توانبی کوان کی مسطنوں پر حکم ان باقی رکھ جائے گا ور ان کے حقو آ اور فرائض وہی ہوں کے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں۔ ان مطاق کو آپ کی سیرت کی خبریں مل چکی تھیں؛ اس لیے ان سب نے اسلام قبول کرلیا اور اپنے نام عربوں جیسے دکھ سے۔ اس طرح آپ کی وعوت پر جیشہ ہیں بھی قبائل مشرف باسلام ہوئے۔

مراکش میں بربر قبائل کی بہت بڑی تعداد آب دھی۔آپ کے نائب اساعیل بن عبد لللہ نے وہاں بڑے عدل وانساف کامظاہرہ کیا جس سے بربر قبائل بہت متاثر ہوئے۔اساعیل بن عبداللہ انہیں اسلام کی دعوت ویتے رہے۔
اس کے بعد حصرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے سرداروں کے نام خودا کیک مرسل لکھ کر دعوت اسلام دی۔اس کے متبعے میں دہاں بربر قبائل جو ق درجو ق مشرف ہاسلام ہوئے۔

وسطِ ایشیایی سلمان فتو حات حاصل کر چکے تھے گر دہاں اسدم پوری طرح نہیں پھیلاتھا۔عمر بن عبدالعزیز روائشہ نے وہاں کے قبا کلی مما کد کو بھی دعوتی خطوط کیسے۔جولوگ اسدام لائے ان کا خراج معہ ف کردیا گیا۔ © قبا کلی عصبیت کومٹانے کی فکر:

بنومروان کی حکومت فانعی عرب عناصر پرمشمل تھی جس کی مشینری میں غالب حصہ قریش کا تھ۔قریش کی شاخ اوپر جا کرمضر سے ملتی تھی جس کے دیگر بہت سے قبائل پورے عالم اسلام میں تھیدے ہوئے تھے۔ان کے بالمقابل عربوں کا دوسرا بڑا فنبیلہ رہید کا تھا جس کا تعلق بمن سے تھااور اس کے درجنوں ذیلی قبائل عراق ،شام اور حجاز میں موجود تھے۔

@ خور البلدان، ص ۲۲۸، ۲۲۹

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزير لابن جوزي، ص ١٢٣ - 🏵 المعرفة ر التاريخ- ٣٨٤/٢ - 🗇 جامع بيان العلم: ١٤٧/١

<sup>©</sup> فتوح المللان ص ٤٢٥ ، تاريخ ين ميكير شكورتير كريدكن رياستول كراجكان تقيد

<sup>😙</sup> فتوح البلدان،ص ٤١١

اسلام نے تبائل کے امتیازات کومٹادیا تھا گراب ایک عرصے سے قبائلی عصبیت دوبارہ اہمیت اختیار کرئے گئی تھی۔ جنگوں میں اپنے اپنے قبائل کے نعرے لگانے کارواج شروع ہوگیا تھا۔ گزشتہ خلفاء شاید بعض مصلحتوں کے تحت اس رجمان سے چشم پوشی کرتے رہے متھے مگر عمر بن عبدالعزیز رافضتے کی دوراندیش نگا ہوں نے نورا بھانپ لیا کہ اگریہ دراز گہری ہوئی تو آھے چل کر پورے عالم اسلام کو افتراق اور خانہ جنگی کی آگ میں دھیل کردہے گی۔

آپ نے فوری طور پر ایک مراسلہ لکھ کراس کی نقوں پورے عالم اسلام میں مشتہر کرائیں۔اس میں قربن کی سیت ،احادیث اوران کے نتشار، حضورا کرم مُلَّاثِیْرُم سیت،احادیث اورتاریخی آثار کے حوالے دے کراسلام سے قبل عربوں کی حالت اوران کے نتشار، حضورا کرم مُلَّاثِیْرُمُم کی بعثت،اسلام کی بنیاد برعرب قبائل کے اتنحاد اور دنیا پران کے غلبے کا ذکر کرے مسلمانوں کو کائل تحاد وا تفاق کی تلقین کی تھی، انتراق انگیز قبائلی نعروں کوشتم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آخر میں آپ نے لکھا تھا:

"اس خط کے لکھنے کی وجد یہ ت کے ان جائل اور اجڈ باشندوں کی حرکات کی اطلاع ہے جوئے مع حاکم بنے ہیں، جن کواحکام البی کاعلم نہیں۔ ان میں سے پچھ ہوگ جنگ میں قبیلہ معنر ور پچھ لوگ قبیلہ بمن کا سہار البتے ہیں۔ سبح ن اللہ انہ انہ کی ساکت اور رسوائی کا کس قدر شوق ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کا ارشاد نہیں سا: ﴿ إِنَّمَا الْهُ وَمِينُونَ إِنْهُونَ ﴾ مسلم ن آپس میں بھائی بھائی بھائی ہیں۔

ہروہ شخص جومیرا بیخط پڑھے یا سنے، میں اسے نہا یت شدومہ کے ساتھ خبر دار کرتا ہوں کہ اسلام کے سواکسی اور قلعے کواختیار نہ کرنا۔املند،اس کے رسوں،اوراہلِ ایمان کے سواکسی کواپنا جمدیتی نہ سجھنا۔ میں اس بات پرالنہ کو گواہ بناتا ہوں جس کے قبضے میں ساری مخلوق ہے اور جو ہرا یک کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔''<sup>©</sup>

#### \*\*

### جوهرِ كردار....املَّد كاخوف اورڤكرِ آخرت

الله کاخوف، موت کی یاد، فکر آخرت، جہنم کا ڈر، اور جنت کا شوق آپ کی شخصیت کے سب سے نمایاں عناصراور آپ کے شخصیت کے سب سے نمایاں عناصراور آپ کے کروار کی بنیادی طافت تھے۔ بہی وہ چیز تھی جس نے ضیفہ بنتے ہی آپ کوشد بدا حساسِ ذمہ داری میں مبتلا کیا اور اس قدراعلیٰ اور اس قدراعلیٰ اور اس قدراعلیٰ اور اس قدراعلیٰ افتیادات بھی آپ کوسی مادی نفتے کی طرف ماکل نہ کر سکے۔

ایک بارسورۃ اللین پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے .... ﴿ فَ اَنْدَرُ تُكُمُ نَاراً تَلَظَیٰ ﴾ (پس میں ڈرا چکا تمہیں ایک مُورکن ہو اُن آگ ہے) تو جہنم کے خوف ہے آواز بند ہوگئے۔ آئے پڑھنے کی کوشش کی مگرنہ پڑھ سکے۔ ®



اسيرت عمر بن عبد العويو لابن عبدالحكم، ص ٩٠ تا ٩٠

المون عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٤٧

دابق كى راتيس اورجېنم كاخوف:

م مهمی تهمی آپ کواپی سابقه خوش حال زندگی کا خیال آتا جسے زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو آخرت کا سور تا کرایے بوے پررونق دن گزارے تھے۔ایک شب اپن اہلیہ فاطمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کرآپ نے کہا.

" فاطمه إلى تها ابق كاراتيل ياد إلى تب بهم آج كى ينبت بهت خوشى ل تقے"

ده پولیں. ''امیرالمؤمنین! گرآپ جاہیں تو آج اللہ نے ہمیں اس سے ہمیں زیادہ اختیار دے رکھا ہے۔''

آپ سکیال بھر کررود ہے اور بیے ہوئے وہال سے بث گئے:

'' فاطمہ! میں جہنم کی آگ ہے ڈرتا ہوں۔اگراپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب 000 كاخو**ف** ہے۔

موت کے بعد مجھے دیکھنا:

مدیند منورہ آپ کے ایک ملاقاتی طویل عرصے بعد آپ سے ملنے آئے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔آپ نے اس طررح د کھنے کی وجہ ہوچھی تو وہ ہولے:'' آپ کا بدن اتنالہ غرمو گیا ہے ، ہال جھڑ گئے ہیں ، رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔'' آپ نے فر مایا ''میری موت کے نین دن بعد مجھے قبر میں جھا تک کر دیکھنا۔ میری آئکھیں رخساروں پر ڈ حلک چی ہوں گی، تاک اور منہ پیپ اور کیڑوں سے بھرے ہوں گے۔اس وقت تو تم مجھے اتنا بھی نہ پہچان یا دَگے۔''<sup>©</sup> چھٹی کروں تو کام بڑھ جائے گا:

آب زندگی کاایک ایک دن اورایک ایک لحد قیمتی سیحصتے ہوئے مسلسل اہم ترین و مدوار بول علی مصروف رہتے تے۔ چھٹی کا کوئی سوال نہ تھا۔ ایک دن کس نے کہا: ''امیرالمؤمنین! آپ ایک دن چھٹی کرلیں اور کہیں سیرے لیے نکلیں تو بہتر ہوگا۔' قرمایا:' مجھراس دن کا کا م میرے بدلے کون کرے گا؟' کہا گیا:'' اگلے دن کر لیجے گا۔'' فر مایا: ' ایک دن کا کام بی مجھے نڈھال کر دیتا ہے۔ دودن کا کام جمع ہوگیا تو کیا حال ہوگا۔''<sup>©</sup>

جنت كيسوا فيحرفهين جانيي:

ایک بارآپ نے اپنے خادم مرزام سے کہا:"اللہ نے جھے بری حوصلہ مندطبیعت دی ہے۔ میں جس مقام پر بھی فائز ہوا، اس سے بلندتر کی تمنا کرتارہا۔اب میں اس مرتبے پر بہنج گیا ہوں کہ اس سے اونیجا کوئی اور منصب ہے جی نہیں \_بس میری بلند ہمت طبیعت صرف جنت کی آرز دمند ہے۔'`®

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العريز لابن عبدالحكم، ص ٤٧ ، ٤٨

سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٥٣٠٥٢

<sup>🕝</sup> ميرت عمر بن عبد الغريز لابن عبدالحكم، ص٥٥

<sup>🗇</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لاس عبدالحكم، ص ٥٩

آنسووں ہے آگیٹھی بجھ گئا:

جنت کے شوق اور دوز خ کے نوف سے رونے کا بیعالم تھا کہ ان کے ایک معاصر کہتے تھے:

د معلوم ہوتا ہے جنت اور دوز خ صرف عمر بن عبد العزیز والشئے اور حسن بھری والشئے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ "

ایک بار کسی نے کہدوید '' گرساری و نیا جنت میں گئی اور آپ دوز خ میں ، تو آپ کو کیافا کدہ۔اورا گرساری و نیا

دوز خ میں گئی اور آپ جنت میں تو آپ کا کیا نقصان۔"

ین کرآپ اس قدرروئے کہ (آنسوؤں سے )سامنے رکھی ہوئی آنگیٹھی بھی گئے۔®

. نگرمندی کی انتهاء:

گھر ہیں آپ کی فکراور کڑھن کا کیا حال ہوتا تھا! آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں ن کے کمرے میں گئی تو دیکھا مصلے پر ہیٹھے دور ہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فر ، یا:

'' میں نے امتِ محمد میہ کے معاملات اپنے ذمہ لے لیے۔ سوچنا ہوں کوئی بھوکا نقیر ہے، کوئی بے سہارا مریض ہے، کوئی جاہد ہے۔ کوئی بے وطن قیدی ہے۔ کوئی بوڑ ھاضعیف اور کوئی عیال دارمفلس ہے۔ میرا رب قیامت کے دن بوجھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ اور حضرت محمد من التی خود میرے مقامد میرے مقالدہ علیہ میں منا کر دو میرے مقامد میرے مقامد میرے مقامد میرے مقامد میں میں است نہ ہوجائے۔ پس خود برترس کھا کر دو رہا ہول۔ ''

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ فکر آخرت میں کس قدر ڈوب کراس ذمہداری سے عہدہ برآ ہور ہے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ پرآپڑی تھی۔

سبل عبدالملك أورمزاحم ... خاص معاونين:

فائدان کے ان مخالفین کے مقابلے میں آپ کا بھائی مہل ، نوجوان بیٹا عبدالملک اور آپ کا خادم مزاحم جو آپ بن کی طرح نہایت نیک سیرت اور مقی تھے، سچائی اور عزیمت کے راستے میں آپ کے حامی تھے۔ ©

عبدالملک کی فکر آخرت کا بیرحال تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد پہلے دن آپ ظہر کی نماز سے پہلے قبلولہ کررہے تھے کہ اس نوجوان نے آگر آپ کواٹھادیا اور کہا:

"الم جی ا آپ آرام کررہے ہیں! کیالوگوں پر ہونے والی زید د تیوں کا ازالہ نہ فرما کیں گے؟"

آپ نے کہا:" بیٹا ارات سلیمان کی تدفین کی وجہ سے جاگتے گزاری ہے۔ پچھ دیر آرام کرلوں فر کے بعدان فرمددار یول کود کھول گا۔ '' بیٹے نے کہا:"اس بات کی کیاض نت ہے کہ ظہر تک آپ زندہ رہیں گے۔'

المسوت عمر بن عبد العرير لابن عبدالحكم، ص ٩٤

<sup>🛈</sup> صفة الصفوة لابن جورى: ۱۳۸۲

سيرت عمر بن عبد العرير لابن عبد الحكم، ص ٥٠

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريح: ١٩٩٤

بیے نے بی آپ نے بیٹے کو قریب بد کر پیشانی پر بوسہ دیااور کہا:

ووالله کاشکر ہے جس نے مجھے تم جیسا بیٹا دیا جو دین کے کا مون میں معاون ہے۔''

آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجمعے میں جا کرا صلہ حات کا اعلان کیا۔ <sup>©</sup>

آیک دن کچھامراء نے عبداملک کوکہا:'' آپ کے والد ہمارے ساتھ بدسلو کی کرتے ہیں، ہماری املاک چھین لیں، ہمارے بروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ان سے کہو کہ بازآ جا کیں۔ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے۔''

عبدالملک نے آگران کاپیغام دے دیا۔ عمر بن عبد لعزیز کے چبرے پر دنج کے آثارا بھرے تو عبدالملک نے کہا: "امیرالمؤمنین! آپ جوکررہے ہیں کرتے جاہیے۔ان لوگوں کا غصہ ہمارے اوپراس لیے ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو

ترجي دي ين-"

عمر بن عبدالعزيز نے خوش ہوکر کہا۔ ' اللہ تنہيں جزائے خیردے میرے بیٹے۔''

پيردعا کي:

۔ بروں ک ''اللہ کاشکر ہے جس نے میرے بچے عبدالملک اور میرے خاوم مزاحم کے ذریعے میر کی کمر مضبوط کرر کھی ہے۔''<sup>©</sup>

### خلافت کوشورائی طرز برلے جانے کا خیال اور بنومروان کی مخالفت

عمر بن عبدالعزیز ایک گئے بندھے نظام کے اندرسر براہ حکومت بنے تھے۔ ، س نظام کوتوڑ نوان کے بس میں نہ تھا؛ کیوں کہ اگر آپ اسے توڑتے تو جن امراء ورشنرادوں کے بل پر بیدنظام چل رہا تھا وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف کھڑے بوج نے ۔ آپ بیکام کرگز رناچا ہے تھے گمراس کے لیے ماحول سازگار نہ تھا۔ آپ کی بیاس و چیش آپ کے نیک سیرت بیٹے عبدالملک سے پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دن اس نے کہہ ہی ڈالا .

۔ ''ابا جی ا آپ نے ایسے کا موں کو ملتوی کررکھ ہے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ آپ ا ھتیارٹل جانے کے بعد ان میں ایک گھندہ بھی تا خیرند کریں گے۔ میں جا ہتا ہوں آپ انہیں جلدا زجلد کر گزریں۔''

آپ نے فر ، یا '' بیٹا! تمہاری رائے بہت الحجی ہے مگر اللہ کی تئم! میں ان لوگوں کودین کی سمی ہوئے ہوئے ہے ہوئے ہے ہوئے دنیا کی کچھ نہ کچھ گنجائش دے کران کے دلوں کو بہلا تار بتا ہوں ۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رومل نہ شروع ہوجائے جے میں سہار نہ سکول۔''

ایک بارخاندان کے بچھلوگوں نے آپ کے طرزِ حکومت اوراصلاحی اقدامات پر تنقید کی تو آپ نے غصے میں آگر کہا ''بنومروان کوذع ہونا ہوگا۔اور بیذع میرے ہاتھ سے ہوگا۔''<sup>®</sup>

👻 سيرت عمر بن عبد العريز لابن عبدالحكم، ص 🕫

🕏 سيرت عمر بن عبد العريز لابن عبدالحكم، ص ١٠٥٠ه

🕏 طبقات برسعد: ١٥٤٤/٥ طامادر

<sup>🛈</sup> سمط النجوم العواني. ٣٠١/٣؛ سيرت عمر بن عبد العريز لابن الجوزي، ص ٣٠١

خلانت سے اہل، قاسم بن محد

" بنومروان کے ذکئ" سے آپ کی مرادیتی کہ خلافت کو بنومروان سے نکال کرمسلمانوں کی شوری کے حوالے کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک موقع پر آپ نے بید بات کھل کر کہیں۔ بنومروان کے تما کد جمع ہوکر آپ پر طعنہ زنی کرنے گئے۔ آپ نے تنگ آکر کہا: ''اللہ کی قتم! اگرتم لوگ دوبارہ اس طرح جمع ہوئے تو میں اپنی سواری لے کر سید ھا مدید منورہ چلا ھاؤں گا اورخلافت کو شوری کے حوالے کر دول گا۔ سربرای کا اہل شخص میری نظر میں ہے بعنی قاسم بن جمد' "

، نا ہم عمر بن عبدالعزیز نالشنے اس ارا دے بڑمل نہ کر سکے ، کیوں کہ آپ کوتوی اندیشہ تھا کہ ایسی صورت میں امرائے خاندان اس فیصلے کومستر دکر کے بعثاوت کر دیں گے اور امت میں ایک بار پھر ای نتم کی خانہ جنگی چیئر جائے گی جیسی عبداللہ بن زبیر ٹین ٹینٹ کی خلافت کومستر دکر کے شروع کی گئی تھی۔

معاونين كاانتقال:

آپ کی خلافت کے تیسرے سال پہلے آپ کے بھائی سہل کا انتقال ہوا، پھرعبدالملک کا جلد ہی مزاحم بھی رخصت ہوگیا۔ یہ تنیوں آپ کے مضبو مد سہادے تھے۔ مزاحم کو دفناتے ہوئے آپ فرمارے تھے:" مزاحم ! اللہ تم پر رحمت کرے۔ تم دنیا کے کا موں میں بھی ہمبر ہے ہمبترین مددگار تھاور آ خرت کے معاصے میں بھی بہترین مشیر تھے۔" ® گھر داپس آئے ، اچھی طرح وضوکر کے دونفل پڑھے اور بیدعا کی:

"یااللہ! تو نے ہمل، عبدالملک اور مزاتم کو اپنے پاس بلالیہ بتوجانا ہے وہ میرے معاون تھے۔ اب مجھے بچھے سے محبت زیادہ ہوگئ ہے، تیرے پاس موجود شے کی رغبت بڑھ گئی ہے۔ جھے بچھ اپنے پاس اس طرح بلالے کہ ندمیں نے کسی پرزیادتی کی ہو، نہ کسی کے حق کوضائع کیا ہو۔"
اس دے کے بعد آپ بیار پڑے اور بچھ دنوں بعد دنیا سے رخصت ہوگئے۔ ®



<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد ۱۳۶۵ ط صادر

کیول کدان کے درلد کا قبل ۱۳۸ جبری بیل ہوا تی ۔ ناب اس ہے ایک و وسال پہنے ان کی دلاوت ہو کی تھی ،اس طرح ان کی عمراے ۴۰ سسال فتی ہے۔

العون عمر س عبد العرير لابن عبدالحكم، ص ١٠٥

<sup>🕏</sup> سيوت عمر بن عبد العوير لاس عبدالحكم، ص ١٠١



آخری خطبها درلوگوں سے بزاری:

وفات سے پہلے جمعے کےدن محبر میں زندگ کا آخری خطبرد سے ہوئے فرمایا:

''وگوانہ تم بکار پیدا کے گئے ہو، نہ ہی تہہیں کی ہو چھ بچھ کے بغیر چھوڑا جائے گا۔ تہہیں ایک جگہ لوٹ کر جانا ہے جہاں اللہ تہہارے بارے بیں فیصلہ کرے گا۔وہ خض ناکا م ونا مراد ہے جو لندکی اس دحمت سے باہر نکل جائے جو ہر شے کو محیط ہے اور اس جنت سے تحروم ہوجائے جوز بین وآس ان سے زیدہ و تیج ہے۔ سنو!کل کے دن امن اس کو نفیب ہوگا جو اللہ سے ڈرتا اور خوف کھ تارہے، جوفانی شے کو باقی رہنے والی شے کے بدلے بھوڑی کو زیادہ کے خوض، اور خوف کو اطمیعان کے بدلے بھے ڈالے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم سب مرحوم بدلے ہوگا والد دہو۔ اور تمہاری جگہ عن قریب دو مرے وگ آجا کیں گے۔ پس موت کا نے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قتم ایس ہے اور تا ہوں کو باتی سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے مرحوم بیس کے بین موت کا نے سے پہلے اللہ سے اللہ سے دو مرے وگ آجا کیں گے۔ پس موت کا نے سے پہلے اللہ سے اللہ سے دو مراح والی بیس کر دیا ہوں کہ مجھے خود سے بڑا گن ہ گارکوئی نہیں دکھائی دیتا۔ میں اللہ سے معانی جا ہتا ہوں ادر اس کے حضور تو بہ کرتا ہوں۔ '' ®

اس دن آپ نے محسوں کیا کہ پچھلوگ اس وعظ دنھیجت سے اکتار ہے ہیں۔ آپ کو بیہ بات بہت گراں گزری۔ گھرتشریف لائے۔ جمعہ کے دن آپ اپنے بچول سے قر آن مجید سنا کرتے تھے۔ انہیں جمع کیا اور تلاوت کا کہا۔ ایک بچے نے بیآیات پڑھنا نثروع کیں:

﴿ طَسَمْ مِنْ السَّمَاءِ اللَّهُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ لَعَلَّ لَكَ بَاخِعٌ نَّفْسَ لَكَ اللَّا يُكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ إِنْ نَّشَا لُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيةً فَطَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ ﴾

" ید وضح کماب کی آیات ہیں۔ شاید آپ ان کے ایمان ندلانے پراپنی جان دے دیں گے،اگر بم

عاجی توان پر آسان ہے ایک بن ک نشانی نازل کردیں، پھران کی گردنیں اس نشانی سے بست ہوجا کیں۔ "

عمر بن عبدالعزیز کے دل سے جیسے ایک یو بھیمٹ گیا۔ فرمایا:" اللہ جل شانہ نے اس بیچے کے ذریعے مجھے تسی دے

دک ہے۔ " پھر دے فرمائی:" اللی ایمیں ان سے اکتا گیا ہوں اور بیلوگ مجھ سے ۔ تو مجھے ان سے راحت دے وے اور

انہیں مجھ سے۔ "اس دعا کے بعد آپ کواگل جمعہ پڑھا نا تھیب نہوا۔ "

خوارج سے مناظرہ اور آپ کی طلب مہلت:

عمر بن عبد لعزیز دالنند کے دور خلافت میں پورے عالم اسلام میں کمل امن رہا۔ کہیں کوئی شورش نہ ہوئی ، البند آپ کی وفات سے بچھدن پہلے عراق میں بُسطام نامی ایک خارجی نے جو' شُو ڈب' کے قب سے مشہور تھا، مٹمی مجر آپ کی وفات سے بچھدن پہلے عراق میں بُسطام نامی ایک خارجی نے جو' شُو ڈب' کے قب سے مشہور تھا، مٹمی مجر آدمی جمع کر کے بخاوت کا مجھنڈ المند کردیا۔ خوارج آپ کی سیرت وکر دار کے معتر ف بینے مگر ان کا مطالبہ تھا کہ آپ گزشتہ خلفاء کو خالم وجا برقر اردے کر آئیس لونت ما، مت کریں۔

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری ۱۹/۹ه 🤻 سورة الشعواء، آیات ۱ تا 1 💮 سیرت عمر بی عبد انعریز لابی عبدالحکم، ص ۹۹

عمر بن عبدالعزیز دانشهٔ جا ہے تو چند ہزار ساہی بھیج کر بسطا م کو کچل سکتے تھے گر ایک دورا ندیش اورامن پیند قائد کی مرح سپ نے اسے بزورِ توت د بانے کی بجائے ندا کرات کی دعوت دی ادر کہا.

و دخوں ریزی سے بھلا کیا حاصل ہوگا۔آ کر جھے سے بات کرلو۔ میں حق پر ہواتو تم مان لینا۔اگرتم حق پر ہو گے تو میں اپنے طرز عمل پرغور کرلوں گا۔' <sup>©</sup>

میں ہوں ہے دونما کندے بھیج و ہے۔ان کی جامہ تلاشی لی گئی۔غیر سلح عالت میں وہ آپ کے پاس آئے اور دوبدو گفتگو کی۔آپ نے نصوصِ شرعیہ و تاریخ وآ ٹار کی روشتی میں ان سے جس قوتِ استدلال اور نفسیات شناسی کے ساتھ بات کی اس سے آپ کی عمی گرائی ، ذہانت اور غیر معمولی فہم کا انداز ہ لگا یاجا سکتا ہے۔

آپ نے ان ہے کو چھا!'' بتا دعمہیں کیا چیز خروج اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے؟''

دہ ہو لیے: ''ہم آپ پرکوئی الزام نہیں لگاتے۔ آپ عدل وانضاف اوراحسان کے عادی ہیں۔بس یک چیز میں آپ سے اختلاف ہے۔اگرآپ اسے مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں در نہیں۔''

آپ کے دریافت کرنے پروہ بوے:''سپ کاطریقت کارآپ کے خاندان وا وں سے الگ ہے۔آپ ان کے کاموں کو مظالم سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پس اگر آپ ہدایت پر ہیں اور وہ گراہی پرتو آپ ان سے برأت کا اظہار کرتے ہوئے ان پلعنت کریں۔آپ سے جارے اتحاد کی یہی شرط ہے۔''

آپ نے فرمایا:'' میں جانتا ہوں تم لوگ د نیاطلب کرنے نہیں نکلے۔آخرت ہی کےطلب گار ہو۔ گرتم لغزش میں پڑگئے ہو۔ میں تم سے بچھ یو چھتا ہوں ہتم اپنے علم کےمطابق سچ سچ بنانا۔

ابوبکر وغر فطائفۂ اُنو تمہارے بھی بزرگول میں سے ہیں۔ وہ تمہارے نز دیک بھی نجات یا فتہ ہیں۔ تم جانتے ہو کہ بو ک بو بکر خلاف نے نے اپنے وور میں مرتدین سے قبال کیا، قیدی بھی بنایا اور مالی غنیمت بھی چھینا۔ حضرت عمر شکافئہ خلیفہ بنے تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ مگر (عمل کے اس اختلاف کے باوجود) کی ابو بکر شالٹی نے عمر سے یا عمر نے ابو بکر سے ب زاری ظاہر کی ؟ یاتم ان دوٹوں میں سے کسی ایک سے بیزاری ظاہر کرتے ہو؟''

وه بوے: ''جی بالکل نہیں۔''

آپ نے کہا: "اچھااہل نہروان تمہارے نزدیک بزرگ اور نجت یافتہ اوگ ہے۔ ان میں ہے کوفہ والے خوارج نے نہ
کی کو ہراسال کیا، نہ کی کا مال وٹا۔ بھرہ کے خوارج نے عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خروج کیا تو عبداللہ بن اللہ وران کی بائدی کو گل کیا، نہ کی کا مال وٹا۔ بھرہ کے خوارج نے عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خروج کیا تھاں تک کہ خباب وران کی بائدی کو گل کیا، عرب قبیلے بنوقط یعہ پر حملہ کر کے مردول، عورتوں اور بچوں سمیت سب کو آل کیا بہاں تک کہ بچول کو بکڑ کرا بلتی ہائٹہ بول میں ڈالا۔ (عمل کے اس اختلاف کے باوجود) کیا کوفہ کے خوارج نے بھرہ کے خوارج ہے، یا بھرہ والوں نے کوفہ والوں سے براکہ فاظہار کرتے ہو؟"
بھرہ والوں نے کوفہ والوں سے براکت ظاہر کی ، اور کہاتم ان دونوں میں سے کس ایک گروہ سے بزاری کا اظہار کرتے ہو؟"



وه بولے درجی الکل نہیں۔"

آپ نے پوچھا:"احجھاریتاؤرینائیک ہیں یادو؟"

وه بولے: "اکک ای ہے۔"

فرمایا:" کیاریمکن ہے کہ دین میں ایک چیز کی اجازت تہمیں ال جائے اور بھے نہ ملے؟"

بولے " تنہیں ایس نہیں ہوسکتا۔"

فرمایا: ' پھر یہ کی کت ہے کہ ابو بکر وعمر نظائفہا کے طرز عمل میں اختلاف کے باوجودان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کی اجازت تھی! تہمیں ان دونوں سے محبت کی اجازت ہے۔ ابھر ہاور کو فدکے خوارج کو خون اورا موال کی حرمت محبت کی اجازت تھی۔ تہمیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کی اجازت تھی۔ تہمیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کی اجازت تھی۔ تہمیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کر اجازت تھی۔ تہمیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کر دائے۔ گر جھے چھوٹ نہیں کہ اپنے خاندان سے اختلاف ہوجانے پر انہیں لعنت ملامت نہ کردں۔ اگر گناہ گاروں کو لعنت ملامت نہ کردن۔ اگر گناہ گاروں کو لعنت ملامت کرناکو کی فریضہ ہے تو تمہی بتاؤتم نے فرعون یا ہامان پر گئی بار لعنت کی ہے؟''

فارجیوں میں سے ایک نے کہا:" شاید ایک بار بھی نہیں ۔"

آپ نے فرویا ''بس بات یہ ہے کہتم جائل لوگ ہو۔جوچاہتے ہواس میں لغزش کرجاتے ہو۔ تم انسانوں کی وہ بات برواشت نہیں کرتے جنہیں بات برواشت نہیں کرتے جنہیں کرتے جنہیں کرتے جنہیں رسول الله منافیا نے برواشت نہیں کیا۔ اوران چیزوں کو برداشت نہیں کرتے جنہیں رسول الله منافیا کے نزدیک قابل سزانتے وہ تمہارے نزدیک قابل معانی جورسول الله منافیا کے نزدیک قابل سزانیں۔''

و و بولے: ' دنہیں ہم توالیے نہیں۔''

آپ نے کہا: ''ابھی تہمیں اس کا اقر ارکرنا پڑے گا۔ دیکھورسوں اللہ علی ہے۔ پرستوں کی طرف مبعوث ہوئے۔
انہیں بت پرتی چھوڑ نے اور کلمہ شہادت کی وعوت دی۔ جس نے بیکلمہ پڑھ لیا اس کی جان وہال محفوظ ہو گئے ، دہ
مسلمانوں کے برابر ہوگیا۔ جس نے نہیں پڑھا، رسول اللہ علی ہے اس سے جہاد کیا۔'' خار جی یو لے:'' ہاں بالکل''
فرمایا: ''مگر آئے تم بت پرتی چھوڑ کر کلمہ شہادت پڑھنے وابوں سے بیز اربوء ان پرلھنت کرتے ہو، ان سے لڑر ب
ہو، ان کا خون حلال جھتے ہو۔ باقی یہود و نصار کی سمیت ساری قویس جو کلے کا اٹکارکرتی ہیں ہم ان کا خون حرام سجھتے ہو۔''
بین کرخوارج لا جواب ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

''میں نے اس سے زیادہ داختے دائل مجھی نہیں سے۔''اس نے اپنے نظریے سے قوبرکر لی۔ دوسرے نے کہا:''میں اپنی قوم کے پاس جا کران دلائل پران کی رائے لےلوں۔ش بدوہ کوئی جواب دے دیں۔'' آپ نے فرمایا:''تمہماری مرضی۔''<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> ميرت عمر بن عبد العريز لابن عبدالحكم، ص١١٧ تا١١٥

آخرین خوارج نے کہا: ''آپ اپنے بعد یزید بن عبد الملک کوخلیفہ کے طور پر برقم اررکھ رہے ہیں۔ آخر یہ کیوں؟''
آپ نے فرمایا: ''یہ میری نہیں ہسلیمان کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔''
انہوں نے کہا: ''اگر آپ کوکوئی امانت سونی جائے اور آپ وہ کئی ناائل کے پاس رکھوا دیں تو کیا آپ امانت کا حق اور آپ وہ کئی ناائل کے پاس رکھوا دیں تو کیا آپ امانت کا حق اور آپ وہ کئی ناائل کے پاس رکھوا دیں تو کیا آپ امانت کا حق اور آپ وہ کئی ناائل کے پاس رکھوا دیں تو کیا آپ امانت کا حق اور آب وہ کئی ناائل کے پاس رکھوا دیں تو کیا آپ امانت کا حق اور آپ وہ کئی امانت کی میلات دے دو۔'' وہ کی میل ہے کہ خوارج کور خصت کرنے کے بعد آپ بار بار کہتے رہے: ''میزید کے معاطے نے جھے ہلاک کرڈ الا۔ اس بارے میں (خارجی کی) ولیل سے میں ہارگیا۔ اُسْتَخْمِرُ اللّٰہ '' '' ''میزید کے معاطے نے جھے ہلاک کرڈ الا۔ اس بارے میں (خارجی کی) ولیل سے میں ہارگیا۔ اُسْتَخْمِرُ اللّٰہ '' ''

444

### آخرى ايام اورسانحة وفات

آپ ضافت کوشورائیت میں ڈھالنے کے لیے شجیدگی ہے سوچ رہے تھے کہ بیار پڑ گئے اور چند دن بعد آپ ک دفات ہوگئی۔ بیدواقعہ ۲۰ رجب ۱۰ اھ کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر جالیس سال کے قریب تھی۔ ایک رائے بیہ ہے کہ بیاری طبعی تھی۔ لگر آخرت اور خشیت البیہ سے آپ کی جان گھل گئی تھی۔ © دوسری رائے یہ کہ آپ کواپے ہی خاندان کے مخالفین نے زہر دیا تھا تا کہ خلافت خاندان سے باہر جانے کی ٹوبت نہ آئے۔ © آخری کھات اور اولا دکو وصیت:

وقت ِرحلت قریب و کی کرآپ نے ولی عہد یزنید بن عبد الملک کے نام وصیت نامہ کھوایا جس میں اسے تاکید کی:

د جمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور رعایا کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری طرح تم بھی تھوڑے بی دن زندہ

رہوگے۔ یہال تک کہ اس فرت سے جاملو کے جو باریک بین اور خبر دار ہے۔ غفلت میں کوئی ایسی لغزش

ہونے سے بیجے رہنا جس کی تم تلافی نہ کرسکو۔ "®

آپ کاس لائستمہ بن عبدالملک آپ کا خیر خواہ تھا۔ وہ آخری وقت میں آپ کے پاس آیا۔ آپ کے لباس کی پوسید گی در کی کر برداشت نہ کرسکا۔ بہن ہے کہنے لگا:''ان کی قیص تو دحود باکرو۔''

وہ بومیں ''اللہ کی شم! کوئی اور قبیص ہے ہی نہیں۔ہم اسے دھوئیں تو یہ کیا گہنیں گے؟''® مسلمہ نے آپ کی ننگ دستی کا خیال کر کے سودینار پیش کیے اور بولا:''جہاں جا ہیں ان کی وصیت فرمادیں۔''



الكامل في التاريخ ١٠٤/٤: سنة ١٠١٠هـ

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ٦١٦ه٥

<sup>🕏</sup> تاريح الطيري ٦/٦٥٥

<sup>🕝</sup> حنية الاولياء ١٥١٥ م

جمی طرح سیکس دباویا عمید اور کوئی تنتیش نیس کی تی اس سے بومردان کے اس جرم ش طوث ہوئے کا مکان پختہ موج تا ہے۔

<sup>@</sup> مسوت عمر بن عبد العويو لابن عبدالحكم، ص ١٠٧؛ سيرت عمر بن عبد العريو لابن جوزى، ص ٣١٨

<sup>🛈</sup> ميوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم،ص ٤٨

آپ نے کہا:''اس ہے بہتر بات میہ ہوگی کہتم بیرقم و ہیں لوٹا دو جہاں سے لی گئی ہے۔'' مسلمہ نے بے ساختہ کہا.''امیر المؤمنین! اللہ آپ کو جزائے خیرعنایت کرے۔ آپ نے سخت دلول کوزم کر دیا۔ آپ نے ہارے فاندان کا نام صالحین میں شامل کرادیا۔''<sup>®</sup>

پھران کے گھر کی عالت دیکھ کر کہا: '' آپ نے اپنے بچوں کو مال سے محروم بنی رکھا۔اب مجھے ہی اپنے گھر کے بارے میں کوئی دصیت کردیں تو ہم آپ کے گھر کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے۔''

سپ سهارالے کرائھ بیٹھے اور فر مایا:

ت میں نے اپنے بچوں کو کسی حق ہے محرد منہیں رکھا۔ ہاں ناحق چیز انہیں کھلانے سے پر ہیز کیا ہے۔ ہاقی رہی اوا و کے لیے وصیت کی بات. ۔ بقوادر کھو! صالح بندوں کا دان خوداللہ ہے۔ میری اولا داگر صالح ہے قاللہ اسے غنی رکھے گا۔اگروہ بدکردار ہے تو مجھےان کے گنا ہوں میں مالی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔''

پھرا ہے بچوں کو پاس بلوایا۔اشک بارآ تھھوں اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ کو یا ہوئے:

" بچوا میں تنہارے لیے بڑی خیر کی چیز چھوڑے جارہا ہوں۔ تم مسلم اور غیر مسلم شہریوں میں سے جس سے بھی ملو کے وہ خود پر تمہارا دی ہے بڑی چیز چھوڑے جارہا ہوں۔ تم مسلم اور غیر مسلم شہریوں میں سے جس سے بھی ملو کے وہ خود پر تمہارا دی ہے کہ بہیں مالدار بنادیتا اور خود پر تمہارا دی ہے کہ بہیں نگ دست رکھنا ہی پہند خود جہنم میں جاتا ؟ اس لیے میں نے تہمیں نگ دست رکھنا ہی پہند کیا۔ چلو! لڈتر ہاری حفاظت فرمائے جمہیں رزق عطا کرے۔ " ®

مچرسب کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیااور کہا:'' مجھے ایک ایسی تلوق دکھائی وے رہی ہے جوانسان ہے نہ جن۔'' لوگ کمرے سے نکلے تو انہیں آپ کے تلاوت کرنے کی آواز آئی:

﴿ لِلْهُ لَكُ اللَّذَارُ الْاَحِرَةُ مَحْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْلَاصِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ ﴿ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فساد\_اورآ خرى انجام پر جيز گارول كے حق ين بوگا .. )

پھراکیک گہراسکوت چھا گیا۔ بچھ در بعد لوگ اندرآئے تو کیبلی صدی جمری کے اس مجدد کی روح جسد فاک سے پرواز کر چکی تھی۔ چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، آبھیں بندتھیں اور چہرے پراطمینان وسکون کا عجیب عام تھا۔ ® اِفَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَٰهِهِ وَاجْعُونَ

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العرير لابن عبدالحكم،ص ١٠٩

<sup>🕜</sup> سيرت عمو بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم،ص ٢٠١

<sup>🕏</sup> سورة القصص، آيت: ٨٣

<sup>👚</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠١

## عمرِ ثانی کی اصلاحات کامعاشرے براثر

عربن عبدالعزیز کی اصلاحات سے بظاہراییا لگتا تھا کہ حکومت کا خزانہ خالی ، حکام کا اختیار کزوراور سربراہ کارعب وربدبیزائل ہوجائے گاجس کا نتیجہ مملکت کی تباہی کے سوا پچھنہ نظے گا۔امرائے بنومروان ان کے اقدارت کی مخالفت کر جو یہ بہی ذہمن رکھتے تھے۔ مگر عمر بن عبدالعزیز جانتے تھے کہ مملکت وحکومت کی ترقی ، خالق کی مدود میں رہتے ہوئے تابی ذہمن رکھاتی کی خوشنودی کے لیے عوام کی جتنی زیادہ خدمت کی جائے گی ،حکومت ان بی تو انا اور دوبہتر تی ہوگی ۔ چن نچ آپ کی اصلاحات کے اثرات پہلے ہی سال معاشر سے میں دکھائی دینے گئے۔ انگر دونی شورشیں ختم :

پورے ملک میں کہیں اندرونی شورشوں کا نام ونشان ندر ہا۔ خوارج جو گزشتہ نصف صدی سے پورے علم اسلام کے لیے دبال جان ہے ہوئے اور سے کیا کہ اس حکمران سے اڑنا ہمارے کے لیے دبال جان ہے ہوئے اور سے کیا کہ اس حکمران سے اڑنا ہمارے میں کھی طور پر جائز نہیں۔ شخرض اس دور میں مکی امن وا مان مثالی ہوگیا۔

ز کوۃ کے حق دارنایاب ہو گئے:

لوگ است خوشال ہوئے کہ دوسال کے اندر غریب لوگ متوسط طبقے ہیں شامل ہوگئے۔ یکی بن سعید کوافریقہ کا گورزمقر دکیا گیا (جوونیا کاسب سے غریب براعظم شار ہوتا آیا ہے)۔ یکی بن سعیدز کو ہ وصول کرنے کے بعد جب ستی فراد کی تلاش میں نکلی تو میک فرد بھی نہ ملا آخرانہوں نے ذکوہ کی قم سے غلام خرید خرید کر آزاد کیے۔ ایک اور قریش بین رگ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے مختصر سے دور خلافت میں لوگ استے خوشحال ہو گئے تھے کہ ذکوہ وصد قدت کی بڑی بڑی رک کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے مختصر سے دور خلافت میں گرمر کا دی افسران انہیں مجبورا واپنی کرتے کہ جہاں مناسب ہو خرچ کردی جا کیں گرمر کا دی افسران انہیں مجبورا واپنی کرتے کہ جہاں مناسب ہو خرچ کردی جا کیں گرم کا آبادی میں غربت کا شرح صفر ہوگئی۔ وہونڈ سے سے بھی کوئی ذکوہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ اس مختصر سے دور میں علم اسلام کی کل آبادی میں غربت کی شرح صفر ہوگئی۔ وہونڈ سے سے بھی کوئی ذکوہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ اس مختصر سے دور میں علم اسلام کی کل آبادی میں خربت کی شرح صفر ہوگئی۔ وہونڈ سے سے بھی کوئی ذکوہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ اس مختصر سے دور میں علم اسلام کی کل آبادی میں خربت کی شرح صفر ہوگئی۔ وہونڈ سے سے بھی کوئی ذکوہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ اس مختصر سے دور میں علم اسلام کی کل آباد کی میں خربت کی تعدا دیوڑ ھے گئی :

تعلیم کار بحان بہت ، م ہوگیا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں طلبہ کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ان کے دور کے ایک معلم شحاک



ا سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٦٥

<sup>©</sup> احبار ابی حقص مص ۲۳،۹۲

۱۹۰ میوب عمر لابن عبدالحکم، ص ۱۹۰



بن مزاحم کے مکتب میں تمن ہزار بیجے داخل تھے۔ لوگوں کے مزاج اورر جحانات میں تبدیلی:

لوگوں کے رجی اٹات اور مزاج واطوار بھی بدلنے لگے۔اس دور کے ایک راوی کا کہنا ہے کدو بید کے زمانے میں جس لوگ جمع ہوتے تو عمارتوں اورطر زختیر کا ذکر ہوتاتھ؛ کیوں کہ ولید تغییراتی کاموں کا شوقین تھا۔ سلیمان کے زمانے میں لوگوں کی بجانس میں کھانے بینے، لذتوں اور ہاند یوں کی ہانتیں ہوتنیں کے سلیمان ان نعتوں سے بھر پور طور پر طف ائدوز ہونے کا قائل تھا۔ گر عمر بن عبد لعزیز کے دور میں نیکی عبادت ،تقوی ،ورخیر کے کامول کا ذکرسب سے زیادہ ہوتا۔ جہاں پچھ لوگ جمع ہوتے تو آپس میں پوچھتے: 'دخم نے کل کتنی تلاوت کی قرسن مجید کب ختم کرد گے۔روزے کتنے ر کھے ''<sup>®</sup> بیر حکمران کے مزاج اور سیرت وکر دار کا اثر تھاجو پوری قوم پر پڑر ہاتھا۔

بېرونى فتوحات كيول نډېونيل؟

عمر بن عبدا معزیز رالطنی کے دور میں بیرونی فتوحات بالکل نہیں ہوئیں پھر بھی آ ب کا دو رحکومت مسلم تاریخ کا مہد زری کہلاتا ہے۔اس بندہ خدانے ویکھ لیا تھا کہ ولید کے دور میں سندھ سے أعد تس تک پھیل جانے والی اسلامی سطوت وشوکت کی بلند عمارت میں دراڑی برا تی جارہی ہیں اور اس عمارت کی مرمت کیے بغیرا سے مزید بلند کرتے ملے جانا پوری تعمر کوداؤیرلگانے کے مترادف ہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز کی پالیسی میں سلطنت کی توسیع سرے ے شامل ہی نہیں تھی۔ بعد کے حالات نے ٹابت کیا کہ یہ فیصلہ بالکل سیجے تھا۔ بچے بیہ ہے کہ اگر عمر بن عبد العزیز کو پیڈرہ ہیں سال مل جاتے تو عالم اسلام کا نقشہ بدل جاتا اور ہماری تاریخ شاید کچھاور ہوتی ۔مگر اللہ کی حکمتوں کوکون سمجھ سکتا ہے۔اس دور کے سیاست دانوں نے اس نعمت اللہید کی جونا قدری کی ،شایدوہ اللہ کو پسند نہ آئی ، پس اس رجل رشید کو مخضرمدت کے بعدوایس بلالیا گیا۔

ببركيف آپ كے دوركى صلاحات نے مسلمانوں كوخلافت راشدہ كانمونہ دكھاكر ان ميں جونى روح يجونى وہ ابوانِ اقتدار میں جائے زیادہ عرصے تک نمایاں نہیں رہی مگر مت کے اجتماعی شعور میں اس کا نقشہ ایہا جما کہ آج تک اس کااٹر ہاتی ہےاور ہر سیے صلح قوم کے لیے عمر بن عبدالعزیز رطافینہ کی سیرت مشعل راہ ہے۔

قیصرِ روم بھی آپ کی نیک سیرتی سے متاثر:

سلطنت روم عضرت عمر بن عبدالعزيز كى نيك سیرتی ہے متاثر اوران کے فضل وکمال کا قائل تھا۔اس دورکاریہ داقعہ قابلی ذکر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کاسفیرروم کے

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى. ٩٧/٦ ٤٤جارب الامم لابن مسكويه: ٢٢٢٦



<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٠٠/٤

بیضی ک بن مزائم مشہور مفر بھی تھے، ان کے بارے میں کہ گیاہے کرحمل میں دوسال تک رے تھے اوردانق سمیت پید ہوئے تھے۔ ١٠ اھ میں اُوت ہوئے۔

دورے پر گیا۔ وہاں قیام کے دوران کسی قلعے کے ونے سے تلاوت کی آ واز آئی ، دیکھا تو ایک نابینا شخص پیکی میں گذم بیس رہا تھا۔ سفیر نے اس کا حال پو چھا تو نابینا شخص نے کہا: '' مجھے ایک مدت پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ قیصر نے نصرانیت تول کرنے کہ تقین کی تھی اورا نکار پر آ تکھیں پھوڑ دینے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے آتھوں سے محرومی قبول کرلی۔ اس نے آتھوں میں گرم سلائیاں ڈال کر مجھے اندھا کر دیا۔ اب میں ان کی قید میں گذم پیسا کرتا ہوں۔'' نے آتھوں میں گرم سلائیاں ڈال کر مجھے اندھا کر دیا۔ اب میں ان کی قید میں گذم پیسا کرتا ہوں۔'' سفیر نے دِمُفْق والیس آ کر عمر بن عبد العزیز ترافشند کو بیوا تعدستایا تو ان کے آسو بہہ پڑے ۔ فورا اس قیدی کا نام مع مدین درج کرکے قیصر کے نام مراسل لکھا:

" جھے خبر لی ہے کہ یہ مسلمان قیدی تہاری قیدیں ہے۔ میں اللہ کی متم کھا کر کہنا ہوں کہ اسے آزاد کردو، ورنہ میں تمہاری طرف ایسالشکر بھیجوں گاجس کا پہلہ حصہ تمہارے سامنے اور آخری میرے پاس ہوگا۔" سفیر ریہ خط لے کر قیمر کے پاس پہنی ۔اس نے خط پڑھ کر کہا:

''ہماس نیک سیرت آ دمی کو حملے کی زحمت نہیں ویں گے۔ہم قیدی کو آزاد کردیں گے۔''

دوچاردن بعد سفیر دوبارہ قیصر کے درباریں گیا تودیکھا وہ تخت سے پیچا فسر دہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سفیر کودیکھتے ہی کہا:'' خبرآئی ہے کہ نیک سیرت شخص کا انقال ہو گیا ہے۔''

پر قدرے خاموثی کے بعد کہنے لگا:

سفیرقیدی کی بازیابی سے مایوس ہوکرلو نے نگاتو تیصر نے کہا:

'' بیزیں ہوسکتا کہ ہم اس نیک آ دمی سے ایک وعدہ کریں اور اس کے سرجانے کے بعد مُکر جا کیں۔'' میکہ کراس نے تیدی کوآز اوکر کے سفیر کے ساتھ جیج دیا۔

اس وافعے سے انداز ہ ہوتا ہے كر عمر بن عبدالعزيز كى صفات نے غير سلم دنيا پر بھى اپنا سكہ جما ديا تھا۔ ® وَ الْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِيهِ الْاعْدَاءُ. (كمال وہ ہے جس كا دعمن بھى اعتراف كريں۔)

### تر قیاتی کام

ال دوران پوری مملکت میں تقیری ور قیاتی کام معمول کے مطابق جری رہے۔ مگر چنک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات کے مقابلے میں ریکام کوئی بری حثیبت نہیں رکھتے تھے؛ اس لیے عام تواریخ میں ان کا ذکر بہت کم آتا ہے۔

سیوت عمو بی عبد العوبو لابی عبدالحکم، ص ۱۶۸
 ابن عبدالحکم می کی ایک دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بن عبدالعزیز نے تیصرے ہاں قیدتمام مسلمان قیدیوں کی دہائی کامعابدہ کرفیاتھ اوراسپینا کی نمائندے کو تھی کے ایک کامعابدہ کرفیاتھ اوراسپینا کی نمائندے کو تھی ہے ہے۔ (میسسوت کرتم مجید اوراس اوراس بارے بی تید ہوں کے نام کی کھیے ہے۔ (میسسوت عصو ص ۱۶۶) عالم فیصر نے ان قیدیوں کی دہائی کے بعد بھی فرکورہ تا بینا قیدی کو آزاد ٹیس کی تعادات کے بینا کے بعد بھی العزیز کو تھی آمیز دو لکھیا ہوا۔



تا ہم بعض مثالیں پیش کی جارہی ہیں<sup>.</sup> قر طبہ کائیل :

ر مبہدیں اُنڈلُس کے عالم نے عمر بن عبد لعزیز کے تھم سے دریائے قرطبہ پرایک عظیم الشان مِل تغییر کرایا تھا جس کی بلندی نوے(۹۰)فٹ، چوڑائی تمیں فٹ اور لمبائی بارہ سوفٹ تھی۔ <sup>©</sup>

سركاري آمدن مين اضافه جو كميا:

ر جیب بات میں کہ ناجائز اور مشکوک ذرائع آمدن پر پر بندی عائد کرنے اور عوام کی فلاح و بہیوں پر بے درائع فرچ کر خ کرنے کے باوجود سرکاری فزانے میں قم بھی کم نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض صوبوں میں آمدن پہنے سے گئ گنا ہڑ ھائی تھی۔ عراق کی محصولات کی مقدار حج بن بوسف کے دور کے مقابلے میں چارگنا نہ وہ ہو چکی تھی : اس لیے آپ فر ایا کرتے سے:'' حجاج کورین کا سلیقہ تھاند دنیا کا۔ وہ اپنے منطالم کے باوجود عراق سے دوکروڑ اسٹی لاکھ سے زیادہ وصول نہ کر مکا اور میرے زمانے میں کی ظلم دزیا دق کے بغیر بیر تم بارہ کروڑ چالیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔'' ®

#### \*

### عمر بن عبدالعزيز كي محبوبيت ومقبوليت ،ا يك كمحه فكربيه

عمر بن عبدانعزیز رائشہ کا کمال بیرتھا کہ ن کے عدل اور نیک سیرتی نے اندرونِ ملک عبیعانِ علی ، عبیعانِ معاویہ ناصبیو ں اور خارجیوں سمیت تمام گروہی اختلافات کومٹاڈ الا اورا کیسسرے سے دوسرے سرے تک سب مسلمان بھائی بھائی دکھائی دینے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز سب کے مجبوب اورسب کے نزدیک مقبول تھے۔

آج بھی کمی فرتے کا کوئی مالم ایبانہیں جوعمر بن عبدالعزیز را اللئے کے حسنِ کردار کا گواہ نہ ہو۔ ڈھونڈ نے سے بھی ایسا کوئی نہیں ملے گا جوعمر بن عبدالعزیز کا ادب واحتر ام نہ کرتا ہو۔

🛈 نفح الطيب ١٨٠/١

اہم اوردلچپ بات یہ بیکر یہ گئی ہے۔ صنرت مفی محرقی عالی مدفلانے ایک سنریں اس پر کاستا ہوہ کیا۔ وہ اس کا حال ہیں تر برارہ نے بیل

"آئی بیا یک عام مرکا پل معلم ہوتا ہے جو ہوسیدگی وجہ نے مسالت میں نظرا تا ہے لیکن کی وقت بیرسری و بیا کاسب عظیم الشان بل سجھ جاتا تھا۔ ورچو
کد دیا مجرمیں اتنا بیشتہ اتنا وسے اور تنا سنبوط پلی کوئی اور نہ تھا اس لیے بدونی کے ترب میں شہر ہوتا تھا۔ سسل نول سے پہلے بیاں ایک معمول س کر ور پلی تھ بب
دخترت محربی مجد بالداز وائل اور نظیم اور نہ بھی ایک اور نہ تھا اس ایک معمول س کر ور پلی تھ بب
عظر دیا کہ او دادی انگیر پر ایک معمل پلی تغیر کیا تھا اور میں ایک میں بیٹے کر تر طب کی ضرور یا سے کا انداز وائل سے گئیر کیا تھا جس کا طول آٹھ سوری اور دیا ہے گئی ہوں کے اور انہیں کر تر یہ بیٹا تھا۔ اوراس کے اور انہیں کی ترق بالد تھا اور میں اور بیا تھا۔ کہ اور انہیں کہ ترق بالد تو ایک تھیر کے گئی تھے۔ اوراس کے اور انہیں کرتی بات کے بالد تھا۔ اس وقت و بیا تھیر کے گئی تھے۔ اوراس کے اور انہیں کرتی بالے بالد تھے۔ اس وقت و بیا تھرمی اس بل کی تو تا اور میں بیاریوتی رہی گئی بید دی طور پر بیاں بھی وہی بل ہے جو مسلمانوں نے تھیر کیا ت

🏵 روضة الاخيار المنتحب من ربيع الابراراص ٧٩ ٤ معجم البلدان ٢٧٤/٢ ، المنتطم لابن الجوري. ٢١٠/٤

المح نظریہ ہے کہ تخراسلامی احکام واقد ارکے کھمل پابندانسان ، دوستوں دشمنوں سب کے ہاں قابلِ احترام کیوں ہیں؟ حدہ ہے یہ کہ غیر مسلم بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان ہیں؟ حدہ ہے یہ کہ غیر مسلم مورخ بھی خراج عقیدت پیش خواج عقیدت پیش خواج عقیدت پیش میں اور حضرت علی المرتضی فرطن بیٹی کی دو کیے لیس جنہیں منصف مزان غیر مسلم مورخ بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان سب کے کمالات کی بنیاد بیتھی کہ وہ اسمادی اخلاق سے آراستہ حقیقی اور پختہ مسلمان تھے۔ اس جگہرہ کر بوری دنیا پراثر!!

بیعت بن عبدالعزیز نمانشند نے خلافت کا یہ پورادور دِمُشُق کے اپنے دفتر ، مجداورگھر بی میں گزارا۔ اس دوران کوئی سفر
کیا نہ کی فوجی مہم کی تیاوت۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے وہ پچھ کر دکھایا جوآج کل لمبے مبعدور ہے اور دور دراز کے
سزکر نے والے سیاست وال ایک صدی میں کر کے نہیں دکھ سکتے۔ اس سے ظاہر بموتا ہے کہ، گراپنے اختیارات کو مجھے
استعال کیا ج ئے ، نائبین اور ماتحت اچھے پنے جائیں اور وقت ضالج کے بغیر دیا نت داری ،خودا ضسانی اور خداخو فی
کے ساتھ کا م کیا ج ئے تو آیک کو نے میں رہ کر بھی پوری دنیا پر اثر اے ڈالے جا سکتے ہیں۔
اصلاحی کو ششوں کی دوخصوصیات:

عمر بن عبدالعز بزرائن کی اصلاحی کوششول کی دوخصوصیات خام طور پر ہمارے لیے قابلِ غور ہیں: ایک یہ کہ آپ نے اصلاح کی ابتداء اپنی ذات اورائے گھر سے کی۔ دوسرے میہ کہ آپ نے دستیاب وسائل اوراختیارات ہی کو بہترین طور پراستعمال کرنے پرتوجہ مرکوزر کھی۔افتیارات اور دسائل کے ضافے کے دریے نہوئے۔

ایک مرت سے دنیا کوسدھارنے کا جذبہ رکھنے والے دوبنیا دی غلطیال کرتے چے آرہے ہیں کیہلی ہے کہ اپنے نفس اوراپنے گھر کی صلاح کوزیا دہ ہمیت نہیں دیتے۔ان کی کوشش ہیہوتی ہے کہ پہلے سرری دنیاظلم وستم، بدعنوانی، فیشی اور لا قانونیت سے پاک ہوجائے۔اس کوشش ہیں اگراپنے ذاتی نیک انمال میں پچھ کی بھی ہوتو خیرہے۔نمازیں چھوٹ جائیں،صورت اورلباس سنت کے مطابق نہ ہو، وعا، ذکر و تلادت کا بالکل وقت نہ نکلے، تھوڑ ابہت مشکوک بلکہ خرام ماں بھی استعمال میں سنت کے مطابق نہ ہو، وعا، ذکر و تلادت کا بالکل وقت نہ نکلے، تھوڑ ابہت مشکوک بلکہ خرام ماں بھی استعمال میں سنت کے مطابق نہ ہو، ویا کہ خوال ہوتا ہے کہ انماں کی ہے کی ذاتی معاملہ ہے جس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ،ظلیم قومی خد مات بہر حال ان چھوٹی موٹی کمزور یوں کا مدادا کر دیں گی۔

اس وج کے نتیج میں قوم کے سامناصلاح کی آواز تو لگ جاتی ہے گراس کے پیچے کوئی جیتا جا گیا تملی کروارایس انہیں ہوتا جے و کھے کرسبق عصل کیے جس سکے عمر بن عبدالعزیز نے اس خطرناک غلطی سے خود کو بوری طرح بچایا۔
دوسری غلطی جو مدت ور، ز سے آج تک رائج چی آر ہی ہاور نیچ سے لے کر بلندترین سطح تک دہرائی جارہی ہوں میں جو وہ سے کہ اصلاح معاشرہ کی دعوے وار ہرقوت اپنے اختیارات، وسائل اور حلقہ اثر میں اضافے کے سے سرگرم وہ سے دورای کواق لین ترجیح قراروے دیتی ہے۔ اگر کوئی افسر ہو قوہ میسوچہ ہے کہ جب تک وہ اعلی افسر نہ بن جائے کہ قتم کی اصلاح کوشش میں لگنا ہے نتیجہ رہے گا! اس لیے وہ اصلاح کی کوشش کومزیدترتی پر مخصر سمجھ کریاتواں



ری، مرس بسر است مور مرات می است می این موجود و اختیارات ، طافت اور مادی و ملک کے گور نراور وزراء اگر تبدیلی کے لیے نیک نیت ہوں ، تب بھی اپنے موجود و اختیارات ، طافت اور مادی و افرادی و سائل کو معاشر ہے کی اصلاح کے لیے ناکافی تصور کرتے ہیں ؛ س لیے اپنے اپنے اور کی اصلاح کے لیے خالفین کو کیلئے ، مادی و سائل میں اضافے اختیارات کو برھانے کی قانونی جنگ اونے ، طافت میں اضافے کے لیے خالفین کو کیلئے ، مادی و سائل میں اضافے کے لیے خالفین کو کیلئے ، مادی و سائل میں اضافے کے لیے عوام کو جھوٹے بیا نات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیا نات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیا نات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیا نات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیا نات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیا نات سے مطمئن کرنے اور افرادی کو بیا تا ہے۔

اصلات کے دعوے دارجز بے خالف کے سیاست دانوں کا وقت حکومت میں آنے کی سعی میں گزرتار ہتا ہے۔ انہی اصلات کے دعوے دارجز بے خالف کے سیاست دانوں کا وقت حکومت میں آنے کی سعی میں گزرتار ہتا ہے۔ انہی کوششوں میں عمر بہت جاتی ہے۔ اصلاحی تحریکوں اور اداروں کے سربراہ درسری تحریکو میں مراز اور اداروں کو نیجا وکھانے ، ان کے افراد کو اپنے ساتھ ملانے اور انہیں ملنے والی امداد کے مواقع اپنی طرف منتقل کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ ایک طویل میں سے اس قسم کی کوششیں جاری ہیں جن کا متیجہ صرف تحریب ، فتنہ وفسادا ورعوام کی ہراصاتی تحریک سے مایوی کی شکل میں نکل رہا ہے۔

ریب بیان میں میں الموری کا طریقی میں ہے۔ میں سے ہر محض ابھی ہے صحت مند تبدیلی کا آغاز کرسکا حضرے عمر بن عبدالعزیز کا طریقی سامنے رکھیں تو ہم میں سے ہر محض ابھی ہے صحت مند تبدیلی کا آغاز کرسکا ہے۔ ہم کلرک ہیں یا افسر کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا مدرس و معلم کسی چھوٹی می تنظیم کے رکن ہیں یا کسی بڑی تتحریک کے قائد۔ سپر سالار ہیں یا معمولی سرکاری، فسر ،سر براہ مملکت ہیں یا کچھاور۔ ہم اولا اپن ذاتی کا دکردگی درست کریں اور ڈانیا دستیاب وسائل کے بہترین استعمال پر توجہ مرکوزر کھیں۔

ریں اور نامید یو جو دی میں اور کامیاب مصلحین کاوہ طرز کمل ہے جس سے قدرتی اور فطری طور پر صالح بیائے کرام، طفائے راشدین اور کامیاب مصلحین کاوہ طرز کمل ہے جس سے قدرتی اور فطری طور پر مال اثرات آئے نتقل ہونے لگتے ہیں۔مصنوعی نہیں حقیقی طور پر افرادی، مالی اور اختیاراتی و سائل بڑ جتے جلے جاتے ہیں گر ہوئی جا ہے۔ ہر لمحے ابنا اختساب کارکردگی کو بہترین بناتا ہے اور ہماری نظر تب بھی و سائل بڑ بیس، اپنی کارکردگی پر ہوئی جا ہے۔ ہر لمحے ابنا اختساب کارکردگی کو بہترین بناتا ہے اور بہترین بناتا ہے اور بہترین کارکردگی فطری انداز میں ضرورت کے مطابق و سائل کو خود و صول کر گئی ہے۔اللہ کی طرف سے اصلاح کا نظام بہترین جل آرہا ہے: مس کو لللہ کا اللہ له.

اور بقول اقبال:

ک محم سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقام حیرے ہیں عمر بن عبدالعزیز رمائنکہ کے بعد:

. من من عبدالعزيز واللهُ اپني زندگ مين بھي خاندانِ بنواميه مين نهايت متازاورنيک نام تھے اوروفات کے مفرے مربن عبدالعزيز والله اپني زندگ ميں بھي خاندانِ بنواميه مين نهايت متازاورنيک نام تھے اوروفات کے

بعد قابل احرّام رہے، ان کے بعد بنوامیہ کے جتنے بھی حکمران آئے ، وہ اس پرفخر کیا کرتے ہتے کہ اس خانوا و ہے میں عبر قاروق خان کے جیسی ایک مثال پیدا ہوئی۔ تاہم یہ حکمران قدم بقدم عمر بن عبدالعزیز کے نقشِ راہ پر نہ چلے۔ آخر سیوں؟ غامبًا اس کی سب سے بوی وجہ حکام کے زاویہ نگاہ کا فرق تھا۔ سوال بیتھا کہ آیا مملکت کا انتظام چلانے میں بہرہ ن اور وفا دارشہریوں کے اظمینان وسکون اور حفظ واعتماد کو برقر ارر کھنے کی اہمیت زیادہ ہے یا مخالف، مجرم اور سرکش عماصر کوختم کر نازیا وہ ضرور ک ہے؟

عربن عبدالعزیز زبالنف کا تصورعوام کے ہارے میں ایساتھا جیسے شفق باپ کا بیٹے کے متعلق۔ وہ مملکت کواپنے گھر

کی طرح اور اس کے شہریوں کواپنے کنے کی ، ند سیجھتے تھے۔ عوام کے بارے میں ان کا تصوریہ تھا کہ اجتما تی طور پروہ خیر

کی طرف مائل ہوتے ہیں ، تخریب اور سرکشی کی طرف ان کا رجی ان صرف اس وقت بڑھتا ہے جب انہیں ان کے حقوق

پرے نہ دیے جائیں: اس لیے آپ مملکت کے عوام کو پرامن اور وفادار شہریوں کی حیثیت دیتے ہوئے ان کے المہین وسکون ور تحفظ واعتماد کو ہر قیمت پر برقر ارر کھنے کو ترجے دیتے تھے۔ مخالف اور سرکش عن صرکوفتم کرنے کے دیے ہونا آپ کے نزدیک دوسر سے درجے کی فرصد داری تھی۔

۔ ویکر حکمر انوں کی سوج اس سے مختلف تھی۔ عمو ہ بیہ حکمر ان بھی ملک وملت کے ساتھ مخلص اور و قارقوم کی بلندی کے
لیے کوشاں تھے تبھی ان کے دور میں اہم فقوعات ہوئیں اور بے شار تر قیاتی کام ہوئے ۔ تاہم ان کا زاویۂ نگاہ عوام
کے بارے میں بیر تھا کہ لوگ طبعی طور پرشر ہر بچوں کی طرح سرکٹی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بھلے مائس کم ہوتے ہیں ؟
اس لیے ان کی مخالفت اور تخریب پر قابو پا ناہشریف موگوں کے شخفط واعتماد کو قائم رکھنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے:
کیوں کہ وفادار عوام تو بہر حال وفادار دہیں گے جا ہے خوش ہو کر جا ہے خوف و ہراس میں مبتلارہ کر۔

ای لیے بنومروان کے اکثر عمائد کوعمر بن عبدالعزیز رالت کی اصلاحات سے اختلاف تھا۔وہ ان کی غیر معمولی احتیاط اورعوام کی خیرخواہی کے اس قد راہتمام کومبالنے پر بینی بچھتے تھے۔ تاہم انہوں نے زبانی کلد می اعتراض سے بڑھ کر بھی بچھ نہ کیا اورعملا ان اصلاحات میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ یہ بھی بڑی بات تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رائٹنے کے تھم پر بیا ہے ادلی نخواستہ بی سبی ،انہوں نے اپنی اکثر جائیدادوں سے بے دھی بھی گوارا کر کی تھی۔

پاں ایک چیز ان کے لیے بالکل نا قابلی برداشت تھی ، وہ تھی حکومت کی خاندان سے بابرنتقلی۔ جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز دلائے کواس پر مادہ پایا تو خاندانی تعصب کی بناء پراسے قبول نہ کر سکے۔ کسی روایت سے یہ معوم نہیں ہوتا کہ عمر بن عبدالعزیز دلائے شورائی کہ عمر بن عبدالعزیز دلائے شورائی کہ عمر بن عبدالعزیز دلائے شورائی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر کر نے تو اس کا نفاذ نہ حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر گزرتے تو اس کا نفاذ نہ ہو پاتا ، اہل خاندان اس پر ہرگز اتفاق نہ کرتے اور بغادت کے شعلے پھڑک اٹھتے ، غالبًا اس لیے عمر بن عبدالعزیز دلائے سے ۔ نقصدا آخری کہاسے میں ایسا کر سکتے ہتھے۔ سے تھے۔ اس کے بعد بھی وہ چا ہے تو آخری کہاست میں ایسا کر سکتے تھے۔ سے تھے۔ نامیا کوئی اعلان نہیں کیا ور نہ زبرخور ٹی کے بعد بھی وہ چا ہے تو آخری کہاست میں ایسا کر سکتے تھے۔



سہ بعدود وں میں مرس بھی رہے۔ یہ بیشرو پر عائد کر کے نہ صرف خود کواصلاحِ احوال سے بری الذمہ کھ

آج ہر نیا حکمران تمام خرابوں کا الزام اپنے بیشرو پر عائد کر کے نہ صرف خود کواصلاحِ احوال سے بری الذمہ کھ

لیٹا ہے بلکہ بھیا تک جرائم کے ارتکاب میں بھی خود کو معذور تصور کربیٹا ہے جس کے باعث ہر شعبے میں نمرائیاں بر حتی

علی جارہی ہیں۔ عمر بین عبدالعزیز کو بھی خلافت ایسے موقع پر فل تھی جب گزشتہ حکمرانوں کی غلطیوں کے باعث معاثرہ

گزرہا تھا مگر عمر بین عبدالعزیز نے کسی کوالزام و بینے کی بجائے تیک نمین سے اصلاحِ احوال کی کوشش کی اور مختمرونت
میں بہت بچھے بدل کردکھا دیا۔ آج بھی ان کی اصلاحی کا وشوں کے خطوط سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
میں بہت بچھے بدل کردکھا دیا۔ آج بھی ان کی اصلاحی کا وشوں کے خطوط سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

## يزيد بن عبدالملك (يزيد ثاني)

--- Ci3

رجب ا ۱۰ه تا شعبان ۴۵ ه فراور ک 720ء تا جنور ک 724ء

-- Cia

ہ بدا ہے ہوئے ہوئے بھائی سلیم ن کی وصیت کے مطابق عمر بن عبد لعزیز کے بعد مسندِ خلافت پر بیٹے۔ وہ عبد الملک کا تیر ابیٹا تھا جو حکمران بنا۔ بنوا میہ میں یزید نامی سید وسرا خیفہ تھا ؛ اس لیے اسے '' یزیدِ ٹانی'' کہا جاتا ہے۔ اس نے مطرت عمر بن عبد العزیز کی اصلاحات کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی مگر ظاہر ہے وہ حوصد اور قبل اس میں نہ تھا ؛ اس لیے وہ ان کی پوری طرح بیروی نہ کر پایا۔

اندرونی خطرات: ·

یز بد الی کو بعض اندرونی بغاوتول سے یال پڑا جس کاس نے مستعدی سے تدارک کیا۔

عمر بن عبدالعزیز کے آخری ایام میں خوارج اٹھ کھڑے ہوئے تھے گر حکومت سے ان کے ندا کرات چل رہے تھے۔ سرکاری فوجیس اورخوارج عرق میں آ منے سامنے خیمہ زن تھے۔ اس ووران کسی حتی فیصلے سے پہلے ہی عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوگئے۔ ان کی وفات کی اطلاع مشہور ہوتے ہی ندا کرات کا دروازہ بند ہوگیا اورخو رج اور سرکاری افوان کے درمیان جھڑ پیس شروع ہوگئیں۔ شروع میں خوارج فالب آتے رہے گرآخر میں جب دارالخلافہ سے مسلکہ بن عبدالملک تازہ دم افواج لے کرآیا تو خوارج کو پسیا ہونا پڑا۔ <sup>©</sup>

دومرافتنہ بزید بن مُهَلِّب کا تھا۔ یہ بنوا میہ کے نامور فاتح مُهَلِّب بن ابی صفرہ کا فرزنداورنہایت عالی مرتبہ بہمالار تھا۔ سلمان کے دور میں اس نے طبرستان فتح کی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایام خلافت میں اس سے ، ل غنیمت کے شم کا حساب طلب کیا تھا جو بینہ دے سکا۔ اس پراسے قید کر دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفت کے بعد بیجیل سے فرارہو گیا اور عراق جا کر بغادت کا اعلان کر دیا۔ یہ س اس کے خاندان اور بھائیوں کا بڑا انٹر ورسوخ تھا ؛ اس سے بہت فرارہو گیا اور عراق جا کر بغادت کا اعلان کر دیا۔ یہ س اس کے خاندان اور بھائیوں کا بڑا انٹر ورسوخ تھا ؛ اس سے بہت ہوگیا۔ سے بہت ہوگیا۔ سے اس کے گرد جمع ہوگئے۔ نثر وع میں بزید بن مُهَلِّب کوکا میا بی ہوئی ، بھرہ اور کوفہ پر س کا قبضہ ہوگیا۔

🛈 الكامل في التاريخ سنة ١٠١هـ

يسير الله تعيين متمسلمه

آ خرکار یزید تانی نے مُسلَمَہ بن عبدالملک کوشکر جراردے کراس کی طرف بھیجا۔ ''انبار'' کے قریب ایک فوز ر جنگ میں نمبلب کو شکست ہوئی۔وہ خود مارا گیااوراس کے بھائی بلوچتان کی طرف فرار ہوگئے۔ یہاں انہوں نے قندا بیل کے حاکم کے باس پناہ ان تا ہم پر بید ٹانی نے تعاقب کرا کے سب کولل کرادیا۔ $^{\odot}$ 

تیسرا خطرہ وسطِ ایشیامیں ترکول کی بغاوت کا تھا جس کے چھپے اس بار بھی خاقال چین کا باتھ تھے۔ یزید ٹانی کی طرف ہے بھیجے مجئے سالاراس پر بوری طرح قابونہ پا سکے تو یزید ٹانی نے ۱۰۱۳ ھیں یہاں سعید بن بُمیر ہ جیسے تجربے امیر کونعینات کیا جس نے بے دریے جنگیں لڑ کر صُغد ، کش اور نسّف سمیت ماوراءالتم رکے تمام مخدوث عداقوں پر قابویال 🐣 چوتھا خطرہ بحیر ہخزر ( کیسین کی ) کے ساتھ آ ، دمقوضہ علاقوں میں شورش انجسرے کا تھا۔ بینہایت فلک بوس پہاڑوں کا پر خطر علاقہ تھا جس میں مہم جوئی بہت مشکل تھی۔ برید ٹائی نے بڑاح بن عبداللہ کوآ رمینیا کا عامکم مقرر کر کے میں ہم اس کے سپر د کی ۔ بُڑاح نے جِاں تو ژلڑا سُیوں کے بعد باغیوں کو کچل دیااور پورےعلاقے میں امن وامان قائم ہوگیا۔ <sup>©</sup> بيروني مهمات .... فرانس يرحمله:

یز بدیٹانی کے دور میں بیرونی مہمات بھی ہوئیں۔ اندئس کی اسلامی فوج نے مقالی حاکم سمح بن مالک کی قیادت میر فرانس پر بلغاری۔ جہ ل البرانس ( کو ہر بہیر ) کوعبور کرتے ہوئے اسلامی فوج فرانس کی حدود میں داخل ہوئی۔رایع میں بہلی ریاست'' نارمن'' آتی تھی ہے بن ما لک نے می صروکیا تو مقامی نواب صلقہ اطاعت میں داخل ہو گئے ۔

اب مسلمان ریاست ایکی ٹن کی طرف بو ھے اور اس کے پایڈ تخت' 'ٹولوس' کا محاصرہ کر سیا۔ تاہم اس دوران وہاں کا حاکم ڈیوک ف ایکٹن جوشہرسے باہرتھ، بھاری لشکر لے کرمقا بلے پر پہنچ گیا۔ تھمان کی جنگ کے دوران امیر سمج رشمن کی صفوں میں گھتے چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہیر ہو گئے ۔مسلم نوں کی بڑی تعدا داس معر کے میں کام آئی۔ باقی شکرعبدارجمن عافقی کی قیادت میں پسیا ہوکرفرانس کی حدود کے اندرکوہ پریپیز برآ کرخیمہزن ہوگیا۔

يزيد ثانى كة خرى يام ميل أندكس كے منظ حاكم عَنْبسه بن سنحيم في دوبار وفوج كشى كى اور "كركسون" سميت کیجھ علاقے پر قبضہ کرلیا۔اس کے علاوہ 'سپٹی مینیا' 'کے بورےعلاتے نے اصاعت قبوں کرلی۔عنبہ نے اب وسطی فرانس کارخ کیا اوردریائے رہون کی وادی ہے گزرکر''لینس''کو فتح کیا۔اس کے بعد اسلامی فوج ''برگنڈی''اور "اوٹن" برفتے کے برجم گاڑتی ہوئی آگے برھے لی۔

فرانسیسیوں نےمسلمانوں کی چیش قدمی رد کئے کے لیے چھایہ مار حملے شروع کردیے جس ہےمسلمانوں کو خامثی وقت پیش آنے گی۔ ایسے ایک جمعے کویسیا کرنے کی کوشش کے دوران امیر غنیک کوشد ید زخم آئے جو مبلک ثابت  $^{\odot}$  ہوئے۔ان کی شہادت کے بعد مسلمان پیچھے ہٹ کر'' ناربونہ'' آ گئے۔

<sup>🕆</sup> الكامل في انتاريخ سية ١٠٤هـ، ١٠٤هـ

<sup>🕏</sup> التاريح الإسلامي انعام ٣١٧ تا ٣١٧

<sup>🛈</sup> باریح الطبری ۸۰۵،۵۸۶ تا ۲۰۵

<sup>🖱</sup> الكامل في التاريخ سنة ١٠١هـ

تبھی پیمہات جاری تھیں کہ بزیدِ ٹانی نے ۲۵ شعبان ۵•اھ کو'' دق وسل' کے مرض میں بتلا ہو کروفات پائی۔ ⊕ اس کی عمر ۲۳ سال تھی۔ چیارسال ایک ماہ تک حکومت کا موقع ملا۔ وفات سے پہلے اس نے اپنے بعدا پنے بھائی ہٹن م اور پھرا پنے بیٹے ولید کو جانشین مقرر کردیا تھا۔ ⊕

سپرت وکردار:

سیرت و سرت و کردارے بارے بین کی منفی روایات مشہور ہیں جوسند کے لحاظ سے خت مشکوک ہیں؛ کیوں کہ بن برین الی کی سیرت و کردارے بارے بین کی منفی روایات مشہور ہیں جوسند کے لحاظ سے خت مشکوک ہیں؛ کیوں کہ ان کے راہی ضعیف و کذاب یا جمہول ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کے مطابق پزیدِ ٹانی نے چالیس دن تک محرب کتاب مبدالعزیز کی چیروی کی ، اس کے بعد چالیس بوڑھوں نے اس کے سامنے گوائی دی کہ اللہ نے خلفاء سے حماب کتاب معانی کر رکھا ہے۔ یہ س کر بزید نے عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات منسوخ کر کے پھر سابقہ دکام کا طرز اختیار کرای۔ معانی کر رکھا ہے۔ یہ س کر بزید نے عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات منسوخ کر کے پھر سابقہ دکام کا طرز اختیار کرای۔

سند کے لحاظ ہے بے حیثیت ہونے کے علادہ میروایت درایٹا بھی قابلِ قبول نہیں؛ کیوں کہ کو کی مسلمان جے دین پہنوڑا بہت بھی عم ہو، وہ حساب معاف ہونے کا عقیدہ نہیں اپناسکتا۔ نیز اگراییا ہوتا تواس دور کے علاء وفقہا ۽ حکومت کے ربگ ڈھنگ اس حد تک بدلتے دیکھ کرنو رأاس بدعقیدگی کی تر دید کرتے ۔

بان بدرست ہے کہ کا رکر دگ کے لحاظ ہے وہ عمر بن عبد لعزیز جیسی احتیاط وامانت کا مظاہرہ نہ کر پیا۔ ظاہر ہے عزیمت پر چینے والے وگ م ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جواز کی صدود میں رہے وال پر احتراض نہیں کیا جاسکا۔
میرتا بت نہیں کہ یزید ٹائی یا بعد میں بنومروان کے کسی خلیفہ نے بہ قاعدہ طور پر عمر بن عبدالعزیز کی صلاحات ختم کرنے کا حکم دیا ہو۔ قرائن بتاتے ہیں کہ بیاصلاحات بڑی حدتک برقرار رہیں جیسا کہ اس پر بھی کا اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حضرت علی رفن تانے بیر کہ بیاف یہ گوئی پر قانو نا جو قدغن لگائی وہ بعد میں بمیشہ باتی رہی۔

تاہم بیر حقیقت ہے کہ عمر شانی کی اصلاحات جس ولولے اور جذبے پر بٹی تھیں، وہ بعد کے فلفاء میں نہ تھا اس لیے آہتم آہتمان کے نفاذ کی طرف توجہ کم ہوتی گئی اور آخر کا رفظام حکوم پر بعض ایسی خرابیاں حاوی ہو گئیں جوسلطنت کے خاتمے کا پیش خیمہ بن گئیں۔ان خرابیوں کا ذکر ہومروان کی حکومت کے خاتمے پر تفصیل سے کیا جائے گا۔

ابدایة والبهایة ۱۵/۱۳ ام اترین تنیل برین عبدالملک به مدیث کی روایت کو با از قرارویتے تھے و سالته عی برید بی عبدالمل لمث بی مروان فقال هذا الحصل می دا نفیعنی برید بی معاویة ،قست ید کو عه الحدیث؟ قال نعم و المنتحب می علی الحلال او ابی قدامه، ص ۲۳۷)





# هشام بن عبدالملك

شعبان ١٠٥ه تا رئيخ الآخر١٣٥ه

فروري724ء تا فروري743ء

ہشام بن عبدالملک علم وضل ، تد ہر وسیاست اور ہمت وشجاعت میں ہو بہو باپ پر گیاتھ۔ وہ سپائی پیشان ن اللہ اس کی تخت نشی کے بعد جہادی مہرت وفق حات کے بیے افواج مسلسل کلتی رہیں۔ وہ یہت حوصلہ مندانسان تھ۔ اس کی تخت نشینی کے بعد جہادی مہرت وفق حات کے بیے افواج مسلسل کلتی رہیں۔ وہ یہت حوصلہ مندانسان تھ۔ اس کی خلافت کا زمانہ بھی بنومروان میں سب سے طویل رہا۔ وہ مملکت کا دائر ہوسیج کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ وہ مملکت کا دائر ہوسیج کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ وہ مملکت کا دائر ہوسیج کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔

ہش م کے دور میں سندھ کا می ذایک بار پھر گرم ہوگیا۔ راجا داہر کے بیٹے جے سکھ نے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسمام قبول کرمیے تھا۔ ہش م کے زور نے میں وہ مرتہ ہوکر مسلمانوں کے فلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ سندھ کا حاکم جنید بن عبدالرحمٰن نہایت بہا دراور آزمورہ کا رسپاہی تھ۔ اس نے دریائے سندھ کے مشرقی کن رے پر جے سکھ کی یلغار کا ساما کی اور وہ زندہ گرفتار کرلیا گیا۔ جنید نے اسے قبل کرادیا۔ اس کے بعد جنید کے محمد بن قاسم کے مفتوحہ علی نے بیل تو سیح کا ادادہ کیا اور نگی افواج تیار کر کے انہیں مشرق کی سمت راجھت ن وران پھوالا میا ۔ سندھ میں جنید کا تقرر کے اور میں ہوا تھا۔ تب سے دہ اپنی معزولی (اااھ) تک یہاں مسلم مہمات میں معروف رہا۔ س وور ان مارواڑ ، اجین اور مالوہ سمیت بہت بڑا عداقہ اسمامی عمل داری میں شامل ہوگیا۔ © سندھ میں اسمامی مرکز '' منصور ہ'' کی تقیر :

جنید کوااا ار میں خراسان بھیج ویا گیا۔ اس کے بعد بعض ناائل نائیین کی وجہ سے سندھ کے حایات قابویش نسدہ کے اور چندی برسول میں یہاں کے اکثر مفتو دیا تے با نیول کے قبضے میں چیے گئے۔ آخرتکم بنعوانہ نائی ایک السر کے آکر گھر بن قاسم کے جیئے تکمر و بن محمر کی مدد ہے بیمال کچھ علاقے دوبارہ فتح کیے اور دریائے سندھ کے مشرق می مسلمانوں کا ایک محفوظ شہر "منعورہ" سبورکیا جوآگے چل کرسندھ میں مسلمانوں کا مرکز بنا۔ ®

افتوح البلدان، ص ۲۲۱، ۲۲۷

🔘 لكامل في الناريخ ٤ ١٧٦ فترح لبلدات، ص٧٥٤

مهات زكتان:

ہیں۔ ہشام کے دور کا دوسرا بڑا واقعہ تر کستان یعنی وسطِ ایشیا پر خاقان چین کا حملہ تھا۔ اس عدائے میں ابھی اسلام پوری هر سنہیں پھیلہ تھا۔ چین کا ہر خاقان، یہاں اپنے آباؤاجد و کے صدیول پرانے انژورسوخ کو برقرارر کھنے کی سرتو ڑ کہشش کرتا آر ہاتھ ؛اس سے یہاں بار بار بغاوتیں ہوتی تھیں۔

واھ بیں ہشام بن عبدالملک نے اُشر ک بن عبداللہ کو یہاں کا حاکم مقرد کیا۔ اُشر ک براعام فاضل اور نیک و حالے انسان تھا۔ اللہ نے بغاوتوں پر تفاویا نے کا بہترین طریقہ یہی سمجھ کدمقا می لوگوں میں اسلام کی بھر پور تبلیغ کی جائے تا کہ دہ مشرف باسلام ہو کر حکومت کے سیحے و فادار ثابت ہوں۔ اشری کے بیعیج گئے مبلغین کی کوششوں سے ایک سال کے اندراندر سمرفندادر کر دونواح کے لوگ جو تی درجوتی اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے علاقوں میں کھڑت سے مال کے اندراندر سمرفندادر کر دونواح کے لوگ جو تی درجوتی اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے علاقوں میں کھڑت سے نئی مساجد آباد کیں۔

اس موقع برحکومت نے ایک بڑی ملطی کردی وہ یہ کہ ان نومسلسوں سے جزیہ معاف ندکیا گیا جوان کا شری حق قد اس صور تعال سے یہ نومسلم حکومت سے بدائتا وہو گئے ۔ تنی مرکاری امیر بھی حکومت کے اس اقدم پر نکتہ چینی کرتے رہے مگر جب حکومت نے اپنی فیصلہ تبدیل نہ کی تو یہ مرکاری امیر نومسلم لوگوں کی جمایت میں کھڑے ہوگئے ۔ اس طرح رہے تان میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ (ا

جب سرکاری افواج ان باغیول کو کیلنے کے الیانکلیں تو باغی سرداروں نے حکومت کے مقابع میں اپنی طاقت کم محسوس کرکے خاتان چین سے فوجی المداد طلب کی۔ بخارا ادر سفد کے بہت سے نومسم مرتد ہوکر خاتان نے چین سے جالے جے ایسے بی موقعے کا نظارتھ ۔وہ اپنی فوجیس لے کران کی مدد کے لیے آن پہنچا اور تقریباً پورے ما دراء النہم پر تسلاماصل کرلیا۔

ہُنٹرل بیصور تحال دیکھ کر پینے متعقر ' تُمز و' سے کلا اور در پائے موکے کنارے آکر کے بعد دیگر کئی جرنیاوں کو خاتان کے مقابے بیں بیسجا۔ کئی ماہ تک جھڑ پوں کا سلسلہ چلا رہا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر اشرس خور آمو در یا عبور کر کے ماوراء انہم میں داخل جوا ور پہلے بیکند کارخ کیا۔ اس علاقے بیں پانی کی قلت تھی ہے بینچ تو بیاس سے جس مانوں کے ماوراء انہم میں داخل جوا ور پہلے بیکند کارخ کیا۔ اس علاقے بی بند کرد یا۔ مسلمان بیگند کے قریب پہنچ تو بیاس سے جب مالے بیس آنے والے توال بین کرد ہے۔ اور نہروں کا پی بند کرد یا۔ مسلمان بیگند کے قریب پہنچ تو بیاس سے جب بلب سے۔ اوھر سے دشمن سرواں پر آن پہنچ تھا۔ بیاس کی شدت کے ہا عث مسلمان سیابیوں بی افراد کی ذر بھی طاحت نہیں تھی۔ تر یب تھا کہ سب جھیار ڈال کر گرفتار ہوجائے کہ ایک عرب سروار حادث بن شریخ نے للکاد کر کہا:

مسلمانو! بیاسا مرنے کی بجائے تکور کا دار سہہ کر مرناعزت کی بات بھی ہا وراجر واثوا اب کی بھی۔''

— آ تاریخ الطیری ۴/۷ ۱۵ تا ۲۵ آ

#### and the second of the second o

ے حوال باختہ موکر پہھے ہٹ گئے اور صلی ن آ کے بوجتے ہوئے ایک نمرتک بی گئے۔

سے وہ سب نے پیاس بجھائی، جانورول کوسیراب کیا، بہت سے مجاہدین نے شسل بھی کیا۔اس کے بعد تازورم ہور دوبارہ مقابلے کے لیے نکلے۔ دن بھرغضب کی لڑائی ہوتی رہی۔ترکول کا ٹنڈی دل لشکرا آس نی سے شکست کھانے والاز تقدید دیکھے کر قطن بن قُنیبَہ اورا بھی بن محمد نامی دوعرب افسران نے بنوتمیم اور بنوقیس کے جنیدہ جوانول کو ترح کرکان سے موت پر بیعت ں ورد ثمن پر یک بارگی حملہ کردیا۔

عابت بن قُطئه ما مي ايك بزرگ في آواز لكائي " مي ان سيار الى كا خوب تجربه دكه بول " "

یہ کہہ کر بہترین سوار دل کو سماتھ ہے کر حریف پر پل پڑے۔

وہ کہدر ہے تھے ''اللہ کی قسم ابنوامیہ مجھے زنجیروں میں جکڑ اندد کھے پائیں گ۔''

لڑتے لڑتے آخروہ ذخی ہو کر گر پڑے۔ آخری لحات میں ان کے لبول پرید دعائقی ·

''اےاللہ! بین کل ابن بُسطام کامہر ن تھاء آئ شام تیرامہمان بننا چاہتا ہوں۔ جنت دے کرمیز بانی کر '' ثابت کے ساتھ اس معرکے میں صُحر بن مسلم ادرعبد لملک بن دِ ثارجیسے نا مور غازیوں نے شہادت پائی۔ یہ ہولناک جنگ رات کا اندھیرا بھیلنے پرفتم ہوئی۔

اس کے بعد خراسان در ، دراءالنہر میں مسلم نوں اور خاتان کے در میان کئی جنگیں ہو کیں۔ آخر کار بیسلسدایک مع نامے پرفتم ہوا اور حریف افواج اینے اپنے عماقوں کی طرف لوٹ گئیں۔

دِمُثُقُ مِیں ہشام بن عبداللک وسطِ ایشیا کی اس صورتحال پرنگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا کہ فیصلہ کن فخ نہیں ہور بی تو اشرک بن عبداللہ کومعزوں کر کے اھیں سندھ کے حکم جنید بن عبدالرحمن کو یہاں تعینات کردیا۔ جنیدایک کہنے مشق اور نہایت دیبر جرنیل تھا۔ اس نے ''مر د' پینچتے ہی افواج کومنظم کی اور آ مودریا عبور کر کے برئ مستعدی سے باغیوں اور خاتان سے جنگ چھیڑدی۔ خقان کی فواج کوشکست ہوئی اور اس کا بچی زاد بھائی گر تر کرایا

 $^{\oplus}$ گيا۔ وقتی طور پر بغہوت دب گئی۔

تاہم باغی اندر بی اندر تیاری میں مھردف رہے۔اگلے ساں انہوں نے پھر سراٹھایا اور خاقان نے ان کا ساتھ دیا۔ بغاوت کے شعلے سب سے پہلے'' تخار'' میں بھڑ کے۔جنید بن عبدالرحمٰن نے اپنے مشفقر'' مر' و' سے افواج لے کہ اُدھر کا رخ کیا تو ترکول نے منصوبے کے مطابق سمرفند کے چاروں طرف بعناوت کاعلم بلند کر دیا۔خاقان چین خودا پا ٹڈی دل لشکر لے کروہاں پہنچ گیا اور شہر کے قریب پڑاؤڈ ال دیا۔

سمر فتد کے حاکم سوئر ہ بن خرکے بال ہاغیوں کی اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔اس نے جنیہ بن عبدالرحمٰن کواطلاع وے کرمد وطلب کی۔

<sup>🛈</sup> تاريح الطبرى ٩٩،٦٨/٧

جنید ' متخار' کے محد نے فارغ نہیں ہوا تھا۔ اس نگ شورش نے مزید پریشان کن صورتحال پیدا کردی تھی۔ تا ہم سرقند وسطِ ایشیا کا مرکز تھا؛ اس لیے اس کی حفاظت کہیں زیادہ اہم تھی ۔ جنید نے فوری طور پراپنے پاس موجود فوج کے ساتھ سرقند روائگی کا فیصد کر میا۔ بعض تج ہے کا را ضران نے س نصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا:

سا ملا رہے۔ ''بیمعر کہ ترکوں سے ہے۔اس کے لیے کم از کم پچاس ہزارافراد کی فراہمی ضروری ہے۔ابھی ہماری افواج مختلف می ذوں پر چیسی ہوئی ہیں۔انہیں جمع کر کے پھرسمر قند بھیج جے ہے''

جنیدین عبدالرحمن نے بیرین کرایک سردا و بھری اور کہا،

" نیکے بوسکتا ہے کہ ادھر میر ابھائی سَوْرَ و بن خُرمصیبت میں گرفتار ہے اور میں بچ س بزار افراد جمع ہونے کا نظار کرتار ہوں۔''

یہ کرفوج کوسر قند کی طرف کوچ کاظم دیا۔ یہ مخضری فوج منزلیں ، رتی بڑی تیزی سے پہاڑی سیسلے عبور کرتی ہوئی سمرقند کے قریب بہنچ گئی

باغی ترکول اورخا تا بن چین کو جب معلوم ہوا کہ جنید بن عبدالرحمٰن خو دا تیں سمرقند کے لیے کمک لے کرتا رہا ہے تو اے رد کنازیا دہ ضروری سمجھا اورتھوڑی ہی فوج سمرقند کے سامنے چھوڑ کر جنید سے مقابیعے کے لیے روانہ ہو گئے۔

جنیدا بھی سمرقند ہے کوئی جالیس میل (تقریباً ۲۵ کلومیٹر) دورتھا کہ فہ قان اپن سکر جرار کے ساتھ دیوار بن کر سامنے آگیا۔ جنید نے میک پہاڑ کو پشت پر کھاکر فہ قان کی نوج کا مردانہ وارمقابلہ کیا اور تعداد کی کی کے باوجو دو شمن کو غالب نہ آنے دیا۔ تاہم وہ حریف کو میدان سے ہٹا کر سمرقند پہنچے میں کا میاب نہ ہوسکا۔ دودن تک یہ جنگ جاری ری اور مسمانوں کا بلہ کمزور ہڑنے گا۔

آ خرجنید نے تیز رفتار قاصد بھیج کرسؤ رَ و بن خرکو پیغام دید:

''ہم صرف دو دن کی مسافت پر خاقان سے نبردآ زماہیں۔ تم فوج لے کرنبر کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے اوے حریف کی پشت برحمد کر دوتو ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔''

یہ بیٹ م ملتے ہی سُورہ بن خُرسم قند کی بارہ ہزار فوج کو لے کرنگل پڑا مگراس سے ایک بڑی فلطی بیہ وائی کہ جنید کے

ہزائے ہوئے راستے کی بجائے ایک اور سمت سے پیش قند کی کے اس طرف ترکوں نے نہ کہ بندی کرر کی تھی۔ انہوں
نے سورہ بن جرک نوج کو گھیر لیا۔ سورہ نے ان کی صفیں چیر کر نگلنے کی کوشش کی ،اس دھاوے ہیں ترکول کو پیچھے ہنا پڑا۔
انہوں نے سورہ کا راستہ رو کئے کے لیے جنگل میں آبگ لگا دی۔ بہت سے مسلمان اس کی لیمیٹ ہیں آگئے۔ اب ترکوں
نے مسلم نور کو گھیر کر اس طرح روندا کہ بارہ ہزار میں سے بمشکل صرف دو ہزار جان بچ کرنگل سکے ، ہاتی سب وہیں
شہید ہوگئے۔ خود سُورہ کو گھوڑ ابد کا اوروہ زمین پرگر پڑا جس سے ران کی مڈی ٹوٹ گئے۔ زخم کی شدت اور بے
شہید ہوگئے۔ خود سُورہ کی مجمد سے سخر سُور رَوہ نے بھی ھاس شہید ہوں۔

جنید کو سمر قد کی امدادی فوج کی تابی اور سُورَ ہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس نے والیسی کا اراوہ کرلیا مگر اس دوران خاتان کی فوج ننے اسے ہرطرف سے گھیرلیا تھا۔

Star .

مقابلے کے سواکوئی صورت باقی نہ دیکھ کرجنید بن عبدالرحمٰن اپنے ساہیوں کے ساتھ سر پر کفن با ندھ کے میدان میں فکل میاراس کے ساتھ غلاموں کی خاصی تعداد تھی۔اس نے اعلان کیا

"جوغلام آج جال تورزائي الا سے گاوه آزاد ہے۔"

اس کے ساتھ ہی مسمانوں نے حریف پر زورد رحملہ کردیا۔ ترکول نے بھی جنگ جیتنے کے لیے بڑی چوٹی کا زور اللہ دیا۔ اس دن بنواز دکے یکے بعد دیگر سے اشارہ علم بردار شہید ہوئے گرانہوں نے برجم اسلام کو کرنے نہ دیا۔ یہ جنگ اس شدت کی تھی کہ دونوں کشکروں نے اپنی ساری طاقت جھونک ڈال اور سپ ہی لاتے لڑتے استے نڈھال ہو گئے کہ تلواروں کی ضربول میں کوئی زور نہ رہا۔ آخر لوگ تلواری بھینک کر خالی ہاتھ ایک دوسرے سے تھم گھا ہونے گئے۔ جمعے کے دن شروع ہونے والی پیروائی ہفتے کی دو پہر تک برابر جاری رہی۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی جس میں سیکڑوں نامور جرنیل ، غازی اور مجابہ شال تھے۔ گھڑ سوار فوج تقریباً سری ہی کٹ گئی صرف پیادہ سپائی کسی قدر محفوظ تھے جنید نے اس صور شمال میں پیچھے ہے کران پیادہ سپاہیوں کو منظم کیا۔ اب دشمن کی صفیل چیر کر نکلنے یا شہید ہوج نے کہا اور کے مواکوئی راستہ نہ تھ ۔ ترک جب ان کی طرف بڑ سے تو ایک عمر رسیدہ مجابد زیاد بن الحارث نے کہا شہید ہوجان کے سواکوئی راستہ نہ تھ ۔ ترک جب ان کی طرف بڑ سے تو ایک عمر رسیدہ مجابد زیاد بن الحارث نے کہا ۔ موریک کا سی سالہ تج ہے۔ ان کو اپنے قریب آنے دو ۔ پھریکا کی حملہ کرو۔ ''

'' مجھےان ہے جنگوں کاسترسالہ مجر ہے۔ان کواپنے فریب آئے دو۔ پھریکا بیکے حملہ کرو۔'' مسلمانوں نے ایساہی کیا،ترک جو ساہی قریب آئے ، بیان کی صفیں الٹتے ہوئے گھیرے سے دورنکل گئے ۔ فاقدن میہ منظرد مکھے کر بویا '

"عرب جب برطرف سے گھر جاتے ہیں تو پھر مرنے کے لیے اڑتے ہیں۔"

جنیدان باتی ماندہ سپاہیوں کے ستھ سرقند میں داخل ہوگیا۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ خاقان چین شکر کے ساتھ بہرموجود تھااور کسی بھی دفت شہر کا محاصرہ کرسکتا تھ۔ جنید نے اس خطرے کے پیش نظر فوری طور پر خیفہ شم ہن عبدالملک کومراسلہ لکھ کر کمک علب کی اور احساس دلایا کہ خیر کی صورت میں پوراوسطِ ایشیہ مسمانوں کے ہاتھ سے نگل عبدالملک کومراسلہ لکھ کر کمک علب کی اور احساس دلایا کہ خیر کی صورت میں ہزارتا ذہ دم سپاہیوں کی کمک ، بھاری مقداد میں سکتا ہے۔ ہشام نے پیغام ملتے ہی کوفہ اور بھرہ کی جھ و نیوں سے بیس ہزارتا ذہ دم سپاہیوں کی کمک ، بھاری مقداد میں اسلحہ اور نقد رقم روانہ کردی۔ ساتھ ہی جنید کوکہا کہ وہ سپاہیوں کی حوصد افزائی کے سپے ان کی تخوا ہیں ہو ھاسکتا ہے۔ امد دی افواج کے ہروقت پہنچنے سے سرقند میں مقیم مسلمانوں کی ہمت ہو ھائی۔ ادھر ف قان نے سرقند کا دفائل مضبوط دیکھ کریہاں حملے کا ارادہ ترک کردیا ور بخار کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔

جنید بیاطلاع ملتے ہی خاقان کے تعاقب میں نگل پڑااورا سے راستے ہی میں جربیا۔ یکم رمضان اااھ کوفریقین میں ' مقابلہ ہوا۔ جنید کے حمد میں خاقان کے بہت سے سپاہی ، رے گئے اور وہ باتی نوج کومحفوظ رکھنے کے لیے بخارا کا رادہ ہاتو ی کر کے واپس ہو گیا۔

رادہ ہوں۔ ف قان کواس طرح نا کام پسپا کردینا جنید کا بہت بڑا کا رنامہ تھا۔ جنید بن عبدالرحمٰن ۱۱ ادھ تک وسطِ ایشیا کا گورزر ہا۔ اس سے بعدا ہے معزوں کردیا گیا۔ معزد لی کے چند دنوں بعد ہی اس مر دِمجاہد کا انتقال ہوگیا۔

ری اور میں خوتان چین نے ایک بار پھروسط ایشیاییں مداخلت کی۔ دریائے آمو کے پاراس کا مقابلہ خراسان کے اور اسد بن عبداللہ قسر کی سے ہوا۔ خاتان کو یہاں پھر شکست فاش ہوئی اور وہ بھا گئے پر مجبور ہوگیا۔

ے رویں۔ انگے سال اس نے بھر بیغ رکی مگر اس دوران اس کا اپنے معتمد مردار' ' عُو رُصُو ل' سے جھگڑا ہوگیا۔ بات اتن بڑھی کے اس سردار نے بغاوت کر دی۔ایک شب اس نے اچا تک حملہ کرکے خاتان کوقل کرڈ الا۔

وو كورُ صُول "بهت معركة آر مامر دارته ٢٠ يجنگيل لا چكا تفا ال ليتركور في ايكواپندن قان "بنايي-

اس دوران وسطِ ایشی میں نصر بن سیّارنا می نے گور ز کا تقرر ہوا۔ یہ بہت نیک سیرت آ دمی اوراعلیٰ پائے کا منتظم تھا۔
اس نے ہر شعبے کو بڑی ترقی دی۔ خلیفہ سے اجازت بے کر نومسلموں سے جزید لینا بند کرایا۔ خراج اور محصولات کی برعزا نیوں کو دورکیا۔ مظلم کی تحقیقت کرا کے عوام کوفور کی افساف فراہم کیا۔ اس طرح نومسلموں کی شکایات دور ہوگئیں اور دہ بناوتوں کا حصد بننے سے باز آگئے۔

ال کے بعداس نے نئے فہ قان'' کورُ صُول' سے نفینے کی تیاری کی اوراس کے مقبوضہ علاقوں پر مختلف سمتوں سے فوج کشی شروع کی۔ کورُ صُول خود مقابلے پر نکلا۔ دریائے شاش کے پیس فریقین میں ہولناک تصادم ہوا۔اس الوائی میں خون کی ندیاں بہر گئیں۔ آخر کار'' کو رُصُول'' گرفقار ہوگی اور ترکوں کوشکست ِ فاش ہوئی۔ وہ مسلم نوں کا برد خطرناک دیشن تھا؛اس سے اسے تل کردیا گیا۔ © خطرناک دیشن تھا؛اس سے اسے تل کردیا گیا۔ ©

نفر بن سُیّار نے ایک عرب امیر قاسم بن بخیت کے ہاتھ فیصلہ کن فتح کی خوشخبری دِمُشق روانہ کردی۔

ہشام بن عبدالملک بزی بے چینی ہے ترکت ن کے محاذ کی خبرول کا منتظرر ہتا تھا۔ قاسم بن بخیت نے ایو نِ خلافت کے در دازے پرآ کر نگبیر کا نعر ولگا یا۔ پھر سلسل تکبیر کہتے ہوئے در بار میں پہنچااور آ واز مگائی:

" ميرالمؤمنين كو فتح مبارك\_"

جواب میں ہش م نے بھی تکبیر کا نعرہ بلند کیاا ور تخت ہے اتر کر مجدے میں گر گیا۔®

'' ٹورُصُول'' کے بعد تر کول کا کو کی قائد باتی نہیں رہاتھا۔ وہ خود سالبہ سال کی جنگوں سے اکتا بچکے تھے۔اوھر مقامی باشندے بھی اب ان کاساتھ نہیں دے دہے تھے 'اس لیے انہوں نے پچھ شرائط پیش کر کے مستقل صلح کی درخواست کی ۔گزشتہ حکام بیشرا لُطامستر دکر ہے تھے گرنھر بن سُیّا رنے انہیں قبول کر بیا۔

اس طرح ایک طویل عرصے بعد تر کتان میں امن وامان قائم ہوا۔ $^{f \odot}$ 

🛈 تاریخ الطبری ۱۲۲/۷ تا ۱۲۲ 🕤 تاریخ الطبری ۱۲۲/۰ ۱۲۷ 🗇 تاریخ الطبری ۱۲۷۵۸۴/۷

#### تارىخ مات مسلمه



گر جنتان اورآ رمینیا کا جهاد:

ا ۱۰ اصیں بھیر و کیسیین کے ساحلوں پر آرمینیا اور بلا دخز ر پر بڑ اٹ بن عبداللہ تھکی نے جہادی مہمات انجام ویر ان کے سرکش قبائل خراج اور جزید وینامنطور کر کے سرنگوں ہوئے۔

۱۱۲ھ میں قبائل نے پھر بغاوت کی اور خاقان چین کے بیٹے کی قیادت میں جمع ہوکر بورے آذر بائی جان پرتسا حاصل کرلیں۔ان کے فقتے کی روک تقدم کے لیے بڑاح نے و دی سلان کے دریا پرایک بل تقییر کرایا جو''جمر بڑائ، کے نام سے مشہور ہوا۔

اس دوران باغیوں نے آذر بائی جان کے اسلامی شہر ''اردبیل'' کا محاصرہ کرمیا۔ بُرّ اُح بن عبداللہ نے بیاطان ملتے ہی اردبیل کارخ کیا اور وہاں پہنچ کرمحاصرہ کرنے و لے باغیوں پرحمد کردیا۔ بیبال نہا بت شدید جنگ ہوئی جم میں جُرّ اح بن عبداللہ نے شہادت یائی۔ بیواقعہ ۲۲رمضان ۱۱۲ ھاک ہے۔

باغیوں نے ردبیل کومحاصر کے بعد فتح کرلیاور یہال کے ہزاروں مسلمان مردوزن کوقیدی بنالیان کی ہمت اتنی بڑھی کے مر ہمت اتنی بڑھی کے عرق کے شہرموصل کے مضافات بھی ان کی تا خت وتاراج کی زومیں آگئے۔

ادھر ہشام بن عبدالملک نے تر اح کی شہادت کی خبر ملتے ہی سعید بن عمر وکڑشی کو پچھ پنے ہوئے عرب جانبازوں کے ساتھ و کے ساتھ ڈاک کے گھوڑوں پرمی ذکی طرف روانہ کردیا تھ۔ بیلوگ دن رات سفر کرتے ہوئے ہروقت کاذپر بینے اور فوج کی قیادت سنجال لی۔خ قان کا بیٹا اس وقت اسلاکی شہر' وَرُ ثان' کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ کُر فُی نے فور أبر ق رفار قاصد کے ہاتھ اہل شہرکو پیغام بھیجا کہ دو تین دین مزید افرع کرو، کمک آیا جا ہتی ہے۔

اس سے پہلے کہ قاصد شہر میں داخل ہوتا ، حریف سپ ہیوں نے اسے گر فنار کرلیا۔ ف قان کے بیٹے نے اسے مجود کیا کہ وہ اہلِ شہر کو ہتھیا رڈالنے کا مشورہ دیے۔ قد صدنے مصلحت کے طور پر م می تھر لی مگر شہر کی دیوار کے سامنے جا کرصدا گاد کی:' شہر کا تھریورد فاغ کرو۔ دودن میں کمک پہنچ جائے گی۔''

د شمنوں نے تلم ماکر قاصد کو مارڈ الاگروہ اپنہ کام کر چکا تھا محصور مسلمان پہلے مایوں ہوکر ہتھیا رڈ اپنے کاسوجی ہے تتھ۔ کمک کی خبر من کرانہوں نے پھر سے بھر پور دفاع شروع کر دیا۔

خاتان کے میٹے نے بیصورتحال دیکھ کرمز بدلڑائی بے سود خیال کی اوروا پس روانہ ہو گیا۔اس نے مسلمان قیدیوں اور مال غنیمت کے ذخائر کو بیل گاڑیوں پر ما داہوا تھا۔ان قیدیوں میں سابق مسلمان سیدس لارکڑ اس بن عبداللہ کے بوکی بچے بھی تھے۔ بیلٹنکر کئی حصوں میں بنا ہوا الگ الگ سفر کرر ہاتھا۔

اس دوران کُرشی نے می ذیر بینی کر ریف کا تعاقب شروع کر دیاتھ قریب بینی کراس نے بچھ سواروں کوان کی فبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رات کے وفت واپس آ کر بتایا کہ ایک جگہ باغی بے فکر سور ہے ہیں ، پہرے کاکوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ کڑفی نے برنیلوں سے مشورہ کر کے ای وفت تریف کی خیمہ گاہ پر شپ خون مارنے کا تھم وہا۔ اس کارد وائی میں باغی بری طرح بہا ہوئے اور بہت ہے مسلمان قید یوں کو آزاد کرالیا گیا۔ایہا ہی شب خون حریف کی ایک اور خیمہ گاہ پر مارا گیا۔ ایہا ہی شب خون حریف کی ایک اور خیمہ گاہ پر مارا گیا۔ یہاں سے چیٹرائے جانے والے قید یوں بھی بڑ اح بن عبداللہ کے اہل وعیال بھی تھے۔

فاتان کا بیٹا ان چھا پہ مارکارر وائیوں سے تنگ آ کروا پس بلٹا اور لشکر کو دوبار مرتب کر کے مسلم نوں کو وقوت مبارزت دی۔ زورد رمعر کہ ہواجس میں دشن کی عددی طاقت کے سامنے مسلم نوں کے قدم اکھڑ تھے۔ یہ منظرد کھی کریف کے بیٹنظرد کھی کریف کے بیٹنظرد کھی کریف کے بیٹنظرد کھی کے بیٹنظرد کھی کے بیٹنظرد کھی کریف کی قید میں موجود مسلمان مرد وزن دہائی دینے اور تکلیسر کے نعرے بلند کرنے گئے۔

ر الله المحتمد الله المحتمد ا

ے اصبی اسد بن عبد اللہ نے گرجتان پر حملہ کیا مگر میم خوراک ورسد کم پڑ جانے کی وجہ ہے ادھوری رہی۔

ااھ میں مُسلَمَہ بن عبد الملک نے دوہرہ یہاں نوخ کشی کی اور گرجتاں کے پایئے تخت تفلیس تک جاپنچے۔ یہاں کو ہتانی سلطے کے بڑے در کے برائے ہے۔ 'جہا جاتا ہے ، خزری قبائل کی بہت بڑی جمعیت نے مسلمانوں کا مقابلہ کو ہتانی سلطے کے بڑے در تے پر جھے' 'باب' کہا جاتا ہے ، خزری قبائل کی بہت بڑی جمعیت نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اس ووران شدید ہوش شروع ہوگئی ، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہوگیا۔ اس بناء پر اس جہاد کو''غزوۃ الطین'' کہا جاتا ہے۔ تین ہفتوں تک خور ریز جنگ جاری رہی۔ آخر ۲۳ جروی الآخرہ الدے کو مسلمۂ نے حریف کو میدان چھوڑ نے پر مجبور کردیا۔

شوال ۱ اھ میں مسلکتہ نے برف باری کے موسم میں یہاں پھر بلغاری اور حریف کے کی قلعے اور شہر نتح کر لیے۔ مسلکتہ نے درہُ باب سے ترکوں کی بعقی رو کئے کے لیے مستقل مور پے کے طور پر آیک قلعہ تعمیر کرایا اور یہاں الگ فوج مقرر کردی \_مسلکتہ کی رمبی سے ۱۱۳ھ تک عاری رہیں ۔ ®

ہشام کے دور بیں اُعَدُ نُس میں عقبہ بن نافع کے بیٹے عبداللہ بن عقبہ نے بھی نصرانی حکام کے خلاف کئ کامیاب جنگیں لڑیں اور میر ثابت کردیا کہ جب تک مسلمان جہاد کا ولولہ دکھتے ہیں ،اُعَدُ نُس کو دو بار ونصرانی مملکت نہیں بنایا جو سکتا۔ © رومیوں سے معرکے :

 دور حکومت میں ہار باراسلمی افواج کی قیادت کرتے ہوئے حریف کے مقاطبے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار تابرت ہوئے۔ امیر معاویہ خان کے دور کی طرح ہشام نے سردی اور گری میں جہاد روم کے ہے، لگ الگ افواج سیجے کا سلمہ جاری رکھا۔ اس دور میں مسلمانوں کی سابقہ ہیں جہادی کارناموں نے رومیوں پر مسلمانوں کی سابقہ ہیں تا ہے۔ طاری کردی۔ <sup>©</sup> سے طاری کردی۔ <sup>©</sup>

سال سال ہے جہاد میں ہشرم کے بیٹے معاویے نے ایک جہادی مہم میں رومی سیسالار فیسط سُطِین کوزندہ گرفتا دکرایا۔ ای سال ہشام کے چچازاد مردان بن محمد نے روس کی سرحدوں پر حملہ کی ورکا میاب واپس لوٹا۔ آرمینیا ، کر دعان، سرحدات دوس اور بلا دِخزر میں مردان بن محمد کی مہم ت ۱۲ھ تک جاری دہیں۔

کہ بجیرہ روم کا جزیرہ صِقِلْیَ (سلی) ایک طویل عرصے سے خلف نے اسلام کی نگاہول میں تھ جہاں سے اکثر روئی بجیرہ روم بحریہ اسلامی ساحوں پر حلے کیا کرتی تھی: اس لیے صِقِلْیَ پر قبضہ بہت ضروری ہوگیا تھا۔ تا ہم ابتداء میں یہاں مچھاپہ مار کا دروائیاں کی گئیں۔

110 میں عبیدہ بن عبدالرحمن نے حمد کیا جور دمیوں کے بحری بیڑے کی زیر دست مزاحمت کی دجہ ہے کامیاب نہ ہورکا۔ ایکے سال دو ہارہ حملہ کیا گیا۔ واپسی میں رومی بحربیہ نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ زبر دست جنگ کے بعدا کثر مسلمان زینے ہے نکل گئے تا ہم کی بڑے افسران گرفتار ہو گئے جن میں تخمر و بن عثمان بسیمان بن عثمان ،عبدالرحمن بن مسلمان نریادہ اور مغیرہ بن زیاد قابل ذکر ہیں۔ چھس ل بعد بھاری زیفد بید ہے کرانہیں آ زاد کرا سیا گیا۔

المارہ میں مرکش کے حکم ابن خجاب کے عکم ہے حبیب بن ابی فہرہ نامی امیر نے صفیلیہ کوفتح کرنے کے لیے ہڑا حملہ کیا۔اسلامی بحریہ نے ساحل پر تغیین ت روی فوج کو شکست وے کریبال کے پایئے تخت سرتو سد کا محاصرہ کرلیا۔ شہروا بول نے کچھ دن بعد ہنھیا رڈ ال دیاور یہال مسمہ نول کا قبضہ ہوگیا۔ حبیب پورے جزیرے کوفتح کرنا جا ہتا تھا گرس دوران فریقہ بیل پر ترقبائل نے بعذوت ہر پاکر دی جس کی وجہ سے حاکم مراکش نے حبیب کو داپس بالرلیا۔ © پر برول کی بعناوت ا

بربروں کی میہ بغاوت بڑی خطرناک تھی جس نے خوافتِ ہنومروان کی چومیں ہلاڈ الیں اوران کی بہت بڑی عسکری قوت کو تباہ کرڈالا۔ مؤرضین کے مطابق اس بغاوت کی بڑی وجہ طُنجہ کے حاکم عمر بن عبداللہ امرادی کا نومسلم بربروں کے ساتھ نامنا سب رومیہ تھا۔ اس نے نومسلم بربروں پر ناجائز نیکس بھی عائد کر دیے تھے۔ بربرول کی بڑی تعداداسلام قبول کرچکی تھی گر رہاں موجود تھیں۔ اس بناء بہ

<sup>🛈</sup> ناریح حلیقه س حیاط،ص ۳۱۹ تا ۳۵۵

<sup>🕲</sup> تاریح حلیفة بن حیاط،ص ۴۴۵

<sup>👚</sup> تاريح حليقه بن حياط، ص ٧٤٧

<sup>🕜</sup> الكامل في الناريح سنة ١٣٢هـ

عرب افسران انبیں بد تہذیب گردائے تھے، نتیجہ بدلکا کہ ہر برجھی عربول کو مغرور مجھ کران سے نفرت کرنے گے۔ اس میں شک نبیں کہ بچھ لسانی وسلی خصوصیات فطری ہوا کر تی ہیں مگراسلام نے ان کی بنا، پر تعصب کو سخت معیوب قرار دیا ہے؛ کیوں کہ اس سے معاشر ہے میں انتشار اور من فرت کو ہوا ملتی ہے۔ دوسری صدی ہجری میں نسلی منافرت بری تیزی ہے معاشرے میں سرایت کر دبی تھی۔ قبیلے ، زبان اور نسل پر فخر کرناعام می بات بن گئی تھی۔

برق اس خرابی کی بناء پر بہت سے بر بر مسلم حکومت سے بددل ہوکر تیزی سے خوارج کے نظریات کو قبول کرنے لگے اور منبئر مامی ایک خارجی کے باتھ پر بیعت کرلی۔ اس وقت مراکش کی افواج سسل کی مہم پر گئی ہوئی تھیں۔ بر بروں نے میدان خالی دکھے کررمض ن ۱۲۲ھ میں اعلانِ بغ وت کردیا اور طُنجہ پر فیضہ کر کے بڑی ہے دردی سے عربوں کا قل م میدان خالی دکھے کردیا۔ سسلی میں جہ دے لیے گئی ہوئی فوج اس بنگا ہے کی بناء پر مہم ادھوری چھوڑ کر طُنجہ والی لوٹی اور عرب میں کہ خردی میکر میں نے جمع ہوکر طُنجہ کے مض فات میں بر برول پر دھا وابولا مگر فتح یا ب نہ ہوسکے۔ پچھ داول بعد بر برول نے خود ہی میکر میں کی سخت مزاجی سے تک من اسے قبل کردیا اور ایک بر بر سرد رضا مد بن تھید کے ہاتھ بر بیعت کرئی۔

فریقہ کے گورنرائن جمحاب نے اس فتنے کو کچلنے کی مہم خالد بن صبیب فہری کے سپر دکی۔ ذوا محبہ ۱۳۲۱ ہے ہیں دریا ہے کدر کے کنارے نہا بت خونر پر معرکہ لڑا گیا جس میں خالد بن حبیب اور عثمان بن الی عبیدہ سمیت عربوں کے بورے برے شرفاء کام آئے: اس میں معرکہ کو ''معرکہ اُشراف'' کہ جا تا ہے۔ اندلس میں بھی بر برقبائل کی بروی تعداد تقی۔ انہیں مراکش میں بر بروں کی شورش کی خبر الی تو وہ بھی اُندلس میں حکومت کے خلاف کھڑے۔

بشام بن عبداملک کو بیاطل عات ملیس تو اس نے ۱۲۳ ہیں گلام بن عیاض کوتمیں بڑارہابی دے کرمرائش سے اعداس تک بربروں کی سرکو بی کے لیے روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی مصر، تیونس اور لیبیا کے حکام کوا حکام روانہ کر دیاے کہ وہ ان پہنچا تو اس ایل نو جیس اس مہم میں شامل کر دیں۔ کلثوم راستے میں پڑنے والے شہروں کی افواج کوس تھ مداتا ہوامرائش پہنچا تو اس کے سیامیوں کی تعدادہ کے بزارتک بہنچ چکی تھی ۔ اس فوج نے طُخُہ کے قریب بربروں سے مکر لی ۔ عرب بہت بہادری سے لڑے گر بربروں کے سیان کو جہت ہادری سے لڑے گر بربروں کے سیان کو جہت ہادری سے لئے گر بربروں کے سیان کی پیش نہ گئی اور آخرانہیں بری طرح شکست ہوئی ایک تہائی فوج تہد تا ہوگئی ۔ سیدسالا رنگھوم بن عیاض سمیت بڑے بردے افسران اس جنگ کی نذر ہوگئے ۔

ہشرم کواس سانے کی اطلاع ملی تو اس نے شم کھائی کہ دہ اس فتنے کومٹا کردم ہے گا چ ہے استہ اپنی اولاد سمیت میدانِ جنگ میں نکان بڑے۔ اس نے منظلہ بن صفوان کومزیر تمیں بزار فوج دیے کراس مہم کے بیے رون نہ کیا۔ منظلہ نے تونس بہنج کر قیرو ن کوا بنام کز بن یا بکیوں کہ اس وقت ہر ہر مراکش سے آگے بڑھ کر اجزائر اور لیبیا پر بھی قابض ہوچکے تھے۔ منظلہ کے قیروان جبنچ ہی ہر ہرول نے دولشکروں میں بٹ کر قیروان کی طرف بیش قدمی شروع کردی۔ منظلہ نے ایک لشکر کوخود مار بھایا اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے بیک ممالا رکو بھیجا جوشکست کھا کردا لیس آگیا۔ سن تر ہر ہر طرف سے جمع ہوکر قیروان کے سامنے تریب آگئے۔ ان کی تعداد تین لاکھ تک بھی گئے تھی۔ منظلہ نے سے جمع ہوکر قیروان کے سامنے تریب آگئے۔ ان کی تعداد تین لاکھ تک بھی گئے تھی۔ منظلہ نے د

شہرے نین میل آ گے آ کران کاسامز کیا۔ بیالیاموقع تھا کہ فلست کی صورت میں مصر بی نہیں دِمُثُق کا بچنا بھی مشکل نظراً تا تقارعا، نے اس موقع پر جہادی ترغیب دے کرسیا ہوں کا بہوگر مایا۔ عرب خواتین نے اپنی عصمت کی د مائی د بے کر مردان عرب کی غیرت کو جنجھوڑا۔اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو عرب جان پر کھیل گئے۔ان کے تامور شمشر زن اس شدد مدے اوے کہ تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کرگرتی رہیں ور نیزے دہرے ہوگئے۔

آخر بربروں کو شکستِ فاش ہوئی اور وہ دولا کھ لاشیں میدانِ جنگ میں چھوڑ کر بھ گ نکلے۔ اک طرح القدیر ز ا اسے مسلمہ کو ایک بخت خطرے سے محفوظ رکھا۔ ورنہ ہر ہر دس کا اقتدار عربوں سے چن چن کر بدلہ لینے میں صرف ہوم اوران میں شامل خوارج غلبہ یا کرنہ معلوم أمت مسلمه کا کیا حشر کرتے۔ 🌣 جها و فرانس:

ہشام بن عبدالملک کادور عکومت جہاوفرانس کے حوالے ہے مشہور ہے۔ اس نے عبدالرحمن الغافقی کواند کس کا ها كم مقرركيا جو تجرب ا در شجاعت ميں عرب كا مانا جواجر نيل تھا۔ مافقى نے أندكس كے انتظامات كوبہتر بنديا اور مسلسل تیاری کے بعد الصین آٹھ بزار جنگ آ زمودہ سے بی نے کرایک بار پھر فراس کارخ کیا۔

اس زمانے میں فرانس میں دو ہوی حکومتیں تھیں: جنوب میں گاتھ خاندان کا ڈیوک آف ایکی ٹن حکمران تھا جس کی رنیست پر بزید ٹانی کے دور میں حملہ ہوا تھا۔ فرانس کے وسطی اور شالی علاقوں میں'' میرو دنجی' خاندان کی با دشاہت تھی، جس میں بادشاہ کے اختیارات برائے نام ہی تھے۔سیاہ وسپید کااصل ما لک سپدس لار'' حیارس ماٹل' تھا۔فرانس کی ر دونوں ملکتیں آپس میں اختلافات کا شکارتھیں۔ ڈیوک اور حیار لس ماٹل ایک دوسرے سے بیزار تھے۔

عبدالرمن اخافق جب فرانس كى سرحدول مين داخل موئ تويميد ديوك كى رياست زدمين آئى۔ ديوك نے پہاڑوں کے دامن میں صف بندی کر کے بوے جوش وخروش ہے معر کہ لڑا مگرا ہے شکست کھا کر بھا گنا بڑا اورمسلمان وریائے گاران کی سرمبروشاداب وادیول برقابض ہوتے ہوئے بورؤیوکی بندرگاہ تک پہنچ گئے۔ بیہاں ڈیوک کے سازوسامان کا بہت بڑ ذخیرہ تھاجوسلمانوں کے ہاتھ نگ گیا۔

اسلامی انواج نے شال کارخ کیا تو دریائے ڈاروون پر ڈیوک ایک بار پھرتازہ دم کشکر لیے مزاحت کے لیے تیار نظرة يا عبدالرحن الذفق نے يہال بھي سے شكست دے كريسيائى يرمجبوركرديا۔ اسلامي افواج درياعبوركرك' إلى ميرك " پنچين جهال سينت بالارى" كامشهورز مانه كرجا تقار قلع كى ديوار يراسلامى برچم نصب كرے مسلمان " ٹوری'' کی حرف پڑھنے گئے۔<sup>(</sup>

ڈیوک آف! یکیٹن کویفین ہوگیا کہ مسلمانوں کی یہ پلغار کو کی ایک حکمران ہرگز نہیں روک سکتا اور اگراس کی فور کا

<sup>🛈</sup> بناريح حليمة بن خناط، ص ٣٥٣ تا ٣٥٩، الكامل في الناريخ اسنة ١١٧هـ، الاستقصاء لاحبار دول لمغرب الاقصى ١١ ص ١٩٤٤ تا ١٧٠

<sup>🕀 &</sup>quot; تورى الحريرى البيلك كرمط إن عورندس كافرانسين الظ الوغ على

روک فنی مند کی تو بورافرانس ال کے زیرِ نگین ہوجائے گا۔اس نے اپنے دیریند حریف جارس ، کل سے سابقد رنجی فران کی ا زامیش کر سے فوری امداد طلب کی۔

روس دن بھی سہ پہرتک گھسان کی جنگ جاری رہی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد زخی اور تھسن ہے چو بھی جبکہ
یور کی خیمہ گاہ میں بے شارتا زہ دم دستے موجود تھے۔ سہ پہر کے وقت ڈیوک آف ایک ٹن نے تحفوظ دستوں کے ساتھ
یک بارگ جملہ کیا جس سے مسلمانوں کی ایک طرف کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ یہ دیکھے کر فرانسیسیوں نے زور دار دھاوا بول
دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ نے ویکھ کر عبدالرحمن اللہ فتی انہیں ہمت دیائے کے لیے خود دشمن کی صفول میں گھتے جے
گے اور بدن پر ان گنت زخم کھ کر آخر کا رشہادت ہے ہم کن رہوئے۔ ان کی شبادت نے مسلم نوں میں ایک نیا جوش
پیوا کردیا۔ وہ ش م تک برابراڑ تے رہے اور میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔

سورن غروب ہونے پرحریف افواج اپنی اپنی خیمہ گاہوں میں چلی گئیں۔ مسمان امراء مخورہ کر کے را توں رات مظم انداز میں بسیا ہوگئے۔ من اتحادی افواج نے ان کی خیمہ گاہ فالی دیکھی تا ہم ان پرمسمانوں کی دلیری کا اس قدر رعب چھاچکا تھ کہ نہول نے ان کا تعاقب کرنے کی ہمت نہ کی۔ یور پی موزجین کے مطابق یہ جنگ ۱۵ شعبان ما احد (۹ اُک توبر ۲۳۳۷ء) کوئری گئی ہی۔ چالس یہ جنگ جیت کر مغربی دنیا کا ہیرہ بن گیا۔ اس کا رنا مے کی وجہ سے اسے "مائن" یعنی "ہمتھوڑے" کا لقب مائے یور پی موزجین کے نزد کیا۔ اس جنگ کونہا یت ابیت حاصل ہے۔ اگر بہاں اسے اسے اس کی خلافت کا اس جنگ کونہا یت ابیت حاصل ہے۔ اگر بہاں استحادیوں کو شکل سے دور کی میں سلامی خلافت کا استحادیوں کو خلافت کا استحادیوں کو شکل سے مائن میں سلامی خلافت کا استحادیوں کو شکل سے موجاتی تو نہ صرف فرانس بلکہ کئی دیگر یور پی مم لک بھی دوسری صدی ہجری میں سلامی خلافت کا

ح<u>سین چکے ہوتے عبدالرحمٰن الغافقی اور ہزاروں مجاہدین</u> کی بیشہادت گاہ'' بلاط الشہد ا'' کے نام سے مشہور <sub>ہے ہ</sub>ے۔ اُعدکُس کا استحکام اور تر تی:

اید می سیاس میں مہم جوٹی کی ناکا کی کے بعد مسلمانوں نے اُندُنس کے استحکام ورتر تی پر توجہ مرکوز کردی۔ ۱۱ ھی می ایساں عقبہ بن جی ج کا تقرر ہوا جس نے اس ملک کی تمام انتظامی کمزوریوں کو دور کر کے بیمال ہر شعبے کو ہری ترقی دئ ہے میں مقبہ بن جی ج کا تقرر ہوا جس نے اس ملک کی تمام انتظامی کمزوریوں کو دور کر کے بیمال ہر شعبے کو ہری ترقی دئ ہے شہر ہموں کی حفاظت کے لیے گھڑ سوار پویس کا لگ محکمہ شروع کیا۔ ہرگا ہی اور بستی میں عد کتیں قائم کیس ہن مراہ ہو اور مدارس کی بنیاد رکھی۔ بددیا تیا۔ اس طرح اُندُنس کا تاہم اور مدارس کی بنیاد رکھی۔ بددیا تھا۔ اس طرح اُندُنس کا تاہم اس ور بدان اور ترقی کے لحاظ سے عالم اسلام کے مثالی صوبوں میں ہونے لگا۔

عرب قبائل كى بالبمى عصبيت مين اضافه

یزید خانی کے زمانے ہے عرب قبال میں مضری اور یمنی کی بنیاد پر افتر اق بیدا ہونے لگا تھ۔ بزید خانی نے بخی قبال کے اقتد ارکوخانس طور پر گھٹایا اوراس مقصد کے لیے خراسان کی حکومت پہلے اپنے بھائی مسئمہ اور بجرعم بن بریرہ کو دی۔ بشام نے کوشش کی کہ حکومتی تبدوں کے حوالے ہاں دونوں قبائل میں آوازن رکھے۔ اس نے حکومت سنجا لیے بی نے معبد رواروں کے تقریم بینی قبائل کوفو قیت دے کران کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ریمن کے ایک کمزور قبیلے ''تمر'' کے سردار خالد بن عبداللہ قسر کی کوعراق ادراس کے بھائی اسد بن عبداللہ کو خراسان کا حاکم بنادیا۔ ' اس کا نتیجہ یہ فکا کہ یمنی عبدے داروں نے بالا دی حاصل کر کے مقری افسران سے بدلہ لین شروع کر دیا۔ پنانچہ پندرہ سال بعد بشام کی تر جیجات تبدیل ہوگئیں اور وہ ایک بار پھر قبیلہ مقر کے عماکہ کو او پر لانے لگا۔ اس خاکم خراسان اسد بن عبداللہ کو معزول کر کے اس کی جگہ مقبری قبیلہ مقر کے عماکہ کو او پر لانے لگا۔ اس حاکم خراسان اسد بن عبداللہ قسر کی کا بھی انتقال ہوگیا۔ بش م نے اس کی جگہ قبیلہ مقتر کے قصر بن سیار کو و کی بنا دیا۔ اس حاکم خراسان اسد بن عبداللہ قسر کی کا بھی انتقال ہوگیا۔ بش م نے اس کی جگہ قبیلہ مقتر کے قصر بن سیار کو و کی بنا دیا۔ اس کے جو بی بی مدرکھ وٹ بڑا۔ '

التاريخ الامدلسي، ص ١٩٢ ما ٢٠ ١ مح الطيب ١ ٢٨٦ تا ١ ٢٥٠ دومه الاسلام في الانديس للشيخ عبدالله عنان ١٩٣/١ تا ١٩١١

الكامل في التاريخ ٤ ٢٢٤، البيان المعرب في احيار الابدلس والمعرب ٢ ١٠٢٩، ١٣ ١٩٤٠ ١ ١٩

🕑 تاریخ العری ۲۹۷

سوت خالد تن میداند قسری پزشوعت احادت رویگر سات مجاوه کیا، جود ناصی نظریات کان مل تف ایام کیجی بن معین فروت تنفیک وهرکر آومی قماهم هندت می نزانند کو برا بهدا کتبا قند ( تاریخ بیفن ۱۹۰۷ میردان الامتدال (۱۳۳۷)

🕲 لكامل في الناريح سنة ٧٠ هـ ؛ البداية واسهاية ١٣ ٩٠

فرقه بندى اور تعصب كالصل حل:

اس مئے کااصل حل وہی تھا جوعمر بن عبدالعزیز رہ تنفیز نے اختیار کیا تھا کہ تمام قبائلی عصبیتوں کوالتداوراس کے رسول المعنی محبت اوراطاعت میں دبادیا جائے۔ ہشام کی پالیس کے مطابق ایک قبیلے کوآ گے اوردوسرے کو پیچھے کرنے ے طاقت کے توازن میں تو فرق پڑا مگرا ندرونی نفرتیں برقر ارر ہیں اورنفرت کالا وا پکتار ہا۔

ہشام کے بعد آنے والے ضفاء نے بھی اس کا کوئی مناسب عل نہ نکالاجس کا نتیجہ آ گے چل کر یہ نکلا کہ عربوں کی مطوت و ہیب ماند پڑ گئی اور اسلامی سیاست کی زمام اہلِ بجم کے ہاتھ میں آ گئی۔

زيد بن على جالك كاخروج اورثل:

ہشام کے دورکا ایک الم ناک واقعہ حصرت حسین شِن تُخذ کے پوتے زید بن علی چرائینے: کاخروج تھا۔ یہ حضرت زین العابدين بالنف كے صحراوے اور حضرت باقر جمافتہ كے بعد كى تتے علم فضل ورز ہدوعباوت ميں اپنے زمانے كے چے ہوئے لوگوں میں شمر ہوتے <u>تھے۔</u> <sup>©</sup>

زید بن علی جائننهٔ نے کوفیہ کے بعض ابراء کے ورغلانے پر ۱۳۲ھ میں خلیفہ جشام کے خلاف خروج کیا جو نا کام رہااور زید بن علی چرالفتُنهٔ اس کوشش میس جان کی به زی ہار گئے ۔ $^{\odot}$ 

مُسلِّمَهِ بن عبدالملك كي رحلت:

٢١ اهيل مشام كے بھائي مسلّمه بن عبدالملك كي د ف ت ہوگئي . بيا ہے دور كا بہت براغازي ورمجاہدانسان تھاجس ك خدمات برخراج محسين بيش كرتے ہوئے حافظ ابن كثير رمائيني فرماتے ميں:

"مسلئه کے کارنا مے مشہور اوراس کی مساعی قابلِ قدر ہیں۔اس کی جہادی مہمات مسلسل اور دور دراز مقاه ت برجاری رہیں۔ اس نے کتنے ہی قلع اور علاقے فتح کیے۔ اینے عزم اور ہوشیاری سے کئی ایوان اور خصے سرنگول کیے۔ وہ جہ دی مہمات اور فتو حات کی کثرت ، قوت ارا دی اور جنگ جو لی کے لی ظ سے اپنے دور میں حضرت خالد بن ولید رخالفون کی مثال تھا۔اس کے ساتھ سخاوت ہمخن دانی ہشر فت ،حسب ونسب، دین داری اور پر ہمیز گاری کی خوبیوں ہے بھی ، لامال تھا۔امتداس پر رحمت فر مائے۔''<sup>©</sup>



<sup>🛈</sup> سادات حضرات عموماً صحح اسلامي عقا كدونظريات كے صاحل بلكه اس كے بہترين علم بروار تنے \_اگر بعض سادا \_ كوكو كى اختد ف تعاتو تنا كدوہ حضرت على وخاتجته كومغرت عمّان ولالتذ سافعن سجحة تق مدين على والنف ك زوك حطرت على وللغو فضيلت مين ترم صحاب الفل تقديمر وقي صحاب كاستام ومرجه مجي وفي عُمَّتُهُا الرسنياتي تِنْ عِكْمِرِينَ تقرر مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعرى ٦٩/١ التنبيه والردعلي اهل الاهواء والبدع لابي لحسين المهطني العسقلابي، ص £ ۳)

<sup>🅜</sup> الكامل في التاريخ.سمه ١٢٢هـ

زید بن بل کے خروج کا ورقعہ ہم سے عمر ی تر یک کے قت تفصیل سے بیان کریں ہے۔

<sup>🕝</sup> البداية والنهاية 🔻 ۲٬۹۳

ہشام بن عبدالملک کی وفات:

ا - المنافرة المن المنظمة فرمانروا بشام بن عبدالملك بيار بوكر الرئيج الآخرة الهود نياسے دخصست بواراس كي موروان كا آخرة المن المنظمة في المنظمة في المنظمة المن المنظمة المنظم

#### سيرت وخصوصيات

ہشام بن عبد، لملک ذاتی طور پرنہایت شریف، بہادر، نیک اور پر ہیز گارانسان تھا۔عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پر عمل کی کوشش کرتاتھا۔طبیعت میں حلم اور بردنیاری کوٹ کوٹ کربھری تھی۔ایک ہورسی نے اس کو کھر کی کھری سناڈ الیس تو جواب میں صرف اتنا کہا:'' اپنے حکمران کواریا کہنا مناسب نہیں۔''

ایک مخص کوایے ہی موقع پر جواب دیا: "مجھے ایسا کہدر ہے ہو حالانکہ میں تمہارا ضیفہ ہوں۔ " اس کے زیادہ سے زیادہ غصے کا ظہار جومنقول ہے، وہ بیہ کے کسی شخص پرغضب ناک ہوکر کہا:

''چپې بوجاؤ، در نه ایک کوژاه رول گا-''

بهت كم كسى كودًا نثنا تقا-ايك باركسي برغصه آسمياا وركيحه نازيبا لفاخه كهدديه- والمخص بولا:

" خليف الله موكر س تتم ك الفاظ كتبته موع شر تهيس آتى ؟"

بشام يين كر بخت نادم بوا، بولا: ' مجھے بدلہ لےلو۔''

وه بولا: ' <sup>د</sup> کیاا یسے الفاظ کہ کرمیں بھی تمہار ہے جیب احمق بنول؟''

بش م بولا: "احیمااس کا تاوان لےلو۔"

وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا تو ہش م نے کہ "اچھا چھرا ملتہ کے لیے معاف کردو۔"

وه بولا " الله الله كي ليح معاف ب- "

مشام نے کہ.''اللہ کی تنم! سیندہ کبھی ایسی تعلقی تبیں کروں گا۔''<sup>®</sup>

نماز جعه میں حاضر ندہونے پرشنرادے کوسرزنش:

او لا دکود پنی فرائض کی پابندی کی تلقین کرتا اور کوتا ہی پر مناسب سرزنش کرتا۔ ایک باراس کا ایک بیٹا جمعے کی نماریل شریک ندہوں ہشام نے یو چھے کچھے کی تو بول: ''سوار کی نہیں لی۔''

شام نے کہا: ' تو کیے پیدل نہیں جا سکتے تھے۔'' بہ کہ کراس کے لیے ایک سال تک سواری پر پابندی لگادی۔ ©

<sup>🛈</sup> تاریح الطری ۲۰۲ تا ۲۰۲

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية ١٥٢،١٥١،١٣

<sup>🕝</sup> البداية والتهابة ١٣ ١٥٣

موسیقی ہےاحتراز۔ایک لطیفہ:

گانے بجانے اور سے نوشی جیسے گنا ہول سے نہ صرف خودا ورا پنے خاندان کو بچا کر رکھا بلکہ معاشرے میں بھی ان چزوں کونہ پنینے دیا۔اس متم کی خرا فات میں ملوث لوگول کووہ مناسب سزادیتا تھا۔

ا ہے دا قعات سے متعلق ایک لطیف ہے ہے۔ یک ہارموسیقی کا عادی کوئی بوڑھا بکڑ کر لایا گیا۔ ہشام نے کہا: ''اس کا طنبورہ اسی سے سریر مار کرتو ژدد۔''

علم کی تغیل ہوئی دروہ بوڑھارونے لگا۔ ہشام کے خادم نے اسے کہا:''اب جپ ہوجاؤ ، مبر کرو۔'' دہ بولا،'' پٹائی پڑئیں ،اس ناقدری پرردر ہا ہوں کہ خلیفہ نے بربط کو طنبورہ کہا۔''

جياد كا ولوليه:

... ہشہ م کو جہاد کا بڑا دلولہ تھا۔ ہر وقت افو ج کومستعدا ورمتحرک رکھتا تھا۔ بحافہ جنگ کی بڑی فکررہتی تھی۔ بڑے اہتمام ہے جنگوں کی خبریں سنا کرتا تھا۔ ایک دن خراسان سے آنے والے ایک افسرنے کہا:

''ہمیں خرملی کہ خاقان جوز جان کی طرف ہڑھ رہا ہے۔ہم نے حملہ کر کے اسے بسپہ کر دیا۔ پھر ہم تعاقب کرتے ہوئے خاقان کی خیمہ گاہ میں داخل ہو گئے اور اسے لوٹ لیا۔''

بيسنتے بى مشام جوتكيدلگائے موے تھا،سيدھاموكر بيٹھ كيااور بتالى سے بولا

"كياكهااتم لوكون في خاتون كي خيمه كاه كوجي وعدايا."

افسرنے کہا" جی ہال۔"

ہشام نے پوچھا" پھر کیا ہوا؟"

افسرنے کہا:'' وحمن اسے علاقے کی طرف والیں سے گئے۔''

 $^{\odot}$ بش م اس پر بہت خوش ہوا۔

ده عهاء کے ساتھ الفتا بیٹھتا اور ان سے مشورہ لیتا تھا، ا، م ابنِ شہاب الز ہری اس کے مثیروں میں شامل تھے۔ <sup>©</sup> بزرگانِ وین سے تعلق :

بزرگون کی خدمت کوسعادت مجھتا تھا۔ سالم بن عبدالله روائنهٔ سے مجدا بحرام میں طاقات ہوئی تو ہو جھا: ''کوئی طرورت ہوتو فرہ ہے'' وہ ہوئے دیا آتی ہے۔''
مرورت ہوتو فرہ ہے'' وہ ہولے: ''اللہ کے گھر میں غیر کے آگے ضرورت پیش کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔''
جب سالم بن عبدالله روائنهٔ عبادت سے فارغ ہوکر مسجد سے نکلے تو ہشام پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا: 'اب تو آپ
مسجدسے باہر ہیں۔اب فرہ ہے'' وہ ہولے:'' و نیا کی ضرورت کہوں یا آخرت کی؟'' ہشام نے کہا:'' و نیا کی!''
سالم نے کہا:''میں نے دنیااس سے بھی نہیں مانگی جو مالکہ شیق ہے ہواس سے بھلاکیا مانگنا جو مالک ہے، نہیں۔''

€ البداية والبهاية ١٥٧/١٣ € تاريح الطبرى. ١٢٦/٧ ۞ سير اعلام انبلاء ٥١/٥ ۞ المنتظم ١١٥٠١١٤/٧

یک بارا بوجازم برالفندے یو چھا!''حضرت اس اقتدار کے ہوتے ہوئے نجات کا داستہ کیا ہے؟'' وہ بولے:''کسی شے کواس وقت لوجب کہ اس کالیما حلال ہو۔ای مصرف پر ترج کر وجو برقق ہو۔'' ہشام نے کہا!''اس کی کممل یابندی کی طاقت بھلا کون رکھ سکتا ہے۔''

بوحازم پرلٹنے ہولے '' وہ جوجہم سے بھا گنا جا ہتا ہو۔'' $^{\odot}$ 

ببترين آؤث مسلم.

ہشام بیت المال کی آمدن وفرج میں بے صداحتیاط کرنا تھے۔اس کے دور میں آمدن وفرج سے متعلق ہرچیونی <sub>کی</sub> حچیوٹی چیز کا حساب کتاب تاریخ وارر جسٹر دل میں مندرج کیا جائے مگا۔

یدر یکارڈ اتنا پختہ اور درست تھا کہ برسوں بعد جب بنوامیہ کاسر کارٹی ریکارڈ عبائی ضفہ ء کے ہاتھ لگا توان کے بہرن نے اسے چیک کر کے اعتراف کی کہ جشام کے دور جیساصہ ف و شفاف مالی حساب کتاب کہیں اور نہیں دیکھا گیا۔ ® اس بات کویقیٹی بنانے کے لیے کہ بہت الممال کی آمدن میں کوئی ناجا تزرقم شامل نہ ہونے پائے ،اس نے حکم دیا تھا کہ ماصل کی رقم اس وفت تک قبول نہیں کی جائے جب تک چالیس آدمی گواہی نہ دیں کہ بیرقم بالکل جائز اور طلال ہے۔ ® خلاصۂ کلام:

ہشام کا دورنتوں تبھیراتی وتر قیاتی کا موں ،کرپشن پرقابو، معیشت کی ترتی اور عدر وانص ف کے لحاظ ہے قالی تعریف تفار تا ہم اس دور میں چہار سوب فاقیل ہی ہوتی رہیں ہیں ہوتی رہیں ہے سندھ میں جے سنگھ نے بعناوت کی ،وسطِ ایشیا میں ہوتی رہیں گئے۔ ترک اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ افریقہ اور اُنڈ کس میں ہر ہراور خوارج ایک عذاب بن کرعر بول کے قتل عام پرتل گے۔ طبیعا ب ملی اور بنوعہاں نے اپنی خفیہ رکنیت سالزی شروع کی اور ان کے بعض ہزرگوں اور قائدین نے سلح خروج ہی کیا۔ بعض مقامات پر بعناوتوں کے بیچھے خاق ب چیس جیسے غیر مسلم حکم انوں کا ہاتھ تھا۔ بعض مقامات پر بعناوتوں کے بیچھے خاق ب چیس جیسے غیر مسلم حکم انوں کا ہاتھ تھا۔ بعض مقامات ہوتا تو بہت مشکل تو نوستا ہوتا تو بہت مشکل تو کہاں قدرنشوں کے مقدر کھا۔ کہاں قدرنشوں کا مقابلہ کریا تا ہم جس مقامات کے باغیوں کو ہر جگہ دیا کرمملکت اسلامہ کو تحدر کھا۔

تا ہم فتنوں اور بغاوتوں کالسلسل سے بتانے کے لیے کافی تھا کہ فضا بنومروان کے خلاف ہوتی جارہی ہے اور ذرائ خفست اور کوتا بی سے حالات کی باگ ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہشام کے دنیا سے رخصت ہونے پر جب اقتدار کز ور حکمرانوں کو ملاقو بنومروان کی حکومت اس تیزی سے زوال کا شکار ہوئی کے سامت سال کے اندواندوال کی بساط اُلٹ گئی۔

♦♦ ♦

<sup>🛈</sup> المعرفة والتاريح ٢٧٩/١

<sup>🕏</sup> تاريخ الحنفاء، ص ١٨٥، ط برار

## ولبيربن يزيد بن عبدالملك (وليدثاني)

رَ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُوا فروری 743ء تا ایریل 744ء

ہش م کی وفات کے بعد اس کا بھتے اولید بن بزید خلیفہ بن گیا۔ بنومروان میں ولیدنا کی یہ دوسرا خلیفہ تھا اس لیے اے '' وسید ٹانی '' کہا جاتا ہے۔ اس کی عیش پیندی اور بدکر داری کے سبب بعض مؤرخین اسے'' ولید فاس '' کہد کریا و کر تے ہیں۔ اس کا باب بزید بن عبدا نملک ۵۰ اھٹس اپنی وفات سے پہلے بالتر تیب پہنے اپنے بھائی ہشام اور پھر مے ولید کے لیے خلافت طے کرگی تھا۔ اس وقت وسید تقریباً بندرہ سال کا تھے۔ <sup>(6</sup>

باپ کے مرنے پراس نے اپنے چیا ہشام کی خلافت کودل سے قبول نہ کیا اور اسور سلطنت سے کوئی سروکا رندر کھا۔ متجہ بیڈ لکلا کہ اسے سیاست کا کوئی تجربہ حاصل نہ ہوا۔ اس کے روز وشب ہے کار گزرتے رہے۔

ہشم نے اس کی اصلاح کی بڑی کوشش کی۔اس کے بداخلاق دوستوں کواس سے دورکر دیا نہ سدھرنے پر تنبیہ کے لیے جیب خرج بند کرد یا مگر ورید ٹانی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ال چھاسے اس کی نفرت میں اف فہ ہوگیا۔ بات اتن بر بھی کہ دوشام چھوڈ کراران اپنی ذاتی ج گیر پر چلا گیا اور چھا کی وفات تک و ہیں رہا۔ ہشام کے مصاحب ام م زہری رطاختہ اس پر زور دیتے رہے کہ وہ اس نال کن لڑ کے کی ولی عہدی منسوخ کر دے۔ آخر ہشام بھی بھینیج کی اصلاح سے ناامید ہوکر کی سوچنے لگا۔ مگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ایام حیات پورے ہوگئے اور وہ اس صال میں فوت ہوا کہ مملکت کے ولی عہدے کے ولی عہدے کے ولی عہدے کے سرائے کہ ہمکت اور لا پر واہ انسان کا نام طے تھا۔ ®

سیماننا پڑے گا کہ طویل اور کامیاب دور حکومت کے باوجود ہشام نے بردی غلطی کی کہ اپنے بعد أمت کی قیادت کے سیے کسی مناسب اوراہل فرد کا تقریبیں کیا۔ حالا تکہ بیکام اسے بہت پہلے کرلین جا ہے تھا؛ کیوں کہ موت کا کوئی

<sup>🛈</sup> مير اعلام النبلاء ٥ ٣٧١

البداية والمهاية ١٦٠/١٣ تا ١٦٣ ، سبر اعلام الببلاء. ٣٧١/٥



وقت مقرر نہیں۔ ہشام کواس کام کے لیے کھلا وقت ملاتھا گر جب وہ فوت ہوا تو وہ نوجوان جواس کے بعد حکومت کے لیے نامز دتھ، طرح طرح کی بدا خدا تیوں کا شکار ہو چکا تھا۔

یہ بھنا مشکل نہیں کہ ہشام ولید کی غلط حرکات و کھے کربھی اسے ولی عہدی سے معزول کرنے بیں اتنی لیں و پیش کیوں کرتا رہا۔ اس کی وجہ و ہی موروثی نظام حکومت کا، صول تھا جوچا ہے کہیں لکھا ہوا نہ تھا، مگر اب وہ ایک دستور مملکت کی حیثیت عاصل کر چکا تھا۔ ولید کو اس کے ہاپ نے ولی عہد نامز دکر رکھا تھا۔ اگر اس کی ولی عہدی منسوخ کی جاتی تو ولید کے باپ کے وفا دار امرا و اور اس کے قربی رشتہ دار بغاوت پڑل جاتے؛ کیوں کہ وہ سب انتقال اقتدار کے مرحلے میں اس دستور مملکت کو مانتے تھے؛ اس لیے ہشام کی سونے دل ہی میں رہی اور چاہنے کے باوجود وہ ایک ناایل مخص کو جانشینی سے معزوں نہ کرسکا۔ اس کی وہ ت کے بعد بہر صورت سخت ضرورت تھی کہ امرائے حکومت مل کو والیہ ٹانی کی وہ اعہدی کو منسوخ کرویتے اور امت کے سی مناسب آدمی کو، س علی منصب کے لیے چئتے مگر موروثی نظام حکومت کی خرابی اپنے رنگ دکھا کر رہی۔ امراء نے ولید ٹانی کی حکومت پر سرتنا پی خم کردیا۔

در حقیقت دور خلافت را شده کوچیور کرامت کی پوری تاریخ کاریب برت براالمید به به کدانقال اقتدار کے مرحے بر مناسب ترین آدمی کوزیام قیادت سو بینے کا کوئی با قاعدہ سنم نہیں بنایا گیا۔ اسلام نے شورائیت، دض افاضل اُمت کی نمائندگی اور لوگوں کی وہنی ہم آ بنگی کے ساتھ انقال افتد رکا جونظام دیا تھا، اسے اپنی اصل سے ہٹ کر ایک محدود اور خاندانی شورائیت پرلانے کاسب سے برا انقصان میہ ہوا کہ انقال افتدار کا مرحلہ شفاف اور تحفوظ ندر ہا۔ اس میں ذبق، فائدانی اور گھر بلوا غراض شائل ہوگئیں۔ چونکہ بیا غراض مختلف ہوا کرتی ہیں؛ لہذا ہیہ ما حول ہمیشہ اُمت میں انتظار، خاندانی اور خانہ جنگیوں کی بنیاد بنتار ہا۔ اگر اجتماعی سیاس شعور سے کام لے کر کم از کم انتقال افتدار کے مرحلے کے خاندانی مفادات کو پس پشت ڈار کرصرف امت کی فلرح د بہود کو مید نظرر کھتے ہوئے قائل ترین فرد کے چناؤ کا سسم تفکیل دے لیا جاتا تو ہمیں بوامیہ سے لیکراورنگ زیب عالم گیرتک اس قسم کے سانحوں کا تسلسل ند کھائی دیتا کہ مشتم موعلی شان مطافتیں کی ناالی فرد کے برسرافتدار آتے ہی چندسالوں کے اندرائدر رو بہزوال ہوکر ختم ہوگئیں۔ والیہ کی شاہ کن سیاست۔ قابل امراء کی معزولی:

ہشام بن عبدالملک کے بعد اُمت کے بھلے برے کا اختیارایک ایسے مخص کے ہاتھ میں آگی جوعلم، تجرب اور معاملہ بہی ہے کوسوں دورتھا۔ اس نے ایسے حالات میں حکومت سنجائی تھی کہ باغیوں اورشورش پیندوں کواجھی ابھی د بایا گیا تھا۔ اس جان کا مہم میں بشام جیسے فول وی انسان اوراس کے درجنوں اولوالعزم جرنیلوں کوئی سال کگے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ امن وعافیت کے اس ماحول کو پائیدار بنانے کے لیے اُن تھک محنت کی جاتی اور ذ تی اغراض ومفادات سے بالاتر موکر صرف اور صرف توم کی بھلائی کو مدِ نظر رکھ جاتا۔

مرولید ٹانی نے حکومت سنبالتے ہی نفرت کی سیاست کا کھیل شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بچے سے نفرت کا اظہار

کرتے ہوئے اس کے تمام قابل اعتمادا مراء کو بیک جنبش قعم برطرف کردیا۔ یہ وہ امراء تھے جنہوں نے پورے ملک کو برسوں ہے سنجال رکھاتھ اور وہ سیاست کی اوٹی بی ہے خوب واقف تھے۔ ان امراء کو ولیدِ ٹانی ہے کوئی عقیدت نہ تھی عمر نظم وضیط کی پابندی اور مرکز خلافت کے احترام میں انہوں نے خاموشی سے پی برطرنی تبول کر لی۔ ان میں سے بعض افسران کو ولید ٹانی نے قید کر اویا۔ بعض کو سخت سزا کیں دیں۔ بعض گوشنشین یار دپوش ہو گئے۔ ولیدِ ٹانی نے ان کی جگہ ناائل اور خوش مدی قسم کے لوگول کو اہم عبد سونپ دیے۔ اپنے بعدا ہے دو بیٹوں کو کیے بعدو مگرے ولی عبد مقرر کر دیا۔ اس طرح پوری مملکت کا نظام تہد و بالا ہونے کے سیاب پورے ہوگئے۔ ش

شاید مملکت ال حاست میں بھی ایک آ دھ صدی گز اریٹی مگراس دوران ولیدِ ٹانی کی بھض حرکات نے عرب قبائل کی ہا ہمی تصبیت کومزید ہوادے دی۔ بنوامیہ کے وفادار عرب قبائل میں بہت برزی طاقت یمنی عربوں کی تھی ؛اس لیے خوامیہ ان کی بردی خاطر مدارت کرتے تھے۔ ہشام بن عبدالملک نے بھی انہیں بردی عزت دی تھی۔

سی مرواید خانی نے بینی قبائل کونظراند زکر کے مفتری عربوں کو صدیے زیادہ نواز ناشروع کر دیا۔ خالد بن عبداللہ تری بینی قبائل کا ممتاز سردارتھا جو ہشام کے دور میں بیندرہ سال تک عراق کا والی رہنے کے بعد معزول اور پھر گرفتار ہوا تھا۔ اس ونت تو چندہ ہ کی قید کے بعد ہشام کی مداخلت براہے رہائی گئی اور وہ جب و کے بیمسر حدوں پر چلا گیا تھا۔ مگر ولید خانی نے عکومت سنجا لتے ہی اے گرفتار کر کے حاکم عراق یوسف بن عمر کے حوامے کر دیا جس نے اسے سخت تشدد کا نش نہ بنا کرفتا کرادیا۔ ®

وليدثاني كےخلاف بغاوت:

اس م کے واقعات ہے مربوں میں قبا کلی عصبیت بڑھتی چلی گئے۔ یمنی قبائل ولید ٹانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ولید ٹانی کے بچاز او بھائی ، یزید بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کر کے حکومت کا تختہ اللئے کا منصو بہتر تیب دے ڈالا۔ کارروائی اس طرح ہوئی کہ یزید بن ولید اپنے دواڑ ھائی سوخاص آ دمیوں کے ساتھ وَمُشُق پہنچا۔ ایک شب اس نے چالیس افر اد کے ساتھ جامع اموی میں نماز عشاءادا کی۔ اس مجد کی محراب سے ایک درواز وقصر خلافت میں کھاٹی تھ جس سے خیفہ کی آمد ورفت ہواکرتی تھی۔ تمام نمازیوں کے چلے جانے کے بعد بزید بن ولید نے مسجد کے چوکیداروں کو حراست میں لے لیااور محراب کی سمت کا ورواز وقو رُکوئل میں گھس گیااور ہوگی آس نی سے سرکاری خزانے اور کی پہنچنہ کرئی۔ بہت سے امراء نے اس سے بیعت کرئی۔

ولید ٹانی ایک دوسرے کل میں تھا۔ یزیدنے اس کا محاصرہ کرنیا۔ولید پہلے باہرنگل کرلڑتار ہا گمر جب مقابلہ ہے سود دیکھا تو محل میں مور چہ بند ہو گیااور آوازلگائی ''کوئی شریف آدی ہے تو آ کر بات کرے۔''



<sup>🕜</sup> الكامل في التاريخ.سنة ١٢٦هـ

ایک امیر نے وروازے پر جا کر کہا

''نہمیں آپ ہے کو لُ رَشمَٰی نبیں گُرآپ کی مے نوشی ،اللہ کے دین کی تو بین اور زنا کا ری ہمیں برواشت نہیں '' ولیدنے کہ ۔'' بھائی !تم نے حد کر دی۔ بچھ زیادہ کہہ گئے۔اللہ نے جوحلال لذتیں دی بیں وہ میرے لیے کافی ہیں '' خالفین جب اے قبل کرنے کے لیے قصرِ خلانت میں گھنے لگے تو وہ کہنے لگا'

'' جس طرح عثان مالنفید تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ، میں ای طرح مرنا جا ہتا ہوں''

میہ کہذکر قرآن مجید کھویا اور تلاوت بیں مصروف ہو گیا۔ای دوران باغیوں نے اندرآ کر اسے بارڈالا۔ یہ واقعہ 24 جمادی الآخرہ ۲۲اھ کا ہے۔ولید ٹانی کا دورِ قترارا یک سال تین ماہ بنتا ہے۔اس کی عمر ۲ سوسال تھی۔ <sup>©</sup> ولید ٹانی سے متعلق مشکوک روایات:

ولیدِ ٹانی کی ناالی اور قبق و فجور پرمؤر خین کا اتفاق ہے۔ یہ جی طے ہے کہ بومروان کی حکومت کوشکتہ کرنے میں اس کے غلافیصلوں بلکہ جمافتوں کا براد فل تھا۔ تاہم اس کی برائیوں سے متعلق بعض روایات مبالغہ آمیز ہیں۔ دراصل ولید ٹانی ایخ مظالم اور غلط اقد امات کی وجہ سے بہت بدنام ہو چکا تھا اور عوام وخواص بھی اس کے خلاف تھے ؟اس لیے کھی خالفین نے انتقامی طور پر اس کے بارے میں الحاد اور بودی کے دا قعات مشہور کرد یے مثلاً میہ کہ اس نے کعبری حجہ خالفین نے انتقامی طور پر اس کے بارے میں الحاد اور بودی کے دا قعات مشہور کرد یے مثلاً میہ کہ اس نے کعبری حجہ ت بر بیٹھ کرے نوش کا رادہ کیا تھا، قرآن مجید کی تو بین کی تھی بعض کفریدا شعار بھی ۔ س کی طرف منسوب ہیں۔ یہ ایسانی ہے جیسا بر ید بن معہ و میہ کے بارے میں محرم خوا تین سے بدکاری کی روایات مشہور کی گئیں۔ چونکہ مخالفت کی فضا عام تھی اور بدنا مخص کے متعلق ہرگری پڑی بات مان کی جاتی ہے 'اس لیے ان روایات کو بل تا مل تبول کر ایو گیا۔

بہر حال بعض می طعلاء ومحدثین ولیدِ ٹانی کے بارے میں کفرو بے دینی کی ان روایات کو درست نہیں سیجھتے تھے۔ یہ قائت کہ وہ عیاش اور ٹالائق آ دمی تھا اور بعض منکرات سے احتر از نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کی طرف کفرو زندیقیت کی نسبت درست نہیں ۔ اس کی طرف سے اپنے بیٹوں کی ولی عہدی کے اعلان کے بیے جوفر مان جاری کیا گیا تھ ، اس کی عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر جا ہے گی گزرا ہو گھر اعتقادی طور پر شریعت و تحدید ہی کورا و نجات مانٹا تھا۔ اس کے ایک فرمان میں تحریر تھا: ''التداسے ہلاک کرے جو گھر ہاور سرکش ہو کرنیکی و تقوی کا راستہ چھوڑ دے۔ جو بھی صور تھال پیش آئے اس میں اللہ کی اطاعت کولاز م بکڑو۔'' ®

وہ اپنے ہم نشینوں سے کہا کرتا تھ:''موسیقی کا شوق شہوت کو بڑھا تا اور شراب جیسا الر کرتا ہے۔اگر تہمیں موسیقی سے واسط رکھنا ہے تو چھرعورتوں سے دور رہو؛ کیوں کہ گاناز نا کامنتر ہے۔میر نز دیک موسیقی پیس کی شدت میں پائی سے دیادہ لذیذ ہے گراس کے باوجود میں یہی کہ رہا ہوں' کیوں کہ تن بات اس لاکق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔''

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ سنة ١٢٦هـ

اس ہے ہوت ہوتا ہے کہ ولید ٹانی موسیقی اور سے نوشی جیے بمیرہ گنہوں میں ضرور موت تھا مگر وہ ان چیزوں کو گناہ ولیم ساتھ اور ناکاری کو ان سے کہیں زیادہ کر آجھتا تھا۔ وہ گناہ گارضرور تھا مگر شریعت کا منکر اور طحہ نہ تھا۔ عباس دور کے خلیفہ مہدی کے سامنے کسی نے ولید ٹانی کو زند بن اور کا فرکہا تو مجلس میں موجود ایک فقیہ ابوعلا شاتھ کو ہے ہوئے اور بولے نیز میں شریک رہتا تھا، کو ست نے جواس کی نجی محفلوں میں شریک رہتا تھا، ہنایا ہے کہ ولید چنے بلانے اور لبو ولعب میں مشغولیت کے باوجود نماز کا وقت آتے ہی لباس تبدیل کرتا اور انجھی طرح مند کرنے زادا کرتا۔''

' بین کرمهدی نے اس گوا بی کوقبول کیااور کہا:''اللہ آپ کو برکت دے۔''<sup>©</sup> بر ئیوں کے ساتھ اس بیں سنی دت کی خو بی نمایاں تھی ۔اس نے سپاہیوں اور سر کاری ملازموں کی تنخوا ہیں بڑھا دی تھیں بچتا جوں ،معذوروں اور ایا ججوں کی دیکھ بھال پرخوب خرج کرتا تھے۔<sup>©</sup> خود بھی قادرالکلام شاعر تھا اور شعراء کو بڑھ چڑھ کرانعا ہدے دیا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

\* \* \*

<sup>🛈</sup> الكاس في الناريح سنه ١٢٦هـ

<sup>🕏</sup> الكاس لمي انتازيخ ٢٨٨/٤ تحت. ١٢٥ هـ

<sup>©</sup> قروج الدهب £/2 07/6 ؛ الفخرى في الآداب السلطانيةلابن الطقطقي، ص ١٣٣ ،ط دارالقلم بيروت



## يزيد بن وليد بن عبدالملك (يزيد ثالث)

بمارى اناً فره ۱۲ الله تا دُوالْحِيد ۱۲ الله مارى الله 744 م

ولید بن بزیدگوتل کرکے برسراقتدارآئے والا اس کا چچ زادیز ید بن ولید نیک سیرت، سادہ منش اور کفایت شعار تھا۔ اموی حکمرانوں میں بیر بیدنا می تیسرا خلیفہ تھا؛ اس لیے اسے '' بزیدِ ٹالٹ' کہا جاتا ہے۔ اس نے دہید کے رائج کردہ سرکاری اخراجات میں اسراف کوشتم کردیا اور شخو، ہیں کم کردیں، اس وجہ سے مخالفین اسے '' بزیدناقع'' کہنے گے۔ بنوامہ کے عادل خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ®

" میں اس وقت تک نہ کوئی نئی ٹمارت بنواؤں گا، نہ ٹی نہر کھدواؤں گا جب تک سرحدول کی تفاظت کے انتظامات اور ضرورت مندوں کی حات پوری نہ ہوجائیں۔ میں، پنا دروازہ ضرورت مندوں کے لیے بھی بندنہیں کروں گا۔ تھوق کے لحاظ ہے دوراور قریب والوں بندنہیں کروں گا۔ تھوق کے لحاظ ہے دوراور قریب والوں میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ جو بچھ میں نے کہا اگراس پڑمل کرتارہوں تو میری اطاعت تم پرلازم ہے۔ اگر ایسانہ کروں تو تم مجھے معزول کردو۔ اگر کوئی نیک وصاح آ دمی ان باتوں کی پابندی کا دعدہ کرے اور تم اس کے باتھ پر بیعت کردں جا ہوتو ہیں سب سے پہلے اس سے بیعت کروں گا۔ "®

مؤرخ بن الطقطتي يزيد ثالث كايد خطب نقل كركفرمات بين:

''اس زمانے کی نسبت سے اور اس دور کی . صطدح کے اعتبار سے یہ بیان اچھا تھا'کیوں کہ ان لوگوں کے ہال قیادت کے لیے بیصفات معتبر شہر ہوتی تھیں۔ رہی آج ہم رے دور کی بات ، تو اگر آج کوئی بادشاہ اس پرفخر کرے کہ اس نے کوئی نہر نہیں کھدوائی اور کوئی تقبیر اتی کا منہیں کرایا اور اپنی رع بیا کو دعوت دے کہ وہ اس کی جگہ دوسرے کومقر رکر دیں تو لوگ ایسے تخص کو بے وقوف تصور کریں گے۔

🕏 الصحرى في الآداب السلطانية لابن انطقطعي، ص ١٣٤

🛈 البدايةوالنهاية. ١٩٢،١٩١/١٣



گران لوگوں کی اصطلاح میں سیمناسب تھا کہ حکمران دوسرے کو حکمرانی سونپ دے۔ "

رید خامث کا سابق خلیفہ کو آل کر سے برسر اقتدارا آنا چاہے دفت کی ضرورت سبی گرتھی تو بعناوت۔ اور بغناوت کی جو بہتے بھی بوں، اس کا بڑا نقصان سے ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں سے حکمرانوں کا وقارا ٹھ جاتا ہے۔ ماتحت اسراء میں اس وی بھر انوں کے خلاف شمشیر سوختنے اور بغناوتیں کرنے کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر ولید خانی کے قل میں آئی عصبیت بھی کارفر ماتھی۔ بین خلاف شمشیر سوختنے اور بغناوتیں کرنے کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر ولید خان ہے والا ولید جو آئی عصبیت بھی کارفر ماتھی۔ بین خالف بین قبائل کے ذریعے برسرافتدار آیا تھا۔ ان تلواروں کا نشانہ بنے والا ولید جو اپنی عصبیت بھی کارفر ماتھی۔ بین بدنام تھا، آل ہونے کے بعدا پنے قبیلے کے ذرد یک مظلوم بن گر چنا نچا کھڑ قریشی اور امری میں بوئیں جنہیں سرکاری افواج نے بوئی امری میں بھی جنہیں سرکاری افواج نے بوئی مشکل نے تم کیا۔

مگراس جبنجصٹ سے پیچیا جھوٹا ہی تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد لجزیرہ کے اموی حاکم مروان بن محد نے بغ وت کر دی۔ بزید ٹالٹ نے مُوصِل اور آذر بائی جان کی حکومت پیش کر کے اسے دوبارہ وفا داری پر آبادہ کیا۔

ین پیز ثالث کوصرف چھے مہینے تک حکومت کا موقع ملا۔ وہ طاعون کے مرض میں ببتیا ہوااور ۲۰ ذوالحجہ ۲۷ اھ کو وفات پا گیا۔اس کی عمر ۱۳ سال تھی۔ ®

یب کی ظاہرے کے خلانے رشدہ کے بعد حکر انوں کے مزرج میں بہتید کی عمر بن عبدالعزیز کے مثالی کردار کی وجہ سے کما ہر بمونی تقی ورندان سے پہنے بنومروان کے حکم انول میں بصفات نہیں تھیں بکسطافت کے ہل ہوتے ہر حکومت کا رنگ زیادہ نم یاں تھ۔

البداية والنهاية ١٩٢١٦٣، ١٩٢١؛ الكامل في التاريخ. سنة ٢٦١هـ ؛ تاريخ الحلفاء، ص ١٨٩، ط مرار

# إبراهيم بن وليدبن عبدالملك

ذوالحجه۲۱۱ه تا حفر۱۲۷ه اکتوبر744ء تا -دمبر744ء

ہر بید الش کے بعداس کا بھائی اہراہیم تخت نشین ہوا۔ تاہم اس کی خلافت برائے نام بی تھی۔عام طور پراس کی خلافت کو تسلیم بیس کیا گیا۔

اس کے خلیفہ بنتے ہی الجزیرہ کے حکم مروان بن محمد نے علم بغادت بلند کردیا۔اس کا مطالبہ تھا کہ ولید ہائی کے بیٹوں کور ہ کیا جائے جنہیں بزید ٹالث نے گرفتار کی تھا۔ یہ مطالبہ مستر دکردیا گیا اور مروان نے افواج نے کرش مرپر حمائی کردی۔اس نے قنسر بن اور تمص برقابض ہوتے ہوئے سیدھادِ مُثَقِّ کارخ کیا۔

ابراہیم نے سلیمان بن ہشام کوایک لا کھ پ بی دے کر مقالبے کے سے بھیجا۔صفر ۲۵ ھ میں سر کار کی افوان اور مروان کے صیوں میں زور دار جنگ بوئی جس میں سر کاری افواج کوشکست بیوئی ۔

اس دوران شری امراء نے ایک حمافت بیک کدولید ہ ٹی کے گرفتار شده دونول بیؤل کوفتل کردی جاکے ستعبل میں ان میں سے کسکے خیاد مکان ندر ہے۔ ان میں سے کسکے خیاد مکان ندر ہے۔

ادھر مروان یافارکرتا ہوا دِمنی ہی گیا۔ ابراہیم شبرے فرار ہو گیا۔ مروان نے آس ٹی سے پایی تخت پر قبضہ کر ہو۔ " صفر ۱۲۷ ھا کا ابراہیم کی معزون کا اطان کر دیا گیا۔ س کی حکومت وو ما دیکی پورے نہ کرسکی۔ "

**\*** 

رك الكامر في أعربج مسقة ١٩٢٩هـ، ١٩٧٧هـ فاريخ للحنف على ١٨٩٩



#### مروان بن محمد بن مروان (مروانِ ثانی)

---CIO----

صفر ١٣٤ه تا ذوالحبة ١٣١٦ه

وتمبر744ء نا اگست750ء

\_\_\_\_C|:0

مروان بن محمد (مروان ثانی) ایک پخته عمر، جہاں ویدہ اور بہا در انسان تھا۔ سے وسعت ظرنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابق حکمران ابراہیم کو تخت سے ہٹانے پراکتفا کیا اور اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی نہ کی۔

مروان نے جب خل فت کی فر مدداریال سنجایی تو نظام حکومت بہت کمزور ہو چکاتھا۔ مروان نے پانچ سال دی ماہ تک حکومت کی اور اس دوران سلطنت کی بقا کی ان تھک کوشش جاری رکھی۔ اس کی تخت کوشی اور جفاکشی کی وجہ سے موگ اسے جمار (گدھے) سے تشبیہ دینے گے اور بعد میں مخالفین نے اس نازیبالفظ کوطنز آاس کے نام کا حصہ بنادیا۔ بہر کیف بگڑتے حال سے کی طوفان خیز موجول کے سامنے بند باند جسنے کی تمام کوششیں اکارت گئیں اور آخر کارمروان بی حجم پر بنوامیہ کی سیادت کی خوادی جاری وجو تھیں ، بن مجمد پر بنوامیہ کی سیادت کا خوتہ تمہ ہوگیا۔ اس کے دور میں حال سے کن خرابی اور مملکت کی کمزوری کی جیار بڑی وجو تھیں ،

- 🛈 اندرونی بغادتیں ادرشورشیں جوسرکش امراءاورخوارج کی شکل میں ابھررہی تھیں۔
- 🕈 سمنی اور مفزی قبائل کے درمیان بردھتی ہوئی کشیدگی جوخانہ جنگی کی شکل اختیار کررہی تھی۔
  - 🕀 خود خاندانِ بنوا میا درامرائے بنومروان کے ، بین اختلا فات اور عدم اعتماد کا ماحول۔
    - 🕏 بنوہاشم کی خفیہ دعوت جوملک کوایک انقلاب کی طرف لے جار ہی تھی۔

جہاں تک اندرونی بغاوتوں اور شورشوں کا تعلق ہے، ان میں سب سے پہلے اسے شام کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل مروان مصری قبائل کا حدمی تھا جبکہ شام میں بمنی قبائل کی کثر تیمی۔انہوں نے شام کے مختلف شہروں میں اس کی بیعت سے اٹکار کردیا۔ مروان نے ہر جگہ نوج کشی کر کے ان باغیوں کو ہز ورششیر سرنگوں کیا۔

کچر عرصے بعد سے باغی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے لڑ کے سلیمان کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے ادران کی تعداد کے بزارتک بہنچ گئی۔ مروان نے خساف کے مقام پرایک قبرانگیز جنگ لڑ کرانہیں بسیا کیا۔ ®

🛈 الكامل في التاريح ٣٣٩/٤ سنة١٢٧هـ

سیجے ہی دت بعد عراق میں ضحاک بن قیس نای ایک بڑے معرکہ آ زیا خارجی سردار نے بعذوت کروی اور کوز پر قابض ہوگیا گئی ماہ تک وہ سرکاری افواج کے لیے در دِسر بنار ہا۔ آخر میں وہ فتح یاب ہوتا ہواشام کی طرف بڑھر حران کے مقام پر مردان نے خود اس کاس منا کیا۔ اس لڑائی میں ضحاک مارا گیاا در، س کا باتی نشکر دو تین چوڈی حیوٹی جنگوں کے بعد عراق کی طرف پہپاہر گیا۔ مردان کے جرنیاوں نے ان کا تعاقب کیاا در عراق میں ہر مجگہ انہیں جیوٹی جنگوں کے بعد عراق کی طرف پہپاہر گیا۔ مردان کے جرنیاوں نے ان کا تعاقب کیاا در عراق میں ہر مجگہ انہیں

سی کھی مدت بعد ایک اور خار بی سردار ابو حمزہ کم معظمہ پرتی بض ہو گیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بڑھا۔ اہل مدینہ نے باہر آکر اس کا مقابلہ کیا گر ابی شکست کھ کی کہ مدینہ کا شاید بی کوئی گھر مقابلی نے جار ہزار سیا بی روانہ کے جنہوں نے بینے میں مروان نے اس کی بیش قدمی روکئے کے لیے جار ہزار سیا بی روانہ کے جنہوں نے ابوحزہ کو شکست دے کر حجاز کوان کے وجود سے بیاک کر دیا۔ اس کا ردوائی میں ابوحزہ بھی مارا گیا۔ خوارج سے بیاڑائیاں مروان کی تخت ثینی کے ساتھ شروع ہوئیں اور تین سال سے ذائد عرصے تک جاری دیں۔ 

①

بہر حال بیلزائیاں حکومت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھیں ؛ کیوں کہ گزشتہ تمام خلفاء کوالیک اندرونی مہمات کا سامنار ہاتھا۔اص خطرہ جس نے بنوم وان کی جڑوں کو کاٹ ڈالا، بنوہاشم کی تحریک تھی جس کا حال تفصیل سے آگے پیش کیاجار ہا ہے۔



### سرگزشت دعوت بنی باشم ..... چنداُ صولی با تیں

بومروان کے دور میں محکام کے جورو جراورخوف و دہ بد نے عوام کی بہت ہوی تعداد کو کم ہمت اورخواغرض بناویا تھا۔ قابل ، جن گو ، دیا نت واراور متقی لوگ آ ہستہ آ ہستہ سرکاری عہدوں سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ دوسری هرف عوام نے بھی حکومت کے بھے نگر سے ایک بی عام نے بھی حکومت کے بھے نگر سے ایک بی فاندان کے لوگول کی تخت شینی کا نظارہ کرنے کے لیے رہ گئے تھے۔ اسلام کا وسیج البنیا دشورائی نظام پارہ پارہ ہو چکا تھا۔ اس صور تحال میں بنو ہاشم کے بچھوگوں نے بنوا میہ کا تختہ النے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ چونکہ عوام کی بہت ہوئی تعد د بنومروان کی موروثی حکومت سے بزارتھی ؛ اس لیے اس تحریک میں جب جلد مقبولیت حاصل ہوگئی۔ بعض لوگ بنوامیہ اور بنو ہاشم کے ما بین کسی بھی تشم کے سیاسی اختلاف کا افکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنوامیہ بعض لوگ بنوامیہ اور بنو ہاشم کے ما بین کسی بھی تشم کے سیاسی اختلاف کا افکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنوامیہ

بعض لوگ بنوامیداور بنو ہاشم کے ما بین کسی بھی تسم کے سیاس اختلاف کا اٹکارکرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ بنوا مید کے خلاف نو ہاشم ( بینی بنوعباس یا نو فاطمہ ) نے کبھی کوئی تحریک چلائی ہی نہیں۔اسی طرح وہ عباسی خلافت کے قیہ م کے داران کشت وخوں کا بھی سرے سے اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی خونر برزی کے بغیر بنوعب س کی حکومت قائم ہوگئ تھی اور بنوامیہ کے امراء کوکوئی گرندنر نیمیں پہنچائی گئے۔

ا تنا قد دست ہے کہ بنوہاشم اور بنو مید کی سیاس کش کمٹن کے بار ہے بعض با تیں مبالغے اور جعل سازی پر پنی ہیں،
اک طرح بنوعباس کی خلافت میں بنوا میہ پر مظالم کی روایات میں بھی یقینا بعض اضافی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ گر ہر
بات کو سبائی روایات کی کر شمہ سازی کہہ کراس کا افکار کروینا بھی کوئی منصف نہ طریع کم نہیں ہے۔ ایک اتبارہ افتقال ب جو
چین کی سرحد سے اُنڈ کس تک وسیح خلافت کو چند سالوں میں لپیٹ کرد کھ دے، کس غیر معمولی تحریک، طاقت ور
امہاب، زیردست عوامی ذہمی سازی اور سخت کش مکش کے بغیر ہریا ہوجانا ممکن نہ تھا۔

سب سے بڑی بات بیہ کے خود عبای ضفاء کے ز، نے میں مرتب کی گئی کتب تاریخ میں یہ باتی ای طرح منقول ہیں۔ پچھالوگ بنوا میہ کے معایب کا کلی طور پر انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے دور کے سارے طلات ان کی کالف سیاسی پر ٹی بنوع بس کے دور حکومت میں مرتب کیے گئے ؛ اس سے ان کے فلاف کھی جانے والی مام ردایات جھوٹی ہیں۔ اقل تو یہ بات خود درست نہیں۔ مانا کہ بنو میہ کے بعض معایب من گھڑت ہیں اور ای لیے ہم شام ردایات میں روایات کی خاص طور پر چھان ہیں کی ہے گر ہمیں یا در کھنا ج ہے کہ اس دور کے سب اہل شام مکام کے ذرخر بد نہ تھے کہ سب پچھانی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوامیہ کے قالم مکام کے ذرخر بد نہ تھے کہ سب بچھانی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوامیہ کے قالم مکام کے ذرخر بد نہ تھے کہ سب بچھانی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوامیہ کے سب بھی اس کے درخر بد نہ تھے کہ سب بچھانی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوامیہ کے مطابق گھڑ کھڑ کی کے مطابق گھڑ کی مرضی کے مطابق گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوامیہ کے مطابق گھڑ کی مرضی کے مطابق گھڑ کی کی مرضی کے مطابق گھڑ کے کر کی موسی کے مطابق گھڑ کی کر کھونے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوامیہ کے درخر بدنہ بھی کے میں بی کھر بنوامیہ کے درخر بدنہ ہے کہ بیا کے درخر بدنہ ہے کہ کا کھی کے درخر بدنہ ہے کہ کا جو کی بیا ہوتا تو بھر بیات کو درست کی موسی کے مطابق گھڑ کی کھڑ کی موسی کے مطابق گھڑ کی کے درخر بدنہ ہے کہ کو درخر بیا ہو تو کور بیا ہوتا ہو کی کے درخر بیا ہوتا تھ کی موسی کے مطابق گھڑ کی کر کی کھڑ کی کو درخر بیا ہوتا تھر کی کھڑ کی کی کھڑ کے درخر بیا ہوتا تو کھڑ کی کے درخر بیا ہوتا تھر کی کھڑ کی کھڑ کے درخر بیا ہوتا تو بھر کی کے درخر بیا ہوتا تو بھر کے درخر بیا ہوتا تو بھر کی کھڑ کے درخر بیا ہوتا تو بھر کی کھڑ کے درخر بیا ہوتا تو بھر کی کے درخر بیا ہوتا تو بھر کے درخر بیا ہوتا تھر کی کھڑ کی کھڑ کے درخر بیا تو بھر کی کھڑ کی کے درخر بیا ہوتا تھر کی کھڑ کے درخر بیا تو بھر کی کھڑ کی کے درخر بیا تو کھڑ کے درخر بیا تو بھر کی کھڑ کی کے درخر بیا تو بھر کی کے درخر بیا تو بھر کی کھڑ کی کھر کی کھڑ کی کے درخر بیا تو بھر کی کھڑ کی کھر کی کھر کی کھڑ کی کھر کے درخر بیا تو

خلفاء کی فتو حات اوران کی کمی بھی خوبی کا ذکر ان مصادیا تاریخیہ میں ندماتا جو بوعبا ک کے دور میں مرتب کیے گئے۔ کر بنوعباس کواہلِ علم کے قعم پراتنائی قد ہو ہوتا تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی معایب گھڑ کر پیش کرد ہے جائے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنوعباس کے دور میں مرتب کیے گئے تاریخی مصد در میں ان کے بارے میں ایک منفی جمد بھی نظل میں مرتب کے گئے تاریخی مصد در میں ان کے بارے میں ایک منفی جمد بھی نظل نہیں۔ ولید کی فقو حات پوری تفصیل ہے ذکور ہیں۔ سی طرح عبدالملک کی سیاسی مہد رت اور غیرت وحمیت ہمیں نی شرافت وسخاوت اور ہشام کی ہر دباری اور سیاست دانی بھی انہی مصد در سے ہم تک پینچی ہے ؛ اس لیے یہ کہنا در سیاس کہ بنوعباس کے دور کے تمام تاریخی مصادر شیعی روایات سے بحرے ہیں۔

در مقیقت خروج اور نقلاب کے دوران پیش آنے والے بعض ناخوشگوار واقعات اس زمانے کے ایسے پئتر تھائی مقیم جرب کا کوئی سیح النقل انسان انکار نہیں کر سکتا تھا؛ ای لیے عباس خلفاء نے اسپے دور میں ان کے مرتب اور ٹانی ہونے پر کوئی قد غن نہیں لگائی۔ پھر ہمارے سامنے تاریخ کا لیک ایس مئ خذ' انساب الاشراف' موجود ہے جرعبای خلیفہ المتوکل کے خاص در باری البلاذری (م ایم کا سے مرتب کیا تھا۔ بداؤری خودائل سنت مورخ سے در التوکل میں مناز کے خاص در باری البلاذری (م ایم کا سے مرتب کیا تھا۔ بداؤری خودائل سنت مورخ سے در التوکل کے خاص در باری البلاذری (م ایم کا سے ہم عباسی تحریک کے ناخوش گور دوافعات کے متعلق' ان ان الشراف' پر کسی اور مئی خذری بہ نبیت زیادہ اعتباد کر سکتے ہیں۔ دوسراا ہم ما خذ ابن جریر طبری (م ۱۳۱۰ ہے) کی ہر پڑا اس میں مرتب کردہ مشہور ترین تاریخ ہے۔ امام طبری در باری مؤرخ نہ تھے 'لہذا بنوعباس کی خوبوں اور خاص و در میں مرتب کردہ مشہور ترین تاریخ ہے۔ امام طبری در باری مؤرخ نہ تھے 'لہذا بنوعباس کی خوبوں اور خاص و دونوں کے بارے میں تاریخ طبری کے مو دیر اعتباد کیا جہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی دوا بیت سے تعارض کی وجہ سے مشکوک ہوجائے یادیگر مضبوط قرائن اس روبیت گی لُول نا قابل اعتباد ہو یا کسی دوسری دوابیت سے تعارض کی وجہ سے مشکوک ہوجائے یادیگر مضبوط قرائن اس روبیت گی لُول

ا گلصفیات میں ہم ہوامیہ کی حکومت کے ضاف ہو ہاشم کی تحریک اورانقلاب کی جوردواد بیش کردہ ہیں ال میں بنیادی طور پر''انساب الاشراف' اور'' تاریخ طبری'' پراعتاد کیا گیاہے جن میں اس تحریک کے حالات ہوئی تفصیل ہے م بند کیے گئے ہیں۔اس کے علدوہ تیسری صدی جمری کے ایک اور ہم ماخذ'' اخبار لدولۃ العبسیہ' ہے بھی قدرے استفلاد کیا گی ہے۔ یہ بھی عبسی ضفاء کے دور میں مرتب کردہ دست و ہز ہے۔

باقی مواد حافظ ذہبی رِ الفئد کی ' سیر اعلام النہلاء' اور' تاریخ یُرمُٹن ' سے لیا گیا ہے۔ حافظ ذہبی رِ الفئد و جال ہم کہ نگاہ رکھنے والے عالم اور مؤرخ سے سیر اعلام النہلاء میں انہوں نے مشاہیر امت کے احوال ہڑی حد تک مخاط المان میں جمع کیے ہیں: لہذا ہم اس پر اعتاء کر سکتے ہیں۔ تاریخ یُمئن میں جمع وسقیم ہر طرح کا مواد ہے تاہم ہم نے حالال کا ہر جگہ التر ام کیا ہے ؟ اس لیے اگر اہل علم کئی رجال کا حوالہ دیتے ہوئے کسی روایت میں کس سب کی یا کذاب داول کا فائد ہی ہوئے کسی روایت میں کس سب کی یا کذاب داول کا فائد ہی کے ساتھ اس پر شک کا فرائر میں تو یقینا ان کی بات کا وزن ہوگا۔ تاہم میں درست نہ ہوگا کہ صرف کی دوایت کو این قبل کہ جائے گئے کہ مؤلف کی میں اسے ' سبائیت زدہ' مان لیا جائے۔





## بنو ہاشم کی انقلا بی دعوت

دوسری صدی جمری کے آغاز میں شیعان علی میں اندرونی طور پر گردہ بندی ہوچکی تھی۔ایک گروہ زید بن علی جالٹنڈ کا عقیدے مند تھا۔ دوسراان کے بھائی حضرت باقر جلائنے کا حلقہ بگوش تھا۔ بید دونوں حضرت حسین ڈپائٹنڈ کے سکے پوتے اورصف اوّل کے سماء وصلی ءمیں سے تھے۔

ای دور میں پکھالوگ ایسے بھی ابھرے جو بنوفا طمہ کی محبت کی آڑ لے کر باغیانہ سرگر میوں میں ملوث ہوئے۔اس دور کی تاریخ میں ہیعانِ علی کے ایک حامی سردارہ دث بن شرئی کا نام بہت مشہور ہے جس نے ۱۱ اس میں خراسان میں بغاوت کی تھی۔اس نے سیاہ لباس کوشعار بنا کرلوگوں کوسادات سے بیعت کی دعوت دی تھی اور شالی افغانستان کے ملاقے فاریوب میں جار برارسلے افراد جمع کر سے تھے۔ بلخ کے حاکم نفر بن سکیار کومقا بید میں شکست دینے کے بعد حارث بن شریح کی جمعیت س ٹھ بزار تک پہنچ گئ تھی۔ سخر بنوامیہ کے ایک امیر عاصم بن عبداللہ نے کئی جنگوں کے بعد حارث بن شریح کی جمعیت س ٹھ بزار تک پہنچ گئی ۔ سخر بنوامیہ کے ایک امیر عاصم بن عبداللہ نے کئی جنگوں کے بعد حارث بن شریح کی جمعیت س ٹھ بزار تک پہنچ گئی ہوت نہیں ملتا کہ اس بن دہ ت کے پہنچ بنو فاطمہ کے بزرگوں محدیث اس بغاوت کا زور تو ڈا۔ © اس بات کا کوئی شوت نہیں ملتا کہ اس بن دہ ت کے پہنچ بنو فاطمہ کے بزرگوں حضرت تھریا جعفرے دق بزائشنج کا کوئی ہاتھ ہو۔

تیسرا گروہ وہ تھا جوسادات سے عقیدت کے اظہار میں اس قدر مبالغد آرائی کرتا تھ کہ مصرت ابو بکر وعمر فلا تھیا۔
سمیت گزشتہ تمام خلفا ، کو ظالم اور عاصب قرار دیتا تھا۔ اس گروہ کے لوگ در حقیقت شعوری یا غیر شعوری طور پرسبائی
تحریک کے لیے کام کررہے شخصا در شیعا ان ملی میں گھل مل کرانہیں بار بار حکومت کے خلاف بعناوت پرا کساتے تھے۔
اس دور کی تواری میں اس گروہ کے کسی سر براہ کا نام فدکو نہیں۔ اس کی وجہ عالیًا یہی تھی کہ ان کی قیادت بخفیہ ہاتھوں میں
تھی۔ تا ہم علانہ یطور برید لوگ سادات کرام ہی کو اپنا قائد قرار دیتے تھے۔

حضرت حسین رفی نفت کے پوتے زید بن علی ساسی لحاظ ہے بنوا مید کے نخالف تھے۔ان کی خواہش تھی کہ خلافت بوہاشم کے بزرگوں کو ملنی ج ہے گریہ بات ثابت ہے کہ وہ اور تمام اکابر سادات انہاء پہند شیعوں (سب سیوں) کی برعقیدگی سے بے زار تھے۔زید بن عی فرہ یا کرتے تھے۔'' بو بکر ڈالٹو نشکر گزر بندوں کے امام تھے۔''

وہ پہمی فرماتے تھے:''ابو بکر ڈٹالنٹی سے بےزاری فلا ہر کرنا حضرت علی ڈٹاٹٹی سے بےزاری کے مترادف ہے۔''<sup>©</sup> بیشام کے آخری ایام میں ایک واقعے کی وجہ سے زید بن علی ڈمٹٹنا جا تک حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

<sup>🗇</sup> سير اعلام النبلاء ٥ . ٣٩

<sup>🛈</sup> المنظم لابن البحوري ١٦٩/٧



خروج کی وجو ہات:

روں کی مرورہ ہے۔ ہے۔ ہوا ہے تھا کہ بچھ مدت پہلے حاکم عراق خالد بن عبداللہ قسری کومعزول کر کے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ گراقا ہا کے بعد جب اس سے سرکاری فزانے کا حسب کتاب پوچھا تو اس نے جھوٹ موٹ کہد دیا کہ میں نے دھزت نوین علی کے پاس بے شار دولت امانت کے طور پررکھوائی ہوئی ہے۔ یہی غیط بیانی اس نے حصرت عبداللہ بن عبار بنائی علی کے پاس بے شار دولت امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی ہے۔ یہی غیط بیانی اس نے حصرت عبداللہ بن عبداللہ کے بیٹے بزید سے بوچھ کچھی گئی تو اس نے انزام میں میں اضافی مکور ہمی لگادی کہ بیسا دات حصرات بعناوت کی تیاری کر دہے ہیں۔

یہ بات خلیفہ ہشام تک پنچی۔اس نے مدینہ کے گورز کو کہا کہ ان دونوں حضرات کو دِمُثُق بھیج دیا جائے۔ مدینہ کے گورز نے ن حضرات کو بلا کر ، جرابو چھا۔انہوں نے قسمیں کھا کران الزامات کی تر دید کی گورز نے کہ '' آپ حضرات میرے نزدیک سچے ہیں۔گر خدفہ نے آپ کوطلب کیا ہے؛اس لیے آپ کاوہاں جانا ضروری ہے۔" یہ حضر ت دِمُش پہنچے۔ہشام بن عبد الملک نے ان سے حقیقت بوچھی۔داؤد بن می نے کہا

''بات صرف اتن ہوئی تھی کہ میں خاند بن عبداللہ کے پاس عراق گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک لا کھ درہم ہدیے کے طور پر دیے تھے۔کوئی مال اس نے مانت کے طور پر نہیں رکھوایا۔''

آب ہش م، حضرت زید بن علی دالنے کی طرف متوجہ ہواا ور بولا: '' سناہے کہ آپ خلافت حاصل کر ، چ ہے ہیں۔ ' زید بن علی برالنے نے فر مایا: ''امیر المؤمنین! جو بات آپ تک پہنچی ہے، وہ درست نہیں ۔''

ہشام نے کہا:''میرے خیال میں بات ای طرح ہے۔''

حضرت زیدین علی برالننهٔ نے کہا'' میں قتم کھانے کو تیار ہوں۔''

بشم نے کہا. ''فتم کھالیں تب بھی یقین نہیں کرسکتا۔''

زید بن علی برالتند نے کہ: ''اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت گھٹا دیت ہے جواس کے نام کی متم پریقین نہ کرے۔'' بیرین کر ہشہ مزم پڑ گیا۔ اس نے مزید یو چھ پچھ نہ کی اور کہا:'' آپ جا سکتے ہیں۔''

حضرت زید بن علی برسنند تفتیش کے اس عمل کی وجہ سے حکومت سے کبیدہ خاطر ضرور ہو گئے تھے! ال لیے ہشا کے ہاں کے ہشا کے ہاں سے نکلے تو فرمایا:'' ذکیل ہے جوزند کی کوتر جج و سے۔''®

ہشام نے معاملے کو پوری طرح صاف کرنے کے لیے ان حضرات کوعراق بھیجنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے گوز پوسف بن عمر کولکھا: ''ان حضرات نے میرے سامنے اپنی براک پر قسمیں کھائی ہیں۔ میں نے ان کی قسمول کا پیٹین کرکے انہیں بری قرار دے ویا ہے۔ اب میں انہیں تمہارے پاس اس لیے بھیجے رہا ہوں کہ انہیں خالد بن عبداللہ کے سامنے بھے وُ تا کہ بیاس کے منہ پراس کو جھٹل سکیس۔''

🛈 تاريح دمشق ۲۹۷،٤٦٦/۱۹



یر حفرات کوفہ گئے تو یوسف بن عمر نے ان کا اعزاز واکر م کیا اور خالد بن عبدالتد کوان کے سامنے بٹھا کر کہا: "بیا میرالمو منین کا خط موجود ہے کہ ان حضرات کی قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے امیر المؤیمین نے ان کو ہری مان لیا سے اب اگر تمہارے پاس ا بینے الزامات کا کوئی گواہ ہے قو چیش کرو۔''

ہے۔ خالد کوئی گواہ پیش نہ کرسکا۔ یول مکمل طور پر ثابت ہو گیا کہ الزامات جھوٹے ہیں۔ یوسف بن عمر نے خالد بن عہداللہ کولعت ملامت کی وران حضرات کو ہری قرار دے دیا۔

معامد بحسن دخو بی نمٹ چکا تھا مگر کوفہ کے شیعا ان عل نے اس موقع پر سادات سے بمدر دی جمّاتے ہوئے ایک اور خوبی نمٹ چکا تھا مگر کوفہ کے شیعا ان علی جائئے اس دوران خوبیکاں داستان رقم کر دی۔ حضرت زید بن علی جائئے اس کے بعد بھی چئر تفقے کوفہ میں قیام پذیر ہے۔ اس دوران شیع ن ان سے سنتے رہے۔ انہوں نے اکا ہر سادات کو تفتیت مراحل سے گزار نے کے حکومتی ردیے کی بخت ندمت کرتے ہوئے اپنی جانی دمالی خد مات پیش کیس اور لیقین دلایا کہ وہ تھکم دین تو حکومت کا تختہ النزاکوئی مشکل نہیں۔ شیعہ عن صرفے ہوئے اپنی جانی دمالی خیرمشر و ططور یرکی تا ہم شریبند شیعہ عن صرنے کہا:

' بہم آپ کی مدد کے بیے اس شرط پر تیار ہیں کہ آپ حضرت ابو بکرا در حضرت عمر خالفنی آپرسب وشتم کریں۔'' حضرت زید بن علی جالفنہ نے فر مایا۔' دنہیں ہمکہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔'

انتها پندشیعه عناصرتلملا الحف اوربیکتے ہوئے الگ ہو گئے:

''اگرآپ کا بیعقیدہ ہے تو ہم آپ سے رفض (بیزاری) ظاہر کرتے ہیں۔''<sup>®</sup>

اس طرح روافض بہی ہرائے کھل کر بے نقاب ہوئے کہ ان کے گروہ کو ہاتی شیعان علی سے الگ ہونا پڑا۔

شيعانِ عن تين جماعتو سامين تقسيم:

اب شیعان علی میں تین واضح جماعتیں بن گئیں:

🛈 روافض 💢 زيديي 😭 شيعاتِ بنوني طمه يا علوي ·

حضرت ابوبکر وعمر رفی تخیا ہے بغض وعداوت رکھنے والا اور حضرت زید بن علی اور دیگر شیعا ن علی ہے ہے زاری فلا ہرکرنے وال گروہ '' روافض'' کے نام ہے مشہور ہوا۔

شیعان علی کے جووگ حضرت زید کے ہم مسک اوران کی سلح جدو جہد کے موقف پر برقرار رہے وہ " زیدیہ" کنام سے جانے گئے۔اس جماعت کے لوگ اب ہمی بعض مسلم مما لک میں موجود میں ۔شیعہ فرقوں میں سیاعتدال پند جماعت ہے،ایل سنت سے اس کا بڑا اِختلاف دومسائل میں ہے: پہلا یہ کہ زیدیہ فاسق اور ظالم حکام کے خلاف فرونے کوو. جب مانے میں۔اہل سنت کا مسلک رنہیں۔



<sup>🛈</sup> ناریح مطیری ۷/ ۱۹۸،۱۹۷،۱۹۲

<sup>🕜</sup> مير اعلام السلاء ٥٠. ١٩

دومرے میدکہ زید رہے کے نز دیکے حضرت علی فائنٹی تمام صحابہ سے افضل میں۔ اہل سنت کے نز دیک الن کامقام حضرت ابو بکر وعمر و مثنان رضی نیم کے بعد ہے۔ حافظ ابن کثیر رمائنٹہ فر ماتے ہیں:

ے، پر در کر کر اس کا بیاعت کا دواس جماعت کا بیاعت کا بیاعت کا بیاعت و برق ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر ڈنٹٹ خاتا خال میں میں ہے کہ حضرت علی شائن کا بیاعت کا بیاعت ہے۔'''' حضرت علی شائن کا ان دونوں حضرت ہے افضل ہتھے۔'''

سرت کردہ کی تیسری جماعت دہ تھی جو حضرت باقرا در حضرت جعفرص دق کے ساتھ ذوالبت رہی اور حکومت کے طلاف خردج میں شریک نہ ہوئی۔ بید حضرات شیعان بنو فاطمہ یا علوی کہلا ہے تھے۔ روافض سے بیر بھی ہزارتھے۔ خلاف خردج میں شریک نہ ہوئی۔ بید حضرات شیعان بنو فاطمہ یا علوی کہلا ہے تھے۔ روافض سے بیر بھی ہزارتھے۔ خلاف خردج میں شریک نے تھی ہوتی تھا جو حضرت زید بن علی کا تھا۔ حضرت جعفرصا دق ہے کسی نے کہد. خلفائے راشدین کے جھاتی ان کا عقیدہ وہ کی تھا جو حضرت زید بن علی کا تھا۔ حضرت جعفرصا دق ہے کسی نے کہد. در وافض آپ کے چھازید بن علی سے بے زاری خل ہر کرتے ہیں۔''

روں نہوں نے فرمایا:''ان سے بے زاری ظاہر کرنے والوں سے اللہ بھی بے زار ہے۔ اللہ کی قسم!وہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کے قاری ، بن کے نقیہ اور صلہ رحمی کے عادی تھے۔اب کون ہے جو کہ ن جیسا ہو۔''<sup>®</sup> شیعان علی زید بن علی کوخروج برا بھارتے ہیں:

ی ہے ون کوفی میں گزار کرزید بن علی مثالث ندید منور دارانہ ہوگئے۔ شیعا نِ علی ان کے بیچھے بیٹھے آئے اورعذیب کے قریب ایک ہار گھران سے معاقات کر کے بودے اصرار کے ساتھ خروج پرآمادہ کرنے لگے۔ انہول نے پورے واقول سے مرات کے باز 'آپ واپس تشریف لے چلیں عراق کے گورنریوسف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کوف آپ کو لے کرویں گے۔''<sup>®</sup> کہا: ''آپ واپس تشریف لے جاری ہے گورنریوسف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کوف آپ کو لے کرویں گے۔''<sup>®</sup> زید بن علی کو خیرخوا ہول نے منع کیا:

یں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ہوئیں کر کے خروج پر کمر بستہ ہو گئے۔عبداللہ بن عباس فاللہ کے تقدر کی بات کہ زید بن علی میں اللہ میں میں اللہ کے انہوں نے کہا: پوتے داؤر بن علی جومد بینہ سے ان کے ساتھ تھے ،انہیں رو کئے گئے۔انہوں نے کہا:

" ''ان لوگوں کی باتوں سے دھوکا نہ کھائے۔اہلِ بیت کی تاریخ میں آپ کے لیے عبرت کا کافی سامان ہے۔ آپ کے جدامجد حضرت علی بنائنو کے سامان ہے۔ آپ کے جدامجد حضرت حسن بنائنو کے ساتھ انہوں نے کیا رویدر کھا۔حضرت حسن بنائنو کی کیا۔ان کا خیمہ تک لوٹ یا۔ آپ کے داداحضرت حسین بنائنو کو تسمیں کھا کر بلوایا اور انہیں بے یارومدد گار چھوڑنے پر بھی اکتفانہ کیا بلکہ شہید کر سروم لا ''

حطرت زیدر دانشند شاید، پنے بی اوک باتوں برغور کرتے مگر شیعان علی جوس تھ ہی بیٹھے تھے، فوراً بول اٹھے '' '' حضرت ایر چاہتے ہیں آپ غالب ندآ ئیں۔ یہ بچھتے ہیں کہ حکومت پران (بنوعہاس) کا زیادہ خل ہے۔'' واؤ دین علی مزیدین علی کو مجھانے میں کا میاب ند ہوئے تو مدین دوانہ ہو گئے اور زیدین علی کو فہ لوٹ گئے۔

🕑 سير اعلام البلاء ٥/٣٩٠

🕜 تاريخ الطبرى ١٦٩/٧

() البداية والهابة ١٠٧/١٣

🕏 تاريخ دىشق ۲۸۸۹

کوفہ میں جالیس بزارافراد نے ان سے بیعت کر ں۔ تاہم شہر کے دوراندلیش حضرات نے انہیں اس اقدام سے ہازر کھنے کا کوشش کی۔

زر سے والا میں اسلمہ بن کہیل رائٹ جوصد وق شیع محد ثین میں شار ہوتے ہیں ،آئے اور فرمایا:

میعان کی کے ایک ممتاز فرد سلمہ بن کہیل رائٹ جوصد وق شیع محد ثین میں شار ہوتے ہیں ،آئے اور فرمایا:

مدتم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ سے کتنے لوگوں نے بیعت کی ہے؟' فرمایا:' چولیس ہزار نے ۔'
سمہ نے پوچھا'' آپ کے دارا (حضرت حسین رفائٹ ) سے کتنے لوگ بیعت ہوئے تھے؟' فرمایا.'' ۱۰ ۸ ہزر ر' سلمہ نے پوچھا '' آپ کے دارا (حضرت حسین رفائٹ ) سے کتنے لوگ بیعت ہوئے تھے؟' فرمایا.'' میں سوئے سے اسلمہ نے پوچھا '' ان کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟' فرمایا:'' کوئی تین سوئ

سر نے پوچھا ''فتم دے کر پوچھتا ہول کہ آپ کے داداافضل تھیا آپ؟''فر ، یا ''میرے دادا'' پوچھا'' آپ کا ز ، نہ بہتر ہے یا آپ کے دادا کا زمانہ بہتر تھ؟''بولے ''میرے دادا کا ز ، نہ '' سلہ نے کہ:''پھر بھی آپ کوال لوگوں سے دفاکی امید ہے جب کہ دہ آپ کے دادا کے ساتھ دعا کر پھے ہیں!!'' زید بن علی رشننہ نے فر «یا۔''اب تو بعت ہو چکی ۔ وہ مجھ پر اور ان پر لازم ہوگئی ہے۔''

سمد بن كبيل والنفذي بيسانو، يوس موكر بوث كيف '

زيد بن على كاخروج اورقل:

آ خرز پدین میں بماننٹ نے اہل کوفیدکی با توں پر یقین کر تے ہوئے خروج کا اعلان کر دیا۔

الرائی کی ان تمام تفصیلات کو جوفقط البومخف شیعی ہے منقول ہیں، ہم نظرانداز کرتے ہیں۔ اتی بات طے ہے کہ طوائی کی ان تمام تفصیلات کو جوفقط البومخف شیعی مسلح ہو کر حکومت کے مقابلے میں نکھے تو ان کے ساتھیول کی تعدادا کی بزار بھی نہتی ۔ مرکاری فوج نے آسانی سے ان پر تہ ہو پایا۔ زید بن علی پر طفنہ اس جھڑ پ کے دوران لڑتے تعدادا کی بزار بھی نہتی۔ میردا قعہ ۱۳۱ ھے کا ہے۔ ﴿

زيد بن على رمن تله تحقل برخليفه بشام كارنج:

فیفه بشام بن عبدالملک جوطبی نرم در تقویزید بن علی کے خلاف کسی بخت کارروائی کے حق میں ندتھا۔ کوفہ میں جو سب پچھاچ تک ہوائی کے خلاف کی اطراع ہوئی وغم کین سب پچھاچ تک ہوائی کی اطراع ہوئی وغم کین مرکبہ: ''کاش! میں اپناسب پچھٹار کر کے انہیں ہے لیتا۔''

زید بن علیٰ کامقام علمائے مت کی نگاہ میں:

ز بدبن علی جلتند کی عظمت انل سنت وانل تشیع سب کے نز دیک متفق علیہ ہے۔ حافظ ذہبی رسٹنے فر ہ تے ہیں . " دہلم ، تقدّک اور پارس کی کے او نیچے مقام پر تھے۔انہوں نے خروج کیااور شبادت پر کی۔''®

🕜 ماريح حليقة مر خياط،ص ٣٥٣

🗇 سير اعلاه البيلاء 🔞 ٣٨٩

🗓 تاریخ انظیری ۱۹۹۷

🛈 البدابة والبهاية ۲۵۲/۱۳



دومر ہے مقام برفرہائے ہیں

'' 'وہ علائے صالحین میں ہے بتھے۔ان سے ایک غلطی ہوگئی لیس انہیں شہادت مل جوآ خرت میں ان پر ليدرجت كى بلندى كاسب ، وگ-، °

سے در بات . بیروں جب در ہا اسلاف نے انہیں شہیداس لیے قرار دیا ہے کہ وہ فقیہ ومجہد تھے اور ان کاخر دج کمی شرعی تأ ویل کے تحت تھا: اس لیےان کے اقد ام کو خلطی کہتے ہوئے بھی باعث جر ، تا گیا ہے۔

زید بن علی کے بعدان کےصاحبز اوے کی حکومت کی گرفت سے بیخے کے لیے خراسان جیے گئے اور کوشش کی ک ا یک بار پھر بنو ہاشم کے حامیوں کواپے گر دجمع کریں مگرخرا سان کے حاکم نصر بن سیّار نے انہیں گرفت رکر کے قبل کراد ہا۔ ® کیابزرگان بنو ہاشم عقیدہُ امامت کی وجہ سے خروج کرتے رہے؟

بيه وال باقى رہتا ہے كہ آخر مصرت زيد كے زويك خروج كى وجيہ جواز كيا تھى؟

چونکہ ان کے موقف کے داکل کسی سیج روایت میں منقول نہیں؛ اس لیے ہم قرائن ہی ہے بچھا ندازے لگا یکتہ ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ سادات کوخلافت کا بہتر حق دارتصور کرتے تھے۔خانواد کا سادات کے بعض دوسرے برز رگوں مثلًا: محد بن حنفیہ برالنے: کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس مِنْ اَفِی کے بویے محد بن علی کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ یہی رائے رکھتے تھے۔ تاہم نہ صرف جمہور علمائے امت نے اس خیال میں انقل پیز سادات کی تا ئیرنبیں کی بلکہ اس دور میں سادات کے سرخیل حضرت محد باقر رالنفی اور حضرت جعفر صادق و ملئے جسے نمایاں ترین اکا بربھی الی برتح بیک ہے الگ د ہے۔

اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ عقیدہ امامت، اُمت میں شروع سے چلاآ رہ ہاوراس کیے حضرت حسین بران خواند اوران کے بعد بزرگان سادات موقع بموقع خروج کرتے رہے اوران کی کوششیں اس بات کی دلیل میں کے عقید ہ امامت دین کے اصول میں سے سے ادرأ مت کی روحانی وسیاسی تیادت کانت صرف اورصرف ایل میت کو ہے۔

مريه بالكل ب بنياد بات ب قرآن وسنت كامطالعه كرن واليكس شخص برحقيقت وهكي جيهي نهيل كه اسلامی تعلیمات میں فضیلت کا مدارا بمان عملِ صالح اور تقویٰ ہے نہ کہ حسب ونسب اور خاندانی بزرگ ۔ خاندانی بزرگ اللّٰہ کی ایک غیراختیاری نعمت ہے جو یقینا اسلام میں قابل احترام ہے کین نضیات کااصل معیار تقوی ہی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں فضلیت کااصل معیار حضورا کرم سائیٹم کی زیادہ سے زیادہ معیت ورفاقت اور اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دیناتھا۔ یہی وبہتھی کہسی کواس میں شک نہ تھا کہ اُست مسلمہ میں سب سے اُفضل حصرت ابوبکراور حضرت<sup>عمر</sup> والنفغايين؛ كيول كداسلام كے ليے ان كي قربانياں سب سے زيادہ تھيں۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام للنجبي 🖈 ١٠٥٥ تتموي

<sup>🕑</sup> اتساب الاهراف ۲۳۷٫۱

س دور سے سلمانوں نے جودین کی بہتر سمجھ رکھتے تھے، پیغیبر کی نیابت اور جانشنی کے لیے ہمیشہ انہی صفات کو کموظ رکھ کر فیصلہ کیا نسبی قرابت اور رشتہ دار کی اس وقت کوئی معیار نہ تھاور نہ حضرت عی شائن کا کی پہلا خلیفہ مقرر کیا جاتا۔ خلافت وا مامت کے بارے میں حضرت علی اور حضرت عباس شائن کا ذہمن:

بعض حضرات مجے بخدری کی بیک وایت پیش کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت می ڈان ٹھنا سرا اپنے خاندان کی فعافت کے قائل تھے۔اس روایت کے مطابق حضرت عباس فی ٹھنے نے نی اکرم میں پڑا ٹھنا کی وقات سے بچھ پہلے حضرت علی ڈان ٹھنڈ پر زور دیا تھ کہ رسول امقد میں تھی جا کہ چھ سیاجائے کہ خلافت کس کے لیے طے ہوگ ، مدات کے سے یا دوسرول کے لیے ؟ اگر ہمارے لیے طے ہوتو ہمیں اظمینان ہوج نے گا ،اور اگر آپ میں ہیں مشورہ دیں گے کہ دہ یہ ذرمدداری ہمیں سونپ کرج کیں۔ وہمرول کے لیے طور تھی میں مشورہ دیں گے کہ دہ یہ ذرمدداری ہمیں سونپ کرج کیں۔ گر حضرت کی ڈاور مایا .

''اگر ہم حضورا کرم خ ﷺ سے اس بادے میں پوچھیں اور آپ ماٹیؤیر منع فرمادیں تو بعد میں لوگ ہمیں تبھی بھی قدّ ارئیں دیں گے؛ اس لیے اللّٰہ کی شم امیں تو رسول اللّٰہ س تیزا سے اس بارے میں پچھیمیں پوچھوں گا۔''<sup>®</sup>

گراس روایت سے بھوایہ کہال ثابت ہور ہا ہے کہ امامت کا جوعقیدہ اہل تشیع میں مروج ہے، وہی حضرت عباس و رفض تا میں م ور حضرت علی رفت نفا کا عقیدہ تھ؟ رویت کا مطلب نوصاف ظاہر ہے۔ بینی ان حضرات کے نزدیک ایک اسکان تھا کہ بینی مرات نفا کہ بینی میں کسبی قرابت کی اہمیت بھی ملحوظ ہوگی ، اور بید حضرات پوری نیک نیت سے یہ جھتے تھے کہ خلیفہ کا ساوات سے ہونا مسلمانوں کی اجتماعیت اور پائیداراتھاد کا سبب بن سکتا ہے۔

مگرای دوایت سے بیدواضح ہوجا تا ہے کہ بی اگرم تا پیلم نے عمر بھر بھی سادات کی ا، مت و نیابت کے لیےکوئی وصیت نہیں فرمائی تھی ورنہ حضرت علی اور حضرت عباس وظائفتیا اس موقع پر خاموش رہنے کا فیصلہ نہ کرتے بلکہ حضور سوئیزیم کواس امر کا فاظ خرور یا دولاتے ۔ انہوں نے حضورا کرم سائیزیم سے اس بارے میں وضاحت اس سے لیے نہ ، گل کہ ابھی تو ساوات کے لیے امر خلافت کی گنجائش نکلتی ہے۔ اگر نبی اکرم سائیزیم نے واضح اغاظ میں منع کردیا تو یہ گنجائش بالکل ختم ہوجائے گل۔ لیے امر خلافت کی گنجائش فلتی ہے۔ اگر نبی اکرم سائیزیم نے واضح اغاظ میں منع کردیا تو یہ گھر والوں کو قربانیوں میں آگے ور چونکہ حضورت میں جائے گئے ان کا میسو چنا بالکل مرحل تھا کہ کہیں اپنے منہ سے عہدہ ما نگنا حضورا کرم سائیزیم کو ناراض مناصب میں بیچھے دکھا ؟ اس لیے ان کا میسو چنا بالکل مرحل تھا کہ کہیں اپنے منہ سے عہدہ ما نگنا حضورا کرم سائیزیم کو ناراض مناصب میں بیچھے دکھا دیث بھی ان کے سامنے تھیں جن میں عہد سے اور مناصب طلب کرنے کی برائی منقول ہے ؟ اس لیے منہوں نے اس میں سکوت اختیار کرنا ہی بہتر سمجھ۔

اس روایت سے تو مزید پنجنگ سے تابت ہوجا تا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس بنات نیا کے نزویک سروات کا اقتدار کوئی شرع عقیدہ نہ تھ بلکہ بیا کیک وقتی رائے تھی جسے وہ اس وقت انتظامی کھا ظ سے بہتر سمجھ رہے تھے۔

ال صعبح البخاري، ح ۱۸۲۲ ۲۲۲۹

ریمی ظاہر ہور ہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عب س ڈاکٹونیا وصیت وا مامت کے نہیں خلافت کے قائل سے اور ان ورنوں حضرات نے باہم مشورہ کر سے حضور مراثینی ہے جس جانشینی کی بات کرنا جا ہی تھی، وہ خلافت ہی تھی ؛ کیوں کہ بعد میں اس منصب برآنے والے حضرات خلیفہ، ورا میرالمؤمنین کہلائے ہیں جتی کہ حضرت علی فیٹی توزیعی حکومت سنجالنے کے بعد خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلاتے رہے، نہ کہ 'امام' اور' 'وسی''۔

جوب بہ بیسر میں متعدد مقامات پر حکمران کے لیے ''امام' ادر حکمرانی کے لیے''امام' کالفظ آیا ہے: اس ہاں چونکہ احادیث میں متعدد مقامات پر حکمران کے لیے امامت کالفظ بھی رائج ہوگیا۔ مگر ظاہر ہے اس امام اور اس لیفقہی اصطلاح میں حکام کے لیے امام اور خلافت کے لیے امامت کالفظ بھی رائج ہوگیا۔ مگر ظاہر ہے اس امام اور اس امامت کاشیعوں کے عقید ہوا امامت ہے کوئی تعنی نہیں۔ حضرت عمل ور حضرت عمل رفت شخص کے خالافت پر اجم ع دور دور تک کوئی خیال نہ ہونے کا ایک بڑا شہوت ہے کہ بید حضرات جناب ابو بمرصد بی فیل فیل فیل فیل فیل فافت پر اجم ع امت میں شامل ہوئے اور ان کے بعد حضرت عمر فیل نی کے بھی دفا دار اور مدد گار د ہے، انہوں نے بھی خلافت یا امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی فیل فیل کہتے تھے

اليُّهَاالنَّاسِ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَمْ يَعْهَدْ الْنَيَا فِي هَذِهِ الْأَمَارَةِ شَيْدً.

" لوگو!رسول الله من القطاع الله علامت كے معاطم بين المارے سير كوئى وصيت نہيں فر مائى۔''<sup>©</sup> ' حضرت على خالفة كى امامت كاعقىيدہ سبائيول نے بچھيل يا:

حضرت عثان بڑائیقہ کی شہر دت کے بعد گرشتہ خلف ای طرح حضرت علی بڑائی نئے کی خدافت پرا تفاق بھی اسلام کے لیے ان کی قربانیوں اور شرف صحابیت میں باتی ساری اُمت پر فضیلت کی وجہ سے ہوا تھا۔ نیز بہت سے لوگوں کے لیے ان کی خلافت کا یہ پہلو بھی خوش گوار تھا کہ بہبی بار حضورا کرم میں تاہ کے کسی قر بھی رشتہ دار کو اقتہ ار ملا۔ حضورا کرم میں تاہ کے سے محبت کی بناء پر ان کی میرخوش ایک طبعی چیز تھی مگر حضرت علی بڑائی نئے کے ذبین میں کسی عقیدہ اُر مت کا تصور تھ ندان کی ولا داور حامیوں کے ذبین میں۔ بال سبا بکول نے اسی وقت سے ان کے 'دوسی' اور سربی خلفاء کے عاصب ہون کا خبار خیال بھیلانا شروع کر دیا تھا اگر چہ حضرت علی بڑائی نئے نے متعدد مواقع پر گزشتہ ضفاء سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر دی حصوب اور داجب ال طاعت ہونے کا نظریات کا پر چار کر تار ہا۔ لوگول کو گروی عصبیت پر پہنے کرنے لیام کے مصوب اور داجب ال طاعت ہونے کا نظریہ بھی ایجاد کر لیا گیا۔ لیکن کی مصوب دارد اجب ال طاعت ہونے کا نظریہ بھی ایجاد کر لیا گیا۔ لیکن کی مصوب دارد اجب ال طاعت ہونے کا نظریہ بھی ایجاد کر لیا گیا۔ لیکن کی مصوب داری تاریخ بھی تابید کر بیل میں میر خطرت صین بڑائی تھی مسید حضرت علی بڑائی تھی تابید کر ایا گیا۔ لیکن کی مصوب ایک گروہ نے شیعان علی میں بین ملاقتی جو اس مسید ہوئے تو سبائی گروہ نے شیعان علی میں بین ملاقیت کی جسیلانا ناشروع کردل کہ مسید حضرت صین بڑائی جسیل ناشروع کردل کے ہوں۔

<sup>🛈</sup> دلائل النبوة ۲۲۳۱۷ هاريخ دِمشْق ۲۹۲/۳۰، بسند حسر

حضرت حسین فیل نئی ایامت وصول کرنے آ رہے تھے جس کا قیام شرعا فرض تھا اور ای مقصد کے لیے انہوں نے مصرت حسین فیل نئی اس برو پیگنڈ کے بین نئی جان پڑگئی۔ پن دے دی۔ بیوں اس برو پیگنڈ کے بین نئی جان پڑگئی۔ حضرت حسین فیل کی اولا د کا نظر رہیہ:

ر المار ات، بنوعبال کے بول یا خانواد وُعلی کے ،قرآن وسنت سے ہٹ کرکسی عقیدے کے حامل نہ تھے؛ اس بہلی صدی ہجری کے اداخر تک ان کی طرف سے نہ تو وصیت ،امامت اور عصمتِ ائمکہ کی تر و بڑکا کا کوئی ثبوت ملتا ہے بہرے حکومت می لف مرکزی کا۔ بلکہ یہ حضرات عمر بھرموقع مہوقع اس بدعقید گی کی تر دیدکرتے رہے۔

حطرت حسین رفی نئی کے صاحبزاد سے حضرت زین استابدین جائنے حضرت الوبکر طالبنی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اسمدیق کی در سے انہیں اسمدیق کے حالم بین کے حقب سے یاد کرتے تھے۔ بدعقیدہ الوگوں کوائل پر جیرت ہوتی تو فر ، تے ۔" میں اسے صدیق کیول نہ کہوں جے جھے ہے بہت بہتر ہستیول نے صدیق کہ ، لینی حضرت محمد سائٹی اور مہہ جرین وافسار نے ۔ جوانہیں صدیق کہ ، لینی حضرت محمد سائٹی اور مہہ جرین وافسار نے ۔ جوانہیں صدیق کہ ، اللہ اسے جاند کر سے داری میری گردن پر ہے۔" نہے ، اللہ اسے جاند کر سے داری میری گردن پر ہے۔" ان کے سامنے کسی نے حضرت الوبکر وعمر وعثمان رفائٹی اپر تقید کی تو برداشت نہ کر سکے اور انہیں بر ملا برا بھلا کہا۔ " آپ فرماتے تھے کہ: حضرت عثمان رفائٹو کا کال ناحق ہوا تھا۔ "

حفزت محمد باقر رمالننه كاعقبيره.

ان کے صرحبز ادی محمد با قررنسٹنے کا عقیدہ بھی بہی تھا۔ پی محمد با قر جوابوجعفر کی کثیت ہے مشہور ہیں،خور بھی بہت پالم فاضل اور عبودت گزار بزرگ تھے۔ حافظ ذہبی پرالٹنے کے بقول '' انہوں نے علم عمل، سیادت وشرافت، ثقابت اور یا کیزگی کوجمع کر لیاتھ۔ وہ اہام، مجتمدا ورقر آن مجید کی بکشرت تلاوت کرنے والے تھے۔'' ®

ایک شیعی راوی ابن فضیس نے ، یک دوئر سے شیعی رادی سالم بن الی حفصہ سے حضرت با قر برالنے کا قول نقل کیا ہے ''ابو بکر وعمر شخطی نظام میں اسلام میں اور کی سالم بن الی حفصہ سے حضرت با قر برائے تھے۔'' ® ہے ''ابو بکر وعمر شخطی نظام میں ہے وہ نظام کے ۔'' ایک باران سے بوجھ گیا '' کیا اہل بیت میں سے کوئی ابو بکر وعمر شخطی کو بُر ا بھل کہتا ہے؟'' فر ماید .'' بھی ان دونوں سے محبت کرو، ان سے دوئی رکھو، ان کے لیے استغفار کرو۔'' ® فر ماید .'' ہیں ہے دوئی رکھو، ان کے لیے استغفار کرو۔'' ®

محمد باقر پر النف ریم بھی فرماتے تھے:'' میں نے اپنے اہلِ بیت میں سے جسے بھی و کیھا ہے وہ ابو بکر وعمر رفی نفٹا سے محبت کرنے والا ہے ۔''<sup>®</sup> مشہور شیعہ راوی جا برجھی نے ان کا پیول نقل کیا ہے۔'

''اویا دِفاطمہ کااس پراتف ق ہے کہ ابو بکر وعمر ﷺ کے بارے میں بہترین بات ہی کہی جائے گ۔''®

<sup>🕏</sup> طبقات این سعد ه ۲۱۱، طادار صادر

السير اعلام السلاء ٢٠٢٤

ال تربح دمشق ، وه ۲۸۵

<sup>🛈</sup> تاريح دمشق ( ۳۸۹،٤۱ ؛ سير اعلام النبلاء ۱۹۵،۶

<sup>🕏</sup> سير أعلام السلاء ٤٠٢،٤

<sup>@</sup> طقات اس سعد ه ۳۲۱

<sup>🏻</sup> تاديح ڊمشق ٢٨٤١٥٤ سير اعلام السلاء ٢٠٦١٤

بناب محمد باقر بھی حضرت ابو بر والنظف کاذکر "صدیق" کہدکر کیا کرتے تھے۔ ایک بارکسی نے اس پر ٹوک وہانو آپ نے تبلہ رخ ہوکرفر ہایا:'' ہاں!وہ صدیق ہیں،ہاں!وہ صدیق ہیں۔جوانہیں صدیق نہ کیے،اللہ اسے دن و

شیعہ راوی سالم بن ابی هصه کاچیم دیدیان ہے کہ وفات کے وقت ن کی زبان بریدا غاظ تھے '' یا اللہ! میں ابو بکر وعمر شائن نے اسے دوئی اور محبت رکھتا ہول۔ اگر میرے دل میں اس کے سوا پچھاور ہوتو مجھے قامر۔ ی سے کے دن حضرت مجمد ٹائیٹل کی شفاعت سے محروم کر دے۔''<sup>©</sup>یا درہے کہ ان حضرات کی خلفائے ثنا ثہ کے خاندان <sub>یہ س</sub> قر بهی رشته داریان بهی تھیں \_حصرت محمد باقر کی زوجه فروہ بنت قاسم ،حضرت ابو بکرصد اِق بنالتخذ کی سگی پڑیوتی تھیں \_ ® أيك باران عن آيت ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا ﴾ كَتْغير بوجي كُلُ كريبال "الدين آمدا" ہے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا" دھنور من اللہ کے صحاب

سوال كرنے والے نے كہا: ' وگ تو كہتے ہيں اس سے صرف حضرت على فيال تو مراد ہيں ۔'' محمہ یہ قرر ملفنے نے فر ، یا '' حضرت علی فٹائنٹو بھی انہی صحابہ میں شامل ہیں۔''<sup>©</sup> شیعی راوی ابوعبدالمتد جعفی کی روایت ہے کہ محمد با قریدالتغنہ سے یو چھا گیا ' '' کیا تلوار کے دیتے برسونے جاندی کی ملمع کاری جائز ہے؟'' وہ بولے: ''ہاں بالکل' کیوں کہ حضرت ابو بکرصد ایق خالیفتہ نے اپنی تکوار پرملمع کاری کی تھی۔''® أيك بارفرمايا

"عراق کے پچھلوگ ہم سے محبت کے وعوے دار میں اور ابو بکر وعمر فی الفیار طعن و تشنیح کرتے میں اور وہ یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ میں نے انہیں س کا تھم دیا ہے۔ انہیں بتاد و کہ میں ان سے بری ہوں۔اس ذات کی قتم جس کے قیضے میں محمد منتقظ کی جان ہے ،اگر مجھے اقتد اول جاتا تو میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کاخون بہادیتا۔'° حضرت محمد یا قر چرلیننهٔ کی و فات ۱۱۳ هه یا ۱۱۷ ه پیش خلیفه بهشام کے دور بیس ہو کی تھی۔ وہ فر ماتنے تھے۔ "مم بنوامیہ کے حکام کے پیچھے تقیہ کیے بغیرتمازیر ہے ہیں اور ہیں سے باپ ( زین احدین ) کے بارے میں بھی گوای ویتا ہول کہ وہ بھی ن کے چھے بلاتقیہ نماز ادا کیا کرنے تھے۔'،<sup>©</sup> حضرت جعفرصا دق رجلفنهٔ کاعقیده ونظریه:

حصرت محمد باقر رمانشند کے فرزند حصرت جعفرصا دق رمانسند بھی عقیدے اورعمل میں قرآن وسنت پر پوری طرت

- 🛈 حلية الارلباء ١٨٤/٣ ، تاريح دمشق ٢٨٣/٥١ سير اعلام اسبلاء ٤٠٨ :
- سيو اعلام البيلاء ١٦٠٤
- 🕏 حلية الاولياء ٣ ١٨٥؛ تاريخ دمشق ٥٤ ٢٩٠
- ۵ حلية الاولياء ۳ ۱۸٤

🕥 حيدالاولياء ١٨٥/٣

🕑 ئارىخ دىئىق ¢ە ۲۸۹

# 多人

عمل پیرانتھ۔ان کی والدہ فروہ بنت قاسم ،حضرت ابدیکرصد لیق خانٹونئہ کی پڑیو تی تھیں۔ان کی نافی اساء بنت عبدالرحمٰن حضرت ابو بکر ڈال بخنہ کی نو اس تھیں' اس لیے حضرت جعفرصہ دق فر ہاتے تھے:'' میں دوطرح سے ابو بکر کا بیٹا ہوں۔'' اہام شافعی رائٹ ان کے بارے بیں فر ماتے تھے:'' جعفر تُقة راوی ہیں۔''

اماما وصنیفه رمنت فرماتے تھے ''میں نے جعفر بن محمدے بزا فقیہ بیں دیکھا۔''<sup>®</sup>

جعفرها ول والنهُ: ہے کسی نے حضرت ابو بکر وعمر ذات کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا.

''تم ایسے حفزات کے بارے میں پوچھتے ہو جو بنت کے پیل کھا چکے۔''<sup>عا</sup>

جعفرصا دق ڈالننے فرماتے تھے:'' جو تخص سمجھتا ہے کہ میں اہم معصوم ہوں جس کی اطاعت فرض ہے تو میں اس سے ے زار ہوں اور جو مجھے حضرت ایو بکر وغمر ڈن ٹیٹا کے لاتعلق سمجھتا ہے میں اس سے بھی بےزار ہوں ۔''<sup>®</sup> میں مدید دند اور میں گالی سناع اللہ مجاب اسے مصرفات نہ

محر بن هنفیه اور بزرگانِ بنوعباس کاسیاسی موقف:

بنوہاشم کی سب سے بڑک نقلہ کی جماعت بنوعہ س کو مجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ بنوعباس کے پیکے فردمجد بن علی اوران کی اول دیےسواکسی نے خروج ادر حلب اقتدار کا راستہ نبیس چینا تھا۔

یہ بات ہے ہے کہ بنوع س کے جدامجد حضرت عہاں بنی تین حضرت ابو بکراور حضرت عمر وخلی تنها کے قریبی ووست سے بات ہے ہے کہ بنوع س کے جدامجد حضرت عہاں بنی تنافذ حضرت علی بنالخورت کے بعد عمر بھر کسی میں سال سے کہ اساس میں بنالخورت کے بعد عمر بھر کسی میں سال کے دورتک دندہ دیے۔ ور بمیشہ سیاس جھٹڑوں سے کنارہ کش مرکزی میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ عبدالملک بن مروان کے دورتک دندہ دیے۔ ور بمیشہ سیاس جھٹڑوں سے کنارہ کش رہے۔ عبدالملک بن مروان کے نام بن کا بیعت نامہ جھٹے روایت میں منقول ہے۔ ®

مشہور ہے کہ شیعانِ ملی نے حضر ہے مسین رقافظ کی شہادت کے بعد منصب امامت حضر سن زین العابدین کے بہرد کرنا چوہ ان کی معذرت پر حضرت کی فیل فیز کے صاحبز ادے محمد بن حنفیہ کو بہی پیش کش کی توانہوں نے منصب امامت کو سنجال بیا۔ مگر یہ با تیں کسی معتبر سند ہے تابت نہیں۔ اس کے برعکس بہ ثابت ہے کہ محمد بن حنفیہ عمر بھر سیاست ہوتا تو وہ العلق رہے ۔ نہ بی انہوں نے منصب امامت سنجا ما تھا نہ انہیں عقیدہ امامت سے کوئی واسط تھا۔ اگر ایب ہوتا تو وہ بنوم وان کی حکومت قبول نہ کرتے جبکہ انہوں نے عبدالملک بن مروان سے بیعت کی قبی اور درج ذبل مراسلہ بھیج تھا:

"میں نے امت کو اختلاف کرتے دیکھا تو گوش فین ہوگیا۔ اب امر خلافت آپ کے پاس آگی ہے اور لوگول نے آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ نہیں ہے بیعت کرتا ہوں۔ نہیں میں شمل ہوں۔ میں آپ کے باتھ یر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ نہیں ہے بیعت کرتا ہوں۔ نہی



<sup>🕏</sup> صحيح البحاري، ح ٧٢٠٥

ا سر اعلام اسلاء ٢٥٩٦

<sup>🕲</sup> سير اعلام النبلاء ١٣٨/١

معلوم ہوا کہ ان حضرات کی طرف باغیان سرگرمیوں کی بائیں اٹلی تشیع نے غلط طور پر منسوب کر دی ہیں۔ عبداللہ بن عبس فرائق کے بیٹے ملی چاہئے بھی خلفائے بنومر دان کے وفا داراور سیاس کش کشش سے الگ تسلگ رہے، خلفائے بنوامیہ نے انہیں دِمنٹق کے مضافاتی گاؤں'' محمد مدہ'' کے آس پاس جا گیریں بھی دے دی تھیں! اس لیے وہ مجاز نے قبل مکانی کر کے ای گاؤں میں آگئے تھے۔ ©

وہ اکثر ادقات مجد میں گزارتے ،روزانہ پونچ سونو افل پڑھتے۔ مسافرون کی میز بانی کرتے ،غریبوں پرخوب خرچ کرتے ۔ شافرون کی میز بانی کرتے ،غریبوں پرخوب خرچ کرتے ۔ ® خلفاء سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ کیمی بہتی دمشق جا کرضفاء سے ملاقات کرتے تھے۔ کیک بارسی کے یہ بشام بن عبد الملک کے پاس گئے۔ بش م نے انہیں ''تے ویکھا تو حاضرین سے با اختیار کہا ، دو تر بیش کے مردارو، کھڑے ہوکران کا ستقبال کرو، میدوہ بیں کہ جہاں لوگ سرگوں ہوتے ہیں وہاں میسر بلند میں میں میں جہاں لوگ سرگوں ہوتے ہیں وہاں میسر بلند میں میں میں ہوتے ہیں وہاں میسر بلند میں میں میں ہوتے ہیں وہاں میسر بلند میں ہے۔

می بن عبدالله را الله علی بن عبد الله الله علی مدی جمری کے اختیام پراس گاؤل سے ان کے بیٹے یعنی عبد لله بن عبرس عبرس خالتی کے بوتے محد بن علی نے خفیہ طور پر حکومت خالف تحریک شردع کی۔ " انقلا بی تحریک کے بونی محمد بن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ ابو ہاشم

می بن علی عبای کو بیراہ دکھانے والے صاحب محد بن حنیہ رالتنے کے جیوٹے بیٹے عبداللہ بوہاشم سے وہ پہلے محفی سے جنہوں نے بنومروان کے خلاف خفیہ نقلا بی تحریک بنیاد ڈالی۔ ﴿ حالا نکہ ان کے بڑے بھائی حسن بن محمد بڑے محتی اور علم فضل سے آراستہ انسان سے وہ کس سیاسی تناز سے میں حصہ دارنہ بنے محمد براستہ بھی ایک سرگرمیوں سے بے زار سے ۔ ﴿ تا ہم عبداللہ بوہاشم نے اپنے بڑوں کے قشش قدم کوچھوڑ کر خروج کے سے سوج بچو شروع کردی۔ اس کی بڑی وجہ سبائی تحریک کے اثرات سے دیوبر لٹہ ابوہاشم ، خانوادہ ساوات کے پہلے بڑرگ سے جن کے زر کے اور کے بیادی کروں کروں کرتے ہے ۔ اور کا دور سے بیان کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں کرتے ہے ۔ اس کو بیادی کروں کروں کے بیروی کرتے ہے ۔ پیروں کی روایات کو جمع کرناان کا مضعد تھ۔ ﴿ وَافَظَوْرَ بَی بُراتُ کُورِ کُورِ کُری کے بیروی کرتے ہے۔ کو کا دیے ، سب کیوں کی روایات کو جمع کرناان کا مضعد تھ۔ ﴿ وَافَظُورُ بَی بُراتُ کُورِ کُورُ کُورِ کُور

🕝 اجارالدولة العباسية.ص ١٤١

اساب الاشراف ٤٥٥

🛈 سير اعلام البلاء ٥ ٥٨٨

🛈 سير اعلام انسلاء ٤ ١٣٠٠

@ مبير اعلام السلاء ١٢٩،٤

© سباب الاشراف ٤ ٨٠٠٧٩

🕜 سير اعلام لمبلاء ۽ ١٣٠،١٢٩

🕒 التاريح الكبير ١٨٧/٥

تاريخ بت سليد

یہ دبیدین عبدالملک کاز و ندفق۔ کوفیہ کے شیعان علی اکثر ان کے پاس آتے جاتے تھے اور انہیں انقلاب کے لیے ا میں تنے تھے۔ سادات کے دیگرا کابران کی سرگرمیوں کو پیندنہیں کرتے تھے؛اس لیے حضرت حسن بن علی ڈیائٹ کے صاحبز ادے زید چلنے نے خلیفہ وسید کو جا کراس خفیہ تحریک کا بتا دیا۔ ولید بن عبد الملک نے ابو ہاشم کوقید کر دیا۔ پھر عون بر مجرین حضیه اور حضرت زین العابدین جمطنهٔ کی سفارش پر تچھوڑ دیا۔ <sup>©</sup>

غرض اکابرس دات سے ہٹ کراس منفر دسوج ورنظریے کی بناء پرعبداللہ ابو ہاشم وہ پہیٹ مخض ثابت ہوئے جنہوں ز ہوا مے خد ف ایک نقلانی تحریک کے تصور کو وجو د بخشا۔

عبدالتدابو ہشم کی کوئی نرینداولا دنہ تھی ؛اس لیے ۹۸ ھ میں وفات پاتے ہوئے انہوں نے عبداللد بن عباس بِفَائِنَةُ ے بوتے محد بن علی کواس انقدا بی تحریک کی قیادت سونب ری \_ <sup>©</sup>

مشہورے کے عبدالندابوہ شم کوخلیفہ ولیدیا خلیفہ سلیمان نے زبردے کرفتل کرایا تھا مگریکوئی پختہ بات نہیں۔ © اىك الجم سوال:

یدں ایک اہم سوال بڑی شدت سے اجرتا ہے جس کے جوابت سے عموماً مؤرضین کتر اکر گزر کئے ہیں ۔ مگر ہم جس، ندازے تاریخ بیان کرتے آرہے ہیں اور اسلامی سیاست کے جن اصولوں کو گزشتہ اور اق میں بار بار د برا کیے ہں،ان کے پیشِ نظراس سوال کونظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ دورِ حاضر کا نو جوان ز ہن اس کا جواب یائے بغیر مطسئن نہیں ہوسکتا؛ اس لیے ہم اس البحص کوحل کر ناضر وری سیحصتے ہیں۔

سوال مدے کہ آخر، ن مضرات کو حکومت مخالف تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اشد ضرورت کے بغیر حکرانوں کےخلاف خروج کے بارے میں سخت وعمیریں موجود ہیں۔ پھرجس صورتی ں میں خروج کی اجازت ہے، اسے بنومرو ن کے دور پر منطبق کرنامشکل ہے۔ اہل سنت کارپیمقیدہ ہے کہ حکمران کے ذاتی فسق کی وجہ سے خروج جائز نہیں ہوتا۔ پیجھی ہے کہ بنومروان کے جن خلفاء کے دور میں پتح مک چلی ان میں ہے اکثرفت و فجور ہے بری تھے۔ پھرجمہور سے بداوراتمہ جمتندین کے ز دیک خروج کا جوازیا و جوب کفریواح (تھیم کھا، کفر) نے ارتکاب پر ہوا کرتا ہے ۔ادھریہ بات بھی ظ ہر ہے کہ اس دور میں کفر بواح کا ارتکاب ہر گزنہیں ہور ہا تھا۔ ہنومروان کے شروع کے ضفاء وران کے عمال ظلم وستم اور نا جائز ، ل گیری میں ضرور ملوث ہوئے مگرانہوں نے بھی کوئی کفر ہوا جنہیں کیا تھا۔

اگرایک اُموی خلیفه ولید ژنی کی طرف کفریها فعال کے ارتکاب کی ضعیف روایات کو ، ن بھی لیاھائے تو اس کے غلف خروج کی ذمہ داری بربیر بن ولید نے انجام دے کراس کی حکومت ختم کر دی تھی۔

<sup>🛈</sup> اخبار الدولة العباسية،ص ١٧٤ تا ١٧٦

<sup>🕜</sup> مير .علام المسلاء ١٣٩/٤

<sup>🏵</sup> عما ك دور كم تديم ما خذا اخرالدولة العرسية مين ال روايت كو فقد عم بعض الماس" (العض الأكون كاخيال ) كبركريان كير كياب-(اخبارالدولة لعباسيه، ص١٨٨)

ادھرصور تعال بیقی کے ولید ثانی ہے بہت پہلے محمد بن صفیہ کے بیٹے ابوباشم عبداللہ علوی نے خفیہ تحریک شروع کی تھی اور پھران کے جانشین محمد بن علی عباسی خفیہ طور پرانقلاب کی تیاریوں میں مصروف ہوگئے تھے۔ نیز ہشام بن عبدالملک جیسے مختاط اور برد بار حکمران کے دور میں حضرت ذید بن علی نے خروج کیا تھا۔ تو آخران حضرات کے خروج کا اصل محرک کیاتھ؟ بزرگانِ بنو ہاشم کی اکثریت کا سیاسی موقف:

بہالی صدی ہجری کے اختتا م اور دو سری صدی کے آغاز میں موجود بزرگانِ بنو ہاشم میں سے زیادہ ترکمی بھی شم کے سے سے معامات میں مشغول ہے۔ یہ حشرات میں مشغول ہے۔ یہ حشرات عبی معامات میں مشغول ہے۔ یہ حشرات عبی دی معامات میں مشغول ہے۔ یہ درست ہے کہ دی اربالی فضل اور متقی و بر ہیزگارا ورعقا کہ ونظریات میں جمہور علائے اُمت کے ہم نواستے۔ یہ درست ہے کہ ان میں بے بعض حضرات حکومت میں تبدیلی اور سا دات کی حکومت کے خواہاں تھے جس کی وجہ بیتی کے بہر انہا میں میں خواہاں تھے جس کی وجہ بیتی کے بہر انہا مور یہ خواہ کے محرز پر دیکھنے چاہتے تھے اور ان کے خیال میں بیذمہ در کی سا دات بہتر انہم مور یہ قی تھیں بہتے۔ نیز بنوامیہ کے دور میں ہونے داسے واقعہ کر بلد اور اس جیسے بعض سانحول کی خراشیں ان کے دلول پر بی قی تھیں بالے بچھ حضرات حکومت میں مور پر ناخوش تھے، تاہم اس تاثر اور سوچ کے باجود برز رگانِ بنو ہاشم کی کشریت میں طور برکمی بھی حکومت مخالف سرگری میں ملوث نہیں رہی۔

، ہمارے خیال میں اکثر سا دات کے خروج سے گریز کی بڑی وجہ یہی تھی کہ دیگر عماء کی طرح ان کے نزدیک بھی وہ شرا کط پوری نہیں ہور ہی تھیں جن کے پیشِ نظر خروج جائزیا واجب ہوتا ہے ۔ شرا کط کونظرانداز کر کے خروج کرنا شرق وعمید کے زمرے میں آتا ہے اوراس کے باعث کہیں زیادہ فساد پھیل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

یہ سادات کی اکثریت کا ذہن تھ تاہم انقلائی تحریک جلانے دالے بنوباشم کی سوج کچھالگ اورنظریہ جمہوراُمت سے پچھ ہٹ کرتھا۔ یہ حضرات ا، مت کا دیباعقیدہ تو نہیں رکھتے تھے جیب روافض کا ہے گرس کی پر و پیگنڈے سے متاثر ضرور تھے۔اس طرح خروج کی شراکا کے بارے میں بھی ان کا ذہن جمہوراُ مت سے الگ تھا۔ عبداللہ ابو باشم اور محمد بن علی نے تحریک کیول چل کی ؟

تحریک چلانے والے حضرات جانتے تھے کہ سادات کی خلافت، شریعت کا کوئی اصول موضوعہ ہرگز نہیں بلکہ شریعت میں خاندانی حکمرانی اور مور و ثبیت کوئی پسند یدہ پیز بھی نہیں لیکن دوسری طرف وہ یدد کیور ہے تھے کہ بؤمردان فریعت میں خاندان کی مورو ٹی حکومت کو ایک اصول موضوعہ بنا دیا ہے اورعوام بھی شاہی طرز کے اس اصول کے عاد ک ہوگئے ہیں۔ان حالات میں ان حضرات کا میسو چنا ایک طبعی بات تھی کہ اگر بدلتے ہوئے حالات میں حکومت کا معیام موروثی ونسبی شرافت کی مان لیا گیا ہے قو پھر نبی اکرم سی تیا کم کا خاندان امرِ خلافت کا زیادہ حق در ہے جو ہر حکمر ان خاندان سے کہیں افضل واشرف ہے۔

یه بات نه صرف ان حضرات کے ذہوں میں تھی بلک سیمی اُمتی دواور دوحیا رکی طرح اس حقیقت کو بدیمی طور پر سیمجھتے

۔ اور محسوں کرتے تھے؛ ای لیے حافظ ذہبی رالتنگ حضرت زین العابدین رمالتنگ کے احوال میں لکھتے ہیں ، ''ان کی شان ہز کی مجیب تھی اور اللّٰہ کی تئم !وہ ای لائق تصاورا پنی شرافت ،سیادت ، علم ،للّہیت اور کمال عقل کی وجہ ہے ایام ہے عظمٰی کے حق دار تھے۔'' ،®

اله م زين العابدين ومُنشئه ك شان مين فرز دق كانا قابلِ فراموش في البدية قصيده:

فرز دق شاعرياس كفر اقعا بي فور أبول الله:

> یہ حیاء کی دجہ سے نگاہ جھکاتے ہیں اور لوگ ان کے رعب کی دجہ سے نگاہ نیجی رکھتے ہیں۔ سرح

ان سے تب بی بات کی جاسکتی ہے جب بیسسرادیں۔

هَذَا الْسُ فَسَاطُمَةَ إِنْ كُنْتُ جَاهِلَهُ بِسَجِلَة الْبَيْسَاءُ السَلْمَةَ الْهُ خُوبُمُوْا الرَّمَ مُبِيل جَاسِلُهُ الْهَ كَنْ الْهِ اللهُ كَنْ اللهُ كَانَا لِهِ اللهُ كَانَا لِهِ اللهُ كَانُ اللهُ كَانُ اللهُ كَانُ اللهُ كَانُ اللهُ كَانَا لِهُ اللهُ كَانُ اللهُ كَانُ اللهُ كَانُ اللهُ كَانُا لِهُ اللهُ اللهُ

معاشرے میں ساوات کرام کی اس محبوبیت ومقبولیت اورتو قیر تعظیم کے علاوہ سانح یکر بلا، وقعهٔ حره، حصار کعبداور

<sup>🛈</sup> سير اعلام المبيلاء ٣٩٨/٤

مجمع الروائد. ١٥١٨٥ ، تاريخ الاسلام الدهبي ٤٣٨١٦ ، ت تدمري؛ البداية و البهاية ١٩١,١١

"آل عباس سے لوگ محبت کرتے تھے، سی طرح آل علی سے بھی محبت کرتے تھے۔ لوگ رسول التد مل قطع کی اللہ میں اللہ میں التد مل قطع کے محبت اور آل مروان سے نفرت کی وجہ سے جیاجے تھے کہ حکومت ان (بنو ہاشم) کو مل جائے۔ آیک زمانے تک لوگ اس حالت پر رہے، یہ ان تک کداس کے اسب مہیا ہو گئے اوران کی حکومت آگئی جو خراسان سے ظاہر بوئی۔" ©

\*\*

لكن آل العباس كان الناس يحبونهم ويحبون آل علي أو يو دون ان الامريزول ليهم حبا لآل رسول الله صلى لله عليه وسلم وبعضا في آل مبروان بس المحكم، فبصوا عملي دار هن رمانا حتى تهيأت لهم الاسباب، واقبلت دولتهم وظهرت من حواسان (سير اعلام البيلاء ٦ ٥٨)





### محمد بن علی عباسی کی تحریک

محہ بن ملی وہ دومرے فردیتھے جنہوں نے اپنے بروں کی سیاست بیزارروش چھوڑ کرعبداللہ ابوہاشم کی پیروی کی اور انقلال تحريك كوپروان چرهايا انهول نے دِمَثُق كقريبي ويهت ''محميْمَه''ہي كوجهاں ان كي رمائش تھي، خفيه مركز بنا \_ بظاہران کاسار، ونت عبادت میں گزرتا تھا۔ یہاں ان کا مورو ٹی باغ تھا جس میں یانچ مودرخت کگے تھے مے م بن علی روزانہ ہر درخت کے بنیجے دور کعت غل ادا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

تح یک می تاسیس اور ڈھانچا:

۱۰۲ھ میں انہوں نے بنو ہاشم کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک خفیہ ترکیک کا آغاز کیااورا پیے خاص مریدوں کو ار مقصد کے بیے خر سان بھیجا۔ جب دہاں ستر افراد ہم خیال بن گئے توان میں سے بارہ کو'' دعی''مقرر کر دیا گیا۔ ® مرداعی کے تیار کر دہ لوگول میں سے بارہ نقیب منتخب ہوئے۔ ہرنقیب کے ماتحت مے عامل کام کرنے مگے۔ان میں سے كُونَى بَهِي 'امام' الله واقف نه تھا۔ اوم كے نائب كو' وائل الدعة " كانام ديا كيا۔ جن لوگوں سے 'امام' كے يے بعت ل گُن ان کی فہرشیں بنائی گئیں۔ <sup>©</sup>بیعت کرنے واس کے ذیع تھا کہ وہ اپنی آمدن کا یا نجواں حصہ (بیس فیصد ) سالانه ''امام'' کودیں۔ داعیوں کی وساطت ہے بیرقم او م کوئینچی تھی جے تحریک کی ضروریات پرخرچ کیاجاتا تھا۔ ® مکومت کے ڈرسے رکنیت سازی کا کام بہت احتیاط ہے ہور و تھا۔اس بات کوخفیہ رکھا گیا کہ بیعت کس شخص کے لیے ل جاری ہے تا کہ اگر حکومت کسی داعی کو گر فقار کر بھی لے تا تھے کیا کے پیشوا کے خلاف کوئی گوا ہی نیل سکے۔ ا خراسان كوميدان دعوت كيول بنايا كيا؟

تا ہم محر بن علی نے پہلے سے ٹھال رکھا تھا کہ خوافت بنوعباس میں لائی جائے گی نہ کہ بنو فاحمہ میں ؛ البندا اتہوں نے سب سے زیادہ توجہ خراس ان بر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ خرسانی کسی مکتب فکر سے وابستے نہیں، ان کے خالی الذہن ہونے ، سے فائدہ اٹھا کران کی افرادک کثرت اور توت وشج عت کو کام میں رایا جاسکتا ہے۔ چنانج پخراسان کو دعوت انقلاب



<sup>🛈</sup> مساب الاشراف ۲۲۸

المعلوريمور في الما المعلى الما المعلى الما المعلى المراح كم صبح بين مام بد ذرى في مداكى كى سند في كل ي ب كري بك كا عاز اس وقت بهو قد جب هو رئ ب افر عد ي الي سلم وقل كي قدر بدواقد بالنَّال العالم عنى يزيد بن عبدالملك كرد وضافت كا\_(ميراعلام العبل مسام ٥٩٣،٥٩٣٥) وواحد بن تحريك شروع مونا عقداً محى بعيد، كول كداس والمت المرائي عمد العزيز كي حكومت تحيى حن سے سينا ير سي سجى حوش تے۔ ايسے على محر بن على كى دعوت مام بون كى كونى اميد تيس بوسكى تحى .

انتاريخ الاصلامي، محمود شاكر ۵ (۱) ، تا (۱) و اعبار الدولة العباسية، ص ۲۹۹،۱۹۱ ت ۲۲۲

<sup>🕏 ،</sup>لاعلام رزگنی ۱۷۱/۱ @ تاريح ابن خلدود ۲۹۷٫۳





کامس میدان بنایا گیا۔ مرکز کے لیے عراق کو کیوں پسند کیا گیا؟

عراق کی زمین بھی اس تحریک کے لیے زر خیزتھی کیوں کہ وہاں ہنوا میہ کے خالفین اور شیعہ بن علی بکٹر سے تھا اور تھ بن علی جا ہے تھے کہ شیعہ بن علی کے تمام گروہوں کو اس تحریک میں شال کیا جائے۔ چنہ نجہ عراق کے شہر کوفہ کو جو شیعا ب علی کا گڑھ جونے کے علاوہ عالم سلام کے وسط میں بھی واقع تھا تحریک کا مرکز بن یا گیا۔ محمد بن علی نے اپنی رہائٹ فریم میں ہی رکھی تا کہ حکومت شک نہ کرے کہ وِمُشق کے اسے قریب رہ کروہ کوئی حکومت مخالف تحریک چلا سکتے ہیں۔ ان میں ہی رکھی تا کہ حکومت شک نہ کرے کہ وِمُشق کے اسے قریب رہ کروہ کوئی حکومت مخالف تحریک چلا سکتے ہیں۔ ان کے پاس فقط ان کے خاص مرید بھی بھارات نے متھ اور وہ بھی تا جروں یا حاجیوں کی شکل میں۔ یہی خاص مرید کوفہ میں رہ کراس تحریک کو چلار ہے تھے۔ تمام احکام کوفہ سے خراس ان روانہ ہوتے تھے۔ پھر خراسان کی خبریں پہلے کوفہ آتی تھیں۔ ® اور دہاں سے خمیمہ پہنچادی جاتی تھیں۔ ®

عراق اورخراسان کے لوگوں کی عباسی تحریک میں دلچیری کی وجہ:

عراق اور خررسان کے بہت سے لوگ بجی قومیت کے تعصب کی وجہ سے عربوں کے قد ارکونفرت کی نگاہ سے وہے انہوں نے حکومت کی تبدیلی کی اس نخریک بیل بڑے جوش وخروش سے حصہ لیا کیوں کہ انہیں میر تھی کہ اس طرح نے عکومت کی نظام ہیں بجمیوں کومعقوں حصیل سکے گا۔ انقلا بیوں کا شعار (خاص نعرہ)''السرص میں وہم مصد ''('آل مجمد پراعتماد) تھا۔ خوا ہر ہے رسول القد تن الله کی آن واولا دکی قیادت برمسلمان کے کیے جی طور پرایک محبوب چیز ہے 'اس لیے لوگ تیزی ہے اس سے متفق ہوتے جے عباسی حصرات حقیقت میں خلافت تل کا تی محبوب چیز ہے 'اس لیے لوگ تیزی ہے اس سے متفق ہوتے جے گئے۔ عباسی حصرات حقیقت میں خلافت تل کا تی والی میں اس وقت کھی گئی جب اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد نہول '' بہم'' اور'' امامت' ' جیسے الفاظ استعمال کیے۔ حقیقت اس وقت کھی گئی جب اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد نہول نے شیعی عقیدہ 'امامت کی جگہ خلیف اور خلافت ہی کی اصطلاحات استعمال کیں۔ وقت کے لی ظ سے امام اور امامت کی جگہ خلیف اور خلافت ہی کی اصطلاحات استعمال کیں۔ وقت کے لی ظ سے امام اور امامت کی جگہ خلیف اور خلاف میں میں جھی گئی تا کہ روافض سمیت ہر گردوہ اے اپنے سے مفیر مطلب ستجھا اور خوام کو تاثر کے کہ اس وقت کے وکو ملت کے بیمی میں کھی کا میائی '

بوہاشم کی ایک اور جماعت بھی منید بن علی کے قد ون سے انقلاب کے لیے سرگرمتھی۔ اس جماعت کے کابر حضرت بنوہاشم کی ایک اور جماعت بھی منید بن بنائے ہے گئر دھنے اور پوئے علی فیٹی فیڈ کی اول دہیں سے تھے۔ اگر چہان میں سے حضرت زین العابدین ، ان کے بیٹے حضرت ، قررشٹ اور پوئے حضرت جعفر صادق رائند نے عمر بھر بنوامیہ کے خلاف بسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا۔ مگر ان میں انقلہ کی سوچ رکھنے والے

🛈 انساب الإشراف ۸۱/۱ 💮 التاريخ الإسلامي،مجمود شاكر (۵۱/۵ تا 25

<sup>🕝</sup> احيار القولة العباسية اص ١٨٠ ت ٢٠٠٠،بـــات الأشراف ١٨٠/٤ ٨٧ ٨٧



ہے ہوگ بھی تھے جن میں مدینہ منورہ میں کہا کیہ بزرگ عبد لقد بن حسن رفاضہ اوران کے بیغے محداورابراہیم پیش پیش بیش بیش منورہ میں سب کوستھ ملا ابیا۔ وہ ہرسال مدینہ جاتے جہاں ان حضرات سے خفید ملا قائیں ہوئیں۔ وہ ہرسال مدینہ جائے جہاں ان حضرات نین رفاضہ نے بھی بھر پور تیاری کے ساتھ خرد جنہیں کیا تھا۔ حضرت زین العابدین رفاضنہ کے فرزند زید بن علی رفائنہ نے بخام بن عبدالملک کے اور میں آنا فانا مسلح خروج کیا اور آل ہوئے ، اس کے فوراً بعدان کے صاحبز ، دے بھی خراسان سے المنے اوران کا بھی یہی انجام ہوا۔ گرمجہ بن علی جنہوں نے اپنی تحریک کی تم پائٹی ۲۰ ارہ میں شروع کی تھی ، خراسان سے المنے اوران کا بھی یہی انجام ہوا۔ گرمجہ بن علی جنہوں نے اپنی تحریک کی تم پائٹی ۲۰ ارہ میں شروع کی تھی ، حمل ان کا عراب کے در اسان تی طرف سے مطمئن رکھا۔ خلفاء بھی ان کا اعراز واکرام کرتے رہے۔ ® ہیں میں عبد المملک کا شک کے باوجو دمجہ بن علی ہے تہا مح :

تارك المترك العلق

خانه ،کوبھی کبھی ران دامیوں کی حرکات کاعلم ہوجا تاتھا گرانہیں اندازہ نہ تھا کہ اس کی جڑیں کتنی دوردورتک پھیل چکی ہیں۔ انہیں اپنی حکومت کی مضبوطی پراعتادتھ۔ بعض اوقت اسے داعیوں کو گرفتار بھی کرلیا ہاتا۔ گرتح کی برابر چلتی رہی ۔ محمد بن علی ہرساں مدید منورہ ہے تے اور لوگوں پردل کھول کرخر چ کرتے نہیں شرافت کے ساتھ اس بتا وہ ت نہیں مزید مقبول بنادیا۔ جہشام کو اپنے تخری سالول میں فقط اتن س گن کی کے محمد بن علی ضوافت کے خواہش مند ہیں جس پراس نے انہیں قید کرنے کا ارادہ کر میا تھا گر پھر بعض مشیروں کے مجھانے پردر گرز رکرنا بہتر تہجا۔ جو درامسل مویوں کو قطعا اندازہ نہ تھا کہ باتہ تھا تھی گئر ہی گؤئں سے ایک تحریک کر پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ مویوں کو قطعا اندازہ نہ تھا کہ ان کے پایئر تخت کے قریبی گا وئی سے ایک تحریک کی کر پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ محمد بن علی کومنا سب وقت کا انتظار ا

اک لندر تیاری کے باوجود محمد بن علی کوانقلاب کے ہے زیادہ من سب وفت کا تنظار تھے۔ وہ ایسے وقت کے منتظر تھے جب حکومت میں شدیداننتش رپیدا ہو چکا ہواور حکمران کواپنوں کی بغاوت کا سامنا ہو محمد بن علی کہتے تھے:

'' بنوامیہ کی حکومت گرانے کا ایک موقع تب مل تھ جب بزید بن معاویہ کی موت ہوئی۔ دوسراموقع پہلی صد کی بجری کے اختیام پر ملہ۔ تیسراموتع افریقہ کی بغاوت ہے۔ اب ہمارے مد دگارمشر تی ہے نمودار ہوں گے یہاں تک کہان کے گھوڑے مراکش جا پہنچیں گے۔''®

🕏 انساب الاشراف ٤ ٨٧،٨٦،٨٤

⊕ اساب الاشراف ۸۰،۱۶ تا ۸۷

الساب الاشراف ٤ ٨٥٠

© انساب،لاشراف ۲ ۸۹

@ انساب الاشراف ۸۲،۶

محر بن بلی کا گفتگوکا پس منظریہ ہے کہ ( ) یزید بن معاویہ کی سوت کے معدخلات ریزیہ قائم بولی گر بومروان اورخوارج نے خانہ بنٹی شرول کر ہی بوؤس الکہ دائی کی گفتگوکا پس منظریہ ہے کہ ( ) یزید بن معاویہ کی سوت کے معدخلات ریزیہ فائم بولی گر بومروان اورخوارج نے فائد ترکول نے بعناوت کر کے سالم اسلام کو ہد ڈالہ (۳۳ اسلام میں افریقہ میں بر بروں نے بہت ہوئی بنا است کر کے بنوامیہ کو تختی ان ملل ہیں کہ پہلے دومواقع پر اگریہ ہاشم کھڑے بوہ سے تو البین حکومت ال سکی تھی مرابوں نے بہر موقع محمد بن ملی کی زندگی میں می دوجس کے بعد ان کے دامیوں نے بحر پور کام شراع کر دیا ہے جومزیدم تھے خود مربول کی نہ جنگی ہے بدا کردی۔

تحريك كي خاطرعقا ئدونظريات مين تسابل اور، بهام كي پيكسي:

تحم بن علی کے بارے میں کسی بر مقیدگی کی وضاحت نہیں لمتی ۔ البتہ خروج کی شراکھ کے بارے میں وہ جمہور ماہ ہ کے جم نوانہ تھے بکہ ان کے زوکی حکران کے صالح جونے ہے بھی خروج کا حکم ساقط نہیں جوتا تھا۔ ان کے خیال میں بنوامیہ بحثیثیت خاندان کے نااہل تھے 'اس سے ہشام بن سبدالملک جیسے شریف شخص کے دور میں بھی انہول نے اپنی تحریک جریں رکھی ۔ فائبال تھے 'اس سے ہشام بن سبدالملک جیسے شریف شخص کے دور میں بھی انہول نے اپنی تحریک جری رکھی ۔ فائبادہ مہرسمہ ان کی طرح حضرت ابو بکر ، عمراور عثان رفیج نیم کا حترام تو کرتے تھے مگر سرے مان کی مدح و تو صیف خلاف مصلحت بجھتے تھے۔ شایدان کے سامنے اپنی بی بیاز ید بن علی کا حال تھا جو حضرت ابو بکر و عمر شریف نی انہوں ہو گے۔

م خابار عقیدت کرنے کی وجہ سے سبائی گروڈی افرادی اور ابداغی طاقت ہے محروم ہوئے۔

محرین ملی نے سبائی گردہ کوا ہے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے ایک دنیا دارسیاست دان کی طرح اسلام کے سیاس نظریات اور گزشتہ شخصیات کے بارے میں ابنی ذاتی رئے کو جسیم کررکھا۔ انہوں بنے سیاسی مصلحت کے تحت ' خیفہ ' اور' نظافت' کی جگہ ''امام' اور'' امامت' کی اصطلاحت استعال کیں ، ای طرح یہ پر چار بھی کیا کہ بوباشم کی موجودگی میں کی جگہ ''امام' اور ''امامت' کی اصطلاحت استعال کیں ، ای طرح یہ پر چار بھی کیا کہ بوباشم کی موجودگی میں کی اور کوا، مت کاحت نہیں؛ لہذا بنوا میں کے جھی حکام ظالم اور عاصب چلے تے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حضور کے داعی بنو میاور بنومروان کے مظالم اور برائیاں بیان کر کے عوام کواشتعال دلاتے رہے۔ اس مقصد کے لیے حضور نی اگرم ناہیں اور بحد بین کیاج نے لگا۔

سیاسی مفاد کے لیے دین میں تساہل کے خطرناک مضرات:

تکرسیای مفاد کے لیے دین تعبیرات میں ترامیم ،حدود شرع سے تجاد زاور ماتخوں کو تھوڑ سے نظریاتی انحراف کا مختوائٹ دینے کے نتائج بڑے خطر تاک نکلے اور نجلے طبقے نے بات کو کہاں سے کہ را تک پہنچا دیا۔ بعض داعیوں نے سیای حربے کے طور پر نہ صرف تاریخی روایات میں پچھاف فے کر لیے بلکہ پچھاف دیث بھی از خود گھڑیں۔ خصوصا سبائی گروہ نے جواس تح یک میں بہت سرگرم تھ ،حضرت علی شائن فن کی ویگر خلفا ، پر فضیات کے بارے میں درجنوں جعلی احاد میٹ مشہور کردیں اور عراق دائران کے بہت سے جا اول نے بڑی تیزی سے میعقیدہ قبور کیا۔

اس دور کے ایک مشہور محدث اعمش سلیمان بن مہران دِملِننے (مے ۱۳۷ه) اس معاشر تی تبدیلی برجیر ن ہوکر فرماتے تھے:'' مجھے ہرگز تو قع نہ تھی کہ میں ہے۔ ، نے تک زندہ رہوں گا جس میں ابو بکر دعمر ڈبلائے فاکر حضرت علی ڈبلائے و فوقیت دی جانے لگے گی۔'''

چونکہ ترکی کے دوران گلے خیفہ کا کوئی تعین نہ تھا کہ وہ بنو ہاشم کے کس خاندان ہے ہوگا: اس لیے عنوی اور فاطی خاندان کے عقیدت مند بھی اس امید برکام کررہے تھے کہ خلافت اولا وعلی کو میے گی۔ تاہم عباسی خانوا دے کے خاص داعی چیش بندی کے طور پر ایس روایات مشتہر کررہے تھے جن سے عباسیوں کی فوقیت ثابت ہو۔ مثلہ: مشہور کیا

🛈 المعرفة والتاريخ للفسوى ٢ ٧٦٤، ط مرسسة الرسالة

گیا کہ نبی اکرم مانی نیز نے حضرت عبس و فائنی کو خردی تھی کہ ایک دن خلافت ان کی اولاد میں آگر ہے گی۔

اموی دور میں چیش آنے والے سنحول اوران کے حکام کی برا کیوں میں بھی مباخ آرئی کی گئی۔ امیر معد دیے والنو کی طرف فرضی مظالم منسوب کردیے گئے۔ واقعہ کر بلا کی جزئیات اور سخت گیراموی حکام کی برائیوں میں اشتعال انگیز اف فرواد شال کردیا گیا۔ اس پروپیٹنڈے سے عوام ہی نہیں، بعض بڑے بڑے سرکاری افران اورا فواج کے امراء بھی متاثر ہوکر س انقلہ بی تحریک میں شامل ہوگئے۔ غرض بنوعباس کے بیسیاست دان حکومت حاص کرنے کی تک ودد میں اس شدت کے ساتھ معروف ہوئے کہ انہوں نے وقتی مصلحوں اور سیدی اغراض کے لیے بعض دینی اقد اراور بعض شری احکام کونظر نداز کرنا گوارا کر بیا۔ بول وہ نقام حکومت کی جن فراہیوں کے سد ب کا دعوی کر کے گئر کے بعض شری احکام کونظر نداز کرنا گوارا کر بیا۔ بول وہ نقام حکومت کی جن فراہیوں کے سد ب ب کا دعوی کر کے گئر کے مصلحین کی نمائندگی قطعہ دکھائی نہیں دیتی ۔ اور یکی وجہ ہے کہ بغو ہشم کے دیگر بزرگول کے برعس ان عبای قائدین کو مصلحین کی نمائندگی قطعہ دکھائی نہیں دیتی ۔ اور یکی وجہ ہے کہ بغو ہشم کے دیگر بزرگول کے برعس ان عبای قائدین کو خط سیاست دان سمجھا گی اور عدائی تاریخ نے ان کاؤ کر 'دیائین '' یا' دعض ہو اب کے ساتھ نہیں کیا۔ دکھام کی طرف سے عباسی دا عیوں کی بکیر و دھکر ۔

اس دور ن حکام کوعب می تحریک کُسُن گُن گلی، گورنرول نے جاسوس پھیلا دیے تھے جن کی اطلاعات پر جابج چھاپے مارے جارے تھے۔ عراق کے گورنرخالد بن عبدائبہ تسری نے اس بارے میں بہت بختی برتی کوئی بھی عباس دائی اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ عموماً ہلا دریتے اس کی گر دن اڑادیتا۔ وولوگ خوش قسمت ہوتے جود و تین سوکوڑے کھا کر چھوٹ جاتے۔ ©

. محمه بن علی کی وفات. ورابراہیم کی جانشینی:

۱۲۵ هیں + یس ایمحد بن علی نے دفات پائی۔ گاس سے قبل انہوں نے اپنے بیٹے ابرا ہیم کو جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ابرا ہیم نے تح یک کومزید منظم کیا اور عراق ، قراسان ، مصراور حجاز سمیت ہرصوب کے ستقل ذمہ دار مقرر کر دیے۔ گ ابومسلم خراسا ٹی .

۔ اس دوران ابراہیم کو ابومسلم خراسانی جبیبا زیرک، کا پیل اور وفاد رنوجوان س گیا جس کی زبال آوری ، ہوشیاری ، موقع شناسی اور مکر وفریب میں مہارت نے چند ہی سالوں میں پامیر کی چوٹیوں سے لے کر فرات کے ساحل تک لوگوں

🛈 قال الدهبي هداالحبر لايصح (سير اعلام السلاء ٦ ٥٨)

"اخورالدولد العباسية" ورد يگر سب تاريخ بيل بوع س كافشال في ليح متعدد رو يات يكسمي و عنق بين بن كاحد يريث كي كتاب يمل كوني وجوزئيل.

اسساب الانشوراف ٤ ١٩٧ - فاعده محمد بن ملي خوبصورت اور قد آور سقيه ال كرا الدين بن ي تي بين بن كاحد بدين من مي تنجي كالمحمد بين المنظم من المنظم المنظم من المنظم المنظم من المنظم من المنظم المنظم

کو بنوامیہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ایرانی اکنسل ابومسیم خراسانی کا اصل نام عبدالرحمٰن بن سلم تھا۔ • • اھیس اصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ و کیھنے میں پستہ قد ، گندی رنگت اور دھیمی آواز والامگر حقیقت میں بڑے بڑے قد آور سیاست وانوں پر فائق ۔ وہ صبر وحل اور داز داری کواپنی کا میابی کاراز قرار دیتا تھا۔ <sup>©</sup>
فائق ۔ وہ صبر وحل اور داز داری کواپنی کا میابی کاراز قرار دیتا تھا۔

وہ ۱۲۰ھ میں محمد بن علی کی خدمت میں صر ہوا اور ان کا معتمدِ خاص بنا۔ ان کی وف ت کے بعد ۱۳۵ھ میں ابر بیم کا وست بنا اور ۱۲۸ھ میں خداسمان کا داعی مقرر ہوکر و ہاں پہنچ ۔ اس وفت اس کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔ اس نے مست براست بنا اور ۱۲۸ھ میں خراسمان کا داعی مقرر ہوکر و ہاں پہنچ ۔ اس وفت اس کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔ اس نے بہت جلد ہزار وں لوگوں کو اسے گر دجمع کر لیا۔ اب اے من سب موقع کا انتظار تھا کہ کب بنومروان کی طافت شکرتر ہو اور خروج کا عملی اعلان کیا جائے۔ \*\*

اور خروج کا عملی اعلان کیا جائے۔ \*\*

یمنی اورمضری تعصب عروج پر،مساجد میں منبرا لگ الگ:

عبای تحریک کے بانیوں کی قسمت اچھی تھی کہ ہشہ م بن عبدالملک کے بعد دلید ثانی کی نااہلی نے پورے ملک پر مرکز کی گرفت کو کمز ورکر دیا۔ ولید ثانی کو قابیوں کی تا بی نار کی نہ مرکز کی گرفت کو کمز ورکر دیا۔ ولید ثانی کو قابیوں کی تا بی تا کہ مروان بن محمد نے اسے چلتا کر دیا۔ اس سیاسی بحران سے صوب دروں میں فو دسری اور لا پروائی پید بوگئی۔ دوسری طرف بنوم وان نے عہد دن، عطیات اور دیگر مراحم خسر دانہ میں عربی اور گرموا تھی نہ دوسرے کو غرت کی نگاہ میں باہم پیدا ہوگیا اور عرب قبال ایک دوسرے کو غرت کی نگاہ سے در کھنے لگے۔

اسلام نے تعصب کے فاتے کے لیے عدل ، ایٹا داور بے غرضی کی تعلیم دی ہے۔ اس کی جگہ جدب غرض مندی ، فغ اندوزی اور دوسرول پرزیادتی عادت میں شامل ہوج نے تو پھر تعصب روپ بدل بدل کرمع شرے کو متحارب بنا تا جا تا ہے ، دوسری ہے ، یہاں تک کدانسان اپی ذات کے سواکسی کانہیں سو چہاا ورا پنے بھا ئیوں کا گلا کا شے پر بھی تی رہوجا تا ہے۔ دوسری صدی بجری کے اوائل میں مسلم معاشر ہے کو رہے ہی تجربے سے گز رنا پڑا۔ جب اسلای اُخوت کے بندھن کم ور پڑے تو طرح طرح کے تعصب ابھرتے چلے گئے ۔ ان میں سب سے خصرنا ک ش مکش خود عربوں کے مابین یمنی اور معنری عصبیت کی تھی ۔ عالم اسلام کے مقتدر عہدوں پر فائز اکثر لوگ انہی دو میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے تھے۔ عصبیت کی تھی ۔ عالم اسلام کے مقتدر عہدوں پر فائز اکثر لوگ انہی دو میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان عرب عبد سے داروں کے درمیان فرت کی آگ گھڑ کی تو خود دار لخلا فد دِمُشُق میں بیا مل ہوگیا کہ یمنول اور معنریوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے سرتھ نماز ادا کرنے تک کاروا دار ندر ہا۔ شہر کی برمجد میں دو محرابیں قائم اور معنریوں میں جامع اُموری میں دوامام دومنبروں پر با بگ الگ خطبے دیتے تھے اور الگ ا بگ امامت کراتے تھے۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية والبهاية ٣٤٢/١٣

<sup>🕏</sup> سير اعلام السبلاء ٢٩/٦

<sup>🕏</sup> السِبَاية والنهابة ١٥٩/١٣

تر کلی عصبیت کے باعث خراسان میں سرکاری افواج باہم برسر پریکار:

ن ن اموی خلیفه مروان بن محمد مقتری قبائل کا حامی تھا اور بینی قبائل کود با ناچاہتا تھا۔خراسان میں اس کا نائے نصر بن نے رسی معزی تفایہ خلیفہ کی ویکھادیکھی وہ بھی تیمنی قبائل کے خلاف سرگرم تھا۔ال طرزعمل سے دہبرداشتہ ہوکرخراسان نے رسی سریمنی تائل نے گورنر کی مخالفت شروع کردی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خراسان کی صورتحال دِمثَق ہے کہیں زیادہ خراب مرائی یمنی قبائل کے سردارخد کیے بن علی کرمانی نے قبیلہ رہید کے تما کدکوساتھ ملاکراعلان بغاوت کردیا۔ بددیکھ کرمفزی ق کی نصر بن سیّار کے گرد جمع ہو گئے ۔ ایول سرکاری افواج آپس میں برسر پریکار ہوگئیں اور نہیں سیموقع ہی نہ ملا کہوہ ، خراسان میں ابھرنے والی تیسری طاقت اپوسلم قراسانی کی سرگرمیول کی روک تھا م کرتیں ۔

اس دوران ابوسلم خر سان کے مختلف حصول میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد متو زی سیای قوت بن کر ما منے آگیا۔خراسان میں باہم نبرد تن مرکاری افواج کے دونوں گروہوں نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس کی م بیت حاصل کرنے میں دلچیسی لی۔ابومسلم دونوں فریقوں ہے الگ لگ بات چیت کرکے انہیں اپنی حمایت کا یقین داد تار ، - بتیجه بین کلا که متح رب سرکا ری فوجیس اس باغی کی سرکولی کی ذیده اری کو بھلا کر با ہم از تی رہیں۔

ان نفرتوں میں اس وفت اورا ضافہ ہوگی جب نصر بن سکار نے مخالف گروہ کے سردار جُدَیع بن عی کری نی کو دھو کے ے بلاکر آل کرادیا۔ اس کا خیاں تھا کہ اس هرح بغاوت کا زور تھم جائے گا مگر باغیوں نے مقتو یا کے بینے علی بن جُدیع کے رقبم تنے جمع ہو کر سیعے سے بڑھ کرشدت پیندی افتیار کرلی۔ <sup>©</sup>

ابومسلم ویسے توس رے عربوں کا دہمن تھ گمریں کی دشنی کا پہدا مدف قبیلہ مصرتی ؛ کیوں کہ قریش اور بنوامیہ سی کی شاخ تھے۔اس کے پیشواابراہیم بن محمد کی بھی تا کیدتھی کہ تر ہوں کوفنا کردیاج ئے۔ \*جب کی ماہ کی خانہ جنگی ہے معزی قوت شکتہ ہوگئی تو ابوسلم نے نصر بن سیّار کے مخالف عرب قبائل سے اتحاد کرلیا اور کھل کر حکومت کے مقابعے برآ گیا۔ نعر بن سیار حکومتی افواج کی کمزوری دیکیم کر بھانپ گیا کہ بنومروان کی حکومت کاسورج غروب ہونے کو ہے۔اس نے نوری طور پر خلیفه مردان بن محمد کومراسلے میں ابومسلم کی بردھتی ہوئی قوت سے خبردار کرکے درج ذیل اشعار لکھے: الرئ بين السرَّمساد وَمِيْسَ نسار وَالْحَسْسَى اَنْ يَسْكُسُوْنَ بِهَسامَسُوهُ مجھرا کھیں دلی ہوئی سگ کی چنگارین رکھائی وے رہی ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجڑک نہاتھیں فَسِادً السَّارَ بِسَالُعُودَيْن يُسَوِّكُ فِي وَإِذْ الْسَحَسَرْتَ مَبْسَدَأُهَسَا كَسَلامُ ب شک آگ دولکڑیوں سے جل کی جاتی ہے۔ اور جنگ کا آغاز باتوں سے ہوتا ہے۔

فَفُلْتُ مِنَ التَّعَجُّبِ لَيْتَ شَعْرِي الْأَيْفَ سَعْرَى الْيُعَسَّاظُ بُيِسِي أُمَيَّة أَمُ نَيسامُ

میں نے جران ہوکر کہ کے کاش! میں جان سکتا . . بنوامیہ بیدار ہیں یا تو خواب۔

🛈 توبح العبرى ٣٧١ تا ٣٧١ ؛ الكامل في التاريخ ٤ ٣٥٠ تا ٣٦٠ 💮 البدايه واسهاية ٣٤٧، ١٣

حقیقت سے کے عربوں کا مقدر سو چکا تھا۔ یہ نیند س قدر گہری تھی کہ بار ہر جھنجھوڑے جانے کے بوجود مربول کے موش نہ آیا اور وہ زواں کی کھائی کے کنادے باہم دست وگر بیال رہے۔

ہوں تا ہوں میار کواس وقت بھری کمک کی ضرورت تھی تا کہ وہ ابر سلم ادراس کے حامی باغی عرب قبائل کی سرکہا کر سکے مگریہ وہی دن تھے جب مردان بن محد خو رج سے لڑر ہاتھا؛ اس سے کہک بھینے کا نظام نہ ہورکا، نفر بن سیّار نے کیے بعید دیگرے کی مراسلے بھیج مگر در بارخلافت سے اسے کوئی مدد ندمی۔ ﴿

عباس امام براميم كى كرفقارى اورسزام موت:

عکومت نے امام ابراہیم کی جاسوی شروع کرار کھی تھی جوشام ہی میں مقیم تھے۔ال کوشش کے نتیج میں ایسلم ا ایک خط اور اس کے جواب میں ابراہیم کا مراسد پکڑا گیا۔ اس خط و کتابت میں خراسان میں تعینات تمام مرب سردار دل اور سیاہیوں کوئل کردینے کاعند یہ بھی تھا۔

مروان بن محرنے یہ پختہ ثبوت ہاتھ لگ جانے پر ابر اہیم ک گرفتاری کے احکام جاری کردیے۔ بر اہیم کو پیش کیا ہم تو مروان نے ان سے عباسی تحریک کے بارے میں پوچھ پچھ کی۔ ابر اہیم نے لٹھی ظاہر کی۔ مرور ن نے وہ خطوط پیش کردیے۔ ابر اہیم کے پاس کوئی جواب ندر ہا۔ مروان نے انہیں قس کرادیا۔

<del>\*\*</del>

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية. ١٧ ، ٢٧٤ تا ٢٧٥

<sup>🏵</sup> تاريخ الطيري ٧ ٤٣٥ تا ٤٣٧ ، انساب الإشراف ١٢٢،١٣١/٤





### ابوالعباس سُفّاح كاظهور

ابرا نہم کے ۹۰ بھا کی تھے: ابو لعباس شفی ح اور ا پوجعفر منصور۔ آھے چل کریہی وونوں خلافت بنوعیاس کے مؤسس ے۔ ابراہیم کے قبل ہوتے ہی سیدونوں شام ہے فر رہوکر عراق بینے گئے۔ یہاں انہوں نے کوف میں اپنے حامیوں ے یوں پناہ لی۔ ادھرے ابومسلم خراسانی آن پہنچہ۔اس محلسِ مشادرت میں ابوالعب س مقاح کوعبای تحریک کانیاامام ہان الی گیا۔ نظاح نے قیاد سے سنجاستے ہی ابومسلم کو سی تھم دے کر دوبارہ خراسان بھیجا کہ یک مقررہ تاریخ میں پورے خراسان کےعیای رضا کارمنظر مام پرآ جا کیں۔

مقررہ تاریخ کوسرحدات فارس سے خراسان کی سخری حدود تک ہرشہر کے عب می رضا کارسیاہ لباس بینے باہرنکل تے۔ بیاس بت کا اعلان تھا کہ ہم ہو ہاشم کے ساتھ ہیں۔ حاکم خراسان نصر بن سے ربیا نقلاب دیکھ کر بھونچکارہ گیا۔ وہ بچھ کر کے عرب متحد ند ہوئے تو ان کی ہلاکت بیٹی ہے۔اس نے باغی عرب قبائل کوسلح کا پیغام دیاا در بیا شعار لکھ بھیجے. أبلغ ربيعة في مرو والحوتها الديغضبواقبل الدلاينفع العضب

رميعه قبيليا وران كاتحاديل كومُز وشبريس ميه بات يهنجاد و

کدد ہ غضب ناک بنیں اس سے یہ کے تفضی ناک ہون سے سود ہوجائے۔

مَابَالُكُمُ تُنْشِلُون الْحَرُبُ بَينَكُمُ كَانَ اهْلِ الْحِجي عِنْ رأيكُمْ غَيَبُ

تہمیں کیا ہوا کتم آپس میں لڑر ہے ہو گویا کہ اہل عقل تمہارے درمیان ہیں بی شہیں۔

وتُسْرُكُول عَلْكُوا قَلْداحِ اطَارِكُم مسمَّل تساشيبَ لادين وَلاحسيتُ

تم اس دشمن کوچھوڑ بیٹھے ہوجوتم پر چڑھائی کرنے والا ہے جس کا کوئی دین ہے نہ حسب نسب۔

لا عَرَبٌ مِشْلُكُمْ فِي النَّاسَ نَعْرَفُهُمْ وَلاصِيمِينَ ٱلْمُوالِي إِذْ هُمَّ تُسِسُوا

نه يولوگتم جيے عرب بيں كه بم انہيں بہيے نتے ہوں نه بيا پني نبت ميں خالص آزاد كرده غلام بيں۔

عن الرَّسُول وَلا جاء ل بهِ الْكُتُكُ قَوْماً يبدِينُونَ دِينًا مَا سَمِعْتُ بهِ

براید وین مانتے ہیں جے ہم نے ندر مول مالی سے سنا اور ندبی اس بارے میں آسانی کتب آسی سے فَادَ دِينَهُمُ أَنْ تَهِا كَ الْعَرَبُ فَمِنْ يَكُنْ سَائِلَ عَنْ أَصْلَ دِيْنِهِمْ

لیل جوان کااصل دین جانتا جاتوا ہوان لے کہان کا دین بس یہی ہے کہ عرب ہلاک ہوجا کیں۔



بیا شعار کام کرگئے۔ ربیداور یمنی قبائل نے مصر قبائل ہے متحد ہوکر ابوسلم خراسانی سے نمٹنے کا فیصلہ کرایا۔ ز بردست تیاری کے بعد نصر بن سیار کی قیادت میں عربوں کامیہ تحدہ الشکرابوسلم کی سرکو بی سے لیے میدان میں نظار گر الإسلم بھی بلاکا عمار تھا۔اس نے ممنی قبائل کے سرداعلی بن جُد لیے کویے چجھتا ہوا پیغام بھیجا:

" تمہاری غیرت کو کیا ہوا! جس فنص نے کل تمہارے باپ وقتل کیا تھ ہم آج ای کے جھنڈے تلے اور ہے ہو" اس پیغام نے علی کو متذبذب کردیااوروہ نصربن سیّار کاساتھ جھوڑ کر چلا گیا۔ یوں ایک فیصلہ کن جنگ ہو یر ہوتے رہ گئی۔ سے فور ابعد یمنی قبائل اور رہیدنے بوسلم خرسانی سے اتحاد کر بیااور نصر بن سیّے رچرا کیلارہ گیا۔ ابومسلم خراسانی کے پاس اب ایک ا کھ سے زائد سلح افراد کی طافت تھی۔اس نے بدتا خیرخراس ن میں بنوامہ کے مركز " ذيمرٌ و" كي طرف قو جيس بهيج وير \_ نصر بن سيّار بمشكل اپني جان بچا كر بھا گا اورا بومسم نے" مُمرُ و" يرقا بفس موكر تمام عرب سرد روں کوئل کردیا۔ مُز و پر قبضے کے بعد بوسسم نے کسی مشکل کے بغیر سمرقند سے لے کرعراق کی آمری حداد تک ہرشبر میں اینے گورنر مقرر کردی۔ ابومسلم عربول ہے دلی دشمنی رکھتا تھا؛ اس لیے جب وہ طاقت کے محاظ ے خود کفیل ہوگیہ تواس نے اپنے اتحاد کی حرب سر دارعلی بن جُد کیج کوبھی موت کے گھ ٹ اُ تا ردیا۔ $^{\odot}$ 

ابومسلم خراسانی کی ''عرب دشمن مهم''عباسی پیشوا وی کی بدایت پرشروع مونی تقی ۔ س کا بدترین نتیجه منه صرف اُست مسمه بلکه خودع باسیوں کو بھی بھگتنا ہیں ا۔ اس دور میں عرب قبائل بردی تعداد میں خراسان وابران میں آ بردیتھے۔ بیر*ع*ب قبائل صی بہ کے دور میں یہاں آئے تھے اور ان علاقوں میں لگ بھگ ایک صدی سے ان کے اثر ات بڑر ہے تھے جس کے باعث اب یہ ں کی تہذیب پر عربی رنگ چڑھنے لگا تھا۔ اگر ابوسلم خراسانی ندآتا توشاید آج ایران ، افغانستان ، وسطِ ایشیاادر ہندوستان میں بھی عربی زبان ای طرح عام ہوتی جیسےعراق ،شم مصر، تیونس ، انجزائز اور مراکش میں ہے۔ جمی تدن دوسری صدی بجری ہی میں مٹ چکا ہوتا اور پوراعام اسلام بسانی و ثقافتی ی ظ ہے ایک ہی رنگ میں رنگ وکھائی دیتا۔ گر ابوسلم خراسانی نے مجم میں آبا دعر بوں کواس طرح برباد کیا کدان میں سے بزارو تحقل ہوئے ورلا تعداد فرار ہوکر عرت بشام، جزیرۃ العرب اورمصر جیے گئے ، یوں جاں بلب ایرانی وخراسانی تہذیب دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھرا ہے بھی و ؛ یانہ جا سکا۔ بہی مجمی تدن اور رؤسائے مجم کا اڑ ورسوخ خودع سیول کے زوال کاسب سے بڑ، سبب بنه ور مامون ومعتصم جیسے خلفاء کے گزرتے ہی عجمیوں نے خلافت کوریٹمال بتاریا۔

م وان بن محمد كي لشكر شي اور شكست فاش:

مروان بن محراس دوران دن کا آرام اور راتول کی نیندنج کرخوارج کی بغدوت کود بانے میں مصروف تھا۔ اگراسے چند ماہ پہلے بھی اس مہم سے فرصت مل جاتی تو شایدوہ ابوسیم خراسانی ہے مقابلے کی تیاری کرلیتا ہگر بدشمتی ہے دہ

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبوی ۳۷۷،۷ تا ۳۸۸ ، انکامل فی التاریخ ۲۹۰ تا ۳۲۹ تا ۳۲۹

State of the last

جاز اورش م کے ان سرکش عناصر کولگام دینے میں اس وقت کا میاب ہوا جب پورے قراسان اورا بران وعراق پر مسم کا قبضہ کس ہو چکا تھا۔ مردان اس کے باوجود ہمت نہ بارا۔ "خری کوشش کے طور پر وہ الجزیرہ اور شام کی تمام عری جعبت اسمن کر سے موصل کے قریب وریائے زاب کے کنارے آکر خیمہ ذن ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ میں بزار سپاہی تھے۔ ادھرے مقال کا چچا عبداللہ بن می اسپنے رضا کاروں کو لے کر مقاطع پر آیا۔ مروان نے بوی بس بزار سپاہی تھے۔ ادھر سے مقال کا چچا عبداللہ بن می اسپنے رضا کاروں کو لے کر مقاطع پر آیا۔ مروان نے بوی بامردی سے بنگ کی مگر اُدھر پے در پے فقو حات سے حوصلہ پانے والے عباسیوں کا سیلاب تھا اور اوھر مسلسل جنگوں کے تھکا اندہ بک حکمران جس کی حکومت زول واد بار کے آخری در جے کو بہنچ چک تھی۔

سیج بینکلا کہ مردان بن محمد کی ذاتی شجاعت اور جمت یکھ کام نہ آئی۔ اس کی فوج ایک خونریز جنگ کے بعد میدان کو سی افراتھ میں چھوڑ کر بھا گی کہ ہزاروں سیابی دریا کی نذرہوگئے۔ ڈو ہے والوں میں صرف اموی امراء وشنج ادوں کی تعداد تنین سوکے مگ بھاکتھی۔ انہی میں ولید بن عبدالملک کا بیٹا سابق خیفہ ابرا ہیم بھی تھا۔ بیدواقعہ اا جادی الآخرہ ۱۳۲۱ھ کا جے۔ ویوں نے زاب کی خون بارموجوں میں اُموکی خلانت کاوہ سورج جوصرف آٹھ برس ہے نہوں میں اُموکی خلانت کاوہ سورج جوصرف آٹھ برس ہے نہوں میں اُموکی خلانت کاوہ سورج جوصرف آٹھ برس ہے نہوں میں اُموکی خلانت کاوہ سورج جوصرف آٹھ برس ہے نہوں میں اُمولی خلانت کاوہ سورج جوسرف آٹھ برس ہے نہوں میں اُموکی خلانت کاوہ سورج جوسرف آٹھ برس ہے نہوں میں اُمولی خلانت کاوہ سورج جوسرف آٹھ برس ہونے نہار پر تھا اس طرح زوب کہ اُنے کی جربھی طلوع ہونا نصیب نہ ہوا۔

رِمُثُق پرعباسيون كا قبضه اوراموى شنرادون كاقتلِ عام:

مردان شکست کھا کر مُوصِل کی طرف نکل گیا مگرعها ہی فوجیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ شام پہنچ مگر وہاں بھی ہر مراہ عہا سیول سے اظہاروف داری کے لیے تیار تھے۔ مردان شام کو ہمیشہ کے لیے خرباد کہ کرمفر پہنچ گیا۔ ادھر مض ن۳۳ اھ میں عبداللہ بن علی عباسی افو ج کو لیے امویوں کے پایہ تخت دِمُشق کے ماضے آن پہنچا در کی دشواری کے بغیرا ہے فتح کر لیا۔ ©

عبداللہ بن علی شخت گیرانسان تھ ، س نے دِمْشُق پر قبضہ کرنے کے بعد عمر بن عبدا عزیز کے سواء یوامیہ کے تمام سابقہ ظافاء کی قبریں کھد واڈ الیس اوران کی پکی کیجی میڈیول کوجمع کرکے نڈرا آشٹ کر دیا۔ \*

پھراس نے دِمَشُق سے بنوامیہ کے بہت سے شنرا دوں اورا رکان کوجان کی امان دے کرساتھ لیا اور رملہ سے بارہ میں دورنبرانی فطرس کے کنارے پڑاؤڈاں کر حکم دیا کہ اموی عمی کد کوغیر سے کرکے حضر کیا جے ۔ انہیں ایک ایک کرکے نام بنام بدایا گیا۔ بہت سے کچھ زاکدا فراد تھے۔ عبداللہ بن علی نے انہیں بندھوا دیا۔ پھرا ہے خراسانی ساتھیوں کو کھم دیا ، دہ مکوں ، لاتوں اور لائھیوں سے ان پرٹوٹ پڑے یہاں تک کہان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ ©

البداية والنهاية ٩٣ ١٥٤ تا ٢٥٤؛ ماريح الطبرى محت ١٣٢ هـ، ماريخ خليقة بن حياط، ص ٤٠٣

الربخ حديثة بن خياط، ص ١٠٠٠ تا ١٠٤٠ الكامل في الباريخ ٥ ١٩٠١٨

<sup>9</sup> مسك الإشراف للبلادري ١٠٤٤

<sup>@</sup> السعب الاشراف PP ، ۳۳۱ ، ۱۰۶/۶

م سال ك مظام كي مذكوره دواول رواديت عماسي خليفه متوكل معتد باذكر ي قلك بير يمي اور عقل كي بوتين تو بم اسيم خدة ميزي تصوركر ي

مروان بن څد کاانج م:

مردان کومصر میں یہ اطلاع ملی توروتے باکان ہوگیا۔ اے بنوعباس سے سی نری کی تو تع نہ رہی البنا دریائے نیل عبور کر کے افریقہ میں پناہ لینے کل کھڑا ہوا۔ گراس دور ن مباسی سپائی ال کا تعاقب کرتے ہوسئا تمہر پہنچ چکے تھے۔ مروان راستے میں تھکن اور نبیند سے بے حال ہوکر بوصیر نامی قصبے کے سی گر ہے میں آ رام کے لیا تھرا جواتھا کہ عبای سپائی تو ہ بہتے ہوئے و بال تک پہنچ گئے، ورکسی تردد کے بغیرا سے و بیں موت کی نبید سما و یا۔ اس طی خفائے بنوامید کا بیآ خری بہد در حکمران بیوند ف ک ہوگیا۔ بیدوا قعہ کا ذوالحجہ اسلامے کا ہے۔

اس کاسر کاٹ کر عباسی چیشواابوالعباس سَفّاح کے پاس بھیجے دیا گیہ جس نے کٹی ہوا سرو کھے کر بجد ہُشکراوا کیااور کہ ''اللّٰہ کااحسان ہے جس نے جس ہے جس ہے پر خابر دیا ، تیرے اور تیرے خاندان سے ہی راحساب ہے ہو کر دیا۔'' مروان بن محمد کی عمر ۵۸ سال تھی ، پانچے سال دس ، و حکومت کی جس میں اٹے ایک دن بھی چین کانہیں ما۔ گراہے استے مہیب فنتوں سے پالانہ پڑا ہوتا تو شاید ہ وا کی بڑا کشور کش ٹا بت ہوتا۔''

سے بیب من سبب سی است کے مواند کی والدہ کا تعلق کر دستان ہے تھی ، وہ ایک نہایت صابر اور بیند ہمت خاقوی تھی ۔ مروان کی موت کے بورو خاندان کی دیگر مستورات اور بچوں کے ساتھ فریقہ کے جنگلوں میں چھپتی چھپاتی رہی ۔ اس سفر میں شریک ایک ففل کا کہنا ہے کہ پاپیاوہ چل چل کر اس کے پاؤں چھلنی ہوجائے تھے گر لیوں سے ایک جربھی تھی نہ نگلی تھی۔ \* آخری اموی خدیفہ اساطینِ اُمت کی نگاہ میں :

حافظا بن كثير رمن فر ، نے ہيں:

() ماويح عليقة برخياط، ص ١٠٠ تا ١٠٤ تا ١٠٠، ١٧ شراف ٩ ٣٢٧، ٣٢١، ١٣٧ الكامل في التاريخ ١٨٠٥ ١٨٠ ال

۲۹۳ ۱۳ مر الحجاج برقصه
 ۲۹۳ ۱۳ مر الحجاج برقصه

الربح الأسلام للدهبي ٢٤٨٥ ع

۵۰ تاریخ دمشون ۵۷ ۳۲۳



### بنوسفیان و بنومروان کے دور پرایک نگاہ

بنوامیہ کی حکومت لگ بھگ ۱۳ مسال تک ربی ۔ چوہیں سال تک اقتدار بنوامیہ کی سفید ٹی ش خ کے پاس رباجس میں حضرے امیر معاویہ بنی بند یا بد خلیفہ ہوئے۔ بنومروال کی حکومت ۲۷ ھے۔ ۱۳۳۱ھ تک تقریباً میں حضرے امیر معاویہ بنی بند بداور معاویہ بن بن بیر خلیفہ ہوئے۔ بنومروال کی حکومت ۲۷ ھے۔ ۱۳۳۱ھ تک تقریباً ۵۵سال ربی جس بیس عبدانملک ، ولید ،سایمان ، عمر بن عبدالعز ہزاور دیگر خلف ،سمیت گل دس حکران گزرے۔ فتوں ت کے لی ظ ہے بنوامیہ کے بعدان کی ہم پلہ کوئی اسلامی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی۔ صرف ولید بن عبرالملک کے دور کی فتوں ت دیکھی جو کیل تو بنوعباس ا پنے پانچ صدسالہ دور میں اس کا چوتھائی علی قد بھی فتح نہیں کر سے علوم وفنون اور ترقیبی کامول کے لی ظ سے بھی بینہا بیت شندارد ورقد جیس کے مختلف صفاء کے حالات کے

تاہم اپ بہت ہے گائن کے ہوجود بنوا میہ کے بیشتر ضفا اسیاسی اُ مور میں خود کوشر کی مسئولیت ہے بالہ تر بھے تھے، یاس دور کی سعطنوں کا ایک عام مزاج تفاج مسلم حکم انوں میں فرآی تھا اور بعد میں دیگر حکمر ن خانوادوں میں بھی اس مزاج کی جھکیاں دیکھی جسکتی ہیں۔ یہ ضفاء اپنے سیاسی مصالح اور بالخصوص افتد ارکو بچانے کے بارے میں فریعت مطہرہ کی پابند ہوں کو جب جا ہتے تو رُد یتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پور اموی دور میں اعلی دکام نے لئے کہ عام انسان تک بھی اسلام کے بہترین نظام حیات ہوئے کے قائل تھے۔ اگر مربید بن بزید جیسا کوئی حکم ان حد ہے آگر اور بالی بی تی تھا، عام حالات کی مران حد ہے آگر بوانوں اسادی بی تھا، عام حالات کے براحمان اس کی حوامت کوخو دامرائے دولت نے تھا اور عدا توں میں اس کی روٹ فیلے ہوا ہر ت تھے، مرامه و میران سیاسی مفاد کے لیے جائز یا ناج نزکی پروانہیں کرتے تھے۔ عمر بن مبدا عزیز بہت میں مزان کی اصاب پر محمد کے چند خلفاء میں واضح دکھ کی دیتا ہے۔

ہمیں میہ یا در کھنا چاہیے کہ حکمران بھی انسان ہوتے ہیں وران سے بھی غلطیاں ہوسکتی ہیں۔ پئی آگر میلغزشیں نجی زندگی ہے متعلق ہوں اوران کا قوم پر منفی اثر نہ پڑتا ہوتو آنہیں نظرا نداز کردینا ہی مناسب ہے۔

بیشتر مؤرخین نے تاریخ کو حکر انوں کی سوائح کے طور پر مرتب کیا اور ندصرف میہ کد حکام کے بخی عا ، ت کو بہت اہمت دی ہے بلکہ اس بارے میں برطرح کی بھلی مُری ، رطب ویا بس باتوں کو بھی جمع کرتے چلے گئے جبکہ اس ک فنرورت نہیں تھی۔ اس طرز کا نقصان میں ہوا کہ تاریخ کی صحیح حیثیت کہ وہ ایک 'مت ، ایک قوم وست اور ، یک معاشر کے کا تصویر ہے ، پس منظر میں چلی گئی اور حکام کی بعض خامیاں دیکھ کر پورے مسم معاشرے کو اس پر قیاس کر لیا گیا۔

## دولتِ بنوامیہ (بنوسفیان و بنومروان ) کے زوال کے اسباب

عام خیال ہے کہ بنوامیہ کی عظیم الثان حکومت کا زوال ولیدِ ٹانی کی تخت نشینی کے ساتھ شروع ہواتھ گر در حقیقت اس کی شکتائی کے اصل اسباب بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ ذیل میں ہم ان اسباب پرا کیک نگاہ ڈ لتے میں:

- آ اس زوال کا بنیادی سبب شورائیت اورعوام کی ذہنی ہم جبگی کے اصولوں پربٹنی اسلامی نظام سیاست کی پوری پاسداری نہ کرنااور شورائی نظام کی جگہ بادشاہت سے ملتا جلتا خاندانی اور موروثی طرز حکومت اختیار کرنا تی حکومت ایک خاندان میں مخصر ہوجانے سے دوسر نے تبیلوں اور خاندانوں میں حسد اور عداوت کے جذبات پر حکومت خالف تحریکوں کو تقویت ملی ۔
- ﴿ خاندان کے اندرانقالِ اقتدار کے بیے بھی کوئی مربوط انتحال اور معید رئیس طے کیا گیا بکہ ولی عہدی کو ہے ٹھر, اصول کی حیثیت حاصل رہی ۔ کم عمراز کے بھی جن کی قابلیت کا ابھی پچھا نداز ہنیس ہوتا تھا، ولی عہد بناد ہے جاتے تھے۔ ولی عہدا گر جوان موکر نارائق ٹابت ہوتا تب بھی اقتدارای کوماتا۔
- کے بعد دیگر ہے ایک سے زائد و ن عہد بنانے کا رواج بھی پڑ گیا۔ اس سے کئی خرابیال پیدا ہو کیں۔ خود طاندان میں پھوٹ پڑنے نے گئی ؛ کیوں کہ پہلا ولی عہد عکمران بننے کے بعد عمو ما دوسر ہے کو برطرف کر کے اپنی اول دکوولی عہد بنانا چا ہتا۔ بیدد کھے کر محروم کیا جانے والا ولی عہد بعناوت پر آمادہ ہوج تنا اور پچھا امراء اس کے حمایت بن جائے۔ ہشت م کے بعد دمنی میں ہونے والی اکھاڑ بچھاڑ کی بڑی وجہ بھی تھی۔
- ﴿ بوامیہ کے بعض حکر انوں کے خاط سیاسی اقد امات اور بعض ما تحت گورزوں کے مظالم نے بھی عوام کو حکومت منتظر کیا۔ فصوصاً بزید کے دور بیس وقوع پذیر ہونے دا ہے سانحۃ کر بلا، وقعہ حرہ اور حجاج بن بوسف کے ہاتھوں عبداللہ بن زبیر بڑائی فا اور سعید بن جُبیر والنے جیسے بزرگوں کی شہادت نے علیہ، فقہا ، اور بزرگانِ امت کی بزل تعداد کو حکومت ہے بددل کر دیا تھا۔ اسی نفرت وربے زاری کی وجہ سے عبدالرحمٰن بن اُشفف کے فردن میں محدثین اور مشاکح کی بھاری تعداد شریک رہی ۔ ان الیوں کا اثر یک صدی بعد اس وقت بھی باتی تھاجب بوعب سے فروج کیا۔ بوعباس مظالم کے از لے، انصاف کی فراہمی اور ظالموں کو کیفر کردارت کی بہنچانے کا منشور لے کرکھڑ ہے ہوئے تھے ، اس لیے لوگوں نے اس پر کشش نعرے پر بیک کہ ۔
  - @ بعض خلفا ، جیسے یزید بن معاویها ور دلید ٹانی کے شق و فجور نے بھی عوام دخواص کو حکومت سے بےزار کیا-

۔ بہائی گردہ کی خفیہ فکری وابلاغی سازشوں سے بہت سے شیعوں میں عقیدہ کا مت بھی سرایت کر چکا تھا۔ ایسے لوگوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت رہ تھی۔ بزرگانِ بنوعبس نے خوداس عقید کا قائل نہ ہوتے ہوئے بھی محفل سیاسی مصلحت کے طور پر'' خلافت' کے مدف کو''ا، مت' کے لفافے میں پیش کر کے ان بدعقیدہ لوگوں کوانے گراجمع رکھا تا کہ اپنی طاقت میں اضافہ کر کے حکومت کا تختہ رئیس۔

﴾ بنوامبیانے خالص عربوں کی حکومت قائم کی تھی۔ دیگر قوموں کواعلیٰ عہد دل ہے دور ہی رکھاج تا تھا۔ اس کی حکمت پی ہے پہلے بھی ہومگر اس سے مجمی ہوگوں میں احسا س بحرومی کا پبیدا ہونا فطری بات تھی 'اس سے انہوں نے حکومت کی تبدیلی کا خیرمقدم کیا اور بنوعماس کا ساتھ دیا۔ شاہ معین امدین ندوی مرحوم لکھتے ہیں

" مجمیوں کے در سے ان کی حکومت کے زوال کا داغ من ندھا۔ اور ان کے دہ غ میں ہمیشہ عربوں ہے انتخام کے خیالات پرورش پاتے رہ کیکن ان کے مقابعے میں مدہ نیا تھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی اس لیے تفید سرزشیں کیا کرتے تھے اور عربی حکومت کو نقصان پہنچانے والی جو تو کیک شروع ہوتی اس میں شریک ہوج تے تھے اور اس کے مبتغ بین جانے تھے۔ چن نچہاس تسم کی اکٹر تحریکی سرزمین عجم می سے اٹھیں یا م از م انہیں فروغ بیبیں حاصل ہوا۔ خلافت کے جارے میں امل بیت اور نیر اہل بیت کے مسئلے کو بھی سب سے زیادہ تجمیوں می سے حاصل ہوا۔ خلافت کے جارے میں امل بیت اور نیر اہل بیت کے شیعہ زیادہ ترجمی سے دیادہ ترجمی تھے۔''

لین اس سے بینہ مجھاج نے کہ سارے بھی اسلام کے دشمن تھے بلکہ بیہ معاندانہ سوی ان کے بعض سیاست دانوں اوران کے صقد بگوشوں کی تھی۔ باقی مجمی عوام بیس سے جلے ہرطرح کے لوگ تھے۔ ان کی بڑی تعداد تخفص مسلم اول پر مشمل تھی جو تھے العقیدہ اورامت کے خیرخواہ تھے۔ امام ابوطنیفہ اورامام بخاری سے بے کر سلطان محمود غربو کی ، صلاح الدین ابو بی اورتز کانِ عثمان جیسے مجمی مسممانوں نے مختلف ادوار بیس اسلام کی جوخدمت کی و واکیہ منتقل تاریخ ہے۔ امام بنوامیہ کی عرف میں اور معنری قبائل کے اتحاد کے بل ہوتے پر قائم بھی ۔ جب ان قبائل کے درمیان با جمی عداوت کے شعلے بھڑ کے اوروہ آپس میں دست وگریب ہوئے تو عدم اسلام سے بنوامیہ کی بہا طآنا فانا لید گئی۔

444

الريخ اسلام شاه معين الدين بدوي ۱ ۵۸۷





### بنوعباس کی کامیا بی کی وجوہات

بنواميه كے خلاف بنوعباس كا كامباب ہونا أمت كى تاریخ میں خروج كاپبلا كامیاب تجربه تفاراس كاميالى كى اہمر وجوه درج فريل مين

- 🛈 بنوامیہ کے خلاف کنی جماعتوں نے خروج کیا تھا۔ یہ جماعتیں ہر بارعجلت پیندی کی دجہ ہے پوری تیاری کے بغیر میدان میں آئیں اور نا کام ہوتی گئیں۔مثلاً خانوا دہ ُ ہنوہاشم کے بزرگ حضرت زید بن علی نے عمی اقدام کے لیے مناسب موقع کا انتظام بیں کیا۔ انہوں نے خلفائے ہومروان کے دورعروج میں خروج کیا اورشکست کھا کی۔ تا ہم ان بار کے کچوکوں سے بنوامید کی حکومت غیر محسوس طور پر سچھ نہ کچھ کمزور ہوتی رہی۔ان سب کے بعد بنوعباس کے سیاس قائدین نے کا م شروع کیا اور سب سے الگ انداز میں اپنی دعوت خفیہ طور پر جلائی۔
- 🗨 عباسی قائدین میں حزم واحتیاط ،معاملے ہمی اور ووراندیش کی صفات خاندانی طور پرموجو تنھیں 'اس لیے انہوں نے حکومت کے دورعروج میں اپن تحریک کو پوشیدہ رکھ اور مکمل تیاری تک اپنی قوت کو ایک بار بھی ضالیے نہیں کیا۔
- ا بنوعباس في خروج كے ليے مناسب ترين وقت كا نظار كيااورراست اقدام إس وقت كيا جب حكومت اندروني خانہ جنگیوں ہے بالکل کمزور ہوچک تھی اور کوئی مزید دھچکا سہنے کے قابل نہ تھی۔
  - @ بنوعب سنتح يك كے ليعوا مي نفسات كامطالعه كيا اور" وعوت آل محكه ' جيسے نہايت مؤ ژنعرے مقرر كيے۔
- @ بنوامیہ کی حکومت میں بجمیوں کو کلیدی عهد: دن ہے دور رکھا گیا تھا۔ بنوعباس نے انہی کوخوش کن وعد ول سے گرویدہ بنا کراینے ساتھ مدایا اوران کی قوت کو کامیا بی سے استعمال کیا۔
- 🗨 بنوعباس کی تنظیم سازی بہت بھر یوراور مر بوطاتھ \_راست اقدام سے پہلے وہ اندرونی سطح پر نفوذ کر چکے تھاورعوام اور حکومت کے درمیون ربط وضبط کی جڑیں کاٹ کر ایک غیراعلانیہ متوازی حکومت بنا چکے تنصے۔ یہی وجد تھی کہ ابومسم خراسانی کے ایک تھم پر بوراخرا سان سیاہ لباس پہن کراٹھ کھڑ ہوا۔
- ے بنوعباس ایمی تھے جمنورا کرم ملی لیا کی قرابت کے باعث شرفتِ نسبی میں بنوامیہ سے بہت بڑھ کر تھے 'اس کیے جب عام لوگوں کے مراہنے و وخاندانی حکومتوں میں ہے کسی ایک کوا ختیار کرنے کا فیصلہ کن لھے تیا توانہوں نے باشميوں کواُمويوں پرتر جھ دی۔
- ﴾ بوعباس نے اپن تح یک میں خبررسانی کا نظام بہت فعال بنایا تھا، انہیں حکام کے عزائم کی بل بل خبر ملتی جتی تھی۔اس کے برعکس بنوامیہ کے آخری حکمرانوں نے اس شعبے برکوئی توجنہیں دی۔ بلکہ موصوں ہونے والی خبروں کو بھی وہ نظر انداز کرتے رہے جس کے نتیج میں فریق مخالف مضبوط تر ہوتا گیا اور حکومت کے پاس بحران سے

The state of the s

نننے کا وقت بھی ہوتے ہوتے آخر کا رخم ہوگیا۔ بنوعباس کا دین وعقبیدہ

بہ بہ بی جہ بیتی ہے کہ میں ساوات کرام کا جو عقیدہ ولائل سے ثابت کیا ہے اس سے فاہر ہے کہ عبای تحریک بیٹی ہی بنیا دی طور پر قرآن وسنت کے مطابق عقائد ونظریات کے حائل ہے ۔ اس بات کا ایک اور پڑا ثبوت ہیں بیٹی ہی بنیا دی طور پر قرآن وسنت کے مطابق عقائد ونظریات کے حائل ہے ۔ اس بات کا ایک اور پڑا ثبوت ہیں ہے فقظ اس تحریک ہیں ہے معلوں تک حکومت کی ، ان میں سے فقظ مہون ، معتم اور واثق معتر لی ہے جبکہ فقط ایک ضیف الن صرشیعہ تھا۔ ایک دوا سے تھے ہوتشیع کی طرف مائل ہے ۔ ان بیل معنی کو چھوڑ کر باتی سب عب می خلف الیک ضیف الن صرشیعہ تھا۔ ایک دوا سے تھے ہوتشیع کی طرف مائل ہے ۔ ان بیل عنوی پر رگان اکا بر بنوعبال پر کوئی حرف نہیں آسکا۔ تا ہم مید بات بھی خلا ہر ہے کہ انتقلاب کے قائد مین خاص حق وار ان میں معتبر کر گئی کا در ''ساوات'' کو خلافت کا اصل حق وار دران میا کہ کو مواد فت کا اصل حق وار مشہور کرتے ہوئے ''امام' 'اور'' امامت' ، جیسے الفہ طاستھ ل کیے تاکہ شیعوں کے تمام گروہ یہاں تک کہ سبائی بھی ن کرنے کے ساتھ رہیں۔ ورنہ حقیقت میں بنوا میہ سے الفہ طاستھ ل کیے تاکہ شیعوں کے تمام گروہ یہاں تک کہ سبائی بھی ت کہ ساتھ رہیں۔ ورنہ حقیقت میں بنوا میہ سے الفہ طاستھ ل کے تاکہ شیم سیائی کہ وجوش کی کہ کو موست میں اس کے بہلے خلیف شائی کو موسیائی گروہ و معنر سے مثان بن تنو کی کو طافت کے زہ نے سے بھیلاتا آر ہا تھ۔ ویواری تو سیائی گروہ دعنر سے مثان بن تنو کی کو طافت کے زہ نے سے بھیلاتا آر ہا تھ۔ ویواری تو سیائی گروہ دعنر سے مثان بن تنو کی کو طافت کے زہ نے سے بھیلاتا آر ہا تھ۔ انہی میں جن کی موجود گی میں کی کو موجود گی میں کی کو موجود گی میں کی کی موجود گی میں کی کا ورک کیا ورک کیا ورک کو طافت کے دورت میں میں جن کی موجود گی میں کی کو موجود گی میں کی کی طافت کو در میں میں دورت کی موجود گی میں کی کی موجود گی میں کی کو کو طافت کے در میں میں دورت کی موجود گی میں کی کی کو کو طافت کے در میں میں دورت کی موجود گی میں کی کی کو کو طافت کے در میا تھیں۔ وی کو کی موجود گی میں کی کی کی کی کو کو کو کو کی کو کو کی موجود گی میں کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی موجود گی میں کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

اہل تشیخ میں سبئیوں کی اس نظریاتی محنت نے دوسری صدی بجری تک اس عقیدے کوء م کردیا۔ اس نظریاتی محنت کے دوران بزرگان بنوباشم کی حکومت می لفت تحریکات کو نیارنگ دیا گیر۔ ایسی روایات بلکہ کتب گھڑی گئیں جن سے دوران بزرگان بنوباشم کی حکومت می لفت تحریکات کو نیارنگ دیا گیر۔ ایسی موجودگ میں کوئی دوسراشخص حکر انی کے بین طاہر ہوکہ بید حضرات بھی عقیدہ کا مامت کے قائل تھے اور سجھتے تھے کہ امام کی موجودگ میں کوئی دوسراشخص حکر انی کے قائل نہیں ہوسکتا اور سی سیے بزرگان بنوباشم خلفائے بنوامیدو بنومروان کے خلاف خروج کرتے رہے۔

ال محنت کے نتیجے میں بنو ہاشم کے ہزرگول کے گردجمع ہونے والے بہت سے لوگول کی آب اولا دو ومری صدی جمرک کے اواخر تک عقیدہ امامت کی قائل ہوگئی۔اس دوران جب مؤخین نے 'مت کی تاریخ سے متعمقہ مواوجمع کرن شروع کیا تواس انبار میں وہ روایا ہے بھی شامل ہوگئیں جنہیں سبائیوں نے پھیلایا تھ جن میں کہیں اکا برصحابہ کی کروار کشی تقی اور کہیں ساد سے کرام کے بارے میں بیتا تر دیا گیا تھا کہ وہ عقیدہ امامت کے قائل بلکہ اس کے داعی تھے اور مضرت الوبکر، عمراورعثان رفین بنان ہے۔



# جدول عهدِ بنواميه مع خلافت ِزبير بير

### آغاز وانجام

| انیجام              | حکومت کے آغار و افتھاء کی تاریخ<br>جادی الاولی ا <sup>۱۲</sup> ہے تا <sup>۱۲</sup> جب۲۰ ہے | ىمېر حكمران                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| مبعی و فات          | جادى الاولى الارس تاسمرجب ٢٠ه                                                              | ىمبر حكمران<br>1 سميرمعاديه ژانگير |
|                     | عشبرانه و تا ۱۴ پرین ۱۸۸۰                                                                  |                                    |
| طبعی و فات          |                                                                                            | ۲ یزید بن معاویه                   |
| L                   | اواخرار بل ۱۸۰ء تا ۴۲ نومبر ۲۸۳ء                                                           |                                    |
| طبعی و فات          |                                                                                            | 🛩 معاوسة بن يزيد                   |
| <i></i>             | ۲۴ نومبر۳۸۳ء تا ۳۱ دئمبر۳۸۳ء                                                               |                                    |
| شہید کیے گئے        | •                                                                                          | ۴ عبدالقد بن زبیر فض مخذ           |
| 7. a                | ١١١ر څ٩٨٠ و ١١ كوبر١٩٢٠                                                                    |                                    |
| محلاتي سازش مين قتل | زوالقعده ۱۲ هم اسرمضان ۲۵ ه                                                                | ۵ مروان بن الحکم                   |
| L.                  | جول ئى ١٨٣ء تا ٤ مئى ١٨٨٠،                                                                 |                                    |
| طبعی وفات           | کاجردکالاولی۳کھ تا ۱۵شوال ۸۲ھ                                                              | ۲ عبد کملک بن مروان                |
|                     | ١١١ كتوبر١٩٢ء تا ١٢٠ كتوبر٢٠٥ء                                                             |                                    |
| طبعی و فات          | ۵۱ شوال ۸۹ه تا ۱۵ رئیج الاول ۹۹ء                                                           | ۷ ومیدین عبدالملک                  |
|                     | ۲۰ کو بره ۱۵ء تا ۹ دیمبرس اے،                                                              |                                    |
| طبعی و فات          | ۵۱ر بیج الاول ۹۶۰ تا ۲۰ صفر ۹۹۰                                                            | ٨ سليمان بن عبدالملك               |
|                     | ٥ وتمبر ١٦ الما كتوبر ١١٥ ء                                                                |                                    |
| ز ہردیا گیا         | چه هم ۱۰۱جب ۱۰ مهر جب ۱۰۱ه                                                                 | ٩ عمر بن عبدالعزيز                 |
|                     | ۱۱۳ کتو بر ۱۷ء تا ۱ افروری ۲۰۰ء                                                            |                                    |
| طبعى وفات           | ٢٥رجب ١٠١ه تا ٢٥ شعبان ١٠٥ه                                                                | ١٠ يزيد بن عبدالملك                |
|                     | ۲۱ فروری ۷۴۰ء تا یفروری ۲۳۰ء                                                               |                                    |
| طبعى وفات           | ٢٥ شعبان ١٠٥ه تا ٢ رائة الآخر ١٢٥ ه                                                        | 11 بشام بن عبدالملك                |
|                     | ی خروری ۲۳ سے تا ۱۸ فروری ۲۳۳ سے ،                                                         | • 🕶   • •                          |
|                     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    |                                    |

١٠ وبيد بن يريد بن عبداللك ٢ ربيج الآخر ١٥٥ه تا ١٢٤ جمادي الآخر ١٢١ه قل كيا كيا ۱۸ فروری ۱۳۷ ء تا ۱۲۷ پر بل ۱۹۸ ء ۳ پيڊڻاك ٢٢ جماري الآخره ٢٦ اهه تا ٢٠ ذوالحجية ٢٢ إيه طبعي وفات ٠ ١٢١ يريم ٢٧٠ م ١ ١١٠ كتوبر ١٨٠ ٢٠ 

### جذول عهدِ بنواميه (بنوسفيان وبنومروان) مع خلافت زبيريه

٧ ديمبر١١٨ ع ١١ أگست ٥٥٥ ع

#### حالات وانقلابات

| حاص القلاب                      | كردار                                | حكومت                 | حكمراب                 | بمبر       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| اموی خدا رنت کا تیام            |                                      | الهم تا ۱۰ ه          | هنرت اميرمعا ويه جائير | 2 1        |
|                                 |                                      | الالوع ٠٨٢٠           |                        |            |
| سأنحدكر بلابس نحةثره            | ظ لم وفاسق                           | <sub>ው</sub> ዣኖ ሮ ቃዣ• | يدبن معاويه            | y r        |
|                                 |                                      | ۰۸۲۰ تا ۱۸۲۳          |                        |            |
| جالیس دن کے بعد حکومت شوری      | نیک سیرت                             | 47 م                  | د د سه بن بزید         | <b>س</b> م |
| کے حوا ہے                       | •                                    | ۳۸۲۶                  |                        |            |
| بنوسفیان و بنومروان کی حکمرانی  | صحابي                                | ۳۲۵ تا ۲۲۵            | بدالثدين زبير والثو    | سم ع       |
| کے درمیان شرعی خلیفہ د ہے۔      |                                      | ۳۸۲ تا ۱۹۲۳           |                        |            |
| ت عبدالله بن زبیر کی شرکی خد فت | ع نم فاضل مگر بعض نه <sub>د</sub> یر | ውነል ሆ ⊕ነ°             | والن بن الحكم          | 0          |
| کے بالمقابل شام میں امویوں کی   | غلط كامور بين ملوث                   | ۳۸۲، تا ۱۸۲           |                        |            |
| باغيا ندحكومت قائم كى           |                                      |                       |                        |            |



سعه تا ٨٦ه عالم فاضل، ببترين عبدالله بن زيبركي خلافت ختر ٧ عبدالملك بن مردان ١٩٢ تا ٥٠ ٤ء صلاحيتون كاما لك مكر الله و كرك بور عالم اسلام برقض سنم کی سریرستی میں ماوث کیا ۔ تجاج بن یوسف کا عروج ٨٦ ه تا ٩٩ ه جفائش، فاتح ، بخت گير سنده، وسطِ الشيااوراَيدَ لُس کي وضح ٤ وليدبن عبدالمنك 1218 t 1240 ٩٩ه تا ٩٩ه نيك سيرت بعض ب نتوحات كاسلدرك كيد ۸ سليمان بن عبدالملك سهايء تا كارء اعتداليان صاور بوكي 99ھ تا اور خلافت راشدہ کاروثن احیاۓ شریعت اور مظالم کا ۹ عربن عبداعزيز کاکء تا ۲۰۵۰ <sup>عکس</sup> احتساب بنوعماس کی خفیة تحریک شروع، اداه تا ۵٠١ه متوسط ١٠ يزيد بن عبدالملك خوارج اورز کول کی بعذ وتیں 12 - 2 TT - 2 TA زیدبن علی کا خروج \_ خرانس کا ٥٠ ه تا ١٢٥ فيك سيرت اله بشرم بن عبدالملك جهاد ــ تر کول پر فتح ۳۲۵ء تا ۱۳۶۸ کے محكومت كمزور بوناشروع بوگئي ١٤ وليد بن يزيد بن عبرالملك ١٢٥ه تا ٢١١ه فاسق وفاجر +477 C+47 بهت مخضر حکومت کی بمارى اياخره تاذو نيك سيرت ١٣ يزيد تالث انجباناه ایریل تا اکتوبر مهمان، عکومت روال کی طرف گامزل ذ والحجد ٢ ١ اهتاصغر برائے نام حکومت مهما ابراتيم بن وليد كااه کتو پر تاوسمبر ۱۳۸۸ کے ا المخرى اموى حكمران بنوعبس كأ الاه تا ۱۳۲ه نیک سیرت، بهادر ۵۶ مردان فانی علانه يخروج مروانيول كوثنكست دسمبر۴۴ کے متااگست فاش 0L0.



مسلمه کی تاریخ میں امتِ مسلمه کی تاریخ میں غیرسیاسی مشاہیر کا کروار غیرسیاسی مشاہیر کا کروار



# William Burger

# أمت مسلمه كي ايك خصوصيت

ہم تاریخ امت کے ایک بڑے مرطے ہے گزر چکے ہیں۔اس شمن میں سیرت نبویہ سیرت فف نے راشدین اور فلفائے بواشدین اور فلفائے بنوامید کے دیات کا ہم نے اس حد تک مطالعہ کرلیا ہے جو جہاری رہنمائی ،عبرت اور عام معلو، ت کے لیے کا فی ہو۔ تاہم مید ہن میں رہے کہ اُمت کی تاریخ ہمض حکمرانوں کے حال ت کا نام نہیں۔ بلکہ بیان سب افراد کے کارناموں کا مرقع ہے جن کی مسائل ہے اُمت مسلمہ کسی بھی شعبے میں بہرہ مند ہوئی۔

پس جہاں تاریخ میں حکام کے حالات اور ساس انقدابات کا ذکر ضروری ہے وہیں ان دیگر محن شخصیات کی جدو جہداور ساعی کو بھی فراموش نہیں کہ تاجیا ہے جنہوں نے سیاست سے ہٹ کردعوت وین بھم ، تزکیہ اصداح اور گیر شعبوں میں امت کو فائدہ بہنچایا اور اس کی نقمیر وتر تی اور نشو ونما کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیس - دراصل ہمارا ہدن ہے کہ تاریخ کا ہروہ گوشہ قارئین کے سامنے لکی جس سے آئیں فکری ونظریاتی ، سیاس اور اضاقی لی ظ ہے کوئی روشن منے کا امرکان ہو۔ جب ہاس کا تعلق عکم انوں کے حالات سے ہویا دوسر سے مشاہیر سے جو مواواس مقصد سے غیر متعبق ہو، جب ہوہ تاریخی ریکارؤ ہیں محفوظ ہو، ہم اسے نقل کر نال یعنی سجھتے ہیں۔ ہم ان شاء اللہ تاریخ کے ہر جسے کے اختیام میں اس دور کی منتخب شخصیات کا تذکرہ پیش کریں گے جن کے کا رناموں پر مسلمانوں کوفخرر ہے گا۔

\*\*\*

آخری دین ہونے کے بعث اسلام کا زہنہ تاقیامت اوردائرہ کا رتمام قوموں اورا قاہم کو محیط ہے' اس لیے نظریاتی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی اورا فل تی تغیرات کی بولنا ک ہروں کا جتنا سامنا اسلام کوکر نا پڑا، کسی دوسری اُمت کی سرگزشت یا کسی اور قوم کی تاریخ ہیں اس کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ پس اللہ تے اس دین مہین کو ایسی تو انا کی بخش دی کہ یہ ہرطوفان کا سامن کر سکے اور ہرسیا ہے جوا سے بسوامت گزرجائے۔ زمانے کے تغیرات اور مفی انقلاب ت کے مقابلہ میں اس دین کو شخصکم رکھنے نے لیے اللہ تھ لی نے تکوین طور پر تین انتظاء ت فرمادی۔
مقابلہ میں اس دین کو شخصکم رکھنے نے لیے اللہ تھ لی نے تکوین طور پر تین انتظاء ت فرمادی۔
ہما میہ کردین اسلام کے متن قرآن مجید کو کسی بھی تشم کی کی بیش سے بالکل محفوظ فرمادیں۔

روسر میر کر حضور مل پینم کی سنت کے ذریعے اسلام کی کامل تشریحات مہیا فرمادیں اور شریعت کو صحابہ کی زندگیوں میں عملاً سموکرا تنا تکھ ردیا کہ دین اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ محفوظ ہو گیااوراس میں کسی شہرے کی گنجائش شربی -مشیت الہیے نے تیسراا تنظام یہ کیا کہ اس مت کو تاریخ کے ہرموڈ ،معاشرے کے ہرا نقلاب اور گردتی ایم سے ہر مر طیر ایسے رجال کا رمہیا فرماد ہے جو اسلام کی خالص اور اصل تعلیمات کو انسانی زندگیوں میں اتارتے رہے، پسی بزرہا خالف نکوششوں کے یا وجودان نفوس قد سید کے دم سے بید دین اپنی اصل صورت میں تروتازہ چلا آرہا ہے۔
میسے سمید میں ایس شخصیات کا وجود، در اصل اللہ کی تلویزی تکمت کا تق ضا اور اسلام کا زندہ کر تھ ہے۔ یہ سیاست کا جوزندگی کے برشعے میں نمی نوع انسان کی رہنمہ نی کرتا ہے۔ للہ نے اس کی خاطب کا ذمہ لیتے ہوئے اس میں زمان و مکان کی برتبر یلی، مع شرے کے لاکھوں تغیرات اور مخالف حالات کے انگر تھیے ہوں کو برداشت کر کے زندہ در ہے اور قوموں کو پائندہ و تابندہ رکھنے کی حرب انگیز صلاحیت رکھدی ہے۔
اگر دیگر ندا ہے کہ تاریخ پر ٹور کی جائے و ان کے بگاڑی سب ہے بردی وجہ بہی دکھائی دیتی ہے کہ وہ سلمین اور مناز کی معاد بیت بالی (پولس) کی تاریخ بین کر نیف کے بعدا پنی روح اور حقیقت بالکل کھوٹیٹی اور تنایت کا عقیدہ اپنا کرشرک کا گور کھ دھندا بن تجدید کے دوب میں تحریف ہے کہ دان کی اصلاح کا دعوی کرنے والوں نے انہیں مزید بھر شوت کو رہا ہے کہ دان کی اصلاح کا دعوی کرنے والوں نے انہیں مزید بھر شوت کے بعدا بنی روح اور حقیقت بالکل کھوٹیٹی اور تنایت کا عقیدہ اپنا کرشرک کا گور کھ دھندا بن انہے سے محاد ہے ہو تا تاری بید وقت تعیدہ کی تاریخ بیف کے بعدا بنی روح اور و میں دین ہے کہ ان کی اصلاح کا دعوی کرنے والوں نے انہیں مزید بھر شوت کو دیا کا م بنایا ادراسلامی می شرے کا قبلہ درست رکھنے کا فریضرانی کا گھٹ ٹو ب اسلام کی تاریخ بھی گیں وہ وائٹلم نے اسلام کی تاریخ بھی کے بعدا ہے کہ اور برطرف گراہ ہوئے ہوں اسلام کی تاریخ بھی کی ہو و وائٹلم نے اسلام کی تاریخ بھی کے وہ کہ اسلام کی تاریخ بھی کیم ہو۔
بر مسلمان ایک امر مذب کی چیروں میں دری ہوا در برطرف گراہ ہوئے ہوں اسلام کی تاریخ بھی کیم ہو۔

البیل صدی جمری میں حضرت عبدالقد بن زبیر فی نظو کی شہادت تک مسلمانوں کی سیدی ، روحانی اور علمی قیادت صحابہ کرام کے پاس تھی۔ ان کابر صحابہ کے صلات تاریخ امت کے حصداقل اور حصد وئم میں خصی وضاحت سے مہارے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد جب خلف نے اسلام نے اپنی سیاس مصلحتوں کے تحت اسلامی اصوبوں کی پوری طرح پر سد ری چھوڑ دی تو مسمانوں کے اجتماعی ضمیر نے نظریاتی جسی اور روحانی رہنمائی کے لیے ان نیک اور پا کہاز مسیوں کی طرف رخ کیا جنہیں ' تا بعین کرام'' کہا جاتا ہے۔

د يې اورسياسي قيادت کې تقسيم:

عبد بند بن زبیر فاتنی کی شہادت اور بنوم وان کی قیادت کے ساتھ اُمت کی تاریخ میں جوسب ہے بڑی تبدیلی اُل اُل مصوں میں تقلیم ہونا شردع ہوگئی۔ اور چند برسول میں یہ اُل اُل مصوں میں تقلیم ہونا شردع ہوگئی۔ اور چند برسول میں یہ فاصلے ایک کی فلیج میں تبدیل ہوگئے جوصد یول بعد بھی پُر نہ ہوئی۔ مضرت ابو بکرصد اِن وَالنَّوْنَ ہے لے کرعبداللہ بن فاصلے ایک کی فلیج میں تبدیل ہوگئے ہوں اور بعد میں کو این دوراور بعد میں ہی دینی پیشو تشمیم کیا جاتا رہا۔ جہاں سیاس فریر والن کے احکام نافذ ہوتے تھے وہاں روا یہ صدیف اور دینی فناوی میں بھی ان کوا کے مستند حیثیت حاصل رہی۔ درحقیقت اسملامی فلافت کے مقاصد میں دینی رہنم کی ایک بنیا دی بدف کی حیثیت رکھتی ہے اور خلفاء سیاس و درحقیقت اسملامی فلافت کے مقاصد میں دینی رہنم کی ایک بنیا دی بدف کی حیثیت رکھتی ہے اور خلفاء سیاس و

manine in it

انظای امورانجام دینے کے ساتھ ساتھ دینی سو ملات میں بھی اُمت کے لیے ججت اور دلیل کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلامی خلیفه کا کام صرف بنیب تھا کہ وہ پیدا وارے محصولات وصول کرے، گورٹروں کاعز ل ونصب طے کر ساو سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یہ امور نوغیرمسم حکمران بھی انبی م دیا کرتے ہیں۔اسلامی خلفاء کی امتیازی خوبی ہتھی کر وہ ان معاملات کے ساتھ ساتھ اصلاحِ عقائد ، احکام شریعت کے نفاذ ، اسلام کی نشرو. شاعت اور اخلاقی تربیت میں بھی رعایا کے لیے ایک نمونہ ہوا کرتے تھے۔لوگ دنیا وی امور کی طرح دینی معاملات بھی ان کی رمبری میں انجام در م تے تھے۔ یہی دجہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین، حضرت حسن، حضرت معاویہ اور حضرت عبداللّہ بن زیبر رہا تا کے اتوال وافعال اور فیصلوں کو بعد کے تم م اووار میں فقہی متدیات کی حیثیت دی گئی ۔ مگر عبداللہ بن زبیر رفالتو ایر انتقال میں میں انتقال اور فیصلوں کو بعد کے تم م اووار میں فقہی متدیات کی حیثیت دی گئی ۔ مگر عبداللہ بن زبیر رفالتو بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دینی رہنمائی کا سسلہ بہت جلد حکمر انوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔

بدورست ہے کہ عبداللہ بن زبیر فران نے مقابل آنے والے مروان بن الحکم اور عبدالملک بن مروان بھی اچھی عم قا بلیت رکھتے ہتھے مگر انبیں قابلِ رشک اسلامی رہنمہ ؤل میں شارنہیں کیا گیا۔ بنومرو ن میں فقط عمر بن عبدالعز رز والله واحد مثال ہیں جن کے فاوی پر اعتاد کیا گیا۔ ان کے بعد ہمیں صدیوں تک کوئی ابیا خیفہ ہیں دکھائی ویت جے وی رہنمائی میں اُمت کا بھروسہ نصیب ہوا ہو۔ اگر چہ ہنوعب سے دورز وال تک خلفاء میں رواست صدیث کا ذوق موجود تھااور بعض خلفاء ہے بعض محدثین نے اکا اُگا روایات نقل بھی کی میں مگر جمہور عماء نے کسی کور بنی پیشوا کی حشیت نہیں دی۔ ظاہر ہے اس کی وجہ بینیں تھی کہ یہ خلف علم دین سے بہرہ تھے۔ بلکہ اس دور میں ہر تھران اپنی اور دوعلوم دید ہے آراستہ کرنے کی کوشش کرتا تھا؛اس لیے چندایک کوچھوڑ کرسجی عالم فاضل تھے عمل کے لی ظ ہے بھی تقریباً سبھی صوم وصلو ق کے یا ہندا در اسلامی وضع قطع کے حامل تھے۔ پھر بھی امت کے اجتماعی شمیر نے ان کو وہ حیثیت نہیں دی جو حظرات خلفائے راشدین ، حضرت حسن ، حضرت من وبیاد رحضرت عبدالله بن زبیر رضی عبر کونصیب تھی۔ آخر کیوں؟ ذ را ساغور کرنے سے بیدواضح ہموجائے گا کہ بعد کے بیشتر حکمران ذاتی طور پر علم وفضل سے " راستہ ہونے اور عمال صالحہ کی پر بندی کے باوجود، سیامی ضرور بات کے سامنے دینی مصالح کو قربان کرنے کے مرتکب رہے تھے۔ جانبے بیر علطی سب حکمرانوں نے نہ کی ہواور کرنے والوں نے چندایک بار بی کی ہو، مگر اس فتم کے واقعات سے حکومت اور حکم انوں کی ا، نت ودیانت پراہے دھے لگ گئے کہ سلمانوں کا اجتماعی شمیر دینی رہنمائی لینے میں ان سے مطمئن نہ ر ہا۔ عب سی خلف ء میں منصور بہت بڑا لقیہ اور حافظِ حدیث تھاءاس کا بیٹا مہدی علم وفض ، عدل وا نصاف ورامانت ا ديانت مين معروف تفامكرها فظاذ مبي راكنند لكهية مين:

'' مجھے نہیں معلوم کہ سی نے مہدی یاس کے باپ سے احکام کے بارے میں استدلال کیا ہو۔'' یں مصورتحال بیدا ہو ج نے پرامتِ مسلمہ کے اجماعی شعور نے دین نظام کوسنجا لئے کے ہے کیے نگ شکل اختیار

 <sup>&</sup>quot;ما علمتُ احدًا احتجُ بالمهدى ولا مائية في الاحكام." (تاريخ اسلام للدهبي ١٠ ٤٣٦,١٠ تدمري).



کر لی۔ وہ بیکہ سیاسی معاملات حکمرانوں کے ہاتھ میں رہنے دیے جا کمیں اور دیٹی معاملات میں نفظان عمائے رائحین ہے۔ بند تی کی جائے جن کی امانت ودیا ثت پر کسی حرف گیری کی گنجائش نہیں اور جن کا دامن برلھاظ ہے ہے د غ ہے۔ ساسی قیادت کے بارے میں است کا موقف:

ں ہی قیادت حکمرانوں کے سپر در ہنے کا مطلب بیتھا کہ اس زینی حقیقت کوشلیم کریں گیا کہ حکمرانوں نے حکومت کو ر، ششیره صل کرلیا ہے۔ چونکہ نے سیاس نظام میں سیاست کا سرچشمہ عسکری طافت ہی تھی ؛اس لیے رہ بھی طے تھا ، کے طاقت کے بغیر حکومت گران، بنانا اور جلہ ناممکن نہیں ۔ رہ یا جس میں عوام وخواص سب شامل تھے، س طاقت ہے مروم تھی اس لیے اس کے سواکونی چیارہ نہ تھ کہ نئے حکمرانوں کو حکمران و ناجائے وران سے بیعت کریں جائے ندور حقیقت طافت کے بل پر برسر افتد ارآنے ورے حکمران ہے دین ندیتھے کہان کے خلاف بغاوت بازم ہوتی۔ ملک کی عدالتول میں انہوں نے سی کفریہ قانون کو نا فذنہیں کیا تھا۔ مدالتوں میں قاضی مقرر تھے جو ہوگوں کے تناز عات نثر بیت کی روشیٰ میں حل کرتے تھے۔ ذاتی طور پر بھی ان میں ہے اکثر دین دار تھے۔ کی اگر تھی تو یہ کہ ان کی سیاست دینی حدود کی با ہندنہیں رہتی تھی۔ بینطی ہنوا میہ کے اکثر حکمران بھی کرتے رہے اور بیو میاس بھی۔ گراُ مت نے ان کی حکومت كوتبول كيا تواس لينبيس كدبير حكومت خلافت راشده كي طرح مثالي هي بلكهاس ليے كه قوم كم ازكم خانه جنگي اور فة نه وفساد ہے محفوظ رہے ،عدالتیں کھلی رہیں ، جمعہ عید ورجج کے اجتماعات کسی اختلاف کے بغیر نج میں یاتے رہیں ،سرحدیں محفوظ ہوں اور کفارے جب دممکن رہے۔

پس بهم عبدالله بن عمر أورعبدالله بن عباس ذال تأثينها كوا گرعبدالملك بن مروان كي بيعت كرتا و كيفته بين تواس كا مطلب پنہیں تھ کہ ووان کی حکمرانی کومٹالی حکومت سمجھتے تھے بلکہ درحقیقت ان حضرات نے س زمینی حقیقت کوتسلیم کر لیاتھ کے اُمت کی زمام سیاست اب انہی لوگوں کے پاس ہے اور ان سے بیعت کر کے ہی امت کے اتبی دوا تفاق اور مکی امن وامان کو بیریا جاسکتا ہے۔

#### ر بی قیادت کے بارے میں است کا موقف:

سیاست ہے ہٹ کر ہوتی معامدات کے ہارے میں امت کی رائے عامہ کا فیصلہ پیرتھا کہ اس بارے میں حکمرانوں ے رہنمائی نہیں ی جائے گی بلک ان اہلِ ملم کی طرف رجوع کیا جسے گاجن کی امانت ودیانت شک وشہے سے ہا ہاتر ہا ورجن کی گفتار وکردار میں کوئی تف دنہیں۔ دینی قیادت کے پیمحورا لگ الگ عداقوں کے برگزیدہ اہل علم تھے۔ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک ان میں عبداللہ بن مراورانس بن ما لک رضی جیسے چندطویل العمر صحابہ اور متعدد کبارتا بعین · تجى شال تصر بعد مين پيەنىس تابعين سے ائمه مجتهدين كونتقل ہو گيا۔

دینی رہنم کی کے ان مراکز میں بظاہر کو کی وحدت نتھی بلکہ سب اپنے اپنے طور پر امگ الگ کام کررہے تھے اور بساوقات دراکل کی روشن میں ایک عمی جلقے کے فناوی دوسرے مے مختلف بھی ہوائے تھے۔ تا ہم چونکہ ان سب ابحاث

# مان المان ال

میں دلائل کا منبع قربین وسنت ہی تھے:اس لیے فروی اختلافات کے باوجود اصولی طور پر تمام علمی حلقے اوران سے ور بدل کا منبع قربین وسنت ہی تھے:اس لیے فروی اختلافات کے باوجود اصولی دین کے اعتبار سے ہرجگہ اور ہرزمانے میں وربستہ لوگ ایک ہی دین ہر کار بندر ہے اور بول امت کا سواد اعظم اصولی دین کے اعتبار سے ہرجگہ اور ہرزمانے میں مسلمان ایک عقید سے اور ایک نظر سے پرقائم رہے اور آج متحدر مالے گراہ فرقوں کو جھوڑ کر عالم اسلام کے تمام خطوں میں مسلمان ایک عقید سے اور ایک نظر سے پرقائم رہے اور آج میں۔

متحدر مار ہم جیں ۔ان کی دین قیادت بھی آج تک عماء وفقہاء ہی کرتے آرہے ہیں۔

تک چھے ارہے ہیں۔ ان اور ان بیار ک ک ک میں اختیا فت کا شکار ہوگئے۔ بنوامیہ کو ہٹا کر بنوعباس برم اس کے برعس سیای قیادت دوسری صدی جمری ہی میں اختیا فت کا شکار ہوگئے۔ بنوامیہ کو ہٹا کر بنوعباس برم افتد ارائے گرائڈ کس ہرستوراموبوں کے ہاتھوں میں رہا۔ چوتھی صدی جمری میں بنوعباس کے زوال کے بعد جگہ جگہ افتد ارائے گرائڈ کس ہرستوراموبوں کے ماتھ وسپیر کے مالک صوبے داروں نے خودمختار سلطین کی حیثیت افتی رکر لی اور پھر صدیوں تک وہی است کے سیاہ وسپیر کے مالک صوبے داروں نے خودمختار سلطین کی تحت شیل کے دیے۔ ورعید کے فیلے میں ان کا نام لیہ جو تا تھا اور سلطین کی تحت شیل کے دیے۔ ورعید کے فیلے میں ان کا نام لیہ جو تا تھا اور سلطین کی تحت شیل کے دیت ضافہ کی طرف سے آئیں سند حکومت دی جاتی تھی۔

حكمرانول كاديني قيادت كيساته طرزمل

ربی یہ بات کہ سیاسی قیادت کا دین اور دینی قیادت کے ساتھ معامد کیا رہاتو سیار ہے میں حکر نول کا طرز عمل السلام اللہ اللہ اللہ رہا۔ بہت سے ضف و سواطین ذاتی زندگیوں میں دین الدار کی الدار کی اللہ اللہ رہا۔ بہت سے ضف و سواطین ذاتی زندگیوں میں دین الدار کی اللہ اللہ اللہ کی انظامات میں بھی دین پروری کا شوت دیتے تھے، شعائز اسلامیہ کا خیال رکھتے تھے، فازیں باجہ عت پڑھتے بلکہ پڑھاتے تھے، جمعہ عمیدین اور جج کی قیادت کرتے تھے۔ ان میں سے بھن کا کر دار جہاد فی سمیل اللہ کے دوالے ہے بھی شاندار رہا۔ اکثر حکمر نظم کی اشاعت، مصر جد کی تغییر اور علمائے دین کے اعزاز داکر میں میں اللہ کے دوالے ہے بھی شاندار رہا۔ اکثر حکمر ان علم کی اشاعت، مصر جد کی تغییر اور علمائے دین کے اعزاز داکر میں کئوگر تھے۔ عماء وطربہ اور دینی خدمات میں گئے والوں کے سیے وظائف جاری کرتے تھے۔ بزرگان دین کو بیش قیمت بدایا بھیجتے اور اسے اپنی سعادت بھیتے تھے۔ شاید ہی کوئی حکمر ان ایسا ہوجس کے در بار میں گئی گئی عماء وفقہاء نہ جوں۔ بیشتر دکام تعلیم و تد ریس ، تصنیف و تالیف اور افتیء وغیرہ کی خدمات کو عام کرنے میں دلیجی در کھتے تھے اور ایک بھرتی کو خدمات کو عام کرنے میں دلیجی در کھتے تھے اور ایک بھرت کی خدمات کو عام کرنے میں دلیجی در کھتے تھے اور ایک بھرت کے خدمات میں ان کا معقول حصہ تھے۔

تاہم یہ جھی حقیقت ہے کہ دین قیادت کے ذمہ دار ہزرگ بل ضرورت شدیدہ حکم انوں کی قربت اختیار کرنے اور ان سے تعاون لینے سے گریز کرتے رہے۔ ان کی اکثریت خود کفالتی کی زندگی گزارتی رہی۔ انہوں نے دکام کے نعہ ون کے مواقع پر غیر معمولی استغناء کا مظاہرہ کیا ادر سرکار ک سر برتی سے آزادرہ کر دیل خد مت انجام دیں تاکرال تعاون کے مواقع پر غیر معاولی استغناء کا مظاہرہ کیا ادر سرکار ک سر برتی سے آزادرہ کر دیل خد مت انجام دیں تاکرال کی غیر جانبداری اُمت کے نزدیک شک وشیع سے بالاتر رہاوران پرسی کی اغراض کی خاطر دین کو بد لئے گئیب نے ندلگائی جاسکے۔ دوسری صدی جمری میں اقتد ار بنوع بس کو نتقل ہونے کے باوجود ملوکیت کا دور جاری ربا بلکہ پہلے سے ندلگائی جاسکے۔ دوسری صدی جمری میں اقتد ار بنوع بس کو نتقل ہونے کے باوجود ملوکیت کا دور اس معامے میں صدی زیادہ مستخام ہوگیا۔ یہ وہ ز ، نہ تھا جب محد ثین نے راویوں کی چھان بین اور تحقیق شروع کی اور اس معامے میں صدی در جے بار یک بنی ، حقیاط اور غیر جو نبدار ک سے کام لے کرعلم رجاں کوعلوم اسلامیکا ایس سرمایہ بنادیا جس کی نظیر دنیا

ی تھی تو میں نہیں۔ اس ذمہ داری کوا دا کرنے والے علماء تنے با کر دار تھے کہ بچائی نہیں چھیاتے تھے جا ہے انہیں منہ ج ودیت بیش کی جاتی عفان بن مسلم رات بھرہ کے تقہ محدث تھے۔انہیں کسی نے دس ہزاردینار پیش کیے کہ وہ ہاں۔ ای فخص کو عادل (معتبر ) پی غیرعادل سچھ بھی نہ کہیں ۔ دوسرے لوگول نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس بارے میں بین <sub>عوت ا</sub>خت<sub>ا</sub> رکریں اوراک شخص مے متعلق کچھ نہ فر مائیں ۔گر انہوں نے فر مایا '' میں حق بات کو چھیانہیں سکتا <sub>۔''</sub>® ۔ حدیقی کہ را دبون میں عابد وز اہرلوگ بھی تھے درمروان منصورا درجی ج بن بوسف جیسے خلفاء وامراء بھی \_گر مد ثین نے نہایت ہے باک کے ساتھ سب کا کپا چٹھ اُست کے سامنے رکھ دیا اورانہیں وہی مقام دیا جوعلمی سو گی پر انہیں مانا جا ہے تھا۔ ا، م وکیج بھٹنے ووسری صدتی جحری کے عظیم محدث تھے۔ان کے والد عالم فاضل تھے مگرسر تھ ہی مرکاری خزانجی تھے۔اس بنا، پرا، م وکیع برائٹ جب ان کی روابیت نقل کرتے تو تنہاان کی روابیت نہیں لاتے تھے بلکسی ، رُحدے کی سند بھی تا ئیدا ساتھ ملالیتے تھے۔ بیدینی امور کوسر کاری عہدول کے منفی اڑ سے بچانے کی انتہا بھی \_ ® اگرد ٹی قائدین مجھی حکمران کے قریب گئے یا بعض اوقات دینی ادر قومی ضروریات کے تحت نہوں نے عدلیہ اور در، رمیں اہم عہد ہے قبول کیے بھی تو دیمی مصلحتوں کے مقابلے میں حکومتی اغراض کی کوئی پر وانہیں کی۔ امت کے اجماع شعورنے انہی علائے رہنخین پر جمروسہ کیا جودر بارول سے الگ رہے یا حکام کی قربت کے بوجودو بی معاملات میں کسی سمجھوتے ہر تیار نہیں ہوئے اور جس موقف کوئل سمجھ س کی خاطر کوڑے بھی کھائے ،قید و بند کی ختیال بھی برداشت کیل مرجمی حکمرانول سے سودے ہازی پرتیار نہ ہوئے۔ یہی علی نے حق کا فریضہ اور یہی کردار ن کے شایان شن قدار میں ایک برخلاف اہلِ علم میں ہے جنہوں نے سرکاری مفادات کے تحت دیں. قدار میں لیک وکھائی تو دہ اس وقت أمت كے اعتباد ہے محروم ہو گئے ۔ بلكہ حقیقت بیرے كداكثر حكام كے دلول ميں بھي انہي علي ءكى زلياد وعز ت تھي جو حکومتی تعدون ہے مستعنی اور در بارول ہے گریزاں رہتے تھے۔ جوعلاء ذاتی مفادات مثلًا بھاری تنخوا ہوں اور منصب و شہرت کے لیے حکمرانوں کے آلہ کار بنتے تھے،ان کی عزت خودسرکاری حلقوں میں بھی ہجھنیں رہتی تھی۔ ذیل میں ہم چندا سے جلیل القدر تا بعین کا ذکر کرر ہے ہیں جنہوں نے دینی ورسیای قیادت کی تقسیم کے وقت دین رہمائی کے خلاکو پر کیا اور اپنی غیر معمولی طاقت ایمانی عمی استعداد، قوت کلام اور اوبوالعزمی سے کام لیتے ہوئے ملمانوں کو بیج نظریے درصراط متنقم پر برقر ار رکھااور انہیں اجتاعی طور پراعتقادی خرابیوں کے بھنور میں تھینینے اور ماوہ بِنَ كَلَ وَمدن مين وضنے سے بچائے ركھا۔ان ميں سے اكثر وہ تھے جوسركارى مناصب سے كمس طور براحر ازكرتے رہے تا ہم بعض مثالیں سرکاری عبدول بررہ کرخدمتِ دین کرنے کی بھی موجود ہیں کہ اس کا جو، زموجود تھا۔

انقات للعجبى ۲ ، ۱۶ ط الدار
 آل تهدیب العهدیب ۱۱،/۱۱





# حضرت سعيد بن مسينب رمالتك

سعید بن مینب رافشند عالم اسلام کی وه ماییناز جتی میں جنہیں'' سیدالنا بعین' (تا بعین کا سردار) کہا جاتا ہے۔ ان کی ذات علم عمل ،اہتمام شریعت و پابندی سنت ، جرأت وصدافت ، حق گوئی و ہے باکی اوراخل ق و آواب کاایا گلدستی جس کی خوشیوآج تک مہب رہی ہے۔

ولارت ... تخصيل عهم:

ان کی ولادت ۱۵ اصلی مدینه منوره میں ہوئی۔ عمر بھردیار سول ہی میں رہے۔ یمال حضرت عمر بحضرت عثان، حضرت عثان، حضرت علی ، حضرت علی دخترت ابوموک اشعری ، حضرت عبدالله بن عمر حضرت علی ، حضرت ابوموک اشعری ، حضرت عبدالله بن عمر در حضرت معد بن الی وقاص اور حضرت حسان بن ثابت وقام الله بن عبدالله بن عمر در حضرت معد بن الی وقاص اور حضرت حسان بن ثابت وقام الله بن عبدالله بن عمر در حضرت معد بن الی وقاص اور حضرت حسان بن ثابت وقام الله بن عبدالله بن عمر در حضرت معد بن الی وقام اور حضرت حسان بن ثابت وقام اور حضرت عبدالله بن عبدالله بن عمر در حضرت معد بن الی وقام اور حضرت حسان بن ثابت وقام بنوت کوجمع کیا۔

و دهفرت ابو ہر مرہ دہائی نے داماد تھے۔اس خصوصی رشتے کی وجہ سے ان سے غیر معمولی قرب رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑھ کر حضرت ابو ہر مرہ دہنی نئی کے علوم کس نے حاصل نہیں کیے۔

مدینہ کے مفتی

یں مرائے کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر بتے تھے۔ دیگر علاء تم حضرت عمر بن عبد اعزیز زالت مدینہ کے حاکم ہے تو ان ہے رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر بتے تھے۔ دیگر علاء تم بن عبد العزیز برشنے کے پاس آتے تھے مگر سعند بن میں بالک کے پاس بیٹوو صاضر ہوتے تھے۔ ایک بار کوئی مثلہ یو جھنے کی ضرورت پڑئی تو خادم کوان کے پاس بھیجا۔ وہ نہیں بلا یا۔

أنهيس د مکي کر تمرين عبدالعزيز جالف نا دم ہو گئے اور بوے:

" فادم کوغلط بنجی ہوگئی۔میرامطلب پیرتھا کہ وہ آپ ہے آپ کی مجلس میں مسکعہ بو بچے لیتا۔ "

A CONTRACTOR

<sup>🕦</sup> سنر اعلام البلاء ٤ ٣١٩،٢١٨

 <sup>﴿</sup> طَيْقَاتِ الرَّاسِعِدِ ٥ / ١٢٠ طَاحَادُو

<sup>🕜</sup> سير اعلام لـالاء ٤ ٢٢٥.٢٢٤ 🕝

تارسين استاسانه

ما فظے کا کم ل اور تواضع کی انتہاء:

۔ عافظے کا بیمالم تھا کہ جو بات ایک بارت یاد مکھ لیتے ،سالہا سال بعد بھی وہ من وعن یاو ہوتی \_ ہس علم وفضل سے ہ جورتو اضع اور انکساری کا بیصال تھا کدان کے ہم نشینوں کے بقول وہ خود کوالقد کی یارگاہ میں ایک کسی ہے بھی زیادہ حقیر

كام سے استغناء

. سعد بن میلب م<sup>الت</sup> کی طبیعت میں استغناء،خود داری اور امراء و حکام سے بے نیازی کوٹ کوٹ کربھری تھی۔ ریگر ہیں علم دفض کی طرح بیت المال ہے آپ کا وظیفہ بھی جاری تھا مگر آپ نے بھی وصور نہیں کیا۔ جب کہا جاتا کہ آ کرا پناخق وصول کرلیل تو بڑی ہے نیازی ہے قرماتے:'' مجھےاس کی کوئی ضرورت نہیں۔''<sup>©</sup>

وتعيره.

آپ نے ضفائے راشدین کے شہرے دور سے لے کریز بیدا ورعبدالملک جیسے حکمرانوں کا زہ نہ بھی دیکھ ۔ آپ ی زندگ کاسب سے المناک تجربہ وقعۂ حرہ تھا جو پڑید کے دور میں رونما ہوا۔ ش می امیرمسلم بن عقبہ نے اس مہم میں نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ شہر کے اندر بھی وگوں گوٹل کیا۔اس کے بعد کتنے ہی شرفاء کوٹر فر رکر کے تو بین آمیز الله ظیر بیت لینے کی کوشش کی اورا نکار کی صورت میں شہیر قتل کرا دیا۔ انہی گرفتار شدگان میں سعید بن سیّب برالنے بھی شامل تھے مارانکہ وہ جنگ میں شریک نہ تھے مگر مسلم بن عقبہ انہیں بھی قبل کرنے پرتل گیا۔ لوگوں نے بیر کہ کران کی جان بخشی کرائی کہ بیا یک مجنون شخص ہے۔ <sup>©</sup>

اس تم کے واقعات کے باعث سعید بن میٹب جائے حکام ہے اس قدر بددل ہوئے کہ عمر بحرے لیے ان ہے انفلقی اختیار کرلی۔اگرچہ بعدیش آنے وا۔۔ بیشتر خلفہ واور حکام آپ کی بہت عزت کرتے تھے مگر پ نے بہتی انہیں قابلِ النفات نہ مجھا اور ان کی حمد بیت یہ جاشیہ بر دار کی تو ور کنار ،مجھی ان کے پیس بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا۔

عىدالملك اورسعيد بن مسيّب:

عبدالملك بن مروان ۵ محصیں حج کے موقع برمدینه آیا۔ <sup>®</sup> یک دن دو پبرکوستنار باتھ کہ پچھ آوازوں ہے اس کے آرام میں خلل بڑا۔اس نے خادم کو کہا''' ویکھومسجد میں جاراکوئی نیاداعظ آیا ہے۔''خادم نے جاکر دیکھا بھایا تو مجدنوی میں سعید بن سیتب والعند اپنے صفے میں دراں دے رہے تھے۔خادم نے طفے کے قریب جا کر انہیں انگی ہے ا پنس تھا آنے کا اشارہ کیااور واپس چل دیں۔ پچھ دور جا کر جب دیکھ کرسعید پرالنے: اس کے پیچھے نہیں آرہے تو واپس بینا۔ دیکھاوہ اسی طرح درس دے رہے ہیں۔ خادم نے قریب جا کرسر گوشی میں کہا '' آپ نے دیکھانہیں میں آپ

<sup>🖰</sup> سبر اعلام البلاء 🕽 ۲۲۲

<sup>🗓</sup> مير علام.لنبلاء ۽ ٢٢٥،٢٢٤

<sup>@</sup> تربح حيمة بن حياط، ص ٢٣٩ بسند صحيح ، تذكرة الحفاظ للدهبي ٤٥/١ 🗇 تاريخ حلفة بن حياظ،ص ۲۷۲

كواشاره كررباقا-"

سعید بن میتب رانش نے دریافت فرمایا: ''کیا کام ہے؟'' خاوم بوط :''امیرائمؤمنین بلررہے ہیں۔'' سعید بن میتب رمنف نے پوچھا '' کیا میرانام لے کر بلوایا ہے؟''

غادم نے کہا ''نہیں ،انہوں نے بیکہاتھا کہ دیکھو مجد میں ہماراکوئی نیاواعظ ہے۔ مجھے یہاں آپ کے موااییا کئ وکھائی نہیں دیا۔'' آپ نے لا پروا بی سے فر ، یا '' جا کرامیرالمؤمنین کو بتا دا کہ میں ان کے واعظول میں سے نہیں'' خادم بخت جزبر ہوکر یہ بردیو اتے ہوئے واپس ہوگی کہ مجھے تو یہ بوڑھ یا گل معلوم ہوتا ہے۔

اس نے عبدالملک کو جا کرید ما جرات بیا تو وہ بول '' بیسعید بین مسیّب ہی ہو سکتے ہیں ۔ انہیں رہنے دو۔''®

بن سے بروہا کی اسے ملنا جا ہتا تھا' اس لیے مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے متجد نبوی کے دروازے ہوئے۔ اور ہرکارے کوکہا ''سعید کو بلالا وَ، مگرانہیں تنگ نہ کرنا۔''

اس نے جاکر کہ ''امیرالمؤمنین مجد کے دروازے پر کھڑے ہیں۔آپ سے بات کرنا چو ہتے ہیں۔' آپ نے فر، یا:'' نہ امیرالمؤمنین کومیر کی ضرورت ہے نہ مجھے اس کی۔اگراہے مجھ سے کوئی کام ہے بھی تووہ پورا نہیں کیا جائے گا۔'' برکارے نے عبدالملک کویہ جواب پہنچایا، اس نے کہا '' دوبارہ جاؤ۔انہیں ست نانہیں، کہنا کر امیر المؤمنین صرف بات کرنا چاہتے ہیں۔''

ہرکارے نے جاکریہ بات کہی۔ سعید بن مسبّب الشناف کے گھریمی جواب دیا۔ ہرکارے کوطیش آگیا۔ بولا 'اگر امیر المؤمنین کی طرف سے باتھ رو کنے کا پیشگی حکم نہ دیا جاتا تو میں اس بارتہبا راسر کاٹ کر لے جاتا۔ امیر امؤمنین م سے بات کرنا چاہتے ہیں اور تم آگے سے ایسا جواب دیتے ہو۔''

سعید بن مستب الشنی اس وقت جا در لیمیے ،اکڑوں بیٹھے تھے۔ای بے نیازی ہے ہو لے ·

''اگرامیرالمومنین نے میرے ساتھ بھل کی کرناچ ہی ہے تو وہ تمہاری تسمت ،اورا گروہ کچھا درسلوک کرناچا ہیں آ اللّٰہ کی تتم! میں بھی اپنی نشست اس وقت تک نہ بدلوں گا ،وہ جو کرناچا ہیں کرلیں۔''

ہرکارے نے جا کرعبدالملک کو پیجواب دیا تواس نے ہے ساختہ کہا

''. مقدان بررحم کر ہے۔انہوں نے استبقامت ہی اختیار کی۔''<sup>®</sup>

سركارى عناب كاسامنا:

ر سعیدین میتب رانشنی اپنے بے کچک رویے کی وجہ ہے بعض دکام کے مظالم کا نشانہ بھی ہے۔اگر چہ س با<sup>رے</sup> میں بیشتر روایات جو واقد کی وغیر و مے منقول میں مہمی قدر مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہیں۔ مگر سیح سند ہے اتنا ثابت ہے کہ

<sup>🛈</sup> سير علام البلاء ٢٢٦،٤

<sup>🕑</sup> طبقات ابر سعد ه/۱۲۹

 $^{\odot}$ ی بنومروان کے گورنر ہش م بن اساعیل نے آپ کوایک سوکوڑے نگائے تھے۔  $^{\odot}$ 

پیسزااس لیے دی گئی که عبدالملک بن مروان نے ۸۵ میں اپنے بیٹوں، ولیداورسلیمان کے لیے ولی عبدی کی بیت لینا جای تفی مگرسعید بن مستب روانتهٔ کا کهناتها که مین تا قیامت بیک ونت دوافرادی بیعت نبین کرسکتا\_ یعنی ان سے بزدیک خلیفہ کی زندگی میں وں عہد کی بیعت لینا جائز نہ تھا۔ © مالبًا ان کے سامنے وہ حدیث تھی جس میں بیک ہتنہ دو حکمرانول کی بیعت ہے منع کیا گیاہے۔ <sup>⊕</sup>

جے خبرمشہور ہوئی کہ ولی عبدی کی بیعت لی جانے والی ہے تو سعید بن سیتب رالعظ کے دوستوں کوفکر ہوئی کہ ب انے بے لیک موقف کی وجہ سے عماب شہی کی زومیں مرر میں سے البداایک دوست نے انہیں کہا. " آپ کہیں اور چلے جا کیں ؛ کیول کہ یہال آپ گورنر ہشام بن اس عمل کی نگاہوں میں ہیں۔'' وہ بوئے " بیں اس شہر کونبیں بھوڑ سکتا جہال جالیس برسول ہے ہوں۔" روست نے کہا:'' تو پھرعمرہ کرنے جیے جا کیں۔''

سعید برالنن بولے: '' کیا میں اپنا پیسا یک چیز میں خرج کروں اورا پیے بدن کوا یک محنت میں تھا وُں جس میں حسن نیت ندہو' (یعنی عمرہ کر ہا ہوتو خاص عبادت کے بیے جانا چہیے نہ کہ کسی مصیبت سے بھا گئے کے لیے ) دوست نے کہا ''تو پھر بیعت ہی کریس''

سعيد يمطن نے كہا " اگر تمهار اول اندها موچكا موتوميں كيا كرسكتا مول "

آخر ہشام بن اساعیل نے ولی عہدی کی بیعت سنے کے لیے لوگوں کوجمع کیا۔سعید بن مسینب نے بیعت سے انگار کردید ® جب گورز نے زیادہ زوردیا تو آپ نے فر ہیا:

''اگر عبدالملک عابت ہے کہ میں ولید کی بیعت کروں تو وہ خود استعفٰی دے دے۔''

طية الاولياء ١٧٠,٢، بنند منصل صحيح

احوال الرواة الوقيم (١٣٣١ ١٥ ١٥٠٥ ) . تقداد سلام ميل و سراعدام النبل م ١٩٧١٧ ك الوكمرين، لك يقطيعي (١٣٨٧هـ) مدرق مير - ﴿ طبقات الحزيلة ، بن الي يعني ٢٠١٢ ﴿

مهدالله بن احمد بن ضبل تقد ﴿ تقريب المتبذ يب برّ ٢٠٥٥﴾

شيبان بن بن روخ صدوق وجهى مسلم كرووى والتقريب التبذيب برج ١٨٣٨

سرم بن مسكين فقد كرمتم بالقدر بحارى وسلم كروى في قريب البهذيب، تر ٠ ١٤٠

عمرت بن فيدا للدانخوا كل صدوق بخارى كروى بين - ﴿ عَرْيِبِ السِّهِ يب بر ١٥٥٩ ﴾

🕏 حلية الاولياء ١٧٠/٣، بسند متصل صحيح

🖰 صریف کر سے علی اب سعید المحدوی والیتن علی المبنی علیم ادا بویع لحدیص فاقسوا الاحو منهما (جب افائد ، سے بیست لی بے تو اسرے ور المراد المرا جاليك خيدك موجودكي من خواط وت كارى بن ج ن ماس علم كامتصدامت عن انتثاركوروك ب-ون عبد عد بعت كر في منتثار بمرات التي ال

🕏 حسة الاولياء ١٧١،١٧٠،٢

من تاريخ السلسعة

ہشام بن اساعیل نے کہا:''اچھاا تناہی کرلیں کہ لوگوں کے سامنے میرے پاک اک ورور زے ہے آئیں اور چپر یں۔ جاپ دوسرے در دازے سے نکل جا کیں تا کہ کم از کم باہر کھڑے لوگ میں بمجھیں کہآپ نے بیعت کر لی ہے۔'' آ پ نے اس ہے بھی انکار کر دیا اور فر ، یا:'' میں اپنی وجہ ہے کسی کودھو کے میں نہیں ڈالول گا۔''<sup>ان</sup> بشام نے جھلا کر سزا کے طور پرانبیں کوڑے لگوائے۔اس کے علاودان کے صفحہ دُرس پریا بندی ما کدکر دی گا 🐑 عبدالملك كواس كاررو كى كايتا چلاتو گورنركوعتاب آميز مُتوب بهي جس بيل كلها قف:

ومتهبیں جاہے تھا کہ سعید بن میتب کوز دوکوب کرنے کی بجائے ان سے مہریانی کا معاملہ کرتے ہم عانة بين ان ندى غت كاكونى خطرة بين-"

عبدالملک نے ایک خط سعید بن مستب برانت کو بھی لکھا جس میں اس کا رروائی سے التعاقی کا اضہار کیا گیا تھا۔ سعید بن میتب رالفند نے خطیز صرکها '' میرے اور ظاموں کے مابین امتدی فیصلہ کرے گا۔'' <sup>®</sup>

په حضرت سعید پرالننهٔ کی احتیاط تنمی که حکام کی شختی کا نشانه بن کربھی کسی فردیا خاندان کا نام لے کر بدوعانہیں ؟ بعض رفقاء کہا کرتے کہ آپ بنوامیہ کے لیے بدوعا کریں۔گھر آپ صرف بید دعا کرتے:'' الٰہی! اپنے دین کوعزت دے۔اپنے نیک بندوں کوغالب فریااوراپنے دشمنوں کورسوا کر کے حضرت محمد من ﷺ کی اُمت کو عافیت عط کر۔''® بٹی کے لیے شہزاد ہے کارشتہ مسترد:

امرا ،و حکام سے بے نیاز ک کا پیھال تھ کہ عبدالملک نے اپنے کے لیےان کی صاحبزادی کارشتہ مانگا تھ۔۔۔ الزكر حسن سيرت وصورت عهمي ومملي كمال ت اورشرافت نسب مين كيتاتقي سعيد بن مينب رملينه حياستة تورشته قبول كر كے حكران كے سمر حى بن سكتے تھے گرآپ نے بڑے استغناء كے ساتھ بدرشتہ مستر دكرد يا۔ال كى جگهآپ نے ا یک غریب عالم کثیرین الی دوا مدکورپردشته دیا جو بعد میں نامورمحدث ہوئے۔ وہ سیدا تعدخوداس طرح سناتے ہیں. میری ابلید کا انتقال ہوگیا۔ میں اس وجہ ہے گئی دن سعیر بن مستب جائشنہ کی مجلس میں حاضر نہ ہوسکا۔ ، جب جانا ہوا تو انہوں نے غیرها ضری کی وجہ بوچھی ، میں نے وجرا سنا با تو بولیے '' محصے خرکر دی ہوتی ۔ میں بھی جنازے میں آ جاتا۔'' پھر پوچھا'' نکاح کے بیے کوئی اور خالتون تلاش کی۔' میں نے کہا ' میں غریب آ دمی بس دونٹین درہم کا ما لک ہوں ، بھلا کون رشتہ دےگا ''' فرمایا 'میں۔''

> میں نے حیران ہوکر کہا۔'' آپ رشنہ دیں گے''' وه بولے:'' بال بالكل۔''

<sup>🕏</sup> حلبة الاولياء ٢ ١٧١،١٧١،١٧١

<sup>🕜</sup> طبقات الرسعد 🛭 ۱۹۸

<sup>🛈</sup> باريخ خديقة سرخياط، ص ۲۹۰،۲۸۹

<sup>🗇</sup> طبقات ابر سعد ۱۲۲،۱۲۵/۵

پھرائی مجلس ہیں ای دفت میرا نکاح اپنی بٹی سے پڑھادیا۔ میں گھر آیا تو خوش سے بے حال تھا گر فکر تھی کہ گھر بسانے کے بیے اب کس سے قرض ما تگوں؟ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر لوٹا۔ دن کوروز ہ رکھا تھا۔ رات کا کھن جوزیتون کا تیل اور روٹی تھا ، کھانے لگا۔اتنے میں درواز سے پر دستک ہوئی۔

يوچه. "کون ہے؟" جواب ملا" سعيد!"

میرا ذہن سعیدنام کے ہرآ دی کی طرف کی گریے ذیال نہ آیا کہ سعید بن مسیّب ہوں گے؛ کیوں کہ پالیس سال سے وہ اپنے گھر سے مسجد کے سواکہیں نہیں گئے تھے۔ دروازہ کھولاتو سعید بن مسیّب پڑلٹنے کو رکھ کرجیرت زدہ رہ گیا۔ عرض کی '' حضرت 'آپ نے کیوں تکلیف کی ؟ مجھے بلواں ہوتا!!''

وہ بولے: ''نبیں! تمہارائق تھا کہ میں تمہارے پاس آتا۔ تم تنبا آدمی تھے،اب شادی کر چکے ہو۔ مجھے اچھانہ لگا کہ تم رات تنبا گزارو۔ بیتمہاری اہلیہ میرے ساتھ آئی ہے۔''

میں نے دیکھ تو ان کی صاحبزادی چودرمیں لیٹی کھڑی تھیں۔ سعیدرہ الفت نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کراہے دروازے سے اندرکیا اور کو اڑ بند کر کے تشریف ہے گئے۔ لڑکی شرم دحیا کی وجہ سے ایک طرف کر گئے۔ میں نے جددی سے چراخ پر ایک پیالدر کھ دیا تا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ پھر جھت پر چڑھ کر ہمہ یوں کوآ واز دی۔ وہ آئے اور یو چھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے ، جران دیا۔

اتے میں میری دامدہ بھی آگئیں اور یہ قصدی کر بویس.''اگرلڑ کی کوچھوا تو میں تمہادا منہ بھی نہ دیکھوں گ۔میں تین دن میں اس کوتی دکر کے پھرتمہارے پاس جیجوں گ۔''

تین دن بعد رخصتی ہوئی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو نہایت حسین وجمیل ،قر آن پاک کی حافظہ ،سنت کی عالمہ اور شوہر کے حقوق کا پورالحاظ کرنے وال تھی۔

ایک ماہ بعد میں سعید بن میتب رحالفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ سبق پڑھار ہے تھے، جب فارغ ہوئے اور سب بوگ چلے گئے تو پوچھنے مگے ''اے کیسا پایا؟''

میں نے کہ ''ایب بہترین کہ دوست کوخوشی ہواور دشمن کا ول جے ۔''

بوئے ''اگراس ہے کوئی شکایت ہوتو لائھ سے خبر لیما۔''

میں گھرلوٹا توسعید بن مستب جمٹنے نے پیچھے سے ہیں ہزار در ہم کا ہدیہ بھیجا۔'' $^{\odot}$ 

اس واقعے سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کے زویک دنیاوی مال ومنصنب کی کوئی حیثیت نہتھی۔ورنہ کول ہوگا جوابی بیٹی کے لیے شنر دے کارشتہ ٹھکرا کرایک غریب ، لم کوز جیج دے۔

العلية الأولياء ١٦٧/٢ ١٦٨





## 

وليد بن عبدالملك سے بے نیازي كامعامد:

ر پیربس ، میں ہوں ہے۔ ایک عبدالملک ہی نہیں ہر حاکم کے ساتھ ان کا رویہ ہی ہے نیاز کی کا تھا۔ ولید بن عبدالملک فلیفہ سننے کے امر مدینہ آیا تو دیکھا سعیدر ترشنئ مسجد میں صلقے کے درمیان کھڑے احادیث کا درس دے رہے ہیں۔

وليدني يوجها: "بيكون صاحب بين؟"

که گیا ''سعیدین مسیّب''

ولمیدنے کی پھودیرا نتظار کیا۔ جب سعید پر النت درس دے کر پیٹھ گئے تو اس نے خادم کو بھیجا کہ انہیں بلالا ؤ۔ خادم نے جا کر بیٹکم سنایا تو سعید بن مسیتب چالنند ہولے ' دہتمہیں شاید نام میں مغالطہ ہو گیا ہے۔ خدیفے کے کہ ان

عاد اسے جا تربیہ اسایا و سیربن بیب رحبہ رہے۔ یک مایدہ این ماسلہ و کیا ہے۔ علیقہ کاررکو اسلم اس کے مشروں نے بلوایا ہوگا۔' خادم نے والیس آ کر بیجواب سایا تو ولید کوطش آ گیا اور انہیں سزاد سے کا ارادہ کیا مگراس کے مشروں نے کہا: ''امیرا امؤسنین اید مدینہ کے مفتی ،قریش کے سرداراور آپ کے والد کے دوست میں۔اس سے پہلے بھی کہ

عمران نے تو تعنہیں کی کہ بیاس کے پاس حاضری دیں۔''

ین کرولیدانہیں طلب کرنے کے ارادے ہے باز آ گیا۔ $^{\odot}$ 

نماز درست کرانے پر تجاج بن پوسف شکر گزار:

ہجاج بن یوسف کاظلم وستم مشہور ہے اورا کا ہر سے اس کی گستا نیول کے واقعات سیجے روایات سے ثابت ہیں تاہم سعید بن میں برشنے سے وہ بھی ستاثر تھا اوران کا احتر ام کرتا تھا۔اس کی ایک وجہ ریبھی تھی کہ جج ج کی نماز انہی کی تنبیہ کی وجہ سے درست ہوئی تھی۔ ایک بارخود کس نے سعید بن مسیتب پڑائٹنے سے یو چھا:

'' تجاج آپ کونہ ہے پاس حاضر ہونے کا تکم دیتا ہے، نہ شہر بدر کرتا ہے، نہ ننگ کرتا ہے۔ یہ کیوں؟'' آپ نے فر، یا'' مجھے اور تو کوئی وجہ معلوم نہیں۔ ہاں ایک باروہ ہے باپ کے ساتھ نماز پڑھے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رکوع ہجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا۔ میں نے تنہیہ کے لیے کنگریوں کی مٹھی بھر کرا ہے پھینک ہ ری۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس نے اپنی نماز درست کر ل۔''

آپ فرمایا کرتے تھے.''جب بھی ظالموں کے حامیوں پرنگاہ پڑے تو ( کم زکم) دل ہے انہیں پُر آسمجھو۔ درنہ عظرہ ہے کہ کہیں تمہر رے انگال سب نہ بوج کیں۔''<sup>©</sup>

تعبير مين مهارت:

آپ خوابول کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یفن آپ نے حصرت اساء قبال نیجا سے معااورانہوں نے اپ ولد حضرت بوبکر صدیق بڑائفنے سے۔ایک بارایک شخص نے آکر کہا: '' میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبدالملک

🕏 طبقات اس سعد ۱۲۹/۵

🛈 طبقات ابر سعد ۱۳۰/۵

🕝 سير اعلام النبلاء 🛊 ۲۳۲

بن مروان کو پچچ ژو میااورا ہے اوندھا کرکے اس کی پشت میں چارمیخیں گاڑ دی ہیں۔'' آب نے فورا کہا:'' بیخوابتم نے نہیں دیکھا۔''وہ بورا ''میں نے ہی دیکھا ہے۔'' آپ نے فرمایا:" جب تک مجھے خواب ویکھنے والے کانام نہ بتاؤ گے، میں تعبیر نہیں ووں گا۔" آ خرار شخص نے کہا: '' بیخواب عبدالمقد بن زبیر شالین نے دیکھاہے اورانہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے '' آپ نے فرہ یا: ''اس کی تعبیر میہ ہے کہ عبد الملک ،ابن زبیر رضائفند کولل کرد ہے گا۔ پھر عبد الملک کے جار بیٹے خلیف

أنك شخص في خوب بتايا كه يس سائي سن دهوب مين جلاك بول آب فرمايا:"اگر تيراخواب سيا مياتو تُو اسلام سے نکل جائے گا۔' وہ بولی'' دراصل میں نے یوں دیکھا ہے کہ مجھے سا سے دھوپ میں بھیج دیا گیا ہے۔'' سب نے فرمایا "تو تھے کفر پر مجبور کیا جائے گا۔"ایابی ہوروہ خص کسی ٹرائی میں کفار کا قیدی بندا ہے کا فریخ رمجور کیا گیا۔ بعد بیں وہ رہائی یا کرواپس آیا اورلوگوں کو بیہ ہاجرا سایا \_ <sup>©</sup> ا کے شخص نے خواب دیکھ کہ دہ آگ میں گھس گیا ہے۔ آپ نے فرمایا:'' تم سمندر کا سفر کر و گے ، کچرجلد مرجا ؤ گئے ۔' ایسا ہی ہوا۔ ®

تقويٰ،خو داختسانی اورخود داری:

نم زباجم عت کے بخت پابند تھے۔ چالیس سال تک بھی نماز ہجماعت فوت نہیں ہوئی۔ اکثر اذان سے پہلے ہی مجدمیں موجود ہوتے ۔ایک بارخو دفر مایا

" د تمیں سال ہے کبھی ایپ نہیں ہوا کہاؤان سے پیلے میں معجد میں ند ہوں ۔ ' '®

خودا حسانی کا ندازہ اس بت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۸سال کی عمر میں بھی آپ اپنے نفس کے شرہے ڈرتے تھے۔اکٹر کہا کرتے تھے:'' مجھے اپنے نفس پرسب سے زیادہ ڈرعورتوں کے فتنے میں پڑج نے کا ہے۔''

كى نے كه: "نة و آب جيسے كوعور تول كى طرف ميلان ہوتا ہے، نه عور تو ركوآب جيسے مخص ميں كوئي رغبت ہوسكتی ے۔ پھر پیۋرکیما؟''

> آپ نے فرمایہ:'' ہاں اس کے باوجود ہات وہی ہے جومیں کہہ رہاموں ۔''<sup>®</sup> کسپ حلال پرزور:

خود لفیل ہونے کودین داری کا حصدا در رزق حدال کوسرا سرخیر تصور کرتے تھے فرماتے تھے:

" اس تخص میں کوئی بھلائی نہیں جوراہ حق میں خرج کرنے اور دوسروں کے آگے ذلت سے بیچنے کے لیے حل ل مال

<sup>🖱</sup> طبقات ابن سعد ۱۲۵،۱۲۲/۵ 🛈 طبقات ابر سعد ۱۲۵،۵

<sup>🛈</sup> طقات اس سعد ہ ۱۲۳

<sup>@</sup> طبقات برسعد ٥ ١٣٦؛ حليه الاولياء ١٦٦/٢

<sup>🕏</sup> عليه الاوليء ١٦٢،١٦٢،٢





نکائے۔"<sup>©</sup>

گراس کے ماتھ آپ تو کل اور استغناء میں جمی کامل تھے۔فر ، تے تھے۔ "جواللہ پر بجروسہ کر کے ستغنی رہے ، دوسر ہے تات بن کراس کے پاک تج تیں۔"

اصل عبادت منكرات سے اجتناب ب

آپ کثرت ذکر اورطویل نوافل نے زیاد وزوراس بات پردیتے تھے کہ اوگ گناہوں سے بچای ساکیہ باران کے خادم نے کہا ''میرے خیال میں وہ لوگ سب سے زیادہ نیک میں جوظہر کی نماز پڑھ کرعصر تک متجد میں بیٹھے عہارت خادم نے کہا ''میرے خیال میں وہ لوگ سب سے زیادہ نیک میں ۔ جکہ اصل عبادت اللہ کی قدرت میں نحور کرناوران کرتے رہے ہیں۔' آپ نے فرمایی' 'اصل عبادت میں نیس ۔ جکہ اصل عبادت اللہ کی قدرت میں نحور کرناوران چیزوں سے بچنا ہے جنہیں اللہ نے حرم قراردیا ہے۔''

آب متجاب الدعوات تهي

ہ پ باب مدر اسے المعنوات مشہور تھے۔آپ کی ہددے فور لگی تھی۔ ایک شخص حضرت ملی اور طلحہ وزیر بڑی خنم کی مذرت کی مر کررہا تھا۔ آپ نے منع کیا مگروہ نہ مانا۔ آپ نے کہ '' اگر تو حجمونا ہے تو اللہ تیرا چبرہ سیاہ کردے۔'' اس بددعا کے اثر سے چندونوں میں اس کا پوراچبرہ سیاہ ہوگیں۔ باتی بدن بالکل پہلے کی طرح گور، چہ رہا۔ ''

وفات:

آپ کی وفات ۹۳ ہے میں ہوئی۔ وفات سے پہنے ایسے بخت بھار ہوئے کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ بستر پر بہت لیٹ کر اشاروں سے نمازیں اوا کرتے تھے۔ ہار بار طشی طاری ہو تی تھی۔ اس دوران نافع جمٹنے نے آگران کی جاریا کی قبلد رائی کراوی۔ جب بوش آ یا تو بو چھا'' میری جاریا کی قبلدرخ کس نے کرائی ، کیا نافع نے ؟''

لوگوں ئے اثبات میں جو، ب: یا تو فرمائے گلے،

"الگريس ايل قبداوراست محديديس سے ند موتا تو جار پائی کو قبلدرخ کرد سينے سے بھوا کيا فائدہ و تا!!" آپ ترک ميں بچور قم مچوز سے جارہ ہے تنداس ہارے ميں فرما يا:

''ساللہ اتو جا نتا ہے میں نے فقط اپ وین اور حزت کو بچانے کے لیے یہ مال پاس رکھا تھا۔'' آخری وسیت کے طور پر فر مایا'' میر ہے جمازے میں نہ کوئی ماتم کرنے والاساتھ جیسے نہ توشیو کی وحوثی اق جائے جبینے وتعلیمی میں جدد کی جائے۔اکر اللہ کے بال میزے لیے ٹیمر بوگی تو وہ جگہ میر ہے۔'' سیکھی فرمایا'' میر ہے جن زے کا ملان نہ کیا جائے۔ ہس جارآ دئی کافی تیں جو مجھے میرے رہے جائے تا کہ ججاوی ہے۔''

ک حلیة؛لاولیاء ۱۲۳۱

ل حية لاوب، ٢ ١٧٣

خ طفت برسما د ۱۳۵

ی طبعت در سعد ته ۱۳۹

کي سير علاد لسلاء ۽ ۽ ۽ ۲ تا ۲ تا ۲



### حضرت سعيد بن جُبير رمالتُهُ

معید بن بخیر نظف میمی بیلی صدی بجری کی ان بستیول بیل سے بین جوهم و ممل کی دیا کے بادشاہ شارہو ہے۔امام نودی دلاف کیجتے بیل کے سعید تا بعین کے بڑے انمہ بیل سے تھے۔تغییر،حدیث،فقہ،زبد وعرادت اور راست بازی معدالت کے میدانول میں وہ صف ازل کے جوان مردشے۔

تعليم وتربيت:

سعید بن جبیر رائٹ نسلا موالی بینی جمی نام زادے بیٹے مر بڑے بر مشائخ نے آپ کی خوش جینی کی۔
ان کی تعلیم وتر بیت کے زمانے بین اکا برسی ہونی سے رخصت ہو بچکے بیٹے تاہم حضرت مبداللہ بان عمر، حضرت مبداللہ بن عمر، حضرت مبداللہ بن می مک نیجی بیٹے مبداللہ بن می مک نیجی بیٹے مبداللہ بن می مک نیجی بیٹے بیٹے مبداللہ بن میں مک نیجی بیٹے بیٹے اور حضرت انس بن می مک نیجی بیٹے بیٹے اس طین امت موجود سے سعید بن جُری برخشند نے ان سے خوب استفاد و کیا۔ حضرت مبداللہ بن مہاس بنج بیٹے اس مالی انہوں نے بطور کی صرف مبداللہ بن مہاس بنج بیٹے ہوئے والے اس ملت و برائے میں مناز دو کیا۔ حضرت مبداللہ بن مہاس بنج بیٹے ہوئے انہوں نے بطور کی میٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے ہوئے ہوئے اور تاریخ سمیت جملہ ہوم و نور کی خوشبوم بکتی بھی دس جید بن جُری برائے ان تمام علوم کو تر زحال بنا بیا۔ ا

عبدالله بن عباس فین شن کی ملمی مجلس میں جو بھی سوال وجواب دوئے بسعید بن بنیے بیت انہیں یاد کرے اوراپ ، اوراق پر لکھ بھی لیتے کہتی کہتی سوالات کی اس قدر کنڑے بوقی کے سعید بن بنیے بیت کے تمام دوراق کھر جائے اور انہیں اپنی بشیلیوں پر کھنے کی نوبت آجاتی۔"

علمي مقام:

آپ پہلے تجازیل سکونت پذیریتھے۔ پھر مراق آگئے۔ یہاں کچے مدت فارس اوراصفہا نامیں ٹراوری۔ آخریل کونہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔اس افت مرق میں موالی کونہ توانام مقرر کیا جا تف ندی تاخی رسکر جو ق بن مف نے ان کی تکمریم کرتے ہوئے اُنٹین جامع مسجد کا اہام اور پھر کوفہ کا تاخی مقرر کردیا۔ ''

وه نامورها فظ وقاری شخصه قر أت اورتفسیر کاملم حبدالله بن عباس بخلینی به سیّعها تقدیداس که مایاه ه منهال بن قمر و امر بوهمروین العلا ، به گفتها جیسه نامورقرا ، سے تجوید سیّعهی تنگهی سیّع

آل جديد الاسعاء والمعات للروى ٢١٦١

۴ ربات الاعباد ۲۲۱۲ آبی ربیات لاعباد ۲۲۱۲

ک طفال این سعد ۱ ۲۵۷ آی وفیات لاحال ۲۷۲،۴۷۲ ک

ترت سے تلاوت کرتے اورا کثر و وراتوں میں بوراقر آن فتم کردیتے تھے۔ایک ہار بیت اللہ میں داخل ہوں۔ اور دہاں ایک رکعت میں پوراقر آن فتم کیا۔ <sup>©</sup>

نوش الی فی کویسند کرتے تھے مگر گا کر قر آن پڑھنے سے ختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ ®

رمضان المبارک میں آپ ترادی کی مامت کرتے تو عجب ساں ہوتا۔ ایک شب حضرت زید بن فابت ڈالٹو کی قر کت سناتے۔ انگی شب حضرت میداللہ بن مسعود رقائفی کی قرائت اپناتے۔ اسی طرح روزانہ تمام مشہور ومتواتر قرائق کو بدل بدل کراس خوبی کے ساتھ قرآن مجید سناتے کہ سامعین وجد میں آجاتے۔ ®

سیات کے شان نزول اور تفسیر پراتناعبور حاصل تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی جتی تو آپ فورااس کے سیتی وسیاقی ، شن نزول بنفسیر اور مطالب ہے آگاہ فریاد ہے۔ صدیث میں آپ کی مہمارت کا اندازہ اس بات ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات عبداللہ بن عباس خالفہ اپنی موجودگی میں انہیں حدیث سنانے کا تھم دیتے تھے۔ اس میں تعلیم بھی زیادہ تر عبداللہ بن عباس خالفہ ہے سے بھی تھی ۔ عبداللہ بن عباس خالفہ ہے کے وامن سے وابستہ رہے اور خاص طور بران سے افتاء کا فن سیکھا۔ یوں وہ جوانی ہی میں اپنے دور کے انگراسلام میں کے وامن سے وابستہ رہے اور خاص طور بران سے افتاء کا فن سیکھا۔ یوں وہ جوانی ہی میں اپنے دور کے انگراسلام میں

شامل ہو گئے۔ \* فقد میں اتنا کمال حاصل کیا کہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ خود عبداللہ بن عباس ڈالنٹخذان کے قباوئی پر اعتد دکرتے تھے۔اگر کوفہ ہے کوئی ان کے پاس مکد آ کرمسکنہ لوچھتا توا بن عباس ڈالیٹیڈ فریاتے '

''کیاتها، ، مارسعید بن جُیرنهیں؟''<sup>©</sup>

ریاضی اور میراث کے مسائل پرایہ ملکہ حاصل تھا کے عبداللہ بن عمر خالین کندا سے مسئل پوچھنے والول سے کہتے ۔ ''سعید بن جُبیر کے پاس جاؤ۔ وہ بتا کیں گے۔' ، ®

جب مدیند تشریف لاتے تو پہاں کے علاء وطلبہ بھی آپ سے میراث سکھتے۔حضرت زین امعابدین جلنفہ جسے پیکرِ علم فرماتے ہیں:'' جب سعید رحالتُنہ ہمارے ہاں سے گزرتے تو ہم ان سے میراث کے مسائل یو چھتے۔'،® آپ کے وعظ میں بڑی تا ٹیرتل ۔ روزانہ کجرا ورعصر کے بعد آپ وعظ فرمایا کرتے تھے۔ <sup>®</sup>

عروت ورياضت:

سعید بن جُمِیر رالنفهٔ صرف عالم بی نہیں ، بہت بڑے ولی اورعابدو زامبہ بھی تھے۔اللّٰہ کی یاداوراَلکرِ آخرت میںال قدرروتے تھے کہ بینائی کمزور ہوگئ تھی۔ ®

🗇 وفيات الإعباد ٢٧١،٢

🛈 طبقات ابن سعد ۲۹۰/۲

🛈 سيو اعلام النبلاء، \$/\$٣٢

🕙 طبقات الرسعد ٢ ٢٥٨

@ طبقات ابر سعد ۲۵۹٫۱

🕜 طبقات ایز سعد ۲۹۲/۱

🕭 طبقات این سعد ۲۰۸/۲

🕝 طبقات ابن سعد ۲۵۲/۱

🕝 طبقات این سعد۲۵۹،۲۰۵

🧐 طبقات ابن سعد: ۲۵۸/۱

🕦 كتاب الزهد للامام احمد بن حيل،ص ٣٠٠

۔ ہرسال ایک ہار جج اور ایک بارعمرے کے لیے تشریف لے جاتے عموماً کوفیدی سے احرام باندھ کر چلا کرتے ہے۔ اس طرح سال میں آپ کے پانچ چھے ماہ سفر ہی میں گزرا کرتے تھے۔ <sup>®</sup>

مع الارمضان میں عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔مغرب سے عشاء تک کا وقت تلاوت میں گزر تا ۔ بعض اوق ت ایک ان شدت میں قرآن مجید پورا کردیتے۔اپنے محلے کی مجدیل اعتکاف بھی کیا کرتے۔®

ں اپ کی دعایا بدد عافوراً لگتی تھی۔ آپ کے گھر میں مرغا تھا جس کی بائگ پر آپ سحری کے وقت بیدار ہوتے تھے۔ ایک بارمرغے نے باٹگ نہ دی اور آپ تبجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔اس پر شخت رہنج ہوا اور مرغے کے بارے بیں منہ سے نکل گیا: ''اللّٰدا ہے گونگا کرے، اسے ہوا کیا تھا؟''

اس کے بعد مرغا واقعی گونگا ہوگیا۔ بید کھ کران کی وابدہ نے کہ:''بینا! آئندہ بھی کسی کو بددُ عاند بینا۔''<sup>®</sup> آپ نے اس تھیجت کو لیلے ہو ندھ میا ورعمر بھرکسی کو بدد عانددی۔

فردج میں شرکت اور سزائے موت:

معید بن بنیر رالننے جان کے مظام سے تنگ آنے والے عوام کے ساتھ ل کر عبدالر ممن بن اَحْدَف کی بغاوت میں شریک ہوگئے تھے۔ یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ آپ اس کے بعد کئی سال تک ججاز میں روپوش رہے۔ خرکار گورنر ف مد بن عبداللہ قسر کی آپ کو گرفتار کرنے میں کامیوب ہوگیا۔ آپ کو ججاج کے پاس عراق بھیج دیا گیا جس نے بختی ہے بوچھ پھیے ماری میں کہا تھا کہ پھیدس تلم کر دیا۔ یہ واقعہ شعبان ۹۵ ھاک ہے۔ سزائے موت سے پہلے آپ نے جاج کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اے کی اور پر مسلط نہ ہونے وے۔ ایس بی ہوااور جاج چند بی دن بعد بیار ہوکر مرگیا۔ ®

\*\*\*

<sup>🛈</sup> سر اعلام اسلاء ١٤٥٤

<sup>🏵</sup> وفيات الاعيال: ۲۷۹،۷ ؛ حبقات ابن سعد 🕟 ۲۹۱

<sup>©</sup> حية الاولياء ٢٧٤١٤

المتايا راسهاية ١١٦م١٦٦ تا ٤٧٠



عامر بن شراحیل انشعی پرالنئے بھی اموی دور کے ان علاء وفضلاء میں سے بیں جن کے کمالات کا ماری دیا اعتراف کرتی تھی۔ان کاتعلق بمن سے عرب قبیلے تمیر کی ایک شاخ '' بنوشعب' سے تھا۔حضرت عمرف دوق خیالتو دور میں پیدا ہوئے سنِ دیا دت 19ھ بتایا جاتا ہے۔ آپ ملکے پھلکے اور دیلجے پہلے تھے۔ <sup>©</sup>

علمي مقام:

A/A

شعبی را استفاده کیا تھا جن بیل حفرت سعد بن انی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت الوموی اشعری، حفرت ابوموی اشعری، حفرت ابو بریره، حفرت عاکشرت معد بن از ید، حضرت الموموی اشعری، حفرت ابو بریره، حفرت عاکشرت معد بن از ید، حضرت عاکشرت معدی بن عاتم، حفرت اساء بنت جمیس ، حفرت عدی بن عاتم، حفرت اساء بنت جمیس ، حفرت عدی بن عاتم، حفرت اسامه بن زید، حضرت عبدالله بن عبرالله بن

ا کہ ایک قی م کوفہ میں تھا تا ہم عراق میں مختار تُقفی کے زیانے میں آپ عارضی طور پر مدیند آگئے تھے۔ یہاں طبداللہ بن عمر شالنٹی کے پاس آٹھ ماہ تک فیض حاصل کیا تھا۔ ®

محنت ورياضت ... حافظها ورذ مانت:

علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بڑی مشقت اٹھ کی تھی۔ ملکوں ملکوں کی خاک چھائی تھی۔ کس نے پوچھ کہ آپ نے انتاعلم کیسے حاصل کرایا؟ تو فرمایا: ''مصائب کو بھلا کر، شہروں شہروں گھوم پھر کر، گدھے کی ، نندمبر کر کے الدہ کو سے کی طرح مورے بیدار ہوکر۔'' اس طرح آپ اپنے دور کے اتنے بڑت علامہ بن گئے کہ علائے شرق و مخرب کے علامہ بن گئے کہ علائے شرق مخرب کے علوم کو محفوظ کر لیا۔ فرماتے تھے کہ گزشتہ ہیں سمال سے کوئی حدیث اسی نہیں کی جو جھے پہلے سے یا دنہ ہو۔ قرآن مجید کے اتنے بلندیا ہے توری تھے کہ انہیں ' زعیم اعراء' (بڑے قاری صاحب) کہا جاتا تھ۔ شاہر کا خوا کے فررت نہیں آتی تھی۔ جو شنے تھے حرف بحف حافظ زمانے کے بخ بنات میں سے تھا۔ بھی کوئی چیز لکھ کر محفوظ کرنے کی فورت نہیں آتی تھی۔ جو شنے تھے حرف بحف

<sup>🗇</sup> سىر اعلام البلاء ١٩٠٤ 🥝

<sup>🕝</sup> سبر اعلام لبلاء ٢٠١٠٢٩٧/٤

<sup>🛈</sup> طبقات ابر سعد ۲۴۷،۲٤٦/۳

۱۷/۱ ندکرة الحفاظ ۱۷/۱

<sup>🕜</sup> مير اعلام البلاء ٢٠١٤



اخلاق اور مزاح:

ا خلاق اور دریاد لی کامیرحاں تھا کہ برا دری میں کوئی بھی شخص مقروض مرجاتا تو اس کا قرضہ اوا کر دیتے ہے جمر بھر بھی کسی غلام پی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھا یا۔ زہدواستغذاء ایسا تھا کہ لوگ جن چیز وں کو پہندیدگی اور رشک ہے دیکھتے ، سپ ان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوا را نہ کرتے ۔ (۴

طبیعت کے لی ناسے بڑے ہنس مکھ شھے تاہم علمی بحث کے وقت نہایت نجیدہ بوجائے تھے۔اہلِ علم کی ذیب داری کا س قدراحساس تھا بھی کہا شھتے تھے '' کاش!ا تاعلم حاصل نہ کیا ہوتا!!''<sup>©</sup>

اییا کہنے کی وجہ صرف بیقی کہ وہ اپنے دور کے پیشوا نہے، سیمی ہوئی ہر چیز پر مل کرنا، جاہلوں کو آگاہ کر نااور غلطیوں سے منع کر ناان کے ذمے تھا۔ پھر علم کی وجہ سے انسان فخر اربا کاری اور دنیاوی ، ل ومنصب کے حصول میں مبترا ہوسکتا ہے ؛ اس لیے نید حضرات اپنا علمی مقام سے خود ڈرتے سے کہ کہیں امتد کے ہاں پکڑنہ ہوجائے۔ حدیث اور عقا کدکی حفاظت کے لیٹے علمی جالئے ہی خیر معمولی کوششیں ،

شعی برالعنی ایسے دور میں امت کے عمی رہنما ہے تھے جب قیادت و سیادت کی زمام سی ابرام سے تا بعین کوشقل ہوری تھی۔ انہوں نے حضرت علی بڑی تھے کے زمانے میں سرا تھ نے والے فتنوں اور بعد میں بیش آنے ولے ستعدد سر توں اور خانہ جنگیوں کو پیشم خود و یکھ بھا ما تھا۔ ان شورشوں کا بڑا امر کزعرات تھا جبال وہ سکونت پذیر تھے۔ یہ ل ایک طرف شیعان تی مسادات کی محبت اور مدح وقو صیف میں مباخہ کرنے گئے تھے، دوسری طرف خوارج اورشام کے ناصی ان حضرات کی ندمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فراط وتفریط کے اس ماحول میں بر مکتب فکر اپنے کا میں ان حضرات کی ندمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فراط وتفریط کے اس ماحول میں بر مکتب فکر اپنے کا فیافین کی ضد میں طرح طرح کی رطب و بیاس روایات جمع یہ وضع کر کے اپنے موقف کے لیے دلائل فراہم کر رہا تھا۔ سہائی گردہ اکا برصحا ہے ضعاف فرت گیز روایات بھیلا کر تشیع میں نقب مگار ہاتھا اور اسے بتدریج رفض کی طرف لیے جارہا تھا۔ ابوضخ خزاعی ( کثیر عزام میں اسلام کے متوازی ایک محقف اسلام وجود میں آر ہاتھا۔

شعبی برالنئے نے کوفہ کا وہ دور بھی دیکھاتھا جب یہاں عبداللہ بن مسعود طالبغ کے تداغہ ہ کی فقے ہت کا طوطی بولٹا تھ جن کے دم سے مساجداس طرح آبادتھیں کہ یہ حضرات'' مساجد کی قندیلیں'' کہرںتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ دورد یکھ جب حضرت علی طالبند کی بہاں آید کے بحد ان کے شاگر دوں نے بھی حدیث اور فقہ کے صفول کوعزت بخش ۔ ®

<sup>🕏</sup> میر اعلام انبلاء ۳۰۳/۶

<sup>🕜</sup> سير اعلام السلاء ۲۹۹،۶

<sup>🛈</sup> سبر اعلام السلاء ٤ ٣٠١.٢٩٧

<sup>@</sup> سير اعلام البلاء ٢٠٩٤

<sup>🕏</sup> العبوفي غير من عير ١٠١١





شعمی برطفن نے ان میں سے متعدد استیوں سے اکتساب علم کیا۔

صعبی برالفتے ان وقیق النظرائم حدیث میں سے تنے جن میں فطری طور پر''رجال حدیث''کو پر کھنے کا ملک موجود تھا۔ اس لیے وہ فرق مراتب کا پورالحاظ کرتے تھے۔ شعبی رمائنۂ پہنے شیعا ان می میں شامل تھے۔ گر جب ان کے متشہ دلوگوں کی مہالغہ آرائیاں دیکھیں تو ان سے کنارہ کش ہو گئے اوران کی غلطیوں کو طشت از بام کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ ○

شیعان عی میں جہاں بلند پر بیام فاضل شخصیات شائل تھیں وہاں ان میں ایسے حضرات بھی تھے جو تقوی اور زہو عبادت میں بلند مرتبہ ممرد بن فہم اور فقاہت کے اعتبار سے کسی شارمیں نہ تھے چنانچہا مام شعمی رالنے، حضرت علی خالفہ کے ایک مصاحب صعصہ بن صوحان رالنے کے بارے میں برماہ کہتے تھے '' وہ خطیب ضرور تھے مگر فقیہ نہیں ۔''

" بعض ایسے افراد بھی شامل سے جوطبعی طور پر تشدد پہنداور ننگ نظر سے گر حفرت علی نزائن نئ کے صلتے میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ ہے انہیں جلیل القدر تا ابعی تضور کر میا گی تھا جیسا کہ اس صبور شعبی برائنے ان کے بارے میں اپنی رائے یول بتاتے ہے: '' میں این صبور سے مل تھا۔ نہ وہ فقیہ نتھے ، نہ اان میں کوئی بھلائی تھی۔''

حصرت عی درانین کی شہ دت کے بعدان کی طرف خودکومنسوب کرنے والے سبائی بھی تیزی ہے متحرک ہو گئے تھے ورطرح طرح کے نئے عقیدول اور جموٹی روایات کا پرچ رکرد ہے تھے۔ شعبی رطانت ایسے لوگول سے بھی ملے اوران کی حقیقت کو کھول کر رکھ اوران ہیں میں دیوں بھی تھی جو عاشق اہل بیت کے طور پر بہت مشہور تھا۔ شعبی برالننے نے اس کی شہرت می تو بلنے میں دیوں کیا کہ وہ حضرت عی دیانت نے کھی کی دنوں اس کی شہرت می تو بلنے میں دیر نہ کی ،رشید بجری نے اس مل قات میں دعوی کیا کہ وہ حضرت عی دیانت سے بچھ بی دنوں پہلے مدینہ میں ملاہے۔ وہ زندہ میں ،اورانہوں نے بچھ پیش گوئیاں کی بیں جو پوری ہوں گی۔رشید بجری کا کہنا تھا کہ یہ باتیں آل مجد کے اسرار میں سے بیں شعبی برائے مشید بجری کی ان خرافات پر لعنت سے جب ہوئے دہاں سے نظے بعد میں حکومت نے رشید بجری کواری شم کے دعوول کی یا داش میں سزائے موت دے دی۔ ®

شعمی رہنے نہ کا سب ہے ہو کار، مدیدتھا کہ انہوں نے عقائد ونظریت کی اس تبدیں کو ہڑی شدت سے محسول کیا اور گمرا ہی کے اس سے سے بند ہاند ھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

اس دور میں اہلِ شیع کا ایک نیافرقہ'' کیں نیہ' نمود رہو چکا تھا۔ یہ ایک معماتھ کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی ہوئی کبتا کہ اس کا ہائی مختار ثقفی تھے۔ پچھالوگ کہتے کہ حضرت علی خن تُنظ کے ایک آزاد کردہ غلام کیسان نے اس کی دغیل ڈالی بعض لوگ سے محمد بن حنفیہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ "اس فرقے کے لوگ صحابہ کرام اورامہات المؤمنین سے اظہار نفرت کیا کرتے تھے۔ شعمی جمشنے برمد کہتے تھے کہ اس موج کے حامل لوگ سنت کے مخالف ہیں۔ "

<sup>🕑</sup> سير اعلام السيلاء £ ٣١٠،٣٠٩

<sup>🛈</sup> طبقات بی سعد ۲۵۸۹

<sup>(</sup>٣) الملل والبحل للشهرستاني ١٤٧/١ طامۇسىسة الحلبي .

وبل تشقق مين سيب بعد بيده مراء لي فرق قلامة تفاعش بيل اوراس عمليون اغيره كاظهور بهت بعد مين موايد

٣٠٠/٤ أبيلاء ٢٠٠/٤

تثنيع میں مبالغه کرنے والے حضرت علی والنافظ کوتمام صحابہ سے فضل قرار دینے لگے تھے صحیح العقیدہ ہوگوں میں، ہے ہمی بعض وگ حضرت علی بنی فف کی حضرت عثمان بنی فنے پر فضیلت کے قائل تھے۔ شعبی دانسند نے ان نظریات کی برزور جالف کی۔وہ صحابہ اور خلف نے راشدین کے مراتب کی وضاحت کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے "دمیں یانچ سوسے ۔ : اید صحابے سے ملا ہوں ،سب ابو بکر رضائغۂ ،عمر رضائغۂ ،عثمان خالتنٹۂ وعلی خالتۂ والی تر تنیب کے قائل تھے \_ ''®

یھی نروتے تھے:''اس امت میں کسی کے بارے میں اتنا جھیٹ نہیں گھڑا گیا جتنا حضرت علی ڈالٹیٹنڈ کے بارے میں ۔''® ے۔ صی بہ کرام کا اتنااحتر ام کرتے تھے کہ ایک باران کی مجلس میں بڑے بڑے عماء بیٹھے کہ حضرت جریر بن عبدالقد ذیا تیتہ كالك يونات كيا شعمي والففف فور كميمنكو باادرانبين احترام كرسته بنهايا يمسي فيكها:

. '' جنے بڑے بڑے مشائخ کی موجودگ میں ایک ٹڑکے کا تناا کرام۔''

فرمان '' ہاں ارسول الله مل فيام نے ال کے دادا کو تکریہ پیش کیا تھا' ،'<sup>©</sup>

فعی بالن نے مدیث کی جو خدمت کی اس کا ندازہ اس بت سے نگایا جاسکت ہے کہ اہم ابوضیفہ، عاصم المحول، ا بن لی لیلی،عطاء بن سائب اورا بو بکرالبذ ں چَئبِنٹنم جیسے فقبهاء و محدثین ن کے شاگر دیتھے۔ "

. ان کے درکِ حدیث کی خصوصیت میتھی کہ وہ روایات کوز بانی سناتے اور حفظ یا دکرنے پرزور دیتے تھے۔ لکھنے کے قائل نہیں تھے'اس سےان کے مجمی تعالمہ وحفہ ظرحدیث تھے۔عام اس تذہ حدیث کسی خاص تر تیب کے بغیر روایات فَلَ كَرِينَ عَظِيمَ النَّهُ فِي كَا مِيكِ فَاصَ حِدْت بِيقِي كَهِ وَهِ مِرمُوضُوعَ اورمسَكِ بِي تَعلق احاديث كوا مك الكه بين كرتے تھے مثلاً كہتے " بيطواق ہے متعلق روايات ہيں ۔" پھراى مسئے سے متعلق روايات ساتے چلے جاتے۔اس طرز روایت نے آگے چل کر کتب حدیث میں ابو با درعنو نات کی بنیا و زال دی۔ <sup>©</sup>

روافض کی پیجان مشعمی راسته کی دفت نگاه کا کرشمه:

ال زونے میں رفض اپنی ابتدائی شکل میں تھا۔ روافظر عقیدے میں عام اہل تشیع ہے الگ تھے۔ عام شیعانِ علی کے عقائد تقریباً وہی تھے جوجمہورامیت مسلمہ کے ہیں ۔عراق بالحضوص کوفہ کے اُن گنت فقہا ، ومحدثین اس قسم کے تشیع كے عامل تھے۔سب ابو بكر وغمر وعثان والنظم سميت تمام صى بدے عقيدت رکھتے تھے۔ ابن عبدر بہ لکھتے ہیں: "شیعه وه لوگ تھے جوعلی طابنونہ کوعثیان طالغنی پر فوقیت دیتے تھے ورا بو مکر وعمر خالفنونیا ہے محبت کرتے تھے۔"<sup>®</sup> ا، ما بودا ؤدرالفند كمتر تھے

''میں نے کوف میں جس بحدت ہے بھی حدیث کمعی وہ ابوبکر وعمر ﷺ کی افضیت کا قائل تھا۔''<sup>©</sup>

<sup>🛡</sup> سير اعلام لىبلاء 🛊 ٣٠٩

<sup>🖰</sup> سير اعلام لبلاء ۽ ٣٠٧

<sup>🛈</sup> سير علام النبلاء ۽ ٣٠١

<sup>🛈</sup> العقد الفريد ٢ ١٤٥

<sup>@</sup> تدریب الراوی ص ۹۴

<sup>🕏</sup> سير اعلام السلاء ۽ ٧٩٧

<sup>@</sup> معجم اس الاعوامي ١٧٢/١

م مگر رفض اندرونِ خانه الرکشیع کواین طرف ماکل کرر ہاتھا۔ شعبی زبائینی پہلے خص شھے جنہوں نے روافض کوایک الگ ۔ فرتے اور مذہب کے طور پر پیجانا اوران کے خفیہ عقائمہ سے اس ابتدائی دور میں بی اس قدر آگا ہی حاصل کر لی حیرت ہوتی ہے۔انہوں نے اس فرتے کے بارے میں اپنی رائے کا ظہار پورے شدومہ سے اس طرح کیا: . ''روافض س امت کے میبودی ہیں۔ روافض اسلام ہے ویبا ہی بغض رکھتے ہیں جبیبا میبور بریہ نصر نیت ہے۔ رافضی رغبت یا خدا خونی کے سبب نہیں بلکہ سلمانوں سے دشمنی اور سرکشی کی وجہ ہے اسلام . لانے ہیں۔ان کی سرشت یہودیوں ہی جیسی ہے۔ یہود نے کہا کہ حکومت صرف سل واؤ د کا حق ہے، روافض نے کہا حکومت صرف بل الى طائب كاحق ہے۔ يبود نے كرمسي موعود كے تے تك جباد منسوخ ے۔ روافض کہتے ہیں امام منتظر کے آنے تک جہاد ممنوع ہے۔ یمبودی ش م کی عبادت کوستاروں کے جَلُاً نَ تَكَ مُوَ خُرِكِ يَعِين روافض بهي اليهابي كرتے بين - يبودي برمسلم كاخون مباح سجھتے ہن اور یمی روافض کا عقیدہ ہے۔ یہود نے تو رات میں تحریف کردی۔ روافض نے قر آن کوتحریف شدہ قرار دے دیا۔ یہودی جبرئیل مے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جارادشن ہے۔ رافضی کہتے ہیں جبرئیل نے علی کی جگہ محمد پر دحی غلطی ہے نازل کر دی۔ یہودی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور روافض بھی۔ گمریمودو نصاری پھربھی روافض ہے بہتر ہیں؛ کیوں کہ گریہود ہے یوچھا جائے بتمہارے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے اصحابِ موکی عیسائیوں سے پوچھاجائے تمہارے بہترین لوگ کون ہیں؟ جواب دیں گے۔ اسحاب عیسیٰ مگرروانف سے پوچھو تمہارے بدترین لوگ کون ہیں؟ و مکہیں گے:اصحاب محمد۔''<sup>©</sup> حَامِتَى حَلْقُولِ مِينُ تَعْنِي حِلْتُنَّهُ كَامْقَامٍ:

حکومتی صفوں میں انہیں بوی عزت حاصل تھی ۔ حجاج کی جب ان سے ملاقات ہوئی تواس نے ان ہے جھا کم سوالات کیج جھے اور مرکل جوابات ہے متاثر ہوکر انہیں ان کے قبیع شعب اور بھدان کے وظا کف کا مگران بنادیا ورایک ، معقول تنخوا همقرر کر دی۔ <sup>®</sup>

علم وكمل كے ساتھ ان كى ذبانت .معاملة نبحي اور قدرت كلام بھي مشہورتھى عبدالملك بن مروان ان كا تنامراح تھ کہ ایک ؛ رقیصرردم کے پیس انہی کوسفیرینا کر بھیجا۔ قیصران کی سفار تی مہارت، ہر جستہ گو کی اور فطانت و کم کھر فیمران رہ گیا۔اس نے واپس پر یک بندر قعدان کے حوالے کردیا کہا ہے بادشاہ کودے دینا۔

شعبی چالفند عبدالملک کے پاس دِمَشْق آئے اور لفافہ اس کے حوالے کرویا عبدالملک نے رقعہ پڑھ کر کہا: '' آپ کومعلوم ہے قیصرنے کیالکھاہے؟''

<sup>🛈</sup> شرح اصول الاعتماد لابي القاسم الالكالي، ح ٧٨٧٧ العقد العريد ٢٤٩/٢

<sup>🕐</sup> سير اعلام سلاء ٤ ٢٠٤

هعى برائنة نے كہا. "اس نے كيا لكھا ہے امير لمؤمنين!"

عبدالملک نے کہ '' س نے بچھ لکھ ہے کہ مجھے تبہاری قوم پر حیرت ہے۔اس نے تمہاری جگہ تمہارے سفیر کوخلیف کیوں دینتخب کرلیا۔''

قعبی رفظ: نے کہا ''امیرالمؤمنین اب نے آپ کودیکھ نہیں،اس لیے ایبالکھا ہے؟'' عبدالملک نے کہا۔''دفعتی اقیصر مجھے تمہارے خلاف مشتعل کر کے تمہیں قبل کرانا چے ہتا تھا۔'' یہ ہات قیصر تک پنجی تو اس نے کہا:'' واقعی میرامقصدیمی تھا۔''<sup>®</sup> یہ ہات قیصر تک پنجی تو اس نے کہا:'' واقعی میرامقصدیمی تھا۔''

خروج میں شرکت ،رو پوشی اور جال بخشی:

شعمی رمٹ کواس عزت اور قدر دمنزلت کے باجو دا یک شخت ابتلاء کا بھی سامن کرنا پڑا۔ یہ عبدالرحمٰن بن اُشغے کا فروج نھاجس میں شعمی رملنٹنے اور سعید بن جبیر رملنٹ سمیت متعدد علماء وقراء نے حصہ لیا تھا۔ چونکہ کوفہ کے اکثر قاری اس میں نثریک تھے 'اس لیے شیخ القراء ہوتے ہوئے بھی اما شعمی رمٹ اس بچوم میں شامل ہو گئے۔

شکست کے بعد معمی رہ شند ایک مدت تک روپوش رہے۔ اس دوران جاج نے خراس ن اور تر کستان میں تُحکیہ بن مسلم کی زیر تی دت جہاد کی تشکر روانہ کیے اور من دی کرادی کہ جو باغی تُحکیہ کے تشکر میں شامل ہوجائے اس کی مزامو ف کردی جائے گی شعبی بھی موقع غنیمت سمجھ کر قتنکہ کے تشکر میں شامل ہو گئے اور مدت دراز تک گمنا می کے ساتھ جہ دی کردی جائے گی شعبی بھی موقع غنیمت سمجھ کر قتنکہ نے لئے گا حال کھوا کر بجائے کو بھیجنا چا ہاتو کوئی مناسب ان میں بدد نے فتح کا حال کھوا کر بجائے کو بھیجنا چا ہاتو کوئی مناسب ان میں دیار شعبی رہ لئے خدمات اپنی خدمات پیش کردیں۔ تُحکیہ نے ان کا نام پتا ہوجھا تو شعبی برطنے نے کہ

" بیند لوچیں،ال بارے میں مجھے معذور مجھیں۔"

قُتیبہ نے بھی اصرارنہ کیاا دران سے فتح نا مدلکھوا کر مج ج کو بھیج دیا۔ حجاج انداز تحریر سے مجھ گیا کہ بیٹعمی بالننے کا کلام ہے۔ فوراً تُتَیبُہ کولکھ:

''میرایہ خط پڑھتے ہی جان لوکہ تمہارا خط لکھنے وارا آ دمی شعبی ہے۔اگر دہ تم سے بخ نکلاتو میں تمہارے ہتھ پاؤں کٹو دوں گااور معزول کر دوں گا۔''

تُتَنَبِه نے انہیں عبن کے خط ہے آگاہ کرکے کہا:''میں اس سے پہلے آپ کونبیں پہپانا تھا۔ آپ جہاں جو بین نکل مائے۔ ش تجاج کے سے کوئی بھی تشم کھا وں گا۔''

شعنی والنفندے کہا. '' مجھ جیس آ دمی حبیب نہیں سکے گا۔''

تَثَيِّهِ نِهُ كَهَا '' آپ بهتر شجھتے ہیں۔''

أخ تُنكِيه ني البيل قيدي بنا كرعراق روانه كردي جهال حجاج واسط ميل قيام پذيرته واسط ك بابرشنى والنفه كو

🔾 سير اعلام البلاء ٤/٤٠٠

ایک اموی افسر بزید بن افی مسلم ملا جوان کا ہمدرد تھا۔وہ انہیں سمجھ تار ہا کہ جاج کا سامنا کس طرح کیا جائے۔ ونول نے آپس میں طے کرلیا کہ جاج کے سامنے کی پچھ کہا جائے گا۔

-- پات جو استان کال چکاتو بولا ''ابتم کہو۔'' شعبی پیشند دپ چاپ سنتے رہے۔ تجاج دل کی بھڑ اس نکال چکاتو بولا ''ابتم کہو۔''

ں رہے چپ چپ استان ہوئے۔ استان کے آپ نے جو کہا بالکل سیج ہے۔ آپ نے بیا ہی کیا۔ گرہم بھی آپ ضعمی دالتنے ہوئے ''اللہ آپ کوسل مت رکھے۔ آپ نے جو کہا بالکل سیج ہے۔ آپ نے بیا ہی کیا۔ گرہم بھی آپ سے الگ ہوکر کبھی چین کی میندنہ سو سکے۔ میں نادم ہوں اور اس حق راستے کو پہچان گیا ہوں جس سے بھٹک گیا تھا۔ اس کا ظہار میں نے امیر بزید بن فی مسلم بے سامنے کر کے امان کی درخواست وے دی تھی۔'

عجاج غصے سے بزید بن الی مسلم کی طرف پلٹا اور بولا ''تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔'' حجاج غصے سے بزید بن الی مسلم کی طرف پلٹا اور بولا ''تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔''

وه بور: "جي ديگرا جم كامول مين لگ كر بحول كي تھا۔"

حجاج نے شعبی ہے یو جیما ''مگرتم نے اللہ کے دشمن کا ساتھ کیوں دیا؟''

شعمی برائن نے نہیت ہی نصیح و بیغ عربی میں کہا '' ہی راسید پنجر تھااور سکن ناس زگار۔ خوف ہما رااوڑھنا ور پکیونا تھا اور فتنہ اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ہم معصوم پر ہیز گار ہیں نہ زور آور بدکار۔اب وقت ہے کہ آپ خون معاف کر کے تو یہ کا موقع دیں۔''

حجاج بير بلغ فقر بي س كرجهوم تلها، بور.:

''اوہ! تمہارے باپ کی خیرا ٹھیک ہے۔اچھا! میں نے معاف کیا۔تم جاسکتے ہو۔''<sup>®</sup>

#### وفات:

آپ نے عمر بن عبدالعزیز زائنے جیسے نیک سیرت حکمران کا زمانہ بھی پایداوراس آخری دور میں کہنے سالی کے باوجود کوفہ کے قاضی رہے علم فصل کے اس امام ہے ۱۰ مارہ میں کوفہ میں وفات پائی ۔عمرائتی سال کے لگ تھگ تھی۔ ®

<del>\*\*</del> \*

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء ٢٠٤١، ٣٠٥، ١١ الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٤٩/١، تاريخ حلفة بن خياط، ص ٢٨٨

<sup>🕏</sup> العيوفي حو سُ عبر سنة ١٠٤هـ ، سير علام المبلاء ١٩١٨، ١





### حضرت حسن بصرى بن بيهار راللنيء

حن بھری دیائے۔ پہلی صدی ہجری کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس زہنے میں جب موی خلفاء کی فتوحات عروج پڑھیں اور ہرسمت سے مال ودولت کے نزانے عالم اسلام میں کھنچے چلے آرہے تھے،مسلمانوں کو مادیت کے طوفان،اخلاتی برائیوں کی کھائی اورا عتقہ دی خرابیوں کے جاں میں تھنسنے ورظاہر بینی کاعادی ہوکراعمالی باطنی سے بے گانہ وجانے سے بچانے میں اہم کرداراداکیا۔

غاندان ونسب:

حسن بھری جائے آزاد کردہ غلام سار کوٹر کے تھے جو حضرت عمر فاردق ڈولائن کے دور میں عراق سے قیدی

ہن کرآئے تھے۔وہ مدینہ منورہ میں حضرت زبید بن تابت رڈلٹنٹ کے غدم رہے اور پھر آزاد کردیے گئے۔ای دوران

الاہ ہم حسن بھری بٹلنٹ کی ولادت ہوئی۔انہوں نے اسلمؤمنین ام سلمہ ڈولٹنٹ کے ہوں پرورش پائی۔ام سمہ ڈولٹنٹا اللہ میں حسن بھری برفائن کی ولادت ہموئی۔انہوں نے اسلم میں بھی بھیجتیں۔حضرت عمر فی روق بڑلٹنڈ نے ان سے گھر کے ضروری کام کراتیں ورتعیم کے لیے اکا برسحا بہ کے صفوں بین بھی بھیجتیں۔حضرت عمر فی روق بڑلٹنڈ نے انہوں وی دی تھی۔ جودہ سال کی عمر میں وہ قرآن مجید حفظ کر چکے تھے۔ "

نوجوانی کا دورا ورخصیل علم:

حفرت عی طالفار کے دور خلافت میں جبکہ وہ نو بوان تھے، بھر ہ آگئے ۔ وہ نہریت خوبھورت، تندرست و نو نا ور بڑے طویل قامت تھے۔خیش لب کی کاخیاب رکھتے تھے۔عموماً سیاہ عمامہ باندھاکرتے تھے۔ سروی میں سبز جبہ اور دھاری دارچا در پہنتے ۔گری میں سوتی کرتا شلوار اور یمنی چا درزیب بن فرماتے ۔کہاکرتے تھے

"مومن اپنے کیڑول کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔' <sup>©</sup>

مطلب میتھ کہمومن کوخواہ مخواہ گھٹیا اور بوسیدہ کپڑے پہن کرخود کوضرورت منداورامداد کامستی نہیں طامر کرنا چاہیے بلکہ حسبِ استطاعت مناسب نباس استعال کرنا چاہیے تا کہ عزت نفس پامال ندہو۔

حسن بھری بلنظنہ جہد کا بڑا شغف رکھتے تھے ادر مشرقی سرحدوں پر ہونے والی جہادی مہم ہے میں جاتے رہتے تھے۔ ان کی شجاعت اور دلیری کی دھوم برطرف تھی۔ ®

<sup>🕏</sup> مير اعلاه البلاء ٧٧/٤

<sup>🕾</sup> سير اعلام البلاء \$ ٧٧٥

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء ۽ ١٥٥٥

<sup>🕜</sup> سير اعلام السلاء ١٤ ٥٧٥

مُبَقِب بن . بی صفرہ جیسے ناموراسلہ می جرنیلوں سے ساتھ ان کی نشست و برخاست رہتی ۔ مُبَلّب کو جب کفار کے مارے خلاف جہاد کے سے جانا ہوتا تو حضرت حسن بصری ہالت ساتھ ہوتے ہخت ترین معرکوں میں انہیں صف اول میں رکھا

انہوں نے زیادہ ترعمی استفادہ عمران بن حصین مغیرہ بن شعبہ،عبدالرحمٰن بن سمرہ سمرۃ بن جندب بنعمان بن بشر ۔ اور انس بن مالک فیلی نیز سے کیا۔ عام طور پر انہیں حضرت علی فیلی نیز کا شاگر و سمجھ جاتا ہے۔ مگر محدثین کے نز دیک ان کا حضرت علی خلائشی ہے براہ راست استفادہ ٹابت نہیں ہے۔انہوں نے حضرت ملی شکشنے کےاقوال اورا حادیث دوسروں حضرت علی خلائشی ہے براہ راست استفادہ ٹابت نہیں ہے۔انہوں نے حضرت ملی شکشنے کےاقوال اورا حادیث دوسروں

عالم اسلام مين ال كامقام:

حسن بصری برالنند نے حضرات صی برکی روحه نبیت ، بیمانی کیفیت، باطنی ردشنی بهلم وفضل جنهم وفراست اورتج ، بیری اچھی طرح جذب کرمیاا درعلم تفسیر وحدیث کے بحر و خارا ورنز کیے ونز ہیت کے شجرِ سامید دار بن گئے۔ جلد ہی اپنی علمی عمل اورروحانی خوبیوں کی بدولت وہ عالم اسلام کے متاز ترین فرد شار ہونے سکے. ان کے عقیدت مندوں کا حلقہ برری اسلامی د نیامیس پھیل گیا۔

کیہ اور مدینہ ہردور میں اہلِ فضل وکمال کا گہوا رہ رہے میں رکوئی بیرونی شخصیت پہاں کے عماء کو کم ہی متاثر کریاتی ہے گرمن بھری چاننے کے کمال نہ کا اعتراف حرم کے بزرگ بھی کرتے تھے اوران کے وعظ من کر کہا کرتے تھے: ''بهم نے ایب شخص سیانہیں دیکھا۔''<sup>®</sup>

ان کے علم کی وسعت کا بیرحال تھا کہ دس دس برس ان کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے والوں کا کہن تھا کہ ہم ہرروزان سے کوئی نہ کوئی نئی ہات سنا کرتے ہیں۔ ©

حفرت جعفرصادق جلنے: کہتے تھے "وحس بھری کا کلام انبیائے کرم کے کلام سے مشبہے۔"® ایک عرصے تک وہ بھر ہ کے مفتی رہے۔ان کے فیصول اور آراء برصی بہ کرام کو بورااعتہ د تھا۔حضرت الّس بن ما لک وفائنٹنز ہے کو کی مسئلہ یو چھاچ تا تو و وفر ماتے:'' حسن ہے یو چھرلیا کرو۔انہیں یا د ہے۔ہم بھول گئے۔'' امت کے پیش آیدہ مسائل ہوں یا وگوں کے ذاتی تنصیے ،وہ بہت من سب حل اور بہترین رائے پیش کیا کرتے تنف بھرہ کے ایک کہند سال بزرگ ابوفقادہ العدوی رالفند فرماتے تھے.''اس استاد کا دامن تھا ہے رہو؛ کیول کہ میں نے ان سے بوڑھ کرحضرت عمر خالتی ہے متی جلتی فراست والا کوئی نہیں دیکھا۔''<sup>®</sup>

۳ میر اعلام البلاء ٤ ۹۹۹

المعرفة والتاريح ٢ ١٤٠ مير اعلام السلاء ١٩/٤ ٥

<sup>🕜</sup> تاريخ دعوت وعريست ١٥٧٥ ، محواله دائرة المعارف مستامي، ٧٤٤

<sup>🕲</sup> سير أعلام السبلاء \$ ٥٨٥

<sup>👚</sup> تاريخ دعوت وعريمت ٥٩.١ بحواله دائرة المعارف بستاني ٧٤٤

اسر اعلام البلاء ۱۳۱٤

الله وركه الك محدث الوب تختيا في برنطنه فرماتے تھے · مردور كے ايك محدث الوب تختيا في برنطنه فرماتے تھے ·

د، آرتم حسن کے پاس بیٹے تو کتے ، میں نے اس سے پہلے کوئی فقید کی مای نہیں ، ، ا

اخلاق وكردار:

. ان کی زندگی صحابہ کی نـُندگی کے بہت مشابہ تھی۔ چپل ڈ صال ،ربمن سہن ،مزاج و یہ دات ،اخلاق واطواراوروعظ و گفتُه و میں و دصی ہـکامکس دکھائی دیتے تھے۔ابو بروہ رَالغنْہ فر ہ تے تھے.

"میں نے ان سے بڑھ کر اصحاب رسول سے مشاب وی کوئی نہیں و یکھا۔" ®

صاحب طبقات محد بن سعد جرائين انبيل خراج تحسين پيش كرتے ہوئے كہتے ہيں:

''دہ کالہ ت کے جامع ،عالم، بلند مرتبہ، نقیہ اور معتبر راوی تھے،ان کی بات جمع می تھی۔عبادت گزار، فصیح و بلیخ اور حسین دجمیل تھے۔''<sup>®</sup>

توت کلام اور دعوتی واصلاحی کوششیں:

سب كارتفاق ب كدوه برئ سے شير يك بيان تھے۔ توت كلام كابيا كم تھا كرابل نظرانبيں جاج بن يوسف سے زياده تادرالكلام و نتے تھے جواس دور كاسب سے برا خطيب شار ہوتا تھا۔ وہ جوہات كہتے وہ دل ہے نكلتی اور سيدهاول پر از انداز ہوتی تھی ،ان كے الفاظ عقل سليم كے عين مطابق ہوتے تھے۔ان كی ہاتوں ميں شہدك س مشاس تھی۔ان كی از انداز ہوتی تھی ،ان كے الفاظ عقل سليم كے عين مطابق ہوتے تھے۔ان كی ہاتوں ميں شهدك س مشاس تھی۔ان كی انداز ہوتی دلوں كامر ہم اور بيار ، وحول كا علاج تھی۔ ©

، دّیت اور بهوس زر کی ندمت:

وعظ ونسیحت کے دوران قلبی کیفیات ہر جلے میں شامل رہیں۔ حضور تاہیم ، محابہ کرام اور قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اکثر اشک بارہوجاتے تھے۔ وہ تاریخ کے اتار چڑھا وَاورمعاشرے میں آنے والی تبدیلیوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دور فی رو تی میں آنکو کھولی جب مجابدین اسلام کا ریلا ہرایوان باطل کو بہائے سے جارہا تھا ، دورعثان غنی کی فتو عات اور ول و دولت کی اس کشرت کا انہوں نے بچشم خودمشاہدہ کیا جس سے حضورا کرم ماہوئے نے امت کو خردار کرتے ہوئے فرویا تھا ''اللہ کی شم! مجھے ڈریہ ہے کہ کہیں تم پر دنیا فردار کرتے ہوئے فرویا تھا ''اللہ کی شم! مجھے تمہد سے کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا کا لانچ اس طرح کرنے لگو جسے پہلے یو کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا کا لانچ اس طرح کرنے لگو جسے پہلے وگول نے کیا تھا ور پھر دنیا تہمیں اس طرح ہوا کہ رہے اس طرح کرے بھے انہیں ہلاک کیا تھا۔'' ©

صحابۂ کرام کے نفوسِ قدسیہ مال و دولت کی کثرت کے باوجود اس کے مہلکات سے دامن بچائے مرب مگر بعد

. ` 🕑 سير اعلام البلاء ۽ ٧٩ه

305

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء. ١ .٥٨٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام المبلاء ١٤/٧٥

<sup>🥝</sup> معجم الأدباء بلحموي ٢١٩٣/٥ ط العرب الإسلامي

<sup>@</sup> صحيح المحارى، ح. ١٥، ٤، كتاب المغارى

میں آنے والامعاشرہ رویت کاس فتنے ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہا۔ حسن جمری پڑالت ای معاشرے کا یک فرز تھاوراں تبدیلی کو بڑی سنجیدگ ہے محسوس کرتے تھے۔ اپنی تقاریم میں وہ اکثر دوست کی ہوں اور پیسے کی محبت کی تخت ندمت کرتے قتم کھا کر کہا کرتے تھے '' جو محص بھی درہم کی عزت کرے گا،اللہ اسے ذلت میں ضرورہتا اکرے گا۔ ® فرماتے تھے: '' دیناراور درہم کتنے برے ساتھی ہیں۔ جب تک جدانہ ہوں تمہیں کوئی فائدہ نیس پہنچا سکتے '' ® فکر آخرت کا اہتمام:

ان کے زوریک دنیا کی محبت کاعلاج سی تھا کہ لوگول کوفکر آخرت دلائی جائے۔ بار بار قیامت اور جنت وجہم کا تذکر رہا ان کے خود دنیا کی محبت دل سے نکے اور نفس ماویت کی مگر روحانیت کی جائے ۔ فانی دنیا کی جگہ جمیشہ کی زندگی کی فکر عام ہوتا کہ ونیا کی محبت دل سے نکے اور نفس ماویت کی مگر روحانیت کی طرف ہائل ہو۔ وہ اپنی تقاریر میں اکثر سخرت کا ذکر اس طرح کرتے کہ نوگ اشک ہو رہوئے بغیر نہ رہتے ۔ وہ قرآن مجید کوایمان ویقین کی کیفیت کے ستھ پڑھنے پر زور دیتے اور اسے فکر آخرت کا سب سے بہترین ذرید قرار دیتے ۔ فرمایا کرتے منے دنیا میں تیراغم زیاد میں میں ان رکھے تو دنیا میں تیراغم زیاد میں جوجائے ، تیراخوف بڑھ جائے ، تیرے رونے دھونے میں اضافہ ہوجائے ۔ ، ش

· میصرف ان کا قال بی نہیں حال بھی تھا۔ان سے ملنے والے لوگ کہتے تھے کہ وہ اکثر فکر آخرت میں ڈو بے رہے تھے۔ ان پرائیک گہری سنجید گی طور کی رہتی تھی ابھی ابھی کوئی مصیبت ٹو ٹی ہو۔ ®

موت، جنت اورجہنم کے تذکرے

ن کی مجلس میں موت ، جنت اور جہنم کے بکثرت تذکرے ہوتے ۔ فرماتے تھے۔

'موت نے دنیا کوخوارکر دیا ہے۔اس نے بیہاں کسی عقل والے کے لیے خوشی کا موقع بی نہیں چھوڑا۔''<sup>®</sup> فرماتے تھے:''ابن آدم! تو دنوں کامجموعہ ہے۔ جب بھی ایک دن گز رتا ہے تو تیرا پجھے حصہ بھی گز رجا تا ہے۔''<sup>®</sup> مجھی بڑے درد ہے کہا کرتے '' جنت کسی بھی امت کے لیے ایک آ راستہ نہیں ہو کی جسی اس امت کے لیے، پھر بھی تمہیں اس کا کوئی عاشق دکھا ئی نہ دے گا۔''<sup>©</sup>

گن ہوں سے اجتناب اور توبہ پرزور:

وہ اکثرتوب کی اہمیت برز ورویتے اور اس میں ناخیرے ڈراتے ،فرماتے تھے

''اے ابن آدم اگناہ کوترک کردیے کی مشقت توبہ کی مشقت ہے کم ہے۔ تجھے کی معلوم کہ تو کوئی کمیرہ گناہ الیا کرے جس کے بعد توبہ کی مبت ہی نصیب نہ ہو۔'،®

- 👚 سير اعلام البلاء، ١٤ ٧٦٥
- 🕜 حلة لاولياء ٢ ١٣٤٠١٣٣
  - 🕥 حلية لاولياء ٢ ١٤٨
- ۲۲۹ کتاب الرهد، للامام احمد بن حبل، ص ۲۲۹

- 🛈 كتاب الزهد للامام احمد بي خيل، ص ٢١٩
  - 🕏 كتاب الزهد، للامام احمد ص ۲۱۰
- ۵ کتاب اتزهد، للامام احمد بن حبيل، ص ۲۰۹
  - ط سير اعلام السلاء ٢ ٨٧٥ 🕒

ئن ہوں ہے خود بھی کرزاں وتر سماں رہتے اور دوسرول کو بھی اس سے ڈراتے ۔ فرمایا کرتے تھے: دنہم ہنتے ہیں اور سہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ایسے ویسے کاموں کی خبر ہے ۔''<sup>®</sup> عشق رسالت مآب منظیمیٰ :

حن بھری دہائئے سے عاشق رسول تھے۔ان کنزویک مادہ پرتی اور نف نی خواہشات کی اسیری کا علاج سیرت مول ہے رہ فرا ہشات کی اسیری کا علاج سیرت رول ہے روشنی حاصل کرنا تھا۔ان کی کوشش تھی کہ امت کا آق نے نامدار طویق ہے رہ نے محبت وعقیدت اید پہنتہ ہوکہ بنعلق پر بھی جذب نالب آجائے ۔وہ لوگوں کو سیرت کے دافعات بکشرت سناتے ۔حضور مُؤرِیم کی جدائی میں مجبور کے بہنے گریہ وزاری کا واقعا کشر دہراتے اور کبھی روئے بغیراسے یورانہ کریاتے ۔ پھر فرما ہے:

" لند کے بندو!ایک کھجور کا تنارسول ایندی پیزا کے مشق میں روتا تھا۔ تمہیں تو اس سے کہیں زیادہ رونا چاہیے۔"® فرزد ق کی توسہ:

آپ کے دا عیا نہ ومصلی نہ جذ ہے کا اظہار چلتے بھرتے بھی ہوتا رہتا تھ۔ آپ ایک جنازے میں شریک تھے۔ مشہور شاعر فرز دق بھی آپ کے سرتھ چل رہاتھ۔وہ کہنے لگا '' مصرت!اوگ جمیں سرتھ و مکھ کریبی سوچتے ہوں گے کہ بھرہ کا بہترین آ دئی بصرہ کے بدترین انسان کے ساتھ ہے۔''

حطرت حسن بھری رمٹ نے کہ ' بہیں نہیں! نہ تو میں سب سے بہتر ہول ، نہتم سب سے مُر سے ہو۔ بھرہ میں کتے مشرک ہیں جن سے تم بہتر ہو، اور دو بوسیدہ چ دروں میں لیٹے کتنے بوڑ ھے ایسے ہیں جونسن سے بہتر ہیں۔ مگر اچھا یہ بتا وئتم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟''

دەبولا ''لەاسەلا ئىندكا قائل توموں''

فرويا " مكرلا الدالا القد كمني سے بچھ شرا نطاعا ئد موجاتی ہيں۔ "

فرزوق نے کہا: 'کیا تو یہ کی کوئی صورت ہے؟''

فرمایا: ' کیول نہیں ؟''

فرزوق نے کہا '' پاکب زعورتوں کے بارے میں جوشعر گوئی کی ہے،اس کا کیا ہوگا؟''

فرمایا: ' تو به کرلو، ورعهد کروکه آئنده ایسانهیں کرو گے۔''

فرزدق نےفورا کہا ''عہد کرتا ہوں کہ پھرند کروں گا۔''

کچھ دنوں بعد فرزدق کا نقال ہو گیا۔ سی نے اسے خواب میں دیکھا تو بوچھا:'' تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟'' جواب دیو ''بحسن بھری کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ،اس کے سبب اللہ نے سغفرت فرما دی۔''<sup>(6)</sup>

<sup>🛈</sup> حليه الاولياء ١٣٤/٣ (المعجم الارسط ببطراني، ح ١٤٠٨ 🗇 مسيد ابن الجعد، ح ١٤٠٩ (المعجم الارسط ببطراني، ح ١٤٠٨

<sup>🕏</sup> المكامل في اللعات والادب للمبرد ١ ١٠١٠١مالي القالي ٢ ٣٠٨٠ سير اعلام البلاء ٤ ٥٨٤

صحابه كرام سيحقيدت ومحبت برزور

حضرت عثمان وظائفی کے خلاف بوائیوں کی شورش کوانہوں نے پہنٹم خود دیکھا تھا اوراس سانحے کی بعض تفصیلات بڑے دکھ کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔'' جب مسجد نبولی میں بدوائیوں نے حضرت عثمان مثل فئی کونم فی جمعہ ہو کے اور دو روکا تو ان پر کنگر ہوں کی اس طرح ہو چھاڑ کی کہ ''سان دکھا کی نہیں دیتا تھے۔حضرت عثمان مثل نٹون کھا کی کہ ''سان دکھا کی نہیں دیتا تھے۔حضرت عثمان مثل نٹون کھا کی کہ ''سان دکھا کی نہیں دیتا تھے۔حضرت عثمان مثل کے کہ کوئی ہوگئے اور دو میں اراد ہے کرانہیں گھرلے گئے۔'' ''

فرماتے تھے:'' جب مفترت عثمان ڈاکٹئو شہید ہوئے تو میں چودہ برس کا تھا۔''<sup>©</sup> ایک بارسحابہ کے حالات کے ساتھ پنے دور کے مسلمانوں کا موازنہ کرتے ہوئے فر «یا

'' وہ حضرات اللہ کے سبنے کھڑے۔ بہر چہروں کوخاک پررکھ دیتے ور سجدے میں پڑجاتے۔ اپنے رب کے خوف ہے ان کے گا وں پر اشکوں کی لڑیاں بہتی تھیں۔ آخر کوئی بات تو تھی جس کی وجہ ہے وہ لوگ راتیں آئکھوں میں کاٹ دیتے تھے۔ کوئی توبات تھی جس کی وجہ نے وہ دن میں سہے سہے رہے تھے۔''

السير اعلام البيلاء ١٩٠٤ ع

ا سير علام المبلاء ٤ ١٨٥٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام المبلاء ٤٨/٤ ٥

<sup>🖱</sup> سير اعلام لمبلاء ۽ ١٩٥٥



, میں یکرام کومؤمن کی صفات کانمونہ قرار دیتے تھے اور فریاتے تھے ·

''مؤمن الله کے سواکسی کی مد دنہیں چا ہتا۔ مجلس میں یا وقار، تنہاں میں شکر گزار، روزی پر قن عت کرنے وال ، آرام وآسانش کی حالت میں شکر کرنے والا ، مصیبت میں مبر کرنے والا ، غانوں کے درمیان ہوتو ذکر میں اور ذاکرین کے درمیان ہوتو استغفار میں مشغول رہتا ہے۔ بیش نظمی صح ہرکرام کی۔ جب تک دہ دن میں رہے ، اس شانو ! تمہار اسلاف کا نمونہ میں رہے ، اس شانو ! تمہار اسلاف کا نمونہ تو بی تھے۔ جب گئے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اسلاف کا نمونہ تو بی تھے۔ جب تھے والے میں میں رہے ، اس مان اللہ کے ساتھ اپنا معالمہ بدل دیا تو اللہ نے بھی اپنا معاملہ بدل دیا۔ ' ® وصحالہ کر م کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہے ،



<sup>🛈</sup> مختصر قيام الدين، محمد بن نصر المووري عن ٤٣

<sup>۱ تاريخ دعوت وعريمت ۱ ٥٩ بحواله الحسن البصري لاس حوري، ص ٧٠٠٦٩ وانظر "اليقير" لابن ابي الدياء ص ٤٧</sup> 

<sup>🕏</sup> مختصرفیام اللیل، انقدمحمد بن نصر المروزی و احتصره المفریزی، ص ٤٧



# The second of th

ا بني نقاد ريس كها كرتے تھے.

" ابن آوم جھ پرافسوں! کی تواللہ ہے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے؟ میں نے ستر بدری صحابہ کوریکی جن ۔ کالباس محض اُون تھا۔اگرتم انہیں دیکھتے تو کہتے کہ بیمجنون ہیں۔ وراگر وہ تمہارے اُنچھے لوگوں کوریکھتے تو بے ہے۔ کہتے ہے کم نصیب ہیں اور تمہارے پُروں کوریکھتے تو کہتے:ان کا اللہ اور آخرت پرایمان ہی نہیں۔اللہ کی قسم ا میں ہے۔ بیار ہے۔ میں نے توالی ہتاں دیکھی ہیں کہ د نیاان کی نگاہوں میں پیروں میں لگی مٹی کے برابر بھی نہ تھی۔ان کے یاں شام سے وقت بس اتی خوراک ہوتی کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکے سگر وہ کہتے تھے میں سیسب خود کھے کھالوں۔ آ دھا کھاؤں گاادرآ دھاصدقہ کروں گا کہٹر بیردوسرے ہم سے زیادہ بھو کے ہوں۔ <sup>، ©</sup>

نفق کے بارے میں ان کی وقع رائے:

وعلى صلقوں ميں تھيلے ہوئے اس خيال کي ترويد كرتے تھے كه ' نفاق'' صرف حضور من ﷺ كے دورتك محدود تمارو اس حقیقت کو داشگاف کرتے ہتھے کہ جس طرح کفروشرک اور دیگراعتقادی امراض ہر دور میں موجودرہ ہیں،ای طرح نفاق کی بیاری بھی ہرمعاشرے میں پنپ سکتی ہے۔مسلمہ نوں میں سرایت کرجائے والی نفس پرتی کووہ چیپی بہوڈی منافقة قراردية تقير ايخ مواعظ بيل اكثربياً يت قرآني يرصة:

﴿ اَفُرَ أَيْتَ مَنِ اتَّحَذَ اللَّهُ هُوَ اهُ ﴾

'' کیا تو نے نہیں دیکھااس مخص کوجس نے اپنی خواہش کو اپنہ معبود بنالیہ ہے۔''

پھرال کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے

''اس سے مراد منافق ہے۔اور منافق وہ ہے کہا ہے جس بھی چیز کی خواہش ہو،اس کے پیچھے پڑج تاہے۔''® آپ کے نزد کیا۔ منافق نصرف موجود تھے بلکہ معاشرے میں بوری طرح سرگرم ادر متحرک تھے۔ کسی نے یوجھا، ''کیامنافق اب بھی ہیں؟''

فر مایا:'' اگروہ بصرہ کی گلیوں نے نکل جا تھیں تو یقینا مجھے پیگلیاں دیران مگیس گی۔''<sup>®</sup>

لوگوں کی تنین افسام:

آپ سے معاشرے کے لوگوں کابڑی گہرائی سے تجزید کرتے تھے۔ایک بارفرہیا: "الوگ تین قتم کے بیں مؤمن، کا فر اور منافق۔ جہاں تک مؤمن کا تعلق ہے، وہ الله عز وجل کی اطاعت پرکار بند ہے۔ مہا کافرنوا ہے املانے ذکیل کرویا ہے جیسا کہتم ویکھ رہے ہو۔ جہال تک منافقین گ یات ہے تو وہ بیوں وہاں گھروں، کمروں اور راستوں میں موجود میں ،ان ہے امتُد کی پناہ۔

🕝 سورة،لجائية،ايت. ٢٣

🛈 حية الاولياء ١٣٤،٢

🕜 صفة الفاق، لابي بكر الفريس، ص ١٤٤

🕏 سير اعلام المبلاء. ١٠٧٥، ٧١٥

تاديخ اد ت مديد

والله انہوں ۔ اپنے رب کونیں بچانا۔ بلکہ گندے کا موں کے ذریعے اپنے رب کے انکار کا ثبوت دیا ے۔ ظلم ظاہر ہوگیا۔ عم گھٹ گیا۔ سُنت متر وک ہوگئی۔ ان لقد وانا الیہ راجعون۔ یہ منافق حیران وسرگر دان ہں ۔ نہ تو یہ بہود ونصاری میں نہ بچوی کہ انہیں (اسلای اعمال نہ کرنے میں )معذور سمجھ جائے۔"® ۔ آپ کے نزد کیک ہے ملی نفاق اورا مقد کی طرف سے تو فیق سلب ہونے کی داضح علامت تھی۔ آپ فرماتے تھے: "مؤمن نے اپنادین موگوں سے اخذ نہیں کیا بلکہ دین اس کے پاس اللہ عزوجل کی طرف ہے آیا ہے بساس نے اسے تبول کرایا ہے جبکہ منافق نے لوگوں کوزبان تودے دی سے (زبانی اظہار ایمان کردیاہے) عمراملدنے اس کے در ( کوحل قبول کرنے )اور ( خابر کو ) ممل سے روک دیا ہے۔'''<sup>''</sup> خون خوارمنا فق اور مال وجاه پرست منافق:

آپ کے تیجزیے کے مطابق مسلم معاشرے میں موجود من فق دوشم کے تھے: ایک وہ جومسمانوں کاخون بہانا جائز سجھتے تھے۔ دوسرے وہ جو مال وجاہ کے پجاری تھے۔ آپ فر ماتے تھے

'' منافق دوشم کےلوگ میں جواسلامی معاشرے میں ظاہر ہوئے ہیں ایک وہ جس کا نظر پیارا ہےاور وہ مجھتا ہے کہ جنت ای کو معے گی جس کا نظریداس کی طرح ہے ، تو ان وگوں نے مسلمانوں پر تدوار ہے نیام کردی،ان کے خون بہر دیاوران کی عزتیں حلال کردیں۔دوسری قتم ان لوگوں کی ہے جود نیا کے پجاری ہں۔ای کی خاطرغضب ناک ہوتے ہیں ،اس کے سے جنگ کرتے ہیں اور اس کوطیب کرتے ہیں۔''<sup>ع</sup> حكام مين مرض نفاق كي طرف اشاره:

آب اعلى عهدول يرق يُز يو گول مين بھي نفاق كوواضح الكھتے تھے اور نہايت انسوس كے ساتھ فر ، تے تھے . "الله كى شان كداس أمت كوكيت كيم من فقول سے بالا يرا، جواس پر غالب آ كے اور جواس پر اپنی اغراض کور جیج دیتے ہیں۔''<sup>©</sup> مؤمن اورمن فق كافرق:

مؤمن اورمنافق کا فرق بناتے ہوئے سپ کہا کرتے تھے

"مؤمن جانتاہے کہ اللہ نے جو پچھ کہا، وہ ویبابی ہے۔مؤمن عمل میں بھی سب ہے آ گے ہوتا ہے اور خوف میں بھی۔ گریہاڑ کے برابرصدقہ بھی کردے تو ہے خوف نہیں ہوتا۔ س کی نیکی اور بھلائی جس قدر برهی ب، خوف بھی ای قدر بر ستاجاتا ہے۔جبکہ منافل کہتا ہے ہوگ بہت زیادہ ہیں۔میری بھی مغفرت ہوجائے گی۔ مجھے کوئی بیروانہی \_ ہیں وہ ہر عمل کر کے القد سے تمنا کیں وابستہ کر تار ہتا ہے۔''®

صفة العاق و دمُ المنافقين بنفريايي، ص ٩٩ باسناد صحح 🏵 صفة النفاق ودَّه الساهين للفريابي، ص ٩١ بالساد صحيح · يعارص ٩١ باسياد صعيح ا ايصاً، ص ٩١ باساد صحيح 🕲 حلية الاولياء ٢ ١٥٣



اہل علم کے لیے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن پرزور:

'' نقیہ تروہ ہے جوح می دنیا ہے بے نیاز ہو۔ا پنے گناہ پرنگاہ رکھتا ہو،ا پنے رب کی عبادت پابندی ہے کرتا ہو۔''<sup>®</sup> آپ فرماتے تھے '' جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا اخبر راس کے خشوع ، دنیا سے بے رغبتی ،اس کی زہان اوراس کی نگاہ ہے ہوجاتا ہے۔''

ابلِ علم کی د نیاطلی پراظهر رافسوس:

وین فدمت میں نگنے وا وں کوامراء کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ویکھ کرآپ کو ہڑی غیرت آئی تھی اوراس طرز عمل پر سخت تنقید کرتے تھے۔ایک بار چند قاریول کو گورنرا بن بہیرہ کی دہلیز پر انتظار میں بیٹھے دیکھا تو ناراض ہو کر فرمایا '' کیا تم ان ناپاک و گوں کے پاس جانا چاہتے ہوا تمہارا ان سے ملنا کو لی نیک وصل کے بوگوں کی ملاقات کی طرح نہیں ہوگا۔اللہ تمہیں رسوا کرے۔تم نے تو قاریوں کو بے عزت کر دیا۔اگر تم ان موگوں کی دنیا سے بے نیز رہتے تو ہوگئے۔اللہ تمہاری دین خدمات میں دلچیسی لیتے۔ مگر تم ان کی دنیا کے پیچھے پڑے تو بیلوگ تم سے بیر وا ہوگئے۔'' امراض باطنہ کے علاج کی خصوصی مجلس .

حسن بھری پر النے ان امراض بطنہ کے علاج کے لیے خصوصی نشست منعقد کرتے تھے اس کاظ سے آپ کوئن ترکیۂ باطن کے بانیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ تیسری صدی جمری کے ایک برزرگ ابوسعیدا عرالی کا بیان ہے دوحسن بھری پر النئے کی ایک مجس گھر میں ہوتی تھی اور ایک مسجد میں۔ مسجد کی مجلس میں وہ حدیث، تفسیر، فقد اور تمام عوم کی تعلیم دیتے۔ وہال کچھ لوگ ان سے حدیث کی روایتیں بنے آیا کرتے تھے، پچھ قرآن مجیدا ورتغیر سکھنے، بچھ بلاغت اور عربیت میں مہارت حاصل کرنے۔ گھر کی مجس میں ان کے خاص رفقاء ہوتے مجید عیر عبید، عبدالواحد بن زید، صالح مری۔ یہ سب زید وعبادت میں مشہور تھے۔ ان کے ستھ مجال میں حسن بھری پر النے نید وعبادت اور باطنی کیفیات کی بہ تیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی شخص کوئی ادر مسئلہ چھیڑ تا تو آپ ناراض ہوکر فرماتے

" بیضوت کی مجلس بھارے ان بھ سکول کے ساتھ مذکرے کے لیے فاص ہے۔" <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> حلية الاولياء ك ١٤٧ ع كتاب الرهد، للإمام احمد بن حيل، ص ٢١٦

<sup>🕜</sup> سر اعلام السلاء ١٩٦٤ه

<sup>🕆</sup> كتاب الرهد، فلامام احمد بن حنبل،ص ٢١٦

ا سير اعلام البلاء ١٩١٤ ١



بي كانت كوكى:

کا این کا ششیں صرف سجد اور مدر سے تک محد و دنے تھیں بلکہ وہ حکام کی غیطیوں پر بھی روک ٹوک کرتے تھے۔ کو بی ر ناوی ترغیب یا خوف انہیں تھی بات سے نہیں روک سکتا تھا۔ ان کے بھرہ میں قیام کے دوران ایک سے زائد مواقع رع اقبوں نے خلف ، کے خلاف بغاوت کی۔ جواب میں حکام نے بھی سخت کا رروائی کی۔ ایسے مواقع پر جہاں ماغی برع اقبوں نے خلف ، کے خلاف بغاوت کی۔ جواب میں حکام نے بھی سخت کا رروائی کی۔ ایسے مواقع پر جہاں ماغی ہے۔ غالب ہوتے وہ عوام کواپنا ساتھ دیتے پر کساتے۔ جہاں حکام کابس چلتا وہ لوگول کواپٹی صفوں میں لڑنے پر مجبور سرت اب موقع برحس بصرى ومن كاقول وممل بيرقها كهاس مسلم براوركش مين كسي بهي فريق كاستهدنيا ہے۔ان کی بیرائے س کرانیک شامی نے سوال کردیا '' کیا امیرالمؤمنین کا ساتھ بھی نددیا جائے؟''

سے بورے جوٹل کے ساتھ باتھ بلند کر کے کہ '' ہاں! نبامیرالمؤمنین کا، نہامیرانمؤمنین کا\_''<sup>©</sup> اس حَقِ گُونَی کی بناء پر حجاج تسب کا مخالف تھا اور آپ اس کے خوف سے ایک مدت تک روپیش بھی رہے۔ © اس دور ن پیاری بٹی کا انقال ہواتو س کی نماز جناز دہھی نہ پڑھ سکے بلکہ مجمد بن میرین کو پیغام بھیج کہ دہ پڑھ دیں۔ <sup>©</sup> ہ م دکام کے خلاف درست تدبیر<sup>،</sup>

. ان در ت کے باوجود حسن بھری جلینہ فرہ تے تھے:

''اللّٰہ کی قسم!اللّٰہ نے جی ج کوعذاب کے طور پرتمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ پستم اللّٰہ کے عذاب کا مقاہد ہلو ر ے مت کرو۔ ہلکتم برل زم ہے کہ سکون اور عجزی اختیار کرو۔''<sup>©</sup>

سے لوگوں کو ظ موں کے خلاف خروج سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے

"اگرالوگ حکمران کی طرف ہے آنے واں آ زمائش پرصبر کریں تو بہت جیدان پر ہے تکلیف دورکر دی جائے مگروہ بےصبری کا مظاہرہ کر کے مواراٹھ تے ہیں تو انہیں حکمران ہی کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ پھراللہ گفتم!ائيس ايك دن بھی خير نصيب نہيں ہوتی۔' ،®

زندگی کے آخری دور میں حکمر نول کے ہاں آپ کا مقام ومرتبہ

عجاج کی موت کے بعدآب نے رویوشی ختم کردی ،اپنی زندگی کے بیا سخری بیدرہ سال آپ نے اس طرح گزارے کے منہ صرف بڑے بوسے نقتها ، ومحدثین بلکہ خلفا ، بھی سپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ کے فضائل کا اعتر ف كرتے تھے۔ ، موى جرنيل مُسلمَد بن عبد الملك نے بھر ہ كے كسى شہرى سے ان كا حال بوچھا تواس نے كہا ا " میں ان کا پڑوی ہوں۔ان کی مجلس میں شریک ہوتا ہوں۔ فل ہراور باطن کے بیساں ہونے اور قول

🕑 البداية والهابة ٢٠١٢ه٥

<sup>🔾</sup> طقات الرسعد ٧ ١٦٤

<sup>🏵</sup> مير اعلام المبلاء ٢٠٤/٧ عيقات بي سعد ٢٠٤/٧

<sup>🎱</sup> طِقَاتَ ابن سعد ۷ - ۱۹۴ بانساد صحیح ، رحاله رحال البخاری و مسلم @ طبقات ابر سعد ۷ ۱۹۴ باسیاد صعیه

ماستان المستاسات

وفعل کی مطابقت میں،ن سے ہڑ ہے کر کوئی نہیں۔ اگر کسی کام کا کہیں تواسے بورا کر کے بی سیٹے ہیں۔ اگر کسی ر من مار است کا دومروں کو تھم دیں تو خوداس پڑمل کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شے ست دومروں کو . منع کریں تو خودسب سے بڑھ کراک چیز ہے پر ہیز کرتے ہیں۔ میں نے انہیں وگول سے بے نیاز دیکھا ے جبکہ لوگ ان کے متاح ہیں۔"

.مُسلَمَه نے کہ: ''بس بس اجس قوم میں ایسا شخص بووہ مگراہ بیری ہوسکتی۔'' عمر بن عبد العزيز راشن كے نام تاريخي مكتوب امام عادل كى صفات:

عمرین عبدا هزیز خلیفہ ہے تو حضرت حسن بھری بڑائٹنے کو بھیرہ کا قاضی مقرر کرد یا '' اورا پیے منشور حکومت کے سے ان سے رہنمائی بیتے رہے۔ ایک مکتوب میں انہوں نے حضرت حسن بھری بِالنف سے عادل حکمر ن کی صفات کے یارے میں دریافت کیا۔ ® حضرت حسن بصری رفائنہ کا جواب ایسا تھاکسی بڑے سے بڑے مفکر اور ادیب کے کلام میں . اس کی نظیر نہیں ل سکتے۔ وُنیا سے سی قوم سے سڑیجر میں نہ قو عادل حکمران کی لیک تعریف ہے نہ ہی حکمران کے لیے یا نصیحت نامه۔اس کلام کی ہر برسطرداوں وجیجھوڑ ایت ہے۔آپ نے کریرفر مید

''امیرائموسنین! جان لیجیے کہ اللہ تعالی نے امام عادل کو برکج روکی درنگی ، برصد سے بروصنے والے کے اعتدال، ہرفسادی کی اصداح، ہر کمزور کی توست، ہرمظوم کے انصاف اور ہرفریا دی کی پندہ کاذر ربیعہ بنداے۔ امیرالمؤمنین! امام عادل اس چرواہے کی طرح ہوتا ہے جوابینے اونٹو ب کے رپوڑ پرمہریان ہو، جومخاط اورزم نُو ہو، جور بوڑ کے لیے بہترین چراگاہ ڈھونڈے، سے ہلاکت کی دادیوں سے بچائے ، درندول سے محفوظ رکھے اور سردی وگری ہے اس کی حفاظت کر ہے۔

امیرالهؤمنین! امام عادل بچوں برشفقت کرنے و لے باپ کی طرح ہوتا ہے،ان کے بحین میں انہیں کم کرکھلاتا ہے، اُن کے لڑکین میں انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ان کے لیے کمائی کرتا ہے اوراین وفات کے بعد کے لیے انہیں ذخیرہ دیے رہ تا ہے۔

امیرالمؤمنین! مام مادل شفق من کی مائند ہوتا ہے جو وادد کے لیے نہایت زم دل ہوتی ہے جمل میں ان کا بوجھا ٹھات ہے، تکلیف اٹھ کرانہیں جنتی ہے۔ بچین میں انہیں پالتی ہے۔ ان کے جا گئے بر جا گتی وہ ان کے سکوبن پرمطمئن ہوتی ہے۔ کہجی انہیں دو دھ پل تی ادر کمھی دو دھ چھٹر اتی ہے۔اس کی عافیت پرخوش،ور اں کی تکایف رحمگین ہوتی ہے۔

🛈 احبار انفصاة بلوكيع ۲ ۱۲ المعرف والداريح ٢٩٤ ر ۲) استرت حس بسری دیت کے جو ب سے اندازہ ماتا ہے کہ اس وقت تک مریق میں عمر بن عبدالعویر برشنے کی اصلاحات کا اثر کیا برشنی بوافق میں عمر بن هیدالع ب<sub>ه ش</sub>خومت سنب سنه بی هعرت حسن بعم ی دمکانو سیمینه کررمند فی که درخودست گینگی اورانه پورین جودب بین مینصل فصیحت نامدارسال کرد اقعه



امر المؤمنين المام عادل كي حيثيت اليمي ہے جيسے اعضاء كے درميان قلب كي \_ قلب درست ہو تو أعضا ودرست رہتے ہیں ، وہ فراب ہوتو یہ بھی خراب ہوجاتے ہیں۔

امیرائم منین! مام عادل العدادراس کے بندوب کے درمیان کھر ابوتا ہے۔اللہ کا کلام من کرانہیں سناتا ہے۔ اللہ (کے حکم) کو دیکھتا اور نہیں دکھا تا ہے۔ اللہ کا تابع رہتا اور نہیں تابع رکھتا ہے۔ پس امیر المؤمنين! آب الله كي دى جونى مليت مين أس غلام كي طرح مت بغيِّ جيهاس كا آ. قالها نت سونے، اينا مال اورا و لا دائس کی حفاظت میں دے مگر و و مال میں خیانت کرے اور او ما دسے بے زُخی ہرتے ، پس وہ ہتا کے گھر وابوں کو مفاس اوراس کے ول کو تباہ کردے۔

امیر الموبمنین ایدر کھئے اللہ نے کھے صدود طے کی ہیں تا کہ بڑی اور بے حیائی کی باتوں ہے لوگوں کو رویے \_ بس کیا حاب ہوگا اگران حدود کے محافظ ہی ان کا ارتکاب کریں \_اللہ نے اپنے بندوں کی حیات ے لیے قصاص کا حکم ن زل کیا ہے ، پس کیا حال ہوگا اگر بندوں کو وہی شخص قتل کر ہے جس کے ذیبے ان کا تصاص بیزے؟

میرالمؤمنین! آپ موت اور س کے بعد کی زندگی اوراس وقت اپنے ساتھیوں اور ید دگاروں کی کی کو ہادر کھیں اور قیامت کے بڑے ہوئن ک وقت کے لیے تناری کرلیں۔

میرالرومنین! جان میں کہ سپ جس گھرمیں ہیں، سپ کے سے اس کے عدادہ بھی ایک گھر ہے، جس میں آپ کوطویل عرصے قیام کرنا ہے۔ آپ کے دوست آپ سے جدا ہوج کیں گے۔ ایک گڑ ھے میں آپ كواكيلاتنها چھوڑ جائي گے۔ بن آپ وہ چيز تيار ركھيں جواس دن آپ كا ساتھ دے جب آدى اپن بھائی، این مال ؛ اسے باب، پنی بیوی اور اپن اولا دے بھا گنا پھرے گا۔

امیرالمؤمنین اال وقت کویا در تھیں جب قبروں میں جو کھ ہے وہ ظاہر ہوگا اور جو دلوں میں ہے وہ سامنے کیائے گا۔ رازکھل جا نمیں گے۔انمال نامدکوئی چھوٹی بڑی بات شار کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ امیرالمومنین! بھی موت ہے قبل اُمید کے تم ہونے سے پہلے پہلے آپ کومہلت ہے۔ امیرالمؤمنین! اللہ کے بندوں پر جاہلوں کی طرح تھم نہ چلا کمیں۔انہیں ظانموں کی راہ پرمت ہے جا کمیں۔کمزوروں پرمتکبر

لوگول کومسلط نہ کریں ؟ کیوں کہ بدلوگ کسی مؤمن کے باد ہے میں نہ تورشتے کالی ظاکر نے میں نہ کسی عبد کا۔ اگرآپ نے اید کیا تو پھر پ اپنے گناہوں کے ساتھ ن کے گناہوں کا ہار بھی اٹھا کیں گے۔اپنے ہوجھ کے سرتھان کا بوجھ بھی آپ کو لا دنپڑے گا۔ آپ کو وہ لوگ دعو کے میں نہ ڈاپیں جوایہ لعف اٹھ رہے ہیں جوآپ کی مصیبت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ دنیا کے ایسے مزے لوٹ رہے میں جن کی وجہ ہے آپ آخرت کے مرول سے محروم ہوج کیں گے ۔ایے "ج کے اقتدار کومت ویکھئے۔ بلکہ کل اپنے اس دفت کے افتتیار کو

Ph.

ریکصیں جب آپ موت کے بھندوں میں گرفتار ہوں گے، آپ کوفر شقوں، انبیاء اور رسولوں کے مجمعے میں الند کے سامنے کھڑا کی ج نے گا جبکہ تمام چبرے س تی وقیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔

امیر المؤسنین! میں آپ کوولیی ہے جہ نہیں کرسکا جیسی جھ سے پہلے سمجھ در لوگ کیا کرتے سے گر میں نے آپ کے بیے شفقت اور خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیر سے مکتوب کواس دوست کی تیار داری سمجھ جوکڑ دی دوا پلاتا ہے، کیوں کہ اس میں صحت وی فیت کی اُمید ہوتی ہے۔ والسوام میسکم ورحمۃ ابقد و بر کانہ ہوتا تاریخ گوائی دی ہے کہ عمر بن عبد العزیز زرالنے نے حسن بھری رافشند کے اس مکتوب کو ج نے جان بنا کرر کھ اور اسپنا میں میں ہوتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کے باتھوں بر پا ہونے والے ممل سے بیٹ بت کر کے دکھا یہ کہ امام یہ دل در حقیقت کیسا ہوتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کے باتھوں بر پا ہونے والے انتقلاب کے پیچھے حسن بھری رافتند کی جومی وفکری مسائی ور در دِدل کا رفرہ تھا، ندکورہ مراسداس کا واضح شہوت ہے۔

حسن بھری دلائفۂ نے ساٹھ ساں تک اصداح و دعوت کے فرائض انجام دینے کے بعدر جب السے میں وہ سے پائی۔ آپ کی عمر ۸۸س لتھی۔و فات سے پہلے ہے بہوٹی طاری بموٹی۔ پھر ذراا فاقہ بهوا تو فر مایا ''تم نے جگادیا، بیس تو باغات اور نہروں میں اور عزت کے مقام میں تھے۔''

کچھ دیر بعد آپ نے ہون خاتِ حقیق کے سپر دکر دی۔ نمازِ جمعہ کے بعد جناز ہ جواجس میں اس قد رجوم تھا کہ اس شہر کے گل کو سچے سنسان ہوگئے۔ بصرہ کی تاریخ میں پہلی باراسا ہوا کہ اس دن جامع مسجد میں عصر کی نماز باجماعت نہ ہوگئ؛ کیوں کہ شہر کے سب لوگ تدفین میں شرکت کے لیے قبرستان گئے ہوئے تھے۔ <sup>®</sup> ان کی جامعیت اور مقبولیت

حسن بھری بالنے کی خداد دمقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی ان کے کمالات کا عمر اف کرتے رہے۔ ان کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے تیسری صدی بجری کا ایک غیر مسلم مؤرخ ثابت بن قرۃ کہداٹھ کدوہ امت محدید کی ان ممتاز ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جودہ سری قوموں کے سے قائل رشک میں۔ تابت بن قرۃ لکھتا ہے۔

'' وہ علم وتقوی ، زبد و پر بینزگاری ، پاکیزہ طبعی وزم دلی ، للبیت وشائسند مزاجی ، فقہ ومعرفت اور فصاحت و براغت کے انتہار سے ایک تابندہ ستارے تھے ان کا ظاہر ان کے باطن کے عین مطابل تھے۔ انہوں سے سات دھ ئیں اس طرح گزاریں کہ بھی ان کی زبان سے کوئی گراہوا فظ نہیں سنا گیا۔ ان پر کسی سے ہودگی کا انزام تک نہیں لگا۔ وہ سلیم الطبع ، خوبصورت اور معزر تھے۔ ان کی مجلس

<sup>🛈</sup> العقدالفريد ١ ٩ ، ١ ، ١ المدكرة الحمدونية ٣ ،١٨٦،١٨٥ ،ط دارصادر

<sup>🛈</sup> مير اعلام البيلاء ١١٧٨٥

میں ہوشم کے افراد تھے اور ہر کوئی ان سے استفادہ کرتا تھا۔ کوئی حدیث من رہا ہے، کوئی تغییر کھر ہا ہے، کوئی نقہ کے درس میں بیضا ہے، کوئی کلام عرب (کی ور یکیں) جان رہا ہے، کوئی ن کے ملفوظات لکھر ہا ہے، کوئی نقری سلے رہا ہے، کوئی مقدمات حل کرنے اور قاضی کی فر مدداریاں ادا کرنے کی تربیت لے رہا ہے، کوئی وعظامن رہا ہے۔ مخضر ہے کہ وہ ، یک وسیع سمندر ہیں جوشا تھیں مار رہا ہے، یا ایک چراغ ہیں جوروشی پھیلارہا ہے۔ حکمرانوں کے سامنے دوٹوک کلام ، بہترین الفاظ اور کھلے دل کے ساتھ نیکی کا تھم دسینے ، گن ہوں سے رو کئے اور کلمہ حق بلند کرنے میں ان کے کا رہا ہے ، نا قبل فراموش ہیں۔ وہ خطابت میں جہاج بن یوسف اور اس جیسوں کے ہم پید تھے جبکہ دین کا رہا گئی ہا کہ دار روئی اور تھوئی کی دوم دیلی ہا کہ روئی جبکہ دار روئی اور تھوئی کی دوم دیلی ہا کہ دار کھی منا مرابی بیان اللہ کی خاطر کسی کی منا مت کی پروازشی کہوئی چبکہ دار جین اللہ کی خاطر کسی کی منا مت کی پروازشی کہوئی چبکہ دار جین اللہ کی خاطر کسی کی منا مت کی پروازشی کہوئی جبکہ دار جین منا ظر ، ابن اللہ کہ خاطر کسی کی منا مت کی پروازشی کہوئی جب منا ظر ، ابن اللہ کہوئی جینے کی اور فرقد جیسے نکتار س لوگ ان کی کسی جینے جبیشا کرتے تھے۔ کون ہے جو ن جیسا ابن ایک جو ن جیسا کا جو ن جیسا کا جو ن جا بیا ابنا کی جو ن جا بیا ہو؟ اور کون ہے جو ان کی گری ہے جو ن جا بیا ہو؟ اور کون ہے جو ان کسی ہو؟ اور کون ہے جو ان کی ہو جو ن جیسا کون ہے جو ان کی ہو کہ جو ن جا بیا ہو؟ اور کون ہے جو ان کی ہی جو ن جیسا کا در خوال کی جو ن کے بیا ہو؟ اور کون ہے جو ان کی ہو کہ بیا کہ کی ہوں کی گلام کی ہو کا کسی کا کسی کے دل کے بیا ہو؟ اور کون ہے جو ان کی ہوں کی ہوں کی ہو کسی کسی کسی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی گلام کے کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی کوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی کی کی ہوئی کی کی کی کر



ابو بکر محرا بن سیرین براننے بھی اس دور کے ان ملائے کہار میں شامل میں جن کی علمی واصداحی کوششوں سے دنیا آئ تک فیض یاب ہوتی آر ہی ہے۔

· خاندان، بحيين اور مخصيل علم كاز مانه:

آپ بھی ایک غلام گھرانے کی اولا دیتھ گرامت کے مردار شار ہوئے۔ آپ کی والدہ صفیہ، حضرت ابو بررق فون کی آزاد کردہ باندی شیس ۔ والد میر بن حضرت عمر فاروق رفی فقت کے ذیائے میں عراق سے مدیندلائے جے نے والے قید بول میں شائل سے مدیندلائے جے نے والے قید بول میں شائل سے میں نالک رفیات کے جھے میں آئے میں شائل سے میں نالک رفیات کے جھے میں آئے سے ۔ اس گھر میں مجد میں میں مولی سے اس میں مالک رفیات کی حویل صحبت سے ۔ اس گھر میں میر میں مولی ہے والدت ۲ بجری میں مولی ۔ خادم رسول انس بن مالک رفیات کی حویل صحبت اور دیگر صحب کے فیض نے انہیں عم و ممل کا بیکر بن دیا ۔ انہوں نے تعمیل صحابہ کرام سے تھم حاصل کیا تھا جن میں حضرت ابو ہریرہ ، عبدائد میں عمر ، عبدائند بن عباس ، عدی بن حام اور عمران بن حصیدن والی نظم میں سے سے سامل کیا تھے۔ سامل میں علمی صداحیت :

وہ ذبانت اور صفطے کے اعتبار سے تاریخ کی چند مثال شخصیات میں شار ہوتے ہیں۔احادیث کے برے بختہ حافظ تھے۔رسول اللہ علق بلا کا کلام مفظ بلفظ یاد تھا۔ایک حرف ادھر ُ دھر نہیں ہوتا تھا۔

انس بن مالک ڈولٹونڈ مدینہ ہے بھرہ منتقل ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ آگئے۔ان کی زندگی کا زیادہ حصہ بھرہ بل گزرا۔ان کی علمی پختگی اور فقا بہت روز بروز دنیا پرعیاں بوتی گئے۔ کہاج تا نقا کہ بھرہ میں ان سے بڑ فقیہ اور کوئی نہیں۔ وہ ریاضی کے ماہر تھے۔ لفتی من ملات خصوصاً میرانٹ کے مسائل پر انہیں زبر دست عبورہ صل تھا۔ میرٹ کا مشکل سے مشکل مسئلہ پل جھیکئے ہیں حل کر لیتے تھے۔ ©

حسن بھری ہُلفہ کی طرح سپ بھی معاشرے ہیں ہں ورولت کی کثرت کے باعث در آنے والے فس پرتی کے آثار سے اندیشہ کرتے تھے۔ آپ خواہشات نفس کی پیروی کو تخت خطرناک سبجھتے تھے اورا ہے دین سے انحراف کے متراول قرار دیتے تھے۔ آپ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ جولوگ اللہ کی رضاا وررسول کی اطاعت پرفس کی خوشی کور جی

🕏 طقات اس سعد ۱۹۱۷

<sup>🛈</sup> سير اعلام السيلاء. ١٠٤، ٢،٢، ٧، يير ٢٢٧

<sup>🕏</sup> التاريخ الكبير للمحارى ٩٠.١

دیتے ہیں، دو کسی بھی وقت دین سے خارج ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے: دیتے ہیں، دفتر کے غلام، ارتداد کی طرف سب سے پہلے لیکتے ہیں۔''<sup>®</sup> ، دفضر کے غلام، ارتداد کی طرف سب سے پہلے لیکتے ہیں۔''

م مول هديث كي مدوين:

ا رب المرب المسلط ميں رہوں كے ليے سندكى تحقیق كے اہتمام پر بطور خاص زور دیا اور اس سلسلے ميں رہما اصول چش كى ي كى آپ كا يةول علمائے حديث كے نزو يك ايك بنيادكي حيثيت ركھتا ہے۔

"إن هداالْعلم دين ، فَانْظُرُوْا عَمَّن تَاحُدُوْنَ دِلْمِنْكُم. "

" ہے شک بیالم ، دین ہے۔ اس تم دیکھا بھ یا کروکہ اپند مین کس سے حاصل کررہے ہو۔ " "

آپ ایسے راویوں سے حدیث نقل کرن جائز نہیں سجھتے تھے جو کسی بدعت، نظریاتی سجج روی یانفس پرسی میں ہتو ہوں۔ آپ فرمانے تھے ''ہم ایسے او گول سے روایت نہیں سنناچا ہتے ۔ انہیں عزت نصیب ندہو''

ا بن تشع کے برخلاف آپ حضرت معاویہ رفائغ کی امانت ودیانت کو غیرمشکوک، نتے تصاور فرمات تھے: ''حضرت معاویہ رفی تُخذیر حدیث رسوں کے بارے میں کوئی شہیں کیا جاسکتا۔''®

حسرت. تقوی اور بر هیز گاری.

محد بن سيرين يستنع كتقوى اورير بييز كاري كايه عالم تفاكه كهاجا تاتفا.

''انہیں جس طرح چاہوآ ز ، و۔ وہ سب سے زیادہ متنفی اارغس پرسب زیادہ قابور کھنے واسے ٹابت ہوں گے۔'' '' آپ نہریت عبادت گز رہتھے۔ایک دن جیموز کرایک دن روز ہ رکھنہ آ پ کامعمول تھا۔ ''

سروفت الله کا ذکرکریتے رہتے تھے۔ تجارت آپ کا پیشہ تھے۔ ہازارا کٹر ''ناجاما ہوتا تھا۔ بازارے گزرتے تو بھی زبن پرانٹد کا ذکر ہوتا۔ ®

ناجائز من فع سے میخے کے لیے اصل سرہ یہ للف کردیا:

"پ تجارت کرتے تھے۔ اس میں نہ صرف نہ جائز نفع خوری بلکہ مفکوک فائدے ہے ہی بچتے تھے۔ گا بکوں ہو نفعان سے بچانے کے لیے بڑے ہے ۔ گا بکوں ہو نفعان سے بچانے کے لیے بڑے ہے ۔ وغن زیتون کے کسی مراہوا چو ہا لکلا۔ یہ معلوم نہ ہوا کہ کون سے برتن سے نکلا ہے۔ آپ نے وہ سرراتیل بہادیا۔ حال نکہ وہ آپ نے چالیس ہزردرہم قرض ہے کرخریدا تھے۔ جب اس کی اوائیگی بروفت نہ ہوئی تو قرض خواہول نے مقدمہ کردیا جس کے باعث آپ کو بچھ مدت جیل میں بھی رہنا پڑا۔ گر لوگوں کو حرام کھلا کر نفع وصول کرنا آپ کو گوارانہ ہوا۔ ®

- 🕜 مقدمه صحیح مسم، ص ۱۱
  - ۵ میقات این سعد ۷ ۱۹۹
  - 🕥 سير اعلام البلاء ٤ . ١٩
- ۱۱۳،۱۰۹ ٤ سير اعلام المبلاء ٤ ١٠٢،١٠٢

- 🔾 سير اعلام المهلاء ۽ ۽ ، ۽ ۽
- 🗩 سير اعلام المبلاء ٢٩٢.٤
- 🙆 طبقال اس سعد ۲۰۰/۷
- @ طفات ابن سعد. ۷ ۱۹۹،۱۹۸





سز ابرداشت حکومت ہے خیانت نا قابلِ برداشت:

جيل ميں سپ كى بر ہيز گارى مثاى رہى ۔ جيل خانے كادار وغد آپ كاعقيدت مند تھا۔ وو آپ سے كہتر تھا، " آپ کو جازت ہے، رات کو چیکے ہے گھر تشریف لے جایا کریں۔ صبح واپس جایا کریں۔ " آب جواب میں فر ماتے : ' متد کشم! میں حکومت سے خیانت میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں گا ''' اینا کڑا محاسبہ

آب وعظ وتقریر کے عادی نہ تھے،اس سے کہیں زیادہ آپ اپنے عمل سے او گول کے سامنے ایک استھے ملمان کا ہوں۔ نمونہ بیش کرتے ہتھے۔خود کو ہمیشہ ایک عام آ دی سمجھتے تھے۔اپن کڑ امحاسبہ کرتے۔ اپنی غنطیوں پر ہر سمے نگاہ رکھتے ہول چوک کی فوری تل فی کرتے۔ زبان سے نکلے ہوئے ایک نسط لفط پر بھی سب کے سرمنے اپنااحتساب کر ڈاستے ایک بارکسی آ دمی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے منہ ہے نکل گیا '' وہ کا لاُتحف!''

پھر یکدم چو کئے اور پشیمان بوکر فر مایا.'' قالند! بیتو میں نے اس کی غیبت کر ڈالی۔''®

تجارت میں نقصان ہوجانے کے سبب عمر کا ایک دور " پ نے بڑی تنگ دستی میں گزارا۔ آپ س کی وجوہ رغو کرتے تو خود بی کوقصور وارتھبراتے۔ مدتو ل پہلے آپ نے کسی شخص کواس کی مفتسی پرشرم دیا کی تھی۔اس ہوت کو جب جم یاد کرتے نادم ہوجاتے۔ ایک بارفر مایا:

'' تنیں سال یہیے میں نے ایک گناہ کیا تھا، آج میری پیفنسی ای کی سز اے۔''<sup>(س)</sup>

آپ کی پیابت ابوسلیمان دار نی پرالینهٔ کو پنجی تووه بےساختہ کہدا تھے

" یقینان حضرات کے گن ہ بہت کم تھے جو کس مصیبت کے آئے پر سمجھ ویتے تھے کہ کس بات کی سز ہے۔ آن ہا ہے گناہ اتنے ہیں کہ جمیس مجھنبیں آسکتا کہ کونسی پریشد نی کس گناہ کی سز اہے۔' <sup>©</sup> خوش خفق اورخوش ساس:

آپ کی طبیعت میں درانجھی خشکی نہتھی۔ بڑے خوش مزاج تھے۔ بات بات پر ہشتے مسکراتے تھے۔لیکن اللہ کا اِد ے ایک میں عافل نہوتے تھے۔ جب اللہ وررسوں کی بات آتی یا کوئی دینی مسئلہ یو جیما جاتا تو آپ کارنگ بدل جاتا اوب و حرر ام اور سجیدگی کی کیفیت طاری ہوجاتی۔ایسے میں لگنا کہ یہ وہ شخص ہے بی نہیں جو بچھ در پہلے خوش وخرا دکھائی دے رہا تھا۔ ® آپ مہندی کا نضاب مگاتے تھے،سفیدی سے کے ساتھ اجھے اورصاف کیڑے نیب تن کرتے۔ گھر بلوزندگی بڑی شائستداور ہاوقار تھی۔اپنی والدہ کا نہایت احترام کرتے۔ان سے ہمیشہ بوی دھیمی آواز ے گفتگو کرتے ۔ان کے لیے بہترین اور ملائم ترین کپٹر، پیند کر کے لیے جاتے 🌚

<sup>🕀</sup> سر،علالم،ليلاء ۽ ١١٣

<sup>🕑</sup> سبر علام النبلاء ١٩٥/٤

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء ، ٦٩٧،٦١٦

السر اعلام البلاء ١١٩/٤

<sup>@</sup> المعرفة والناريخ ٩٤/٢

<sup>🕜</sup> حلية الاولياء ٢٧٩/٢

مبدی بن میمون بملتنه کہتے ہیں .''میں نے محمد بن سیرین کودیکھ کہوہ لوگوں کو باتیں سناد ہے ہیں ،اشعار بڑھ ے بی اور بنے جارہے بیں گرجب حدیث شریف سن نے لگتے تو یکدم مجیدہ ہوجاتے تھے۔ ، © ہیں۔ اس طرح اپن عمل سے آپ ایک متوازن زندگی اور معتدل مزاج کانمونہ پیش کرتے ہوئے دیہ بتاتے تھے کہ بنین

یں دین بیل منع نہیں ہے، نہ اس سے پر ہیز گاری اور تقوی پر کوئی اثر پڑتا ہے مگر اللہ اور رسول کے تذکرے اور دینی معاملات میں ادب واحتر م اورو قار کا دامن تھامنا ضروری ہے۔

ا محمد ابن سیرین رات خود قبل رہنے کے قائل تھے۔ حسن بھری رائٹ حکام سے ملتے بھی تھے اور ان کی غلطیول پر تریف کرتے ند ندمت۔ احکام کے بدیے لینے سے بھی سخت پر بیز کرتے تھے۔ اس بیل کسی اچھے برے حاکم کا شقاء ند تفار حضرت عمر بن عبدا عزيز رستنه جيس خليف ما ول نه بيريجي مكرآب نه وه بهي قبول نه كيار الله علم تعبير كے امام:

جس چیز نے آپ کوتار نخ میں سب سے زیادہ شہرت بخشی وہ ملم تعبیر میں آپ کی مہمارت تھی۔ یہ ایک خدا دادلعمت تھی جوشایدی اس قدر فراوانی ہے کسی اور کو نصیب ہوئی سو۔اس فن میں سپ سنرب المثل تھے۔ س موضوع پر سپ کی تعنیف 'تعبیرالرؤیا'' ہردوریس معروف ومقبول رہی ہے۔ بیاسل کی لٹر پچرکی قدیم ترین کتب میں ہے ایک ہے۔ آپ جیب وغریب خوابوں کی ایسی برکل اور درست تعبیر نکالتے کے لوگ جیرت زوہ رہ جاتے۔

ایک تحف خوارج کے سرتھ اٹھنے بیٹھنے نگا تھا۔اس نے آگرآپ ہے عرض کیا ''میں نے خواب دیکھا کہ کچھ وگ حفورا کرم ما پیزم کا جنازہ ہے جرہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ ہول۔"

آپ نے فر ، یو: ''تم ایسے مزگوں کے ساتھ ہو گئے ہو جوحضور حافظ کے دین کو فن کررہے ہیں۔''<sup>©</sup> الك شخص نے آكركى وويس نے خواب ميں ويكھ ہے كەمىرے وقع ميں پانى كاپيالدے۔ پھر بيالد توث جاتا ہے اور پانی چ ج تاہے۔" آپ نے فرمایا" تمہاری بیوی کے ہاں ولاوت ہوگی۔ بچے باقی رہے گااور بیوی مرجائے گی۔"

بالكل دي بي مواجيها آپ نے فر مايا تھ\_ ®

فس تعبیر پر سپ کی علمی یا دگار' د تفسیر الاحلام'' ہر دور میں مشہور ومعروف رہی ہے جس میں مختلف تسم کے خواوں کی تعبیرین بٹائی گئی ہیں۔ میاسلامی کتب خانول میں موجود پہلی صدی ججری کی گئی چی تصانیف میں سے ایک ہے۔

🕏 سبر اعلام السلاء ۽ ١٥٥

<sup>🛈</sup> سيراعلام النبلاء 1 ۲۱۲

<sup>🏵</sup> سيراعلام أــلاء ۽ ١٦٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام المسلاء ٤ ٧١٧

<sup>@</sup> سير علام السلاء ٢١٧/٤



وفات حسرت آيات:

ہ ہے نے اپنی وفات کا انداز ہ بھی ایک خواب کی تعبیر سے لگالیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جوزا ،ستارے ثریا <sub>سے</sub> ۔ آ گئے گال گئے ۔ بیدار ہوئے تواٹی وصیت کھوانا شروع کردی اور فرمایا '' مسن بھری مجھ سے پہلے وفات یا جا کر گ\_ بھران کے بیچھے میں بھی چلا برائل گا۔ ان کامقد مجھے سے بالازے۔" ©

یہ ہی مو ۔ رجب حضرت میں حسن بسری پڑھنے فوت ہوئے وراس کے تین ماہ دس دن بعد شوال ۱۱ اھ میں ممرین ي<sub>ن ين</sub>و بت نے وفات يو لی دا

و رُوهِ خري وصيت:

و ِ وَوَ بِ كَنْ إِنْ خَرِي وَمِيت مِيتُكُ

" ندت لی ہے ڈریے رہنا۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ اگرمؤمن ہوتو اللدت کی اوراس کے رموں منظم َى ، طاعت كرا، \_ا \_ مير \_ ميوُ! الله نے تمہارے ليے بيدوين پيند كرليا ہے، پس تم مسلمان بى رەكرمرا\_ ا مین افسار بھائیوں اور آزاد کردہ غلاموں کا خیال نہ چھوڑ نا۔ پاکبازی، رنا کاری سے بہتر ہے اور سی گی مجبوٹ سے اعلیٰ ہے۔ <sup>بھی</sup>

ت کی وفات کے بعد سی فےخواب دیکھا کہ آپ کے بارے میں کہا جار ہاہے: وہ ایسے مقدم پر میں کہ جو جامیں اور جوخواہش کریں انہیں میسرے۔''

ا یک شخص نے خودابن سیرین برالنف کوخواب میں ویکھا ،ان کا اور حسن بصری رشننے کا حال بوجھا۔آپ نے فرمایا

"وه مجھ سے ستر درجے اویر ہیں۔"

ال تخفل نه يو حيما. "مه كيول؟ جم تو آب كوزياد ه بلندمر تنه سجحته تص- " آپ نے جواب دیا:'' اینے خوف اور مم کے سبب۔''®

<sup>(</sup>ا) حلبة لارلياء ٢٧٧٢

شير اعلام البلاء ١٢١٤

<sup>🖱</sup> طبقات ابرسعد ۲۰۵۷

<sup>🕜</sup> سير علاه السلاء ١٢٢/٤

## عالم اسلام میں مذہبی اختلا فات اورعلمائے اُمت کا کردار

بنومیہ کے دورز دال تک عالم اسلام میں مذہبی اختلافات خاصے کہرے ہو چکے تھے۔ اکثر اختلافات کی بنیاد پچھ سال ت منے جن کاتعلق صحابہ کرام کے کردار وران کے دور میں رونما ہونے والے سیاس تنازعات سے تھا۔ یہ تو سب مانے ہیں کہ حضرت عمّان فاللّخمر کے دورتک مسلمانوں میں کوئی سیسی اختلاف تھاند مذہبی۔ بیرحقیقت بھی اپنی جگہ . عبت ہے کہ مفترت عثمان میں فیل کو کردار کوا یک سازش کے تحت متنازیہ بنا کران کے خلاف شورش کی گئی۔ یہیں ہے ملد نوں میں ان سیای اختلافات نے جنم لیا جن کے نتیج میں جمل اور صفین جیسے سانے پیش آئے جن کے ہارے میں خود بخود کئی سوالات پیدا ہوئے۔مثلاً مید کمہ جنگ جمل وصفین اور جنگ نہروان میں کونے فریق حق پر تھا ؟ کسی فریق ے حق ماباطل پر ہونے کے درائل کی جیر؟ اگرکوئی فریق غیرجانب دارر ہاتا آخر کیوں؟ اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ بلاشيه صيركر م كے درميان رونم ہونے والے اختلافات عنقادي توعيت كے برگز ندينے، تا بم مختلف حلقوں سے وابسة اوكول نے بعد ميں اپنے اپنے صفے كے موقف كومضبوط كرنے كے ليے مذہبى بنياديں بھى تلاش كيں۔اس تلاش یں بعض لوگول نے اعتدال کا دامن تھ ما ورصرف قرآن مجیدا ورضیح احادیث کواپنا راہ نما بنایا۔ بیلوگ سیاسی اختلا فات کے بارے میں صراطِ متنقیم پر قائم رہے۔ان کا تعلق کوفدہے ہو یا دِمُغُق ہے، یمن سے ہویا حجازہے،ان کا اختلاف ایک مدسے کے نہ بڑھا۔ یکی لوگ امت کا سوا واعظم ستے جواہل سنت والجماعت کے نام سے ممتاز ہوئے۔ تاہم بعض تو گول نے اپنے اسپنے گروہوں کو ویل بنیاوی فراہم کرنے میں مبالغے بلکہ جعل سازی ہے کام لیا۔ انہوں نے اپنی جماعت کی حمایت اور فریق مخالف کی فدست میں نہ صرف ضعیف باتوں کاسہار لیابلکہ خود ساختہ روایوت بھی عام کیس۔ پھر مختلف الخیال گروہول کے مابین سیکش کمش صرف بحث ومباحث تک ہی محدود نہیں رہی تھی بلان کی وجہ سے کشت وخون کے واقعات بھی پیش آئے تھے جس سے بہت سے وگوں میں عتدال کی جگہ اشتعال برمتا گیااورده کی ایک فریق کی صایت اور دوسرے کی مذمت میں حدود وقیو دیے آزاد ہونے گئے۔اس هرح سیاس مروه آمے چل کرالگ الگ فرجی فرتے بنتے چلے گئے ۔ کوئی شیعان علی بنا اورکوئی شیعان عثان اور شیعان معاوید۔ بعض ممر و فرقے خود کوکسی صحافی کی طرف منسوب ٹییں کرتے ہتھے بلکہ خودرائی پرمصر تھے جیسے خوار<sup>ج ہ</sup>ے جیس انتال نزلوگ عقد دی مسائل میں بھی کتاب وسنت سے مخرف تھے جیسے سبائی جن کے بارے میں ہم متعد دمقہ مات پر بنا پھے ہیں کدان کی داغ بیل عبداللہ بن سپایبودی نے رکھی تنی ۔سپائیوں کے علاوہ بھی بعض فرقے بہود نے ایک

سو چی بھی سازش کے تحت پیدا کیے تھے جیسے جمید ۔ بعض فرقہ بندیوں پر نصر نیت کے اثرات بھی دکھائی دستے ہیں جی افرقہ فدریہ ان کا بالی سنسونیہ پہلے نصرا لی تھا۔ عراق ایسے اختلافات کا سب سے بڑا مرکز تھا؛ کیوں کہ جمل بھی منہ نہروان ، کر بلا اور دیر جماجم جیسے بڑے بڑے معرکے اور انقلابات پہیں چیش آئے تھے 'اس لیے یہاں ہروات ایک جماعت کے برخی اور دو مرے کے باطل ہونے کی بحث چلتی رہتی تھی ۔خو دابل عراق کی افرا وطبع بھی منت شف خوال جماعت کے برخی اور شور شوں جس کے دیزنے کی بحث چلی اس لیے اکثر نے فرقوں نے پہیں سے جنم لیا جی کہ اموی دوری می قبول کرنے اور شور شوں جس کو دیزنے کی تھی ؛ اس لیے اکثر نے فرقوں نے پہیں سے جنم لیا جی کہ اموی دوری می بیاں بعض مدعیان نبوت تک پیدا ہو تھے ۔ کوف کے گور نے الد بن عبداللہ قسری نے ایک مدعی نبوت کو گرفرا ورک کے ایک مدعی نبوت کی گرفرا ورک کے ایک مدعی نبوت کی دوری کیا کہ اس پرقر آن نازل ہوا ہے ۔ پھریہ تک بندی سائی

"إِنَّا اَعْطَيْهَا كَ الْجَمَاهِرِ، فَصَلِّ لِلَهُ لَكَ وَلا تُجَاهِرِ، وَلا تُطِع كُلَّ كَافِرٍ وَ فَاجِرِ." (بم نے تخفے بڑی چیزیں دیں، پس تواہی رسب کی نماز پڑھا در کھنی نافر مانی مت کرا در کسی کافر و فا جرکی بیروی نرکر) محرر نرنے استے سولی ویے کا تھم دیا۔ جب استے تل کیا جار باتھا تو وہ کہدر ہاتھا.

"إِنَّا أَعْطَيْنَا لَكَ الْعَمُود، فَصَلَّ لِرَبِّ لَكَ عَلَى عُود، فَانَا ضَامِنٌ أَنْ لَا تُعُود."

(ہم نے تختے یہ تھمباعنایت کیا۔ پس تواہے رب کے لیے نماز پڑھکٹڑی پر۔ میں ذمددار ہوں کہ تو واپس نہ آئے گا،) ای گورنر کے دور میں مغیرہ نامی ایک شخف پکڑا گیا جو مردوں کوزندہ کرنے کا دعوے دارتھا۔ گورز نے اے ہی سزائے موت دی۔ <sup>©</sup>غرض ایسے لوگ کم نہ تھے جوعراق وخراسان کے ماحول میں بددینی کی تحریکوں کے پنینے کی گنجائز و کی کرمیدان میں اتر تے رہے۔ تاہم زیادہ پھلنے چھو لنے والے فریقے چندی تھے۔

اکثر فرقوں کا آغاز مثاجرات محابہ پررائے زنی ہے ہوا تھا۔ فانہ جنگیوں کے بعد جب امن قائم ہوا توہر جماعت کے لوگ اپنی اپنی جگہان الم ناک وا تعات کو یا دکر کے مصطرب ہوتے تھے ورائی اپنی عقل سے ان کا تجزیہ کرتے تھے۔ عراق وشام میں جاری مباحثوں کا اہم ترین سوال یہ تھا اگر ہم مشاجرات میں برحق تھے و دوسر نے فریق کو کیا کہیں گا؟ اگر ہم حق پر نہ تھے اور ہم نے ناحق خون خراب میں ہاتھ دیکے تھے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا کہ مطلب ہوگا جس میں کہ گیا ہے ۔ وَمَنْ یُفْتُلُ مُوْمِدٌ مُومِدٌ مُنْ مُعَمِّدًا فَحَوْ آؤہ وَ جَهَائم خَالدًا فِيهَا

(اور جوکوئی بھی کسی مومن کول کرے جان ہو جھ کرتو اس کا بدلہ ہے جہنم ،اس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہے گا۔) ©
لوگوں نے اس مسئلے کوالگ الگ پہلوؤں سے دیکھ کر مختلف آزاء قائم کرلیں۔ پھر ہررائے سے کئی فرعی نتا نگے نظافہ
وہ لوگ ان پر بھی اصرار کرنے گئے ان سے تحالفین نے ان کے تجزید کوشد وید ہے مستر وکر کے اس کے بالکل بھر
د نے لے آئی۔ ایسے بیں کوئی تبیسری جماعت اٹھی اور فریقین کو متشد د قرار دے کرایک نئی اور بزیم خود ''معقدل'' رائے بیش کردی۔ جس رائے پر پچھلوگ جمع ہوگے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا۔ یوں درج ذیل فرتے نمودار ہوگئے:

البداية والنهاية :۲۲٠/۱۳ تحت ١٢٦هـ

۹۳ مورقالنساء،آیت ۹۳





#### (1)شععه

ا ۔ شیعان علی چونکہ خو دکونق پر کہتے تھے ؛اس سےان کے متشد دیوگوں نے طے کردیو کہ جمل اور صفین کی جنگوں میں معزے بی بنی بنانے کے مخالفین ناح<sup>ی ق</sup>قل عمد کے مرتکب ہوئے تھے 'اس لیے وہ نہ صرف گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے بلکیہ میں ۔ سے مذکورہ کے مطابق جنبی بھی تھے، ان سے منقول کوئی بھی حدیث قابلِ قبول نہیں۔ بیشیع میں تشد دکا پیلا قدم تھا۔ ہے جونکہ سبائی گروہ شیعہ ن بی میں تھل ل کر حضرت عی بنالنظ کے وصی رسوں القد ہونے کا پر جا رکر رہاتھا ؟ لہذا متشد و شیوں نے اس بات کو بھی اپنا عقیدہ بنا میا۔اس عقیدے کی وجہ ہے کچھاورسوال پیدا ہوئے مثل میر کہ اہم کا تعین شرعہ سے ہوتا ہے؟ اوم کی چیروی نہ کر نے وا ور کا تقدم کیا ہے؟ من کے جوابات بنانے میں گمراہی کا سفر تیز تر ہوگیا۔ پیہاں ي كدوسرى صدى ججرى ميل شيعوب كي اكثريت چند بالكل نے تظريات كي حال بن تمني جن كا خلاصه بيہے: \* "المامت" كي مخصوص منصب ب جوسب س يهي حضور ملقيام كي طرف سے حضرت على رضي أو كوتفويض بهوا تھا، وہاں م وروسی رسول املد بینے ۔ وہ امت میں سب ہے افضل تھے۔ان کے تخالفین کا حشر کفار کے سرتھ ہوگا۔ \* حضرت علی خلافینه کی اول و ئے سوا مامت کسی کاحت نبیس \_

> \* امام معصوم اورمفترض الطاعة بموتائي ،اس كى تابعد ارى الناطرح فرض مے جيسے نبي كى ي ہید متقد میں اور شیعہ تفضیبیہ کوچھوڑ کر ایس شیع کے باتی سب کرو وا ن عقائد پر متفق تھے۔

اس کے بعد بعض باتوں میں ان کی آراءالگ الگ تھیں۔ پچھ شیعہ کہتے تھے کہ چونکہ حضرت میں فہی تونے گزشتہ ظفاء کی حکومت مان کی تھی اور ن سے بیعت کر کے ان کے پیچیے نمازیں پڑھتے رہے تھے اس سے ہم اپنے ا، م کے نغل پر اعتراض نہیں کر سکتے ۔ بعض گروہ کہتے تھے کہ حضرت ملی فیالنڈ سے پہلے متنوں ضاغہ ، او بکر وعمروعثی ن جائیننم ماصب اورظالم تتھے۔ان کوخلیفہ، ننے والے بھی گمراہ تھے ' کیوں کہ انہوں نے رسول کی وصیت کا نکارکر کے حقد ارامامت کو فعیفرنہیں مننے دیا۔ کچھ گروہ اس ہے ہوچھ کرنتیوں ضفا ماورانہیں خلیف ماننے والوں کو کا فربھی قرار ہے تھے۔

لبته زیدیه کہتے تھے کہ انصل کی موجودگی میں غیر افضل کی حکومت درست ہے۔ پس حضرت علی فی گفتہ ہے کم ورجہ ہونے کے یا وجود گزشتہ خلف مک حکومت جائز بنقی اوران کی تکفیر نہ جائز ہے۔ ساتھ ہی ان کا موقف یہ تھا کہ انہ م اولا دِ المهمين ہے ہونا جا ہے بشرطيكہ وہ حكمرانوں كے مقابلے ميں امامت كا دعوى لے كر كھڑا ہواور فروج كرے۔

🛈 الملل والمحل تنشهر سنامي ١١٠١، ١١٠ ط مو سنة الحبي جس او کا بهم از کرکررہ ہے میں اس دورتکہ شیعوں کے گروہوں ہافتالا استقریبا ان حد تک تھا۔ تکر بھرجب پیمئد شدت کے ساتھ تھ کے منصب اہامت حصرت علی من الله المراجع كال ير موكا و فيدول كي وحرف ندى كي رور تيو مولى الى المعنوات من يالتوز المركم في حصرت مسين مالتو اور كمي في حضرت محمد إلى حقيد یٹ کال دکال مت کالی داریاں چر سرم قومہ مامی والت کے بعدال کی وال کے مرب شک کے موال پیر سوتار ماد رانگ لگ مامول کے بیرو کاریخ شکل فرتے من رے ال عمل سے برفرق اپنے مگ تشخص او قائم رکھے کے سے جونفریات عن نار ۱۰۰ درفت رفتہ تھنا کہ کا میں ہے۔



#### (٢) نواصب

شیعانِ معاویہ، شیعانِ علی کی طرف ہے لگائے گئے ناحق خوریزی کے انزام کوتبوں نہیں کرتے تھے بلکہ ان رک انته پیندلوگ اُن حصرت ملی نی تنزیک کو جمل اورصفین میں قتل عمد کا مجرم اور گناه گار کہتے تھے۔ پھرانہوں نے شیدی کا انته پیندلوگ اُن حصرت ملی نی تنزیک کو جمل اورصفین میں قتل عمد کا مجرم اور گناه گار کہتے تھے۔ پھرانہوں نے شیدی ک ہم چیدوں ، ما سرے مارے ماری میں اور شیعوں کی نگاہ میں کھکنے واسے برخض کی ستائش کو عادت بنالیا۔ بیاوگ نامی سے ہر رہنما کی خامت شروع کر دی اور شیعوں کی نگاہ میں کھکنے واسے برخض کی ستائش کو عادت بنالیا۔ بیاوگ نامی کہائے۔ ای ضد میں انہوں نے کی طرف حصرت علی ٹوٹائخۂ اور سادات کی می شفت شروع کی ور دوسری طرف ری ری حضرت معاوید بنان نفذ کی حمایت میں جعلی روایات بنا کر انہیں حضرت علی زن فند سے بہتر مشہور کر دید مروان اور پزید کے جُعلی فضائل ومنا قب بھی بھیلائے گئے اورانہیں حضرت حسن وحسین ٹناٹھٹا پر فوقیت دی گئی۔ جی جی بن پوسٹ کی عبدالله بن زبیر طِلْ فَحْدَ کے مقابعے میں برحق کہا گیا۔ ناصبیوں کے تعصب کا بیاعالم تھ کہ وہ بنواُمیہ کے طالم امر . کی کھی رُ الْ كو ، ننے ہے بھی انكار كرد ہے تھے۔مثلاً بيزيد بن انى مسم كو بتايا گيا كہ حجاج بن يوسف كى قبر سے جيننے كى واز سالْ رے رہی ہے۔ یزید بن افی مسلم پریشان ہوکر حجاج کی قبر پر گیا۔ دہاں میآ دازخود کی تقریری عقیدت کے ساتھ کہنے گا، ''ا یومجر!اللهٔ آپ پر رحمت فرمائے ، آپ نے منتوا پنی زندگی میں نم زنتجد چیموژی اور مندبی سرنے کے بعد' 🌣 ن صبور کاسب سے متشد دگروہ'' بزیدی'' قفا۔اس کا بانی عبری بن مسافر نامی ایک اموی شخص قل جواسل میں ع سیوں کے باتھوں اموی خلافت کے خاتمے کے بعد شالی عراق کے پہاڑی معاقوں میں رو ہوش ہو گیا تھا۔اس نے بنو ماشم کی دشمنی اور امویوں کی منتشر طانت کوجمع کرنے کے لیے بزید بن معاویہ کوایک مقدل شخصیت کے طور برمشور کرنا شروع کردیااور کہا کہ بزیدین معاویہ وہ سفیانی ہے جس کی پیش گوئی اعادیث میں ہےاوروہ عن قریب و نامل د و بار ہ خاہر ہوکرا نے انصاف ہے بھر دے گا ۔ شیعوں کی ضد میں بہت ہے لوگوں نے اس موقف کواختیار کرلیا۔  $^{\odot}$ سنت ہے انحراف ۔ انکار صدیث یا جعلی احادیث سازی:

پہلی اور دوسری صدی جمری میں ناصبی ہوں یا شیعہ ،اپنے تمام تر ختلافات کے باوجودان کی اکثریت جمہور مسمین کی طرح قرآن وحدیث کواصل شرکی مآخذ کا درجہ دیتی تقلی وریبی وجہ ہے کہ جب سنت کے ، ہرعلاء سے ان کا سمین کی طرح قرآن وحدیث کواصل شرکی مآخذ کا درجہ دیتی تقلی وریبی وجہ ہے کہ جب سنت کے ، ہرعلاء سے ان کا ساتھ بحث ہوتی تو انہیں عموماً لہ جواب ہونا ہڑتا ؛ کیول کہ جن شرکی مآخذ کو وہ ، نتے تنظے، وہ مختلف فید مسائل میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تنظے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ رفتہ رفتہ شیعوں اور ناصبوں کی اکثریت پر اپنے مزعومہ نظریات کی تعطی وابنا ہونی جہور سلمین میں ضم ہوگئی۔ جبالی گئی اور ان کی بہت ہوئی تعدد رجس میں ضدیا ہے وہری نہیں ، جمہور سلمین میں ضم ہوگئی۔

مگر دونوں طرف ایسے لوگ بھی تھے جو کس طور پر بھی اپنے الگ تشخص ہے دست بردار ہونے کے لیے تاریہ تھے اورائبیں اپنے مزعومہ نظریات کوچھوڑ ناکسی بھی طرح گوا راند تھا جا ہے وہ قر آن وحدیث کے خدف ہی کیول ندہوں۔

🕜 الموسوعة الميسرة في الإدباد والمداهب ١ ٣٧١ ٣٧١

🛈 المنظم لابن الجورى ١٧٥

ا ہے لوگ جان ہو جھ کرا ہی سبت ہو ہے گئے جہال جو کرجمہور سلمین سے ملاپ کا کوئی امکان ندر ہے۔ قرآن جید کا تھلم کھل انکار کرنا تو بہت مشکل تھ'ال لیے متشدہ شیعول (روافض) اور متشدہ ناصبوں (یزید یوں) دونوں نے جہور سلمین سے انحراف کے لیے سنت رسول کا انکار کردیا۔ گراس انحراف میں روافض اور یزید یوں کا طریق کارا مگ جہور سلمین سے انحراف کے لیے سنت رسول کا انکار کردیا۔ گراس انحراف میں روافض اور یزید یوں کا طریق کارا ما الگ تھا۔ روافض نے بیکام بڑی پر کاری اور ہوشیاری کے ساتھ کیا اور سنت کے مروجہ ما فذہ حدیثی روایت اور اسناد سے بامنا اللہ بنا بال اپنے ما فذہ اپنی روایت اور اپنی ان دوضع کرلیں اور قرآن مجید کو بھی تحریف شدہ قرار دیا۔ (بیکام تیسری کی بوتران کی برائی کا سال کی برائی کروایا ہے کہ میں برائی کروایا کی برائی کروایا ہے کہ دور زوال کروایا ہے کہ میں برائی کروایا ہے کہ برائی کروایا ہے کہ دور زوال کروایا ہے کہ میں برائی کروایا ہوگی کے دور زوال کروایا ہے کہ میں برائی کروایا ہوگی کے دور زوال کروایا ہے کہ میں برائی کروایا ہوگی کے دور زوال کروایا ہے کہ میں برائی کروایا ہوگی کو بیا کہ کروایا ہوگی کرائی کی دور زوال کروایا ہوگی کروایا ہوگی کے دور زوال کروایا ہوگی کروایا ہوگی کروایا کروایا کروایا ہوگی کروایا کروایا کروایا ہوگی کروایا ک

مدی جری میں ہوا،جس کی تفصیل ہم ہوعہاس کے دورز وال کے حالات میں بیان کریں گے۔) ہزید ہوں نے بیاکا م دوسری صدی ہجری کے وسط میں سادہ بلکہ احمقانیہ انداز میں کیا اور کوئی متبادل پیش کے بغیر مدیث کاصاف انکارکردیا۔ وہ سنت نبویہ ہے رہنمانی لینے کے قائل ندرے بلکہ فقط قرآن مجید براکتف کرلی۔ پھران کے جال رہنماؤل نے قرآن کی تنسیر بھی اپنی مرضی ہے اس قدر ندر کی کے دہ دین کے مسلم یہ کے مُنکر بن گئے اور قرسن میں بھی تحریف کرتے ہے گئے۔ "خرکا روہ قرآن سے بھی محروم ہو کر بالکل بے دین بن گئے۔ اس انجاف کی ابتدا ، پھھاس طرح ہوئی کہ یزید بیفر نے کے نزدیک بیزید کی محبت ایمان کا معیارتھی وراس پرلعنت کرنا کفر تھا۔ان کے نزدیک سانحۂ کریل ہے بزید بالکل بری الذمہ تھا۔ باغرض اگر وہ ملوث تھا تب بھی اے لعنت كرنے كى مُخائش نہيں تھى ۔اس حد تك تو بمہوراہل سنت والجماعت بھى قائل تھے كدا حتيا هايزيدير معنت ندك ج ئے۔ مگر مزید یوں کا 'مت سے انحراف اس بات برتھا کہ وہ بزید کی محبت کو ایمان کی علامت اور اس برلعنت کو کفر قرار دیتے تھے۔ائے موقف کومضبوط کرنے کے سے ان کی انگی نسل نے یہ بات گھڑی کہ معنت کرنا یک فتیج فرکت سے کہ کفاریر بھی حائز نہیں۔ بعد میں جب ان کے سامنے روسنلہ آیا کہ قرسن مجید میں شیطان پر لعنت کی گئے ہے ویزیدیوں کے بعض انتہا پینندوں نے بیہ موقف اختیار کیا کہ قر آن مجید میں جہاں جہاں اہلیس یا کفار وغیرہ پرلعنت کی گئی ہے وہ بعد كولوكون كااف فدے، الله اليے نتيج كارم سے ياك ہے۔ چنانچه اس مقام يرآكريزيديوں نے الجيس برجمي لعنت كو ناجائز قراردے دیااورای بر کتفانبیں کی ہکہا ہے مرجب کو پختہ کرنے کے سے قر آن یاک کے نسخوں سے لعنت کے اف ظمن دے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں آ کر یفرقد اسلام ہے فارج ہوگیا۔ گریات یہال برفتم نہیں ہوئی، الحظے مرطے میں ان کے کھالوگوں نے بلیس کوا کی مقدر ہستی ،ن بیا،ان کا کہن تھا کہ ابلیس یکا مؤ حدتھا جس نے آ دم کو تجدہ کرنے سے انکارکر کے عقیدہ کو حید پر پختگی کا ثبوت دیا۔اللہ نے اسے دھتکارانہیں، بلکہ یزیدی جماعت کی رہنما کیا کے ہے دنیا میں بھیجا ہے۔ صدیوں تک بدفرقہ خاموشی سے پرورش یا تار ہواور اس کے پیشوا خفیہ رہے۔ بنوعمائ کے انتہائی زوال کے زمانے میں ان کے کچھ پیشوامشہور بھی ہوئے جن میں مشس الدین ابو تھہ ( ما 94 ھ ) شخ  $^{\odot}$ فرالدین(م۲۵۵هه)زین ایدین بوسف(۲۵۵هه)اور شیخ عزایدین (م $^{\circ}$ ۲۵هه)نمایال تقے۔



<sup>•</sup> المرسوعة المبسرة في الإدبان والمداهب ٢ ٣٧٣ ت ٣٧٣ والمداهب ١ ٣٧٣ ت ٣٧٩ والمداهب ١ ٢٧٩ ت ٣٧٩ والمداهب ١ ٢٧٩ والمداهب ١ ٢ والمداهب ١ والمداهب ١ ٢ والمداهب ١ ٢ والمداهب ١ والمداهب ١



یزیدی فرقے کے لوگ اب بھی عراق اور شام میں پائے جاتے ہیں۔ بیلوگ یزید اور اہلیس کے فضر کر مین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہلیس' 'طاؤ میں المملآ انکھ''تھا۔ <sup>©</sup>

بہر حال یزیدی فرقہ جمہور سلمین ہے دورہت کرایک نہایت محدود دائزے بیس سمٹ گیاا وراس کے شیطانی انکا مبھی بھی اُمت میں مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ دوسری طرف وہ ناصبی جوقر آن وسنت کے قائل رہے،انہیں اے موتف کے خلاف واضح احادیث دیکھنے کے بعد یا تواہیے غلط نظریات ہے دجوع کرنا پڑا یا منکر حدیث بن کریے دی ے راہتے پر نگلنا ہیزا۔ چونکہ اُس دور میں انکار حدیث کوخوشنما ملبوسات فر ہم کرنے والا کوئی مستشرق موجود ندتھا · س یے انکار حدیث کی کھائی میں کودنے کی جہارت بہت کم ہوگوں نے کی ۔ یوب دفتہ رفتہ تیسری چوتھی صدی ہجری تک ئامبى تقريباً نايىد بوگئے۔®

#### (۳)خوارج

شیعوں اور ناصبیوں کی اعتقادی کش مکش کے درمیان خوارج نے اپنے طور پرید فیصلہ صادر کر دیا کہ جمل اور صفین وغيره ميں دونوں ہى فريق مجرم تھے۔ دونوں نے ناحق خون بہاياتھ جو گناه كبيره ہے - چونك قرآن مجيد نے ال گنا، ے مرتکب کوجہنمی بھی کہا ہے البذافریقین جہنمی بھی ہیں۔ان میں سے کس ایک کی حمدیت کرنے والے بھی گمراہ ہیں۔ پھرانہوں نے مزید تے بڑھ کرکہا کہ چونکہ ہمیشہ جہنم میں رہنا کافروں کی سزاہے 'اس لیے یہ اوگ کافر بھی ہیں۔ ا گلے مرحلے میں انہوں نے بیابھی کہددیا کے صرف خش عمر نہیں بلکہ ہر گنا و کبیرہ کا مرتکب کا فراور یکا جبنمی ہے۔ نو رج کے نظریات آیات قر آنی کے فضی معنیٰ سے ماخوذ تھے۔ سنت اور فقہ سے آئییں دور کا واسط بھی نہ تھ ۔ تشددانه مزاج کی وجہ سے خوارج ہر حکومت سے برسر پرکار ہے اور حکمرانوں نے بھی ان کی سرکو لی میں کوئی کسرنہ جھوڑی \_اس طرح رفتہ رفتہ خوارج کا دائر ہ بہت محد د درہ گیا۔ خوارج کے عقائد کا خلہ صدیبے تھ<sup>ا۔</sup> 💥 حضرت ابوبكر وعمر فلالتفخ أبرحق تتھے۔

🕕 پرنیول فرقے کے بعض جائل پیشوان کے بیات و کھے جاستے ہی جن میں بیس کی تحریف کی جاری ہے۔ شام کی حالیدها مرجنتی میں بہت ت ریدی نے گھر ہوئے ہیں۔ اللہ متحد دان کے تحفظ کے سے غیر معمون طور پرسرگرم ہے۔ یہ بیخ ای مجی ہوئیاب پرموجود میں -

یا ورے کر رستاین اور آمین میں جی الربیدی است کے بیرو کارموجود میں مگران کا مدست بالکل مگ ہے۔ بیالاگ فارس کے باقوی مدرب کا یک بیاروپ جیل ن کی نہت پر بر ہں و بیک طرف میں ایکہ ' بروا ں' بینی فارسیوں کے نزویک خاتق فیر'' کی طرف ہے۔ ( روووار ومعارف سلامیہ مقایہ یر بیرل ) 🕝 گے بھے سورا تجل مستشرقین اورشام سے سیائی مؤرفین اورسیکور پروفیسروں نے ناصی فرقے عاددیا، احدیا کرے کوشش شروع ک دریا بیکی محت وعقیدت ے ور سے ای فرق بدی کانے و نے کی کشش کی۔ اس کارسانی میں فریخ مشتری بھری میس (م سام ، ان ایسر ، حدمشتر میس کے رس نے البشر ، کا در محکی ق مسمانوں کو مخالطے میں واسے کے ہے ، ک نے بزید کے دفاع میں 'خذفت بزید' لکسی جو بطا برخشن گر حقیقت میں مرد ہ مرو ، نی و یافیوی گر ہ و کوریدہ کر رہے کہ ایک مارش متى ١٩٦٩م يى بغداد كى شار مارتيدى " دووة احياءال موية البزيدية " كامركز قائم بور ستشرل قلب خى (م٨ ١٩٤٨م) ك' استرى اوف دى م ب " بيس بزيركو يك سيرا ونا كروش كيا ان كتب نے رصفير ميں بھى يديد كى جمايت كى تركيك كوتتو يت دى دو محمود عربى مالك بيامكنب لكر بيدا كرد ياجو بريد يول "كى طرت يربيد كوك مت كوافيال ك علامت بحتاے اور بزید کے فعاف کچی کہے بنے ہے، یال ضائع ہوجائے کا فدش محسول کرتاہے۔



۔ \* حضرت عثمان نزل کی کئی خلافت کی ابتداء میں برجق رہے ،آخر میں انہوں نے شریعت اور انصاف کا راستہ چھوڑ \* ر پا ۔ وہ معزول کیے جانے کے مستحق تھے اوران کا تل درست تھا۔

﴿ جَلَ صَفِينَ كَ شَرِكَا وَ تَحْكِيم كَ دُونُولَ فَكُم (الومويُ اشْعرِي اورتَم وبن لعاص فِينَ فَهَا) بَقَكُم بنائے والے (حضرت علی اور حضرت معادیہ بنالی بختی )اوران کے فیصلے پررضا مند (یعنی فریقین کے تمام) لوگ گناہ گارتھے۔

\* حضرت عالشصديقه، حضرت طلحه، حضرت زبير فلينفغ مست جنگ جمل مين شريك تمام لوگ گذه گارتھ۔

\* كن ه كبيره كفرى كى أيك شكل بلكه س كے جم معنی ہے۔ پس اگر گنا ہ كبير ه كاارتكاب كرنے والا تائب نه ہوتو و ه کا فرہوجا نا ہے۔ (اس سے خوارٹ اکٹڑ صحابے وگمراہ ہی نہیں بلکہ کا فربھی کہتے تھے، نیز ان پرلعنت جیسے اوران کے ظ ف گام گلوخ ہے بھی نہیں شرماتے تھے۔ )

💥 عام مسلمان کا فرمیں 'کیول کہ دہ گنا ہوں ہے یا کٹ بیں اوروہ حضرت عثمان وہی بڑینٹی کو اپنا پیشوا ، نتے ہیں ۔

\* حاكيت صرف الله كے ليے خاص ہے۔ بندوں كا بنايا ہواكو كى قانون ياف طبقابل قبون بيس۔

\* ضفيكا قريشي مونا شرطنبيل كى بھى رنگ أسل كا آدمى خيفه بن سكتا ہے بشرطيكه وہ نيك وصالح مور

\* خیفه کی اطاعت اس وقت تک اجب ہے جب تک وہ دین کی کمل یا سداری کر ہے۔ اگروہ نیکی اور تقویٰ ہے ذراتھی منحرف ہوتوا ہے معزوں کرنا یااس کے خلاف تعوارا ٹھ کر ہنگ کرنا فرض ہے۔

\* المدى فقه كاماً خذ فقط قرآن مجيد ہے۔ حديث اور اجماع حجت نبيل۔

#### خوارج کے اہم فرقے:

خوارج کے گروہوں میں کیجھ نظریاتی اختر ف بھی تھا۔ان کے اہم فرقے درج ذیل تھے:

جزيرة العرب ' تعنق ريحنے والا ان كا ايك بڙ اگروه جو'' نجد ٻية '' كہلا نا تھا ، پيموقف ركھتا تھا كەخد فت وحكومت كا تیم فیرضروری ہے۔مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ اسپنے اپنے طور پرشریعت پر چلیں اور دوسرول کے حفوق اوا کریں۔ ہال اگر دہ خود کسی انتظامی مصلحت ہے اپنا حکمر ان چذیج ہیں تواس کی رخصت موجود ہے۔

ازارقه:

عراق میں سرگرم گروہ جو'' ازار تہ'' کہلا تاتھا، یہ مجھتا تھا کہان کے سو تمام کلمہ گومشرک ہیں۔ان کے بیجھے نماز جائز ہے نہ ان کی شادی تمی میں شرکت \_ان کے مردوزن اور یکے سب واجب القتل بہیں ،ان کا پال اوٹنا جا مز ہے۔ بیرخار جی اپنے ان ماتھیول کوبھی کافر کہتے تھے جوان کے ساتھ جنگ کے سے نہیں نظتے تھے۔ان کے زر یک مخالفین سے بدریانتی،خیانت ادر حوکہ دہی جائز تھی مسمانوں کی ہے سبت ان کے ہاں غیر سلموں کو جان وہال کا تحفظ زیادہ نصیب تھ۔

إماضتيه:

و بیان کی گواہی قبول کرتے تھے،ان کے ساتھ نکاح وتو ارث جائز ، نتے تھے،ان کے علاقے کورارالح سبنی سیاس کی گواہی قبول کرتے تھے،ان کے ساتھ نکاح وتو ارث جائز ، نتے تھے،ان کے علاقے کورارالح سبنی دیے ہے ہیں وہ ماری ہوں ہے ۔ بلکہ دارالتو حید کی حیثیت دیتے تھے۔ابہتان کی حکومتوں کے سیاسی وسکری مراکز کووہ داس اون سے ستری کرتے تھے۔ مبلمانوں ہے دھوکداوران برجھپ کرحملدان کے نزو یک درست نے تفاءالبتہ تھلم کھلالڑ ائی ہ رُبھی 🏵

## 🕜 مُر جئه

صی بہ کرام کے دور کی سیات کش کمش میں بہت سے سحابہ وت بعیان ان تنازیدت کوایک فتنہ بمجھ کر ہالکل غیرج نمیدا۔ رے تھے۔ بہت ہے لوگ اس مارے میں تذبذ ب کاشکارتھے کے فریفین میں ہے برحق کون ہے اس ہے وہ تھا۔ رے۔ پیرحفرات مسلمہ نول کے ہاہمی اختلا ف اورلڑا ئیول سے بیزار بیٹے مگرمشا جرات کے فریفیں میں ہے کہ کی ا نہیں کتے تھے بلکہ تمام اکابر کااحر م کرتے تھے۔ یہ بعض بخد طاصی بہ ورتا بعین کا مسلک تھا جو پنی جگہ درست تھا۔ مگر بعد میں کچھ وگوں نے غیر جانبد ری کوایک منتقل نظر پیہ بنا کراس میں شدت اختیا رکر لی ۔ پھراس موقف کی فروعات نکال کر ہرفرٹ کے حق میں دائل حلاش کے۔ بدلوگ مرجنہ کہلائے۔

مرجه فرقے کی ابتدا ،ایک ہاشمی بزرگ حصرت حسن بن محمد برالٹ سے ہوئی جو حصرت علی فیل فذ کے یوتے اور مجرین حنف کے فرزند نفے۔ انہیں تقدراوی اور عالم فاضل ہستی مانا گیا ہے۔ چونکہ یک طرف خوارج حضرت ابو بکر وعمر بڑھ فا سے تعلق ظاہر کرتے تھے اور حضرت عثمان وہی ڈالٹنو فالسے بیزار تھے۔ دوسری طرف سیا کی حضرت ابو بکر وعمر وعثان ڈالٹن سے بیزاری ظاہر کر کے حضرت علی بی تا ہون کے م تے کو حد سے بڑھار ہے تھے۔ ایسے میں حضرت حسن بن محمد رالسانے مسلمانوں کے باسمی بھگڑ ہے دورکر نے کے لیے بلو مصلحت ایک نیاموقف اختیار کیں۔ ®اس موقف کا ظہر پہلی ہر ال طرح ہو کہ ان کی مجلس میں کچھ ہم شنینول نے حضرت علی ،حضرت عثمان ،حضرت حلحہ اور حضرت زبیر شاہم کے بارے میں بحث شردع کردی اور حدے برجے ملے حسن بن محمد رالین بچے دریا ف موش رہے۔ پھر اولے.

" میں نے تمہاری باتیں سن میں۔ مجھے سب ہے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ،حضرت عثمان ،حضرت علم اور حضرت زبیر زنینیمنم کے قضبے کومؤخر رکھا جائے۔ ندان ہے وابستگی ظ ہر کی جائے نہ ان کی بی لفت کی جائے۔''  $^{\odot}$ حسن بن محمہ برانشنہ کی مجس میں شامل کچھ لوگوں نے اس قول کی زوروشور ہے تشہیر شروع کر دی۔

(ل) حدرب في وقول في تاريخ الم يسيد في في

الفرق بين الفرق اللامام عبد لقاهر الاسفراسي ١٥٥٥ ٥٣٠ - الملز والمحل للشهر مناسي ١١٤١ م ١٩٣٧ ، ط موسسة الحسي

🕏 - تاریخ الاسلاء للدهبی ۳ ۳۲۲،۳۳۱، ب بدمری

🗥 تاریخ دمشق ۲۸۱،۳۸۰ تا



ھن بن محمد رہ لننے نے اس موضوع پرایک رسالہ بھی لکھاا دراسے اپنی مجالس میں سنوانے گئے۔ اس میں

''ہم اپنی جہ بت اللہ اور س کے رسول سے متعلق کرتے ہیں اور اپنے اماموں . ابو بکر وعمر سے راضی ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ہم اس بات پر ناراض ہیں کدان کی نافرہ نی کی جائے۔ہم فرقہ بندی کو دور کررہے ہیں ؛ کیوں کہ ابو بکر وعمر رفع فیٹا پر امت میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ان کے بارے میں وعوے میں اختلاف نہ تھا۔ ان کے مدیعے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ارب و (بحث ہے راتعلق ربنا) اس معامعے میں ہے جولوگوں سے فق ہے ور وہ لوگ اس کے وقوع میں حاضر نہ تھے۔ پس جو ہمارے ارجاء کوغلط کیے اور یو چھے کہ یہ رجاء کی ہے ہ ہے ہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت موی مالیکا کے زیانے سے ۔ جب قرعون نے انہیں کہا: فَدَمَا بَالُ الْقُفُووُ ن اللال ( گزشتة موت كے بارے مل كياتيا ہے) توموئ بالكائے كہا قال عدمها عند رتني في  $^{\circ}$  کتب (ان کاحار میرے رب کے ہال کتاب میں محفوظ ہے۔) $^{\circ}$ 

حونکہ یہ در کو لکنے والی بات تھی ؛ اس لیے بہت ہوگوں نے اسے بیند کیا ،گمر چونکہ وہ ایک نیانظر مدتھا ·اس سیے ایک نے اُر قے کی بنیادین گیا۔ حسن بن محمد رالننہ کے اس موقف پران کے والد محمد بن حنفیہ رالننی سخت نار ض تھے۔ ایک بر طیش میں آگر لاکھی ہےان کا سر بھاڑ دیا اور فر مایا '' کیاتم اپنے دا داعی بنی فنہ ہے بھی دا بھگی خلا برنہیں کر د کے ؟''<sup>©</sup> آخری عمر میں جب حسن بن محمد برالشهٔ نے خود دیکھا کہ ان کے موقف کی وجہ ہے اُ مت مجتمع نہیں ہوئی بلکہ مختلف النيل كروموں ميں ايك نے كروه كا اضافه موكيا ہے، تووہ بہت نادم موئے۔ اس قول كي تشہيراور رسامہ لكھنے يرافسوس کرتے ہوئے وہ فرماتے تھے:'' کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگیا ہوتا۔''<sup>®</sup>

جس طرح تشیع ترتی کرتے کرتے کئی فرقوں میں تبدیل ہوکر گمرا ہی بن گیا ،اسی طرح '' ارجاء ' بھی اگلی نسل میں ہ کریک منتقل فرقہ بن گیا۔®مرجہ کے متقد مین فقد اتنا کتے تھے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم سکوت

گرچہ لئی ہے جرح وقور میں نے نہیں ارج کا پائی قر رویے۔ (وہو اول من وضع الارجاء التقاب لمعجملی ۲۰۰۱ ہو اول س تکلم الارجاء موسوعة افوال الداو قطبي ٢٠٩١) مرافظ اين جرب تعرف كي كدال كاعقيده عدد بيم حدجيدا ميل تعاد حافظ الت جرفرا تحييل "اوارجاء جس بین حس س مجد نے کام کیا تھا، و وُلیل جس برائل سنت عیب مگاتے میں جو کہ ایماں ہے متعلق ہے۔" پھرحسن بن محمد کے رسا ہے کی ندکورہ مارت إجوام فيصن مي تقل كى ب) چيل كر كفرهات مين " بي حس كلام كامطب يق كه فق مين بيم قدر كرف و في دوول جماعتون عل المحك میک سے تعلی بامعیب ہوئے کا قطعی طاریر تیصلہ ندکی جائے اور ، ن کامن مدمؤخر کر و یا جائے ۔ رہا ہو ، جو یمان سے متعلق ہے ، حسن ہن جھرنے اس کا ارتکاب كي كي الريان يركل ميسيد و وهديب التهديب ٢ ٢١١، ط حيد واداد دكى)

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلاء للدهبي 🔻 ۳۳۳، ساندموي

<sup>🕏</sup> تاريخ دمشق ۲۸۱ ۱۳

<sup>🕏</sup> تاریخ دمشتی ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۸۱

<sup>®</sup> نوث بعن بن جمد کی وفت واهیم کی میں ہوئی ( تاریخ صیدیں حیاط میں ۴۳۵)جس طرح شیعہ متقدین کا انح ف معمولی تھا ورانیس گر وہیں تہجا با سکا، ای طرع حسن بر محمد کا تعرو بھی معمول تھا،جس کی نظیر قرن او ب بیں موجود بھی اس بے نسیس تُقداور معتبر مالم و ناحمیا ہے۔

كرت بين، الأكن الارتجاد بينة بين لذك كان شنة كرت بين بسب وين كيف بينج مهمان المينة ب ا الكرائيكية مرجعية بن الأموقف شاولا ن ثان كرائيات عاكد منتاج التاليك أمراني ساتتي الإجزال عالم الرائي ر ہے۔ موسیح مسمون سے مورڈ زمینٹی نمیس آمیوں کیا کہ ان بار ایک دیسی انجیار کا جیمتی ہوئے ہیا گئی تھا۔ موسیح مسمون سے مورڈ زمینٹی نمیس آمیوں کیا کہ ان بار ایک دیسی انجیار کا جیمتی ہوئے ہیا گئی تھا۔ ے میں۔ مولان کی جی کردہ دار کیوں ندرور جنت میں شاہر رہائے والمائی کی اٹن واستیا شاہر انگیاں میں ایسی میں ایسی میں ایس ان مولان کی جی کردہ دار کیوں ندرور جنت میں شاہر رہائے والے میں ایسی کی ان واستیا شاہر کردی میں ایسی میں میں ا ے۔ پڑھنے کے دستان خوتی نجری کے ایس کے ایسے میں جانے ہو تاہے کہ ایس افتاد اللہ میں مار دوسر ایسے وہار سینے ہیں۔ پڑھنے کے دستان خوتی نجری کے ایسے ایسے میں جانے ہیں ہے۔ ر. کی حقیقت میں میں بڑائی نیس رفر الن آئے ۔ کے ایک اور چھم کے اناموں شامورٹ مور بھی اندان میں مرابع النہا ہے۔ يره ل خلاوه ب نيك تتي به فرم بدآ ك يتل كرم وحد توري في خد تك بيلتي كف سطار بدر ف في مرج ويد يەن يەت يەنغىرت كەپ تەرىنى جەكەر ئىدىن بىرىن مەلەپ

لَّ كَنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ يَعْمَدُ مِنْ مُنْ مِنْ وَهِ جَيْنِ الْمُؤَوِّلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِنْ مِن ا مع فلاَمَرَتَ وَوَالَ يَهِمُ لِأَنْكُ جِدَالِيَ مَا أَيْنَ أَمَا لِي لَيْنِ يَدِينَ رَحْمَا مُوقَعَ مراوع الدي للسابيل وينتي موليا جمع مج اج الأمراوك بلي زون سے كفر يافلوت ابتار بك ويتوں ويجد كرتار ك بتك يحى وجنتى كے \_

م جد کے دیوں میں فسرنی الواثارات کا راستا کھائے تھے اس ہے ضعیف الدیمان و میں کے انہیں ہے، کی ہے آبوں کیو<u>۔ میں شام ف</u>ی از تربیوں میں فیش الجور کے راحظ میں ہے جمدی اتک ور وے مزور می کے حقوق پر فا کہ مات اور دنام میں بار علم کرے بیش بھی ہے واٹ واٹ کیسا کے جس کرم جسائیں کئی فرتے بین کیے ۔ تا بمران فرقم ل بين قيد مشة ب يتحي كه وايهان وها في اورشل ونيم ضروري يجعج تحيير

#### ۵)معتزله

غمارت ورم بانه ق آر و بُ ورمان ووسري سدي جهري مين پنهاؤگ اينه طور پر "اعتدال" کا ثبوت دينه -ه و المراق وري ، المراز و الكراني الكراني المناه المراني و المراني تعین: وتا۔ دوامیان اور نفر کے درمیان ، وتاہے۔ اس نفر ہید کے یانی بصر ہے دوجید میں ، واصل بن مطاء (۸۰ھ۔ ا اله در أم و بن مبير (م ١٣٥ه ) تقيه دونو سامام حسن بقر يُ رَالْتُنْهُ كَ تَوَالْهُ و تقيه بِ

<sup>🗓</sup> بدان گنرمدی اج ۲۹۳۸، انواب الانمای، بات قسمن بموت زهو پشهدان لا الدالا الله

ع م ما کی مستمید کے واسٹ کل وقل میں پہلا ہے کدارجا، کا مطاب تاقیر سے مارفز کر اور میں اور کا میں اور گراہ میں اور کا موسطے کو مؤامر کے ين كارب الميدوك يوسي براي الدين للصاهر الاسفراني، ص ٩٧) وور قبل يدي الميدوك يرسي وحدي براي بالوقول الاسفراني جِ تَى بِيمره بِهِي وضيفت حُوثُ فِي مِن مِنا الك القِلْق في جِر برقم كي من بَلكم ري كوهي سندجوزور وبقد والوافي مانوفيات على ٢٥٧

<sup>🗇</sup> الملل والبحل للشهرستاني ١ ،١٣٩ تا ١٠٤ ها مؤسسة الحبيي



'' حضرت! خوارج کی جمد عت کمیره گناه کرنے والوں کو کا فرقر ار دیتے ہے، اور جماعت مرجۂ کمیره گناه کرنے ولوں کے لیے''ارجا'' کی قائل ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح کفر کے سہتھ نیکی نفع نہیں دیتی اسی طرح میمان کے ہے جھ گناه کو کی نقصان نہیں دیت تواس بارے میں ہم کیاعقیدہ رکھیں؟''

اس سے میلے کہ من بھری رالت سوار کا جواب دیے ،واصل بن عطاء نے کھڑ ہے ہو کر ہوا

" میرے نزو کیے کبیرہ گناہ کرنے والا نہ تو علی الاطلاق کا فر ہے نہ ہی وہ علی الاطلاق مؤمن ہے۔ بلکہ وہ وونوں بے پچ پچ میں ہے، نہ مؤمن ہے نہ کا فر۔"

یہ کہ کہ وہ مجد کے ایک ستوں کے بیاس جو گھڑا ہوااور اپنے ہم خیال لوگوں کواپٹے گردجم کرنے لگا۔

واصل کی بیہ باتیں کن کرحسن بھری زائف نے فرمایا ''اغتزل عنّا و اصل ''(واصل ہم سے الگ ہو گیا ہے۔)' چن نچے بیلوگ' معتزلہ'' کہوائے گئے۔ واصل کے خیال ت نفر وین عبید کو بھی پیند آئے وردونوں کی کوشش سے ایک مستقل فرقہ وجود ہیں آگی۔ '' بیلوگ خود کو'' اصحاب العدر والتو حید' کہتے تھے۔ مرجہ کے برخل ف نہوں نے یہ بیار کیا کہ بیان کے مماتھ مل ص را ایسال زم وملز وم ہے کہ اس کے بغیرا یمان بھی تبول نہیں۔ تا ہم ایسے گن ہ گارکھ کوکو کا فرنیں کہا جائے گا بلکہ وہ مؤمن اور کا فرکے درمیا نی درج برے۔ البتہ جو کلمہ گوکسی کبیرہ گن ہ کا مرتکب ہواور تو ہہ کے بیار میں جہ کے البتہ جو کلمہ گوکسی کبیرہ گن ہ کا مرتکب ہواور تو ہہ کے بینے میں درخ میں رہے گا۔ ®

معتزلہ نے سامی اصولوں میں بھی سواد اعظم سے اختلاف کیا۔ ان کا کبن تھا کہ عدل وافعہ ف ترک کرنے والی حکومت کے خلاف خروج واجب ہوج تاہے بشرطیکہ اس کی قدرت موجود ہو۔ بعض سیائی نظریات میں معتزلہ کا بہ ہم اختد ف بھی تھا۔ بعض معتزلی عام ، خوارج کی طرح رہ کہتے تھے کہ خدیفہ کا قریش بونا ضروری نہیں۔ بہتر ہے کہ خدیفہ کی کزور قبیلے سے مقرد کی جائے تا کہ ضرورت نیز نے پر سے بٹ نہ آ سان ہو بعض کے نزدیک انام یا خدیفہ کا تقرر غیر ضروری تھا، بیامت کے فرص کے دورہ خودعدل برق کم رہے۔

معتزلد نے صیبہ کے اختلہ فی مت کے ہارہ بیش کھی نے یا کی ہے آراء پیش کیں۔ بعض نے معتز ت عثمان بذائ فیڈ پر بھی کھنے چینی کیا۔ بعض نے معتز ت عثمان بذائ فیڈ پر بھی کھنے چینی کی عمر و ہن عبید کہت تھا کہ جنگ جمل اور صفین میں شریک دونول فرین فائن شے۔ واصل بن عطو م ک رائے تھی کہ کو ک ایک فریق فائن شے کہ معتز ت بھی خوال بنائے وہ کہت تھی کہ معتز ت بھی خوال بنائے وہ کہت تھی کہ معتز ت کاری کے بارے میں بھی گوائی ویر بر بٹائنڈ اگر میرے سامنے ایک شعبی ترکاری کے بارے میں بھی گوائی ویر تو میں تبول نہیں کروں گا'

<sup>🛈</sup> المنز و لتحل بنشهر متاني ۲ ۴۸،۹۳

<sup>·</sup> مير اعلام البلاء ٢ ١٠٤، ١٠٥

<sup>المنالات الاسلاميين للاشعرى ١ ٢١٣، الفصل في الملن والاهواء والمحل لابن حرم ١٤٨،٤ و١١٤٨؛ الفرق بين الفوق ٩٥،٩٤ والمحل لابن حرم ١٤٨،٤ و١٤٨، الفصل في الملن والاهواء والمحل لابن حرم ١٤٨،٤ و١١٤٨، الفرق بين الفوق ٩٥،٩٤ المحل المناسكة المن</sup> 



### کیوں کہان حضرات کے فاسق ہونے کا حتمال موجود ہے۔ $^{\odot}$ (نعوذ ہامتہ )

#### ( جربيه

بہلی صدی ہجری میں اہلِ شر مراورا ہیں عراق کے درمیان مختلف پہلوؤں سے نظریات کا تصددم جاری تھی۔اہلِ شرر کا سب سے کمزور پہلو، بدنا می کے وہ داغ تھے جو کر بد ، وقعہ حر ہا اور عبداللہ بن زبیر رڈل نفوز کی شہر دیت جیسے کئی سامحوں کی شکل میں ن کے دامن پر گئے بتھے اور کسی طرح مٹائے ٹبیس منتے تھے۔

ا یسے بیس شام کے پچھ عقل پرستول نے ماضی کے جھگڑوں کو دنن کرنے کے سیے" جبر" کا نظریہ چیش کیا جس کا حاصل بے تھا کہ انسان بالکل مجبور محض ہے۔ سب پچھ کرنے والاصرف اللہ ہے؟ اس لیے جمس صفین ، کر بلا، وقعہ حرہ اور شہادت عبداللہ بن ذبیر پٹی تخد سمیت کسی بھی سانحے کی ذمہ داری کسی انسان پر عاکم نہیں ہوتی۔

یفرقہ جبر بیکبلایا۔ال فرقے کا کہناتھا کہانسان تقدیر کا س قدر پابند ہے کہاں کے اختیار میں پھی ہے ہی نہیں ۔ جب فرقہ جمید نے زور بکڑا اتو فرقہ جبر میر بھی اس کا حصہ بن گیا۔ (جممیہ کا ذکرآ گے تر ہاہے۔) °

#### ⊘قدرىيە

شم کے عقل پرستوں کی اس جہارت کی تر دبیر کے سے عراق کے ایک شخص سوئن (سَنْسُونیہ) نے آواز بلندکی ۔ وہ پہلے نصرانی تھے۔ پھر مشرف باسلام ہوا۔ جبر بید کی طرح وہ بھی'' نقد بر' جیسے ، زک تر بن مسئے کواپی عقل سے کر بدنے لگا حار، نکداس مسئلے کوزیر بحث رائے سے رسول اللہ ساتھ آئے نے خاص طور پرمنع فرہ یہ تھا۔ سوئن نے سوچ بچار کے بعد از خور یہ نیسلہ دے دیا کہ نقد رکوئی چیز نہیں بکہ انسان پوری طرح ، اختیار اور اپنے تمام اعمال کا خود ذیر دار ہے۔

بھرہ کا ایک عالم مُعبَد جمنی (م ۸۰ھ) اس کی ہوتوں ہے پچھ متاثر ہوکر عقید ہوتقد رپر بحث کرنے لگا۔ مُعبہ جُمَٰ عجاج کے خلاف جماج کی جنگ میں بھی شریک ہو اور گرفتاری کے بعد قتل کر دیو گیا۔ مگراس ہے قبل غیلان قدری نال ایک فتنہ ہا ڈمخص اس سے بیانیال ت قبوں کر چکا تھا۔ وہ انہیں زیادہ شدومد سے پھیلانے لگا۔

عمر بن عبدالعزیز برالتنے کو اطلاع ہوئی کہ غیلان تقدیر کا منکر ہے تواس کوطسب کیا اور سمجھ یا۔اس نے ان کے سے من تائب ہونے کا اعلان کیا۔ گران کی وفات کے بعد دوبارہ اس فاسد عقید ہے کی اشاعت شروع کردی۔ آخر طیفہ بش م بن عبدالملک نے اس کے خلاف کارروائی کی درا ہے سزائے موت دے دی گئی۔

عميلان كے خيالات بے ستائر ہونے والے لوگ زيادہ ترعقل برست بى تھے جوسئلہ تقدر كواكك رياضياتى سوال كى

© العرق میں العرف ۱۹۰، ۱۹۰، المملل والمبحل لد شهر ستامی ۱۹/۱ ول معنز \_ نے لئے اور مثلات سے متاثر موکر مزید مهت می نی موشا میں کیس مگر جس وارکی ہم بات کرر ہے ہیں، اس وقت تک اواسے ششر سائنیں ، فی تعییں ، کمک سی وقت معنز لی فرقہ ابتدائی مرحل میں تدامل سیے ہم س ہر کتف کرتے ہیں۔

اعتقادات المسلمين والمشركس، فخر لدين وازى ١ ١٩٦٨، اهل مست والجماعت، علاهد سند سيمان بدوى، ص ٣٤

# 

### ∕ چمیه

جس طرح شیعہ فرتے کی بنیہ دعبداللہ بن سبیبودی نے رکھی تھی ،اسی طرح جمی مذہب کا اصل بونی طالوت نامی ایک بہودی تھے۔ پیٹھ کبید بن اعصم بہودی کا بھ نجا تھا۔ طالوت نے بچھے نئے عقیدے پیش کیے مثلاً اللہ برجگہ اور برچیز بیں ہذات خودموجود ہے۔اس کے شاگر و بیون بن سمعان نے ریہ باتیں آگے پھیلائیں۔

ہر پر ہیں، بمثن کا ایک شخص بعد بن درہم اس کا خاص مرید بنا اوراس نے بشام بن عبدالملک کے دور میں ،ان عقائد کو شخ اضافوں کے ساتھ ایک اسلامی فکر کے طور پر پیش کیا۔اس نے بڑے فرقوں کے مابین جاری کش کمش سے بزاری خاہر کرتے ہوئے اصول دین تبدیل کرا ہے اور ظاہر کیا کہ نصوص پر بھروسہ کر کے کوئی زیر بحث مستم حل نہیں ہوسکتا، لذاہر بحث کوعظی دلائل برموقو ف قرار ایا جائے جو چیزعقل کے ضاف ہوا ہے مستر وکر دیا جائے۔

ہ ، 'رکت میں آبی وہ پہلا شخص تھا جس نے قر آن مجید کے مخلوق ہونے کی بحث چھیٹری۔ وہ ہراس عقیدے کی نفی کرتا تھ ہوعقل میں مشکل ہے آتا ہو۔ چنا نچہ اس نے اللہ تعالی کے ابراہیم ملیک اگل کوشیل بنانے اور موی علیک لاسے ہم کل م ہونے کا بھی انکار کردیے حالانکہ ان واقعات کا ذکر قر"ن مجید میں ہے۔

بعد بن درہم کے خیال مشہورہوئے تو حکومت نے اسے تلاش کیا۔ دہ دِمُشُق سے بھا گرعراق چار گیا۔ یہاں اس نے کئی ش گرد پیدا کیے۔ آخر کا روائ عرق خامد بن عبداللہ تسری نے سے گرق رکر کے سزائے موت دے دگ۔ آخر کا روائ عرق خامی بن صفوان نے آئ فرق اور قے کو با قاعدہ کی شکل دی: س لیے بیفر قداس کی طرف منسوب ہوکر جمیہ کہلابا جم ایک عقل برست او یب اور من ظرتھا۔ وہ آخری اموی خلف ، کے مقاب بہن گلنے اللہ باغی حارث بن شریح کی فوج میں قاضی مقررتھا۔ اپنے است دجعد کی طرح جبم بن صفوان بھی قرآن وسنت میں اللہ کی صفت سے متعلق کی ضوح کو خوا میں قاضی مقررتھا۔ اپنے است دجعد کی طرح جبم بن صفوان بھی قرآن وسنت میں اللہ کی صفت سے متعلق کی ضوح کو خوا نے تھی کہ کران کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تعیار کی کلی طور پڑنی کرتا تھا اور اسے نباتات و کہنا تھا۔ غرض اس نے بہت کی صفت باری تعالی کا انکار کر دیا۔ وہ انسان سے اختیار کی کلی طور پڑنی کرتا تھا اور اسے نباتات و مدات کی طرح مجبورتھی قرار دیتا تھ۔ وہ اللہ کے علم کے دائی اور جنت وردوز نے کے اہدی ہونے کا جسی مشکر تھا۔ اس کا نشنہ صدے برصاتو آخری اموی خیفہ مروان بن محمد کے گورز نصر بن سیار نے اسے گرفتار کر کے مزائے موت دے دئی۔ جم بن مفوان کے عقلیت بہندانہ افکار سے معز کی عماء خاصے متاثر ہوئے اور بحد میں انہوں نے کی نظریت میں اس کی تقسید کے۔ آ



<sup>🛈</sup> الاعلام ليرزكلي- ٢٦٥، ٢٦٤/٧ سير اعلام السلاء ٤ ١٨٧،١٨٦

ا الميدوه برين يودى تق جس في من يوم يوم يركز المركز كتى - (صحيح البحاري، ح ٥٧١٥ ، كتاب العث، باب هل يستحرح المسحر)

<sup>🕏</sup> تاريخ دمشق ۷۷ ،۹۹ ، ۱ ، ۱ ؛ الباداية والسهايد ۱۳ ، ۱۹۹ ،۱۶۸ سنة ۲۲ هـ و ۲۲۸ هـ

<sup>🖱</sup> لوافی بالوفیات دلصفدی ۲۱، ۱۲، ۱۲۱

صفات بری تعالی کا نکار و تعطیل "کبلاتا ہے۔ یہم کاند بہ تھا۔ اس کی تر دید بیس خرا سان کے ایک مفرم تا تا بن سلیمان نے اتنی شدت و کھائی کہ اللہ کی صفات کو بندول کی صفات کی طرح و یکھا بھالا مشہور کر ویا۔ یول اللہ کی صفات کی بندول کی صفات کی طرح و یکھا بھالا مشہور کر ویا۔ یول اللہ کی میں میں کہ عقیدہ پیدا ہوا اور پچھ لوگ سجھنے ملگے کہ ( نعوذ ہائلہ ) اللہ بھی ہماری طرح زبان ، کان اور منگھیں استمال کرتا ہے۔ <sup>©</sup>

خلاصة كلام يهوا كه فرقه بنديول كے تمام مسلول كى اصل بنيادة تصمكا تب فكر تھے ا

ا شیعه افرارج اکا نواصب اکا مرجه اکستزله اک جربه اک قدریه الله جمه

ان میں سے پہلے چارایک دوسرے کے رقمل اورضد میں راہ متعقبم سے بھٹکے تھے جبکہ آخری جارعقل پرحدے زیادہ انحصار کر کے گراہ ہوئے تھے۔انہی مکا تب فکر سے آگے چل کر بیسیوں فرقوں نے جنم لیا۔

ابلِ سنت والجماعت كامتناز گروه:

ان مختف الخیال شدت بسندگرو ہوں کے درمیان اُمت مسلمہ کی اکثریت انہی عقد کدونظریات پرکاربزئی جو کتاب المتداور سنت درسوں اللہ سے ثابت تھے اور جنہیں صحبۂ کرام ، تا بعین اور علی ء وفقہا ء اپنے اپنے صنوب میں بیار کرتے آر ہے تھے۔ اکثر گر ہ فرقوں کا اصل استدلال جعلی روایات باعظی دیائل سے تھا۔ قرآن مجید کی نصوص ان کے حق میں نہ جاتی تھیں ۔ تا ہم اہل باطل قرآن کا صاف انکار کرنے کی ہمت تہیں کرتے تھے بلکہ آیات کی تاویلات کرتے تھے۔ اعادیث اور صی ہے کہ ایمان کی فیصلوں کا وہ کھل کرا نکاد کرتے تھے۔ اعادیث اور صی ہے کے اجماعی فیصلوں کا وہ کھل کرا نکاد کرتے تھے۔

یس حق اور باطل کے درمیان برد فرق سیط ہر ہوا کہ ایس حق ·

🗨 امه دیث صححه ینی سنت کے پابند تھے اور 🗗 اجماع صحابہ کو مانتے تھے۔

جبکہ اہل باطل ( جعلی رو بات یا مقلمیات کے اسر سے ( جمر معاصے میں من بانی تاویل ت کرتے ہے اپنے اور اہل باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے سے اُمتِ مسلمہ کے سواد اعظم نے جو عالم اسل می ۹۰ فی صدے زائد آبادی پر مشتل تھا، بیاعنوال اختیاد کیا جس سے امتیاز کی اصل بنیادی واضح ہوج کیں ، پس پہی صدی جمری میں بی صحیح احادیث پر مل پیرالوگوں کے لیے ' سُسَة' کا غظ بول جو نے مگا جو بعد میں مزیدوف حت کے ساتھ' احد است والہ جسماعة ''بن گیا۔ اس اکثری طبقے کو عرب دنیا میں ' النہ ''اور مجم میں '' کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبر احز بزوائن کے بعض مکا تیب میں ' اُہل النہ ''کالفظ موجود ہے۔ '' اہل سنت اور دیگر گروہوں کے موقف میں ایک اہم فرق بی تا کے بعض مکا تیب میں ' اہل النہ ''کالفظ موجود ہے۔ '' اہل سنت اور دیگر گروہوں کے موقف میں ایک اہم فرق بی تا کہ حص بہ کرام کے بارے میں اہل سنت کی دائے فراط و تفریط سے یا ک اور قر ''ن وسنت کے بین مطابق تھی۔

تَ تَدَكُرِدُ الْحَيَاظُ بِلِيْجِي ١٩٢٠،١ وسِيرِ اعْلَادِ الْبِيلَاءِ ٢٠٣٠،١٠٧

الع. اسپرت عمر لاس الحوري، ص ١٥٥



منہ بحدث مسروق بن اجدع بالشفه ( ۱۳سر کا فرماتے تھے ·

"حُتُّ ابني بَكُر و عُمَر وَمَعْرِفَةً فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَة."

''ابو بكر وتمر وشي ننها كى محبت اوران كى فضيلت كا قرارابلِ سنت كى نشانى ہے۔''®

بالكل يهي اغاظ مشهورتا بعي اما مشعمي برسنه نهيية منقول مين ... ®

ً معنی برالت به بھی فرماتے تھے

'.مت کے حیار فرتے ہو چکہ بیں ایک وہ جومفرت علی بنالینو کے شیدا کی اور حضرت عثان بنالینو کے نخاف ہیں۔ دوسرے وہ جومطرت عثمان زنالین کے شیدائی اور مصرت می زنالینڈ کے نی لف ہیں۔ تیسرے وہ جو رونوں سے محت کرتے میں۔ چوتھے جود دنوں کے مخانف میں ۔''<sup>®</sup>

ا، م شعبی زالن اوگو ، کوفسیحت کرتے ہتھے

" نیک مسلمہ نول اور ہو ہاشم کے صاحبین ہے محبت رکھو، مگر شیعہ مت ہو۔ا پیے علم کی حد تک الحجیمی تو قع ر کھو مگر مرجد مت بنو۔جن موکہ نیکی اللہ کی تو فیل سے ہے اور پُر الی اینے نفس کی طرف ہے ہے مگر قدری نہ بنو اور جے (اچھا)عمل کرتے دیکھو،اس ہے حمیت رکھو۔''

الام الوحنيفية رمالنين فريات تصي:

"السُّنَّةُ أَنْ تَفَضَّلَ الشَّيْخِينِ وَتُحبُّ الْحَنيْنِ وَتَرى الْمُسْحِ عَلَى الْخُقِّينِ."

"ابلِ سنت ہوئے کی عدامت یہ ہے کہتم شیخین (حضرت بو بکروعمر خِنْ عُنْهَا) کو فضل ما نو ، و دنوں وامادوں (حضرت عثمان وعلی نزانشنز) ہے محبت رکھواورمور وں یمسے کو جا ئز سمجھو۔''®

اُمت کے بیمننق عبیہ عقائداوراصوب دین ب تک کسی الگ نوشتے کی شکل میں مرتب نہیں تھے۔ ہرعلاقے کے ا کابرا پنے اپنے طور پرنصوص قرآنی ، روایات حدیث اورآ ٹارصحابہ کی روشنی میں ان مسائل کوموقع بموقع بیان کرتے رہے تھے۔ دوسری صدی جبری کے اوائل میں اعتقادی ونظریاتی فتنوں کے پھیلا ؤ کو دیکھتے ہوئے بیضروری ہوگیا تھا كه أمت كے ان متفقه عقائد كو جو قرآن وسنت سے ثابت ميں اور جن يرضى به وتا بعين كا جماع رب ہے، مستقل طورير مرتب کر کے پیش کیا جائے۔ بیکارن مہ جس شخصیت کے ذریعے وجود میں آیا، وہ امام اعظم ابوصیفہ رالفئہ ہیں۔

<sup>🕐</sup> سير اعلام اسبلاء ٤ ٣١٠٠

<sup>🛈</sup> المعرفة والتاريخ للصدوى ٣ ٨١٣

<sup>🥝</sup> سير اعلام السيلاء ٢٠٨٤

<sup>🖰</sup> طبقات اس سعد ۲٤۸۹ تحقة الفقياء للسمر قسدى ٣٢٨/٣ : اسدائع والصبالع للكسابي ٥ ١١١٠/١١ العاية شرح الهدايه ١١٤/١ : أبيحر الرائق ١ ١٧٢ . مورال پرم کا کوال منت کی عاص کانیوں میں اس بیے تارکیا کی کرر الض اس محمر میں۔ آج کل اس منت بر قمل کرنے والے لوگ برے کم میں۔ اسے عام ترے کا مرورت ہے۔ مجالت بھی ہے اور سنت کو اند وکر نے کا بیش بر اللہ ہے۔





# امام ابوحنیفه رجالتنهٔ .....ایک تاریخ سازشخصیت

ا، م ابوصنیفہ برائنے کا اصل ، م نعمان بن ثابت ہے۔ ان کا خاندان کا بل میں آبود تھا۔ ان کے دواجن کا نام زول یا زرخی تھا، حضرے ملی بنیل نیخ کے دو برخلافت کی کسی جنگ میں گرفتار ہوئے اور کوفہ لائے گئے۔ انہوں نے اسمام تبول یا اور بنی تیم اللہ کی ولاء (معاشر تی سر پہتی ) میں رہے۔ انہیں حضرت علی بنیائن سے اتنائعتی تھا کہ بھی بھی خدمت عایہ میں ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ا، مصاحب کے والد جذب ثابت بھی بچین میں حضرت علی بنیائن کے پاس حاضر ہوتے مصرت علی بنیائن نے ناہیں برکت کی وی دی تھی ای کوف میں امام ابو حفیقہ اسمام جب کی اس بیدا ہوئے۔ اس وقت عبد الملک بن مروان کا دورِ خلافت تھا اور عماق کا گور تر جائے بن یوسف تھا۔ جب جب نے کا انتقال ہوا تو امام صاحب بحدہ بھی کر ارساد تر تو تھے۔ انہوں نے عمر عزیز کی ۵۲ بہار یں بنوا میہ کے عبد میں ویکھیں۔ ۱۸ برک بنوعباس کے دور میں گزارے اور آخرکا رمنصور عباس کے عبد میں ۵ کے دور ان دنیا نے فافی سے رخصت ہوئے۔ © میں کر ارساد رکی برآشو لی :

ا پی سرسالہ زندگی میں انہوں نے عالم سلام کے بڑے بڑے انقلاب تکا مشاہدہ کیا۔ جان کے زمانے کے مظالم دیکھے اور والید کے فتح مند نشکروں کے کارن ہے سنے عمر بن عبدالعزیز والنند کا بابر کت دور عین نوجوان میں دیکھا۔ پھر عراق پریز بین بُہتب ، خامد بن عبدالند قسری ، نصر بن سُیّا راور یزید بن مُرین بُہیر ہ جیسے نا می گرامی امراء کی حکومتوں کا مشاہدہ کیا۔ عبر تی ترکیک ن کے سامنے ہی ہر یا بھو کی جس کا بڑا مرکز یہی کوفہ تھا۔ بغداد کی تعمیر سے پہلے کوفہ ہی بوعبال کا انتظامی مرکز رہا۔ یہ شہر محتف فقہی ندا ہب، اختلاف قر آآت اوراعتقادی بحثوں کا میدان بھی تھا۔ بیذہ انہوں نے ضافت کے عروج کا تھا، اس دوران امام ابو حقیقہ والنے کیسوئی کے ساتھ تحصیلی علم میں مشخوں د ہے۔ انہوں نے قر اُت ، صدید یہ تفرور کی جو اوران تمام علوم میں مہارت صاصل کی جوابلی علم کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہے۔ ® قر اُت ، صدید یہ تفرور کا ورمنا ظرون میں مہارت ماصل کی جوابلی علم کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہے۔ ® اعتقادی بحثوں اور منا ظرون میں مہارت ا

چونکہ اس دور میں عقادی فتنے تیزی نے نشو ونما پار ہے تھے ؛اس سے معاشرے کی ضرورت کے پیشِ نظران کی در پیشِ نظران ک رکچیں کارخ علم عقائد، روفتن اور من خرے کی طرف ہوگیا۔ عین جوانی میں وہ اس فن میں متناز مقام حاصل کر پچکے

<sup>()</sup> مناقب ابي حيفه مكي ٢٤.١ تا ٣٦، الجواهر المصية ٢٧، طامير محمدكت حامه ابو حيفة حيانه وعصره او محمد ابورهره، ص ٣٦ ناه ٤

<sup>🛈</sup> ماقب ایی خیفه، کردری ۱۹،۲۵۲۱

تھے۔ ہم صاحب ایک مدت تک ان مب حثول اور مناظروں میں مشغول رہے۔ کوفد کے علاوہ ندہمی اختلاقات کا دوسرا مرکز بھرہ تھا۔ امام صاحب کی بارو ہال گئے اور و ہال رہ کرخوارج اور دیگر فرقوں سے مناظر بے کرتے رہے۔ <sup>©</sup> زفر بن بذیل چلننے کے بقول امام صاحب چلئٹے، خود فر « تے تھے

«میں نے اعتقادی بحثول میں ایسامقام حاصل کرلیاتھا کے میری طرف اشارے کیے جاتے تھے۔''<sup>®</sup>

یہ بات ظاہر ہے کہ مناظرہ بازی کے لیے مختلف مذاہب کے اختلافات کے علم کے علاوہ ذبا نت، حاضر جوالی اور عقلی ستدلال کی غیر معمولی صلاحیت ضرور کی ہے۔ امام ابو حنیفہ برالنٹنڈ کی مناظر اندم معروفیات سے یہ جھٹا مشکل نہیں کہ وہ شروع سے ان صفات میں اعلی درجہ رکھتے تھے: اس لیے ملی بن عاصم رالنٹنڈ کہتے تھے۔

ُ''اگرتی م زمین والول کی عقل ایک پلزے میں رکھی جائے اور ایو صنیفہ کی عقل دوسرے پلزے میں تووہ ان سب ہے وزنی نکلے گی۔''<sup>©</sup>

ان کی ذبانت اور حاضر جوالي:

وودا قعات ہےان کی ذہانت اور حاضر جوالی کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے:

کوفہ میں ایک شخص حضرت عثمان رفالتغیر کو بہودی قرار دیتا تھا۔انہ م صاحب رالعفیٰہ کو پتا جلاتو اس ہے جا کر ملے اور فرمایہ ''تمہاری بینُ کے لیے رشتہ ما یا ہوں۔'' وہ بولا ؛' <sup>و</sup> کس کا؟''

الم صدحب بولے .''ایسے آدی کا جوشریف، الد راور کی ہے، حافظ قر آن اور تہجد گز رہے۔اللہ کے خوف سے بکڑت رونے والا ہے۔'' وہ خوش ہوکر بولہ .'' میں تو اس سے کم صفات والے پر بھی راضی ہوں۔'' الم صاحب بولے :''مگراس میں ایک عیب ہے۔ وہ یہودی ہے۔'''

والمخفل بركر بولا: "سبحان الله! آپ ميري بيشي ايك يهودي كودينا جاستے بير؟"

<sup>🛈</sup> مناقب ابی حبیقه مکی ۹ ۹ ۵

كنت اطر في الكلام حتى بنعب فيه مبلغا يشار الى فيه بالإصابع "(ماقب ابي حيفة مكي ١٥٥١)

پُ دورگی اصطارح سکی قلسے 'الکارم' سے تیمیر کرویا۔ آجاز ابی حدیقة ملصیموی، ص ۲۲، ۳۲، ۶۲؛ الطبقات کسیدة کی تواجع الحدیثیة، ص ۳۵

المحدد ال

ا مام صاحب رمن الله الولے " تو كيا مصور من يوم نے الى بنى كسى يبودى كودى بوگ ؟" و فخص این عقیدے پر تخت نادم ہواادرای وقت توبہ کرلی۔

دوسرا واقعہ بیہے کہ ضی ک نامی ایک خارجی سردار کوفیہ کے ارد کر دفساد مجاتار ہتا تھا۔ ایک باروہ جامع مجد کوفیریں تھس یا اوراہ م صاحب ہے بحث شروع کر دی اور کہا،'' تم تحکیم کو جائز کہتے ہو،اس ہے تو بہ کرو۔''<sup>((</sup> الم صاحب من في كها" تمهارا مقصد مجي لكرنا ع، يابات چيت كرنا؟"

بولا<sup>."</sup> مات چېت کرن<sup>ے</sup>''

ا ، مصاحب برالنز نے کہ . ''اگر کوئی بات ہارے درمیان طے ندہو سکے تو فیصلہ کون کرے گا؟''

يول: ''آپ جي جي ٻي مقرر کرديں۔''

ا، مصاحب ہتن نے ضحاک کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو کہا

''تم درمیان میں بیٹھ جاؤ ،اگر ہم تفاق نہ کریا کیں تو فیصلہ تم کرو گے۔''

پھرضحاک ہےکہا.''تم اس پرراضی ہو۔''

وه بوله " ما مالكل- "

ا، م صاحب برالنذ بولے " يبي و تحكيم بے جسے تم نے خود جائز مان ليا۔ " ضحاک لا جواب ہو گیا۔ <sup>©</sup>

فقه مین دلچینی<sup>.</sup>

ا یک مدت بعدان کی طبیعت مذہبی مناظرول سے ہٹ گئی ،اس کی وجہ بیہ ہوئی کدان سے کوئی فقبی مسئلہ ہو جھا گیالد وہ جواب نہ دے سکے۔ تب وہ ہمہ تن فقہ کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ریتا ۱۰ھ کی بات ہے جبکہ ان کی عمر ہا کیس سال تھی۔ $^{\odot}$ ع لم اسلام میں اس وقت نقبر ، کے دو طبقے تھے ایک صدیث کے ظ ہری افاظ پرفتوی دینے والے۔ دوسرے دویر قرآن وسنت کی روشنی میں قیاس واجتہاد کے ساتھ مسائل کاحل ٹکالا کرتے تھے۔انہیں''اہل امرائے'' کہا جاتا تھ۔ امام صدب برالنف فقط صدیث کے ظاہری مطلب براکتف کرنے میں ولیسی نہیں رکھتے تھے بلکہ س کی گہرائی تک بہنچذ جاہتے ۔تھے:اس لیےان کار جما ن طعی طور پر اہل الرائے کی طرف ہوگیں۔

کوفیدائل الرائے کا بڑا مرکز تھا۔اس کمتب فکر کے یہ فی حضرت عبداللہ بن مسعود ظالبینہ تھے۔ان سے فقد وجہّالاً تربيت لينه وايول مِن قاضى شريح (م ٨ ٨ هه) علقمه (م ١٢ هه) اورمسر وق (م ١٣ هه) والعيم بهت نامور بوغ-

الطبقات السبه في تراجم الحقيم ص٣٥

🕆 خوارج «طرت فی ور مصرت معاه مید جیتر کی جنگ بندی میل مسفرت بوموی اشعری اور مصرت غمر و بن العاص بیری کی خالتی کو کفر کہتے تھے۔

الطفات السية في براحم الحقيه لتفي اللين التميمي ١ ٤٨

الطيفات السنية في تراجه الحفية ١ ٢٩٠٢٥

مسروق کے بعد براہیم تخفی رمائنے (م90 ھ) نے فقہ کی میں بزم کونیجائے رکھا۔ پھران کے شگر دحمادین ابی طیبہ ن رزائنے نے اسے سنجالا - امام ابوطنیفہ رشننی انہی کے دامن سے وابستہ ہوگئے اور پور ہے ابرس تک ان کی مجلس میں فقہی سائل کیجے رہے ۔ تاہم انہوں نے دیگر اہل تم سے بھی فیض حاصل کیا ، انس بن ما لک فرائن کی زیارت کی براس جج کے لیے جا کر وہ حجاز کے محدثین اور فقہاء سے برابر استفادہ کرتے رہے ۔ چنانچہان کے شیوخ میں ن فع برابر استفادہ کرتے رہے ۔ چنانچہان کے شیوخ میں ن فع می ابن عمر ، شام بن عمر وہ میں کسی برابر استفادہ کرتے رہے ۔ چنانچہان کے شیوخ میں ن فع میں ابن عمر ، شام بن عمر وہ میں کسی برابر استفادہ کرتے رہے۔ چنانچہان کے شیوخ میں ن فع میں ابی ابن عمر ، شام بن عمر وہ میں کسی برابر ابن اور معقمہ بن مرثد برائندہ ہیں جبال علم شامل ہے ۔ <sup>(۱</sup>) مندورس وافعاء بر:

مع آن کے ہے آپ نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا تھا۔ آپ ایک فاص قتم کے کپڑے'' کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کا، یک کار خانہ تھا جس میں یہ کپڑ اتیار ہو کرنہ صرف کوفہ بلکہ دور دراز کے شہروں میں فروخت ہوتا تھا۔ ® امام صاحب رالتنے کی اہ نت و دیا نت پر اعتماد کی وجہ ہے لوگ آپ کی تجارت کوشی میں بکٹر ت ا، نتیں رکھواتے تھے، اس طرح یہ جگملی لی ظ سے ایک بینک کی حیثیت اختیار کرگئ جس میں امام صاحب زالتنے کی وف ت کے وقت یج س ہزار درزم ( تقریباً سواکروڑرویے ) کی اہ نتیں محفوظ تھیں۔ ®

<sup>🕑</sup> اخبار ابی حیقة للصیمری، ص ۲۱

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد للخطيب ١٣ ه٣٢٥، ط العسمية

<sup>🕏</sup> تاريخ بعذاذ ۲۳ ۱۸ ۳۲۸، ط العيمية

<sup>🧖</sup> موأة الجاد وعبرة البقظاد لشيع عبدالله بالعي ٢٤٧، ط دار الكتب العدمية

المطبقات السببة في مواحم المعنصة، ص ٣٣ بايوعدالرمن المعودي كي رويت ب جبك وفق كي المدومري سندت يدقم بافي كروا ورئم (مرئم)
 (قميمناالف اغت) على ك ب (ماقب ابن حيفه مكن ٢٢٠١١) يرقم آن كل كن قات باروارب بياس روزروب كلك بعك مول -

The second second

معیشت، تبجارت اورا قضادیات کے ان عملی تجربات کے باعث امام صاحب کو قانو نِ شرع کے معامل تی شعبوں میں فکرونظر کی وہ گہرائی اور نہم کی وہ بلندی نصیب ہوئی جوصرف علوم پڑھنے اور یا دکرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اضافی وصفارت:

ہ موں و جسان کے شخصیت بری برکشش تھی۔ وہ خوبصورت ادر جاذب نظر تنے نفیس اور پر کیز ہاباس انسان اور پر کیز ہاباس انسان کرتے جس سے عطری مہک آئی۔ ® عمل ، بے خوفی اور عالی ہمتی کا بیالم تھا کہ بڑی سے بڑی نا گہانی آفت سے مجل ان کے قبلی اطمینان میں کوئی فرق ند آتا۔ ایک بار در تر ویتے ہوئے مکان کی حصیت سے ایک س نب سیرهان کی کو اس کے قبلی اطمینان میں موجود اکثر لوگ بیدد کیھتے ہی بھاگ نکے گر امام صدحب ڈسٹنے نے بڑی نے گری ہے گری سے مرب کی بھاگ نکے گرامام صدحب ڈسٹنے نے بڑی نے گری سے مرب کی بھاگ میں آگرا۔ محمل کرایک طرف بھینک دیا اور اپنی جگہ سے اٹھے تک نبیں۔ ®

امام صاحب وطائنے ذاتی زندگی میں بہت نیک، پر ہیز گاراور کی انسان تھے۔علماء وطلبہ پراپی دولت کھےدل سے خرج کیا کرتے تھے۔اپنے مہت سے ہونہ رش گردار م خرج کیا کرتے تھے۔اپنے بہت سے شاگردوں کے تمام اخراجات خودا تھاتے تھے۔اپنے سب سے ہونہ رش گردار م ابویوسف رائنٹ کے گھر کی پوری کفالت انہول نے پنے ذھے نے رکھی تھی؛ کیول کدان کی والدہ مفلسی کی وجہ سے انہیں کسی محنت مزدوری میں لگانا جا ہتی تھیں۔ ®

ا پنے بچوں کے اس تَذہ کو بھی بڑے بڑے ہدایا دیتے۔ جب ان کے بیٹے صورۃ الفاتحہ ہم کی تواہام صاحب برالنظ نے بن کے استاذ کو یا بچے سودرہم ( تقریباً سوالا کھرویے ) کا ہدید دیا۔ ®

ان کے تقوئی، خد خونی اور زمد و اخلاص کے واقعات بکثرت ہیں۔ اس قدر مصروفیات کے باوجود وہ عبادت و ریاضت ہیں اس مقام پر تھے کے علماء وفقہاء تو کیا، تارک الدنیادرویش اور خانقا ہوں کے لیے وقف صوفی بھی ان کوئیں پہنچ سکتے تھے۔ انہیں کوفہ کا سب سے بڑا عابد کہا جاتا تھا۔ تمیں برس تک مسلسل غلی روز ہے۔ کھتے رہے۔ رات کو بالک شہیں سوتے تھے۔ پوری شب نوافل، ذکر وتل وت اور وعا ومنا جات میں گزرتی تھی۔ ﴿ چالیس برس تک انہوں نے عشاء کے وضوے فیجر کی نماز اواکی۔ ﴾ آرام کا وفت بس ظہر سے عصر تک تھا۔ ﴿

<sup>🍘</sup> مناقب ابي حيفة رصاحبيه للدهبي، ص١٨

<sup>🛈</sup> ماقب ابي حيفة وصاحيه للدهبي، ص ١٦،١٥

<sup>🕜</sup> تاريح بعداد ۲۵۸ ۲۳

<sup>🖱</sup> مناقب ابي حيفة وصاحبيه للدهبي، ص ٦٢

<sup>©</sup> مناقب ابی حبیعة وصاحبه بلدهبی، ص ۱۸ 🗈 مناقب ابی حبیعة وصاحبه بلدهبی ص ۲۹، باریخ بعداد ۲۹۳،۳۵۱/۱۳

<sup>@</sup> معاقب ابى حيفة وصاحب للدهبي، ص ٢٦٠ تاريخ بعداد. ٣٥٣/١٢ . في صاقب ابى حيفة وصاحبه للدهبي، ص ١١

مل وت قرآن مجیدان کی روح کی غذا اور ن کاسب سے ہزاوظیفہ تھی۔ کھی ایک اور کبھی رور کعتوں میں قرآن مجید پر افران میں ہے۔ کوف کی اپنی ضوت گاہ میں انہوں نے اپنی وفات کی سات ہزار ہار قرآن مجید تھے۔ کوف کی اپنی ضوت گاہ میں انہوں نے اپنی وفات کی سات ہزار ہار قرآن ہوگئے۔ مرمض ن المبارک میں روز اند دو بارضم قرآن پاک کرتے۔ تلاوت میں اللہ کے سات ہزار ہار قرآن پاک کرتے۔ تلاوت میں اللہ کے عذاب اور وعید کا ذکر آتا تو ان آیات کو وہرائے اور فرروق موروق نے سان کی بھی ال اور سسکیاں اتی بلند ہوتی کے سنے والوں کور ممآنے نگا۔ ایک بارآیت ﴿ سِ السّاعةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعةُ اَدْهَى وَ اَمْرَ ﴾ برمصے ہوئے اتارو کے رائی کو دہرائے ہوئے نام کو جو گئے۔ گ

وہ اپنی کاروہ ری زندگی میں بھی نہا ہے پر ہیز گاری کا ثبوت دیتے رہے۔ نا تجربہ کار افر اواگر ، ن کی دکان پر مال فروخت کرنے آتے ور سپنے ول کی قیمت کم لگاتے تو امام صاحب جائتنے خود انہیں بتاتے کہ تمہمارے مال کی قیمت زیادہ ہے۔ پھرانہیں مناسب قیمت دیتے۔ ©

ان کواللہ نے جو غیر معمولی بلند مقام دیا تھا، وہ صدیوں میں کسی کونصیب ہوتا ہے: اس لیے عوام ہی نہیں خواص بلکہ حدقہ عدی میں ہیں ان کے خالفین کم نہیں سے کوئی انہیں منکر حدیث کہتا ، کوئی مرجئی گرا کثر معاصر علیا خصوصاً نہیں قریب سے ویجھنے والے ہمیشہ ان کی خوبیوں کو یاو کرتے تھے۔ امام سفیان بن عیبنہ رائٹ کے سامنے کسی نے ان کی عیب جوئی کی تودہ ہو ہے: '' ہرگر نہیں ۔ وہ سب سے زیادہ نوافل پڑھنے والے ،سب سے بڑے امانت داراور سب جوئی کی تودہ ہوئے ۔ '' ہرگر نہیں ۔ وہ سب سے زیادہ نوافل پڑھنے والے ،سب سے بڑے امانت داراور سب سے خوش اظار تریحے ہوئے ۔ ''

ہارون الرشید نے ایک بار قاضی ابو یوسف جملنئذ سے ان کی عادات وصفات بوچیس تو و و بولے

"الله كاتم اوه الله كا حرام كرده چيزول سے تخت احتر از كرنے والے، دنيا داروں سے كريز ال اورا كثر خاموش ريخ والے آدى تھے جيشے ورد فكر ميں لگے رہتے۔ بلاضر ورت بات نه كرتے ۔ اگر ان سے كوئى مسئله و چهاجا تا اور وه جانے توجواب دے درر و كرائى دھن وہ جانے توجواب دے درر و كرائى دھن مرد ف د سے دورر و كرائى دھن مىں معرد ف د سے دار دوكر الله سے نہيں كرتے تھے۔ ' اھ

عبدالله بن مبرك يراسنه فرمات تق

" میں نے ابوحنیفہ پڑھنے سے زیادہ متقی انسان کوئی نہیں دیکھا۔ایسے آ دی کے ہارے میں بھلا کیا کہا جائے جے

<sup>🛈</sup> تاريخ بعداد ٣٥٣، ١٣ ، ٣٥٣٠ مناقب ابي حبيقة وصاحبية لللهبي، ص ٢١

<sup>🕏</sup> مناقب ابي حيفه وصاحبه للدهبي، ٢٢

علام ٹیلی نمی نی سے ''سیرۃ احمال'' (ص ۲۹،۷۸) ہیں ہام ابوصیقہ کی عمادت و پاشت کی ان روایات کوس ہے افسانے قرار دیا ہے کہ میدورایت کے خلاف ہیں۔ مگر م میں تھے سے قامر میں کدان میں کون کی ہائے تا کمکنات میں ویش ہے۔ حافظ وہی نے ان کی عمادت وریاست کی روایات کواتی ان دیے آئی کے کہ میرواقعات سد توافر مکسائٹا جاتے میں۔ اگر میں دور کے عمارت گڑ اور رہ کو ہم اپنی ہمت وقوت ہوتیاس کر کے کلیس تو سع صدیحین میں سے اکٹر کی روصتوں کا اٹکار کر تا پڑے گا۔

<sup>🖱</sup> ماقب سی حسفة وصاحبیه ص ۱۷

<sup>🖰</sup> ساقبایی حمیقة وصاحبیه، ص ۳۸

<sup>@</sup> ماقب أبي حبيعه وصاحبيه، ص ١٧

موسیا اوراس کی دولت پیش کی گنی مگراس نے ٹھکرادی۔ جسے کوڑے مارے گئے مگروہ کو واستقامت بنارہا۔اس بر ان عہدول کو قابلِ اعتن نہیں سمجھ جن کے چیچے لوگ بھا گتے ہیں۔''<sup>©</sup>

حسن بن زیاد برالنف کا کہنا تھا ''امام صاحب نے بھی کسی امیر یا حاکم کابدیہ قبول نہیں کیا یا'' قاضی ابن شرمہ رمٹ رمٹ کہتے تھے:

''وہ دنیاسے بھا گئے رہے اور دنیاان کے پیچھے دوڑتی رہی ہم دنیا کے پیچھے دوڑے اور وہ ہم سے بھا گئی رہی " فلیفہ ہشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد بنوامیہ کے افتد رکو گبن لگ گیا اور اموی سلطنت تیزی سے زوال پار ہوئے کہ اس کے باوجو دامام ابوحنیفہ روالت کی مسند درس کی ضیاء پاشیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے گا انہیں سلک کی اس کے باوجو دامام ابوحنیفہ روالت کی مسند درس کی ضیاء پاشیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس فقہی کا می ہم عبای عین سال تک درس فقہ، نے مس کل کی تخ تج اور افقاء کا وہ ظیم الشان کا م کیا جو فقہ ففی کی بنیاد بنا۔ اس فقہی کا م پر ہم عبای عین مسمور کے عبد میں روشنی ڈالیس گے۔ یہاں امام صاحب روالت کے اس کا رتا ہے کا ذکر کیا جو تا ہے جس کا تعلق اصول ور اور عقا کہ ہے ۔۔۔

أصول دين اورامام الوحنيفه راكن كي خدمات.

جیس کہ بن یا چا چکا ہے کہ عقائد ونظریات کے بارے میں جمہورامت کا مذہب طے شدہ تھا اورائر افتہا، پنا اسپ طقول میں قرآن دسنت کے ولائل کے ساتھان کی دضاحت کرتے ، ہتے تھے تاہم انہیں ایک مر دواشکل میں اب اسپ طقول میں قرآن دسنت کے ولائل کے ساتھان کی دضاحت کرتے ، ہتے تھے تاہم انہیں ایک مر دواشکل میں است کے سواد عظم کے طے تو اب تک پیش نہیں کیا گیا تھے۔امام صاحب برائنٹ نے سب سے پہلے' الفقہ الاکبر' میں امت کے سواد عظم کے طے تو منفقہ عقائد کیا ہے۔ اس دور میں عقید ہے، ان اوراد کا م بھی پر فقہ کا اطلاق ہوتا تھ تا ہم اس میں سے عقائد کے حصے کو' الفقہ ال کبر' کہا جاتا تھے۔اس و شتے کی وجہ تسمید یہی ہے 'کیوں کہ اس میں عقائد کا بیان تھا۔ ®

"الفقه لركبز" اوراى طرح امام صدب سے مروى "الفقه الابسط" ورحقیقت ان سوالات کے جواب ت بیں جوگراد فرقوں کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے اس معاشر ہے میں خود بخو داٹھ ہے۔

ان میں سے اہم ترین سوال ہے تھ کہ ایمان کے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اس سوال ہے آگے تی سوال ہے آگے تی سوال ہے تھے مثلاً ایمان اور کفر میں اصولی فرق کیا ہے؟ گن ہ کا اثر ایمان پر کیا پڑتا ہے؟ کیواس طرح. نمان ایمان سے خارج ہوج تا ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیا فاسق و فی جرحکام کی اقتداء میں نماز جمعہ دعید بن اور جہاد درست

<sup>🔾</sup> ماقب ابی حیقة وصاحبیه، ص ۲۵

<sup>🕏</sup> ماق ابی حیقه وصاحبیه، ص۶۲

<sup>🗇</sup> محاصرات الادين، للراغب الاصفهابي، ١ ص ٦١٥، ط شركه دار الارقم بسروت

النفة الاكبرك كي محصول كود دوجديد ك بعض محققي بعد كاصافي قراد الله بمرحقيق بيت كذا النقد الركبر سراكم مندرجات كي تائيد بام وميل مع منتاك كل النفية الاكبرك كي مندرجات كي تائيد بام وميل معتاكدك ويكررويت بيت كي المان الدي على موجود المان المواد المواد المان المواد المان المواد المان المواد المواد المان كورك المواد ا

ہوگا؟ تقدیر سے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ انسان مجبور ہے یا با ختیار؟ ہوگا؟ تقدیر سے بارے میں ہ سدہ ۔ . پیسواں ہے ایسے تھے جو نہ صرف خوارج ،معتز لہ اور مرجنہ کے درمیان موضوع بحث سبنے ہوئے تھے بلکہ ان کا تعلق پیسواں ہے ایسے تھے جو نہ صرف خوارج ،معتز لہ اور مرجنہ کے درمیان موضوع بحث سبنے ہوئے تھے بلکہ ان کا تعلق ہے۔ اسلی معاشرے کے حقوق کے ساتھ تھا' کیول کہ کسی کوخارج ازامیان ماننے کی صورت میں اس کے حقوق کا پورے اسلی معاشرے کے حقوق کے سے اسلی معاشرے کے حقوق کا ہے۔ اسلی معاشرے کے حقوق کے سے معامل کے حقوق کا ہے۔ اسلی معاشرے کے حقوق کے سے معاملہ کے اسلی معاشرے کے حقوق کے سے معاملہ کے معاملہ کی معاملہ کے مع بورے بورے مع<sub>د</sub> بھی بدل جاتا تھاورا گرید بات جتما عی طور پرلا گوگی جاتی تو پورے معاشرے کی نوعیت بدل جاتی تھی۔ مع<sub>د</sub> بھی بدل جاتا تھاورا گرید بات جتما عی طور پرلا گوگی جاتی تو پورے معاشرے کی نوعیت بدل جاتی تھی۔

 $^{\circ}$ ایمان نام ہے،اقراراورتصدین کا۔ $^{\circ}$ 

قرآن وسنت کی رو ہے جن باتوں کا قرارا درتقد لی ضروری ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ ،اس کے رسول، ۔ فرشتوں، تب ساویہ، مرنے کے بعد کی زندگی ، اچھے برے حالات کی تقدیرِ اللّٰہ کی طرف سے طے ہونے ، حشریں حباب و کذب ، اعمال تولے جانے ، اور جنت وروز شر کے موجود ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔

. پیرانڈی وحدانیت کا ذکرکرتے ہوئے بتاتے ہیں کہوہ اکیلا، وحدہ لاشریک ہے، واسدین ادراولا دیے یاک ے، کوئی اس کے مشابنہیں ، وہ ، پٹی ذات وصفات کے ساتھ بمیشہ بمیشہ ہے ہے۔ ®

ایند کی صفت کلام، بصدرت اور ساعت کے ذکر میں وہ واضح کرتے میں کہاں کاسٹناد بکھنااور بوینا ہماری طرح نہیں یکہ ای کے شامان شان ہے۔

حضور کرم رہے ہے ہارے میں اسد می عقیدہ بیان کرتے ہوئے وہ خاص طور پرعصمت انبیاء کا پہلوواضح کرتے ہں۔فرہ تے ہیں:

" دہ اللہ کے حبیب، بندے اور رسول میں ،ان کے منتخب کر دہ ہیں ، پاک وفقی میں ، جنہوں نے بھی بت یری نہیں کی ، بیک جھیکنے کے برا برجھی شرک نہیں کیا ہمجھی کسی چھوٹے یہ بڑے گناہ کاار تکا نہیں کیا۔''<sup>©</sup> ، ی طرح باقی انبیائے کرام کے بارے میں فرماتے ہیں

'' نتم ما نبیائے کرام صغیرہ اور کبیرہ گن ہوں ہے ماک ہیں۔''<sup>©</sup>

ایمان اسدم اوردین کے درمیان فرق اور تعلق بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

"اسلام خودکوسپرد کردینے وراللہ کے احکام کو ون لینے کانام ہے۔ لغوی خاظ سے ایمان اوراسلام میں فرق ہے۔ گمروجود کے حاظ سے ندا بمان کے بغیرا سلام ہوسکتا ہے نداسلام کے بغیرا بمان۔ بیدونوں ایک چیز کے دو پہبوؤں کی طرح ہیں۔ دین کا اطلاق ،اسلام ،ایمان اور شرعی احکام کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ ''



<sup>🕏</sup> العه الاكبر، ص ٥ تا ٢٠

العقدالاكبر، ص ٣٩ 🕜

<sup>🛈</sup> نفقه الاكبر 🛮 👴 ط مكتبه بشرقان الإمارات

<sup>🥏</sup> الفقد الاكبر، ص ٣٦

<sup>@</sup> الفقدالاكبر، ص٧٣

<sup>🖰</sup> انفقه الاکیو ، ص ۷۰

رہا پیروال کہ کیا گناہ گارکو کا فر کہد دیا جائے گا جیسا کہ خوارخ کہتے ہیں تو امام صاحب اس بارے میں فر ماتے ہی '' ہم کسی مسلمان کو گن ہوں کی بناء پر کا فرقر ارنہیں دیتے اگر چہدہ کمیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ بشرطیکہ گن کوحلال نہ سمجھے۔ ہم اس نے ایمان کا عنوان نہیں ہٹاتے بلکہ اے حقیقتا مؤمن مانے ہیں۔ ہمارے نزدیک پیمکن ہے کہ ایک شخص مؤمن اور فائق ہو، کا فرنہ ہو۔'' ®

یوں ہے۔ یہ ہے۔ ۔ گن ہ گارمسلمان کے اخروی انجام کے بارے میں وہ گمراہ فرقول کی افراط و تفریط پہنی آرا ، کی تر وید کرتے برئے جمہورامت کا ندہب یول نقل کرتے ہیں :

'' ہم پنیں کہتے کہ مؤمن کے بیے گناہ نقصان وہ نہیں ، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ گارمؤمن دوزخ میں نیں جائے گا۔''® جائے گا۔''® جائے گا۔''

نيز فرماتے ہيں:

1/30

''ہم مرجنہ کی طرح یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں مقبول اور ہمارے گناہ ضرور معاف ہوجا کیں گے یہ® اس کے ساتھ ہی نجات کی شرا لطا کا ذکر کرتے ہوئے ہات یوں مکمل کرتے ہیں '

''بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوتمام شرائطا کا کا ظار کھتے ہوئے نیکٹل کرے جواسے فاسد کرنے والے عیوب ے خالی ہو، پھر کفر، ارتد اداور برے اخلاق کے ذریعے اسے ضایع نہ کرے تو ہے شک اللہ اس عمل کوخہ بچ نہیں کرے گا جکہ اسے قبول کرے گا اور س پراجروثو اب عطا کرے گا۔''®

وہ واضح کرتے ہیں کے گناہ گا مؤمنول کی مغفرت کا معامداللدے اختیار میں ہے۔ فرماتے ہیں

" تشرک اور کفر کے سوادیگر گناہوں کا ارتکاب کرنے و لامسمان توبہ کیے بغیر حالمت ایمان پرمرگیا تو وہ اللہ کے نزدیک مؤمن ہی ہوگا۔ اس کا معامد اللہ کی مشیت پرموقوف ہے۔ چاہے تواسے دوزخ کا عذاب دے ، ایسی اللہ کے بیاری الکی عذاب نددیے۔ ایسی اللہ کی مشیت پرموقوف ہے۔ چاہے تو بخش دے اور بالکل عذاب نددیے۔ ایسی ا

تفتریکے بارے میں وہ لکھتے ہیں.

"التدازل میں اشیء کی موجود گی ہے بھی پہلے انہیں جانتا تھااور اس نے ان کی تقدیر طے کی وراس کا فیصلہ کردیا۔ دنیاوآخرت کی ہرشے التد کے اراد ہے اور اس کی قضا وقدر کے مطابق اور اس کے ہال لوبآمخوظ میں کھی ہوئی ہے۔ "

معاشرے میں ایک بہت بڑا سواں خلفائے راشدین کی حیثیت ورمر ہے کا تفاکہ آیا ان میں ہے کون فضل <sup>تر بن</sup> تفا؟ کس کا مرتبہ کس ہے کم اور کس ہے تہاوہ تھا؟ ان سب کی خلافت صحیح تھی یا ایک دو کی؟ بعض نے خلفائے <sup>علی شاانہ</sup>

العقد الإكبر، ص ٤٤

🕑 العقدالاكبر، ص15

🛈 العقد،لاكبر،ص ٢٤

🕥 الفقه الاكبر.ص ۲۹

@ العقه الاكبر ص 19

🕜 العقدالاكبر ص٧٤

۔ ان کوفیفہ ماننے دالوں کا ایمان درست ہونے نہ ہونے پر بھی سوال اٹھادیے تھے۔

ان کی فروق بحث نہیں تھی بلکہ اس کا اثر براہ راست عقیدے ہے تھ: کیوں کہ اس سے بیسوال بیدا ہوتا تھا کہ خیفہ اور فلانت کی اسلامی عقیدے بیں کوئی اہمیت ورحیثیت ہے بھی یانہیں؟ اورا گر ہے تو کیا خلیفہ کی تقرری کا آئمی وشرعی طریقہ وہ ہے جس کے مطابق بید حضرات مستد خلافت پر مشمکن ہوئے؟ بیر مسائل مبہم رہنے سے نہم مرف وور خلافت الشدہ کے متعدد اجماعی فیصلوں اور فقاوئی کی میثیت مشکوک ہوج تی تھی بلکہ اسلام کے سب سے بنیادی سائھ فرسن الشدہ کے متحت پر بھی حرف آتا تھا جو انہی حضرات کی گر انی بیں جمع اور محفوظ ہوا اور سرکاری طور براس کے نسخ بورے عالم اسمام بیں نشر کے گئے۔

"الفقد الاسط" مين ايك سوال كے جواب مين امام صاحب يالنف فرماتے ہيں.

''صحابہ میں ہے کی ہے بیزاری فد ہرند کرو ، یک کوچھوڑ کردوسرے ہےاظہار محبت نہ کرو''

روانض پرچارکر نے تھے کہ حضور سی تیام کی صرف ایک صاحبر ادی حضرت فاطمہ فیل تھیں ، بی قی لڑکیاں حضرت فاطمہ فیل تھیں ، بی قی لڑکیاں حضرت فدیجہ فیل تھیا کے سابقہ شوہروں کی اول دخھیں ۔ امام صاحب پر النفید نے اس بارے میں بھی حقیقت میں لوعقا کہ کے ذیل میں بیان کیا اس لیے کہ روافض اس تاریخی غلط بیانی کوعقیدہ امامت کے پرچار کے لیے استعمال کرتے تھے امام صاحب بران نے دضاحت کی :

'' فاطمہ، زینب، رقبہ اور م کلثوم ( ظاہنہ بن ) یہ سب رسول الله سائی نے کی بیٹیاں تھیں۔'' ' ، فرقہ جمیہ کے بانی جہم بن صفوان کے عقائد پر امام صاحب رٹالٹند نے برملہ اس کے کفر کا فتو کی دیا تھا۔ ' آ پ اس

مقدالا کیر، ص ۱۱ 
 لفقه الاکیر ص ۱۳ 
 الفقه الاسیط، ص ۸۲،۷۸ 
 الفقه الاکیر ص ۲۱ 
 ایضاح لدلیل فی قطع حجح امل التعطیل لیدرالدین الکنائی، ص ۳۵: تاریخ بعداد ۲۷۳



فرتے کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرماتے تھے

کے پیدا کیا ہے، ایمان لا ناادر کفر کرنا یہ بندوں کے افعال ہیں۔ "

ہیں۔ جہم بن صفوا ن جنت ،ور دوزخ کے ابدی ہونے کا قائل نہ تھا۔ امام صاحب نے ڈسٹنے اس بارے میں سمجے ہوں يول بيان كيا.

" حنت اورجبنم جمعی فنانهیں ہول گی۔'<sup>©</sup> .

خوارج اورمعتزلہ کے خیال میں فاس کی اہمت وضافت،اس کے پیھیے نماز اوراس کی اقتدا، میں جہا پر کہم عائز شہیں تھا بلکہ ایسے حکام کےخلاف خروج ضروری تھا۔اہ م ابوصنیفہ چلٹنئہ نے قر آن وسنت کی روشنی میں اس مار پر میں سوا دِاعظم کا مسلک بول پیش کی

''برنیک وبدکلمه گوکے پیچھےنماز جائزے۔'''

مطلب بيركه فاسق ائمه وحكام كي امامت وحكومت جاب اسلامي لي ظ مصطلوب ومحود نه بهومگر معروضي طايت م ایک زیتی حقیقت کے طور پراسے قبول کر ریاج ئے گا۔ ایسے حکام کی اقتداء میں نماز بھی جائز ہوگی اور ای طرح ان کی حكومت بھی۔ای لیےا، م ابوصیفہ ہالفۂ اور جمہورفقہا ء کا مسلک فاعق د کام کے خلاف فروج کے عدم جواز کارہا۔ "الفقة الاسط" من اس ك مزيد وضاحت ملتى ہے۔ اس كے مؤلف امام صاحب والنف ك شاكر و بوطيع بني ذلك میں جنہوں نے اس میں امام صاحب جمن سے براہ راست سے گئے اعتقادی مسائل جمع کیے ہیں۔وہ فرماتے ہیں. یں نے (امام صاحب الن سے ) بوجھا:

'' سے استخص کے بارے میں کی فرہ نے میں جو نیکی کاظم دیتا اور پرائی ہے دوکتا ہے'۔ وگ اس کے گر دبتع ہو ہو نئیں ادر پھر وہ حکومت کے خلاف خروج کرے۔ کیا آپ اسے جا کر سجھتے ہیں ؟'' فرمایا 'دشبیں۔''

میں نے کہا:'' کیوں؟ اللہ نے تو نیک کا تکم دینے اور برائی سے روکنے کا کہا ہے اور بیلازمی فریضہ ہے۔'' فر ماما ''وہ مات ای طرح ہے، مگراید، کرنے ہے اصلاح کی جگہ فساد بردھتا ہے، خول ریزی، جنگ عزت اورلوٹ مار مام ہوج تی ہے۔''

میں نے بوچھ '' کیا ہم باغیوں ہے تکوار کے ساتھ جنگ کرس'' فرہ یہ ''بال! نیکی کا تھم دو، کر ائی ہے منع کرو، اگر وہ مان لیس تو ٹھیک ہے ورندفت عدد سر(آئیمی حکمران کے ، تحت کروہ ) کے ساتھ ہوکران سے قبل کروچاہیے حکمران غیط کار بی کیوں نہ ہو۔''

یای سائل میں ا، م صاحب رالننه کی دفت نگاہ اور شرعی دلائل پر نگاہ کی دلیل اس واقعے ہے بھی متی ہے جو بور سے آخری اور میں بیش یا۔ اس وقت خوارج کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ ان کی تھوڑی ہی جمعیت رہ گئی تھی جو حکومت بور میں شرط پر سمع کرنا جا ہتی تھی کہ ان کے سابقہ تمام کیے دھرے کو نظرا نداذ کر کے عام مو فی کا اعلان کیا جائے ہورا آ سرگی زابن ہمیر ہ نے فقہاء سے اس بارے میں رائے کی۔ قاضی این شہر مہ برالتفنہ نے کہا:

، در را میں اس خرط مرصلی جائز نہیں؛ کیول کہ وہ اسے مزید جانی و ، کی نقص نات کا ذریعہ بن لیں گے۔'' ''ان ہے اس خرط مرصلی جائز ہے۔'' قاضی ابن الی لیلی نیان نے اس کے برعکس کہا'''ان سے بہرصورت صلح جائز ہے۔''

امام ابوحنیفہ رزائن نے دونوں آرا ،کوغلط قرار دیتے ہوئے فرمایا ''خوارج نے فتنہ ور ہنگامہ برپا کرنے سے پہلے جو پی فی ویالی نقصان کیااس کا مؤاخذہ کیا جائے گااوراس کی معافی کی شرط پر سلح جائز نہیں ہوگی۔عاست شورش وفتنہ میں جو پی فی و مالی نقصان ہوا ،س کا منان نہیں ہوگا ،اس کی معافی کی شرط پر سلح جائز ہے۔''

بن ہمیر ہ نے اس فتو ہے کوسر کاری قانون کے طور پر لکھوا میا۔ <sup>00</sup>

نرض مام ابوصنیفه رئالنئے نے مختلف فرقوں کے عقد ندونظر بات کی موجود گی میں قرآن وسنت سے ما خوذ ایک ایب متو زن اور معتدل موقف پیش کیا جو نہ صرف افراط و تفریط سے پاک اور فرقد بندی دا نمتشار سے بچاؤ کا ضامن تھ بلکه موشر نے کومنکرات اور فسق و فجو ریم جراًت سے راک کراسے ایک مثال دینے کا بھی ذریعہ تھا۔ "

سوردا عظم کے عقائد ونظریات پر مشتل بید ستاویز چین کر کے امام ابوحنیفہ بڑالشند نے بیٹا برت کردیا کہ اُمت مسمہ اعقادی فتوں کے متعدد طوفا نوں کی موجود گی ہیں بھی ای دین پر من وگن ایمان رکھتی ہے جو حضور س بڑا نے ہم کر آئے۔
مواصدی گزرج نے کے باوجود مت کو مدینہ منورہ کے اس مع شرے پر پورا بھروسہ ہے جو حضور س بڑا نے قائم کی اور جے صی بہنے پروان چڑ ھایا۔ حضور س بڑا نے کہ بعد صف اول کے جن جارصی برام نے کے بعد ویگرے اُمت کی جے صی بہنے پروان چڑ ھایا۔ حضور س بڑا کے بعد صف اول کے جن جارصی برام نے بھی ایمن در کھتی ہے۔ ان قیدت سنجالی ،اُمت آئیں براشبہ برحق ، نتی ہاور ن کی بیروی کرنے والے صحابہ وتا بعین پر بھی ایمن در کھتی ہے۔ ان حفرات نے عبادات و معامل ت ورب سی قضایا ہیں اتفاقی رائے یا آئریت کی جم بیت کے ساتھ جو فیصلے کے و مسب برق ہو اس معاشرے کے فراد لیمن صی بہرام کے ذریعے امت تک پہنچا ،اُمت اسے بہروچھم تبوں کرتی ہوں کرتی ہو اس معاشرے کے فراد لیمن صی بہرام کے ذریعے امت تک پہنچا ،اُمت اسے بہروچھم تبوں کرتی ہوں کرتی ہوں س بارے بین کی جادر سے بارائی ہو اس معاشرے کے فراد لیمن صی بہرام کے ذریعے امت تک پہنچا ،اُمت اسے بہروچھم تبوں کرتی ہوں کرتی ہو اس معاشرے کے فراد لیمن صی بہرام کے ذریعے امت تک پہنچا ،اُمت اسے بہروچھم تبوں کرتی ہوں کرتی ہور کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہور کرتی ہوں کرتی ہور کرتی ہور کرتی ہو

\*\*

<sup>🛈</sup> الطبعات السبية في تورجم الحنفية - ٤٨١١

یں مام ایوسنیٹ میں مور محتم المحصیہ ۱۹۸۷ © مام ایوسنیٹ بلطنٹ کے بارے میں بیرصیاں کدوہ قوال تھی فاسق اور ظالم تکر افرے کے خدانے خروج کے حامی منظ اطور پر بھی نہوں نے اموی اور مہا ق دور مگر خروج کی تحریج کو سے متندوں کیا، ایک مشہور مگر خلاف نے تحقیق ہات ہے۔ ہم تعدیم تک تحری ہا ہے میں ترقیفے ک حققت و مشتی کریں ہے۔







دورِ بنومروان اہم حالات کی جھلکیاں



۳ که سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲

+750 · · v · · · +692

M.



سكو ١٩٢، ١٩٢٠ \* عبدالملك بن مروان كي خلافت كا آغاز كاجمادي الاولي (١١٢ كتوبر١٩٢ ء) \* جي جي بن يوسف حجاز كا گورنرمقرر \* جیج کے عظم سے کعب کی تعمیر نو فروالحیہ (می ۲۹۳ء) \* ابوفُدَ بك خار جَى كَاثْلَ ۲۹۳ هده \* عبدالله بن عمر شي تنخذ كي وفات كيم محرم (١٢ متي ٢٩٣٠) \* حسان بن نعمان کی افریقه میں تقرری اور نگ فتوحات کا تناز \* خراسان میں رتبیل کی بغدوت \* غزوهٔ احد کے زخم ہے رافع بن خد یکی طالبنی کی شہادت \* وفات حضرت ابوسعيد خُدري فيالنَّيْنِ · رئيج الاوّل (جولا ئي ٢٩٣ ء) \* وفات حضرت سلمه بن أكوع فالنفية رئين الآخر (اكست ٢٩٣٠) ۵کھ ۱۹۳ مهد، \* وفات حضرت عرباض بن سربيه في في شعبان ( نومبر ۲۹۴ ء ) \* حج ج بن يوسف كاعراق مين تقرر . رمضان ( ديمبر ١٩٥٣ ء ) \*، محمد بن مروان کار دمی سرحدیر جها د \* صله بن اشیم دستنه سجستان کے جہاد میں شہید \* اسلامی تاریخ میں بہلی بارشکسال کا قیام ،سکّوں کی وُ ھلائی \* تجان كاكوندكي امارت يرتقرر (والحير (ايريل ٢٩٥ ء)



# المنافعة الم

٢٧ه ١٩٥٠

\* محمد بن مرون كى ملَّظيَّه بريلغار

\* پېلے اسلامي سکے کا جراء

\* عراق میں خوارج کی بغاوت. رہے الاقل (جولائی ١٩٥٥)

\* هَبِيبِ خارجی ہے معرکے شبیب کوف میں گھس گیا جمادی الآخرہ (اکتوبر ١٩٥٧ء)

∠∠ر ۲۹۲۰

\* شَبِيب خارجي کي موت

\* وميد بن عبد الملك كي روي سرحد مِضيصَه بريلغار جمادي الأولى (اگست ٢٩٧٠)

۸۷۵۰ کو۲۰

\* مُحرِز بن الي خرِز كااشيائ كو چك مين" از قعه ' پر قبضه

🐙 موی بن نُصر رمالت کو پورے تالی افریفند کی گورنری سپرد

\* وفت جابر بن عبدالله اف رى دالله

★ وفات قاضى شُرَرَ يَحْرَمُ لَفْنُهُ عِمْرُ • اسال رَبْعَ الما وّل ( منى ١٩٧٤ ء )

وكم ١٩٨٠

\* فارجى مردارقَطَرِى بن فُيه ة بلاك رجب (ستمبر ١٩٨٠)

\* شام بين طاعون كي وبا شوال (وتمبر ١٩٨٠)

\* حدان بن معمان كي فتوحات كي يحيل ـ افريقي مكه تر

🤻 ولید بن عبدالملک مَلَطْیَه کےمحاذ پر

۰۸ھ ۱۹۹۰ء

🧚 عبدالرحمٰن بن أشعُث كي خراسان مين تقرري

\* كمه مين سيلاب عبد الملك كي علم ي حفاظتي بشتو ب كي تعمير

\* و ف ت جناده بن الى اميه وفاق

\* وفات عبدالله بن جعفرطيار في فنه ربيع الآخر (جون ١٩٩٩ء).

\* وفأت حمان بن نعمان امير افريقه

\* ولادت امام ابوصنيفه رجائشه جمادي الآخره (اگست ٢٩٩٠)

,4+1\_,2++. @AI

\* عبد لرحمٰن بن أضعَت كا حي ح كے فلاف خروج

\* وفات محمر بن هفيه حِالنَّهُ مَمِرُم (ماريَّ ٤٠٠ء)

\* وفات عِكْرِ مُهُ مُولَى عبدالله بن عباس شَالْنَخْدَ . جماوى الآخره (جولائي ٠٠٥٠)

\* ابن أفعنت كالفره يرقبقه . . • اذوالحبر (24 جنور ل ١٠٥ ء)

++ 2++-+ 2+1 . BAY

\* زاوي، نز دبھر في بين ابن أخعف اورسر كارى افواج ميں جنگ تان انجرم (فرورى ١٠٥٠)

\* ظبرامربد بنز دبصره مين ابن أشعَت اورسر كارى فوج مين جنك . آغاز صفر (مارج٢٠١٥)

\* وفات خالد بن يزيد بن معه وبيه، سلامي تاريخ ميں الإلين كيميا دان

\* مُبَلَّب بن الي صفره كي وفات ،عمر ٥ سال . ذوالحبي (جنوري ٢٠٥٥)

\* صِقِلْتِه (مسلی) پرمسلمانوں کاحملہ

۳۸۵ ۲۰۵۶

\* واسطشهر ك تقمير ربيج ال وّل (اير بل ٢٠٠٠)

\* در جماجم نزد كوفه بين حجاج اورائن أشقت بين هويل جنّك كا آعاز ربيح الآخر (مني ٢٠٥٠)

\* دريهاهم من بن أشعَث كوشكست ، ١٣ جمادي الآخره (١١٣ جولائي ٢٠٧٥)

\* وُجِيل، مزدِ بصره ميں ابن أَصْعَت كَنْ يُصف بندى اور فكست. شعبان (ستمبر ٢٠٤ء)

۸۴ . ۳۰ کء

\* مول بن نُعَير رَالتُنْهُ كَ بِالقول مراكش فتح

\* عبداللد بن عبدالملك اموى كے ہاتھوں مِصْيصَه فنح رجب (جولائى 703ء)

2×1. 214

\* اسلامی تاریخ کے سب ہے کم عمرامام حضرت عُمر و بن سلمہ ی فائنگور کی وفت

\* رتبيل كے باتھوں عبدالحنٰ بن أشعَث كاتل

\* خَيْشْهِ اردبِّيل كَي تقيير ، جمادى الاولى (مئي ١٠٤٠)

\* عبدالعزيز بن مروان كي وفات جمادي الاولي (متي، ١٠٥٠)

\* عبدالملك كے بيون وليداورسليمان كى ولى عبدى كا اعلان

\* تُنْيَهُ بن مسلم كي خراس ن تقرري



14.0 DAY

\* وفات حضرت ابو مامد بابلي فين في . صفر (فروري٥٠٧ء)

\* فتح رزن الروم عادى الاولى (بيريل ٥٠٤٥)

\* عبدالملك بن مروان كالقال . .. ۱۵ شوال (۲۰/ كتو بر ۲۵ - ۵ - ۵

\* وليد بن عبر الملك كي خلافت كا آغاز ، ١٥ اشوال (٢٠/ اكتوبر٥٠٥ ء )

\* وفات عبد رمتند بن الي اوفي والتفيز ، كوفه مين فوت مونے والے آخرى صحابى فور القعد ه ( اكتوبر ٢٠٥٥ م

66+7-66+0 BAC

\* مدینه منوره میں بطور گورنز عمر بن عبد لعزیز دالله کا تقرید ، جمادی الاولی (ایریل ۲۰۵۰)

\* جامع اموى دِئش ك تقير شروع . رجب (جون ٢٠١٥)

\* تُنيئه بن مسلم كائيكُند بر بضه

۸۸۵ ۲۰۵۰

\* وسطِ اشيايل خاق ن جين اورتُنيب بن مسلم كى جنگ

\* عالم اسلام کی شاہر اہوں پرسٹ میل کی تنصیب

\* مسجد نبوی میں توسیعی کام کا آغاز، امہات المؤمنین کے جرے منہدم

\* شام كے "خرى صحالى عبدالله بن بسر مازنى خالفتند كى وف ت

\* \* فرغانها در صفد کی فتح

۹۸۵ - ۲۰۷۶

\* تُتُنِّبَهُ كابنى راپر پېلاتملە

۹۰ ۵۸۰ کمو

\* تُتَيّب بن مسلم كم باتهول بخاراك فتح

\* فتح طالقان. عمادى الدولي (مارچ ٢٠٠٥)

+ L+9 291

\* تُتَيِّهُ بن مسلم كافاريب، بنخ ، بارنيس ، سمنگان ادرخُكم ير قبضه

\* مىجد نبوى كى توسىيى مكمل

\* مدینه منوره کے آخری انصاری سحابی بهل بن سعد رفتی گؤند کی و فات

\* وفات حسن بن حسن بن على بن الي طالب الحس المثلي برالسُّهُ

F411\_F410 - 691

\* محدین قاسم کی سنده آمه میادی الآخره (مرچ ۱۱ که)

\* طارق بن زياد كابير العَدلُس بِلْقُر الداز - ٥رجب (٢٨/ ابرين ١١٥٥)

\* سنده کی فیصلہ کن جنگ \_راجددا برقل ۱۰۰ رمضان ( کیم جولائی ۱۱۱ء)

\* أندنس كابادشاه را دُرك ميدانِ جنگ مين قل ،اسلامي حكومت قائم ... ۵شوال (٢٦ جولا كي ١١١م)

\* جامع اموى دِئَفَق كَ تَعْيرَكُمُ ل

14-11 69m

\* تُنيَدِ بن مسلم كاخوارزم اورسم وقند پر قبضه

\* أندلس كي يائة تخت طُلْيطل برقبض والتا الآخر (جنوري١١٧ء)

\* حضرت انس بن ما لك رفي كل د ف من معبان (متى ١٢٥ ء)

مهور ۱۲ ع

\* تُنكية بن ملم كے ہاتھوں تا شقند ، فرغانداور سرحدات كاشغرك فتح ، اسلامى سرحديں چين تك وسيع

\* وفات حفرت عرده بن زبير رمظنيد مفر (نومبر١٤)

\* وفات حضرت سعيد بن مسيّب رحالته . جمادي الآخره (مارج ١١٠٥)

\* وفات حفرت زين لعابدين راكفنه شوال (جون ١١٧٥)

90 سالء سالء م

\* سعيد بن جُرِر رئستن كيشه دت ، شعبان (ابريل م عو)

\* تجان بن يوسف كالنقال ١٠٠ كارمضان (٥ جون١٠٠٥)

\* وفات ابرا بيم تخفى رهائشة

۴۹ه سماعه

\* وميد بن عبد الملك كانتقال ... ١٥ رئيج الدوّر (٩ وتمبر ١٥٠) ء

\* سليمان بن عبدالملك كي خلافت كا آغاز ٥١ر زيج الاوّل (٩ دمبر١٥٠)

\* تُتَيّب بن مسلم كاقل ، ذوالحبه (اكست ١٥٥٥)

<sup>46</sup> - 10 کو\_۲ اکو

\* موى بن نَفير رَمِكْ كَي وفات. ووالقعده (جورا كى ٢١٦ء)





۹۸ هس.۲۱ کو

\* محد بن قاسم كالل

\* عبدالله الإم الشم كالنقال، بنو باشم كى القلاني تحريك ك بانى

\* سليمان بن عبد الملك كادابق بن قيام اورمَسلَمَه كا قَسْطَ طِينيَه برحمله

99ھ کاکء

\* سلیمان بن عبدالملک کی وفات ۲۰۰ صفر (۱۳۳ کتوبر ۲۵ اے)

\* عمر بن عبد العزيز جالفت كي خلافت كا آغاز ، ٢٠ صفر (١٣ أكتوبر ١٥٥ ء)

\*\*اص...۸۱۶

\* ونياكة خرى صى بى ابوطفيل عامر بن واثله رفي المنه من وفات

\* وفات مسلم بن بيهار دالنه ، جليل. لقدر تالبي ، عابد وزام

\* وفيت ربعي بن حراش رالنئه ، جليل القدر تابعي ، راوي عديث

# 

د وسری صدی ہجری

+27-+219 . DIO

\* عمر بن عبدالعزيز يالنُّهُ كي وفات ١٠٠٠ رجب (١٦ فروري ٢٠٠٥)

\* ينياني كى خلافت كا آغاز ٢٠رجب (١١ فروري ٢٠٥٥)

۶۲۲۰ <sub>صا</sub>هه

\* يزيد بن مُهَلِّب كَاقْلَ

\* بزيد بن اني مسلم و لي افريقه كافتل

\* محد بن على عبر عى ف خلافت باشميد كے ليتحريك كى بنيادركھى

۳+اره ۲۱کء

\* وفات بزید بن الاصم رمانتُه، م المؤمنین حضرت میموند فی تف کے بھانچ

\* وفات عطاء بن بيار رئيني د رئيج ال وّل (اگست ٢٦٥)

\* وسط ایشیا کی بعناوتوں کا انسداد

۱۰۴ه ۲۲۵ء ۲۲۵ء

\* فرانس میں مسلمانوں کی پیش قدمی

\* وفات امام معنى رالني ...جمادى الآخره (نومبر٢٢٥ء)

\* وفات ابوبرده والله بن ابوموي اشعرى فالنفية : ووالحجه (مني ٢٣٥ء)

+LTM\_+LTM -01+0

\* وقات فرزوق شاعر . صفر (جولا في ٢٣٧٥)

\* وفات فاطمه بنت حسين فيالنُّهُ ربيع الآخر (ستبر٢٣٥)

\* ينيتانى كى وفات ٢٥ شعبان ( عفر ورى ٢٢٠ ء)

\* ہشام بن عبدالممک کی خلافت کا آغاز میں ۲۵ شعبان (عفروری ۲۲سء)





۲۰اه ۲۳۷ک

\* آرمينيا مين برّ اح بن عبدالله كي فتوحات محرم (مني ٢٢٦٥)

\* عراق میں خالدین عبداللہ قسری کا تقرر

\* فقيه مدينه سالم بن عبدالله بن عمر جالتنه كي وفات

\* وقات طاؤس بن كيمان دالشف رئيج اماً خر ( گست ٢٢٠ ء )

عام. ۲۵م<sub>-۲</sub>۲۲م

\* سنده میں مبنید بن عبدالرحمٰن کی فتو حات

\* اسد بن عبدالله كاكر جنتان يرحمله

\* وفات سليمان بن بيار دوالفند، مدينه كفتهائ سبعه من سے يك . ذوالقعده (مارچ٢٦٥)

\* حضرت ابو بكر ين في سي يوت قاسم بن محمد يرافين كي وفات . ووالحبر (ايريل ٢٦٥)

14 plan

\* امام تغيير محد بن كعب قرظى دالنتُهُ كانتقال

\* مُسلَمّه بن عبدالملك كے باتھوں قيب ريد فتح

9 • الصد . . ١٢٤ ع

\* عبدالله بن عقبه فبرى كا بحرى جهاد

\* معادية بن بشام كابله دِروم بين جباد، قىعەطىيە فتح

\* مُسلَمُه بن عبدالملك كي آذر بالي جان ميل فتوحات

\* حاكم افريقه بشر بن صفوان كاصِقِلّيه يرجي بيداور قيروان واليسي يروفات

۱۱۰ ۲۸ کو

\* مُسلَمَه بن عبدالملك كي تفليس برفوج كشي ،غزوة الطين مين فتح ٢٣ جمادي الآخره (١٩٩٧ كوبر٢٧٥)

\* وفات حفرت حسن بقرى يرالفنّه. رجب (اكتوبر ۲۸ مه)

\* وفات ابن سيرين راكنهٔ شوال (دسمبر ۲۸ م

اااه ۲۹ ما

\* جنید بن عبدارحمن سنده کی ولایت سے برطرف

\* وسطِ الشيامي خا قانِ چين كےمقابے ميں جنيد كى فتح

۲۱۱ه. ۱۳۵۰

\* آذر ہائی جان میں خاتان چین کے بیٹے کی بغاوت

\* بَرِح بن عبداللدك شهادت ٢٢ رمضان (٧٤ دمبر١٥٥٥)

\* مُسمَنه بن عبدالملك كي كرجة ن مين دوباره فوج كشي اور در هُ باب پر تليع كي تغيير شوال ( دَمبر ٢٥٠٠)

۱۱۱ھ ا۳۷ء

\* رومیوں سے جہ دمیں عبدالوہاب بن بخت شہیر

\* عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي والنف افريق مين جهاد كروران شهيد

\* وفات حضرت مكول العند الحدث شام جمدى الأخره (اكست اساكه)

\* وفات وهب بن مُنّبه رالنّف ثقه راوي مورخ

ELMY BISM

\* عبدالرحن الغافقي كي معركة بلاط الشهد اء مين شبادت ١٥٥ شعبان (٩/ اكتوبر)

🖈 محدثِ مكه عطاء بن الي رباح يزلننهُ كى وفات

🖈 مروان بن محمر کی روسی سرحدول پر بیخار

. \* معاویه بن بشام کی کارروائی میں رومی سپه سالا قسطنطین گرفتار

\* وف ت حضرت محمد با قربن زين العابدين را اللغند ، ا ثناعشربير كے پانچوي امام

۵۱۱ه . ۲۳۰ کم

\* صِقِلَيْه پرعبيده بن عبدالرمن كاحمله

\* شام میں طاعون کی وہا

\* خراسان میں قط

۱۱ه ۱۳م

\* صِقِلَيْه برعبيده بنعبدالرحمن كادوسراحمله

\* جنید بن عبدالرحمٰن کی خراسان سے معزولی اور وفات

\* أندنس ميس عقبه بن حجاج كا تقررا ورتر قياتي كام

کااه ۱۱۵ عام

\* معاویه بن هشام اورسیمان بن هشه م بدا دِروم کی مهمات مین مصروف

\* مروان بن حمر کي آرميليا مين فتوحات





\* خراسان میں بنوعباس کے دائی گرفتار

\* وقات فاطمه بنت حسن بن على بن الى طالب رمط الم

\* وفات سُلَميرَ بنت مسين بن على بن اني طألب يقطفهَ ٥٠ أي الأول (اربي مل ٢٥٥٥)

\* وفات عائشه بنت سعد بن الي وقاص يصطفئها

۸ااه ۱۱۰ ۲۳۷،

\* تحميه مين على بن عبدالله بن عبال والله كا و ف ت ،عمر ٨ يسال

\* قاضى أردن عبادة بن تسي راكنني كي وفات

119ه. .. ۲۳۷ء

💥 اسدین عبد للد قسری کے ہاتھوں فا قان چین کی شکست

\* بهول فرجى كاظهور، كرفقارى اورقل

۲۰ اه.... ۲۲۷ء

\* اسد بن عبدالله قسري كالنقاب

\* خالد بن عبدالله تسرى معزول

\* امام الوحنيفه إلا للنه مسندِ تدريس وا نمّاء بر فا تز

ZMA . WITE

\* ئسئمتە بن عبدالملك كى وفات

\* ماوراءالنهريس نفرين سُيّار كى جهادىمهمات

\* یعقد ب بن عبداللد بن أفتح بلا دروم کے جہاد میں شہید

۱۳۲<u>ه</u>، ۳۹\_۰۷۳۹

\* صِقِلْيَه برحبيب بن الى فهره كاحملها ورسرتوسه كامي صره

\* زیدبن علی برانشی کاخردج اورس نحیم آل مفر (جنوری ۱۹۰۰)

\* وفات ایاس بن معاویه راننهٔ ، قاضی بصره ، ذیانت میں ضرب المش

🗯 بلادِروم کے مشہور نازی عبداللہ البطال کی شہادت

1484 - 111m

\* افرایقه یس بربرول کی بعاوت، موبول کی بسپائی

\* وفات عقبه بن حجاج ،امير ندلس

\* وفات ما لک بن وینار رستند

معرض الماكور الماكو

\* امری سپاه کی افریقه میں تین لا که بربروں سے جنگ اور فتح

\* وفات محد ف مدينة محمد بن مسلم ابن شهاب زبرى رالفنه عمراكسال كرمضان (١٥جون١٣٧٥)

۶۲۳۲-۶۲۲۲. بهای

\* بشم بن عبدالملك كي دفات ٢٠ التي الآخر ( ١٨ فروري ١٣٠٧ ء)

\* میای تحریک کے بانی محمد بن علی کی وفات

\* وليد بن يزيد كي خلافت كا آغاز ٢٠ رئي الآخر (٨ افروري ٢٣٠٠)

بالم ماعروسم

\* وليد بن يزيد كاتل ١٤٠ جمادى الآخره (١٣٧ پريل ١٩٧٧ ء)

\* يزيد بن دليد كى خلافت كا آغار ٢٥ جمادى الآخره (١٢٧ يريل ٢٥ ٩٠)

\* يزيد بن دسيد كانتقال ٢٠ ذ والحبه (١١٨ كتوبر٢٥٣ م) .

\* براجيم بن دسيد كي خلافت كا آغاز ١٠٠ والحبر (١١٣ كتوبر١٨٣)ء)

, L MD\_, L MM \_ \_ 112

\* ابراجيم بن وليد كي معزول ١٣ اصفر (٢ رئمبر٣٧ ٢٥)

\* مروان بن محد كى خلافت كا آغاز ماصفر (٢ وتمبرمهم ٤٠)

2 MY\_2 MA . 111

\* مول دائل هدت بن سُريج كاقتل. ١٨ جمادى الأخره (مارج٢٣٥)

\* جم بن صفوان کی گرفتری اورقل . رجب (ایریل ۲۳۷ء)

\* ابومسلم خراسانی کی خراسان میں ثقر ری

\* وفات امام القراء عصم بن بي النجو دروالنشه

\* دفات جابر بن يزيد الجعفي ، شيعه راوي

۱۹ ه. ۲۷ کور ۱۳۷ کو

\* ابومسلم خراسانی کی خراسان میں علانیہ دعوت . رمضان (مئی ۲۵۷ء)

\* وفات وېب بن كيمان پالننه محدث مديند

\* وفات يحي بن اني كثرر راكنه، تقديمدن يرمه



\* وفات يكي بن يعمر شحوى ، تلميذ الوالاسود دُوَل

٠٣١٠ ٢١٥٤ ١٣٠٤

\* مدینہ کے قریب ابوحزہ خارجی اور اہلِ مدینہ میں خونریز معرکہ ۲۲۳محرم (۳/ کتوبر ۲۲۸ کے

\* ابدهمزه خارجی مدینه پرقابض ۱۳۰ مفر(۲۲/ اکتوبر ۲۵ ۲۷)

\* ابرحمزه خارجی کاتش

\* ابوسلم نزاس فی تر ویر قابض ، حاتم خراس نانصر بن سیّا رفرار

\* وفات مزيد بن قَعُقاع القارى بِالنَّنَّةِ ، مولَّ عبداللَّه بن عباس بِثَالِيُّهُ

الاالط .. ۱۲۸ م ـ ۱۳۹ ع

\* گورنزخراسان نصربن سیّار کی موت ،عمر۵۸سال ۱۲ رزخ الاق ( ۸نومبر ۸۸ ۲۷)

\* فارس اورعراق كرو حصريع س داعيو سكاتبضه

۲۳۱ه ۲۹ کور ۱۳۲

\* كونه يس سُفّاح كي خلافت كاعمان ١١٠ رئيج الاول (١٢٩ كتوبر٩٣٥ ٢٥)

\* معركة زاب، تخرى اموى خليفه مروان بن ثمر كوشكست ااجه دى الآخره (١٩ جنوري ١٥٠٠)

\* اموى پية تخت دِنشُق برعب مي قابض دمضان (ايريس ١٥٥٠)

\* مردان بن محمر كاقل ١٤ زوالحيه (١١/ الست ٥٥٠ ء)

\* نهرانی فطرس برامر ئے بنوامیہ کافش



### خلافت بنومروان \_اسباق وعبر

سلمانوں کی کامیابی اللہ اور رسول مٹائیٹے کی اتباع اور قرآن وسنت کی پیروی پر منحصر ہے۔ جس جس دور ہیں سلمان اس اصل اراصوں کو تھا ہے رہے وہ کامیاب وسر بلندر ہے، جب جب وہ اس اصول ہے جس حد تک منحرنی ہوئے، اسی قدر زواں اور ابتری کا شکار ہوئے۔

سی صحبت بنوی ادر رفاقت صحابہ میں انسانوں کی تربیت کے لیے ایک خاص تا ٹیرتھی؛ س لیے اس زر نے میں جیسی عظیم ادر عبقری شخصیات نے جنم لیا بعد کے دور کے لوگ اس مقام کوئیس بہنچ سکتے۔

قرونِ اولی کے مسلمانوں ہیں ذکر وعبادت ، دع و مناجات ، حشیتِ الہیے، فکرِ سخرت ، دینی غیرت و حمیت ، جود و سخادت اور اخل قی الیہ کے مظاہر بہت عام تصاور وہ ہوگ بھی ان صفات سے بالکل خالی نہ تھے جنہیں عام طور پر سفاک اور برجم سمجھ جو تاریا ۔ جبکہ آئ کل دین دار لوگ بھی ان خوبیوں سے خالی ہوتے جارے ہیں۔ نمازیں باروح ہیں، دل بے س اور آئے میں خشک ۔ شریدیمی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ بحری میری خشوع سے نمازیز ھنے وال ایک بھی نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ حفرت حسین وَفَا فَوْ اور حضرت عبدالله بن زبیر وَفَا فَوْ کی طرف سے 'مت کو دوہا رہ شورائی سیاست اور معیار فعافت راشدہ برل نے کی کوششیں کا میاب نہ ہوئیں اور ان ہستیول کے حسرت ناک انجام کے بعد ہنوامید کی حکومت عسکری حافت کے سرتھ پوری طرح قائم ہوگئی۔اس حکومت میں خوبیں ہمی تھیں اور خامیاں بھی۔اس کومت عسکری حافت کے سرتھ پوری طرح قائم ہوگئی۔اس حکومت میں خوبیں ہمی تھیں اور خامیاں بھی حال کے بعض حکمر ن بہت التجھے تھے، بعض قابلِ قبول اور بعض نا اہل۔تاہم سیکنروریاں سیاس سطح کی صدتک ہی تھیں ور بنوامیہ کے دور تک مسلمانوں کے درمیان میا ختل ف سیاس دائرے ہی میں رہا۔

گربنوہاشم کی انقلانی تحریک کے دوران بنوامیہ کوزیر کرنے کے لیے اس اختلاف کواعقادی اختلاف بنادیا گیا۔

ہاشی گردہ کے بعض افر، دنے حضرت علی ڈائٹو کئے کوافضل ترین جستی تر اردینے اور قیادت کوسادات کے لیے مخصوص بنانے کی روایات گھڑلیں ۔عوی اور عبامی قائدین نے ایساعقادندر کھتے ہوئے بھی سیای مسلحتوں کے تحت ان باتوں کوعدم ہونے دیا۔ اس غلطی کی وجہ ہے اُمت میں جواختلاف بھیلا وہ سیاسی حدتک محدود ندر ہا بمکدرفتہ رفتہ عقیدے کا اختلاف بیدا عقیدے کا اختلاف بیدا مسلم بن گیا۔ سیاسی اختلاف بیدا ہوجائے تو بھرکی کے منائے نہیں شتا البذا اُمت آج تک انتشار وافتر ان کا شکار چلی آر ہی ہے۔

<sup>🛈</sup> مسائتوبلى، ح. ٣٦٥٣ ،ايو نب العشيم، ياب في دهاب انعلم



ک سلمانوں میں ہمیں جو کمزوریاں بار بارا ہجرتی اور جابی کا سب بنتی دکھانی دیتی ہیں، ان میں سے اکثر کن زور نال سن سمانوں میں ہمیں جو کھوٹ میں بلکہ یہ وہ نفسانی کمزوریاں ہوتی ہیں جو بعض اوقات وگوں پر غالب ہوتی ہیں مثلاً عدم برداشت، ذاتی رائے پراصرار، مشاورت کوا بمیت ندورینا، ماقبت اندیش سے کام ند لینا، طاقت سے برسکلے کامل نگانے پرزور، فاند جنگیاں، خفیہ سازشیں، بدعہدی اور مکروفریب مختلف زمانوں میں مختلف شکاول میں بیانسانی کمزوریاں معاشرے پر حملہ آور رہی ہیں۔ عداقے ، نسل ورخاندان کے لحاظ سے لوگوں کا ان بر میوں میں جتال ہونا کیسان نہیں رہا۔ کی قوم یا خاندان پر ایک خرابی عالب رہتی ہے تو کسی پر دوسری۔ اسامی تعلیمات سے روشی حاصل نہیں رہا۔ کی قوم یا خاندان پر ایک خرابی عالب رہتی ہے تو کسی پر دوسری۔ اسامی تعلیمات سے روشی حاصل نہیں دیا ہونا کی باعث بنی ہیں۔

﴾ اگر انسان میں ذاتی جو ہر موجود ہوتو وہ مختصر مدت میں نا قابلِ فراموش کارنامے انجام دے سکتا ہے اور بگڑے ہوئے نظام کو ہڑی حد تک سدھارسکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز دالشند کا اڑھائی سالدد دراس کی گوا ہی دیتا ہے۔

﴿ فَوْحَاتُ كَا جُوجُونُ اسلام كَى بِيلَى صدى جُرَى مِن تَفَا، وہ بَهِرَ بَهِى الله نداز مِين نبيل ا بھرسكا۔ ويبااتى دواتفاق دوبارہ نفيب نه بوا، اندرونی فقنے اور خوتہ تجرئی مسلمانول كی افرادی ومع شی قوت كوسلسل ضالع كرتے رہے، وہ جو بر كردار بھی ندر ہا جو صحابہ و تا بعین كا طرؤ امتياز تھا اور جسے ديكھ كرغير سلم جو ق در جو ق مشرف بااسلام ہوتے وہ جو بركردار بھی ندر ہا جو صحابہ و تا بعین كا طرؤ امتياز تھا اور جسے ديكھ كرغير سلم جو ق در جو ق مشرف بااسلام ہوتے ہيں ہونے يايا۔

ایج سای یا انظامی معاملات کے بارے میں سی فیصلہ کرن عوام کے بس کی بات نہیں ، بیکام خواص ہی انجام دے سے بیں۔ عوام بھیڑ چال کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں ابھ رکر جس طرف چلا یا جائے وہ چل پڑتے ہیں۔ رہنمائی کا حق صرف بلند پایا فراداداکر سکتے ہیں اس لیے سیاسی رہنمائی انہی لوگوں کوکرنی چاہیے جوائیمانی واخلاقی کا ظانے عام لوگوں سے بہرہ ور ہوں۔ ہمت واستقلال ،فہم دلد برہ عام لوگوں سے بہرہ ور ہوں۔ ہمت واستقلال ،فہم دلد برہ عالم ت برہ دور اندیثی اور ظم وضبط کی صفت سے آراستہوں ؛اسی بیے حضرت ابو بکر صدیق رفت تی دور اندیثی معامد کہ تک درست رہے گا؟ تو انہوں نے فرمایہ

بَقَانُكُمْ عَلَيْهِ مَااسْتَقَامَتْ به أَنِمَّتُكُم.

" تم دین پرای وقت تک برقر ارر ہو گے جب تک تم ہارے رہنم اس پر جے رہیں گے۔" <sup>©</sup>

صحیح البحاری، ح ۲۸۳٤، کتاب الماقب، باب ایام الجاهلیة

پی کریدا ہم ترین منصب نااہل افرادکوئل جائے تو پھر قوم کی ناؤکسی بھی دفت ڈوب سکتی ہے۔ ضف سے راشدین سے تن مادر ہنوامیہ کے اکثر خلف ، قیادت کے معیار پر پورے اتر تے تھے 'اس لیے اُمت رو برتر تی رہی مگر جب بنام بن عبدالملک کے بعد خلفا ، مطلوبہ صفات میں کمزور ثابت ہوئے تو فتندہ فساد کا درواڑہ کھل گیا۔

عبدالرص بن افعنت نے جب بومروان کے خلاف خروج کی تواس کی بڑی وجہ حجاج بن یوسف کی زیاد تیوں کے خلاف ارسعید بن خلاف الم اللہ عند بن اضعنت کے گردجمع ہوگیا ادر سعید بن خلاف اشتال تھا۔ حجاج سے ناراض بہت سے سیابی اور پھرعوام کا جم غفیر بن اُشعنت کے گردجمع ہوگیا ادر سعید بن جہر اور ان معمی جیسے لوگ بھی اس تحریک بیس شامل ہو گئے۔ اس دوران عبدالملک کی طرف سے حجاج کو برطرف سے جہاج کو برطرف سے نی چیش میش ہوگی جونہا بیت معقول تھی اور ابن اُشعنت نے اسے قبول کرنا چاہجی ،گر ان لوگوں کی رئے نالب آگی جو بنومروان کی خلافت کا سرے سے فہ تمہ چاہتے تھے۔ چنا نچہ خلیفہ کی پیش مستر دہوگی اور جنگ ہوگر رہی جس کا بیجہ ابن اُشعنت کی شکست اور بڑاروں افراد کے قبل کی صورت میں نکل۔

یہ واقعہ اور ال سے معتے جستے کی واقع ت ٹابت کرتے ہیں کہ سی عوامی تح یک کوشر وع کرنا کوئی کھیل نہیں بلکہ
اس کے بیے نہا بیت جزم و حتیا طا سوچ بچار ، مشاورت ، دوراندیش اور ماضی کے تجربات سے فائد واٹھانے کی ضرورت ہے۔ تح یک کے لیے لوگوں کو ابھار نا اتنا مشکل نہیں مگر انہیں کنٹرول کرنا اور تح یک کا رُخ صحیح سمت میں باقی رکھنا نہ بت دشوار ہے۔ ایسے میں جا ہے سعید بن جُمِیر اور امام شعمی جسے رجالی ملم بھی صف میں موجود ہوں تب بھی تح یک ناکام ہوسکت ہے ، کیول کہ عوام کی بھیٹر جمع ہونے کے بعد تحریک کی باگ قائدین کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور عوام اس تحریک کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ چونکہ ان کی رائے سطی ہوتی ہے ؛ اس سے ایک تحریک باک مہوکر حسرت ناک انبی مرختم ہوتی ہیں۔

ا عوای بعاوتیں اور شورشیں در حقیقت اضطراب اور بیجان کی انتہاء کی علامت ہوتی ہیں۔ عام طور پرائی تح یکیں تہمی پر ہوتی ہیں جب لوگوں کوان کے حقوق نہ ل رہے ہوں۔ اگر حکام عدل وانصاف ہے کام لیں توالی تح یکوں کی کوئی نہیا وہ بی نہیا ہو گے گوں کی کوئی نہیا وہ بی کہ ایس ہونے کے باعث پہلے ہی حکام کے خلاف بھرے بیٹے ہوں تو انہیں مقالے میں مگر جب لوگ اپنے حقوق سلب ہونے کے باعث پہلے ہی حکام کے خلاف بھرے بیٹے ہوں تو انہیں مقالے میں مگر اگرا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پس اگر حکمران چہتے ہیں کہ اللہ نے افتد ادکی شکل میں انہیں جو تعمت نصیب کی مدت دواز تک ہوتی رہے تھیں سب سے پہلے عوام کی تکالیف کا احساس کرنا ہوگا شہر یوں کو بانصائی ادر مظالم سے بچانا اور انہیں تم حقوق و سہولیا۔ فرا ہم کرنا حکومت کے پائید راور شخکم ہونے کی ضانت ہے۔ ادر مظالم سے بچانا اور انہیں تم محقوق و سہولیا۔ فرا ہم کرنا حکومت کے پائید راور شخکم ہونے کی ضانت ہے۔



## CO DO



خلافت عباسيه بغداد

۱۳۲ هجری تا ۲۵۲ هجری ۷٤۹ عیسوی تا ۱۲۵۸ء عیسوی





عدالله بن محمد رئیج الاقل۳۳ ه تا ذوالحجه۳۳ اه اکتوبر749ء تا جون754ء

خدانت عباسیہ کے بانی سَفَاح کا اصل نام عبداللہ بن محد تھ۔ اُمت کی قیادت سنجہ لئے دفت اس کی عمر چوہیں سال ہے زائد نتھی۔ امت کی گزشتہ تاریخ میں بھی استے کم عمر نو جوان کو عالم اسلام کی قیادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سَفَاح کا بخوامیہ ہے بھی قر بھی رشتہ تھا؟ کیوں کہ اس کی والدہ پہنے عبدالملک بن مردان کے نکاح میں تھی۔ اس کی وفات کے بعد میر بیلی (سُفَاح کے والد) کے عقد میں آئی۔ صحاحہ سیوطی رائٹ نشقاح کے بارے میں لکھتے ہیں.

یں ہوں ہے۔ بھی انسان تھ۔ جو بھی وعدہ کرتا اسے پورا کرنے میں وقتِ مقررہ سے ذرا بھی دیر نہ کرتا۔ اپنی مجنس سے الحضے سے پہلے ضرورت پوری کرادیتا۔''® عمامی خاندان کا فاطمی بزرگوں سے قریب:

انقلاب میں بنوع س کی کامیر بی کی سب سے بڑی وجہ بیتھی کدانہوں نے عام مسمانوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم فائدانِ رسالت کے افراد ہیں ؛ اس سے پوری طرح کتاب وسنت کے مطابق حکومت کریں گے۔مسلمانوں نے اسی الممینان پر ان کا ساتھ دیا تھ اور خانواو کا نبوی پر پورے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ تحریک کے نعرے ' الرضامی آل محکہ' کا مطلب یہی تھ۔ تحریک کے دوران ' فائدانِ رسالت' کا مفہوم عام تھ اور بنوعباس یا بنوفا طمہ کا امتیاز نہ تھا۔ بنوعباس تنہاں تحریک کے دوران ' فائدانِ رسالت' کا مفہوم عام تھ اور بنوعباس یا بنوفا طمہ کا امتیاز نہ تھا۔ بنوعباس تنہاں تحریک سے بنوفا طمہ کے بچھ بزدگوں کوا پنے تنہاں تحریک میں میں حضرت حسن بن علی فیالنؤ کے بوتے عبداللہ بن حسن اوران کے فرز ندمجھ بن عبداللہ نمایاں تھے جنہیں مائے دکھا جن بیں حضرت حسن بن علی فیالنؤ کے بوتے عبداللہ بن حسن اوران کے فرز ندمجھ بن عبداللہ نمایاں تھے جنہیں من کے ناور پر بیزگاری کے باعث ' دنفسِ زکے' کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔

🛈 مروج آسعب ۱۱۶۶

الريخ الحلفاء، من ١٩٢، ط نرار

مرطام بیوش بیم کیمتے ہیں و کان اکسفاح سربعا الی سے لك الدماء، فاتبعا عماله في المشرق والمغرب، و كان مع فلك حوادا بالمان "وائيل بيستة ميں بحى تيزتفا-اس سے گورزوں سے بھی شرق وعرب ہيں اس كى بيروك كى راس سے ماتھ ووقى محى تفار" ﴿ ص ١٩٣ ﴾ جب تک انقلاب تحریک ابتدائی مزاهل میں تھی ، یہ بھی طفیمیں کیا گیا کہ انقلاب کی کامیر بی کی صورت میں فینوئر کے جب تک انقلاب تحریک ابتدائی مزاهل میں تھی ، یہ بھی طفیمیں کیا گیا کہ انقلاب تحریک کامیر بی تحامل میں تعامل میں تعامل اللہ بی تحریر اس اور سے بی بی تو بساتھ کے ایم میں بی تعامل میں بی معظم میں بنوامید کی کا جو ابھائی او جنو تھی مناور بھی شامل تھا۔ ان کی معظم میں بنو ہا تھے کیا گیا کہ کامیر بی کے بعد حضرت حسن وہائی تھی کے بر بوتے تھے بن عبداللہ نفس زکیہ وظیفہ مانا جا ہے گا۔

معظم میں بید طبح کیا گیا کہ کامیر بی کے بعد حضرت حسن وہائی تھی کے بر بوتے تھے بن عبداللہ نفس زکیہ وظیفہ مانا جا ہے گا۔

تا ہم بنومروان کی حکومت ختم کرتے ہی بنوع بس نے بیدو عدہ فراموش کردیا۔ رہے الاقل سے اور عمل عبائی انگیں کو فیمیں داخل ہوئے کو کو ان کی طرح زرت برت کیڑے ہے بہن کر خوشیال مناتے ہوئے نہا بیت کر برق بی کو فیمیں داخل ہوئے کے وہ کو ان کی طرح زرت برت کیڑے کے ان کا اعلان کریا گیا۔

سے ان کا ستقبال کیا۔ گے دن ۱۲ ارت الاول بروز جعد کوان کے قائدا یوالعباس منقاح کی خلافت کا علان کریا گیا۔ گاری بہلی تقریر۔ سبائیوں برچوٹ عدل وانصاف کا وعدہ:

ٹمازِ جعدے اجتماع میں سُفَاح نے لوگوں سے بیعت لی اور پنی پہلی تقریری ۔ چندا ہتد، کی جملوں کے بعدائ نے وائع طور پران سبائیوں پر چوٹ کی جوشیعانِ بنوفا طمدی ''امامت'' ق نم کرنا جو ہے۔ سُفَاح نے کہد.

'' یے گراہ سب کی سمجھتے ہیں کہ سیادت، حکومت اور خل فت ہمارے (بنوعباس کے) سوا درسرے لوگول (بنوغباس کے) سوا درسرے لوگول (بنوفاطمہ) کا حق ہے۔ ان (سب سیوں) کے چبرے خوار ہوجا کیں! بھلا کیوں اور کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ذریعے تو لوگوں کو گراہی کے بعد ہدایت دی، ہمارے ذریعے جب لت کے بعد بھیرت دی، ہمارے ذریعے انہیں ہلاکت کے بعد بھائی بھائی ہوگے ذریعے لوگ باہمی دشمنی ادر عداوت کے بعد بھائی بھائی ہوگے جس سے حصرت محد معالیٰ بھائی ہوگے۔''

اس کے بعداس نے اپن تحریک کاپسِ منظر بیان کرتے ہوئے کہا:

" دھزت محد ملاقی کے دوات کے بعد حکومت ان کے صحابہ کوئی۔ وہ شورائیت کے ذریعے عدل کے ماتھ میں ملات چلاتے رہے، انہوں نے دوسری تو موں کو سخر کرلیا اور عدل قدیم کیا ، جہاں خرج کا موقع تھا دہاں خرج کیا اور باقی مستحقین کو دیتے رہے ، فود دنیا سے خالی پیٹ چلے گئے۔ یہاں تک کہ بنوحرب اور بنومروان نے آگر صکومت پر قبضہ جی لیا اور اسے آپ میں ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے۔ نہوں نے ظلم وسٹم کا بازارگرم کردیا۔ جب انہوں نے انتد کو ناراض کیا تو اللہ نے ہمارے ذریعے ان سے انتقام لیا اور ہمیں ہماراحق لوٹا دیا۔ مجھے امرید ہے کہ بیری ندان جس سے تمہیں فیراور صلاح ملی ہے ، اس سے بھی ظلم اور ف رئیس سے گا۔" ®

<sup>🛈</sup> تاريخ ابن حلدون ٢٣٥/٣ ، ٢٣٦ ؛ تحارب الأمم وتفاقت الهمم لابن مسكوية ٣٧٩/٣

<sup>🕜</sup> تاريخ الطبري ۲۵/۷؛ تاريخ حليقة بن حياط، ص ۶۰۹

<sup>🕝</sup> تاريخ الطبرى ٧ •٢٦،٤٢٠

-عَفَاح سے چچاداؤد بن علی کا خطاب - کتاب الله اورسیرت نبویه پر چلنے کا وعدہ:

۔ اس کے بعد منقاح کے چیاداؤد بن مل نے خطاب کیااور کہا.

-"الله كالتم إجماس ليم القلاب تبيس لائے كەنبرىن نكاييل اور قلع تقير كريں - ہمارے كھڑے ہونے ی اور بیر ہوئی کہ جب بنوامیہ نے ہمارے حقوق کو پا مال کیا، ہمارے چیرے بھائیوں (علویوں) برمظالم ۔ مدسلوکی مظالم اور تو ہیں آمیزرویے کے باعث ہمیں بستروں پرسکون نہیں ملتا تھا۔

بنواميد نے تنہارے ساتھ جو برتاؤ کیا ورجس طرح تمہاری تذکیل کرتے رہے اور تمہارے محصولات ہرقابض رہے،اس کی بناء پر ہم تخت چے وتا ب کھاتے رہے۔

ہے ہم تہمیں اللہ اور اس کے رسول ملی تیم ، ان کی آ ں کی اور حصرت عباس فیل کئے کی صفاحت ویتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اللہ کے احکام کا نفاذ کریں گے، کتاب اللہ پڑمل بیرا ہوں گے اور عوام وخواص بھی ہے سیرت نبوی کے مطابق معامد کریں گے۔

الله نے مہیں وہ منظر دکھا دیا جس کا تمہیں شوق اور انتظار تھا۔اب ایک ہاشی تمہارا خلیفہ ہے جس کے باعث تم سرخ روہو گئے ہو۔ اللہ نے اہلِ شام پرتمہیں مسلط کردیا ،سلطنت تمہیں دے دی ،اسلام کوتو ی کر وباادر تهمیں ایسا حکمران عطافر ، یا جسے اللہ نے عدل اور تدبیر دونوں سے مالا مال کیا ہے۔اس برتمہیں اللہ کا شراداكرنا جائيے تم جمارى فرمان بردارى كوخود برار زم كراو خودائي خلاف كوئى دهوك يافريب نهكرو؛ کیوں کے جاری حکومت درحقیقت تمہاری حکومت ہے۔ سرخ ندان کا ایک شہر ہوتا ہے ادر ہم تمہیں (اہل کوف كو)ايناشهر بجھتے ہيں۔''

خطاب كا خريس اس نے كيا:

" اور کھنا! بداقتر راب ہم ہے کہیں جانے والانہیں، یہاں تک کہ ہمارا آخری خلیفہ خود اسے حضرت میلی بن مریم کے سپر دند کرد ہے۔ °0

اندازہ نگایاجاسکتا ہے کہ وقتی کا میابیاں ، ورراہ اقتدار کی عارضی فتو حات اچھے خامے ہوشیارلوگوں کوبھی کیسی کیسی خش کہمیوں میں مبتلا کر دیتی میں اور ان کی آ راء کوئس حد تک مفروضوں پر استوار کر دیتی ہیں۔ ہر مخف جانتا ہے کہ بؤعبال کی خلافت بھی آخر کارختم ہوئی اور دہ بھی بنوا میہ ہے کہیں زیادہ حسرت ناک انداز میں۔ مُفَانَّ كَ دربار مين امام البوحنيف رحاطتُ كي كفتگو:

ا ام ابوصیفہ روائنٹہ ہوا میہ کے تاخری ایا میں عراق کے حامات کی خرابی ، بدامنی اور حکام کی بختی کے باعث حجاز چلے

🛈 تاريخ الطبوى 🗸 ۲۵/۷ تا ۲۷؛ الكامل في الناريخ مسة ۳۲ هـ



کئے متھے۔ گرسُفّاح کی خلافت کے علان کے وقت وہ کو فد میں موجو دستھے۔  $^{\odot}$ 

مَقَاح نه بي خلافت ك ليعلاء سے بيعت لينے كا خاص اجتمام كيا اور انہيں بلاكر كبا:

"اللہ کففل سے اقتدار تہمارے پیفیمر کے اہل ہیت کوئل گیا ہے۔ اللہ نے تفق کوغالب کردیا ہے۔
آپ علی عربی کی مدد کے اوّ لین ذرمہ دار ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے ماں میں سے آپ جتنا چاہیں گے، اس
سے آپ کے اعز از واکر ام اور ضیافت کا اہتمام ہوگا۔ آپ اپنے خلیفہ سے ایسی بیعت کریں جو آپ کے حق
میں ہمی ججت ہواور (بغاوت کی صورت میں) آپ کے فلاف بھی ، کسی بیعت ہو جو آپ کے لیے امان کی
صفائت بن جائے۔ اللہ سے ایسے حل میں مت میں کہ آپ کا کوئی خلیفہ نہ ہو، ورند آپ اس گر دہ میں شامل
ہوجا کمیں گے جس کے جق میں کوئی دلیل نہیں۔"

علائے کرام امام ابوطیفہ روافئہ کی طرف و کیھنے گئے۔ ان میں قاضی ابن ابی کیلی دولئے اور قاضی ابن شہر مدیرائنے ا جیسے بزرگ فقہ عہم تھے۔ گر انہوں نے بھی امام صاحب روافئہ کی طرف و یکھا۔ اس کی وحد عالبًا یہ تھی کہ یہ دونوں حضرات بنوائر سے قاضی اور سرکاری معازم چلے آرہے تھے 'اس سے انہیں ایک نئ حکومت کی بیعت میں پہل کرنا مناسب نہ لگا۔ امام ابوحنیفہ والنہ کا کما بی حکومت سے معازمت کا کوئی تعنق نہیں تھا ؛ اس لیے وہ نسبتا آزادا نہ اور بہر فیصلہ کرسکتے تھے۔ امام صاحب دوافئ نے علی میں مگاہوں کو بھانپ کرفر مایا

"كيا "ب بهندكرت بين كه مين اپن اورآپ كي طرف ع كفتگوكرون"

سب فے اتبات میں جواب دیا توامام صاحب برانسلے نے فر مایا

"الله کی حدیے جس نے نبی اکرم طلق آیا کے رشتہ داروں کوخت پہنچ یا جمیں ظلم کے اندھیروں سے نکالا ، اور جماری زبانوں پرخت جاری کیا۔ ہم آپ سے اللہ کے تھم پر تا قیامت و فاداری کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اس منصب کو قیامت تک نبی اکرم ملی کیا کے رشتہ داروں سے ذائل نہ کرے ، "

سَفَاح بیہ جمعین کربہت خوش ہوا ور بورا:'' آپ ہی جیسا شخص علیء کی نمائندگی کرسکتا تھا۔ نہوں نے آپ کونمائندہ بنا کراچھا کیااور آپ نے بات کے مقصد کواچھی طرح ادا کیا۔''®

ا امام صدب کے سوان قاراس پر شنق میں کہ مری ، وریں گور بن امیرہ کے ظلم وہتم کے بعد وہ کو وہ چیوز کری رہیے گئے تھے۔ اس پر بھی اتقاق ہے کو ا مسوری کی کے ورمیں دوبار وکوف آگئے تھے۔ کر فذکورہ رہ یہ سے بیٹ ہر بورہ ہے کہ سفاح کی بیعت کے وقت وہ موجود تھے بلکا سیست ہیں ان کا کروار بت اہم تھار اس کا مطلب ہے کہ منصور کے وور ہے پہلے بھی وہ کم زکم کیک ہو کوف ضرار آتے تھے۔ دونو رضم کی روامات میں تطبق کے ہے ہی کہ جاسما ہے کہ المام صدب نے بنوامیہ کے تری اور موسی سے ابتدائی دور کی وہ کی ٹر بچی رے دوران کہیں مستقل قیام نہیں کیا۔ اگر چدوہ ہی زہیں تھے تھے مرکمی بھی وی وہ موسیدی کے بعد کھی ہی ہوں کہ برائی کے کوفی بھی تشریف دائے رہتے تھے۔ کوفہ میں وو ہورہ سنتی قیام انہوں نے منصور کی خلافت قائم بوجانے کے بعد کیا تھر بس قیاس بھی ہی بھی ہو ہوں کہ برائی کے دوریش ہوگ کہیں مستقل جم نہیں سکتے والم میں قائم ہونے کے بعد ایک جگر تک جاتے ہیں۔ جس مجمد ابور ہروم ردم نے اپنی محقق نہ تصیف '' بوصیفۃ جانے دھوان

® مناقب ابی حیفة کردری ۲۰۰٬۱۹۹۱



تقاح كامطلب:

سفال المربی مجماجاتا ہے کہ مقاح کا معنی ''خول خوار' ہے اور بیلقب خلافت عباسیہ کے بانی کو وگول نے اس کے ظلم م م مور پر سمجھاجاتا ہے کہ مقاح کا معنی ''خول خوار ' ہے اور بیلقب خلافت عباسیہ کے بیانی کو وگول نے اس کے ظلم رہن وہ کی بناء پردیا تھا۔ مگر بیہ بات تحقیق کے خونی ف ہے۔ سفاح نے اپنے لیے بیانقب خود پیند کیا تھا؛ کو ل کہ وہ فیاض ورجی تھا۔ مگر چونکہ وہ کیٹ خونی انقدا ہے کا بانی تھا؛ اس لیے نے الفین نے سے منفی معنی میں زیادہ شہرت دی۔ © درار میں بار پر تحفید :

#### سنيوت:

مناح کی خاوت اور دادود کشمشہور ہے۔ نواز نے پرآتا تو اس کا ہاتھ رو کے نہیں رکنا تھا۔ بنوامیہ کے دور کے خران کو سے دار تھے یانہیں۔ حضرت زین خرانوں کو س نے بدر اپنج لٹایا۔ سردات کوخوب نوازا جا ہے وہ انقلا بی تحریک میں حصد دار تھے یانہیں۔ حضرت زین العابدین کے بوتے عبیدائللہ لاعرج کو مدائن میں اتنی بڑی جا گیردی جس کی سالنانہ آمدن ۸ ہزار دینارتھی۔ © العابدین کے بوتے عبیدائللہ لاعرج کو مدائن میں اتنی بڑی جا گیردی جس کی سالنانہ آمدن ۸ ہزار دینارتھی۔ © الکابلہ فیہ ا

" عام لوگول پر بھی اس کا دست کرم کشادہ تھا۔اس دور کامشہور ظریف شاعر ابو دُلا مہاس کے پیس آیا توسُفاح نے کہ''کوئی ضرورت ہوتو بتاؤ۔' وہ بولا '''بس ایک شکاری کنادے دیں۔''

#### سُفَاح نے کہا ''اے شکاری کتادے دیا جائے۔''

ت اوالوالوالوسية سي سول الميروما و التعاراس بها تعالى وتستهم في اعطبات عمد مانه در هم فاستعدوا وفاما السفاح المبيح و الثانو المعبيو " "غرب تهري تخويمول عن موحود وجم كا ضا وكرديا ب-بس (است يغيش كه ليه) تيوجوجا لا كيون كديش جول كي روك وك كيفيرد ب والاء رسه ك ينتم " ( تاريخ الطرى ٢٤٦/٧ )

يبال الرسفائي دومنش بيان كي بيل سيك مقاوت ودمرى سفاك ريبل معت كي لي السسفاح المسيع "كالفظ استول كي يعل اساح جوب يحد المالك المسال المستفاح المسيع الماح جوب يحد المالك المسال المستوري مفت المصيو ابتائي معي دشتور سے جريوانقام لين و المسيو المالك المالك على دشتور سے جريوانقام لين و المسال المالك المالك المسال ا

عالة الكثريش ب مُقاح كي خلافت كم آغاز يمن مرج في طرحوات كاير به " دكر استقلال ابي العباس عبدالله بي محمد بي على بي عبد الله برعياس السلف بالسقاح، وما اعتمده في إبامه من المسيرة الحسسة والعدالة التامة .

(ابراههای عبدالله بن محد مقاح کے امتر رکاز کر اور اس کے دو رحکومت میں اس کی حسب سیرت اور کال عدب وانصاف کے دہ حالات جو مستبر ہیں۔ )

﴿ البداید و البهاید ٣٠/٩٧٠) ﴾ ال سه ند زوجونا به کستاح ایر بیشی فله م و جابر شقاحید اکست مورجی یا الب نویس غالب تھیں۔ بال کی قدرسفا کی صرورتی ۔ الکامل فی المناد دیون سے ١٧٥٤ هـ ١٨٥٠ في المناد دیون سے ١٧٤٨ هـ

© عمدة الطالب لابن عبيه جمال الدين الحسيبي ص ٣١٨ يرقم بين كروزروي كولك بمك عد

ا بوؤر مدے کہدا ایک سواری مجمی و بوجس پرسوار بوکر بیں شکار کے لیے جاؤں۔''

مَا لَ عَيْدِ "كَيْدُورَى وَعُولَ فِالنَّالِينَا وَ رَيُ وَعُولَ فِي النَّالِينَا وَ رَيْ وَعُلِّمَا وَالْ

بردر مد ہور ' کیک ندر مبھی قوج ہے جوگا جو کئے کے ساتھ چل کرشکار کرے۔''

سَدُّ نَ مِنْ كُنْ " مِنْ مُعَمَّى وَ مِنْ وَإِجَاعَ مِنْ "

یود رید ہے '' کیسے بندنی نیمی درکار ہوگئا جوشکار کا گوشت لِکا کردے اور کھلائے''

سلاً بي من المواهدي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي

برز برمدے کہا '' یہ کے بیخدام رہیل گے کہاں ؟ ایک گھر بھی مرحمت ہو۔''

عَدْ بْ يَهِ: "أَيِكُ كُورِ مِن الْ كَالْمُ كَرِو يَاجِل كُـ"

ا وزيامه في كبا " الرات اولول كي كوني جائيدادنه موني تو گزربسر كيسے موكى؟ "

سَفًا جَ نِهَ كَبِهِ!''سوا يكز زرخيز زبين اورسوا يكز بنجرز مين اس كے نام كردو۔''

ا دولا مدے مند بنا کرکہا:'' بنجرز مین؟ میں ہی خواسد کے صحرا کی پانچ سوا یکڑ بنجرز مین آپ کے نام کرتا ہوں ۔'' میں وفر سند میں دور میں معرور خور میں ''

سَفَاح بنس پرااور بولا." ساری زمین فررخیز بی دے دو۔"<sup>©</sup>

غرض سُفّاح بیاض اور کشاره ول تفارالبیتان کا چپاعبد، لله بن علی اورا اوسیم خراسانی سخت طبع آ دی تھے۔امرائے بنو سید کے آل میں زیروہ تریبی دونوں معوث تھے۔ سُفّاح کا جرم بیتھا کہاں نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ بنوا مید برمنط لم:

اس میں شک نہیں کہ نئے حکمران فانوادے نے قوام کے ساتھ عدل وانصاف اور سنی وت و فیاضی کاسلوک کیا گر دوسری طرف بنوامیہ کو ب درینج انقد می کاررو ئیول کا نشانہ بتایا گیر۔ بہت سے شنرادول، امراء اور سربن سرکاری افسران کوتل کیا گیا۔ ان مظالم سے بیخے کے لیے بہت سے اموی گھر انول کوفرار ہوتا پڑا۔مفرور اموی شنراوول میں سے ایک عبدالرحمٰن الداخل تھا جس نے اُعدُلس جاکروہاں اموی سلطنت کی داغ بیل ڈ الی۔ ®

مقتول شیر، دول اورام اء میں عبداللہ بن عبدالملک، آخل بن عبداللہ، عبدالملک بن مروان کا بوتا غمر بن یزیداور حضرت عبدالرحل بن عوف بنائنی کے پانچ حضرت عبدالرحل بن عوف بنائنی کے پانچ کے بن الجسلمہ بھی شامل سے ۔ اس هرح سعید بن امن ص بنائنی کے پانچ کی بن میہ، اساعیل بن امیدا ورعبداللہ بن عَبدَ قل کیے گئے ۔ عبداللہ بن عموان بن موک، ایوب بن موک، یکی بن میہ، اساعیل بن امیدا ورعبداللہ بن عَبداللہ بن علی اور عبداللہ بن علی اور عبداللہ بن علی اور دو بنائل سَقاح کے چھا عبداللہ بن علی اور دائد بن علی اور میں آئیں۔ <sup>©</sup> داؤد بن علی کے ہاتھوں عمل میں آئیں۔ <sup>©</sup>

بنوعہاس کے انقلالی قائدین بنوامیہ کے بارے بیس کیا جذبات رکھتے تھے،اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے

الاعاس لابی العرج الاصبائی ۳۰/۱۸ الاعاس الطبری، ۴۱۷، ۱۹۵۹ الاعاس علیه، سیاط، ص ۱۹

ہوگا کہ خری اموی فلیف مروان بن تھر کے ل کے بعداس کی یو یاں اور بیٹیاں مصرے گرفار کر لی گئیں۔ انہیں سفاح سے پیاسالح سے پاس بھیج دیا گیں۔ جب ان قیدی خوا تین نے رحم کی درخواست کی توصہ کے نے کہا.

دیمی تنہارے باب مروان نے میرے بھیجے ابراہیم کو آل نہیں کرایا۔ کیا ہشام بن عبدالملک نے زید بن علی کو کو فد بن روان تھی ؟ کیا ولید بن یز بد نے یکی بن زید کو خراسان میں نہیں مروایا تھ ؟ کیا عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن کو تو نہیں کیا ؟ کیا ہزید نے حضرت حسین ڈی ٹی اورائل بیت کو آل نہیں کرایا ؟ پس میں تہمیں کیوں بخشوں ؟ ، مروان کی بڑی بٹی نے کہا: " آپ کی بخشش کا دائمن ہمارے لیے کشادہ ہونا جا ہے۔' ممروان کی بڑی بٹی نے کہا: " آپ کی بخشش کا دائمن ہمارے لیے کشادہ ہونا جا ہے۔' ممالے نے کہا۔ " یہ بات الگ ہے۔ اوراگر چا ہوتو اپنے بیٹے فضل سے تمہارا نکاح کراودں۔' بنت مروان نے کہا۔ " یہ بات الگ ہے۔ اوراگر چا ہوتو اپنے بیٹے فضل سے تمہارا نکاح کراودں۔' بنت مروان نے کہا۔" دیونکاح کا کونساموقع ہے ، ہاں آپ ہمیں ہمار سے شہر بھیج دیں۔' مالے نے ان کی درخواست پوری کردی۔ "

اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی اور عداوت کے ماحول میں درگز راور مہر پانی کے واقعات بھی پیش تے رہے۔ اموی دور کے بعض نامور امراء جیسے محمد بن اشخف کواک شرط پر امان دے دی گئی کہ وہ کسی مجمع عام سے بھی فطاب نبیں کریں گے ادرا پنی تعوار کو جہاد کے لیے وقف رکھیں گے محمد بن اُشخف نے ایس بی کیا اور عہا می حکومت کے مالار کے طور پر جہاد میں مصروف رہے۔

اللار کے طور پر جہاد میں مصروف رہے۔

عبای در بارے عالم بلاؤری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنوا میہ سے سلوک کے بارے میں خو دعب می امراء میں . فلاف رائے تھ بھن نے ان سے اچھا سلوک کیا اور بعض تشد د کے در پے رہے ۔ سَفَاح کا چیا سلیمان بن علی بھرہ کا مخاوا سنوں نے بہر بنوا میہ کوکوئی گزند نہ بہنچائی ۔ خلیفہ سُفَاح نے تھم دیا کہ بھرہ کے امویوں کی جائیدادیں ضبط کراو۔ سلیمان بن بھی نے شہر کے امویوں کو جمع کر کے اس تھم سے آگاہ کیا اور کہ:

'اگریں امیرالمؤمنین کو بیکھوں کہ ان لوگول کے پاس پچھنمیں تو وہ کسی دوسرے کومقرر کردیں گے جوتم ہے زبرد تی لےگا۔ بہتر ہی ہے کہتم خودا یک من سب مقدار میرے سپر دکر دونا کہ خییفہ کوکوئی بدگمانی نہ ہو۔''

مرائے بوامیہ نے آٹھ سوا یکڑ زین حو لے کردی اور باتی مال ودولت کے ساتھ آ رام سے دہتے بہتے رہے۔
مولی امیر سُنم بن حرب بھرہ میں بڑی شان وشوکت سے سواری کرتا تھا، کوئی ردک ٹوک نہ ہوتی۔ ایک بار سَقّاح کے چھا عبراللہ بن علی نے اسے ویکھا تو سلیمان سے بو چھا۔" پہلوگ ابھی تک اس خوشحالی کے ساتھ جی رہے ہیں؟"
سیمان نے کہ ۔" جھے ان پر دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی جن پری نے جھے ایسے اقد ام سے روکا ہے۔"
عبراللہ بن علی نے کہا ۔" اگر میں ہوتا تو انہیں منا کردم لیتا۔" ®

<sup>🕆</sup> تاریح اطبری ۱۹۸۷

<sup>()</sup> فكامل في التاريخ سنة. ١٣٢هـ () الساب الاشراف ١١/٤

بعض اموی امراء کواعلی عہدے دیے گئے مثلاً: یعقوب بن داؤ دکومہدی عبا سے دور میں وزارت مل ﷺ
پنس اموی تین خلفاء لیعنی منصور ،مہدی اور ہادی کے دور میں عباسیوں کا حاجب رہا۔ ®اس کا بیٹا نفشل ، ہاردن اور ہادی کے دور میں عباسیوں کا حاجب رہا۔ © اس کا بیٹا نفشل ، ہاردن اور ہادی کے دور میں حاجب رہا۔ اس کے بیاس رہا۔ اس کے بیاس رہا۔ اس کی بعد سزا ہے موت :

تاہم ہنو مہے بعض امراء سے سَفاح نے بدعبدی بھی کی۔ پچھا یسے امر عکوموقع پاتے ہی تمل کراد یا جوسلے کر سے سے ابن ہُیر و (یزید بن عمر)عروں کانا مورشہ سوارا ورا موی اقتد رکاستوں تقا۔ وہ واسط علی قلعہ بند ہو کر عباسیوں کا مقابلہ کرتار ہا۔ سَفاح نے بھالُ منصور کواس کی سرکو بی پر مقرر کیا تھا۔ ابن ہُیر ہ گیارہ ماہ تک مور چہ بندرہا۔ اُن مُر مروان بن محمد کی موت کی خبر طنے کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اوھر سے منصور کا نمائندہ حسن بن قحظ بُراس کے پاس مروان بن محمد کی موت کی خبر طنے کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اوھر سے منصور کا نمائندہ حسن بن قحظ بُراس کے پاس بہتی اور بولا، ''اب گردن او نجی کرنے کا کیافائدہ! اب تو کوئی بھی باتی نہیں رہا جو امیر المو منین کا صفتہ بگوش نہ بن گیا ہو۔ تہمیں اللہ کے عہد و میثاتی کے ساتھ اطمینان دلایا جا تا ہے کہم اور تہماری ہر چیز محفوظ رہے گی۔''

اگلےدن خازم بن خُو یمداور حارث بن نوفل جیسے چوٹی کے سرکاری امراء کے بعد دیگر سے ابن ہمیرہ سے ہم ایک نے اسے بقین دلایا کہ وہ جس طرح چاہے، اس کے مطابق اس سے تحریری مع بدہ کرلیا جائے گا۔ آخر کا رابن ہمیرہ نے اسے وعدوں پر یقین کر کے تحریری معاہدہ کرلیا۔ پھر منصور کے خیمے میں حاضری دی۔ منصور نے اس وقت ہمیرہ نے ان کے وعدوں پر یقین کر کے تحریری معاہدہ کرلیا۔ پھر منصور کے خیمے میں حاضری دی۔ منصور نے اس وقت اچھابرنا وکھیا اور کہا: 'جم بنو ہاشم ہیں۔ برول سے درگز رکرتے ہیں اور نصنیات والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تم ہمارے نزدیک عام لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ امیر المؤمنین کوتم جیسے لوگوں سے حسن سلوک میں بہت زیادہ دلچیں ہے۔ آپ کے ساتھ ایف کے عہد ہوگا۔ مطمئن اور خوش وخرم رہیں۔'

ا بن بُئير ہ نے بي<sup>ھن</sup>نِ سلوک ديکھا تو نيک مشورہ ديتے ہوئے کہا:''امير! آپ کی حکومت نئ نئ ہے۔لوگوں کواس کی مٹھاس کا عادی بنا ہے ۔اس کی تلخی نہ چکھا ہے تا کہ دہ آپ کے گر دیدہ ہوں۔''

بظاہرائن وال ہوگیہ تھامگروو ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ منصور نے ابن بُئیر ہ اور اس کے متعدد سرکردہ ساتھیوں کو یکدم دھو کے سے گرنیا رکرلیا اور معاہدے کا کاظ کیے بغیر سب کوئی کرا دیا۔ بیدوا تعد ۱۳۲۲ھ کا ہے۔ ® عبا ی تحریک کے معاشی ستون ابوسلمہ وزیر آل محمد کائمی ·

یمی نہیں بلکہ عبای تحریک کے وہ کیے جاٹار بھی سفاح کی شمشیر سے نہ چکیا ئے جن کی وفا داری پر بعد میں شک و شہے کا کوئی دھیہ پڑگیا۔اس کی سب سے بڑی مثال بوسلمہ خلال کے قتل کی ہے۔ بیٹخص کوفہ کے ، مدار ترین شرفاء

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء ٢ ٣٣٥

<sup>🛈</sup> تاریح الطیری ۱۸۳/۱

<sup>🕏</sup> البداية والنهابة ٩٧/١٣ه

تاریح خلیمه بی خیاط، ص ۴۰۰ تا ۲۰۱۲ ایساب الاشراف ۲ ۱۶۵ تا ۲۵۲، تاریح الطبری ۲ ۵۵ تا ۲۵۵۰ البدایة والمهاید ۲۸۰٬۱۳ نا۲۸۰ الکامل فی التاریخ ۲۹/۰ تا ۳۳

ی ہے تھے۔ سادات کے انتقار کے سیماس نے اپنامال بے دریغ خرج کیے اور یوں انقلاب کی کامیا لی میں بہت بردا شہریا۔ مُفَاح نے اس کے مقدم ومرتبے، قابلیت اور انقلہ فی تحریک کے سیے نم میاں بڑین خدمات کے باعث اسے اپنا ورینال بھا۔ اس قدام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مجمی رعایا اور اہل عمراق کا اعتماد برقر اردے۔

اں هرح ہوعباس نے شروع سے فریب اور بدعبدی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں سے چیز رفتہ رفتہ ان کی سیاسی پالیسی کا حدین گئے۔ چندغیر معمولی تقی اور پر ہیز گار خلفاء کے سو اکثر نے اس قتم کے غط سیاسی رویے کا مظاہرہ کیا۔ عذاو تیل:

عباسیوں کے، س طرز عمل نے بہت جلد عوام کی امید و ل پر پانی پھیر دیا۔ نصرف یہ کہ عرب ان سے ما یوس ہوئے بلکہ عم بیں بھی بہت سے قبائل اور طبقات متنظر ہوگئے۔ بی وجہ تھی کہ سُفاح کا اقتدار پوری طرح متحکم ہونے سے بہت کی عام اسلام میں خروج اور بغاوت ل کا ایک سلسد شروع ہوگیا جو سُفاح کی موت کے بعد س کے بھائی ابوجعفر منصور کے نام اسلام میں خروج اور بغاوت کا ایک سلسد شروع ہوگیا جو سُفاح کی موت کے بعد س کے بھائی ابوجعفر منصور کے نام اللہ کا سے مقاب ہے میں بغاوت کرنے والوں نے سفیدلباس کی مقاب ہے میں بغاوت کرنے والوں نے سفیدلباس کی مقاب کے مقاب ہے میں بغاوت کرنے والوں نے سفیدلباس کی مقاب کے میں بناے جہاں بھی بغاوت ہوتی لوگ سفیدلباس کی کرمنظر عام برائے ہے۔ ©

پی بری بغاوت اسمارہ میں شام کے علاقے بنٹمرین میں ایک امیر ابوالور دنے کی ،اس کے بعداس بغاوت کی بی بری برعت سے قابو پالیا گیا۔ قبادت ما بی بروی سرعت سے قابو پالیا گیا۔ قبار مین کے باغیوں سے شہ پاکرالجزیرہ میں دوسر کردہ بعد ئیول بکار بن مسلم اور اسحق بن مسلم نے ساٹھ برا را فراد کے سے قادون کی سے بھی کی ابوجعفر منصور اور جھاعبد اللہ بن علی کو بھیج کر بھٹکل سے بعناوت فروک ۔ ®

ای سال دوسری بردی بغاوت مُوصِل میں ہموئی جے سُفّاح کے بھائی کیجی نے بردی بخی سے کچل ڈالد <sup>®</sup> ہر شورش کا بوعباں کے پال ایک بی جواب تھا کہ شورش پہندوں کو تہم شہس کردیا جائے نتا ہم بغاوتوں کے طوفان مختلف مقامت

<sup>0</sup> البع الطرى ١٤٤٩/٧ ، ١٥٥٠ استات الاشراف ١٥٤/٤ ت ١٥٥٠ الكامل في الناريخ ٥ ٢٨

<sup>(</sup> الربع الطيرى ٤٣/٧ ٤٠ البداية والمهاية ١٣ /٢٧٦

الدابة والنهاية. ٢٧ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨

<sup>🖰</sup> الكامل في التاريخ 🛚 ۵۲۳، ۲۲



خراسان کے باغی سردارشریک بن شی نے برطاکہا:

''ہم نے اس بات برتو آل محد کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ وہ خوزیز ک کریں اور ناحق راہ اختیار کریں۔'' تعیں ہزارآ دمی اس کے ساتھ ہوگئے ۔ ہیمہم ابوسلم خراسا نی کے سپر دہوئی ، دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی ماغیر

کاز ورتو ژکرانهیں نشانهٔ عبرت بنادیا گیا۔®

امام ابراجيم بن ميمون كأقل:

ان علمی شخصیات کوبھی نہ چھوڑا گیا جو پہلے انقلاب بین ہمنواتھیں اور بعد بین انقلا بی زعماء کی غنطیوں پراحتجاج کی تصلید کے نامور محدث اور فقیہ تھے، امام ابودا کو داور امام نسائی نے ان کی روایات لی بیں۔ امام ابوطنیفہ برالفید سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ ان کے تقوی کا بیدہ کم تھا کہ علمی خدمات کے ساتھ آئی تی کی کر وایات کی بین امام ابوطنیفہ برالفید سے گز ربسر فرہ تے ۔ کام کے دوران اذ ان کی آواز سنتے ہی اوزار ہاتھ سے مرکد سے اور نماز کو چل دیتے ۔ انہوں نے عباسی تحریک کا بھر پورساتھ دیا اور ابوسلم خراس نی کے بہت قریب رہ ۔ گر بعد میں جب انہوں نے عباسی تحریک کا بھر پورساتھ دیا اور ابوسلم خراس نی کے بہت قریب رہ ۔ گر بعد میں جب انہوں نے عباسی حکام سے قرآن وسنت پر پوری طرح عمل بیرا ہونے اور ظلم وستم سے اجتنب کرنے کا مطالبہ شروع کیا تو ابوسلم خراسانی نے انہیں سرائے موت دے دی۔ انہیں اس طرح ضرب لگائی گئی کہ کھے در تی اور تین دن تک زخم سے خون بہتار ہا اور وہ پڑے پڑے کرا ہے رہے۔ گ

ابوسلم کی حیثیت بلی کے برابر منصور کی رائے:

ا بی کومت کی ال استخام کے بعد سُفاح چاہتا تھا کہ ابومسلم خرا سانی کوبھی ٹھکانے لگا دے؛ کیوں کہ ڈرتھا کہ وہ مسلات کے سیاہ وسپید پرقابض ہوکر عجمیوں کی باما دستی نہ قائم کرد ہے گر ابومسلم کے احسانات کی وجہ سے وہ کو کی حتی فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ سُفاح کے بھائی منصور کی دوٹوک رائے تھی کہ ابومسلم غداری پرتلا بدیٹا ہے؛ لہذا اس فیصلہ کرتے ہوئے دین الکل دیرنہ کی جائے۔ سُفاح نے جب کہا:"اس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔اس کا مرتبہ بھی تم منسلہ نے ہو'' تو منصور نے جواب دیا:"بیسب بچھ ہمارے وم سے ہے۔اللہ کی شم! ابومسلم کی جگہ کسی بٹی کوبھی النا کا موں کے لیے بھیجا جے نے تو وہ کرگز رے گی۔' ®

<sup>🕏</sup> تاريخ لطيري ١٩٧٧ه ١٤٦٤ ، ٤٦٤ ، سة ١٣٣٩هـ

<sup>🛈</sup> الكامل في العاريخ ٥/١٤، ٢٤، ٣٤، ٥٤

<sup>🕏</sup> تهذيب الكمال. ٢٢٣/٢، ٢٣٤٤ اكمال تهديب الكمال. ٣٠٤/١

<sup>🕜</sup> الطبقات السبية في تراجم الحقية ( ٧٣/

<sup>@</sup> تاريخ الطبرى. ۲۹۹،۱۹۸۷ ف

ا بم منقاح کواس کا موقع نه مدا اور بیکام منصور نے بورا کیا۔ علم منقاح کی دفات ۔ دورِ حکومت کی خصوصیات:

میں ان کا مات کے لخاظ سے بیدت مخفرتی تا ہم کچھ نے کا م اس نے کردکھائے۔ پہلے سلم حکومتوں میں منصب ازارت مہی نہیں رہا۔ دربار میں چندلوگ خاص مشیر اور نتظم ہوا کرتے تھے۔ سُفاح نے سب سے قابلِ اعتاد مشیر ازارت مہی نہیں رہا۔ دربار میں چندلوگ خاص مشیر اور نتظم ہوا کرتے تھے۔ سُفاح نے سب سے قابلِ اعتاد مشیر ابیا میں کو کھر پورا نظای اختیارات دے کر' وزیر' قرار دیا۔ اس عہد سے کی حیثیت تقریباً وہی تھی جوآج کل' وزیراعظم ' ابیاسلہ کی حیثیت تقریباً وہی تھی۔ کہ دربراعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور سے وزیر خلیفہ کا نائب ہوا کر تا تھا۔ یا درہے کہ صدیوں کی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ دزیراعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور بیدوزیر خارجہ، وزیر داختہ وغیرہ کی کو کی تقسیم نہیں۔ سے اسلامی حکومتوں میں وزارت کا بھی ایک عہدہ چارا ہا۔ وزیرِ خارجہ، وزیرِ داختہ وغیرہ کی کو کی تقسیم نہیں۔

تقح نے دوسرااہم کام بیکی کہ دارالخلاف کوشم سے عراق میں منتقل کردیا۔ بیاس کی دوراندی تھی کہ اس نے عراق میں بنوہا شم کے سربقہ دارالخلاف کوف کا انتخاب نہ کیا بلکہ 'انبر'' کومرکز قرار دیا؛ کیوں کہ اہل کوف کی تاریخ اس کے مانتھی۔ اس کا جانشین منصور بھی تقریباً نوسال تک''انبار'' میں رہا۔

طبیعت کے خاظ سے جہال ابوالعباس دشمنول کے لیے شمشیر ہے نیام تھا دہاں دوستوں کے لیے نہایت کشادہ ول بھی تھا۔ ہے شعروا دب کا بہت اچھا ملکہ تھا۔ شعراء کو ساتھ بٹھا کر کل مسنتا اور نہیں خوب نواز تا۔

بنوہاشم کی فاظمی شاخ کے بزرگول کواس نے حکومت سے تو تحروم رکھا تا ہم ان پر بہت کھلےول سے خرچ کرتا رہا تا کہ وہ مطمئن رہیں اور کسی بہ غیانہ سرگرمی کی طرف مائل نہ ہوں۔ ®

عَفَاحَ نِتْمِيراتَى كَام بَعِي كَرائِ ـ كُوفد سے كِكرمكة تك برمنزل پِسنگِ ميل نصب كرائے ـ ر ت كوسفركر نے دائوں كى مہوت كے ليے اس شا براہ پر دوشنى كے بينار بھى تغير كرائے گئے ـ ®



#### بعض بدعات كاازاله

ال میں شک نہیں کہ بنوعباس کی حکومت کا آغاز بھی کسی مثالی طریقے سے نہیں ہوا تھا اورا قتر ارمنحکم کرنے کے بعد محلالہ البعض اُمور میں بنوا میہ کے جانا کے اور انتخاب کے انتخاب کی جن پر ان کی جتنی بھی تعریف کی سے بنوامیہ کا زمانہ بہتر کے گا۔ تا ہم بنوعباس نے آتے ہی کچھا یسے اقد اور ت کیے جن پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے گا۔ تا ہم بولی سنتوں کے احیاء سے متعلق تھے۔

البدایة واشهایة ۲۹٤/۱۳
 التاریخ الاسلامی العام، ص ۳۳۲ تا ۳۳۸
 الکامل فی المتاریخ سنة ۱۳٤ هجری



كفر به وكرجع كا خطبدد ين كى سنت:

سنت یہ ہے کہ جمعہ وعیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ سن ﷺ اور خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ ® مگر ہنومر وان اس کے برخلاف بیٹے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ® ابوالعباس سَفَاح نے س بدعت کا خاتمہ کیااور کھڑے ہوکر خطبہ دینے کی سُنت زندہ کی۔ اس پرمسلمان بے حدمسر در ہوئے۔ ®

نمازعیدین کے بعد نطب وینے کی سنت

حضورا کرم مُن الیم کی سنت اور خلفائے راشدین کے تعالی کے مطابق عیدالفطرا ورعیدالانتی کی نمی زوں کا خطبہ بنی ز کے بعد ہوتا ہے مگر بنوم وان کے خلفاء اور امراء عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے دے دیا کرتے بتھے تا کہ مجمع کو چارونا چاران کی لمبی لمبی تقریریں سننا پڑیں۔ اس بدعت کا آغاز مروان بن الحکم نے کیا تھا ور حضرت ابوسعید خدر کی بیمن تیمن تیمن تیمن میں میں میں کہتی بلکہ انہیں میں طفریہ جواب دیا تھا:

🛈 مسدالتهای ص ۲۹

ا سب سے میں بیٹھ کر خطبہ دینا حضرت معاویہ جی تنظیف شروع کیا تقدار مثن فتی تقل کرتے ہیں

عن ابي هريرة عن السي ﴿ وَاللَّهُ وَابِي بِنكُرُ وَعَمَرُ وَعَمَالُ الهِمَ كَانُوا بِخَطِيونَ الْحَمَّعَةُ حَطَبَيْنِ عَلَى المَسِر قَيَامًا يَفْصَلُونَ بِيهِمَا بَجْلُومَ حَتَى جَلَسَ مَعَاوِيَةً فَي الْخَطِّمَةَ الأولَى فَحَطَبِ حَالُسا وحَطِّب في الثانية قائماً (مسند انشافعي، ص ٢٦)

حفرت معاویہ طالعید پر بیٹو کرحطیہ ویے کے توالے سے اس لیے کوئی الرام نیس کدائیس مدر تھا۔ وہ کبندس وربین جمار کی ہوب کے باعث کورے بوے اس تکلف محسوس کرنے کے بیٹے۔

عن الشعبي قال أول من خطب حالساً معاوية حين كثر شحمه وعظم بطنه (تاريخ دَمشُق ٥٩ ٢٠٢)

کھڑے ہو کر حصید دینا شوفع کے دو یک دیب ہے اور احماف کے مزدیک سنت مقدر کی بندا پر بیٹے کر خطید دین جاسکتا ہے مگر ہومروں نے جد مستقل طور پر بجی طرز مُل اعتبار کرمیا تھا۔ محالیکر ام نے اس طریانو کے آغاز پراحتی نے کیا مگر شنوائی نیموٹی۔

ا یک باراً موی گور موعدا ارحمن بن أم الحكم بيش كرخطبدد ب را تف تو كعب بن مجر وزنالتيند في و كي كرفر مايا:

انظروا إلى هذا المحبيث يعطب فاعدا "اس خبيث كود يحوكر بين كر تعيدو ... باب.

رصحيح مسمم ح ٢٨٠١ كتاب الحمعة ابات في فوله تعالى وإدار أوا تجارةً

کعب بن نجر وظائن نے حس وقت عبد الرحن بن أم الحكم كور ثابتى اس دور من بيروش ايك و هدا كم بن فير وظائن من كول كسد مدبدوالدين مينى ك عمدة القارى من كعب بن نجر وجائن فير كي روايت ابن خرير كروا له سنة بكي نقل كى برحس كرمطان كعب بن نجر وجائن في كن روايت ابن خرير يه بحى فراي تحا ها رأيت كاليوم فط اهام بؤم المعسلمين يعطب و هو حاسس "ميل ني آج بك مسما ول كاكول، من بين ديك جوبين كرحد و تابو

(عمدة القاري ٢١٩٦، ط داراحياء لتراث العربي)

غرض ال دوريس بيدون اكادُكا كورزول في شروع كالكي تا بم بعد بين مومروان في اس طرركو. ين ستقل رويت بناليد نو ث و بدالرحم بن أم الكم كي نسبت الي مال كي طرف ب المل نام عبدالرحن بن عبدالله بن ربيد بيد المصحبو ، ص ٣٨٠)

م الحكم بوسفيان والنفية كي بين تغيير، يعنى عبدالرحن حفرت مداويه والتنفية كابحد مى قل حضرت مداويه والتنفية في العلم على وفي كاحد كم يناياتها- وتساديع المطهري. ١٠ ١ ٢ ١ ٢)

عبدالرحمن بن أم الكم ي كوفه برحكومت مخضرمت تك بى رى ، كور كداس في ايك ذى كوناحق سزائ موت و دى جس برحضرت معاامية الكافئون على المستحد المستحد المستحد الله المستحد الله المستحد المستح

🗇 مر أة الرماد في تواريخ الاعباد لسبط ابن الجوري ١٩٥١٦م الرسالة العالمية ؛ الرافي بالوفيات للصفدي ٢٣٢ ١٧

"قد تُرِ كَ مَا تَعْلَمِ. " (جو چيزتم جائية موءوه متروك موچك ب\_) "

بنوب نے اقد ارسنجال کر بنومروان کی اس پُرانی برعت کا خاتمہ کیااور دوبارہ نمازعید کے بعد خطبہ دینے کی بنوب سے بردی روی تعداد میں بردی روی تعداد میں بردی روی تعداد میں بردی روی تعداد میں بردی ہوتا چلاآ یا تھا؛ اس لیے عوام کی بہت بردی تعداد میں بردی ہوتا چلاآ یا تھا؛ اس لیے عوام کی بہت بردی تعداد ایک بنوعیا گئی کے بنوعیاس نے شنت میں تحریف کردی ہے۔ شالا نکہ انہوں ایک وشنت میں تحریف کردی ہے۔ شالا نکہ انہوں کے ایک برعث کاخ تمہ کیا تھے۔ بہر حال آ ہستہ آ ہستہ عماء وفقہاء کی نظریاتی محنت نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ سنت وہی بر برخوم اس عمل بیرا ہیں۔

ہ کی پر میں واقتہا ، بوعباس کے دورکواس اعتبار سے پسند کرتے تھے کہ نماز وں میں رائج بعض بدعات ختم ہو گئیں اور محدثین دندہ ہوگئ تھیں ۔ یک وجبھی کدایک بار ہارون الرشید نے کوفہ کے مشہور فقیہ ومحدث ا، م ابو بکر بن عیاش ان کی جگہ نتیں زندہ ہوگئ تھیں ۔ یک وجبھی کہ ایک بار ہارون الرشید نے کوفہ کے مشہور فقیہ ومحدث ا، م ابو بکر بن عیاش دائن ہے ہی چھا۔'' سپ نے بنوا میک دور بھی دیکھا اور ہمارا بھی۔ بتا ہے ہم دونوں میں سے بہتر کون ہے؟''

ابوبكر بن عياش والنف في جواب ديا:

''آپ حطرات نماز کے زیادہ پابند ہیں اور وہ لوگوں کے بیے زیادہ ن فع تھے۔'' ہرون الرشید نے اس معتدل جواب پرانہیں چھ ہزار دینارانعام دیے۔ ®

ابوکر بن عیش رالشند کا مطلب بیرتھا کہ جہ دا درتر قیاتی و تعمیراتی کا موں کے لی ظ سے ہواُ میرزیادہ فعال تھے جبکہ منون، مورکی پابندی میں بنوعباس ان سے ہڑھ کر ہیں۔ تاہم یا درہے کہ سنوعباس کی یونو قیت ہمیشہ نہیں رہی یعض فغ ہمٹائی مون اور معتصم کے دور میں تو سرکا رک سر پرتی ہیں باقاعدہ بدعات کی تر و بہوتی رہی تھی۔



العيدين ح ليخاري، ح ١٩٥٦، كتاب الجمعه، باب النحووج الى المصلّى بغير المبر؛ صعيح مسلم، ح ٢٠٩٠، كتاب صلوة
 العيدين ح ١٨٦ كتاب الايمال باب النهى عن المنكر من الايمال

والاابر حرم وحدث بو امية تاحير الخروج الى العبد و تقديم الحصة قبل الصلوة و لادان والاقمة والمحلّى بالأثار ٣٩٤/٣)

الإلوا المرواك أيل عمر المعالم منت صرور بوكار (العقه على مداهب الادبعة للشيخ عبدالوحم المحويوي ١ ٣٧٢، ط العلمة)

فقد كانت تحطية بعد الصلاة في عهد وسول الله صلى الله عيه وسلم والمخلفاء الراشدين حي أحدث بنو أمية الحطية قبل الصلاة لأنهم كانو في خطبتهم يشكلهمون بما لا يحل فكان الناس لا يحلسون بعد الصلاة لسماعها فاحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس والمبسوط للترضى ٢٧/٢)

المنطب قبل الصلاة أجراه مع الإساء قولا تعاد بعد الصلاة (الجوهرة بيرة على محيصر القدوري ٩٤/١)

البدأ بالخطية قبل الصلاه وأبت أن يعيد الحطية بعد الصلاة (كتاب الام للشامعي ٢٧٠/١)

للوخطب قبل الصلاة مع يعبد بها في قول جمهور العلماء والمبدع في شرح المقبع ١٨٩.٢) المستقد المعدد (مبر اعلام البلاء السنة المياس بدأوا بالصلوة قبل لحطية فانصرف الناس وهم يقولون أيدُلب المستة بُذُلت السنة يوم العبد (مبر اعلام البلاء الماه)

<sup>🖰</sup> سواعلام انبلاء. ۱۹۸۸ ع



# بنواميه يرمظالم يصمتعلق بعض روايات كامحا كمه

عبای انقلاب، سلح شورش کے بل پر بر پہوا تھا؛ اس کیے اس بین بڑے بیانے پرخونریزی ہوئی۔ ایک بن بنائی طومت کا تختہ التے ہوئے اگر اس قدر ناروا خون بہدگیا ہوتو بید دنیاوی سیاست کے لحاظ سے معمول بات ہے۔ ہاں اسلامی اقدار ناحق اتنی خونریزی کی بھی اجازت نہیں دیتیں۔ لیکن انقلاب کی حرارت اور انتقاب اقتدار کے جوش وخروش میں ہمی بھی اسلامی نقاضوں کو یہ در کھنا تاریخ بیں خل خاں بی کسی کونفییب ہوا ہے 'اس لیے بنوع بس بھی اس انقلاب میں اسپنے ہاتھوں کو ناحق خونریزی سے ندروک سکے۔ تاہم اس بارے بیں جہال بعض روایات حقیقت ہیں ، وہال بعض روایات حقیقت ہیں ، وہال بعض روایات میں معلوم ہوتی ہیں۔

ان بین سے ایک مشہور قصہ بیہ ہے کہ مُفَاح کے بچے عبداللہ نے ۸۰ یا ۱۹۰ مرائے بنوامیہ کواپ ساتھ دسترخوان پر مشارکھا تھا کہ ایک شاکلہ انگیر اشعار سنادیے جنہیں سنتے ہی مشارکھا تھا کہ ایک شرع نے آکر بنوامیہ کے مظالم کے بارے میں پچھا شتعال انگیر اشعار سنادیے جنہیں سنتے ہی عبداللہ نے ان امرائے ہنوامیہ کوڈنڈوں سے پٹواکر قبل کرادیا اور پھران دم توڑ سنکتے لوگوں کے اوپر دسترخوان بچھا کرکھ نا کھایا اور کہا:''آج حسین بن علی کا بدلہ ہوگیا۔'' ®

ای قتم کا و قعد سَفّاح کی طرف بھی منسوب ہے کہ ال نے امرائے بنوا میہ کوئل کرا کے ان کی لاشوں پر بیٹے کر کھا ؛

کھا یا اور کہا: '' کھ نے میں اپنی لذت پہنے بھی نہیں ، ٹی۔'' بھراس کے تئم سے لوگ لاشوں کو تھسیٹ کر لے گئے اور
انہیں راستے میں بھینک دیا تا کہ لوگ ان پر لعنت کرتے ہوئے گزریں۔ ان ماشوں کو کتے بھنجوڑ تے رہے۔ جب ان

کے گئے مرم نے سے علاقے میں تعفیٰ بھیلنے مگا تو آئیس کی گڑھے میں بھینک دیا گیا۔ ®

پیردایت مباطنہ آمیز ہیں۔ان دا تعات کواس انداز سے ابوالفرج اصفہائی نے ''الاعائی'' میں اور یعقوبی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ان حضرات کا تعلق اہل تشیع سے تھا۔ بیاوگ شیعی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اس لیے جس طرح دہ بنوامیہ کے بارے میں بہت می جھوٹی، ورمبالغد آمیزر دایات پھیلاتے رہے،اسی طرح بنوعہاس کو بدنام کرنے اور لوگوں کوان کے خلاف بھڑ کانے میں بھی ملوث رہے۔

درست بات اتن ہے کہ عبداللہ بن علی نے نہرا بی فُطر س کے کنار ہے اسٹی سے زائد اموی می کد کو لاٹھیوں ہے پڑا کر قتل کر ادیا تھا جیسا کہ خود عباسی دور کے معتمد مؤر خ ابلا ذُری کی تاریخ ''انساب الاشراف'' میں منقول ہے۔ ®

الاغاس لابي الفرح الإصبهائي ٣٤١/٤ ٣٤٦ مطدار العكر

<sup>🛈</sup> تاریخ بخوبی، ص ۲۰۶

<sup>🖰</sup> انساب الاشواف ۱/۹۳۱، ۳۳۲، ۱۳۳۲، طادارالفكو

ینوں پردسترخوان بچھا کرکھ نا کھانا عبدالقد بن علی کے بارے میں ثابت ہے نہ سُفاح کے بارے میں۔
یہ نشوں پردسترخوان بچھا کرکھ نا کھانا عبدالقد بن علی کے بارے میں ثابت ہے نہ سُفاح کے بارے میں۔
یہ نصبہ بیسی ہے کہ سُفاح کا بھائی کی جب اہلِ مُوصِل کی بعناوت کو کچلنے گیا تو وہاں اس کی فوج کے ہاتھوں
ایس نفتہ پناہ گزینوں کو مزائے موت دی گئی ،عورتوں اور بچوں کا قبل عام کیا گیااور فوج کے عبثی سپاہیوں
ایس کی خواتین سے زنا بالجبرکیا۔
ایس کی خواتین سے زنا بالجبرکیا۔

ے ورس کی معتبر روایت میں موجو دنییں۔ ہماری تلاش کے مطابق صرف این، ثیر روافئند نے انہیں نقل کیا ہے گر گربہ تصریحی معتبر روایت میں میعنوان لگایا ہے: "دکر و لایت سعییٰ بن محمد المُوصِل و ماقیل فیھا." وَلَي حوالہ نبیں دیا بلکہ شروع میں میعنوان لگایا ہے کہ نہوں نے بسند ہاتوں کوفقل کردیا ہے۔ <sup>©</sup> یہاں "ماقیل" کے صیغے سے انداز و ہوتا ہے کہ نہوں نے بسند ہاتوں کوفقل کردیا ہے۔ <sup>©</sup>

ہوئے اس تنم کے قصے شیعہ مؤرخ یعقو لی نے عل کیے ہیں اور مُوصِل کے مقتومین کی تعداد ۸ا ہزارتک بتاتے ہوئے دوی کیا ہے کہان کے خون سے دریائے دجلہ سرخ ہو گیا تھا۔ ®

روں یہ ، بوامیہ کے طافاء کی باشوں کی بے حرمتی کرنے کے تصے بھی ایفقو لی نے مبالغے کے سرتھ نقل کیے ہیں۔ مشلاس نے بیان کیا ہے کہ ساتھ کو میں مشلاس نے بیان کیا ہے کہ سفا میں کو میروں میں کو میروں کی کو میروں کی کو میروں کی کو میروں کے میروں کی کو میروں کی کارے کے ورلہ محکمہ بن میں کو میروں کو میروں کو میروں کی کہ بوری لاش کی تکہ بوٹی ہوگئی۔ © اور ہر کو دردوکو در سے مارے ، یہاں تک کہ بوری لاش کی تکہ بوٹی ہوگئی۔ ©

و مانکہ ہشہ م بن عبدالملک سادات کے تمام بزرگول کا احترام کرتا تھا۔ کسی معتبر سند سے منقول نہیں کہ اس نے محمد بن علی پر مظالم ڈھائے ہول۔ فقط ایک باراس نے انہیں قید کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر پھر درگزر سے کا م لیا۔ ®

شیعہ رادیوں کا کہنا ہے کہ عباسیوں نے امویوں کے پابی تخت دِمُثُق کو فتح کر کے دہاں پیجاس ہزارا فراد کوٹل کیا اور ہائ میجداموی میں سترون تک عباسی فوجول کے گھوڑے بندھے رہے۔ ®

گرتاریخ طبری، الکامل فی ، لتاریخ ، تاریخ این خلدون اورالبدایة والنهاییسمیت بل سنت کے کسی تاریخی ما خذ بی بیروایت نہیں ملی؛ اس لیے بیروایت سخت مشکوک ہے۔

علامه ابن ثیر رائنے نے وورہ بیتے بچول یا اُمَدُنس فرار ہوجانے والوں کے سواسب کے تہدیج کردیے جانے کا ذکر بھی کی ہے مگر کوئی حوالہ نہیں دیا۔ © اے ابن خدون رائنے نے بھی نقل کیا ہے، نیز بھرہ میں سلیمان بن علی کے حکم ہے بنوامیہ کے قبل عمر ان کی باشوں کو گھیدٹ کر کتوں کے آگے ڈالنے کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں مگریہ مب نفیل ' (کہا گیر) کہد کر بیان کیا ہے اور سخر میں کہا ہے: واللہ اعلم مصحه ذاللہ (اللہ بی جانتا ہے کہ یہ با تیں صحیح اللہ اس بیاج اور سخر میں کہا ہے: واللہ اعلی مصحه ذاللہ واللہ بی جانتا ہے کہ یہ با تیں صحیح اللہ اس بیاج کے اس مار میں خلدون رائلہ کی کان واقعات کی صحت میں شک تھا۔

<sup>🕝</sup> تاریح یعقونی ۱/۱۵۲

<sup>🕥</sup> الكامل في التاريخ سنة ١٣٢هـ

<sup>🕜</sup> تاریح یعقونی، ص ۲۵۱

<sup>@</sup> تاريح مقوبي، ص ٢٥٤

<sup>🗓</sup> الكامل في الناويخ مسة ١٣٢هـ

<sup>®</sup> أساب الأشراف ١٥/٤

<sup>©</sup> تاریخ این خلدود ۱۹۹/۳

تمام عبای فلفاء پر ہوی شدت ہے یہ عتراض کیاجاتا ہے کہ انہوں نے عربول کی جگہ میوں پر جمروسہ کیا۔ ان کی عفلت کی وجہ ہے ایرانی تمام شعبوں پر مسلط ہو گئے جس کی وجہ ہے مختلف فتنے بھیلے اور خلافت کزور ہوتی چل گئی۔
عمر یہ اعتراض بلکل سطح ہے۔ بہل بات تو یہ ہے کہ ضفائے بنوعباس کے ایوان ہے عرب بھی ہے دخل نہیں ہوئے کسی بھی خیفید کے نائیوں اور سرکر دہ عہدے وارول کے نام ونسب کاجائز ہلیں تو خاصی تعداد خود ہنوعباس کی دکھائی دے گی اور ظاہر ہے کہ یہ سب عرب تھے۔ البتہ عجمی ارکانِ دولت رفتہ رفتہ بروحتے گئے جوایک فطری بات تھی۔ ہقیت یہ ہی عباسی خیف کے ایران اور دراز میں جباسی خیف کے ایران محسار کرتا ؛ کیول کہ اس دور تک اسلام اسے دور دراز معاقوں میں جباسی خیف کے جوائے خود شورش اور خانہ جنگی کا باعث مخصوص رکھے جاتے تو یہ دوسری تمام تو موں کے استحصال کے متر ادف ہوتا جو بجائے خود شورش اور خانہ جنگی کا باعث بنتا۔ یہ ایک مصنوعی چیز ہوتی جوز یہ دہ مدت برقر ارئیس رہ سکتی تھی۔ یہ پالیسی ایک شم کا قبائی سلط ہوتا جو اسمد می مساوات بنتا۔ یہ ایک مصنوعی چیز ہوتی جوز یہ دہ مدت برقر ارئیس رہ سکتی تھی۔ یہ پالیسی ایک شم کا قبائی سلط ہوتا جو اسمد می مساوات بنتا۔ یہ بی خلاف تھا اور حکمت وسیاست کے بھی ؛ اس لیے عباسی خلفاء عربوں کو پہلے جیسی بالا دی دل ناچا ہے تو تو یہ میکن نے تھا۔ کر بھی خلاف تھا اور حکمت وسیاست کے بھی ؛ اس لیے عباسی خلفاء عربوں کو پہلے جیسی بالا دی دل ناچا ہے تو تو یہ میکن نے تھا۔

ے زائد اسراء کو استان و ساب اور المرا استان اور کا استان کی سے اور الکا انتخاب کے گراستان کا کی بول درسیر اعلام المبلاء ١١٤١٧ استان کا کی بول درسیر اعلام المبلاء ١١٤١٧

اساب الإشراف للبلادري ١٠٤٤
 اساب الإشراف للبلادري ١٠٤١٤
 اساب الإشراف للبلادري ١٤٤١٤
 اساب الإشراف للبلادري ١٤٤١٤
 اساب الإشراف للبلادري ١٤٤١٤
 اساب الإشراف للبلادري ١٤٤١٤
 اساب الإشراف البلادري ١٤٤٤
 المادري ١٤٤٤
 المادر

<sup>🗇</sup> تاريخ حليفة بن حياط، ص١٤٠٤،١٠٦، انساب الاشراف ٩ ٣٣٢،٣٣١

عای تحریک کی کامیا بی اورایک سوالیه نشان:

وں ہوں ہے۔ ہاں! عبای خلفاء کے بہت سے کارنا مے یقیناً قابلِ تعریف ہیں۔ان کا دورِ عروج علمی ،اخلاقی ، تہذیبی اور معاشر تی لحاظ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا سہرا دورشہ رہوتا ہے۔دورِ زوال میں بھی ای خدافت کی ہر کرتے تھی کہ مسلمان فتر تی وانتشار کا شکار ہوکر بھی کسی نہ کسی در ہے میں ایک مرکز سے دابستہ رہے۔

ای ہے عہاسی افقد ب پر تبھرہ کرتے ہوئے صافظ دہمی برسنے فرہ تے ہیں:

ورہمیں خلافت کے بنوعباس میں منتقل ہونے پرخوش ہے گرالتٰدی قئم! جس طرح ہیکام ہوا، وہ
جمیں نا گوار ہے؛ کیوں کہ اس میں خونریز کی قید و بندا ورلوث مار ہوئی۔ انا للّٰه و اتا المیه راجعو د
پی امن کے قیام اور ب نول کی حفاظت کرنے کے باوجود ظالم حکومت قائم ہوئی ایسی حکومت کو
عادل نہیں کہا جس کی موجودگ میں حرام کام ہوتے رہیں۔ ایسے میں اضاف کہاں؟ یہ تو ایک
خرسانی دیجی جبر حکومت قائم ہوگئی۔ آہ! بیدات بھی گزشتدرات ہی جیسی (اندھیری) ٹابت ہوئی۔ آہ! بیدات بھی گزشتدرات ہی جیسی (اندھیری) ٹابت ہوئی۔ '
چ یہ ہے کہ بنو میہ کے حکام کی غلطیوں کے جواب میں بنوعباس نے جواب آل غزل کے طور پر ماورائے دین
سیاست کا داستہ اپنا کراتی بھی ری غلطی کی کہ سراب س ل کی وہ تمام کش کش ، وہ ساری محنت اور انسانی ومادی وسرک کا وہ
سیاست کا داستہ اپنا کراتی بھی دی غلطی کی کہ سراب س ل کی وہ تمام کش کش ، وہ ساری محنت اور انسانی ومادی وسرک کا قدان پر

\*\*



# ابوجعفرالمنصو ر

عبدالله بن محمد

ذوالحمه ۱۳۲ و الحجه ۵۸ ارد

. بون754ء تا اکتربر775ء

سَفَاح کے بعداس کابڑ بھ کی ابوجعفر المنصورا اسمال کی عمر میں خلیفہ بنا ۔وہ گندی رنگت، بلند ناک، بہلی ڈاڑھی اور لمبی زلفوں والہ جوان تھے۔جسم دبلا پتلا تھا۔ بڑی بڑی آئھوں میں عزم کی بجلیاں چیکتی تھیں۔ اس نے اپنی نوجوانی کے زیدنے میں صدیث اور فقہ کاعلم بڑی گئن سے حاصل کیا تھ۔ \*\*

اس نے پورے بائیس سی کے حوصت کی اور تمام باغیوں اور خالفین کا قدح قدح کر کے عباسی خلافت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ اس نے بیش رتر قیاتی کام کرائے جن بیس سب سے بڑا کارنا مدوارالخلافۃ ' بغداؤ' کی تغیر تھا۔ منصور ایک نہا بہت ماہر سیاست وال تھا۔ اس نے پورے علم اسلام پر مرکز خلافت کی گرفت مضبوط و کھنے کے سے تی سیای گرکامیا بی سے آزمائے۔ اس نے کسی کو حجاج بن بوسف کی طرح کسی صوب کا مطلق العنان مائم نہیں بغنے دیا بلکہ گرزوں کے اختیارات محدوور کھے اور انہیں جدی جدی تبدیل کرتا رہا۔ اس نے ضیفے کی روحانی حیثیت کواج گرکامیا نوں کو ولی طور پر مرکز خلافت کا وفادار بنانے کی کوشش بھی کی اور ایک حد تک اس میں کامیا بی حاصل کی مصور کی حیثیت بوعماس میں والمیہ بیس موامیہ میں عبد الملک بن مردان کی ۔ عب می خاندان کی حکومت کو متحکم منصور کی حیثیت بوعماس میں ولی کی کو مت کو متحکم منصور کی حیثیت بوعماس کی دارای کا تھا۔

مخالفین كا غاتمه .... چپاعبدالله بن على سے كش كش:

منصور کو حکومت سنج لتے بی ہے چھا عبداللہ بن علی کی نالفت کا سامنا کر ناپڑا۔ سَفَاح کی کامیر بیوں میں عبداللہ بن علی کا بڑا ہاتھ تھا، اسی نے آخری اموی خدیفہ مروان ٹانی کو ذاب کے معر کے میں فیصلہ کن شکست دی تھی ادراموبول

البدایة والمهایة ۱۹۱۹ و ۱۹۹۵ و معد این حعو المنصور سنة ۱۵۸ مد
 وث شفاح اورمسور دونول کاصل تام عبد التدافد ، پرپ شریک یون شخص معور نفاح سے دس سربرا تھا، شفاح کی ماں رحد بنت میداللہ عمر معمود شاکر ۱۹۲۵ و ۱۹۷۹ کی مائب فاص عرب ہونے کی بناء پرسفاح کو مکومت پہیلی -

مرز شرم کوفتح کیا تھا۔ اس کی خدمات کے بدلے مُقاح نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد خلافت اسے سونپ کے مرز شرم کوفتح کیا تھا کہ اپنے بعد خلافت اسے سونپ کر جائے گا۔ کیان مرتے وقت س نے خلافت کی وصیت اپنے بھائی ابوجعفر منصور کے لیے کردی۔ عبداللہ بن علی کو سرجائے گا۔ کیاں مرحمت عصد آیا۔ منصور کی تخت شینی کی خبر سنتے ہی اس نے بیعت سے افکار کردیا اور شکر جمع کر سے بینچوں کی اس بدعہدی پر سخت عصد آیا۔ انہوں و کیار ہوگیا۔ انہوں کے ساتے حران میں آماد کہ پیکار ہوگیا۔

اجزید این چاکا مقابلہ کرنے کے سے ایک بار پھر پرانے نمک خوار ابوسلم خراسانی کوآ زمایا۔ ابوسلم نے منصور نے اپنے پہا کا مقابلہ کرنے کے سے ایک بار پھر پرانے نمک خوار ابوسلم خراسانی کوآ زمایا۔ ابوسلم نے میدن جنگ میں عبد اللہ بن میں کو شکست وی اور وہ فرار موکر بصرہ میں اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس روپوش میدن جنگ منصوراتے قل کرنے پر تلام و تھا مگرسلیمان بن علی نے آکراس کی جان بخشی کی پرزورسفارش کی۔

ہوں۔ آخر منصور مان گیا۔ عبد اللہ بن می کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ نوسال بعد سلاخوں کے پیچے ہی اس کی روح جم کے بندھن سے آزرد ہوئی۔ شیدال شخص کا انجام تھا جس نے خاندانی تعصب میں اندھے ہوکر دوسرے خاندان سرے خصور لوگوں کو ہلا جواڈنل کیا۔ "خرکا راسے اسپ بی خاندان کے ہتھوں ذلت وخواری کی موت نصیب ہوئی۔ الا مسلم خراسانی کا انجام:

بوسم خراسانی نے اپنی سیاست، مکاری ادر ہوشیاری ہے ہوعباس کی سسطنت کو وجود بخشا تھا ادراس کے خالفین کو جور کرتا تھا۔ نظاح کے جن چن کرفتم کیا تھا'اس لیے وہ پوری سسطنت پر اپنی اجارہ داری سمجھتا تھا اور خدیفہ کو اپنا تھاج تھا۔ نظاح کے رہے میں سمجھتا تھا ور کے بیان سنقل حکومت قدیم کی ہوئی تھی کسی رہے میں سمجھتا تھا۔ اور ایک طرح سے وہاں اس نے اپنی مستقل حکومت قدیم کی ہوئی تھی کسی برے سے بوے اقدام کے لیے وہ خلیفہ سے یو چھنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا تھا۔

مملکت کے تمام امراء نے عراق آکر سَفَّ ح سے بذات خود بیعت کی تھی گرابومسلم خودکوسَفَ کا مر پرست ہمتا تھا؛
ال لیال کے پاس ہ ضری دینا بھی گوادانہ کیا ۔ آخر سُفّاح نے اپنے بھائی منصور کواس کے پاس خراسان بھیج تا کہ
ال سے با قاعدہ بیعت لے منصور نے بچھون و ہال رہ کرمحسوس کرلیا کہ ابومسلم کی بدد ماغی حدسے تجاوز کر دبی ہے۔
ال نے والیس آکر سُفّاح کومشورہ دی کہ مناسب موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ سُفّاح نے ہی مناسب موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ سُفّاح نے ہی مناسب موقع نہل سکا۔

قوت ارادی اورفول دی گرفت سے واقف تھا اس لیے اس کے خلیفہ بننے پر ذرا بھی خوش نہیں ہوا یہ آم ۔ ہےاد بی ہےایک طرف بھینک کرطنزیہ قبقہ لگایا کرتا ہے۔اب منصور کو یقین ہوگیا کہ وہ بغاوت پر ہی ،وہ ہے۔ ادب سے بیت برت پیات ہوتا ہے۔ اس دوران ابومسلم نے منصور کے تکم پرا مجزیرہ ج کرعبداللہ بن ملی کی سرکو بی کی تا کہ اس بہانے شام اور گردوان، تسلط کا موقع بھی ل جائے گرمنصور نے اس کی مطلق ایعنانی کی راہ مسدود کرنے کی حکمت مجملی اینالی تھی۔ رہ میں ہوں ہے۔ عبداللہ بن علی کوشکست دیے کرابومسلم نے بھاری مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا تھا۔منصورنے ایک افر <sub>کوجی</sub> تا کہ وہ ابوسلم سے مال غنیمت کا حب بے۔ابوسلم اس پر بھڑک اٹھااور بورا: '' جانیں لینے کے بارے میں مجھ پراغتماد ہےاور مال کے بارے میں نہیں۔''

اس نےمنصورکوصہ ف صاف لکھ دیا'

ومیں نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض کی پھیل کی خاطر رسول اللد من تیام کی رشتہ داری کا شن ر کھنے والے غلیفہ ہے بیعت کی تھی ۔ مگر خیفہ نے مجھے قرآن سے جابل سمجھاا ورقرآن کے مطب میں تج نب کرتے ہوئے میری تبوار کو بے نیام کرایااور تھم دیا کہ میں رحم دلی چھوڑ دوں ،معذرت قبول نہ کروں،کسی کی لغزش معاف نه کروں ۔پس میں نے آپ کی سطنت کی خاطر بیسب بچھے کیا۔ مگراب ایندنے بچھے تو ہے کونتی دی ہے۔اب اگرامتٰد مجھےمعہ ف کرویے تواس کی مہر پانی۔اگرسز ادیے قومیری بدا عمالی اس قابل ہے۔''® منصوراً ورا بومسلم میں کشیدگی اور بداعتمادی کی بیرفضا بردھتی گئی۔آخرمنصور نے سفیر بھیج کرا بومسلم کومنانے اور نے یاس بلانے کی کوشش کی مگرابومسلم کے مشیروں نے اسے سمجھایا کہ مصور کے یاس جانے کا مطلب اپنی موت کودارت دیناہے، خراسان میں فوج ادرعوام سب اینے ہیں۔منصور نے اگر ہمیں بحال رہنے دیا تو ٹھیک ہے،ورنہ ہمارے نمٹنے سے لیے کائی ہیں۔

منصور بھی بازآنے والانہ تھا۔ اگر ابوسلم عمیاروں کا عمیار تھا تو منصور بھی معمولی سیاست دان نہ تھا۔ اس نے ابسم کوشیشے میں انار نے کے لیے سےطرفہ جالیں چینا شروع کر دیں۔اس وفت ابومسیم الجزیرہ میں مقیم تھی ہمصور دپہاتھ کہ دو کسی بھی قیمت پرخراسان واپس نہ جاہیے 'اس لیےاسے شام اورمصر کی گورنری کاپر واندکھ بھیجا۔ابوسلم بھی گو کہ ' یہ مجھے خراسان کی بے تاج بادشاہی ہے محروم کرنے کی ایک حال ہے۔وہ اس علم نامے کومستر دکر کے خر،سان، دنہ ا ہو گیا جہاں وہ ابوداؤد نامی ایک مخص کو نائب بنا کرآی تھے۔ اوھر منصور نے تیز رفیار قاصد بھیج کر ابوداؤدکو پیش کش ک<sup>ولا</sup> کہ اگروہ ابومسلم کوخراسان واپس آئے سے روک لے تو بدلے میں اس کوخراسان کا گورنر بنادیا جے گا-

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبري ۲ ۱۸۳،۱۸۲

<sup>👚</sup> تاريخ الطبوي ۴۸۲،۷ ، ۸۸۵ ؛ انساب الإشواف ۴۰۴ ، ۲۰۴

وداؤدے لیے پے زغیب بردی دلفریب تھی۔اس نے اپ آقا ابو سلم کو پیغا م بھیجا: ''خلفائے اہلِ بیت سے ناراضی رکھنا مناسب نہیں۔ آپ ان کی منشاء کے بغیر خراسان واپس نہ

ت ہے۔ پہلے ان کے پاس تشریف لے جا کرملے وصفہ کی کرلیں۔'' آئے۔ پہلے ان کے پاس تشریف نے جا کرملے وصفہ کی کرلیں۔''

ا بیاد ہے۔ بیاں وقت عواق کے سرحدی شہر طوال تک پیننے چکا تھا۔اس خط کے ملنے پراس نے خراسان کی طرف سفر ابوسیم اس وقت عواق کے سرحدی شہر طوال تک پیننے چکا تھا۔اس خط کے ملنے پراس نے خراسان کی طرف سفر ہذی کر دیااور سوچ بیچار میں پڑ گیا۔

ہوں روب ہے۔ آخراس نے مزیداطمینان کے لیے اپنے دست راست ابوائن کومنصور کے پاس بھیجاتا کہ دربار ضافت کے اصل عزائم معلوم ہوں۔ ابوائخق دارالخلافۃ پہنچ تو منصور کے حکم سے تمام امرائے مملکت نے شانداراستقبال کیا۔خودمنصور نے اسے سرتھ بھاکر اس قد راعز از واکرام کیا کہ ابواتحق کے تمام شکوک دور ہوگئے۔ اس کے بعدمنصور نے اسے کہا نے اسے سرتھ بھاکر اس فد راعز از واکرام کیا کہ ابواتحق کے تمام شکوک دور ہوگئے۔ اس کے بعدمنصور نے اسے کہا کے اسے سرتھ بھاکر اس نے آؤ ، بدلے میں خراسان کی حکومت تہمیں دے دی جے گی۔

ر المراح فی شینے میں اتر چکاتھا۔ وہ فوراً صوال واپس گیا اورا پنے اعز از واکرام کا ذکرکر کے ابوسلم کو یقین ولایا کہ منصور آپ پر نہایت مہر بان ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے تمام شکوک بے بنیاد ہیں۔اس کے پاس ضرور جانا علیہ عاملات صاف ہوجا کیں اور مقام ومرتے میں اضافہ ہو۔

۔ ''ابوسلم کوا بواسحاق پر ہے حداعتا دتھا؛ لہٰذاان با توں پریقین کرکے وہ خراسان کا سفرتر کے کرکے تین بزار سپاہیوں کے ساتھ مدائن روانہ ہو گیا جہال منصوراس کا منتظر تھا۔

منصور نے اسے مزید بے فکر کرنے کے بیے ایک اور چال چلی۔منصوبے کے مطابق اس کا ایک سمرکاری اعلیٰ افسر راہتے میں اپوسسم سے ملا اور اسے کہا: ''میں چاہتا ہوں خلیفہ'' گسکر'' کی حکومت مجھے بخش دیں ؛ کیوں کہ آج کل وہاں کی پیدوار بہت زیادہ ہے۔اگر آپ خلیفہ سے ملاقہ ت میں میری سفارش کردیں تو کام بن جائے گا۔''

ابوسلم بیرن کر بہت خوش ہواا ورسمجھا کہ منصور کے ہال اے ابھی بہت اونچا مقام حاصل ہے۔

اس امیر نے مزید کہ: '' آج کل غلیفہ ہے وزیر بوابوب سے بھی پچھانداض ہیں۔ آپ سفارش کردیں تو خلیفہ کی الوابوب سے ناراضی بھی ختم ہو سکتی ہے۔''

سین کرابوسلم کے رہے سے شکوک بھی جاتے رہے۔ وہ پورے اظمینان سے سفر کرتا ہوا مدائن پہنچا۔ یہاں تمام امراءاورافران نے اس کات ندارا ستقبال کیا۔ منصور نے بھی خوب خاطر مدارات کی اورا کے دن خصوص ملاقات کا وقت دیا۔ منصوراوراس کا وزیرا بوابوب طے کر جکے تھے کہ اس ملاقات میں ابوسلم کونمثا ویا جائے گا۔

ا گلے دان جب ابوسسم منصور کے خاص کمرے میں ملہ قات کے لیے پہنچا تو پردے کے پیچھے شمشیر بکف سپاہی تیار کھڑے تھے۔اب منصور نے ابوسلم کواس کی گستا خیاں ایک ایک کرکے یا دولا ناشروع کیں۔ ابوسلم اپنی ہرحرکت پرمعندرت کرتار ہا۔ جب منصور کا غصہ پھر بھی نہ تھا تو ابوسلم نے کہا:

"امیرالمؤمنین امیں تمجھاتھا کہ آپ کی ناراضی دور ہو چکی ہاور آپ راضی ہو چکے ہیں۔"

منصور نے کہا: ''انقد کی شم! میراغصہ پہلے ہے کہیں بڑھ چکا ہے۔''

ابومسلم کارنگ فق ہوگیا۔وہ بجھ گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اوراب موت سر پر کھڑی ہے۔اس نے آخری کوشش کے طور پر کہا ''امیر المؤمنین! میں نے آپ کی سلطنت کے لیے جو بچھ کیاوہ ساری دنیا جانتی ہے۔''

منصور نے کہا:'' ہمیں جو کچھ ملاہے وہ ہمارانصیب اور ہماری خوش بختی ہے۔ جو کا متم نے کیووہ تو کوئی حبثن باندی مجمی کرسکتی تقبی۔''

یہ کہ کرس نے تالی بج ئی۔جلاد فوراُ اندرآ نے اور تلواریں سونت کرا ہومسلم خرا سانی پرحملہ آ ورہو گئے۔ جب اسے تلوار کی پہلی ضرب لگی تو وہ کراہتے ہوئے بولا:

''امیرالرومنین المجھاہیے دشمنوں کی سرکو لی کے لیےزندہ رہنے دیجیے۔''

منصور نے سایٹ لہج میں کہا: " تجھ سے بڑھ کرمیر دیمن اورکون ہوسکتا ہے۔"

ا گلے ہی لیجے سیا ہیوں نے ابومسلم کا سرتن سے جدا کر دیا۔ پھرلاش کو دریا نے دجلہ کی موجوں کے سپر دکر دیا گیا۔ یہ واقعہ ۲۲ شعبان ۱۳۷ ھوکا ہے۔ ابومسلم کی عمر ۱۳۸ سال تھی۔ ®

اس طرح دوسری صدی جمری کابید بردست سیاست دان جس کی خطابت اورسیاسی مهادت نے چندسانوں میں بنوامیہ کی محکومت کوفنا کر کے ان کی لاشوں پرعباسیوں کا قصرِ افتد ارتقمیر کمیا، حکومتی ایوانوں میں صرف پانچ سال گزار کر ایک عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ اس نے جو کچھ دوسرول کے ساتھ کیاتھ ، اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی محاملہ ہو۔
ابوسلم خراسانی کے تل پرخود بنوعباس کے گئی سرکر دہ امراء کو دکھ ہوا۔ عیسی بن موی عب سی جے سف ح نے منصور کے بعد ولی عبد مقرر کہا تھ ، بہنجر س کر ہے انقتیار کہدا تھا

"امیرالور منین! آپ جانے تھے کہ اہام اہرا ہیم نے اس کے حق میں حسن سلوک کی وصیت کی تھی ا آپ کو معلوم ہے اس نے ہماری کتنی اطاعت کی ،کس قدر خیرخوا ہی کی !!"

' منصور نے لا پرواہی ہے کہا۔'' بھولے آ دمی! زمین کی سطح پراس سے بڑھ کر ہماراد شمن اور کو کی نہ تھا۔اس کے ہوئے ہوئے تمہارا کو کی اختیار نہیں چل سکتا تھا۔اب اللہ نے تمہیں بے فکر کردیا ہے۔'' ®

ابومسلم کوشتم کر کے منصور نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس اقدام کی صرورت بیان کی ادر کہا: ''لوگو، ہم نہ تمہارے حقوق بھولے ہیں نہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کوفراموش کیا ہے۔ مگر جوہم سے بیہ اقتدار کی پوشاک چھیننا چاہے گا ہے تلوارہے جواب ملے گا۔ ابومسلم نے بھی ہم سے اس بات پر بیعت کی تھی

① ماريخ الطبري ١٨٥/٧ ب ٤٩٣؛ لبداية والنهاية ٢١٠١، ٣١ تا ٣١٠٢؛ انساب الاشراف ٢٠٣/٢ تا ٣١٠٠

<sup>🏵</sup> تاریخ الطبری ۴۹۲/۷

سیروں بچھاوگ ابومسلم خر سانی کواسلام دشمن طاقتوں کا آلہ کاریا بدعقیدہ انسان کہتے ہیں مگر حافظ این کثیر جالتنے ان بتر کومٹکوک قرار دیتے ہیں۔وہ ابومسلم خراسانی کے کردار پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رد بعض لوگوں نے اس کے اسلام کو مشکلوک قرر رویا ہے اور اس پر بے دینی کا الزام عائد کی ہے مگر مجھے ان نے زکر کر دہ الزامات کی کوئی دلیل نہیں لی ۔ بلکہ اس کے برنکس ایسی روایات مل ہیں کہ وہ اپنے گنا ہوں کے باعث اللہ ہے ڈرتا تھا اور عبدی حکومت قدیم کرنے کے لیے جو اس نے خوزیزی کی اس سے تو بدکا دعوے وار نفا ہاں کے حال کی حقیقت اللہ بی بہتر جانتا ہے۔' ، ® فعال اس کے حال کی حقیقت اللہ بی بہتر جانتا ہے۔' ، ®

عافذا بن كثير برالفند نحتاط اندازاى سياختيار كيا ب كه انبيل ابوسلم كاكوئى كفرېينى تول يافعل نبيل ملا-تا بهم بعد بن ابوسلم كے بيروكارول نے جس جس اندازييل زنديقيت كى تحريكييل چلائيل اوراسلام سے بالكل متصادم عقائد و نظريات كى اشاعت كى ، انبيل د كيھتے ہوئے مشہور مؤرخ اكبرشاہ نجيب آبادى كاايك تجزيه بھى نقل كردينا مناسب معموم ہوتا ہے۔ وہ منصوراوراس كے جانشينوں كے دور بيل الجرنے والى لادين تحريكوں كاذكر كرتے ہوئے لكھتے ہيں.

'' پیسب ابومسلم کی جماعت کے لوگ تھے۔ اور ابومسلم بی کی بجیب در بجیب دعوت و تبلیغ کے کرشے تھے۔ اور ابومسلم بی کی بجیب در بجیب دعوت و تبلیغ کے کرشے تھے۔ اور جس حیثیت اور جس تشم کے لوگ دیکھا تھا ، انہی کے حسب حال وہ اپنی دعوت کارنگ تبدیل کر کے ان کے سامنے پیش کرتا تھے۔ یہ مامنے پیش کرتا تھے۔ یہ مامنے پیش کرتا تھے۔ یہ تھے۔ یہ تھے۔ یہ تارکین! ان ل دین تح یکوں کا جائزہ ہم انگلی سطور میں لے دہے ہیں۔

444



<sup>🛈</sup> البدنية والحهاية ٢٢٤/٣٣، ٢٢٤

<sup>🕏</sup> المبداية و لتهاية ٣٧٤/١٣

<sup>🕏</sup> کاریخ اسلام، رہیب آبادی ۲ ۸۸





# اعتقادي فتني

منصور کے دور میں ہم اعتقادی فتوں کی ایک نی اہر انجر نے دیکھے ہیں جس کا زیادہ ترشکارالل مجم ہی ہوئے۔ اس تبدیلی کے پیچھے عوائل کا ایک پوراسلسلہ کارفر ما تھا۔ دراصل اہلی عجم میں سے بہت سے لوگ نسلی فخر دغر ورمیں مبتل چلے آر ہے تھے ادر عربول کو تقارت کی نگا ہے دیکھا کرتے تھے۔ پہلی صدی ججری میں جب وہ عربول سے مغلوب ہوئے تو ابتداء میں انہیں شدید ذلت کا احب س ہوا گرجلد ہی خلفائے راشدین کے عدل وانصاف ، سحابہ وتا بعین کی نیک سیرتی اور ملائے امت کے روثن کر دار نے ان کے دل موہ لیے، وہ ہوئی تیزی سے اسلامی مع شرے میں اس طرح جذب ہوئے کہ انہیں مکمل مساوات حاصل تھی۔ گر بنوا میہ کی خلافت میں عرب وجم کی تفریق بتدری واضح ہوتی جو گئی۔ پھر جب عباس تحرکے کے شروع ہوئی تو عرب وجم کی کش کمش پوری طرح انجر کرسا سنے آگئی۔

بنوامیہ کا اعتماد عربوں پر اور بنوعباس کی افرادی توت کا دارہ مدار مجمیوں پرتھا۔ اہل مجم کی بردی تعداد نے ای تو قع پر بنوعباس کا ساتھ دیا کہ جب ہی ری مدد سے بئی حکومت بے گی تو ملک کی باگ ڈور ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ان کی یہ توقع ایک حد تک پوری بھی ہوئی اور بنوامیہ کے دور کے برخلاف بنوعباس کے دور میں مجمی امراء روز بروز عروج حاصل کرتے گئے ۔ حکومتی پالیسی میں تبدیلی کے بیچھے کا رفر ما بنیادی سوچ تو مثبت وردرست تھی کہ کسی عربی کو مجمی پر فضیلت حاص نہیں اور تمام مسلمان حقوق اور ترقی کے مواقع کے لاظ سے برابر میں۔ بیقینا مسمم اہل عجم کا حق تھا کہ ان کے لیے ترقی کے رائے کھٹور کھے جائے مگر ہوایہ کہ بعض منشد دمزاج مجمی او بیوں اور دائش وروں نے اسلامی مساوات کی حدود تو و کر عربوں سے نفرت عام کرنے کوا پی مساقی کامور بنالیا اور یوں عائم اسلام میں ' شعو بی تحریک' نے جنم بیا جس کی بنیاد نسلی منافرت برتھی۔

منافرت کی اس ابر نے پیچھے جمی تعصب کے علاوہ نصرانیت اور رفض کے افکار بھی کارفر ، ہوئے اور بڑھتے بڑھتے موجب سے تنفر نے جمی نے ندیلقیت ایمنی کمس ہے دینی کی شکل اختیار کرلی۔ زندیقیت کا لفظ مجوسیوں کے پیشوا''زرتشت' کی طرف منسوب ہے ؟ کیوں کہ ، نظریات کے دائی باطن میں بجوی تھے اور لوگوں کو زہر عبد معروت کے دوئی باطن میں بجوی تھے اور لوگوں کو زہر عبد متحد مسلک عبدت کے روپ میں آہتہ آہتہ '' نداُ وستا'' کی تعلیمت کی طرف راغب کیا کرتے تھے ، ساتھ ساتھ ، سلاک تعلیمت کو بگاڑ نے کے بیے جھوٹی احادیث گھڑ گھڑ کر عام کرتے تھے۔ ایسائیک د جال ابن الی العوج عقر جے منصور کے گورز محمد بن سلیمان نے سزائے موت دی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے خود حلفیہ طور پر کہا تھا۔" میں نے چو ہزار

مفور کادورایفئے عہداور سیاست کی اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہرگز قابلِ تعریف نہیں۔ گراس کی ایک خوبی بناباے گی کہ دہ صحیح ، تعقیدہ مسلمان تھ اور مسلم معاشرے میں کسی اعتقادی خرابی کو بنینے کا موقع نہیں دیتا تھا۔

اس نے ایسی تم متم کیوں کو بڑی شدت سے کچل ڈالا۔ اس نے سُنو ذکے خلاف دس بزار سپاہی بیھیجے۔ سند ذبہت برائنگر جمع کر کے نکلا۔ بمدان کے قریب زبر دست کڑائی ہوئی۔ سرکا ، کانوج نے اے شکست وے دی ، اس کے ساتھ برر بدعقیدہ مرید میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ وہ خودگر فتار ہوااور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ® راوندی تحریک :

کے مدت بعدایک اور عجیب وغریب تحریک اس علاقے سے ظاہر ہوئی جے ''راوندی تحریک'' کہ جاتا تھا؛ کیوں کہ اس کامرکز اصفہان کا ایک نواحی قصبہ ''راوند' تھ ۔ جس طرح ایرانی سلطنت میں کسری کو خدائی طالت واحتیارات کا مظہراور مقد ک سبتی سمجھ کراس کی عباوت کی جاتی تھی ،اسی طرح بیلوگ بھی مسلمان حکمرانوں میں خدا کے حلول کا فوسد عقیدہ بھیلار ہے تھے۔ان کا نظریہ بیتھ کے میسی بن مریم کی روح حضرت علی بن آبی طالب میں صول کرگئے تھی ، ن کے بعدان کی اولاد کے تمام ایکہ میں بیدوح اسی طرح سرایت کرتی رہی اورا یک سے دوسرے کو نتقل ہوتی رہی ۔ یہال تک کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس شی تھی کے بیر یو تے ابراہیم بن چھ میں آگئی۔

یہ وگ خود کوابوسلم خراسانی کامرید کہتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہا بوسلم قبل نہیں ہوا بلکہ جب اس پر کلوار کا دار کیا گیا تو اور ایم اعظم کا ورد کر کے نیچ گیا اور ایک کبوتر کی شکل میں اڑگیا۔ ابعن قریب وہ واپس آئے گا۔ یہ عقیدہ فاری دیو مالکُ انسانوں سے اخذگیا تھا 'کیوں کہ اہلِ فارس اپنے فاتحین کے ہارے میں ایسے کی قصے سناتے تھے کہ دہ مرکبھی منسانوں سے اخذگیا تھا 'کیوں کہ اہلِ فارس اپنے فاتحین کے ہارے میں ایسے کی قصے سناتے تھے کہ دہ مرکبھی منسان کی دنیا میں واپسی ہوگی۔ان میں سے کچھلوگوں کی جہات میں مرکب بلکہ کسی اور شکل میں ڈھل گئے اور جلد ہی ان کی دنیا میں واپسی ہوگی۔ان میں سے کچھلوگوں کی جہات

المنظم آبن جوزی ۱۸۵،۸ سنة ۱۵۵،۵

<sup>©</sup> البناية وافتهاية ١٣ - ٢٢٧، ٢٢٩ ، سنات الاشراف ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٧ **نوت** بُسياذ كو سنفاد اور سندباد أيم *أنكن كي* بجد

یبال تک بڑھ گئی کے دوبلندیوں سے چھلائلیں لگادیتے تھا کہ اپنے امام کی اقتداء میں پرواز کر تکیں۔ یالگ ہات کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں نی پاتھا۔ ہوتا تو بہ چھا کہ ابوسلم کے بیمر پدخلیفہ منصور کے تخت تحاف، ویٹائر اس کے بیمر پدخلیفہ منصور کو بھی ' منظیر خدا'' کہہ کراس کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ جولوگ انکار کرتے بیان تم تم اس کے برعکس یہ منصور کو بھی ' منظیر خدا'' کہہ کراس کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ جولوگ انکار کرتے بیان تم تم تم کرنے ہے بھی نہ چو کتے۔ ان کا فروتی : ' آئے آئے آئے ' (توبی تو ہے۔ ) یعنی توبی خدا ہے۔ (نعوذ باللّٰہ)

ظاہر ہے کہ اس فرقے کے واعی اسدم کا حدیہ بگاڑنا جائے تھے۔ نہیں منصور سے کوئی عقیدت تھی نہ مادات ہے۔ دوان کا نام استعال کر کے ایک الگ گر دوینا نا اورا فقد ارحاصل کرنا چاہتے تھے۔

منصور نے ان لوگوں کی جھوٹی عقیدت اور بدخیالی کو بخت فرت کی نگاہ سے دیکھا اور سید کی اغراض کو بالائے طاق زکھتے ہوئے ۱۴۱ھ میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی ۔ ان میں سے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے گران بدعقیدہ لوگوں کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کوفہ کی جیل تو ژکرا ہے قید یوں کور ہاکرالیا۔

منصوراس وقت وہیں قصر شاہی ہیں تھا۔ بیلوگ اس کی خدائی کے نعرے لگاتے ہوئے کل کا طواف کرنے گئے۔
منصور جوش ہے لبریز ہوکراسی وقت پا بیادہ تھوڑے ہے سیا ہیوں کے ساتھ ان کے مقاب کے لیے نکل کھڑ ہوا ہی نے
لڑائی میں وہ خود خطرے کی زد میں آگیا۔ اس دوران معن بن زائدہ نامی ایک مفرور امیر نے اعلیا تک سائے آکر
ز بردست جا نثاری کا مظاہرہ کیا اور منصور کی حفاظت کے لیے اس کے وائیں بائیں لڑتار ہا۔ اس کی ولیری اور منصور کی
ا بات قدمی کے باعث ان برعقیدہ لوگوں کوشکست ہوئی اور تقریباً سبھی مارے گئے۔
شمن بن زائدہ کا فتل :

متعن بن زائدہ عرب تنبیلے بنوشیبان کا مشہور رئیس تھا۔ بنوامیہ کے دور میں اس کی بڑک قدرومنزلت تھی اور دہ موسل کے اموی حالات کا مشہور رئیس تھا۔ بنوامیہ کے دور میں اس کی بڑک قدرومنزلت تھی اور دہ موسل کے اموی حالات کا شختہ الث جانے کے باو جود مُوسِل کے موسیوں کے حوالے نہیں کی اور ایک مدت تک محصور رہ کرعباسیوں کا مقابلہ کرتا رہا ۔ عباسیوں کے خلاف اس جنگ میں معن بن زرید ہوجی چیش پیش تھا۔ مُوسِل پرعباسیوں کے قبضے کے بعد پر بدبن ہیر ہ کوئل کردیا گیا جب کہ معن بن زائدہ رو پوش موگیا۔ منصور نے اس کی تلاش میں زمین آسمان ایک کردیے اور اس کی خبرلانے والے کے لیے بھار کا انعام بھی مقرر کردیا اس کے باوجود اس کا بچھاتا بیانہ جیا۔

فرقد راوندیہ کے خلاف اس لڑائی میں معن نے اچا تک ظاہر ہوکر منصور کی تھا تنت میں جان کی بازی لگادل۔ وہ اس وقت زرہ بکتر میں ملبوس تھا' اس بیے منصور پہچان ندسکا۔

لڑائی کے بعد منصور نے بوچھا '' 'تم کون ہو؟''

مُعن بن زائدہ نے چېرے سے نقاب ہٹا کر کہا:''امیرالمؤمنین! آپ کا مطلوبہ مجرم معن''

البداية والهابة ٣٣٩/١٣، ٣٣٧، ١،٣٣٧ اساب الاشراف ٤٣٥/٤، ٣٣، تاريخ الطبرى ٨٣/٨ تحت ١٥٨هـ

منصور نے اس کا احسان ، نتے ہوئے اسے نہ صرف معاف کرویا بلکہ اسے پہنے یمن اور پھر بجُستان کا حاکم بنادیا۔
منصور نے اس کا احسان ، نتے ہوئے اسے نہ صرف معاف کرویا بلکہ اسے پہنے یمن اور فیاضی کے واقعات بکشرت
منوں بیں ۔منعن جستان میں نہایت عدل واضہ ف سے حکومت کررہا تھا کہ ضلع زرنج کے خوارج نے اچا تک حملہ
منول بیں ۔منعن جستان میں نہایت عدل واضہ ف سے حکومت کررہا تھا کہ ضلع زرنج کے خوارج نے اچا تک حملہ
مزید ہے۔ اس کا شکم چاک کرڈالا۔ منعن زخموں کی تاب نہ لاکرچل بسا۔ بیا ۱۵ اھا کا واقعہ ہے۔ ®

استاز سبس كا فتنه:

ہماہ ہیں خراسان میں ایک شخص استاذ سیس نمودار ہوا ، اس نے کفریہ عقائد کا پر چار کر کے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ اس کے کارکن شاہرا ہوں پر قابض ہوکر مسلمانوں کے قافے لوٹتے اور سرکاری عملے کو مار بھگاتے۔ بہت جعد س نے تین ل کھالج افراد جمع کر لیے اور بہت بڑے رقبے پر تسط جمالیا۔

تر منصور نے اپنے بیٹے مہدی کواس کے مقابع پر بھیجا۔ مہدی نے اس مہم میں ایک سپیچ ہاشی مجاہد ہونے کا شوت و یااور کی جان تو زمعر کوں کے بعد آخر کا راستان سیس کوعبرت ناک شکست دی۔ اس جنگ میں ستر ہزار بدعقیدہ لوگ قبل اور چودہ ہزار گرفتار ہوئے۔ اس طرح سے بہت بڑا فتنہ شخش ہوگیا۔ ® افریقہ میں خوارج کا ظہور:

ا ۱۵۳ ہیں افریق میں اباضی خوارج نے بن وت کی اور بڑی قوت حاصل کرئی۔ منصور کے حکام ان کے سامنے بیس ہوگئے۔ بید کی کے کہ مسلم منصور نے بہت بڑا خطرہ مول لیا اور عراق وخراسان میں بغاوتوں کا خطرہ نظرانداز کرتے ہوئے شام کا سفر کی ، بیت المقدس میں حاضری وی اور افریقہ میں لشکرکشی کی خود منصوبہ بندی کرتے ہوئے بزید بن ابی حاتم کے باتھوں بن ابی حاتم کے باتھوں بن ابی حاتم کے باتھوں خوارج کے سفا بلے کے لیے لشکر بھیجے۔ آخر کار ۱۵۵ ھیں بزید بن ابی حاتم کے باتھوں خوارج کو فیصد کن شکست ہوئی اور افریقہ میں امن قائم ہوگیا۔ ®

منصور بعد تیں ان واقعات کو ہا وکرتے ہوئے کہنا تھا

" میں نے گئی، منطقی کی مگر، مقد نے مجھے اس کے شرسے بچالیا۔ ایک بارتب جب میں نے ابوسلم کوئل کرایا، اس وقت میر ہے ارد گرد ایسے لوگ ہے جو میری اطاعت پر س کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہے۔ اگر دہ مجھے پر جھیٹ پڑتے تو میں فتم ہوج تا۔ دوسری ہارتب جب میں راوندیوں سے ٹرنے باہرنگل آیا، اگر جھے کوئی تیم گلگا تو میرافصہ تمام ہوجا تا۔ تیم ری باراس وقت جب میں (خوارج سے لڑنے) شام چلا گیا، اگر چھے گئے۔ گراق میں دو تلوی ہے۔ گئے۔ گئے ہوجا تا۔ تیم ری باراس وقت جب میں (خوارج سے لڑنے) شام چلا گیا، اگر چھے کے گئے۔ گئے ہی دو تا ہی تیم ہوجا تا۔ تیم کر اجا تیم تو خلافت وہیں ختم ہوجاتی۔ گ

<sup>©</sup> مبر اعلام المبلاء- ۹۸،۹۷،۷ و قيات الاعبان ۲،٤٤، ط دار صادر ، الكامل في التاريخ. مسة ١٥١ هـ

الدايه والهاية ١٤/١٣ ع

<sup>🔴</sup> العبوقی عبر هن عبو ۱۷۲،۱۷۰، ۱۷۲،۱۷۸

<sup>🖰</sup> انساب الاشواف ۲۰۸٫۶





#### منصورعباسی کے دور میں تدوینِ فقہ

منصور کے دور میں ایک طرف کوف میں اہام ابوحنیفہ بڑگئنڈ (۸۰ھ۔۵۰ھ) ادردوسری طرف مدینہ منورہ میں اہام مالک بن انس بڑھننڈ (۹۳ھ۔۱۷ء) نے اسلامی فقہ کو مدؤن کر کے اُمت کی عظیم الثان خدمت انجام دی۔ زیں میں ان حضرات کی فقعی خد مات کا جائز ہ لیا جر ہا ہے۔

امام ابو حنیفه رجمالننهٔ کی فقهی خدمات:

امام ابوصنیفہ برائشنے بنوا میہ کے آخری ایام میں عراق کے حالات کی خرابی ، بدامنی اور حکام کی مختی کے باعث کوفداور حجاز کے درمیان سے جانے رہنے سختے۔ مقاح کے دور میں بھی سیسلہ جاری رہا ، کیوں کہ اس وفت حکومت مشحکم نہیں ہوئی تھی اور کسی بھی وفت شورش بریا ہونے کا خوف لرحق رہتا تھا۔

منصورعبای کے دور بیل جب امن قائم ہوگی تو اہ م صاحب والیس آئے اور کوفی بیل دوبارہ تیا م اختیار کرایے۔

اس دوران آپ کی عمی شخصیت کا شہرہ علاء اور عوم سے نکل کر قصر خلافت تک بہنچ چکا تھا۔ بہی دنوں خلیفہ مضور نے ابن الی لیل اور ابن شہر مہ برمشنجا کوز کو ہ دصد قات اور خرید وفر وخت کے پھوا دکام مدق فرکے پیش کرنے کا حکم دیا۔ ان حضرات نے ایک عرصے کی جانفٹانی کے بعد جو پھولکھا، منصور نے اسے پسند نہ کیا۔ ایسے شرکس نے منصور کو بات سے بتایا کہ کوفیہ میں نعمان نامی کی میں جو مید کام کر سکتے ہیں۔ منصور نے انہیں بواکر پھھ سوال ت کیے اور جو بات سے بنای کہ کوفیہ میں نعمان نامی کی مسلم میں جو مید کام ان مم ابوصنیفہ رتائشند کے ذمے ساکھ دیا ور نہیں دوماہ کا وقت ان کی عمی وسعت کا اندازہ لگا کر مطلو بہمسائل کی تد وین کا م ان مم ابوصنیفہ رتائشند کے ذمے سے گادیا اور نہیں دوماہ کا وقت دیا۔ امام صاحب نے قبول کر نے سے انکار کردیا وضاحت و کی کر منصور جران رہ گیا۔ انعام میں ۱ ہزار در بہم پیش کئے۔ امام صاحب نے قبول کر نے سے انکار کردیا کیوں کہ عبد دل اور سرکار کی ہوایا ہے گر منصور جران رہ گیا۔ انعام میں ۱ ہزار در بہم پیش کئے۔ امام صاحب نے قبول کر نے سے انکار کردیا کوں کہ عبد دل اور سرکار کی ہوایا ہے گر مزال رہ کر بی وہ اپنے اصل مقصد یعنی تدویین نقد کے لیے یکسورہ کیا تھے۔ © حدیث کی خدمت ور کیا۔ لگ ثار:

علم عقائد کے سب میں امام صاحب کی تصنیف' الفقد اما کبر' پر ہم اموی دور کے شمن میں تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ امام صاحب نے اس طرح علم حدیث کی میظیم خدمت انجام دی کدا دکام سے متعلقد اس روایات کا انتخاب کیا جوسند کے لحاظ سے میچے ہوں اور ان کے مندر جات پر اُمت کا تو تر کے ساتھ عمل چلا آر ہا ہو۔ اس مجموعے کو' کتاب اما ثار' معاف ای حیقہ محرود عد ۲۵٬۱۶۱۲ مامیا دیسی قدین مقدمی خدمات یہ آئے تال راحتگو کریں گے۔ عنام دیا گیا۔ آج تک اُمت کے باس فقیمی روایات کا قدیم ترین مرتب مجموعہ یہی ہے جودوسری صدی ہجری کے هب من الله المست بعد كرتمام مؤلفين حديث نے اپنايا۔ امام سيوطي برائننے نقل كرتے ہيں. الم مالك برائن سبت بعد كرتمام مؤلفين حديث نے اپنايا۔ امام سيوطي برائننے نقل كرتے ہيں.

"امام ابوصنیفہ بالنفید پہلے محض ہیں جنہوں نے علم شرع کو مدوّن کیا ادرا ہے ابواب کی شکل میں پیش کر\_ ام ، لک بران نے مؤطامیں انہی کی ہیروی کی۔اس شرف میں امام ابو صنیفہ برائٹ پر کسی نے پہل نہ کی۔صحابہ اور العین نے علم شریعت کو کتب ادرا بواب میں مرتب نہیں کی فقا بلکہ دہ اپنے حافظے پر عمّاد کرتے تھے ''<sup>©</sup> كتاب الآثار كي خصوصيات:

ر اعبدالرشیدنعمانی برالنند کے بقول:''مؤ طاکوکتاب الآثارے وہی نسبت ہے جو بھے مسلم کو بھی ری ہے ہے۔'' لام او حنیفہ بران کے دور تک علم حدیث کی اسند کی تعداد جالیس بزر رتک پہنچ گئے تھی۔ ( دو تین نسلوں بعد جب سیج يناري اورتيج مسلم مرتب کي گئيس تو را و يون اورطرت کي تعدا د بره ھتے برم ھتے لاڪون تک پانچ گئي تھی۔) امام صاحب پرملنئے، نے ان چالیس ہزاراسناد میں سے سی اسناد کوالگ کریما۔ <sup>©</sup>

ہ م ابوداؤ درالننۃ کے مطابق حلال وحرام کے احکام پرمشتل (نیم مکرر) روانیات کی تعداد ۲۸۰۰ ہے۔ <sup>©</sup> عبداللہ ین مردک دالنند کے بقول ان میں سے سیح روایات نوسو ہیں۔ © جبکہ بعض حضرات نے بیہ تعداد آئے سے سورتا کی ہے۔ ® ہ م ابد هنیفہ رحالتی نے ان آتھ یا نوسو میں سے ایس روایات کا انتخاب کیا جنہیں اُست کے معموں میں شامل ہوئے کی دمیہ ہے تو از عملی کی قوت بھی حاصل ہو۔ بیان کی احتیاط کی انتہاءتھی کہ لوگوں کو انتلاف سر ءاور ذہنی تشویش ے بچانے کے لیے روایات کے استے بڑے سمندرسے بکتا موتی نکال کراُ مت کے سامنے پیش کردیے۔

الام صاحب پرالغت خود فرماتے تھے " ممرے پاس روایات کے صندوق تھرے ہوئے موجود ہیں مگر میں نے ان ے تورُی می روایات چن لیس جن سے فائد واٹھ ہا جائے ۔'<sup>®</sup>

ردايت حديث مين امام الوحنيفه رالنُّ كي شرا لط:

الم الوصيف والننه روايت صديث مين كس قدرى طيض الكاندازه ال بات سے لگاياجا سكتا ہے كه وه كسى ردایت کے مقبوں ہونے ہے لیے جونٹرا نَطالگاتے تھے وہ امام سلم اور امام بخاری دِئلشُنْهَانے بھی نہیں لگا <sup>نمی</sup>ں۔مثلاً

أبيش الصحيفة بمناقب ابي حميقة للامام جلال الدين السيوطي ص ١١٩

<sup>©</sup> ماف ابی صیفه موافق مکی ۱۹۹۹، طرق دریث کی تعد، دی تعلق تنصیل کے سے دیکھتے ہو صیح الافکار للامیر الصنعامی ۱ /۲۰ م ۲۹

<sup>🥏</sup> رمالامم می داود لسجستانی ص ۳۵ 🕜 رسالة امام ابي داؤ د السجستاني ص٢٦

<sup>@</sup> توضيع الافكار بلامير يمدي الصنعاني ١ ٦٤

<sup>🛈</sup> سالمه آبی منبعه موفق مکی ۱/۹۵،۱

ا امام صاحب برات کے نزد یک بیشر طاقتی کے راوی نے روایت کوصرف لکھ کرنقل ندکیا ہو بلکہ وہ اس کا حالظ مج ہواورا*ل کو تبح*تا بھی ہو\_<sup>©</sup>

🗨 ایک شرط بیتی که تنقی لوگوں کی ایک جماعت اس روایت کومحانی ہے برابرنقل کرتی آ ری ہو\_ 🌚 امام صاحب رالنف خود فرماتے تھے:

'' میں کتاب اللہ ہے دلیل لیتا ہوں ، اگر نہ معے تو ان سنن وآثار سے لیتنا ہوں جو ثقة حضرات سے ثقة راو یوں نے نقل کیے ہیں۔ پھر بھی نہ ملے تو صحابہ کرام کے قول ہے لیتا ہوں۔''<sup>©</sup>

المام صاحب رسول الله من يورك آخرى زمانے كى احاديث كور جي دينے تھے۔سفيان تورى پرالفند فرماتے تھ '' مام ابوحنیفه دی احادیث بیتے جوان کے نز دیک شیح ہوتیں اورجنہیں ثقیدراوی نقل کرتے اور ج رسول القد من الميزار كرات في المال الموتاك " الم

امام الدهنيف رولفن كريم سبق امام مِسْعَر بن كِد ام روالفنة فرمات تهر.

'' میں نے ان کے ساتھ حدیث سیکھنا شروع کی تو وہ مجھ ہے آ گے رہے۔ پھر ہم زید وعیادت میں لگے ت اس میں بھی ہم سے بازی ہے گئے۔ پھرہم نے نقہ سیکھتا شروع کی تواس میں ان کے وہ کمالات ظاہر ہوئے جوتم جانة بي موء " @

دوسری صدی جری کے ایک نامود محدث امام وکیع راست فر ماتے ہیں:

" جيسي احتياط امام!بوحنيفه كي روايت مين ديمهي گئي، وليي كهيں اورنہيں ديمهي ۔"℃

نا مور محدث مکی بن ابراہیم مرالتہ فر وت متھے.'' ابو حنیفہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔''<sup>©</sup> محدثین اور را دیوں کی جانچ پڑتال کے ماہر فن رجال کے امام یجیٰ بن معین رالٹنے: فر ماتے تھے.

''ا ، م ابوصنیفہ ثقبہ ہیں اور و بی حدیث نقل کرتے ہیں جوانہیں یا دہوا دراسی نے قل کرتے ہیں جسے حفظ ہو۔''® ای دور میں جرح وتعدیل کے ایک اوران م یکی بن سعیدالقطان برالنفی کہتے تھے:

''امقد کی تشم! ہم نے ابو صنیفہ کے فقاو کی ہے بہتر فقاو کی نہیں سنے ۔ ہم ان میں سے اکثر برعمل پیراہیں۔'' علی بن عاصم پراننٹ کہتے تھے ''اگرا بوعنیفہ کے علم کا وزن ساری دییا کے علم سے کیاج نے تو وہ بھاری پڑجائے گا۔''

- 🛈 الكفاية في علم الروابة للحطيب البعدادي ١٣٦٧ ، توصيح الافكار لمعاني بنقيج الانظار للامير عرائدين صبعاني، ص ٩٩
  - 🗘 ميران الشعراني ۹۳،۹
- 🗇 آخد يحساب السُّه، لمماليم احد فيسسة رسول اللَّه والآثار الصيحاح عنه التي فشب في ايدي الثقاب عن الثقات فان لم اجدفيقول اصحابه ﴿ ماقب الى حيفة وصاحبيه، للدهبي، ص ٣٤﴾ ۞ الانتقاء في فصل الثلاثة الاسمة الفقهاء، لابن عبدالبر، ص ٢٠
  - 🛈 ماقب ابي حيفه موفق مکي ۱۹۷۱
    - @ ماقب ابي حيفة وصاحبيه، للدهبي،ص ٤٣ ساقب ابي حيفه وصاحبيه للذهبي، ص ٣٢
    - 🐼 تاريخ بعداد ١٩/١٣ 🔇
- 🛈 مىاقب ابى حيقه وصاحبه للدهبى، ص ٣٢
- ③ مىاقت ابى خىيقە وصاحبيە لندھىي، ص ٣٢

كونى عشهور محدث حفص بن غيث رجالتندُه فر ماتے بيں: كونى كے مشہور محدث

وں۔ "ابوصیف کے ارشادوت بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں ۔ ان کی مُدمت فقط جائل کرسکتا ہے۔''<sup>®</sup> نہوں کامین میں نہ

وافظ معاني راك لكن بن

اور اس قدرانها کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہوئے کہ انہیں جو حاصل ہواوہ کی اور کو حاصل نہ ہور کا۔ "

مندی صحت کے علاوہ کتاب الآ ٹاری ایک نم بیال خصوصیت ہے کہ اس میں عالم اسلام کے ہر عمی مرکز کے صحابہ اور ابین ہے روایات علائے مدیندی ہیں۔ شہر ابین ہے روایات علائے مدیندی ہیں۔ شہر ابین ہے روایات علائے مدیندی ہیں۔ شہر اللہ بن معزت عبداللہ بن عبر س، حضرت عائشہ مدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت رفیق ہم ہم کی روایات ایک تاسب ہے موجود ہیں۔ ہیوہ مدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت رفیق ہم ہم کی روایات ایک تاسب ہے موجود ہیں۔ ہیوہ کتاب ہے جس برا مت مسلمہ کی آکٹر ہے کا تیرہ صحدیوں سے مل چلا آر ہاہا اور بہی فقد فقی کی بنیاد ہے۔ شہر برا مت مسلمہ کی آکٹر ہیں فقد کی شیخ ترین روایات مدق ن کر کے امت پر جو ظیم احسان کی امت اس کے نامیت اس کی فقول تیر کر کے گراں امیہ موتوں کی ما نماد اپنی و نامی ہو گیا اور اہل عم نے میں اسل می مم مک میں مشہور ہو گیا اور اہل عم نے مائن و نیسے من نے حاصل کئے جس سے ان کے سے شریعت کے مطابق فیصلے کرنا نہ بیت آسان ہو گیا۔ جبکہ دیگر انکہ ورائل کے نیخ حاصل کئے جس سے ان کے سے شریعت کے مطابق فیصلے کرنا نہ بیت آسان ہو گیا۔ جبکہ دیگر انکہ ورائل کے نامید واصل کئے جس سے ان کے سے شریعت کے مطابق فیصلے کرنا نہ بیت آسان ہو گیا۔ جبکہ دیگر انکہ ورائل کے نیخ حاصل کئے جس سے ان کے سے شریعت کے مطابق فیصلے کرنا نہ بیت آسان ہو گیا۔ جبکہ دیگر انکہ ورائل کے نیخ حاصل کئے جس سے ان کے سے شریعت کے مطابق فیصلے کرنا نہ بیت آسان ہو گیا۔ جبکہ دیگر انکہ

الانساب للسمعانی 20.7 نظر قالمعادف لعثمانیه دکل
 الانساب للسمعانی 20.7 نظر قالمعادف لعثمانیه دکل
 الانساب للسمعانی 20.7 نظرت قالم المستمود نظر تعدید به اسم عامل المستمود نظرت فرد نذ بر عفرت عمد الله بر مسعود، حفرت فرد نذ برع المار معرد نظرت عدائله بر مسعود نظرت فرد نظرت عدائله بر مسعود نظرت فرد نظرت عدائله برا علم کود مین محدرت عبد بد بن تا بر خلاف کا کمد مین اور حفرت عبد الله بن عمد المورد نظرت فرد نظرت عبد الله بن تا مستم الحقود به برا الله برا محدرت عبد الله برا محدرت برا الله برا محدرت عبد الله بن تا مستم الحقود به برا الله برا محدد برا محدد برا علم کود مین المورد برا محدد برا محدد برا محدد برا علم کود الله برا محدد برا



اوران کے تلامذہ نے بھی اسی ترتیب کوا پنایا اور فقهی روایات کے مجموعے تیار کیے۔

ن کے ماہدہ مسال کی سائد ہوئی ہے۔ امام صاحب برگٹن نے فقہ کوجس انداز پرتر تبیب دیا، تا ج تک فقہی کتب اس کے مطابق تایف ہوتی جی آری میں ،جس میں سب سے پہلے عبادات لینی طب رت ،صلوق ، زکوق ،صوم ادر جج کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں ،اس کے یں میں اس میں ہوتا ہے۔ اس اس اس میں ہوتا ہے کھرعقوبات (حددد،قصاص دنیرہ) کا تذکرہ اوراً خرمیر العدمعا ملات ( فاح وطلاق ، بیچے وشراء وغیرہ ) کا ذکر ہوتا ہے کھرعقوبات (حددد،قصاص دنیرہ ) کا تذکرہ اوراً خرمیر وصایا ورمیر ش کے سائل بیان کے جاتے ہیں۔

ید وین فقہ سب سے بڑا چینے اور عظیم ترین کارنامہ:

. یک مدت ہے طاقت کے بل پر نظام سیاست چلنے اور اہل علم وفضل کی باا ختیا مجلس شوری نہ ہونے کی وجہ ہے پیس آرہے تھے۔ گزشتہ یک صدی میں اسلامی سلطنت کی حدود جاروں طرف پھیلی تھیں اور کی نئی اقوام اسلام میں دخل بونی تنمیں یے تجارت ،معیشت ، سیاست ، جرم وسزا ، دیوانی ونو جداری مقد مات ، جہاد ، باغیوں ، ذمیوں اور کافرحر بی<sub>ول</sub> ہے معاملات اور بین الاقوای معاہدول سمیت درجنول معاملات ایسے تھے جہاں مسلمانوں کواجتم عی آئینی رہنمائی کی ضرورت تھی گر چونکہ اب ایک طویل مدت سے خلف و کی حیثیت مذہبی رہنما کی نہیں تھی بلکہ محض سیاسی وعسکری قو کہ ن کی تھی اس لیے لوگوں کے ماس نتمام مسائل میں اپنے اپنے علاقوں کے علاء وفقہاء کی طرف رجوع کیے بغیرکوئی ہے رہ نہتھا۔ضرورت پڑنے ہر حکام بھی انہی ہے رابطہ کرتے تھے۔

گراة ل تواس قدرمتنوع مسائل كوحل كرليها برمفتي، قاضي يا فقيه كے بس كى بات نبيس تقى۔ دوسر بے نقباء كے ان انفرادی فیصلوں سے متضہ وفتووں کا ایک انبار تو یقین جمع ہور ہاتھا مگراُ مت کوالی رہنم کی نہیں ال رہی تھی جس میں موام وحکام سب کے لیےانفر دی واجتم عی مسائل کا کوئی مستقل لائحیمل ہوتا جس سے سب کی تشفی ہو ہ تی۔اس دور کا سب ے سراچیلنج بیرتھا قانون کو مدوّن کر کے اس انتشار کو دور کیا جاتا۔ امام ابوصنیفہ ڈالٹنے کواس ضرورت کا پوری طرح ا حساس تقااوران کے معاصر دیگرعلہ ووفضلاء بھی اسے محسوس کر رہے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم لکھتے ہیں.

''ان کے ہم عشرا بن المقفّع نے اپنظم نسقی تجربے کے باعث ایک در دبھرے یس لے (الصحابة ) میں حکومت کوتوجہ د ، کی ہے کہ تضاۃ س ختہ قانون نظائر ، نیز فیآوئ میں تضا داورا ختلاف رائے کی اتنی کثرت ہوگئ ہے کہ سی اسلامی تھم کاکسی مسئلے میں بھی بہا چلنا ناممکن ہوگی ہے۔اور ضرورت ہے کہ مختف اتواں کو کھنگال کرکسی کو تر جیجے دی جائے ورخلیفہ کے حکم ہے واجب التعمیل قرار دیا جا، کر ہے ۔'' $^{\odot}$ 

گر ظاہر ہے کہ اگر منصورا یک کوئی تحقیق مجلس قائم کر بھی دیتا تواس کے فیصلوں کود لی رغبت سے صرف وہی الوگ

<sup>🗈</sup> اهاد ابوحميفه کې تدويل قانون اسلامي اړ داکنړ حميد الله، ص ۲۶،۶۶

قبل کرتے جنہیں حکمران سے فد بری عقیدت ہوتی حالا نکہ ایسے لوگ بنوع باس میں تائش کرنا بھی مشکل ہے۔

ایسے میں امام ابوحنیفہ والنہ نے ایپ طور پر اس کی کو بورا کرنے کی جدو جبد شروع کی اور تمام علوم وفنون کے ماہر

ما، کے اشتراک ہے ایک ایسا تحقیقی ادارہ قائم کیا جو پیش آمدہ شرعی مسائل کو ہر پہلو سے بوری شجیدگی اور گہرائی کے

ماہ کے اشتراک ہے ایک ایسا تحقیقی ادارے کو تو ہے نافذہ حاصل نہیں تھی مگرا، م ابوحنیفہ واللئے کو یقین تھا کہ اس

ماہ کے دین کردہ اسلامی قوانین ایپ تحقیقی معیاراورا حول واقعہ سے مطابقت کی وجہ سے ایپ آپ کو منوالیس

ادارے کے مدین کرنے والوں کے مقام وہر ہے کا اخلاتی اثر اُمت کو از خودا پی طرف متوجہ کرلے گا۔

عراران سے مدین کرنے والوں کے مقام وہر ہے کا اخلاتی اثر اُمت کو از خودا پی طرف متوجہ کرلے گا۔

سی مجلس مهاء کے شرکاء میں امام ابوصنیفہ رمنٹنہ کے جالیس تلافدہ شامل سے جن میں امام ابو یوسف، امام زُفَر، حسن بن زیرد، اسد بن کُمر و، یوسف بن خامد سمتی، لیکی بن زکر یا بن زائدہ، عبداللہ بن مبارک، وکیج بن ابحراح اور حفص بن غیاہ پڑتی اللہ وکر ہیں۔ " ن میں سے ہرا کیا۔ پنے علاقے اور اپنے زمانے کا ام م صدیث اور فقیہ شار ہوا۔ یہ عفرات نصرف سال مک امام صاحب سے فقہ، افقاء اور استخراج مسائل کی تربیت لے چکے تھے بلکہ ان میں سے اکثر کوکسی نہ کی علم فن میں خاص سکھ حصل تھا۔ اس طرح اس محلس فقہاء میں تفسیر، حدیث، سیرت، بلاغت و بیان، لفت و، دب، صرف ونحو، قیاس اور ریاضی سمیت مختلف علوم وفنون کے ماہرین شامل سے۔ "

اس مجلس كے طريقة تحقيق كے بارے ميں موفق كى والتف اپنى سند سے نقل كرتے ہوئے بيان كرتے ہيں .

عبدالله بن مبارک والنهٔ کہتے ہیں کہ ایک بارتین دن تک ایک مسئے پرضی سے شام تک بحث ہوتی رہی ۔ تیسرے دن شام کوسب نے شکر ' الله اکبر' کہا تو جھے بتا چلا کہ اس بحث کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ®

قال الطحاوى كتب التي ايس ابي ثور يحدثني عن سيماد بن عمران حدثني اسدين الفرات، قال كان صحاب ابي حيمه الدين دوسوا الكتب اربعين رجلا ، فكان في العشره المتقدمين ابويوسف ورفر واسد بن عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيى بن ركزيا الرقدة وهو لدى كان بكيها لهم ثلاثين سنة ﴿الجواهر لمصيه ٢١٢١٢﴾

399

اً گربهمی تسی مستند کاهل سی طرح نه نکاته توامام صاحب برطنند فرمات "میرے سی گناه کے سب مسئند کاهل سجھ نبیس آ رہا۔"

یہ اور قربہ واستغفار میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ مسئے کاعل ذہن میں آ جا تااور پ فرائے "کتا ہے میری تو بہ قبول ہوگئ ہے۔"

فضیل بن عیانس براننی به حالات من کرزار وقطار روتے تھے ا

"ابوصنیفہ کے گناہ کم بیں تجھی برونت متنبہ ہوجاتے ہیں ورنہ لوگ تو پر وابھی نہیں کرتے ۔" <sup>©</sup> علامہ کر دری پڑالفنہ لکھتے ہیں ا

''ان کے تل مذہ ایک یک مسئلے پر بھر پور بحث کرتے اور ہرفن کے زاویۂ نگاہ سے ہات کرتے ۔اس دوران امام صاحب خاموثی سے ان کی بحث سنتے ۔ پھر جب ا، م صاحب زیرِ بحث مسئلے پر گفتگو شروع کرتے تو مجس میں ایساسنا نہ چھا جاتا جیسے ان کے سواوہ ل کوئی نہیں۔''

اس مجلس میں فقط انفرادی یا اجتماعی طور پر پیش آمدہ مسائل ہی پر بحث نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض معاملات کی مکنہ صورتوں پر بھی غور کر کے ان کے بارے میں بھی آراء پیش کی جاتی تھیں تا کہ اگر بعد میں کوئی ایبانیا مسئلہ پیش آجے ہے تو تا نونِ اسمامی میں پہلے ہے اس کاحل موجود ہو۔

مجلسِ بحث کی کارر دائی کے دور ن امام صاحب رالنٹ جو کلام کیا کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ لکھ لیہ ہوتا تھ ادرامام صاحب رالنٹ بعد میں تھیج کے لیے اسے اہتمام کے ساتھ سن کرتے تھے۔

ان بحاث کوالگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کرنے کا کام بھی امام صاحب رالنفی نے بولی مدتک کرادیا تھ۔ ایک بارکسی نے امام صاحب رائی تھا۔ ایک جوالے سے پوچھا کہ اس بارے میں صحابہ کرام تک متفق نہ ہوسکے، آپ نے ایک قطعی رائے کیے قائم کرلی؟

فرمایا "تم کیا بھتے ہومیں نے یوں بی بدرائے قائم کی ہے۔ میں نے بیس سال تک اس پرغور کی ہے۔ اس کے نظائر وشوا مدکود یکھا بھالا ہے اور ہرصی بی کے قول کومسلمہ اصولوں پرج نیا ہے۔ "ا

امام ابوصنیفہ رائشہ نے '' بین الاقوامی تعلقات'' کوہمی ایک مستقل علم قرار دیااور' 'کتاب السیر'' کے مسائل بدلا وضاحت سے قلم بند کرائے جن میں جنگ اورامن اور مما لک کے دوطر فہ تعلقات کے بارے میں احکام تھے۔

<sup>🛈</sup> مناقب ابن حبقة، مكن ۱۸۱٬۱ عقود الجمال، ص ۲۲۸ 💮 مناقب ابن حيفة، كردري ۱۰۸/۲

فقة عنى كالديم ذخائر مين اليي مثالين كمنهين الله عم ال ينخو لي واقف بين \_

<sup>🕏</sup> مناقب ابی حیقة، کردری ۲۰۹/۲

درسه ابو حسیمة فحعله ابوابا مبوبة و کتبا مرتبة ﴿ماقب ابی حسیمة موفق مکی ۱۳۹/۲﴾

<sup>🕏</sup> ماقب ابی حیفهٔ، کردری ۱/۱۵۱، ۱۵۱

۔۔ اس نئی چیز کود کیچے کر بعض فقہا ، کو حیرت بھی ہوئی ؛ اس لیے امام اوز اعی برالنند نے اس کی تر دید کی جس کے جواب مى الم الويوسف يراين في أمرَّدُّ على سير الْاوُزَاعِي "نامى رساله لكور بى الم الويوسف يراين في المرادِّع على سير اللاوُزَاعِي "نامى رساله لكور

۱۲۰۰۰ ۔ یہ بن فقہ کا پیکام ۱۲۰ ھیں شروع ہوا، اور درمیان میں کوفہ سے غیر حاضری کے پچھ<u>م سے کوچھوڑ کر ۱۲۲ ھ</u> تک۲۲ یریں بن جاری رہا۔ اپنے تل ندہ اور ہم عصر عماء کی جماعت کے ساتھ اہم صاحب برمسکنے کے لئے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت بن جاری رہا۔ اپنے رں بادی ہے۔ بہتر میں ایس کے بعد آ ٹار صحابہ اور آخریل قیاس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صدیث کی حیثیت (مثلاً میح، بہول الله سائیلم، اس کے بعد آ ٹار صحابہ اور آخریل قیاس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صدیث کی حیثیت (مثلاً میح، ، یوں حن ضعیف،متوانز ،مشہور ،خبرواحد وغیرہ ) جانچنے کے علاوہ وہ پیھی دیکھتے تھے کہاں بارے میں نبی اکرم مناقباً کا وساں سے پہلے آخری عمل کیا تھا۔ ۱۳۴۴ھ تک تیار شدہ فقہی دفعات کی تعداد ۸۳ ہزار تھی جن میں ۳۸ ہزار مسائل عاداے اور ۵ ہم بزار مب کل معاملات اور عقوبات سے متعلق تھے۔ <sup>©</sup>

ارم صاحب شالنے کی وفات تک ہے کام جاری رہا۔ قید ویند کے دوران بھی پیکام ندر کا<sup>©</sup> اور جب امام صاحب دنیا ے رفصت ہوئے تو فقہ کا ایک ایس عظیم الشان ذخیرہ مرتب ہو چکا تھا جوتا قیامت امت کی رہنم کی کے لئے کافی تھا۔ ں مصاحب بڑائنٹنے کے زمانے میں ان کی مدون کردہ فقہ کو وہ بالاتر قانونی حیثیت نہ مل سکی جواس کا حق تھ مگر امام صاحب کی کاوش کے نتیجے میں ہر دوراور ہر خطے کے لئے شرعی احکام کامدون مجموعہ تیار ہو چکاتھا جس ہے کام لے کرامام ابر وسف برالنف کے قلم ہے'' کتاب الخراج'' اور اوم محمد پرالنف کے ہاتھوں'' الجامع الصغیر''،'' الجامع الکہیں''،''اسیر العفيز' ;'السير الكبير' ،' 'لمبسوط' 'اور' الحجة عي ابل المدينة ' جيسي عظيم الثان تصانف سامنية كمل.

جونی احناف کا بیلمی ذخیر ہ منظر عام پر آیاعوام وخواص، قاضی ومفتی ،امراءاور خلفاء سجی اس ہے استفادے پر مجور ہوگئے 'کیوں کہ بیالیک ایک متاع تھی جس کی ایک مدت سے اُمّت کوضر ورت تھی اور ہر جگہ اس کی شدید طلب تمی ای اجماع تحقیق اور تدوین قانون کا نتیجه بیرموا کها غرادی طور پرفتا وی وینے والے نقتها و مجتهدین کی آراء غیر معترجي جانے مگيں۔ اوم ابو صنيف والسند كار كار نامدا يك ابيدا نقلاني اقدام تفاجي آبيدہ كے ليے ہراسل مي رياست كي ۷ کہاجا سکتا ہے۔نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہا ہے مملکت کے سرکاری قانون کی حیثیت ل گئی اورا کثر اسلامی ریاستوں کے حکام، قاضی حضرات اورمفتی<sub>ا</sub> ن کرام اس کےمطابق فیصلے کرنے لگے۔<sup>©</sup>

**♦ ♦** 

ماقب ای حیفة، کردری ۲ ۱۱٤٤ مام ابو حیفه کی قابون تدوین اسلامی او داکار حمیدالله، ص ٤٩
 ش می میشد.

<sup>©</sup> قدیم آغذیں ایک کوئی صریح عبارت سیل فی گر قرائن اور واقعات کی رفتارہے س کی تاسیر بوتی ہے 'ای سے علامہ ٹبی نعمانی مرجوم لکھتے ہیں ' قید کے

لار بادری اسلیکی جاری ر بااورا بام محد راسته سے ای دور ن آپ سے اکساب نیش کیا۔ " ﴿ سِرة العمان رشیل نعی فی جن ۲۴ ﴾

<sup>©</sup> تغیر کے لیریکھیے وفیات الاعیاد ۱۹۰۵ ما ۱۹۱۲، نیر"مساف ہی حیقه وصاحبه بلدهبی" در"الجواهر المصیة فی طبقات العنفية مميراه م صحب كے تلاندہ كے حالات ديكھيے ر



# امام ما لك بن انس رالشنهٔ اورمؤطا

امام ، لک بن بن بن برائشہ تجاز کے نقیہ اعظم ہے۔ منصور کے عبد میں انہوں نے احادیث سیحیہ آٹا برصی بداور تعامل اہل مدینہ کی روایات کوجع کر کے فقہ اسلامی کی بیک مبت باور مرتب کتاب 'مؤط' تالیف کی جوصحت و معیار کے والے سے 'کتاب الآٹا ڈ' اور ''صحیح بخاری و مسلم' سے کم نہیں۔ امام ما لک رائٹ نے اُمت کی ضروریات کو مدِ نظر کے بوئے یہ مجموعہ اس اندوز میں مرتب کیا کہ مدنی صح بہ کی بیشتر صحیح فقہی روایات ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ ہوگئیں۔ جب مؤتل کی تکمیل ہو بچی اور اس عظیم ملی کارنا ہے کی شہرت حکومتی ایوانوں تک پیٹی تو ضیفہ منصور نے جج کے مرقع برامام ما لک ترائش سے مواقات کر کے اس و بی فدمت کو بہت سراہا ورساتھ ہی اسے بورے ما ماسلام میں ناذکر نے بیش کش کی جیج سند کے مطابق امام ما لک ترائش خود بدوا قعداس طرح بیان کرتے تھے

"ابوجعفر (مصور) نے ایک بار جھے کہا کیاروئے زمین پرآپ سے بڑاکوئی عالم ہے؟" میں نے کہا۔" ہاں بالکل"

> ابوجعفر نے کہ:'' مجھے ان کے نام بتا ہے۔'' میں نے کہا '' مجھے سب کے نام یارنہیں۔''

1/10

ابرجعفر نے کہا ''آپ کومعلوم ہے، بنوامیہ کے دور میں، میں نے بھی اس ملم کے بیے جدوجہد کی تھی۔
ابل عراق (کی روایت پر مجھے بحروستہیں ، کیوں کہ وہ) جبوٹ اور دروغ گوئی کے عدی ہیں۔ ابلی شم بی بدلوگ ہیں، علم سے زیادہ دوسط نہیں رکھتے۔ ہاں ابلی جوز میں علم باتی ہے اور آپ ان میں سب سے بڑے علم ہیں۔ آپ امیر الموہ منین کی ( یعنی میری ) بات نداہ لیے گا۔ میراارادہ ہے کہ علم ( فقہ ) کوایک ہی طرز پر سلے کردول ۔ ی کوامرائے لئکراور قضوں کی طرف کھے بھیجوں۔ جوہرتا بی کرے اس کی گردن اڑادوں۔'' میں ( امام مالک دلائنے ) نے کہ:'' امیر الموہ منین احضور من ہی اس است میں رہے اور شکر ہی جے دہاور خود بھی ( جہاد کے لیے ) نگلتے رہے ، زیادہ مدقد فتح نہیں ہوا تھا کہ آپ س بین کی وہ ت ہوگئے۔ پھر حضرت عمر شائخ ابوبکر دوال فی مدنشین ہوئے اور انہوں نے بھی زیادہ علاق قد فتح نہ کی تھا کہ فوت ہوگئے۔ پھر حضرت عمر شائخ ابوبکر دوال فی کہ دورور از کے علاقوں میں صحابہ کو معلم خسیفہ ہوئے ادر بہت سے مممالک فتح کے۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ دورور از کے علاقوں میں صحابہ کو معلم بنا کر بھیجیں۔ پس لوگ ان حضرات کے علوم نسل درنسل نقل کرتے آتے یہاں تک کہ موجودہ ور در نہ آگیا۔ بنا کر بھیجیں۔ پس لوگ ان حضرات کے علوم نسل درنسل نقل کرتے آتے یہاں تک کہ موجودہ ور ور در نہ آگیا۔

ہے ہر ہے ان لوگول کو ال کے جانے بیجانے طریقوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کوشش کو ب کر مجھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ہرعلاقے کے وگول کواخمی کے ( فقہی )عم پررہنے دیں۔ ہاں اپنے لیے مي علم (مؤطا) پيند کريس-''

منصور نے کہا:

« آب نے بہت دور کی سوچی ۔ اچھالیلم محمد (ولی عہد مہدی بن منصور ) کے لیے لکھ ویں۔''<sup>®</sup> بعض روایات سے خاہر ہوتا ہے کہ مؤطا کی تالیق منعور کی فرمائش پر ہوئی تھی جیسا کہ علامدا بن خلدون رالننے نے ۔ اس اور اس میں تعلق ہے۔ اس روایت کے مطابق منسور حج کے لیے گیا تو امام مالک پرالینے سے اس سلسلے میں بات ہت کی اور کہا '' " پ ایک ایک کتاب تصنیف فر ، و بیجئے جس سے لوگ فیض یاب ہوں ۔ جس میں نہ حضرت عبداللہ ۔ ہن عمال طالبن کے مسلک جیسی رخصت ہو، نہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر ڈالٹونی کے اقوال جیسی شدت \_ لوگوں کے لیے مه ل کوبہت مہل کر کے پیش بیجیجئے۔''

بعض روایات میں اس کے بھس میر ہے کہ مؤطا کی تالیف منصور کے بیٹے مہدی کے کہنے پر ہوئی تھی۔اس نے کہا تھا" ابوعبداللہ! مجھےا یسی کتا بلکھ دیں کہ امت کواس برمتحد کر دوں۔' <sup>،©</sup>

ورهیقت ان اتواں میں کوئی تعہرضنہیں ، کیوں کہ مؤط کوئی بار مرتب کیا گیا تھا۔اے مزید بہتر انداز میں مرتب کرنے میں منصور اور پھرمہدی کا بماء بھی شامل ہوسکتا ہے۔ عثیق الزبیری بھٹ کا بیان ہے کہ امام مالک پرالننہ نے پہی باہ ہم تب کیا توبیدی ہزاراح دیث پرمشمثل تھی۔ پھر ہرسال وہ اس پرغور کرتے اور روایات کم کرتے جے گئے یکی ثابت ہے کہ مؤطا کو ہرس ل مختلف تلاندہ ساعت کرتے تھے اور ہر باراس میں فرق ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ مؤط برواسة يجلى مؤطا برواسة الومصعب اورمؤطا بروايت امام محدر والنفنديين واضح فرق ہے۔ بہلي مين ١٤٣ سو، دوسري یں ۱۹۰۸ اور تیسری میں صرف ۸۰۰ اروایات ہیں۔

تهم ردایات کا صل بینکاتا ہے کہ امام ، لک بمطنع نے احدیث کا ایک مجموعہ تیار کی تھا جے ان کے تدیدہ سنتے اور نُلُ كرتے تھے۔ظیفہ منصور فقیہ اسل می کوا حادیث کی روشنی میں مرتب کرانے کا شائق قفا۔امام ما لک جراینے: یقیینا اس سے کہیں زیادہ سب نوں کی اس ضرورت کومحسوں کرتے تھے، کیوں کہ وہ خوداس فن کے ام م تھے اور اپنے علم کومحفوظ و

D المعرم والتعديل لابن ابي حاتم ص ١٢٩ بسبد عن الحجاج الصيدماني، عن عتبة بن حماد عن ما المك بن الس میرانی اُقة بی اور مترین جماد صروق میں کے ماقال ابس حصور والت فی التقویب ۔ و کٹر محمصطفی انظمی نے مؤطا ، م، مک کے مقد مے بی اس کے بب تاهد کے قحت مستجے رویت کی تائید میں مرید متعدد معیف روایات بھی نقل کی بیں جو بہر حال تائید کا لائدہ ویتی ہیں۔

نقدمه این خددوال، ص ۱۸ (ساریح اس حددوال، حلد اول)

النقاءفي فضل الشلائة الاشمة المعقبها ؛ لابن عبدائس ١٠١٤

<sup>©</sup> الخياج المنتقب في معرفة اعيال علماء المدهب لابن فرسوق ١٩٩٩، ط د والتوات ، قاهره



مرتب کرنے کی فکرسب سے زیادہ انبی کو ہوسکتی تھی۔مؤطا کی تالیف کے اقلین مخر ک وہ خود اوران کے تلامٰہ و تھے۔ تاہم اس وفت اس مجموعے کی اتنی شہرت نہیں ہوئی تھی اور یہ کام تنقیع کے مر طلے میں تھو۔منصور کے کہنے پراہ مالک راپنے ال وت ال المعادد المارة من المركب المعادد المارة المارة المعادد المارة المارة المعادد المارة ہے ہیں بوسے و دوبارہ حریب پر مرید ہے۔ میں مزید چھان کھٹک کی منصور اور مبدی نے اس عمی خدمت کی حوصلدافز انکی کی اور اسے پورے عالم اسلام کا قانون بنادینا چاہا مگر امام مالک پرائٹنے کی دوراندلیثی ، بے غرضی اور وسعتِ ظرفی تھی کہ حکومت کو اس اقدام سے منع کردیا تا کر امت کے لیے وسعت پیدا ہواورافتلا ف علماء کا رحمت ہونا ثابت رہے۔

# 

#### علوى حضرات كاخروج

مفور کواپ دور حکومت میں ایک بہت ہی نازک اور تخت ترین امتحان ہے گزرنا پڑا۔ بیابعض فاظمی حضرات کا زوج تھا جس ہے عراق وجاز میں زبر دست بل چل کی گورا بیالگا کہ بنوع بس کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔

المجمی فی ندن کے ان بزرگوں نے اپنے عقیدت مندول سمیت انتقال بہ میں بنوع باس کے شرنہ بثانہ کام کی تھا مگر بہ فلاف تو تع حکومت کے تمام تر عبدوں پر عباس براجمان ہو گئے اور بنو ہاشم کے دیگر فا نو ادوں کو نہ صرف بالکل عروم کھا گیا بلکہ مستقبل کی حکومت بھی ایک ہی گھرانے کے سے خاص کرلی گئی تو فاطمی حضرات کو بردی ما ایوی ہوئی۔ وہ بنوام می کی کومت کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کے نزد کی اب ضروری تھا کہا ہی کہاں کہا گئی ہے۔

ایک درانقا ب لاکر فاطمی خانو اور حکرت قوتم کی جی بی کیوں کہ ان کے نزد یک فانو ادو کو عباس بھا تھی کے عرائہ بین حضرت علی المرتضی بڑی تھا اور حضرت فاطمہ نوائی فنوا کے گھرانے کا شرف و مرتبرزیادہ تھا۔

علی بین حضرت علی المرتضی بڑی تھا اور حضرت فاطمہ نوائی فنوا کے گھرانے کا شرف و مرتبرزیادہ تھا۔

علی بین حضرت علی المرتضی بڑی تھا اور حضرت فاطمہ نوائی فنوا کے گھرانے کا شرف و مرتبرزیادہ تھا۔

اں گھرانے کے ایک معزز بزرگ عبداللہ بن حسن نتنی زائفہ ہے۔ یہ حضرت حسن زبال نئے کے سکے بوت ہے۔ ۹۰ برں سے زائد عمر پائی تقی ۔ اسپنے دور کے محدث تھے۔ اہم ما لک رتال نئے ادر سفیان توری برالنئے جیسے محدثین نے ان سے روایت لی تھی۔ عمر بن عبدالعز بزرجالینے نے اپنے دور میں ان کا بڑا اعز از واکرام کیا تھے۔

اموی ظفاء ہے ان کے بہت الیکھے تعلقاً ت اور رشتے ناتے تھے۔ان کی بہن نینب جو حضرت حسن ڈائنٹو کی پوتی ار مفرت حسین بڑائٹو کی نواسی تھیں ،اموی خیفہ ولید بن عبد المعک کے تکاتے میں آئی تھیں۔

بڑے فیج وبیغ اور عبادت گزارانسان تھے۔عقیدے میں ایل سنت والجماعت کے ہم آ ہنگ تھے۔ چڑے کے برزن کی کا کرتے تھے۔ کسی نے میرت کا اظہار کیا تو فرہایا'' حضرت عمر بن خطاب رہی تھے۔ موزول پرمسے کرتے نے جوان کی میرول کرے اس نے میرت کا اظہار کیا تو فرہایا'' حضرت عمر بن خطاب رہی تھے۔ کسی نے جوان کی میرول کرے اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑر کھا ہے۔''

نظائ خیفہ بناتو میاس سے ملنے' انبار' گئے۔ سَفاح نے بے صد تعظیم وتو قیر کی ،ان کے دونوں بیٹوں: محمد اور الیم کا حل بھی بوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا'' ویبات میں ہیں۔انہیں گوششینی بسندہے۔''

نظام آرهی رات تک ان سے گفتگو کرتار ہا۔ پھر بنوا میہ کے خزانوں سے حاصل کیا گیا ایک صندہ قچہ کھول کرد کھا یا نظام آرمی رات تک ان سے گفتگو کرتار ہا۔ پھر بنوا میہ کے خزانوں سے حاصل کیا گیا ایک صندہ قچہ کھول کرد کھا یا نمازرونایاب جواہر سے پُرتھا۔ سَفَاح نے آ دیھے جواہرانہیں دے دیے۔

© البيهة والتهاية ١٩٦٦/١٣ سب فريش للربيري. ٥٣ ،ط دار المعارف قاهره © طبقات ابن سعد القسم المتمم ٢٥٢،١

# 

طافظا بن کثیر دالشنه نقل کرتے ہیں کہ مقاح نے انہیں دس لا کھ درا ہم کا خطیرنڈ رانہ پیش کیا تھا۔ <sup>©</sup> محرففس زکیہ کی طرف ہے مہدی ہونے کا دعویٰ:

مدس میں میں میں میں میں میں ہے۔ فاطمی ہزرگ اس سے خوش رہے۔ مگر منصور ویبائخی تھانہ کشادہ ول۔اس فی اطلیوں کی نوازشوں کی وجہ سے فاطمی ہزرگ اس سے خوش رہے۔ مگر منصور ویبائخی تھانہ کشادہ ول۔اس فی اطلیوں کو عطیات اور مالی نوازشوں میں بھی یاد نہ رکھ بلکہ انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ تصور کیو۔اگر چرشروع میں اس نے بنوفا حمد کے ایک بزرگ من بن زیدا بوجھ کو جو حضرت حسن نبال نخذ کے بوتے تھے، مدیند کا گورنر بنایا تھا کر جو میں انہیں معزول کر کے قید کرویا۔

ان وجوہ سے فاظی حضرات کی منصور سے ناراضی بڑھتی ۔ بی۔ انہوں نے خفیہ طور پرلوگوں کواپی بیعت کی دعوت دیا شروع کردی۔ اس تحریک کی تیادت عبداللہ بن حسن برطنی کے دو بیٹے کرر ہے متصے۔ بڑے محمد بن عبداللہ تصاور حجوثے ابراہیم بن عبداللہ دونوں عم ونقل ، ورع وتقوئی اورامانت ودیانت کے متنبار سے مشہور تھے۔ خاص کرم بن عبداللہ کا عبقہ اثر بہت بڑا تھا۔ ان کی پاکیزہ طبعی کی بناء پرانہیں "دنفسِ زکیہ" کہا جاتا تھا۔

ان کے پیروکاروں کا کہناتھا کہ تحریک کے دوران موجودہ خلیفہ منصور سمیت سادات کے تمام سیای قائدین نے نفس زکیے گی خلافت پراتھاں کیاتھ؛ لہذا کسی اور کا مند خلافت پر بیٹھنا غداری اور ٹا قابل معافی جرم ہے۔

اس خفیہ تحریک میں انہوں نے "مہدی" کالقب اختیار کیا۔ مہدی کی کئی علاء تان میں جمع ہوگئی تھیں۔ نام محمد اور وراد کانام عبد اللہ تھا، سیّہ تھے، بولتے وقت ہمکہ تے تصاور جب اچھی طرح نہ بول پاتے تو، بناہا تھ سینے پر مارتے تھے۔ ® ان کے عقیدت مندوں نے مشہور کر دیا کہ یہی حضور سی تھی ہی اور ماد کے وہ فرد ہیں جود نیا کوظلم وستم سے بہت دلائر عدل وافعاف سے آبد کریں گے۔ مگر در حقیقت میہ بات درست نہتی ممکن ہے ہا یک سیاسی جال ہوا ور یہ بھی ممکن سے کہ نفس زکیہ کومہدی سے متعلقہ احدیث و مکھ کرا سینے بارے میں غیرہ بھی ہوگئی ہو۔ بعد میں بھی الیے کی لوگ تے

جنبوں نے سیسی مقاصد کے تحت یا خوش فنبی یافلب حال میں خودکومہدی کے طور پر منعارف کرایا

چونکہ فلافت عباسیہ کے گزشتہ ہیں سالوں میں ہونے والی خونرین کی اور خلفاء کی بدعہد ہوں اور اخلاقی القہ رکی متعدد بار خلاف ورزی نے اُمت کے ایک بڑے طبقے کو حکومت سے بددل کر رکھ تھ؛ اس لیے فاطمی حضرات کی ہم تحریب بہت تیزی سے پھیلی ، خاص کر تجاز اور عراق میں ہزار وں افراد نے بیعت کر کے ان کا ساتھ دیے کا عہد کیا۔
تجاز میں صحابہ کرام کی ولاد کے کئی خانواد ہے اس تحریک کے صوبی بن گئے۔ حضرت علی ، حضرت جعفر ، حضرت نہر اور حضرت عمر دھی تا ہے گئی اعمان نے اپنی محدر دیاں اور خدمات اس تح کیک کوسونی دیں۔
منصور کو اس تحریک کا جو نہی علم ہوا ، اس نے تحریک کے قائدین نفس زکید اور ابراہیم کی گرفت ری کے احکام جادلاً منصور کو اس تحریک کا جو نہی علم ہوا ، اس نے تحریک کے قائدین نفس زکید اور ابراہیم کی گرفت ری کے احکام جادلاً

العبر فمی حبر می عبر ۱۹۶۱
 تاریخ الطبری ۷ ۱۹۵۹، ۵۹۱

<sup>🔿</sup> البداية والمهابة. ٣٨١/١٣

<sup>🕑</sup> تاریح الطبری ۷ ۵۹۳

تساريخ المشهور البيتية

ر ہے۔ بیدونوں تجاز کے دیمی علاقے میں روپوش ہو گئے۔ <sup>(U)</sup> ب كى دصيت \_ رويوشى اور تلاشى:

ہے۔ رویٹی سے بل جب بیباپ سے آخری الما قات کے لیے آئے تودا ناباب نے وصیت کرتے ہوئے کہا ۔ ‹‹بناکسی کوایڈ اودینے سے بیچتے رہنا۔اکثر ف موثی کواپنی تفاظست کا ذریعہ بنائے رکھنا ،کہ جہاں کلام کی ضرورے نہ ہو وہاں بہرصورت خاموثی بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کدان میں انسان کا درست الدام رائيگال جاتا ہے اور ندو اقد ام سخت نقصان ديت ہے۔سب سے برئ نلطی بيہ ہے كه آدى موقع آنے ہے یہ جلد بازی کر گزرے اور موقع سنے پرستی کرے۔جس طرح ہوشیار وشمن سے نیج کر رہنا جا ہے ای طرح بے وقرف دوست ہے بھی دور ہنا جا ہے۔''

اب سے بید بدایات لینے کے بعد دونوں بھائی رو پوش ہوگئے ۔ بھی پیرفجاز میں ہوتے بھی یمن ماعراق میں، بھی می ادرصوب میں۔ چونکہ ان کی قدر دمنزلت ہر جگہ تھی اس لیے انہیں پتاہ ملتی رہی اور کوئی ان کی مخبری پر تیار نہ ہوا۔ منصور سے لیے بیصور تنحال بڑی پریشان کن تھی۔وہ اس قضیے کونمٹانے کے لیے خود تجازیہ بچا۔اے اندازہ تھ کہ دونوں لل خاز میں بی کہیں چھیے ہوئے ہیں۔ال نے اپنے جاسوں علاقے میں پھیلادیے جو تاجروں کے بھیس میں عطراور ر گراشا فروخت کرے کے ساتھ فبریں کھوجتے رہے گرے سود۔

آخراس نے ایک جاسوں کو خطیر قم دے کرنفس زکید کے والدعبداللہ بن حسن جمعیٰ کے یاس بھیجا۔ جاسوں نے نودکوتر ک کاوفادارظ ہر کیااور وہ رقم بطور عطیہ پیش کر کے عبداللہ بن حسن پینٹنے کا عنا د جیت لیا۔ جید ہی ایے فس رکہ کا بتا چل گیا جو' کجہینہ'' میں چھیے ہوئے تھے۔ جاسوس نفس ز کیہ تک پہنچ ہی تھا کہ اس کی اصلیت کھل گئی۔ا ہے پکڑ یو گیااور پول منصور کی مہ کوشش بھی نا کام رہی۔ تراس نے عبداللہ بن حسن جمٹنے کو مدینہ ہے گرفتار کر کے وہل قید کراایا۔جباس سے بھی کام ندینا تو حجاز سے واپس جاتے ہوئے اس نے پہال ریاح بن عثمان مُر ک کوحا کم بنادیا۔ میخش وقعهٔ حرہ کے مجرم مسلم بن عقبہ کار شیتے میں بوتا لگتا تھا۔اس نے یہاں خانوادۂ بنی فہ طمہ برمز پیرختی کی۔عبداللہ بن حن پر النفذ کے ایک اور بیٹے حسن کو فہ ندان کے کئی افراد سمیت گر قنار کر لیا۔ ® گرفتاریاں اور تشدد:

الماه میں منصور پھر جج کے بیع آباتو ایک بار پھر بروی شدت سے خانوادہ کی فاطمہ کے روبوش حضرات کو تلاش کراایا۔تصرت عثان غنی شِلائٹۂ کے سِڑیو نے محمد بن عبداللہ بھی س تفتیش کی زدمیں آئے 'کیوں کہ دہ ابرا تیم بن عبداللہ كسر تھ انہول نے زیان ند كھولى تومنصور نے ساتھ كوڑ كلوائے۔ انہوں نے احتجاج كيا تو مزيد ڈيڑھ سوكوڑ سے

D انساب الاشراف ۸۳٫۳، ط دار، الفكو

🕜 انساب الاشراف ۹۹۳

🕏 استاب الاشراف ۹۱،۸۹،۸۸/۲

پھر بھی پچھند بناتو منصور نے نگ آکرا پنے بچاعیسیٰ بن علی کو بھیج کرعبداللہ بن حسن کو پیش کش کی کہ جو چ ہیں ہن ن لے لیں ،بس اپنے بیٹوں کو حاضر کرادیں نفسِ زکیدان دنوں کو ہ رضویٰ میں رو پوش تھے۔عبداللہ بن حسن رالٹنے نے کہہ۔ " میں اس پیش کش کا جواب ای صورت میں دول گا جب امیرالمؤمنین منصورخو المجھے سے بات کریں ۔'

منصور نے خود بات کرنے سے اٹکار کر دیا اور کہا

" و واین گفتگو ہے مجھ پروبیای جاد وکر دیں گے جیسا دوسرول پر کرتے ہیں۔'

عراق وا پس جانے ہوئے منصور، عبداللہ بن حسن برالنئے اوران کے ہڑے صاحبز اورے حسن کوساتھ لے گیااور کوفہ میں سرکاری انسران کے محلے" ہا شمیہ" کی جیل میں قید کرادیا عبداللہ بن حسن برالٹنٹہ ۹۴ سال کی عمر میں ای قیدو بندکی حالت میں فوت ہوئے ، ای طرح حسن بن عبداللہ نے بھی جیل خانے میں دم تو ژ دیا۔

نفس ز کیه کاخروج:

نفس زکیداب تک نفیہ طور پرتحریک چلاکر عالم سلام میں دائے عامہ کو ہموار کررہے ہتے۔منصوبہ بیق کرسہ کا اتفاق حاصل کرنے کے بعد ہرجگدایک ہی دن خروج کردیا جائے تا کہ حکومت بے دست و پاہوج نے کئی سالوں کی خفیہ تحریک ہوں ہے کہ سالوں کی خفیہ تحریک ہوں ہے کہ اسلام میں لوگ ان سے ساتھ ہیں اور بیتحریک کا میاب ہوجائے گی۔ چنانچہ جب انہیں باپ اور بھائی کی موت کی اطلاع ہوئی تو مزید عبر نہ کر سکے اور سے اور سے اور کا جمادی ایم خروج کا اعلان کردیا۔

وہ ابتداء میں صرف ڈیڑھ سوافراد کے ساتھ مدینہ منورہ بہنچ اور جیل تو ٹرکرا پنے قیدیوں کور ہا کرالیں۔ پھرمدینہ کے سرکاری مائم ریاح بن عثان کے قصر پرحمیہ کی اوراعلان کرایا ''کسی گوتل نہ کیا جائے۔''

ر یاح بن عثان کو گرفنار کرای گیااور کسی کشت وخون کے بغیر مدید برنفس زکید کی حکومت قائم ہوگئی۔انگےون نفسِ زکیدنے اہل مدینہ سے بیعت کی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

'' مدیندوالوا میں نے خروج کی ابتداء تمہارے شہرے اس لیے نہیں کی کہ تمہارے ذریعے اپنی طاقت بو ھاؤں؛ کیوں کددوسرے شہروں کے لوگتم ہے زیادہ طاقت و لے بیں۔ در هقیقت تم بمری برادر کی ادر میرے نا نا کے انصار ہو؛ اس لیے میں نے تمہی کو پند کیا۔ ابتد کی قتم! دنیا کے جس بھی شہر میں اللہ کی عبادت کی جربی ہے دہاں میرے داعی لوگوں ہے بیعت لے چکے بیں۔''®

اس کے بعد نفس زکیہ کے تھم پرعبداللہ بن جعفر خالفہ کے پوتے حسن بن معاویہ پچھ حدمیوں کو لے کر مکہ پنچوادر وہاں سے عبامی حاکم کو بے وخل کر کے لوگول سے نفسِ زکیہ کے لیے بیعت لی۔ ®

۲۳،۹۲۳ سیاس الاشراف ۹۳،۹۲۳

<sup>🛈</sup> استاب الاشراف ۱۸۹/۳ طادارالفكر

<sup>🛈</sup> انساب الاشواف. ٩٣/٣



مصوراورنفسِ زکیہ کے مابین خط وکتابت:

منصوركا مخردن رات سفركر كنوون على تجاز سانبار يجني اور بياطلاع دى منصور فررأنفس زكي كو كنوب كلها: "انتما حزو الله ينحار بون الله ورسوله ويسعون في الآرض فسادًا أن يُقتلُوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو يسعون في الآرض فالدا أن يُقتلُوا أو يصلبوا أو يُسفو من الارض ذا مك لهم حزى في الدنيا ولهم في الدني الله عفور في الاحرة عدات عطيم الآال المدني تأمو امن قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفور من الاحرة

(ب شک بدلدان لوگول کا جو کہ جنگ کرتے ہیں اللہ ہے اور اس کے رسول ساتی ہے اور زمین میں فساد

ہینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سمز اسے ہے کہ ان کے نکڑ نے نکوٹ کرد ئے جا کیں ، یا انہیں سولی پدیکا و یا

ج نے یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سنتوں ہے کاٹ دیئے جا کیں ، یا انہیں زمین سے جد وطن کر دیا

ہ نے ، ایسے وگول کے لئے دیو کی زندگی میں رسوائی ہے اور ال کے لئے تخرت میں بڑا عذاب ہے سوائے ن

لوگوں کے جو کہ تو بہ کریں اس سے پہلے کہ آن کے اوپر قابو پا اور آق بھر جان الو کہ اللہ تبارک و تولی بخشے وار ہے رحم
کرنے دالا۔) <sup>(۱)</sup>

، گرتم توبه کرلواور بهاری پکڑیل آئے ہے پہلے پسے اپنے موقف سے رجوع کراوق بیل شہیں ہتمہاری اولاد، تمہد ہے بھائیوں ہتمہار سے خاندان اور تمہار ہے بیرو کارول کوجان و مال اور مزت کی امان دیتا ہوں ۔'' طری کی روایت میں بیاضہ فیہے'

" تمہارے خاندان کے جولوگ قیدی ہیں انہیں رہ کردوں گا۔تم جس شہر میں چاہورہ سکتے ہو۔تمہارے ساتھیوں سے بعد میں بھی کھی کوئی باز پرس نہیں کی جائے گا۔تمہیں مزیدائیک الا کھ درہم دوں گا۔اس کے عدوہ اپن ضروریات کے لیے جو جا ہو ، گل سکتے ہو۔اگرتم اپن اطمیز ن کرنا چاہوتو اپنے قابل اعتماد رفق ، کو بھیج کر مجھ سے جو جا ہو ، گل سکتے ہو۔ گ

نفسِ زکیہ نے اس کے جواب میں لکھا

طَسَمْ ٢ تِلْمَ لَكَ ايتُ الْكتبِ الْمُبين ٢ نَسَلُوا عَلَيْ لَكُ مَنْ نَيَا مُوْسَى وَفَرْعُول بِالْحَقِي لَقُوْمِ

يُرُّمُنُون ٢٥ إِنَّ فِرْعُون علا فِي الْارْضِ وَخَعَل اهْلَهَا شَيَعًا يُسْتَضَعْفُ طَآئِفة مِنْهُمْ يُذَبِحُ الْمَاءُ
هُمْ وَيَسْتَحْى نِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَالَ مِنَ الْمُفْسِدُينَ ٢ وَيُرِيْلُهُ الْ يُمْنَ عَلَى اللَّيْنِ اسْتَضْعُفُوا فِي
الْأُرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ إِنَّهُ قَالَ مِنَ الْمُفْسِدُينَ ٢ وَيُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْارْضِ وَتُرَى فِرْعُونَ وهامن الْارْضِ وَتُرَى فِرْعُونَ وهامن وَبُورُ وَهَامِن وَبُحُنَدُهُمْ مَا كَانُو ايَحْدَدُون وَهَامِن وَبُحُونَ وَهَامِن وَبُونَ وَهَامِن وَبُحُونَ وَهَامِن وَبُحُونَ وَهَامِن وَبُونَ وَهَامِن وَبُونَ وَهَامِن وَبُونَ وَهَامِن وَبُونَ وَهَامِن وَبُونَ وَهَامِن وَهُمُ إِنِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمِن وَالْعَلَقُومُ اللَّالَّونِ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْحُولِ اللّهُ الْحُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

🛈 مورة المائدة،آيت ٣٤،٣٣ . 🖰 ،مساب الاشراف ٣ ٩٥٠ ط دار الفكر . 🖰 ناريخ الطرى، تحت ١٤٥ هـ

A /

(بدواضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کون تے ہیں موک اور قرعون کی فہرایک مقصد کے تحت ٹھیک فیک ان وگوں کے بیئے جوایرن لا ناچاہیں۔ بھینا فرعون زہین ہیں مرکنی کرر ہاتھ اوراس نے زہین والول کو گروہ گروہ ہیں تقسیم کر دکھا تھا، کمر ورکر دکھا تھا اس نے ان میں سے ایک ہماعت کو ۔ وہ ذیخ کرتا تھا ان کے بیٹوں کو ، اور زندہ رکت تھا ان کی عورتوں کو ۔ بے شک وہ فسادی نے والوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہیے ہے کہ احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں کمر ورکر وید گیا تھا ، اور ہم آئیس بنادی امام ، اور ہم آئیس بنادیں وہ چیز کہ جس سے وہ ڈرر ہے تھے۔ ) آ

اللہ نے ہمیں نتخب کی ہاور ہمیں شرف بخش ہے کہ ہم ادلا و ہیں انہیں کے آرام ہیں سب سے افضل حضرت محمد سن ہیں کہ اللہ میں سب سے پہلے اسلہ م لانے والے (حضرت علی خوالف کی ، از وائ مطہرات ہیں سے سب سے افضل حضرت خد بجہ اللہ می کہ میں سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والوں (حضرت خد بجہ نائی فی اللہ میں سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والوں (حضرت فد بجہ نین فیڈ اور حضرت میں نوائی فی کی ، بنات رسول ہیں سب سے بلند مرتبہ بین سیدہ فاحمہ الزہرا ، نوائی فیا کی ، اور جفتی نو جو نول کے سروار حضرت حسن فیسی فیا گی ۔ ہشم حضرت میں نوائی نو جو نول کے سروار حضرت حسن فیسی فیا گئے ۔ ہشم حضرت میں نوائی نو کے قربر کے باپ میں جو بشم ہیں ہو بشم ہیں میں ہو بشم ہیں اس سے کہا ظامت سب سے بہتر اور ماں باپ کے متب رہ سب سے اعلی جول جس کے نسب میں مجمیت کا کو گئی انٹرنہیں ۔ ہیں جن بین سب سے کہا خواب کے متب رہے انہان (حضورا کرم نویزیز) اور جہنم ہیں سب سے کہا غذا ب

اگرتم ہماری اطاعت کرونو ہم تمہارے لیےویک ہی امان کی صانت دیتے ہیں، جلیسی تم نے دک بل شہر ہم ومدہ پوزا کرنے میں زیادہ قابل اعماد ہیں یتم ہمیں کون می مان دے رہے ہو؟ ویسی جیسے تم نے ابن ہمیرہ کو دی؟ یو یسی جیسی تم نے اپنے چی عبدالقد بن ملی کودک؟'''

منصور کویہ خط ما، تو اس کے در برابوا بیب نے جو ب تکھنے کی اجادت ، گلی۔منصور نے کہا: '' رہنے دو اس نے نسب ادر رشتوں برلخر کیا ہے تو جواب میں خود تکھوں گا۔'' '' س نے بعد منصور نے اسینے خاندان کی فضیاتوں برمشتمل درج ذیل طویل خط تکھا۔

" تمبردا خط ملاتو معدم ہوا کہ تمبارے فخر کادارہ مدار کورتوں کے ذریعے ثابت ہونے والےنسب پہ ہا تاکہ سطرح تم جاہلوں اور عوام کو بے وقوف بناسکو۔ اللہ نے عورتوں (کے دشتے) کومردوں کی رشتہ دار بوں جیسا مقرر بی نہیں کیا۔ اللہ نے ججا کو باپ کی جگہ رکھا ہے اور اس کا ذکر باپ سے بھی پہنے کیا ہے، ارش د بارگ ہے '

ا موردالقصص، ایاب اما ۹

ادساف الاشواف ۲ ۹۹ تا ۹۸ طبر لک کی روایت پی بیان در کھی بین " یواداران حقم سے اوسلم کودک تھی؟"

<sup>🖰</sup> تاریح الطبری مسة ۱۴۵هـ

قَالُوْ ا مَعْبُدُ الله لَكَ وَ الله ابْآدُ لَكَ الْبِرهُمُ وَالسَّمْعِيلُ وَالسَّحَقَ اللها وَّاحِدًا وَّ مَعْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ اللهُ اللهِ لَكَ وَالله اللهُ اللهُ

اور جب الله نے حضورا کرم سی تیزم کومبعوث فرمایا توان کے چار پچاہتے۔ آپ میں تیزم نے انہیں اسلام کی رعوت دی اور ڈرایا۔ ان میں سے دو نے انکار کی اور دو نے قبول کیا۔ تبول کرنے والوں میں ایک میرے واوا (عباس بنی فید) منتے۔ انکار کرنے والوں میں سے ایک تمہارا واوا (اوطالب) تھا ایک لیے اللہ نے ان دونوں انکار کرنے والوں میں سے ایک تمہارا واوا (اوطالب) تھا ایک لیے اللہ نے ان دونوں انکار کرنے والوں (ابوطالب اور ابولاہب) کی وراشت ورقر ابت کو آب س تیزم سے منقطع قر اردیا۔

تمہارادعویٰ ہے کہ تم تی مت کے دن سب سے کم عذاب دیے ہے فادالے کاور شریوں ہیں سب سے ہم ہزاب دیے ہونے دالے کاور شریوں ہیں ہاگا ہے۔ نہ بی ہمتر کے بیخ ہوں واکلہ مقد سے کفر سرنا کوئی معمولی بات نہیں ۔ نہ بی المد کا تھوڑا سا مذاب ہم باگا ہے۔ نہ بی شریوں ہیں کوئی فیر ہوسکتی ہے۔ المد پر ایمان رکھنے وال کوئی مؤمن اعلی جہنم کی اولا دبو نے پر فتر نہیں کرسکا۔

تم نے جو کھ ہے کہ حضر سے بنی بڑی نوٹ کو باشم سے اور حضر سے میں بہتر تیں ان کا تو باشم اور مبدالمطلب عاص تھا تو اس بی بہتر تیں ان کا تو باشم اور مبدالمطلب ہے دہرانہیں رشتہ نہیں تھا۔ (لہذا دہرانہیں رشتہ فور کی تو حضور سے نہ کو ضور سے نہ کو ضور سے نہ کو میں ہوئی۔)

تم نے کھا ہے کہ تہمار سے نہ ہیں مجمل کی کوئی ملاوٹ نہیں ہم ہمار سے نہ ندان میں کوئی باندی کی اولا دئیں۔ ہیتو تم نے تمام کا نئات کے افضل ترین فردگی اولا دیر برتر کی کا دگوی کردیا ، کیوں کہ حضور سے نہ کے ایک بیتے ہیں ایرا ہم باندی ماریہ تبطیہ کے طن سے سے تھے اور دو تم ہر رہے واداحسن (المشن) بن حسن زنا فوز سے بہتر سے نے نہا نہ کی باندی سے بہتر کوئی نہیں گروہ ایک باندی کے بیشے سے نہم کوئی نہیں کہ میں سے بہتر کوئی نہیں کہ دورہی باندی سے بہتر سے نہر کوئی نہیں کہ باندی سے بہتر کوئی نہیں گروہ ایک باندی سے بہتر سے کھے۔ زین العام بن کے بعد تمہار ہے دکھ رسوں اللہ منابی کے بیشے تھے۔ زین العام بن کے بعد تمہار ہے دہم الماریہ کہنا بھی غلط ہے کہ درسوں اللہ منابی کے بیشے ہو : کیوں کہ قرآن نہی کہ دیورہ کہتا تھی غلط ہے کہ درسوں اللہ منابی کے بیشے ہو : کیوں کہ قرآن نہی کھی کہتر ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدُ آیآ آحدِ مِنْ رِّحٰالِکُمْ وَلِکِنْ رَّسُول اللّه و حَالَم النَّبِیّنَ و كَانَ اللَّهُ مِكُلَ شَیْءَ علیْمًا (محرفیل میں تبہارے مردوں میں ہے کسی کے والدلیکن وہ الله کے رسول میں اور سفری نبی میں اور الله علی ا

ہاں اہم ن کی قابلِ احترام بیٹی کے بیٹے ضرور ہوگر پیرشتہ نہ ور، شت کاحل رکھتا ہے نہ نشیارات کی منتقلی کا۔ جب عورت نماز میں اورت نبیس کراسکتی تو اس کے ذریعے سیاد ہو وامامت کے اختیارات کی وراشت آ گے کیے

شورة الاحراب آبت ٤٠

🛈 مورة ليقرة. آيت ١٣٣



منقل ہوئئتے ہے بتم نے خصرت علی بنی شخذ کا ذکر کیا ہے تو نبی اکرم ما پیجائے اپنی وفات کے وقت نماز کا حکر ان کی جگه سی اور ( حضرت ابو بکرصد بق ذالغنی ) کودی تھا۔

حضرت حسن ذائقتی خلیفه ہوئے تو انہوں نے حضرت معاویہ زائن کوخلافت کپٹروں اور دراہم کے عہض بیچ دی۔ پس اگر ضافت میں تمہاراحق تھ ، تو تم اے فر وخت کر چکے ہوا در اس کامعاوضہ وصول کر چکے ہو۔ پھرتم نے بنوامیہ کے خلاف خروج کیا۔انبول ئے تمہیں قبل کیا بدولی پر چڑھایا، شہرول سے جداوط، کیا۔ (بیاشارہ ہے زید بن علی کے قبل ادرسولی کی طرف) یہاں تک کہ ہم نے خروج کیا اور تمہاراانقام نیا۔ تمہارے خون کابدلہ لیا ہتمہیں ان زمینوں اورشہروں کاوادث بنادیا ہتمہارے بڑوں کوفضلیت اورعزت ری۔ ابتم انہی باتوں کو ہمارے خلاف دلیل بنانا چہتے ہو۔ شاید تنہیں سے غلط نبی ہے کہ ہم تمہارے باپ (عبی بنالینیز) کا ذکرِ خیراس وجہ ہے کرتے ہیں کہ وہ حضرت عباس ڈٹی نختہ سے افضل ہیں۔حالہ نکہ ایک ہات نہیں ہے۔ تمہیں معوم ہے کہ ہمارے خاندان (بنوہاشم) کی دور جابلیت میں فضلیت حاجیول کو بانی یا نے کی وجہ سے تھی۔ بیشرف اینے بھ تیوں میں سے صرف حضرت عباس تُل تُخذ کو فعیب ہوا۔ تمہارے باپ (عی بنالٹیز) نے اس بارے میں عمر بنالٹیز ہے بحث کی مگر انہوں نے فیصلہ ہمارے حق ہی میں کیا۔ <sup>©</sup> جب مدینہ میں قبط پر الوعمر فاروق رفالنفی نے ہورے دادا کے وسیے ہی ہے اللہ سے بارش کی دعا کی اور ملدنے یانی برسایا۔ <sup>©</sup> حالانکہ تمہارے ہاہے موجود تنصی کر ان کا توسل نہ کیا۔

پھر جب نبی اکرم سڑ پیزنم کی و فات ہوئی تو عبد انسطلب کی اولا دمیں سے حضرت عیاس شاکند کے سواکوئی زندہ نہ تھا۔ پس آپ ملتیلم کی وراثت انہی کی طرف پنتقل ہوئی ورخلافت ان کی اوراد میں آگئی۔ دنیاو آ خرے کا کوئی شرف اوراعزاز ایبانہیں جس کے و رہے حضرت عباس طَیْنَغُور نه ہوئے ہوں۔ وہ نہ ہوتے تو ابوطالب اورعقیل بھو کے مرجاتے انہول نے تمہاری آبرور کھی۔ تمہاری کفات کرتے رہے۔ عقیل قید ہوئے تو فدیہ دے کرانہیں چھڑا ہے۔ ہم نے زہ نہ جا بلیت میں بھی تنہارے خاندان کی کفالت کی ہمہاری ناموں کی تفاضت کرتے رہے۔ ہم خاتم النبیاء من تیلم کی میراث کے دارث بھی بنے۔ تنہارابدلہ بھی ہم نے لیاادرجس چیز کوئم حاصل نہ کر سکے اسے ہم نے حاصل کر کے دکھایا۔''

🛈 انب ال ثمر صين ريكتو بيمين تك محقول سے او كينئے 🛛 ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۰ گے خط كارتية صبتاري الطبر كي سے ميو كيا ہے

<sup>🕝</sup> صحيح البحاري، ح ٢٧١٦، كتاب فصائل اصحاب الني 🕜 صحيح البخارى ج ،١٠١٠ كـاب الاستسفاء ا و کہا ہت کا یہ بتیہ صدیبری ۲۵ ادھ کے حال ت بیں ادکور سے طبری کے بقو ریے مواسلے محد بن کیجے ہے جمع میں ایشیر سے عل سے بیں۔ ن سے الد شران فعوط کو سے قرار بے تھے۔ تا ہم ہم بر جے میں بعص رکیک عصوں کوچیوز ویا ہے جن کے بارے میں مکان تھا کہ کیسی معصب وی کا اضافیہ ہوں۔ بيال يه بات و بن شين ري كرمسور يه معزت مي كروالذ كرحسرت في رالتدار الفل بوت كاجه موقف وشي كمايات، ووامل منت كري تعط نظر يح خلف ہے۔ ایل سنت کاس پر جمان ہے کہ خلف کے دشدیں تا مسحابہ سے اقعل ہیں۔ مضور کا مکت ہے تر جمال نہیں کررہا بلک سے خاص خاند نی سیف ک دكات كررياك بس يراطز ، براني اورتعصب كاحسرسان محسوس كي و مكتاب ر

> نفس زکیہ کےخلاف فوج کشی: نفس زکیہ کےخلاف فوج کشی:

ہ خرمنصور نے نفس زکیہ کے خلاف فوجی کا رروائی کا تکم دے دیا۔ تا ہم وہ جاہتا تھا کہ نفس زکید کی جان سے بغیر سئل ہوجائے؛ کیوں کہ نفس زکیہ سے اس کے اپنے گھر کے بہت قریبی رشتے تھے۔ نفس زکیہ کے چھے بیٹے اور دو بنیاں فاطمہ اور زینب تھیں جن میں سے زینب سابق عباسی ضیفہ مُقَ ح کی بیوی تھی۔ مُقَاح کی وفات کے بعد اس کا بنیاں فاطمہ اور زینب تھیں جن میں سے زینب سابق عباسی ضیفہ مُقَ ح کی بیوی تھی۔ مُقَاح کی وفات کے بعد اس کا مفور کے بچاعیسیٰ بن علی ہے ہو گیا تھا۔ <sup>(</sup>

نیز منصور کوهیر نبی میں خونریزی برگز بیندنی اس لیے عیسی بن سوی کوفوج کی کمان دے کر کب

"تم الله كے حرم ميں جارہے ہو۔ جہاں تمن طبقات ہيں ايک قريش جور سول الله مل تيام کے قرابت دار ہيں۔ دوسرے مہاجرين وانصار۔ تيسرے وہ تا جرجوروضة اطہراور سجدالحرام کے پڑوئ ميں آباد ہو گئے ہيں۔ جب محرنفس زكياتی ہوج ئيں تو توارنيام ميں كرلينا ،كسى مفرور كا تعاقب نہ كرنا ،كسى زخى كوٹھكانے مت لگانا ،كسى پرندے كوبھى ذئ زكرنا۔اگر مجدالمان طلب كريں تو آئيس اون وے دينا۔ يہ باتيں تم نے اچھى طرح سمجھ ليس ؟"

عیسی نے اثبات میں جواب دیا۔ منصور نے دوبارہ سہ بارہ پوچھا کہ ہدایات بچھ چکے ہو۔ عیسی کے تین باراطمینان دلانے پرکہا:''یاںٹند! نو گواہ رہنا ، یااللہ! نو گواہ رہنا۔''

ا خرکارئیسی بن موک چ رہزار سیابی لے کرنہایت تیزی سے حجاز پہنچا۔ اس کے سرتھ جمید بن قطر کہ اور کثیر بن حمین بستے مامور عبای جرنیل متھے۔ ان بین سے بعض جرنیل ایسے متھے جوکسی وقت میں نفس زکید سے بیعت کر پچکے متھے گر اب عین امتحان کے وقت وہ حکومت کے ساتھ متھے۔ تا ہم نفس زکید کو یقین تھا کہ بہت سے عب می افسران جنگ کے دوران ان کے ساتھ اللہ میں گئے۔ ©

نفسِ زکیدنے مقابعے کے بیے مدینہ کے گردخندقیں کھدوائ تھیں کہاجاتا ہے کہ یہوئی خندق تھی جوغز وہ خندق میں کھودگ گئ تھی۔ ﷺ تا ہم ابھی وفاعی تیاری پوری ہو تکی تھی نہ کوئی بروی فوج اکھٹی ہوئی تھی کہ دس رمضان ۵۰۱ھ کو عمباس لٹکر آن پہنچا۔ عیسیٰ بن موی نے اہلِ مدینہ کو محمد نفس زکید کا ساتھ جھوڑ دینے پرامان کی پیش کش کی۔ ﷺ

اہل مدینہ کی بہت بڑی تعداد جنگ کی زویے محفوظ رہنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل گئی۔نفس زکیدنے کوشش کی کدو، واپس آ جائیں مگر ہے۔ ہود۔ ®

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف ۱۰۲/۳،۱۰۲/۴ ط دارالفکر 🔻 تاریخ الطبری ۲۱۲۸۵

<sup>🛈</sup> سب فریش للربیری، ص ۵۵

<sup>@</sup> ناويح الطبرى ٥٨٣١٧



اس کے بعد نس زکید کوخود بھی انداز وہوگیا کہ فتح بہت مشکل ہے؛ اس کیے انہوں نے اعلان کردیا ''لوگو! دَمْن لا وَلِشَكَر بِيسِر پِرَ أَن بِينِجِا۔ مِينَ تهمبيل بيعت ہے آزاد کرتا ہوں۔ جور بناچا ہے، ہے۔ جو جانا جاہے جِد جائے۔''

ہے۔ لوگ بھی جنگ میں کسی کامیابی سے نامید تھے۔ بس بیعت کی مجبوری کی وجہ سے ان کے گرد جمع تھے۔ یہ اعلان منتے ہی اکثریت منتشر ہوگئی نفس ز کیہ کے گر دتھوڑ ہے نہے لوگ رہ گئے ۔ <sup>(۱)</sup>

ا بے میں بعض ہمدر دول نے مشورہ دیا کہ وہ حجاز کو جھوڑ کرعالم اسلام کے سی گفجا ن شہرکو مسکری مرکز بنائیں اس سر بغیرع سیوں کے لا وُلشکر کامقابلہ ممکن نہیں مگرنفسِ زکیہ نے نبی اکرم ہاتیۃ کے اُس ارشاد کوسا منے رکھتے ہوئے جم میں مدینے کو "جِنْ ع حصینیة" (مضبوط زرہ) کہا گیا تھا، مدینہ بی کومور جد بنا نے کا فیصلہ برقر اررکھا۔ \* ندا كرات كى ناكام كوشش:

جنگ ہے پہلے عینی بن مویٰ نے سفیر جھیج کرنفس زکیہ کو جان کی امان کی پیش کش کی مگر انہوں نے قبول نہ کی۔ © نفس زکید فاطمیوں یا عوبوں کے منفقہ قائدنہ تھے۔ سوات کے بہت سے لوگ ان سے انتعلق تھے بلکہ بہت ۔۔ عباسیوں کے ہمنوا تھے جن میں ہے تُی حضرات عیسیٰ کے تشکر میں شامل تھے۔عیسیٰ نے ان میں سے دس ہاخمی حضرات کا وفد بنا كرنفس زكيد كے ماس صلح كى تفتكو كے لين بھيجا۔ ان ميں چندنمامال مضرات بيتھ

🛈 حضرت حسن بنالینئو کے بڑیوتے 💎 قاسم بن حسن بن زید 🌣 نفس زکیہ کے چھازاد

حضرت حسین خاسین خاسین کے یو یوتے عبداللہ بن حسین الاصغر بن علی زین العابدین

🕝 مضرت علی فالنئو کے بر ہوتے 💎 عمر بن محمد بن عمر

@ حضرت على ذالنفخ كے يزيوت عبداللد بن محمر بن عمر

@ عبداللدين جعفر ولي في كي يوت عبدالله بن الماعيل

🗨 عبدالله بن جعفر خیان کے بڑیوئے 💎 ابولکرام محمہ بن عبداللہ بن علی

ک عقیل بن الی عالب خالتهٔ کے برا ہوئے ۔ محمد بن عبداللہ بن محد بن عقبل خالہ بن ابوط ب

مگران حفزات کوفس ذکیہ کے حامیوں نے راستے ہی میں روک لیا اور کہ

'' رسول اللّه سلميّة لم كے بيٹيے ہی رے ساتھ ميں اور ہم ان كے ساتھ ۔''

حضرت حسن بذل کھنے کے بڑیوتے قاسم بن محمدے کہا ا

'' میں بھی رسول الله سُائیوَم کا بیٹا ہوں۔اس وقد کے اکثر لوگ بھی رسول للدسلائیوم کے بیٹے ہیں۔ہم تہمیں کتاب

🍘 تاریخ لطاری ۷ ۵۸۰، ۸۹

<sup>🛈</sup> باریخ الطبری. ۷ ۵۸۳،۵۸۳

<sup>🗘</sup> بازیج انظری ۱۹۸۵،۵۸۵ ۵۸۵

رین اور نوز بزی ہے بیچنے کی دعوت دینے آئے ہیں۔'' مگران کی بات ندئی گی اور انہیں بھی نا کام لوٹا پڑا۔'' آخر پندرہ رمضان کوفریقین آئے سے سمنے ہوئے۔ عباسی سیدساں رعیسی بن موئ نے جنگ ہے پہلے نظس زکیہ کو پارٹر کہد ''امیر المؤشنین کا حکم ہے کہ میں آپ کو امان دینے سے پہلے جنگ شروع نہ کروں ۔ آپ کو، آپ کے گھر بالوں، بچ ں،اور ساتھیوں کوامان دی جاتی ہے۔خطیر قم دینے ،ورقر ضے اداکرنے کا وعدہ کیا جہتا ہے۔''

ریں ہے۔ گرنفس زکیدے کوئی سمجھوتہ قبول ندکیا۔ نصدہ کن جنگ ۔ نفس زکیہ جاں بحق:

بیندی ، افر جنگ شروع ہوگی اور مہتم سے ظہر تک لڑائی ہوتی رہی ۔عب سیوں نے اتنی زور دار تیرا ندازی کی کے فیفس زکیہ سیفتر ہاتھی زخمی ہوگئے ،بہت سے فرار ہوگئے ۔ بیسی بن موی نے میدان جنگ کے اردگر دہ ہی پر چم نصب کر کے اعلیٰ ن کرادیا کہ جوان کے پاس آ کر کھڑا ہوجائے اسے امان دی جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے اوگ میدان جنگ سے اعلیٰ نرازہ ہو چلاتھا کہ سرکاری فوج کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ مئو ربن نُحرُ مَد فِالْ تند کے بوتے عبداللہ بن جعفر نے نفس زکیہ کو مکہ جید جانے کا مشورہ دیا مگرانہوں نے کہ:

"اگریس غائب ہوگیا تو اہل مدینہ ہے وہی سلوک ہوگا جوٹرہ دالوں ہے ہواتھا۔"

ظہرے بعدنفسِ ذکیہ خود دست بدست ٹرائی میں شریک رہے۔ان کے بالمقابل عباسی امیر تمید بن قحطبہ کے دستے تھے۔ جنگ ہے پہلےنفسِ زکیہ کہدرہے تھے ا

" تُميد بن قُطَبَ مجھ ہے بیعت ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے ساتھ ہوجائے گا۔"

مگرایہ کچھ شہوا ممید بن قَطبَه کپوری شدت ہے ن کامقابلہ کرتارہا، عباسیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا، وزنفس زکیہ کے مائنتشر ہوتے گئے ۔اس وقت کسی نے کہ:'' آپ اسپنے بھائی ابراہیم کے پاس مراق حلے جسیں۔''

نفس زکیدکواب تک اپنی ب تر بیری کا ندازه موگر ته، وه بولی

''میں اہلِ مدینہ کو دُہری آ زمائش میں نہیں ڈالن جا ہتا ،ایک خروج کر کے ، دوسرے فرار ہوکر۔''

ان كاخیال بالكل درست تھا كەان كے تل كى صورت بىل سركارى فوج كوعوام كى بكير دھكر كى كوئى ضرورت نېھى ئىكن

،گروہ ف*چ گر*نگل جاتے تو ن کی مدداوراء نت کے شہبے میں مدینہ کا شاید کو لگ گھر بھی عمّ ب شبی ہے محفوظ نہ رہنا۔

تقس زکیدعفرتک مٹی بھرساتھیوں کے ساتھ میدان میں جے رہاورا پنے ہاتھ سے تریف کے ہارہ آ دمیوں گونگ کیا۔ان کے ساتھی ایک ایک کر کے ان کے دائیں بائیں گرتے رہے۔ آخرکار، یک تیرانداز نے انہیں تیرکانش نہ نالایا۔ساتھ ہی ایک شخص نے پشت سے حملہ کر کے نیزہ جسم سے پارکرویا۔ان کے گرتے ہی لڑائی فتم ہوگئی۔ان کا جسم

رات مجرمیدان میں پرار با۔اس شب بہت زور کی بارش ہوئی جس سے سارامدینہ جل تھل ہوگیا۔

🕐 باریخ الطبری ۷ ۸۹۹

🛈 تاریخ لطسری ۸۲/۷ ه

اگلے دن مقتول کی بہن نے میسی بن موی سے اجازت لے کرخش کی متد فین کی نے بہم سرکا رکی افسران سے اپلے سرکاٹ کرمنصور کے پاس بھیج ویے تھا۔ اس طرح تروج کی ایک اور در دناک داستان انہ م کو پہنچی وی نفس نفس زکید کی بحر تقریب شد سرائھی، رنگت سانوں تھی۔ سرکے بالوں پر مبندی نگاتے تھے۔ انفس زکید کا خروج بلا شہر جرائت اور شجاعت کی ایک تاریخ کے طور پر یا دگار حیثیت رکھتا ہے گرشتنگ روہا نفس نے سے سوچا جائے تو ، ننا پڑے گا کہ س ہے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ ۔ سرتح کیک کی ناکائی کے آثار بھی شروع ہے واضح تھے تح یک بین منصوبہ بندی اور تدبیر کی کی صاف دکھا لکی دیتی ہے۔ خروج کے دفت نفس زکید کا کہنا تھ واضح تھے تح یک بین منصوبہ بندی اور تدبیر کی کی صاف دکھا لکی دیتی ہے۔ خروج کے دفت نفس زکید کا کہنا تھ دمیں انہوں نے بھے دور کی ہے جب کوفی، بصرہ ، منوصل ، واسط اور الجزیرہ والے میری بیعت کر چکے ہیں اور انہوں نے بھے دعرہ کیا ہے کہ مس رات میں خروج کروں گا ۔ اس شب وہ سب بھی خروج کر گزریں گے ہیں اور گران کا انداز وبالکل نیا کا اور وگول نے ان کا و بیاس تھو تھو نہیں دیا جیسی آئیس تو تع تھی۔ انہوں نے جنگ ۔

نفس ذکیہ کے جوال سرل اور تو کی الجنہ چھوٹے بھی ٹی اہرائیم بن عبداللہ اس وقت عراق میں رو پوٹی تھے اور خفیہ طور پر وہال تحریک کی قیادت کررہے تھے۔ جب نفس ذکیہ کے فروج کی اطلاع عراق پینی اور منصور نے اس کے خلاف لٹکر رو نہ کیا تو اہرا ہیم کے بمدردول ہے آئیس مشورہ دیا کہ آپ بھی فوری طور پرخروج کردیں ورنہ کو کی تخری کر درے گا ور آپ پیٹرے جا کیں گے۔ اہرائیم کی اپنی رائے اس وقت خروج کی نہھی مگراس مشورے کو مان کر انہوں نے بھرہ میں خروج کی نہھی مگراس مشورے کو مان کر انہوں نے بھرہ میں خروج کا اعدان کر دیا۔ اس وقت بن کے سرتھ صرف بیس فراد تھے۔ تا ہم جول جول ان کے خروج کی خبر پھیلی لوگ جوق درجوت ان کے گردجع ہونے گئے۔ بھرہ اور گردونو اح بیس تباد قبائل نے سفید لبنس پین کر حکومت کی اطاعت سے درجوت ان کے گردجع ہونے گئے۔ بھرہ اور گردونو اح بیس تباد قبائل نے سفید لبنس پین کر حکومت کی اطاعت سے درجوت ان کے گردجع ہونے گئے۔ بھرہ اور گردونو اح بیس تباد قبائل نے سفید لبنس پین کر حکومت کی اطاعت سے درجوت ان کے گردجے کا اعلان کیا ادربھرہ کی سرکاری مگارتوں پر قبضہ کر کے عباسی عملے کو باہر کردیا۔ ©

میدالفطر کے دن جب ابراہیم نمی زعید کا خطبہ دے رہے تھے، حج زے نفس زکیہ کے مثل کی احلاع آئی۔ اس سے تحریک کے حامیوں میں منصور کے خلاف مزیدا شتعال کھیلا۔ ان لوگوں نے گسکر، اُ ہواز اور و بط پر بھی تبضہ کرلیا ور عباسیوں سے ایک بڑی جنگ کی تیار کی کرنے گئے۔ (()

منصورا کی صورتحال سے بخت پریشان ہوا۔ اس وقت اس کی اکثر افواج دورد راز کے محاذ ول پرمصروف تھیں۔ اس کا بیٹا مہدی تمیں ہزار سپاییوں کے ساتھ '' رے'' کے محاذ پرتھ مجھ بن اشعث جپالیس ہزار فوج کے ساتھ فریقہ ہل تعینات تھا۔ باتی فوج عیسیٰ بن موکٰ کے ساتھ حج زگی ہوئی تھی۔ دارا لخلافہ ہاشمیہ میں صرف دو ہزار سپوبی تھے۔ اگر حریف حملہ کردیتا تو شکست بھی تھی ۔ منصور نے مخافقین کودھوکا دینے کے لیے رات کو معسکر میں جگہ جگہ الاؤروش کرنے

<sup>🕝</sup> ايتاب الإشراف ۱۹۳۳ 💮 انتياب الإشراف ۱۹۳۳

① انسابالاثراف ۱۰۹۵۱۰۹ تا ۱۰۹۵

<sup>@</sup> تاريح حيفة بن حبط، ص ٤٧٢ انب الاشراف ٣ ١٣٢

<sup>🝘</sup> انساب الاشراف ۱۲۳،۹۲۲،۹۳۳

کا تام دور سے بہی محسوں ہوکہ معسکر سپیوں سے بھراہوا ہے۔ ساتھ ہی اس نے میں بن میں بار اس استان میں ہوری کا کہ طب کی ۔ ایسا معاوم بن استان بغیرہ فرر آدار الخلاف والی آنے کا تقم بھیج و یا اور دیگر مقامات سے بھی فوری کمک طب کی ۔ ایسا معاوم بن استان کو بھی ہوری کا نظام خبررس نی کمرور فی ماگر انہیں منصور کے فیصلہ کن جنگ کو جوز جانے والی فوج کی واپسی تک ستوی رکھا۔ جب پتا چلاک بھی ہن موی جوزی مہم میں کا میر سب ہوکرو پس چل پڑا ہے قو منصور نے تقم نامہ بھیج کرای کو اہما ہیم کی سرکوئی کی وسط بھی ہن موی جوزی مہم میں کا میر سب ہوکرو پس چل پڑا ہے قو منصور نے تقم نامہ بھیج کرای کو اہما ہیم کی سرکوئی کی وسط بھی ہوری ہو ہوں کی تیاری کی خبر معندی ابراہیم نے رادہ ہزار رضا کا ردن کے ساتھ بھرہ ہے گئی ہو جاتا ہے۔ اگر عیس ست سوگھڑ سوار اور باتی سب پیادے سے نے دیا ہوں ہی ہو ہوں کی تیاری کی خبر میں جگا کا کوئی میں سی سے عقید سے مند بھی ان کے ساتھ بھرہ ہو تا ہے۔ اگر عیت عام پر شمس تھی جنہیں جگا کا کوئی میں ہو جاتا ہے۔ اگر عیت توام پر شمس تھی جنہیں جگا کا کوئی میں ہو جاتا ہے۔ اگر عیت کا رخ کوف کی طرف کھا تھا تھی ہو جاتا ہے۔ اگر عیت کا رہ کوف کو ماتھ مالیا جائے۔ اگر عینی بن موں کو چوز ہے کوف پہنچ میں در ہو جاتی تو ایرا ہیم کا کوف برت بھی ہوجا تا تھی تھا۔ منصور کواس خطرے کا میدارہ تھی کا میں کوف کوف کوف کوف کوف کوف کوف ہو جاتا ہے۔ اگر عیت تھی نے تیز تر پیش میں کو جاتا ہے۔ کہتا کہ کوف کواس کے حال پر چھوڑ کر سیدھا تر بیف شکر کی طرف لیکو 'اس سے عسی نے تیز تر پیش میں کو جائیا۔

ن میں کی ورکوف سے سولہ کیل دور ' باخم کو ' کے مقام پر ابراہیم کی فوج کو جائیا۔

﴿ لَا اللَّهُ بُحِبُ الَّدِينَ لَقَاتِلُونَ فِي سَيْلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُيانٌ مُّرْصُوْصٌ ﴾

"بے شک امتدکو وہ لوگ پہند ہیں جواس کی راہ میں صف بنا کراڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوارہوں۔"

اُٹڑکا رعرب کے قدیم طرز کے مطابق بمی صفیں بنا کراڑ نے کا فیصہ کیا گیا۔ دونوں افواج مقابل آ کیں تواہر ہیم نے آگے بوھ کر حرف پر وردار دھا وابول دیا۔ اس جارہ نہ حملے سے عباس سپائی مرعوب ہوگئے، ان کی صفیل درہم ہوگئی ہیسی بن موی اور بڑے بڑے جرنیل منہ پھیر کر بھا گئے نگے تاہم اس دوران عبسیوں کے ایک امیر نے میان بنگ کی پشت پرواقع نہریار کر کے ابراہیم کی فوج پرعقب سے حملہ کردیا۔ اس نا گہائی آفت سے ابراہیم کے میان بوگل گئے۔ ادھر سے میسی بن موی نے بھی پلیف کر ہلہ بول دیا۔ دوطر فیہ حملے کی زویس آکر ابراہیم کے دضا کار ملی کی نوعی بی بن موی نے میں دی کرادی کہ جوہتھیارڈ ل دے وہ مامون ہے۔

الملی کو میسی بین موی نے من دی کرادی کہ جوہتھیارڈ ل دے وہ مامون ہے۔

🕜 سورة الصف، آيت ؛

<sup>© المعاية</sup> و ليهاية ٢٧٦،١٣





۔ بہت ہے لوگوں نے مابوی کے عالم میں جن بچانے کوئز جیج دی۔ تاہم ابراہیم اوران کے ساتھ کچھزیدی رضا کار دریاک مقامعے میں جھے رہے۔ ابراہیم نے اپنی زرہ اتاردی اور مرد اند وار لاتے رہے۔ آخرا کیک تیرآ کر انہیں لگا۔ بخر دریاک مقامعے میں جھے رہے۔ ابراہیم ابیا کاری تھا کہ انہوں نے وہیں جان دے دی۔ عباسی سپاہیوں نے سرا تارکر منصور کے بیاس بھیج د،۔

يه واقعه ۲۵ زوالقعده ۴۵ اه کا ہے۔

منصور كارتج وهم:

جب براہیم کاسر منصور کے سامنے رکھا گیا تو اس کے آنسو بہدیڑے۔وہ بولا '

''اللہ کی قتم آمجھے ایسا کرنا سخت نا گوارتھا۔ مگرتم میری وجہ ہے آنر مائش میں پڑے اور میں تمہاری وجہ ہے ''

کے مدر بعد در باری آئے ، ہرایک نے منصور کومبارک باددی اور ابراہیم کو برا بھلا کہا۔منصور اتعلق بنا بیشار ہا۔ اس کے چیرے کارنگ بدلتار ہا۔ ایک مجھ دارمٹیر جعفر بن حظلہ نے تاڑلیااورسلام کے بعد کہا،''. میرالمؤمنین!اللہ آپ کے چے زاد کی مصیبت پرآپ کے اجر میں اضافہ کرے اوران ہے آپ کے حق میں جو غلطی ہوئی اس کی بخشش فرمائے '' منصور نے پہلی بارسراٹھا کرسلام کا جواب دیا اوراسے خوش آمدید کہا۔ بیدد کھے کر باتی درباریوں نے بھی ای طرح

اگر چہاس لڑائی میں اہل کوفہ نے خود حصہ نہیں لیا تھا مگر منصور جانتاتھا کہ کوفیہ اور مضافاتی ویہا توں کی بہت یوی تعدادابرا بیم کی حامی تھی ادرا نہی لوگوں کے حوصد دلانے پر ابرا ہیم نے بھر ہ کومرکز بنایتھا ؟اس سے منصورابل کوفدے یخت بددل فقداس نے کوفہ کے گل کو چوں میں ابراہیم کے سرکی نمائش کرائی۔ پھرجلسۂ عام میں اہلِ کوفہ کو برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی۔ بغاوت کے مرکزی قائدین توختم ہو چکے تھے۔ ان کے دیگر حامیوں پر بھی بہت جلد قابو یالیا گیا۔ سندھ تک ہےا ہےافراو کا تق قب کیا گیا۔ جوہتھیا روّالنے پر آ مادہ نہ تھے،انہیں گر فیّار کر کے سزائے موت وک گئی۔ $^{f \odot}$ البیتہ جنہوں نے شورش کو خیر باد کہہ کر اہان یا نگی ان ہے احیما سلوک کیا گیا۔خودمحمد نفس زکیہ اورابراہیم کے سکے مھائی موٹ نے خروج کی ناکامی کے بعد بغداد آ کر منھور کے باس حاضری دی تو منھور نے بہت فاطر تواضع کی اور مار ہال کردیا۔مویٰ نے اس کے بعد بغداد ہی میں سکونت اختیار کرلی۔ ®

مقام عبرت:

اگردیکھ جائے تواس خونریزی کاذیر دارمنصورا کیلانہ تھا بلکہ خروج کرنے وائے بھی اس میں حصد دارتھ؛ کیوں کہ ا کی حکومت جا ہے جیسی بھی تھی ، بن چکی تھی ۔اس کی پچھٹرابیاں اپنی جگہ کیکن ان خرابیوں کاعلاج مسلح تحریب جلانا مجلل تھا۔ مامنی میں ایک تحریکوں ہے کچھ حاصل ہوا تھ نداب کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ خاص طور براس لیے کہ اس تحریک کا امل

ال كاريح الطبري ٦٣١،٧ تا ٩٤٨، الساب،الاشراف ١٣٣٧، الكامل في التاريخ سنة ١٤٥هـ

الایج بعداد ۱۳ ۲۷، ط العندیة

<sup>©</sup> اساب الاشراف ۲ ۱۳۱

<sup>🕑</sup> تاریخ الطبری ۷ ۲۴۹، ۲۴۹

الله فاندان کو بیٹ کر دوسر ہے فاندان کو لا ناتھا۔ پس اگر فاندان تبدیل ہوبھی جاتاتو خرابیوں کے ازالے کی براہ میں اس بھر تبدین بیں آئی۔

الله بین کے جاسی تھی جیسا کہ خودامویوں کی جگہ عباسیوں کے سے ہے کوئی خاص بہر تبدین بیں آئی۔

الله بیات بھی داخت ہے کہ اسلامی فقد کے لحاظ ہے ان حالہ سے بیں خروج کی گنجائش دتھی جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مواقع براہ خیج بین کہ رسول اللہ سی بینی اور اللہ سی بینی اور کی گنجائش ای بروشی میں مسلمانوں کی کسی بنی ہوئی حکومت کو گرانے کی گنجائش ای بروشی ہیں جہ جسب تھر ان اسل می شعائر کو پا ول کرنے اور کھلم کھل کفر کے ارتکاب پراز آئیس فاہر ہے ایسا برزید کے دور بروشی بینی ہوئی ہی مسلمانوں کے سے درست یا مفیر نہیں کہا جا سکتا تھے۔

اور سے براس یہ کہ بینی کوئی گنجائش نہیں کہ نفس زکیدا در اہر اہیم جا کم کے فیق کی وجہ ہے خرور با پر بجبور ہوئے ہوں گئے وہ براکوئی شوت سات ہے۔

اور سے بہر سے کہ نہ تو ان سے کہیں میں موقف معقول ہے نہ منصور کے فیق کو بولکل واضح کر دیت ہے کہ بید فائل اور بردھیتے سے منصور کے نہ نفس زکید کا مراسلہ اختلاف کے بنیا دی گئے کہ بنو فاطمہ کی موجودگی میں کی اور کو خلافت کا حق بیا کہا ہیں ہیں۔

ایس کی شریع میں جو بیا تھیدہ کو امامت ٹا بہت نہیں ہوتا جو بعد میں اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اپنایا جس میں جو بیا میں میں موجودگی میں کی اور کو خلافت کا حق میں میں ہوتا ہے بعد میں اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اپنایا جس میں میں میں میں جو بیا میں میں میں کی اور کو خلافت کا حق کرنا مینا م مضوص مانا گیا ہے اور انہیں نہ صرف معصوم بلکہ پیٹیسروں سے بھی فائق تصور کرنے گیا ہے۔

مرکنا مینا م مضوص مانا گیا ہے اور انہیں نہ صرف معصوم بلکہ پیٹیسروں سے بھی فائق تصور کرنے گیا ہے۔

نی بات نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ذرہب کے نام پراٹھائی جانے والی تحریکیں اگر فکری ونظریاتی تربیت میں احتیاط کا
دامن نہ تھا میں اور سیاسی مصلحت کی خاطر خانص اسمام سے تھوڑے بہت انحراف کی بھی گنجائش نکال میں تو بعد میں
بہت بری بد مقیدگی کے فروغ کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک تحریکیں خرد ج کی حد تک پہنچ ج کی تو نہ صرف اُمت کا
فون دائیگال جانے کا سبب بنتی ہیں بلکہ ان کے ما بعد انر ات کے صور پر عمو فا پچھ نے احتقاد کی فتے بھی زیر زمین نشو ونم
پانے لگتے ہیں، کیوں کہ تحریک کے کارکن اپنے حامیوں کی مایوی دور کرنے کے لیے نئی باتیں، روایات ،خواب اور
بٹارٹی گھڑ لیتے ہیں، یہ ترکیک پھران نگ ایم نیات کے سب رے اندر بی اندر چلتی ہور یوں ایک نیا فد ب وجود میں
مازی گھڑ لیتے ہیں، کیا کہ بعد بالکل ایما ہی ہوا۔ ان کے پچھ عقیدت مندوں نے جودر حقیقت رافضی تھے، یہ
میٹورکر دیا کہ وہ آئی نہیں بلکہ غائب ہوگئے ہیں۔ میدانِ جنگ میں جس شخص کو منصور کے شکر نے آئی کیا وہ ان کا ہم شکل
کوئی شیھان تھا۔ می نشس زکیہ کی طرف منسوب ہوکر یہ لوگ ایک سنتقل رافضی فرقہ '' محمد یہ' بن گئے جس کا عقیدہ تھا کہ
طن کے دم مہدی کی شکل میں پر دہ غیب سے دویارہ خلا ہر ہوں گے اور سارک دنیا پر حکومت کریں گے۔

ایکلی میں کرکی میں کردہ کے میں اور وغیب سے دویارہ خلا ہر ہوں سے اور سارک دنیا پر حکومت کریں گے۔

ایکلی میں کرکی میں کا کردہ کی سے سے دویارہ خلا ہموں سے اور سارک دنیا پر حکومت کریں گے۔

ایکلیکی میں کردیا کہ وہ تو کی میں پر دہ غیب سے دویارہ خلا ہموں سے اور ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔

○ الدهيدي محمد س عبد الله وإنه لم بقتل وإنها عاب عن عيون الناس وهو في جبل حاجر من ناحية بجد مقيم هذا الدائي الداؤمر يالتمورج ويما عث الاوص و تعقد البيعة بمكة بين لركن والمقام وبنحيا له من الاموات سبع سبعة عشر وحلا يعظى كل واحد مسهم حرفا من حروف الاسم الأعظم فيهرمون الجيوش ورعم هؤلاء أن المدى قبله جد عبدي بن موسى بالمليبة لم تكن محمد بن عبد الله بن العبس فهده الطائفة يقال لهم المحمدية لانتظارهم محمد بن عبد الله بن العبس وكان جابر بن يريد الجعفى عني هذا المدهب وكان يقول برجعة الاموات الى الدب قبل القيامة (الفرق بين الفرق لابي منصور الاسفرائيي، ص ٢٣٢٠٤٤





فاطهیوں کے خروج ناکام کیوں ہوتے رہے؟

کا میوں کے بہر ہوں کے بہر ہوں ہے ہے پہلے اور اس کے بعد بھی تاریخ کے ٹی مواقع پر بنو فاطمہ کی طرف سے ٹرون ہم نفس زکید اور ابر اہیم کے فروج سے پہلے اور اس کے بعد بھی تاریخ کے ٹی مواقع پر بنو کوئی کلام نہیں مگر تاریخ کے کوشنوں کو ناکامی کا سامنا کرتے و کیصتے ہیں۔ ان حضرات کی جرات و شجاعت میں تو کوئی کلام نہیں مگر تاریخ کے گوشتہ اور اق پڑھ کر میہ بات کسی سے مختی نہیں رہی ہوگی کہ اکثر و بیشتر مذہبیر، حکمتِ عملی اور منصوبہ بندی کے گاظ سے ان حضرات کی کوششیں کمزوتھیں۔

تاریخ کے ان متوانز اور یکساں جواوٹ پر مزید نور کرنے سے بیٹھی معلوم ہوتا ہے کہ بنوفاظمہ کو حکومت نداینالقہ تعالیٰ کا فیصد تھا جس میں کوئی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ایک بڑی حکمت پونظر آتی ہے کہ اگرامت کی ساسی قیادت آل رسوں سائینا کے باس ہوتی تواس سے خودان نیر مسلموں کے نزدیک اسلام کی تھا نیت مشکوک ہو سکتی تھی جو کہ ہی نا را ل کی حویل جاس گسل نہانے میں سیائی کی حلائر میں نکلتے جب وہ ویکھتے کہ حضورا کرم سائینا اوران کے جاشا دول کی طویل جاس گسل جدوجہد کے بعد قائم ہونے والے اسلام معاشرے کا فقد اراوروس نل واموال کا اختیار آپ سن تی کی اولاوی کے باس بہت نہیں اپنی آل واولاد کے افتدار اور میں وجاہ کے لیے تونہ میں دنیا کے نزدیک خودا سلام کی سیساری محنت کہیں اپنی آل واولاد کے افتدار اور میں وجاہ کے لیے تونہ تھی۔ ایسے میں دنیا کے نزدیک خودا سلام کی صدافت مشکوک ہوج تی ۔ ایس تھویئی حکمت اس میں تھی کہ سے شیے کی محنائش ندر کھی جاتی۔



#### بنوفاطمه كاخروج \_امام الوحنيفه اورام ما لك رَسَالْتُهُمَّا كامسلك؟

امام ابوضیفہ بنالنے اورا، م مالک یوفٹ اُس وقت اُست کے سب سے سرکردہ فقب وشار ہوتے تھے۔ بنوفاظمہ کے خوج کے قطبوں کے بارے میں ان کاموقف کیاتھ ؟ بیا لیک بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پرمشہور ہے کے ان دونوں دونوں مخرات نے تی کھر پور تمایت کی تھی۔ کوفہ میں امام ابوضیفہ بنالنے نے متصرف ابرا جیم کی مالی اعدت کی تھی بلکہ دخرات نے تیم کی مالی اعدت کی تھی بلکہ خربھی اوائی میں شرکت کرناچا ہے تیم مگرکسی عذر کی وجہ سے نہ جاسکے۔ مدید میں ، م مالک رشافتہ بھی لوگوں کو ترکی کے تعاون پرآ مادہ کرتے رہے البتدار اُل کے وقت گھر شل رہے۔

مر دوسری طرف بیہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بنوا میہ یا بنوعہاس کے خلاف بنوفا طمہ کا کوئی خروج ، ان شرائظ پر پورانہیں انز تا تھا جوجمہور علائے اہلِ سنت کے ہال جواز خروج کے لیے لاڑی ہیں۔ ( یعنی کفر بواح کی شرط نہ بنوامیہ کے دور ہیں پوری ہوتی تھی نہ منصور اور بعد کے عباسی خلفاء کے زرد نے ہیں۔ ) امام ابوصنیفہ برالفنے: اورامام الک رتافتہ کا فقہی مسلک ، ان کا مدوّن فرجب وران سے منقول فقہی روایات جو ان کے تلافدہ نے سند اور متن کی میں مناب کرتی ہیں کہ بید حضرات کفر بواح کے بغیر حکام کے خلاف خروج کے تائی نہ بھی منظم فقیدا، مطی وی دہفنے فرون تے ہیں ،

'' ہم اپنے حکام اور نتظمین کے خل ف خروج کے قائن نہیں ہیں اگر چہ وہ ظلم کریں ،ہم ان کے خلاف بدد عابھی نہیں کرتے اوران کی اطاعت ہے دست کش نہیں ہوتے ۔'' ®

ان فقهی روایات کی سند کاضیح ہوناشک وشیع سے بالاتر ہے۔ پھراگران روایات کی صحت، ان کے ظرق کی کثرت اور صدیوں سے جمہور ملائے است کے اس مسلک پر اجماع کا لحاظ کیا جائے توان حضرات کا یہ ند جب ایک حقیقب متواترہ بن جاتا ہے۔ پس اگر بعض تاریخی روایات سے بتاتی ہے کہ یہ حضرات اپنے بی فتوے اور مسلک کے خواف ممل محررہ سے (یعنی خوف فرا کنو بر پا کیے گئے خروج کے حالی شے ) توایس تاریخی روایات بقینا قابل تحقیق ہیں۔ ہمیں ان کی سندہ کھنا ہوگی کہ وہ صحیح ہیں یہ ضعیف ؟ اگر سند ضعیف ہوتو ایس روایات کو بالکل نفوتصور کی جائے گا ، کیوں کہ مسلام روایات ہو بالکل نفوتصور کی جائے گا ، کیوں کہ مسلام روایات سے متصادم ضعیف مواد قابل استدیال نہیں ہوسکتا۔ ©

ولا مری الحورج عیی شمت و ولان مورما وان جاروا ، و لا مدعوا علیه ولا سرع بدأ من طاعتهم ﴿العقیدة الطحاویة، ص ١٩ ﴾
 م نجب باتک بوسکا م م دومنیفه اوراه م ، لک رفضتها کی طرف سنسوب سو باشم سخروج کی حمایت کی روایت کا سند آجا کر دلید به جس سے بیانات بوا میکنان شر سنتا یک روایت بھی تھے ہے ۔
 میکنان شر سنتا یک روایت بھی تھے باسن نہیں ۔ پیشھسل بحث اس جھے کے شخری باب شن انہم موایات کے جو بات استحقیق کے میں جاسکتی ہے۔

# نفس زکیداورابراہیم کے خروج کے مابعدا ترات

نفس ذکیداورابرا بیم کے خروج کا نفشام و ہیں بمواجیب زید بن علی زائفند کی تحریک کا بواتھا۔ بالفاظ دیگر مشرت حسن والتی کی اولا دکا انجام متہدائے کر بلہ سے ذرابھی مختلف نہ تھا۔ ان میں سے بعض برسم میدان قبل بوئے اور بعش بیل خانے کی دیواروں کے بیچھے دم تو ز گئے۔ چہے منصور یک حکمران کی حیثیت سے اس تحریک کو کچنے میں فود کوئ بی بیان ہوگراس اقدام کے باعث عباس خاندان نے امویوں سے کہیں بڑھ کر بدنا می مول کی۔ امویوں کوئی یہ جانب سمجھتا ہوگراس اقدام کے باعث عباس خاندان نے امویوں سے کہیں بڑھ کر بدنا می مول کی۔ امویوں کوئی یہ طعنہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ ساوات کی مجت کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے اور انہی کے خلاف تکوارسونتی ۔ گرعبری اس الزام سے محفوظ نہیں رہ سکے کہ جس گھر انے کی سیادت کا نعرہ لگا کر انہوں نے حکومت کی راہ بموار کی ، اقتد ار حاصل کر کے مانہ کی بندرہ ساں بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اس کے دامن پر بالکل ویہ بی داغ لگ گیا جیسا اُموی خلافت کی قبر پر واقعہ کر بلاسے لگا تھا۔

یہ وہ نقط تھا جہاں اُمت کے ایک طبقے کا خلافت عباسیہ پراعتہ دختم ہوگیا ، خاص کرنشس زکیہ، ابراہیم اوران کے کتب فکر کے لوگ عبسیوں سے بالکل ، یوں ہوگئے ۔ دن بدن ان کی مرکز گریز موج پختہ ہوتی گئی۔ ذبنی فصلور عمن اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سبول سے بالکل ، یوں ہوگئے ۔ دن بدن ان کی مرکز گریز موج پختہ ہوتی گئی۔ ذبنی فصلور عمن اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سوچ نسل درنسل پر ورش پاتی اور پھیلتی رہی جس کے باعث لگ بھگ ایک صدی تک عب می خلفہ میں وات کے لیے الگ اقتد ارکی موج مزید پر وان چڑھی رہی جس کے باعث لگ بھگ ایک صدی تک عب می خلفہ کے خلاف بغاوت کی تحریک مسلسل ابھرتی رہی ہیں۔ مرکز خلافت کے قریبی صوبوں میں الیک کوششوں کو بہ سود دکھ کے میں سب دان دور دوراز علاقوں میں الی تحریک کیوں کے نتی ہونے لگے۔ جب تک عباسیوں کا عروج رہا ، یترکہ کیاں دلی رہیں مگر جوں بی ان کا ذور تو ٹی بعض علو یوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے یہن میں دولت زید بیا ور مراکش میں دولت ادار سہ قدم کرنے میں کامی بی عاص کر لی۔ اس طرح پچھ طابع آزی سادات کا نام استعیں کرکے خاص رفضی حکوشیں قائم کرنے میں کامی ب ہوگئے جیسا کہ بحرین میں قرابطہ ، افریقہ میں بنومبیداورایران میں بنو تو نیا۔ یہ مرکز گریز تحریکیں عالمگیر خلافت کے ایک محد وددائرے میں سمٹ جانے کا انہم ترین سب بین ۔

جمهورسادات اورروافض كےعقائد كافرق:

تیسری صدی جمری میں انجرنے والی خروج ک تحریکوں کے کچھ قائدین نے ہاتمی النسب ند ہوتے ہوئے بھی

The state of the s

صرف یا ہے تھ صد کے لیے اولا دِی یا اولا دِ فاطمہ ہونے کا دِعویٰ کیا۔ ان میں سے بعض متعصب رافضی تھے، ان کے عائد جمہور سادات اور جمہوراً مت سے بہٹ کر تھے۔ بعض سادات کا خروج عموماً حکومتی مظالم کے رقبس بھی کسی فقہی و جہاد کی فلطنی بھی حالات کو بچھنے میں غلط فہمی اور بساوقات خالص سیاسی مقاصد کے تحت ہوا ہے۔ اس میس کسی نظے و جہاد کی فلطنی بھی خود کو امام معصوم عقید ہے و فد ہب کو اپنا نے کا دخل یا اسے رائے کر نے کا جذبہ کا رفر مانہ تھ ۔ ن سادات میں سے کوئی بھی خود کو امام معصوم عقید ہے و فد ہب کو اپنا تھا۔ بید فظر روافض نے اپنی تحریکوں کے دوران مشہور کیا تھا جس کے پیچھے امام کے مفترض الطاعة (جس کی بیچھے امام کے مفترض الطاعة (جس کی بیچھے امام کے مفترض الطاعة (جس کی بیردی فرض ہو) ہونے کا عقید ہ کا رفر ما تھا۔ حال نکہ س دات کرام خود اس عقید ہے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو) ہونے کا عقید ہ کا رفر ما تھا۔ حال نکہ س دات کرام خود اس عقید ہے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو ) ہونے کا عقید ہ کا رفر ما تھا۔ حال نکہ س دات کرام خود اس عقید ہے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو ) ہونے کا عقید ہ کا رفر ما تھا۔ حال نکہ س دات کرام خود اس عقید ہے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو ) ہونے کا عقید ہ کا رفر ما تھا۔ حال نکہ س دات کرام خود اس عقید ہے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو ) ہونے کا عقید ہ کا رفر ما تھا۔ حال نکہ س دات کرام خود اس عقید ہے گیر تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو ) ہونے کا عقید ہے کا مقار فرمان میں میں خود اس عقید ہے گیر تو یہ کی تو اس کی سے کہا گیا :

ردافض میں مروجہ غلط عقا کدے جمہور سادات کے بری ہونے کے ایسے جبوت ہم گزشتہ اوراق میں کئی جگد و کے میں ایکن اگر کوئی کہ بی و نیا میں حقیق کی فرصت نہیں رکھتا تو اسے اس زیکی حقیقت برغور کر لین چا ہے کہ روافش کے عقا کد ہی اللہ شبہ غلط میں ہمکہ ان میں سے بعض پیزیں آو زند قد اور گفر ہیں۔ یہ بات بھی طے کہ کسسم می شرے میں بوعقید گر کے برچ رکو بر داشت نہیں کیا گیا۔ ملاء وفقہ ء نے بر دور میں ایسے عقا کہ بھیلا نے والوں کے خاف تحریکی بی چا کیور راشت نہیں کیا گیا۔ ملاء وفقہ ء نے بر دور میں ایسے عقا کہ بھیلا نے والوں کے خاف تحریکی چا کیور رائٹ بینچا کردم لیا۔ حکام نے بھی کسی ایسے موالوں کے خاف تحریکی بینچا کردم لیا۔ حکام نے بھی کسی ایسے موالوں کو رعایت نہ دئی ہوگا کردم کیا۔ موالوں کے خاف تحریکی اور انہیں کیفر کرد میں محموم بہ مفترض الطاعة اور حلال وحرام کا مختار بھی قرار دیے بھی اس کے بھی اور کشر سے بھی کسی الطاعة اور حلال وحرام کا مختار بھی اور کشر سے بھی کہ نے دین و مرتم کہتے اور بھر بھی ان کے خاف کوئی بل چل نہ بھی اور خافر ہوگی ہوں رہے جسی سے اس کے بھی ان کے خافر کی بھی بھی اس کے بھی موالوں اور ماں وو داست نے نواز تے رہے۔ ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ عبادی ضیفہ ماسون الرشید جس اس کی موالوں کی مقارات میں اس کے مقت میں نبایت شدت دکھائی ، وہ حضرت می الرضار دیکھتے ہیں کہ عبادی ضیفہ ماسون الرشید جس سے موالوں کی مقارا اور اگر نبیل کی گئی ؟ فا ہر ہے شریعت کے بیانے عوام کے مطاب اور الرمین کی بھی بھی میں تیز برجر کے بیانے عوام کے لیا المیا اور مادات سے میں اگر ابیا ہوتا تو بھر حضرت میں من گئی بھی میں بیار کی مقد مے الی فیملہ کر بیا گئی المیا اور مادات سے میں اس کے مقد مے الی فیملہ کر بھی کے الکہ اور مادات کے بیانے عوام کے لیے مقد مے افیملہ کر بھی کے الکہ اور مادات کے بیانے عوام کے ایک بھی میں اس مقد مے افیملہ کر بھی کے ان کے انہوں اس مورد کر ایک مقد مے افیملہ کر بھی کے انہوں اس مورد میں اگر ابیا ہوتا تو بھر حضرت میں موسوعی میں ہوئی کی گئی بھی میں ہوئی کے مقد مے افیملہ کر بھی کے انہوں اس مورد کی کیا ہے مقد مے افیملہ کر بھی کے انہوں اس مورد کر کہ کے مقد مے کا فیملہ کر بھی کی کئی کے انہوں اس مورد کر کر کے کہ کے مقد مے کا فیملہ کر بھی کے انہوں کر کرونے کے کئی کے

اسلامی می شرے میں پنجبر کے سواکس کی معصومیت کاعقیدہ بھی قابلِ برداشت نہیں رہا۔ ای طرح صحبہ کرام پر شہرا بازی کھی گوارانہیں کی گئی۔ کیونکہ ''عقید کا معصومیت ائکہ'' فتم نبوت کے انکار کے مترادف ہے اور صحابہ پر تبرابازی، دین کے وس نظر سے بداعتا دی کا شہوت ہے۔ پس گرساد سے کا ایسے غلط عقا کد سے واقعی کوئی تعلق ہوتا تر ممکن نہتا کہ آئیس اسلامی معاشرے میں بیعزت ومحبت نصیب رہتی۔

اس وضاحت کے بعد ایک اور نکتے برغور کریں۔ بیٹابت ہے کہ سادات میں سے جب بھی کس نے خرون کی گریک چلائی تو سادات کے اکثر بزرگ اس سے کنارہ کش رہے۔ اگر اپنی بیعت کی دعوت دینے والے حضرات ''عقیدہ امامت' کے قاکل اور بذات خور'' امام معصوم' اور'' مفترض الطاعة' شھے تو ایسے میں سردات کے دیگر بزرگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وہ اس وقت موجو دہوتے ہوئے بھی اس مدھی امامت کی بیعت سے کن رہ کش کیوں دہے؟ اگر مدگ امامت کی بیعت سے کن رہ کش کیوں دہے؟ اگر مدگ امامت کی بیعت سے کن رہ کش کیوں دہے؟ اگر مدگ امامت کی امامت کی بیعت کیوں نہ کی ؟ اور بیعت نہ کرنے پر انہیں امامت کے مدل نے گرہ اور کافر کیوں تر از نہ دیا ؟ اور اگر اس کا دعوی جھوٹا تھا تو دیگر سادات نے اسے گمراہ اور کذاب کیوں نہ کہا؟

اگرا، مت آل حسین کے لیے خاص ہے جیما کہ بعض رافضی فرقے کہتے ہیں تو حضرت حسین والی تھا کے بوتے

ایم الله الو سرقت فاطمة بت محمد، لقطعت یدها وصحیح طبحاری ح ۳٤۷۵ ، سس السالی، ح ۴۹۰۱ ، یسد صحیح کا

''اللہ کی قتم اوہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کے قاری ، دین کے نقیہ اور صلہ رحمی کے عادی تھے۔ اب کون ہے جوان جبیہ ہو۔''<sup>©</sup>

یہ تھائق پکار پکار کر کہدر ہے ہیں کہ سادات کا خروج کسی عقیدہ امامت کا کر شمہ ہر گزنہیں تھا بلکہ اس کے اسباب اکثر و بیشتر سایں رہے ہیں کبھی بیخروج کسی واقعے کے روٹمل میں ہوا ببھی کسی سازش کا نشانہ بن کریہ اقدام کیا گیا اور کھی کسی اور سبب ہے۔

ہاں! بعد میں روافض کے خروج کے پس پروہ نے گمراہ کن عقا کدرائج کرنے کا دلویہ ضرور کارفرہ رہاہے مگر ان عقائدِ باطلہ سے بھلاا کا برس دات کا کیا تعلق!!



🛈 سيراعلام البيلاء ٥ . ٣٩ ، ط الوصالة





### سادات کے خروج کی تحریکیں ....خلاصة کله م

میں صحیح بناری کی روایت کے مطابق حضرت عبال زنائنی کا میلان اس طرف تھ کہ آئییں امت کی سائ قیادت نصیب ہو۔ وہ جا جتے تھے کہ حضورا کرم سی تیز سے اس بارے میں وصیت کروالی جائے گر جشرت می زائنی ان سے شنی نصیب ہو ۔ وہ جا جتے تھے کہ حضورا کرم سی تیز سے اس بارے میں وصیت کروالی جائے گر جشرات کی تخاصا ندرا براتھی کے نہ ہوئے ۔ آب دم میں روات کے بحض دیگر بزرگوں کا میلان بھی اس جانب رہا۔ ان حضرات کی تخاصا ندرا براتھی کی بنوہ شم کی قیادت پرامت کی شیرازہ بندی زیادہ بہترا نداز میں ممکن ہے۔ اس رائے کے پیجھیامت کی خیرخوا بی کا جذبہ کا رفرہ تھ ،حب مال وجہ وہیں۔

جب أمت في دين مقام ومرتب كا فاظ كرتے ہوئے ساوات كے سواديگر حضرات كو يكے بعدديگر الله في جب أمت في وين مقام ومرتب كا فاظ كرتے ہوئے ساوات كے سواديگر حضان الله على الل

اور دھنرت کا پر و پیگنڈا سب سے پہیے عبداللہ بن سمانے کیا اور حضرت علی بڑھنٹی کو نبی کا وصی اور دیگر ضفاء کو عا غاصب قرار دیا۔ تاہم حضرت علی بڑھنٹو اوران کے صاحبز ادول کا دیگر ضلفاء سے بیعت کر کے ان کا و قد دار رہزاور سپائی نظریات کی مذمت کرناواضح ثبوت ہے کہ عقیدہ کا مامت ووصیت محض ایک پر و پیگنڈ اتھا۔

پہلی صدی ہجری کے اوا خرتک شیعان علی میں ہے بہت ہے لوگ سبائی پرو پیگنڈے سے متاثر ہو چکے تھے۔ اور سیانی تیادت کوسادات کے لیے خاص سیحھنے گئے تھے۔

العابدين) على بنو ميه ك زون عين سادات ك بزرگول: حضرت محد بن حفيه ،حضرت على بن حسين (زين العابدين) حضرت محد باقر جعفر صدق بهييم اوران كي دورا في بهيم خروج كي كوشش نهيل كي سيات بي تا بدول كي انبول في دوسرول كوخفيه طور پراس كي ليي آه ده كي بو ياسياس قي دت كي خوابش ظاهر كي بود به بزرگ سردات ،عقا كدونظريات اوراصول وفروع بين جمهوراً مت سي بم آبنك شهر

الله سادات کے پہلے فرد جو نظریاتی اُنحواف کاشکار ہوکر خروج کی منصوبہ بندی پر سمادہ ہوئے ، وہ محمد بن حنفیہ کے بینے ابوہاشم عبداللہ تھے۔ وہ سبائی ردایات پڑھنے اور جع کرنے کے شوقین تھے جیب کہ امام بخاری دسنے نے ''الثار نُنُ اللّٰامِ ''میں نقل کیا ہے۔ نہ لبّا انہی روایات سے من ٹر ہوکرا ہے بردول کی رائے اور روش سے منحرف ہوئے۔ ®

فيحيح البحاري ج ١٤٤٤، بات مرض البي برتير و وقائه

التاريخ الكبير ٥ ١٨٧ نم ا كي سير اعلام البيلاء ٤ ١٣٠

ابوہا شم کے بعد عباسی خاندان کے ایک فرومحمد بن ملی (عبدائقہ بن عباس شائین کے بوتے) اور فاطمی خانوا دے میں ابوج سے متاثر ہوئے۔ سے ایک فروز ید بن علی (حضرت حسین شائین کے بوتے ) بھی اس سوچ سے متاثر ہوئے۔

ای دور استی کی فکری تبدیلی گفر، بدعت یا گمرابی کی حدیک نہیں بکدای حدتک تھی کہ پہلے سردات کی سیاس فلات کے خواہش یا طبعی میلان کے در ہے میں تھا، فروج کوکوئی جا تر نہیں سیان خواہش یا طبعی میلان کے در ہے میں تھا، فروج کوکوئی جا تر نہیں سین تھی۔ اب ان چند حضرات کے نز دیک میں جیسی میلان بڑھ کر ایک ادادے اور عزم کی حیثیت اختیار کر گیا ادر یہ حضرات فرج کو جا تز بلکہ ضرور کی تصور کرنے گے۔ گر اید کوئی ثبوت نہیں مال کہ انہوں نے گزشتہ ضفا، کو برا بھلایا میں ہو یا عقید ہوا، مت وصیت کے قائل رہے ہوں۔

\* بناء پر بن می برانند نے ایک وقت ناراضی کی بناء پر اہل کوفد کے بہکا و سے میں آگر کسی خاص تیاری کے بغیراموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے خلاف اچا نک خروج کیا ، کوفی د غاد سے گئے اور زید بن می براننئے نے ہڑتے ہوئے جان دے دی۔

اللہ محمد بن علی اور ان کے بیٹوں نے سالہاساں کی خفیہ تیاری کے بعد خراسانی قبائل کی مدو سے اموی خلیفہ مروان عانی کے خلاف خروج کیا۔ اس وقت ، خوامیہ اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے؛ اس لیے بیتح کیک کامیاب ہوئی اور محمد بن علی کی اولا د نے امت کی زمام سیاست سنجال ں۔ بیت کومت خدفت عباسیہ کہلائی۔

ور المراد الله المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد المرد المرد

ان اکابر سادات کا بعد میں مردج ہونے والے کفریہ عقائد سے پاک ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ جہدر کو دثین ان سے روایات لیتے اور انہیں ثقہ مانتے رہے ہیں۔ قضاۃ یا خلفہ ومیں سے کسی نے ان کو بھی فاسمد عقائد کا ازام میں گرفتہ رنہیں کیا جبکہ اس دور کے قضاۃ یا خلفاء کسی بدعقیدگی کو پنینے نہیں دیتے تھے۔

اس نفس ذکیداورابراہیم کو بیغدونہی رہی کہ اُمت کا سوادِ اعظم ان کے ساتھ ہوچکا ہے، حلانکہ ایا نہیں تھا۔ اس خردن کے نتیج میں ان کا خاندان قیدو بند کا نشانہ بنااورانہیں بھی شکست ہوئی۔ یہ ونوں اپنے بہت ہے ساتھ ول سمیت میدان جنگ میں جال بحق ہوئے۔ اللہ ان کی اس سیاسی لغزش کومعاف فر ، ئے اوران کے درجات بلند کر ۔ میدان جنگ میں جال بحق ہوئے ۔ اللہ ان کی اس سیاسی لغزش کومعاف فر ، ئے اوران کے درجات بلند کر ۔ ۔ اللہ یا بل سنت کے کسی بڑے اہم یہ فقیہ کا خروج کی ان تحریکوں سے متنق ہونا ثابت نہیں

🕸 خور سادات ، بنو ہاشم ، بنو فاطمہ اور علوی حضرات کے اکثر بزرگ ان تحریکوں سے کنارہ کش رہے۔



## بغدا دكي تغمير

منصور عباس كازندووجاويدر من والاكارنامد فن دارالخلاف بغداد كيتمير ب-اس سے پہيے عباس خيفه كاقيام كوف ے اسے متصل نے محانے' ہاشمیۂ' میں ہوتا تھا۔ وہال فرقہ راوندیہ سے نبردآ زمائی کے بعد منصور نے بچاطور پرمحسوں کیا گہیہ عَدِ مَحْنُونِ مِنْبِينِ ہے۔ چنانج اس نے مرکز علم اسلام کے شایاب شان یک مستقل دارالخلہ فیدکی تعمیر کامنصوبہ بنایا۔ کافی تی شن ، رغور وخوض کے بعدا ہے ساسانی مادش ہول کے پائیے تخت مدائن کے جنوب میں ''بغداد''نامی ستی موزوں گئی یہ یہ جہ کے سامل پرایک جا گرمتی جس میں تعاوں کے باغ تھے۔ سری نے اپنے کسی خادم کو بیہ جا گیر بخشی تھی، س من سبت سے اس کا نام'' باغ و دُ' ( باغ عطا کیا ) پڑ گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لفظ مختصر ہوکر'' بغداد' بن گیا۔ ایرانی بادشاہوں ے دوریش بیبل ایک بازار بھی نگا کرتا تھا۔اس مقام کوسب سے پیلے ٹنیٰ بن حار نہ پرلگٹنہ نے فتح کیا تھا۔ وارا لخلافہ کے لیے اس مقام کونتخب کرنے کی کئی وجوہ تھیں ایک میرکہ اس کی آب وہوا بہت خوش گوارتھی۔ دوسرے یہ کہ اس کے گرد نسبر دں کا ایک جال بچھا ہو تھا۔ دشمن کے حملے کے وقت نہرول کے پل تو ٹر کراس کی پیش قدمی آس نی ے روکی جاسکتی تھی۔ دریائے دجیہ کے ذریعے الجزیرہ اورآ رمینیا تک سے کمک ورسدمنگوائی جاسکتی تھی۔ یبی دریا آ کے بر بند میں پینچآ اتھا جہاں ہے بیرون ممالک تورت کے رہتے میسر تھے۔مغرب میں دریائے فرات بھی زیادہ دورنہ تھا جس کے ذریعے شام اورمصر کی انواج برابر پہنچ سکتی تھیں ۔ فرات کی مئی نہریں یہاں تک آتی تھیں جن ہے ایک

منصور موم کر ، میں خوداس جگه آیااورا یک رات گزاری۔اسے بہت پرسکون نیند آئی۔مجھروں نے بریثان کیانہ گرمی نے۔ برلحاظ سے اس جگہ کو بہترین یائے کے بعداس نے یہیں نیے شہر بسانے کا فیصلہ کرلیا۔ آخر کار ۱۳۵ میں یہا تعیری کام کا عاز ہوا۔اس سے سلے سنگ بنیادر کھنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ مملکت کے نامی گرامی امراءاور ماماء وفضل وکو مدعوکیا گیا۔ بہبی اینٹ خلیفہ منصور نے خود پید کہتے ہوئے رکھی

"بِسْمِ اللَّهِ وِالْحَمْدُ للَّهِ، وَالْارْصُ لِنَّهِ، يُورِتُها مَنْ يَسْآءُ مِنْ عِبَادِه، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقَيْنِ." اب زوروشور ہے تقمیری مہم شروع ہوئی سینٹلزوں انجینئر،اور ہزاروں مزدوردن رات کام کرتے رہے۔شہر کی نصیل کی چوڑ الی پنچے سے 22فٹ اور اوپر ہے۔ ۳۰ فٹ رکھی گئی۔ای طرح خندق بھی بہت گہری رکھی گئی۔ هاُللّٰق انتظامات كابيكام اتناوسيع تفاكه جارسال ميسكمل ہوا۔ درمیان میں نفسِ زكیداورابراہیم كے خروج كی وجہ ہے پچھ

وسبيج علاقيه سراب موتاتها به

، پہتے کے لیام بند بھی ہوا۔ بعدوت کو کچینے کے بعد کام بہت تیزی سے دوبارہ شروع کیا گیا۔ سرکاری عمارتیں، برئیں، باغ ور بل دغیرہ بنائے گئے۔

مزی رہ ہے۔ منصوبہ بندی خود کرتا تھ۔ تعیبری کام کے دوران ہی دہ صفر ۱۳۹اھ میں ہاشمیہ سے بغداد منتقل منصور تعیبرات کی منصوبہ بندی خود کرتا تھ۔ تعیبرک کام کے دوران ہی دہ صفر آئر ج کی۔ تاہم وہ ایک ایک پیسے کا بھارا ہی سے کا منصور آئر وائقی 'کے لقب سے مشہور ہوگیا۔ حاب ہت بخود کھتا تھا۔ عربی بیسے کو' دائی 'کہا جاتا ہے؛ ای لیے منصور 'دوائقی 'کے لقب سے مشہور ہوگیا۔ بغداد کا نفشہ دائر کے کہ شکل میں تھا۔ شہر کی فصیل کے چارد رواز سے منصاور ہردواز سے دوسر سے درواز سے بغداد کا نفشہ دائر کے کہ شکل میں تھا۔ شہر کی فصیل کے چارد رواز سے منصاور ہردواز سے دوسر سے درواز سے بی ایک وسط میں قصر خوافت تھ ، شاید اس طرح بیر ظاہر کیا گیا تھا کہ ضیفہ کو تمام شہریوں کے ساتھ کے۔ انگا صلہ تھا۔ آئر کا دوز راء کی حو بلیاں اور خدمت کی رہائش گا بین تھیں جن میں محافظ سب بی ، غلام اور خواجہ سراسب کے الگ الگ کلئے تھے۔ ضیفہ کا جوسر کاری مورکار کی دفتہ بھی تھی، 'قصر الذہ ب' کے نام سے مشہور ہوا۔

لتميرى كام كى يحين ٩ ١٣ هيل بوكى اوراس پرسركارى فزانے سے دوكروڑ درجم (تقريعاً باخ أرب روب) خرج بوئے شركانام 'مدينة السلام' (سدائتى كاشبر) ركھا گيا۔ مگرعام لوگ اسے خلافت اسماميكام كز بونے كى وجہ سے "مدينة الاسلام' كہاكرتے تھے۔

آبادی کوفوج کے اختراط سے بچانے کے لیے منصور نے بغداد کے مشرق میں الگ سے فوجی زون تغییر کرایا جو "رصافہ" کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ ل گھڑسواری اور فنون حرب کی مشق کے لیے وسیج میدان تھے، افسران اور پہیوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ رصافہ کی جامع مسجدا لگ تھی۔ اسی طرح ایک مستقل فعیل اور خندق کے ذریعے اسے مخفوظ بنایا گیا۔

بغداد کی تعمیر و ترق میں روز بروزاف فی ہوتا گیا۔ ہرسمت سے تاجر، صنعت کار، ہنر منداور مزدور بہتر سے بہتر معاش کی جبتو میں ادھر کھنچ چلے آتے تھے۔ علماء وفضلاء بھی ہڑی تیزی سے یہاں آباد ہوئے۔ان سے استف دے کے لیے طب نے بھی جو تی درجو تی ادھر کارخ کیا۔

گے سابول میں بہال کے شار عالی شان ممارتیں تغمیر ہوئیں۔ ور ہاری امراء کی اپنی رہائش گا ہیں بھی ایس عالی شان ممارتیں تغمیر ہوئیں۔ ور ہاری امراء کی اپنی رہائش گا ہیں بھی ایس عالی شن تغمیر کا نظارے کا در سے تھا، چر ہزارا فراد کی گنج کنش رکھتا تھا۔ شہر کا نظارہ کیا جہ سند ممارت ' قبة الخضر اء' ، تھی۔ یہاں سے پور سے شہر کا نظارہ کیا جہ سکتا تھا، ممارت کا عالی شن سنر گنبد ممارت این القارہ بیاں غیر الکی ممارت کی مہاجا تا تھا۔ یہاں غیر الکی مغمر کا تاج ''اور' بغداد کا پر چم' بھی کہا جا تا تھا۔ یہاں غیر الکی مغمر ایا جا تا تھا۔

جبشم بہت گنجان آباد ہو گیااور گلیوں میں رش کی دجہ ہے کھوے سے کھوا چھلنے رگا تو خلفا ماور مراء نے اپن رہائش

مان المناسلات ال

گاہیں، ریائے دجہ کے غربی کنارے پر ہوئیں۔ یبال قمیر کئے طبح خلافی کل واقتصر الخید' کہا جا تا تھا۔ ا بنوے میں ایک عاد قریمنحوس مردیا۔ تمام بازار وہال نتقل کردیے گئے۔ میدملاق '' کرٹ ' کے نام سے مشہور ہوا<sub>۔</sub> ب من منها و من من من من من من منها و منها الله المن الله الله و المنها على المنها الله و من المنها المنها المنها المنها المنها و من المنها ال ر ہوئے۔ ہام ہومنینہ بہت کے بعد وفید کی فقیل مسند یا کل ویران ہوگئی۔ کوفید میں هیعان میں کو مراہ کرے والے من مرکا وه روه ووجو گیار تار چه و بار آهی صدیون مین بھی مالے تن موجودرہے مگر تیسری صدی ججری میں کوف واضی طور پر رفض کا تحديماً منه بن جه تعارية بغدا دي رونق دن بدن بزهمق ري م و رفيين اسے ' جنة الارض' اور' قبية الا معام' که کرمادکر تو تنصيه يا في سد مان تك ييشمسس آباد موتار ما به يبان تك كه ۲۵۲ هيين بلاكوخان نے استه نيست و نابود كرويا يا<sup>؟</sup>

🔾 بغداد کی تمیرہ بناوے اورخو ویوں کے ہاریمیں مورخین اور جغراہ نے گار مارے حوال کلام کیا ہے، راقم نے ررج ویل یا خذ کا حدا صرفتل کردیا ہے۔ 

۲) تاریخ الطیری ۲ ۲۱۴ تا ۲۱۸۰

٣٠) كتاب البنداد لتعقوبي، ص١٣٠٥ تا٥٥٠

رغ ) معجم البيدال ماده، بعداد

## ا ما م ابوحنیفه <sub>د</sub>ح<sup>الٹن</sup>ئه کی قیدو بندا ورسفر آخرت

منصور کے دور میں اوم یوصنیفہ پرالسند نے ۱۵۰ ہمیں وفات پائی۔ امام صاحب نے ابراہیم کے خروج کے موقع پر کومتی پالیبیوں کو تحت تقید کا نشر نہ بنایا تھا۔ ای وجہ سے انہیں گرفتار کر کے منصور کے موجہ بیش کیا گیا۔ اسلم صاحب برالطف نے اسے مستر دکر دیا۔ منصور نے انہیں قاضی القضاف کا عہدہ پیش کیا۔ امام صاحب برالطف نے اسے مستر دکر دیا۔ منصور نے تم کھائی کہ ترکی کی ملازمت قبول کرنا پڑے گی۔ امام صاحب برالطف نے بھی قتم کھائی کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔

اں پر منصور نے انہیں جبر ابغداد کے تعمیر ی کام کی تگر الی پرلگادیا۔ <sup>©</sup>

بهدا تضافی کرنے کی وجہ سے محلی کہ منصور کو خطرہ تھا کہ امام صاحب کی تقید کہیں عوام میں شورش کا در جہ نہ بن ہوئے حالانکہ امام صاحب کا میہ منصور کے بہترین راستہ بیتھ کہ امام صدحب مبدد تفاسنجل ہیں تا کہ اگر ان کی مرکز دیک بہترین راستہ بیتھ کہ امام صدحب مبدد تفاسنجل ہیں تا کہ اگر ان کی طرف با فیوں کی مربریتی غلاطور پرمنسوب کی گئی ہے تواس کا از الد ہوجائے اوران کی شخصیت کی مرکاری صف میں شہویت سے مکومت کے پائے مضبوط ہوں۔ مرمرکاری عہدہ قبول کرتا جو نکہ امام صاحب کے اصور جیات کے خلاف فی ان کا از الد ہوجائے اوران کی تحصیت کی مرکاری عفد دی گئی ہے تواس کا از الد ہوجائے اوران کی شخصیت کی مرکاری عفد دی گئی ہے تواس کا بنا ہوگا کہ ان کے متعلق بخدت کی مربری کی اطلاعات درست ہیں۔ چنا نجی اس کے انہیں حراست میں رکھا۔ اس دوران بغدا در پر تغییر تھا۔ منصور نے انہیں حراست میں رکھا۔ اس دوران بغدا در پر تغییر تھا۔ منصور نے انہیں حراست میں رکھا۔ اس دوران بغدا در پر تغییر تھا۔ منصور نے انہیں حراست میں رکھا۔ اس دوران بغدا در پر تغییر تھا۔ منصور نے انہیں حراست میں رکھا۔ اس دوران بغدا در پر تغییر تھا۔ منصور نے انہیں حراست میں رکھا۔ اس دوران بغدا در پر تغییر تھا۔ منصور نے انہیں کی اطلاعات درست ہیں۔ چنا نجی اس کے آب کے حسب کتاب کا کام سونیا۔ ©

لعن تواری کے اعلا سے وہم ہوتا ہے کہ انہیں بس اینٹیں شار کرنے کا کام دیا گیا تھ '' مگر حقیقت میں ایسائہیں تھ۔اس بارے میں تاریخ طبری کی درجے ذیل روایت سے اصل حقیقت پر روشن پڑتی ہے '

"منعور نے امام صاحب کوشمر کی تغییر، اینٹول کی تیاری، ان کے ثار اورلوگوں کوکام پر لگانے کی ذمہ داری سوپی منعور نے بیاس کیے گیا تا کہ وہ اپنی فتم بوری کر لے رادی (سلیمان بن مجالد) کہتے ہیں کہ اس م ابوضیفہ اس کے ذمہ دارر سے حق کہ وہ شہر کی فصیل کی تغییر کمل کرا کے فارغ ہو گئے جو خند تی سے کی موتی ہے۔" مق

🛈 تاريخ الطرى ٧ ٢٩٩

🛈 اخبار ابی حنیقه ۲ ۹ ۹ ۹ ۳ ۹

🗇 الكامل في التاريخ سد ١٤٥

🕏 الريخ الطرى ٦١٩/٧ تحت ١٤٥هـ

الولاد القيام بيناء المدينة وصرب اللين وعدة و خدالرّ حال بالعمل والما فعل المنصور ذ. ك ليحرُ ح عن يعيد، قال و كان ابو حيقه المتوى لذ ك عنى فرع من استثمام بدء حابط المدينة معابلي الحدق (باربخ الطيري، ١٩٩٧ تحت ١٩٥٥)

تاريخ متسلمه

اس سے صدف پتا چاتا ہے کہ امام صاحب برائٹ اینٹیں گئنے کے تقیر کام پر مقرر نہیں تنے بلکے تعمیری کام کے ٹران تھاورافراد کی مجر تی بھی انہی کے ذمتھی۔

تاریخ طبری کی دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب پیلنٹنے نے رضا کا را نہ طور پریہ خد مات انہم ہی تھیں تا کہ منصور کی قتم بوری ہوجائے۔ س روایت میں ہے:

''منصور نے قتم کھائی کہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتے جب تک کہاس کی ملہ زمت نہ کرلیں ۔ یہ ہوست ا، م ابوحنیفه کومعلوم ہوئی تو انہوں نے ایک ہانس منگوا یااورا نیٹیں بن نے وائے ایک شخص کے پاس ماکر ا بنٹیں گنیں ، امام ابو حذیفہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنس کے ساتھ اینٹیں گنیں ۔ اس طرح انہوں نے ابو جعقرمنصور کی شم پوری کر دی۔''

غوركرين كهمنصور نے كہا تھا، ''اللَّه كي تشم! بوطيفه اس كى ملازمت كر كے ربيں گے۔' 'اس ميں' وضاءً' كالفطنين تھا۔ <sup>©</sup> بعنی نبیں ہبر حال سرکاری ملازم بنتا پڑے گا۔ امام صاحب ڈمٹنہ نے اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سرکاری کام میں شرکت کرلی اور اینٹیں گن دیں تا کہ خلیفہ کی قتم پوری ہوجائے اورانہیں عہد و قضائے ہے مجبور نہ کیا ج ئے۔اس سے بعد منصور نے تغییر کی نگرانی اور حساب کتاب جبیساؤ مدواران کام بھی انہیں سونی دیا۔

۱۳۹ ھیں بغداد کی تغییر کمل ہوئی۔اس دوران امام صاحب جسٹند گھر آنے جانے کے لیے ترازنہیں تھے مکہان کا قیام جیل میں تھا۔ • ۵ا ہ میں و ہیں ان کی و فوت ہوگئی ®بعض روایات کےمطابق انہیں زہر دیا گیا تھا۔®

امام صاحب پرائٹ عمر بھر سرکاری مناصب ہے گریزال رہے۔ بیان کا اٹل فیصلہ تھا۔ وہ اموی ادرعهای دونوں حکومتوں میں اس عزم پر جھے رہے ۔اس فیصلے کی متعدد وجو ہ ہوسکتی ہیں تا ہم پید خیال درست نہیں کہ امام صاحب ان حکومتوں کو سراسرظلم وتعدی پر بنی تصور کرتے ہوئے ان میں کسی بھی قتم کی مدازمت کوقطعا حزام تصور کرتے ہول گے، کیوں کہ اگران کی رائے یہ ہوتی توامام صاحب کے تلاندہ ہے زیادہ اس ہے کون واقف ہوسکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ا مام صاحب کی زندگی بی میں ان کے شاگر و زفر بن بزیل برالفنے عباسی خلافت کے ماتحت بصرہ کے قاضی تھے۔ام صاحب براتشنے نے انہیں اس خدمت ہے منع نہیں کیا تھا بلکہ اس کام میں ان کی کامیا بی کے لیے فکر مندر ہے تھے۔ $^{\odot}$ اسی طرح امام ابو بوسف دالنهٔ بارون الرشید کے دوریس یورے عالم اسلام کے قاضی انقضاۃ ہوئے۔امام صاحب

کے ایک اور شاگر داسد بن فرات بالنین عہامی دور میں شالی افریقہ کے قاضی ورسیدسر لا رفوج رہے۔اس سے طاہر ہوتا ہے کہ قضا کا عہدہ قبول کرنا شرقی طور پرنا جائز نہ تھا۔ بلکہ اوس صاحب کا قضا ہے احتر از کرنا احتیاط کے طور برتھا۔

ال المحلف الدلايقلع عنه حتى بعمل فأحبر بدا لك الوحيقة فدعا بقصيه فعثناليس على رجل قد لمه وكان ابوحيمة اوّل من عدالك بالقصب فاحر - اباحعمر عريمينه ١٠ تاريخ الطبري ١٩١٧ تحت ١٤٥هـ) 🕝 احبار ابی حیقه ۱ ۹۳،۹۲

<sup>🕜</sup> احبار انتي حيفه ٩٣،٩٢١ سير اعلام النبلاء ٢٠٢٦

<sup>🍘</sup> الانتقاء في فصال ائتلالة الابمة الفقهاء لابن عبدالس ١٧٣/١

، مابوطنیفه رالله یع عهدهٔ قضا قبول نه کرنے کے اسباب،

ہم ابو سیسہ است کہ اس قد را حتیاط کیوں تھی ؟ تو اس کا ایک سب اہ م صدب کا طبعی استغناء تھا، دوسر ہے انہیں میہ اب رہی ہیں بات کہ اس قدر احتیاط کیوں تھی ؟ تو اس کا ایک سب اہ م صدب کا طبعی استغناء تھا، دوسر ہے انہیں میں خدر تھا کہ سرکاری محبد ہے جہ کے گایاس کی قوقع رکھی جائے گی۔ فلا ہر ہے اہ م صاحب جیس شخص ایک تو قع پر پورانہیں انز سکتا تھا۔ رہے پہنے پہنسور نے جب مام صاحب کو مقرب بنانے کی وششیں کیس تو اہم صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا:

میانی مضور نے جب مام صاحب کو مقرب بنانے کی وششیں کیس تو اہم صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا:

میانی ہوسکتا ، کیوں کہ اگر آپ مجھے مقرب بنا کیں گے تو آزمائش میں ڈالیس گے۔ دھتکاریں گے تو رہ نجہ دوسر کے باس بھے ایس نہیں جس کے بیس تو قع کروں۔ میرے باس بچھ ایسانہیں جس کے بیس جولوگ آتے جاتے ہیں دہ آپ کے باس کے باس جولوگ آتے جاتے ہیں دہ آپ کے باک فی ہیں کہ ان میں کہ اور کی خرور تنہیں ہونی جا ہے۔ '' "

تدوین فقہ کے لیے میسوئی کی ضرورت:

یا انداز ہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ امام صاحب رتائینہ نودکوکس بھی قتم کی جانبدار کی تبہت ہے بچانا چاہتے تھے ' کیول کہ وہ تدوین فقہ میں مصروف تھے جس میں عبدات سے لے کرسیاسیات تک برمعاطے میں فقاوی دیاور مرت کیے جارہے تھے۔ بیکام کی ایک صفے کے لیے نہیں ، پوری امت کی خاطر جور ہ تھا۔ بیددور جس میں امام صاحب فقہ وال کررہے تھے، امت کے دو ہو لے طبقوں کے درمیان شدید کش کش کا تھا۔ ۲۰ ھے ۱۵ ھے کال دور میں بتدائی برومال امویوں کی حکومت کے تھے جس میں ان کے خلاف عبای طوفان بریا کیے دے۔

البحراهم المصيد في طبقات الحميد ١٠٠٠ ما مير محمد كتب مد دو انظر الرواية باسادها في مناقب ابي حبقة للموفق المكي

پھر ۱۳۲ ھے بین عبای برسرِ افتدارآئے تو لگ بھگ پندرہ سالول تک انہیں مسلسل بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑائے فرخ اس دفت سیاسی اختیاف حد سے بڑھا ہوا تھ۔ مسلمانوں کی اکثریت جو سیح العقیدہ تھی، سیاسی اعتبار سے دھئے بند یوں کا شکارتھی۔ کچھلوگ حکومت کے ھامی تھے اور پچھا حزاب بنی لفہ کے۔ ایسے حالات بیں امام صاحب اگر کی حکومت میں جب کومت کے میں قابلِ اعتماد سمجھ ہوتا حکومت میں جب میں قابلِ اعتماد سمجھ ہوتا کے حکومت کے میں قابلِ اعتماد سمجھ ہوتا ہو جاتا جس کے میں معتقد فوت ہوجاتا جس کے محکومت خالف حقوں میں انہیں ہمیشہ شک وشیعے کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس طرح وہ مقصد فوت ہوجاتا جس کے گر حکومت خالف حقوں میں انہیں ہمیشہ شک وشیعے کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس طرح وہ مقصد فوت ہوجاتا جس کے لیے آب دن رات یک کے ہوئے تھے۔

سبری استعور کی قید میں امام ابوحنیفہ رالنٹنو کی وفات ایک ابیاسانحہ تھا جس کا دھبہ منصور کی بہت کی خوبیوں کو گہنا ویتہ ورس سے عیوب کونمایاں کر دیتا ہے۔ کاش کہ ابیانہ ہوتا گر نقذ رمیس یمی لکھاتھا کہ امت کے سب سے بڑے نتیہ کہ وفات اس طرح قیدوبند کی حالت میں ہو۔

# بیرونی مما لک کے ساتھ منصور کی سیاست

اندرونی معاملات نمٹائے کے ساتھ سرتھ منصورا یک سمجے کے لیے بھی بیرونی طاقتوں اور حریف ممالک نے بے خبر نہیں رہان کے ساتھ بھی صلح یا جنگ میں وہ ہڑی ہوشیاری برتتار ہا۔ است عمد الحمام میں مداور :

اندلس أورعبدالرحمن بن معاويية

آنڈلس کامعاہ۔ سب سے اہم تھ جو ہنوا میہ کی خلافت کا ایک اہم حصہ رہا تھا۔ اسے ولید بن عبد، کملک کے دور میں مولی بن نُفیر اورطارق بن زیاد نے نتح کیاتھ ۔ بنوا میہ کے زوال کے ساتھ بی اُنڈلس میں بھی سیس بحران پیدا ہوگیا۔ جب ۳۳اھ بیس پہلہ عہاکی خیفہ ابوالعباس سُفّاح اموی خلافت کا خاتمہ کر کے برسرافتڈ ارآ یااور بنوامیہ کے بیے زبین نگک ہوگئی تو اس افرا تفری میں بنوامیہ کا ایک شنرادہ عبدالرحن بن معاویہ جواموی خلیفہ بشام بن عبدالملک کا پوتا تھا، جان بچ کرافریقہ بین عموال کی صاحب تو اس وقت تک اُنڈلس میں بنوعباس کا قبضہ مواقعا بھی اور کئی سال رو پوش رہا۔ اس وقت تک اُنڈلس میں بنوعباس کا قبضہ محمل ہوا تھا بکہ وہاں بنوامیہ کے حدمول کی خاصی تعدادموجودتھی 'اس سے عبدالرحن بن معاویہ نے اُنڈلس کے بعض امراء سے خید خط و کتابت کر کے آئیس اپنا عالی بنایا وراس کے بعد ۱۳۸ھ (۵۵۵ء) میں عبد مرحن بن معاویہ نے اُنڈلس پہنچ کو جان اپنی حکومت قائم کر لی

مقامی عاکم یوسف بن عبدالرحمن اهبری نے جو قرطُبّہ، طَلْیَطلّه اور اِهبیلِته جیسے مرکزی شہروں کا عاکم قد،اس کا مقابلہ کیا مگرشکست کھائی۔ یوں عبدالرحمٰن بن معاویہ نے بورے اُندکس پر قبضہ کرلیا۔ <sup>©</sup> سریم سرم

اللدكاشكرم كيسمندر حاكل م

منصور دیگرمہمات میں مشخولیت اور اَندُ لُس کے زمینی فاصلے کی وجہ سے اس فقصان کا تدارک نہ کرسکا۔ تاہم اس نے موقع پاتے ہی ۱۳۶ اھ (۲۷۳ء) میں افریقد کے حاکم علاء بن مغیث کولشکر جرار دے کرعبدالرحمٰن کے مقابلے پر بھیج مگر عبدالرحمٰن نے مٹھی بھر ساتھیوں کے سرتھ عب سیول کے گئی گن بڑے لشکر کوشکستِ فی ش دی اور علاء بن مغیث سمیت کئی عبای افسران کے کئے ہوئے سرعب سی خدیفہ منصور کے پاس بھیج دیئے۔

بيمنظرد كي كرمنصورك مندسے بےسا خند لكلا:

''الله کاشکر ہے کہ میرے اور عبدالرحمٰن کے درمیان سمندر حائل ہے۔''<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> نفخ لطيب ۲۲۷٫۱ تا ۳۳۰؛ العقدالقريد ۲۳۰، ۲۲۹

<sup>🗗</sup> مع الطيب ٢/٢١٩



۔۔ اس کے بعد عباسیول کوم ندر میبور کر کے مدلس پر حملے کی جراُستاتو نہیں ہو گی ۔ تاہم منصور نے دوسری تدبیرا زمالی اورفرانس کے حکمرانوں کوعیدا رحمن کے خلاف ابھارا۔

ر کاسے مرور میں بات ہاں۔ عماسیوں اور امویوں کی خانہ جنگ کے دوران شانی اُندَنس ورجنو فی فرانس میں عیسائیوں کی طاقت مستحکم ہوتی ما ری تھی۔جنو ٹی فرانس جے اُند کس کے اومین مسلم فاتحین فتح کر چکے تھے، چالیس سال بعد دوبارہ میسائیوں کے تینے سے تیں جاچکاتھ ۔ فرانس کا حکمران شارلیمین پہلے ہے آمدنس پر مہلے کی تیاریاں کررہاتھ ۔منصور کی طرف سے شہطنے پروو پرد. سزید جری موتی و روس نے لاکھوں سپاہی تیار کر کے اُند مُس پر حملہ کر دیا۔ تاہم عبدالرحمٰن بن معاویہ نے اس ٹڑی دل فوت کوچی ، رہیگایا۔ س دلیری پرخو دمنصور بھی تعریف کیے بغیر ندرہ سکا۔اس نے کہا'

\* عبد المِمن بن معاوية قريش كاشهباز ہے جو نيزوں كر انيوں ورتعواروں كی دھاروں کے نتج ہے اپنی ہوشاری ے: رید نیچ ٹرنگل گیا، ہے آ ب و گی ہ میدا یو ل کوعبور کیا، سمندر پارکیا، یہال تک کے ننہا ایک اجنبی ملک میں داخل ہوا . یته و برشر فتح سے فوجیں تر تیب دیں ادر حسن تذبیرا در اولوالعزی سے اپنی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ تائم کرلی۔'' س کے بعد منصور نے أندنس کے بارے میں عدم مداخلت کی پالیسی ابنالی اوراس میں شک نہیں کہونت کے لااظ ہے یں بہتر تھا۔

#### رومی سلطنت:

ا ما اللام كى سب سے بوى حريف روم كى بازنطيني سلطنت تقى \_مسلمان اس سے يبيلے حضرت عثمان عن فالنور، حسرت معاویہ زبالنیز ورسلیمان بن عبدالملک کے دور میں قیصر کا پاریخت کُف طب طبیعیه فتح کرنے کی کوشش کر یکے تھے مگر کا میا لی نہیں ہو کی تھی ۔ جواب میں رومی حکمران بھی عالم اسلام پر دھاوابو ننے کا موقع تا کتے رہتے تھے۔

منصور کی خلافت کے پہلے ہی سال ۱۳۷ھ میں قیصر فیک طنطین جہارم نے شرم کے ساحل اور ایشیائے کو چک پر فوج کشی کی۔اس مہم میں دومی ایشیائے کو چک کے علاقے مَلْظَیّہ بیر قابض بھی ہو گئے۔

منصور نے اس شکست کابدلہ لینے کے لیے صالح بن علی کوسر صدول پر بھیجے۔ ادھرے قسط نطین جہرم نے یک ل کوفرج بے کر پیش قدی کی۔ ۱۳۸ میں ایسے کے ویک سے سرحدی علاقے "دابق" کی وادی میں ایک گھسان کی جنگ ہول ۔ فُسْطَنطِين كوشكستِ فاش ہوكى اوروه پسا ہوكر فُسْطَنطِينيَّه چار كيا ـ مسلمانوں نے اپناعلاقہ واپس لے لیا تا ہم رومی جاتے جاتے منطیہ کو تناہ کر گئے تھے۔

اس کے بعد منصور نے برسال موسم گر مامیں یہاں تازہ دم افواج تھیجے کا سسلہ شروع کر دیا۔ ہرسال بڑے بڑے جرنیلوں کی کمان میں رومیوں کے قلعوں پر حملے کیے جاتے ۔ رومیوں کواس کے بعد برسوں تک کسی حملے کی جرائت نی ہوئی۔ بلکہ مسلمانوں کی بوھتی ہوئی قوت و کھے کرانہیں خطرہ لاحق رہا کہ کس بھی وقت <mark>گھٹ طُنطِینی</mark>ّہ پرجملہ ہوسکتا ہے۔

🕏 تاريخ ځليمه بن خياط، ص ۲۹،۶۱۸،۶۱۷ کې ۴۲۷

🛈 العقدائمريد ه ۲۳۰

کہاجاتا ہے کہ ۱۵۵ھ میں روی سلطنت نے بالا نہ خراج کی ادائیگ کی شرط قبول کرتے ہوئے منصور سے سلح کرلی تھی۔ گرید درست نہیں۔منصور کی وف ت تک رومیول کے خلاف جہاد جاری رہا۔۱۵۸ھ میں جب اس کا انتقال ہواتو منعی نے بین بیجی کی قیادت میں رومی سرحدول پر چھاپیہ رکارروائیاں جاری تھیں۔ ® منعہ نے بن بیجی کی قیادت میں رومی سرحدول پر چھاپیہ رکارروائیاں جاری تھیں۔

منصورکی وفات:

منعور کی سال سے بدہضمی کے عربے میں مبتلاتھا۔ اس کے لیے وہ باضے کی یونانی دوائیں ستقل طور پراستعال کرتار ہتاتھا۔ ۱۵۸ سے بدہ شمیل کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بیاری بہت بڑھ گئے۔ مکہ پہنچ کر جج سے تین دن پہنے چھ زولا ہے کہ ۱۵۸ سے کورستان مکہ 'جسنّہ السم علّی ''میں مدفین ہوئی۔ اس کی مر۱۲ سال تھی۔ وفات ہے کھ مدت یہے وہ اپنے جیٹے مہدی کوج نشین نامز دکر چکا تھ۔ \*

اس کے منزی الفاظ سے تھے:''الہی !اگر چہ میں نے بہت سی چیزوں میں تیری نافر مانی کی گر تیری سب ہے بندیدہ چیز میںاطاعت کی ایعنی ۱ الدار اللہ کی سیجول ہے گوائی دی۔''

پھريدوعا كى: ' بواللدا بني ملاقات ميرے ليے بابر كت بناوے''

انبی الفاظ پراس کی روح پرواز کرگئی۔

اس کی انگوشی پرنقش تھا "الله نقبهٔ عندُ الله و به يُؤمِل،" ( عبدالله کوالله ای پربھروسہ ہے اوراس پرايران ہے۔)

#### منصور کی سیرت پرایک نظر

منھور کی زندگی ایک حکمران کے طور پرسخت جدو جہد میں گز ری۔وہ آ رام اور پیش پبندی سے کوسوں دورتھا۔قصرِ خدفت میں اس کی رہائش ایک مغمولی چہار دیواری میں تھی جس میں ایک کمر و،ایک صحن اورایک سر ئبان تھا۔ کمرے میں، یک بستر اورایک بی ف اس کا اوڑ ھن بچھون تھ۔ ®

معمولات ومصروفيات:

اس کی عادت تھی کہ روزانہ رات کے سخری پہر بیدار ہوکر نجر کی اذان تک نوافل اورذکرو تلاوت میں مشغول رہت مانے فررآ بعداس کا در بارلگ جاتا۔ ظہر تک در بارمیں ونو دے مہت نماز فجر سب کے ستھ باجی عت اداکر تا۔ اس کے فوراً بعداس کا در بارلگ جاتا۔ ظہر تک در بارمیں ونو دے ملاقاتوں امور میں معروف رہتا۔ تماز ظہراداکر کے گھر چلاجا تا اور کھ نے سے فارغ بلاقات میں اور کے سے میں معروریات پوری بوری میں میں میں کو تا۔ تماز عصر کے بعد سے عشاء تک کا وقت فی ندان کے موگوں سے بعنے ان کی ضروریات پوری کرنے اگھر دا ہوں کی خرخبر لینے اور غیر معمولی نوعیت کے کام انجام دینے میں گزرتا۔

🛈 تاريخ الطيري ٨ ٩ ٥٠ البداية والنهام ١٣ ١٥٨

🖰 ناريح حليفة بن خياط، ص ٢٩٩

البداية و لنهاية ١٣ ٨٧٢

🕏 تاریخ الطبری ۸ ۲۲،۸۳

عشاء کی نماز اوا کر کے وہ پورے ملک ہے آنے والی ڈاک کامطالعہ کرتا، ورجواب کھوا تا ۔ اس کے بعر بھوار کے بعد بھوار کی جو بھوار کے بعد بھوار کے بعد بھوار کے بعد بھوار کی بعد بھوار کے لیے لیٹ جاتا۔ آپ جفاکشی اور قوت ممل :

بوں میں مقرر گوناں گوں مصروفی ت اور مہم ت کے ساتھ اس نے اپنے دورِ خلافت میں پانچے ہار جج کا سفر کیو۔ پہلے ہی ۱۳۰ ھیں ، دوسرا، ۱۲۴ ھے، تیسرا، ۲۷ ھاور چوتھا ۱۵ ھیں کیا۔ یا نچویں سفر میں اس کی وفات ہوگئی۔

سیر و تفریح کونہ خود بہند کرتانہ اپنے کسی نائب کواس کی اجازت دیتا۔ ایک بارکی حاکم کے بارے میں اے ہا ہا کہ وہ شکار کے لیے جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے کتے اور باز سدھا کرر کھے ہیں۔منصور نے فور آسے معزول کردیا اور اپنے حکم نامے میں شخت معامت آمیز فقروں کے بعدا سے لکھا۔

''ہم نے تہمیں مسلمہ نول کی خدمات انجام دینے کے لیے رکھا ہے، جو نوروں میں مشغویت کے لیے ہیں یا اسلام اور لہوولعب سے لاتعلقی:

آلاتِ تِعَیْش ہے اس کی کنارہ کئی کا یہ عالم تھا کہ موسیقی کے مشہور آلات کے نام تک نہیں جات تھا۔ ایک دن اے کہیں ہے گانے بجانے کی آواز آئی۔ اس نے ایک افسر کو دوڑ ایا کہ معامد دیکھ کرآئے۔ اس نے جاکر دیکھ ڈائی غلام طنبورہ بجانے میں مگس تھا۔ اس نے آکر منصور کوخبردی منصور نے بوجھا: ''بیطنبورہ کی ہوتا ہے؟''
افسر نے اس کی شکل وصورت بتائی تو منصور نے جیران ہوکر بوچھ: ''دہمہیں یہ کیسے بتا چھا؟''

ا فسرنے کہا ''میں خراسان گیا تھا تو وہاں پہ چیز دیکھی تھی۔''

منصورات وقت اس افسر کے ساتھ وہاں پہنچ جہاں غلام طنبورے سے دل بہلار ہاتھا۔منصور کود کھے کرال گرا جمع ہونے والے لوگ بھاگ گئے۔نلام بکڑا گیا۔منصور نے تھم دیا کہ طنبورہ اس کے سرپر مادکر تو ژاجئے۔ال کے بعدا فسر سے کہا کہ اس غلام کوفوراً ہزار لے جا کرفروخت کردو۔ © بعدا فسر سے کہا کہ اس علام کیفوراً ہوں۔

اصول حکومت منصور کی نگاہ میں:

منصور کا کہنا تھ کہ حکمران کا تخت چار پایول پر قائم رہتا ہے۔اگران میں سے ایک پاییجی کمزور ہوجائے تو حکومت کمزور پڑ جاتی ہے:

> پہلا پایہ:عدلیہ ہے جواللہ کی شریعت کے نفاذ میں کسی ملامت کی پردانہ کرے۔ دوسرا پایہ: پولیس افسران بیں جو کمزوروں کوزور آوروں کے مقابلے بیس انصاف فراہم کریں۔ تیسرا پایہ محصول ت کے افسران بیں جورعایا پر کسی زیادتی کے بغیر خراج وصول کریں۔

> > 🕜 البداية والنهاية ٢٩٧/١٣

<sup>🕏</sup> تاریخ الطبری ۱۳/۸



البداية والنهاية ١٣/١٣٤

چوتھا پایہ : خبررساں عملہ ہے جوسب کی خبریں صحیح سے پہنچائے۔ \*\*
ہوتھا پایہ : خبررساں عملہ ہے جوسب کی خبریں صحیح سے پہنچائے۔ \*\*
ہوں ہے ہا ہی امود کے بارے میں منصور کے تجربے اور عمقِ نظر کا اندازہ لگایا ہوسکتا ہے۔
است ایک فن :

سیاست بیست کوبا قاعدہ ایک فن کے طور پر دیکھا اور سیکھتا تھا۔اس بارے میں دہ اپنے مخالفین تک سے استفادہ کرتا رہ سیاستا تھا۔اس بارے میں دہ اپنے مخالفین تک سے استفادہ کرتا رہتا تھا۔ایک باراس نے ایک اموی امیر کو گرفتار کرنے کے بعدا سے جان کی امان دیتے ہوئے پوچھا:''بنوامیر کی موجہ ہے؟'' اس نے جواب دید.''خبررس نی کے نظام سے لا پرواہی کی موجہ ہے؟'' مسلم میں نہیں سب سے زیادہ کام آئی ؟'' مسلم کو کہ تم تھی جو مصیبت میں نہیں سب سے زیادہ کام آئی ؟''

ال نے کہ: "ہیرے جواہرات!"

مصور نے سول کیا. ''ان ہے '' خرتک س نے وفاداری نبھائی؟''

افىرنے کہا''ان کے آزاد کردہ غلاموں نے!!''

منصور کاارادہ تھا کہ وہ خبررسانی کے نظام پراپنے خاندان کے لوگوں کو تعینات کرے گا مگراس گفتگو کے بعداس نے پیشعبداپنے موالی کے حوالے کردیا۔ ©

(بانت اور حماسيت:

اس کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے بیدواقعہ کافی ہے کہ جب وہ فلیفہ بننے کے بعد پہلی بار مدینہ منورہ گیا تو شہرکو ہر۔ ہوا پایا۔ س نے اپنے حاجب رتبع ہے کہا '' مجھے کوئی ایس شخص ڈھونڈ کرلا دو جو مجھے شہر کے گلی کو چوں کا تعارف کرائے کہ میں ایک مدت بعد یہاں آیا ہول۔' رتبع مدینہ کے یک ہوشیار نو جوان کو لے آیا جوشہر کے چے چے کہ تاریخ کا حافظ تھا۔ منصوراس کی رہنم کی میں مدینہ میں گھومتا گھرتا تھ۔نو جوان آداب شری سے پوری طرح واقف تھا۔ بات میں کرتا تھا۔ منصور خود کسی جگھ کے بارے میں بوچھتا تو وہ ہوئے عمدہ انداز میں معمومات دیتا۔ منصور نے خوش ہوکرہ جب کو کہا کہ اسے اندی میں نواز نا۔ حاجب کو تھم کی تقیل میں در ہوگئی۔ پچھ دن گزرگئے۔ایک دن لیک محل کی سیر کراتے ہوئے نو جوان نے ایک مکان کی طرف اشررہ کر کے ازخود کہا:

"امیرالمومنین ایدوه گھرہے جس کے بارے میں احوص شاعر کہہ گیاہے

يُسَابِيْتُ عَسَائِسَتُ عَسَائِسَكَةَ الَّتِسَى آتَعَـزَّلُ جِلْزَ الْبِعِدَايُ وَبِهِ الْفُوَّادُ مُؤكَّلُ

''اے عاتکہ کے وہ گھر جس سے میں دشمنوں کے ڈرکے باعث جدا ہو گیے ہوں مگر دل ای میں اٹکا ہو ہے۔''

النِّي لَامْسَنْدُ عَلَى السَّفُدُودَ وَانَّنِي فَلْسَمَّا اللَّهِ لَكَ مَعَ الصَّدُودِ لَامْيَلُ

"میں تجھ سے قطع تعلق کا عزم کرتا ہوں مگر بخدا رُ کئے کے باوجود میں تیری طرف ہی ہ کل ہوں۔"

⊕ تاریخ الطیری ۱۷/۸ € تاریخ الطیری ۱۸۰۸ €

The second of th

ہات معمولی تھی مگر منصور سوچنے لگا کہ آج اس نو جوان نے عادت کے ضاف بو لنے میں پہل کیوں کی۔اس نے احوص شاعر کی میہ بوری نقم دل ہی دل میں دہرانا شروع کی اورایک ایک شعر پرغورکر تار ہا۔ آخر میشعرسا سنے اگیا۔ ا وَالْ لَكُ تَسْفَعَلُ مَا تَقُولُ وَبَعْصُهُم مَسِدِقَ السِّلَسَانِ يَقُولُ مَسَالِا يفْعِلُ الْسَانِ يَقُولُ مَسَالِا يفْعِلُ الْ ۔ '' میں دیکھنا ہوں کہ پ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں مربعض لوگ زبان کا مزالیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ،،

منصوريه يرصح بى چونكااوررئيع ماجب كها

''ارے! تم نے اس نو جوان کو وہ نعام دیا جس کامیں نے وعدہ کیا تھا۔''

ر بیج شرمندہ ہوکر بولا ''کسی وجہ ہے دیر ہوگئے۔'' منصور نے نو جوان کوفو را دو گنی رقم دلوا دی۔''

اس ہے مصور کے ذہن کی تیزی کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہزاروں مسائل کے بوجھ ، ہرآن نت نی مصروفیات اور ہنگاموں کے باجودا یک معمولی کا بات پراتی گہرائی ہے غور کرے فوراً صحیح نتیجہ نکال لین نہایت کم ل کی بات ہے۔

حرت نابانت:

منصور کی زندگی کے ابتدائی تجیبی تنیں سال حدیث کے ایک طالب علم کے طور پر گزرے تھے اوراس وقت ثامہ اس کے ذہن میں بھی نہ تھا کہاہے کل اتنی بڑی حکومت کی ذمہ داری ملے گی۔ اس وقت اس کی تمناا یک محدث نے کی تھی۔ گرمیدان سیاست میں اترنے کے بعدا سے علمی خدیات کا موقع مل سکتا تھا نہ ملا۔ تا ہم اس کی وہ تمنااب بھی، تی تھی۔ایک بارد نیا کے اس سب سے بوے حکمران سے بوچھا گیا

"كيادنياكيكوكى لذت المبيمي اليي بي جس سے آپ محروم بيل؟"

كنج رگا: "بإن! يك بات كے سواكوئي تمنا باقي نہيں؟ " يو حِيما گي: " وه كيا؟ "

بولا. "بيا رز و كه طلبايخ استاذ كي طرح مجھ سے حديث عل كياكري ؟ "

یه سنتے ہی امراءاوروز ا ، جلدی جلدی اردگر دجمع ہو گئے اور طلبہ کی طرح حلقہ بنہ کر کہنے گئے .

اميرالمؤمنين! بميں حديث املاء كراوي!! "منصورنے ايك نگاه ان يرڈ الى اور يولا:

كَسْتُهُ بِهِمَا إِنَّهَا هُمَ الدِّنِسَةُ ثِيابُهُمْ، ٱلْمُشَقَّقَةُ ٱرْجُلُهُمْ، الطُّويْلَةُ شُعُورُهُمْ، بُرْدُالآفَاق،

، يُقِلُهُ الْحِدِيثِ.

" تم ویسے کہاں! صدیت کے طب وہ ہوتے ہیں جن کے کیڑے میلے ہوں، یاؤں پھٹ چکے ہول، باں بڑھ چکے ہوں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہوں اور حدیث نقل کرتے ہول۔''<sup>©</sup>

<sup>🛈 ,</sup> فيات الإعياد ٢٩٧/٢

<sup>🕝</sup> البداية والهاية ١٦٨/١٣ سـة ١٩٨٨ هـ

تاريخ المناسبانية المناسبانية

علمي كارناے:

۔ منصور سے دور میں بغدادعلوم وفنون کا ایب مرکز بنا جہاں ہر شعبے کے استاد جمع تنے۔ان میں غیرمکلی زبانوں کے ے کے بیری ہو اس کے سر پرتی کرتی تھی۔اس دور میں دیگر اقوام کی بعض مشہور کتب کے عربی میں تراجم ہاہرین بھی تھے۔ حکومت ان سب کی سر پرتی کرتی تھی۔اس دور میں دیگر اقوام کی بعض مشہور کتب کے عربی میں تراجم ، رین الم این المقفع نے فاری قصول کی مشہور کتاب ' کلیلة و دِمیة' ' کو حرفی میں ڈھال۔ اس طرح ہندوستان کی ہوئے مثلاً علیم ابن المقفع نے فاری قصول کی مشہور کتاب ' کلیلة و دِمیة' ' کو حرفی میں ڈھال۔ اس طرح ہندوستان کی ارخ ہوایک تاب کا ترجمہ" کتاب اسندوالہند' کے نام سے کیا گیا۔ ریاضی میں اقلیدس کی مشہور تصنیف کا ترجمہ ۔۔۔۔ ہوں اس دور کے مشہور طبیب حنین بن اتحق نے بقراط اور جالینوس کی بعض طبی کتب کوعر نی کا جامہ پہنایا۔ <sup>©</sup> منصورا ورعبدالملك مين مشابهت:

منصور کنی اعتبار سے عبداللک اموی ہے فاصامشا بمعلوم ہوتا ہے، مثلاً.

- عبدالملک بھی بنومرو ن کا دوسراحکمران تھا۔منسور بنوعیاس کا دوسراحکمران تھا۔
- 😝 عبدالملك بهي عالم في ضل اورحديث كاما مبرتف منصور بهي عالم فاضل اورحديث كاما مبرتها -
- 🛥 عبدالمذک نے ہرمخالف قوّت کوشکست دے کر ہنومروان کی بیچکو لے کھاتی ہوئی حکومت کوقائم ا درمتحکم کر دیا۔ منصورتے بھی بری لف کو کچل کر بنوعبس کے یائے مضبوط کرد ہے۔
- 🗨 عبد الملك كامقا بالبهليل القدراسل مي شخصيات 💴 بهوا جن مين عبد العد بن زبير رضي فذ اورسعيد بن جُمير رمان عليه جىيى ہىتران شامل تھيں۔

منصور کامقابلے نفس زکیداورابر ہیم جیسی بزرگ ہستیول ہے ہوا۔

- عیدالملک کوچی بعض زند بق گرو ہوں سے پالا پڑا۔اس نے انہیں مثا کر دم لی۔
- منصور کو بھی بعض مرتد اور ہے دین گر وہوں سے سابقہ پڑا۔ اس نے انہیں فناکر نے میں کوئی کسرنہ چیموڑی۔
  - 🗬 عبدالملك اتنا كفايت شعارتها كه تخيل مشهور مو كما تها-
  - منصور بھی کفایت شعاری اورخرج میں حد در ہے احتیاط کی دجہ ہے بخیل مشہورتھا۔
  - عبداملک نے پہلے شام کے باغی حکمران اور پھر خیفہ کی حیثیت ہے مجموعی طور برا۴ س رحکومت کی ۔ منصور نے ۲۲ سال حکومت کی۔
    - عبدالملک نے اپنے دست راست عمر و بن سعید کوتل کیا۔
      - منصور نے اپنے دستِ راست ایوسلم خر سانی کو مارڈ ایا۔
- دونوں کے اخلاق وکر دار میں برد افرق صرف بید کھائی دیتا ہے کہ منصور نے لوگول کوا مان دینے کے بعد بھی بدعبدی كري كارايا - جبكة عبد الملك ( عمر وبن معيد كم معاف كيسوا ) كبيل بدعبدى كامر تكب نبيل وكها كى ويتا-

التاريخ الاسلامي العام لعبي ابراهيم حسن ص ٣٥٥





منتحكم حكومت كا قيام ،منصور كا كارنامه:

ا منصورعبی حکومت کوالیی مضبوط بنیادول پر قائم کر گیا که تقریباً ایک صدی تک دولتِ عباسیه کی اقبال مندن اور عردج کو گبن نه لگ سکا۔ اس کے بعد جب دویہ زوال شروع ہوا تو وہ بھی اتنا طویل تھا کہ طرح طرح کے توادسشاور بحرانوں کا سرمن کرنے کے باجود بغداد میں خلافتِ عباسیہ نے مزید چارصد یول تک اپناوجود کسی نہ کی صورت ہیں برقر ردکھا۔

یر ہر مربعہ۔ فقلا ندنس ایک ایساصوبہ تی جواس کے بس سے بہر مہااور وہ ل بنوامیہ نے اپنی مشخکم حکومت ق تم کر لی۔ ای طرن افریقہ میں بھی بنوع بس کی گرفت مضبوط نہ ہو تکی جس کے باعث مراکش میں خوارج صفریہ نے دولت بنی مدراراور الجزائر میں خوارج باضِیّہ نے دولتِ رستمیہ ق تم کر میں۔ \*

🛈 موجز التاريح الاسلامي،ص ۲۰۰





#### المهبدي بن منصور

محمد بن عبد لله ذوالحمه ۱۲۹ تا محرم ۱۲۹ هه اكتوبر775، تا اگستر785،

منھورا بنے دورِ حکومت میں تمام مخالفین کا قلع آن کر گیا تھا'اس سے اس کے ولی عہدمبدی کوایک مضبوط وستحکم مملکت کی سربرای نصیب ہوئی۔مہدی نے گیارہ برک تک حکومت کی اور اس دوران رومیوں ہے جنگوں کے سوار ہر طرف امن وامان بی رہا۔مہدی کی ویا دے ۲۱ صیل ہو کی تھی۔منصور نے اس کا نام اس امید برمحرر کھا کہ شاید یمی وہ محرین عبداللہ لینی مہدی ہوجس کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے۔ (منصور کااصل نام عبداللہ تھا)۔اس کی امید تو پوری نه ولى البته عيامهدى كالقب معمشهور بوكيار

خلاق د کردار:

مبدی عالم فاضل آ دمی تھا ،قر آن مجیداور حدیث کاعلم بؤی توجہ ہے حاصل کیا تھا۔اس کے سرتھ ہی وہ عربی ادب ادرشعرو شاعری کا بھی خاص ذوق رکھتہ تھا۔ ہزاروں اشعارا سے نوک زباں تھے۔اس کی مجالس میں علماء فضلا ءاوراد باء وشمر ، عكا جحوم ربها تقد ابوالعمّا مهيه ورابو دُل مه جيب نا مورشعر ، اس كے جليس و بمنشين تنهي

وہ شرم وحیا، مروت و رحم دی اور عدل وانصاف میں معروف تھا۔ بوگوں کی فرید دری کے بیے خود کھلی عدات رگایا کرنا۔مظلوم کوانصاف فراہم کرتا اورمظ لم کی روک تھام کرتا۔اس کی پر بییز گا ۔ی کا بیجال تھ کہ نبیذ کو بھی ہاتھ نہ لگا تا تھا صائکہاموی ، درعب می درباروں میں نبیذنوشی معروف چیزتھی۔ <sup>©</sup>اس کی خداخو فی کاانداز واس سے مگایا جو سکتا ہے کہ ایک بارشدید آندهی آئی۔مہدی ہے دیکھ کرسجدے میں گریڑااور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا.''البی !است محدیہ کی حفاظت فراللی ارتمن تو مول کو ہم مرخوش ہونے کا موقع نہ دے۔ اللی اگر میرے گنا ہوں کی وجہ ہے یہ پکڑ آئی ہے تو میری پیژنی طاخرے۔'' کچھ بی دیریش مطلع صدف ہو گی اور آندھی کا نام ونشان بھی نہ رہا۔ ©

<sup>&</sup>lt;sup>© البدية</sup> زالهاية ١/١٣ ه

<sup>©</sup> الربخ يعقري ٧٧٠ ت ١٩٧٣ المختصر في اخبار البشر ٨.٢ تا ١٠ د بدريج الحنفاء، ص ٢٠٦ - ٢٠٦

<sup>🕏</sup> تاریخ الطیری ۱۷۵/۸

ووعفوو در گزرکا عادی دورا ندیش اورعوام کا نفسیت شناس تھا۔ مسلمتا اوگوں کی تعطیوں ہی تبین مسلم اول سند کی در کرر جاتا تھا۔ ایک ہرایک شخص نے بیا ہر کراہے ایک جوتا ہدید کیا کہ بیدرسول اللہ سریتیفی کا جوتا ہے۔ مہرائی است کی است کی است کی است کی است کی است کی میں اسے ہم نشینوں سے کہا اورائی شخص کودی ہزارد رہم وے کر دخصت کیا۔ بعد میں اسے ہم نشینوں سے کہا اورائی شخص کودی ہزاتو و رکنار دور کا دور کیا تا کہ میں اورائی شخص کو رہیں اور گئی ہوتا کہ میں اور کہا تو در کانار دور کیا تھا تک نہیں ہوگا۔ گریں اس مجھی کو این اورائی میں کہنا تھرتا کہ میں نے خلیفہ کو مین مبارک پیش کیے ، انہوں نے جبول نہیں کے۔ انہوں کی جب تیں اورائی اورائی کے انہوں کوفی رائی کی جب تیں اورائی کے دبان بند کر در کی تو یہ لفتے کی بات ہوگا ہوں۔ میں جبول کے دبان بند کر در کی تو یہ لفتے کی بات ہوگا ہیں۔ بھی گرار دے کرائی کی زبان بند کر در کی تو یہ لفتے کی بات ہوگا ہوں۔ میں اورائی کونی نہانوں بند کر در کی تو یہ لفتے کی بات ہوگا گیا۔

#### انداز سياست

بنوامیہ کے آخری اور بنوع بس کے ابتدائی خانہ ، کے حالات میں دوستوں کو بھی دشمن بنانے کی مثابیں ماتی ہیں گر مبدی کا انداز سیاست دشمنوں کو بھی دوست بنائے کا تھے۔ مبدی نے اس کے برعکس جیل خانوں کے دروار امراء اور ان کے وفاداروں کو بے دریغ جیلوں میں بجرا گیا تھے۔ مبدی نے اس کے برعکس جیل خانوں کے دروار کھول دیے۔ خراسان کے ناموراموی امیر نھر بن سیّا رکے کا تب داؤد کے ٹر کے جیل میں تھے۔ مبدی نے نبیں آؤا کردیا اور ان میں سے ایک قابل فردیتھو ب بن داؤد کو دولت عباسیہ کا وزیر بن دیا۔ نفس زکیہ کے بھی کی ابراہیم منصور کے خلاف جنگ میں تم تق بل فردیتھو ب بن داؤد کو دولت عباسیہ کا وزیر بن دیا۔ نفس کر دیا اور ان میں سے خلاف جنگ میں تم ہو کہ دیا ایک اپنا بھی کی جبل میں تھے۔ منصور نے انہیں بھی رہ کر دیا اور ان میں سے منصور نے ابواجہ حسن بن ایرا ہیم کو نہ صرف بنایا بلکہ اپنا بھی کی قرار دے دیا۔ حضرت حسن بن ایرا ہیم کو نہ صرف بنایا بلکہ اپنا بھی کی قرار دے دیا۔ حضرت حسن بنائیا۔ وہ ۱۸ مال کی تمریا کر ۱۸ میں نوت ہوئے۔ اس دقت دہ مبدی کے ہمراہ مکہ کے سفر پرج رہے تھے۔

اس حسن سلوک ہے مہدی نے بنوامیداور بنوفا طمہ دونوں خانواد وں کے دں جیت لیے۔ جس خیر ُ ران اور مُرِیّه بنت مروان ... انسانی ہمدری کا ایک سبق آموز واقعہ.

مہدی کی سیرت اور صن سلوک کے ذیل میں اس کی بیگم خیز ران اور ایک اموی شنرا دی مُرِینے کا واقعہ بڑا مبق آموز ہے۔ خیز ران ایک مارکٹی تھی خلیفہ بننے کے دوسرے مال ہے۔ خیز ران ایک ماندی تھی جواپئی خوبیول کی ہدوست مہدی کے دل میں گھر کرگئی تھی خلیفہ بننے کے دوسرے مال مہدی نے اسے تزاد کر کے اس سے نکاح کر لیاتھ۔ وہ مہدی کے دونوں بیڈس: ہارون اور بادی کی مان تھی۔ گ

یمی ملکه خیز ران ایک دن زنانه کل مے صحن میں تخت پر براجمان تھی۔ دائمیں پائمیں قالین بچھے تھے جن پرشنرا دیاں

<sup>🕆</sup> تاريخ الطرى ١٣١٨

يجي گائے بيٹي تھيں۔ كذر بے پر باندياب دست بستہ كوري تھيں۔اتنے ميں درواز بے پرايك مفلوك الحال عورت آئی سیمیں کے ایک میں اجازت ما تکی محل کی خادمہ نے نام پوچھاتواں نے کہا ملکہ بی کو بتا کتی ہوں۔ خیزران نے اور خیزران نے ور پر --ایر بلوایا۔ بوسیدہ کیٹرے پہنے ایک خوش شکل اور ہاو قارعورت اندر داخل ہوئی، وہ قامین کے کنرے پرآ کررک عنی بچیف ی آوازیس سلام کیااور بولی "اے زوجہ امیرالمؤمنین! میرانام مُرِیّه ہے۔ آخری اموی خلیفه مروان بن مری بنی ہوں گردشِ ایام نے تباہ کیاا وراس ص کوئیتی ۔ سے کوئی نبیں جومیری پر دہ پوشی کر ہے۔'' بین کر فیز ران کی آنکھوں میں آنسوآ گئے -گرساتھ بیٹھی ایک شنرادی زینب بنت سلیمان کویرانی تلخ یا تیں باد

ہ تئیں،اس نے جلدی سے ٹیز ران کوکہا.

"زودية اميرا بمؤمنين اللدن كرك كرآب ال كيار عين رحم ولى برتير." پراس نے مُر تیا کوڈا نٹ کرکہا'

"اج وی توتم وی مرتبه موالله تهارا بھلانه کرے مم جمیشدای حال میں رہوجس میں ہو۔ شکر ہے اللہ کاس نے تہاری نعمت جیسی ہم ہمیں رسوا کیا۔ بھول گئیں کے حران میں ہم تہرے پاس آئی تھیں ہم ای طرح ق لینوں پر باند ہوں اور سہلیں کے ملے میں بیٹھی تھیں۔ میں نے گز گڑا کر فریادی تھی کہتم امام ابراہیم بن محد <sup>©</sup> کی لاش خلیفہ مروان ہے ہمیں روادوکہا ہے لوج کھسوٹا نہ جائے ، کفن فن کے ہے ہم رے حوالے کردیا جائے۔اس وقت تم ہم پر چڑھ دوڑی تھیں اور ہیں برا بھلہ کہ کر گھرے نکال ہا ہر کی تھا۔ میں مجبور ہو کر مروان کے پاس گئی تھی۔ تمہاری بہنست اس نے بہتر سلوک کہ، ال نے کہا کہ جھے اپنے چیزاد کی موت کا فسوں ہے اور اس کی لاش کی بے حرمتی میرے تکم ہے نہیں ہو کی وربھلامیں انے چیازاد کی نعش کی تو مین کیسے کرسکتا تھا۔ پھر س نے مجھے اختیار دیا کہ جا ہوں تو و میں کفن دُن کرادوں ، جا ہوں تر بش کر اتھ لے جاؤل ، میں نے لاش کوساتھ لے جانا پسند کیا اور مروان نے اے ساتھ تھیجنے کا نظام کرادیا۔ اس دن جو ملوكةم نے كيا،اس كے بدلة جتم بھى اسى طرح نكل جاؤ!"

يين كرمُر يَه تُلْحَ الداز مِين بنس دي اور يوي:

"بنت سلیمان! شایدتههیں میرے جیسی بدستوکی اپنانااحچالگا بجیتجی! تم نے میرے انجام میں کون می بھار کی دیکھی اللہ ویہ ہوکہ تمہارے ساتھ بھی اللہ ویسائی کرے جیسامیرے سرتھ کیا۔ میں نے تمہادے گھرانے کے سرتھ جو جو استان کے ساتھ جو مچھ کیا اس کے برے آج اللہ نے مجھے ذکیل وخوار کر کے تمہارے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔اللہ نے تمہیں مجھ پر التية دے كرجوا حسال كيا ہے، كيااس كاشكرتم اس طرح اواكر وگى ؟ "

مجروہ ملک ٹیز دان کی طرف د مکھ کر گویا ہوئی: ' ندین نے جو پچھ کہا بچ کہا ،میرے ای سلوک نے میری بیرحالت کی <u>ے خول بخت</u> ہے وہ جود وسرے سے عبرت عاصل کرے۔"

© مهلی دائنت کے پیشواء مُفاح کے بڑے بھائی جو خری اسوی خدیفہ مرور ن بن جھ کے دور میں خروج کی تیاری کے باعث قبل کیے گئے تھے۔



ایک کمیح کی خاموثی کے بعد مُرِیْد السلام علیم کہد کر دالیت کے لیے مؤگلی۔ ملکہ فئیز ران سے برداشت نہ برا، اس نے شہزادی زینب کو ڈانٹ کر کہا ''جہ ہیں کچھ کہنے کاحق ندفقہ میہ جھے سے ملنے آئی تھی۔''

مر کرده مری کی کور است کا مگائے گرم نیائے پیچے جٹ کرکہا: "میری دارے اس قابل نہیں .. میں ہور رہ ہوں ہے۔ اور ہور کے اسے مسل خانے میں لے جائیں۔ باندیاں کچھ دریم اسے تبلاد مور کر پا سنوار کرنے کہاں میں لے آئیں۔ گیز ران نے اسے گلے سے مگایااور ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اتنے میں دسترخوان لگان گیا۔ خَیز ران نے اسے چھی طرح کھلا یا پلایا۔ بھر یو چھا۔'' چھیے تمہارے گھر میں کون ہے؟'' بول:''الله کے سواکو کی نہیں ،روئے زمین پرکوئی عزیز رشتہ دارنہیں۔''

خيرُ ران نے فورا کہا. '' تومير ہے۔ تھے چلو! محل کی جوکوٹھی چاہو پہند کرلو۔ جب تک زندہ بیں ساتھ رہیں گے '' نحیزُ ران مُرید کوساتھ لے گئی۔ جوکوٹھی اے اچھی گلی متمام سازوسامان کے ساتھ اس کے نام کردی ایک خطیر قم بھی دیں دی۔مہدی در بارے لوٹا تو قصائ کر خیز ران سے خوش ہوا اور شنرادی نینب کو ملامت کرتے ہوئے بولا۔

''الله ہے ڈروااس کی نعمتوں کاشکر کیا ایسے ادا کیاج تا ہے؟ اگر میرے ول میں تمہاری عزت ند ہوتی تو عربوتم ہے بات نہ کرتا۔'' پھرخادم کے ہاتھ مُرِیتہ کے لیے دراہم کی سوتھ لیال بھیجیں اور س تھ یہ پیغہ م دید

" - یک بہاں تشریف آوری سے مجھے س قدرخوشی ہوئی ہے کہ پہلے بھی نہیں ہوئی۔ میں آپ کا بھائی ہوں آپ کوجس چیز کی ضرورت ہوفور آ کہیےگا ،اسے پورا کرنامیری ذمہ داری ہے۔''

حضرت موی کاظم رالتنهٔ کا کرام:

عبا سیوں اور بنو فاطمہ کی کش مکش میں شک وشیعے کی بناء پر جو ہوگ گرفتار کیے گئے تھے، ان میں حضرت جنفر صادق چلننے کے صاحبزادے مول بن جعفر رائٹ (۱۲۸ھ۔ ۱۹۰ھ) بھی تھے جو'' موی کاظم'' کے لقب سے مشہور موے مبدی ایک ورنم زیڑھ رہاتھا کر آت میں یہ بیت زبان برآگئی.

فَهِل عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلِّيَتُمُ أَنْ تُعْسِدُوْ افي الأرْص وِتُقَطَّعُوا ارُ حَامِكُمُ  $^{(}$ پر کیاامکان ہے کدا گرتمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مجاؤ اورر شنے داریں تو ژو؟ $^{(}$ مبدی لرز گیاا در سلام پھیر کرفورا موی کاظم جالتنگ کوجیل خانے سے بدوایا اور بیروعدہ لے کر کہ وہ مجھی خروج نہیں کریں گے ،عزت و حترام کے ساتھ رہا کر دیا ہمویٰ کاظم برشنے عمر بھرعب سیوں کے ہاں معزز ورمحترم رہے۔ 🌣 444

🗇 سورة محمدصلي الله عنيه وسنم ايت ۲۲

🛈 تاریخ دمشق ۷۰ ۱۲۲

🕏 - تاريخ الطبري ۸ ۱۷۷۸

### بیرونی مہمات....رومیوں سےمعر<u>کے</u>

مدی کا دور پرسکون تھا۔ وہ خود بھی مزاج کے عاظ ہے خانہ جنگی اور خوزیزی نے نفرت کرتا تھا اس لیے اس نے پرونی سیاست میں عدم مد، صلت کی پالیسی اینائی . اندئس میں قائم شدہ امویوں کی نئی متو ازی اسلامی مملکت کواس نے مبر میں ۔ یالک نہ چیٹرا۔ ویسے بھی امرائے اُندکس نے خل فٹ کا دعویٰ نہیں کیاتھ ہلکہ دہ صرف'' امیر'' کہل تے تھے۔ تاہم علم وفضل اور خلاق علیہ ہے ترانتگی کا مطلب ہز دلینہیں :اس لیےممدی ششیر زن بھی تھا۔اس کے دور میں . ومول کے خلاف جہ د جاری ریا۔ رومیوں نے منصور کے د ورمیں عالم اسلام پر بحری اور بری <u>حمل</u>شروع کرد ہے تھے، جن کی روک تقدم کے لیے ہر سال صا کفالشکر سرحدوں پر جھیجے جاتے تھے۔

مبدی کی خلافت کے تیسر سے سال ۱۲۱ ھامیں رومی جرنیل میخا ئیل پیٹرک ہے شالی شام اورایشیا نے کو چک کے ب علوں پر دھ وابول دیا اور کی اہم چو کیوں پر تی بض ہو گیا۔ <sup>©</sup>

عمال بن محمداور سام برکی کیلے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں گئے مگر رومیوں کی تاخت و تاراج رکنے میں نہ آ کُا۔ ٹمامہ بن دلیدنے دابل تک فوج کشی کی مگررومیوں کے آ گے کو کی چیش نہ گئی۔ ©

١٩٢ه ين حن بن قَطَبَه جيب تيح بدكا راميرال مهم پر ، مور بوا، ال في ٨٠ بزار پيشه ورسيابيول كويخ كريخا ئيل كا تعاتب کیا۔رومیوں کو پسیا ہون پڑا۔ ان کی بہت می چوکیال فتح اور بکثرت سی ہی گرفتار ہوئے۔تاہم ان کا زور پوری

آخر کارا گلے سال ( ۱۲۲ ھ میں ) مہدی نے ایک عظیم کشکرت پر کیا اور بغدا دہیں شنراد وسوی البر دی کو نائب بنا کر بزات خود شکر کے ساتھ ایشیائے کو جیک کی سرحدوں تک بلغار کی۔ یہاں آرمینیا میں یک نے شہز' مہدیہ' کی بنیاد رکھتے ہوئے اس نے فوج کواسینے بیٹے ہارون الرشید کی کمان میں آ گے بڑھایا۔ ہارون الرشید نے رومیوں پرمتواتر جیلے کے اور کئی معرکول میں انہیں شکست فاش دی۔ آخر کارر دمیوں نے کئی شرا کط منظور کرتے ہوئے کرلی۔

تاہم ہارون کی واپسی کے بعدرومیوں نے شرائطِ صلح پس پشت ڈال دیں اور مینی ٹیل نے ۹۰ ہزارسپاہیوں کے ساتھ اسل می سرحدول پر بہت بڑا حملہ کیا۔ ادھرے عباسی سالا رعبدا مکبیر مقابلے کے لیے نکلا گراہے بڑے لشکر کے سن ثابت قدى كا مظ مره نه كريايا - جب وه شكست كى خبر كے ساتھ بغداد واپس پہني تو مبدى كوا بى زم خوكى كے

<sup>🛈</sup> تاريخ عليفه برخياط، ص ٢ ٣٦ 🕏 البداية واسهاية اسنة ٢١ هـ، تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٣٧

<sup>🕏</sup> البدآية والمهاية السنة ١٩٢٧هـ



باوجودا تناغصه آیا کها ہے آل کرنے کا تہید کرایا تا ہم مصاحبین کی سفارش پراس کی جال بخشی ہوگئی۔

مہدی نے اس کے بعد ہارون الرشید کی قیادت میں ایک غیرمعمو کی کشکر سرحدوں پر بھیجا جس میں قریباایک ایک سیای تھے۔اس جنگ کی تیاری پر دولا کھ طلائی ویناراورا کی کروڑ چودہ ما کھ در ہم خریج کیے گئے۔ ( آج کل کے طاہ ے یہ تین ارب۵ اکروڑرویے بنتے ہیں )

۔ پیشکر جرارایشیائے کو چک میں رومیوں کی چو کیوں کو روند تا جانا گیا اورانہیں جگد جگہ شکست دی۔ان لڑا نیول میں ۵۳ ہزر روق قبل اور پانچ ہزارے زائد گرفتار ہوئے ۔ فتوحت پاتے ہوئے نشکرِ اسلام فیج کی نسطنبطینیہ تک پینچ س اس وقت فُهُ عَلَى طَلْطِينِيه مَين قيصر ليون بن قسطنطين مرچانقااوراك كي بيوه ' ريخ' ككمراني كرري تقي سرنياية تخت کے سقوط کا خطرہ سامنے دیکھا توستر ہزار دینارسالانہ کی ادائیگی پرمسلمانوں سے سلح کر لی۔ یہ ۱۲۵ ھا واقعہ ہے۔ ا یک سال بعد ہارون الرشید کی فاتحانہ وا ہی ہوئی تو عالم سدم میں بڑی خوشی منا کی گئی اور برطرف امن واہان کارور

#### زندقه كافتنهاورمهدي كاكردار

مبدی کا دوراندرونی بغاوتوں سے محفوظ گزراتا ہم اسے نظریاتی اورفکری محاذیرا مصفے والے زندقہ اورالادینیت کے فتنے ہے نبردآز ، ہونایز اجوعی می دور کے خطرناک ترین فتنوں میں سے ایک تھ۔

اس طوفان کے کچھ تھیٹرے منصور نے بھی برداشت کیے ہتھے۔ہم بتا چکے ہیں کہ لادینیت اور زندقہ کی تح یک بض عجمیوں نے اسل کے خلاف اس لیے جھیڑی تھی کہ بیان عربوں کا لایا ہوادین تھا جن کورہ ہمیشہ سے تقیر سمجھتے تھے۔ ابومسلم خراسانی کی برفریب دعوت اوراسل م کے غلط تعارف کے علاوہ جم بن مفوان جیسے عقل برستوں کے افکارنے ایی لا دین تحریکوں کی تبییر کی گی۔

مقنع كافتنه

مہدی کے دور کا سب سے بڑازند لیں 'دمنفع' 'تھ۔ بیا یک خراس نی شخص تھ جو یک چیٹم اور نہایت برصورت تھ اپی بدروئی کو جھیانے کے بیے وہ سونے کا نقاب استعمال کرتا تھا اس لیے مُقتَّع کبلایا۔ وہ حراسان کے ایک دورا نگادہ عا، قے ''کش'' کے ایک قلع میں رہنا تھا۔ وگول کومتاثر کرنے کے سے اس نے ایک مصنوعی عاند بنایا تھا جودو 80 کی م ونت ہے دکھائی دیتہ تھا۔ بیچ ندش م کوائیک کنویں سے طلوع ہوتاا ورضیح اس میں غائب ہوج تا۔

مؤرخین کےمطابق وہ جادوگر تھا اور میچ نداس کی ساحری کا ایک کرشمہ تھا۔ ایک خیال بیے کہ تقلع سائندال تھ اور بیاس کا ایک سائنسی کھیل تھا۔ ہبر کیف اس کر شے کو دیکھ کر جاہلوں کی بہت بڑی تعداداس کی معتقد بن گئی۔ان

🛈 البديدو لنهاية سنة ١٦٣هـ، ١٦٥هـ، ١٦٥هـ، تاربح حلقه بن حباط مسة ١٦٣هـ، ١٦٤هـ، ١٦٥هـ

ی عقیت سے فائدہ اٹھا کرمُقنع نے ابوسلم خراسانی کوحضور ساتھ اسے بھی افضل قرار دے دیا (نعوذ باشہ)اور ں ۔ ندوؤں کی طرح خدا کے بندوں میں حلول کر جانے کا نظریہ پیش کیا۔اس کا کہنا تھا:''اللہ تعالیٰ آ دم کو پیدا کرنے کے ... عدان کے بدن میں حلول کر گیا تھ ۔ پھروہ کیے بعد دیگرے حضرت نوح میلنے آلااوردوسرے پیٹیسروں میں حلول کرتے مرتے ابوسلم خراسانی کے جسم میں ظاہر ہوا۔ اب وہ میرے بدن میں سرایت کر چکا ہے۔ ( نعوذ باللہ)" ینانچ عجمی اے خالق ان کراہے بجدے کرنے لگے۔

، مُقْعَ کاظہور مہدی کی حکومت کے ابتدائی سالول میں ہواتھا۔مہدی کے حکم سے ۱۶۳ھ میں سرکاری فوج نے اس سے قلع کا می صرہ کر سیا۔ مُقنع نے راہ فرارمسد ودویکھی تو اپنے خاندان کی خوا تین سمیت زہر پھا تک کرخودکشی کرلی۔ مرکاری سیبوں نے اس کا سرقام کر کے مبدی کے پاس بھیج ویا۔ <sup>®</sup> شوى ترك كاخاردار جنگ

تگر. بُنْتُم کے کھلم کھلازندقہ ہے کہیں: یادہ خطرناک تحریک وہ تھی جواندری اندر چل ربی تھی اور جس کا کوئی ایک متعین لیڈرنیس تھا۔ بیعالم اسلام میں جنم پینے والی' شعو نی تحریک' بھی جس کی بنیادنس منافرت پرتھی۔اس منافرت کے ایک حدتک ذمہ دارخودعبا ی تھے 'کیول کرخفیہ دعوت کے دور میں ان کے امام ابراہیم بن محمد نے تا کید کی تھی کہ عربوں کوف کر دیا جائے۔®

را مگ بت ہے کہ بنوعباس نے حکومت بنانے کے بعد کلیدی عہدے اپنے حامی عربوں خاص کرا پینے خاندان کو دے گرعرب وعجم کی منافرت کا جونتج بویا گیاتھ، وہ ہولاً خربھوٹ کرر بااوررفنۃ رفنۃ ایک خاردار جنگل بن گیاجس میں مخلف الخیار الوگ شامل تھے۔ بعض صرف عربول کوتنقید و ندمت کا نشن مناتے تھے، بعض ساہ می عقائدادر شرعی احکام كالكي تمسخوارُ ات\_وه اسلام سے اس ليے نالاب عظے كداس مذہب كوعرب سے كرآئے تھے۔ انہوں نے قديم امري في فليفول افي مزدك اورزرتشت كي تغليمات كوزنده كرمًا شروع كرديا تفيه الجاحظ مكهتا ہے:

" كفر وه لوگ جواسلام كے بارے يىل شكوك وشبهات كاشكار موسة ، ان يل بيد يمارى شعوبيت كے ذریعے داخل ہوئی ہے،جس کی وجہ سے ایسے جھگڑے کھڑے ہوئے کہ نوبت تیل وقبال تک جا پیچی۔ایسے لوگ جب كى تخف سے نفرت كرتے ہيں تواس كے گھر والوں ہے،اس كى زبان ہے اوراس كے ملك ہے بھی غرت كت ين اوراك ك وغمن مع محبت كرف لكت بين تورفة رفة ان كى بياحات بوكل كدوداسلام الكل م من الماسة لا نے دالے عرب تھے اور دین میں پیشوا اَورنمونہ یمی حضرات ہیں۔' 🖰

البداية والهاية مسة ١٦٣ هـ، المحتصر في احبار البشر ٢ ١٠٩ لملل والبحل للشهرساني ١٥٤/١، ط مؤسسة الحلبي

<sup>🥝</sup> البداية والنهاية. ٢٤٧، ٢٣ تبحت ٢٩ هـ.

A/

مشہورادیب اورمصنف ابو مبیدہ بھری ( ۱۱۱ھ۔ ۱۲۱ھ ) استحریک بنیول میں سے تھا جس نے اپنی صدیا۔

زندگی میں ۲۰۰ سے زائدرسائل لکھے جن میں سے ٹی عربوں کی فدمت کے بارے میں تھے۔ اس کی تصیف ' گلب المثالب' میں جہاقاتل احرام سلم شخصیات کی تو بین ملتی ہے۔ اس کا رسالہ' فضائل فرس' عجمیوں کی فضیاتوں سے بھر المثالب' میں جبحاقاتل احرام سلم شخصیات کی تو بین ملتی ہے۔ اس کا رسالہ' فضائل فرس کے جبور کی فضیاتوں سے بھر مراتواں کے جندئ تجوید میں بڑھ سکتا تھا۔ اس دور کا کوئی شریف اس کی زبان اور تحریر سے محفوظ ضرفا 'اس سے جب وہ مراتواں کے جن زرکو کی ندھا دینے والا کوئی ندتھ۔ نامور شاعر' ابو ثو اس' ابوعبیدہ کا شاگر دتھ اور کسی حد تک اس قسم کے خیولات کا صال تھا۔

گانہ چہ وہ زندیق ندتھا۔ <sup>©</sup>

عباس دور میں اس تحریک کا مشہور ترین پیشوا ایک عجمی،علان الشعوبی تھ جس نے عرب قبائل کی ندمت میل کی دمت میل کی دمت میل کی دمت میل کی دمت میل کی رسالے عصص مثلاً: مثالب قریش،مثالب فزارہ،مثالب بمن،مثالب عبدالقیس،مثالب اسد،مثالب فریارہ وغیرہ در رسی کتب کی تعداد بچاس سے زائد تھی۔ اسی فہرست میں ابوحسین اصفہانی کا نام ہے جس نے ''مثالب تقیف''کھی ۔ ® مؤرخ بیشم بن عدی جس نے ''مثالب ربید''کھی، اس تحریک سے خاصا متاثر تھا۔ ®

یرتو عام شعوبیوں کی کارگز اریاں تھیں جبکہ انتہا پسندفتم کے شعوبی عربوں ہی کونبیں ،اسل م کوبھی اپنے فکری حملوں ک نش نہ بناتے تھے اور اسلام کی حرام کردہ چیز وں کو حلال سبچھتے تھے۔ مہدی عباسی کے در باری قاضی شریک کا کہنا تھ: "شراب نوشی ،زنا کاری اور رشوت ستالی زندیقیت کی کھلی علد مات ہیں۔'

اس دور کا ایک زندیق بزیدان بن باذان شعائر اسلامیه کانداق اڑا تا تھا۔ مکہ میں لوگوں کوطواف کرتے دیکھ کہتا تھا. ''بیلوگ ایسے بیل معلوم ہوتے ہیں جو کھلیان میں فصل کوروندرہے ہول۔''®

یونس بن ابی فر وہ اس دور کا نامور شاعر وادیب تھا۔ وہ عباس دربار میں اتنامعزز تھا کہ منصور عباس کے دور میں حاجب کا عہدہ اس کے جیٹے رکتے کے پاس تھا۔ یہ یونس ذاتی زندگی میں زندین اور شرابی تھا۔ صدیقی کہ اس نے اسلام کی ندمت میں ایک کتاب کھی کرتیے ہے۔ اس کی زندینقیت کی شہرت مام ہوئی تو منصور نے اسے گرفار کرنے کی فرشش کی ، وہ بھاگ کرمصر جلاگیا ورو ہیں رویوثی کی جانب میں • ہارہ میں مرگیا۔ ®

ایک کتب سے زندیقیت اور لاوینی اثرات چند برسول میں عراق سے شام تک پھیل چکے تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا۔ بعض لوگول نے احتراف جرم کر کے توبہ کی جسے داؤد بن روح ،اساعیل بن سلیمان ،محمد بن طیفور اور محمد بن الی ایوب۔ انہیں بچھوڑ دیا گیا۔ شہبت سے تائب نہ ہوئے جنہیں سزائے موت دی گئی۔ زندیقول کا

الههرست لاس مدیم. ۷۲۱، ۷۷، ط دار المعرفة بیر و ت؛ ایجد العبوم للهبو حی ۸۱/۱، ۵۸۱، ۱۵۸۰ کیاپ تا کے کی بعدین ایونو اس نے آپ کے فرقتی

<sup>🗭</sup> هدية المعارفين للباباني 🔞 ۱۹ ۲ ت ، ط دار احياء المتراث العربى

<sup>🕏</sup> التهرست لاين بديم ١٣٦،١٣٥١

<sup>@</sup> تاریح الطبری ۱۹۰/۸

<sup>🛡</sup> العقد القريد ٢٠٥

ک تاریخ الطیری استهٔ ۱۹۹۸

<sup>🛈</sup> الرسائل للجاحظ ١٠١٢٧،١ علام للرزكلي ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٣٩

ہ نہ تا تی پرما دینیت پر بنی کتنی ہی کتا ہیں برآ مد ہوئیں جنہیں مہدی نے اپنے ہاتھوں سے پارہ پارہ کیا۔ © عبدی دور کا ایک مؤرخ اس تحریک سے متاثر کا تبوں، او بیوں اور شاعروں کا ذکر کرتے ہوئے بتا تاہے کہ بیلوگ برز جمبر کی دانائی، ارد شیر کے واقعات اور ابن مقفّع کے دب سے متاثر ہیں۔ مزدک کی کتاب کیلم کا سرچشمہ اور ''کلیلة درمنہ' کو چکہت کی دستا ویز قر اردیتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔

''یاوگ ابتداء میں قر من مجیدی ترتیب پراعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تناقض ہے۔ روایات
و آ ناری تکذیب اورا عادیث پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگران کے سامنے صحابہ کی خویوں کا ذکر ہوتو ان کی زبان بند ہوجاتی ہے اور وہ اس موضوع ہے کتر اگر آرج تے ہیں۔ قاضی شریح کی بات ہوتو ان پرالزابات کی ہے ہیں۔ حسن بھری کا ذکر آئے تو آئیس نا گوارگز رتا ہے۔ شعبی کی تعریف ہوتو یے آئیس احتی قرار دیتے ہیں۔ سعید بن جُیر کو جائل کہتے ہیں، ابرا ہیم تحق کو حقیر سجھتے ہیں۔ شرار دشیر بابکان، نوشیر وان اور آل ساسان کا ذکر کے جو ہے یہ وگ ان کی سیاست اور تدیر کی خوب وادد ہے ہیں۔ اگر جو سوس کا ڈر ہویا مسلمان ان کی ٹو و لیز گئیس تو یہ توگئیس تو توگئیس معمول شعبی تو یہ توگئیس تو توگئیس تو توگئیس معمول شعبی تو توگئیس توگئی اس سے کوئی اصادیث جو کر نے اور فقبی کتب پڑھنے مگئی تو اس کے دی تو توگئی کا تو سے بیار بچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں عائی کا تو سے بر باد موکر دے گا۔ نو تو کہ کم کوئی کر آل وصدیث سے واقف ہو کر کے لیے مستعقل محکمے کا قیام میں توگئی کا تو سے بیار تو تو تو تو توگئیس کی کہتے ہیں کہ اب میں عائی کا تو سے بیار تو توگئی کی کر کر کوئی کے لیے مستعقل محکمے کا قیام

مہدک شعوبی تحریک اور زندقہ کے پیخون ک تن کی دیکھ کرسخت فکر مند تھا۔ سنے اس فتنے کے استیص میں اپنے طور پرکوئی کسرنہ چھوڑی۔ اس نے عرکلواؤی نامی امیر کی سرکردگی بیں ایک ستقل محکمہ قائم کردیا تھا جس کا کام ایسے بے دینوں کا سراغ لگانا اور انہیں سزادینا تھا۔ جب اس محکمے نے کام شروع کیا تو خود مہدی کے اپنے کا تب بزید بن فیض کے خلاف بھی ایسے شوت سے ۔ جب اس کر نقاد کر کے بوچھ بھی گئی تو اس نے نظریات کا عتراف کیا ، اسے جیل کے خلاف بھی ایسے شوت سے ۔ جب اسے گر نقاد کر کے بوچھ بھی گئی تو اس نے نظریات کا عتراف کیا ، اسے جیل میں والے کی جب سے وہ بھی گئی تو اس نے ان نظریات کا عتراف کیا ، اسے جیل میں والے بھی بھی کہا تھا۔ شاکل اور بھی کم کھی ماتھ نہ آیا۔ ®

یعقوب بن فضل نامی ایک شخص اتنابز از ندیق تھا کہ بنی بیٹی ہے جنسی ہوں پوری کرتا تھا۔اسے مہدی کے سرمنے طیا گیا تواس نے کہ '' میں صرف آپ کے سدمنے ان ہاتوں کا قرار کر رہا ہوں لیکن اگر آپ مجمع عام میں مجھ سے المِراف کرانا جا ہیں تو میں کھی نہیں کروں گا جا ہے میر نے کلڑ نے کلڑ نے کردیے جائیں۔''

الرسائل للجاحظ، ص۱۹۲ با ۱۹۶ الرسائل للجاحظ، ص۱۹۲ با ۱۹۶ الله ۱۹۵۸ بحت ۱۹۵۷هـ

مبدی نے کہا:'' مجھے شرم آنی جا ہے۔اگر تیری خاطر آسان کے درواز سے کھل جاتے تب بھی مجھے ای دین پر شے رہنا جا ہے تھاجو حفزت مجمر من<u>اتیا ن</u>ے کر آئے ہیں۔''

رہا چہ ہے۔ اسے تو بہ کاموقع دیتے ہوئے جیل میں ڈال دیاادر ہادی کو تاکید کردی کداگر بیاتو بہنہ کرسے تواسے زندہ نہ چھوڑنا۔ ہادی نے اپنے دور خلافت میں اسے سزائے موت دے دی۔

ز نادقہ کی اس بکڑ دھکڑ میں بعض مشکوک اور بعض بےقصورلوگ بھی نشانہ سبنے بتھے؛ کیوں کہا ہے لوگوں کوشک وشیبے کی بناء پرگرفتار کرلیا جاتا تھااور بعض او قامت پختہ ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں سزادے دی جاتی تھی \_ اسلوگوں میں ۔ سے ایک مادرزاد نابعنا شاعر بَشَار بِن مُر دِقعا جے ۱۲اھ میک برزائے مویت دی گئے ۔ یہ یہ ۔

ایسے لوگوں میں سے ایک مادر زاد نامینا شاعر بَشَار بن یُر دفقہ جے ۱۹۷ھ میں سزائے موت دی گئی،اس کی ممروہ سال سے زائد تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ زند اِق نہیں تھا ہلکہ اس نے مہدی کی جبوکی تھی جس پر وزیروں نے بگز کر سال سے زائد اِق مشہور کر دیا اور مہدی کواس کے خلاف بھڑکا کر سزائے موت دلوادی۔ ®

تاہم ی م طور پر پختہ ثبوت کے بغیر کسی کوسز انہیں دی جاتی تھی۔ نامور شاعر ابوئو اس (۱۳۰۰ھ تا ۱۹۵ھ) کو جب آزاد خیالی کی وجہ سے زندیٰ کہا گیا تواسے بلا کر پوچھ کچھ کی گئی ور جب اس نے اطمینا ان درایا کہ وہ تو حید کا قائل ور یا نچوں نمازوں کا یا بندہے جرام کوحل ل کہنے والا یا زندین نہیں ، تواسے چھوڑ دیا گیا۔ "

۔ ای طرح دِعبل نامی مشہور رافضی شرع جس کی بدر بالی اور بجو گوئی ہے دنیا ننگ تھی، بہت بڑ، زندیق تھا گر پومکہ اس کے خلاف کوئی گواہی نہتی 'اس لیے کئی عباسی خلفیء کا دورگز اور کروہ ۲۴۲ دھ میں فوت ہوا۔ دِعبل کہتاتھا.

'' پچاس برس ہے؛ پنا تھمباتھ ئے گھوم رہا ہول کہ کون ہے جو مجھے سولی دے۔''®

رفض اورزندیقیت میں خاصی مناسبت تھی۔ ابو ہاشم طُیر کی بھی ایب ہی ایک زندیق رافضی تھ، وہ صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر وعمر فرن فنا اور سیدہ عاکشہ صدیقہ اور سیدہ هفصه والنفائی کے بارے میں گستا خانہ اشعار کہتا تھا۔ بے دھڑک شراب بیتیا تھا اور ہندووں کی طرح دوبارہ جنم لینے کا عقیدہ رکھتا تھ۔

ایک براس نے کس سے قرض ما نگا اور بڑے یقین سے کہا:''اگلے جنم میں قرضہ ادا کر دوں گا۔'' ای شخص نے کہا:''اس صورت میں دول گا جب تم ضونت دو کہ انسان بن کر دوبار ہ جنم ہو گے ، کیول کہ مجھے خدشہ ہے کہ تمہار اگلا جنم کتے یا خزیر کی شکل میں ہوگا۔''

جب اس کی موت کا وقت مین تو چبره کالا سیده بوگیا، اس کی رگ رگ سے اذیت کے آثار عیاں تھے کبھی وہ کہتا ''فعدایا! آل محمد سے بحبت کا میصد!'' سمجھی چیختا: ''امیر المؤمنین السینے عاشق سے ایب سلوک کیول؟''®

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری ۱۹۰/۸ سنة ۱۹۹

<sup>🕜</sup> المدابة والنهاية مسة ١٦٧هـ، تاريخ بعداد ١١٦٧، وفيات الإعيان لابن خلكان ٢٧٣/١

البداية والبهاية تحت ١٩٥٥ الاعلام رزكلي، ٧ و٢٠

ا كاريح بعداد ٣٧٩/٨ ط العدمية، وفيات الاعيال ٢ ٢٦٦١؛ العبر في خبر من غير ١ ٢٧٩/١ الاعلام رزكني ٣٣٩٠٢

<sup>🕲</sup> المنظم لاس خوري، ص 194

زند بقول کے استیصال کے لیے مہدی کی وصیت:

"مانی کے پیروکاروں کی سرکو کی میں کوئی کسرنہ چھوڑنا۔ یہ لوگ پہلے عوام کوظاہری بھلائیوں کی دعوت ویت بیں جیسے فواحش ہے احتراز، دنیا میں زمدوقنا عت اور آخرت کے بیع ممل پھر انہیں تلقین کرتے ہیں کہ گوشت حرام ہے، پانی کوچھوٹا (عنسل کرنا) ممنوع ہے، کسی بھی جاندار کو ہلاک کرنا غلط ہے۔ پھر انہیں دو خداؤں کے عقید سے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح اور پیشاب نہیں دو خداؤں کے عقید سے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح اور پیشاب کے شس کرنا حلال کرد ہے ہیں۔ یہ لوگ بچول کو اغوا کرتے ہیں تا کہ ان کی پرورش کر کے انہیں گراہ کر سے سکیں۔ یہن

بادی نے اس وصیت پڑنمل کیا اور اپنے دور میں کئی بڑے زندیقوں کو تلاش کر کے سزیے موت دی۔ © .

تغيري وتر قياتي كام:

مہدی اپنے باپ کے برعکس نہدیت تی اور فیاض تھا۔ اس کے دربار سے کوئی طائی ہتھ نہ جاتا تھا۔ اسے بھراپر افز انہ اور امن کا زبانہ میسر آیا تھ ' اس لیے قدرتی طور پر اس کا رخ تقمیری وتر قیاتی کا موں کی طرف رہے۔ تربین شریفین کی خدمت اور حرم کی وہدنی کی توسیع اس کے یادگار کا رنا ہے ہیں۔ اس زمانے تک کعبہ مبجد الحرام کے درمیان ہیں نہ تھ۔ مہدی نے نقشے کے مطابق مسجد الحرام ہیں اس طرح توسیع کرائی کہ کعبہ حن کے بدلکل بچ میں ہوگیا۔

ال وقت تک پرانے غلاف اتارے بغیر کعبہ کوئے غلاف پہن ئے جاتے تھے۔ سالہا سال سے کعبہ کی عمارت غلافوں میں دبتی چی جارہ کی تھی۔ مہدی کومعلوم ہواتو غلاف میں دبتی چی جارہ کی تھی۔ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے وزن سے عمارت مخدوش نہ ہوج ئے۔ مہدی کومعلوم ہواتو پر نے نعاف ہواد ہے اور نیا دیدہ زیب اور بیش قیمت غلاف چڑھایا۔ اس نے مسجد نبوی میں بھی توسیع کرائی، وہاں منگ مرمر کے سنون لگائے اور آرائش کا م کرا کے اسے نہایت خوبصورت شکل دے دی۔

منصور کے دور میں تقمیر کیا گیا بخداد دریائے دجہ کے مغرب میں تھا۔ مہدی نے دریا کے مشرقی کنارے پر گ مرکا دل رہائش گابیں اور کوٹھیں لنقمبر کرا کیں۔ نیاقصر خدا فت بھی بہیں بنوایا گیا، اس طرح دریائے وجلہ شہر کے بین دمیان میں آگیااور اس سے شہر کی خوبصورتی بہت بڑھ گئے۔ تاہم اس سے ایک نقصان سے ہوا کہ شدید ہارشوں میں دریا کی طغیانی سے آبادی متاثر ہونے گئی۔

🕏 تاریخ الطبری ۱۹۰/۸ سسة ۱۹۹۹هد

بھرہ کی جامع مجد میں توسیعی اور آرائٹی کا م کرایا۔ پوری مملکت کی تمام جامع مس جد کے منبر تبدیل کرا کے نظر بررکھوائے اور پابندی لگائی کے کوئی منبر مبجد نبوی کے منبر سے بلند نہ ہونے پائے۔ حاجیوں کے قافلوں کو تمام ممکن برلتے ویں ، ان کے راستوں میں جگہ جگہ مس فر ف نے تغییر کرائے۔ سئٹ میل نصب کیے اور حوض بنوائے تا کہ کہیں بھی پاتی لینے میں تکلیف نہ ہو۔ گزشتہ ادوار میں قیدیوں کے کھانے پینے کی ذمہ دری ان کے گھر والول کے سربوتی تھی، وہ گھروں سے ان کے گھر والول کے سربوتی تھی، وہ گھروں سے ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ مبدی نے اسے حکومت کی ذمہ داری قرار دیا اور جیل خانوں میں بی کھانا پکا کرقیدیوں کو مبیا کرنے کا انظام شروع کرایا۔ کوڑھیوں اور جذام کے مریضوں کو گھر بیٹھے نرچہ خروں کے مروریات پوری کرنے کو سرکاری پالیسی کا حصہ قرار دیا۔ غرض اس نے فلرجی اور ترقیاتی کا مول میں بوریخ خرچ کرڈ الا۔ ©

نوبت یہاں تک پیچی کہ یک باربیت المال کے خازن نے آگر چاہیاں مہدی کے سامنے رکھ دیں اور کہا:

"ان جابيوں كى اب كيا ضرورت! بيت المال خالى ہو چكا ہے-"

تا ہم جلد ہی محصولات کی مدیمیں ایک بڑی رقم مزید آگئی اور خازن نے اسے بیت المال میں وافل کرلیں۔ یہ دیکھ کر مہدی نے کہ ''جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے،اس کے مطابق مال آہی جو تا ہے۔''

خازن نے کہا'' اگر کوئی حادثاتی ضرورت آپڑے تو ''پ کے پاس محصولات کے انتظار کا وقت کہاں ہوگا'''' انشینی : جانشینی :

مورد ٹی نظام حکومت کی ایک بہت بڑی خرابی ہیہ وتی ہے کہ تاج وتخت کے مزے و شنے کے بعد اکثر حکمران گزشتہ عہد و پیان آو ڈکر حکومت کو اپنے کنے میں محد و دکر نے پرتل جاتے ہیں جس سے خود حکمران خاندان میں پھوٹ پڑجاتی ہے۔ بنوم وان کی حکومت کو کمزور کرنے کا ایک بڑاسبب یہی تھا۔ بنوع ہی بھی اس راہ پرچل رہے ہتھے۔منصور ہی کے دور سے بیخاندانی اختداف شروع ہوگیا تھا۔

نقاح نے اپنے بعدا ہے بھائی منصور اور پھر اپنے چیاز ارعیسیٰ بن موی کو بالتر تیب جانشین بنیا تھا۔ عیسی بن موی سنع بی خاص کے بالتر تیب جانشین بنیا تھا۔ عیسی بن موی سنے عب کی خلافت کے قیام اور اس کے استحکام میں جو کر دار ادا کیا تھا اس کے خاط سے وہ بلا شباس منصب کا حق دار تھا۔ مگر منصور نے سُفاح کی وصیت کے خلاف عیسی بن موک کو ولی عہدی سے استعفاء دینے پر مجبور کر دیا۔ طے بوا کہ اس کے بعد اس کا بنام مہدی خیفہ ہوگا اور مہدی کے بعد عیسیٰ بن موی۔

مہدی جیسانیک سیرت حکمران بھی اس مرض سے نہ نیج سکا۔اس نے پیسلی بن موئ کوایک بار پھر ولی عہدی ہے استعفاء دینے پرمجور کیاا ورا پنے دوبیٹول:ہادی اور ہارون الرشید کو یکے بعد دیگر ہے و بی عہد بنا دیا۔

<sup>🕚</sup> ناريح يعقوبي، ص ۲۷۰ تا ۲۷۳؛ البداية والمهاية. ٦٣ ١٥، تا ١٩، تاريح المخلفاء، ص ٢٠٦ تا ٢٠٦، ط موار

<sup>🏵</sup> مروح اللهب ٤ ١٧٢/، ١٦٠٠ ط جامعة النسانية، تاريخ الطبري ١٧٢/٨ تا ١٨٦

میں بن موی سے طلاق کی قشمیں لی گئیں کہ وہ استعفے پر قائم رہےگا۔ بیدوا قعد ۱۲ اور کا ہے۔ عیسی بن موی عمر بھر میں بن موی ے۔۔۔۔۔۔ © انتہاں کی کہ ۱۷ھیں اس کا انتقال ہو گیا۔ \* رشتہاں بیماں تک کہ ۱۷ھیں اس کا انتقال ہو گیا۔

ے ہے ہے اور اس کے باروے سے پہلے بچھاشارے دے دیا کرتی ہے تا کہ وہ آخری وقت سے منیت البید عمورہ البید عمورہ البید عمورہ البید عمورہ کا منیت البید عمورہ البید عمورہ کا منیت البید عمورہ کا منیت البید عمورہ کا منابعہ کی منابعہ کی انتقاب کے منابعہ کا منابعہ کی منابعہ کا منابعہ کی کہ کی منابعہ کی مناب ہیں معانی حد فی کر لیں مہدی سے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میں معانی حد فی کر لیں مہدی سے ساتھ بھی ایسا ہوا۔

رمان میں روم زنفر بھے شخصوصا شکار کا شیدائی تھا۔ اکثر اپنے مصرحیین اور خادموں کے ساتھ جنگلات کونکل جاتا مشکاری روب المراس تھ ہوتے۔ دن ڈھے والبی ہوتی۔ اچھی طرح کھانی کر ضوت میں قبلولہ کرتا۔ ایک دن وہ کھانے بیغ ، کتے اور ہازی تھ ہے۔ ہور نا ہوکرا ہے کمرے میں جاتے ہوئے خدام کو کہہ گیا کہ کوئی ادھر کا دخ نہ کرے، جب تک میں خود نہ جا گوں ے باریں 'وَنَ نہ لَوے لِیٹانو نیم خوالی کے عالم میں دیکھاایک عجیب شکل کا بوڑ ھا کمرے کے در دازے پر کھڑ اکہدر ہو ہے ۔ 'وَنَ نہ لَوے لِیٹانو نیم خوالی کے عالم میں دیکھاایک عجیب شکل کا بوڑ ھا کمرے کے در دازے پر کھڑ اکہدر ہوجے ۔ كَاتِّنَى بِهِلْ الْقَصْرِ قَدْ بَادُ آهِلُهُ وَأُوْحِيشٌ مِنْسَهُ زَبِعُهُ وَمُنْسَادُكُهُ ، موره و محل میرے سامنے ہے جس میں رہنے بسنے والے مٹ چکے۔اس کا صحن اور کوٹھیں ویران ہو چکیں '' وصَارَ عَمِيْدُ الْقُوْمِ مِنْ سَعِيدِ بَهُ حِمَّ وَمُلَّا لِكَ الْيِ قُسِرِ عَلَيْهِ حَسَادِلْهُ ''قوم کارئیس این عیش ونشاط وربادشاہت کے بعد قبر میں چلا گیا جس پر پھر کی سلیں نصب میں '' وَلَهُ يُسِقُ إِلاَدِ كُسرُه وَحَدِيْتُ فَ أَصَدِيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ عَلاتِ حلائِلُهُ "اس كى يا دور ادر بانو ب محيموا كي خيبين بيجار ات كواس كي خوا تين بيند آواز ہے اس كا ، تم كرتى بيں ي تَسزُوُّ دُمِسَ السُّدُنِيسَا فِيادٌ لَك رَاحِلٌ وَقَسَدُ ازِقَ الأَمْسُرُ الَّذِي مِ لَكُ نَازِلُسَهُ " دنی سے توشہ لے ہے، کیونکہ تو کوچ کرنے والا ہے وہ منت قریب آ چکی جو تجھ ہی پر ٹونے گی۔" تَرَزُوْمِنَ اللَّهُ نَيَا فَبِادٌّ لَكُ مَيِّتٌ وَادُّ لِكُ مَسْخُولٌ فَمَا أَنْتَ قَائِلُهُ "دنیا ہے توشد لے لے ۔ کیونکہ تو مرنے ولا ہے جھے یہ یوچھ کچھ ہوگی، پس ٹو کیا کے گا؟" مهدك كے مندے بساختہ لكلا۔

أَقُول بِادَّ اللَّهِ مَعَقُّ شَهِدُنُهُ فَ فَدَال لَكَ قَولٌ لَيْس تُحْصى فضائلُهُ '' میں کہوں گا کہ للّٰد برحق ہے، میں اس کا گواہ ہوں ۔ یہالی بات ہے جس کے نضائل بے ثار ہیں۔'' اڑھا میکرم نگاہوں سے غائب ہو گیا۔مہدی بڑ بڑا کر با برنکلا اورخدام سے بو جھنے لگا " جے میں نے دیکھاوہ مہیں نظر آیا؟''

مرفادموں نے کئی کؤئیں دیکھاتھا۔اس پُر اسرار شخص کے بارے میں کسی کو پچھ معدوم ندتھا۔

أ ليلةولنياية مسة ١٦٠هـ ١٦٧هـ 🕏 البداية والمبهاية ١٧٢، ٥٥، ٥٥١، ١٥٠ تا ١٧٢





مېدى كى دفات:

بدیل کی اس واقعے کے کوئی وس دن بعد وہ شکار کھیلنے ماسبذان کی طرف لکا جو کوف کے قریب صحرا کے ساتھ ایک سربز پہاڑی ملاقہ ہے۔ یہال شکار کے دوران وہ ایک برن کا پیچھا کرر ہاتھا، شکاری کتے ہرن کے پیچھے بتھے اور مہدی گھوڑے پرکتوں کے پیچھے مریٹ آرہاتھا۔ ہرن ایک گھنڈر میں گھس گیا۔ مہدی بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے گھنڈر میں داخل ہونے لگا گر دروازے سے نکراکر شدید زخی ہوگیا اور پچھ دیر بعد اس کی موت واقع ہوگئی۔ یہ واقع ۲۲ محرم

اسے ای شکارگاہ میں افروٹ کے ایک درخت کے پنچے دفاہ یا گیا جواس کی پہند یدہ نشست گاہ تھی۔ پھی کارے بعد بارٹوں اورطوفا نوں نے ویرانے میں بنی اس کچی قبر کومن دیا اس پرش عربکار بن رباح نے بسماختہ کہا الارٹ خسٹ السر خسٹ فی محل آساعیہ علی دُمَّیة دُمَست بسم سلسد ان الارٹ خسٹ السر خسٹ بسم سلسد ان الارٹ خسٹ السر محسل برگھڑی ہوں ان ہٹریوں پرجو باسندان میں بنام ونشان ہوگئیں۔ "اس قرض کی رحمتیں ہرگھڑی ہوں ان ہٹریوں پرجو باسندان میں بنام ونشان ہوگئیں۔ "کسق فی فی فیسٹ بسٹ السر فی فیسٹ بران اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہ کہ تھیلیاں تیزی سے تفاوت کرتی تھیں۔ "اس قبر نے ایسے تفسل کو اللہ مسلس کی بھیلیاں تیزی سے تفاوت کرتی تھیں۔ "مہدی نے سیم سان عمر پائی اوردی ساں سے پھیزا کد مدت تک حکومت کی ۔ وہ ایک طویل القد مت ، گذی رنگ اوردی ساں سے پھیزا کد مدت تک حکومت کی ۔ وہ ایک طویل القد مت ، گذی رنگت اور گھنگھریا ہے ہوں والی وقارانسان تھا جس کے انتھافلاتی نے اسے ہر طبقے کامحوب بناویا تھا۔ "

\*\*\*

<sup>🛈</sup> البداية والمهاية ١١١٦٣ه، ١٥٥٦ تاريخ الطبرى ١١٧٠/٨ تا ١١٧٢ تاريخ خليفة بن خياط،ص ٤٤٩ تا ٤٤٥





### الہا دی بن مہدی

موسیٰ بن محمد محرم ٢٩ اه تا ربيجال ول• ١٤ ه جولا ئى785، تا تتمبر786،

مهدی کا جانشین موئی بادی ۲۳ اه میں پیدا ہوا تھا۔ بائیس سال کی عمر میں خلافت کی ذیبدواریاں س پر آن پڑیں۔ اں نے اپنے ہاپ کی وصیت کے مطالِق زیاد قد کا تعاقب جو ری رکھ اورانہیں چن چن کرختم کرنے کی کوشش کی۔ مادی نے مصب خلافت کا رعب داب قائم رکھنے کے سے کہلی و محل سے باہر نگلتے ہوئے شمشیر بکف، نیز ہ برداراور تیرا نداز -عنظ ساتھ رکھنے کارواج شروع کیا۔ بعد میں اکثر خلفا ،اورسلاطین نے اسے معمول بنالیا۔ اس سے پہلے خلف ،معمولی انظام كے رتھا أياجا ماكرتے تھے۔

حسین بن علی کاخروج:

بادی کا دور بهت پرامن گزرا کوئی بیرونی خطرات تھے ندا ندرونی \_ راوی برطرف چین ہی چین لکھتا تھا۔ ابدته اس برامن زونے بی میں ایک اید واقعہ ہوا جس کے منفی اثر ات دیر تک ضافت عباسیہ کے لیے سو ہانِ روح ہے رہے۔ مادی کی فد فت کے آغاز برمدینه منوره میں ایک فاطمی بزرگ حسین بن علی نے خروج کیا جوحضرت حسن بن علی خال فند کے برائے تھے۔ان کانسب حسین بن علی برحسن بن حسن بن حسن بن علی ہے۔ ہوا یہ کدھ کم مدیند نے خلیفہ کومسندشین کی مارک بادوینے بغداد گیاتھ۔ پیچھے کچھ وگ حسین بن علی کے سردجمع ہوکرانہیں خروج پر اکسانے سکے۔انہول نے کاب دسنت کی پیروی ادرس دات کی سر براہی یر رضا مندی کے ساتھ ان سے بیعت کر ن ورمسجدنبول کو مرکز بن کرہ منمازیوں کا داخد بند کر دیا۔ جیل خانہ تو ژکر قیدیوں کو آزاد کرالیا۔ اہل مدینہ نے اس خروج میں کوئی دلچیلی نہ لیا: ال سے حسین بن عل اس کے بعد مکہ رو نہ ہو گئے۔ ادھرہے ہادی نے شورش رو کئے کے لیے دارالخلاف سے ایک بزا لٹکر بھیج دیا۔ شورش کا دورانیدکوئی نو ماہ تک رہا۔ حج ہے چند دن پہلے مکہ ہے چیمیل دور'' نجج '' کے مقام پرسرکاری کشکر الاسل بن على كے حاميوں ميں جھڑ ہے ہوئى جس ميں حسين بن على سميت كى روس ئے سروات جا ب بحق بو گئے ۔ '' 🛡 سريح محلفاء، من ۲۰۸۰۲۰۷ 🕑 البداية والنهاية ١٣ ٥٥ تا ١٥٥ ناريح الطبرى ٢٠٣٠١٩٣٨

المالية المالية

بظہر بات يہيں ختم ہوگئ مگر پچھ مدت بعداس افسوس ، ک واقعے كے نہايت ضرررسال مثائج ظاہر ہونے سكي سے میں دات اور ن کے متعلقین جزیرۃ العرب کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کرافریقہ چلے گئے ،ان میں نفس زکسے کے ۔ بھائی ادریس بن عبدالقدسب ہے نمایاں تھے۔ ہر ہر قبائل ان کے گرد جمع ہوگئے۔ تین سال بعد رمضان ۲ <sub>کا اھ</sub>ی<sub>س</sub> اوریس بن عبدالله نے افریقی قبائل سے خلافت کی بیعت لی۔ رفتہ رفتہ بیمکومت مضبوط ہوکر'' دولت اوار رہ'' بن گئی جو عمای خلافت کے متوازی چلتی رہی۔ اگلی صدی میں اس حکومت ہے بغاوت کر کے رافضیت کے علمبر دار خاندان بنومبيد كى حكومت قديم مونى جوتين صديور تك عماسى خلافت كے مقابل رى .. ®

بادى كالبك نامناسب اراده جو بورانه بوسكا:

بادی کم عمراور ناتجر به کارتها،ای دجه ہے اس کی ماں ملک خَیز ران جو سیاست کی ، ہرتھی ،حکومتی امور میں دخیل رہتی تھی۔ ہادی کی عاقبت ناندیش کامظ مرہ اس دفت ہوا جب تخت نشینی کے پہلے ہی سال اس نے کوشش شروع کروی کہ ا ہے بھائی ہارون کی جگہ منصب ولی عہدی اینے کم من مٹنے جعفر کے لیے طے کر د ہے۔ ہادی خود یا کیس سال کا تھا۔ انداز دلگایا جسکتاہے کہ اس کابیٹر کتنا کم عمر ہوگا۔ بیا بیک انتہائی غیر معقوں سوج بھی جومور و جیت کے مرض کی پیداوا تھی جس برغمل کی صورت میں دولت عباسیہ کا زوال اس وقت شروع ہوسکت تھ۔ بادی کی والدہ ملکہ خیز ران اس خیار ہے متنق نہتھی۔اس ختلاف کی وجہ ہے ،ال بیٹے میں ناحیاتی پیدا ہوگئی، بادی نے والدہ کوسیاسی امور میں دخل ویے ہے سختی کے ساتھ منع کروہا۔ میرز ران نا راض ہوکرا لگ محل میں منتقل ہوگئی۔

ہارون بھی اس وجہ ہے شروع میں دل بر داشتہ رہا مگر پھر بادی ہے متفق ہو گیا۔ بادی نے اسے حکومت کی نصف آ مدنی دے دی۔ تاہم ہارون کی دست ہرداری اور جعفر کی جانشین کے،عدان سے پہلے ۵اربیج الاوّل ۱۷ اھ کی شب ہادی خالق حقیقی سے جاملا۔ای رات بارون ابرشید کے باپ ما مون کی ور دت ہوئی جو ہوعباس کا نامور خدیفہ بنا۔اس لحاظ ہے بیدات تاریخ کی عجیب رات تھی کدا یک خلیفہ رخصت ہوا ، دوسرا مندنشین ہوا ، اور تیسرا پیدا ہوا۔

ہاد کی کوصرف کیک سال دو ماہ سند فتذار پر بیٹھنے کا موقع مد ہمشہور ہے کہ اس کے پیپٹ میں ایک بچھوڑ انگل آیا تھا جو مبلک تابت ہوا۔ '' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادی کی موت میں خیزران کا ہاتھ تھا' کیوں کہ دہ ہارون کو ولی عہد برقرار رکھنا عاِ ہتی تھی جس پر ہادی آ مدہ نہ تھا۔ ہو سکتہ ہے ایہا ہوا ہو۔ تا ہم یقین سے پچھنہیں کہا جا سکتا۔ ® بھر ماں کا اینے میٹے گوٹل کرانا، ناممکن نہ سہی مگر بعید ضرور ہے، خاص کراس لیے کہ ، دی اور بارون دونوں خیز ران کے سکے بیٹے تھے۔اگر ہادی سوتیلا ہوتا تو بات اور تھی۔ پھر ہارون خوداینی برطرنی برراضی تھا تو خیزران کوضرورت نہھی کہ ہادی کوتل کراتی۔ تاہم سیاس تحمیل بساوقات رشتول سے باماز ہوجائے ہیں'اس پیے طعی طور پراس روایت کی تر دید بھی نہیں کی جاسکتی۔

> 🛈 الاعلام رزنگنی ۲۷۹/۱ 🕏 البدية وانهابة ٢٣ ٥٥٥

<sup>🗩</sup> کول کہ بیر بت کرارڈ رٹ معتول بے بطری ہے ہے تعی المیم رکا بیار کہ ترس کیا ہے تعنی امس رہی مجبور ہے۔ یا مطابی کثیر بالت نے بجی اسے "يقال" (كوپ تاب )كا ماظ كماتو و كركن بيت





## الرشيد بن مهدي

هارو د بن محمد

ربيع الإول • كاه تا جماد كي الآخره ١٩٩٣ ه

ستبر786ء تا ايريل809ء

ظاف عباسیہ میں مارون الرشید کومنصور کے بعد سب سے بااثر ،کامیاب اورمضبوط ترین حکمران کا درجہ حاصل ے۔ ان کے دورین بغداد سیاس، تنہذیبی ہتمہ نی اور اقتصادی عاظ سے اس مقام پر پہنچا کے دنیا کے باتی مم لک اسے ا نگ کا نگاہے دیکھتے تھے۔ ہارون کو حکومت کے لیے ۲۳ ساں کا طویل عرصہ ملا۔ بیدد در مکمل امن وامان کاریا۔عدل و الفاف كادورد وره تقداندروني دشمنول نے كہيں سراٹھ ياتو جيدمغيوب كرديے گئے۔ردمي سلطنت ير دهاوے جاري تي عهاء وفقها عاورمشائخ كي عزت وتو قير حكومت كاشعارتهي -ان كيصلقو ب كافيض عام تهارس دات كااعزاز واكرام کہ جاتاتھ۔ غیرسلم مما یک بغداد ہے دوستان تعلقات کے لیے پہل کررے تھے۔

مارون الرشيد كي سيرت:

باردن ۱۴۸ه میل پیدا بوار ۲۳ سال کی عمر میں مسند خلافت پر بیٹھا۔وہ علم عمل، عبادت وریاضت ،شیوعت و عادت عفوددرگزر، بیدارمغزی ودانانی اور تدبر و بصیرت جیسی صفات سے آراسته تھا۔ وہ آرام سے بینے کا عادی نہ تھا۔ ٹر ہواری اور بچو بداند زندگی کا شیدائی تھا۔ بغدا د جیسے بررونق اور علی شان شہر میں اسے سکون نہیں ملتا تھا: اس سیے اس ئے بتدائی پچھدت کے سوابغدا دکوا پنامستفل ٹھکا نہبیں بنایا۔ مجھی وہ رُقّہ میں ہوتا مجھی بغداد میں۔ اس کے ۲۳ سالیہ «بر تقد ریس صرف چارسرل ایسے گز رہے جواسفار سے خالی تھے۔ تقریباً ہرسال وہ ایک طویل سفر کرتا جو جہاد، حج یا بٹلاقر ماکی مرکو بی کے لیے ہوتا۔ حج کا سفروہ پیدر طے کرتا تھ جس میں علیاءومشا نُخ اوران کے متعلقین کا ایک بڑا مجمع آمریکاب ہوتا جن کے اخراجات بارون خود اٹھ تا۔وہ روزانہا ہے ذاتی مال ہے ایک بزار درہم صدقہ کی کرتا تھا۔ دہ بہ جم فح پرجاتا ایک سوعد ، وفقیها ، اوران کی اولا دکوس تھ لے جاتا جس سال اسے حج کا سوقع ندماتا تو تین سوعالم فأش افراد کو پورے خربے ورضر دریوت کے ساتھ حج کراتا۔ وہ ایک رحم در، اور فیاض انسان تھے۔عبادت دریوضت کا  $^{\odot}$  روزانہ سورکھت میں مشغولیت کے ہاجو دشب کوروزانہ سورکعت نفل ادا کرتا۔ £ البناية والنهاية ٢٩/١٤

ملا ، ونضلا ، اور شعر ، و د ب ، کواس نے اتن نوازا کہ برست سے اہل قلم ، اسحاب علم اورا ، باب بخن کش ش سل بغداد آئے گئے۔ اور م ابو یوسف رنطن ، امام نحد بن حسن اسٹیبا نی رنطن ، ابوالعت ہید ، عباس بن احف ، اسمعی ، مران بن اور هفصہ ، ابرا ہیم مُوسسی ، اسحق ، و صلی اور واقد ی جیسے مشا ہیراس کے در بار سے وابستہ تھے۔ اور م لک بن اس رنٹر اور مبداللہ بن مبارک برائن جیسے فقہ ، فضیل بن عیاش برائند ، اور را ابعد ، صریبہ نطفیا جیسی ، بدوز بدہستیل نہیں اور مبداللہ بن مبارک برائند جیسے الم قرا آست اس کے معاصر شعے۔ جا مطاکا کہنا تی احد برائند بارون الر شید کے پاس الیسے افر دجمع ہوگئے شعے جوگ اور کونصیب نہیں موٹ ۔ اس کے وزیر برا کا سے وزیر برا کا شعر مردان بن افی حقصہ تھ ۔ اس کے قاضی اور یوسف تھے۔ اس کا شاعر مردان بن افی حقصہ تھ ۔ اس کے قاضی اور یوسف تھے۔ اس کا شاعر مردان بن افی حقصہ تھ ۔ اس کونشی مباس بن محمد ہوگئے ابرا تیم مُوصبی تھا اور س کی ملکہ زبیدہ خاتون تھی۔ " ` ما حاجب فضل بن رئی تھا اس کا گوئے ابرا تیم مُوصبی تھا اور س کی ملکہ زبیدہ خاتون تھی۔ " `

کی چھاپ گہری ہوتی گی ۔قلم دان وزارت ، فاندانِ برا مکہ کے پاس رہا۔

امو بملکت میں خواتین کی محد و دشر ست مہدی کے دور سے شروع ہوگئ تھی کہ ، س کی بیوی ملکہ خیز ران ایک اہر سیست دان تھی۔ یہی خیز ران اپنے بیٹے ہادی کے دور میں بھی امور سلطنت میں شریک ربی ۔ ہارون ابرشید کے دور میں بھی پیر جی ن ہیں رہ بلکہ اس میں اضافہ بوار خیز ران اس کی ہ ن تھی اور زبیدہ خاتون اس کی بیوی۔ دونوں بی فیر معمولی صلاحیتوں کی حال اور امو مملکت میں شریک تھیں۔ <sup>©</sup>

خیز ران بارون کی خلافت کے چوتھے سال ۱۷۳ھ میں انقال کر گئی۔ اس کے بعد امورِ مملکت میں خواتین کی شمولیت کی تم م ترنمائندگی دربار میں بیٹھنے یا حکمران پر تسلط کی حد تک نہ گا۔ شمولیت کی تم م ترنمائندگی دربار میں بیٹھنے یا حکمران پر تسلط کی حد تک نہ گا۔ خواتین کا دائر ہ کاربعض معاملات مثلاً چونشین کی تقرری میں مشورے دینے اور فلاحی وتر قیاتی کا موں کے اخر جون فراہم کرنے کی حد تک تھے۔ <sup>9</sup>

اہلِ عجم کی شرا کتِ اقتدار۔ سیا کی انقلاب.

بارون الرشيد كادور ناريخ امت مين ايك انقلا في مورُى حيثيت ركھتا ہے۔ بيا نقلاب ابن عجم كي شراكتِ اقتدارك صورت مين ظاہر موا۔ بارون نے حارت كي نبض كو يہي تے ہوئے ابل مجم كوسيسى امور مين پورا دصددے كرزونے

التاريخ الاسلامي العام ،على ابراهيم حسن، ص ٣٧١، ٣٧١

<sup>🛈</sup> تاريخ الحنفاء، ص ٢١١، ط برار

<sup>🕏</sup> تاریخ الطری سه ۱۷۳هـ

الاست کے عالمگیر مزاج کی اور اسلامی مساوات اور اس کے عالمگیر مزاج کی صحیح ترجمانی کی۔ بیدہ وور تھا کہ شرق کی ایک ایم ضرورے کو بور اکیا اور اسلامی مساوات اور اس کے عالمگیر مزاج کی صحیح ترجمانی کی۔ بیدہ وور تھا کہ شرق کی ایک ایک میں میں میں میں میں عرب اقلیہ ہیں واقعہ سے میں اسلامی میں اسلامی میں میں میں میں میں میں میں میں م المعرب بربی ایک فطری انقلاب تھ جس کی پیش گوئی کتاب دسنت میں موجودتی ۔ حق تعدلی شانے قر آن مجید آبول ملام کی وجہ سے بیابی فطری انقلاب تھ جس کی پیش گوئی کتاب دسنت میں موجودتی ۔ حق تعدلی شانے قر آن مجید ی<sub>ں رٹاو</sub>ز ماتے ہیں

مُ وَالَّذِي بَعَت فِي أَلَامَيْسَ رَسُتُولًا مَسُهُمْ يَتُكُوا عَلَيْهِمْ الِنَّهِ وَيُوَكِّنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَلَ والمحكمة وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفَى ضَلْلٍ مُّبِيْنِ وَالحرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ دَا لَكَ فَضَلُ اللَّهُ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَشَآءُ واللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ

ے ان کا تزکیرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیت ہے اور اس سے پہنے دولوگ کھلی گراہی میں تھے اور ہے۔ پچے دوسرے بھی میں جوابھی ان سے نہیں ملے وہ اللہ تبارک و قال زبردست ہے کمال حکمت والا ہے۔ بیاللہ ۔ نیاں کافعش ہے وہ جس کوچ ہتا ہے عطافر ماتا ہےا ور لقد نتعاق بہت بڑے فطل والا ہے۔

یہ، نے میار کہ واضح طور پر بتار بی ہیں کہ اسلام کے اوّ لین مخاطب اور داعی عرب کے خانہ بدوش تھے مگر ان کے بدالتداینا ہے بایاں نضل س طرح ظاہر کرے گا کہ فیبرعرب تو میں بھی جوق درجوق اسد م میں داخل ہوں گی اگر جہ ین کی تغییر میں کئی اقوال مہیں گرمحقق مفسرین نے اس کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔ $^{\odot}$ 

سیج صدیث ہے بھی یہی مطلب طاہر ہوتا ہے۔ جب صی بدنے یہ جھااس آیت میں بعد میں آنے والوں ہے کیا مرادي؟ تورس المندس يَرَة من حفرت سعمان فارسي طِلْيَهُ بر باته ركاكركون

''اگردین کہکشاں پربھی ہوتواس کی قوم کے لوگ وہاں جا کربھی اسے حاصل کریں گے۔'' ''

ال میں بھلا کیے شک ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ سے پیزنو کی بعثت سرری د نیااور تمام اقوام کے لیے تھی اور عرب وقیم میت بھی آپ سائین کے اُمتی ہیں اس سے بیدوین اپنی روح اورتوان کی کے مطابق مسلس پھیلتا چا گیا یہ ان تک کہ «مرک صدی ججری کے وسط میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی میں غیرعر بوں کو اکثریت حاص جو گئی اور عرب قبائل ملمانول کے اس سمندر میں ایک مخضر مگرمحتر م اور فعال گروہ کی حیثیت میں رہ گئے ۔ ایسے میں ہارون الرشید کا جمی ملمانول کوحکومت میں شریک کرن کوئی عجیب و سنبیں تھی بلکہ میا قدام اس دور کی ضرورت تھی! کیوں کہ عباس خلہ فت التيم المح عجم كرحمايت ہے ہواتھ اوراب بھی بڑی حد تک بیانہی کے بل بوتے پر قائم تھی۔

<sup>©</sup> نفسيرورح المعاني علامه محمود آنوسي تحب سوره الحمعة

وردر سانی سازمه محمود ، بوسی -- ، رر فعی مسیره دی این العصائل بیاب فصل قارس سس العرمدی - ۳۲۱۰

منصوراورمہدی نے کلیدی عبدے عرب امراء کے سیختل رکھے تھے، اس سے جمیوب میں جواحہ ہرمج، ی بھیلا س کا بتیجہ نہ صرف مسلسل بغاوتوں کی شکل میں کلا بلکہ زندقہ اورار تداد کی تحریکوں کے بھیلنے کی ایک ہوبہ یہ بتی تتی کہ فتنہ باز مجمی اپنی قوم کواحب س ولاتے رہتے تھے کہ عربول نے انہیں حکومت میں شمولیت سے محروم رکھا ہے۔ اقلیت کا کثریت پر بلاشر کت فیرے حکومت کرتے رہن جس تناو کوجنم دیتا ہے، وہ کسی سے فی نہیں : س سے بارون نے عجمیوں کے احساس محرومی کا زالہ کیا اور انہیں کھے ول سے نظام حکومت میں شریک کرلیا۔

بعض مصرین نے ہارون الرشید کے اس اقد ام پر تنقید کر کے اسے مبائی ضافت کے زوال کی بنیا وقر اردیا ہے۔ یہ بات اپنی جگد درست ہے کہ اہلِ مجم کا امور خدفت پر تساھ بہت سے مسائل اور چیجد گیوں کا باعث بناور جب یہ ہوگ خانیا ، پر صوی ہوئے قو سلطنت کی آن بان کو نقصال پہنچا۔

گراس صورتحال کا ایک دوسرا پہلوہی ہے اور وہ یہ کہ بنوعہاس کی اسی رواداری نے ان کی خلافت کواس کی کمزوری کے باوجود پانچے صدیوں تک قائم رکھا۔ اس کے برخلاف بنوامیہ معاشرے میں پیداشدہ فطری تبدیلی کے قاضوں کو پرانہ کرنے کے باعث بکدم سیاسی قیادت سے ہاتھ دھو بیٹے، حالا نکہ وہ بے پناہ طاقت اور وسیع ترین مملکت کے ہا مک تھے۔ اگر بنوعہاس غیرع ب اقوام سے رواداری کا سلوک ندکر تے قویہ قویمیں بہت جلدا بتما کی طور پران کے مقابلے میں نکل آئیں اور بنوعہاس شاید دوسدیوں بھی پوری ندکریا تے۔

#### \*\*\* اندرونی مهمات

تکومتی استحکام عوامی مقبولیت اور عدل وانصاف میں شہرت کے باوجود ہارون کواندرونی آز ماکشوں سے پالا پڑکر رہا۔ان اندرونی مہمت کاذ کرمخصراً درج ذیل ہے۔

بغاوتين:

ہارون کے دور میں جمی سیاست دانوں اور جرنیوں کوعروج ملاتو میہ تبدیلی بعض عرب امراء کے لیے نا گوار ثابت ہوئی؛ ہندا مارون کوان کی شورش کا سرمنا کرنا پڑا۔

۸۷اه میں اس قتم کی ایک بعناوت مصرین بریا ہوئی جب قیم اور قضاعہ کے عرب قبائل پر مشمل ایک جماعت نے جسے حوفیہ کہاجا تا تھا،عباسی گورنر کے خدف خروج کیا۔ ہارون نے ہر ثمہ بن اعین کو بھیج کراس بغ دت بر قابویوں نے جسے حوفیہ کہاجا تا تھا،عباسی گورنر کے خدف خروج کیا۔ ہارون نے ہر ثمہ بن اعین کو بھیج کراس بغ دور یہ تا کی سال دوسری بین وت افریقہ میں ہوئی جب معبد و بینا کی ایک جرنیل اٹھ کھڑ اہوا۔ وزیر مملکت کی برکی نے پہلے معتد جرنیل بھیج کراس بافی کو ند کرات کے ذریعے رام کیا اور بغد او بلاکر انعام واکر ام اور عہدے سے فوازا۔

🦳 دریخ اطاری شد ۱۷۸ د

الماہ بن ایک خارجی سردار ولید بن طَریف نے جس کاتعلق بنوتغیب سے تھا، الجزیرہ میں تمیں بزار کالشکر جمع کر اور ایک ہے انکہ بار سرکاری افواج کوشکست دی۔ اس کی قوت اتنی بزھ گئی کہ وہ دریائے وجا عبور کر کے صبیبیں اور براہ ایک جان تک جا پہنچ یاس کی روک تھام میں ان دونوں ساقوں کے گورنر ، رے گئے ۔ ولید بن طَریف وبال آزر بنی جا پہنچ یاس کی روک تھام میں ان دونوں ساقوں کے گورنر ، رے گئے ۔ ولید بن طَریف وبال نے بررسے فید دی کو ایس الحزیرہ آیا تو ہارون ایر شید کا جزیل میزید شیبانی اس سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر چکا تھا۔ زبررسے فید دی کو ایس الحزیرہ آیا تو ہارون ایر شید کا جزیل میں بنا ہور کے بعد اس کے بعد ان کا زور ہمیشہ کے سے ٹوٹ گیا۔ البتہ ان کی پچھ باقیات افریقہ میں پنیتی رہیں۔ خاص کر ان بورٹی تھی اس کے بعد ان کا زور ہمیشہ کے سے ٹوٹ گیا۔ البتہ ان کی پچھ باقیات افریقہ میں پنیتی رہیں۔ خاص کر ان کے بہنے اور مئٹر کے زبے وہ ل اپنی رکنیت سازی کرتے رہے۔ \*\*

يجي بن عبد الله باشي كاخرون





### عالمگيرخلافت كي خليل كا آغاز

بارون ارشید کادور بنوعهای جاراسدای تاریخ کا عبد زرین کهلاتا ہے مگر دوسری طرف سیبھی حقیقت سے کدای عروج کے زیانے میں عالمگیم خوافت آ ہستہ آ ہستہ تحلیل ہونا شروع ہوئی۔

پورے مالم سلام پرایک خلیفہ کا قد ارصرف خفائے راشدین نا خلفائے بنوامیہ کونصیب سواتھ۔ بنومباس کا اقد ارتائم ہونے کے صرف چیہ برس بعد یعنی ۱۳۸ھ میں آندنس ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تاہم خلافت کی حدود بخو اوقی نوس سے کو ہ با میر تک وسیح تھیں مضور اور مہدی کے دور میں یہی صور تھال رہی ۔ گر ہارون، لرشید کے دور میں افریقہ، سے تیزی سے خلافت کی گرفت سے نکلا کہ سوائے مصر کے کوئی صوبہ خلافت کے پاس نہیں رہا۔ پہلے مرکش اور الجزائر پردولت اوارسہ قائم ہوتی، پھر تونس ور لیبیا خوائ ردولت اغاب میں تبدیل ہوگئے۔

دولت إدارسه كا قيام:

دولت ادارسہ کے بانی نفس زکیہ کے ایک بھائی ادریس بن عبد لقد تھے۔ انہوں نے جُمالی، فریقہ جاکر ۲ کاھیں بر برقب کل کی دوسے مراکش میں یے خود مختار حکومت کر کے وفات بر برقب کل کی دوسے مراکش میں یے خود مختار حکومت کر کے وفات پائی۔ بھر، ولا دادریں میں حکومت کا سلسہ نسل درسل چاتا رہا۔ مراکش ورا بجزائر کا عداقہ ان کے تسلط میں رہا۔ یہ حکومت ایک طرف وہاسیوں کے مخالف ربی تو دوسری طرف اندکس کے مسلم حکمر نول سے بھی س کی چپھٹش چتی ربی ۔ تقریباً سیاسه این باج گزار بنالیا۔ اس میں ۔ تقریباً سیاسه این باج گزار بنالیا۔ اس حالت زوال میں تقریباً نوادریس خود مختار رہے۔ بھر شیعہ گردہ بنو عبید نے غلبہ پاکر انہیں اپنا باج گزار بنالیا۔ اس حالت زوال میں تقریباً نوانست میں گزار کر بنوادریس کاعمداً خاتمہ ہوگیا۔ اس

ا فريقي قربك كي شورش اور دولت اغالبه كا قيام:

ا ۱۸ ہے۔ ۱۸ ہے کہ اہ تک ہارون اگر بیتہ میں بر بر قبائل کی شورش کا سامن رہا۔ ان کود ہونے کے لیے ہارون نے پہلے مشہور جرنیل بر تُکَّر بن اعلیٰ کو بھیجا مگر سے شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہارون نے براہیم بن اغلب کو ایک بودی نوج دے کرمستقل طور پر افریقہ کے اہم عسکری شہر قیم وان میں تعین ت کردیا تا کہ وہ بر بروں کو مغلوب کرے اور نوفیز دوست اوارسہ کی طرف سے عباسی مقوض ت برحموں کی کوششوں کا دفاع کرے۔

ابراہیم بن اغلب نے تی بوی فوج کی قیادت سے سیسی فائدہ اٹھایا اور پچھ بی مدت بعدہ ہاں اپنی ایک مستقل ریاست قدیم کرلی۔ پچھ عرصے تک میدریاست عب سیوں کی باج گزار بن کررسی تعلق نبھ تی رہی مگر جب ویکھ کہ ۱) الکامل می الماریخ سے ۱۷۷ھ، ۱۷۷ھ۔ اگر پہرادریس کے پچھامتی اج گزار بھرن مزیدہ سدیں تک ایک بحدودہ۔ تے برہ مرے تىلومىيى ئەت سىلىمە 🔆 🖟 ئېۋارىلىق

ا میں کا فریقہ میں کوئی زور تبییں تو خود مختی رکی کا اعلان کر دیا۔ بیہ حکومت وولتِ اغالبہ کے نام ہے مشہور ہوئی اور بر میں کا فریقہ میں کہا کہ میں بنوعبید کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ © ترینا کی صدل تک قائم رہ کر ۲۹۷ھ میں بنوعبید کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ © ترینا کی صدل تک قائم رہ کر ۲۹۷ھ میں بنوعبید کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ ©

تربیا بیسه میں مربی طرف سے ان صوبوں کو واپس لینے کی کوئی خص کوشش نہیں کی گئے۔ حاما تکہ اس وقت خلاقب مربی خاس کی طرف سے ان صوبوں کو واپس لینے کی کوئی خص کوشش نہیں کی گئے۔ حاما تکہ اس وقت خلاقب بیسی عسری طاقت خالفین سے کہیں زیادہ تھی ۔ اس طرح معاشی قوت بھی عروج پرتھی ۔ پس کوئی مشکل نہ تھا کہ ان باول کو واپس بیا جاتا ۔ گر بارون نے بھی اس طرف فون کھنی نہیں کی بلکہ اپنا وفاع مقبوط رکھنے کو کافی سمجھا۔ یہ کوئی فلنے بازا وفی نہیں بھی بلکہ اس کے بیچھے ایک گہری حکست کار فرہ تھی ۔ وہ یہ کہ اس طرح بنوعباس اندائس کے امو یوں کی بین فلنی کا فیر منظر کا مصریح کھونوں ہوئے تھے ۔ چونکہ بنوعباس نے بوامیہ سے بزور شمشیر حکومت چینی تھی اس سے انہیں ہروقت نہرو ان رہتا تھا کہ کہیں اموی تو ت پاکر مدلہ نہ لیس ۔ بنوامی کی باتی ما نہ وہ س ری طاقت اندائس میں جمع تھی اور تھیرو زن کے کاظ ہاں کی حکومت عروج پرتھی ۔ اس کی شان وشوکت و کیے کرمنصور جسیا اوانوا عزم حکر ان شکر اوا کرتا تھا کہ بارے اوران کے بیج بیس سمند رحائل ہے ۔ لیکن سمندرعبور کرکے افریقہ سے گزرنا اور بغداد تک پہنچ ہونا موی خواروں کے بیج بیاں ایک ایک سے سے کہ نام روح ہوں کوئی حال ہوت نہ تھی ؛ لہذا عباسیول کے نزد یک اُنڈ اس اور عبری خلافت کے ما بین ایک ایک شوروں کی مخالف ہون اس لیے بارون الرشیدا وراس کے جانشینوں میں سے کسی نے بہرون اوار سے کے کوئی حال ہوت نہ تھی ؛ لہذا عباسیول کے نزد یک اُنڈ اس اور عبری خلافت کے ما بین ایک ایک روزت اوار اور وقت کی کوشش نہیں گ

کاردست اور بنوعباس کی محمل وارک کے درمیان ایک اور آزاور یاست حد فاصل کے مطلع کی جو لئے کے امکانات اس باہم دولت اور اس کے بیھلنے کی ورائی کے امکانات اس لے بہت روش تھے کے عوام فاطمی نسب کو بہت مانتے تھے 'اس لیے یہ خطرہ موجود تھ کہ بیس بہی فاطمی پورے افریقہ پرنہ جابا کی اور اس کے بعد عب می حکومت سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں 'اس لیے ضروری تھ کہ خود فاطمیوں کی اس فرنز حکومت اور بنوعباس کی حمل واری کے درمیان ایک اور آزاور یاست حد فاصل کے طور پر موجود رہے جوعب سیوں کا دوست ہو۔

چنانچہ بہب ابر ہیم بن اغلب نے تنونس اور لیبیا میں اپنی خود مختاری کا علان کیا تو عب سیوں کی بیضرورت ازخود به کا بوگئی اس لیے انہوں نے دولتِ اغالبہ کواپنے د قدح کے لیے ضروری مجھ کر باتی رہنے دیا۔

و نارح س حلارد ۱۹،۱۸/۶ ۲۵۰ و ۲۵۰







## برا مکه کاعروج وز دال

ہارون الرشید کے دور کاسب سے عبر تناک باب خاندان برا مکہ کا عروج وزوال ہے۔ بیروہ خاندان تھا جو ضافت عباسیہ کے قیام ،استحکام اور عروج کے دوران ممکت کے نظم ونسق پر حاوی رہا۔ نسف صدی سے زائد عرصے تک اس خانواو ہے کا طوطی بولٹار ہا۔ گر چر یکا یک بیلوگ ایسے ہے نام ونشان ہوئے کہ دنیا انہیں تلاش کرتی روگئی۔ برا مکہ کون شخے؟

برکی ف ندان نسا مجری تھا۔ ان کا مرکز خراس ن کامشہور شہر بلخ تھا۔ خراس نی مجوسیوں کا سب سے بڑا نہ بھی مرکز لیمی مرکز لیمی مرکز لیمی فی ندان نسا مجری تھا۔ ان کا مرکز خراس ن کامشہور شہر فیج مہر تھے۔ ایران وخراسان کے اکثر شہر فیج ہوئے تو مجوسیوں کے زود یک بلخ کے آتش کدے کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور وہ ہر طرف سے یبال جمع ہونے لگے۔ ای آتش کدے کا مہا پچاری ' جاماس' ' تھا۔ ولید بن عبدالملک کے ذمانے میں تُحکیئہ بن مسم نے بیخ بھی فیج کرلیا۔ اس وقت تک ' جاماس' فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بینا تھیم کر مگ جومشہور طعبیب تھ ۸ میں دِمُشُق آگیا۔ <sup>©</sup>

تھیم کر مک کی مبررت وحذ انت کے باعث اموی خلفاءاور شنرادے اس سے علی ح کرائے گئے۔ گ پھراس کارتیا تنابڑھا کہ ح کم عراق اسد بن عبداللد قسری نے اسے بخ میں اپنہ نائب مقرر کردیا۔ تھیم برمک نے

تھیم بُر مَک کے اسد ملانے کا کوئی شوت نہیں ماتا۔ بظاہر دہ اپنے آبائی مدہب ہی پر قائم تھا۔ ®

خالد برقلی ،ابومسلم خراس نی کادستِ ر ست:

خالد برکلی اس بریک کا بیٹاتھا۔ وہ نہدیت عقل وداندانسان اور بہترین نتظم تھا۔ ۹۰ ھیں پیدا ہواتھ ۔ عبالی تحریک شروع ہوئی تو وہ امام ابرا بیم عبسی کا داعی اور ابوسلم خراس نی کا دسبت راست بن گیا۔ عبائی تحریک کے بارہ نقباء کے بعد جن ۲۱ سرکروہ واحیوں کا مقدم تھا، خالد برکمی ان میں ہے ایک تھا۔ وہ وعوت آل محد کو لے کرعم ال ، ایمان اور خریان کے ایک تھا۔ وہ وعوت آل محد کو الے کرعم ال ، ایمان اور خریان کے ایک ایک تھا۔ یہ عین جا۔ شک و میں جا۔ شک و میں سے بینے کے لیے مویش ساتھ رکھتا اور خود کو مویشیوں کا بیویاری

الكاس في التاريخ سنة ٨٦هـ، لاعلام رركني ٢ ٩٥٠؛ نوادر اللحله، بلاتبيدي (اعلام الناس بما وقع لبير امكه مع بي عباس ، ص ١٦٧

<sup>🗇</sup> تاريخ الصري ٢ ٥٤٦٠.٤٢٥ استيرة الحبيه ١ ١٠٥، بغية بطلب لاس عديم ٧ ٣٠١٠، ٣٠١٩، ط دار الفكر

<sup>🕏</sup> باريخ الطبري ٧ ١ ١٤٠ البدابة والهاية مسة ١٠٧هـ

الم است یکی دارت و تا ہے کہ موامیہ کے دور میں بھی ، مرین توں سے میٹر آل کے درودرے پوری طرح کھلے تھے۔ اس بیس مرل بل وعجی ورسسم کی تقریق سیر تھی۔ ان سا کی ادر مشکری اسور میں وود درم بوں تاک کی قیادے کا تھا۔

بُداوليني المنظمة المن

۔ یا جہ استان کی ہوشیاری کے بل ہوتے پرچھوٹ گیا۔اس طرح وہ عبای حکومت کے تیام میں بھر پور برائی باردہ پڑا گیا بان خدمات کے عوش سفات نے حکومتِ عب سیہ قائم کرتے ہی اسے ناظم ولیات بناویا۔ © مذاحی نال رہا۔ان خدمات کے عوش سفات نے حکومتِ عب سیہ قائم کرتے ہی اسے ناظم ولیات بناویا۔ © دنامی نال دیا۔ان خدمات کے عوش سفات نے حکومتِ عب سیہ قائم کرتے ہی اسے ناظم ولیات بناویا۔

کی در برقی کا داروز ارت.

المبدر کی کا داروز ارت بیلے در بر ابوسیم کوئل کرایا تو ابوسیلم نے نئے وزیر کے لیے فالد برکی کانام پیش کیا؛ لہذا فالد برگی کا در بیل بین پوری مملکت کا منتظم اعلی بن گیا۔ منصور کے دور میں بھی وہ کچھ مدت تک اس عبدے پر دہا۔

المبر بی بی بین پوری مملکت کا منتظم اعلی بن گیا۔ منصور کے دور میں بھی وہ کچھ مدت تک اس عبدے پر دہا۔

المبر بی بی بین پوری مملکت کا منتظم اعلی بن گیا۔ منصور کے دور میں بھی فالد برکلی بھی کوئی گل نہ کھلائے اکوئی کر کہت مشکوک نہتی ڈاس سے منصور نے اسے کوئی سزانہ دی بلکہ بی بر بسم کا گہراد وست تھا۔ مگر خالد برکلی کی کوئی حرکمت مشکوک نہتی ڈاس سے منصور نے اسے کوئی سزانہ دی بلکہ بی بر بسم کا گہراد وست تھا۔ مگر خالد برکلی کی کوئی حرکمت مشکوک نہتی ڈاس سے منصور نے اسے کوئی سزانہ دی بلکہ بی بر بسم کا گہراد وست تھا۔ مگر خالد برکلی کی کوئی حرکمت مشکوک نہتی داروں کی تھی دور درواز علاقے میں اس کی تقرری کر دی۔

زرے معزوں کرنے پراکتفا کی اور جبر ستان جیسے دور درواز علاقے میں اس کی تقرری کر دی۔

رے سروں رہا ہے۔ ایک کارکردگی سے منصور کے ایک کارکردگی سے منصور کا اوسیم کا انجام دیکھنے کے بعد غیر معمولی حد تک مختاط ہوگیا تھے۔ رفتہ اس نے ابنی کارکردگی سے منصور کے اسے مُوسِل کا حاکم بنادیا۔ پھر مزیدا عمّاد کا اظہار کرتے کو ایسی منہ دوہ ہدہ ہدی کا تالیق مقرر کردیا۔ 

\* نے اسے دل عہد مہدی کا تالیق مقرر کردیا۔ 
\*\*

الم ك فيح ك خوا الش:

ازر رئی نے فاہر ہوتا ہے کہ جس طرح ابو مسلم خراسانی مجم کے غیبے کا خواہش مند تھ ، ای طرح اس کا ہم نوالہ ہم ہوالہ اللہ ہم ہی ہی ہی ہی ہی ہون کے جس طرح ابو مسلم خراسانی مجم کے غیبے کا خواہش مند تھ ، کیوں کہ وہ ان مجوی پیشواؤں کی ہم ہوالہ فالد ہر کی بھی اسی ہونی کوسا منے رکھے ہوئے تھا اور سیا کی فطری بات تھی ؛ کیوں کہ وہ ان مجوی پیشواؤں کی ہونی ایر فاجداد پر نازاں تھا۔ ان فاجوں کی بہت فیال رکھیا تھا۔ وہ اپنے تہوار ' نوروز' پر سے تھ نف دیتے اور شعراء اس کی شان میں تھیدے کہتے۔ ہد بند دکی تھیر کے داران خیف منصور عہاسی کو مشورہ دیا گیا کہ کسری کے شبی کی کونوز کر بغداد کے تھیری کام میں ہم ان کی خالف کی تھی اور کہا تھا:

"كىرى كالحل اسلام كى نشانى ہے۔ا ہے د كمچے كريفين ہوتا ہے كہ مسلمانوں كے ساتھ آسانی مدد ہے بھی ايس

مظیم شان طاقت پروہ غالب آئے۔''

خالد کی این با توں کی وجہ سے بچھے لوگوں کوشبہ تقد کہ وہ اندر سے مجوی ہے۔

برکف خالد برقی بد کا ہوشیارتھا اور ابومسلم ہے کہیں زیادہ گہری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھا ، افوال سے وگول کی چنگ گوئیاں اس کا بچھے نہ بگا رسکیس۔

ع المعرق في الآذاب المسلطنية والدول الاستلامية لابل الطقطقي، ص £10. طاذا والقلم العربي، سبر اعتلام المسلاء ٢٣٩/٧



<sup>&</sup>lt;sup>©</sup> متالظبلاس عديم ٢٠٠٧ ما ٣٠٧ ما ٣٠٧ مط هار الفكر ، احبار الدونة العباسية، ص « ٢٤ البلدية والنهاية منبة ١٣٠ هـ، ١٣٧ هـ <sup>© الإعلام</sup>(ركلي: ١٩٥/ ٢٩٩)

#### أسان ينتخ السائدة السائسة



## خلفاء ہے رضاعت کا دشتہ:

منصور کے دور میں مہدی کا تالیق بن کراس نے ایک مدت گزاری۔ مہدی نے تیج ران سے نکاح کرلے جم سے ۱۲۸ ھیں ہارون الرشید کی ولادت ہوئی۔ انہی دنوں خالد کے بیٹے بچی کے ہاں بچے ہوا جس کا نام فضل رکھا گیا۔
خالد برکی نے استاذ ہونے کے ناملے مہدی ہے فرمائش کی کہ با ہمی محبت کو مضبوط ترکر نے کے لیے میر ہے ہوئے نافل اور آپ کے فرزند ہارون کو باہم رضاعی بھائی ہن دیا جائے۔ مبدی نے اپنے استاذ کی پیش کش کو بلہ تر اقبول کرلیے۔ مبدی کی بیگی مخیز ران نے فضل بن بھی کو دورھ پلایا اور یکی برتی کی بیوی نے ہارون الرشید کو۔ یول مستقبل کا ضیفہ اور اور در برا مکہ رضاعی رشتہ دار بن گئے۔ <sup>(۱)</sup>

استاذ اوراستاذ زادے کا ناطہ:

ہارون یجیٰ برمکی کوباپ کہدکر پکارتا تھا:

یجیٰ کے بے راہیں باکل ہموارتھیں۔ وہ مبدی کا مشیرِ خاص رہا تھا۔مبدی نے مکمل اعتاد کے سرتھ اپنے بیٹے ہارون کی پرورش اورتعلیم وتربیت اس کے سپر دکررکھی تھی۔ چونکہ وہ ہارون کا رضا می باپ تھ'اس لیے ہارون اس کا بہت ادب واحترام کرتا تھ اور ہمیشہ اے''یا اُئی'' کہدکر مخاطب کرتا تھا۔ <sup>®</sup>

ہارون کے اقتدار کے لیے بچیٰ برکی ٹی کوشش،

بارون کا خلیفہ بننا در حقیقت بیجی کے حکمر ن بننے کے متر اوف تھا، یہی برا مکہ کی خواہش تھی 'اس لیے جب مہدی کے بعد بادی نے خلیفہ بن کر ہارون کی ولی عبدی منسوخ کرنے اور پنے بیٹے جعفر کو ولی عبد بن نے کا ارادہ کیا تو بیکی رکھی کی امنگوں پر اوس پڑنے گئی۔ اس نے بوری کوشش کی کہ اس پر کسی قتم کا حرف آئے بغیر ہادی کا ارادہ ملتوی ہو جے زاح سے اس نے ہادی ہے کہا

''اگر تپ نے لوگوں کوصف ترک کرنے کی ،جازت دی توان کی نگاہ میں تشمیں نے وقعت ہوج نمیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کی دلی عہدی باتی رکھیں ،اس کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت لیں۔''®

🕑 الفيرفي خبر من عبر ١٨٨١

<sup>🕏</sup> تاریخ الطبری ۲۰۹۸



<sup>🛈</sup> تاريخ ابن حندوق ۲۸۰۳، خبار البرامكة

<sup>🕏</sup> سير علام البلاء ٩ ، ١٩٠ تو جعفو برمكي

آردن کے لیے بھی کی پیفلوص مندی ہادی کو پسندنہ آئی اوراس نے بیکی کوجیل میں ڈ.ل دیا۔ اردن خلیفہ بنا توسب سے پہنے بیکی برخلی کوجیل سے نکالا اور تعمد بن وز ارت اس کے حوالے کر دیا۔ پھرا گلے سال باردن خلیفہ بنا توسب سے پہنے کی برخلی کوجیل سے نکالا اور تعمد بن وز ارت اس کے حوالے کر دیا۔ پھرا گلے سال مرخل فنے اور ڈاتی انگشتری بھی اس کو دے دی۔

. جغ<sub>ر بن</sub>یجیٰ برکمی کااقتدار:

رہی ہے۔
پی نے ہارون کو بداعتا و کیے بغیر حکومتی امور میں اپنے جاروں نوجوان اُڑکوں فضل ، جعفر ، محمد اور موکی کوشر کیک کرلیا۔
پی بیادوں ہیں ہے بہار و بعنی فضل اور جعفر صداحیت وقابلیت میں غیر معمولی ہتے۔ ہم کا صیس کیجی کے بردھا پ کے
بی ددون اکثر حکومتی مع مدت کو سنجہ نے لگے تا ہم اہم معاملات میں کیجی سے مشورہ لینے کا سلسدہ جاری رہا۔
بیم درون اکثر حکومتی مع مدت کو سنجہ نے براغت میں مب پر بھاری تھا۔ وہ ہارون الرشید کا لنگو ٹیا پارتھا۔
بوز وں میں سکے بھائیوں سے زیادہ بے تکلفی تھی۔ سفر ہوی دھنر، ہارون اسے سہتھ رکھتا تھا۔ جعفر ہر عبد سے سے
موزوں تھے۔ اے مصر کا گور نر بھی بنایا گیا مگر ہارون اس سے جدائی برداشت نہیں کرسکت تھا؛ اس لیے جعفر بغداد میں رہ کر اپنی نے نائب کے ذریعے مصر کا انتظام میں شام میں شام میں فناوات ہوئے تو جعفر ہی نے جاکران پر تو ہو:
ہیا۔ جعفر تھا و اس کی محبت ہارون کے سرکاری مہر کا امین اور مختار بھی تھا۔ اارالخلا ف کی حکومت اور انتظام یک طرح می کو خافت کا نظم ونتی بڑی حد تک اس کے ماتھ میں آگی۔
مربی ہو کو کا فت کا نظم ونتی بڑی حد تک اس کے ماتھ میں آگی۔

نفل بن کیچیٰ بر کمی کے کارنا ہے:

نظل برکی سخاوت اور نیک میں مشہور ومعروف تھا۔ وہ ہارون کا رضہ عی بھائی تھا۔ ۱ سے اھریس بیکیٰ بن عبداللہ کے فوج کو کوئی کوئی کوئی ہے ۔ اس فروغ کوفیل بی نے بیٹراس ان طبرستان ، رے اور بیمدان کا گورنر بھی بنادیا۔ اس

البداية وظلهاية ١٩١٢ ١٦٠٠ لتاريح الاسلامي العام لعلى ابر اهيم حسن، ص ٣٧٧

<sup>©</sup> الربع الرحلمون ٢٨٠,٣٠ باب حياز البرامك، البدية والمهاية ٢٢,١٣

<sup>🕏</sup> للربح بعداد للحطيب بعدادي ١٦٧/٧ ، ط العدمية

The state of the s

کا اتر بی صلاحیتوں کا بیال تھا کہ اس نے وہاں پانچ لا تھا فراد پر شتمل سرکاری فوٹ تیار کی جے ''ا عبسینہ کہ جاتا تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اتنی بڑی فوجی بھرتی کہیں نہیں ہوئی تھی ۔ اس نے تمام سر کشوں کوزیر کر کے کچھ ہی عوصے میں فر سان کا امن وارن قابل رشک بنادیا۔ اس نے وہاں جگہ جگہ مساجد بنوائیں اور مسافر فون نے تیم کرائے۔ دوس ل بعد جب وہ بغداولوٹا تو ان کا رنا موں پر ہارون الرشید نے اسے فراج تحسین پیش کیا، شمرے بہ آگر استقبال کیا اور پندر و کا کھ درا بم کے انعام سے نو از ا۔ پھراسے ملک کا وزیر متر رکر دیا۔

مجمہ بن کینی برتکی بہت وجو صلے میں نمایاں تھا۔ وہ ایک مدت تک حاجب رہا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بارون اسے ماؤٹ سے ماؤٹ ہوائی کرانہوں نے مختلف شعبول میں اپنے اعز ہوا قارب اور اپنے ہم خیال مجم امراء کو مجر تی کرنا شروع کردیا۔ رفتہ رفتہ بھی لوگ اکثر تحکموں پر حاوی ہوگئے۔ ©

برا مكه كي شان وشوكت ادرا ختيارات.

یہ وقت خاندان برا مکہ کے عروج کاتھ۔شاہی خزانہ ان کے پاس تھ اوروہ اے بے در لینے خرج کرتے تھے۔
انتظامی خوبیول کے عداوہ ان کی فیاضی اور سخاوت نے عوام وخواص کوان کا گرویدہ بنادیا۔وگ دوروراز سے جوز درجوت ان کے گردجمع ہوتے تھے۔ان کے کل کے درواز سے پر مد قاتیوں،ضرورت مندوں اور فرید ویوں کا بجوم رہنا تھا۔ ادباء اور شعراء ان کی نو زشوں سے متاثر ہوکر زبان وقعم کو ان کی شاخوانی میں استعمال کررہے تھے۔ان کے قصید کے گھر عام ہو بیکے تھے۔

آمدن وخرج کامر دااختیار جعفر برکل کے پاس رہتا تھا۔ بعض اوقات ہارون ابرشید کو اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی تواہے جعفر سے کہن پڑتا۔ فوج کے سواا کٹر کلیدی عبدوں پر برکس خاندان کے افراو کی اتنی زیروست اجارہ داری قائم ہوگئی تھی کہ کسی دوسر ہے کوان شعبوں میں پڑس رنے کی سکت ندر ہی۔ مکصت پڑھت ،حساب کتاب، خزانوں اورا ٹا تول کاس دااختی را یک ہی کئیے کے ہاتھ میں تھا۔ صرف قصر خلافت میں برکی خاندان کے پجیس امراء مقرر تھے جودفتری امورے لے کے منازی کے معاملات تک انجام دے رہے تھے۔

برا مکہ کے محلات کی شان وشوکت، لبس کی وضع قطع اور اُن کی محفوں کی بچے و بھج نے جم کے باد شاہوں کی یادیں تازہ کردیں۔ اہل معم وادب کا جم غفیران کے گر دجمع تھا۔ ضیفہ کے کل سے کہیں زیادہ چہل پہل برا مکہ کے محلات بن وکھائی دیتی تھی۔ یوگ ہاردن ہے کہیں زیادہ سخاوت و فیاضی کی امید برا مکہ ہے کر تے تھے اور قصرِ خلافت کو چھوڑ کر برا مکہ کی چوکھٹ پر قطار ہائد ھے کھڑے رہتے تھے۔ <sup>4</sup>

<sup>🛈</sup> قاريح ابن حدود ٢٨٠١٣ ، ماب احبار البوامكه، لبداية والنهاية ٢٩٥١١٣

<sup>🅏</sup> مقدمه این حددون، ص ۲۱، ۲۲ (تاریخ این حلدو د حدد اول)

تاويخ ستاستية المراجع المراجع المراجع

. رون نے برا مکہ کواتے اختیارات کیوں دیے؟

رون ۔۔۔ پیاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارون نے برا مکہ کواتنے اختیارات کیوں دیے؟ آیا یہ کو کی انتظامی ضرورت تھی پیاں ایک سے فراراور بزم رنگ وطرب میں انتہاک کے لیے فراغت کاراستہ؟ یا ہے فرائف سے بند است میں میں میں میں میں انتہا

ہراں کہ کا عروج بھی ایک تاریخی صدافت ہے اوران کے وسیع اختی رات بھی ایک حقیقت۔ مگر اس کا میہ مطلب نہیں کہ خایف ہے ایک حقیقت۔ مگر اس کا میں مطلب نہیں کہ خایف ہے اور اور بھی ایک حقیقت۔ مگر اس کا میں مطلب نہیں کہ خایف ہے اور اور بھی ایک میں تھا۔ اگر واقعی ایس مطلب نہیں کہ خایف ہے اور اور بھی ایک میں تعدید میں تھا۔ اگر واقعی ایس بوتا فر برا المکہ کو صرف ایک رات میں ختم کر ناممکن نہ ہوتا یلکہ کئی خونر برجنگوں کے بعد ج کر بمشکل اس مقصد میں کا میا بی وصل ہوتی۔ مصل ہوتی۔

صیح بت بیہ کہ ہاردن لرشید آخرتک مکمل ہا ختیار حکمران تھا۔ برا مکہ کواس نے اختیارات دووجہ ہے دیے تھے.

یک سرمصلحت کے تحت کہ دہ سیاسی امور میں جمیوں کوزیادہ سے زیادہ شریک رکھ کراسلامی روا داری کانمونہ پیش
کرناچ بٹا تھ اور خدہ فیت اسد، میہ پرخلافت عربیہ کی تکی مولی جیتا ہے کودور کرنا چا بتنا تھا۔ دوسری مصلحت یکھی کہ وہ خود کو
زیردہ بم میای وسکری امور کے بیے فارغ رکھنا چا بتنا تھا۔

یں برا مکد کی سی حیثیت میر کی کہ وہ مستقل طور پر جمعہ دفتر کی امور کے فرمہ داراور ہارون الرشید کے مشیر سے خزانہ اور شعبۂ آمدن وخرج بلہ شبدان کے تصرف بیس تھا۔ نیز قصرِ خلافت اور بغداد شہر کے انتظامی اور بعدیاتی امور ن کے پاس تھے۔ بیان کے مستقل کام تھے۔ ان کے علاوہ عارضی طور پر ہارون انہیں جومہم یا فرمہ داری سونپتا وہ اے انجام دے دیر کرتے تھے۔ کھی کھاران میں سے کسی کومسر بخراس ن یا کسی اور صوب کا دالی بنایا گی تو وہ ایک عارضی عبدہ تھا جو بہت جارت کے باتھا۔

"میں نے رعایا کے امور آپ کے سپر دکر ہے ہیں۔ اپنی گردن سے آپ کی گردن میں ڈال ہ یے ہیں۔ آپ جس کا جا ہیں تقر رکریں جسے جا ہے معزول کریں۔ " $^{\circ}$ 

گراک کامطلب خاص شعبوں میں افسران ومداز مین کاعزل دنصب تھا۔ یہ شعبے وہی تھے جن کاتعیق مفادِ عامداور ضرور یاتِ رعایا سے تھا۔ تاریخی ریکارڈ میں ریکہیں نہ کورنہیں کہ گورنروں اور نوجی جرنیلوں کی تقرری اور برخو تنگی بھی برا کم کررہے ہوں۔ عملی طور پر پورے ملک میں حکام کاعزل دنصب شروع سے آخر تک خیفہ ہی کے ہاتھ میں تھا جیس

الدفوصت الديك امر الرعبة و حلعت دايك من عنقي و حصته هي عنقد من، هو ل من ويب واعرل من وأيت " (البلدية والمهابه ١٣ ١٩٦)
 المال كرافاظ" مر الرعبية" ب ظاهر بهور بهب كريجي كورى يوكي و كير بحال كرامور بيرو كيد كان تشخية لدتمام افتيا دائت.

المنافعة الم

کہ خافائے راشدین کے دور ہے بہی دستور چلا آر باتھا۔ بال بارون برا مکہ سے اہم تقرر یول کے بارے ہیں مٹور بول کے حالے کرتا تھا۔ فوج مکمل طور پر بارون کے وقت تھی۔ بغاوتوں کی سرکوئی یا جہاد سیست تمام فوجی مہمات ای کے تکم سے ہواکرتی تھیں۔ ہارون خود کوالی مہمات کے لیے فور غیر کھنا چا ہتا تھا۔ ولی عہدی کے زمانے سے وہ سپاہی پیشہ تھا۔ اکثر و بیشتر جہاد کے لیے نکلتار ہتا تھا۔ خلیفہ بنے کے بعد بھی اسے شہواری اور مجاہد اندز ندگی بیند تھی اورعہ ، ونقب کے ماتھ اٹھا انسان شخبوں کے ماتھ اٹھا نااس کی فطرت میں ندتھا اس کے ساتھ اٹھا مؤوب تھا۔ وفتری امور میں الجھنا اور حساب کتاب کی گھتیال سلجھا نااس کی فطرت میں ندتھا اس لیے ساتھ اٹھا مؤوب تھا۔ وفتر کی امور میں الجھنا اور حساب کتاب کی گھتیال سلجھا نااس کی فطرت میں ندتھا اس لیے اس نے ایسے تمام کام برا مکہ کے مپر دکر رہے جو بن شہبان شعبوں کے ماہر تھے۔خود وہ بھی جہاد کے لیے نکاری اس بغاوت فروکر نے کے لیے۔ بھی جج وعمر ہے کے لیے، بھی کسی صوبے کے معامد ت دیکھنے کے لیے۔ بھارے اس بغاوت فروکر نے کے لیے۔ بھی جج وعمر ہے کے لیے، بھی کسی صوبے کے معامد ت دیکھنے کے لیے۔ بھارے اس فور سے کی تھدین ہارون کے ان اسفار سے ہوئی ہے جو اس نے دور خوا فت میں گیے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گھرے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گھرے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گے۔ چوہیں مالے دور خلافت میں گھرے۔ کی تھیدین ہارون کے ان اسفار سے ہوئی ہے جو اس نے دور خوا فت میں گے۔ چوہیں مالے دور خلافات میں

اه بیعت خلافت بغداد سے بابر عیسی آباد میں سفر حج . پھر سفر جہاد

حادسالوں کو چھوڑ کر کوئی سال اسفاریامہمات سے خالی نہیں رہا۔ ایک جھلک ملاحظہ ہو:

1210 ، نیاشہربائے کے لیے مناسب مقام کی تلاش میں سفر

🗗 ۱۷۱۵. سرے فالی

🕜 ۱۲۳ه سفر حج

🗚 ۱۷ اه سفر ج

😘 کاھ سۆرچج (۵

🗗 ۱۷ اه 💆 جے دالیسی میں بھرہ کا سفر

🛕 ۲۷ اه . سفر حج

1210 سفرست فالي

• اه سفر عمره ادا يكى حج مدينه من قيام

• ١٨٠ه دوباره مكه آمد يسفر بصره يسفرشام رقه بين قيام اور د بإن مستقل سكونت كي نيت

🗗 ۱۸۱ه سفر حج ایک روایت کے مطابق اس سال ایشیائے کو حک کا جبادی سفر جھی کیا۔

🗗 ۱۸۲ه . عجے واپسی ادر وقد میں قیام

🕜 ۱۸۳ ه سفر سے خال پ

🗗 ۱۸۴ ه رقه سے بغدادوا بسی

🗖 ۱۸۵ھ سفرے فالی

🔾 تاريخ خيف بن خيط على ١٩٨٩ كيمنا إلى مسل تين سال سفر فيج بوار

472



ه۲۸۱۵ غرج

المستقلم المستقلم المستقل الم

خياج كوچك كاسف

آخري فرغ ها۱۸۸ تا

بندادے دقہ کی طرف کوچ -

۔ ۱۹۰۵ء رجب میں جہاد کے لیے ایٹیائے کو چک روائگی۔سال کے اواخر میں والیسی

۱۹۱۵ه رومیول کی عبدشکنی پر د و باره ایشیائے کو چک کا سفر۔ ۱۹۱۵ه میرومیول کی عبدشکنی پر د و باره ایشیائے کو چک کا سفر۔

ه ۱۹۲۵ دورانِ سفرطوس میس انتقال <sup>(۱)</sup>

۔ مرض ہارون الرشید بوری طرح فعاں ادمتحرک تھا۔ اس کا برا مکہ کو وسیع اختیارات دینائسی سہل پیندی کی وجہ ہے نہیں بلکہ اسمامی رواداری کانمونہ بیش کرے اورخود کوزیادہ اہم امور میں مصروف رکھنے کے سے تھا۔

پرون کوننطی کا احساس:

ناہم یہ ہارون کی سیاسی غنطی تھی کہ اس نے برا مکہ کوصرف بقد رضرورت ختیارات وینے پراکتفانہیں کیا بلکہ غیر معموں قوت بخش دی۔ برا مکہ نے موقعے سے فائدہ اٹھ کراختیارات کے استعمال میں رتی تجرکی نہ کی ،اپنے خاندان کو ملک کا کرنا دھرنا بنادیا اور بینہ سوچا کہ اگر وہ سیاست میں ابوسلم خرا سانی کے شاگر د میں تو ہارون بھی آخر منصور جیسے ساست دان کی اورا د ہے الہٰدا بازی الٹ بھی سکتی ہے اور مناصب کا عروج ، زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔

برون الرشید جیسا باریک بین انسان اپنی تعطی اوراس کے نتائج کوزیادہ عرصے تک نظر انداز نہ کر سکا۔س کے وجوداس نے ایک مدت تک بن بر ہاتھ نہ ڈیلا سیکن پھر ایک دن انقلاب آگیا۔ جس قدر اعتاد اور جتنی تیزی کے ماتھ ہارون نے برا مکہ کوسیاوت وقیاوت اورشان وشوکت بخشی تھی،اس ہے کہیں زیادہ تیزی ہےاس نے ۱۸۷ھ میں اطائك نہيں ہےا ختيار كر ڈالا \_



<sup>©</sup> ادان کے سفارے معلق بیتمام معلومات العبدیة والنبدیة " ہے گائی تین م

473



# برا مکهکوسز اکیوں دی گئی؟

ر زق طور پرسوں مید بیدا ہوتا ہے آخر برا مکہ ہے کیا قصور ہوا تھا کہ نہیں بکدم ٹریا ہے تھے الحری میں بجینسہ ہے سال میں ہوگا ہے۔ گیا۔ اس ورے میں مختلف تیا س آرا کیال کی ٹی سی گرختین ویت یہ ہے کہ بیاکایا بیٹ در تقیقت امراہے و مصاموری ک به سمی چیپشش ک پیدادارشی به

ربيع د جب كاخاندان:

عم سی دورین وزارت جې بت اورانتظامی امور میں ایک اور گھر اندېرا مکه کامد مقابل تفایه میدرنتی بن انس کا کنید تی جو ترجه برا مکه جیب عرون حاصل نبین کر مکامگراس کی تگ و دوخر ورکرتار ما ۔

. رئت بن وش اموی دور کے ان افسران کی اولاوقت جن کا نسب حضرت عثمان نمنی نبائند کے نلاموں سے جاماتا قدیہ رئة ،خیفهمنصورکار، جب لینی اس کامشیر خانس اوراس کے حلافتی دیتے کا امیرتی پ

منصب پرتی اوراس کے ہیے دوسر ول کو گر نااس کی فطرت میں رحا بساتھ ۔ امام ارومنینہ بڑھنے جیسے حسزات بھی اس کی چیرہ دستیوں ہے محفوفہ نیس تنے۔ا سے معلوم تن کہاں ہے جنیفہ حکام کی سخت گیری ورعوام کی پکڑ وعکڑ کے خدی ہیں' ہنداایک باراس نے اہ مصاحب کو پھنسانے کے لیےسب کے سامنےان سے بع جیما''امیر لمومنین ہمیں وگوں عَلَمَ كَرِينَ اوران اموار صَبِط كرے كاحكم وسے بين تو كيان كے حكم كي تيل ميں مجھ ركو كي گن و ونبيس؟··

ا، مصاحب بن س كى غرض تجھ كے اورا پنا بہلو بجاتے ہوئے الن اى سے يو حجنے لگے

"امير المه منين كاحكام برحق موت بين يانبين؟" ربيع اس كے سوالچھ ند كبيه سكا كذ" في برحق موتے بين." مام صاحب زلت ولي "جب، وحق كاحكم؛ يتي بين تو بجار نے ميں ۋاب ہي ہوگا۔" أ

ں اتعے ہے رہی جاجب کی طبیعت کا نداز ہ لگا، جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح دوسروں کامقام گر نے بلکہ انہیں معتوب بنا كرمقتل تك بهنجان مين بھي در ليخ نبيل كرتا تھا۔

ئن ت کے دور میں برمکیول کے داوا خالد برکی کا دور دورہ تی مگر منصور کے دور میں رہیج کا پید بھ ری ہوتا گیا۔ بوسلم کے تل کے بعد منصور نے احتیاطاً خامد برکلی کوبھی وزارت ہے معزوں کردیا تھااور رہیج کومقرب بنالیا تھ۔ ۱۵۳ھ میں منصور نے رہی کووز ریر بنازیا۔ بیا مگ بات ہے کہ وہ اپنے سابقد لقب جاجب ہی کے ساتھ مشہور رہا۔منصور کی وفات

<sup>😙</sup> احبار ابی حیقه لنصیمری، ص ۷۰



<sup>🖰</sup> سیر اعلاد البیلاء ۷ ۳۲۵.۳۲۵

اہم ں پر ہدیں کہ موت کے بعد خلیفہ ہادی کے مختصر دو رحکومت میں وزارت ایک اور نامورا میر براہیم بن ذکوان کے پاس میری کہ موت کے بعد خلیفہ ہادی کے مختصر دو رحکومت میں وزارت ایک اور نامورا میر براہیم بن ذکوان کے پاس ہیں۔ بچے بستور حاجب رہا اور بچی بر کی سلطنت کا ہم ستون اس دور میں ہم یکی بر کی کا مقام بز حاجواد کیمتے ہیں ، کیوں کہ وہ فلیفہ ہادی کا استاذ اور ولی عہد ہارون کا رضہ کی ب پہمی تھا اگر چہ یکی کا رویہ رہیج حاجب کے ساتھ رہت نہ ہوں کہ استاذ اور ولی عہد ہارون کا رضہ کی ب پہمی تھا اگر چہ یکی کا رویہ رہیج حاجب کے ساتھ رہت نہ ہوں کے استاذ ہور کی اور دکام رہ بحفوظ اور رہت نہ ہوں اس کے اور کو حاصل ہوں کی تھی منصب اپنی اولاد کے بیے جاہت تھا۔ میں بیاراس نے منصور سے سفارش کی تھی کہ دواس کے بیٹے کوا پن محبوب ومقرب بنا ہے۔ اس

ادی کی وفات کے بعدریج ہے جب بھی جلد چل ہے اور ہارون کے عبد میں افتیا دات کی اکثر تنجیاں برا کہ ہے ہیں چل گئیں۔ رہج ہاجب کا بیٹا فضل باپ کی اقد تع کے خلاف کوئی ترقی نہ کر سکا۔ برا مکہ نے اسے کوئی عبدہ نہ لینے دیا اور تم ہا کا مقارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اس صور تحال میں فضل بن رہج کو برا مکہ ہے جتنی بھی جلن ہوتی وو کم تھی۔ ہا ہا ہا ساں بعد فضل بن رہج کی قسمت جگی جب ۱۹ کا ہ میں ہارون الرشید نے محمد بن کی برقی کی جگہ اسے ماہا ساں بعد فضل بن رہج کو ہارون کے سرتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع میں گیا۔ تا ہم ریمکن نہیں تھا کہ وہ برا مکہ عبد بنایا۔ اس طرح فضل بن رہج کو ہارون کے سرتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع میں گیا۔ تا ہم ریمکن نہیں تھا کہ وہ برا مکہ اسے کے خلاف ہارون کے کا نہیں تھا کہ وہ برا مکہ اپنا حساب بہت صدف رکھتے تھے اور کسی قسم کے شک و شہرے کا کوئی موقع نہیں رکھتا تھا۔ موقع نہیں دیتے تھے۔ ہارون کو بھی ان براندھا اعتماد تھا۔ فضل بن رہج جسے امراء کی جو درخواست جا ہے ٹھکرا دیتے۔

ال ہارے میں بید واقعہ قابلِ غورہے کہ ایک بارفضل بن رہے عوام کی دیں درخواشیں لیے دفتر وزارت میں پہنچا۔ وہاں کی برکی کے تعلق بن رہنے کی درخواستیں دیکھے بغیر وہاں کی برکی کے مطربی کی درخواستیں دیکھے بغیر وہاں کی برکار باتھ۔فضل بن رہنے کی درخواستیں دیکھے بغیر وہاں کی کہنے کی درخواستیں دیکھے اشعار پڑھتے ہوئے لومنے لگا جن میں برے انجام کی دھمکی دی گئی

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری خ ۱۱۲٬۱۱۱،۲۸ تحت ۱۵۸ مسه ۱۳۱۸

و المراج حيمة بر حيط، ص ٤٤٤ ما ربح الطرى سة ١٥٨هـ ١٥٩هـ المروب وفيات الاعباد ٢٠١٤ م



تھی۔ بین کریچیٰ برقی نے اسے بلایااور درخواسٹیل منظور کرلیں۔ <sup>©</sup>

اگر چه اگر چه فضل بن رئیج اس وقت بر مکه کی فزت دمنزلت اورا ختیارات کا مقابلهٔ نبیل کرسکتا تھا تا ہم وہ موقع کی تاڑ میں رہا کہ کب اسے ہارون کےول میں اتر نے اورا پنے رقیبول کا مرتبہ گرانے کا موقع ملے۔ برا مکہ کے بارے میں بارون کے شکوک وشبہات:

اوھر جعفر برکل کو غیر معمولی اختیارات سو پہنے کے چند سالول بعد ہارون کوہمی مختلف قتم کے شکوک وشیمات گیر گے؛ کیوں کہ جس قشم کا اثر ورسوخ برا مکہ کوحاصل تھا اس کے ہوتے ہونے وہ بنوعباس کے بیے زیر دستہ خطر بم ین کتے تھے۔ ہارون دیکھر ہاتھ کہ برا مکہ کااثر ورسوخ بے پناہ ہاوران کی دوست اندازے ہے مالاتر ۔

ہارون اکثر وبیشتر سفر میں رہتا تھا۔ جس بھی گاؤں، جا گیراور باغ سے اس کا گزرہوتا اوروہ پوچھتا کہ بہر کی ملکیت ہے تواکثر و بیشتریمی جواب ملتا" "جعفر برکی کی۔''

جعفر برکی نے اپنی نگ رہائش گاہ پر ہیں ۔ کھ در بھ ( تقریب کیاس کروڑ روپے ) خرچ کیے تھے۔ بارون کو یہ اسران اور شامان فریع بھی بھی بھارنا گوارگز ریتے تھے۔ (''

اس کے دل میں برا مکہ کے ہورے میں مجیب عجیب خیالات آستے رہتے ۔مؤرخین نے اس بارے میں جووا تعاب نقل کیے ہیں،ان سے صاف پتا چاتا ہے کہا یک مرت تک ہارون منضا دکیفیات ورجی نات میں بتنا تھا۔ایک طرف بر مکہ ہے گہرے تعدقہ ت ،ان کی قابلِ تعریف خدمات ،استادی شاگردی کا ماطہ، رضاعی رہتے ،سالبر ساں کی دری، طبعی محبت اور دلچسپ ہمنشنی 💎 دوسری طرف موروثی اقتدار کے یکدم چھن جانے کا خوف ،قیدوبند کی صعوبتوں کے وہم ،عوام میں اپنی کم تری اوراینے ہتختو ں کی زیادہ مقبولیت کااحساس۔

بعض ہم نشینوں کی باتیں س کے خدش ت کوتقویت و یا کرتی تھیں ۔ بعض ممائد قوم بھی ، رون کوخبر دارکرتے تھے کہ وہ برا مکہ کوتمام ختیار دے کر دنیاو مخرت خراب کرر ہے۔ بغداد کے ثقہ محدث محمد بن میث دللتنہ (م۲۹۱ھ) نے اپنے مراسلے میں لکھاتھ

" آب نے اسینے اور املذ کے درمین ن بر کمی کوآٹر بنالیا ہے۔ مگر کل جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہول گے تووہ آپ کے کچھ کا منہیں آئے گا۔ جب مقد ہے سے یو تھے گا کہ سے نے اس کے بندول اوراس کے شہرول کو کیے سنجالاتو کیا آب جواب میں میکبیں گے کہ میں نے بندول کا معاملہ یجی برکی کے حوالے کر رکھاتھ ۔ کیا میچوباللہ کوراضی کر سکے گا!''

ہارون نے اس وقت تو ہرا مکہ کی محبت میں مغدوب ہو کر مراسلہ یجی پر کمی ہی کو تھا دی<sub>ا</sub> اور جب یجی نے اپل کارکراگی کو شک سے پاک ظاہر کرنے کے لیے گھ بن بیٹ کے اسمام میں شبہ طاہر کیا تو ہارون نے سویے سمجھے بغیر محمد بن لی<sup>ٹ کو</sup>

🕏 البداية والنهابة سة ١٨٧هـ 🕝 باريخ الطبري ٢٩١٨

🛈 شدرات الدهب ۲۹٫۷

جل بی چینوادی ۔ گر دوسرے وقت میں جب محمد بین لیٹ جیسے وگول کی با تیں س کے ذہن میں گونجیتی تو وہ برا مکہ سے دل بر داشتہ کر دوسرے وقت میں اس کارضا کی باپ کی برکی بھی در بار میں اپنی عادت کے مطابق بلاا جازت آ جا تا تو بارون پینے گانہ بیے میں اس کارضا کی باپ کی برکی بھی در بار میں اپنی عادت کے مطابق بلاا جازت آ جا تا تو بارون پینے اس

، وارب ، ر کیابرا مکه دافعی آماد هٔ بغاوت منهج؟

لیابرا معہر کا بہتر ہوت نہیں مت کہ آیا واقعی برا مکہ بغاوت کا کوئی منصوبہ بنار ہے تھے یائبیں۔ ہاں یہ درست ماریخ میں ایپ کوئی بنار ہے تھے یائبیں۔ ہاں یہ درست میں کہ وہ مجمیوں اور مجوسیوں کا اثر و رسوخ بڑھار ہے تھے؛ اسی لیے جعفر برکل نے ایک مجوی فضل بن سبل کو ولی عہد ہوں کہ وہ مجمیوں اور مجوسیوں کا اثر و رسوخ بڑھار ہے تھے؛ اسی کے بعدد ولت عبر سید کا مطلق العنان وزیر بن گیا۔ میں الشید کا خادم خاص بنادیا تھا جو ہارون کی موت کے بعدد ولت عبر سید کا مطلق العنان وزیر بن گیا۔

ہ رہاں ہے۔ ان اللہ منی پہلود وں سے پیش نظر حافظ ابن کثیر راکشنہ سے ایک جگہ لکھا ہے۔

ما ہم ہم کی جہوں کہ ملافت ختم کرنے اور زندیقیت ظاہر کرنے کاعزم کیے ہوئے تھے۔''<sup>©</sup> ''ہم تاریخ کے اوراق ن کی سرزش کا کوئی پختہ ثبوت دینے سے قاصر میں۔شاید برا مکہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں ہاتھ مگنے دیا۔

مارون کے شک کا پہلا اُسم سبب:

برا میں ہے۔ اس کے دور بیل برا مکہ کو جو اختیارات نصیب سے وہ بادشاہت ہے کم نہیں سے اس لیے انہیں مسندِ خواف پر قبطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ۔ تاہم یہ امکان ہے کہ وہ حکومت کو اولا دعجم میں لے جانا چاہتے ہوں۔ فہان کے آخری ایام میں ، رون برا مکہ کو خت شک وشعبے کی نگاہ ہے و کیمنے لگا تھا۔ہم ہارون جیسے تی ہو ،رحم دل اور فہان نے آخری ایام میں ، رون برا مکہ کو خت شک وشعبے کی نگاہ ہے و کیمنے لگا تھا۔ہم ہارون جیسے تی میں کہ اندر بی اندرکوئی تھیجڑی کی ربی تھی جے ہارون کی چھی سے اور تیمنی میں کہ اندر بی اندرکوئی تیمیزی کی دبی تھی اور تیمنی سے اور تیمنی سے تیمنی کرنے تھی ہیں کہ اندر بی اندرکوئی تیمیزی کے دبی تھی ہیں کہ اندر بی اندرکوئی تیمیزی کی دبی تھی ہیں کہ اندر بی اندرکوئی تیمیزی کے تیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کے تیمیزی کی جھٹی جس کے تیمیزی کی بیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کی ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہیمیزی کے ہوئی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہوئی ہیمیزی ہیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہوئی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہیمیزی کی ہیمیزی ہی

گرچونکہ وہ جناتھ کہ برا مکہ تمام امور پر قابض ہیں اس سیاس نے اپنے شک کوایک کمے کے لیے بھی برا مکہ بال کے بمدردول پر ظاہر نہیں ہونے دیا اس سیے بر مکہ اس کی ذبنی کش کش سے آگاہ نہ ہوسکے۔اگر بھی وہ چو کنا بولئے توہارون نورا مہر بانی اور درداری کر کے انہیں بے فکر کر دیتا۔انسے خدشہ تھا کہ اگر برا مکہ کواس بد متاوی کا المازہ ہوگیا تو وہ درست اقد ام میں پہل کر دیں گے۔

یک اوراک کے بیٹوں پراس کی نوازشیں اس طرح جاری تھیں تا ہم جعفر بر کمی نے تاڑلیے تھا کہ بارون کچھ بدلا بدلا ساہے؛ کیول کہاس کی منجیدہ باتوں کواب ہارون مُداق میں اڑا دیتا تھااوراس کے نداق پرسنجیدہ ہوجا تا تھا۔ ''

🕑 تاریح الطبری ۲۸۷/۸

© تاریخ الطبری ۲۹۲/۸ ۲۹۲ © تاریخ الطبری ۲۹۲/۸ © ماریخ الطری ۲۸۸۱۸

🖰 البداية وإسهاية مسة ١٨٧ هـ.



مارون کے شک کا دوسراا نہم سب.

ہمارون کے شکوک کا دوسرا اہم سبب وہ شکایات تھیں جو پرا مکہ کے نخالفین کی طرف سے ہارون کو پہنچ کرتی تھیں <sub>ہ</sub> اگر چہ بہنگالفین گئے بینے ہی شخصے۔

قضل بن رئیج کے بعد برا مکہ کادوسرابر امنی لف علی بن میں بن مابان تھا۔ بیمنصور، مہدی اور ہدی کے دور میں محل کا دارونہ تھا۔ خلف کا پیاوفادار، جا نثارتھا۔ منصور کی موت کے بعد مہدی کی بیعت کو تمام امراء سے منوانے میں اس کا اہم کر دارتھ۔ حکومت کے خاففین کی سرکونی کر نے اور فی س کر ذند یقول کو ٹھکا نے لگانے میں وہ بر افعال تھا۔ بارون نے محاصہ میں اسے خرا سان کا گورز مقرر کر دیا تھ۔ اس تقرر کی سب سے زیادہ مخافت کی برکی نے کی تھی ۔ شہر یہ پہلا موقع تھی کہ بارون نے کسی معاصم میں اس کی رائے سے انفاق نہیں کیا تھا۔ پچھ مدت بعد جب میں بن میسی نے محصورات کی مدمی کر رائے جو بی مرکی کو کہا۔ '' یہ وہی شخص ہے جس کے بادے میں تم نے مشور و ویا تھا کہ دیں کہ بادے میں تران قدر رقم بجیجی تو بارون نے بی برکی کو کہا۔ '' یہ وہی شخص ہے جس کے بادے میں تم نے مشور و ویا تھا کہ دیے دکھی کر تھی کر ایک کے ساتھ تی نہ کیا تو اس میں برکت ہوئی۔''

یجیٰ برتی نے جواب میں بڑے شدومہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کیمحصولات کی مید بھاری مقدار عوام برظلم وستم کے ذریعے ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس کے بعد خراسان سے ملی بن عیسی کے عوام پرظلم وستم کے شکایتی خطوط مرکز خد فت بہنچنے گئے۔ یہ بھی مشہور کیا گیا کہ ملی بن میسی بغاوت پر تیار ہے۔ بظ ہرعوام پر زیادتی کی بچھ شکایات درست تھیں؛ کیول کہ می بن میسی کا مزاج سخت تھ، گرای معلوم ہوتا ہے کہ برا مکہ بات کومبا خدآ میز رنگ دے رہ تھے؛ کیوں کہ خط و کتابت سمیت ہر شعبہ ان کے پاس تھا۔ شید یکی وجبھی کہ بارون نے یہ خطوط پڑھ کر یکی برگی کے مشورے کے برخلاف علی بن عیسی کونو را معزول نہیں کیا بلکہ حقیقت حال جانے کے لیے خود خراس ن کے مرکز ''مرو'' کا رخ کیا، سرتھ ہی علی بن میسیٰ کو بھی مکھ دیا کہ وہ مل تہت کے لیے مروے کو چ کرے۔ یہ ۱۸۲ھ کا واقعہ ہے۔

ہارون رے تک پہنی تھا کہ ملی بن ہیں، ن ملا۔ اس نے ہارون کو بیش قیمت تی نف بیش کیے اور تمام شکایات کے بارے میں مطلمان کر دیا۔ بیٹا بت ہوگی کہ اس کے ہارے میں با غیانہ عزائم کی اطلاعات جھوٹی میں۔ ہارون نے نہ صرف اسے خراسان کی حکومت پر بھار رکھ بکہ اعزاز کے صور پر اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ بییر باتارہا۔

اس کے بعد ۱۸ اھ میں ملی بن عیسی نے ، وانخصیب نامی ایک حکومت مخالف امیر کی سرکو بی کر کے ہارون سے اپنی وفادار کی کا ثبوت دیا۔ "

۔ چونکہ علی بن میسیٰ کی برا مکہ ہے اب میسی گئی تھی ؛اس لیےا ہے جو نہی ان کی کوئی کمزوری پتہ چیتی وہ ہارون الرشید کواطلاع پینچادیتا۔ پیکہ ون اےاطدع می کہ یکی برکل کا بیٹر موک خراسان میں بغاوت کرانے والہ ہے اکیوں کہ وہال اس خاندان

<sup>🛈</sup> تاریح الصری ۸ ۲۱۲، ۱۲۳، ۱۹۴، ۱۸۹، ۲۲۲، ۲۲۴، ۵۲۳، ۲۱۳، ۲۷۰، ۷۷، ۲۷۰

ہے۔ پہاڑور ہونے ہے ملی بن میسی نے پیغیر بارون کووے دی۔ پہاڑور ہونے ہے میں اسٹی صحاباتہ ر الرور الم الم الله على الم الله الم المر المرون جو پہلے می شکوک وشبهات میں گھر اموا تھا، یہن کر بروا الله بهز جانتا ہے کہ بیاطلاع صحیح تھی یا غلط میں ارکا کر ہوائش کی روز ہیں ۔ الله بهز جانتا ہے کہ میں تعقید سر سدم کا رکا کر ہوائش کی روز ہیں ۔ 

منافی اداہ سارے اسے اس سران کے می فرد کا استیم میں آنے والی بات نہیں تھی 'اس کیے ہارون کو یقین تھ کہ مزان ہوا اور پر قرض خواہوں سے ڈر کر حجیب جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ مزان ہوا اور پر قرض خواہوں سے در کر حجیب جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ

ری برگی بناوت کرانے خراس سی کیا ہے۔

ی بر<sup>ں بورے</sup> ب<sub>عدیم</sub> مو<sub>ک</sub>ی کڑا گیا۔اگر چہاس کے خلاف الزام کا کوئی ثبوت نہ ملامگر ہارون نے احتیاطاً اسے نظر بند کردیا۔ پھر بدیں۔ بعد ہیں ۔ پیس کا دامدہ بعنی ہرون کی رضاعی مال سفارش کرنے آئی تو ہارون مجبور ہو گیااورمویٰ برکلی کومن ف کر دیا۔ '' ۱۷۷۱۰ ۱۸۲۱ اون ایسا یا فل ندفته کهاس دا تقع کے بعد بھی برا مکہ پرائی طرح اعتاد کرتاد بنا۔ در هیقت اس کے بعداس ا اہراں ۔ اور اللہ والے گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی واقعدا ہے برا مکہ کے استیصال پرمجبور کرستیا تھ۔ پچھدنوں بعداییا ہی

کے الدویل آگیا جس کے بعد ہارون کو تا ب ضبط ندر بی۔

ی بن عبد لله باشی کو ہارون نے جعفر برکی کی تحویل میں دے رکھا تھا: کیوں کہ ہارون کو ان سے خروت کا خطرہ ز جغر رکی نے انہیں چیکے سے رہا کردیا۔ ہارون کو کا نول کان خبر نہتی کہ کیا بھو چکا ہے۔ تسمت کی بات کہ ایک مسافر ناں ٹی کوکس سرائے میں دیکھ اور پہچان سا۔ وہ تیزی ہے بغدادآ یا قصرِ خلافت پہنچااور در بان ہے کہا کہ خلیفہ کو ا ناڈیں کے نفیحت کرنی ہے۔

ہدنال دلت یکیٰ برکل اور دوسرے اعیابِ سلطنت کے ساتھ موقع گفتگو تھا۔ اس شخص کو لگ ؛ داکر ما جرا یو چھا۔ ب ال نے بتایا کہ یکی بن عبداللد باشی کوآ زاو و یکھا گیا ہے تو ہارون کویقین نہیں آیا۔اس نے وقعی کی شکل وصورت دہے سے لے کرعادات وسکن ت تک کے بارے بیس سوا مات کیے مخبر نے درست جواب دیے قوبارون کونے صرف نْدُ يُولِيا بلكه وه جعفر برقى كى اس جرائت يرسششدر ره كيا ـ

المدن اقت کا مایدنا زسیاست دان تھا،اس وقت چو کئے ین کا اظہار کر کے برا مکہ کو ہوشی رکزنے کا خطر ہ مول نہیں و الماقابن كا دام كل كے ہركونے ميں موجود تھے۔ كچھ دريسوچنے كے بعداس في مخركوكها "أُرمِرى خِرخوا بى مِن تمهيں بچھ تكليف مينيج تو برداشت كرو كئے؟''

اللا" وروجان سے۔"

ادان نے اسے دو ہزار دینار کی تھیلی انعام میں دی اور کہا: ' اسے پنی جا در میں چھپالو۔'' ک تامیخ الخطیری. ۸ ۲۲ ۲ ۲



إجرآ واز وكاكر ندامول كوبديا \_ يها ال مخرك هما في للوائد ، تجرم منوعي فحف كالظهر رَس : و ين كما " اے و محکود کے کرنکال دواور آواز لگاد و کہ جوہمی امیرالمؤمنین کے دوستوں کی شکایات سگائے کا ۱۰س کی سر ے۔''غلامول نے حکم کی تعمیل کی۔

ادِ هر فضل بن ربّع کو بھی پتا چل گیا تھ کہ جعفر برکی نے ہاشی قیدی کور ہا کردیا ہے۔اس نے بھی جا کر ہارون الرشری اطار با وي مارون من يهال بهي معنول اراضي كا ظهاركيا اوركها.

، بشہیں ہیں ہے کیا ؟ ہوسکتا ہے جعفر نے میری مرضی ہے رہا کیا ہو۔''

، رون ؛ متعمد صرف بيرقنا كه برا مكه ومحسول مد مونے پائے كدان كے خارف كسى شكايت بريفين كيا گيا ہے۔ ايكر . ن سے جعنم برسی ون شیتے پر بلایااور باتوں باتوں میں ماشی قیدی کاحاں یو حیا۔

جعفرے کہا ''ووویسے ہی قیدہ کے میں پر بھواہے۔''

، رون ب کیا: ' میرے سر کافتم کھا کر کہو۔''

جعفر بمانے گیا کہ ہارون حقیقت ہے وہ قف ہو چکا ہے اوراب جھوٹ بولنامہلک ہوگا۔اس نے کہا، "امير المومنين! ميں نے اسے آزاد کردياہے۔ در حقیقت وہ مرنے ہی والا ہے۔اس سے کوئی خطرونہیں۔" بارون نے نے فکری ہے کہا ''تم نے جو کیاا چھا بی کیا۔''

اس کے بعد دھر' دھرکی یا تیں کر کے جعفر کورخصت کر دیا۔ جب وہ دور چلا گیا تو ہارون اے گھورتا رہا۔ پھر بولا ``اً مربیں اسے قبل نہ کرا دوں توالقد مجھے کفر کی حالت میں اسلام کی تلوار سے ہد ک کرے. ``

مًّمر ہارون نے اس وقت کچھ بھی نہ کیا۔ برا مکہ کواس نے ہانکل بے فکر رکھااور بظاہر'' سبٹھیک ہے' کا تاثر دیتے : وئے سارے شنرادوں سمیت مج کے لیے چلا گیا۔ یہ ۱۸۱ھ کی بات ہے۔ ®

### و لى عهدى كا اعلان:

نج کے موقع پراس نے وہاں جترع عام میں اپنے بیٹوں کی بامتر تنیب ولی عہدی اس طرح طے کہ کہ پہلے امین الرشيد حكمران ہوگا، پيمر مامون لرشيد۔اس كے بعدا گر مامون راضي ہوتو تيسرا بيٹا قاسم الرشيد ولي عبيد ہوگا۔

ولی عبدی کی اس ترتبیب میں بارون کی بیگیم زبیدہ خاتون کااصرارشائل تھا در نداصول سیاست کا نقاضا تھا کہ صرف بڑے ہیں اور کی عبد بنایا جاتا جس کی عمراس وفت سترہ ساتھی۔ وہ عقل وقیم میں بھی غیر معمولی تھا۔ ہارون خود بھی ای کو پسند کرتا تھا۔ مگر وہ ایک ہاندی کے بطن سے تھ اس لیے زبیدہ خاتون ایے سکے بیٹے محمد مین الرشید کوولی عہد بنانے یر بھندتھی۔بارون زبیدہ کو ناراض نہیں کر ناچاہتا تھا؟اس لیےاس نے بیتد بیر نکالی کہ یہبے امین اور پھر مامون إشرت

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری ۸ ،۲۹۱،۲۹۱

<sup>(</sup>۲۸۹۸ تاریخ الطبری ۲۸۹۸

المجاور، مون چاہے تو اپنے بعد قاسم کو و کی عہد بنادے۔ الی عبد بعدی خطرہ تھا کہ امین خلیفہ بننے کے بعد باتی بھائیوں سے ناانصانی نہ کرے؛ س لیے و لی عہدی کی بدون کہ چونکہ بیجی خطرہ تھا کہ امین خلیفہ بننے کے بعد باتی بھائیوں سے ناانصانی نہ کرے؛ س لیے و لی عہدی کی بدون کہ چونکہ بیجی میں نے مملکت کو تین حصول میں تقسیم کر دیا ۔ بغداد، عراق اور شام امین الرشید کے نام کر دیے۔ بعد لینے کے ساتھ میں اس نے مملکت کو تین حصول میں تقسیم کر دیا ۔ بغداد، عراق اور شام امین الرشید کے نام کر دیے۔ بعد لینے کے ساتھ میں اور شام کو الجزیرہ اور شالی و مغربی صوبوں کا تا حیات حاکم بناویا تا کہ پہیا دلی عہد

مون در ہے۔ مران ننے کے بعد دوسرے بھائیوں کو دہال سے معزول نہ کر سکے۔ مکران ننے کے بعد دوسرے بھائیوں کو دہال سے معتصر

عران ہے۔ رہے ہے یہ ہے کہ ہارون کے چوتے بیٹے معتصم کوولی عہدی کی فہرست میں شال نہیں کیا گیا جواس وقت چے ہل کا تفادہ وہ کم عمرادر تکھنے پڑھنے میں نہایت کند ذہمن تھا ؛اسی لیے اسے کسی قدبل نہیں سمجھا گیا۔ گر اللہ کی شان کہ آئے جل کرنے مرف یہ کہ معتصم ہنوع بس کا بہت نامور ضیفہ بنا بلکہ مستقبل میں عباس خلافت اس کی سل میں چلی۔ آئے جل کرنے مرف یہ کہ متعتق ہارون کا فیصلہ چاہا سے کھا ظاسے کتنی ہی دوراندیتی پر بخی ہوگر جا نئینوں کی تقرری اور مملکت کی تقسیم کے متعتق ہارون کا فیصلہ چاہا سے کھا ظاسے کتنی ہی دوراندیتی پر بخی ہوگر ہوگر مین جنان جنگ کی بنیاد میت کہددیا تھا کہ اولا دیے درمیان جنگ کی بنیاد مین کی ہے جس کا غصان رعایا کو بھاکتنا پڑے گا۔ اس

بوہ ہوں ، ہا نبہاں طرح مملکت کی تقسیم کا جوخطرہ پیدا ہواوہ ہروان کی وف ت کے پچھ ہی عرصے بعد حقیقت بن گیااور دینا نے , کھا کہا ہین اور ہامون میں پہلے کشیدگی پیدا ہوئی اور پھر باہم جنگ شروع ہوگئی۔

ر. كمه كے خواف راست كارروا كى:

ولاعبد کا اور تقسیم مملکت کے اعلانات کے بعدے ۱۸ اھے آغاز میں ہاران جے سے واپس روانہ ہوا تو جعفر کے تل روبی آبرا مکہ کوقید کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مگر جواندازاس نے اپنایا تھا، اسے دیکھے کرکوئی تصور نہیں کرسکتا تھا کہ وہ مر پر بنات کی تکوار شکتے دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مرکز میں استنے بڑے انقلاب کی ٹھانے والاشخص شنہ اووں سیت تین چار ماہ تک جے کے سفر پررہ سکتا ہے اور وہاں اطمین ن سے مملکت کی ذمہ داریاں شنم ادوں کو سونینے میں منوں ہوسکتا ہے اس لیے برا مکہ کے وہم و گمان ہیں بھی نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔

برا کم کونمٹانا نہایت نازک معامد تھ۔اس میں دو چیزیں انتہائی اہم تھیں پہلی میک برا مکہ کو بھٹک نہ پڑے۔دوسری میک میکراردائی میں انتہائی بااعتماد لوگوں سے کا مرایا جائے۔کا رروائی کی منصوبہ بندی میں فضل بن رہیجے اوراس کا بیٹا عباس انتخار شرائی سے جو برکئی جاندان کے روایتی تریف متھے۔ ہر ٹمہ بن انعین اور اپنے خادم خاص مسر ورکبیر کے سوابارون الفردے کی ادرافسر پریفین نہیں تھا کہ وہ برا مکہ پر ہاتھ اٹھانے کا حوصد کرے گا۔

ہاں مکہ سے چل کر دریائے فرات پہنچا اور یہاں ہے کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے بغداد کی راہ لی-اس ہے

<sup>©</sup> نابع العلقاء ص ٢١٤، ط مكتبة مراد

سے دوردراز علاقے میں تعینات ایک افسر سندی بن شر کہ کور قعہ بھیج کر ایک دستے سمیت فوری طور پر پاس بلوالیا تھا۔ سندی بن شا کہ فرات کے کنار ہے پہنچا۔ ہارون اس ونت کشتی میں بیٹھا تھا۔ فضل بن رہیج کا بیٹا عہاس کنارے پر کھڑ اتھا۔ ہارون نے سندی بن شا کہ کوکشتی میں بل کر تنہائی میں ملہ قات کی اور بوچھا.

"معلوم ہے میں بہمہیں کیوں بوایا ہے؟"

اس نے رعمی ظاہر کی تو ہارون نے کہا: 'میرالیا کام ہے کہ اگر اس کاعلم میری قیص کو ہوجائے تو میں اسے بھی دریائے فرات میں بھینک دوں ۔' اس کے بعد ہارون نے اسے فور أبغداد پہنے کردستے کے ستھ تیار حالت میں بہنے کا تھی دیا اور کہا ۔'' بگل بجتے ہی برا مکہ کے محلات کا محاصرہ کرلینا۔' ®

اب ہرون بغداد پہنی ۔اس نے برا مکہ کو ذرا بھی چوکٹا نہ ہونے دیا۔سرِ شام جعفر برگی کو ساتھ کھلا پلاکر اعزاز و اکرام کے ماتھ رخصت کیا ۔،س کے بعداس کے گھر تحا نف بھی بھیجے۔

یہ کیم صفرے ۱۸ ادھ کی شب تھی کسی کومعلوم نہ تھا کہ بیہ برا مکہ کی ہوٹن رُ بائج دھیج اور خیرہ کن چمک دمک کی آخری جھلک ہے۔ رات کے کسی پہر بگل بجااور خاصہ فوج نے برا مکہ کے محلات کو گھیر لیا۔ ہُر خُمْہ بن اُعیکن ، جعفر برکی کی رہائش گاہ میں داخل ہوااورائے گرفتار کرلیا۔ اے فی الفور مزائے موت وے دی گئی۔

یں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہیٹوں سمیت بیل میں ڈاں دیو گیا۔ یکی برکلی اور اس کے بیٹے فضل نے بیل ہی فضل نے بیل ہی موزان کے سربراہ کی بیٹے فضل نے بیل ہی میں دم تو ڑا۔ البتہ محداور موک کو بعد میں ہارون کے بیٹے امین نے رہا کر دیا اور ان کی بقیدزندگی گمنا می میں گزری۔ سی میں میں کہ ان جس کے ہاتھوں فصف صدی تک بنوعب س کی تاری کے دورززیں کے فورززیں کے فورززیں کے فورززیں کے فورززیں کے فورززیں کے فورززیں کا نجام ایسا ہوا کہ عمرت بھی ٹھٹک جاتی ہے۔

برا مكه كاقل متيح ياغلط؟

ہم نے قیس آرائی ہے دامن بچاتے ہوئے معتبر کتب تاریخ کے حوالوں کے ساتھ معاسے کو تحقیقی انداز میں پیش کردیا ہے۔اسے یڑھ کر برشخص انداز ولگا سکتا ہے کہ

🛈 ہارون کو برا مکہ کی بغاوت کا پورالیقین تھے۔

﴿ اَكُر چِه بْطَ بِرِبِراً مَكَهُ ضَيفَه كِ وَفادار تَضِعًر مِارون كَاتَطْعَى فِصله جَتَى كَارروا كَى ادرنه بيت احتياط ادر چ بك دئ ہے انہيں ذريكرنا نے طاہر كرد ہا ہے كہ اس كے پاس برا مكه كی سازشوں كی پچھ پختة اطلاعات تھيں۔

یتو معاللے کا وہ پہلوتھ جس کوہم ، رون الرشید کی سمت کھڑے ہوکر د مکھ رہے ہیں۔

مگراس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہمیں انصاف ہے کام لیتے ہوئے اسے بھی نظرانداز نہیں کرنا جاہے۔ وہ یہ کہ اگر برا کہ کا کوئی تھلم کھل اقد ام قابل تقیدتھا تو یہی کہ وہ مجمیوں کوغالب کرر ہے تھے۔ برا مکہ کی طرف سے ضیف

🕜 باریخ الطبری ۲۹۱/۸ تا ۲۹۷

🛈 تاریخ الطبری ۸ ۲۹۸

ہمیں اس معامے کا یہ پہلوبھی سامنے رکھنا چاہیے کہ برا مکہ کے مخالف امراءاس کا یابلٹ میں برابر کے شریک نے جیہا کہ، کڑمؤ زخین نے برا مکہ کی ہارکت کا ذمہ دارنشنل بن ربیع کو تھبرایا ہے۔ حافظ ذہبی ڈائٹنے کہتے ہیں ''وہ برا مکہ کونا پیند کرتا تھ' لبذاان سے انقر مرابا''

الله مقری عبلی در النفنه فضل بن رہتے اور بر، مکہ بیس کشیدگی کا ذکر کر کے مکھتے ہیں: "برا مکہ کی بتا ہی اس کے ہاتھوں آئی تقی ۔" ®

اس میں بیسی کا اس میں جو کردارتھا وہ او پر تفصیل ہے گزر چکا ہے۔ دولتِ عباسیہ کے کا تب اساعیل بن جیج کا بھی اں گائی بجائی میں اچھا خاصہ حصہ تھا۔ اس دور کے ایک وانشور کا کہن تھا

"جب الله کی قوم کی ہلاکت اور اس کی خوشی لی کے زواں کا فیصله کرلین ہے تواس کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ ہرا مکہ کے زوال کے اسباب بیدا کر رہا ہے۔ ہرا مکہ کے زوال کے اسباب بیہ سے کہ انہوں نے نصل بن رہے کا مرتبہ گھٹا یا بضل نے ان کے طوف شکایا میں اسے خیفہ کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا ، اس نے خیفہ کوان کے خون ف بھڑ کا دیا اور کا ابرا ماعل بن منبیج نے خلیفہ کواس پر آبادہ کیا ، یہال تک کے جو پھے ہونا تھ ہوگیا۔''

بُ بسروپاقصهاوراس کی حقیقت:

لاکم کی بربادی کے بارے میں بعض مؤرخین نے زبن وبیان کا مزالینے کے لیے بائل بے سرویا قصائق کا میں بعض مؤرخین نے زبن وبیان کا مزالینے کے لیے بائل بے سرویا قصائق کرتے تھے کہ اون الرشیداور جعفر برکی روز اندساتھ بیٹھ کرشراب نوشی کرتے تھے الائرین میش دفتہ جعفر اور عباسہ میں معاشقہ ہوگیا۔

© سوعلام البلاء ١٠٩ ١ هـ شعرات المدهب ٢١/٢ هـ وفيات الاعيان ٤ ٣٧،ط دار صادر

A A Maria

ہاردن کوعلم ہوا تو جعفر ورعباسہ کا نکاح کرادیا تا کہ جعفر کے لیے عباسہ کود کیمنا شرعاً جائز ہوجائے۔ ساتھ ہی ہارون نے شرط نگادی کہ دونوں بھی تنبانہیں میں گےاورا یک دوسرے کود کھنے بیبا تیں کرنے کے سوا پچھیس کریں گے۔ بعر میں جعفراور عباسہ اس شرط پر قائم ندر ہے اور خدوت میں ال بیٹھے۔ ہارون کو جب پتا چیا تو غصے سے بھڑک اٹھ اور پورے برکی خاندان کواینے انتقام کا نشانہ بنادیا۔

بری حامران ورب است او مستدی بیقسے جو ہارون الرشید کی وفات ہے ایک صدی بعد گھڑا گیا اور تاریخ طبری میں نقل کیا گیا ہے، کسی بھی طرح معیور محقق پر پورانہیں اتر تا۔ سند کے ی ظامے بینہایت ضعیف ہے کہ زاہر بن حرب نامی ایک بجہول راوی اسے بیان کررہا ہے۔ درایتا بیدری ذیں وجوہ سے نا قابلِ قبول ہے،

کے ہارون الرشید جیسے متقی اور نتجد گز ارخلیفہ ہے تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ شرب و کباب میں منہمک رہ کر رات گز ارتاہ و علہ سابن خیدون جرالننے فر ماتے ہیں '

''ہارون الرشید کا مے نوش ہے اجتناب اس کے رفقاء اور ہم نشینوں کے ہاں ایک معروف بات تھی۔ یہ بات ابت ہے کہ جب اے ابونواس شاعر کی ہے نوشی کا پتا چلا تو اسے اس وقت تک قیدر کھا جب تک اس نے تو جد نہ کرلی۔ ہاں! وہ اہل عراق کے مذہب وفقا وئی کے مطابق نبیذییا کرتا تھا۔ جہاں تک مے نوشی کا تعلق ہے تو ہارون ایسا الزام لگانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ بی الی واہیات خبروں پر یقین کرنا جا ہے۔ ہارون ایسا مختص نہ تھا کہ کیرہ گنا ہوں میں سے ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا۔'' ®

آبارون کی بہن عباسہ ایک پردہ دار ہاتھی خاتون تھی ، دورِحاضر کی کوئی'' سوس کُنگر ل''نہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس خالئوں کی بہن عباسہ ایک پردہ دار ہاتھی خاتون تھی ، دورِحاضر کی کوئی '' سوس کُنگر کی پر بوتی تھی جنہیں گزرے اس وقت ایک صدی ہی ہوئی تھی۔ میہ بورا خاندان حتی کہ عباسہ کے ہاپ اور داوا مہدی اور منصور بھی ذاتی زندگی میں پر ہیزگار، عبادت گزار اور لہود لعب سے دور تھے۔ علامہ ابن خدون جالئے عباسہ کی شرادنت وعفت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں

''اگراس خاندان (بنی ہاشم) ہی ہے عفت اٹھ جائے تو اسے اور کہاں تداش کیا جائے گا؟ اگر طہارت ویا کیزگی اینے مرکز ہی سے معدوم ہو جائے تو پھر کہیں اور کیسے ملے گ۔''®

یبنمی ذہن میں رہے کہ عب سہ شادی شدہ تھی۔ اس کا پہل نکاح ہارون بن محمد سے ہوا تھے۔اس کی وفات کے بعدوہ ابراہیم بن صالح کے نکاح میں آئی تھی جوشام کا گورنراور ہارون الرشید کا چچپرا بھائی تھا۔ ®

ﷺ جعفر برکی بھی عادات واخلاق کے لی ظ سے دین داراور پر ہیز گارتھا۔اس نے قاضی ابو یوسف والشند سے تعلیم حاصل کی تھی اور عماء وفقہاء سے اس کی نشست و برخاست رہتی تھی ۔ ® ماصل کی تھی اور عماء وفقہاء سے اس کی نشست و برخاست رہتی تھی ۔ ® گمان نہیں کہا جاسکتا کہ و ہ الیم گری ہوئی حرکتوں میں مبتلا ہوگا۔

🕑 مقدمه این حیدود،ص ۲۱

تاریخ بعداد ۱۵۹/۷

آ مقدمه این حلدر پ، ص ۲۵

🕏 انساب،لاشر،ف ۹۳٫۲

ال تعیمیں پیچ بھی انہونی ہے کہ ہارون کوایک طرف شریعت کی . تنی پروا ہے کہ جعفر کے لیے عب سہ کوو یکھنا الاس تھے بیں سیچ بیز بھی انہونی ہے کہ ہارون کوایک طرف شریعت کی . تنی پروا ہے کہ جعفر کے لیے عب سہ کوو یکھنا 

رے رہے۔ رہے واق ان ماہم کا ہے۔ اور کیا کوئی موجودگی برداشت کرسکتا ہے؟ اور کیا کوئی بہن اسے ایسی طبع کی علی کا تھا۔ میں لگاتے بھر کیا کوئی شرابی بھی ایسی حالت میں بہن کی موجودگی برداشت کرسکتا ہے؟ اور کیا کوئی بہن اسے ایسی ہیں ہے۔ یہ رہا ہیں۔ ایک عاری اور اسے اللہ عاری اور اسے اللہ عاری اور خاندانی ماری اور خاندانی ماری اور خاندانی ۔ پونا ہے نہاہت ہت وگ ہی اتن گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں۔

ودورد بی اقدار میں ایسے انحطاط سے پاک تھا۔ حکمران گھرانوں کی وضع د ری مثالی ہوا کرتی تھی۔ یوش بخیر! رہے۔ زی دور سے مسمن رئیسوں ادرنوابوں تک میں شرافت ، دین داری اور وقار کے بیآ ٹارموجود تھے اوران کی اول د ر ہیں۔ بہ آج تک دکھائی دیتے ہیں۔ پھر بنوعب س کا خاندان عرب اور ہاشمی تھا جن کی غیرت وحمیت تاریخی حقیقت ہے ،اس ب ن کے برے میں ایسے گھٹیا اضاق کا تصور کرنا مشکل ہے۔

ں مکہ کے بعد:

یا کہ کے بعدان کے حاسدین کو بھی زیادہ عرصے پھلنے پھو لنے کاموقع نہ ملا۔ خراسان کا گورٹرعلی بن میسی کچھ ہی و مع بعد عوم مریخی کے الزامات میں بارون کی ، راضی کا شکار ہوا۔ ۱۹۲ صیں بارون نے ندصرف اسے برطرف کردیا مکاے جیں کی ہوا کھانی بڑی اور اس کی ساری دوست ضبط کر لی گئے۔

نفل بن ربیج بچھ مدت تک تر تی کی طرف گامزن ربا۔ برا مکہ سے خاتے سے بعد چیسالوں تک وہی مملکت کا مخار الرب ادن کے بعداس نے امین الرشید کا دست راست بن کرمزید تین سال خوش عیشی میں گزار لیے۔ مگرس کے بدہ مُون کے اقتدار نے اسے گھر سے ہے گھر کر ویا۔ وہ مدتوں تک روبیش ربا۔ آخر مامون نے جاں بُخشی کر دی اور  $^{\odot}$ الکه معمولیآ دی کی زندگی گز ارکر ۲۰۸  $_{\odot}$ میں فوت ہو گیا ۔

تاہم پیمیادرے کہ برا مکہ کے بعد بھی ہا۔ون کی پالیسی میں عرب وعجم ہے رواداری برقرار ربی اور دہ سب کے لیے کمال برتاؤ کے اصول پر قائم رہا۔ بر مکہ ہے اس کی کش مکش کا میر مطلب نہیں تھا کہ وہ عجمی مسلمانوں ہے بدا عماد تھا۔ جُلُمُلُمُ اللهِ وَهِ اللهِ وَمُورِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُمِ الانتہیں وُالی - ہال کسی ایک خاندان کو بے پناہ اختیارات دینے کی غیطی اس نے دو ہر ہمیں گ -

<sup>🖰</sup> فانح الطوى ۲۹۱۸، ۳۲۵ تحت ۲۹۱ هـ

<sup>®</sup> زيال الإعيال ٢٧/٤ تا ٢٩





## بيروني مهمات

رومیوں ہےجنگیں:

رویاں سے بیرونی مما مک بیس یا لم اسدم کی سلطنت روما ہے کش کمش اکثر و بیشتر جاری رہتی تھی۔ مہدی کے وہ رہیں جہب ہارون شیزاد وہ تھا، روما کے خلاف ایک بوی فوج کشی ہوئی تھی جس کی قیادت بارون خود کر رہا تھا۔ بیونی قلیم ہاسنوس تک ہو پہنچی تھی۔ اس وقت روما کی حکومت ملک رپی کے ہاتھ میں تھی جس نے ہوتے اندیش ہے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کی بان گزاری قبول کر کی تھی۔ تاہم ہارون الرشید کی خلافت کے ستر ہویں سال ۱۸۷ھ میں ہسلم ہوئی ۔ تاہم ہارون الرشید کی خلافت کے ستر ہویں سال ۱۸۷ھ میں ہسلم ہوئی ۔ بانی جرنیوں کی ممازش کا شکار ہوگر تاتی وقت سے محرام ہوگئی ۔ بانی جرنیوں کی ممازش کا شکار ہوگر تاتی وقت سے محرام ہوگئی ۔ بانی جرنیوں کی ممازش کا شکار ہوگر تاتی وقت سے محرام ہوگئی ۔ بانی جرنیوں کی مرازار ایک فوجی افسر نقفُور تھا جو پہیے بھی افسر خراج ہوا کرتا تھا اس نے تخت پر قبضہ کرتے ہی مسلمانوں سے معاہدو تو و

''نقفور شوروم کی طرف سے شاوعرب ہارون کے نام 'اس سے پہنے ملکہ نے شہیں شطر نج کا رخ اور اسے کو یہ دو ہنالیا تھا۔ای کمزوری کا وہ تمہیں تاوان د یہ بی تھی . حالانکہ ہونا یہ جا ہے تھا کہ تم اسے خراج دیتے۔ مگر عور توں کی فطری کمزوری اور حمالت کی وجہ سے وہ یہ تا ہیں گوارا کرتی رہی۔

میرایہ نطو پڑھتے ہی گزشتہ لیا گیا خراج وا پس کر واور آئند دے لیےا پی جان کی صانت کے طور پرخراج ادا کرتے رہو۔ورنہ نیصلہ تبوارکرے گی۔''

جب بینخط در بارخلافت میں پنچاتو کسی کی مجال نہ تھی کہ پڑھ کرسنا تا۔ بارون نے حکم دیا کہ سنایا جائے۔جوں جوں وہ وہ خط کے الفاظ سنتا گیا اس کا چبرہ سمرخ ہوتا چہ گیا۔ آنکھوں میں خون اثر آیا۔ در باری بیرھاست دیکھ کراتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کولب کشائی کی ہمت نہ تھی۔ ہارون کوخاموش دیکھ کرا کشرمزاج شناس در باری آ ہستہ ادھراُدھر ہوگئے۔ وزیر کی گویائی سب ہوچکی تھی اور مقل ماؤف کہ ضیفہ کو کی مشورہ دے۔

ہارون نے خوا بے ہاتھ میں سااوراس کی بشت پر بیجواب کھودیا:

''ہارون الرشید کی طرف ہے رومی کتے نقفُور کے نام!اے کا فرزادے! میں نے تیرا خط پڑھا۔تو اپنے پیغام کا جواب!پی آئکھول ہے دیکھے لے گا، سننے کی نوبت نہیں سے گی۔''

سیکه کراس نے علم دیا کہ اس وقت جنگ کے لیے کوچ کیا جائے۔اس دن وہ فوج لے کرایشیائے کو چک کی طرف رواند ہوا اور رومیوں کی بستیوں کو فتح کرتے ہوئے ان کے اہم مرکز ' ہر قلکہ'' (ہرکولیس) پر ق بض ہو گیا۔ نِقفُور نے وب کرسابقہ معاہدے کی پابندی اور جزیے کی اوائیگی کا وعدہ کیا۔ <sup>©</sup>

🛈 تاریخ انظیری ۳۰۸،۲۰۷۱۸ تحت ۱۸۷هـ

The state of the s

اللي عن المساوي المسا

ہدون نے پیسنتے ہی بلاتا خیرائے بیٹے قاسم کوایک کشکر دے کردابق کی سرحد پر بھیج دیا اور جوابی فوج کشی کے لیے ہر جم بن جرئیل کو بقفور کی طرف روانہ کیا۔ ادھرسے بنقفور نے بھی پیش قدمی کی گر ج تک اسے کسی غیر معمولی پر جم بن جرئیل کی بجہ سے چھیے ہمنا پڑا۔ مسمان عقب سے اس پر حملے کرتے رہے۔ ان لڑائیوں میں چالیس ہزار رومی ہلاک بوئے اوران کے چار ہزار جانور ہاتھ آئے۔ ''

، ۔ ہارون خودایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر تار با۔ تیاری مکمل ہونے پروہ اتنا بڑالشکر لے کر جہاد کے لیے نکلا کہ میں نوں کی تاریخ میں اس کی مثال اب تک نہیں دیکھی گئتھی۔اس فوج میں ایک لاکھ ۳۵ ہزار پیشہ ور پ ہی اور بہت پری تعداد میں رضہ کاراور خدام ش مل تھے۔

پارون ۱۹رجب ۱۹۰ ہو کو نقفُور سے فیصلہ کن جنگ کے لیے سرحد پر پہنچ ۔ یہاں اس نے فوج کے کئی جھے کیے اور انہیں انگ الگ سمتوں میں فتو حات کے لیے پھیلا دیا۔ داؤ دین میسٹی کوستر ہزار سپابی دے کرروی مقبوضات میں گے برحت جیے جونے کا تھم دیا۔ معن بن زائدہ کا بیٹا شراحیل '' حصن صقابلہ'' اور'' دہ۔'' کی طرف بڑ حاادر انہیں فتح کر کے تمام کرکے دم لیا۔ ماہ رمضان ۹۰ اھ بیں ہارون نے خود ہر گلکہ (ہرکولیس) کا می صرہ کیا۔ ایک ،ہ بعدا سے فتح کر کے تمام مردزن کو تیدی بنالیا اور اس خدشے نے شہر کی فصیل اور قبعے کوتو ٹر پھوڑ دیا کہ کہیں رومی دو بارہ ق بف ہوکرا سے اپنا مورچہ نہ بنالیں۔ان معرکوں میں دس بزار دشمن گرفتارا ورگی اہم جنگی مقامات فتح ہوئے۔

اقادوران ہارون کی بحربہ حرکت میں آئی اوراس کے جرنیل حمید بن معیوف نے قبر ص پر حمد کر دیا۔ اس جنگ میں قبر کی کے اٹ پادری سمیت سولہ ہزار رومی قیدی بے۔ آخر کارقیصر نقفُور نے بہت مجبور ہوکر نہا یت عاجزی کے مائوں کا پیغام بھیجا ،ساتھ ہی ایک گرف رشدہ لڑکی کی سزادی کی درخواست بھیجی جوقیصر سے بیٹے کی منگیتر تھی۔ مائوں کا پیغام بھیجا ،ساتھ ہی ایک گرف رشدہ لڑکی کی سزادی کی درخواست بھیجی جوقیصر سے بیٹے کی منگیتر تھی۔ ہاران نے فوروفکر کے بعد تین شرائط پیش کیس: بیاری واپسی کے بعد ہر قلہ شہر میں رومی دوبارہ ، بادنہیں ہول کے مائوں تین لاکھ دینارا داکھے جا کیں گے۔ جا کیس سے۔ جا کیس ہزار دینار سالا ندادا کیے جا کیس گے۔

💯 تاویع الطیری ۳۱۳٫۸ سسة ۱۸۸۸ هـ



قیصر نے شرا نظامنظور کرلیں۔ ہارون نے مطلوبہ لڑکی واپس بھیج دی۔ <sup>©</sup>

بارون کی والیس کے بعدرومی سردار دوبارہ گاہے گاہے سرحدوں پرترک وتازکرنے سکے جس کے لیے بارون کی اوا هدين بَر ثُمَهُ بن أعيَن اورمسر در فادم كي قيادت مين تين بزارسايي سرحدول برتضيخ پڙي- بارون خور بھي پيجيد روانہ ہوااور'' حدث' کے مقام پر پڑ وَ ڈال کرانہیں مدد دیتا رہا۔اس مہم میں سرحد دں پر واقع تمام گر ہے تباہ کر دسیہ گئے اور پورے علم اسلام میں ذمیول کو تھم دیا گیا کہ وہ ابنالباس اور وضع قطع مسلمانوں ہے ایگ رکھیں ۔ ®

۱۹۲ میں ثابت بن نفر کواس محاذ پر بھیجا گیا جس نے ممطورہ نامی شہر فتح کیا۔ اس ساں رومیوں سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ ہاردن نے ایک بھی مسلمان قیدی رومیوں کے پاس نہ رہنے دیا جس پر شعراء نے اس کی تعریف میں

خوش تشمتی ہے اگلے سال ۱۹۳ ہیں قیصر نِقفُو رمر گیا۔ جنگوں میں لگنے والے کچھزخم اس کے لیے مہلک ٹاپیہ ہوئے۔ رہ مکاراور بدهینت انسان تھاجس نے کئی سال تک جنگ کے شعلے بھڑ کائے رکھے۔ <sup>©</sup>

اس کی موت کے بعد برسوں تک امن سکون رہا۔ مسمانوں کی طرف سے بھی جہاد کا سلسلہ سرالہ سال تک بندر ، یہ ہام طبری کے بقول ۱۹۲ھ کے بعد پھر ۲۱۵ھ تک کو ئی مہم نہ جیجی گئی۔ ®

أندلس اورفرانس:

اَندُنُسِ اسلامی ملک تھا جہاں اموی امراء کی خودمختار حکومت تھی ۔ ہارون نے سابقہ عماسی ضفاء کی طرح اُندُنس سر ، رے میں عدم مداخلت کی بالیسی ایز ئے رکھی۔ تاہم ہارون ائی مملکت کے د فوع کے لیے بہضروری سجھتا تھا کہ أندُنس كى حكومت مضبوط نه ہوا درا سے عیاسیوں سے خوف ضرور لاحق رہے ؛ اس ليے اس نے اسدامی اندُنس كے سب ہے بڑے دشمن فرانس ہے دوستا نہ مراسم رکھے۔شاہِ فرانس شار نیمین اور دولت عب سید کے مابین سفیروں کی آیدور فت اورتجا کف کا تیادامسلسل ہوتار ہا۔ ہارون الرشید نے شارلمین کوایک سدھایہ ہواہاتھی بھیج تھ ۔ ایک عجیب وغریب گھڑی

بھی دی تھی جس کے یارے میں اہل پورپ ایک مدت تک بچھتے رہے کہ بہ جادو سے چلتی ہے۔

ش رمین نے ہارون کی فیاضی ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیش کش کی کہفرانس اور عالم اسلام کے مابین تجارت کو فروغ دیاجائے اوراہل بورب کواین ہاں مشرقی علوم کی اشاعت میں مددی جائے۔ ساتھ بیمطالبہ بھی کیا کہ اہلِ پورے کو بیت المقدرس کی زیارت کے مواقع فراہم کیے جا کیں ۔ ہارون الرشید نے نہصرف بیتمام مطالب<sup>ے</sup> آبوں کر· ليے بلكه شاركمين كى فواہش يربطوراعز ازبيت المقدس كى جابيات بھى اسے پیش كرديں۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري ١٨٠ ٣٠، ٣٢١، ٣٢١ المداية والهاية ١١٤، ٥، ٣

<sup>🖱</sup> البداية والنهاية سنة ١٩١هـ، ١٩٢

<sup>🛈</sup> البداية والبهاية سنة ١٩١٩هـ

<sup>@</sup> دریخ الطبری ۳۲۷،۸

<sup>🕏</sup> الكامر في الناريخ ١٩٣هـ

تساولين المستشقالين المراجع المستقدالين المستقدالين المستقدالين المستقدالين المستقدالين المستقدالين المستقدالين

۔۔ ان ونٹ پیالقدام بظاہر بےضرر دکھائی دے رہاتھا مگراس کا اثر مستقبل پر بہت منفی پڑا۔ فرانس نے اس کے بعد خود کو پہنے المقدس کا وارث تصور کرلیا۔ مدقوں تک اکثر یور پی ممالک کے قافلے فرانس کے انظامات کے تحت بیت کو پہنے المقدس کا دارث کے لیے آتے رہے۔ الفدس کی زیارت کے لیے آتے رہے۔

الفال البارات \_\_\_\_ الفال البارات \_\_\_ الفال المناسب سے بود اکر دار فرانس ہی کار ہا صیبہی جنگوں کی بہری ہیں جب سیسی جنگوں کی بہری ہیں جب سیسی جنگوں کی بہری ہیں جب بہری فرانس کو با بیال مرکھنے کی وجہ سے وہ القادس پر اپناحق جنا تا آیا تھا۔ ® نورے بھی فرانس کو بی بارکھنے کی وجہ سے وہ القادس پر اپناحق جنا تا آیا تھا۔ ® نورے بھی فرانس کو بی بارکھنے کی وجہ سے وہ القادس پر اپناحق جنا تا آیا تھا۔ ®

# پ<sub>ارون کی</sub> آخری مہمات ے ملی بن عیسیٰ کا قضیہ۔رافع بن لیث کی بغاوت

ارون ارشید کی زندگی کے آخری سال بھی ہنگاموں سے بھر پورگز رے۔۸۸اھ ہے۹۲ ھ تک اس کی فوجیس راہیں ہے اوتی رہیں۔ ہارون کوخودخراسان اور وسطِ ایشیا کی طرف متوجہ ہونا پڑا؛ کیوں کہ وہاں رافع بن لیٹ نامی کی ای گرمی امیر نے بغاوت کروی تھی جس سے خطرہ پیدا ہوگیا کہ یہ پورا خطہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔

یف کی بندوت کی دجہ بردی عجیب تھی۔ وہ مال ودولت اور عہدے کالالچی تھا: اس سے سمر قند کے رئیس ابن اُشغث کی بدن وت کی دجہ بردی عجیب تھی۔ وہ مال ودولت اور عہدے کالالچی تھا: اس سے سمر قند کے رئیس ابن اُشغث کی بدی ہے نکاح کرنہ چا بتا تھا جوخود بردی ما مدار عورت تھی۔ ابن اُشغث اس زمانے میں بغداد میں تھی وراس نے ایک عورت کو سے سے مزکر بیوی کی خبرنہیں لیک تھی ؛ اس سے عورت بھی اپنے شو ہر سے نا راض اور رافع سے نکاح کے لیے تیار تھی سگر اور اُفع سے نکاح کے لیے تیار تھی سگر کے اور تک کے اور تکورت کو ایر فل کی کوئی قانونی صورت دکھائی ترکیب کی۔ سے عورت کو کہا کہ وہ مرتبہ ہوجائے۔ اس طرح اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد دہ دوبارہ اسلام قبول کرلے۔ اس طرح دونی کی شادی ہو عکت ہے۔ ©

عورت نے اس جیعے پڑمس کرلیا جس کے بعدرافع بن لیٹ نے اس سے نکاح کرلیا۔ اس کے شوہر کو پتا جِلاتو اس نے اور نے اس سے نکاح کرلیا۔ اس کے شوہر کو پتا جِلاتو اس نے اردن الرشید سے فرید د کی۔ ہارون نے حاکم خراسان عبی بن عیسی کو حکم دیا کہ وہ رافع کو گرفتار کر کے طلاق پر مجبور کرے ادار پھراسے گدھے پر بٹھا کر شہر مجر میں تذکیل کر ہے اور قید میں ڈال دے۔

علی بن میسی نے بیرمزا جاری کردی۔ رافع سچھ مدت تک سمرقند کی جیل میں قیدر ہا۔ پھر کسی طرح موقع پا کر فرار بوگا۔ جد بی اس نے شورش پیندوں کوس تھے ماکر بندوت کردی اور سمرقند کے عامل سلیمان بن حمید کوفل کر کے شہر پر قابل ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ رافع بن لیٹ برا مکہ کا پروردہ تھااور انہی کے کہنے پر بغاوت کی تیاری

D الناويح الاسلامي العام لعلي ابراهيم حسر. ص ٣٨٢ ، ٣٨٢

البائل آرنے کا میں اس سے میں رافع بن اید ہی نے ایجاد کہا تھے۔ فتہائے حناف کا سی طیعے کے ہارے میں فنوی میں کے جوہورت اس البائل آرنے کی ایرے کی اس کا بیان کا حضور میں میں موگا بلکہ اے سی بقد تو ہر کے ساتھ تعلق نہمائے رمجور کیا جائے گا۔ (فتاوی شاحیہ ۱۹۴٫۳)

۔ کرر ہاتھا مگرہمیں اس کے برا مکہ سے تعلق کا کہیں ثبوت نہیں ملا۔ کتب تاریخ سے پتاجلتا ہے کہاس نے اپنی ہے وہ آ بدلہ لینے کے بیے بغادت کی تھی۔

اس کے جتے ہی چھے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگیا۔ وہ سے کہ تلی بن عیسی کے مقتوں بیٹے نے باندازہ دورہ بن کر کے بلخ کے کسی باغ میں دفن کرر کھی تھی جس کاعلم اس کے باپ کوبھی نہیں تھا۔ صرف ایک خاص باندی اس زے واقف تھی۔ اس نے راز فوش کر دیا۔ چنانچے بلخ کے عمل کدنے سے کروہ ساری دولت نکال کی اور اس خیال ہے کہ میر قام ہر ناجا تزنیکس نگا کرجمع کی گئی ہے، اے عوام بی میں تقسیم کردیا۔

یہ بات بارون الرشید کومعنوم ہوئی تو وہ بی بن پیسی سے ناداض ادر بدگمان ہوگیا کیوں کہ چند دنوں پہنے اس کی عرضی کی تھی جس میں رافع سے جنگ کے لیے مالی امداد طلب کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جمیں با غیوں سے جنگوں کے سیما پی عورتوں کا زیورتک فروخت کرنا پڑا ہے۔ ہارون کو سے بات بھی ناگوارگزری کے علی بن عیسی اس سے بوچھے بغیر نام سے مراوی کو بیات بھی ناگوں گیا۔

ان وجوہ سے ہارون نے ہر تُمَد بن اَعین کوعی بن عیسی کی برطر فی اور گرفقاری کا تھم و سے کرخراس نہیج ویا دیم تُمہ نے ہارون کی بتائی ہوئی حکمت عملی کے مطابق علی بن عیسیٰ سے اس طرح ملا قات کی جیسے وہ اس کی عرضی کے جواب میں مالی امداد سے کر آیا ہے۔ ملہ قات کے دوران اس نے میکدم علی بن عیسیٰ کو گرفتار کرلیااور اس کی ساری دولت منبط کر ی جس کی مالیت ، کسٹھ (۱۱) کروڑ درہم تھی۔

جیسا کہ ہم چیچے بتا چکے ہیں علی بن سیلی غدار نہیں تھ گراس کی تندمزاجی اور ٹیکسوں کی مدمیں بے جائتی سے لوگ شک سے اس کے بنار کی بن سے اس کے برخراسان کے لوگوں نے بَر شَمَد کا شکر بیا دا کیا اور خلیفہ کو بہت دعا ئیں دیں۔
مرشمہ نے اس کے بعدرافع بن لیٹ کے خلاف یلغار کی ۔ رافع کے پیس زیادہ فوج نہیں تھی اس لیے وہ ہمرقد می مورچہ بند ہوگیا۔ بَر شَمَد نے شہر کا محاصرہ کر ہیا۔ چونکہ فصیل بہت مضبوط تھی اس سے کئی ماہ تک محاصرے کے بوجود کوئی کامیا بی نہ ہوئی۔ <sup>©</sup>

بإرون كي وفات:

، سخرشعبان۱۹۲ھ میں ہارون خوداس مہم کے سے رو نہ ہوا۔ ، مون الرشید بھی اس کے ساتھ تھ۔ ہارون گزشتگ سالوب سے زیادہ دفت سفر میں گزار رہاتھ ۔ایک عرصے سے سے مناسب آرام کا موقع نہیں ملاتھا۔ طبیعت مسلس میں

🛈 باریخ الطری ۸ ۲۹۹ تا ۴۳۰؛ البدیة و دیایة نسله ۱۹۹ دد، ۱۹۲ دم، ۱۹۳ هـ

ہیں ربی تھی۔ وسطِ ایشیا کے راستے میں وہ شدید ہیمار پڑ گیا۔آخرا سے سمر قند کا خیال چھوڑ کر طوس میں تھمرنا پڑا۔اس ہوران نیاسال ۱۹۳ھ شروع ہوگیا۔ روران نیاسال ۱۹۳ھ شروع ہوگیا۔

روران باسان کا میں افع بن لیث سرکاری افواج سے لار با تھا۔ اس کا بھائی بشر بن لیث گرفتار ہوگیا۔ اس مرفند کی نصیلوں کی آٹرین لیث گرفتار ہوگیا۔ اس خلیف کے پاس بھیج دیا گیا جوصحت یا بی سے مابوس ہو کرطوس میں زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ بیک باغی کوسا منے خلیف کے پاس میں میں اوران کا غصے سے برا حال ہوگیا۔ اس نے اس کے نکڑے نکڑے کراد ہے۔

پر ہاروں۔ ۔ ۳ جن دی آئی خرہ ۱۹۳ھ کو ہارون الرشید نے ۳۵ سال کی عمر میں جان جال آفرین کے سپر دکر دی۔ وفات سے پہلے اپی قبر کھدواکر پچھ دیراس کے پی سیمٹیار ہا۔ پھراس پرنزع کاعام طاری ہوگیا۔ اس کے شخری الفاظ میہ تھے: ''اے وہ ذات جے بھی موت نہیں آئے گی ،اس پر دم فرما جومرد ہاہے۔''<sup>®</sup>

ہارون جے کے مواقع پراکٹرید دع کی کرتاتھ:''اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اپنی پی جسی عرض کررہے ہیں ،میری التجاہے، جب قر مجھے دنیا ہے اٹھا کے اور جب میں قبر میں رکھا جاؤں اور جب مجھے اپنے پرائے سب چھوڑ کر جیسے جا کیں تو اس وقت میری بخشش کر دین۔''® امیدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عفوو درگز رکا معامد کیا ہوگا۔

## ہارون کے عہداور کردار پر تبصرہ

ہرون بنوعباس میں وی حیثیت رکھ تھ جو بنوامیہ میں ولید بن عبدالملک۔اس میں اپنے باپ ممدی اور دادامنصور کے عادات جمع ہوگئی تھیں۔ ذاتی طور پروہ اپنے د دامنصور سے بڑا متاثر تھا اوراس کا اخلاق وکر دارا پنانے کی کوشش کرتا تھا۔ تاہم منصور جس قد رکفایت شعار طبیعت اور فورا دی دست و باز در کھتا تھا، ہار دن اس قدر فیاض اور مہر بان تھا۔ بن باغیدل کو مزادیتے ہوئے وہ بو بہمنصور کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ علوم وفنون کی ترتی اور کا غذ سازی کا انقلاب.

ہرون امرشید کا دورعلم ودانش کی ترتی کا سنبراد ورتھا۔اسدامی تاریخ کے مابیان علاء،مجبتدین بشعراء واد باءاور دانشوراس کے ایام سے تعلق رکھتے ہیں۔ و نیہ کو کا غذسازی کی صنعت اس کے دور میں نھیب ہوئی۔اگر چہ چینی ۵ • اقبل دانشوراس کے ایام سے تعلق رکھتے ہیں۔ و نیہ کو کا غذسازی کی صنعت اس کے دور میں نھیب ہوئی۔اگر چہ تھی مریف و نیہ کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔اس فن کے بچھ بنر مند ترکستان کے شہر سمر قند میں موجود تھے۔مسم مانوں نے سام ھے ( ۱۲ کے ) میں جب سمرقند فتح کیا تو ان ہنر مندوں سے یون سکھ لیا جس میں کہاس اور گر چھاں دار پودوں سے ایک خمیر نکالہ جاتا ہے۔ پھراس خمیر کو خشک کر کے باریک پار چے تیار کیے جاتے ہیں۔

<sup>🗍</sup> کاریخ لطبری ۳۳۰ ۵ ۳۴۰ ۱ البدایة و اسهامة سند۱۹۳۳. 🌀 کاریخ الطبری ۳۵۵ ۸



۹۳ ہے ۱۷۹ ہے کا مان اس نن کور تی دیتے رہے یہاں تک کہ ۱۷۹ه (۲۹۴۰) میں بارون الرشید کے وز برنصل بن کیجی نے بغداد میں کا غذسازی کا پہلا کا رخانہ قائم کیا۔اس طرح لکھناا ورعلوم کو تحفوظ کرنا بہت آسان ہوگیا اورعالم اسلام ایک علمی انقلاب سے آشناموا۔

ا قنصادی وسیاسی استحکام:

اس دور میں خلافت عباسیہ بوری دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتورترین حکومت سیم کی جاتی تھی۔ روم جیسی عظیم ۔ سلطنت کواس نے خراج دینے پرمجبور کردیا تھا۔ فرانس کا بادشاہ ہارون کوتھا نف بھیجنا تھا۔انڈنس ،مراکش اور تیوس کو چیوڑ کر ساراعالم اسلام اس کے ذیر تگیں تھا عوام خوشحال اور فارغ البال تنے، زندگی کی برآ سائش انہیں میسرتھی کوئی لوٹ مارتھی نہ عیکسوں کی بختی تھی بلکہ حکومت دل کھول کران پرخرج کرر ہی تھی اس کے باوجود ہارون کی وف ت کے وقت سر کاری خزانه بیس کروژ بچیس هزار وینار کی مالیت تک بهنی چکاتھا۔

اس کے دور میں خلافت عب سیدعروج برتھی ۔ عدویوں اور خوارج کی بغاوتوں کا سلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ کسی باغی کواس کے مق بے میں کامیانی نہیں ہوئی۔ حالات براس کی مضبوط گرفت کا ندازہ اس بات سے مگایا جاسکتا ہے کہ اس نے سالہ سال تک برا مکہ کومملکت کا منتظم بنائے رکھا مگر جب ان سے بداعتاد ہواتو آن کی آن میں ان سے سب مجھ سلس کرل اورات بوے انقلاب کے باوجو دمملکت کے ظم ونسق میں ذرابھی فرق نہ آنے یا یا۔

سيرت بارون ،علامه سيوطي كي زياني:

عدا مہ سیوطی ہارون کے صفات وسیرت کے بارے میں لکھتے ہیں

'' وہ گورا، دراز قامت،حسین ، جاذب نظراو مصبح وبلیغ انسان تھا۔علم وادب سے داقف تھا۔ا ہے عہد خلافت میں مرتے دم تک روزانہ سوفل پڑھتار ہا،کسی مجبوری کے بغیرا سے نہیں جیموڑ تا تھا۔ اپنی جیب سے روزانه ایک بزار در جم صدقه کرتا تقاعلم اورائل علم سے محبت کرتا تھا۔ شعائز اسلام کی تعظیم کرتا تھا۔ اسے دینی امور کے بارے میں سمج بحثی اور شرق نص کے مقالمے میں تاویل سے غرت تھی ۔اسے بشر مریسی کے متعلق

قصة الحصارة، وليم حينس دبور آس، تعريب دكنور ركى بجيب ١٣ ١٩٩٠، ١٧٠ ، ط دار الحس بق دنیا ے کا تذربازی مسمانوں بی سے یکسی ، بعدادیس کافتر کا کارف ند لگے سے چند برسول بعد پوری اسدی ونیایس کافند عام موگیا ، ۱۸۳۰ احد (۸۰۰) میں مسرجی کا نذب زی کا مرکز بن گیا۔ بدمرا کز ناصرف ، تی ما ملام بلکہ یور بی مما لک کوبھی کا نذبر آبدگرے تھے۔ ٣٢٨ ھے فیل ندلس بیس کا مذوراً مدکیا جاتات ١٣٣٨ ه (٩٥٠) بن الدلس فود كاند ساري شروع كردي - آسته آسته باقي يوري بھي اس سے استفاد وكرے رگا -٣٩٣ ه (١٠١٠) بيل كاند ب ری تسطیر پیچی س کے در ب ابعد مقلبی میں ہمی صعب مگر گئی (اس دقت مقلبہ ہے مسمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی)۔ ۵۳۹ھ در ۱۵۴ ء) میں بھی كيل سيدي جنگ كيرما خدسال بعد ارميان يفن انلي في سيكها و ٢٢٨ ه (٢٨٨ م) مين جرمي ور ٨٠ عاد (٣٠٩ م) مين برصاني مين كاخترساري كا آغاز جوب وقصة الحصارم ١٧٠/١٣)

<sup>🏵</sup> تناوينج التخليفاء، ص ٢١٨ خلف الرشيد مائة الف الف ديمار، ومن الاثاث والجوهر والورق والدوات ماقيمته مانه الف الف ديمار وحمسة وعشوو ف الف ديماد آج كل كالا عربرة ٥ كرب ١ رب٢٥ كروز روسيه يتقريب ١٠ رب ة الرئ عقرب-

بنا چھا کہ دہ قربین کو گلوق ، نتہ ہے تو کہ اگر میرے ہاتھ ملگ جائے تواس کی گردن ،ردول گا۔ دہ اپنے آپ بنا چھا کہ دہ قربین اور گنا ہوں پر رویا کرتا تھ خاص کر جب اے کوئی نفیعت کی جاتی ۔ اسے مدح وستائش پیند منی اوراس پرگراں قدرانعامات دیا کرتا تھا۔''

عثق نہوی:
صفورا کرم مل اللہ علی اللہ علی سندی ۔ جب بھی نام نامی سنتا تو ہے سہ ختہ کہتا: ''صَلَّی الله علیٰ سَبَدی ۔ ''
حزین شریفین کی حفاظت اور خدمت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کا منصوبہ تھ کہ مصر میں ایک بردی نہر نکال کر بحیرہ کو بین شریفین کی حفاظت اور خدمت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کا منصوبہ تھ کہ مصر میں ایک بردی نہر نکال کر بحیرہ کارم کے بیا کہ عالمی تجارت اور دنو دکی آمد ورفت آسان تر ہوجائے ۔ مگر جب یکی برکی نے اس موب کے بارے میں خطرہ خلام کر کی کہ اس طرح رومی بحرید جازتک پہنچ کر حرمین شریفین پر تاخت و تا راج کر سکتی ہے مصوب کے بارے میں خطرہ خلام کر کہ اس طرح رومی بحرید جازتک پہنچ کر حرمین شریفین پر تاخت و تا راج کر سکتی ہے موب نے فورا نید خیال ترک کردیا۔ ''

ابرمعاویه ران نے نے ایک بارید حدیث سنائی که آدم ملیک آاه رموی ملیک آامیں مباحث ہوا۔ ایک خص بیج میں ول برا کو ان درنوں ہستیوں کی ملا قات بھل کہ ان ہوئی تھی ؟ یہ سنتے ہی ہارون غصے سے بے قہ بوہوگیا اور بولا: 'میری تبوار لاؤ کہ زندیق! بے دین! نبی سنتی ہم کا حدیث پراعتراض کرتا ہے ان' ابومعاویه برائٹ نے بشکل سمجھا بھی کر خصندا کیا۔

زبیت بہ درانسان اور جہاد کا ول دادہ تھا۔ ایک محدث یفر مان ثبوی سنار ہے تھے: '' مجھے یہ بہند ہے کہ میں اللہ کی راہیں شہید کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں۔'

پرون من کرا تنارویا کہ بے حال ہو گیا۔ <sup>©</sup>

صابه كادب واحترام:

صحابه کانهایت ادب داختر ام کرتا تھ۔ ایک باروہ بھی دانہ چھیں چھیل کر کھ رہاتھا کہ کوئی خوش مدی بوا، ''امیر المؤمنین نے رعایا کے ساتھ اتناا چھ سلوک کیا ہے لوگ عمر بن خطاب ڈالٹنی اور عمر بن عبدالعزیز برالنٹ کو بھول گئے ہیں۔''

ین کر بارون مشتعل ہوگیا، ہی داندا تھا کراہے دے مارااور بول:

'' کی بکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو ہم فہ موش ہو بھی جا کیں مگر تو کیا سمجھتا ہے، عمر بن خطاب ڈلٹنڈ کے بدے میں یہ گستاخی ہم بر داشت کر لیں گے۔''®

اعتقاد میں وہ مسلک اہل سنت والجماعت کا پابند تھا۔علماء سے اصوبی اورا عقادی مسائل میں بات چیت کرتا رہتا۔جب مسکت دلائل پیش کیے جاتے تو اظہار مسرت کرتا۔ ایک بار مصعب بن عبداللہ سے بوچھ ،

<sup>🛈</sup> تاريخ الحنفاء، ص ، ۲۹

الله العلقاء، ص ٢١١ كُرْشت صدى بيساى جكسير سور فكال كل

<sup>0</sup> أويح الحنفاء، ص ٢١٠

<sup>🕏</sup> تاریخ العبری. ۳۵۲/۸ ۳۵۴، ۳۵۴





'' حضرت ابو بكر وعمر خالفنفأ كارسول القد من ينال كي بارگاه مين كبيا مقام تفا؟''

وہ بولے:''جومقام وفات کے بعدے، وہی زندگی میں تھا۔''

پیجواب من کر بارون بہت خوش ہوا، ور بور . ''تم نے سوال کا کانی شافی جواب دے دیا۔''

ایک بارانبی ہے بوجھا۔'' حضرت عثان خلائی کو برابھا کہنے والوں کے بارے میں کیارائے ہے؟''

مصعب نے کہا:" مدد کھے لین کافی ہے کہ جن لوگول نے ان پراعتراض کیا وہ کئی فرقے بن گئے جن میں خوار ہے

روانض اور بدعتی ہیں ۔جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیوہ ایک ہی جماعت اہل سنت ہیں۔''

ہارون نے خوش بوکر کہا ''اس کے بعداس معاسے میں پچھ یو جھنے کی ضرورے نہیں۔''<sup>(1)</sup>

علماء ومشائخ ہے تعلق:

علىء كى بردى عزت وتو قيركرتا تضارانبيس عطيات يخوب نوازتا - سفيان بن عيينه زالفنه كوايك ا كدور بم كاميريه بیش کیا۔ ابومعادیہ برالنے: ایک نابین محدث تھے۔ ہارون نے ان کی دعوت کی ۔ کھی نے کے بعدخودان کے ہاتھ دھلائے اوركها." آپ كىلم كى تغظىم ميں ايسا كرر ماہوں۔"

ا یک بارا بن ساک واعظ برالنظ داس کے باس گئے۔ بارون بڑی انکساری ہے پیش سید این عاک بولے . '' آپ کا اس مرتبے کے باوجود تواضع کرنی،اس خلافت ہے بھی بڑا مقام ہے۔'' پھر بچھ پیحت کی توہارون رونے لگا۔

والے انتھے سے اس اُمت کے بارے میں سوال ہوگا۔'' ہارون برا تناگر بیطاری ہوا کہ چینیں نکل گئیں۔

قضيل بن عياض بمن أيك بارمكه مين تھے كه بارون كاگز رہوا فرمانے لگے "الوگ اسے ناپسندكرتے بين مكرونيا میں میرے نز دیک اس سے زیادہ معزز آ دمی اور کو کی نہیں۔ بیمر جائے گا تو تم بوے بوے مصائب دیکھو گے۔' <sup>©</sup> رقت قلبي:

بارون نہایت رقیل القلب انسان تھا۔عمو مانصیحت کی با تیس سن کر ، دعاؤں کے دقت اور قبولیت کے مقامت پروہ بے تی شارودیتا تھا۔اس دور کے علما ء کہتے تھے کہ فضیل اور ہارون سے زید دہ رونے والد کوئی نہیں دیکھا گیا۔ <sup>®</sup> ا براہیم بن عبداللہ خراسانی کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج پر گیا تو میدان عرف ت میں بارون الرشید کو ننگے سر، ننگے ہیر، ہاتھ بھیلائے ، کنگریوں پر کھڑے ، تقراتے اور گڑ گڑاتے دیکھا، وہ کہدر ہاتھا.

'' اے۔اللہ! تُو تُو ہےاور میں میں ۔ تؤ یار پارمعاف کرنے والا ہےاور میں یار بارگناہ کرنے والا ۔ پیک 🕝 میری مغفرت فر مادے۔<sup>'°</sup>

<sup>🕑</sup> تاريخ نحفاء، ص ۲۱۱

<sup>🕜</sup> فضائح الباطنية الدام عرالي، ص ۲۹۸

<sup>🛈</sup> دریح الطبری ۲/۲۵۲۸، ۲۵۴

<sup>🗭</sup> تاریخ انجلفاء، ص ۲۹۹

جی کیے جو تاتو حرم شریف اور عرفات میں نہایت ہے تانی سے دعائیں مانگر کے میں یوں دعا کرتا:

جی کیے جو تاتو حرم شریف اور عرفات میں نہایت ہے، جو خاموش نفول کے دلول کی آرز دؤں سے داتف

درا ہے دہ جو مانگئے والوں کی ضروریات کا ، لک ہے، جو خاموش نفول کے دلول کی آرز دؤں سے داتف

جی جی دعدے سے جی بیں ، تیرے احسانات ہے پایاں ہیں ، تیری رحمت وسیع ہے، تو حصرت محمد مانگیزیم

عرفی نیرے دعدے نازل فر ما اور ہمارے گناہ معاف کردے ، ہماری برائیوں کود ورکر دے۔'

اوران کی ، ل پر رحمت نازل فر ما اور ہمارے گناہ معاف کردے ، ہماری برائیوں کود ورکر دے۔'

تبی بید دعا کرتا

الم المرد الم المرد الم المرد الم المرد ا

رسب ملات کی قیت ایک بیاله پانی:

ایک ہر بن مناک پرالفند ، ہارون الرشیدے مینے آئے۔ ہارون الرشید کو پیاس مگی تو پانی منگوایا اور پینے نگا۔ بن ساک پرافن نے کہا.'' امیر المؤمنین انظہر بے اورسوچ کر بتائے کہ اگر اس حالت میں یہ پانی آپ کونہ معے تو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ کیا پچھودے سکتے ہیں؟''

ورون نے کھا: " آوھی سلطنت ۔"

ابن اكرافشة نه كها

"اوراگر پینے کے بعداس کامخرج بند ہوجائے تواہے جاری کرنے کے لیے آپ کیا دیں گے؟"

ارون نے کہ " بی آ وظی سلطنت '

ابن اک جالفنهٔ بولے

"توجس سلطنت كى قيمت ايك پياله يانى بو، وه اس قابل كهال كداس كى حرص كى جائے."

ہیں کر ہارون روتے روتے بے حال ہوگیہ ۔ $^{f extstyle 0}$ 

تخاوت:

بارون الرشيد مدح وستائش کو پهند کرتا تھاا وراس کے بدیلے دل کھول کر انعامات دیتا تھا۔خود بھی شعرکہا کرتا تھا۔ اران بن الی ھفسہ کا تصیدہ سن کراتنا خوش ہوا کہ پانچ ہزار دینار ،خلعت ،ش ہی گھوڑ ااور دس رومی غلام عنایت کیے۔ ایک باراکل مُوصِعی کو دولا کھ درہم دیے۔اصمعی کا ایک مدحیہ شعر سن کر پانچ ہزا راشرفیاں دیں۔



<sup>🕐</sup> تاریح الطبری ۸ ۳۵۷

الريخ الطيرى. ۱۱۸ ۳۵ تا ۳۹۴ تحت دکر بعض سبر الرشيد
 ۱۸ سبر

<sup>©</sup> للربغ الحلقاء، ص ٢١١

بعض بشری کمزوریوں اوران کے تحت ہونے والے چند جذباتی فیصلوں کوچھوڑ کرمجمو ٹی طور پر ہارون الرشید ،مبائ وور کاگلِ سرسبدتھا۔اس کی زندگ خوبیوں کا مرقع اوراس کی واستان حیات کا میابیوں سے بھر پورتھی ۔ فقد حنفی کا عرورج:

بارون الرشيد كے دور ميں فقة خفى كو غير معمولى عروج وصل ہوا۔ اس يہل چو تضعب مى خليفہ بادى كے زمانے ميں ابه يوسف والنفي قاضى بنے تو فقة خفى عدالتوں ميں با قاعدہ طور پر متعارف ہوئى۔ بيد ۱۹۵ ھى بات ہے۔ اس كے بعدہ كام ميں خليفہ بارون الرشيد نے امام ابو يوسف رالنے كو ' قاضى القصاق ' ' كاعبدہ دیا۔ سے بہلے عالم سلم ميں بي عبدہ موجود نہ تھا۔ قاضى القصاق كو وستے اختيارات دیے گئے اور تم مشہول كے قاضى حضرات ان كے ، تحت شار ہوئے ۔ امام ابو يوسف رالنے نقد خفى كے مطابق فيصلى كرتے تھے؛ لہذا يول فقہ خفى عدالت عظمى كاعمومى دستور بن گئے۔ ® جوئے ۔ امام ابو يوسف رالنے نقد خفى كے مطابق فيصلى كرتے تھے؛ لہذا يول فقہ خفى عدالت على معزر ادارد گئے ۔ اللہ على معزر ادارد گئے ۔ اللہ عبالی عملدارى میں زیدہ وہ ترفیق فقہ با اللہ نقد برجمی فتوئى دیتے تھے اور در میان میں ہمی معزر ادارد گر ادارد گر میا دور کے علی عہمی عد ئے اور امور سلطنت میں دخیل ہو کے مگر بیدادوار عارضی تا بت ہو نے محمومی طور پرخلافت عباسے کی عدلہ میں فقہ خفی کا غلمہ دیا۔

\*\*\*



محمد بن هارون جمادی الآخره ۱۹۳ه هه سنتا.... بحرم ۱۹۸ه ابریل 809م - تا اکتوبر 813م

ہاردن کی دفات کے بعداس کی دمیت کے مطابق اس کا منجھلا بیٹا امین الرشید بغداد میں مسیمہ خلافت پر براجمان ہوا۔ ما مون الرشید جو باپ کے ساتھ خراسان کے سفر میں تھا، و ہیں تھم گیا کہ یہی علاقہ اس کے نام تھا۔ اس کا وزیر افغی بن ہمل اوراس کے معتمدا مرا وطاہر بن حسین اور تمر فخمہ بن اُنعین اس کے ساتھ تھے۔

اجن ارشیداحیاسِ ذمدداری سے عاری، نا تجربہ کا را درخوشا مد پسند تھا۔ شکار بھیل کو دا در تغریجات کا شوقین تھا۔ مہرسلان ہے اسے کوئی واسطہ نہ تھا؛ لہذا بغدا دیش امور سیاست وزیر فعنل بن رفتا کے ہاتھ میں آئے۔ ایکن کواس پہرااعتاد تھا۔ فعنل بن رفع کے بعدا ساعیل بن صبیح اس کا کا تب ومشیرا درعلی بن عیسی اور عبدالرحمٰن بن جبلہ اس کے تاں اعتاد فوجی جرنیل ہے۔



اس مشورے کے مطابق مامون نے امین کے پاس بغد دآنے سے اٹکار کردیا اور جوالی خط میں لکھا: ''امیر المؤمنین! میں آپ کا ماتحت اور مدد گار ہوں ، تمر مرحوم خلیفہ نے مجھے اس سرحد پر تعینات کیا تھا تا کہ میں دشمنوں سے مملکت کا دفاع کروں۔ بیآپ کی خدمت میں حاضری سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے حاضری سے معذور سمجھیں۔''<sup>©</sup>

مامون الرشيد كااعلانِ خلانت:

آ خرصفر ۱۹۵۵ میں امین نے یک طرفہ طور پر بغداد میں مامون کی برطِر فی اورائے بیٹے مویٰ کی جائیتی کا علان کردیا۔ اس موقعے پر نئے ولی عہد کو 'فاطِق بالدَّق ''کالقب دیا گیا۔ (اگر چداس ولی عہد کی تخت نئینی کبھی نہ ہو گی۔) مامون کی برطر فی کے فیصلے نے ایک ایسی کش کا آغاز کیا جس سے عالم اسلام ال کردہ گیا۔ مامون کے حای خراسانی قبائل نے اس فیصلے کومستر وکردیا اوراس کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ ادھر عرب قبائل امین کے گر جع جو گئے۔ امین کے نزویک اب مامون ایک باغی تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ فوج کشی کر کے مامون کے علاقے چین موج کے ۔ امین نے ملی بن میسیٰ کو بیڈ مدواری مونپ دی۔ جنگ کے شعطے ہوئے کے دیکھر بغداد کے ایک شاعر نے کہا:

امنے اع الے بخلافۃ بغدش اللّٰ وَزِیْس وَ فِیْسُنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ وَزِیْس وَ فِیْسُنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ وَزِیْس وَ وَ فِیْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ وَزِیْس وَ فِیْلُون کو بِاللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُسِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ وَزِیْلُ بِدِو یَا بِیْ مُکران کی بِراہ روی اوروی اور مشیر کی جہالت نے ظافت کو تاہ کردیا۔)

(وزیر کی بددیا تی محکران کی بے راہ روی اوروی اور مشیر کی جہالت نے ظافت کو تاہ کردیا۔)

ہم اس ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہے سیاسی امور کے بارے میں عام لوگوں کی رائے بالکل درست ہوتی ہے۔ وہ جن کا موں کے نقصانات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حکام کودہ بالکل دکھائی نہیں دیتے؛ کیوں کہ عمو ہاؤ اتی اغراض، ہوئی مال وجاہ اور جذبہ انتقام نہیں اندھا کر دیتا ہے۔

علی بن عیسی پچاس ہزار کالشکر جرار لے کر نکلا۔اس کی بلغار کی خبرس کر مامون نے طاہر بن حسین کوئی الفورسر مدرر بھیجا۔ شعبان ۱۹۵ھ میں رہے کے قریب دونوں فوجوں میں تصادم ہوا علی بن عیسیٰ کوشکستِ فاش ہوئی اور وہ خود مارا گیا۔ بغداد کے عام انسران مامون کو پسند کرتے تھے؛اس لیے شکست کے بعدوہ طاہر کے ساتھ ہو گئے۔

فتح کے بعد طاہر نے مامون کو درج زیل خط لکھا: ' علی بن عیسیٰ کا سرمیر ہے سامنے ہے۔اس کی انگشتری میری انگل میں ہے۔اس کی فوج میرے ماتحت ہے۔ والسلام۔''

اس فتح کے بعد مامون نے مشیروں کے کہنے پراپئی خلافت کا اعلان کردیا اور خراسان داہران کے عوام وخواص نے اس سے بیعت کرلی۔ ® امین کی لا برواہی:

امین کی لا پروائی کا انداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اسے علی بن عیسیٰ کی تشست کی خبر وی گئی تواس وقت دہ

🕜 تاريخ الطبري- ۱۳۹۰/۸ ۳۳۰ ۴۳۰

🛈 کاریخ الطبری: ۳۷۴/۸ تا ۳۸۷

المنارے اپنے غلام کے ساتھ محجیلیاں شکار کررہا تھا۔ اس نے خبر سنانے والے کوڈا نیٹنے ہوئے کہا: رہنے کنارے اپنے غلام کے ساتھ محمد ان کار س ا المراضين مي بعد ديمرے امين الرشيد كے علاقوں پر قبضہ كرتا چلا كيا۔ پہلے اس نے شال ميں بحيرة أور طاہر بن ادمر میر ادم ایر این کو فتح کیا۔ بھر جنوب کارخ کیا اور عراتی صوبوں: امواز ، واسط اور مدائن کوزیکین کیا۔ سپین سے ساتھ شالی ایران کو فتح کیا۔ بھر جنوب کارخ کیا اور عراتی صوبوں: امواز ، واسط اور مدائن کوزیکین کیا۔ مرین ۱۹۲۰ نبی نتوحات میں گزرا، یہاں تک کہاس کی فوجیس بفداد کے قریب بیانی تکشیں۔ ® ۱۹۲۰ نبی نتوحات میں گزرا، یہاں تک کہاس کی فوجیس بفداد کے قریب بیانی تکئیں۔

ارہ المان نے بعداد معاصرے کامنصوب مرتب کیا۔ شہر کی مشرقی جانب کو برقمکہ اور مغربی ست کوطاہر رے سے براس انداد کی تقبیر کے بعد یہ پہلاموقع تھا کہ اس کا محاصرہ ہوا تھا۔ برسوں سے پراس زندگی گزارنے بن نے کیرلی۔ بغداد کی تقبیر کے بعد یہ پہلاموقع تھا کہ اس کا محاصرہ ہوا تھا۔ برسوں سے پراس زندگی گزارنے المان ملے سے سخت پر بیثان ہوئے۔ انہول نے حملہ آورول کے خلاف المین الرشید کا ساتھ دیا اور نصیلوں پر المانہ کا استحد یا اور نصیلوں پر ور المراز تے رہے۔ دونوں طرف سے منجنیقوں سے سنگ باری اور آتش زنی ہوتی رہی جھڑ بوں اورخوراک ورسد ر المسلم الم الماري من الماري من الماري من الماري من الماري الما را منے چومنے ہومجے۔امین شہر یوں کی ضروریات بوری کرنے کے لیے اپنے خزانے لٹا تارہا۔جب وہ ختم ہو مکھے تو محل میں موجود سونے جاندی کے برتن تک فروشت کرڈا لے۔

اس دوران شہری فصیل بھی کئی جگہ ہے منہدم ہو پیکی تھی۔ سنگ باری اور آتش زنی ہے بہت سی ممارتیں و ھے مکیس ادر بے شار رکا نات سوختہ ہو گئے ۔شہر میں سرکاری ، لِکار ڈھونڈ نے بیس ملتے تھے غنڈ سے اور ادباش کھلے عام پھرتے تھادر جے جاہتے لوٹ لیتے تھے محاصرے کی حالت میں ۱۹۷ھ گزر کیواور نیاسال شروع ہو گیا۔

امن الرشيد كي غير ذمه داري كابير حال تھا كه وه اليسے حالات ميں بھي كھيل كود ميں كمن تھا۔ بيد كيھ كرموام حكومت سے سن بدول ہو مجے اور شہر چھوڑ حچموڑ کر جانے لگے علم وادب بتجارت ومعیشت اور تہذیب وتدن کے مرکز کی بیعالت و كورشع اوم هي كيني يرمجبور موسكة ما يك شاعر في كها:

يُسكُنْتُ دَمُسا عَسلَىٰ يَغْدَادَ لَمُسا وَلِي الْعَيْسِ الْالِيْق (میں بغداد برخون کے آنسورونے لگا، جب خوش گواراور پاک دساف زندگی کم ہوگئی) تَسَالُلُسَا هُدُمُ وَمِنَ مُسرُورِ وَمِسنُ سَعَةٍ تَبَسلُ لُسَسا بِسِيْتِ (خوشیوں کے بدلے میں غموں سے بالا برا اسسا کی جگہ تی نے لے ل۔) أصَسابَتُهَ المِسنَ الْسُحُسَّسادِ عَيْسنٌ فَسَافُ خَسْتُ الْهِسَلَةِ السَّلْمِ نَجَنِيْقِ (بغدادکوحاسدوں کی نظر لگ تی۔جس نے اس کے باشندوں کو نجنیقوں سے فنا کرویا۔)

🕜 تاريخ العلبرى. ١٤٤٤ تا £££

🛈 البدايلوالنهاية: ١٢/١٤





الرجمي كسي مستخ كاحل كسي طرح ندلكا توامام صاحب والظفو فرمات:

" میرے کس مناہ کے سبب مسلے کاحل مجھنیں آ رہا۔"

ید کہد کرنماز، دعااور توبہ واستغفار میں مشغول ہوجاتے یہاں تک کدمنے کاحل ذہن میں آجا تااور آپ فر ماتے: " لگتا ہے میری توبہ قبول ہوگئ ہے۔"

نغيل بن عياض داللنه بيه حالات من كرزار وقطار روت تنه:

"ابوصنیف کے مناہ کم بین تبھی بروقت متنبہ ہوجاتے میں ورندلوگ تو پروابھی نہیں کرتے۔" <sup>©</sup>

عد مدكروري والفنه لكعة بين:

"ان کے تلافدہ ایک ایک مسئلے پر بھر پور بھٹ کرتے اور ہرفن کے زادیۂ نگاہ سے بات کرتے۔اس دوران امام معاحب خاموثی ہے ان کی بحث سنتے۔ پھر جب امام معاحب زیرِ بحث مسئلے پر گفتگو شروع کرتے تو مجلس میں ایساسانا چھاجا تا جیسے ان کے سواد ہال کوئی نہیں۔" ®

اس مجلس میں فقط انفرادی یا اجماعی طور پر پیش آمدہ مسائل ہی پر بحث نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض معاملات کی مکنہ مورتوں پر بھی خور کر کے ان کے بارے بیس بھی آماء پیش کی جاتی تھیں تا کہ اگر بعد میں کوئی ایسانیا مسئلہ پیش آ جائے تو تا لون اسلامی میں پہلے ہے اس کاحل موجود ہو۔

مجلسِ بحث کی کارروائی کے دوران امام صاحب روالنے جو کلام کیا کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ کھ کیے لیے اتا تھااور امام صاحب روالنے بعد میں تھیج کے لیے اسے اہتمام کے ساتھ سنا کرتے تھے۔

ان ابحاث کوالگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کرنے کا کام بھی اہام صاحب رالنئونے بڑی مدتک کرادیا تھا۔ © ایک بارکسی نے اہام صاحب رالنئونے ہے۔ ایک خاص مسئلے کے حوالے سے بوچھا کہ اس بارے میں صحابہ کرام تک متفق نہ ہوسکے، آپ نے ایک قطعی رائے کیسے قائم کرلی؟

فرمایا: "تم کیا سیجھتے ہومیں نے یوں ہی بدرائے قائم کی ہے۔ بیس نے بیس سال تک اس پرغور کیا ہے۔ اس کے نظام وشواہدکود یکھا بھالا ہے اور ہرصحا بی کے قول کومسلمہ اصولوں پرجانیا ہے۔ ""

امام ابوصیفہ رو لفئے نے ''بین الاقوامی تعلقات'' کوبھی ایک مستقل علم قرار دیااور'' کتاب السیر'' کے مسائل پوری وضاحت سے قلم بند کرائے جن میں جنگ اورامن اور ممالک کے دوطر فہ تعلقات کے بارے میں احکام تھے۔

ص ۲۲۸ 🕝 ماقب ابی حیقة، کردری ۱۰۸/۲

<sup>🛈</sup> مناقب ابن سنيقة، مكن. ١٨١/١. عقود الجمال، ص ٢٢٨

<sup>🕏</sup> فقد من كقديم ذخار من الي مناليس كم نيس اللي عم ان سے بخولي واقف بين ۔

<sup>🕜</sup> مناقب ابی حنیفة، کردوی: ۱۰۹/۳

دونه ابو حنیقة فجعله ابوایا مبوبة و کتبا مرتبة ﴿مناقب ابی حنیقة،موفق مکی ۱۳۹/۷ ﴾

<sup>🕲</sup> مثالب ابی حیفاء کر دری: ۱۵۹،۱۵۱

اں نی چیز کود کھے کربعض فقہاء کو جیرت بھی ہوئی؛ اس لیے امام اوز اگل برالشند نے اس کی تر دید کی جس کے جواب میں نام ابو ہوسف رائشند نے ' الو دُعنیٰ سیر الاوُ زَاعِی''نامی رسالہ کھا۔ میں نام ابو ہوسف رائشند نے '

امام صاحب روالنف کی وفات تک بیرکام جاری رہا۔ قید و بند کے دوران بھی بیکام ندرکا<sup>©</sup> اور جب امام صاحب دنیا ہے رفصت ہوئے قافیکا ایک ایساعظیم الشان ذخیر و مرتب ہو چکا تھا جوتا قیامت امت کی رہنمائی کے لئے کافی تھا۔

الد معاجب روالنف کے زمانے میں ان کی مدون کردہ فقہ کو دہ بالاتر قانونی حیثیت ندل کی جواس کا حق تھا مگر امام صاحب کی کاوش کے نتیج میں ہردور اور ہر خطے کے لئے شرق احکام کامدون مجموعہ تیار ہو چکا تھا جس سے کام لے کرامام ابدیں ویلائے کے قام اس کا میں انہیں اور امام محمد روالنئے کے ہاتھوں '' الجامع الکبیں'' '' الجامع الکبیں'' '' السیر المغیر'' '' البیر ط'' اور '' الجو ط' اور '' الجو ط' اور '' الور امام محمد روالنئے کے ہاتھوں '' الجامع الکبیں'' '' البیر ط'' اور ' الجو ط' اور '' الجو ط' اور '' المدرد '' جیسی عظیم الشان تھا نیف سامنے آئیں۔

جونی احناف کابینلمی فرخیره منظرِ عام پرآیاعوام وخواص، قاضی دمفتی، امراه اورخلفاء بھی اس سے استفاد ہے پر مجورہو محے؛ کیوں کہ بیدا کی سناع تھی جس کی ، بیک مدت سے است کو ضرورت تھی اور ہر جگہ اس کی شدید طلب نمی ہا ہورہو محے؛ کیوں کہ بیدا کی مناع تھی جس کی ، بیک مدت سے است کو ضرورت تھی اور ہر جگہ اس کی شدید طلب نمی ہا ایتا کی تعقیق اور قد و بن قانون کا متیجہ بید ہوا کہ افغرادی طور پر فرقادی دینے والے فقہاء و مجتهدین کی آراء غیر معتم ہو جو بالد انسان کی است کی معتم ہو جو بالدی ہو است کی معتم ہوں کہا جاسکتا ہے۔ نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ اسے مملکت سے سرکاری قانون کی حیثیت مل می اورا بھر اسلامی ریاست کی رستوں کے دکام، قاضی حضرات اور مفتیان کرام اس کے مطابق فیصلے کرنے گئے۔ گ

+++



<sup>©</sup> مثالب ابی حتیمة، کردزی: ۲/۱ £ ۶۱ امام ابو حتیفه کی قانونِ تشوینِ اسلامی از ڈاکٹر حمیداللَّه، ص ۴۹

نديم أخذ من المكاكولُ مرت عبارت نيس في مرقر اكن اورواقعات كى رفارياس كى تائيد بولى بيداى ليدعار شلى نعما في مرحوم لكيمة إن: "قيد ك مائل الديم كالمسلطة كي جارى والعام محدولات في ما كالمسلطة كي جارى والعام محدولات في المادوران آب سي اكتساب نيف كيا- " (سيرة العمان ارشلى نعى في م ١٢٠)



'' میں نے اس معاملے پرغور کیا تو اس نتیج پر پہنچا کہ اگر امین اس مجبوری اور ہے کی سے کی طرح میں اور ہے کہ استعال کر کے مزید خلفشار کا ذریعہ فکل ممیا تو فتنے کا خاتر نہیں ہوگا بلکہ إدھراً دھر کے خود خرض لوگ اے استعال کر کے مزید خلفشار کا ذریعہ بنتے رہیں مے۔ میں نے اس سے کسی شم کا عہد و پیان نہیں کیا تھا؟ اس لیے میرے آومیوں نے اسے پکڑ لیا اور ہرا کیے کی کوشش تھی کہ وہ اسے قبل کر کے مرخروئی حاصل کرے۔ پس انہوں نے اسے مار کراہتد، رسول اور خلیفہ کی جماعت کا حق ادا کر دیا۔'' ®

مامون کوامین کے قبل کا بخت مدمہ ہوا۔ وہ طبعی طور پر عفو وور گزر کا عادی تھا۔ وہ نہیں چا ہتا کہ بات اس کے قبل تک پہنچ جائے تاہم اس نے طاہر بن حسین سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہ کی ۔ ®

امين الرشيد كي سياسي غلطيال:

امین الرشید کے آل اور اس کی حکومت کے فاتے کے ساتھ ہی عرب اور عجمی مسلمانوں کے درمیان چھڑی جگ ختم مسلمانوں کے درمیان چھڑی جگ ختم ہوگئی۔ ایمن کا بیا نجام اس کی چند علین فلطیوں کا قدرتی نتیجہ تھا۔ اس نے بلا وجہ اپنے بھائی کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے جواقب کا اندازہ نہ کیا۔ لوگوں کو پہچانے ، عہدے داروں کے چنا و اور انہیں مہمات پر دکرنے میں وہ مسلملی فلطیاں کرتا رہا۔ اس نے فضل بن رہتے کی رائے پراعتا دکر کے جنگ کا آغاز کیا حالا نکہ شخص مطلب پرست اور خورض تھا، اسے عباسیوں کے نفیے نفسان سے کوئی غرض نتھی۔ مون سے خراسان کی حکومت چھیننے کے لیاس نے خورض تھا، اسے عباسیوں کے نفیے نفسان سے کوئی غرض نتھی۔ مون سے خراسان کی حکومت چھیننے کے لیاس نے ملی بن عینی کی جمیع اس خراسان علی بن عینی کی خلاف طاہر بن حسین کے گرد تم مور بندی سے کام نہ لیا بلکہ ان نازک حالات میں بھی تفریح طبع میں منہمک ہو مجھے ۔ بغداد کے دفاع میں اس نے کسی منصوبہ بندی سے کام نہ لیا بلکہ ان نازک حالات میں بھی تفریح طبع میں منہمک رہنے سے شہر کے انتظامات اہتر ہوئے ، جوام کو ما یوی ہوئی اور خوداس کے افسران حریف سے جاملے۔ سلمطنت رو ما:

پارون کی زندگی میں ردمیوں سے معرکے جاری تھے۔ گرامین و مامون کے جھٹڑ ہے کہ دوران جہاد رُک گیا۔
مہمانوں کی خوش شمین تھی کہ اس و وران سلطنت رو ماشد یدسیاسی بحران میں جنتلا ہونے کے باعث کوئی حملہ نہ کرک ورنہ سلمانوں کو سخت نقصان کا اندیشہ تھا گرجس سال ہارون کی وفات ہوئی، اسی سال قیصر روم''نیشکو'' نو ہوں کی حکومت کے بعد دنیا سے رخصت ہوگیا۔ اس کی جگہ اس کے جیٹے نے تخت سنجالا گردو ماہ بعد دہ بھی چل بسا۔ اب اس کا بہنوئی ''مینو کی بین جرجس'' مسند آفتہ ار پر جیفا گرا گیلے سال ہوا ہو میں اسے امراء کی بعناوت کے باعث معزول ہونا پڑااور قیصر لیون تخت نشین ہوا۔ اس اکھاڑ بچھا گرا گیا ڈنے رو ماکومسلمانوں سے چھیڑ چھاڑکا موقع نددیا۔ ®



۱۰۹/۱٤ البداية وانتهاية. ۱۰۹/۱٤

<sup>🗇</sup> العبولمي حيومن غير ١ ٢٤٤/١



<sup>🛈</sup> تازيخ الطيرى: ٨/٨٧٤ تا ١٩٨٨. تحت ١٩٨٨هـ



عبدالله بن هارون محرم ۱۹۸ه تا رجب۲۱۸ه اکتوبر813ء تا اگست833ء

امون الرشيد خلافت عباسيد کا نهايت نامور خليفه تھا۔ اگر چه اس کا دور اقتد ارسيا ک کا ظ سے کوئی خاص انهيت نبيس ہيں؛ کيوں کہ وہ اپنة آباؤا جداد جيسا برا اسياست دالن نہيں تھا، البت علم وادب، فہانت وفطانت، قوت وافظہ اخلاق اعلان بناف اور متنوع فنون ميں مہارت کے لحاظ سے وہ تاریخ کی ایک جیب وغریب شخصیت تھا جس کی مثال عرانوں ميں بہت کم کہیں ملے گی ۔ حافظ کا بيعالم تھا کہ جو چیز ایک بار پڑھ ياس ليتا وہ عمر تجرکے ليے ذہن ميں تعش ہو چی آن تھی ۔ ذکاوت الي تھی کہ غیر محسول قتم کے اشار سے سے بھی بہت دور کی بات حتی طور پر بھے لیتا تھا۔ حقیقت میں امون کی صلاحیتی عم وادب کی بلند پا بیضر مات کے لیے موزوں تھیں نہ کہ سیاست کے لیے مگر تقدیر نے اسے مسلام فاف سے برا بھی یا۔ وہ رہی الاول \* عاد میں پیدا ہوا تھا۔ بیون رات تھی جس میں خلیفہ ہادی کی وفات ہوئی تھی اور امون کی بارون مسند خلافت پر بیشا تھا۔ ق

ابتدائي حالات .....سيرت وقابليت:

مامون کی والدہ مراجل نامی ایک با ندی تھی جواس کی ولا دت کے چندروز بعدم گئی۔اس طرح مامون کو مال کی شفقت نصیب نہ ہوئی۔ <sup>©</sup> پانچ برس کا ہوا تو باپ نے اس کی ذبانت اور ہوشیاری کو بھانیخ ہوئے بڑے برٹ عامون است منطقت نصیب نہ ہوئی۔ <sup>©</sup> پانچ برس کا ہوا تو باپ نے اس کی ذبانت اور ہوشیاری کو بھانیخ ہوئے برٹ سے قرآن مجید سے استعلیم دلوانا شروع کی ۔امام قراَت حضرت کس آئی دلائشہ اس کے استاذ مقرر ہوئے۔ مامون ان سے قرآن مجید برجے لگا۔امام کسائی جائشہ کی عاوت تھی کے سرجھ کا کر بیٹے رہتے۔اگر مامون درست پڑھتا تو خاموش رہتے۔غلطی کرتا تو لگاہ اٹھا کراسے و کھے لیئے۔ مامون مجھ جاتا اور اصلاح کر لیتا۔ایک باردہ یہ آئیت پڑھ دہا تھا:

باً يُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لِلْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (ايمان والواتم وه يول كَتِمْ بُوجُوكر تَغْيِل-) 
امام بكما لُ رَلِكُ فَي اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ





استاد کے جاتے ہی مامون باپ کے یاس پہنچاا در کہا:

'' مرآپ نے میرے استاذ کو بچھ دیے کا وعدہ کیا تھا تواسے پورا سیجے۔''

ر پ سے بیرے میں ہے۔ اور اور معزات کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنے کا کہا تھا۔ میں نے دسینے کا دعرہ کیا ہے۔ ہارون نے کہا:'' ہاں! انہوں نے قراء حضرات کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنے کا کہا تھا۔ میں نے دسینے کا دعرہ کیا تھا۔ کیا نہوں نے تہمیں یاد دلایا ہے؟''

مامون نے کہا:' دنبیں'' پھرسین کاواقعہ سنا کر کہا:''استاذ کی اس آیت پرنگاہ اٹھ جانا بلا ہو نہیں ہوسکتا'' ہارون بچے کی اس ذہانت پرجھوم اٹھا۔ <sup>©</sup>

اس زمانے میں مامون نے قرآن مجید حفظ کیا جو بہت بردی سعادت تھی۔ ®

حفظ قرآن کے بعدامام کِسائی واللئے ہی سے نحو اوب اور علوم عربیت کی تعلیم حاصل کی۔

علامہ یزیدی اس کی اغلاقی تربیت پر مامور تھے۔وہ طبیعت کے سخت بتھے۔ایک بارآ سے تو مامون کو حاضر ہونے میں دیر ہوگئی۔علامہ یزیدی کونا گوار ہوا۔نو کروں سے پوچھا تو وہ ہولے:

" آپ کی عدم موجود کی میں صاحبزاد ہے ہمیں بہت تنگ کیا کرتے ہیں۔ "

کچرد ریس مامون آن پہنچا۔علمہ یزیدی نے دیکھتے ہی سات بید مھنچ تھینچ کر مارے۔مامون رونے لگا۔

اتنے میں خدام نے آواز لگائی: "وزیر مملکت جعفر برکی تشریف لارہے ہیں۔"

مامون جلدی سے آنسو پو چھ کر قالین پر بیٹھ کیا۔ جعفر بر کی نے آکر مامون سے پھھ کپ شپ لگائی اور چلا کیا۔ اس دوران علامہ یزیدی گھبراہٹ کے عالم میں باہر کھڑے رہے۔

جب وزیر چار محیاتو پزیدی نے آکر مامون سے پوچھا:''تم نے وزیر سے میری شکایت تو نہیں لگائی؟'' مامون نے کہا:''استغفرالقد! میں جعفرکو بھلا کیا شکایت کرتا ، میں تو خلیفہ سے بھی پھینیں کہوں گا۔ کیا مجھے معوم نہیں کتعلیم اورا دب سکھانے میں میرائی فائدہ ہے۔''<sup>©</sup>

مامون کے ادب کابیدواقعہ بھی قابل ذکرہے کہ ایک بارز بیدہ خانون اور ہارون میں این اور مامون کی قابلیت کے بارے میں مجٹ ہوگئی۔ ہارون مامون کی تعریف کرر ہاتھا اورز بیدہ اپنے بیٹے امین کی۔

آخر ہارون نے آز مائش کے لیے ایک غلام کو بلوایا اور تھم دیا کہ امین اور مامون کے پاس باری باری جا وَاور پوچھو، ''اگر خلیفہ و فات یا سکتے اور آپ کوخلافت ملی تو ہم جا شاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟''

غلام نے پہلے امین سے جاکر بیسوال کیا۔اس نے معصومیت سے کہا کہ اتنی اتنی جا گیریں اور دولت تہیں دے دول گا۔اب غلام نے جاکر یمی سوال مامون سے کیا۔ مامون نے قلمدان اٹھا کرغلام کے مند پردے مارااور کہا: '' بےادب!امیرالمؤمنین نہ ہوئے تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ان پر فدانہ ہوجا کیں گے۔''

🕜 تاريخ الخلفاء، ص ٢٣١

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلقاء، ص ۲۳۰، ۲۲۹



المخار من توادر الاخبار للإبياري، ص ٢٣٠٢٢، ط دار كنان بغداد

منام نے آگر ہاردن اور زبیدہ کودونوں شنرادوں کے جوابات سنائے جس سے ثابت ہوگیا کہ ہامون ادب و المان اور نم وذکاوت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ <sup>©</sup> المان اور نم وذکاوت میں کہیں بڑھ کر ہے۔

اظال اور است بھی ، جاج اعور ، عباد بن عوام اور پوسف بن عطیہ وَبُائِنَهُ جِسے محد ثین سے اس نے حدیث پر احمی تھی۔
ابر معاویہ بھی ، جاج اعور ، عباد بن عوام اور نوسف بن عطیہ وَبُائِنَهُ جِسے محد ثین سے اس نے حدیث پر احمی تھے۔
اران الرشید کے دور کے سب سے بوے محدث اور فقید امام مالک روائنی تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ ہارون کی اران الرشید کے دو بغداد تھر بیف او مُنی اور شیرا دول کو اپنی شہرہ آفاق کمآب موطا پر عمادیں۔ امام مالک روائنی نے معذرت کی اور جواب میں کہلوایا: '' بیٹم آپ کے گھر سے چلا ہے۔ اگر آپ ہی اس کی عزش نہ کریں می تو کون کر ہے گا۔'' میں کہد مدید بید حاضر ہوا اور شیرا دول کو امام مالک روائنی سے موطا پر عموائی۔ محل علام میں کہ خوط تھا۔ گی رون اس کے بعد مدید میں مون نے امام مالک سے موطا پڑھی تھی وہ ایک زمانے تک مصر کے کشب خانے میں محفوظ تھا۔ گی مدید میں اس کی مہارت کا اندازہ اس واقع سے لگا سے کہ ایک بارایک محفی اس کی خدمت میں آیا اور را میں قرب حاصل کرنے کے لیے کہا: ''میں محدث ہوں اور عمر اس فی میں میں کی خدمت میں آیا اور را میں قرب حاصل کرنے کے لیے کہا: ''میں محدث ہوں اور عمر اس فی میں میں کی خدمت میں آیا اور را میں قرب حاصل کرنے کے لیے کہا: '' میں محدث ہوں اور عمر اس فی میں کھی وہ کے۔''

''مون نے ایک مسئلہ پیش کر کے اس سے متعلقہ احادیث کے بارے میں پوچھاتو وہ ایک حدیث بھی نہ سنا سکا۔ اب، مون نے اس مسئلے پر اُسناد سمیت کئی حدیثیں سناویں۔ پھراس سے ایک دوسرے مسئلے پر حدیث پوچھی۔وہ چپ رہا۔ امون نے اس بارے میں بھی سند سمیت کئی حدیثیں سناڈ الیس۔ پھر کہا:

' "لوگ تلن دن حدیث پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ محدث ہو گئے۔ چلواس کو تین درہم دے ہی دو۔''<sup>©</sup> ایک ہارایک عورت نے آگر شکایت کی کہ میرا بھائی چھسواشر فیاں چھوڑ کرمراہے گر مجھے در ثاء نے صرف ایک

الرفي دي ہے۔ مون نے ايك ليح ميں حسب لكا ليا اور كها:

"اگر میرااندازه درست ہے توشر عاتمهارے حصے میں ایک بی آتی ہے۔"

ماضرین جیران ره محته علماء نه چها: د امیرالمؤمنین اوه کس طرح؟''

امون نے کہا:''مرحوم کی دو بیٹیاں ہوں گی۔''

عورت نے اثبات میں جواب دیا تو ما مون نے کہا:'' دوٹلٹ لیعنی چارسوا شرفیاں انہیں ملی ہوں گی۔''

مرکها ''مال بھی زندہ ہوگی ۔''عورت نے اقرار کیا تو مامون بولا :'' چھٹا حصہ یعنی سواشر فیاں اے ل کئیں ۔''

مجر پوچھا''اس کی بیوی بھی ہوگی ۔''عورت نے کہا:'' جی ہاں۔''

امون بولا: " توباقی سوائشر فیوں کا آٹھواں حصہ یعنی ۵ے، اسے ملا۔ اب سی بنا کہ کیا تیرے بارہ بھائی ہیں۔ " مورت بولی: " جی باں ۔ " مامون نے کہا: " دود داشر فیاں انہیں ملیں ۔ تو تیرے لیے باتی ایک ہی رہ گئی۔ "®



D اللوازي في اللوازي لابن عديم، ص ٨٣، ط دار الهداية

<sup>©</sup> المامول البياني المعالى، ص ١٧ / ١٨ ، يحواله الحكم والآداب للياقوت المستعصمي، ص ٧١

<sup>🕏</sup> تاويخ العلفاء: تلسيوطي، ص ٢٩٧ ط نزاد

ق تاريخ الحلفاء، ص ٢٣١؛ البداية والبهاية اسنة ٢١٨هـ.

<sup>0</sup> تاريخ التعلقاء عص ٢٤٧

قرآن مجید کی تلاوت کا بہت ثا کُل تھا، بعض اوقات ماہِ رمضان میں روزاندایک ختم کرتا تھا۔علامہ سیوطی والنے کہتے ہیں کہ خلف نے بنوعہاس میں اس سے بڑا عالم فاضل مختص اور کوئی نہیں گزرا۔ مامون نے عالم اسلام میں مردّجہ سارے علوم وفنون میں مہارت حاصل کی تحرشعروا دب اور تاریخ اس کی ولچیسی کا خاص محور ہتھے۔ <sup>®</sup> خلافت کا آغاز اور خاندان مہل کا تسلط:

مامون کی خلافت کا آغاز ایمن کے تل کے بعد ۲۶ محرم ۱۹۸ ھے کوہوا۔ مگر دراصل ہیں، مون کی نہیں اس کے وزرِ لفن بن سہل کی حکومت تھی فضل کا بھائی حسن بھی حکومت میں برابر کا شریک تھا۔ فضل کی ولا دت ہم ۱۵ ھے میں ہوئی تھی اور حسن کی ۱۶۶ ھے میں۔ان کا باپ سہل مجوی تھا اور بیدونوں بھائی بھی جوانی تک اسی ند ہب پر کا ربند تھے۔

مامون ابھی بچے تھا کہ ہارون الرشید کواس کے لیے ایک خدمت گاری ضرورت پیش آئی۔ جعفر برکی نے ففل بن سہل کو فیش کر دیا۔ ہارون نے ویکھنے بھالنے کے لیے اسے پاس بوایا۔ فضل بن سہل ہارون کے سامنے پہنچ کر کانپ سیار ہون نے وجہ پوچھی تو بولا: '' امیر المؤمنین! غلام کی خوش بختی ہی ہے کہ اس کا دل آقا کی بیبت سے بھر جائے۔'' ہارون اس جواب سے خوش ہو اور اسے مامون کی خدمت سیر دکر دی۔ بہت جلد اس نے مامون کا دل جیت لیا۔ مواجہ میں جب مامون بیں سال کا تھا، فضل بن سہل نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور شیعہ نہ ہم اختیار کرلیا۔ اس وقت فضل بن سہل ۲۳ سال کا تھا۔ اب وہ مامون کا مزید مقرب بن گیا۔ ہارون کی وفات کے بعد اس نے مامون کو بوری طرح اپنی مقل بیں سیال ۲۳ سال کا تھا۔ اب وہ مامون کا مزید مقرب بن گیا۔ ہارون کی وفات کے بعد اس نے مامون کو بوری طرح اپنی مقل میں سیال ۳۷ سال کا تھا۔ اب وہ مامون کا مزید مقرب بن گیا۔ ہارون کی وفات کے بعد اس نے مامون کو بوری طرح اپنی میں سیالیا۔ ®

حقیقت بیب که برا مکه بارون الرشید کواس طرح رام نہیں کرسکے متھے جس قد رفضل بن سہل نے مامون کو غیرمر کی حصار میں لے رکھا تھا۔ ہارون ہر طرف کی خبر رکھتا اور اپنے فیصلے خو دکرتا تھا۔ جبکہ مامون کوامور سیاست سے بس رک تعلق تھا۔ حکومت کا کرتا وحرتا فضل بن سہل ہی تھا۔ اے'' ذوالریاستین'' کا خطاب ملا تھا یعنی صاحب قلم وسیف۔ دوسر کے نفطوں میں امور در باروسیاست سے لے کرافواج کانظم ونسق سب اس کے ہاتھ میں تھا۔

مامون کے ظیفہ بنے کے بعد بھی ففل بن بہل نے اسے بغداد جانے سے بازر کھا؛ کیوں کہ بغدادیں بنوع الواد و گرع ب امراء بحوی سل کے ایک شیعہ کوا مور حکومت پر ہرگز مسلط ندر ہنے دیتے۔ البتہ خراسان میں جہال سب مجل سے ففل بن بہل کو پوری آزادی عاصل تھی۔ چنا نچہ مامون ففل بن بہل کی تجویز کے مطابق بغداد فتح کر کے بھی وہاں نہ کیا بلکہ خراسان کے مرکز 'مرکز و' 'بی میں رہا۔ اس کے بعد فضل بن بہل نے اپنی بالا دستی کے لیے مامون کے مامن کے جرنیاوں کو امور حکومت سے باہر کرنے کی تک ودوشروع کردی؛ کیوں کہ وہ مملکت کی اصل صور سے ال مامون کے مائے لاکرانے فضل بن بہل کے حال سے باہر کا سکتے تھے۔

فضل بن بهل نے سیلے مامون کوطا ہر بن حسین کےخلاف اکسانا شروع کیا۔ اس نے مامون کو یا دولا یا کہ طا ہر کو

🕏 الاعلام زرتحلي. ٥/١٤٩ وليات الاعيان: ١/٤

🛈 تاريخ الخلقاء، ٢٧٦

الن کامرنی ترفیاری کا تھم دیا گیا تھانہ کہ آل کا ۔اس وقت مامون نے بیشکایت اَن کی کردی تکراس نے بیضرور محسوں الن کامرنی تربی عہدے پرنہیں رہنا جا ہیں۔ چنا نچہاس نے طاہر بن حسین کو تھم لکھودیا کہ وہ بغدا واور عراق و کہا کہ طاہر کو مرز کے سی عہدے پرنہیں رہنا جا ہیں۔ چنا نچہاس نے طاہر بن محسون کو تھم لکھودیا کہور گئے جالا جائے اور منظون دیمانی قب منظون میں منظون میں منظون میں منظون کے سرحدی طور پرایک عضو الجزیرا کا نظام سنجا ہے۔ طاہر بن حسین کی سخت دل فلکنی ہوئی تکر وہ تھم کی تھیل میں رقبہ چلا گیا اور عملی طور پرایک عضو الجزیرا کا نظام سنجا ہے۔

معل بن ہیں۔ حن بن ہل نے بغداد پہنچ کر اپنا عہدہ سنبال لیا۔ یوں میدونوں فاری نژاد بھائی عالم اسلام کے سیای امور پر دن مرح عادی ہو محے اور مامون کومبرہ بنا کر استعمال کرتے رہے۔ <sup>©</sup> پری لمرح عادی ہو محے اور مامون کومبرہ بنا کر استعمال کرتے رہے۔

0 فينايدوالهاية: ١٠٩/١٤





شام کے باغیوں کی سرکونی:

سما ہے ہا ۔ وں سرر ب اور ہے۔ اولادے ایک رئیس ابو تمیطر سفیانی نے بغاوت کرے دِمُن سمین المشید کے دور میں بزید بن معاویہ کی اولادے ایک رئیس ابو تمیطر سفیانی نے بغاوت کرے دِمُن سمیت شام کے فاصے علاقے پر قبضہ کر میا تھا۔ امین اپنی کمزوری اور لا پرواہی کے باعث اس کا تسلط ختم نہ کر سکا تمر مامون کے خت نشین ہوتے ہی حالات بدل محے ۔ امون کے وفا دار ایک عرب امیر ابن تنہ س کلا بی نے قبائل کو جمع کر کے مغیالی کو مار بھا یا اور بوں شام دو ہارہ خلافت عباسیہ بیں شامل ہوگیا۔ 

© مار بھا یا اور بوں شام دو ہارہ خلافت عباسیہ بیں شامل ہوگیا۔

سادات كى بغاوتين:

سادات بنوہاشم میں سے بہت سوں نے عباسیول کی حکومت کودل سے قبول نہیں کیا تھا۔اُ دھر مامون کی بغداد میں عدم موجودگی اورا نظائی امور پرشن بن بہل جیے شیعہ کی بالا دی سے بعض ہیں بن بن قاطمہ کوخیال ہوا کہ دو حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔اس ماحول سے ایک عرب سردار''ابوالسّر ایا'' نے فائدہ اٹھایا۔اس کا اصل نام'' مَرِ تی بن منعور شیبانی'' تھا۔ پہلے وہ فوج میں تھا، پھر بوٹ مار کرنے لگا اور ڈاکو بن گیا۔کوفہ اب اہل تشیع کا گڑھ بن چیکا تھا۔ وہاں ایک فطمی بزرگ مجمد بن ابرا ہیم جو''ابن طہا طبا'' کے لقب سے مشہور شے ،اچھ خاصا صلقہ رکھتے تھے۔مؤرخین کے مطابق بہد حضرت حسن وہا تی تھے۔مؤرخین کے مطابق بہد حضرت حسن وہا تی تھے۔

ابوائشر ایانے خردن کی ایک منظم سازش تیاری۔اس نے ابن طباط باکا عقاد جیتا اور الرصا من آل محمد "
اور نفاذ کتاب وسنت کا نعرہ بلند کر کے بیک وقت کئی مقامات پر بغاوت کرادی۔ برجگدا لگ الگ سادات کو استعال کی اور ابن طباط باکواس پوری تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے متعادف کرایا۔ دس جمادی الآخرہ ۱۹۹ ھے کو خروج کا اعلان بوا، شیعول نے ابن طباط باکی بیعت کر کے کوفہ پر قبضہ کر بیا۔ بنوع باس کے مکانات جلاد ہے گئے۔ان کے کھیت اور باغات تباہ کر دیے گئے۔ون میں ان کی نیابت کے طور پر متعدد سادات کو کھڑا کیا گیا۔ بول عراق اور فارس باغات تباہ کر دیے ویک مراق در ہے گئے۔

۲۹ جہ دی الآخرہ کو بغداد سے دس ہزار مرکاری سپائی کوفہ پنچے گر ابوالٹر ایا انہیں شکست دینے میں کامیاب رہا۔ چونکہ ابن طباطبا کی موجودگی میں ابوالٹر ایا اپنی ہوئی افتد ار پوری نہیں کرسکتا تھا؛ اس لیے نتح کے فور آبعداس نے زہر دے کرابن طباطبا کا خاتمہ کردیا اور برائے نام روحانی قیادت کے لیے ایک نابالغ اور کے محمہ بن محمہ کو آگے کرکے

🛈 العبرقي خير س غير ۲۵٦/۱



ال کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔مشہورتھا کہ بیاڑ کا حضرت زین العابدین کا پر بیوتا ہے۔اس کی آڑیں ال حال کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔مشہورتھا کہ بیاڑ کا حضرت زین العابدین کا پر بیوتا ہے۔اس کی آڑیں ال جارت میں ہوتا ہے۔ اس کی آثریں اور ہوئی تیزی سے واسط اور مدائن پر قبضہ کر کے عراق میں اپنا سکہ جاری کرادیا۔ اینرایادی کرنے کاسر براہ بن کیا اور ہوئی تیزی سے واسط اور مدائن پر قبضہ کر کے عراق میں اپنا سکہ جاری کرادیا۔ اینرایادی کرنے ہے۔ اس حسین افطس اور دوران براہ اور مرائن سے مصرف ۔۔ ۔ ۔۔ بران باسلہ جاری ارادیا۔ از ایار مار بھتے: ایک حسین افطس اور دوسرا زیدُ النار۔مؤرفین کے مطابق زیدُ النار مفرت جعفر مبادق کا سے دونا کہ جھے: ایک بافي الأسر حفرت زين العابدين كاپر يوتا - (والنداعلم) بافي الاسبن

یں ں رہے۔ بوں کا سے کہ اس کے تحت نشین ہوتے ہی میکدم اٹھ کھڑی ہوئی، اس کھاظ سے سابقہ تمام تحریکوں سے مادیوں کا میریک سے م موہرں ہے رہ معربیں ہے کہ اللہ میں علم عمل اور ورع وتقویٰ میں مشہور تنصے۔ان کاسا دات اور سیجے العقیدہ ہونا مذبی کی سابقہ تحریکوں سے سنٹر قائدین علم عمل اور ورع وتقویٰ میں مشہور تنصے۔ان کاسا دات اور سیجے العقیدہ ہونا علی از الماری ا مرر النامي ملے جلے تھے مگر مامون کے دور سے شروع ہونے والی سادات کی تحریکیں جو اگلی صدی میں بھی النامی وردانسی ملے جلے ر المتعاد من المتعاد المراد المركز ا روہ ابھن کے بارے میں کسی راوی نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ان میں سے بعض کا کردار فتیج تھا۔ بعض کے ے میں بدعقیدگی کا شبہمی ہوتا ہے۔ان کی اکثریت نے جہال بھی قبضہ کیا وہاں انتقامی کارروائیوں میں کوئی کسر ۔ الم چودی ان کے مدیوں میں بردی تعدا در دافض کی تھی ۔ صاف محسوں ہوتا ہے کدان کے نز دیک عامة المسلمین کے ان دہاں بے قیمت تھی جیسا کدروافض کاعقیدہ ہے؟ اس لیے ہرجگہ بےقصوراوگوں کو بے دریخ ظلم وستم کا نشانہ بنایا م فن دومری صدی جری کے اختیام اور تیسری صدی ہجری کے آغاز سے سادات کی طرف منسوب تحریکیں الله كي تقول مين أكر سخت يرتشد درنگ اختيار كر چكي تحيين - ان مين ادرعام باغيون مين كوئي فرق نهين ر با بلكه فتنه و ندا في ريهام باغيون سے برور سكتے ..

نیدُ النادنے بھرہ میں بنوعیاس اور ان سے تعلق رکھنے والوں کے گھر وں کو بے دریغ نذر آتش کرا دیا۔ آگ نگانے  $^{\odot}$  الأردائيان آئي کثرت ہے کیس کہ نام ہی'' زیدُ النار'' پر گیا۔

الم كه داول بعدم كارى افواج بَر فَهُمَه بن أعبَين كى قيادت مين أن يبنجين ــ ١١محرم ٢٠٠ هاكو بَر فَهُمَه في كوف برلشكر گی کے ابوائر ایا اوراس کے گروہ کو بھا گئے پر مجبور کردیا تھا۔اس کے بعد تعاقب کرے ابوائر ایا اور تحریک سے المنظام بیشوا محمد من محمد کو مکر لیا گیا۔ ابوالسر ایا کوحسن بن مبل کے یاس لایا گیاجس نے اس کاسرقلم کرادیا اورجسم کے ار الرك الم المرك الله المرافع الله المرافع الله المرافع المر

﴿ الْمُعَالِمَةُ وَالْتَهَالِيَةُ - £ 1 { \$ / 1 \$

🕑 البداية والنهاية: ١١٤/١٤



اور حفزت علی رضار اللغے کے پاس بھیج دیا جوزیدُ النارے استے ناراض تھے کہ عمر کھراس ہے بات چیت ندگ۔

اس نے بل تحریک کا ایک واعی حسین افطنس رضائے کی جھری دعوت لے کرجے کے موسم میں مکہ بڑنی چکا تھا۔ عمالی امرا وخوف کے مارے ججاز چھوڑ کرچلے گئے تھے اور جج کے مناسک کی امام کے بغیراوا کیے مجئے تھے۔ حسین افطنس نے مرا وخوف کے مارے جازچھوڑ کرچلے گئے تھے اور جج کے مناسک کی امام کے بغیراوا کیے مجئے تھے۔ حسین افطنس نے محمد الحرام میں جا کرکہا:

" ہم کدبکو بنوعباس کی فلاظت سے پاک کریں مے۔"

یہ کہ کرکھیے ہے بیتی غلاف اتار لیے اورا سے ایک سادہ زردغلاف پہنا دیا جس پرابوالٹر ایا کا نام کڑھا ہوا تھا۔ ابن الطکس نے آگے جو پچھو کیا اس سے صاف لگتا ہے کہ کھید کا غلاف بدلنا بھی لوٹ مار کا بیک بہانہ تھا۔ اس نے کھید کے خزانے اور وقف اموال کو بھی لوٹ لیا۔ کعید میں بیشز اند مدت دراز سے محفوظ چلا آتا تھا۔ انعکس نے کہا:

'' کعبہ کواس کی کیا ضرورت ہم اس سے اپن جنگ میں مدولیں ہے۔'' اس کے بعد سے کعبہ کے لیے خزاندر کھنے کی روایت ختم ہوگئ۔

افطس نے مبحد الحرام کے کونے کونے کی الاتی لی بھن جگہوں پر بنوعماس کے خزانے مدفون تھے۔ کھدائی کرکے انہیں نکلوایا۔ پھر حرم کے سنونوں پر چڑھائے مجھے سونے کو کھرچ کھرچ کرا تارلنا۔ پھر مبحد کی کھڑکیاں اور جالیاں اکھاڑکر اونے پونے فروفت کردیں۔ جولوگ ہاتھ لکے انہیں مار پیٹ کران کے مال ودولت پر قبضہ کرلیا۔ لوگ یہ طوفان برتیزی دیکھ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ مجھے۔ ©

خدشہ تھا کہ کہیں اب مدینة الرسول کا یہی حال نہ ہو۔ مگر اس دور ان عراق سے خبر آئی کہ امون کے جرنیل مُرخَمُه بن اَعَیْن نے ابوالشر ایا کو فکست دے دی ہے اور اس کے جھے کا قلع قع ہوگیا ہے۔

حسین افطس کو جب بیاطلاع ملی تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے فورا کمہ میں مقیم محمہ بن جعفرالصادق کے پاک حاضری دی۔ وہ اپنے دور کے عالم فاضل آ وی ورمحدث تھے۔ حسین افطس نے انہیں ورغلایا کہ ابوالٹر ایا کے آل اور محمہ بن محمدی محمد بن محمد میں اور اس تحریک کے بنا ایک از کار کیا مگر پھر اپنے بیٹے میں کے اصرار پر بیعت لے اور اس تحریک کے نے ایمر بن محمد میں اور اس تحریک کے نے ایمر بن محمد میں اور اس تحریک کے نے ایمر بن محمد میں اور اس تحریک کے دیے اس اور بورتوں اور بجول تک کے عرب کے ایک کے عرب کے ایک کے مزت میں کو فارند دی ہو اور دھم مجایا کہ مورتوں اور بجول تک کے عرب کے مورتوں اور بجول تک کے عرب محمد کی عرب محمد میں دواور دھم مجایا کہ مورتوں اور بجول تک

ں رہے رویدر ں کو یہ وہ کا ہوں کے لیے عمالی فوج آئی۔ مکہ میں مدمی امامت محمد بن جعفر صادق نے معالیٰ اس دوران باخیوں کی سرکوبی کے لیے عمالی فوج آئی۔ مکہ میں مدمی امامت محمد بن جعفر مسادق نے معالیٰ جابی۔انیس مجھوڑ دیا ممیا مگر انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے جمینہ میں دوہارہ ایک جنتھا جمع کرلیا اور مدینہ پر تبعنہ

البداية والنهاية. ١٩٣٠،١١ البداية والنهاية.

510

تاریخ ابن خلدون: ۱/۱ ، ۱۵ ، مقدمة ؛ البدایة والنهایة ۱۱۳۰۱ ۱۱۳۰۱ شید مورثین کوکل اس کا اعتراف به واحد مال الکعبة ﴿عمدة الطالب: ۳۲۸/۱)

ر خل کوشش کی بنا ہم انہیں فکست ہوئی اوراز ائی میں ان کی ایک آئیصف لیع ہوگئ ۔ گرفتار ہوئے تو معذرت کرتے رخل کوشش کی بنا ہم انہیں فلمون کی موت کی جھوٹی خبر دی گئی تھی ؛ اس لیے خروج پر آبادہ ہوا۔'' پر نے کہا:'' جھے امیر المؤسنین مامون کی موت کی جھوٹی خبر دی گئی تھی ؛ اس لیے خروج پر آبادہ ہوا۔''

المراح ا

مُرْثُمُه بن أعكن كاقتل:

ام اور میں بن وتوں کی بیلرجس تیزی سے اُٹھی تھی اسے و کیھتے ہوئے لگنا تھا کہ دولتِ عباسیہ چندونوں کی مہمان عمران کے بران میں برولت دوسال کے اندرا ندراس کے شعلے بجھادیے مجے۔ایک برولت دوسال کے اندرا ندراس کے شعلے بجھادیے مجے۔ایک برف توبہ بات شک وشیعے سے بالاتر ہے کہ اس مہم کی کا میابی میں سب سے بڑا کردار مُرحَمَّم بن اُنٹین کا تھا۔دوسری



<sup>🛈</sup> تاريخ بن خلتون ٣٠٥/٣٠ ، ٣٠٦ الكامل في التاريخ: سنة ٢٠٤هـ 💮 البداية والنهاية: ٢١٥/١٤ ، ٢٦١

الا مامون کے دور کی ان ترکی کے سے بعض قائدین کے تعسل شک ہوتا ہے کہ انہوں نے مردات ہوئے کا جموعا دھوی نہ کیا ہوئا ہم ان کا نسب بعلی ہونے کا کوئی اس خور کی شک نہیں کہ زید النار نے بھرہ میں ہسین اخلس نے کی ٹیوٹ ٹیل طراس دور کے سب مؤرضین نے ان باغیوں کوؤ بھی یا علوی ہی ونا ہے۔ تا ہم اس میں کوئی شک ٹیس کہ زید النار نے بھرہ میں ہسین اخلس نے کھی اداراد اس کی شن سے بہت جیدے۔

فرون کی اس کی امریس شریک قائدین کے انساب مؤرجین نے یوں بیان کیے ہیں:

<sup>●</sup> قریک کے پہیم مربراہ این طباطب فحرہ بن براہیم ، بن ساعیل ، بن ابراہیم ، بن حسن ، بن حسن ، بن بی من الجامال ب

المرسار بداد محر، بن محر، بن زيد، برعلى زين العابدين، بن مسين، بن على ، بن الي ها ب

٩ تبرب/ براه محمر، بن جعفر، بن محمر، بن على زين العابدين، بن حسين ، بن على ، بن الي طاب

<sup>#</sup> الب بريماه مجاز هسين انطس ، بن جسن ، بن على ، بن على زين العابدين ، بن حسين بن على ، بن الي ها سب

**<sup>6</sup>**ا كېسر پراه عراق د بيدالنار ، بن مړى كاظم ، بن جعفر مساد ق ، بن نيمه به قر ، بن على د ين استايد ين د بن حسين بن على ، بن اب هالب

<sup>0</sup> من شریع در آلامت ایرامیم جزار بن موی کاظم ، بن جعفره دق ، بن جمر با قر ، بن علی زین العابدین ، بن حسین بن علی ، بن ابی طالب

الم المراد المراعد في المراجم بروار كفرز ند جعفر

الم المرابع على المامت: عبد الرحمن ، بن احمد ، بن عبد الله ، بن محمد ، بن عمر ، بن على ، ابن الي طامب

فضل بن مہل کو ہر تھکہ کی آمد کی خبر ملی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔اس نے دربار میں ہم تھکہ کی حاضری سے پہلے ہی مامون کو یہ کہہ کر ہم قمکہ ہے سخت بدخلن کر دیا کہ باغی اس کی شہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بات اگر چہزین حقائق کے بالکل خلاف تھی مگر مامون کوفضل بن مہل پر اتنا بحروسہ تھا کہ اس نے کوئی شوت ما تھے بغیراس پر یقین کر لیا۔

ادھر ہم تھکہ کو اندازہ تھا کہ فضل بن مہل اس کا راستہ رو کنے کی کوشش کرے گا ؛ اس لیے وہ نقارے اور طبل بجاتا ہوا شہر میں واضل ہوا تا کہ مامون کواس کی آمد کی اطلاع مل جائے اور وہ فوراً اسے دربار میں بلوا لے۔

جب مامون نے نقاروں کی آواز س کر ہو چھا: 'اس دھوم دھام سے بیکون آرہا ہے؟'' تو فضل بن بہل کے مقرر کردہ کارندوں نے کہا: ''بیہ بَر شُمّہ ہے جونوج لیے گرجتا چکتا آرہا ہے؟'' مامون مزید شتعل ہو گیا۔ بَر شَمْه نے دربار میں حاضری دی تو مامون نے سے صفائی کا موقع دیے بغیر کہا: دو شہی نے کوفہ میں علو یوں کو سرکش کا موقع دیا۔ ابوالٹر ایا کو بھی شہی نے برا دیجنتہ کیا۔''

سے کہہ کراس نے ہَر قَمُنہ کوجیل میں ڈال دیا۔ پچھ ہی دنوں بعد فضل بن کہل نے مامون کو بتائے بغیرا سے جیل ہی میں ممل کرادیا۔ <sup>©</sup>

مامون کا بیطرزعمل ثابت کرتا ہے کہ وہ نہایت زیرک اور ذیبین ہونے کے باجود سیاس سوجھ یو جھ میں کمزور تھا۔ مَر ثُمَه مامون کا سب سے بردا مددگار تھا۔ اسے قتل کرا کے مامون نے خود اپنے پاؤں پرکلہاڑی ماری تھی۔ اگر مامون کانوں کا کچے نہ ہوتا توکسی حتی فیصلے سے پہلے مَر حَمَّہ کا مدعا ضرور من لیتا۔

مامون كى عدم موجودگى مين بغدادكا حال:

مامون کی بغداد سے غیرحاضری مسلسل بدامنی کا باعث بن رہی تھی مرفضل برادران نے اسے بالکل بے خبرر کھ ہوا تھا۔ ادھرا ۲۰ ھ میں بغدادا کیک نے فتنے کا سامنا کرر ہاتھا۔ وزیرِ بغداد حسن بن سہل اس وقت یہاں موجود نہ تھا۔ بدانتظامی عروج پڑتی نے غنڈوں،اورلئیروں نے عوام کی زندگی اجیران کردی تھی۔

کئی ماہ اس طرح گزرے اور کہیں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔عوام نے مامون سے ماہیں ہوکراس کے چیامنصور بن

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٩٥٤



مبدی کو خیفہ بنانے کی کوشش کی، اس نے تکارکیا تا ہم عوام کا مسلسل اصرار و کھے کروہ نائب السلطنت بننے پرآ مادہ مبدی کو خیفہ بنانے کی کوشش کی، اس نے تکارکیا تا ہم عوام نے خامد در یوش اور مہل بن سلامہ منامی دوحوصلہ مند ہوئیا۔ اس دوران رہزنوں ور ڈاکوؤں کی سرکو بی کے لیے عوام نے خامد در یوش اور مہل بن سلام کروہ بنا کر مجرموں کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک مشہور محدث نصر بن مالک نے بھی افزاد کی مسلم کروہ بنا کر مجرموں کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک مشہور محدث نصر بن مالک نے بھی اوران کے اس منام کر نے میں اہم کر دارادا کیا۔ بیاضی انتظامیہ اس وقت تک برقر ار رہی جب تک وزیر اور نے منام کر بغداد واپس ند آیا۔ اس کے آئے کے بعد انتظامی امور بحال ہو گئے۔ منصور بن بغداد منابی حام حالات کو معمول پرآتاد کھے کرخاموش ہو گئے۔ آ

مهده المالية على و ما عهدى كا فيصله - عباسيول كارة عمل اور مامون كاسفرِ بغداد: على رضار اللغية كي و ماعهدي كا فيصله - عباسيول كارة عمل اور مامون كاسفرِ بغداد:

اں دوران ، مون الرشید نے جوملی حالت کی ابتری سے بے خبر مروجیں عوم وفنون کی باریک گھیاں سلجھانے میں معروف تھا، ایک عجیب ترین فیصلہ کیا۔ اس نے سلے کیا کہ عباکی خاندان اپنے ہاتھ سے خلافت عویوں کے سپر د کر رہے۔ اس نے بورے عالم اسلام میں بنوعباس کی مردم شاری کرائی اور پھران سب کواپنے ہاں مرکو کیا۔ میں سام بزار افران تھے۔ مامون جا ہتا تھا کہ ان کی موجودگی میں مسئلہ خلافت علی کردیا جائے۔

نی صدی ہجری کے آغاز میں مامون نے حضرت علی رضابن موکیٰ کاظم رائٹ کوجو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے ۔ وروہیں دریں و تدریس میں مشغول تھے،اپنے پاس خراسان بلوا کران کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔

ما مون کا کہنا تھا کہاں وقت بنوباشم میں علم وقہم ، زہدوتقوئی اور حسب ونسب کے لحاظ سے ان سے افضل کوئی نہیں ؛ لہٰد وہی حکومت کے اصل حق دار بیں۔ سماتھ ہی اس نے عباسیوں کا شعار پینی سیاہ لب سمنوع قرار دے دیا اور علویوں کے شعارُ کو پورے عالم اسلام میں سرکاری طور پر رائج کرنے کا تھم جری کر دیا۔ <sup>®</sup>

تاریخ کے طامب علم کو پہاں ہوی جیرت ہوتی ہے کہ مامون نے اچا تک یہ فیصلہ کیسے کرلیا۔اس بارے میں عام مؤخین کا کہنا ہے کہ مامون الرشید ساوات سے بڑی محبت کرتا تھا؛اس لیے وہ ان کی مسلسل بعاوتوں کو معاف کرتا چاہ گیاور دشنی کا بدلدانعام واکرام سے دیااوراس لیے اس نے اقتد ارساوات کو دینا تبول کرلیا؛ کیوں کہ اس کے خیال ٹی کھینچا تانی کا خاتمہ اس طرح ممکن تھا کہ عماس اقتد ارسے ازخو دوست بردار ہوجائے۔

ہمیں مامون کے ان ربحانات یا اس کی نیک نیمی سے انکارنہیں ،گر ہمارا اُندازہ ہے کہ مامون سے یہ فیصلہ کرانے میں ہمر ہمارا اُندازہ ہے کہ مامون سے یہ فیصلہ کرانے میں ہم ترین کر داراس کے شیعہ وزیر فضل بن ہمل کا تھا۔ اس دور میں مامون اس نا ہجار کی ہررائے کو تکمیس بند کر کے مان باتھا۔ کوئی بعید نہیں کہ جب فضل نے علویوں کی حالیہ بغاوتوں کو (جن کے پس پردہ ہمیں اس کا ہاتھ محسوس ہوتا کا اور علویوں کا جن کے داہ بھی گی راہ بھی گی ہو۔ کی ایک مون کو ازخودا قد اربی علویوں کاحت مان لینے کی راہ بھی گی ہو۔



<sup>©</sup> ليديةوالهاية ١١٨/١٤، ٣١٠،

<sup>©</sup> المالية والنهاية ١٩٧/١٤، ١١٩ ؛ تاريح بعداد ١٣٥/١٩ سرحمة على رضاء طالعلمية

وجوہ جو بھی ہوں، حالات نے بہت جلد ابت کردیا کہ مامون نے یہ فیصلہ عالم اسلام کے معروض حالات کو مامون نے یہ فیصلہ عالم اسلام کے معروض حالات کو منظم کے منظم ہوتا تو وہ جان لیتا کہ یہ فیصلہ نا فذہونے والانہیں۔اوراگراہے جرا نافذ کیا گیا تو اس سے اتفاق واتحاد کی جگہ افتراق کے نئے درواز کے مل جسمیں گے؛ کیوں کہ اقراق تو عباک اسے مائے والے نہ تھے، دوسرے علو بول میں بھی اقتد ار کے خواہش مندمتعدد افراد علی رضان النئے پرخودکوتر جے دیتے تھے۔

آخروی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ عباسیوں سے مرکز بغداد میں امراء کی اکثریت نے یہ فیصلہ مستر دکردیا۔ اس کی ایک وجہ بیتھی کہ وہ بَر ثَمَنہ کے قبل کی وجہ سے شتعل تھے۔ دوسری وجہ بیتھی کہ عباسی امراء کوعویوں کی ماتحتی پسند نتھی۔ تیسری اورسب سے اہم وجہ بیتھی کہ فضل بن سبل شیعی کی بالا دستی انہیں بالکل گوارانہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ علویوں کے نام فضل بن سبل حکومہ کرے گا! اس لیے دہ بر ملا کہتے تھے کہ ہم ایک مجوسی زادے کی غلامی نہیں کر سکتے۔

چنانچ امرائے بغداد نے 12 ذوالحجہ اس اور کیا جہائے میں مامون کی بیعت فنخ کر کے اس کے پچاابراہیم بن مبدی کے ہتھ پر بیعت کرنے کا فیصلہ کرلی۔ کیم محرم اس کے حکوابراہیم نے نئے عباسی خلیفہ کے طور پر بیعت لے لی۔ مگر بغداد میں بھی مامون کے وفی دارموجود تھے جو حسن بن مہل کی قیادت میں اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو مجے اور پورے شریس فی ندجنگی شروع ہوگئی۔ بیسلسلہ چھ ماہ تک چلتار ہاجس سے اہلی بغداد کی زندگی اجیران ہوگئی۔ اُوجر مَرْ ویس مامون الرشید علمی وقبی مشاغل میں منہ بک تھا، اسے کا نوں کان خبر نہ تھی کہ ملک میں کیا افرا تفری بر پا

ہے۔فضل بُن ہل نے جان بوجھ کر مامون کو حالات سے بے خبر رکھا۔ باقی در باریوں میں بیہ جراُت نہ تھی کہ مامون کو حَمَّا کُلّ بِتَا کر دز مریسے دشمنی مول لیتے ، کیوں کہ بَر ثُمّہ اور طاہر بن حسین کا انجام وہ د مکھے چکے تھے۔

ان حالات میں خودامام علی رضا بن موک کاظم رطافتہ نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ وہ ثابت النسب وسیح العقیدہ سید، عالم فاضل اور ملک و توم کے خیر خواہ ہے۔ انہوں نے مامون کے دور میں جاری سادات کی سی بھی باغیانہ ترکیک کو پہند نہیں کی تھے۔ انہوں نے مامون کو پہند نہیں کہ تھے۔ انہوں نے سی کوئی خاص دلچیوں نہیں۔ انہوں نے ضروری سمجھا کہ مامون کو اصل حالات بتادیے جا کی ۔ و و ج نے تھے کہ اس طرح فضل بن بہل کی عزت خاک میں ال ج نے گا اور وہ ان کی جن کا در ان کی اپنی ولی عہدی کا خلاف تھی تابت ہوجائے گا اور مامون کو یہ فیصلہ والیس لینا پڑے ہے۔ کچر بھی ملت کی خیر خوابی کے تحت انہوں نے اپنی تمام صلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور موقع پاکر مامون کو بتہ ہے۔ یہ میک کے حالات کس قدر دگر گول ہیں، بغداد میں مہینوں سے کیسی خانہ جنگی چل رہی ہے اور ان کی وی عہدی کو کس طرح مستر وکر دیا گیا ہے۔

مامون سنسشدررہ گیا۔اسے یقین ندآیا کففل بن بہل جموث موث 'سب ٹھیک ہے' کی رے لگا تا ہے۔ال نے پچیمعتبر امراء کو بلا کر تقدیق جائی۔سب نے جان کی امان جائی ؛ کیوں کہ ذوالریاستین سے سب خوفزرہ تھے۔ ، من نے اپنے ہاتھ سے انہیں دستاویز لکھ دی کہ ذوالریاستین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔



ب امراء نے نہ صرف ان خبروں کی توثیق کی بلکہ رہ بھی کہا: ' فضل بن بہل نے بر ٹکمہ کو جوآپ کا خیر خواہ تھا، بلاوجہ فلا مربی حسین نے آپ کی حکومت کے لیے راہ ہموار کی تھی ،اسے بھی بلا وجدرقہ بھیج کر عضو معطل بنادیا گیا۔'' فل کرایا۔ طاہر بن مسین کھلیں۔ وہ اندھا نہ تھا کہ روشنی ہوجانے پر بھی کچھنہ دیکھ سکتا۔ حالات کا پر رخ سامنے آنے اب، مون کی ہم بھی کھیں۔ وہ اندھا اری تھا، یکدم کا فور ہوگیا۔ رہیدہ دزیرکا وہ

ر بنیده وزیره ده است. به ان امراء نے مشورہ دیا کہ بغداد کومرکز بنانے سے بیر ساری فرا تفری دور ہوجائے گی اور ملکی انتظامات قابومیں آمائیں حم۔ مامون بیمشورہ قبول کر کے برتاخیر بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ آمائیں حم۔ مامون بیمشورہ قبول کر کے برتاخیر بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔

ا ج یں۔

پرایک عظیم الثان جلوس تھا جوسرکاری خزانے ، دفاتر اور تمام ساز دسامان سمیت مزل بمزل طویل قیام کرتے بیداد جارہا تھا۔ فضل بن سبل اور علی رضار تلفئنہ سمیت سارے خواص ہمراہ تھے۔ فضل بن سبل ول ہی ول میں بن شخص وزج میں مبتاہ تھا۔ اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ اس نے مامون کو حقائق بتانے والے بخص شش وج میں مبتاہ تھا۔ اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ اس نے مامون کو حقائق بتانے والے امراء کا پانگا کر ہرایک کو مزادی کسی کو کوڑے کا گوائے ، کسی کی ڈاڑھی اکھاڑی۔ حضرت علی رضار تالفنہ کے سواجس جس برائ کا ہم ایک کوئن کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ حضرت علی رضار تالفنہ نے مامون کو ان زیاد تیوں کا حال بتایا ہوں نے کہا: ''میں عافل نہیں ہول۔ مناسب تد ہیر سے کا م اول گا۔''

علی بنانے کا اعلان کردیا۔اس کے بعد حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے نکاح کر کے اس سے سسراور داما دکارشتہ بھی

<u> قائر کرلیا۔ دوسری طرف حصرت علی رضارت کشن</u>ے کا نکاح اپنی بٹی ہے کر کے انہیں اپنا داماد بنا لیا۔<sup>D</sup>

الداية والنهاية ١٢٥/١٤





## على رضايتك ك وفات:

ا المون الراك ميں واقع ہونے والا بيسفر الموس المون الراك ميں واقعل ہو چكا قدار طول پر ہو تو ہو۔ طول پر ہو تو ہو طویل قیام میار بیبال اپنے وائد کی قبر پر حاضری دگ المجھی آھے سفر شرون ٹنیس ہ واقعا كه المفرست بلی رضا ہوگئے ہيئے میں مہتنو ہو کر داری کی ہے کوئی کر گئے ۔ انہوں نے انگورٹوش كيے تھے جو نا ارک كاسب من گئے۔ مامون نے سنست رہے والم افغی رکی اور انہیں اپنے والمد ہارون الرشید كے پہلوشل وفن كرديا۔ ج

على رضا پہلننے اللہ احدثت پیدا ہوئے تھے۔اپنے دور کے نامور مالم، عابدوز الداور طبیب تھے۔ مامون کوان سے ہزئی مقیدت در نہیں ،مون سے وٹی مجت تھی۔

شید مؤخص نے مون برانیس زبرہ کے کوئل کرنے کا الزام لگایا ہے گرید درست نیس سامون کی زندگی مجاو سے کہ سے خروج کرتے والے ساوات کا بھی احترام کیا اور قابو پانے کے بعد انہیں فزت وتو تیر سے رکھا دخالفین سے حسن سؤک کرنے والے بھلا بھی رضا بڑھئے جیسے حسن پرظلم کیول کرتا۔ مامون نے اپنی آخری وصیت میں بھی اپنے پوششین وسویوں کے مرتجد حسن سوک کرنے وائیس مصاحب بنانے اور ان کی لغز شول کو مدی ف کرنے کا تھم ویا تھا۔ ف میں ہے یہ نبیس کی جاسمت کہ اس نے علویوں کے مرفیل کو مثن سے بنایا ہوا ورود بھی بلاتھوں۔ ©

وں یہ درست ہے کی رضا دہلنے کی وفات سے مامون کو بیسیا ک فاکدہ ہوا کہ بغداد کے جوامرا وعلی رضارہ لنے کی بیٹننی کے وہ نرم پڑھتے۔ای مناسبت سے مامون نے اہلِ بغداد کے نام اسپنے مراسلے میں علی رضارہ لنے کے وہ فرم پڑھتے۔ای مناسبت سے مامون نے اہلِ بغداد کے نام اسپنے مراسلے میں علی رضارہ لنے کے وہ مدکھا:

" تب بجورے اس لیے ناراض تھے کہ میں نے حضرت علی رضا دِلنٹ کو جانشین بنایا ہے۔ تو و کھے اب و دوفات پا مجے میں؛ للبذااب اطاعت اختیار کرلیں۔ "® سر دور فات کی میں دینے و

بغداديش مامون كى تخت نشينى:

بغداد میں اس کے بعد بھی کئی ہفتوں تک ابراہیم بن مبدی اور ، مون کے حامیوں میں خانہ جنگی جاری رہی تاہم جوں جوں ماسون بغداد کے قریب آتا گیا ،اس کے حامیوں کی تعداد بردھتی گئی اور آخر میں ابراہیم بن مبدی کے ساتھ تھوڑے ہے لوگ رہ گئے۔ مامون اس دقت ہمدان تک بہنچ چکا تھا۔اے اطلاع کمی کہ بغداد میں حالات معمول پ

ان کونگی نیس کرر ہے۔ مرتار بخی ریکار ڈیس کوئی ضعیف قول بھی نہیں ملی جس میں مون پراس فی کا الزام نگایا میں ہو۔ تمام مؤرضین نے ان کی وفات کو طبی قرار دیا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ انہیں ذہر دیا میا تھا قو پھر قرین قی س ہے کہ فضل بن جس کے میں وفا دار نے پیر کرے کی ہوگی ، کیوں کہ فضل بن جس کا اصل روپ س منے لانے اور مامون کو خود مختار بنانے میں سب سے بڑا کر دار حضرت ملی رضا کا تھا۔ ہی حضرت علی رضا ہے کی کورشنی ہو کئی تھی تو وہ خواہ مسل بن سل شینی کے گرود کوئی ہو کئی تھی ہے۔
کے گرود کوئی ہو کئی تھی ۔ اپھر اپنی سازش وہ عما می امرا مکر سکتے تھے چو حضرت میلی رضہ کی وہ عمر کی سے خوش نہ ہے۔

<sup>🕜</sup> البداية والتهاية ١٢٦/١٤

۔ سے ہیں۔ '' بیت مامون نے طاہر بن حسین کواپنی خدمت میں بلو لیااوراس کے ہمراہ ۲ اصفر ۲۰ سے کو بروی شان بغداد کینچ سے پہنے مامون نے طاہر بن حسین کواپنی خدمت میں بلو لیااوراس کے ہمراہ ۲ اصفر ۲۰ سے کو بروی شان رخونت سے بغداد میں داخل ہوا۔ خلیفہ بننے کے چھسال بعدوہ دارالخلافہ میں مسئر خلافت پر بینیا۔ ® دخونت سے بعد ادبیاں نے ساہ لیاس، ساہ کما ہے اور ساہ بر جمول کو اینا شہران ایسان تر میاں میں میں میں میں میں میں

روس نے ہوت ہے۔ ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہے۔ ہامون نے علویوں اور عباسیوں میں اتحاد بنایا ہوا تھا۔ علویوں نے سفید کرے ہفید کرنے ہوت ہے۔ ہامون نے علویوں اور عباسیوں میں اتحاد راہ لکا لئے کے لیے یہ اختیار کی کہ ان دونوں رنگوں کی بجائے سبز کپڑوں اور سبز پر چموں کوروان و بنا شروع کیا۔ اس کی ایک وجہ یقی کہ جہ نامیاں کہ ان دونوں رنگوں کی بجائے سبز کپڑوں اور سبز پر چموں کوروان و بنا شروع کیا۔ اس کی ایک وجہ یقی کہ دمنوں علی رضا سبز بوشاک استعال کرتے تھے۔ ہامون نے شروع میں اس معالمے میں اس قدر شدت برتی کہ سیاہ معنوں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی بند کرتے تھے؛ اس کبڑوں کور کھتے تی جلاد ہے کا تھم جاری کیا، ایک ماہ تک ہوتی جاری رہی مگر چونکہ عباسی سیاہ رنگ ہی پند کرتے تھے؛ اس لیے جبر بن صبین کے مشورے پراس نے سیاہ رنگ کی اجز مت و بردی اورائل در بار نے سابقہ معمول اختیار کرلیا۔ ® طاہر بن حسین کا خراسان میں تقرر:

طاہر بن حسین نے مامون کی حکومت بنانے میں بنید دی کردارادا کیا تھا۔ مامون نے ایک طویل عرصے تک اسے
درر کھنے کے بعداب دوبارہ اپنا مقرب بنالیا تھا۔ طاہر' 'ڈو المیسیمینیسن'' کے لقب سے مشہور ہوااور ہرطرف اس کی
عزت ووجاہت کا شہرہ ہو گیا۔ مامون اسے ساتھ بٹھا کرا کثر گپ شپ لگایا کرتا تھا مگر جب بھی وہ طاہر کود یکھا، اسے
یار آ جاتا کہ اس کے ہاتھوں اس کے بھائی امین کا بڑی بے در دی سے تل ہوا تھا۔ ایسے میں مامون کا خون جوش مارتا مگر
د طاہر کی خدمات کوسا منے رکھتے ہوئے خود پر قابو یہ لیتا۔

جلد ہی طاہر مامون کی اس اندرونی کیفیت سے واقف ہوگیا۔اس نے خود کو مکند عمّاب شاہی سے بچانے کی ترکیب سورٹی اور سے بعانے کے ترکیب سورٹی اور سے بعض وفا دارامراء کے ذریعے مامون کو یقین دلا دیا کہاس وفت خراسان کے حالات قابو میں رکھنے کے لیے طہر کی وہاں تقرری ضروری ہے۔ مامون آ مادہ ہو گیا اور ۲۰۵ سے میں اس نے خراسان کی ولا بیت طاہر بن دمین کے نام کردی۔ ®

طاہرای سال خراسان کے مرکز مرد پہنچااور پھرعمر بھردوبرہ مامون کے پاس آنے کا خطرہ مول ندلیا۔ بینہایت وسط صوبہ دری تھی جوعراق کی سرحد ہے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی اس لیے یہاں آکراگر طاہر کو خود مختاری کے خطب میں خالت آئے تو بعید نہ تھا۔ تاہم کے ۲۰ ھ میں طاہر کا اچا تک انقال ہوگیا۔ کہاجا تاہے کہ اس نے جمعے کے خطبے میں مامون کا خیال ہوگیا۔ کہاجا تاہے کہ مامون نے کسی خفیہ اہلکار کو مامون کا خیال ہے کہ مامون نے کسی خفیہ اہلکار کو مامون کے کسی میں موجود کھیا نے لگا دیاجائے۔ ®



<sup>0</sup> الماہم التام بری آیک سال میمارہ وردی یا غیاندوش کے بعدرو پوٹی ہوگیا۔ چیساں رو پوٹی روکر جب ورسامنے آیا قویات اے معاف کرویا۔

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية ١٣١/١٤

<sup>0</sup> لىلىدرائهاية: ١٢٧/١٤ ، ١٣٨٠ ١٢٨



طاہر بن حسین کا پندنامہ:

ماہر بن حسین بہت بڑا سیاست دان تھا۔ اس کی گہری سیاس موجھ ہو جھ کا انداز ہ اس مراسلے سے ہوتا ہے جواں نے اپنے بینے عبداللہ کورقہ کی گورنری ملتے پرتحریر کیا تھا۔ بیمراسلہ در حقیقت علم سیاست کا ایک بہترین متن ہے۔ ذیل میں اس کے چندا ہم اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

ی عدل کے بارے میں تعلقات کو بھی خاطر میں ندلانا۔

، على يروى كرنے والول كى اقتداء كرنا۔

، خیرکی اشاعت اور برائی کی روک تھام وہی کرسکتا ہے جسے دین کی معرفت نصیب ہو۔

، تمام کاموں میں میاندروی اختیار کرنا؛ کیوں کہاس سے بر رحکر مفید شے اور کوئی نہیں۔

گناہوں سے بچنا۔ اپنے متعلقین کو گناہوں سے بچانے کااس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں۔

بركام مين الله يربحروسه كرو عية تمهاراا قبال بلندر عجاً -

کی عہدے دار پر جب تک الزام ثابت نہ ہوجائے اسے عہدے سے برطرف نہ کرنا۔

ﷺ شیطان کو بھی اینے او پرسوار نہ ہونے دیناور نہمہاری زندگی تلخ ہوجائے گی۔

۔ حسن طن میں قوت اور داحت ہے۔اس طرح تمام مطلوبہ کام بخیروخو بی پورے ہوجاتے ہیں ،لوگول کے در

جڑے رہتے ہیں اور حکومت یا ئیدار رہتی ہے۔

ہ من ظن کی وجہ ہے امور کی انجام دہی میکسر دوسروں پر نہ چھوڑ دینا بلکے عہدے داروں کی حالت کی دیکھ بھال

کرتے رہنااوررعایا کی ضروریات ہے واقف رہنا۔

مجرم کومز اضرور دیناورند تمہاری نیک نامی میں فرق آ جائے گا۔

، جب کسی ہے خیر کا وعدہ کروتو اسے ضرور پورا کرنا۔

، چغل خورول کوایے ہے دورر کھنا۔

ﷺ حبورُوں کواینے ہاں جگہ مت دینا درنہ تمہارے معاملات بگڑ ناشروع ہوجا کیں گے۔

، غصے کے وقت خود پر قابور کھنا۔ وقارا و تخل کولا زم پکڑ نا۔

، مجھی مت کہنا کہ میں جو جا ہوں کرسکتا ہوں ،اس سے اللہ پر یقین کی کھی ظاہر ہوتی ہے۔

⊕ردیبیزانون میں جمع کیا جائے تو بے کارہوجا تا ہے۔اے رعایا کے حقوق اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔

﴿ غدار كوبهي امان نه دينا \_ سائل كور وكها جواب نه دينا \_ بنسي نداق كي بات كي طرف آنكها تف كربهي نه ديكهنا -

، بخیلوں کوبھی مشیرمت بنانا، رعایا کوفساد پرآ مادہ کرنے کا سب سے بڑا سبب بخل ہے۔

﴿ فِي حَرِينَا رَاوِر حَمَايَاتِ كَي جَائِجَ بِرِمَّالَ كَرَبِينَا مِنْ الْمُكُنِّ ہُو، بِرُسَانًا \_

الله کی مدود کوفور آجاری کرنا ، حریف سے بھی انصاف برننا ، ہرمعالمے پراچھی طرح نوروخوض کرنا۔

است ایسے لوگوں کوافر مقرر کرنا جو تجربہ کا راور سمجھ دار ہوں۔

پر منابع میں آیک مخبر مقرر رکھنا جو تنہیں حالات کی اطلاع دیتار ہے۔ پیر منابع میں آیک مخبر مقرر رکھنا جو تنہیں حالات کی اطلاع دیتار ہے۔

ہرکام میں اللہ ہے استخارہ کرنا۔ آج کا کام کل پرمت جیموڑ نا۔ ہرکام میں اللہ ہے استخارہ کرنا۔ آج کا کام کل پرمت جیموڑ نا۔

﴿ شرفاء اورمهذب لوگوں كا خاص خيال ركھنا۔

ور نیوں میں بہادری دکھانے و لول کے لیے انعامات رکھنا۔ شہداء کی بیوا وَں اور تیبیوں کی کفالت کرنا۔

⊕ نا بیناا فراد کا سرکاری خرچ مقرر کرنا \_ نابینا ،حفاظ اور قراء کا وطیفه زیاده رکھنا \_

﴿ شفا فانے قائم كرنا اور و بال طبيب اور ملازم مقرركر تا مريضوں كى مہوسيات برخاطرخوا ،خرج كرنا۔

جب عوام کوحقوق دیے جاتے ہیں اوران کی ضرور مات پوری کی جاتی ہیں تو وہ ای پراکتفائیس کرتے بلکہ حکام سے مزید مہولیات حاصل کرنے کے در پے رہتے ہیں؛ اس لیے حاکم مسلس ایس ورخواستوں کا سامن کرنے کے مزید مہولیات حاصل کرنے ہے جو اللہ کی رضائے لیے حاکم مسلس ایس ورخواستوں کا سامن کرنے کے باعث مثل دل اور بد مزاج ہوجا تا ہے۔ مگریا در کھو جواللہ کی رضائے لیے عدل کرتا ہے وہ اس سے کہیں برھ کرہ جو شہرت کے لیے ایسا کرتا ہے۔ پس لوگوں کے موالات پرشائنگل سے پیش آنا اوران پراحد ن جمائے بغیر مہر بانی کرنا۔

تہاراسب سے زیادہ خیرخواہ وہ شخص ہوگا جوتمہارے عیب کوتہائی میں تم سے بیان کرے۔

انحت دکام کے لیے روزاندایک وقت مقرر کرکے ان کی موجودگی میں تمام معاملات کا چھی طرح غوروخوض کے بعد فیصلہ کرنا۔ ندحرام مال جمع کرنا، نہ ہی خرج میں اسراف کرنا۔ موجودہ اور گزشتہ قو موں اور حکمرانوں کے حالات بوفود کرکے ان سے سبق کیجے رہند۔ اس نصیحت نامے کو بھی بھارد کیجھے رہنا۔''

طاہر بن حسین کا میخط دیکھ کر مامون الرشید کہا تھا:"اس نے دین ودنیا کی کوئی بات نہیں چھوڑی۔" اس کے بعداس کی نقلیس بنوا کر پورے عالم اسلام کے حکام کوارسال کی گئیں کہا ہے اسپنے سامنے رکھا کریں۔ <sup>©</sup>

خراسان اوريمن كى نئ حكومتي \_ دولت طاهربد\_ دولت زياديد:

";" · '519

<sup>🖞</sup> الكامل لى التاريخ مسة ٦٠٦هـ

<sup>0</sup> وفيات الاعميان ٢/٧ ٥ ٥



ای طرح ۲۱۳ هدیں بمن کی ولایت محمد بن ابراہیم زیادی کو دی گئی۔ اس صوبے کی حکومت آ گےنس درنسل ای خاندان میں چلتی رہی اور بید علاقہ بھی آ گے چل کر خود مختار ہوگیا۔ تینس میں خود مختار دولتِ اغالبہ پہلے ہی قائم ہوچکی خاندان میں چلتی رہی اور بید علاقہ بھی آ گے چل کر خود مختار ہوگیا۔ تینس میں خود مختار دولتِ اغالبہ پہلے ہی قائم ہوچکی تھی۔ بینتیوں ریاضیں لیون اس خواج کی مختاب کے مقرقم بغداد بھیج دی جاتی تھی اور خطبے میں خلیفہ کانام پڑھا جاتا تھ۔ باتی معاملات میں بیرمما لک خود مختار تھے۔
بوران سے شادی:

ہامون ۲۰۴ھ میں بغداد آیا تھا۔ اس کے بعدائی وفات تک س نے بڑی آب وتاب کے ساتھ حکومت کی۔
رمضان ۲۰۱ ھ میں اس نے وزیر حسن بن بہل کی بیٹی اور ان سے شادی کر لی ۔ او ران کا اصل نام ضدیجہ تھا۔ شادی کے
وقت وہ ۲۰ سال کی تھی اور مامون ۲۰ سال کا۔ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ دنیا ونگ رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کی
شاوی میں اتنی دولت خرج نہیں گئی۔ دلین مامون کے ساتھ آ کر بیٹھی تو آیک ہزار ہیروں سے مجراا کی۔ طشت اس کی
گود میں الف دیا گیا، ان جواہر کی قیمت قیاس سے بالاتر تھی۔

دولہا اور دلبن کے خاص مہمانوں پرمشک میں لیٹی گولیاں بھیری گئیں۔ ہرایک گولی کے اندرانع می کلٹ تھے یکی میں غلاموں اور باندیوں کے کئی میں مواریوں کے اور کسی میں جا گیروں کے ۔ عام باراتیوں پراشر فیوں اور دراہم کی بارش کی گئی۔مشک کی شیشیاں ورعزر کے ڈیجھیرے گئے ۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ اس شادی میں مجموعی طور پر پاپچ کروڑ درہم (تقریبابارہ ارب پچاس کروڑ روپے) خرج کیے گئے تھے۔ <sup>©</sup>

اس تقریب بین مامون اور کوران کوایک سے ایک بڑھ کر بیش قبت ہدایاد بے گئے۔شادی بین شریک ایک مفلس ادیب نے بھی دوتھ لیاں ہدیے بین پیش کیں۔ایک بین نمک تھا اور دوسرے بین صابن۔مامون نے اسے بھی قدر دانی سے قبول کیا اور دونوں تھیلیاں اشرفیوں سے بھر کراس دیب کے گھر بھیج دیں۔

شعراء نے ولہا دلہن کی تعریف میں اشعار بھی کہے۔ ابن حازم بابلی نامی ایک مزاحیہ شاعر نے کہا ۔ بَسسارَ کَ السلْسهُ لِسلْسِ حَسسَنْ وَلَبُسوُو الدَّفِسِي الْسسَحَسَنَ وَلَبُسوُو الدَّفِسِي الْسسَحَسَنَ وَ "الله حسن کو برکمت وے ، اور سسرال میں بوران کو بھی۔ "

يَا بُنَ هَارُوْنَ قَلْهُ ظَلْهُ لِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کوئی اور بادشاہ ہوتا تو شایدا لیے شاعر کا سرقلم کرادیتا مگر مامون بیشعرس کر برد امحظوظ ہوا ، کیوں کہاس میں معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ بیتریف ہے یا طنز۔ ®

مروح الدهب ۲۲۸/٤، ط حامعه لبانيه؛ وفيات الاعيان. ۲۸۹/۱
 نوت بعض كتب من شمرك دومر ممر عين "ياب هارون" كر جگه" ياامام الهدئ" بجويقية غلط به كيور كداس المرح وزن شعراًوث جا تا به -

اجرين الي خالد كي وزارت:

بن اب میں ہوں ہے۔ ابون کی بغداد آمہ کے بچھ بی عرصے بعد حسن بن مہل کسی د ماغی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا؛اس لیے آیک معزز رکن بادون کی بغداد آمہ کے بیار کی میں نہیں میں تھا ہامون ناں ۔ اسلان ہوئے کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ وزرات کا منصب احمد بن ابی خالد کومل گیا اور وہی امور سلان ہوئے هنت ، - ب ما مون كادستِ راست ربال چند سالول مين عراق ، الجزيره ، مصراور افريقي مقبوضات مين بعض هنت من المون علي من المون كادستِ من المون علي المون كادستِ من كادستِ كادستِ من كادستِ من كادستِ من كادستِ كاد ب بذاریمی بوئیں گرانہیں جلد کیل ویا گیا۔ بذاریمی بوئیں

ں ۔ ب اور بدال مامی ایک مجوی نے قدیم مزدکی ندہب میں کھے تبدیلیاں کر کے ایک نیاندہب شروع کو تھا جس کے مان انسان مرتانیں مکنی نگ شکلوں میں جنم لیتنار ہتا ہے؛ ای لیے اس شخص نے اپنانام جاویداں یعنی ہمیشہ رہنے معان کے عہد میں بابک نامی ایک باغی نے دعوی کیا کہ جاویداں کی روح میرے اندر حلول کر تملی ہے۔ روں رکھایا۔، مون کے عہد میں بابک نامی ایک باغی نے دعوی کیا کہ جاویداں کی روح میرے اندر حلول کر تملی ہے۔ اں نے مزدی عقائد کو پھیلا ناشروع کیا جس میں خوش وکڑ مرہنے کے لیے ہرحرام چیز کوحلال کردیا گیا تھا؛ ای لیے اس کے بیردکاراز ی کہلائے اورای لیے با بک کو" با بک خرمی" کے نام سے شہرت ملی۔

ا ك ثالى اران ك علاقے ما تر ندران ك فلك بوس ببار ول كومركز بناكرا س ياس كى مسلم آباد يوں كولل و نارت كانت نه بنا تار بالساكي چيره دستيول في عباسي افواج كي ناك بيس دم كرديال كافتنها ٢٠ هيس انجرا تفاله اس ے بعد ۲۰۹ه ، ۲۰۹ه اور ۲۱۲ه میں آ ذربائی جان اور آرمیلیا کے گورنرون اور مامون کے نامور جرنیلوں نے اس کے مٰ ن اربار فوج کشی کی مگر دشوارگز ار پہاڑی راستوں اور حریف کی زبر دست مزاحت کی وجہ سے ہر بارنا کا می ہوئی۔  $^{\odot}$ کی قائل افسر ن اور متعدد سیا ہی ان مہمات میں کا م آئے۔

## فلسفيانه علوم كى اشاعت

اگرچہ، مون کو بغداداً کربھی یوری طرح اطمینان قلبی میسرنہیں آیا بلکہ سیاسی الجھنیں بمیشدا ہے اپنی طرف متوجیہ کرنی ہیں۔ تاہم اتن مصروفیات کے باوجودا سے نت نے عنوم وفنون کا چسکہ لگار ہا۔ تفسیر وحدیث سمیت وین وعربی الموادة كلول كرني چكاتھا مكرئى تى چيزى سكھنے كے ليےاس كے دون من ميں براى منجائش موجودتھى۔آپ براھ چكے بيل ك تفور علی دور میں ' دکلیلة و دِمنه' جبیبی بعض عجمی کتب کا عربی میں ترجمه کرایا گیا تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں بفداد من بیت الحکمة " کے نام ہے ، قاعدہ ایک محکمہ ترجمہ قائم ہوگیا تھا۔



<sup>🛈</sup> لایخ آفطیری مسنة ۲۱۱، ۲۱۱ ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۳هـ

<sup>®</sup> تاریخ الطری، البدایة و النهایة مسة ۲۰۲، ۲،۹،۲،۹،۲،۹۲۱۹هـ

مامون الرشد نے اس سلطے کو کمال تک پہنچادیا اور ہر تو م اور ذہب کی کتب منگوا کر ان سے تراجم کرانا شروع کے۔

یدز ماندروم سے سلم کا تھا۔ مامون نے قیصرروم میخا ٹیل کو پیغام بھیجا کہ اوسطوکی کتب جمع کر کے بغد دبھیج دی جا کی ۔

روما جس پاور کی عروج پر تھے اور فلسفی گمنام۔ ایک مدت سے پاور یوں نے فلسفے کی تعلیم پر پابندی لگار کھی تھی ؛ کیول کر

اس سے ذہبی مقائد جس رخنے کا اندیشہ تھا۔ بہر حال قیصر مامون کا پیغام نظرانداز نہیں کرسکا تھا۔ اس نے فلسفو کی کتب مقائد میں ۔

وائی کر انا شروع کر اکمیں۔ ایک راہب نے بتایا کہ یونان جس ایک عمارت ہے جے سطنطین کے زمانے سے تالی کی ہوا ہے اور ہر نیا حاکم اس پرایک مزید تالالگا و بتا ہے۔ قسطنطین نے ہرجگہ سے فلسفے کی کتب جمع کر کے وہال بند کردی محصوب تا کہ بیعلوم من جاکمیں اور دین عیسوی پرعقلی اعتراضات کرنے والاکوئی ندر ہے۔

راہب کی نشان دہی پراس ممارت کو کھولا گیا تو بہت سی کتب محفوظ حالت میں مل گئیں۔ تاہم قیصر کوخد شرقھا <sub>کہ</sub> مسلمانوں کوعلوم نتقل کرنے میں ایسی فیاضی برتنا کہیں نہ ہی اعتبار سے ممنوع یاسیاسی لحاظ سے نقصان دہ نہ ہو۔

اس نے جب ارکانِ دولت سے مشورہ کیا تو ایک پا دری نے کہا: ''اس میں کوئی حرج نہیں۔اگر قلمفہ مسلی نوں میں پھیلاتو ان کی نہ ہیں درح کومر دہ کر کے چھوڑے گا؟ کیوں کہ سے علوم جس قوم میں بھی رائج ہوئے ہیں دہاں نہ ہب زبوں حال ہوکر رہا۔'' قیصر نے مطمئن ہوکر پانچے اونوں کے بوجھ کے برابر کتب مامون کو بھیج دیں۔ <sup>©</sup>
سکتب قلاسفہ کی تلاش:

یامون نے اسی پراکتفانہیں کیا بلکہ بیت الحکمۃ کے افسران حجاج بن مطر، یوحنا بن وطر بی اور سکنا کوروم بیجا کہ وہ خود بھی وہاں سے کتب فلسفہ تلاش کر کے لائیں۔اس کے علاوہ دور دراز کے ملکوں میں قاصد بھیجے کہ جس طرح ممکن ہو فلسفیوں کی تصانیف جمع کر کے بھیجیں۔اس مہم کے لیے مامون نے خزانے کے درواز سے کھول دیے اور لاکھوں دراہم ودیناریانی کی طرح بہادیے۔ <sup>®</sup>

كتب فلاسفهكا ترجمه:

کتب کاایک ذخیرہ جمع ہونے پراس نے ناموردائش وراورمتر ہم یعقوب بن آخق کندی (م۲۲۰ه) کور ہے ک ذمہ داری سونی کندی (م۲۲۰ه) کور ہے ک ذمہ داری سونی کی ۔ یعقوب بن آخق کو ' فیلسوف عُرب' کہا جاتا تھا۔ وہ حضرت آشف بن قیس فیل نئی کی اولادے قا۔ اسلامی ، یونانی اور ہندی علوم وفنون کا جامع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ بیں اس دور تک اس کے سواکوئی شخص ' فیلسوف' کے لقب سے مشہور نہیں ہوا۔ اس نے مختلف زبانوں کے عقلی علوم کو ہڑی خوش اسلولی سے عربی زبان کا جامہ بہنایا۔ اس کا کمال میتھا کہ اس نے لفظی ترجم نہیں کیا بلک فن میں مجتبدانہ بصیرت کا شہوت دیتے ہوئے ان کتب کی صابح ساتھ ساتھ کردی اور مشکل عبارات کو عام فہم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلف کے سبیل بھی ساتھ ساتھ کردی اور مشکل عبارات کو عام فہم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلف کو سبیل بھی ساتھ ساتھ کردی اور مشکل عبارات کو عام فہم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلف

<sup>🛈</sup> اخبار العلماء بخيار الحكماء للقفطي، ص ٣٠، ط دارالكتب العلمية

عون الابياء في طبقات الاطباء لابن ابي اصبعه، ص ٢٠٠٠ ط دارمكتبة الحياة بيروت؛ طبقات الامم لابن المصاعد الأمدلسي، ص ٤٨

المنان اور جغرافیہ سبت متعدد علوم وفنون پر دوسو سے زائد کتب تصنیف کیں۔ اس کے علاوہ اثبات تو حیداور منین اور جغرافیہ سبت متعدد علوم وفنون پر دوسو سے زائد کتب تصنیف کیں۔ اس کے علاوہ اثبات تو جینی رسائل کھے۔ اس کے شاگر دول میں حَسَوَ بین نقطو سی سنگو بیا اور جمہت کی کتب طاش کر کے لایا۔ مامون نے ابنی دفوں قد مطابن لوقا ایک نصرانی فلسفی عالم اسلام سے روم گیا اور جمہت کی کتب طاش کر کے لایا۔ مامون نے اس کی بیت الحکمۃ میں زیجے کا کام سونپ دیا۔ ® ترجے کے کام کی ماہا نہ شخواہ پانچ سودینا رحقی۔ اس کی بیت کو کتب حاصل کر لایا۔ اس خدمت پر عبای دربار میں اس کی دربار میں اس خدمت پر عبای دربار میں اس کی دربار میں اس کی دربار میں اس خدمت کی تیب حکم اور ن سونا ان حدمت کی تیب حکم اور ن سونا ان حدم کیا۔ © ان میں دربار کی تحدم کی کو بیانی حکم میں نواز دیکھ کی اور اس نے قد بح بونانی حکم جو لینوس کے لگ بھگ چاکیس دربائل کا ترجمہ کیا۔ © امام شیلی نعمانی تکھیم جو لینوس کے لگ بھگ چاکیس دربائل کا ترجمہ کیا۔ © علی شیل نعمانی تکھیم جو لینوس کے لگ بھگ چاکیس دربائل کا ترجمہ کیا۔ © علی شیل نعمانی تکھیم جو لینوس کے لگ بھگ چاکیس دربائل کا ترجمہ کیا۔ © علی شیل نعمانی تکھیم جو لینوس کے لگ بھگ جاکھیں میائل کا ترجمہ کیا۔ © علی شیل نعمانی تکھیم جو لینوس کے لگ بھی خوالے میں دربائل کا ترجمہ کیا۔ © علی میں نواز کیا تھی جمہ بیں نواز کی تعدل کیا کہ خوالے میں دربال کیا کہ خوالے میں نواز کیا تھی تھیں نواز کی تو بھی تو نواز کیا تھیں نواز کیا تھیں نواز کیا تھیں نواز کیا تھی تھیں نواز کیا تھی تھیں نواز کیا تھیں نواز کی تھیں نواز کیا تھیں نواز کیا تھیں نواز کیا تھیں نواز کیا تھیں نواز کیا

" پہنا قریبا صحیح ہے کہ یونان ، اٹلی ، سلی واسکندر ریکا کوئی علمی سرماییا ایا تی نہیں رہا جو ترجمہ کے ذریعے ہے ہے عربی زبان میں منتقل نہیں ہوا۔ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے علمی دنیا میں دولتِ عباسیہ کی شہرت کی ایشت آج تک آربی ہے۔ "

ازگشت آج تک آربی ہے۔ "

امون کوخود فلے میکھنے سے شخف:

جس بھی کتاب کا ترجمہ ہوتا مامون اس کا بغور مطالعہ کرتا۔ جو ہات سمجھ نہ آتی اسے فن کے اساتذہ سے سیکھتا اور انہیں گراں قدر معاوضے دیتا۔ یونان میں ' لیو' نامی ایک مشہور قلسفی تھا۔ مامون نے شاہ یونان کولکھا کہ اسے بغداد بھیج رہائے تاکہ اس سے حکمت پڑھ سکوں۔ بدلے میں پانچ شن سونا دینے اور دائی صلح رکھنے کا دعدہ کیا۔ ®

ایک ہندوستانی تحکیم نے اسے بتایا کہ کسر کل کے قدیم محل میں نوشیر وال کے وزیر کی ایک نا درتصنیف موجود ہے جو کی مندوق میں مقفل ہے۔ مامون نے فوراُ وہ صندوق تلاش کرایا۔ اس میں سے سوورق کا ایک رسالہ لگاؤ۔ مامون نے اس کا ترجمہ کرایا۔ ساتھ کہا ہے گئے ہیں۔''®

اخبار العلماء باحيار الحكماء ص ٢٧٣ تا ٢٨٠؛ عيون الابناء في طبقات الاطباء، ص ٢٨٥ تا ٢٨٩.

<sup>🕏</sup> حمار العلماء باحيار العكماء ص ١٩٩

<sup>@</sup> نود الانباء في طبقات الاطباء لاس بي اصبيعه، ص ٢٦٠ يرتم آج كل كحماب عباره برارة الرياباره لكورد إلى ب

<sup>©</sup> عبود الانباء فی طبقات الاطباء لابی می اصبیعه، ص ۲۹۰ احبار العلماء با عیار الحکماء، ص ۳۰ شمن کرتی بیمنائی سریائی، کاری اورروی زبانوس کا ایرتفاراس نے طویل عمریائی اورنوشتا، کے دریار سے دایستہ رہے تر شے کے طاوہ اس نے تین طب پرتودیجی ۲۲ کیفمیف کیس داحبار العدماء ماحیار المحکماء، ص ۲۳، ۱۹۳۱ الاعلام در کُلی ۲۸۷/۲)

<sup>@</sup> فيود الانباء في طيفات الإطباء لأبر ابي اصيبعه، ص ٢٦٠ طبقات لإطباء، ص ١٦٥ ، باب حير بن اسحاق، قلمي بسحه

<sup>🖰</sup> غيودالانباء في طبقات الاطباء لابر ابي اصيبعه، ص ١٠٠ تا ١٣٤٠١٠٥ 🕒 العامول اوشيلي بعماني، ص ١٢٥

<sup>®</sup> العامول او شبغي معماسي، ص ١٣١ محواله چيمبرس استانيكلو پيدبا٠ ٣٤٧/٦ سيكس متوانيس ماكرونكفي فد ويجبي كياتي بأكس

العامرة از شيني معماني، ص ١٢٥ ينحواله و سطه السبو ك



## سائنسی اورعلمی کارتاہے:

تر جے کےعلاوہ علوم وفنون کوآ گے بڑھانے کا کام بھی ہوا۔ ، مون کے دارالتر جمہ کے ایک رکن اور مشہور سام کیم محمد بن موئی الخوارزی نے اس دور میں فن ریاضی پر'' الجبر والمقابلہ'' جیسی بے مثل کتاب تصنیف کی جس میں الجبرا کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔اس طرح الخوارزی'' الجبرا'' کے موجد تفہرے۔

۔ الخوارزی نے علم فلکیات پر بھی کام کیااور فلاسفہ یونان کی قدیم جنتر یوں کوسا منے رکھ کرایک بہترین جنتری ترتیب دی جس کی صحت اور معیار تحقیق نے سابقہ تمام جنتر یوں کو بے حیثیت کردیا۔ <sup>©</sup>

مامون کے تئم سے کرہ زمین کو علم طبیعات کے ذریعے ناپا گیااور قدیم یونانی تھکاء کے اس قول کی عمی تقدیق کی می الم کہ کرہ زمین کی بیائش ۲۴ ہزارمیل ہے۔ ® اسی دور میں ثماسیہ کے مقام پراسلامی تاریخ کی پہلی رصدگا، (خلائی تحقیق کا ادارہ) قائم کی گئی جس میں نہایت میش قیمت اور نادر روزگار آلات و رصد نصب کیے گئے۔ یکی بن الی المنصور، خالہ بن عبدالملک اور عباس بن سفید کو یہال کی خدمات تفویض ہوئیں۔ اس رصدگاہ کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کے حالات نوٹ کیے جاتے رہے اور کئ ٹی تحقیقات سامنے آئیں۔ ®

عبای دورکاسب سے بڑا طبیب جرئیل بن بَن خَنیشُ وع نامی ایک نفرانی تھا۔ © وہ برا مکہ ہارون الرشید، این اور مامون کا معانی خصوصی رہا۔ این اس کے مشورے کے بغیر کچھ کھا تا پیتا تک نہیں تھا۔ ، مون کے دور میں اس کا مرتبہ یہ تھا کہ در با برخلافت سے جب بھی کسی شخص کوکسی منصب پر قائز کیا جا تا تو وہ اپنے عبد سے کا جا رہ لینے سے پہلے جرئیل کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ مامون اسے باپ کا درجہ دیتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی اس قدرتھی کے طبیبوں جرئیل کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ مامون اسے باپ کا درجہ دیتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی اس قدرتھی کے طبیبوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ® اس کے بین کے بین عرب عاصل ہوا۔ وہ مال دولت اور شان ویٹوکت میں عبای خلفاء کے ہم پلہ مجھا جا تا تھ۔ اس کی گرانی میں مختلف قابل حکماء کتب یونان کے ترجے کرتے ہتھے۔ ® میں عبای خلفاء کے ہم پلہ مجھا جا تا تھ۔ اس کی گرانی میں مختلف قابل حکماء کتب یونان کے ترجے کرتے ہتھے۔ ® میں عبای خلفاء کے ہم پلہ مجھا جا تا تھ۔ اس کی گرانی میں مختلف قابل حکماء کتب یونان کے ترجے کرتے ہتھے۔ ® میں ورتا رہ کے برکام:

نحوادرادب پر بھی کام جاری رہ ۔ فراء نحوی کو جوا پنے دور کے اہام عربیت تھے بخویں ایک جامع کتاب لکھنے کی خدمت سپردگ گئے۔ ان کے لیے شاہی محل کا ایک کمرہ خاص کر کے بکٹر ت ملازم اور معاون فراہم کردیے گئے۔ فراء منح تا عشاء معروف رہتے ۔ صرف نماز کے وقت یا دولا یا جاتا کہ وقت ہوگیا ہے۔ دوسال کی مسلسل محنت سے انہوں نے جوشا ہکار پیش کیا وہ ''ک آب الحدود'' کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے علم تفسیر میں ''المعانی'' تعنیف ک

<sup>🛈</sup> احبار العلماء باخيار الحكماء، ص ٢٠٠، ٢١٦ . 💮 وفيات الإعيان. ١٦٣/، ١٦٣، ط دارصادر

<sup>🕏</sup> كشف الظنون ارحاجي خليمه، ا/٥ ، ٦،٩ ، طدار الكتب العلمية

 <sup>⊕</sup> بعضیشوع دراص شریانی زبان کاخطا بمنحتیسوع "باوردو کلمات" بخت "اور "بیوع" کامرکب ہے۔ بخت کامنی بندہ اور بیوع کامطلب تفریق کی۔
پس بمحدیشوع "عبد المسیع" کے ہم منی ہے۔ (عیون الانباء فی طبقات الاطباء لابن ابی اصبیعه، ص ۸۹)

<sup>@</sup> عيول الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه، ص ١٨٧ تا ١٩٠

<sup>😙</sup> حيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصبيعه، ص ٢٠١

ہوں کی خصرف قرآن مجید کے بدائع وصنائع پر بحث کی گئی تھی بلکہ فقیہا نہ اور محد ثانہ کلام بھی کیا گیا تھا۔المعانی کو جن پی خصرف قرآن مجید کے بدائع وصنائع پر بحث کی گئی تھی بلکہ فقیہا نہ اور محد ثانہ کلام بھی کیا گیا تھا۔المعانی کو رے ہیں اوری زبان فاری تھی اس لیے اسلامی تاریخ میں اس نے بہلی بار فاری شعروادب کی سر پرتی شروع کی اوری کی اوری نے اسلامی تاریخ میں اس نے بہلی بار فاری شعروادب کی سر پرتی شروع کی امون المراب الم ورا ہے۔ ورا ہے ہوئی کی داغ بیل رکھی ور نداس سے پہلے مجمی شعراء بھی فقط عربی کلام پیش کیا کرتے تھے۔® فاری نسیدہ گوئی کی داغ بیل رکھی ور نداس سے پہلے مجمی شعراء بھی فقط عربی کلام پیش کیا کرتے تھے۔® ں میں ہے۔ بغداد کے قاضی محد بن عمر واقدی ( ۱۳۰ ھے۔ ۲۰۰۷ھ ) نے اسلامی تاریخ کے مختلف مراحل اور خاص واقعات کے میں روایت کے مجموعے تیار کیے ، جن سے بعد میں تمام مؤرفین نے استفادہ کیا۔® بارے میں روایت کے مجموعے تیار کیے ، جن سے بعد میں تمام مؤرفین نے استفادہ کیا۔® للفانعلوم كے فوائد:

ا المون نے علوم وفنون کے تراجم کا جوسلسلہ شروع کرایا، اس میں شک نہیں کداس سے عالم اسلام میں تھمت کے تن معبوں کورتی ملی۔ انہی کتب سے طب، ریاضی ،طبعیات، کیمیا بن تغییر اور فلکیات کے میدانوں کے لیے ایک مغبوط بنیادفراہم مولی مسلم حکماء نے ان علوم کوتقلیدا نہیں لیا بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ ان پر کام کیا۔ انہوں نے نفورانی اور تخبیلاتی فلفے کی جگھ کی رجحانات کوعام کیا اور''تھیوری'' کو' پریکٹیکل'' کے ذریعے جانچنے کی بنیاد ڈالی یوں انہوں نے جدیداضانوں کے ذریعے ان فنون کواویج کمال پر پہنچادیا۔ قاضی ابن صاعد اُمد کسی لکھتے ہیں:

" امون کے دور میں اہلِ علم فن نے کتب فلاسفہ پر عبور حاصل کیااورا ہے بعد والوں کے لیے علم طب کامنج اوراس کےاصول مقرر کرد ہے۔ یہال تک کہ خلافت عباسیدوی سلطنت کے دورعروج کے ہمش م بوگی۔

للىغانە عوم كاضرد:

گر بونانی عوم کا کیک بڑا حصہ خالص فلسفیا نہ میاحث ادر عقلی موشکا فیوں پرمشتمل تھا۔ان ابحاث میں بڑنے ہے الك بنو نقصان بيہ واكبعض ابل علم نے قرآن وسنت ہے تابت شدہ خالص اعتقادی مسائل کوعقلیات کی کسوٹی پر

0 وفيات الاعباد ١٧٧/٦ مر ١ ابوز كريا الفراء العالى "معانى العرآن" كتام عقى جلدول على "وارالمصرية معز" على بوتك ب-

® النابوذ اوهبلي نعماني، ص ١٣٦، ١٣٢ بحواله بذكره مجمع القصحاء: تبحث عباس مروري

مگل کا معطب بھی نیس کہ بوعب سے بھٹ ایک درزی یا گذم فروش کو بغداد کا قاشی بنادیا تھا۔ اس دور سے بہت سے اہلی علم کوئی شرکو کی بنر سیکھ کر کسب حلال کیا کرے تھے والد کا دوایات سے امام شافعی اور امام طیاوی مصیر علامتے اصول وشرا نظ کے تحت استفاد و کیا ہے۔ واقد کی کی روایات کی حیثیت پریم حصد روم کے آغاز

مى الالالان أمطالعداد وتحتل كامول "كتحت من ادرجاشي من بحث كريك بين -اب وكول جائي-

0 طيفات الإمع؛ ص ١٤٨ ٩ ٤



<sup>🕏</sup> بدالیت داندی کے نسخت کی دہدے سندا کرور ہیں اوران میں بعض روایات میں صحاب سے متعلق غیرمخا طامواد بھی ہے۔ بہاں یہ بات و بن میں درہ کے امول کے 4: سُلَ أَوْ كَا أَرُوا مَعَ تَعَاد يُكِرُوا لَذَى إِرِ الكرى خاص نَظر كرم تَحى جن كامرا إن تشيخ كي طرف تنار واقترى في ايناما ب خود بنايا ب كرش مديد يش كير سالا لي كرف كاكام كاتل كالمان كمطال مندم روش تف اوكون كاليك براركا مقروض تماراوا يكى كى كوئى صورت دنكى تو بغدادا مي كى يركى ت خطيرةم عفيدد درى- من ف مر كران اكاار مروالى بغدادي كرستقل طورير برا مك كدردولت سدايسة موكميا فرمرة والبحان الم ١٠١٨ الاعدم رركل ١٠١١ /١١١٠

پر کھنے کی کوشش شروع کر دی اور جہاں کوئی اعتقادی مسئلہ انہیں اس معیار پر پوراا تر تا نہ دکھائی دیا، انہوں نے اس انکار کر دیا یااس کی ایسی تاویل شروع کر دی جواسلاف سے منقول نہیں ۔ایسے اہلی علم مامون کے دربار میں موجود تھے اور مامون ان سے ہرتئم کے مسائل میں کھلی بحثیں کیا کرتا تھا۔

مؤرفین لکھتے ہیں کہ منگل کا دن ، مون کے کل میں مباحثہ کے لیے خاص تھا۔ ایک خاص ایوان' وارالمناظر ، کے نام سے تھا جہاں لوگ جمع ہوتے۔ مشروبات اور پھلوں سے تواضع کی جاتی۔ درباری ، علماء اور ہر فد بہب و ملت کے دام سے تھا جہاں لوگ جمع ہوتے۔ مشروبات اور پھلوں سے تواضع کی جاتی۔ ہرایک کو پوری نے تکلفی سے اظہار وانشور مختلف منازعہ مسائل کو لے کر بحث کرتے۔ خلیفہ خود مباحثہ میں شریک ہوتا۔ ہرایک کو پوری نے تکلفی سے اظہار رائے گی آزادی تھی میں میں میں میں خلی ہوتا۔ ہم ایوائی واقسام کے یکوان لائے جاتے۔ ہم رپور منافت سے لطف اندوز ہونے کے بعد حاضرین رخصت ہوتے۔ شیافت سے لطف اندوز ہونے کے بعد حاضرین رخصت ہوتے۔

ان کھلے مباحثوں میں بعض اوقات کچھالی چیزیں پیش ہوتیں جوطر زاسلاف سے بٹ کرتھیں۔ مون ان سے متاثر ہوجا تاتھا۔ نتیجہ بید نکلا کہ بعض اعتقادات میں وہ بھی اسلاف کے طرز سے ہٹ کر کج فکری کا شئار ہوگیا۔ اے اعتزال کی طرف ماکل کرنے میں سب سے ہڑا ہاتھ پیشر بن غیب شئر کی نامی ایک معتزلی مناظر کا تھا۔ بیص حب کوفہ کے ایک میں سب سے ہڑا ہاتھ پیشر بن غیب شر کی نامی ایک معتزلی مناظر کا تھا۔ بیص حب کوفہ کے ایک میں دور کو تھے۔ چوٹی کے علائے اہل سنت سے علم حاصل کیا اور پھر عقلی ملوم اور اعتقادی مب حثوں میں پڑگئے۔ بن ٹی آراء پیش کیس اور لوگوں کو فقتے میں مبتلا کرنے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورج اور جاند کو تجدہ کرنا گفرنہیں، علامت کفرے مامون نے انہیں ای کو تا میں ای کو تا ہوں کا ہمانا تھی ہیں بیش بیش میں قاضی احمد بن ابی کو واو ، عبد اللہ بن طاہر اور استی بن ابر اہیم پیش بیش میں تھے۔ اس کی بامون کا معتزلہ کی جا مون کا ہمانوں کا عتادا تنا ہو معالی کو بغداد کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ®

ابوصاعداً مذكر من حب طبقات الامم لكھتے ہیں

'' مامون نے شاہان روم سے حکمائے یونان کی کتب کی فرمائش کی ،انہوں نے افلاطون ،ارسطو، بقراط ،
جالینوس ، اقلیدس اور بطلیموس وغیرہ کی کتب ہدیہ کردیں۔ مامون نے بڑنے اہتمام سے ان کے تراجم
کرائے اورلوگوں کوان کے مطالعے پر ابھارااوران کاعلم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔اس کے زمانے میں
ان کتب کا رواج عام ہو گیا اور فلفے کوعروج ہوا۔ مامون کی قدر دانی کی بدولت ذبین اور قابل نوجوانوں اور
اہل علم ووائش نے ان فنون میں مہارت حاصل کی ؟ کیوں کہ مامون ایسے لوگوں کو خلوت میں بلاتا تھا اوران
سے علمی بحثیں کرتا تھا۔ ''®

یہ بینانی فلسفہ جس کے بانی افلاطون اور ارسطو تھے، در حقیقت ایک گمراہی کا گور کھ دھندا تھا جس پر بیورپ کے کم نظر

البداية والنهاية ١٣٤،٢٢٧،٢١٧/١٤ 🕝

مروج الدهب \$/\$ ٣١، باب حلاقة المامون، ط حامعة النبائية

<sup>©</sup> طبقات الامع، ص ٤٨

المجار المجار المجار المجار المجار المجارات اور معاشرت وسیاست سے متعلق بہت میں مفید باتیں بھی موجود علی فریفند رہے تھے۔ اگر چہ اس کا وہ حصہ جوالہیات بربئی تھا، شیطانی وساوس اور وہٹی اوہام کے سوا پھے نہ تھا۔ طاہر ہے کہ خالق کا کتات میں اور ہمیں اور ہمیں اوہ معد بول کے ۔اگر ان تاقص انداز وں کو کی بارے بی تا چیز کلوق ابنی مجرد عقل سے جوانداز سے لگائے گی وہ ناقص ہی ہوں گے۔اگر ان تاقص انداز وں کو کی بارے بی استین موجود تھا ہوا ہو ۔ بینے مسلمانوں سے بدی مسلمانوں سے بدی مسلمانوں سے باس قرآن وصدیت کی شکل میں موجود تھا ہوا ہو۔ بینے مسلمانوں سے باس قرآن وصدیت کی شکل میں موجود تھا ہوا ہو ۔ بینے مسلمان الم عمری ہوئی فردت نہیں تھی مگر جب کتب فلا سفہ عربی اور فاری اس الم بینی تھی تھی جہ سلمان الم عمری کا ایک برواطبقہ یونانی فلنے سے متاثر نظراً نے لگا۔

م ب برد کی تھے جو پہلے ہی عقلیت پسنداور ہرنی آواز سے متاثر ہونے کے عادی تھے۔ وہ اسلاف کی پیروی کی بیروی کی بیلے خودرائی کے مریض تھے۔ ان کے علم میں وسعت ضرور تھی مگر گہرائی کی کئی تھی۔ ایسے علاء نے فلسفے کو ہاتھوں ہاتھ بھاراس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دین کے حکم عقا کد کو بھی عقال کی بنیادوں پر نا پنا، تو لنااور ثابت کرنا شروع کر دیا اور بیاراس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دین کے حکم عقا کد کو بھی عقال کی بنیادوں پر نا پنا، تو لنااور ثابت کرنا شروع کر دیا اور بیاری سائل تک کو عقلیات کی زدمیں لے لیا۔ بہی گروہ رئی ہے۔ اس مشہور ہوا۔

مون سج فكرى كاشكار كيسے بهوا؟

چنکہ خلیفہ ہامون الرشیدخود فلسفے سے متاثر ہو چکا تھا ادر اس کے ساتھ ساتھ اسے دین کی وعوت کو عام کرنے کا شف ہی تھا؛ س لیے اس نے معتز لی گروہ کی مجر پورسر پرتی کی؛ کیوں کہ وہ مجھتا تھا کہ دین کو عام کرنے کے لیے یمی املاب ہتر ہے ادر بی تعبیرات ہرقوم کے نز دیک قابل قبول ہوسکتی ہیں۔

امن کی سرپرتی کی وجہ سے جلد ہی معتز لہ در بار خلافت میں ایک مؤثر قوت بن گئے ۔ مامون کے جانشین معتقم کے در میں نامور معتز کی عالم قاضی احمد بن الی و واد بغداد کے قاضی القصاۃ ہو گئے ۔ انہوں نے عقیدہ خلق قرآن (بعنی کام اللہ کلوں ہے) کواپنے گروہ کا شعار بنالیا اور اس کی مخالفت کرنے والوں پرخی کی انتہاء کردی۔ رائخ العقیدہ علماء موسیق کی انتہاء کردی۔ رائخ العقیدہ علماء موسیق کی انتہاء کردی۔ رائخ العقیدہ علماء موسیق کی انتہاء کردی۔ بنالیا کی مسیق کرنے ہے۔ شعب اس دور میں حکومت کی چیرہ دستیوں کا نشانہ ہے۔ آ

الل عهدوں پرمعتزلہ کی اجارہ داری کی وجہ سے عام طور پر سیمجھاجائے لگا کہ معتزلی ذہن کے لوگ زیادہ زیرک، معتنز ان شاس ہوتے ہیں اوران کی تحقیقات غیر جانبدارانداورزیادہ قابل اعتادہوتی ہیں۔ان کے مقابلے میں معدنہ ادارہ اور کیا جانے میں اور کیا جانے کا فتہاوہ میں کوقد امت پہندہ و و رحاضر کے تقاضوں سے تابلداورز مانے کے اسلوب بیان سے جابل باور کیا جانے لگا۔ مامون کا اعتقادی گراہیوں کا شکار ہوتا کوئی حیرت کی بات نہیں علم کی وسعت اور عقل کی تیزی کے ساتھ اگر



<sup>🛈</sup> سیراعلام المبلاء ، ۱۹۹/۱۱ تا ۱۷۱؛ الاعلام دِدِنْکلِی: ۱۲۴/۱



اسان ف براعمّادنه ہوتو کوئی بھی انسان دوردرازک گمرای کاشکار ہوسکتا ہے۔

اسمان کا اعتقادی انجان و و حصول میں بٹا ہوا تھا: ایک تشخ ۔ دوسرااعتزال تشیع کی طرف میلان کی وجہ بالکل فاہر ہے۔ دومال کی طرف میلان رکھتے تھے۔ پرفشنل ہن ہم فاہر ہے۔ دومال کی طرف میلان رکھتے تھے۔ پرفشنل ہن ہم خاس میساشید اس کا فادم خاص تھا جو بعد میں اس کا وزیر بنا۔ وہ مامون کے دل ود ماغ پرجس قدر بھی حاوی ہوتا ، کم تھا۔

اعتزال کی طرف میل ن کی داغ بنل فائدان برا کمہ کے اثر ات کی وجہ سے بڑی جو شنز ادول پر پوری طرق اثر انداز تھے۔ یہ لوگ حکمت اور فنون کے ماہراور عقلیت پہند تھے۔ ایسے لوگوں کی صحبت نے مامون کو بھی از کہن سے عقلیت پہند بنادیا تھا۔ بہی وجہ تھی کہوہ ہر خرب اور فرتے کے دائش ورول کو ساتھ رکھنے لگا۔ اس کے در ہر میں میں وہ ان کا در ہاری میں شامل تھے۔ پھر جب اسے فاسفے اور حکمت یونان دمجوں کی کتب ملیس تو وہ ان کا در ہائی ، بندواور مجوی تھی شامل تھے۔ پھر جب اسے فاسفے اور حکمت یونان دمجوں کی کتب ملیس تو وہ ان کا درواز و پاٹوں پائے کھل گیا۔ یول ' فرقہ معزل نہ کوغیر معمولی تقویت ملی اور در کیکھتے ہیں در کیکھتے وہ مامون کے بین اور حکومت کے ساہ وسفید پر چھا گئے۔

تا ویلات کا درواز و پاٹوں پائے کھل گیا۔ یول ' فرقہ معزل نہ کوغیر معمولی تقویت ملی اور در کیکھتے ہیں در کیکھتے وہ مامون کے بین اور موست کے سیاہ وسفید پر چھا گئے۔

اس کے بعداگر ہامون میں اہل سنت کا کوئی اثر رہ گیا تھا تو بس وہ اس کے باپ دادا کی نشانی یا ان محدثین کی بہتر سے بعد اگر ہامون میں اہل سنت کا کوئی اثر رہ گیا تھا تو بس وہ آل کے باپ دادا کی نشانی یا ان محدثین میں بہتر ہیں معہد ہوں ہے۔ ہامون قر آن وحدیث کا حافظ پہلے بنا اور فلنفے کا طالب علم بعد میں ۔ بید دسری شے اسلامی علوم پر بنا لب آگئی اور اس نے قر آن وسنت کو بھی عقلیات کا تابع بنادیا۔ اگر کوئی طے شدہ اسلامی مسئلہ بھی اس کی عقل میں نہ آتا تو وہ اسے جھٹلادیتا۔ نہ ہی معاملات میں ہامون کی طبیعت کا نداز ہ دووا قعات سے لگایا جا سکتا ہے۔

۲۱۷ھ میں اس نے پوری مملکت میں حکم جاری کیا کہ ہر نماز کا سلام پھیر نے کے بعدلوگ کھڑ ہے ہوکر تین بار نعرہ استحا تھ کہ بالند کیا کریں۔ بھینی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ ہامون نے سے بدعت کس دلیل سے متاثر ہوکر شروع کی مگر علاء کا کہنا تھا کہ غالبًا وہ عبداللہ بن عباس ڈائٹ نے سے مروی اس حدیث کود کھے کر غلط نبی میں پڑگیا تھا جس میں ہے کہ رسول اللہ تا پھٹے کے دور میں نماز کے بعد آواز سے ذکر اللہ ہوتا تھا۔ <sup>©</sup>

میره دیث پہلے بھی علاء کے سامنے تھی مگر کسی نے اس کا میر مطلب نہیں سمجھا بلکہ ائمہ اربعہ سمیت تمام علائے امت دیگرا حادیث کو دیکھ کر کہتے تھے کہ رسول اللہ مائی تا وائی عمل نماز کے بعد زیرِ لب ذکر و دعا کا تھا۔ بھی آپ مٹھا اُمت کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا کیااذ کارمسنون ہیں ، آواز سے بھی وطا کف پڑھ لیتے تھے۔ مگر مامون ایک حدیث کو و کمچھ کر باتی سب بھے بھول گیااور ذکر کا مطلب بھی اس نے جہری تکبیر لیااور اسے سرکاری طور پر نافذ کردیا۔

ال الراس عباس رصى الملَّه عبد احبره الرفع الصوت بالذكر حيل ينصرف الباس من المكتوبة كان على عهد البي المُحَيَّر، (صحبع البخاري، ح. ١٤١٨، كتاب الادال، باب الدكر بعد الصلواة)

۲۰۱/۱٤ البداية والبهاية ۲۰۱/۱٤

روسرادانعه ہے کہ ایک بارشیعہ علماء سے متاثر ہوکراس نے منادی کرادی کہ متعہ جائز ہے۔ وہ حضرت عمر علاقات روسرا المستندية المرافعة المر المارون المارون الله من الله من الله من المراد الله المراد الله من المراد الله المراد الله من المراد الله المراد الله من المراد الله المراد الله من المراد الله المراد المراد المراد المرد الله المرد المرد المراد المرد المر دورت المراضي كل الل بدوما في كي آئے كلمة حق كهتارا يسے ميں دربار كے مشہور عالم قاضي يجي بن الم ن من الله (۱۵۹هـ ۲۳۲هه) آگئے - انہیں سے معلوم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے: ''اسلام میں ایک رخند پڑ گیا ہے۔'' الم الله (۱۵۹هـ ۲۳۲هه) '' 'مون نے پوچھا:''وہ کیا؟''بولے ''زناحلال کردیا گیا ہے۔'' ' ا المون نے پوچھا'' بھلاوہ کیسے؟'' قاضی صاحب کہنے گئے:''متعدز نامی توہے؟'' ، مون نے کہا، ''اس کی دلیل؟'' قاضی صاحب برافضے نے آیت بر صدی: "إَ الَّهِ إِنْ هُمْ لِقُرُو جِهِمْ حِفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْرَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ لَهُنِ النَّغِي وَرَآءَ ذَا لَكَ قَاوِلَةٍ لَكَ هُمُ الْعَلَّوْنَ ۖ . پیریو چها: ' جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے ، وہ کنیز ہے؟'' مامون نے کہا: ' دنہیں ۔'' قاضی صاحب درالفئیے نے بوجھا '' کیا وہ شرعا ہوی ہے اور اسے میراٹ میں حصہ ملتا ہے؟'' امون نے پھرتفی میں جواب دیا۔ قاضی صاحب رالفند نے کہا " تو پھر جوان کے علاوہ تسکین شہوت کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرے وہ صدے گز رنے والا ہی ہوا۔'' اں کے بعد انہوں نے متعہ کی حرمت یو سیح حدیث یو ھ کرسائی جوامام زہری برالف نے محمد بن حنعیہ رمالف کے م جزادوں عبداللہ اور حسن ہے اور انہوں نے اپنے والد (محمد بن حنفیہ رالنئع) ہے اورانہوں نے حضرت علی شالنکہ فن كاحكم ديا كدرسول اللدمن في في في في الميارك دن من دى كاحكم ديا كدمتعد حرام كرديا كياب. امون حیران ہوکرعلاءے یو حصے لگا:'' کیا بیصدیث سے جے؟'' سب نے تقد بی کی تو مامون استغفار پر صنے لگا اور متعہ کے جو زکا سرکاری حکم واپس لے لیا۔ ©

© زجر دربیدہ اوک بیں جو کدا پی شرم کا ہوں کی مخاطب کرنے والے بیں سوائے اپنی ہو ہوں کے یہ جو دان کی کینزیں ہیں۔ اس معالمے میں ان پر کوئی طامت نیں آج ہوکو گی ہور ہوں کے بعد ہوں کا بین وی لوگ صدے گزرنے والے ہیں۔ ﴿المعوصود آیت ۱۰۵ ۲ ۷﴾

© رلمات الاعيان ٢٠٥١ ترجمه يعيى بن اكتبر مكره ودين ويل عن غير الين شهاب، عن عبد الله، وَالتحسَنِ، التي مُعَلَد ابل على مرا على مع المعلم المناسسة على من أبيهما عن عبد أبي أبي على المناسسة على عن أبيهما عن عبد أبي أبي على المناسسة وعن أبي أبي على المناسبة وعن أبي أبي أبي على المناسبة عن المناسبة عن أبيهما عن المناسبة وعن المناسبة عن المناسبة وعن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة وعن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة وعن المناسبة وعن المناسبة وعن المناسبة عن المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وعن المناسبة والمناسبة وا

ان واقعات سے بیمجھا جاسکتا ہے کہ مامون درحقیقت رافضی ندتھا۔وہ ایک جدّت پسندا درآ زاد خیال مسلمان تھا جيے جو بات سمجھ آ جاتی ،اسے مان ليتا تھا۔ بعض اوقات وہ بات سمجھ موتی اور بعض اوقات بالکل غلط ۔ مامون کی شروع کر ده بدعات:

تشیع اورعقلیت پندی کے اس رجحان کی وجہ ہے االاھ میں مامون سے اس شرکاظہور ہواجس نے اس کی ساری خوبیوں پر یانی پھیردیا۔ ۲۱۱ ھیں اس نے اہل تشیع کے بعض عقائد کا پر چارشروع کیا ادریہ فرمان جاری کہا، '' '' حضور ما فیل کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہتی حضرت علی مُثلِیٰ میں ۔ حضرت معاویہ وَثاثِیٰ کا ز کر فیر کرنے سے برات ظام کی جائے۔"0

ا مکلے سال اس نے عقید ہ خنتی قرآن کی تشہیر بھی شروع کر دی ، یعنی قرآن مجیداللہ کی مخلوق ہے۔ حافظ ابن كثير رطك فرمات بن

" امون نے دوخطرناک بدعات شروع کیں جوایک دوسرے سے بڑھ کرتھیں: ایک قرآن مجید کو کلوق كبنا\_ دوسر \_ حضرت على خالينية كورسول الله من النيز كالبين ك بعد تمام انسانوں سے افضل كہنا \_ان دونوں مسائل میں اس نے شدید غلطی کی اور گناوظیم کا مرتکب ہوا۔''®

بیتو ظاہر ہے کہ مامون رافضی نہ تھا یعن صحابہ پر تبرا بازی کا قائل نہیں تھا۔حضرت معاویہ طالطی پر بھی تنقید نہیں کر تا تھا۔بس مہتنا تھا کہان کا ذکر خیر کرنے کی ضرورت نہیں۔باتی صحب کے بارے میں اس کا عقیدہ اس کے اپنے درج ذیل اشعارے ظاہرے:

أصبَسحَ ولِسبِسى السِّذِي أَولِسُ بِسبِ وَكُسْسَتُ مِنْسِهُ الْسَعَسَدَاسةَ مُعَعَدُّا میرادین جس پریس کاربند ہو چکا ہوں ۔۔ اور جس پر میں کل معذرت نہیں کردں گا۔ حُسبُ عَسِلسيٌ بَسِعُدَالنَّبِيِّ وَلا الشَّبِيرُ وَلا الشُّرِيمُ صِلَّةِ يسقُّسا وَلا تُحسَمَسوا یہ ہے کہ نبی کے بعد علی فاللنز سے محبت ہو ... اور میں صدیق وعمر شالط علی کو برا بھلائمیں کہتا ثُدَمُ الْدُنْ عَدَقُسَالُ فِي الْجِدَانِ مَعَ ﴿ الْآلِسَرَادِذِلَ لَكَ الْسَفَتِيسُ لُ مُسَصَّطَهِ وَا عثان بن عفان خالفہ صالحین کے ساتھ جنت میں ہیں ، وہ صبر کرتے ہو نے شہید ہوئے۔ لَا وَلا اَشْتِهِ مُ الْسِرُ أَنْ مِنْ وَلا طَلْمَ حَدَالُ قَالُ قَالِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا ا میں زبیرا ورطلحہ فیلنٹیٹا کوبھی برا بھلانہیں کہتا، جا ہے کوئی کیے کہ دونوں نے غداری کی۔ وَعُالِشَةُ أُمُّ لَسُتُ الشِّهُ مَا مُنْ يَفْتَرِيْهَا فَسَخُنْ مِسْهُ اَسَا ® عائشہ فالطفیان المؤمنین ہیں، میں نہیں ملامت نہیں کرتا۔ جوان پرالزام لگائے ،ہم اس ہے بری الذمہ ہیں۔

🛈 تدريخ الحلفاء، ص ٧٧٧ 💮 البداية والنهاية ١٨٦/١٤ 💮 البداية والنهاية ٢٢٢/١٤



غرض مامون نے اپنے طور پر ایک بختا طفتم کا تشیع اختیار کیا تھا تا کہ اہل سنت بھی ناراض نہ ہوں اور اہل تشیع بھی ال رہیں۔ اگر چہا عقادی مسائل میں اتنا انحراف بھی بہت بڑی گمراہی تھی ؛ ای لیے حافظ ابن کثیر رہ اللئے نے مامون حالی رہیں۔ اگر چہا ہے کہ مامون نے بیہ عقیدہ اختیار کر کے تمام صحابہ حتی کہ حضرت علی فرائلؤ کی بھی سے ذکورہ عقیدے کا ذکر کر کے کہا ہے کہ مامون نے بیہ عقیدہ اختیار کر کے تمام صحابہ حتی کہ جو مجھے ابو بکر وعمر خلاف تھیا پر فضیلت دے گا میں اسے کوڑوں کی سزادوں گا۔ <sup>©</sup> خال قرآن سے مسئلے میں مامون کا تشدد:

ی ر - این استی برمبنی عقیدوں کوعوام پر جبرا تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔اس کے برعکس طلق قرآن کے مسئلے ایم مامون نے تشخیع برمبنی عقیدوں کوعوام پر جبرا تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔اس کے برعکس طلق قرآن کے مسئلے میں اس نے اس قدر تشد دا نقلیار کیا کہ جبرت ہوتی ہے۔ عام حالات میں وہ دیمل کی بات مانیا تھا، تمریم انہاں وہ اپنی میں۔ انقاق نہ کرنے والوں کے لیے شعلہ 'جوالا بن گیا۔

ر بھے۔ قاضی بیلی بن بھم رجائنے اس کے مقرب تھے، اوراس نے متعد کے مسئلے میں ان کی ولیل من کراپٹی رائے بدل کی تھی محرطان قرآن کے مسئلے میں ان کی ایک ندخی بلکہ ان سے بالکل بدول ہو کیا اور تعلق ختم کردیا۔ ®

ہی نے بغداد کے سارے قاضوں کوجمع کر کے اپنا مسلک سنایا اور کہا:

''جواس نے بڑے بڑے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وہ عدالتی وسرکاری خدمات کا اہل نہیں رہے گا۔'' پھراس نے بڑے بڑے بڑے علماء کوجمع کیا اور اپنے عقیدے کی ہم نوائی چاہی۔ اِگادُ کا معتز کی علماء کے سواکوئی اس عقیدے کا قائل نہ تھا گھر مامون کی انتہاء بیندانہ کیفیت دیکھ کرکسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دوٹوک تر ویدکرتا۔

سیدے ہوں میں مصلے میں مامون کا تشد دروز بروز بروستا گیا۔کوئی بعید نہ تھا کہ علمائے حق کے لیےکوڑوں کی مارہ قیدو فلد بند کے مصائب اور سولی تک بھی نوبت بھنچ جاتی مگر مغرب سے رومیوں کے حملوں نے اس کی توجہا نی طرف سینچ کی۔ ⊕ قید وبند کے مصائب اور سولی تک بھی نوبت بھنچ جاتی مگر مغرب سے رومیوں کے حملوں نے اس کی توجہا نی طرف سینچ کی۔ س

رومیوں سے جہاد:

مامون الرشيد كى تخت نشينى كے وقت قيصر اليون برسرِ اقتدارتھا، ساڑھے سات سال كى حكومت كے بعد وہ ايك بغدوہ ايك بغدوت ميں مارا گياا وراس كى جگہ سابق قيصر ميخائيل كو جومعزولى كے بعد راہبانہ زندگى گزار رہاتھا، دوبارہ حكومت مل گئے۔قيصر ميخائيل ايك صلح بيندانسان تھا؛ لہٰدااس نے دولتِ عباسيہ كے ساتھ اليحق تعلقات رکھے مگر جب ١٢ احديل اس كا نقال ہوا تو اس كے بيٹے قيصر تو فيل نے تخت نشين ہوتے ہى علانِ جنگ كر ديا اور شام كے ساحلى علاقوں پر حملے شروع كرديے۔مقامى گورزحتى الامكان سرحدوں كا دفاع كرتے رہے مگر خطرہ بڑھتا چلاگيہ۔

آخر کار مامون الرشید ۱۲ محرم ۲۱۵ ه کوبہت ہؤی فوج لے کرسر صدوں کے دفاع کے لیے بغداد سے انکلا۔اسے معلوم نہ تھا کی اب اسے بائے تخت کی طرف واپسی نصیب نہیں ہوگ۔وہ مُوسِل سے ہوتا ہوا تین ماہ کے سفر کے بعد



البداية والنهاية ٢٣١/١٤

<sup>🛈</sup> انبدایهٔ والنهایهٔ ۲۲/۱۴

<sup>🕏</sup> کزیح الطوی ۱۵۲۱۸ تا ۱۵۲

جمادی الاونی میں شام کے ساحل طرطوس پہنچ گیا جہاں روی حسے کررہے تھے۔ انہیں پسپا کرکے مامون انطا کیداور پر ایشیائے کو چک کے روی شہروں مصفیصّہ اور مَلَطَیّه تک گیا۔ رومیوں نے دب کرصلح کرلی۔ مامون احتیاطاً واپس بغداد نہ عمیا بلکہ دِمَعْق میں تھہر کرحالات و بکھتارہا۔

اس کی تو تع سے عین مطابق رومیوں نے بدعهدی کر کے دوبارہ ساحل پر مملہ کیا اور طرطوں میں ۱۹۰۰مسلمان ہم تا کو اس کی تو تع سے عین مطابق رومیوں نے جریئے ہی جوالی حملہ کیا۔ایک جانب سے اس نے خود فوج کشی کی اور ایش کے کو چک میں تھس گیا۔ دوسری طرف سے ایک اور جرئیل کو روانہ کیا جس نے طوانہ کی بہت می بستیاں فع سیاسے کو چک میں تھے فتح کر ڈالے۔ ایک اور جرئیل کو روانہ کیا جس نے طوانہ کی بہت می بستیاں فتح کر لیس تیسری طرف سے مامون کا بھائی ابوا کل معتصم بڑھا اور رومیوں تے میں قلعے فتح کر ڈالے۔ فتح کر دار نہیر و ببیدہ فتح کر دار نہیر زبیدہ :

مامون ابھی ان مہمات میں مصروف تھا کہ جمادی الاولی ۲۱۲ھ میں اس کی سوتیلی مال زبیدہ خاتون بغداد میں امون ابھی ان مہمات میں مصروف تھا کہ جمادی الاولی ۲۱۲ھ میں اس کی سوتیلی مال زبیدہ خاتون بغداد میں تخت نشینی کے بعدوہ اس کے ساتھ محبت وشفقت سے چیش آتی رہی۔ کہتی تھی: ''اگر یک بینا کھویا ہے تو دوسرا پالیا ہے۔''

وہ ظیفہ منصور کے بیٹے جعنم کی نورچشم تھی۔ اصل نام اُمھ العزیز تھا۔ بجیپن میں دادااس کے ساتھ کھیلااور 'زبیدہ زبرہ''
کہنا۔ بہی نام مشہور ہوگیا۔ ہارون الرشید نے اس سے ۲۵ اھیں نکاح کیا تھا۔ ایسی چیبی ملکتھی کہ ہارون نے عرجراس کے سواکسی اور سے نکاح نہ کیا۔ نہایت عالی نسب اور متی خاتون تھی۔ اس کی سوبا ندیاں تھیں جو سب کی سب قرآن مجید کی حافظات تھیں۔ ان کا کام مسل تلاوت کرنا تھا۔ زنانے کر میں ان کی بلکی ملکن صدائے تلاوت ہروقت سائی دی تھی۔ و فظات تھیں۔ ان کا کام مسل تلاوت کرنا تھا۔ زنانے کر میں ان کی بلکی ملائے تعدائے تا وقت سائی دی تھی۔ کی بروی تلد تھی۔ خاص کر جج کے دوران حاجیوں کو پانی کے لیے بروی مشکل چیش آئی تھی۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ پائی کا ایک منکا ایک ایک و بنار میں فروخت ہونے لگتا۔ ۲۸ اھیس زبیدہ خاتون جج کے لیے گئی تو اپنی آئی تھوں سے لوگوں کا یہ بروی ان کے لیے بروی مشکل چیش آئی تھی کہ ہوتا کہ پائی کا ایک منک ہوئی۔ اس نے ماہر سن تھیرات کو بوایا اور کہا کہ سی بھی طرح مکدوالوں کے لیے بائی کا بندوبست کرواوران کے لیے یائی کے چشم تلاش کرو۔

انہوں نے کافی تک ودو نے بعدایک چشمہ طائف کے قریب وادی حنین کے ووطا دیس اور دوسرا کو وقراش تلاش کیا جس کا پانی وادی نعمان کوسیراب کرتا تھا۔ مگران چشموں کا پانی مکہ تک پہنچا نا تقریباً ناممکن تھا۔ راہتے میں پہاڑاور چشیل علاقے تھے جہاں کھدائی بہت ہی دشوارتھی۔ پھرآ کے مکہ تک صحرائی علاقہ تھا جہاں پانی زمین میں جذب ہوجانے کا خطرہ تھا!اس لیے ماہرین نے جائزہ لینے کے بعد کہا: اس پر بے پناہ لاگت آئے گی۔''

البداية والنهاية صنة ٦١٥هـ، ٣١٦هـ ؛ العبرقي حير من غير ٢٧٥١/١ تا ٢٧٠

۲۰٤/۱٤ البداية والنهاية ٢٠٤/١٤

زبیدہ نے کہا: ''اگر کدال کی ہرضرب کے بدلے ایک اشر فی دینی پڑے تومیس دینے کوتیار ہوں۔'' زبیدہ نے کہا: ''اگر کدال کی ہرضرب کے بدلے ایک اشر فی دینی پڑے تومیس دینے کوتیار ہوں۔''

ے ذھا ہے ہوں کے جنوبی صحرا میں ایک بہت ہزا کنواں نما تالاب 'نبر زبیدہ' بنایا گیا تا کہ بارش کے دنوں میں پہاڑوں سے منی کے جنوبی صحرا میں ایک بہت ہزا کنواں نما تالاب 'نبر زبیدہ' بنایا گیا تا کہ بارش کے دنوں میں پہاڑوں سے بہر آنے والہ پانی بھی ضالعے نہ ہو۔اس پانی کوسات کاریزوں (زمین دوز آبی نالیوں) کے ذریعے نہر تک پہنچانے کا انظام کیا گیا۔ نبرکا پانی میدانِ عرفات میں مسجد نمرہ تک ، پھر مزدلفہ اور منی تک بہنچایا گیا۔ پھرا کے جاکرایک چھوٹی نہر انظام کیا گیا۔ پھرا گئے۔اس عظیم الشان منصوبے پرسترہ لاکھ دینار خرج ہوئے تھے۔وزن کے لحاظ سے میہ پانچ شرکہ کی طرف لے جائی گئی۔اس عظیم الشان منصوبے پرسترہ لاکھ دینار خرج ہوئے تھے۔وزن کے لحاظ سے میہ پانچ نرار نوسو پچاس کلوگرام سونا بنما ہے۔ (''ج کل کے لحاظ ہے" آرب ۳۵ کر دڑرو پے بنیں گے)۔

براروسو پچ ک سند این ساراخزانداس کام کے نتظمین کے حوالے کر دیا تھا تا کہ وہ بلاتر دوخرج کرتے رہیں۔ بیدا تنابروا زبیدہ نے اپنا ساراخزانداس کام کے تنگیل کے بعد جب زبیدہ کوحساب کتاب کی دستاویز دی گئی تو وہ وجلہ کے سر ایرتھا کہ بھی رقم کی کمی نبیس ہوئی۔ کام کی تنگیل کے بعد جب زبیدہ کوحساب کتاب کی دستاویز دی گئی تو وہ وجلہ کے کنارے بیٹھی تھی۔اس نے پڑھے بغیروست ویز دریا ہیں بھینک دی اور بولی:

"حاب كوحساب كون كے ليےر ہےدو۔ جوفرج بواسو ہوا۔"

حاجیوں اور اہلِ مکہ کے لیے پانی کی فراوانی ہوئی تو زبیدہ کووہ دعا کیں ملیں کہ ٹاید دباید۔اس کا نام نہرالمشاش رکھا گیا گرمسلمان شروع ہے آج تک اسے نہر زبیدہ ہی کہتے آئے ہیں جواس نیک خاتون سے عقیدت کا ثبوت ہے۔ زبیدہ کی وفات کے بعد کسی نے ۔ سے خواب ہیں دیکھااور پوچھا'

"تمهار بساتھ کیا معاملہ ہوا؟"

جواب دیا: "اللہ نے کدال کی اس پہلی ضرب بر ہی میری مغفرت کر دی جونہر کھودنے کے لیے ماری گئی۔" آج بھی بینہر موجود ہے اور ہنگا می حالات میں اس کا پانی نعمتِ غیر متر قبہ ثابت ہوتا ہے۔ ®

مامون کاسفرِ مصراور باغیوں کی سرکو بی:

روم کی سرحدوں پر جنگ جاری تھی۔ امون کی مہم جوئی ہے دب کرآخر تیصر نے از رامِ مصلحت معافی ما تکی تو مامون نے دالیسی اختیار کی ۔ دراصل اسے بھی جنگ میں وقفہ جا ہے تھا؛ کیوں کہ مصر میں ایک سردار عبدوس فہری نے بغاوت کر کے عباسیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا۔ ضروری تھا کہ وہاں کی خبر لی جاتی -

ای لیے مامون جنگ بندی کے بعد بغدادنہ گیا بلکہ دِمُثَق میں چھون تھہر کر۱۴ ذوالحجہ ۲۱۲ ھکومصر کارخ کیا۔وہاں مال ت برقابو یا کر باغی سردار کاسرقلم کرادیا۔

🛈 وفيات الاعيان ٣١٤،٢ ١٣١؛ اعلام رِرِنُكلي ٣/٢٤؛ البداية والمهاية سنة ٢١٦هـ





"اب صلح ك صرف ايك صورت ب يم اسلام قبول كراو"

ماتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کے خلاف مستقل طور پر ایک بہت بردی فون کھی جائے اوراس کے لیے ایک ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کے خلاف مستقل طور پر ایک بہت بردی فون کے بھائی عباس کی گرانی میں ایک عظیم الثان چھاؤنی تغییر کرائی جائے۔ایشیائے کو چک میں طوانہ کے مقام پر امون کے بھائی عباس کی گرانی میں منصوبہ شروع ہوا۔ چھاؤنی کا طول وعرض ایک ایک میل تھا۔دوروراز کے شہروں سے ان گنت معماراور مزروراس کا میں شریک ہوئے فصیل کے اندرونی جانب تین سمتوں میں ایک ایک قلعہ بنایا گیا۔ ⊕

## مسكه خلقِ قرآن \_امام احمد بن عنبل كى كرفتارى

مامون کی رومیوں ہے بات چیت جاری تھی۔ وہ ساحلی شہر طرطوں میں مقیم تھا۔ جنگ بندی کے معاملات طنہیں ہوئے تھے۔ اس دوران اچا تک اسے محسوں ہوا کہ جب تک دہ امت مسلمہ سے خلق قر آن کاعقیدہ جرا آنہیں منواج ، ور اپنی دینی دین دراری ہے سبک دوش نہیں ہوسکتا۔ بید خیال آتے ہی اس نے ولی بغداد اسحق بن ابراہیم کے نام ایک تفصیل فرمان بھیجا جس میں عام مسمانوں خاص کر محدثین کی سخت الفاظ میں فدمت تھی۔ انہیں خلق قر آن کاعقیدہ نہائے کی بجب سے مراہ اور بدترین لوگ قر اردیا تھا۔ ساتھ ہی وال بغداد کو تھم دیا تھا کہ جوعلاء اس عقید ہے کو تبوں نہ کریں آئیں عبدوں ہے معزول کر کے خیفہ کو اطلاع دی جائے۔

یے فرمان مامون کی وفات ہے جار ماہ پہلے روانہ کیا گیا۔صوبہ داروں کواس کی نقول بھیج کر پابند کیا گیا کہا ہے اپ صوبوں کے قاضیوں سے ان کاعقیدہ پوچھیں اور جوا نکار کرےاہے معزول کر دیا جائے۔

اس کے بعد مامون نے حاکم بغدادکوایک اور مراسلہ بھیجا جس میں کہا گیا کہ قاضوں کے علاوہ دیگر مشہور علاء کو جی جمع کر کے ان کاعقیدہ یو چھاجائے اوران کے جوابات خلیفہ کو بھیج دیے جائیں۔

المحق بن ابراہیم نے مٹ ہیرعلاء کو بلوا کران سے سوال وجواب کیے۔ کسی نے کہا کہ اس بارے ہیں ظامؤتی افتیار کرنا بہتر ہے۔ کسی نے گول مول بات کی۔ کسی نے جان بچانے کے لیے تائید کردی۔ کسی نے انکار کردیا۔
امام احمد بن صنبل چالئے بھی انکار کرنے وابول میں شامل تھے۔ ان کا تعلق محد ثین وفقہاء کے طبقے سے تھا۔ آپ معتز لہ کی فلسفیانہ تعبیرات سے اظہار بیزاری کرتے تھے۔ آپ کا موقف تھا کہ کلام اللہ، رؤیت بری اورائ جسے مسائل کی صبح تعبیروہی ہے جو اسلاف سے چلی آرہی ہے۔ اس پراجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کہ مسائل کی صبح تعبیروہی ہے۔ اس سے جلی آرہی ہے۔ اس پراجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کہ مسائل کی صبح تعبیروہی ہے۔ اس سے ہٹ کہ سے میں آرہی ہے۔ اس سے ہٹ کے اس سے ہٹ کے اس سے ہٹ کے اس سے ہٹ کی سے تعبیروہی ہے۔ اس سے ہٹ کہ کا موقف تھا کہ کلام اللہ وری ہے۔ اس سے ہٹ کی کرتے تعبیروہی ہے۔ اس سے ہٹ کی سے تعبیروہی ہے۔ اس سے ہٹ کے اس سے ہٹ کی سے تعبیروہی ہے۔ اس سے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے۔ اس سے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے۔ اس سے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے۔ اس سے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے۔ اس سے تعبیروہی ہے تعبیروہی ہے۔

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية. سنة ٢١٧هـ، ٢٩٨.



پر بن الولید برالفئی نے بھی بھی جواب دیا۔ مامون نے ان کے جوابات پڑھے ہو آگ جوالاہوگیا۔ تائیر کرنے والے ایک دوعلاء دوعلاء دوعلاء دوعلاء کی دوعلاء کوچھوڑ کر باتی ایک ایک عالم کورشوت خور ، دنیا پرست ، احمق ، ریا کار ، چوراور جموٹا کہ کرکوسا۔ دوعلاء در اہم ہی مہدی بوللفئے اور پشر بن الولید برالفئہ کے بارے بیل کھا کہ ید دنوں تو بدنہ کریں تو مرکاٹ کرمرے پاس بھی دولاہ ہو بن مبدی بوللفئے اور پشر بن الولید برالفئہ کے بارے بیل کھا کہ ید دنوں تو بدنہ کریا ہے۔ اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔' س کے بعد مامون نے ان علاء کو گرفتار کر کے پابہ ذبیم طرطوس کے محاذیرا پنے سامنے چیش کرتے کا تھم دیا تاکہ مارا کری مزاد ہے۔ اس تحقی نے بڑے بڑے بڑے بڑے براے علاء کو مرعوب کردیا۔ اکثر نے بادل نخواستہ امون کی انہو کردی ہو بات ہو بھرا ہوں کے محاذیر ہونے کے بادی ہون کے تعلق میں ایک بہمینی مطابق ان دونوں کو پابہ زنجر ایک ہی وضف کو بار منہ کہ مامون کے مطابق ان دونوں کو پابہ زنجر ایک ہی وضف پر بھا کرشام ردانہ کردیا گیا۔ اس وقت تمام مسلمانوں میں ایک بہمینی مطابق ان میں ایک بہمینی میں ایک برجیش کی بھیلی ہونے تو پھر امت کا خدا حافظ تھا۔ شہری تو کیا بیات بھی اس عقید سے سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے جو اسلان سے منقول چلا آر ہو تھا گر اس مسلمی میں باتھ میں بات تعلی کی بقاعلاء کی استقامت پر محصر تھی۔

-پر حضرات رَجْد بنج تو ایک عرب بدوعبداللدین عامراً کرملا۔اس نے احمد بن عنبل اللف سے کہا:

" توم کے نمائندے بن کرجارہے ہو۔ کہیں توم کے لیے منحوں نہ ٹابت ہونا۔ آج تم است کے پیشوا ہو۔ بچتے رہنا کہ کہیں تم نے یہ غلط عقیدہ مان لیا تو ہاتی لوگ بھی من لیل گے۔ اگر تہیں اللہ سے محبت ہے تو اپنی بات پر جھے رہنا کہ تمہارے اور جنت کے درمیان بس قل ہوجانے کی دیر ہے۔ اور آل نہ ہوئے تب بھی مرو گے ضرور ۔ لیکن اگر تابت قدم رہ کر جیے تو نیک نامی نصیب ہوگ ۔ "

ا ما احریر النف فرماتے تھے: ''اس کی بات نے میرے عزم کومضبوط ترکر دیا کہ میں حکومت کا موقف نہیں مانوں گا۔'' مامون کے پڑا وَ سے ایک دن کی مسافت روگئی کہ ایک سرکاری نوکرروتا ہوا امام احمد دالنٹ کے پاس آیا اور بولا:

" مجھے کتنا دکھ ہور ہاہے کہ مامون ایک بالکل نئ نکوار تیار کیے اور چیڑے کا ایک بالکل نیافرش بچھائے بیٹھا ہے اور رسول املد تا چیز سے دشتے کی شم کھا کر کہدر ہاہے کہ اگر سپ نے عقیدہ تبدیل نہ کیا تو دہ ای نکوار ہے آپ کو مارڈالے گا۔" امام احمد برالٹنے میں کر بے اختیار گھٹنوں کے بل گرگئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کرمنا جات کی:

''یارب! تیری برد باری سے اس فاسق کوا تنادھوکا ہور ہاہے کہ وہ تیرے دوستوں کوکوڑ دں اور قبل کی دھمکیاں دے رہاہے۔اے اللہ!اگر تیراو کلام مخلوق نہیں تو ہمیں مامون کے شرہے بچالے۔''

ابھی میں صادق طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مامون کے انتقال کی خبر آگئی۔سرکاری افسر ن نے امام احمد اور محمد بن

نوح وَطَلَقَهُمُا كُوشَى مِيں بِهِ وَدِسرِ عِيدِيوں كے ساتھ واليس بغدا درواند كرديا۔ بيڑياں اى طرح ان كے ويوں مي بندھی تھیں۔ سفر کی مشقت کی وجہ ہے محمد بن نوح وطلعن راستے میں وفات پاشکنے۔ امام احمد رتالفند رمضان ۱۱۸ھ میں واپس بغداد پنچے سفر سے مخت مصائب جھیل كروہ بيار پڑ بچكے تنھے۔ ان کی عمراس وقت ہے ہرس تھی۔ انہیں قید فانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں بھی آنہیں دودو پیڑیاں گئی رہیں۔ اس حالت میں وہ قید یوں كونمازیں پڑھایا كرتے تھے۔ ﴿
مامون كی موت كیسے ہوئی ؟

مامون کی موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ۱۳ جمادی الآخرہ کواست تازہ پنندیدہ تھجوریں پیش کی گئی۔
مامون نے مزے سے نوش کیس، پھرنہر کا خشد اٹھار پانی بیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو مامون کو بدن میں حرارت محسوں ہوئی۔ یہ بخصوں کے سے متحابرات کی۔
محسوں ہوئی۔ یہ بخارتھ جو بڑھتا چا گیا۔ آخر کا رحالت غیر ہوگئ اور موت کے سائے آئکھوں کے سے متحابرات کی۔
مامون عمر کی ۸۸ بہاریں دیکھ چکا تھا۔ بیٹا عباس ہمراہ تھا، چا بتا تو اسے ولی عبد بناویتا۔ وہ ہر لحاظ سے اللہ بھی تھا۔ گرما مون نے ملکی مفاوکوسا منے رکھتے ہوئے اپنے بھائی ابوا بخت کو جانشین مقرر کر دیا۔ یہی ابوا بحق ، مقصم بالتہ کے لقب مضہور ہوا۔ مامون نے آخری کھات میں اسے اللہ سے ڈرنے ، رعایا کا خیاں رکھنے، کمزوروں سے زمی برتے، رفقاء کی لغزشیں معاف کرنے اور علویوں سے حسن سلوک کی وصیت کی۔

عقیدہ مُضلق قرآن پر اسے آخر تک یقین بالجزم تھا،اوراس بارے میں اس کا تشدد باتی تھا؛ اس لیے جانشین کو وصیت کرتے ہوئے کہا:'' قرآن کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جومیراہے۔لوگوں کواس کی طرف بلانا۔''

اسے تاکید کی کہ معتز لی مما کد عبداللہ بن طاہر ،احمد بن ابی دُواو اور آخل بن ابراہیم کواپنے قریب رکھے اور قاضی کی بن آخم جیسے حضرات کو منہ نہ لگائے۔ان وصیتوں کے بعد اس پرنزع کاعالم طاری ہوا اور پچھود مریس اس کی روح پرواز کرگئی۔ یہ واقعہ ۱۸ رجب ۲۱۸ ھاکا ہے۔ مامون نے ساڑھے بیں سال تک حکومت کی تھی۔ ®

مامون کے سیاسی تصورات:

مامون جدّت پند تھا اور بیخصلت اس کے سیاس تصورات میں بھی جھکگتی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر سیاسی خلفین سے نری اور درگزر کا قائل تھا مگر نظر یہ ضرورت کے تحت وہ سیاسی اخلا قیات کا وائرہ وسیع کر لیتا تھا۔ اس کے نزدیک حکمر انوں کے لیے ایسی بہت سی چیزیں جائز تھیں جو عام قاعد ہے اور قانون کے لحاظ سے ناروااور معیوب شار ہوئی ہوں؛ اس لیے ہم و کھتے ہیں کہ مامون نے جہال بہت سے غداروں اور باغیوں کو معاف کیا، وہاں ذوالر باسپن جیع قریبی مصاحب کواس نے بوی خاموثی سے مروادیا۔

مامون کے ان سیای نظریات وتصورات پرسب سے زیادہ روشی خودای کے ایک بیان سے پردتی ہے۔ال

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية. ٢٣١, ١٤



یک بارسی او قات اپنے خاص ارکان کے ساتھ جو کچھ کر گزرتا ہے،اس بارے میں عوام ہرگز منا منا ارت اسلامات نے اتنی وفاداری کا مظاہرہ کیا منطانہ دائے اختیار نہیں کر سکتے ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وزیریا تا ئب السلامات نے اتنی وفاداری کا مظاہرہ کیا کہ اس کے بوجھ سے حکمران کی کردن بھی آزاد نہیں ہو گئی۔ پس وہ بلاتکلف بیدائے قائم کر لیتے ہیں کہ حکران نے جو پچھ کیا وہ صرف حسد یا بدمزاجی کی وجہ سے کیا ،انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان ارکان کی بعض حکران نے جو پچھ کیا وہ صرف حسد یا بدمزاجی کی وجہ سے کیا ،انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان ارکان کی بعض حکران نے جو پچھ کیا وہ صرف حسد یا بدمزاجی کی وجہ سے کیا ،انہیں معلوم نہیں گھر جاتا ہے: نہی وہ اس وزیریا نائب السلطنت سے درگز رکز سکتا ہے۔ بجوراً اُسے کوئی ایسا فیلم کرنا پڑتا ہے جو بظا ہر نہیں کرنا چا ہے۔ حکمران جانتا ہے کہ عوام تو کیا خواص بھی اسے معذور نہیں فیلم کرنا پڑتا ہے جو بظا ہر نہیں کرنا چا ہے۔ حکمران جانتا ہے کہ عوام تو کیا خواص بھی اسے معذور نہیں سمجھیں سے لیکن ضرورت کی حالت ہیں کئی گئتہ جینی کی پروائیس کی جاتی ۔ ' ق

## عهدِ مامونی پُرایک تبصره

قرین دور سے بعض مؤخین نے مامون کوخلافت اسلامید کا مثالی ، کا میاب ترین اور جامع الصفات حکمران قرار دیا ہے۔ اس میں ٹیک نہیں کہ مامون بہت بوا حکمران تھااوراس میں بہت ی خوبیاں جمع تھیں مگراس کا دور سیاسی کا ظ سے نیادہ کامیاب نہیں تھااور نہ ہی حثیبت سے دیکھا جائے تواس کا زمانہ مسلمانوں کے لیے سراسرآ زمائش تھا۔ فامیاں:

امون کوہم ایک نامور تحکمران ضرور مانتے ہیں گرفی الواقع اس کی وجیہ شہرت اس کی علمی وفئی مہارت اوراخل قی خوبیاں ہیں۔ تحکمران بننے سے پہلے اور حکومت کے دوران بھی اس کی توجہ زیادہ ترعلمی، فنی واد بی امور پڑھی۔اپنے دور میں قبی آنے والے سیاسی امور کواس نے بالنح نظری سے طل نہیں کیا۔

ال نے عراق اور شام فتح کر لینے کے بعد بھی طویل عرصے تک خود بغدادکار ٹے نہیں کیا بلکہ خراسان میں قیام پذیر رہا۔ بای اور انظامی امور اس نے اپنے وزیر فضل بن مہل ذوالریاستین کے سپر دکرر کھے تھے۔ اس کا بھائی حسن بن مہل عراق اور شام کا نائب تھا۔ یہ دونوں فاری انسل اور ند ہما شیعہ تھے۔ ان دونوں نے خلافتِ عماسیہ کو اہل فارس کے ڈھب پر

🛈 البياد والتبيين للجاحظ م ٢٥٥هـ ٢٤٢،٣

سید و سیس میں معلق میں ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک میں اس کے بیے قانون سے آزاری کی راہ کھولتے ہیں، کمرایک دوسرے پہلوسے میہ تعمران کی بعض اگرایک پہلوسے و کہا جائے تو مامون کے بیرخی اس محکوان کے بیے قانون سے آزاری کی راہ کھولتے ہیں، کمرایک دوسرے پہلوسے میہ تعمران کی بعض میائ مجدد ہوں کی ایک مجدد ہوں کی ایک مجدد ہوں کہ بیر بیر میں میں میں اس کے میں میں اس کے دوسریان دائر ہے، اسے بھرم نہ تعمراتی ہور پس محلف اور عادل تھران کوتو کس مجددی میں میں اس کے دوسریان دائر ہے، اسے بھرم نہ تعمراتی ہور پس محلف اور عادل تھران کوتو کسی مجددی میں میں اس کے دوسریان دائر ہے، اسے بھرم نہ تعمراتی ہور پس محلف اور عادل تھران کوتو کسی مجددی میں میں اس کے دوسریان دائر ہے، اسے بھرم نہ تعمراتی ہور پس محلف اور مادل تھران کوتو کسی بھرون کی اور ان تا تو بیت کوجائز قرار انہیں دے سکتے۔

چلایا۔اس ہے ایک طرف عربوں میں حکومت ہے بدوئی پیدا ہوئی تو دوسری طرف علویوں کے بعض گروہوں کوایک بار کچر اندرونِ ملک شورش کی ہمت پیدا ہونے تھی۔اس طرح دولتِ عباسیدا یک طرف عربول کی ناراضی کا شکار ہوئی تو دوسری طرف علویوں کی بغاوت کی زومیس آئی۔اس کے ساتھ ہی تیسری طرف سے باز نطینی رومی بھی سرحدوں پر جملے کرستے رہے اگر چرمسلمانوں نے اپنادفاع کا میابی ہے کیا تاہم مامون کی حکومت کے خاتے تک ان جھڑیوں کا کوئی نتیج نہیں انگلا۔ درحقیقت مامون حکران سے زیادہ ایک فلے کا سافری کی اس ورحقیقت مامون حکران سے زیادہ ایک فلے کی اس فرہو ہمت سے معاملات میں زمینی حقائق کونظر انداز کرویتا ہے۔ بیاس موج کا ایک کرشمہ تھا کہ دہ علویوں کی شورش ختم کرنے کے لیے آئیس خلافت دیے کے لیے بھی تیار ہو کیا اگر چرا ہو گا ایک کرشمہ تھا کہ دہ علویوں کی شورش ختم کرنے کے لیے آئیس خلافت دیے نے کے لیے بھی تیار ہو کیا اگر چرا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہوں کا نفاذ ہو سکتا تھا؛ کیوں کہ نوعباس بھی اس انتظا ب کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ مدارادہ عمل میں نہ آسکا اور نہیں کر سکتا تھا؛ کیوں کہ نوعباس بھی اس انتظا ب کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔

یہ بھی اس کے فلسفیانہ مزاج کا اڑھا کہ حکمران ہو کربھی وہ ایک مدت تک اعتقادی مباحث میں لجھارہا ہے کہی اس نے تشخیع میں قدم رکھا، کہی اعتقادے کر دم اور نیا کے ذہبین ترین لوگوں میں سے ضرور تھا مگر اسلاف پراعتاد سے محروم اور فقیبا نہ بھیرت ہے جمی دست تھا۔ طبیعت میں بالغ نظری کی جگہ نو جوانوں کی سی جگلت پسندی تھی جو ہرنئ بات کو ہوئ جلدی قبول کرتے اور اس کی دعوت دیے نگتے ہیں۔ بیاس کے کردار کا کمزور ترین پہلوتھا جس کی وجہ سے اس نے فلق میں مبتلا کر گیا۔
قرآن کے مسکے میں انہتا بہندانہ کردار اوا کیا اور است کو ایک ہوے فتنے میں مبتلا کر گیا۔

عجیب ترین بات بیہ کہ مامون ایک طرف اس قدر عقلیت پسندتھا کہ شرعی نصوص کوبھی عقلِ ناقص کے ترازو میں تو آباور پر کھتا تھا۔ دوسری طرف وہ اس قدر دہمی تھا کہ نجومیوں کی باتوں پر یقین کرتا تھا۔ ہماری تلاش کے مطابق مامون وو پہنا مسلم حکمران ہے جس نے قدیم مجمی بادشا ہوں کی طرح در بار میں نجومی دیکھے اوران کے مشوروں کو قابل توجہ مجھا۔ ® اس لیے امام پہنتی برسطئے فرمائے تھے:

"مامون سے پہلے بنوامیہ یا بنوعباس میں کوئی خلیفہ ایسانہیں گز راجواسلاف کے عقیدے پر نہ ہو یہاں تک کہ مامون خلیفہ بنااور بیلوگ (اہل تشیج اور معتزلہ) اس کے گر دجع ہو گئے اور اسے راوح ت سے باطل کی طرف موڑ دیا۔"

### خوبيال:

ان خاسیوں کے باوجود ووطبعی طور پر نہایت فیاض، رحم ول، بے تکلف اورمنصف مزاج آ دمی تھا۔عدل کی کھل کچبری گا تاجب ل ہرکوئی آ کرایناد کھ در دبیان کرسکتا تھا۔

ایک بارایک بڑھیانے حاضر ہوکر اس کے بیٹے عباس کے ظلم کا شکوہ کیا۔عباس مامون کے سر ہانے کھڑاتھا۔ مامون نے وزیراحمد بن انی خالد کو تھم دیا کہ عباس کوفریادی خاتون کے ساتھ کھڑا کردیا جائے۔خاتون نے فریاد شرد<sup>ر</sup>

۱۰۰ يخ محتتبر الثول لابن العبرى، ص ١٧٥

<sup>797&#</sup>x27;18 was exim

پہر اور کا ایک ایک امیر کو خط میں لکھا: '' یہ کوئی مروت کی بات نہیں کہ تم سونے جاندی کے برتنوں میں ایک باران نے اپنے ایک امیر کو خط میں لکھا: '' یہ کوئی ایک ندہوا در تبہارے اسا یہ کے گھر میں فاقد ہو۔''
کا ہاڈٹ کر دجکہ تبہارے مقروض کے پاس پہنے کو کپڑا بھی ندہوا در تبہارے اسا یہ کے گھر میں فاقد ہو۔''
زم دلی کا پیمال تھا کہا کرتا تھا:

زم دن ہیں۔ اور مربوبائے کہ مجھے معاف کرنے میں کیساسرور ملتا ہے تووہ جان جان کرمیری نافر مانی کریں۔'' اور مربوبائی مراج اور مربجاں مرنج تھا۔ کوئی اس پر جملہ بھی کس دیتا تواہے پروانہ ہوتی۔ ایک باروہ رفقاء کے ساتھ جبدا خوں مراج اللہ ملاح نے اسے دیکھااوراپنے ساتھیوں سے کہنے لگا:

جدہ ہوں۔ "، مون کود کیے رہے ہو۔ جب سے اس نے اپنے بھائی امین کولل کرایا ہے میری نظرے کر کمیا ہے۔"

يا واز مامون تك پنج عنى \_ وهمسكرا كراپيغ رفقاء سے كينے لگا:

"كوني طريقه بتاؤكه مين استظيم متى كى نگاه مين دو باره مقام پاسكول "

ں سیست وہ ہوہا شم کی روایتی غیرت وشجاعت ہے آ راستہ تھا۔اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ تھا!اسی لیے خود ٹیم کے مقابلے پر نگلاا وراس سفرِ جہاد میں اس کی وفات ہوئی۔ <sup>©</sup>



🛈 المداية والتجاية. ١٤ / ٣٢٣ ، ٢٢





## معتصم باللدبن الرشيد

ابو اسحاق محمد بن هارون، المُعْتَصِم رجب ۲۱۸ه. تا رئج الاقل ۲۲۲ء اگست833ء سنتا سن ومبر 841ء

معتصم باللہ کا اصل نام محمد تھا۔ ۱۸ اھیں ماروہ نامی ایک بائدی کے ہاں پیدا ہوا تھا۔مامون کے بعد اس کی دمیت کے مطابق وہ معتصم باللہ کا لقب اختیار کر کے خلیفہ بند وہ اسلامی تاریخ کا پہلا حکمر ان ہے جس نے اس تشم کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے کے تمام خلفاء اپنے اصل نام یا کنیت سے مشہور تھے۔ بعد میں نہ صرف برعبای خلیفہ نے ایے لقاب اپنائے بلکہ دیگر کئی حکومتوں اور سلطنتوں نے اس رواج کی تعلید کی۔ <sup>©</sup>
اپنائے بلکہ دیگر کئی حکومتوں اور سلطنتوں نے اس رواج کی تعلید کی۔ <sup>©</sup>

اپنے آباؤا جداد کے برعکس اسے علوم وننون سے کوئی ولچپی نہیں تھی۔ بچپپن بی سے وہ پڑھنے لکھنے سے دور بھا گر تھا۔ ہارون الرشید نے دیگر بیٹوں کی طرح اس کی تعلیم وتربیت کی بڑی کوشش کی گروہ کسی طرح پڑھائی کی طرف راغب نہ ہوسکا۔ آخر ہادون نے بیک تعلیم یا فتہ غلام کواس کا ساتھی بنادیا کہ وہ دوتی ہی دوتی میں اسے بچھ بڑھا تاکھہ ہ رہے۔ ایک دن وہ غلام مرگیا۔ باپ نے افسوس کرتے ہوئے کہا: ''ارے محمد! سنا ہے تمہارا غلام مرگیا!'' اس نے جواب دیا:''جی ہاں! وہ مرگیا اور مجھے پڑھائی ہے نجات ملی۔''

ہارون جیران ہوکر بولا: ''تم پڑھائی ہے اس قدر نگ ہو!!''پھر ماتخوں کو کہا: ''اسے چھوڑ دو۔اسے کوئی نہیں پڑھا سکتا۔'' اتن مدت کی مغزہ رک ہے بس اتنا ہوا کہ وہ اٹک کرعبارت پڑھ لیتا تھا۔ ®اس کے بعد معظم کی فوٹی تربیت ہوئی جس میں اس نے کمال عاصل کیا۔جسمانی لحاظ ہے نہایت مضبوط اور ط قتورتھا۔ بدن کی بختی کا بیول قال اس میں دانت نہیں گڑتے تھے۔قوی سے قوی آ دمی کی کلائی کو دوانگیوں میں دبا کرتو ڑسکتا تھا۔ ® مندنشینی:

مامون کی دفات کے بعد بعض امرائے نوج نے مامون کے بیٹے عبس کی بیعت کرنی چاہی مگراس نے صاف کہہ دیا کہ بیس اینے پچاسے بیعت کرچکا ہموں۔ س طرح معتصم کی خلافت کسی رخنہ اندازی کے بغیر منعقد ہوگئی۔ال ا<sup>قت</sup> و یا کہ بیس استے بچاسے بیعت کرچکا ہموں۔ س طرح معتصم کی خلافت کسی رخنہ اندازی کے بغیر منعقد ہوگئی۔ال ا<sup>قت</sup> نادیج العلماء، ص ۲۶۳ العلماء، ص ۲۶۳ العلماء، ص ۲۶۳

من المول سرعاذ بر نتے اور جنگ بندی ہوچکتی ۔ مقصم سب امراء اور فوج کے نساتھ رمضان ۲۱۸ ھیں فراد اللہ مند سنجال ۔ © بغار اللہ عنوی کا خروج: بغار اللہ مناز سے الم مناز ماراد ماراد ۔ اللہ مناز میں اللہ

<sub>(کا</sub>نسران کی ترقی:



<sup>©</sup> البدية والهاية استة: ٢٩٨ هـ؛ المختصر في أحيار البشر. ٣٣/٢ الم

الكامل في التاريخ: سنة ٢١٩هـ، البداية والمهاية سنة ٢١٩هـ



نہ تھی مرمعتصم نے انہیں آ مے بڑھایا۔ان میں سے درجنوں کواس نے دربار میں کلیدی عہدے دیے۔ بیمیوں کوفون کی تیادت سونپی اور انہیں تر قیال دیتا چلا گیا۔اس کے ذاتی ترک غلام دس بزارسے زائد تھے۔ یہ لوگ جنگ کے دوران صعبِ اڈل میں لڑا کرتے تھے اور جان پر کھیل کرخطرناک سے خطرناک خد مات انجام دیتے تھے۔ س طرن چند برسوں میں ججل سطح ہے او پر تک ہر جگہ ترکوں کا دور دورہ ہوگیا۔

پید ہر وں میں بات سے تاریخ نے ایک نیاموڑ لیا۔ آھے چل کرعالم اسلام کی سیاسی وعسکری وقیا دستہ ترکوں کے ہاتھوں میں چل مئی۔ معتصم کے بعد ہنوعباس کے اسکلے کی خلفاء ترک امراء کے بل بوتے پر تخت نشین رہے، اور جیسے جیسے خلفاء کردر پڑتے مجے ، ترک امراء کو بالا دی حاصل ہوتی مگی، یہاں تک کہ خلافتِ عباسیہ ترکوں کی زیر دست بن مگی۔

پر سے مسلم کی آگی نسلوں نے عالم اسلام میں بڑی بڑی خود مختار سلطنتیں قائم کیں۔ سلحوتی مغل اور خوارزم شاق سلاطین سب ترک تھے۔ای طرح چھ صدیوں تک قائم رہنے والی خلافتِ عثانیہ اور مصر کے مملوک سلاطین بھی ترک تنے۔اگلی صدیوں کے اس انقلاب کی داغ بیل معتصم کے دور میں ترکوں کو ترقی دیتے وقت رکھ دی گئے تھی۔ نیاشیر .....سامرا:

بغداد میں ترکوں کی کثرت کی وجہ ہے عوام کو دفت ہونے گئی؛ کیوں کہ بیلوگ سپائی منش اور بخت مزاج ہے۔ ہم میں سریٹ گھوڑے دوڑاتے ہے۔ معظم کو یہ پسند نہ تھا کہ سرکاری عملے کی وجہ سے عوام کوکو اُن تگی اور پریشانی ہو چنانچ ۲۲۱ ھیں اس نے بغدادے ۱۲۵ اکلومیٹر شال مغرب میں دریائے دجلہ کے کمنارے ایک نیا شہر بنوایا جس کانام 'لڑ' من راُی' ' تجویز کیا۔ اس کا مطلب ہے، جود کیھے وہ خوش ہوجائے = بعد میں یہی لفظ مختصر ہوکر'' سامرا' رہ گیا۔ معظم نے اسی شہر کو دار الخلافہ قرار دیا اور وہیں رہائش اختیار کی ۔ یہاں بکٹر ت رہائش مکانات، بازار، سرکاری محارثیں، محلات اور ہاغات بنائے گئے اور جلد ہی اس کی خوبصورتی اور رونی کئی قدیم شہروں سے بڑھ گئی۔

معتقم کے بعد مزید سات عہای خلفاء: واثق ، متوکل ، منتصر ، مستعین ، معتز ، مہتدی اور معتمد نے ای شرکومرکو خلافت بنائے رکھا۔ سامرا ، بغداد کے بعد عباسی خلفاء کا قائم کردہ دوسر ابواشہرہے جوآج تک آباد ہے۔ ® با یک مُحرَّ می کا خاتمہ:

معقصم باللہ کے دور میں کئی بڑی جنگیں ہوئیں اور ہر حکہ کا میا بی نے اس کے قدم چوے۔ اقتد ارسنبیا لئے جا ا با بک کڑ می سے جنگ لڑ نا بڑی۔ ثالی ایران میں جنم لینے والے اس دجال کا فتنداب پورے ایران میں پھیل کیا تا۔ ہمدان ، اصفہان اور ماسبذان کے بزاروں نوگ اس کے پیرو کاربن مجئے تھے۔ اس فرقے کے جنگ جوسرخ پوٹر تھے جو ''مُحُمَرٌ ہ'' کہلاتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رمائٹ کے بقول با بک بہت بڑا زندیق بلکہ شیطان الرجیم تھا۔

<sup>🛈</sup> تاريح الخلقاء، ص ٢٤٤

ت السلدان للبعقوبي، ص ٥٦ لا ١٦٢ معجم البلدان: ٩٠٤/٣ - آج كلسام إلى آردي تين لا كو يزائد ب-اثناء مريك دواريون ال الدك اورحسن مسكري كم الرائيس بين -ان كاعقيده بكرياريوس امام مبدئ منتكر" كاظهوريس ايك غارس موكا-

رہنے اس کو بناوت حکومت سے نہیں دین اسلام سے تھی ؛ لہذا سے کوئی زی نہیں برتی جاسکی تھی۔

رہنے اس کی بناوت حکومت سے نہیں دین اسلام سے تھی ؛ لہذا سے کوئی زی نہیں برتی جاسکی تھی۔

رہنے کر دیں۔ تین سال تک یہاں لڑا ئیاں جاری رہیں۔ ایک موقع پر با بک کے پیروکاروں کوایشیائے کو چک کی خرائے کر بچور ہونا پڑتا ہم با بک ہاتھ نہ آیا۔ ہر شکست کے بعدوہ اپنے پیروکاروں کومنظم کر کے دوبارہ مقابلے پر برنا تھا۔ اس کا فتناس قدر بڑھ گیا تھا کہ بعض عباس حاکم ، خلیفہ کوچھوڑ کراس کے حلقہ بگوش بن گئے تھے۔

ہمانا جاس کا فتناس قدر بڑھ گیا تھا کہ بعض عباس حاکم ، خلیفہ کوچھوڑ کراس کے حلقہ بگوش بن گئے تھے۔

ہمانا جاس کا فتناس تعدم انہ ہم با کہ بھر اس میں اس کو اس کے جامی ہر طرف سے سے کر برند پوش کو ہستان میں بہتے ہیں گئے ہوں نوجوں میں اس فوج تیار کردگی تھی۔ یہاں گئی ماہ تک دونوں فوجوں میں بھر بی ہوتی رہیں۔ معتمم سلسل کمک بھر بیاں تک کہ خلافت عباسیہ کیا ماقلوں کے محافظ سابتی اس محافظ سابتی محافظ سابتی اس محافظ سابتی محافظ ساب

مرسی بیاراً تے ہی افشین نے فیصلہ کن بلغاری اور رمضان ۲۲۲ ہے ہیں با بک کے فسیل بند مرکز '' برزند' کئے پہنچ میں بہاراً تے ہی افشین نے بعد ۲۰ رمضان کوعباسی سپاہی شہر میں واخل ہوگئے۔ با بب جان بچا کرائی ہے کو چک کی افرانی بیاستوں کی طرف نکل گیا۔ عباس سپاہ نے با بب کے پارپر تخت سے سے ۲۰۰۰ کے مسلمان تید بوں کو بازیاب کیا۔ افشین ہر قیمت پراس ففنے کوئم کر نے کا تہیہ کے ہوئے تھا؛ اس لیے اس نے منادی کراوی کہ با بک کو پکڑنے والا وی اور ہم کا حق دار ہوگا۔ بیاتی بول یا غیر مسلم سبھی با بک کی تلاش میں لگ گئے۔ با بک مسلمان ہول یا غیر مسلم سبھی با بک کی تلاش میں لگ گئے۔ با بک مسلم افران کواطلاع دے کر با بک کو گرفا دکرا دیا۔ افشین ، با بک کو زنجیروں میں جکڑ کر دارا لخلا فرسا مرا دوانہ ہوگیا۔ باکہ کی فتدا نگیزی ۲۰ سال سے جاری تھی اور کوئی اس پر تابان تھا۔ اس دوران اس نے دولا کھ ۵۵ ہزار انسانوں کی بہت بڑی فتراک کیا تھا۔ اس کے مناوی کوئی کی مناوی کر گئی ہو گئی کی جائے گئی اور در کروٹر جے تحسین پیش کیا۔ اسے ایک بیش قیمت تاج پہنا یا اور دوکروڑ در در مم کا گراں قدر معتمم نے افشین کی جرات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسے ایک بیش قیمت تاج پہنا یا اور دوکروڑ در در مم کا گراں قدر معتمم نے افشین کی جرات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسے ایک بیش قیمت تاج پہنا یا اور دوکروڑ در در مم کا گراں قدر معتمم نے افشین کی جرات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسے ایک بیش قیمت تاج پہنا یا اور دوکروڑ در در مم کا گراں قدر افعان بغداد معتمم نے افشین کی جرات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسے بھر گئی۔ تاس کے بھر تی کو جوای کی طرح قتہ یا زقان بغداد معتمر نے در کئی گئی۔ تاس کے بھر تی کو جوای کی طرح قتہ یا زقان کر تا کرائی گئی۔ اور ہر جگہ مسلم نوں نے اللہ کا شکرا داکرتے ہوئے افغان کرے کیا۔

٠ البديدوالهايد ٢ ٢٩ ١٤ ٢٣٩/١٤





### رومیوں سے جہاد

ستعم کاسب ہے بڑا کارنامہ جس کی وجہ ہے اس کانام تاریخ میں زندہ ہے، رومیوں کےخلاف اس کے طوفانی حملے ہیں جنہوں نے قیصر کوناک دگڑنے پرمجبور کر دیا۔

سے بین مبرل سے بردل ہتا ہے۔ اس میں بیٹے اور کم ظرف انسان تھا اور مسلمانوں کا عروج دیکھ کرجلتار ہتا تھا۔ اسے مامون الرثیر کے قصرروم تو فیل ایک بردل ہتا ہے کہ خراساں کی سرحدوں کو پامال کرنے کی جرائت نہ کرتا۔ اسے دوبارہ جنگ پر کے زمانے میں اتی سرامل چکی تھی کہ شاید وہ عمر بحراسلامی سرحدوں کو پامال کرنے کی جرائت نہ کرتا۔ اسے دوبارہ جنگ کے دوران اس نے قیصر کو پیغیم بھیجا کہ مسلمانوں کی ساری طافت میرے خلاف گانے ہاکل خالی میں۔ اگرتم کا میاب جملہ کرنا چاہتے ہوتو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔

قیمرنے چند مبینے کی تیاری کے بعد ایک لا کھ فوج کے ساتھ ۲۲۳ھ میں اسلامی سرحدوں پر بیلخار کردی۔ با بک کے باقی ماندہ مفرور سرخ نوش بھی اس کے گردجع ہوگئے۔ مَلَطَنَهُ شہراس حملے کاسب سے بروانشانہ بنا۔ یہاں قیمرنے ہزاروں مردوزن گرفتار کے اوران پرا یسے مظالم ڈھائے کہ دھرتی کانپ اٹھی۔ ناک کان کاٹ کر چہرے من کردیہ عزاروں میں ایک ہائشی خاتون بھی تھی ،اس نے چنج کر کہا:
میے اور آئکھوں کو گرم سد ئیوں سے بھوڑ دیا گیا۔ ان قید یوں میں ایک ہاشی خاتون بھی تھی ،اس نے چنج کر کہا:
"وَا مُعْتَصِمَاهُ ،" (بائے معتصم!)

وارو کیرے نکے نکلنے والے کی مخفس نے آگرید در دناک صدامعتصم بالندکوسنائی۔ وہ اس وقت تخت پر بھیاتھ ۔ یی خر من کر غیرت اور جوش ہے بے حال ہو گیا:''لبیک لبیک'' کہتا ہوا تخت سے بیچے اتر ااور آ دازلگائی: ''اَلْمِیرُ اَلْنَّهِیُرُ اَلنَّهِیُرُ '' (چلو جہاد کے لیے ۔ چلو جہاد کے لیے۔)

د کیھتے ہی دیکھتے امرائے فوج جمع ہو مکتے اور چھا وکی میں افواج کوچ کے لیے تیار ہو گئیں۔ معتصم اپنے طور پرزندگی اور موت کی بازی کھیلنے جار ہا تھا۔ اس نے ساری جائنداد کے تین جھے کیے ، تہائی اپنی اولاد کے نام کی۔ تہائی اپنے غلاموں کودی اور تہائی راوِ خدا میں وقف کروی۔ <sup>©</sup>

جواب تُوخودد مکھ لے گا:

. اس دوران نیصر کامراسله آن پہنچا جس میں شیخیاں بگھارتے ہوئے مسلمانوں کوسخت دھمکیال دی گئی تھیں۔ معتصم نے اس کے جواب میں نقط اتنا لکھوایا:

' دمیں نے تیرانط پڑھا، تیری بات سی ، جواب تو خود دیکھ لے گا عن قریب کفار کواپناانجام معلوم ہوجائے گا۔''

🕜 البداية والنهاية. ١٤/٥٨١

🛈 الكادل لمي التاريخ سنة ٢٢٣ هجري



للكركي روائلي اورخونريز معركے:

البرب منهم قیمر کے دیے ہوئے زخموں کابدلہ لیے بغیر واپس جانے والانہیں تھا۔اس نے عجیب جنگی چال چلتے ہوئے فوج کے نفر صے کردیے:ایک حصہ افشین کودے کرآ رمیدیا کی طرف بھیجا تا کہ قیصر کودھو کے میں رکھاجائے۔دوسراحصہ اثناس کی فارف بھیجا تا کہ قیصر جب افشین کورو کئے کے لیے آرمیدیا کی سرحد کی طرف جائے تو انقرہ پر قبضہ کرایا فارے بیں انقرہ کی طرف جائے تو انقرہ پر قبضہ کرایا گئارے بیں انقرہ کی کمان میں رکھا اور طے کی کے الگ الگ علاقے فتح کرتی ہوئی بیتینوں افوج انقرہ میں آملیں گ

اُ عُنُورِیَد کن صدیوں سے ایشیائے کو چک میں رومیوں کا سب سے بردامر کر تھا۔ فینسط فیطینی کے بعد بازنطینی سے اپناس سے اپناسب سے مضبوط فوجی اڈاسمجھتے تھے جس سے پورے خطے پر گرفت رکھی جاتی تھی۔ ابتدائے اسلام سے اس ات تک اے بھی فتح نہیں کیا گیا تھا۔

اسل کی افواج ہر طرف سے سمٹ کر اَ نقرہ میں جمع ہو تیں اور شعبان ۲۲۳ھ میں معتصم ان سب کی کمان کرتے ہوئی ویا گئوریہ کی طرف بوصل نے اور اسپنے تا تب کوشہر کی ذمہ داری سونپ گیا۔

ارمفہان کو اسلومی افواج نے یہاں پہنچ کرشد بدمحاصرہ کرلی۔ ۵۵ دن تک محصورانہ جنگ ہوتی رہی۔ آخر معمانوں نے سنگ ہاری کر کے شہر پناہ میں شگاف ڈال دیااور خندق میں مٹی سے بھرے ہوئے بورے ڈال کراسے ہائدید۔ افشین اورا شناس وودن تک لگا تارشہر کی دیوار پر حملے کرتے رہے۔ تنیسرے دن مختصم خود میدان میں نکلااور مناسط منام تک گھمسان کی جنگ کے بعد شہر فتح کرلیا۔ اس لڑائی میں تمیس ہزار دشمن قبل ہوئے اور تمیس ہزار قیدی بنا کے سے بناہ مال غنیمت ہاتھ آئیا جے فوج یا نچے روز تک جمع کرتی اور بیجتی رہی۔

کونائے پہلے معظم نے مُمُورِتیہ کومسما رکراویا اور مدتوں تک پیشہر بالکل ویران رہا۔ یہ کارروائی فوجی نقطہ ُ نظر سے مردر کا تھی؛ کیوں کہ یہاں اردگر درومیوں ہی کی آبادی تھی۔مسلمان یہاں قیام کرتے تو ان کی زدمیں رہتے۔شہر کو مسمار نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کی واپسی کے بعدرومی اسے دوبارہ اپنامور چہ بنا لینتے۔اس کے علاوہ رومیوں نے دو اسلامی شہروں کوتو وۂ خاک بنا کر آبادی کے قابل نہیں چھوڑا تھا؛اس لیے معتصم نے بھی یہال ایک ہی جوانی کارروائی کرناضروری سمجھا تا کہ جریف آئندہ ایسی بہیانہ حرکات سے پہلے اپناانجام سوچ لے۔

معتصم نموریّه کا بھا نگ اکھاڑ کر بغداد لے گیا جہاں اسے قصرِ خلافت کی چہاردیواری میں لگادیا گیا۔ آٹھویں صدی ہجری کےمؤرخ حافظ ابن کثیر رہ لئنے فرمائے تھے کہ اب تک بیدرواز ہتصرِ خلافت میں نصب ہے۔ <sup>©</sup> ترکوں کی بغاوت:

ترک سردار معتصم کے دست وباز و تھے۔ بیسب نومسلم تھے،ان کا آبائی ندہب مجوسیت تھا۔اسلام قبول کرنے ور در بار خلافت بیں اہم عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی ان بیں سے ٹی سردارا سپنے خاندانوں کی حکومت قائم کرنا چہتے ہوئے سے بعض اندرونی طور پراب بھی جموی تھا اور نجی مجالس میں زرتشت کی تعلیمات کوزندہ کرنے کا عزم ظاہر کرتے تھے۔ معتصم نے ترکوں کو بے بناہ قوت ور ترتی بخش کر ایک سیاس غلطی کتھے۔اصول سیاست اور اسلامی مساوات ورثوں کا تقاضا پی تھا کہ ابوانِ افتد ار میں عربوں ،ایرانیوں اور ترکوں کو ایک تناسب کے ساتھ حبکہ دی جاتی کہ کوئی کسی پر وقت چا جاتی ہوئی کہ کوئی کسی خالب نہ آنے پاتا۔ایرانیوں کے بارے میں اس کی پالیسی درست تھی ؛ کیوں کہ اگر ان کا تسلط بول بی بر معتاجات جاتی والیت بخش دولیت بوجہاس چند دنوں کی مہمان ہوتی۔ تاہم جس طرح اس نے دو تین سالوں میں ترکوں کو وسیح اختیادات بخش دولیت بوجہاس چند دنوں کی مہمان ہوتی۔ تاہم جس طرح اس نے دو تین سالوں میں ترکوں کو وسیح اختیادات بخش دولیت بوجہ میں متواز ن حکمت عملی نہیں تھی۔

ترک اگر فطری طور پر بندری او پر آتے تواس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بیاسلامی مساوات کا تقاضاتھا کہ ہرتوم
کورتی کے مواقع دیے جاتے گراس ہے کہیں زیادہ ضروری بیتھا کہ ہرتوم کواسلامی شعورو آگی ،اعتقادِ خالص ،علم دین
اورا خلاق و آ داب ہے ، لا مال کیا جا تا۔ ترک ان معاملات میں عربوں اور خراسا نیوں ہے بہت ہیتھے تھے۔ اگر چہ
ترکستان میں اسلام کو پھیلے ایک صدی سے زیادہ مدت ہو چک تھی گراب تک اس خطے میں اسلامی اثر ات ایسے گہر سے نہیں ہوئے تھے۔ اگر چہ تھی کہ اس علاقے میں عموماً ترک سردار ہی خودمخار نوابوں
کی طرح حکومت کرتے تھے اور حکومت ان سے خراج لے کر مطمئن رہتی تھی۔

جب ایسے نیم تربیت بیافت افراد کے ہاتھوں میں بیکدم خلافت کی ہاگ ڈورآئی تو ان میں سے بعض اپنی اوقات میں ندر ہے اور خودمختاری کے خواب دیکھنے لگے۔

ایسے ترک سرداروں میں معتقم کا سب سے مایدناز جرنیل افشین بھی شامل تھا۔ای طرح افشین کا دستِ راست مازیار بھی یہی خیالات رکھتا تھا۔ با بک گڑئی سے جنگ کے دوران معتصم افشین پر حدسے زیادہ اعتاد کرتے ہوئے اسے بے صاب دولت اور بے اندازہ سامانِ رسد بھجوا تارہ ہا۔افشین ضرورت کے مطابق محاذ پرخرچ کرکے باقی سازہ

الداية والهاية ١٤/٥٨١ الداية



المان اور دولت وسط البتیا علی این آبر اشروسنه منتقل کراتا ریاتا که متعقبل میں وہاں ایک خود مخار حکومت میں اور دولت وسط البتیا علی ایک خود مخار حکومت میں اور دولت معلوم ہوگئی تھیں مگروہ ازراہِ مصلحت خاموش رہائی کیوں کہ افشین با بک سے نبرو آزما تھا۔

الب سے بعدرومیوں سے جنگ میں بھی افشین سے کام لینا ضروری تھا: اس لیے معقصم اسے ڈھیل ویتارہا۔

الب سے بعدرومیوں نے جنگ میں بھی افشین سے کام لینا ضروری تھا: اس لیے معقصم اسے ڈھیل ویتارہا۔

الب دوران افشین کا اثر ورسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اسپنے راز دار ترک جرئیل مازیار کو جوطرستان کا حاکم تھا،

الب دوران افشین کا اثر ورسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اسپنے راز دار ترک جرئیل مازیار کو جوطرستان کا حاکم تھا،

البی دوران افشین کا اثر ورسوخ بہت بڑھ جب کا تھا۔ اس نے اسپنے راز دار ترک جرئیل مازیار کو جوطرستان کا حاکم تھا،

البی دوران افسین کا اثر ورسوخ بہت بڑھ جب کا تھا۔ اس نے اسپنے راز دار ترک جرئیل مازیار کو جوطرستان کا حاکم تھا،

البی دوران افسین کا اثر ورسوخ بہت بڑھ جب کا تھا۔ اس نے اسپنے راز دار ترک جرئیل مازیار کو جوطرستان کا حاکم تھا،

نیم است سار در است کا حامی میر سادر ته رس سواکوئی نہیں یتمهار سے پاس فوج کا بہت بوا صه دہن دنت دین زرتشت کا حامی میر سادر تم بر سے کو بھیج گی میں باتی فوج لے کر تمہارے ساتھ مل ہے۔ تم بغاوت کر دو ۔ حکومت تمہارے مقالبے میں مجھ کو بھیج گی میں باتی فوج لے کر تمہارے ساتھ مل جا دَن گا۔ ہمت کر وتو ملوک مجم کا دین پھر قائم ہوسکتا ہے۔''

از پارنے اس سازش کے مطابق اعلانِ بغاوت کرویا۔ معظم کواطلاع ہولی تو فوج کووہاں روانہ کیا گرافشین کی بہتے میں ماری اور جرنیل عبداللہ بن طاہر کوسونپ دی۔ بول افشین کامنصوبہ ناکام ہوگیا۔ مازیار شکست کھا کر گرفتار ہوئے یہ ہمایک اور جرنیل عبداللہ بن طاہر کوسونپ دی۔ بول افشین کامنصوبہ ناکام ہوگیا۔ مازیار شکست کھا کر گرفتار ہواتواں سے افشین کاوہ خط بھی برآ مد ہوگیا جس میں اسے بغاوت پرا بھارا گیا تھا۔ بیہ ۲۲۳ ھا داقعہ ہے۔ معظم نے اس کے ہاجود فاموش کی حکمتِ عملی افتیار کی۔

یں سے بعد ایک دومز بدایسے واقعت پیش آئے جن سے معتصم کوافشین کی غداری کا پورایقین ہوگیا۔افشین نے ہی معتصم کا دبن بعد ب ایراورکوشش کی کہ پکڑ میں آنے سے پہلے اسپنے وطن ترکستان کی طرف نکل جائے مگر ایک اور ترکسردارایتا نے کو پتا چل گیا اور اس نے معتصم کو ہروقت اطفاع دے کرافشین کو گرفتار کرادیا۔

معقم نے وزیرِ خلافت اورامرائے دولت کی ایک مجلس قائم کرکے انہیں افشین کے مقدے کی تحقیق کا تلم دیا۔ یہ لوگ اس کے خلاف فی ثبوت اسلامی کے خلافت کا تختہ ان شوا ہدا ورخود ملزم کے اقبالی بیان سے ثابت ہوا کہ وہ خلافت کا تختہ ال کر جوی سلطنت کو از سرنو قائم کرنا جیا ہتا تھا۔ چنا نچے شعبان ۲۲۲ ھی افشین کوسزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعدائق بن کچی کو نیاسیہ سالا دمقرر کردیا گیا۔ © بعدائق بن کچی کو نیاسیہ سالا دمقرر کردیا گیا۔





<sup>🛈</sup> تازیخ المطیری، مسئله ۲۲۲هد، ۲۲۵ هد. ۲۲۲ هد



## مسكة وخلق قرآن مين امام احمد بن عنبل كي استقامت

مامون وفات کے وقت معتصم کو' مسکاخلق قرآن' جرامنوانے کی وصیت کر گیا تھا؛ اس لیے معتصم نے ختیارات سنجالنے کے بعد اس کے مطابق کارروالُ شروع کی اور مامون سے کہیں زیادہ انتہا پندی کا ثبوت دیا۔ مامون کے معتزلی شیخ بشر بن غیاث کا انقال ہو چکا تھا۔ معتصم نے معتزلہ کے دوسرے سرخیل احمد بن ابی وُ وادکو وہی جاہ ومرتبدی اورا ہے اسل می خلافت کا قاضی لقصنا ق مقرر کر دیا۔

مامون نے جن علاء کوگر فتار کرنے کا تھم دیا تھا ان میں سے امام احمد بن حنبل اور شیخ محمد بن نوح رئے نظینما کے سواس نے از را مصلحت حکومت کی موافقت اختیار کرلی تھی ۔ مامون کی وفات کے بعدان عماء کو بغداد واپس روانہ کر دیا گیا تھا محمد بن نوح رم اللغے راستے میں انتقال کر گئے تھے اور امام احمد رمالٹ نے بغداد کی جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔

اب عالم اسلام کی نمایاں ہستیوں میں صرف ایک امام احمد بن طنبل رائٹنے ہی رہ گئے تھے جواستقامت وعزیمت کا ایک نیاباب رقم کرتے ہوئے سحابہ تابعین اور اسماف کے مسلک ومشرب کو بیانگ وُلل بیان کررہے تھے۔وہ کی سزائے خوفز دہ تھے نہ کس مجھوتے ہرآ مادہ۔

ول دت اورتعلیم:

امام احمد بن طنبل رالطنی رئیج الآخر ۱۲۳ اجری (۵۸۰) میں پیدا ہوئے۔آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت عالم اسلام کے مرکز خلافت ''مدینۃ الاسلام بغداد'' میں ہوئی۔آپ کے والد محمد بن طنبل ایک سپابی ہے۔احمد بن طنبل کم من سے کہ والد کی وفات ہوگئی۔ عالم اسلام کا یہ گو پر نایاب بیسی کی حالت میں سن شعور کو پہنچا اور خدا داد دشوق اور لگن کی بناء برعلم کی عقد من سن شعور کو پہنچا اور خدا داد دشوق اور لگن کی بناء برعلم کی مخصیل میں مصروف ہوگیا۔ قاض ابو یوسف رالنے کے حلقہ درس میں شرکت کی۔ان کی دفات ہوگئ تو حضرت سفیان بن عیدنہ رالتنے جیسے عظیم محدث کا دامن تھا م لیا اور ان سے وراجی نبوی کا بردا ذخیرہ حاصل کیا۔

پانچ بار کم معظمہ جاکر وہاں کے علماء سے استفادہ کیا اور ہر بارج کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ۔ مدینہ منورہ کے علماء سے بھی فیض یاب ہوئے ۔ محدث عبدالرزاق وطلخت کی شہرت شنی تو یمن کے دارالحکومت صنعا جا کران سے بھی علمی جوا ہر حاصل کئے ۔ بصرہ کے شنخ عبدالرحن بن مہدی اور کوفہ کے وکیع بن الجراح وظلفتها آپ کے متاز اساتذہ میں شار ہوتے ہیں۔ امام شافعی ولائٹ 190 ہجری میں بغداد آئے توامام احمد بن عنبل ولائٹ نے ان کی بھی خوشے جینی گی۔ ®

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء ١٧٧/١٦ تا ٢٠١٠ ط الرسالة



چینج اوراس کا مقابلہ: ظرناک جینج اوراس کا مقابلہ:

معربات به المون اور پھر معتصم نے خلق قرآن کے مسلے میں عماء کو جرا بہم نوا بنانے کی کوشش کی تو امام احمد بن عنبل روائے بہا مون اور پھر انہم نوا بنانے کی کوشش کی تو امام احمد بن عنبل روائے خدا بنا ہے کہ اس طوفان کو جس کی سریر تی خود عبای خلافت کر رہی ہے، جان پر کھیل کر رو کنا ضرور کی نے بھانپ لیا کہ کمراہی کے اس طوفان کو جس کی سریر تی خود عبای خلافت کی جانب سے فرض کفاریا داکر تے ہور نہ تھی اور سے خلافت کی ویوار میں لرز کر رہ گئیں اور حق کی موائے بازگشت سے مشرق و مغرب میں زلز لدسا آگیا۔

مرحد بن منبل دانشه کی داستان عزیمت ،ان کی اپنی زبانی:

ا ام احمد بن طبل رالنفذ نے تقریبااڑھائی سال جیل میں گزارے۔اس دوران انہیں بار بار ڈرادھ کا کرکوشش کی علی ام احمد بن طبل رائف نے تقریبااڑھائی سال جیل میں گزارے۔اس دوران انہیں بار بار ڈرادھ کا کرکوشش کی کہ دوران انہیں بار بار ڈرادی ہے حق پر عنی کردہ اس مصاحب کمال پامردی ہے حق پر امام احمد بن طبل رائف کوشتی فیلے کے لیے در بار میں طلب کیا۔ امام احمد بن طبل رائف کوشتی فیلے کے لیے در بار میں طلب کیا۔ امام احمد بن طلب کیا۔ امام احمد بن طلب کیا۔ امام احمد بن ساتے تھے:

"جب معظم نے جھے بلوایا تو میرے پیرول میں مزید بیڑیاں ڈال دی گئیں، میں ان کے بوجھ کی وجہ ہے جانبیں سکا تھا۔ میں نے انبیں ازار بند میں با ندھ کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ جب ہم ہاب البتان پنج تو میرے لیے سواری لائی گئی اور سوار ہونے کا تھم دیا گیا۔ مجھے کوئی سہارادینے والانبیں تھا۔ پاؤں میں ہماری بیزیاں تھیں۔ میں سوار ہونے کی کوشش میں گئی ہار منہ کے تل گرتے گرتے بچا۔ کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور مقصم کے تل میں پنچا۔ جھے ایک اندھیری کو تھری میں داخل کرتے درواز و بند کر دیا گیا۔ نصف شب ہو پکی مقصم کے تل میں پنچا۔ جھے ایک اندھیری کو تھری میں داخل کرتے درواز و بند کر دیا گیا۔ نصف شب ہو پکی مقصم کے تل میں پنچا۔ جھے ایک اندھیری کو تھری میں داخل کرتے درواز و بند کر دیا گیا۔ نصف شب ہو پکی ایک کی ایک ایک ایک اور ہاتھ بڑھایا تو بائی کا ایک بیالداور طشت رکھا ہوا تھا، میں نے وضو کر کے نماز ادا کی۔

ا گلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے دربار ہیں لے گیا۔ وہاں معتصم کے ساتھ قاضی این الی دُورواور ن
کے حالی درباریوں کی برد کی تعداد موجود تھی۔ ابوعبد الرحمن شافعی بھی حاضر تھے۔ ابھی ابھی دوآ دمیوں کے سرقلم
کے گئے تھے۔ میں نے ابوعبد الرحمٰن شافعی ہے کہا: ''تہہیں امام شافعی رات ہے کے بارے میں پچھے یاد
ہے؟'' یہن کرابن بی دُواد نے کہا۔'' ویجھو! اس آ دمی گردن کٹنے کو ہے محربید فقہ کامسئلہ بوچے دہا ہے؟''
معتصم نے کہا: ''انہیں میرے پاس لاؤ۔' وہ بچھے برابر آ کے بلاتارہا۔ یہاں تک کہ میں اس کے بالکل
قریب چلا گیا۔ میں بیز یوں کے وزن سے بے حال تھا۔ اس نے کہا ''میٹھ جاؤ۔''



# 

اس نے کہا:" کہو کیا کہنا ہے۔"

م نے کہ: ''میں یو چھنا جا ہتا ہوں کہ اللہ کے رسول مُن این آخ نے کس چیز کی وعوت وی ہے؟''

اس نے کھدریکی خاموثی کے بعد کہا۔ ''لاللہ الا اللہ کا -''

على في كها: "مين اس كي كواي ويتا بول-"

پھر میں نے کہا: '' آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباس و النظافی سے منقول ہے کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ علی فائد من آیا تو آپ من آیا تا کہ اللہ کے اللہ اللہ کے رسول کوزیادہ معلوم ہے تو آپ من آیا تھ نے فرہ بیا: اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز اوا کرنا اور زکو قو بینا اور مال نمیں مست سے تم من کا لنا۔''

معتصم نے كها: "أكرآب كُرشة خليف كے ہاتھ ميں ندآئے ہوتے توميں آپ كو يجون كہتا۔"

مجرعبدالرحمٰن بن الحق ہے کہا '' میں نے تہبین نہیں کہا تھا کہاس آ ز مائش کوختم کردو۔''

میں نے کہ:"الله اکبرایعنی اس مسلے میں مسلمانوں کے کیے وسعت ہے۔"

فليفه نے حاضرين سے كها: "ان سے بحث كرو-"

عبدالرحل بن المحل في كها. " أب قرآن كي بار ي من كيا كبتي مين؟

من نے کہا:" آپ اللہ کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟"

وہ چپر ہا۔ میں نے کہا:''امیرالمؤمنین! قرآن الله کے علم کا حصہ ہے۔جس نے کہا کہ قرآن لله کی تعلق کا قرآن الله کے تعلق کا تعلق کا حصہ ہے۔ جس نے کہا کہ قرآن الله کا تعلق کا تعلق

معتصم خاموش ربار درباری کنے لگے

"امیرالمؤمنین!اس نے آپ کوکافر قرار دے دیااور ہمیں بھی ۔"

معتصم نے کوئی توجہ نددی۔اب عبدالرحن بن انحق نے کہا: ' قر آن نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا۔''

میں نے کہا: ''کیااللہ ائی صفت علم کے بغیر موجود تھا؟''

وہ چپ ہوگیا۔اب ایک آ وی إدهرے بات كرتا اور ميں جواب دينا۔ دوسرا أوهرے بات كرتا ميں ا

بھی جواب دیتا۔خلیفہ مجھ ہے کہتا:''احمد! آپ کیا کہتے ہیں؟''

میں کہتا:" آپ قرآن وصدیث ہے جھے کوئی دلیل لا دیں میں مان لوں گا۔"

احمد بن الي دُواد كينے لگا: " كياتم قرآن يا مديث كے سواكوئي بات نبير كرو كے؟"

میں نے کہا: '' کیا اسلام کا دار دیدارا نہی پرنبیں؟''

معتصم كبتا: "اگريدميرى بات مان ليس تو مي اين باته سي انبيس كھول دوں اور اپئ فوج سميت ان كے

دروازے پرحاضری دیا کروں۔"

يوركبتا: "احد! ين آب من كرى برت رما بول مجصآب كاليماى خيال بي بيما ي ميم ارون كار ٠٠ يوركبتا: "احد! ين ؟"
اب آپ كيا كهتم بين؟"

من بحركت: " قرآن وحديث عيد مجهيكوني دليل لا دي- مان لول كار"

احمد بن ابی دُواد کہتا:''امیرالمؤسنین! بیرگمراہ اورگمراہ کرنے والا برعثی ہے۔ آپ کے قامنی اور فقباء موجود ہیں،ان سے پوچیدلیس۔''معتصم الن سے بوج متا۔وہ دبی کہتے جواین الی دُواد کہتا تھا۔

بہت دیرگز رحی آخر معتصم تھک کیا اور جھے پھرای جگہ قید کردیا گیا۔ا گلے دن پھر بھے بلایا گیا اور مناظر و بوتا رہا۔ میں سب کو جواب دیتار ہا۔ یہاں تک کہ ظبر کا دفت ہوگیا۔معتصم اکما گیا تو تھم دیا کہ انہیں لے جاؤے تیسری رات بھے انداز و ہوگیا کہ کل پھے ضرور ہوگا۔ میں نے ڈور کی منگوا کراٹی بیڑیوں کو معنبوط بائدھ لیا ادروز ادبند کوخوب کس لیا کہ کل کہیں سزا کے دوران پر ہندنہ ہوجا دیں۔

تیرے دوز بھے بھر بلایا گیا۔ میں ڈیوڑھیاں طے کرتا ہوا در ہار میں پہنچا۔ دیکھا کہ بچوٹوگ بگواریس سے نے اورکوڑے لیے کھڑے میں۔ گزشتہ دودان کے بہت سے حاضرین کے نہیں تھے۔ جب میں مقتصم کے پاس پہنچ تواس نے کہا بیتھ جاؤ۔ پھر حاضرین سے کہا''ان سے من ظرو کرو۔''

نوگ بحث کرنے گئے۔ یس ایک ایک کو جواب دیتا رہا۔ میری آواز سب برغالب تھی۔ جب سب چپ موجات تو احد بن الی دوان سب سے براہ کر جابل تھا۔ ان لوگوں کوسنن وآٹار کا زیادہ علم نہیں تھا۔ وواحادیث کا انکار کرتے تھے اور ان سے استدلال کی تر دید کرتے تھے۔ یس نے آخرت میں اللہ کے دیدار کی رقم کے کا دید کرتے تھے۔ یس نے آخرت میں اللہ کے دیدار کی مدیث سنائی تو وہ اسے ضعیف بنانے گے اور اس کی سنداور راویوں پراعتراض کرنے لگے۔

معتصم مجھے کہتر ''احترا مان جائیں ، میں آپ کومقرب بنالوں گا۔ آپ در بار میں جگہ پائیں گے۔'' میں پھر کہتا۔'' قرآن وحدیث سے مجھے کوئی دلیل لا دیں۔ مان اول گا۔''

جب دربروگی تو مجھالگ كرديا كيا۔ اور خليفه حاضرين سے بچھ كہنے لگا۔

پھر جھے بلا کر کہا ''احد! الندآ ب پررتم کرے۔میری بات مان میں۔میں خودآ ب کور با کردوں گا۔''

میں نے دہی جواب دیا۔ مقتصم کے دربار بوں نے کہا:

''امیرالمؤمنین! بیکافر، بے ہدایت اور گمراہی پھیلانے والا آ دی ہے۔''

بغداد کے حاکم اسحق بن ابراہیم نے کہا،'' پیسیاست کے خلاف ہوگا کہآپ اسے جھوڑ دیں۔لوگ کہیں

مع كدايك آدى كودوخلفاء قابونه كرسكه\_"

🛈 ماران مقصم كاه في عبد تقاجواس كے بعد دائق بالقد كے لقب كے ساتھ وظيفہ بوا۔

یین کرمنتهم مشتعل ہو گیا حالا تکہ وہ بہت نرم طبع آ دی تھا۔ وہ چلایا:'' بکڑ واور گھیٹو۔'' ریے کہہ کر وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جلادوں اور کوڑے لگانے وانوں کو بلایا۔ بچھے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگاریمرے کپڑے اتار لیے گئے۔ میرے لباس میں رسول اللہ مٹا پیٹم کا موئے مبارک سِلا ہوا تھا۔ وہ لب ہجین لیا گیا۔ صرف نہ بندرہ گیا۔ مجھ کمٹنگی کے سامنے کھڑ اکر دیا گیا۔ میں نے کہا:

" امیر المؤمنین! رسول الله مل فیل کا فر مان ہے کہ کسی کا خون حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ کی گولل اللہ علی میں اس کے کہ وہ کی گولل کرے یہ شادی شدہ ہوکر بدکاری کرے یا دین سے نکل جائے۔ میں نے ان میں ہے کوئی کام نہیں کے ۔ یہ بھی فر مان نبوی ہے کہ جب لوگ لاللہ اللہ اللہ کہہ لیس توان کی جانیں اورا موال محفوظ ہیں ۔ پس آپ کیوں میں افرا خون بہانا چاہتے ہیں؟ امیر المؤمنین آ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یا دکریں کہ دہاں آپ ای طرح کھڑے ہوں گے جوں گے جیسے میں یہاں کھڑ اکیا گی ہوں۔"

معتصم کاارادہ بدلنے لگا گرور باری مسلسل کہتے رہے:

"امیرالمؤمنین ایکافر، بے مدایت اور گرابی پھیلانے والا آ دی ہے۔"

تب مقصم نے تھم دیااور مجھے دوستونوں کے درمیان ایک کری پر کھڑا کر دیا گیا۔ <sup>®</sup>

کوڑے مارنے والے کوڑے لیے آگئے۔ایک آدمی پوری قوت سے مجھے دو کوڑے مارتا۔ معقم کہنا: "میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اورزور سے مار۔"

ا بھیف نامی ایک آدمی مجھے اپنی تلوار کے دستے سے شہوکا دینا اور کہتا:'' تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہے۔''' پھر دوسر آدمی آ گے آتا اور ووکوڑے لگا تا۔ 19کوڑوں کے بعد معتصم میرے یاس آیا اور بولا:

"كول إنى جان كے يحيي بڑے ہو۔ واللد! مجھے تمہار ابہت خيال ہے۔"

مرمیں کوئی بات قبول نہیں کرر ہاتھا۔ کوئی کہتا: "اللہ کے بندے! ضیفہ تمہار سے سرپر کھڑے ہیں۔"

كوئى كہتا: "اميرالمؤمنين! آپروزے سے بين اوردهوپ من كھڑے ہيں۔"

معتصم پھر بھے سے بات کرتا۔ میں وہی بات د براتا۔ وہ پھر جلا دکو عظم دیتا کہ بوری قوت سے کوڑے نگا کہ۔ اس دوران میں بے ہوش ہوگیا۔ پچھ دیر بعد ہو بش آیا تو دیکھ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں

ے ایک نے کہا: '' ہم نے تہمیں اوندھے منہ گرایا تھا۔ پیروں سے روندا تھا۔''

میں نے کہا:'' مجھے کچھ پہائیس چلا۔''<sup>®</sup>

رباری اس فضا سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتصم ذاتی طور پرامام احمد رتالظند سے رعایت کرنا چاہتا تھا گرقامتی ابن ابی درباری اس فضا سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتصم ذاتی طور پرامام احمد رتارہا کہ لوگ کیا کہیں گے: ظلفہ اپنے بھائی کے زواد معزلی اسے برابر اشتعال ولاتارہا اوراس کی حمیت پر چوٹ کرتارہا کہ لوگ کیا کہیں گے: طلفہ اپنے بھائی کے زواد معزلی سے بٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو جب خصر آتا تھا تو ایس ہے بٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو جب خصر آتا تھا تو ایس ہے بٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو جب خصر آتا تھا تو ایس ہے بٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو جب خصر آتا تھا تو ایس ہے بٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو جب خصر آتا تھا تو ایس ہے بٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو جب خصر آتا تھا تو ایس ہوئی۔ اس بہیں رہتا تھا ، اس حال میں وہ کسی کوتل بھی کرا دیتا تو اسے پر دانہ ہوتی ۔ اس

ابوا ، است بہلے مشیت الہیے نے امام احمد یرالفند کے کانوں میں ایک جرائم پیشرخض ابوائیم کی زبان سے برا جاری ہوئے کے بہلے مشیت الہیے نے امام احمد یرالفند کے صاحبزاد سے کہتے ہیں کہ میرے چندا ہے فقرے ڈلواد یے جنہوں نے آئیس استفامت کا پہاڑ بنادیا۔ امام احمد درالفند کے صاحبزاد سے کہتے ہیں کہ میرے والداکثر و بیٹتر کہا کرتے تھے: ''اللہ ابوائیشم پر حم کرے اللہ اس کی مغفرت کرے اللہ اس سے دراگز دکر ہے۔'' اللہ ابوائیشم کون تھا؟''

زبايا "تم ابوائيم كوبين جانة ؟" مين في اعلى كااظهاركيا تو فرمايا:

"جب مجھے کوڑے مار نے کے لیے لے جانے لگے تو کس نے میر، کپڑا کھینچا۔ میں نے پلٹ کردیکھا تو ایک جوان اقا، وہ بولا: مجھے پہچانے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں ۔وہ بولا: میں مشہور چوراور بدمعاش ابوائینگم ہوں۔میرانام سرکاری فائلوں میں درج ہے۔ جھے مختلف اوقات میں اب تک اتفارہ سوکوڑے پڑچکے ہیں۔ سیسب میں نے شیطان کی افاعت میں محض و نیا کے لیے جو بھی ہو برواشت کیجھے گا۔ "
اللاعت میں محض و نیا کے لیے برواشت کیا ہے۔آ بالقد کی اطاعت میں دین کے لیے جو بھی ہو برواشت کیجھے گا۔"
اللاعت میں مام صاحب کی ہمت اور قوت برداشت بہت بڑھ گئی۔

عافظ ابن کثیر رالظنّه لکھتے ہیں: 'نیہ واقعہ ۲۵ رمضان ۲۲۱ھ (ااستمبر ۸۳۷ء) کا ہے۔امام صاحب کتیں سے ذاکد کوڑے مارے گئے۔ایک قول یہ ہے کہ • ۸کوڑے مارے گئے۔ بیکوڑے نہایت شدید ضرب کے تھے۔''



<sup>🛈</sup> كاريخ الحلفاء، ص \$ \$ ٢

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام لللَّمِين ١١٢/١٨ - تلموي

الله على الله على المراب المعلوى الله الله على الله الله المرين برق بول تومرا يردون كلف دار "الله على الله عاك الله المرين برق بول تومرا يردون كلف دار الله على ماك الله عالى المعالمة عالى الله على المعالمة عالى المعالمة عالمعالمة عالى المعالمة عالمعالمة عالى المعالمة عالى ا

بھن حسرات نے سند کا صعف و کیمتے ہوئے اس والنے کا الکارکیا ہے اور عقلاً بھی اے ستبد کہا ہے، کراسے کراست مانے بیس آخر کیا حرج ہے؟ ویکر اللائے کرام کے لیے، س سے کہیں زیاوہ مجب کرزات جسلیم کی تی ہیں۔ ان ماحد وظاف میں ولی سے لیے اسک معمولی کراست سے ظہود بیس کیا ستبعاد ہے؟

<sup>©</sup> صفوة الصغوق ابن جوزى: ٣٤٧/١

<sup>@</sup> البداية والنهاية ٢٠٤٠٤٠٣/١٤



المام صاحب رحطن كعزت وتو قير:

ا به المست بعد الم صاحب رند النف كوافها كروز يراحق بن ابراتيم كے كھرلے جايا گيا۔ وہ خون ميں الت بهت تھے۔ روز ہ دار تھے لوگوں كو خطرہ تھا كہ وہ جا نبر نہيں ہوكييں ہے ؛ اس ليے افطار كرانے كے ليے پانی اور ستو پیش كيے الم صاحب رقضته نے افكار كرديا يہ ظہر كی نمازای حالت میں باجماعت اوا كی۔ اس كے بعد جزاح حاضر ہوا \_ كوڑوں كی ضرب ہے جگہ جگہ گوشت بھٹ كراده رحم كيا تھا، اس نے نشتر لگالگا كريہ كوشت الگ كيا۔ <sup>©</sup>

امام احمد بن هنبل برالفند ان ایام میں امام ابوصنیفہ رولفند کے اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے جب نہیں اُمولی گورز پزید بن بُہیرہ نے ایک سودس کوڑے لگائے تھے مگر وہ اپنے موقف پراٹل رہے تھے۔امام احمد رولففنہ بیرواقعہ یاد کر کے زاروقطار رویا کرتے تھے۔ ©

بیرحال افریت کے ان دلوں کے بعد اللہ عزوجل نے سہولت کے راستے کھول دیے۔ امام احمد رزائنے امیت مسلم کے نمایاں ترین بزرگ ہے۔ آپ کی جلالت قدر اور پر بینزگاری کو اپنے اور پرائے سب مانتے ہے۔ دربار بی بھی آ راد کر دیا اور وزیرائی سب مانے ہے۔ دربار بی بھی آ راد کر دیا اور وزیرائی بن آ راد کر دیا اور وزیرائی بن آ راد کر دیا اور وزیرائی بن ابراہیم کے ذیعے نگایا کہ ان کا ہر طرح خیال رکھے۔ روز اندوہ وزیر سے امام صاحب کی خیریت ہوچھتا۔ امام صاحب صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں خوشی کی ایک ابر دوڑگی۔ ان کی رہائی اور شفایا بی حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی۔ خور معتقم نے ان کی صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں خوشی کی ایک ابر دوڑگی۔ ان کی رہائی اور شفایا بی حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی۔ خور معتقم نے ان کی صحت پر سرت فلاہر کی۔ امام صاحب نے خلیف سمیت ان تمام لوگوں کو بڑی فراخ دلی سے معافی کر دیا جن سے انہیں ایڈ انجئی۔ ⊕

امام احمد برالفند کی اولوالعزی اور استقامت نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور امت کو ایک زبر دست اعتقاد کی نفرش میں مبتلہ ہونے ہے بچالیا۔ تاہم حکمران طبقے میں اعتزاں کے اثرات ، رفتہ ہی دور ہوئے جس کا ذکر آ گے آئے گا۔ معتصم کی وفات:

معتصم باللہ نے مسال آٹھ ماہ حکومت کر کے اپنے پائیے تخت سامرا میں ۱۸رہے الا ذل ۲۲۷ ھے کووفات پائی۔علاء ککھتے ہیں کہ اگر اس کا دامن مسئلہ خلق قرآن میں تشد دسے داغ دارنہ ہوتا تو وہ بنوعباس کا سب سے باعظمت خلیفہ کہلا تا۔اس نے تمام خالفین پر فتح حاصل کی اور مکلی استحکام کو برقر اررکھا۔ ®

زراعت سے دلچیں:

. چونکہ وہ خود پڑھالکھانہ تھا؟اس لیےاس کے دور میں علوم وفنون کو کوئی ترقی نہیں ہوئی البتہ محکمہ نوج اورزرگا ترقی کو

\$ \$ . \$ . \$ . \$ . \$ . و قاريح بغداد ٣٢٨/١٣، ط العدمية؛ وفيات الاعيان ٥ ٧ ، ٤ ، ط دارصادر

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية \$114.2.6.6

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية ١٤٠٤٠٤٠٥٠٥

<sup>🕜</sup> البداية والمهاية ١٤ ٢٨٣٠٢٨٢

## تساويسخ استشاريه

ر بنجاد با تفارز راعت کے متعلق وہ کہا کرتا تھا: ال نے انتہا تک بہنچاد با تفار نراعت کے متعلق وہ کہا کرتا تھا:

ال المباہ میں کوآباد کرنے کے کئی فاکدے ہیں: وگ اس کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اس سے خراج ملا ہے۔ اور بردیتی ہے۔ جانوروں کو جارہ ملتا ہے۔ اشیاء ستی ہو جاتی ہیں۔روزگار کے مواقع زیادہ ہوجاتے پیداوار بردیتے کوترتی ملتی ہے۔''

ہیں۔ ۔ اپنی کائیں کواس نے کہدرکھا تھا:''اگر کوئی بھی زمین ایسی ہو جہاں دس در ہم خرج کر کے ایک سال بعد گیارہ در ہم رئیں تو بھے بوجھے بغیرا سے کاشت کر ادو۔''

معضم إورآ تهدكا بندسه

منتم كى زندگى بين آئه كاعد دخصوصيت كا حامل رباب مؤرخين في الى درج ذيل مناليس پيش كى بين:

روبنوعماِس كا آخھواں خليفه تھا۔

، مفرت عباس خالفو کی آخویں بیثت سے تھا۔

راب المستفوال بيثانها-

®۸۸ مال مريا كي-

۱۱۸ه میں تخت نشین ہوا۔

﴾ آٹھ سال آٹھ ماہ اور آٹھ دن حکومت کی۔

ال كَاتْهِ مِينِ تِقِيهِ

﴿ آٹھ بی بیٹیاں تھیں۔

ان نے آٹھ دشمنوں کونل کیا۔

﴾ آئھ نتوحات حاصل کیس۔ <sup>©</sup>

عبای حکومت کس حد تک اسلامی آئین کے مطابق تھی؟

مامون الرشيداور معتصم بالله كا غلط حقائد كا حامل اور گرای كاداعی بن كرجمی مستدِ خلافت پرمتمكن رہنا ،اس سوال كا جواب دے دینا ہے كہ عبای حكومت كس حد تك اسلامی آئين كے مطابق تقی ۔اس معلوم ہوتا ہے كہ خلافت عباسيد كاسلالى حدود كا پابند ہوتا ،حكم ان كى منشأ پر موقوف تھا۔ حكومتی ضوابط میں حكم ان كا صحح العقیدہ ہوتا بھی شرط نہ تھا۔اگر مباكاً كين ميں بيشق ہوتى تو مامون الرشيد يا معتصم باللہ كو بدعقيد گى كاشكار ہوئے ہی معزول ہوتا پڑتا۔

أ مروح الذهب: ٤ ٢٤٠٥ م ٣٤٥ . ط الجامعة اللبنائية

🎾 تاريع المعلقاء، من £ £ ٢ دط مراد

معتصم کے بعد واثق بھی معتز لی تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی پوری کر کے دخصت ہوا۔عباسی خلافت کے ہنری دورش خلیفہ امناصر اثناعشری تھا گر وہ ہے سال خلیفہ رہا اور مروجہ سیاست کے کسی اصول کو بنیاد بنا کراس کی معزول کمکن ن ہوئی۔ در بارِخلافت ہیں کوئی ایساضا بطہ نہ تھا کہ جس کے تحت درباری ان بدعقیدہ خلف ،کومعزول کر کئے۔

بوں در باہر ساست میں میں میں میں افران ''امامت کری'' ہے۔ جس طرح ''امامت مغریٰ' کینی نمازی امامت میں امام کا اسلامی نظام حکومت ہیں میر افراق '' امامت میں سر براو حکومت کا سیحی العقیدہ ہونا بھی شرط اقل ہے۔ پر عباسی حکومت کا سیحی العقیدہ ہونا بھی شرط اقل ہے۔ پر عباسی حکومت میں مامون ، معتصم ، واثق اور ناصر جیسی مثالیں بین ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ عباسی خلافت ہا مور وقیق اور صور فی خلافت ہوگر حقیقت میں وہ'' ملوکیت' تھی جو دیگر بادشاہ تول کی طرح طافت ، مطلق العمانی ، مور وقیق اور خاندانی احر ام جیسے اصولوں برقائم تھی۔ اگر چہ عدالتوں میں فقد اسلامی رائے تھی مگر انتقالی افتد ارکام حلہ اور سربراہان مملکت کا عزل ونصب اسلامی سیاست کے بنیا دی اصولوں کا بھی پابند نہیں تھا۔

پِس نِي اكرم لِلْأَيَّةِ كَالِيفِر مَانِ مبارك بالكُل سِيَاب: ' ٱلْمِحْلاَفَةُ مَعْدِي ثَلْنُوْنَ سَنَةً ،ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكَا '' ®

ا میرے بعد ظافت تیں سال دے گی۔ اس کے بعد باوٹا بت ہوگی۔ (صحبح اس حیان، ح ، ١٩٤٣، ط الرسالة، مجمع الروند ، ١٩٩١، الله مجمع الروند ، ١٩٩٤، ط الرسالة، مجمع الروند ، ١٩٩٤، سيمد يد سند ، سيح ہے۔ اس بر مفعل بحث بم حصد وتم كة خرى باب ميں اعتراضات كے جوابات كے تحت كر كے ہيں - "

# الواثق باللدبن معتصم

هارون بن محمد رئیج الاقل ۲۲۷ه تا. ذوالحجی۳۳۳هه دکمبر 841ء تا، اگست847ء

معنعم کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا ہاروں، 'الواثق باللہ'' کا نقب اختیار کر کے خلیفہ بنا۔ وہ قراطیس ای ای ایک روئی ہا ندی کے خلوات سے محفوظ گر وا؛ کیول کہ عالمی ای ایک خلافت کا زمانہ بیروٹی خطرات سے محفوظ گر وا؛ کیول کہ عالمی اس مکا ہے بواجر یف قیصر تو فیل ہارہ برس حکومت کے بعد اس ساں فوت ہوا تھا۔ تو فیل کا بیٹا کم من تھا؛ لہذا اس کی ہوری نے حکومت سخوال کی موروں پر کوئی جملہ نہ ہوا۔ <sup>©</sup> کی بول سالہ اس کی کہ دوم کی طرف سے اسلاکی سرحدوں پر کوئی جملہ نہ ہوا۔ <sup>©</sup> واثن کے دور میں بہت تر تی واثن کے دور میں بہت تر تی کی بہت تر تی کی دور میں بہت تر تی کی طرف سے اسے ہیروں بڑا تاج بہنا یا گی تھا اور نائب حکومت کی حیثیت وی گئی تھی ۔ تا ہم آخر میں واثن کے احتیاط اس کے اختیارات کم کرد ہے جس کے بعد ۲۳ ھیں اشناس کا انتقال ہوگیا۔ <sup>©</sup>

المتقم کے آخری سالوں میں امام احمد بن عنبل مجلسِ حدیث اور مسندِ افتاء کورونق بخشتے رہے۔ مگرواثق کے آتے ہی مائے فق کے گردگیر انگ ہوگیا۔ امام احمد بن عنبل کوشپر بدر ہونے کا تھم دے دیا گیا جس کے بعد دہ واثق کی وفات تک روٹی کی زندگی گزارتے رہے۔ ®

احمر بن نفر كا خروج اورانجام.

راتی کے دورکا سب سے دل فگار واقعہ احمد بن نصر رتائنے کا خروج اور آل ہے۔ بیر عراق کے مشہور محدث اور عابد و زاہر کرگ تھے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بکثرت ہیں جب بچھلوگوں نے علماء ومشائخ اور بزرگان دین کوخوش کن امید یں دلاکر ظافت راشدہ کا نظام زندہ کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ بعض مواقع پر علماء کو کھڑا کرنے والے مخلص مگر نا دان دوست بواکرتے تھے۔ وہ، سیاسی بصیرت سے بالکل کورے ہوتے تھے جو کسی تحریک یا انقلاب کی کامیانی کے لیے دوست بواکل کورے ہوتے تھے جو کسی تحریک یا انقلاب کی کامیانی کے لیے

🕈 تاريخ الخلقاء، ص ٢٩٢

🗓 البدية والتهابة · ١٤ (٢٨٩)

🕏 تازيخ الاسلام للدعبي ١٦/٦٨ ١، قدموي



لازی ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع برالی تحریکوں کو ابھارنے والے سازشی اور مکار نکلے جن کے اصل اہراف پھواؤر سے ؛ اسی لیے الیی تحریکیں جان ہو جھ کر کمزور بنیادوں برشروع کی جاتی رہیں تا کہ ودمقصد حاصل ہی نہ ہوجو علام کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مصائب کا نشانہ علیاءاور بزرگانِ دین ہی سینتے رہے اوران کے پاکہ خون کے چھینٹوں سے اوراقی تاریخ سرخ ہوتے رہے۔

احدین نفر در النی بھی ایسے بی ایک بزرگ تھے۔ وہ ایک علمی خاندان کے چتم و چراغ تھے۔ ان کے والد نفر بن مالک در النی بغداد کے ان اسا تھ وہ ترک میں ایک بزرگ تھے۔ وہ ایک علمی خاندان کے چتم و چراغ تھے۔ اس کے ساتھ وہ ترک میرات، مالک در النی بغداد کے ان اسا تذہ حدیث میں ہے تھے جن پر شاگر و ثو نے بڑتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ ترک میرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بمیشہ کوشاں رہتے ہتھے۔ اس میں جب خلیفہ مامون کی بغداد سے مویل غیر حاضری کے سبب شہر میں غندہ گردی عام ہو گنتی تو نفر بن ما لک رائن نے لوگوں سے اپنی اطاعت کی بیعت لے میران ما نک رائن الله سنجا لئے اور غندہ گردی ختم کرنے میں اہم کر دارادا کیا تھا۔

یکی اصلاحی اور داعیاند ذوق احمد بن نفر رافشند کو در نے پس ملا تھا۔ وہ بغدادکو برقتم کی معصیت سے پاک کرے ایک مثالی اسلامی سعاشرے ہیں تبدیل کرنے کا زبردست جوش رکھتے تھے۔ ان کے بیانات اور تقاریہ سے بہی پیغم ملک تھا کہ مسلمان پورے پورے مسلمان بن جا کی اور حکم ان سے لے کرا یک چروا ہے تک برخض سوئی صد شریعت کی بابندی کرنے نے۔ اسلام کی بالا دی کا بیے جذب رکھنے والا عالم بھلاا یک اعتقادی مسئلے میں کبال خاموش رہ سکتا تھی ایر پابندی کرنے تھے اور برملا کہتے تھے: '' قرآن مخلوق نہیں۔ بیانڈ کا کلام بے لیے احمد بن نفر پر اللئے مسئلہ خلق قرآن پر بھی تقاریر کرتے تھے اور برملا کہتے تھے: '' قرآن مخلوق نہیں۔ بیانڈ کا کلام بے جونازل کیا گیا ہے۔ 'ان کی خوبوں اور جن گوئی نے انہیں شہرے دیندارلوگوں کا محبوب بنادیا تھا۔

واثق بالله مسئد خلق قرآن میں مامون اور معتصم ہے کہیں زیادہ تشدد پیندتھا۔ وہ احمد بن تصریمالنے: کی ان سرگرمیوں سے سخت نالاں تھااوران پر ہاتھ ڈالنے کا مناسب موقع و مکیور ہاتھا۔

ان دنوں احد بن نفر کے گرد جانا روں کی ایک بھیز جمع ہونے گئی تھی۔ ان میں ابوبارون اورطالب نامی دوشہر کی پیش جھے۔ انہوں نے ترک منکرات اوراصلاح عقائد کی اس تحریک کو باقد عدہ ایک انقلا بی جماعت کی شکل دینے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک نے شہر کے مشرق ضلع میں لوگوں سے احمد بن نفر کے لیے بیعت بینا شروع کی اور دوہر کے نے شہر کے مغر بی ضلع میں۔ اس وقت امام احمد بن خبل بر لشند عیات متصاور بغدا وہ بی میں ستھے۔ خلق قرآن کے مسئلے میں ان کی استقامت کی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ علم میں بھی وہ احمد بن نفر ر تر الفئد سے کہیں بڑھ کر بھی کی اور دعی ہونے دیا اور نہ بی احمد بن نفر ر تر الفئد کی اس تحریک سے کوئی تعلق رکھا۔ خودکوئی الی ترکی کی جان نے کر دجمع ہونے دیا اور نہ بی احمد بن نفر ر تر الفئد کی اس تحریک ہونے کے کہا کہ میں جو نے دیا اور نہ بی اعدہ بیعت کی گئی میں ان کی حصلہ افزائی کے مسئل میں اس کے خلاف خروج کرنے پر بڑاروں افراد سے خفیہ طور پر با قاعدہ بیعت کی گئی ، کارکنان کی حصلہ افزائی کے ابو ہارون اور طالب نے برایک کوایک ایک دینار مدید پیش کیا۔ طے ہو گیا کہ سے شعبان کی شب شہر کے ہر محلے ش

میں اور نقارے بھائے جائیں گے، یہ آ واز سنتے ہی تحریک کے تمام کا رکن یکدم جمع ہوکر ہلہ بول ویں گے۔ مہل اور نقارے بھائے جا اور تقاد میں اور سرمری انداز میں جائی جار بی تھی وہ تیا ہے ہیا نہیں۔ اگر ابو بارون اورطالب خور کسی کے پیچری جس چرکی جس قدر طبی اور سرمری انداز میں جائی جار بی تھی وہ تیا ہے ہیا ن بیس ۔ اگر ابو بارون اورطالب خور کسی کے پیچر ہر ہاں ہے۔ پر ہیں خے اور احمد بن نصر کو کھنسوانے کا تہیں کیے ہوئے تھے تو پھر انہیں عقل سے پیدل ماننا پڑے گا۔ ایک ایکنے نہیں خے اور احمد بن نصر کو کھنسوانے کا تہیں گئے ہوئے سے تو پھر انہیں عقل سے پیدل ماننا پڑے گا۔ ایک کے جی است بیری می کومت جے نفسِ زکیہ جیسے عولی نسب سادات اور برا مکہ جیسے سیاست دان نہ بلا مدی سے قائم دنیا کی سب سے بڑی حکومت جے نفسِ زکیہ جیسے عولی نسب سادات اور برا مکہ جیسے سیاست دان نہ بلا مدل علا مدل على المستمر من من الله المستمر الله المستمر الله المستمر الله الله المستمر الله الله المستمر المستمر الله المستمر ے بربی خریب چلائی جائے گی اس کا نتجام عبرت: ک بی ہوگا۔ بے جزبی خریب چلائی جائے گ

ر ہیں ہور اللہ کی تحریک کا بھی یہی حال ہوا کہ شروع ہونے سے پہنے ہی ختم ہوگئ۔ان کے کارکنوں میں بھلے م میں ہے۔ اور میں اس میں دو ترالی بھی تھے۔ ابو ہارون کے دیے ہوئے ویناروں سے انہوں نے بے جاتا ہوں نے انہوں نے بے رہے۔ انہوں نے اپنے محلے میں طبل بجانا شروع کردیے۔ دوسرے کا رکنوں نے بیآ وازشی تو ٹھٹک گئے مگر کوئی با ہزئیس نگلا۔ اں دوران پولیس والوں کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے چھاپہ مارکر دونول شرابیوں کو پکڑلیا۔ انہیں مارپیٹ ئرة هي رات كواس او هم بازي كي وجه بوچي گئي تو دونول نے سرري كبرني شادى به نتيجه يه كالا كه احمد بن نصر كرفتاركر ليے مجے بغداد کے نائب حاکم محمد بن ابراہیم نے جب باز پرس کی تواحمہ بن نصر پرشنہ نے ایے عزائم کا قرار کر لیا۔ تم کے ہے ہے اسر کر دوا فراد بھی بکڑے گئے جنہیں کال کوٹھریوں میں بھینک دیا گیا۔ان میں ابو ہارون اور طالب

المام كبين بين ماآ ان كى كرفآرى كاكبين كوئى ذكر ب ندسزايان كا ـ

ب احربن نفر دالنة كوخليفه كے باس سامرا بھيجا گيا تو غيرمتو تع طوراس نے ان سے بغادت كى تارى كے ارے میں کوئی سوال نہیں کیا جکہ برا و راست عقائد کے بارے میں یو چھنے لگا۔اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شایر احرین فعرکی تحریک انہیں بھانسنے کا ایک جال تھا تا کہ انہیں سیجے عقیدہ بیان کرنے کی عبرت ناک سزادی جائے۔ جب المیں رسیوں میں جکڑ کر چڑے کے فرش پر در بار میں کھڑا کیا گیا تو خلیفہ نے یو چھا:'' کیا قرآن مخلوق ہے؟'' وہ بولے '' قرآن اللہ کا کلم ہے؟'' خلیفہ نے یو چھا ''اللہ کے دیدار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟'' فرمالية "الله كاارثاد ب: وُجُوُهٌ يَّوُ مَئِذِ مَّا ضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"ال روز کچھ چېرے تر وتاز ه بهوں گے۔اینے رب کی طرف دیکھنے والے ہول گے۔"<sup>©</sup> الاحدیث میں ہے کہتم اپنے رب کو قیامت میں یوں دیکھو گے جیسے کسی دھکم پیل کے بغیر چاند کود کھتے ہو۔ © الْل نے جھلا کرکہا:''تم ہلاک ہوجاؤ کیا میں اینے رب کواپیامان کر کا فرنہ ہوجاؤں گا۔'' <u> مجراک نے در ہوریوں سے مشورہ لیا</u> کہ کیاسزادی جائے۔

<sup>🛈</sup> سودا القیاما، آیت ۲۲،۲۲

<sup>🕏</sup> فتكلمتزون وبكم كعا تزون هلاالقبر لا تضابول فى دؤيته. (صحيح البحاوى، ح- ٧٤٣٤، كتاب العصسير)



مغربي بغداد ك قاضى عبدالرحلن بن العلق في كها: "اس كاخون حلال ب-"

میں کی ہے۔ قتل کے بعداحمد بن نفر پڑللننے کا مرقلم کر کے بغداد میں نصب کردیا گیااور ساتھ ایک بختی آویز اس کر دی گئی جس پر لکھاتھا:'' پیکافرمشرک احمد بن نفر کا سر ہے جسے دالتی بالقدنے اتمام جمت کے بعد تن کیا۔''<sup>®</sup>

احدین تفریراللنے سے خروج میں یقیناً غلطی ہوئی تھی مگرانہوں نے جان کی بازی لگا کر جابر حکمران کے سامنے بس ہزت واستقلال کے ساتھ صحیح عقیدہ بیان کیا ،اس نے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کردیا۔

ان کی شہادت کے بعداللہ کی طرف سے کچھ ایسی نشانیاں بھی و کھائی گئیں جن سے اہلِ تق کی صدافت اوراہلِ
بدعت کا جموث ثابت ہوگیا۔ واثق کے بھائی متوکل کا رجمان اہلِ سنت کی طرف تھا؛ اس لیے اسے احمد بن نفر کے تل پر بردا و کھ ہوا۔ اس نے ایک بار در بار کے سرکر دہ ٹما کدا ورسر کا ری علاء سے الگ الگ بوچھا کہ احمد بن نفر کا قتل ہملہ کس طرح جائز تھا؟ جواب میں ایک وزیر نے کہا: ''امیر المومنین واثق نے اسے تفرکی وجہ سے قبل کیا تھا۔ اگر یہ بات نہوتو اللہ مجھے آگ میں جلائے۔''ایک نامورا میر نے کہا:''اگر وہ کفرکی وجہ سے قبل نہ ہوا ہوتو اللہ میرے فکڑے کوئے کرے۔'

ان میں سے ہرایک کے ساتھ اُسابی ہوا۔وہ وزیر آگ میں جل کرمرا۔وہ امیر دشمنوں کے ہاتھوں گرفقار ہوااور اس کی بوٹی بوٹی الگ کروی گئے۔قاضی احمد بن الی دُواو پر فالح گرا اُور آخری عمر معذوری میں گزری۔ © رومیوں سے قید ہوں کا تن ولہ:

اس دوران واثن بالقد نے سلطنتِ رو ماسے گزشتہ کی سالوں کی جنگوں میں قید کیے گئے مسلمانوں کو چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ امحرم ۲۳۱ھ کو طرطوس سے بچھ دورسلوقیہ کی نہر لائس پر قیدیوں کا تباد سشروع ہوا۔ یہاں واثن نے ایک باد پھر اعتقادی مسلے میں غیر معمولی تشدد کا مظاہرہ کیا۔ اس کا تھم تھا کہ جو قیدی معتزلہ کے عقائد کا اقرار کرتے ہوئے کیے کہ قرآن مخلوق ہے اور آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا ، اسے لیا جائے۔ جو یہ کہنے سے انکار کرے ، اسے والی رومیوں کے حوالے کردیا جائے۔ اس طرح چار ہزار ۲۹۳ قیدی آزاد ہوکرا سے گھروں کو والیس پہنچے۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية والمهاية ١٤/٠/١٤ ١٩٥٤

البداية والنهاية ٢١٩/١٤

<sup>🗇</sup> البداية والهاية: ٣١٠/١٤

ما وعبدالرحمن اماز دی رشنه کی حق گوئی واثق بالقدے خیولات میں تبدیلی:
عوامی ماجر بن ضبل برطنف کی عزبیت وقر بانی کی عجد سے سیح عقید ساورائیان واقان پر جم گئے ہے ہم تھران
عوامی ماجر بن ضبل برطنف کی عزبیت وقر بانی کی عجد سے سیح عقید ساورائیان واقان پر جم گئے ہے ہم تھران
سین سیری کی تبدیلی شیرت و نصیب نبیل بوتی مگران کی بمت ، بھیرت اور حق گوئی تاریخ کارخ موڑ ویتی ہے۔
منتی کر لیتی ہے جہ مدت پہلے واثق باتہ کے خیولات میں بھی شبت تبدیلی آئی جس کا سبراایک گمنام مالم کے مرتف یہ وفات سے جم مدت پہلے واثق باتہ کے خیولات میں بھی شبت تبدیلی آئی جس کا سبراایک گمنام مالم کے مرتف یہ بوجو المراز دی زمین بھے۔ یہ اور اور اور اور اور مال کی برطنفیائے ستاذ تھے۔ بہت بڑے محدث اور
ابو عبدالرحمن عبداللہ بن مجد الدز دی زمین بھے۔ یہ اور اور اور اور اور مالی کی برطنفیائے ستاذ تھے۔ بہت بڑے محدث اور
اند ہے گھرونیا ان سے زیادہ واقف نہ تھی۔ شام کے قصے مضیصہ کے رہائی تھے جوانطا کیا کے شال میں ایشیائے کو کھ

" گرمد پہے۔ انہیں خلق قر"ن کا اٹکار کرنے کی پاداش میں ایک مدت تک تیدر کھا گیا۔ پرون واٹق کو ذیاں آیا تو کہا ''اس شیخ کومیرے پاس لاؤ۔''

بنیں بیزیاں پہنا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ان کا قدطویں، وضع قطع باوتا راور چیرہ بے حدنورانی تھ۔ دیکھتے ہی وائن کی آئی کی آئیکھوں میں احترام جھلکنے لگا۔ابوعبدار حمن زالت نے آتے ہی السلام عیکم درحمۃ اللہ کہا۔واثق نے جواب ندویا۔ ابوعبدالرحمٰن درالتہ بوے۔''امیرالموسنین! آپ نے میرے ساتھان آ داب کے مطابق برتا ونسیں کیا جن "واب کا حمل بنداوراس کے رسول نے دیا ہے۔اللہ کا ارشاد ہے:

اور حضور سائیل نے بھی سملام کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔''

اب دائق نے کہا وعلیکم السلام \_'' پھر کہا:'' اے شیخ! قاضی احمد بن الی وُ واد جو بوچیں س کاجواب دیں۔'' پھرقاضی ہے کہا '' ان سے سواں وجواب کرلو۔''

ابوعبدا ارحمن روالنئے ہوئے۔''. میر المؤمنین! میں قیدی ہوں، بیڑیوں میں بندھا ہوا ہوں۔جیل میں تیم کر کے نماز پڑھتار ہا۔ مجھے وضو کے لیے پانی تک نہیں دیاج تا تھا۔ آپ میری بیڑی کھولنے کا تھم دیں اور میرے لیے پانی لانے کا تھم دیں تا کہ بیں پاک ہوکر نماز اوا کرلول۔ پھرآپ ضرور سوال کریں۔''

واتن كے محم پرانہيں پانى لاكرد يا كيا۔ وہ وضوكر كے نمازے فارغ ہوئے واثل نے قاضى ابن افي دُواد ہے كہا: "اب ان سے سوال كروئ"

🔾 مورة الساء آيت ٨٦



ابوعبرالرحمن زالنف بولے '' قاضی صاحب مب ھنے کے موقع پر کمزور ،معمولی اور نا کارہ ٹابت ہوتے ہیں'' واتق كوغصة ميا \_ كينے لگا " تم قاضى صاحب كے بارے ميں كہدر ہے ہوكدہ و بحث ميں كمزوراور ناكارہ ميں .. ابوعبدالرحمن رالفُهُ نے کہا.''امیرالمومنین انتمل ہے کام لیں ۔ کیا مجھےان سے بات کرنے کی اعاز سے ہے،، واثق نے کہا:'' ہاں اجازت ہے۔''

ابوعبدالرحن برالنف نے کہا، ''میں سوال کرول گا۔ انہیں کیسے کہ جواب ویں۔''

واثق نے کہا:'' ٹھیک ہے،آپ سوال کریں۔''

ابوعبدالرمن برالتنزنے قاض سے بوجھا ''' آپ کس بات کی دعوت و رہے ہیں؟''

قاضى نے كه "اس بات كى كه قرآن ڭلوق ہے-"

ابوعبدالرمن برالنفذ بولے: ''بیربات جس کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ قر آن مخلوق ہے، کیا بیدین کاارا حصہٰ ہے جس کے بغیر دین کمل نہیں ہوتا؟'' قاضی صاحب بولے '' ہاں بالکل۔''

ابوعبدار من راك نے يو چھا: ' جس چيز كا آپ پر چاركرتے ہيں كياس كى دعوت حضور سائتيا ہے دى تھى؟'' قاضی نے کہا، ''منہیں۔''

ا بوعبد الرحمن برالفك نے فرمایا: "كياحضور مائيل كے بعد حضرت ابو بكرصد يق فيال فيز نے اس كی تبلیغ كی تھى؟" قاضی نے کو 'وضییں۔''

ابوعبدالرحمن والنف يه دريافت كيا: "كي حضور مل يتام اور حضرت ابو بمرصد ابق فالنفخذ ك بعد حضرت عمر والنفوين اس کی دعوت دی تھی؟' قاضی نے کہا:'' و نہیں۔''

ابوعبد الرحمٰن بِراكِشُهُ نے سوال كيا. '' كياحضور مَنْ يَيْلُم اور حضرت ابو بكر وحضرت عمر خِنْ عَنْهَا كے بعد حضرت عثمان خِنْ تُخْهُ نِهِ . اس كاير حيار كياتها؟"

قاضی نے کہا، ''نہیں۔''

. بوعبدالرجمن رُمانتُن نے یو جھ '' کیاان کے بعد حصرت عی بنائٹن نے اس کی طرف بدایا تھا؟''

قاصى نے كها. (منبيل \_)

ابوعبدالرحمٰن رالتنهٔ نے کہا'' تو بیا کیپ ایک ہوت ہے جس کی دعوت حضور ساتین ،حصرت ابو بکر دعمراورعثان وعلی نظام میں ہے کسی نے نہیں دی اور آپ اس کی دعوت دے رہیں؟اب بیہ بنا ہے کدرسوں اللہ ساتھ کے کواور حضرت ابو بمردعمر اورعثان وملى رتيني بُهُمُ كواس عقيد \_ كاعهم تفايانهيں؟''

قاضى نے كہا. ''ملم تو تھا۔''

ابوعبدالرحمٰن رحالتُهٔ بولے '' سپ کہتے ہیں کہ انہیں علم تھا مگروہ خاموش رہے۔تو پھرآپ ایسی چیز کی دعوت کیو<sup>ں</sup>

جو کے اور کی جوت رسول القد می پیج آنے نہیں دی اورلو گول کو اس کے بغیر چھوڑ دیا۔ پھر تو ہمارے، آپ کے اور رسین نول کے لیے عنجائش ہے کہ ہم اس بارے میں خاصوش ہیں۔ اورا گر آپ کہتے ہیں حضور سیج آز اور حضرت رسین نول کے لیے عنجائش ہو کہ ہم اس بارے میں خاصوش ہیں۔ اورا گر آپ کہتے ہیں حضور سیج آز اور حضرت بہتر وعمر اور عثمان وعلی جائے گئے ہو اس عقید سے کاعلم نیں تھا مگر بچھے کم ہے تو میں کہوں گا ،اے احمق بن احمق! ہے ہو سکتا ہو ایس کے موسکتا ہو کہ اور تمہار سے سمجی اس سے آگاہ ہوں؟'' کے حضور سیج اور خفائے راشدین کو ایک عقید سے کاعلم نہ ہوا ور تم اور تمہار سے سمجی اس سے آگاہ ہوں؟'' منہ وائت بھی دیگ رو گیا۔

الله المراب به المراب المرابي المرابي

برقائن سے كما! ' مجھے بتائے كاللہ تعالى نے قرآن مجديم كمائے الْيُوَم اَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْسَكُمْ " برقائق في الله على ال

( من جے کے دن میں نے مکمس کرویا تنہارے کئے تہارادین )

گرآپ کہتے ہیں کہ دین اس وقت تک کھمل نہیں ہوگا جب تک آپ کے خلق قرآن کے عقیدے کوندا پنایا جائے۔ پہند چے ہیں جودین کو کھمل کہدر ہے ہیں یاتم سے ہوجودین کوناتھ کہتے ہو؟''

قاضى ابن ابى دُواد ہے اب بھى كوئى جواب نەبن-

ابوعبدار حمن والغني نے كہا ''امير المؤمنين! بيدو باتيں ہوگئيں!'

رباريس سااني چهايد مواتها يشخ نے چندلحول كو قف كے بعد قاضى صاحب سے يو چهد:

"الله في المنظمة المراسك كما يناتُها الرَّسُولُ لَيْعُ مِنَ أَنْدِلَ اللَّهُ مِن رَّبَّكَ

(اے رسول! ثبیغ سیجیے اس چیز کی جوآپ کی طرف نازل کی گی آپ کے رب کی طرف ہے۔)<sup>©</sup>

تو "پ کامی عقیده جس کی آپ ہوگوں کو دعوت و ہے رہے ہیں ،ان چیز وں میں ش مل تھ یانہیں جو کہ رسول اللہ سل تی ا اے امت تک پہنچا کیں؟''

قاضی صاحب اب بھی کوئی جواب نہ دے سکے۔ بزرگ نے کہا:''امیر المؤمنین! یہ تین ہاتیں ہوگئیں۔'' مجرفر میا ''اچھا یہ بنا سے اگر حضور مڑھیل کواس عقیدے کاعلم تھا جس کا آپ پر چار کرتے ہیں تو کیا حضور س بید کے

البارے میں خاموشی اختیار کرنے کی گنجائش تھی یانہیں؟''

قاضی نے کہ '' ہا ان کے سیداس کی گنجائش تھی۔''

ابوعبدار حمٰن جلتنے نے پوچھا۔''اور کیا اس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ور حضرت علی بیاتی نظرتی کے کے یے جمی''' قاضی نے کہا۔'' ہاں ان کے لیے بھی گنجائش تھی۔''

ابؤمرالرحمٰن روالنفنه والّق کی طرف متوجه جوکر بو لے: ''امیرانموسٹین! جس چیز کی رسول القد من قیلم اوران کے صحابہ کے پیٹنجائش مواور پھر بھی بمیں اس کی گنجائش نہ ملے تو اللہ بمیں بھی فراخی نصیب نہ کرے۔''

سورة المائدة، أيت ٦٦

🛈 موزوالمانده آيت ۽

A Sampanentinia A 1

واثق بھی کہداٹھا'' ہاں! جس چیز کی وسعت رسول الله سائیٹے اوران کے صحابہ کے لیے ہواور ہمیں نسیطے تواللہ ہمیں مجھی فراخی نصیب نہ کرے یہ' پھر تھکم دیا ''ان کی زنجیریں کھول دی جائیں۔''

جب سیابی زنجیرین کھونے آ گئے ہو ھے تو ابوعبدالرحمٰن بوالنف زنجیروں کواپی طرف کھینچنے لگے۔

واثق نے بیابیوں کوکہا '' تھہر جاؤ'' پھرا یوعبدالرحمن ڈالٹنے سے پوچھے'''انہیں کیوں اپنی طرف تھنچ رہے ہیں؟' وہ بوئے:'' چاہتا ہوں کہ جب میں مروں توصیت کرجاؤں کہ بیرزنجیریں میرے ساتھ میرے کفن اور بدن کے ورمیان رکھ دی جائیں۔ پھر قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں میرے رب!اس بندے سے پوچھ کہا کہ نے کیوں مجھے قید کیا اور کیوں مجھے کیڑ کرمیرے ابل وعیال کو پریٹان کیا۔''

رین کروائق کارل بھرآ یا اور دہ زار وقطار رونے لگا۔ شامی بزرگ بھی رور ہے تھے اور در بار کا کو کی فرداییا نہ تھاجی کی بچکیاں نہ بندھ گئ ہوں۔ جب آنسو تھے تو واٹق نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا،'' شنخ! مجھے مع ف کرویجئے'' ابوعبدالرحمٰن برلننے ہولے '' میں نے تواسی وقت رسول اللّد من پینم کے خاندان کے احرّ ام میں آپ کومعاف کردیا تھ جب مجھے گھرے نکار گیا تھا۔''

ُ واثّق کا چِره مسرت ہے کھِل اٹھا۔ کہنے لگا:'' آپ ہمارے پاس ہی رہے۔ بجھے خوشی ہوگ۔'' ابوعبدالرحمٰن بے لئنڈنے کہا:''میراسرحد پرر ہناز یا دہ مفید ہے، میں بوڑ ھا بھی ہوں۔ میسری کچھ ضروریات بھی ہیں۔'' و . ثق نے کہا''' آپ جوجے ہیں مانگ سکتے ہیں۔''

وه بولے: " مجھے ای جگہ جانے دیں جہاں سے اس ظالم نے مجھے نکالاتھا۔"

واتن نے قاضی احمد بن الی دُواد کو کہ . '' ان بزرگ کوراستے کا خرچ دے کرروانہ کردو۔''

واثق نے انہیں مال و دولت چیش کیا مگروہ کچھ بھی قبول کیے بغیر رخصت ہو گئے۔

یہ پوراواقعہ واٹن کے بیٹے مہتدی نے نقل کی ہے جواس مجلس میں موجود تھا اور بعد میں ضلیفہ بھی بنا۔ اس کا کہناتھ بنامی نے ای مجلس میں غلط عقید ہے ہے تو بہ کر لی تھی اور میرا گمان ہے کہ واٹن نے بھی اپنی رائے سے دجوع کر بیاتھا۔ "

اس طرح مد بے حق کی کوششیں رنگ لا کر رہیں ، ان کی وعوت حکومتی ایوانوں اور شاہی محلت کے ہالا خانوں تک بہتی ، عباسی شنم او ہے ، وزراء اور امراء جوتی درجوتی غلط عقید ہے سے تا ب ہونے لگے۔ وہ سب دیکھ رہے تھے کہ معتزی عدے کے پاس صرف الفاظ ہیں جبکہ دوسری طرف حقیقت کی روشنی بھی ہے اور کر دار کی وہ بلندی بھی جس کے معتزی عدہ عرف جانے ہیں۔

کتاب الاعتصام نفشاطبی ۳۱،۱ ۳۰۸ تا ۳۱۱ ط دار اس عفال، انشریعة للاجوی ۲،۳۵۱ ، ط دار الوطن؛
قال انعصامی بعد دکر هذه القصه و الشیح المذکور هو ابو عبدالرحمن عبدالله س محمد الاردی شیخ ابی داوُد و لسانی اسط البحوم العوالی بلعصامی ۳،۲۵۹، ۶۹۱)

وائن کی وفات:

از است عند مرض میں مبتلا ہو گی تھا۔ بہت علاج کرایا گی مگرافاقہ ند ہوا۔ آخر ۲۳۲ و وامجہ ۲۳۲ ھے کواس کی روح و اثر است علی مرض میں پیدا ہوا تھا۔ پائی س بانو ماہ حکومت کی اور ۲۳ سال کی تمریش وفات پائی۔ و زیر گئی۔ وائن باللہ ۱۹۵۷ ہے اس کا تھا۔ اس کا قیام سامرا میں رہا اور وہیں اس کی تدفین ہوئی۔ سادات ہو فاطمہ اور اس کے دوس سلوک میں اس نے گزشتہ خلف مولی چھچے چھوڑ دیا۔ آئییں مال ودولت سے اس قد رنوازا کہ اس کی وفات سے وہ بی اس نے گزشتہ خلف مولی چھچے چھوڑ دیا۔ آئییں مال ودولت سے اس قد رنوازا کہ اس کی وفات سے وہ بی اس نے گزشتہ خلف مولی کے خوش صل ندہوگیا ہو۔ اس کی بہت بڑی تعداد قید کی گئی اور ابیت مال کے واثن کے ابتدائی پانچ ساں سخت آن مرش کے تھے۔ ان کی بہت بڑی تعداد قید کی گئی اور ابیت موت دی گئی۔ کی ایسے شعر جو طرح طرح کے مصر نب جھیلتے ہوئے جی میں و نیاسے رخصت بعض کو برائے موت دی گئی۔ کی ایسے شعر جو طرح طرح کے مصر نب جھیلتے ہوئے جی میں ونیاسے رخصت

The state of the s

\*\*\*

- 4-8

<sup>💆</sup> الدان و لهاية ١٤، ٣٢٥، ٣٧٦

<sup>🖰</sup> البداية والمهايد ١٤ ٣٣٠.



## الهتوكل على الله

جعفر س محمد المعتصم

ذوالحبية ١٣٦ه تا شوال ٢٣٧ه

اگست847ء تا ديمبر861ء

----**C**ID----

واثق کے انتقال کے بعد اس کا بھائی جعفر بن معتصم'' متوکل علی اللہ'' کا لقب اختیار کر کے تخت شین ہوا۔ لبھن مربی بر سابق خلیفہ کے جیئے محمد سے بیعت کرنا چاہتے تھے مگر ترک افسران متوکل کے دی تھے؛ اس لیے کسی کودم مارنے کی جرائت نہ ہوئی۔ متوکل کی بیعت میں آٹھ عباسی خلفاء کے صاحبز اوے شریک ہوئے بینی منصور بن مہدی ،عبر بن ہدی ہوئے دی متوکل کی بیعت میں آٹھ عباسی خلفاء کے صاحبز اوے شریک ہوئے بینی منصور بن مہدی ،عبر بن ہدی ہوئے دمتوکل کا بینا ہدی اور خودمتوکل کا بینا متصر ۔ <sup>©</sup> متوکل ۲۰۵ ھیں بیدا ہوا تھا۔ فقہاء و محد ثین ہے اسے بڑی عقیدت تھی۔ اور مش فعی جرائینے اس کی واروت سے ایک میں کی بیدا ہوا تھا۔ فقہاء و محد ثین ہے اسے بڑی عقیدت تھی۔ اور مش فعی جرائینے اس کی واروت سے ایک میں کی دوروت میں بیدا ہوا تھا۔ و محد ثین ہے اسے بڑی عقیدت تھی۔ اور میں گوت ہوئے تھے، وہ بعض اوقات انہیں یاد کر کے کہت تھا؛

'' کاش! میںان کا زمانہ یا تا ،ان کی زیارت کر تا اوران سے علم دین سیکھتا۔''<sup>©</sup>

سنت كااحياءاور بدعات كاخاتمه

متوکل معتزلہ، فلاسفہ اور شیعول کا سخت می لف تھ۔ اس نے گزشتہ خلف ء کے حکم سے شیع اور اعتزال کی بی لفت کی پاداش میں قید کیے گئے لوگول کو آزاد کر دیا۔ اور تمام صوبول میں احکام بھیج دیے کہ سنتِ نبویہ کی اشاعت اور اہل سنت کہ حمدیت کی جائے۔ سطح خلق قرآن پر اس نے ہابندی عائد کر دی اور معتزلی وفلسفیانہ ظریات کی تر دید کے یہ اس نے محدثین کی خوب حوصلہ افزائی کی اور انہیں پایئے تخت بلاکر گراں قدر انجامات سے نوازا۔ © اس طرح سرکاری حلا میں نے تارال اور فلنے کو پسپائی ہوئی۔ علمی مجالس میں بے نظریات اگر چہ باتی تھے مگران کا زورو شور کم ہو گیا تھ۔

معتصم ادر دائق کے دور میں امام احمد بن طنبل رجائنی کے فتادی اور درس پر پابندی تھی ،متوکل نے ہر پابندی اٹھادل اوران کے اعزاز واکرام میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ <sup>©</sup> معتز رہ کے پیشوا قاضی احمد بن ابی دُ واد کو برطرف کرکے امام احمد بن طنبل رجمائن کے مشورے سے اہل سنت کے نامور عالم دین کیجی بن اکثم میلائنے کو قاضی القصناة مقرر کردیا گیا۔ <sup>®</sup>

🕝 سے اعلام ابیلاء ۲۱ ۱۲

🕏 تاريخ الحفاء، ص ٥٩٦

🛈 تاريخ الحماء، ص ٥٥٢

﴿ البداية والمهاية ١٤/٠٥٣

🗇 سير اعلام البيلاء ٣٤/١٢

🕥 سير اعلام البلاء ٣٦،١٢؛ البداية والنهاية

ہونی احمد بن الی دُواد نے گزشته ادوار میں عمائے حق کو جی بھر کے مشقِ ستم بنایا تھا۔ اب مکاف ت مل کے دور بس بہان پر فالج کا حملہ ہو۔ بھر وہ عبد سے سے معزول ہوئے ® پھر ان کی دولت اور جا گیروں کو صبط کر لیا گیا۔ بھر ن بھر ان بی الوالولید کو گرفت رک گیا۔ ذوالحجہ ۲۳۳ ھیں ابوالولید نوت ہوا۔ محرم ۲۲۰ ھیں ابن الی دُواد بھی چل ہے۔ ﴿
یہ ابوالولید کو گرفت رک گیا۔ ذوالحجہ ۲۳۳ ھیں ابوالولید نوت ہوا۔ محرکا قاضی ابن الی دُواد بھی چل ہے۔ و سوکل نے حکومتی صفول سے بدعتی اور بدعقیدہ افراد کو چن چن کر زکال دیا۔ مصرکا قاضی ابن الی لیت جمید کے عقائد کیا تھا اور عوام برظام کر تاتھ۔ اسے معزول کر کے گدھے پرگشت کر ایا گیا اور سرسے تمام مظام کا حماب لیا گیا۔ ﴿
اس کی جگہ مشہور مالکی فقیہ و تحدث حدث میں مسکین ال موی رتالٹنے (۱۳۵ ھے۔ ۲۵ ھی) کو قاضی بندیا گیا جو مامون اس کی جگہ مشہور مالکی فقیہ و تحدث حدث میں مسکین ال موی رتالٹنے (۱۳۵ ھے۔ ۲۵ ھی)

متوکل کا سب سے بڑا کا رہ مہ پی تھا کہ اس نے پورے عالم اسلام بیں احیائے سنت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ثین کو کہا کہ اور آن مجید کے کلام اللہ ہونے کا عقیدہ عام کریں وراس کے گلوق ہونے کے جدید خیل کی نفی کریں، سخرت بیل کہ اور آن مجید کے کلام اللہ ہونے کا عقیدہ عام کریں۔ بول علماء وحمد ثین کے صفے پھرائی طرح آباد ہوگئے جیسے بارون بیل اللہ کے دیدارے متعلق سیح احادیث بیان کریں۔ بول علماء وحمد ثین کے صفے پھرائی طرح آباد ہوگئے جیسے بارون برشید، دراس سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر بن البی شیبہ رسٹ رصافہ کی جامع مجد میں اور ان کے بھائی عثمان بن ابی شید، دراس سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر بن البی شیبہ رسٹ درسافہ کی جامع مجد میں اور ان کے بھائی عثمان بن ابی شید، درات کے بھائی عثمان بن ابی شید برات کے بھائی ہو برات کے بھائی عثمان بن ابی شید برات کے بھائی عثمان برات کے بھائی عثمان بن ابی شید برات کے بھائی ہو کہ برات کے بھائی عثمان بن ابی شید برات کے بھائی ہو کہ بھائی ہو کہ برات کے بھائی عثمان برات کے بھائی ہو کہ برات کے برات کی برات کی برات کے بھائی ہو کہ برات کے برات کے بھائی ہو کہ برات کے برات کے برات کے برات کے برات کی برات کے برات کی برات کے برات کے برات کے برات کے برات کی برات کی برات کی برات کے برات کی برات کے برات کی برات کے برات کی برات کی برات کی برات کے برات کی برات کے برات کی برات کے برات کے برات کی برات کے برات کی برات کے برات کی برات کے برات کے برات کے برات کے برات کی برات

یکی بلا میں حضرت حسین دخان نخذ کے مزار پر زائزین طرح طرح کی بدعات کیا کرتے تھے۔ ۲۳۷ھ میں متوکل نے مصرف دہاں زائزین کی آمد پر سخت پابندی یا کدکردی بلکہ مقبر ہے کو بھی منہدم کرادیں۔ اس اقدام نے متوکل کی ساکھ کو ہوانقص نے بہجایا اور نہ صبرف شیعہ بلکہ نی علم و نے بھی اس تشدد کو ناپسند کیا۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية ٢٣٥,١٤

<sup>()</sup> الداية والنهاية ١٩١١ ع.٣٤ الطبقات السبية لي تراجم الحصد، ص ٩٦.٩١

<sup>🕲</sup> تاريخ الخلفاء، حن 🕊 🛇

<sup>@</sup> تاريخ الحلفاء ص ٥٦ ٢

<sup>🕏</sup> سير اعلام المبلاء ١٢ ٥٥ ٥٥ ط الرسالة



جهادي مهمات:

بہاوی بہات ۔ متوکل کے دور میں ایک بار پھرسر حدول پر دومیوں سے جنگیس شروع ہوگئیں۔ اس سیسلے کا آغز ۲۳۸ ہے میں ان وقت ہوا تھا جب رومی بحرید نے مصر کے شہر دمیاط پر حملہ کر کے بہت سے مسلمانوں کوقیدی بنالیا تھا۔ رومی ملکہ انہیں جرا عیسانی بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ ادھر متوکل کے نائب ملی بن یجی نے سمندر میں جوابی حملہ کیا اور رومیوں کے بڑاز سے بہت ہے لوگوں کوقیدی بنالا یہ۔ مجور آرومی حکومت قید ایول کے تباو لے پرآمادہ ہوگئی اور بیوں مسلمان قیدی جہڑا

سیکھ مدت بعدروی بحریہ نے ساحل پر دوبارہ ای متم کا حملہ کیا اور بہت سے شہریوں کوقیدی بنا کر لے گئے۔ متوکل نے پہنے بی بن یکی کو جوابی کارروائی کا تحکم دیا اور پھر ۲۳۳ ھیلی خود دارا نخلا فیہ سامرا سے نکلا اور لا اکشکر سمیت شام میں فریرے ذرر ہے۔ تمام سرکاری دفاتر اور ٹمائیر سلطنت کو بھی دِ اُسٹی بلالیا گیا اور سطے کیا گیا کہ اب بنوامیہ کی طرح و مِفق بی کو دار تھ فیہ بند بند بند بند بند بات کا۔ تاہم دوماہ بعد شم میں ایک و با پھیل جونے کی وجہ سے خلیفہ کو والی عراق آن پڑا۔ اس دوران تو ذیر نو تے برابر سرگرم تھیں اورامیر اُنغا کمیر کی قیادت میں رومی مقبوضات پر چھ پیار کا رروائیاں جری تھی۔ دوران تو ذیر نو تے برابر سرگرم تھیں اورامیر اُنغا کمیر کی قیادت میں رومی مقبوضات پر چھ پیار کا رروائیاں جری تھیں۔ دست بحق جیئر بوں ، جنگ بندیوں ، رومیوں کی برعہد یوں اور جوائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر ۲۳۲ ھیل متوک سے مرعوب ہوکر رومیوں نے متوکل نے سید بہت بڑی فوج کو گئی سمتوں سے رومی مقبوضات کی طرف بھیجا جس سے مرعوب ہوکر رومیوں نے ستنقل جنگ بندی کا پختہ عہد و بیان کیا جس کے بعد قید یوں کا متاولہ ہوا اور امن وارس قائم ہوگیا۔ ا

سيرت واخد آ

متو کی حتی شناس اور دین دارانسان تھا۔ حق گوئی کی قد رکرتا تھا۔ ایک بار دربار میں آیا تو درباری اس کی تعظیم کے سیے کفرے بوگئے۔ صرف ایک مہمان عالم احمد بن معدل رائٹ بیٹھے رہے۔ متوکل نے وزیرے پوچھ: ''انہیں کیا ہوا، کیا انہوں نے بیعت نہیں کی؟''

دزیر نے مہمان کوعماب ہے بچانے کے لیے کہ:'' میر بیعت کر چکے ہیں گران کی نگاہ بہت کمز در ہے۔''
میں کراحمر بن معدل دالشے ہوئے:'' میر کی نگاہ تھیک ہے گر میں آپ کواللہ کے عذاب ہے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ
نے شایدرسول القد می تیا ہے گئے کا بیارشاد نہیں سنا کہ جو شخص میہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں سمجھے۔''<sup>®</sup> متوکل اس حق گوئی پرا تناخوش ہوا کہ تخت سے انز کراحمد بن معدل جمشنے کے ساتھ آبیشا۔ <sup>©</sup> متوکل نہایت تنی انسان تھا۔ کہ جاتا تھا کہ شعراء کو جتن اس نے نواز ایس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ہی۔

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ سنة ٢٤٤هـ تا ٣٤٦هـ

<sup>🗇</sup> سس ابي داؤد، ح ٢٢٩، باب في قيام الرحل للرحل

<sup>🕏</sup> تاريخ الحلفاء، ص ٢٥٦

اجهون بیر من این کام بھی کرائے مثلاً: ۳۵۵ ھیں دولا کھودین رخریج کر کے جعفر بینا می ایک نیاشہرآ یا د کیا۔ © مؤکل نے تغییراتی کام بھی کرائے مثلاً: ۲۳۵ ھیں دولا کھودین رخریج کر کے جعفر بینا می ایک نیاشہرآ یا د کیا۔ © مام احمد بن ایس ردائشند کی وفات:

م سلام کامیا قاب بهدادن ما صدی دو پیان مدید می سال بایدرس سے برسان سال دون میں ہیا۔
میں بن مدینی زائشند نے امام احمد زائشند کی اس بے مثال عزیمت کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے۔
اللہ تو لی نے اس دین کی عظمت واعز از کا کام دوافراد سے اس طرح لیا ہے کہ (اپنے اپنے دوریس)
کوئی تیمرا ن کے ساتھ نہیں شریک کارتھا۔ فتندار تداد کے وقت حضرت ابو بکرصد ایل نظائی اور فتنہ خس قرآن کے موقع یمان میں حمد بن خبل زمائند۔'' م

آمخن بن ربہویہ فرماتے تھے

" گرامام احمد نه جوت ادراین جان کی بازی نه لگائے واسلام مث جاتا۔ "®

عالم اسلام کومعتز لدکی گمراہ کن سرگرمیوں نے بچانے کے عدادہ امام احمد بن طنبل پرالنف کے علمی کارناموں کی بھی ایک طویل نہرست ہے۔ان کی فقہی مہارت کا اس سے بڑھ کر کیا نبوت ہوگا کہ انہیں است کے چارائمہ مجتبدین میں ٹارکیا جاتا ہے۔ان کے بعد ' مجتبد مطلق'' کا اعز از کوئی حاصل نہیں کرسکا۔ان کے نتاوے ان کی فقیب ندشان کی واضح ریل ہیں۔ابن عقبل کہتے ہیں .

"" الله م احمد بن طنس برائشند نے اپنی تر جیحت کو حادیث پرمنی کیا ہے جے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امام احمد بن طنبل برالنند بہت ہے مواقع پر اس فن کے اکابر سے بڑھ گئے ہیں۔ " ®

مندامام احمد بن حنبل رمالتهُ ء:

مام احمد بن طبل رالننے نے ایک بہت بڑا کام مدوین حدیث کے سیسے میں کیا اور''منداحم'' مرتب کی۔ بیتروف عمل کے کاظ سے صی بہکرام کے نامور کی ترتیب کے مطابق س ڑھے کا بزار حادیث کا صحیم مجموعہ ہے۔

<sup>0</sup> تاريخ الحمد، ص ١٥٤

<sup>🛈</sup> الدينة والمهاية ١٤ ١٩ ١٤ تا ٢٣

<sup>🛈</sup> نازيخ بلداد، حطيب معدادي، 🕳 ١٩٨٤، ط العلمية

<sup>🕲</sup> تاريخ الاسلام للدهبي. ١٨ ص ٧٩، عدمري

ال سير اعلام السيدة ١١ ٢٢١

مسنداحد میں برصحانی ہے منقول روایات الگ الگ کردی گئی ہیں۔مسند احمد سے فقہی احکام تلاش کرناعام آئی سند ایر میں ہر باب سے میں موضوعات کی ترتیب نہیں ہے۔ ایک ہی موضوع کی بہت ہی اور پیش کر اپنی کے بہت ہی اور پیش کر اپنی موضوعات کی ترتیب نہیں ہے۔ ایک ہی موضوع کی بہت ہی اور پیش کر اپنی ہیں۔تاہم الگ الگ صحابہ کی مرویات جاننے کے لیے مسند احمد سے زیادہ معتبر مأ خذکوئی اورنہیں مل سکت امام احمد والنّه فرمات تھ:

" میں نے مندکوساڑ ھےسات د کھاہ دیث ( عنی طرق واسائید ) سے نتخب کر کے مرتب کیا ہے۔" وه مند کوایک بنیادی اسامی ما خذکی حیثیت دینا چاہتے تھے تا کہ حضور حالیّام کی جس حدیث کی حیثیت میں اختلاف ہو،اس کے لیےاس ما خذکود کیولیاجائے۔اگروہ صدیث اس میں ال جائے تو قابل استدرال مجھی جائے،ور نہیں۔ الم احمد رالنف اس معياد كي سيمندكي تنقيح وهي اوراضاف كاكام كررب تصحكه ان كانقال موكيا اس ليام ادھورارہ گیا۔لگ بھگ دوسوصی بہکرام جن کی روایات بخاری ومسلم میں ہیں،مسند میں درج ہونے ہےرہ گئیں۔بی کے باوجود مسند احمد کو مآخذ شرع میں اہم حیثیت حاصل ہے، کیول کہ بیا کیا ایسے نقیہ وجمبتد کاسمی شاہکارے جس پر یور**ی**امت کواعتما در باہے۔<sup>لا</sup>

ولى عبدى اورقل:

3/3

۲۳۵ پیں متوکل نے اپنے تین بیٹول منتصر معتز اورمؤید کو کیے بعد دیگرے جانشین طے کر دیا تھا۔ ماضی میں مجی ایسے فیصلے انتشار، بذهمی اورخانه جنگیول کاسب بنتے رہے تتھے۔ س باراس فیصیے کاخمیاز ہ خودمتوکل کو بھگتنا پڑا۔ ولی عہدی کی بہ ترتیب مطے کرنے کے کئی سال بعداس نے ہے فیصے پرنظرِ ثانی کی۔ دراصل معصر اُسے دادا کی طرح معتزله اورشیعه علاء سے من ثر تھا اور اپنے باپ کی مذہبی پر لیسی پر چیس بجیس تھا۔متوکل بھی صاحبز ادے کے خیالات ہے واقف ہو گیاتھ ؛اس ہے اس نے اسے برطر ن کر کے معتز کو پہدا ولی عبد مقرر کر دیا۔

منتصریه برداشت نه کرسکاراس نے بچھترک امرا ،کوساتھ ملایا۔ان سب نے سازش کر کے متوکل کوقل کرنے کا منصوبہ بنالیا۔ ۵شوال ۲۴۷ ھوکومتوکل اینے وزیر فتح بن فہ قان کے سرتھ بیٹھاتھا کہ یانجے ترک مراء شمشیر بکف کمرے میں گھس گئے ۔متوکل اور فتح بن خاقان دونوں کو وہیں قتل کردیا گیا۔اس طرح اسدامی تاریخ میں پہلی بارید گھناؤنی مثال ق تُمُ ہو كُي كہ بيٹے نے خودا فقد اركے ليے باپ كے خون ميں ہاتھ ر نگے۔

متوکل کی عمر چالیس سال تھی۔اس نے چودہ سال دس ، ہ حکومت کی ۔متوکل کے دور میں کئی زلزلوں ،آسانی آفزن اور نا گہانی حوادث کاظہور ہوا۔ شاید بیفین اشارے بتارے تھے کہ خلافت اسدامید پر ایک طویل دورزوال عدر ہونے کو ہے جس کے آخر میں اُمت فناوبھ کی کش مکش میں مبتلا ہوجائے گی۔ "

<sup>🛈</sup> فيح المعيث ١١٨/١٠ تناويب لراوي ١ ١٨٨ ١٨٩

البداية والبهابة سد٧ ك ٢٠

ے بعد کسی نے خواب میں دیکھ اور صل بوچھا۔اس نے جواب دیا: منظل کووفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ اور حال بوچھا۔اس نے جواب دیا: ۔ پ 'اللہ نے سنت کوزندہ کرنے کی ہدولت میری مغفرت فر ماوی۔''<sup>©</sup> ''اللہ نے سنت کوزندہ کرنے کی ہدولت میری مغفرت فر ماوی۔''

اس دور کے قاضی بصرہ ،ابرا ہیم بن محمد تنہی بلنٹ کا قول ہے:

.. ‹ نین خلفاء نے کارنا مہ کر دکھایا: ایک حضرت ابو بکر خالئی، جنہوں نے ارتداد کے فتنے کی سرکو بی کی۔ ے مربان عبدالعزیز رالفنہ جنہوں نے امت کو زندہ کیا اوراس کی تجدید کی متیسرامتوکل جس نے روسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رالفنہ جنہوں نے امت کو زندہ کیا اوراس کی تحبدید کی متیسرامتوکل جس نے برعت کومنا کرسنت کوزنده کیا۔" <sup>©</sup>

جعى روايات:

ں ۔ پونکہ متوکل سنت کا حامی اور بدعات ورفض سے متنظر تھا؛ اس لیے شیعہ مؤرخین نے اس کی کردارکٹی میں کوئی کسر نہیں جھوڑی۔اسے عیاش ،شہوت پرست، را نگ رنگ اورشراب و کبوب کاعادی اور خالم و جابرمشہور کیا گیا ۔گرمیجے۔ ے کہ دور سرفتم کی گٹنیا حرکات سے دورتھا۔مقبرہ حسین کے انہدام کے سواس پرلگائے گئے اکثر الزارت بروپیگنڈا معوم ہوتے ہیں محققین کے بزو کیا وہ ظالم و جابر نہیں بلکہ عمو مانری ومہر بانی کا عادی تھا۔ متوکل پیر حقیقت اچھی طرح ماناتھا کہ جبر کرائی جانے والی تابع داری ناپائیدار ہوتی ہے۔اصل حمایت وہ ہے جوعوام کا دل جبیت کر حاصل کی ، مائے۔اپنی اس پولیسی کے بارے میں وہ خود کہا کرتا تھا:'' گزشتہ خلفاءعوام پریختی کرتے تھے تا کہ انہیں اپتا تا بع دار ر کیں میں ان ہے زمی برتما ہوں تا کہوہ مجھ سے محبت کریں اور میری بات مانیں \_'<sup>©</sup>

ختم قرآن کی تقریب:

متوکی علم اور علماء کا بڑا قدر دان تھا۔اس کے بیٹے معتر نے قرآن مجید حفظ کیا تو اس خوشی میں ایک عظیم الشان تریب منعقد کرائی جس میں عوام وخواص کی بہت ہری تعداد شریک ہوئی۔ جب شنر، دہ آ کر منبر پر بینھا اوراس نے کمات تشکرادا کیے تو حاضرین برایک ما کھ دینار کی لاگت کے ہیروں ،ایک لا کھا شرفیوں اور دس ر کھ دراہم کی ہارش کی گئا۔خلتوں، پیشاکوں،کھانے پینے کی اشیاءاور دیگرانعامات کا کوئی حدوحساب ہی نہ تھا۔شنرادے کی والدہ اوراس کے استاذ محمہ بن عمران پڑلنٹنء کا خصوصی اعز از وا کرام کیا گیا اورانہیں ہیر ہے جواہرات اورسو نے ہے نہال کر دیا گیا۔ $^\odot$ المل خوش حال کون ہے؟.

متوکل کی برلغ نظری کااندازہ اس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ وہ حکومت کی شان و ثوکت کو بڑی چیز نہیں سمجھتا تھا۔



<sup>🛈</sup> ادريح الخلفار، ص 🗚 🕳 ۲

<sup>🛈</sup> ناريخ بعداد ٧ ١٧٩، ١٨٠، ط العلمية

<sup>🤊</sup> تاريخ الحنفاء ص ٥٦ ٢

<sup>🛈</sup> البداية والنهامة 💰 ١٠٥، ٧

اس کے نز دیک اصل قابل رشک زندگی مام آ دمی کی تھی۔ حکومت وسیاست کے بھیٹروں کو وہ سراسر فتنہ اور در وہر سجیتا تھا۔ ایک باراس کے وزیر فتح بن خاتان نے اسے فکرمند دیکھ کر کہا:

د آ ہے ہو ہے کر ولت وثروت اور جاہ ومنصب کا ما لک دنیا میں کوئی نہیں ، پھر ہے کارکیسی ؟ · ·

متوکل نے جواب دیا:''مجھ ہے کہیں زیادہ خوش حال شخص وہ ہے جس کا ایک کشادہ سامکان ہو، نیک بیوی ہوا<sub>نہ</sub> اسے روزی میسر ہوں ندوہ ہمیں جانتا ہو کہ ہم اسے تکلیف دیں ، ندوہ ہورامختاج ہو کہ ہم اس کی تحقیر کریں ۔'® دورِعروج کا آخری خلیفہ:

متوکل عباسیوں کے دورعروج کا آخری خلیفہ تھ۔اس کے حالات پڑھ کرہم تاریخ امت کے ایک بڑے مرسے یعنی ' بنوعب س کے دورعروج'' کامطالعہ کمل کر چکے ہیں۔

اس کے بعد خلافتِ عباسیہ بری تیزی ہے زوال پذیر ہوئی اور اُمت مسلمہ بیں انتشار وافتر ال کے نے درواز ہے کسی گئے۔ خود مختار حکر انوں نے ہر طرف اجارہ داری ق تم کری۔ باطل فرقوں نے اپنے داعی پھیلادی اور جگہ جگر خروج کرنے گئے۔ ہیرونی طاقتوں نے مسلمانوں کو کمزور دیھے کر پے جلے شروع کیے اور ماضی کے برعکس ہمیں غیر ستوقع کا میابیاں ملیں متوکل کی وفات تک عراق، فارس، سندھ، شام، الجزیرہ ، حجاز ، مصر، آذر بائی جان، ماوراء النم اورایشیائے کو چک کے مفتوحہ شریراہ راست در بارخلہ فت کے زیر انتظام سے جب کہ خراسان اور وسطِ ایشیائے کچھ علاقوں پر حادی دوست طاہر میاور تیس میں دولتِ ان لہدر بارخلہ فت کی ماتحت آزادر یا شیل تھیں۔ متوکل کے بعد بھی کے مدت تک میہ جغرافیہ باتی رہ گر بہت جلدان میں سے اکثر علاقے خلافت سے آزاد ہو گئے اوران پر عب می خلہ فت کے بخالفین کا تبضہ ہوگیا۔

\*\*\*

<sup>©</sup> نادیح الحلقاء، ص ۷۵۷ نوٹ مخ بن ف قال متوکل کا در بر تھا اور اس کے ساتھ ہی قمل ہوا تھے۔ ووا پنے دور کا نامورا دیب شاعر در شخصیت گارتھا۔ '' فذکہ احقیاں'' اس کی بہترین معب ہے جوآج بھی موجو ہے۔ اس بھی مشاہیر کے جارے کے مشتمی عبرت میں چیش کیے گئے ہیں۔

### علاقائي حكومتين اورعباسي خلافت

عبا میبوں کے دورِ عروق بی میں اسلامی تاریخ کا میرانقلاب آچکا تھا کہ ایک متحدہ اور وسیع مملکت کی جگہ متعدد ما قاق کو تیس و کی تیسے دولتِ طاہر میراوردولتِ ما قاق کو تیس و کی تیسے دولتِ طاہر میراوردولتِ ما قاق کو تیس کا نف تیس جارہ کی مقد ہارہ صدیوں ادار سداورامارتِ اندائس ۔اس کے بعد اسلامی تاریخ کی بقیہ ہارہ صدیوں امالیہ بی مرحم ممالک آیک خلافت یا ایک حکومت کے تحت نہیں آسکے۔ اس غیر معمولی تبدیل کے اسباب و علل میں میں میں میں میں کے خلافت یا ایک حکومت کے تحت نہیں آسکے۔ اس غیر معمولی تبدیل کے اسباب و علل موری تھی بی آبیہ مسلم ممالک ایک خلافت یا ایک حکومت کے تحت نہیں آسکے۔ اس غیر معمولی تبدیل کے اسباب و علل موری تھی بی است کا تقد ضربی میں ہندا ہم ہم میں موضوع ہے اور فقعی و تاریخی دولوں لحاظ ہے اچھی خاصی تحقیق کا تقاضہ کرتا ہے۔ تا ہم ہم میں میں خفرا اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بیان کریں گے۔ ۔ اس بارے میں چندا ہم ہا تیں بارک سے ہا

ں: ان کا کاسبق میہ ہے کہ ایک وسینے اور سالگیرتسم کی حکومت بن نااور پھرا سے قائم رکھناای صورت میں ممکن ہوتا ہے ہب. ① قوم میں اتنی دوا تفاق کی روح سوجو رہو۔ ﴿ نظم وضبط عمدہ ہو۔

ہن م بن عبدالملک اموی کے دورتک بینتس بڑی حدتک میسر تھیں ؟اس سے خلانت عالمگیر ہی گر ہشام کے بدلام ہن م بن عبدالملک اموی کے دورتک بینتس بڑی حدتک میسر تھیں ؟اس سے خلانت عالم کر ہیں ہوئی چنگار بول نے بھڑک کرا تحاد دا تفاق کا ماحول خاکستر کردیا، عرب تبائل کی خانہ جنگ نے عسری طاقت تو رُکرر کھ دی اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے اموی حکومت قصہ یاریند بن گئی۔

بڑھاس کے دور عروج میں ہم ان مٹالول کی تکرارہ کیھتے میں۔ سُفّا ن اور منصور توت و ہیبت کے نشان تھے جبکہ مہدی اور ہارون الرشید توت کے ساتھ عوامی محبت سے بھی بہرہ ور تھے۔ لوگول کو عموی طور پر امن واہ ان اور عدل و انعان اور عدل و انعان میں موق سے مال ودولت کی کثرت تھی ۔ ان چیزول نے خاص کر اہل ریاست میں بڑی سے بڑی جا گیروں کے صول ، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر ترتی اور زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کا ایک ناپند بدہ ذوق پیدا کردی تھا۔ اس قسم کے رجی انت نے جابجا مرکز کریزی ، شورشوں اور بن وتوں کو ہنم دیا۔ پھی ندہبی لوگ اور علوی حضرات نیک نیتی سے بھی انکی کوششوں میں آگے ہوئے۔ یوں بار بار ہونے والی بعناوتوں اور ان میں مختلف طبقات کی شرکت نے بیٹن ہے کہ کہ کمسلمانوں کا سیای شعورا ہوں تا ہی نہیں کہ والی بعناوتوں اور ان میں مختلف طبقات کی شرکت نے بیٹن ہے کہ کہ کمسلمانوں کا سیای شعورا ہوں تا ہی نہیں کہ والی بعناوتوں اور ان میں مختلف طبقات کی شرکت نے بیٹن ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ مسلمانوں کا سیای شعورا ہوں تا ہی نہیں کہ والیک عالمگیر ظلافت کا بار ٹھا سکے۔

فہ ہر قد کہ اس صور تحال میں فوجی توت کی گرہ ذرا بھی ڈھیلی ہوتے ہی خلافتِ عباسیہ کا وہی انجام ہوت جو بنوا میہ کا خاتیں۔اورا کی صدی کے اندراندریبی ہوا کہ عالم اسلام میں ایک درجن کے لگ بھگ حکومتیں بن گئیں۔ بنوعباس کے دور میں جب تک علاقائی حکومتیں نہیں بنیں تھیں ، الگ حکومتیں بنانے کی سرتوڑ کوششیں ہار بار بول ا رہیں۔ ایسے مدعیان خلافت میں ہائمی حضرات سرفہرست رہے ہیں۔ ہم ہشام بن عبدالملک کی خد فت کے ذیل میں تفصیل نے بتا ہے ہیں کہ بنو ہائم کا اہل تشیع والے عقید ہ المحت کے دنی واسط نہ تھا بکان میں سے ستعدد حضرات نفصیل نے بتا ہے ہیں کہ بنو ہائم کا اہل تشیع والے عقید ہ المامت کا دعوی کر کے خروج کیا تو ان کا مقصدا یک اسلامی خلافت قائم کرن بی تھا۔ بنوامیداور بنوعب کے دور میں بگ بھگ ایسے 18 خروج ہوئے جن میں سے ادر لیس بن عبداللہ کے خروج کے سواکوئی تحریک کا میں بند ہوئی۔ خودادر لیس بن عبداللہ کے خروج کی المیت اللہ بائمی بزرگ ہونے کے باوجود کوئی غیر معمولی حکومت قائم نہ کر سکے۔ ان کی ممکنت جو مراکش اور الجزائر میں قائم ہوئی تھی ، سواصدی بعد چند قلعوں تک بی محدود ہوگئی۔ البت اسارہ میں تشکیل میں رہی ۔ بی نہیں بک بندیں بائے والی اُنڈنس کی آزاد مسلم مملکت آپ قیام سے لے کرسقوط تک ایک الگ مملکت کی شکل میں رہی ۔ بی نہیں بک بنوعباس کے دور زوال میں امیر عبدالرحمن سوم نے اُنڈنس میں الگ خدافت کی بنا بھی ڈال دی تھی۔

عب می خلفاء کے پاس ایسے میں اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ وہ ان حکومتوں کو قبول کرتے اور ان سے مناسب سفارتی مراسم رکھتے یا کم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے۔اگرائ زاد حکمرانوں کو بہرصورت تا پلع بنانے کی کوشش کی جاتی تو وشنی کھی ختم نہ ہوتی اور کشت وخون ہمیشہ جاری رہتا۔اس کش مکش میس خود خلافت بھی ختم ہوسکتی تھی۔





## فقیرِشام،امام اوز اعی جلتنهٔ (۸۸ه تا ۱۵۷ه)

نہوں نے صابہ کاز ہ نہ پایا آگر چہ ان سے روایت نہ لے سکے۔ ان کا بچپن بتیمی اور فقر کی حاست میں گزرا۔ ان کی الدہ انہیں لے کرشہر شہر در بدر پھرتی رہیں۔ ایک دن بچول کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ عرب کے بیک بیس کا گزر ہوا۔

ہزا بچ بیت کی بجہ سے بھاگ گئے مگر سے کھڑ سے دہے۔ رئیس بڑا مت ٹر ہوا اور انہیں طلبہ کے وفد میں شامل کر کے بچی ہی اپنے پر رائٹ کی بیت کی بیت الجی کیشر برائٹ بھی خوش ہو ہے اور اپنے علم سے فیض ہو ایک کے جومرض ہورانہ کردیا جہاں وہ سب سے پہلے محمد بن سیرین زائٹ کی خدمت میں گئے جومرض ہوت ہو تا دون بعد محمد بن سیرین زائٹ کی خدمت میں گئے جومرض ہوت ہوگئے۔ آپ

اس کے بعدانہوں نے نافع مولی عمر،عمرا بن شعیب، ملقمہ بن مرشد ،میمون بن مہران ،این ایمنکد راورا بن شہب ب زمری زمینی جسی ہستیوں سے علم حاصل کیا۔ جب سند درس پر بیٹھے تو امام ما لک،عبداللہ بن مبارک، ابواعق الفز اری، بندین ولید، بقیہ بن مسلم اور یکی قطان جسیم جیسی شخصیات ان کے تلا فدہ کے علقے میں شامل ہو میں۔

دہ نقیہ ہوئے کے ساتھ بڑے عابدوز اہد بھی تھے۔ان کی رات نوافل میں تلاوت قر آن کر تے اور روتے ہوئے گز دجاتی ۔ان کی مجدوگاہ آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ ©

۱۵۰ه میں ن کے ساتھ جج کاسفر کرنے والے ایک حاجی کا بیان ہے کہ دوران سفر انہیں دن یا رات میں بھی موٹنیں دیکھا ہے۔ اور مناز پڑھتے رہتے تھے۔ جب نیندا کے لگئی تو پایان سے نیک لگا لیتے۔ آئی

بن كے مواعظ اور ملفوض ت اصلاحِ نفس اور فكرِ سخرت كى تعليم بر شمس ہوتے تنصه ایک بار دور بن دعظ فرمایا:

<sup>🔴</sup> الإعلام (ركاني ٣٢٠/٣) مشاهير علماء الامصار لاين حياد، ص ٢٨٥

أرجة تن مدكة و عصلا قران كانس تعلق قبيد بدر ك شاخ اوراع" عقاد اطبعات اس معد ٧ ١٤٨٨، ط صادر)

ا سے اعلام البلاء ۷ ۱۰۸

<sup>0</sup> سراعلام السلاء ٧ ،١١٠ ١١١١

سیر اعلام البلاء ۱۱۹۷

<sup>🕏</sup> سيراغلام السبلاء ٢٠/٧



## فقیه شام، امام اوز اعی جالتنځ (۸۸ ه تا ۱۵۷ ه)

ا، م اوزاعی بزاینند دوسری صدی ججری میں عالم اسلام کے جلیل القدر فقیہ تھے۔ وہ ۸۸ھ میں بعلب میں بعد ہوئے تھے۔اصل نام عبدالرصٰ بن مُر وتھا۔ اِمَثْق کے ایک مضاف تی قصبے'' اوزاع'' سے تعلق کی وجہ ہے'' اوزاع'' کہلا نے۔ امام ابوزُ رعه دِمشقی رالتناء کا کہنا ہے کہو دنسلاً سندھی تنھے، وہال کے قید یول میں شال ہوکرش م آئے تھا ہ ''اوزاع''میں کھیم ہے تھے۔''

انہوں نے صحابہ کاز ، نہ یا یا آگر چیان ہے روایت نہ لے سکے۔ان کا بچپین بتیمی اور فقر کی حالت میں گزران کی والد ہ انہیں لے کرشہرشردر بدر پھرتی رہیں۔ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ عرب کے ایک رئیس کا گز رہوا۔ یاتی بچے ہیں کی وجہ ہے بھاگ گئے مگر رہے کھڑے رہے۔ رئیس بزامت ٹر ہوااورانہیں طلبہ کے وفد میں ٹامل کر کے بخی بن الی کثیر والنند کے پاس میام بھیج دیا۔ان کی قابلیت سے یکی بن الی کثیر والنند بھی خوش ہوے اورائے علم نیش یاب کرنے کے بعد انہیں بھرہ روانہ کردیا جہال وہ سب سے پہلے محمد بن سیرین رافشہ کی خدمت میں گئے جوم ض الموت ميں مبتلا تھے۔ چندہ ن بعد محمد بن سيرين مِلنينه كى د فات ہوگئى۔ <sup>©</sup>

اس کے بعدانہوں نے نافع مولی عمر عمر وین شعیب ،علقمہ بن مرثد ،میمون بن مہران ،ابن المنكد راورا بن شماب ز بری زمید م جیسی جستیول سے علم حاصل کیا۔ جب مسندِ درس پر بیٹے تو امام ما لک،عبداللّٰہ بن مبارک،ابواسحق الفز اری، بقیہ بن دلید ، بقیہ بن سلم اور یکی قطان رسیمیز جیسی شخصیات ان کے تلامذہ کے علقے میں شامل ہو کیں۔®

وہ فقید ہونے کے ساتھ بڑے عبد وزاہد بھی تھے۔ان کی رات نوافل میں تلاوت قر آن کرتے اور روتے ہوئے گزرجاتی ۔ان کی بجدہ گاہ آنسوؤں ہے بھگ حاما کرتی تھی ۔ ®

۵۰ اھ میں ان کے ساتھ جج کاسفر کرنے والے ایک حاجی کا بیان ہے کہ دورانِ سفر انہیں دن یارات میں مجھی سوتے نہیں دیکھا۔ وہنماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب نیندآ نے گئی تو یالان سے ٹیک لگا ہیتے۔ <sup>®</sup> ان كے مواعظ اور ملفوظات اصلاحِ نفس اور فكرِ آخرت كى تعليم برمشتمل ہوتے ہتے۔ ايك بار دور، ب وعظ فرمايا.

- 🛈 الاعلام وركلي ٣٠٠٣ مشاهير عدماء لامصار لاس حبال، ص ٧٨٥ الريائي بن سعد كوفول كرمن بل من كانسونعلق قبيد مدان كي شرخ" ورائ" من قدر طبقات اس سعد ٧٠ ١٨٨٠ مط صاهر)
  - 🕑 سپر اعلام البلاء ۷۰۸۷

🕜 ميز علام البلاء ۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱

🙆 سے اعلام السلاء ۷ ۱۱۹

🕝 سے علام البلاء ۱۲۰/۷

## تساديدة المسلسة المراجعة

روگوارد کا نعبتوں کے ذریعے اس آگ سے بچو جسے اللہ نے سلگایا ہے، جودلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تم ایسے ولئی ہیں جس میں قیام کی مدت بہت تھوڑی ہے۔ تم کوئ کرنے والے ہو تم سے پہنچ بہت کی سلیس گزر بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی رونی دیکھی۔ وہ تم سے زیادہ طویل عمروں والے بتم سے زیادہ کیم شحیم اور تم سے بہاڑوں کو چیرد یا اور ملکوں میں رائ کیا۔ وہ بااثر اور بخت گرفت روہ عارتیں بیانے والے تھے۔ انہوں نے بہاڑوں کو چیرد یا اور ملکوں میں رائ کیا۔ وہ بااثر اور بخت گرفت کرفت کی نے والے تھے۔ ان کے جسم ستونوں جیسے تھے گردن اور رات گزرتے چلے گئے یہاں تک کسان کی عمریں منے ہوگئیں، ان کے نشانات مٹ گئے بھوکانے اجر گئے ، ان کاذ کر بھی فراموش ہوگیا۔ " "

۔ پہر ماتے تھے ''علم وہی ہے جواصح بمحمد ساتھ کیا ہے منقوں ہے۔ جوان سے منقول نہیں ، وہ علم نہیں۔'' فر پاکرتے تھے۔'' عثان اور علی زائٹنی کا محبت انہی لوگول کے داوں میں جمع ہوتی ہے جومومن ہیں۔''<sup>®</sup> ایک ہارفر ، یا۔'' جب القد کسی قوم کے ساتھ برائی کا ار دہ کر بیٹا ہے تو ان کے لیے بحث بازی کے دروازے کھوں دیتا ہے اور انہیں عمل سے روک دیتا ہے۔''<sup>(®)</sup>

ان کاریجی ارشاد ہے ''مؤمن کم بولتا اور زیادہ کمل کرتا ہے۔ منافق زیادہ بولتا اور کم کمل کرتا ہے۔''
فربایا کرتے تھے:'' جب بھی کوئی شخص کوئی بدعت نکا تا ہے، اس سے تقویٰ سب کرلیا جاتا ہے۔''
ان کا کہنا تھا۔'' جوشخص بھی معماء کے ناورا ورشاذ مسائل پڑمل پیرا ہوتا ہے، وہ اسلام سے نگل جاتا ہے۔''<sup>®</sup>
فری تے تھے:'' جو " وی موت کو کثر ت سے یاد کرتا ہے، اسے تھوڑ کی چیز بھی کافی ہوجاتی ہے۔''<sup>®</sup>
وہ بلکے پیلکے میں نہ قد مت گندی رنگت کے " دمی تھے۔ ڈاڑھی پر مہندی لگاتے تھے۔ سرا پا بڑا با وقار تھا۔ اکثر خاموش رخے ۔ بولے تو موتی رویتے ۔ انہیں دیکھنے والے کہتے تھے:

'ومن ہے بھی کوئی بے کارلفظ نہیں سنا گیا ، اتنا ہی بولتے جس کی سننے والوں کوضر ورت ہوتی ۔ بھی انہیں تبقبہ نگاتے نہیں دیکھا گیا۔ جب وہ آخرت کا ذکر کرئے تو تجلس میں کوئی ایسا نہ ہوتا جس پر رفت طاری نہ ہوجاتی ۔ © وہ تحر انوں کے سامنے کلمہ حق کہنے میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بنوا میر کشک شکست اور بنوع بس کے خلبے کے مناظر ویکھے۔ جب ابوالعباس سَفًا ح کے چیا عبداللہ بن عی نے دِمَشُق پر قبضہ کر کے اموی مراء اور عما کہ کو بے در دی ہے تی کیا تو امام اوز اعی جائنے وہیں تھے۔

عبداللد بن على في اس قبرساما في مح معلق جواز كافتوى لينے كے ليے انہيں اپنے پاس بواليد وہ اس وقت خودايك تخت إبيا تقامال كے واكيں باكير مسلح افرادكي حيار تولياں تھيں۔ ايك ٹول بر ہند شمشيريں سونتے ہوئے تھى۔

<sup>🕥</sup> سير اعلام البلاء ٢٠٠٧

<sup>🛈</sup> سىراغلام النبلاء ٧ ١١٧

شير اعلام البلاء ١٢٥/٧

<sup>©</sup> سر اعلام السيلاء ١٢١.٧

<sup>🛭</sup> سراعلام لسلاء ۱۲۲/۷

<sup>🕏</sup> سواعلام البيلاء ٧ - ١١ ١١١

د وسری کلہاڑیاں اٹھائے ہوئے تھی۔ تیسری کے پاس بڑے بڑے کھو تھے۔ چوتھی کے ہتھوں میں ہتھوڑے تھے۔ دو سیاہیوں نے امام اوزاعی زالنفے کے باز و پکڑ لیے اورانہیں عبدالقد بن علی کے سامنے بچھے فاصلے پر کھڑا کر دیا۔

عبداللد بن على نے يو جيھا: ''عبدالرحن بن نَمْر واوز اعي تنهي ہو؟''

فرمای:''القدامیر کوسلامت رکھے۔ میں ہی ہوں۔''

عیداللہ بن علی نے سوال کیا '' بنوامیہ کاخون بہانے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟''

امام اوزاعی رالنند نے کہا'''پ کے اور بنوامبیہ کے درمیان کچھ عبداور میثاق تھا۔''

عيدالله بن على في المين من أكركها.

" تبهارا بير اغرق إتم مجھے اور انہيں ایسے لوگ تصور کر وجن کے در ميان کوئی معامدہ نہ ہو۔"

ا مام اوز اعی پرالنے؛ فرماتے تھے کہ میں نے اس جیسا منہ بھٹ آ ومی تبھی نہیں ویکھ تھے۔میرے نفس کواس وقت قتل ہونا گوارانہ تھ مگر میں نے اللہ کے سامنے جوابد ہی کا تصور کمیا اور فیصلہ کیا کہ میں سے تجے کہوں گا۔ میں نے خود کوہر ایسے

موت کے بیے تیار کرلیااور جواب دیا. ''ان کاخون آب پر حرام ہے۔''

يين كرعبدالله بن على كى المحصيل سرخ بوكسيل \_ركيس چوس كيس -اس في حي كركبا.

" تم بلاك بوجاؤ! بهلا كيول؟"

فرمایا" کیوں کے رسول امتد مائیولم نے فربایا ہے مسلمان کا خون تین وجو ہ کے بغیر حلہ لنہیں۔" 🛈

عبدالله بن على نے كہا. '' تمهر استياناس! كيا دين لحاظ سے خلافت ہماراحق نہيں؟''

ا ما وزاعی ڈالفئے نے یو حیصا'' مجعلہ وہ کیسے؟''

عبدالله بن على نے كہا. ' كيادسول الله مناتيم نے حضرت على خالفي كے ليے خلافت كى وصيت نبيس كى تقى ؟''

المام اورًا عي رَالعنهُ نے فرمایا " "اگريدوصيت كي ہوتى تو حضرت عي يُظاليَّةُ حكمين مقرر كرنے يرراضي شہوتے - "

ایک دوسری روایت کے مطابق عبداللہ بن علی نے کہا:

'' مجھے خلافت کے بارے میں بتاؤ۔ کیارسول الله ملائیز نم نے ہمارے بارے میں وصیت کی تھی؟''

المام اوزاعی چرالنے نے جواب دیا.''اگر رسول الله سل تیلے نے وصیت کی ہوتی تو حضرت علی خِرالنے میں کواس وصیت

کی خلاف ورزی نه کرنے دسیتے''

عبدامقدین علی نے بوجیھا.''بنوامیہ کے مال وو دست کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

🛈 يورگ مديث دي لا يتحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث الليب الرابى، والمص بالمفس، والتار ك لذنبه المفارق

"مسمان کا خون تین صورتوں کے مو جائز مہیں. شادی شدہ آ دی رنا کرے۔ جان کے بدلے جان کی جائے۔ آ دی وین سے نکل جائے لین موثم وم الله الديات) (صحيح البحاري ماب الديات)

ر اگروہ مال ودولت ان کے پاس حلال طریقے سے تھا تو تہارے لیے حرام ہے۔ اوراگران کے پاس حرام فریقے سے تھا تو تمہارے لیے اور زیادہ حرام ہے۔'' ریقے سے تھا تو تمہارے لیے اور زیادہ حرام ہے۔''

ربع عبداللہ بن بی جب ہوگیا مگر وہ غصے سے بیج و تاب کھار ہاتھا۔ اس نے ہاتھ سے سیا ہیوں کو اشارہ کیا کہ انہیں ہاہر میارا اور ای برائنے فرماتے ہیں کہ واہس مڑتے ہوئے جھے مگ رہاتھا کہ کی بھی لمجے میراسرت سے جدا کر دیا ہوں کا بھی طوڑ ہیں گور سے میر سے ہیچھے آیا۔ میں نے وں میں کہا میہ ہی میر کھوڑ سے بیس نے فوراً گھوڑ سے سے انزکرا خری نمر نے لیے تکبیر کہددی ۔ گھڑ سوارا نظار کرتا رہا۔ جب ہم سراتار نے آیا ہے۔ میں نے فوراً گھوڑ سے سے انزکرا خری نمر نے لیے تکبیر کہددی ۔ گھڑ سوارا نظار کرتا رہا۔ جب ہم نے نمام پھیرا تو اس نے سلام کیا اور انٹر فیوں کی ایک تھیلی بیش کرتے ہوئے کہا: یہ امیر نے آپ کے لیے بھیجی ہیں نے نمام کیا اور انٹر فیوں کی ایک تھیلی بیش کرتے ہوئے کہا: یہ امیر نے آپ کے لیے بھیجی ہم موزای برائٹ کہتے ہیں کہ گھر پہنچئے سے پہلے میں نے وہ تم م انثر فیاں تقسیم کر دیں ۔ ﴿

، یک بارخلیفه منصور نے بنہیں مکھ کہ مجھے کوئی نصیحت لکھ سیجئے ۔ امام اوز اعی جرانشندے جواب دیا.

" دومیں آپ کوتفوی اور تواضع کی وصیت کرنا ہوں ، القدجس دن متکبراوگول کوخوار کرے گا، اس دن آپ کو بلند مرتبہ کرے گا۔ باور کھے ارسول القد س تائیلم کی رشتہ داری کے باعث آپ پر اللہ کے حقوق اور اس کی اللہ عت اور بھی زیادہ واجب ہوجاتی ہے۔ " "

ام اوزاعی را النف نے زیادہ عمر بیروت بیل گزاری اور و بیں صفر ۱۵۷ ہے میں وفات پائی۔ اپنے دور میں وہ اہلی شام کفتی روایت کے سب سے بڑے مالم تھے۔ ان کی قدرومنزلت بادشا ہوں سے کم ندھی۔ اس دور کے بعض نقب ، فرقے کہ وہ ضیفہ بننے کے قابل ہیں۔ ®وہ مجتبد تھے۔ ان کے قاویٰ کی تعداد ستر بزارتک بتائی جاتی ہے۔ گا امام اوزاعی والنئ منقطع روایات اور اہلی شام کی مراسل سے بھی استدلال کرتے تھے 'اس سے انکہ اربعہ کی فقہ کے سامناس کا چراغ زیادہ دیر نہ جل سکا۔ اگر چہ امیر عبدالرحمن اوّل کے دور تک اندلس میں انہی کی فقہ دائے رہی مگر برش م الرضی کے دور میں وہاں فقہ مائی کارواج ہوگیا۔ فقہ اوزاعی رفتہ رفتہ و نیا ہے ختم ہوگئے۔ تا ہم سلمی ابحاث میں ہوگیا۔ فقہ اوزاعی رفتہ رفتہ و نیا ہے ختم ہوگئی۔ تا ہم سلمی ابحاث میں ہوگیا۔ فقہ اوزاعی رفتہ رفتہ و نیا ہے ختم ہوگئی۔ تا ہم سلمی ابحاث میں ہوگیا موزاعی والم اوزاعی والم اوزاعی والنئے کے اقوال اور فی وکی ذکر کیے جسے ہیں۔ ®

\*\*\*



<sup>©</sup> فاربع امشق ۷۹/۳۵ ، ۷۹/۳۵ ، سير اعلام البلاء ۱۲۸ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹

یا العظمیٰ تخلف داایت میں ہے جنہیں رقم نے ایک سیاق میں جمع کردیا ہے۔ یک دوایت بھوٹ بن شیدی ہے۔ دوسری سیمال بر عبدالرحمٰن کی ہے۔ تیرکاروایت حاکم کی ہے۔ حافظ فیجی ور مدامہ بن عب کرنے انہیں ایٹی استاد نے آل کیا ہے۔

<sup>0</sup> سر علام السلاء ١٢٥/٧

<sup>🖰</sup> سواظلام السيلاء ٧ - ١٩٣٧

<sup>0</sup> مبوءعلام النبلاء ١١١/٧

في ميرانلام النبلاء ٧ ، ١١٤ ، ١١٧





## امام دارالهجرة ..... ما لك بن انس حِالتُنْهُ (۱۹۰۰هـ ۱۹۵۹)

ا، م مالک بن انس پر لظنیما، م دارالبحر قا کے لقب سیمشہور ہیں۔ وہ ۹۳ ھیں پیدا ہوئے۔ بیدوی سال تھ جم میں حضرت انس بن ما مک بڑائنو فوت ہوئے تھے۔ اسام ما لک پر لظنی تبع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اساتذہ بکثرت تھے۔ صرف موّطا کے راویوں کی تعداد ۱۰ سے۔ ان کی علمی مجلس بڑی باوقار، در سجیدہ ہوتی۔ بڑے بڑے بڑے ماماء دفقہاء اس میں شریک ہوتے۔ "

امام ، مک بران کی جوانی کا دور سیاسی محاظ ہے بڑی افراتفری کا تھاجس پیل ہنوامید کی خلافت جو مرصے تہر رہ بران برائی از وال پذریتی ، دیکھتے ہی دیکھتے انجام کو پنجی اور زبردست کش مکش کے بعد بنوعبس بر برافتدارا گئے۔ بنوعبس کے ابتدائی دور میں امام ، مک برالت کی عمر ، کا ہے او پر بوچکی تھے۔ اس دور میں مدینہ منورہ میں ن کا صلفہ ورس چیار ہو مشہور ہوااور دنیا کے کونے کونے ہے شافقین عمر مشال کشاں آنے گئے۔ امام ما مک برالت کی دینی پنگسگا کا میام تھا کہ کہ کتاب وسنت ادراجہ تا دی رشنی میں جس موقف کو برق سیجھتے ای پر ڈٹ جاتے منصور عبای کی بہیت و دبر ہے ہوے امراء کا بنج تھے۔ مل قات کے وقت اس کی دست بوی کرتے تھے۔ امام ما لک برالت اس ما ملک برائشنی اس سے لی وست بوی کرتے تھے۔ امام ما لک برائشنی اس سے لی وست بوی کی نہ عاجزی کی خیمار کیا۔ اس کی دست بوی کرتے تھے۔ امام ما لک برائشنی اس سے لی وست بوی کی نہ عاجزی کی خیمار کیا۔ گئی ہوں ہیں انہوں نے طلاق کے مشتم میں ایک صدیث سائی۔ صدر ین نے مدینہ کے حاکم جعفر بن سیمان کو میں کہ بیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جعفر بن سیمان کے میں کرامام ، لک کو بلوایا اور کیٹر ہے اتر واکر کوڑوں کی سرزاد کی۔ اس تشدد میں ان کا کا تدھا اتر گیا۔ گرام سیمان نے بیس کرامام ، لک کو بلوایا اور کیٹر ہے اتر واکر کوڑوں کی سرزاد کی۔ اس تشدد میں ان کا کا تدھا اتر گیا۔ گرام صدب نے اپ موقف ہے رجو س نہ کیا۔ آگام صاحب کی وسعت ظرنی کا میصال تھا کہ فرماتے تھے۔ آگام میں ان لی کا کا تدھا اتر گیا۔ گرام میں ان لی کا یک ایک کوڑار اول اللہ میں تی کیا ظرنی کا میصال نے ان کے لی عزت دیکر کا کا کا دور میں کن پر اس ہے مثال النقات کے صلے میں الند تعائی نے ان کے لی عزت دیکر کیا کور دیکر کیا ہوں۔ آگالیف و مص کب کے دور میں کن پر اس ہے مثال النقات کے صلے میں الند تعائی نے ان کے لی عزت دیکر کیا کور دیکر کیا کور دیکر کیا کور دیں کر ان کیا گیا ہوں۔ آگالیف و مص کب کے دور میں کن پر اس ہے مثال النقات کے صلے میں الند تعائی کر دیکر کیا ہوں۔ آگالیف و مص کب کے دور میں کن پر اس ہے مثال النقات کے صلے میں الند تعائی کی دور میں کن پر اس کے دور میں کن پر اس ہے مثال النقات کے صلے میں الند تعائی کی دور میں کن پر اس کے دور میں کن پر اس کے مثال النقات کے صلے میں اللہ تعالی کے دور میں کن کر اس کی دور میں کن کی دور میں کی کی دور میں کی کور کی کور کور کی کیا کور کر کو

ا مدره علام البلاء ٩٩٨ و محمد مصطفى الاعظمى المائة المائة

ا سير اعلاد البلاء ١٣٨ 💮 وفياب الأعيال ١٣٥٤

@ الانتقاء في فصعل بنلاته الاسمة الفقهاء، لابل عبد بير، ص ٤٦ ﴿ الاسقاء في فصل الثلاثة الائمة الفقهاء لابل عبدالير، ص ١٤

△ وفيات الاعيان ٤ ١٣٧

ریات کریاں کا معنان یہ ک عرف اشروہ ہے کہ مردیخ والاجھ بن سلیماں، وعمال سے تھے۔ خاند ل نبوت سے قرابت کا حیاں کر کے مام، لک ذالتے کے اسے معال کردیا۔ تاديخ است سيامع

تران کے دول دیے بتمام علم اسلام میں ان کے ستقلال اور عظمت و کر دار کی دھوم بچ گئی۔ © سردران کے کھول دیے بتمام علم اسلینے بیٹول ' ہارون الرشید اورموی البادی کو لے کر حاضر ہوا۔ پہلے مہدی نے انہیں بزعب کا تیسر خلیفہ مہدی اسپنے بیٹول ' ہارون الرشید اورموی البادی کو لئے کر حاضر ہوا۔ پہلے مہدی نے انہیں برین بی تی مگاہ پر بدعو کیا مگر انہوں نے اٹکار کردیا۔ مہدی نے وجہ پوچھی تو امام مالک چرائشنے نے کہلوا بھیجا، میں بیٹن پی تی مگاہ پر بدعو کیا ہی حاضری دی جاتی ہے۔''

" مهدی نے کہا: '' بیج فره یا'' اورشنمرا ذوں کوان کے پاس بھیج و پا۔امام مالک براٹنے نے انہیں تعییم دی۔ ® مہدی نے کہا: '' مہدں۔ ان دنوں خاندانِ بنوامیہ کے بچے کھیج حوصلہ مندوں نے اندلس کو عبامی حکمرانوں کی گرفت ہے آزاد کرا کے رات المام ما لک ران کا شہرہ تھا۔فقہی جدیت شان کے ساتھ جب عبای دکام کے جروتشدد کے مقالع ں۔ میں مام مالک برات نے کی استقد مت کی خبر یں بھی اندنس پہنچیں تو و ہاں کے حکمران جوعبا سیوں کے حریف تھے، بڑے مناز برئے فصوصاً امیر ہشام الرضی پر اتنا گہراائز ہوا کہ بیش فیمت تحا کف کے ساتھ کی قاصد امام مالک پرالینے کی فدت میں جیج کہ آپ اسپین شریف اگر جاری آئکھوں کو شنٹدک بخشیں ،گر امام ، مک براسنے مدینہ منورہ میں يوند في کې توپ رکھتے تھے ١٠ سے معذرت کردی۔ آخر بش م الرضي نے مدلس کو مالکی علوم سے ولا مال ر نے کے لئے اُور اُس کے بہترین و ماغ امام مالک کی خدمت میں مخصیل فقہ کے لیے روانہ کیے جن میں کیجی بن یکی اُ كام متاز ب\_امام ، لك برك ني نانبيس خصوصي توجه كے ساتھ يڑھايا ، سالها سال كى محنت كے بعد جب بيد فراد فقته ، الكي كار خيره لے كرائد كس واپس آئے تو امير ہشام الرضى نے انہيں عدليہ اور حكومت ميں اعلى عميدے ديئے۔ `` اُندُلُس کی عدالتوں میں امام ، لک بِرالسنے کی تصنیف''مؤطا' کو بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ رفتہ رفتہ اُعدُلُس کے ملمان کلمل طور پرفتہ مالکی کے رنگ میں رنگ گئے۔ چونکہ ایڈ نس اور ثال افریقہ کے حال ت اکثر اووار میں ایک دوسرے برزانداز ہوتے رہے ہیں اس لئے اگلی صدیوں میں فقہ ، کی شالی افریقہ بالخصوص الجیر ، اورم اکش میں بھی عام ہوگئی اور بینائے جنہیں عالم اسلام کا''مغرب'' کہاجا تاہے، فقہ ما تکی یمک کرنے والمول ہے آبادہو گئے۔

ا، م، لک بطالت نے ضیفہ ہارون الرشید کے و ور میں ۱۲ رئیج اله ول ۹ کا ھاکووفات پائی۔ آج بھی الجزائر ،مراکش ، موذان اور دیگرمسلم افریقی منم لک میں ان کی فقہ کے پیروکا را کنٹریت میں میں۔ ®

<sup>🛈</sup> رايات الاعياد ٤ ١٣٧ ،ط دار صادر الله علي الله عليه الله ١٣٨ 🕏 سير علام الله ١٣٨ م

<sup>؟</sup> مع الطيب ١٩/٢ تا ١٠ تاريخ العرب و حصارتهم في الاملالس ار داكبر حليل الراهيم المسامراتي اص ١١١

<sup>£</sup> العرب وحصارتهم في الامدلس ، و داكس حليل براهيم السامرالي، ص ١٩٢٠

<sup>🕃</sup> کاریخ الاسلام للدھیی مسنۃ ۱۷۹ھ

الظار بکا ادر مار بن شیرکا کہنا ہے کہ پہنچو س صدی جری ہے تل افریق کے اہل سنت زیادہ ترخنی مدہب پڑس بیما تھے۔ وہال فقہ ماکسی کا نسبہ پانچویں مسل جرس میں میر معربی یادیس کی عیر معمول گئن کے باعث بور روسیر اعلام المبیلاء ۱۵۰۱ انگلامل فی گناد بعد ۲۰۵۷)



# اوّ لين قاضى القصناة .....امام ابو بوسف رم للنُّهُ (٩٣ هـ ١٨٢ه)

امام ابو یوسف پر لئن ام ابو حذیفہ کے سب سے ہونہار، ذکی استعداد اور قابل فخرشا گرد تھے۔ وہ ۹۳ ہجری ( ۱۵٪) میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔اصل نام یعقوب بن ابراہیم تھا۔ وہ حفرت سعد بن خبتہ انصاری زالت کی اوراد سے تھے ہو دو برخلافیت راشدہ میں مدینہ نے کوفہ متقل ہوئے تھے۔ <sup>©</sup> بجبین ہی سے علم کے شوقین تھے، گرچونکہ ایک ناوار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ۱۰ س لئے والدین نے انہیں بجبین سے محنت مزدوری پر نگا دیا تھ، ابو یوسف گھر سے مزدوری کے لئے نگلتے گرراستے میں امام ابو حذیفہ پر النے کا حلقہ درس دیکھ کروہ ل تھر جاتے۔ والدین کو معموم ہوا تو امام ابو حذیفہ پر النے سے شکوہ کیا۔امام صاحب نے انہیں تسلی دے کررخصت کی اور نوعمر ابو یوسف کی خود کھالت کرنے گئے۔ ®

امام ابو یوسف پرطنفی نہایت صفر دوئی آقوی الحافظ، ذبین وقطین، علی ہمت اور سعد دت مند تھے۔ عمم کی تحصیل میں اید مجاہدہ کیا کہ براے انگشت بدند ل رہ گئے۔ ان کے ذہبے والدہ کی خدمت بھی تھی اور اپنے گھر والوں کی کفیل کے ان مجاہدہ کی خدمت بھی تھی اور اپندی نے کفالت بھی، مگر بھی ان مجبور یول کو عمی مشاغل میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔ اس جیران کن محنت ، مجاہدے اور پر بندی نے انہیں اس مقام پر پہنچادیا جس پرخودان کے استاد بھی فخر کیا کرتے تھے۔ ®

ایک بارامام ابوصنیفہ رہائنڈ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیروئے زمین کے سب سے بڑے میں۔ "

یکی وجہتھی کہ امام ابوصنیفہ رہائنڈ کی وفات کے بعد امام ابو یوسف رہائنٹہ سب کے اتفاق سے ان کے جائشین مقرر موئے ورمجالسِ فقہ کی روفقیں بڑھتی چی گئیں۔ ﴿ خلیفہ منصور کے بعد مہدی کی حکومت آئی جو ایک فیاض اور برد بر انسان تھا، عالم اسلام میں امن وارن کا دور دورہ تھ ، حکومت اہل علم کی قدر دانی کررہی تھی ، علماء وقف ہ کو سرکار کی دباؤ سے آزاد کر دیا گیا تھے۔ انہی دنوں ارم ابو یوسف رہائٹہ کو بغداد کے مشرقی ضع کا عہد کہ قضا پیش کیا گیر، چونکہ اب عد لیہ کی بالا دستی بحال ہوچکی تھی 'اس لئے امام ابو یوسف رہائٹہ نے یہ عہدہ تبول کرنیا اور بغداد جلے آئے۔ ﴿

وفیات الاعیاد ۳۷۸، ۳۷۸، ۳۷۸ سعد بی خبته کوسعد بی بسجیر کی کباج تا ہے۔ اعدر کے مبیعوں تارے تھے۔ خبتہ ان کی والدہ کا ایر فرون کے بیٹے وارد کا نام تھے۔ خرا الطبقات الکیری ۳۲/۹ دارصد در کھ

ا وفیات الاعیاد ۳۸۰،۱ سی دوایت کے مطابق شکوه کرنے و لے ان کے و لد تنے بکیده مری دوایت کے مطابق او یوسف پیٹم ہو بجے تفاورید شکوه و لده نے کیاتھا۔ ام صحب نے جواب و اِتھا، ''جاولی ایر رکا روئن پستہ کے ساتھ وقالودہ کھانا کی سر باب سیاست معادی یہ جات معادی و بندم اکن الفالودح بدھی الفست معاقب ہی حیقہ درموق مکی ۲ ۲۱۳ کھ

<sup>🕏</sup> ماق ابی حیفه: مولق مکی ۲ ۲۱۵

<sup>©</sup> وفيات الاعياد ٢٧٩/٦ ( الطبقات الكبرى ٢٣٠/٧ دار صادر ، احبار القصة لابس حياد البعدادي ٢٠٦/٣

ام ابو یسف رالف کا عبد و قضا کو قبول کرنا امام ابوطیفه ریالت کی اس علمی وانقل بی جدوجبری سخیل کے لیے تفاج ایک و جسے ہے حکومت اور عبدوں سے عبیحدہ رہ کر اسلامی احکام کی فقبی مدوین کی شکل میں جاری تھی۔ اس عبی جا کی عرصے ہے حکومت اور عبدوں سے عبیحدہ رہ کر اسلامی احکام کی فقبی مدوین کی شکل میں جاری تھی۔ اس سے متاثر تھے۔ اللہ اب وہ وقت چکا تھا کہ اسلامی احکام وقوا نیمن کی اس مرتب شکل کوعد التوں میں رائج کیا جائے۔ اس کے بغیر البزاب وہ وقت چکا تھا کہ اسلامی احکام ورتو ٹرن بہت مشکل تھا۔ چنا نچہ ام ابو بوسف رتائین نے عدلیہ کے داستے نفاذ دین کی مدت پری شکری ہے انجام دی ہوا کہ انہیں مبود، مدرسے یا مستبر فقاء سے کہ مرتب پری شکری ہوتی ایک ایک نو کہ دو نقد اسلامی کو زمینی تھ کئی پر منظمیق کر سے علی تھنیوں سے سابھہ بڑ رہا تھا۔ اس صور تھاں میں انہیں خوب موقع ملاکہ وہ فقد اسلامی کو زمینی تھ کئی پر منظمیق کر سے اپنا اور انظام تو نون مرتب کر کمیس جو تصور اتی سے زیادہ عملی ہوجیسا کہ خود اسلام کا مزاج یہ ہی ہے۔

اں دوران انہیں یہ موقع بھی ملا کہ وہ نظام خلافت کو جوا موی دور سے مطلق العنان حکمرانی کے طرز پر چل رہاتھا،

ایک منفیط آئین کے بخت لانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے '' کتاب الخراج'' کی شکل میں حکومتی اہم توانین کا ایک مسودہ تحریر کی جس میں خراج ومحصولات کے ملادہ اسلامی حکومت کے تصور، خدیفہ کے فرائض ، رعایا کے حقق آور ذہدار ایول، غیر مسلم شہریول کے حقق ق ، عدلیہ کے اختیارات، جیل خاتول کی اصلاحات، مفالم کے انسداد، بیت المال کی تفکیل ہماص اور مص رف سمیت متعدد قانونی پہلوؤل کو اسلامی نقطہ نگاہ سے داضح کیا گیا ہے۔

ان کی علمی خدہ ت دیکھ کریکی کر کئی کو کہنا پڑا '' بو یوسف ہمارے ہاں آئے تو فقہ کا رواج بہت کم تھا۔ انہوں نے ان کی علمی خدہ ت دیکھ کریکی کر کئی کو کہنا پڑا '' بو یوسف ہمارے ہاں آئے تو فقہ کا رواج بہت کم تھا۔ انہوں نے

الریاالمولی"، الی وروی کی" الد حکام السلط نید ، مام عزالی کی" استر المسیوک" دنید و در ساتم مرتب و رمین و مات کیتو م کے دول کے سام الد وروی کی" الد حکام السلط نید ، مام عزالی کی" المتر المسیوک" دنید و در ساتم محتب بی ایک بات مشترک ہے کہ اس بیل اسلام کے سیاحی افلام کی بیاری خیاری بیل اسلام کے سیاحی افلام کی بیاری خیاری بیل اسلام کے سیاحی افلام کی بیاری خیاری بیل اسلام کے بیاری خیاری خیاری بیل المدر کی بیل المدر کی بیل المدر کی بیل المدر المدر الله و المدر کی بیل المدر کی بیل المدر کی بیل المدر المدر و کے انتخاب کے لیے ، کی شور ائیت کے سور کی بیاری بیل جمل کی جمل میں آوم کے دیاری و فیشلا ، و دیشان ، و بیل المدر المد



انہوں نے اپنی فقہ ہے مشرق ومغرب کو پُر کر دیا۔

مہدی کے بعد ہادی نے عن نِ حکومت سنجال تو اس نے امام ابو یوسف بڑائنے کو بورے بغداد کا قاضی بنادیا۔ ﴿
ہادی کی وفات کے بعد ۱۰ کا ھ (۲۸۷۹) ہیں ہارون الرشید کی حکومت شروع ہوئی تو اہم ابو یوسف رزائین ،
فلافت کے ہاتحت تمام مم لک کا قاضی القصاۃ مقرر کر دیا گیا۔ وہ پہلے مخص تھے جنہیں قاضی القصاۃ کا غبر سا۔ ﴿
قاضی القصاۃ بننے کے بعد تمام صوبول قاضوں کا تقررانہی کے ذہبے ہوگیا جس کے بعث حنی نقبہ ، کو آگئے۔ ﴿
قاضی القصاۃ بننے کے بعد تمام صوبول قاضوں کا تقررانہی کے ذہبے ہوگیا جس کے بعث حنی نقبہ ، کو آگئے۔ ﴿
کو یا دہ مواقع لیے اوران کے ذریعے خود بخو دیوری خلافت عباسیہ میں فقد حنی رائے ہوتی چلی گئے۔ ﴿

بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف ڈالنٹ چونکہ اُنیک سرکاری عہدے دار تھے'اس لیے انہوں نے جس فقہ کی ترویج کی ،اس میں بذات خود کوئی خاص خولی نہیں تھی ، نہ ہی وہ کسی آ زادان تحقیق کا نتیج تھی بلکہ اسے مباسیو نے اپنی سیاسی مصلحت کی خاطر رائج کرایا تھا اورا مام ابو یوسف ڈلٹنٹ نے ان کا آلہ کا ربن کر میرکام کیا تھا۔

سے بین میں سے بھا میں ہے ہے۔ مقیقت ہے کہ امام ابو یوسف رالت کی سیرت وکر دار پر دوسر ہے مسکوں کے ملاء ، فقہا ، اور محد ثین نے بھی انگلی نہیں اٹھائی بلکہ سب ان کی نیکی ، سپائی اور عدل وانصاف کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ ہی بھر تاریخی شوا مدموجو و ہیں کہ قاضی بن کر انہوں کسی بھی موقع پر سرکاری و باؤ قبول نہیں کیا۔ ضیفہ بادی کے دور میں جب وہ فقط بغداد کے مشرقی ضلعے کے قاضی سخے ، انہوں نے ایک مقد ہے ہیں بادی کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ معزم چاہے کتنا ہی بڑا عبد بیدار کیوں نہ ہو، اسے فریا دی کے ساتھ انصاف کے کئیر سے میں کھڑ انہونا پڑتا تھا۔ مہر موان الرشید کے عہد میں ایک بوڑھے فرانی نے اس کے خلاف ایک باغ کا دعوی دائر کر دیا۔ قاضی ابو یوسف بارون الرشید کے عہد میں ایک بوڑھے فرانی نے اس کے خلاف ایک باغ کا دعوی دائر کر دیا۔ قاضی ابو یوسف نے در بار میں بل کر خلیفہ کے اس کی عرض داشت سی۔ چونک مدی کے پی س کوئی شبوت نہ تھا۔ اس لیے قاضی صاحب نے خلی میں موروں کی تر دید میں صلف اٹھوایا۔ اس دوران بارون اسپے تخت پر بسیشار با۔

قاضی صاحب مرتے دم تک اس پرافسوں کرتے تھے کہ انہوں نے اس مقدے کی سے عت میں خیفہ کواس نفرانی کے برابر کیوں نہ کھڑا کیا۔ بستر مرگ پروہ فرمارہے تھے:''اہلی اتو جات ہے کہ اس ایک و قیمے کے سوامیں نے بھی فریقین میں برابری ترکنہیں کی۔ تومیری پیلغزش مع ف کردے۔'' ﷺ

المحيفة للكردرى ١٢٨/٢ (١ المبسوط للشرحيسي ١٦ ١٦، ط دار المعرفة مناف ابي حيفة للمكي ٢ ١٤٤،٢٤٣

اسير اعلام البلاء ٢٧/٨، ط الرسالة

الما استحلف موسى وقدم بعداد كان قاصيه ابويوسف في حميع بعداد ١٥٦٠ الفصاة لابن حبال ٣٠٥٦٠

<sup>🗇</sup> احبار ابي حيفة واصحابه للصيمري، ص ٩٧؛ تاريخ بغداد ٢٥٩، ١٦، ٣٥٩، ت بشار

ليما ولى قصاء القصاة الويوسف كالت القصاة من قبله فكال لا يولى قصاء البلاد من اقصى المشرق الى اقصى عمال الافريقية الا اصحابه والمنتمين الى مدهية (حدوة لمقتبس في ذكر ولاة الالدلس للميورقي، ص ٣٨٣؛ شح نطيب ٢٠١١)

<sup>﴿</sup> الماحدين خبل في حديث يكيم كا آعاز المحديد كيار يكي بن معين أنبيل السحاب في الايك بين "كتب تقداره مرفي حبيل" تخالى ين المام الله عنه المحديث في الحديث الله المام المحديد في المدهبي، ص ١٦٣ كان منها كي اورا بن حب نتيس تقدّر ارديا به حسان اليزان ١٥٨،٨ كان الم ١٤٤٠ عنه المحديد في المام المحديد المحديد

ر ارشدے ایک بار پو جھا گیا کہ آپ نے قاضی ابو یوسف کوا تنااونچامقام کیوں دےرکھا ہے؟ باردن نے جواب دیا ''میں نے انہیں علم کے جس باب میں بھی جانچا، کامل پایا مزید سے کہ وہ ایک حق گواور باردن نے جواب دیا ''میں ۔ ان جیسہ کوئی اور ہوتو مجھے لاکر دکھا دُ۔' ® مذہ طاکر دار کے انسان ہیں ۔ ان جیسہ کوئی اور ہوتو مجھے لاکر دکھا دُ۔' ®

منوط اروارے میں یہ میں ابو یوسف کی سواری شربی محل کے دیوانِ خاص کے پردے تک جاتی تھی (جہاں وزیر کو بھی بہا وجہ کی وجہاں وزیر کو بھی بہا وجہ کی وجہ تھی ابت تو خلیفہ خود آگے ہو ھے کرانہیں سلام کرتا تھا۔ ® بیدل جن جن است عدی سف بیدل جن جن است عدی سف

پیدل پہر پر ہوں ارشید کے گورز نلی بن عیسی کو قاضی ابو یوسف نے اس بناء پر نا قابلِ استبار گواہ شار کیے تھ کہ وہ نماز باجماعت بارون ارشید کے گورز نلی بن عیسی نے اس پر شرمندہ ہوکر اپنی حویل کے سرتھ ایک مسجد تعمیر کرائی اور جماعت کے کی پابندی نبیل کرنا تھا۔ بن

سود کی ایک سپدس ما رکوانہوں نے اس وجہ سے ساقط الشہادۃ قرار دیاتھا کہ وہ خود کو خلیفہ کا غلام کہتاتھ۔ ان م بریون کے ایک سپدس ما رکوانہوں نے اس وجہ سے ساقط الشہادۃ قرار دیاتھا کہ کوائی بنول ہے۔ وراگر وہ بریسے کا کہناتھا کہ اگر دہ اس قوں بیس بیجا ہے ( جنی واقعی خوام ہے ) تو غلام کی گوائی قبول نہیں کی جائے۔ ® محض خلیفہ کی خوش مد کے لیے جھوٹ موٹ ایسا کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جھوٹے کی گوائی قبول نہیں کی جسمتی ہوگا کو نے اس کے بارے میں جھلاکوئی باور کرسکتا ہے کہ وہ کسی کی سیاسی صلحتوں کو پورا کرنے ایسے بنائے دین وایمان بیتجا ہوگا!!

، م ابو بوسف بطلند حکمرانوں کی اصلات کے لیے بھی کوشاں رہے۔انہوں نے '' کتاب الخراج 'کے آغاز میں برون الرشید کو جس انداز سے مخاطب کی ہے ،اس کے ایک ایک لفظ سے پتا چلتا ہے کہ وہ عدل و تضاکی ذیمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حکومت اور حکمران کی اصلاح کے بیے بھی فکرمند تھے اور اس سلسلے میں حکام کونسیحت و فہمائش کے ہر مناسب موقع کو استعمال کرتے تھے۔'' کتاب الخراج'' کے تفاز میں وہ فرماتے ہیں.

"امیرائومنین!اللہ نے آپ پر بہت بڑی ذمدداری ڈالی ہے جس کا تواب عظیم ترین ہے، ورعذاب شدید ترین۔ جب اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنادیو تو آپ شب وروز جدو جبد کر کے ان توکوں کے حقوق کی بنیاد ہر قائم ندہو۔ بنیدوں کو مضبوط کریں جن کے آپ املین ہیں۔ وہ ممارت بھی پائیدار نہیں ہوتی جو تقوی کی بنیاد برقائم ندہو۔ اللہ اے بنانے والوں اور ان کے معاونین برڈھا کرچھوڑ تاہے۔

آپاس ذمدداری کوضائع نہ کریں جواس امت کے حوالے ہے آپ پرع کد ہے۔ عمل پیل قوت اللہ کے علم ہی قوت اللہ کے علم ہی ہے آتی ہے۔ آتی کا کام کل پرمت جھوڑ ئے۔ اگراپیا کی تو نقصان ہوگا۔ آرزد کی لوری ہونے سے پہلے موت کے بعد عمل کا کوئی امکان نہیں۔ قیامت کے پہلے موت کے بعد عمل کا کوئی امکان نہیں۔ قیامت کے بعد عمل کا کوئی امکان نہیں۔ قیامت کے

O ساقد ابي حيفة للمكي ٢٣٢/٢

🕏 ساقب ہی حیقة بسیکی ۲۲۲ ۲۲۲



<sup>🕜</sup> مناقب ابي حنيفة للمكي ۲٤٠٧

<sup>🕜</sup> مناقب ابي حيفة للمكن ٢٤٠٢



دن وہی بادشاہ خوش قسمت ثابت ہوگا جس نے عوام کوخوش حال رکھنے کی کوشش کی ۔خبر دار! کسی معاسطے میں سیدھی راہ ہے نہ بیٹے ورنہ عوام بھی سید ھے راستے سے ہٹ جا کیں گے۔خبر دار! کسی معاسطے میں خمر کی دو نیا کی شمس ہوتو وین کے پہلوکوا ختیار کریں، ونیا کو خواہش اور غصے کوش مل نہ ہونے دیں۔ جب دین ودنیا کی کش مکش ہوتو وین کے پہلوکوا ختیار کریں، ونیا کو حجوز دیں۔

پیوروں ۱ برس تک عدلید کی ذرمدواریاں سرانجام دینے کے بعد قاضی صاحب مرض الموت میں بہتلا ہو گئے۔ وفات سے پہلے ان پر بار باررت طاری ہوتی تھی۔ جب جان کن کا دفت آیا تو روتے ہوئے فرویا

ا برجان المالة الوخوب جانتا ہے، میں نے کسی پرزیادتی نہیں کی کسی پرظام نہیں کیا، تیرے بندول پر جان بوچھ کرکوئی غط تھم نہیں لگایا۔ میں نے تیرے قرآن اور تیرے پیغمبر سائی نام کی سنت کوس منے رکھ کراجتہاد کیا۔ جب کوئی مشکل حل نہ ہوئی تو امام ابو حنیفہ رائٹ کے کواپنے اور تیرے درمیان (حق بات تک رسائی کا) ئیل بنالی کہ وہ تیرے احکام سے زیادہ واقف تھے اور تیرے تھم کے وائرے سے بھی با برنہیں تکلتے تھے۔اسے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بیج کہ در ہا ہوں تو میری مغفرت فرمادے۔''

یہ کہتے ہوئے جان جانِ آفریں کے سپر دکر دی۔ یہ کیم رہتے الّ خر۱۸ اھ(۲۲ مئی ۹۹۷ء) کا واقعہ ہے۔ '' قاضی ابو پوسف چلٹنے کی کا وشوں سے فقہ اسلامی کومشرق ومغرب میں اس قدر مقبویت نصیب ہوئی کہ بعد میں معتز لہ اوراہلِ تشیع اپنا پوراز ورلگا کربھی اس کے اثر ات کوکوئییں کرسکے۔

مامون الرشيد كے دور ميں اس كے شيعه وزير فضل بن مبل كوكس نے مشورہ ديا كہ عدالتوں سے نقه منفی ختم كردى جائے فضل بن مہل نے اپنے مشيروں سے اس بارے ميں رائے لی تو انہوں نے کہا

"دیات چنے والی نہیں۔ سارا ملک بھیر جائے گا۔ جس نے آپ کو بیمشورہ دیا ہے وہ نا دان ہے۔ " فضل بن سہل نے ان کی رائے کاوزن شدیم کرتے ہوئے کہا.

" میرا خیال ہے کہ امیرا نمؤ منین بھی اسے پسندنہیں کریں گے اور میں خو دبھی اس تجویز کو بخت ، پسند کرتا ہوں۔" عالانکہ مامون کے در بار میں تشخ اوراعتراں کا غلبہ تھا گرید ہوگ بھے تھے کہ فقہ حنی جس طرح کلیات وجزئیات کو حاوی ہے ،کوئی دوسری فقداس کی ہمسری نہیں کرسکتی اور قاضوں کے لیے فقہ حنی کوسا سے رکھ کر مقد مات کے فیلے کرنا جس قدر آسان ہے ،کسی دوسری فقہ میں اس قدر سہولت نہیں۔

الغرض فقه حنی کی افاویت عملی طور پرتشاییم کرانے میں امام ابویوسف پرانشند کی ان عظیم خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جوانہوں نے ایک فقیہ مفتی اور ق ضی القصٰ ق کے طور پر پیش کیس ۔

۳٤۲ ۲ معاقب الى حيفة للمكى ۲ ۲۶۲

🔾 الحراح، ص ١٤،١٤، ط مكتبة الارهوية

🕝 ماقب ابی حیفه للمکی ۲ ۱۵۸،۱۵۷

# امام محمد بن الحسن الشبيا في رِمَالتُكُهُ (١٣٢هـ-١٨٩هـ)

گر چاہام محمر رمالنے نے امام اعظم اور قاضی ابو یوسف رمالنے کی مجالس میں رہ کر قرآنی عوم اور حدیث و فقد میں مہارت حاصل کر لی تھی مگر اس کے باوجو دان کی علمی تؤپ ہی ربی چنانچہ وہ بھرہ ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور شام کے ربی دینانچہ وہ بھرہ ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور شام کے ربی ربی شین سے ستفاد ہے کے لیے ایک عرصے تک جہاں تؤردی کرتے رہے۔اس دوران انہوں نے امام اوزائی، امام ثوری ادرامام ، لک پرالنظم جیسے محدثین اور فقہاء کے علوم کوا بے سینے میں جمع کرلیا۔ ®

حدیث، فقہ اور تغییر کے عل وہ بنحو ، ادب اور لغت کے ائمہ سے بھی خوب استفادہ کیا ۔ فرماتے تھے ''والدکی میراث ستیس بزر درجم ملے جن میں سے نصف میں نے نحوا ورشعر پر اور نصف فقہ وحدیث پرخرج کیے ۔' ، ®

ام مجمد برائنگہ نے تین سمال تک امام ما لک رندائنگہ سے حدیث پڑھی اور ان کی کتاب مؤطا حرف بحرف نی اور یا د

کی۔ (() پھراس کتاب کو انہوں نے است ذکی اضافی تشریحات اور دیگر اہم افا دات کے ساتھ خود کھا۔ اس طرح میے

<sup>🛈</sup> بجواهر المصية ٢/١ ٥٤، طامير محمد كتب خانه 🕒 مالف ابي حيفة للكردري ١٥٥،١٥٤/٢ و١٥٥

<sup>@</sup> احذ عن ابي حديقة بعض الفقه و تدمم الفقه على القاصي ابي يوسف وضير اعلام البيلاء ١٣٤/٩ ، ط الرسالة ؟

۵) ماقب الى حيفة للكردرى ١٥٥/٢

<sup>©</sup> الجواهر المصية ٢٦٦١ و

<sup>🖰</sup> سیر اعلام البلاء 👂 ۱۳۵۰ ط الوسالة



ا بوصنیفه دِلْكُنْهُ كُيْ "كتاب الآثار" كوبھی این تشریحات کے ساتھ کیا اور اسے زیاد ومفید بنادیا۔

یں ہے۔ امام محمد جرائنۂ نے اساتذہ کے علوم کی اشاعت وحفاظت کواپی زندگی کا مقصد بنامیا۔ان کا حلقہ در کر بھی دنیا نجر می مشہورتھا۔امام شافعی جالت نے ان کی شاگر دی کی اور حدیث کا بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔فرماتے تھے۔

'' میں نے امام مجمد سے اتن کیجھ لک کیا ہے جسے اٹھانے کے لیے ایک بختی اونٹ جیا ہے۔''<sup>ل</sup>

المام محمد ربالنف في " المبسوط" " الجامع الصغير" أور" الجامع الكبير" جيسي متعدد شبرة آف ق كن بين تصنيف كيس ادراد. میں فقہ چنفی کوکمل تشریح وتفصیل اور دلائل و برامین کے ساتھ محفوظ کرویا۔

ا ما م فحد برالشفند کی میدکشب اتنی جامع ،مرنب ، مدل اور مفصل بین که آنهیں پڑھتے ہوئے انسان خو د کوعوم کے دریا میں غوطەزن محسوس كرنا ہے اورقلب وذبن میں اسلام كی حقانيت اور جامعیت كا حساس پختەتر ہوتا چلاجاتا ہے۔

امام محمد برالتنے، تصنیف وتایف کے کام میں رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے تھے۔ چوروں طرف نوشتوں اور کاغذات کاانبار ،وتا۔ان کی دس بہترین تعلیم یافتہ باند مال عبارات پڑھ کر سنانے بقل کرنے اور تقییج کرانے میں ان کے ساتھ ہوتیں کو کی بوچھ کہ آپ سوتے کیول نہیں؟ تو فرماتے '''لوگ ہم پر بھروسہ کر کے سور ہے ہیں کہ جب کو گی مئلہ پیش آئے گا، محد ہے یو چھ لیں گے۔ ہم بھی سو گئے تو علم دین ضالع ہوج نے گا۔'' " جب انہوں نے''اسے الكبير'' جيسى عظيم كتاب تصنيف كي جو جہاد ومغازي، داخلہ وخارجہ امورا وراسدامي صَومت کے جملہ معاملہ ت كومحيط ہے تو د پر حیران رہ گئی۔ یہ کتاب اپنی شخامت کی وجہ ہے بیل گاڑی پر لاد کرقصر خلافت میں پہنچائی گئی تھی۔ "

بارون ارشیدے جب بغداد چیمور کرشام کے شہر'' رقہ'' کواپنایا یہ تخت بنانے کا فیصلہ کیا تو وہاں کے قاضی کے لیے اس کی نگاہ انتخاب امام محمد برالت پریز کی مگر جب انہیں عہد ہ قضا پیش کیا گیا تو نہوں نے اٹکا رکر دیا۔ ہارون الرشید نے انبیں قید کر دیاا در بخت گرانی شروع کرادی۔ (۴

آخر کارامام محدیے اس التزام کے ساتھ ریومہدہ قبول کرلیا کہ سی معالم میں محکمران کی رعایت نہیں کی جائے گ۔ رقہ کے قاضی بننے کے بعدان کی موجود گی میں ایب جوبھی قضیہ پیش آیا جس میں مارون نے شریعت سے تجاوز کی کوشش کی نوانہوں نے فورا وہاں کلمۂ حق بلند کیا۔ ایک ہار ہارون امرشید ہنوتغیب کے ایک نصرانی پرتشد دکرتے ہوئے ورباریوں ہے کہہر ہ تھا ان کاعہدو یہ ن انہیں واپس کردو''

ا مام محمد بِمُكْنَهُ نے بیہ منظر دیکھ نو فرمایہ.''ان سے حضرت عمر بنی سنّنہ نے معاہدہ کیا تھ ۔اسے نو ڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔''باران نے اسپے طور پر کچھ ججت پیش کی مگراما م مجمہ پرالٹنڈ نے مالل جواب دے کر حیب کرا دیا۔ 🌣

٣ مناقب ابي حديمة للكردري ٢ ١٦٣

<sup>🕜</sup> ماقب الى خيفة للكردرى ٢ ١٦٢

اسير علام النبلاء ١٣٥١٩، ط الرسالة

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير للشرحسى ١ ٣٠٤

<sup>(</sup>۵) ساقت ابی حیقه للکر در ی ۱۹۳/۲

اک برائے ہائی کوخروج کے شب میں قید کرکے ہارون کے پاس لایا گیا جس کے پاس حکومت کا امان نامہ موجود ایک برائے ہائی کوخروج کے شب میں قید کر کے ہارون کے پاس لایا گیا جس کے پاس حکومت کا امان نامہ موجود فی برائی کے در باری عالم ابوالبختری نے بچ میں آ کروہ امان نامہ جاکہ کردیا اور ہارون سے کہا اس برریک در باری عالم ابوالبختری نوٹ کی میں آ کروہ امان نامہ جاکہ کردیا اور ہارون سے کہا در ایان نامہ منسوخ ہوچکا ہے۔ قیدی کوئل کردیں ۔ اس کے خون کا میں ذمہ وار ہول ۔''

برون الرشداس وقت آپ سے بہر تھ ۔ اس نے دوات اٹھا کرایام محد کے سر پروے ، ری ۔ اس سلوک پرامام محد مجلسے نکل گئے۔ گھر پنچے تورو نے گئے۔ وبد پوچھی گئی تو فرہ یا۔ '' پئی تقصیم پر ۔ وتا ہول ۔ مجھے اوالہم کی سے پوچھا با ہے تھا کہ نے یہ قول کس دیل کی بنیا د پر کیا۔ مجھے ان پر ججت تمام کردینی چاہیے تھی چاہی ہوجاتا۔'' قبضی الفضاۃ'' کا بعد میں ہارون کواپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے امام محمد کو پہلے سے بڑھ کر مقرب بنایا اور'' قبضی الفضاۃ'' کا عبد وارے دیے۔ ایم اون الرشید کچھ ساسی تن زعت حل کرنے'' رہے'' کے سفر پر روانہ ہوا تو ان امر محمد بن الحمن کو محمد سے براون الرشید کچھ ساسی تن زعت حل کرنے'' رہے'' کے سفر پر روانہ ہوا تو ان مرحد دس میں ماتھ لیا۔ رہے کے ایک و بیب نے ''ار نگوی ہوئے کرامام محمد برائٹ کا وقت موجود '' کیا۔ ان کی مرحد دس محمد بیان دولوں کی تدفین کے بعد کہا۔'' آج ہم نے فقا ورنحود ونوں کو وفن کردیا۔''

الم محجر برائف و نیاسے رخصت ہوکر بھی اپنی تصانف میں زندہ رہے۔ صرف حفی علا، نے نہیں، ہر مسلک کے مجہدین، فقہ و ، علاء اور دانشوروں نے ان کے علمی ذخر سے بھر پور استفادہ کیا ہے۔ امام احمد بن عنبل جائے ہے کی نے بچھ کہ آپ نے باریک مسائل کا علم کہوں سے حاصل کیا؟ توان کا جواب تھ '' امام محمد کی تعدیق سے۔'' ایک عیر اکی علم نے ، ہ محمد برائٹ کی کتاب '' المبسوط'' کا مطابعہ کیا تو اس کے وں میں اسلام کی صدافت کا لیقین بیدا ہو گیااوراس نے میہ کہتے ہوئے قبول اسلام کا اعمال کردیا کہ جب مسلمانوں کے جھوٹے محمد (امام محمد) کے سوم کا بیدا ہو گیا ورسے تو بڑے گر (امام محمد) کی بیش ن ہوگی!'' ا

ا نے تک علائے امت امام محدر برائٹ کی کتب ہے استفادہ کررہے ہیں۔فقد اسل می ک بہاری بمیشد ،م محمد رہائٹ کی دول تی کا دول تی رہیں گی۔

<del>\*</del> \*\*

<sup>🏵</sup> اخار ابي جيفة للصيمرات ام ١٣١

<sup>@</sup> كشه الطور ٢ ١٥٨١، عدر لك العلمية

احیر ای حیفة لنصیمری، ص ۱۳۷۰۱۲۹
 سیر اعلام البیلاء ۹ ۱۳۳۱، ط. افرسالة



## المنافعة المنتهاد الم

## امام محمر بن ا دريس الشافعي رِمِالتُكُهُ (١٥٠هـ ٢٠٠٠هـ)

جس برس آفاب اجتبر دمفرت امام ابومنیفه راهنی دنیا ہے رخصت ہوئے ، ای سال حدیث وفقہ کے باغ کو سراب کرنے والی و عظیم شخصیت و نیامیں آئی جسے ہم'' امام محمد بن ادر لیں الشافعی'' کے نام سے جانتے میں۔ . امام شافعی برالنند نسب قریش منصل ۱۵ ه میں فلسطین کے علاقے غز ہ میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے قریب ہے۔ والدصاحب کاسا بیچین ہی میں سرے اٹھ گیو تھا، مگر والدہ ے غربت کے با وجود بڑے اہتم م سےان کی تعییم و تربیت کی۔وہ دوبرس کے تقے جبان کی والدہ محتر مدائی مقصد کے لیےانہیں لے کر پہلے حجاز اور پھریمن چی آئس. دی برس بیبال گزارے پھر مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کی۔ <sup>©</sup>

ا مام شافعی جِلنے بچین ہی ہے انتہا کی ذہین وفطین ، ہوشیر راور دورا ندیش تھے۔ پڑے منے کا آتا شوق تھا کہ سات سرل کی عمر میں پورا کلام اللہ حفظ کرلیے ۔ <sup>©</sup>اس کے بعد عنوم وفنون کی طرف متوجہ ہوئے ۔ بیاز ہانہ ان کی مفسی اور فقر و فاقہ کا تھا۔ ان کی واحد سر پرست ہ ل تھیں جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ بیٹے کو لکھنے کے لیے کا غذ ولا دیتیں۔امام شافعی مِرالنة؛ چوڑی ہڈیاں چن چن کرر کھتے اوران پراسبا*ق تحریر کر کے محفوظ کر*لیتے۔ <sup>©</sup>

اسی زمانے میں انہوں نے تیراندازی کی مثل شروع کی اور اس فن میں اتنی مہارت پیدا کی کہ دس میں سے نو نشانے بالکا صحیح بدف پر لگتے۔ ® عربی لغت اور هظ اشعار کا چسکا بھی لگ گیا۔خود بھی نہایت عمدہ اشعار کہنے لگے۔ ® دس سال کی عمر میں وہ مؤ طاامام ما لک بھی حفظ کر چکے تھے۔ <sup>©</sup>اس کے بعد مکہ کے فقیہ مسلم بن خالد زنجی جالتنُہ کی ۔ خدمت میں رہ کرملم فقہ کا ملکہ حاصل کیا ۔ <sup>©</sup> پندرہ برس *کے تھے کہ* است دینے افتاءنو کیے کی اجازت دیے دی۔ <sup>©</sup> ٣٣ برس كى عمر مين ' امام دارالبجرة" امام ما مك بن انس جمينة ہے مؤطا براہ راست بڑھنے كے ليے مدينة منورہ كا

سفر کیا۔ امام مالک رائننے کی جو ہر شناس نگاہوں نے اس ہیرے کی قدرو قیمت کا صحیح اندازہ رگا، اور خاص توجہ اور محبت ے پڑھایا۔امام شافعی مِرالٹنزنے انہیں مؤطا حفظہ سنا کر چند دنوں میں بھیل کر لی۔ ®

اس کے بعدوہ ان ہے وقا فو قنا فقہ کی تخصیل میں مشغول رہے۔اس دوران والدہ کی دیکھے بھی سے لیے مکہ معظمہ اور دیگرعها . سے ملنے دوسرے شہروں میں بھی جاتے رہے۔ ® یمن کے فقیہ ءومحدثین ہے بھی استفادہ کیا۔ ®

<sup>🏵</sup> تاريح بغداد ۲۰٫۲ ط د رالکت انعلمية

<sup>🚳</sup> تارېخ يغداد ۲۱/۲ 🕜 تاریخ بغداد ۸،۲۵

<sup>🕜</sup> تاريخ بغداد ۲۲۲ 🕒 سير أعلام السلاء ١/١٠

الامام لشافعي لابي رهرة، ص ٢١ (آ) سير أعلام السلاء ٢٠١٠

السير اعلام البيلاء ١٠٥/١٠، ط الرساله

<sup>🕆</sup> سير اعلام البلاء ١١/١٠

<sup>😗</sup> تاريخ بغلاد ۲۰ ۲۰

۱۱ سیر اعلام البیلاء ۲.۱۰

و کاھ جیں اہم مالک برائفٹنے وف ت پا گئے۔ امام شافعی برائفٹن دوبارہ مکہ میں مقیم ہوگئے۔ اب انہیں کب معاش کی مردت میں ہوئی۔ قسمت کی ہوت کہ یمن کا عبامی گورنران دنوں مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے امام شافعی برائشنے کے عم وضئل مردد ہے۔ یہ تقابیں ساتھ لے گیا اور یمن کے ضع نجران کا عائل مقرد کر دیا۔ امام شافعی برائشنے نے نہایت عدل وانصاف کے شہرت کی اصول پہندی سے وہ لوگ نہ خوش ہوئے جورشوت اورخوش مد کے ذریعے اپنے کام کی مائٹ اس منصب کو نبھ یا۔ ان کی اصول پہندی سے وہ لوگ نہ خوش ہوئے جورشوت اورخوش مد کے ذریعے اپنے کام کی اور نے کان کھر کراسے امام شافعی برائشنے سے معتور کردیا۔ اس مائٹ کی برائشنے ہی میں مواج کے مائٹ کی مورز کے کان کھر کراسے امام شافعی برائشنے ہی شب کے لحاظ سے حضور اکرم میں گئی کے باسیوں کو ہروقت عبو یول کے خروج کا دھڑ کا لگار ہت تھا۔ امام شافعی برائشنے بھی شب کے لحاظ سے حضور اکرم میں گئی ہے ۔ یہ برائی میں ملوث قر اردیتے ہے۔ یہ برگوں کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا تھا ۔ یہ برگوں کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا تھا ۔ یہ برگوں کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا تھا

اِنْ كَانَ دِفْ صَا حُبُّ آل مُحمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ التَّفُهُ لان أَنَّى دِافْضِي الْمُصَالِقِ الْمُعَلَّى وَافْضِي وَالْمُعَلِينَ مُولِدٍ عَلَيْ وَالْمَارِ مِنْ مُولِدٍ مِنْ الْمُعَلِينَ مُولِدٍ مِنْ الْمُعَلِينَ مُولِدٍ مِنْ الْمُعَلِينَ مُعَلِينَ مُولِدٍ مِنْ الْمُعَلِينَ مُعَلِينَ الْمُعْتَقِينَ مُعَلِينَ مُعِلِينَ مُعِلِينَ مُعَلِينَ مُعَلِينَ مُعِلَّالِ اللّهُ مُعَلِينَ مُعَلِينَ مُعَلِينَ مُعِلِينَ مُعَلِينَ مُعِي

الم شفی پرالنئے کی ان ہا قوں کو لے کر حاسدوں نے مشہور کردیا کہ وہ علویوں کے حامی اوران کی بخاوت کے بنت پنوہیں۔ پیاطلاعت خلیفہ ہرون امرشید تک پہنچادی گئیں۔ وہاں سے امام شافعی پرالنئے سمیت تمام مشتبہ فراد کو کرفار کر کے''رقہ'' پہنچانے کا تھم جاری ہوا۔ امام شافعی پرالنئے (غائبان دنوں والدہ ہے ملئے یمن سے) مکہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں وہیں ہے حراست میں ہے کرخیفہ کے یوئی بھیج دیا گیا۔ ©

یہ ۱۸۲ ہے کا واقعہ ہے۔ امام شافعی برطننے کی عمراس وقت ۱۸۳ بری تھی۔ اس آز ماکش میں اللہ نے ان کے لیے بری بررگی تھی۔ ہارون امرشید نے امام شافعی برطننے سے ان پر لگائے گئے الزارت کے متعتق پوچھاتو نہوں نے مضبوط والل کے ساتھ ان از امات کی تفی کی۔ ہارون کے دربار میں امام محمد برطننے بھی موجود تھے۔ ہارون نے ان سے ان مافعی کے متعتق پوچھا۔ اگر چہاس سے پہلے من دونوں بزرگوں کی ملد قات نہیں ہوئی تھی گرے نبانہ تھ رف تھا اس لیے مام محمد برطننے نے کہا: ' یہ بہت بردے عالم میں ۔ ان پر جوالزامات لگائے گئے ہیں ۔ وہ ان کی شان کے مطابق نہیں اپنے ماس کھیں۔''

یں ۱۰۰ م شافعی بلان کو نہ صرف رہائی نصیب ہوئی بلکہ انہیں اور مجد برالنے سے استفادے کا بھی موقع مل گیا۔ آئی۔ الکہ اندازے کے مطابق وہ لگ بھگ دو برس تک اوام مجد برالنے کے باس رہے اور احناف کے علوم ، تو اعد اور فتاوی

الأمام الشافعي، الورهرة، ص ٢٢

🗓 طعات الشاهية مسيكى ٢ ١٣١

@ طبقات شافعية للسكى ٢ ١٣٢

© الإنتفاء في فصل الثلاثة الإنمه الفقهاء، ص ١ ٩

الانتخاد مى فضائل الثلاثة الانعة لفقهاء، ص ١٩٨٨ الاهم الشافعي، ابورهرة، ص ٢٤٠٢٣ منتخذ كالمحمد والمام ثماثل كى اس ما قات كوارق كري يح يجد وص تاياب "قلت قد قدم بعداد سبه بصع و نمايس و مانة واجاره الوشيد بعال ولارم محمد بن المحسن مدة " رمير اعلام البيلاء ١٠٠٥ ) اكريورست بي تو جريام ثماني كى بعداد آمرين راياب وكى يحق يمنى مارن ١٨٢٠ مريين .

ئى«ركارسة ١٩٥٥ ھى اتيىرى بار ١٩٨٠ ھەس .





ے احچی طرح واقف ہوکر مکہ عظمہ والپس لوٹے۔

ابان کے پاس اُمت کے دووں طبقات یعنی ملائے فقداورعلائے حدیث کے علوم جمع ہو گئے تھے۔ان دونور بب ق سے پات ہوں ہے۔ سے کام لے کر انہوں نے غیر منصوص مسائل کے للے جدید نقعبی اصوب وضع کئے اور فقہ شافعی کی بنیاد ڈال جر میں ایک طرف اہل جازی حدیث دانی کارنگ نمایاں تھا وردوسری طرف اہلِ عراق کی طرح قیاس دانتناط کے اسوں میں ایک طرف اہلِ جازی حدیث دانی کارنگ نمایاں تھا وردوسری طرف اہلِ عراق کی طرح قیاس دانتناط کے اسوں ۔۔ بھی کا رفر ماتھے۔اہ ہ شافعی برالفنہ نے نوسال تک مکہ میں تیا م کر کے اس فقہ کے اصول وضوا بط پر کا م کیا۔ ''

بارون الرشيد كي وفات كے دوسال بعد امين الرشيد كے دور خلافت ميں امام شافعي بمنف بغداد محكے۔ يد ١٩٥٥ ه ہے۔۔۔۔ واقعہ ہے۔اس دقت ان کی عمر سے ہرس تھی ۔ بغداد میں ان کے علوم کی خوب شہرت ہوئی اور علب ہر طرف سے ہوٹ یڑے۔اگر نبیں دہاں طویں قیام کا موقع ماتا تو کوئی بعیدنہ تھ کہ عراق سے خراسان تک ان کی نقہ چھاجاتی مگر جالات ا سے بن گئے کہ اوم شافعی برائن کو دوسال بعد حی زوایس آنا پڑا۔ بیوہ وقت تھا جب امین الرشید کی ومون ہے جنگ حیر پی تھی اور نے لبًاس بدامنی نے اوم ش فعی الفند کووالیس پرمجبور کردیا۔ تاہم ان کے اس دوسالہ قیر م نے مشرقی صوبوں میں شافعی ملاء کا ایک صقبہ قائم کردیا جو ہمیشہ باقی رہا۔ <sup>©</sup>

امین الرشید کے قبل اور مامون کی فتح کے بعد ۱۹۸ھ میں امام شافعی زائشنہ دوسری مرتبہ بغداد گئے مگر چونکہ مامور. الرشید کے پایئے تخت سے دورخراسان میں قیام کے باعث بغداد بدانتظامی اور لا قانونیت کا شکارتھا؛ اس سے چنر ماہ و ہاں قیام کے بعدامام شرفعی برالفئے مصر کے والی کی دعوت برمصرتشریف لے گئے ۔ $^{\odot}$ 

مصرمیں قیم کے دوران دری مصروفیات کے باوجود انہوں نے ''کتاب الام''،''ال مالی امکبیر''،'مخضرالم نی''، «مخضر الربيج" اور' اسنن" تصنيف كيس جن كالمجموعه بزارول صفحات تك پهنچتا ہے اور بيرسارا كام صرف جارسال ميں ہوا۔اس سے قبل امام شافعی کو مالکی فقہاء میں شار کیا جاتا تھ مگر مصرآ کر انہوں نے کئی مسائل میں اوم مالک سے اصون ا ختلاف کیااور فقه شافعی کواز سرنومرتب کیا جس کی وجہ سے ان کی فقہ کی الگ شنا خت قائم ہوگئ۔ ®

🛈 الدم مجر كيان التي شركت سندان كالمقدمة متل تعليد به تعالم المقدة في وسكية كرمحقق نامور برجي ركي او عواقي في فقد كامواز ندكر التعام السليه وواتب محار كي فقد كاموال جمي كر<u>ت بتيم المن من خودا م جمدت بحي بن كامن ف</u>روبو ما الله من ١٣٥٠ و ١٣٥٠ وار معرفة ب

مگر بہال میں باور ب کداہ م شانعی کے باروں مشید کے بال جائے اوران ممجرے بحث وس منتے کی کیے طویل روایت تاریخ دمشق (۵۱ م) میں منفوں سے حم ين مام شافي كي زېل الم تحديد متعنق كي معيوب، تيل منقول بين بيروايت امام شافعي كي طرف منسوب " جراحلة الشافعي" كاحسد بي يس كاراوي عبدالله المالحم البوی کداپ وروص عبداس میں اوم محمد در وم او بوسف کو بری طرح مدنام کیا گیا ہے۔ اسک یا تیم بھی عل کی علی جو متواز تاریخ سے متعد رم میں۔ حافظ دیک والت نے مجلی اس سفرنا سے کو حلی قرار دیا ہے۔ انہوں نے امام شائلی بات کے حال ت بر تقریبا سوسھات کلھے میں مگر اس سفرنا سے کوجان وجھ کر ترک کردیا۔ ووفر، ت ين سمعا حرء من رحله الشافعي فلم اسق منه شيئا لانه باطن من تامله "(سير عبرم الله) ١٠ ( ١٨)

سیر طام اسلاء (طارسالہ ) کے محتی نے کلام کرتے ہوئے جان ہے کہ اس روایت کوار م سیجی نے سنا قب اشاقی ( اسم ) میں السند اور وامر زی نے مزات ن فعی (ص۲۳) میں باسندد کر آپ یے مگر و دوا ان مجرے اتوالی الی سیس اور مل اے) میں مفصل کلام کرکے تا سے کیا سے بیسنو نام بالکل ہے اصل سے۔

 ۲۷ سبر اعلام البيلاء ۱۰ ، ۵؛ الإمام الشافعي، ابورهرد، ص ۲۷ 🕑 الأمام الشافعي، الورهره، ص٢٦

۳ سير اعلام البلاء ١٠ ٥٠ الاماه الشافعي، ايورهره، ص ٢٤

اسیر اعلام ابسلاء ۱۰ ۱۵۰ الامام الشافعی، ابورهرد، ص ۲۷

الم شافق جالف طب کو بوی ایمیت و سے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر برے طبیب یہودی یا نصرانی تھے۔ مسمان الم شافق جالئی دور میں زیادہ تو کی جائے ہوئے فرماتے تھے۔ کی طرف زیادہ تو جہ بیس دیتے تھے۔ امام شافعی برالفنداس صور تحال پر انسوس کا اظہر دکرتے ہوئے فرماتے تھے۔ کی طرف زیادہ تو جہ بیس کی طرف زیادہ تو کہ تھے۔ المام قوق گُلُوہُ إلى الْيهُودِ وَ النّصَادِيْ.

(مسمانول نے ایک تہائی علم کوضائع کردیااورائے یہودونصاری کے سپردکردیا) میں مصل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرہ تے تھے.

لَا أَغْلَمُ عِلْماً يَعْد الْحَلالِ وَالْحَرَامَ أَنْبَلَ مِنِ الطَّبِّءِالَّا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ غَلَيُوْمَا عَلَيْهِ.

( میں حوال وحرام کے بعد طب سے بڑھ کر افضل علم کسی کوئیں سمجھتا۔ مگر ایل کتاب اس میدان میں ہم رینالب ہیں۔ ) آ

ا، مشافی را نین کی بیرتر غیبات با شرنبی ربی اور بهم اسکے دور کے مسلمانوں میں صف اقال کے اطباء کو انجر تے رکھتے ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام قوام کو پیچھے جھوڑ دیا اور مشرق و مغرب کے حکماء ان کے خوشہ جینی پر مجبور ہوگئے۔
مسلسل محنت، ب آرا کی اور امراض کی وجہ سے اہم شافعی را لفظی بہت نجیف ہوگئے۔ ان کی صحت بگڑتی چھ گئی، بہت نجیف ہوگئے۔ ان کی صحت بگڑتی چھ گئی، بہت نجیف ہوگئے۔ ان کی صحت بگڑتی جھ گئی، بہت نو رہ ۲۰ جنور ک ۲۰ جنور ک ۲۰ می انہوں نے ۲۰ مساس کی عمر میں اپنی جان جان آفریں کے پروکر دی۔

اللہ نو بسر جب ۲۰ می فعی جمشند نے اپنے چند سالہ قیام کے دوران بڑے برئے نامور تلا فدہ تیار کئے جن میں امام بویقوب بوسطی ، ربیع بن سلیمان اور ابوابر ابیم المر نی پر انسطی ہم شہور ہیں۔ امام کے چیدہ چیدہ جیدہ علاء وفقہ ان ان بویقوب بوسطی ، ربیع بن سلیمان اور ابوابر ابیم المر نی پر انسطی مشہور ہیں۔ المام کے چیدہ چیدہ علاء وفقہ ان کو برائی کے دوران کر میں ان تلا فدہ کے ہاتھوں فقہ شافعی کے ما نی میں کو اس کے دوران کر میں اور ابوابر انہم المحت کی ان تلا فدہ کے ہاتھوں فقہ شافعی کے ما نی کرمام کی دوران میں ہوئی تر آن وسنت کی واضح تعدیمات کی اشاعت کا سسلہ جاری رہا اور اوگ جہل کی تاریکیوں سے کی کرمام کی دوئی میں آتے جیدے گئے۔

رفتہ رفتہ مصرے عوم میں امام شافعی برائنے کی محبت و عقیدت اوران کے مسلک ہے وارفگی اس طرح رہے ہیں گئی کہ صدیوں بعد انجرنے والی گمراہ کن تحریکول میں بھی ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ روافض کی عبیدی خلافت کا تین سسالہ دور تھی ان کو حقیقی اسلام ہے منحرف نہ کرسکا۔ بعد میں امام غزالی، شخ الماوردی، امام الحرمین، ا،م نو وی اور امام خزالدین عبدالسوم برائنے پیم جیسے شافعی علم ء، قرن در قرن عالم اسلام کے مختلف مراکز میں ایمانی بھی اور مملی تربیت کی فعلی کا شنت کرتے رہے۔





<sup>🛈</sup> سير اعلام السيلاء . ٧/١٠

<sup>🏵</sup> معجم الإدباء ٢٤١٤،٦، ط دار انفرت لاسلامي بيروت



# اہلِ سیف وقلم

اس دور کے مشاہیر اہلِ علم کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے جمیں پیرخیال نہیں کرنا چاہئے کہ ان بزرگوں کی خدمات کا دائر ہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف اورا فقاء و قضا تک محدود تھا بلکہ بعض عبقری شخصیتیں اہلِ علم وقعم ہونے کے ساتھ ساتھ ماصحاب سیف بھی تھیں۔ ان میں ایسے رجال کا رہمی تھے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہوکر ساتھ ماصحاب سیف بھی تھیں۔ ان میں ایسان کا رہمی تھے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہوکر کفار سے نبرد آزما ہوئے اور گراہی کی اندھیر گھریوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے انہوں نے مجابدین کے شانہ بن میں دین میں حصاب سے نمایاں ہیں۔ شانہ بٹ نہ جب و میں حصابیا۔ ان حضرات میں قاضی اسد بن فرات اور عبداللہ بن میں رک کے نہ مسب سے نمایاں ہیں۔

### قاضی اسد بن فرات (۱۳۴۲هـ۲۱۳ه)

قاضی اسد بن فرات رانند اسلامی تاریخ کی ان عظیم شخصیات میں سے بیں جو بیک وقت بلند پاید فقیہ، نابغہ روزگار محدث، انصاف پیند قاضی ادر عظیم المرتبت مجاہد تھے۔ وہ ۱۳۳۶ ہو میں پیدا بوئے۔ ایک مجاہد گھرانے سے تعمق رکھتے تھے۔ دو برس کے تھے کدان کے والد آئیس لے کرا فریقہ جانے والے اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہوگئے۔ <sup>©</sup>

اسد بن فرات کا بھین میبیں گذرا، ابتدائی علوم شالی افریقتہ کے علوء سے حصل کیے۔ جید علم بننے کے بعد بھی اے اور ا بھی اے او میں علم کاشوق انہیں مدینہ منورہ لے گیا جہال انہوں نے امام مالک پرالنٹ سے فقہی تشریحت کے ساتھ مؤطا کی احادیث سنیں، پھر بھی ان کی علمی بیاس نہ بھی ۔ امام ما مک پرالنٹ سے اجازت لے کر کوفیہ جیے آئے اور امام ابوطیفہ کے جانشینوں امام محمد پرالنٹ اور امام ابو یوسف پرالنٹ سے فقہ فقی کا گہراا دراک حاصل کیا۔ ®

وقت کے تین جلیل اعدر ائمہ سے فیض پاکر امام اسد بن فرات ' مجمع ابجار' بن گئے تھے، علم کے شائقین ان کی طرف لیکتے تھے۔ طرف لیکتے تھے۔ طرف لیکتے تھے اور بڑے بڑے عد ءان کے دامن ہے دابتگی اپنے لیے اعز از سمجھتے تھے۔

عراق ہے وہ مصر پہنچے اور وہاں فقہ مالکی پر''الاسدیہ''مرتب کی جس کی دوسری مشہور نقل''المدونۃ الکبریٰ'' کے نام سے مقبول عام ہے جواہ مصحون نے مرنب کی اور جسے فقہ، لکی کی سب سے پہلی اور معتبر کتاب تسلیم کیے جاتا ہے۔ الماھ میں وہ اپنے وطن قیروان (تونس )واپس آ گئے اور یہال علم کی روثنی پھیلائے رہے۔

- ترتيب المدار الدوتفريب المساذ عد للقاصي عياض ٢٩٦/٣ ط مكنة فصالة؛ المكتبة الاسلامية لعماد على جمعة، ص ١٧٤
  - 🕜 المدياح المدهب في معرفة اعبان عدماء المذهب لأبن فر حود يعموي، ص 🗚

جیسیہ (سلی) بحیرہ روم کا ایک مشہوراور بڑا جزیرہ ہے۔ یہ مثلث شکل کا ہےاور اٹلی کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کارقبہ تقریباً ۱۰ نزار مربع میں ہے۔حضرات صحابہ کرام ڈلکٹی ہم کے دور میں اس پررومی یو زنطینی حکمرانوں کا قبصہ تھ اور اس جزیرے کے قزاق فطرت نصرانی ، آئے دن مسلم مقبوضات پر حملے کرتے رہے تھے۔

سب سے پہنے اسے فتح کرنے کا خیال حضرت امیر معاویہ بناتی کو آیا۔ اس وفت وہ شام کے گورز تھے۔ انہوں نے سب سے پہنے اس حضرت عثان غنی بنالی سے اجازت لے کر ۲۰۰۰ بحری جہاز دں پر مشتم ایک نشکر صقِلاً یہ کی فتح کے لیے بھی کھی ن کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو بسپا ہونا پڑا۔ بعد میں مختلف خلف ء نے اسے فتح کرنے کے لیے لشکر بھیج گر کھیں کہ بھی کہانی نہ ہوئی۔ ®

تاضی اسدین فرات طِلنف ایک عرصے سے بحیرہ روم کے اس زر خیز وشدد اب جزیرے کوا سلامی مقبوضات میں فرات طِلنف ایک عرصے سے بحیرہ روم کے اس زر خیز وشدد اب جزیرے کوا سلامی مقبوضات میں فراپ سے بناب سے بناب سے اور گزشتہ ڈیڑ ھے سوسال سے اس بارے میں کی جانے والی ادھور کی مہم سے کی شخیل کے فواہاں تھے۔ اس سلسے میں وہ حکام کو چھنجھوڑ نے رہتے تھے۔ آخر قاضی اسد بن فرات کے مشورے پر حاکم زیادہ اللہ کے مطابق مے نے جھاکی فیصد کر لیا۔ چول کے مشاورت میں جنگی منصوبہ بندی قاضی اسد بن فرات کی رائے کے مطابق مے برئی تھی اس کے زیادہ اللہ کو کشکر کی قیادت کے لیے ان سے زیادہ موز ول شخصیت کوئی اور نظر ندآئی۔ ®

جب ال نے قاضی صاحب کو اپنے فیصلے ہے آگاہ کی تو قاضی صاحب کو جیرت ہوئی 'اس لیے کہ قاضی کے منصب پہمی مصب سے معزدی انہیں بیند نہ تھی ، تاہم گورز نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا:'' آپ توضی کے منصب پہمی مقرار ہیں گے اور لشکر کی قیادت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کو'' قاضی امیر'' کہا جائے گا۔' ®

<sup>🛈</sup> الاعلام ررکلی. ۲۹۸،۱

<sup>©</sup> وغب علیه عدم الوای ﴿ سیر اعلام السیلاء ۱۰ ۲۲۵ ﴾

باید الارب فی فتون الادب للویری. ۲۱ ۲۲ ما ۱۵۷ تاریخ حلیقه بن حیاط سنة سنه ۸۱ هجری

<sup>©</sup> اليان العفرب في أحيار الامدلس والمغرب ١٠٢/١

<sup>🏵</sup> تاریخ الاملام لندهبی 🕒 ۱۸۲، ۹۹، ت تدمری



افریقه میں اسد بن فرات ہے قبل کوئی ان دوعہد دل پر بیک دفت فائز نہیں ہوا تھا۔

امریقہ بن ہمدین رہ سے کا دی ہے۔ ۱۵ رہے الا قال ۲۱۲ ھے کو قاضی اسد بن فرات رالفننہ ۵۰ کے مشتیوں کا بیڑا لیے کر قیروان کے ساحل سے بحیر ہُروم پر أترے بيڑے ميں ٥٠ يسواراور ١ ابزار پياده مجبدين تھے۔

ے۔ پرے اس تمین دن کے بحری سفر کے بعد ۱۸ربیج الا ول کواسلا می لشکر صقائیہ کے ساحلی شبر'' ماذ ر' کے ساحل پرکنگر انداز ہوا ہیں وہ کے دران سرے ہوں ہوں۔ ادھر صِقِلْمَید کے نصرانی حاکم کو قیصر روم اور وہنس کے بدرشاہ سے مددل چکی تھی چنا نچیدڈ پڑھ لاکھ رومی سپاہی دس بزار ر سربیت سے معرکہ آز مائی کے کیے میدان میں آ دھیجے۔اب ایک مسلمان کے مقابلے میں پندرہ پندرہ نفر انی تھے، مسلمانوں سے معرکہ آز مائی کے کیے میدان میں آ دھیجے۔اب ایک مسلمان کے مقابلے میں پندرہ پندرہ نفر انی تھے، ب منظرد کھ کر بہت سے مسلمان گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے۔

قاضی اسد بن فرات دالشند نے اس مڈی دل کے سرمنے مسلمانوں کے مجمعے پرنظرڈ الی اورانہیں حوصلہ دریے کے ہے اس خوش الحانی ہے سور وکیلین کی تعاوت کی کہ سب کے دل ایمان کے جوش اور جنت کے شوق سے لبریز ہوگئے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک ولولہ آنگیز تقریر کی جس میں مجاہدین کولد کارتے ہوئے کہا۔

" مخاہدو! یہ وہی ساحلوں پر ڈاکہ زنی کرنے والے مجمی بھگوڑے ہیں جو حصیب کریہاں جمع ہو گئے ہیں۔ بیتو تمہارے بھگوڑے غلام ہیں۔خبر دار!ان سے مرعوب نہ ہون۔''

اس کے بعد وہ سور و یاسین کی آیات اور رجز پڑھتے ہوئے رومی لشکر کی طرف کیکے ، مجاہدین بھی تلواریں سونت کر ر شمن پر جھیٹے اور کشتوں کے بیٹنے لگادیے۔ گھسان کی اس جنگ میں رومیوں نے شکر اسمام کے قائد کوشہید کرنے کے ليے بورا زور نگاديا۔ انہيں يقين تھا كەقاضى صاحب كاكام تمام ہوت بى مسلمان حوصلہ چھوڑ بيٹسيں كے، مگر الله تعالى نے قاضی صاحب کی حفاظت کی ، وہ رومیوں سے ازتے الاتے بری طرح گھر گئے مگر بوری تند بی سے بر حملے کا رفاع کرتے رہے۔اس دوران نہوں نے کئ کاری زخم کھائے، وہ ہاتھ جس میں کشکر کا حجنڈا تھ خون ہے نگین ہوگیا گرانہوں نے جھنڈاگرنے نددیا۔ان کی ہمت واستقلال کے نتیج میں آخر کارمسلمان میمعر کہ جیت گئے اور جزیرے کابردا حصہ فتح ہوگیا۔ <sup>© س</sup>یجھ مدت بعدة ضي صاحب نے مزید پیش قدمي کی اور سَر قُوسه کا محاصرہ کرلیا۔ یبال بھی بخت الزائي ہوئي جس بيں قاضي صاحب شديد زخمي ہو گئے ۔ سخرانهي زخموں کي تاب نه لا کررہيج الآخر ٣١٣ هـ (جول کي ٨١٨٠) میں شہادت یا کی ادرای جزیرے میں وفن ہو ۔۔۔ '

قاضی اسد بن فرات کا امت مسلمہ پر بہت بڑااحسان تھ کہوہ جان کی بازی لگا کرصِقلّئے جیسے ، قابل تسخیر یور پی مور ہے کوی لم اسلام کے لیے مخر کر گئے۔ان کے بعد مسلمانوں نے ان کے دیے ہوئے اس تخفے کی تقریبا پونے تین صدیوں تک هفاظت کی مگر پھرعیش وعشرت ، با ہمی انتشار ورخانہ جنگیوں نے دشمنوں کوسراٹھانے کا موقع فراہم کردیا۔

الهابة الارب في قسول الادب بالسويري، ٢٤ ٣٥٥، ٣٥٦، ط قاهره؛ الموقية العليافيمن يستحق القصاء والعني (تاريخ أها) الإبدلس) ابوالحيس المالقي،ص\$ ٥

الله الله الله الله الله ۱۳۵۷،۲۴ هم

پنانچ نفرانیوں نے بندر نکے طاقت حاصل کرتے کرتے ۴۸۸ ھامیں صِقِلْئیہ پر دوبارہ قبضہ کرمیا اور یوں بھیرہ روم پنانچ نفرانیوں نے بندر نکے طاقت حاصل کرتے کرتے ۴۸۸ ھامیں صِقِلْئیہ پر دوبارہ قبضہ کرمیا اور یوں بھیرہ روم سے اس شلٹ نما عظیم جزیرے سے اسمالی تہذیب کے اثر ات تک مٹ گئے۔ © سے میں فرات برائینے کی مرقد آج بھی سسلی کے کس گمزم گوشے میں ایکر مجتوبان اور فقیان کی اور کی اور ا

اں است فرات برائنے کی مرقد آج بھی سلی کے کسی گمن م گوشے میں ائمہ مجتبدین اور فقہاء کرام کی ان عاضی اسد بن فرات برائنے کی مرقد آج بھی سلی کے کسی گمن م گوشے میں ائمہ مجتبدین اور فقہاء کرام کی ان کا دینوں کے دینوں کے دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کی دینوں کے دینوں کا دینوں کی دینوں کا دینوں کے دینوں کا دینوں کی دینوں کے دینوں کا دینوں کا دینوں کی دینوں کی دینوں کی دینوں کی دینوں کی دینوں کے دینوں کی دینوں کے دینوں کی دینوں کینوں کی دینوں ک

### عبدالله بن مبارك رمالنه ( ۱۱۸ هـ ۱۸۱ه)

دھزے عبداللہ بن مبارک رالنے ۱۱۸ھ میں'' مرو'' میں مبارک نامی ایک نیک سیرت ترک غلام کے ہاں پیدا موڑے۔ان کی والدہ خوارزم کی تھیں۔ "اس دور کے ترکوں میں شاذ ونا در ہی کوئی علم حدیث حاصل کرتاتھ۔عبداللہ بن موڑے۔ان کی والدہ خص تھے جوجہ فظ الحدیث کی حیثیت سے مشہور ہوئے ۔ "

عبدامة بن مبارک بنائنے نے علم عاصل کرنے کے لیے اس قدرسفر کئے کدان کے اسا تذہ وشیوخ کی تعداد چ رہزار بی بہتے گئی ہے۔ ® عدید ہے کدا کی محدث رئیج بن انس کی شہرت بن کران کے شہر پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ جیل خانے میں میں عبداللہ بن مبارک کو اس وقت تک چین نہ آیا جب تک کسی بہانے سے جیل کی چہارد یوار کی میں جا کران میں عبداللہ بن مبارک کو اس وقت تک چین نہ آیا جب تک کسی بہانے سے جیل کی چہارد یوار کی میں جا کران میں عاصور یہ نہ یا دکر لیں۔ ®

ن کے اس تذہ میں امام ابوطنیفہ رمالت اور سفیان تو رکی دمالت سب سے زیادہ نماییں میں۔عبداللہ بن مبارک دمالت ان کے اس تنامی میں میں میں میں میں میں میں اور میں ان کے اللہ اور سفیان تو رکی کی مسئلے پر شفل ہوں تو اسے مضبوط بکڑ لو۔''' ایک بارٹر مایا:''میرے پاس جوفقہ ہے،وہ ابوطنیفہ بی سے تو سیجھ ہے۔''©

عدیث میں مہارت کا بیمالم تھا کہ بعض محدثین انہیں امیو المؤمس فی المحدیث کہدکریا وکرتے تھے۔ ® یک باریج علاء ، پس میں ان کی میرت کا تذکرہ کرنے بینے تو ان کی درج ذیل خصوصیات شارکیں:

"اللم، نقر، ادب، نحو، لغت، زید، فصاحت، شعر، تبجد گزاری، عبدت، رنجی، جباد، شجاعت، شهرواری، قوت، فضول گوئی سے اجتناب، الصاف، اینے لوگوں کے ساتھ اختلاف میں کم سے کم پڑنا۔''

عوام میں ان کی مقبویت کا میرحال تھا کہ ہر فردان ہے دلی محبت کرتا تھا۔ ایک باروہ زقہ بینیچ جہال خیفہ ہارون

اسير اعلام البلاء ۸ ۳۷۹، ۲۸۱ ط برساله

۳۹۷ ۸ سير اعلام البلاء ۸ ۲۹۷

الاستقاء في فضل الثلاثة الائمة العقهاء لابن عبدالبر، ص ١٣٢

۲۱۲/۱ لد كرة الحفاظ للدمني ۲۱۲/۱

🏵 سیر اعلام اسبلاء 🐧 ۲۸۲

@ سير اعلام البيلاء ٨ ٣٧٩، حد الرسالة

@ حبار ابي حيفة للصندري، ص ٨٤

بھی موجود تھا۔عوام ان کی آید کا سنتے ہی اس طرح جھیٹے کہ گردوغبار کے بادب چھا گئے اور لوگوں کے جوتے ٹوسٹانوٹ می سری گئے۔ ہارون الرشید کی والدہ نے کس کے بالا خانے سے بہمجمع دیکھا تو او جھا

'' يكون آيا ہے؟'' كہا گيا '' خراسان كے ايك عالم بيں۔'' خليف كى والدہ كہنے لگى.

''اصل حکمران توبیہ ہیں، ہارون نہیں کہ جس کے گر دپولیس اور فوج کی مدد ہے مجمع لگایا جاتا ہے۔'' عبدالله بن مبارک را النف فقید، مجتهداور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ذیر دست معرک آرامجابد بھی ہے،ان کی زندگا ہو بہوصحابہ کرام کے نمونے کے مطالِق تھی۔وہ رات کے عابداوردن کے شہروار تھے۔ <sup>®</sup>

عابدين اورحاجيون يرخرج:

، ۔۔ جہد کے سفر میں ہر طرف سے صالحین جمع ہوکران کے ساتھ چلا کرتے تھے۔عبداللہ بن مبارک پڑاللہ آنے جانے کے سفراوڑمجاذِ جنگ پردل کھول کران برخرج کرتے مگراس طرح کیکسی کی خود داری متاثر نہ ہو \_

ان کے ساتھ جہاد کے سفریر جانے والے ایک درویش عمر بن حفص صوفی جالنے کہتے تھے:

''این مبارک بغدادے جہ دے ہے مِطّیعتر کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے تو صوفیاء کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوگئ۔ ابن مبارک انہیں کہنے گئے:''تم دردیش لوگوں کو پسندنہیں کہ کو کی تم پرخرچ کر ہے۔''

یہ کہ کرطشت مثلوایا،اس پررو،ل رکھ دیا اور کہا.' ہرکوئی اپنی اپنی رقم رو،ل کے نیچےرکھتا جائے 'اب کی نے دی درہم رکھے، کسی نے بیس درہم ۔ابن مبارک سفر میں اور مضیف کے محافہ جنگ پر بھی ان کے اخراج ت اٹھ تے رہے۔ مهم ختم ہوئی تو فرمایہ.''اب واپسی کا سفر ہے؛ بلنداباقی رقم ہم آپس میں تقسیم کر سہتے ہیں۔''

سے کہہ کر برخف کومیں میں دینار دینے ملکے کوئی کہتا کہ میں نے تو میں درہم دیے تھے تو فرماتے · ''اگرامندنے مجاہد کے مال میں برکت دی ہے تو تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے۔''<sup>©</sup>

حج کے سفر پرردانہ ہوتے ہوئے اپنے شہر مُر' و کے لوگوں کوجمع کرتے اور کہتے:''اپنے اخراہ ت جمع کراؤ۔'' یرقم ایک صندوق میں رکھ کراہے تا مالگادیتے۔اس کے بعد تمام قافلے دا ہوں کے لیے مکہ تک سواریاں کرائے پر لیتے۔ اس طرح منزل بمنزل بغداد چینجتے۔ سررے راہتے عبداللہ بن مبارک اہل قافلہ کو بہترین قتم کے کھنے فراہم کرتے جس میں حلوے اور مٹھائیاں بھی شامل ہوتیں۔عبدائقد بن مبارک اہب تو فلہ کو بہترین مباس پہناتے اور عمدہ ترتیب کے ساتھ بغداد سے لے کرروانہ ہوتے۔ قافلہ لدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں بیقا فلے کے ایک ایک فردے پوچھنے

'' تمہارےگھروالول نےتم ہے مدینہ کی کن کن چیزوں کی فرمائش کی تھی؟''

بر خص اپنے خاندان کی فرمائش بنا تا۔ پھریہ قافلہ مکہ پہنچتا۔ وہاں من سکِ حج کی ادائیگی کے بعدیہ قافلے کے ہر فردے پوچھتے: ''تمہارے گھروالول نے مکہ کی کون کون کی چیزیں لانے کی فرمائش کی تھی ؟''لوگ فرمائش بتاتے۔

🕝 تاریخ بغداد ۱۵۸،۱۵۷ ۱

🛈 تاريح بعداد . ١/١٥٦ 🕥 سير اعلام البيلاء ٨ ٢٨٢

عبدامذہن مبارک بولٹنے والیسی کے سفر سے پہلے ہر شخص کواس کی مطلوبہ چیزیں لے دیتے۔ اپنے وطن مُر و بہنچنے ہیں۔

بی بیاضی جاری رہتی سے ہر بہنچ کرتمام حاجی ساتھیوں کے گھروں اور دہلیزوں پر چونے سے لپائی کراتے۔

بی بیاضی جاری رہتی ۔ شہر بینچ کرتمام حاجی ساتھیوں کے گھروں اور دہلیزوں پر چونے سے لپائی کراتے ہے پہلے پھر بیور ہوت کرتے جس کے اختقام پر سب کو کیڑ ہاور جوڑے دیتے ۔ رخصت کرنے سے پہلے وہندوق مثلوا کرکھو سے جس بیس ہر شخص کی رقم الگ تھیں میں اس کے نام کے ساتھ من وعن موجود ہوتی ۔ ان سب کو وہندو تر میار کھو رہم ( تقریباً اڑھائی ن کی رقم واپس کر کے الوداع کہتے ۔ ہر سال مفلسوں ، غریبوں اور ضرورت مندوں پر ایک لا کھ در ہم ( تقریباً اڑھائی کی رقم واپس کر کے الوداع کہتے ۔ ہر سال مفلسوں ، غریبوں اور ضرورت مندوں پر ایک لا کھ در ہم ( تقریباً اڑھائی کی رقم واپس کر کے الوداع کے ۔ ہر سال مفلسوں ، غریبوں اور ضرورت مندوں پر ایک لا کھ در ہم ( تقریباً اڑھائی کی روز روپ ) خرچ کرناان کا معمول تھے۔

جهاد كاولوله

بہ دور میں روم کے نصرانیول سے سرحدوں پر بار بار جھڑ پیں ہوری تھیں۔عبداللہ بن مبارک برگفنہ ان لڑا ئیوں بن بور بی تھیں۔عبداللہ بن مبارک برگفنہ ان لڑا ئیوں بن بور انداز میں شریک ہوتے اور جیرت انگیز کارنا ہے انجام دیتے۔ان کے ایک رفیقِ سفر عبدہ بن سلیمان نقل کرتے ہیں کہ ایک معرکے ہیں عام لڑائی سے پہلے ایک رومی پہلوان نے مسلم نول کو دعوت مبارزت دی۔ایک مجابد چرہ جھپ کرتھ بلے میں نکلہ اور اسے پہلے ہی وار میں نمٹا دیا ،اس کے بعد دوسرارومی لڑنے آیا، سے بھی فوراً ڈھیر کردیا ،

ہیں کے بعد لگا تارکی رومی آئے اور خاک وخون میں لت بت ہوتے گئے۔ آخر مسلمانوں نے وادو تحسین کے نعروں کے باتھ اس مجامد کو گھیر بیا۔ اس کے منہ سے نقاب بٹا کردیکھا گیا تو دہ عبداللہ بن مرارک رابطف ہتھے۔ ©

عبدالله بن سنان نقل كرتے بين كه طرطوس كى جنگ ميں بم عبدالله بن مبرك والنف كے ماتھ تھے۔ ايك رومى نے آكر دعوت مبارزت دى اوراپنے مقد بعد ميں آنے والے چھمسمانوں كو يكے بعد ديگرے قل كرديا۔ عبدالله بن مردك دولائة نے بدد كھے كہ "دوكھو! اگريس شہيد ہوگيا توفد ل فلال كام كردينا۔ "

یہ کہ کروہ گھوڑے کو ایر لگا کراس روی کے مقابلے کے لیے نظے اورائے آل کردیا۔ اس کے بعدد دسراردی سامنے آیا آواس کا بھی یکی انبی م ہوا، یہ ان تک کہ یکے بعد دیگر سے چھرومی مارے گئے۔ اس کے بعد بھی عبداللہ من مبارک دومیوں کو مقابلے پرآنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تب عبداللہ بن مبارک نے گھوڑے کو ایر الگائی ورسلمانوں کے لشکر میں نے تب ہوگئے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے ا

"اگرمیری زندگی میں بیداز کسی کو بتایا تو اچھا شہوگا۔''<sup>©</sup>

نفیل بن عیاض دمنی کے نام رزمی نظم:

اہ جہد دکو گوشنشینی کی عبادت ور پاضت پرتر جیج دیتے تھے،اس سلسلے میں ان کے وہ اشعار مشہور میں جوانہوں نے ترمین میں عبادت کرنے والے حضرت فضیل بن عیاض دالتے کو لکھے تھے اور انہیں می طب کر کے کہا تھا:

سير اعلام البلاء ٨ ١٠٩

<sup>🕜</sup> تاریخ بعداد ۱۹۷٬۱۰

<sup>🛈</sup> وريح بعداد ، ١٨٨١٠

### 

مَنْ كَانَ يَخْصِبُ خَدَّهُ بِهُ مُوْعِهِ فَسُنُ حَوْدَ البِهِ مَالِنَا تَسَخَصَّبُ الْوَى الْمَادِن الوَلِي الْمُوْعِهِ الْمُوْعِ الْمَادِن الوَلِي الْمُولِ الْمَالُول الْمَرْكَ اللَّهِ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

هــذا کَلاُمُ السَّلْبِهِ يَـنْسِطِ قُلُ بَيْسَبُ السَّلِي السَّلِي السَّهِيْسَةُ بِسمِيِّتِ لَا يُسْكَذَبُ ال "بيالله كاكلام بهارے سامنے كهدر باہے ، كه شهيد مرد فهيں ، بيه بات جھٹلائی نہيں جاسحی ـ'، ° قدى خوا تين كاصد مه: قدى خوا تين كاصد مه:

اس دور میں اسلائ سرحدول پر رومیوں کی تاخت و تاراج جاری تھی۔ ان کے اچا تک جمنوں میں سرحدی بستیاں نشانہ بنتیں اور بہت ہے مسممان مردوزن قید ہوجائے۔ اگر چہ عبای ضفاء بہت جلد جوالی کا رروائی کر کے دشن ہے بدلہ لے لیا کرتے تھے گراس کے باوجود عبدائقہ بن مبارک داللہ کے کو فار کے چنگل میں پیشی مسمان خوا تمن کی ب ک اکثر تر پی تی ہی ۔ آپ انہیں آزاد کرنے کے لیے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے بیاشعار پڑھا کرتے تھے کی اکثر تر پی آلے فار اُد و کیف یہ کا مسلم و السمنسلمان مع السعاد ق الدم اللہ مناف مناف اللہ مناف مناف اللہ مناف ہیں ہیں۔ "کیوں کر قرار آئے اور کیے کوئی مسلمان چین ہے رہ سکتا ہے جبکہ مسلمان عور تیں سر ش وشن کے پاس ہیں۔ "کیوں کر قرار آئے اور کیے کوئی مسلمان چین ہے رہ سکتا ہے جبکہ مسلمان عور تیں سر ش وشن کے پاس ہیں۔ "السف اللہ تو تیں سر قرار آئے اور کیے کوئی مسلمان چین ہے رہ سر قبلہ کو یاد کرتی ہیں (کہوہ ہوتے توابیان برتا)"

<del>\*\*</del>



<sup>0</sup> سيراعلام السلاء ١٦١٨ع

<sup>🧷</sup> مبراعلام لبلاء ۱۹۹۱۸

<sup>🕏</sup> ميراعدم البلاء ٣٩٨،٨

<sup>©</sup> سواعلام السلاء ٤١٨،٨ بيجكد الجزير عشررقد اوربيت كدرميان ورياع فرات كقريب-





## مو گفین صحاح سته

بنوعباس کے ایام عروج میں جو عمی کارنا سے انجام پائے ان میں سے نفتہ کی تدوین کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے میں ۔ یہی زمانہ اُن کتب حدیث کی تدوین کا ہے جن پر گیارہ بارہ صدیوں سے بوری اُمت کا اعتاد چلا آرہا ہے اور وہ اِسلامی عقائد، عبادات، معاملات، سیروتاری خاارا خلاق و آ دب کے لیے اسماس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔

صدیث کی حفاظت کا کام دور نبوت ہی ہے شروع ہو گیا تھ اور صی بہ کرام کی ایک بڑی تعداد حفاظ صدیث تی۔
دوسری صدی ججری کے آغازتک احادیث کوزبانی یا دکرنے کا سلسلہ بہت عام رہا۔ بعض صی بداور تا بعین احادیث کوئکھا
مجھی کرتے تھے گران کی تعداد کم تھی۔ حضرت ہمرین عبدالعزیز بڑلنٹ کے دور میں سرکاری حکم کے تحت احادیث کے کئی
تحریری مجموعے مرتب کیے گئے۔ © تا ہم اس کے بعد بھی روایہ تب حدیث میں زیدہ دارویدارحا فیظے پری رہا۔ محد ش کا ہزاروں احادیث اوران کی ان دیاد کرنا کیسے ممکن تھ ؟ اس بارے میں مولانا سیدا ہوائے سعی ندوی را النہ فرہتے ہیں

''محدثین کی یہ جم عت ایران اور تر ستان کا بہترین دہ غی جو ہر تھا۔وہ نسلاً بڑے تذرست، توانا، جفائش،عالی حوصد علم کے حریص اور حافظہ کے نہایت تو کی تھے۔ حافظہ پراعتاداوراس سے کام لینے کی وجہ سے (تمام انسانی اعضاء کی طرح جو پرورش اورورزش سے غیر معمولی طور پر حافقور ہوجاتے ہیں ) ان کا حافظ اپنی قوت حفظ کے غیر معمولی نمونے پیش کرتا تھا، جوضعف اور کمزوری کے اس خالص کتابی دور میں بعض او قات نا قابلِ فہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے وقوع کی متواتر شہر دئیں بھم پہنچاتی ہے اور تجربات ان کے امرکان کی تقدیق کرتے ہیں اوران کی علمی تو جیہ بالکل مشکل نہیں۔ کشر سے کار، من سبت تام اورا پنے موضوع سے عشق وشغف ایس ملکہ پید، کر دیتا ہے اور انتقالِ وہئی کے ایسے نمونے ظربرہ وتے ہیں جوغیر متعلق اشخاص کے لیے جرت انگیز ہوتے ہیں۔ "®

دوسری صدی بجری کے وسط تک علوم کا دارو مدار قوت ی فظ پر بی تھا۔ اس ز ، نے میں لکھنے کے آلات ناتھ تئم کے بہوا کرتے تھے۔ چمڑے چھال یو گئے سے ملتے جلتے موٹے کا غذکو لکھنے کے لیے استعمال کیا جہ تا تھے۔ یہا غذگرال قیمت اور کم یاب تھا؛ اس لیے بہت کم لوگ اس کی استطاعت رکھتے تھے۔ غرض روایات کے سی بڑے ذخیرے کولکھ کر محفوظ رکھنے کے بیے حالات سازگار نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی بجری کی جو عسی دستاویزات کتا لی شکل میں

<sup>🕜</sup> تاریخ دغوت و غریمت ۱ ۷۸

<sup>🛈</sup> فتح البارى ١٩٤/١، ١٩٥٥

تفاظ ہیں ہیں، ان کی تعدادگی چن ہے۔ <sup>©</sup> قرآن مجید چونکہ شریعت کی اس سے اور ذخیرہ کو حدیث کے مقابلے مخفظ ہیں ہیں ہان کی تعدادگی چن ہے۔ اس کی یاد مہل کردی ہے؛ اس لیے سے حافظوں میں بھی بکٹر سے محفوظ رکھا گیا ہیں بھی ۔ حدیث کے میدان میں اس زمانے کے معاء وطلبہ اکثر اپنے حافظ پر اعتاد کرتے تھے۔ ان کی بر کابی خل ہیں بھی ۔ حدیث کے میدان میں اس زمانے کے معاء وطلبہ اکثر اپنے حافظ پر اعتاد کرتے تھے۔ ان کی بر کابی خل ہیں بھی ۔ جد بیک ہوگا کہ اس دور میں حدیث کا عالم وہ بی بن سکتا تھا جس کا حافظ ہوں بن سکتا تھا جس کا حافظ ہوں بوت تھی ۔ بلکہ بیک ہوگا کہ اس دور میں حدیث تھے، سب قوی الحافظ تھے، جسے حصرت بر معمولی ہو۔ سحابہ کرام اور تابعین میں نے جتنے بھی مشہور رادیانِ حدیث تھے، سب قوی الحافظ تھے، جسے حصرت بر معمولی ہوں میں عدرت عبداللہ بن عمرت عبداللہ بن عمرہ حضرت عبداللہ بن عمرہ حضرت عبداللہ بن معمود ، حضرت عبداللہ بن معمود ، حضرت عبداللہ بن عمر دیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جبیر دیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جبیر دیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جبیر دیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جبیر دیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جبیر دیائین ہے ، بیان الک بیائین ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جبیر دیائین ہے ، بیان الک بیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، بیان کے بیائین ہے ، امام شعمی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، بیان کے بیائین ہے ، بیان کے بیائین ہے ، بیان کے بیائین ہے ، بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بی

فصة الحضارة، ولم حمص ديور آلت، بعريب دكتور زكى بجيب ١٣ ١٦٩، ١٦٩
 فال الدهني "وفي هذا العصر شرع عدماء الإسلام في تدوين الحديث والعقد والتفسير الي قوله واحد الحفظ بتنافض (تاريخ المحلم المح

کتب نگاری کے اس ابتدائی دور میں نقبی روایات پرامام ابوطنیفه راستند (م ۱۵۰ه) کی کتاب الآثار ام سب نادن ہے ، ں ، مدن مرد کا اور اہام شافعی برالگفتہ (م ۲۰ سے) کی''مندا مام شافعی''منظرعام پر آئیں۔ یہ ساتار، ہم مالک برالفنے (۱۹۷ھ) کی المؤ طااور اہام شافعی برالگفتہ (م ۲۰ سے) کی ''مندا مام شافعی''منظرعام پر آئیں۔ یہ سبہ فتمی ما الك رنت (۱ - الله) ما المسترات ورمين معمر بن راشد راكننهٔ (م١٥٣هـ) اور پيمرعبدابند بن وهب مصري زائنه (م عواھ ) ہے اپ ان سے بعد بعض نامور محدثین نے ''مسانید'' پیش کیں جن میں صحب کی روایات الگ الگ منقول تھی ان ہوئے۔ ان کے بعد (م میں میں میں میں میں کا میں ہوتا ہے)، مسند علی بن جعد (م ۲۳۰ھ) مسند اکت بن ربویہ رم ۲۳۸ه ) اورمسند داری (۲۵۵هه) مشهور میل مای دور میل امام عبدا سرز اق صنعانی پرالتند (م ۲۱۱هه) اورامام بوبکر ر المست. بن ابی شیبه رالننز (م۲۳۵هه) نے فقهی تبویب کے مطابق'' مُسصَدف' کے عنوان سے دونہ بیت صحیم اور ظیم اشان میں بی بیت ہے۔ مجموعے پیش کیے مصنف عبدالرزاق میں ۱۹ ہزار ۱۸ اور مصنف ابن الی شیبہ میں ۳۷ ہزار ۹۴۳ وروایات میں بعض علىء نے مختلف عناوین پراحادیث جمع کیس جیسے عبداللہ بن مبارک برالٹنند (م ۱۸۱ھ) کی الزیدوالرقائق ، قاسم بن سرم ر الفنية (م٢٢٣هـ) كي الايمان، نعيم بن حماد رجالتنهٔ (م٢٢٨هـ) كي ''الفتن'' اور ابن زنجوييه رجالتنهٔ (م|١٥هـ) كي ''الاموال''اه دیث کے بیمجموعے اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے کافی تھے مگر اگلے دور میں بیمسکہ ضرور مرافعا سکتا تھ کہا گرامت کودرجنوں ذخائرِ احدیث میں ہے محفوظ ترین روایات کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ کس کوتر جمج دے \_ میدوہ دورتھا کہاعتز ال کا تناز ہو چکا تھا۔معتز لی علماءقر آن وسنت کوعقل کے تابع کررہے تھے۔اُ دھرجہم بن صفوان کے پیروکاروں کاعقل پرست گروہ بھی موجود تھ جے جمیہ کہاج تاتھ تشیع رفض میں تبدیل ہور ہاتھ اور زندیقیت کی وہ تحریکیں جنہیں مہدی اور ہارون اس شید نے بولی شدت ہے دیا دیا تھا،اب بھی زیر زبین موجودتھیں۔ گمراہ فرتے عقائد، احکام، سیرت اور تاریخ میں جعلی روایات گھڑنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ان کی حیصان بین فقل محدثین ہی کر سکتے تھے چنانچہ ہارون الرشید کے در بار میں ایک زندیق کو ما یا گیا اور سزائے موت دی جائے گی تو س نے کہا۔ '' تم مجھتو قتل کر دو گے مگران ایک ہزار حدیثوں کا کیا کر د گے جو میں نے پھیلا دی ہیں۔'' بیان کر ہارون نے فور آ کہا: ''اےا متد کے دشمن! توا ہوا بحق فزاری اورعبدا متدین مبارک کو کیسے بھوں گیا؟ وہ ان کو چھلٹی میں جیون کران کا ایک ایک حرف نکال پھیٹکیں گے ۔'' صحاح ستد کی تالیف کی ضرورت:

پس اس زونے میں بعض وہر بن حدیث نے بیضرورت شدت سے محسوس کی کہ جعلی روایات سے بچتے ہوئے معتبر اور قابلِ استدلاں احادیث کے ایسے مجموعے تیار کیے جا کیں جو معیار کے اعتبار سے مروجہ مجموعوں پر فائل ہول، دین کے ہر شعبے سے متعلق احادیث ان میں جمع کر دی جا کیں ،ائمہ اربحہ لیعنی: امام ابوحنیف، امام ، مک، امام شافعی اور

<sup>🛈</sup> تدكرة الحفاظ ٢٠١/١

ا م الهروبات الله على متدلات بھی ان میں حسنِ ترتیب کے ساتھ موجود ہوں اوران کے علاوہ گر ، فرقوں کے باطل ام الهروبات کے تعلق میں میں جموعے کافی ہوں اوراً مندہ علائے اُمت عقائدوا حکام سمیت تمام شعبوں میں انہی منائد کی تروید کے لیے بھی یہ مجموعے کافی جو کے تحق محدثین نے سالبہ سال کام کیا۔ جو ہوں سے رہنمائی لیں۔اس ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے کی محدثین نے سالبہ سال کام کیا۔

جوہوں سے بین جو شخصیات کو اللہ نے خاص الخاص مقبولیت نصیب فرمائی انہیں" مؤلفین سی آستہ" کہا ہا تا ان بیں ہے جن چوشخصیات کو اللہ نے خاص الخاص مقبولیت نصیب فرمائی انہیں" مؤلفین سی آستہ سے بین بین امام سلم، امام سلم، امام سرندائی جو مفرات امام بخاری، امام سلم، امام سرندائی چومفرات کی مرتب کردہ چھ کتب صدیث ہیں جن پر بارہ صدیوں سے امت کا عمّاد چلا آر ہا ہے۔ انگلی سطور میں ان محد ثین اور کتب کا تعارف چیش کیا جارہا ہے۔

یں میں سیکتہ پیشِ نظرر کھنا دلچیسی کا باعث ہوگا کہ جس طرح نقہ کے پہلے مدوّن امام ابوضیفہ، مجمی تھے،ای طرح مدیث کے امیرائمو منین امام بخاری ہمائن بھی مجمی تھے۔ بلکہ صحاب ستہ کے چھموکنفین میں سے امام ابودا ؤور ترائننے کے مدیث کے امیرائمو منین امام بخاری ہمائن بھی جگی تھے۔ بلکہ صحاب ستہ کے چھموکنفین میں سے کہ اسلام کی حفاظت مادود باتی سب مجمی تھے جیسا کہ آ گے ان کے حالات میں آر ہا ہے۔ بیاس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اسلام کی حفاظت باش عت میں عرب دعجم کے خصص مسلمان براکسی نسلی تفریق کے یکجا اور ایک ہی سمت میں گامزن تھے۔

یدوہ دورتھا کہ عالم اسلام کی آبادی میں اہلی مجم کی اکثریت ہوچک تھی۔ عراق وفارس میں اسلام تھیے ہوئے پونے رومدیاں گزرچک تھیں مگرز کتان بھی مسلم حکام کی بصیرت و تدبیر ورعهاء و مبلغین کی مسلسل کوششوں کے بتیج میں ایک مسلم اکثری تھے میں تبدیل ہوچکا تھا۔ مجم سے پھوٹے والی جن غیراسلامی تحریکوں کا ذکر ہم نے بیچھے کی ہے، وہ اپنی مسلم اکثری فصے میں تبدیل ہوچکا تھا۔ مجم سے پھوٹے والی جن غیراسلامی تحریکوں کا ذکر ہم نے بیچھے کیا ہے، وہ اپنی طحاب کے بارے میں شفی ذہن بنانا اوران کی دینی وسیاسی خدہ سے کو طرائد انہاں تھی خت ناانصافی ہے۔ اب مؤلفین صحابے ستری میں کا وشیں مخترانداز میں چیڑ کی جاری ہیں۔



### اميرالمؤمنين في الحديث امام محمد بن اساعيل البخاري والنئه

امام بخاری رئالنند وہ بستی ہیں کہ جنہیں اپنے دور کا سب سے بڑا محدث تسلیم کیا گیا۔ان کا مجموعہ حدیث جوان کے بخاری'' کے نام سے مشہور ہے، سنت نبویہ کا سب سے معتبرا ور مقبول ما خذر ہا ہے۔ا سے 'اصح الکتب بعد کر سباللہ'' کہا جاتا ہے بعنی قرآن مجید کے بعد محج ترین کتاب۔

ام بخری دوالئ کا اصل نام محمد بن اساعیل تھا۔ وہ ۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ بجمی نومسلموں کے فی ندان سے تھے۔
ان کے پردادا مجوی تھے جنہوں نے بنوامیہ کے دور میں بخارا کے حاکم کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اوران کا نام مغیرہ رکھا گیا۔ و مغیرہ کا گھر ان ملاء وصلحاء کا عقیدت مند تھا۔ امام بخاری کے والدا سے عیل کا اہل علم ونعنل سے نیاز مندانہ تعلق تھا۔ انہوں نے اہام مالک سے حدیث بی جماد بن زید رہستاہ سے ملاقات کی تھی اور عبدالقد بن مبارک دالت سے مصافحہ کیا تھی۔ و امام بخاری بچین میں کسی بیاری کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ رور دکرائلہ سے دعا کمیں کیا کرتی تھیں کہ بچکی بصارت ہوئ آئے۔ ایک دن فواب میں حضرت ابراہیم عالی کی زیارت کی جنہوں نے بشارت دیتے ہوئے کہ بائد نے تمہاری آہ دورکا پررحم فر ماتے ہوئے تھے۔ ان کی بینائی لوٹادی ہے۔ ' وہ اٹھیں تو دیکھ کہ بچہ واقع می جو ان کی بینائی لوٹادی ہے۔ ' وہ اٹھیں تو دیکھ کہ بچہ واقع می جو رکھا ہے۔ سے کوئی غیر معمولی کام لین طے کررکھا ہے۔

اً، م بخاری اس دور میں قدرت الہیکا ایک کرشمہ تھے۔ ان کا حافظ اتنا مضبوط تھا کہ جو چیز کانوں میں پڑتی وہ ہمیشہ کے لیے از بر ہموجاتی ۔خود بتاتے تھے کہ میں نویا دس سال کا تھا اور لکھنے کی مشق کرنے والے لڑکوں میں شامل تھا، تنہمی علم حدیث میرے دل میں ڈال دیا گیا۔

حدیث میں اساد کاعلم خاص طور پر مشکل شہر ہوتا ہے گرامام بنی ری کولڑ کین سے اس میں جیرت انگیز ملکہ حاصل ہو
گیا تھا۔ دہ کس بھی فعط سند کوفور آبھا نب لیتے۔ دہ آئکھیں بند کر کے بتا سکتے کہ کس روایت کی اصل سند کیا ہے اورائ میں کیا تبدیلی گئی ہے۔ گیارہ سال کی عمر میں وہ محد ثین کے حلقوں میں بیٹھنے لگے تھے۔ ایک ون استاد کے حققے میں بیٹھے تھے۔ است وایک مستو وہ س منے رکھے روایات سن رہے تھے۔ ایک سندسناتے ہوئے کہا۔ ''سفیان نے الج الزمیر ہے اورانہوں نے اہرائیم ہے نقل کیا ہے۔''

امام بخاری پرالسند فوراُ بولے .''سفیان نے ابوالز بیر ہے کوئی روایت نہیں ئی ،ان کی ملاقات ثابت نہیں۔'' است دنے انہیں ڈانٹ کرچپ کرانا جا ہا مگرانمیں اپنی یا دواشت پر اتنا بھروسے تھا کہ بولے ' ''آپ اصل کماب ہے موازنہ کر کے دیکھ لیں۔''

🕝 تهدیب الکمال ۱۲۱ه؛

🕏 سير اعلام السلاء ٢٩٢ ٢٩٣

🛈 وفياسالاعياب ١٩٠١٤

اسناداندر سے اور اصل نسنج کو کھول کر و یکھا تو امام بخاری سیجے کہدر ہے تھے۔استاذ نے والی آکر پوچی اسناداندر سے اور اصل نسنج کو کھول کر و یکھا تو امام بخاری نے سیح سند بتائی اور استاد نے قلم لے کر مسود سے میں اصلاح کرئی۔ ® ان بچ اتم کیا بتار ہے تھے ال میں بیٹھنے لگے تو کم عمر ک کی وجہ سے سلام کرتے ہوئے شرماتے اور ایک طرف چپ مزد سے فتہاء کے صفول میں بیٹھنے لگے تو کم عمر ک کی وجہ سے سلام کرتے ہوئے شرماتے اور ایک طرف چپ مزد سے زبان کے ہم درس بھی کبھاران پر ہنستے مگر است دان کی صلاحیتوں کو تا ڈیچکے تھے۔وہ کہتے تھے ، ® باب بیٹھ جاتے ان کے ہم درس بھی کبھاران پر ہنسے ، اس پر ندہ نبور ہوسکتا ہے ایک دن میٹم پر ہنسے۔ ، ، ®

ی دور کے ایک عالم ملیم بن مجام کہتے ہیں کہ میں ایک محدث کے ہاں گیا تو ہوئے: '' ابھی ایک بچہ یہاں سے اٹھ کا کہ ہے ہے۔ یہ بہاں سے اٹھ کا کہ ہے ہے۔ یہ بہاں ہے اٹھ کا کہ ہے ہے۔ یہ بہا مام بخیری وہ علی ہے ہے۔ یہ بہا مام بخیری وہ علی ہے۔ یہ بہا مام بخیری وہ اللہ ہے۔ یہ بہا مام بخیری وہ اللہ ہے۔ یہ بہا مام بخیرت سے بوچھ : '' تنہ ہوں وہ ہے ہزاراہ ویٹ یا وہیں؟'' وہ بوئے ۔'' نہ صرف حدیثیں یا دہیں بلکہ ہے۔ عالم نے جمرت سے بوچھ انتہ ہوں کہ ہزاراہ ویٹ یا وہیں اور ہرردایت کے ہارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رادبوں کا نام ونب بن وہ وہ دہ بن وہ اور ہم اور ہنیا دکہاں ہے۔''

۔ سولہ مال کی عمر میں وہ عبدالقد بن مبارک زمننئذ اور وکتیج بن جراح زمائنٹے جیسے نامور محد ثین کی کتب یاد کر چکے تھے۔ ® ای زیانے میں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ مناسکِ حج اواکر کے والدہ تو بھائی کے سرتھ واپس دطن چل گئیں مگرییعم کے شوق میں و ہیں رہ گئے۔ ®

صدیث کی تخصیل کے سیے سفر شروع کیا تو بیخ، نمیشا پور، رہے، بغداد، بھرہ، کوفی، مکہ، مدین، شام اور مصر تک گوے۔خود کہتے تھے کہ بیس نے ۹۸۰ امحد ثین سے علم حصل کیا ہے۔ جہاں بھی جاتے وہاں پورے انہہ ک سے علم مال کرنے میں مشغول رہتے ۔ان کے ایک ہم درس ہائی بن نفتر کہتے تھے۔''ہم شام میں محمہ بن یوسف کے علقے میں تھے۔ہم لوگ نوجوانوں کی طرح میوے کھانے کا شغل کرتے مگر محمہ بن اساعیل حدیث بی میں گن رہتے ۔'' ® حدیث میں اتنا کہ ل تھا کہ سند یا متن میں کسی بھی قتم کی ملاوٹ کوفورا کیڑ لیتے تھے۔ بغداد گئے تو وہاں کے محد ثین کے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک سواح دیث کی اساد میں ہیر بھیر کرکے ان کے سیامنے وہ احد دیث اس طرح پیش کیں کہ دور علاء کے بعد دیگر کے گئے بعد دیگر کے گئے ہوں کر کہتے رہے۔ ہرایک نے دس دس احد دیث اس طرح سنا کیں کہ ان کی اساد اور کئی مفاط کردیے۔ یہ ہم حدیث کوئی کر کہتے رہے ۔''میں نے نہیں تی، میں نہیں جو نا۔''

اوگ سمجھے کہ ان کا حدیث وانی کا وعوی محض خام ہے۔ مگر سری احادیث سننے اور لاعلی کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ میں اس طرح ہے، دوسری اس طرح ہے، انہوں نے پہلے عالم سے کہا وہ تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تقی وہ اصل میں اس طرح ہے، دوسری اس طرح ہے، قرر وار درست تیمرک اس طرح ہے۔ 'اس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلوا حادیث کی جگدای طرح نمبر وار درست

<sup>🕝</sup> مبير اعلام البلاء ١١٧/١٢

شير اعلام البلاء ١٢ ١٠٤

<sup>0</sup> تهذیب امکعال ۲۱/۲۱ و

ال سير اعلام البلاء ١٠٥/١٢

<sup>@</sup> سير اعلام السلاء ١٢ ٤٠٠

<sup>🕏</sup> تهدب مکمال ۲۴/۲۶



ا جاد یک سناتے جلے گئے۔ بیدد کمیے مروگ دیگ رہ گئے ۔ 🗥

یٹ ساے پ — - یہ ۔ ۔۔ سترہ سال کی غمر میں جبکہ ان کے چیزے <sub>کہ</sub> انجی ؤاڑھی کا ایک بال بھی نہیں 'کلاتھا ، موجد یہ شے سکا سترہ 'نوسٹے۔ ''''''''' درس میں اتن برکت : وئی که اور مسلم ، اور م تریذی ، اور او منسائی زوبشنوان کے شاگر و وں میں شامل ہے ج باین ان بر سازی در اور در در این بیرای مبورحاصل مرتبیکه بینچه کیان کاسا تذوهمی مباحث میں ان سے انتظار و منہ وَرتِ تھے۔ '' یہ تھے س ملمی بستی کے چھوک وات جس نے والیاکے لیے حدیث کا مستفور میں وقیے و ورف کا پار استہ وَرتِ تھے۔ '' یہ تھے س ملمی بستی کے چھوک وات جس نے والیاکے لیے حدیث کا مستفور میں وقیے و ورف کا پار رے ہے۔ ان ہے۔ ان میں ان اس میں ان کے ان ان کے ال مام بنی رکن بران مامون امرشید کے دور میں بایدا ہوئے تھے انتہا ہے کہ دور میں وہ جوان تھے اور ان کے ملم انسل کا المان المستول المان المان المستول الم ہیں ہوں۔ ۔ پیش مین شدہ ریات کو پورا کرنا و دانبی فرمہ داری سیجھتے تھے۔اس وقت محدثیمن کے پاس الگ الگ مشار کے سے مروی رین میں ہے۔ جا دینے کے مجموعے قرموجود مینے مگرا کیک قران روایات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دوسرے ان میں سیحے اور مزور مرحم کی ۔ یہ وت فی جو تنجیس تیسر سے ان مجمودوں میں ایسی تر تبیب نبیس تنمی کے مطلوبہ مسائل کی روایات میں انی ہے ماسکیں سرا صورت عالى ميں ايک ون محد ثين کی مجلس ميں کسی نے کھا:

'' کاش!تم'وُگ حضور موبیّد کی سنتوں کی ایک مختصر کتاب مرتب کر لیتے ہے''<sup>©</sup>

یہ بات امام بخارق بیٹ کے و ب میں بینچہ تُن اوروہ بڑے اہتمام سے اس مجموعے کی تیاری میں مصروف ہوگئے جے تھیجے بخاری کہ جاتا ہے۔اً سرود عام محدثین کی طرح صرف روایات جمع کرتے تو پیکام چند مادبیں ہوجا تامگرا مام بخاری ب نتے تھے کہ صن روایات جمع کرنے ہے، المائی مجموعوں میں ایک نئے مجموعے کااضافہ ہوجائے گاجو پہلے ہے سینی ول کی تعداد میں ہیں۔ امام بخاری دالتند کی توجہ کام کی ضخامت پرنہیں ،اس کے معیار پرتھی اور انقلاب فریں کام َ سرنے والے اوگوں کی یہی سوخ ہوتی ہے؛ اس لیے امام بخاری چرالٹنیز نے ایک بلند تر معہ ربطے کیااور اے مسل بہتر بناتے رہے ۔ سیجے بنی ری میں جوان کی سرری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے ، انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو نچوڑ کر ر کود یا اور معیار کوسند بمتن اور حسن ترتیب کے لحاظ ہے اس نہج پر بہنجاد یا جس سے زیادہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوسکا۔ ید ندسرف أس دور بلکه اگلی نسلول کی دینی ضروریات کوساینے رکھ کر مرتب کیا جانے والہ ایک جامع منصوبہ تھا۔امام بخاری رماننے احادیث کوموزوں اورمفیدترین ترتیب کے ساتھ سامنے لانے کے لیے اکثر وہیشتر سوچتے رہتے تھے۔ جب کوئی نئ بات ذہن میں آتی تو فور اوراق اٹھاتے اور کتاب میں تبدیلیاں شروع کر دیتے۔

بعض اوقات راتوں کوبستر ہے اٹھ اٹھ کرقلم سنجالتے اور ترمیم تھیج کرتے۔سفر میں بھی بیاکام ساتھ جاتا دور ميز بان كا گھر ايك محدث كا حجره بن ھ تا۔

<sup>🕏</sup> سبر اعلام البيلاء ١٢ ٤٠١



<sup>🕏</sup> سبر اعلام البلاء ١٢ ٤٠١

<sup>🕜</sup> تاریح بعداد ۸ ۲

<sup>🛈</sup> وفيات(لاعيان ١٨٩/٤

اس کی صحت۔ ﴿ اس کی ترتیب۔ ﴿ اس کی سرخیاں یاعنوانات جنہیں تراجم ابواب کہا جاتا ہے۔ صحت کا پیمال ہے کہ کسی ضعیف راوی ہے کوئی روایت نہیں لی گی۔ ترتیب میں بید کتاب الآ ثاراور مؤطاما لک ہے زیادہ ترتی یافتہ ہے۔ اس کی سرخیال احدیث اور واقعات سے نہایت دور رس، ہاریک اور مفید نتائج نکال کر قلب کو

بصيرت اور ذبن كوروشنى بخشتى بيس-

الم بخدی را النفذ نے نہ صرف اس میں فقہی مسائل یعنی: طبارت ، نمیز ، روزہ ، تج ، زکوۃ ، جباد اور خرید وفروخت کے دکام بکدایمان وعقید ہے، تفسیر قر آن مجید، گزشته انبیائے کرام کے حالہ ت ، سیرت نبویہ اور صحابہ کے مناقب ہے متعقدا حدیث بھی پیش کی بیں۔ اس مجموعے سے دور صحابہ کی صحیح تاریخ کے بارے میں بھی بیش قیمت مواد ملتا ہے۔ اپنے دور کے اس جیل اعدر محدث کو بھی حکام کی درشت مزاجی کا نشانہ بنتا پڑا۔ بخارا کے حاکم فرلہ بن احمد نے فرائش کی کہ دام محاحب نے فرمائش کے جواب میں فرماید فرائش کی کہ دام محاحب نے فرمائش کے جواب میں فرماید ، میں علم کو بے عزت نہیں کرسکتا۔ اگر حاکم حدیث بڑھنا جا بت ہے تو خودہ ضربو۔ "

ال پره کم بخدرا بگڑ گیا اورانہیں شہر سے نگلنے پرمجبور کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، آپ شہر چھوڑ کر کسی نئی منزل کی طرف طلے۔ رائے میں بنار پڑ گئے۔ ۳۰ رمضان ۲۵ ہے کا سورج غروب ہوا تو لوگ عیدالفطر کا چیندو کی کرخوشیال من رہے تھے جگہ سمر قند کے نواحی قصبے ''خرتنگ'' میں سہانِ حدیث کا میہ ، ہتاب نگا ہوں سے اوجھل ہور ہاتھا۔خرتنگ میں اس محدث اعظم کی مرقد پر آج بھی زائرین کا بجوم رہتا ہے۔ ®

\*\*

<sup>©</sup> سراعلام السلاء ۲۰۵،۲۰۱۲ ط د رالمعرف بيروت ( ) طبقات الحاملة لابن الى بعلى ۲۷٦/۱ ط د رالمعرف بيروت

<sup>@</sup> العنظم سة ٢٥٦هـ؛ تغويب البهديب، تو ٧٧٧٥







# امام مسلم بن حجاج نبيثا بورى رملتك

احادیث کی حفاظت واشاعت میں دوسراغیر معمولی کام اوم مسلم برنسٹنے نے کیا۔ وہ ۲۰ میں پیدا ہوئے یی ام العادیت میں مال ہوں۔ ان کا تعلق نمیٹا بورے قصبے'' تثیر' کے ایک مجمی گھرانے سے تھا۔ امام بخاری کے بعد بخاری کے بعد بن دور کا سب سے بڑا محدث انہی کو مانا گیا۔ انہوں نے پندرہ سال کی محنت کے بعد تین لا کھا حادیث سے بارہ نزار اس دور کا سب سے بڑا محدث انہی کو مانا گیا۔ انہوں نے پندرہ سال کی محنت کے بعد تین لا کھا حادیث سے بارہ نزار ایی روایات نتخب کیس جن مصحیح ہونے براس دور کے مشائخ حدیث کا اتفاق تھا۔

اس مجموعے کو وہ اپنے زیانے کے عظیم محدث اور ناقد امام ابوزُ رعہ رالنٹنے کے پاک لے گئے۔انہوں نے جس روایت کوکسی وجہ سے نامن سب سمجھا،اسے خارج کردیا۔اس طرح ''السمسد الصحیح ''کے نام سے اسلام عقائدو احکام اورسنن نبویه کا بیظیم مجموعه مرتب ہوا جوصحت اور معیار کے لحاظ سے سیح بخاری کے ہم بلیہ ، نا جاتا ہے۔ بلکہ بعض عهاءتواہے سیج بخاری پرتز جی دیتے ہیں۔ عظیم محدث ابوسی نیٹنا پوری فرماتے تھے:'' آسان کے نیچ میم سے زمادہ متند کتاب کوئی اور نہیں۔"اس میں کوئی شک نہیں کے مسلم حسن تر تیب میں صحیح بخاری سے بردھ کر ہے۔امامسلم دِلنَّنَهُ كا كَبِنا تَهَا. ' محدثین اگر دوصد بول تک بھی احادیث لکھتے رہیں تو ان كا دار و مدارای كتاب پر ہوگا۔''

ا مام مسلم رجب ۲۶۱ ه میں وفات پا گئے مگران کی سہ بات اتنی درست ثابت ہوئی کہ آج بارہ صدیاں گزرجانے کے باوجودان کی کتاب کودین اسلام کے بنیادی ما خذکی حیثیت حاصل ہے۔

ان کی وف ت کا واقعہ بھی ان کے ملمی انہاک کی دلیل ہے۔ وہ کتا ہیں کھو لے کوئی حدیث تلاش کررہے تھے کہ کی نے تھجوروں کی ٹوکری بدیے بھیجی۔ بیورق گرونی کرتے ہوئے ایک ایک تھجور مندمیں ڈالتے چلے گئے یہاں تک کہ یوری ٹوکری خالی ہوگئی اورانبیں احساس بھی نہ ہوا۔ اس وجہ سے بیار ہو گئے اور یہی بیر ری مرض الموت بن گئی۔ <sup>©</sup>

### امام نسائی چالٹئے

ا ، م احمد بن شعیب نسال برالنفذ ۲۱۵ ه میں ٹراسان کے شہر'' نساء'' میں پیدا ہوئے ۔ وہ بھی مجمی النسل تھے۔انہوں نے اس زمانے کے دیگرمحد ثین کی طرح ملکوں ملکوں گھوم پھر کرعهم حدیث حاصل کیا۔اس دور میں خراسان عنوم کا مرکز بن چکا تھا۔چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے محدثین موجود تھے۔امام نسائی نے بغلان میں قَتَیَبَہ بن سعید ہلتے جیے نامور محدث کے پاس پورے چود ہ ماہ گز ارکر احادیث حاصل کیں۔ پھرعراق، بخیاز، شام اور اسلامی سرحدوں تک ج<sup>کر</sup> محدثین کوڈھونڈتے رہے۔ آخر میں مصرکووطن ہنارہے۔ وہیں ان کاحلقہ درس رگا جس ہے ان گنت طلبہ ستفید ہوتے تھے۔

المنظم سة ٢٦١هـ، سير اعلام البلاء ١٢ ١٥٥٥ تا ٧١٥؛ شرح صحمح مسلم ارامام بووی بات ۱۱،۹،۱ ط داراحیاء التواث العرسي

ام ن کی ایک شاندار اور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ بڑھاپے کے باوجود چرے پرخون کی لائی جھلکتی تھی۔ ،
مین بہت عمد ہتی ، کیوں کہ وہ ، س کا پورا خیال رکھتے تھے۔ مرغ کا گوشت ان کی مرغوب غذا اور نبیذ ان کا بہندیدہ میں ہور ہی رہی ہور ہی گروت میں اور ہی رہی وت میسرتھی۔ گھریار کوانہوں نے بھی علمی مصروفیات میں آڑے نہ آنے دیا۔
میں جینے بڑے عالم تھے، استے بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ رات کا خاصا وقت تلاوت ورنوائل میں گزارتے۔ مصر وجینے بڑے عالم سے میل جول سے احر از کرتے تھے مگر جب بھی کے حکام ان کی بڑی مزت کرتے تھے۔ امام نسائی عام طور پر حکام سے میل جول سے احر از کرتے تھے مگر جب بھی ملیان قید یوں کورومیوں سے چھڑانے کا مسئلہ آتا، وہ اس میں چیش پیش ہوتے۔ حکام کے ساتھ سرحد پرجت اور مدیوں کے زادئی کے مراحل ان کی بدایات کے مطابق طے ہوتے۔

بیبین و ۱۳۰۱ ه میں ۱۶ شم گئے تو دیکھا کہ وہاں ناصبی بکثرت ہیں۔امام نس کی برائٹنے نے انہیں سمجھانے کی خاطر انھا کی فاطر انھی کی فاطر انھی فالنے ''کے عنوان سے ایک کتاب کھی۔ وہیں ایک دن مجمع عام میں لوگوں نے ان سے ایسی بات کہلوانی بات کہلوانی ہوں کھا تھی جس سے حضرت معادیہ بنی فنے کی حضرت میں مزالت پر فوقیت ثابت ہو۔ مام نسائی نے ان لوگوں کی خواہش کے برفی نسخت جواب دیا تو انتہ ، پہند ہوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ رفتاء انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر ملہ روانہ ہوئے نشہر برفی نسخت جواب دیا تو انتہ ، پہند ہوگ اور رملہ میں تدفین ہوئی ۔ پیشعبان ۳۰۳ ھکا واقع ہے۔ <sup>®</sup>

انہوں نے ''السنن الکبریٰ' کے نام سے بارہ ہزاراحادیث کا مجموعہ مرتب کیا جس میں ایک تمام روایات کو لے لیا گیا جن کے زک پر محد ثین کا اجماع نہ ہو۔ بعد میں اس میں سے سیج احادیث کا لیک الگیا تھا۔ ''الم سجتی'' کے نام سے پیش کیا جو '''م ۵۷۵'' احادیث پر مشتمل تھا۔ اس کو' 'سنن سائی'' کہا جاتا ہے جودی مدارس کے نصاب میں وافل ہے۔ ام منسائی ڈونٹر ماتے تھے کہ میری سنن شجح احادیث پر مشتمل ہے۔

امام ابن رُشید کہتے تھے: ''امام نسائی کی بیتھنیف تمام کتب حدیث سے انوکھی اور ترتیب کے لحاظ سے بہترین کے بہت کی المجنول کوبھی اس میں دور کر دیا گیا ہے۔'' مسلم کے طرق اس میں جوج ہیں اور علم صدیث کی بہت کی المجنول کوبھی اس میں دور کر دیا گیا ہے۔'' مسلم سے بھی زیادہ سخت معلوم ہوتے ہیں۔انہوں نے بعض ایسے راویوں مسلم نے روایات کی ہیں۔ اس لیے امام مدہ فری پر لئٹے فرماتے تھے: ''جس روایت کوبھی ترک کردیا جن ہو، وہ دیگر محدثین کی روایات کے مقد بے میں زیادہ سے ہوگ ۔' اس لیے بعض افریق علاء کن نوائی و بخاری وسلم پر ترجیح دیتے آئے ہیں۔ حافظ ذہبی پر لئٹے کہتے ہیں کہ امام نسائی حدیث ، ملل حدیث اور مطلب میں نہائی حدیث ، ملل حدیث اور مطلب میں نہائی و بخاری اور ابود کو جو ہیں۔ ''

<sup>🛈</sup> سیر علام المبلاء ۱۳۰۱ تا ۱۳۶ بعض حضرات کا حبل ہے نبین مکہ سے جایا تھا اور معاومرہ و کے درمیان ان کی تدفین ہوئی ہے۔ بیضا کے تیش ہےجینا کہ جانا فاق ذہمی برائنفہ نے دخیا حساکی ہے۔

مقامة (هو الوبي عنى المجنبي (انظر هذه المعدمة في سس المسائي بشرح السيوطي ١٠٥/١، ط در المعرفة بيروت.

مفدد الرام على المجنبي (سس السائي بشرح السيوطي ١٥/١)

<sup>🧖</sup> توضيح الافكار لمعانى تنقيح الافكار للزمير المصبعاني، ص ١٩٨





### امام ابودا ؤرسجستانی رخلکنهٔ

امام ابودا وُد کا اصل نام ملیمان بن الاشعَث تھا۔۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے۔عرب قبیلے بنواز دیتے تعلق تھا۔ان کے سات آباؤ اجداد بجستان (جنوبی افغانستان) میں آ بسے تھے۔ یبال بیالیک خوشحال خوندان تھا جوزمینوں اور جائیدادوں کا ، لک تقاریگر ابوداؤد رواننے کوم کا چسکالگا تو یہال ہے نکل پڑے۔ ملکوں ملکوں سفر کر کے علم حدیث سیکھا یہ بھر ہے پنج کر سلیمان بن حرب، بوالولیدا درابوانعمان جیسے محدثین ہے فیض حصل کیا۔ بھرشام اورمصر کئے اورمحدثین کے حقول کو سے ہوں ہے۔ کھنگال ڈالا۔ پھرعراق آئے اور نبیثا پور میں کچھ وقت گزار کرآ بائی وطن ہجستان کو واپسی کی ہگر کچھ عرصے بعد دوبارہ ر نصف سفر باندهااور بغداد آگئے۔امام احمد بن صنبل جالت سے استفاد ہ کیا اوران کی فقہ میں کم ل حاصل کیا۔ایک مدیت تک بغداد میں رہے اوراس دور کے نامورمحد ثین میں شار ہونے گئے۔وہ حسن کردار ،اخلاق عالیہ،ورع وتقوی و عفت وا، نت جیسی صفات ہے آ راستہ تھے۔ذکر و تلاوت اور عبادت وریاضت میں نم بیال تھے۔محدثین کہتے تھے ''اہام ابوداؤد کے لیے عدیث اس طرح موم کردی گئی ہے جیسے حضرت داؤد ملائے لگا کے لیے و ہاموم کر دیا گر تھے'' ، بصرہ اس زیانے میں حبشیوں کی شورش کی وجہ ہے علماء سے خالی ہو گیا تھا۔ بغدا د کے ولی عبد المُوَفّق کی درخواسیہ برآ ب بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیام کر کے ملم فضل کے چشمے جاری کیے ۔شواب ۲۷۵ ھیں وہیں وفات یا کی ۔<sup>©</sup> ا الم ابوداؤ و برالن محدث ہونے کے ساتھ فقیہ بھی تھے۔انہوں نے یا کچ ما کھا جادیث میں سے پانچ ہزارا جادیث کا امتیٰ کر کے'' سنن الی واؤو'' مرتب کی اورا پنے فقیہا نہ ذوق کے مطابق اس بات کا خاص خیاں رکھ کہ فقہی ، عادیث کا زیادہ سے زید وہ معتبر ذخیرہ جمع ہوج ئے۔ یہی وجہ ہے کداس میں سیرت کے واقعات اور فضائل کی احادیث کم میں مگر جمیں فقہی استدلالات کے لیے جتنا موادسنن ابی داؤد ہے فراہم ہوتا ہے ،اتنا کہیں اور نے ہیں ال یا تا پسن یوداؤر میں اکثر اے ویٹ صحیح باحسن ہیں بعض احادیث کسی لحاظ ہے کمزور مہیں جن کی امام ابوداؤر نےخود دضاحت كردى بـ -اى يعالمان عبدام والنف فرمات بين

''ابوداؤد نے اپنی سنن میں جن اُحادیث پرسکوت کیا ہے، وہ ان کے نزد کیک صحیح ہیں۔''<sup>®</sup> امام ابوداؤد چالیئے نے سنن اپنے عہد شاب می میں کممل کر لی تھی۔اسے وہ اپنے استاذامام احمد بن طنبل چالیئے کے پاس لے گئے تو انہوں نے دیکھ کراہے بہت پہند کیا۔ <sup>®</sup>

امام غزالی چلننه کا کہناہے کہ یہی ایک کتاب مجتبد کے لیے کافی ہے۔ ©

علامه زکریاساجی دمنے فرماتے تھے ''اسلام کی اصل'' کتاباللڈ' ہےاورا سلام کا فرمان' مسننِ ابوداؤ د''۔'®

- فتح المعيث بشرح الهيه المحديث لنسخاوى ١٠٤١، ط مكتبة السنه مصر
- 🛈 سير اعلام البلاء ٢٠٥،١٣ تـ ٢٢٠
- 👚 فع المعبث بشرح الفية الحديث للسحاوي ١٠١/١
- 🕝 سير اعلام السلاء ٢٠٩ ٢٠٩
- 🙆 سیر اعلام السلاء ۱۳ ۱۲ ۲۱۵

## تانيخ المتعارض المتعا

#### امام تر مذى حِاللنَّهُ

ں مجد بن میسی التر مذی پولٹنے کا تعلق وسطِ ایشیا کے ایک عجمی گھرانے ہے تھے۔ ۲۱۰ ھیں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا ر الله نادیدوزگار تھا۔ مجمی کوئی ہات بھولتے نہ تھے۔ طالب عمی کے زیانے میں کسی محدث ہے منقول حادیث لکھ کر دونلادیدوزگار تھا۔ مجمی کوئی ہات بھولتے نہ تھے۔ طالب عمی کے زیانے میں کسی محدث ہے منقول حادیث لکھ کر ، المربی تعیم نوش تسمتی ہے وہ محدث مکہ کے رائے میں مل گئے۔ان م تریندی کوشوق ہوا کہ وہ احادیث ان محدث میں رکی تعیم نے خوش تسمتی ہے وہ محدث مکہ کے رائے میں مل گئے۔ان م تریندی کوشوق ہوا کہ وہ احادیث ان محدث ہ ماری ہے۔ پراہر،ست ، عت کرلیں ۔ان سے درخواست کی کہیں نے آپ کی احادیث لکھ کرر کھی ہیں گر آپ سے ساعت كرنا جابتا موب انبول في درخورست قبول كرني - امام تريذي في طلب كمعمول كيمطابق احاديث والاواق سائے رکھنا جا ہے تو دیکھ کدوہ اوراق کم ہو چکے ہیں۔انہوں نے سادہ صفحے اٹھ کرسامنے دھر لیے۔محدث زمانی اددیث ساتے جارے تھے کہ اچ نک ان کی نگاہ سادہ صفحات پر پڑگئی۔ نارانس ہوکر کہنے لگے ''تمہیں شرم نہیں مَلْ "انہوں نے عرض کیا " جواعادیث آپ نے سائی ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہوگئی ہیں ۔" استادیے کیا " سناؤ" ہے انہوں نے سب غظ بلفظ سنادیں۔استاد نے کہا، ''تم نے آئے سے پہلے یاد کرلی ہوں گی۔'' یہ بولے ''آپ کھوئ ا مادیث سنا کردیکھ میں۔''استاد نے مزید کچھا حادیث سنا کیں اورانہوں نے اسی طرح حرف بحرف سنادیں۔ ا، مرتر ندی دالنے امام بخاری دالنے کے شاگر دیتھے مگر بعض روایات کا ساع خودا، م بنی ری دالنے نے ان ہے کیا تھا۔ ان بغاری دلیننه انہیں فرماتے تھے '' تم نے مجھ سے اس قد رغ تہیں اٹھ یا جتنامیں نے تم ہے اٹھ ہا۔'' '' عم حدیث ، حافظےاور زیدوعبودت میں وہ انلی خراسان میں ممتاز تھے۔ یہ دالی میں اکثر روتے <u>تھے مطالعے اور</u> ردنے کی کثرت کے باعث آخر میں نابین ہو گئے تھے۔رجب 24ء میں اپنے آبائی شہرتر مذی میں وفات مائی۔ \* ارم زندی چافشه کاکارنامه سنن زندی در حقیقت احادیث کا یک منفردمجموعه بے۔اس میں ایک طرف احکام کی النما فقبی احادیث کو لے لیا گیا ہے جن برکسی کاعمل رماہے۔دوسرےاسے صرف احکام کی ، حددیث کے لیے مخصوص نہیں رکھا گی بلکہ اس میں بنی ری وسلم کی طرح ہر موضوع ہے متعلق روایات کوجمع کردیا گیا ہے اس لیے اسے " جامع" بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث ہے متعلقہ فقہی نداہب ، سیح جسن یاضعیف ہونے کے لحاظ ہے روایت کا درجہ کیا ا المال المال المن المال على المركن يرتبيس؟ الك موضوع كى احاديث ك بعديد وضاحت كداوركون كون س محامیا ال بارے میں روایات موجود میں؟ راویوں کے نام اور کنیت کی وضاحت تا کہ دوسرے راویوں سے اشتباہ نہ ہوراویوں کی جرح وتعدیل - جامع تر مذی میں بیتر م بہبو واضح کیے گئے میں - بیخصوصیت کسی اور مجموعہ حدیث میں مہیں ملتی'ال لیے جامع تر مذی کومحدثین کے ہاں غیرمعمو لی مقبولیت عاصل رہی ہے۔®

تهدیب ادیدیت ۹ ۹۸۳ مو الامام الترمدی، ط دکی

<sup>🖱</sup> عارضة الاحو دي بشرح الترمدي لابن العربي ١٠٥/١

تذكره لحفاظ لدهبي ۲ ۲ ۲۰۱۰ ۱۵۵ و د العلمة
 صيراعلام المبلاء ۲۷۷۰۱ تا ۲۷۷



محرین زیدا بوعبدالله این ملجه القروینی رانشه بھی عجم کے ان محدثین میں سے ایک ہیں جنہوں نے ملم صدیث کی تدوین میں بھم حصد الله اس کے دیشر قروین میں ہو گی تھی۔ ۱۲ سال عمر پاکر رمضان سے شہر قروین میں ہو گی تھی۔ ۱۲ سال عمر پاکر رمضان سے ۱۷ سال میں قروین بی میں فوت ہوئے۔ <sup>©</sup>

ان کی تالیف دسنن ابن ماجہ مشن ترتیب دراختصار کے لحاظ سے دیگر کتب حدیث پر فوتیت رکھتی ہے۔ جب امام ابن ماجہ نے بیکاؤش اوم البو اُرعہ پرسٹنے کی خدمت میں پیش کی توانہوں نے اسے ملاحظہ کرکے بہت ببند کیا۔ اس میں تبویب اس عمد گی ہے کہ روایات کا کہیں تکرا نہیں ہونے پا تا۔ دوسری خولی بیہ کہاں کتاب میں ایسی بہت ہی روایات جمع کرلی گئی ہیں جو دیگر کتب حدیث میں نہیں ہیں۔ امام ابن ماجہ زائشتہ چاہتے تھے کہون میں ایسی بہت ہی روایات جمع کرلی گئی ہیں جو دیگر کتب حدیث میں نہیں ہیں۔ امام ابن ماجہ زائشتہ چاہتے تھے کہون ضعیف احادیث بھی جو کسی نہیں کاظ سے فضائل یا معمومات کا کام دے سے تشق ہیں ، اہل علم کے مطالع میں آج نیں، خیاب بزار کے قریب چنا نجی انہوں نے اپنی تالیف ہیں حدیث درج کرنے کی شرائط کونرم رکھ۔ اس طرح اس میں کوئی ایک بزار کے قریب ایسی احدیث آگئی ہیں جن سے عقا کہ یافقتہی مسائل میں استدال نہیں کیا جاسکت اور تعیس کے لگ بھگ ایسی روایات ہیں جو شد یوضعیف ہیں۔ ®

\*\*

<sup>🛈</sup> سپر اعلام البلاء ۲۸۰/۲۲۲ تا ۲۸۰

الدكرة الحداظ، ١٥٥/٢

۳ سير اعلام البيلاء ۲۷۹/۱۳





# ائمهتز كيئر واحسان

بوعباں کے دور عروج میں مال و دولت کی کثرت اور عام خوشحالی نے لوگوں میں و نیاداری کوعام کردیا تھا اور اس کی دوروح ہے۔ اللہ کی معرفت اور رسول سے جام کی محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے ، مدہم پڑنے تکی تھی۔ اظام واحدان، خشرع دخفوع بقلا آخرت اور عبودت کا ذوق کم ہونے لگا تھا۔ اسے میں پچھ ہستیوں نے اپنے قول وس سے اسمان ف کے اس مزاج کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ان حضرات کو عام طور پر عُبّاد، زُبّا ویصوفیائے کرام کہا جاتا ہے۔ مونی، ہر دور میں کی طرح کے رہے ہیں۔ پچھ وہ جو نظر این کو جب ایسے قول وضل میں ہتا ابوئے جو شریعت کے دائرے سے باہر بوج تا ہے۔ پچھ وہ جو نظر انہوں کی رہا نہیت، مجمی افکار، یو نافی فلفے اور ہندومت سے ہتا ہر بوج تا ہے۔ پچھ وہ تھے جو نظر انہوں کی رہا نہیت، مجمی افکار، یو نافی فلفے اور ہندومت سے کرکھلی زندیقیت کا شکار ہوئے اور ایسی زندگ کی طرف وعوت دیتے رہے جس کا اسلامی عقیدے اور عمل سے کہا کہ شہر میں نشار ہور کھلی زندیقیت کا شکار ہیں جو مقیدے یا اعمال کے طاظ سے بظ ہر کسی کے روئی کا شکار نہیں تھے بھی مقید و تو تھے۔ پچھ یسے بھی مقے جو لوگول کے دیول کو زم کول کو ایسی ترویز کر میں جیسے بھی مقد جو لوگول کے دیول کو خرم کرنے کے لیے قبر، دشر، جنت اور جہنم کے متعبق احادیث گھڑ گھڑ کرساتے سے ایم کی بال ایس تصوف بھی بھی مقبول نہیں رہ بلکہ وہ ہیشہ ان کی ترویز کر کے آئے ہیں میں دیا ہو کہنی مقبول نہیں رہ بلکہ وہ ہیشہ ان کی ترویز کر کے آئے ہیں میں دیا تھے۔ کچھ یسے بھی مقون کی چہائینہ کی قصانیف سے واقعے ہے۔ میں بااشرف عی تھانو کی چہائینہ کی قصانیف سے واقعے ہے۔

امل صوفیائے کرام سیح العقیدہ، شریعت کے عالم اور سنت کے پیند تھے۔ بید حضرات جس راہ کے دائی تھے، اس کا جعل شوف سے کوئی واسط نہیں تھا بلکہ بیزیت کو ف لص کرنے، گنا ہوں سے بیچے ہوئے، ذکر و تلاہ ت، مسنون انکال ارزوائل کی کثرت کے ساتھ اللہ سے تعلق کو پختہ کرنے، عبادات میں دل لگانے، اور سنت کی پیروی کرنے کی ایک مثل کے سوادر پچھ نہ تھا۔ ظاہر ہے بیسب چیزیں شرعاً مطلوب ہیں۔ ان کے حصول کی کوشش کو تصوف کا نام دیں، یا تکی کہ ہیں، یا سلوک واحسان سے تعبیر کریں، بہر حال مردہ دلول کو بیدار کرنے کا نبخہ یہی تھ اور اُمت کی روح اس کی کررہے ہیں، وہ تھی ترکی کی نیز میں اب ہم جن بزرگوں کا ذکر کررہے ہیں، وہ تھی ترکی کی نیز پر میں میشہ بیرہ کی کہ اللہ کی فر ماں برداری اور اس کے رسور ساتھ ہی کی اتباع کو ہر چیز پر وائسان کے دائل کی مقدم رکھیں۔



#### حضرت ابراتهم بن ادبهم رملتنعُ

ابرا ہیم بن اؤہم نخ کے رئیس زادے اور سیروشکار کے شوقین تھے۔ غفلت کی زندگی گز ارا کرتے تھے کہ ایک دن شکار کے چیچے گھوڑ اووڑ ارہے تھے کہ بیآ واز کا نول میں پڑک '

" ہم نے تمہیں اس لیے پیدائیس کیا!

ٱفَحَسِبْتُمُ ٱلَّمَا حَلَقَنكُمْ عَبَثًا وَّٱلَّكُمْ إِلَيْمَا لا تُرْجَعُونَ.

'' کیاتم نے یہ مجھا ہے کہ ہم نے تہ ہیں پیدا کیا ہے بیکار اور یہ کہتم ہماری طرف وٹ کرنہیں آؤگے۔'' یہ سنتے ہی ول کی دنیا بدل گئی۔ ریاست اور فہ ندانی وجا ہت کول ت ، ری اور دین سیکھنے کے سیے اللہ والوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔عبداللہ بن مبارک زالنٹنے کا قول ہے:

'' خراسان سے ہم ساٹھ نو جوان دین سکھنے نکلے متھے جن میں ابرا ہیم بن ادہم بھی تھے ''

انہوں نے ضروری حد تک نقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ ان سے محدثین نے بعض روایہ تنقل بھی کی جیسے ۔ تاہم ان کے حالہ سے معلوم ہوت ہے کہ ان پرز بدوعبادت اور ذکر وفکر کا اس قدر غلبہ ہو چکا تھ کہ بقد رضرورت ہی علم دین سیکھ سکے ۔ اہل اللہ سے تعلق ان کا سب سے بڑا مشخلہ تھا۔ مکہ جا کر فضیل بن عیاض اور سفیان توری بڑھئے ہے ہور گوں کی خدمت میں رے ۔ زیادہ وقت شام میں گزارااور گوشہ شنی کی زندگی اختیار کی ۔

کسپ حل کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ان کی اکثر نصیحتوں میں حلال کمائی پرزور ہوتا تھا۔ نفلی عبادات کووہا تا اہم نہیں تبھتے تھے جتنا حرام سے بیچنے کو۔اشخ ہڑے ولی ہوکر بھی وہ محنت مزدوری سے پیٹ بھرتے تھے۔ کس کے ہاں کھیتی باڑی کرتے تو کس کے ہاں باغب نی۔شام کے ایک رئیس نے انہیں انارول کے باغ کا چوکیدار بنایا۔ایک مدت تک وہ بینوکری کرتے رہے۔رئیس نے ایک ون ان سے کہا۔'' ایک عمدہ اور بڑاساان رلاکر کھلاؤ۔''

بیا یک براس انارتو ژل ئے۔رئیس نے چکھ تو نہایت ترش نکلا۔ وہ جھل کر بول:

"م آئی مدت سے بہال کام کرر ہے ہو۔ ابھی تک کھنے اور میٹھے پھل کی پہچان نہیں ہوئی؟" یہ بولے."اللہ کی تسم!جب سے کام پرلگا ہوں ایک بار بھی کوئی پھل تو ڈ کرنمیں کھ یا۔"

ركيس نے كہا." لكتا ہے آپ ابرا جيم بن ادہم بيل!"

اس دافعے سے ان کی شہرت ہوگئ مگریات عزلت بیند تھے کہ علاقہ جھوڑ کر چلے گئے۔

ان کی زندگی اس طرح ذکر وعبادت اورخود کو چھپائے ہوئے قریہ قریہ پھرنے اورائل اللہ سے ما قاتول میں گزری۔شقیق بخی اورعبداللہ بن مبارک رکھنے کا جیسے خراسانی ہزرگول سے ان کے دوستن نہ تعلقت تھے۔

🛈 سورة المؤمنون، آيت ١١٥

راہم بن ادہم بنائنہ جہاد کا زبردست ولولہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات ۱۲ اھیں بحیرہ کروم کے ایک جزیرے میں بہر ہیں بنائی جہاد کا زبردست ولولہ رکھتے تھے۔ ان کی وجہ سے انہیں میں مرتبہ قضائے حاجت کے لیے اٹھنا بہر بارتازہ دضو بنایا تا کہ کامل پاکی میں مرتبہ حاسب نزع طری ہوئی تو اپنی کمان منگوائی اوراسے تھا ہے بہر ہی بارتازہ دفو بنایا تا کہ کامل پاکی میں مرتبہ خود کو گمنا مرکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ خود نمائی اور شہرت سے انہیں بیر نے بہر دکر دی۔ وہ عمر بھرخود کو گمنا مرکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ خود نمائی اور شہرت سے انہیں بین جا آخر بین جا آخر کو جھیانے کی ہرکوشش کے باوجودان کا شاراً مت کے اکابر اولیا ، میں ہوا۔ اللہ نے انہیں وہ مقام ارتبو بیت بخشی کہ تا جات کی ہرکوشش کے باوجودان کا شاراً مت کے اکابر اولیا ، میں ہوا۔ اللہ نے انہیں وہ مقام ارتبو بیت بخشی کہ تا جات کا بین کانام بڑے اور داحترام سے لیاج تا ہے۔ ﴿

ر ہمبی ان میں عبرت ہے آج کے ان نام نہاد دروینٹول اور جعلی صوفیوں کے لیے جوشبرت کے پیچیے بھا گتے ہیں اور اس کے بینہ یت گھٹیا طریقے اختیار کرتے ہوئے ذرائبیں شر ، تے۔

### حضرت دا وُ وطا ئی جِالٹنے

یکونی کے مشہور مشائخ میں سے تھے۔امام ابوصنیفہ رالشند کے شاگرداور آپ دور کے فقیہ تھے گرز بد دعبادت میں روہ شہت پال ۔ انہوں نے اپنے والد سے وراشت میں میں دینار پائے تھے۔ باتی عمرانہی پرگزارا کیا۔ برسال فقط کی دیار (تقریبااڑھائی برارروپ) خرج کرتے تھے،اپنے اخراجات بھی پورے کرتے ادرصد قد بھی نکا لتے۔ ببت شدید بھوک نہ گئی بچھند کھاتے۔ ایک بارسی نے دیکھا کہ نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھارہ ہیں۔ ببت شدید بھوک نہ گئی بچھند کھاتے۔ ایک بارسی نے دیکھا کہ نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھارہ ہیں۔ بہت شدید بھوک نہ گئی بھوری ہوگئی بھوری کے ایک بارسی نے دیکھا کہ نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھارہ ہیں۔ بہت شدید بھوک نہ فیان ہورہ کو کھا کہ بارسی کے دیکھا کہ نہت ہیں؟''فرمایا '' میں نے نفس کو جو کا رکھا یہ ب نہ کہا تھی ۔ دکا ندارے کہا: ''ایک درہم کی گئی بار بازار گئے تو تازہ کھوری و کی کرخرید نے کا جی چاہا گر جیب ف کی تھی۔ دکا ندارے کہا: ''ایک درہم کی کھوری دے دول گا۔'' وہ بولا: ''جاؤا پناراستہ تا ہو۔''

ایک شخص نے انہیں پیچیان لیا اور د کا ندار کو کہا ''انہیں ایک درہم کی تھجوریں پیش کرو۔اگر وہ قبول کرلیں تو میں تہیں مودرہم دے دول گا۔'' د کا نداران کے بیتھیے دوڑااور کہا ''چیبے جوضرورت ہے لے لیں۔''

انہوں نے فروہ یہ '''بس میں تو اپنے نفس کواس کی حیثیت دکھا رہاتھا۔ یہاس دنیا میں ایک درہم کی قیت بھی نہیں رکھا گرکل جنت ، ناحا ہتا ہے۔''

فرمایا کرتے تھے '' جس بندے کوبھی اللہ نے گنا ہوں سے نکاں کرتقویٰ کی توفیق دی تواسے بغیر مال کے غنی کر دیا ، بغیرخاندان کے عزت بخش دی اور بغیر کسی ساتھی کے اس کودلجمعی نصیب فرمادی۔''

داؤد طائی النئهٔ کا نقال ۱۲۵ هایس بهوا 🕀

البدالة واسهابة سنة ١٦٢هـ حبية الاولياء ٣٧٨ ت ٣٧١ ت ٣٧٨.

<sup>©</sup> المنظم لاس الجوري سنة ١٦٥هـ؛ طبقات الاولياء لابن مملقن، ص ٢٠١ تا ٢٠٢، ط الحامجي قاهره





### حضرت فضيل بن عياض رح اللُّكُ

فضيل بن عياض چلففه عباسي دور کی سب ہے مشہوراور نامور عبدوز امد بستی تقصه نوجوانی میں وہ بہت بڑ ساؤاؤ یں بن میں میں ماری ہے۔ تھے۔قافعے ان کے نام سے کانیا کرتے تھے۔اس دوران وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ طے کی کراستانوں کرلیاجائے۔ جباس مقصد کے لیےاس کے گھر کی دیوار پھاندی تو اندر سے قر آن مجید کی بیآیت سنائی <sub>دی</sub> ٱلهُ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْنُهُمْ لِذِكُو اللَّهَ `

'' کمااب بھی ایمان والول کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کدان کے دل کا نپ جا کیں اللہ کی باوے ی' یہ بیت سنتے ہی ان کے دل پرایبااثر ہوا کہ بکاراً محصہ '' کیولنہیں کیو نہیں میرے رے!'' به کهه کرسابقه زندگی کو یک لخت ترک کردیا اور تو به تا ئب ہو کرعلم دین کی مخصیل اور ذکر وعردت میں مشغل ہو گئے۔ بیبال تک کداس راہ میں ایسی ریاضتیں اور مجامدے کیے کہ ہرطرف ان کی شہرت ہوگئی۔ \*

اس دور کے ایک بزرگ ابراہیم بن اَشعَتْ رائتُ کابیان ہے:''وہ اکثر کسی فکر میں منہمک رہتے تھے۔ بزینے یر ھانے ، لینے دینے ،خرچ کرنے اور رو کئے ،محبت اور نفرت کرنے میں ان جیساا خلاص میں نے کہی میں نہیں دیکھا۔ دں کی نرمی ، خدا خونی اورفکر آخرے کاان پراس قد رغلبہ تھا کہ جب بھی قرآن مجید سنتے اشک یار ہوجاتے کیم<sub>جی ایس</sub> طرح چینیں مارکرروتے کہ دیکھنے والول کورحم آتا۔ جب کسی جنازے کےساتھ قبرستان جاتے تو وعظ ونفیحت کرتے ا دراس قدرروتے که گلتا تھاوہ خودسب کوالوداع کہہ کرسفر مشخرت برر دانیہ ہورے ہیں۔''

انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اکثر وقت حرم میں گزرتا۔ ایک بوریے برنوانس میں ساری رات گزار دیتے۔اس دوران نمیند کاغلبہ ہوتا تو و ہیں سوجاتے ، جب آ نکھ کھلتی تو وضو کر کے پھر نو افل شروع کردیتے۔ان کی قرأت بہت عمد ہتھی۔ تلہ وت کے وقت کہجے میں غم واندوہ گھل جہ تا تھا۔ تھبر کھبر کریوں تلاوت کرتے جیسے کسی کو نخاطب کرکے بات سمجھار ہے ہول۔ تلاوت میں کہیں جنت کاذکرآ جا ناتوا ہے دہراتے رہے۔

آپ براللہ کا خوف غالب تھا۔ کہا کرتے تھے '' جواللہ سے ڈرتا ہے ، وہ کسی چیز سے دھوکا نہیں کھا تا اور جواللہ کے موا دوسروں سے ڈ رےاہے کوئی چیز نقع نہیں دے ستی۔"

آپ اکثرغم زدہ رہے تھے غم وحن کوتعلق مع اللد کی کلیدتصور کرتے تھے فرہ تے تھے "جب اللدك بلات ہے محبت کرتا ہے تو اس کاغم ہو ھادیتا ہے اور جب کسی کونالپند کرتا ہے تو اس پر دنیا کشارہ کر دیتا ہے۔'' الندكي رضائے ليےنفس كےمحاہے ہر بہت زور ديتے تھے۔فرماتے تھے۔

"جوالله كي ليا ي نفس ي ناراض موتاج ، التداسي إني ناراضي ي تحفوظ ركه الله -"

البداية والنهابة سنة ۱۸۷هـ

🛈 سورة الحديد، ايت ١٦

الذے أميد اور نوف ميل تو ازن رکھنے کے ليے آپ فرماتے تے: الذے أميد اور نوف ميل تو ازن رکھنے کے ليے آپ فرماتے تے:

ے منامی اور گوشتہ کی کو پیند کرتے تھے اور شہرت سے بیچنے کی تا کید کرتے تھے۔ فرماتے تھے

، متم ب سے چھپا کرامتد کی سیچے دل سے اطاعت کرو۔ بلند مرحبہ و بی ہوتا ہے جیے اللہ بلند کرے۔ جب وہ کسی مدے کو پہند کرتا ہے تواس کی محبتُ بندول کے دلول میں اتار دیتا ہے۔''

- علم اوراس كے ساتھ زيدو قناعت كو بہت ضرور كى بچھتے تھے۔ فرماتے تھے۔

'' الله کا خوف انسان کے علم کے بقدر ہوتا ہے۔ اور و نیا ہے زمدا تنا ہی ہوتا ہے جتنی آخرت میں رغبت ہو۔''<sup>®</sup> آپ کو دنیا ہے ایسی ہے رغبتی تھی کہ فرماتے تھے ''اگر ساری دنیا میرے لیے حلال کر دی جائے تب بھی میں اس ہے ایس ہی نفرت کروں گا جیسے تم مردار جانور ہے کرتے ہو۔''

ملاح نیت ادرا خلاص پر بہت زور دیا کرتے ہتھا اوراس بارے میں نفس کے مرکا کد کواچھی طرح سمجھاتے ہتھ۔ فررتے تھے:''لوگول کو دکھ نے کے لیے عمل کرنا شرک ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے سے بچنے کے لیے عمل چھوڑ اپنا یہ کاری ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ القد تمہیں ان دونوں و لتوں سے محفوظ رکھے۔''

۔ گنہوں سے بیخے کا خاص اہتمام کرتے اوراس کی تاکید فرماتے۔آپ کا کہناتھا کہ اطاعت سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ برکت ہوتی ہے اوراس کی تاکید میں برکت ہوتی ہے اور کنا ہوت کا اڑ ہمیشہ منفی خاہر ہوتا ہے۔ کہتے تھے۔

"اگر مجھ ہے کوئی گن ہ ہوجائے تو اس کا اثرا پنی سواری اورا پنے خادم تک ہیں محسوں کرتا ہوں ۔"

۔ آپ کھن گوشانشین عابدنہیں تھے بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے فکر مندر ہتے تھے،خاص کر دکام کونصحتوں کا موقع فالع نہیں کرتے تھے۔خاص کر دکام کونصحتوں کا موقع فالع نہیں کرتے تھے۔آپ کا کہناتھا:'اگر مجھے ایک مقبول دعا کا اختیار ل جائے تو میں حکمران کی اصلاح کی دعد کردل گا؛ کیول کہ گروہ صالح ہوتو ہوگ اور ملک سب ٹھیک رہیں گے۔''

ہادون ارشیدان کا بہت معتقد تھ۔ ایک باراس نے ان سے بوچھہ '' آپ زام کیے ہے؟''

انہوں نے کہا '' تم بھے سے بڑے زاہد ہو۔ میں تو فی و نیا سے زیدا ختیار کیے بیضا ہوں مگرتم باقی رہنے والی آخرت سے زیر پرداضی ہو۔''

یه ۱۸۴ه مین ان کی وفات هو کی \_<sup>©</sup>

🕑 البدالة والنهابة استة ١٨٧هـ

€ سيه.لاولياء ۸.۵۸ تا ۱۰٤







### حضرت معروف الكرخي راللنيء

معروف کرخی برالنئے: بغداد کے ایک نصرانی فیرزان کے بیٹے تھے، مگر ہوش سنجاستے ہی اللہ کی تو حید کے آئی ہوگئے۔ بچوں کو کھیل کھیل میں نماز پڑھایا کرتے ، بیدد کھے کران کے والدین سخت ناراض ہوتے۔ پادری انہیں پڑھاتا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ کہتے ۔" اللہ ایک ہے۔"

سے معدال میں ۔ آخرا کیک دن پاوری نے غصے میں آ کرانہیں خوب بیٹا۔ بیگھر سے بھاگ گئے۔والدین کو بہت افسوس ہواا<sub>دروو</sub> کہنے گئے۔'' کاش!وہ واپس آ جائے چاہے مسلمان ہوکر ہی سہی۔ہم بھی اس کا دین قبول کرلیس گے۔''

ادھرمعروف کرخی علائے بغداد کے دامن فیفل ہے و بستہ ہوکرمشرف بااسلام ہوگئے ۔گھرواپس آئے تووالدین مجمی آبولِ اسلام پرآ ، دو تھے۔انہوں نے بھی کلمہ پڑھلیا۔ <sup>©</sup>

معروف کرخی رشند با قاعدہ عالم نہیں تنے گراہ م جعفر صادق (۸۰ھ۔۱۳۸ھ) رہیج بن صبیح (م ۱۲۰ھ) ماہن سے کے دوف کرخی رشند با قاعدہ عالم نہیں تنے گراہ م جعفر صاد کی مجانس میں جیشے کرتے تھے۔خووروایات کم بین کرتے تھے۔خووروایات کم بین کرتے تھے، پھر بھی ان سے مروی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہوہ علوم شرعیہ سے بفتد رضرورت واقف تھے۔طبقات حربہ میں ان کاذکر ظاہر کرتا ہے کہوہ خنبی تھے۔

ایک بارکی نے ان سے پوچھا '' آپ نے احمد بن صنبل رمننے سے کھے ساہے؟''

یولے: ''ہاں! میہ بات تی ہے کہ جو مجھ جائے کہ مرنے کے بعدوہ بھور بسرا ہوج نے گاوہ جھے عمل کرے گا، پرائی نہیں کرے گا۔'®

مکہ کے محدت سفیان بن عیبنہ برالنن ( ۷۰ اھ۔ ۱۹۸ھ ) ان کی ہزرگ کے قائل تھے اور اہل بغداد ہے ان کی خیر خیر خیر سفیان بن عیبنہ برالغزر مایا'' جب تک بدیز رگ تمہارے درمیان میں ،تم خیروعافیت ہے رہوگے۔' ® بشرح فی برشند ( ۱۵۰ھ۔ ۲۴۷ھ ) ان کے دفقاء میں سے تھے اور ان کے مداح تھے۔

ا ، م احمد بن حنبل برائشنه بھی ان کے کمامات کے قائل تھے۔ایک باران کی مجس میں کسی نے کہد دیا کہ معروف کرفی کاعلم کم ہے۔امام احمد پرائشنۂ نے فر ، یا ، ' علم کا مقصد اور مرا دو ہی تو ہے جس تک معروف کرخی پہنچے ہیں۔''

ایک بارامام احمد برالنف کے صاحبز اوے نے پوچھ لیے:''معروف کرخی کے پاس عم بھی ہے؟'' قرمایہ ''معروف کے پاس علم کی جڑ ہے۔ یعنی اللّٰہ کا خوف ۔''

حضرت معروف کرخی پرالنے نے عربجرنکاح نہیں کیا۔محد کرخ میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک مجدکوا بناٹھا نہ

طبقات الحابلة لابن ابي بعدي ٢٨١١، ط دار المعرفة

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد ۲۰۲،۲،۱۳ ط انعلميه

<sup>🕏</sup> طبقات الحمايلة لابرابي يعسى ٢ ٣٨٢

بایا خارس ری عمر و ہیں گزاری۔ بایا خارس ری عمر و ہیں گزاری۔ سرخ میں رہائش کی وجہ ہے انہیں کرخی کہا جا تا تھا۔ ®وہ ای محبر میں عبادت کرتے اور وہیں آرام کرتے ۔صرف دیارے سے باہر نکلا کرتے تھے۔ ®وہ۲۰۰۰ ھیں فوت ہوئے اور بغداد ہی میں دفن ہوئے۔ ®

### حضرت بشرحا في رمالنكر

پٹر ہ فی برائف کا اصل نام بشر بن حارث تھا۔ • ۵اھ بیل بیدا ہوئے۔ نو جوانی بیل بیبٹرائم پیشرآ دی تھے۔ بوٹ مارکیا

ریتے تھے۔ ایک دن کہیں ہے گز رہ ہے تھے کہ ایک کا غذر بڑا دیکھا جس پر''لہم الندالرحن الرحیم'' کاھ تھے۔ انہوں نے

ارب ہے اٹھ کر کا غذ کوصاف کی چھر بازار ہے تھ ہ خوشبوخر بید کراس کا غذر پر لگائی اور اونجی جگہ پر رکھ دیا۔ رات کوخواب

میں دیکھا کہ کوئی کہد ہاہے '' تم نے ہی رے نام کوگل ہے اٹھا بیا اور مہکا یا، ہم تمہارا نام دنیا و تحری میں مہکادیں گے۔''

خواب ہے بیدار ہوئے تو دل کی دنیا بدر چک تھی۔ اس کے بعد عی وصلحاء کی صحبت اختیار کی اور عم و مملل ہے آراستہ ہوکر بغداد کے نامور دلی شارہ و نے۔ فقر کا بیال تھا کہ نظے پو دک رہتے تھے۔ اس لیے ان کا لقب' وائی 'پڑی۔ برکی اور عملی اور کی مربی ان کی زیارت بہرے نیادہ وقت کوشنینی میں گزارا، س کے باد جو داختہ وہ مقام دیا کہ بڑے برے برے ماما اس کی زیارت کے لیا آتے تھے۔ امام احد بن ضبل برائن جسے امام احد بن شبل برائی کے قائل تھے۔ یہ بھی امام صاحب کی معمی شان ور بمت و مجاہدے کے مداح تھے۔ ظلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد برائن کی وزاح تھے۔ مام احد بن ضبل کوآگ کی بھٹی میں جھو تھا گیا، وہ کھر امر خ سونابن کر وہاں ہے قطے۔''

اورج بعداد ۱۳ ۲۰۲۰۲۰ ط نعسبة بوت بعد بين كل كرخ بن شيعول كي اكثريت ، وكن اس بية ج بين وك مروف كف وشيد
 كية بين كريد دست شين ال ب سيس سنت كيذب كي فل ب كوني عقيد وكل منقو رئين .

وٹ ایس مورفین کے بقوں معروف کرٹی مالت نے صنرت کی رضادات کے ہاتھ پراسام تبول کیا تھا بگر در حقیقت بیابات ناطات کیوں کہ معروف کرتی بت نے بھر مادل والت (حضرت زین العامدیں زائشہ کے پوتے) ہے بھی مدیث تی ہے جن کی وہ ت ۱۲۸ ھیں بول ۔ ۱۳۵ س تا ۱۳۸۰ تقریب انبدیں بر ۹۵۰

الربخ بعداد ٢٠٥/١٣ ، ط العلمية
 تربح بعداد ٢٠٩/١٣ ، ط العلمية

۔ یہ یکنی فرمایا ''اللہ کاشکر ہے جس نے بشرکو ہٹار کے مل سے خوش کیا ہے'' ' سر یہ جھے فرماتے تھے ،

ر مر مجھے نبات کی امید ہو، سوائے صحابہ کی محبت کے۔''

م رز ، رے ۲۲۷ ھے کی صبح بغداد میں و فات پائی۔ جناز ہے میں اتنا ہجوم تھا کہ تہ فیمن ہوتے

#### منظرت ذُوالنون مصرى (ثوبان بن ابرا بيم )رحالفكُهُ

ر مسن رست مصر میں علم معرفت کی روشی کھیل نے والے مشہور صوفی ہزرگ ہیں۔ وہ اپنے دور کے پہلے

رسسوں نے اولیا ، اللہ کے مقد مات اور کیفیات کے ہرے میں کلام کیا۔ چونکہ میہ چیزیں اسلاف سے متول
سر مسی رہے بعض علاء نے انہیں زندیق قرار دیا۔ خلیفہ متوکل نے ان کے بارے میں میہ باتیں سنیں تو انہیں فورا
سر سر یوں کے ذریعے مصر سے بغداد بلایا۔ میہ ۱۳۲۲ ھے کا واقعہ ہے۔قصر خلافت جاتے وقت میہ زیر لب درود
نیا ہے جار ہے تھے۔ اس ورد کا ایسا اثر ہوا کہ متوکل انہیں دیکھتے ہی متاثر ہوگی اور انھے کر معافقہ کیا۔ بات چیت
سے بعد متوکل ان کے علوم و معارف کا پوری طرح قائل ہوگیا اور بے حدا عزاز واکرام کا معاملہ کرنے لگا۔
متوکل ان کی تھیجتیں من کرزار وقطار رویا کرتا تھ۔ ایک دن ان سے بو چھا۔ '' اولیاء کی صفات سے آگاہ فرما ہے۔''
فرمایا '' امیر المؤمنین اید و لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت کی تیز روشی دی ہے اور انہیں کرامت کا لب سی پہنیا
خرمایا '' امیر المؤمنین اید و لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت کی تیز روشی دی ہے اور انہیں کرامت کا لب سی پہنیا
ہواوران کے سروں پر ابدی مسرقوں کا تائی رکھ دیا ہے۔'

ن والنون برالننگ کی مدت بغداد میں رہ کرواپس مصر چلے گئے۔ ۲ ذوالقعدہ ۲۳۲ ھیں ان کا انقال ہوگیا۔ ان کی عمر ۹۰ سال تھی۔ ذوالنون مصر کی برائلنے پراگر چہدر ولیٹی کا غلبہ تھا مگر علم حدیث ہے بھی واقف ہے۔ م م مالک ، سفیان بن حید الیث بن سعداور فضیل بن عیاض زم بیشنہ ہے ہوئے حدیث کیا تھے۔ بعض اوق ت پوری سند کے ساتھ احادیث سنایا کرتے تھے جوعمو ما اخلاق ، فکر آخر ت اور خشوع ہے متعلق ہوتی تھیں ۔ ذوالنون زم النئہ فرما تے تھے:

''اللہ سے دل مگن ایک چیک دار روشن کی طرح ہاور مخلوق ہے دل مگنا سوائے م کے پھیلیں۔''
سیمھی فرماتے تھے ''عارف بھی ایک و اس میں نہیں رہتا بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالی کے تھم کے ساتھ چھنار بنا ہے۔'' (اللہ کے تھم کے مطابق اس کی حالت میں تا بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالی کے تھم کے ساتھ چھنار بنا ہے۔'' (اللہ کے تھم کے مطابق اس کی حالت میتی رہتی ہے) \*\*

المنظم سة ٢٢٧هـ المداية والهايه سنة ٢٢٧هـ حلية الاولياء ٨ ٣٤٥ ت ٣٤٨

<sup>🕏</sup> سير اعلام البلاء ١١ ٥٣٣ ن ٥٣٦، طبقات الصوفيه، ص ٧٧ ن ٣٤

# حضرت سَرِيّ اسقطى رِماللنّهُ

هن المنظم والله الك تجارت بيشة فحض سے - اشيائے خوردونوش كى دكان چاتے ہے ـ اس دوران معروف كرخى والله كا دوران معروف كرخى والله كا درہ مى كان دارى ہے من ملات كرتے ورضرورت مندول كى مدد بھى كرتے رہتے ـ حضرت معروف كرخى والله كا مربت مان دارى ديا ت اور سخاوت و كيوكر دعا نيس دية ـ

ہیں، اور کے باندی اپنے آتا کے لیے ہزار سے کوئی چزخر پیرکر برتن میں لے جار بی تھی کہ برتن ٹوٹ گیااوروہ چیز منابع ہوگئی۔ باندی روئے گئی کہ اب آتا ڈائے گا۔ مَرِ بِی استقطی مِلائٹ نے اس کا حال دیکھا تو اسے اتنی رقم دے دی منابع ہوگئی۔ باندی روئے قصان کی تلافی ہوگئی۔ معروف کرخی بِلائٹ میں منظر دیکھی ہے۔ ان کی زبان سے نکلا:

"الله دنیا کوتمهارے لیے قابل نفرت بنادے۔"

ایک بار فید کے دن معروف کرخی برشند ایک مفاوک الحال بچ کے ساتھ گھڑے تھے جس کے گیڑے پھٹے پرانے تھے۔ بڑی اسقیطی بنائیف نے ماجرا پوچھ تو معروف کرخی بنائند نے فرمایا ''یہ بچہ دوسرے بچس کو گھیاتا دیکھ کھڑا دہ گھڑا تھا۔ بی نے حل پوچھا قواس نے بتایا کہ میں بتیم بھوں 'استے بسیے بھی نہیں کہ اخروٹ خرید کران سے کھیل سکوں۔'' سری النقیلی بنائند اس بچے کو ساتھ سلے گئے ،اسے نے کیڑے بہنے کا دراخرد شرخرید نے کے لیے بسیے بھی دے دریے معروف کرخی برائند نے اس نیکی پر انہیں دعادی۔'' اللہ تمہارے دل کوخی کردے۔'' منری النقیلی بنائند فروستے ہیں۔'' اس دن کے بعد دنیا میر سے نزد یک بے مشیست ہوگئی۔'' انہوں نے معروف کرخی برسند کا دامن تھا م لیا درا پے عہد میں اولیہ ء کے سرتان ہوگئے۔ ایک بارا یک عورت اور میز کرائند سے مانگ لیتے۔ ایک بارا یک عورت نے آکرفریادگی کہ اس کے بیٹے کو تھ نے دار بگڑ کر لے گیا ہے۔''ب سفارش کردیں کہ دہ میرے بیئے پر تشد دند کرے۔ آپ نار فی دوران بچ وتاب کھاتی رہی دن جب آپ ماز کے فارش کے دائی کہ انتذا کے داسطے میرے بیٹے پر دھم کریں۔''

فرمایا "ای کام میں تو نگا ہوا تھا۔" کچھ ہی دریگزری تھی کہ اس عورت کا بیٹار ہاہوکر آگیا 🐣

ئرِی التقطی بڑھنے کی عبادت وریاضت کے حالات انسان کو حیرت میں ڈاں دیتے ہیں۔ وکان داری کے سواباتی سراوات عبادت میں گزارتے۔ جب عبادت کرتے تھک جاتے تو سہارالگا کر پچھ دیراو گھ لیتے۔ کہ جاتا تھا کہ مجھے آئیس لیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

افرائ کمین عراق کے چھونے بچوں کا ہم کمیں تھ شے گلیوں میں کھیا جاتا تھا۔ یہ کھیل حریباً ی طرح کا تعاقبے ہورے یاگ مبدیس بچے کہ میاں ( کنچے ) کمیا۔
 کرتے ہیں۔

🕏 البداية والنهاية ١٤ ١٤ ٩٢.٤٩٦

من المراق فی کار حال تھا کہ ایک بار بازار میں آگ لگ گئ ۔ کسی نے خبر دی کہ سب کی دکا نیم جل گئی ۔ کسی نے خبر دی کہ سب کی دکا نیم جل گئی ۔ کسی کے دکان نیچ گئی ۔ من کر بے ساختہ الحمد لقد کہا۔ بعد میں خیال آیا کہ دوسروں کے نقصان کی کوئی پروا کے بغے الحمد لقد کہے کہد دیا۔ اس قد رشر مسار ہوئے کہ جب بھی ہیں بات یاد آتی استغفار کرنے لگتے ۔

رلند بینے ہمہ دیا۔ ان مدرس سار در سے اور است میں ہے۔ ۹۸ برس عمر پاکر ۲ رمضان ۲۵۳ جمری کو فجر کی اذان کے پچھ دیر بعدان کا انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے آپ ہو الدوم میں بتاتہ

اشعار پڑھ رہے تھے۔

أَلْفَ لْبُ مُخْتَوِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْبَقُ وَالْكَسْرُ مُ مُعْتَوَقَ وَالْعَسْرُ مُفْتَرَقَ وَالْعَسْرُ مُفْتَرَقَ " وَالْكَسْرُ مُ مُحْتَمَعٌ وَالْعَسْرُ مُفْتَرَقَ " وَالْكَسْرُ مُ مُعْتَرَقَ " وَلَيْكُمْ رَبَا اللَّهُ مُعْتَرَقَ " وَلَيْكُمْ رَبَا اللَّهُ مُعْتَرَقَ " وَلَيْكُمْ رَبَا اللَّهُ مُعْتَرَقَ الْعَسْرُ مُعْمَر مَا اللَّهُ مُعْتَرَقَ اللَّهُ مُعْتَرَقَ الْعَسْرُ مُعْتَرَقَ الْعَسْرُ مُعْمَر مَا اللَّهُ مُعْتَرَقَ اللَّهُ مُعْتَرَقَ اللَّهُ مُعْتَرَقًا اللَّهُ مُعْتَرَقًا اللَّهُ مُعْتَرَقًا اللَّهُ مُعْتَمِلًا اللَّهُ مُعِلًا اللَّهُ مُعْتَمِلًا اللَّهُ مُعْتَمِلًا اللَّهُ مُعْتَمِلًا اللَّهُ مُعْتِمِلًا اللَّهُ مُعْتَمِلًا اللَّهُ مُعْتَمِلًا م

كَيْفِ الْفَصَدَ وَالشَّوْقُ وِالْقَلَقِ مَنْ لَا قَدَرَ ارْكَ فَ مِنْ مَا جَنَاهُ الْهُوى وَالشَّوْقُ وِالْقَلَقُ كَيْفُ الْفَلَقُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالْقَلَقُ وَالْقَلَقُ لَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

یَادَبٌ إِنْ تَکَانَ شَهُ مِی فِیْدِ لِنَی فَوحٌ فَالْمُسُنْ عَلَیْ بِسِهِ مَادَامَ بِسِی رَمِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

 $^{\circ}$ اللہ نے میری مغفرت فرمادی اور ان سب لوگوں کی بھی جومیرے جنازے میں شریک ہوئے۔  $^{\circ}$ 

#### حصرت ابويزيد بسطا مى راللنيَّهُ

یہا ہے دور کے نامورولی تصاور سلطان العارفین کہلاتے تھے۔ عام طور پرانہیں بایزید بسطامی کہا جاتا ہے۔ فر ، تے تھے '' میں نے تمیں سال مجاہدے کیے ، مگر علم پڑمل کرنے سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں دیکھی۔'' فر ، تے تھے:

'' میں اپنفس کواللہ کی طرف تھینچنا رہا ورنفس روتارہا۔ جب میں اسے اللہ کی طرف لے جاچکا تو وہ ہننے لگا۔'' فرماتے تھے '' وو شخص نفس کی معرفت حاصل نہیں کرسکتا جس کی شہوت اس کے سرتھ ساتھ رہے۔'' کسی نے یو چھا''' درویش کیے کہتے ہیں؟''

فرمایه. " جوخود بھی کسی چیز کا ما لک ندہوا ور نہ ہی کوئی اس کا ، لک بن سکے۔ "

سن نے سوال کیا:''عارف کون ہے؟'' فرمایا:''جواللہ کے ذکر ہے ندا کتائے ،اس کاحق ادا کرنے (کی کوشش ہے ) نہ جھکے ادراس کے سواکسی ہے دل نہ لگائے۔''

🕦 وفيات الاعيان ۱٬۳۵۷، ۳۵۷، البداية والنهابة استا ۲۵۲هـ

یہ بھیا۔ بوچھ گیا۔'' آپ نے اللہ کوکس طرح پایا؟''فرمایہ۔'' بھو کے پیٹ اور ننگے بدن کے ساتھ ہے۔'' ''سی نے پوچھا۔'' کوئی الیہ عمل بتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں ا!'' '

ن بایان در ایا عاللہ سے محبت کروتا کہ وہتم سے محبت کریں ،اللہ اپنے اولی ء کے دلوں کود کھتا ہے ،ممکن ہان کے در ای مہروہ تمہاری بھی مغفرت کردے۔''

زماتے تھے.

" ایسے بھی لوگ ہیں جو پانی پر چیتے ہیں گرالقد کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر کسی کی کراہ ت یہاں کسی رکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تب بھی دھوکہ نہ کھا نا جب تک بیندد مکھ لو کہ دہ اوا مرونو اہی اور احکام شرع کا کسی تقدر بابند ہے۔''

ابویزید بسط می پرانشن نے ۳ کس کی عمریا کی اور ۲۲۱ ه میں فوت ہوئے۔ ا

وفظ ذہبی والن ان کے منا قب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں .

''ان سے بعض ایک چیزیں بھی منقول ہیں جن کی شرع گنجائش نہیں نکل سکتی۔ یا تو وہ چیزیں ان کی طرف غط طور پر منسوب ہیں۔ یا وہ ان سے غلبہ ُ خوف، از خود رنگی اور خود فراموثی کے عالم میں صادر ہوئی ہیں ، کیوں کہان کا ظاہری مطلب الحاد ہے۔'' ®

O طبقات الاولياء لابن المعقل، ص ٣٩٨ ق ٣٠٤، ١٥ طبقات الصوفية للسلمي البسسابوري ص ٢٦ ت ٧٤ سير اعلام البلاء ٦٣ ١٣ ٨١ ١٨ مكان ٨٦ ما ٨١٠

🤊 ميراعلام النبلاء ۱۲ ۱۸۸





#### . بنوعباس کاد و رِعروج .....اسباق وعبر

زی دو مختلف الخیال جراعتیں جب کسی متحدہ مقصد کے لیے جمع ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر کامی بی سے تمرات بری اور طاقتور جراعت کے حصے ہیں آتے ہیں۔ بھی ای بھی ہوتا ہے کہ کامیا بی کے بعد بردی جماعت اپنے کم زوراتی دی کوشک و شہرے کو نگا ہے۔ علویوں اور عباسیوں نے بنوامیہ کی کوش کوش کوش کے بعد بردی جماعت زیادہ منظم، مضبوط اور طاقت ورکھی ؛ اس سے حکومت بنانے کے بعد نظم، مضبوط اور طاقت ورکھی ؛ اس سے حکومت بنانے کے بعد نظم، مضبوط اور طاقت ورکھی ؛ اس سے حکومت بنانے کے بعد نظم، مضبوط اور طاقت ورکھی ؛ اس سے حکومت بنانے کے بعد نظم، مضبوط اور طاقت ورکھی ؛ اس سے حکومت بنانے کے بعد نظم، مضبوط اور طاقت ورکھی ؛ اس سے حکومت بنانے کے بعد نے بور کی سے دو جارہ ہوتے ہوں کے دور میں کئی علوی اس بناء پرخروج کرتے اور عبرت ناک انجام سے دو جار ہوتے دے۔

المناص ا

(الماناللہ کی قائم کردہ یہ کا نئات تھوں اصواول پر قائم ایک نظام حیات ہے۔ یہ کوئی جاد وگری نہیں جہ سب کھے انفا قات، ورکر شمول کے ذریعے وجود میں آ رہا ہو۔ آگر کوئی شخص قوم کی رہنم نی کرنہ چاہتا ہے، ملت کے سے اچھے مستقبل کی خواہش رکھتا ہے کا آرکم ، پنے اور اپنے بچوں ہی کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواہاں ہے تواسے اللہ کی طاقت اور اس کے انل خطام پرائیان بھی لا نا ہوگا ، اس کے نظام قدرت کو بچھتا بھی ہوگا اور اس کے مطابق اپنے اس کی طاقت اور اس کے مطابق اپنے اور اس کے مطابق اپنے اس کے مطابق اپنے اور اس کے مطابق اپنے مطابق اپنے میں کہ نیاد پر کوئی ہدف طے کرے گا اور اپنے ان کا کی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آ کے گا چا ہے وہ کتنا ہی ہوا آدئی میں کو منصوبہ بندی کی جگہ خوش فہی پر استو ارکر ہے گا ، اسے ناکا کی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آ کے گا چا ہے وہ کتنا ہی ہوا آدئی

۔ سیوں نہ ہو۔ متعدد نیک وصالح حضرات کی ناکام انقلا بی کوششیں اس کی گواہ ہیں۔ سیوں نہ ہو۔ متعدد نیک وصالح

ہوں نہوں ہوں ہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے گھری تبائل کی افرادی وصری طاقت پرتھا۔ انہیں عربوں کی زیادہ جمہ یت مامل پہتی۔ اگر چہ حصول قتہ ارکے بعد انہوں نے کلیدی عمبد سے زیادہ تراپے ہی خاندان کے لوگوں کو دیے جو قرین تھے گرجمیوں کی عسکری توت کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے: اس سے انہیں جمیوں کو شریک افتدار کر تا پڑا۔ یوں تمرف نے تھے اس سے انہیں جمیوں کو شریک افتدار کر تا پڑا۔ یوں تمرف نے نے کرعوا می زندگی تک بہت جلداریا نی و تراس نی تہذیب و تدن کی چھاپ مگ کی حرص و نیا کا مرض تو تمرف نے نہیں عام ہو چکا تھے۔ ب اسراف و تبذیر ، رہن میں تکلفات ، عیش و تعم اور نمود و فمائش کا چلن عام ہوگیا جس سے بہت جا ہوں کہ بہت ہوں کر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک بہی امید بچھ کم نہ تھا کہ جوسر ما بیا سلام کی وعوت اور جہاد پر صرف ہوسکتا ہوں کا بردا دھے۔ نس درنس فائی دینوی خوابشات میں ضابع ہوتارہا۔

تاریخ کا پیمنظر بتا تا ہے کہ حصول اقتدار کے لیے جس کا سہارالیہ جاتا ہے، بعد میں اس کے مربونِ منت ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ ہم جس کے کا ندھوں پر سوار ہو کر مسند اقتدار تک پینچیں گے، اس کے اثر ات سے پیچھ چیٹرانا ہمرے لیے بہت شکل ہوگا'اس لیے اقتدار کی ف طرکس سے ہاتھ ملاتے وقت مواقب کواچھی طرح سوچ سمجھ بینا جا ہے۔

ہتام کامیبیوں کے چیچے اتفاق واتنی دکی طافت کارفرہ ہوتی ہے۔ تمام ناکامیوں کے پس پر دہ اختلاف و افزان کا زہر موجود ہوتا ہے۔اگر ہوامیہ اور بنو ہاشم اپنے سیاسی اختلاف کوختم کر لیتے جیسا کہ حضرت حسن اور حضر نت مدویہ ڈفائٹ کی صلح میں ہواتھ ، تو ہماری ناکامیوں کی داستان بہت مختصر رہ جاتی \_اورای طرح اگر بنوعباس کے برمرِ ، قدار سے کے بعدان کے خداف بار بارخروج نہ تبوتا توان کا دورز دال اتن جلد شروع نہ ہوتا۔

اختلاف کا ہونا کوئی عجیب ہات نہیں بلکہ اختلاف رائے تو انسانی فطرت آورمدہ شرت کا حصہ ہے۔ مسئلہ تب بدا ہوتا ہے جب اختلاف سے برور کر تصاوم بدا ہوتا ہے جب اختلاف سے برور کر تصاوم شروع ہوجائے۔ کامیالی انبی قومول اور جماعتوں کو ملتی ہے جن کے بروے باہمی اختلاف ہے کو دبادیں ، ذاتی ، علاقائی ادر ضندانی مفاوات پراصرار نہ کریں اور عظیم مقاصد کے لیے چھوٹی جھوٹی ہاتوں کونظر انداز کر دیں۔

﴿ كارفانهُ عَلَم كو تجھنے كے اصول جميں قرآن مجيد ميں مليں گے اوراس كى مثاليں جميں تاريخ ميں د كھائى ديں ،
الكوتاريخ ئے عبرت عاصل كرنا كہتے ہيں جس كى دعوت قرآن مجيد نے جگہ جگہ دى ہے۔ تاريخ بروحن دراصل حقائق كامثابرہ كرنا ہے؛ كيول كه تاريخ انسانى تجربات كے ريكار ذكاروسران م ہے۔ اگرا ہے تيجے ذرائع ہے اخذ كياج ئے اور ،
متازن ذہن كے ساتھ سمجھا جائے تو بے شار مفيد اسباق حاصل ہوتے ہيں ليكن اگراہے مشكوك ذرائع ہے حاصل كياج ئے ياسے ئى خوش كرنے والى كہ نيول كے طور پر پر حاج ئے تواس ہے دوسروں كے بارے ميں غلط فہميوں يا البے تعلق خوش فہميوں كے سوا بجھ ہاتھ نہيں لگتا۔



بيراباب

خلافت عباسبه بغداد عهرزوال

> ۵۲۵۲.....۵۲۴۷ ۱۲۵۸.....۶۸۲۱



M.

# بنوعباس کے دورِز وال کا اجمالی جائزہ

متوکل بوعباس کا آخری عظیم الشان خلیفہ تھے جس ای ف ندان کے ایا عوری و کیھے۔ متوکل کے بعد خلافت بوعباس بری تیزی ہے زوال کا شکار ہوئی۔ متوکل اپنے بیٹے منتصر کی سازش کا شکار ہوئر ترک امراء کے ہاتھوں قبل ہوا نہیں ہورت کے بعد ترکوں کے دول سے مسند خلافت کی جیب نکل گئی۔ منتصر ترک امراء کے کا ندھول پر بیٹے کر مینو فقت پر بیٹھا تھا۔ ترکوں نے اسے صرف چھ اہ ایوانِ خلافت کے مؤسلے نے دیے۔ پھرائے آئل کر کے خلافت پہن من پند فردکوسونپ دی ،اس طرح ضفاء ترکول کے تین کی کے ۔ان کے اختیارات سلب ہوتے چلے گئے اور پہن نوادہ اوارہ جوافریقہ سے سرحدات چین تک کے دستے علاقے کوانی گرفت میں رکھتے ہوئے رنطینی روما سے خلاف نوادہ اوارہ جوافریقہ سے سرحدات چین تک کے دستے علاقے کوانی گرفت میں رکھتے ہوئے رنطینی روما سے خلاف کو اندون کا دورہ کیا۔ سرحدات چین تک کے دستے علاقے کوانی گرمبدی سے متوکل تک (۱۳۲ ھا ۱۵۸ ھے) بنوعباس کا دورا استیکا م تھا۔ پھر مبدی سے متوکل تک (۱۳۲ ھا ۱۵۸ ھے) موجوب کی خات کے درو ان شرک م تواج و غیر مبدی سے متوکل تک اندون کا دورہ کردی تھا۔ متوکل کے بحد دور زوال شروع نے بواجو غیر معمول طور پر بہت طویل تھی۔ ۱۳۷ ھی اندا کی حیث سے روحان پیشواؤل کی تھی۔ وہ عالم اسلام کا نقط وصدت شہر بوتے ہوئے اور اندان کا کوئی اختیار منتقل اسلام کا نقط وصدت شہر بوتے ہوئے کہ اورک دورا نے خل فت درست نہیں بوتے تھے، اُمت کے وہ لہ خلافت و مسندی میں بنینا چ بت ، وہ خلیفہ سے اظہار و فادار کی کرتا اور حکر آئی کے لیے خلیفہ سے دکی طور پر اجازت نا میں میں بنینا چ بت ، وہ خلیفہ سے اظہار و فادار کی کرتا اور حکر آئی کے لیے خلیفہ سے دکی طور پر اجازت نا میں منتا تھا۔

كي كمزورخلافت كانه بهونا بني بهبتر تقا؟

بعض لوگوں کا اس وقت بھی بیدخیال تھا اور اب بھی ہے کہ ایک کمزور خلافت کوختم بی کردیا جاتا تو بہتر تھا۔ اس کی جگہ
کوئی مضبوط خلافت وجود میں آتی تو مسلمانوں کی حفاظت اور رہنمائی کی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں انجام دیتی۔ یہ
بت اپنی جگہ درست ہے کہ خلافت ایک بی ہونی چاہیے۔ گر اس دور کے معروضی حالات کے تحت مسلمانوں نے
بؤم اس کی کر دراور برائے نام خلافت کو چرصدیوں تک سر پر بٹھ ئے رکھ اور بھی کوئی جنما عی تنم کی بعنادت کر کے
اس بے نام ونشان نہیں کی تو اس تمل و برداشت کی وجہ مسلم معاشرے کے دہ دوصد سالہ تجربات تھے جوانہیں بتاتے

تے تھے کہ ایک فائدان کی جگہ دوسرے فائدان کے آجانے سے دین اسلام کی کوئی ترقی ہوتی ہے نہ عامة المسلمین کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بنوامی کو ہٹا کر ہنوعباس کے آنے سے ایسا کوئی مثالی انقلاب نہیں آیا کہ اب دوبارہ اسے انتیاب کے کئی فرک میں فرک ہوتا ہے۔ بین باقی کی بھی فیلی اور خاندان تبدیل ہوجاتے ہیں باقی کی بھی فیلی برار۔ انتقال بات میں اگر نقصان ہوتا ہے تو عام مسمانوں ہی کی جان وہ ل کا ۔ پس مسلمانوں کے اجتماعی شعورا ور رائے عام کا یہ فیلی درست تھا کہ خلافت کو جو پہنے ہی کمز ور اور شکستہ ہے، کم از کم ہرائے نام ہی بیق رہنے دیوجے ۔ بادبار سے فیاندانوں کی تبدیل کے تجربات کر کے اسے برزیجۂ اطفال نہ بنایا جائے۔ بنوعباس کی موجود گی میں کم از کم یہ نقال نہ بنایا جائے۔ بنوعباس کی موجود گی میں کم از کم یہ تو تھی کہ مکسالگ فیر تو تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک منصب ہن و پششر اپنی نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے نہ جس کے بینچے میں ایک طیفہ پر اتفاق کا امکان کم اور بہت سرے خلیفوں کا زمانہ شروع ہونے کے امکان سے زیادہ تھے۔ طلیفہ پر اتفاق کا امکان کم اور بہت سرے خلیفوں کا زمانہ شروع ہونے کے امکان سے زیادہ تھے۔ طلیفہ پر اتفاق کا امکان کم اور بہت سرے خلیفوں کا زمانہ شروع ہونے کے امکان سے زیادہ تھے۔

متوکل کے بعد فل فتِ عباسہ کا زوال شروع ہوا جو چو رصد یول تک جاری رہا۔ اس دوران ۲۲ ضفاہ مسد خوانت پر بیٹھے۔ بعض نے چند ، ہ حکومت کی اور بعض نے چند سال۔ بعض نے طویل زمانہ گزارا۔ اس دور کا سب سے طویل المیعاد خلیفہ'' ناصر مدین اند'' ہے جس نے ۲۷ سرل ایوانِ خلافت کے مزے لوٹے یگر مہست کی زیادتی ہی خورک نزد یک کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس سے فائدہ ندا ٹھا یہ جے ۔ حضرت ابو بکر صد این رقن نفتہ کا دور حکومت اڑھائی سال نجی نہ نقاء محر بن عبدالعزیز براسند تین سال بورے نہ کر سکے مگر اس کے باو جود ان کے کارنا ہے آج تک برخف کے بیٹے مشعلی راہ ہیں۔ اس کے برخد ف بنوعباس کے ان ۲۷ ضف ء کے نہ م بھی بہت کم بوگ جانتے ہیں۔ خود تاریخ پڑھے بیٹے واموں کو بھی است کی ڈوبی کشتی کو پر سے پڑھانے واموں کو بھی است کی ڈوبی کشتی کو پر سے برطانے کی کوشش نہیں کی اور اُمت کی کوئی ایسی بڑی خدمت انجا م نہیں دی جس کی بناء پر اسے یا در کھا جاتا۔ اس کے برکس انہی عباسی ضفاء کے دور میں گزر نے والے بعض دیگر بادشا ہوں کے نام بہت مشہور ہیں محود غرنوی ، ملک شاہ برعاس انہی عباسی ضفاء کے دور میں گزر نے والے بعض دیگر بادشا ہوں کے نام بہت مشہور ہیں محود غرنوی ، ملک شاہ بریا تک بھی اوگ آئیس دعا تھی دیے ہیں۔ صلاح الدین ایو بی ، شہب اسدین غوری اور جلال الدین خوارزم شاہ اسی دور زوال میں امت کی حفاظت اور اسلام کی مربائدی کے لیے سر بکف دکھائی دیے ہیں ؛ اس لیے آئی بھی لوگ آئیس دعا تھیں دیے ہیں۔ دو ور زوال کو اختصار سے پیش کرنے کی وجہ:

ق رئین و کھے چکے ہیں کہ سرت نبوریا اور دور صحابہ وتا بعین کی تأریخ میں ہم نے دور صفر کے یام مؤرخین کی ہہ نبیت زیادہ تفصیلات پیش کیس اور بعض ایسے مسائل پر بطور خاص بحث کی جنہیں مؤرخین نظر انداز کرتے ہیں۔اس کی وجہ یہی تھی کہ دہ دور امت کے لیے بہت سے اعتقادی وعملی مسائل میں سندا ور حجت کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک اُمت کی حیثیت سے ہی را سرمائی فخر اور ہماری اصل واساس وہی ہے۔ بھر چونکہ اس نازک دور کے بعض پہلومتاز عربھی بنا

تاريخ بالمنظوم المنظم ا

ریائے ہیں'اس سے ہم نے وہاں سیح اور معتبر اسناد کی تحقیق کر کے مختلف فیہ واقعات کی اصل تصویر پیش کرنے کی رہے گئ ربے گئے میں'اس سے ہم نے وہاں سیح اور معتبر اسناد کی تحقیق کر کے مختلف فیہ واقعات کی اصل تصویر پیش کرنے کی ہوری

پروں ہوں ہے بعد خوامیہ کا دور بھی اس لحاظ ہے بہت اہم تھا کہ اس میں بڑی بڑی لوّ عات ہو کیں اور نے ممالک اس کے بعد خوامیہ کا دور بھی اور نے ممالک اسالی عدود میں داخل ہوئے۔ بنوعباس کا دور عروج بھی ہمارے لیے کئی پہلوؤل سے اسباق عبرت اور رموز سیاست سالی عدود میں گرری ہیں ، اس سے ہم اُمت کی ضرورت سیمھتے ہوئے وہال خاصی تفصیل ہے ہوئے وہال خاصی تفصیل ہے دلات پیش کرتے رہے۔

اں کے بعد بنوعب س کے دورز وال کے متعلق ہمارے سامنے دوراستے تھے ﴿ لَ تَعْوِيلِ کَا \_ ﴿ انتقار کَا \_

نظوبل کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم عیم مورضین کی طرح ہنوعیاں کے دورزواں سے متعلقہ تاریخی ریکارڈ کومن وعن میں کرتے چلے جائیں اوران 9 ، مسالوں کوڈیڑھ دو ہزار صفحات پر پھیلادیں۔ مگر بار بار نور کر کے ہمی ہمیں اس میں فار مین کاکون فی کدہ ہجھ بھی آیا کیوں کہ اس فی مدفر سائی سے ہمارا مقصداً مت کی تاریخ پیش کرن ہے جیسا کہ اس کا نام ہجی ''تاریخ استِ مسلمہ'' ہے! اس لیے ہم قار کین کے سامنے وہی چیزیں ل ناچا ہتے ہیں جن کا تعلق کسی لحاظ سے امسہ مسلمہ ہے ہواور جن سے آج امت کو اعتقادی ، ساسی اور اخلاقی لحاظ ہے کوئی رہنمائی ملنے کا امرکان ہو۔ ایس مواد مگر انول کے طالت میں سے یادیگر مش ہیر کی زندگیول میں ،ہم اسے قار کین کے سامنے اناضروری سجھ ہیں ۔ اس کے برضاف جو چیزیں اس مقصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں ج ہے وہ مورضین نے اپنے دور کی امانت سمجھ کر ریکارڈ مکمل کرنے کے لیفل کرد کی ہوں مگر ہم بلہ ضرور سے انہیں دُ ہرانا اضاعت وقت تصور کرتے ہیں ۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خلافت عباسیہ کے زوال کی چارصدیاں کچھ خاص حالات و واقعات کو چھوڑ کر بھار ہے اپنے اندرکوئی کشش یا سبق نہیں رکھتیں۔ بید با مکل ایسا کی ہے جیسے ایک سوسالہ خف کی زندگی کے ان پجیس تمیں مل کے حالات جو آز ماکشوں سے گزر نے ،امتخانت میں کامیدیاں پانے اور تی کے راستے طے کرنے ہے متعلق بوتے ہیں، مننا اور سنا اور ن نااس قدر مفید ہوتا ہے کہ گھنٹوں سننے سے بھی دلچینی ختم نہیں ہوتی ۔ لیکن ای شخص کے وہ چالیس بوتے ہیں، منا اور ن نااس قدر مفید ہوتا ہے کہ گھنٹوں سننے سے بھی دلچینی ختم نہیں ہوتی ۔ لیکن ای شخص کے وہ چالیس ال کوئی خاص ابھیت نہیں رکھتے جو گھر کے کونے میں بیٹر ہوتا ہے۔ اس طرح است مسلمہ کی ابتدائی اڑھ ان والی مدیوں بہت اہم سے باس سیٹن ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح است مسلمہ کی ابتدائی اڑھ ان اور مدیوں کے حالات چونکہ بوجوہ بہت اہم سے باس سے انہیں بیان کرنے کے سے ہمیں ڈیڑھ وہ وہ ہزار صفحات درکار موسی کی داست ن ڈیڑھ دوسو صفحات میں سمیٹ ہو سکتی ہے۔

یادہ ہے کہ بنوعباس کا دور زوال امت کی گزشتہ تاریخ ہے اس لیے بھی مختف ہے کہ بہیے اُمّا کُس ، مرکش اور تیونس کو مجھوڑ کر ہی تھا۔ کا مسال می زوم میں بنوعباس کے ہاتھ میں تھی 'اس سے ایکٹر اس می دنیا کے سیاس امور بنوعباس کے ہاتھ میں تھی کا سے ایکٹر اس میں انگ خاندان علیحدہ مملکتوں میں راج مسال کر دورز وال بنوارے کا دور ہے۔ اس میں الگ الگ خاندان علیحدہ علیحدہ مملکتوں میں راج

### بنوعباس۔عہدِ زوال کے تین ادوار

بنوعباس کے زواں کی داستان کوہم نین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں -

● ابتدائی دور (۸۷سال): منصر کی تخت نشینی ہے بغداد پر بنوائد نید کے قبضے تک (۲۳۷ سے ۱۳۳س)

@ وسطى دور (١١١سال): بنو يُونيه كے تسلط سے ابقائم كى معزولى تك (٣٣٣ هـ ٢٥٠هـ)

اختامی دور (۲۰۲سال) وقرخلافت کی بی لیے آخری خلیفه ستعصم کے تل تک (۴۵۰ھ تا۲۵۲ھ)

#### 🛈 ابتدائی دور

ابتدائی دور میں خلافت زوال پذیر ہوناشر و ع ہوئی۔ اس مدت کے تین مرسلے ہے۔

بہلامر صلہ: زوال کا آغاز، ترکوں کا خالص سلط منصر کے تی سے متمتد کی معزول تک۔ (۲۲۷ ھے ۲۵۹ ھے)

دومرامر حلہ، عارضی اف قہ مُعتَقِد کی خلافت سے متنفی کے انتقال تک (۲۵ سے ۲۵۱ ھے)

تیسرامر حلہ دوبارہ سیاسی بحران مقتدر کی خلافت سے بنو او نے کے بغداد پر تسلط تک (۲۸ ھے ۲۲۳ ھے)

پہلام رحلہ: اس میں ۳۲ برس تک ترکوں کا خالص سلط رہا۔ اس دوران خلافت زوال پذیر ہی۔ خلاا ہی پی پی تنت سامرا تھا جہاں ترکول نے انہیں گھیرر کھا تھا۔ نظام مملکت ابتر تھے۔ علوی مسلس خروج کررہے تھے۔ ایوان اقتداد ٹی سامرا تھا جہاں ترکول نے انہیں گھیرر کھا تھا۔ نظام مملکت ابتر تھی سے ضرورت بچھتے تو قبل بھی کر ڈالتے۔ اس دوران موسلہ میں عامرانی کی بنیان تھی مگر ترکوں کے آگے وہ بھی بے بس رہا اورا نہی کے باتھول تل ہوا۔

مرف مہتدی باللہ میں حکمرانی کی بنیان تھی مگر ترکوں کے آگے وہ بھی بے بس رہا اورا نہی کے باتھول تل ہوا۔

اس دور کا سب سے بڑا فتہ ' خلی بن جی'' (صحب لزنج) کا خروج تھا۔ اس بد بخت نے علوی ہونے کا دوئل کو براروں ہوگوں کوس تھے ملا لیا اور چودہ سال تک بھر وہ سے براق کے انہول ہوں کی انہوں کے باتھوں مارے گئے۔ آخر کا رہ ۲۲ ھے تیں اس کے بھائی مُوقی اور اس کے بیٹے ابوالوں بس نے جو بعد میں منظم کے باتھوں مارے گئے۔ آخر کا رہ ۲۲ ھے تیں اس کے بھائی مُوقی اور اس کے بیٹے ابوالوں بس نے جو بعد میں منظم باس کے باتھوں مارے گئے۔ آخر کا رہ ۲۲ ھے تیں اس کے بھائی مُوقی اور اس کے بیٹے ابوالوں بس نے جو بعد میں منظم باس کے باشدے لقب سے خلیف بن بنو جو تین سال کی مسلسل لڑ نہوں کے بعداس کی مرکونی کی۔

اس دور میں خلافت عباسہ کا سیاسی جغرافیہ بھی بدل گیا۔ بعض صوب مرکزے الگ ہوکرخود مختار ہوگئے۔ مراکش من آراد دولت ادار سد، تنونس میں باخ گزار دولتِ اغالبہ اورخراسان میں وفی دار دولتِ طاہر یہ تو پہلے ہی قائم ہو پکی میں ان ۲۲ سالوں میں شام اور مصر بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں دولت طولونیہ قائم ہوگئی۔ وسطِ ایشیا میں دولتِ میں ان ۲۲ سالوں میں شام اور مصر بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں دولت طولونیہ قائم ہوگئی۔ وسطِ ایشیا میں دولتِ سانیہ اور خراسان میں دولت صفار سے نے جنم لے کر دولتِ طاہر میدکا خاتمہ کردیا۔ فارس اور عراق کا خاصا حصہ بھی ایک موبل مدے تک زکی شورش بیندوں کے پاس رہا۔

ورسرا مرحله تقریباً ستره سال کا تھا۔ اس میں مُعتَظِید باللہ کی جراکت وبصیرت سے خلف ء کے اختیارات خاصی حد اللہ ہی ہوا مرحلہ تقریباً ستره سامرا کی جگہ بغداد پھر مرکز خلافت بن گیا اورامور مملکت سدھرنے لگے۔ تاہم بیم حلا مختقر ہو۔

تیسرا مرحدہ: تقریباً ۱۳۸ برس کا تھا۔ جونب بت ضطراب و نتشار کا تھا۔ اس میں سیاسی ابتری بڑھتی چلی گئی۔ ان ۲۸ سیوں بیں برطرف باطل فرقول کا غدید تھا جو کسی نہ کسی کی ظریب کے خلف روپ تھے۔ افریقہ اور مصر پر بنوعبید، مول بین برطرف باطل فرقول کا غدید تھا ورمور پر بنوعبید، کاریز را امطہ اور بغداد میت بورے ایران دعم اق پر آل کوئید تا بھن ہوگئے۔

#### € و سطى دور ـ بنويُو نيه كا تسلط: ٣٣٣ هـ تا ٥٥٠ هـ

وسطی و رجو تقریباً ۱۱ اسال کو محیط ہے ، خانف و کی انتہائی زبوں حالی اور منصب خلافت کی صدور ہے پامالی کا تھا۔ اس
پر ک مدت میں خانف نے بنوعب س یو بیبی اسمراء کے باتھوں میں کھلونا ہے رہے۔ اس مدت کے دومر حلے تھے
پہلہ مرحلہ ۲۰۱۲ میرس بنو یُو بیہ کے تساط ہے اتقادر کی خد فت کے اٹھا کیسویں سال تک ۳۳۳ ھا ۲۰۸۰ ہے
اس میں دبیم کے اثن حشری اسمراء بنو یو نے نے خاففاء کو پر غمال بندلیا۔ ان کے خشیر رات سب کر لیے۔
داسمرا مرحلہ ۳۳ مرس القادر کے اٹھا کیسویں سال سے القائم کی دوبارہ تخت نشینی تک ۲۰۸۰ ھا ۲۰۵۰ ہے
اس میں خلیفہ نے اپنے اختیارات کسی حد تک بحال کرا سے اور اس کی حیثیت پہلے ہے بہتر ہوگئی۔
اس میں خلیفہ نے اپنے اختیارات کسی حد تک بحال کرا سے اور اس کی حیثیت پہلے ہے بہتر ہوگئی۔

اختقامی دور وقارخلافت کی بحالی سے سقوطِ بغدادتک: ۲۵۰ هتا ۲۵۲ ه تا ۲۵۲ هتا ۲۵۳ هتا تشین سے تیراد ور ۲۰۰۱ برس طویل ہے جو طُنز سلجو تی جاتھوں ہو یُوید کی نیخ کئی اور القائم بالقد کی دوبارہ تخت نیشن سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کو ہم دومر علول میں تقسیم کر سکتے ہیں ا

بہلامرحلہ: فد فت عباسہ بلحوتی سراطین کےسابے میں: ۲۵۰ سام ۵ سراعد ۵ مرس)

سبحو تیوں نے ہی کر منصب خلافت کے وقد رکو بھال کیا۔وہ تقریباً ساٹھ برت تک خلفاء کے کافظار ہے پھرانہوں نے خلفاء کو دبان شروع کر دیا مگراس بار خلفاء نے جھکنا قبول ہیں کیا جس سے سلاطین اور خلافت بغداد میں کش مکش شروع ہوگئی جو تقریباً ۳۵ برس تک جاری رہی۔ آخر سلطان مسعود کی موت اور سلطان شجر کی ترکانِ غز کے ہاتھوں گرفتارئی کے ساتھ سلجو قبول کا دم خم ختم ہوگیا۔ <sup>©</sup>

کی سلم قبول سے حالت کی تفصیل خیف انقائم یا مدعما ی کے حارت کے تعمن علی رہی ہے۔

روسرامر حله: خلافت کی آزادانه حیثیت کی بحالی ۲۵۲۷ هز ۱۰۹ برس)

چھٹی صدی بجری کے اوا خرمیں خراسان اور وسطِ ایٹیا کی خوارزم شاہی سعطنت نہایت طاقتو رہوگئی اوراس نے سلابھہ کی طرح بغداد پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جس کے باعث دونوں مملکتوں کے تعلقات بہت کثیرہ ہوگئے۔ ای دور میں چین سے تا تاری حکمران چنگیز خان کا ظہور ہوا اور خلفائے بغداد نے خوارزم کے مقاہبے میں تا تاریوں سے گئے جوڑ کرلیا۔ ہمسامیہ حکومتوں سے دشمنی ، غلط سیاسی فیصلوں ، جہاد سے گریز اور غداروں کی سازشوں کی وجہ سے خلافت غیرمحسوں طور پر تباہی کی ج نب بڑھتی رہی یہاں تک کہ تا تاری حملہ آوروں نے اسے مٹاؤالا۔ ® اس اجمالی ج نزے کے بعداب اگلے اوراق سے ہم بڑھ باس کے دورِزوال کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

اتا کی اورایو بی حکرانوں کے حالات کی تصیدات اسٹاءاللہ حصہ چیارم میں پیش کی جا کیں گی۔
 خوارزم شای حکام ، فتنة تاراور ستوط بغداد کی تفصیل ان شاءاللہ حصہ چیارم میں آئے گی۔





زوال خلافت بغراد ابتدائی دود

پہلامرحلہ

زوال کا آغاز ۔ ترکوں کا خالص تسلط مفصر نے تل ہے معتدی معزولی تک (۲۲۷هة ۲۴۷ه) تقریباً ۲۳سال





# المُنتَصِر بِاللَّه

محمد بن جعفر المتوكل شوال ۲۳۸هتار بيجال فر۲۲۸ه ومبرا۲۸، تامي

مخصر نے اپنے باپ کوتر کول کے ہاتھول قبل کرا کے خلافت چینی تھی۔ اس جسارت نے ترکوں کو بڑا ہے باک بنادیا۔ بنعا کمیراور وصیف ترکی اس دور کے سب سے بارسوخ ترک افسران تنے اور متوکل کے قبل میں پیش پیش تھے۔ ان ترک سردارول کو بہت جلد خیال آگی کے مخصر ہوشیار اور رعب داب وا ما انسان ہے: اس لیے ہمیں تکیل ول سکتا ہوں ترک سردارول کو بہت جلد خیال آگی کے مخصر ہوشیار اور رعب داب وا ما انسان ہے: اس لیے ہمیں تکیل ول سکتا ہے۔ مخصر واقعی اس فکر میں تھا کہ کسی طرح ترکوں کا زور گھٹاد ہے۔ وہ کہتا تھا ''ترک خلفاء کے قاتل ہیں۔''

۔ ایک دن وہ خزانے کا جائز ہ لے رہاتھا کہ ایک پرانا قالین برآمہ ہوا جس پر ایک تاج پوٹی گھڑسوار کی تصویر بُنی گئ تھی۔ نیچے فارس میں کچھ کھا ہوا تھا۔ اس نے مترجم کو بلا کرعبارت پڑھوائی تو لکھا تھا۔ "

'' بین کسریٰ شیرو سیبن کسری پرویز ہوں۔ میں نے اپنے باپ کوتل کیا مگر چھ ماہ سے زیادہ ند جی سکا۔''
مخصر کا نپ گیااورا سے اپناانجام بھی پچھا سہ بی مگنے لگا۔ پچھ دنول بعد بیار ہوا تو طبیب نے فاسد خون نکانے کے
لیے پچھنے لگوانے کامشورہ دیا۔ ادھرترک امراء نے طبیب کو بھاری رشوت دے کرآ ، دہ کر بی تھا کہ وہ اس کام کے لیے
زہرآ لودنشز استعمال کرے۔ اس سازش کے بتیج میں مخصر کے جسم میں زہر پھیل گیا اور تخت خلافت پر بیٹھنے کے صرف
جھ ماہ بعد ۵ رہے الآخر ۲۴۸ ھکودہ چل بس۔ آخری وقت میں وہ اپنی والدہ سے کہدر ہاتھا

'' ماں! میری دنیا بھی ہر باد ہوئی اور آخرت بھی۔ میں نے اپنے باپ کو ، رنے میں جلدی کی تومیرا وقت بھی جمدی آگیا۔''<sup>®</sup>



<sup>🛈</sup> تاريخ الحقاء، ص ٢٦٠ طائر او ۽ تاريخ ابن خلدون ٢٥٠٥٣



# ٱلمُسْتَعِيْنِ بِاللَّهِ

احمد بن محمد المعتصم ربيع الآخر ٤٨ ٢هـ تا محرم ٢٥٧هـ مئي٦٢٨ء تا قروري٨٦٢ه

منصر کو پار نے کے بعد ترک امراء نے باہم مشورہ کی کہا ہے آدی کو تخت پر بٹھانا چاہیے جو ہمار ہے قاسب مشور کو پار نے بین خدخہ تھا کہ خلیفہ متوکل کی اولا دھیں سے کوئی بھی او پر آیا تو وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لے کرر ہے گا؛ اس لیے آخرانہوں نے اپنے ولی نعمت خلیفہ معتصم کے بیٹے احمد کو خلیفہ جن لیا ۔ جو ستعین بائند کے لقب سے مسند خلافت پر بیٹے۔ وہ یک نیک مگر کمز ورشخص تھا۔ اس کے دور میں رومیوں نے ایک ہار پھر سما می سرحدوں پر جملے شروع کر دیے ۔ ۱۵ رجب ۱۹۸۹ھ کولای جانے والی جنگ میں ان کی بڑی تعداد میدان جنگ میں کام آئی اورود بہترین امرائے لشکر : عمر بن مجالت اور ان کی بڑی تعداد میدان جنگ میں کام آئی اورود بہترین امرائے لشکر : عمر بن مجالت اور کی بن نفداد میں ہنگامہ برپا ہوگیا۔ سب ترک مبالتہ اور تی بن بھی ہوگئے ۔ سی بہت بڑی خاست تھی جس کے نم میں بغداد میں ہنگامہ برپا ہوگیا۔ سب ترک امرائے اواز کا از کا دی اور جس کو ٹرکس نے میں بڑے جب کی کور ہا کر الیا۔ ای قسم کی عوامی بغادت سا مراہیں بھی ہوئی اور دہاں بھی ہوئی اور دہاں بھی موٹی اور دہاں بھی ہوئی اور دہاں بھی میں کا خروج ،

فدفت بوامبهاور بنوع بس کے دورِع و ج میں حسن بھری ، ام مشعی ، امام ابوضیفہ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد بن ضبل اور عبد الله بن مبارک را النظیم جیسی ہستیول کی مسلسل علی وفکری محنت کے باعث اسلام کی اصل تعلیم ت کو فران مار اور غلمار ہا اس لیے جعلی اسلام کے پنینے کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ مون پہلا خلیفہ تھا جو بچھ شیعہ اور بچھ معنز لی تف معنز لی سے معنز لی کوشوں نے بہت جد حکمر ان خانواد ہے کواس جال سے آزاد کر الیا مدمنو کی کوروک دیا۔ در متوال نے مرکاری طور پر بدعات کی سرکو بی کر کے در بار خلافت میں مرکز خلافت کمز ور ہواتو حالات تبدیل ہوگئے۔ اب کھ گرتیمری صدی ہجری کے وسط میں متوکل کے آل کے بعدم کر خلافت کمز ور ہواتو حالات تبدیل ہوگئے۔ اب کھ بین کا میں کو سے موادر نظام حکومت ایس کہ لہذا ہر فرتے کے واعیوں کو آزادانہ کام کے مواقع میسر آگئے۔ اب وہ بین العمد اور المدار المدار

صفِ اوّل کے سادات بھی نہ تھے جن پرسب کواعتاد تھا اور جن کا رفض سے اظہار براکت تر یکات رفض کو کر ورکر دیتا تھے۔

ایسے میں اسلام سے بغض دعن در کھنے والی ہرقوم نے اسلام سے بدلہ سنے کے لیے تشیع کواڑ بنالیو۔ بن بہا کے افکار باطلہ کواب نی شدت کے ساتھ عام کیا جانے لگا۔ انتہا بسند شیعوں نے مستقل بنیاد وں پر اپنے مذہب کی بنیاد کی جس کے اصول موضوعہ وہ بی تھے جوعبد امتد بن سبانے بیش کیے تھے۔ اس نے اسلام کولانے کے لیے تعمی طافت کی جس کے اصول موضوعہ وہ بی تھے جوعبد امتد بن سبانے قوت کی ضرورت پہلے تھی اس لیے بنوعباس کا زوال شروئ ہوت بی ضرورت پہلے تھی اس لیے بنوعباس کا زوال شروئ ہوت بی وافض نے عدو بول کا نام استعمال کر کے جگہ جگہ سیاسی و مسکری قوت حاصل کرنے کی جدد جبد شروع کر دی۔ چند محرول بعد قر ابط می موعبید، اثنا عشری کو بی اور باطنی حکومتیں اسی جذب سے تحت وجو دمیں آئی تھیں۔

علویوں کا جگہ جگہ خروج میں اس وقت شروع ہوا جب خلافت کمزور ہو چکی تھی اور رومیوں کے حملوں سے دفاع میں ناکامی نے عوام کو حکام سے ہدائتہ دکر دیا تھا۔ ایسے میں علویول کے خروج سے پوری مملکت میں دیکے حوفان ہر پاہوگی۔
سب سے پہلے ہ ۲۵ ھیمں آیک جینی امبر ابوالحسین ( یکی بن عمر بن یکی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن ان ان میں ایک میں اس خروج میں شامل ہو گئے تا ہم شروع میں پچھ کامید یوں کے بعد میں خروج کا اعد ن کیا۔ بغداد کے بہت سے لوگ بھی اس خروج میں شامل ہو گئے تا ہم شروع میں پچھ کامید یوں کے بعد مشرک و جا میں بچھ کامید یوں کے بعد مشرک اور ابوالحسین گؤل کر دیا گیا۔
سخرکار ۱۵ اور جب ۲۵ ہو باغی سرکاری فوج سے مقابعے میں شکست فی شرسے دو جار ہوئے اور ابوالحسین گؤل کر دیا گیا۔
۱۵ ہیں تین علوی کھڑے ہوئے ، کوفہ میں حسین بن مجمد ( بن حمز ہ بن عبد اللہ بن حسین بن علی بن حسین برائی بن حسین بن کھی اس خروج کیا اور سرکاری فوج سے شکست کھائی۔

کہ میں اساعیل بن یوسف (بن ابراہیم بن موکیٰ ،بن عبداللہ بن حسن ،بن حسن دخالی نی نے علم بغاوت بلند کیااور شہر مقدس میں لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ کعبہ کا غان ف اتارلیا ،جرم ہے سونے چاندی کی ہر چیزجتی کہ عطر اور خوشہو تک لوٹ نی۔ شہر مقدس میں لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ کعبہ کا غان ف اتارلیا ،جرم ہے سونے چاندی کی ہر چیزجتی کہ عطر اور خوشہو تک لوٹ نی۔ شہر میں لوگوں ہے جبراً وور کھ درہم وصول کیے۔ پھر مدینہ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد دوبارہ مکارخ کی اوراتا خت محاصرہ کیا کہ لوگ بھوک اور پیاس ہے مرنے لگے۔ پی نی کا ایک گھونٹ تین تین درہم کا فروخت ہونے لگا۔ پھر جدہ کی بندرگاہ پہنچ کرتا جروں کا ساز وسرمان لوٹا اور ستیوں پر قبضہ کر کے اہلی مکہ کی خوراک ورسد بند کر دی۔ اس کے بعد فی بندرگاہ پہنچ کرتا جروں کو تہد تیخ کرنے لگا ،گیر رہ سورہ جیول کو آل کر کے اس نے میدان عرفات خالی کرا ۔ اس کے بعد کے سواکسی کو پھٹلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سرکاری افواج آئیں تو آئے فرار ہونا پڑا۔
لیا۔ یوم عرفہ میں وہاں اس کے جھے کے سواکسی کو پھٹلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سرکاری افواج آئیں تو آئی ہو اور ہونا پڑا۔
اس سال قزوین میں حسین بن احمد کو بھی کہ پر قابض رہا۔ آخر ۲۹ دوالقعدہ ۲۵ تھ کو عہا تی بھر مول کو تریز جنگ کے بعدا سے شکست دینے میں کا میا ہوا۔ یہ بتنوں علوی گرفتر رہیں ہو سکے۔ کو تی دیک میں بوا۔ یہ بتنوں علوی گرفتر رہیں ہو سکے۔ کو تی دیک میں بوا۔ یہ بتنوں علوی گرفتر رہیں ہو سکے۔ کو تی دیک میں بوا۔ یہ بتنوں علوی گرفتر رہیں ہو سکے۔ کو تون دیک میں بوا۔ یہ بتنوں علوی گرفتر رہیں ہو گیا۔ ©

<sup>🛈</sup> عاريح الحلماءاص ٢٦٦ طالرار ؛ البداية والنهاية ١٤١٤، ١٤٦٨ ل ٤٧٢

منتین کالل:

ان دوران خیفه مستعین ترک امراء سے بدول ہو کر محرم ۲۵۱ ہیں مامرا سے بغداد نتی ہوگیا۔ ترک امراء نے اوران خیفه مستعین ترک امراء سے بدول ہو کر محرم ۲۵۱ ہیں مامرا سے بغداد نتی ہوی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آثر ترکوں نے متوکل کے بیٹے معتز بائند کو خلافت کے لیے کھڑا کر کے متعین سے دفاردی۔ مستعین کے وفادار بغدادی امراء اور ترکوں کی فوجیں ایک مدت تک لؤتی رہیں۔ متعین سے بخور دونوش نایا ہو نے لکیں اور بغداد کی آبادی کا براحال ہوگیا۔

ہرائی کے بعث شیاء خوردونوش نایا ہو ہو کہ محرم ۲۵۲ ہے کو استعنیٰ وے دیا اور جان کی مان کے وعد سے پرمعتز بالقد سے بیعت کر لی معترب نے مجبور ہو کر مہم محرم ۲۵۲ ہے کو اورا سے نو ماہ کہ قیدر کھنے کے بعد ۳ شوال ۲۵۲ ہے کوئی کرادی۔ 

مرمز نے اس معامد سے کا کوئی پاس نہ کی اورا سے نو ماہ کہ قیدر کھنے کے بعد ۳ شوال ۲۵۲ ہے کوئی کرادید۔ 

مرمز نے اس معامد سے کا کوئی پاس نہ کی اورا سے نو ماہ کہ قیدر کھنے کے بعد ۳ شوال ۲۵۲ ہے کوئی کرادید۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الحلفء، ص ٢٦٦، البداية و النهاية ٢٩٠١٤ تا ٤٩٠٤



# ٱلْمُعْتَزِّ بِاللَّهِ

محمد بن جعفر المتوكل محرم ۲۵۲هـ تا رجب ۲۵۵هـ فرورک ۲۸۲۱ تا جولائی ۸۲۹

معتر 19 برس کی عمر میں مسند خلافت پر جیٹا مگر وہ بھی ترکوں کے ہاتھوں میں تھون بن گیا۔ وصیف ترکی (دبرہ) ویس عظم تھا جس کے سامنے خلیفہ ہو مکل بے بس تھا۔ اس کے بعدد وسرا ترک امیر بھی صغیرا مورعکومت پر مسطقا۔ وصیف ترکی ایک دن خودا پنے سر پھرے سپاہیوں کے ہاتھوں ما را گیا جبکہ بعی صغیرکو خلیف نے موقع پر گرال کرادیا۔ س کے باو جو دترکوں کا ذور کم نہ ہوا۔ وہ خلیفہ ہے منہ مانگی تغییر ما گئت سے مطلوبہ تم منگی آخرا نہ خال کرادیا۔ کہ مطالبہ پوراند ہونے رائے نہ تنگ آکر اپنی ماں سے مطلوبہ تم منگی ۔ اس جب ل دیرہ عورت نے انگار کردیا۔ ترک مطالبہ پوراند ہونے پر آپ ہے باہم ہوگئے ۔ محل میں گھس کر معتز کو پکڑ لیا اور بردی ہودری سے گھیٹ کر دیا۔ ترک مطالبہ پوراند ہونے پر آپ ہے باہم ہوگئے ۔ محل میں گھس کر معتز کو پکڑ لیا اور بردی ہے دردی سے گھیٹ کر باہر اے ۔ سخت گری کے موسم میں اسے میں میں اسے میں ہوئے سے کہا میں جانے دیا گیا۔ بدیا اور طمانی بار مردوں ہوں کے معترف کے معترف کے بعد الشعبان کو معترف کر مہام میں داخل ہوا۔ باہر نکا تو بیس کہ خرات بہیں ختم نہ ہوئی۔ معزوں کے بعد الشعبان کو معترف کو گرائی ہوں میں میں داخل ہوا۔ باہر نکا تو بیس کی حرات برف ما اپانی پلادیا جس مالت فیرتھی۔ ترکوں نے اسے پکڑ کرائی دیر تک بیاس رکھ کے وہ تر سے لگا۔ پھر یکدم اسے برف ما پانی پلادیا جس کی حالت فیرتھی۔ ترکوں نے اسے پکڑ کرائی دیر تک بیاس رکھ کے وہ تر سے نگ کو کی طبی شوت سے نہ آسکا۔ مصر میس دولت طولونہ کا قرام :

المعتز کے دورکا ایک اہم واقعہ مصر میں '' دولتِ طولونیے'' کا قیام تھا جس کا بانی احمد بن طولون تھا۔اس کا باپ طوون ایک ترک نلام تھا جے بخارا کے حاکم نے مامون عمر می کو بطور ہریہ بھیجاتھ ۔معتصم کے دور میں طوون سامرا بیں تیم ہوگیا جہاں ۲۲۰ھ میں اس کا میٹا احمد بیدا ہوا۔ احمد نے بہترین اس تذہ سے تعلیم وتربیت بی ،قرآن مجید حفظ کیا ادر مم حدیث حاصل کیا۔ دہ خوبصورت آواز میں قرآن کی نلاوت کرتا تھا۔ اسے علیء وصالحین کی مجانس بہت پندھیں۔ ®

<sup>🏵</sup> وفيات الاعيان ١٧٤٠١٧٣/١



<sup>🛈</sup> تاريح الحلفاء، ص ٢٦٢ ظ برار ، تاريح اس حلدون ٣ ٣٦٦ ، ٣٦٥ متر كي مت كومت ووسي وي وي التي يه-

# تساريسخ است مسلسمه الله المستنبذ

بینه معز کے دور میں احمد بن طولون کومصر کا ولی بنایا گیا تھا۔ مگر خد فستِ عباسیہ کا حال اینز دیکھ کراس نے سم ۲۵ ھیں معرین خودمخار حکومت قائم کر لی۔ <sup>©</sup> ۲۶۵ ھیں اس نے شام پر بھی قبضہ کرلیا۔ <sup>©</sup>

معربی و اون نے ایسے وقت میں شام اور مصر کوسنجوں کر رومیوں کے تسلط سے بچ یا جب خلافت عباسیہ مرحدوں اور بن مولون نے ایسے وقت میں شام اور مصر کوسنجوں کے دولت اعالبہ'' کی طرح یہ حکومت بھی کی دولت اعالبہ'' کی طرح یہ حکومت بھی میں میں جب خطبے میں عبائی خدیفہ کا نام میاج تا تھا اور خلیفہ کو سالانہ فراج بھیجا جا تا تھا۔ ®

ہ بین طولون نے • ۲۷ھ میں وفات پائی۔ قاہرہ کی جامع مسجد طولونیہ اور فلسطین میں بیافہ کا قلعہ اس کی یاد گار میں۔ ® ابن طولون کی سیرت کے متعلق علہ مداہن خلکان رمنٹنۂ فرماتے ہیں .

۔ دروہ عادی ، تخی ، دیسر، منسار، نیک سیرت اور کچی فراست رکھنے والا انسان تھا۔ امور حکومت بذات خودانجام دیا تھا۔ رعایہ کے حدات کی خبرر رکھن ورشہر آباد کرتا تھا۔ اہلِ علم سے محبت کرتا تھا۔ اس کا دستر خوان ہر خاص و عام کے لیے کش دہ تھا۔ روزانہ ایک ہزار دینار خیرات کیا کرتا تھا۔ ایک ہار اس کے دکیل نے آکر کہا ، میرے پاس چور دراوڑ سے ایک ایک عورت آتی ہے جس نے انگوشی پہنی ہوتی ہے۔ کیا اسے بھی دینار دے میرے پاس طورون نے کہ: ''جو بھی ہاتھ بھیل کے اسے دے دیا کرو۔ ®

این طولون کے خاندان کی خود مختار حکومت ۲۹۲ ھاتک تہ تم رہی۔ ®

#### ولت ِصْفّار بيكا قيام:

معتز کے دور میں خراسان میں دولت صُفّ ریہ قائم ہوئی جس کا بانی یعقوب بن لیٹ صُفّا ری تھ۔وہ ایک پر ہمیز گار ملمان تھ ور محت ن میں ان رضہ کاروں کے ایک گروہ کارکن تھا جو پُر ائیوں کے خلاف سرگرم رہتے تھے اس گروہ کے قائد صالح مطق کی کی وفت کے پچھ محر صے بعد قیادت لیقوب بن لیٹ کول گئی جس نے ۲۵۳ھ میں ہجتان پر قبضہ کرکے ایک آز دھکومت کی بنیا در کھ دی۔''امر با معروف''اور'' نہی عن ایمنکر ''اس حکومت کا شعارتھ۔ ®

\*\*

<sup>🤊</sup> الكامر في التاريخ ســـة ٢٩٤هــ

ع تاریخ این خلدرن £ ۳۸۷،۳۸۹

<sup>🖣</sup> الناويج الإسلامي محمو د تشاكر - ۸۱،۲

ا الكامل التاريخ استة ٢٧٠هـ، وفيات الاعباد ١٧٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>© التاریخ الاسلامی محمود شاکر ۹۷/۹</sup>

گا الكامر في التاريخ مسة ٢٥٣هـ



# الله لله الله الله

محمد بن هارون الواثق رجب ۵۵۷هـ تا رجب ۲۵۲هـ مرم کی ۸۲۹عتاجول کی ۸۷۰ء

ترکول نے معزی موت سے پہلے فلیفہ واٹق کے بیٹے محمد کو بغداد سے سامرا بلوا کرامور خلافت اسے تفویفن کردیے ۔ عقد ۱۲۵ جب ۱۲۵ ہو وہ مہتدی باللہ کے لقب سے مسئد نشین ہوا۔ اس کی تخت نشین کے وقت ترک سردار مصالح بن وصیف امور حکومت پر غالب آ چکا تھا۔ مگر خود ترکول کے گروہوں میں بھی کشیدگی چل ربی تھی اس لیے بغداد کے ایک ترک سردار موی بن بغا نے سامرا پر چڑھائی کر کے صرلح بن وصیف کو بے بس کردیاور بعد میں قبل کراویا۔ اس مہتدی سے اور دوان میں مہتدی سے اور دوان کے سامرا پر چڑھائی کر کے صرفی انسان تھا۔ عمر بن عبد العزیز اس کی پندیدہ شخصیت سے اور دوان کے مہتدی سے م

اس کے خلیفہ بننے کے چند بعد کامیہ اقعہ قائل ذکر ہے کہ ایک امیراس سے ملئے گیا۔ ماہِ رمضان شروع ہو چاتھ۔
اس دور میں افطار سادہ پانی اور تھجور سے ہوتا تھا۔ کھ نے چننے کے تم م بواز مات نمازِ مغرب کے بعد پیش کیے جاتے سے۔ مہتدی نے مغرب کی نماز پڑھ کی اور اس امیر کوروک لیا کہ کھائی کر جانا۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو دسترخوان پر صرف ایک روئی تھوڑ اساسر کہ ، زیتون کا تیں اور نمک دیکھے کر امیر کو چیرت ہوئی۔ وہ ایچھے پکواٹوں کے نظار میں بہتہ آہتہ کھانے کے لیے اس کے سوا اور پچھے بھی نہیں۔''

امير نے حيران بوكراس كفايت شعارى كى دجه بوچھى تو كہا:

'' سوچتا ہوں بنوامیہ میں ایک عمر بن عبدالعزیز کے قتاعت اور س دگی تمہیں بھی معلوم ہے۔ مجھے غیرت کُل کہ بنوامیہ میں ایپ شخص بواور بنو ہاشم میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔''®

🕑 سبر اعلام البلاء ۲۸،۵۳۷،۱۲

- 🛈 سير اعلام البلاء ١٢ ٥٣٥، ٣٦٥
  - 🖰 البدية والبهايد ١٤ ٣٣٥
    - المنظم ١٤١٢م٨
  - سیر اعلام البلاء ۲۹،۱۲



تساديسين اصت مسلسه المساهدة

مہتدی''اسم با مُسَمّی'' کھا۔اس نے دار ککومت'' سامرا'' کورقعی وسرود سے پاکرادیا۔قصرِ خلافت بی شکار کے لیے پالے گئے درندوں کو مارڈالنے اور کتوں کوشہرسے نکالنے کا حکم دیا۔اس کی پوری کوشش تھی کہ دوبارہ فہانت داشدہ کی یادیں تاز ہموں۔

خاات و " ہت ہت اپنے حامیوں کومنظم بھی کرر ہ تھا۔ گرا بھی اس کی قوت زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ ترک چو کنا ہوگئے۔ وہ " ہت ہت اسے کسی اصلاحی منصوبے کوعمل میں لیے کا موقع نہیں دیا اورا سے معزول کرنے کی منصوبہ بندی شروع انہوں نے اسے کسی اصلاحی منصوبے کوعمل میں لیے کا موقع نہیں دیا اورا سے معزول کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ مبتدی کوان کے عزائم کا بتا جلا تو تلوار با ندھ کر در بار بیں آیا اورا کیا ہے باکا نہ تقریر کی ۔ اس نے کہا:

روی بر می بھے گر شتہ خلفاء کی طرح مت مجھو۔ مجھے تمہارے مشورول کاعلم ہو چکا ہے۔ میں وہیت کھوا کرآیا ہوں اور مرنے مارنے کے سے تیارہوں۔ جب تک میرے ہاتھ میں ہوارہے، میں تم میں سے بہت سول کی جان کے کررہوں گا۔ مجھ سے جہتم تمہیں مہنگی پڑے گی۔ کیا تمہارے اندردین داری، شرم و حیا اور شرافت کی کوئی میں باتھ ہوں گا۔ مجھ سے جہتم خلفاء کے دشمن ہو! ابقد سے بے خوف ہو! کوئی خلیفہ تمہارا بھا جا ہے، یا تمہیں فتم کرنا جا ہے یہ تمہارے دیے ہوئے صدمول کو بھوائے کے لیے نا و نوش میں ڈوب جائے، تمہیں فتم کرنا جا ہے یہ تمہارے دیے ہوئے صدمول کو بھوائے کے لیے نا و نوش میں ڈوب جائے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جا کرمیرے اور میرے بھر کیوں کے گھروں میں و کھاؤ۔ گرشتہ خلف وجیسا کوئی سے دور مان نہیں۔ بس و بی م اوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اس

مهتدي كاقتل:

وقی طور پر پچھترک امراء شرمسار ہوئے، پچھ دب گئے مگرا کٹر جوائی کا روائی کا موقع ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار انہوں نے خیفے کولل کرنے کے بیع قصرِ خلافت پر ہالہ بول دیا۔ مہتدی اپنے وفاداروں کو لے کر ہوی بہادری ہے لاا۔ ال فوزیزی میں چار ہزارترک مارے گئے ، تا ہم سخر میں ان کا بلہ بھاری ہوگیا۔ مہتدی کوگرفار کر سخت ز دوکوب کے بعد تل کردیا گیا۔ بیدا ارجب ۲۵۲ ھاکا واقعہ ہے۔ اس نیک حکمران کی خلافت فقط ماڑھے گیارہ ماہ تک رہی۔ ®

\*\*

<sup>🕛</sup> معی جیر تام تھادیسے ہی کا م تھے۔

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ سنة ٥٥ ٢ هـ

ا الداية والهاية ١٤ ١٩٥٩ تاريخ اس خلدو ٢٧٣/٣٧٢/٣

<sup>©</sup> تاريخ انطيري مسة ٢٥٦هـ، تاريخ المجلفاء ص٣٦٣ ط يوار



# أَلْمُعْتَمِد عَلَى الله

اب متوکل کے ایک اور بیٹے احمد کو خلافت ہونی گئی جوانمعتمد میں القد کا لقب لے کرکا نول کی اس نئے پر بیٹھا۔ اے احجی طرح معلوم تھا کہ ترکوں کو ایسا خلیفہ چاہیے جو کسی کام کا نہ ہو! اس لیے اس نے امو بملکت پر قوجہ این انفور سمجی اور خلافت کے سنہرے پنجرے بیل بود بعب کوائی مشغولیت کا ذریعہ بنالیا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی حرم سراور نشط گاہ سے باہر کیا ہور ہا ہے۔ ترک واقعی ایسا نکما خیفہ چاہتے تھے: اس سے معتمد کے دن طویل ہوگئے۔ دور زور میں وہ نے خفا ء تبدیل ہوئے شھے۔ اس میں وہ ۲۲ برس تک خلیفہ رہا جالا نکہ اس سے پہلے 4 سالوں میں پونچ خففا ء تبدیل ہوئے تھے۔ اس بیا وتیس:

بعتد کے دور میں مسلسل بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ۲۵۰ھ میں کیجیٰ بن عمر زیدی نے خروج کیا مگر قتل ہوئے۔ای س حسن بن زیدہ لبی نامی ایک سیدنے طبرستان پراپنی حکومت قائم کرلی اور وہاں'' دولتِ زید بیطالبیہ'' کی بنیادر کھی۔ ۲۵۲ھ میں علی بن زید طالبی نے خروج کر کے کوفہ پر قبضہ کررہے۔ تا ہم می خروج ناکام رہا۔ <sup>™</sup>

اس دوران خراس ن میں بعقوب بن لیف صَفّاری نے ایک آزاد حکومت قائم کر کے دولتِ عباسیہ کو پریشان کردیا تھا۔ صَفّاری کا زوراس قدر بڑھا کہ اس نے بغداد کوبھی دبانے کی کوششیں شروع کردیں۔ بیدد کیھر معتمد سامراہ بغداد آئے ہوا اور افواج مرتب کرلیں۔ ۲۲۲ھیں بعقوب بن لیٹ واسط تک آن پہنچا۔ ادھرے ولی عبد مُؤفّق خلافتی افوج کو لیے مقابعے پرنگا۔ ایک خوزیز جنگ کے بعد یعقوب بن بیٹ کوشکست ہوئی اور بغداد پراس کے تسلط کا خطرہ کل گیا۔ ® ولی عہد کا اعلان:

۲۶۱ھ میں معتمد نے اپنے جانشینوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد میر، بیٹا جعفر،وراس کے بعد میرابھالی ابواح یموفق ولی عہد ہوں گے 'نیکن اگر میں اپنے بیٹے کے بالغ ہونے سے پہیے ہی مرکبیا تو میرابھائی المُوفق وں عہد ہوگا۔

🕏 الكامل في اعاريخ اسنة ٢٥٠هـ، نسنة ٢٥١هـ

البدابة والبهابة ١٤ ٥٢٥

🛈 تاريخ لحماء، ص ۲۹۴ تا ۲۹۷

🕏 العبرقي حبر مرغبر ١ ٣٧٦

ادسيخ است مسلسه الله المنتنبزخ

صابر نج على بن محمد كا فتنه:

عبی اللہ میں ہوچکا تھا، معندے دور میں علی بن محمد (صاحب الزنج) کا قبرانگیز فتنہ جس کا آغاز گزشتہ خلفاء کے زیانے میں ہوچکا تھا، ر لا طرح ابھر آپ علی بن محمد قبیلہ عبدالقیس کا ایک عیارتھا جس کی جائے پیدائش رے تھے۔ میخص س دور کا مسلمہ اللہ ہوں موں کذا بنت نئی بیش گوئیوں جمعو ٹی کرامتوں اور شعبدہ بازیوں کے ذریعے لوگون کو گمراہ کرتا تھا۔اس کے حالات ر اتی جیس که شیطان ایک مسلمه سے دوسرے مسیمہ کے پاس آیا کرتا ہے۔''<sup>©</sup>

هَا وَنِے عِقَا كَدَا وَرَجِمُونُ لِهُ وَعُوبِ.

بی بن محمد کے عقائد نہایت گھناؤنے تھے۔اس کے نمائندے کھلے عام خلفائے راشدین ،سادات اور امہات المؤمنين يرتبرابازي كرتے تھے۔ وہ يہال تك كہا كرتا تھا.

در مجھے نبوت کی چیش کش ہوئی، میں ڈرا کہ کہیں اس کا بوجھ نہ سہار سکوں ؛ اس ہے معذرت کریں ۔ ' '

۲۳۹ ہیں اس نے سامرا میں محمد بن فضل بن سبیدامقد بن عباس بن علی بنائیند کی اوار دمیں ہوئے کا وعوی کیا۔ جب ، ای کی حقیقت تھلی تو بھا گ کر بحرین چلا گیاا ور دعوی کیا کہ میں احمہ بن میسی بن زید بن ملی بن حسین بذالیفیذ کا بوتا ملی بن می ہوں۔ یہ بھی بالکل جھوٹ تھا' کیول کہ اصلی علی بن محمد بن احمد بن میسی خود کو فیدیں موجود تھے۔

عربوں میں دال گلتی ندد کلیمکر س نے اپنے مریدوں کو کہا کہ میں نے با دلوں کی گرج میں آوازی کہ بصرہ کی طرف کوچ کرو۔اس طرح ۲۵ میں وہ اپنی جماعت کے ساتھ بھر ہ کے نواح میں آ گیااور کچھ مدت خفیہ رکنیت سازی کرتا رمار بغدادهمی آیاورکر شے دکھا کرایک خلقت کو گمررہ کیا۔

خوال ۲۵۵ هیں وہ کھل کرسا ہے تیا اور ہزاروں حبشی نیلاموں کو آ زادی دلانے کا وعدہ کر کے اپنہ مرید بنا رہا۔ \* مىمانول كاقتل عام:

ال کے علوی ہونے پریقین کر کے ہزاروں عام شہری ودیہاتی بھی اس کے پیچیے چل پڑے۔ وہ زبروست خطیب ہر ٹاعرتھا۔ اپنی جوشیبی تقاربر ہے امرانیوں اور غداموں کوشنغل کر کے حکومت سے ٹراتا رہا۔ بعض صحیح النسب سید بھی دعوکا کھ کران ہے جاملے تھے مگراس نے انہیں استعال کر کے جلد ہی تش کرادیا۔ا ہے رو کئے کے لیے رمضان ۲۵۵ھ میں بھرہ سے جار ہزارسیا ہیوں پر شتمل سرکاری فوج آئی مگر صاحب انزنج کے مریداس طرح دیوانہ وارازے کہ فوج نگست کھا کر بھا گ۔نگلی۔ بیر بد بحث گروہ ہے دریغ مسلمانوں کاقتل عام کرتا اور عورتوں کو باندیاں ہنا تار ہا۔®

> البداية والمهاية ١٤ ١٧٥ سنة ٢٥٧هـ 🕑 ابداية والبهاية ١٤ ٣٩ه

® اسے صاحب الزنج کینے کی دجہ پیتھی کہ س کے مریداں میں زیادہ تعدادان حبتی نلاموں کی تھی جو عمرہ کے اردگرد کان ٹی کا کام کرتے تھے۔ حبتی کو الري عمر رقى اور مركي من ارتجى "كهاجا تا ہے۔

© البداية والسهاية ١٤ ١٢ ٥ تا ١٣ ٥

# المنتنبون الله المالمة المنت مسلمه

بصره میں خون کی ندیاں:

رہ میں عباق امیر سعید حاجب نے ایک خوزیز جنگ کے بعد اسے بسپاکر کے بے تنار مورتول و آزاد کرا، گر صاحب الزنج نے بہت جیدشپ خون ،رکراس فکست کا بدله لیا اور سرکا ری فوج کوتنز بتر کر دیا۔ ای سال شوال میں وو بھرہ کی فصیلوں کے سامنے آن پہنچااور ہوئی تختی سے اس کی ناکہ بندی کرلی۔ اہلِ شہر محصور ہوکر روستے رہے۔ مرات ہے کھول دیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ اہلِ بھرہ کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں ورفر شنے میرے ساتھیوں کے میرے ساتھیوں کے سرات ہے۔ اس سے جان لیا کہ بیجے فتح ہوگا۔ بیجے کہا گیا کہ بل بصرورونی کی طرح ہیں، توجب روثی کن رول ے تو ڑے گا تو بھرہ تباہ کردیا جائے گا۔ میں نے اس کا مطعب میریں کہ چاندگر بن ہونے پر بھرہ فتح ہوجے گا۔' ۱۳ اشوال ۲۵۷ ه کی شب چاندگر بهن موا حبشیو ل کا جوش وخروش آس ن تک بینج گیا \_انهور نے زور دار دهاوا بول کر مبیح تک شہریر قبضہ کرلیا۔ یہاں حبشیوں نے ایس قتل عام کیا کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ہرطرف لاشیں پھڑک رہی تھیں، زخی نڑے رہے تھے،ان کی چیخوں، کراہول اور لہ الدالہ اللّہ کی درنا ک آ واز و یہ کے سوا پچھے سنائی نہیں دیتا تھا۔ حبشیوں نے شہر کی جامع مسجد کوجل کررا کھ کر دیااور جیل کا درواز ہ تو ٹر کر قیدی رہا کرا لیے جوسب نہی میں شامل ہوگئے۔ کئی دنوں تک بھر ہ میں قبل وغارت گری کا بازارگرم رہا جبثی ایک ایک محلے کولوٹ کرند رآتش کرتے رہے۔ وہی وگ نیج سکے جوفرار ہو گئے۔ جھینے والوں کوامان دینے کاوعدہ کر کے جمع کیا گیااور پھرانہیں گا جرمولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ ان میں بڑے بڑے علاء بمحدثین ،شعراءاورادیب شامل تھے جن کے نام حافظ ابن کثیر رمسننے نے نقل کے ہیں۔ بھرہ کی گئے کے بعدصاحب لزنج نے عراقی شیعوں کوس تھ ملانے کے بیے خود کو کیجیٰ بن زید بن علی بن حسین خالفوٰہ کی او ما د کہا ۔ گمریہ بھی جھوٹ تھا' کیوں کہ بیچیٰ بن زید کی کوئی اولا زنہیں تھی ۔صرف ایک لڑکی تھی جو بچیین میں فوت ہوگئی تھی ۔ ® زنجول کوپہلی شکست.

۲۵۸ ه بین صاحب الزرنج کو پہلا دھ پکااس وقت پہنچاجب اس کا سپدسالا ریخی حرانی گرفتار ہوا۔ ضیفہ معمد نے اسے دوسوکوڑ ہے مگوا نے اور پھر ہاتھ پاول کٹوا کرذی کرادیا۔ ۳۵۹ ھیں ترک امیر موی بن بُغانے زنجوں کوایک اور عبر تناک شکست دی اور ان کی بہت بڑی تعداد کوفتل کیا۔ پھر بھی ان کا فتنہ ختم نہ ہوا۔ ۲۱۱ ھیں صاحب الزنج نے امواز پر جملہ کیا اور آباد کی کاوی حشر کیا جو بھر و بیل کیا تھا۔ پچ س بزار مسمد نوں کوفتل اور چالیس ہزار مردوزن کوقید کی بنایا۔ ۲۵۹ ھیں اس نے بندرگاہ ''رام بنایا۔ ۳۵ بھی ایس بی قید مت ڈھائی۔ اسکے برس اس نے بندرگاہ ''رام بنایا۔ ۲۵۹ ھیں بندرگاہ '' یر بھی ایس بنایا۔ ۲۵۹ ھیں بندرگاہ '' یر بھی ایس بی تید مت ڈھائی۔ اسکے برس اس نے بندرگاہ '' یر بھی ایس بھی ایس بی تید مت ڈھائی۔ اسکے برس اس نے بندرگاہ '' یر بھی ایس بی قید مت ڈھائی۔ اسکے برس اس نے بندرگاہ '' یر بھی ایس بی قید مت ڈھائی۔ اسکی بی بیندرگاہ '' یر بھی ایس بی تید مت ڈھائی۔ اسکی بیندرگاہ '' یک بھی ایس بی بیندرگاہ '' یر بھی ایس بی بیندرگاہ '' یر بھی ایس بیندرگاہ ' بیندرگا ہ بیندرگاہ ' بیندرگاہ ' بیندرگاہ ' بیندرگائ ' بیندرگاہ ' بیندرگا ہ بیندرگاہ ' بیندرگاہ ' بیندرگائ ' بیندرگا

الداية والبهابة ١٠،١٤ ا

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية ١٤/٥٣٥ تا ٣٧٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام البلاء ١٥٤٤/١٦ البداية والمهاية ١٥٤٥/١٤ تا ٥٥٥

### تسادسيخ است مسلسعه

ع<sub>ه گا</sub>نواج کی بلغاراورزنجو س کی شکست:

عب بارخ نے دجلہ کی شاخول کے درمیان دلد کی علاقے میں المختارہ کے نام سے اپنا مرکز قائم کیا تھا جہاں مرکز کا ان کے درمیان دلد کی علاقے میں المختارہ کے نام سے اپنا مرکز قائم کیا تھا جہاں مرکز کی پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دومتنکم شہر 'منیعہ ' اور' منصورہ' تعمیر کرا کے انہیں فوجی مرکز بنادی تھے۔ معند کے دور میں وہ چودہ برس تک برابر ، روھ رٹ کرتا رہا۔ ستعدد براسے شکست بھی ہوئی مگر پھر بھی مراز کا برادھ اس کی جولان گاہ بنارہا۔ اس کے خلاف مبھ ست کی کم ان خلیف کے بھائی ابواحمد مُؤفّق کے سردتھی جو بروی بروی ہوری نے دور بیل سے زیادہ بھر کی مرتب کے بعد پہلے سے زیادہ بھروٹی خروش کے ساتھا ہے جبینے اسے نے کی بارحیشیوں کو پسپا کیا مگر میرمزدین ہر شکست کے بعد پہلے سے زیادہ بھر وہ تے۔

بین میں موقق نے اپنے ۳۵ سالہ بیٹے احمد ابوالعباس (جو بعد میں مُعتَضِد باللہ کے لقب سے خلیفہ بنا) کور ہزار گھڑسوارد سے کر مرتدین کے خلاف بھیجا اور خودایک ہڑ الشکر لے کر بیچھے روانہ ہوا۔ اس لشکر نے گھسان کی بھی کے بعد حریف کے میں میں کہ بعد مدینے کی کے بعد حریف کے بعد مدینے کی بیٹر مدینے کو بھی مدینے کو بھی مدینے کو بھی مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کا بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کی بعد مدینے کی بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کی بعد مدینے کے بعد مدینے کے

مُوْفِق اورال کا بیٹا ابوالعباس احدنہ یت ولیری ہے شہر پر حملے کرتے رہے مگر فتح کی کوئی صورت نہ بی۔ آخر کا ر وُلُّلُّ نے یہال طویل محاصرے کی منصوبہ بندی کی اور المختارہ کے سرمنے المُوْفِقیہ کے نہ م ہے ایک شہر آباد کر ڈالا جہال وُکُوا مُکری ضرور یات سمیت ہر چیز موجود تھی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کید کہ صاحب مزنج کے سوا مرتدین میں جو الگوب کرے اسے اول ہے۔ اس مناوی پر بہت سے لوگ موقع ملتے ہی ۔ لمخارہ سے بھاگ کرمُوفِق کے پاس آنے سے اور وہ انہیں المؤققیہ عیں آباد کرتا رہا۔ محاصرہ جری رہا یہاں تک کہ المخیارہ میں خوراک نابیب ہو سنگی اور صاحب صاحب الزنج کے بڑے بڑے بروے مردارا ہے ساتھیوں سمیت مُؤفّل کے پاس حاضر ہونے لگے۔ وہ سب کوچی مقیم سے کی تعلیم کے ساتھ مشرف بااسل م کرتا اور ای ن یہ گیا۔

ں ہے ہے ہوں اس اور اندر ہے۔ اس است کے نصیل پر مزاحت کمزور پڑگئے۔ تب مُوفَق نے فوج کو کھم دیا کے نفیس میں شکاف کو ایک نفیس میں شکاف کو ایک نفیس میں شکاف کو ایک نفیس میں شکاف کو النے کے سیار ہوں نے میں شکاف کو النے کے اور اندر داخل ہوگئے جہال صبشیول نے انہیں گھیر کرختم کردیا۔

موجہ برس کے بھے دنوں بعد دوبارہ سپہیوں کو توصلہ دلا کر فسیل کو تزوانا شروع کیا فسیل شکتہ ہوجائے سے فتا قریب کو تاک کرایہ تیرمارا جو سینے بیں گھس گیا ۔ مُوفَق شمریز تی ہوا کہ وی ایک کرایہ تیرمارا جو سینے بیں گھس گیا ۔ مُوفَق شمریز تی ہوا تارہا۔

بستر سے لگ گیا مگراس نے مراء کے شدیدا صرار کے باوجود بغداد واپس جانا گوارا نہ کیااور فوج کی ہمت بڑھا تارہا۔

مؤفق کی ان نو حات کے دوران عوام ہیں اسے قومی رہنما کی حیثیت حال ہوگی تھی اور خلیفہ معتمہ بالکل ہی منظر میں چلا گیا تھ۔ دیسے بھی وہ ترکوں سے دبا ہوا تھا۔ اس صور تحال میں مصر کے حاکم احمد بن طولون نے اسے معرار کے بہرہ کو وارا لخلا فیہ بن نے کی تبویز دی۔ معتمد کو بیرائے بہندا تی اور وہ سامرا سے مصر روانہ ہوگی گر مُوفَق کو ہروت یہ مرد نہیں اور اللہ علی گئی اور اس نے میں سے ماراء کو کہوا کر ضیفہ کوراست میں روک لیا۔ ان امراء نے خیفہ کو تجو میں سے ماراء کو کہوا کر خیفہ کوراست میں روک لیا۔ ان امراء نے خیفہ کو تجو میں سے موجوع میں سے میں آپ کے دار الخل فیہ سے بھی گئی نظرے دیا۔ سامرا بھی خیا۔ سامرا بھی خیا۔ سامرا بھی دیا۔ سے جو میں گئی ہوگ

شعبان ۲۹۹ ہے میں مُوفَق کا زخم بھر گیا اوراس نے دوہ رہ مملہ شروع کرایا۔ اس وقت تک حریف نے نفیل کی مرمت کر کے اے از سرنو مضبوط بناویا تھا۔ تاہم مُوفَق نے کئی ہفتوں کی مسلس سنگ باری کے ذریعے اے گراکردم بیا۔ لیا۔ المخارہ ہمت بڑا شہرتھا، مغربی اور شرقی حصالگ الگ تھے، درمیان میں نہریں اور بل تھے۔ مُوفَق نے کئی قبرائگیز لا ایک تھے درمیان میں نہریں اور بل تھے۔ مُوفَق نے کئی قبرائگیز لا ایکوں کے بعد پہلے مغربی حصے کوفتح کی اور پھرمشرتی حصے کو آخر کا رصاحب الزنج اپنالی وعیال کو پایتخت میں چھوڑ کر فرار ہموگیا۔ سرکاری فوج نے یہاں ل تعداد دشمنوں کوئل اور گرفتار کی اور ان گنت قیدی مردوزن آزاد کرائے۔ مُوفَق نے اس شاندار فتح کے باوجود صاحب الزنج کا بذات خود تی قب جاری رکھا۔ وہ شکست کھ کرایک ملائے سے دوسرے کی طرف فرار ہوتار ہا۔ خرکارہ کا ھیں ایک معرکے کے دوران وہ ہرا گیا۔ اس کا سرمُوفَق کے سے بغداد بھیں ایک معرکے کے دوران وہ ہرا گیا۔ اس کا سرمُوفَق کے سے بغداد بھی

البدابة والنهاية ١٤ ،١٤٥،٥٤٩،٥٢٦،٥٢٥،٥٧٩،٥٧١،٥٧١،٥٧١،٥٨٥، العبر في خبر س عبر

تساديسيخ امدت مسلسمل الله

فدنت عباسيداوردولت طولونيدك مابين جنگ

موسی کی اقبال مندی کومصر کا حاکم احمد بن طوبون تشویش کی نگاہ ہے دیکھ سباتھا اور مُوفِق کی بالادی اور دلی عہدی نہور نے نے انکار کر چکا تھا؟ اس سے مُوفِق نے زنجیوں سے فارغ ہوکرا ہے تھیں اپنے بیٹے ابوالعباس مُعتَّهد کومصر دوئی ہوکر کے اس وقت تک احمد بن طولون مر چکا تھا، اس کے بیٹے اور جانشین خما رَ قریبے مصر کے دوغ کے لیے فلسطین کی جدود بیں ہ کرعبا کی شکر ہے۔ بیگھ سس من کی جنگ '' وقعۃ الطّواحین'' کے نام سے مشہور ہے جس میں فریقین کا جدود بیں ہ کرعبا کی شکر کی سیال میں مصریوں نے عب سیول بھار کی جانی فقصان ہوا۔ جنگ کے بہلے معر کے میں عبالی شکر غالب تا مگر دومر سے مرحلے میں مصریوں نے عب سیول بھار کی جانے علاقے کو بچالیا۔ بول مصر میں دولتِ طوبونیہ مضبوط ہوگئی۔ ''

رومیول کے حملے:

معتد کی خلافت کے ابتدائی ایام میں بازنطینی روما میں ایک انقلاب آیا تھا۔ قیصر میخائیل بن تو فیل ۲۳ سالہ دور قدّ ارکے بعدایک باغیانہ کا رروائی میں مارا گیا تھا اور باغی سردار بُسل صفعی نے روما کا تاج وتخت سنجال لیا تھا۔ جلد بی اس نے اسلامی خلافت کو کمزور پاکر سرحدوں پر حملے شروع کردیے۔ ''

ہردوسرے تیسرے سال رومیوں کی نشکر کشی ہوتی ۔ بھی وہ ایک و وقعوں پر قبضہ کر لیتے بہمی وٹ مار کر کے بھاگ ہاتے۔ ۲۲۰ھ میں انہوں نے حصن لولو قرچ قبضہ کرسے۔ ۲۲۱ھ میں وہ دیار ربیعہ پر جمعہ آور ہوئے اور مسلمانوں کا قمل عام کر کے ان کی ماشوں کو پیام کے شاف جہاد کے بیاد کے خلاف جہاد کے بیاد کے خلاف جہاد کے بیاد کی بیاد کر بیاد کے بیاد کر بیاد کے بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کے بیاد کر بیاد کے بیاد کر بیاد ک

۲۱۸ هیں قیص تقسی نے خود بلغار کی اور مُعَظّیّہ کا محاصرہ کرلیا۔ تا ہم مُرغش کے مسلمان محصورین کی مدد کو بروقت بہنج گئے اور قیصر کوفرار ہونا پڑا۔ اسی سال دولتِ حولو نہیم عمر نے بازنطینیوں کے خلاف ایک کشکر بھیج جوسترہ ہزار رومیوں کوتہ تنج کر کے لوڑے ۔ ®

۰۷۰ ہوایک لاکھر دمیوں کا ٹڈی دل شام سے شاں شہر طول کے سامنے فیمہ زن ہوا۔ سلمانوں نے رات کی تاریکی میں ان پر تملہ کی اور شبح تک برابر تلوار چلتی رہی۔ آخر رومی سنز بزار الشیں چھوڈ کر بھاگ نگلے۔ مسلم نوں کو بے بندہ سِ نفیمت ملا، صرف سواری کے جانور پندرہ ہزار سے زیادہ خصے۔ ®

غرض اس کئے گزرے دور میں بھی غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف مسلم نوں کی قوت ِمزاحت زندہ تھی۔

<sup>🛈</sup> العرفي خر من عبر 🕦 ۳۹۹

الداية رالهاية ١٠٧/١٤

<sup>🕏</sup> البداية و لنهاية ٢٠/١٤، ٥٦٩،

<sup>🕏</sup> البداية والمهاية ٥٨٠١٤

<sup>@</sup> البداية والنهاية ١٤ ٥٨٧٠٥٨٦

المستنفق الله المسلمة

دولت ِصَفًا رِئيه كاعروج:

د وہت بصفا برید ، سرر ں . معتمد کے دور میں خراسان اور وسطِ ایشیا بھی کیے بعد دیگر ہے خلافت عباسیہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ دوست منظم سے عروج یا کرخراسان پر قابض ہوگئی جبکہ دسطِ ایشیامیں دولتِ سامانیہ کی داغ بیل پڑگئی

وولتِ صَفّاریہ کے بانی یعقوب بن لیث صَفّاری نے ۲۵۷ ھیں کا بل فتح کر کے موجودہ افغ نستان کا سارانلاق قضے میں لے لیااورا گلے سال نمیشا پورکو فتح کر کے دولتِ طاہر بید کا خاتمہ کردیا جو مامون الرشید کے دوریش قائم بولی تقی بیوں دولتِ صَفّاریہ تقریباً پورے حراسان کو محیط ہوگئی۔ بیہ کومت ۲۹۸ ھ تک قائم ربی،اس میں چندسالوں تک رحور پرعبر سی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جو تارہا۔ پھراس کی خلافتِ بغداد ہے تھن گئی۔ یعقوب بن ریث کے بعداس کا بحال کی اللہ بیر میں بیٹ کے بعداس کا بحال کا بحال شریبی شریب نہ نداد نے دولت سرمانی کے دوسرے وارث اسے چلاتے رہے۔ آخر کا رضفائے بغداد نے دولت سرمانی کے در سے سال کی خاتمہ کرادیا۔ "

#### دوست إسامانييه:

ای دور میں ۲۱ کا میں وسطِ ایشیا میں امیر نصر بن احمد سامانی نے اپنی حکومت قدیم کی جس میں خوافت عباسیہ کا خطبہ قدیم کر دور میں ۲۱ کا مرکز سمر قند تھا۔ نصر بن احمد کے بعد اس کا بھائی اساعیل حکمر ان ہوا جس نے بخارا کو پایہ تخت بنا کر ریاست کو وسطِ ایشیا کے علاوہ خراس ن ، فارس اور طبرستان تک وسیع کر دیا۔ بید حکومت مگ بھگ سواصدی تک چلی اس نے خراس ن کی دولتِ مقدر بیادر شامی ایران کی دولتِ زید بیا کو بھی اسپنے ، ندر شم کر لیا۔ تنحر ۱۹۰۰ ہو میں ترک سر دارالیلک خان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ (۹)

ولى عهد كى تبديلى \_ايك خوش آئند فيصله:

تاریخ کے متعددواقع سے شہادت دیتے ہیں کہ جب بھی حکمرانوں نے اپنے خانگی مفادات کوتر جیجو ہے کرمیای فیصلے کیے تو ملک تباہی کی راہ پر چل پڑا۔اس کے برعکس اگر ذات اور گھر کو پس پشت ڈ رکر فیصیے کیے گئے تو مثبت نائج کر برآ مد ہوئے۔معتمد نے مدتول بعد گھر کو نظرا نداز کر کے تو ی مفاد میں فیصلہ کرنے کی مثال قائم کی۔اس کا بھائی ابواجمہ المُحوَفَّق فوت ہو چکا تھا۔ اب معتمد کا کم من بیٹا جعفر ہی ولی عہدی کے لیے طے تھا گر اس نے حالات کی ابتری دیجھے ہوئے اوالے ہی مقر رکر دیا جو واقعی تھمرانی کا حق دارتھا۔اس فیلے ہوئے دارتھا۔اس فیلے کے چند ماہ بعد ۱۵ رجب ۹ کا ھاؤم معتمد کا انتقال ہوگیا۔ س

444

۲۲۲ موجو التاريخ الاسلامي، محمود شاكر. ۱۹۹۲، ۱۹۹۰ موجو التاريخ الاسلامي للعسيري، ص ۲۲۲

الاعلام رركبي ٧٣/٣ ط دارالعلم؛ موجو التاريخ الاسلامي للعميري، ص ٢٣٣ ط مكتبة الملك فهد



زوال خلافت بغداد ابتدائی دود

دوسرامرحله

عارضي افاقه

مُعتَطِيد کی خلافت ہے مکتفی کے انتقال تک (۱۹۷ھتا ۲۹۵ھ) تقریباً سترہ سال

**→>+&}�**��**+-**



#### المُعْتَضِد بالله

#### احمد بن طلحة الموقق بن المتوكل محرم ۲۷۹هـ تا ربيع الآحر ۲۸۹هـ مرچ ۸۹۳، تااپر ۲۰۲۲،

نیا خدیفہ، مُوفِق کا بیٹا اور متوکل کا پوتا ابوا بعن سی احمد تھا جو مُعتصد باللہ کے لقب کے ساتھ 10 رہب 21ھ کور نظیر ہوا۔ وہ صفات میں اپنے آبا ؤا جداد کی مثل تھا۔ بہدر، غیور، بیدار مغز، حوصد مند اور ہرعب۔ س نے نوجوانی کے زیانے میں زنجیوں کے خلاف جنگوں میں نہایت یا مردی ہے ٹرکر قوم کواپنا گرویدہ بنالی تھے۔

جب وه ضیفه بنا تو دار گخلاف سامراایک پنجره تھا جہاں ضفاء ترکول کے تھیرے میں رہتے تھے۔ معتضد ہے 'زشر سات خلف کی تقلید میں ' سامرا' کومر کز بنائے رکھنے کی غسطی نہ کی بلکہ قدیم دارالخلافہ بغداد میں جا کرقیام کی وہائ کو مرکزی حیثیت کو بحال کردیا۔ اس جراکت مندانہ اقدام سے اس نے ترکوں کے دباؤ کو کم کر کے مند خلافت کو ہائتیں بنادیا۔ مورضین کا کہنا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو خلافت عباسیدا ہی دور میں دم تورُ دیتی مگر اس نے خلافت کا وقار کی نہ کی در تک میں کہنا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو خلافت عباسیدا ہی دور میں دم تورُ دیتی مگر اس نے خلافت کا وقار کی نہ کی دو بارہ تو تم کی کہنا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو خلافت عباسیدا ہی دور میں دم تورُ دیتی مگر اس نے خلافت کا وقار کی نہ کی دو بارہ تو تم کی ہوں کہ اس نے خلافت عباسیا و دبارہ تو تم کی ہوئا۔

اس نے ان خود محقہ رحکومتوں ہے بھی دوستاند مراسم قائم کیے جن سے ماضی بیس تعلقات کشیدہ رہے۔اس نے مسر کے حکمران خُما رَ وَمیه طولونی کی بیٹی سے شادی کرکے اس سے تعلقات مضبوط کر لیے ۔خراسان کے حاکم نُمُروبی ہیں صَفَّ رک ہے بھی صلح کر کے اڑے اپنے حامیوں بیس ش ال کر رہا۔

وہ زندیقوں اور بددینوں کا تخت محاف تھ اوران کی کتب نذر ستن کرادیتا تھ۔اس نے مندنشل کے دور بر سے لے کر ہزاروں برس ۲۸۰ ھیں فلسے کی کتب پر قدغن لگا دی۔ بغداد میں نجومیوں کی بڑی ریل پیل تھی۔ در بارے لے کر ہزاروں تک ہر جگہ وہ لوگوں کے دین وائیان سے تھیل رہے تھے۔ معتصد نے ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کردگ اس کے دور میں مدتوں بعد جہاد کی یا د تازہ ہوئی اور ۲۸۱ ھے کے دوران ایشیائے کو چک میں رومیوں کا ایک قلعہ ممافورہ گاہ ' دارا مندوہ' اب تک موجود تھی ، معتصد نے اے منہدم کرائے مسجد میں تبدیل کردیا۔ مجوسیوں کی عبید نیروز مسلم معاشرے میں رواج پذیر تھی ، اس دن الاؤروش کیے جافیاں لوگول پر پانی چھڑکا جاتا۔معتصد نے ۲۸ سے میں اسے منوع قرار دیا۔ ''

🛈 باويح الحلقاء، عن ٢٦٨، ٢٦٩ طاير و ١ العبر في خير من عبر ٢٠٠١ تا ٢٠٥

تاديخ امت مسلمه

يَدُهد كاليك علين اقد ام اوررجوع:

لیمرے پندون بعد معتصد نے بیارادہ بھی کرلیا کہ حضرت معاویہ رفی فٹر پرلعنت کرنے کا حکم جاری کیا جائے (نعوذ ہاللہ). اس سیلے میں ایک حد مل محضرتا مہ تیار کیا گیا تا کہ اسے جامع معجد بغداد کے اجتماع جمعہ میں سایا جائے۔

اں اشتعاں انگیز اقدام سے بڑا فتنہ پھیننے کا خطرہ تھا۔ دزیر عبیدا بند بن سیمان نے بڑی کوشش کی کہ فلیفہ سے کم ان اشتعاں انگیز اقدام سے بڑا فتنہ پھیننے کا خطرہ تھا۔ دزیر عبیدا بند بن سیمان نے بڑی کوشش کی کہ فلیفہ سے کم را بس سے سے گراس کی دال نہ گلی۔ آخر وزیر نے قاضی ابو محرمحمد بن یوسف دہلنے کو فبیفہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بری عکمت کے ساتھ اسے اس کے مصرات سے آگاہ کیا اور سمجھ بجھاکر بیگھنا وَ ناتھم واپس لینے پر آبادہ کیا۔ " اللہ کاظہور:

مُحقید کے دور بیل شروع ہونے والی سب سے بڑی شور آ' خَرَ المطی تحریک 'تھی جس کا بانی ابوسعید قر المطی تھا۔
اس کا ظبور ۲۸ میں ہوا۔ اسکے سالوں میں اس تحریک نے عالم اسلام میں اس قدر ف دیر با کیا کہ ماشی میں اس کی خون آش می کی جھینٹ چڑھے اور حرمین شریفین کا تقدیس بھی محفوظ مثن نہیں ملتی۔ بد مبالغہ لا کھول بے گناہ لوگ اس کی خون آش می کی جھینٹ چڑھے اور حرمین شریفین کا تقدیس بھی محفوظ ندر باید مختصد بیار ہوکر ۲۲ رہے الآخر ۹ ۲۸ می کوچل بسا۔ اس کا دور کم از کم بغداد کی حد تک اس وامان کا تھے۔ اس نے بہت ندریا۔ مُعتَظِم می کونوشخاں بنادیا تھے۔ اس کے دور میں لوگ نہیں ہے آرام وسکون سے زندگی بسر کرتے رہے۔ "

\*\*

🔾 تاریخ المضری ص ۱۰ ص ۵۵ تا ۲۳

حافظ این کیٹر بیٹٹ نے بھی اس معفرنا ہے کاد کر کیا ہے تگران ہے آپ مجھے ہوگیا کہ انہوں نے پیکھ والے کر پیمٹر نامد جائی سایا کیا تی جورٹ کل مرجد مگل فظا حصرت معادیہ بیانٹی کے دکر جرکی مما نعت کا میں مواقع ہم اسداس کے بعد کی چھے کوٹ یا جانا ہے تھا گر قاضی اولمرنٹ نے کی انہوں نے معظم محفظ کردیا۔ دالمیدایہ و لسفامہ ۱۶ میں مراس میں مواقع ہم مارسوں کے بعد کی چھے کوٹ یاجانا ہے تھا گر قاضی اولمرنٹ نے کی داخر

سن سور مرد استایه و تسهایه و تسهای ۱۹۳۱ ۱۷ ۱۹ ۱۹ مین بوشت بن بوشوب منقول سے گرتاریخ الاسلام للذی کے شک نے قبال نمام بیا ہے کہ یہ کا بست کی مسلم صورت کا بات کی ہے کا بست کی ہے کا بست کی ہے۔ بدقاصی محمد من بوسف بن بوشوب ابوعمر ( ۱۳۳۰ ہے) ہیں۔ (تاریخ الاسلام دھی ۲۱ ۱۷ ، ت تعموی) مرائم کے 17 کیک ان جے سے دور میں بغداد کے کسی قاضی کا تام جسف بن بی تقویم بستقور نہیں مانا۔

🕏 تاريخ النخلفاء، ص ٢٧١ ٢٧٠



### ٱلْمُكْتَفِي بِاللَّهِ

على بن احمد المُعتَضد

ربيع الآحر ٢٨٩هـ تا دوالقعده ٥٩٥هـ

اپریل۹۰۲ء تااگست ۹۰۸ء

معتبعد کے بعداس کا بیٹائی مکنی بالند کا قب اضیار کر کے خیفہ بنا۔ یہ بھی انصاف پیند حکمران تھا۔ عوام اسے پند کرتے تھے۔ وہ کوشش کرتا تھ کہ سرکاری مال صرف عوامی ضروریات میں خرچ ہو۔ ایک باراس نے سامت سورینارکی سرکاری تغییر میں گادیے جوزیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب بھی سے بات یا دآتی تواستغفار کرتا اور کہتا.

" مسلمانوں کا مال ایک تعمیر پرخرچ کر ڈارجس کی جھےضرورت نہیں تھی۔''<sup>©</sup>

دولت طولونيه كاخاتمه ،مصردوباره خلافت عباسيه بين شامل:

مُعرک دولتِ طولونیاب کمزور پڑ چک تھی۔ موقع غنیمت جان کر۲۹۲ ہیں خلیفہ مکتفی نے اپنے جرنیں مجمہ بن سلیمان کودس بزار سپاہیوں کے ساتھ مھرکی فتح کے لیے روانہ کیا۔ دولتِ طوبونیہ کا سربراہ ہارون بن تُحی رَوَیہ مقابِ کے یہ میں مگر ہارون طبع اُصلح پہند شخص تھا۔ اس نے اسپنے امراء کوظیفہ میدان میں نکل تو آیا اور فریقین میں پچھ جھڑ پیل بھی ہو کیں مگر ہارون طبع اُصلح پہند شخص تھا۔ اس نے اسپنے امراء کوظیف کی اطاعت پر آ مادہ کرنا چا ہا مگر بعض امراء بچھر گئے اور ان کی ضد کے باعث خود مصری فوج میں پھوٹ پڑ گئے۔ نہی امراء نے ایک تیراند، زکو متعین کر کے عین اس وقت ہارون کو تیرنشانہ بنادیا جب وہ فوج کو سمجھانے کی کوشش کر رہ تھے۔

باردن کی موت کے بعد مصر میں اس کے پیچاشیان نے حکومت سنجان مگراس میں عباسیوں سے مقابل کی ہ قت نہتی ۔ آخر کار پچھ دنوں بعداس نے خود کوعبی فوج کے حوالے کر دیا ور گھرین سلیمان نے مصر پر قبضہ کر کے دولتِ طولونیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح بیعلاقہ دوبارہ براہِ راست خلافت بغداد کی عمل داری میں شامل ہوگیں۔ خیفہ مکنی نے آل طولون کے تمام افراد کو بغداد بلوا کر نظر بند کر دیا تا کہ ان لوگول کی طرف سے سی بعناوت کا امکان ندر ہے۔ ® روس کی وحشی قو مول کا وسطِ ایشیا برحملہ،

۱۹۳ ھیں وسطِ ایشیا کے شال میں آباد روس کی نیم وحشی قوموں کا کیک سیلہ ب ماوراء النہر پر ٹوٹ پڑا گھرامیر ساعیل سامانی نے سخت ترین جنگ کے بعدانہیں پسپا کر دیا۔ <sup>6</sup>

<sup>🛈</sup> تاريخ لحفاء، ص ۲۷۳، ۲۷۴

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ سنة ٢٩٢ھ

ا مراة الرمال لسط اس الحوري ٢٠٨ ١٦ الكامل في التاريخ سند ٢٩٣هـ

# تسارديدخ احت مسلمه الله المسلمة

روموں سے معرکے:

ہیں۔ اس دور میں رومیوں سے معرکے جاری رہے۔۲۹۱ھ میں ایک لا کھرومیوں نے سرحدوں پرحمدہ کیا گر شکست کھا 

یں۔ گراس کے پچھ ہی دنوں بعدانہوں نے بے خبری میں'' فورس'' پرشپ خول مارکر ہزاروں مسلمانوں کوشبیداور ار نی رکیااور فرار ہو گئے۔ا گلے سال مسمانول نے جوانی کارروائی کی اور طرطوس سے ردی سرحدوں پر یلغار کر کے . بمنژن رومیوں کوگرفتار کیا۔ ن میں شال ایک پاوری مشرف باسلام ہوگیا۔ <sup>©</sup>

مکنفی کی وفات:

مكنى نے ساڑھے چھسال تك كاميابي كے ساتھ حكومت كى۔ آخركار ٢٩٥ ه ميں يور بوااوركني ماہ تك مبتلائے مرض رینے سے بعد۱۲ ذوالقعد ہ ۲۹۵ ھ کودنیا ہے رخصت ہو گیا۔اس کی عمر۳۳ سال تھی۔ ''

🛈 الكامل فى المتاويح سسة ٢٩١١ هـ ، ٢٩٣ هـ ، ٢٩٤ هـ

🖰 لكامل في التاريخ مسة د ٢٩ هـ



ز وال خلافت بغدا د

ابتدائی دور

تيسرامرحله

انتثثارواضطراب

مقتدر کی خلافت سے بنو بُوئیہ کے بغدا دیرتسلط تک

(prrrtp190)

تقریباً ۳۸ برس

**->**->+€3**&**}⊗•<--

# تساديسيخ است مسلمه الله المات الله المنتهزة

## ٱلْمُقْتَدِر بِاللَّه

جعفر من احمد المُعتَصِد ذوالقعده ٩٥ هـ تا شوال ٢٠٩هـ اگست ٩٠٨ تا تومر٩٣٢ ،

مکنفی کی موت پرایک بار پھرالیک سیاسی بے تدبیری کا مظاہرہ ہوا کہ بنویماس کی وہ حکومت جومُختَفِید کے دور سے دوارہ اپنے بیروں پر کھڑی ہونے لگی تھی ،ایک بار پھرتیزی سے زوال کی کھائی میں گرنے لگی اور چندسالوں میں پہلے ہیں زیادہ کز دراور بے وقعت ہوگئی۔

مکنی کا زندگی بین اس کا بھائی جعفر بن مُعتَّضِد ولی عبدتھا۔ کے معلوم تھا کہ اس کے بالغ ہونے ہے پہلے ہی مکنی چل ہے گا۔ گر نضا وقد رکا فیصد بھی ہوا۔ ایسے بین امرائے سلطنت نے کسی قابل شخص پر اتفاق کرنے کی بجائے ای نابغ جعفر کو خلیفہ بنادیہ جو ۲۸۱ ھیں پیدا ہوا تھا اور اس وقت صرف تیرہ سال کا تھا۔ وہ مقتدر باللہ کے لقب کے ساتھ سند خلافت پر براجمان ہوا۔ اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد پھھامر ، نے بغاوت کر کے سابق خلیفہ معتز کے بینے عبد بلڈ کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی جس سے بغداد میں افر اتفری پھیل گئی۔ تا ہم بغاوت نا کام رہی۔ (\*)
عبد بلڈ کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی جس سے بغداد میں افر اتفری پھیل گئی۔ تا ہم بغاوت نا کام رہی۔ (\*)

مقتدر بالتدکی کم عمری سے فرئدہ اٹھا کرامرائے دربارساہ وسید کے ما مک بن گئے اور نظام حکومت پھر ڈانوال دول ہوگیا۔ اس دوران افریقہ میں بیانقلاب آیا کہ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دارا یک طالع آز، مبیدالقد بن میمون نے تیونس میں اپنی مضبوط حکومت قریم کر کے بنوعباس کی بن گزار دوئتِ اغالبہ کا فاتمہ کر دیا۔ اس طرح تیونس میمون نے مصر پر حملہ کیا۔ قریب تھا کہ وہ قابرہ پر میشہ کے لیے عباس خلافت سے الگ ہوگی۔ اسم ہیں عبیداللہ بن میمون نے مصر پر حملہ کیا۔ قریب تھا کہ وہ قابرہ پر قبید کے بین کہ دریائے نیل میں طغیانی آگئی اور اسے واپس جنا پڑا۔ ۲۰۱۱ھ اور ۳۰۸ھ میں اس نے مصر پر مزید جمیعے کے اور دریائے نیل میں طغیانی آگئی اور اسے واپس جنا پڑا۔ ۲۰۱۱ھ اور ۳۰۸ھ میں اس نے مصر پر مزید جمیعے کے اور دریائے نیل کے مغرب کاس راعدا قد زیر نگین کراہے۔ ®

۳۰۵ هیں اس نے مراکش سے دوستہ ادارسہ کا خاتمہ کر دیا جوہ کا ہیں قدیم ہوئی تھی ،اس کے بانی ایک صحیح النب علوی ادریس بن عبدالند (م کے کا ہے۔ نقس زکیہ کے بھائی ) متھے۔ان کے بعدان کی اولا دیس بہ حکومت چلتی کے بعدائ کی بینا محمہ بن ادریس کے بعدائ کا بیٹا محمہ بن ادریس کے بعدائ کا بیٹا محمہ بن ادریس کے بعدائ کا بیٹا محمہ بن ادریس (م ۲۱ ہے) جدد گرے محمران ہوئے۔

<sup>🛈</sup> تلزيح العلقاء، ص ٢٧٤، ٢٧٥ ط نوار، العبر في حبو من عبر ٢٣١/١

أويخ العلقاء، ص ٢٧٦٠ العبر في حبر من غبر ٤٤٠١١

۔ ان سادات کے عقائد وہ نمال وہی تھے جواہل سنت والجماعت کے بیّں۔ تعجیج النسب سادات کی بی<sup>حکومت آخ</sup>رم مہد دیّت کے جھوٹے مدعی سبیداللہ بن میمون کے رافضی جانشینوں کے ہاتھوں دم قوڑگئی۔ <sup>©</sup> منصور حلاج کافتق:

ورسان من س.

۱۰۰۱ ه میں مشہور صوفی حسین بن منصور حلاج کوگرفتا رکر کے بغداد لایا گیا اور منادی کی گئی کہ بیقر اسطیول کا ای بے ۔ آٹھ سال قیدر کھنے کے بعد ۹۰۰۱ ه میں قاضی ابو عمر کے نتو سے مطابق حلاج کوسزا کے موت دے دی گئی۔ "
منصور حلاج کوتاریخ کی انتہائی متنازعہ شخصیات میں شار کیا جہ سکتا ہے۔ ایک طبقے نے انہیں ورویش خدامست، عثق صادق اور فانی فی اللہ قرار دیا اور دوسرے نے مرقد وزندیق ۔ آج تک بیر بحث جاری ہے۔ حقیقت اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ ' موجوں سے معلی اور جنگ :

۳۰۵ میں قیصرِ روم نے باہمی تعدقات بہتر بنانے اور پائیداروئ کے سے اپنے سفیر دربارخلافت ہیںجے۔ مقدر نے پورے شہر کو دلبن کی طرح سجا کرایک لاکھ ساٹھ بزارسپا ہیول کے جلو میں ان کا ستقبال کی اور سلح نامے کی تو ثیق کردی۔ مگر میسن خامدا بیک بختی کی تیاری کے سوا بچھ نہ تھا۔ رومیوں نے اندرونی خلفشار کی وجہ سے صلح کی تھی۔ ہمال بعد جو نہی ان کی حکومت مضبوط ہوئی ، انہوں نے عالم اسلام پرزوردار حملے شردع کردیے۔ ۱۳ مسلم ملطیہ ، انگے مال سمیسا طاور ۱۳۱ ہیں ضد طریجی قبضہ کرلیا۔ یہال کی مساجد کے منبرگرا کرانہیں گرجوں میں تبدیں کردیا گیا۔ ® دیلمی شیعوں اور قر امطہ کی پورش:

ال دوران عالم اسلام کوایک نی مصیبت سے سابقہ پڑا۔ بیشالی ایران کے کو ہستانی علاقے ذیئم کے بوسیوں کی عالم مسلام پر یورش تھی۔ ان کا سردار مَر داوت کو ذیئی تھے۔ اس کا کہن تھا، '' میں عربوں کی حکومت مٹادوں گااور تجم کی سلطنت قائم کر وں گا۔'' ان بد بختوں نے رہ پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا اور بچوں تک کو ذری کرتے چلے گئے۔ دوسری طرف تجازتک قر ابعظ کا تساط ہو گیا۔ ۲۱ ساھ میں انہوں نے حاجیوں کے قافلوں کواس قدر لونا کہ مکہ کے داستے ہند ہوگئے۔ اہل مکہ کوشہر چھوڑ نا پڑااور با ہر کے مسلمانوں کے سے جج کا سفرن ممکن ہوگیا۔ ®

### تارىيخ امت مسليمه

رُ ابط جرِ اسودا كها رُكر لے كئے:

ر الصحیحی با تصوب علم اسلام کوایک ایساسانحد پیش آیا که مسلمان گزشته تمام مصائب کو بھول گئے۔ان طالموں بخرقر ابط کے ہاتھوں علم اسلام کوایک ایساسانحہ پیش آیا کہ مسلمان گزشته تمام مصائب کو بھور کو اکھاڑ کراپنے مرکز اسلام میں جج کے دنوں میں مکہ بردھ وابول اور حاجیوں کا قتل عمر کرنے کے بعد ججر اسود کو اکھاڑ کراپنے مرکز الاس باز کے باس مبال تک بیاس مبال در مسلمان ججر اسود کے بغیر جج اواکرتے رہے۔ آخر بیاس میں ججر اسود مسلم نوں کو وابس مادا وراسے دوبارہ نصب کیا گیا۔ ©

برہی من ظرے۔

یں ہیں۔ کے طرف علم اسلام کا بیصال تھ اورد وسری طرف مسلمانانِ بغداد غدسی مناظروں میں ایک دوسرے کاسر پھوڑ رے تھے۔ ۳۱۷ ھ میں بغداد میں علاء کا اس آیت پرمناظرہ چل رہاتھا.

عسنى أَذُ يَسْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحمُودًا ۖ

ایک جمد عت کہتی تھی کہ اس سے مرادیہ ہے کہ حضور مہیّن آبھ کو شفاعت کا اعزاز سے گا۔ دومرے فریق کا موقف تھ کہ اس کا مطلب ہے کہ املند حضور مؤیّن آبھ اپنے عرش پر بھائے گا۔ بات بڑھتی جی گئی اور فریقین ایک دومرے پر بل بڑے۔ یہاں تک کہ میدانِ مناظرہ میں بیسیوں لاشیں گرگئیں۔ ﷺ

خواتين كاراج اورنا كام بغاوت:

مقذر نے ۳۲۰ ہا تک حکومت کی جودر حقیقت برائے نام ی تھی۔ ہر جگہ امراء اپنے اپنے طور پر فیصلے کیا کرتے ہے۔ اس کی خاد فت کے آخری پندرہ سال نہایت افراتفری میں گزرے اس کی نابی کے سبب امور مملکت اس کی اللہ نے سنجال لیے اور ۲۰۰ ہیں باقاعدہ دربارلگا کرا دکام جاری کرنے گئی۔خواتین کی اس دخل، ندازی ہے دربارف فت کا وقار مزید گرگئے۔ بنظمی ،گرانی ، قحط اور طرح طرح کے مسائل نے و م کی زندگی اجیرن کردی۔

ملک کی مدح لی، مقتدر کی نا بلی اورقصر خل فت پرخوا تین کاراج دیکھ کرخود بنوع س کے پچھا مراء نے ۴محرم ساتھ کی شب بغاوت کردی ،قصر خلافت میں گھس کرسب پچھلوٹ میاا ورخلیفہ مقتدر کے بھائی کو قابر بالند کا عقب دے کر فیفہ بنادیا۔ مگرصرف آیک دن بعد نئے خلیفہ بران کا اعتی دختم ہوگی اور انہوں نے دوبار ہمقتدر کوخلیفہ مان میا۔

یہ معنیات در سے گرگر اگر اسے بھائی ہے جان بخشی کی درخواست کی۔مقتدرزم دل تھا،اس نے کہا اک موقع پر قاہر نے گرگر اکرا ہے بھائی ہے جان بخشی کی درخواست کی۔مقتدرزم دل تھا،اس نے کہا ''جو پچھ بوا،اس میں تمہار کو کی قصور نہیں تھا۔ میں بھی تہہیں کوئی گرندنہیں پہنچ دُل گا۔''اوراس نے ایب بی کیا۔ '

دوسرگ بغه وت اور مقتدر کافش:

۔ ۳۱۹ھ میں عراق میں بدامنی کی انتہاء ہوگئی۔ایک طرف سے قر ابطہ کوفہ تک پیٹنے گئے اوراہلِ بغداد کواپے گھر

O تابيح لحلد، ص ۲۷۸ المداية والبهاية ۳۳۹

( وسه ميد بي كرب آپ كور زركر عدة م كودي (سوره الاسراء، آيت ٧٩)

© تاريخ المحلماء، ص ۲۷۸

خفت المن المامة المن المامة المن المامة الما

خطرے کی زدمیں دکھائی دینے گئے۔ دوسری طرف دیکم کے شیعہ، دینورتک آن پہنچاور دہاں قتل وغ رست کاباز رُرم کردیا۔ گرخلیفہ مقتدر نے فکری کے ساتھ عیش وآ رام میں منہمک تھا۔ اس صورتحال میں لوگ بخت مضطرب تھے۔ آ خر کا شواں ۳۲۰ ھے کوایک درباری مؤٹس خادم نے بربروں کوسانچھ ملا کر بعناوت کردی ہے فیاد کو ترکز میں مقارب کھیا سے لباس تک اتارلیا گیا۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کراسے ڈھانپا اور دہیں دفن کردیا۔ مقتدر کی عمر ۲۸ میں تھی۔ ©

<del>\*\*</del>



### القاهر بالله

محمد بن احمد المُعتَضِد شوال ۲۸هـ تاحمادی الآخو ۳۲۸هـ أومر۹۳۲، تاجون۹۳۳،

مقذر کی جگہ اس کے ۲۳ سرا ہے ہمائی محمد بن مُعتَصِد کو ضیفہ بنادیا گیا جس نے قاہر باللہ کالقب اختیار کیا۔ وہ اپنے لقب کی طرح و بقتی تخت گیر تھا۔ اس نے اقتد ارحاصل کر کے سب سے پہلے ، سابق خلیفہ مقتدر (جواس کا بہ شریک ہوں کی طرح و بقی تخت گیر تھا۔ اس کے اقتد ارحاصل کر کے سب سے پہلے ، سابق خلیفہ مقتدر (جواس کا بہتریک و الدہ کو جوامو رض دنت پر حاوی تھی ، حراست میں بے کراتنا تھ درکی گیا کہ وہ جن سے ہاتھ دھو بیٹھی۔

تا ہر کی تخ کا بیصال تھ کہاس نے ایسے لوگوں کو بھی قبل کرادیا جن کی بدوںت اسے اقترار ملاتھا۔

مؤنس خادم دربار میں سب سے زیادہ بارسوخ ابیر تھا۔مقتدر کے خلاف بغادت کا سربراہ وی تھا۔قاہر کو بھین تھا کہ مؤنس اسے کھی نتلی بنا کرر کھے گا۔ چنانچہ ایک دل قاہر نے موقع پاکرائے جیبے بہائے سے حراست میں بے ایااور باتا ال ذرج کرادیا۔ یہی سزا کچھ دوسر سے سرکر دہ اسراءکو دی گئی اوران کے کئے ہوئے سرشر میں گھم نے گئے۔

قابر کا بھتیج شنم اوہ محد بن مکنی یقینا حسن سلوک کا مستحق تھا؛ کیول کہ اس نے قابر کا ساتھ ویا تھ۔ جب مقتدر کے قل کے بعد یاغی امراء کے اجلاس میں یہ طے کیا جانے لگاتھا کہ اب کس شنم اوے کو خلیفہ بنایاج نے تو محد بن مکنی نے اپنام امید واران خلافت سے خدرج کرا کے کہاتھ ''میرے ججاتہ ہر بالندخلافت کے بہتر حق دار ہیں۔''

گرقابر بابقد کو پھر بھی شک تھا کہ ستقبل میں کہیں وہ بنووت نہ کردے، چذنچا سے ایک کو ٹھری میں بند کرا کے اس برگی کا بیستر کرا ویا اور وہ ہے چارہ تڑپ تڑپ کر مرگیا۔ یہی انجام اسی عیل بن سحاتی کا بھواجس نے قابر کو خلیفہ بنانے کسفارٹ کو ٹھی کسی برنی کا بھواجس نے قابر کو خلیفہ بنانے کسفارٹ کو ٹھی کسی برنی ناراضی کی بن ء براسے اندھے کئویں میں پھینک دیا گیا ورکویں کو ٹی سے ویا گیا۔

زوال کے اس دور میں بغداد میں گانے بجانے اور شراب نوشی کا روائ عام بوگیا تھا۔ قاہر نے تخت سے ان تمام مشرات کوروک دیا۔ گلوکا راؤں، تیجو وں اور گوئی کو شہر سے نکال دیا۔ گر دوسری طرف قاہر خود اکثر پہنے پلانے اور تھی دیمروں کی مردوسے جی بہلایا کرتا تھا۔ گفتار و کر دار میں اس قد رتضاد کے ستھا صلاح معاشرہ بھاکہاں بوسکتی ہے۔ اس تھی دیمروں کے معاشرہ بھاکہاں بوسکتی ہے۔ اس

🔿 تاريخ الحلفاء ص ٢٨٠،٢٧٩



ديلمون كاتسله به قامر كاانجام.

یوں فانسلط میں ہر ہوں ہے ہے۔ قاہر کی حکومت کے آخری سال ۳۲۲ ھیں ڈیکمیوں کا سردار مَر داوت کے اصفہان اور شیر ازسمیت کو رہے فارک کیا۔ شام میں اور اور ایس بھی ہے۔: قابری سوست ہے۔ رب میں قابعن ہوگیا۔ اس طرح وسطِ ایشیا، خراسان، شام ومصراورافریقہ کے بعداریان بھی خلافت میاسیہ ستہ الگ ہوگی۔ ا عابی ہو نبیات ان سرت دستے ہیں ہے۔ وہ است میں است میں میں است میں عالم بھی کے وہ ارزہ خیز مظالم ذمیر عباسی عمل داری صرف عراق تک محدودرہ گئی۔ قاہر کا دور صرف دوسال رہا۔اسے یہ غلط نہمی تھی کہ وہ ارزہ خیز مظالم ذمیر عبای ں داری سرف بران میں مسالت کے مطام است کے اس کے خوات کے میں ان اور اس کے خوات اس کے خوات اس کے خوات اس کے ملا اس کا ملا اس کے ملا ا تک تیدریا۔ <sup>©</sup>

ہ قیدرہا۔ ۳۳۳ھ میں اے رہائی ملی تو بغداد کی مساجد میں بھیک ما نگنے لگا۔اس سے دربار خدافت کی بہلی ہوئی الہذائے گر میں نظر بند کر دیا گیا۔ای حال میں دہ ۳۳۹ھ میں فوت ہو گیا۔ <sup>©</sup>

🛈 ئارىخ الحلقاء، ص ۲۸۱، ۲۸۲

<sup>🕐</sup> تاريخ لحلقاء، ص ۲۸۲



#### الراضى بالله

محمدين جعفر المقتدر

جمادى الأحرة ٣٢٢هـ تاربيع الأوّل ٣٢٩هـ

جون ۱۳۴۳ و تارتمبر ۹۴۴ و

قاہری جگہ سابق خدیفہ مقتدر بابقد کے بینے محمد کورائنی بابقد کا لقب دے کرمسند خلافت پر بٹھایا گیا۔ وہ اس وقت 80 سال کا تھے۔ ایک عالم فاصل اوراءیب وشاعر نو جوان تھا۔ نیک ،رحم دل ،مہر بان اور شریف النفس تھا۔ تاہم اس کا دورِ حکومت امراء کی خانہ جنگیوں ٹیس گزرگیا اور وہ رضا بالقصار مجمل چیرار ہا۔ بلاشہوہ ''اسم ما مستمی '' تھا۔

اس کی حکومت سے پہلے سر ل۳۲۲ھ میں دوات ہو میں کا بانی عبیدالقد مہدی بن میمون چل بساجو بخت متعصب رافعی حکومت قائم کی جو تین صدیوں تک باقی ربی اوراس سے فتندوفساد کا رہا ہو تا جس سے انتصانات کی صدیوں تک تلافی ندہو تک ۔

دولت بنويو نيه كا قيام

رضى كى حكومت كے پہلے س ٣٢٢ ہ يل ايك نى رافضى حكومت قائم ہوئى جس كا بانى على بن اؤني تھا۔ ديلموں كا سردار "مُر داوت في " جو في رس پر قابض ہو چكاتھ ،اى س ل مراتھا۔ على بن اؤني جو پہنداى كا سپدسار رتھا، بر ورقوت اس كے بنى مااقوں پر قبضہ كر چكاتھا ،گر وہ و بنى حكومت كے استوكام سے پہنے خلافت عباسيدكو چوكنائيس كرنا چا بتا تھا ،لبذااس نے راضى بالقد كو بيغ م جيبج ك است خلافت عباسيدكو وفا دار حكر انوں ميں شاركر كے پروان حكومت عنايت كيا جائے۔ اس كوض دوس مان منه مرد ور در جم خرات دياكر كام

راضی بالدایک توب ن شعورے نابعد تھا ، دوسرے مدد کا ، وسے بگسرمحروم تھا۔اس نے علی بن مُؤید کی فریب آمیز پیش کش کوغنیمت سمجھا اور اس کو'' میں والدولہ'' کالقب دے کرفارس کا جائز حکمران مان میا مگر بی مُؤید نے خراج کی رقم سمجھی دفت پراور کمسل ادانہیں کی بکہ بمیشدن ماموں کرنا ، بات بین یُؤید کی قائم کردوائی'' دولت بنی ہُؤید'' نے آگے چل کر خلفا ، کویر فعال بنالیا۔ بدرافضی ریاست مسلم نول کے لیے طویل عرصے تک در ایم بنی رہی۔

على بن يُونيه كن مُعادالدول! بنن ك بعد عالم اسلام مين " دؤلول" كا دور دوره بهوتا كيي مُعزّ الدوله، ركن الدوله، سيف الدوله، نصر الدوليه، تاج الدول بشمس الدوله برشهر مين ايك" دؤله " تقامكر جيد ديكھين " او فچي دكان پھيكا كچوان" كامصداق تقار ايسة " دؤلول" كى اكثريت رافضي تقي ياتشيع كى طرف مائل تقى - "

<sup>🛈</sup> تاريخ الحلقاء، ص ۲۸۲

الداية والمهاية ١٥٠ ٨١٠.٧٧،٧١ ٥٥، طادارهجر، تاريخ اس حلمون ٤٩٠,٣ ت ٤٩٠ طادارالعكر



ابن رائق کی خود مختاری عمران اندنس کا دعوائے خلافت:

راضی بانند بہت کر ور خلیفہ تھا؛ اس سے اس کی حکومت کے تیسر سے برس ۱۳۲۴ ہیں واسط کا ہ کم محمد بن رائق عراق کا خود مختار اس کے حکمہ بن رائق عراق کا خود مختار اس کی حکومت کے تیسر سے برس ۱۳۲۵ ہوں کا در میں اند برائے نام خود مختار اموی امیر عبد الرحمن سوئم نے وہاں خلافت کا دعوی کر دیا اور 'الناصر مدین التذ' کا لقب اختیار کر لیا۔ ب

#### يرآشوب حالات:

مسلمانوں کی کمزوری کا بیام تھا کہ قر ایمطی حجاز کے راستوں پر قابض تھے اور کوئی جج کے لیے نہیں جاسکا تھ۔

آخر ۲۳۲ ھیں ان بد بختوں کو بیپیش کش کی گئی کہ اگروہ نا کہ بندی کھول دیں تو انہیں فی حاجی پانچ و یتاراد، کیے جائیں گئے۔ تب قر ایمطی مانے اور مشرقی ممالک کے لوگ جج کو جاسکے ۔ حکومت کی کمزوری اور دیوالیہ بن کی ۔ بیسی کر ۳۲۸ ھیں دریائے وجلہ کی سیانی تباہ کاریول نے لکال دی۔ بغداداس کا سب سے زیدہ شکار ہوا۔ شہر کی گلیوں میں بارہ بارہ فٹ یا فی چڑھ یا اور بے بناہ جانی و مالی نقصان ہوا۔

راضی بدند کے آخری سالوں میں خلافت کا اختیار بغداد اور گرددنو ح بی تک رہ گیا تھا۔ بھرہ پرمحمہ بن رائق ، فاری دایران پرعلی بن یؤئیہ اور اس کا بھائی حسن بن یؤئیہ ،مُوصِل ، الجزیرہ اور کر دستان پر بنوحمہ ان ، طبرستان پر ذیعی اور بحرین وجی زپر قر اہطی قابض متھے۔ ان میں سے جن حکمرانوں نے دفاد اری کا دعدہ کر کے سندِ حکومت لے رکھی تھی وہ بھی بھی تھوڑ ابہت خراج بھی دے دیتے تھے۔

بغداد کابیحال تھا کے معتزلہ کا ذوریقینا کم ہوگیا تھا گرخو دائل سنت کے مکاتب فکر فروی مسائل پر پڑ جھگز ہے تھے۔ ہرگردہ دین کے بارے میں اپنی تعبیر کوحتی سمجھتا اورائ کونا فذکر ناچا ہتا تھا۔ حنبلی عداء کواس زرنے میں غیب حاصل تھا، اس لیے ۳۲۳ھ میں انہوں نے ہزور طافت پورے شہر میں اپنے مسلک کے نفر ذکہ کوشش شروع کردی۔ اس پر دوسرے مکاتب فکر میں اشتعال پھیل گیا۔ ہرگروہ کے عوام دوسرے پرچڑھ دوڑے۔ آخر خدیفہ کی مداخلت اور سرکار کی طافت استعمال کر کے اس ہنگاہے پر قابو پاید گیا۔ ®

عباسی وزیرابن مُقلَهُ كاقتل:

بغداداندرونی سازشوں کی آماجگاہ تھااور عراق وشام خانہ جنگیوں کی۔ ہرامیر دوسرے کو دبانے پرتلا ہواتھ۔ محلاً تی سازشوں کا حال بیتھ کہا چھےا تھے قابل لوگ اپنی صلہ حیتوں کواس گور کھدھندے میں ضایع کررہے تھے۔ اس دور میں ابوعی ابن مُقلَمہ (۲۷۲ ھے۔ ۳۲۸ھ) دربارِ خلافت کا ایک سرکر دہ رئیس تھا۔ وہ سرکاری دفتر میں چھ

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٣



ال تاريح الحلفاء عن ٢٨٣

### تساريخ امت مسلمه

ریاد اس بنتی مقرر ہوا تھا مگر علمی قابعیت نے بہت جلدا سے بلند مرتبہ بنادیا۔ وہ عبری عبد کاعظیم ترین خوش نولیس رہاد اس بندی متر ہوا تھا مگر علمی قابعیت نے بہت جلدا سے بلند مرتبہ بنادیا۔ وہ عبری عبد کاعظیم ترین خوش نولیس تھا۔ اس نے عربی تنہ ہوائے جا آر ہہہ۔ تھا۔ اس نے علی کہ اس کے عبدی اور خوا کو فی کی جگہ خوا نئے کومتعارف کرایا جوآئے تک رائے چا آر ہہہ۔ وہ کر شدہ خلفاء کے زمانے میں دومرتبہ دزیر رہا تھا۔ خلیفہ داخی باللہ نے اس کی قابلیت سے فاکدہ اٹھانے کے لیے ہوا کہ اس رائل کا اقتدار شم کرنے کی منصوبہ بندی کی مگراس سے پہلے کہ وہ بچھ کے ہوں کہ ہا ہی رائل کو بیا جا گھری میں بھینک دیا کر بیان رائل کو بیا جا گھری میں بھینک دیا کہ بیان رائل کو ہا گھری میں بھینک دیا کی بیان رائل کو بیا جل گیا۔ انجام یہ ہوا کہ ابن مقلد کا ایک ہاتھ اور زبان کا مشکر اسے کال کو ٹھری میں بھینک دیا تھی ہونا کہ اس بھینک دیا تھی ہونا کہ ایک اواقعہ ہے۔ دو ہرس بعد ابن مقلد کی جیل ہی میں وفات ہوئی۔ "

بابہ میں اس کے بعد زیادہ دنوں تک بغداد پر مسلط رہے کا موقع نہ ملا ؛ کوں کہ اس کا نائب بجکم دیمی اس کی اس عند اور کئے کی کوشش کی مگر کی ہوئے ۔ ابن رائق نے اسے رو کئے کی کوشش کی مگر کی ہوئے ۔ ابن رائق نے اسے رو کئے کی کوشش کی مگر بنا ہے بیں مندکی کھن اور بغداد بیراس منظ طالع آز ما' ' بحکیم' ' کا رائح ہوگیا جسے خلیفہ' امیر الامرا ،' کا خطاب دینے بیا ہے بین مندکی کھن اور بغداد بیرا کا مطلب ' بواشاہ گری' تھا۔ اسکا عشرول کی سیاست بیں ایسے کی' امیر الامرا ،' بجور ہوا۔ بدا یک نیا بقب تھا جس کا مطلب ' بواشاہ گری' تھا۔ اسکا عشرول کی سیاست بیں ایسے کی' امیر الامرا ،' کے وروی بغداد کے اصل کر تا دھرتا ہے۔ ''

راضی کی وفات:

یای لی ظاسے راضی بالندکا دورسراسرن کا می کامرقع تھ۔ دہ آخری خیفہ تھا جو جمعے کا خطبہ خود دیتا تھ۔ ۱۵ رہیج الاق ۲۱۹ ھاکورہ بیار ہوکرچل بسا۔ اس کے بعد خلف ء نے خطبہ مجمعہ کی ذمہ داری بھی اپنے نائیین کوسونپ دی۔ گ دوتِ إخشِید بیدکا قیام،

راضی باللہ کے عہدِ خلافت میں مصروشام کی ''دولتِ آخید بین' قائم ہوئی۔اس کا بانی ایک ترک سروار، بو بحر محد بن فع فی ۔ جب مصراورشام سے دولتِ طوبونیہ کا ف تمہ ہواتو و ہاں کے گور زایک بار پھر خلافت عب سیہ کی طرف سے مقرر بانے لگے تھے۔اس عبد سے حامی امراء کی کش کمش نے مصراورشام کو بدحاں کردیا۔ آخرا یک ق بل رکیس محمد بن طفعہ کوائل کی قابیت کی بناء پر ۱۳۲۱ ہے ہیں مصر کی گور نری سپر دکر دی گئی محمد بن طفح برواد لیراور زور آورانسان تھا۔اس کا باپ طفح کوائل کی قابد سے منگواکرا پنے بان ملازم رکھا تھ۔اس کا باپ طفح کا کہ مصراحہ بن طولون کا مقرب تھا۔

محمر بن طفح نے نہ صرف سیاسی افر اتفری ختم کر کے امن وامان قائم کیا بلکدافریقہ سے بیغار کرنے والے بنو مبید کا لاک پامراک سے مقابلہ کر کے مصر کو محفوظ بھی رکھا جس کے صلے میں عباسی خیفہ داختی باللہ نے ٣٢٣ ہے میں شام کی حکومت بھی اور اسے '') خیمہ معنی ہے۔ حکومت بھی ای کومونی دی اور اسے '') خیمہ کا لقب عن یت کیا جوئز کی زبان میں ''امیر الامراء' کے ہم معنی ہے۔

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ ٢٢٢هـ تا ٣٣٧هـ

<sup>🕐</sup> تاریخ الاسلام دهبی ۲۵ ۱۱۲، تدمری

<sup>©</sup> الإعلام (زكل ٢ ٣٧٣، ٢٧٤ البداية والمهابة ١٠٧١ م. ١٠٧ البداية والمهابة ١٠٧١ م. ١٥ المربح الحلفاء، ص ٣٨٣ العبر في حبر من غبر ٢ ٢٤ تا ٤٨

إخبيد كي وفأت اوركا فوركا عروج:

ا بشید تیره سال حکومت کر کے ذوالحی ۳۳۳ هیں فوت ہوا۔ اس کی عمر ۲۲ سال تقی۔ ن

اس کے بعداس کا پندرہ سالہ بیٹا ابوا غاسم اُنو جور، تخت شین ہوا مگر وہ کم عمری کی وجہ سے حکومت چاہ نے کے قائل نہیں تھا؛ اس لیے ایک بہد دراور زیر کے حبثی غلام کا فور نے امویسیاست اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ® سست سی ابوالقاسم کی وفات ہو کی تواس کا بھائی علی تخت شین ہوا۔ کا فور بدستورسطنت کا منظم اعلی ربادہ ۵۵ میں علی بھی فوت ہوگیا۔ © میں علی بھی فوت ہوگی اور کا فورخود حکمر ان بن گیا۔ ۳۵۲ ھ میں کا فور فوت ہوگیا۔ ©

دولت إخشِيد بيهكاز واں اورخ تمه:

کافور کے بعد دوستِ اخید به کمزور پڑگئی۔ اِخید کا بُوتا احمد بن علی تخت نشین تو ہوا گراہے زیادہ مہلت نہ ل<sub>ااد</sub>۔ ۳۵۸ هیں بوعبید نےمصرفتح کر کے دوستِ اخید بہ کا خاتمہ کردیا۔ یوں'' دولتِ اخید بیہ' فقط ۳۱ ساں چل کئ<sub>ی۔</sub>®

\*\*\*

<sup>🛈</sup> التاريخ الاسلامي ارمحمو د شاكر ١٣١،١٣٠/٦

<sup>🕑</sup> مير اعلام البلاء ٢٦٦/١٥

<sup>@</sup> السجوم الراهرة ٣/ ٢٩١؛ تاريخ الاسلام دهيي ٢٥ ، ٣٠ ت تدمري، لاعلام رزنكبي ٦ ١٧٤ ١٧٥

العبو فی حدو من غبو ۹۹/۲ می المبدوری ا

<sup>@</sup> موحر التاريخ الاسلامي، ص ٢٣٢



#### ابراهیم بن جعفر المقتدر ربیع الاوّل ۳۲۹هـ تا صفر ۳۳۳هـ

وتمبر بهم ٩ ء تا اكتوبر ١٩٨٧ ء

راضی کی موت کے بعداس کا بھائی ابوآخق کمتنی للہ کے لقب سے مسئر خلافت پر بیٹھا۔وہ بھی ''اسم ما مُسَمّعیٰ'' تفانہا ہے۔ پر ہیز گاراور عاید وز اہدانسان تھا۔ شراب تو در کنار بھی نبیذ کو بھی ہاتھ نہیں لگا تا تھا یحفل رقص وسرودتو کہا بھی نضول مجلس ہازی بھی نہیں کی۔ ہروفت قرآن مجید ساتھ رکھتا تھااور کہتا تھا:'' یہی بہترین ہم نشین ہے۔''

تاہم اس کا سیاس کردار کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف نام کا حکمران تھا۔ سارے اختیارات امراء کے پاس تھے۔ جس سال وہ خلیفہ بنا، بغداد کے قدیم قصرِ خلافت کا مشہور دمعروف سنرگنبد جوشہر کا تاج سمجھا جا تا تھا، اچا تک منہدم ہوگیا۔
اسے خلافت کا بچا تھی و قارفتم ہونے کی علامت سمجھا گیا اور ایسانی ہوا۔ اس دور میں خلافت کی نبضیں و و بنے لگیں اور ممل طور پر پابندِ سلاسل ہوگئ۔ \*\*
وہ کمل طور پر پابندِ سلاسل ہوگئ۔ \*\*

فالم امراء كأخليفه اورشهر يول سيسلوك:

دارالخلافہ کے چاروں طرف خودسراورسرکش امراء فوجیں لیے ایک دوسرے نے لڑ بھڑ رہے تھے۔ان میں ہے جس کا جی چاہتا وہ بغداد میں گھس کر خلیفہ سے اپنا ہر مطالبہ منوالیتا تھا۔ شعبان ۳۲۹ ھیں بھرہ کے حاکم ابوعبداللہ کر یدی نے بغداد میں گھس کر خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ پانچ لا کھود بناروے ورند کل ہونے کے لیے تیار ہوجائے۔ خلیفہ کو یہ رقم دین ہی بڑی ۔ گئر بدی نے اس پر اکتفانہ کیا بلکہ شہر کے لوگوں سے مولیثی ،غلہ اور دیگر اٹا ثے بھی لوثنا شروع کردیے۔علامہ ابن اثیر رالئن نے بیوا قعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

" ' ظالم جان لیس که ان کی کرتو توں کی خبرین نقل ہوتی رہیں گی اور تا قیامت دنیا میں باقی رہیں گی۔ اگروہ اللہ ہے ڈرکر ظلم نہیں چھوڑتے تو ( کم از کم ) بدنا می کے ڈرے ہی چھوڑ دیں۔' <sup>©</sup>

"امیرالامراء" کے منصب کے لیے امراء کی اثرائیاں:

پہلے خلفاء پرصرف ترکوں کی اجارہ واری تھی۔اب ہرطالع آ زمامیشوق پورا کرنا چاہتا تھا۔ وَ یکبی شیعوں، بنو تُوٹیہ کے دافضیوں اور ترک اسراء میں سے ہرایک''امیر الد سراء'' یعنی بغداد کا باوشاہ گر بننا جا ہتا تھا۔

متق کے دور میں سب سے پہلے کور تکنین نائی ایک دیلمی سردارنے بیداعزاز جبراً حاصل کیااورامیرالامراء کے افتیارات میں بید بات بھی شامل کرادی کہ وہ دجلہ ورفرات کے درمیانی زر خیز علاقے دوآ بہ کا آزاد حاکم ہوگا۔اس

🕝 تاريخ الخلفاء، ص ۲۸۴

🕜 الكامل في التاريخ سنة ٣٣٠هـ

🛈 تاريخ لخلفاء، ص ۲۸٤



سے پہلے بیعلاقہ فلیفہ کے ماتحت تھا۔ یول فلفاء کا اختیار بغداد کے مضرفات سے بھی ختم ہوگیا۔ سرف بغدرشمال کا تھوڑی بہت حکومت رہ گئی۔ کورتگین کی شان وشوکت حاکم بھرہ محمد بن راکق سے برداشت نہ ہو کی تو وہ لاؤلئر کی بغداد آن پہنچااورکورتگین کو بھاکر بیمنصب چھین لیا۔ پھر کیے بعدد بگرے امیرالا مراء بد لتے جو گئے۔

بغداد آن پہنچااورکورتگین کو بھاکر بیمنصب چھین لیا۔ پھر کیے بعدد بگرے امیرالا مراء بد لتے جو گئے۔

خانہ جنگی کے اس دور میں مسلمانوں کی سرحدیں اس قدر غیر محفوظ ہوگئیں کہ اسس ہیں روٹی کر دستان تکہ آن
سینجے نصبیین اور میافارقین میں انہوں نے جی بھر کے غارت گری کی اورلوگوں کوقیدی بنالی۔ 

سینچے نصبیین اور میافارقین میں انہوں نے جی بھر کے غارت گری کی اورلوگوں کوقیدی بنالی۔ 

ال

رومال کے بدلےروم سے مسلمان قید یوں کی رہائی:

ان ایام کا ایک دلچیپ واقعہ قابل ذکر ہے کہ قیصر روم کی جانب سے خلیفہ تقی کو پیغام بھیجا گیا کہ رہا کہ آرام گرجے کے کسی صندوق میں ایک روہ ل محفوظ ہے جس سے حضرت سے نیامنہ تو پچھا تھا اور ان کے چرک ٹر بیر اس رومال پرآگئی۔ قیصر نے چیش کش کی کہا گروہ رومال فیسسط نیطینیے یہ بھیجے دیا جائے تو اس کے توش وہ بہت سے مسلمان قید یوں کوآ زاد کرد ہے گا۔ خلیفہ تقی نے علاء وفقہا وکو بلا کراس بارے میں رائے کی۔ سب نے الگ الگرائ دی۔ کسی نے کہا: '' پیش کش کو قبول کیا جاسکتا ہے۔'' کسی نے کہا: '' میدرومال صدیوں سے ہمارے پاس ہے، اس سے بہارے پاس ہے، اس سے بہاری بیش کش کو قبول کیا جاسات واپس کرنے میں ہماری بے عزقی ہے۔''

آخریں وزیر دولتِ عباسیلی بن میسی نے کہا:

''امیرالمؤمنین!مسلمانوں کوقید و بند کی اذیت سے نکالٹااس رو مال کی حفاظت ہے کہیں زیاہ اہم ہے۔'' اسی رائے پر فیصلہ ہوا، اور رو مال کے بدلے قیدیوں کی بڑی تعداد آزاد کرالی گئی۔ ® لیست میں میں ا

عالم اسلام بررُوس كاحمله:

مسلمان اس قدر کمزور سمجھے جانے گئے تھے کہ سینکلو دن میل دور شال مشرق میں آباد رُوس کی وحشی اقرام بھی الم اسلام کوتر نوالہ سمجھے گئیں۔ ۳۳۳ ھ میں ان کا ایک لشکر گرجتان کے دریائے کر کوعبور کر کے مسلم آبادیوں تک بھی گا۔ ان کی آمد سے ہر طرف خوف بھیل گیا۔ ''کر دَعہ'' کارئیس مُر دُبان بن مجھ پانچے ہزار رضا کار لے کرمق بلے برنکلا گرائے مشکست ہوئی اور رُوس کر دَعہ پر قابض ہوگئے۔ انہوں نے تین دن کے اندرشہر خالی کرنے کا تھم دیا۔ جولوگ نگل گے، وہ فتج کے ۔ باقی آبادی کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور حسین عور توں کو با ندیاں بنا کرس تھ لے گئے۔

اس دوران مَر زُبان بن محمداردگرد کے علاقوں میں جہاد کی صدالگا کرتمیں ہزار رضا کاروں کی ایک اور فوج تیار کرچا تھا۔ وہ رُوسیوں کے تعاقب میں نکلااور صبح وشام حلے کر کے انہیں رو کنے کی کوشش کرتار ہا مگر کا میابی ندہوئی۔ آخرا بک جگد کھلے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ گھسان کی جنگ کے بعد مسلما توں کے قدم اکھڑ گئے۔ مُر زُبان بید کھے کراپن خاص دستے سمیت دہمن پر حملہ آور ہوا۔ اس کی شجاعت نے مفر درمسلما توں کو بھی حوصلہ بخش اور فود والی اوٹ آئے۔

🅐 الكامل في العاريخ. سنة ٣٣٢هـ

🛈 تاريخ العلماء، صُ ١٨٤، ٥٨٥

تاريخ است مسلمه

مرزبان بن جمد نے جنگ ہے پہلے ہی کچھ فوج دشمن کے عقب میں چھپادی تھی۔اس کا اشارہ ملنے پروہ بھی دشمن برٹوٹ مرزبان بن جمد نے جنگ ہے پہلے ہی کچھ فوج دشمن کے عقب میں چھپادی تھی۔اس کا اشارہ ملنے پروہ بھی دشمن برٹوٹ مردہاں کے مردہاں کا سردار تل ہوگی اور وہ اب ہوکر گرجتان کے قلع "شہرستان" میں محصور ہو گئے جے وہ اپنامیڈ کوارٹر بزی۔ رُوسیوں کا سردار تل ہوگی اور وہ اب ہوکر گرجتان کے قلعے" شہرستان" میں محصور ہو گئے جے وہ اپنامیڈ کوارٹر چں۔ پنے ہوئے تھے۔شدید برف باری کے باوجود مسلمانوں نے قلعے کامحاصرہ نہ چھوڑا۔ آخرایک شبرُ دی مال غنیمت پنے ہوئے تھے۔ شدید برف باری کے باوجود مسلمانوں نے قلعے کامحاصرہ نہ چھوڑا۔ آخرایک شبرُ دی مال غنیمت . يريخينا جم ايك ناگه نی بلاسے نجات فعيب بوگئ ۔ <sup>©</sup>

بزهمان کی طرف سے خلیفه کی حمایت:

۔ اس دور میں غانواد و ہنوحمدان کے دو بھا گی:حسن بن عبدالقداورعلی بن عبداللہ خلیفہ کے مامی تھے۔حسن بن عبداللہ ئے ہیں کا حاکم تھا اور علی بن عبداللہ حاب کا۔انہوں نے ۴۳۰ ہ میں امیرالامراء محمد بن رائق کوتل کر کے ضیفہ متنقی کواس ہے چگل ہے نکالا جس برخوش ہو کر خلیفہ نے حسن بن عبدائتد کو' امیر الا مراء'' بنادیا۔ ساتھ ہی اے' ناصر الدولہ' اور ہیں کے چھوٹے بھائی علی بن عبداللہ کو''سیف مدولہ'' کے خط بات سے نوازا۔ ®

پوجہ ان کوسلسل فارس ،عراق ،شام اورمصر کے حکام کی چیرہ دستیول کا سامنا رہا، بہذاوہ یغداویرزیادہ توجہ نہ دے سکی ار پیچه بی مدت بعداساساه میں نُو زُدن نامی ایک سرکش سردار بغداد میں آ دھمکا اور خلیفہ ہے زبر دی '' امیرالا مرا ہُ'' کا خطاب اینے سے منظور کر دایا۔خلیفہ کواندازہ ہوگیا کہ وہ بغداد میں با کل غیر محفوظ ہے۔ چنانچہ ایسے بدبختوں سے بحنے کے لیے ضیفہ کو بغدا دحیصوڑ کر رقبہ میں بنوحمران کے پاک پناہ لیتا پڑی۔وہ۳۳۳ ھاتک وہیں چھیار ہا۔ <sup>ع</sup> خليفه مقى كاقتل

بغداد برقابض نے امیرالا مراء تُو رُون کی شان اس وقت تک بلندنہیں ہو عتی تھی جب تک خلیفداس کے انگو شھے تیے زہو۔اس نے متقی کومعزوں کر کے کسی کمزور ترین شنرادے کو کھی تیلی خلیفہ بنانے کامنصوبہ بنایا اور جھوٹی خوش مدیں کر کے متنی کوواپسی کی دعوت دی ۔ غلیفہ جھانے میں آگر مجرم ۳۳۳ ھکور قہ سے بغدادروانہ ہوگیا۔ ۱۳ صفر کووہ انباراور نبت كے درميان 'سندتيہ' پہنچا جہاں تُو زُون اس كامنتظرتها۔اس ظلم في اسى دن خيفه كور قرر قرر كاندها كرد إادر جیں میں ڈاں دیا جہاں بیہ نیک وصالح خدیفہ بچیس سال تک مصائب جھلنے کے بعد ۱۳۵۷ ھیں فوت ہوا۔ <sup>ج</sup> س بن ظیفہ قاہر سملے ہی ندھا کر کے قید میں ڈالا گیا تھا۔اس نے متق کے قید ہونے کی خبر سی تو خوش ہو کر کہوں ''چلو پہلے ایک اندھا تھا، اب دوہو گئے ۔بس تیسر ہے کی کی ہے۔'' تقریر کی بات که اید بی بوار کیچه دنول بعدا گلے خلیفه متلقی کا بھی یہی انجام ہوا۔ <sup>®</sup>

🛈 الكامل في التاريخ مسة ٣٣٣هـ، ذكر ما. لما الووس مديمة بودعة

669

🗭 باريخ الجنفاء، ص ۲۸۵۰۲۸۶

کی ٹی دوجران کا درسیف الدول ہے جو پر مب بری روسیوں کے جیطرد کئے کی کوشش کرتا رہا۔

<sup>🕏</sup> المكامل في الناويح استة ٣٣٣هـ، الاعلام روكلي ١ ٣٥٠ ط دارالعلم

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ سـ ، ٣٣٠ هـ تا ٣٣٣هـ ؛ العبر في حبر من عبر ٢ ٥٩



#### اَلْمُسْتَكُفِی بِاللَّه عبدالله بس علی المکتفی صفر ۳۳۳هد ما جمادی الآحره ۳۳۴هد اکتوبر ۹۳۲۶متافروری ۹۳۲۹

صفر ۳۳۳ ہر میں متن کو نشانۂ عبرت بناتے ہی تُو زُون نے سابق خلیفہ کمنفی بامند کے بیٹے ابوالقاسم کو بلوا کر مند فل فت پر بیٹھ دیا۔ وہ مستکفی باللہ کے لقب ہے مشہور ہوا۔ اس کی خوش متن تھی کہ بد بخت تُو زُون جلد ہی مرگیا مگر خل فت کی لاش پر در جنوں کر کمس منڈ ، رہے تھے؛ بہٰذا ایک اور مجمی سردار ابن شیرزاد بغداد پر حاوی ہوگیا اور'' ایر الامرائی' بن کرخزانے کی رقم اس بے رحمی سے اڑائی کہ بچھ ہی مدت میں خزانہ خلی ہوگیا۔

تا ہم ابھی بغداد کی قسمت میں اس ہے کہیں بڑھ مصائب لکھے تھے۔ مستلفی کے خلیفہ بننے کے سواس بعد جماد کی الآخرہ ۳۳۳ ھ میں بنو ہُؤٹیہ کے حاکم احمد بن ہُڑیہ نے بغداد پر چڑھا لُ کی اور ابن شیر زاد کو مار بھگایا۔ ®

#### \*\*\*

ظیفہ کمتنافی کی حکومت برائے نام بی تھی۔وہ فقط ایک سال چار،ہمسندِ ضافت پر بیٹھ سکا اور ۲۲ جادی ہے نوہ سے سے ۲۳ سے کومعزوں کردیا گیا۔اس کی معزولی ایک بڑے انقلاب کے باعث ہوئی جس کی وضاحت کے لیے یہاں پر ہم ایک وقفہ کریں گے، کیوں کہ یہاں ہے است کی تاریخ کا ایک نیا اور نہایت دروناک باب شروع ہوتا ہے جو ۳۳۳ سے ۱۵۲ سے تک محیط ہے اوراس میں نہ صرف بغداد بلکہ پورے ایران اور عراق کا اکثر حصدا شاعشری شیعوں بنوگوئیہ کے پنگل میں تا ہے۔ان پر آشوب حالات کا جائزہ ہم اسکے اوراق میں لیں گے۔

مگراس سے پہلےان علی، ومشائخ کی علمی واصلاحی کوششوں پرایک نظر ڈالن ضروری ہے جو بنویڈنے کے تسلط سے پہلے کی ایک صدی میں اعتقادی واخلاتی بگاڑ کو انتہائی حد تک پہنچنے ہے رو کنے کی مردانہ وارکوشش کرتے رہے۔

CIO ---

<sup>🛈</sup> تاريخ الحنف، ص ٢٨٦، طابر از

تاريخ امت مسلمه الله



### امام محمد بن جرير الطبر ي رجالتنهُ

ام احمد بن ضبل رائن اوراس دور کے بعض علا ، کی کوششول سے در با بخدافت میں خلق قر آن کا من فتح بود کا تنا گرمغز لدی چییری ہوئی بحثیں علی حلقوں میں اب بھی زیر بحث رہتی تھیں۔ معز لی علا ، بڑے بڑے بر عبدوں پر تھے۔ اعتزال ایک عقلیت پندد نی مکتب فکر کے طور پراب بھی موجود تھا۔ ای طرح تشیع کے اثرات نے بڑھکراب رفس کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دوسری طرف رفض کی تر دبیر میں بعض علاء ، نصبیت کی طرف ماکل ہونے گئے تھے۔ ضرورت تی شکل اختیار کر گئی ۔ دوسری طرف رفض کی تر دبیر میں بعض علاء ، نصبیت کی طرف ماکل ہونے گئے تھے۔ ضرورت تی کہ ان فتنوں کی روک تھی م کے بیے مربوط و پائیدار کوششیں کی جائیں۔ ان حالات میں فقہاء ومحدثین کے علقے می ایک بلند پایٹے خصیت فلا ہم ہوئی جنہیں اسلامی تاریخ امام ا یوجعفر محمد بن جریر الطبر کی زبائنہ کے نم سے جنتی ہے۔ والد کا خواب:

وہ ایک جلیل القدر محدث، فقیہ اور مجتبد تھے۔ ان کی ولا دت ۲۲۵ ھیں شانی ایران کے صوبے طبرستان کے شہر مئل میں ہوئی۔ ان کے والد نے خواب دیکھا کہ یہ بچے رسول اللہ طبی گئیا کے سامنے کھڑ اکسی کوکنگریں ، رر ہے۔ علیہ نے جبر دی کہ نیچے ہے دین ونثر بعت کی حفاظت کا کام بیاجائے گا۔ والد نے بیرن کر بچے کو دین کے بیے وقف کر دیا۔ ©

🛈 سير اعلام المبلاء ٢٧٦/١٤ طبقات الحفاظ سيرطى ٢١٩١

ىلمى غاطر جهال تۇزوى:

کوفہ ہے وہ پھر بغداد آئے تو یہال سے تھ موجود رقم پچھ دنول میں ختم ہوگی۔ ادھر والدصاحب کی طرف ہے خرچ لئے میں دیرہوگئی۔ پچھ بھی پاس خدر ہا۔ آخر اپنے کپڑے فروخت کرنا پڑے۔ ان دنول وزیر عبید اللہ بن ف قان کو اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم وتر ہیت کے سیے کسی اچھے استاد کی ضرورت تھی۔ ابن جریر کے ایک دوست نے ان کی بیصالت ریکھی تو مشورہ دیا کہ وزیر کے گھر پڑھانے بھے جیا کریں۔ ابن جریرای دوست سے ما نگا ہوالب س پہن کر وزیر کے پاس گئے۔ بیشر طرحی کہ وہ اپنی طالب علمانہ مشغویت اور عبدت سے نسخے والدوقت بی بچوں کی تعلیم میں صرف کریں گئے۔ ماہانہ دس وینار تنخواہ سے ہوگئی۔ بچول نے لکھنے کی ابتداء کی تو محل کے حشم وضدم رواج کے مطابق دراہم اور بیٹر فیوں کے طشت لے کرحاضر ہوئے۔ ابن جریر نے قبول نہ کیا اور فرمایا '' طے شدہ تخواہ سے زیادہ جھند وں گا۔''

<sup>🔾</sup> معجم الادماء 49/۱۸ يخن پر کست جري کاو قدے اکون که رام جري کی ول د شد ۴۲۵ تجري کی در

طفات الشافعية سبكي ٣ ١٢٥ اخرجه ابو محمد الفرغابي في التاريخ المديل بالسند المتصر

<sup>©</sup> مسراعلام النبلاء ٤١/ ٢٧٢.٢٧١ ؛ طبقات الشافعيه ٣ ١٦٥، احرجه ابن عساكر بسند حسن

خفتنون الله المراجع المست مسلمه

بغدادیں قیام کے دوران قرآنی عوم کی دھن گئی رہی ۔ شخ القرا احمد بن یوسف بڑلٹنے سے استفاد ہ کرت اس کے بعد فقد شافعی کا چہ کا لگا توحسن بن مجمد الصّبّاح زالینے جیسے شافعی فقیہ کا دامن بکڑ ایا۔ <sup>©</sup>

ال سے بعد عدہ من باب بعد عدم کا سفر کیا۔ بیروت میں شن القراء مبال بن ولید برائٹ سے اہل ش م کی قر اُت سیسی اور ہو من بھی سات را تول کے اندر ختم قر آن کیا۔ ۲۵۲ھ میں وہ ہے وت سے مصر پہنچے۔ اس وقت ان کی بمرہ مہال تھی۔ اللہ محمد بن مارون ، محمد بن فعر اور محمد بن خزیمہ جبان میں علی میں ان کے سمتھی سے ان میں سے محمد بن مبارون ، محمد بن فعر اور محمد بن خزیمہ جبان میں سے ہرا یک کو اہل سنت کا اہام مان جاتا ہے۔ بید چاروں حدیث اور فقہ سیکھنے ایک ساتھ مصر کے ۔ وہ بال شافعی اور مالکی معا و سے معلم سیکھنے رہے۔ اس دور میں آج کل جیسے دینی مدارس نہیں سے ۔ محمد ثین اور فقہا ، مس جد میں درس دیتے سے طلب ملم سیکھنے رہے۔ اس دور میں آج کل جیسے دینی مدارس نہیں سے ۔ محمد ثین اور فقہا ، مس جد میں درس دیتے سے طلب کو اپنی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا۔ بیر شینوں تنگ دیتی اور فاقد کشی کا شکار ہو کے توایک شب قر می گاا۔ انہوں نے ڈالنے گئے کہ جس کانام قر سے میں نکاے دہ کہ کرنماز بڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ ساتھیوں سے کہا: مجھے ذرا دیر کی مہات دو۔ یہ کہ کرنماز بڑھی اور اللہ سے دعا کی۔

سیجے دیرگزری تھی کہ ایک غلام نے مکان کا درواز ہ کھٹاھٹایا اور کہا: '' تم میں سے محمہ بن نصر کون ہے؟ تحمہ بن جریرکون ہے؟ محمہ بن جریرکون ہے؟ تحمہ بن جریرکون ہے؟ محمد بن جریرکون ہے؟ محمد بن جریرکون ہیں؟'' برایک نے اپنانام بتایا۔ غلام نے برایک کو پچاس بچپاس دینار کی ایک تصلی دی اور کہا۔'' آج دو پہر کو حاکم مصر کوخواب آیا کہ محمد نامی کچھ طالب ملم بھو کے ہیں۔ س نے بیرقم دے کرآپ کی تلاش میں بھیجا اور آپ کوشم دی ہے کہ جب بھی رقم ختم ہو، انہیں اطلاع کر دید کریں۔'' ®

ابن جربرطبری براننی نے مصر میں شعروا دب کے ، ہرین سے بھی استفادہ کیا اور صرف ایک دن میں ضیل بن احمہ کی عروض پڑھ کر اس میں ماہر ہوجاتے تھے۔منطق ، ریاض، عروض پڑھ کر اس میں ماہر ہوجاتے تھے۔منطق ، ریاض، البر ااور طب میں بھی آئیدں ید عولی حاصل تھا۔ (د

بغداد میں افہا واور صدیث کا درس:

تقریبا ٹیس سال کھمی آ ہد پائی کے بعد بغداد آئے اور پیبیں قیام کر کے فتو کی نویک اور تصنیف وٹایف کا مثغلہ اختیار کیا۔ " روایت حدیث بیں بھی ان کا صقد مشہور ہو گیا۔

026

ان کے ان گنت تلاندہ میں چوٹی کے اسمہ اسلام بھی شرمل تھے۔ بطو نِمونہ چندیام درجے ذیل میں

٠٦ ١٨ محم الإدباء ١٨/٥٥ ۞ محم الإدباء ٥٦ ١٨ ٥٦

۷۲ بحو الديالا، ص ۷۲

🕜 معجوالاداء ۱۸ ۲۵

طبعات المحفاظ للسيوطي ٢٢.١

<sup>©</sup> تماريخ بعداد ۲ ۱۹۶۲؛ طبقات الشافعية ۲ ۱۲۸؛ سيراعلام المبلاء ٤ (۲۷۱، واخرجد اس عساكر يسنده في تاريخ دستي

تساديسخ است مسلسمه الله المستخدمة

م م بوالقاتم الطبر انى ابواحمدا بن عدى ابو بكر قفال الشاخى الشافعى فاضى احمد بن كامل احمد بن قاسم المنتب البوتمر ومحمد بن احمد بن حمد ان محمد عبدا خفار بن معبد القد الحصيني المقرى همحمد بن عبد القدا بو بكر استديا ني البوتمر المراني و البوتكر ابن السنى " ويبيضنا المراني " ويبيضنا المراني " في البوتكر ابن السنى " ويبيضنا المراني " في البوتكر المراني السنى " ويبيضنا المراني " ويبيضا المراني " ويبيضنا المراني " ويبيضا المراني " و

الم طبری دین بنیادی طور پرشافتی اسلک نے اصوں بی امام شافعی برائنے کے پیروکاررے بخصیل ملم کے بعد بعد اس طبری دین بنیادی طور پرشافتی اسلک نے اصوں بی امام شافعی برائنے کے پیروکاررے بخصیل ملم کے بعد بعد اور ان وہ فقہ شافعی کے مطابق قدوی و سے بعد اور ان وہ فقہ شافعی کے مطابق قدوی و سے میں سبوطی برائنے فرماتے بیں:''وہ پہنے شافعی الهذہب تھے۔ پھر انہوں نے ایک مستقل مذہب اختیار کر لیا ہم بیں اپنے اقوال اور اختیار اس نے بارچووان کا شار چوٹی کے شافعی فقہاء میں ہوتا ہے۔ شافعی علاء جس میں اپنے اقوال اور اختیارات تھے۔'' اس کے بارچووان کا شار چوٹی کے شافعی فقہاء میں ہوتا ہے۔شافعی علاء نے ان کا ذکر جس محبت وعقیدت سے کیا ہے وہ اس کا واضح شوت ہے۔ عدم مدتان الدین سکی زائن کھتے ہیں ۔ '' بن جریر ہم رے بینے ہوئے اصحاب میں سے ایک تھے ماس بات میں کسی کوکوئی شک نہیں ۔'' "

بر چونکه وه مقام اجتم دیر فونز نتیج اس لیے بعض مسائل میں لگ اجتمادی رائے رکھتے تھے اورایک صفدان کا پیرد کارتھا۔ ®

معمولات ِروز وشب.

ا، مطبری در النف عبادت گزارانسان سے کوئی رات تلاوت قرسن سے خالی نبیں گزرتی تھی۔ برجارشب بین فتم قرآن کامعمول تھا۔ برکام نظام الاوقات کے مط بل کرتے فیر سے عصر تک تصنیف کا کام کرتے ۔ انبیں قرآن مجید پرھ نے کا بہت شوق تھ۔ اتنی سخت مصروفیات کے باوجوداس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے عصر تا مغرب معبد بین قرآن مجید کی تعلیم دیتے ۔مغرب سے عشء تک فقد وحدیث کا درس ہوتا۔ ﷺ

وكيح بهدس الاسماء واللعاب ١ ٨٧٨، طبقات الشافعيين، ص ٢٢٣، سير علام البلاء ١٤ ٢٦٩ ٢٠٩٠

الدالسنى صاحب عمل الميوم و الليعة بن ال شيرة فال تايف من نبور كامام طبرى ب وشافيه عدى في روايات بن ش ك نير.

<sup>🕏</sup> طبقات لشافعيه للمسكى ٣ ١٢٣

<sup>🖰</sup> طقات العفسرين ص ٩٦

<sup>@</sup> طقال الشالمعيه ٣ ١٢٧

<sup>©</sup> ال سے اہیں مجترکھی کہا جاتا ہے گرید فتارف یہ ہی تھا ہے ، م اوطنیفہ رفت کے تدفدہ امام ابو وصف اور ام محمد بنشدہ بعض سسائل ہیں ، م، ماحب سے مگر رسے امام طبری کے جتہدہ ہے کہ ، میں نے بہتر کہارے کرنے کے رسے امام طبری کے جتہدہ ہے کہاں ، میں بھتر کہارے کرنے کی سائل کے معابق آبادی کو دیک ، ماحب سے مگری کے فتی شاہد سے بھی داہد - دیں ، جن ہیں ہی ہی مداحز یا اللہ اللہ بات کی درقاضی ابو کریں کال مشہور میں (معجم الادباء للحموی ۱۲۱۸)

المنظة كالمراض في بن ركرياكو العدومة، العقيد، المحافظ، القاصى، المعقس، عالم عصوه" كاغاظ مستعارف كريب- ( براعام النيل ع

<sup>@</sup> معجم الملاان ۱۸ ، ۸ تا ۸۲

قرآن مجدیے شغف:

ا مام طبری رافض بہترین قاری تھے۔ انہوں نے طویل اسفار کر کے اپنے دور کے اٹر قراب سے تربیت لی تھی ا اما ہمبر قارت ، رین دی ۔ قرآن مجید کونہایت خوش الی فی اور تبحوید سے پڑھتے تھے۔ ورش اور حمزہ کی قرآت میں انہیں مہررت کامرمامل متھی۔دوردورے تر اء،معد،اورعوام ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتے اوران کی حسنِ قر اُت کالطف اٹھاتے ۔ ج اس دور کے ایک بڑے قاری ، بو بکر بن مجاہد رہ لف رمضان کے آخری عشرے میں نمی زیر اوس کے پڑھونے جارے تھے کرا بنی مسجد کو چھوڑ کر محمد بن جر سرطبری پر النفنہ کی مسجد کی طرف مز گئے ۔ جب و ہاں پہنچے تو امام طبری پر منت نماز تراایج کی ں مت شردع کر چکے تھے اور سورۃ الرحمٰن کی تلاوت کررہے تھے۔ابو بکرین مجاہد ڈلٹنے مہبوت ہوکران کی قرأت بنتے ر سے۔ان کے ساتھی کہنے لگے ''حضرت! آپ اپنی تراوی جھوڑ کران کی قرائت سننے لگے ہیں، وہاں مجدیں لوگ رب - المسارة المراج مين - "ابوبكر بن مجامد رمين في من المراجي وجوا مين تصور نبيل كرسكنا تقد كه التدية كوئي الي انسان بیدا کیا ہوگا جواس امام جیسی خوبصورت قر اُت کرسکتا ہو۔''<sup>©</sup>

حافظ ذہبی چائنے نے ابو کمرمحد بن نزیمہ جائنے کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن جریر کی تفییر دیکھ کر کہا۔ '' روئے زمین براس وقت ان سے بڑاء کم کوئی نہیں۔حنابلہ نے ان برظلم کیا ہے۔''®

🛈 سامد حزری بلت (صاحب متدمة الجزری) بے امام طبری بلت کونا مورقراء میں تارکیا ہے اور ان ئے میں تذاؤ قرشت وتجوید میں سیمان بن موراز تن صاحب خلاد، پنس من عبدار ملی ، ابوکریت محمد بن العلا ، اوراحمد بن پوسف تعلی نیوانید کے نام آقل کیے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ امام طبری رہنے ہے ۔ پیری ، کے نام سے مقراکت پرایک کراب بھی لکھی تھی۔ مام جزری رہے نے علم قرائت میں من کے تدیدہ میں محدین احمرالد جوانی عبدالو حدین عمر عمرالتہ ہو احمقر على ابن ي مداور محد بن خرين فيرور الدسوازي كاس أعل كيدين رعدية المهاية هي طبقات المقراء ٧٧٠٠

عافظ ابن كثير في ال كاس تذ وقر أت يس عبر رحمن بن الى باشم كانام يحل قل كيد \_ (طبقات الشافعيين، ص ٢٢ ٢. ط مكية لنقافة

@ معجم الإدباء ٧٣ ١٨ في رواه الحطيب البعدادي في دريحه بالساده ١٦٤،٢ ، والطر طبقات الشافعية للسبكي. ٣ ١٢٤ و ا سیر اعلام السلاء ۱۶ ۳۷۳ سیال دارت کی طرف شاروے جب بعص حدید سے دن جامع مسجد میں رہے ، ماہر بن طبل بنت كومسلك كمتعن يحمد والات يو تتصاور ن كرو بات كونه ارتك وية بوئ ان يرحمد كميا وركهر يبتى پتم و كيا بجور مركاري بيس به كر اس بناياد وايك ول دات تك كرير يبره ويا\_ (معجم الادباء ١٨٠٧)

ظاہر ہے متعسب صلیمیوں کے الزاء ت اورایڈ اوس کی برامہ طبری ری جلالت شان کیجھ کم نمیں ہوجاتی ۔ ان ایام بین بعض صبی حضرت امام ابوھیفہ " كے خلاف تھى اى طرح كى متعضا به مهم ميں مشھ ل تے . ١٠٠٠ تارين تاليف كروه حنا بدكى كتاب "اسند" ميں ان م ابوھنيد، وران كے علاقد وكوترة بن كے كلوق ا من كا قال ، برحى ، خارى ورا نكرت يت نك كبالي ب. (النت روايات نمبر ٢٥٢،٢٣٥،٢٣١،٢٣١،٢٣٨،٢٣١) مؤرمین سے مطابق امام طبری کی تروار کھی کی بیک وجہ رہمی تھی کہ وہ امام بوصیف کے مدح تھے۔ نہوں نے بی تسبیع او بل المذيل الم الوصليف كتعريف وتوسيك كرتے بوئ علها "ووفقيه علم اور متى تتے۔ اس بربعض من مشتعل بوكر نبيل بدنام كرنے كے۔ (ميم ل و باء ١٨ ٤٧) بغداد کا احور ناس زگارد کھے کر، م طبری اپنے وطن طبر سمان ہلے گئے تھے مگر وہاں روافض کے مظام نے نہیں بھر بغداد واپسی پر مجبور کردیا۔ (مجم ال دہاء ۱۸ ۷۰) امام طبری کی کروارکش کی مہم میں بغداد کے ایک عنملی عالم ابو بکر این الی واؤر پیش پیش تھے۔ان کے بیر دکار حضرت، بغداد کے باشدات اوروبال نے والے طلب کوا، مطبری کے خلاف اکس تے رہے۔ ، مطبری بڑالیڈ نے اس صورتی رہیں گوششنی کوڑجے دل، اور مام مجس میں درتی از کر ئے خود کو گھر میں تصنیعی و تالیقی کا م تک محدود کر سیا۔ (سیر، علام اسبلاء ، ۱۲۳ / ۲۷۷) ﴿بتیه حاشیه اگلے صفحے پر﴾

ہے۔ ۔ ان وجاہ اور حکمر انول سے بے نیازی: ورحکومت سے تعلق اور دنیا کی حرص وطمع سے بہت دور تھے۔ ابومجھ الفرغ نی ڈلٹنے (مواد موسوھ) فرماتے ہیں وراین جریر اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی ملامت کی پروائبیں کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں جاالوں ، حاسدوں

اور بدین بوگول سے بخت اذبیش برداشت کرناپڑی جبکہ اہلِ علم اور دین دارلوگ ہمیشہ ان کے علم فضل ورزیدوق عت کے معترف رہے۔ ان کا گز اراصرف اس زیمن کی پیداوار میں اپنے تھوڑے سے جصے پر تھا

. جوان کے والد نے طبر ستان میں جھوڑ ی تھی۔''<sup>○</sup>

بغداد کے وزیرالخا قانی نے انہیں بھاری مقدار میں ، ل چیش کی مگرانہوں نے قبوں نہ کیا۔ وزیر نے انہیں قاضی کا عبدہ چین کیا۔ وہ اس پر بھی ، دہ نہ ہوئے۔ دوستوں نے کہا اس میں تواب طے گا، آپ مٹی ہوئی سنتوں کوزندہ کر سکتے ہے ، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ دوستوں کو تو تع تھی کہ وہ کم از کم '' ولایۃ مظالم' (مظلوموں کی فریاد ری کا عبدہ) قبوں کے بین گر وہ تیار نہ ہوئے۔ دوستوں کو تو تع تھی کہ وہ کہ نریر کے ہاں تشریف لے چیس گر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور ناراض ہوکر فرمایا '' مجھے تو تو تع تھی کہ اگر میں خود سے بہدوں کی طرف ، کل ہوا تو آپ حضرات بجھے منع کریں گے ۔ '' سر بھی شرمندہ ہوکر والیس چلے گئے۔ '''

مقاله اس عساكر من التاريخ التمدين لابي محمد الفرعاني فلمند الطبري زناريخ دمشق ١٩٨/٥٣ ، وانظر مبير اعلام البلاء (٢٧٤ ) و

احرجه ابن عساكر من التاويح المدين لابي محمد الفرعاني سميد الطبرى (تاويح دمشق ۵۲ ، ۲۰ و مطر طبقت الشافعة الكبرى بسبكي ۲۲۲۳)

ہفیہ حسنسیہ صفحہ نگوشتہ ۔ حافظ من جر برائشنہ نکھتے ہیں '' او کمرائن الی داو دار ب کے ستمی جو مکترت تھے، این جر پر پر خردوڑے اور امیں مرفق مشہور کر دیا۔ اس پر نہوںنے اپنے عقیدے پر ایک عمد اس کھی جے جم سامت ہے۔'' (لسان المیم ان ۲۹۵ )

 ا ما مطبری برانش معتدع ہی کے دور میں بغداد آ کر ہے تھے۔ پھرانہوں نے مُعتبقید مِکنفی ،مقتدراور قام جیسے خانا ؟ دور بھی دیکھا۔ مگر خدیفہ مکنفی کے سواکسی اور سے ان کا تعلق ثابت نہیں۔ ①

مران کے معالم ایک ضرورت ہے۔ جمعہ کی نمی زمین سوالی اگلی صفوں پر لگا حفاظتی جنگلہ عبور کرنے کی کوشش کرتے میں بے پولیس الماکاروں کی ذرمدداری لگائی جائے کہ وہ انہیں روکیس۔''

مکتفی ان کی اس خو د داری اوراستغناء سے بہت متاثر ہوا۔ <sup>®</sup>

ایک بارمکنفی کوعلم فقہ میں ایک مختصر کتا ہے گی ضرورت محسول ہوئی۔ بیہ خدمت ان کے ذیعے لگائی گئی۔انہوں نے ایک مختصر سالہ لکھ دیا۔ مختصر سالہ کھی تھی ہے دہ خدموے اور فرہ یا۔ ان سے درخواست کی گئی کہ ہدیے قبول کر کے بھر صد قد کر دیں۔ مگر وہ اس پر بھی تھی وہ خدموے اور فرہ یا۔

'' آپ حضر ت کوزیادہ معنوم ہے کہ خیرات کے مستحق کو ن لوگ ہیں۔''<sup>©</sup>

غرض صرف ایک خیفہ سے ان کا تعلق رہااور اس میں بھی حد درجہ بے نیازی اور زبدواستغنء کا رنگ نی ہے۔ حافظ ابن مجر زالتنانہ نقل کرتے ہیں کہ ایک باروز پر سلطنت ابن فرات ان سے قر اُت سکھنے گیا۔ ان کے پاس پہنے سے ایک اور مخص قر آن مجید کا سبق لینے پہنچ ہوا تھا۔ امام طبری درشنئہ نے اس مخص سے یو چھا'

''تماپئے سبق کی قرائت کیوں نہیں کررہے؟''اس نے وزیر کی طرف اشارہ کیا (لیعنی ان کی باری پہیے ہوجائے)۔ امام طبری نے فر، مای'' بھائی! جب تمہاری ہری ہے تو نہ وجد کی پر واکر و، نہ فرات کی ۔''<sup>©</sup> (یہ وزیر کی طرف اشارہ تھا جس کی کنیت ابن فرات تھی۔)

کر میدور نزین شکر ک اسماره ها به کن کا نسبت این خرات د ماهندارید هم سالز بسی به نقل سر مناب می سا

حافظا بن حجر رَاكِشُهُ مِيهِ واقعهُ مثلَ كركِ فرماتِ ہيں:

'' ہیاہام طبری کی لطانتِ حس،ان کی فصاحت و بلاغت اوراہلِ د نیا ہے ان کی ہےرغبتی کی دلیل ہے۔''®

مکتفی سے تعنق میں دعایت کی وج شاید پیضی کہ بیرا کیک سیرت اور افساف پیند خدیفہ تھا۔ سرکاری ول فرج کرنے میں بڑا تھا۔ یک برمائی سے سعت سود بنار کسی سرکاری تقییر میں افعال کا وہ میں ہوا تھا۔ یک قبیر پرفرقی کرڈالا جس کے تعمیر پرفرقی کرڈالا جس کی تعمیر پرفرقی کرڈالا کی بھی کر بھی کی بھی کر بھی

ا طبقات الشافعيه الكبرى ٩٧٤/٣ و احرجه ابن عساكر باسباده

🗩 طبقات الشافعية الكبرى. ١٢٤/٣؛ سير اعلام البلاء. ١٤ ٢٧٢؛ واحرجه ابن عساكر ماساده المنصل

احرجه ابن عساكر باساده المتصل (تاريخ دِمَشق ٢٠١/٥٧)

الساد الميراد ١٠٢/٥

تساديسخ امد مسلسمه الله المراجع المسترف المستر

ر إرضافت ميں بے نياز اند حاضري

ر بارسی ای بارانبیں کسی عبی خلیفہ نے قصر خلافت میں طب کیا۔ در بار میں ہوگوں کے جمع ہونے کے بعد وزیر کہ آمد بول۔ بنظیما کھڑے ہو گئے مگرا مام طبر کی جلاف کی عادت یہی تھی کہ کسی کے بیے بھو یعظیم کھڑنے نہیں ہوتے تھے: بول۔ بیٹے دہ بیٹے دے۔ وریرے اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد حاضرین سے بوچھا:

" کون ہے جو جیٹا ہوا ہے"

-عاضرین نے کہا '' یہ جعفرالطیر ی ہیں۔''

ارْيِينَ يوجي "ان كاشبر مين كوئي كحرب ؟"

لوًيوں نے کہا ''ماں چھوٹا سے''

وزیرنے بوجیعا '' کیاان کی شہر کے ہاہر کونی جائیداد ہے؟''

لوگوں نے کہا '' کوئی نہیں۔''

وزیرے یو جیما "سرکارکی طرف ہے آئبیں کتنا وظیفہ ملتاہ؟ '

درباریول نے کہ: ''سرکار کی طرف سے ان کا کوئی وظیفیہ مقرر نہیں۔''

وزيريين كربهت متاثر بوااور كين مكا.

''ان جیٹے مخص کونل ہے کہ وہ حکمران کے ہے بھی حشر نہ ہو۔''

اصلاح عقائد میں ان کی کاوشیں:

امام طبری والتنه بمیشدا صلاح عقائد کے میدان میں باطل فرقوں ئے سامنے سینہ پر رہے۔ معتزلہ کے وہ مخت حریف ہے۔ معتزلہ کے اللہ جنت کوا اُند کی زیارت نہیں ہوسکتی؛ کیوں کہ بیا کی ناممکن اورخلاف عقل بات ہے۔ امام طبری جسننے نے ان کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا ''ہماراعقیدہ جس پر ہم نے الل سنت کو قائم پایا ہے، یہ ہے کہ ایلی جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا جیس کہ تھے اصادیث میں منقوں ہے۔''

معتزى عقيد ك مخلق قرآن "كى ترديديين وه واضح طور يرلكه بي

'' ہورے نز دیکے قرآن مختوق نہیں چ ہے وہ لکھ جائے ، تل وت کیا جائے یا پڑھا جائے ۔ جوہم سے
اس کے خلاف عقید دفق کرے یامنسوب کرے یا دعویٰ کرے کہ ہم اس کے سوا پچھ کہتے ہیں تواس پر اللہ ک
عنت اور غضب نازل ہو۔ اللہ اسے مب کے سامنے رُسوا کرے۔''

معتراً المبره گذاہوں کے مرتکبین کو کا فراورجہنمی بتاتے تھے۔ ان مطبری برالنے اس بارے میں فرماتے ہیں:

0 بعبة الطلب في تاريخ حلب ١٠ ، ٤٦٥٨ ، ط دار الفكو ( ) صريح السند. ص ٢٠، ط دار الخلفاء، كويت

© صوبع لسنة، ص ١٨. بدوي كان ظائل لي كم كركافين أن كرف نعط منا كد منوب كررب تي-

'' وہ فاس اور نافر مان مسلمان ہیں، ہم انہیں جنتی کہتے ہیں نہ جبنمی -ان کامع ملہ املد کی مشیت پرہے، چاہے تو انہیں عذا ہب دے، چاہے تو اپنے فضل ہے معاف کردے۔' '®

معتزل نصوص میں ندکورامتد کی بعض صفت متشابہات مثلاً: استواعلی العرش، آسانِ و نیا پرنزوں وغیرہ کے سیائل تاویلات پیش کرتے تنے ادران کے ظاہری مطلب کا انکار کرتے تنے امام احمد بن عنبل پرشند سے لے کرام ابن تیمید رجائند تک علائے اہلِ سنت کامخاط ترین طبقہ، کسی تاویل کے بغیران نصوص پر ایمان لانے کا قائل تھا۔ کہ ابن جر برطبری جائند کا مسلک تھا۔ انہوں نے عقلیت پرستوں کے پیشوا چھم بن صفوان پر بھی مکیری اور عقل وقتی دائل کے ماتھ معتزلی عقائدی جڑوں پر اس طرح تیشہ چھا یہ کہ خالفین کے لیے کوئی جواب نہیں رہ گیا۔ ®

ا مام طبری دالشنار والفل کے خلاف بھی شمشیر بے نیام رہے۔ اپنی تفسیر میں وہ روافض کے عقید ہُ تقید کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' وہ تقید جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، وہ تقیہ فقط کفار سے ہے نہ کہ غیر ہے۔''® '' تہذیب الآ ٹار''میں وہ غلق فی الدین کی مُدمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

وہ شیعی عقائد کاذکر کر کے فرہ تے ہیں:''ہمارے نزدیک بیسب گراہی ہے،امت کے دائر سے سخروج ہے۔''<sup>©</sup>
وہ علمائے اسلام میں سے پہیے شخص ہیں جنہوں نے عبداللہ بن سب کی دسیسہ کاریوں سے متعلق روایات کوجع کر
کے سبائی سازشوں کی حقیقت کو کھولا۔ بعد کے تمام مؤرخین نے بیموادا نہی سے لیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص عبداللہ بن ساکت کے حالات کی شخص کرنا جائے ہوا مام طبری والنئے کی'' تاریخ ارسل والملوک' پر بھر دسہ سے بغیروہ بچھنیں کرسکنا۔

<sup>🕑</sup> التبصير في معالم الدين، ص ٢٠٧

<sup>🛈</sup> التبصير في معالم الدين ١٨٤، ط دار العاصمة

تعسير طبری سورة آل عمران، آيت ۲۸

<sup>🕏</sup> التبصير في معالم الدين، ص ١٤٣١ تا ١٤٣٠

<sup>@</sup> تهدیب الاثار ۲۸۷/۳، مسدعلی رصی الله عه، مطبع مدبی قاهره

ال قال ابن تيمية وان الحسن العسكري لم بسل ولم يعقب كما دكر دا ك، محمد بن حرير الطري رسها حالسة ١٩٧١، ١٩٧١

<sup>🕒</sup> التبصير في معالم الدين، ص ١٦٥ تا ١٦٥

تاريخ مدسلمه

ج ببه به من النفائي التعدين والتنفيخ من الرح ميل وه نهايت حمال اورغيور تقيد سورة اخاتح كي تفسير مين "صراط متقيم" كي النفائج التعديد النفائج المرابع ا

ر بران کی موجودگی میں کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جو محص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی فاقی فا کو ہدایت یا فتہ امام نہ ہے بس کا کیا تھم ہے؟ وہ عالم فر « نے گلے ، '' وہ بدعتی ہے۔''

ال برابن جريرطبري رايعن نے خضبناک ہوكركبه. ' صرف بدعتی! اے توقتل كيا جانا چيہ يہ ''

، مطبری برالنند ایک طویل مدت سے ایٹ آبائی وطن طبرستان سے دور تھے۔اس دوران دہاں روافض کا غیبہ ہو چکا غیار در حکومت بھی انہی کی قدیم ہوگئی تھی۔ادھر بغداد میں بعض صنبلی علما، نے بلاوجہ امام طبری برالنند کو بدنام کرنے کی مہم عارکی تھی۔ا، مطبری برالنند نے ایسے میں اینے وطن جا کردین کی خدمت کرنا بہتر سمجھا۔

پن نچہ ۲۹ مے میں جبکہ ان کی عمر ۲۵ برس ہو چکی تھی ، وہ طبر ستان جے گئے۔ وہاں انہوں نے بوگوں کے عقد کد کی اصدح کے لیے حضرت ابو بکر رہائی گئے اور حضرت عمر شکائے کے فضہ کل پر رسائل لکھے جس پر وہاں بھی ان کی سخت مخالفت شروع ہوگئی ۔ طبر ستان کے رافضی حاکم نے ان کی گرفتاری کا تھکم دے دیا۔ اور مطبر می برائٹ کو ایک بزرگ نے بروفت اطلاع دے دی اور وہ وہاں سے نگل گئے۔ حاکم نے ان بزرگ گوگر فنار کر کے ایک بنرار کوڑے مارے۔

ببر کیف امام طبری رَالننهٔ خبریت ہے واپس بغداد پہنچ گئے ۔®

ناصبون کی تر دید:

ناصبوں نے س دور میں حضرت علی و فیاننو کے نضائل کی سیج احادیث کو بھی جھٹا، ناشروع کردی تھ جن میں حدیث "می کست مولاه وعلی مولاه." (جس کا میں " قر،اس کاعلی بھی آق) بھی شال تھی۔

<sup>🕐</sup> نفسیر طری ۱۷۱٫۱ تا دارهجر

<sup>🛈</sup> النصير في معالم الدين، ص ١٥٤ ــ ١٥٩١

<sup>🖰</sup> صویح اسسا، ص ۲۴

سان المعیوان ۱۰۱۰ یعنی دومر تد وزندیق بی بشری عدالت اس پرمرتد کی سزا بافذکرے۔ بام طبری بے رفض کی تروید کالی ہے۔
بارے کمال دیقے کوائن عسر کر مے سیومتصل ہے بیش کیا ہے۔ اس کے چشم دیدرادی محدین بلی ابو بکرالبعد دی (م ۲۵۵ ہے) اما مطبری کے ناگرہ ہیں۔
 معیصہ الادب او ۱۸ ۷۷ انداز دلگا یہ جسکتا ہے جب مددگا رکوا یک بڑارکوڑے مارے گئے تو اگرامام طبری ال رافضو ل کے ہا تھا گہ ج ت قو شیدائی آئی سے کم کوئی رہ میں انداز دلگا یہ جسکتا ہے جب مددگا رکوا یک بڑارکوڑے مارے گئے تو اگرامام طبری ال رافضو ل کے ہا تھا گہ ج ت قو شیدائی آئی سے کم کوئی رہ میں کا ایساتھ

روافض کی ضد میں صنبلی محدث ابو بکر بن الی داؤد نے بھی ال حدیث کے ثبوت میں شکوک وشہرت کا اظہر یو تھے۔ امام طبری برافشند کو گوارا نہ ہوا کہ روافض ہے وشمنی کی وجہ سے ایک سیح حدیث کی تکذیب کی جائے۔ انہوں نہ الم طبری برافشند کو گوارا نہ ہوا کہ روافض ہے وشمنی کی وجہ سے ایک سیح حدیث کی تکذیب کی جائے ۔ انہوں نہ محدیث کے شوت پر دلائل دیتے ہوئے ایک رسمالہ '' کتاب الفظمائی'' لکھ جس میں پہلے خلفات را ٹرول نہ اُنہوں نہ کے من قب بیان کیے گئے ، پھراس حدیث پر اسمتر اضات کا جواب دیا گیا۔ <sup>©</sup>

توحید کے دفاع میں امام طبری کی حق گوئی:

ر پر سے برائی میں میں میں میں میں ہے ہے ہوں تھے اور ای سے مقام تو حید کے وفاح میں وہ نہ بہت حس سے علام طبری پرائٹ حضور اکرم سی فیز کے سیجے ماش تھے اور ای سیے مقاب رسول اللہ میں بیان کر میں ہوئے میں کوئی تھی اور اللہ میں بیان کر ہے جن سے نبوت اور الوہیت کا فرق مٹ جائے۔ با تیں بیان کر ہے جن سے نبوت اور الوہیت کا فرق مٹ جائے۔

ب سن بین و سال ایک واعظ نے بغداد کی مسجد میں آیت ''عَسْمی اَنْ تَسْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودُ دَا '' کی تغیر بین کرتے ہونے کہا:''قیامت کے دن اللہ اسے حبیب کو پنے ساتھ عرش پر جھا ہے گا۔''

ابن جربرطبری رہائشنہ کو پیخبر ملی نواس شخص کے جاہا نہ کام پر سخت نکیر کی ۔ پھراس غلط عقیدے کی مستقل قردید کے لیےا بنے گھر کے دروازے پر بیرکتبہ ککھوا دیا،

سُسُ حسال مسن کیسسَ کسیهٔ ایسسَ و لا کسیهٔ مسی عسرْ شده حلیسسٌ (پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی ہم دم نہیں اور نہ ہم عرش پراس کا کوئی ہم نظین ہے۔) امام طبری جائن کی اس حق گوئی پر جاہل ہوگئے مشتعل ہو گئے ۔ انہوں نے امام طبری جائنہ کے گھر پراس قدر پھراؤ کیا کہ وہاں پھروں کا ڈھیرلگ گیا۔ (۳ مگرامام طبری بالنٹ کواری حرکات حق گوئی ہے بھی بھی باز ندر کھیکیں۔

© صدیت هی کت مولاہ العملی مولاہ استد کے ظاست بات اور طرق کے ف سے مشہور ہے، اور اور یت تدریخ اسے جالی باقت ہے۔ ترخی اور سن بالا موجی مقول ہے۔ اوستو بدی ہے۔ ترخی اور سن بسید ہے۔ ترخی اور سن اور اور ماجی دی سن بسید ہے۔ ترخی اور سن بالا موجد ولی نے بی تیوں موج میں اولی بی شہر نے اپنی مصفی میں اولی موج میں اولی بی تیوں موج میں اولی بی موجد میں اولی موجد میں اولی موجد میں اولی بی تیوں موج میں اولی بی تیوں موج میں اولی بی تیوں موج میں اولی موجد میں موجد موجد میں موجد موجد میں موجد

اس سیر اعلام المبداہ ۱۹ مروس سی جوہ اور میں ایس نے دریہ کی اور میں اس کا رہا اور ایس جوہ راح المحاف المبلاء ۱۹ مراح اللہ المبدائی المراح المبلاء ۱۹ مروس کی اس کا ایس کے دریہ کی اس کا ایک المبدائی کی دریہ اس کا ایک جوہ المراح المبلاء ۱۹ مروس کی اور ایس المبدائی کی محت کا بقتین ہوگیا۔ اس سیر اعلام المبلاء ۱۹ مروس کی آرو ایس المبدائی کی ترویز کی کرویز کی کہ اور ایس محسوس کر کیس کا کہ کہ کہ دریہ دیتے ہیں۔ اس میں اور مسرت کی وصین کر کیس کی دریہ دیتے ہیں۔

🐑 تتحدير اللحواص من اكادب القصاص سبوصي ص ١٦١، ط الممكتب الاسلامي سروب

. اوري دات واطوار:

''روں کوئی،وست مدید پیش کرتا نواس کے بدیے مدینسرور سیجتے۔امراء کے مبطّے تحا نف کو پسندندکرتے۔امیرا بواہیجاء نے تین ہزاردین رہیجے تو یہ کہدکر لوٹادیے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ''

رفات:

۵۸ساس عمر پائی مگر ڈاڑھی اور سرکے بال شخر تک سیاہ رہے۔ علالت کے بعد اتوار ۲۵ شوال ۱۳۱۰ ھے کونلم وفض کا ہیہ آنی و نیائے فائی ہے۔ رخصت ہوا۔ "آفری دن کے دوا تعت قابل ذکر ہیں 'نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ پائی منگواکر تازہ دضو کیا۔ ساتھیوں نے بیاری کا خیال کر کے کہا،" آپ ظہر کومؤخر کر دیں اور مصر سماتھ مااکر پڑھ لیں۔" منگواکر تازہ دوخو کیا۔ ساتھیوں نے بیاری کا خیال کر کے کہا،" آپ ظہر کومؤخر کر دیں اور مصر سماتھ مااکر پڑھ لیں۔" مگر دونہ نے نظہر کی نماز اپنے وقت پرعمہ وطریقے سے پڑھی۔ " منقول ایک وفات سے بچھ دیر بہیے ان کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی جس میں حضر سے جعفر صادق ڈسٹ سے منقول ایک دونا ترکی نے دونا سے اور کا نذمنگوا یا اور ایے نقل کریا۔

كى نے بوچھا ''اس مايت ميں بھي آپ لكھ رہے ہيں!''

ن فر، یا ''انسان کو جا ہے کہ کہی بھی علم عصل کرنا نہ چھوڑ ہے، پہاں تک کداس کی موت ہوائے۔''®

ہز ع کے وفت علاء کی ایک جماعت ار دگر دجع تھی ۔انہوں نے آخری دصیت کی درخواست کی تو فرمایا:
'' میںا پڑی کتب میں وہ سب بچھ کھے چکا ہوں جس پر قائم رہن چاہیے۔اسی پڑ مل کرو۔''

اس کے بعد پنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور کلمے شہ دت پڑھتے پڑھتے و نیا ہے رفصت ہو گئے۔ ®

سانحۂ وفات کی کوئی تشہیر نہیں کی گئی۔ پھر بھی نمہ زِ جناز ہ میں اتنی خلقت تھی کہ اسے شار کرناممکن نہ تھا۔وہ بغداد میں اپنی گھر بی میں ذفن کیے گئے ۔گئی ماہ تک دن رات لوگ ان کی قبر پڑآ کردعا کرتے رہے۔ ®

#### , حمة الله رحمة واسعة

® سيراعلام انبلاء £ ٧٨٧ ® معجم ليلدان ١٨ -٥٠ ٨٨ ۞ بير،علاد البلاء ١٤ ٩٨٧ •

🕏 ميراعلام انبلاء ١٤ ٢٧٦ - احرجه ابومحمد الفرعاني في الباريح المديل بسبد متصل

🕲 تاریح دستق ۵۳ ۱۹۹

المديل بسند منصل المديل بسند منصل المراعلام البياد على المديل بسند منصل المديل بسند منصل المديد المديل بسند منصل المديد المديد

@ سيراعلام السلاء ١٤ ٢٧٦ ٢٧٦



بغداد کے ایک ہاشمی بزرگ اوعلی بن عبدالعزیز رائلف کہتے ہیں: میں نے انہیں و فات کے جدخواب میں انہیں و وہ بہت عمد و فراخ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھ:'' سپ نے موت کو کیسا پایا؟'' فرمایا '' فیر سکسوا پکھا کے دیکھ۔''یو چھا'' منکر نکیر کے سوال کا کیا ہوا؟''فرمایا '' خیر کے سوا کیجینہیں دیکھا۔''

میں نے کہا۔'' آپ کارب تو آپ پر بڑا مہر بال ہے۔اپنے رب کے پاس جمیں بھی یادر کھیے گا۔' فرمایا:''ابوس! آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کورب کے بال یادر کھوں اور میں رسول القد منظر فیزیم کی بارگاہ میں آپ وسیلہ پکڑتا ہوں۔''<sup>©</sup>

امام طبری کی علمی یا دگاریں:

امام طبری برالنند کاتھنینی وتا بیفی کام اتنا ہے کہ دیکھ کرجیرت ہوتی ہے۔ اسل می لٹریچر میں پہلی جامع تغییرا نہی کا کارٹر ہے۔ اسل می لٹریچر میں پہلی جامع تغییرا نہی کا کارٹر ہے۔ اسلام طبری برالنند کا تغییر میں جامع البیان' کے نام سے موسوم ہے مگر عام طور پرائے ' تفسیر طبری'' کہا جاتا ہے۔ انہوں نے '' ذیل المذیل من تاریخ الصحابۃ' کے نام سے صحابہ کرام و تابعین کے حالات پرایک مفصل تھنیف ہی انہوں نے '' ذیل المذیل من تاریخ الصحابۃ' کے نام سے صحابہ کرام و تابعین کے حالات پرایک مفصل تھنیف ہی بیش کی جوان کی اسلاف سے مقیدت و محبت کا شوت ہے۔ <sup>©</sup> ان کا سب سے تعظیم الشن کام وہ مجموعہ سن ہو جو میں اللہ میں موسوم ہے۔ <sup>©</sup>جس کے بارے میں علامہ تاج الدین بیکی جالئے فرماتے ہیں .

"انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الآثار مرتب کرنا شروع کی جوان کی بہترین تقد نیف میں ہے ہے،
اس کا آغاز ،حضرت او بکرصدیق خان نے کا ان مردیات سے کیا جو سیح سند سے ان تک پہنچی تھیں۔ انہوں نے
ہر مدیث کے مل اور طرق پر بحث کی۔ اس میں موجود فقہی مسائل اور سنتوں کی د ضاحت کی ، ہر مدیث کے
متعلق عماء کے اختد فات اور ان کے دلائل ذکر کیے۔ اس کے معانی اور مشکل مغات کی شریع کی۔ انہوں
نے ایک اور کت ہے "البسط" شروع کی جس میں صرف کت ب الطہارة ڈیڑھ بزار صفی ت پر مشمل تھی۔ "®

🛈 اخرجه اس عساكر بالامساد المتصل في ناريخ دمشق ٥٢ ٥٠ ٢٠٨٠٠

🕑 افسول كدير كما باي وقت ناياب سنداس كي صرف درميان كي ميد مطبوع يه جومتن ديل مديل كي نام سي في بند

ا سیکتاب اجموری روگئی۔ جس تدر جوئی اس میں سے سرف م جلدی مطور دستی ب میں۔ جا فدوذ اس کا کہن ہے کہ اگر میکس جوئی تو ۱۰۰ جلدوں تک جوئی۔ ق (سیر اعلام المبلاء ۱۱ ۲۷۳)

مها ، وفقہ ، کو وسعت ظرپید کرنے کے لیے ا، م طبری کی تہذیب الآ نار کا مرف حد متر ورکر ہا ہے ہے۔ بید قتہ میں ای تسم کا کا م بقی جیسا کہ ، م طوا و کی بیٹ نے نا اور شرت میں فی الآ فار مرتب فر ، کی ۔ گرش میں فی الآ فار میں موقت تک بسرتمام کو دیشے کہ کوشش کی گئی تھی۔ نیز میں مسئد کی ماتوں اور روں پر جا بجاد وقت کی ہے جس سے امام طبری کی ڈرف نگائی کا مداز ولگا یو مکتا ہے ۔ او ویث کے ماتھ مذاہب فقت ہا ، بھی بیان کرنے فا اجتمام کو گئی تھا۔ حقٰ از جن میں الآ فار میں امام طبری کی مؤید حیال کر ہے اس کی طرف و در میں وہے مگر ور حقیقت تہذیب مناب مطبری نے اور ناف میں وہے مگر ور حقیقت تہذیب مناب مطبری نے احتاف کے لیے جس وسعیت قسمی کا مظاہرہ کی ہے ، وہ کم ویک ویٹا ہے۔ وہ مگر مگر ان مام ابو یوسف اور ، م مجمد پینٹنے کے افران فقار میں امام طبری نے ایک ور مناب نے کھا وہ سام میں مناب کے دوم موال میں انہیں ترزیب از میں انہیں ترزیب اللہ وی و حضوا وہ میں انہیں ترزیب انہیں ترزیب اللہ ویک کے مواد مام کی کھا ہو ہے۔

طبقات الشافعيد الكبرى ٢٠٢٥ ١٩٢٧

تسادليسنخ احدث مسسلسعه

ان کی تغییر نے عظیم المرتبت ائمہ ہے ترائی تحسین وصول کیا۔ شخ ابوصد اسفرائن پر لائنے (جنہیں ابن صلاح بر لطئے اون رابع کا عبد د ترارد ہے ہیں ) فرماتے تھے۔ '' یہ تغییر حاصل کرنے کسی کو چین کا سفر بھی کرتا پڑے تو کوئی بڑی ہات نہیں۔ '' نیز فرمانے تھے: '' اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ ہیں اس تغییر کا ہمیشہ مطالعہ کرتا اوراس سے استفادہ کرتا ہوں ۔' "
جب امام طبری رشنے نے یہ تغییر مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو ساتھیوں ہے کہا '' کیا تہ ہیں قرآن مجید کی تغییر دیکھ کرخوشی بیب اللہ میں میں تران ہوں گے۔' ساتھی کہنے گئے '' اسے نہوگی ؟'' فرمایا۔ ''تیس ہزار اوراق ہول گے۔' ساتھی کہنے گئے '' اسے نہوگی ؟'' فرمایا۔ ''تب ام طبری پر لئنے نے تغییر کو تھرکر کے تین ہزار اوراق ہیں سمینا۔ '' گریخ تھر تھی کو موقع تعربی کو سے اس میں ہو ہائے تھے ' بھی خور تفقید ہی درحقیقت بڑی ضخیم ہے۔ اس لیے شخ ابو حامد اسفرا کئی رتائے فرماتے تھے ' میں بیا ہوں کہ اس کا اختصار پیش کروں تا کہ ہرکس کے سے اس سے استفد دہ آس ن ہو ج ہے۔' "

"میں چاہتا ہوں کہاس کا حصارہ یں سروں تا کہ ہر ن نے سیے اس سے استفادہ اس ن ہوجے۔ استفادہ اس ن ہوجے۔ استفادہ اس م ام طبری زائفند تاریخ لکھنے بیٹھے تو اس وقت بھی ساتھیوں سے پوچھا "کیا حضرت آ دم مالینے اُ سے لے کر ترج تک کی تاریخ دیکھ کرتمہیں مسرت ند ہوگی؟" سواں ہوا، "ضی مت کتنی ہوگی؟" اس بر رکھی انہوں نے لگ بھگ تمیں بڑار

کی ناری کے دیکھ کرمہیں مسرت ندہونی؟ '' سواں ہوا' صفی مت سی ہولی؟ '' اس بار بھی امہوں نے لک بھک میں بزار صفی نہائے اور ساتھیوں نے پھر عذر کیا کہ اسے پڑھنے میں زندگی فتم ہوج نے گی۔ بین کرامام طبری رائٹ نے فرا، ''اناللہ! ہمتیں بہت ہوگئیں۔'' اس کے بعد تاریخ کو بھی تقریب تین بزار صفحات میں مرتب کی۔ ؟

انہوں نے تاریخ کو انبیائے کرام ہے شروع کر کے ۳۰۲ھ کے احوال پرختم کیا ہے۔ اس میں دوررسالت،

رورِ فد فت داشده اور خد فت بنواميه كے علاوه عبد بوعباس كى يونے دوصد يوں كى تفعيدات موجود ميں .

''طبقات الفقباء''ان کی نقهی بصیرت اوروسعتِ نگاه کا ایک اور ثبوت ہے۔اس بیں ائمہ اربعہ کے ہابین مختلف نیہ مسائل کولیا گیا ہے۔ ہراہ م کا ند ہب اوراس کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ان مباحث میں اسند اورعلل پر دقیق عقلی فعلی بحث بھی کی گئی ہے۔آج کل اس کی فقط ایک جید دستیاب ہے جومعاملات سے متعلق ہے۔

عقائد اسلام کے ثبوت میں ان کی لاجواب کتاب''صری السنة'' بھی لانق مطالعہ ہے۔باطل فرقول کی تروید میں ال کے دس لے''امتبھیر فی سعالم الدین'' کی بھی ہر ہرسطرا بمان افروز ہے۔ان کی تصابیف بہت زیادہ تھیں مگران میں سے مگ بھگ سات آٹھ ہی باتی رہ سکیل ۔ تاریخ طبری کے مقد مے میں ڈاکٹر ابوافضل ابراہیم نے ان ک ۲۲ تھا نیف کا تعادف کرایا ہے۔علامہ بکی چائنٹ کھتے ہیں ۔

"ابن جرم طبری برانشندے زندگی ہے جو لیس برس اس طرح گز ارے کدروز اندچالیس اوراق تحریر کرتے رہے۔ "

<sup>🕜</sup> طبقات الشافعية الكبرى ٣ ١٦٣

<sup>🛈</sup> طقات المصرين للادبهوي، ص ٥٥٠٠ ه

<sup>🕏</sup> طقات المعسرين بلاديهوي. ص ١ ة

نوٹ میں تعنا بزادادرائی قدیم زائے کے تھے۔ آج کل مطبوعہ تعمیر طبری کی جلدوں میں آرای ہے جس کے مجموق صفحات دس ہر رہے جھی زائد ہیں۔

<sup>🖞</sup> طبقات الشائعية الكبوى ٣ ١٢٣

طبقات الشافعية الكبرى ٢٣٢٣، ١٠ صورجة الحطيب في تاريخ بغداد باسمادة

# المنتنين الله المراجع است مسلمه

### ا ما م ابوجعفر الطحا وي *حالتك*هُ

ا انبی علمائے راتخین میں امام ابوجعفر احمد بن محمد اسطیا وی رہائے بھی شامل تھے۔ وہ ۲۳۹ء میں مصر کے ایک گاؤں ''طی'' میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ مشہور شافعی محدث ابراہیم مزنی رائٹ کے بھانے تھے اور انہی سے پڑھتے تھے۔ ایک ڈن ماموں نے غصے میں آگر کہدویا'' تم سے بچھنیں ہوگا۔''

ما موں ہے ہے۔ اس رہیں ہے۔ بیناراض ہوکر قاضیٰ مصراحمہ بن انی عمران دالشنہ کے صفہ دُری میں چیے گئے۔ رفتہ رفتہ علی کے احناف کی فکر انظر سے متاثر ہوکر فقہ خفی کے قائل ہو گئے اور اس میں تنی مہارت حاصل کی کہ اپنے دور میں احن ف کے ترجمان کہلائے۔ بہب انہیں مصرکا قاضی بنایا گیا تو ان کی عمرتمیں سال ہے بچھا دیرتھی۔ ان کا انتقال ۳۲۱ ھ میں ہوا۔

امام طحاوی دِلات کی تصانیف بکثرت ہیں جن میں ''شرح معانی الاّ تار''،' شرح مشکل آیا ٹار''' اختلاف القبہ''، ''المخضر فی الفقہ''،''احکام القرآن''اور''الوصایہ''مشہور ہیں ۔ حافظ ذہبی ہلنٹ فریاتے ہیں.

''جو خص اس امام کی تصانیف کا مطالعہ کر ہے گاوہ ان کے علمی مقام اور وسعت نظری کا قائل ہوجائے گا۔'' علم حدیث میں ان کی تصنیف'' شرح معان الآ ٹار' تمام کتب حدیث سے الگ طرز کی ہے۔ اس میں وہ ہر ہب میں باہم متعارض روایات کوالگ الگ پیش کرتے ہیں اور سخر میں اپنی'' نظر'' بیش کر کے تابت کرتے ہیں کہ نقہ تن عقل وقعل اور اصول شرع سے زیادہ مطبقت رکھتی ہے۔

امام طحاوی رمشند کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ابل سنت والجہ عت کے تم م مکاتب فکر کے متفظ عقائد پر مشتل ایک مختفر مگر ج مع متن مرتب کی جو''العقیدۃ العی وی' کے نام سے مشہور ہوا۔ ''ج تک اسے ابل سنت کے ''سرنا ہے' کی حیثیت حاصل ہے' کیول کہ بیا یک ایسے بلند پایہ مجتمد کا پیش کردہ متن ہے جس کی جلاب قدر ، ممی شن ادرامانت ودیانت پر سب کا اتفاق ہے۔ اور مطاوی رائٹن نے نے میمتن لکھ کر اسمامی عقائد کے وفاع کے لیے ایسا قابلِ قدر کام کیا گرآج تک عقائد کی جث میں حوالہ دینے کے لیے العقیدۃ العلی ویڈ کوسب سے پہیے بیش کیا جاتا ہے۔

امام ابوالحسن اشعرى رِمَالِظْنُهُ

امام احمد بن حنبل ، اله م طبری اورامام طحاوی پر الفیظیم کے کام کے بوجود اُمت کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تی جو جدید ذبن کوسا منے رکھتے ہوئے نئے شکوک وشبہات کودور کرتی ہے چونکہ معتزی عماء عقلی ولائل کے ساتھ بحث کرتے تھے ، اس لیے عام طور پروہ ذبین اور نکتہ رس مشہور ہو گئے تھے۔ نئے فقہاء ومحد ثین نے عقلی طریقتہ بحث سکھنے کی طرف توجہ بال کی جس کی وجہ سے عام تاثر یہ بھیلنے لگاتھا کہ فقہء ومحد ثین کے ولائل کمزور ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو بدلنے کی جس کی وجہ سے عام تاثر یہ بھیلنے لگاتھا کہ فقہہء ومحد ثین کے ولائل کمزور ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو بدلنے کے بھی ایسے عالم کی ضرورت تھی جوعلم ، ذبانت ، عقل ، زبان آوری ، ورز ہنی سطح کے اعتبار سے وقت ہے کہیں آگے ہو۔

🛈 سير اعلام البلاء 10 84 تا ٣٠

ا جی اللہ نے اور البوالحسن اشعری بیاسنے (۲۹۰ ہے۔۳۲۳ ہے) کوعلائے حق کی نمائندگی کے لیے گھڑا کر دیا۔ وہ حدیث البوری النین کی کا اللہ علی میں سال کی عمر تک فقہا، حدیث البیری اللہ علی میں سال کی عمر تک فقہا، حدیث اللہ علی اللہ علی میں سال کی عمر تک فقہا، در حدیث میں مناظر کے کرتے آئیس معتز سے کی زبان مانا جا تا تھا۔ مگر مناظر کے کرتے آئیس میں میں اور در میں کہ میں ایک کی سیال کی عمر معتبی اور در اللہ علی اللہ میں الل

رہ ہوں۔

انہوں نے مناظر وں ، مب مثول اور اپنی تحریروں میں اہل سنت کے عقائد کو عقلی وائل ہے واضح کی اور بطل فرقوں کے ایک ایک نیل نے کو انہی کی زبان واصطلاحات کے ساتھ اور انہی کے مسمہ اصولوں کی روشنی میں غاط تا ہے کرویا۔
عقائد کے ثبوت کا بیعظمی منطق اور فلسفیا نہ طرز ''علم کلام'' کہلاتا ہے ورائل سنت میں اس کے بانی ابوالحسن اشعری بیں ۔ ان کی کوششوں نے معتز لہ کو پسپا ہونے پر بجور کردیا اور اہل حق سے احساس کمتری کو دور کر کے ان کے قد موں کو جدور ہے مان کے قد موں کو جدور کر کے ان کے قد موں کو جدور ہے مان کے موضوعات پر ابوالحن الاشعری ڈلفنے کی کتب کی تعداد از صافی سوتک بتائی جاتی ہے۔ ان میں ہے'' الابائے''' '' رسمالہ النی اہل النی '' اور'' مقالات ارسل میین'' آئے بھی موجود ہیں مرہ ہے مصنف کے معمی کہا ہے کی گواہ ہیں۔ ان کے دلائل کا آئے '' اور'' مقالات ارسل میین'' آئے بھی موجود ہیں مرہ ہے مصنف

ابوائس اشعری رماننے ۱۳۲۴ ہیں فوت ہوئے۔عاماء نے انہیں اس دورکا محافظ سنت قرار ہیں۔ ابو کھر اسم عینی نے دین کی حفاظت کے سلسنے میں م ماحمد بن صنبل رماننئہ کے بحدا نہی کان م ذکر کیا ہے۔ ابوائحت اشعری رماننہ کے طرز پرالی سنت کے عفائد کی وکا است کرنے والے 'اشاعرہ' کہلاتے ہیں۔ وہ خود فقہ شافعی کے ہیم وکا رقعے: اس لیے شافعی برائی سنت کے عفائد کی وکا است کرنے والے 'اشاعرہ' کہلاتے ہیں۔ وہ خود فقہ شافعی کے ہیم وکا رقعے: اس لیے شافعی کا میں منافعی کے اس کے شافعی کے اس کے شافعی کے اس کے شافعی کا میں ان کے ہیر وی کی ۔ اس لیے " براہ براہ کا میں ان کے علم کلام کو غیر معمولی شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی۔ "

میراعبلام اسبیلاد ۱۹۰۱م تما ۹۰ اینو النجسی الاشفری ارشیح حماد انصاری ۵ تا ۲۱، تبیین کنب انستتری ۱۹۰ تا ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۳۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۳۳ تا ۱۳۳ تا ۱۳۳ تا ۱۳۳ تا ۱۳۳ تا ۱۳۳ تا ۱۳ ت



### امام ابومنصور ماتر بدی را لننځ

ابوالحن اشعری برالفننے کے بعد عقائد کی مخاطت کے سے سینہ پر ہونے والے ملا، میں وسط ایشیا کا بو منا مورکھ بن ورکے جدید مل الربے شل مناظر سے وسط ایشیا و براس میں منقولات و معقولات پر کیراں وست والسلے سقہ و ورکے جید ما کم اور کوئی نہ تھا۔ باطل فرتے وسط ایشیا و خراس نا میں منقولات و معقولات پر کیراں وستر کر کشنوالا ان جی عالم اور کوئی نہ تھا۔ باطل فرتے ان کا سامنا کرنے ہے محبراتے ہے۔ ان کی گفتگو بزی دوثوک، مل اور مؤثر بول تی انہوں نے بیشی امن ظروں اور مباحثوں میں معتزلی، رافضی اور آز ابعظی من ظرین کوچ رول شانے جہتا کیا۔ وو بنت معتدل مزاج آوئی ہے اور مقائد سے جو وی دلاکل پسند کرتے جو واقعی سونی صد وزنی بول سے معتدل مزاج آوئی ہے ابوائحان اشعری بزالفند کے کلام میں بعض تشدد آمیز با تیں آگی تھیں اور ان کیروں کا رول نے ان کی وکالت میں بات کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ابو منصور ، تریدی بڑالفند نے علم کلام سے ایک کم وزن اور زیر باتوں کو وکال دیا جو کفی معزلہ کی ضد میں اس کا جزو برادی تی تھیں۔ انہوں نے اہل سنت کے عقائد کے عقائد میں عقائد میں بات کو مزید بیش کیا۔ مناظروں کے علاوہ انہوں نے عقائد باطلہ کی تردید میں تعلیم الثن سلیتے ، اعتدال اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیش کیا۔ مناظروں کے علاوہ انہوں نے عقائد باطلہ کی تردید میں تعلیم الثن سنت کے عقائد کرا ساتھ بیش کیا۔ مناظروں کے علاوہ انہوں نے عقائد باطلہ کی تردید میں تعلیم الثن الذین ان کیات الفقالہ کیات الفقالہ کیات میں بہت میں انہوں نے امام ابو حذیفہ برائشند کے رسالے '' الفقالہ کیات کا میں میں میں انہوں از اور '' منظر الشرائع'' مشہور ہیں۔ انہوں نے امام ابو حذیفہ برائشند کے رسالے ' 'الفقالہ کی شرب کی کھی۔ ''

''کتب التوحید'' ان کی علمی عبقریت، معقولات میں ان کی غیر معمولی مہدرت اور اسلامی فرقوں کے علاوہ دیگر ویا نے اسلامی فرقوں کے علاوہ دیگر ویا نے اسلامی فرقوں کے علاوہ دیگر ویا نے اسلامی فرقوں کے اللہ تعدالی کا ذات ان کے اصول وفروع سے ان کی گہری واقفیت کا ثبوت ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہیں۔ اس طرح اس میں ان تصورات واد ہام سے بلند وبالا ہے جن میں دہر ہے، بت پرست، مجوسی اور نصرانی مبتلا ہیں۔ اس طرح اس میں معتزلہ اور قدر ہے کہ خیالات کا پر وہ بھی جا کہ کیا گیا ہے۔ گئی اور قدر ہے کہ خیالات کا پر وہ بھی جا کہ کیا گیا ہے۔ گئی اور تصنیف ہے جس سے ان کی قرآن نبی ، نکته رس وسعت علمی ادر ''تا ویلات اعتران 'اسپنے موضوع پر ایک منفر د تصنیف ہے جس سے ان کی قرآن نبی ، نکته رس وسعت علمی ادر قد استدلال کا انداز ہ قدم قدم پر ہوتا ہے۔

ابومنصور ماتریدی رانشنهٔ ۳۳۳ هدیس سرقند میں فوت ہوئے۔ ©وہ حنفی المسلک تصاور وسط ایشیا،خراس ور بندوستان میں فقدِ حنفی بن رائج تھی؛ اس لیے ان کاعلم کلام زیادہ تر احناف میں مقبول ہوا۔ آج بھی احناف امتقاد کی اوراصولی لحاظ ہے" ماتریدی" کہلاتے ہیں۔ ©

الحواهر المصينه في طبقات الحقية ١٣٠،٣؛ الإعلام دركلي ١٩١٧

ى يرتب المرفع المدهليف كي تحقيق كراته وارالجاموت المصريدا سكندريد يدي المحكى ب

٧ الحواهر المصيندني طبقات الحقية ١٩٢/١

<sup>🤔</sup> محواهر المصينة في طبقات الحتفيد ١٣٠،٧

# قاوليخ است مسئلسمه

ہڑیدیوں اور اشعریوں کا ختلاف ایک دور میں بہت معرکۃ الدّراء میدان رہامگر درحقیقت ایسے تمام نکات جن بن رونوں مکات بن کا ختلاف ہے، تمیں سے زیادہ نہیں اور محققین کے نزدیک میداختلاف بھی عقائد کا نہیں، ان بن رونوں مکاتب کا نہیں تاریخ کے انداز پر ہے؛ س لیے اسے نفظی اختلاف کہنا ہی بجا ہے۔

کر یک بیش کرنے کے انداز پر ہے؛ س لیے اسے نفظی اختلاف کہنا ہی بجا ہے۔

فضائل صی بہ میر بعض علماء کی کا وشیں ،

یں دور میں علمائے کرام نے صحابہ کرام کے حالات پر تالیفات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ شامی محدث خیثمہ بن سیمان برالننے (۲۵۰ھ۔۳۳۳ھ) نے '' فضائل اصحابہ' تصنیف کی۔ <sup>©</sup>

بنداد کے ایک محدث ابن حب بخاری براننئ (۲۲۱ ہد۔۲۵۰ ہد) نے ''نضائل علی شاہنے: "کے عنوان سے ایک بنداد کے ایک محدث ابن حب بخاری براننئ (۲۲۱ ہد۔۳۵۰ ہد) نے ''جزء نضائل معاویہ شاہنے '' تالیف کیا۔ مالہ کلھا۔ "ایک موضوع پر پیملی کاوش تھی ؛ اس سے عبدالواحد بغدادی برائٹ اپنے صلقہ درس میں شامل ہونے والے ہرطالب علم کو پہلے پر سالہ پڑھاتے تھے۔ "

علم حديث كي خدمت ،ابويعلى مُوصِلي:

" مدیث پربھی خاصا اہم کام ہوا۔ ابویعنی مُوصلی زالت (۲۱۱ ہے۔ ۳۰۰ ہے) نے تیرہ جلدول میں'' مندا بی یعلی'' مرتب کی جس نے تمام علمی صقوں سے داد وصول کی ۔ "

ا، مطبرانی چالتنے:

فلطين كے شهر طبريہ سے تعلق ركھنے والے شامی محدث ابوالقاسم الطبر انی رائن (170ھ۔٣٦٠ھ) نے "المعجم الكبير"، "المعجم الاو سط" اور "المعجم الصعير" جيسے تيتن ذخائرِ حديث پيش كيے۔ "المام ابن الى الد نيار منف كركار نامے:

بعض علائے کرام نے در بارخلافت سے رابطہ رکھا اورکوشش کرتے رہے کہ وہاں قرآن وسنت کے عوم زندہ رہیں۔ان میں شخ ابن الی الد نیا بغدادی راسنے (م ۲۸۱ھ) کانام نامی سر فہرست ہے۔وہ بغداد کے نامور واعظ مصلح اور معنف تھے۔انہوں نے مختلف موضوعات بر ۱۲ اکتب تکھیں جن میں سے بیشتر آج بھی موجود ہیں۔

ان کتب کی خصوصیت ان کا ختف راور جامعیت ہے۔اس کے ساتھ بیری مفہم بھی ہیں۔معاشرے کی برائیوں پر ان کی خاص نگاہ تھی ؛ اس لیے الگ الگ منکرات پرانہوں نے الگ الگ تالیفات پیش کیں۔مثل غیبت کی ندمت

<sup>🔾</sup> سير،علام السيلاء 10 114

<sup>🛈</sup> سير اعلام السيلاء ١٥ ٤٢٥

<sup>🕏</sup> سيراعلام السيلاء ١٥٠،١٥

<sup>💇</sup> مبر اعلام السلاء ١٤ ١٧٤

<sup>@</sup> سير اعلام السبلاء ١١٩/١٦

میں ' زم الغیبة ''،جھوٹ کے خلاف' زم الکذب''، نشے کے نقصانات کے بارے میں ' زم المسکر ''اورگانے ، بجائے ک خرابیوں ہے آگاہ کرنے کے لیے'' زم الملا بی''لکھیں۔ اس طرح رمضان کے اجرو تو اب پر' فضائل رمضان''، بخلسانُ کا شوق دلانے کے لیے' صفحہ ابحیہ''، اخلاقیات پر'' مداراۃ الناس'' اور'' مکارم الاخداق' اور شیطان کی جالوں سے خبر دار کرنے کے لیے'' مکا کدائشیطان' لکھیں۔ ہر کتاب اپنی جگہ بنظیر ہے۔

بردار رئے سے بیست کے مارہ کی اوراد کی خوبیوں کی وجہ سے ہر طبقے کے نزد کے معزز رہے۔ ایوان حکومت میں وہ اس قدر محتر م سے کہ خلفاء کی اولاد کے استاذ مقرر ہوئے۔ معتقصد اور ملتقی جیسے خلف ءان کی تربیت میں سیمے برسے ® ابن الا نبار کی زماننے:

ابن الم بالم الم الوبكرابن الانبارى رائت (۱۲۱هـ ۱۳۱۸هـ) كا نام بھى فراموش نہيں كيا جاسكا۔ ووي م المحدث ہونے كے ساتھ اديب اور ماہر لغت بھى تھے۔ قرآن مجيد كے الفاظ وتراكيب كے ليے انہيں شعروادب كے دخائر ميں سے تين لا كھمثاليں يارتھيں۔'' ايفاح الوقف والا بتداء فى كتاب اللہ'' اور'' عى ئب علوم القرس'' سے ان خائر ميں سے تين لا كھمثاليں يارتھيں۔'' ايفاح الوقف والا بتداء فى كتاب اللہ'' اور'' عى ئب علوم القرس' سے انہيں خليف راضى بائلہ کے کل ميں شنرادوں کو عليم دينے كا موقع ملا۔ ® على بن عيسىٰ الجراح ، وزير خلافت عباسيہ:

ان علی ۽ بیس علی بن عیسی اُلجراح وظاف کانام نامی بھی قابلِ ذکر ہے۔ وہ ایک نامور محدث، نقیداور سیاست دان سے امور سیاست دان سے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مقتدر عبدی اور قابر عباس کے دور میں خلافت کے وزیر بنائے گئے۔ انہوں نے ۹۰ سال عمر پائی اور خلیفہ تقی للند کے دور میں ۱۳۳۸ ہیں وفات پائی۔ وفظ نہبی والفنہ فرماتے ہیں کہ وزراء میں ان کی حیثیت ایک تھی جیسے خلفاء میں حضر ست عمر بن عبد العزیز والفنہ کی۔ ان حضرات کی کوششیں اگر چہ فوری طور پر جا مات کا رخ نہ بدل سکیں گر ان کا بیا اثر ضرور ہوا کہ سمندہ عشرال کی خطر ناک اعتقادی ونظریہ تی ہری حد تک محفوظ رہ۔ خطر ناک اعتقادی ونظریہ تی ہر ہیں حکمران خاندان تشیع ، اعتزال اور نصیب میں ابتلاء ہے بڑی حد تک محفوظ رہ۔



<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد ، ۹۱، ۱ تا ۹۱، ط العلمية سير اعلام البلاء ۱۳ ۱۳۹۷ تا ۴، ۴ تا الرسالة

ا وفيات الأعيال ٢٤١٤ تا ٣٤٣، ط دار صادر

<sup>🕏</sup> العبر في حبو من عبو ١٨/٢

# تسادسيخ است مسلسه الله

# صوفیائے کرام

### حضرت جنيد بغدا دي حالنهُ و٢٢٠هـ ٢٢٠ه)

اسلامی تاریخ کے یہ امیدنازصوفی ۲۲۰ ہے ہیں پیدا ہوئے۔ آبائی اطن نہا وند تھا۔ اپنے ماموں سر کی مقطی رائٹ ہے مدین اورا ہوتو ریمائٹ کے حلقے میں مسند ات ء پر بیٹے مدین اورا ہوتو ریمائٹ کے حلقے میں مسند ات ء پر بیٹے مسئے۔ تاہم جلد ہی ان کا رجحان سلوک واحسان کی طرف ہوگیا۔ سر کی مقطی برائٹ نود بھی بہت بڑے عارف تھے۔ جنید برائٹ بچین سے ان کی تر بیت میں رہ ہے تھے۔ ان کی نگاہ کا اثر بیتھا کہ معرفت کا نورائی وقت سے دل میں سرایت کر چکا تھا اور بھی بھی زبان سے اس کا اظہار بھی ہوج تا۔ س ت سال کے تھے جب ماموں کی مجلس وعظ کے سامنے کھیل رہے تھے، اُدھر شکر کے موضوع پر گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت سر کی زبائٹ نے اتبی سے یو چھالیا، محل رہے ابتا و شکر کا کیا مطلب ہے؟''

نورابولے: "٣ دى الله كى نعتيں يا كراس كى نافرمانى نه كرے \_'

یہ تھے جنید بغدادی دمشنے جنہوں نے جوان ہوکراس دور کے دوسرے نامورمشائ کے بھی فیض حاصل کیا تو جامع الکھر۔ ت بن گئے۔صوفی بن کرانہوں نے عام درویشوں کی طرح کسب معاش کوترک نہیں کیا بلکہ بازار میں ان کی الکھر۔ ت بن گئے۔صوفی بن کرانہوں نے عام درویشوں کی طرح کسب معاش کوترک نہیں کیا بلکہ بازار میں ان کی ایک دکان تھی جس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تا ہم وہاں بھی روزانہ ہزار تبیجات اور تین سور کعت نوافل کامعمول تھے۔ ایک دارشاد سے گریز کرتے تھے اور خود کواس کا اہل نہیں بچھتے تھے۔ ایک بارشپ جمعہ کورسول اللہ شاخ کیا گئے گئے کی زیارت ہوئی۔ارشاد نبوی ہوا ''لوگوں کی مجس میں وعظ کرو۔''

ا گلے دن وہ جامع مسجد میں وعظ کے لیے بیٹھے تو ہر طرف چرچا ہو گیا اور ہوگ امنڈ نے لگے۔ پہلے ہی دن کے وعظ میں ایک نفر ان کو کامشر ف با اسلام ہو گیا۔ (اس کے بعد بغداد میں جیسی مقبولیت ان کی مجسب وعظ کو نصیب ہوئی وہ اللہ سے پہلے کسی کے جصے میں نہیں آئی۔ اللہ نے ن کی زبان میں بڑی تا ٹیر کھی تھی۔ قرآن وسنت کاسلم جب دلی کیفیات کے ساتھ گندھ کر ان کی زبان سے اوا ہوتا تو مع رف کے دریا ہینے لگتے۔

<sup>0</sup> مبراعلام فسلاء ١٤ ٢٦ تا ٦٨

<sup>.</sup> أو وليات الأعيان ٢٧٣/١، ٣٧٤

خِفْنَانِيْنَ ﴾ ﴿ وَالرَيْحُ المِنْ مسلمه -

اس دور میں بعض صوفی بزرگوں کے احوال و کیفیات کی شہرت نے تصوف کے بارے میں سے تاثر قائم کردہاتی کو مثر بعت سے الگ کوئی چیز ہے۔ جنید بغدا د کی زائف خود بھی ایسے تصوف کے قائل نہیں تھے جو شریعت سے تھی اور اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں تھے جو شریعت سے تھی اللہ اللہ اللہ میں تھے جو شریعت سے تھی اللہ بھی کا دارو مداررسول اللہ میں تھے کی سنت پر ہے۔''
اس لیے دہ واضح طور پر فرماتے تھے '' ہمارے اس علم کا دارو مداررسول اللہ میں تھے کی سنت پر ہے۔''
اس دور کے ایک صاحب کا کہنا ہے '

ای طرح وہ درویشوں کے دعووں اور معرفت پرینی اظہار کیفیات کے قائل بھی نہیں تھے۔فر، تے تھے:

''ہم نے تصوف قبل وقال سے عاصل نہیں کیا بلکہ بھوک، ترک و نیا اور پسندیدہ چیز وں کوچھوڑ کرسکھا ہے۔'
حافظ ذہبی برالنف جو عام طور پر جابل صوفیاء پر بڑی شدت سے نکیر کرتے ہیں، حضرت جنید بغد، دی برائنے کاؤکر
کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔'' اللّٰد کی رحمت ہوجئید پر۔ بھل کون ہے جوعلم اور حال ہیں ان کی مش ہو۔'' ملا کے بعد لکھتے ہیں۔'' اللّٰد کی رحمت ہوجئید پر۔ بھل کون ہے جوعلم اور حال ہیں ان کی مش ہو۔'' وہ ملا کف میں تلاوت کرتے ہوئے ان کی وفات ہوئی۔ کسی نے خواب میں دیکھ اور حال پوچھا۔فر مایا۔''وہ ملا کف وہوا عظ غائب ہوگے ، وہ معارف فنا ہوگئے۔ بس وہ چندر کھات کام آئیں جو ہم تبجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ © وہوا عظ غائب ہوگے ، وہ معارف فنا ہوگئے۔ بس وہ چندر کھات کام آئیں جو ہم تبجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ©

شیخ ابوبکر شبلی راسند ، لکی مذہب کے عالم اور عابد و زابد بزرگ تھے، سامرا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آبا اُنجاد سرقند کے قریب'' اُشروسَدُ'' کی ایک بستی''شِبلِیّہ'' کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بیس سال تک حدیث اور بیں سال تک علم فقد کی مخصیل کی تھی۔

ان کے والد کو دربا بہ خلافت میں حجابت کا عہدہ مدا تھا، اس لحاظ سے وہ بڑے رئیس آ دی تھے۔ والد کے بعد کا بھت ضیفہ معتمد کے بھائی مُوفَق کے حاجب بنے ، مگر جب بغداد کے مشہور بزرگ خیر بن عبدالله النساج پرالنند (۲۲۲ه) کی مجلس میں بیٹھے تو دنیا سے در اچاہ ہوگیا اور سرکاری عہدہ چھوڑ کر صدقۂ اولیاء سے وابستہ ہوگئے۔

۳۷٤/۱ وفيات الاعباد

🛈 سير اعلام البيلاء ١٤/١٤ تـ ٧٠

تساريسيخ است مسلسمه

الدے ترکے میں جو غذرتم ٹی تھی وہ ۲۰ بزاردینار (پندرہ کروڑ روپ) تھے، جائیدادیں اس کے علاوہ تھیں مگر زند نند ہیں راوخد، میں لٹادیا ورخود فقرو فاقے کی زندگی اختیار کرل اور بغداد میں علوم ومعرفت کی بزم سجائی۔ دخرے نبلی برائنے سخت مجاہدے اور ریاضت کے عادی تھے۔ بساوقات ان پرغلبہ کال ہوجاتا اور ہوش وحواس محانے تھے۔ یہ برگانہ ہوجاتے ،ایسے میں ان کی کیفیت کو عام لوگ نہیں مجھ سکتے تھے۔

سے بہم وہ شریعت اور سنت کے بوری طرح پابند تھے۔اپنی وفات تک بغداد میں اصلاحی خدمات میں مشغول رہے۔ وفات سے بچھ دیریں بلے فرمایا:''مجھ پر کسی کا ایک درہم رہ گیا تھا۔ اب تک حق دار کی طرف سے بزاروں درہم صدقہ کر چکا ہوں گراس کا بوجھا بھی تک دل پرہے۔''

ر به ۱۳۳۰ های وفات پائی-آخری کمحات میں بھی نماز کاخیاں تھ۔ اپنے خادم خاص ابوبکر دینوری رتائنے، کو وضو کرانے کا کہا۔ دہ ڈاڑھی میں خلال کرانا بھول گئے۔ ادھر شبی ڈٹٹ پرنزع کا عالم طاری تھا، آواز بند ہو چکی تھی ،ای حالت میں ابوبکر دینوری ڈٹٹ کا باتھ بکڑ کرا پی ڈاڑھی میں داخل کیا کہ خلال کرادیں۔
ان حالت میں حضرت شبلی زائنٹ کی روح پرواز کرگئی۔ (()
ان حالت میں حضرت شبلی زائنٹ کی روح پرواز کرگئی۔ (()
اندکی حمتیں ہوں ،ان ہستیوں پر ۔ آخری سانس میں بھی ایک سنت چھوڑ نا گواران کی۔

**\*\*** 



زوال خلافت بغداد وسطى دود

•• , ,

بنوبۇئىدكا تسلط بغدادىر بنوبۇئىدكى قبضے سے القائم كى دوبار ەتخت نشنى تك ( سېسساھ تا ۴۵ م ھ ) ۲۱ اسال اب ہم لگ بھگ سواصدی پر مشتمن اس دور کا مطالعہ کرنے گئے ہیں جس میں اُند کُس کے سواتقریباً پورے عالم اسلام پر باطل فرقوں کی اجارہ داری قوئم ہو چکی تھی جن کی سرپری میں حقیقی اسلام کی بنیادیں کھود کر باطل عقائد کی جڑیں اسلام پر باطل فرقوں کا اور من گھڑت روایتوں اورافسانوں پر مشتمل نے ادبیان کو نام نہا دعلمی بنیادیں بھیا ہی گئیں۔ وہمی باتوں، ڈھکوسلوں اور من گھڑت روایتوں اورافسانوں پر مشتمل نے ادبیان کو نام نہا دعلمی بنیادیں فراہم کی گئیں۔ یوں اسلام میں ایس گرافقب لگایا گیا جس کے باعث مسلم نوں کا ایک ہوناممکن ندر ہا۔ اس حدور جے افعوں ناک انقلاب میں تین می عنوں کا کردار سب سے زیادہ تھا،

#### 🛈 بنونگونیه 🛈 ترابطه 🕝 بنومبید

تر ابط اور بنوعبید کے پچھ حالات ہم گزشتہ اور اق میں پڑھ چکے ہیں جن کا حاصل ہے ہے کہ تیمبری مدی ہجری کے وسط میں ان کا ظہور ہوا اور صدی کے اخت م تک بنوعبید افریقہ پر اور قر ابط مجاز اور شام پر قابض ہو چکے تھے۔ ان دولوں ہماعتوں کے نصیلی حالات ہم آگے ایک مستقل باب میں بیان کریں گے۔ یبال ہماری توجہ زیادہ تر بنو تو نیہ کی طرف رہے گی کیوں کہ یک وہ کروہ تھا جو مرکز اسلام بغداد پر قابض رہاورات کی کوششوں کے سے اس مواحدی میں ایران و خراسان میں بدعقید گی کواس قدررواج ملاکہ آج تک اس خطے میں اس کے اثر ات موجود ہیں۔ کو ہستان دَیلم کی براسمرار داستان:

ع کم سلام پراس ابتلاء کے سرے شالی ایران کے دشوار ترین کوہستانی ملاقے ذیلم سے جامعے ہیں۔ یہ ہات سراقتہ ناریخ ہے سامنے آ چک ہے کہ اکثر خروج کی تحریکوں میں پس پردہ غالی شیعوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اس تتم کے کتنے ہی لوگ اموی اور عمامی کا درخ ہے محکومتوں کی بیٹر دھکڑ ہے ہے کر اس کو ہستان میں جہاں سرکاری فواج کی پیٹیج بہت مشکل تھی مسلسل آباد موں تریس

زيدى شيعول كى تبديغ ندبب

تیسری صدی ہجری کے وسط میں زیدی شیعوں کے ایک رئیس حسن بن زیدعلوی نے شالی ایران کے ضلع طبرستان میں اپنی آزاد حکومت قدیم کر لی جود ولت زید بید طالبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ©حسن بن زید کے بعدان کی جگہ ان کے بھائی محمد بن زید نے سنجد لی مگر کے ۱۸۸ھ میں خراس ن پر قبضے کی کوشش کے دوران دوس ونی حاکم اساعیل بن احمد کے مقابلے میں قبل ہو گئے جبکہ اس خاندان کے ارکان کو جستان دیلم میں رویوش ہو گئے ، جن میں حسن بن علی اطردش کا

<sup>🛈</sup> الكامل في التنويخ مسة ٢٨٧هـ، ٣٠١هـ، ٣٣٤هـ

<sup>🖰</sup> الارب كه يه حضرات روافض نه يقيع بلكه روافض يه يتغفر يتي (اسيف لمسلول للسكي من ٣٠٠)

تام نمایاں ہے۔ یہ مقامی لوگوں میں اپنے ند بہب کی اش عت کرتے رہے۔ چوتھی صدی کے آغیز میں یہاں شیعور کر اور ملک کو تا راج کرنے کے لیے کافی تھی۔ شابی ایران کے اطلاع طرم تهاں اور آبد تک ان کا غلبہ ہوگی۔ اس دوران خلافتِ عباسیہ سلسل کمزور ہوتی جاری تھی۔ ©
جرجان ، اور آبد تک ان کا غلبہ ہوگی۔ اس دوران خلافتِ عباسیہ سلسل کمزور ہوتی جاری تھی۔ ©
دَیلمی امراء کا عروج :

دَیکمی انسران میں سے تین بھائی: علی ،حسن اوراحمہ بھی شامل تھے۔ان کاباپ بُونیہ ایک غریب مابی گیرتھ غربت کا یہ حال تھا کہ شروع میں اس نے تینوں بیٹوں کوجنگل سے لکڑیاں چننے پر لگار کھا تھا۔ تا ہم سے تینوں لڑ کے بہت ہوشیار تھے:اس لیے وہ مَر داوج کی فوج میں شامل ہوگئے اور تر تی کرتے کرتے بڑے افسر بن گئے۔

جب مَر داوتَ کے نے فارس پر قبضہ کیا تو علی بن یُوئیہ اور اس کے بھ ٹی اس مہم میں پیش پیش بیش مینے چنا نچہ مُر واوِت کے انہیں یہاں کلیدی عبد ہے دیے مگر توت حاصل کرتے ہی علی بن یُوئیہ مَر داوت کے سےلڑ پڑا اور ہز ورشمشیر بیانا ہے اپنے نام کرلیے۔اس علی بن یُوئیہ نے فارس میں'' دولتِ بنی یُوئیہ'' کی بنیا دو الی۔

چندسا بول کے اندراندردولتِ بنو کُوئیہ خلافتِ بنوع بس پر بھی عالب آگئ۔ اس کے سرتھ بنو کُوئیہ نے جمیوں کو اپنا عقیدت مند بنانے اور اپنا رعب داب قائم رکھنے کی خاطر اپنانسب قدیم شاہانِ ایران سے جوڑ لیا جوا کے کامیاب سیاک چال تھی۔ یُو کئی برادران میں سب سے چھوٹا احمد بن یُوئیہ جوا بواز کا حاکم تھا، زیادہ موقع شنرس لکا۔اس نے گیرہ جماد کی الا ولی ۱۳۳۴ ہو کو بغداد پر قبضہ کرلیا۔ پھروہ قوت وشہرت پائی کہ بی تی بھائیوں کو بہت چیچے چھوڑ دیا۔ شمیر مناور بنو یکو کہ بہت چیچے جھوڑ دیا۔ شمیرا بائی کہ بی بھائیوں کو بہت چیچے جھوڑ دیا۔ شمیرا بنو یکو کہ بہت کے تعلقات:

بغداد پر حمد بن اوئیہ کے قبضے سے تاریخ کا وہ ۱۱ اسالہ سیاہ دور نثر وع ہوتا ہے جے ' معہد کو یہی' سے موسوم کیاجا ہے۔اس کے ابتدائی ۲ کسال کو یہیوں کے عروج ،خلفاء کی بے بسی اورعوام کی انتہائی تباہ حالی کے تھے۔

الموحر التاريخ الاسلامي، ص ١٧٠٠ الكامل في التاريخ سنة ١٨٧٠هـ. ٣٠١هـ ٣٣٤هـ

تساديس است مسلسه الله المعالم المعالم

بندادېږنونو ئې ئې کې ۱۱۱ ساله حکومت مين پاچ خلفاءگز رے · بندادې بنونو ئې نې

🗨 مستكفى 🗨 مطبع 😭 طائع 🚳 قادر 🔕 قائم

ان کی میشت شطرنج کے مہرے سے زید دہ نہیں تھی جن سے بنو یُوٹی مختلف چالیں چیتے تھے۔ان خلفاء کے پاس کچھ وظار باہی اور نوکر چاکر ضرور ہوا کرتے تھے مگر در حقیقت ان کا بغداد کے اندر بھی کوئی بس نہیں چال تھا۔ ہاں قاضی خفاۃ کا تقرر خلیفہ کے ہاتھ میس تھ اور بیوا حدافتیا رتھا جس میں عموماً بنو یُوٹیا آڑے نہیں آتے تھے۔

الما الماری کا نے سے اور طاہری طور پر بنو اور ان کا اعزاز واکر ام بھی کرتے ہے، ان کے سامنے دست بستہ کی اور نامی بھی کرتے ہے، ان کے سامنے دست بستہ کی ہوئے اور زمین بوی بھی کیا کرتے مگر بینمائٹی احترام اسی وقت تک رہتا تھا جب تک خلیفہ ان کی مرضی کے مطابق چلنارہتا۔ خلف اجتماعات اور تقاریب کی شمان بھی بڑھا تے تھے اور بعض اوقات ارکان دولہ کے وخلعتوں موافعات سے بھی نواز تے تھے مگر ان میں ہے کوئی کام بنو او نے کے ایم ، کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ خلفا ، ذاتی اخرا جات کے لیمی بولڈ نے کے بیمی بولڈ نے کے بند کھی اوقات میں ایک لگی بندھی یومیت نخواہ مقررتھی لیعن وقات مینو بت بھی آئی کہ خرچہ بند برخانے پرخلیفہ کوگز اردہ کرنے کے بیے گھر کا سامان بیچنا پڑا۔

الرطويل دورين سنت ك شعائر برى طرح پول بوئ بوئ بدعقيدگى كوه ه فروغ ملاكدالا مان والحفيظ شيعدا ، ميد لهب كادوردوره اى زمانے ميں بوا۔ يوں وه رفض جوضف ك اسدم اور عوش كرام كى مسائل كے نتيج ميں زير زمين جما بواقد ، بزك تيزى سے الجرا ورمشرق تامغرب تيميل گيا۔

، فلیفه ستکفی کی معزولی:

بنداد پراحمر بن او نیک کے قبضے کے وقت خدیفہ ستکفی مندنشین تھ۔اس نے احمد بن او نیکو الدولہ 'اس کے بیداد پراحمر بن او نیک کو نیکو نیک کو نیک کا خطاب دیا۔ تا ہم احمد بن او نیک کا خطاب دیا۔ تا ہم احمد بن او نیک کو نیک کا خطاب کو میں۔ جلد بی اس نے خلیفہ کو ہے دست ویا کر کے اس کی حیثیت اللہ خلیفہ سے نیک کر اور ہے۔ بلک منادی۔ سکے تک ایس کے جاری کر اور ہے۔

 المرابع المساحة

بنو یُوٹیہ نے خلافت بنوعماس میں کیوں رہنے دی؟

وُنیہ سے حلاقت ہو ہم ں ۔۔۔ منتکفی کونمونہ عبرت بن کر ہنو یُونیے خلافتِ عباسیہ کونکمل طور پرختم کر کے کسی عبوی شیعیہ کوخلیفہ بنانا چاہئے ہو بیروں ہے جو یہ ہے۔ باقی رکھنے کا فائدہ میہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہیں ، لہٰزانام انہی کا چلتار ہے گااورلوگ آپ ئے سامنے نتھے رہیں گر رسے ہ فا مرہ میہ ہے سروں ، ۔ ۔ ر ۔ ۔ ۔ بن ایک خدشہ میہ بھی ہوسکتا تھا کہ ایسے میں عماء کی طرف سے خون یا جوری ا سوی جاری ، دب برب به به باری متعدد مملکتوں میں روافض کی پالیسی یجی رہی کے: م دوسروں کا چلے مگرزیادوستانیاو اختیارات انہی کے باس ہوں۔

احمر بن يُؤنّه كي دلجسيهان اورتر جيجات:

احمد بن پُوئیه (مُعرِّ الدوله ) قدیم شامانِ عجم جیسی تان وشوکت کا حال تھا۔ اس نے خبر رسانی کے نظام کورتی دی او ڈاک کے گھوڑوں کی جگدایسے مشاق ، بخت جان اور تیز رفق رپیادے استعال کرنا شروع کیے جن میں سے ہر، مکہ ۲۱ فریخ (۱۰۸میل) کی مسافت دوژگرایک دن میں ھے کر لیتا تھا۔ بیہ پیاد ہے شاہی احکام اور خبریں اس سے بھا کی رک الدوله تک بہت جدد پہنچ دیتے تھے۔

احمد بن يُؤنه كشتى كے مقابلول كالبھى شوقين تھا۔ وہ كھلے ميدانوں ميں پيمقابلے منعقد كرا تا\_اي طرح پيرا كے كے مقالے کران بھی اس کامحبوب مشغلہ تھا۔عوام وخواص بڑی نعداد میں یہ تماشے دیکھنے کے نہیے جمع ہوتے تھے۔عکومت کی دلچین دیکے کر بغداد کے وگ اینے لڑکول کو تیز دوڑ نے ،کشتی لڑنے اور پیرا کی کی تربیت دینے لگے۔ پچھ مدت ہی بغداد کے پچھنو جوان پیراکی میں اس قدر مرہو گئے کہ وہ ایک ہاتھ میں جاتا چولہ لے کرجس پر ہندی رکھی ہوتی تھی. در پایس کود جاتے اور اس وقت تک تیرتے رہتے جب تک ہانڈی میں گوشت نہ یک جا تا۔لوگ میں مہارت دیکے کر جیران رہ جائے تھے۔

sk skrift

<sup>🛈</sup> البداية والسهاية ١٥ / ١٦٨ ١٦٩ تنحت ٣٣٤هـ

<sup>🕑</sup> تاريخ الاسلام دهـي ۲۰/۲۰؛ المداية والمهاية و ۱۹۹۹



## المطيع لله

الفصل بن جعفر المقتدر جمادی الآحره ۳۳۴هدتا ذوا لقعده ۳۹۳هد فروری ۹۳۲ متااگسته ۲۵

بو پُونیہ کے مقرر کروہ پہلے خلیفہ مطبع لقد عب می کا اصل نام ابوالقہ سم الفضل تھا۔وہ سابق خلیفہ مقدر بن مُعتَظِید کا بیٹا نفسہ کا بیٹا نفسہ کا میٹا کی معزوں کے بعد جمادی آئے خرہ ۱۳۳۳ھ میں اس کا تقر ربواتو احمد بن پُونیہ کی طرف سے من کا بومیہ خرچہ مورینار طے کر میا گیا۔ احمد بن پُونیہ (مُعزَ الدویہ) نے بغداد پر تساط کے چوشے سال ۱۳۳۸ھ میں اپنے بھائی حسن بن کوئیر (رکن الدولہ) کوبھی حکومت بغداد میں شریک کریا۔ "

#### تدرتي آفات:

بوئونیہ کادور شروع ہوتے ہی بغداد پرحریان داد ہار کے بادل جھ گئے اور عالم اسلام شدید قدر تی ۔ فات کی زومیں آگر۔۳۴۴ھ میں مصرشد بیدزلز لے کا شکار ہواا در ہرطرف ایک قیامت مچے گئی۔

۳۲۷ ہیں ایران سے لے کر خراس ن تک ، یہ ہوہا ک زلا۔ آیا کہ طالقان کا شہر زمین میں وہنس گیا۔ شیعہ اکثر پتی عداقے رے (شہران) میں ڈیڈ ھے وہ تیاں صفحہ ستی سے غائب ہو گئیں۔ شہر کے نواح میں ایک پہاڑ پھٹ کر دوصول میں تقیم ہو گیا۔ ایک بستی مکان ت سمیت زمین سے سینکڑ ول فٹ او پرانچی اوروا پس گر کر بے نام ونشان ہوگئی۔ راز لے کے جھٹکے چالیس دن تک محسوں ہوتے رہے۔ زمین میں جگہ جگہ بڑی بڑی ہوی موساک دراڑیں پڑگئیں اور جھٹے پھوٹ لکھے۔ سمندرکا پی نی ایک سومیس فٹ بینچے چلاگی اور جگہ جگہ جزیرے ابھر آئے۔ اگلے سال قم، طوان اور ابین کے کو ہستانی علاقوں میں پھرزلزلد آیا اور ہزارول لوگ مارے گئے ،اگلے سال زلز لے سے بغداد کے بعض محلے بین میں کے کو ہستانی علاقوں میں بھروڑ ان اور میں موات کے اور ان ج کا کوئی دانہ جھوڑ انہ پھل اور میوہ جات۔ \*

قدرتی تات کے باعث قط بھیل گیا اور گرانی عام ہوگئے۔ عام شہرتو در کنار بعض او قات بغداد کی بیرحالت رہتی تھی کراٹی سے خوردونوش دسترس سے بہر ہوتی تھیں۔ لوگ چندمن گندم کے بدلے جائیدادی فروخت کرتے دکھائی اسے عالم اسدم کا سرتائی کہلانے والے شہر میں فاقد کشوں کی شیس سرکول پر نظر آتی تھیں جنہیں کتے نوچا

تاريح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۴هـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۴هـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۶مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۶مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۶مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ ۳۳۵مـ
 تاریح الحدهاء، ص ۲۸۷ البدایه والمهابة ۳۳۵مـ ۳۲۵مـ ۳۳۵مـ ۳

🖰 فاربع الحلقاء، ص ٢٨٦

### الماريخ امت سلمه

کرتے تھے۔ عجیب وغریب امراض اور اچا تک اموات عام ہو گئیں۔ چور کسی گھریٹس گھتااور وہیں زمر مجاتا۔ قاضی نصلے سنانے لگنااور وہیں اس کی روح پر واز کر جاتی۔ \*\* بنو یُونیہ کی عماشی:

ہو ہو ہے ں میں ہ ملک کا بیرحال تعااور دومری طرف بنو گؤئے بغداد کواپناعشرت کدہ بنانے میں مصروف تھے۔انہوں نے پہلاسنے پہلال کے ایسے شاندارمحلات تقمیر کیے جن کی نظیر کہیں نہیں ملتی تھی۔احمد بن اُؤٹیہ کے محل کی بنیادی ہم ۵ ف ممراک کھوال گئیں تھیں۔اس برایک کروڑ تمیں لا کھ درہم (۳ اُرب۲۵ کروڑ روپے ) خرج کیے گئے تھے۔

یں میں میں کے لیے اس فلک بوس عمارت کود مکھ کردنگ رہ جاتے ہتے۔ پھر بھی احمد بن یُونیہ مطمئن نہ تھا اس لیے مزیم آرائی کا کرانے کے لیے اس فلک بوس عمارت کو دیگھ کردنگ رہ جاتے ہتے۔ پھر بھی احمد بن یُونیہ مطمئن نہ تھا اس سے بھی ترانی کا کہ اوان ڈال دیا۔ اس سے بھی تم کس کی فدیم تحصورت اور مضبوط بنانے کے بہانے سابق عباسی خلفاء کی کئی قدیم تحمیرات کو جو بغداد کی بہچان تھی ،آز بھر اور کا کو خوبصورت اور مصروط بنانے کے بہانے سابق عباسی خلفاء کی گئی قدیم تحمیرات کو جو بغداد کی بہچان تھی ،آز بھر اور دیا اور اور کھڑ کیوں تک کوا کھا ڈکر اپنے تحل میں لگا دیا۔ احمد بن یُونیہ کی موت تک اس محل کی تیر ہیں دیا اور کروڑ دن اربوں روپیداس میں بھو تکا جا تارہا۔ ®

ج<sub>رِ</sub> اسود کی دالیسی:

جرِ اسودہیں سال سے قر امط کے پاس تھ۔اس دور میں ایک علوی ہزرگ عمر بن کی رائٹ جن ک قر ابط عزت کرتے تھے، فلیفہ مطبع کی طرف سے سفیر بن کرقر امط کے پاس بحرین گئے اور تجرِ اسود کی واپس کی دخواست کرتے تھے، فلیفہ مطبع کی طرف سے سفیر بن کرقر امط کے پاس بحرین گئے اور تجرِ اسود بیں سال بعدوالی کیا گہا۔ ان موقع پرایک قر امطی نے ملے مال ودولت کی پیش کش کی ۔ قر ابیطہ مان گئے اور تجرِ اسود بیس سال بعدوالی کیا گہا۔ ان موقع پرایک قر امطی نے علائے مکہ سے بوچھا: ''آپ کیسے تقمد این کریں گئے کہ میاصلی تجر اسود ہائی جر اسود بیانی میں اس کے کہ یا اس کی اس معلوم کرسکتے ہیں ۔اصلی تجرِ اسود پانی میں نہوں اور بیا نہ ہم آسانی سے معلوم کرسکتے ہیں ۔اصلی تجرِ اسود پانی میں نہوں اور بیا نہ ہم آسانی سے معلوم کرسکتے ہیں ۔اصلی تجرِ اسود پانی میں نہوں ان جر اسود کو یا نیس ڈورانے اپنی جگر نہوں نے تجر اسود کو یانی میں ڈالاتو وہ سطح آپ پر تیرتار ہا ۔علماء نے مطمئن ہوکرانے اپنی جگر نفس کرانے و

یه که کرانهوں نے چر اسودکو پانی میں ڈالاتو وہ مطحِ آب پر تیرتار ہا۔علاء نے مطمئن ہوکراسے اپی جگہ نصب کرادیا۔ ® شیعول کو کھلی چیھٹی:

اگر عوام کو صرف اقتصادی کی ظرید عائی کا سامنا ہوتا تو شاید قابل برداشت ہوتا مگر صدیقی کداب عالم اسلام میں اگر کوئی شیعہ تھلم کھلا کفرید عقا کد کا ظہار بھی کرتا تو اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ۱۳۳۱ ہیں ایک شخص نے وعویٰ کردیا کہ حضرت علی وظائے تھی کہ دورت نے اعلان کیا کہ حضرت فاطمہ فلا تھا گا کہ حضرت علی وظائے کی دورح اس میں سرایت کرگئی ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے اعلان کیا کہ حضرت فاطمہ فلا تھا گا کہ دورج برئیل ہے۔ بنو بوئی نے ان سے بوچھ کچھ تو کی گر بسروح اس میں آگئی ہے۔ ایک آ دمی بید وعویٰ لے کرا تھ کہ دورج برئیل ہے۔ بنو بوئی نے ان سے بوچھ کچھ تو کی گر بسروح اس میں آگئی ہے۔ ایک آ دمی بید وعویٰ لے کرا تھی کہ دورج برئیل ہے۔ بنو بوئی نے ان سے بوچھ کچھ تو کی گر بسروح اس میں آگئی ہے۔ ایک آ دمی بید وعویٰ بی اس پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ®

<sup>🕏</sup> آثار البلاد واخبار العباد، ص.٧٨



البداية والنهاية: سنة ٢٥٠هـ، تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٨

البداية والنهاية: سنة ٥٠٣هـ، ١٠١٤
 ١١ريخ المخلفاء، ص ١٨٧، ط لرار

تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٧؛ البداية والنهاية: ٣٣٤هـ ٣٣٥هـ

تساديسخ است مسلمه

عمو آا پسے مدعیوں کا پول بہت جلد کھل جاتا تھا۔ آذر ہائی جان میں آیک مدگی کھڑ اہوا۔ وہ کہتا تھا کہ جھے علم غیب
ماصل ہے۔ اس نے گئی احکام بھی جاری کردیے۔ چربی اور گوشت کو حرام قرار دیا۔ ایک خلقت اس کے گرد جمع ہوگئی۔
ایک ہار کسی میز بان نے اس کی دعوت کی اور شور بے میں چربی شامل کردی۔ علم غیب کا مدعی مزے سے کھ تار ہا۔ تب
میز بان نے کہا: ''دعویٰ تو ہے علم غیب کا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ سالن میں چربی ہے جھے تو حرام کہتا ہے۔''
میز بان نے کہا: ''دعویٰ تو ہے علم غیب کا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ سالن میں چربی ہے جھے تو حرام کہتا ہے۔''
لوگ اے لعنت ملامت کرتے ہوئے اپنے گھرول کولوٹے اور وہ نثر مند ہوکر وہاں سے چل دیا۔

شدہ سنی فسا و:

بغدادیں سوادوسوسال سے اہل سنت کے علاوہ ہر مسلک اور فرقے کے مسلمان امن وامان سے رہ رہے تھے کہمی فرقہ ورانہ فسادات کا نام بھی نہیں سنا گیا، اس کی وجہ بیٹھی کہتمام نم بھی اختلافات علمی سلح پر رہتے تھے اور سب ایک دور میں بغداد روافض کا گڑھ بن گیا۔ وہ بی بھر کے اہل دور میں بغداد روافض کا گڑھ بن گیا۔ وہ بی بھر کے اہل منت کے شعار کو پامال کرتے اور قانون حرکت میں نہا تا۔ یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی کروارشی شروع کردی گئی جو قابل ہر داشت نہیں تھی۔ اس سے لوگول میں بخت اشتعال بھیلا اور بار بار شہر میں فرقہ ورانہ فساد سے ہوئے گئے۔ ® صحابہ بر تیمرا بازی:

۱۵۱ه میں شیعوں نے بغدادی مساجد پر درج ذیل انتہائی اشتعال آنگیز اشتہار کھموادیا:

'الله کی لعنت ہو معاویہ بن ابی سفیان پر، اور اس پرجس نے حضرت فاطمہ کو باغ فدک نددیا

( نعنی حضرت ابو بکر فیل فیک ) اور اس پرجس نے حضرت عباس فیل فیڈ کوشور کی میں شریک ندہونے دیا

( نعنی حضرت عمر فیل فیک ) اور اس پرجس نے ابو ذر فیل فیل کو جلا اطن کیا ( نعنی حضرت عثان فیل فیڈ ) اور اس پرجس نے ابو ذر فیل فیل کو جلا اطن کیا ( نعنی حضرت عثان فیل فیک ) ، ®

اس پرجس نے حسن فیل فیک کو اسپے نا نا کے پاس دفن ندہونے دیا۔ ( نعنی مردان بن حکم ) ، ®

احمہ بن اور کو با جلا تو سرکاری حکم کے تحت ہر مجد پر بیا شتعال آگئیز الفاظ آویز اس کرادیے:

الفاظ منادیے۔ احمہ بن اور کی لعنت ہو مدہ ویہ پر، اور آل مجمد پر بیا شتعال آگئیز الفاظ آویز اس کرادیے:

"الله کی لعنت ہو مدہ ویہ پر، اور آل مجمد پر بیا شتعال آگئیز الفاظ آویز اس کرادیے:

ماتی جلوس اور عید غدیر کی بدعت کا آغاز:

ا گےسال ۱۹ ۵۳ کو میں احمد بن یؤنیہ نے تاریخ میں پہلی باردی محرم کے جلوں اور ماتم کی رہم شروع کی۔اس نے تھم دیا کہاس دن بازار بندر ہا کریں گے،لوگ بوسیدہ کپڑے پہنے شہادت جسین کے ٹم میں جلوس ٹکالیس سے مورتیں بھی چہرے کھولے، بال بکھیرے، سینہ کوئی کرتی ہوئی جلوس کے ساتھ چلیس گی۔



<sup>€</sup> البناية والنهاية ١٩٢٥، ١٩٦٠ € البناية والنهاية ١٩٤٠، ١٩٦٠، ١٩٦٠، ١٩٦٠ ٢١٤، ١٩٢٠ من ١٩٢٨م ١٩٣١م، ١٩٦٨م، ١٩٦٠م

<sup>🖰</sup> البداية والنهاية: سنة ٢٥١هـ

<sup>©</sup> الابعة العلقاء، من ٢٨٨ منظ كثر كقرته إشد" كامول كةت بيا قنامات فل مي محة بين منعوذ بالله مسها

سر مسل عبد الانتخل کے بعد ۱۸ والحجہ کو (جس دل حضرت عثمان دخالیان کی شہادت ہو کی تھی )اتھ ہ تن اُن نیسٹ پر میں سال عبد الانتخل کے بعد ۱۸ والحجہ کو (جس دل حضرت عثمان دخل کا شہادت ہو کی تھی )اتھ ہ تن اُن نیسٹ پر اورعیدمنانے کی رسم جاری کی۔اے 'عید غدرخم' کانام دیا گیا۔

سیر تیواں بوت ریا ہے۔ تھا۔ سرکاری احکام پیہ منچے کہ رات کو بھی بازار کھلے رہیں گے ، ڈھول باج بجائے جائیں گے۔ چرامال ، وگاار مگریکو سرکاری سر بی<sup>س</sup>ی حاص متحی ۔ <sup>©</sup>

وس بندرہ فیصد سے زیادہ نہ تھے ۔ گرعل کے اہلِ سنت صبر کر رہے تھے اور نقض امن کے خطرے سے فاموش تھے؛ کین وں پیروں میں میں ہوں ہوں ہے۔ کہ وہ اُمت کو خانہ جنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تا ہم بھی بھی رعوام کا صبر وقتل جواب دے جا تا اور ماتی جوہوں کے نکلنے سے فسادات بھی شروع ہوجاتے جن میں فریقین کا جانی و مالی نقصان ہوتا۔ آ

بختیارعز الدوله کا دور .... بورے عالم اسلام میں رفض کا دور دورہ:

۳۵۶ هیں ۵۳ سالہ احمد بن یُوٹیہ ۳۱ برس حکومت کر کے مرگیہ اوراس کا بیٹی بختیار'' عزایدولہ'' کے لقب کے ساتھ عراق کا نیا حکمران بن گیا۔ حالات بدستورای ڈگر پر جانے رہے۔ ۲۵۷ ھیس عالم اسلام کو و ومزید بڑے مدے برداشت كرناير بنايك طرف قر المطى شيعوں نے دمفق بر قبضہ جماليا وريول بوراش مان كے ، تحت آگار

دوسری طرف مصر کا جا کم کا فور اِ خبید ی جو بنوعباس کا خصبہ پڑ ھتا تھا، نوت ہوگیااور عبیدی حکمرانوں نے ج ور مائے لیل کے مغرب تک قابض شے ،ایک لاکھ گھڑ سوار بھیج کر ۳۵۸ ھیں مصریر قبضہ کرلیا۔ وہاں بنوعہاس کا خطرختم کردیا گیااور خطے میں بارہ اماموں کا نام لیاجانے لگا۔اہل سنت کے شعائر تیزی ہے مٹ ئے جانے لگے۔**۳۵۹ھ می**ر مصر میں سرکاری حکم کے تحت شیعوں کے طرز پراذان میں' 'حق علی خیرالعمل '' کے الفہ ظ کا اضافہ کر دیا گیا۔۳۲۰ھ یں یمی اذ ان شام میں بھی رائج ہوگئی ۔۳۲۳ ھ میں جی زبھی بنوعبید کے ، تخت آ گیااور وہاں بنوعباس کی جگہ عبید کیا، مول  $^{\odot}$  کا خطبہ پڑھاجانے لگا۔اUطرٰح ایمان وعراق ہے لے کرحجاز ،شام اورمصرتک روافض کا تسلط ہو گیا۔

رومیوں کے بتاہ کن حملے اور مسلمانوں کی ہے گئی:

گزشتہ تاریخ میں عالم اس م کو بھی اینے بڑے این نی واعقادی اور ہیسی وجغرافیا کی بحرافوں کا بیک وقت سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ امت مسلمہ کی اس اندرونی تو ڑ پھوڑکو سنبرامو قع سمجھتے ہوئے بازنطینی رومانے اسلامی سمرحد<sup>وں پ</sup> ۔ یسے شد پرترین حملے شروع کر دیے جن کی ماضی میں مثال نہیں متی۔

🕑 البداية والبهامة ١٤ ١٤ ٢٦٩ ٢٦٩

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء،ص٧٨٨ ؛ البداية والنهاية سنة ٢٥٦هـ، ٢٥٩هـ. ٩٣٠٠

تسريخ است مسلمه الله المسلمة

بعدروم نقفوراوراس کاارمنی جرنیل وُمُستن عالم اسلام کوفتح کرنے کے لیے نہایت پر جوش تھے۔ابتداء میں فیمرروم نقفوراوراس کاارمنی جرنیل وُمُستن عالم اسلام کوفتح کرنے کے لیے نہایت پر جوش تھے۔ابتداء میں نسب کے مسلما نوں کوان سرحدی مہمات سے روکا جواس دور میں بھی جماد کی روایت زندہ کرنے کے لیے بھیجی اندوں نے سرحد پر جا کم مُوصِل وحلب سیف الدولہ کا حملہ روکا ادراہ ایک فکست دی کہ وہ وَ اَنْ اَسْنَ مِنْ اَسْنَ مِنْ اَسْنَ مِنْ اَسْنَ مِنْ اَسْنَ مِنْ اِسْنَ مِنْ اَسْنَ مِنْ اِسْنَ مِنْ اِلْمُنْ اِسْنَ مِنْ اِلْمُنْ اِسْنَ مِنْ اِلْمُنْ اِسْنَ مِنْ اِلْمُنْ اِسْنَ مِنْ اِسْنَ مِنْ اِسْنَ مِنْ اِلْمُنْ اِسْنَ مِنْ اِسْنَا وَ مُنْ اِسْنَ مِنْ مُنْ اِسْنَا وَ مُنْ اِسْنَا وَالْمُ مُنْ اللَّامُ وَمُنْ الْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا وَمُنْ اللَّامِ اللَّامُ مُنْ اللَّامِ اللّامِ اللَّامِ اللَّامِ

چندالراد سے معمدی تیاری کرنار ہا۔۳۴۲ھ میں اس نے رومی سپد سالار دُمُستق کے بیٹے سطنطین کوگر فقار کر سیف الد ولہ جوالی حمدی تیاری کرنار ہا۔۳۴۳ھ میں وہ سیف الد ولہ جوالی حمدی وہ سیف الدولہ نے مروانہ وارد فاع کیا اور رومیوں کی چیش قدمی روک دی۔ بھر مرحدوں پر آ دھ کھے تا ہم سیف الدولہ نے مروانہ وارد فاع کیا اور رومیوں کی چیش قدمی روک دی۔ بھر مرحدوں پر آ دھ کھے تا ہم سیف الدولہ نے مروانہ وارد فاع کیا اور رومیوں کی چیش قدمی روک دی۔

بچرمرحدوں پر ''رسٹ آ'۔ ی سال شعبان میں وُمُستُق روی اور بلغاری قبائل کوساتھ ملا کرایک ہار بچرهمله آ ورموا۔اس ہاربھی اسے شکست پیناوران کے دار دسسیت درجنوں نواب اور سینظر وں سپاہی گرفتار ہوگئے۔

ہوں ہے ، وجودرومیوں کے حملے رکنے میں ندآئے۔ ادھرمسمانوں کا نتشار ن کی قوت کو کم کرتا جار ہاتھا، بنوحوان کو ان میں مرحدوں پرسلم امر ، ہے سلسل جنگوں کا سامنا تھا اس لیے سیف الدولہ میں پہلے جیسہ وم خم درہا تھ۔ روی چھونے حملوں ہے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگاتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنی تباہ کاری کو درہا تھ۔ روی چھونے حملوں نے حملوں ہے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگاتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنی تباہ کاری کو برھاتے سے طرطوس پرحملہ کیا اور ۱۸۰۰مسمانوں برھاتے سے طرطوس پرحملہ کیا اور ۱۸۰۰مسممانوں برھاتے سے طرطوس پرحملہ کیا اور ۱۸۰۰مسممانوں کو ایس گئے۔

رں رویں ہوں ہے۔ ۱۳۷۷ ہیں روی میافا رقین اور آمد تک آن پنچ جوعراق کی سرحد پر تھے۔ یہاں ڈیڑھ بزارمسلمان قمل کیے گئے اور شریمیہ طکو تباہ کردیا گیا۔

بر معتقب الدول المنظم المون برحمد بولا ورقل و خارت كاباز ارگرم رہا۔ ۱۳۳۹ ھیں سیف الدولہ نے جوانی كارروان كے ليانو ج كشى كى مگرا ہے تناست ہوئى اور و دېشكل ۲۰۰۰ گھڑ سواروں كے ساتھ زندہ واليس ميكا۔

ا ۳۵ ھیں دُسٹُن دول کھ کالشکر جرار ہے حلب کی طرف بڑھا۔ راستے میں میں زربہ کے مسلمانوں نے اس سے اللاطب کی تواس نے تماش دیکھنے کے لیے کہا.

"مب محدمیں پناہ لے لو۔ جومسجد سے با برنظر آیا تل کردیا جائے گا۔"

یہ اندان سنتے بی سب لوگ گھروں سے نکل کر دیوانہ وار مجد کی طرف دوڑ پڑے۔ مبجد میں اتنا جہوم ہوگیا کہ اللہ اللہ علی سب لوگ گھروں سے نکل کر دیوانہ وار مبحد کی طرف دوڑ پڑے۔ مبجد ہا جہ اس نے گا۔''
دھرے کی جگہ ندد بی اب اس نے کہا '' فوراً مبجد چھوڑ کر علاقے سے نکل جاؤ۔ جو چھھے دہا جہ اس کے گئے۔

وگ برحواس ہوکر مبجد سے بھا گے۔ بہت ہے اس بنگاہ میں گر کر ذخمی ہوئے ، بہت سے چیروں سلے کھیے گئے۔

مرکا جہ حرمنہ اٹھا، نکل گیا۔ بینکڑ وں افراد راستہ بھٹک کر بیا ہا ٹوں میں مرگئے۔ ہاتی لوگ بھی سواری اور زادِ سفر کے بنگ جاسکتے ستھے، بہت سے بوڑ حوں ، بچوں ، عورتوں اور مریضوں نے راستے میں دم تو ژ دیا۔

جسسین کی جا مع مسجد مسار کردی، مفد فاتِ شہر میں کھجور کے جالیس ہزار در فت اکھاڑ کہ اور یہ مشتق نے شہر کی جا مع مسجد مسار کردی، مفد فاتِ شہر میں کھجور کے جالیس ہزار در فت اکھاڑ کہ اور یا۔ ۲۱ دن یہاں قیم کے دوران اس نے آس پاس کے ۴۵ قلعے فتح کر لیے۔ پھر قیسا ریب کے طرف پڑتا اس کے ۴۵ قلعے کے دفاع کے لیے نکلنے والی طرطوس کی فوج کوجس میں جار بزار سپ بی تھے، روندتے ہوئے معسب بی گائیا۔ بہ ماہر الدولہ نے آگے بڑھ کرا ہے روکنے کی کوشش کی گھردولا کھا سیلاب کسی ہے رو کے زیر کا

الدولہ ہے اسے بڑھ تراسے روسے رہ سال کے بیا ہونا پڑا۔ ڈمسٹن نے فوراً صب کو گھیرلیا۔ کئی دن کی شدید جنگ کے بعد کر سیف الدور کو عمل کے بیا ہونا پڑا۔ ڈمسٹن نے فوراً صب کو گھیرلیا۔ کئی دن کی شدید جنگ کے بعد کر مرا بڑاروں سپائی فصیل بچھا گئنے میں کا میں بہو گئے۔ انہوں نے اندر گھس کرڈیڈھ بڑارردی تیریول کو زورالی اور ایرالی ا سب مل کرنو دن تک آباد کی کافل عام کرتے رہے۔ شہر کی ہر قیمتی چیز بوٹ کی دو بڑار مردوں اورا کی بڑائی اور تیل کے ذخائر سمیت ہرائی چیا کو بار کی اور تیل کے ذخائر سمیت ہرائی چیا کو بار ہے اور بیاں کے دوخائر سمیت ہرائی چیا کو بیا رہا ہے اور سال کے دوخائر سمیت ہرائی چیا کو بیا رہا ہوں کو در ساتھ نہیں لے جا سکتے ہے۔

رومیوں کے حملے بندر بی زید دہ خطرناک ہوتے گئے۔ برسال روی زیادہ تیاری کے ساتھ آتے اور عالم اسام یہ وفاع کو پہنے ہے کمزور تر پاتے۔۳۵۳ ہے بین اسٹن نے مصیصہ پر حمدہ کیا مگر اسے کا میا بی نہیں ہول اور واؤن پر طرطوس کے گردونواح میں لوٹ مار کر کے چلا گیا۔ چند ماہ بعد قیصرِ روم نے دُمُسٹن کو ساتھ سے کر طرطوس کا محام ایم مطوع کے مطرطوس کے جود شہر فتح نہ ہو سکا اور حملہ آور دالیس ہوگئے۔

۳۵۲ ھیں قیصرروم نے یک ٹڈی دل فوج کے ساتھ تمدہ کیا۔اس مہم کے لیے اس نے یڈی کو پک بر کیا اس محم کے لیے اس نے یڈی کو پک بر کیا عامکری شہر '' قیصر ہے'' تیصر ہے'' تیصر ہے'' تیصر ہے'' تیصر ہے'' اسلام پر چڑھائی کی جاسکے۔طرعوں اور ہضیعہ کے مسلمانوں نے خوفز دہ ہوکر اس کی طرف سفیر بھیجا جس نے قیصر کو پیش کش کی کہ وہ سالا نہ تراج کی ادائیگی ہے ٹہوں میں قیصر کی طرف سے نائیب کے تقرر اور اطاعت کے لیے تیار ہیں، بشر طیکہ انہیں جان و مال کی امان دل جائے۔

قیصرے اس کا وعدہ کرلیا مگر پچھ دنوں بعد جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ طرطوں اور مِصْیصَهٔ کا دفی کرنے ایکل نہیں اور وہاں قحط کی دجہ سے روز انہ نین چارسو جناز ہے اٹھ رہے ہیں۔ بیس کر قیصر نے اپنے دعدے کو اس بٹن ڈال ویا۔ اس نے مسلم سفیر کو بلایا اور عہد نامہ کے مسوو ہے کوآگ لگا کر جاتہ ہوا کا غذاس کے سرپر رکھ دیا۔ سفیر کی ڈاٹٹا جلاڈ اں اور غز اتے ہوئے کہ '' دفع ہوجاؤ۔ میرے یاس تمہارے لیے صرف تعوارے۔''

اب س نے مضیصتہ پر حملہ کی وریب دویا کھ مسلمانوں کو قیدی بنایا۔ پھر طرطوں کو ہز ویششیر فتح کیا۔ یمالانگا آبادی کو جلاوطن کردیا اور جامع مسجد کو گھوڑوں کے اصطبل میں تبدیل کردیا۔

ا گلے ساں (۳۵۵ ھیں) رومیوں کی ایک فوج آمد پرجمعہ آور ہوئی اگر چاہے گئے نہ کر تکی گرتین سوسمالی کا قتل کرنے کے ت قتل کرنے کے بعد چارسوکوقیدی بنا کر لے گئی۔ <sup>©</sup>

🔾 البدابةواليهايه عام ٢٦٧ تا ٢٦٧



تادنيخ امت مسلمه الله المنتائن

يف الدوله كي وفات:

ی بدر سے اللہ اسلام کا باز ویے شمشیرزن، حاکم حلب، سیف الدولہ حیت فانی کی بچاں سے چھاویر بہاریں اسم ر کھنے کے بعد وف ت پا گیا۔اس کا نام علی بن عبداللہ بن حمدان تھا۔ حافظ ذہبی مِلاننے ککھتے ہیں: رکھنے کے بعد وف ت پا

. • وه بها دراور شجاع نقا- بكثرت جها دكرتا تقاله بمجددا رانسان قله شعرواوب كاذ وق ركهتا نقار يخي تهاجس ے تصیدے پڑھے جاتے تھے۔فالج یا پھری میں مبتلا ہو کرفوت ہوا۔ اس نے وہ گرد وغیار جمع کرر کھا تھا جو جادی مبہات میں اے لگا تھا۔ ہدایک مسلی جتنی کچی اینٹ کے برابرتھا۔ اس نے دصیت کی تھی کہ قبر میں ال تے ہوئے بیا بنٹ اس کے گال کے نیچے اکھ دی جائے۔ ا

ہے۔ الدولہ کے بعد بنوحدان کی حکومت رو بہزوال ہوگئی۔اس کا بڑا بھائی ناصراںدولہ حاکم مُوصِل اس کے فراق میں ہوٹل وحواس سے بے گانہ ہوگیا اور دوسال بعدانتقاں کر گیا۔ ناصراندویہ کے بیٹے غفنفر ابوتغیب نے حکومت سنھال ا نجى مگرده ایک کمز ور حکمر ان تقداس لیے دوست بنوحمدان اپنی شان وشوکت کھونیھی۔ © ردمیوں کی غارت گری:

سیف الدولہ اور ناصر امدولہ کی و ف ت عالم اسلام کے لیے ایک بن ادھیکاتھی۔ اس کے بعدروی بالکل نے فکر ہوکر حد كرنے كے \_ ٣٥٧ مديس انہول نے انطاكيه كا محاصرہ كيا اور بارہ بزارمسى نوں كوگرفتاركر كے واپس ہوئے۔ ۳۵۸ ه میر خمص برحمله بوااور بیبال گردونواح بایک له که مسلمان قیدی بنائے گئے۔®

تبهروم كاطنزيها وردهمكي آميز منظوم مرسله:

اس قدر سخت صد ،ت کے باد جودمسمان ممصم تھے۔ان میں نقام لینے کی سکت نہ تھی۔کوئی قابل ذکر جوابی كارروائى منهوت وكي كرقيصر روم عقفور في خليفه مطيع كوايك طنزيدا وردهمكى آميز منظوم مراسل لكهاجس من كها كيا تها: " تمہاری سستی اور کمزوری کی وجہ سے تمہاری سرحدوں کی جگہ چند منے ہوئے نشانات رہ گئے ہیں۔ الجزیرہ، قِنْبرین، کرکر، ملطیہ ، تمنیه ط اور کیسوم کے کتنے ہی معززلوگوں کوہم نے ذکیل کردیا اور اب وہ ہارے غدام اور خادم بیں۔ ہم نے راس العین میں شکرکشی کرے کھویڑیاں اڑا کیں اور میافارقین برشہ سواروں سے حمد کیا ۔ ہم نے باشندوں کو قیدی اور نرم و نازک عورتوں کو باندیاں بنامیا۔ ہم حلب کی اثر کیوں کو

🛈 العبر فی حبر س عبو ۲ ۹۸ 🕑 العبر في حبر من غبر ٢ ١٠٢ خاتدان موحمات کے اکثر امراء شیعہ تھے۔ اگر جدان کے شیخ کارفض کی صدتک ہونافض نیس ہوا، بلکدان میں سے ناصر الدول کا شعائر اہل سنت ک قریت کرنامشہورے۔ بہر کیف اس خاندان کومویا شیعہ ، ناج تاہے۔اس کے ، وجوہل سنت مؤرخین کاان کے کارناموں کوفقل کرنااورانیس حراج خسین پر پر بیر کرناه اور سامان ف کی ار نت و و یوس ور مضف مزاتی کی روش مثال بے کاش کدادوسرے بھی جارے بارے میں اس اعتدال کا مظاہرہ کر منسب 🕏 اسفاية واليهاية 🔞 ۲۹، ۱۵،۲۹۰

بانک کرلے جاتے رے اور تمہر رادینی بھائی سیف الدولہ بھاگ نکلا۔

خشين الله المالية الما

طرطوس میں باعزت ہاتمی عورتوں کوہم نے برہند نمر گرفتار کیا۔ بہت جلد میں انطا کیدادرا ہے آباؤاجداد کے وطن پہنٹی کو بھی فیج کراوں گا۔ بیس عن قریب نصبی ین ہموجسل اور سامرا بھی چین الول گا۔

بغداد والوا بر بادی کے بیے تیار ہموجاؤ ۔ تم حقیر وگ ہموجود بلہ یول کے تکم اور دافضیوں کے طریقے پرچین ہوئے غام بن گئے ہمو۔ اب جہز کی طرف ہوٹ جاؤاور دومیوں کے علاقے خالی کردو۔ میں اب مکدن طرف ایب زیروست لشکر لے کر جاؤں گا جو آسو بہانے ولی رات کی طرح ہوگا۔ میں دہ ں طویل مدت تک المئیر کومت کی کری لگا کر حکومت کرتار ہوں گا۔'

اگر ہارون یا معتصم کادور ہوتا تو قیصر کوالیا خط لکھنے کی جراکت نہ ہوتی اوراگر وہ ایسی گستانی کرتا تو سلمان سے م چکھ دیتے گریباں بنو کو کیے کی بے حسی اور خلیفہ کی بیاب کا میام تھا کہ بغداد پرسکوت مرگ نیاری رہا۔ <sup>©</sup> جا فظاہن کثیر دسٹنے فرماتے ہیں '

" بجھاس دور کے کی شخص کے بارے میں خبرنہیں کداس نے قیصر کے مکتوب کا جو ب دیا ہو ممکن ہے کہ لوگوں نے قیصر کے مکتوب کا جو ب دیا ہو کہ اس ہے کہ لوگوں نے جواب د با ہوگر وہ مشہور نہ ہو۔ یہ بھی حمکن ہے کہ لوگوں نے قیصر کواس قابل نہ مجھا ہو کہ اس کے مراسلے کا جواب دیا جائے۔ بہرہ سیمر سلنظم کرنے والا کوئی بہت شیطان مردود ہم کا شخص تھا۔ " گام البتدا گلی صدی میں علا مدائن حزم الف ہری جائے نہ (م ۲۵۲ ھے) کواس مراسلے کی نقل لی توانہوں نے اسل کی غیرت و میں تا میں علامی ہو تا کہ ایک میں کہ دو الی جو المحدودة المسلامیة المنصورة المحمودة "کیام سیم میں ہو ہو کہ ایک میں کے چندا شعار کا ترجمہ در بے ذیل ہے

" رب عالمین ادر رسول ہا تھی ساتے ہا کے حای کی طرف ہے بال شخص کو جواب ہے جو جہات اور گرای کی بناء پر جھوٹی ہا تیں کہت ہے۔ تم نے ایسے فیفے کو مخاطب کیا جس کے ہاتھوں ہیں مٹی ہوئی نشانیوں کے ہوا بجھے نتھا۔ اگر وہ وہ ہے تہ ہوتا تو تمہیں سانیوں کے زہر جیسا تلخ جواب ملنا۔ المتدکی رحمت ہے کوئی جمید نہیں کہ وہ وہ ہے دین کے مانے والوں میں مٹی ہوئی عظمتوں کو تازہ کر نے والے پیدا کر وہ ہم نے تم ہے ذکے کی چوٹ پر ( ملک ) چھینا اور تم نے بردلوں کی طرن ور ہو گئے جسیا کہ کمینے بگھٹیا اور بردائی وکھانے و سے کیا کرتے ویس کی ہم نے پوری قوت کے س تھ تہ ہری کھو پڑیاں اڈا کرتم ہے شام کے تمام شہر بمصر، تونس اندل اور سلی نہیں چھین لیے جو رافشہ و کہ خوا فت کی روشی والی کی اور گرد ، ود چہرے روش ہوں گئے۔ اور سلی نہیں چھین لیے جو رافشہ و کہ خوا فت کی روشی والی سے شام کے تمام شہر بمصر، تونس اندل ور جبرے روش ہوں گئے۔ برابر طافت کا ایک نظر تمہاری طرف آئے گا تو تم سوچو گے کہ تمہا ہے لیے فراد کا داست کونسا ہے۔

<sup>🛈</sup> انغیرفی خبر می غیر ۱۱۳۲

<sup>🏵</sup> أبيداية والنهاية 10 ٢٩١،٢٨٩

اگر ہے۔ ن ، کا بل ، ہا دِ ہند ، فارس واصفہان اور بصرہ ، کوفیداور واسط کے لوگ جن کی تعداد ریت کے ور کے برابر ہے، جنگ کے لیے نکل آئیں قوان سے لڑنے والا نیچ کرنہیں جاسکے گا۔ ہم توعن قریب روں۔ شطنطینہ اور اس کے متصل علاقے بھی فتح کرلیں گے اور تمہیں گدھوں کی خوراک بنا کرچھوڑیں گے یہاں تک کیشمشیرزن شکروں کے ذریعے دینِ اسلام کا حکم تمام دنیایر نافذ ہوجائے گا۔ .

ں افسوں کہتم بیعقید در کھتے ہو کہ تمہارے خدا کوذلیل یہود یوں نے سولی پر چڑھادیا۔ ہمارے نبی ماہیم ت<sub>و دہ</sub> ہیں جن کے لیے جاند او مکڑے ہوگیا، جن کی برکت سے ایک صاع غذاسب لوگوں کو کافی ہوگئی اور جن کی جھیلی سے مانی کے جشمے بھوٹے اور سارالشکر سراب ہوا۔ جب تک سورج چمکتا رے اور شب اریک ستی رہے،ان پر اللہ کا سلام ہو۔ان کے درائل سورج کی طرح روشن ہیں۔وہ تمہاری باتوں کی طرح نہیں جس میں اچھی ور بُری باتیں ملی جُنی میں ۔ (ان کی برکت ہے ) ہمیں جدید وقد بم تمام علوم نصیب م گرتم ایسے گدھوں کی و نند ہوجن کی پشتیل ( یو جھا ٹھااٹھا کر ) خون '' لود ہوگئی ہوں ''<sup>©</sup>

قير كادوسراحملهاورسرحدوس كي يالي:

مُسر نوں کو عجز دیکھ کر ۳۵۹ ھیں قیصر نے نطا کیہ پر فیصلہ کن عملہ کیا۔ روی شہر میں گھس گئے۔ تم م عمر رسیدہ مرد ومورت جلاوطن کرو ہے گئے ، ہارہ بزار جوان عورتیں اور یجے قیدی بنالیے گئے اورشہریر ہاتا عدہ قبضہ کرلیا گیا۔

اس سال قیمرردم نے خودطرابلس اور مصر برحمله کی اوروو ماہ تک اس علاقے میں لوٹ مارکر تاریا۔ بیبال اس نے ۱۸ چھوٹے شیروں کی ج مع مساجد کوسس رکیا، ہزاروں افراد کو جبراً نصرانی بنایاور بیک لا کھلا کوں اوراژ کیوں کو پکڑ کر ے گیا۔ ®مسلمانوں نے یک رسوائی بھی نہیں دیکھی تھی۔

بغداد كابازارنذية تش \_شيعه وزيرم كافات عمل كاشكار:

بنواً نیکواس کی کوئی پروبنبیں تھی کدا غیار کس حرح عالم سمام کی سرحدوں کو پاہ ل کررہے ہیں۔ان میں سے کوئی نہ تحاجوميمه وروب كوللكارتا \_الثابيرحكام عوام يرنا قابل بيان مظالم وْ هار بِ تقيه \_رمضان٣٩٢ ه مين ايك سركاري انسر نے بازار میں کسی شخص کوتل کردی جس ہے موقع پر موجود ہوگ شتعل ہو گئے اورانہوں نے افسرکو مارڈ الا۔ ہو تؤید کے شیعہ وزیرع بس بن حسین (ابوالفضل) کو جوسنیوں کاسخت دشمن تھا، یہ خبر ملی تو اس نے اپنے حاجب کو بھیج کر ہا زار میں آگ لگوادی جواس قدر پھیلی کے سترہ بزارا نسان جل کرکونکہ ہوگئے ۔۳۳ مساجد، ۱۳۷ دکا نیں اور ۳۲۰ گھر را کھ کا ڈھیر ان گئے۔ بغداد میں پہلے بھی اتنی بڑی سنش زوگ نہیں ہوئی تھی۔ شہر کوجاناد کی کر ایک مظلوم نے فریاد ک '' الہی اوز ریے ہمیں اپنی طاقت دکھادی۔اب تواسے اپنی طالت دکھا۔''

<sup>🔾</sup> آسدلية و لنهاية ۱۵ ، ۲۹ تا ۲۰ تا

<sup>@</sup> البديه والتهاية 10,10 تا ٣٢٢؛ العبر في حير عن عبر ١٩٣٥ تا ٩٣

المقتلمة في المسلمة ال

الله کی شان که پچھ ہی دنوں بعدیہ وزیر یؤیہی حاکم مُعزَّ الدولہ کے عَنَّ بِکَانَتْ نه بنااور قید کر دیا گیا۔ ال کی بیوی اور حاجب مرگئے ۔گھر برباد ہو گیا۔ پچھ دنوں بعدوز ریوکہ پھی جیل ہی میں زہر بلاکرتل کر دیا گیا۔ '' بنویوُ نیہ کا تحریک جہاد کے سماتھ مقداق:

روانگی ہے قبل استحاور رسد کے اخراجات کا انتظام ضروری تھا۔ جب بختیار بن یوئیہ سے درخواست کی گؤوں نے اپنے کروڑوں اربوں کے خزانے سے ایک بیسہ تک نہ دیا بلکہ خلیفہ کو تھم بھیج کہ وہ جہاد کی مدیں چرا گود بر بھیجے۔ خلیفہ نے جواب میں کہوایہ ''اگر ملکی محصولات میرے یاس جمع ہوئے ہوں تو ہیں بھینا مسلمانوں کی فرورت برخ کرتا۔ مگر میرے پاس ایسا کوئی سرکاری مال نہیں کہ آپ کو بھیجوں ۔ خزانہ آپ کے پاس ہے، آپ بیضرا،ت بین کریں ۔ میری حیثیت سے سوا کچھنیں کہ خطبے میں میرانا م سیاجاتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں متعفیٰ ہوجاوں۔'' مگر بختیار نے خلیفہ کو سخت نتا کی کی وہمکی دے کر رقم ادا کرنے پر مجبور کیا۔ آخر کارخلیفہ نے قصر فلافت کا ملائد میں میں میں کو کی حید نہ مامان جس میں میں کری حیث درواز ہے ، کھڑ کیاں اور ذاتی کیٹرے تک شامل سے ، فرونت کر کے میر آم ماممان کی میں اڑادی اور مسلمان دیکھے دہ گئے۔'' بختیار کو بھیے دی۔ اس نے جب دی کنام پر جبرائی تی میر آم بی عیاثی میں اڑادی اور مسلمان دیکھے دہ گئے۔'' خلیفہ مطبع کا استعمالی اور وفات:

اس واقعے نے ضیفہ کوئم ہے ہے ۔ سر دیا۔ اس پر فالج کا حملہ ہواا وروہ بالکل معذور ہوگیا۔ ۱۳ والقعدہ ۱۳ م کواس نے عہد ہے ہے آئنعفیٰ دے دیا اور بغداد جیموڑ کرواسط چلا گیا۔ دو ماہ بعدمحرم سم ۲۲ ساھیں، س کا انتقال ہیں۔ اس کارمی عہدہ ۲۹ سال ہے چند ما واو پڑتک رہا۔ ©

<sup>🛈</sup> العبر في حبر من عبر \Upsilon ١٩٣٣؛ الكامل في العاريح 🔻 ٣٩١٠

البدابه والنهاية ٢٣٠/١٥ تا ٣٣٧; العرفي حرص عبر ٢٠٧ تا ٧٨٠ الكامل في التاريخ تحت ٢٩٩١.

<sup>🗇</sup> بازيج ايجلفاء، ص ۲۹۰، طامراز

تساريخ مت مسلمه الله المنظم المنظم المنظمة

الله کی علیم مدور معتبی ہونے سے پھے دنوں پہنے اللہ کی غیرت جوش میں آئی،اس نے اپنی قدرت کا کرشہ دکھا یا اور مصلی مرحیج کے متعقی ہونے سے پھے دنوں پہنے اللہ کی غیرت جوش میں آئی،اس نے اپنی قدرت کا کرشہ دکھا یا اور مسلینوں کے دونوں برے دشمنوں کو اچھے اللہ اللہ کے چھوٹی کی فوخ کے ساتھ آمدوالوں کی کمک کے لیے آگیا۔

کے بد نے تھا کہ سیف الدولہ کا بھیجا بہت النّدا کیے چھوٹی کی فوخ کے ساتھ آمدوالوں کی کمک کے لیے آگیا۔

بر مسئی اے رو کئے کے بڑھا تو دونوں فوجوں کا آمن سامنا ایک نہایت شک گھائی میں ہوگیا۔ یہ ۱۳ سرمضان بہت ہے رو کئے اور کئی کی دوسہ کے ایس مسلم نوں نے ایسی شدید جنگ لڑی کہ دومیوں کے چھکے چھوٹ گئے ۔ گھ ٹی کی کو دوسہ کے بہت سے روی بھا گئی دوسہ کے بات میں ڈالا کیا جہاں وہ بیار پڑگیا اور علاج کے بہت سے روی بھا گئی میں دالا کیا جہاں وہ بیار پڑگیا اور علاج کے بہت سے روی بھا کہ بھی کہ سکے ، انہی میں ذمسئی تھا۔ اسے جیل میں ڈالا کیا جہاں وہ بیار پڑگیا اور علاج کے بہت سے روی بھا کہ بھی سے ، بھی کی مرکبیا۔

برب ینبر فی طنطینیه مینجی تواس سے پہلے بد بخت تیمرروم نقفورجس نے مکہ پر تھندکر نے گی بھاری جب ینبر فی سط بطینیه مینجی تواس سے پہلے بد بخت تیمر روم نقفوں دست کی موت مر چکا تھا۔ ® تقی اپنے بی گھر میں بیان سے کی سیاست کا شکار موکر چند با ندیوں کے باتھوں دست کی موت مر چکا تھا۔ ® مؤرفین نے ان دولوں وشمنوں کی موت کوالند کی خاص مدد شار کیا ہے ، کیوں کد مسلمانوں کی بدھ لی کے پیش خطر کی آب کی بدید شقا کہ اگر رومیوں کے دھاوے چند برک ای طرح جاری رہے تو وہ سارے می ماسلام کوروند ڈالتے۔ چند برک ای جند برک کی کر برد کی تحت ہے۔)

444

سدایة والبهایه سنة ۳۹۷هد، ۳۹۳هد
 سوب لحض تو جین کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسے وہ قیصر نفتو راور وستق کو یک بی تحض تصور کرتے میں جانکہ حالات ووا تعات ہم خور کیاجا ئے تو و شع جوہا تا ہے کی نفتہ روشاہ تھا اور مستق س کا سید ہوا لگ اشخاص تھے۔

## الطائع لله

عبدالكريم بن الفضل المصيع ذو القعده٣٦٣هـ تا شعبال ٣٨١هـ اگست ٩٤ - تانوم ر٩٩١ ،

مطنع لندی وفات کے بعداس کا بیٹا طائع بقد کے لقب سے رمی فلیفہ بند۔ س کا اصل نام عبدالکریم تھا۔ اس کورو بیس بنو کو ٹیے کا ایٹ عضدالد دلہ تھا۔ نہایت ٹاطر، ہوٹی اور میں بنو کو ٹیے کا ایٹ عضدالد دلہ تھا۔ نہایت ٹاطر، ہوٹی اور ہر عب انسان ۔ طائع کی خلافت کے دوسر ہے سال جمادی الاولی ۱۳۳۳ھ میں وہ کس سایی مسئلے میں اپنے چی زار بختیر (عزالدولہ) کی مدو کے لیے بغداد آیا تھا مگر اس شہر کی دولت وٹر وت اور وسعت وآبادی دیکھ کر جیران رہ گیا۔ اس فیصد کر ساک کی مدو کے لیے بغداد آیا تھا مگر اس شہر کی دولت وٹر وت اور وسعت وآبادی دیکھ کر جیران رہ گیا۔ اس فیصد کر ساک بغداد کی حکم نی اس کو زیبا ہے نہ کہ بختیار جیسے عیش کو۔ اس نے برو رطافت بختیار کو بناکر بغداد کی رہ فیصد کر بیا ہے ہیں اس کے برو وطافت بختیار کو بناکر بغداد کی می تی قبور کرنے سے انکار کیا تو اسے معطل کر دیا گیا۔ دورہ فلافت سونے دی گئی۔ ® فلافت سال بری آخر طائع نے معذرت کی تو رجب ۲۰۱۷ ھیں اسے دوبارہ خلافت سونے دی گئی۔ ® فلافت سال بری آخر طائع نے معذرت کی تو رجب ۲۰۱۷ ھیں اسے دوبارہ خلافت سونے دی گئی۔ ® فلافت سال بری آخر طائع نے معذرت کی تو رجب ۲۰۱۷ ھیں اسے دوبارہ خلافت سونے دی گئی۔ ® فلافت سال بری آخر طائع نے معذرت کی تو رجب ۲۰۱۷ ھیں اسے دوبارہ خلافت سونے دی گئی۔ ® فلافت سال بری آخر طائع نے معذرت کی تو رجب ۲۰۱۷ ھیں اسے دوبارہ خلافت سونے دی گئی۔ ®

اس دوران بنو یُوٹی نیے کے کہنے سال سربراہ حسن بن یُوٹیہ (رکن الدولہ) نے مقبوضہ علاقوں کو ،ولاد میں ہابم تقیم کردی تا کہ بعد میں لڑائی جھکڑے نہ ہوں۔مؤیدا مدولہ کواصفہان اور رہے ،اور فخر الدولہ کو ہمدان اوردینور بنش دیے۔عنہ الدولہ بغداد ، فی رب ورکر مان کا بدستور حاکم رہا۔

غَطُيدُ الدوله بُؤيكِي كاعروج:

یہ ب سے عَصَدُ الدولہ کا دویہ عومت شروع ہوتا ہے جواب فارس سے لے کرع ان تک مطلق العن عکم الاقد۔
اس نے الیی شان ویٹوکت اختیار کی جواس کے بروں کو بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ س کی سیاست قدیم شہان ایر ن سے مشاب تھی۔ وہ جیرے جوا ہرات سے مرصع تاج پہنتا تھ۔ فجر ، مغرب اورعش ء کی نمازوں کے وقت اس کے کرکے سامنے نقدرے پیٹے جاتے۔ اس نے ضیفہ سے فرمائش کر کے اپنے ساتھ ''تاج السلۃ'' کا خیاب بھی نگالیا۔ '' بہلالقب شہنشا ہی :

آ گے چل کر عَطْدُ الدوسہ نے ' شہنشاہ'' کالقب بھی اختیار کرمیاجواس سے پہلے کسی مسلمان حکمران نے نہیں اپنیا تھا۔ وہ پہلا مخص تھا جس نے نجف میں حضرت علی میں اللہٰ کی قبر کی موجود گی کا دعویٰ کیا اور وہاں مزار بنوایہ۔اس نے بعض

🕑 تاريخ الحهد، ص ٢٩١

🕏 ابيداية والنهاية سنة ٣٦٥هـ

🛈 تاريخ الخلفاء، ص ۲۹۹

تساديسين احت مسلمه

ر نی آگام بھی کرائے ۔ شفاخانے بنوائے اور مدینہ منورہ کی نئی فصیل تغییر کرائی۔

ز جن ۱۰۰۰ وہ نہایت باہیب، زیرک اور بخت گیرا دی تھا۔ نوراُمع ملے کی تہد تک پینچ جاتا تھا۔ مجرموں سے خق برتا اور معمولی جرائم پرجی عبرت ناک سزائیں دلوا تاتھ۔شعروا دب کا اچھاد وق رکھتا تھا۔ فنون حرب کا ماہرتھا۔ ®

جرام پر ال بر المرس بو اُونید کے مخالف کمزور ہو چکے تھے' اس لیے اس نے پے در پے جنگیں کرنے او اُوکی حکومت کا اس کے دورود دیک بچیدا دیا۔ قر ابسطہ کوساتھ طاکر اس نے سارا عراق ہتھیا لیا۔ بنو اُونیہ کا سابق حاکم بختیار کوچہ اقتدار میں واپس کے لیے ہاتھ پر اُس مار رہا تھا۔ عُضَدُ الدور نے اسے زیادہ موقع نددیا اور ایک جنگ کے بعد اسے گرفتار میں واپس کے لیے ہاتھ پر اُس مار رہا تھا۔ عُضَدُ الدور نے اسے زیادہ موقع نددیا اور ایک جنگ کے بعد اسے گرفتار میں سے سے سے گھاٹ اتارویا۔

رب شنرادی جمیله بنت حمدان کا دروناک داقعه:

عُفدُ الدولہ کے مزاح بیں انتقام کوٹ کوٹ کر جرا تھا اوظلم سے لیے معمولی چیز تھی جس کا ایک تمونہ بنوحمان کی شخرادی جمیلہ کا واقعہ ہے۔ یہ نیک سیرت اور خوبصورت فی تون سابق حاکم مُوصِل ناصر الدوسہ کی بیٹی اور عازی سیف الدور کی بیٹی ہیں۔ بب اور بنی دونول فوت ہو چکے تھا وراس کا بھائی نفت فر ابوتغلب حکومت چل رہا تھا۔ جمیلہ ۱۳۱۳ ہی میں جج کے لیے گئی تو پر د سے کا ایسا اہتمام کی کہ چارسو پالکیول کے نئی جیس اپنی پاکسی چھپ کرر کھی۔ میوالمحرم میں خوب میں فر بسی فر بسی فر بسی کی تھی کر تھی۔ اس کی خوب میں اپنی کی خوبیوں کا بڑا چر جا تھا۔ می عظم الدولہ جمیلہ سے نکاح کا خواہش مند تھا مگر جمیلہ نے دشتہ تول کر نے سے انکار کر دیا۔ عضد امدولہ میں کرغصے سے جر گیا اور است مزاد سے کا تہ بہر کرلیہ۔ نے دشتہ تول کرنے سے نکار کردیا۔ عضد امدولہ میں کرغصے سے جر گیا اور است مزاد سے کا تہ بہر کرلیہ۔

س نے ۱۳۱۷ ہیں موصل پر حملہ کر کے جو حمد ان کو بے دخل کردیا۔ نفنغ کو اپنی بہن جمیلہ اور باقی کئے ہمیت بھا گرش میں بناہ لیمنا پڑی جب اس کے خاندان کے پاس صرف طلب رہ گیا تھا۔ نفنغ کی کوشش تھی کہ اس ش میں بنوسبید کے باج گزارہ می کی حیثیت لل جائے تا کہ وہ عضد الدور کے بنچ سے تحفوظ ہوجائے۔ چنا نچ محم ۱۳۹۹ ہیں دہ اپنے کئے ہمیت مصر کے سرحدی شہر رملہ بہنچا تا کہ بنوعبید سے مذاکرات کرے گر بوعبید نے اس کی آمد کوفو نے کئی میں دہ اپنے کئے ہمیت مصر کے سرحدی شہر رملہ بہنچا تا کہ بنوعبید سے مذاکرات کرے گر بوعبید نے اس کی آمد کوفو نے کئی کے مترادف سمجی اور جنگ کے بعد اسے گرفتار کر کے قبل کر دیا۔ "جمیلہ کوجواس کے ہمراہ تھی ، بنوعیل کے لوگ اس کے بخالا دولہ کے بعد الدولہ بخال کا منہ آئے۔ سعد الدولہ بخال کو منہ آئے۔ سعد الدولہ الدولہ بنا کر رکھ لیا۔ "

<sup>🕐</sup> باریخ الاسلام تعدهی ۲۶ ۲۷ ۵، ۳۳ ۵، ت تدمری، باریخ الاسلام دهی ۳۷۹/۸، ت بشار

البداية والهاية سد٢٦٧هـ

YEA IE patrice (C)

<sup>🧖</sup> تریخ دمشق لایل قلامسی (۵۵ ۵۵ هعری) ، ص ۲۸ تا ۴۰ ط دار احسال دمشق

<sup>@</sup> لكامل هي العاريخ ســـة ٢٦٩ هــحرى

عظمۂ الدولہ نے جیلہ کونکاح پر آمادہ کرنے کے لیے ہرطرح کاد با وُڈالا۔ وہ نہ مانی تو بھدری تاوان ما مُرکِسُ عَصد شخشہ انہ ہوا تواسے پچھپ ہیوں کے حواسے کردیا کہ اسٹ کی اور بالکل قلاش کر دیا۔ اس پر بھی غصہ شخشہ انہ ہوا تواسے پچھپ ہیوں کے حواسے کردیا کہ اسٹ کی فجہ فیانے میں بٹھادیں تاکہ یہ بہیے کما کر تاوان اواکر ہے۔ بیتھ ن رافضی حکم انوں کا طرزِ عمل کہ کہاں معظم جوالکہ مسلمان بہن کی عزت بچانے خود محافہ پر جا پہنچاتھا اکہاں عضد امد ولہ جوا کی مظلومہ کی ناموس فر دِحت کر رباقہ!

مسلمان بہن کی عزت بچانے خود محافہ پر جا پہنچاتھا اکہاں عضد امد ولہ جوا کی مظلومہ کی ناموس فر دِحت کر رباقہ!

اس افسوس ناک واقعے کا انجام نہ بیت وروناک ہوا۔ جا بی جیلہ کو بازار لیے جارہ ہے تھے کہ اس نے وریائے دریائے دریائے دریائے۔ میں چھر نگ لگا کرعزت کی نیل می سے پہنچ بی اپنی جان و سے وی۔

عَظَدُ الدولہ کے استبداد سے خوفر دہ ہوکر بغداد کے یکھ سرکردہ امرا نقل مکانی کر گئے تھے۔ ہفتگین تری ایک اید بی بارسون امیر تھے۔ دہ بین بغداد سے نکل کرش م پہنچا اور دِمُشْق پرق بض ہوگیا۔ گراسے امن کے دان پیر ندا سے بغداد سے نکل کرش م پہنچا اور دِمُشْق برق بض ہوگیا۔ گراسے امن کے دان پیر ندا سے بنوعبید نے اسے اپنے سے خطرہ سمجھا اور اس کے خلاف جنگ چھٹردی۔ ۱۸۳ ھیں مبیدی سربراہ اعزیزوں محکم بنوار کا سکھ کے لیے تیا اور اسے شکست دے کوئل کردیا۔ اس پول ٹابت بوئیا کہ بین دیا دہ خطرناک ہیں۔
کہ بغدادی امراء کے لیے شام عراق سے بھی زیادہ نے محفوظ ہے اور بنوسبید، بنو گؤنیہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔
مخطبگہ کہ دولہ کی موت ۔ بنو گؤنیہ کے تنزل کا آغاز:

۳۸ سالہ عَطَدُ الدولہ شوال۲۳۲ھ میں سرگ کے مرض میں بتلا ہوکر سرگیا۔ س کے بیٹے نے صمعام الذولہ کے غب کے ساتھ باپ کی جگہ سنجال لی۔ باپ' ' تاج الملۃ' ' تھ توجہ حبز ادے' 'مثس الملۃ' ' بن گئے۔

سر اب بغداد کے بارے میں بنو بوری کا وہ کا حات ہوگئتی جو ڈاکوؤں کی لوث مار کے مال پر ہواکرتی ہے۔
مصام الدولہ کی حکومت کے چو تق سل ۲ ساتھ میں اس کا بھائی شرف الدولہ تین بڑار ترکوں کے سرتے بغداد بی اس مصام الدولہ نین بڑار دیلی سابڑار دیلی وں کے ساتھ مقابلہ کیا مگر شکست کھائی ۔ ذیلی سابڑار دشیں چیوڈ کر بی گ نظم سا الدولہ نے مصام الدولہ کو گرفار کر کے اس کی آئکھیں پھوڈ نے کا تھم جری کیا ۔ تھم پڑئل سے پہلے فو کے ۔ بٹرف الدولہ کے حرک ہے ۔ تلف بندہ ہوگئ ۔ اس کی موت کے بعد بھی لاش کی آئکھیں پھوڈ کر مز جاری گئی۔
کے باعث صمصام الدولہ کی حرکت قلب بندہ ہوگئ ۔ اس کی موت کے بعد بھی لاش کی آئکھیں پھوڈ کر مز جاری گئی۔ شرف الدولہ نے تعداد پر قبضہ کر رہا ۔ خلیفہ کی مجال نہی کہ کچھ کہتا ۔ اس نے حسب سابق نے تعکر ان کی آئ بھٹ کی اور خلعتوں سے نواز کر حکر انی کی رسی منظوری و سے دی ۔ بٹرف الدولہ گزشتہ ہو بھی جگر انوں کی بنست نرم الان تا کم رکھا ، ترفی کام کرائے اور ایک بودی دصدگاہ بھی بوائی ۔ ®

ثمارا لقنوب لابي مصور التعابي(م٢٩ ٤ هجري) ص٠٢ ، ط دار المعارف قاهره - سبر اعلام البلاء ١٢١٠١٧٠١١ ط الرسالة

<sup>🕜</sup> اتعاط الحنفاء باخبار أئمة الفاطميين الحلفاء للمقريري ١ ٢٤٣ ، ط جامعه قاهره

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء،ص٢٩٣

تساديخ امدت مسلسمه الله المستنبين

تنین بر تقرانی کر کے ۳۵ میں شرف الدولہ مرگیا اوراس کا بھائی ابونھر بہاؤالہ ولہ کا لقب اپنا کر محمران بنا۔

ایک دن خیبفہ طاقع نے اس کے کسی خاص کا رند ہے کو چھے کہد دیا۔ بہاؤالہ ولہ بھر گیا۔ خلیفہ کے پس آیا اور درباری رسم کے مطابق زبین بوسی کی اور خیبفہ کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اسکے ہی اسے اس کے اشارے پراس کے المبکاروں کے مطابق زبین بوسی کی اور خیبفہ کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اسکے ہی اسے اسے جرا معزول نظیفہ کو تخت سے تھیب کر ایک جور میں لیسٹ لیا اور شرف الدولہ کے کل میں لے گئے۔ یہاں اسے جرا معزول کے نظیفہ کو تخت سے معان اسے محل میں زندگی کے باتی وی آرام سے بور سے کرنے کا موقع دیا گیا۔ وہ مزید بارہ پوڑی گئیں بلکہ اسے نئے خیبفہ کے لئی زندگی کے باتی دن آرام سے بور سے کرنے کا موقع دیا گیا۔ وہ مزید بارہ پوڑی گئیں بلکہ اسے سے خوب سے کو سے کھور کے کو سے کھور کے کہ کے کہ کی کو سے کو سے



## القادر بالله

احمد بن اسحاق المقتدر شعبان ۹۸ هـ تا ذو الحجد ۲۲ هـ وم ۹۹۱ ت وم ۱۰۳۱

سام بغداد بہاو لد ول ملک و چید نے میں نا کا میں چکا تھا ، سے عالم ۳۸ ہو میں سے ابوالیس کو کی کوجوان عقم کے تنب سے مشہورتھ ، بغداد کا نتشخر بناویا۔

اس نے قیام امن کی خوانت کے ہے ماشور اک واقع جوس بند کرادے جو گزشتہ تیں ساں سے جاری تھے جمہ میں اس قائم زوالیا گرفون کے چوافسر ن بگڑکے ورانسوں نے این معلم کو پکڑ کرفل کردیا۔ اس کے بعدہ تی جلون کم شروع ہوگئے۔ آ

🕏 تاريخ الحلقاء ص ١٩٦٠٢٩٥٠ لعبر في حبر من غبر 🔻 ١٧٠٠١٥١٠

بدادين بدامني شيعول كے جلوس:

ادی بہترین بغداد کا ایک تھمبیر سکوت طاری رہتا تھا جسے بھی بھی بدامنی کا شورشراہ توڑ ڈالا۔ ۳۸۹ میں شیعوں نے غیر بعد" بہ سریا معمول ابتنام کے ساتھ یوم عاشوراء منایا، گئیدنم تعریف نکانے اور شور وغوغ سے سان سر پراٹھالیا۔ ۱۸ و والحر کواس ملون المدار الموران المراجي منائي گل - يدو مكي كرابل سنت نے عيد غدير كي تفويل دن (٢٦ ذوالحبر) و دميم بوں ہے۔ ن سے طور پر منانا شروع کر دیا وراعوی کیا کہ س دن حضور مناتیا اور حضرت ابو بکر صدیق مثال میں رویوش ہوتے کے غار میں رو پوٹی کے دن یقینی طور پر ماہ صفر یارئے الاوّل میں تھے''<sup>0</sup>

ی<sub>وم</sub>مصدب بن زبیرمنانے کی بدعت.

ی طرح یوم عد شوراء کے روعمل میں شنول کے جہلوء نے ۱۸محرم کو "بوم شہادت مصعب بن عمیر" منانا شروع ۔ کردیاں دنعوام کے تو فلے حضرت مصعب بن زبیر کی مرقد پر جاتے اور آہ وزاری کرتے۔ وہ ان کی شہادت کو حفرت حسین بزالنی کی شہادت کی نظیر قرار دیتے ، کیول کہ حضرت حسین بٹالنی نواستدرسوں تھے و حضرت مصعب بن ز بدنواسیصد تن کبرخی تنه تنصیه میدرسم دل سال تک برقرار ربی 🖰

۔ شرمی غنڈول اور مھالوں کے گروہ موجود تھے جو لوگوں کولوئتے رہتے تھے۔مہنگائی اور قحط کے دورے اے بھی پڑتے ے تھاور ن دنول جرائم پیشدا فرادک کارر دائیاں بڑھ جاتی تھیں۔ © عميدا بحيوش كا دو رنظامت \_جلوس بند\_فسادات ختم:

بهاؤالدوست حايات قابوے با ہرد كھ كرا بوعلى الحسين كو يورے عراق كا انظام سون ديا۔ بيامير "عميد الجيش" کے لقب سے مشہور تھا اور نظ می لحاظ سے بڑا ہوش را در سخت تھا۔ وہ ۳۹۲ ھیں بغداد آیا۔اس نے پہلاکام یہ کیا کہ چوراں ڈاکوؤل کے خلاف کا ررو کیا کیس اور کئی کو پکڑ کرتش کرا دیا۔ دوسرا کام پیرکیا کہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کو ثا براہوں پر بے مذہبی مظ ہرول مے منع کر دیا، عاشور ء کے ، تی جنوس بند کراد ہے، روز مرہ کے فساوات اور نا قابلِ گل جانی و مالی نقصہ نات نے میے حقیقت واضح کردی تھی کہ فرقہ ورانداختلہ فات کو ہوادے کر بھی کوئی حکومت باقی نہیں رد مکتی۔ چنا نچیة ۳۹۳ هدمیں عباشوراء کا ماتمی جلوس نہیں فکا۔ اور مرقدِ مصعب بن زبیر پرسنیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا۔ اس ظرح شبريل امن قائم ہوگيا۔شيعة سي فسادات بند ہوگئے۔ ®

<sup>🛈</sup> الربخ الحلفاء، ص ٢٩٦٠٢٩٥ لجبر في حبر من عنو ٢ ١٧٠١١٥١١ 🖰 العبر في حبر من عبر ٢ ١٧٦ @ لديةوالهية ١٥ ١٨٣٠٠٠

ولقائن يُرْرِف الرح كاد كرار كاربات بن وهدا من بناب مقابلة البدعة بمطها، والاير فع البدعة الاالسة الصحيحة (يريد عند) ر المالی میں موعت کے اس میں سرائے ہیں ہے ہے۔ بہتر بوعت کو فقط سنب میں دری من سکتی ہے۔) ایس

البدايةوالهايد ١٥ ١٩٠ البدایة راسیایة ۱۹ ۲۳۱ البدایة راسیایة ۱۹۰۰/۱۵

# المنتان الله المنتاب ا

مصحف عبدالله بن مسعود كاظهور، سي شيعه ش مكش ميس يهود كاكر دار:

سادی چینارن بیاب برار کے اس کی صحت پر اصرار کیا اور کہ کہ میہ عبداللہ بن میں بیش کر کے اس کی صحت پر اصرار کیا اور کہ کہ میہ عبداللہ بن میں بیش کر کے اس کی صحت پر اصرار کیا اور کہ کہ میہ عبداللہ بن میں بیش سے صف ھی اساب سب سب اور شہر کے شرفاء جمع ہوکرا ہے و کیلئے بھالتے رہے۔ آخر بغداد کے سب سے بڑے فتیہ امام الاور سفرائنی دولنے: نے فتوی دیا کہ اس نسخے کو پڑھنا اور ہوتی رکھنا فتنے کا باعث ہے؟ لہندا اسے تلف کرنیا جائے میں کہ حضرت عثمان فیالنتن کے دور میں صحابہ نے یہی فیصلہ کیا تھا۔

رے ہیں ہے۔ اس فتوے پرشیعہ طیش ہے بے قابوہ و گئے اور شخ ابوصامدا سفرا کینی بھٹنے کے گھر پر حملہ کرہ یا۔ وہ جان بھے ربخا وہاں سے نکل پائے۔ خدیفہ قادرکو بتا جلاتو کیجھ کا رندول کو جیجا جنہوں نے شیعول کے محیے پردھاوابول دیار میں ر میں کئی مکانات نذرِ آتش ہوئے۔نصف شعبان کی شب شیعول نے جلسِ بدری منعقد کی حس میں اپنے نخافین کے ب ملا کت کی بدوی کیں کیں رکا فی دنوں تک ہنگامہ آرائی رہی۔ آخر فریقین کے عنی کدنے جمع ہوکر فیصلہ کیا کہ آئدات کوئی واعظ فتنہ انگیزی نہیں کرے گا اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔

بغداد میں عمید ابھیش ایوسی کا نظامی عبدہ دل ساں تک رہا وراس دوران اس نے ، تی جلوسوں پر یابندی مائر رکھی، یوں امن وامان قائم رہا۔ اجہ صیب عمید الجیوش فوت ہو گیا۔ نئے ناظم شہر فخر املک نے ماتم کی اجازت ہے دی۔ چنانچہ محرم ۲۰۱۱ ھے سے ایک بار پھر شاہرا ہوں برجوس نکلنے لگے۔ پہلے کی طرح شیعہ عمید مدیراور ننی یوم ارمان کیے۔ ساتھ ہی شبیعہ منی فساد بھی شروع ہو گئے۔ بغداد میں یہودی بھی آباد نظے، وہ ایسے مواقع پر شیعوں کا سالددا كرتے تھے۔ لگتاہے كدف وكرائے ميل بعض اوقات يبوديوں كا ماتھ ہوا كرتا تھ ، كيوں كه ٢٣٧ه كے شيدى ف دات میں جب فریقین لالز كرتھك كئے تو يتا چيا كہ تفس میں چنگاري ڈاسنے والے يہي لوگ تھے۔اس كے لعد ثبعہ اور ٹی دونوں یہودیوں کے محمے ہرٹو ٹ بڑے اور دیاں کئی مکانات کوجرا ڈ الا۔ ® بنواؤُيْ يم كے مابين اقتدار كى كشر كمش:

٣٠٠٨ هيل بنونو نيه كا حكمران بها وَالدوله مركبيا اوراس ك حبَّه اس كابينًا سلطان الدويه كاخط ب ابناكر حكمرانا با الا مع میں سلطان امد ولہ اور اس کے بھائی جا کم عراق مشرف الدولہ میں اقتدار کی کش کمش ہوئی، نتیجہ بیالکا کہ مثر ا مدوله نے سلطان الد ولہ کو ہٹ کرخو و بغدا و کی حکومت سنجال لی۔ یا پچ سال بعد ۲۱۲ ھ میں مشرف الدوم مرگیا۔ لغلا کی حکومت بہا وُالد ولہ کے ایک اور ہے جلال الدولہ کوٹل گئی ۔ ''

مرعبر ۲۰۰۲ تا ۲۰۰

<sup>🕑</sup> انعیر فی خبر من غبر ۲۰۴٫۲

تاريخ امت سلمه

فیفہ قادر باللہ اسلام اور خلافت کا وقار بھال کرنے کے لیے کوشاں: فیفہ قادر باللہ اسلام اور خلافت کا وقار بھال کرنے کے لیے کوشاں:

خبیفہ کا دربا ہے۔

اس دوران خلیفہ قادر بالقد اسلام اور سند خلافت کے دقار کو دوبارہ بحال کرنے کی اپنی حد تک کوشش ضرور کرتا رہا

اس دوران خلیفہ قادر باقد کی وجہ ہے وہ زیادہ کا میاب ندہو کا گرگزشتہ خلفاء کی بہ نسبت اس دور پی خلیفہ پچھنہ پچھ

اللہ اللہ وہ بنو پُونیہ ہے۔ اس نے ہمت کر کے اہلِ سنت کے حقوق کے لیے بعض اقد المت کیے جس کی وجہ سے عوام اختیار دکھی کی وجہ سے عوام بھتار دکھی کی وجہ سے عوام بھتار دکھی کی وجہ سے مقابلے میں پچھ مضبوط ہوگیا۔

اس مناز مرحد خرنوی کا ظہور اور خلافت عباسیہ کی بیشت بینا ہی اس کی سات کے اس کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کا خواص کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کا خواص کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت بینا ہیں کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت بینا ہی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کے ساسیہ کی بیشت ہیں کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کینا ہیں کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کا خواص کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کا خواص کے ساسیہ کی کی کی کی کا خواص کے ساسیہ کی بیشت ہیں کی کو کی کا خواص کے ساسیہ کی کی کا خواص کے ساسیہ کی کی کا خواص کے ساسیہ کی کی کرنے کی کا خواص کے ساسیہ کی کو کی کا خواص کے ساسیہ کی کی کا خواص کے ساسیہ کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کا کی کو کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کو کی کی کی کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کر

ملطان مود سر موس کے برش وجہ سے کہ اس کے دور میں جمیں سلطان محود خرنوی کی شمشیر چکی وکھائی طیفہ قادر کی تقویت کی سب ہے برش وجہ سے کا کر دار دُہراتے ہوئے مدت ہے مث جانے والی رسم جہاد کوزندہ کر دیا۔

بی ہے۔ غربی کے اس مج بدنے اسلاف کا کر دار دُہراتے ہوئے مدت ہے مث جانے والی رسم جہاد کوزندہ کر دیا۔

اس کی پوری زندگی جہاد میں گزری۔ س دوران اس نے خراسان ، وسطِ ایشیا اور ہندوستان کے بہت بڑے رقبے پر اس کی پوری زندگی جہاد میں گزری۔ سلمانوں کولگ بھگ ڈیٹر ھصدی بعد ایشیا میں کوئی مضبوط حکمران نصیب فائم ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی اور یوں مسلمانوں کولگ بھگ ڈیٹر ھصدی بعد ایشیا میں کوئی مضبوط حکمران نصیب ہو۔ اگر چہموو نزونوی کا عداقتہ بغداد ہے دور تھا تا ہم خدافتِ بغداد ہے اس کے بڑے ایجھے مراسم تھے۔ خلیفہ قادر نے ہو۔ اگر چہموو نزونوی کا عداقتہ بغداد ہے دور تھا تا ہم خدافتِ بغداد ہے اس کے بڑے ایجھے مراسم تھے۔ خلیفہ قادر نے ایکی اس کے بڑے ایکی دیا ہے۔

مبيدي حكمران كي خلعت نذر آتش. مبيدي حكمران كي خلعت نذر آتش.

جیدن سرات کی ہے وہ تر کے ساتھ ہی فلافت بغدادی ساتھ ہی کچھ بہتر ہوگئ ؛ کیوں کہ اب اس کے نیاز مندوں میں محمود غرنوی کے وہ نوی کی عقیدت کا بیالم تھا کہ اس میں اسے عبید ک کے طاقتور حکمران شامل ہو چکا تھا۔ خلافت بغداد سے محمود غرنوی کی عقیدت کا بیالم تھا کہ اس میں اسے عبید کا حکم ان الحاکم کی طرف ہے جیش کش کی گئی کہ وہ اس کے حلقہ امامت میں شامل ہوجائے۔ غرنوی نے اس مراسلے بھوک کراسے نذر آئش کر دیا اور سفیر کوئی ہے جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ © ۱۵ ھیں عبیدی حکمران نے محمود غرنوی کے پیشوک کراسے نذر آئش کر دیا ہے ہے۔ (° پیشوک کرا ہے جیمی عبیدی حکمران نے محمود غرنوی کے بیٹ کوئی سے لیے خرک کر دیا جائے۔ (° کے فلعت جیمی عام میں مذر آئش کر دیا ہوئے۔ (° کے فلعت جیمی عام میں مذر آئش کر دیا ہوئے۔ (° کے فلعت جیمی عام میں مذر آئش کر دیا ہوئے۔ (° کہ فلیفہ ق در اور سلطان محمود غرنوی عقائم بیاطلہ کی جیمی کئی سے لیے مرکزم ؛

بنویونیه اب قادر با مذکوایل سنت کی تمایت پر پیچینیں کہد کتے تھے جبکہ چندسال پہلے ضفا کوالی حرکات کا خمیارہ قتل بنویونیہ اب قادر با منداد کے عما بکوجع تقلیل کے اس نے بغداد کے عما بکوجع تقلیل کا از کم معزولی کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا۔ بید کھے کر ۴۰۸ ھیں خلیفہ کو ہمت ہوئی۔ اس نے بغداد کے عما بکوجع کی اس کے خلاف کے دن ہے تحریری اقر ارب کہ وہ اعتزال اور رافضیت سے اظہار براکت کرتے ہیں اور جوجھ اس تتم کے خلاف اسلام عقائد کا پرچ رکر ہے گا سے سخت سمزادی جائے گ۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلداء، ص ٢٩٤ تـ ٢٩٦

<sup>🕏</sup> المنظم لاين(لحوري ٢١٩ ١٥

<sup>🗩</sup> لبداية والمهاية ١٥ ،١٥٤٤

<sup>🔗</sup> ابدية والهايه ١٥٢ ٢٠٦

ای براے میں ایک مراسلہ سلطان محمود غزنوی کوچھی بھیجا گیا اورتا کیدگی گئی کہ وہ عقائد باطلہ کی بیخ کئی کوشش کرے۔ سلطان نے ایسا بی کی اوراپنے مفتوحہ علاقوں میں قر امطہ ،ان، عیلیہ، معتزلہ وجہمیہ کوتو بہتائب ہونے ک ترغیب دی۔انکارکرنے والوں کو پاید سلاس کیا گیا اور بہت سے سرکشوں قبل بھی کیا گیا۔ ' محمود غزنوی کی جانب سے خلیفہ کوز ہرشناس پرندے کا تتخفہ

سلطان محمود، قادر بالقد كومراسوں بیں اپنی فقوعات بند كی تفصیل اہتمام سے مکھ كر بھیجہ تھااور ہوتھ ہی بزر نادون یاب تحا نف بھی ارسال كرتا تھا۔ ۱۳۱۲ ھيں بندوستان بركامیا ب محلے ہے واپسی بر سطان نے فيفه كوں غنیمت میں ملنے والا ایک بجیب وغریب برندہ بھیجا جوآئ پاس زبر كی موجود گی كوفورا محسوس كرلیتا اور اس كی بخموں سے پانی جارى ہوجاتا۔ ہندوست نی مہارا ہے اس برندے كو دسترخوان برساتھ ركھا كرتے تھے تا كہ كھائے میں زبر ملا ہوتو فوراً پتا چل جائے۔ بیدوا قعات ضیفہ قد در سے سطان محمود غربوك كی محبت و مقیدت كی دلیل تھے۔ اس جاج ہے كے قافلوں برڈاكہ زنى ، وزیر بغدادكی جوالي كارروائى:

اس زون نے تک قر ابطہ کازورٹوٹ چکاتھا گرجزیرۃ العرب اوراس کے رستے حب معمول بامان تھے۔ ہو جیوں کے قافلے قبائلی ڈاکوؤں کی غارت گری کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ۳ ، ۶ ھیس عراقی حاجیوں کے قافیو کو قبید خفاجہ کے تھے سوڈاکوؤں نے عراق کی سرحدو، قصہ کے قریب ایک گھی ٹی میں گھیرلیا۔ اس سے پہلے وہ راستے کے تالا بول کو مٹی سے پائے بھے اور کنوؤل کا پائی تلخ ہمیزوں کی ملاوٹ کے ذریعے ناقابل استعال بنا چکے تھے 'اس سے قافلہ تحت برس کی حاست میں تھے۔ ڈاکوؤں نے انہیں راستہ دینے کے بیے بچاس بزار دینار طلب کے۔ جب قافلے والے بیرتم ادانہ کر سکے تو ڈاکوؤں نے انہیں راستہ دینے کے بیے بچاس بزار دینار طلب کے۔ جب قافلے والے بیرتم ادانہ کر سکے تو ڈاکوؤں نے جائورول سمیت نکا سازا مال ومتاع لئے گیا۔ مقتو بین میں حنا بلہ کے مفتی اعظم حسن بن حامد بغدادی رائٹنے بھی شامل تھے۔

اس حادثے کی خبرس کروزیر بغداد نخر، مملک نے سرلارِ نوج علی بن مزید کو متحرک کیا۔وہ تیزی سے فکا اور تعاقب کر کے کئی ڈاکوؤں کو گرفنار کرلیا جنہیں وجد کے کنارے باندھ کر بھو کا پیاسا رکھا گیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ <sup>©</sup> بنو یُوئیہ کا باجمی انتشارا ورغز نوکی ہے ان کی مرعوبیت:

بنو ہُو میں کا حکومت اب رفتہ رفتہ اپنے منطقی انج م کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہُو یہی حکام جگہ جگہ ایک دوسرے سے دست وگریباں تھے۔ ان میں سے کرمان کے حاکم توام الدولہ (ابوالفوارس) نے اپنے مدمقابل روافض پرغلبہ پانے کے لیے سلطان مجمود غزنوی سے اجھے مراسم قائم کر سے اور سلطان نے بھی سیاسی مصلحت کے تحت اس کی مدد کی۔ ©

<sup>🛈</sup> البداية رالبهاية ١٥ ٤٧٥

<sup>🕑</sup> المنتظم لاين الجورى ١٥٩ ١٥٩

<sup>🕏</sup> العبر في خبر من عبر ٢٠٤٠ البلدلية والبهابة ١٥ ٣٠٤

ا تاریخ اس حلدود ۱۸/۳ ه

قوام الدوله كے مظالم اور موت:

سطان محمود غزنوی رفتہ رفتہ مغرب کی طرف بڑھتا گیاا در کو یہی جواپنے باہمی اختلافات کا تصفیہ نہ کرسکے تھے، پہپا پرتے گئے۔ سلطان کا فیصلہ کن حملہ ۱۹ ھیمیں اس وقت نثر و ع ہوا جب وہ ہندوستان اور ترکت ن کے تمام محاذوں سے پرغ ہوچکا تھا جبکہ دو ہڑے گئے بھی امراء ' جلال الدولہ اور ابوکا بیجار کے مابین عراق میں محاذگرم تھا۔ ان کے مابین صلح گرتمام کوششیں ناکام رہیں اور آخر جلال الدولہ کے مقابلے میں ابوکا لیجار کو بدترین پسپائی ہوئی۔

اُدهر ۱۳۱۸ میں سط ن محمود نے اصفیہ ن سمیت پورے ایران پر قبضہ کرلیا۔ یو یہوں کا ۱۶م ترین مرکز رہے (موجودہ تبران) بھی سلطان کے سامنے سخر ہوگیا۔ علاقے کے بہت سے بدرین رافضیوں اور باطنوں کوسولی پر لاکا رافضی سلطان کے سامنے سخر ہوگیا۔ علاقے کے بہت سے بدرین رافضیوں اور باطنوں کورتوں ریا گیا۔ یہاں کا رافضی حاکم مجدالدولہ بن فخر الدولہ (ستم بن علی بن یو یہ) اس قدر عیاش تھا گراس نے بچاس عورتوں نے شادی رو رکھی تھی۔ سط ن محمود نے اسے بے دفل کر کے اس کے خزانے کے دس لاکھ دینار صنبط کر لیے جواس نے مورت کی موجہ دریا ہوت کی تواس نے کہا۔
ماری میرے آبا واجداد کی رسم ہے۔'

ایے عیاش حکمرانول کونمونۂ عبرت بناتے ہوئے سلطانی فواج برابرآگے ہوھتی رہیں یبال تک کہ بلہ دہل اور ثال ایران کے ''خری ضعیعے فزوین کوبھی بن'، بیہ ہے بازیاب کراپ گیا۔انگلے پچھوڈوں میں سطان کی افواج آرمیدیا ئے طور وعرض میں بھی اپنے پر تیم گاڑ چکی ہتی۔''

بنداديس روافض كے كفر بيالفاظ بريني خطبے بريابندي:

اُدھر بغداد میں خلیفہ کی طرف ہے دینی شعائر کے احیاء کی کوششیں تیزی ہے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بغداد میں اُمام محمد برا تا'' کی حیثیت روافض کے اہم مرکز کی تھی جہاں جمعے کے خطبے میں حضرت علی بنالینی کی خدائی تک کے دواب تھا۔ دوس خطبہ جمعہ میں کہاجا تا تھا۔

''صلوۃ وسلام ہو حضرت محمد س تیز اور ان کے بھائی امیر المؤمنین حضرت علی بن الی حالب پر جو بوسیدہ کے ویڑیوں کو گویائی عطا کرتے تھے اور انہیں زندہ کرویتے تھے، جو بشریت اور الوہیت کی صفات کے حامل تھے۔''

<sup>🕜</sup> البداية والنهامة ١٥ ١٥، ١٤ الكامل في التاريخ سنه ٤٢٠هـ

قادر باللہ نے بین کرایک رسالہ تصنیف کیا جس میں روافض اور معتزیہ کے عقائد کی تر دیر تھی۔ بیر سرالہ مورار عوام کے مجمع عام میں پڑھ کر سایا گیا۔ پھر جامع برا ثامیں شیعہ کی جگہ تنی خطیب کا تقر رکر دیا گیا۔

جب سنی عالم نے وہاں جمعے کا خطبہ شروع کیا تو ہ ضرین نے اپنوں اور پھروں سے استقبال کیا۔ ضیفہ قادر ہاندی اطلاع پر سخت غضب ناک ہوا، اس نے جامع برا ٹامیں جمعہ بند کرا دیا۔ آخر شیعوں کے قائد سید شریف مرتضی نے کیا گئی ہے۔ کے ساتھ حاضری دی اور اس سانچے پر معذرت کر کے کہا '' بیجابل عوام کا کام تھ جنہیں معسور نہیں تھ وہ کی کررہ ہیں۔' سیساتھ حاضری دی اور اس سانچے پر معذرت کر کے کہا '' بیجابل عوام کا کام تھ جنہیں معسور نہیں تھ وہ کی کررہ ہیں۔' سیساتھ حاضری دی اور خطبے کی اجزت دے دی۔ یہ ۲۲ سے کاوالتھ ہے۔ سلطان محمود اور خطبے کی اجزت دے دی۔ یہ ۲۲ سے کاوالتھ ہے۔ سلطان محمود اور خطبے کی اور درکی و فات:

۳۲۱ ھا بیں سلطان محمود غزنوی کا انقال ہوگیا۔'' اس ونت تک سلطان نے بنی ہُو نیہ کو بڑی صدتک پسپا کر ، یاتی ، ر اب اس خاندان کے پاس فقط عراق رہ گیا تھا۔

ا گلے سال ااذ والحجہ ۳۴۲ ھوقا در باللہ بھی اہم سال تین ماہ کی طویل خلافت کے بعدد نیا ہے رخصت ہوگی۔ ع رومیوں کے حملے:

قادر باللہ کے آخری ایام میں رومیوں کا ناکام جملہ تاریخ کا ایک بجیب واقعہ ہے۔ گزشتہ کی عشروں سے عالم مربر پر رومیوں کے حملوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ خودسلطنت روہ کے اندر ونی اختلافات تھے درنداس زہنے میں مسلم نوں کا دفع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تاہم رومی عالم اسلام پر حملوں کے ارادوں سے دست بردار نہیں ہوئے سلم نوں کا دفع کر یافی رکی اور بلہ روک نوگر میں تھ تین ل کھسپاہی لے کر بلغی رکی اور بلہ روک نوگر مطلب کے قریب پہنچ گیا۔

مسلم نول کی خوش شمتی تھی کہ بیشد بیگری کے دن تھے اور روی شکر کو پانی کی قلت کاس منا تھا۔ یے میں قیمر کے ایک نواب کی غداری نے نوج کے حوصلے بہت کردیے۔اس دوران عرب بدؤول کے ایک گروہ نے رات کولٹگر پر شب خوان مار۔ قیمر سمجھا کہ کسی بہت بڑی نوج نے چڑھائی کی ہے؛اس ہے وہ دیکھے بھائے کیٹر بھاگ کھڑا ہوا۔ بال فوج بھی تتر بتر ہوکراس کے بیچھے نکل گئی۔اس طرح اللہ نے مام اسلام کوایک بڑی آفت سے بچالیا۔ ®

ا گلے سال قیصر نے ایک اور حملہ کیا ،اس باراس کے ساتھ زیادہ فوج نہیں تھی مگر مسمان سرحدوں کا دفاع نہ کرسکے اور قیصر زُ ہاجیسے اہم عسکری علاقے برقابض ہو گیا۔ ®

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من عبر ٢٣٩/٢؛ الكامل في التاريخ سنة ٢٠ ، هجري

<sup>🕏</sup> البداية والهاية ما ٦٧٨

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية ٥ ٦٣٧

<sup>@</sup> البداية و الهاية ١٦٣٠/١٥ تاربح الخلفاء، ص٢٩٧، الكامل في التاريخ سنة ٢١ هـ.

الكامل في التاريخ سنة ٢٢ ؤهـ



# القائم بِالْمِواللَّه

عبدالله بن احمد القادر دُوالْحِيمَة من اشعبان ٢٦٧هـ دمبراس اعتابر بل ١٠٤٥ء

از والحبہ ۳۲۲ ہے کو قادر باللہ کا فرزندا بوجعفر عبداللہ ، القائم بام اللہ کے لقب کے ساتھ مسندِ خلافت پر ببیٹا۔ اپنے باپ کے بنکس وہ ایک کمزور آ دمی تھا اور عالی ہمتی سے محروم تھا۔ پھراب سلطان محمود غزنوی بھی رخصت ہو چیکا تھا ؛ اس بے خلافتِ بغداد کی سیاسی ساکھ پہلے کی طرح گرتی جلی گئی۔

سي دوران أو يهي تحكمران جلال الدوله كامراء مين بجوث پڙگئ جس سے حکومتِ بنو أو يُه يُهِ مَمْ ور ہو گئ في تيجه بيه كلا كه بغداد ميں لا قانونيت كا دور دوره ہو گيا۔ ماتمی جبوس ہرسال نكل رہے تھے۔ ان پر نہ قادر ہاللہ قدعن لگا سكا تھا نہ قائم مِن يہمت تھى ؛ لہٰذا ہرسال محرم ميں فرقه وراندارُ ائياں معمول بن گئيں۔ <sup>©</sup> بنو أو نُه اندرو ني تُوث بجوٹ كا شكار:

برائمی نے جرائم پیشہ لوگوں کو جری کر دیا تھا ور جرطرف لوٹ مارکا بازارگرم تا۔ ۲۲۲ ہے۔ ۲۳۵ ہے کہ پورے تیرہ سال شہر میں غنڈوں کارج رہا۔ فوج اور پولیس ہے بس تھی ۔ حکومتی ٹرانہ فالی تھا۔ ترک سپاہیوں کو تخواہیں ملنے میں جب بھی در بہوتی وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے اور سیدھے جلال الدولہ کوجا کپڑتے۔ وہ جائیدادیں اورا ٹائے بچ کر افزاہت کا نظام کرتا رہا۔ ایک باراے ٹر ہے پورے کرنے کے لیے اپنی پوٹا کیس تک فروخت کرتا پڑیں۔ ® اساسری کے مظالم اور جلال الدولہ کی بے اعتمالی :

آخر جلال الدولہ نے مصلحت کے تحت بغداد کے مشرتی محلے کرخ میں جہاں شیعہ آباد تھے، سکونت نقیاد کرلی ادر مغربی بغداد کو ایک ترک شیعہ سردار بساسیری (ارسلان ترکی) کے حوالے کردیا۔ شیخص بردا بے رحم اور خود غرض تھا۔ اس نے بغداد کو ایک ترک شیعہ سردار بساسیری (ارسلان ترکی) کے حوالے کردیا۔ شیخوام پر بردے مظالم و حائے اور خلیفہ کو بھی طرح طرح کی ایذا کیں ویتارہا۔ شیاری کے مظالم نے سنیوں کو مزید شخص کیا اور شیعہ نی فسادات کی آگ مزید تیز ہوگئی۔ اس صور تحال سے فوج بھی متاثر ہوئی اور اس کا حکومت پراعتماد تم ہوگیا۔ ترک سپاہوں نے کا میں میں بعناوت کردی اور جلال الدولہ کامل تک لوٹ لیا۔

<sup>🕥</sup> الكامل في التاريخ. ٢٧ يُعد



<sup>🔾</sup> البداية والمهاية: ٥ / ١٩٧٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠

الدايدوالهاية ١٥/١٩٢٠، ١٦٢٠، ١٤٢٠، ١٥٢٠، ١٥٢٠، ١٥٢٠، ١٥٢٠

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ: ١٩٥٧

### خَشْنَافِيْ الله المحالمة المسلمة

جلال الدوله كوشهنشا واعظم كلقب كى حرص

جلال الدوله كى ساكھ بالكل كرچكى تقى مكراسے اپنى شان بوھانے كا خبط تھا۔ ٢٩ مھ ميں اس نے علاہ كى اكور على الدوله كى ساكھ بالكل كرچكى تقى مكراسے اپنى شان بوھانے كا خبط تھا۔ ٢٩ مھ ميں اس نے علاہ كى اكور كے احتراض كے بوجود اپنے ساتھ ' فشہنشا و اعظم ، ملك المملوک ' كا مقب لگا را ساس نے رہم بحی دیا كہ برنمازے وقت س كے ليے نقارے بجائے جائيں۔ خليفه اس بدعت كو يسندنيوں كرتا تھا مكر جلال الدوله كے اصرار كے مع جو ليے الله على موام نے اس پر سخت احتجاج كيا اور جمع كے خطبے ميں بعض خطيبول نے جلال الدولہ كے نام كرتھ يے القاب پڑھے تو لوگوں نے پھر برساكرا بني نفرت كا ظہاركيا۔ ش

#### \*\*

#### جال بلب خلافت اورسلحو قيوں كاظهور

جلال الدولد کے عجیب وغریب احکام اور مطالبات سے عوام ، فوج اور خدیفد سنب نگ تھے۔ نوبت یہاں تک آن سیخ کہ مہر مہر و کہنے کا فیصلہ کرلیا۔ چونکہ ملطان محود مین کہ مہر میں خلیف نے علاء وفقہاء کوساتھ لے کر بغداد کو ہمیشہ کے لیے تیر با دکتنے کا فیصلہ کرلیا۔ چونکہ ملطان محود نوری کے بعد غرنوی کے بعد غرنوی کومت کے جانشین باہم دست وگر ببال ہونے کے باعث اس قابل نہیں تھے کہ بغداد ل کو کو سیخت ، لہذا ایسا لگ د ہاتھا کہ شاہد عباسی ضلافت یہیں ختم ہوجائے گی۔ مگراس نازک وقت میں اللہ نے ظافت کے وقار کی بھالی اور اسپ مسلمہ کی مرحدول کے دفاع کے لیے سلاجھ کو نتخب کر لیا۔ ،

سلاجھ ایک غیر معروف ترک قبیلہ تھا جس کی حکومت پچھ مدت قبل قائم ہوئی تھی ۔اس قبیلے کا سردارایک بہدر ترک طفور کی گئی ماردارایک بہدر ترک طفور کی بھی میں سے اپنی تو کدانہ صلاحیتوں سے ترکمانوں کو جتمع کر کے چندسالوں کے اندرا ندر ترک سال کے وہی علاقے پر قبضہ کرلیا۔ سلطان محمود غرنوی کی وفات کے بعد غرنوی حکومت کمزور ہوگئی تھی ؛اس لیے سلجو قبور نے ترک میں شامل کر ہیں۔
ترک میں شامل کر ہیں۔

طُغز ل بیک ۱۳۲۹ هیں غیثا پوراور ۱۳۳۷ هیں طبرت ن پر بھی قابض ہوگیا۔ انظے سال خوارزم، دے، قزوان الد کر بان بھی اس کے آگے سرنگوں ہوگئے۔ وہ ایک دیندار آ دی تھا اور بغد دکی خلافت کا دقار بحال کرنا ضرور کی تھا تھا لہٰذا اس نے ۱۳۵۵ هیں جلال الدولہ اور نہی کومراسلہ مکھ کرتا کیدکی کہ وہ وام سے حسن سلوک کرے اور خلافت آب ا احترام برقرار دیکھے ورندا سے تکلین نتائج مجملاتنا ہوں گے۔ ®

جلال الدوله كي موت اور بغدا ديرا بوكا ليجار يُوَ مِهِي كي حكومت·

جلال الدوله کواس مراسلے پڑمل کی نوبت نہیں آئی تھی کہاس کا وقت اجس آن پہنچا۔اب عملی طور پراس کا بھائی ابڑا لیجار ' سلطان الدولۂ' اور' ' محی الدین' کے القابات لگا کر بغداد کا حکمران بنا۔جبکہاس کا بیٹر''المُلکِ العزب'' کے

🕑 الداية والبهاية ١٥ ،١٩ ٢ ٢٥ ١٨٩

🛈 البداية والمهاية: ١٦٩/١٥





لف كرسما تخت نتين موا- <sup>©</sup>

لقب کے بیال بعد بہ میں ابوکا لیجار بھی فوت ہوگیا اور اس کے بیٹے ابونھر فیروز نے ' المنبک اِرجیم' کے لقب کے پرسال بعد مستجالا۔ یہی بنوا ٹید کا آخری تحکمران تھا۔ © کے بیٹے میدہ سنجالا۔ یہی بنوا ٹید کا آخری تحکمران تھا۔ ©

سطابقه في اصفهان فتح كرليا:

سلابله المسلم المالية المسلم المراح و المراح و المراح و المراح و المراح و المران كا حكم الله المراح و المران عن كيانه المراح و المران عن كيانه المراح و المراك و المراك و المراك المراكم و المرا

سلابقه ك فتوحات كا دائرُه الشيائے كو چك تك وسيع:

اس دوران ٢٠٣٠ هيلى طُغرُ ل كے بھائى ابراہيم ينال نے برسوں بعدروہ كى سرحدوں پراقدامى جہادى سنت ذنده أ كى اور قُدْ عَلْ طِلْ عِلْ اِللهِ عَنْ مَا اِللَّهِ مِنا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِيوں كوقيدى بنايا اوردس بزاريك كا ور قَدْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

بغداد میں شیعہ نی کشیدگی اسی طرح باتی تھی۔ بحرم میں فرقہ ورانہ نسادات شہری زندگی کا ایک معمول بن گئے تھے۔ ۱۳۸۱ ہیں حکومت نے ایک بار پھر ماتمی جدوس پر پابندی کا حکم جاری کیا گرشیعوں نے پرزورا حتی کرتے ہوئے تھم مستر دکر دیا۔ اس بنگامہ آرائی نے پھر فرقہ ورانہ لڑائی کی شکل اختیار کرلی اور فریقین کا جماری جانی و مالی نقصان ہوا۔ شیعوں نے اپنے محلے کرخ کے گردایک الگ فصیل تغییر کرلی تاکہ تی ان کے ملاقے میں داخل نہ ہو کیس۔

۱۳۲۲ هدیں شیعہ اور کی علاء نے فسادات ختم کرنے کی کوشش کی۔ طے ہوا کہ آئندہ کوئی کمی کی بھان وہ ال پر دست درازی نہیں کرے گا سیعوں نے اپنے محلے کرخ میں تمام صحاب سے رضا مندی ظاہر کی اور ان کے لیے دعائے رحمت کا اہتمام کیا اور اہل سنت کی مب جد میں نمازیں اواکیس۔ اہل سنت کا ایک برد اوفد دھٹرت علی اور حفرت حسین رف فنکا کی مراقد اور کا رکی زیارت کے لیے گیا۔



<sup>🛈</sup> البدايةرادياية ما ٧٠٦،٦٨٩

الجيپ بات يہ كاس كے بعد غب" النبك" اتنا معيوں ہوا كہ كلى از حائى تين صديوں بن عالم اسلام كے اكثر علم انوں اور نوابوں نے ايسے التخاب پند كيے۔ يون" دولوں" كا دور ختم ہوااور" ملكون" كا زمانہ شروع ہو كيا۔ الملك الملك الناصر، الملك الاشرف، الملك العادل، ا

الداية والباية ١٥ ١٦٦ ٥ ٧٢٠، ٧٠٨، ٧٢٠

<sup>🕏</sup> البديةوالنهايد ١٥ ٧١٠.٧٠٦

# المنتائق المناسلية المناسلية

مر محلے سال بحرم میں پچھٹر پہندوں نے ایک اشتعال انگیز حرکت کی کہ فبہادات پہلے ہے کہیں زیادہ مٹست بھڑک اٹھے۔انہوں نے بڑے بڑے کتبے نصب کیے جن پر لکھا تھا:

" محمداورعی میں خیرالبشر۔ جواسے مانے ، وہ ہے شاکر۔ جوندمانے وہ ہے کافرین

اس پراہلِ سنت نے احتی کیا تو پھرلزائی شردع ہوگی جو دوماہ تک چلتی رہی اور اس میں فریفین نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں انتہاء کردی۔ا گلے سال شیعوں نے پھراس تسم کے کتبہ آویزاں کیے اور دوبارہ فسادات کی آگ بھڑکی طقیطتی نامی ایک شخص الن لڑائیوں میں شیعوں کے خطاف بحر پور حصہ لیتا رہا۔روافعی اس سے بہت فورتے ہتھے۔ ©

طُغرُ لُ لَجُوتَى كَي بغداداً مِه:

ر کی میں کو اب کی کواب سلطان کالقب ال چکا تھا، اس کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ ۲۳۲ ھیں وہ آذر بائی جان پر قابض ہوکر ایشیائے کو چک سے گزرتا ہوا رومیوں کی سرحدوں تک پہنٹی چکا تھا اور بازنطینی روما کواس کی شمشیر میں ایک بار پھر بارون الرشیدا در معتصم کی کاٹ دکھائی دے رہی تھی۔

بن دوران طُغرُ ل بیک کو بغداد کے پرآشوب حالات کی اطلاعات بھی مسلسل مل رہی تھیں۔ دہاں ترک سردار بساسیری نے اودھم مچار کھا تھا اور لا قانونیت کی انتہا ہوچکی تھی۔ آخر سلطان طُغرُ ل بیک نے ضروری سمجھا کہ بغد دہاکر امورِ حکومت درست کیے جائیں اور کمزور و بدعقیدہ درافضی تُدُ بھی حکومت کوئتم کر دیا جائے۔ رمضان سام ہے میں سلطان طُغرُ س بوی ش ن دھوکت کے ساتھ بغداد بنجا۔ خلیفہ قائم اورا مرائے بغداد نے اس کا پر تپاک استقبال کیا۔

طُعْرُ ل نے بغداد کے انتظامی امور کو درست کیااور تو یہی حکمران الملک الرحیم کومعزول کرکے دولتِ بزاؤنیہ کا خاتمہ کردیا۔الملک الرحیم رے کے تلعییں قید کر دیا گیا جہاں تین سال بعدہ ۴۵۵ ھیں اس کا انتقال ہوگیا۔

عامہ حردیا۔ معتب ارتبا رہے کے سے میں میر دریا ہے ، بہاں ہیں میں میں معتب کی تعالیٰ کی تعوار خلافت عباسے کا بغداد کے امراء نے طغز کر سے وفاداری کا عہد کیا اور طغز کر سے خلیفہ کو یقین دلایا کہ اس کی تعوید کرتے ہوئے اپنی بھیجی ارسان خدمت کے لیے وقف رہے گی ۔ سلطان طغر ل نے در بار خلافت سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنی بھیجی ارسان خلاف کا حرادیا اس طرح خدیفہ اور سلجو قیوں کے یا ہمی تعلقات مضبوط تر ہوگئے۔ ®

بساسيري كي سازش....خليفه جلاوطن:

بغداد کے فقنہ پرورزک امیر بساسیری نے طُغرُ ل کی اطاعت قبول نہیں کی تھی بلکہ اس کی آمد پر شہرے بھاگ گہا تھا۔ وہ متعصب رافضی تھااور خلافت عباسیہ کا استحکام برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ سلطان طغرل کی بغداد سے دالہی کے بعداس نے ایک بہت بڑی سازش شروع کی جس کا مقصد بغداد سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کرنا تھا۔

<sup>🏵</sup> البداية والنهاية • ٧٧٧/١٥ ؛ العبر في خير من غبر. ٧٩٧/٢



<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٧١٧/١٥، ٧٦٩، ٢٧١) العبر في عبر من غبو ٢٧٨ تا ٢٧٨

### تساوليسخ احت مسلمه

اں نے مصر سے عبیدی حکر انوں سے رابطہ کر کے اپنے لیے ان کی نیابت کی سندحامل کی اور • ۴۵ ھیں اور پ ران میں سلطان طُغرُ ل کے خواف بغاوت کی آگ لگادی۔ساتھ عی بغدادمیں بیرانواہ اڑادی کہ سلطان طُغرُ ل عران میں باغیوں کے محاصرے میں آ چکاہے۔ یہ سنتے ہی بغداد کے تمام سپاہی سلطان طغرل کی ممک کے لیے روانہ ہوان ہو گئے شہرمافظ سپاہیوں سے بالکل خالی ہو گیا۔

ساسری ای وقت کا منتظر تفاوه تیزی سے بغدا دکی طرف بردها۔ اہلِ بغداداس سے نفرت کرتے اوراس کے مظالم بے خوفز رہ تنے ۔ وہ شہر چھوڑ حیصوڑ کر بھا گئے گئے۔خلیفہ قائم بھی فرار ہونا جا ہتا تھا مگر عین وقت پراس نے ارادہ بدل ریا ہے خر ۸ ذوالقعدہ ۳۵ ھاکو بساسیری مسلح شیعوں کے جم غفیر کے ساتھ بغدادا آن پہنچا۔ بدلوگ دولت عبید یہ کے سفیر ر چما تھائے ہوئے تھے۔ پچھ خدام اس جلوس کے آگے بہت بڑا کتبہ تھا کرچل رہے تھے جس پر درج کھا: ۔

"الاما م المستنصر بالله ابوتميم امير المؤمنين."

بغداد کے شیعوں نے اس جلوس کا بھر پوراستقبال کیاا وربساسیری کواپنے محلے کرخ میں تھہرایا۔ دلچسپ ہات ہے ہے کے بغداد کے شیعہ زیادہ تر ا نناعشری تھے جبکہ عبیدی امام اساعیلی تھا۔ شیعوں کے بیددونوں فرقے ایک دوسرے کو کا فر کتے تھے۔ محرابل سنت کی رشمنی میں دونوں ایک ہو چکے تھے۔ انہوں نے ل کر بغداد کی سرکاری می رتوں کو لوٹا اور تیاہ كرناشروع كيا۔عدالت ير قبضه كيا اور وفاتر كى تمام فائليں اٹھا كرلے مجئے۔اس كے بعد خليفه كى معزولى كا اعلان كر ك عبیدی حکران کے نام کا خطبہ جاری کردیا گیا اورای کے نام کے سکے ڈھالے مجے۔

فليفة قائم كل يس محصور اورنهايت سراسيمه تفارروافض كي جوم في كل كامحاصره كيا بواتما بساسيري خليفة قائم كو عبرت ناکسزادینا جا ہتا تھا مگراس دوران خلیف نے بساسیری کی فوج کے ایک عرب سردار قریش بن بدران سے رابطہ كرايا- بيخص خليفه كا بمدر دفها مكراس وقت مصلحاً بساسيري كے شانه بشانه تھا۔خليفه نے اپنے اہل وعيال اوراپينے دفاداروں کے لیےاس سے امان طلب کی اور اس نے اپنی ذیدداری پراس کی ضانت دے دی۔ خلیفہ تصر خلافت سے المرآ إلوائن بدران اساس كافل وعيال سميت يخضي بس الحكيار بساسيرى اس يربهت بعنها مكرابن بدران ظیفسے بدعبدی پرتیار نہ ہوا۔ بڑی بحث کے بعد طے یہ پایا کہ خلیفہ کوشہرے باہر قید کردیا جائے۔

فلفسن بہت منت ساجت کی کداسے اپنے آباؤاجدادی اس یادگاریس زندگی کے باتی دن پورے کرنے دیے جائیں گربساسیری ندمانا اوراسے بغداد سے باہرایک قلع میں تنہا تظربند کرادیا۔اس کے بعد شہر میں روافض کا ہردن عيدادر برشب صب برأت تقى قصر خلافت كو كمل طور برلوث ليا كيا، وبال كوئى بياله تك نه چيوزا كيا-اذانول يس " حتى على حيد العمل" كالفاظ بره هادي مي شيعي رسيس جارى كردى تئيس بغدادى أكاكثريت سي جي مجر سکانقام میا گیا۔ کتنے ہی لوگ د جلہ میں ڈ بودیے مجئے اور کتنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔

عليف ك وزيرا بوالقاسم بن مسلمه روالنئوجود رئيس الرؤساء "كبلات تنه، ايند دورك بوے عالم محدث اور مقى



المستنفق المست المسلمة المستنفقة الم

انسان تھے۔ فلیفہ نے ان کے بیے بھی امان منظور کر ئی تھی گر بساسیری نے فلیفہ کونظر بند کرانے کے بعدا بھاتیا ہے۔
مسلمہ دولائے کے ساتھ نہا یہ لرزہ خیز سلوک کیا۔ انہیں اونٹ پر بٹھا کر بغداد میں اس طرح گھمایا گیا کہ ایک سپائی نہ چڑے کے فلاے سے خلمانچے مارتاج تا تھا۔ کرخ کے شیعہ ان پر تھو کتے رہے ، ان پر پھٹے پر انے جوتے مرسمة الله انہیں بعنیقی دیے رہے۔ پھر انہیں سینگوں سمیت بیل کی کھال پہنائی گئی۔ آخر میں ان کے جہروں میں اور ہے کہ ان کر میں ان کے جہروں میں اور ہے کہ نہ ہوئے خالق حقیقی سے جاھے۔
کنڈیاں ڈال کرصلیب پر شکادیا گیا۔ دن بھروہ تڑ ہے رہے اور آخر شام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیق سے جاھے۔
کنڈیاں ڈال کرصلیب پر شکادیا گیا۔ دن بھروہ تڑ ہے رہے اور آخر شام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیق سے جاھے۔
کنڈیاں ڈال کرصلیب پر شکادیا گیا۔ دن بھروہ تڑ ہے رہے اور آخر شام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیق سے جاھے۔
کنڈیاں ڈال کرصلیب پر شکادیا گیا۔ دن بھروہ تڑ ہے رہے اور آخر شام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیق سے جاھے۔
کنڈیاں ڈال کرصلیب پر شکادیا گیا۔ دن بھروہ تڑ ہے رہے اور آخر شام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیق سے جاھے۔
کنڈیاں ڈال کرصلیب پر شکادیا گیا۔ دن بھروہ تر بھر کا خیانی سَعید اور آخر شام کو یہ کہتے کی شکھیدا کہ ان کے خالقہ اللّذی آخریانی سَعید اور آخر شام کو یہ کہتے کھیا کہ کا کہ میں کی خالے کہ کیا گیا کہ کیا گیا۔ دن کھروہ تر کے کر کیا گیا کہ کا کر تھا کہ کرتے گیا کہ کیا گھوں کیا کہ کرتے گیا کیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کیا کہ کو کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گیا کی کو کا کرتے گیا کی کرتے گیا کیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گا کرتے گیا کرتے گیا کہ کیا کرتے گیا کرتے گیا کہ کرتے گیا کرتے گیا کہ کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گیا کرتے گیا کہ کرتے گیا گیا کہ کرتے گیا گی

(الله كاشكر به جس في مجمع خوش بخت زنده ركهاا ورشها دت كى موت نفيب فر ، كَل \_) 
سلطان طُغرُ ل ك م التعول خلافت كى بحالى:

ایک سال تک بغداد میں رفض کا وہ دوردورہ رہا کہ اہل سنت گزشتہ ایام کی تلخیاں بھول گئے۔ ای دوران سلطان طغز ل بغاوت کے ان شعوں کو تھنڈ اکر نے میں مصردف تھا جو بساسیری نے بھڑ کا نے تھے اور جن کی وجہ سے فورطُغزل کا بھائی اس کے خلاف کھڑ اہو گیا تھا۔ دونوں بھا نیول میں گئی ماہ تک معر کے جاری رہے۔ اہلی بغداد ہزی ہا آب کے سلطان طغرل کی فنح کی دعا کیں کرر ہے تھے۔ ان کی امیدیں اب اس سے وابستہ تھیں۔ آخر کارسلطان کی فنح کی خراب اس کے خوف سے کوئی اس کا ظہار بھی نہ کر رہا۔

معطان طغرل کی پوری توجہ اب بغدا دکی طرف تھی مگرسب سے زیادہ ضروری غلیف کی جان بچانا تھا جو بہا ہری کے ایک امیر میں تظربند تھا۔ طغرل نے بساسیری کے جامیوں کو فضیاتی طور بردبات ایک امیر مہارش بن محلی آمیر خط تکھا ، آئیس روافض کا ساتھ دینے پر سخت ماست کی اور مطالبہ کیا کہ غلیفہ کو والی بغدادیں اس کے منصب پر بحال کیا جائے ورنہ بجو تی گفتکر کو بغداد کا رخ کرنا پڑے گا۔

بساسیری کے ساتھی قریش بن بدران نے یہ خط پڑھ کر حالات کا اند زہ لگالیا اور بساسیری کو سجھایا کہ طفران جنگ مول لینے کا مطلب موت کے سوا کی خوبیں ۔ مگر بسسیری جنگ براڑ گیا۔ وہ اپنے حامیوں کے ساتھ بغداد نے لگا۔
تورہ افض کی بڑی تعداد فتح کا لیقین کر کے ساتھ ہوگئی ۔ بساسیری واسط بھنچ کر جنگ کی تیریاں کرنے لگا۔
اس دوران خلیفہ کو'' قلمہ عکم ا'' میں منتقل کر دیا گیا تھا جو بغداد ہے ۲۱ میں دورتھا۔ سلطان طفر ل نے اپنے دہانہ کے معزز ارکان کو سفیر بنا کر وہاں روانہ کر دیا ۔ قلعے کے مگران امراء ہوا کا رخ و کھے کر پہلے ہی خلیفہ کے نیاز مند بن کھی سفیروں نے خلیفہ کو گراں قدر تھا نفف پیش کر کے ان کی آزائد حیث بنے ، انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی اور سلطان کے سفیروں نے خلیفہ کوگراں قدر تھا نفف پیش کر کے ان کی آزائد حیث بنے کی بھائی کا اعلان کر دیا۔

اس دوران سلطان طغرل خود بغداد یکی تھا۔ اس نے بہاں کے انتظامی امور درست کر کے خلیفہ کی خدمت میں

البداية والمهابة ۱۹۷۷ تا ۲۵۹



تساريسخ است عسلسمه الله المستحدد

هاضری دی در اپنی مجبوریاں بتاتے ہوئے اتن مدت بغداد سے دور رہنے پر معذرت کی۔۲۵ وی قعد ہ کو خلیفہ القائم ای شاندار جلوس میں سلطان طغرل کے ہمراہ بغداد پہنچااور دوبارہ مستبر خلافت پر ہر جمان ہوا۔

ایک ماہد میں بعد طنز کا افواج لے کر بسامیری کوسیق سکھانے کے لیے لکا۔ اس نے ایک فوج کوفی بھیج کر دیف کے لیے نام اور مصری طرف راوفر ارسدود کر دی۔ دوسری فوج لے کروہ واسط پہنچا۔ بسامیری نے کھئے میدان میں مقابلہ کیا مراہے عکست فاش ہوئی۔ بغداد سے اس کے ساتھ نکل کرفتے کے مہانے سپنے دیکھنے والے دافعتی بڑی تعداد میں مارے کئے ، اکثریت فرار ہوگئی، بسامیری ایک غلام کے ہاتھوں قل ہوا اور اس کا سرکاٹ کر بغداد میں تصر خلافت کے مارے کئے ، اکثریت فرار ہوگئی، بسامیری ایک غلام کے ہاتھوں قل ہوا اور اس کا سرکاٹ کر بغداد میں تصر خلافت کے مارے نے نصب کردیا گیا۔ یوں ایک طویل مدت بعد عباری خلفاء بدعقیدہ امراء کے سلط سے آزاد ہوئے۔

سینو ظاہر ہے ایو. نِ خلافت کو اب ہارون الرشید اور معتصم بالقد کے دور جیسی آن بان نصیب نہیں ہوسکتی تھی تگریہ بھی ننہت تھا کہ در ہارخلافت کو سیچ محافظ ل گئے تھے جواس کی عزت وتو قیرقائم رکھنے کو اپناا ہم ترین ہدف بجھتے تھے۔ خلفہ القائم مزید نوسال زندہ رہا۔ اب سلحوتی سلاطین اس کے خادم تھے اور ہر طرف بنوع ہاس کا خطبہ اور سکہ چس رہا

حلیقہ الفائم کر پیدوسمان و مدہ مرہ ہے ہوں ما میں اس سے مادم سے اور ہر سرف ہوج ہاں اور ملہ ہیں رہا تھا۔القائم زوال کی . نتہاء دیکھنے سے بعد میر کزت وتو قیر ملنے پر ہارگا والٰہی میں سرایا شکرین گیا۔اس نے تمام وشمنوں کو معان کردیا اور زیادہ وقت مصلے پر عبودت میں گزار نے لگا۔تھک جاتا تو وہیں پڑ کر سوجاتا۔ ساسال بعد شعبان معانی کردیا اور زیادہ وقت مصلے کے دیا ہوگئے۔

844 ھیں اس کا انتقال ہوگیا۔

\*\*

السلية والهاية ما/محمد ٢٧٠





## بنو يُؤنيه كا دورا يك نظر ميں

بنو نؤ ئیہ لگ بھگ ڈیڑھصدی تک عراق وفارس پر حکمران رہے ،اس دوران ۱۱۲سال تک بغداد بھی ان کا گلوم الم مجموعی طور پر بنو نؤ ئیہ کا دور عالم اسلام کے لیے ایک سخت انتلاء اور آنر مائش تھا۔

یہ عکومت اس انتقامی جذبے کو سکین دینے کا مظہرتھی جو مجوبی اذبان میں گزشتہ تین صدیوں سے پائپ القرار خاندان نے مسلمانوں کے مرکز وحدت کوا بک سمازش کے تحت غلام بے دست و پابتا کر پورے عالم اسلام میں انتشارہ افتراق کو جوادی۔

اس دور میں عالم اسلام کی بقامسلسل خطرے میں مہیں۔ وہی اسلامی سرحدول کوروندتے رہ اور مہماؤں کو عزت و ناموں کی آئے دن دھجیال اڑائی جاتی رہیں۔ گرجمی شراب میں مست کو کئی اس ہے بالکل بے گرتے دو اہلی سنت کوستانے ،ان کے شعائر کی تو ہیں کرنے اور فرقہ ورانہ فسادات کو شدد ہے میں معروف دہتے تھے۔ انہوں نے اس ڈیڑھ صدی میں قدیم تشیح کی جگہ رافقیت کو لانے اور اس کوشیعیت اور حققی اسلام کے طور پر متعارف کرانے کی اس ڈیڑھ صدی میں قدیم تشیح کی جگہ رافقیت کو لانے اور اس کوشیعیت اور حققی اسلام کے طور پر متعارف کرانے کی پوری کوشش کی محرم کی رسومات سمیت ایس ایس برعات رائے کیس جو آج تک مسلماتوں میں فقد وفراد کا باعث نی ہوئی ہیں ۔ ان کے فزویک حکم افی کا اصل مقصد بھی تھا کہ عربوں کے اسلام کومٹا کرمن لیندا سلام کوروان دیا جائے۔ ہوئی ہیں ۔ ان کے فزویک کا صلک :

بنوعباس کے دورِع وق میں خروج کرنے والے کی سی النسب سادات کے حالات ہم پڑھ کچے ہیں ادر پر ہاب کر چکے ہیں کہ رائ خلفاء سے اختلاف نہ ہی نہیں سیاسی تھا۔ ان کی بڑی تعدادایک معروف گھرانے سے حتی رائی گئی لیا کہ جی تھائی اور ہمدر دخروج کرتے رہے۔ ان میں سے اکٹرو بخر کا میابی سے کوسول دور رہے۔ صرف ایک فروا در ایس بن عبدالقد نے سمرائش میں حکومت ' دولت ادار سہ' قائم کرن میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بت ہے کہ دو اور ان کے جانشین اہل سنت کے عقائد برکار بند سے ۔ باتی حطرات میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بت ہے کہ دو اور ان کے جانشین اہل سنت کے عقائد برکار بند سے ۔ باتی حظرات میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بت ہے کہ دو اور ان کے جانشین اہل سنت کے عقائد برکار بند سے ۔ باتی حظرات میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بیٹ ہی اطاعت تیول کرلی اور ان کے ہاں معزز رکن کے طور پر رہے ۔ حضرت مون کا کا اور حضرت علی رضارت تھی اور میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد بی تشیع سے بکدم مختف شاخیں ہوئیں معروف سادات موجود سے تی تشیع ہے بکدم مختف شاخیں ہوئیں اور برشاخ نے ایک الگ نہ بہ کی شکل اختیار کرلی ۔ اور برشاخ نے ایک الگ نہ بہ کی شکل اختیار کرلی ۔

یا کا وقت ماران سیا کی سوچ ہے متاثر تشد دیسند لوگ ڈیز ھصدی تک هیعان علی کو درغلاتے اورانتها پندی کی طرف مالک کر این سیا کی سوچ ہے متاثر تشد دیسند لوگ ڈیز ھصدی تک هیعان علی کو درغلاتے اورانتها پندی کی طرف مالک کرتے رہے۔ ابن سیا کا چیش کر دہ حضرت علی شائے تئے ہوئی رسول ہونے کا نظریہ تیسری صدی اجمری جس شیعہ فی ہم بان کا بنیادی رکن عقید کا ای مت بن چکا تھا 'اس لیے روافض کو ہر دفت کسی امام کی تلاش رہتی تھی۔ اس تلاش وجہتو جس ان کا انتیادی ہوئی ہوتا رہتا تھا اور بیک وفت روافض کی مختلف ٹو لیاں آل علی شکا تھی ہوتا رہتا تھا اور بیک وفت روافض کی مختلف ٹو لیاں آل علی شکا تھی ہوتا رہتا تھا اور بیک وفت روافض کی مختلف ٹو لیاں آل علی شکا تھی۔

بوعباس کے دور عروج میں تحریکات رفض کیوں کا میاب نہ ہو کیں؟

تمام تر کوششوں کے باوجود معتصم اور متوکل جیسے باعظمت خلفاء کے دورتک رافضیت کوند تو عام مسلمانوں میں پذیرائی ملی ندبی اعتدال بینداہل تشجیع میں۔اس کی دوبری وجو چھیں:

ن خود مشہور ومعروف اکا پر سادات اس وقت موجود تھے،ان میں سے چوٹی کے بزرگ بنوعباس کی حمایت اور سیکھیٹ

#### 

ر دافض کے عقائد سے برائت فلا ہر کرتے رہتے تھے؛ اس لیے خود شیعہ عوام کو بھی روافض کے عقائد ونظریات کی طرف زیادہ الثقات نہیں تھا۔

ائمه سادات كى فض سے بےزارى:

م بتا چکے بین که حضرت علی رضار النفی (جنهیں شیعه اثناعشر سیانیا آٹھوال امام ، نتے ہیں) مامون الرشید سے اللہ علی عہد اور داماد بتھے۔انہوں نے بھی امامت کا دعوی نہیں کیا حالانکہ اس دور میں کتنے ہی علویوں نے خردن کیا تھا۔

ای طرح ان کے بیٹے جمہ بن علی رہ تلفتہ (عرف جم تقی ۱۹۵ ہے۔ ۲۲ ہے) جنہیں اثناعشر بیا بنا نوال امام مائے ہیں ہو،

ہمی مامون الرشید کے داماد تھے۔ وہ معظم کے عہد میں اپنی وفات تک خلافت کے وفا دار رہا ہو ہمی ہمت کا دوئن نہیں کیا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے صاحبز او ہے علی بن جمہ رہ اللہ دو البادی ۲۱۲ ہے۔ ۲۵۲ ہے انہیں کیا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے صاحبز او ہے علی بن جمہ رہ اللہ دو البادی ۲۱۲ ہے۔ ۲۵۲ ہے اور دفات سال کے تھے۔ اثناعشر بیانہیں دسوال مام کہتے ہیں۔ وہ خلیفہ متوکل کے تکم سے سامرا ہیں جا کر مقیم ہوئ اور دفات تک و ہیں دہ بیاں در ہوائی سال کے تھے۔ اثناعشر بیانہ در البداور سیاست سے کنارہ کئی ہمتی تھے۔ بیفنطور پر مشہور ہے کہ خلف نے انہیں تیمیا تھا۔ وہ اپنی زاہدانہ طبیعت کی وجہ سے سامرا ہیں ازخود گوشنشینی کی زندگی گز ارتے رہے۔ ہاں اگر خلفاء نے ان پر ٹاو گو تھا۔ ان کے لخاظ سے بیفاط نہ تھا۔ وہ ایک کی شکایت سے متاثر ہو کو تا الہادی کی وقیا البادی کی سیاست سے متاثر ہو کو تا البادی کی شکایت سے متاثر ہو کو تا البادی کی البادی روائین تھا مگر پھران کی بیفت کے دکھی۔ ایک بارم تو کل نے البادی روائین تھا مگر پھران کی بیفت کو کی کرشر مندہ ہوا، اور ان کی تھیجتیں من کر زاروقطار روتار ہا۔ ان کے اعزاز و اس کے دوئی سے دوئی سے بی سلوک رہا۔ بیعلی البادی روائین بھی بھی المادی میں امامت کے دی نہیں اور کی ۔ ان کی دفات خلیف مترز کے ذانے میں ہوئی۔ ش

ان کے بیٹے حسن بن علی روائنے (عرف حسن عسمری اثناعشریہ کے گیار ہویں امام: ۲۳۳ه۔ ۲۲ه) نے چھ ظفاہ:
متوکل مضر ، ستعین ، معتز ، مہتدی اور معتدکا زمانہ پایا مگر بھی امامت کا دعوی کیا نہ خرون کیا۔ اگلامت دین عقائم وارکان میں سے کوئی چیز ہوتی تو یہ صفرات نہ صرف اس کا ظہار کرتے بلکہ اس کے لیے خاطر خواہ جد وجہد کرتے۔
حسن عسمری روائنے کی کوئی اولا دہیں تھی مگر مشہور کر دیا گیا کہ ان کا ایک بیٹا مجہرتھا جو ۱۵ شعبان ۲۵۵ ہو پیدا ہوا تا اور ۲۲۵ ہوگیا۔ ای محد بن اور کا بیٹا میں میں جب کہ اس کی عمر ہیا ، اسال تھی ، وہ اپنے آبائی گھر کی ایک سرنگ میں گس کر لا پتا ہو گیا۔ ای محد بن اور کا میا بارہ ہواں امام مانے ہیں ، اسے مہدی ، صاحب الزمان ، امام عائب اور امام نظر کہتے ہیں ۔
ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ مگر نگا ہوں سے عائب اور غار میں پوشیدہ ہے ، قیامت کے قریب ظاہر ہو کر پور کا ونیا کوعدل وافعال سے بجر دے گا۔ ©

<sup>🛈</sup> البداية والبهاية. ١٠٨٠١٠٧/٥ هـ 🕜 وفيات لاعبان.٩٤/٢،مروح اللهب ١٠٨٠١٠٧/٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام الشلاء ١١٩/١٣ ، ١١٠١ الاعلام زر كلي ١٠/٦

المنافريت: اورا ثاعثريت: بورية المنافرية المنافرة المنافر

البحال المرائع من المريد المر

ا ثناعشر بيكي ' صحاحِ اربعه' :

ہم و تکھتے ہیں کہ جس زیانے میں ہوئوئیہ ، دیلم کے کو ہستان میں مستقبل کی عرب مخالف حکومت کی تفکیل کے لیے ' جدوجہد کر رہے تھے، انہی دنوں ایک شیعہ عالم حسن بن موئ نوبختی (م•اسھ) نے ''سکتاب الا مامیۃ'' اور'' فرق اشیعہ'' جیسی کتب لکھ کرا ثناعشر پیپذہب کے تق میں دلائل پیش کیے۔ <sup>⊕</sup>

ای زمانے میں رہے کی سیخی کلین سے تعلق رکھنے والا ایک رافضی مصنف ابوجعفر کلینی (م ۱۳۹ه) بغداد میں "اکانی فی علوم الدین" (اصول کافی) کے نام سے ائر سادات کی طرف منسوب ان روایات کوجمع کرر ، تھا جواس نے مخلف شیعہ درافضی راویوں سے تحقیس ۔ \*

یک بتین انواع پر شمتل ہے کیہلی نوع اصول کہلاتی ہے جس میں عقا کدے متعلقہ روایات ہیں۔ دوسری نوع فروع کہلا تی ہے جس میں . حکام کی روایات ہیں۔

روسری الروضه ' کہلاتی ہے جس میں خطبات، مکا تیب اور آ داب پر شتمل روایات پیش کی گئی ہیں۔

اس کاوٹ کے باعث کلینی کوروافض کے بال اثناعشری ندہب کے مدة نِ اوّل کارتبیل حمیا-انہی روافض میں بنو

الله يم سخ من الكانى "عقائد ونظريات كاعتبار الياسية مقاصد كي ليموزون تركى -

<sup>🛈 &#</sup>x27;۲علام رو کسی ۲ ۲۲۴

<sup>©</sup> الإعلام ور كلي ١٤٥.٧

<sup>(</sup>النيمة والتشيع لاحسال الهي ظهر، ص ١٣٢٥، ٣٢٦



 $^{\odot}$ ر تمانیف کی تعداد تمن سوتک بتا کی جاتی ہے۔

بقیانیف نامدروین وسد می به به به این به بخداد آکر چالیس سال کام کیا، پرنجف نظر البوجعفر الطّوی (۱۳۸۵ هـ ۱۳۳۰ هـ) نے خراسان سے بغداد آکر چالیس سال کام کیا، پرنجف نظر سال اوگیاری ئے'' تہذیب الاحکام''اور''الاستبصار''لکھیں۔اس کےعلادہ بھی درجنوں کیا ہیں تصنیف کیر 🕝 اشاعشر بيركي صحاح اربعه مين روايات كي تعداد:

"الكانى" مى روايات كى تعداد "١١٩٩٧" --

''من لا منحضر ه الفقيه''مين''۲۵۹۳''روايات ہيں۔

" تهذيب الرحكام" من" ١٣٥٩٠)" روايات إي-

"الاستبصار" بين "٢٥٣ "روايات بين ـ

ا ثناعشر يول نے ان چاروں كتب كو "صحاح اربعه" كے نام سے موسوم كيا۔ يوں انہوں نے عديث كے متنزرين ذ خیرے''صحاح ستہ'' کو کا لھدم قرار دے دیا۔ <sup>©</sup>

ا ثناعشریول کی ' مسحاحِ اربعهٔ' کی بهت می روایات اسدامی عقا ئد اور قرآن وسنت کی واضح نصوص سے اس تدر مندر ہیں کہ اللہ اوررسول کی باتوں پر یقین رکھنے والا کوئی شخص ان روایات کواسلام کے خلاف ایک سازش کے موا کوئی ادر تا مہیں دے سکتا۔ جولوگ اکا برسا دات کی سیرت سے واقف ہیں وہ برگز ہا ورٹیس کر سکتے کہ ایسے نفریہ اڑکیہ اور وہمی خیالات ان ہستیوں کے ہوسکتے ہیں۔ نہیں کہاجا سکتا کہان میں سے کتنی روایات مولفین نے خودوض کیں اور کتنی روایات دوسروں سے نقل کیں ، تا ہم میر طے ہے کہ ایسی اکثر روایات اہلِ سنت کے اساء الرجال کی ردثی ہیں كذاب متعصب يا مجهول راديوں كے حوالے معامتقول ہيں۔اگر چدان مؤتفين كے يبودي ہونے كاكوئي ثبت نيل ملتا مگر بهت می روایات پر یهودی عقائد ونظر مات کی گهری چھاپ دکھائی ویتی ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہود ہی نے اسلام کاروپ دھار کرانہیں شیعہ <u>طقے میں</u> عام کیا ہے۔ <sup>®</sup>

يهال بديادر بكال دوريش كي معروف سادات كرام موجود تقي كرينو وين يكري أنبي آع نبيس آغيبي آفيد. یہ بات بھی قابل غورہے کہ دیلم کاعلاقہ جہاں بنواؤنیہ کی نشو ونما ہوائی تھی، زیدی شیعہ مبلغین کا گڑھ تھا جو عظائم ونظریات میں ایل سنت سے بہت دور نہ تھے۔ اثناعشری وہاں بہت کم تھے مگر چونکد سادات کرام کوساتھ لیا ان کے مسلک ومشرب کواپناٹا اور زیدی عقائد کی تشمیر کرنا بنو اؤنیہ کے سیاسی مقاصد کے بچھکام نبیں آسکنا تھا اس لیا انہوں نے اثناعشری فد بہب اختیار کیا جوان کے سیاس اہداف کے لیے بہت معاون تھا۔

<sup>🛈</sup> الاعلام رز كلي: ١/٢٧٢

<sup>🕑</sup> الاعلام زر كلي: ١/٤٨

<sup>🕏</sup> الشيعة والتشيع لاحسان الهي ظهير، ص ٢٧٥، ٢٧١

<sup>🕜</sup> الشيعة والتشيع لاحسان اللهي ظهير، ص ٧٧، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٤،

# الاستخ احت مسلسه الله

اناعشرى عقائداور بنواؤئيه كے سياس مقاصد:

سرت المراب المرابي ال

ورم حطرت حسن فيلاني ، تيسر ع حفرت حسين والنوء ، جوت حضرت زين العابدين والنفر ، يانجوي حفرت م بررت ب برایس در مین حضرت علی البهادی پرالفته ، گیار ہویں حس عسمری پرالفته (م۲۷ه) ، بار ہویں اور آخری امام ان کے بیٹے برائش ، دسویں حضرت علی البادی پرالفتہ ، بار ہویں حضرت علی البادی پرالفتہ ، البادی پرالفتہ ، کیار ہویں حسن عسم کری پرالفتہ (م ۲۷ میں میں میں میں اور آخری امام ان کے بیٹے ، میرمهدی بین جوزنده ممر عائب بین اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ <sup>©</sup>

ونکدامام غائب کے ہوتے ہو ہے کسی سیدیا علوی کو اقتدار سو پہنے کا سوال ہی پیدائیس ہوسکیا تھا؛ اس لیے حکومت ک ای ور در دو کائے کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتی تھی ۔ کویا ہو کا افتدارا مام مائب کے مفروضے کے کرد کھوم رہا تھا۔ ا ثناعثري عقائد كا فلسفيه:

ا ثنا بخشر يرك بعض ديكر عقا كديمي يست طبع لوكول كے ليے يركشش اور يؤيبول كى سياست كے ليے كار آ مد تھے۔ 📭 مثلًا اثناعشر میکاعقبیده تھا کہ امام کی امامت ، نے والوں کومرنے کے بعد کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ کسی صغیرہ وکبیرہ مناه کی ان سے بوچینس ہوگی۔ بلکہ امامول کی محبت اوراطاعت ان کی نجات کے لیے کانی ہے۔اورجوامام کونیس ائے دو کا فریں ۔ان کے سارے اٹمال بر ہا وہوں مے۔ان کی نیکیاں بچھ کا منہیں آئیں گی۔ ''®

بنولائیہ کے لیے میعقیدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کواپنے گردجع کرکے سیاست چیکانے کالنخ تھا۔لئس کے بندوں ورنس دافور کے عادی لوگوں کو جوعلاء اور صالحین سے دور بھا گتے تھے،ائے گردجم کرنے کااس سے بہتر حرب اور کیا ہوسکا تھا کہ بس اپن جماعت میں شمولیت اورامام کے تام کا نعرہ لگانے پرانہیں جنت کی سنددے دی جائے۔

در حقیقت میر عقیده یمودیوں کا تھا جو کہتے ہتھے کہ اسرائیلی جو پچھ بھی کرلیں ، یقیناً بخشے جائیں مے۔اور دیگر اقوام نیک! الک کر کے بھی جہنی ہوں گی۔®



① لعله الناعشوية، ص ٥٣ بيريار بوال امام تض بم يك فرض تخصيت ب يكول كرمين عمري كي كوفي ادما ونه تحيير (منهاج المسنة، ١١٢٧/١ ١١٢٢٨) إلى المالول كال عقيد على وزن معلم كرن على الماديك ليناكان عكرة وشيول كرستر كلك بمك فرقول على عا الماعتريد كم الوقي يمي ال تغير ساكا قائل بيس اكراس بات بيس ذرائه مي اذن بوتا توزياده نه كي، دو جارشيد فرق. س پرشنل بوجائي - جس دلت ان مقائد كاظهور بوا، اس دفت ان على الله والعلى موجود أيس المار مع منت بيا كمان كروية كالدى يد برفري مقيده الكروج مج منعوية كالتا كالما كالتاكيج المبدور مواف الله ماوات سعد بنمائي لين كاموال بيش بيش كي لي فتم موج عد بنواد ير الرآن مك جب مى وناكمى نظري شيد سياست الموں فروس اللہ ہے المبول نے لوگوں کو امام عائب کی طرف متوبر کر کے ایسے مجھے النب ساوات کی انتاع سے دور رکھا ہے۔

بحار الانواز مجلسي ۲۳۲، ۲۲۵، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲

<sup>©</sup> نفسیواین کلیرا تعمت صورة الفوه، آیت. ۸۰

المفتنين المن مسلمه

نیز اس طرح اہلِ سنت کے معاشرے میں رہتے ہوئے ،آئیں دھوکہ دینا،ان سنہ فریب کرنا ارائیں نفس پنچانا آسان ہوجا تا تھااور دروغ کوئی کے رئیس میں ائجرنے والی شمیر کی فطری ملامت سے بھی بنادل جاتی تھی۔

ت بیر عقید دہمی تھا کہ متعہ یعنی ایسا مارضی جنسی تعلق جو نکاٹ کی شرائظ ہے آز دہو، جائز بلکہ بہت بڑک ہاہۃ ہے۔ © بہت فطرت اوگوں کوا بی طرف تھینچنے کاس سے بہترین ذریعہا در کیا ہوسکتیا تھا۔

😁 پیعقید دہمی تھ کہ عام مسلمانوں کا خون حلال اوران کا مال لوٹنا جا تز ہے۔ 🖰

مسمانوں کی حکومتوں کو تباہ کرنے اوران کے معاشرے کوفتنہ ونساداور بدامنی کے ذریعے کمزور ترکر کے ان ا غالب آنے سے سے میعقیدہ بنویڈ نے جیسے شاطر لوگوں کے سے بہت مفیدِ مطعب تھا۔

چونکہ امام نے ہمیشہ غائب ہی رہنا تھا اور قرنب قرن تک اس کی عدم موجودگ معتقدین کے لیے فاص اکتہنا باعث ہوںکتے تھی اس نے ہمیشہ فائب کی اس ند ہب میں اور کئی چیزیں شامل کرادیں مثلاً: شہادت جسین ڈائنڈ کے وفح میں نت میں نت مینا اس نے کرا کے انہیں ایمان کا حصہ بنالیو محرم کے ماتی جبوس ، ۱۸ او والحجہ کی عید غدیم اوران مفائب کیا اس نصف شعبان کی آتش ہازی جیسے تہوار شروع کراد ہے۔ ®

حقیقت بیہ کہ کا تناعشر بیعقا کدا سلام سے استے متصادم سے کہ کتب رجل میں مذکورکوئی جا راای اکوئی معران سید، کوئی فقیہ، کوئی محدث یا کوئی ہزرگ ایسانہیں ملے گا کہ جوان عقا کد کا قائل ہو۔ قائل ہونا تو دورکی بات ہا کا ایک ثقة تخص بھی ایس نہیں جس بران عقا کد میں بتل ہونے کا الزام لگایا گیا ہو۔

بنو بُوئيه نے سادات کوافتد ارکیوں نددیا؟

ر پیر مست ما در ساز در مار در ماری مربی می می کندن کا در مان کادیاری می می مونا طاہر تھا۔ مگرافتدار کے ان مانفور بنواؤ کیے خورتو سازات ہونے کا دعوی کرنہیں میکتے تھے؛ کیوں کہ ان کاذبایی مجمی ہونا طاہر تھا۔ مگرافتدار کے ان مانفور

🝣 - تكافي كنيسي (1920م من لا يحضره الفقية (1977)



علل الشرائع ابن بأبوله ١٠١/٣ الدر المنصود بيد كبيكاني ٢٥٣،٢ رسائل الشيعة المحرعاسي ٢٩٤/٩
 البداية والبداية والبداية سنة ٢٥٣هـ

البدایة والبهایة سنة ۱۹۷۲هـ
 البدایة والبهایة سنة ۱۹۷۲هـ
 کتب بین ایک جنوث چیپ نے کے لیے موجموٹ بولناپڑ تے ہیں۔ کر ن لوگول نے بے تاریخبوٹ چیپ نے کے لیے جموٹ بو سے کوئیادٹ آردو علاہ

تساولين است مسلمه

ال الله معنی کا دعوی کر کے بھی کی طرح بیر گوارانہیں ہوسکتا تھا کہ مریراہ حکومت علوی ہو۔ حالانکہ الل تشیع کے تمام الله کے زور کے خومت علویوں ہی کا حق ہے۔ اب جبکہ تین صدیوں کے انتظار کے بعد خود کو عاشقانِ الل بیت زوں کے زور کے بینی بادشاہ گربن چکے متھ تو انہیں سادات کو حکومت سونینے میں کیا زکاوٹ تھی؟ کہلانے والے کا بینی بادشاہ گربن چکے متھ تو انہیں سادات کو حکومت سونینے میں کیا زکاوٹ تھی؟

بها الله المعان المعان

"ووا پے دور میں خراسان میں اہلِ بیت کے شیخ تھے۔ اپنے دور کے علویوں کے سردار تھے۔ نماز، صدقہ و فیرات اور صحاب سے مجبت میں سب سے بڑھ کرتھے۔ میں ایک مدت ان کے ساتھ دہا۔ جب بھی ان سے حضرت عثمان و فی نواز و قطار رویا کرتے۔ میں ایک مدت ان کے ساتھ درویا کرتے۔ ان سے حضرت عثمان و فی نواز و قطار رویا کرتے۔ میں نے بیٹ مدیقہ فی نیٹ کا تذکرہ سنا تو وہ فرماتے تھے: "حمد ہیں کی بیٹی مدیقہ اللہ کے صبیب کی حبیب!" یہ کہ کررویڑتے۔ "

مدیقہ اللہ کے صبیب کی حبیب!" یہ کہ کررویڑتے۔ "

• اللہ کے صبیب کی حبیب!" یہ کہ کررویڑتے۔ "

• اللہ کے صبیب کی حبیب!" یہ کہ کررویڑتے۔ "

• اللہ کے صبیب کی حبیب!" یہ کہ کررویڑتے۔ "

ای طرح محمہ بن لحسن بن القاسم علوی دلفنے نا مورسید تھے۔ انہوں نے بنو کوئیہ کے دور بی خروج بھی کیا تھا۔ وہ معی بی باتھا۔ وہ معی بیا عماری محمد بین القاسم علوی دلفنے نا مورسید تھے۔ ان سے حضرت طلحہ وزبیر ڈلٹٹٹٹٹا کے بارے میں پوچھا گیا تو بولے:
" وہ جنتی ہیں' کیوں کدرسول امتد سی آئی ہے اس کی بشارت دی ہے اور آپ ماٹٹٹ کی بشارت غلابیں ہوسکتی۔''
فقہم مسائل میں وہ ائمہ اربعہ کے دائر ہے سے باہر نہیں جاتے تھے۔ تین طلاق کے مسئلے ہیں حضرت عمر شالٹ کو کے اس کی نشارہ ہے۔ گاہ نہ کے مسئلے ہیں حضرت عمر شالٹ کے شاہد کی مسئلے ہی حضرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حضرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حضرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حصرت عمر شالٹ کی مسئلے ہیں حصرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حصرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حصرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حصرت عمر شالٹ کی مسئلے کی مسئلے تیں میں حصرت عمر شالٹ کے مسئلے ہیں حصرت عمر شالٹ کی مسئلے کے مسئلے کی مسئلے کے مسئلے کی مسئلے

العرقی خبر من عبر ۱۷۹/۲
 العرقی خبر من عبر ۱۷۹/۲
 العرقی خبر من عبر ۱۷۹/۲

قار ئین کے ذبین میں سے سوال آسکتا ہے کہ آخر بنو تؤیہ نے اپنی حمایت کے لیے سی جعلی مخص کو سید بنا کر کیل نہ پیش کردیا جوان جیسے عقا کہ کا اظہار کرتا؟ اس کی دو وجوہ تھیں: ایک سید کہ اس دور تک جیسل احقد رساوات کرام موجود گئی موجود گئی موجود گئی موجود گئی ہے ان کی موجود گئی میں یقینیا بیسوال اٹھتا کہ ایک غیر معروف سید کو جے دئیا پہلے نہیں جائی تھی، مربراو عکومت کال بنادیا گیا؟ اس لیے ہوئی کی حکام نے امام غائب کا قائل ہو کر زندہ سادات کی اجاع اور مربری سے آزادر بنا پہند کیا۔ دوسری اورا ہم ترین وجہ بیتی کہ بنو ہوئی نہ کا اصل ہدف افتدار تھا۔ اگروہ کی حقیقی یا جعلی سید کو (چاہام معموم مان دوسری اورا ہم ترین وجہ بیتی کہ بنو ہوئی نہ کا احتمار ہوجات ماں طرح بنو ہوئی ہے افتدار کا خاتمہ ہوجات البنا القدار کا خاتمہ ہوجات البنا قدار کا خاتمہ ہوجات ہوئی کے علمی وفکری مہمات:

ویلموں کے ظہور کے دور میں گلنی کی'' صول کافی'' مرتب ہوئی تھی۔ گلینی کی وفات سے کے سال پہلے ۳۲۲ھ میں بنو گؤنیہ فارس میں بنی تکوم سے قائم کر چکے ہے اوران کی حکومت کا آئیں اور منشور قر آن وسنت سے ٹیم بگلین کی'' امول کافی'' سے ماخو ذر تھا۔ تاہم علائے اہلی سنت اس سے پہلے عقائد ہفسیر ، حدیث اور دیگر علوم میں جوعظیم الثان ذہ رئی بیش کر چکے تھے، اس کے مقابلے میں'' اصول کافی'' بالکل ناکا فی تھی۔ اپنی حکومت کے پائے مضبوط کرنے کے لیے بو گئی کے نزد میک اس کی کو پورا کر ناضروری تھا؛ کول کہ اب تک رفض کسی دلیل پرنہیں نفرت برائے نفرت پرئی تھا! ایک لئے سوائے جاہلوں کے کسی کو اس میں دلچی نہیں ہوسکی تھی۔ چنہ نو گؤئیہ نے اثنا عشری قلم کا رول سے خوب کام بیجہ جنہوں نے اپنی اعشری قلم کا رول سے خوب کام بیجہ جنہوں نے اپنی نفرت کے مقابلے میں اپنی فقہ تیار کی گئی جسے آئ فقہ جعفر سے کہا جاتا ہے۔ من گھڑت روایات کو حدیث کے مقابلے میں اپنی فقہ تیار کی گئی جسے آئ فقہ جعفر سے کہا جاتا ہے۔ من گھڑت روایات کو ایک میں بنو گؤئی کے دور میں رافعنی علما جکومتی سر برستی میں نئے نہ جب کے خدو خال درست کرنے میں مصروف رہے۔

عبدالله بن الحسين الغصائری (م ٢٦ه م) نے ''یوم الغدین' ''مواطئی امیر المؤمنین' اور' الردّعلی الغلاۃ'' لکھیں۔ ' '' الشیخ المقید'' کے لقب سے مشہور تحد بن نعمان بغدادی نے ۲ کسال عمر پائی اور دوسو کے لگ بھگ کمایل کھیں۔ اس نے مقلس گھر انوں کے ذبین بچوں کو تلاش کر کے خطیر قم کے عوض ان کے والدین سے حاصل کیا اور آئیں طفہ درس میں داخل کر کے عالم بنایا۔ یوں نصف صدی میں عراق کے اندر رافضی علماء کا ایک بہت بڑا حلقہ پیدا ہوگیا۔ ® درس میں داخل کر کے عالم بنایا۔ یوں نصف صدی میں عراق کے اندر رافضی علماء کا ایک بہت بڑا حلقہ پیدا ہوگیا۔ ® ابوجعفر محمد بن جریرا بن رستم طبری نے زواۃ اہل البیت ، نوا درائم ججز ات اور دلائل اللمامة جیسی کتب تکھیں۔ ©

تاريخ است مسلمه الله المرتبي المستمين

المی عور ثلثہ: قابلی عور ثلثہ: سے عابت ہے کہ مدوّ نینِ رفض میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کا نساتی تعلق ما دات کرام سے ہو۔ بیسارے کے سے عادی تھے۔ سارے مجمی تھے اور عربوں کے اسلام سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں سے پچھوہ مجمی کا تب اور منٹی تھے جودولت یا ذہبی سارے سارے فاطر بچھ بھی گھڑ کر چیش کرنے کے عادی تھے۔ <sup>©</sup> تصب کی فاطر بچھ بھی گھڑ کر چیش کرنے کے عادی تھے۔ <sup>©</sup>

اسلامی تاریخ میں ملاوث:

اسلان ماری اسلام تاریخ میں من گھڑت روایات بھرنے کا کام بزی تیزی سے ہوا۔ مؤرخ ''المسعودی' (م اس دور میں اسلامی تاریخ میں من گھڑت روایات بھرنے کا کام بزی تیزی سے ہوا۔ مؤرخ ''المسعودی' (م ۱۳۴۷ھ) نے بغداد سے مصر پہنچ کرعبید ہوں کی سر پرتی میں ''مروخ الذہب' اور''النتہیہ والاشراف' 'لکھیں۔ شعر وادب میں جو کام ہوا اس کااندازہ شیعی شاعر وادیب ابن حجاج بغدادی کی تصانیف سے لگایا جاسکتا ہے جو شعر وادب میں اور اس کی اولا دکامذاح تھا۔ اس کی تصانیف فحش نگاری سے بھری ہوئی ہیں۔ حافظ ذہبی روائشہ کے خد الدولہ پئر میں اور اس کی اولا دکامذاح والوں میں سے ایک تھا۔ "

۔ بی اور بیوں کو بھی بنو یؤنیہ کے ہاں بڑا مقد م حاصل تھا۔اس دور کا مشہور، دیب اور شاعرابراہیم بن ہلال روزی سے درکا مشہور، دیب اور شاعرابراہیم بن ہلال روزی (سے ۱۳۸۴ھ) یُو یہی حکمران عز الدولہ بختیار کا منشی رہا۔ وہ صابی ندہب کا بیروکا رتھا۔قرآن مجید پڑھتا تھا، رمضان کے روز ہے بھی رکھتا تھا مگر اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کی تحریریں بورٹی فکری ہے بھری ہوتی تھیں۔ © الاعانی کی روایات اور خلفائے بنوا میہ و بنوعباس کا اخلاقی کردار؟

انبی دنوں بغداد کے ابوالفرج اصفہانی (۱۸۳ه۔ ۱۳۵۱ه) کا شہرہ ہوا۔ ابوالفرخ اصفہانی کا تعلق اہلِ سنت فاندان سے تھا۔ اس کا نسب اموی ضیفہ مروان بن محمد سے جاملاتھا محرائس دور میں شیعہ عکمرانوں کا عروج دیکھ کر بہت سے موقع پرست اہلِ قلم شیعہ ذہب افتیار کر چکے تھے۔ ابوالفرخ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر شیعہ ندہب اپنالیا اور اپنے قلم کوشیق حکمرانوں کی فوشنودی کے لیے وقف کر دیا۔ چونکہ حکایات واضعار سے بھر بوراس کی کتر ہیں بہت دلیسے تھیں؛ اس لیے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیے گیا اور پورے عالم اسلام میں ان کی دھوم کی گئی۔ ®

یہاں یہ بات بیش نظرے کے سکر میں صدیدے ہے ہے کہ کو اعتراض کرتے ہیں کہ بیجی تھی کی پیدا دار ہیں ایکوں کہ چے میں ہے پانچ مؤتفین محات سے تھی تھے۔ گروہ یہ پیول جاتے ہیں کہ میدی ہوں ہے ہیں اور جی کہ مواقعی ہے کہ معالق ہے کہ کہ مطاقوں میں ای مقبولیت کی ۔ عرایوں نے انہیں کے کرمس درکردیا۔ جبکہ محاج ست کے مطاوہ کے کہم محاج ست کے علاوہ میں مرکز درکویا۔ جبکہ محاج ست کے علاوہ میں مرکز ہوں کی تالیفات بھڑے میں معتبولیت نصیب ہوئی اور عرب و جم مسب نے بھی دل وجان سے انہیں اپایا۔ دوسری بات ہیں کہ محال سنداجہ مو کیا اور عرب و بھی مصنف میدارز تی مسب داری ، الا عادوالمثانی بھڑے محالی الا عادو غیرہ ہو اللہ علی مسلم محال ہوں کی تابیفات کے مطابقت رکھتی ہیں ، کیول کہ سے جاتھ کے مدیدے تھام مسلمانوں کی مشتر کہ متاز ہے اور یہی اصل اسلام ہے جس میں مرب و سیار کی فرق نہیں۔ و مربی طرف اس محسل میں دوہ این مصنف کی مقبول ہے۔ اس میں دوہ ایس مشتر کہ متاز کی گرفر تنہیں۔ و مربی طرف اس میں دوہ این مصنف کی متاز کی متاز کی متاز کے متاز ہے۔ ۔



الاعلام روكني ٢٤٣١٦

<sup>🖰</sup> سير اعلام السلاء ٢٠ ١٧

<sup>®</sup> العرفی خبر من غیر ۱۹۴،۲

<sup>@</sup> مسير اعلام النبلاء ٢٠٢ ٦٦

خلفاء كاعيش ومعم اورمشكوك روايات:

ہم سلم عمرانوں کے بیش و تعم کا بیسرانکارہیں کردہ میں الاعانی جیسی کتب کی روایت میں مرب نفری بلکہ جعل سازی کا عضر یقینا ہے جس کا اندازہ تاریخ کے دیگر قدیم ما خذکے ساتھ تقابل کر کے لگایا جاسکت ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ الاعانی جیسی کتب میں عموماً انہی خلفاء وامراء کا عیش وطرب زیادہ نہ کور ہے جن کے دوری مسلمانوں کوسیاسی استحکام حاصل تھ یعنی: عبدالملک، ولید، سلیمان، مہدی، ہارون الرشید، مامون، معتصم ورمتوکل وغیرہ۔

مسلمانوں کوسیاسی استحکام حاصل تھ یعنی: عبدالملک، ولید، سلیمان، مہدی، ہارون الرشید، مامون، معتصم ورمتوکل وغیرہ۔

اگران روایات کو اسی طرح شیح مانا جے تے تو کوئی بھی شخص یہ نتیجہ ذکال سکتا ہے کہ عیاش اور آزاد و خیال حکم ان سطنت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں (اور آج کل سیکولر طبقہ یہی وعویٰ کر دہا ہے۔) اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موجی اندان کوک تقدر گر ہ کرسکتی ہے۔ قرآن کی روشن میں دیکھا جائے تو سیجائی اس کے برعکس ہے:

وَإِذَ آأَرَ ذُنَآ أَنْ نُفِلِهِ لَمُكَ قَرْيَةً آمِرْنَا مُتَرِفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَلَمَّرْنَهَا تَذْمِيرًا

"اورجب بم كى بهتى كو بلاك كرنا چاہتے ہيں تواس كے خوش عيش لوگوں كوتكم دے ديے ہيں، پھروہ لوگ و ہاں شرارت مچاتے ہيں تب ان پر جحت تمام ہو جاتی ہے پھراس بہتى كو تباہ و عارت كر ؤالے ہيں۔ "

عقل وقراور زندگى كے تجربات بھى اس خيال كى قطعاً ننى كرتے ہيں كہ عياشى سے ترتى اور سادگى سے تبائى آئى ہے۔ پس قرآن كافر مان ،عقل ونظر كافيصلا اور تجربات ذندگى ابنى جگر ہيں۔

حقیقت یہ ہے کہ خلفائے بنوامیہ و بنوعباس میں سے چندکومتنی کر کے اکثر سمجھ داراورمخالا افراد تھے۔ بعض خفاء کے اس عیش و شعم یا غیر ذمہ دارانہ طرزعمل سے ہمیں انکار نہیں جومعتر سب تو اربخ میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ دہ سیاسی غلطیاں یا ناوا نیال بھی اپنی جگہ قابل افسوس اور باعث عبرت ہیں جو مختلف ادوار میں ہوتی رہیں۔ نیک سیرت با نیک نیت آ دی سے بھی اگر اپنے ادار ہے کے معاملات کو سلجھانے میں غلطی یا زیادتی ہوجائے تو بعض اوقات ادارہ تباہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح بعض خلفاء کی ذاتی شرافت کے باوجودان کے بعض غلط فیلے زوال کا باعث بنتے رہے۔ بعض خلفاء کی ذاتی شرافت کے باوجودان کے بعض غلط فیلے زوال کا باعث بنتے رہے۔ بعض خلفاء کی ذاتی شرافت کے اوجودان کے بعض غلط فیلے زوال کا باعث بنتے رہے۔ بعض خلفاء کی داتی شرافت کے اوجودان کے بعض غلط فیلے زوال کا باعث بنتے رہے۔ بعض خلفاء کا براکر دار ، ان کی بداعت قادی یا ان کے ماتحت حکام کاظلم و شم بھی ایتری اور خلفشار کا باعث بنا۔

🛈 سورة بسی اسرائیل، آیت. ۱۹

# تساريخ امت مسلمه المستخفظ المستخفظ المستخامة المستخامة المستخفظ المستخامة المستخفظ المستخلط المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخلط المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخفظ المستخلط المستخفظ المستخلط المستحدل المستخلط المستحد

یاصوں صرف خلفائے بنوامیہ و بنوعباس پرنہیں ، سلمانوں کی ساری حکومتوں پر لا گوہوتا ہے اوراس کے شواہد ہر ،

دور ہیں دیجیے جا سکتے ہیں۔ اوراق تاریخ اور مناظر حیات کا منصفانہ مشاہدہ یہی بتا تا ہے کہ اچھے اور مختی لوگوں کا نیک

روار اور ذمہ دارانہ طرزِ عمل کا میابی کا باعث بنمآ ہے جبکہ برے لوگوں کی بدسیرتی اور لا پرواہی بتاہی و بربادی کا سبب

ہوتی ہے۔ یہی قربا آئی صدافت ہے اور یہی عقل نقل کا فیصلہ ہے۔ تجربات تاریخ بھی یہی ٹابت کرتے ہیں کہی بھی

قرم، ملک ، ادارے یا تحریک کے دور تاسیس ، دور استحکام اور دور عروج کے عہدے دار عوماً نیک نیت ، ہا کروار ، مجھ دار اور نہر دار ہوتے ہیں جبکہ دور زوال میں عموماً عہدے دار غیر ذمہ داراور بدکر دار ہوتے ہیں۔

اور ذمہ دار ہوتے ہیں جبکہ دور زوال میں عموماً عہدے دار غیر ذمہ داراور بدکر دار ہوتے ہیں۔

بنو المئية کے حکمرانوں کی فہرست درج ذیل ہے:

ا عمادالدولد على بن يُونيه المسلطنة من المسلطنة مران وقارس برقضه المسلطنة من يوقف المسلطنة من المسلطنة المسلطن

ع مُعز الدوله ـ ابوالحسين احمد بن يُوئيه ٣٣٧ تا ٣٥٦ ه بغداد پر قبضه كيا \_ خليفه كولل كيا \_ ٩٦٤ تا ١٩٢٤ خلفاء يس بو گيجه \_

س عزالدوله ـ بختيار بن احمد بن نؤنيه ٢٥٧ه تا ٣٧٣ه عياش، بدرهم ١٩٧٥ عام ١٩٧٥ ع

م عضد الدوله بن حسن بن مُوئيه ٢٢٣ه ما ٢٢٦ه طا تور، بخت كيراور ظالم ٩٨٢ ما ٩٨٢ و

۵ صمصام الدوله بن عضد الدوله ۲۵۳ ه تا ۲۵۳ ه بنوگزنیه می خاند جنگی ۱۹۸۲ تا ۹۸۲ و

۲ شرف الدور بن عضد الدوله ۲۵۲ ه ۱۳۵۳ ه ۲۵۳ ه ۲۵۳ م زاج حکمر ان ترقیاتی کام

ک بها والدوله بن عضدالدوله ۱۱ ابونظر فیروز ۳۷۹ هتا ۳۰ هه بخداد میں شیعه کش کمش کی انتهاء ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۲ و

۸ سلطان الدوله بن بها وَالدوله ۳۰۳ هـ ۱۰۱۳ هـ عبای غلیفه طاقتور، نویم کمرور ۱۰۲۰ هـ ۱۰۲۰ هـ ۱۰۲۰ ه

9 مشرف الدوله بن بهاؤالدوله ۱۳۱۸ تا ۱۹۲۸ تا ۱۰۲۵ ع



۱۰ جلال الدوله بن بهاؤ لدوله ۱۲ ۱۲ هة ۱۵ هم خليف پيم كمزور ، يُ يكي طاقة ر

۱۰۲۵ء تا ۱۰۲۳ء

اا ابوكاليجارسلطان الدوله بن بهاؤالدوله هسهم هتا مهمه ه ظالم وجابر

۳۷۰اء تا ۱۹۲۸ء

۱۲ الملک العزیز بن جلال الدوله ۱۳۴۰ هـ ۱۲ مران عرائ نام حکمران

۱۰۵۰ ۲ و۱۰۳۸

۱۰۵۰ تا ۱۰۵۰ء ۱۳ الملک الرحیم بن الوکا لیجار \_ الوتصر فیروز ۱۳۳۷ هتا ۱۳۵۷ ه تا ۴۲۷ ه ۱۰۵۰ تا ۵۵۰۱



بنوعباس کے دورِزوال کی دوسری صدی میں مشاہیر علماء کا کردار مشاہیر علماء کا کردار مسمدہ تا ۵۴۵۰ مسمدہ مسمدہ میں مسمدہ مس





خلیفہ متوکل کے آل کے بعد ہے بو گؤئیہ کے اقتدار کے خاتے تک لگ بھگ دوصدیاں المی گزریں کہ ظافت اللہ بعثداد زوال کامر قع تھی وراُمت زبوں حال۔اس دوران اہلِ باطل علمی وفکری رنگ میں جو کوششیں کررہے تھا نکا جا تزہ ہم لیے چکے جیں۔ باطل فرقوں کے رومیں امام طحاوی ، ابوالحن اشعری ، امام ابومنصور ، تربیری ااورام امطری کا مناب کے کارنا ہے ہم پڑھ چکے جیں۔ مگر چوتھی صدی ہجری کے وسط میں حالات کہیں زیادہ پر آشوب ہو پی تھا اور ملائے میں جا نا عث زمین شک ہوگئ تھی۔ حافظ 3 ہیں دیافٹ فرماتے ہیں :

" " ما كم اسلام كوچۇشى صدى اجرى بيل مغرب بيل دولتِ بنوعبيد، مشرق بيل بنونۇ ئيدا در ترب بيل أرلېد كى دجەسے سخت آ زمائش سے گزيدنا پراتھا۔ " ©

ایسے بیں بعض ابلِ علم ایسے بھی تھے جواصلاحِ احوال سے مایوں ہوکر بنوؤ نیہ کے رنگ میں رنگ گئے، جیمایک عالم ابن ابی دارم (م۳۵۲ھ) نے رفض اختیار کرلیا تھا۔ ®

صالات کے جبر سے ننگ آ کربعض علما نقل مکانی پرمجبور ہو گئے تھے جیسے عمر بن حسین الخر آبید (م۳۳۳ھ) سی ہم پرسب وشتم برداشت ندکر تے ہوئے بغداد چھوڈ کر دِمنن چلے گئے۔ان کی ذاتی تصانیف کا ذخیرہ اور کتب خانہ پہلے، ا گیا جو بغداد کے حوادث میں نذر آتش ہوگیا۔

نقہائے شافعیہ کے رئیس ابوائی المروزی را لفٹے (م ۲۵۳ه) بھی بغد و سے مصر چلے گئے۔ ﴿

چونکہ اس دور ہیں ججاز قرامطہ کے ہاتھوں بر ہا دہور ہاتھا! اس لیے مکہ کے عظیم محدث دعلج بن احمد را لفٹے (م ۲۵۳ه)

بھ گ کر بغداد آ گئے۔ وہ کپڑے کے تاجر نتھ اور لوگوں سے رقم لے کرمضار بت پرکاروبار کرتے ہے۔ ان کی ایمان داری ضرب المشل تھی۔ خوب کماتے اور اللہ کی راہ میں خرج کرتے۔ مساجد، مدرس اور اوقاف میں بہت تو وال کرتے۔ مساجد، مدرس اور اوقاف میں بہت تو والے کہ داری ضرب المشل تھی۔ خوب کماتے اور اللہ کی راہ میں خرج کرتے۔ مساجد، مدرس اور اوقاف میں بہت تو والے کہ میں در در العباسیہ کو مسابزار ویزار (ساؤھ کرتے۔ ان کی شروت کا اعماز والی سے مگایہ جا سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں '' دار العباسیہ' کو مسابزار ویزار (ساؤھ سات کروژروپ) میں خریدا تھا۔ جب وہ جازئی ستقل بدائی سے تنگ آگر بغداد شقل ہوئے تو یہاں بنو اور ان کی وفات کے بعدان کا سارا ترکہ بڑیہ کرئی جو تین لاکھ دینارے کم شقا۔ ﴿



<sup>🕜</sup> طيقات الحيابلة. ٢٥/٢

<sup>🕏</sup> میران الاعتدال ۱۳۹/۱

السر اعلام البلاء ۲۲/۹۹ تین لکوینار، آج کل کیتریا۵ کردارد به

<sup>🛈</sup> سير اعلام النيلاء. ٢٥٢/١٩

<sup>🍘</sup> تاريخ بغداد 11/9



# باطل فرقول كاعلمى تعاقب

سلمان جس نازک صورتحار سے گزرر ہے تھے، علائے اُمت نے اس کومدِ نظرر کھتے ہوئے اصلاح احوال کے لیے ہان کر دار پوری طرح ادا کیا۔ اس مدت میں علاء کا کام کی شعبوں میں بٹاہوا تھا۔ یک طبقد دین کی تھا ظت سے لیے جرافین رہا، ورخفیق و تھنیف کے ذریعے اپنی ذمہ داری ادا کر تارہا۔ ان علماء نے عقا کد، حدیث، اصول حدیث، جرح و نفین رہا، فقد ورتاری حسیت متعدد علوم پر گران قدر کام کیا۔ ایک طبقے نے میدان میں آگر باطل فرقوں سے مناظر سے ورانیں جرجگہ منہ تو ڈجواب دیا۔

الوَجَرالاً جرى الشَّهُ:

مقایرِ اسلام کی تفاظت کے لیے ابو بکر محمہ بن حسین الآجری بغدادی پر شام ۱۳۹۰ ہے) نے بہت نمایاں کام کیا۔
انہوں نے علم عقائد ہیں'' الشریعة'' جیسی رہنما کتاب تعنیف کی جوقر آن وسنت کے دلائل سے مزین ہے۔ اس میں جہال معز نہ کے عقائد کی تر دبید ہے دہال روافض کے نظریات کو بھی ٹھوں انداز میں روکیہ عمیا ہے۔ اس کتاب کی ایک فاص خوبی ہے کہ اس میں سمجھ احادیث کے دریعے حضرت ابو بکر والظی کی خلافت بافصل کو قابت کیا گیا ہے۔ نیز فاص خوبی ہے کہ اس میں سمجھ احادیث کے دریعے حضرت ابو بکر والظی کی خلافت بافصل کو قابت کیا گیا ہے۔ نیز فغائے اربعہ اور اہل بیت کے فضائل کے ساتھ حضرت معاویہ والظی کے نفائل و منا قب بھی اہمیت سے شامل کیے فغائے اربعہ اور اہل بیت کے فضائل کے ساتھ حضرت معاویہ والی تاکہ احادیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں ہے اور اس میں دو ہزار سے زائدا حادیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ آ

اس دور میں قاضی ابو بکرمحمہ بن طیب ابن با قلانی مالکی رالظنّہ (۱۳۳۸ ہے ۱۳۰۸ ہے) نے مسلمانوں کی تر ہمانی کاحق ادا کیا ادر باطل فرقوں کو ہر بحث میں دندان شکن جوابات دیے۔ وہ بھرہ میں پیدا ہوئے اور جوانی میں بغداد کواپٹی علمی ضایا شیوں کا مرکز بنایا۔ عراق میں وہ فقہائے مالکیہ کے سرتاج اوراشاعرہ کے سرخیل سمجھے جاتے تھے۔ ®

ان کے مقام کا ندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس اے میں خلیفہ نے انہیں اپناسفیر بنا کر قبیمر روم کے پاس بھیجا تھا۔ قبیمر چا ہتا تھا کہ وہ مر جھکا کر در بار میں حاضر ہوں ؛ لہذاان کے لیے ایک چھوٹا سادروازہ کھلوایا۔وہ بادشاہ کا مقعد مجھ گئے اور بیشت کر کے اندرواخل ہوگئے۔وورانِ گفتگو قبیمر نے ان پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا:

"ابنے نبی کی اہلیاعا کشر فیل کھا (پرالزام) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟"

انہوں نے فورا کہا: ''الی (الزام زوہ) دوعورتیں تھیں ایک ہار ہے بی کی زوجداورایک حضرت مریم ہمارے نی کالہیشادی شدہ تھیں گربےاولا دے حضرت مریم کنواری تھیں تکراولاد والی الزام دونوں پر لگا تکراللہ نے دونوں کو بری



<sup>🕏</sup> اعلام رز کلی: ۱۷۹/۹، سیر اعلام النبلاء. ۱۹۰/۱۷

<sup>®</sup> سیراعلام السیلاء ۱۳۴،۱۳۳/۱۶

المستنون الله المالة المالية ا

قراردے دیا۔'شاوروم کورین کرایی چپ کی کہ کچھ کہنے کا باراندر ہا۔

روس المرس المب بھی آیا کرتے تھے۔ ایک دن امام این با قلانی دسے نے ایک دا مب سے او چھا۔
"آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟"

قیصر نے ٹوک کرکہا:'' خاموش آئپ نہیں جانتے کہ اہب ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔' امام ابنِ باقلانی دمالفنے نے فورا کہا.'' آپ راہب کو ان چیزوں سے پاک مان لیتے ہیں گرتمام جہنوں کے پروردگارکوان چیزوں سے پاک نہیں ، نتے۔''

قيمر گنگ ره گيا ـ <sup>0</sup>

حلقہ تمان او مراس و کوراین با قلانی رواننے کی عزت بیش زبیش تھی۔ایک بادامام دار قطنی رواننے کی بغداد میں ہر راہان سے طاقت ہوگئی۔امام دار قطنی رواننے نے انہیں گھے سے داگالیا اوران کے چہرے اور بیشانی پر بوسدیا۔

ان کے مصاحب ابو فررالہروی نے بو چھا۔'' بیکون ہیں کہ آپ نے ام وقت ہو کر بھی ان کی ایک تفقیم کی ہوں امام دار قطنی رواننے نے فرمایا:'' بیسلمانوں کے امام اوردین کے وکیلی صفائی قاضی ابو بکر ہیں۔ بھی ابو بکر ابن با قل فی پرائٹنے کا معمول تھ کہ سفر ہویا حضر، روزانہ عشاء کے بعد ہیں دکھت نقل پر ہے، پر تھنئی کا معمول تھ کہ سفر ہویا حضر، روزانہ عشاء کے بعد ہیں دکھت نقل پر ہے، پر تھنئی کا مقدول تھ کہ سفر ہویا حضر، روزانہ عشاء کے بعد ہیں کہ بغداد کا ہر مصنف دو ہوال کی سخری رکز تا تھ سوائے ابن با قلانی کے ۔ان کا سیمت کی طوم کا تخییہ تھا۔ اپنے مافیظ اور وز ان کے ۔ان کا سیمت کی طوم کا تخییہ تھا۔ اپنے مافیظ اور وز ان کے ۔ان کا سیمت کی طوم کا تخییہ تھا۔ اپنے مافیظ اور وز ان کی سکر ہوال کی سکر ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوئے اہلی سنت کے مختلف مکا می قطر کے درمیان بھی آئی برطانے میں انہوں نے تر آن جمید کا میں قطر کے درمیان بھی آئی برطانے میں انہوں نے تر آن جمید کا میٹی و بیان اس طرح خاب کی برطانے میں انہوں نے تر آن جمید کا میٹی و بیانی ہی آئی برطانے میں انہوں خاب کی سکر ان قب الکائمة اللار بھی تر تو بی برکر کی اور حفیہ بالکی اور خاب کی برطانے میں انہوں نے قر آن جمید کا میٹی و بے نظیر ہونا آل طرح خاب کی برکر کی اور خاب کی برطانے میں انہوں نے تر آئی جمید کا میٹی و بے نظیر ہونا آل طرح خاب کی برکر کی اور خاب کی برطانے میں انہوں نے قر آن جمید کا برخش و بے نظیر ہونا آل طرح خاب کی برکر کے انہوں نے قر آن جمید کا برخش و بے نظیر ہونا آل طرح خاب کی برکر کی برکر کی اور خاب کی برکر کی اور خاب کی برک کی برک کی برک کی برک کی برک کی اور خاب کی برک کی برک کی دور میان ہو کی برک کی اور خاب کی برک کی دور میان ہو کر کے درمیان ہو کی کور کی دور کی

744

### تساريسيخ است مسلسمه الله المستنفز

میں مصراور افریقہ ہر قابض رافضی حکومت' وولت بنی عبید' کا کچاچھا پہلی بار کھولا گیا تھا اور ٹابت کیا تھا کہ ان بن مصراور افریقہ ہر قابض رافضی حکومت' وولت بنی عبید' کا کچاچھا پہلی بار کھولا گیا تھا اور ٹابت کیا تھا کہ ان عمر انوں کا سادات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ کیے جعلی نسب کے ڈریعے لوگوں کی عقیدت بوڑرنے اور ان کے دین و ، بی ن سے کیلئے میں کا میاب ہوئے ہیں۔

بن میں ہوں ہے۔ جب بوعبید نے واق پر قبضے الدور کران والم ہی کے ہیں شمشیر دسناں کے بھی دھنی تھے۔ جب بوعبید نے عراق پر قبضے کے ہوش شروع کی تو مُوسِل کا گور فرخوف زوہ ہو کران کا وقا دار بن گیا۔ خلیفہ نے بہر والدور کواس کے خلاف لشکر شی پر آزادہ کرنے کے لیے ابو بکر با قلانی رہنٹنے کو سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے پہلے بہا والدولہ کوشکر کشی پر تیار کیا۔ پھر خلیفہ کے آزدہ کرنے نے ابو بکر با قلانی رہنٹنے کو سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے پہلے بہا والدولہ کوشکر کشی پر تیار کیا۔ پھر خلیفہ کے سندے مؤسل کے گورز کے باس جا کرا سے سمجھایا اور ڈرایا۔ آخر مُوسِل کا گورز دوبارہ خلاف عباسیہ سفیری دیشیت ہوگیا اور بول عراق بنوعبید کے شر سے نگا گیا۔ ان کارناموں کی وجہ سے انہیں ''محمشیر سنت' اور ''لیان نظامہ سے یاد کیا جا تا تھا۔ ®

عافظ ذہبی ہمانتے ہیں .

'ابغداد میں یہی وہ فرد تنے جو حدیث وسنت اور عقلیات ومنطق کے ساتھ استدلال کر کے معزلی، رافضی، قدری اور دوسرے بدعتی فرقول کے امراء کی موجودگی میں مناظر کرتے تھے حالانکہ اس وقت حکومت انہی اوگوں کی تھی اور بنو کو نیہ غالب تھے۔'' ®

ينخ الواتحق اسفرائني راك :

ر فتن مين مشنوليت كي باعث ان كرمزاج مين بجهشدت آكن هي ال ليان كى بجوة راومنفرد بهي تعين تاجم النكاكام مجموع طور پر بهت مفيد تفاران كى كتاب "السحامع مى اصول الدين والرد على الملحدين" بالتج النكاكام مجموع طور پر بهت مفيد تفاران كى كتاب "السحامع مى اصول الدين والرد على الملحدين" بالتج المدن في المدن ف

الفشيد يزجى إلكنهُ:

رے کے حنفی نقیداور مناظر الفشید برجی دانشنہ (م۲۲۲، ۵) بھی قابلِ ذکر شخصیات میں سے ایک میں - دہ اپنے



<sup>🛈</sup> الاعلامور كلى ٦/٦٧٦

انعتظم لابن المعوري ( ۱۵ ،۷۷؛ العبر في خير من عبر في خير من عبر الم ۱۹۷/۲ ، ۱۹۸ .

<sup>0</sup> سراعلام البلاء ١٧ ٥٥٨

<sup>🕏</sup> سر اعلام السلاء ۱۷ ۳۵٤



آ مائی علاقے سے بغدادآ ئے اور یہاں باطل فرقوں سے مناظرے کر کے شہرت یائی۔

مریب را است المراب الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب المراب المراب المراب الم المراب الم چاہتے ہیں کہ میت کا تر کہ ورثاء میں تقیم ہوتا ہے، صدقہ نہیں ہوتا۔ چونکہ رسول الله مائی کا حال اُمت سالگ تی ب سے۔ تنبھی آپ نے وضاحت فر مانی کہ ہماراتر کہ صدقہ ہوگا۔''یوں انہوں نے شریف مرتضیٰ کولا جواب کر ہیا۔® ا بومنصور عبدالقا هر بغدا دي الاسفرا تيني رمايني:

ای دور کے ایک ماید نازعالم امام ابومنصور عبدالقاہر بغدادی چلائند (م۲۶۹ھ) تھے جو مام ابواسحال اسفرا کنے رہینے رسایل کے تلمیذ خاص اوران کے جانشین تھے۔وہ بغدادے نیشا پورجا کرسکونٹ پذیر ہوئے اوراپ استاذ کی میدوری بربر كرستر وعلوم وفنون كاورس ديية رهي-انهول في الفَرق مين المعِرَق ''نامى زنده وجاويد كما بكهي جومخلفُ فرول ك تعارف اوران کی تاریخ پرآج تک بہترین کاوش مانی جاتی ہے۔

خانواد ؤبنومنده

ای دورمیں اصفہان کے ایک خاندان' بنومندہ''کی جارپشتوں نے کیے بعد دیگرےسنت کی حفاظت میں مورنہ واركام كيا-اس خاندان كاہر عالم' النن مندو' كى كنيت سے مشہور تھا۔ پہلے عالم محمد بن يجي بن منده (٢٢٠هـ١٠٠١هـ) تھے جو حافظ ائدیٹ شار ہوتے تھے۔ <sup>©</sup>

پھران کے بوتے محمد بن اکل بن محمد (۱۰سھ۔۳۹۵ھ) آئے جنہوں نے"الایمان"،"الوحير"،"الرولي الجمية" اور معرفة الصحابة" جيسي عظيم الثان كتب تصنيف كرك علم كلام، عقائد اور تاريخ ك ذخر يدي بي بين با اضافہ کیا۔<sup>©</sup>

ا گلا دوران کےصاحبزادےعبدالرحمٰن بن محمد (۱۳۸ ھ۔ ۲۰۷ ھ) کا تھا جنہوں نے سنت کی جمایت ادر بدعات کی تر دید میں گئی کتب تکھیں۔ ®ان کے بھائی عبدالوہاب بن محمد (۳۸۸ھ۔20مھ ھ) کا درس حدیث بہت مشہور دہا۔ ' پھران کے قرزندیکی بن عبدالوہاب (۱۳۳۴ھ۔ ۱ ھھ) نے ''التنبیہ علی ابجہال واسائفین'' ادر تاریخ می "منا قب امام احمد بن حنبل" اور" تات اصبهان "كصير برتصنيف! يخ موضوع كاحل اداكرتي تقي -ابن خلكان الناكا تعارف يوس كراتي إين: "محدث بن محدث بن محدث بن محدث بن محدث

<sup>🛈</sup> سيراعلام لبيلاء. ١٨/١٨ ۽ ۽



<sup>🕜</sup> الاعلام رِرِ كُلى. ١٣٥/٧

۱۲۲۷/۳ الاعلام رز کلی: ۲۲۷/۳

<sup>🖒</sup> رفيات الاعباد ١٦٨/٦

الاعلام زركلي ١/٨٤

اسير اعلام البلاء: ٢٥/١٧ عليم البلاء المراوع المراع المراوع 🕏 سيو اعلام السلاء: ٧٨/١٧ تا ٣٠ الاعلام زِرِكْسي: ٢٩/٩



### اطل حکومتوں اور عوام کے درمیان پل کا کر دارادا کرنے والے علیاء

اں دور سے بعض علماء نے عوام اور باطل فرقوں کی حکومتوں کے مابین ٹل کا کرداراوا کیا۔وہ اپنے اثر ورسوخ سے جرو اللہ وہ اسے در اللہ کے بیار کی محرک رہے۔ پچھے در کی محرک رہے۔ پچھے در کی محرک رہے۔ پچھے در کاری عہدے مثل قضا بھی قبول کیے اور عوام کو انصاف فراہم کرنے میں مددگار ہے۔ اس عہدے کو قبول میں نے سرکاری عہدے مثل قضا بھی قبول کیے اور عوام کو انصاف فراہم کرنے میں مددگار ہے۔ اس عہدے کو قبول میں نے سرکاری عہدے مثل قضا بھی تبی بھی میں تھی کہ معاشرے پراثر اندازی کا کوئی موقع ضابعی ند کیے جائے۔ کری شرع محمد بھی بھی کہ معاشرے پراثر اندازی کا کوئی موقع ضابعی ند کیے جائے۔ کامنی عسال اصفہ انی دالشنے:

ن میں قاضی محمہ بن احمد عسال اصفہانی دِلنئے (۲۲۹ھ۔۳۲۹ھ) بھی تھے۔وہ اصفہان کے ایک رکیس خاندان کے بہت خاندان کے بہت میں وہ ایران کے سب سے مایہ نازعالم تھے۔ابوسعید نقاش جنہوں نے دارقطنی کے بہر دچراغ تھے۔وہ ایوسعید نقاش جنہوں نے دارقطنی اوران م حاکم دِنْ اللہ علیہ میں کے مصب سے مایہ نازعالم کہیں نبیل دیکھا۔

بہیں اصفہان کا قاضی بننے کی پیش کش کی تو وہ شروع میں آمادہ نہ ہوئے، جب حکومت کی طرف سے بہت امراد کیا گیا تو یہ شہر اصفہان کا قاضی بننے کی بیش کشروع میں بن کوئیہ نے انہیں اسساھ میں بیج بدہ سونیا۔ انہوں نے تضاکی خدمات اس طرح انجام ویں کہ لوگوں کو قاضی شر سے جالئے کا دوریا دا گیا۔

ہروت ان کا دروازہ فریاد بول کے لیے کھلا رہتا تھا۔ زہدوعبدت کا بیرحاں تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن با هاان کے لیے معمولی بات تھی۔ لوگ ان کے علم وضل اور عدر وانصاف کی شیرت کن کر دور دور سے دوڑے آتے تھے، کچھا پنے تناز سے حل کرانے ، کچھ حدیث سننے اور کچھ صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے حاضر ہوتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اصفہان میں صف ماتم بچھ گئی۔ ای دن کچھ مسافر وہاں پہنچے تھے۔ رینجر من کروہ بچھاڑیں

جبان کی دفات ہوئی تو اصفہان میں صف ماتم بچھ گئے۔اس دن پچھ مسافر دہاں پہنچے تھے۔ مینجر س کروہ بچھا ڑیں کھانے اور رونے لگے۔وجہ پوچھی گئی تو ہولے،

" بم ڈیڑھ سال میں مراکش سے یہاں پنچ ہیں، یآ رزونے کر چلے تھے کان سے عدیث میں گے۔ " ق عافظ عبدالغی الوجمدالا زوی برائشے:

اک دور می مصر کے محدث و فظ عبدالتی بن سعید روالت (۱۳۳۲ه م ۱۳۰۹ه م) نے جوابو محداز دی کی کتیب سے مشہور این محدیث کے مختلف موضوعات پر شہرہ آفاق کام کیا۔ وہ امام دار قطنی ولائن کے تلافدہ میں سے تھے جنہیں اپناس تاکرد پر فخر تھا۔ فرماتے تھے: ''وہ آگ کا شعلہ ہیں۔''ام دار قطنی ولائن مصر کے دورے نے دائیں جانے لگے تو ان کی تحقیدت مندرو پڑے۔امام دارقطنی ولائن نے کہا: ''روتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس عبدالتی ہیں۔ دہ کافی ہیں۔''

🛈 مسواعلام السيلاء. ١٦/١٦ تا ١٣



عافظ عبدالغنی رئالنئے نے ہوعبید کے جبروتشد وزوہ ماحول میں بھی ڈٹ کرعلمی کام کیا''الوظف الرس ''الغوامض والمبہمات'''''الا دہام التی فی مثل الحاکم''اور''المتوارین''جیسی کتب لکھیں۔

''التوارین' ماضی کے ان علاء کے حالات پر کسی گئی جوسرکاری عمّاب کا شکار ہوئے۔اس کمّاب بلی الانتیم انہوں نے اپنے دور کے اہلِ علم کو ماضی کا آئینہ دکھا کر صبر وقتی کا درس دیا ہے۔ انہیں خود بھی الیے حالات سے کر ان الحاکم کے دور بی انہیں رو پیش ہونا پڑا۔ کئی سال بعد حالات میں پھوزی آنے پر فاہر ہوئے۔ عبیدی حکم ان الحاکم کے دور بی انہیں رو پیش ہونا پڑا۔ کئی سال بعد حالات میں پھوزی آنے پر فاہر ہوئے۔ اب انہوں نے خود بھی بنوعبید کے بارے میں رویہ زم کر سیا۔ حافظ ذہبی پر لائنے کے بقول: حافظ عمر الخی الخی الله اللہ حکومتی عہدہ بھی قبول کر لیا تھا جس کی بناء پر بعض علاء بد کمان ہوکر ان سے روایت لینے سے احراز کرنے کی حالا نکہ حافظ عبد الخی پر لائنے کا مقصد سے تھا کہ سی نہ می انداز میں سنت کی اشاعت کا کام ہوتا رہے۔ حافظ عبد انہی والنظم الخی پر جمہور محد شین کا اتفاق ہے۔ حافظ عبد الغی پر النظم قاہرہ ہی میں فوت ہوئے۔ ©

ا نهی میں قاضی کی بن منصور برائشئی (م ۳۵۱ه ) بھی تنھے جودی سال سے زائد مدت تک نبیٹا پورکے قافی رہے اور ۳۳۹ه میں معز ول ہوئے۔امام عالم نیشا پوری رائشئۂ جیسے محدثین ان کے شاگر دیتھے۔® امام ابوالحسن قزوینی رائشئہ:

انبی علاء میں امام ابوالحسن قزوین یونند (۲۳۰ هـ ۳۳۲ هـ) بھی ہے جو حافظ بحشرہ قراآت کے قاری بحدث میرا زاہد اور صاحب کرامات بزرگ ہے۔ تلاوت قرآن ان کا ہمہ وقتی وظیفہ تھا۔ نہایت ورویشانہ زندگی گزارتے نے صرف نماز کے لیے گھر سے نکلا کرتے۔ باقی وقت میں ان کا گھر درسگاہ تھا اور خانقاہ بھی علوم قراآت ورطوم مدید کے شاکفین ہر وقت ان کے گرد جمع رہتے۔ اللہ نے الی مقبولیت نصیب کی تھی کہ خود خلیفہ قادر باللہ بھیں بدل کران کا مجلس میں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا تھا۔ بیدا زصرف امام ابوالحن قروینی پرالئے جانے تھے کہ خلیفہ بھی مجلس ہیں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا تھا۔ بیدا زصرف امام ابوالحن قروینی پرالئے جانے تھے کہ خلیفہ بھی مجلس ہیں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا تھا۔ بیدا زصرف امام ابوالحن قروینی پرالئے بیار ان سے ملنے آتے ورا قرام کے گھرے کھڑے در جنے اور بیٹھنا خلاف اور سیجھتے۔

جب ان کی وفات ہوئی تو سارا بغداد بند ہو گیا۔ کہاجا تا تھا کہاں صدی میں یہ بغداد کاسب سے بڑا جنازہ تھی۔ ا امام ابوجا مدالا سفرا کینی رائٹئہ:

امام ابوحامد اسفرائی رہے (۳۳۳ھ۔ ۲۰۳۹ھ) بغداد میں شوافع کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ کی شافع ملاءاللہ مجد دِصدی قرار دیتے تھے۔ انہوں نے طالب علمی کا زمانہ بوی عمرت میں گز. راتھا۔ رات کومطالعے کے لیے جہانم میں تیل وُالنے کے پسیے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ترایک حویل میں رت کی چوکیداری کرنے لگے۔اس دوران منطا

شير اعلام البلاء ١٨١٦

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء: ٣٦٨/١٧ تا ٢٧٠؛ وفيات الاعيان ٣٢٣/٣

<sup>🕏</sup> سير اعلام لنبلاء: ٢٠٩/١٧ تا ٢١٤

تساديسخ است مسلمه

ر بنی بین پڑھتے رہتے ہتے۔ اس محنت کا صلہ پیدا کہ ستر ہ سال کی محر میں مسندا فقاء پر فائز ہو گئے۔ ہیں سال کی ردی بن روی بنداد آئے۔ یہاں ان کا صلقۂ درس اتنامشہور ہوا کہ بیک وقت تین سوسے سات سوتک فقہا ہرما منے بیٹھ کر عربی بغداد آئے۔ عربی بست عربی بست احتفادہ کرتے ۔ در بارخلافت اورامرائے بغداد کے ہاں ان کا برااثر ورسوخ تھا۔روافض کے غلبے کے باوجودان کی سیات پری کوشش رہی کہ چکومت ، ریاست اور قصرِ اقتدار میں دین شعائز زندہ ہوں۔ ® پری کوشش رہی کہ

الم حس بن احمد سبيعي راكنيه:

ا ہے۔ انبی ہیں ہمدان سے حسن بن احمد مبعلی رہنے (۱۸۱ھ۔۱۳۱ھ) بھی تھے جوامام دار قطنی رہنے کے اساتذہ میں شار ہوتے بن ان كا قيم حلب مين تھا۔ عليا ئے حلب كا كہنا تھا كه اس شريس ان كے ہم بله محدث كوئى اور نبيس تھا۔ سيف الدول جمدانی برور ہے۔ ان کی بہت عزت کر تا اور ان کے گھر حاضری دیتار ہتا تھا۔انہوں نے ۹۰ سال عمریا کی اور اس میں فوت ہوئے \_ ® نام حاكم الكبير دملنة:

الواحد حاكم الكبيريك (١٨٥هـ ١٨٥ه) بهي ال دوركي ايك نامور تخصيت تقير "شعارامحاب الحديث"، "ال الموالكني" ومعوال ما لك" والعلل" والشيوخ والا بواب" والمحرج على كتاب المزيل "اور وفوا كداني احمر" ال ی بندیا پرتصانف ہیں۔ان کا تعلق وسطِ ایشیا سے تھا۔ایک بار بخارا کے سامانی حاکم نوح بن نفر نے علاء سے یو جما کے مدقات ومحصولات کے بارے میں مصرت ابو بکر فالٹنے سے کیامنقول ہے؟ سب خاموش رہے۔ ابواحمہ حاکم سب ے بچھے بیٹھے تھے۔انہوں نے اس بارے میں حدیث سنادی۔نوح بن نفرنے کہا:" قاضی انہی جیسے کو ہونا جا ہے۔" جنانچیاس کے بعددہ قاضی ہے ۔ کئی شہروں میں ان کی تقرری موئی ۔ شاش اور طوس میں لوگ ان مے عدل وافعیا ف ے گرویدہ ہوگئے ۔۳۳۵ھ میں نبیٹا بور واپس آئے اور باقی زندگی درس ویڈ ریس اورتصنیف وتالیف میں گز اری۔ $^{\odot}$ الم الماوردي يطانف:

اس دور میں ایک بہت بڑا کام امام ابوالحن الماور دی پیشنر ۳۱۳ ہے۔ ۵۴ ہے) کا ہے۔ وہ بھرہ کے رہنے والے تھے۔نیشاپور کے تصبے' استوا' کے قاضی رہے۔ پھر بغداد آ کرایک مدت مذریس میں گزاری۔ایک طویل عرصے تک وادر بارخلافت کے سفیری حیثیت سے بھی بیرونی دوروں پر رہے۔ انہیں ۲۹س میں در بارخلافت سے اقطعی القصاة (سبے بڑے قاضی ) کا خطاب ملا۔<sup>©</sup>

٣٢٩ هير الأيمي حكمران جلال الدوله نے خليفه ہے اصراد كر كے اپنے نام كے ساتھ" ملك المُلُوك" (شہنشاه) کالقب منظور کرایا۔ بغداد کے کئی عماء نے حکمران کے دباؤیس آکراس کے جواز کا فتوی دیا حالانکہ حدیث میں واضح



<sup>0</sup> سير اعلام السيلاء. ١٩٣/١٧ تا ١٩٥٥

<sup>🕏</sup> میر اعلام البیلاء ۲۹۹/۱۹ ق ۲۹۹

<sup>🕏</sup> سيراعلام السيلاء ٢٧٠/١٦ تا ٢٧٦

<sup>@</sup> ميز اعلام السلاء: ١٨/١٨ تا ١٧

#### 

حصیت کیا گیا ہے۔ <sup>©</sup> جلال الدولہ جانتا تھا کہ جب تک قاضی لقصناۃ اماور دی بیٹے جواز کانتی ز طور پراس ہے منع کیا گیا ہے۔ <sup>©</sup> جلال الدولہ جانتا تھا کہ جب تک قاضی لقصناۃ اماور دی بیٹے جواز کانتی ز نه كى بلكه در بارمين آناى چھوڑ دیا۔اڑھائى ماہ بعد جلال الدولسنے خودانہیں بلوا یا اور كہا:

ہدر دوباریں ، بات میں سب سے زیادہ بلند سرتبہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے ق میں اپ مختار '' آپ علماء وفقہاء میں سب سے زیادہ بلند سرتبہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے ق میں اپ مختار واقعے ہے میرے نز دیک آپ کا مقام اور بڑھ گیا ہے۔ "®

ے سے بیر سے ہوئی ہے۔ اپنی طغر کر بیک نے اپنی ابتدائی نتو حات میں عوام کے جان وہال کے احترام کوظرانواز کور سلجوقی سلطنت کے بانی طغر کر بیک نے اپنی ابتدائی نتو حات میں عوام کے جان وہال کے احترام کوظرانواز کور تھا۔ قاضی الماوردی بڑائی سفیر بن کراس کے پاس گئے اور اے اس طرزِ عمل کے نقصانات بتا کر عوام سے لائیں ا حسان کے ساتھ پیش آنے پرزوردیا۔ طُغرُ ل بیک ان سے بہت متاثر ہوا،ان کی نصیحتوں کو پلے سے باندھ لیاورال) بے صاعز از وا کرام کیا۔ <sup>©</sup>

الله نے انہیں اسلامی سیاست کو مجھنے کا خاص ملکہ دیا تھا۔انہوں نے اپنے علم، تجربے اور دقیق الظری کا نیوام ساست کی اس کتاب میں بیش کیا جو''الا حکام السلطانی' کے نام سے موسوم ہے اور آج تک ملاء سے دادو تسین دمل کر رہی ہے۔اس تعبنیف میں خلافت ، امامت ، وزارت ، ولی عہدی ، خلافت کے ، تحت حکومتوں ، تفاء ، جہار تر وخراج، جرائم کی سزاؤل اور شعبهٔ احتساب سمیت اسلامی سیاسیات کے ہر شعبے بر بحر بور بحث کی گئی ہے۔ ان ابو بوسف رالشُّنه کی کتاب''الخراج'' اورابن زنجویه کی''کتاب الاموال' سمیت اسلای سیاست برگزشته ملی دفیل کے جملہ علوم اس کتاب میں سمو دیے گئے ہیں۔الماور دی کی بیتصنیف ظاہر کرتی ہے کہ وہ حقیقت کی دنیٹی ہے والے انسان بتھے اور اسلام کے ساسی اصولوں میں موجو داس کیک سے اچھی طرح آگاہ تھے جس سے فائدہ الحاکم ہ دوراور ہرز مانے کےمطابق بہترین نظام حکومت وضع کیا جاسکتاہے۔

''الا حکام السلط نیی'' کے علادہ الماوردی نے مسلم حکمرا نوں کے اخلاق وکر دارکوبہتر بنانے کے لیے دد بہت موا ت بن: ‹نسبيل النظر وتقيل الظفر في اخلاق الملك'' اور'' وُ رَرُ السلوك في سياسة الملوك' تحريركين جونفحولالا حکمتوں کے خزانے میں اور کوئی بھی حکمران انہیں یڑھ کران غلطیوں کی اصلاح کرسکتا ہے جن کے سب مامی ک<sup>ا ہو</sup>لا یژی حکومتیں تباہ ہوئیں۔الماور دی ایک بڑے مفسراور فقیہ بھی تھے۔ ۲ جلدوں میں 'تفسیر الماور دی''ادِ فقہ ک<sup>4</sup>  $^{\odot}$ جلدوں میں''الحاوی''ان کی علمی وسعت کا ثبوت ہیں۔

<sup>🛈 &</sup>quot;احبع اسم عبد الله تبار الا وتعالى يوم الفيامة وجل تسمى ما المك الإملا الد" (سس ابي دؤد، ح ١٩٦١، كتاب الاب باب في العد الله المالية الم الاسم، قال الالباني صحيح) قال أبن الجوري الذي ذكره الاكثرون في جوار ال يقال ملك الملوك الأوهو القياس الاقصدية ملوك المبالا اني لا ارئ لا ما رآه الماوردي لان قد صح في الحديث ما يدل على المنع ولكي الفقهاء المتاخرين عي النقل بمعول. (المنطع: ١٥،٥٠١) البلاء ۱۴/۱۸ البلاء ۱۷۵۲ ۱۷۵۱ 🗇 العبو فمي حبر من عبر ٢٧٠/٢ 🛈 المنتظم لابن الجوري سنة ٣٢٩هـ



اخلاقی وباطنی اصلاح کی مساعی:

اصلاح اخلاق اورتز کیهٔ باطن کے میدان میں سمرقند کے ایک دیبات'' خرقان'' کے نامورصوفی بزرگ شخ ابوالحن اس دور میں بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے اصلاح ودعوت اور ترکیہ وسلوک کے انہوں نے اصلاح ودعوت اور ترکیہ وسلوک کے خوالی دائشہ جہاں ہے۔ سلے کو بہ عروج تک پہنچایا۔ بے شارلوگ ان کے علقے سے وابستہ ہوکرصفائے باطن کی دولت سے آ راستہ ہوئے۔ ہے۔ ہا ہے۔ ان کا مقام اتنا بلندتھا کے سلطان محمود غرنوی ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوااور بہت کچھذر دجوا ہر پیش کیے عرانهوں نے ایک درہم تک ندلیا اور فرمایا:

«بیں ایے شکر کی غذا کا انتظام کراچکا ہوں بتم اے ایے لشکر برخرچ کرو۔" مشہورے کے محصود غزنوی کی فنوحات میں ان بزرگ کی دعاؤں کا بردادخل تھا۔ ®

نقه إبوالليث سمر قندى را اللفند (م ٢٥٥ ه) بھى اس دوركى ايك نامور شخصيت بيں جنہوں نے درس فقه وحديث كے ملاده عوامی اصلاح پر توجه مرکوز کی -ان کی ایک مختصر کتاب معیمیه الغافلین " کوالیی شیرت نصیب ہوئی که ونیا کی تمام مالی زبانوں میں اس کے ترجے ہو چکے ہیں اور اُن گنت لوگوں کی زند گیاں اس کی وجہ سے ملیٹ چکی ہیں۔® جرح وتعديل:

ماطل فرقے جعلی روایات سازی کے بل بوتے پر پھلتے پھولتے تھے جس کی روک تھام کے لیے علم اسائے رجال ارجرح وتعدیل کافن ایجاد ہوا۔ چوتھی صدی اجری میں اعتقادی فتن کی کثرت کے پیش نظر فین جرح وتعدیل کو بہتر بانے کے لیے کی علماء نے اُن تھک کوشش کی۔ مایہ تا زمحدث اور نقاد ابن جبّان بُستی راللنے (م۲۵۳ ھ) نے اُموس اور منز د کام کیا۔''الثقات'' میں معتبر راویوں اور''المجر دعین'' میں کمزور داویوں کے مالات قلم بند کیے۔انہوں نے صحح اوادیث کا ایک بیش قیت ذخیرہ بھی جمع کیا جو 'قصیح ابن حبان' کے نام سے بورے عالم اسلام میں مقبول ہوا۔ ای  $^{\odot}$  طرح سرت یرایک نہایت عمدہ کماب کھی جو'سیرت ابن حبان' کے نام ہے مشہور ہوئی۔

ال دوران ابن عدى رحلنف (م ٢٥ سَاح) في ضعيف اور كذاب راويول كے حالات برنهايت جامع كام كيا جو "الکال فی ضعفه ءالرجال" کے نام ہے سات جلدوں میں منظرعام پرآیا۔®

بحرامام وارقطنی رجانتُ (م ۳۸۵ مه ) نے تلم اٹھایا اور''الضعفاء والمتر وکون'' اور''المؤتلف والمختلف'' جیسی عظیم انثان کتے تحریکیں \_<sup>©</sup>



<sup>🛈</sup> الانساب للسمعاني. ٩٣/٥، ١٩٤٠ ط حينو آباد دكن

<sup>🕏</sup> سراعلام البلاء ١١٩٧٦٦

<sup>🖯</sup> میراعلام المبلاء ۲۱۲۲

<sup>🕏</sup> سير اعلام السبلاء ١٥٤/١٦

<sup>@</sup> سبر اعلام السيلاء ١٤٩/١٦

# خفننين است مسلسمه

#### د گیرعلوم وفنون:

رعلوم وسون. ای دور میں ابوعبداللہ الحاکم نیشا بوری رائٹنے (۱۳۳۱ھ۔۵۰۳ھ) نے ''المستدرک' جیباضخیم مجموعہ معنی اللہ اللہ الحاکم است جیس جیس میں کی مسلم کریں کا میں مسلم ا کا دوری را برست می از ایات ضعیف بین مگرتقریباً ایک تهائی مواد بخاری اورمسلم کی شرط پر سبعه اس کا قریبای جس میں اگر چه بهت می روایات ضعیف بین مگرتقریباً ایک تهائی مواد بخاری اورمسلم کی شرط پر سبعه اس کا قریبان  $^{\odot}$ مجوعے میں بہت ہی قیمتی رواہات محفوظ ہو گئیں۔

ے من بہت کی ساختے (۳۵۸ھ۔۳۵۸) نے ''انسنن الصغری''،''السنن الکبریٰ''،'' دلائل النهوۃ''،''شو الايمان "اور"معرفة السنن والآثار "جيسے حديثي مجموعے مرتب كيے اس كے علاوہ عقائد ميں" الاعتقاد" "حماسالي میں بیات ہے۔ فی قبور ہم'' ور' البعث دالنشو ر' جیسی تصانیف پیش کیس ۔ان کی برتصنیف آئ تک علاء سے داروصول کر رہی ہے۔ ؟  $^\odot$ چونقہ کا جامع اورمختصرمتن ہےاور آج تک متداوں ہے۔

اسلامی تاریخ پر بھی نیا کام ہوا۔ ابوقیم اصفہانی دملٹننہ (۲۳۳ه۔ ۳۳۰ه ۵) نے ''صلیة الاولیاء' میں دومِموب چوتھی صدی ہجری تک کے عابدوں، زاہدوں، بزرگوں اورصوفیاء کے حالہ تہ جمع کیے۔®

اس طرح خطیب بغدادی رالنفه (۲۹۲ هه-۳۲س هه) في از تاريخ بغداد مرتب کي جس ميں بغداد کے مدائو فقہاء،علماءومثائخ اوردیگرمشاہیر کے حالات سند کے ساتھ روایات کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔خطیب دلنے ز اصول حدیث پربھی کام کیااور''الکفایہ فی علوم الروایۃ''جیسی بہترین کتاب تصنیف کی۔® علمائے اندلس کی خدمات:

اس دورین اُندَلُس کے علماء نے بھی اُمت کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قابل قدرعلمی خدمات انجام دیں۔ان میں سے دوعلماء خاص طور برقابل ذکر ہیں:ایک علامہ ابن عبدا سر چائنٹے (۳۷۸ ھ۔۳۲۳ ھ) جنہوں نے فقه ما لكي مين' التمهيد لما في المؤطامن المعاني والاسانيه''اورصحابه كے حالات ير''الاستيعب في اساءالصحابة''مين كثيم اور مفصل تنا کسی 🕒 🏵

دوسرے علامہ ابن حرم ظاہری دائے (۱۳۸۳ھ-۲۵۹ھ) ہیں جنہیں علی نے اُعدائس اینے دور کامجدداور جمانا تصرانهول في الملل والاجواء والنحل، جيسي معركة الاراء كتاب لكه كراسلام اور غداب بإطله كما ألا فرق کو واضح کیا۔ای طرح انہوں نے فقہ میں 'المُحَلِّی'' جیساعظیم الشان شاہ کارپیش کیا۔علم تفسیر میںان کو''اللائ المنسوخ" علم انساب مين" جمهر ة انساب العرب" اورسيرت ير" جوامع السيرة" بهي الي مثال آب ين-

سير اعلام البلاء ١٩٩/١٨ تا ١٩٩/١

<sup>🕜</sup> سير علام البلاء ١٥٩/١٧

البلاء البلاء ١٥٢/١٨ عير اعلام البلاء البلاء ١٥٢/١٨

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء. ١٧٦/١٧

<sup>🕏</sup> سيراعلام لتبلاء ١٧٥/١٧٥

<sup>@</sup> سير اعلام السبلاء ٢٧٠/١٨

تساديسخ است مسلمه الله المنظمة

ايكمنام عالم كاكارنامية

ایک مسلم الظاہن کثیر بولٹنے نے نقل کیا ہے کہ بغداد میں ہوؤئیہ کے پہلے حکمران احمد بن اوئیہ (مُو الدولہ) نے مرنے سے مانظاہن کثیر بولٹنے نے نقل کیا ہے کہ بغداد میں ہوؤئیہ کے پہلے حکمران احمد بن اوئیہ مقی عالم کے ساتھ ہم کلام پہلے ہے عقائد ونظریات کی تا نبیر میں کچھ دلائل ذکر کے ۔اس ہوا۔ باتوں باتوں میں ان عالم نے اس کے سامنے اہل سنت کے عقائد ونظریات کی تا نبیر میں کچھ دلائل ذکر کے ۔اس دوران پہمی بنایا کہ حضرت علی خالفہ نے اپنی صاحبزادی ام کلٹوم کا نکاح حضرت عمر شائلہ سے کرایا تھا۔

ين في معرد الدوله چونک اٹھاا در کہنے لگا:''اللہ کی شم امیں نے سے بات بھی نہیں سی تھی۔'' پیانتے ہی معرد الدولہ چونک اٹھا ادر کہنے لگا:''اللہ کی شم امیں نے سے بات بھی نہیں سی تھی۔''

اس دوران نماز کا وقت ہوا تو وہ عالم کل سے باہر جانے گئے۔

مُعرُ الدوله في بوجها: "كمال جارب بين؟"

فرمایا:"نمازاداکرنے۔"

مُعرَ الدولدن كما " يبيل حل مين نماز كيول نبيس اواكر ليتي ؟"

انہوں نے کہا:" تمہا رامحل غصب کی گئی زمین پرتھیر کیا ممیاہے۔"اور وہاں سے تشریف لے گئے۔

قوت استدلال، بغرضی اور پر بیزگاری کے اس منظر سے معز الدولہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے شیعی عقائد سے تو بہ کرنی اور مرنے سے پہلے اسے گنا ہوں اور ظلم وستم پر بھی تو بہ واستغفار کرتا رہا۔ ®

مُوْ الدولہ کے تو بہ تائب ہونے کا اس کے جانشینوں کے کردار پرکوئی اثر نہ پڑا۔وہ برستور یفس اور علم وسم کی مرپری کرتے رہے۔ تاہم اس واقعے سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حکمت وا فلاص اور للہیت کے ساتھ کی می تبلیغ برسی کے جہائہ کے کہ منہ تھے کہ اس میں رہتی اور بعض اوقات غیرمتوقع طور پرکایا پلٹ جاتی ہے۔ بنیر بہتی اور بعض اوقات غیرمتوقع طور پرکایا پلٹ جاتی ہے۔ بنیر بہتی اور بعض اوقات غیرمتوقع طور پرکایا پلٹ جاتی ہے۔ بنیر بہتی اور بعض اوقات غیرمتوقع طور پرکایا پلٹ جاتی ہے۔ بنیر بہتی اور بعض اوقات خیرمتوقع طور پرکایا بلٹ جاتی ہے۔ بنیر بہتی اور بعض اوقات خیرمتوقع طور پرکایا بلٹ جاتی ہے۔

غرض چوق اور پانچویں صدی ہجری میں گمراہ فرقوں اور فتنوں کی سرکو بی کے لیے علمی وتبلیغی میدانوں میں آن تھک جو دھر جو دھبدگ گئی جو بارآ ورہوئی۔ ان علیء کی کوششوں سے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں پیدا ہونے واے اکثر گمراہ فرقے جیسے: خوارج، مرجد، قدریہ ہجمیہ وغیرہ پانچویں صدی ہجری کے بعد بالکل ختم ہو گئے۔ معتزلی فتنے کا زور بھی فرٹ گیااور انجام کا راہل سنت والجماعت ہی جو امی اور سرکاری سطح پر غالب دہے۔

+++



<sup>0</sup> سيراعلام النبلاء ١٨٦/١٨

البدايد والمهاية. ١٥/١٥، ٣٠، ٣٠٠





يهلامرحله

0012to10+

(۲۹۲۷)



#### سلاجقه

عبای فلیفہ القائم سلجوتی سلطان طُغُرُ ل بیگ کی مدد سے ۴۵ ہے میں دو بارہ مندنشین ہوا تھا۔ اس کے بعدوہ سترہ براز ندہ رہا۔ خلفائے بغداد کی عزت وحرمت اب دوبارہ بحال ہوگئ تھی۔ سلجوتی سلطین ان کے مددگار تھے۔ شرط بیر شن پہنداد کی جزمیں جمعے کے دوران فلیفہ کے ساتھ سلجوتی سلطان کے لیے بھی دعائے خیر کی جائے ہی رہنداد کی جائے ہوں نامیان کھٹر کی دوران فلیفہ کے ساتھ ہوگی۔ بعدد نیا سے کوئ کر گیا۔ اس کی وفات رہ کے رہند فین مرد میں اپنے بھائی پخر بیگ کی قبر کے ساتھ ہوگی۔ اس کی مادر تہ فین مرد میں اپنے بھائی پخر بیگ کی قبر کے ساتھ ہوگی۔ اسلطان کھٹر کی بیار میں مطالت نامی سلطنت :

مستعبون المستعبر الم

سر ں بیب کا اصل نام محرتھا۔ وہ ۳۸۵ ہیں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپ دادا سبوق سے تربیت عامل کی البہ اپنی ریاست کواک کی طرف موسوم کر کے ''سلحوتی سلطنت''کانام دیا۔ وسطِ ایشیا کے دومرے حکم اِنول نے جہائی لائہ کو طفر کر لیاست کواک کی طرف موسوم کر کے ''سلحو فرز دہ تھے ،اس نی طاقت کو دبانے کی پوری کوشش کی محرائوں نے جہائی کو طفر کر لیاست کی تیادت میں منظم ہوتا و کھے کرخوفز دہ تھے ،اس نی طاقت کو دبانے کی پوری کوشش کی محرائیں ہم جگر سے کھانا پڑی اور طفر کی بیاح کے بیاح کے بیاح کے اس کے بیاح کی بیاح کے بیاح کے بیاح کی بیاح کے بیاح کے بیاح کے بیاح کے بیاح کی بیاح کے بیاح کی بیاح کے بیاح کی بیاح کی بیاح کی بیاح کی بیاح کی بیاح کی بیاح کے بیاح کی بیاح کی

سلحوقیوں کاظبور سے مج ایک کرھمہ قدرت تھا جس نے بدعقیدہ حکومتوں کی بیخ کنی کرکے اسلام کواز مر نوزندہ کو اور خلافتِ عباسیہ میں ایک نی روح ڈار کرمسلمانوں کوایئے پیروں پر کھڑا کر دیا۔

نق حات کا دائر ہوئیج ہوا توسلجو قیول نے دومرا کزبنا لیے:ایران دعراق کے سے دے کو پایئے تحت قرار دیا گیا جہاں طُغرُ ل کا در بارلگ تھا۔ ترکتان کے لیے مروکومر کزبتایا گیا جہاں طُغرُ ل کا بھائی چغر بیگ حکومت کرتا تھا۔ دونوں بھائی یک جان د دوقالب کی طرح کام کرتے تھے۔

ان کی او ما دہیں الب ارسمان اور پھر ملک شاہ ان دونوں مراکز اور ماتحت تمام صوبوں کے تنہا حکم ان رہے۔ تاہم تین پشتوں کے بعد بید دونوں مراکز دوبارہ الگ ہوگئے۔ جن بلجوتی حکم انوں نے مردکومرکز بنا کروسلوا بشیااور خرامان کا انتظام سنمجالا وہ سلاجھ مخراسان کہلائے۔ جنہوں نے رہے کومرکز قرار دے کر ایران وعراق میں جہانبانی کی دو سلاجھ عور ہمشہور ہوئے۔ اس کے بعد ایشی ہے کو چک کے بلجوتی اس ایمی خود مخارہ و گئے اور بلج قبول کا بیسراگروہ '' سلاجھ کروم'' کے نام سے موسوم ہوا۔ ©

مخنرُ ل رعایا پرور، دینداراور نماز باجماعت کا پابندانسان تی۔ ہر بیراور جعر ت کوروزہ رکھتا تھا۔ مساجد کی قیمراور صدقہ وخیرات کا شائق تھا۔ اس نے ترکول کو متحد کر کے چندسال کی مدت میں اتنی بوی حکومت بنالی کہ مؤرخ انگلت بدندال ہیں۔ طغرُ ل کی کوئی اولا ونہیں تھی۔ اس کے انتقال ہے بچھ مدت پہلے اس کا بھائی چغر بیک بھی فوت ہو چکا تھا اس لیے طغرُ ل کے بعداس کے بیستے یعنی چغر بیگ کے بینے الب ارسلان نے حکومت سنجال لی۔ © الب رسلان اور معرکہ مملا زگرُ د:

الب ارسلان اپنے باب اور پچاکی طرح شجاعت کا پیکرتھا۔اس کے دور میں عراق، خراسان، آ ذر باکی مالناار

(۱) المنظم ۸/۲۲۲

🕑 سير اعلاد التبلاء ١١١٥/١٨ تا ١١١

تساديسية المستمسلمة الله

بنیائے کو جک بھی بھی ہوتی ہر جم اہرائے گئے۔ اسلام کے ان مختے کا فظول کود کھے کر نفر انی طاقتیں جل بھی رہی تھیں۔
نہر روم ار پنوس سالہا سال سے جنگ کی بھر پور تیاریاں کر دہاتھا۔ اس نے دوسرے یور پی ممالک کی افواج کوساتھ
الہر روم ایک بہت برد الشکر تیار کر لیا تھا جس میں دوسو پا در کی اور نواب تھے جن کی قیادت میں ۲۵ ہزار ختی شرسوار تھے۔
الہرار فرکی دوسرے یور پی ممالک کے تھے۔ ۱۵ ہزار فوج خاص فیسط نیطینیک کی تھی۔ ایک لاکھ سپائی شہروں کے مامرے کے لیے جن جبکہ ایک لاکھ سپائی شہروں کے عاص کے ایک مامان کی نقل وجمل کے لیے چارسو تیل مامرے کے لیے حتی جبکہ ایک لاکھ رضا کا رالگ بھرتی کیے گئے۔ بھاری سامان کی نقل وجمل کے لیے چارسو تیل مامرے کے لیے حتی جبکہ ایک لاکھ رضا کا رالگ بھرتی کیے ماری سامان کی نقل وجمل کے لیے چارسو تیل مامرے کے لیے مامری سے بردی بخیتی اتنی بھاری بھر کم تھی کہ اسے بارہ سوافراؤل کر چلاتے تھے۔
اس کی ارمضبوط سے مضبوط نصیل کو تو ڈ نے کے لیے کافی تھی۔

ال الما الما الشيائ كو يك اوركروستان سے ہوتے ہوئ الشكرسيدها سلجو قيوں كے پاية تخت رے بيج كار منصوبہ بيتھا كدايشيائ كو يك اوركروستان سے ہوتے ہوئ الشكرسيدها سلجو قيوں كے پاية تخت رے بيج كار وہاں سے بغداد كارخ كرے كا۔اسے نتح كركے پھرشام اور بيت المقدس پر قبضہ كرے كا۔

روائل ہے پہلے قیصر نے الگ الگ اسلامی صوبے مختلف نوابوں کے نام کردیے۔ جس نواب کو بغداد کی کورزی کے نام ردیے تھا، اے غدا قا کہا:'' وہاں قبضہ کرکے بوڑھے ٹریف خلیفہ کو پکھنہ کہتا، وہ اپنادوست ہے۔''

پادری جواس مہم پر بڑے جوٹ وخروش سے جارہے تھے، یو لے:''بادش وسلامت! ہم سردیوں کا موسم رہے میں گزاریں گارسی اس کے مقدس مقابات والیسی پردیکھیں گے۔''

ان امنگول کے ساتھ ۱۳۱۳ میں قیصرلگ بھگ تین لا کھافراد کالفکر لیے آبنائے فیسط نیطینید کے پاراتر ااور مالم اسلام کی سرحدیں روندنے لگا۔

الپارسلان ان دنوں شام آیا ہوا تھا اور افواج کورخصت دے کرواہی کے سنر میں کروستان کی ایک بستی ''خونی'' میں تخبر اہوا تھا۔ اسے جب بیاطلاع ملی تو سششدرہ گیا۔ اس کے پاس بمشکل ۱۵ ہزار سپاہی تھے۔ باتی افواج پوری مملکت میں دوردراز کے علاقوں میں تعینات تھیں۔ ادھر قیصر پیش قدمی کرتا ہوا''مکلا زگر د'' تک بہنچ عمیا تھا۔ راستے کی براسلای ستی میں آگ اورخون کا وحشیانہ کھیل جاری تھا۔

الب ارسلان اپنے نام کی طرح شیر دل تھا۔اے معلوم تھا کہ اگروہ پیچے ہٹا تو عراق وخراسان تک اس طوفان کو درکنے والل کو کہ نہیں ہوگا۔اس معلوم تھا کہ اگروہ پیچے ہٹا تو عراق وخراسان تک اس طوفان کو در سلطنت نظام الملک طوی کی تگرانی ہیں ہمدان تھیج دیا اورا مراء کو دمیت کرتے ہوئے کہا: '' میں خطروں سے تھیلنے والوں کی طرح بیاڑائی لڑ کر دہوں گا۔اگر ہے گیا تو ٹھیک، ورنہ میرے بعد میرابیٹا ملک شاہ تھران ہوگا۔امید ہے تم اس کی اطاعت کرو ہے۔''

اک نے ہراول دستے کوآ سے بھیجا جس نے حریف کے ہراول کو تکست دے کران کے سالارکو کر قار کرلیا۔ تاہم ابھی اڑھائی لاکھ کا ٹڈی ول پیچھے آر ہاتھا۔الپ ارسلان اپنے پندرہ ہزارسیاہیوں کو لے کران کی طرف پھا۔ بدھ ۲۵ ذو القعدہ ۲۳ سے کو'رہوو'' نامی ایک وادی میں لشکر آ منے سامنے ہوئے۔الپ ارسلان نے اپنے المنتان الله المنتاسلية

سامنے ایک سیلاب ناپیدا کنار کو تھ تھیں مارتا دیکھا تو محسوں کیا کہ اس فوج سے مقابلہ تدبیر کے خاف سے سال ا اپنی کمزوری خاہر کیے بغیر قیصرِ روم کی طرف بیغام بھیجا کہ خلیفہ بغداد کو ضامن بنا کرصلح کر کی جسٹے اور افوار شرائی مقام کو سرحد قرار دے کرواہی ہوجا کیں۔ قیصر نے سلطان کے بیلجی کو متنگیرانہ لیجے میں جواب دیا۔ "میں نے بھاری سرمایہ خرج کرکے اتنی زبر دست فوج کشی اس لیے نہیں کی کو فتح کے قریب کھا کے ایس کی کے فتح کے قریب کھی کا سے میں میں کی معد ق

یں نے بھاری سرماری سرماری سرے ای ربروست مون من اس میری کی گئی کے مقطی کی کہ فقے کے قریب کھا کا اور کہ ہوئے کے ا لوث جاؤں۔سلطان کا پایئے تخت رے فتح کر ہے ہی میری واپسی ہوگی۔ میں باقی اسلامی شمروں کا ان مال کروں گا جو ایشیائے کو چک کا کر چکا ہوں۔''

روں اس کے اس کے اسلان کا چیرہ غیرت سے سرخ ہو گیا۔اس نے جان کی بازی کا کرا ی اڑاؤاڑ نے کا فیرا کے کرا ی اڑاؤاڑ نے کافیرا کرلیا جس میں بظاہر کا میابی کے امکانات بہت کم تھے۔ایک ہی آسراتھا کہ اللہ کی وہ مدوثاملِ حال ہوجائے نو بدرو خنین میں نازل ہوئی تھی۔سلطان کے امام صلوٰۃ نے بھی اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا:

" آپ اللہ کے دین کی خاطر اور اس کی نصرت کے بھر وسے پرلڑ رہے ہیں ،امیدہ آپ کو فتح نصیب ہوگ۔" دود ن تک فریفتین صف بندی کرتے رہے۔ جمعے کے دن سلطان کے امام صلو ۃ نے کہا:

"آپ جمعے کے خطبے کے وقت حملہ کریں جب خطیب ہارے لیے دعا کر ہے ہوں مے۔"

مورج بلند ہونے تک سپاہی صف بستہ ہو چکے تھے۔الپ ارسلان سفید کپڑے پہنے پہلی صف میں کھڑا ہوگی۔ وقت ہوتے ہی اس نے نماز پڑھائی۔پھر دیر تک خاک پرسر بسجو در ہااورز اروقط رروتے ہوئے فٹی ولھرت کا رہا از رہا۔اس کے بعد امرائے فوج سے خطاب کر کے کہو،

"میں نے ٹھان کی ہے کہ وشمن پر ٹوٹ پڑوں ۔ یا تو مراد یا وَل گایا شہید ہوکر جنت میں جاوُل گا۔ ذاب کُنُ سلطان ہے نہ ما تحت ہے میں سے جووایس جانا جا ہتا ہے، چلا جائے ۔ میں تمہاری طرح عام مجام ہوں۔ ماتھ دب والے کے لیے دوزخ ہے یا ذات ۔"

امراءاورسیابیوں نے بیک آوازکہا: ''ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ آپ حملہ کریں۔ ہم ساتھ ہیں۔''
الپ ارسلان نے کمان لٹکائی، ترکش با ندھا، تبوارسونی اور نعر کا تکبیر بلند کرتے ہوئے نوج کو جمع کا عم دیا۔ اواللہ لٹکر قبر وغضب کے پیکر بن کر بری طرح مکرا گئے اور گھسان کی جنگ ہونے تگی۔ چند گھنٹوں کی خول برلزالل کے ہو الپ ارسمان نے حریف کے قلب پردھاوا بول دیا۔ اس جملے نے اڑھائی لاکھ کے فذی ول کو چرکر رکھ دیا۔ دوبیل الپ ارسمان نے حریف کے قلب پردھاوا بول دیا۔ اس جملے نے اڑھائی لاکھ کے فذی ول کو چرکر رکھ دیا۔ دوبیل کے قدم اس طرح اکھڑ ہے کہ دوبارہ نہ جم سکے۔ وہ اندھادھندراہ فراراختیار کرنے گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تھ فنہ شروع کیا جو پوری رات جاری رہا۔ رومیوں کی لاشوں کے ڈھیرلگ گئے اور ان کے بے ٹارافراد قیدی کا کا میا کر ہے۔ اسلامی شکر میں ایک غلام تھا جے سب بالکل بدھو تجھے۔ وہ زخمی دھمنوں کا جائز ہ نے رہا تھا کہ اے زائی آئی اللہ کی شروع کیا جو کری نے جنج کر کہا:

تاديخ است مسلمه

، پنہیں نہیں۔ بیہ باوشاہ ہے۔''

یہ قیصرار مانوس تھا جوانہائی ذات کے ساتھ ایک معمون غلام کے ہاتھوں گرفتارہو گیا۔ جب اسے خیمہ گاہ میں لاکر

الطان کو اطلاع دی گئی تو کسی کو یقین نہ آیا۔ سلطان کا آیک خادم کچھ دنوں پہلے سفار تی وفد کے ساتھ قیصر کے در ہار میں

جادیا تھا۔ سلطان نے اسے تصدیق کے لیے بھیجا۔ وہ ہانیچ ہوئے واپس آیا اور بولا '' بی ہاں۔ یہ تو وہی ہے۔''

اب ار ہانوس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے اسے تین چار بیدرسید کیے اور ڈائٹ کر کہا۔

من کے میں نے سلح کی پیش شنہیں گئی ہم نے قبول نہیں گی۔ آثراتی سرشی کی کیا وجرتی !''

تو بین کے احساس سے قیصر کا برا حاس تھا۔ وہ بولا '' مجھے ڈائٹ ڈیٹ سے سٹنی رکھے ۔ باتی جوچا ہے سجیے ۔''

الپ ارسلان نے کہا: ''اچھا بتا ہے! اگر تم جھے گرفتار کرتے تو کیا سلوک کرتے ؟'' وہ بولا:'' بہت برا۔''

سلطان نے کہا: '' تم نے بچ کہا ہے موگ ایسائی کرتے۔ اب جھسے کیا تو قع رکھتے ہوکہ میں کیا کروں گا؟''

سلطان نے کہا: '' تم نے بچ کہا ہے موگ ایسائی کرتے۔ اب جھسے کیا تو قع رکھتے ہوکہ میں کیا کروں گا؟''

سلطان نے کہا: '' تم نے بچ کہا ہے موگ ایسائی کرتے۔ اب جھسے کیا تو قع رکھتے ہوکہ میں کیا کروں گا؟''

سلطان نے کہا: '' تم نے بچ کہا ہے موگ ایسائی کرتے۔ اب جھسے کیا تو قع رکھتے ہوکہ میں کیا کروں گا؟''

سلطان نے کہا: '' تا تھ ہوئیں سکی ؛ اس لیے کہنا ہے کار ب ہے۔''

سلطان نے پوچھا: د تیسری بات سے کیامراد ہے؟"

ار مانوس نے کہا: ' بیعنی تا وان لے کر جھے چھوڑ دیں۔اس کی تو قع بہت مشکل ہے۔''

سلطان نے کہا:' مگر میں یہی تیسری صورت اختیار کروں گا۔''

سلطان نے پندرہ لا کھ دینار کی اوا کیگی اور روم میں قید ہر مسلمان کور ہا کروینے کی شرطیں رکھیں۔ قیصر نے مان لیس اور سلطان نے اے آزاد کر کے پچھ افراد کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ قیصرار مانوس اپنے ملک پہنچاتو اسرائے روم اس شکستِ فاش پراتنے بددل تھے کہ نہول نے اسے معزول کر کے ایک اور رئیس کو تخت پر بھادیا۔

علامداین جوزی پزائشنهٔ کلصتے ہیں: 'اسلام کی تاریخ میں بیالی عجیب فتح تھی کداس کی مثال نہیں ملتی۔'' الپ ارسلان کی فتوحات کا دائرہ بھیلتا چلا گیا، وہ مصرفتح کرنے کی تیاری کررہاتھا کہ ۲۷۵ھ میں اچا تک ایک قیدی کے حملے کا نشانہ بن کرفتل ہوگیا۔اس کی عمرچالیس سال تھی۔ <sup>©</sup>

ملك شاه:

الب ارسلان کے بعداس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے ۲۲ سال عکومت کی اور مسلسل فتو حات کے ذریعے اتی بردی حکومت قائم کی جوشر قاغر یا چین کے صوبے کا شغرے معرکی سرحد تک، اور ثالاً جنوباً فلیج فی سط نیطینی ہے بحر ہند تک وسیع تھی۔ اس کے دور بیس ماوراء النہر، آذر بائی جان، الجزیرہ، شام کا اکثر علاقہ اورایشیائے کو چک سمیت متعدد ممالک سلح تی سلطنت میں شامل ہو صح مقرضین کے بقول اتنی بردی بادشاہت ماضی میں میں دیکھنے سننے میں متعدد ممالک سلح تی سلطنت میں شامل ہو صح مقرضین کے بقول اتنی بردی بادشاہت ماضی میں میں میں دیکھنے سننے میں



<sup>🛈</sup> المنتظم. ١/٢٧٦ تا ٢٧٨، دول الاسلام لللغيي. ٢٧٣،٢٧٢١

نبیں آئی تھی۔ وہ ایک عادل اور علم دوست تھمران تھا۔ اس نے ہرتم کے ٹیک معاف کر کے توام کوخی حال کرنے اسے میں آئی تھی۔ وہ ایک عادل اور علم دوست تھمران تھا۔ اس نے بکثرت مساجد، مداری، بل اور قلع تعیر کرائے۔ بنداد کا سرون اللہ بنا تیز سے بے بناہ محبت کرتا تھا۔ ذکر کرائی پراٹنگ بازہ وہا تاتی ایک بار حاجیوں کے قافے کورخصت کرتے ہوئے کہنے گا: ''روضۂ اطہر پرسلام عرض کرنا۔ کہنا کہ ایک بارہ وہا تاتی ملام عرض کرد ہا تھا اور کہدر ہا تھا: اگر حاضری کا مقد ورہوتا تو اس قافے سے بھی بیچے ندر ہتا۔'' یہ کہر کرفود کی دوال مسام علی کورخود کی دوال سے مسلم عرض کرد ہا تھا اور کہدر ہا تھا: اگر حاضری کا مقد ورہوتا تو اس قافے سے بھی بیچے ندر ہتا۔'' یہ کہر کرفود کی دوالہ سب حاضرین کورُلا و یا۔ شوال ۸۵ میں وہ بیا ر پڑ کرد نیا ہے رخصت ہوگیا۔ اس کی عمر وسیمال تھی۔ ﴿

مشهورمهندس عمر خيام:

ملک شاہ کا وزیر نظام الملک طوی اسلامی تاریخ کی مشہور ومعروف شخصیت ہے۔ملک شاہ کی حکومت کومثالی بنانے میں اس کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ ملک شاہ فتو حات کرتا جاتا اور نظام الملک نہایت خوش اسلوبی سے مختفر دقت میں مفتوحہ علاقوں کے انتظامی امور قابل رشک بنادیتا تھا۔

🕏 سير اعلام البلاء. ١٩/١٩ه

① وفيات الإعيان ٥/١٨٢

تعد صوان الحکمة، ص ٤٤؛ خيم از سيدسلمان ندوي من ٢٠١٠ - ٢٠٠٠ في اوب عيد ٢٠١٠ او ٢٠٠٠ في ادب كي چوگو شياز اور معود الدوست بهليمتو فحوظ به بهر ب كر عرضيام كي تقويم كريكوري تقويم بي بهتر ب كريكوري تقويم بين فطري نظام مشي بيده ١٠٠٠ مالون بين ايك دن كافر آن بها به جبر الميال بير بي خمول دوويدل كرماته عام كياجس به تهماري افعال بير بها الميال بير بي تهماري الميال بير بي تهماري الميال بير بي تهماري الميال بير بي الميال الميال

عالم اسلام کابیہ مابیناز وزیر ۲۰۰۸ دومیں بہت کے ایک کاشت کار کے گھریٹل پیدا ہوا تھا۔وی سال کی عمر میں قرآن عالم اسلام کابیہ مروجہ علوم کے ساتھ وفقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی اور فقہ نے شافعیہ میں شارہوا۔ ریاضی اور انتظامی امور جمید حفظ کرلیا۔ سرجہ امثل بن گئی۔ سلحوتی وربار میں ملازم ہوا تو تھر انوں نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا۔ اس میں اس کی مہارے ضرب امثل بن گئی۔ سلحوتی وربار میں ملازم ہوا تو تھر انوں نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا۔ اس ملرح زتی کرتے وہ الپ ارسلان کے دور میں وزیر بن گیا۔

مرب کی اس کامعمول تھا کہ ہم سمج سود بنار ( تقریباً پہلیس ہزار روپے ) خیرات کرتا۔ ونتری کام کے لیے ہمیشہ باوشو بینستا اور دور کھتا۔ علماء ہزرگان دین اور صالحین کا بے حداجترام کرتا اور دور کھتا۔ علماء ہزرگان دین اور صالحین کا بے حداجترام کرتا اور ان کی ہمکن غدمت ہجالاتا۔ وہ ذہبین وظین مہریان ، رعایا ہرور ورتجر ہدکا را نسان تھا۔ ملک شاہ کی وسیع وعریش ملکن غدمت ہجالاتا۔ وہ ذہبین تھی۔ اگر نمتنظم کزور ہوتو ایک چھوٹا ملک بھی اہتری کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ نظام ملکن کے سنجال کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر نمتنظم کزور ہوتو ایک چھوٹا ملک بھی اہتری کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ نظام الملک کے جرت آگیز انظامی قابلیت تھی کہ اس نے اتنی ہڑی مملکت کواس خوبی سے سنجال رکھاتھا کہ ہرزیان ہراس کی تعریف تعربی اس نے خوارزم (اور سمج کے مشہداور طوس جیسے شہراز سرنو تغیر کرا کے ان کی رونتی کو چارچا ندلگا دیے۔

آس کے دور وزارت کوعلوم کے فروغ اوراہلِ علم کے احترام کا دور کہا جاتا ہے۔اس نے بڑے بڑے کتب خانے قائم کیے۔ دین کتب کی تصنیف واشا عت کی سر پرتی گی۔

نسیم کووہ اسلامی معاشر ہے کی بنیاد مجھتا تھا اور اپنے پورے دور دارت میں جا بجا مدارس قائم کرتا چلا گیا۔ بغداد کا شہرہ آفاق '' مدرسہ نظامیہ' اس کا نغیر کردہ تھا۔ یہ عالم اسلام کی کہلی با قاعدہ جامعہ تھی جہاں مختلف علوم وفنون کے بہرین جمع تھے اور طلبہ کی خوراک ور ہائش کا انتظام بھی تھا۔ مدرسہ نظامیہ کی تغییر ۲۵۵ ھیں شروع ہوئی اور ۲۵۹ ھیں اور تھی میں شروع ہوئی اور ۲۵۹ ھیں اور تھی سلمانہ شروع ہوئی اور ۲۵۹ ھیں اور تھی سلمانہ شروع ہوئی اور ۲۵۹ ھیں تھی مدارس تھلوا ہے جن میں سے ہرا کی جی اس میں میں کہلایا۔ نظام کیس نیز طوس ، مرو، ہرانت ، بلخ اور بھرہ میں بھی مدارس تھلوا ہے جن میں سے ہرا کی 'مدرسہ نظامیہ' کہلایا۔ نظام الملک عدلیہ اور انتظامی عبد وں کے لیے قائل افرادا نمی درسگا ہوں سے حاصل کرتا تھا۔

مشہوراسا عمیلی کا دحسن بن صَبّاح اور نظام الملک طوی لڑکین میں ہم مبق تھے۔ حسن بن صَبّاح نے اس کے ساتھ سلجو تی دربار میں پچھ کو سر بارم کے ساتھ سلجو تی دربار میں پچھ کو سر کا م بھی کیا گراس کی ترقی سے جاتار ہا۔ بعد میں حسن بن صَبّاح نے در پی کی راہ پر چل لکلا اور نظام الملک طوی نیک کا موں میں آگے بردھتا گیا۔ آخر کا رحسن بن صَبّاح نے ایک دہشت گردگروہ تیار کرلیا اور نظام الملک کو تی کے سفر پر نکلا۔ جمعے کی شب نہاو تھ کے آخریب پڑاؤڈا لے ہوئے تھا کہ حسن بن صَبّاح کا ایک گماشتہ درولیش کے بھیں میں حاضر ہوا۔ طوی نے حسب معمول قریب پڑاؤڈا لے ہوئے تھا کہ حسن بن صَبّاح کا ایک گماشتہ درولیش کے بھیں میں حاضر ہوا۔ طوی نے حسب معمول اسے پاس بھالیا۔ درولیش نے موقع یاتے بی خنجر زکا لا اور اس کے دل میں اتارہ یا۔



طبقات الشافعيد للسبكي: ٢/٤ ٢٣٤؛ المتعظم، ٩٧/٩، ٣٦٤؛ الكامل في التاريخ: منة ٥٨٥هـ

نظام الملک طوی کاسب سے زندہ و جاوید کارنامہ اس طرز کے دینی مدارس کا قیام ہے جو آن تک چا آرے بیر جہاں مختلف علوم وفنون کے اساتذہ بحق ہوتے ہیں ، با قاعدہ نصاب کے تحت طلبہ کو تعلیم دی جاتی ہا اور طعام رہائز مسیت ہر ضروری ہوات مہیا کی جاتی ہے۔ پہلی ساڑھے چا رصد یوں میں ایسے مدارس کا کمیں وجود دکھا کی ٹیر رہائز قدیم طرزید تھا کہ علوم وفنون کے ماہرین مساجد میں یا اپنے گھروں میں درس کے علقے لگاتے تھے۔ طبہ عرش وقت میں صافر ہوتے اور ان سے مستقید ہوتے ۔ پردی کی طلبہ پی رہائش اور کھانے پینے کا انظام فود کیا کرنے تھے۔ ان کی رہائش اور کھانے پینے کا انظام فود کیا کرنے تھے۔ ان کی رہائش کرائے کے گھروں میں کہی جان پیچان والے کے ہاں کی سرائے یا کی مجد میں ہوتی تھی کھونے کی مجد میں ہوتی تھی کہونے کہ علامہ برقانی تھی کہونے والی دوران اور اس سے مستقید ہوتے کہ جان کی دوالت تھی بین کہ میں اسٹرائن گئے تا کہ مشہور محدث احمد بن بشراسٹرائن کے جو کہ میں کہونے ہیں کہ میں کہونے ہوئی صرف ایک درہم رہ گیا ۔ برقانی کہتے ہیں کہ میں کہونے ہوئی موف ایک درہم رہ گیا ۔ برقانی کہتے ہیں کہ میں کہونے ہوئی کہ والیک دوران احمد بن بشراسٹرائن کی تم ضالے ہوئی صرف ایک درہم رہ گیا ۔ برقانی کہتے ہیں کہ میں کہونے ہوئی کو دے دیا اور اس کے بوش روز انہ وہاں سے بچی پکائی رو ٹیاں کھا لیتا۔ اس دوران احمد بن بشرونی ہو اور ان ہو باز ہورائی دوران احمد بن بشرونی ہو ہو ہو ہوں تھی کہونے ہورائی ہو ، اُدھرا کے درہ ہم اور اور دیث کا کیک جزوا ہورائی ہو ، اُدھرا کے درہ ہم اُن ہیں ہو گیا اور جمھو وہاں سے کوچ کرنا ہوا۔

177/17 فسير أعلام النبلاء: 177/17

🛈 الكامل في التاريخ - سنة ٠ ٠ هـ.



تساديسيغ است مسلسه

تے ۔اں طرح طب کی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزرجا تا تھا۔ تھے ۔اس طرح

سے بہ ن کے بیام الملک نے بل بعض ایسے مداری قائم ہو چکے تھے جہاں طلب کے لیے قیام وطعام کی مہولت مہاتھی مثلاً:

اللہ جد نظام الملک نے بایک مدرسہ بہقیہ، دوسرالمدرسہ معدیہ جے سلطان محود غرنوی کے بھائی نعر بن بہتین نے

میٹا پور جی جاریدارس تھے۔ایک مدرسہ بہقیہ، دوسرالمدرسہ معدیہ جے سلطان محود غرنوی کے بھائی نعر بن بہتین نے

اللہ برایا تھا، تیسراصو فی اساعیل بن علی استرابا دی کانقیر کر وہ مدرسہ اور چوتھا وہ مدرسہ جوا ما م ابواسیات استرائی کے لیے

بنواری تھا، تھر ان مدارس جس طلبہ کے سیے کوئی نصاب مقرر منہ تھا۔ شمخت نون کے اسما تذہ یہاں آ کر بیٹھ جاتے اور

علیہ اپنے اور اور طلب کے مطابق ان کے حلقوں میں جا بیٹھتے تھے۔

طلبہ اپنے اور قر اور طلب کے مطابق ان کے حلقوں میں جا بیٹھتے تھے۔

سند من الملک طوی نے با قاعدہ نصاب مقرر کر کے اور باضا بطہ مداری کی داغ بیل ڈال کر شعبہ تعلیم کوایک نئی جہت نظام الملک طوی نے باقاعدہ نصاب مقرر کر کے اور باضا بطہ مداری کی داخ بیل ڈال کر شعبہ کوایک نئی جہت ہیں۔ سنے کو یہ درسگا ہیں ''مدرسہ'' کہلاتی تھیں مگر در حقیقت بیر' جامعات' تقیم کا انتظام تھا۔ طلبہ کے لیے دارالا تنا ماورخوراک سمیت ہر سہولت مبیاتھی۔ اسا تذہ کے لیے معقول مشاہر مے مقرر تھے۔

چونکہ اس نے طرزی افادیت سب پرعیاں تھی ؛ اس لیے بہت تیزی سے دوسرے حکام اور مراء نے بھی اس کی تقلیدی اور اس کے بعداس جدید طرز کے مدارس اور جامعات کے قیام کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ اگر چرتقریا آیک فیلے مدی تعلیم کا برانا طرز بھی جاری رہا گررفتہ رفتہ مدارس کا طرز غالب آمی اور دومد یوں بعد تعلیم نظام دینی مظام دینی مدارس پر شخصر ہوگیا۔

سَلِوتَيْ حَكِمُ انوں كَ مُخْلَفُ شَاخِين:

سلجوتی تحکمرانوں نے لگ بھگ ڈیز مصدی تک وسطِ ایشیا، ٹراسان، ایران، عراق اور شام پر حکومت کی۔ ان کے عروج کا دور تقریباً ۱۰ کا دور کا دور میں سلجوتی حکومت کمزور ہوگئی۔ تقریباً ۲۵ سال تک خانہ جنگی کا شکار دہنے کے بعد سلطان سخر سلجوتی کے دور بارہ قدم جمانے کی کوشش کی مگرا سے سابقہ عروج نصیب نہ ہوا۔

سلطان سنجر جارعشروں تک حکومت کر کے ۵۵۲ ہے میں فوت ہوا۔ اس کے آخری چارسال ہوی کس میری میں گزرے۔ وہ ترکان نوتر ہا تھوں قیدی بن گیا تھا۔ جب رہا ہوا تو اس کی سلطنت تقریباً ختم ہوچکی تھی۔ اب سلجو قیوں کی صرف ایک قابل ذکر حکومت ہاتی رہ گئی جوالیٹیائے کو چک میں تھی اور ساتویں صدی اجری کے آخرتک قائم رہی۔ بنوعہاس کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے میں سلاجھ کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس دور میں عالم اسلام کی سیاست کا ایم ترین کردار تھے۔ اب آگے ہم دو ہارہ خلفائے بنوعہاس کے طالات بیان کرتے ہیں۔



#### القائم

دوباره حكمراني

ذوالقعده ۱ ه ٤هـ تا شعبان ۳۷ ٤ هـ ۱۰۲۰ ماچوری ۲۰۱۰ تا ۱۰ ایریل ۱۰۲۵ م

سلطان طُغرُ ل سلحوتی کی مدد ہے عباس خلیفہ القائم نے ۲۵ ذوالقعدہ ۲۵۱ ھے کودوبارہ اقتد ارسنجا اتھا۔ اس نے شائر اسلام کودوبارہ زندہ کیا اور ہر طرف امن وا مان ہو گیا۔ شیعہ بھی کھار ماتی جلوس نکال لیتے سے محرم مرم مرم میں معلم میں خلوس فسادات کا ذریعہ سبح تو سرکاری طور پر انہیں بند کردیا گیا۔ ساتھ ہی علماء کے اتفاق کے ساتھ در بان خلافت سے حکم نامہ جاری ہوا کہ صحابہ کوگا لیاں دینے والے خارج از اسلام سمجھے جا کمیں گے۔ <sup>©</sup>

سلحوتی وزیر نظام الملک کے تعاون ہے ۱۰ ذوالقعدہ ۹۵ میں ہو بغدادیں مدرسہ نظامیہ کا جراء ہواجس سے یہاں علاء وطلبہ کی وہ رونق ہوئی کہ اسلاف کے دور کی بادیں تازہ ہو گئیں۔اسی سال امام ابوحنیفہ رائٹنے کے مزار کے ساتھ ایک اور برٹا مدرسہ قائم کیا گیاجہاں حنی فقہاء درس دینے لگے۔ ®

بنو اُئیہ کے دور میں شراب خانے کھل گئے تھے اور جسم فروش کا دھندہ بھی شروع ہو چکاتھا۔علام نے ظیفہ کو آگا کر کے ان برائیوں کو بند کرایا۔افتدار کے ۲۲ ساں پورے کرنے کے بعدالقائم بیار ہو کر ۱۳ سامیں ۱۳۷۷ سامی انتقال کر عمیا۔اس کی عمر تقریباً ۵ سمال تھی۔ ® کیں۔

+++

🕜 البناية والنهابة: ١٣/٩٩

<sup>🕏</sup> المنظم ۱۹/۹۳؛ البناية والتهاية. ۱۹/۹۶



الداية والهاية ١١٩٦٠



# اَلُمُقَتِدِى بِالْمُواللَّهِ

عبداللَّه بن محمد بن عبداللَّه القائم شعبان ۲۷ کا هـ تامیحرم ۲۸۷هـ

ايريل ۷۵۰ اوتافر وري ۴ و او

القائم کے بعداس کا بوتا المتندی لامراللد کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنا۔اس کا زمانہ بردا بابر کت رہا۔معیشت روب ز قی تھی۔ سارے عکران خلیف کی تعظیم و تو قیر کرتے تھے۔ حرمین ، بیٹ المقدس اور شام میں ای کا خطبہ پڑھا جا تا تھا۔ اں نے بغداد ہے کو یوں اور گلوکا را وَل کو نکال دیااوراہے ایک مثالی اسلامی معاشرہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ ® نبن محامد صفت بادشا هول كاعروج:

اس کے دور میں تنین عظیم مجاہد صفت بوشاہوں کوعروج حاصل ہوا: ایک ملک شاہ سلحوتی، جس نے چین سے ایشائے کو بیک تک کا علاقہ فتح کرلیا۔ دوسرا سلاجھ روم کا حکمران سلیمان بن تشمش : جس نے 224 ھے میں رومیوں ے انطا كيداور رُبا واليس كے ليے - " تيسرايوسف بن تاشفين : جس نے مرائش كاشر آباد كيااورشالي افريقد ميں مربطین کی عالی شان امارت قائم کردی - خلیفہ نے اسے "امیر انسلمین" کالقب دما ۔ مقوط صِقِلْتُه:

تا ہم اسی دور میں ایک بڑا سانحہ بھی رونما ہوا۔ دہ یہ ۲۸ ھٹن بچیر وُ روم کا ہم عسکری مرکز جزیر وَمِعِیلاً پَر (سسلی) جاں اڑھائی صدیوں سے اسلامی حکومت قائم تھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے لکل کیا۔<sup>9</sup> شيعهى فساد:

غلیفہ مقتدی کا دور پُر امن گزراتا ہم اجم احمام داور ۳۸ دیں بغداد کوشیعتی فسادات کا سامنا کرتابزا۔ ۲۸۱ دیے نمادات معمولی تھے مرم ٨٨٢ ه ميں سيسلسله برحتا چلا كيا اور باندازه جاني دمالي نقصان موا-ايك مرحلے برفريقين كة كدين في الرطي كيا كمشيعه إلى عباوت كابول يربيالفاظ آويزال كري محد "حير المناس بعد رسول الله الله المالة المو بكر. "جوشيدعاما على عنوالا تصانبون في فيل بمل كيا كرشيد وام يدر كير كرا عاور نبعله ماننے بسے انکارکر دیا جس ہے دوبارہ کشت وخوں شروع ہوگیا۔آخرفوج کی مدا خلت ہے یہ ہنگامہ تھا۔<sup>©</sup> خلیفه مقتری ۱۹ سال ۵ ماه حکومت کر کے ۱۸ محرم ۸۸۷ هدوفوت بوا۔ اس کی عمر ۳۹ سال تھی۔®



<sup>🛈</sup> البداية والنهاية. ٦٦/ • ٥٠ العبر في حبر من غبر: ٣٥٥/٢

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ سنة ١٨٧ هـ، الطاكيم البال اورد باه هيرس عدوموس كيفي في في

الكامل في التاريخ سنة ٨٢ هـ

Ø الكامل في التاريخ مُسة ٤٨٦ هـ

<sup>©</sup> تاریخ التحلفان ص ۳۰۳؛ العیر فی خیر من غیر ۳۵۵/۲



## ٱلْمُسْتَظْهِر باللَّه

احمد بن عبدالله المقتدى محرم٤٨٧هـتا ربيع الآخر ٢ ١ ٥هـ فروري١٠٩٢ء تااگست١١١٨ء

المتفتدی کے بعد س کا کا سالہ بیٹا احمر'' آمستظیم '' کا بقب اختیا رکر کے خبیفہ بنا۔ وہ نیک، مہرہ ن،خوش اخلاق، عاول اورعوام کامحبوب حکمران تھا۔ تا ہم اس کا دورفتنو ل اور فراتفری سے بھر پورتھا۔ <sup>©</sup> ملک شاہ کے جانشینول میں بھوٹ:

ای دور میں ملک شاہ سلحوتی کے جانشینوں میں بھوٹ بڑگی تھی۔ ملک شاہ کا بھائی تاج الدولہ تنش شام ،الجزیرہ اور عراق کے وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا اور ملک شہہ کے ۱۳ سالہ بیٹے سلطان بر کیا رُق سے حکومت چھننے کے بے اڑتا رہا یہاں تک کہ ۴۸۸ ھیں تنش خودای کش مکش میں قبل ہوگیا۔ آسلطان بر کیا رُق قدم جمانے کے بعدا ہے چپار سلان ارغون ۴۹۰ ھیں ایک قاتلانہ جلے کے دوران ارغون سے خراسان چھننے کے لیے آماد ہ برکار مہا یہاں تک کہ ارسلان ارغون ۴۹۰ ھیں ایک قاتلانہ جلے کے دوران مارا گیا۔ خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر شام کے سلحوتی امراء خود مختار بن گئے اوراس عظیم ملک کوئکڑوں میں بانے دیا۔ آپہلی صیلیسی جنگ ۔ سقوط بیت المقدی :

سلجو قیوں کو باہم کڑتا بھڑتا دیکھ کرمصر سے بنوعبید نے شام پر چڑھائی کی اور بیت المقدی پر قبضہ کریا۔ سلمانوں کے انتشار سے فائدہ اٹھ کریورپ نے سلببی جنگ کاطبل بجا دیا اور فاکھوں نصرانی سپاہی اٹھا کیے کوفتح کرنے کے بعد شعبان ۴۹۲ ھیں بیت المقدی پر قابض ہوگئے۔ مسلمانوں کے خوف کا بیعالم تھا کہ حضرت عثان ڈولٹوئڈ کامھمف جو طبر بییں محفوظ تھ، دِکُشُق کے جانا پڑا کہ کہیں فرنگی اسے نہ چھین لیں۔ ® سلجو قیوں میں طویل جنگ وجدل کے بعد صلح:

مسلم حکمران اس دوران بھی باہمی تنازعوں کا شکار تھے۔ ملک شاہ کا ایک بیٹا محدا پنے بھائی سلطان بر کیو رُق کے خلاف کھڑا ہوگیا ادرائے خراسان سے دھکیل دیا۔ خلیفہ نے محمد کوسلطان مان لیا اور بغداد میں دستور کے مطابق اس کا نام خطبے میں شامل کر دیا۔ گر بر کیا رُق نے محمد کوسلطان تسلیم نہ کیا اور آمادہ کی پیکار رہا۔ ۴۹۳ھ ہو اور ۴۹۳ھ میں دونوں بھائیوں کے درمیان دوبڑی جنگیں ہوئیں۔ ۴۹۳ھ ہیں مزید دولڑ ائیاں ہوئیں۔ ۴۹۳ھ ہیں یا نچواں معرکہ ہوا۔

<sup>🕏</sup> العبر في خبر من غير ٢ ٣٩٢/٢



<sup>🕑</sup> العبر في حبر من عبر بالمذهبي، ٣/٣٥٣، ط العلمية

<sup>🕜</sup> تاريخ الخلف، ص ۲۰۵،۲۰۴

<sup>🛈</sup> تاريح الحلقاء، ص ٣٠٣، ط نوار

ہے۔ اس کی زبردست خانہ جنگی کے بعدے اس میں ممائد قوم اور علاء ونضلاء نے میں پر کرمنے کرائی۔ ہزن آمریان، الجزیرہ اور جاز برکیا رُق کے جول کے اور بغدادین اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ عراق، آذر بائی جان جہوا کہ ایران، الجزیرہ اور جاز برکیا رُق کے جول کے اور بغدادین اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ عراق، آذر بائی جان عبدالد : عبد عبد عبد المران الأربال جان عبد عبد عبد عبد عبد عبد المران الأربال جان عبد عبد عبد عبد عبد المران الأربال جان عبد المران ا اراسبوں۔ اراسبوں کی شاہ اس کے پانچ سالہ بینے کی ولی عہدی منسوخ کرا کرخودسلطان بن گیا۔ ارگیاادر محرین ملک شاہ اس کے بانچ سالہ بینے کی ولی عہدی منسوخ کرا کرخودسلطان بن گیا۔ يم بن فرنگيون كي مسلسل فتوحات:

ا ہے۔ اعلان محر کے دور میں فرنگیوں کی غاصبانہ بلغار جاری رہی۔ ۹۷ ہومیں وہ جُوٹیسے اور عمکا پر قابض ہونے کے بعد ران کاطرف برسے۔ وہاں کے حاکم ستمان نے دی ہزارسیاجی لے کران کا سامنا کیا مگراسے بسیائی ہوئی اور فرقی اس . بنن پیمرکر بھاگ <u>نکلے</u> -

، ہم ذرکیوں کے دھاوے وقع فو قنا اس کے بعد بھی جاری رہے۔ ۵۰سے میں بانیاس اور طرطوس ان کے آھے ر المراب ر من من صن الحارب، بيروت اورصيد البحى الن كے تبض ميں مط محكة -

ملد نوں کے اضطراب کا کوئی حال نہ تھ۔ایسالگنا تھا کہ فرنگی کچھ ہی دنوں میں سارے شام کور دند دیں مے۔شام ع ملم امراء نے فرنگیوں سے سلح کی التماس گی جے فرنگیوں نے سیلے مستر دکر دیا۔ پھر بوی نخوت کے ساتھ بھاری رقم ئون جنگ بندی قبول کی تگریجه بی دنون بعدعبدشکن شروع کردی- <sup>(</sup>

سلحِ تي افواج کي نا کام مهم جو کي:

اس مورتحال میں بغداد کے عوام نے زبردست احتجاج کیا، جامع مسجد کامنبر تو زدیا گیا، جہاد کے لیے رضا کاروں کی ۵۰۵ هم عراق اور الجزيره كي مسلم افواج نے فرنگيوں كے خلاف يلغاركر كورُم اورتل باشركا محاصره كرليا مكر ٢٥٥ دن کے فاصرے کے باوجود کو کی کا میابی نہ ہو کی۔اس دوران سپہ سالار فوج فوت ہو گیااورا فواج واپس آگئیں۔ ®

طربیمیں مسلمانوں کی فرنگیوں کے خلاف فتخ:

تحرِم ٢٠٠٥ هين دِمُثَق اورالجزيره كي فوجول نے طبريه كے قريب فرنگيول سے نكر لي-اس لا ان ميں بروعلم كا فرنگي الاثاوز في موكر گرفتار موكيا مكر مسلمانول نے لاعلى ميں اے فديد لے كرچھوڑ ديا اور يجھ دنوں تك چھاپ مار حملے كركے <sup>لاہ</sup>ل ہوگئے ۔لشکر کاامیر مودود دِمَشَق واپس پہنچا تو نما نے جعہ کے ددران جامع مسجد میں کسی باطنی نے اسے شہید کردیا۔ ®

<sup>﴿</sup> العبر في خبر من غبر ٢٨٩/٢





<sup>👚</sup> العبر في خير من غير ٢٠ / ٣٨٤، ٣٨٥: تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٥

<sup>🛭</sup> العبر في حيو عن ٣٧٤/٢ @ العبولمي خيو من عبو ۳۸۵،۳۸۵ - ۳۸۲ -

## المنتبزغ المت مسلمه

ال يرفر محيول في مسلمانول كوايك طنز جرا كمتوب لكهاجس بين تحريقها:

مسلم امراء کافرنگیوں کی مدوسے ایک دوسرے کود بانے کاسلسلہ:

ا گرمسلمانوں کی اس مہم سے فرنگیوں پر پچھ خوف طاری ہوا تھا تو وہ ٥٠ ه ه شماس وقت ختم ہوگیا جب سلطان محر کی فرج نے اپنے تریف طخ تکین کے خلاف جماۃ پر جملہ کیا اور طغ تکین نے تک آ کر فرنگیوں سے مدد ما نگ لی۔ میغا اللہ ہم موقع تھا جب اس خطے کے مسلمانوں نے باہمی جنگوں میں فرنگیوں سے با قاعدہ عسکری مدد کی۔ اس کے بعد یسلم موقع تھا جب اس خطے کے مسلمانوں نے باہمی جنگوں میں فرنگیوں سے با قاعدہ عسکری مدد کی۔ اس کے بعد یسلم علی نکلا۔ فرنگی ایک کا ساتھ دے کر دوسر رے کوروند تے رہے۔ یوں مسلمانوں کے اختشار کی فیج محمری ہوتی میں۔ اسلمانوں کا فقتہ:

آخرسلطان محمر بن ملک شاہ مجمود قب نے ان کے خلاف ایک طویل مہم شروع کی اور ان کی بڑی تعداد کوتہہ تا گیا۔ ® سلطان محمد مجمود قبل کی وفات مجمود سلجو تی کی تخت نشینی :

> سلطان مخد کی حکومت ۱۱۵ ه تک ربی به وه نوت بواتواس کابینامحمو دبن محمد حکر ان بن گیابه <sup>©</sup> مسلمانو س کی زبول حالی اوراس کی وجه:

۱۷رئیج الآخر۵۱۲ هد کوخلیفه متنظیر بالله خناق کے مرض میں جتلا ہو کرچل بسالے سی عمر۴۴ سال تھی۔ مدت حکومت ۲۵ سال تھی۔ ®اس کا دورسرا سرخانہ جنگی ، بیر دنی طاقتوں کے غلبے ورمسلمانوں کی زبوں حالی کا مرتع ہے۔ سیاسی بحران کی ذیمہ داری کس بر؟

اس بدر صور تحال کی ذمہ داری بڑی حد تک سلحوتی تھر انوں پر عائد ہوتی تھی۔مشیتِ الہیے نے انہیں ایک ظلم الثان سلطنت اور غیر معمولی طاقت عطا کر کے پورے عالم اسمام کی تکہبانی کی ذمہ دار کی سونپ دی تھی گراس خانمان

<sup>🖉</sup> العير في خبر من غبر: ٣٩٧/٢



<sup>🕑</sup> العبر في خبر من غبر: ۲۹۳/۲

الكامل في التاريخ: ٨/٨ فعا

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر. ٢٩٧/٢

<sup>﴿</sup> العبر في خبر من عبر ٢/ ٣٩٧

<sup>🛈</sup> تاريح الخلفاء، ص ٣٠٦

<sup>🕑</sup> الكامل في التاريخ- ٨/١٤ هـ ٢٧ ٤ ، ٣٠٤ و ٣٠ ، ٩٠

<sup>@</sup> الكامل في الناريخ. ٨/١٥٥

تسارويسخ امت مسلسمه المسلمة

میں وار ٹان میں وار ٹان حکومت انتہائی عاقبت نااندلیثی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افتدار کے لیے دست وگریباں کی چھی ان کی صلیبوں کا حملہ اور بیت المقدس کا سقو طبعی انہیں متحدنہ کرسکا۔ بوگئے، یبال تک کے سلیبوں میں حقال کے جمہ کی سے میں ا

بوئے ، بہاں تک سے بیاہ و کے ایک بار پھر فور کیا جائے میں کہلی صدی ہجری سے دیکھتے چلے آرہے ہیں اور اقتدار سے لیے است کی تاریخ میں کہلی صدی ہجری سے دیکھتے چلے آرہے ہیں اور آئے ہیں پہللہ چنا دکھائی دے گا۔ ایک بار پھر فور کیا جائے تواس کی بنیا دی ہوجہ بہی دکھائی دے گا کہ مسلمانوں نے اسلام سے رہنمائی لینے میں شدید تسامل سے کام لیا تھا۔ ان کارشتہ قرآن وسنت سے کمزور پڑھیا تھا۔ ان کا ایک بہت اسلام سے رہنمائی لینے میں شدید تسامل سے کام لیا تھا۔ ان کارشتہ قرآن وسنت سے کمزور پڑھیا تھا۔ ان کا ایک بہت اسلام سے رہنمائی لینے میں افتدار کے لیے مصادر شریعت ادر سیر سے ضافائے راشدین سے کوئی مر بوطاور محفوظ ہوا کہ میں اصول لا گوتھا یعنی موروشیت اور اعلانِ جائشین ہوگا۔ لیک انجی رافذ نہیں کیا یا بھائی جائشین ہوگا۔ لیک موروشیت کی کوئی مر بوطاتعر ہف موجود نہیں تھی ۔ عام تصور میتھا کہ حکمر ان کے بعداس کا بیٹا یا بھائی جائشین ہوگا۔ لیک موروشیت کی کوئی مر بوطاتعر ہف موجود نہیں تھی ۔ عام تصور میتھا کہ حکمر ان کے بعداس کا بیٹا یا بھائی جائشین ہوگا۔ ایسے ہرسوال کاعملی جواب ایک بی تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انڈار برقابض ہوجائے ، بعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔



### المسترشد بالله

الفضل بن احمد المستظهر

ربيع الآحر٢١٥هـ تا ذوالقعده ٢٩٥هـ

أكست ١١١٨ء تائتمبر ١٣٥٥ء

متنظیر کے بعد اس کے بینے ابو منصور الفضل نے المستر شد باللہ کا لقب اختیار کرکے مند خلافت سنجال ور پر بینزگار ،عبادت گرار ،عبادت گرار ،مبادگی پند ، ہوشیار ، بہادر اور جنگی و حکمر ان تھا۔ اون کا مونال بس پہنتا یا انکوں میں بذات خود حصہ لیتا تھا۔ اس کے علم وضل کا انداز ہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے شافعی فقیاء میں شار کیا گیا ہے۔ اس حافظ ذہبی دیافند فرماتے ہیں: ''دمعتم بعد کے بعد مستر شد سے زیادہ بہادر خلیفہ کوئی نہیں گررا۔ وہ دلیر ، شجاع ہے کے بعد مستر شد سے زیادہ بہادر خلیفہ کوئی نہیں گررا۔ وہ دلیر ، شجاع ہے بردھ کر حملہ کرنے والا ، انتہائی رعب دار ، مجھد ر ، بیدار مغزاور عالی ہمت تھا۔'' ®

عراق میں خانہ جنگیاں:

المستر شد بالله کے دور میں عراق مسلسل خانہ جنگیوں کا شکار ہا۔ سلجو تی بادشاہت کے وارث آپی میں بری طرح وست وگر یبال رہے۔ بغداد پر بھی ایک مسلط ہوتا بھی دوسرا۔ خراسان پر سلطان شخر سلجو تی کی حکومت تھی اور عراق میں سلطان محمود بن محمد سلجو تی تحکمران تھا۔ ان کے علادہ سلطان مسعود سلجو تی بھی اس منظرنا ہے کا اہم حصہ تھا۔ بعرہ کا حاکم عماد اللہ بن زنگی اور عرب سردار دہیں بن صدقہ بھی ان اڑائیوں میں شریک رہے۔ ®

شام میں روافض کی چیرہ دستیاں:

شام میں شیعوں کے کئی عالی فرقے مضبوط ہو بھکے تھے ان میں نُھیری اور دُروزی نہایت خطرناک تھے جن کے عقائد بلاشبہ کفرید تھے۔ اساعیلی باطنی ان کے سرتھ ال کرفرنگیوں کو اقتد اردلانے کی سازشیں کررہے تھے جو پہلے ف مزید علاقے فتح کرنے کی تگ ودو میں تھے۔ ۵۲۳ ھیں دِ مَشْق کے اساعیلیوں نے فرنگیوں سے سازباز کر کے شہران کے حوالے کرنے کی سازش تیار کی مگرخوش قسمت سے سازش طشت از ہم ہوگئی۔ حاکم شہرتاج الملوک بوری نے سرن لا کے سوالے کرنے کی سازش تیار کی مگرخوش قسمت سے سازش طشت از ہم ہوگئی۔ حاکم شہرتاج الملوک بوری نے سزن سے سے سرغنہ کو پکڑ کرفل کرادیا اور اس کا سرقعے کے برج پر نصب کرادیا۔ پھر شہر میں ان اساعیلیوں کو جو بغادت کے لیے تیار تھے، گرفآر کرلیا گیا۔ اس دارو گیر میں جو ہزار اساعیلی قبل کیے گئے۔ اس دوران فرنگی مفرد مفرد بے مطابق دِ مُشق کی باہم جمع ہو بھی تھے۔ دِ مُشق کی سیاہ نے تر کمانوں اور بدوؤں کے ساتھ مل کران کو شب خون کا شنہ مطابق دِ مُشق کی مندلؤکا ہے واپس جلے گئے۔ ®

العبو في خبو م غبو ٢٠٤/٧ العبو في خبو م غبو ٢٠٤/٧ العبو في خبو م غبو ٢٣٤/٧

<sup>🏵</sup> تاريخ الخلقاء، ص ٧٠٧، ٣٠٨؛ دول الاسلام للدهبي ٢/١٥٩ تا ٢٤

<sup>@</sup> العبر في حبر من عبر ١١٨٨٢ الكامل في لتاريخ مسة ٢٣٥هـ

تساديسخ است مسلسه الله المستنبين

ر بن صدقه كافتنهُ:

آبی بی میزشد کے دور ہیں عراق کے ایک شیعہ عرب جو گیردارد ہیں بن صدقہ الاسدی نے بڑافت نہ برپا کیا جوفصاحت و میزشد کے دور ہیں عراق کے علاوہ سفاکی اور عیاری میں بھی مشہور تھا۔ ® ۱۲ ھیلیں اس نے دریا بہ خلافت بین اور اور هم مجایا کہ عنومین جج ، ججاز نہ جا سکے۔ ® ہخرمح م ۱۵ ھیلی مستر شداس کے علاقہ باغی ہوکر عراق میں اس قد راور هم مجایا کہ عنومین جج ، ججاز نہ جا سکے۔ ® ہخرمح م ۱۵ ھیلی مستر شداس کے مقابعے برفکل تیمن صدیوں بعد ہے میں گاڑائی تھی جس میں کسی خلیفہ نے خود قیادت کی ہو فلیفہ کی موجودگی نے مقدادی افواج کے حوصلے بڑھاد ہے تھے۔ ® زمیس کے لئنگر میں گلوکاراؤں ، ہجروں اور موسیقار دن کی کثر ہے تھی جن بغدادی افواج کے حوصلے بڑھاد ہے تھے۔ ® زمیس کے لئنگر میں گلوکاراؤں ، ہجروں اور موسیقار دن کی کثر ہے تھی جن کے اواز دور دور دور تک گونے رہی تھی۔ دوسری طرف خلیفہ کے لئنگر میں قرآن ، تکبیر اور تبیع کے سواکوئی چیز نے نے نے نے دی آواز دور دور دور تک ہوئی جس میں دُمیس پُری طرح فلیف کے لئنگر میں قرآن ، تکبیر اور تبیع کے سواکوئی چیز نے نے نے نے دی آواز دور دور دور تک ہوئی جس میں دُمیس پُری طرح فلیف کے لئنگر میں قرآن ، تکبیر اور تبیع کے سواکوئی چیز نے نے نے نے دور کھی ہوئی جس میں دُمیس پُری کی طرح فلیف کے اگر کھی گلا۔ ®

ال المه المه على و بنيس نے سلحوتی شنراد ہے محمد بن طُغرُ ل کوساتھ ملا کر بغداد پر تمله کیا اور شہر کے اندر گھس گیا ، تاہم جب فلفہ نے فوج کی کمان خودسنجالی تو پانسا بلٹ گیا۔ دُئیس نے گزگڑ اکر معافی ، فکی اور خلیفہ نے جال بخشی کر کے وہ تکار ، فلفہ نے فوج کی کمان خودسنجالی تو پانسا بلٹ گیا تا کہ اسے ساتھ ملا کر خلیفہ کے خلاف اتحاو بنا لے گر وہ نے بیس یباں سے نکل کر سلطان خبر کے پاس خراسان بھٹی گیا تا کہ اسے ساتھ ملا کر خلیفہ کے خلاف اتحاو بنا لے گر سطان خبر نے در بار خلافت کے احترام میں اسے نظر بند کر دیا۔ ﴿

مادی میں خبر نے دُمیس کو حراق میں اپنے کچھ اصلاح کا نائب بنادیا اور خلیفہ سے سفارش کی کہ دُمیس کو معاف کردیا ہے ۔ مگر دُمیس نے علاقے کا انتظام سنجالتے ہی بغداد ہر حملے کی تیاری شروع کردی۔ شماتھ ہی اس نے بغام بھیجا کہ اگر ضیفہ اس سے راضی ہوج ہے تو وہ در بار خلافت میں گرال قدر مدیے پیش کرے گا مگر خلیفہ نے اس پر بجرد کرنے کی غلطی نہ کی ۔ © دُمیس کو اس کے بعد بھی چین نہ آیا۔ ۲۲ میں اس نے مماد الدین زنگی کو ساتھ ملاکر بغداد ہر قبطے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ ©

سلطان مسعود بلحوتی اور خلیفہ کے مابین کش کش:

اللِ بغداد کوسخت ترین آز ماکش کاسا منااس وقت کرنا پڑا جب۵۲۵ هیں عراق کاسلجوتی بادشاہ محمود بن محموفوت ہوا اور تخت پر سلطان مسعود کے نام کا خطبہ شروع کرا دیا تھا اور تخت پر سلطان مسعود کے نام کا خطبہ شروع کرا دیا تھا مگرائ کے بدجود بعض وجوہ سے سلطان مسعود خلیفہ سے بددل ہوگیا اور فوج لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ \*
سلطان نے مستر شد کے خلاف جوفوج بھیجی تھی ،اس کا ہراول دستہ ؤہیں کی کمان میں تھا جو بچھ مدت قبل سلطان

معودیے ماتھ وابستہ ہو چکا تھا۔ <sup>©</sup>



<sup>🕝</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٧

المنتظم ٢٥٠،٢٤٩/١٧

۲۹۳،۲۹۲/۱۷ المنظو ۲۹۳،۲۹۲/۱۷

۲۰۹/۱۷ المنظم ۲۰۹/۱۷

۵ المنظم. ۱۷۹/۱۷

<sup>﴿</sup> المنتظم ٢٧١/١٧

<sup>©</sup> مير اعلام السيلاء . ٩ ٩ ٣/٩ ٩ ٣

<sup>0</sup> المنظم ۲۱۷٬۱۷

<sup>@</sup> المنظم ۲۵۳٬۱۷

أربغ الحيفاء، ص ٣٠٧ ٨ ٣٠٠ الكامل في التاريخ تحت ٢٩٥هـ

سلطان مسعوداور دُمِس کی نوخ کشی کا حال من کرمستر شدیهی بغدادی امراء کواپی کمان میں لے کر نظامہ ارمضال ۵۲۹ ھے کو ہمدان کے قریب جنگ ہوئی جس میں امرائے بغداد نے غداری کر کے خلیفہ کو تنہا چھوڑ دیا اور سلطان مسور خلیفہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کو کہا چھوڑ دیا اور سلطان مسور خلیفہ کو گرفتار کر کے ، پنے ساتھ مراغہ لے گیا۔ خلیفہ سے علامات خلافت : چا دینبوگ اور عصائے مبارک چھین لے مجھے اس واقعے سے بغداد میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہم محض اشک بارد کھائی دینے لگا۔ شتعن لوگ ہنگامہ آرائی پراتر ہے۔ عور تیس خلافت کی رسوائی کا ماتم کرنے گئیں۔ بغداد سمیت تمام شہروں میں عوام غم کی شدت سے بے حال تھے۔ ® عور تیس خلافت کی رسوائی کا ماتم کرنے گئیں۔ بغداد سمیت تمام شہروں میں عوام غم کی شدت سے بے حال تھے۔ © زلز لوں اور قدر تی آ فات کا تواتر :

ادھرعراق میں کیے بعد دیگرے کی زلز لے آئے اور ہر مخص اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگا۔امام ابن جوزی رمالٹند نے اس زلز لے کا چیثم ویدمشہ ہدہ کیا تھا، وہ بتاتے ہیں:

''گیارہ شوال نے ۲۷ شوال تک بار بار جھنگے لگتے رہے۔ ۲۷ شوال کی شب ایسا زلزلہ آیا کہ بہت ی دیواریں اور چیتیں گر گئیں۔ اس شب میں اپنے گھر کی جیت پر سور ہو تھا، میری نیند بہت گہری تھی گرزلزلے کے جھنگوں سے ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا۔ رات سے شبح تک جھنگے لگتے رہے اورادگ گڑ گڑ اکر دعا کمیں ما نگتے رہے۔''® خراسان کے سلجی تی حکمران سیطان شجر کوان حالات پراتناد کھ ہوا کہ اس نے سلطان مسعود کوفورا ایک ملامت آمیز خواکھ کر خلیفہ سے معافی ما نگتے اوراسے پوری تعظیم وتو قیر کے ساتھ بغداد واپس جیجنے کی تاکید کی اور خبر دار کیا کہ حالیہ زر نے قدرت الہی کی طرف سے آیک تنبیہ ہیں ؛ اس لیے سلمانوں کی علامت وحدت کی تو ہین سے تو ہر کی نیا ہے۔
سلطان شجر نے لکھا:

''میرے عزیز بیٹے اتم خلیفہ کے پاس جاکر زمین ہوی کرو، اپنے جرم کی معانی مانگو۔ س وقت جو آسانی آ فات آرہی ہیں، ان کے سننے کی بھی تاب نہیں، چہ جائے کہ ان آ ندھیوں ، بکل کے گڑکوں اور زنزلوں کا مشاہرہ کیا جے جو ہیں دن تک لگا تار رہے۔ افواج میں تشویش اور شہروں میں اضطراب ہے۔ جھے اللہ کی طرف سے بھی خطرہ ہے۔ لوگوں نے جامع مسجدوں میں طرف سے بھی خطرہ ہے۔ لوگوں نے جامع مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ منبر تو ڑ ویے ہیں۔خطیوں کو خطبہ دینے سے روک دیا ہے۔ اللہ سے قرو! اللہ کے لیا پی فلطیوں کی جل فی کرو مسلمانوں کے خون سے دامن بچاؤ ، امیر المؤمنین کو واپس ان کے مقام عزت پر لوٹادو، فلطیوں کی جوالے کرو وجس کی امیر المؤمنین کو ہڑی ضرورت ہے۔'

سلطان مسعود نے بیمراسلہ پڑھ کرظا ہر کیا کہ وہ اپنی حرکات پر سخت شرمندہ ہے۔وہ خلیفہ مسترشد کے قیمے ہمل حاضر ہوا، معافی مانگی اور ؤمکیس کو ہاتھ پاؤں باندھ کرخلیفہ کے سامنے پیش کردیا اور کہا:'' ہمارے درمیان جو پچھ ہوا، اس کا ذمہ داریمی شخص ہے۔ بیاب آپ کے حوالے ہے۔ آپ جو کہیں گے،اس کے ساتھ وہی ہوگا۔''

<sup>🛈</sup> تاويخ الخلفاء، ص ٥٠٣٠٧، الكامل في التاريخ تحت ٥٢٩هـ



<sup>🕑</sup> المتظم، ۱۷/۲۹۲

#### تساديسخ است مسلسمه الله المستخفظ

فلفالمتر شدكاتل:

هها این دوران سلطان خبراینے سفیرکوا یک فوجی و سنتے کے ساتھ مراغہ بھیج چیکا تھا تا کہ وہ خلیفہ کو بغداد پہنچا کرآئے۔ این دوران سلطان خبرا ہے۔ سیاستان کا میں سیاستان کے ساتھ مراغہ بھیج چیکا تھا تا کہ وہ خلیفہ کو بغداد پہنچا کرآئے۔ ان دور الله الماري الم ددرا<sup>نِ</sup> ددرا<sup>نِ</sup> دورا<sup>نِ</sup> درانِ ماطان خرے فیرے اشقبال کے لیے چلا گیا جبکہ خلیفہ مستر شدایۓ چندخواص کے ساتھ تنہارہ گیا۔ ان برے یہ اس میں اس کے اور خیر ول کے پے در پے دار کر کے اسے شہید کر دیا۔ قاتلوں میں اس دوران باطنی خلیفہ کے خیمے میں گئے اور خیر ول کے پے در پے دار کر کے اسے شہید کر دیا۔ قاتلوں میں

ں ۔ پی فرار ہو گئے اور پچھ پکڑ کو آل کردیے گئے۔ بیافسوں ناک واقعہ کا فروالقعدہ ۵۲۹ ھا ہے۔ ®

، به برین مین او د بال ماتم کاساب پیدا هوگیا۔عورتیں روتی بیٹنی گھروں سے نکل آئیں۔مستر شد کی عروم سال پی خبر بغداد مین اور ماتم کاساب پیدا هوگیا۔عورتیں روتی بیٹنی گھروں سے نکل آئیں۔مستر شد کی عروم سال 

إصل مجرم كون تقا:

ہیں۔ جبکہ ظاہری حالات اس رائے کے خلاف تھے۔ان لوگوں نے خلیفہ کے آل کامنصوبہ بنایا ہوا تھا؛ای لیےاس کے . نیے کود وسرے فتیموں ہے الگ تھلگ نصب کیا گیا تھا۔

الم ميدهي والله وقم طرازين: "كماجاتاب كمسعودكواس كاعلم ندها-ييمي كها كياب كدا معلوم تفا-ييمي كها جاتا ہے کہ ای نے باطنیوں کونٹ برآ ماوہ کیا تھا۔''<sup>®</sup>

مافظ ذہبی رالفئد لکھتے ہیں: " کہا جاتا ہے کہ باطنوں کوسلطان مسعود نے لل برتیار کیا تھا۔" ®

سلطان مسعود کے حکم ہے دُ بیس کا قتل:

فلیفہ کے آل کے ایک ، ہ بعد دُ ہیں سلطان مسعود سے ملئے آیا توسلطان کے اشارے پرایک غلام نے سیجھے سے توار چلا کراہے، جا تک قبل کرویا۔ سلطان نے ظاہر کیا کہ بیس کو خلیفہ مستر شد کے قبل کی پا داش میں قبل کیا گیا ہے۔ مؤر خین کا کہنا ہے کہ سلطان مسعود نے خود باطنوں کو خلیفہ کے خیمے پر حملے کے لیے بھیجاتھا۔اسے ڈرتھا کہ بیل اں کے ذے ندمگ ج ئے۔ چنانچیاس نے دہیں پرالزام ڈالنے کامنصوبہ بنایاا دراسے مروا کریی ظاہر کیا کے سابق خلیفہ کام مل قاتل انجام کو پہنچ گیاہے۔ $^{\otimes}$ 



<sup>🛈</sup> المنظم: ۲۹۸/۱۷

الريخ المحلفاء، ص ٣٠٨؛ الكامل في التاريخ: سة ٢٩٥هـ؛ البداية والنهاية. ٣٠٦،٣٠٥/١٩

<sup>🍘</sup> المنطع ١٧/١٧٨

<sup>🕏</sup> الداية والنهاية، ٢٠٥/١٦

<sup>🕥</sup> العبر في خير من غير ٢ ٤٣٤/٢

<sup>🎱</sup> لاربخ الخلفاء، ص 🛪 ۳ .

<sup>﴿</sup> وَقِياتَ الْأَعِيانَ: ٢١٥/٢

<sup>🔑</sup> وفيا ل الإعيان: ٢/٥/٢



#### الراشد بالله

منصور بن الفضل المسترشد ذوالقعده ۲۹ هه تا ذوالقعده ۲۹ هه عمر ۱۱۳۵ تا اگست ۱۱۳۷ ء

خلیفہ مسترشد کی شہادت کے بعد بغداد میں اس کا بیٹا ابوجعفر منصور راشد باللہ کے لقب کے ساتھ تخت نشی ہوا۔ وہ ایک کیم شجم خوبصورت آ دمی تھا۔ <sup>©</sup>

مند خد فت پر مشکن ہوتے ہی اس نے منادی کرادی کہ کوئی کسی پرظلم نہ کرے،اگر کسی پرظلم ہوا ہوتو وہ براوراست خیفہ سے مطلب کوئی کسی پرظلم نہ کا مطلب کو ہوا ہوتو وہ براوراست خیفہ سے مطلب میں کرنوگ مطلب کو شکا یا ستانا اللہ ان المران کے سامنے چیش کریں۔ ®اس واقعے سے راشد باللہ کی غیر مستقل مزاجی کا انداز ہوتا ہے۔

خلیقہ اور سلطان مسعود کے مابین کش کمش:

سلطان مسعود نے خلیفہ کو اپنے زیرِ نگین رکھن چاہتا تھا۔ ۵۳۰ ھ کے اوائل میں جبکہ راشد کومسندِ خلافت سنبولے ہوئے چند ہفتے ہوئے سنجو مطان نے خلیفہ سے سات ما کھ دینارطلب کیے۔خلیفہ نے امراء سے مشورہ کرکے سلطان کامطالبہ مانے سے اٹکارکردیا اور جنگ کی تیاری شروع کردی۔

سلطان مسعوا بلح تی نے یہ دیکھ کر خلیفہ کومعز ول کرنے کا فیصلہ کرلیا اور بغداد آکر علائے شہر کے ماہے استفتاء پیش کیا کہ خلیفہ نے برے کا موں ،خونریزی اور نا جائز امور کا ر تکاب کیا ہے ، کیادہ اس کے بعد بھی خیفہ دہ مکتا ہے؟ سلطان کے نائب کے ڈرانے و حمکانے پر ۱۷ ذوالقعدہ ۵۳۰ ہے کو بعض علیء نے خبیفہ کی معزوں کا فتو کی دے دیا ادر سلطان نے راشد باللہ کے چیاسا بق خلیفہ مشتظہر کے بیٹے محمد کو خلیفہ طے کر دیا۔ راشد کو معزول کردیا گیا۔ © راشد باللہ کا قتل:

راشد بالتدسلطان کی بغداد آید ہے پہلے ہی گرفتاری کے ڈریے فوج سمیت فرار ہوگیا تھا۔ پہلے مُوصِل اور پُر آذر بائی جان پہنچا۔ پُھر ہمدان ہے ہوتا ہوااصفہان چیا گیا۔ برجگہاس نے تخت ظلم وستم کا ثبوت دیا۔ علاءے دوا قا بے زار ہو چکا تھا کہ بعض علاء کی ڈاڑھیاں منڈواویں۔ ۲۷ رمضان ۵۳۲ھ ہے کو پچھلوگوں نے جمعہ کر کے اے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہا جا تا ہے کہ رہملہ باطلابی نے کہا تھا۔ ©

🕑 البنتظم ۲۰۰/۱۷

🕜 تاريخ الخلفاء، ص ۲۱۰

🛈 تلويع الحلفاء ص ٣٩،،،٣٠٩

🗇 البداية والمهاية ٢ ٢٠٤٣٧ تاريخ العلماء. ص ٩ . ٣ . ٢ . ٣٩

# ٱلْمُقْتَفِى لَا مُوالله

Carried Market Street

محمد بن احمد المستظهر ذوالقعده • • • هدتا ربيع الاول • • • هد اگست ٢٣١٤ء تا مارچ • ١١١ء

بنداد میں اس دوران مقفی خلیفہ بن چکا تھا۔وہ ۵۳۰ ہدیں راشد باللہ کے فرار کے فوراً بعد سلطان عراق مسعود بنداد می بنداد میں اس دوران مقفی خلیفہ بن چکا تھا۔وہ ذاتی طور پر نیک دصالح اور قابل وعادل حکمران تھا مگر سلطان مسعود کا دور یہ بن کی جانب ہے مندنشین ہوا تھا۔ وہ ذاتی طور پر نیک دصالح اور قابل وعادل حکمران تھا۔ اس کے سلطان اس پر مسلط تھا؟ اس لیے خلیفہ تقریباً بربس تھا۔ اس کے سلطان اس پر مسلط تھا؟ اس لیے خلیفہ تقریباً بربس تھا۔ اس کے فاتنہ اور سلجو قبول کا زوال:

رب کی اس دوران خراسان کے بلجوتی کمزور پڑ بیکے تصاوران کے علاقے میں ''ٹرکانِ عُر'' اودهم مچارہ مصاوران کی بات بردران خراسان کے بلات اور گنوار پن کے ساہر کے بات بردھ بھی تھی ترکانِ عُر کے کئی سردار مسلمان ہو بیکے تصفی مگران میں جہالت اور گنوار پن کے ساہر کو رہ برد بردور تھے۔ 'کتیار، وینار، طوطی ، چغر ، ارسلان اور محمودان کے بڑے سردار تھے۔ ''ان کی لٹکر گاہ میں خیموں کی خدادا کی لاکھ ہے ذاکد تھی جس سے ان کی افرادی قوت کا اندازہ لگا باج سکتا ہے۔ '' ان کی لٹکر گاہ میں سلمان سنجر بلجوتی کی شکست اور اسارت:

۵۳۱ ہیں ملطان سنجرنے ماوراء النہر کے میدانوں میں ترکانِ عُزَ کے تین لدکھ سپاہیوں سے مکرلی، اس جنگ کا انجا ہن بت انسوس ناک ہوا۔ ایک را کھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور سلطان سنجر بمشکل چھآ دمیوں کے ساتھ فرار ہو کرنے بینچ سکا۔ اے اپنی حالت درست کرنے میں کئی سال گئے۔

بارہ مال بعد ۱۹۸۸ ہو میں بلخ کے قریب شخر کی'' ترکان نُحز" سے ایک اور بڑی جنگ ہوئی جس میں اس کے ۵۰ ہزارہاں کام آئے۔ فاتحین نے اس کے بڑے براے امر وکو گرفتار کر کے موت کے گھٹ اتار دیا۔ خود سلطان سنجر بڑت کی گرفتار کر لیا گیا۔ ترکان نخز نے اسے نظر بند کر دیا اور ہرمہم میں اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتے رہے۔ اس کا نہائی گرفتار کر لیا گیا۔ ترکیع نزر میں بوی کرتے اور کہتے:''ہمارے سلطان تو آپ ہی ہیں۔'' نہا کو گوا با تک لگا تا:'' سلطان معظم! ہمیں جا گیریں بنایت فرمائے۔'' کوئی کہتا'' حضور! مرو جھے عطا کردہ ہیے۔'' کوئی کہتا'' حضور! مرو جھے عطا کردہ ہیے۔'' اللہ کا تا ان کے نام ، خطبے اور سکے کے ساتھ وہ فراسان میں فساد مجاتے رہے۔ اس دوران سلطان کو ایک معمولی غلام جیسا گھااور نظیفہ مثنا تھا۔ سلطان تخرا کیک مدت تک ان کی حرست میں رہا۔ وہ ان سیاس غلطیوں پر ذار وقطار آنسو بہا تا تھا

🖱 العبر في خبر من غبر ٢/٢٠

الكامل في التاريخ است٢٦٥ هـ، ٨٥٥٨

🖞 ئازىخالمىنىاء، ص ، ؛ س

## خفتنتين المعالمة المع

جن کی وجہے آل کچو ت کوریہ ون دیکھنے پڑے تھے۔ <sup>©</sup> سلطان سنجر کی رہائی اور و فا**ت**:

سلطان شجر کے پچیے علاقے پر خوارزم شاہی امراء اور پچھ پر غوری سلاطین قبضہ کر پچکے تھے۔ ہاتی صوب ٹرکان ہُر کے پاس تھے۔ کئی ماہ بعد از کان عُرِّ سطان کواس کے پایئے تخت مرد لے آئے اورائے تخت شامی پر بٹھ کرخوب نداق اڑا یا۔سلطان سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر مروکی خانقاہ میں چلا گیا اور سیاست سے بالکل ولبرداشتہ ہوگیا۔

ترکانِ نُوز کے پاس تبن سال جار ماہ تک برغمال رہنے کے بعد رمضان ۵۵ ھیں وہ موقع پا کرفرار ہوگیا اور زنہ کے قبعے میں پناہ لی۔اس دوران خوارزم شاہ اُتبرز سلطان کی مدو کے لیے آگیا اور اس نے سلطان کا تعاقب کرنے والے ترکانِ نُور کوجنگوں میں الجھائے رکھا۔سلطان بنجر ترکانِ نُو سے نجات پانے کے بعدایت پائی تخت مرد آگی مگروہ سخت بہارتھ۔ آخر رہائی کے فقط چیر ماہ بعدر تیج الاقل میں ۵۵ ھیں اس کی وفات ہوگئی۔ عمر اس کی م

ترکانِ غرِ نے اس کے بعد ملک شاہ سلحوتی کے نواسے محمود بن محمد کوخا قان کالقب دے کرا پنا برائے نام بادشاہ بنالہ اور جگہ جگہ فساد مچاتے رہے محمود ۲۵۵ ھیں ان کے ہاتھ سے نکل بھا گا اور گمنا می و بے کسی کی موت مرگیا۔ © دنیائے اسلام کا نیا محافظ عماد الدین زنگی:

آل سلوق باہم از بھڑ کرنہا یت کمزور پڑن کے مضے مگراللہ نے انہی سالوں میں اسلام کے پکھاور محافظ کھڑے کردیا سے ۔ یہ اتا بک عماوالدین زگل تھا جو پہلے بھرہ کا گورنر ، پھر بغداد کا ناظم اور پھر مُوصِل کا خود مخار کان بنا۔ الا نے مام سے سام کے سام سے محال پر قابض صلیبیوں سے کئی جنگیں لڑیں اور مسلمانوں کی پڑمردہ مدا فعانہ قوت کو پھرزندہ کردیا۔ ® مناد الدین کا پہلہ ہدف ایشیائے کو چک اور شم سے عراق تک وسیح الڈیسہ کی عیسانی سلطنت تھی۔ آخر کارجماد ک

عمادالدین کا پہلہ ہدف ایسیائے کو چک اور شام سے حرال تک وی اویسری طیساں معصف اسام حوادلا الآخرہ ۵۳۹ھ میں عمادالدین زنگ نے اؤیسہ کے مرکز رُبا پر تمله کیا اور ۲۸ ون کی شدید جنگ کے بعدائ پر قابقل ہوگیا۔اس فتح سے دنیائے اسلام میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ضیفہ مقتمی نے شادمان ہوکر عمادالدین زنگی کانام بغداد میں خطبے میں داخل کرلیا۔ ®مسلم مؤرضین اس واقعے کو ' فتح الفتوح'' کے نام سے یا وکرتے ہیں۔ ®

بی اللہ بن رکا کی شخصیت بڑی جاذب نظرتھی۔ چہرہ سین اور رگلت گندمی تھی۔ آئکھیں بڑی پُرکشش تھی۔ اللہ سے سالھ برس سے او پر عمر پائی۔ دہ ایک عظیم سیاست د، ن تھا۔ س کے ہاں کوئی طاقتور کسی کمزور برظام نہیں کرسکا تھا۔ اس سے پہلے الجزیرہ کے گئ شہر فرگیوں کے حملوں اور مسلم حکام کی بہتہ بیری کے یاعث اجر بھیے تھے۔ عمادالدین نان شہروں کو محفوظ مشخکم اور آباد بنادیا۔ گئی عورتوں کے متعلق نہایت غیورتھا۔ متعدد دشمنوں میں گھرے رہنے کے ان شہروں کو محفوظ مشخکم اور آباد بنادیا۔

الكامل في التاريخ, سنة ٣٩٥هـ، ٤٥٥هـ؛ العبر لي عبر من عبر ٤/٣

الكامل في التاريخ منة ٢٥٥هـ، ٢٥٥هـ، ١٥٥هـ، العبر في خبر من عبر: ٢٧/٣

<sup>🕜</sup> وفيات الأعيان ۲۲۸،۳۲۷/۲

الكامل في الدريخ. سنة ۱۹۶۹.
 الكامل في الدريخ ۱۹۳٬۱۱۲/۹

عيون الروضتين في اخبار لدولتين لابي شامه ٤٣/١، ط مؤسسة الرساله

تاريخ است مسلمه الله المسلمة

بودوه ند مرف اپنے علاقے کے دفاع میں کامیاب تھا بلکہ اس کی مملکت روز بروزوسیج ہوتی چلی جاری تھی۔ © بادجوده ند مرف اپنے علاقے کے دفاع میں کامیاب تھا بلکہ اس کی مملکت روز بروزوسیج ہوتی چلی جاری تھی۔ © نورالدین زنگی:

ہر بار ہاں۔ ملطان مسعود اور خلیفہ کے مابین سخت کش مکش:

الهر ظافت بغداداورعراق کے سلحوتی عکمران سلطان معود کے درمیان کش کمش جاری تھی۔سلطان مسعود خلیفہ کو ایس طاف مسعود خلیفہ کو ایسے من کو کئی نظامی ہوگئے۔ خلف عکم معافی ہوگئے۔ خلف عکم معافی ہوگئے۔ خلف علی ہوئے کے کوشش کرتار ہا جیسے بنو گئے نے خلف عکم معافی ہے ہوئے رہا ہے۔ ایک موقع پر خلیفہ کی خاص جا کیروں کا حق حاصل کر لیا۔ پھر مزیدا بیک لاکھ دینارطلب کیے۔خیفہ نے جو ب میں چھوڑ کر خلافت بغداد کی تمام جا کیروں کا حق حاصل کر لیا۔ پھر مزیدا بیک لاکھ دینارطلب کیے۔خیفہ نے ہو ب میں کہلوایا: ''جمارے بیاس کچھ بھی نہیں بچا۔اور رعا بیار تیکس لگا کرمیں پھر دصول نہیں کروں گا کہ میں نے تسم کھائی ہے عوام بایک بینے کی زیادتی بھی نہیں کروں گا۔''

ی مطان مسعود نے مطالبہ ترک کردیا۔ تاہم اس کے امراء اور نائبین باربار خلیفہ سے بے ادبی کا معالمہ کیا کرتے ہے۔ تھے۔ ﷺ خلیفہ کی معیشت مفلوج کردگ گئ تھی ۔اس کے اصطبل میں چار گھوڑ دن اور آٹھ خچروں کے سوا پچھندر ہاتھا۔ ﷺ خلیفہ کی بددعاء اور سلطان کی وفات:

ظیفہ سلطان مسعود کی زیاد تیوں ہے عاجز آگیا تواس نے قنوت نازلہ کا سلم شروع کردیا۔ایک مہینہ پورا ہونے ہے پہلے سلطان مسعود کا بستر پر انتقال ہوگیا اور بغداد کوایک جابر سلطان ہے نجات بل ۔ بید ۱۳۵ ھے کا واقعہ ہے۔ ھو دشمنوں کے خلاف دعائے قنوت نازلہ پڑھنا حضورا کرم کا پینے کی سنت ہے۔ آپ کا پینے نے بعض کا لم قبائل کی رزاد تیوں ہے تک آکران کے خلاف نماز فجر میں ایک ، ہ تک دعائے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ اندازہ لگا ہے کہ حضور اگرم کا پینے کی کسنوں میں کتا اگر ہے۔ وہ زور آور سلاطین جن کی زیادتیاں کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آرہی تھیں ، دمائے قنوت نازلہ کے مل کے بعد ایسے ضعیف ہوئے کہ خلافت بغداد کسی جنگ وجدل کے بغیر خود بخودان کے چنگل دعا ایسے ضعیف ہوئے کہ خلافت بغداد کسی جنگ وجدل کے بغیر خود بخودان کے چنگل سے آزادہ ہوگئی۔ س کے بعد خلافت بغد د آخر تک بیرونی حکرانوں کے تسلط اور د با دَسے محفوظ ربی ۔ یوں ایک نے درکا آغاز ہوا جس میں در بار بغداد میں کسی سلطان کا دخل نہیں ہوتا تھا۔





<sup>🕑</sup> وفيات الاعيان ١٨٤/٥ ، ١٨٤، ١١٥٥ المبر في خبر من غير ٢٦٣/٢ ٤٦٤ و

الكامل في التاريخ ١٤٣،١٤٢/٩

<sup>🍘</sup> تاريخ لخلفاء، ص ۲۱۰

<sup>9</sup> الربخ الخلفاء، ص . ٣١، ٣١١

<sup>🕈</sup> صعيع البخارى، ح. ٢٠٠٢، ب اب القنوت

سلابقه کے دور پرایک نظر:

سلحو قیوں کا ظہوراس دفت ہوا تھا جب اُمتِ مسلمہ کے سیاس ایوان باطل فرقوں کے قبضے میں تھے۔ ہوقوں نے سلمت کے اس بگاڑ کوئم کر دیا۔ انہوں نے خلافتِ عباسیہ کے یا مال شدہ و قار کوایک ہار پھر بھال کر کے جو کارنار انجام دیا وہ بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے درجنوں چھوٹے چھوٹے حکم انوں اور حکومتوں کوئم کر کے ایک متحدہ اور وسیع سلطنت کوخلافتِ عباسیہ کا حلقہ بگوش بنا کراس کا نام پوری دنیا میں چیکا دیا۔

سلحوقی نومسلم اوردین دار تھے۔ جہدان کی گھٹی ہیں پڑا ہوا تھا۔انہوں نے رومیوں کو اپنی شمشیر خارافرگاف سے چھٹی کا دودھ یا ددلا دیا اور نفرانیت کے سیلاب کی امنڈتی ہوئی موجوں کو بہت پیچھے دھیل دیا۔وہ علاءاورہ کھین سے بھٹی کا دودھ یا ددلا دیا اور نفرانیت کے سیلاب کی امنڈتی ہوئی موجوں کو بہت پیچھے دھیل دیا۔وہ علاءاورہ کھین سے بھی کوئی سروکا رئیس رکھا جگہتمام خاندانوں کی ہر برعزت کرتے رہاور عباسیوں اور علویوں کی سابقہ کش کمش سے بھی کوئی سروکا رئیس رکھا جگہتمام خاندانوں کی ہر برعزت کرتے رہاور ایک فریق کی جمایت میں آگر دوسرے کو کچلنے کی کوشش نہیں کی۔انہیں یہی دھن گئی تھی کہ خلافت سر بلندا در مسلمان متحد رئیس اور اس لحاظ سے وہ خلافت سر بلندا در مسلمان متحد رئیس۔البتہ انہوں نے عسکری طاقت اپنے پاس بھی رکھی اور اس لحاظ سے وہ خلافت عباسیہ سے زیادہ طاقت کے احرام بعض اوقات وہ مملی طور پر سے باور بھی کراتے رہتے تھے۔وراصل ہر عمران کی طرف سے مقرر ہوتا تھا۔

کے باد جودمر کر اسلام پر اپنی گرفت رکھنا جا ہتے تھے ای لیے بغداد کا منتظم اعلیٰ انہی کی طرف سے مقرر ہوتا تھا۔

اگرغور کیاجائے تو خلافت کو بدعقیدہ امراء کے تسلط ہے آزاد کرانے کے بعد سلحو قبول کے پاس دوہی راستے تھے:
ایک بید کداپنی ساری فوج اورخزانے خلیفہ کے ہاتھ میں دے کرخود بغداد کی سیاست سے لاتعلق ہوجاتے۔ س کا نتجہ شایدا چھانہ نکلتا ؟ کیوں کہ اگراس دور کی خلافتِ عباسیداپنی سابقہ آن بان حاصل کرنے یا ہاتی رکھنے کے قابل ہوتی تو اس کے پاس دولت یا فرادی قوت کم نہ تھی ۔ مسئلہ قیادت ہی کی کمزوری کا تھا۔ اگر سلجو تی سب پھے خلیفہ بغداد کو سونپ کرخود سیاست سے لاتعلق ہوجاتے تو ان کی مجنشی ہوئی افرادی و مالی طاقت ضالعے ہوجاتی ۔

دوسری صورت میتی که اپنی عسکری و ماقای طافت این باتھ میں رکھتے ہوئے بیرونی طور پر خلافت کوسہادادی جائے۔ اس وقت کے حالات میں بہی مناسب تھا اور سلجو قیول نے اس کواختیار کیا۔ اس طرح ملم اسلام میں طافت کا مرکز الگ اور سیاسی وحدت کا مرکز الگ ہوگیا۔ سلجوتی شاوِ جنگ تصاور خلیفہ شاہِ سیاست۔ بیا لیک بنی، پیچیدہ ادر مزالگ اور سیاسی وحدت کا مرکز الگ ہوگیا۔ سلجوتی شاوِ جنگ تصاور خلیفہ شاہ سیاسی وجہ الفرنی ، فیانت اور سیا کا نرق از ن کو برقر اررکھنا بڑی وسیح الفرنی ، فیانت اور سیا کا تقاضا کرتا تھا۔ بیفریقین کی سیاسی سوجھ ہو جھا ور دورا ندیش کا بہت براا امتحان تھا۔

جب تک سلحوتی سلاطین اورخلفاء کے مابین خلوص، نیک نیتی اوراحتر ام کے جذبات قائم رہے معمولی مغزشیں نظرانداز بھی ہوتی رہیں مگرآ گے چل کرفریقین میں تعلقات سردمبری اور بعض اوقات سخت کشیدگی کا شکار بھی ہوئے۔ تارب المسلمة ا

بو بیرا سے زوال کا پہلاسب ان کی آپس کی خانہ جنگی تھی۔ مختلف مواقع پر متعدد سلح تی شنم اوے آپس میں جو بیوں سے زوال کا پہلاسب ان کی آپس کی خانہ جنگی تھی۔ مختلف مواقع پر متعدد سلحومت بنالی اور کوئی ناکام اقتریب کے دست وگر یبال ہوئے۔ ان میں سے کس نے خود مختاری حاصل کر کے الگ حکومت بنالی اور کوئی ناکام اقتریب بن گیا۔ اس سے سلطنت کمز ور ہوئی اور اغیار کوان کے خلاف اٹھنے کا موقع مل گیا۔ رائون جمرت بن گیا۔ اس سے سلطنت کمز ور ہوئی اور اغیار کوان کے خلاف اٹھنے کا موقع مل گیا۔

رانون جبرت کی میاری طافت فوجی عناصر پر مشتل تھی۔ ہرسید سالارا پنے علاقے کا صوبے دار تھا۔ اس روس اسب یہ تھا کہ ان کی ساری طافت فوجی عناصر پر مشتل تھی۔ ہرسید سالارا پنے علاقے کا صوبے دار تھا۔ اس لے جوٹی مرکزی حکومت کمزور پڑی ان سید سالاروں نے جگہ جگہ خود مختار حکومتیں بنالیں۔

بے جو کا طرب ان کے آخری چند حکمرانوں کا خلفاء کے ساتھ نامناسب سلوک اور جارعانہ رویہ تھا۔ مرکزی قیادت نہرا سبب ان کے آخری چند حکمرانوں کا خلفاء کے ساتھ نامناسب سلوک اور جارعانہ رویہ تھا۔ مرکزی قیادی کی مانی ایسا کے ہاتھ ایسا طرز عمل کسی بھی تو میں ہمیشہ انتشار کا باعث بندآ ہے۔ استِ مسلمہ میں بھی اس رویے نے افتراق اور دئی گیا کہ بنم دیا ہاس کی وجہ ہے آخری وور کے بلوق حکمران بزرگان وین ، صالحین اورعو می دعاؤں اور دئی جائے ہوئے گئی کرم ہوگئے۔ بس اللہ کی نصرت کا سریہ اٹھ گیا اور دہ بھی گزشتہ حکمران خانو دوں کی طرح تقسیم ہوتے ہوئے ۔ بی اللہ کی نصرت کا سریہ اٹھ گیا اور دہ بھی گزشتہ حکمران خانو دوں کی طرح تقسیم ہوئے ہوئے۔ بی منظر عام ہوگئے۔





آخرى مرحله

خلافت کی آزادانه حیثیت کی بحالی القائم کی دوباره تخت نشینی ہے سلطان مسعود بلجو قی کی وفات تک ----

שאם שור מרע

۱۰۹برس



خلیفہ مقتفی ،خلافت کی آزادانہ حیثیت کی بحالی کے بعد

معرہ میں سلطان مسعود سلجوتی کی وفات کے بعد خلافت بغداد کی قدیم آزادانہ حیثیت ازسر نو بحال ہوگئ۔ بغداد روان دوبارہ خلفائے بنوعباس کی دسترس میں آگئے اوران سے مقابلے والاکوئی نمیں رہا۔ خراسان میں سلاجھ بغداد روان دوبارہ خلفائے بنوعباس کی دسترس میں آگئے اوران سے مقابلے والاکوئی نمیں رہا۔ خراسان میں سلاجھ کردر پڑتھے تھے اور خلافت سے اظہار وفادار کی کررہے تھے۔ اُدھر مُوصِل والجزیرہ کا اتا بک خانوارہ بھی اب کردر پڑتھے بنا ہے در دولت سے وابستہ ہو چکا تھا۔ عراق میں کوئی سلطان نہ تھا جوخلیفہ پرتھم چلاتا۔ غرض گزشتہ سوادو ملائے بنا منہ مقابلی پہلے خلافہ بھی بہلے خلافہ کی بیشہ مدیدں میں مقتمی پہلے خلیفہ تھا جو'' دولوں'''''مملوک''اور''سلاطین''سے یکسرآزادتھا۔ ® ایک مدت سے بغداد کی بیشہ مدیدں میں مقتمی پہلے خلیفہ تھا جو 'کردیا۔ ® مدیدں میں تین لا کاد یتارخرج کر کے اسے دوگانا کردیا۔ ® خلیفہ کی دقی قا اورخوزستان پر فوج کشی:

سالت کی باگ اپنے ہاتھوں میں آجانے سے مدتوں بعد الیا ہوا کہ خلیفہ نے خود کسی علاقے پر لشکر کھی کی ہو۔

چنانچہ ۵۵ میں خلیفہ نے '' وقو قا'' اور'' خوز ستان'' کی طرف فوجیں بھیجیں۔ چونکہ خلافتی افواج ایک زمانے سے

او نے کی عادی نہیں رہی تھیں ، غالبًا اس لیے دونوں مہمات میں کوئی علاقہ فتح نہ ہوسکا اور خلافتی افواج کو ناکام واپس آنا

برانا ہم خوز ستان کے حاکم مذک شاہ بن تحمہ نے بعد میں از خود خلیفہ سے معافی مانگی۔ اس سے انداز ولگا یا جا سکتی ہو کہ اس نے دور میں خلیف کے حقایہ میں کئی بلند تر ہوگئی تھی۔

اس نے دور میں خلیف کی حیثیت ماضی کے مقابلے میں کتنی بلند تر ہوگئی تھی۔

اس نے دور میں خلیف کی حیثیت ماضی کے مقابلے میں کتنی بلند تر ہوگئی تھی۔

بغداد يرايك نا كام حمله:

ا ۵۵ ه میں رہے کے سلحوتی حکمران محمد بن محمود نے خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ اس کانام خطبے میں شامل کیا جائے مکر خلیفہ نے انکاد کر دیا ہے جمہ بن محمود نے ناراض ہو کر ۵۵ ہ ہے آ غاز میں بغداد پر یلغاد کردی محصورانہ جنگ شروع ہوئی تو فینے نیفنہ نے اطلان کر دیا کہ بغداد کا جو محص بھی لڑائی میں زخمی ہوگا ،اسے پانچے دینار دیے جا کیں گے۔ چنانچہ فوج کے ساتھ علی میں ترخمی ہوگا ،اسے پانچے دینار دیے جا کیں گے۔ چنانچہ فوج کے ساتھ علی میں ترخمی ہوگا ،اسے پانچے دینار دیے جا کیں گے۔ چنانچہ فوج کے ساتھ علی کے ساتھ میں کے ساتھ علی کیا ۔ آخر محمد بن مجمود کو تاکام والیس لوشا پڑا۔ والیس کے سفر میں اس کے شکر کو تیار ہوں نے گھیر لیا اور بہت سے سپائی جا س بحق ہوگئے ، جتی کہ محمد بن مجمود بھی بیار ہوکر چل بسا۔ ﷺ خلیفہ مقتفی کی وفات:

اس اطمینان بخش ماحول میں آئھ برس تک حکومت کرنے کے بعد ۲ رہیج الاقول ۵۵۵ ھے کوخلیفہ مقتمی کا انتقال موگائے ۱۲ سال تقی اور مدت خلافت ۲۷ سال ساڑھے تین ماہ۔ ®



ر ص ٣١٧،٣١٦ 🕝 العبر في غير من غير سنة ١٩٥٤هـ

الكامل في التاريخ منذا ١٥٥٥

D البداية والنهاية. ٣٩٣/١٦، تاريخ الخلقاء، ص ٣١٢،٣١١

الكامل في العاريخ. مسة . ١٥٥٠

<sup>@</sup> البدية والمهاية. ٦ ١٩٩٣/١ تاريخ الخلماء، ص ٣١٢، ٣١٢



يوسف بن محمد المقتفي

ربيع الأوَّل ٥٥٥هـ نا ربيع الآحر ٦٦٥هـ

بارچ ۱۲۱۰ء تا دسمبر • ∠ااء

مقتفی کے بعدال کا بیٹا المستنجد باللہ خدیفہ بنا۔ ریبھی اسپنے باپ کی طرح علم دوست، ذہبین، عادل اور نیک برت ں ہے۔ ہرت تھا۔ اس نے عوام پر کوئی نکیس باتی نہیں جیوڑا، طالم حکام کومعزوں کردیا اور ہرقتم کےشروفساد کا فاتمہ کردیا۔ ® وہس فعاسفہ کو سخت معز تصور کرتا تھا چنانچہ اس نے اس تشم کی کتب کے ایک بڑے ذخیرے کو تلف کرادیا۔ <sup>©</sup> تاہم وہ مفیر میں وننون كا قدر دان تها ـ سائنس علوم خصوصاً فلكيات ميں اسے خاص درك حاصل تها ـ <sup>©</sup>

فتنه يرورلوگول سے نجات كى كوشش:

مستنجد کی کوشش تھی کہ دارالخلافہ میں کوئی فتنہ پر در شخص شدر ہے پائے ۔ایک باراس نے ایسے شخص کوجیل میں ڈال دیا جولوگوں کی حجمو ٹی شکایات لگا تا تھا۔ یکھ مدت بعداس کا کوئی ہمدر دخلیفہ کے پیس آیااور دس بزار دینارز رمنیانت کے طور پر پیش کر کے درخواست کی کہاس قیدی کوآ زاد کردیا جے ئے ۔ ضیفہ نے کہا '' میں تمہیں دی بزاردینا دانعام دول ؟ ا گرتم ایسے کسی اور آ دی کی نشاند ہی کر دو، تا کہ بیں اسے بھی جیل میں ڈال دوں اورلوگوں کواس کے شرسے بیالوں "® وزيرعلامهابن مُبير ه كي وفات:

مستنجد کے زمانے میں خلافتِ عباسیہ کے نامور وزیرِعلامہ کیجیٰ بن مجمدا بن بُمبیر ہ کی وفات ہوگئی۔علامہ ابن ہُیرا حدیث، قرآت، نحو، لغت اور عروض کے جامع عالم تھے۔ ان کا شارفقہائے حن بیدیس ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کابرا تھے فقیراندهالت میں عمی مشغولیت کو اوڑ هنا بچھونا بناتے ہوئے گز را بعد میں وہ سرکاری خدمات ہے وابستہ ہوئے اورخلافت عباسیہ کوسلامقہ کے تسلط سے آزاد کرنے میں اہم کر دارادا کیا۔ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مقتفی نے انیں وزیر خلافت مقرر کردیا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باو جودوہ شرعی حدود کے مطابق لبس بہنتے تھے۔ انہوں ن بيم ريشم استعال نهيس كيا \_خليفه مقتفي كا كهنا تقا: " بنوعباس كوان جبيه وزير بهي ميسرنهين آيا-"

ابن بمرر وكي تواضع كاميره ل تفاكه إيك بارانهور في سخت لفظ كهدويا فوراً ندامت بولى الدكه: " آب بھی میں الفاظ مجھے کہدویں۔ "انہوں نے نکار کیا۔اس پر ابن مُبر ونے انہیں دوسودیناردے کرراضی کا-مقتفی کے بعد وہ سنتنجد کے بھی وزیر ہے۔وہ مسلمانوں کے معاملات کو اتنی خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے کہ خود مستنجد کوان پرفخر تھا۔ چنانچدا یک دن مستنجد نے علامہ ابن بُہیر ہ کو ناطب کر کے بیا شعار کے:

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، من ٣١٤



البداية والمهاية ٧٧٧/٩ تاريخ الخلفاء، ص ٣١٤

<sup>🔾</sup> تاريح الحلفاء ،ص ٣١٤

<sup>🕜</sup> بحوالةبالا

تساديسخ است مسسلسمه که استان ا صَفَى نَعْمَتُ انِ خَصَّتَا كَا وَعَمَّتا اللَّهِ فَلِلْكُورِهِ مَا حَسَى الْقِيَامَةِ تُذْكِرُ معتبین ہیں جوآپ کے ساتھ خاص اور عام ہیں۔ان کے ذکرے آپ کا تذکرہ تا قیامت رہ گا۔" رَابِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَمْكُ فَلَقِيْسِرَ قُرْ ۚ وَجُودُهُ كَا وَالْمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ يُمْكُورُ وُجُودُهُ كَا وَالسَّدُّنِيَا إِلَيْهِ كَا فَلِقِيْسِرَ قُرْ ۚ وَجُودُهُ كَا وَالْمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ يُمْكُرُ ۔ درایک آپ کا وجو دا ورد وسری آپ کی جو دوسخا، جبکہ بوگوں میں نیکی کرناا جنبی ہوگیا ہے۔ ، ® ید مدابن بمبیر ہنے ''الافصاح عن معانی الصحاح'' کے نام سے مجھے احادیث کی شرح لکھی جو سمجھ جلدوں پرمشمل مد مدابن بمبیر ہ ۔ ہے۔ بیرہتی دنیا تک ان کا یادگار علمی کارنامہ ہے۔ رزر جمال الدين اصفهاني كي وفات:

۔ منتحد کے دور میں اتا بک خانوادے کے وزیرِ باتد بیر جمال الدین اصلیہ نی کی وفات ہوگئے۔وزیر موصوف کو رہ کا موں کی کثرت کے باعث'' الجواد'' کہاجا تا تھا۔ انہوں نے تجاج کرام کے لیے خاص طور پر بوی غدمات ہ م دیں۔ ایک چشمے سے نبر ذکال کرا ہے میدانِ عرف ت تک پہنچایا۔ حاجیوں کے لیے جمام تغیر کرائے۔ مسجد عرفات ار محد خف تغییر کرائی ۔ کعبداللہ کے دروازے پرسونے کی ملع سازی کرائی اوراس کی عمارت کوسنگ مرمرے آراستہ كى۔ مدينه منور ہ كے كردايك مضبوط فصيل چنوائى۔ دريائے وجله پر پئى بنوائے رمسافروں كے ليے جابجا سرائيں کھوائیں۔وزیرموصوف ہرمیج اپنے دروازے پرایک سودینارصدقہ کرتے تھے۔ ہرسال دی ہزاردینار کی رقم مسلمان تدیوں کوآزا دکراتے نتھے۔ وزیرِموصوف کی و فات رمضان ۵۵ صیں ہو کی اوربقیع کی خاک میں فن ہوئے \_® نورالدین زنگی کے کا رتاہے:

المتنجد بالله كدوريس سلطان نورالدين رنك كاستارة قبال عروج يرتقاراسلام كاس محافظ في ۵۵۹ هيس نونگیوں کامضبوط نرین قلعہ'' حارم'' فنتح کرلیا۔اس جنگ میں دس بنرار فرنگی مارے گئے اوران کے بڑے بڑے بڑے نامور بہمالارادرنواب گرفتار ہو گئے۔ © ۲۳ ۵ همبیں نورالدین زنگی نے مصری حکمران افعہ ضد کی درخو ست پر اپنے امیر ٹر کوہ کوایک فوج دے کرمصر کی حفاظت سے نیے بھیجا۔ بیا قند ام مصر پر مکمل قبضے کی تمہید ثابت ہوا۔ ® ستخد کی و فات:

المنتجد بالله كا دور بہت پرامن گز را۔ گیارہ برس تک عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے بعدوہ بیار ہو کر المرفعُ الأخر ٢٧ ه هر مين فوت بوگيا . عمر ٢٨ برس تقي \_ ®



الله المتعلقاء، ص ١٦٤ البدايد والمهابد ١٦١٦، ١٦١ مستنجد كي ليديدا شعارا جمال الماضة اورنطافت بريل مي حساس كم تن الله کا انداز ولکا بیا سکا ہے۔ نیز خدیف کا اپنے در رکی شن میں تصیدہ کہنا تاریخی نواورات میں سے ہے۔ ورندوز را منی خلفا وکی مدح واصیف کرتے رہے ہیں۔

۵ برگاب وارالولمن سے دکتورو ادعبدالمعم احری تقیق کے ستھے اسماھی شالع ہو چک ہے۔ المليه والنهاية , ١١/١٦ ، ١٢ ٤

البدايدوالمهاية ١١٠/١٦

<sup>😙</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٩١، ٣١٢؛ البلايه والنهاية: ٢١ (٤٤٤

<sup>9</sup> تاريح المنطاء، ص ٢١٤، ٣١٥ ٣٠



## ألمُسْتَضِئ بِٱمْرِاللَّه

الحسن بن يوسف المستنجد ربيع الآخر ٦٦٥هـ تا شوال٥٧٥هـ ومهر - ١٤ اء تا اپريل ١٨٠ اء

المستنجد بالقد کے بعداس کا بیٹا حسن' الم صفی '' کے لقب سے خلیفہ بنا۔ وہ ایک نیک سیرت، برد ہار، فیاض اورخوش قسمت حکمران تھا۔ بغداد میں امن وا ہان تھا، شعائر اہل سنت زندہ تھے اور رفض دب چکا تھا۔ ®

علامہ ابن الجوزی دِلنٹے فرماتے ہیں کہ اس نے عدل اور کرم کا ایسامظا ہرہ کیا کہ اس کی نظیر ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کیمھی۔ ⊕ دیمھی۔

خلیفہ بن کراس نے جو خلعتیں عطا کیں ان کی تعداد تیرہ سو سے زائد تھی۔اس نے بنوہاشم اورعلویوں کو بہت نوازار علاء، مدارس اور خانقا ہوں پر خوب خرج کیا۔

امام احمر بن منبل والله يدعقيدت:

طیفه استصی کوعلاء سے بہت محبت تھی۔علامہ ابن جوزی کی مجلسِ وعظ میں وہ عموماً شریک ہوتا تھا اورعلامہ اس کی اصلاح اصلاح وتربیت کے لیے خصوصی کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ©

المستضى كوامام احمد بن عنبل رالنف سے برس عقیدت تھى ہم ۵۷ھ میں اس نے امام صاحب كى قبر پر بدلون آويزال كرائى:

هذا قبر تاج السنة، وحيد الامة، العالى الهمة، العالم العابد ، الفقيه الزاهد، الامام ابي عبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله."

'' يقبر ہے بلِ سنت كے تاج ،أمت كى منفر دہستى ، عالى ہمت ، عالم وعابد ، فقيداور زاہد ،امام ابوعبدالله احمد بن احمد بن حنبل شيبانی رششنه كى' ،®

تومين صحابه پرمشمل كتب ملف:

حافظ ذہبی رم<sup>الگ</sup> کے بقول اس دور میں بغداد کے روانض ستنے بیست ہو گئے تھے کہ گزشتہ اڑھائی سرسال <sup>بی ال</sup>

المنتظم لابن الجوزى ١٩١/١٨

<sup>@</sup> البداية والنهاية ٣١/١٦ه



<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣١٦

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلقاء، ص ٣١٦

<sup>🕜</sup> المنظم ۲۵۰/۱۸

تساديدخ امدت مسلمه المسادمة ال

من أمن سلمه وجدادم

المالکوست میں ایک گھوڑا تک نہ بیچ کہ مستنصراس پر سواری کرسکتا۔ ایک باراہے سواری کی تخت ضرورت بڑی تو بہت المالکوست میں ایک فحیر اسکا۔ حافظ ذہبی جائشندے بقول بیع بدیوسف میل کے قط کا نقشہ تھا۔ ® دور مستنصر کی موت:

۱۰۷۰ منترم ۱۸۷۵ میں فوت ہوا۔ اس کا دور نہایت ایتری کا تھا۔ عوام مفلوک الحال تھے۔ بار ہار قبط اور مستقل گرانی خارگوں کو عاجز کر دیا تھا۔ ملکی معیشت بدحالی کی اثبتا ءکو پینچ گئی تھی۔ ® خارگوں کو عاجز کر دیا تھا۔ ملکی معیشت بدحالی کی اثبتا ءکو پینچ گئی تھی۔ ®

© وفيات. لاغيان ٠٠٠٠٠ تا ١٩٠٠٠ ©

785



# اَلنَّاصِرِلِدِيْنِ اللَّه

احمد بن الحسن المستضئ شوال ۷۵ هـ تا رمضان ۲۲ هـ ایریل ۱۸۱۰ تا اکویر ۱۲۲۵ ء

لمستعنی کے بعد اس کا ۲۴ سالہ بیٹااحمہ ابوالعباس،الناصر لدین اللہ کے لقب کے ساتھ مسندِ خلافت پر براجمان ہوا۔اس کی مدے خلافت ہے مسال رہی جو کسی اور خلیفہ کونصیب نبیس ہوئی۔ ⊕

جاسوى كاجرت أنكيز نظام:

الناصر کا نظام خبررسانی حیرت انگیز تھا، جس کے بل بوتے پراس نے اپنے دشمنوں کا قلع قمع کر دیااوراپنے خلاف بغاوت کرنے والے ہرایک کو نیست وٹا بود کر دیا، اس کے جاسوس دنیا بھر کے درباروں کی خبریں اس کے پاس ایا کرتے تھے۔ ایک بارایک مسافراس کے لیے ہندوستان سے ایک طوطا لے کرآیا جو سور کا اخلاص پڑھتاتھا۔ گر بغداد آئر دربار میں چیش کرنے سے پہلے طوطا مرکیا۔وہ خض پریشان جیشا تھا کہ خلیفہ کا خادم خاص آ بااوراس سے مطالبہ کیا کہ وہ طوطا در بارخلافت میں بھیجا جائے۔مسافر آنسو بہاتے ہوئے بولا: ''افسوس کل رات طوطا مرکیا۔''

فادم نے کہا: ' جمیں معلوم ہے۔اس کی لاش بی دے دو۔''

پھر یو چھا: دہمہیں کیاا میتھی کہ خلیفہ اس کے بدلے کتنا انعام وے گا؟"

مهافرنے كہا." يا في سودينار!" خادم نے يا في سودينارات تھائے اور كہا:

" خلیفہ نے تنہارے لیے بھیج ہیں۔ جب تم ہندوستان سے چلے تھے تو خلیفہ کواطلاع ہوگئاتھی۔"

خفيددا وسيح كاما مرخليفه:

علامہ سیدطی رالٹنے آنقل کرتے ہیں:''وہ ایسے باریک واؤج نے،الیی پوشیدہ سازشوںاورالی چالوں کا عادلی قا جنہیں کوئی نہیں مجھ سکتا تھا۔وہ دودوست بادشا ہوں کے نتی میں دشنی ڈال دیتااورانہیں احساس تک نہ ہوتا۔وہ دود کمن حکمر انوں کومتحد کرادیتااور کسی کوخبر نہ ہوتی۔''®

۳۱۸ تاریخ الخلفاء، ص ۳۱۸

<sup>🕜</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣١٨



<sup>🛈</sup> تاريخ الحلفاء، ص ۲۱۸

<sup>🕑</sup> سير اعلام البلاء. ١٩٦/٢٢

تسارب خ است مسلمه

الناصر على معاصر مورخ ابن واصل كابيان ب:

الناص وقائع نگارعراق سمیت ہرطرف تھلے ہوئے تھے جواسے ہربات کی تحریری اطلاعات دیتے تھے۔

راس کے وقائع نگارعراق سمیت ہرطرف تھلے ہوئے تھے جواسے ہربات کی تحریری اطلاعات دیتے تھے۔

ایک دن اسے پرچہ موصول ہوا کہ فلاف وقوت میں میزبان نے مہمانوں سے پہلے ہاتھ دھو ہے۔ ناصر نے

ایک دن اسے پرچہ موصول ہوا کہ فلاف مروت تھااور پرچہ نگار کا اتن کی بات نوٹ کرنافنول ہے۔ ''<sup>®</sup>
جواب میں لکھا'' میزبان کا بیمل خلاف مروت تھااور پرچہ نگار کا اتن کی بات نوٹ کرنافنول ہے۔''<sup>®</sup>

النامري بدسيرتي اور بدعقيدگي:

الاسرن ، میں اللہ میں بہلوافسوں ناک تھے۔اس بارے میں ابن واصل کے درج ذیل بیانات قاتل غور ہیں: محرالناصری سبرت کے ٹی بہلوافسوں ناک تھے۔اس بارے میں ابن واصل کے دور میں عراق ویران ہو گیا۔شہریوں • ''وہ رعایا سے حق میں بدسلوک تھا۔ظلم وستم کی طرف مائل تھا۔اس کے دور میں عراق ویران ہو گیا۔شہریوں نے اس کا ملک چھوڑ دیا اور اس نے ان کی دولت اور جائیدادیں دہالیں۔''®

رود الله المار ال

انی جلوسوں کی اجازت، شیعه سی فسادات دوباره شروع:

الناصر کے دور میں عاشوراء کے ماتمی جلوس جوا کی صدی سے ذاکد مت سے بند تھے، گھرشروع ہو گئے اور شیعہ نئی فدرت سے بند تھے، گھرشروع ہو گئے اور شیعہ نئی فدرت ہے بند تھے، گھرشروں ہے آکر نعرے نئی فدرت بھی دوبارہ ہھڑک اٹھے۔اس سلسلے کا پہلاجلوس محرم ۵۸۲ ہیں لکلا۔ شیعوں نے سڑکول پرآگر نعرے لائے اور کہا:''اب فاموش رہنے اور تقیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔''انہوں نے سرعام صحابہ کی تو بین کی جس پر لوگ شتمل ہوئے اور حالات کشیدہ ہوگئے۔اگلے سالوں میں یہ کشیدگی اہلی بغدادگی زندگی کا حصر بن گئی۔ شینہ کی کہ دوری اور عالم اسلام کے مفادات سے بے اعتمالی :

النامر ہوشیاری اور ذہانت کے باوجود سیج فکر منگ نظر اور کینہ پر در تھا۔ اس کا دوراس لحاظ ہے بے حد نازک تھا کہ ایک طرف منگولیا ہے چنگیز خان کی قیادت میں مسلمانوں کی نسل منگی کرنے



العرج الكروب لاين واصل ١٦٣٤، ط المطبعة الاميوية مصر
 الكروب لاين واصل ١٦٤/٤، ط المطبعة الاميوية مصر
 الكروب: ١٦٤/٤

والے تا تاری نمودار ہوئے۔ایے بیں جس سیاسی دورا ندیثی، وسعتِ ظرفی اور بالغ نظری کی ضرورت تھی،الزمرال سے کوسوں دورر ہا۔ ایسے وقت میں جب کہ مشرق ومغرب کے کفار نے پورے عالم اسلام کی بقاداؤ پرنگاد کی تھی،الزمرال کی ساری توجہ اہلِ تشیع کو بالا دئتی بخشے اور بغداد کا وقار بحال رکھنے پر مرکوز تھی۔اسلامی دنیا کے حالات سے اسے اُلُ واسطہ تھا تو بس اس قدر کہ وہاں عباسیوں کے خداف ہونے والی باتوں کا علم اسے ہوتار ہے۔ بلا شروہ اس میں کا میاب تھا اور اس کے قبضے میں جنات ہیں۔امراء اس کے فال نے ہوئے والے اللہ ہوئے والے اللہ کے فال کے مسیح کوئی لفظ نکالے ہوئے ڈرتے تھے۔ ©

اگرخلیفداین ذبانت، ہوشیاری اورعیاری امت کے اجتماعی مفاد میں کفار کے خلاف استعال کرتا تو عالم اسلام کی خوشتم ہوتی تھرانسوس کہ خوشت کے اجتماعی سازشوں نے خودا پنے چمن کو بھی چونک ڈالا۔ خوشتمتی ہوتی تکرانسوس کہ خبیفہ کو بھی بیتو فیق نہ ہوئی بلکہ اس کی سازشوں نے خودا پنے چمن کو بھی چونکہ ڈالا۔ فنون حرب کی جگہ کھیل تماشوں کی حوصلہ افزائی:

اُس کے دور میں ایک بڑی کمزوری میہ پیدا ہوئی کہ مسلم معاشرے بیں شمشیرزنی ، نیز ہ بازی اور گھڑ سواری جیے و ل فنون اور عسکری کھیلوں کا رجحان کم ہوگیا ، کیوں کہ خلیفہ ناصر کی توجہ کھیل تماشوں کی طرف تھی۔وہ غلیل بازی کا ب شوقین تھا۔اس کا دوسرامشغلہ برندوں سے دل بہلا نا تھا خصوصاً کبوتر بازی سے اسے بے حدشغف تھا۔©

ان مشاغل سے غلیفہ کی دئی کا بیعالم تھا کہ اس نے "الے تُتوقة" (جوان مردی) کے نام سے با قاعدہ ایک ٹیم بنال اوراس کی سرپری کے لیے نود بھی کھلاڑیوں جسیالباس سننے لگا جے "سَر اویلُ الْفُنُوّة" کہا جاتا تھا۔ پھراس نے کوشش کی کر بی، ورزشی اور تفریکی کھیلوں سے دلچی رکھنے والا ہم خص اس ٹیم بیس شامل ہو۔ چنا نچے ہم جاری کردیا کہ اس ٹیم کی اور تفریک کو بی ورزشی اور تفریک کو بی فرزشی اور تفریک کھیل کھیلنے یا کھلاڑیوں کالباس بہنے کی اجازت نہیں۔ اس کم کااثر یہ ہوا کہ جولوگ این بہنے کی اجازت نہیں۔ اس کم میں شامل نہیں ہوسکتے تھے ، یا آئیس غلیفہ کی طرف منسب ہوئے دیولوگ آزادانہ کھیل کو دیا نشانہ بازی کے شرفین نے ہوئے میں کو کی دیا شانہ بازی ہوں کال بیار ہونے کے لیے تیار نہیں سے می میں شامل ہونے کے لیے دباؤڈ الا گیا تو دہ ملک چوارک اوراس شوق سے کسی طرح دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں سے میں شامل ہونے کے لیے دباؤڈ الا گیا تو دہ ملک چوارک اوراس شوق سے کسی طرح دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں سے میں شامل ہونے کے لیے دباؤڈ الا گیا تو دہ ملک چوارک شام جوارک کے دباؤڈ الا گیا تو دہ ملک چوارک شام جلاگیا۔ خلیفہ نے قاصد بھی کراسے گراں قدر معاوضے کا لائے دیا کمروہ نہ مانا۔ اس پر کسی نے اسے طامت کا قامی جوابا کہا: ''میرے لیے یہی اعزاز کا فی ہے کہ تمام نشانہ باز آج خلیفہ کی میں جیں سوائے میں جی سوائے میں جوائی میں جی سوائے میں جوابا کہا: ''میرے لیے یہی اعزاز کا فی ہے کہ تمام نشانہ باز آج خلیفہ کی میں جیں سوائے میں جی سوائے میں جی سوائے میں جوابا کہا: ''میرے لیے یہی اعزاز کا فی ہے کہ تمام نشانہ باز آج خلیفہ کی میں جیں سوائے میں جی سوائے میں جی سوائے میں جوابا کہا: ''میرے لیے یہی اعزاز کا فی ہے کہ تمام نشانہ باز آج خلیفہ کی میں جی ہوں کے میں جوابا کہا: ''میرے لیے یہی اعزاز کا فی ہے کہ تمام نشانہ باز آج خلیفہ کی خیم میں جی سوائے میں جوابا کہا کہا کہا کہ دور سے کہنا میں نے جوابا کہا: ''میرے لیے یہی اعزاز کا فی ہے کہنا میں خواب کو ایک کو ایک کو کے کہنا میں خواب کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

🕏 مقرج الكروب ١٦٤/٤ ط المطبعة الاميوية مصو

<sup>🛈</sup> تاريخ الحلقاء، ص ٣٩٨

ي وكان مع ذلك كليواً يشتخل بومي البدق واللعب بالحمام المناسب ويلبس سواويل القنوة شان العيارين من بقداد (الايعام علدون: ٣١٠/٣، ط دارالفكي

<sup>🕜</sup> مفرج الكووب: ١٦٥/٤

ا تسارييخ امت مسلسه

بھارے ہیں فنون حرب کے ماہر لوگ کم ہوتے چلے گئے۔اس پر تبھرہ کرتے ہوئے علامہ این خلدون نے لکھا بن عراق میں فنون حرب کے ماہر لوگ کم جوتے چلے گئے۔اس پر تبھرہ کرتے ہوئے علامہ این خلدون نے لکھا رں رہ رہ رہاں ''پہ عکومت کے زوال اوراس کے حکمرانول سے حکومت چھن جانے کا پیش خیر تھا۔''<sup>©</sup> 'پہ ہب حکومت میں ش ؟ بېسىنىغى ياداش يىل ولى عهدكى معزولى اوراسارت: دانفى سے نفرت كى ياداش يىل ولى عهدكى معزولى اوراسارت:

اس ر ب المار المار المينا المواهر محمد تفامگراسے دافضوں سے بخت نفرت تھی ؛اس لیے جب خلیفہ ناصر نے عبد نام اللہ ا رے میں استیار کیا تو ابونفر محمد کومعزول کر کے جیل میں ڈال دیااورا پے جھوٹے بیٹے ابوالحن علی کو جوشیعہ عقائد امہ ندہب احتیار کیا تو ابونفر محمد کومعزول کر کے جیل میں ڈال دیااورا پے جھوٹے بیٹے ابوالحن علی کو جوشیعہ عقائد امبر رہے۔ امبر رہا تھا، دلی عہد بنادیا ۔ ابونفر محمد کو جیل میں تخت مشقت اوراذیت میں رکھا گیا تھا؛ کیوں کہ اس کی دلیری اور اخذ کر چکا تھا، دلی عہد بنادیا ۔ ابونفر محمد کو جیل میں تخت مشقت اوراذیت میں رکھا گیا تھا؛ کیوں کہ اس کی دلیری اور برائيرى كى وجد عضيفهاس سے سخت خطره محسول كرتا تھا۔

رں۔ عمراللہ سے فیصلوں پر کسی حکمران کواختیا رنہیں ہوتا۔ ۱۴ ھ میں ابوالحن علی فوت ہوگیا جس سے خلیفہ ناصر کو سخت عمراللہ سے فیصلوں پر کسی حکمران کواختیا رنہیں ہوتا۔ ۱۴ ھ میں ابوالحن علی فوت ہوگیا جس سے خلیفہ ناصر کو سخت مدے ہورے بغداد میں اس پر ماتم کرایا گیا۔ چھسال تک خلیفہ ناصرشش و پنج میں رہا کہ آخر جانشین کے مسئلے کوئس 

ناصر يرفالج كاحملها وروفات:

زندگی کے آخری سالوں میں فالج نے الناصر کے تمام جسم کونا کارہ کردیا تھا۔ بصارت بھی سلب ہوگئی تھی۔ بستر ے زبانی احکام جاری کرتا تھا۔ ایک باندی تھم نامتح ریر کر کے مہرلگادی تھی۔خلیفہ یانی پینے میں اتی احتیاط برتا تھا کہ اں کے لیے بغداد ہے ۲۱میل دور ہے آیک خاص مقام کاعمدہ یانی لایا جاتا، جسے سات پاراً بالا جاتا، پھر تھنڈا کر کے بٹن کیاہ تا، گراس قد راحتیاط کے باوجود آخری دنوں میں اسے پیقری کاعار ضدلات ہو گیے ہیں دن بردی تکلیف میں گزارے، پیشاب بند ہوگیا تھا، انجام کارشاہی طبیب نے مثانہ جیر کر پھری نکالی۔ چندون بعداس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے • کے سالہ خلیفہ دنیا ہے چل ہیا۔ یہ ۲۹ رمضان ۲۲۲ ھا کا واقعہ ہے۔اس دوران مشرق میں تا تاری عالم املا*م کے بڑے جھے پر* قبضہ کر چکے تھے اور مغرب میں صلیبی جنگیں جاری تھیں۔®

ملېي جنگيں ادر تا تاري حمله:

ملیسی جنگوں اور نا تاری بلغار کوتاریج اسلام ہی نہیں، عالمی تاریخ میں بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔خلیفہ ناصر كيه الدوريس بريابون والے بيدوبہت بوے انقلابات تھے جنہوں نے دنيا كانقشہ بدل ديا قوموں كى قويس اهرے اُدھر ہو کئیں۔ان کڑائیوں کے تہذیبی ہتدنی ،ساجی ،اخلاتی اور نظریاتی اثرات پورے کروَارض پر پڑے۔ <sup>©</sup>

النام مات وزيور مارك سفره ساد رمان ما ماهدى، ما بعد مري به رميد ما ما ماري الدين اور مملاح الدين او بن اكامطالعد كرب-النام مات وزيده تغييل سفر و يحمنا جاسية وراقم كي تصانيف معيم خوارزم سلطان جلال الدين اور مملاح الدين او بن اكامطالعد كرب-

<sup>©</sup> وكالنظ لك كله دليلاً على هوم المدولة وذهاب المل لك عن اهلها مدهاب ملاكها مهم (تاريخ ابن عندون: ٦٦٠/٣)

<sup>0</sup> لابع المعلقاء، ص ٣٩٧ تا ٣٣٣؛ الكامل في التاريخ ٦١٦ هجري تا ٣٢٣ هجري 



### الظاهر بامر الله

محمد بن احمد الناصر

رمضان ۲۲۹ه تا رجب ۲۲۳ه اکوپر۲۲۵اء تا جولائی ۲۲۲۱ء

خلیفه ناصر کی مبوت کے بعد اس کا بیٹا محمہ ابونصر ، الظاہر با مرائلہ کے لقب کے ساتھ مسندنشین ہوا۔وہ سمر نُ دسپیر رنگت والاخوبصورت ، قوی الجیثہ اورخوش اخلاق انسان تھا۔ مسندِ خلافت سنجالتے وفت اس کی عمر ۲۵سال ہوچکا تھی۔ © نیک سسرت خلیفہ:

جب وہ خلیفہ بنا تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ان مخالفین کوچن چن کر قم کرے گا جنہوں نے اسے قید کرایا تھ گراں نے کسی ہے انتقام ندلیا اور دستِ کرم کوسب کے لیے کشادہ رکھا۔وہ حالات پر در دمندانہ غور کیا کرتا تھا۔اس کی گفتو سے بنجیدگی اورغم ظاہر ہوتا تھا۔ایک باراس ہے کہا گیا:'' آپ گھو منے پھرنے کیوں نہیں جاتے ؟''اس نے جواب دیا: '' باغ اجڑ چکا ہے؟'' ® وہ کہتا تھا: جس نے شام کود کان کھولی ہو، وہ بھلا کیا نفع کما سکتا ہے۔''

وہ لوگوں نے کھلے عام ملتا تھا۔ حالا تکہ گزشتہ عباسی خلفاء اکثر مستورر ہا کرتے تھے اور شاذ و نادر ہی بھی عام جلس میں رکھ کی دیتے تھے۔ ©وہ نہایت متقی، رحم دل، عابدوز اہد آ دمی تھا۔ علامہ این اثیر روالٹنے کا بیان ہے:

''اگر کہاجا ہے کہ عمر بن عبدالعز بزرطائشہ کے بعدایسا نیک سیرت خلیفہ اورکوئی نہیں گز را تو میریج ہوگا۔''®

وہ سرکاری خزانے جواس کے آبا وَاجداد نے جمع کیے شخے ،اس نے غریبوں اور ستحق افراد پر بے دریغ خرج کے ادر لطف واحسان سے سب کوگروید ، بنالیا۔ اپنے باپ کے برعکس وہ بیجے العقید ہ تھا اور پوری امت کے لفظ نقصان کوسائے رکھ کرکوئی فیصلہ کرنا تھا۔ جہاد کو بڑی اہمیت دیتا تھا اور امت نے اتحاد کا داعی تھا۔ ®

مگراس نیک سیرت انسان کوصرف نو ماه چوبیس دن حکومت کاموقع ملایه ار جب ۲۳۳ هاکواس کی وفات ہوگئا۔ ® زیانہ قابل لوگوں کاحق دارنہیں:

علامه ابن اثیر فرماتے ہیں: ''جب سے الظاہر خلیفہ بنا تھا، تو زمانے کی پر آشو بی اور اہل زمانہ کا فسادی ہن ادکی م مجھے اندیشہ لاحق تھا کہ اس کی حکومت مختصر ہوگی۔اوریس اپنے بہت سے دوستوں سے کہہ چکاتھ۔'' مجھے کس قدر خون ہے کہ اس کا زمانہ مختصر ہوگا؛ کیوں کہ ہمارادوراور آج کل کے لوگ اس کی خلافت کے متحق نہیں۔'' ہی بیابی ہوا۔ ®

<sup>🛭</sup> الكامل في التاريخ ، ٢٩٣/١.



اسير اعلام النبلاء ٢٦٦/٢٢، قال السيوطى ولدسة احدى وسبعين و حمس مائة (تاريخ العلماء، ص ٣٢١)

صرآة الزماد لسبط ابن الجوزى: ٢٧٥/٢٢ ط الرسالة لعالمية

<sup>🕜</sup> مفرج الكروب. ١٧١/٤

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ١٣٧٤ مفرج الكروب. ١٩٨/٤

نحرالة بالا

<sup>@</sup> الكامل في التاريخ: ١٠١/١٠ ع ٢٧٧ هجري، ط دار الكتاب

الكامر في التاريخ ١٤/١٠ ١٢٣ هجري، ط دار الكاب



### المستنصر بالله

منصور بن محمد الظاهر

؛ جب٣٢ ٢هـ تا جمادي الآخوه. ٢٤هـ

جولا کی ۲۲۲۱ء تا دیمبر ۲۲۲۷ء

الظاهر سے بعداس کا بیٹا ابوجعفر متصور، المستنصر باللہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ بتا۔ اس وقت اس کی ممر جالیس سال ے آگ ہوگئے ہے ۔ وہ خوش اخلاق ، نیک کر داراورشریف آ دمی تھا علمی ادر فلاحی کا موں کا شوقین تھا۔ ® کے آگ ہوگئے تھی۔ وہ خوش اخلاق ، نیک کر داراورشریف آ دمی تھا۔علمی ادر فلاحی کا موں کا شوقین تھا۔ ®

عظیم الثان درسگاه ، کتب خانداور سپتال:

ا است نے بغداد میں ایک بہت ہوی درسگاہ'' استصرین قائم کی جس میں حفی، مالکی، شافعی اور منبلی فقیاء کی قرانی میں ائداد بعد کی فقہ میں مہارت کے الگ الگ شعبے قائم تھے۔ای طرح علم حدیث، حربیت،طب اور دیگرفنون کے ماہر المائذه جمع منته جنهيں شيخ الحديث، شيخ الطب، شيخ النو اورشيخ الغرائض وغيره كها جاتا تھا۔ جامعه كي تغير ۲۲۵ هه ميں شروع ہو کی اور ۱۳۴ ھیں پریئے تھیل کو پیچی ۔علاء وفقہاء،امراءاورخواص کی ایک شاعدارتقریب میں جامعہ کاافتتاح کیا گیا۔ مامعه مستنصريه كأكتب خاند بنظيرتفاجهال دنيا مجركي كئ ناياب كتب موجودتيس بطلبه كوبرسهولت مفت ميسرتقي يه ان کی غذا میں روٹی سالن کے علاوہ حلوے اور پھل بھی شامل ہوتے ہتھے۔ پیتم بچوں کا الگ کو یہ مقرر تھا جو اہتمام سے  $^{\circ}$  را خاتے ہے۔ مستنصر نے ایک ہمپتال بھی تغییر کرایا اور بے ثار تر قیاتی کا م کر کے بغداد کو قامل رشک بنادیا۔  $^{\circ}$ فظیم الثان فوج:

تا تاربیل سے حفاظت کے لیے اس نے مسکری شعبے کومضبوط بنایا اورا یک لاکھ بیں بزارے زائد کھڑ سواروں کی فوج تار کا ۔اس سے پہلے نتین صدیوں میں بغداد میں اتنی بڑی فوج مرتب نہیں ہوئی تھی ۔ $^{oldsymbol{\odot}}$ ق شعاري:

روح شعارانسان تقاء بے جاخوشامہ پندنہ کرتا تھا۔ ایک محفل میں کسی عالم نے اس کی تعریف میں بیشعر کہ دیا: لُوكُ سُتَ فِسَى يَوْمِ السَّقِيفَةِ حَاضِرًا كُنستَ الْمُقَدَّمَ وَالإمَامَ الْأَوْرَعَ "اگر حصرت ابو بكر والنفكة كي بيعت كردن آپ موجود جو تو آپ بي كوتر جيم بوتي اور آپ بي مقى خليفه موتے-" ال إليك اميروا ووبن الملك المعظم نے فورا كها: "بيجھوٹ بـاس دن اميرالموسين كے جد امجد حضرت الكافات مى ماضر من مرحضرت الوبكر في النائدي كورج و يكر خليفه ما الميار استنصر في ال كلمه حل كا تاسيدك اوراک خوشاندی عالم کوسز ای طور برجله وطن کردیا۔ © ۱۰ جمادی الآخره۴۴۴ هدکومستنصر کا انتقال جو کیا۔ ®



٣٢٦ تاريخ الإسلام لللحبي: ٢٤/٤٥٤ طائدمري؛ تاريخ التعلقاء، ص ٣٢٦ ۵ تاريخ الخالفاء، ص ۲۲۷

٣٠٠١/٤ مفرج الكووب: ٢٠٠١/٤

<sup>🛈</sup> تاريخ المعلقاء، ص ٥ ٣٧ 0 مترج الكواب ٥/٧٠٠



### المستعصم بالله

#### عبدالله بن منصور المستنصر جمادي الآخره • ٤ ٦هـ تا صفر ٢٥٦هـ

دسمبر۲۲۲۱ء تامارج ۲۵۸اء

مستنصر کے بعد س کا بھائی'' خفاجی'' خلادت کا بہترین فق دارتھا۔ وہ بڑا اولوالعزم جرنیل تھا اور بغدادی حفظت کے لیے اس قدر پرعزم تھا کہ دریائے آموعبور کر کے تا تاریوں سے دودو ہاتھ کرنے پرآ مادہ تھا۔ گر''خفاجی'' کی صلاحیتوں سے خودغرض امراء کو خدشہ تھا۔ ان ار کا ان در بار نے مستنصر کے اساسلہ فیززند عبداللہ ابواجہ کو خلیفہ مقرد کردیا تاکہ اس کی زم طبعی سے فائدہ اٹھا کرخود حکومت کریں۔اس طرح ابواجہ ''مستعصم باللہ'' کالقب لگا کرخانفہ بن گیا۔ © کمزور حکمران:

مستعصم ً بغداد کےعباسی غلفاء کا آخری چیثم و چراغ تھا۔ اپنے باپ اور دادا کی طرح دین دار، زم مزاج ، ٹی اور نیک سیرے تھا مگر حوصلہ مندی ، بیدار مغزی اور فراست سے عاری تھا۔

نبوی پیش گوئی کاظهور:

مستعصم کے آخری سالوں میں متعدد آسانی آفات نازل ہوئیں۔ ۲۵ مد میں مدینہ کے مضافات میں وہ آگ فلاہر ہوئی جس کی چیش گوئی احادیث میں ہے۔ بیآ گ پھر دل کوجلاد یتی تھی ،اس کی روثنی بُصر کی تک دکھائی دیتی تھی۔ ® سقوط بغداد۔خلافت عباسیہ کا خاتمہ:

مستعصم کے دور میں تا تاری ہرطرف قابض ہے۔ مستعصم کا پیچا '' خفاجی''امراء کی سازشوں کے باعث عفو معطل بن چکا تھا۔ جبکہ ابن علقی رافضی خلافت کی معطل بن چکا تھا۔ جبکہ ابن علقی رافضی خلافت کی دعوت دی۔ آخرکارم محمل کا در نے تیل ڈالنے کے بیے تا تاریوں سے سرز باز کرلی اور انہیں بغداد پر چڑھائی کی دعوت دی۔ آخرکارم محمل محمل تا تاریوں نے بغداد کا خداد سے تباہ کردیا۔ مااصفر کو خلیفہ مستعصم پورے خاندان سمیت قبل کردیا گیا۔ ال طرح خلافت خلافت بغداد کا خاتمہ ہوگیا۔ اس خاندان میں کل ساتھ خلافت مستعصم تھا۔ گفت بغداد کا خاتمہ ہوگیا۔ اس خاندان میں کل سات خلفاء گزرے۔ پہلا ابوالعباس شفاح اور آخری مستعصم تھا۔ گفت صلیحی جنگیں اور پورشِ تا تا راسلامی تاریخ کے دوخو نیکاں اور سبق آموز ابواب ہیں جن کا ذکر ہم اتا بک الوالی اور خوارزم شرای حکم انوں کے حالات کے تحت تفصیل سے کریں گے۔ وہیں سقو فی بغداد اور اس کے اسباب واللہ بھی مخوارزم شرای حکم انوں کے حالات کے تعین تا کہ عباسی خلفاء کا تذکرہ ایک نشاسل کے ساتھ کھل ہوجائے۔ بحث ہوگی۔ یہاں ہم نے بیرحالات محتصر انبیان کیے ہیں تا کہ عباسی خلفاء کا تذکرہ وایک نشاسل کے ساتھ کھل ہوجائے۔

<sup>🛈</sup> تاريح الحلفاء، ص ٢٦٨ 💮 سير اعلام البلاء ١٧٥/٢٣

<sup>🗇</sup> سير أعلام المبلاء: ١٨٠/٢٣ نبوي وَيُركُونُ كرية عليه كيمت صحيح المبخاري، ح. ٧١١٨، باب حروج المار

<sup>🗇</sup> البدايه والنهايه. سنة ٦٥٦هـ؛ تاريخ الحلقاء، ص ٣٢٨، ٣٢٢



خلافت عباسيه كازوال.....اسباق وعبر

﴿ لِآنًا أَبَا أَبِكُو وَعُمُو كَانَا وَالِينِ عَلَىٰ مِطْلِى وَانَا وَالِ عَلَىٰ مِطْلِم كَ. " (سيون كه ابوبكر وعمر رَفْنَ عُهُمُ كَانَ مَصُومت مِحْدِينُون بَرَهَى اور ميرى ثم جينول پرہے۔)

معلوم ہوا کہ اگر عوام میں دینی جو ہر کمزور پڑگیا ہوتو نیک سے نیک تحکر ان بھی مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کرسکتا ہلکہ
لوگ خودا ہے دیندارجا کم کے خلاف ہوجاتے ہیں۔ علامہ ابن خددن روائٹ نے اس دینی جو ہراوراسلامی ربخان کو
"الوازع اللہ بنی" کا تام دیا ہے اورائی کو خلفائے راشدین کی کامیابی کی اصلی دیے قرار دیا ہے ، وہ فرماتے ہیں:
"و خلفائے راشدین ایسے دور میں تھے جب ملوکیت کا مزاج پیدائیس ہوا تھا اور معاشرے پردینی ربخان
ماب تھا اور معاشرے بردینی ربخان کے مطابق صرف ایسے افراد کو خلافت ہوئی جودینی اعتبارے قابل
ترین تھے اور دوسرے افراد جن کی نگاہیں خلافت کی طرف اٹھور ہی تھیں، انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا۔"
" میں میں میں دور میں انہیں خلافت کی طرف اٹھور ہی تھیں، انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا۔" گ

اس کے بعد ہم بنوامیہ اور بنوعباس کے دور کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اموی دور ہیں آل وہنی جو ہر میں کرور ہی آتا ہے کہ اموی دور ہیں اس اس کے بعد ہم بنوامیہ اس ہے ہو ہم میں اسلام ہی کے خدوف ل مث جاتے بلکہ سلمان اب بھی اسلام ہی کے امری آئی تھی ہوتے ورجباد کرتے تھے اور اس لیے بنوعباس "الموضاحن آلی محمد" کے ماتھ اسلام کا نعرہ لگا کر ایکے مفہوط حکومت بنانے میں کا میں بوئے جوایک صدی سے ذائد مدت تک روبہ عروق ربی ۔

مقسمای طلبود، عن ۳۹۶ رتاریخ بی جلمود، حلداول، ط دارالفکر)

اموی اور ہاشی کا ختلاف پھیلا اورامّت مزید دو ککڑول میں بٹ گئے۔ پھولوگ حکمران خاندان لیمی بخالیہ سے مال رہے اور پھی کا ختلاف بخوہاشم میں علون اور بھی کے در بوہاشم میں علون اور بھی میں مالی کے حکومت آتے ہی خور بنوہاشم میں علون اور بھا کی افسان کے اور کھی ہوئے۔ پھر بنوعہاس کی حکومت آتے ہی خور بنوہاشم میں علون اور بھا کا اور فیان کا اور فیان کی اور فیاندانی میں اس کو افسال نہ مانے والول نے خروج کی گئے تحریکیں بریا کیس اس طرح رہی کا مور نہا تھا ہے۔ پھر بندی غالب آگئی جس نے اُمت کے مزاج کو بری طرح متاثر کیا۔ میں امران کو مشین ناکام ہوتی چی میں اور زوال کا دور طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔

سی کئی صدیوں کا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ اُمت کا اتحاد 'اسلامی روح' سے پیدا ہوتا ہے۔ اس روح کے کرار پڑتے ہی اتحاد بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس روح کے فتم ہونے سے، اتحاد فتم ہوجا تا ہے۔ اُمت کو تحد کرنا نہایت ضروری ہے گر اس کے لیے بھی بھی تر اردادی، مطالبات، جلے ادرجلوں کافی نہیں ہوسکتے بلکہ یہ اتحادای وقت پرا ہوسکتا ہے جب معاشرے میں بڑی حد تک دین رجحان کا غلبہ وجائے۔ دینی رجحان، معاشرے کی اصلاح سے پرا ہوگا اورمعاشرے کی اصلاح، افراد کی تربیت اور فی من سازی سے ہوتی ہے۔

اتعادات کہنے کو ایک لفظ ہے مگر درحقیقت بیا یک طویل سفر ہے۔ سڑکوں پراتعادا تعاد کے نعر ہے لکوادیے ہے میں ہوتا بلکہ اس کے لیے قدم قدم پر ایٹار وقربانی کا مظاہر ہ کرنا پڑے گا۔ دولت ومنصب اورعزت اشہرت کا ایٹار کرنا ہوگا۔ اپنی رائے ،اپنے ذاتی رجحان اوراپنے مفاد کو بار بار قربان کرنا ہوگا۔ جب ایک بڑی تعداداں نج برآ جائے گی تو کوئی نعرہ لگائے بغیرا تھاد کی فضا قائم ہونے لگے گی۔

ا معاشرتی اقدار میں تغیر اور ایوان اقتدار میں تبدیلیاں ایک دوسرے کو لازم وملزوم ہیں۔ حالات کے لاظ ہے مجمعی پہلے بالائی سطح پر صالح تبدیلی آئی ہے اوراس کے اثر ات آ ہت آ ہت ہیں پہلے معالی ہوتے ہیں۔ بھی ایما ہوتا ہے کہ پہلے معاشرے میں تغیر رونما ہوتا ہے اور پھراس کے اثر ات اقتدار کے بالا خانوں تک جا پہنچتے ہیں۔

عام طور پر کہاجا تا ہے: 'آلنّامُس علیٰ دِینِ مُلُو کِهِم. '' (لوگ اپ عکم انوں کے فدہب پر چارک ہیں۔)

یہ بات تاریخ کے بہت ہے دوار پرصادق آتی ہے۔ قیصر و کسر کی اور پھر بنو اؤ نیہ اور بنوعبید کے دور میں ہم اس کی مثالیٰ و کھے سکتے ہیں۔ حکم ان طبقہ عمو ما اپ اعتقادی ، نظریاتی ، اخلاقی اور تہذیبی اثر ات پی نظل کرنے کی کوشش کرتا ہے،

کہیں ظلم و جبر سے اور کہیں ترغیب و دلیو کی کے ساتھ ظلم و جبر کی کوشش عمو ما تا پائیدار ہوتی ہے جبکہ ترغیب کا وارا کر ہوتا ہے۔ بنوعبید نے شیعی اثر ات کی تروی کے ترویشد دسے کام لیا اس لیے ان کی دعوت دلول ہی نہ اثری اور تین صدیوں تک حکومت کے باوجودان کے بیٹے ہی مراکش ہے مصرتک دوبارہ شعائر اہل سنت زندہ ہوگئے بنو گؤنیہ نے سیاسی داوی تی کا راستہ اپنایا اور علمی وقلری تلبیسات سے کام لیا اس کے دور میں اثنا عشر سے کام لیا اس کے دور میں اثنا عشر سے کام لیا اس کے دور میں اثنا عشر سے کام لیا اس کے اثر ات صدیوں بعد بھی باقی ہیں۔

ی یہ تجزید کرنا زیادہ مشکل نہیں کہ ماضی کے کس دور میں اوپر سے چلی سطح کی طرف انقلاب آیا ادر کب ک<sup>زا</sup>

تساديس است مسلسمه الله

رینوں نے بالادستوں کومتا ترکیا۔ گراپنے دور کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا بہت مشکل ہوجا تا ہے کہ آئ کوئی صورت زیادہ کار گرہوگی۔ تا ہم تاریخ کا مطالعہ اس مشکل کو آسان کردیتا ہے۔ تاریخ کے ذریعے ہم اپنے دور کے حالات کا مواز نہ ماضی کے معاشروں سے کر سکتے ہیں۔ متنوع حالات اور مختلف زمانوں میں کامیاب یانا کام ہونے والی تح یکوں مواز نہ ماضی کے میتا ہوں جا ہم میں مواز نہ ذاتی ربحانات اور طبعی میلان کو بالائے طاق رکھ کر پوری ہوئی مندی سے اور بالکل شھنڈے ول در ماغ کے ساتھ کریں۔ ورنہ کمکن ہے کہ کی خوش فہی یا غلط فہی کا شکار ہو کر ہم مین کی کسی الیسی تحریک کی تقلید شروع کر دیں جو در حقیقت آج سے مختلف حالات میں کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا مان کی کسی الیسی تحریک کی تقلید شروع کر دیں جو در حقیقت آج سے مختلف حالات میں کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا مواز نہ غلط ہوا کا ورائے میں بھیں تا کامی بی کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا مواز نہ غلط ہوا کو وہارا فیصلہ اورا قدام بھی غلط ہوگا اورائیے میں جمیس بھینا ناکامی بی کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا مواز نہ غلط ہوا کا ورائے میں جمیس بھینا ناکامی بی کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا

ی جارخ کا مطالعہ بتا تا ہے کہ اگر کر الی اس پیانے پر پھیل گئی ہو کہ اوپر سے بنیج تک بھی اس میں ملوث ہوں تو اصلاح کی کوشش نجلی سطح سے شروع کرنا کارگر ہوتا ہے۔ معاشرے میں عمومی تبدیلی آنے کے بعد ہی سیاست کی اصلاح ہو پاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رحمتِ عالم منافیق کی کوشش ایسے ہی دور میں ہوئی تھی جب برطرف محراہی کا راج تھا۔ چنا نچھاس دعوت کا آغاز معاشرے میں نجل سطح پرمحنت اورافراد سازی سے ہوا تھا۔

ان اگر شرا ورخیر کا تناسب قریب ہوتو طانت کے ذریعے شرکو دفع کیا جاسکتا ہے۔ پس اگر طافت حاصل کرنے کے ذرائع دسترس میں ہوں اور کا میا بی کا گمان عالب ہوتو پھر سیاس سطح پر تبدیں لاکر شرکو دور کرنے کی کوشش کا میاب ہوتو پھر سیاس سطح پر تبدیں لاکر شرکو دور کرنے کی کوشش کا میاب ہوتی ہے۔ بیتبدیلی ایک عمل جراحی کی طرح ہوتی ہے جس سے فور کی طور پر فاسد ماقاہ فارج ہوجاتا ہے۔ گریا در ہے کہ آپریشن کے لیے ہمیشہ سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انا ڈی یہ کام کرے گا تو ممکن ہے مریض کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوجائے اور عین ممکن ہے کہ وہ جا نبر نہ ہوسکے۔

گذرت البیکا ایک ضابطہ ہے جس پرتاری کی ہزاروں گوا ہیاں قبت ہیں، وہ یہ کہ جے جو پچھ ملتاہے، وہ اس کے ظرف استعداد کا کے ظرف استعداد کا درخراب استعداد کی درخراب ہو چھی مدی ہجری میں بنوعیاس کی سیاسی استعداد خراب ہو چھی تھی ۔ اُدھر بنو گئی نے اور بنوعید نے ملک کیری کا سبق سیکھ لیا تھا۔ پس بنوعیاس اہل جق ہوکر اور مستم خلافت پر مشمکن رہ کر بھی غلام بن مجھے ۔ بنو گئی نے اور بنوعید شدہ کر میں خلام بن مجھے ۔ بنو گئی نے اور بنوعید شدہ اور میں مار بھی سنی اکٹریت پر حکومت کرتے ہے۔

ا تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی تو اللہ نے قط سالی مرانی، وشمنوں کے غلیم اور بہمی خاند جنگ کاعذاب مسلط کردیا۔ اس انجام کی پیش کوئی خود کلام اللہ میں موجود ہے:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قُوْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَّاتِيْهَا دِزْقَهَا دَعَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِٱلْعُمِ اللَّهِ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

"اورالله في مثال بيان كى ايكستى كى جوامن اورجين عظى اوراس بتى كے لئے رزق آتا تھا وافر مقدار

#### خِنْتَنِيْنِ ﴾ ﴿ تَارِيخُ استَ مسلمه

میں ہرطرف سے، پس اس نے اللہ کی نعتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے چکھایا اسے بھوک اور خوف کے لہاں کا مزار بسبب ان افعال کے جووہ کرر ہے تھے۔'۔ <sup>0</sup>

قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْاَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِيْقَ بَعْصَكُمْ بَاْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْن

" اے نی! ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ (تمہاری نافر مانی کے سبب) تمہارے اور بھیج دے عذاب تمہارے او برسے یا تمہارے قدموں کے نیچ سے ، یا (اسے کوئی عذاب بھیج کی ضرورت ی نہ پڑے بلکہ ) وہ تمہیں بھڑاوے گروہ بنا کر، پس تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، اے نی! دیکھئے کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تا کہ وہ بات کو بچھ کیس ۔ "®

بنوعباس کے دورز وال اور آج اپنے حالات میں ہم ان آسانی عذا بول کی جھلکیاں جگہ جگہ و کمچہ سکتے ہیں۔

ارخ کاایک سبق سیجی ہے کہ جوافراد، جومعاشرے اور جوممالک دینے پریقین رکھتے ہیں اوروہ، ستعدادو صلاحیت میں اضافے کی وجہ نے نفع رسانی کے مقام پر بہنچ جاتے ہیں، وہی ممتاز حیثیت میں باتی اور غالب رہے ہیں، چاہے میں فع رسانی دین ہویا دنیا دی۔

اس کے برعکس جوافراد، جومعاشرے اور جوممالک نہ وین لحاظ سے نفع رسال رہیں نہ دنیاوی اعتبارے، ہلکہ وہ صرف لینے پراکتفا کریں، وہ اپنی نفع رسانی کا پہلو کھودیتے ہیں اور بہت جلد حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز نفع رسال ہوگی وہ باتی رہے گی، جو چیز ہے کا رہوگی وہ ضالع کردی جائے گی۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّهُ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّهُ الْسَيْلُ زَبَدًا وَالْبَاطِلَ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ النَّهُ الْمَحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ النَّهُ الْمَحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَامَّالَ وَالْبَاعِلُ وَاللَّهُ الْمُعَالَ ٥ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْارْضَ كَذَالِ لَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْعَالَ ٥

"الله تعالی نے آسان سے نازل فرمایا پانی ۔ پھروادیاں بہہ تکلیں اپنی وسعت کے مطابق، پس پانی کے دیلے نے اُٹھالیا انجرنے والا جھاگ ۔ اور دہ دھا تیں جن کو بیآگ کے اندرگرم کرتے ہیں تاکدان دھا توں کے ذریعے سے پچھز بورات یا پچھاور ساز وسامان عصل کریں اس پر بھی اسی طرح کا جھاگ (نگ ) آجا تا ہے۔ ای طرح الله تبارک و تعالی بیان کرتا ہے جن اور باطل کو۔ پس وہ جو جھاگ ہوتا ہو دہ تو کھر اڑ جا تا ہے۔ ای طرح الله تبارک و قائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے اندر باقی رہی ہے۔ بینک سوکھ کراڑ جا تا ہے اور وہ جو کہ لوگوں کو قائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے اندر باقی رہی ہے۔ بینک باطل ہے، مے ماہ جانے کے لیے۔ ای طرح الله تعالی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ ''





<sup>🛈</sup> مورة النحل، آيت: ١١٢

اسورة لرعد، آیت ۱۷

تاريخ است مسلمه الله

ہمت جمہ بیکوآخری اُمت ہونے کے نامطے سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ یہی اس کا اُمت جمہ بیکوآخری اُمت ہونے کے سارے عالم کوفا کدہ پہنچائے۔ دین وونیا میں ان کی رہنمائی کرے۔ انہیں نارِجہنم سے زمن مصی اور مقصد وجود ہے کہ سارے عالم وستم اور بداخلاتی و بے حیائی کے ماحول سے لکال کرایمان ویعین، عدل بھائے کی تک ودوکرے، کفروشرک، ظلم وستم اور بداخلاتی و بے حیائی کے ماحول سے لکال کرایمان ویعین، عدل بھائے اور شرافت وحیاداری کے ماحول میں لائے۔

سُلَّ عُنَّهُمْ تَعْیْرَ اُمَّیَةَ اُنْحِرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ﴿ (العِمَلَانُو!) ثَمْ ہو بہترین امت بہمہیں نکالا گیا ہے لوگوں (کی نفع رسانی) کے لئے بتم نیکی کا تکم ﴿ دیتے ہو،اور برائی سے روکتے ہواورتم اللّٰہ پر بمان رکھتے ہو۔ ' ®

جب تک امت نے بیڈرضِ منصی انجام دیا اورخودکوانسانیت کے سے نفع مند ثابت کیا،اللہ نے انہیں عزت وقو قیر کے ساتھ غالب دکھا۔ جب تک وہ دعوت اسلام دیتے رہے بھم پھیلاتے رہے اورصدافت وعدالت کا پرچم اہرائے رہے، و نیاان کے پیچھے تھی گر جب و ہ ان مقاصدِ عالیہ سے غافل ہوکر عام قوموں کی طرح رہنے ہئے، کھانے ہئے، عوشی بنائے اور تو ڑنے بیس منہمک ہو گئے تو ان کی فعے رسانی کا پہلوختم ہوگیا اور وہ اللہ کی ناراضی کے منتق بن گئے۔ کا مطالعہ بناتا ہے کہ پیغیم آخر الزماں مائے تا کی اُمت ہونے کے نامط اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلمانوں نے روحت ہمیشہ کشادہ رہا ہے۔ منتیتِ الہیانہیں آخری حد تک مواقع فراہم کرتی رہی ہے۔ ہاں!اگر مسلمانوں نے دوری اس کی بارگاہ می موثر کراس کے عذاب کو دورت دی ہوتو بیان کی اپنی برختی تھی۔

ازی خارج کے بیاوراق بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہاہمت، صائب الرائے، اولوالعزم اور سرفر وش رجال کار ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ رسول اللہ مٹی ہی گئی کی پیش کوئی کے مطابق ایک جماعت ہمیشد دین کی سربلندی کے لیے اَن اُلک جدوجہد کرتی رہی ہے اور کسی کاظلم یا خوف انہیں وعوت جن اوراعلائے کلمۃ القدمے نہیں روک سکا۔ ®

﴿ تاریخ بناتی ہے کہ مسلمان ڈوب ڈوب کر اکھرے ہیں۔ وہ بھی مستقل مغلوب نہیں ہوئے۔ اگر انہیں آیک میدان میں فتح کا پر چم لہراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ دعائے رسالت میدان میں فتح کا پر چم لہراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ دعائے رسالت اَب نافیا کی بدولت کوئی ایساد شمن ان پرغلب پاسکا ہے نہ پاسکے گاجواسلام اور فرزندان تو حیدکو بالکل مثادے۔ ایک لیے تا قرب قیامت بیدوین باقی رہے گا۔

الله تاریخ کا آخری اورا ہم ترین سبق بیہ ہے کہ دنیا فانی ہے، باتی اور ہمیشہ دہنے وال فر تصرف ایک اسکیے الله کی ہے۔ کیا تاریخ میں مذکورکوئی احجمی یا بری شخصیت الیبی ہے جوآج تک زندہ ہو؟؟ کوئی فر داییا نہیں جوموت سے نجات اسکے لیس خروری ہے کہ اپنی روائل کے وقت کو یا در کھا جائے اور اس سے پہلے ایسے کام کر لیے جا کیس جو فالق کی رضا میں کا میا لی کا ذریعہ بن سکیل۔

🛈 موردة آل عمران، آیت ۱۱۰ 💮 صحیح مسلم، ح: ۵۰۵۱ 🕝 صحیح مسلم، خ. ۷۴۶۰





# جدول خلفائے بنوعباس....خلفاء کا آغاز وانجام

|                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |                     |    |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----|
| انجام                      | آغاز حكومت واختثام حكومت                       | خليفه               |    |
| طبعی و فاست                | ١٢ر نيج الأول ١٣٢ه تا ااذوالحبه ١٣١ه           | ابوالعباس سفاح      | ,  |
|                            | ااأكؤبروس، تا ١٩جون ٥٥٠ء                       |                     |    |
| طبعی و فات                 | ااذوالحجه۳۱اه تا ۲ ذوالحجه۱۵۸                  | ابوجعفرالمنصور      | r  |
|                            | واجون ۵۷ء تا ۱۱۸ کتوبر۵۷۵ء                     |                     |    |
| شکار کھیلتے ہوئے زخی ہو کر | ۲دوالجبه۱۵۸ تا ۲۲گرم۱۲۹ ه                      | المهدى              | ٣  |
| فوت بهوا                   | ۱۱۸ کوبر۵۷۵ء تا ۱۵ اگست۸۵۵ء                    |                     |    |
| اچا تک پراسرارموت          | ٢٢محرم ١٢٩ه تا ١٥رقط الاقرار كاله              | . الهادي            | ۳  |
|                            | ۵۱اگست۵۸۵ء تا ۲۲ تمبر۸۹۷ء                      |                     |    |
| طبعی دقات                  | ۵ارزیج الاوّل ۱۹س تا ۳ جمادی الآخره ۱۹۳۵       | مارون <i>الرشيد</i> | ۵  |
|                            | ۲۷ تمبر۷۸۷ء تا ۱۵ کیریل ۸۰۹ء                   |                     |    |
| قتل ہوا                    | اوسط جمادی الآخره ۱۹۳ه تا ۲۵محرم ۱۹۸ه          | امين الرشيد         | Y  |
|                            | وسطأري بل ٨٠٩و تا ١٤ كتوبر١١٣ء                 |                     |    |
| طبعی و قات                 | ۲۵ محرم ۱۹۸ه تا ۱۸رجب ۲۱۸ه                     | مامون الرشيد        | ۷  |
|                            | ٤ كۆپر١٨ء تا١٠ گست٢٣٨ء                         |                     |    |
| طبعی و فات                 | ٨١رجب٢١٨ه تا ٨١ر ﷺ الأوّل ٢٢٢ه                 | معتصم بالثد         | ٨  |
|                            | ۱۴۰ گست ۸۳۳ء تا ۱۸ دیمبرا۸۸ء                   |                     |    |
| طبعی وفات                  | ٨ار بيخ الأوّل ٢٢٧ هـ تا المهمة والحجيمة ١٣٠هـ | واثن بالله          | 9  |
|                            | ۸ادنمبرا۸۸ء تا ۱۲۲اگست ۸۲۷ء                    |                     |    |
| قتل ہوا                    | ٢٣ ذوالحجة ٢٣٦ه تا ٥ شوال ٢٨٢ه                 | متوكل عى الله       | 1+ |
|                            | ۲۲اگست ۸۳۷ء تا ۲۴ دیمبر۲۴۱ء                    |                     |    |

# تاريخ امت مسلمه المسلمة

|                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| زبرد سے کرما راحمیا                   | ه شوال ۲۲۲ه تا ۵ریخ الآخر ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المثمر     |
| <del>"</del>                          | ۱۲۷ و ۱۲۸ میر ۲۸۱۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,        |
| معزول کرکے بعد میں قتل                | ٥ركالآ فر١١٨ه تا ١محر١٥٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لمستعين    |
| كيامميا                               | ۴۰ می ۱۲۸ و تا ۱ فروری ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المستعين   |
| محرم مرد كريم في كيا كيا              | مهرم ۱۵۲ه تا ۲۸ رجب ۲۵۵ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المحز      |
|                                       | ٧ فروري ٨٦٩ء تا ٣٢ جولا ئي ٨٦٩ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / · IF     |
| قل <sub>و</sub> کیا گ                 | ۱۸رجب۲۵۵ه تا ۱۲رجب۲۵۱ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البحدي     |
|                                       | ٣٢ جويائي ٨٦٩م تا محيم جولائي ١٨٠٠م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i i        |
| استعفیٰ دے دیا                        | ١١رجب ١٥١ه تا اوافر محرم ١٤٧ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 المعتمد |
|                                       | تميم جولائی • ۷۵ء تا اواخرِ مارچ ۸۹۳ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| طبعي وفات                             | اوافر محرم ٩ ١٢٥ تا ٢٢ ريح الآخر ١٨٩ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۱ مُحَجِد |
|                                       | اوافر بارچ ۱۸۹۳ تا ۱۱ آپریل ۱۹۰۴ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| طبعی دفات                             | ٢٢رئيج الآخر ٩٨٩ حرتا ١٢ ذوالقعد ١٩٥٥ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عا المكنى  |
| 75                                    | ۱۱ أپريل ۹۰۴ء تا ۱۲۵ گست ۹۰۸ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| مل کیا کیا                            | ١٢ ذوالقعده ٢٩٥ه تا ٢٤ شوال ٢٣٠ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۸ المقتدر |
|                                       | ۱۲۵ گست ۹۰۸ء تا ۱۱ نومبر۱۹۳۹ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| معزول کرکے اندھااور تید               | يما شوال ٢٠٦٥ ه تا ٢ جمادي الآخره٢٠٢٠ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٩ القابر  |
| کردی <b>ا کمی</b> ا<br>ط              | اانومبراسوه و تا الهجون الساه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| طبعی وفات                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰ الراضي  |
| *                                     | البون المعاوء تا ١٠٠ ومبره ١٩٠٠ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| معزول کر کے اندھااور قید<br>سے بھی    | ۵اریخالاق ۳۲۹ ه ۱۳۰۳ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الا ألتقى  |
| کرد <b>یا گیا</b><br>دوراک کردو الارق | ۱۳۰ وتمبر ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ میر ۱۳۰۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳ | يد له      |
| معزول کر کےاندھااور قید<br>سے ع       | מוסقر חדש די דד בונטונו ל כמדשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲ أستكلى  |
| کیا گیا<br>استعنیٰ دے دیا             | ۱۵ کتوبر ۱۳۳۳م تا ۹فروری ۱۹۳۲م<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | س لط       |
| ا ن د عديا                            | ٢٢ جمادي الآخر و١٣٣٥ هـ تا ١٣ أو والقعده ١٣٣٥ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳ الحين   |
|                                       | ۹فروری۲۹۹۶ء تا کااگست۹۵۶ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

# المقتنين الم المالية المتاسسية

|                         |                                         | ALT. BACK          |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| معزول مرتبعل مراغ       | ساؤوالقعدة ٣٢ اله شعبان المناه          | र्च ।।।।           | ۴۳         |
| بندئران                 | علامًا تُست م 192 ما تا التومير 199 م   |                    |            |
| بندئيو گيو<br>طبعي وفات | وشعبان ۲۸۱ه تا ااذوالمبهرس              | القاور             | ě          |
|                         | ٣ نومبر ٩٩١ ء - تا الوتمبر اساماء       |                    |            |
| طبق وفات                | ااذوالحبيه المستاس المستعبال ١٤٠٧ه      | القاتم             | ry         |
|                         | اادتمبراه والأسماؤير عل 20).            |                    |            |
| طبعى وفات               | ساشعبان ٢٧٨ه تا ١٨محرم ١٨٨٥             | المقتدى            | <b>r</b> ∠ |
|                         | الهاأبير بل 20-اء تا 19فروری 104 اء     |                    |            |
| طبعى وفات               | ١٨ محرم ١٨ هو تا ١١ د الح الآفر ١١٥ ه   | المستظيم           | rλ         |
|                         | ۱۹ فروری ۱۰۹۴ء تا ۱۹ أگست ۱۱۱۸ء         |                    |            |
| قتل کمیا گیا            | ٢١رزيج الآخراه ١٥ تاكاذوالقعده ٥٢٩ه     | المسترشد           | 49         |
|                         | ۹ منگست ۱۱۱۸ء تا ۱۰ ارتمبر۱۱۳۵ء         |                    |            |
| قتل کیا گیا             | • ازوالقعده ٢٦٥ هـ تا ١٦زوالقعده ٥٣٠ هـ | الراشد             | ۳,         |
|                         | ستتبره۱۱۳۶ تا ۱۲۸ أگست ۱۳۷۱ء            |                    |            |
| طبعى وفات               | ١٧زوالقعده٥٣٠ه تا ٢ريخ الأذل٥٥٥ ه       | لمقتقى             | ri         |
|                         | ۱۲۸ گست ۱۳۷۱ء تا ۲۴ مارچ ۱۲۰۰ء          |                    |            |
| طبعى وفات               | ٣ريخالاة ل٥٥٥ تا ٨ريخالا قر٢١٥٥         | لمستنجد<br>أمستنجد | ٣٢         |
|                         | ۲۱۷ مارچ ۱۲۱۰ء تا ۳۰ دسمبر ۱۰ کااء      | J                  |            |
| طبعی وفات               | ٨رئيج الآخر ٢١ه ه تا ٢٩ شوال ٥٧٥ ه      | المستحثى           | ٣٣         |
|                         | ۳۰ د تمبره که او تا ۹ اگریل ۱۸۰۰ و      |                    |            |
| طبعی و فات              | ٢٩شوال ٥٧٥ھ تا ٢٩رمضان٢٢٢ھ              | الناصر             | ۳۳         |
| ,                       | ٩أبريل ١٨٠ء تا ١١ أكتوبر١٢٥٥ء           |                    |            |
| طبعی وفات               | ۲۹رمضان ۲۲۲ه تا ۱۲رجب ۲۲۳ه              | الظامر             | ra         |
| 1                       | ٢١أكتوبر٢١٥ء تا ٢٣٠جولائي٢٢٦١ء          |                    |            |
| طبعى وفات               | ارجب ٢٢٣ه تا ١٠ جماري الآخره ١٢٠ه       | المستنعر           | ٣٧         |
|                         | ٣٣ جولا کی ٢٣٣١ء تا ڪار مبر ٢٣٣١ء       | ٨٨                 |            |

تساديسيخ امت مسلمه

قَلْ كِيا كِيا

۱۰ جمادی الآخره ۱۳۳۰ ه تا ۱۳ مارچ ۲۵۲ ه

۲۲ استعم

\*\*\*

# جدول خلفائے بنوعباس۔ کیفیات وحالات

## دورِعروج کے دس خلفاء

| خاص انقلاب                        | كروار                 | د و رحکومت      | نبر ظیفہ                |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| عبای خلافت کا قیام                | سخت مير، فياض         | שרין בי שודי    | ا ابوالعباس سَفًا ح     |
|                                   |                       | , LON t , LM9   |                         |
| باغيول كى سركو بى                 | تخت گیر، کفایت شعار   | ۱۳۱ و تا ۵۸     | ۲ ابوجعفرالمنصور        |
|                                   |                       | ,220 5 ,200     |                         |
| زنديقول كاقلع قمع                 | نیک سیرت، فیاض،زم     | ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹    | ۳ امپدی                 |
|                                   |                       | fenot felo      |                         |
| برا مکه کالژورسوخ بژه گیا         | تختاطبع               | ١٢٩ه تا ١٤١٥    | ۳ البادي                |
|                                   |                       | ,411 ,410       |                         |
| علا قالُ حکومتوں کے قیام کا آغا ذ | نیک، عادل، د لیر، کی  | • کاھ تا ۱۹۳ ھ  | ۵ ہارون الرشید          |
|                                   |                       | ۶۸۰۹ ۲ ۶۷۸۶     |                         |
| ملك تقتيم، بغداد مين نسادات       | نیک،اعلیٰ نسب،ناسمجھ  | ۱۹۸ تا ۱۹۸ه     | ۲ امین الرشید           |
|                                   |                       | 644 £ 1114      |                         |
| تشيع ادراعتز ل كادوردوره          | ذبین علم دوست، یخ فکر | ۱۹۸ تا ۱۲۱۸ ت   | 4 مامون الرشيد          |
|                                   |                       | ۱۱۸ء تا ۱۲۸ء    |                         |
| ترکون کا عروج ، جهادِروم          | ان پڑھ، بہادر، جنگجو  | ۵۲۲۷ ۲ ۵۲۱۸     | ۸ منتصم بالله           |
|                                   |                       | ۳۳۸ء تا ۱۹۸ء    | ه ځي                    |
| آ خرمیں اعتزال سے تائب ہوگ        | نیک طبع ،معتزلی       | ۲۲۲ه تا ۲۲۳ه    | <sup>9</sup> والق بالله |
| Δt.                               |                       | ام ۸ و تا ۱۹۸۷ء | •                       |



۱۰ متوکل علی الله ۲۳۲ هـ تا ۱۲۸ متوکل علی الله ۱۳۲ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲۲ متا ۱۸ متا ۱۸

## دورِز وال کے ۲۷ خلفاء

| خاص انقلاب                                              | كرور                        | دور حکومت                           | نمبر خليفه             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| تركول كاغلبه به خلفاه ب دست د با                        | کرد ر<br>کمزور،جلد باز<br>` | ቃየኖላ t ቃየኖረ                         | نمبر خليف<br>ا المنتصر |
| **- ·                                                   |                             | الامر تا ۱۲۲۰                       |                        |
|                                                         | كمزور، نيك سيرت             | pror t prox                         | ۲ المستعمن             |
|                                                         |                             | ንየለ <sub>ት</sub> ቲ የየለ <sub>ት</sub> |                        |
| خراسان ميں دولت صَفّار بياورمفر                         | کمزور، بدمیرت               | broo t bror                         | ٣ المعتز               |
| میں دولتِ طولونیکا قیم                                  |                             | PPATE PPAT                          |                        |
| ·                                                       | نیک اور ہوشیار              | ממזש ש צמזש                         | ۴ المهتدي              |
|                                                         |                             | ۶۸۷۰ ت ۱۵۸۹                         |                        |
| وسطِ ايشريعين دولتِ سامانير كا قيام                     | کمزورترین، بےاختیار         | ۱۵۲ تا ۱۵۲م                         | ۵ انعتمد               |
|                                                         |                             | ۶۸۹۳۲ ۶۸۷۰                          |                        |
| خلافت کی آن بان بحال                                    | مضبوط اور بهوشيار           | 6th9 t 6t29                         | ۲ مُعَتَّضِد           |
|                                                         |                             | ,9+1 t ,19°                         |                        |
|                                                         | نيك ورمثق                   | orgot orag                          | م المكفى               |
|                                                         |                             | ۹۰۸ ټ ۹۰۲                           |                        |
| خلافت بُ <i>ھر کمزورتر۔</i><br>خواتین امور حکومت پرغالب | كمزورترين-بياختيار          | ۵۳۲۰ t ۵۲۹۵                         | ۸ المقتدر              |
| خواتين امور حكومت پرغالب                                |                             | ۹۳۲ لـ ۹۹۸                          |                        |
|                                                         | تشدوبسند، طالم وجابر        | שרור ל שרוי                         | ٩ القابر               |
|                                                         |                             | family trains                       |                        |
|                                                         | كمزور، بےاختیار             | 2779 t 2777                         | ۱۰ الراضي              |
|                                                         |                             | .am. Hamm                           |                        |



## تساديسخ است مسلسمه الله

| •                                         |                               |                           |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                           | لمزور، بإختيار                | prrr t prrq               | المثقى                 |
|                                           |                               | ٠٩٢٠ ت ١٩٣٠ء              | • 1                    |
| بنونۇنيە كاتسلط                           | كمزور، باختيار                | orretorr                  | المشكلفي<br>۱۲ استكلفي |
|                                           |                               | ۱۹۳۲ تا ۲۹۴۹              | , it                   |
|                                           | كمزور، باختيار                | محمد ع ۱۲۲ه               | ۱۳ الحيخ               |
|                                           |                               | ۲۹۹ء تا ۱۹۲۳ء             | - <b></b>              |
|                                           | كمزور، بےافتیار               | שראוד שרייר               | ۱۳ الطائح              |
|                                           |                               | سم کوء تا ۱۹۹ء            |                        |
| عالم محمود غرانوی کاظہور، بنو یُونیہ کے   | هوشیار <sub>س</sub> دین دار . | ואדם לן דדיים             | ाद्यी ।ठ               |
| مقابلے میں خلیفہ کے اختیارات              | فاضل                          | المهم تا اسماء            |                        |
| <u> کے بہتر ہوئے</u>                      |                               |                           |                        |
| رخوش سلاجقه كاظهور، بنوئدُنيه كا خاتمه،   |                               | ቃቦፕሬ <mark>ታ ቃ</mark> ቦፕፕ | ١٦ القائم              |
| وقارخلافت بحال                            |                               | 11.40 t ,1.17             | '                      |
| ن مند سلابقه كاعروج،الپ ارسلان كی         | نیک سیرت ،سعادے               | ame targe                 | 12 المقترى             |
| فتوحات                                    |                               | ۵۷+اء تا ۱۹۳۳-اء          |                        |
| سابقه میں انتشار۔ پہلی صلیبی              | نيك سيرت                      | point pma                 | ۱۸ أمتظمر              |
| جنگ به سقوط بیت المقد <i>ی</i><br>میل میل |                               | +1111 t +1+9p             |                        |
| موام كاعراق مين مسلسل خانه جنگي           | بهادر، سادگی پیند،            | borg t boir               | 19 المسترشد            |
|                                           | محبوب                         | filto t fills             |                        |
|                                           |                               | bor. t borg               | ۲۰ الراشد              |
| .#                                        |                               | filmy t filmo             |                        |
| ممادالدین زنگی کا جہاد۔<br>مسلمہ مبر      | نيك سيرت                      | booot bor.                | الا المقتفى            |
| دوسری صلیبی جنگ                           |                               | ٢٣١١ء ٦ ١٢١١ء             | ſ                      |
| نورالدين زنجى كاعروج اورجهاد              | نیک سیرت                      | مممو تا ۱۲۵ھ              | ۲۲ المستنجد            |
|                                           |                               | ۱۲۰ء تا ۱۷۰ء              |                        |



### خِتَنْبُونَ ﴾ ﴿ تَالِيخُ امتُ سامه



FITON & FITOT



چوتھاباب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

خلافت عماسیه بغداد کی مند

+ 70 Mg



## خلافت عباسیہ کے دور میں قائم بعض اہم حکومتیں

بوعهاس كردر من اندلس بتراسان ، وسط الشير ، شام باعمر بيمن ، اندان اور شي في أفريقه من متعدد آزاد كوتس الأ جونتي به ان مين ست آچوا جم حكومتون كالمختصر تعارف فيش كيا جار باب سان مين ست بعنس كافر رب ي غرفت ك حسن مين مير هيئات تمرد و فيه مرتب اور ناكافي ب بهندام حب تحارف فيش كياج ربا بيد

#### مصرکی حکومتیں

رولت طولونيه ١٦٤٥ هـ ٢٩٢٥ هـ ( ١٧٨ . ١٥٠٥ م)

ا اسم بن طوون الس تحومت الم بن طوون قل الوضافت الخدادك من فساسة مسركا ورزق رفر فب بار الرواب و كيد رسم فا الدين حمد بن طوون المسامة من خود على رسكان من المراب المواجع بيد الوراب و المدن طوون المدن المواجع المراب المسام المراب المراب المراب المراب المسام المراب المسام المراب المراب

ووے عوونیے کی اور معداور شام کی خوشحائی کا دور عرون تھے۔ بید مکت پارچہ سازی ، چاندی مے سکوں اور ترون و مدانی ، جاندی میں معداور شام کی خوشحائی کا دور عرون تھے۔ بید مکت برجمی خاص توجد دی گئا۔ دریائے ایک مستقل محکد "دیان نائی کی رون کی میں اور ترین کی اور ترین کی کا شکاروں کو زمینوں کی ملکت دینے کے لیے ایک مستقل محکد "دیان اور میں میں کا میں تا تھا۔ گئی میں مروی سے شخصے وریائے نیل پر بنی تعمیر کرائے محصے سے اور محرائی داستوں کی میں میں اور بیان کی میں میں کرنے سے اور محرائی داستوں کی میں میں اور بیان کی میروی سے باہجا کویں کھودے گئے ہے۔

ی نر، زوید: تهر بن طولون کے بعداس کا بیٹا خُمارَ قرید حکمران بوا۔ اس نے عبای خلافت سے تعلق بڑھانے کے
اپنی بنی ' قطرائندی' کی شادی خلیفہ مُحتَطِعہ سے کردی اور شادی کی تقریب میں دولت پانی کی طرح بہائی۔
اپنی بنی ' قطرائندی' کی شادی خلیفہ مُحتَطِعہ سے کردی اور شادی کی تقریب میں دولت پانی کی طرح بہائی۔

ہارون بن خُمارَ قرید بخمارَ قرید کی وفات کے بعد دولتِ طولونیہ کمرَ ور پڑگئی۔ اس کے جائشین ابوالعسا کرجش کے
خلاف فوج نے بغاوت کردی اورا سے برطرف کر کے اس کے بھائی ہارون کو تخت پر بٹھادیا جو فقط چودہ سالہ لڑگا تھا۔

تساويسخ احدث مسلسعة الله

رنع سے فائدہ اٹھا کرعباسیوں نے ۲۹۲ھ میں اشکرکشی کرکے ہارون کوشکست دے دی۔ مرنع سے فائدہ اٹھا کرعباسیوں نے ۲۹۲ھ میں اشکرکشی کرکے ہارون کوشکست دے دی۔

مونا ہے اس احمہ: اس کے بعداس کا چھاشیان چندون تخت نشین رہا مگر پھراس نے عباسیوں کے سامنے ہار مان مشیان بن احمہ: اس کے معمر ان درج ذیل ہیں: اللہ طولونیہ کا خاتمہ ہوگیا۔ اس کے حکمر ان درج ذیل ہیں:

 $^{\odot}_{cl}$  ورا میں مال تائم رہی مگرمؤرخین اسے ایجھے الفاظ میں یا دکرتے ہیں۔

+++

رولب إشيدي: ۲۵۲ ه ۳۵۸ ه (۵۵۷ تا ۲۵۸)

رکت طولونیے کے خاتمے کے بعد خلافتِ عباسید کی طرف سے معراور شام کے جو گورز مقرر ہوئے ان میں سے ایک محربی طافع تھا جو'' آشید'' کے لقب سے مشہور ہوا۔ دولتِ عباسیہ کو کمزور دیکھ کراس نے ۱۳۲۷ھ میں شام ومعربرا پی خود مخار کو کہتا ہے تاریکومت جاتی رہی۔ انشید ۱۳۳۷ھ میں فوت ہوا۔ اس کے بعداس کی اولاد میں بیکومت جاتی رہی۔

اِشِيد بيوں في بھی دولتِ طولونيه کی طرح مفراورشام کور تی دی۔''فسطاط'' کی توسیع ہوئی مفرک حکومت میں پہلی اور نے بار''وزیر'' کاعہدہ بھی اِخشید بیوں نے شروع کیا اور نفضل بن جعفر پہلا وزیر مقرر ہو ۔ اِخشید کی حکمران ہر ہفتے ایک دن کھی کچری لگاتے ہے جس میں کوئی بھی محتص اپنی فریا دحکمران کے سامنے پیش کرسکتا تھا۔

دولتِ إنجيد مدفقط الاسال باقى ربى -اس من درج ذيل حكران كزرے:

ا ابوبكر محد بن طغج إخبيد (باني حكومت) ساسمة ٣٢٧هـ ص ٧٥٧ء تا ٢٤٠

۲ ابولقاسم انوجور بن إجبيد ۱۳۳۳ هـ ۱۷۲۱ ما ۲۸ د ۲۸ ما

۳ علی بن إخبید ۲۵۹هه ۸۲۳ م

٣ ابوالمسك كافورموني إخبيد ٢٥٥ هـ ٢٥١ه ٨٢٣ م

۵ احمربن علی بن إخبيد ۲۵۱ ه ۲۵۸ تا ۱۸۸۸ تا ۱۸۸۸

۳۵۸ هیں بنوعبید نے مصریر قبضہ کر کے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ®

وليات الإعيان. ١٩٧٦، تريخ ابن حلدون: ١٩٨٥، لكامل في الناريخ: سنة ١٩٢هـ، الناريخ الاسلامي محمود شاكر ١٩٧٠، المعرضة المعرضة المعرضة المعرضة المعرضة المعرضة المعرضة المعرضة المعرضة الإسلامي، ص ١٢١، ٢٢٠
 العرضوعة المعرضة في التناريخ الاسلامي: ١١/٥ تا ١٨؛ مرجو التناريخ الاسلامي، ص ٢٣٢





### وسطِ ایشیا،خراسان اورابران وعراق کی حکومتیں

دولت طاهرية: ٢٠٥ ها ٢٥٩ هـ (١٨٠ تا ١٨٠)

اس حکومت کی بنیاد س وقت پڑی جب مامون ارشید نے اپنے معتمد جرنیل طاہر بن حسین کو ۲۰۱ھ میں مثرتی صوبوں کا گورنر بنایا۔ یہ ولایت مشرقی عراق، فارس ، شالی ایران اور فراسان سے ، وراء النہر کی حدود تک وسیوشی معتمد جرنیا سے موراء النہر کی حدود تک وسیوشی مدود کا حدال ماہر بن حسین نے فود مختاری ختیار کرلی۔ تاہم اے آزادانہ حکومت چلانے کے لیے فقط دورال ملے راس کے بعد یہ حکومت اس کی اولا دمیں چتی رہی۔ اس کا پایہ تخت نیشا پورتھا۔ یہ عباسیوں کی وفاداراور بان گزارتی ،اس کی حدود میں عباسی خلفاء کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ دولتِ طاہریہ میں درج ذیل حکمران گزرے:

| .ATTC.AT*                          | <u> </u>  | طاہر بن حسین ( ہانی حکومت ) | 1 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| , ATAU, ATT                        | @111101-L | طىحە بن طاھر                | ۲ |
| ۸۲۸ وتا ۱۸۹۸                       | ۳۲۳+¢±۲۳۳ | عبدالله بن طاهر             | ٣ |
| <sub>የ</sub> ለጓየቲ <sub>የ</sub> ለሮዕ | orratorr. | طاهرثاني بنءعبداللد بن طاهر | ~ |
| <sub>e</sub> ndru <sub>e</sub> nyr | ۳۵۹۳۵۲۳۸  | محمرين طاهر                 | ۵ |

طاہر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے دورِ حکومت میں ریاست کی سرحدوں کومزیدوسیع کر دیا تھا۔ تا ہم اس کے جانشین طاہر تانی کے دور میں حکومت کمزور پڑنے گئی۔ طاہر ٹانی کا بیٹا تحد بن طاہر بالکل لا ابالی فکلا۔ اس کے دور میں صَفّار ہوں کے ہاتھوں اس حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ <sup>©</sup>

#### \*\*\*

دولتِ زيد بيطالبيه (طرستان) ۲۵۰ه تا ۱۲ ۳ه (۸۲۴ م ۹۲۸ و)

حضرت حسن والنوك كا اولا دميس سے ايك بزرگ حسن بن زيد نے خلافت عباسيدا وردولت عابرية خرسان سے خال ايران كے اصلاع رہے، ذيلم اور طبرستان كا وسيع علاقه آزاد كراكے • ۲۵ هـ (۸۲۴ه) ميس وہاں اپن حكومت قائم كرلى۔ فلامت ميں بہلے تين حكمران حتی شے۔اس دوران بير حكومت دولتِ زيد بيد حديد كہلاتی تقی۔ آخری تين حكمران حين شھے۔ان كے دور ميں بير حكومت دولتِ زيد بيد حسينيہ كہلاتی ری۔ فلامت ترقی تين حكمران حين شھے۔ان كے دور ميں بير حكومت دولتِ زيد بيد حسينيہ كہلاتی ری۔

الموسوعة المعوجرة في التاريخ الاسلامي ٢٨٦/١٤ الموسوعة العاريخ لاسلامي، ص ٢٢٠

<sup>🏵</sup> تاريخ الحلفاء ص ٣٦٨؛ الموسوعة الموجره في لتاريخ الاسلامي ٣٣ ١١

ا تاريخ امن مسلمه الله المنتشوخ

سید ۔ یہ عام کا قصہ یہ ہوا کہ اس دور میں خراسمان کے گور زسلیمان بن عبداللہ بن طاہر اور اہل طبرستان میں مررست بداعتادی پیدا ہوگئے۔ حسن بن زیدرے میں رہائش پذیر سے اہلی طبرستان نے آئیس دعوت دی کہ وہ آگر رہ ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ وہ آئے ، بیعت کی اورعوای طاقت کے ساتھ سلیمان کو بے وغل کر کے طبرستان میں مرست قائم کرلی۔ پھرانہوں نے دیار بکر اور رہ پر بھی قضہ کرلیا۔ ان کا ساراوور سامانیوں سے بھڑ پوں میں گزرا۔ © سحابہ کرام سے آئیس بڑی محبت تھی۔ سحابہ کرام کی نسل کے چھوٹے بچول کے لیے ہرسال میں ہزار دینار (تقریباً فی سحابہ کرام کی نسل کے چھوٹے بچول کے لیے ہرسال میں ہزار دینار (تقریباً فی سحابہ کرام کی نسل کے چھوٹے بچول کے لیے ہرسال میں ہزار دینار (تقریباً فی کروڑرو ہے) بھیجا کرتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فی خیا کی نو قیرکوا بمان کا حصہ بچھتے تھے۔ ایک بار کی فی فی نے ان کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ فی خیا کی شان میں گتا فی کردی۔ حسن بن زید نے فورا این غلام کو کہا: ''س کا سرفا کردو۔'' کسی نے سفارش کرتے ہوئے کہا: ''شخص تو شیعوں میں سے ہے۔'' سکی نے سفارش کرتے ہوئے کہا: ''شخص تو شیعوں میں سے ہے۔''

قُرادِ: ''مَيْنَ اللهُ عَنِياهُ عِلْمَتَا مُولِ ( كَمَيُّ حَصَّ شِيعَانِ عَلَى مِنْ عَمُونَ) اللهُ تَعَالَى قُرائِ فِينَاهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

''گندی عورتیں گندے مردول کے لائق ہوتی بیں اورگندے مردگندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اور پاکباز مرد پاکباز عورتیں پاکباز مردوں کے لائق بیں۔ یہ اور پاکباز مردویا کباز عورتیں پاکباز مردوں کے لائق بیں۔ یہ (پاکباز مرداورعورتیں) ان باتوں سے بانکل مبرأ بیں جو یہ لوگ بنارہے ہیں ان (پاکبازول) کے جھے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رز ت ''®

ساتہ ساکر حسن بن زید نے فرمایا: 'اگر کسی کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ فائن کا خراب تھیں تو حضور مُلَّاقِیْم اللہ علیہ اللہ کا کہ ساتہ موں گے۔ پس بیآ دمی کا فرہو گیا ہے۔ اس کی گردن اڑا دو۔ ' چنا نچائی بدبخت کوئل کردیا گیا۔ گفت من زید مسلم و ف ت پا گئے۔ ان کے بعدان کے بھائی محمد بن زید حکمران ہوئے۔ اس زمانے میں فرمان کی دولتِ ساہ نیہ ان کی کش مکش تیز تر ہوگئی۔ "خرسامانی غالب آگئے اور ۲۸۷ ھیں دوستِ زیدیے کا خاتمہ بوگیا۔ ٹھی نید کی کو طرستان سے نکلنا پڑا۔ ۲۸۸ ھیں وہ فوت ہوگئے۔ ®

۲۹۹/٤ موموعة مراقف السلف في العقيده والمهج والتربية

<sup>©</sup> الإعلام الركلي، ١٩١٦ ١٩٩١، التاويح لاسلامي محمود شاكر ١٩٤، ٨٥٠ . السورة النور، آيت، ٢٦

<sup>@</sup> موموعةمواقف السلف في العقيدة والمشهج والعربية ٢٩٩/٤، ٢٠٠

<sup>©</sup> تاريخ الحنفاء، ص ٣٦٨، الموسوعة بموجرة في التاريخ الاسلامي ٢٣٣/١١ التاريخ الاسلامي، محبود شاكر. ١٠١/٩

#### تاربخ است مسلمه



۱۰۱۱ه میں حفرت حسین شالشی کنسل میں ہے ایک شخص ناصر الاطروش نے طبرستان کا علاقہ دوبارہ داگر ارکرکے "دولتِ زیدیے" کی نشأ قو ٹانیے میں کامیا بی حاصل کرلی۔اب بیہ حکومت "دولتِ زید بیہ حسینیہ" کہلائی۔

ررسے ریب یہ میں دفات پائی۔ان کے بیٹے ہادی نے مسندِ حکومت سنجالی۔ کھ مدت بعدوہ خود ہی گور اطروش نے ۱۰۰۲ میں دفات پائی۔ان کے بیٹے ہادی نے مسندِ حکومت سنجانی۔ کشین ہو محکے اور حکومت ان کے بھائی الناصراحمہ کو حکومت مل گئے۔

الناصراحمد کے بعد جعفر بن محمد کی حکومت آئی۔اس دور میں پوراطبرستان دولتِ زید بیہ کے ماتحت آئی۔ ® تا ہم ۳۴۵ ھ میں جعفر کی وفات کے بعد دَیلمی سر دار مَر داو تِنَ نے بنوزید کو بے دخل کر کے طبرستان پر بھند کرلیا۔ ® یوں دولتِ زید بید قصہ ٔ یارینہ بن گئی۔

دولتِ صُفّاريهِ:۲۵۳ها ۲۹۸ه (۲۸۲۸ تا ۱۱۱ و)

اس حکومت کی بنیاد ۲۵۳ ہیں یعقوب بن لیٹ صَفّا ری نے بحتان (جنوبی افغانستان) میں رکھی۔ ۲۵۷ ہیں اس نے کابل پر بھی قبضہ کرلیا۔ ۲۵۸ ہیں اس نے نیشا پورکو فتح کر کے دولت طاہر بید کا خاتمہ کردیا۔ آخر کا دولتِ صَفّا رہے پورے خراسان اور فارس کومحیط ہوگئی۔ اس میں چندسال تک عباس خلیفہ معتز باللہ کا خطبہ پڑھا کیا۔ پھر فااف بغداد سے تعلقات اس وقت کشیدہ ہوگئے جب خلیفہ معتدمند نشین ہوا۔ خلافت عباسیہ کی کوشش تھی کہ دولتِ صَفّاریکا خلافت بغیاسیہ کی کوشش تھی کہ دولتِ صَفّاریکا خلافت بغیاسیہ کی کوشش تھی کہ دولتِ صَفّاریکا خلافت بغیاسیہ کی باج گزار بن جائے۔ یعقوب بن لیٹ خلافت بغیاد سے الحاق محض رکی نہ ہو بلکہ حقیق معنوں میں وہ خلافت عباسیہ کی باج گزار بن جائے۔ یعقوب بن لیٹ کے اسے تبول نہ کیا جس کے بعد خلافت بغیاد اور دولتِ صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تا ہم نہ تو دولت صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تا ہم نہ تو دولت صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تا ہم نہ تو دولت صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تا ہم نہ تو دولت صَفّاریہ کے مقبوضات پر صادی ہوگئی۔ یہاں تک کہ میں یعقوب بن لیٹ کی وفات ہوگئی۔

یعقوب بن لیٹ سادہ زندگی گزار نے کاعادی تھا۔خزانے کوفقط ضروری مصارف پرخرچ کرتا تھا۔اس کی مکومت معاشی لحاظ سے مضبوط تھی۔ بیقوب کی وفات کےوفت خزانے میں ساڑھے آٹھ کروڑ دیتار تھے۔

یقوب بن لیت کے بعداس کا بھائی تخر و بن لیت حکمران ہوا۔ اس نے خلافت بغداد سے اجھے تعقات قائم کرنے کی کوشش کی جس کے بتیج میں خلیفہ معتمد نے اسے خراسان ،سندھ، بجستان ، کرمان ، فاری اورامغہان ک ولا یت کی سندوے دی۔ فلیفہ معتمد عباس کے بعد خلیفہ معتقد نے بھی تخر و بن لیث کواس ولا یت پر برقبرار کھا۔ ال سے فائدہ اٹھا کو تخر و بن لیث کی دولت سامانیہ پر بورٹ ک سے فائدہ اٹھا کو تخر و بن لیث کا مرض کے خلاف دریائے آمو کے پار ماوراء النہری دولت سامانیہ پر بورٹ کا تاہم سامانی حکمران اساعیل بن احمد نے زبر دست مزاحمت کی اور جوابی حملے میں تخر و بن لیث کو گرفار کر کے خلیفہ مخروب کے دیار کے دیار کی دولت جیل خانے ہی میں ہوئی۔

<sup>🕏</sup> موجو التاريخ الاسلامي، ص ٢٦٠



۱۳۳/۱۱ عاديح الحلفاء ص ٣٦٨؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي ٣٣/١١

تساديسيخ است مسلسعه المستخفين

میں اسے کی غیرموجودگ میں اس کی اولا دحکومت چلاتی رہی۔ آٹر کار بنوعباس نے دولتِ سامانیہ کے امیر عمر وہن لیف کی غیرموجودگ میں اس حکومت کا غاتمہ کرادیا۔ عبل سامانی کے ذریعے ۲۹۸ ھیں اس حکومت کا غاتمہ کرادیا۔

ورات صَفّار سير <u>سي حكر</u> ان درج ذيل بيل.

يعقوب بن ليث ממזשלדר זם ۸۲۸ء تا۸۸۰ پانی حکومت عمرو بن ليث atactaryy -9 \*\* to A A \* طاهر بن محمد بن تم و بن ليث arayeta2 \_9-9t; 9++ لىپ بن على بن ليث 9+9ء تا 119ء #P9At#P91 محمد بن على بن ليث ۲۹۸ ه آخری عکمران -911

ولیت صَفّار بید فقط ۴۸ سال قائم رہی۔صَفّاری حَکمران اسلام پڑٹل پیرا، عادل اورعوام پرور تھے۔ان کے حکمران کا رہن مہن اپنے سپاہیوں سے مختلف نہ ہوتا تھا۔لوگوں برمساوات کے ساتھ فرج کیا جاتا تھ جس کے باعث رعایا خوش مال ادر مطمئن تھی۔ <sup>©</sup>

**+++** 

رولت مامانية: ٢٦١ هـ ١٩٥١ هـ (٥٥٨ عا٥٠٠ ء)

"سامان" سمرقذ کانواحی قصبہ ہے جہال کے ہررکیس کو"سامان خدا" کہا جاتا تھا۔ اموی دور میں اس قصبہ کے رکیس نے اسلام قبول کیا اور اسپنے بیٹے کا نام خراسان کے گور نراسد بن عبدالله قسری کے نام پر"اسد" رکھا۔ اسد مامون الرثید کے دور تک زندہ رہا اور مامون کے مرومیں قیام کے زمانے میں وہ اسپنے میٹوں احمہ نوح ، الیاس اور یکی کے ساتھ اس کی خدمت میں یکھ مدت رہ اور اپنی وفاداری کا ایساسکہ بٹھایا کہ مامون نے بخداو میں مستمہ خلافت سنجالنے کے بعداس کے بیٹوں میں سے نوح کو سمرقذ، احمد کوفر غانہ، کی کوشاش اور الیاس کو ہرات کی گورزی دے دی۔

ان میں سے فرغانہ کا حاکم احمد بن اسدزیادہ بارسوخ ثابت ہوا۔ ۲۵ ہمیں اس کی وفات ہوئی تو اس کے سات بینے: نفر، یخیٰ، یعقوب، اساعیل، آئی ، اسدا در حمیداس کے دارت ہوئے۔ ان میں سے نفر باپ کا جائشین قرار پایا۔
ا۲۲ ہمیں اس وقت نفر بن احمد کا ستارہ اقبال مزید بلند ہوا جب خلیفہ معتمد عباس نے اسے بورے ما دراء النمر کی دلایت لکھ دی۔ نفر بن احمد خود سمر قند میں رہا جبکہ اپنے بھائی اساعیل کواس نے بخارا کا گورز بتادیا۔ اس طرح باقی اساعیل کواس نے بخارا کا گورز بتادیا۔ اس طرح باقی بھائی کواکو بھی مختلف شہروں کی ولایت دے دی۔

۱۶۷۹ هیں نصر بن احمد کی و فات ہوئی تو اس کا بھائی اساعیل عالب آ کرخاندان کا حکمر، ن بن گیا۔ اس نے سمر قند کو مجی بخارا کی ولدیت میں شامل کرلیا۔ در حقیقت دولتِ سامانیہ کا حقیقی بانی یہی تھا۔ حکومت اس کی اولاد میں چلتی رہی۔

الموموعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٦ تا ٢٧٦ تا ٢٧٦



#### خَتَنْبُونَ ﴾ ﴿ وَاربِخُ امت مسلمه

سامانی امراء دلیراور جنگبو تقے۔ وہ نئی تھے اور خلافتِ عباسیہ بغداد کا پورااحرّ م کرتے تھے ؛اس سلے دولتِ سمائر میں خلافتِ عباسیہ کا خطبہ آخرتک قائم رہا۔ بیچکومت لگ بھگ سواصدی تک باقی رہی۔

مشہور طبیب اور فلفی بوعلی سینا کو بھی اس حکومت میں شہرت ملی نوح ثانی بن منصور کا کامیاب علاج کرنے کے بعد وہ اس کے عظیم الثان کتب خانے سے استفادہ کرتارہا۔

سامانیوں نے فاری شعروادب کی بھی سر پرتی کی۔ نامور فاری شاعر فردوی کا تعلق ای دورہے ہے۔ دولت سامانیہ کا خاتمہ سلاطین غرنی اور ترکستانی جنگجوسر دار ایلک خان کے ہاتھوں ہوا۔

سامانی خاندان کے حکمران درج ذیل ہیں:

| ٨٧٨ء تا ٨٩٢ء باني حكومت | arzatary1             | لفربن احمد                              | 1     |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|
| e9+AteA91               | <u> </u> ₽798525∠9    | اساعيل بن احمد                          | ۲     |
| 4+4 وتا ١١٣ و           | ۳۰۱t <del>/</del> ۲۹۵ | احمد بن اساعيل                          | ۳     |
| 497776491F              | arritar•1             | نفرین حمد                               | ľ     |
| ,90°t,9°m               | וריו של דייוים        | نوح بن نصر                              | ۵     |
| ۳۵۹۰۰۱۲۹۰               | pro-torr              | عبد لملك بن ثوح                         | 4     |
| +9275441                | prystpro-             | منصور بن نوح                            | 4     |
| £992t£927               | 0TX250T10             | نوح ثانی بن منصور بن نوح                | ۸     |
| ,999t,992               | oragtoraz             | منصور بن نوح ثانی بن منصور              | 9     |
| ۱۰۰۵ و ۱۹۹۹ و او        | proof prag            | عبدالملك بن نوح ثاني:                   | 1+    |
| ۱۰۰۵ء آخری حکمران       | ۵۴۹۵                  | المنتصر اساعيل بن نوح ثانی              | it    |
|                         |                       | سامانىيىساسال تك قائم رہى_ <sup>©</sup> | وولبي |

🛈 التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ٩٠٠،٩٩/٦؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي ٢٧٦/١٤



تاريخ امت مسلمه کا مختلف المختلف المخت

روس بوجران: ۱۰۰۸ صا۱۹۳ ه (۱۰۰۹ و ۱۲۰۰۱ و)

روب بوید است این اتعاقی نفرانی عربوں کے تیمیے بوتغلب سے تھا جوالجزیرہ کے ضاح دیار دید میں آباد تھا۔ اس کھرانے کا اس بادہ میں اس کا انداز کر در پڑی اور نست سے طالع آزما کے میا میں جب خلفت بغداد کرور پڑی اور نست سے طالع آزما سے بنے آئے تو جران نے ایک خار جی سردار بارون الشاری کے مناتھ مل کر الجزیرہ کے مشہور شہر ماردین پر قبغہ کرلیا۔ بنی فیفی کھید کی فوجوں نے بچھ مرصے بعد ماردین پر جوابی تملہ کیا تو جران بن جرون گیا۔ اس کے بیاج سین نے بیاد کی میا کہ بیاد کر کے آخر جران کو پڑیا اور بغداد بین میان کا نائب تھ ،خلیفہ کی اطاعت قبول کرلی۔ خلیفہ کی افواج نے تعاقب کرکے آخر جران کو پڑیا اور بغداد بین نے جب کو چھڑانے کے لیے خیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ خارجی سردار ہاردن بین کرکے کہ خلیفہ کی افواج نے بیاد کو چھڑانے کے لیے خیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ خارجی سردار ہاردن بین کرکے کہ خلاف کر کے آخر جران کر کھیا ہورا ہرا ہی میں اس کی کھیا ہوری کو کھیا۔ اس نے البنا کر دکھایا۔ اس بخیفہ نے اس این میں کر بیر بھائی ترقی یا کہ نواز کے جو کھی ترقی میں میں کر بیر بھائی ترقی یا خوارہ و کے جو بین اس کی ایمی میں کہی چھڑ بیں ہو کیں۔ جمانی برادران کا مختوا میان اس کی ایمی میں کہی چھڑ بیں ہو کیں۔ جمانی برادران کا مختوا موال بیر ہے:

ایو بیو جو ب کے بال اس کی ایمیت بہت بڑھ گئی۔ تا ہم اس نے ۲۹۲ھ میں مقتر کی جو برا کر کے آباد کی میں اس معان کردیا اور را کر کے آباد کی تاری ہوگیا جس کے ان اس کی ایمیت بہت بڑھ گئی۔ تا ہم اس نے ۲۹۲ھ میں مقتر کردیا۔ بعد میں اسے معان کردیا اور را کر کے آباد کی تارہ میں فوت ہوا۔

ایک تاری کی جو بیار بید کی وال دیا گیا۔ جسین بن حمدان جیل خالے تی میں ۲۰۰۲ سے میں فوت ہوا۔

●ابراہیم بن حمدان:اس نے ۲۰۰۳ ھیں اپنے بھائی حسین کی وفات کے بعداس کی جا گیر'' دیارر بیعہ'' کوسنجالا گرفظادوس ل بعد ۱۰۰۸ ھیں مرگبا۔

@ دا کار بن حمدان: ریفلیفه مقتدر کے ساتھ رہااور باغیوں سے اس کا دفاع کرتے ہوئے ۲۰۳۰ھ میں آل ہوا۔

€ نفر بن حمدان: ۱۳۱۸ ه میس این بیمانی عبدالله بن حمدان کی جگه مُوصِل کا حاکم بنا \_قاہر بالله نے۳۲۲ ه میس این کرادیا۔

• سعید بن حمران : بینها و ندکی جا گیرداری سنجالے ہوئے تھا۔ ۳۱۷ھ ہے ۳۱۹ھ کے درمیان خلیفہ مقتدر کے حکم سعید بن حمران : بینها و ندکی جا گیا۔ <sup>™</sup> سعنون کے میں میں بناز معرکی وجہ سے ۳۲۳ھ شکل مادا گیا۔ <sup>™</sup> اسمال کی سیاست دو حصوں میں بٹ گئی :

<u> 0 دولتِ حمرانيه تُوصِل</u> ﴿ دولتِ حمرانيهِ علب

۱۲۹/۱٤ الموسوعة المموجزة في التاريخ الاسلامي: ۱۲۰،۱۲۰ الموسوعة المهوجزة في التاريخ الاسلامي: ۲۷۹/۱٤



دولت حمرانيه مُوصِل: (٣٠٨ هـ تا ٣٩٨ هـ)

تِ كدانية مورس رور المسلمة المستعملة المستعمل عبداللد بن مران برسید کی حکومت بخشی جہاں سے بنوحمدان کی خود مختاری کا آغاز ہوا۔ عبداللہ بن حمدان نے نو برس حکومت کی۔ بدستی سعال ن موست ن بہاں۔ مسال میں قاہر کا ساتھ دیا۔ اس پر مقتدر نے کا او میں اسے تن کرادیا۔ تاہم ال کے خاندان میں حکومت باقی رہے اوراس کے بیٹے ناصرالدولداورسیف الدولہ بہت نامور ہوئے \_ ®

معدن بن عبدالله ناصرالدولة: بير بنوحمدان كاسب سے عظیم حكمران تھا۔ ٨٠٣ه سے ١٦٥ه ه تك ال نے مُومِلِ یرایے باپ عبداللہ بن حمدال کی نیابت میں حکومت کی۔ ۱۳۱۷ صیل باپ کے آل کے بعد میر موصل کامتفل ماکمین ی سے میں کامیاب رہے۔ آخر میں نفر ۳۲۲ھ میں خلیفہ قاہر باللہ کے حکم سے قل ہوا جبکہ سعیہ ۳۲۳ھ میں مُومِل پر قبضے کی کش مکش میں مارا گیا۔ حسن نے mmr میں تئسرین پر بھی قبصنہ کرلیا۔اپنے چپازاد حسین بن معید کو دہاں نائر بنادیا۔خلیفہراضی کی اجازت سے اس نے دیا ریکر ، دیا پر رہیعہ اور دیا یِمصر کو بھی اپنی ولایت میں لے نہا۔ ®

حسن بن عبداللّذ کے دور میں خانواد ہ بنوحمران کا قبال نصف النہار پرتھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی علی بن عبداللہ کا ساتھ ملاکرعباسی خلفاء کی پشت پناہی کرتار ہا۔ جب امیرالا مراءا بن راکق کی عباسی خلیفہ تقی پر زیاد تیاں حدے ردعیں توحسن نے ابن رائق کول کرکے خلیفہ کو بچایا جس پر خلیفہ نے اسے ''امیر الا مراء'' اور'' ناصر الدولہ'' کے خطابات ہے نوازا جبکہاس کے بھائی علی بن عبداللہ کو''سیف الدولہ'' کا خطاب دیا۔ <sup>©</sup> اسس پیس جب تُو زُون نامی ایک سرکُ سردار نے بغداد پرتسلط حاصل کر کے خلیفہ تنقی کو ذلیل کیا تو خلیفہ نے بغداد جیموڑ کر ہنوجدان ہی کے یاس پناہ کی۔® ناصرالدوله نے سیف الدولہ کے ساتھ مل کر بنوعیاس کی حمایت اور رومیوں سے سرعدات اسلام کی حفاظت میں اہم كردارادا كيا۔اسے سيف الدولہ سے غير معمولي محبت تھي جبكہ سيف الدولہ اس كا ب حداكرام واحرّام كرتا تھ۔ جب ٣٥٦ هير سيف لدوله كي وفات بهو ئي تو ناصر الدوله غم كي شدت يه يخبوط الحواس بوگيا اورائ غم مي درسال بلا و فات پا گیا۔عمر ساٹھ برس تھی ۔اس ہے بل۳۵۳ ہے میں وہ حکومت اپنے بیٹے ابوتنغلب غفنفر کے حوالے کر چکا تھا۔ ® 🗨 ابوتغلب غفنفر: ناصر الدوله کوم ۳۳ ه سے اینے ہمسایہ یو یہی امراء کے حملوں کا سامنا رہا۔ اس کے بیٹے مُفنفر کو مجھی یہی آنر مائش در پیش رہی۔ابوتغلب غفنفر میں باپ جیسی اوالوالعزمی نہ تھی۔اگر چہوہ کو یہیو ں سے اپنارہ م<sup>اکر تارہا</sup>

 $^{\odot}$ گر $^{\mathrm{mag}}$  هیں اسے فنکست ہوئی ، یوں مُوصِل میں بنوحمدان کی حکومت ختم ہوگئ

التاريخ الاسلامي، محمود شاكر. ١٩/٦، ١٩، ١٩٢٠ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٩/١٤

التاريخ الاسلامي، محمود شاكر ١٩/٦، ١٩، ١٩٠٠ الموسوعة الموجرة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٩/١٤

<sup>🕐</sup> الكامل في التاريخ سـة ٣٣٣هـ

<sup>🕏</sup> تاريح الحلقاء، ص ٢٨٤، ٢٨٥

الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي ٢٧٩/١٤

<sup>@</sup> العبو في خبر من غبر ٢٠٢/٢

رولت حرانيه علب: ( ۱۳۳۳ ه تا ۱۹۳۱ ه)

رونسے میں بن عبداللہ سیف الدولہ: دولتِ حمدانیہ کاسب سے مشہور بطلِ جلیل بی فخص ہے۔ اس نے ۳۳۳ھ میں الجب ہوں سے طلب چین کر دولتِ حمدانیہ کی نئی شاخ قائم کی۔ ۳۳۳ھ میں وہ حمص ، قشر بن ،عواصم اور الجزیرہ کے الجب ہوں سے طلب چین کر دولتِ حمدانیہ کی نئی شاخ قائم کی۔ ۳۳۳ ھیں وہ حمص ، قشر بن ،عواصم اور الجزیرہ کے بعض اصلی عبر ولی سلمانوں کے دفاع سے عاجز تھی جبکہ روی ساحلی شہروں پر بعض اصلی عبر ولی سے مقابلہ کیا اور عمر مجر رومیوں سے برسر پر پیکار ہا۔ ملل حملے کررہے شے۔ سیف الدولہ نے ان کا بڑی یامردی سے مقابلہ کیا اور عمر مجر رومیوں سے برسر پر پیکار ہا۔ جات یا عث بین زندہ ہے۔

، وه علوم وفنون کا قدر دان اور بذات خود ادیب اور شاعر تھا۔ ابولھر الفارانی، ابن خالویہ، ابوطیب متنتی، ابولراس حمانی، ابن نباننہ اور سری بن الوفاء جیسے اصحاب علم فن اس کے در بار کی زینت تھے۔ <sup>©</sup>

سعدالدولہ: ۳۵۲ ه پس سیف الدولہ وفات پاگیااوراس کے بیٹے ابوالمعالی سعد لدولہ نے حکومت سنجال کے سیف الدولہ کی موت سے بعدا کیک طرف روی ، دوسری طرف کر گئی اور تیسری طرف بنوعبید دوست حمدانیہ کو میادیے کے در بے ہوگئے۔ یوں دوست حمدانیہ دن بدل کم ورہوتی گئی۔ تاہم سعدالدولہ نے حلب کو محفوظ رکھا۔ ® مناویے کے در بے ہوگئے۔ یوں دوست حمدانیہ دن بدل کم ورہوتی گئی۔ تاہم سعدالدولہ نے حلب کو محفوظ رکھا۔ ©

سعیدالدولہ: ۱۳۸۱ھ میں سعدالدولہ کی وفات ہوگئ۔ س کی جگہ اس کے بیٹے ابوالقدائل سعیدالدولہ نے عورت سنجالی۔ بنوعبید کے باج گزارول کے حملوں سے عاجز آکراس نے اپنے دفاع کے لیےردمیوں سے معاہدہ کرایہ۔ سنجالی۔ ۳۹۲ھ میں اس کے وزیرلوکو حاجب نے اسے آل کرادیا۔ یوں دولت بنوحمدان (حلب) بھی اختیام کو پینی ۔ ® دولت بنوحمدان میں ورج ذیل سربراہ گزرے:

دولتِ بنوحمران (مُوصِل ):

| بافئ حكومت | ,979t,9 <b>7</b> + | ۵۳۱۷۲۵۳۰۸          | عبدالله بن حمدان ابوالهيجاء      | 1              |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
|            | ,97°¢,9°9          | a partaria         | حسن بن عبدالله ناصر الدوله       | ۲              |
| آخری حکران | ጉየጓላተፉዓነጥ          | ቃዮዓለቲቃ <b>ተ</b> ልዮ | ابوتغسب غفنفر                    | ٢              |
|            |                    |                    | ئدان(حلب).                       | دولىپ بنۇ      |
| بافئ حكومت | ,9Y4t,910          | prostorre          | على بنء بدائله سيف الدوله        | 1              |
|            | ,991t,972          | praitoray          | ابوالمعالي سعدالدوله             | r              |
| آخرى عكران | 991 م120-11م       | argrtarai          | سعيدالدوله                       | ٣              |
|            |                    | ر بې ر             | . پر بنوحمدان کی حکومت ۸ ۸سال تک | مجموعی طور<br> |

الاعلام زركلي. ٣٠٣/٤ .٣٠٤، ط دارالعلم؛ الموسوعة الموجرة في التاريخ الاسلامي. ٢٨٠/١٤



<sup>©</sup> الموسوعة الموجرة في التاريخ الاسلامي ٢٨٠/١٤ © الموسوعة الموجرة في التاريخ الاسلامي ٢٨١٠/١٤ ٢٨١

<sup>@</sup> موسِرُ التاريخ الاسلامي، ص ٢٢٨؛ الموسوعة الموجرة في الناريخ الاسلامي: ٢٨١ ٣٧٩/١٤

المنتين الله المناسلمة المناسلمة المناسلمة المناسلية

#### بنوحمران کے دور پرایک نظر:

بو مدن سے بردر پر میں ہے۔ اور میں کے خلاف زبردست جہاد کیا وہاں انہوں ہے بنوعبید کی طاقت کو کم کردار ادا کیا۔ بنوعمان کا اصل علاقہ دیا پر بیعہ، دیا پر بکرا در کو صل تھ۔ ناصرالد دلہ اور سیف الدولہ نے رہائی انہوں ہوست دے کرشالی شام پر بھی قبضہ کرلیا تھ۔ شبنوحمان کو فارس و عراق کی شیعہ حکومتوں اور شام اور معمر کی دولیہ و سعت دے کرشالی شام پر بھی قبضہ کرلیا تھ۔ شبنوحمان کو فارس و عراق کی شیعہ حکومتوں اور شام اور معمر کی دولیہ ایست کے سامت بھی رہا۔ تا ہم بنوحمان عباسی خلفاء کے حامی اور معاون رہے۔ ﴿
اِجْسِيد بیاوردولتِ عبید بیری مخالفت کا سامتا بھی رہا۔ تا ہم بنوحمان عباسی خلفاء کے حامی اور معاون رہے۔ ﴿
اِجْسِید بیاوردولتِ عبید بیری مخالفت کا سامتا بھی رہا۔ تا ہم بنوحمان ناصرا لدولہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شعائر اہل سنت فلا برکرتا تھ اور عبیدی حکمر ان کو ان کے دفش اور گھنا و نے عقا کہ کی وجہ سے ناپہند کرتا تھا۔ ﴿
الدولہ علمائے اہل سنت کا بہت اکرام کرتا تھا اور ن کے باس نیاز مندانہ حاضری و بتا تھا۔ ﴿

غالبًا اللِ سنت ہے ای قربت کے باعث بنوجران شیعہ حکومتوں کی بج نے بنوعب س کے می تھے۔ان کی سائی مصلحت بھی ای میں تھی؛ کیول کہ بنوعبید سمیت اپنی وقیب شیعہ ویاستوں کے سرمنے ڈیے رہائی طرق ممکن تی۔

بعض مور خین نے دولتِ صَفّاریہ ، دولتِ س مانیہ اور دولتِ بنوجران کو شیعہ حکومتیں قرار دیا ہے گر دواس کا کوئی پختہ ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ یقینا اس دور میں عالم اسلام کے بہت بڑے رقبے پر دوافش کے سط نے بال سلم حکمر نوں میں ایک مرعوبیت کا رویہ بیدا کر دیا تھا ؟اس لیے مذکورہ حکومتوں بلکہ خود خلافت بنوعباس کے انداز و، طوار میں کہیں کہیں کہیں کہیں تشیع کی جھنگ نظر آنا عین ممکن ہے مگر اس بناء برحکم ان خدان بی کوشیعہ بھے لینا کوئی افساف کی بات نہیں کہیں کہیں کہیں کہیں تھے۔

بر من

دولت عيونيه ( بحرين ):٢٢٦ه ها٢٣٢ه ه (٣١٠١ء)

بحرین کے علاقے ''احساء'' میں بنوعبد القیس کا ایک خاندان آباد تھ جواپنی سی 'عیون'' کی نبست ہے ''عیون'' کہلا یا۔ اس خاندان کے ایک سروارعبد اللہ بن علی عیونی نے خلفائے بنوعباس اور بلحوتی سلاطین کی پشت پنائ حاصل کر کے بحرین کے قر ابسطہ سے نگر لی۔ ۲۲ می ہے تک اس کی مہم جاری رہی ، حتی کہ اس نے قر ابسطہ کو پورے بحرین سے بے دخل کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ عیونی نے ۵۰۰ ہے تک یہاں حکومت کی۔ بعد بیس سی کروراور مختصر ہموتی جائی تا ہم ۲۳۲ ہے تک کسی نہ کسی شکل میں باتی رہی ، اس کے بعد اس پر فارسیوں کا قبضہ ہوگیا۔ ®

<sup>🕲</sup> موجر التاريح الاسلامي، ص ٧٤٧ ٢٤٨



<sup>🕑</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٤، ٢٨٥

<sup>🕜</sup> سير أعلام السِلاء ٢٩٦/ ٢٩٦٧ ت

التاريخ الاسلامي، محمود شاكر ١١٩/٦

ا سبر اعلام البيلاء ١٩١/١٥

## تسادىسىخ امست مسلسمه كالمستح المستح المستسلسمه كالمستح المستح الم

#### سلطنت سلطنت

سلابقد کاجد امجد وسطِ ایشیا کے ایک تر کمان خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بلوق تھا۔اس کے دو پوتوں: منزل بک اور پھر بیک نے پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں تر کتان، ورخراسان پر قابض ہوکر'' دولت سلجوقیہ'' کا بناد ڈالی۔ اس سلطنت کے ابتدائی چند حکمران' دعظیم سلابھ'' کہداتے ہیں جو بیک وقت وسطِ ایشیا،خراسان، کی بناد ڈائی۔اس سلطنت کے ابتدائی چند حکمران' دعظیم سلابھ'' کہداتے ہیں جو بیک وقت وسطِ ایشیا،خراسان،

عظيم سلاجفه

ا عظیم سلاحقہ میں مندرجہ ذیل حکمران گزرے ہیں:

المنزل بيد: ٢٢٩ هـ ٢٥٥ هـ ( ٢٨٠ اء تا ٢٠١ ) عظيم سلاجقه مين سب يبلانام طغزل بيك كا بيد و المنزل بيك كا بيد و سطنت كا بانى تھا۔ اس في تضرمدت مين وسطِ ايشيا ، خراسان اورايران كوفتح كرليداس كاسب سے بروا كارنامديد بيد كا بن تقارمات كو ديات نوجش ده ٥٥ هـ مين طُغز ل بيك كى بيد كار بيك كى فات ہوگئ - ٥٥ هـ مين طُغز ل بيك كى فات ہوگئ -

الب ارسلان: ۵۵م ه تا ۲۵ مه ه تا ۲۵ مه ه تا ۲۵ مه او ۱۰ تا ۲۵ ه او الدنوت بوا تها، چانی کانو جوان بهتیجا اب ارسلان بن پیخر بیک تخت نشین موگیا۔ وہ نہایت عالی ہمت ادر عظیم الثان بادشاہ تھا۔ ۲۳ مه میں اس نے فقط پدرہ بزار سپاہیوں کے ساتھ اڑھائی لاکھرومیوں کے شکر جرار کو شکستِ فاش دے کریورپ پرایک بار پھرمسلمانوں کی
عاک بٹھادی۔ اس نے دس سال حکومت کی۔

﴿ ملک شاہ: ۲۵ میں ہوتا ۲۸۵ ہے (۲۷ - ۱۰ عا ۱۰۹۲ء): الب ارسلان کی جگداس کے بیٹے ملک شاہ نے لی جس نے سلوت سلطنت کو وسطِ ایشیا سے مصرتک پھیلا دیا۔ اتن بڑی حکومت خلفائے راشدین اورخلفائے بنوامیہ کے سواسمی کو نعیب نہیں ہوئی تھی۔ ملک شاہ نے ۲۱ سال بہترین حکومت کر کے ۲۸۵ ہیں وفات یائی۔ عمر ۳۹ سمال تھی۔

ارسلان ارغون بن الپ ارسلان: ۵ ۸۹ هوتا ۴۹۰ه (۱۹۴۰ء تا ۴۹۰ء):الپ ارسلان کے بیٹے ارسلان افغان نے بیٹے ارسلان کے بیٹے ارسلان افغان نے خراسان میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ وہ پانچ سال حکمران رہا۔ آخر ۴۹۰ همیں وہ اپنے بیتنج برکیا رُق بن ملک شاہ سے کش کمش میں قبل ہوگیا۔

کرکیارُق بن ملک شاہ: ۹۰ م ستا ۴۹۸ س (۹۷ - ۱۰ تا ۱۰۵ اء): ارسلان ارغون کے قل کے بعد خراسان ملک شاہ کے بیکارُق کے بعد خراسان ملک شاہ کے بیکیارُق کے بیکارُق کا کہارہ میں ملکے کرائی۔ برکیارُق کوسلطانِ عراق اور مجمد کوھا کم ملکر دونوں میں صلح کرائی۔ برکیارُق کوسلطانِ عراق اور مجمد کوھا کم

#### لِمُتَنْفِقُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِل

آ ذربائی جان مان لیا گیا۔ جبکہ خراسان بران کے تیسرے بھنائی سنجرکاحق سلیم کرلیا گیا۔

ا دربای جان ۱۰۵ یو ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۰ سے ۱۱۱۵ ہے (۱۰۵ ء تا ۱۱۱۷ء): بر کیا رُق کی وفات کے بعد محمد اس کے سینے کا ولائمنل منسوخ کرا کے تختِ عراق پر براجمان ہوگیا۔ اس نے ۱۳ سال حکومت کی تگریز ، نہ خانہ جنگیوں میں کٹ گیا۔

عظیم سلاحقہ کی فہرست درج فریل ہے:

| ۱ کلنژل بیک بن میکا نکل      | abbbtarr9              | ۱۰۳۸ء تا ۱۰۲۳ء بانی حکومت   |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ۲ الپارسلان بن چغربیگ        | aryataraa              | 11+2 MB11+4M                |
| ٣ ملکشاه                     | arabterya              | ۱۰۹۲۲، ۱۲۴۰                 |
| س ارسدان ارغون بن الپ ارسلان | ۵/۹۰۲ <sub>۵</sub> ۳۸۵ | e1+92te1+98                 |
| هٔ برکیارُق بن ملکشاه        | <sub>ው</sub> የባለ       | e11+0to1+94                 |
| ۲ محمر بن ملک شاه            | ۲۹۸ هاااله             | ۵•۱۱ء تا کالاءِ ٱخرى حکمران |

### سلجوقى سلطنت كى تقسيم

سلجو قیوں کے عروج کا دورتقریباً ۲۰ سال تک رہا۔ ملک شاہ کی د فات کے بعد مختلف علاقوں میں سلجو تی نوابوں اور امراء نے خود مختاری اختیار کر لی اور جگہ جگہ ورثاء میں افتذار کی کش مکش شروع ہوگئی۔ بیا کھاڑ پچپاڑ سلطنت کی منقل تقسیم اور حد ہندیوں پر منتج ہوتی جلی گئی۔

اب جن کجو تیوں نے اپنے آباؤا جداد کے اصل مرکز مرد میں تخت نشین ہوکر دسطِ ایشیا اور خراسان کا انظام سببالا وہ ''سلاجھ' خراسان'' کہنائے۔ انہی کاسکہ سب سے زیدہ چلت تھا۔ جن کجو تیوں نے رہے کومرکز قراردے کرایان وعراق پر حکومت کی وہ ''سلاجھ 'عراق' کے نام سے موسوم ہوئے۔ جوشنرادے ایشیائے کو چک پر خود مخار حکومت کرنے سکے وہ ''سماجھ 'روم'' کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی ایک شاخ شام اور الجزیرہ پر بھی حکومت کرتی دہی۔ سلاجھ عراق:

• محمود بن ثمر: اا ۵ هـ تا ۵۲۵ هـ (۱۱۱۷ ه تا ۱۳۱۱ ه ): (وعظیم سلاجة " میں سے ثمر بن ملک شاہ ہے جب ا ۵ هم اوفات پائی تو امرائے سلطنت رے گاری پر اس کے بارہ سالدائر کے محمود کو بھادیا۔ اس کے ساتھ ان اوفات پائی تو امرائے سلطنت نے مرکز سلطنت رے گا گدی پر اس کے بارہ سالدائر کے محمود کو بھادیا۔ اس کم من خراسان کے سلحوتی رہے گیا۔ اس مرائ خراسان کے سلحوتی رہے گیا۔ اس مرائ دو موسکے ۔ چنانچی تختید رہے کا دائر ہ کارفقد عراق تک رہ گیا۔ اس مرائ دو موسکے ۔ چنانچی تختید رہے کا دائر ہ کارفقد عراق تک رہ گیا۔ اس مرائ میں تبدیل ہوگئے۔ وعظیم سلاجة "کی حکومت" مسلاجة اور موسکے میں تبدیل ہوگئے۔

محمود نے ۱۲ سال حکومت کی اور ۵۲۵ ھ میں وفات پائی۔اس کے دور میں عراق کی سلجو تی حکومت مزید کزررہوگا۔

طغز ک بن محمد: ۵۲۵ھ تا ۵۲۹ھ (۱۳۱۱ء تا ۱۴۵۵ء): محمود کی وفات کے بعد اس کے بھائی طغز ل کو تخت کی



من الله المن المسلمة المن المنتخف المن

فی ایس نے فقط دوسال حکومت کی اور نوت ہو گیا۔ بنیا گیا۔اں نے مقط دوسال حکومت کی اور نوت ہو گیا۔

بنی آیا استود بن جمہ: ۵۲۹ هتا ۱۳۵ هو (۱۳۵ عتا ۱۳۵ او) : طُغرُ لی کی وفات کے بعد اس کا بھائی مسعود تخت نشین ہوا۔
مسعود بن جمہ: ۵۲۹ هو تا ۱۳۵ هو اس کا دورخلف ء کو مغلوب کرنے کی کوششوں میں گزرا۔ اس دور میں مُوصِل کی
اس نے پورے ہیں سال حکومت کی ۔ اس کا دورخلف ء کو مغلوب کرنے کی کوششوں میں گزرا۔ اس دور میں مُوصِل کی
اس نے پورے ہوا جس کے بانی عماد الدین زنگی نے ایک مضبوط مدمقائل کی حیثیت اختیار کر کے سلاجھ کو اِق کا
دورخاصا کم کر دیا۔ سلطان مسعود کے ۵۵ هم میں بیمار ہو کر فوت ہوگیا۔ اس کے بعد سراجھ کو اُق کا زوال شروع ہوگیا۔
دورخاصا کم کر دیا۔ سلطان مسعود کے ۵۵ هم کا ۱۵۲ ہوگیا۔
دورخاصا کم کر دیا۔ سلطان معدود کے ۵۵ میں میمار موسول کی جکومت کچھ ہی دنوں تک کر ہی۔ یہ یہ وولعب میں
مشغول رہتا تھا۔ آخر محد ثانی نے اس کا تختہ الٹ کر حکومت سنجال لی۔ ملک شاہ ثانی فر رہوگیا۔
مشغول رہتا تھا۔ آخر محد ثانی نے اس کا تختہ الٹ کر حکومت سنجال لی۔ ملک شاہ ثانی فر رہوگیا۔

متنول رہا ہے۔ میں است مور میں است میں میں است میں است میں اسکا اور دسلاجہ میں کے انحطاط کا تھا۔ اس نے اپنی عظمت کی بھال کے لیے بغداد کوزیر کرنے کی کوشش کی مگراس کا حملہ ناکا م رہا اور دائیں میں بیار ہوکراس کی وفات ہوگئی۔

السیمان شاہ بن محمد بن ملک شاہ: اے ۵۵ ہوتا ۵۵۵ ہو (۱۱۵۱ء تا ۱۱۲۰ء) محمد ثانی کی وفات کے بعداسرائے سلمان شاہ بن محمد بن ملک شاہ: اے ۵۵ ہوتا کے اور انسان تھا۔ ہر وقت مخروں میں گھرار ہتا تھا۔ سلمان نے بچاسلیمان شاہ کو تحت پر بٹھا یا مگر وہ شراب نوش کا عادی تھا۔ ہر وقت مخروں میں گھرار ہتا تھا۔ ہیاں ہے ہیں آ ذر بائی نجان کے گورز ایلد کر کا عرور ج شروع ہوتا ہے۔ جوسلاجہ عواق کے ہاں بہاں ہے۔ بیاں ہے بین آ نور بائی نجان کے گورز ایلد کر کا عرور ج شروع ہوتا ہے۔ جوسلاجہ عواق کے ہاں بہاں ہے۔ بیان اس کے میٹے ارسلان کو سے زیادہ ہارسوخ امیر سمجھا جاتا تھا ، اس نے مرحوم طفر کی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے میٹے ارسلان کو رائی کا خات ہے۔ اسکان شاہ کی خرمستیاں ویکھیں تو دیگر امراء کو ساتھ ملاکر ملیمان شاہ کی گرفتار کر لیا۔ پھرز ہر دے کراہے ہاردیا۔

ارسان بن طُغرُ ل چانی ده ۵۵۵ ها ۱۹۰۱ه تا ۱۱۷۵ ها این اسلیمان شاه کو برطرف کر کے ایلد کرنے اپنے موتیلے بیٹے ارسان بن طُغرُ ل کوعلامتی یا دش و کے طور پر تخت نشین کردیو اورخود اس کی آڑیں حکومت کرنے لگا۔ ۵۲۸ هیں ' لیلد گر'' کی و فات کے بعداس کا بیٹا جہان پہلوان ارسان بن طُغر ل پرمسلط ہوگیا۔غرض ارسان بن طُغر ل برمسلط ہوگیا۔غرض ارسان بن طُغر ل برمسلط ہوگیا۔غرض ارسان بن طُغر ل برائے تام حکم ان تھا۔ اے ۵۵ هیں جہان پہلوان نے اسے زہر دے کر مارویا اوراس کی جگہاں کے کم سنائر کے طُغر ل کو تخت بر بھادیا۔

من ارسلان: ۱۵۵ ه تا ۱۹۵ ه تا ۱۹۵ ه (۱۱۵ ع تا ۱۹۳۳) نیر سلاجقهٔ عراق کا آخری عکمران تھا اور اپنی اراکا اور اپنی ارسلان تا ۱۵ در این ارسلان تا در این ارسلان کوشکست دی اور این کا سر علاد الدین تکش نے ۹۵ ه عین ایک خونریز جنگ کے بعد طفیر کی بن ارسلان کوشکست دی اور اسے تل کر کے اس کا سر عبال فلیف نا مرک یا سین جوارزم شاہی سلطنت کا حصد بن گن میل میں ایک خونریز جنگ کے بعد طفیر کی بیاست خوارزم شاہی سلطنت کا حصد بن گن میل میں سلاجقه می ویا۔ یوں سلاجقه می ویا دور این کی دیا۔ یوں سلاجقه می ویا۔ یوں سلاجقه می ویا تک کی دیا۔ یوں سلاجقه می ویا کی دیا کی در کی در کی در کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی در کی دو کی در کی دو کی دو کی دو کی در کی در کی در کی در کی در کی دو کی در کی دو کی در کی در کی در کی در کی در کی

مغزل کی بیره من مجی اس کے باب ایک لڑکا جہان پہلوان پیدا ہوا جو آ سے چل کر اس ریاست کی سیاست پر جھا تھا۔



### 

#### سلاجة عراق كى فهرست درج ذيل ب:

| يبلا حكمران      | ١١٢١ و ١١١١ و  | # 0 to t # 0 ii               | الممحمود بن محمر بن ملك شاه             |
|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 7.5              | elleatellel    | ±ar9t±ara                     | r طُغرُ ل بن مجمر بن ملک شاہ            |
|                  | , Hart, Hra    | ۴۲۵۵ میل ۱۵۲۷ ۵۵۰۰            | ۳ مسعود بن محمد بن ملک شاه              |
|                  | filattellar    | paratparz, t                  | ۳ ملک شاه ثانی بن محمود بن محمد بن ملک  |
|                  | , mattellar    | paaitpara                     | ۵ محمد ثانی بن محمود بن محمد بن ملک شاه |
| کھ تلی           | ٢٥١١ء٦٠٢١١ء    | <u> ಹ</u> ಡಿದಿದಿ (ಹಿದ್ದಿದಿ ದಿ | ۲ سلیمان شاه بن محمد بن ملک شاه         |
| کھ تلی<br>کھ تیل | , IIZ OT, IIYI | 2021t2001                     | ۷ ارسلان بن <del>طُغرُ</del> ل بن محمر  |
| -                | ۵کااءتا۱۱۹     | \$690 € \$66 \$1              | ۸ خُنرُ ل بن ارسلان                     |
| •/               |                | **                            |                                         |

#### سلابقهٔ خراسان:

ا سنجر بن ملک شرہ : اا ۵ صتا ۵۵۲ ص ( ۱۱۱ ء تا ۱۵۷ ء ): ۴۴ صد بس سلطان ارساؤان ارغون کے تل کے بعد بر کیا رُق بن ملک شاہ نے خرا نسان کی حکومت اپنے بھائی شخر کے سپر دکر دی۔ شخر نے ۲۱ سال تک یہاں سلجو تی ساطین کے نائب کی حیثیت سے حکومت کی ۔ اسے خطبۂ جمعہ بین ' مَلِک'' کہا جا تا تھا۔ اا ۵ صدی محمد بن ملک شاہ کی موت کے بعد سنجر نے خراسان کے مرکز مرو میں آزاد حکومت قائم کرلی اورائ کوسلا بھنہ کا سربراہ تسلیم کیا گیا۔ چنا نچہ اا ۵۵۲ صنگ دنیا نے اسلام کے اکثر شہرول کے خطبۂ جمعہ میں شخر بی کو ' سلطان' کہا جا تا تھا۔

سطان تجرا یک عادل حکمر ن تفادی کی ساری زندگی فوجی مہمات میں گزری اس نے افغانستان سے فراؤی سلطنت کا خاتمہ کردی۔ اس نے دور میں اس کے نائب اتسز نے خوارزم میں خود مختار حکومت قائم کی جوسلطنب خوارزم میں خود مختار حکومت قائم کی جوسلطنب خوارزم میں کو تنہ ہوا۔ اس نے سلجو قیوں کے قدم دوبارہ ممانے شاہی کہلائی ۔سلطان شجر جیار عشروں تک حکومت کر کے ۵۵۰ صمیں فوت ہوا۔ اس نے سلجو قیوں کے قدم دوبارہ ممانے کی بردی کوشش کی مگراس سلطنت کو سریقہ عردج نصیب نہ ہوا۔

سلطان خبر کے آخری جارسال بوی کس میری میں گزرے۔ وہ ٹر کانِ عُزّ کے ہاتھوں برغمال بن گیا تھا۔ یہاں تک کہاس نے تخت چھوڑ دیا ورگوششین کی حالت میں دنیا ہے دخصت ہوگیا۔

• محود خان خواہر زادہ: ۵۵۲ ہے تا ۵۵ ہے اوقہر آپھے مدت تخت نشین رہا۔ اس کی برائے نام حکومت خراسان تک بھائج محود خان خواہر زادہ کو تخت پر بٹھادیا۔ وہ جبر آ وقہر آپھے مدت تخت نشین رہا۔ اس کی برائے نام حکومت خراسان تک محدد نقی سے خراصی کی برائے نام حکومت خراسان تک محدد نقی سے سخر ۵۵۱ ہے میں وہ تاج و تخت چھوڑ کرنگل بھا گا۔ نمیٹا پور پہنچا تو وہاں کے گور نرمؤید نے اے اندھا کے جبل میں ڈاں دیا۔ یوں سلاجھ مخراسان کی حکومت ٹرکان مُڑ ہنوارزی اور غوری حکمر انوں کے قبضے ہیں آ کرختم ہوگئے۔

تساديسيخ امدة مسلمه المهاجية

٤١١٥٤ لـ ١١١٤

۷۵۱۱۱۴۰۱۱۵۷

مبلا حكران

آخری حکران

مليقة خراسان درج ذيل ين:

به خبرین ملک شاه به محودخان خواهرزاده م

poortpoil poortpoor

+++

بلاهة شام والجزيرة:

سلاھہ کا ایک شاخ نے شام اور الجزیرہ میں بھی اپنی حکومت قائم کی۔اس کا بانی ملک شاہ کا بعد کی (الب ارسلان کا سلیقہ کی ایک ہانی ملک شاہ کا بعد کی (الب ارسلان کا مدین شام فتح کر کے وہاں کی نیابت سنجالی۔ بنا) تنش تھا جس نے اسم مصین شام فتح کر کے وہاں کی نیابت سنجالی۔

بنا) تعنی طاب سے سی ملک شدہ کی موت کے بعد تنش شام اور الجزیرہ کا خود مختار حکمران ہوگیا۔ ۴۸۸ ہے میں وہ مرو
روانہ ہواتا کہ ملک شاہ کے خالی تخت پر قبضہ کر لے مگر راستے میں برکیارُ تی بن ملک شاہ سے معرکے میں ہارا گیا۔
روانہ ہواتا کہ ملک شاہ کے خالی تخت پر قبضہ کر لے مگر راستے میں برکیارُ تی بن ملک شاہ سے معرکے میں ہارا گیا۔
رُوَات بن تنش : تنش کے قبل کے بعد اس کے بیٹے دُ قات نے دِ مُنْت میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لیا۔
طفع تکمیں : ۱۹۷ ہے میں وُ قات کی و فات ہوگئی۔ اس کا بیٹا بہت کم سن تھا؛ اس کیے اس کے مسرظہیر الدین طفع تکمین و
لے دِ مُنْت کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی طبح تکمین نے ۲۵ برس تک حکومت کی اور ۲۲ ہے میں فوت ہوا۔ وہ آیک
ہر رہابی تھا۔ اس کے دور میں فرنگیوں نے دِ مُنْت پر قبضے کی بڑی کوشش کی مگر اس نے ان کی ہر کوشش کونا کا م بنادیا۔
مانظ ذہی براللنے اس کے دور میں فرنگیوں نے دِ مُنْت پر قبضے کی بڑی کوشش کی مگر اس نے ان کی ہر کوشش کونا کا م بنادیا۔
مانظ ذہی براللنے اس کے بارے میں تحر برکرتے ہیں:

''وہ دلیر، شجاع، با ہیبت اور فرنگیوں کے خلاف مجاہد تھا۔ عادل حکمران تھا ۔اگر اللہ اسلام کے دفاع کے لیے طبخ تکبین کوفرنگیوں کے سامنے نہ کھڑا کر دیتا تو وہ دِمَثَق پرِ قابض ہو جاتے مگراس نے انہیں متعدد بار شکستوں سے دوجا رکیا۔''

تان الموک بوری: طغ تگین کی وفات کے بعد اس کابیٹا تاج الملوک بوری حکران بنا۔وہ بھی فرگیوں سے المائی سرصدوں کی حفاظت میں مستعدرہا۔اس نے شام میں اساعیلیوں کی بھی نیج کنی کی۔اس کے روعمل میں اس برافی نیج کنی کی۔اس کے روعمل میں اس برافی نیج کرداروں نے ملہ کیا۔ وہ زخی ہوگیا اور آخرا کی سال بعد ۵۲۳ ھیں انہی زخموں کی تاب شدلا کرفوت ہوگیا۔
میں الملوک اساعیل :اس کے بعد اس کا بیٹا مشس الملوک اساعیل حکر ان ہوا۔وہ ظالم حاکم تھا۔ نوگوں کی بردعاؤں کا شکار ہوکرا ہے کہ لاتی سازش کے تحت ۵۲۹ ھیں مارا گیا۔

محودشہب الدین: اس کے بعد اس کا بھائی محودشہاب الدین عالم بنا۔ ۱۳۳۵ھ یں وہ بھی ایک محلاق سازش کا نٹانہ بُن رُقّ ہوگیا۔

<sup>©</sup> سبسراعیلام السبلاء ۱۹ مل ۱۹ مل و د وقاق کے بعد شام کی حکومت سلح قی نسل نے تم ہوگئ میوں کیاس کے بعد حکومت سنجانے والداس کا مرکز تکمیانسلا سلم کی شاتھ مگر چونکہ اس کی سلمجو قیوں ہے رشتہ داری تھی ،اس لیے اس کی ادراس کی اولا و کی حکومت کوسلاتھ شام می میں شار کیا جاتا ہے۔

جال الدین محمہ: شباب الدین کے بعداس کے بھائی جمال ایدین محمہ نے ایک سال حکومت کی۔ میں الدین جمال الدین کے بیٹے مجیرالدین نے ۵۳۳ھ سے ۵۴۹ھ تک حکومت کی۔ ۲۹ھ میں وَمُقِی مِ سلطان نورالدين زنَّل كي حكومت قائم موكني - يون سلاجقه شام كي حكومت كاخاتمه موكبا \_

سلابقه شام کی تحکمرانوں کی فہرست درج ذیل ہے۔

|              |                | •                                   |                        |   |
|--------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| بافن حكومت   | ,1+90t,1+9t    | <sub>ው</sub> የላለቲ <sub>ው</sub> የላዕ  | تنتش بن إلپ ارسلان     | 1 |
|              | ۱۱۰۴ تا ۱۱۰۱۱  | <sub>ው</sub> ሮዓረ የ <sub>ው</sub> ኖለለ | ۇ قا <b></b> ق بىن تىش | ۲ |
|              | ,              | Datten 194                          | طغ تتكيين              | ٣ |
|              | , Here, HA     | <i>∞</i> aryt <i>∞</i> arr          | تاج أكملوك بوري        | ۴ |
|              | بااامار تا ۱۳۲ | ۵۲۹ مربا ۱۹۵۵ مر                    | مثس المهاوك اساعيل     | ۵ |
|              | ۵۱۱۱۰۶ و۱۱۱۱   | sorrtsot9                           | محمود شباب اندین       | ۲ |
|              | 9٣١١ء تا ١١٣٩  | parriparr                           | جمال الدين محمر        | 4 |
| ۳ خری حکمران | ٠١١٥٣٤٠١١٨٠    | par9tparr                           | مجيرالدين              | ٨ |
| -            |                | <b>*</b> *                          |                        |   |

#### سلاجفهُ روم:

سلابظة خراسان اورسلابظة روم چھٹی صدی ہجری کے اواخر تک فتم ہو چکے تھے۔ البتدان کی ایک شاخ ''سریقہ' ردم' ایشیائے کو چک میں ساتویں صدی جمری کے آخر تک باقی رہی ۔سلہ ہے کہ روم کا بانی سلیمان بن فُتُلُہ ۔ بنی (یہ اسر ئیل سی سلحوق تھاجر کچوتی خانوادے کانہایت جری سالارتھا۔ اس نے سلحوتی سلطنت کے قیام کے دقت طُغرُ ل بیک کے دور میں ایشیائے کو چک کو فتح کیا تھا اورا بنی و فات تک و میں صوبہ دار کے طور پرحکومت کرنار ہا قا۔ 9 ہے اس کی وفات کے بعداس کا بیٹر قلج ارسلان حکمران ہوا۔ پھر حکومت اس کی نسل میں چلتی رہی۔ سابقہُ ردم کے حالات حصد جہارم میں سلطنت عثانیہ کے تذکرے کے ساتھ آئیں گے؛ کیوں کہ سلطنتِ عثانیہ کے الٰ سلاجھۂ روم بی کے نائبین تھے اوران کی حکومت کی بنیا دیں سلاجھۂ روم کے حدودِ اربعہ یر بھی استوار ہوئی تھی ۔  $^{\odot}$ 

دولت سردہ بھراورای کی مختف شاخوں کے بارے میں مزید معلوہ ت کے لیے ملاحظ فرہ ہے

دولة السلاجقة المحمد على محمد الصلابيء مؤسسة اقرأء قاهرة

هولة السلاجقة الدكتور عبد العبم محمد حسين، ط مكتبة الامجدو المصوية

السلاجقة، تاريخهم السياسي و العسكري. لابي النصر محمدعبدالعظيم يوسف، طاعين للدراسات واسحوث الإنسانية

تاريح السلاحقة في بلاد الشام لدكتور سهيل طقوش، طدار المائس بيروت

تاريخ دولة آل سلجوق العماد الدير الاصفهاتي

انكامل في التاريخ. سنة ٢٩٩ هـ تا ٥٥٥هـ، التاريخ الاسلامي محمود شاكر ٢٦ تا ٢٩١٢ تا ٢٩٢ تا ٢٩٣ تا ٢٩٣ ا ٢٩٠١، ١٥١٥ ٢٥٤ ٢٥٥ تا ٢٦٧٠٢٦٧؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي ٢٨٢/١٤ تا ٢٨٥، موجز التاريخ الاسلامي، ص ٩٣٨،

تاريخ امت مسلمه المستمنز المسترز المستمنز المستمنز المستمنز المستر المستمنز المستمنز المستمنز

انابكان آذر باكى جاك:

اٹابگا<sup>ن، سیوں</sup> کے دورِز وال میں آذر ہائی جان نے ایک طاقتورخودمختارریاست کی شکل اختیار کرلی جوسلا بھیرَ عراق پر ع<sub>باسیوں</sub> کے دورِز وال میں آذر ہائی جان نے ایک طاقتورخودمختار ریاست کی شکل اختیار کرلی جوسلا بھیرَ عراق پر یوری هرح، ژانداز تھی۔ بعد میں میرعراق پر پوری طرح حاوی ہوگئی۔ یوری هرح، ژانداز تھی۔

پری مرب است کا بانی'' ایلدِ گز''نامی ایک نهایت ہوشیار مخص تھا جوسلطان مسعود بلحق کے وزیر کا غلام تھ۔ ایلدِ گز: اس ریاست کا بانی '' ایلدِ گز''نامی ایک کہ شنم اوہ ارسلان بن طُغرُ ک کی تربیت اسی کے سپر دہوگئی اور یوں رفتہ رفتہ وہ سلطان مسعود کا مقرب بن گیا بیمال تک کہ شنم اوہ ارسلان بن طُغرُ ک کی تربیت اسی کے سپر دہوگئی اور یوں ایے''انا کی''کہا جانے لگا۔ پھراس نے سلطان طُغرُ ل کی بیوہ سے نکاح کر کے اپنا قدم نید بلند کر لیا۔

علی میں سلطان مسعود نے اسے آذر بائی جان کا والی بنادیا۔ سلجو تیوں کے کمزور پڑتے بی اس نے وہاں اپنی خود مخارطوں کا عزل دنسب اس کی مرض سے ہونے لگا۔
مخارطوں کا عزل دنسب اس کی مرض سے ہونے لگا۔
اللہ کرنے نے اس مقصد کے لیے '' اتا بک اعظم'' کا لقب اختیار کر کے اپنے لیے ایسا منصب حاصل کرلیا جو سلجو تی کھران سے بھی بالاتر تھا۔ اسی منصب کے ذور پر اس نے عراق کے سلجو تی حکمر ان سلیمان شاہ کو برطرف کر کے مرواویا اور س کی جگہ اپنے سو تیلے جئے ارسلان بن طُغرُ ل کو برائے نام حکمر ان بنادیا۔

میں جہان پہلوان: ۵۲۸ ہے میں ایلد گرنی وفات ہوگی اوراس کا منصب اس کے بیٹے ''محمہ جہان پہلوان' نے سنجاراس نے بھی اپنے محملہ جہان پہلوان' نے سنجاراس نے بھی اپنے سوتیلے بھائی ارسلان بن طُغرُ ل کو گھ تیلی بنائے رکھا۔ پچھڑ سے بعد جب بید یکھا کہ اسے مزید دیائے رکھنا مشکل ہوگا تو اے ۵ ہیں اسے زہر دے کر مروادیا اوراس کے سامت سالد لڑکے طُغرُ ل بن ارسلان کو تخت پر بھا دیا تا کہ اپنی بالا دستی کو برقر اور کھے۔ ۵۸۲ ہیں مجمد جہان پہلون کی وفات ہوگئی۔ اس وفت تک اس کی طومت بلاد جبل ، رے اور اڑان تک وسیع ہو چکی تھی۔

مثان قزل ارسلان: جہان پہلوان کی جگہاس کا بھائی عثان قزل ارسلان' اتا بک' بن گیا۔اس وقت تک طُغرُل بن ارسلان اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا۔اس نے قزل ارسلان کی بالا دس ماننے سے انکار کردیا اور لڑ بھڑ کرعماق پراپی مشغل حکومت قائم کر لی۔ آؤر بائی جان اور اس کے ملحقات پر ایلدِ کو کے بیٹوں اور پوتوں کی حکومت چلتی رہی۔ان میں سے ہرایک حکمران کو' اتا یک آؤر بائی جان' کہا جاتا تھ۔

اُز بک منظفر الدّین: ''ا تابکانِ آ ذر بائی جان'' کی جکومت ۹۰ سال قائم ربی ساس کا آخری حکمران اُز بک منظفر الدین تھاجس کی حکومت کا خاتمہ ۱۳۲۶ ہے بین سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاتمہ بھوا۔ <sup>®</sup>



<sup>0</sup> دولة السلاجقة العبدالنعيم. 119 تا 177

## شالی افریقه کی حکومتیں (جو بنوعباس کے دورِ عروج میں قائم ہوئیں)

دولتِ رستميه: ١٢١ه تا٢٩٦ه (٢٧٧ء)

وہ بڑا عابدوز اہدانسان تھا،اس سے متاثر ہوکرافریقہ کے متعدد قبائل مثلاً کمناسہ، لمایہ، سدرانہ، مزاتہ، لوتہ، فارو از داجہ، ہوارہ اور نفوسہ اس کے بیروکار بن گئے۔ بیقبائل ایک وسیع علاقے میں جوتلمسان سے طرابس (لیبیا) تک بھیلا ہوا تھا، آبد تھے۔عبدالرحمٰن بن رُستم کا دستِ راست ابوخطاب تھ جس نے قیردان جا کر حکومتی ادارے چائے کا علم اور تجربہ حاصل کیا تھا۔ اس کی مدد سے عبدالرحمٰن نے نہایت عدل وانصاف سے حکومت کی۔

م میرار میں نے '' تا ہرت' کا شرح تمیر کر کے اسے اپنا دارالحکومت قر اردیا۔ وفات سے قبل اس نے ایکے عمران کا انتخاب شور کی پرچھوڑ دیا جس نے اس کے جیٹے عبدالوہا ب کونتخب کرلیا۔

عبدالوہاب عبدالوہ ہبنے چالیس برس حکومت کی ۔اس دور میں اندرونی بغادتوں کی دجہ ہے حکومت کی ۔اس دور میں اندرونی بغادتوں کی دجہ ہے حکومت کی کر در ہوئی ۔عبدالوہ ب نے وفات سے قبل اپنے والد کے برعکس اپنے بیٹے اقلیح کو با ضابطہ طور پر جانشین متعین کر دیا ۔

افلیح بن عبدالوہ ب افلیح کا دور دولتِ رستمیہ کا''عہدِ زرّیں' تھا۔اس زمانے میں تاہرت علوم دلنون ادر تجارت کا عظیم الثان مرکز بن گیا۔مشرق کی طرف سے دولتِ رستمیہ بھی کبھ رعباسیوں باان کے باج گزار معری حکم انول کے حکملوں کی زدیس آ جاتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پرافیح کا بیٹا ابوالیقظان جود کی عہد بھی تھا،عباسیوں کے ہاتھوں گرزر

ہوگیا۔ بیٹے کی گرفتاری کے صدمے نے باپ کو بستر سے لگادیا اور اس بی ری میں اس کی موت واقع ہوگی۔

ابوبکر بن افلح: اس کے بعداس کا دوسرا بیٹا ابو بکر تخت نشین ہوا جو لا پر وا اور میش پیند تھا۔ دوسال بعدا بوالیقلان بنوعباس کی قید ہے رہا ہوکر آیا اور شریک کار کی حیثیت ہے ابو بکر کا ہاتھ بٹانے لگا۔ مگر ابو بکر کی نااہل کے باعث ریاست میں خانہ جنگی ہونے گل۔ آخر کا را بو بکر کومعز ول کر دیا گیااوراس کی جگہ ابوالیقظان کوحکومت ل گئ۔

ابوالیقظان محد بن افلح ابوالیقظان نے تمام قبائلی سرداروں پرمشمل ایک مجلسِ شوری قائم کر کے سب کومطمئن کردیا۔اس نے مسادات اورانصاف کے ساتھ بار وسال تک حکومت کی۔

ابوحاتم یوسف: اس کا بیٹا ابوح تم یوسف اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ شریف الطبع اور نرم دل آ دمی تھا جس سے فائدہ اٹھا کرعوام نے حکام کو کھنونا بنالیا اور ایک گروہ نے ابوحاتم کے چیا یعقوب بن افلح کی قیادت میں بغاوت

اباضی مکتب فکر کے خوارج سنب نبویہ ساستف دے کے قائل تھے؛ اس سے دیگر خوارج کے برعکس ان سکے ہاں کتب حدیث اور فقہ کا سلسلہ جادگی تھے۔ اس کے خوارج کا واحد فرقہ سے جوآئ جھی موجود ہے۔ بحرین اور مقط میں ان کی خاصی تعداد ہے۔

تساديسيخ امدن مسلسه

کردی۔ یوں دولتِ رستمیہ خانہ جنگی کاشکار ہوکر کمزور ہوگئ۔ پچھ مدت بعد ملح ہوگئ مگر دلوں میں نفرتیں برقر ارتھیں ۔ چنانچی خالفین نے سازش کر کے ابوعاتم کونل کرویا۔ چنانچی خالفین نے سازش کر کے ابوعاتم کونل کرویا۔

چا چین میں اس کے بعد ابوحاتم کا بھائی یفظان بن انی الیقظان حکم ان بنا۔ اس کا دور انتشار اور کروری کا تھا۔ یہی دوب رستمیہ کا آخری حکم ان جا بت ہوا۔ اس دور کے خوارج میں تشیخ اور اعترال کی طرف ماکل الگ الگ گردہ پیدا ہو جا تھے۔ یفظان نے ان کی سرکو نی کی حتی الامکان کوشش کی ، تا ہم اس دور ان بنوعبید کا دائی ابوعبد الله شیعی افریقہ بی تھی تھے۔ یفظان کے خالفین اس سے جا ملے۔ ان میں سما بی مفتول حکم ران ابوحاتم کی بی ' روس' بھی شامل تھی جو بی آچکا تھا۔ یفظان سے بدلہ سے بے در بے تھی۔ ابوعبد الله شیعی کونا در موقع ہاتھ آگیا اور ۲۹۵ھ میں اس نے باپ کے قاتلوں سے بدلہ سے بے در بے تھی۔ ابوعبد الله شیعی کونا در موقع ہاتھ آگیا اور ۲۹۵ھ میں اس نے باہرت برحملہ کر کے یفظان اور اس کے اہل وعیال کوئل کردیا۔ یوں دولت رستمیہ کا خاتمہ ہوگیا۔

اں عکومت کے حکمرانوں کی فہرست سیہ:

| بانی حکومت   | ,LACT,LLY   | +רומלארום           | عبدالرحمن بن رستم                   | 1         |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
|              | ۸۲۳۲,۷۸۴    | ۵۲۰۸۲۵۱۲۸           | عبد لوہاب ہن عبدالرحمٰن             | ۲         |
|              | , Adrt, Arm | arr.tar.            | افلح بن عبدالوماب                   | ٣         |
| تالائق       | ለለነሮታለልሮ    | erynterr.           | ابوبكر بن افلح                      | ľ         |
|              | .1965.14F   | oraitorya           | ابواليقظا ن محمد بن الملح           | ۵         |
|              | ,9•4t,AAI   | prartotal           | ابوحاتم بوسف بن مجمر                | ۲         |
| آ خری حکمران | ; 91+t; 9+4 | or92tor96           | يقظان بن محمد بن الحلح              | 4.        |
|              |             | ن ربی_ <sup>©</sup> | ستميه مجموعی طور پر۳۳ اسال تک با فی | دولتِ رُّ |

**+++** 

دولت بى مدرار (سېجلماسه دراكش): ١٠٠ اه تا ٢٩٧ه (١٥٥ ع ٩٠٩ و)

● عیلی بن بزید ۱۲۲ ہیں صفری خوارج کے رئیس میسرہ مضفری نے اموی خلفاء سے بغاوت کر کے مراکش بی آزاد حکومت بنانے کی کوشش کی تھی جواگر چہ ناکام رہی تا ہم صفری مراکش کے جنوبی علاقے میں منظم ہوتے چلے گے اورعب می دور کے آغاز میں مراکش کو کسی مرکزی حکومت کی گرفت سے آزادد کی کھر کانہوں نے اپنے ایک سردار عیسیٰ بن پڑیم بن اسود کے ہاتھ میر بیعت کرئی۔ یہ ۱۳۰ ھا واقعہ ہے۔

، بر القاسم مدراری: پندرہ برس بعد عیلی بن بر بید کوتل کردیا گیاا دراس کی مجکه "ابوانقاسم بن سنون مدراری" مندشین بوا۔اس کے بعد حکومت اس کی نسل میں چلتی رہی اور بیحکومت" دولتِ بنومِد رار" کہلائی۔



<sup>©</sup> الموموعة الموجوة في التاريخ الاسلامي: ٤ /٥٧ تا ٧٥؛ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ٢

#### المستنبون المسلمة المسلمة

السع به ما دهیں ابوالقاسم کا بیٹا آلیسے ظمران جواجس نے ''بسیجلماسیہ'' کی بنیا در کھی اوراسے مرکزینا کم طویل عرصے تک حکومت کی ۔اسے دولت بنومیدرار کاحقیقی بانی کہ جاتا ہے۔اس کے دور میں بسیجلماسیہ عوم افون کا ایک بروامر کز اورایک وسیعے تنجارتی واقتصادی شہر بن گیا۔

یے بعد رار نے عماسیوں سے سلح کر لی تھی اورا پنے داخلی امورمثلاً تنج رت وزراعت میں معروف رہے تھے۔ آمر کار ۲۹۷ ھیں بنومبید نے اس حکومت کا خاتمہ کردیا۔ <sup>©</sup>

بومدرارى حكومت تقريبا عداسال تك چلى اس كانهم حكران بيته:

| •۱۳۰ مانهادد         | ۵۷ء تا اکاء بانی حکومت  | عيسلي بن يزيدال سود | ł |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| ۵۵اها۸۲              | +LAMT+LLI               | ابوالقاسم سمكو      | ۲ |  |
| AFI@TA               | ,29.t,21°               | الياس ابوالوزير     | ۳ |  |
| Atoler               | ۶۸۲۳،۷۹۰                | السع بن ابوالقاسم   | r |  |
| ۲۴۲۵۲۰۸              | eatheart                | چد دارالمنتصر       | ۵ |  |
| irt <sub>e</sub> ttr | ,1276,149               | ميمون بن مدرار      | ۲ |  |
| •t <u>-</u> ryr      | ,AATt,AZY               | Ž.                  | ۷ |  |
| ø <b>۲∠</b> •        | ھ ۸۸۳ءتا•ا9ء آخری حکران | البسع               |   |  |
|                      |                         |                     |   |  |

دولت ادارسه (مراكش) ۱۷ اهتا ۳۱۲ه: (۸۸۸ء تا ۹۲۴ء)

ادریس بن عبداللہ: منصورعبای کے خلاف خروج کرنے والے مشہور فاطمی پیشوانقس ذکیہ کے ایک بھائی اور ایس بن عبد للہ تھے جونفسِ ذکیہ کے لید بھی خروج کی تیاری کرتے رہے۔ ۱۹ اھیس ای فاندان کے ایک فروح سین بن علی (بن حسن بن حسن بن حسن بن علی) نے مدید کے گورز کے خلاف خروج کیا جس میں ادرایس بن عبداللہ بھی شامل تھے۔ خروج ناکام ہوا تو ادر ایس بن عبداللہ نے اپنے کنبراورا پنے غلام راشد کے ساتھ فران ہو کر افران افریقہ میں پناہ کی اور مراکش کے شہر و لین "میں مقیم ہوئے۔ وہاں قبیلہ' الاور بہ' کے سروار آخق بن مجد نے انہیں فرال افریقہ میں پناہ کی اور مراکش کے شہر و لین "میں مقیم ہوئے۔ وہاں قبیلہ کی مدوسے رمضان اسمان میں اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس کی اور سے مضان اسمان میں اور ایس اور ایس اور ایس میں اور کی جسلے میں اور ایس اور ایس میں اور اور کے شہر تا مسان تک و سیح ہوگی۔ عبداللہ نے ایک خود محت اور کی میں اور ایس میں اور اور کی میں اور ایس بن میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی میں کی میں اور کی کر کی جسلے میں (جس کا الزام بنوعباس پر لگایا جاتا ہے) قبل ہوگئے۔ اور کیس بن میں اور کی میں اور کی میں کی جسلے میں (جس کا الزام بنوعباس پر لگایا جاتا ہے) قبل ہوگئے۔ اور کیس بن عبداللہ کے کیا کی دید کی کر کر کی جسلے میں (جس کا الزام بنوعباس پر لگایا جاتا ہے) قبل ہوگئے۔

الموصوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي، ١٤ ٨٢/١ تا ٨٤، موجر التاريخ الاسلامي، ص ١٠٠ التاريخ الاسلامي محمود ماكر

تساديخ است مسلمه

بہ بہ۔ ۔ علی محمد بن ادر لیں: ۲۱۳ ھ بیں ادر لیں بن ادر لیں کی وفات ہوگئی اور ولی عہدمجد بن ادر لیں نے مسیر حکومت سنجالی۔ اس نے اپنی وادی' کنز ہ' کے مشورے پر ریاست کو بھائیوں بیں تقسیم کردیا جس سے دولتِ ادار سداہے قام کے جالیس برسوں کے اندراندر کمز وراورمنتشر ہوگئی اور بھائیوں بیں تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے۔

ت اسب و میں اور سی کواس غلطی کے ازالے کے لیے بھائیول ہے جنگیں اُڑٹا پڑیں اوراس نے خاصار قبد و بارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاہم جونقصان ہو چکا تھا اس کا پوری طرح از الدنہ ہو سکا۔محمد بن ادر لیس کے بعد ریاست اس قدر کمزور ہوگی کہ بھی اسے بنوعبید کا باج گزار بنیا پڑا اور بھی امویان اندلس کا۔

کی خالت: نقسیم سلطنت کے بعدادارسہ میں فقط کی ٹالٹ ایسا حکران تھا جس نے ایک معقول زمانے تک بنے کر وفر کے ساتھ حکومت کی ۔ تاہم ۲۰۵ ھیں اسے بھی بنوعبید کی بے بناہ طاقت کے سامنے جھکنا پڑااوراس نے جھوٹے مہدی عبیدائند بن میمون کی باج گزاری قبول کر لی۔ ۲۰۱۰ ھیں اسے حکومت سے برطرف کردیا گیا۔ بنوعبید فاس کی جگراسی خاندان کے حسن بن محمد کو کھیا تیل کی حیثیت سے دوسال تک مشد پر رہنے دیا۔ پھراسے بھی معزول کردیا گیا۔ یوں ۱۳ ھیں ادارسہ کی خود مختار حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ دولت ادارسہ کی مدت ۱۳۰ ہوئی۔

یہ بیات میں مصابق اور سے کے مجھے روساء مزید دوصد ہوں تک افریقہ کے بعض گوشوں میں محدود علاقوں پر قابض اگر چہادرینی خانوادے کے مجھے روساء مزید دوصد ہوں تک افریقہ کے بعض گوشوں میں محدود علاقوں پر قابض رہے گران کی کوئی سیاسی حیثیت نہتھی ۔ دولتِ ادارسہ کے حکمران مندرجہ ذیل میں : ®

۵ ۷۸۸ و تا ۹۳۷ و بانی حکونمت

عادداتهاده

ادرليس بن عبدالله

-10-rt=29-

داشدمولی اورلیس( قائم مقام حکران ) ۷۷اه تا ۸۲اه

ماھ ۲۰۸۰۲ مار

۳۸۸۲۵۱۸۹

بوخالد بن يزيد( قائم مقام حكمران )



#### المنتين المسلمة

| APATAART    | PUTTONA   | اوريس الثرقي فن الوريس                   | ٣  |
|-------------|-----------|------------------------------------------|----|
| APRIL APR   | *LLILALL  | محمة تناه رلعها فتأتي                    | •  |
| AMERIAMY    | * LEGALLI | على بين مجمد                             | 8  |
| 2A74        | ATT.      | تحلي اقال بتان على                       | ۵  |
| ANTEATE     | ara-tree  | يحيي هاني من محمد                        | Ä  |
| ALALATAYO   | pryotto.  | على بن عمر بن اور ليس <b>ثان</b> ى       | 4  |
| ,900t,A29   | # rart#ry | يحي الش، بن قاسم بن ادريس الى د          | ٨  |
| , arrt, 9•0 | em-terar  | يجيىٰ دانع بن اوريس بن عمر بن اوريس ثاني | 4  |
| , armt, arr | atitati*  | الحسن بن محمر بن قاسم بن ادر يس ثاني     | 1+ |
|             |           |                                          |    |

#### دونسة اغالبه، تينس:۱۸۴ه متا۲۹۲ه ( ۰۰۸ء تا۹۰۹ ء )

بنوجیم کے ایک سرداراغلب بن سالم نے عباسی تحریک کی کا میا بی اوراموی حکومت کے فاتے ہیں اہم کردارادا کیا تھا۔ ہارون الرشید نے اپنے دو دِخلافت ہیں اس کے بیٹے ابرا جیم کو ہر برول کی بغاوتوں کا سرکیلئے اوردوئت ادارسر کی تھا۔ ہارون الرشید نے اپنے دو دِخلافت ہیں اس کے بیٹے ابرا جیم کو ہر برول کی بغاوتوں کا سرکیلئے اوردوئت اپنے عنوان دوک تھام کے لیے افریقہ کی چھاک ٹی قیروان ہیں تھینات کیا۔ ابرا جیم ایک عالم فاصل شخص تھا۔ اس نے اپنے عنوان شام مسجد بیس جوعلوم دیدیہ کا مرکزتھی ، امام لیث بن سعد جیسے بزرگوں سے علم دین حاصل کیا تھا۔ اس نے ہارون الرشید کی دی ہوئی ذمہ داری کو بخو بی جھایا۔

أتخرى عكمران

تاہم جب افریقہ پی عباسیوں کی دسترس نہ رہی تو ابر اہیم بن اغلب نے ۱۸ اھیلی خود مختاری کا اعلان کردنا۔ ال کے دور پیس قیروان اسلامی علوم وفنون اور تجارت واقضاد کا اہم مرکز بن گیا ادراس کی ولایت ہیں شامل دیگر شہوں شونس، سوسہ، تا بھی، قفصہ ، تو زر ، نفطہ ، طبنہ ، مسیلہ اور بجارہ کی اہمیت بھی پہلے سے بہت بڑھ گئی۔ مؤر خین نے ابراہی بین اغلب کا ذکر تعریفی انداز میں کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ عہد کا یکا ، نیک سیرت اور رعا یا پرور تھا۔ سیاست میں اس کی مہارت غیر معمولی تھی۔ وہ اپنی فرمہ داریاں برئی تند ہی اور خوش اسلونی سے انجام دیتارہا۔ بہاں تک کہ ۱۹ اھیں اسکی مہارت غیر معمولی تھی۔ وہ اپنی فرمہ داریاں برئی تند ہی اور خوش اسلونی سے انجام دیتارہا۔ بہاں تک کہ ۱۹ اھیں اسکی کہ وہ ان سے مشہور ہوئی ، اس کے بیٹے زیادہ اللہ نے سنجال کی۔ زیادۃ اللہ کے دور میں قیروان ، عباسیہ، تینس اور سوسہ جیسے شہر پہلے سے زیادہ آباد ہو گئے۔ جزیرہ میقید (سلی) میں جہاد ہوا اور اس کا بڑا حصہ دولتِ اغالبہ میں شامل ہوگیا جبکہ باقی علاقے میں جہاد جاری ارک رہا۔

التاريخ الاسلامي محمود شاكر ١٩٩/٦ تا ١٩١٧؛ الموسوعة الموجرة في انتاريخ الاسلامي ٢٩/١٤ تا ١٨٦ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٠١ ؛ تاريخ ابن خلدول: ١٩/٤ تا ٢٠

تساديسيخ امث مسلمه الله

زیادة الله کا بینا ابوعفان اغلب بھی ایک نیک سیرت حکم ان ثابت ہوا جوشری احکام کے نقادیش بے لچک تھا۔
اجہ بن جمد نے پیدرہ سال حکومت کی اورعوام پروری کی بہترین مثالیں چیش کیں۔ وہ ہرسال شعبان اور رمضان کے دوران باہرگشت کرتا اور مفال گول پرول کھول کرخر چ کرتا۔ اس نے شہر یوں کے لیے پائی کا نظام بھی بہتر بنیا۔
ابراہیم بن اجمد کا دور ۲۸ برس طویل تھا۔ اس نے ابتداء میں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی۔ سماجہ تھیر ابراہیم بن اجمد کا دور ۲۸ برس طویل تھا۔ اس نے ابتداء میں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی۔ سماجہ تھیر کو بھی بنوائی۔ تاہم بعد میں وہ کسی دمانی تھا۔ اس نے ابتداء میں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی۔ سماجہ تھیر بھی بنوائی۔ تاہم بعد میں وہ کسی دمانی کھر تھا اور اس دوران اس نے بعثی ابوالع باس عبداللہ نے سنجال کی۔
مین کی تقد بیتی ہوجائے کے مہم کو جوسالہا سال سے جاری تھی ، انجانم تک پہنچانے میں مستعدی دکھائی۔ اس دوران اس کے جادش شامل ہو کیاا ور 10 میں وہ بین وت بوا۔
ایوالعباس نے جوٹیک کی مہم کو جوسالہا سال سے جاری تھی ، انجانم تک پہنچانے میں مستعدی دکھائی۔ اس دوران اس اس میں ہوت بوا۔
ایوالعباس غیداللہ کو ان ما فات کے لیے صِقِلگیہ کے جہادش شامل ہو کیاا ور کو دولت اغالبہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ سرید اس دوران افریقہ میں بنوعبید کے دائی ابوعبد اللہ تی سیخوب کی دھواری کے بغیر دولت اغالب کے مرکز سے بدا کیا دور بیت جلد ہمت ہار کرفرا رہ ہوگیا۔ کے اس میں بنوعبید کے کی دھواری کے بغیر دولت اغالب کے مرکز شرادرہ گرشہروں پر قبضہ کرلیا۔ دولت اغالبہ تھر بیل ہوں دوران افرد کر میا اور دیکر شہروں پر قبضہ کرلیا۔ دولت اغالبہ تقریم بیل بنوعبید نے کی دھواری میں منافعہ وہ کی ابوعب اغالبہ تقریم بیل بنوعب نے کہ کی دھواری میں موقعہ وہ کی ابوعب اغالبہ تقریم بیل بنوعب نے کہ کی دھواری میں موقعہ وہ کی ابوعب اغالبہ تقریم بیل بنوعب نے کئی دھواری کے محکر ان مندوجہ وہ کی بیات بڑا خطرہ تھا ہیں ہوتھ کے کہ بیل ہوت کی دھواری موقعہ کے کہ کی بیل ہوت کیا ہوت کے بیل ہیں ہوتوں کے کہ کی دھواری کے محکر ان مندوجہ وہ کی ہوتوں کے کہ کی دھواری کیا ہوتوں کو کھور کی ہوتوں کے کہ کی دھور کی کیائی کی دھور کی کیا ہوتوں کے کہ کی دھور کیا ہوتوں کیا گور کی کیا ہوتوں کی کھور کی کھور کی کھور کی دوران کیا ہوتوں کی کھور کی کھور کی کور کے کور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گور کی کھور کی کھور کیا

|             | •                                  | •                               | • •                             | - |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| بافئ حكومت  | , AIT & A **                       | መ <b>ነፃ</b> ፕሮ <sub>ው</sub> ነለብ | ابراجيم بن اغلب                 | 1 |
|             | ,AIZţ,AIY                          | 14 مرا14 م                      | عبداللهاول بن ابراتيم           | r |
|             | ٨٢٨٢٨٨٤                            | ויזפורדום                       | زيادة اللداة ل بن ابراجيم       | ٣ |
|             | ,Arit,Arx                          | orrytorrr                       | اغلب ابوعفان بن ابراميم         | ۳ |
|             | ,ላዕ <b>ነ</b> ቲ,ላጠ                  | arrrtarry                       | محمدادٌل بن اغلب ابوعفان        | ۵ |
|             | <sub>የ</sub> ለጓሮቲ <sub>የ</sub> ለልጓ | armatarm                        | احمد بن محمداة ل                | ۲ |
|             | <sub>6</sub> ለጓሮቲ <sub>6</sub> ለጓሮ | 210+t2179                       | زيادة الله ثانى بن محمداة ل     | 4 |
|             | ,120t,11r                          | or titoro.                      | محمد ثاني بن احمه               | ٨ |
|             | ,9•Yt;A∠8                          | الاعطال ١٨٩٥                    | ابراتيم ثاني بن احمد            | 4 |
|             | ,9•٣t,9•r                          | ۵۲9+t <u>۵</u> ۲۸9              | عبدالتدثاني بن ابراجيم ثاني     | + |
| آخری عکرالا | 4+44,4+4                           | •                               | ابومصرز بادة الثدثالث بن عبدالة | Ħ |

التاريخ الاسلامي محمود شاكر ١٠١٠ ١٠١ الموسوعة الموجزة في لتاريخ الاسلامي: ١٧٤/١٤ تا ١٧٤ تا ١٧٤ موجز التاريخ الاسلامي، ص
 ١٠٠٠ ٢٠١ برب



ن



#### شالی افریقه کی حکومتیں (جو بنوعباس کے دورز وال میں قائم ہوئیں)

دولت زيريد (تينس، الجزائر): ٣٢٢ه ٢٥ ١٣٥٥ ه (٩٤٢ وتا١٢١٤)

روسی میں بروں کے طاقتور قبیلے صنہاجہ کی تھی۔ بربروں کی تقریباً ایک تہائی تعدادای قبیلے سے تعلق رکھی ہے۔

اسی قبیلے کے ایک سردارز بری بن مُنا د نے ۳۳۵ ھیں ابویز بدخار جی کے خلاف بوعبید کا بھر پورساتھ دے کر عبیدی تعکم ان المنصور سے خلعت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد زیری اور اس کا گھرانہ بنوعبید کے خصوصی وفاوار شارہونے گئے۔ ۳۵۸ ھیں بنوعبید نے مصر پر قبضہ کیا اور الا ۳ ھیس عبیدی حکمران ایمنعز وہیں منتقل ہوگیا۔ جاتے جاتے اس کے تیونس اور البحز ائر کے وسیعے علاقے پر جہال سے بنوعبیدی سلطنت شروع ہوئی تھی ، زیری بن مناد کے بیٹے پوسف بُلگین کونائب بنادیا۔

بُلگین کونائب بنادیا۔

یوسف بُلگین: یوسف بُلگین نے بڑی آن بان سے حکومت کی۔ای نے 'الجزار''شہر تمیر کرایااوراں علاقے کوئر امن بنادیا۔تا ہم اسے کی بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذوالحجہ اسماعی سبحل مَاسَد کو باغیوں سے بازیاب کرانے کی مہم کے دوران اس کی وفات ہوگئ۔

منصور بن بوسف: اس کی و ف ت کے بعداس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا منصور حکمران بناجو باپ کے برخلا نے زم مزاج تھا۔اس کا دور حکومت زیادہ تر بغاوتیں فروکرنے میں گزرا۔ ۲۸۲ صیس اس کی وفات ہوگئ۔

رمان و الرسان منصور: اب منصور کا بیٹا باولیس تخت نشین ہواجوم اکش کا گورز تھا۔ اس نے ۳۹۸ ہیں اپنی بھا تھا۔

بن یوسف کو الجزائر کے شہر ' اشیر' کا انتظام کلمل طور پر سونپ دیا۔ بیبال سے دولت بنوز بری دو حصول بین تھیم ہوگا:

مرجودہ تونس اور لیبیا کے اعتلاع باولیس کی اولاو کے پاس ہے۔ الجزائر کے اعتلاع حدد کی اولاد کے پاس چلے۔
مرجودہ تونس اور لیبیا کے اعتلاع باولیس کی اولاو کے پاس ہے۔ الجزائر کے اعتلاع حدد کی اولاد کے پاس چلے۔
ماصل کرنے کے باعث پختہ فکر شکی تھا۔ مُعرِّ نے اپنی ریاست کو بنوعبید کی حلقہ بگوشی ہے آزاد کر الیا اور بنوعبید کی جلقہ بگوشی ہے آزاد کر الیا اور بنوعبید کی باتھ ہوئے اور لوگ جرائی میں اور اس کی اور اس کا دور بنوز بری کا عہد زرّیں تھا جس میں و بنی علوم عام ہوئے اور لوگ جرائی ملط کیے گئے اضاعیلی فیر بسب کی قید ہے آزاد ہوئے۔ مُعرِّ نے اپنے بچپاڑا دبوجا و کے ساتھ سلح کی اور اس والی تا اُن کی المان الم کی اور اس والی تھا۔ کہ ساتے ہوئے عرب قبائل کی یافار نے مُؤکِّ کے دور اس کے باتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد بنوز بری نے آؤ کھی۔ قیروان نے اور ایک وسیع علاقہ اس کے باتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد بنوز بری نے آؤ کھی۔
مرد ان سے پہائی پر مجبور کرویا اور ایک وسیع علاقہ اس کے باتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد بنوز بری نے آؤ کھی۔ تو میں میں اس کے بعد بنوز بری نے آؤ کھی۔ تو کھی اور اس کے باتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد بنوز بری نے آؤ کھی۔
مرد میں کو اپنا مرکز بنائے رکھا۔

تساديسين امست مسلمه كالم المستنادة

منیم بن مُعرِّ ۳۵۳ ه پس مُعرِّ کی وفات ہوگئ اوراس کا بیٹا تمیم حکم ان بنا۔اس نے متعدو ہنگامون اور شور شوں میں دورا بی حکومت کو مشحکم رکھا۔ا•۵ ھ میں تمیم کی وفات ہوگئی۔ سے دورا بی حکومت کو سنتی میں بیار بیجا ہے ۔

ے برجودا پی ایک بیداس کا بیٹا بیکی حکمران بنا۔ وہ ایک مجاہد مخص تھا۔ اس نے ایک طاقتور بحری بیڑہ بنا کر بحیرہ روم

کیا بن تمہم : بعداس کا بیٹا بیکی حکمران بنا۔ وہ ایک مجاہد مخص تھا۔ اس نے ایک طاقتور بحری بیڑہ بنا کر بحیرہ کرورہ میں بین عیدالاخی کے دن

میں دمیوں کے ان جزائر پر جو عسکری اڈے شعب حجھا پیامار ملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ۵۰ ھیں بین عیدالاخی کے دن

میں دمیوں کے ان جزائر پر جو عسکری اڈے شعب حجھا پیامار ملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ۵۰ ھیں بین عیدالاخی کے دن

میں دمیوں کے ان جزائر پر جو عسکری اڈ سے متعب حجھا پیامار ملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ۵۰ ھیں بین عیدالاخی کے دن

. دره هر بین اس کی و فات ہوگئی.

المار المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ووريس وميول في وولت زيريد حسن بن على على مجداس كا باره ساله لا كاحسن الك مدت تك كامياب وفاع كرتار بإ-تا بهم ١٣٥ ه ميس روميول في بهت برا بيزه تياركر كے مهديد برحمله كرويا وسن بن على ميس مقابلے كى تاب نتھى دوه اپنے الل وعيال سميت في بردي والي بي بيان المجزائر چلاكيا جنهول في اسے نظر بندكر ديا۔ ويجھيروميوں في مواحمت في اربوكر اپنے چياز ادول بنوحماد كے پاس المجزائر چلاكيا جنهول في اسے نظر بندكر ديا۔ ويجھيروميوں في مواحمت كي بغير مهديد پر قبضة كرليا۔ يوں دولت بني زيرى كا خاتمہ الوكيا۔

رواب بنوز ری کی مت ۱۳۶ سال تھی۔اس کے حکمرانوں کی فہرست درج ذیل ہے:

|             | •             |                  | <del>-</del>             | , |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------|---|
| بانی حکومت  | , 9AMT, 9∠Y   | Drzrtoryi        | يوسف بُلُكِّين بن ٍ زيرى | 1 |
| •           | ,990t,9Ar     | araytarzr        | منصوربن لوسف             | ۲ |
|             | 490 و تا ۱۵ ا | ø የ• ሃኒወ የእ ሃ    | با دلیس بن یوسف          | ٣ |
| حقيقي مؤسس  | ۵۱+۱۹۲۲-۱۹    | arartar.y        | مُعرِّ بن بادبیس         | ٣ |
|             | ,II+A\$,I+Yt  | 2001t2101        | تميم بن مُعرِّ           | ۵ |
|             | 41110\$#11+A  | ١٠٥ ١ ١٠٥ ه      | يحل بن تميم              | 4 |
|             | ell'Itellia   | ٥٠٥ هـ تا ١١٥ هـ | علی بن یخیٰ              | 4 |
| آخری حکمران | , Hart, Hri   | 0012to010        | حسن بن على               | ٨ |
|             |               |                  |                          | , |

دولت بن حماد\_الجزائر: ۲۹۸ صتا ۲۹۵ ه (۷۰۰ اءتا۱۵۱۱ء)

● تماد بن بُسلُتُ مَيْن: يرحكومت آلي زيري بي كى ايك شاخ تقى جيم عاد بن بُسلُتُ مُين نے ٣٩٨ ه عمل المغرب الله وطر (الجزائر) ميں تفکيل ديا تھا۔ پھريد حكومت مراكش كے علاقے "فاس" پر بھى قابض بوگئا۔





معاصرها، ۱۲ سال سوین بدت بب ریست و سیال به معاصرها به این این این اور طالم مخص تھا۔ وہ فقط نو ماہ تک تخت نظیر محسن بن قائمہ: اس کا بیٹامشن اس کا جانشین ہوا تگر وہ نااہل اور طالم مخص تھا۔ وہ فقط نو ماہ تک تخت نظیر اللہ ا اینے بی خاندان کی بعذوت کاشکار ہوکر قبل ہو گیا۔

کُ بُلُکِّین تحدین جماو: اس کی جگداس کا چھازاد بُلُکِّین تحدین جماد برسر افتد ارآیا۔ وہ بھی بخت گراورسفاک ما کم تفاراس کے دور میں مراکش پر مرابطین کا قبضہ ہوگیا تھا اور ان کے امیر یوسف بن تاشفین کا سمارہ اقبال بلندل پر تاریخ است کے دور میں مراکش پر مرابطین کا قبضہ ہوگیا تھا اور ان سے صحراء کی طرف بسپوئی پر مجبور کر دیا اور پیش قدی کر تاہوا '' فاس'' تک پہنچ گیا۔ اس مہم سے واپسی پر بُ اُلگین این چھاز اوا انا ضرکی سمازش کا نشانہ بن کر ان افران فوج کے ہاتھوں کی ہوگیا جو اس کی سخت کیری سے نالاس تھے۔

ی الناصر: ۴۵ میں الناصر نے اقتدار سنجالا۔ اس نے طویل مدت تک حکومت کی۔ اس کاعہد بنوجہ دکا دور عروج تھاجس میں بڑی بڑی عالی شان عمد رتیس بنائی گئیں اور شہروں کی تو سیج قیم پر نوکا کام بڑے اہتمام ہے ہو۔ المعصور بن الناصر ۱۸۶ میں الناصر کے بعداس کا بیٹا المعصور مندنشین ہوا۔ اس نے ۴۸۳ میں ' بجاری' کو

ابن پایئر تخت بنالیا۔ وہاں تعبیراتی اور ترقیاتی کام ہوئے۔ خوات، قلع اور مینار تعمیر کیے گئے اور باغ لگائے گئے۔ اس کے دور میں مرابطین عروج پر تھے۔ بنوهماوے ان کے کی معرکے ہوئے۔ تاہم المنصور نے اپنا کامیاب دفاع کیا۔

ور کرنے سے قبل فوت ہو گیا۔ پور کرنے سے قبل فوت ہو گیا۔

ہ عبدالعزیز بن المنصور: س کی جگہ س کے بھائی عبدالعزیز نے سنجالی۔اس نے طویل مدت تک حکومت کی۔ اس کا زماندامن اوراستحکام کا تھا۔

€ یخیٰ بن عبدالعزیز: ۵۱۵ ہیں عبدالعزیز کی وفات کے بعداس کا نالائق بیٹا بچیٰ تخت نشین ہوا۔ جو کورتوں اور سیروشکار میں منہک رہتا تھا۔ اس کی حکومت کر ورہونے کے باوجود طویل زیانے تک رہی۔ اس دور میں بوعبید بہت کمزور ہو چکے تھے، موقع سے فائدہ اٹھا کر بچیٰ نے بہلی باردولت بن جماد میں بنوعبید کے سکے کی جگدا پناریا سی سکہ مارک کیا جس برعباس خیف کندہ تھا۔

یکی کے دور میں رومیوں نے بنوز بری کے پایے تخت مہدیہ پر قبضہ کرلیااوروہاں کے آخری حکمران من بن علی نے کی کے دور میں رومیوں نے بنوز بری کے پایے تخت مہدیہ پر قبضہ کرلیااوروہاں کے آخری حکمران من بن علی نے کی کے پاس آ کر بجابیہ میں بناہ لی ۔ گر بجابیہ بھی زیادہ دنوں تک محفوظ ندرہا؛ کیوں کرشالی افریقہ میں مؤحدین زورہ کر سے جھے ۔ ان کی پلغار کے آگے گئی کو بھی پسپا ہونا پڑااور بجابیہ برمؤحدین کا قبضہ ہوگیا۔ بچی کی جھے مدت تک روم دھر میں اس کی وفات ہوگی اور بول دواج

تسادسيخ امت مسلسمه که بينیان

. HOTTE HIT

نی هاد کا آخری دارث بھی پیوند خاک ہو گیا۔

وولت بی حماد کے حکمران میں متھے:

| بالى حكومت    | 4**اوتا۸۱*ام | ۱۹۳ه ۱۹۳۵          | جهاد بن بُلُكِّين   | 1  |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------|----|
| , - , - , - , | ,1+00t+1+1A  | #172t#19           | القائد بن حماد      | r  |
|               | ۵۵+۱۵        | سے ۳۲۷ ھە( نو ماھ) | لمحسن بن قائد       | ۳  |
|               | 60+ارتا۲۲-ار | שויים וייב         | ئېلكىن مجرىن ھاد    | ρY |
|               | 71*14JAA*14  | nonationa          | الناصر بن علناس     | ۵  |
|               | ٨٨-اوتا٤٠١١م | ው ሲፈሃምፈህ           | المنصو ربن الناصر   |    |
|               | ۴۱۱۰۱۱       | ۴۹۸ه ایک ماں سے کم | بإ دليس بن المنصو ر |    |
|               | -114154114W  | ۱۹۸ ستاهاه         | عبدالعزيزين المنصور | ٨  |
|               |              |                    | 1 14                |    |

marktma18

 $^{\odot}$ بنوجهاد نے ۱۳۹ اسال تک حکومت کی ۔

بنوجاداور بنوزیری کا دورشالی افریقد کی مسلم ریاستوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر بیدورامن اور خوشالی کا تھا۔ تیونس سے الجزائر تک زراعت عرون پرتنی جس پراکٹر افریق قبائل کی معاش کا انتھارتھا۔ کیاس ، گئے، زیون ، جو، تھجور ، انگوراور کیلے کی پیداوار بکٹر سے تھی۔ کپڑا فروشوں ، قصابوں اور شیشہ گرول کے الگ الگ بازار تکتے ہے۔ کپڑے کی بُنائی ، مٹی کے برتنوں کی صناعی ، چڑاس زی اور مرغ بانی کے پیشے عام تھے۔ گذم اور دھن زیون سے سے۔ کپڑے تھیں۔ ® سمیت یہاں کی مختلف اجن س ساحلول کے داستے مشرقی اور مغربی ممالک میں پہنچی تھیں۔ ®

#### \*\*\*

دولت آل خزرون (بنی زنانه) لیبیا، ۳۹ هتا ۵۴۰ ه (۹۹۹ ۱۱۳۵ ء):

آل زیری کی طرف سے طرابلس الغرب (لیبیا) کے گورنرفلول بن معید بن خرزون الزناتی نے بنوعبیدا ورآل زیری کی طرف سے فائدہ اٹھایا اور ۴۰ سے میں اپنے علاقے پرخود مخار حکومت قائم کر کی ۔ مگر بی حکومت زیادہ مشخکم اور پائید رنہ ہوسکی ۔ بنوعبید اور بنوزیری ہے اس کی تھینچا تانی چلتی رہی ۔ آخر میں بنومطروح نامی ایک خاعدان نے آل خزرون کو بے دخل کر دیا اور خود حکومت سنجال لی ۔ تاہم اسم کے میں فرنگیوں نے آئیس فکست دے کر بھال تا الماحاصل کرلیا۔ ۵۵ سے میں مؤجدین نے فرنگیوں کو بھاکا کراس علاقے کو پٹی کی داری میں شامل کرنیا۔ © تلط حاصل کرلیا۔ ۵۵ سے میں مؤجدین نے فرنگیوں کو بھاکا کراس علاقے کو پٹی کی داری میں شامل کرنیا۔

الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي. ١٢/١٤
 الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي. ١٢/١٤



۳ خری محمران

<sup>🛈</sup> كاريخ ابن خلدون: ٢٣٨/٦ تا ٢٣٥، موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٤١، ٢٢٢



#### ىمن كى حكومتيں

دولت يعفر بيد صنعاء يمن ):٢٢٥ ها ١٩٩٣ ه (٨٣٩ ء تا ٢٠٠١ ء)

رسب رہے۔ ابراہیم بن یعفر حمیری نے جوعبائی حکومت کی جانب سے یمن کا والی تھا،خود مختاری اختیار کرلی۔اس نے ۲۲۵ھ (۸۳۹ء) سے ۲۲۷ھ (۸۲۱ء) تک یبال حکومت کی۔اس کے پوتے یعفر بن عبدار جیم بن ابراہیم نے ۲۲۵ھ (۱۱) ۸۵) سے ۲۲۹ھ (۸۷۲ء) تک حکومت کی اوراس ریاست کو حقیق معنوں میں خود مختار اور مسحکم بنایا۔

اس حکومت کی ایک طرف زیدی اماموں اور دوسری طرف قُر ابطہ سے جنگیس ہوتی رہیں۔ قُر ابطہ کی سرکونی میں اس نے بڑا کر دارا داکیا۔ آخر ۳۹۳ دھ (۳۰۰۱ء) میں بیر حکومت امام عیانی الزیدی کی تاج ہوکر فتم ہوتئ ۔ ®

دولع زياديه (زبير يمن):۲۰۳ ه تا ۲۱۲ ه (۱۸۸ و تا ۲۰۱۱)

ما مون الرشید نے محمد بن عبداللہ بن زیاد نامی ایک افسر کو (جو زیاد بن ابی سفیان کی اولاد میں سے تھا) ہمن بھیجا تاکہ وہ''تہامیہ'' میں علویوں کی بغاوتوں پر قابو پائے بگر یہاں آکراس نے ایک مستقل ریاست قائم کرلی ورزبیدہا می شہرتنیر کر کے اسے اپنا پائیے تخت بنالیں۔۳۰ ھے سے ۲۰۲۵ ھ تک اس نے حکومت کی۔اس کی اورا و میں پچھ مدت تک میر حکومت چلی اور پچرافتر اق کا شکار ہوکر ختم ہوگئی۔ ®

\*\*

دولتِ نجاحيه (زبيد يمن):۳۰۳ هانا۵۵ ه (۱۲۰ اء تا۱۵۹ اء)

دولتِ زیاد بیرے ایک آزاد کردہ حبثی غلام نجاح نے ۱۳۰۷ ہے میں زبید پر حکومت قائم کرلی۔ اپنی وفات تک دہ یہاں حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد بنو سلح نے یہاں قبضہ کرلیے۔ تا ہم پچھ مدت بعد نجاح کے ورثاء نے بنوسلیج سے اپنا علاقہ واگز اد کرالیا۔ دونوں خاند نوں میں ایک مدت تک کش مکش ج ری رہی ، آخر سعید بن نجاح نے یہاں محکمٰ حکومت قائم کرلی۔

سعید بن نجاح کے بعد دوستِ نجاحیہ کمزور پڑگئی اور یہاں حبشیوں نے قبضہ جمانا شروع کردیا۔ بنونجاح کے منصور بن فاتک نے ان کا ڈٹ کرمقابد کیا گرآنز کا قبل ہوگیا۔ انجام کاریہاں بنوعبید کے ایک جمایتی ٹولے نے تسلط عاصل کرلی گرم ۵۵ ھیں خوارج کے ایک قبیلے بنومبدی نے انہیں مار بھگایا۔ ۵۲۹ھ میں بیعلاقہ حطان صلاح الدین ایو بی کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ©

**\*\*** 

<sup>🛈</sup> موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢١٩ 🐑 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢١٩ 💮 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢١٩



تساوين است مسلسه الله

رات مُلَيد (يمن): ۲۹م ۱۹۲۵ ه (۲۷۰ اء تا ۱۲ کااء)

دولت بی سی جملے با کی ایک باطنی اسماعیلی داعی نے یمن میں بنوعبید کی دعوت کو عام کیا اورانہی کی مدد سے پانچویں علی بن جمر کی میں پورے یمن پر قبضہ کر کے صنعاء کو اپنا پایی تخت بنایا۔ اس کے حریف قبیلے بنونجاح نے اسے آل کر دیا مکر صدی جمری میں پورے یمن پر قبضہ کر کے صنعاء کو اپنا پایی تخت بنایا۔ اس کے حریف قبیلے بنونجاح نے اسے آل کر دیا مل اس کا بینا مکر م بنوعبید کے تعاون سے اپنا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مکر م کے بعد رہوتی چلی میں کا بینا مکر م بنوعبید کے تعاون سے اپنا تخت حاصل کرنے میں کا مجان صداح الدین ابو بی نے جب مصر سے اسماعیلی حکومت فتم کردی آو اس کے بعد اس کے باح گزاروں کو میں رہونے کی میں رہونے کی اجازت سے اس کے بھائی تو ران شاہ نے 201 ھے میں برفرج مشی کر کے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ©

ال حكومت كاجم حكمران ورج ذيل تهي:

| ,1+44C,1+7Z  | ۴۲۳ هناه ۱۵۹ م   | علی بن محمد کشی    | 1 |
|--------------|------------------|--------------------|---|
| ٢٢+ارتا19+اء | ۹۵۹ هـ تا ۲۸۹ هـ | مكوم بن علي        | ۲ |
| 4104771097   | partiprer        | اروی بنت احمد سیجی | ۳ |
|              |                  | زوجه کمرم بروعلی   |   |

ولت بنوزرلع (عدن، يمن ):۲۷م هة ۲۹۱۹ هه (۱۸۳ اء تا ۱۸۳ اء)

مرصلی نے جب عدن اور اس کے مضافات پر قبضہ کیا تو بنوزرج کے دواشخاص: عباس اور مسعود کو جواس کے ہم اللہ ہے ، اس علاقے کا والی بنادیا۔ یہ دونوں بنولیج کوسالا نہ خراج دیتے رہے۔ اس طرح ان کی اولا دہمی یہاں دولتِ سلیحیہ کی باحدیس یہ کومت خود مخار ہوگئی اور دولتِ صلیحیہ کے بعدیمن کی دولتِ صلیحیہ کے بعدیمن کی سب سے مضبوط حکومت شار ہونے گئی۔ یہاں حکمر انوں کا عزل دنسب بنوعبید کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ابوبی کے بعائی توران شاہ نے ۲۹ کے دیس اس حکومت کا خاتمہ کردیا۔ ®

+++

موجز العادین الاسلامی، ص ۷ ؛ ۷
 موجز العادین الاسلامی، العادین العادی العادی العادین العادی العادین العادی العادی العادی العادین العادین العادین العادی العادین الع



#### المستنبز المسلمة

دولت بهذانيه (صنعاء):۲۹۲هه ۵۹۲ه (۹۹ ۱ و ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ع)

ت ہمدائی ہدانی نے صنعاء کو بنولیج سے چھین کریہاں اپنی حکومت قائم کر ای تھی اور بنویبیدسے والنگی افتیار  $^{\circ}$ مں اے ' دولت الوبیہ' میں ضم کرایا۔

دولت زيديد\_آل الري (صنعاء\_يمن): ١٨٥٠ ١٣٨٣ هـ (١٩٢٢ و١٩٢٢)

مسین بن قاسم الری (آل دسن بن علی) نے ۱۸ دمیں یمن کواپنا ٹھکانہ بنایا اورا پنی بیعت کے لیے دعوت ری۔ مسین بن قاسم الری (آل دسن بن علی) نے ۱۸ دمیں یمن کواپنا ٹھکانہ بنایا اورا پنی بیعت کے لیے دعوت ری۔ پھراس کے بیٹے بچی بن حسین نے بیمندسنجالی اور 'نہادی' کے لقب کے ساتھ او کوں سے بیعت بیٹے کاسلمہوری ركها\_آخر "معده" كومركز بناكر ٢٨ مين با قاعده يعتب امامت لي اورايتي حكومت كا آغاز كرديا\_وه ايك في ورعادل حكمران البهت مواراس نے صنعا و پر بھی تبضه کرلیا دورایک دسیع رتبے براپنا سکہ چلایا۔

کی بن حسین کی اولا دمیں بی عکومت طویل زمانے تک چلتی رہی۔ یمن میں قائم ہونے والی دوسری حکومتوں سے اس کی اکھاڑ پچھاڑ بھی جاری رہی۔اس حکومت کور وال بھی آیا اور ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی ہیسوی) میں یہ صعد وا کے محدودر تعبیم منحصرر وگئی، اس کے باوجود سیاسلامی تاریخ کی سب سے طویل حکومت تھی جو ۱۰۹۸ ہن تك قائم راى -اس حكومت كاجم حكر إن درج ذيل إن:

| ,411trA9A              | ø የዓለቲቃ የላኖ  | الہادی، یحیٰ بن حسن       | F |
|------------------------|--------------|---------------------------|---|
| بالالاناكال            | ۲۳۵هدتاک۲۵ه  | التنوكل،احمد بن سليمان    | ۲ |
| ٨١٩١٤ع ١٢٩٨            | 021150 79Z   | المهدى بمحدبن المطهر      | ٣ |
| ٤٠٥٥/١٥٠٤              | #940trair    | شرف الدين بن امهدي        | ٦ |
| 9 • 9 ا وټا ۱۹۳۸ و ا و | ١٣٦٤ ١٣٢٢ ال | يجي بن محمد بن حميد الدين | ۵ |
| ٦٢٩١٩                  | ۱۳۸۲ه        | امبددين احر               | Y |

البدركے دور ميں يمن ميں انقلاب آيا اور پيحكومت ختم ہوگئي ۔ ®

نوط: ندکوره حکومتول کے علدوہ غزنوی بغوری ،خوارزی ،اتا کجی ،ایدیی اورممالیک کی حکومتوں کا تعلق بھی فلانت عباسیہ بغداد کے دور سے ہے مگر ہم ان کو تاریخ اُ مت مسلمہ کے حصہ جبارم میں تفصیں سے بیان کریں مے بکیل کہ ان کی اہمیت تاریخ عالم پراٹر انداز ہونے کے لیاظ سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں ہم نے قار کین کو بنیادی معلومات فراہم كرنے كے ليے بعض حكومتوں كامختفرا تذكره كرديا ہے۔

🧢 موحر التاريخ الاسلامي، ص ١٤٩



<sup>🕐</sup> موجر التاريخ الاسلاميء ص ٢٤



بانچواں باب عباسی خلافت کے متوازی گمراہ فرقوں کی حکومتیں منوازی گمراہ فرقوں کی حکومتیں





## خلافت کے متوازی گمراہ فرقوں کی تحریکوں کا پس منظر

بنوعباس کی معہ صرحکومتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی ہم عصر کچھ پُرفتن تحریکوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے جو بغداد کی حدود سے باہر پلی بڑھیں اور ان کے عالم اسلام، ورہماری تاریخ پر گہرے اثر ات رہے۔اس ضمن میں درج ذیل اہم موضوعت ہمارے سامنے ہیں

- () نرقه اساعیلیه
  - 🗗 گُر ابعظُہ
- 🖰 ( ولتِ بنوعبيد
- باطنىيەدولىت باطنىيالىئوت
- @ يوناني فليف كادوباره حمله اور باطنيت كا فتنه
- 🕥 فلسفیان فتنوں کے مقابلے میں اس دور کے علماء کا کردار

اب ہم ان موضوعات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ بیذ ہن میں رہے کہ ان موضوعات کی کڑیاں تیسری صدی ہجری ہے کہ ان موضوعات کی کڑیاں تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک پھیلی ہوئی ہیں۔

\*\*\*

خلافت بغداد کے دورزواں میں گمراہ فرقوں نے بڑی تیزی سے اپنے دائی علم اسلام میں پھیلا ہے اورا پی اپی کومتیں قائم کرنے کی سرتو زکوشش کی۔ ان تم م فرقول نے تشیع میں انتہا لبندی سے جنم لیا تھا۔ ان نے فرقول کے بعض اصول موضوعہ وہ بی تھے جوعبداللہ بن سبانے پیش کیے تھے گرساتھ بی مزدک، زرتشت اور فلا سفہ کی تعیمات کو بھی ما یا تھا۔ ان بناوئی ندا بہ میں عقلی اصول سازی کی کھلی چھوٹ تھی ؛ اس لیے ہر بانی تحریک سیاسی اغراض کے لیے اپنے طور پرمن مانے اجتہادات کرتا رہا۔

اس" نے اسلام" کولانے کے لیے سب سے پہلے سیاس و عسکری طاقت کی ضرورت تھی جس کے لیے قوام کواپخ سے درجہ کرنا پہلامر حلہ تھا۔ عوامی معاشرے بن اعلیٰ نسبی کا دخل ہمیشہ ہر معاشرے میں رہا ہے۔ اسلامی معاشرے بن آل ہاشم سے بڑھ کرنجا بت کوئی نہیں ہوسکتی تھی ؛ اس لیے ہاشی ،عنوی اور فاطمی ہونے کا دعوی کی بھی طالع آز ماکے لیے آل ہاشم سے بڑھ کرنجا بت کوئی نہیں ہوسکتی تھی ؛ اس لیے ہاشی ،عنوی اور فاطمی ہونے کا دعوی کی سی بھی طالع آز ماکے لیے کرشش اور نہایت مفید تھا۔ غیر سادات کواس مقصد کے لیے سادات سے نسلی تعلق کا ذھونگ رچا نا ضروری تھا۔ ب



تساديسخ احت مسلمه

جارت کی سیاد تی کوسا منے رکھنے کے بعد تیسری صدی ہجری ہیں خلافت عباسیہ کے زوال پذر یہونے کے بعد عالم ان پہلودی کوسا منے رکھنے کے بعد عالم اسلم کا جائز و سیاجائے تو سیعجب منظر دکھائی دے گا کہ یکے بعد دیگر کئی فیرمعروف لوگ ساوات ہونے کا دوئ کی اسلم کا جائز و سیاجائے تو سیعجوں اور ساد ح لوح کا مواق کھ ملا یا اور آل وغارت کا ایک طوفان ہر پاکر دیا۔ ان میں سے کوئی کر سیامنے آئے ہم قبیلہ افض ایسانیں تھا جس نے اپنی جانے پیدائش میں کوئی نیک شہرت پاکر وہیں سے تریک کا آغاز کیا ہواورا ہے ہم قبیلہ افض ایسانیں تھا جس نے اپنی جائے میدائش میں کوئی نیک شہرت پاکر وہیں سے تریک کا آغاز کیا ہواورا ہے ہم قبیلہ لوگوں کے درمیان پہلے ہے مشہور ومعروف ہو۔ یہی ایک نکتان لوگوں کومشکوک بنانے کے لیے کافی ہے۔

روں نیت کے نام پر فریب دینے اور راتوں رات غیر معمولی شہرت پانے والے شعبدہ بازوں کو آئے بھی دیکھیں تو ان ہی ہیں ہے۔

ن ہی ہی بات مشترک دکھائی دے گی کہ وہ اچا تک سی جگداو نجی اونجی نستوں اور عجیب وغریب دعووں کے ساتھ طاہر ہوئے ہیں اور بکدم مشہور ہوجاتے ہیں۔ اگر حقیق کی جائے کہ وہ کس گا وک یا کس محلے کے ہیں، ان کے والدین کہاں کے ہیں، ان کے والدین کہاں کے ہیں، ان کے والدین کہاں کے ہیں، ان کے بارے میں کیارائے ہے؟ توعمو ما ن سوالات کے جوابات کی نہیں مل پاتے۔

مردورے وام ان کے دعووں کر '' ایمان بالغیب' کے آئے ہیں جبکہ مجھدار لوگ ان سے کنارہ کئی اختیار کر لیتے ہیں۔

مردورے وام ان کے دعووں کا حسب نسب معلوم کرنے لگائے ہو کانوں کو ہاتھ دلگا تا ہوا والی آتا ہے۔

تبری صدی ہجری کے جعلی طالع سز ماہمی جانتے تھے کہ جب ہی کو کی فض خودکو سئی ، علوی یا فاطمی کہ کر کھڑا ہوتا ہے تو عوام کا جم غفیرا ندھی عقیدت میں مبتلا ہوکراس کے پیچھے جال دیتا ہے۔ خاص کر جب کو کی خودکومہدی کہدد ہے تو مادہ دل مسمان اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جان افراد سے ہیں۔ ان جمیار و مکارلوگوں کے پاس حسب و نب مال ودولت ، عزت و شہرت یا علوم وفنون کی کوئی قابلیت نہیں تھی جس کے ذریعے وہ کوچۂ اقتدار میں قدم رکھ کئے :اس لیے انہوں نے ایوانِ اقتدار کا مختصر زیندای کو سمجھا کہ ذرطمی ورصنی و سنی بن جا سمیں اورا کرموقع مطے تو مہدی اور کا دوئی ہمی کردیں۔

یہاں ایک اہم چیز قابل غور ہے وہ بیر کہ اموی اور عہاسی دور میں خروج کرنے والے میں النسب علوی حضرات میں عدورے اور لیس ہوا۔ اکثر خروج ناکام ہی میں اور لیس ہوا۔ اکثر خروج ناکام ہی میں اور اس بین ہوا۔ اکثر خروج ناکام ہی رہے۔ اس کی ایک بوٹی وجہ بیتھی کہ ان حضرات کے عقائد ونظریات وہی ہے جو جمہور سلمین کے تھے۔ وہ جموٹی کرامات دکھانے اور چیش کو ئیاں کرنے کے عادی تھے نہ پر فریب واؤی آن اکر عوام کو آتو ہنانے کے قائل تھے! اس لیے کوان میں کوئی ایسانیا بین دکھائی نہیں ویتا تھا۔ ان کی دعوت میں ایک کوئی بات نہیں جولوگوں کو انتہا بہندا نہ انداز میں جمہور سلمین کی حکومتوں کے خلاف برا پیختہ کردیت ۔

ان کے برخلاف جب تیسری صدی ہجری میں کچھ نام نہا دعلوی نے عقا کد ونظریت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو۔ باخبران کا دعوت اس اسلام کی بالکل تعی کررہی تھی جومحابہ اور اسلاف سے منقول اور تین صدیوں سے تین براعظموں میں رائے تھا۔اس نی دعوت میں نفس کی آزادی بھی تھی اور حکومت میں شمولیت کالا کچے بھی۔نت نی شعبدہ بازیوں کا تزبی بھی تھاا در قبر واشتعال کی آگ بھی۔ بیں ان تحریکوں کے کارکن مسلمانوں کے خلاف اس جوش وخروش سے کھڑے ہوئے جیسے ایک وین کے پیروکارکسی دوسرے دین والول سے لڑتے ہیں۔ جمہور مسلمین کوناک رگڑ وانے کا بھی وہ ولور تی جم کی بناء پرصاحب الزنج ،قمر ابسطہ اور بنوعبیہ جیسے نام نہادعلویوں کی تحریکیں وسیع وعریض علاقوں میں پھیل گئیں۔

ان سب نے دو میں آل جمر 'کا نعرہ لگا کرچھوٹی بڑی حکومتیں بنا کیں۔ بیسب برحقیدہ تصاورصاف محسوں ہوتا ہے کہ خودکو غلط طور پرعلوی یا فاطمی کہتے رہے۔ ان کا نسب سا دات کرام کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا اوران کے عقائم اوراعال دیکھ کرکوئی مسلمان بید با ورنبیں کرسکتا کہ بنو ہاشم اور خانوادہ رسالت مآب مائی کا کون ایسا ہوسکتا ہے بکدان کے حالات پڑھ کر ہرغیر جانب داومق یہی کہا کہ بیعیاراورموقع پرست لوگ تھے جو باطل اہداف کی تکمیں کے لیے میدان میں آئے تھے۔

نب کے دعوے کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعدان مدعیان کے پاک سب سے کا دگر ہتھیار وہ عقائد تھے جو در حقیقت ان مذموم تحریکوں کو تحفظ دینے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔

ان میں سے پہلاعقیدہ امامت کا تھا جو اگر چہ سادہ شکل میں عبدالقد بن سبا کے دورسے چلا آ رہا تھا مگراب، سے مزید تفصیلات کے ساتھ پیش کیا گیا۔اس کا خلاصہ بہتھا:

''امامت ایک مخصوص منصب ہے جوتو حید ورسالت کی طرح دین کابنیا دی ستون ہے۔ سب سے پہلے یہ منصب امام حضرت علی فالنئی کو ملا جونص قطعی کی بناء پر امام بیر امامت حضرت فاطمہ فلط قبااور حضرت علی فالنئی کو ملا جونص قطعی کی بناء پر امام بیر امامت حضرت فاطمہ فلط قبااور حضرت علی فالنئی کی اولا دہی کے لیے مخصوص ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے، اس کی تابعداری اسی طرح فرض ہے جیسے نبی کی ۔ امام اور پینمبر میں مرتب رسالت کے سواکوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر، مام کے بعد نیاامام لازی طور پر گزشتہ امام کے صرح محم کے ساتھ ہی متعین ہوگا۔'' ©

المت کاہر رقی بھی اپنی زبان سے اور بھی اپنے شاگردوں کی زبانی عوام پر بیظا ہر کرتا تھا کہ امت کا منعب الله المت کاہر روی بھی اپنی زبان سے اور بھی اپنے شاگردوں کی زبانی عوام پر بیظا ہر کرتا تھا کہ المت کا وصیت کردی تھی ؛ لہذا بوری و نیا بھی اللہ وقت صرف یکی آیک واحد شخصیت ہے جس کی اطاعت فرض ہے۔ بیکی کمال کی فنکاری تھی کے صرف جھوٹانس بتاکر اور المت کا دعوی کرکے کوئی بھی انسان خود کو پنجم ہروں کے ہم پلہ بینی ان کی طرح معصوم اور "دمفترض الطاعة" ناہر کرسکتا تھا۔ آخرت بھی انہام جو ہوسو ہو گر دنیا میں بھراسے کسی ہوے سے بوٹ باوشاہ اور فلیف کی مائتی کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔

میر مقده گھنا وُنی سیاست کے ایک داؤ کے طور پر کتنی بارا ستعال کیا گیا؟ بیکوئی ڈھکی چھپی بات نہیں -ان مد ہوں کا سیر مقدہ گھنا وُنی سیاست کے ایک داؤ کے طور پر کتنی بارا

<sup>🛈</sup> الملل والبحل للشهر سناني ص ١ ص ١ ثـ ١ ؛ اطحلبي

تساديسين امت مسلسعه که استان المشتنبان

ارخ افعار کی در این ہے گا کہ اس ڈھونگ کے ذریعے بیک وقت کی کی مدعمان امت ایک ہی وقت میں موجود اور کا افعار کرائے کے مرید بھند سے کہ سمابی امام نے ہمارے امام کے حق میں وصیت کی تھی۔ ایسا ہرا مام و نیائے ، سلام کا شھااور ہرائی کرستانی سے عالم اسلام میں نسادی آگ لگار ہاتھا۔ بیشرات سے ان مرات سے ان مرات سے ان مرات سے ان کا در اور حقی صدی اجری میں وجود میں آئے۔ نے نے اماموں اور مخلف علاقوں کے بیب وغریب او بیان کے جو تیسری اور چوتی صدی اجری میں وجود میں آئے۔ نے نے اماموں اور مخلف علاقوں کے بیب وغریب او بیان کے ہاتھوں اس کی شکلیں موقع ہموقع تبدیل بھی ہوتی رہیں اور ان چند مقائد کے ساتھ الحاتی مقائد و بھی جہتدین کے ہاتھوں اس کی شکلیں موقع ہموقع تبدیل بھی ہوتی رہیں اور ان چند مقائد کے ساتھ الحاتی مقائد و بھی جہتدین کے ہاتھوں اس کی شکلیں موقع ہموقوں میں انجر تا اور تقسیم کا شکار ہوتا رہان گراہ فرقوں کا شار سے بھی متجاوز ہے جن ش سے ہرا یک کے ائمہ کا فیحرونسب الگ ہے۔



#### فرقه أساعيليه

ہم گزشتہ اوراق میں بنو تُوئیہ اورا ثناعشریت کے سمن میں پڑھ بچکے بیل کہ رافضیوں کے اثناعشری فرقے کا دائی یہ چلد آر ہا بھا کہ حضرت جعفرصہ دق والنئے نے اپنے بیٹے موسی کاظم کو امام بنایا تھا اور پھرا ماست انہی کی اول دیس جے ہوئے ہار ہویں امام محمد مہدی امام منتظر تک پینچی۔

مگراس دوران ایک اور فرقہ بید پر چار کررہاتھا کہ جعفرصاوق کی امامت ان کے بڑے بیٹے اسائیل کونتل ہو کی ہے۔
ہے۔ بیفرقہ اساعیلیہ کہلا یا۔ اس کا بانی کوئی نامعلوم پر اسرار شخص تھا جس کے داعی اندرہی اندرکام کررہے تھے۔
چونکہ حضرت جعفرصا دق پر للگند کی حقیقی اولا و (چاہے وہ موی کاظم کی نسل سے ہویا اساعیل کی )اس فتم کی تحریر اسے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی ؛ اس لیے برفرقے نے ان حضرات کی لانعلق سے پیدا ہونے والے طکوک دورکرنے کے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی ؛ اس لیے برفرقے نے ان حضرات کی لانعلق سے پیدا ہونے والے طکوک دورکرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نہانہ پیدا کیا اور اسے عقید سے کانام دے دیا۔ اثنا عشرید نے حضرت موئی کاظم کی اولا دکی طرف سے امامت کا دعویٰ نہ کرنے اور ان کی خلفائے بنوعیاس سے دفاواری کو'' تقید''کانام دے دیا۔

اساعیلید نے اس سے بھی زیادہ عجیب چال چلی اورا پنے ائمہ کو'' ائمہ مستورین'' کا نام دیا۔اساعیلی داعیوں کا کہنا تھا کہائمہ کرام صرف ہمار ہے داسطے سے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اورخود' مستور'' رہتے ہیں۔

اگران ائکہ مستورین کے ناموں کی جبتو کی جائے تو پتا چلے گا کہ تاریخی لحاظ سے خودا ساعیل بن جعفر صادق کی سل کا آمھے چلنا ہی ثابت نہیں۔ان میں سے کوئی ایسی معروف شخصیت نہیں جس کا تاریخ میں ذکر ہو۔ بلکہ ان نئے مستورین کے ناموں پرخودا ساعیلی داعی بھی متنفق نہیں رہے۔ ہرا یک اپنی اپنی ہا نکٹار ہا۔ان کے دعووں کی حقیقت ای ایک تکتے پرخور کرنے سے کھل جاتی ہے۔

۳۸ سے میں حضرت جعفرصا دق والنظند کی وفات سے لے کرایک صدی تک اساعیل فرقے کا کوئی ا تا پہائییں ملکہ تا ہم اس کے بعد جونہی خلافت عہاسیہ کمزور پڑئی، فارس، یمن اور بعض دیگر مقامات پراساعیلی عقا کد کے حال پرکھالوگ فاہر ہوئے۔ ان میں تین افرادسب سے زیادہ مشہور ہوئے۔

ایک '' فرج بن عثان کاشانی'' تھا جس کا اصل نام'' نِر کرَ وَیہ' تھا ( نام سے طاہر ہے کہ وہ مجوی النسل تھا)۔ وہ کراق میں امام مستور کی طرف وعوت دیتا تھا۔

دوسرا" حمدان تر مَط بن أعدَث " تها جوكوف كردونواح مين اى فتم كى دعوت عدم كرر بإتها-

تساريخ امت مسلمه

. نيرا ' عبيدانند بن ميمون' (٢٥٩ هـ٢٢٢ه ) تفاجوافر ليقد مين دولت فاطميه عبيديد كاموسس بنايه معيد عقا مَدكا خداصه بيب كه:

ا می موجودگی مرز مانے میں ضروری ہاوروہ حضرت جعفرصا دق کے بیٹے اساعیل کی اولادے ہوگا۔

یں۔ اینے دور سے امام (امام زمان) کی پہلان فرض ہے۔ جے میر پہلان نہ ہووہ کا فرمرے گا۔

و نیادام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یا تو امام ظاہر ہوگا یا مستور۔

الم معصوم ہوتا ہے، وہ اگر گناہ بھی کرے تو اس کے معصوم ہونے میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔ وہ گناہ درامس نیکی ہوں ہے جس کی حقیقت عام لوگ نبیں سمجھ <del>سکت</del>ے۔

و تقيه كرنا جا ہيا ورا پنے عقائد كوخفيه ركھنا جا ہے۔عام حالات ميں مسلمانوں كے سامنے معتدل خيالات خاہر

. -اسا علی فرتے کی حقیقت کو علامہ ابن جوزی را اللئے نے اپنی شہرہ آفاق تاریخ ''المنتظم'' میں بہت وضاحت سے بان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں

· · بے دیجی پھیلانے والے لوگ زرتشت اور مزدک کی تعلیمات کواپنانا جائے تھے۔اسلام کا غلب دیکھ کر ان بت پرستوں، مجوسیوں، ملحدوں اورفلسفیوں نے اپنی اپنی آراو پیش کیں۔انہوں نے کہا: ہمارے نما ہب کوم (مانتیم) سے بڑھ کرکسی نے نہیں مٹایا، عربوں نے ان کے لیے جان اور مال کی بازی لگائی اور ہمارے ممالک چھین ہیں۔اب ایک طویل مدت گزر چکی ہے۔مسمان مال کم نے جمارتیں بنانے اور کھیل کو دھیے متلف مشاغل میں لکے ہیں۔ان کے علماء ایک دوسرے کی تکفیر کررہے ہیں۔اب ہم ان سے دین کومٹانے ک تو تع کر سکتے ہیں۔ مگرا بھی ہم ان کی کثرت کے دجہ سے جنگ سے قابل نییں۔ پس اس کا طریقہ میں ہے کہ ان کو دین کی رعوت دی جائے اورانہی کے ایک فرقے کانام استعال کیاجائے۔چونکہ ان میں رافضیوں سے بڑھ کر احمق فرقہ اور کوئی نہیں ؛ لہندا ہم ان میں گھل مل کر انہیں سمجھا تمیں مے کہ تمہارے آبا و اَجداد برظم کیا گیا، انہیں عق امامت نہیں دیا گیا۔ جب ان داعیوں نے بید عوت دی تو لوگ ان کی مدو کے کے جمع ہو گئے۔ان لوگوں نے خود کوجعفرصا دق کے بیٹے اساعیل کی طرف منسوب کرلیا۔''<sup>©</sup> الاعمليول كي تري چل كركي فرق بن مح اور برفرت سي عقد كدا يك دوسرے سے بڑھ كركفريد تھے۔ أساعيليه كيمشهور فرقول كينام بيربي

اوطَه ن فطيه ن وطنين ناريد واودى بوجرى كسليمانى بوجرى ٢٥ تفاخانى

🕝 المتظم: ۱۲/۸۸/۱۲

🛈 العلل والمنحل سهر سنانی ۱۹۹۰،۱۹۰۰





#### قر امطہ

قر ابطہ کا بانی اساعیلی دائی حمدان بن اُشعَث تھا۔ لوگ است'قر مُط'' کہتے ہے، بعض لوگ کہتے بیاں کریا ا پڑنے کی وجہ پیتی کہ وہ پستہ قد تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلت تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی آئیس اس فیمیں اس لیے بینام پڑ کیا۔ ایک خیال بیا بھی ہے کہ قرمط کا مطلب'' خفیہ دائی'' کے ہیں۔ بہر کیف بیلفظ اس پرالیا جہاں مداکہ اس کا بورا کہ وہ بی 'گر ابط'' کہلانے گا۔

یے خص ایرانی علاقے خوزستان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں سے کوفہ کے گرد ونواح میں آکرا یک درویش کی مورت میں شاہر ہوا اور زبدوعب دستہ کا ڈھو گگ رچا کہ بہت سے لوگوں کو مرید بنالیا۔ پچھ مدت بغداد میں بھی رہا۔ اس نے نفیہ صور پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر کہا کہ بیسٹی سے کی روح میرے اندراتر آئی ہے۔ اس طرح ترتی کرتے کرتے ال نے روح القدس اور جرئیل ہونے کا دعویٰ بھی کردیا۔

۱۲۷۲۵/۱۰ کا تاریخ الطیری. ۱۲۵۲۵ کا ۲۷ تاریخ الطیری. ۱۲۵۲۵ کا ۲۷ تاریخ الطیری. ۱۴۵۲۵/۱۰ کا ۲۷ تاریخ الطیری. ۱۳۵۲۵/۱۰ کا ۲۰ تاریخ الطیری الطیری

تاديخ امت مسلمه

مند کی بین می از اس کے عقا کد ہے آگاہ ہونے کے بعداس کے پیرد کاروں کی بوے پیانے پردارو کی گردارو کی گردارو کی گردارو کی گردارو کی کردارو کر

عام بن قر ابط كاراج:

ما ایس میں ان کے ایک دائی ذکرویہ بن مہرویہ نے شام میں آباد بعض عرب قبائل سے دابطہ کر کے خود کو حضرت بھرماد ت کے بیات کے اوراسے اپنے ہاں پناہ دے دی بھرماد ت کے بیٹے اساعیل کا پڑیو تا قرار دیا۔ یہ عرب قبائل اس کے دھوکے بیس آسے اوراسے اپنے ہاں پناہ دے دی بھرماد ت کے بیات تبدل کرلیں۔ یوں شام بیس بھی قر ابطیوں کا زور ہوگیا۔ ®

ببعد جنابی، بحرین میں قر اصطی حکومت کابانی (۱۸۰ ها ۱۰سه):

اسے قبل ایک داعی جوخود کو یکی بن مهدی کہلوا تا تھا، • ۴۸ ھیں بحرین بنٹی کر بہت ہے لوگوں کو گراہ کرنے میں پہل ہو چکا تھا۔ وہ انہیں امام مستور کے عن قریب ظہور کی خوشخبری دیتار ہا۔

ال کے مریدوں میں ایک شخص حسن بن بہرام تھا جس نے ۱۸۳ ہیں وجوستو قر ادھیہ کوھام کیا اور ہزاروں علیہ ایک مریدوں میں ایک شخص حسن بن بہرام تھا جس نے ۱۸۳ ہیں وجوستو قر ادھیہ کوھام کیا اور ہزاروں علیہ کار ہے والا تھا اور ایوسعیہ جنائی کی کئیت سے مشہور تھا۔ أبط کی ناپاک تر یک کوھام کرنے میں سب سے بڑا کروارائ شخص کا تھا۔ اس نے بحر بن کے شہروں: ہجرہ ھیر بیاور نظیف کرنا ہے ایک ہا تا عدہ مملکت قائم کردی۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ بار بار جزیرة العرب سے بھرہ ادبخداد کے اردگرد حملے کرتا تھا۔ ایک باراس نے خلیفہ کے لشکر کو بھی فکست دے کر بھگا دیا۔ مسمومی ابوسعیہ جنائی ایک خادم کے ہاتھوں جسم میں قبل ہوگیا۔ ®

الطابررُ المطي (١٠١ه ١٢٣٥):

ایستیدات برے بیٹے سعید کو ولی عبد بنا کرمرا تھا گراس کے چھوٹے بیٹے ابوطا ہرسلیمان نے اس کی جگہ خود تخت
پہنٹ کرلیا۔ ابوط ہرنہا بت سفاک انسان تھا۔ اس نے پورے اس سال تک عالم اسلام کوخیت میں رکھا۔ خلیفہ مقتدر
براک کے دور میں وہ عراق کے برے برے شہروں پر مسلسل حیلے کر کے مسلمانوں کا قتی عام کرتا رہا۔ بھرہ پر حملے کے
الاسان اس نے جامع مبجد کو بالکل مسار کر دیا۔ اس کی ھافت کا بیعالم تھا کہ اس نے ہ جیوں کے داستے بند کر دیا ہے
کی دجہ سے مراب اسال تک عرق اور شام کے حاجیوں کے لیے سفر ج ممکن ندر ہا۔ شام میں قر ابطہ سے جس کروہ

<sup>©</sup> الكمل في التاريخ: ٢٧٦٦ه ( الكامل في التاريخ: ٢٧٦٦ه ( ) الكامل في التاريخ: ٢٧٦٦ه

<sup>©</sup> العاس مي - رين المرابع: ٢٦ ١٦ ١٥ ١٦ ١٥ وفيات الإعيان: ١٤٨/٢ كشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم الم المياني، ص ٢٩٠٣٨ و كشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم المناني، ص ٢٩٠٣٨ و كشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم المناني، ص ٢٩٠٣٨ و كشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم المناني، عن ١٩٠٠ وفيات الإعيان: ١٤٨/٢ كشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم المناني، عن ١٩٠٠ وفيات الإعيان: ١٩٠٨ وفيات الإعيان: ١٩٠٨ وفيات الإعيان: ١٩٨٨ وكشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم المناني، عن ١٩٠٨ وفيات الإعيان: ١٩٠٨ وكشف اسرار الباطنية والقراعطة لمعمد بن عالم المناني، عن ١٩٠٨ وكشف المناني، ١٩٠٨ وكشف ا

خَنْنَانِينَ ﴾ ﴿ السلمة

کی حکومت بھی وہ بھی ابوطا ہر کوخراج دیا کرتا تھا۔ابوطا ہرنے بحرین کے قدیم شہر 'مغیرین' کودیمان کر کے اس کر مجر مشہد مشہد مشہد کا مقال کا کہ میں مشہد کا مقال کا کہ میں مشہد کا مقال کا میں مشہد کا میں مشہد کا میں مشہد کا م اسے دارالحکومت کے طور برایک نیاشہر بسایا جو''الاحساء'' کے نام سے مشہور ہوا۔

نے داراں ومت سے سور پر بیت ہے۔ ہر ۔ ۔۔۔ ۱۵ساھ میں ابوطا ہرنے خلیفہ مقتذر سے بھر ہاورا ہواز کی حکومت کا پر دانہ طلب کیا مگر خلیفہ نے انگار کر دیا۔ ابولام ۱۵ اهدی بوجه برسے سیسه مستحد کر درجگه جگه سر کاری افواج کوفکست دیتا بودا آنبار پرقابض بوگیا ماکسکه بود نے غضب ناک بوکر کوفد کی طرف بلخار کی اور جگه جگه سر کاری افواج کوفکست دیتا بودا آنبار پرقابض بوگیا ماکسکه بود ے سب میں در دریدی سر سے اس میں اس می ، من سے میں میں ہوئی ہے۔ ہزار حاجیوں کوئل کیا، کعبہ کا فلاف اتار کراہے پرزے پرزے کرکے ساتھیوں میں بانٹ دیا،میزاب رحمت کوگرار<sub>ہال</sub> ، ریب بیات سید. حجرِ اسودکوا کھا زکر بحرین لے کیا۔ابوطاہر قر امطی ۳۳۲ ھیں چیک میں مبتلا ہوکرنہایت اذیت ناک موت م ی® ابومنصورقر المطي (٣٣٢ه ١٥ ٣٥٩ه):

اب اس کا بیٹا احمد ابومنصور قر امیصہ کا سردار بنا۔ چونکہ وہ اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کرمصر کے عبیدی حکمران کی ۔ سفارش پر حاکم بنا تھا؛ اس لیے س کی حکومت کمزوراور بنوعبید کی مختاج تھی۔ قجرِ اسودہ ۳۳ ھ تک قر ایطوں کے لیے میں رہا۔ آخر کی علوی بزرگ عمر بن لیجی طلطه خلیفه مطیع عباسی کے سفیر بن کر ابومنصور قر اہملی کے پاس مگاار فر اسود کے عوض خطیر دولت کی پیش کش کی ۔ بول جحرِ اسود بیس سال بعد دوبار ہ کعبہ میں نصب ہوا۔ ® اعصم قر امطى ..... بنوعبيد ہے كش مكش اور قر ابيطه كازوال:

ابوسنصور ۹ ۲۵۵ هیں فوت ہوگیا۔اس کے بعداس کابیٹاحسن بن احمد (ابوعی اعصم) تخت نشین ہوا۔اس کے دور ہی تر ابط کی حکومت کمزور ہوگئی؛ اس لیے اس نے بھی تشددترک کرے زم یالیسی اینالی اورخلافید بغداد کی جاہد کان مجرنے لگا۔اس کے دور میں بنوعبید نے دِمُقُل کے قَر ابعظہ کو شکست دے کر شام پر قبضہ کرلیا تھا۔ چونکہ دِمُقُل ہے بح لاکا خراج ملا كرتا تها؛ اس ليحسن بن احمد في حسب معمول بنوعبيد ك كورزِ شام سے خراج طلب كيار يمال آكراما كما شیعوں کے میدونول فرتے: بیعنی قر ابعد اور ہنوعبیدآ پس میں الجھ گئے اورش م میں ان کی کش مکش طویل مدت تک جالا ر ہی۔ اُدھر بحرین میں قر لیط کے دوگروہ ہو گئے: ایک بنوعبید کا حامی تھ اور دوسرا مخالف۔ آخر میں بنوعبید کے حامیان نے بغاوت کرکے پایر تخت احساء پر قبضہ کرلیا۔ بنوعبید کے مخالف اعظم قر امطی کو قند ارسے مردم کر کے جیل میں ڈال دا گیا۔ ہا غی سرداروں: جعفراور آکل نے بحرین میں ہوعبید کی باج گزار قر امطی حکومت قائم کرا۔ پچھ مت تک ب حکومت بوے تھا تھ سے چلی اوراس نے عراق کے مزید بچھ علاقے بھی فتح کیے مگر ہنز کارقر ایمطی سرداروں جعفرالا ا سخق میں پھوٹ پڑگئی۔ادھرسے ایک عرب سروارا صغرین ابوالحس تغسی اٹھ کھڑا ہوااوراس نے 20سم میں بحری<sup>ا کے</sup> ا كثر علاقے بر قبضه كرليا۔ بول قر ابطه كى حكومت الاحساء كے علاقے تك محدود ہوگئ - ®

<sup>🛈</sup> الاهلام زِرِنْكلي: ١٢٣/٣؛ سير اعلام المبلاء: ٥ ١/٥٢٥ تاريخ ابن حلدون: ١٦٦/٤

یر بہت استان المبلاد و اخبار العبلاء ص ٤٦ بعض مؤرشان کے مطابق جم اسور بعیدی تقران مُعز کے کہے پروائس کیا گیا تھا بھر بیردائے معلے بیار فلانور الناکہ ب

<sup>🕏</sup> تاريخ ابن محلدون: ۱۹۳/۳ تا ۴۷۲، ۱۹۳۸

ر بطه ایران اورسنده مین: ز بیطه ایران

ر ابطہ ہیں میں قر ابطہ کے زوال کے بعد بہت سے قر ابطی بھاگ کرایران اور سندھا سے بہاں وہ مزیم میں میں میں ہواتی میں قر ابطی بھاگ کرایران اور سندھا سے بہاں وہ مزیم میں بری بہر سان تک فقیہ دعوت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ان کے ایک دائی ابوالفتح نے سندھ میں بری بہر سان تک ورغلایا ادر ماتان کو اپنا مرکز بنا کرفتنہ وفساد مجا تاریا۔ سلطان محمود غرنوی نے ایم ھیں ملتان کا کیا توان خلات کو ورغلایا ادر ماتان کو اپنا کرفتنہ وفساد مجا تاریا کے بہت سے افراد کے ہاتھ پاؤں کا سے کر ابطی میں سے قوبہتا ہے نہ ہونے والوں کو بے دریغ قتل کیا اور ان کے بہت سے افراد کے ہاتھ پاؤں کا سے کر ابطی میں بنادیا۔ ابوالفتح کو زندہ گرفتار کر بے غور کے قلع میں قید کر دیا گیا جہاں وہ مجمی موت مرکیا۔ ابن شان عبر سے بنادیا۔ ابوالفتح کو زندہ گرفتار کر بے غور کے قلع میں قید کر دیا گیا جہاں وہ مجمی موت مرکیا۔

المان علی حب سلطان محمود نے ''رے'' پر تبعنہ کیا تو وہاں بھی قُر ایمطی اور دیگر گمراہ فرقوں کے افراد پکڑے مئے۔ ملطان نے اس علاقے کے تمام بے دینوں اور زندیقوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیا۔

سلطان کا اسلام کے ایک تا قابل تلائی نقصانات کا باعث بنتے چے آرہے تھے اس سے سلطان کے اس کے سلطان کے اس سے سلطان کے اس کے سلطان کے اس کے سلطان کے اس کے سلطان کے اس کے اس کے سلطان کے اس کے دور کا میں میں تقریباً ناپید ہو گئے۔ اس کے اس کے دور اس کی حکومت: ال حساء میں قر ام طلم کی حکومت:

الاصاء (بحرین) کی جیحوثی سی قر ایمطی حکومت خلافتِ بغداد کی کمزوری، بنواؤ نیه کے عرون اور بنوعبید کی دوی ہے فائدہ اٹھا کر مزید ۵۹ سال چلتی رہی ۔ مگر بنواؤئیہ کے زوال ، سلجو قیوں کے عروج ، خلافتِ بغداد کے وقار کی بحالی اور بنو اٹھا کر مزید ۵۹ سال چلتی رہی ۔ مگر بنواؤئیہ کے زوال ، سلجو قیوں کے عروج ، خلافتِ بغداد کے وقار کی بحالی اور یہ عبدی جس نے گئی عبدی کم زوری کے بعد اس کا دم اکھڑ نے گا۔ اور آخر ملک شاہ سلجو تی نے ۲۷ ھیں یہاں فوج بھیجی جس نے گئی میں کے بعد اس میں میں قر ایسلے کو الاحساء سے بھی ہے دخل کر دیا۔ بول قر ایسلی حکومت کھل طور پر مٹ گئی جس نے دمدیوں تک عالم اسلام کا امن و سکون تہدو بالا کیے رکھا تھا۔ ®

زُ امِطِ ایک نظر میں :

ترمط (حمدان بن أشعَث) تيسري صدى بجرى بافي فرقه

حسن بن بهرام (ابوسعيد جنالي) ۲۸۰ ه تا ۲۳۱ه باني دولت قر امه ، بحرين

سنیمان بن حسن (ابوطابر) ۱۰۱ ه ۱۳۳۱ ه ۱۳۳۱ م اسمال حکومت کی جمراسودکواکھا وکرلے گیا۔

بومنصور قر امطى (ابوطا ہر كابيتا) ٣٣٠ هة ٥٩ هه جر اسودواليس كرديا-

صناالاعمم بنسليمان (ابوطابركابوتا) ينوعبيد الجركر مكومت معروم موا-

**+++** 

لوسن : قر سِطْ سے حالات ، اس فریقے کے بانی اور دیگر چیٹو وَں کے نام ونسب اور حالات جیس بخت اختاا فات جیں۔ آم نے اپنی حد تک ستبرترین مآخذ مسلم علائت پین ۔ آم قار کین کوکسی جگداس کے ضاف میے تواہے اختاات پر محمول کیا جائے۔

۵ تاریخ لوشنه ۲/۲ تا ۲۸، ۸۷

<sup>🛈</sup> نابخ ابن حندون: ۲۱۸/۴۱ ت ۱۱۸/۴۱ ۱



#### دولت بنوعببد (دورتاسیس)

#### افريقه ومصرمين اساعيلي فرقي كي حكومت

#### عبيدالله بن ميمون عرف المهدى دور حكومت: ٢٩٧هـ تا ٣٢٢هـ

اساعیلی شیعوں کا جوگروہ طاقت، اقتد اراور شہرت میں سب آ کے لکلا وہ'' بنوعیید' تھا۔ اس کا بانی عبیداللہ بن میمون بن افقد اح تھا جس نے تیسری صدی ہجری کے اواخر میں مضرت جعفر صادق رمائنے کے بیٹے اساعیل کی اول دے ہونے کا جموٹا دعویٰ کیا۔ وہ شام کے شہرسلمیہ کا دہنے والا تھا۔

اس کادادا هیمون آنکھوں کا طبیب (آئی اسپیشلسٹ) تھا، اس کے اسے 'لدائی' کہ جاتا تھا۔

عبیداللہ بن میمون نے البتائی عیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خودکو' امام مستور'' کے طور پر پوشیدہ رکھا۔ایک عرصے تک
اس کی خفید ہائش سلمیہ کے ایک میبودی کے ہاں تھی۔ یبودی کے مرنے پرعبیداللہ نے اس کی بیوی ہ شادی کر لا۔

عبیداللہ خود پوشیدہ رہ کرصرف دو تین خاص الخاص ساتھیوں کوعوا می را بطے کے لیے استعماں کرتا رہا۔ ان بیل ہ عبیداللہ خود پوشیدہ رہ کرصرف دو تین خاص الخاص ساتھیوں کوعوا می را بطے کے لیے استعماں کرتا رہا۔ ان بیل ہ ایک رستم بن حوشب تھا جس نے یمن میں ''امام مستور'' کی بیعت کی دعوت دی۔ بیمقام مرکز خلافت سے دور بربرا العرب کے ایک کوئے میں تھا؛ اس لیے ایک مدت تک وہ آرام سے دعوت دیتار ہا اور اجھے خاصے مرید بنا لیے۔

اس کے بعد عبیداللہ نے این لیے ایک مدت تک وہ آرام سے دعوت دیتار ہا اور اجھے خاصے مرید بنا لیے۔

اس کے بعد عبیداللہ نے این گیا تھی خودا عی افریقہ بھیج دیے۔ حافظ زمین دائشہ کھتے ہیں:

"عبیداللہ شام کے علاقے سلمیہ کا رہنے والہ تھا۔ ہوشیار، جالک، مکاراور عالی ہمت تھ۔ وہ اس علی بن محمد (صاحب الزنج) تامی خبیب کے نقشِ قدم پر جلا، جس نے بھر ہ کو تباہ کیا تھا اور دس سال وہاں قابض وہا قا اور انسانوں اور شہروں کو برباد کیا تھا اور جو کہ امت کے لیے ایک بلاء تھا اور 4 کا ھیں قبل ہوا تھا۔ عبیداللہ فیا اور شہروں کو برباد کیا تھا اور جو کہ امت کے لیے ایک بلاء تھا اور 4 کا ھیں قبل ہوا تھا۔ عبیداللہ فیا کہ جیسی بادش ہت اسے درکا رہے، وہ عراق یا شرم میں نصیب نہیں ہو کتی اس لیے اس نے اپنے والی افریقہ بھیجے۔ "

الاعلام زركلي: ۲۳۰/۲ الاعلام زركلي: ۲۳۰/۲ الاعلام زركلي: ۲۳۰/۲

تساديسيخ احد مسلسعه المساه الم

في بنوعبيداور فرى ميسن ميس مشابهت:

بیت مسلغ لوگول کو ورغلاتے اوران کی جہالت کے مطابق انہیں گمر و کرتے بعض کوبتاتے کہ عبیدالتدمیدی میداند ہے۔ اوران سے اللہ ہے۔ کسی کوسکھاتے کہ وہ خو در سول اللہ ہے۔خواص کو سے یقین دلاتے کہ مبدی خداہے۔ <sup>©</sup> ب بيدانند نے مريدوں كے ليے ترتى كے سات ورجات مقرر كيے تھے۔ ہرورج كو" بلاغ" كہاجاتا تھا۔ بلاغ اوّل ہے ہلاغ مابع تک سات درجات تھے:

، بن ق ن بدغ اوّل عوام کے لیے تھااوراس میں تشیع کی تعلیم دی جاتی تھی اور بتایا جاتا کہ عبیداللہ ' مہدی'' ہے۔

(١) بلاغ الى ميس رافضيت سكهائي جاتي تقي \_

يتين دل ياجا تا تقا-

﴿ بِي غُروبِع ان كے ليے تفاجنہيں دوسال تك أز ويا كيد موريبان مهدى كوخداكها ما تاتفا۔

۵ باغ خامسان کے لیے تھ جنہیں تین سال آزمایا گماہو۔

(۱) داغ سادک ال کے لیے تھا جو جارسال تک ال تحریک کے لیے جدد جہد کرتار ہاہو۔

﴿ بِلاغْ سائع بيس مريدكُون موس اعظم "كمق مير فائز كردياجاتا تفايعنى است برحرام كام كى اجزت ل جاتى تقى ورده برشری بابندی سے آزاد ہوجا تا تھا۔

اگرغور کیا جائے تو بیز تیب فری میس تنظیم کی تر تیبات سے بے حدمشا ہے۔ <sup>©</sup>

 الروصتين في حبار الدولتين لابي شامه ٢١٤،٢ تا ٢٢٤ 🛈 سير اعلام البيلاء ه ١٤٤/١)

🛭 فری مین میرودیا کی قدیم خنید عظیم سے جود نیایل فتذوف دبریا کر نے اور برودیوں کی عامگیریا وشاہت قائم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ اس تنظیم میں کی الدون ارطبقات میں والی طبقے کے فراد منے بنے اور زیری طبقے کے ارکان لاکھول کی تعداد میں میں۔ بردر یے کے استاد ( گرینڈ ماسر ) کی الگ ملامات تر اگرینده مرکوع لی بیل مُقدّ م کهاب است طبقت کی تصیل بیاب

خذان الرمزية العاملة (عوامي نفيه علنه ) س مين تمام غدامب ،قومول اورنسلوب كولوگ كلته بين . ،س كراركان لا كلول كي تعد ويش مين \_اركان كي حيار الكيال إلى (١) بعالى (٢) ما سزر (٣) ورشيفل ، سزز (٣) كرينذ ما سرز رايك عام كاركن كي درج يريد كي مي كرينذ ، سربن سكا بررتي كافيصله هم المعادارك كارنامور يربوتا مدرج وكى كاركن رقى كرتابوا تيسرى أكرى ورشي فل ، سرتك آتا مي تواس كيتمام فالكي وهاشر في تعلقات مقطع كرية جات مين اورأس سے ورج زيل غاظ كرتم و جاتى ہے دمين تم كى تابول كه برانسان سے اپنے برطرح كے تعلقات منقطع كرر بابول جيمے ال ، باپ ، بزنگ بمیں بیوی بشو ہر، عز اوا قارب ۔ جن ہے تھی میں ہے ، نت ،اطاعت بشکر گزاری بندمت کا کوئی معاہدہ کررکھاتھا ،وہتم کرتا ہوں۔''

الله مرے کے بعد کارکن مرا وبدے زندہ کی طرح میود یوں کے سے کام کرتا ہے۔ وفاوار یوں کے کڑے متی نات سے گز در کروہ گرینڈ، منر بن سکتا ہے۔

الراطبة الناسوية النكوكية (ش ي معدر) اس طبق مين صرف يبودي شامل بو كنة بين - يباسة كرفري ميسري كاركان بهت محدودره جاسة مين -مراطقة الله موية الكومية (عالمي سعه ر) بيدومرے طبقے كا جزئ مربر بول تے تھكيل يا تاہے۔ بيد نيا بعرك بيے بوئ يبودي بوتے ميں۔ جن كي تعد د م انگیں پر گئی جاسکتی ہے۔

رش تما طبقو ساورعبد سدارول كاو پرفرى ميسترى كاسربر د بوتاب جيركيس " عاض اعظم" كباجاتاب بيكن أس كا محصيت بميشه نوشيده دري ب-(تعمل كسيد يحكر ١) مبوسوعه اليهودية والمصهوبية ارعدالوهاب المسيرى؛ (٢) يهودى حباتين ارعدالله العل مترحم مؤلاً نامید سلمان سیسیسی الدوی: (۳) فری میستری کی رسومات ، اروطنی الدین سیّد)

یں اس میں ذرائھی شک نہیں ہے کہ عبیدا مقد شیطانی قو توں بلا بلایا آلہ کارتھا۔ افريقه مين ابوعبدالتشيعي كي كارستانيان:

یعیدیں، رو ہر ملت کی ہے۔ عبیداللہ نے پس پردہ رہ کرصنعائے یمن کے ایک ہوشی را ساعیلی ابوعبداللہ شیعی (حسین بن احم)اوراس کے جیران کے ایران کار بنایا۔ بیددونوں بھائی اساعیلی مذہب کی اشاعت کے لیے غیر معمول صائک پر جوش تھے۔ بھائی ابوالعباس کو اپنا آلہ کار بنایا۔ بیددونوں بھائی اساعیلی مذہب کی اشاعت کے لیے غیر معمول صائک پر جوش تھے۔ بھاں ہوں ہا ہوں ہے۔ اس سے اس سے اس سے اس میں میں اس سے اس سے میں اللہ ہے ، مہذااس نے ابوعبراللہ کوافریقہ میں اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ جبیر ملات کے لیے تیار کیا۔ <sup>©</sup> ابوعبداللہ اپی مہم کو نجام دینے کے لیے پہلے موسم جج میں مکہ پنچ اور افر ابقی حاجیوں ہے میں جول پید. کرے ان پراپنے زمد دعب دت اور علم وضل کی دھ ک بٹھا دی۔ قبیلہ کتامہ کے افریقی اپنے بچول کو تعیم ہوں چیں سے ت پہر ہے۔ دلانے کی خاطر سے ساتھ لے جانے پرمصر ہو گئے۔ ابوعبداللہ شیعی کواور کیا جا ہیے تھے۔ وہلم دین کی اٹماعت کاجذر ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ افریقہ چلا گیا۔ ابوعبداللہ میں نے تین کے شہر قیروان میں قیام کیااور وہ حالات کرد کیا بھالتار ہا۔اس نے ندازہ لگار کہ افریقہ میں سب سے مضبوط قبیلہ کت مدے جے ساتھ ملا کر حکومت سے کرلی ماعمی ے۔ چنانچے ۱۸ ھیں وہ کتامہ کے شیوخ سے ملہ اورانہیں اپلی چرب زبانی، فلسفیانہ گفتگو ورشعبرہ ہزیوں سے متاز ر نے کے بعد و بیں رہائش پذیر ہو گیا۔اس نے اس قبیلے کو "مہدی مستور" کی بیعت کی دعوت دی اور کہا کئن قریب مبدی کاظہور ہوئے والا ہے۔اس نے بیہ کہد کرانہیں بے دام مرید بنالیا کدان کے قبیلے کا نام'' کتامہ'' کتمان ہے مشتق ہے جس کا مطلب رہے کہ یہی لوگ مہدی موعود کے راز کو حفوظ رکھنے کے اہل ہیں۔ ®

غرض خفیہ طور پریہ دعوت جاری رہی۔اس دوران شونس کے حکمران ابراہیم بن احمراغلنی نے ابوعبدالله شیعی کی مقولیت سے خدشہ محسوس کر کے مقامی گورنر سے معلومات لیں۔اس نے کہا:'' یہ یک درولیش ہے۔اس ہے کوئی خطرہ ہیں۔'<sup>©</sup> ابوعبدائنشیعی موقع ہے فی کدہ اٹھ کرکئی سالوں تک قبیلہ کتامہ کے لوگول کوسکری اور سیای طور پرمنظم کرتارہا۔ 🕲 لوگوں کو بیریقین دلاتا تھا کہ مہدی مردوں کورندہ کرتا ہے اور مغرب سے سورج نکال سکتا ہے اوروہ سردی زین ؟ حکومت کرے گا۔ <sup>©</sup>ا، ممستور کے عن قریب ظہور کی خوش خبر ماں سن کر کتامہ کے علاوہ دیگر کئی قبائل بھی اس کے گردنجا ہو چکے تھے۔ آخر ابوعبداللہ شیعی نے آس پاس کے علاقوں پر پورش شروع کردی اورجلد ہی فاص علاقہ کنخ کرڈا۔۔ ابراہیم بن احمداغلسی کواب ہوش آیا اوراس نے اینے کہندمشق جرنیل اُحول کی کمان میں ابوعبداللہ کی سرکونی کے لیفونا بھیج دی۔ کئی سخت معرکوں کے بعدا ہوعبد للدکو پسپا ہو کر جنگلول میں روپوش ہونا پڑا۔ حکومت مجھی کہ معامدر نغ دنغ ہوگی گرا بوعبداملدے اپنی قوت جھیا کرمحفوظ کر لی تھی۔ <sup>©</sup>

© الكامل في التاريخ ٥٨٥/٦ تحت ٢٩٦هـ؛ الإعلام رركلي ٢٣٠/٢ ۞ البيان المعرب في احيار الابدلس و لعفوب الماا الكامل في التاريخ. ٢/١٨٥ لحث ٢٩١٨

@ الكامل في التاريخ ٢٨٧،٦ سنة ٢٩٦هـ

<sup>🛈</sup> سيو اعلام الببلاء ١٤٣،١٥

البيان المعوب في احبار الاسديس والمعرب لاين عدري ٢٥٠،٩٢٤، ١٢٥،١٢٥، الكامل في الناريخ ٨٤/٩ تحت ٢٩٢٩ماللة التحتفاء باحبار الاثمة الفاطميس الحلفاء للمقريري، ص ٥٥ تا ٥٨؛ سير اعلام البلاء ١٤١٨٥

افریقه کی هکومتوں کی صور تحال:

افریقه اور افت افریقه میں تین حکومتین تھیں مصریمی دولتِ اِخید یہ تیونی ادرالجزائر میں دوستِ اغالبہ اور مرائش میں اس وقت افریقه میں تین حکومت اخرید ہے اور دولتِ اخرید ہے مقبوط تھیں جبکہ دولتِ اغالبہ اپنے حکمران ابرائیم دولت ادار سے ادار سے قدرے مضبوط تھیں جبکہ دولتِ اغالبہ اپنے حکمران ابرائیم میں اسے میں احمد الحلی کی بیاری کے سبب ڈ گمگار بی تھی۔ ابرائیم بن احمد نے کئی سال تک اچھی حکومت کی تھی گر کہ اور میں اس نے بے تصور لوگوں کو ب در اپنے قتل کرادیا۔ اس کے عجیب دغریب ایک دمانی بیاری لاحق بھی اور عوام بخت مضطرب تھے۔ 

قد امات سے امرائے تیونس اور عوام بخت مضطرب تھے۔

ورب اغاب کاسیای بحران اور ابوعبدالتشیعی کے لیے ساز گارمواقع:

روب المرکومعزوں کرویا گیااوروہ ۲۸ ھیں معزولی کی حالت ہی میں فوت ہوگیا۔اس کی جگداس کے جگداس کے جگداس کے جی المائی اوروہ ۲۸ ھیں معزولی کی حالت ہی میں فوت ہوگیا۔اس کی جگداس کے جینے ابوالعباس نے سنجالی گرا گلے برس ابوالعباس کواس کے نالائق لڑ کے ابومعنرزیادۃ اللہ نے آل کردیااور تخت پر بیٹھے ہیں ۔ بیٹے راپوں میں مشغول ہوگیا۔ جب امرائے دولت نے تنگ آ کر بعناوت کی کوشش کی تو اس نے اپنے سیاس کی ریکوں میں مشغول ہوگیا۔ جب امرائے دولت نے تنگ آ کر بعناوت کی کوشش کی تو اس نے اپنے سیاس کر بغوں بی کوئیس بلکہ اپنے دوستوں اور خیرخواہوں کو بھی مرواڈ الا۔ \*\*

ر ابوعبدانته شیعی کو پسپا کرنے والا جرنیل اَحول بھی قتل کردیا گیا جس سے ابوعبداللہ کاحوصلہ بہت بڑھ گیا۔اُدھر ابومطرزیادة اللّٰدی ہے تدبیری اورمظالم سے تنگ آ کر تیونس کے تمام امراء بنواغلب کے مخالف بن گئے۔ ® ابوعبداللّٰشیعی کا قیروان پر قبضہ:

بہ برید اللہ کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ اس نے پنالشکر آس پاس کے سارے علاقے میں پھیلادیا۔ اس نے اعلان کیا۔'' چند دنوں کے اندر مہدی کاظہور ہونے کو ہے۔خوش قست ہے جواس کا حلقہ بگوش بن جائے۔'' اس کے ساتھ ہی اس نے لوگوں کو تیونس کے موجودہ حکمران ابوٹ صفر کے خلاف بھی بھڑ کا دیا۔ ''

ہن سے بنا ملک میں ہیں ہے۔ ۱۹۹۱ھ میں ایک جم غفیر کے ساتھ تین کے پاپئے تخت قیروان کا رُخ کیا۔ آرام پند
ابومعززیادۃ انڈاس طوفان کا مقابلہ کرنے ہے قاصرتھا۔ وہ تمام خزانے اونؤں پر لادکرافریقہ سے مصر کی طرف نکل گیا
در ۲۹۲ھ میں وہیں گمنامی کی موت مرگیا۔ اس کی عدم موجودگی میں ابوعبداللہ شیعی نے بہیے قیروان کی کلید سمجھے جانے
والے مف فاتی شہر' اُریس' پر قبضہ کی جہاں ابومعنرزیادۃ اللہ کی اکثر فوج جمع تھی۔ گھسان کی جنگ کے بعدا بوعبداللہ ''
اُریس' پرقابض ہوگیا۔ یہاں اس نے جامع مسجد میں پناہ لینے والے تیس ہزار مسلمانوں کافتل عام کیا جوعصر سے رات
اُریس' پرقابض ہوگیا۔ یہاں اس قدرخون بہایا کہ سمجد میں خون کی ندیاں بہہ گلیں۔ ®

<sup>🛈</sup> أبيان المغرب في أحياز الإبدلس والمغرب ١٣٣/١

نهایة الارب فی فون الادب للویری ۲۸۲ ت ۲۵۲، الکامل فی التاریخ سنة ۲۸۷هـ تا ۲۸۹هـ

<sup>©</sup> الكامل في الداريخ ٢ ٢٨٥.٥٧٦ سنة ٢٩٦هـ © الكامل في التاريخ ٢٨٧١ سنة ٢٩٦هـ © الكامل في التاريخ ٢٨٧١٦ سنة ٢٩٦هـ

البيال المغرب ١٤٧،١٤٦/١ بهاية الارب في فود الادب ١٥٠ تا ١٥٠ تا ١٥١ الكامل في التاريخ ١٩٧٠هـ تا ٢٩٦هـ

رجب۲۹۲ه میں ابوعبدالند شیعی تین لا کھ بیادہ وگھڑسوار فوج کے ساتھ توٹس کے پایے تخت قیروان پہنچا۔ بل مر میں مزاحت کی قوت نہتی۔انہول نے جان کی امان پرشہرحوا نے کر دیا۔ ابوعبداللہ نے ابن ابی نفزیرنا کی ایک بخت مر افسر کو یہاں کا گورز بنادیا۔ ® اس سال ابوعبداللہ شیعی نے مراکش میں خوارج اِباخِیّہ کی دولتِ رستمہ کو بھی مناڈالا۔ ® عبیداللہ بن میمون کی افریقہ آمدا ورگرفتاری:

ان فقوعات کے بعد ابوعبداللہ نے اعلان کیا کہ اوس مستور "عبیداللہ امہدی" ہے جوجعفرصادق کے بیٹے ایم عمر کی اولا د ہے وربہت جداس کا ظہور افریقہ میں ہونے والہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دول کھ بھولے بھالے افراڈ "لر رسول" کی خاطر جان دینے کے لیے اس کے ساتھ ہوگئے ۔ جعلی مہدی عبیداللہ جوشام کے شہر "سلمی" میں تھا، یہ حالات من رہاتھ۔ ابوعبداللہ نے حالات سازگار دیکھ کراسے افریقہ بلالیا۔ وہ زمین ہموار ہوجانے کی فہری کرتا جرول کے بھیس میں مھر، کر قد اور طرابلس سے ہوتا ہوا ذوالحجہ ۲۹۲ ھیں تیوس پہنچا۔ میس حلماسہ میں (جہ رخوار باتے مفرید کی اور باتے مفرید کی دولت بنی معر، کر قد اور طرابلس سے ہوتا ہوا ذوالحجہ ۲۹۲ ھیں تیوس پہنچا۔ میس حلماسہ میں (جہ رخوار باتے مفرید کی دولت بنی مدرار" قائم تھی )مق می مراء کو، س کی حقیقت بتا چل گئی؛ لہذا ایسے پکڑ کرو میں قید کر دیا گی۔ ® نام نہا دی دولت فاطمیہ "کا قیام:

ابوعبدالتذهیعی کومعلوم ہواتو وہ تین لا کھ کالشکر لے کرطرابس کوفتح کرتے ہوئے سبحہ لمف اسکہ پہنچا اور دولت بر مدرار کا خاتمہ کر کے عبیدالتد بن میمون کور ہا کرالیا۔ ''نام نباد مبدی'' قیردان میں داخل ہواتو ہر برجوش وخروش ہو مدرار کا خاتمہ کر کے عبیدالتد بن میمون کو رہ کے کار لکر دیجے الآخر کے ۲۹ میں اس جھوٹے مبدی نے آل رسول کی حکومت قائم کرنے کا ابو ہو گئے۔ ان کی قوت کو بروئے کار لکر دیجے الآخر کے ۲۹ میں اس جھوٹے مبدی نے آل رسول کی حکومت قائم کرنے کا اعلان کی جے حضرت فاطمیۃ الزہراء زُل الحظیٰ کی طرف منسوب کر کے ''دولت فاطمیہ'' کا نام دیا گیا۔ ®اس کے لیے نارنجی پرچم مخصوص کر دیے گئے۔ ®اس حکومت کو 'دوستِ فی صیبہ'' کا نام دینا لوگوں کی عقیدت بورنے کی جال تھی در نہیں جو محدیث کا نام دینا لوگوں کی عقیدت بورنے کی جال تھی۔ ورنہ یہ حکومت درحقیقت آل رسول کے دین کومنانے کے بیے وجود میں آئی تھی۔ حافظ ذہبی چرافند فرماتے ہیں۔

'' میں اس بات کوحلال نہیں سمجھتا کہ (اس خاندان کو)علوی فاطمی کہا جائے ؛اس لیے کہ میرے دل میں بیہ بات راسخ ہے کہ میرے دل میں بیہ بات راسخ ہے کہ میرجھوٹے وعوے دار تھے۔'' ® علماء کا بے دریغ قتل :

عبیداللہ کے جال میں سیننے والے زیدہ تر دیہا توں کے جال ورناخواندہ لوگ تھے۔شہروں کے لوگ اس سے دین ومذہب کوقبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہر جگہ عماءاس نئے دین کی مخالفت کررہے تھے۔

<sup>🛈</sup> البيان المغرب في احبار الاندلس والمعرب ١٥٠.١٤٩١

<sup>🕏</sup> موحر التاريخ الاسلامي، ص ٢٠١،٢٠٠ 🕝 الكامل في التاريخ ٨٩/٦ سنة ٩٥هـ

ا اخبار بي عبيد وسيرتهم للفلعي، ص ٣٩، ٠٤ ط دار الصبحوة فاهره، الكامل في التاريخ ١٩٨٦ تا ١٩٥ مسة ٢٩٦٩

<sup>🕲</sup> سير اعلام البلاء ١٨١,١٦

 <sup>&</sup>quot;لااستحل ان اقول العلوى الفاطمي، لما وقر في نفسي من انه دعتي " (سير اعلام البلاء ١٨٤/١٥)

تسادبسين است مسلسه الله المستخدم

عبیداللہ نے ان کا قلع قبع کرنے میں ذرا بھی رعایت نہ برتی۔ان گنت علما ءکو گرفآراور قبل کیا گیا۔ بہت سوں کو موں برچڑھادیا گیا۔ بہت سوں کوفند مول تلے کچل دیا گیا۔

دنوں بیک زبان بولے امتد کی تتم!اگراس کے دائیں جانب سورج اور بائیں طرف چاندآ کھڑے ہوں اوروہ م<sub>وائ</sub>ی دیں کہ بیامتد کا رسول ہے ، تب بھی ہم پینیس کہیں گئے۔''

اس جراًت پر قیروان کے گورنرابن نی خزیر کو تھکم دیا گیا کہ ابوبکر بن بُذیل برافشنے کو پانچ سوکوڑے ہارے جا نمیں اور ابن بردون رافشنے کا سرقلم کردیا جے ئے ۔ گورنر نے غلطی سے پانچ سوکوڑے ابن بردون کولگواد ہے اور ابوبکر بن بُذیس رافظنے کا سرقلم کر دیا۔ اگلے دن جب غلطی کا احس س ہواتو ابن بردون کو بلوایہ اور کہا:'' اوخزیر ا''

ابن يروُون راك ني نوراً كها: " خنز ريا يي كچليوں سے بيجانا جاتا ہے۔"

این الی خزرین انبیل قل کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کے کیڑے اتارے جانے گے تو این ابی خزرینے آخری بار عبد کرتے ہو؟" عبد کرتے ہوئے کہا:'' کیاتم اسپنے ند ہب سے تو بہ کرتے ہو؟''

وہ بھڑک کر بولے '' کیا میں اسلام سے نگل جاؤل!''

آخرانہیں سولی پرچڑ ھادیا گیا۔ یہ۲۹۹ھکاواقعہ ہے۔

محد بن خیرون معافری دانشنه ایک جلیل القدر عمر رسیده عالم سے عبیداللہ کے تعمیر بابن الب خزیر نے انہیں طلب کیا اور انہیں بتایا کہ آق کا تحکم ہے کہ تمہیں اس وقت تک روند جائے جب تک تم مرنہ جاؤ ۔ اس کے بعد حبشیوں نے محد بن فیرون دولئنه کو گرایا اور ایک تخت پر چڑھ کران پر جسنیں لگاتے رہے یہ ان تک کہ بن کی روح پر واز کر گئی ۔ حافظ ذہبی چرائشنه نیرون دولئن کو گرایا اور ایک تخت پر چڑھ کران پر جسنیں لگاتے رہے یہ ان تک کہ بن کی روح پر واز کر گئی ۔ حافظ ذہبی چرائشنه یور تفظ کر کے ہا ختیار کہتے ہیں۔ '' ہائے! اسمام اور مسلمانوں کو عبیداللہ ذندین کے ہاتھوں کیا پچھ سہنا پڑا۔'' قسمسلمانوں یہ مسلمانوں برمنظ الم ۔ مساجد کی ہے حرمتی .

جھوٹے مہدی کی بے دینی کا بیرحال تھا کہ ایک مہم میں اس کے سابی گھوڑ وں سمیت جامع مسجد میں گھس گئے۔ خانۂ خدا کی بیر بے حرمتی دیکھ کرلوگوں نے احتجاج کیا توسیدس لارنے کہا:

"ان گھوڑوں کا گو براور پییٹاب یاک ہے؛ کیوں کہ بیمبدی کے گھوڑے ہیں۔"

🛈 سير اعلام السيلاء: ١٤ ٢١٩ ق ٢١٩



### خَصَنَانِنَ ﴾ ﴿ تَارِيخُ امت مسلمه

مسجد کے ناظم نے گھوڑوں کو باہر نکالنے پراصرار کیا تو سپاہی اسے پکڑ کر عبیدائند کے پاس بے سگے جم سندے

موالف علاءا ورفقہا وکودر بارمیں طلب کر کے اپنے سامنے قالین پر ذیج کرانااس کے لیے عام ی بات تی ہے۔ \* الف علاءا ورفقہا وکودر بارمیں طلب کر کے اپنے سامنے قالین پر ذیج کرانااس کے لیے عام ی بات تی ہے۔ مسلمانوں کی مزاحت اوران کافل عام:

ان حالات میں طرابلس (بیبیا) میں قبیلہ ہوارہ کے سربراہ ہارون الہواری نے ۲۹۸ھ میں اس جھونے بہدی کے خلاف تلوارا تھالی۔اس بغادت کا دائرہ پھیلتا گیا جے کیلئے کے لیے ۲۹۹ھ کے آغاز میں عبیدی افواج نے تبییزنات یردرد کے مرکز'' فلک مدیک' پرحملہ کیاا ورا ہے سخر کر کے بے شارانسانوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔اس کے بعد''تہم ت'' سے ہوتی ہوئی اور صفر ۲۹۹ھ میں اسے فتح کرکے بے شہر مردوں کوتل کر دیا گیا ،مورتوں کو ہاندیاں اور بچوں کونا ہر بنالینے کے بعدشہر کونڈ رِ آتش کر دیا گیا۔

برسارا علاقہ صاف کرنے کے بعد ۴۰۰۰ھ میں عبیدی افواج نے نشکی اور سمندر دونوں طرف ہے طرابگر (ٹریبولی) کامحاصرہ کیا جوا تناسخت تھا کہ شہر یول کومردارجا نورکھانے کی نوبت آگئ۔ آخرعبیدا ملہ کالٹکر ہیں آگیاور اہل طرابلس کوہتھیا رڈ النے پڑے۔ <sup>®</sup>

ا گلے سال اہل برقہ نے خروج کیا تو عبیداللہ نے اپنے درندہ صفت جرنیل حَباسَہ من یوسف کوان کی مرکونی کے یے بھیجا۔اس طالم نے جہاں بھی فتح یائی وہاں لوگوں کو بوسی ہے رحمی سے قبل کیا۔ایک جگہاں نے لوگوں کوایاؤ کے گرد جمع کرایا، پھران کے ہاتھ یا وَں کاٹ دیے گئے اور آگ پر پھونے اور پکائے گئے ۔اس کے بعدان تڑ ہے سکتے افراد کوآگ بیس جھونک دیا گیا۔

تر قئہ پر قبضہ کرنے کے بعداس نے اعلان کرایا کہ جان کی امان حیاہنے والے اورخوراک کے ضرورت مندادھ آ جائیں۔ ایک ہرارشرفائے شہروہاں جمع ہوئے تو حَباسَه بن بوسف نے سب کی گردنیں اوانے کا حکم دیا۔ بھران ک لاشوں برکری لگا کرشہریوں کو اکھٹا کیا اور تھم دیا کہ کل تک ایک لا کھ مثقال (تقریباً گیارہ من) سونا جمع کر کے دب جائے ورندسب ولل كرديا جائے گا۔ برقد ايك چھوٹا ساشہرتھا۔ لوگوں نے این سب چھے میٹ كرموالے كرديا، تب جاكر مبشکل بیر مقدار بوری ہوئی۔اس کے بعد بھی انبیں معاف نہ کیا گیا۔شہرکی ہر چیز لوٹ نی گئی۔عورتوں کو باندیال ہناکر نظ دیا گیا۔ ® کچھشہریوں نے جا کر عبیداللہ سے فریاد کی تو اس مکارنے جھوٹی قشم کھا کرکہا کہ میراان ہانوں ہے کوئی اسط نہیں۔ان مظالم کی تلافی کے لیےاس نے پھر بھی کچھنہ کیا۔ 🏵

🕥 البيان المغرب في اعباز الانتلس والمعرب. ١٧١/٦ البيان المغرب في احيار الاندلس و لمعرب، ١/١٧٠

<sup>🎔</sup> الروضتين في اخبار الدونتين لابي شامه ٢١٤٢٢ 🛈 البيان المغرب في اخبار الابدلس و لمغرب 2021

<sup>🗇</sup> البيان المعقرب في اخبار الاندلس و لمغرب ١٩٣/١ تا ١٩٥٥

<sup>@</sup> البنان المغرب في احيار الاندلس و لمغرب ٢١٥/١ ١٦٩،١٦٨، الكامل في التاريخ ٢١٥/٦ سنة ٣٠٠٠هـ

تسارىيخ امدة مسلمه كالهد

بشیعی نے بھا ٹڈ اکھوڑ دیا:

اوببداللہ کے جوٹ ہر حال جوٹ ہوتا ہے۔اساعیلیوں کے بچھ دار افراد سے جھوٹے مہدی کی حقیقت جیپ نہ کی۔خود جھوٹ ہبر حال جبوٹ ہبر حال جوٹ ہر حال ہم ہر وہیا ہے۔ میداللہ کے لیے افریقہ کوز مین ہموار کرنے والے اس کے نائب ابوعبداللہ عیمی نے تاڑ لیا کہ اس کا انام ہبر وہیا ہے۔ میداللہ کے جبوٹے بیٹے کے انتقال کے بعد تو اسے یقین ہوگیا کہ بیامت بالکل جموثی ہے؛ کیوں کہ عبیداللہ نے عبیداللہ کے جبوٹ بیٹے کے بانشین بننے کی بیش گوئی کی تھی۔اگر وہ مبدی اور عدلم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔ جبو نے بیٹے کے جانشین بننے کی بیش گوئی کی تھی۔اگر وہ مبدی اور عدلم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔ ابوعبداللہ شیعی تب تمی سرواروں کو اس راز سے آگاہ کرنے لگا۔اس نے انہیں جمع کر کے کہا،

'اہام عالم الغیب ہوتا ہے گراس امام سے جب میں نے بوچھا کہ کونسا بیٹا آپ کا جائشین ہوگا؟ توامام نے کہا:

چونا بیٹا۔ گر ہیں دن بعد چھوٹ بیٹا مرگیا۔ اگر بہ بچااہ م ہوتا تواسے کم ہوتا کہ چھوٹے کی امامت کی نوبت نہیں آئے گ۔

چریا کہ شریعت میں ریشم پہننا جائز نہیں گریدا مام رسٹی کپڑے پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تونس پر قبضہ کرکے

جریا کہ شریعت میں ریشم پہنا جائز نہیں گریدا مام رسٹی کپڑے پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تونس پر قبضہ کرکے

دمان کے امیر زیاد قاملند کی بیویوں سے جبراً ہم بستری کی تھی۔ "مرداروں نے بوچھا:" تواب کیا کرنا چاہیے؟"

دبان کے امیر زیاد قاملند کی بیویوں میں جبراً ہم بستری کی تھی۔ "مرداروں نے بوچھان بین کرتے ہیں۔"

دبان کے میار انتشاعی نے کہا۔" ہم اہم کوقید کردیتے ہیں۔ پھراس کے نسب کی چھان بین کرتے ہیں۔"

ادھریمشورے ہور ہے تھے کہ عبیداللہ کواطلاع ہوگئ۔ ہوا یہ کہ ایک قبیلے کتامہ کا سروارعبیداللہ کے پاس بیٹی گیااور ووظوں دہرادیے جوابوعبداللہ تعلق نے بیش کیے تھے۔عبیداللہ بولا: 'دیملی بات سب کہ تہمیں میرے امام ہونے کا عین تھا۔ اب صرف شک ہوا ہے۔ تو بھین کوشک کی بناء پرترک نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات سب کہ میرا چھوٹا بیٹا مرانہیں، عین تھا۔ اب صرف شک ہوا ہے۔ تو بھین کوشک کی بناء پرترک نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات سب کہ میرا چھوٹا بیٹا مرانہیں، دو ،م ہے، امام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ نئے نئے جسموں میں جنم لیا کرتے ہیں۔ اس وقت وہ کی اور ملک میں کی اور ہمن میں اصلاح معاشرہ کررہا ہے۔ رہی بات ریشی کیٹرے بہننے کی تو ہیں خدا کا نائب ہوں، جھے ترام کو حلال کرنے کا اختیارے۔ زیادۃ اللہ کی ہویوں سے جماع کرنا بھی میرے نے حل ل تھا۔ ویسے بھی وہ سرکش دشمن کی مورثیں تھیں۔ ''® عبیداللہ کے تھم سے ابوعبداللہ کا آئی :

سی مردار نے ان باتوں پر یقین کرلیا اور عبیداللہ نے پہل کرتے ہوئے ابوعبداللہ فیعی اوراس کے ساتھیوں پر قابو پا بار چعلی مہدی جو حکومت کے لیے عقائد تک گھڑ سکتا تھاوہ ابوعبداللہ کے احسانات کو کیا اہمیت دیتا۔ اس نے حکم دیا ک اسے اوراس کے بھائی ابوالعماس دونوں کو تل کر دیا جائے۔

جب ابوعبدالله شیعی کوتل کی جانے لگا تواس نے جلادی منت ساجت کی کے اسے چھوڑ دیاجائے۔ جلاد نے جواب دیا ابوعبدالله پر نیزے کا ایباوار کیا کہ وہ دیا جس کی اطاعت کی دعوت دیتے تھے، یہای کا تھم ہے۔ ' یہ کہ کراس نے ابوعبدالله پر نیزے کا ایباوار کیا کہ وہ وہ س کی اطاعت کی دعوت دیتے تھے، یہای کا تھم ہے۔ ' یہ کہ کراس نے ابوعبدالله یہ وہ اوار کر کے تن کی کیا گیا۔ گا۔ مقام جبرت ہے کہ جس بدیخت کے لیے ابوعبدالله نے دین ودنیا کو بر بادکیا، اس کے تھم سے مارا گیا۔ مقام جبرت ہے کہ جس بدیخت کے لیے ابوعبدالله نے دین ودنیا کو بر بادکیا، اس کے تھم سے مارا گیا۔ آگا میں مقام جبرت ہے کہ جس بدیخت کے لیے ابوعبدالله نے دین ودنیا کو بر بادکیا، اس کے تھم سے مارا گیا۔ آگا میں مقام جبرت ہے کہ جس بدیخت کے لیے ابوعبدالله نے دین ودنیا کو بر بادکیا، اس داخلا میں دیا کہ د

#### خَفَنْتُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ



د دلت ادارسه کا خاتمه:

تِ اوارسدہ جا مہ، عبیداللّذ بن میمون کے پیروکا روں میں افریقی قبیلہ مِکناسُہ کا سردارمصالہ بن حبوس بھی شامل تھا۔ عبیداللہ سے کم سسس ہوئی خدیرہ کا روس کی اللہ سے کا استعمالہ کا معرفہ کا استیار کی استعمالہ کا استعمالہ کا استعمالہ کا استعمال سبید المدن یا را سے ایر است میں مغرب کی طرف بلغار کی اور دولتِ دارسہ کے آخری خود مخار حکمران کی بن ادر این کومغور اں سے سام میں رہ ں رہ ۔۔۔ کو مور کے اپنا باج گزار بنا لیا۔ ۱۹ ھیں کی بن ادرایس سے برائے نام حکمر انی بھی چھین کی گزادراسے جاد طن کردیا ۔۔۔ است جاد طن کردیا سه برو گیا۔وہ در در کی تفوکریں کھا کر گمنا می کی موت مرگیا۔ایک سیچ سید سے ایک نفتی سیداییا ہی سلوک کرسکیا تھا۔ ® عبيدالله بن ميمون كىمسلسل فتو حات:

عبیدالقد بن میمون ۳۲۲ ه تک زنده ر بااورا پنی حکومت کادائره برابر بردها تار مار نهصرف مراکش سے لے ۔ دریائے نیل تک ساراشالی افریقہ اس کے زیر نگیس ہوگیا بلکہ صِقِدِّیکہ (مسلی) بھی اس کی ممل داری میں ہا گیا۔ ۔ اس نے اسمارہ میں مصریر بھی لشکر کشی کی اور اسکندریہ پر قبضہ کر لیا تاہم یہ قبضہ برقر ارندر ہلاور مبیدی لشکرلوٹ مار کرے واپس آگیا۔عباس خلیفہ مقتدر ہاللہ نے اس طوفانِ ہے ایان کور و کئے کے لیے دو ہار فوجیس بھیجیں مگر ہے ہور۔ ۲ ۳۰۰ هادر ۳۰۰ ه میں عبیدالقدنے مصر پر مزید دو حصے کیے اور دریائے نیل کے مغرب کاس رعلاقہ فتح کرا<sub>یا۔</sub> ® بنواغلب كے محلات اور قلعوں كا. نهدام:

بنواغلب اپنے دور میں بڑے بڑے بڑے کلات، قلعے اور عمی رتیں بنا گئے تھے۔ عبیداللہ بن میمون نے اکثر ممارتوں کو منہدم کرادیا تا کے گزشتہ حکام کی یادیں تک مٹ ج کئیں۔ بہت ی عمارتوں پران کے بانی قدیم خلفہ ءاوروز راء کے نام  $^{ extstyle \odot}$  کھھے تھے۔عبیدالند نے بینام مٹوا کر ہرجگداینا نام کندہ کرادیا مېدىدى تاسىس:

ا ینانام زندہ رکھنے کے لیے اس نے ۱۳۰۰ ھیں تونس کے شہر قادہ کے قریب ایک نیاشہر بسایا اوراسے اپی طرف منسوب کرکے' ممہدییہ'' کا نام دیااورای کو بنایا پر بخنت بنال ہے ® شریعت میں تحریف۔اسلام کے نام پر کفر کی ترویج:

عبيدالمتدشر بعت ميں تحريف كركے تدريجا اپنانياوين نافذكرتا كياني زير اوس پر پابندي لگادي رمضان عدد ون قبل روزے رکھنے کا حکم جاری کیا۔ نماز فجر کی اذان ہے 'المطلوا أُ حیرٌ مِن النَّوْم ' كالفاظ حذف كراك ان كَ جُكُهُ 'حَتَّى عَلَىٰ خَيْرَ الْعَمَلِ مُعَدَّمًدٌ وَعَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشْرِ '' كَبْنِي بِدِعت شروع كرالَ \_ كِير بكالفاه فأ وقتة اذ انو ل میں لازم کراد ہےاوران کے بعدا، م زمان پرسلام بھیجنا بھی ضروری قرار دیا۔ <sup>®</sup>

<sup>🕏</sup> تاريح الخلفاء، ص ٣٠٠ تاريخ

<sup>🛈</sup> ابيباد المغرب في احبار الاندلس والمفرب ١٩٥١، ١٩٧٢

<sup>🕏</sup> اخبار بسی عبید، ص 🕈

<sup>🕲</sup> اخبار ہی عبید،ص • 🌣

<sup>🕜</sup> احبار بني عبيد، ٤٢؛ البيال المغرب في احبار الابدلس والمعرب ١٦٩/١

تساديسيخ احت مسلسه جودین دار ورسمجھ دارلوگ اس کے عقیدے کو قبول نہ کرتے ، بیانہیں بے دروی سے مردادیتا۔ اس کے لیے اس بودی معقوبت خانه السعو " (قربان گاه) کے نام سے بنوایا تھا۔ تیون کے ایک مالکی عالم ابوالسن این فراک عالم ابوالسن این فراک عالم ابوالسن این القابی میں۔ کا کہ دہ صحبہ سے محبت کرتے تھے (اور ان پرتیم اُبازی سے انکار کرتے تھے) ان کی تعداد جار ہزار ہے کم نہیں۔ ان سب کود دمسنتیر'' کے ایک قندیم مندر میں فن کیا جاتار ہا۔ <sup>©</sup>

ہیں ہے۔ جولوگ اس کا دین قبول کرتے انہیں ہیہ بڑے بڑے عہدے دیتا اور ان پر مال ودولت کی بارش کر دیتا۔ پھر عجیب وغریب طریقے سے انہیں یقین دلاتا کہ وہ شرقی پابند یول سے آزاد ہیں۔اس دور کا ایک مؤرخ بتا تا ہے کہ ایک بار مرب الله جانور كي طرح دونول باتفول بيرول برجلت موت عوام كم مجمع من ظامر موا-اس في جبه بهي النايمن ركها بی است آکراس نے آ دازلگائی: 'بِنے''لوگ جیران ہوکر پیمنظرد مکھدے تھے۔ جب دجہ پوچھی گئی تو عبیداللہ بولا: ندے سامنے آکر اس نے آ دازلگائی: 'بنے''لوگ جیران ہوکر پیمنظرد مکھدے تھے۔ جب دجہ پوچھی گئی تو عبیداللہ بولا: " مانورکی طرح چینے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جانوروں جیسے ہو۔ ندتہاری نمازے، نہتہاری زکو ہ ز كا قاء نه تمهار اوضو وضور جبه الثالينية كالمطلب بيه بكرتم النفي دين يرعمل بيرا تقه اور أبسع "كامطلب ميه ے کہتمہارے لیےسب مباح ہے۔ جا ہے شراب نوشی ہویاز نا کاری۔''<sup>©</sup>

يه لت كاتصلم كھلاا علان:

عبداللہ نے صرف مہدی اورامام ہونے کے دعوے براکھانہیں کیا بلکد رفتہ خودمنصب رسالت تک لے گما درا کارکرنے و لوں کوئل کرا تا گیا۔ بعض مفتیوں کواس لیے آل کیا گیا کہا کہا نہوں نے عبیدالقد کو اللہ کارسول کہنے ہے انكاركرديا تھا۔ <sup>©</sup>

جونی شکایات برعلها و کوسولی:

غالفین کولل کرنے کا آسان حربہ بیرتھا کہ ان برحضرت علی ڈاٹھ کی تو بین کا الزام بگادیا جائے۔الی جھوٹی شکایات رِجَى نُورى كارر دائى كى جاتى تقى لِبعض مشائخ كواسى بناء بركوژے اور نیزے ، رے گئے اورسولی دے دی گئی۔® عبيرالله کې عبرتناک موت:

نتول کا سودا گر عبید رند ۲۲ سال گز ار کر ۳۲۲ ه مین موت کی نیندسو گیا۔ ®اس کی موت بڑی عبرت ناک ہوئی تھے۔ شدید بواسیر کی وجہ سے اس کے مبرز میں کیڑے پڑ گئے تھے جس سے وہ تڑ بتار ہتا تھا۔ کسی دواسے افاقہ نہ ہوا۔ بیہ کڑے اس کے آلات بول و براز میں گھس کر انہیں کھا گئے اور یوں وہ بدترین اذیت کا نشانہ بن کرواصلِ جہنم ہو گیا۔



<sup>©</sup> مير علام البلاء 10/00 ه. شدرات الدهب في حير من دهب لابن عماد العكرى الحيلي. 110/118/5

<sup>©</sup> وياص المقوس لى طبقات علماء الحريقيه لابي بكو المملكي. ٢/٥٠٥، ٢٠٥٠ ط دار لغرب الاسلامي

<sup>@</sup> سير اعلام السلاء ١١٥/١٤ ٢١٦ ٢١٦

<sup>🕲</sup> اخبار ہی عبید، ص 29

<sup>🎾</sup> العص لابي العرب التعبعي، ص ٢٩٤، ٢٩٥

# خَتَنْبُوْغُ ﴾ ﴿ لَا لِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بہت ہی بری جگہ ہاترنے کی:

ے من منت ، ۔۔، اس کی موت کے بعد مشہور حافظ وقاری ابن اخت الغسانی کو بلایا گیا کہ دہ اس کے سر ہانے پھوآیات قرآنی رہے وس \_ قاری صاحب نے بڑی کوشش کی مگرانہیں کوئی آیت بادندآئی ،ابستدا یک آیت خود بخو در بان پرآئی۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ وَبِنْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ٢ ''وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھرانہیں دوزخ میں جا تارے گا۔اوروہ بہت ہی بری جگہ ہے اتر نے کی جس میں پیلوگ اتارے جا کس عمر ''<sup>®</sup> قاری صاحب فرماتے منے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ورآیت بادآ ج سے مگر ناکام رہااور یمی آیت دم ع

ر ہا۔ اس دور ن میت کے درثاء رونے دھونے میں مشغول تھے۔ میں نے سوچا کہیں ایسانہ ہو،ان کی توبیا تیت کے مفہوم کی طرف ہوجائے اور میں قتل کردیا جاؤل۔ چنانچے میں پچھدیر تلاوت کرکے دہاں ہے کھیک گل 🕲 عبيدالله كانسب:

> عبیدانند کانام ونسب ہمیشا یک معمدر اے میک روایت کے مطابق اس کا بدووی تھا: ''میں عبیداللّٰدین محمد بن عبداللّٰدین میمون بن محمد بن اساعیل بن جعفرصا دق ہوں ''

دوسری روایت کےمطابق اس نے اینانسب بوں بتایا تھا:

''میں عبیداللّٰدین احمد بن اساعیل بن محمد بن اساعیل بن جعفرصا دق ہوں ''

تبسری روایت ہے کہاس کا نام سعید بن احمد تھا۔ چوکھی روایت ہے کہاس کا نام سعید بن حسین تھا۔

یا نیجویں روایت ہے کہ عبیدالند کا اصل نام'' فیما'' تھا وربہ دیصان نامی ایک مجوسی کی نسل سے تھاجس نے بے دیخ یم بین عقائد کی اشاعت کی تھی ہے چھٹی رویت ہے کہ س کا باپ یمبودی تھا۔ $^{\odot}$ 

عبید للدخود بھی اینے حسب نسب کے بارے میں کوئی ثبوت پیش کرسکا نداس کی اوا دیہ ہمت کرسکی۔ جب بھی النا ہے بہوال کیا گیا انہوں نے ٹال دی عبیداللہ کے ایک حائشین الٹعز سے جب ایک سیدینے اس کانسب یو چھاتوا ک نے کہا:''کل جواب دوں گا۔'ا گلے دن ،س نے در بار میں اشر فیوں کا ایک ڈھیر نگایا۔ پہلے تکوار میان سے میٹنے کر کہا '' بیہےمیرانسب'' پھرحاضرین میں اشرفیاں لاتے ہوئے کہا:''بیہےمیراحسب-''®

بعض مؤرِّمین کی ایک تنگین غلطی اوراس کاازالیه:

بعض مؤر خین نے بنوعبید کے سید ہونے کی تائید کی ہے جبیبا کہ علامہ ابن خلدون کا خیال ہے مگروہ اس کا کوئی

<sup>🕑</sup> البياد المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ١٨١/١

<sup>🛈</sup> سرره هو در آیت ۹۸

<sup>🕏</sup> سير اعلام السلاء ١٤١/١٤١,١٤١

<sup>🕜</sup> ولحيات الاعيان ٨٣/٣؛ سير اعلام السلاء، ١٤٢/٦٥

رہی ہے بھن قیاس کے طور پر کہاہے کہ اگر وہ سید نہ ہوتے تو صدیوں تک لاکھوں لوگ انہیں سید کیوں

اللہ بھی نہیں کے لیے جانمیں کیوں دیتے رہے۔علامہ ابن اخیر رطائشہ بھی ای طرف مائل دکھائی دیتے ہیں۔

اللہ بھی ای طرف مائل دکھائی دیتے ہیں۔

اللہ بھی کہ کی دلیل نہیں ، کیوں کہ بے شار لوگ صدیوں تک نمر وداور فرعون جیسے بادشا ہوں کو خدا مانے رہے اور ان

مریکوئی دلیل نہیں ، کیوں کہ بے نئر کیا ایسے لوگوں کا بے وقوف یا مجبور و متمہور بن کر کسی نظریے کا مؤید بنے

اللہ بھی کے دلیل ہوسکتا ہے؟

رہنا نظریے کی صدافت کی دلیل ہوسکتا ہے؟

رہا، نظری اس کے تعقیقی نگاہ رکھنے و لے علماء جیسے امام ابو بکر با قلانی ، حافظ ابن کشیر، حافظ ذہبی اور علامہ بن تیمیہ روانسطیع اس اس کے جارد دور سے رہا ، ان کی عورت سے شادی کرنا، مسہونی فری بن پرزورد سے رہے کہ عبیداللہ جھوٹا تھا۔ اس کا یہود یوں کے ہاں رہنا ، ان کی عورت سے شادی کرنا، مسہونی فری بستریوں کے انداز میں تحر کی چلا بنا، اس کے حاشیہ برداروں میں یہود یوں کی موجودگی اوراسلام کی جگہ جعلی اسلام کی سینریوں کے انداز میں تحر کی جا انا، اس کے حاشیہ برداروں میں یہود یوں کی موجودگی اوراسلام کی جگہ جعلی اسلام کی سینریوں کروفریب سے ذریعے اور کہیں جبراً رائج کرنا ، اس بات کا واضح ثیوت ہے کہ وہ یہودکا ایجنٹ تھا۔ جسے پولس کہودکی نے نفرانی بن کرنصرانیوں کو تو حد سے مثلیث کے جل میں پھنسایا، اس طرح عبیداللہ بھی اسلام کی جگہ شعور کی موجود کی دور پر کفروشرک رائج کرنے کے لیے کمر بستہ تھا۔ ایسے دجال کوسید کیے مانا جا سکتا ہے۔ اس کا سید ہونے کا دعوئی نقط مور پر کفروشرک رائج کرنے کے لیے کمر بستہ تھا۔ ایسے دجال کوسید کیے مانا جا سکتا ہے۔ اس کا سید ہونے کا دعوئی نقط ای کی زبانی منقول ہے۔ اگر میں جس کے لیے کمر بستہ تھا۔ ایسے دجال کوسید کیے مانا جا سکتا ہے۔ اس کا سید ہونے کا دعوئی نقط ای کی زبانی منقول ہے۔ اگر میں جس سے تو سے لیے کوئی دلیل جائے۔

ان دربان مورب و المراكب من المراكب و المراكب

بین رسے ماں سے ماں میں میں اور کے اسے کھل قطع تعلق کاراستہ افتیار کیا۔ نہوں نے واضح طور پرفتو کی دیا بوعبید کی حکومت قائم ہوتے ہی علاء نے ان سے کھل قطع تعلق کاراستہ افتیار کیا۔ نہوں نے واضح طور پرفتو کی دیا ، کہ پیلوگ اہلِ قبلہ میں شامل نہیں ۔ ان کے چھے ٹماز پڑھنا ان سے شادی بیاہ کر نا، مبار کہاد دیا ، ان سے تعزیت کرنا ، ان کے جناز وں میں شریک ہونا بالکل ناجا کڑے ۔ آجب قیروان میں بنوعبید کے سربراہ عبیداللہ کا پہلے خطبہ پڑھا گیا تو ان کے جناز وں میں شریک ہونا بالکل ناجا کڑے ۔ آجہ تھے ہوئے اٹھ کرچس دے '' اللہ انہیں غارت کرے۔'' تو ای دوت شہر کے سب سے برے فقیہ جبلہ بن حود رطانتی ہے جمعہ اور دیگر نمازیں پڑھنا ترک کردیں ۔ آپ کے بعد علیاء اور دین دار لوگوں نے بنوعبید سے پیچیے جمعہ اور دیگر نمازیں پڑھنا ترک کردیں ۔ آپ



الدولة الفاطمية لدكتور محمد على محمد الصلابي، ص ٧٩، بحوالة مدرسة اهل المحديث في قبروان. ٧٨/١

۲/۲ رياص النفوس لايي بكر المالكي ۲/۲٤

لام مے ہوں سے اللہ کی رضا کے بیے دی جارہی ہے اور سب اس پر گواہ ہیں میداللہ کے ہمائی ہیں۔ یہ گوای محض اللہ کی رضا کے بیے دی جارہی ہے اور سب اس پر گواہ ہیں میداللہ کے ہمائی ہیں۔ یہ جس نے افریقہ جا کرمہدی کا لقب اختیار کیا ہے ، وہ نایا ک نوگوں کی اولاد ہے ، یہ بوگ بافی اور جمونے دعوے کرنے والے ہیں۔ حضرت علی شخیف سے ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں۔ ہمار علم کے مطابق ابوطاب کی دعوے کرنے والے ہیں۔ حضرت علی شخیف سے ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں۔ ہمار علم کے مطابق ابوطاب کی اولاد میں سے کسی شخص نے ان باغیوں کے دعووں کو جھوٹا مانے میں فررا بھی تأمل نہیں کیا۔ یہ بات وین میں بھی مشہور ہے۔ اور یہ کہ یہ لوگ کا فر اور فاس ہیں ، ان کا فم ہب بت پرستوں اور بھوں جے اخریف کا فر اور فاس ہیں ، ان کا فم ہب بت پرستوں اور بھوس جے انہوں نے حدو و شرعیہ کو معطل کر دیا ہے ، ترام کاری کی اجازت دی ہے ، انہیاء کی تو بین اور اسلاف پرلئت کی ہے اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ''

اس فقے پرشخ الشوافع امام ابوج مد اسفرائن (۱۳۳۷ھ۔ ۲۰۰۸ھ)، امام ابوالحسین قد وری (۱۳۹۲ھ۔ ۳۸۸ھ مصنف مختفرالقد وری) اور قاضی القف ۃ ابوٹھہ بن الا کفانی (۱۳۳ھ۔ ۲۰۰۵ھ) ٹوئہٹنٹم کےعلاوہ شیعہ عماء مثلاً سید شریف مرتقلی (۳۵۵ھ۔ ۲۳۲۷ھ، مؤلف نج لبلاغۃ ) اوران کے بھائی سید شریف الرضی کے دستخط بھی تھے۔®

اسی طرح ۱۳۲۲ ہے میں علائے بغداد نے ایک اور متفقہ قنوی جاری کیا جس میں کہا گیاتھا کہ بنوعبید یہودی سل سے تعلق رکھتے ہیں اوران کا حضرت جعفرصا دق جرائیٹ کی اولا دسے ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔اس فتوے پراہلِ سنت کے علاوہ شیعہ علاء کی مہریں بھی شبتے تھیں ۔ ®

بنوعبيد ہے مناظرے:

غرض علائے کرام نے ہوعبید کے گفریہ عقائد کو کھلم کھلا کفر کہ۔افریقی اور شامی علاء نے اس کے بدلے قید وہند ور قبل تک کی سزئیں جھیلیں بعض علاء مختلف موقع پر روافض کو کھلے مناظرے کی پیش کش بھی کرتے رہے۔علامہ البہر قبودی رشنند کارافضی عالم ابوالعباس شیعی سے من ظرہ مشہور ہے جس میں ابوالعباس شیعی کومنہ کی کھانا پڑی۔®

<sup>🔾</sup> رياص الفوس للمالكي ٣٣٩/٢

<sup>🕏</sup> العبو في حير من عبر ٢٠٠/٢

<sup>🕏</sup> العبر في حبر من غبر ٢٨٤/٢

<sup>🕏</sup> الدولة الفاطمية ليصلابي ص ٨٣، بحوالد مدرسة اهل المديث في قيروال ٨٠/٢

تساديسخ است مسلسه الله

ان منظرین میں شیخ عبداللہ بن تبان برالشند بھی تھے جنہوں نے رافضی علاء کو ہر جگہ لا جواب کیا۔ سب سے زیادہ برائس علاء کو ہر جگہ لا جواب کیا۔ سب سے زیادہ برائی مظاہرہ شیخ ابوعتمان سعید بن محمد الحداد برائشند نے کیا جو بائی فرقد عبیداللہ کے روبر ومناظرے کے لیے کھڑے برک مظاہرہ شیخ ابوعتمان سے سوال کیا۔" حدیث میں ہے کہ: مَن سُکنتُ مَوْلاہُ فَعَلَی مَوَلاهُ اُر جس کا میں مولا، مورج عبیداللہ نے ان سے سوال کیا۔" حدیث میں ہے کہ: مَن سُکنتُ مَوْلاہُ فَعَلَی مَوَلاهُ اُر جس کا میں مولا، اس کا ملی مول اُر قابت ہوا کہتم سب ہمارے غلام ہو۔"

بمرفر مايا: " و تيهيئ الله نعالى قرآن مجيد ين فرما تا ب:

مُ كَانَ لِنَسْرَ أَنْ يُسُوِّيَهُ السَلَهُ الْكِتَابَ وَالْمُحُكَمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ بِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادَا لِلَى مِنْ فَوْلِ اللَّهِ وَلِكِنْ كُوْنُوا وَبَالِنَا اللَّهِ وَلِكِنْ كُوْنُوا وَبَالِنَّامُ الْكُنْمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ قَلُوسُوْنَ وَلاَ يَامُوكُمُ اَنْ فَوْلَ اللَّهِ وَلِكِنْ كُونُولُونَ وَلاَ يَامُوكُمُ الْفَوْلِ الْكُفُولِ الْكُفُولِ الْمُلْتُونَ وَالنَّيْسَ الْإِيَّامُ كُمْ بِالْكُفُولِ الْحَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَنَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِلَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ اللَّالُولُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِلِي اللَّلَالَالِمُ الْمُؤْلِلُ لَالِمُ اللَّلِي اللَّالِمُ الللَّلِي الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِلُ اللللَّالِمُ الْمُؤْلِقُ لَا اللْلُولُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِلْ اللْمُؤْلِلْ الللْمُ اللَّالِمُ اللْ

" " سی بھی انسان کوتن نہیں ہے کہ القد تع کی اس کو دے کتاب و حکمت اور نبوت پھروہ لوگوں سے رہے کے کہتم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ بلکہ (وہ یم کیے گاکہ) ہوجاؤ اللہ والے جیسا کہ تم خود کتاب پر سے پڑھ تے پڑھ تے ہو۔ وہ (نبی برگز) تہمیں حکم نہیں دے گاتم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنالو۔ کیا وہ (نبی منہمیں حکم نہیں دے گاتم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنالو۔ کیا وہ (نبی کنہمیں کفر کا حکم و ۔ نگا س کے بعد کہ تم فر ما تبر داری اختیار کر چکے ہو۔ '' <sup>®</sup>

عی، نی نبیس، نبی کے دزیر ستھے۔اس آیت کے مطابق القدنے نبی کوبھی بیا ختیار نبیس دیا کہ دہ لوگوں سے اپنی غلامی کرائے تو کسی غیرنبی کو بیٹ کیسے ل سکتا ہے۔''

عبيداللدلاجواب موكر بولا " آپ جائي - آپ سے كوئى نبيس في سكتا - " ق

ایک باروزیر سلطنت ابوعبدانتد شیعی نے ان سے کہا: ' رسول الله منافیظ آخری نی نمیس تھے؛ کیوں کہ قرآن خود کہتا ہے: وَلِکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَم النَّبِيَين . (لیکن وہ اللہ کے رسول میں اور آخری نبی ) ®

معلوم ہوا کدرسول اللہ الگ ہیں اور خاتم النہین کوئی اور ہے۔''

تُنَّ ابِعِثَانِ مِلْنَدُ بُولِي: "بيدوا وَابتدائے كام كانبيں،عطف كا بـ جيسے الله كارشاد ہے ، هُوَ الْاوَّلُ وَالاَّحِرُ وَالنظاهِرُ وَالْباطنُ (وه الله وَلَ بَعِي ہے اوروه وَ خربھی ہے اوروه طاہر بھی اوروه چھپاہوا بھی ہے) گہسكنا ہے كاوّل كی صفت كى اور كے ليے ہے اور آخر، طاہر و ہاطن كی صفات دوسری ہستیوں کے ليے!!"

ابوعبدانلىشىعى كوجىپ لگ گئى۔ ®



ا سورة الاحراب، آيت 6

٨٠ ﴿ وياص المعوس للمالكي ٢٠،٥٩،٢

<sup>0</sup> موزة آل عمران، آيت ٨٠.٧٩

 <sup>(</sup>پاض المعوس للمالكي ١٢/٢

<sup>©</sup> موزة المحديد، آيت ٧

خصتنین کی است مسلمه

ایک بارا نبی شخ ابوعنمان در نشند کی دونوک گفتگو ہے ایک رافضی سردار نے طیش میں آگران پر نیز و تان بارکی نے شخ کو سمجھاتے ہوئے کہا: 'اس طرح کی باتوں سے سردار کو غصہ شدد لا کیں ،اس کے ماتحت بارہ ہزار شمشرزن ہیں۔ ' شخ کو سمجھاتے ہوئے کہا: 'اس طرح کی باتوں سے سردار کو غصہ شدد لا کیں ،اس کے ماتحت بارہ ہزار شمشرزن ہیں۔ ' شخ ابوعثمان در لفند بلا جمجھک بولے: '' میں اس امتدوا حدوقہار کی خاطرابیا کرتا ہوں جس نے عادد شمود کو بروکر ایا' مناظرہ کرنے والے علماء تل ہونے کے بیے تیار ہے تھے کیوں کہ دکام اپنی شکست برداشت نہیں کرتے تھے۔ افریقہ کے نامور عالم اور مناظر شخ ابرا ہیم بن مجمد الضی دالفئه کوای لیے تل کیا گیا۔ <sup>©</sup>

علاء کے عواوہ دیگر مسلمان بھی اس جذبے میں کی سے پیچھے نہ تھے۔ قیروان کی مجداین عیاض میں عوال اللہ مؤذن تھے۔ اس نے اذانِ فجر میں ''حتی علمی خیسر الْعَمَل'' کہنے کا سرکاری حکم نہ مانا۔ حکام نے اسے گرق کرکے کوڑے لگائے ، بھر نیز ہے کے زخم لگا کرگد ھے پرگشت کرایا گیا، زبان کاٹ دی گئی اور آخر میں سول پر ترحاویا گیا۔ امام ابوالعرب رشت جو اس مؤذن سے واقف مگراس کے قل سے بے خبر سے ، لکھے ہیں کہ ای شب میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہ مرب ہے: ''عروس مؤذن ب جنت کے تجلہ عروی میں ہے۔'' ® معاشرے میں ایسے ہی حق گوانسانوں کوعزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ورانمی کاذکر خیر زندہ رہا۔

د نیایرست علماء:

اس کے برخلاف کچھ علاء نے بنوعبید کی حلقہ بگوشی اختیار کرلی۔ ان میں سے بعض نے تو اپنادین وایمان دولت کے ۔ لیے بخ ویا تھا جے ایک فقیہ قاضی کا عہدہ پانے کے لیے بنوعبید کا ندہب اختیار کرلیا تھا۔ اس نے بنوعبید کے حق میں اور اہلِ سنت کے ضاف کی کتا ہیں تکھیں۔ شیعی فقہ کو مدق ن کیا اور اہم ابو صنیفہ ور امام مالک کی فقہ کی تر دید کی۔ بنوعبید کی وقوت کے برحق ہونے پر ایک کتاب '' بتداء الد عوق'' تحریر کی۔ ان خدات کے بدلے بنوعبید نے اسے قاضی القصنا قابنا ویا۔ حافظ فرجی رامنٹ نے اس کا فرکر کرتے ہوئے کہا ہے'

'' بیعلامہ دین سے فارج ہوجانے والوں میں شامل تھا۔ مرکز اللہ کی ناراحنی کامستی ہوا۔'' پس ایسے علاء وقتی طور پر تو شہرت یا گئے مگر در حقیقت ہمیشہ کے لیے ذکیس وخوار ہو گئے۔ ®

بعض علاء ایسے بھی تھے جنہوں نے صیح العقیدہ ہوتے ہوئے بھی بعض اغراض کے لیے سرکاری امراء کے ساتھ نشست و برخاست رکھی۔اگر ایسے علاء نے کسی دی مصلحت کی خاطر بھی بیروش اختیار کی تھی تب بھی معاشرے بھی ان کا وقار گرگیا۔ان کی علمی کاوشوں کو خواص میں مقبولیت حاصل ہوئی نہ عوام میں ۔ابوالقاسم برذی ایک ایپ کا مصلحت پیندعالم تھے جو بنوعبید کی جہ بت کرتے تھے؛اس لیے ان کی ساکھ بالکل گرگی اور افریقی فقہرہ نے ان کی کتے مصلحت پندعالم تھے جو بنوعبید کی جہ بت کرتے تھے؛اس لیے ان کی ساکھ بالکل گرگی اور افریقی فقہرہ نے ان کی تھا کہ کردیے کا فتوی دیا۔ ®

المحن لابي العرب التعيمي، ص ١٩٤٠

<sup>🛈</sup> رياض لفوس ۲۲۲ ۱۳

<sup>🕏</sup> سير اعلام البيلاء ١١٥٠،١٦، ١٥١، ١٥١؛ العبر في حبر من عبر ٢

الدولة العاطمية، ص ٨٢ بحواله مدوسه (هن البحديث في قيروان ١٨/١)



### القائم ۲۲۲هـ تا ۲۲۲هـ

عبیداللہ کے بعداس کا بیٹا محمد ابوالقاسم''القائم'' کے بقب سے تخت نشین ہوا۔القائم بے دین میں اپنے باپ سے کہیں ہود کے تفا۔اس کا ایک بد بخت نمائندہ حسن الضریر جس کالقب ہی''سبّاب' (گالیاں بکنے و لا) تھا، کھلے عام ماراروں میں آوازیں لگا تا پھرتا:

"الْعَنْوْ اعَالِشَةَ وَبَعَلَهَا الْعَنْوْا الْعَارُ وُمَنْ حَوَىٰ"

(عا ئشادراس کے شوہر پرلعنت کروے غار پرادرجوغار میں تصان پرلعنت کروے) نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ  $^{\oplus}$ ابویز بد کاخر و ج اورعلمائے اسلام کی طرف سے حمایت:

بنوعبید نے شالی افریقہ کی جن حکومتوں کوتہہ دبالا کیا تھاان میں خوارج کی حکومتیں بھی تھیں۔خوارج ابافیئہ کی رہاست' دولت بنی مدرار' (مراکش) ۲۹۷ھ میں اورخوارج صفر بید کی رہاست' دولت بنی مدرار' (مراکش) ۲۹۷ھ میں ختم ہو کی تھیں۔ اس کے بعد اساعیلی فد بہ کو ہز ویشمشیر پھیلا نے کی کوشٹوں نے ہر طرف ایک تھٹن اوراحساس محردی کی کیفیت پیدا کر دی تھی ۔اس صورتحال سے ایک خارجی شخص ابویزید نے فاکدہ اٹھایا اور لوگوں کو بنوعبید کے خان جمع کر کے بن وت کر دی ۔اس کو مرکم وبیش ۹۰ س ل تھی۔ وہ خود کو ' شخ المؤمنین' کہلوا تا تھا۔ بہ چاتی وچو بند ہوا ھائی گدھے پرسوار ہوکرگاؤں گاؤں بھرتا اور لوگوں کو لا ائی پر ابھارتا تھا۔ یوعبیداور اس کے مابین سخت معرکے ہوئے۔ اس کی علی کے ابلی سخت بھی اس تحریک ہوئے۔ ان میں شخ مردان بن نصران بھی ابوالفسل ممی اورشخ رکتے اور شخ کی مردان بن نصران بھی ابوالفسل ممی اورشخ رکتے الفسل میں جو بنوعبیدکو' بنوعدو اللہ' کہہ کریاد کرتے ہے۔ شخ ابوالفسل ممی اورشخ رکتے الفطان چنبائنے کے نام مشہور ہیں جو بنوعبیدکو' بنوعدو اللہ' کہہ کریاد کرتے ہے۔ شخ ابوالفسل میں علی میں شارہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں نے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں نے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں نے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں نے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں نے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں کے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔انہوں کے بویزید خورجی کے شکر کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ۔ انہوں کے بویزید خورجی کے شکر کی کے شکر کی کو کی کے سال کھر کی کو کی کھر کی کے سال کی کو کی کے سال کی کی کی سور کی کے سال کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کی کی کی کی کھر کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کے سال کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کے کھر کی کو کی کو کی کو کی کھر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کھر کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کر کے کھر کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو کر کے کو کو کو کو کی کو کو کو کو کر کو کی کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کی کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر

۔ یہ اہلِ قبلہ میں ہم ان کے ساتھ مل کراللہ کے ان دشمنوں سے اڑیں کے جواہلِ قبلہ سے خارج ہیں۔ "

🕝 رياص النفوس للمالكي ٣٤٣/٢



<sup>🛈</sup> كتاب لروصتين لابي شاهه ۲۲۲٫۷؛ سير اعلام المبلاء ۳۷۳/۱۵

اتعاظ الحفاء للمقريري ٧٤/١ تا ٨٣

## خَفْتَنَبُونَ ﴾ مُلْمُ ﴿ تَارِيخُ امِنَ مسلمه

بزعبید کے خلاف خروج کی دعوت دینے والوں میں مالکی فقیہ علامہ ابوالعرب بن تمیم برانشنہ بھی ٹمال تھے جو صدیث، رجال اور تاریخ میں بلند مقام رکھتے تھے۔ وہ امام مالک پرائشنہ کے شاگر درشیدا مام مدین ناسخنون برائشن سے تھے۔ سے مستنفید ہوئے تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد ان کے اپنے بیان کے مطابق '' مھی جن میں المن سکتالذہ اللہ افریقہ، فضائلِ مالک مناقب سحون اور الثاریخ (گیارہ جددوں میں ) مشہور ہوئیں ۔ ®

ہیں ہر پیدہ سب ب بالقطان رالنے بھی تھے جنہوں نے سب سے پہلے خروج کا فؤی دیا اوراسے جہاد سے موروم کیا۔امام، حمد بن ابی الولید رالنے نے بچھے کے خطبے میں حاضرین کوہمت دلہتے ہوئے بیآ بہت پڑھی:

"لا يَسْتَوِى القَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُوْمِيْنَ عَيْرُ أُولِى التَّمَوْدِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِهِم وَأَلْفِيهِمِ" (برابرنہیں ہیں مومنوں میں سے بیٹھر ہے والے بغیر کی عذر کے اور جواللدگی راہ میں جہاد کرنے ویل میں اپنے مالوں سے اورا پی جانوں ہے)

نمازِ جعد کے بعدامام احمد والظند نے اعلان کیا: ' سن لو! کل خروج ہوگا۔''<sup>®</sup>

جب لشکرردانہ بواتو نین رکھ القطان برالفئے بوری طرح مسلح صفِ اوّل میں تھے۔قرآن مجیدان کے گلے میں لٹکا ہوا تھا اور وہ کہدر ہے تھے:''اللّٰہ کی حمد ہے جس نے مجھے اپنے رشمنوں سے جہاد کرنے والی جماعت میں شریک کیا۔ یااللہ! تونے میری کونی نیکی پندکی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر رہا۔''

یہ کہد کردہ اتناروئے کہ بچکیاں بندھ گئیں اور داڑھی تر ہوگئی۔

پھرهاضرين سے كہا: ''اگرآج جناب رسول الله من الله عليه منهيں ديکھ ليتے تو كتنے خوش ہوتے۔''

<sup>🛈</sup> راقم کی تلاش کے مطابق آج کل صرف المصحن وستیاب ہے۔

سورة الساء، آيت ٩٤

تساديسخ احت مسلمه

الى مهم كردوران رئع القطان بالنف في الكراك على عاضرين مع خطاب كرت موسكها. يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِلُوْا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ مَ

ب المرب المربي المربي المرب المربئ المربي المرب المربي المرب المربي المرب المربي المرب المربي المرب المربي المربي

الْآتُ قَاتِلُوْنَ قَلُوْمًا لَكُتُوا أَلِهَمَانَهُم وَهَمَّوُا بِالْحُوَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً اَ لَا تُعَشَّوْنَ اللهِ بِالْدِيكُمْ وَيُعْزِهِمْ لَنَّهُ مَا فَاللهُ بِالْدِيكُمْ وَيُعْزِهِمْ لَنَّا لُهُ مَا لَلْهُ بِالْدِيكُمْ وَيُعْزِهِمْ وَيَخْرُهُمْ وَيُعْزِهِمْ وَيَخْرُهُمُ اللهُ بِالْدِيكُمْ وَيُعْزِهِمْ وَيَخْرُهُمُ اللهُ عَلَى مَنْ وَيَنْفِ مَا لَهُ عَلَى مَنْ يَعْذِهُمُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمٍ مُومِنِينَ وَيُنْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ والله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

''مسلمانو! تهہیں کیا ہوگیا۔ کیاتم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرد گے جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڑااور رسول کو نکا لئے کا ارادہ کی تھا اور سب سے پہلے چھیٹر انہوں نے کی تھی۔ کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ توانلہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرواگر تم واقعی مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تہہ رے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. اور مومنوں کے دلوں کو شنڈ اکرے گا۔ اور اند تعالیٰ ان کے دلوں کی جلن کو دور کردے گا اور اند تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر جا ہے گا اور الند تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر جا ہے گا اور الند تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر جا ہے گا اور الند تعالیٰ سب بچے جانے والا اور کمال حکمت دالا ہے۔''

اس پر جوش تقریر کے بعدانہوں نے "وازلگائی '' نٹدگویا دکرو۔اللہ تمہیں یا در کھے گا۔'' لوگ نعرہ تکبیر بلند کر کے آ گے بڑھے اور جنگ میں شریک ہوئے۔

یہ جنگ سسس میں لڑی گئی ، ابتداء میں مسلمانوں کو قتی ہوئی اور انہوں نے عبید یوں کو ، ربھگایا۔ پھر آھے بڑھ کر عبید یوں کے مرکز مہدیہ کا محاصرہ کرلیا۔ شہر کے درواز بے پرلڑائی کے دوران عمائے اہلی سنت صف اوّل میں تھے۔ ایسے میں ابو بزید نے اپنے ساتھیوں کوتا کیدگی کہ تم قیروان والوں (اہل سنت) کوتنہا چھوڈ کر پسپا ہوجا وُتا کہ دشمن ان کو روند دے۔ اس کا متبجہ یہ نکلا کہ ۸ معلائے اہلی سنت اپ ساتھیوں سمیت شہید ہوگئے۔ ان علاء میں شخ رکھ القطان اور شخ ابوالفضل ممسی منطق کی شامل سے شخ ابوالغرب والنے بھی اس جنگ کے بچودنوں بعدانقال کر مجے۔ اور شخ ابوالفضل ممسی منطق کی مکر ان محمد القائم فوت ہوگیا۔ اس وقت تک ابو بزیدگی شورش جاری تھی۔ ©

+++



<sup>🕜</sup> سورةالتوبة، آيت: ١٥٠١٤

<sup>🛈</sup> سورة التوبة، آيت ١٢٣

<sup>@</sup> رياص النقوس للمالكي ٢/٤ ٢٤؛ الإعلام رو كلي ٣٦٤/٣ ، سير اعلام البلاء ٢٧٣/١٥

العاظ الحنفاء، ص ٧٤ تا ٨٣



## المنصور

#### ٤٣٣هـ تا ١٤٣هـ

القائم کے بعداس کا بیٹا المصور حکر ان بنا اس کی عمراس ونت اسسال تھی ۔اس نے ۱۳۳ ھ تک حکومت کی۔ ﴿ ابْدِينَ بِدِغار جَی کی مہمات اور اہلِ سنت سے نارواسلوک:

ابویزید فارجی کی بنوعبید سے جنگیں جاری رہیں۔اس نے تخت ملطی کی کہ اہل سنت سے ہُ ابرۃ وکیا۔ اوجی طرح بنوعبید کے فلاف تھا ای طرح اہلی سنت کا بھی وشن تھ۔اس نے مختف مواقع پرئ آبادیوں پر جلے کے اوروہاں سے دریع قتل عام کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اہلِ سنت کی آبادیوں کولوٹنا جہارے سے حلال ہے۔اس کا ساتھ دینے والے بی علاء نے بشکل سمجھا بجھا کراسے ان حرکات سے روکا۔ آخر عمائے اہلِ سنت نے ایسے میں مناسب طرز عمل ہی سمجھا کہ اپنی طاقت بچا کررکھی جائے۔ یوں ابویزید کے متعقب نے طریع کمل نے اسے تنہا کردیا۔ آگر وہ وسعت ظرنی سے کام این تو اپنی طاقت بچا کررکھی جائے۔ یوں ابویزید کے متعقب نے طریع کی دوریع میں کہ جریج متعقب بید ہوئے تھے۔ اپنی سے کا طیوں کی دوریع ان میں کا میاب ہوگیا۔ ® اہلِ سنت اس کا جریورساتھ دیتے رہتے جیسا کہ گی نامور علاء اس کے پرچم سے شہید ہوئے تھے۔ اپنی سے کا طیوں کی دوریع ان میں کا میاب ہوگیا۔ ® ابلی سنت ابویزید کا دیا۔ ا

ابویز بدگوگر فارکرنے کے بعد منصور نے سے عبر تناک سزادی۔اپنے سامنے کھڑا کروا کے اس کی کھال اتر دائی اور سخت اذیت سامنے کھڑا کر واکے اس کی کھال اتر دائی اور سخت اذیت ناک موت مارا۔ ® اتنی تخت بعناوت کا سامنا کرنے کے بعد المنصور نے ضرورت محسول کی کہ موام کا اعماد جیتے ؛ لہٰذا اس نے لوگوں سے نرم رویہ بنالیا اورا پے عقائد میں تشق کے اظہار پراکتفا کا فی سمجھا۔ ®

أيك نابيناعاكم كاسركاري منصب يصا نكار:

آ المنصور کی کوشش تھی کہ علائے کرام کواپنے لیے استعمال کرے، چنانچیاس نے بک نابینا مالکی عالم ابومیسرہ قیروانی کوعہد و قضا کی پیش کش کی مگرانہوں نے یہ کہد کرا نکار کردیا '' میں نابینا بھلا بیز میدواری کہاں اٹھا سکتا ہوں۔'' چونکہ انہیں حکومتی دیا و کے سما منے مجبور ہوجانے کا خدشہ تھا؛ اس لیے دعا کی:

'' یا اللہ میں نے نو جوانی میں سب سے کٹ کر چھے سے رشتہ جوڑا تھا۔اب توایسے لوگوں کو مجھ پرمسلط مت فرہ''' مقد میں میں تب میں بین اس میں ®

ای دن عصر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔

۲۰۱۲ اتماظ الحقاء، ص ۸۱ تا ۹۰

۱۵۷/۱۵ سير اعلام البلاء ۱۸۷/۱۵

🛈 اتعاظ الحقاء باخبار المة الفاطميين الخلقاء للمقريري. ١ /٨٨٨

🕏 الروضتين في احبار الدولتين. ٢٧٢/٢

۵ سبر اعلام النبلاء ۲۹٦/۱۵



رین کی حفاظت کے لیے علمائے حق کی کوششیں:

د بن ال دوران علاء نے نسل درنسل خفیہ طور پرتعلیم تعلّم اور عومت دین کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ہر عالم کا گھر اور ہر ان اللہ جاری سے اور نقلے کی تعلیم حاصل کرتے۔اس نقیہ کا حجر ہ تعلیم ورعوت کا مرکز تھا۔نو جوان ان کے پاس آتے اور عقا کد تفسیر ، حدیث اور نقد کی تعلیم حاصل کرتے۔اس نقیہ کا حجر ہیں جا ہے مساجد ویران اور مدارس غیر آبا در ہے گرمسلمانوں کی کوئی نسل علم دین سے خالی نہیں طرح اس تاریک دور میں جا ہے مساجد ویران اور مدارس غیر آبا در ہے گرمسلمانوں کی کوئی نسل علم دین سے خالی نہیں میں اور ہروقت ہر جگہ جید علماء وفقیہا عموجو در ہے۔

رہ مربی اصل طاقت افریقہ کے کتامی بصنہاجی اور بربری قبائل تھے۔خروج کی کوششوں میں ناکامی کے بعد علماء بنوعبیدی اصل طاقت افریقہ کے کتامی بصنہاجی اور بربری قبائل تھے۔خروج کی کوششوں میں ناکامی کے بعد علماء خروری سمجھ کہ ان قبائل کی ذہن سازی کی جائے اس نے علم نے کرام نے قبائلی سرداردل کے بچول پر خاص توجہ رہ اور بردی تھکہت ہے ان تک رسائی حاصل کر کے انہیں بلامعا وضع تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے رہے ۔ آگے چل کر بہاڑ سے مہدول پر فائز ہوئے توان کا میلای رفض کی بجائے سنت کی طرف تھا اس لیے تیں جالیس سال بعد حالات آ ہستہ آ ہستہ تبدیل ہونے گئے اور چگہ جگہ کلیدی مناصب میں اہلِ سنت کے ہمدرد پیدا ہو گئے۔ ®

المصور کی موت:

المنصور بيار ہوكرشوال ۳۴۱ هي**ن فوت ہوگيا۔** ®

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٨٦، ٩٨، بحواله مدرسة اهل الحديث في قيروان ٩٠٧٧ تا ٨٠٠

🕏 مير اعلام البيلاء. ١٥ ,١٥٨ ط الرسالة





## المُعِزّ

#### 1374 TO 1744

بیالمنصور کابیٹاتھا۔ انہ میں حکمران بنا۔ اس نے اپنی حکومت کوبردی ترقی دی۔ اس کاروی خوم''جوبر' وزین گیا تھا جس کے تغییراتی وتر قیاتی کارناہے مشہور ہیں۔ النمو مصر پر قبضہ کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ معر کاامل علائہ دریائے نیل کے مشرق ہیں تھا جہال ملک کا انتظامی مرکز'' فسطاط'' اور ووسرے اہم شہرا آباد تھے۔ وہال اس وقت دریائے نیل کے مشرق ہیں تھا جہال ملک کا انتظامی مرکز' نسطاط'' اور ووسرے اہم شہرا آباد تھے۔ وہال اس وقت دریائے نیل کے مشرق ہیں تھا۔ دولیے احتمہ یہ نائم تھی اور کا فور اِخیدی وہال کا حکمر ان تھا۔

سوم المراد میں المر کر نے فوج کی سہولت کے لیے مصر جانے والی شاہراہ پر جگہ جگہ کویں کھدواکر پانی کا بندو است کرایا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا؛ کیول کہ پچھ ہی دنوں بحد مصر کے حکمران کافور کا انتقال ہوگیا۔ وہاں کی سال ابتری سے فائدہ اٹھا کر البُر نے مصر پر حیلے کی تیاری کی اور جو ہرکوافواج وے کردوانہ کردیا۔ اِجیدی اس ٹڈی دل فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور بسیا ہوکر شام کی طرف نکل گئے۔ <sup>©</sup>

اسكندربه برقبضه

ذوالحجه ۳۵۷ ه پس عبیدی اسکندریه پنج مچکے تھے۔علمائے اہل سنت زندیقیت کے اس طوفان سے بخت بے زر تھے۔اسکندریه کے مب سے بوے محدث جمزہ بن محمد ابوالقاسم الکتانی ڈالٹنے دعا کر رہے تھے۔ ''الہی! بجھےنارنجی پر تیم دیکھنے سے پہلے موت دے دے۔''

دعا قبول ہوئی اورشہر کے سقوط سے تین دن پہلے ان کی وفات ہوگئی۔ <sup>©</sup>

شعبان ۱۳۵۸ ہیں عبیدیوں نے اس بھرے پرے اسلامی ملک پر قبضہ کرنیا۔ مصرابل سنت علما و وفقها و کاقد بم مرکز تھا۔ لوگ بنوعبید کے اقتد ارسے سکتے کے عالم میں تھے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے النعق نے اعلامیہ جاری کیا کہ اذان ا نماز ، روز ہ ، جج ، زکو ہ ، جہادادر تمام اسلامی احکام کتاب وسنت کے مطابق جاری رکھے جا کیں گے۔ ®

گریہ صرف ایک سیاسی بیان تھا۔ شہروں میں اپناعملہ تعینات کرتے ہی جبراً اپنے عقا کداور بدعات کا پرچارٹرارٹا کر دیا۔ پہلی نما زِجمعہ میں تنوت نازلہ پڑھی گئی اورا ذانِ فجر میں' نحی عکلی سَحیوَ الْعَصَل'' کااضافہ کردیا گیا۔ © النمعرّے نے دس رمضان کو علان کیا کہ رسول اللہ مُناہِجُڑا کے بعدافض ترین ہستی حضرت علی ہیں۔ ©

<sup>@</sup> اتعاظ الحماء ١٣٥/١



<sup>🕏</sup> سير أعلام النبلاء ١٨١/١٦٠

<sup>🕜</sup> اخیار بی عبید، ص ۸۹،۸۵

<sup>🛈</sup> اخبار ہی عبید، ص ۸۳ تا ۸۵

<sup>🗩</sup> احبار بسی عبید، ص ۸۵ تا ۸۸

د ندر براور ما می جلوس: برمات ہے۔ الحبہ ۱۳۵۸ کومصری تاریخ میں پہلی بار روافض کی رسم "عمید غدر" منائی تی ۔ ® یوم عاشوراء کو ماتم منانے کا المامی شروع سردیا گیا، ماتمی جلوس شهرول میں تو ژپھوڑ کرنے گئے، دکا نیس بند کرائی جانے لگیں اور بغداوی طرح مرید رہے۔ پیل بھی عوام میں فتنہ وفسا دا در مار کنائی کے سلسلے شروع ہو گئے۔® بیاں بھی عوام میں

. قابرها درجامع الاز بركى داغ بيل:

ہر ائٹو کے نائب جوہرنے ۹۵۹ھ میں فسطاط کے بالقابل ایک نے شہرقا ہرہ کی بنیا در کھی جے بنوعبید نے اپنایا پیر نني بنائيا۔ تب سے آج تک يہي شهرمصر كا دارالكومت چلا آيا ہے۔ "اى جو ہرنے الاساھ ميں يہال' جامع الازہر'' ای مجدی داغ بیل ڈال تا کہاہے مرکز بنا کراپنے عقا کدِ فاسدہ کی اشاعت کی جائے۔ ® ·

كفرىيشاعرى:

النوز كي مبعنين لوگول كويه عقيده سكهات تھے كەخلىفەتى سورج كوشرق سے طلوع كرتااورمغرب ميں غروب كرتا ے۔ ﴿ الْمُعرِّ کے دربار میں بعض خوشامدی اور بدعقیدہ شاعر تھے جواسے خوش کرنے کے لیے کفروشرک بکتے رہتے فے النوز کار سب کچھن کر خاموش رہنا ثابت کرتا ہے کہ بدیورا خاندان ایسا ہی بدعقیدہ اور بے دین تفارا یک شاعر ان مانی کے پچھ کفریدا شعاریہ ہیں:

فكَانَّهُ النَّهِ النَّهِ عُمَّدٌ وَكَانَّهُ النَّهِ إِلَّا الأنهَا الْهِ الْأَنْهَا دِ " لكتاب كرآب بى نى محمر بين ..... اور كويا آپ كے مدد كار بى اصل انسار بين " صَائِسَتُ أَنْتَ لا مَا شَاءَ تِ الْاقْدَارُ ﴿ فَسَاحُـكُمْ فَسَأَنْتُ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ "جرتفدر حائت ہے دہ نہیں موتا بلکہ جوآپ جا ہیں وہی ہوتا ہے۔آپ تھم دیں؛ کیوں کہ آپ واحد وقہار ہیں۔" اَلسنُسؤُدُ اَنْسَتَ وَكُسلُ نُمؤُد ظُلْمَةٌ وَالْسَفُسُوقُ اَنْسَتَ وَكُسلُ فَعُوق دُوْن "آپنور ہیں اور باقی ہرنورا ندھیراہے۔آپ سب سے بلند ہیں اور باقی سب آپ سے پست ہیں۔" شَهِدَّتَ بِمَفْخُو كَ السَّمَاوَاتُ الْعُلَىٰ وَتَسْرِلُ الْفُرِآلُ فِي لَكَ مَدِيْحِا '' آپ پر بلندآ سان کوفخر ہے اور آپ کی شان میں قر آن ناز ل ہوا ہے۔'' وَعَلِمُستَ مِنْ مَكُنُوْن سِرَّ اللَّهِ مَا ﴿ كُنْمُ يُواتَ فِسِي الْمَلَكُوْتِ مِيْكَانِيْلا

'' آپ کواللہ کے وہ چھیے ہوئے را زمعلوم ہیں جومیکا ئیل کوبھی معلوم ہیں۔''®

<sup>0</sup> العاظ الحقاء: ١٤٢/٩ ١ 🏵 اتعاظ الحنفاء ١٤٥/١ 🕥 اخبار بنى عبيد، ص ١٨٨ الكامل في لتاريح: ٧٨٠/٧ ® تاريخ الإسلام للذهبي: ٣٧/٧٧، تدمري؛ النجوم المؤاهرة في ملو ك مصر والقاهرة. £/10 - دومديول بعدسلطان صلاح الدين الوئي سام مرا الله الموسنة قاعم كرك اس مجد كواسل كي درسكاه ديناديا اورتاحال مدعالم اسلام كي عظيم اورقد يم ترين ورسكا بول بين سايك ب © الروشتين في احبار الدولتين ٢٢/٦ . ﴿ الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٢٠،٦٩ بيعواله الفتح العربي في ليبوانيك الوق المام ٢٠٠٥ من المبار الدولتين ٢٢/٦ . ﴿ الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٢٠،٦٩ بيعواله الفتح العربي في ليبوانيك المرا

# خِفْنَنْتِوْنَ ﴾ ﴿ يَارِينُ امس مسلمه

ايك باراس في المعرّ ك طرف اشاره كرككها:

عباد الم أن الم

عَلَى بِهَا اللَّهَ أُوْ الْمَعَالِي فَي اللَّهِ اللَّهُ أُوْ الْمَعَالِي فَي اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَعَالِي فَ "بلكه يهال، الله تعالى بن آگئے ہيں ان كسوامر چيز فافي ہے۔" (الله عالى بن آگئے ہيں ان كسوامر چيز فافي ہے۔ " (ال

سے بد بخت شاعراً نَدُنُس کے شہرا شبیلیہ کا تھا۔ عقل پرست بنسفی اور شرا بی کہا بی تھا۔ اہلی اُندُنُس نے اسے لل کرنے کا رادہ کیا تو یہ فرار ہوکر قیروان آگیا اور ہنوعبید کا نوکر بن گیا۔ ®اسے اللہ نے بدگوئی کی عبرت ناک سزاد کی نواز کر اور کے جم نشینوں نے ۲۹۲ ہے میں اسے موت کے گھا شاتار دیا۔ اس کی عمر • ۵ سال سے زائد تھی۔ ® قر ابعظہ سے کش مکش: قر ابعظہ سے کش مکش:

ر المعرق کے دورتک شام میں قر ابطہ کی حکومت تھی اورحسن بن احمد (اعصم) قر امطی ان کا سربراہ تھا۔ بنوعیدالہ قر امطی ایک ہی تربراہ تھا۔ بنوعیدالہ قر امطی ایک ہی شیعی فرتے اساعیلیہ کے بیروکار تھے مگر محصولات ملکی کے لین دین پران کے مابین اختلافات ٹردنا ہوگئے اور آخر کا دائم تو نے نہ صرف یہ کہ قر امطہ کو بزور قوت شام سے نکال دیا بلکہ سازشیں کر کے انہیں ان کے لائے مرکز بحرین کے بڑے جھی بے دخل کردیا۔ ©

اہلِ شام پرمظالم:

شام پر قبضے کے بعد ہوعبید کے شامی گورز کیش بن محمہ نے (جس کا تقر سام سے میں ہوا) اوگوں پردون فرما مظالم ڈھائے۔ یہاں تین ہزار کے لگ بھگ بے گناہ افراد کو تبدیق کیا گیا۔ اس ظلم کی پاواش میں وہ چند ہفتوں ہو ایک شدیدا ذیت ناک بیاری میں مبتلا ہوا۔ کہا جا تا ہے کہ ایک عابد ابو بکر بن الحرمی نے اس کے لیے بددعا کا تی۔ کمیش چلاتار ہتا تھا:' مجھے فتل کر کے اس اذیت سے نجات دلا دو۔'' آخروہ اس بیاری میں مبتلارہ کرمر گیا۔ ® فقیہ ابو بکرنا بلسی پر انسانیت سوز ظلم:

النعو نہایت ظام ادر بے رحم انسان تھا۔ شام پر قبضے کے بعد وہاں کے علاء کی پکڑ دھکوشر دع ہوگئی۔ رملہ کے مثہر رفتے نہا النعو نہایت ظام ادر بے رحم انسان تھا۔ شام پر قبضے کے بعد وہاں کے علاء کی پکڑ دھکوشر دع ہوگئی۔ رملہ کے مثہر این نابسی (محمد ابن احمد بن مبل) رائشنے ایک مدت سے بنوعبید کے خلاف خروج اور جہاد کا نتوی دیے آئے متھے۔ شام کے گورنر بومحود کتا می کے تھم سے انہیں گرفتار کر کے لکڑی کے ایک پنجرے میں بند کرائے قاہرہ بھی دیا آباد انہیں ایک سال قیدر کھا گیا۔

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٧٧؛ بحواله الفتح العربي في ليبيا ٣٦٧/١، الى شركيكام عداللك بناء

<sup>🏵</sup> العبر في حبر من عبر . ١٩٤/٢، ١٩٥٥

<sup>😙</sup> مرآة الجناد وعبره اليفظان: ٢٨٢/٢ ، ٢٨٣ ، الدرلة الفاطمية، ص ٥ ٧ بحواله الفتح العربي في ليبيا، ص ٣٦٢

ا احبار بن عبيد، ص ١٩ تا ٩٠ (١٠ ٥٥ ، ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

تسارسيخ المست مسلسمه المستخفين

۳۹۳ ه میں المُعرِّ کے نائب جو ہرنے انہیں روبروحا ضرکر کے بوچھا: ''کیا تم نے بیفتو کی دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو رہ ایک تیرنھرانیوں کے اور نو تیر بنوعبید کے خلاف بر ''

اس مر دِ جاہد نے کہا: ' نہیں یہ میرافتو گانہیں۔ میرافتو گاتو پھا کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ دس کے دس تیر تہماد نے خلاف چلائے ؛ کیوں کہ تم نے دین کومٹا دیا۔ صالحین کول کیا۔ اللہ کے دیے ہوئے تو دِ ہدایت کو بجھادیا۔ '' جو ہرآ ہے سے بہر ہو گیا۔ اس نے ایک یہود کی کو بلوایا جو انسانوں کی کھال اتار نے کا ماہر تھا۔ نقید نابلسی کو سامنے کھڑا کر کے بہودی کو ان کی کھال اتار نے کا تھم دیا گیا۔ اس نے سرکی چوٹی پرنشتر لگا کر کھال اتار نا شروع کی ، اس کھڑا کر کے بہودی کو ان کی کھال اتار نا شروع کی ، اس انسان نیت سوز سلوک کے دوران فقید نابلسی پولائٹ نے درم کی بھیک ما تکی ند آ ووزاری کی۔ وہ مسلس اللہ کا ذکر کر دے تھے۔ بیودی کا نشتر چہرے تک پہنچا تو فقیہ نابلسی ہیآ یت پڑھ دے تھے :

كَالَ ذَا لَكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا (ريد چيزلوح محفوظ مين الكي بوري قض )

سینے تک کھال ادھیڑنے کے بعد خود یہودی کورتم آگیا اوراس نے نشتر دل میں گھونپ کر انہیں ختم کر دیا۔ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی اس در دناک واقعے کی خبر پینجی لوگوں کی حالت غیر ہوگئی۔امام دار قطنی یرائٹنے جب بھی ابو بکرا بن نا بلسی درائٹنے کو یا دکرتے تو روتے روتے بے حال ہوجاتے۔ ® اندلس پر قبضے کی ٹاکام کوشش:

المُعرِّ نے اَندَائس پر قبضے کی بھی کوشش کی گر ہر ہاراَء کُس کے دلیر سلمانوں نے اس کی فوجوں کو مار بھاگیا۔ اپ آخری ایام میں المُعرِّ کا انر درسوخ تنا ہڑھ گیا تھا کہ ۳۱۵ھ میں مکہ اور مدینہ کے حکام بھی اس کے باج گزاد بن گئے تتھا درسر کاری وظیفہ خورعاما مسجد الحرام ادر مسجد نبوی کے منابر پراس کے لیے دعا کیں کرنے گئے۔ یہی المُعرِّ کی زندگی کا آخری سمال تھا۔ ©

**+++** 



<sup>🛈</sup> موزة الإحراب، آيت: ٦

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup> مير اعلام الخبلاء ١٤٩/١٦ ١٤٩٠

<sup>🕏</sup> اتفاظ الحقاء، ص ٩٣ ل ١٣٣٦ احبار بن عبياء، ص ٩٠ تا ٩٣



## العزيز

#### ۵۲۸۹ تا ۲۸۶ هـ

المُنعِ کی موت کے بعدا س کابیٹاالعزیز کے لقب سے حکمران بنا۔وہ اپنے باپ دا داجیسا ظالم دج برنہ تھا۔اس کے دوریس بنوعبید کا سکھ ماوریمن بیں بھی چلنے لگا۔ شام کے بڑے بڑے شہرمشلاً: حماہ جمعی اور حلب بھی ان کے ماتحت میں کے دوریس بیس کوفہ اور موسل بیس بھی بنوعبید کا خطبہ پڑھا جانے دگا۔ <sup>©</sup>

ا گرسچا ہے تو اپنانسب بیان کر:

عوام بزعبید سے نگ آچکے تھے گر کھ کہ نہیں سکتے تھے۔ ایک بارجے کی نماز سے بہت پہلے کی ظریف ٹائر نے ایک رقعہ لائے کے رقعہ کا مربر پر چڑھا تو یہ رقعہ دکھائی دیا۔ کھولاتواں میں لکھاتی ایک رقعہ کھی کم منبر پر چڑھا تو یہ رقعہ دکھائی دیا۔ کھولاتواں میں لکھاتی ایک رقعہ کسی السم نئسو و الْدَحَامِع اِفا مَسْبِحُ مَا مُنْ مُنْ کُ وا مُنْ مُنْ مُنْ کُ وا منبرا ورجام مسجد کے حال پر رودیتے ہیں۔ "جب ہم ایک جھوٹانسب سنتے ہیں تواس منبرا ورجام مسجد کے حال پر رودیتے ہیں۔ "

إِنْ كُنْتَ فِيْسَمَا تَدَّعِيْ صَادِفًا فَسادُكُورْ أَبِساً بَسْعُدَ الْآبِ السَّرَابِعِ السَّرَابِعِ السَّرَابِعِ " أَكُرْوَاتِ وَمُورِي لِيَّتَ سَتَ اوْرِبَاتِ وَاوَاكَانَامِ مَالً"

وَاذْ تُسوِهْ تَسِخُ قِيْتُ مَسا قُسلُتَسهُ فَانْسَبْ لَسَا نَفُه لَك كَالْطَائِع الرَّوَا بِي بات كُونا بِي السَّاسِ اللهِ اللهُ ا

'' گرفیس تونسب کو پوشیدہ رہنے دے اور ہماری طرح ایک عامی النسب آ دمی بن جا۔'' فَسِانٌ اَنْسَسَابَ بَسِنِسِیْ هَسِنِسِمِ یَسْفُسُسِرِ عَنْهِا طَهُ عُ الطَّامِعِ '' کیوں کہ بنوہاشم کے انساب (اشنے معروف ہیں کہ ان) میں کو لُی لا کچی (فریب کاری کا) لاچ نہیں کرسکا۔'' العزیزاس کے جواب میں بخلیں جھانکئے کے مواکجھ نہ کرسکا۔''

ال طرح اليك باركس اورشاعرنے بير قعد وال ويا:

بِسَالْسَظُّلُم وَالْسَجَوُدِ فَلَهُ دَضِينَسَا وَكَيْسَسَ بِسَالُ كُنَفُرِ وَالْبِحِمَافَةُ وَالْبِحِمَافَةُ وَالْبِحِمَافَةُ وَالْبِحِمَافَةُ وَالْبِحِمَافَةُ وَالْبِحِمَافَةُ وَالْبِحِمَافَةُ مِنْ اللَّهُ مُعْوَظُ رَكِعِد وَ اللَّهُ مُعْوَظُ رَكِعِد وَ اللَّهُ مُعْوَظُ رَكِعِد وَ اللَّهُ مُعْوَظً رَكِعِد وَ اللَّهُ مُعْمَالِكُ وَ اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمِعُ اللَّهُ مُعْمَالًا اللّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا الللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمِعُ مُعْمِلًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمِعُ مُعْمُوعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُوعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ م

سير اعلام البلاء: ١٩٩/٩٥ مط الرسالة

🛈 الكامل في التاريح. ١١/٧٥



تساريسيخ است مسلمه کا است

اِنْ نُحَنَّتُ اُعْطِیْتَ عِلْمَ عَیْبِ فَسَقَّلْ لَسَنَا کَساتِ الْبِطَاقَة "الرزببت جملایا مگریر چه کلفنے والے کو پیچان لینااس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ <sup>©</sup> العزبز بہت جملایا مگریر چه کلفنے والے کو پیچان لینااس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ <sup>©</sup>

العزیز نے ساز مصے بچیس ساں حکومت کی ۔ رمضان ۳۸۲ دھ میں عنسل کرتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ © پیوری النسل وزیر۔ این کلس:

باوری العزیز نے غیر مسلموں کو کلیدی عہدے دیے۔ ایک نصرانی عیسیٰ بن نسطویں کو معراور ایک یہودی مُنفثاً کو شام کا عورز بنادیا۔ اس کے دور بیس سلطنت کا وزیرا بن گلس تھا۔ بیا یک نہایت شاطراور عیار یہودی تا برتھا جو پہلے معری عربی کا فور ، خیبدی کا در باری بنا۔ اس دوران اس نے بظاہر اسلام تبول کیا اور علوم عربیہ کے لیے۔ بہت جلدا سے اس خرتی کی کوشش کی ۔ زق ملی کہ وزیر سلطنت بن گیا۔ معریر المُنعز کے قبضے کے بعداس نے بنوعبید کے در بارسے وابستہ ہونے کی کوشش کی ۔ بنوعبید کے در بارسے وابستہ ہونے کی کوشش کی ۔ بنوعبید کے وابستہ ہونے کی کوشش کی ۔ بنوعبید کے وابستہ ہونے کی کوشش کی ۔ بنوعبید کے حاشیہ ہر داروں میں یہودیوں کو انہما خاصا اثر ورسوخ حاصل تھا۔ انہی کی وساطنت سے اس نے در ہار میں رسائی حاصل کر لی۔ المُنعز کے بعدا تعزیز نے حکمران بنے بی این کلس کو وزیر سلطنت مقرر کر دیا۔

ائن کلس نے اپنی خد ، ت سے بنوعبید کو ہمیشہ خوش رکھا۔ اس نے شیعہ فقہ پرایک کتاب مدوّن کی جے العزیز نے دربایام میں سنوایا اور اسے پوری سلطنت کا قانون بنادیا۔ اس دور میں قانسوں پرلازم کر دیا گیا کہ وہ ای کے مطابق فیصلے کریں۔ اس طرح عالم اسلام کے ایک بڑے رہتے پرایک یہودی انسل رافضی کا مدون کر دہ قانون نافذ ہو کہا۔ © یہودی وزیر کی موت پر العزیز کا رہے وقع :

پندره سال کی وزارت کے بعد ۱۳۸۰ سے ۱۲۸ سالہ ابن کلس کا انتخال ہوا۔ العزیز ابن کلس کا پیروم رہ یہ جہد۔ ااوب کرتا تھا۔ س کی عیا دت کرتا رہا اس کی موت پر بہت رویا اور شاہی کل عیں اپنے ہاتھوں سے وہیں دفایا جہاں وہ خود رُن ہونا چاہتا تھا۔ ابن کلس نے العزیز کو جو وصیت کی تھی اس سے اس کے دجی نات کا انداز ولگایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہاتھا۔'' رومیوں سے شنح رکھے جب تک وہ آپ سے دوئی رکھیں۔ بنوجمدان کے ہاں اپنی دعوت کی تبولیت اور اپنا سکہ باری درمیوں سے شنح رکھے جب تک وہ آپ سے دوئی رکھیں۔ بنوجمدان کے ہاں اپنی دعوت کی تبولیت اور اپنا سکہ باری درمیوں ہے۔ گرمفرج بن دغفل پر جب بھی قابو یا ئیں اسے زندہ نہ چھوڑیں۔''®

ابن کلس کی سرلانہ تنخواہ دولا کھودینار (تقریباً ۵۰ کروڑ روپے )تھی۔اس کے علاوہ بھی اسے جو ملتا تھا،اس کا کوئی مدد ثارنہ تھا۔اس کے ٹھاٹھ باٹ کسی بادشاہ سے کم نہ تھے۔ جب وہ مرتواس کے خزانے میں موجود جواہرونواورات کی

<sup>🛈</sup> وفيات الاعيان. ٣٧٣/٣. دارصادر

<sup>🖰</sup> ایمازیسی عبید، ص ۹۶

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء ١٩٨١٥ . الرسالة

<sup>©</sup> قارئین انداز ولگا سکتے ہیں کہ جس فرقے کی فقدا یک میبودی نے مدون کی ہوراس کا بھلاا سلام ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔

# خَتَائِنَ ﴾ ﴿ تَارِيخُ المناسلمة

قیت قیاس سے بالاتر تھی۔صرف اس کے غلاموں کی تعداد جار ہزارتھی۔اس کے گفن کی لاگت دک ہزار دیار ( مَرِیا اڑھائی کروڑرو ہے )تھی۔ <sup>©</sup>

جو هر کې د فات:

ور ہرت ہے۔ العزیز ہی کے دور میں سابق وزیرِ سلطنت جو ہرکا انتقاب ہوا۔مصراور شام پر بنوعبید کو قبضہ دانانے میں اس کا کرور سب سے نمایاں تھا۔قاہرہ کی تغییر نے اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔ تاہم اس کے ساتھواس نے علام پر جومظالم وُ ھائے وہ اس کے دامن پرایک بدنما داغ ہیں۔ ⊕

قبيله صنهاجه كاافتذار:

العزیز کے دور کی خصبات میتی کداس نے بنوعبید کے قدیم نمک خوار قبیلے کتا مہی جگہ بری قبیلے خرار قبیلے کتا مہی جگہ بری قبیلے خرار العقادی العزیز کے دور کی خصبار کی خرار ماتحت دکام کے سرد کرویے۔ اس طرح یہاں صنبا جی سردار ماتحت دکام کور میت کومت کرنے لگے۔ ان میں سب سے بڑا سرداریہ و سف بُسک نگین بن ذیری تھاجس نے ۱۳۲۳ھ سے ۱۳۷۳ھ کا محکومت کی ۔ اس کے بعد بیعلاقے اس کی اول د کے ماتحت رہے۔

میقض اہل سنت کے لیے زم رو بیر رکھتا تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ کوئی تمیں سال پہلے علائے اہل سنت نے منہ ہی سرداروں کی اولا دھیں تعلیم اوراصلاح وارشاد کا کام شروع کیا تھا جس کے اثرات پورے قبیلے پر پڑے تھے، اس لیے بوسف بُدُکگین نے شالی افریقہ بیں اہل سنت پر پا بندیوں کو زم کر دیا اور علاء کو وعظ وارشاد ، درس و تر دیں اور تھنیف و افتاء کی تران کی شروع کی ہوئی برت ی برعات بی افتاء کی آزادی دے دی۔ البتہ مساجد میں خطبہ بنوعبید ہی کا پڑھا جاتا تھا اور ان کی شروع کی ہوئی برت ی برعات بی باتی تھیں۔ بوسف بن زمری کی بیہ تکومت آگر چہ بنوعبید کی ہاج گزارتھی مگر بعد میں بیخود مخار ہوگئی اور ''دواج آل باتی تھیں۔ بوسف بن زمری کی بیہ تکومت آگر چہ بنوعبید کی ہاج گزارتھی مگر بعد میں بیخود مخار ہوگئی اور ''دواج آل برگئی کہلائی۔ ©

\*\*\*

وفيات الاعيان: ٣٤/٧؛ النجوم الراهرة: ١٩٤٦/٤ المنظم ٧/٥٥٨

<sup>🏵</sup> وفيات الاعيان- ٣٧٨/١، سير اعلام النيلاء ٢٩٨/١٦

<sup>🗇</sup> الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٩٣، ٩٤ بحواله موسوعة المغرب العربي. ٢٠/٢ تا ٣٠

# تاربين استسلمه المحاكم

#### **٣٨٦هـ تا ١١٤هـ**

العزیزی موت کے بعداس کا بیٹا الحاکم کے لقب کے ساتھ حکران بنا۔ تخت نشین ہوتے وقت اس کی عرقمیارہ سال منی سے العزیز کی موت کے ور میں خلافت بغداد بنو تؤئیہ کے اقتدار کی وجہ سے بہت کمزور ہوچکی تھی اس لیے کوفہ اور مائن میں ہی ہنوع بید کا سکہ اور خطبہ چلنے لگا۔ ®ای کے دور میں مشرقی افتی پر سلطان محمود غرنوی کاظہور ہوا۔ الحاکم نے اس شیرِ نرکو این طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر سلطان محمود نے اس زیر بیت کے مراسلے پر تھوک دیا۔ ®

من تکبر، ضد، نخوت، نفرت، ظلم اور سفاکی جیسے عیب الحاکم کو دراشت میں ملے تھے؛ لہذااس نے عوام پرظلم وستم میں اپنے باپ دادوں کو بہت چیچے چھوڑ دیا تھ۔ اس نے ایک نفو بت فاند بنایا تھا جس کانام ''جہنم' رکھا گیا۔ دہال تشدد سے باپ وفو بت فانے بن کانام ''جہنم' دیاجا تا۔ © سے بیب وغریب آلات تھے۔ جس شخص پرسرکاری عمّاب ہوتا، سے اس معقوبت فانے میں کھینک دیاجا تا۔ ©

وہ کم عمر تھا اور ساتھ ہی احتی بھی گر در باریوں کے نزدیک وہ ''امام معصوم' 'تھا جس کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی متھی ۔ سابقہ عبیدی حکمر انوں کی طرح اس کا ہر تھم پھر پر لکیر تھا؛ لہذا بید دور بہت ہی عجیب وغریب گزرا۔ الحا کم ایک دن ایک تھی ۔ سابقہ عبیدی حکم انوں کی طرح اس کا ہر تھم پھر پر لکیر تھا؛ لہذا بید دور بہت ہی عجیب وغریب گزرا۔ الحا کم ایک دن ایک تھے ۔ دنوں بعد اے منسوخ کر کے اس کے بر تکس کوئی اور ہدایت جاری کر دیتا۔ اکثر کا مجنہیں وہ بڑے اہتمام ہے کراتا ، کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ بعض احکام اجھے ہوتے ، بعض مصحکہ خیز اور بعض انسونی ہے۔

اہما مے ور باہد میں اس نے گورنروں کو تھم دیا کہ صحابہ کرام پرسب وشتم کریں۔ صحابہ کے سے تو بین آسیز الفاؤل کے کتب بازاروں ، مساجداور بردی محارتوں پر نصب کرادیے۔ صحابہ کرام کے خلاف گالم گلوچ لکھنا عام ہو گیا۔ سرکار کا رندے صحابہ کرام کی تعریف کرنے والوں کو گرفتار کرتے اور سرعام گردن اڑا کر کہتے:

'' ابو بكر وعمر سے محبت كرنے والوں كا انجام يہ جوتا ہے۔''®

حاکم کے عجیب وغریب احکامات:

معروبی اس نے نماز تراور کی اجازت دی محرا میں عین ممانعت کردی۔ پورے مصراور شام میں نماز



العاط الحنفاء باحبار اثمة القاطميين الحلفاء: ٣/٢

سير اعلام البيلاء ، ١٧٧/١ ، ط الرسالة

البداية والمهاية: ١٥ / ١٤٤ م. ٩٣٣ ، مير اعلام النبلاء ١٧٨/١٥ . ط الرسالة

السير اعلام البلاء: ١٧٧/١ ط الرسالة

<sup>@</sup> الروطنتين في احبار الدولتين. ٢٧٤ تا ٢٧٤

١٤١٥ اتعاط المحدها، باحبار المة القاطميين الخلفاء ١٩٨٠/٧

تراوت کے دوبرہ بند ہوگئی۔ایک عالم ابوالحسن بن وقاق ہمت کرکے اپنی مسجد میں پورے ماہ نمازِ تر اوس کر خواتے رہے۔ الحاکم کو پتا چلاتوانہیں قبل کرا دیا۔ بسال تک افریقہ بمصراورش م کےلوگ نماز تر اوس کے حروم رہے۔ ۸۰۸ ھٹل لابارہ تراوت کی اجازت دے دی۔ (تا ہم الحاکم کے بعد والے عبیدی حکمرانوں نے تر اوس تج پر دوبارہ یا بندی لگادی۔)

۰۰۰ ه میں اس نے ''اسلام ببندی'' کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاہرہ میں ''الجامع الحاکمی'' کے نام ہے ایک عظیم الثنان مسجد تغییر کرائی، دارالعلم کے نام ہے ایک درسگاہ بنوائی اور وہاں فقہاء ومحدثین کے درس کے حلقے لگوائے۔ یہ درکھ کے کہ شایدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیجھے کہ شایدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیجھے کہ شایدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیدوہ سیجھے کہ سیدوہ سیدوہ

ایک موقع پراس نے مصرے گر ہے منہدم کراد ہے اور عیسائیوں کو جراً مسلمان کرنے کی کوشش کی ۔عیسائیوں کا سب ہے ہوا گر سام مارکرادیا جو بیت المقدس میں تھا۔ پچھ عیسائیوں نے ڈرکر کلمہ پڑھ بھی لیا۔ چند مالوں بعداس نے بیت المقدس کے گرہے کے سواب قی گرہے دوبارہ تغییر کرادیے اور کلمہ پڑھنے والے عیسائیوں کو دوبارہ مابقہ فیرب اختیار کرنے کا تھم دیا۔

ایک بار فقہ مالکی ہے شغف رکھنے والے بعض افریقی حکمر انوں کومتا ٹر کرنے کے لیے اس نے دو مالک فقہاء کواپنے ہاں بلایا اور ان کا عزاز واکرام کر کے انہیں ج مع مسجد میں درس دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ مگر چند دنوں بعد موث مجڑا تو دونوں کے مرقلم کرادیے۔

ایک باراس نے عورتوں کے گھروں سے نکلنے پرسخت پابندی نگادی۔فلان۔ورزی کرنے والی کئی جوان عورتوں کو تقل اور بوڑھی خواتین کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔سات سال سات ماہ تک بیہ پابندی لگی رہی۔ پھر تھم دیا کہ عورتی آزادانہ گھوم پھرسکتی ہیں۔

ایک باراسے تواضع وا کساری کاشوق ہوا تو اپنے لیے زمین بوی کی ممانعت کرادی۔ خطبے اور مراسلوں میں اپنے لیے القاب وآ داب اور دعا کیں ممنوع قرار دے دیں اور صرف سلام پراکتفا کرنے کا حکم دیا۔ کیے القاب وآ داب اور دعا کیں ممنوع قرار دے دیں اور صرف سلام پراکتفا کرنے کا حکم دیا۔ آخری چند سالوں میں اسے روحانی (در حقیقت سفلی) علوم اور نبوم کا چسکا لگ گیا۔ وہ قاہرہ کے کو وقطم پوغاص بن نہا گزار نے لگا۔اب وہ کل سے نکلتا تو گدھے پرسوار ہوتا۔ایک دیوقا مت عبثی اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ راستے بن اسے سمی پرغصہ آجا تا تو اس عبثی کو حکم دیتا کہ اس سے بدفعل کرے۔جس بے چارے کی شامت آتی وہ مجرے بازار بن بے بیب وغریب سزایا تا اورانسانسیت منہ چھیانے پرمجبور ہوجاتی۔ بن بے بیب وغریب سزایا تا اورانسانسیت منہ چھیانے پرمجبور ہوجاتی۔

ہیں ہا۔ بہ اس پر برد اپنے کا بھوت سوار ہوا تو خدالی کا دعویٰ کرنے کی سوچنے لگا۔ اس کے درباریوں نے بردی مشکل سے اے سمجھایا اور عام بغادت کا خوف ولا کراس کفر بواح ہے دوکا۔

ایک بارغصه آیا تو تنکم دیا قاہرہ کی آبادی کولوٹ کرنذرآتش کردیا جائے۔ فوجی آبادی میں تھس گئے بحوام کا سب پہری ا ایک باادرگھروں کوجلا کرخاک کردیا۔ الحاکم نے اپنے خاص خادم سے آتش ذنی کا چیٹم دید حال سنانے کی فرمائش کی تو اس نے اپنے طور پر برژامختصرا ورجامع فقرہ بولا:

> " "گررومی بھی حملہ کرتے تواس سے زیادہ تباہی نہیں مجاسکتے تھے جومیں دیکھ کرآیا ہوں۔" خادم کواس فصاحت و بلاغت پرانعام واکرام کی توقع ہوگی مگرالحا کم نے اسے قل کرادیا۔ <sup>©</sup> ابور کو ہ کا خروج:

ا فاکم کے دور میں ایک اموی سر دار ابور کو ہ کا خروج قابل ذکر ہے جس نے قریب قریب ہوعبید کو ہے ہیں کر ڈالا فیا۔ اس کا اصل نام ولید بن پر بید تھا۔ وہ صوفیوں جیسا سر دہ لباس پہناا ورانمی جیسا خاص لوٹا اٹھائے چرتا ہے '' رکو '' کہا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ اسے '' ابور کو '' کہنے گئے۔ وہ خلیفہ شام بن عبدالملک کی نسل سے تھا، عالم فاصل اور بابد در اہد ہوئے کے ساتھ چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ اس نے لوگوں کی ذہنیت کوسا منے رکھا کہ وہ ہر'' اہام'' کے بیچھے بالد در اہد ہوئے کے ساتھ چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ اس نے لوگوں کی ذہنیت کوسا منے رکھا کہ وہ ہر'' اہام' کے بیچھے بالد در اہد ہوئے کے ساتھ چوگئے۔ بی اس لیے خود اما مت کا دعویٰ کر دیا۔ بوعبید سے تنگ آئے ہوئے بڑاروں لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ عرب قبیلے بنو ہذیل نے فاص طور پر اس سے تعاون کیا۔ ابور کو ہ نے بہت جلد کر تئہ اور گردو نواح سے بنوعبید کو بار عکومت بنائی۔ پھر یکھار کر کے مصر کے خاص علائے پر بھی تبضہ کرلیا۔ بید کھی کرالحا کم کے ہاتھ بوئل کر کے وہاں حکومت بنائی۔ پھر یکھار کر کے مصر کے خاص علائے پر بھی تبضہ کرلیا۔ بید کھی کرالحا کم کے ہاتھ بوئل کر کے وہاں حکومت بنائی۔ پھر یکھار کر کے مصر کے خاص علائے پر بھی تبضہ کرلیا۔ بید کھی کرالحا کم کے ہاتھ بوئل کر کے وہاں حکومت بنائی۔ پھر یکھار کر کے مصر کے خاص علائے کر بھی تبضہ کرلیا۔ بید کھی کرالحا کم کے ہاتھ بوئل کے دائل کے اب کے ان کھوں گئے دائل کر کے دہاں نے شام سے تازہ دم افواج منگوا کیل اور ابور کو ہوئے کی جنگیں لڑیں۔

ابورَ کو ہ کا زور تو ڑنامشکل تھا کہ عوامی طاقت اس کے ساتھ تھی ؟ اس لیے الظاہر نے دھو کے سے کام لیا اور پھھامراء کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ ل جا کیں اور موقع پاکراہے اغواء کرلیں۔اس منصوبے کے مطابق ولید بن یزید گرفتار ہو میا۔اس نے جال بخشی کی درخواست کی جومستر دکردی گئی۔ ®

ابورَ کؤ ہ کی خو دکشی :

ابزر کؤہ کو قاہرہ کی ست اس طرح روانہ کیا گیا کہ ایک سدھایا ہوابندراس کی پشت پر بندھا ہوا تھا جوا سے طمانچے مارتا

© الكامل في التاويح- مسة ٣٩٧ هـ، احباريسي عبيد. ص ١٠٤ توك اخبار تي مجيد شرايوركو ه كروح كاقصه ١٩٥ه كترت ب-



<sup>©</sup> سير اعلام السلاء: ١٧٣/١٥ تا ١٨٤٤؛ اخبار بني عبيد- ٩٥ تا ١٩٠٤ العبر في حبر من غبر. ١٩١/٢ تا ٢٠٨١

# فِنَنْ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

جاتا تھا۔ بیذلت دیکھ کرابوز کو ہ کویفین ہوگیا کہ الحاکم اسے بدترین اذبیتیں دے کرمادے گا؛ چنانچے قام ہوں کے داستے می اس نے کوئی زہریلی چیز کھ کرخودکشی کرلی۔اس کے ہاوجود قامرہ میں اس کا سرقم کیا گیااور لاش کومریا مول دی گئے۔ ® مظالم کی انتہاء۔الحاکم ایپنے خاندان کے ہاتھوں قبل:

الحائم نے آخری ایام میں قاہرہ کے عوام پرمظالم کی انتہاء کردی۔ مردی نہیں عورتوں کو بھی عکومت کی خالفت کے شہبے میں گرفتار کر کے طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا جانے گا۔ اس کی بعد ماغی سے اس کے انسران اورائی خانہ بھی تک آھے۔ اس کی ہمشیرہ اس کی احتقائہ سیاست پراعتراض کیا کرتی تھی اور جواب میں اس کی دھمکیاں نتی۔ آئر ہمشیرہ نے فوج کے ایک اعلی اضر بن دقیاس کوئی حکومت میں بڑے عہدے کالا بلی دے کرالحائم کے قبل باآ ، دہ کرلیا ہمشیرہ نے فوج کے ایک اعلی اضر بن دقیاس کوئی حکومت میں بڑے عہدے کالا بلی دے کرالحائم کے قبل باآ ، دہ کرلیا الحائم کی عادت تھی کہ دہ گدھے پر سوار ہو کر بہاڑی طرف نکل جاتا اور بچھ وفت خلوت میں گزارتا تھا۔ قالموں نے انہ خیرائی کے وفت کو غیرت بچھ کراس پر کاری وار کیا اور قل کر کے لائش غائب کردی۔ یہ اسم ھا واقعہ ہے۔ بچھ انوں تک

الحاكم نے ٢ سوسال نو ماہ عمر پائى اور ٢٥ سال حكومت كى -حافظ ذہبى رُولئنند كے بقول: (دورا ورفرعون زبانہ تھا۔) ، ®

مُعرِّين باوليس\_افريقه مين مسلمانون كامدوگار:

اسی دور میں شالی افریقہ میں بادلیں بن منصور بنوعبید کے ماتحت حکمران کی حیثیت سے ثالی افریقہ کے نظامات سنجہ لے ہوئے تھا۔ دہ بر بری قبیلے صنباجہ کی شاخ آلی زیری کا سردادتھا۔ ۲۰۲۹ ھیں اچا تک اس کی موت واقع ہواً واس کے آٹھ سالہ جیٹے مُعز بن بادلیں نے اس کے جانشین کی حیثیت سے حکومت سنجال کی۔ دہ عقیدے کے لاظ سے پختہ من تھا۔ اس نے برسر افتدارآئے کے بعد عدلیہ کا شعبہ ماکمی فقہا یکوسونپ دیا۔ اس طرح شعائر سنت زندہ ہونے گئے اور دافعنی حکمرانوں کوفوری طور پر بیاحساس نہ ہوا کہ تونس سے مراکش تک کتنی بڑی اتبد کی آرتی ہے۔ \*\*

\*\*

<sup>🕜</sup> سيراعلام لنبلاء ١٤٠/١٨



<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ 4/٧ \$\$

<sup>🕜</sup> الكامل في التاريخ استة 11 £هـ

<sup>😙</sup> سير اعلام البلاء. ١٧٤/١٥، طالرسانة



## الظاهر

الحاتم کی موت پر اس کاسولہ سالہ بیٹا الظاہر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ © وہ ایک عیاش نو جوان تھااور زیادہ تر رئی رلیوں ہیں منہمک رہتا تھا۔ امور مملکت زیادہ تر اس کی پھوپھی سٹ الملک کے ہاتھ ہیں تھے۔ © اپنے وامد کی طرح وہ بھی عجیب وغریب احکامات جاری کرتا رہتا تھے۔ اس نے عورتوں کو کھلی اجازت دی کہ وہ محروں سے ذکاریں اور تمام کام کاح کمیا کریں۔ ©

ایک باراس کے جی میں آئی تو گائے اور بیل ذرئے کرنے پر پابندی لگاوی۔ ملک میں بڑا گوشت نایاب ہوگیا۔
می کے کی سری کی قیمت ایک سود بنارتک پہنچ گئی۔ عوام سخت پر بیٹان ہوئے اور قصابوں کی معیشت بھی ختم ہوگئی۔ الظاہر
خیر بیوں کی عیدِ نوروز کے موقع پر بیت کم واپس لے لیا مگر تمن دن گزرتے ہی بید پابندی دوبارہ نافذ کردی۔ ©
عشر انوں کی عیاشیوں کا اثر عوام پر بھی تھا۔ نصر انی اپنے ہاں تہوار مناتے تو کھلے عام سے نوشی اور بدکاری کی
تقاریب منعقد کرتے جن میں مسلم و کا فراور مردوز ن بھی شریک ہوتے اور آپس میں خلط ملط ہوجاتے ۔ عور تمسی بھی
اس قدر شراب میں دھت ہوجا تیں کہ انہیں ڈولیوں میں اٹھا کرلے جانا پڑتا۔ ®

اس کے دور میں عراق میں اثناعشری اُو یُہیوں کا زور کم ہوگیا اور سلطان محمود غزنوی کی سرپرت کے باعث عباسی ظیفہ القد در باللہ کی خلافت متحکم ہوگئی۔ایسے میں عراق کے روافض نے اپنی پشت پناہی کے لیے نماز جمعہ میں انظا ہر کے نام کا خطبہ پڑھناشروع کرویا۔ ®

قِرِ اسود کی بے حرمتی:

" الظاہر کے دور میں عبیدی اساعیلی شیعوں کی جرائت کا بیالم تھا کہ ۱۲ سے میں اس فرقے کے چندا فراد مسجد الحرام من تھس گے اور ان میں سے ایک نے جرِ اسود کے پاس جا کراہے ہتموڑے سے تین ضربیں لگا کیں۔وہ کہدر ہاتھا:



<sup>🛈</sup> اخار ہی عبید ۱۰۲/۱

<sup>🕏</sup> اتفاظ الحقاء ١٨٧/٢؛ سير اعلام البلاء. ١٨٦/٩٥

<sup>©</sup> العاظ الحنفاء- ١٢٦/٢

<sup>🕏</sup> اتعاظ المتفاء: ١٥٠/١٤٩/٢ م

<sup>@</sup> اتعاظ الحنفاء: ١٣٧/٢

<sup>🛈</sup> اتعاظ العنصاء - ١٦٨/٢

# المنتنبز الما المامة

"اس پھر کی پوجا کب تک کی جائے گی! آج محمد کہاں ہے جو مجھے روئے! میں بیت الذکو تنہدم کرکے چھوڑ دن گا۔" (نعوذ باللہ)

چیوڑوں گا۔" ( تعوذ بائند )
ایک مسلمان نے خنر سے اس بد بخت پر مملہ کردیااور اسے مارگرایا، اس کے باتی ساتھیوں کو بھی کوام نے کھی کر ادافیا۔ متعوثر نے کی ضرب سے جمرِ اسود میں دراڑیں پڑ گئیں اور پھیوڈ زات ٹوٹ کر گر پڑے ۔ یہ نشانات آئ تک موجود ہیں۔ © شام ہا تھے سے نکل گیا:

م ابا سے الظاہر کے دور میں رملہ کے حاکم حسال بن مُفر ن نے شام کے وسیح عماقے پر قبضہ کرلیا، یول دولت بنوعبیر کو کرور پڑگئی۔ \*\*

الظا ہر سول سال حکومت کر کے ۱۳۲۷ھ میں فوت ہوا۔

🛈 العبو في حبر من غبر ٢٣٣/٢

اسير اعلام البلاء: ١٨٣/١٥، ١٨٥٠

🖱 خیار پئی عبید، ص ۱۰۶



## اَلْمُسْتَنْصِر ۲۷ء متا ۲۸۶م

الظاہر کا بیٹا المستنصر سات سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ® وہ ۴۷۷ ھے سے ۴۸۷ ھ تک برابر ساٹھ سال حکمران را۔ اٹن طویل مدت بنواً میہ، بنوعباس اور بنوعبید میں سے کسی حکمران کونصیب نہیں ہوئی۔ ® انداد میں جھی خطبہ:

وہ واحد عبیدی خلیفہ تھا جس کی سازشیں بغداد پر بھی اثر انداز ہوئیں اور وہاں کے رافضیوں نے عماسی خلیفہ کو ہٹا کر پورے ایک سال تک (۴۵۱ ھیں) اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ ®

مابد رسب وشتم علمائے الل سنت محبول:

صحابہ کرام پرسب وشتم جو ہوعبید کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا تھا، مستنصر کے دور میں بھی جاری رہا۔ سنتیں مٹی رہیں۔ رفض عام تھا۔ علاء حسب سابق محبوس تھے اورا حادیث کا درس نہیں دے سکتے تھے۔ ®

یر بی طاقتوں سے دوسی:

" مستنصر کے داداالحا کم نے بیت المقدل کا مرکزی کلیسا'' قمامہ'' منہدم کردیا تھا۔مستنصر بور پی طاقتوں سے ددتی کا خواہش مند تھا؛ لہٰذااس نے رومی حکام کو پانچ ہزار قیدی واپس کرکے ان سے صلح کر لی اور انہیں اجازت دی کہ وہ بیت المقدس کا مرکزی گرجا دوبار ہتھیر کرلیس یتھیری اخراجات مستنصر نے ادا کیے۔ ®

متنصرانظامی قابلیت سے عاری -بدرجمالی کاعروج:

مستنصر میں انظامی قابلیت نہیں تھی۔ ایک طویل مدت تک وہ برائے نام حکومت کرتار ہااورامراءاس برحاوی رہے۔ آخرشام میں اس کے نائب بدر جمالی نے اس کی خواہش پرمصرآ کروز ارت سنجالی تو ملکی انظامات میں پچھ جان آئی۔ شالی افریقیہ میں اہلی سنت کا غلبہ۔ وولتِ آلِ زیر میرکا قیام:

شالی افریقہ کا گورنر مُعرّبن بادلیں اہلِ سنت کا حامی تھا اور وہاں شعائر اہل سنت کوزندہ کرتے ہوئے خود مخاری کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرر ہاتھا۔ وہ، پنے باپ کی وفات کے بعد ۲ مہم ھیں جب تینس کا حاکم بناتھا تواس وقت

اسير اعلام البلاء: ١٨٩/١٥ وفيات الاعبان ٢٢٩/٥

🛈 اتعاظ الحقاء ١٨٤/٢

- شير اعلام النبلاء. ١٩٦/١٥
- 🕏 مير اعلام البلاء. ١٨٦/١٥
- الكاسل في التاريخ. ٢٨٢/٨؛ وفيات الاعبان ٥/٠٢٠٠
- @ مبير اعلام البيلاء: 1 /١٨٦



۲ میں جب مُعرِّ بن بادیس نے حکومت سنبیالی تو وہ بالکل ناتجر بہ کارتھا۔اس نے لڑکین سے جوانی کاسفرادر سیاسی تجربات کا خارزار ایک ساتھ طے کیا۔اے نہایت و فا دار امراء میسرآئے تھے جن کے بل بوتے ہر وہ ۱۳۳سال تک رفتہ رفتہ اپنی مملکت کومشکم اور اہل سنت کومشکم کرتار ہا۔اس کا ہدف یہی تھ کہ مناسب موقع پراپئی توم کو بنوہ بدے منحوس سائے سے نجات و لائے۔ ⊕

#### بنوعبيد كے سائے سے نجات كا اعلان:

جوں جوں اہلِ سنت کوآ زادی ال رہی تھی، قیروان کی جا مع مسجد میں جہاں نما نے جمعہ بنوعبید کا خطبہ پڑھاجاتا، لوگوں کی حاضری کم ہوتی جارہی تھی ؟ کیوں کہ منبر پر ہنوعبید کے لیے دعہ کیں سننا ان کے لیے نا قابلِ برداشت تھا۔ ہُر وہ وفت آیا کہ جامع مسجد میں جمعے کے دن ایک نمازی بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ گھروں پر نما نے ظہرادا کر بیتے تھے۔

آخر بہم میں جب مستنصر عبیدی کی حکومت نہایت کمزور ہو چکی تھی ، مُعرِّ نے خود مختاری کا اعلان کردیا۔ بوعبہ کے پرچم جلادیے گئے ، ان کا خطبہ اور سکمنسوخ کر دیا گیا اور وہاں عباسی خدیفہ القائم کا خطبہ شروع کردیا گیا۔ مُعرَّ بن یا دلیس نے خطیبوں کو تاکید کی کہ وہ خطبہ مجمد میں بنوعبید کا پول کھولیں اور ان کے خلاف شدو مدسے بددعا کیں کریں۔

التحامل في الناويح صنة ١٠٦٩ هـ؛ البيان المعفر ب في حياد الاسالس والمعفر ب ٢٦٧/١
 عافظ ذاتي اورعلام ابن الثيركا كبتا ب كرمُ ترسيق في الفريق كالبي سنت زياده ترخي غرب بيمل بيرا بقد وبال فقد ، كل غليم كل غير معول كان باعث بوار سيو اعلام المبلاء ١٠٤٨ ١٤٠١ الكامل في التاريح: ١٠٥٧)

<sup>🕏</sup> البيان المغرب. ٢ /٢٧٧، ٢٧٧٠؛ الكامل في التاريخ سنة ٤٣٥هـ

عبید کادعونی مرکز'' دارالاساعیلیه'' مسار کردیا گیا۔ سرکاری عملہ تبدیل کردیا گیا اور سیاہ لباس کوسر کاری لباس قرار دیا عماجوع بسیوں سے وفاداری کی علامت تھا۔ ® مسمانوں کو باہم کڑانے کامنصوبہ: مسمانوں کو باہم کڑانے کامنصوبہ:

یہ میں اس انقلاب سے بنوعبید بھا بکا رہ گئے ۔ انہوں نے بہت موج بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو باہم اور کر بید بنگ جیسی جائے ۔ آخر مستنصر کے وزیر ' یا زوری' نے صعید معریس آباد بنوسلیم اور بنو ہلال کے ان جنگی جوب به وراث کو طلب کیا جو بنوعبیدا ور تر ابط کی لڑائیوں میں ، لی غنیمت کی خاطر فریق بنتے رہے تھے۔ انہیں دولت دے کر کسی ہے بھی لڑ وایا جاسکیا تھا۔ ان بیل تشیخ کے بھی اڑ وایا جاسکیا تھا۔ ان بیل تشیخ کے بھی اڑ اس بھی تھے گر وہ رافعتی نہ تھے بلکہ عام مسلمانوں جیسے تھے۔ یکن زوری نے انہیں بلا کرنہ سرف انعامات کا لائج دیا بلکہ وعدہ کیا کہ جنتا علاقہ وہ فتح کریں گے وہ انہی کے ملکمت ہوں گے۔ اس بالکر تیس فرات اور افاق ان کے ہاتھ آئیں گی ۔ وہ بھی انہی کی ملکمت ہوں گے۔ اس اعلان نے ان بدو قبائل میں زبر دست، جوش بحر دیا اور وہ جوق در جوق مُحرِ بن بادیس کے طاف جنگ کے لیے چل اعلان نے ان بدو قبائل میں زبر دست، جوش بحر دیا اور وہ جوق در جوق مُحرِ بن بادیس کے طاف ہوئے فریقین میں داخل ہوئے فریقین میں داخل ہوئے فریقین میں ہوئی ہوئی اور دیا تھی ہوئی ۔ پڑھی جوڑ بیس ہوئیس ہوئی ہوئی اور دیا تھی ہوئی اور دیا توں کے بوش وقتی ہوئی اور دیا توں کو بیش دیا ہوئی اور دیا توں کو بیش میں داخل ہوئی ہوئی اور دیا توں کو مشافات تک بہتی گئی ہوئی ہوئی اور دیا توں کو مشافات تک بہتی تور وہ نہ کے اس منا کے بغیر قبنہ کر لیا اور داست کے تمام شہروں بھی میں ہوئی ہوں اور دیا توں کو مشافات کے بینی گئی ہوئی کی میں بڑ گئے اور ان کے مفافات تک بہتی تھی وہوں تھی میں بادیس کی طرف کیک گور سے تی وہ ان کی طرف کیک کوشش و بی جس پڑ گئے اور ان کے خلاف اس جوش وہ جو سے نیا شرک سے تیروان کی طرف کیک کور دائش کے داروں کے گئی میں بڑ گئے اور ان کے خلاف اس جوش وہ نے بیا ہوئی ہور ان کے مقال کی طرف کیک کور دائش کی دراصل مُعرب میں بادیس کے طاف اس جوش وہ بیا ہوئی کی میں جو تیزی سے تیروان کی طرف کیک کور دائش کی دراصل کی خور ان کی طرف کیک کی دراصل کی خور ان کی خور دائش کے میں جور وہ نہ ہے سے کہ کران کی میں کی کران کی میں کر دیا ہوئی کی دراصل کی خور وہ نہ ہے سے میں گئی کران کی میں کی کران کی میں کی دراصل کی خور دائش کے میں کر کر گئی کی کران کی میں کی کران کی میں کی کران کی کی کر کر کی کی کر کر کی تا کہ طور کی کور کو کی کر کے کی کر کر کے کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر

آیک مدت تک عرب قبائل قیروان پر حملے کرتے ہے۔ فریقین کا جانی نقصان ہوتا رہا۔ مُورِّ بن بادیس بچھ گیا کہ بنوعبید مسلمانوں کولڑا لڑا کر مارنا چا ہے ہیں۔ اس نے ایک معقول فیصلہ کیا اور اپنا وارائحکومت قیروان کی بجائے المہدید کوقر اردے دیا۔ ساتھ بی رعایا کوبھی مشورہ دیا کہ عربوں کے حملوں سے بیخے کے لیے مہدید نتقل ہوجا ہیں۔ شعبان ۲۳۹ ہے جس مُعرِّ بن بادیس حکومتی عملے اور رعایا کی بردی تعداد کے ساتھ لیبیا کے شہر مہدید نقل ہوگیا جہال اس کا بیٹا تمیم حکومت کرر ہا تھا۔ رمضان میں عربول نے قیروان کوتاران کر دیا۔ اس فتح کوانہوں نے کافی سمجھا اور مزید آگی معدیوں قبر وان کوتاران کر دیا۔ اس فتح کوانہوں نے کافی سمجھا اور مزید آگی معدیوں میں انہوں کے کافی سمجھا کی معدیوں کی کوشش نہ کی ۔ یوں بیر مہیب فتہ فر وہوا۔ اس کے بعد بیعرب اس علاقے ہیں آبادر ہے۔ آگی معدیوں میں افریقی قبائل اوران کے اختلاط سے تونس اور لیبیا ہیں عربوں کی مخلوط نسل عام ہوگئ۔ ص

التكامل في التاريخ ٢٤٤٤هـ، البياد المغرب في احبار الاندنس والمغرب. ٢٨٨/١ تا ٢٩٤١ الموسوعة الموجرة في التاريخ
 الاسلامي ١٩١٩٤٤ و ٢٩٤٩ هـ.



<sup>🛈</sup> اتعاظ الحقاء ٢١٦/٢

مُعرِّبن بادلیس کی وفات ۔ سیرت وکردار پرایک نظر:

ِ بن ہادیاں رہ ۔۔۔ بیر ۔ ۳۵۳ھ بیں مُعرَّ بن بادلیں کا انتقال ہوگیا۔اس کی عمر۵۵ سال تقی۔ وہ گندی رنگ کا خوبصورت اور بلند آئی۔ سام میں مُعرَّ بن بادلیں کا انتقال ہوگیا۔اس کی عمر۵۵ سال تقی۔ وہ گندی رنگ کا خوبصورت اور بلند آئی۔ انسان تھا۔ دور. ندلیش اورخوش اخلی تھا۔ اس نے ہے برس حکومت کی۔شالی افریقہ میں اسلام کی تفاظت اور شعار سنت کے احیاء میں اس کا کر دار مجھی فراموش نہیں کیا حاسکتا۔ <sup>©</sup>

عت بیوردن کے بیٹے تمیم نے ۱۷ سال حکومت کی اوراس سنی ریاست کو جوزیا وہ تر موجودہ لیبیا ورالجزائر کے علاقوں رمشمل تھی ،ایک بہت طاقتور مملکت بناویا جوایک صدی تک آ زادانہ حیثیت سے قائم رہی<sub>ا۔</sub> ® بنوعبيد كازوال شروع، شام يرسلحو قيوب كاقتضه:

بوعبيد كاز وال شروع مو چكاتها مشرق سے الحضے والے بلحوتی سلاطین تیزی سے مغرب كی طرف بزهد بے تھے۔ ان کے نامور حکر ان ملک شاہ کے نائبین نے اسم میں شم پرفوج کشی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے علب اور دِمُق وسم کرلیا۔ 2 24 ھیں انطا کیہ تک تمام ساحل علاقے سلجو قیوں کی ممل داری میں شائل ہو <u>تھے تھے</u> ۔ ®

مصری وزیراعظم بدر جمالی نے ۸ ۷۴ صیں جوالی فوج کشی کر کے سلح قیوں کوشام سے نکالنے کی بہت کوشش کا کم اے کوئی کامیانی نہ ہوئی۔ ® اُدھر مراکش میں مرابطین کے امیر بوسف بن تاشفین نے ایک وسط اور مظم اسلامی حکومت قائم کر کی تھی۔ یوں مصرکوچھوڑ کر یورے افریقہ میں اہلِ سنت کوسیاسی بالا دستی نعیب ہوچکی تھی۔ ® يور يي طا تتون كوشام ير حملے كى دعوت:

آ خر کارمستنصر نے سلجو قیوں اور مرابطین کے اقتد ارسے خطرہ محسوں کرکے بورپی حاقتوں کو شام برجمعے کی دورت وے دی تاکداس کے مخالفین سُنی کمزور برو جا کیں۔ بیالیک ایسا بھیا تک جرم تھا جس نے عالم اسلام رصیبی مافارے رائے کھول دیے اور بیت المقدس پر قبضے کے لیے بور نی مما لک کے حوصلے بہت بلند کردیے ۔  $^{\odot}$ مصرمیں ہواناک قحط:

مستنصر کے آخری سالوں میں مصر کا قحط بہت ہی خوفناک تھا۔ دریائے نیل میں برائے نام یانی رہ گیا۔ کھیت نجر ہو گئے۔ چرا گا ہوں میں گھاس کا نام ونشان تک وکھائی نہیں دیتا تھا۔اُن گنت لوگ ملک ہے جمرت کر گئے جن میں مستنصر کی مال اور اہل وعیال بھی شامل منے \_ بھوک کی وجہ سے لوگ سواری کے جانوروں کو بھی کاٹ کر کھا گھ-

<sup>🗓</sup> الكامل في التاريخ: ١٥٤هـ، البيان المعرب: ١/٩٥، ٢٩٩٠، ١٩٤٠ سير اعلام النبلاء ١١٤٠، ١٤؛ العبر في عبر من غير ١٨٨/٢ تا ١٦٤٠

ל נפוד וצפוט: ١/١ ידי פר

نوث ا ٥٠ ه مي تميم كا نقال مواتوان كابيا يكل بن تيم عكران مواروه ٥٠ ه مي فوت موااوراس كافرزند كالخت نشين مواراس نے جوس مكوست ك اس کے بعدائ کا بیٹا حسن بن کلی عمر ان بنا۔ ١٥٥٥ ه يس مبديه (طرابل شريبون) برز تل قابض برئ توحسن بن على كوفراد بوتا بالاور بور بيملك فتم بولك-🍘 المختصر في تاريخ لبشر ١٩٩/٢

<sup>🕏</sup> العبر في خبر من غبو: ٧١ هـ

<sup>@</sup> العبر في خبر من غبر 271هـ، 281هـ

<sup>🕥</sup> فراسلوا الفرج واستدعوهم بملك الشام (تاريخ ابن حلدود ٢٤/٥)

نساوسية استسلسه المستنبخ

ر کورٹ شرکی گھوڑ تک نہ ہی کہ مستنفراس پر سواری کرسکا۔ ایک باراے سواری کی سخت مترورت پوئ تو بہت وہذنے کے بعد بیک نچرال ساکا۔ م فقاذ ہی وطفائ کے بقول میں عمد یوسف وصفائلے کھا کا محتریتی ہے۔ ا اینزی کا دور۔ مستنصر کی موت:

اہری ؟ سنندے ؟ ~ حدیثر نوت بوا۔ س کا دور نہایت ایتری کا تغایبوا م مفوک الحال تھے۔ یار یا دقط اور مشقل گرانی نے ڈیوں کو یا جز کردیے تھا۔ سکی معیشت بدھ مُن کہ امنینا ماکونکافی کئی ہے۔ "

+++

ک سوعه سیلاد در ۱۹۰۰ د دود. ۶ وفیت بیمیان در س





# رولت بنوعبيد (دورزوال) المستغلى

مستنصر نے اپنے بیٹے نزارکو ولی عہد مقرر کیا تھا تگر اس کے دزیر بدر جمالی نے نزار کی جگہ مستنصر کے دوسرے بیٹے مستعلی کو تھر ان بنادیا۔ اس طرح بنوعبید دوحصوں میں بٹ گئے ۔ مستعلی کے بھائی نزار نے بیر کہ کر بغاوت کردل کر باپ نے جھے امام مقرر کیا تھا۔ نزارا پے حامیوں کے ساتھ ایک سال تک اسکندریہ پر قابض رہا۔ آخر میں اسے فکست بوئی اور مستعلی نے اسے زندہ دیوار میں چن دیا۔ 
ق

فرقه نزاريه كاظهور حسن بن صبّاح اورش البجال سنان:

نزار کے عقیدت مندمشرقی علاقوں میں جا کربس گئے۔نزار کے ایک حامی حسن بن صَبّاح نے ایران جا کر ذیلم کے کو ہستان میں'' قلعداً نُمُوت'' کوا پنامر کز بنایا اورا یک نئے فرقے'' باطنیہا ساعیلی'' کی بنیادر کھی۔®

تیجھ نے شام کے ساحلی علاقوں: مصیاف اور ہونیاس میں جا کرڈیرے ڈال دیے اور''روعانیت'' کاڈھونگ رچا کر دہاں ایک حلقہ قائم کرلیا۔اس گروہ کا ایک پیشوا راشدالدین سنان جو'' شخ البجال'' کہلاتا تھا، بہت مشہور ہوا بہلی صلیعبی جنگ: پیلی صلیعبی جنگ:

مستعلی کے دور میں شام پر بور پی طاقتوں نے وہ خونچکاں بلغاری جوتاری میں پہلی سلببی جنگ کے نام ہے مشہور ہے۔ مستعلی کے تخت نشین ہونے سے دوسال پہلے سلجوتی با دشاہ ملک شاہ کا انقال ہو گیا تھا اوراس کے بیٹوں ٹی افتدار کی جنگ جیٹر چکی تھی۔ فرنگیوں اور ہنوعبید دونوں نے اسے سلجو قیوں سے بدلہ لینے کا بہترین موقع تصور کیا۔ جب شال سے بور پی طاقتیں شام کے سلجو قیوں پر جملہ آ ور ہو کیس تو مستعلی نے اسلام دشمنی کا واضح مجوت دینے ہوئے جنوب سے شام پر چڑھائی کر دی۔ بوں سلجوتی و دونوں طرف سے گھر گئے اور مستعلی کی افوان نے رہے اولی ہوئے اولی مورکو اور پھر شعبان اوس ھر (جولائی ۱۹۸۸ء) میں القدی کو لیونیوں سے تھی سے تھی کے اور مستعلی کی افوان نے رہے اولی مورکو اور پھر شعبان اوس ھر (جولائی ۱۹۸۸ء) میں القدی کو لیونی سے تھین لیا۔ ® سے تھین لیا۔ © عبید یوں کا نائب افتحار الدور القدین کا حاکم بن گیا۔ ®

<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء ١٩٧/١٥ 💮 الكامل لمي تتاريخ ١٩٧/١٥

<sup>©</sup> مسالك الايصار في ممالك الايصار ٤٧٦/٣؛ خطط الشام، لمحمد بن عبدالرراق كردعلي: ٢٥٦/٦؛ الموسوعة المحبرة الى الاديان والمذاهب: ٣٨٥/١

<sup>©</sup> اتعاظ الحنفاء ٣٠/٧٧،٧٣ (6) تاريخ ابن علمود ٢٥/٥٦

تساديس است مسلمه

على بور بي طاقتيں شام كوفتح كركے جب القدس پنچيں تو انہوں نے بنوعبيدے دوئ كاكوئى خيال نہيں كيا اور الم بور بي طاقتيں شام كوفتح كركے جب القدس پنچيں تو انہوں نے بنوعبيدے دوئ كاكوئى خيال نہيں كيا اور الم بوتار ہا ۔ عالم اسلام الم بوتار ہا ۔ عالم اسلام كي بغتوں تك قبل عام بوتار ہا ۔ عالم اسلام كوبر خم لگانے بيں بور بي طاقتوں كے ساتھ مستعلى بورى طرح حصد دارتھا۔ مستعلى صفر ٩٥ سے بيں فوت ہوا۔  $^{\oplus}$ 

+++ الآمر

٩٥ ٤ هـ تا ٢٥ وهـ

متعلی سے بعداس کا پانچ سالہ بیٹاالآمر حکمران بنا۔اس نے ۲۹سال نو ماہ حکومت کی۔اس کا ساراز مانہ ابو ولعب اور بی شیا گئی جس گزرا۔اس دوران ایک طرف فرگئی شام کے ساحلوں پر پوری طرح قابض ہو گئے۔دوسری طرف شال افرینہ جس ابن تو مَر ت نامی ایک عام فاصل امیر نے اسلامی حکومت قائم کر لی اور دولتِ موّحدین کی بنیا در کھ دی۔اس نی حکومت نے بنوعبید کو افریقہ سے اتنا ہیا کہ ان کے پاس صرف مصر باتی رہ گیا۔ ۲۲۵ ہیں الآمرا یک دن سیر کے لیک انتقال کے باس صرف مصر باتی رہ گیا۔ ۲۳۵ ہیں الآمرا یک دن سیر کے لیک انتقال کردیا۔ ©

+++ الحافظ

٥٢٥هـ تا ٤٤٥هـ

الآمر کی کوئی اولا دباتی نہیں تھی ؛ اس لیے بنوعبید نے اس کے پچپاز اوعبد الہجید بن محمد کوامام چن لیا۔ وہ سابق خلیفہ مشتصر کا بوتا تھا۔ اس نے الحافظ کا لقب اختیار کر کے حکومت سنجائی۔ وہ ایک کمز ور گرساز ٹی حکمران تھا۔ اس کے دور برہ آئی عبید کا زور بہت گھٹ چکا تھا؛ اس لیے ایک بااثر اثنا عشری رئیس ابوعلی (سابق وزیراعظم افضل بن بدر جمالی کا بڑا) حکومت پر جاوی ہو گیا اور اس نے ہر طرف اثنا عشری شعائز کو عام کر دیا۔ ابوعلی کی موجود گی میں الحافظ دوسال تک باختیار رہا۔ ایک دن اس نے اپنے کسی وفا دار کے ذریعے ابوعلی کوئی کرا دیا، تب جا کرامور حکومت اس کے ہاتھ میں اگئے۔ گرالحافظ کی کمز وری کا بیالم تھا کہ جب بھی کسی کووزیر بنا تا تو اس سے دب جا تا اور وزیر ہر چز پر حاوی ہوجا تا۔ گریسازشیں کر کے اسے مرواد بتا۔ اس نے ہیں سال سات ماہ تک حکومت کی۔ ۲۳ ھیں نوت ہوا۔ ﴿
اس کے دور میں عمد والدین زگل نے الجزیرہ اور شام میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کر کے شام پر قابی اس نے دور میں عمد والدین زگل نے الجزیرہ اور شام میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کر کے شام پر قابی فرگول سے جہاد شروع کیا جس سے مصر کے اہل سنت کو بھی ہز احوصلہ طا۔ ﴿

\*\*

<sup>🕑</sup> سيراعلام البلاء. ١٩٩٠١٩٨/١

<sup>🕜</sup> وفيات الإعيان. ١/٢٢٧/٢

<sup>🔾</sup> البداية والمهاية. سسة ٩٢ £ هـ

<sup>€</sup> میراعلام السلاء: ۱۹۹/۱۵ تا ۲۰۲



#### 1 1 0 هـ تا ٩ 1 0 هـ

الحافظ کے بعداس کا بیٹاالقا فرحکمران بنا۔ وہ کھیل کود، رقص دسروداورعیا ٹی کاعادی تھا۔ پانچ سال عکوریت کرکے ۵۴۹ ھاپیں اپنے ہی مراء کے ہاتھوں مارا گیا۔ <sup>©</sup>

#### +++ الفائز

#### 4 £ دهدتا ۱۹۹۵هد

الظافر کے بعد اس کا پانچ سالہ بیٹا لفائز تخت نشین ہوا۔ چھ سال برائے نام حکومت کرکے ۵۵۵ھ میں نوت ہوگیا۔ اس کے دور میں شام پر سلطان نو رالدین زگل کی حکمرانی شروع ہوئی جونہایت بجاہداورولی صفت انسان تھا۔ اس نے شام کے مسلمانوں کواتنا مضبوط کردیا کہ عالم اسلام میں فرنگیوں کی مزید پیش تدمی کا خطرہ ندرہا۔ ©

#### **\***\*\*

#### العاضد

#### ەەەمەتا ٧٢ دەمە

الظافر کے بعد سابق فلیفہ الحافظ کا نوسالہ بیٹا یوسف''العاضد'' کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یہ بوعبید کا آخی عکم ان تھا۔ عاقس بالغ ہوکر نہایت متعصب رافضی ثابت ہوا۔ اٹل سنت کے خون کا پیاسار ہنا تھا۔ تا ہم آخریں اے ایک طرف فرنگیوں کے حملوں اور دوسری طرف اپنے مکاروز برشاور کے فتنے سے نیخے کے لیے سلطان نورالدین زگ سے مدولینا پڑی۔ نورالدین کی امدادی فوج کے ساماروں میں صلاح الدین ابولی بھی شامل تھا جس نے معرآ کر عاضد کی وزارت سنجالی اور بعد میں ملک کا تمام نظم و نسق ہاتھ میں لے کر بنوعبید کی حکومت کا خاتمہ کردیا۔

العاضد اپنی برطرفی کے چندون بعد کا ۵ میں فوت ہوگیا۔ اس طرح و ۲ سمالہ طویل رافضی اساغیں حکومت کا صورح ہیں ہوئے۔ اس طرح و ۲ سمالہ طویل رافضی اساغیں حکومت کا صورح ہیں ہوئے۔ سورج ہمیشہ کے سے ڈوب گیا اور مسمی نوں کو ایک سیاہ دور سے نجات میں۔ ©



<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء: ١٥ / ٢٠٥ تا ٢٠٧

۳۰۹۱۲۰۷۲۱۵ سیر اعلام انبلاء ۱۰۹۲۲۵۲۰۷۵

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء ١٥/٠٠٠ تا ٢٠٢٥

# تسادسيخ است مسلسه المسادية

# جدول بنوعبيد كے حكمران

| ţ   | عبيدالقدين ميمون | arrrtar92          | , ,9mm t,9 •   | بانی فرقه ، بانی حکومت |
|-----|------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| ۲   | القائم           | ۲۲۲ ها۲۳ س         | יורף פוציחף,   | استحكام حكومت          |
|     | المنصور          | protorer           | ,90rt,977      |                        |
| ۴,  | المُعرّ          | prystorm           | ,924t,90t      | بإبدي تخت مقزعل كيا    |
| ۵   | العزيز           | 61745P10           | ,9945,924      |                        |
| ۲   | الحاتم           | ר אדשקוויום        | ,1+r+t,99Y     | نفسياتى مريض حكمران    |
| ۷   | الظابر           | @672t@611          | *1*#4F*1*F     |                        |
| ٨   | انمستنصر         | oractory2          | ٢٣٠١ء ١٦٦٩٠١ء  | طوبل ترين عمرانى       |
| q   | المستعنى         | ے ۱۸۲۵ می ۱۵۹۳ مو  | +11+t+1+9m     | دورزوال                |
| 1•  | الآمر            | abratar9a          | ٢٠١١ء تا ١١١٦  |                        |
| (f  | الى فظ           | parrtpara          | المااوية الاو  |                        |
| ۱۲  | الظا فر          | ۳۵۵۹۲ <u>۵۵۳</u> ۲ | , iiant, iirq  |                        |
| سوا | الف تز           | #DOOT#OF9          | ۱۱۲۰۴٬۱۱۵۳     |                        |
| 11" | العاضد           | 0012to000          | • ١١٤ و٢٢ عااء | آخرى حكراك             |







# بنوعبید کے دور پرایک نظر

ہوعبید کا دورمسمانوں کے لیے سراسر وبال تھا۔ وہ شہری آزادیاں جولوگوں کواسلام نے دی تھیں،سب ہوتی تھیں عوام ایک قید فانے میں زندگ گز رر ہے تھے۔ بنوعبید کی کارکردگی کے چند پہلوملا خظ فرما ہے: بنما دی حقوق سلب:

سیریوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے تھے۔عوامی اجتماعات ممنوع تھے۔رات کا کر فیومعموں کی ہوتا تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی بگل بجایا جاتا۔ صبح یو پھوٹنے پر دوباہ بگل بجتا۔اس و قفے کے درمیان جو محض دکھائی دیتا اسے بغاوت کے شہے میں قبل کر دیا جاتا۔ <sup>©</sup> اسلامی علوم کی نیخ کمنی :

عوم دیدیه کی نشر داشاعت کے راستے مسدود کرنے کی پوری کوشش کی گئے۔ سرکاری رافض علیء کی تصانیف کے سوا باتی دینی کتب پر پابندی عائد تھی ۔ ان کے ذخائر ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلف کیے جائے ۔ امام عبداللد بن الی ہاشم (م ۱۳۳۹ھ) اینے ہاتھ سے کھی کتب کی سات الماریاں جھوڑ کرفوت ہوئے تھے۔ بنوعبید نے انہیں صبط کرلیا۔ ®

ابلِ سنت کے مدارس بند کردیے گئے تھے۔ مساجد میں بھی علاء کا درس وینا ممنوع تھا۔ پیر بھی بوعبیدا سام کومن نہ سکے۔ علوم دینید کے شاقتین خفیہ طور پر علاء کے پاس جا کران کے گھروں میں علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ گرفا ہر ہے ایک وقت میں اکا دکا افراو بی جاسکتے تھے تا کہ دکام کو بھنک نہ پڑ سکے۔ حکام کا خوف اتنا تھا کہ ابوجحہ بن الی زیداور ابوجم بن الی ذیداور ابوجم بن این تبان والفئی قیروان کے ایک بزرگ عالم ابو بکر بن ساور تلفظی کی پاس جھپ جھپ کر پڑھنے جاتے تھے۔ سبق کے بن تبان والفئی قیروان کے ایک بزرگ عالم ابو بکر بن ساور تلفظی کے پاس جھپ جھپ کر پڑھنے جاتے تھے۔ سبق کے دوران وہ کتابوں کو گود میں دکھ کران پر اس طرح جھک جاتے تھے کہ کی سوراخ سے بھی کوئی دیکھنے نہ پر نے ۔ بند کمرے میں سبق کے دوران کتابوں پر پہینہ گرتار بتا اور سبق ختم ہوتے ہوتے کتاب بھیگ جاتی تھی۔ ®
میں سبق کے دوران کتابوں پر پہینہ گرتار بتا اور سبق ختم ہوتے ہوتے کتاب بھیگ جاتی تھی۔ ®

عبیدیوں کی حکومت میں صحابہ کی تو بین عام ہوگئ۔ جوصحابہ کرام کی تعریف کرتا یا حضرت علی خلاف کو افسل کا نات ماننے سے اٹکار کرتا وہ قل کر دیا جاتا یا جیل میں ٹھونس دیا جاتا۔ باز اروں میں گدھوں اور مویشیوں کے سرکاٹ کرنسب کر دیے جاتے اوران برصحابہ کے اسائے گرامی لکھود ہے جاتے ۔ ®

<sup>🗩</sup> رياص النفوس ٢٨٨٧/٢ ٢٨٨٠



<sup>🕝</sup> رياص النفوس ١٣٣/٢

الدرلة الفاطمية للصلابي، ص ٧٣

الدوية الفاطمية للصلابي، ص ٧٤



نقه اللي پر پابندي:

گفته کپ پی مسلمان فقد ماکنی پڑمل پیرانتے، مگر بنوعبید نے ماکنی فقد کے مطابق فتو کی دینے پر پابندی لگادی۔ خلاف رزی پرکوژے لگائے جستے یا جیل میں ڈال دیاجا تا بعض اوقات سز ہے موت بھی دے دی جاتی اور معتول مغتی کی رزی پرکوژے لگائے جستے یا جیل میں ڈال دیاجا تا بعض اوقات سز ہے موت بھی دے دی جاتی اور معتول مغتی کی اور کو گفت کرائے اعلان کیا جاتا: ' میں ماکنی فقہ پرفتو کی دینے والے کی سزا ہے۔' <sup>®</sup> فقید محمد بن عباس بنرل روائش کو فقط میں جرم کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے اور بر ہند کرکے گدھے پرگشت کرایا میا اور پھرجیل میں ڈال دیا میا۔ ® اذان اور نما زنبد میل ۔ مساجد و میران:

روں میں او ان تبدیل کردی گئی۔ نماز عیدین اور نماز تر اور کی پابندی رہی۔ ظہری نماز وقت سے پہلے پڑھنے کا رواج شروع کر دیا گیا۔ نماز جعد کے فطبے میں صحابہ پر تیما بازی معمول بن گئی۔ بہت سے رافضی امام حکام کوخوش کرنے ہوئے کا کے لیے کہ کہ بجائے '' مہدین' کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ اکثر لوگوں نے مساجد کارخ کرنا چھوڑ دیا اور محمد ور این میں نماز پڑھنے گئے۔ مساجد ویران ہوگئیں اور دین شعائر مٹ گئے۔ <sup>©</sup> بعض اوقات عید کا جا ندو کھائی دیے ہے بہلے ہی روز سے بند کرنے اور عید منانے کا سرکاری تھم جاری ہوجایا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

# قاہرہ کی تعمیر پرایک نگاہ

معریں عبید یول کی سب سے بڑی یا دگار ان کا بہایا ہوا قاہرہ کا عظیم الشن شہر ہے جو آج و نیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیا دعبیدی خلیفہ معز کے نائب جو ہرنے رکھی تھی۔ تاہم ان دنوں قاہرہ اتنا وسیع نہ نف یہ دریائے نیل کے کنارے مضبوط فصیلوں سے گھر ا ہوا ایک قلعہ نما شہرتھا جہاں صرف سرکاری لوگ رہتے تھے۔ مرا آبادی قاہرہ سے متصل قدیم شہر فسطاط میں رہتی تھی۔ قاہرہ کو اس وقت 'المدینہ' اور فسطاط کو' معر' کہا جاتا تھا۔ اس سرکاری شہر میں عبیدی خلف ہے دو ہوئے کی تھے جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ دونوں محلات کے درمیان ایک بڑا میدان تھا اور ایک زیرز مین سرگال دونوں محلول کو ملاتی تھی۔

تعرفر فی در حقیقت عبیدی حکم انون کاعشرت کدہ تھا جہاں دہ تفریح کی ہرنوع سے مزے لیتے تھے۔اس ہے متعمل کھٹن کا فورتھا جس میں تصر فر بی کے دروازے کھلتے تھے۔قریب ہی عبیدیوں کا آبائی قبر ستان تھا۔اس شہر میں بے پناہ دولت خرج کر کے تیار کیے گئے ہوئے بروے کتب خانے تھے۔ دولت خرج کر کے تیار کیے گئے ہوئے بروے کتب خانے میں کم از کم ایک لا کھیں ہزار کتا بیل تھیں۔ کہاجا تا ہے کہ آخری عبیدی حکمران عاضد کے کتب خانے میں کم از کم ایک لا کھیں ہزار کتا بیل تھیں۔



 <sup>(</sup>ياص النفوس ٢٩٥/٢)

٣٧٤/١٥ : ١٥٤/١٥

الدوية الفاطمية للصلابي، ص ٧٤

الدولة الفاطمية لنصلابي، ص ٧٦، ٧٧

قصر شرقی عبیدی خلیفہ کی قیام گاہ تھ۔ وہ اپنے اہل وعیال غلاموں ، نوکروں اور باندیوں سمیت اس طلم خانے شک رہا کرتا تھا۔ یہیں اس کا دربار لگتا تھا۔ عبیدی خلفاء کی دولت و شروت کا بیعالم تھا کہ قصر شرقی میں خلیفہ کی شست خالم سونے کے تخت پر ہوا کرتی تھی ، جس کے آ گے سونے کی جالی آ ویز ان تھی ۔ شاہی ایوان مکمل طور پر ہونے سے مماکز کی ک تھا۔ عبیدیوں کا بہ قصر چار ہزار کمروں پر مشتل تھا۔ اس عمارت میں ایک بالا خانہ تھا جہاں ہر شام خلیفہ موام کے مرئ سننے بیٹھتا تھا ، اس سے کچھ دوروہ اندھا کنواں تھا جس کی تہہ میں عبیدیوں کے بے شاری الفین کی لائمیں پنجروں کی صورت میں پڑی تھیں۔ عبیدیوں کے جیشاری الفین کی لائمیں پنجروں کی صورت میں پڑی تھیں۔ عبیدیوں کے خوام کے دوروہ اندھا کنواں تھا جس کی تہہ میں عبیدیوں کے بے شاری الفین کی لائمیں پنجروں کی صورت میں پڑی تھیں۔ عبیدیوں کے خوام کے دوروہ اندھا کیوں کے خوام کا دوروں کیا ہوں کے خوام کے دوروہ اندھا کواں تھا جس کی تہہ میں اور نا درونا یاب جوابر کا انبار تھی۔

ایک بالشت پیائش کا دنیا کاسب سے بڑا زمردائ خزانے میں تھا۔ یہاں ' دجبلِ نور' نامی ایک بے نظیریا قرت تھ جس کا دزن دو ہزار چارسو کیرٹ تھا۔ اس کے علاوہ ہیرے جوا ہرات ، اشر فیوں ورنفقہ مال ودولت کے علاوہ انواع اقسام کا سا ہن تھا جس میں سونے چاندی کے فریموں والے آئینے ، دیدہ زیب ذرتارر لیٹمی کپڑے ، زرتگاری سے اقسام کا سا ہن تھا جس میں سونے چاندی کے فریموں والے آئینے ، دیدہ زیب ذرتارر لیٹمی کپڑے ، زرتگاری سے مزین نایاب تشم کے قیمتی ظروف ، عمدہ معک وکا فورسے بھری ہوئی صراحیاں ، اعلی ترین کی فرنیچر ، ہاتھ رائت اور منزل کی سندوق شامل میں ہے۔ اس کا سامان آرائش وزیبائش ، بہترین چینی برتن ، خوبصورت المماریاں اور طلائی صندوق شامل ہے۔ ا

آج کل مستشرقین اور روانض ببانگ و بل دعوی کرتے ہیں کہ بنوعبیدا ورائی طرح بنونؤ نیہ نے مسلمانوں کی ہوئ خد مات انجام دیں۔اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں ممارت بنوائی، فلاں فلاں شہرآ باد کیے فدل فلاں کتب ان کے دور میں تکھوائی گئیں۔اس طرح وہ ان کی تعریف دتو صیف کرتے ہوئے ان کی حکومتوں کوایک روشن مثال قرارد ہے ہیں۔ مرحقیقت یہ ہے کہ کسی مسلمان بلکہ کسی انسان کوالی حکومتیں گوارانہیں ہوسکتیں۔ یک فخص کوسب سے پہلے خربی آزادی ج ہے۔اس پر قدعن کے زیانے کو وہ تاریک دور ہی کہ سکتا ہے۔

مانا کہ بنو یکئے اور بنوعبید کے بعض محکر ان عالموں ، او بہوں ، شاعروں اور فنون لطیفہ کے ، ہرین کوخوب نواز تے سخے ، انہوں نے ترقیاتی کا م بھی کرائے ۔ کتب خانوں اور عالی شان محارتوں کی تغییر پرخوب رقم خرج کی ... مجریہ کوئی بلا کی بات نہیں ۔ حقیقت میہ ہے کہ عام طور پر کوئی برے سے براخض بھی سرایا شرنہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی کے بعض بھلا تا کو بات نہیں ۔ حقیقت میہ ہوتے ہیں ۔ پس بعض ترقیاتی کا م اور قابل شخسین امور بنو کوئی اور ہنوعبید نے بھی انجام دے ۔ ان سے پہلے فرعون اور شداد جیسے بادش و بھی بڑی بڑی بڑی محمار تیں بنا گئے تھے مگر قرآن مجید ان کی تعریف نہیں کرتا بلکہ ان کے حالات اور نجام کوعبرت کے طور پر پیش کرتا ہے ۔

میہ بھی یادرہے کہ ان نوگوں کے دور میں حکومتی سطح پر جوعلمی کا م ہوئے تھے وہ زیادہ تر فلکیات، نجوم، فلفے اور یے فنون سے متعلق تھے جو یونان سے آئے تھے اور جن کا مسلمانوں کو فرئدہ کم اور نقصان زیادہ ہواہے۔اس کے علاوہ ج

<sup>🛈</sup> الروصتين في اخبار الدولتين. ٢٣٢/٢ تا ٢٣٤



علی کام ہواوہ درحقیقت شیعیت کی مختلف شکلوں اثناعشریت اوراساعیلیت کو پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا۔
جب ہیں تک کتب خانوں کا تعلق ہے، بلاشبہ بنوعبید نے اپ محدات میں دنیا بھر کی کتب جمع کر کی تھیں مگراس کا دوسرا
رخ یہ ہے کہ عوام کو دین کتب ہے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایسی ساری کتب یا تو تلف کر دی جاتی تھیں یا کتب خانے کی
رخ یہ ہے کہ بہانے ضبط کر کی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کل کے ان کتب خانوں تک علاء وطلبہ کی رسائی کہاں ہوسکتی
رخ یہ بین یعلم دوتی کے نام پرلوگوں کو علوم اسلامیہ ہے محروم کرنے کی ایک سازش تھی۔
بنوعبید اور بنو یو کئی ہے خلاف خروج کا سوال:

ہم پڑھ بچے ہیں کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک خروج کی جوشر الط ہیں انہیں دیکھتے ہوئے بنوا مید یا بنوع ہاں کے کسی تھر ان کے خلاف خرد ج جا کزنہیں تھا؛ کیول کہ ان میں سے کوئی بھی کقر بواج کا مرتکب نہیں تھا۔ مامون ، معتصم اور افتی باللہ جیسے ضفاء کے معتزلی ہونے ادر علمائے اہل سنت پر مظالم ڈھانے کے باوجود جمہور نے ان کے خلاف خرد ج کا نوی نہیں ویا۔ خود امام ابوصنیفہ اور امام احمد بین ضبل رہ بھتے ہم جہتدین کلمہ حق بعند کرنے کی وجہسے مظالم کا شکار ہوئے کہ انہوں نے بھی خروج کی راہ اختیار نہ کی ؛ کیول کہ یہ حضرات بدعت اور کفر بواج کا فرق خوب بجھتے ہے۔ ہوئے گرانہوں نے بھی خروج کی راہ اختیار نہ کی ؛ کیول کہ یہ حضرات بدعت اور کفر بواح کا فرق خوب بجھتے ہے۔ بیا ہم ، ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد میں ہوئڈ کیہ اور افریقہ میں بنوعبید کی حکومتیں دو ایس مثالیں تھیں جن کے بعض اقد امات کا کفر بواح ہونا خاہر تھا۔ اس کے باوجود ہم عراقی علی کا الل سنت کو بنو گؤئیہ کے دور میں خروج سے گریزاں دیکھتے ہیں۔ البنتہ بنوعبید کے دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا گرکا میا بی نہ ہوئی۔ ان کو مشوں کا ذکر سے تھے۔ دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا گرکا میا بی نہ ہوئی۔ ان کو مشوں کا ذکر کی تھیں۔ البنتہ بنوعبید کے دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا گرکا میا بی نہ ہوئی۔ ان کو مشوں کا ذکر ا

مارے تجزیے کے مطابق عراتی علماء کے خروج سے احتراز کی وجہ پنہیں تھی کہ ان کے نزدیک بنو کو یہ کے عقائد کئر بال کی حد تک نہیں تھے۔ بلکہ در حقیقت اہلِ سنت کے نزدیک خروج کے لیے کفر بواح کے علاوہ بھی پچھٹرا مکا ہیں جن کا ہونا ضرور کی ہے۔ ان میس سے ایک شرط رہ بھی ہے کہ خروج میں کامیا بی کا امکان قوی ہواور مزید فقتہ پھیل جانے کا خطرہ نہ ہو۔۔

عراتی علاء کے بنوگئے کے خلاف خردج نہ کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے خیال میں اگر خروج کیا جاتا تو کا کیا ہی ہے مکا نات کم بتھا ور تاکامی کے زیادہ۔اس صورت میں عوام وخواص کومزید ابتلاء کا سامنا کرتا پڑتا۔ دولتِ بنوگئے تائم ہوئی۔ چونکہ عراق کے علائے ایل سنت زیادہ مخاط دولتِ بنوگئے تائم ہوئی۔ چونکہ عراق کے علائے ایل سنت زیادہ مخاط شعادرہ ہو تھے اس لیے ان کی اکثریت نے ایسے کی مشاورہ ہنو عبید کے خلاف خروج کی کوششوں کی ناکامی کا مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے ان کی اکثریت نے ایسے کی تاکام جمروف کا رد ہے۔ ناکام جمروف کا رد ہے۔



# دولتِ بإطنيهاً كمُوت

ہوعبید کے دورِ زوال میں اساعیلی شیعوں کا ایک نیافرقہ ظاہر ہواجس نے عالم اسمام میں گرائی کا نیاتو نہ ہوا ہوں ہو کردی۔ بیفرقہ'' باطنیہ' کے نام سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صبّاح (م ۵۱۸ ھ) تھا جس کا تعلق ترامان کے مشہور شہر مروسے تھا۔ وہ نہا بیت شاطر اور دلیرانسان تھا۔ ریاضی ، جیومیٹری ، فلکیات اور جادوثونے کا ماہر تھی۔

اس کے اساتذہ میں عبدالملک بن عطاش طعبیب ایک بہترین اویب ،خوش نویس اور حاضر جواب آدئ تھا۔ وہ شروع سے ہوئی۔ ®

اس دور کے دودیگرشہرہ آفاق انسان: نظام الملک طوی اور عمر خیام نو جوانی میں اس کے گہرے دوست ہے۔ ©
حسن بن صبّاح منفوانِ شباب میں ایک ایرانی رئیس عبدالرزاق بہرام کانمشی تھا۔ © جب نظام الملک طوری کو لیجی قلطنت کی وزارت عظلی نصیب ہوئی تواس نے اپنے پرانے دوست کوفراموش نہ کیا اوراس کا اعزاز واکرام کر تارہا۔
تاہم حسن بن صبّاح کی طبیعت کار جحان جس آزادی کی طرف تھا، وہ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ پاکر بھی نصیب نہیں ہوسکتی تھی۔ رفتہ رفتہ نظام الملک حسن بن صبّاح کی عجیب وغریب ذہنیت کوتا از گیاا ورایک بار کہدا تھا:

"عن قریب بیخص کمزورتنم کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔"

کی کھ مدت بعد نظام الملک کے دامادا بوسلم کو جورے کا رئیس تھا بمعلوم ہوا کہ حسن بن صَبّ ح کا بنوعبیدے خذیہ تعلق ہے اور مصرکے جاسوس اور داعی اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ جب اس نے حسن بن صَبّاح پر بدالزام نگایا تو دمزا کے خوف سے بھاگ لکلا۔ اسے تلاش کیا گیا گیا مگروہ کس کے ہاتھ شرآیا۔ ®

حسن بن صبّاح اساعیلی داعی کروپ میں:

9 27 مدیں میں متباح ایک تاجر نے بھیس میں بنوعبید کے حکمران مستنصر کے پاس مصر بھنے گیا اوران کے علق میں شامل ہوگیا۔ پچھ مدت بعد وہ اس کے دائی کے طور پر دالیس آیا اور خفیہ طور پر خراسان ،عراق ادرایان میں گھو منے لگا۔ وہ ثاث کے کپڑے پہنتا اور زہروتقوی ظاہر کرتا تھا۔ یوں اس نے بہت جلد بہت سے مرید بنالیے۔ ®

<sup>@</sup> الكامل في التاريخ: ٢/٨ ١٥٤



الکامل فی التادیخ: ۸/۸ \$ و السنظم ۱۳/۱۷
 ۱۲/۳۱
 الکامل فی التادیخ: ۸/۸ \$ و السنظم ۱۳/۱۷
 اسکاچیاا هم بھی ایک اساعیل وا گی تھا گرا ہے ہے ہے برکس پالکل جائل تھا جس بن صُبًا ح اس کا بہت اکرام کرتا تھا۔ احمد نے اصفہان کے آیک ڈوائی تھے۔ پر کا بعض ہو کرخلق خدا کا ناطقہ برکر ویا تھا، جس کا ذکر سے آر ہاہے۔

<sup>🕜</sup> المنتظم ١٣/١٧

<sup>🕥</sup> الكامل في التاريخ ٧/٥٧٧

<sup>🕏</sup> الاعلام زِرِكلي: ٥/٣٨

تساديدخ است مسلمه

علامه ابن الجوزي والنفع لكصة بين:

علامہ ہن اللہ ہوں فقط ایسے بے وقوف کو اپنی طرف مائل کرتا تھا جے دائیں بائیں کا پہانہ ہواور دنیا کے معاملات کی کو خبر نہ ہو۔ پھرا سے شہد کے ساتھ اخروث اور کلوٹی کھلاتا یہاں تک کہ اس کا د ماغ خشکہ ہوجاتا۔ پھروہ اسے بناتا کہ اہل بیت پر کیا کیا مظالم ہوئے ، یہاں تک کہ یہ با تیں اس کے دل میں بیٹھ جاتیں۔ پھروہ کہتا ہے بناتا کہ اہل بیت پر کیا کیا مظالم ہوئے ، یہاں تک کہ یہ باتیں اس کے دل میں بیٹھ جاتیں۔ پھروہ کہتا ہے بنازر قی اورخوارج بنوا میہ سے جنگ میں اپنی جانوں کی بازی لگاسکتے ہیں تو تمہیں کیا ہوا کہتم اپنے امام کی فرر سے دواسے شکار کر لیتا۔ " ق

ه فظائن کثیر لکھتے ہیں:

ورحسن بن صبّاح کسی شخص کوسلسل بیر با تیس بتا تار بهتا یمبان تک وه شخص قائل بوجا تا اوراپیزیاں باپ برحصن بن صبّاح کامطیع بن جا تا۔ پھر وہ اس کے سامنے پچھ شعبدے اور کرتب دکھا تا جو جا بلوں پر ہی اثر کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس طرح بہت سے لوگ اس کے مرید بن صحبے۔'' ® جا بلوں پر ہی اثر کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس طرح بہت سے لوگ اس کے مرید بن صحبے۔''

آلموت يرقبضه

. ۱۳۸۳ ه میں حسن بن صَبّ ح نے شالی ایران کے کوہتانی ضلع قزوین کے قلعہ ''اکموٹ' کواپناعالی مرکز بنالیا جس کے کسی کی رسائی بہت مشکل تھی ۔ ®

کہ جاتا ہے کہ بیقلعہ دیلم کے کسی قدیم باوشاہ نے بنایا تھا جوشکار کا بڑا شوقین تھا۔ ایک باراس نے عقاب اُڑ ایا اور
اس کے چیچے چیچے گیا تو دیکھا کہ عقاب بیبال آکر بیٹے گیا ہے جہاں بیقلعہ واقع ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی
مخوظ جگہ ہے۔ اس نے بیبال بیقلعہ تقمیر کرایا اور اس کا نام اَلُہُ مُوت' کہا جس کا مطلب دیلی زبان میں 'عقاب کو
سرھانا' ہے۔ ®بعد میں اس قلع کو اَلَّمُ و ت کہا جائے لگا۔ بیقلعہ ایک علوی قلعہ داری گرانی میں تھا۔ حسن بن صبّاح
گومتا پھر تااس قلع کے پاس آیا اور اس کے باہر ڈیراڈال کرقلعہ والول کواپنے نمائش زہر وتقویٰ سے متاثر کر دیا۔ ®
اللی قلع تمنا کرنے نگے کہ کاش! وہ قلع میں آکر دے۔ گردس بن صبّاح انکار کرتار ہا۔ وہ کہتا تھا:

''تم دیکھتے نہیں کہ لوگوں میں معاصی کس طرح نجیل گئے ہیں۔لوگ خراب ہو چکے ہیں۔'' آخر قلعے والوں کی طرف ہے ایک جوم آ کراہے قلع میں لے گیا۔ ®

حن بن صُبّاح ایک مرشدِ کال کی طرح بری عزت کے ساتھ قلع ش رہے لگا۔ قلعہ داراس سے اس قدر متاثر تھا کربرکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کے پاس آ بیٹھ تھا۔ ©

- 🛈 المنظم ۱۲/۹۷، ۲۶
- 🕏 المنعتصر في اخبار البشو ٢٠٠/٢
- @ بهایهٔ الارب فی طول الادب ، ۲۴۶/۳۰، ۲۴۵ م
  - © تاریخ الاسلام لللغیی ۲۱/۳۴

- 🕜 البداية والنهاية ١٧٦/١٦٠ سنة ١٩٤٤ هـ
  - 🕜 الكامل في التاريخ: ١/٨ ٤
  - انكامل في التاريخ ٢/٨٥٠



## تنبز المسلمه

سی کھ دن قلعے میں قیام کے بعداس نے قلع والوں کو کہا:'' ہم صوفی لوگ ہیں یتم ہمیں اس قلعے کافسف حمر فروفت کردو۔ ہم مہیں تمہار بے ساتھ درہ کراللّٰہ کی عبودت کرتے رہیں گے۔''

قلعه دارنے نو بزار دینار میں نصف تعید فروخت کر دیا۔ <sup>©</sup>

جلد ہی قلعے والوں کی بڑی تعداد حسن بن صَبّاح کی مرید بن گئی جس کے بعد حسن بن صُبّا ن نے قلعے پر قبضے انسار سرلیا \_قلعہ دارا یک دن شکار کے لیے لکلاتو حسن بن صَبّاح کے مریدوں نے پورے قلعے پر قبضہ کرلیااوراسے یہاں ا بنتاج بادشاہ مان لیا۔قلعہ دار کے چھچے ایک مرید کو بھیج گیا جس نے اسٹی کر دیا۔ ®

بیای تھا۔اس نے پورے گردہ کو خیر ہوئی تو فوج لے کر آن پہنچا۔ حسن بن صُبّاح کے ساتھ علی یعقوبی نامی یک نہایت ایم
سیابی تھا۔اس نے پورے گردہ کو چیا دصول بیں تقسیم کر کے حملہ آوروں کے چیا دول طرف پھیلا دیا۔ پھریونگ بیک
وفت نقارے بجائے اور 'یاعلی' کے نعرے لگاتے ہوئے آئے آئے۔ حملہ آور سمجھے کہ ہم چیادوں طرف ہے گر مے
ہیں۔وہ سریر پاؤل رکھ کر بھا گے اوران کی خیمہ گاہ فیل رہ گئے۔ حسن بن صُبّاح بیس راساز دسامان قلعہ آلہ مُوت می
لے آیا۔اس کے بعداس نے اینے ساتھیوں کو خبر زنی کی تربیت دی اورانہیں دوردورتک بھیلادیا۔ ⊕

رفتہ رفتہ وہ شالی ایران ہے قارس تک مختلف قلعول پر قابض ہوگیا جن میں طبس ، تہستان ، اُزدہن ، کردکوہ، طنور غایجان (مضافات اصغبان ) خلاوخان (مضافات خوزستان ) قابلِ ذکر ہیں۔ ® مصنوعی جنت اور برگ حشیش :

حسن بن صَبّاح نے قلعہ الموت کے اردگرہ تھیلے ہوئے سرسبز وشاداب کہسار میں کئی میل پر پھیلی ہوئی ایک معنوئی جنت بھی کخصوص سرید میں نفسانی لڈتوں کا ہر سامان میسر تھا۔ اس جنت میں مخصوص سرید میں کو کچھ عرصہ ہے کا سوقع دیا جاتا۔ یہ مخصوص لوگ ' نفدائی'' کہلاتے۔ حسن انہیں برگ حشیش (بھنگ) کا عادی بنا تا ہاس لیے یہ لوگ ' حثاثین' بھی کہلاتے ہے۔ مصنوعی جنت میں حسین لؤکیاں حوروں کے طور پر ان ہے ہم آغوش ہوتیں اور انہیں اپناما تن بھی کہلاتے ہے۔ مصنوعی جنت میں حسین لؤکیاں حوروں کے طور پر ان ہے ہم آغوش ہوتیں اور انہیں اپناما تن بنا تھیں۔ پچھ مدت بعی داغے کا لیقین دلایا جاتا۔ ان کما تیں تربیت کی جاتی تھی کہ وہ ایک اشارے پر جان نچھا ور کر دیتے۔ انہیں' نفدائی'' کا نام دیا جاتا اور تخرن کی کی اس مشی کرا کے دنیا کے اہم سیاس و عسکری مراکز میں بطور جاسوس مقرر کردیا جاتا۔ حسن کا اش رہ ملتے ہی بڑے ہو جاتے۔ حسن بن صَبّاح کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکا کہ تمام کیا جانے گا۔ ® جرنیل ، امراء اور سراطین فدائی تخروں کی جھینٹ چڑھ جاتے۔ حسن بن صَبّاح کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکا کہ تمام کیا جانے گا۔ ® کے درباروں پراس کی ہیبت چھاگئی اور اس کا ہرمطالبہ تشلیم کیا جائے گا۔ ®

<sup>@</sup> قصة الحضارة: ٣١٧/١٣، ط دارالحيل



<sup>🕑</sup> تاريخ الإسلام لللحبي: ٣١/٣٤

المحتصر في أخبار البشر. ١١٤/٢

<sup>🛈</sup> نهاية الارب في فون الادب: ٢٤٤/٣٠، ٢٤٤

<sup>🕏</sup> تهاية الارب في أمون الادب: ، ١٤٤/٣، هـ ٢

تساديسيخ است مسلسمه

ی شاه کی سفارت اور حسن کی ہیبت:

حن بن صَبّاح نے سلطان کے سفیر کوکہا: '' جوابتم خورد کیے لو گے۔''

یہ کہ کراس نے بیخ سامنے کھڑی جماعت ہے کہا: ''میں چاہتا ہوں کہتم میں سے کی کوایک کام کے لیے تہارے آتا کے پاس بھیج دول ہتم میں سے کون کون تیار ہے؟''

ین کرحاضرین میں سے ہرائیک میہ خدمت بجالانے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ ملک شاہ کا سفیر سمجھا کہ حضن بن صَبّاح ان لوگوں کو کوئی مراسلہ دے کر بھیجنا چاہتا ہے۔ مگرحسن بن صَبّاح نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا:''اسپٹے آپ کوئل کر دے۔'' اس نے فوراا یک جنجر نکال کراپنے حلق پر پھیمرلیا اور مردہ ہوکر گر پڑا۔ پھرحسن بن صَبّاح نے ایک دوسرے مریدسے کہا:''خود کو یہاں سے پنچ گرادو۔''
اس نے فورا قلعے کی بلندی ہے جست لگائی اور کارے کھڑے ہوگیا۔

حن بن صَبّ ح نے سفیر سے کہا: ''سلطان کو بتادو کہ میرے پاس اس متم کے بیں بزار آ دمی ہیں جومیری اطاعت اس حد تک کرتے ہیں۔ یہی میراجواب ہے۔''

ملک شاہ کو یہ معلوم ہوا تو جیران ہو گیا اورا سے مراسلے بھیخے سے بازآ کمیا۔  $^{\circ 0}$ 

ال سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ حسن بن صَبّاح نے کس قد رفدا کا راور سرفروش میم کا جھہ تیار کر رکھا تھا۔
۸۵ میں نظام الملک طوی نے حسن بن صَبّ ح کی سرکو بی سے لیے نوج بیجی مگر اس نے اپنے مریدوں کو ہے کہ ذیرہ ست مقابلہ کیا اور نوج کو آئے نہ بڑھنے ویا۔ ای دور ان اس نے اپنے تنجر زن بھیج کرنظام الملک طوی کو شہید کراویا جس کی وجہ سے مرکاری فوج کو بھی واپس جا تا پڑا۔ ۵۰ ۵۰ ھیں نظام الملک کے بیٹے احد نے جوسلطان محرسلوتی کا دریتھا، یہاں چڑھائی کی ۔حسن بن صَبّاح نے جھیا رنہ ڈالے۔ اس دوران شدید برف باری شروع ہوگئی اور سلوتی افریح کو کا صروا تھا ناپڑا۔ اس کے فوراً بعد در با را لموت سے وزیر کے قبل کا پروانہ جاری ہوگیا۔ ایک باطنی نے گھات لگا

کروزیر پرخنجرزنی کی ،احمد بن نظام زخمی ہوا مگر جان نج گئی۔حملہ ورگر فنار کرلیا گیا۔ جب وہ پھھ بتانے پر تیار نہ ہوا تو اسے شراب پلا پلا کر ماؤف العقل کرویا گیا۔اس حالت میں اس نے بتادیا کہ مسجد مامونیہ میں اس کے پچھ ساتھی موجود

الله - چنانچه ده گرفتاد کر کے قبل کر دیے گئے۔ 🏵

🕜 الكامل في العاريخ ١٨٠/٨٥

0 المنتظم ۲۴/۱۷

🕏 تاريخ الاسيزم للدعبى. ٢٥/٣٥ ، تلمرى



# المستنون المسلمه

باطنیو ں کا دوسرا برا امر کز \_ قلعه خالنجان:

بات و ن و سربر سر سال کے شہر اصفیمان کے قریبی کو ہستان کی ایک چوٹی پر ایک قلعہ تھا جے ملک شاہ نے تقمیر کرایا تھا۔ کہاجاتا ہے کہ ملک شاہ کے بہاں آیا تواس کا ایک شکاری ملا بھاگ لگل ۔ ملک شاہ اسے تلاش کرتے کر سے ایک شکاری ملا بھاگ لگل ۔ ملک شاہ اسے تلاش کرتے کر سے اس کے ساتھ تھا۔ اس نے میر جگہ دیکھ کر کہا:

"الريد چونى جارے ملك ميں جوتى توجم اس پرقلعه بناليتے"

یہ میں کر ملک شاہ نے یہاں پر ہارہ لا کھ دینار کے خریج سے ایک نا قاتلِ تسخیر قلعة تمیر کرایا ® جو'' خالفی ن' کے نام سے مشہور ہوا۔ نظام الملک طوی کا فرزند سؤیدالملک اس کا والی بنا۔ ®

۳۸۸ ه بین حسن بن صبّ ح کے استاذ زادے ابن عُطّاش نے اس قلع پر قبضہ کرلیااور گردونوا م کے سارے علاقوں کو دہشت گردی کی آ، جگاہ بناڈ الر لوگ اس قلعے کو دمنحوں قلعہ ' کہنے گئے۔ وہ کہتے تھے ''اِس جگہ تک رہنما کی سختے نے کی راہے بنانے کا مصورہ ایک نفرانی نے دیااوراس پر قبضہ ایک زندیق کا ہے۔''®

عاجیوں کے قافلے بھی اس قلعے والوں کی بے رحی سے محفوظ نہ ہتے۔ \* خواص کے عدا وہ وہ ہ مسلہ لوں کو ہمی افوا کر کے قل کر دیتے ہتے۔ اصفہان میں ان کی وہشت کا بیمالم تھا کہ لوگ اکیے کہیں نکلنے ہے گھبرانے گئے۔ جب کی مخص کو گھر والیسی میں دیر ہوجاتی تو اہلِ خانہ اس کی موت کی خدشے سے مفتطرب ہوجاتے ہتے۔ \* ابعض امراءاور سالار ہر وفت اپنی پوش کے نے نے در ہیں پہننے نگے تا کہ باطلیوں کے احیا تک حملے سے بچاؤ ہو سکے۔ \* قالمہ ابن الجوزی والنئے لکھتے ہیں:

'' ملک شاہ کے مرنے کے بعد اصفہان میں معاملہ یہاں تک بینجے گیا کہ باطنی گروہ کے لوگ آدمی کواغوا کر لیے سے اور قل کرکے کنوؤں میں پھینک دیتے سے کوئی فخض عصر تک اپنے گھر نہ وقبا تو لوگ اس کی زندگی سے مایوں ہوجاتے سے ۔ جب لوگوں نے تفییش شروع کی تو ایک محلے کے کسی گھر میں ایک عورت کی جو چٹائل پر بیٹی تھی ۔ لوگوں نے چٹائی کو ہٹا یا تو اس کے بنچ (کنویں میں) چالیس لاشیں پاکیس ۔ لوگوں نے عورت کو تل کر دیا ، اس گھر اور محلے کواجاڑ دیا۔ دراصل اس محلے کے داخلی راستے پر ایک نا بینا بیٹھار ہتا تھا۔ جب کوئی انسان وہاں سے گزرتا تو وہ اس سے درخواست کرتا کہ اسے چندقدم اس محلے کے اندر لے جاتے ۔ جب دہ آدی اسے اندر لے جاتا تو اس گھر کے لوگ اس پر قابو پالیتے ۔ اصفہان کے لوگوں نے ایسے افراد کی تھائی

<sup>🛈</sup> البدايد والنهاية: ١٩٤/٦، ١٩٥، يرقم آج كل يحساب سيتقريبا تين كروژ والر (ياتقريبا تين ارب روي) موگ-

<sup>🕑</sup> البدايدو،لفهاية ١٩٥/١٦

<sup>🏵</sup> تاريخ اس خلدون. ۱۹۲/۴

<sup>🕜</sup> الكامل فمي لناريخ: ١١/٨٥

<sup>@</sup> الكامل في التاريخ: ٨/٠٥٤

<sup>🕥</sup> الكامل لهي التاريخ: ٣٩/٨



یں بڑی کوشش کی اور ان کے بہت سے آدی تل کیے۔ ، <sup>®</sup> سرکاری مداز مین کی چھان بین:

سن مانے میں سرکاری ملاز مین کے بارے میں بھی بڑی چھان بین کی جائے گئی کہ بین ان میں کو تی باطنی تو نہیں ،
حتی کہ بعض او قات علماء کے بارے میں بھی ہے تھیں کی جاتی تھی۔ ۴۹ مدیں جامعہ نظامیہ (بغداد) کے مدری شافعی
فینہ اِلْکَیَّا الْہُرَّ اللّٰی مِلَائِمُ کے بارے میں بھی افواہ پھیل کئی کہ وہ باطنی ہیں۔ سطان محرسہوتی نے انہیں حراست میں لے
لیا ہے خرطیفہ متنظم عباسی کی طرف سے ان کے عقائد کی صحت کی تقعدین کی تب انہیں مچھوڑ اسمیا۔ ®
لیا ہے خرطیفہ متنظم عباسی کی طرف سے ان کے عقائد کی صحت کی تقعدین کی تب انہیں مچھوڑ اسمیا۔ ®
فخر الملک باطلابی ل کے ماتھوں شہید:

نظام الملک طوی کابزا فرزندعلی (عرف فخراملک) خراسان کے حکمران سلطان سخرسلحوتی کاوز برتھا۔اس کی عمر ۲۹ سال ہوچکی تھی۔وہ اپنے والد کی طرح نہایت پارسااور دیندارتھا۔ دس محرم ۵۰۰ ھدکی شب اس نے خواب میں حضرت حسین ڈنائٹنی کودیکھاجوفر و رہے تھے۔'' جلدی کرو۔روز وہی رہے ساتھا فطار کرنا۔''

الخرالملک نے بیخواب این امراء کوسنایا توانہوں نے اس دن گھریں مجبوس رہنے کامشورہ ویا۔اس دن عصر کے وقت فخرالملک نے اپنی دہیئر پرایک فریادی کی آواز من جو کہذر ہاتھا:

"دسلمان ختم ہو سے کے کوئی نہیں جومظلوم کی فریا درس کر ۔۔۔ کوئی نہیں جوفریا دی کا ہاتھ تھا ہے۔"

یہ پکارس کرفخر الملک ہے تاب ہوگیا اور فریادی کواندر بلوالیا۔ فریادی نے ایک رقعہ فیش کیا۔ فخر الملک اسے پڑھ ہی رہ تھا کہاس نے بکدم خنجر نکال کرفخر الملک کے سینے میں بجو تک۔ یا۔ قاتل حسن بن صباح کا فدائی تھا۔ ©

سلطان محرسلحوتی کی اصفهان کے قلعۂ باطنبیہ پر چڑھائی اور ﷺ کی فراست:

باطلیوں کی کارروائیوں سے تنگ آکرسلطان محد سبوتی نے • • ۵ ہیں ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی اور اصفہان میں ان کے مرکز قلعہ خالیجان کا محاصرہ کرلیا۔ جب باطنی مقابلے سے عاجز آم کے توصلی کا پیغام بھیج دیا۔ سلطان نے استے مستر دکردیا۔ باطنیوں نے بیدد کھے کرایک دوسری تدبیرا پنائی۔ انہوں نے ایک استفتاء مرتب کر کے علائے اہلی سنت کے یاس بھیج دیا جس میں درج تھا،

'' فقبهائے اسلام کیا فرمائے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جواللہ ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں اور آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد مناشل جو بھی لے کرآئے وہ حق اور بچ ہے ،بس وہ تھر ان کے مخالف ہیں ،تو حکمران کے لیے ان سے سلح کرنا ، ان کی اطاعت کو قبول کرنا اور ان کی حفاظت کرنا جائز ہے یانیس؟''



<sup>⊕</sup> المتنظم. ۱۲/۱۷ج

الكامل في التاريخ ٨ ص ٧٥٤ برالكيااللهوات على حرين على جرين على جري وي جوايين وقت كمنا مورفقيه بمنسراور مناظر ته

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريح: ٣٢/٨٥



ا کثر علاءان کی حال میں آ گئے اور جواب میں لکھ دیا کہ یہ بالکل جائز ہے ۔ بعض نے جواب دینے میں توقف کیر البته ایک شافعی فقیدامام بوالحسن علی سمنجانی دولشند نے ان کا مکرطشت از بام کردیا۔ انہوں نے ایک جم غیر سے ماسے کی۔ رویا۔ انہوں نے ایک جم غیر سے ماسے کی۔ تلفظ کرلیناان کے لیے کارآ مزہیں ہے۔ان سے زرایہ پوچھ کردیکھیے کہ کیا تمہاراا، متمہارے لیے شریعت ک  $^{\circ}$ ما نیں گے۔ایسے میں بالا جماع ان کا خون حلال ہوجاتا ہے۔

ابن عُطِّ شُ كَانْتِي اورقلعه خالنجان كاانبدام:

چنانچہ باطنیوں سے مصالحت کی کوشش ترک کردی گئی اور سلطان محمسلجو تی نے ایک سال کے محاصرے کے بعد قلعہ خالنجان منخر کرلیا۔ چونکہ یہ قلعہ منحوں مشہور تھا'اس لیے سلطان نے اس کا ایک ایک پیخرا کھڑوا دیا۔اس کارروائی میں اکثر ہاطنی مارے ملئے۔ان کا پیشواا بن عطاش جس نے بارہ سال تک اس علاقے کو دہشت زدہ کرکے رکھا تھا، زندہ رب کے ہوں اسے علق شہروں میں گشت کرانے کے بعد چمڑی ادھیرُ کرفتل کر دیا گیا ،اس کا سرفلم کرے نتلف شہراں میں پھرایا گیا۔

اینے آخری ایام میں سلطان محمد نے باطنوں کے عالمی مرکز''الموت'' کوسخر کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی تھی مر سلطان محمد کی وفات کی خبر سلنے پریپر نوج مہم ادھوری چھوڑ کر واپس آگئ \_ ©

حسن بن صُرّاح كى موت اوراس كے جانشينوں كے كرتوت:

حن بن صَبّاح نے ٩٠ سال طویل عمریائی اور ٥١٨ه ه (١١٢٣ء) میں فوت ہوا۔اس کے بعداس کے نائین نے سفا کا نہ کا رروائیاں جاری رکھیں اور ملحدانہ افکار ونظریات کو پھیلاتے اور دہشت انگیز کارروائیاں کراتے رہے۔قلمہ الموت ان كى سر گرميول كے بيے نهايت محفوظ مشتقر كا كام ويتار با\_ ®

ا کلے عشروں میں یہال متعدد حکم . نوں نے بار بار حملے کیے مگر الموت ہمیشدنا قابل تنخیرر ہا۔ ®

حاجیوں کے قافلوں کولوٹنا بھی باطنیوں کا پیند بیرہ مشغلہ تھا۔۵۵ میں انہوں نے خراسان کے قافلۂ مج پرحمیہ كرك اشول كي دهر لكادي- حمل كي چند كفت بعدايك بوڙ ها باطني كلوم بهركرية واز لكان لكان مسلمانواحمد آور چلے گئے ہیں۔ ہے کوئی پیاسا! میں اسے یانی پلاؤں۔''

جوزخی پونی کے لیے کراہتا ، بوڑھا اسے تل کر دیتا ۔ اس طرح قافلے میں ایک شخص کوبھی زندہ نہ چھوڑا گیا۔ ®

<sup>🛈</sup> الكاسر لهي العاريح: ٩/٣٤٣



<sup>🎱</sup> البداية والنهاية: ١٩٥/١٦

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ ٢/٨ ١٤٤، ٤٤٣

<sup>🕜</sup> الكامل في التاريخ. ١٩٩٨٨

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ: ٨/٢٤ تا ٥٤٤؛ العبر في خبر من غبر: ٣٩٧/٢

الكامل في التاريخ: ١٩٢٩/٨؛ العبر في خبر من غبر ٢٩٩٩/٠؛ مهاية الارب في فنون الاهب. ٢٤٥/٣٠

تساردين است مسلمه الله المستنبغ

جلال الدين حسن كا ظهار اسلام:

جلال المستند عبای فلیف ناصرایک مدت تک الموت کے پیشواؤل کو اسلام کی وعوت دیتارہااور کہتارہا کہ اگرتم اسلامی شعائر کو اپنونو ہم اور تم ایک ہوجا کمیں گے۔ حسن ٹالٹ کے دور بیس اس نے پھیجا فطوط تیاد کرائے جو فوارزم شاہ کی طرف ہے در بار خلافت کو تصد اور کہا گیا تھا کہ سلطنت خوارزم باطعی ں کے قلعوں پر حملہ کر کے انہیں نیست و تا بود کر دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے بیس در بار خلافت سے مدد کی طالب ہے۔ اب بغداد بیس رہائش پذیرا یک باطنی کو بلوا کر دینا چاہتی ہے اور کہا گیا: ''دیکھو خوارزم شاہ کے عزائم کس قدر خطرناک ہیں۔ اگر اسپے آتا کی سلامتی چاہجے ہوتو کھو اور کہا گیا: ''دیکھو خوارزم شاہ کے عزائم کس قدر خطرناک ہیں۔ اگر اسپے آتا کی سلامتی چاہجے ہوتو پر خطوط اس تک پہنچا دو۔'' اس کے بعد اس باطنی کو راتوں رات ڈاک کی سواریوں کے ذریعے الموت روانہ کر دیا گیا۔ حسن ٹالٹ بیسب پچھ پڑھ کر ڈرگیا۔ ''اس نے ایک چال چلی اور اپنے مریدوں کو کہا:''میں نے خواب میں حضرت میں ٹالٹ بیسب پچھ پڑھ کر ڈرگیا۔ ''اس نے ایک چال چلی اور اپنے مریدوں کو کہا:''میں نے خواب میں حضرت عب کو دیکھا۔ وہ کہدر ہے شخص شعائر اسلامیا وراس کے فرائض وسنن کو دوبارہ افتیار کر لو۔''

ں عجیب تھم پر باطنی حیران ہوئے تو حسن ثالث نے کہا: ''میددین ہمارا ہے۔ بھی ہم تہمیں شریعت ہے آزاد کردیتے ہیں اور بھی شرعی پابندیاں نا فذکر دیتے ہیں۔''سب نے کہا:''ہم نے سنااور ماٹا۔''®

۱۰۸ ہو بیں اس کے سفیر بغداد آئے اوراطلاع دی کہ ہم باطنیت سے بری ہیں اوراسلام لا بچے ہیں۔ ہم مساجداور جامعات بنا رہے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ خلیفہ اور عام مسلمان اس اطلاع سے بہت مسرور ہوئے۔ حسن نے اپنی والدہ کو جج کے لیے بھیجا جس کا در بار خلافت کی طرف سے بردا عزاز واکرام کیا ممیا اور اسے جج ہوئے۔ حسن نے اپنی والدہ کو جج کے لیے بھیجا جس کا در بار خلافت کی طرف سے بردا عزاز واکرام کیا ممیا اور اسے جج کے لیے ہمکن سہولت فرا ہم کی گئی۔ ® جلال الدین حسن نے کلمہ شہروت سے آ راستہ بردے بردے دینار ڈھلوائے اور درسو باطنی نوجوانوں نے بغداد جا کرعوام میں ان کی نمائش کی اور زبان سے کلمہ شہادت و ہراتے رہے۔ ®

گرایبالگتا ہے کہ بیاظہارِ اسلام فقط ایک سیاسی ڈھونگ تھا۔ چنانچہ ۱۱۷ ھیں جب سلطنتِ خوارزم تا تاریوں کے حملے کے سامنے ڈھیر ہوگئی اوراس سے لاحق خطرہ دور ہوگیا تو باطنی دوبارہ اپنی پرانی روش پرآ گئے ؛اس لیے حافظ فائل کی سلے مافظ فائل کی سامنے ڈبی جلال الدین حسن بن علی الصّباحی "® آلمُوت کی تناہی:

حسن بن صُبَاح کے جانشین دراصل دہشت گردول کا ٹولہ اور کرائے کے قاتل تھے جو اکٹوت کے مضبوط قلع سے افکام جاری کرکے مشہور شخصیات کو ہد فی قبل کا نشانہ بنایا کرتے تھے یادھمکیاں دے کرلاکھوں کروڑوں کے بھتے وصول کرتے تھے۔ نظام الملک طوی (م ۲۸۵ھ) فدائیوں کا پہلا



<sup>©</sup> سیر اعلام النیلاء ۱۹۸/۲۲ (۱۹۸/۲۳ علام النیلاء ۱۹۸/۲۲ علیم فنون الادب ۲۴۷/۳۰

<sup>@</sup> العيونمي شمير من غير ١٩٤٧/٣ النجوم الزاهرة في ملو ك مصر والقلعرة: ٢٠٣/٦

<sup>@</sup> مير اعلام النبلاء- ۲۹۸/۲۲

<sup>©</sup> مسر اعلام السلاء ٢١٤/٢٢ - اساعيليول كاطاغوت، دين سے مراه كرنے والا جسن بن فل مناجى

## منتنبن الم المسلمة المسلمة

نشانہ تھا۔ اس کے بعد شافتی فقیہ علامہ الرویانی رفائشہ (م۵۰۲ھ)، حاکم مُوصِل مودود (م۵۰۵)، خلیذ مرز رُر (م۵۲۹ھ) خلیفہ راشد (۵۳۲ھ) اور شہاب الدین غوری (۲۰۲ھ) ان کے حینجروں کا نشانہ ہے۔ سلطان نجر مسلطان محر مسلطان کے مسلط کے الدین اور اور میں مرازی رفائشہ جیسی شخصیات ان کی زدیمیں رہیں یعض اوقات بیقائل جی مسلطان اور مسلطان کے مسلطان کی مسلطان کے مسلطان کے مسلطان کے مسلطان کی مسلطان کے مسلطان کے جانشینوں کے ہاتھوں ہوا۔

باطنیوں کا آخری حکمران رکن الدین خور شاہ تھا،اس کے دور میں بظاہر باطنی اپنی جگہ بہت متحکم تھے! کیوں کہ تا تاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں پرٹوٹے والے مص نب نے باطنیوں کے حوصلے بروھادیے ہتے مگراں کا دوسرا پہورتا ہا تاریوں کا راح تھا؛اس لیے انہیں سلم حکمرانوں کی جگدا کھراوقات تا تاری دکام سے سابقہ پڑتا تھا جن کی سفا کی اور غارت گری سے ایشیا کا کوئی حصہ تحفوظ نہیں تھا۔

باطلام اورتا تاریوں کے مابین کش کمش بہت جلدرنگ الدکی، ورخراسان کا تا تاری حکمران ہلاکوخان ایک بہت برا لفکر لے کر ۱۵۵ ھ بیں باطلام ان کا بیان کش کمش بہت جلدرنگ الدکی ورخراسان کا تا تاری حکمران ہلاکوخان ایک بہت برا لفکر لے کر ۱۵۵ ھ بیں باطلام ان ریاست بیں تھس گیا۔ باطلام سے تمام قلعے مسار کرنے کے بعد مخرکار وو منام کوئی کرادیا اور 'اموت'' کی اینٹ سے 'الموت' تک جا بہتی ہوگا۔ بین قاتل کی طرف اینٹ بجادی ۔ اس عبلیوں کی روایات کے مطابق رکن الدین خورشاہ کا لڑکاشس الدین 'الموت' سے قلقاز کی طرف اینٹ بجادی ۔ اس عبلیوں کی روایات کے مطابق رکن الدین خورشاہ کا لڑکاشس الدین 'الموت' سے قلقاز کی طرف بھا گئے میں کا میاب ہوگیا تھا۔ بعد میں وہ اصفہان اور جمدان کے درمیان کس جگہرو پوش رہا اور آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں فوت ہوا۔ کہا ج تا ہے کہ آغ خانی خاندان سی کی نسل ہے۔ <sup>©</sup>

اَلْمُوت کے باطنی پیشواؤں کی فہرست درج ذیل ہے:

| بانی فرقه    | , 1777;1+4+   | @OIAt@ MAM                                                     | حسن بن صَبًاح                | 1   |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|              | elled telled  | ۸۱۵ هرا ۱۹ م                                                   | محمد بن کیا برزرگ            | r . |
|              | פרווקטירווק   | ٥٢٩ والمرات الاهر                                              | حسن ٹانی بن محمد             | ٣   |
|              | ٢٢١١٠٠ ٢١١١٩  | #4-2t# BYI                                                     | محمد ثانی بن حسن             | ۴.  |
| اظهررإسلام   | ,irrit;iri•   | . @YIAt@Y+2                                                    | حسن ثالث بن محمد، جلال الدين | ۵   |
|              | المنام الممار | ayartayia                                                      | محدالثالث بن حسن ثالث        | 4   |
| ، آخری حکران | irazt, iraa   | ۳۵۲ ما۵۵۲ م                                                    | ركن الدين خورشاه             | ۷ , |
|              |               | اُلْمُوت کے مرکز میں باطنوں کا قند ارا کا سال تک رہا۔ $^{f O}$ |                              |     |

<sup>€</sup> الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب. ١٥٠١، قصة الحضارة ٣١٧/١٣

<sup>🏵</sup> الموسوعة لميسرة في الاديان والمداهب. ٢٠٣٨، ٣٠ ١



# اساعیلیوں کے دیگر فرقے

دیمر باطل ندا ہب کی طرح اساعیلی بھی شاخ درشاخ تقتیم ہوتے چلے گئے۔الگ الگ پیشواؤں نے اپنے علیحدہ عبیحہ ہ بہجدہ فرقے بنالیے جود نیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ان میں سے اہم فرقے درج ذیل ہیں: زور کی:

ا عیلی نزاری فرقے کے لوگ عبیدی حکمران مستنصر کے بیٹیے نزارکوامام مانتے تھے اوراس کے بھائی مستعلی کی حکومت اورامامت کا انکار کرتے تھے۔ ان کے انکمہ شام کے علاقوں اسلمیہ ، تدموس ، مصیاف ، خوالی ، کہف اور بانیاس وغیرہ میں آبادر ہے۔ انہول نے حکمرانی کے بجائے ورویشوں اور وحانی پیشوا ڈس کاروپ افترار کیا۔ اس فرقے کا ایک افتیدہ بیتھا کہ انسان باربار مختلف شکلوں میں جنم لیتا ہے۔ شخ داشدالدین سنان ان کا مب سے بردا پیشوا تھا جو المان ملاح اللہ بین ابولی کے دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی مخبرزن تیار کرد کھے تھے۔ اللہ بیری کا دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی مخبرزن تیار کرد کھے تھے۔ اللہ بیری کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی مخبرزن تیار کرد کھے تھے۔ اللہ بیری کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی مخبرزن تیار کرد کھے تھے۔ اللہ بیری کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی مخبرزن تیار کرد کھے تھے۔ اللہ بیری کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی مخبر ذن تیار کرد کھی منہ بیری کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی میں تیار کرد کھی میں کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی میں تیار کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی میں تیار کی دور میں مصیاف (شام) میں تیار کرد کھی تھے۔ اس کی دور میں مصیاف (شام) میں تیار کی دور میں مصیاف (شام) میں تعالیاں کی کھیں تھا کہ کی دور میں مصیاف (شام) میں تعالیاں کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کہ کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کے دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کے دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں میں تھا کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں مصیاف (شام) میں تھا کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں مصیاف کی دور میں کی دور

عبیدی حکمران مستعلی کابیٹا آ مراہیے دوبیوں سمیت حسن بن صبّاح کے آدمیوں کے ہاتھوں قبل ہوا تھااوراس کے بعد حکومت مستعلی کابیٹا آ مراہی دوبیوں سے چھاز اوالحافظ کے پاس آئی۔

سرایک گروہ مستعنی کی اولا دہیں امامت باتی مانتار ہا۔ بیگروہ بوہری کہلایا۔ان کے زدیک مستعلی کا بیٹا آسمراور پھرآسر کا بیٹا طیب امام ہتے۔ یہ بوہر بول کا دعوی ہے ورنہ تاریخی ریکارڈ بیس آسمر کے طیب نامی کمی بیٹے کا وجود نہیں۔ بوہر بوں کے عقیدے کے مطابق طیب ۵۲۵ ہے میں مستور ہو گئے مگر امامت اٹنی کے بیٹوں بوتوں میں چلی آر دی ہے جوسب کے سب ہمیشہ مستور رہتے ہیں۔ان مستور ائمہ کے نام اس فرقے کے علماء بھی نہیں جانے۔

بوہری فرتے نے سیاست جیموڑ کر تجارت کو پیشہ بنایا۔ آھے بوہریوں میں دوفرتے بن میں : ایک داؤدی بوہری جوفرد کواپنے جوفود کواپنے پیشوا قطب شاہ بن داؤد کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بہبی (بھارت) ادر کرا چی (پاکستان) میں سیاوگ اب بھی آباد ہیں۔ ان کا مرکز بمبی میں ہے۔

دومرے سلیمانی یو ہری جوخود کواپینے بیشواسلیمان بن حسن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یمن میں ان کا مرکز آج مجھی قائم ہے۔ یو ہری نماز پڑھتے ہیں گراہام مستور کے لیے۔ حج کرتے ہیں گرکتے ہیں کہ کعبدامام مستور کا زمز ہے لینی اس کا طواف امام مستور کا طواف ہے۔ ان کے زدیک مسلمانوں کی مساجد میں نماز جائز نہیں۔

<sup>🛈</sup> الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ٤/٨٨ 🐑 الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب. ٣/٨٨ تا ٥



## تارىخ امت مسلمه



آغاخاني:

سیفرقه گیار ہویں صدی ہجری (انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں) میں ایران میں ظاہر ہوا تھ۔ یاوگر خورکو اساعیلی نزاری فرقے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ س کا پہلا پیشواحس علی شہ (آغ خان اوّل) تھا جم استے این برطانوی ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے اساعیلی نزاری مذہب کی طرف دعوت دیتے ہوئے مشورش کھڑی کی اسے جلاوطن کیا گیا تو بیا فعانستان پہنچا۔ وہاں کا بل کے شال میں درہ کیان کوم کر بنایا۔ ایک مدت بعد وہال سے ہمرد اسے جلاوطن کیا گیا تو بیا فعانستان پہنچا۔ وہال کا بل کے شال میں درہ کیان کوم کر بنایا۔ ایک مدت بعد وہال سے ہمرد آغا خان ''کا خطاب دیا۔ ۱۸۸۱ء میں اس کی وفات ہوئی۔

اس کے بعد آغاخانی اماموں کی ترتیب سے

@ آغاملي شاه (آغاخان دوئم) ١٨٨١ء تا ١٨٨٥م

﴿ مُحَدِلُهُ مِينَى ( آغاخان سوتم )١٩٨٥ء تا ١٩٥٧ء

آغاغان سوئم کے لقب سے مشہوراور بے پناہ دونت کے مالک محمد السینی کا قیام زیادہ تر پورپ میں رہا۔ برطانوی ہندوستان کی سیاست پرآغا خان سوئم کے خاص اثرات رہے۔ محمد العسینی نے پاکستان کی بانی سیری پارٹی آل انڈیاسلم لیگ کے قیام ہیں مدد کی اورائیک طویل مدت تک اس کی صدارت بھی سنجہ لے رکھی۔ اس نسبت نے قیام پاکستان کے بعد یہاں آغاخانیوں کا اثر ورسوخ بڑھانے میں اہم کر دارادا کیا۔

⊕سركريم (آغاخان جهارم) ١٩٥٤ء تا دورِ حاضر

محمد الحسين نے اپنے ندہب کا اصول تو ڑتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کی عگد اپنے پوتے کریم کو پیٹوا بنادیا۔ کریم کو پیٹوا بنادیا۔ کریم کو پیٹوا بنادیا۔ کریم کو پیٹوا بنادیا۔ کریم آغا خان نے امریکی جامعات میں تعلیم حاصل کی اور فرانس میں رہائش اختیار کی۔ دولت و ثر وت اور سیا کی سوچھ بوجھ کے لئے اظامات کریم آغا خان کو گزشتہ تمام او مول پر فاکن و نا جا تا ہے۔ (میل فقوں اور مریکہ سے کریم آغا خان کے گھرے دوابط ہیں۔ مسلم دنیا کی سیاست پر آغا خانیوں کے اثر ات نا قابل انکار ہیں۔ پاکٹ نے شالی علالہ جات خصوصاً چر ال میں رفا ہی کا موں کے ذریعے آغا خانیوں نے جو غیر محمولی اثر ورسوخ پیدا کیا ہے ، سے پرنس کریم آغا خان کی منصوبہ بندی کا کر شمہ ہے۔

① الموسوعة الميسرة في الاديان والمداهب ٧/٨٨ تا ٥



# بوناني فلسفے كاحمله اور باطنيت كى فكرى تلبيسات

بنو اُنہ ، قَر ابط اور بنوعبید کی سرپرتی میں کام کرنے والے بورین مفکرین کا سب سے بڑا ہتھیار فلفہ تھا۔اسے فی کروہ اسلام پرضرب لگانے کی بھر پورتگ ودوکرتے رہے۔

الدالطبعیات کا تھا۔ درحقیقت یہ یونانیوں کی دیوبالائی داستانوں کی ایک نی شکل تھی جے فلسفیانہ اصطلاحات میں ایک بڑا حصرالہیات اور الطبعیات کا تھا۔ درحقیقت یہ یونانیوں کی دیوبالائی داستانوں کی ایک نی شکل تھی جے فلسفیانہ اصطلاحات میں ایک ایک تھا۔ اس میں عقولِ عشرہ اور فلاک کے شجرہ نسب سے لے کرکتی ہی عجیب وغریب چزیں متعارف کرائی می خوس جن کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ یہ مغروضات اور تخیلات کا ایک وفتر ہے معنی تھا جے عقلیات کا تام دے دیا میا فی معروضات اور تخیلات کا ایک وفتر ہے معنی تھا جے عقلیات کا تام دے دیا میا فی سال جنہیں اللہ نے اپنی آخری کتاب، آخری رسول اور اس کی سعت مظہرہ کے دریا جا ایمان ومعرفت سے آشا کو دیا تھا، ہرگز الی ہفوات کے تام نہ تھے۔ مگر ارسطواور افلاطون کے فلفے سے مرعوب مسلم تھی ہے دیگر اس کا پہلا موران کی پورے شد و مدسے اشاعت کی ۔ اس سے جو مگر ابی پھیل اس کا پہلا موران کی شکل میں طاہر ہوا۔ پھرا گی صدیوں میں اس کے متعدد بہروپ سامنے آتے رہے۔

پہنی صدی اجری ہے لے کر چھٹی صدی اجری تک معبدالجہنی اجہم بن صفوان، یعقوب بن آخق کندی مابین الرادندی ابن المُقفّع ، ایوعیسیٰ ورّ اق ، ایوالعلاء مُعرّ کی ، الفارانی ، ابن سینااور شہاب الدین سبرور دی المقتول چندا یسے نام ہیں جوفلفے اور جدت پیندی کے ذریعے عالم اسلام میں ممراہ نظریات کے بانی رہے۔ <sup>©</sup>

اللَّفِي كاستعال مين معتزله اور باطنيه كے مابين فرق:

چوقی صدی ہجری کے اوائل تک ند ہب کی حیثیت تشکیم کرتے ہوئے فلسفے کو ذہبی بحثوں ہیں استعال کیا جارہا تھا۔
عقلیت پسند معتز کی علاء عقل کی بالا دس کا پر جم بلند کرنے کے باوجود قرآن وحدیث اور فقہ کے اوامرونوا ہی کو مانتے تھے۔
ادرگناہوں سے بچتے تھے۔ان کی کوشش بھی کہ دین کوعقل کے ساتھ ساتھ اس طرح چلا یاجائے کہ بونانی فلسفہ اسلام کا دکمی نظر آئے اگر چہوہ اس کوشش میں ناکام رہ اور اسلام کی سیحے وکا لت کرنے کی بجائے خود کج فکری کا شکار ہو گئے گر دیکن نظر آئے اگر چہوہ اس کوشش میں ناکام رہ اور اسلام کی سیحے وکا لت کرنے کی بجائے نود کی قلری کا شکار ہو گئے گر بھی انہیں '' بھی '' بھی انہیں '' بھی '' بھی انہیں '' بھی '' بھی انہیں ' بھی انہیں '' بھی انہیں ' بھی انہیں '' بھی انہیں '' بھی انہیں '' بھی انہیں '' بھی انہیں نے بھی انہیں '' بھی انہیں نے بھی انہیں نے بھی انہیں '' بھی انہیں نے بھی انہیں '' بھی انہیں نے بھی نے بھی نہیں نے بھی نہیں ناکا میں بھی نہیں نے بھی نہیں نے بھی نے بھ



شار کیا ہے۔ان کوخارج از اسلام قرار نہیں دیا۔

ہے دین کے سواکوئی اور نصل ندا گ سکی \_ <sup>©</sup>

نیا ہے۔ ان بوحاری اور مند اس است کے دوران فلسفے کے دریامیں جو تلاطم آیا، اس کے پیچے اسلام اور بنوعبید کے روپ میں چوشی جمری کے دوران فلسفے کے دریامیں جو تلاطم آیا، اس کے پیچے اسلام اور سربوعیہ اور ، وبید سے بیات ہوں ہے۔ ند ہب کو پس پشت ڈاپنے بلکہ کا لعدم تصور کرنے کا جذبہ ویسے ہی کا رفر ماتھا جیسے یونا ٹی فلسفیوں کے ول دوماغ میں کر جب وہاں پست رہ ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں بغداد ہخراسان اور مصر کے ان فلے فیوں کے ہاتھوں پڑ بھی توں میں بغداد ہخراسان اور مصر کے ان فلے فیوں کے ہاتھوں پڑ بھی تھی ۱۹۸۸ه) الراوندي (م ۲۹۸ه)، ابولفراغاراني (م ۱۳۳۹ه) اورابوالعلاء معرّ ي (م ۱۹۸۹ه) مرفيرست بي. رار سابار المراب المرا خیال ہے کہ اس کا کوئی دین وفرجب نہیں تھا۔وہ ایک بے دین قلفی تھا اور بیسے کے لیے پھر بھی کرسکیا تھا حق کہ اس نے سین کے میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھ کر دی۔ اس نے ۸۰ برس سے زیادہ عمری کی۔ یہود یوں سے خطیر معاوضہ سے کرانہیں اِسلام کے خلاف ایک کتاب لکھ کر دی۔ اس نے ۸۰ برس سے زیادہ عمری کی۔ میں۔ حکومت نے اسے گرفتار بھی کرنا جا ہا مگر وہ بھی ہاتھ نہ آیا؛ کیوں کہ یہودی اسے رو پوٹی کے محالے نے مہا کردیتے تعے 🕫 الفارالي اور بوعلى سينا:

. الفارانی (م ۱۳۳۹ه) نے ارسطو کے فلیفے کو ایک نئ آن بان کے ساتھ پیش کیا۔ وہ ارسطوے بے مدمتا رقمانای لے اس نے اس کے افکار پرجرح و تقید کی کوئی خاص کوشش نہیں کی بلکہ تقلیدی انداز میں ان کی تدوین وشریح کر کے اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔اس نے منطق وفلیفے کواز سرِ نواس خوبصور تی کے ساتھ مددّ ن کیا کہ سینکڑ وں علاءان عوم کی تخصیل میں مگ گئے ؛ اس سے فارانی کوار مطوکا سب سے بڑا ترجمان وشارح اور یونانی علوم کامعلّم ثانی کہا جا تا ہے۔® اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں حکیم بوعلی ابن سینا (م ۴۲۸ ھ) نے حکمت کا قلمدان سنجالا اور یونانی فلاسفے افکار کی بڑے پیانے پراشاعت کی ۔اس کا باب اساعیلی ندہب کا داعی تھا،اس لیے ابن سین شروع سے باملی فلنے سے متاثر تھا۔ ابن سینا نے طب کے میدان میں جو عظیم الشان کام کیا ہے ، اس کی افادیت کا اعتراف کرنا جائے گراں کے ساتھ ساتھ اس نے فلفے کے ڈریعے عالم اسلام میں تشکیک اور آزاد خیالی کی جوز مین ہموار کی اس پرا، حیت اور

فلاسفه كالبيط بقدا كرجيداعلا نبيطور يرندب كامنكرنهين تفامكرعملأ دين وشريعت كوب كارجيز سجهتا تفااور بنياد كاهدم ارسطواورافلاطون کی طرح صرف عقل کی کامل برتری کا قائل تھا۔ پیرطبقہ فلسفے کو دین کے متوازی ایک الگ ادر ممل ضابط کی ت تصور کرتاتھا۔نصرف طبعیات فلکیات بلکہ بیابیات واخلاقیات سے لے کرعقا کد وروحانیات تک ال کے نز دیک فلفہ ہی کائل رہنماتھا۔ جوں جوں لوگوں میں فسفیانہ علوم کی رغبت بردھتی گئی، ویسے ویسے فلا اسما مذہب اورشریعت کی وقعت دلول سے رخصت ہوتی گئی اور حملی زند گیوں میں بھی نسق و فجورے م ہو گیا۔

وليات الاهيان. ١٥٣٥ تا ١٥٦ ا الله ١٥٦٥ عليه ١٥٦١/١٧ عليه ١٩٩٥ 

تساديسين امث مسلسمه الم

بنولاً نیہ سے تسلط سے دوران بغداد میں''اخوان الصفا'' کے نام سے ایک خفید مدرسہ قائم ہوا جو کھدین اور اہا حیت بندوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔اس مدرسے کا منشور بیتھا:

"إن النسريعة الاسلامية قدت بالجهالات واختلطت بالضلالات ولاسبين الى غسلها وتطهيرها الابالفلسفة."

(بلاشبہ اسلامی شریعت جہالتوں اور گمراہیوں سے آلودہ ہو چکی ہے،اسے پاک کرنے کے لیے فلفے سے رہنمائی لیے بغیر چارہ کارنہیں۔)نعوذ باللہ من ذالک۔

اں کمنب سے مفکرین صرف نو جوانوں اور طالب علموں کوخفیہ طور پر دعوت دے کراہا ہم خیال بناتے تھے؛ کیوں کہ پنتہ نکر مسلمانوں اور غمر رسیدہ لوگوں کا ایس جدت پیندانہ بلکہ طحدانہ سوچ کواہانا بہت مشکل تھا۔اس کمنب کے منوں نے وقا فو قا مختلف جھوٹی جھوٹی کتب تصلیف کیس جن کی تعداد ''۵۲'' ہے۔ یہ کتب خراسان سے اُنڈ کس تک مرتب پیندی ،الحاداور تشکیک کے تابج بوتی رہیں۔  $^{\oplus}$ 

ابوالعلاء معتری (۱۳۲۳ هـ ۱۳۷۹ هه) اس الحادی تحریک کامشهور دہنما تھا۔ وہ چیک زدہ اور یک چیثم تھا۔ رگوں میں تمیز ہے محروم تھا۔ ورویشانہ زندگی گز ارتا ہمونا جھوٹا پہنتا ، گوشت کو ہاتھ ندلگا تا ہمرف سبزیوں پر گز ارا کرتا تھا۔ سکہ بندشا عراور ادیب تھا۔ اس نے اپنی ۲۸سالہ زندگی میں بیسیوں قا درالکلام شاگر دیبدا کیے اور درجنوں کتب تکھیں جن میں جگہ جگہ الحاد ادر بے دینی کی تعلیم تھی ۔ آسانی کم ابوں اور دسولوں کا وہ صاف انکار کرتا اور عقل کو ہدایت کے لیے کافی قر اردیتا تھا۔ شامنیت :

بانچویں صدی ہجری میں ایک نے نظر ہے نے اسلام کی بنیادوں میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ اس نظر ہے کو "باطیت" کہا جاتا تھا۔ اسلام وشمن عناصر نے ید کھے لیا تھا کہ اسلام کے تمام احکام قرآن وسنت اور فقہ میں بہت واضح اور ملال انداز میں موجود ہیں اورصد ہوں ہے انہیں غلط ثابت کرنے کی ہرکوشش ناکام ہوتی آئی ہے، انہوں نے بیہ جان لیا تھا کہ ان شرعی ما خذ کے الفاظ کے محفوظ ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہوسکتے۔ چنکہ الفاظ کو ختم جان لیا تھا کہ ان ان کے بس سے باہر تھا ہاں لیے انہوں نے ایک ایسا نظر ہے اور کیا جوان ما خذ کے الفاظ سے لوگوں کا اعتاد ختم کردے۔ یہی نظریہ ''باطیت'' کہلا یا۔ اس نظر ہے کا خلاصہ بیتھا کہ ہر لفظ کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ خلا ہر کو علم مرف امام وفت کو ہوتا ہے۔ اصل مراد یہی باطن ہوتا ہے؛ اس لیے قرآن وحد یہ کی کی علاء جانے ہیں گر باطن کا علم صرف امام وفت کو ہوتا ہے۔ اصل مراد یہی باطن ہوتا ہے؛ اس لیے قرآن وحد یہ کی کی علاء جانے ہیں گر باطن کا علم صرف امام وفت کو ہوتا ہے۔ اصل مراد یہی باطن ہوتا ہے؛ اس لیے قرآن وحد یہ کی کی علارت سے جانے ہوئے کے بھی ثابت ہور ہا ہو، اگر امام اس کے خلاف تھم دی تو اس کی قبیل ضروری ہے؛ کیوں کہ وہ باطن کو دیکھ کو کھم دے دیات اس کے جوام دنیا ہے ہو عام دنیا ہے ہو تھ کو علی کی دور عام دنیا ہے ہو تھا کہ میں علی میں کو تھوں کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کر کے کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کو تھا ہو کو تھا ہو کی کو تھا ہو کو تھا ہو کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کو تھا ہو کر کو تھا ہو کو تھا ہو کی کو تھا ہو کی کو تھا ہو کو تھا ہو کو تھا ہو کر

@ الموسوعة الميسرة في الإديان والمداهب ١٩٠/١تاه؛ الملل والبحل للشهرستاني: ١٩٠/١ تا ١٩٠



الربح فلاسعة الاسلام از محمد لطمي جمعه، ص ٢٥٦
 البداية والنهاية: ٥١/٥٤ تا ٢٥٧ سير اعلام البلاء: ٢٣/١٨

## تاريخ امت مسلمه

اس نظریے کے اصل بانی بوعبید کے وہ اتمہ تھے جومصر پرمسلط تھے۔ان کے دائی اسلام کی ہراصطلاح اور ہر مغیر کو اپنی تحریک کے دیگ میں رنگ دیتے تھے مثلاً ان کے اس موں کا کہنا تھا کہ طہارت کا مطلب ہے ' باطن ندہب کے سوا ہر ند ہب سے پاک ہونا۔' زکو ہ سے مراد' اپنے فد ہب کی اشاعت ' ہے۔ جج سے مراد' باطن علوم کی طلب' ہے۔ جنہ کا مطلب علم ظاہر (نفتہاء ومحد ثین کاعلم) ہے۔ کعبہ سے مراد مجرائح ام والا کہ بہت سے مراد دعم باطن' ہے۔ جبنم کا مطلب علم ظاہر (نفتہاء ومحد ثین کاعلم) ہے۔ کعبہ سے مراد مجرائح ام والا کہ بہت سے مراد دعفرت علی فرق کھی ہیں۔ جبر ئیل سے مراد کوئی وجو وزیس بلکہ اس کا مصداق خود نبی ہے۔ باب کعبہ سے مراد حضرت علی فرق کھی ہیں۔ جبر ئیل سے مراد کوئی وجو وزیس بلکہ ورت تعلی نفت کے در ہے تھی اس طرح باطنیت پورے دین اسلام بی کا صفایا کرنے کے در ہے تھی اس طرح باطنیت پورے دین اسلام بی کا صفایا کرنے کے در ہے تھی اس طرح باطنیت پورے دین اسلام باطنوں کو ' طحد من' یا' ملاحد ہ'' کے نام سے یا دکرتے رہے۔

باطنیت کاسب سے بڑااورکا میاب وائی حسن بن صَبَاح تھا۔ وہ خود بھی ایک فلسفی تھا؛ اس لیے اسے علی طور پرغلوار صحیح کر کے دکھانے کافن خوب آتا تھا۔ اس فون کواس نے اپنی '' وینی دعوت' کے لیے استعمال کیا۔ اس کا کہناتھا کہ کہ جھی موجود چیز کی کوئی حقیقت نہیں ۔ حقیقت اس کے اندر چھی ہے جو صرف امام بنا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم تھی کہ اگرامام بت پرسی کو توحید قرار دے یا کسی بے گناہ مسلمان کوئل کرنے کا تھم دے تویہ بالکل درست ہوگا کہ اس فعل بد کابالی انجھا ہوگا۔ اگر وہ توحید کوشرک کے یا نیکی کوگناہ کہ جو تعیہ بالکل درست ہوگا؛ کیوں کہ باطن سے وہی واقف ہے۔
اچھا ہوگا۔ اگر وہ توحید کوشرک کے یا نیکی کوگناہ کہ تو یہ بالکل درست ہوگا؛ کیوں کہ باطن سے وہی واقف ہے۔
غرض اس تحریک نے الفائو شرع کے مشہور ومعروف معانی کا انکار کر کے حلال و ترام کی تیو دا ٹھادیں، ہرشم کی شہوت پرتی جائز قرار دے دی اور اسلام سے متصادم ایک اور فدہب کواسمام کا نام دے کر چیش کیا۔ اس کے ساتھ حسن بن صَبَاح کے فدائیوں نے اُمت کی بہترین شخصیات کوشہید کر کے مسلمانوں کوایک خطرناک قلوالر جال میں بھی جٹلا کر دا۔ ®

الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ١١٨٨ تا ه؛ الملن والتحل شهر ستاني ١٩٠/١ تا ١٩٥٥
 كشف اسرار الباطيه از محمد بن ماذ لك يماني، ص ٤ ٧٨ تا





فلسفیانہ فتنوں کے مقابلے میں علمائے کرام کا کردار



چوتی صدی ہجری ہیں گراہ کن تحریک میں کے ساتھ ایک کمزوری خود علائے اہل سنت کے اندر پیدا ہوگئی تھی۔ ابوالمحسن اشعری واللئے نے علم کلام کوفروغی دے کر فدہب کے اثبات کے لیے تقافی وشطقی ولائل کے جو حصار قائم کیے تھے، ان میں دراڑیں پڑچکی تھیں۔ دراصل ان اصول وقو اعد کے ذریعے دین کے اثبات میں بڑا والل خود انام ابوالمحسن مراٹلئے کی زندہ وقد آ ور شخصیت کا تھالیکن بعد میں آنے والے مشخصین (ماہر مین علم کلام) نے ان کے طرز کی اندہی تھید کی اوران اصوں وقو اعد کو جوعقل پرست معتزلی علاء کوسکت جواب دیتے کے لیے وضع کیے مجھے تھے، دین کے ہتر وہیں کی اوران اصوں وقو اعد کو جوعقل پرست معتزلی علاء کوسکت جواب دیتے کے لیے وضع کیے مجھے، دین کے ہتر وہیں حرز میں استدلال دینی عقائد ونظریات کے بعض مشکلمین نے فسطیانہ مباحث کو بھی علم کلام کا حصد بنادیا۔ گاہر ہے یہ طرز کا استدلال دینی عقائد ونظریات کے لیے کوئی قطعی ثبوت فر ہم نہیں کرتے تھے، کیوں کہ ہر وفت بیا مکان موجود رہنا تھا کہ کوئی زیادہ فرجین فطین آ دی عظم ہو کی کھر حربی نکال کرانہیں ہے ثبت کروے علا وہ اذیں پیل نے کہ کوئی فریاں قدار میں میں کوئی مزوری نکال کرانہیں ہے ثبت کروے علاوہ اذیں پیل استدلال تر آن حکیم اور سدیت مطہرہ کی طرح پرکشش ، دل آ ویز ، فطری اور عام فہم بھی نہیں تھا۔

اس طرز کاایک بہت بڑا نقصان بیشروع ہو گیا تھا کہ جولوگ علم کلام میں دلچیں لیتے وہ ایک قتم کے دہنی انتثار کا شکار ہوجاتے تھے۔ان میں دقیق اور پیچیدہ باتوں پر غور کرنے کا ذوق بیدار ہوجاتا تھا، چاہے وہ ہاتیں سرے سے بالکل ہے بنیاد ہوں۔ چنا نچہلوگ فلسفیول ، ہاطنی دا عیول اور گمراہ فرقول کی کچھے دار باتوں کو کان لگا کراس حرح سننے بلکل ہے بنیاد ہوں۔ چنا نچہلوگ اسفیول ، ہاطنی دا عیول اور تجیب اسرار پوشیدہ ہوں۔

غرض اس دور کے شکامین، دین کی شیخ نمائندگی نہیں کررہے متھا در لگے بند سے اصول دقو اعدیران کے اصرارے خود دین کی بنید دیں کمزور ہونے لگی تھیں اور باطل فرقوں کا جاد دسر چڑھ کر بوسنے لگا تھا۔ ایسے میں چھے دائخ کی العلم حضرات نے علم کلام کی خرابیوں، فلسفے کی آفات اور باطنیت کی زہرنا کیوں سمیت گراہی کے ان تمام طوفانوں کے سامنے بند ہاند ھنے کی بحر پورکوششیں کیں۔ان میں سے چند نمایاں ترین شخصیات کے حالات بیشِ خدمت ہیں۔

\*\*

شیخ الاسلام ابواساعیل انصاری روالفیند (۳۹۱هها) ان جلیل القدرعلاء میں خراسان کے شیخ الاسلام ابواساعیل انصاری روایشند جوحصرت ابوابوب انصاری والیشد ک تساريخ است مسلمه

ادلاد سے تھے، سب سے زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ان کا قیام ہرات میں تھا۔ وہ بیک وقت محدث، فقیہ، اولاد سے تھے، سب سے زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ان کا قیام ہرات میں تھا۔ وہ بیک وقت محدث، فقیہ، مصلح اور صوفی تھے بجلس وعظ میں ہرحدیث تکمس سند کے ساتھ سنایا کرتے تھے اور سند قطع کر کے اپنی کوئی چیز فقل ریح کی اجازت نہیں دیتے تھے۔انہیں ہارہ ہزارا حاویث نوک زبان تھیں۔

وہ کر طنبی ہے اورامام احمد بن طنبل رالگئے ہی کے طرزِ استدلال کے قائل ہے۔ ان کی زعری بھی امام احمد روالگئے سے
ہے مشابہتی۔ انہیں علم کلام اور منطق وفلیفے سے نفرت تھی اور ان چیز وں کے نقصانات سے علاء کو آگاہ کیا کرتے
ہے۔ اس موضوع پر ان کی ایک کتاب ' ذم الکلام' مشہورہ ۔ ان کا طریق مناظرہ مرف کتاب وسنت سے
ہے۔ اس موضوع پر ان کی ایک کتاب ' ذم الکلام' مشہورہ دان کا طریق مناظرہ مرف کتاب وسنت سے
ہے۔ اس موضوع پر ان کی ایک کتاب ' ذم الکلام' مشہورہ کے ان کا طریق مناظرہ مرف کتاب وسنت سے
ہے۔ اس موضوع پر ان کی آئی موشکا فیوں اور منطق وفلے فیکی دلیلوں کو وہ ایمان کی کمزوری تضور کرتے ہے۔
ہیں۔ ان کی ساتھ ہوتا تھا عقلی موشکا فیوں اور منطق وفلے فیکی دلیلوں کو وہ ایمان کی کمزوری تضور کرتے ہے۔

مانظ ذہبی جانف ان کے بارے میں فرماتے میں:

"وہ شکلمین کے سرول پرایک شمشیر بے نیام تھے۔اپ شہر میں ان کا بڑا دبد بدہ وقارا وراثر ورسوخ تھا۔
اوگ ان کا بے صدا دب واحترام کرتے تھے۔ان کے تھم پر جانیں تریان کرنے کے لیے تیار دہتے تھے۔عوام تھر انوں سے کہیں زید دہ ان کے فرمان کی تابعداری کرتے تھے۔وہ انلِ سنت کا ایک سنون تھے جے ہلانا یا زم کرناممکن ندتھا۔"

وہ بھی دنیا کمانے میں مشغول نہیں ہوئے۔ان کا مدرسہ خانقاہ بھی تھا جس میں وہ درسِ حدیث دینے کے ساتھ طلبہ و مریدین کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ان کے کھانے پینے کا انظام بھی خود کرنے تھے مگر خانقاہ پر بھی کسی حکمران کے اصان کابیہ نہیں گلنے دیا۔ سارا نظام تو کل بر چال رہا تھا۔ نان بائی ، قصائی اور دوسر سے سودا گروں کا قرض چڑ معتار ہتا تھا۔ کو اُن خلص مرید بھی بھار ہدیج ہیج ویتا تو بھنے الاسلام نوراً یقر ضے اتارتے۔ پھی کھی جا تا تو دوسری ضروریات پرصرف کرتے۔ بھی کوئی گیڑے سے اور جوڑے بھی جاتوہ وہ بھی طلب اور مریدین میں تقسیم کردیتے۔

مافظ ذہبی رالله لکھتے ہیں:

" وہ عکران یا امرائے دولت سے بھی کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے۔ ندان کی رہ یت کرتے ندان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بلکدان کی بروابھی نہیں فریائے تھے۔ پس انہیں لوگوں میں الی مقبولیت اور محبوبیت نعیب دی جوبا دش ہت ہے بردھ کرتھی۔ ساٹھ سال تک بلاشر کت غیرے لوگوں پران کا تھی چلنا دہا۔''
جب خطاب یا من ظرے کے لیے لکتے تو بہترین لباس پہن کرعمہ مواری پر بیٹھ کر نکلتے فرماتے: "ایسائس لیے کرتا ہوں تا کہ دین کی عزیت ہوا وردشمنا ب دین کی ناک کٹے اور عام لوگ میری شان دیکھ کردین کے قریب آئیں۔''
مگروا پس آکر ف نقاہ میں پھر معمولی اور سادہ لباس پہن لیتے اور سب کے ساتھ اس طرح ملے جلے رہتے کہ فادم ادر نخدوم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔

سنت کے شیدائی تھے اور کس سے خلاف شرع ہات برداشت نہیں کرتے تھے۔اپنے ایک استاذ ابو بکر چیری سے مچھ



خلاف سنت بالتيسنين توان ت تعلق ختم كرديا فرمات نفي: "ميس في أنبيس الله كي خاطر چهور اليين"

بڑے بڑے ظام وجابر امراء کے پاس بے کھنکے چلے جاتے اور اہل حق کا موقف پوری وضاحت سے بیان کردیئے۔ حکام کی طرف سے انہیں سخت امتحاثات سے گزرنا پڑا۔ کی بارشہر بدری اور جلاوطنی مول لی۔ پانچ بارائیس سزائے موت کے لیے لیے جایا گیا۔ حکام کا مطالبہ ینہیں ہوتا تھا کہ اپنانہ بہترک کردیں بلکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ اپنانہ موقف بیان کرنا چھوڑ دیں اور سکوت اختیار کرلیں۔ محروہ بھی دیے نہ جھکے۔

حافظ ابونضر راللنهُ فرماتے ہیں:

''کسی بادشاہ یاوز برکی پرداہ کے بغیردین اورسنت کی اشاعت ان کا کارنامہہ۔ حاسد ہروقت ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں تکالیف پہنچانے کے در پر سبتے تنفے۔ انہوں نے کئی ہاران کی جان لینے اور آل کرنے کی کوششیں کیس مجراللہ نے انہیں ہر شرسے بچائے رکھا۔''

ایک طرف ان کی عقلت اورشان ریتھی کہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے سے مگر دوسری طرف معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے مفلس علاءاور طلبہ کامعززمہما نوں کی طرح احترام کرتے ۔لوگوں کوجیرت ہوتی تو فرماتے ''میرحالت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں، س (علم دین) کے کام کے سواکوئی کام نہ ہو۔''

شیخ ابواساعیل انصاری برالفند نے ۱۸ سال عمر پائی۔ اس دوران ساٹھ سال تک و مسلسل دین حق کی حفاظت و اش عت کے لیے سر بکف رہے۔ اپنی کوششوں کا پھل انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اس دفت د کھے لیاجب ٹراسان سے عراق تک سلح تی سلاطین کوعروج ملہ اور شعائر اہل سنت ایک بار پھر عام ہوگئے۔ ○

#### **\*\***

ا، ما بوآئحق شیرازی پرانشه (۳۹۳ هه ۲۷۷ هه)

پانچویں صدی ججری میں شخ الاسلام ابوا کی شیرازی اُستِ مسلمہ کے لیے رجالِ کاری تیاری کافریضہ انجام دینے میں نمایاں رہے ،عراق ، میان اور کر دستان کے اکثر بڑے عہاء ان کے شاگر دیتھے۔

امام ابوائی را النف کا اصل نام ابرا جیم بن علی تھ۔ شیراز کے نواحی قصبے فیروز آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ شیراز بیل ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اپنے دور کے مختلف علماء سے اکتساب فیض کے بعد ۲۱۵ ھیں بغداد آئے تھے اور بھر بہیں کے ہور ہے۔ مناظرہ، فقیمی و تدریعی مبارت اور توستو استدلال میں وہ اپنے دور کے مکتا فرو تھے۔ لوگ دور دور سے ال سے استفادے کے لیے کھنچ چلے آتے تھے۔ بغداد کے فقہائے شافعیہ میں ان کامقام سب سے بلند تھا۔ بعض نامور شفی علماء بھی آئیں ''امیرالمؤمنین فی الفقہاء'' کہا کرتے تھے۔ ©

آخری دوریس الله فے انہیں وہ شان دی کہ بادشاہ بھی رشک کرتے تھے۔خلفائے بنوعباس ان کے گرویدہ ور

شير اعلام النبلاء ١٥٢/١٨ تا ٤٥٤

🛈 سپر اعلام لنبلاء: ۱۸ اه ، ۵ تا ۲۵ ه



ہلی سلطین ان کے معتقد تھے۔ نظام الملک طوی نے بغدادیش مدرسدنظامیہ قائم کیا تو انہی کوصد ریدرس مقرر کیا۔ خلیفہ مغندی نے انہیں اپناسفیر بنا کر ملک شاہ کچو تی کے پاس فیشا پوردوانہ کیا۔ بیداستے میں جس شیر سے گزرتے وہاں خلیفہ مغندی نے انہیں اپناسفیر تا تھا۔ لوگ ان کے پاؤل کی خاک برکت کے لیے اٹھاتے۔ پیملوں ، مٹھا ئیوں اور قیمتی پراشیرا سنقبال سے لیے امنڈ آتا تھا۔ لوگ ان کے پاؤل کی خاک برکت کے لیے اٹھاتے۔ پیملوں ، مٹھا ئیوں اور قیمتی سپروں کے ہدیے پیش کرتے ، تا جرا پناسا مان تجارت ان پر نچھا ورکرتے۔

جب وہ نیشا پور بہنچے تو ساری آبادی استقبال کے لیے نکل آئی۔ نیشا پور کے سب سے بڑے عالم اہام الحرمین جو بنی دالشنے ان کا سامان اسپنے کا ندھوں پراٹھا کر ہد کہتے ہوئے آگے آگے چلے کہ مجھے اس خدمت پرنخرر ہےگا۔ <sup>©</sup> بور بنی دان اور مقام کے بوجودان کی زندگی بڑی ساوہ تھی۔ بیوی بچوں کے جسنجھٹ سے آزاد تھے۔اگر چہوہ جاسعہ

اس تنان اورمعام سے بادروں میں رس مارہ من بیوں بول سے مست سے اور سے اس میں اور مست سے مدر سے اس میں مجھتے نظامیہ سے صدر پدرس تنظیم کرتے تھے۔ اندازہ ہوتا ہے کہوہ و بنی خدمات کا معاوضہ لینا درست نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے نہ صرف میر کہ خود بلا نخو ہ کام کرتے تھے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے بھی بہی پسند کرتے تھے۔

بیخی رافع نامی ان کے ایک عالم دوست دن بی چند گھنے قلی کا کام کرتے تھے اور جوم دوری لمتی اس سے ابنا اور ان کا فر پد تکا لیے ۔ ۴۲ ھیں شخص رائع مج کے لیے گئے تو حرم ہی بیں آباد ہو گئے اور بوں ابوا کی شیر ازی رائٹ کے کہ معاش کا پر سلہ بھی بند ہو گیا۔ اب جھی کھار فاقہ بھی ہونے لگا۔ بھوک زیادہ ستاتی تو اپ ایک پر انے ب تکلف دوست کا پر سلہ بھی بند ہو گیا۔ اب بھی کھار فاقہ بھی ہونے لگا۔ بھوک زیادہ ستاتی تو اپ ایک پر انے ب تکلف دوست کے ہاں چلے جاتے ، وہ ثر بیر سے ان کی تو اضع کرتا۔ ایک بارکوئی شخص تحریری فتو کی لینے آیا ، ان کے پاس اس دفت کا غذ قاندروشن کی۔ اس سے دوات لے کر دہیں کھڑے کو اب کھا اور ساکل کے خالے کر دہیں کھڑے کھڑے جواب کھا اور ساکل کے دالے کر دہیں کھڑے کے اس کے دالے کر دہیں کھڑے کو اب کھا اور ساکل کے دالے کر دہیں کھڑے کو اب کھی اور ساکل کے دالے کر دہیں کھڑے کے دوات سے دوات سے کر دہیں کھڑے کھڑے جواب کھی اور ساکل کے دالے کر دہیں کھڑے کو اب کھی اور ساکل کے دالے کر دہا۔

۔ تک رستی ہی کی دجہ سے عمر بھر بھی جج کے لیے نہ جا سکے۔ان کے ایک معاصر کہتے ہیں کہ اگروہ کہتے تولوگ انہیں کاندھوں پراٹھا کر جج کراد ہے۔

مناظراندذ کاوت اور علمی مبارت کے باوجودور ویش منش آدمی تھے۔ایک بی عمامة تفاجے دریائے دجلہ میں خودبی دوتے اور پہن لیا کرتے۔ایک بی عمامة تفاجے دریائے دجلہ میں خودبی دوتے اور پہن لیا کرتے۔ایک بارعمامہ سو کھنے کے لیے اٹکا یا تو کوئی چوراٹھا کرلے گیا اوراس کی جگہ ایک بہت بوسیدہ عمامہ چھوڑ گیا۔ یہ بے خیالی میں اس کو بہن کرورسگاہ تھریف لے گئے۔ جب طلبہ نے توجہ ولائی تو عمامے کو دیکھا بھالہ اور فرمایا: "شایداس شخص کو مجھے سے زیادہ ضرورت ہو۔"

انهوں نے'' طبقات الفقهاء''،''التنهیہ''،''المع فی اصول الفقہ''،''المعویٰۃ فی الحدل' اور''الممہذب' جیسی عظیم الثان کتب بھی تکھیں۔اس دوران ان کا بیرحال تھا کہ جب بھی کتاب کی کوئی فصل شروع کرتے تو پہلے نوافل ادا کرتے۔ ۲ سے میں ان کی دفات ہوئی تو نہ کوئی درہم وراثت میں چھوڑ اتھ نہد بنار۔



۲۲۲،۷۱۹/٤ الطبقات الشافعيه الكبرئ للسبكي

## المالية المتاسلمة

امام الحرمين جوين يطلقه (١١٧ه ٥-٨١٧ه)

انبی علائے ربانی میں شوافع کے سرخیل امام الحرمین عبدالملک ابوالمعالی الجوینی خالفنے بھی شامل ہیں۔ان کے والد ابو مجرعبداللہ بن یوسف الجوینی بھی بہت بڑے عالم تھے۔ نیشا پور کے نواحی تصبیہ تو بن سے تعلق تھا۔اپنے والد کے علاوہ اس دور کے سرکر دہ علاء سے علم حاصل کیا۔ والد کی وفات کے وقت وہ ان کی سند درس پر بیٹھے، اس وفت ان کی عمر صرف بیں سال تھی۔ ایک وفت نے ان سے فیض حاصل کیا اور برطرف ان کے علوم کی شہرت ہوگئی۔

ممر نیشا پور میں سخت سُنی شیعہ کش مکش چل رہی تھی جس سے تنگ آ کروہ بغداد چلے محکے۔ کچھ مدت تک عمی استفادے ادرافا دے میں مشغول رہ کر حجاز کا رخ کیا ادر چار برس تک مکہ معظمہ میں درس دیتے رہے۔ پھر مدینہ مؤرہ میں بھی درس وافی بی حلقہ لگایا۔ مکہ و مدینہ میں درس وقد رئیس کی وجہ سے آئیس امام کحرمین کا لقب مدا۔

آخر حالات بہتر ہونے پر دطن واپس، ہے۔ یہاں انہیں وہ مقام ملا کہ جواس شہر میں شاید کی کو ملا ہو۔ انہوں نے دالعتیدۃ انظامید فی الارکان الاسلامیہ '''نہایہ المطلب فی درایۃ المذہب'' اور' لمع الاولۃ فی قواعد عقا کدائل النہ'' جیسی بنظیر کتب تعین جن میں اسلامی اصول وعقا کد پر کے محصے تمام اعتراضات کی بھر پورتر دیدگی تی ہواور جدت جیسی بنظیر کتب تعین جن میں اسلامی اصول وعقا کد پر کے محصے تمام اعتراضات کی بھر پورتر دیدگی تی ہواور جدت بیندوں ، عقلیت پرستوں ، فلسفیوں اور علم کلام سے محراہ ہونے والے متعکمین کی کے فکری کاپول کھولا محیا ہے۔

اسلامی سیاست پرانهوں نے ' فیات ارام ' جیسی شر مکارتصنیف ویش کی جواس موضوع پر بلاشبه ایک منفردکاوش مخصی سیاست پرانهوں نے ' فیات ارام ' جیسی من مکارتصنیف ویش کی جواس موضوع پر بلاشبه ایک منفردکاوش مخصی اس کےعلاوہ اصول فقد میں ' لاجتہا و' '' البر بان فی اصول الفقه '' جیسی شا مدار کتابین علم نقد میں ان کی بلتد پروازی کی دلیل ہیں ۔

اہی باطل کی تردید میں لاکھوں صفحات کونگا گئے، ہزاروں ورق لکھنے اور بینکٹروں دلائل مہیا کرنے کے باوجودامام الحرمین سب کو بہی تھیدہ کرتے تنے کہ بوڑھی خوا تین جیساء فقیدہ اختیار کروان کے نزدیک اصل مطلوب دمقعودالیا ہی سادہ اور غیر مزازل ایمان مطلوب ومقعود تھا جو لا اللہ الا اللہ کہنے والی ایک سادہ لوح عورت کے دل میں جاگزیں رہتا ہے۔ یہاں تک کہنے تنے کہ اگرامام الحرمین بوڑھی عورتوں کے ایمان پر ندم اتواس کے لیے ہلاکت ہے۔

امام الحرمین را لائے کو سلحین اور نظام الملک طوی کی وزارت میں سب سے باند مذہبی شخصیت کی حیثیت ماصل تھی۔ تمیں سال تک ان کا کوئی ہم بلہ دوردور تک موجود نہ تھا۔ وہ جامع سجد نمیثا پور کے خطیب، اسلامی اوقاف ماصل تھی۔ ش

ان کے مقام کا ندازہ اس بت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار ملک شاہ سلح تی نے عید کے جاند کا اعلان کرادیا۔ امام الحرمین رجائشہ کے نزدیک ابھی رؤیت بلال ثابت نہیں ہوئی تھی ؛اس لیے انہوں نے منا دی کرادی کہ کل روزہ ہے۔ ملک شاہ نے ان سے وجہ پوچھی تو فرمایا ''جومعاملات بادشاہ سے متعلق ہیں ان میں آپ کی اطاعت ہم پرلازم

🕝 وفيات الإعياد, ٢٤٩/٢

🛈 سير اعلام النيلاء: ١٨/٥/٤ تا ٧١٤



نىلوپىيا مىذسىلىيە كالىلىمى ئىلىرىنى مىدىسىلىيە

ے ترجو چزیر نقے سے متعق ہیں ووہ دشاہ کوہم ہے ہو منی جائیں۔ رکعید بلال ،روز ورکھتا، یو عیدمتا تا فتو ہے ۔ متعق سائل ہیں۔ یا دش و سے ان کا کو لُ تعلق نیں ۔''

" خ مک شرو کو عدت کرانی پرا که بیرانتهم فنطاورا به مالحریین کا فرمان درست ہے۔ ان

ن کی وفت پرنیش پورک بازارستمان ہوگئے۔ ان سے فیض یافت علی ہو جو چارہوک لگ بھک جھے، ب نے

سمت تھے : سوتون کرک ایک دوسر سے سے تعزیت کی ۔ کو جا تا ہے کہ مران بھران کی وفات کا تم تا تا وربار سے

ایس بو سمی شیر زی اورا، م الحرشن ہوئی بطاعی کا سب سے بڑا کا رہا سدیہ کو انہوں نے مدرسر کھا سے بھا ہو

اور مدرسہ کے سیدنیش پور وعم سے ایل سٹ کے می مراکز شر تبدیل کرویا تھے۔ یشینا اس کا رفیم میں ان مدائر کے یا تی

میں سک موسی کا بھی پورا حصہ ہے۔ ان راکز نے می موسی اس است مسلمہ کو کا م خوالی مقیدا کیا برای ماہم میں

جوزی اور ، مرازی ونابشان میں علی و مبیا کے جنبوں نے است کو ویش سرات موجی تھا ضوں کو پورا کرنے میں براول

میں کی کرور واکیں۔

#### +++

## امام ابوصار غزال دين درد. در در

س دور کے قتنوں کے سامنے بند ہا ندیعنے والی سب سے بن کی شخصیت جھت ارسوام ابوق مداما مرخز الی رطفت کی تھی۔
وور دیم جہ میں ضع حوس کی بستی طا بران میں پیدا ہوئے۔ ان کا تام تحد رکھا تھی۔ یکی ان کے والد کا تام تھا۔ انہوں سنے
اکا تعلیم نیشا ہور کے درست نظامیہ میں امام الحرمین جو پٹی برفین سے صفس کی اور دیس و تدریس میں شہرت یائے کے
بعد ۱۸ ساس کی عمر میں نیشا ہورسے دیے جا کر نظام الملک طوی کے در بادسے وابستہ ہو گئے۔

ان کی فیرسعولی صلاحیتیں دیکے کر نظام الملک نے ۱۳۸۵ میں انہیں مدرسد تھ سے بغداد کا صدر مدرس مقرر کردیا۔

اس وقت ان کی عمرصرف ۲۳ سال تھی۔ ایک سال کے اندرا ندران کے درس کی وہ وجوم کی کہ معلی مادرطلب پرو نہوار انولے نئے ۔ در ہا رفاہ فت بیس ان کی عزت ایک رئیس سعطنت سے کم نہیں تھی، اس لیے ۲۸۵ ہے بی فلیفہ مقتدی نے انہیں ملک شاہ سلجو آل کی ملکہ زکان خاتون کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ مقتدی کے جانشین ظیفہ متنظیم سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے؛ اس لیے انہوں نے باطنی عقائمہ کی تر وید ہیں، پی ایک تب کانام ظیفہ سے موسوم کر کے بہت اچھے تعلقات تھے؛ اس لیے انہوں نے باطنی عقائمہ کی تر وید ہیں، پی ایک تب کانام ظیفہ سے موسوم کر کے انہوں نے باطنی عقائمہ کی تر وید ہیں، پی ایک تب کانام ظیفہ سے موسوم کر کے انہوں وہ بہت اور شہرت کے اس عین عروج کے دوران انہیں جسوس ہوا کہ وہ جو کھر کررہے ہیں اس بیل افراض وہ کہتے ہیں ایک سؤمن سے مطلوب افراض وہ کہتے ہیں ایک سؤمن سے مطلوب افراض وہ کہتے اپنی اصلاح سے لیان کا میلان تصوف کی طرف ہوگیا اور فوالقعدہ ۲۸۸۵ ہے ہیں وہ کیا عہدہ کھریا دس سے وابستہ ہوگئے اور قریبے ٹر سے گھرے۔

<sup>🛈</sup> الحلاق جلالي از جلال الدين دواني، ص ١٩٨ تا ١٩٩، طاشيخ مبار التاعلي ناجر لاهور 🕒 وفيات الإعيان: ٣٤٢/٢



اس ازخودر فکی کے دور میں امام غزالی دملائے حجاز ، شام اور مصر تک گئے۔ دِمُثُق میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی شہرہ آ فی ق تصنیف ''احیاء علوم الدین' مکھنا شروع کی۔ گیارہ سال بعد فر والقعدہ ۹۹ میں میں ان کی واپسی ہوئی اوروہ بغیرہ آ فی تصنیف ''احیاء علوم الدین' مکھنا شروع کی۔ گیارہ سال بعد فر وجہ علوم اسلامید اور علوم عقلیہ کے علاوہ تزکیر نفس بغداد کی بجائے مدرستہ نظامیہ نیٹ اپور میں مدرس لگ گئے۔ اب وہ مروجہ علوم اسلامید اور علوم عقلیہ کے علاوہ تزکیر نفس کی دولت ہے بھی بہرہ ورہو تھے تھے ؛ اس لیے اب ان کے کام کی شان بھی جدا گانتھی۔

ی دولت یے کی بہرہ ورہو پے سے اس بے اس بے اس کے است کا ادرائے کا ادرائے دراورائے دراورائے دراورائے دراورائے در اورائے کی استعفی در در اورائے کی استعفی در اس کے اس جمیل اور اللہ دمریدین کا تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے ۔ لگ بھگ در مرسوطلہ ان کے ہاں جمع دستے سے سلح تی تھے سلح تی تھے سلح تی تھے سلے تی مرسوطلہ ان کے ہوں کو اور ۱۳ اجمادی الا خروہ ۵۰ مد میں الم اللہ طوی کے بر میں وہ وفات پا گئے گراس میں دودونت میں انہوں نے جو کام کیا وہ بینکٹر وں علماء کی کا وشوں سے زیاد وورز نی اور و تع ہے۔ الم الم غزالی رائٹ کی دودونت میں انہوں نے جو کام کیا وہ بینکٹر وں علماء کی کا وشوں سے زیاد وورز نی اور و تع ہے۔ الم الم غزالی رائٹ کی دولائی کا اس سے بڑا کا رنا مہ رہے ہے کہ انہوں نے فیسفے کی جڑوں برخملہ کیا اور تیکن دلاکل سے اس کا دلائل ہے اس کا تا اگر ہا تھا گر انہوں کے نہیں کیا تھا۔ فلسفہ کو اجہا تھا گر انہوں کا اگر اس کے در یع صرف اپنا دفاع کرر ہے تھے کی نے کہوشش نہیں کی تھی کہ ترفی کی کہ تھیدی نگاہ سے فلسفہ کو انجام وہ کی کے نیکوشش نہیں کی تھی کہ تو میں کہ تھیدی نگاہ سے فلسفہ کو انجام وہ کی کے نیکوشش نہیں کی تھیدی نگاہ سے فلسفہ کو اچھی طرح دیکھ جمال کران تھورات اور تو ہمات برکاری وار کرے جن پر فلسفہ استوار ہے۔ بیفرض علما کے امت کی ذریع کی ہوئی کے انہوں کی کہونے کا گر امطالعہ کیا اور اس میں اس کی مہمارت حاصل کی کرفار میاں پوری طرح ان برعماں ہوگئیں۔

میں کرفار میاں پوری طرح ان برعمال کی انجام وہ کی کے فیسفہ کا گر امطالعہ کیا اور اس میں اس کی مہمارت حاصل کی کرفار میاں ہوری طرح ان برعمال کو انجام وہ تی کے لیے فیسفہ کا گر امطالعہ کیا اور اس میں اس کی مہمارت حاصل کی کرفار اس میں اس کی طرح ان برعمال ہو کہیں۔

انہوں نے پہلے فلنے کا تعارف کرانے کے لیے ''مقاصدالفلاسف''نامی کتاب کھی جس میں منطق ، فلنے اوراس ک الہیات اور دوسر نے فلنے انہ ہراحث کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ پیش کر دیا۔ انہوں نے کتاب کے مقدے میں واضح کیا کہ حکمت وفلنے کا ہر شعبہ اسلام سے متصادم نہیں مثلاً ریاضی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور دین اس کافی کرتا ہے نہ اثبات اس طرح منطق ہیں بھی چند ہے گاؤ کا مقامات پر غلطیاں ہیں اور اس کے بیشتر مب حث قابلی قبول ہیں۔ تاہم فلسفیا نہ طبیعات میں حق وباطل مدا جا ہے جبکہ فلاسف کی اللہیت اور ما بعد الطبیعات بالکن خلاف اسلام ہیں۔ انہم فلسفیا نہ طبیعات میں حق وباطل مدا جا ہے جبکہ فلاسف کی اللہیت اور ما بعد الطبیعات بالکن خلاف اسلام ہیں۔ کے بغیر فلسفیا نہ اسلام ہیں۔ کے بغیر فلسفیا نہ ہوں نے کئی تھی می جس میں انہوں نے کئی قسم کی مرعوبیت کے بغیر فلسفی کے ان اصولوں کی صحت کو چیلئے کیا جنہیں صدیوں سے لوگ من وعن مانتے چلے آرہے ہے۔ انہوں نے مارے میں جباں بھی لب کشائی کی ہے بھوکر کھائی ہو تا ہے۔ انہوں نے خدا، فد ہب، روحانیت اور نبوت کے بارے میں جباں بھی لب کشائی کی ہے بھوکر کھائی ہو اور فلسفے کے اللہیا تی مباحث اپنے صول وفر و عاسمیت گمرائی در گمرائی کے سوا بچھنیں۔

 <sup>(</sup>قيات الاعيان: ١٣١٧/٤ سير اعلام البلاء ٢٢٧٥ ٣٢٧ ٢٠٧٥

تساديسخ است مسلسه كالم

الم غزالی دستند کی ان معرکة الآراء تصانیف نے جدت پندوں کومبوت کردیا در بیونانی فلفے کی علمی دھاک کا ماتمہ کر دیا ملحہ بن اور باطنب کے حملوں کے جواب میں امام غزالی دستند نے ججۃ الحق مفصل الخلاف، قامم الباطنبیہ فاتمہ کردیا ملحہ بالا باحیۃ جیسی چیتم کشاتص نیف پیش کیس اور ان میں باطنی عقائدی پرزور تردیدی۔ فض تے الباطنب اور مواہم الا باحیۃ جیسی چیتم کشاتص نیف پیش کیس اور ان میں باطنی عقائدی پرزور تردیدی۔

الم غزالی بوت کی اوسر ابرا کارنامہ احیاء علوم الدین نامی بے نظیر تعینی ہے جس کا موضوع عام طور پر تعیوف اور اسلاح نفس بی سمجھا جاتا ہے ، مگر در حقیقت اس میں انہوں نے انسان ، انسانی معاشر بے اور زعر کی مخلف حالتوں کو اصلاح نفل سے دیکھا بھالا ہے اور معاشر بھی پیدا ہونے والے فساد اور بحران کے از الے اور ایک مثالی انسان اور مثالی معاشر سے کی تشکیل کا نصاب پیش کرویا ہے۔ یہ کتاب ان کی قبی کیفیات، تجربات وزعر کی مجرب خور فی اور ولی تاثر است کی عکاس ہے جو انسان کی کا یا بیٹ متی ہے۔ اس میں بطور خاص اہل علم ، ورحمر ان طبقے کی اصلاح برزور دیا تھیا ہے ؛ کیوں کہ ان کی اصلاح کے بغیر معاشر سے کا سدھر نامکن نہیں۔

ا، م غزالی دمنشد نے علم کلام میں پیدا ہونے والے جمود کوتوڑنے کی بھی کوشش کی اور عقائمہ اسلام کے اثبات کے لیے اشعری مکتب فکر کے لئے بندھے تو اعد سے ہٹ کرزیادہ مؤثر اور مضبوط اصول پیش کیے۔ اس بناء پرانہیں مخالفت کاس سنا بھی کرنا پڑا، کیوں کہ روایتی علماءان تو اعدِ علم کلام سے ذراسما انجراف بھی خلاف اسلام تصور کرتے تھے۔
کاس سنا بھی کرنا پڑا، کیوں کہ روایتی علماءان تو اعدِ علم کلام سے ذراسما انجراف بھی خلاف اسلام تصور کرتے تھے۔

ان تجربات کے بتیج میں امام غزالی رالنٹے نے یہی فیصلہ کیا کہم کلام کا ضرراس کے نفعے سے کہیں زیادہ ہے؛ اس لیے اسے ترک کردینا ہی بہتر ہے۔ان کی آخری تصنیف''الجام العوام عن الکلام''ای موضوع پڑتھی۔ <sup>©</sup>

\*\*\*

## امام إلَّنَّيَّا البَّرَّ اسَّى (٢٥٠هـ٢٥٠ه)

امام اِلْكُيَّا الْهَرْ اسّى رِمُكُتُ اللّه باوقار اور پُرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ نہایت وَمین وَظین، نکته رس اوروقش الفرتھے۔ ان کی آواز خوبصورت اور بلندتھی ۔ قوت بیان اورفصاحت و بلاغت میں وہ یکنائے زمانہ تھے۔ مناظروں

🛈 تاريح دعوت وغريمت ١٩٠١ تا ١٩٠



میں وہ اکثر سنب نبویہ سے استدلال کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

وہ اصوں شافعیہ کے بخق سے پابند نے اور حدیث کے مقابلے میں قیاس آرائیوں کو بے حیثیت سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے:''جب میدانِ مہاحثہ میں علم حدیث کے شہواروں مقابلے میں نکلتے ہیں تواصحاب قیاس کے مربوالیں اُڑ جاتے ہیں۔''®

ر ب سے بیں۔ تغییر ، حدیث ، فقد ، اصول فقہ ، لغت اور دیگر متنوع علوم میں ان کی بکٹرت تصانیف تھیں۔ اختلافی مسائل میں ان کی'' شغاء المستر شدین'' کولا جواب ، ناجاتا ہے۔ تاہم ان کی تغییری کاوش'' احکام القرآن''سب سے زیادہ مشہور ہے جو تین جلدوں میں ہے۔

وہ امام غزالی رولفند کے ہم عمر تنے ۔ دونوں ۹۵ میں پیدا ہوئے تنے ،ایک ہی جگر تعلیم حاصل کی ،ایک مدت تک ایک ہی جگریعنی مدرسہ نظامیہ نیشا پور میں تذریس کرتے رہے۔ دونوں کی وفات میں صرف ایک سال کا فرق ہے۔ امام اِلْکَیَّا الْهُرَّ اللّٰی وَاللّٰنِهِ ۴۵ ھاورامام غزاں وَاللّٰنِهُ ۵۰ ھ میں فوت ہوئے۔ ®

#### \*\*

امام فخرالدین رازی پیلنشه (۴۴۵ هـ-۲۰۲ هـ)

اس دور کی نمایاں اسلامی شخصیات میں امام فخر لدین الراز کی پرالفخنه بھی شامل ہیں جنہیں معقولات ومنقولات پر کیساں عبور تھا۔ وہ نسلاً طبرستان ہے تعبق رکھتے تھے۔ رہے میں پیدا ہوئے بتھے اور ہرات ان کی علمی سرگرمیوں کا

وقيبات الاعيبان. ٣ ص ٢٨٦. الكامل في التاريخ. ٨ ص ٢٨٥، البداية والبهاية. ٢١ ص ٢١١؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي.
 ٧ ص ٢٣٣ تا ٢٣٣

<sup>🕜</sup> وفيات الاهيان ٢٨٧/٢

و فيات لاعيان: ٧٨٦/٣ الكامل في التاريخ ٨٦/٨، لبداية والنهاية: ٢١١١١٠ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. ٧٢٣١/٧ وفيات لاعيان: ٧٨٦/٣ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. ٧٣٣١/٧

فائدہ: "إلى كيا" فارى كالفظ بريائيك تعظيم لفب بجس كامطلب بروعظيم المرتبت اس بيس بهنره كمورب بريانف لا التمريف كانبيس بلكرام لأكمر كا جزوب (طبقات الثافعيين لا بن كثير ١٩٦٠)

<sup>&#</sup>x27;'واہر ائی'' کی فختین بری مشکل ہے۔ صدیوں تک اس پر کس نے روشی نہیں ڈائی نویں صدی جمری کے قاضی ابن ہبیۃ لکھتے ہیں ''' میں نہیں جاما کہ بیاب سے کسی کی طرف ہے'' (طبقات اضافیت یا ۱۸۸) طام الکتب ہیروت) طرف ہے'' (طبقات اضافیتہ الگرف کے 1۸۸) طام الکتب ہیروت)

يك رائيد سمائة ألى كريدارى كالفظائران كالمرف بست بي بس كاسطلب" خوف" ب-

ويكوني اللها في تواجع العة النحو والعلاء ص ٢٧٤. مطبوعه دارسعد الدين (مصر)" كاماشيار حساك احمدات

واتم عرض كرتاب كداس صورت مين بدلغظ باسك كسره اوررا فيرمشدو كساتهه بوكا كيونك فارك عن الفظ هو اس ب ندك هو اس-

اگردجرنبد يى جومكن بك باطل فرقور پردهب كسب ديس" براى" كهاج تابو

راقم كنزديك زياده مكان يد بركريكى مقام كي طرف نبست بويدور برك "البراس" بغداد كاكي محي كانام تما- (تساويع بديداد ١٧ ص ١١٧

یسکن فی خوایة ابهواس؛ احیار تعلماء باحیار العکماء، ص ١٦٦) چونک مرصوف مجی ایک دت تک بغداد سکونت پذیرد ب،اس لینین ممکن بوده ندگوره محطین مقیم بول ادراس لید "برای" کبلاتے بول والشائل

تسادلين امت مسلمه

رور انہوں نے عقل وقتل کی روشنی میں '' منہ تیج الخیب'' جیسی بے نظیر تغیر لکھی جوتھے رازی کے نام سے مشہور اور اس میں ایک جلد صرف سورة الفاتحہ کی تغییر پر شمتل ہے ۔ مکمل تغییر ۱۳ جلدوں میں ہے ۔ دو تقاد فرز ق المسلمین والمشر کین' ان کی ایک وربہترین تھنیف ہے جس میں مختفر طور پر بدئ اور خارج از اسلام فرقوں کا تعارف کرایا گیا ہے ۔ فیز یہود و فصار کی اوربہود کے عقائد اوران کی فرقہ بندیوں کا حال بھی چیش کیا حمی اسلام فرقوں کا تعارف کرایا گیا ہے ۔ فیز یہود و فصار کی اوربہود کے عقائد اوران کی فرقہ بندیوں کا حال بھی چیش کیا حمی اسلام اسلامی عقائد بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ تک اور خارج ان کی فرقوں خاص کر شیعوں کے اعتراضات کے تھوں جوابات دیے گئے ہیں ۔ انہوں نے مُر دو علم کلام میں ایک نی وردح والی کراسے فلسفیوں اور فحد ولی کی تر وید میں اس طرح استعمال کیا کہ ایکی باطل کو ہر جگہ مدنی کھانا پڑی ۔ امام رازی روائٹ ہی ہمترین خطیب اور واعظ بھی نتھے ۔ فاری اورو فی میں کیسان فتیج و بلیغ تقریر کرتے تھے ۔ خشک عالم نہیں بکہ در دو فرن کی دولت سے ما ما مال شے ۔ اکثر وعظ کے دوران خورتھی روستے اور حاضرین کوتھی اشک باد کرتے ۔ ایک میں بنہ در دو فرن کی دولت سے ما ما مال شے ۔ اکثر وعظ کے دوران خورتھی اوقات زار دو نظار روتا ۔ سلطان خوری کے در در میں انہیں بری عزیت حاصل تھی ۔ سلطان خودان کا وعذا سنتا اور ابعض اوقات زار دو نظار روتا ۔ سلطان شمال الدین فوری کے فوری کی ہند وستان میں جہادی مہر میت میں امام رازی تولئئے ساتھ سے ۔ وہ نظر میں در پر قرآن و سے کر سیا ہوں فوری کی ہند وستان میں جہادی مہر میں میں امام رازی تولئئے ساتھ ستھے۔ وہ نظر میں در پر قرآن و سے کر سیا ہوں

شہاب الدین غوری کو ہندوستان کی آخری مہم سے والہی پر بالمنی تنجرزنوں نے شہید کردیا جس کے بعد خوارزم شاہی سلطین نے امام رازی درائشند کواپنے ہاں بلاکر پایٹ تخت کی جامعہ کا صدر مدرس اور شنم اودن کا اتالیق مقرر کیا۔ امام رازی درائشند ۲۰۱ ھیں ہرات میں فوت ہوئے اور شہر کے مضافاتی گاؤں مزداخان میں ان کی تدفین ہوگی۔ <sup>©</sup>

· کیابیانی وعملی تربیت کرتے ہتھے۔





D وفيات الاعيان ٢٥٢/٤؛ طبقات الشافعية الكبرئ ٨١/٨، ٨١/٨ الاعلام زِرِنُحلى: ٣١٣/٦



# چھٹی صدی ہجری کے صلحین اورائمہسلوک واحسان

## حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رالكنو (١٥٧٥ هـ ١٢٥ه)

۱۳۸۸ ہے میں جب امام غز الی دطالت نے بغدا د کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا تو اس سال مشیع الہیہ نے عالم اسلام کے اس مرکز میں اصلاح وتذ کیرکا سلسلمآ گے بڑھانے کے لیے ایک اورعبقری شخصیت کو بہاں بھیجے دیا۔

مین غیدالقادر جیلانی در الفئد سے جو سے میں شانی ایران کی بستی گیلان میں پیدا ہوئے سے۔ جب وہ بغداد آئے تو صرف ۱۸ سال کے سے اور تحصیل علم سے سواان کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ مگرا لندکی تفقد پر میں انہی کو اس شہر کی رہنما کی کے لیے چنا جا چکا تھا۔ یہاں آپ نے ابوالوفاء ، ابن عقیل اور ابوز کر یا تنمریزی و تنہ نشئے جیسے نا مورعلی ، سے علوم اسل میرکی تعلیم حاصل کی اور شیخ حماد بن مسلم الد باس را لئنڈ (م ۵۲۵ ہے) ہے ، جو بغداد کے اکثر علماء وفقہاء کے شیخ طریقت تھے ، بیت ہوئے اور اجازت سے سرفراز ہوئے۔

فقتی لحاظ سے آپ ضبلی مسلک کے پیروکار تھے۔فقہ کی اعلی تعلیم قاضی ابوسعید مخرمی برالٹنے (م ۵۱۱ ھ) ہے حاصل کی اور فارغ انتھیل ہونے کے بعدا نہی کے مدر سے میں تدریس شروع کی۔ بیصلقہ ورس اتنامقبول ہوا کہ بہت جلد عمارت میں توسیع کی ضرورت پیش آگئے۔ساتھ ہی آپ نے وعظ وارش دکے حلقے کا آغاز کیے جس میں اتنی برکت ہوئی کہ علاء وفقہاء ہی نہیں بلکہ بادشاہ اور خلیفہ تک حاضر ہونے لگے۔

اللہ نے آپ سے مردہ دلوں کی مسیحائی کا کام لیا۔ آپ کی زبان میں ایسی تا ثیرتھی کہ دل کانپ اٹھتے اور ساری

ٹافتیں اشکوں کے ساتھ دھل جاتیں۔ مجلس وعظ میں نھرانی ، یہودی اور دسرے نیرمسلم بکٹرت ٹریک ہوتے۔ ہر
مجس کے اختیام پر غیرمسلم کلمہ پڑھتے ، چورڈا کو، رہزن اور فاسق و فاجرلوگ توبہ تائب ہوتے۔ آپ نے خودا یک بر
فرمایا کہ میرے ہاتھ پر پانچ ہزار سے زائد لوگ مشرف باسلام ہو بچے ہیں اورا یک لاکھ سے زیادہ موگوں بنے توبہ کی

میرے ہاتھ پر پانچ ہزار سے زائد لوگ مشرف باسلام ہو بچے ہیں اورا یک لاکھ سے زیادہ موگوں بنے توبہ کی

میر خوان وسیج ہوتا جس پر ضرورت مندوں کا جوم ہوا کرتا تھا۔ آپ ہرایک کے کام آتے اور ہرایک کی خدمت کے
لیے تارر ہیتے۔

ان مشاغل کے ساتھ آپ کی علمی مصروفیات کودیکھا جائے تو جیرت ہوتی ہے۔ صبح تفسیر ،حدیث ،فقداوراصول فقہ کے اسباق پڑھاتے ۔ظہر کے بعد تجویداورنحو پڑھاتے ۔ پھرفآویٰ کے جوابات لکھتے۔ تاريخ مت مسلمه

مسلمانوں کے انتشاروافتر ال سے علم اسلام بنس زوال کی طرف کا مزن تھا، شیخ عبدالقادر جیلائی رافئے جیسے مسلم قوم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ بردردمندا متی کی طرح آپ کا دل بھی ان سانحوں پر کر بتا تھا۔ آپ نے اپنایہ در دِدل اپنے مواعظ و بیانات میں گھول دیا۔ آپ جانتے تھے کہ ان سارے نسادات کی بنیا ددنیا کی محبت اور ہوس الزار ورال اپنے مواعظ و بیانات میں گھول دیا۔ آپ جانے تھے کہ ان سارگ کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ پور کی ال وجاہ ہے اس لیے آپ کے اکثر خطب سے میں کتب دنیا کی فدمت اور نقیری وسادگ کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ پور کی تو تیسی کے ساتھ است کو تواضع ، رحم دلی، خوف خدا، فکر آخرت ، احترام بہمی ، اتحاد وا تفاق اور شیروشکر ہوکر دہنے کی تلقین کرتے رہے۔

مرصرف وعظ وتذکیرے ایسے معاشرے کی اصلاح بہت مشکل تھی جس کا ہر فرو دن کا اکثر وقت دنیادی علائق میں گرارتا ہواور بھی بھارطبیعت میں بال چل مچانے والی نصحتوں کو کاروبارزندگی کی کدورتیں اس کے دل سے محوکر دیتی ہوں! اس لیے آپ نے فائقا ہی سلسلے پر بطور خاص توجہ دی اور فن تصوف کی سابقہ کمزور بوں کو دورکر کے اسے ایک مجھ دانہ شان کے ساتھ ہا قاعدہ مدون کیا۔ آپ نے خافقاہ میں سینتگروں مریدوں کو نگا ہوں کے سامنے رکھ کران کی مجھ دانہ شان کے ساتھ ہا قاعدہ مدون کیا۔ آپ نے خافقاہ میں سینتگروں مریدوں کو نگا ہوں کے سامنے رکھ کران کی ایک ملا ہری دباطنی تربیت کی کہوہ دنیا کے سی بھی خصے میں جاکر دعوت واصلاح کی فرمدواریاں انجام وسینے کے اہل ایک ملا ہری دباطنی تربیت کی کہوں موت اور ہندوستان تک کھیل گئے۔ وربیسلسلہ احسان وتزکیہ 'سسلہ قادری'' کے نام سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ ورتاجر آگلی صدیوں میں جاوا اور سائرا تک گئے۔ تاب سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ ورتاجر آگلی صدیوں میں جاوا اور سائرا تک گئے۔ تاب نام سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ ورتاجر آگلی صدیوں میں جاوا اور سائرا تک گئے۔ تنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ ورتاجر آگلی صدیوں بیں جاوا اور سائرا تک گئے۔ تاب نام ان میں انقلاب آیا۔ ©



<sup>🛈</sup> كاريخ دعوت وعزيمت ١٩٨/١ تا ٢٩٢٧؛ سير اعلام البلاء: ٤٣٩/٢٠ تا ٤٥٠



### علامدابن جوزي دواللغ (٥٠٨ ٥- ١٩٥٥ ٥)

چھٹی صدی ہجری کے علیاء ومشائخ کا تذکرہ اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک علامہ ابوا غرج عبدالرطن ابن جوزی پر النف کا ذکرت کیا ہوئے۔ وہ ۱۰۸ ہے میں بغداد میں پید ہوئے۔ بچپن میں بنتیم ہو گئے تھے۔ ایک غریب گھرانے کے فرد تھے۔ ماں نے پییٹ کاٹ کر پڑھا یا لکھایا۔ انہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا۔ پھر بغداد کے ناموراسا تذہ کی خدمت میں رہ کرعلوم دفنون میں مہارت بیدا کی۔ بہت جلدان کاشار بغداد کے تبحرعنا ومیں ہونے لگا۔

ان کامطا بعد بہت وسیع تھا۔ برام اور برن کی جوبھی کتاب ل جاتی پڑھ کرچھوڑتے۔ اس کے ساتھ وہ انٹا ، ادب فرطابت اور تعلیم و تدریس کے میدانوں میں بھی زبردست ملکدر کھتے تتھے۔ وہ مدرسہ نظامیہ بغدا ا کے متناز مدرس سے معدی شیرازی واللئے جیبے بزرگ ان کے شاگر دہتے۔ وعظ وخطابت میں وہ اپنے دور کے سی بن واکل تھے۔ ان کوعظ کے مواعظ کی مجلس میں بد مبابغہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ امراء ، شنراد سے اور بعض او تا ت خلفاء تک ان کاوعظ سنے آیا کرتے تھے۔ ہروعظ کے بعد بکثر ت لوگ تو بہتا ئب ہوتے اور سنت کے مطابق زندگی گز ارنے کاعز مرکز تربے اس قدر وہ رواجی قتم ہرو وہ اور تھے۔ اس قدر مصروفیات کے باوجود ذکر وعبادت کے لیے خاصاوقت نکا لئے تھے۔ ہر بنتے ایک قرآن مجید شم کر نے اور قیم المیل معروفیات کے باوجود ذکر وعبادت کے لیے خاصاوقت نکا لئے تھے۔ ہر بنتے ایک قرآن مجید شم کر نے اور قیم المیل معروفیات کے بابند تھے۔ عربی برانظم وضبط اور اعتمال تھا۔ زئن محد کا خاص خیال رکھے اور دو سرول کوبھی اس کی تاکید کرتے مجمی طرز کی صوفیا نہ ریاضتوں ، مبالغ کی حد تک و خلاف تصور کرتے تھے۔

ان کی زندگی کے آخری دور میں بغداد میں خلیفہ ناصر کی حکومت تھی جوشیعہ ندہب کا حامی تھا۔ بغداد میں اس نے عاشوراء کے جلوس دوہارہ شروع کرادیے تھے۔ سے شہر میں فسادات کا خطرہ رہتا تھا۔ شریبندرائی کا پہاڑ بنا کر اشتعال انگیزی کو جوادی نے پر تلے رہتے تھے جبکہ علامہ ابن جوزی پرالٹنے امن عامہ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی ذہ نت کا بیوا قعہ قابل ذکر ہے کہ ایک باران سے جمع عام میں بیسوال کیا گیا کہ حضور ما پڑا کے بعد لوگوں میں سب سے افضل محق کون ہیں؟ چونکہ مجمعے میں شیعہ اور ستی دونوں موجود تھے اور ذراسی بات پر آلوار چل جانے کا خصرہ تھے اور ذراسی بات پر آلوار چل جانے کا خصرہ تھے اور ذراسی بات پر آلوار چل جانے کا خصرہ تھے اور ذراسی بات پر آلوار چل جانے کا خصرہ تھے اور ذراسی بات پر آلوار چل جانے کا خصرہ تھے اور ذراسی بات ہو کہ کہ ایک دونوں موجود سے تھے اور ذراسی بات پر آلوار چل جانے کا خصرہ تھے اور شرائے کیا اس سے علق مہ جوزی ڈیشند نے مصلی خوارے ابو کمرصد این خوارث کو نام نہ لیا بلکہ اشارے کانا ہے بیل

''رسول امقد ما القرائي أك بعدسب سے افضل وہ مخص بین كدان كى بیٹی اُن كے نكاح بین تھی۔'' رید كہدكروہ فوراْ منبر سے انز كر چلے گئے اورا پئی ذہانت سے مجمعے كو تقتم گنفا ہونے سے بیچالیا۔ شیعہ سمجھے كـان ك<sup>امراد</sup> حضرت علی فالفَّدُ بیں جبكہ اہلِ سنت نے حضرت ابو بكر فائن فَدُ مراد ليے۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> شدرات النعب ١٩٨٥ العبر في خبر من غير: سنة ١٩٨٧هـ

تساديس است مسلمه

ا به وه وق بت کینے میں کی ملامت کی پروائیس کرتے تھے۔ اپنی مجائس میں وہ بھیت اہل سنت کے نظریات کی رہائی کیا کرتے تھے؛ اس لیے وہ خلیفہ ناصر کے عمّاب کا نشانہ بھی ہے۔ ۹۹ ھو میں خلیفہ نے اُئیس شیعہ نظریات کی کر رہے جہاں کر رہے جہاں انہیں پارٹج سال ایس جیل میں گزار نے پڑے جہاں کر رہے واسط بھیج دیا، وہاں انہیں پارٹج سال ایس جیل میں گزار نے پڑے جہاں فی کا منظام بھی نہیں تھا اور انہیں خاصی دور سے پانی خود بحر کر لانا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے مسلک حق کی کا انتظام بھی نہیں تھا اور انہیں خاصی دور سے پانی خود بحر کر لانا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے مسلک حق کی کا انتظام بھی نہیں کی ۔ پانچ سال تک وہ ایز اکمیں برواشت کرتے رہے ، اس وقت ان کی عمر استی سال سے متجاوز تھی۔ قود میں دور یا ہوئے تو ان کی متبولیت پہلے سے کہیں بڑھ بھی تھی۔ ق

الما المستحد الما المعالم الم

علامه ابن جوزی دانشه شیعیت کی تر دید مین همشیر بے نیام منے محرعبدالمغیث بن زبیر کی اس متعقبانة تصنیف کووه بعی برداشت نه کرسکے اوراس کی تر دید بین ' اگر قطی المعصب العدید المانع من ذخرید' نامی کتاب کعی اور ثابت کیا کہ بزید کی ند تمسد جا تزیجا ادر شیعول کی ضد میں آکراس کی تعریف واقو صیف اہل سنت کا وطیرہ ہر گر نہیں۔

این جوزی در النف کے تحریری کام کا اندازہ اس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ روزانہ چار جزو (تقریباً چالیس صفحات) کلمنے
کامعمول تھا۔ اس طرح ایک تسلسل سے انہوں نے کئ عشروں تک تصنیفی کام کیا یہاں تک کدان کی تصانیف کی تعداد
ایک ہزاد تک جا پہنی۔ ان میں سے بعض تصانیف کئ کی جلدوں میں ہیں۔ اس دور کا شایدی کوئی علم وفن ہوجس پر
انہوں نے اپنے منفر دا تداز میں کام نہ کیا ہو عقائد تقییر، مدیث، اصول حدیث، فقد، اصول فقد، تاریخ، اوب بشعر،
خل قیات، وعظ وقعیحت، ہرشعے میں ان کے کمی شا ہکار موجود ہیں۔

ان کی مشہور ترین تصنیف و بتاسیس اہلیں " ہے جس میں مختلف گراہ فرتوں کے علاوہ علاء ، طلبہ عابدول ، زاہدول اور صوفیول کی گرائی کے اسباب لکھے ہیں اور واضح کیا ہے کہ شیطان انہیں کس کس طرب سے لغزش ہیں جتلا کرتا آیا ہے۔ جابل واعظوں اور صوفیوں میں ضعیف بلکہ من گھڑت احادیث بہت زیادہ درائج ہور ہی تھیں۔ ابن جوزی دہلتے سنے اس کی اصلاح کے لیے ' کتاب الموضوعات' تصنیف کی اور کمزور مفکوک اور خانہ ساز روبیات کا پردہ چاک کردیا۔ اس کی اصلاح کے لیے ' کتاب الموضوعات' تصنیف کی اور کمزور مفکوک اور خانہ ساز روبیات کا پردہ چاک کردیا۔ اس طرح ضعیف اور چھوٹے راوپوں کے تعارف کے لیے انہوں نے ' الضعفاء والمحر وکین' تکھی۔ انہیں طبعی طور پر علم تاریخ سے خاص ولچیں تھی اور وہ اسے علاء کے لیے ضرور کی قرار دیتے تھے۔ تاریخ پران کی افروہ اسے علاء کے لیے ضرور کی قرار دیتے تھے۔ تاریخ پران کی تصنیف ' اُر منطقہ' بارہ جلدوں میں ہے جس میں مصرت آ دم علی کیا ہے لیے کرا ہے وور تک کے طلات می وار جھ



۱۵/۳ العبر لهي خير من غير: ۸۵/۳

ین۔ تاریخ طبری کے بعد بیاسلامی تاریخ کا دوسرا برناماً خذہ۔ بعد کے مؤرضین مثلاً ابن اثیرالجزری، حافظ ابن کیر اور ابن خلدون چئیلئئم نے تاریخ طبری کے بعد زیادہ تر اسی کتاب سے موادلیا ہے۔ ' وتلقیح فہوم الاثر'' بھی تاریخ بران کی ایک تا در تصنیف ہے جو تاریخی واقعات کا ایک خوبصورت انتخاب ہے۔ '' بستان الواعظین'' ایک بالکل منفرد کا وثر ہے جس میں وعظ وخطابت کے داب بتائے گئے ہیں اور فین تقریر کے رموز سے آگاہ کی گیاہے۔

انہوں نے ادب و حکمت سے بھر پورگی دلچسپ تصانیف بھی پیٹی کی ہیں مثلاً ''صیدا کا طر' جوان کے تاڑات و خیالات اور حکمتوں اور نفیحتوں کا ایک خوب صورت گلدستہ ہے۔ '' کتاب الاذکیاء'' میں انہوں نے زہین لوگوں کی دلیات جمع کی ہیں۔ ''احباد المحمقی والمعقلین ''احمقوں کے خندہ آوروا قعات پر مشتل ہے۔ کلیے کے دوران قلم تراشنے سے جو ندادہ گرتا، وہ اسے محفوظ کرتے رہتے ۔ ان کی دصیت تھی کہ ان کی لائی گؤشل دینے کے لیے پی نی ای ندادے سے گرم کیا جائے۔ ۹۷ ہے میں ان کی وفات ہوئی تو دصیت کے مطابق ای برادے سے مسل کا یانی گرم کی گیا۔ بیا تناتھا کہ پھر بھی اچھ خاصان کی گیا۔ <sup>©</sup>

#### 444

## شيخ شهاب الدين سهرور دي و<del>اللغ</del>ه (۵۳۹ هـ ۲۳۲ هـ)

سردردیه کے مشائخ میں شخ شہاب الدین سبروردی حالظت کا نام نامی برگز فراموش نہیں کیا جا سکتا جوسلمانہ عالیہ سبردردیہ کے بانی ور''عوارف لمعارف''جیسی شہرہ آفاق کتاب کے مصنف ہیں۔وہ بیخ دور کے مشہور شافعی عالم، داعظ اورصوفی ہزرگ تھے۔علامہ ابن خلکان رم نظنہ کا کہنا ہے کہا خیر عمر میں ان کے زمانے میں ان کی کوئی نظیر نہتی۔ مریدین کی تربیت اوردعوت واصلاح کے کام میں وہ مرجع خلائق تھے۔

وہ حضرت البوبر صدیق فالنے کی نسل سے سے، ان کا آبائی علاقہ سُبر وَرُوتَ جوشائی بران میں قروین اور زنج ن کل ایک نواتی ہتی ہیں اُ گاتھ۔ اس وقت شخ عبدالقادر جیلانی روائی ہیں ہیں اُ گاتھ۔ اس وقت شخ عبدالقادر جیلانی روائی حیات سے اور ان کا سلسلہ فیض جاری تھا۔ شخ شہاب اسد بن سہر وردی بولفنہ نے بھی ان سے استفادہ کہا گر یہان کی تعلیم کا زمانہ تھ عالبًا ای لیے زیادہ صحبت ندا تھا سکے۔ البتہ ان کے بچا شخ ابوالبجیب سہر وردی بولفنہ شخ عبدالقادر جیلانی رولفنہ کی تربیت میں رہے اور خلیفہ مجاز ہے۔ شخ شہاب اللہ بن سہر وردی بولفنہ نے فقہ، صدیف اوردیگر علوم ہی جیلانی رولفنہ کی تربیت میں رہے اور خلیفہ مجاز ہے۔ شخ شہاب اللہ بن سہر وردی بولفنہ نے فقہ، صدیف اوردیگر علوم ہی مہمارت حاصل کرنے کے بعد ترکیب کی باطنی میں پہلے اپنے بچچا اور بھر زمانے کے دیگر مش کے ہے اکتباب نیفس کیا۔ انہوں نے بغداد کوم کر نربنا کر تقریباً ساٹھ سال تک وعظ واصلاح اور مربد بین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے وظ واصلاح اور مربد بین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے وظ واصلاح اور مربد بین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے وظ واصلاح اور مربد بین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے وظ واصلاح اور مربد بین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے وظ واصلاح اور مربوتے اور مستفید ہوتے۔ خلفائے بنوع باس ان کا بے صداحتر ام کرتے اور ان کی دعاؤں کے طالب رہے۔ پاس عاضر ہوتے اور مستفید ہوتے۔ خلفائے بنوع باس ان کا بے صداحتر ام کرتے اور ان کی دعاؤں کے طالب رہے۔ آب رہات الاحیان الدعات الدعات الدعات الدعات الدعات الدعات الدعات الدعات العالی دولوں کے معافر ان کیا کہ کام کیا۔ ان کور دولوں کیا کہ کام کیا۔ ان کور کور کیا کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کیا کہ کام کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کور کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

تسادليخ امدت مسلسه الله

انہوں نے تصوف کو بھی اثرات اور بدعات ورسومات سے پاک کرنے کی پوری کوشش کی۔ان کی تصنیف انہوں نے اس سے کا کیک ایک کا میاب کوشش ہے جسے آج بھی اہل اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ ان المعارف 'اس سے کی ایک کا میاب کوشش ہے جسے آج بھی اہل اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ بخن سعدی شیرازی اور شیخ بہا وَالدین زکریا ملی فی مشائخ ان کے مریدین اور فیض یافت گان میں شامل بی خاصل کے ایک کی ایک اور وسرے نے ہندوستان میں ہدایت ومعرفت کے ایسے چراغ روش کیے جن کی اس ان میں ہدایت ومعرفت کے ایسے چراغ روش کیے جن کی اس ان میں ہدایت و معرفت کے ایسے چراغ روش کیے جن کی میں آج تک منتقل ہوتی آر بی ہیں۔ شیل میں ہدایت کے منتقل ہوتی آر بی ہیں۔







# خلافت عباسيه بغدادكي بإنج صديال





F4Mq. .. fMp

بالله حلى خلافت ١٦٠ رئي الرق الراكة بر٢٩ ١٠)

در مورد ۱۳۰ ماله ۱۰۰ مورد

۶4۵۱... <sub>مالم</sub>

المنظاح کا جیرہ (کوفہ) کوچھوڑ کرانباد میں قیام

یکونہ سے مکہ تک سنگ میل نصب کیے گئے پیرون ت اساعیل بن سعد بن الی وقاص ڈالٹخند

ه ۱۳۵ م. ... م

المعداللدين حبيب كاصِقِلْيَه برجهايه

الله وفات محدث مدينه زياوين الى زياومولى عبدالله بن عياش

۲۱اه ۲۵۳\_۲۵۲

ابد بعفر منصورا ورابوسلم خراسانی کا حج

🖈 أندَنس ميں انتشار اور و ہال خود مختار ا مراء کی حکومت کا قیام

يئناح كاانقال.... . زوالجبه (جون ٢٥٧ء)

🛱 خلافت ابوجعفرالمنصور

عاله ۵۰، ۵۵۲ مه

الإسلم خراسانی کاقتل. ۲۶.۰۰ شعبان (۱۳ فروری ۷۵۵ء)

المستنباذ مجوس كاخروج

۱۲۸ه. ۵۵۵.

المستطنطين بن اليون كا دابق برحمله اورصالح بن على عباس كم التفول مستست



## المنتنبن المسلمة المسلمة

اندس میں عبدالرحمٰن اوّل کے ہاتھوں آزاداموی حکومت کا قیام

۱۳۹ه....۲۵۵،

الممنسورعباس كحم عدمكفيكي وازمر وتقيركات فر

+41ه....ه۱۲۰

🖈 مِصْبِهُ مَهُ كَا ارْسِرُوتَعْمِير

🖈 منصور كاسفر حج اورسفر بيت المقدس

الااط....۸۵۶۰

🕁 فرقه راوندىيكاظهوراورقلع قمع

🖈 وفات مویٰ بن عقبه پرانگی،صاحب المغازی

۱۳۲هـ....۱۴۵۵ء

الممصر معربن أشفث كي معزول اور ميد بن قطبه كالقرر

المحكة المفالدالحذا ويطلف كي وفات

المستهور شاعروا ديب ابن المقفع كي وفات عمر ٢ سال مهم تصانيف: كليلة ودّ منه ، ال وب الصغيروالكبير

سام اله ١٠٠٠ ک

🖈 دیلم کے باغیوں کی سرکونی

المحدّ شجيد الطّويل بقرى إلكنّه كى وفات

۱۳۳ ه ۱۲۵ء

🖈 منصور کاسفر حج جمح فنس ز کیدا در ابراہیم کی تلاش

🖈 منصور کی قید میں عبداللہ بن حسن المثنی را للے کی وفات

۱۲۵ ه....۲۲ کم

🖈 محدنفس زكيدكا مدينة بيل خروج ... كيم رجب (٢٥ تمبر١٢٧)

المسركاري افواج سے جنگ مین نفس زكيدتل ....۵ رمضان (٢ دمبر٦٢)

🚓 عراق مين ابراتيم كاخروج .... كيم رمضان (٢٢ نومبر٢٢ ٤)

ابراتيم كي شكست اورقل ... ٢٥ زوالقعده (١٣ فروري ٢٧٠ء)

🖈 بغداد کی تعمیر کا آغاز

٢٦١١١١١١١٥

تاديخ اسلسه کا استان

منصور كابغداديس تيام

م عبای نوج اَعَدُنس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں تا کام

المعدث وفقيه بشام بن مردة ووللفه

ي وفات محمد بن سائب کلبی شيعه مؤرخ

المراعبيلي بن موى كى ولى عبدى منسوخ ، في ولى عبد كے طور برمبدى كا تقرر

ج عمر بن عبدا معزيز بملفة كفرز ندعبد العزيز بن عمر يماتندكي و فات \_ نا مورمحدث اورفتيه

مصورعبس کے چھاعبداللہ بن ملی کا جیل میں انقال

۱۳۸ ماره ۱۰۰ ۵۲۵ کو

🚓 دعزت جعفرصادق رَالعنهُ كي وفات، اثناعشريه كيزويك چھے امام.... شوال (نومبر ٢٥٥ م

اين الي ليل راكنت قاضى كوفه ك وفات

وم اه... ۲۲۷ء

الله دروم ميس جباد كروران محد من أشعث كالنقال

الله وفات زكريا بن الى زائده يطلق بمتاز تلميذ امام ابوصيف رطك

ئة بغداد كي تغيير كمل

•۵ارس. ۱۰۰۰ کو

🖈 استادسیس کا خروج

المروفات امام البوحنيفه رجلكنيون ورجب (اكست ٢٧٥٥)

اھارے....۸۲کو

المعادي والمعادي والمنافية والمعادي والسيرة

🖈 خوارج ك اجا كك حمل من معن بن ذا كده ل

۱۵۲ .... ۲۹۱۸ء

🖈 د فات یوس بن بریدایلی بتلمیذا بن شهاب الز مری

۱۵۳ ه.... • ۱۵۳

🏰 بامنی خوارج کی افریقه میں بعناوت

الما منصور كے علم سے بر فمر بن اعين كرفتار



🖈 عباسی ور باریوں کے لیے کمی ٹویباں یا زمی

۱۵۲ه ۱۰۰۰ کام

المنعوركاسفر شام \_افريقي خوارج برقابويانے كے ليے خصوص اقدامات اور لشكركشي،

🛠 مشہورظریف اشعب طامع کی وفات

المعرى والمت قرة بن غالد بصرى والغنيم محدث بصره

الله وفات مشام الدستوائي رالفند محدث بعره

۵۵اه ۱۰۰۰ ۱۵۵

الله بن الى حاتم كے باتھوں افريقه ميں خوارج كو مكست

الله وفات مِسْعُر بن كِدام كوني رَالنُّكُه ، كدّ ثِ كُوفِه

١٥١م....١٥٢عه

🖈 دفات جمزة بن صبيب رالكنُد بقر الوسبعد ميل سيه ايك

الله وفات عبدالرحن بن زياد بن انعم، قاضي افريقه

ع10L س.۳ کے

♦ وفات امام اوزاعی رسلنه محدث بیروت ،عمر • سیال ۲۰۰۰ صفر (۲۱ دمبر ۲۵۷۷)

الله بن مصعب بن عابت رالله عبد الله بن زبير يوالنه كي يوتي

,440\_,445 ... BION

🖈 خالدین برمک کومُوصِل کا عاکم مقرر کہا گیا

🖈 وفات مَعْ وبن شُر ت دالله بمدت مصر

🛠 و قات امام زفر بن بذيل راللنهُ ، تلميذا ما ابوحنيفه راللنهُ ، قاضي بصر ه

الم منعود كاسفر حج

م وفات منصور عماسي بطالت ..... ذوالمحير (١١٨ كتوبر ٢٥٧٥)

🏠 خلافت مهدى عماس

🖈 تیصر مطعطین بن الیون کی موت

109ھ ... ، 244ء

🖈 مبدى كاعيسى بن موى كى جكهاسية بينير وي كى ولى عبدى كا اعلان

☆امیرخراسان حمید بن قحصه کی وفات

## تساديس المسلمة المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المسلمة المستنبي المستنب

المناسبة بن عجاج كى وفات ،محدث عراق

ابراتيم بن اديم بالنش

ولالص ١٦٠٠٠

ابن مُقتّع كاظهور

ي وفات اه م سفيان توري واللف

۱۲۱ه....۸۵۲

اورفتو حات بن تحطبه کی بلا دِروم میں لشکریشی اورفتو حات

۳۲ ه.... ۹۵۵م

ابن مقنع كى سركوني

اردن الرشيد كابلا دروم ميس جهاد ، روى سلح پر مجبور

الله وفات محدِث نيشا بورابراميم بن طهمان رالك

۱۲۳ هـ... ۴۸۵۰

المين الله دوى كاسر حدول يرحمله اسلامي فوج كى بسيال

الله وفات مبارك بن نصاله راكفيه مولى حضرت عمر فاروق والفحية

۵۲۱ه... ..۱۸۵

🖈 اردن الرشيد كي قيادت مين مسلمانون كي جواني فوج كشي اور فتح

☆ وقات خالد بن بر کم

🖈 وفات دا وُرطا لَى رَطِئْنُهُ مِعونَى مُفتيه، تلميزِ امام الوحنيفه رَطِلْنُهُ

14 AT. . DIYY

🖈 خلیفه مهدی کی وزیریعقوب بن داؤد سے ناراضی

🖈 مکہ، مدینداور یمن کے درمیان گھوڑوں اوراونٹوں پرڈاک کاانتظام

ى زندىق شاعر بىشارىن يُرقِّل

۲۷ ه... ۲۸۲۰

الم مهدى زنا دقد كے فاتے كے ليے سركرم

<sup>خي</sup>م مجدالحرام كي توسيع



🖈 و فات حماد بن سلمه رالنند محدث بصره

۸۲۱ه... ۱۹۸۰ ی

المروميول كى بدعبدى يربلا دِردم ميس جهادىمهم

🚓 عباس امپرسعید جرشی کا طبرستان پرجمله

۱۲۹ه.... ۵۸۵ء

المراكي وفات ٢٢٠٠٠ مرم (١٥/ اگست ٨٥٥ و)

المن خلافت بادى بن مهدى

🖈 خروج حسين بن على بن حسن بن حسن والناوي

🖈 و فات الم القراء، نافع بن لي نعيم المدني يطلنهُ

• کار ۲۸۷۰

المراع بادى بن مبدى ... ١٥٠ رائع الاول (٢٦ متبر ٨١ ٢١)

☆ خلافت بارون الرشيد

🖈 رئيج عاجب کي وفات

اكام ..... ١٨٥٠

☆ وفات ابودُ لامه شاعر

افريقه مين دولت اد رسه كا قيام

۲کانو.....۸۸کو

جلااميراً مَدَ لَس عبدالرحن اقبل كي وفات اور بشام بن عبدالرحن كي تخت نشيني

66A9... & 2m

المعروبية بن اسا وراك محدث بصره . ... كم رجب (٢٣ نوم ر٥٨٩ ع) يدم دين خاتون نبيل.

🖈 بارون الرشيد كي والده ملكه څيږو ران كي و فه ت

44...ها ١

☆ ہارون الرشید کا حج

🏠 اساعیل بن زیا درطانشهٔ مُوصِل کے قاضی مقرر

۵۱۱ه....۱۹۵۰

🖈 شام میں قیسی اور یمنی قبائل میں خانہ جنگی

تساريخ امن مسلمه

المراميدي، بان عمر بصرى الفراميدي، باني علم عروض

+69t ....alky

الماروم مين قلعه دبسه كي فنخ

🚓 نعیم بن میسره نحوی کی دفات

عام ۱۳۰۰۰۰ مادد

بي هيخ صوفياءعبدالو حد بقرى والنف كي وفات

امیر آندنس مشام بن عبدالرحن کا فرنگیول سے جہاد

٨ ١١٥٠ ١٠١٠ ١٩٠٠

🕁 والى خر سان فضل بن يجيٰ بركى كاوسطِ ايشياميں جہاد، مساجد كى تقير

الله وفات عبدالوادث بن سعيد محدث بصره

المن وفات مفطل بن يوس رالفنه محدث كوفه

94 ... 494ء

الكبن السرراك الله الكرين السرراك الله المرابع الاقل ( عرون ٩٥ عمر )

المراد بن زيد بن درجم رالنند محدث بهره ..... ارمضان ( رمبر ٩٥ ٧٥ ء )

🖈 بغدادیس کاغذس زی کا کارخانه قائم ہوا۔

۱۸۱ه، ۲۹۵ء

المنتشام مين يمنى اور نزارى تبائل مين خانه جنگى

ثراسكندرىيە بيس زلزله

🖈 ہارون الرشید نے رقد کو یا یہ تخت بنالیا

المروفات حفص بن سليمان لكوني والنئه وامام قرات ، تليذ عاصم واللئه

المروفات امير أندكس بشام بن عبدالرحن تخت نشيني علم بن بشام

الله وفات امام توسِيون والنفذ عمر٣٣ سال - دوسر حقول محمطابق جاليس سال سے مجھزائد-

111@ ... 292g\_APA

المرادن الرشيد كابلا دروم مين جهاد قلعه صفصاف يرقبضه

انتقال کے عربیل حسن بن قطبہ کا ۸ مسال کی عمر میں انتقال

الله وفات عبدالله بن مبارك دولشنه عمر١٣ سال مضان (اكتوبر ٩٨ ٤-)

933

### خَفَتَنْبُولُغُ ﴾ ﴿ تَارِيخُ امتُ مسلمه



۱۸۲ه....۸۹ که

المراقع القصناة امام ابويوسف واللغ على مرتج الآخر (٢٢م كل ٩٨ ٤)

۳۸اه....۹۹

🖈 وفات این ساک داعظ راهنی

🖈 وفات حضرت مویٰ کاظم رالنشی

🖈 غا قان تركستان كا آرمينيا يرحمله

۱۸۳ نو.....۴۰۸ م

الله وفات حفرت عبدالله بن عبدالعزيز رالكنه ،حفرت عمرفا روق والنفية كي يوت

🖈 وفات مع في بن عمران دِللللهُ بمحدث مُوصِل ،عمر ٨٥ ٨سال

الم فرنگيوں كا أندلس ك شهر بارسلوند بر قبصنه

🛠 عبدالله بن عباس والنائي كي يوتے عبدالصمد بن على كى و فات

المرام ش، سانی بیل گرنے سے دو مخص ہلاک

۴۸۱ر ۱۸۹ م

🖈 و فات ابوآخل فزاري يراليني ، فقيه كوفه

وفات عباد بن عوام رطائش، فقيه بغداد

🖈 و ف ت خالد بن حارث رالنئه ، محدّ ث بصر ه

∠۸اھ…۲+۸ء\_۳+۸ء

الله فسطنطيسه من ملكرين كي باكت، قيصر نقفور كي تخت نشيني ورايشيائ كو يك يرحمله

🖈 بارون الرشيد كى جواني يلغار

🚓 جعفر برقی کاقل - برا مکه کا زوال اور تیدو بند... کیم صفر ( ۲۸ جنوری ۸۰۳ ه)

۸۸۱ ص..... ۸۸۱

🖈 رومیوں ہے معرکے، قیصر نِقفُو رزخی حالت میں فرار

🖈 بارون الرشيد كا آخرى حج

۱۸۹ه ۱۸۰۸م

المروميول سے قيد يول كا تبادلد - تمام مسلم قيدى رہا ـ

نساديسين است مسلسه المستنبين

بین ہارون الرشید کی معیت میں قاضی القصاقا مام محمد بن حسن شیبانی روطنے اور امام نحو قرائت رکسانی روطنے کاروقات ، دونوں کی رہے کے نواح میں ترفین

بهاه. مهام. العام ال

برات پنج قاضی بغدادتلمیذِ الوحنیفه اسدین تَمْر وراللنهٔ کی وفات پنج قاضی

٨٠٠٠ المرير قلد (بركوليس) في

پسروند میں دانع بن لیث کی بعناوت

ی ارشید کے محوی اتالی فضل بن بهل کا اسمام قبول کرنے کا اعلان

المنار الرشيدايشيائي كوچك كے محاذير ....۲۰ رجب (١١ جنوري ٢٠٨٠)

ي بيل ميں يحيٰ بن خالد بركمي كي وفات ،عمر • سمال

FA+Y .... 1

المائد أس مين المرافكم كي فرنكيون كي خلاف فتح

المعلى بن عينى مابان كخراسان مصمعزولي

ارون الرشيدى طرف سے سرحد كے كرجول كے مساركرد يے كاظم

۱۹۱<sub>هه</sub> ..... ۲۰۸۶

المريغم مين زنديقون كاظهور

☆ فضل بن يحيى بركى كاجيل ميں انقال

۱۹۲ هـ. ۸۰۸ ۸ مـ ۹ ۹۰۸

﴿ وفات بارون الرشيد .....٣ جمادي الآخر ه (۵/ أبريل ٩٠٩ء)

🖈 مين الرشيد كى خلافت

المزبيده خاتون كى زقه ہے بغداد مثقلی

۱۹۴ ه.... ۹۰ ۸۰۹

المامين اور ما سون الرشيد من چيقلش كا آغاز

۱۹۵ه سندا۸ و ۱۱۸ و

الميم صوفى بزرگ شقيق بلخي والنف كي دوران جهادشهادت

الرامن كي افواج كوخراسان مين فلست فاش.... شعبان (ايريل اا٨ء)

الموقات تابينا محدث ومعاويه كوفي وطفنع عمر ٨٨سال ...

935



۲۹۱م....ا۱۸م

☆ و فات ابوئو اس شاعر

الماطامرين حسين كاامين الرشيد كےعلاقوں يرقبفيه

∠9ارر...۸۱۲. و

🖈 ما مون کی افواج کا بغداد پر حمله اور محاصره. ....

☆ وقات دكيج بن جراح يطلنك ، محدث كوفه .....اواخر ذوا محمه (الست ١٨١٣م)

۱۹۸ ه. ۱۳٬۰۰۰ م

المن الرشيد كاتل. ١٥٠مرم (١/ أكتوبر١١٨٥)

☆ خلافسيد مامون الرشيد

المكاوفات سفيان بن عيينه رطافته محدث مكد ..... كمر جب (٨مارج ١١٨ء)

المروفات يجي بن معيد القطال رما لفند محدث بصره ونقيدا حناف

🛧 حسن بن مهل کوعراق کی حکومت سیرد

۱۹۹ه ۱۸۱۸ ۱۸۱۸ م

المام بن طباطبا كاعباسيول كے خلاف خروج مدا جمادي الأخره (٢٥ جنوري ١٥٨ء)

🛠 امام ابوصليفه روالنف كي تلميذ والفقه الاكبرا ورالفقه الابسط ك ناقس والوصليع تحكم بن عبدا مقد بلخي والفنه كي وفات

+ 110 ... pr++

🖈 علويون كى بغادتون يرقابوياليا كيا ...

🖈 عبای سید سالار مَرفَمَه بن أعین کی برطر فی ،حراست اورقل

🖈 وفات حضرت معروف كرخى يثالننځ .....





### تيسرئ صدئ ببجرئ

۲۰۰۰ مون ک ج نب سے معرمت می دخاد کلنے کی وز عمدتی کا اعذا ل حةر بكسافز فاكالمعيور 449 ج کاک ينسب وزيرد دسعه عماسيركاتش المرس مون ك بغداداً مدادر حكومت كالمتحكام Ach Brom المية وفات حفرت على رض يرالننع 🛣 و قات محمد بن جعفر الصادق والصنية الما وفات نضر بن هميل رالفند ، فقيد ، لغوى بموى الماسد بن فرات والنف قيروان كے قاضي مقرر .... المنان من زلز لے ، بكثرت جانى و مالى نقصانات -Ar--A19 .. - # 101 الله مامون كي بغداد آيداور باقاعده تخت نشيني . ١ اصفر (١١مالست ١٩٩٩) الموقات امام شافعي والنفيد . . . ١٣٠٠ جب (٢٠ جنوري ١٨٠٠) الله و قات اما م الووا وَ وطيالسي راتني محدث بصره ٠٠٠٠ Ar .. 25.0 المحتطا ہر بن حسین کا خراسان میں تقرر الموفات يزيدين بارون محدث واسط افتيه .....

الملاد جله میں طغیانی ، بغداد میں سیلاب

المرام مصرمري بن الحكم كي وفات



۲۰۲ه ۱۱۸۰

🖈 و فات بیثم بن عدی مضعیف و کذاب راوی ....

🖈 وقات محمد بن معتبر خوى بتلميذ سيوائيه ....

الاوفات امير هم بن بشام بحكمران أندلس

الله عبدالله بن طاہر بن حسین رقہ کا حاکم مقرر، طاہر بن حسین کی جانب سے بیٹے کو بندنا مدروانہ

ATT. . - T+L

المروقات وبب بن جرير بن حازم بعرى والله مدمم (جون ٨٢٢ء)

🚓 د فات طاہر بن حسین ، یا کی دولت طاہر بیقراسان ...

☆ وفات فراء نحوى تلميذا مام يسائي ....

· PATT..... 251.4

🖈 و فات فضل بن ربيع حاجب ه مون الرشيد

🛠 و فات سير ه نفيسه بنت حسن بن زيد بن حسن رفيانخه .....

6 A TY .... 25+9

🖈 تیصر روم میخائیل بن جورجیس کی موت....

🖈 وفات ابوعبيده معمر بن مثنى ، «برنحوولغت عربى ،عمر ٩٣ سال.... ،

الله وفات محدّ شي مُوصِل فضل بن عبدالحميد رمالنهُ .

ATO ... ATT+

الله الله أندنكس ميس عبدالرحمان بن علم اموى كي فتوحات ، ربيج الاوّل (جولا أن ١٠٥٥)

🖈 مامون کی اینے وزیرحسن بن مهل کی بیٹی بوران سے شادی . ...رمضان (وتمبر ۸۲۵ء)

🖈 مامون نے اینے مخالفین ابراہیم بن مہدی اورا بن عائشہ پر قابو یالیا. ...

🖈 مامون کی طرف سے حضرت معاویہ ڈٹائٹئر کی تعریف کی ممانعت 🔐

المروفات الوالعمّا ميدشاعر ساجهادي الآخره (٩ متبر ٨٢٧ء)

🛠 و فأت امام عبد الرزاق بن بهام صنعانی دالنند ، وجبه شهرت مصَّقف عبد الرزّاق

۲۱۲ ه.. ۵۲۸۰۰

اسد بن فرات کی قیادت میں سلی کے لیے بحری بیڑ ہے کی روائلی ......۵ ارئیے الاول (۱۴ جنوری ۸۴۷ء)

تساريسخ است مسلسه ا ب مُرَّ می کےخلاف کشکرش....

۱۲۲۰ - بردات عباسیدین طلق قرآن کے عقیدے کا سرکاری طور برنفاذ....

الم الوصنيف رطالف ك يوت اساعيل بن حر درالف قاضى بصره كي وفات .....

۱۲۸ ..... ۱۲۸۰

﴿ وَاتَ قَاضَى اسد بن فرات رَاطِئُهُ .... رَبِّي الْآخر ( بَولا لَي ٨٢٨ م)

ي وفات على بن جبله شاعر ....

برده بورموسيقارا براجيم مُوصِلي كي مُوت...

ملاعر ہی افواج کو با کب کُڑ می کے مقابلے میں فکست سالارفوج ابن حمید طوی آتل

الله بوداف شاعر مامون کے دربارسے دابستہ ....

مارة فات ضحاك بن مُخلّد شيباني محدث بقره ·····

۸۳۰. . ماام

﴿ مامون کی جہاد کے لیے ایشیائے کو چک میں طرطوں تک پیش تدمی .... جمادی اله والی (جوما کی ۸۳۰م)

المروفية موفى بزرك ابوسليمان داراني رالله مسد

۲۱۱ ه ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ایشیائے کو جک پردوسری بلغار، شام اور مصر کاسفر .....

المحوفات زبيده خانون ..... جمادي الاولى (جون ٨٣٠ء)

۱۰۰۰۰ و قات امام عربیت اصمعی (عبدالملک بن قریب البایل) ،عمر ۸۸ سال ۰۰۰۰۰

کاالھ....۲۲۸م

الشمامون كي الشيائے كو حك مير الشكر كشي، قيصرروم تو فيل سے جنگ .....

الله وفات تحاج بن منه ل راك محد مصره ....

ATT. ... TIA

المامون كحكم معايشيائكو حك من خ شبرطواند كالغميركام عاز ....

المامون الرشيد كاستلفلق قرآن مين تشدد - امام احد بن عنبل واللف كاكر فادى ----

المراسية ١٨٠٠ مارجب (٢٠٠ را گست ٨٣٠٠)

ئىلمىتىم كى خلافت كا آغاز ... ..



﴿ بِا بِكِرْ مِي كِ خلاف فِي فِي جَهِي ..... ذوالقعده (وسبر ٨٣٣ء) ﴿ سيرت وابن بشام كِ مؤلف عبدالملك بن بشر م بصرى روالنهُ كي وفابت

المربع المراجع من ابراجيم كي مجوى قيد يول كے ساتھ وقيم ہے والى .... جمادى الاولى . (مئى ١٩٨٨م)

🖈 محربن قاسم علوی کاخروج ، شکست ، قیدادر فرار

﴿ وَفَاتَ نَعْلُ بِن دُكِين رِالنَّفِي مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّفِي مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ الم مِغَاري رِالنَّفِي مِن النَّالِي النَّلْمِي النَّالِي اللَّالِي النَّالِي اللَّذِي النَّالِي النَّالِي اللَّالِي النَّالِي اللَّالِي النَّالِي النَّال

المعتصم كامام احمد بن عنبس بطلغند پرمسكه خلق قرآن ميس جبروتشدد ....رمضان (متمبر ۱۳۳۸م)

۸۳۵. ... ۲۲۰

الله عباسيول كے نے دارالخلاقة مرمن رائ" (سامرا) كانتمير ....

المام قرأت قالون ابومويٰ بن ميناالمدني بطلني كروفات .....

🚓 محمرتفی الجوادین علی رضایه للنهٔ د کی وفات ،ا شاعشرییه کے نویس امام .....

ا۲۲ه ، ۱۲۵م

☆ وفات آدم بن إلى اياس رطائشة ، محدث عسقلان .....

🖈 وفات يسلى بن ابان بن صدقه وطئو، قاضى ومحدث بصره ، تلميذا ما محر بن حسن والنفو ....

المائعا كبيرى بابك فرق سے فكست الشين كى بابك كے خلاف فتح ....

الم احمد بن عنبل را الله كي معتصم كي درباريس حاضري كوثرون كي سزا ٢٥٠٠٠٠ رمضان (١١رمتبر٢٨٠٥)

۲۲۲ه... ۲۳۸ء

اسلام افوج بابک کے پایہ تخت '' برزند'' میں داخل .....۲۰ رمضان (۲۷ راگست ۱۸۳۷ء)

المراب ارتمبر ١٨٥٥) المتعم كرسيد سالارافشين كرات والتحول كرفتار الماسوال (١٨١٧م مر١٨٥٠)

۲۲۳ه ۲۲۸ء

ى بابكۇ ئ∂قل ....

🚓 قیصرتو فیل بن میخائیل کا سرحدوں برجملہ، مُلطیّه پر قبضه اورمسلمانوں کی جوابی تشکر کشی سے بعد ہے تی

۳۲۲هـ ۱۳۸۰۰۰

المرا وفات بوعبيدقاسم بن سلام رطافتُد، ماير لفت وفقد .....

ارمضان کی وفات ابر جیم بن مهدی مصال

م۲۲۵ سه ۱۳۹۰۰۰ م

☆ و فات ابودُ لَف ، شاعر ، نحوي ....

تساوليسخ است مسسلسمه المستخفرة

من وفات ابوالحسن المدائن مؤرخ عمر ١٩٣٠ سال ....

المرتزك سيدسالا رافشين كامعزولي ادرمزائة موت مشعبان (جون ٢٨٥٠)

AM....atry

ا بواز مین شخت زلزله ....

الاابوالهذيل علاف بصرى مشخ المعتز لدكى وفات ،عمر • • اسے زائد.....

الموفات سليمان بن حرب روكفنه محدث بمره...

۲۲۱ ۵۰۱ ۱۰۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰

الله ١٠٠٠ ١٨ ارتيج الأول (١٨ ديمبر١٨مر)

الاون ت معرت بشرحاني يوالنفي المسلم التي الاول (٢٠ رومبر ١٨٥)

☆ ظلافتِ واثن بالله......

ATT BTH

📯 سىلى مىن مسلمانور كى فقوحات ...

48 MM ... ... 179

الله وفات الشيخ القراءامام خلف بن مشام يطفئه ما دي الاولى (فروري ١٨٨٨م)

الله خلیفه واثق کی جانب سے سرکاری دفاتر کے افسر این اعلی پر جھاری جرمانے عائد ....

۳۰ د ۱۳۰۰ ۱۳۲۸ و ۱۳۵۸ و

🖈 وفات عاكم خراسان عبدالله بن طاهر

🖈 د فات محمر بن سعد د النُّهُ ، صاحب طبقات ..... جمادی الآخره ( فرور ۲۵ ۸ م )

اسم المساحد المسلم المسلم

المروميون سے قيديون كا تباوله ١٠٥٥م (١١متمر٨٥٥)

المعراق محمشهورمحدث احمد بن نصر رطائ كالمل .... ٣٠ شعبان (١٣٠ بريل ١٨٣٧ء)

المراءين المرادية والمراءين شامل

المعرفة المرادراتم كى چورى ....

🛠 وفات ابوتمًا م حبيب بن اوس طائي مشهور شاعر ،مؤلف ديوان حماسه .....

4474 - .. 1744-LANS

الم وفات واثن بالله ..... ٢٢ زوالحيه (٢٢ را كست ١٨٥٧)





🖈 و فات محمد بن عائذ دَسْقَى ، مؤرخ

الله من متوكل على الله \_

۳۳۲هـ۸۲۸ م۸۲۲ ۸۲۸

🖈 شام میں زلزلہ، پیاس ہزارا فراد جاں بحق .....

🚓 و فات امام جرح وتعديل يمني بن مُعين رالغنّه بمديث بغنداد ..... ذ والقعده ( جون ٨٩٨ م )

۳۳۲ هـ ۸۳۸۰۰۰ و ۸۸۰

الله و فات على بن مديني رمانند ومحدث بصره .... ذوالقعده (جون ۴۹ ۸ء)

<sub>ቀ</sub>ለምዓ.... <sub>መ</sub>ተሞል

المراين الي شيبه راك محدث كوف مولف مصنف ابن الي شيبه .....رئي الأخر ( نومبر ١٨٥٩م)

۲۳۲ه ۱۵۸۰ ۱۵۸۰ ۱۵۸۰

ہلا مامون کے سسراوروز برجسن بن سبل کی وفات عمر و کسال ....رمضان (مارچ ۱۵۸ء)

AAK-106- 2012

🖈 قامني احدين الي دُوادِ معتز ل يرضيفه متؤكل كاعتماب...

المدياك نعرانيول كى بغاوت برعباس سيدسالار بُغا كبير ف قابويايا .....

الم وفات صوفى بزرگ ماتم اصم راك . شوال (اير بل ١٥٨م)

. A D Y ..... 2 FTA

☆روميون كادمياط يرحمله......

المير أعد أس عبدالرحمان بن علم كانقال ٢٣٠ سالدا فقد ارجم ٢٣ سال ....

۲۳۹ م. ۵۳۰۰۰۰

الشرائي و يك من الكركشي السلامي الواج في منطنط بنيه حقريب ....

🖈 قاض احمر بن الي داؤد معتزل كي وفات ....

۲۳۱ ه....۵۵۸ء

الله و ق ت امام احمد بن حليل يوافظة ... ١٢٠ رئيج الاول عمر ١٥٨ مال (٣٠ جولا كَ ٥٥٨ ء)

4774 mm PAAs

المرامي ١٥٠١ الماسي والي افريقه ١٠٠ محرم (١٨٥ كي ١٨٥١)



تساريسيخ المستمسلسمة ) المستخط الله والى المتمرة المنتفرة كى وفات ... جمادى الدولى المتمر ١٨٥٧م ن این میں زلز لے، ۴۵۵ بزارا فراد مبال بحق..... ۱۸۵۷ ....عام

🛧 وفات ابن سكّيت نحوى...

👍 وفات حارث بن سدمحاسي صوفي رانطنه .....

يديها كبيركا بدا دروم من جهاد بصمله كي فتح ....

﴿ رسول الله مَا يَعِيرُ أَ تَعْزُ وَ " خَلِيفَهُ مَتُوكُلُ كُوفِينَ كِما كما....

﴿ عيداللَّ على ،عبيد نصاري اورعبيد يهودايك دن دا قع بوئيس .. ٠٠ اذ والحبر (١٩ مارچ ٩٥ ٨٥)

+A4+\_+A09 .....

ا مرائی شروں میں زار لے ، خلیف متوکل کی طرف سے متاثرین کے لیے تیں لا کھ درہم کی امداد جاری ...

🖈 متوكل كي كلم عن ششر" جعفرية كل تمير ...

المامير أبدَسُ محد بن عبدالرحمٰن كي فرنگي مقبوضات بريلغاراورنتوحات .....

ی بغداد میں ۲۵ دن تک ملکی بارش ،گھروں کی چھتوں پرگھاس اگآئی ....

الله وفات ذور لنون مصري يتشفر المزوا بقعده ( ١٤ جنوري ١٨١ م)

🖈 رافضی شاعر دعبل خزاعی کی موت 🕠

٢١١ه.. ١٢٨ء

المامنحوا بوعثان مازنی پرنتند کی وفات

المنظيفة متوكل كاقتل من شوال (١٣٣ وتبر ١٨١)

AYY .. . 611%

المراطيف منتصر بالندحال تحق. ... ٥ رئيج الآخر (١٠٠ مي ١٢٨٥)

بإلمنتعين ك خلانث

المرالايدولت عباسيه بغاكبيركي وفات ... جمادي اما ولي (جولا في ٢٢٥٠)

ويجاهد سهلاي

المُوالشُّيائِ وَيَك مِين مسلمانون كوفئكست، سيرمالا وعمر بن عبيدالله شهيد ... ١٥١ جب (٣ تمبر ٨٢٣ م)

## المنابق المناسسة المن

ﷺ الجزیره کی سرحد پرمسلمانوں کو دوسری فلست، امیر فوج علی بن یجی شهید.... ۱۳ ارمضان (۱۳ اکتوبر۸۶۳) به بغداد میں فکست پراهنجا جی مظاہرہ ، تو ژبھوڑ ، ور ہنگا مه آ را کی ،س مرا کی جیل تو ژکر قیدی آ زاد کرا لیے مج

ቀልኘሮ ....ቃየል+

﴿ قَاضَى معره رث بن مسكين والشاء كى وفات ،عمر ٩٦ سال . . . روي الأول (ابريل ١٨٢٨ء) الأولى علوى كاخر دج اور تل ١٨٢٨ء ) الرجب . . . (١٦٢ أكست ١٨٢٨ء)

ا01هـ....۵۲۸۰

جلا وفات حافظ نمیشا پوری آخل بن ابراجیم. ... جمادی الاولی (جون ۸۷۵) جلا اساعیل بن پوسف علوی کاخروج مسجد الحرام میں لوٹ مار محمیار وسوحا جی آ

۲۵۲ مرس۲۲۸ م

الله مستعین عباسی کی معزولی، ۱۲۰۰۰ محرم (۲ فروری ۸۲۲ه) کا فلیفه مستعین عباسی کی معزولی، ۱۲۰۰۰ محرم (۲ فروری ۸۲۲ه)

🖈 مستعین عباسی کاقتل .. ... ۱۳ شوال (۲۸ را کتوبر ۲۹ ۸ء )

🖈 اساعیل بن بوسف طالبی علوی کی موت

الما وقات بندار محد بن بثار را الكند، امام بخارى وامام مسلم كاستاذ

استاذ المحدين المثني رطفند، مام بخاري وامام سلم كاستاذ

۳۵۳ سـ ۲۲۸ء

🖈 حضرت مرى تقطى يرالغنهٔ كى وفات .... ۲ رمضان (٨ تمبر ٢٨٥)

🖈 دصیف الترکی رئیسِ دولتِ عباسیه کی و فات

🖈 موی بن بغا کبیر کے مقابلے میں فکست کھا کرکو بھی علوی فرار

ግ<mark>ልተል። ....</mark>ለየለ<sub>፡</sub>

🖈 امېر دولت عباسيد بغاصغير کالل

الما مرامين حضرت على الهادي بن محمرتق بن على رضارة التشه كي وفات ، عمر مهم سال ... ١٠ ثناعشريد كوروي المام

۵۵۲م ، ۱۸۲۸م ۱۹۲۸

🛠 مشهور معتزلی ادیب ومصنف ابوعثان جاحظ کی وفات، عمر ۹۰ سال .... محرم (جنوری ۲۹ ۸۰)

🖈 مراق میں زنجی فتنے کا ظہور

🏠 وفات امام دارمی در لانشهٔ مؤلف سنن دارمی

🛠 خليفه معتز بالله کي جبرأ معزولي .... ١٨رجب (٢٢٣ جولا ئي ٨٦٠)

تساريسيخ است مسلمه کله المسلمة

ج مبتدی عباسی کی خلافت .....۲۸ر جب (۲۸۴ جورانی ۸۲۹ه) به سابق خلیفه معتز بالله کالل ....۲ شعبان (۲۲ جوله تی ۸۲۹هه) به ترک سردارصالح بن وصیف دولت عباسیه پرمسلط

+AZ+\_+AY4.....+104

ی خلیفه مهتدی بو متند کافش اورمعتمد عباسی کی خلافت .....۲۱۱ جب ( کیم جولائی ۵۸۵م) یک وفات امام بخاری برالفند. ... ۳۰ درمضان (۳۰/اگست ۵۸۵م)

+144. ... 10L

المراجع و المراد مارد ماريم ويل باره بزارا فراول .... ١٩ اشوال (١٣٨٠ مر ١٥٨٥)

🖈 وفات عباس بن الفرح ماير لغت

۲۵۸ هـ ۱۱ ۸۰ م ۲۵۸

🕁 ولى عبد مُوَفِّق عباى كى زجيو س كے خلاف مهمات اور كا ميابيان

المرازي المرازي الله المرازي والله المشهوروا عظاور صولى من جمادي الهولي ( مارج ٨٧٢م)

۶۸۷ ۲۵۹ م

المائق عباس اورموی بن بغاکی زمجوں کے خلاف فق مات

منا مُلَطِّيّه بين روميون سےمعركداور فتح

🖈 خراسان بیس دولت صْفّا رید کااستحکام

ALMALL BYY.

المراق المام) .....رائع الما و المناسري والله و المناعشرييك كيار جوي امام) .....رائع الما ول (جنوري ١٨٥٨م)

🖈 طبيب مختين بن آلحق کي موت. ....

۲۱۱ ه.....۲۱ م

الما يعقوب بن ليث صَفّاري كاعروج

🖈 بغدادی افواج کی زنجیوں ہے لڑا ئیاں

الم مراكة الوشعيب وي (صالح بن زياد ) والنف كانتقال

المحصوني بزرگ ابويزيد بسطامي رافشند كي وفات

الريل ١٠٤٥) مسلم بن حجاج .....ر جب (ايريل ١٨٤٥)

TYTE -- ALA-LYLAN

المعربن شبه بصرى والنفير مؤلف اخبار المديمة كي وفات .... جمادي الآخره (ماريح٢٥)



## المستنبين الله المستمسلمة

🛠 واسط میں یعقوب بن لیٹ کےخلاف سالا ردولتِ عباسیہ مُوفّق کی فتح ....

FAZY BYYM

الله شام كاساعلى قلعهُ اوُلوة فرنگيول كے تبضے ميں يعميان

الله أعدائس ميں شنراده منذ ركونصرانيوں سے جنگ ميں فلست

۲۲۳ه. . ۱۷۸ م ۸۷۸ و

🔆 عماس امیرمولیٰ بن بغا کبیر کی وفات .... محرم (متمبر ۸۷۷ء)

المئا زنجيول كاواسط يرحمله

🚓 بلا ډروم میں مسلمانوں کو کنکست، پوری فوځ کام سم کی .....

المعنى فتيه ابوابرا هيم مزني يراكفُهُ كي وفات رئيج الاوّل ( تومبر ١٨٤٤)

البوزره رمانك كي وفات .... ٢٩ دوالمحبه ( كيم تمبر ٨٥٨ ء)

۲۲۵ ه ۱۳۸۰۸ کا

🖈 تینس کے ماکلی فقہاء کے شیخ محمد بن محتون راطفنیہ کی و ف ت ....

المان كالم يعقوب بن ليث صفّاري باني دولتِ صَفّار ميخراسان كي وفات .....

۲۲۲ه.....۹۸۸

المروميون كى چيش قدى ، الجزيره كے علاقے تك ، روحه أن ...

☆ زلجو ل كارام برمز پر قضه .....

,AA+... 6444

☆ زنجول كاواسط پر تبضه اورآبادى كاقل عام ......

الله مُؤفِّق كى الله عليمُ مُعتَطِيد كے ساتھ زنجيوں كے خلاف فوج كشى ....

۸۲۸ ه .... ۱۸۸م

🖈 ترك مردار خلف الطولى كابلا دروم مين جهاد، برى تعدا ديس وشن گرفتار

🖈 محدث خرسان احمر بن سيار مروزي دالنيند كي وفات. ..

۲۲۹ه... ۸۸۲۰

🖈 مُؤنِّق اورمُعتَدِيد كے ہاتھوں زنجوں کا استیصال.....

🚓 خلیفه معتدعباس کااحدین طواون کی دعوت پرمصر کاسفراور جبر آواپسی .....

۰۸۸۴\_۰۸۸۳...... ۲۷۰ م

🖈 احمد بن طولون بانی دوستِ طولونه بیمسر کاانقال عمر ۲ سال . ... : دوالقعد ه (مئی ۴۸۸۴)

تسارسین است مسلسه می از ادام شانعی را النفی ..... شعبان (فروری ۸۸۳) می است مسلسه می از ادام شانعی را النفی ..... شعبان (فروری ۸۸۳)

٢١٥ م ٨٨٩ - ٨٨٥ ١١٥ - ٢٥ ان ، زوجه ، مون الرشيد ..... رئي الا دّل (سمبر ٨٨٨م)

المروفات المراب المراب

AAA....atzy

عناطه پیرمعریں زلزلہ، ایک بزار سے زائدا فراد جال بحق ..... جمادی الاولی (اکتوبر ۸۸۵ء) پیر بغداد میں گرانی، اشیائے صرف کی میا فی

FAAL-FAAY. OKE

المرابر أندكس محد بن عبدالرحن كا ١٥٥ سالدا ققد ارك بعدا تقال....صغر (جول ك٧٨٨م)

ي وفات امام ابن ماجه قزوي مي روط فقي ... رمضان ( فروري ١٨٨٥ م)

FAAC ... BYLY

🖈 عُر د بن ليد صَفّاري اورخلافتي افواح مين جنگ ....

المن مرطوس "ياز مان" كى بلاد وم يريلغار كامياب تمله اورواليي .

۵۷هـ ۵۸۸۰ مهدم

الم بقره مين اما م ابودا وُ د بجستا ني رالظنه کي و فات ... بيشوال ( فروري ٨٨٩ء )

۱۷م م

المعاسيون ورمصريون مين أيك وراز الى عباسيون كوفكست ...

🖈 معدت أندُ لُس جَي بن مخلد ا بوعبد الرحمٰن راكفند كي وفات عمر ۵ مسال ..... جما دي الآخر ه (اكتوبر ۹۸۹ م)

﴿ وفات ابن تُنْبَيِّهِ الدينوري والنُّنَّةِ ، مؤرخ مشعبان ( وتمبر ٩٨٨ ء )

الله وفات الوَثم واحد بن حازم رطائفيه ،محدث كوف، ذ والحجر (ايريل ٩٩٩م)

444 ه.....۴44

المولات يعقوب بن سفيان الفسوى والكنُّه بمؤرخ بمصنف المحرفة والثانيخ "عمر المسال ....جمادى الأخره (ستمبر ١٩٥٥)

٨٤١... ١٩١٨ء

🖈 گُر امِعہ کا ظہور

الما وفات ولى عبد دولت عباسيه مُوفَق بن متؤكل على الله عمر ٩٧٩ سال ... .صغر (ممكي ١٩٨١)

- MAK ... 5129

الله فليفه معتذ كاستعنى ... .. اواخر محرم (اواخر مارچ٩٩٨ء)

947

## المنتانين الم المناسسة المناسسة المناسسة

🖈 مَعْتَصِدعهای کی خلافت

☆ سابق ضيفه معتدمهای کی وفات عمر ۵ سال .... رجب (اکتوبر۱۹۲۸ء)

المرتبي وفات الممرزني والنفيد رجب (اكتوبر١٩٢م)

شام ابن الي خيثمه روالنفي مصنف التاريخ الكبير كي وفات عمر ٩٩٣ سال.....

A97. . . . 174+

🖈 و فات قاضی احمد بن ابن عمران روالنئه ، شیخ ا مام طحا وی روالفئیه .....

١٨١ه .... ١٩٢٠م

الم وفات الم م ابن ديزيل روك في (ابراجيم بن حسين ) محدث مدان ، شعبان (نومبر ٨٩٣م)

۲۸۲ ه... ۱۹۵۰م ۲۸۲

المنتهدى خوارج كے خلاف فتح ....

🕁 عُمر و بن سيف مُفاري کي فتو حات ....

🖈 ما كم مصرفهارويه بن ابن طولون قبل ..... ذوالقعده (جنوري ١٩٩٧)

-A4Y ..... PAP

ههٔ وفات مهل بن عبدالله تستری *زمطنند* . •

۳۸۹۵ مراه

☆مصرش سياه آندهی ... رئي الآخر (متى ١٩٤٥م)

🖈 مُعَنَعِيدعباس كا تومين حضرت معاويه والنُّحُهُ كا فيصله يعراس سے رجوع. .... جمادى الآخره (جولا كي ١٨٩٧م)

الملاور بارخلافت کی جانب سے عمر و بن لیث صفاری کو پروانهٔ حکومت وخلعت روانه

۵۸۱ ه....۸۹۸

🖈 امام نحوا بوالعباس المبرد رالكنيه كي وفات .....

۲۸۲*ه ....*۹۹۰۸۰

🛠 ماوراء النهريين صَفَا ريون كوكتكست \_ دولت سا مانييكا عروج ... ...

🖈 بحرین میں ابوسعید جنانی کاعروج ، قر ایمطیوں کا مرکز قائم ، بصرہ خطرے میں

۷۸۷ه....۴۸۷

المِلْ كَ المِط كَ مِاتفول مسلما أو ل كافتل عام عرب جانے والے قافلے غير محفوظ .....

4۸۱ه.....۰۰۶۸

🖈 شالى افريقد من وعوت بنونبيد كاظهور. ..



ي آذر بائى جان مين وبائى امراض سے بيشارلوگ جان كى ..

۶۹+۲۰۰۶4+۱.. سعt/۸q

ر خلیفه مُحتَعِد عباسی کی وفدت ،عمر ۲۷ سمال ۱۳۰۰، ۲۲۰، تا الاً خر (۱۱۱را پریل ۹۰۱م) شخطیفه ملقی عباسی کی مندنشینی

,9+K... . #19.

المنتام بين قر ايطيول كى ماردها أر، دِمَثْنَ كامي صره بغلق خدا تنك....

الميافريقه من دولت بنوعبيد كاقيام ....

المام احد بن حنبل رالنف كما جزاد ب، مدة ن منداحمامام عبدالله كي وفات عمر ٢٥٠١ ....

۴۹+۳... ..<u>ه۲۹۱</u>

المشام برقر ابطه قابض ....سلميه شهرى تمام آبادى تهيرتي

١٠٠٠ أنهر يرغيرسلم تركون كاحملية اميراساعيل ساه في كي كامياب مزاحت اور فتح ....

﴿ روميوں كى ايشيائے كو چك ميں تا محت و تاراج ...

🛧 و فات شيخ القراءامام قنبل محمد بن عبدالرحمن المكي يطلف

۲۹۲ ه.....۲۹۲

الله وولت طولونديكا زوال ما كم مصر مارون بن شمارويه باغيول كم ماتھون قل .... مصريريا غي سردار الله ي كا قبضه

المامند بزاركے مؤلف حافظ ابو بكر بزار راك كى دفات ....

۲۹۳ هه.... ۵۰۹ م

الما شام اور عراق مين قر امِطه كي خونريز كارروائيان ـ كوفه پر تبعنداورتل عام .....

☆ مصريرعباس افواج كاحمله خلني شكست كما كرقل ......

۲۹۳ ص. ۲۰ و <u>ـ ۲</u>۰۴۰

الله على المحمول بيس بزارها جي الله

المحدث أعد أس صُبّاح بن عبد الرحمن راللهُ عن وفات عمر ١١٨ سال ..... محرم (نومبر ١٩٠٦)

المنظر المطی دجال زکروبیسرکاری انواج کے ہاتھوں فکست کھا کرفل

۹۰۸\_۵ سیکه و <sub>م</sub>۸۰۹ء

🕫 وفات امير خراسان اساعيل بن احمد سامانی

المروفات خليفه مكتفي عباس عمر ٢ سال ١١٤ والقعد و (٢٥ راكت ٩٠٨ ء)







🖈 خلافت مقتذر عباسی

۴۹۲م. . ۱۹۹۸م

ابنداد میں سیاسی بحران ، خلیفه مقدّر بالله کومعزول کر کے عبدالله بن معتز کی تخت نشینی کی ناکا م کوشش ..... امیر افریقه زیادة الله بن اغلب بنوعبید کے مقابلے سے فرار ہوکر مصری جنج گیا.....

۲۹۲ ه... ۹۰۹۰۰

اليد بن على صَفّارى كافارس برقبضه .....

المياليف بن على كي شكست اورقل .....

🖈 وفات محمد بن سالم بهل بن عبدالله تسترى والك كيف يا فته .....

۲۹۸ رو....۱۰ اوم

🖈 نا مورصوفی برزرگ ابوعثان جیری پیراللئند کی وفات . 🗆

٢٩٩ هـ.. االاء

المات محمرين كيه ان تحوى تلميذ تعلب ومبرد .....

🖈 قيروان ( تيونس ) مين شديدزلزله

۴۴۰<u>م ۳</u>۰۰۰

امير اَندَ لُس عبدالله بن محمداموی کی وفات ، دورِ حکومت ۲۵ سال مدر نظی الآخر (نومبر ۹۱۲ و) الله عبدالله بن محمداموی کی وفات ، دورِ حکومت ۲۵ سال مدنستی الحکمة ، تضیب الذهب، کماب الزمردة م





## چوتھی صدی ہجری

۱۹۱۳ م. ۱۳۱۱م م ۱۹۱۳م ۱۴۹۱ م 🕁 منصور حلاج کی گرنآری ..... 🚓 قر اصله کے پیشوا ابوسعید جنانی کی ہلاکت... المير مادراء النهرا بونصراحدساماني كالتل .... ٢٣٠ جمادي الآخره (٢٣ جنوري ٩١٣ ء) ۲ ۴۴ دور ۱۳۸۱ و ۶ این جررطبری واللئ نے اپن تاریخ عمل کی .... 🚓 والى طرطوس بشرخادم كابلا دروم پر ميماييه .... سمس ۵۰۰ وء ۲۱۹ء الم وفات امام نسائي رطائفه شعبان (فروري ١٩١٧ء) 🖈 الجزيره كي سرحدول پر دوميول كي چھايده ركارر دائيال ☆ وفات ابوعلی جبائی ،شخ المعتز له ۳۰۲۵ ۵ ۲۰۰۰ ۹۰۵ 🖈 بغداد میں عجیب الخلقت آ دم خور جانور کی دہشت 🕝 ۵۰۳ ص ۱۱۷۰۰۰ 🖈 خلافت عباسيه اورسلطنت رومامين صلح به رومي سفير كي بغداد آمدادراستقبال ۳۰۲ هر. ۱۱۸۱۰ و العنداد مين خليفه مقتدر كي والده كي جانب سے شئے مينتال كا نقتاح .. .. كيم محرم (١٣ جون ٩١٨ ء) 🛠 اسكندريه يربنوعبيد كاقصنه . . .

الم بغداديس آتش زدگي ، بهاري مالي نقصان . . صفر (جولائي ۹۱۹ م

ع-۳<sub>4</sub> ، ۹۹ ء

951



ميرور پر قر امطه كاحملية قلّ عام .....

۸+۲م....۹۲۰

🖈 معرير بنوعبيد كاتسلط، قابره يرقبضه ....

المعراق بين موسم كرماين شديد مردى اور برف بارى مسمرم (جون ٩٢٠)

4-۳- ۵۲۱... ۹۲۴ م ۲۲۳ و

ير منصورهاج كاقل ... ٢٣٠ز والقعده (٢٥ مارچ ٩٢٢ م)

+ ۱۳ هـ ۱۲۰۰۰ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۰

المناوفات؛ بن جرم طبري يطلف مولف تاريخ الرسل والملوك عمر ٩٦ سال ٢٨٠٠٠٠ رمضان (١٩ جنوري ٩٢٣م)

🖈 وفايت بوالحق الرجاج يرالك مفسر بحوى .....

٨ و فات ابو بمرخلًا ل عنبلي رالغني ، مؤلف النة ، الجامع لسائل احمد .....

الاح.....٩٢٣٠،

ابوطا برقر امطى كابصره پرحمله عوام كافتل عام .....

المائن كى وفات .....

۲۱۲ هـ ۱۲۲۰۰۰ و و

ار بالهم ما جيون كي والهي مين قافلون برابوطا مرقر المطي كاحمله محرم (اربي بل ١٩٢٣ م)

۳۱۳ میرس ۱۹۲۵ و

المسلل كواكم سالم بن راشدى جهادى مهمات بفرتكيون كوئ قلع فتح ....

المعردهم كى سلامى سرحدى بستيول كوهمكى عداقد فالى كرف كالحكم ....

سالهم سالام

الشياع كوچك پرروميون كاحمله منظفية برقضدا ورعوام كاقل عام .....

🖈 قرر ابطه کی نا که بندی عراق کے حاجیوں کی راہ مسدود . . .

۲۱۵ هـ.....۲۱۵

🚓 رومیوں کاسمیساط پر قبضہ مساجد کرجوں میں تبدیل 🕟

🖈 كوف يرقر البطه كاحمله، عهاس سالا رمقالب مي قتل ، بغدا وخصر سيس...

🖈 بغداد میں سوسے زائد عورتوں کے آل کے مرتکب نبحوی کوسرزائے موت....جمادی الاولی (جولائی ۱۹۲۵ء)

۲۱۲ ه.... ۱۹۴۸

المنتام كے شرول: رَحبه اور رَقَه بِرِزُر البِعه كا قبضه ...

تاريخ امت مسلمه المحالية المت المحالية المت المحالية المت المحالية المت المحالية المت المحالية المت المحالية المحال

مر خليف مقدر بالشر جراً معرول - قامر بالله كي عارضي خلافت

مرد فرح میں بغاوت اور مقتدر باللدووبار ہتخت نشین ...

بر --بر كر ابطه كى چ ماكى - ١٠ اها جى قل ملدا ور فر اسودا كها ژكر بحرين لے سماح

414 am 1879 A

بر تنوابیں ندمنے پر بغداد کی گھڑسواراور پیاوہ فوج کا ہاری باری احتجاج، ظیفہ مقتدر کی جانب سے یقین دہانی براحتجاج نتم ....

. ... وفات احمد بن آخق تنوخي والشئع، فقيرا حناف بحوي ولغوي ... .

۱۹۳۱. ...ه۳۱۹

اران برد لمى شيدركيس مرداد ي كاتبفه ...

۳۲۰ سر ۳۳۰

المعاس خلافت كي طرف عداران وخراسان من دَيلي عكومت كوسليم كرليامياس

﴿ خليفه مقتدر بالأقل، مدت خلافت ٢٥ سال ... ١٥٠ شوال (١١/نومبر١٩٣٢م)

☆ خلافت القابرعباى

مناری برانشه کے تلمیدِ خاص مجع بخاری کے ناقل محمد بن پوسف فر بری بوللفید کی وفات .....

۳۲۱ هـ. ..۲۳۴ م

الم وفات امام طحاوي رطاطفيد .... ذوالقعده ( نومبر ٩٣٣ ء)

ابوباشم جبائي في المعتزله ....

۲۲۳ه.... ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و

الم محدين يؤنيه كي دَيلي سردار مَر داوت كي ما تحق مع عليحد كي اوردوليد بنو تُونيه كا قيام .....

جه جعلى مهدى ، بانى دولت بنوعبيدا فريقه ، عبيدالله بن ميمون ملاك .....راج الاقال ( مارج مهما ٩ م )

☆ فليفه قابر بالتدمعزول ....۲ جمادي الآخره (٣ جون٣٩٩٠)

🏠 خلافت راضي بالله عباس

🖈 دَيلي حاكم مَر داديج كي موت ....

🛠 د فات حضرت ابوعلی رودیاری دانشه، حضرت جنید بغدادی دانش کے خلیفہ · · ·

۳۲۳ه....۳۳۳

ابوطا برقر امطى عراق حاجون كى راه مين حاك ماجيون كى واليسى ...



### المنتسن المسلمة المسلمة المسلمة

روبون میں کشیدگ ·····

947\_9470.... prrr

۲۰۰۰ و فات امام ابوالحن الاشعرى را للنيم ....

☆وفات ابو بكرنيشا بورى رماضي، شافعی نقیه ... رسی الاول (فروری ۹۳۹ء)

۵۲۳۵ سه

🚓 عالم اسلام میں خانہ جنگی ،عراق وشام کے امراء دست وگریبال. ...

الموات ابوالحسين خزاز نحوى رالكندى تلميذِ مبر دو تعلب سيريج الأول (جنوري ٩٣٤م)

4974\_4974. .. BTTY

ا بین ۲ ہزار موں کے مابین ۲ ہزار ۲ سوقید یوں کا تبادلہ والقعدہ (ستمبر ۹۳۸ م)

🖈 بغداد پرنجکم د بلمی کا تسلط 🕟

۲۲س ۱۹۳۸ و ۹۳۸

🖈 أر ابطه مال كزاري كي عوض م جيول كي سييراسية كهو لنه يررضامند ...

المحوفة المم جرح وتعديل ابن ابي حاتم الرازي مصنف" الجرح والتعديل"

۶۹۳۹.. ..<u>ه</u>۳۲۸

🖈 وفات ابن عبدريه الأموى رالنُّهُ: ١٠ يب مؤرخ مصنف" العقد الفريد" عمر • ٨ سال ...

🖈 وفات ابو بكرالا مبري يراكنه بحوى او يب، ماهر لغت عربي ....

المات ابن مقله جالفته، كاتب، وزير دولت عباسيه، خط كوني كى جكه خط نشخ ا يجاداورهام كيا

۲۹ <del>م</del>.....۴۱۹ م

٣٠ وفات خليفه راضي بالله ....۵ ارئيج الا وّل عجرا ١٣ سال (٣٠٠ وتمبر ١٣٠٠ ء)

🖈 خلافت متقى عباس

۰۹۳۱ ه ۱۸۹۰

🖈 بغداد میں بنواؤئیہ کی مداخلت کا آغاز ....

الملاه المهاورسماور

البغداد پر بنوحمان کا تسلط ، حکم د ملمی قیدادر چشم سوزی کے بعد قل ...

🖈 بغداد برترك اميروُ زُون كا تسلط

امير وسطِ ايشيا نفر بن احمد ساماني كي وفات ... رجب (مارچ ٩٣٣ء)

# تساديسخ است مسلسعه المه

مهر سام و ۱۳۳۰ و م

الم قیصر روم کی پیش کش پر بیسی علی علی ال کی طرف منسوب رومال کے بدیا تید یوں کی آزادی .....

🕁 و فات سنان بن ثابت ، استاذ الاطباء . . . . كم زوالقعده ( ٢٥ جون ١٣٩ م )

🚓 عراق وشام کے امراء میں خانہ جنگی

. . بنوجمران اورحا کم مصر إخبيد مين کشيدگي بمرحدي حجز بين ...

☆ خليفة قي كي جرى معزولي ..... ١٩ صفر (١١١ كور ١٩٧٧م)

ئے خلافت مستکفی عباسی پہنے خلافت مستکفی عباسی

المرافدين بنوعبيد كم مقابل على كفر بهون والابويزيد كو ككست ....

المريقة " ابول بعرب تتيمي رالفيّه ،مصنف" ألحن " " مطبقات علما والريقية "

۳۳۱ ۵۳۹ ۱۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۹۰

🚓 بغداد میں بنویکئی کی حکومت کا آغاز .....اا جمادی لاولی (۱۳۱ومبر۱۹۴۵)

🚓 مشکفی کی جبری معزولی ۲۲۰۰۰۰ جمادی الآخره (۹ فروری ۹۳۷ و و)

🕁 خلافت مطبع عمري

الله دوات إخبيد بيمصرك وفي إخبيد محمد بن طفح كى وفات ... ذوالجد (جوما أل ٩٣٦ ء)

🖈 وفات صوفی بزرگ ابو بمرشلی بغدادی دانشنه

وسع والمواد

🖈 و فات ابو بکرالصولی نحوی ،ا دیب، لغوی، تلمیذ مبر دوثعلب...

الله ورروميون عن ٢٨٨٢ قيديون كا تبادله ٠٠٠

۲۳۳ ه ۱۱۷۰۰ عموم

المروله أو يكى كالصره يرقبضه

🖈 ركن الدوله يؤيبي كاجرجان اورطبرستان پر قبضه 🕟

ع۳۲<sub>ه ۱۹۲</sub>۸ م

۲ بغدادش سیلاب، مولناک تبای ....

🏗 بنوحدان کو پُو يُہيوں كے مقابلے ميں كھكست ،مُوصِل بِرِيُو نَهِي قابض ...



الدوله كالمُوسِ كم مقاليا من الدوله كوككست وروميول كالمُرعَش يرقبنسه ....

الله خليفه متعفى بالله كي وفات .....

🚓 وفات على بن يُوند، باني دولت بني يُونيه ، عرص ۵سال

🖈 وفات ابوجعفرالتخاس ،ادیب ،نحوی ، ماہر لفت .....

, 40+.....prrq

🛠 جر اسود کی واپسی ، کعبه میں دوبارہ تنصیب ... .

الله الدولدكي روميول سے جنگ ابتداء ميں فتوحات آخر ميں فلكست فاش ....

🚓 معز دل فليفه قابر بالله كاجيل مين انقال .....

☆ وفات فلسفى ابوتصرالفاراني،عمر• ٨سال

۴۳۰ ه.....ا ۹۵ م

🖈 سيف الدوله كابلا وروم مين حمله اورفتو حات ....

المراعد في أندكس قاسم بن اصبغ كي وفات .....

🖈 عراق میں احناف کے شخ ابوالحن کرخی دماللند کی و فات .....

-90K.....

ئروميون كاسروج ير قيضه.....

🖈 سلی میں ملہ نوں کی رومیوں کے خلاف شاند رفتے ....

۳۳۲ هـ.... ۱۹۵۳

🖈 سيف الدوسه كي روميون كے خلاف فتح. ....

۳۲۳ هسسم ۹۵۴

🖈 رومیول کے حملے۔سیف الدولہ کا کامیاب دفاع ...

۲۲۲هـ ۵۵۵۰۰۰ و

المراهبين وبائي امراض ، بكثرت افراد جان سجق....

🖈 بنوعبیدا ورأند کس کی بحری فوجوں کے درمیان معر کے .....

۵۹۳ هـ ۱۰۰۰۰ ۲۵۹ م

☆ روميول كاطرطوس يرقضه...



الله وفات مؤرخ مسعودي.

بهمسور .... ١٩٥٤ء

المنالي ،آساني حوادث ، زار لي ،لوك بكثرت بلاك .....

ے۲۳ م.....۸۵۹ م

ج رومیوں کا آمد میا فارقین اورقنسرین پرحمله مسلمان وفاع ہے عاجز .....

ا بوالحن شعرانی نیشا پوری والفنه ....

جهر وميون كا زُبا محران اور ديار بكر پر حمله اور غارت كري....

۳۳۹ ه....ه۲۹۹

الدولد كامروال كاروميول كخلاف كامراب كارروال

الدولدكى بلادروم مين فوئ كش اور ككست كے بعد بسيائى

مراديس شيعة من تصادم.....

🖈 ژکتان میں قبائل جوق درجوق مشرف باسلام 👵

۰۵۱ ه.....۱۲۹

التعدادين بوروني كمثاندارد وارائسلطنت كالعير ....

الله أعدائس كے بہلے اموى خليفة عبد ارحمٰن التا صركى وفات

اه۳ه ۱۳۵۱ م

🖈 نمستن روى كاير احمله و حلب ير قضه ومسلمانون كاقتل عام ...

۲۵۲ ه... ۱۳۲۴ و

تلت بغداويس عاشوراء كے ماتم اور تعزيد داري كا آغاز....

المناوي عيد غدري سم شروع

المن قيصر نِقفُورا بِي بيكمات كي سازش كاشكار بوكر قل .....

۳۵۳ م....۲۲۶

🛪 دُمُستُق رومي كامِصْيف، اور طرطوس برحمله.. ...

ممعر مسمده

الشیاع کو چک میں رومیوں کے نے عسری شہر قیصری کنفیر ....







المرومستن كارمضيصة ميل الله عام - جامع مجداصطبل مين تبديل ....

م☆وفات مثنتی شاعر

وفات امام ابن جنان والفئد، صاحب ميح ابن حمان والسيرة المعوية ......

4970.....arab

🕁 روميون كا آمدير تمله

جير سيف الدوله اورروميول كورميان قيديول كاتبادسه سيف الدوله كا چياز ادا بوفراس بازياب، ...

۲۵۲ه ۱۱۰۲۹۰

المراد فات احمر بن يُؤيِّيه ، سلطان بغداد

🚓 و فات ابوالفرج اصفهاني مصنف اما غاني .....

☆ وفات على بن عبدالله سيف الدوله، حاكم حلب ... صفر (جنوري ٩٦٥ م)

☆ وفات كافور إخشيدي حاكم مصر

۶۹۲۷ .... ۲۵۲

شرابق خييفة تقى عماى كاجيل بمن انتقال. ....

۸۵۲ م....۸۲۹ م

🛠 وفات ناصر الدوله برادر سيف الدونه ، حاكم مُوصِل ....

۳۵۹ ه.... ۹۲۹ م

انطاكيه يرروميون كاقفه .....

☆ قيصرروم نِقفُورُ لل . . . .

-921\_-92+ 674+

المرالة جرى والله مصنف الشريعة . . بحرم ( تومير • ٩٧ ء )

🖈 وفات ابوالقاسم طبراني رمط كنه عمر • ااسال ، صاحب مجم كبير ، اوسط ، صغير 🕟 ذ والقعده (سمبرا ١٩٥٠)

🛠 خليفه طبع يرفالج كاحمله.....

٣٤١ ه .ا ١٩٥

🖈 قرطبه کے محدث اور مؤرخ محدین حارث المحاسی چلائند کی وفات....

+944-+947.....pryr

نهارومیون کی تصبیبین عارت گری اور قتل عام.....

مناولية استامه الله المستامه الله المستام الله المستامة المستامة الله المستامة الله المستامة الله المستامة الله المستامة المستامة الله المستامة المستامة الله المستامة المستام

جه ورس الماري من الماري من المعان (جون ١٥٤٥) المناد من المعالي المنافق الماري المنافق الماري المنافق الماري المنافق الماري المنافق الماري المنافق الم

۱۹۵۳ م ۱۹۵۳ م

مرمن پر بنوعبید کا تسلط عبیدی امامول کے خطبے کا آغاز .....

المن والفيرا بوبكرنا بلسي والفئه .....

.... پر ہوہ پید سے قاضی القصاۃ نعمان بن محمد کی موت .....

مطيع كاستعفى. .. اا ذوالقعده ( كارا گست ١٩٤٩ م) الله فليفه

🛪 فليفه طائع ك مسندشيني

۹47... م٢٩١٠

المرفات سابق فليفه مطيع عماس ....عرس اسال ... محرم (اكتوبرم ١٥)

🚓 بغدا ومیں بنو گؤئیہ کی با جمی لڑ انی - پچاس وان تک خلا فت مسلوب - خلیفہ ہے بس ...

🚓 عضدالدوله يُو تبي سلطان بغد، دمقرر....

المرابن بوبكرا بن في وطفينه وصاحب وعمل اليوم والليلة السيب والمجر ( المتمر ٢٥٥ و)

+940 BTYO

الم بنورُ ئيه ميں علاقوں کی تقشیم

الله و فات علامه ابن عدى جرجا في والنُّهُ ،مصنف الكائل في الضعف و ....

الم وسط الشياك منا مورى د شعلامه قفال شاش الكبير رطان كا وفات . . .

۲۲س ۱۳۷۸ ک

لاجيله بنت ناصر مدوله كالحج . . . ٠

🖈 گر ایمطی حاکم حسن بن احمد کی موت 🕠

﴿ لَمُ يَكِي مربراه حن بن يُونيه (ركن الدوله) ٢٥ سرانها قتذار كے بعد فوت ،عر ٨٠ سال بنائد ٠٠٠٠٠

الموفات اميرِ أندَنُس محكم الى مستنصر إلله بن عبدالرحلن الناصر عمر ١٣ سال، قتدار ١١سال

-924... aMY

المرمعزول يُؤيني حكمران بختيار عزالدولة تتل....

بهعفدالدوله كالموصل يرتسلط بنوحدان بدخل

۴۹۷۸ . ۸۵۴ ع

المامقرأت وتحوالغت عربي الله سيرافي المام قرأت وتحوالغت عربي الله

959



العدادي امير منتكين تركى بنوعبيد كے مقابلے مل آل .....

٣٤٩ هـ.... 929م

🖈 بنوجمهان كا آخرى حكمران ففنفركل ....

۴۵۱<sub>-۴</sub>۹۸۰....۴۲۷۰

﴿ يغدا وبين احناف كے سرتاج ابو بكر بصاص الرازي يطلف كى وفات عر ٢٥ سال ..... ذوالحج (جون ١٨٥ م)

اک۳ هـ.... ۱۸۹ م

المسقير بغدادا يوبكرابن يأقلاني رالفندك تيمرروم كورباريس حق كوئى .....

+9A12+9A1....+121

الريل ١٩٨٣م) بغداد وعراق كي موت .... شوال (ابريل ١٩٨٣م)

۳۷۲ مست

🚓 بغدادين ممصام الدويه كي حكومت ..... بغدادين قحط اور كراني ....

44K......

🛠 حا فظ الحديث ابوالفتح مُوصِلي يتالشنيُه كي وفات.

۵۷۲ م....۵۸۵ م

🖈 تيمرادر شاورون مين اتحاد

مروس میں نفرانیت کا آغاز۔ شاوروس تیمرروم کی بیٹی سے شادی کرنے کی خاطر نفرانی بن کیا ....

۲۷۱ه.، ۲۸۹م

٣٠ بغداد يرشرف الدولية نبى كاقبضه مصام الدولة تل....

۶۹۸۲.....*۵۳*۲۲

🖈 مشهور نحوى ابوعل فارى كى وفات .....

۴۷۸ هـ....۸۲۰ م

الما بغداديس رمدكاه كاقيام .....

﴾ وفات موفى عبدالله بن على الطّوى والطنيع بمصنف "اللمع في التصوف"

♦ وفاحة حاكم نيثا بورى مؤغف متدرك عمر ١٩٠٥ سال .....رئيج الاول (جولائي ٩٨٨ م)

المركس كامورمحدث علامدابن باجي الاهبيلي رطائق كي دفات مرمضان (وتمبر٩٨٨م)

تادليخ امت مسلمه الله المنافق المنافق

+919 przq

ا بغداد میں سخت بدامنی ، خنڈ ول اور بزنول کاراج اللہ شرف الدولہ حاکم بغد دکی موت

+99+ DTA.

یہ مصریح یہودی وزیر پیقوب بن کلس کی موت .

۶۹۹۲<sub>-۶</sub>۹۹۱ ، ۵۳۸۱

﴿ خليفه ط نَع جِراً معزول ١٩٠٠ عنان ١٣٨ ه (٣ نومبر ١٩٩١)

المنتشين القادرمستدشين

المحارة ابوالقاسم الجوبري المصري والنفنه مؤلف مندالمؤطا مندمضان (دمبرا٩٩ ءء)

🚓 وفات ابو بكراصفه في غيثا بورى دم الله المراء مصنف الغلية في القراآت . بثوال (جوري ٩٩٢ ء)

1995-995 DEAT

بغداد کے ناظم ابن معلّم کو بی کافل ...

الاوفات الواحد عسكرى دالك مؤرخ ،اديب = ذوالحبه (فروري ٩٩٣ م)

۱۹۹۳ <u>۵</u>۳۸۳

الله خليفة قادر بالندكاب والدوله أو يُبي كى بثي سے نكاح

العداد كور رابونفر كے علم مع محلّد كرخ ميں دارالعلم كے نام سے كتب فائدة مُم

<sub>፦</sub> ዓዓዮ 🦽 ሥአሶ

المعلاشاع بولائي كاتبابراجيم بن بلال صابى كى موت

,990 BMA

🖈 وفات امام دار قطنی جالنئه

المعان ثابين راكف

, 994 DTAY

🖈 وفات ابوطالب مكى الصوفى راكننه ،مصنف توت القلوب ....

:994 . BML

الما وفات فخرامدوله يؤيبي ، حاكم رے

,99A . OTAA

🛪 و فات ابوسليمان خط بي ديرانشه ، مؤلف ِ معالم اسنن وغريب اعديث 🕝

961

## المشتنبون المسلمة المسلمة

499A ይተለባ

🖈 بنوعبيد كے قاضى القصاة محمد بن نعمان كى موت 🕟

۰۹۹ ... ۱۹۹۹

☆وف ت محمر بن يحيٰ سنی زيدي

🏠 سلطان محمود غزنوی کا مندوستان پر پیبلاحمیه،

۳۹۱ رو ۱۰۰۰ او

المارين تركون اوركرخ كيشيعول مين الأي الل سنت تركون كے ساتھ

الموفات قاص ابوالحن الجوزي والفند ، ظامري مذهب كيشخ

🖈 🖈 سلطان محمود غرانوي كامندوستان بردوسر احمله

۲۹۲ه ا۰۰اء

انتهاء میں چوروں ڈاکوؤں کاراج ، بدامنی کی انتہاء

☆ بغدادعمید الجیش ابعلی الحسین کی تگرانی میں دے دیا گیا

۳۹۳ ... ۲۰۰۱ء

🖈 بغداد . ماتم جلوسوں پر پربندی، امن وا مان بحال

المسابق خدیفه طائع کی وفات عمر ۲۳ سال ۲۹ رمضان (۱۳۰۷ گست ۱۰۰۴ء)

🖈 و فات اس عيل بن جماد الجو بري ، مابير نغت ، مصنف صحاح

المام وفات منصورها جب محد بن الي عامر، نائب امير أعد كس

🖈 سلطان محمود غرنوي كالجستان يرقبضه

۱۹۴۳ ه ۱۹۴۳

🖈 بغدادمیں مذہبی امور (عدلیہ، حج) کی دز ارت ابواحمرموسوی (والدشریف الرضی) کے سپر د

۱۰۰۵ م

افريقه مين بولناك قحط، يوميه يالج تاس ت سو فراد جال بحق

🕁 سلطان محمود غزنوي كا منددستان برتيسر احمله

, .. a may

🖈 سلطان محمود غر نوی کا مندوستان پرچوتھا حملہ۔

🖈 محمود غزنوی کا ملتان پر تبضه

تساريسيخ امدت مسلمه المسالمة ا

FITT DMG

🕁 افریقه میں ابن رکوة اموی کا خروج اورقل.

🕁 سلطان محمود غر نوى كابندد ستان پريانجوان مملي

۴۹۸ مه۳۹۸ . ۲۰۰۱ء

الله بغداد مين شيعه مني فساوات

اران ش زار کے

اعاكم عبيدي كي مم سع بيت المقدى كاسب سي براكر جامسار ....

المران المران احمر بن حسن البهد الى تطلف بمصنف مقامات المران المر

☆ و فات! بوالفرخ البيّغ ء سيف الدوله كايداح شاعر

وه ۱۰۰۸ مهاء

🛠 و فات ابوالعباس النامي ،سيف الدوسة كايداح شاعر ،متنتي كاحريف 🕠

🚓 سلطان محمود غزنوی کا مندوستان پر چیت حمله۔ شالی مندوستان میں نگر کوٹ کی فتح

٠١٠٠٩ ه ٢٠٠١

الحاكم عبيدي كے تم سے قاہرہ میں جامع مسجد كي تمير...

المحان محمود غزنوي كامندوستان پرساتوال حمله وسطى مندكي رياست ناران فتح







## يانچو يں صدى ہجرى

إ+ ام <u>م</u> + ا + اء

🖈 عراق کے شہروں میں بھی عبیدی حکام کا خطبہ شروع

ابنداد میں قیام امن نے ضامن امیرا بوعلی الحسین عمید الجوش کی وفات

🚓 محمود غزنوی کا آتھواں حملہ۔ ملتان میں قر اصطبو ل کی بڑی تعداد تہد تینے کر ایسطی پیشوا ہو، تفتح کرن ر

۲۴)ه. ۱۱۰۱۶

🖈 بغداد کے نے ناظم فخر الملک کی نگرانی میں ماتمی جنوس پھرشروع 🖟

🛠 سلطان محمود غرز نوی کام ندوستان برنو احمله به وسطی مندوستان میس تھانیسر فتح

٣٠١٩ ١ ١١١ عـ ١١٠١ع

المراق عرب سرحدير پندره بزارهاجي ڏاکوؤل کے ہاتھول جال بجل.

المين المين المرحس بن حامد بغدادي والفئد قا فيه تجاج مين لا بيا

🖈 بېيا ۋالدولەر يلمى كى موت

الم وفات الم م ابو بكرابن باقدا في دالتنه : والقعده (جون ١٠١٣)

🖈 وفات ابوالولميد بن الفرضي أعد كسي يمالفند مصنف تاريخ أعد كس

🖈 محمود غزنوی کے حریف ترک سردارایلک خان کی وفات

۱۰۱۳ هماه

🖈 سلطان محود غرنوی کا هندوستان پردسوال حمله ـ پیڈو دن خان اور کشمیر فتح

۵۰۳ه د ۱۳۰۰ ۱۰ ا

الحائم عبیدی کی طرف سے عور تول کے گھروں سے نکلنے پر پابندی

🖈 و فات قاضى القصة ة بغدا دا بوثيرال كفه في رَانِينُهُ ،عمر ٩ ٨سال

المحان محود غرانوی کا ہندوستان بر گیار ہواں حملہ۔ برف ری کے باعث تشمیر میں زبردست جانی نقصات کے

بعدوا پیسی



الرياد المالية المالية

ر: وفات و مه بوح مد سفر کینی دهشد بهشی انشوافع مه وفات به دبیس من منصور، حاسم شهل فرایقه مه وفات سید شریف برخنی، رئیس المشیعه، شاعرد دبیب مهزوف نبد مد بو بمر بن نورک الرصفهانی مشکم اس

6 \*\*\* # 2 TY

مرة و سعة بشن شيعة تل فساد

ب کعیدکارکن پیرق فشستد

مه روضهٔ صبرت زیوارترکش

جرة بيت مقدرً كالنبوسخ ومنبدم

بڑا کر ہدیس حضرت حسین بڑائنچھ کے عز رہیں متش زوگی

المرورير بغداد فخرامك أويكى حكمران سلطان الدول كالحكم سقل

جيئ سع ن محمود غز نوى كاخوارزم ير بقند فوارزم شاه لتون ماش قل

٨٠٧٠ ڪا٠اء

الله اومين شيعة الحال الى ، بكثرت لوگ قتل

الله خبيفية دربالتدكارنض ادراعتزال كيخلاف استفتاء

الله أندكس مين طوا كف السوكي كا آغاز

۹۰۱۸ چارو

المسطان محمود غرانوي كابندوستان يربار بوال تمسه ـ كنگاجمناكي وادي مخر ..

۰۱۰۱۹ . ۱۹۱۰<sub>اع</sub>

المسلطان محمود غزنوی کا بهندوستان پر تیر بموال تمله کالنجر فتح، ۵۰ بزار بت پرست قبل، ۲۰ بزار شرف باسلام المحمود و نامینا ما الموالقاسم بسة الله بن سلامة البغد ادبی براتشند ، مؤلف "الناسخ والمنسوخ"

البه ه ۱۰۲۰

المابغدادين قطسالي .. لي كم عبيدي كايراسراقل

الماس. المعاء

میر محمود غرانوی کا چود هوال حمله ، شالی مند دستان کے کو ہستان فتح ،





۳۳ ه ۲۲۰اء

اساعیلی شیعوں کے ہاتھوں جرِ اسودک بحرمتی ولکستگی

☆ شيراز مين سلطان لدوله يُونيكي كي موت.

۱۹۳۳ م ۱۹۳۱م

🕁 مشرف الدوله يُؤيكي كي بغدادآ مد 🕠

🚓 سلطان مجمود غزنوی کا پندر جوان حمله \_وسطی مندوستان میں جہاد، گوالیار فتح 🕝

هاس مراجاء

المنان الدوله يُو يُبِي كي موت ، ابوكاليجار نيا حكران شوال (نومبر١٠٢٣ - ١٠)

🖈 و فات این د تین نحوی

☆ وفات ابن مسمی اویب

۲۱۳ ه. . . ۲۵۰ اء

🖈 سلطان محمود غزنوی کا سولہواں حملہ۔ سومنات فتح . . .

المرف الدوله وكا يكى كي موت من بغداد مين غندُ ون كاراج ، شديد بدامني

۱۰۲۲ . مرازاء ۱۲۲۰ م

ابغداد میں فوج اور کثیروں کا نکراؤ۔فوج حالات پر قابویا نے میں کا میاب.

۸۱۳ه. ۲۱۰۱ع

بغداد میں جلال الدولہ یؤیمی کی حکومت ،

🚓 وفات البواتحق اسفرا ممنی در نشنیه به مسلام عمر • ۸سار 🕒 امحرم (۲۰ رفر وری ۱۰۲۷)

☆ سلطان محمود غزنوى كاستر بهوال حمله ... بنجاب مين جنول كى سركوبى

۱۹۴۹ مرد ۱۲۸ ام

الدوله أو يكي كور مرائع بغدادك مخالفت كاسامنا ..

۴۲۹ مد. ۲۹۰ ء

☆عراق میں شدید برف باری اور آندھی ...

المنتف قادر باللد نے روافض کی تر دید ہیں رسالہ تصنیف کر کے عام تجمعے میں سنایا

الهم ۱۰۴۰ء

🖈 عاشوراء کے جلوس پر بغداد میں لڑائی ، جانی دیالی فقصان

بېروميول كا تا كام ممله

el+\$\*\*1\_el+\$\*\*\* @#\*fp

بروفات ضيفية دربايته ااذ دالحجر (الردمبرا١٠١٠)

بخ القائم عهای کی مسندنشینی

51+1-1 21744

ج بغداد میں فوٹ کی جلال الدول أيكى كے خلاف بخاوت ، جلال الدول فرار

جئي منطان مسعود بن محمود غز أو ك كاصفيال پر قبضه

HATT . BITT

ج<sup>ېږ</sup> بغداد ميں امن وايان ناپيد ائتيرول كاراج ، لوليس سرېرا<mark>ول</mark>

دام م

ج بغداد ہیں و ہ کی ہمراض ہے ۵ ہزارافراد جال بجق 🗕

🛬 بغدادے شیروں کا سردار برجی ہلاک \cdots

١٠١٠ ١٠١٠

🤧 سطان مسعود بن محمود کا مندوستان میں جہاد

المازكان فزكافراس ن يرتسلط

.1• 55 ...<u>...</u> 271/

جلا الفاهر نبيدي كن موت

الله والمراوجان الدولد ك خلاف نوج كااحتجاج ، جلال الدوله بهلے كرخ اور پھر تكريت بي بناه كرين

10 TZ\_,10 TY - 10 TM

الإلغدادين مسسل بدامني بغنذون كأراج

جرا و فات ایوانحسین ابقید ورکی زمانشند ،مؤلف مختصرالقدوری ،عمر ۲۲ سال ۲۰۰۰ جب (ایریل ۲۳۰ ۱۰)

الإيلى ائن سيز، طبيب حاذق، عمر ٥٣ سال

🕏 رافضی شاعرمهیا ربن مرز وییقه یلمی کی موت

١٠٣٤ ه ١٠١٢,

ملا القدس میں کلیسائے تمامہ کی دوبار ہتمیر کی شرط پرمستنصر عبیدی اور قیصرِ روم سے سلح





المسلجو قيون كاظهور، سلطان مسعودغز نوى مقالبلي مين لبسيا

﴿ طَعْرُ لِ بِيكِ سَلِّحِ تَى كَانْمِيثَالِور رِ قِصْدٍ . مَضَان (جون ١٠٣٨ء)

المن وفي تعبدالقد برتميمي البغد ادى ابومنصور رالتُنُهُ مَو كُف الفَر ق بين الفِرُق اللهُ عَلَى المُورُ ق

٠٣٠ه . ١٠٣٨ - ١٩٣٠

🖈 سلجو قیوں اور سلطان مسعود غزنوی میں جھڑپیں ،غزنوی سلطنت کزور 🔐

☆ بغداد ششد پدسردی اور برف باری. ۲۳۰۰ رئیج الاقل (۲ چنوری ۳۹۰۱ء)

اسم ۾ . ۽ سماء

🚓 بغداد میں ترک سیابیوں کا جلال الدور کے خلاف مظ ہرہ ،حارات قابوے باہر

مروفات ابونفر بن مشكان ، كاتب سلطان سبتنكيين ومحمود غرنوى ·

۲۳۱ ه ۱۰۱۰

ى مىلجو قيون كاخراسان يرقبضه ·

۳۳۲م ها ۱۰۱۱ء

المسلطان مسعود بن محمد دغر نوى امراء كے باتھوں لل

۳۳۸ ه. . ۲۳۰۱ء

🖈 تېرىزىين زلزلە، پىهېز رافرادھال كىل . .

۵۳۳ه. ۱۰۳۳

المامير قرطيه جور بن محمد كي وفات ،عمرا يسال محرم (اكست سام ١٠)

المُ طُغرُ ل بیک سبحوقی کارے پر قبضہ

☆ جلال الدوسه يُؤيِّهي كي موت. .

المال الدولد كے بينے الملك العزيز اوراني كاليجاريُو بَهي كاتام خطيے ميں شامل

٢٣٨٥ ١٠١٥ ١٥١٥

المع وفات ابوعبدالله الصيمرى الحقى وطلك ،امام ابوصيفه ك حالات ير قديم ترين كتاب" اخباراني حنيف" ك

مصنف عمره ٨ سال شوال (مئي ١٠٩٥ ء)

🖈 و فات شریف مرتصلی مصنف نیج اسلاغة ،عمر ۸ مهال.

دا+ ۴۵. <u>۵۲۳۷</u>

الخدادين ابل كرخ اورابل باب الهمر ومين جهرب كى افراد مارے كے



🚓 عراق میں و بائی امراض 🕏 یکی حکمران ابوکا لیجارے بارہ ہزار گھوڑے ہلاک . . .

1+12\_+1+17 BAMA

الموقع الوقعد الجويني رمت ، مام الحرمين جويني والنفير كوالد والقعده (متى ١٠١٧ء)

۲۱۰۳۷ م

🚓 عراق میں مُؤ یُبی حکومت زوال دانتشار کا شکار 🔻

☆ مصرمیں ہوعبیدکا زوال .

۵۱۰۳A ه۱۰۲۰

🖈 ابوکا لیجار پُو یکنی کی موت

🖈 لیبیا کے حاکم مُعرّ بن بادلیں کے ہاں بنوعبید کی جگہ بنوعباس کا خطبہ شروع 🔻

المامات الماءاء

الم بغداد میں ، تی جلوسول پر پا بندی کے سرکاری اعلان کے خلاف شیعوں کا احتجاج ،شہر میں فسادات ، ،

☆ وفات سلطان مودود بن مسعودغز نوی، مدت ِاقتدار دس سال رجب (دممبر ۱۰۴۹ء)

۲۳۳ه ۱۰۵۰

ابغداد میں شیعداوری گروہوں کے درمیان مصالحت.

☆ وفات الملك العزيز بن جلال الدوله يُو يَهي .

۳۳۳ه ۱۵۰۱ء

🖈 بغداد میں شیعہ تی اثرائی . بر کان غز کی امواز میں لوٹ مار

☆ کمغژ ل بیگ کااصفهران پر قبضه

المئم معزين باديس حاكم تتونس اور بنوعبيد كے حاميوں بل زبردست جنگ

۱۰۵۲ ۵۲۳

🚓 بغداد میں شیعہ ٹی خوزیزی ، بُو نیمی حکمران تما شائی 🕠

۵۳۳ه م ۲۵۰۱ء

المنظفرُ ل بيك اصفهان مين شديد بيار، موت كا خطره

الله بغداد میں شیعہ تنی تصادم ، پولیس کے ہاتھوں ایک شیعہ رہنمائے تل کے بعدہ الاست خراب تر

۲۳۳ه ۱۰۵۳. م

الم معز بن یادیس اور بنوعبید کے مام بول میں جنگ

969

## المنتبان المالية المتمسلمة

🚓 ابن بادیس کی قیروان سےمہدیہ کی طرف نقل مکانی ...

🕁 طُغرُ ل بیک کا آ ذر با کی جان پر قبضه \cdots

۲۳۳ھ ، ۵۵•اء

المنظان طَغُول بيك عراق برقابض \_ بنويُوئيه كي حكومت كاخاتمه

110 MMA

الم خلیفة قائم عباس كاسلطان كمنزل بیگ كى بهن سے نكات

۹ ۳۳ ور ۵۰۰۰ که و او

الكافر والنبرمين وبالى امراض يه ١٧ الا كافراد جار بحق .

الله وفات علامه إبن بطّال را الله والله والله والله وفات علامه إبن بطّال را الله على ١٠٥٠ و او الله

•۵۸.. م۳۵•اءِ

ابغداد برارسلان بساسيري كاتسلط ، بنوعبيد كاخطبه جاري

🏠 خليفه قائم عباسي نظر بند. .

🖈 وفات قاضي القصناة علامه امما وردي راللنهُ ومصنف الحاوي الإحكام السلطانية، عمر ٦ ٨ سال..

🖈 آخرى أني بهي حكمران الملك الرحيم بن الوكاليجار قلعة رت مين فوت

اهم . وهداء

الله خديفه قائم بالله كي دوباره تخت نشني ،خلافت كا وقار بحال ... ذوالقعده ( ديمبر ٥٩٩ ١٠)

🖈 روافض کوسلحو قیول کے مقابلے میں شکست،ان کا قائد بساسیری تل

المان ابراہیم بن مسعود غزنوی اور پخر بیگ سلحوق کے درمیان صلح

ہ پیخر بیک سلحوتی کی وفات

۱۵۲ه ۱۰۲۰

🖈 سلطان مُغرُ ل ک زوچه' خاتون' کی دفات مسخلیفه قائم عمیاسی کی والیده قطرانندیٰ کی دفات 🕟

۳۵۳ه . ۲۱۰۱۱

🖈 والي مُوصِل قريش بن بدران كي وفات .

767g ... 7F+13

🖈 دریائے د جلہ میں طغیانی ، بغداد میں سیلاب

🛧 مُعرَّ بن بادليس حاكم شالي افريقة كي دفات ،عمر ٢٥ سال ..

تساديسخ است مسلمه كالم ۵۴۹۳. مرد

🖈 ملطان کمفٹرُ ل مجو تی کی بغدادآ مد

المنان مُغرُل كالنقال، عمر و عسال المنان (ستمبر ١٠٦٣ء)

🚓 پخر بیک ملجوتی کا بیٹااپ ارسلان تخت نشین

۲۵۹م ۳۲۰۱،

الب ارسلان کے ہال نظام الملک طوی وزیرسلطنت مقرر

د فات علامه ایوتحداین حزم اله موی آندنسی ،عمر۳۲ سال . . . .

🚓 فتلهش بن اسرائيل بن سلحق قل، جدِ المجدسلابقة روم 🔻

۱۰۹۴. ۵۲۵۷

🚓 الب ارسلان كاجند، وردريائي تكون كے ساحلى علاقوں برقبعنه ...

🖈 لیسا کے حکمران تمیم بن مُعزّ کے حکم سے شےشیر' بحایہ'' کی تعمیر

۸۵۱ م ۲۰۱۰

🚓 و فات امام اليو بكريم في يُرْتَتُهُ ، مؤلف د لاكل النبوية ، ، عمر الإسال 🕝 التاوي الاولى ( ٨٠ ايريل ٢٧١ ء )

وهم م ۲۲٠۱ء

التعداد مين عالم اسلام كي مثالي درس گاه مدرسه نظاميدكي تغيير كمل تعليم كاستاز .... ذوالقعده (ستمبر ١٠٤)

۲۰۲۰ م ۲۲۰اء

🖈 بغداد کی خاتون واعظه خدیجه بنت محمر پیشانهٔ ما کی وفات ،عمر ۴۸ مسال محمرم (ستمبر ۲۸۰ ء )

المنام كيشهر مدين زلزله، ٢٥ بنرارا فراد جال بحق

🛠 خانون محدثه عائشه بنت صن يقطفيمًا كي وفات

الأمم ٨٢٠ اء

المنامع اموى دِمُشُق مين آتش زدگى ، تمارت كوشد يدنقصان

۲۲ ال ۲۹ ماء ٥٠١٠

الله روميون كالمنيج يرحملها ورغارت كرى

المراجي المراجع بنوعبيد كاخطبه فما فت الغداد كاخطبه جارى

المحمستنصرعبيدي كي جانب سے يورب كوشام ير حملے كي وعوت

۱۰۷۱ مان<sup>۱</sup>۲۸ ه ۱۰۷۱ م

المراحل من فلافت عباسيه كاخطبه جاري.

### ولمنتنبن الله المنت مسلمه المنت مسلمه

🖈 رملها دربیت المقدر سمیت اکثر فلسطین پرسلجو تیوں کا قبضه \cdots

🖈 شاعرابین زیدون کی وفات، حاکم قرطبه معتمد بن عباد کامصر حب

🖈 علامهاین عبدا سرأند نسی کی وفات ،عمر ۹۵ سال 🗕 ۲۹ ریج الآخر (۳ رفر وری ۱۷۰۱)

ﷺ سلطان الپ ارسلان ۱۵ ہزار سپاہیوں کے ساتھ قیصرِ ارمانوس کی ٹڈی دل فوج پرغائب، قیصر گرفتار = ۴۵، و القعدہ (۱۲۳ گست اے ۱۹)

المعروفات خطيب بغدادي دالنئه عندوالحبر الهرتمبرا ١٠٤٥)

۱۲۳ه اکواء

المناسبيلية (أمَّد أنس ) مُعتَقِيد بالله كي وفات..

۱۰۲۲ ۵۳۲۵

🖈 سلطان الب ارسلەن قىل ، ملك شاەسلجو قى تخت نشين 🛚

🖈 معرین قحطا درگرانی، بنوعبیدی حکومت کمز درتر 🕝

۵ دفات حضرت ابوابقاسم تشيري والنئه ،مصنف رس له تشيريه ...

۲۲۷ه ۱۰۷۳، ۱۰۷۲

المادادين وجله كي طغي في كے باعث سيلاب

🖈 بنوعبید کے وزیر بدر جمالی کی شام میں فتو حات ....

۲۲م س ۲۲مور ۵<u>۰</u>۴۱۰

🛠 وزير بدرجمالي كى جزيرة العرب مين فتوحات

🖈 جزيرة العرب ميل بنوعبيد كاخطبه پجرشروع 🕝

المك شاه سلحوتى كے حكم سے رصدگاه كا قيام

المات خيفة قائم عباس عمر ٢ يسال ، مدت خلافت ١٨٨ سال ١١٠٥ منان (١١٨ را يريل ٢٥٥١ ء)

🛠 خلافت المقتدى عباس

۲۲۸ه.، ۵۵۰۱،

🖈 دِئشٌ پر مجوقیوں کا قبضہ شیعی رسومات پر یا بندی۔

۱۰۲۹ م ۲۵۰۱۶

🖈 بيت المقدل پرسلجو قيوں كا قبضه 🕠

🖈 مدرسه نظامیه بغداد میں اشاعرہ اور حنابلہ میں جھگڑا ، بکثری افر قبل . . .



دا+۱۷ ه ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ م

الم نظام الملك طوى كى بني نوت الطوراعز ازقصر خلادت مين تدفين .. شوال (ايريل ١٠٧٨)

الماه مماء

🕁 تاج ابدولة تتش سلحوتی كاشام پر قبضه، اتسزخوارزی عوم برظلم كے الزام ميں قبل

الله على مدعبد القاهر جرجا في راك الله مصنف" اسرارا لبلاغه "" ولا كل الا كاز" ، " المغني في شرح الا يعناح"

الم محمود غزنوى كے لوتے ابراہيم كى سدوستان ميں فتو عات ...

۳۷۳ م ۱۰۸۰ ع

☆ و فات ابوعل بن شِبل شاعر.

ام کار در ۱۸۰اء

🛧 تنش سلحوتی کا طرطوں پر قبضہ

هکاره ۱۹۸۲

﴿ وفات علامه ابن ما كولا يرانشنه مصنف الإ كمال ، الوزراء اليك قول كے مطابق وفات ٢٨ هريش ہوئي \_

۲۵۲ه ۱۰۸۳ و

الله وفات علامه ابواتحق شيرازي دولتنهٔ صدر مدرس مدرسه نظاميه بغداد مجمادي الآخره (اكتوبر١٠٨٣)

المحام توسيمليمان بن قسمش كے باتھوں ١٨اسال بعدانطاكيدكي تفرانيوں سے بازياب اشعبان (جنوري

🛠 و فات ابن عمارشاع رائد نُس ،مصاحب معتمد بن عباد · ·

الرمیں ملک شاہ کے بیٹے احمد کی ولادت ،شہر کی مناسبت سے تنجر لقب بیڑا ہے۔ ۲۵ر جب (۸اردممبر۱۸۲۰ء)

۸۷۲ه . ۱۰۸۵

الفانسوكا أندكس كے شهرطليطه پر قبضه ٠

الموات المام الحرمين ابوالمعالى جوين والشنيه عمر ١٠ سال .. رأي الآخر (اكست ١٥٥ ء)

🖈 ولا دت مماد الدين زنگي

929ه ٢٨٠١ء

المرام قونيسليمان بن قته مشاورها كم شام تش سلحوتي مين جنك و فتله ش ممل ...



### 

🖈 حرمین میں بنوعبید کا خطبہ بند\_ بنوعباس کا خطبہ جاری

• ۴۸ هو.. . ۱۹۸۸ ع ۸۸ او

المنفرة منتذى عباس كالمك شاه سبوتى كى بني سے نكاح ....

﴿ خَاتُونَ عَالَمَهِ فَاطْمِهِ بِنْتَ ابْعِلَى دَقَاقَ رِمَالِثُمْبَا كَي وَفَاتَ ،عُمر ٩٠ مال قورال ١٠٨٨ ( فروري ١٠٨٨) ﴿ خَاتُونَ عَالَمِهِ فَاطْمِهِ بِنْتَ الْحِينَ بِغِدَادِيهِ مِثَالِثُمْبَا كَي وَفَاتِ . . .

الممام ١٠٨٩ ع ١٠٨٩ ع

الم برات مين شيخ الاسلام ابواساعيل انصاري دالنه كي وفات ،عمر • ٨سال.. ووالمجه (ماريج ١٠٨٩) المراج ١٠٨٥)

🖈 ملک شره سلحوتی کی اصفهان ،سمر قنداور کاشغر میں فتو حات

المحر وفات ابواتحق مبّال المصري رَالنَّهُ ، حافظ الحديث ،مصنف ' وفرت المصريين' ،

۳۸۳ ص ۹۰۱ء

ين اديم شيعه من الواكي الم

🖈 يخارا مين علامه خوا برزاده حنى يرالفنه كي وفات. جمد دي الاولي (جورا كي • ٩٠١ ء)

۳۸۳ه ۱۹۹۱ء

المصقِلْمَة (مسلى) پررومي قابض...

المُن برامير يوسف بن تاشفين كى حكومت كا آغاز ، ملوك الطّوا كف كاخاتمه

🏠 ها كم مريّه معتقم محد بن معن كانتقال

۱۰۹۲. ۵MA

الفانسوكويوسف بن تاشفين كيمقابلي مين شكست فاش

🖈 بطنیو س کا پہلاشکار۔ نظام الملک طوی شہید ، • ارمضان (۱۹۲۷ کتوبر۹۲۰)

المك شاه سلحوتي كي وفات ، شول (نومبر١٠٩٢ء)

61+94 BMAY

🚓 تتش سلحوتی شام، الجزیرہ اور عراق کے بڑے جھے پر قابض 🕟

🖈 سلطان بركيا رُق بن ملك شاه اورتتش مين كش كمش . ...

تسارسيخ امدن مسلسمه المهارية

+1+9p 20 12

٢٠٠٥ مينه مقتدى كى جانب سے سلطان بركيارُ ق كو پروائير سلطنت ..... يَم محرم (٢ر فروري ١٠٩٠٥) من خيفه مقتدى عباس ١٠٩٠ م (١٩ فروري ١٠٩٠٥)

المنظم علاقت متعظم عباس

مرا ما مم هلب آق سنقر اورتشش سبح قی مین جنگ آق سنقر قتل . ... جمادی الدولی (جون ۱۰۹۴) منظم هلب ، خطب ما دی الدولی (جون ۱۰۹۴) منظم ها ما در آذر بائی جان پر قبضه ....

📯 ستنصر عبیدی سائھ سال حکومت کرنے کے بعد فوت

۸۸۳ه ۱۰۹۵

ہے کے قریب برکیا رُق اور تعش میں جنگ بتش قل ....

المام غز الى رَمِ الغُنْهُ كَى دِمُشِقَ آمد ، احياء العلوم كي تصنيف مِن انهاك. ...

الله ما بن می ترطبه معتمد جارسال تک مرابطین کاقیدی رہنے کے بعد فوت ... بنوال (، کو بر ۱۰۹۵ء) الله فرانس میں کرماؤنٹ کا نفرنس ، پور پی حکام صلیبی جنگ پرشفق ... ذوالقعده (نومبر ۱۰۹۵ء) الله علی دالد آتی سنقر کی وفات

و ۱۰۹۵ . ه ۱۰۹۹

🖈 بغد دیس زیر دست سیلاب \_ پیشگی حفاظتی انتظامات کے باعث محدود نقصانات 🗠

۱۹۹۰ ۵۲۹ م

اب ارسلال کا بیٹا عاکم خراسان ارسلان ارغون اپنے غلام کے ہاتھول کل

المخراسان مِن سلطان تجرسلحوتی کی حکومت

المشام میں تنش سلجوتی کے بیٹول رضوان اور دقاق میں جنگ . .

الله بزعبيدشام كے شبرصور برقابض. رہيج الاون ١٠٩٥ه (مارچ ١٠٩٧ء)

الماسيس جنگ كار ، يورپ سے شكر تشي شروع

ا<sup>وم</sup> ه. ۱۰۹۲

المصليبي انطاكيه برقابض ٢٥ر جب (١٠٩٨ جون ١٠٩٨)

بنوعبيد بيت الممقدس پر قابض. شعبان ۴۹۱ هـ ( جولا کی ۱۱۹۸ء )

۱۴۹۸ -- ۱۴۹۸

المصليميون كابيت المقدس يرقبضه . ۲۳ شعبان (۱۵رجولا كي ۱۰۹۹ه)

### المستنبزن المستمسلمه المستنبزن المستمسلمه

ت علا سکی بن عبدالسلام اورعلامه ابوالقاسم بن رمینی برنشنهٔ ابیت المقدس میں فرنگیوں کے ہاتھوں شہیر اینداد میں برکیا رُق کا خطبہ بند ،محمد بن ملک شاہ کوسلطان تسلیم کر میا گیا

🖈 حسن بن صُبّاح کی باطنی دعوت ز در دل پر 🕟

۳۹۳ هه. . . ۹۹ ۱۰ م

🖈 روشلم کے پہلے بادشاہ گاؤ فرے کی موت مضان (جولائی ۱۱۰۰)

المركبارُق كى بغدادآ مد محمر بن ملك شاه كى جگه بركيارُق كا خطبه جارى الله

المركيار أن اور شجر كو محد بن ملك شاه كمق بلي مين شكست

🖈 برکیاز ق سے دوسری جنگ میں محمد بن مک شاہ کوشکست

🖈 برکیارُ تن کی بخداد آمداور بیاری ، فوج ب قابو عوام ہاں

🖈 سلطان تنجرا در سلطان محمد کی بغد دآ مدیر بر کیا زُق کی واسط روانگی . .

🖈 حیفا،سروح،ارسوف اور قیساریه پرفرنگیوں کا قبضه .

المام اسلام میں حسن بن صَبّاح کے داعیوں کی گہما گہی ، فدائیوں کی تیجرزنی

٣١٩٠ م ١١٩١

🛠 حسن بن صُبّاح کا گروہ شالی ایران کے کوہتانی قلعوں پر ق بض

۵۹م بعد ۱۰۱ ء

ہے برکیارُق اور محدین ملک شاہ میں تیسری جنگ،افواج ورخوراک کی شدید قلت ہے برکیارُق اور محدمیں چوتھی جنگ ،محد مسواروں کے ساتھ اصفہان میں بناہ گزین

ليمستعلى عبيدي كي موت

۱۹۲<sub>م، ۱۱۱</sub>۰۲

🏗 آ ذر ہائی جان میں بر کیارُق اور محمد کے درمیان پانچویں جنگ ، محمد بسپا

کهم سی ۱۱۰۳ عوااء

🖈 ملک شاہ کے بیٹول سنجر، بر کیا رُق اور محمد میں صبح ، علاقے تقشیم

☆عكااورحبيل يرفرنگيول كاقبضه

🚓 عاكم دِمَشُق دقاق بن تتش سجو تي كي وفات

۸۶۳ <sub>ش</sub> ۱۱۰۸

المنطان بركيا رُق كى وفات، عمر٢٦ سال، مدت حكومت ١٣ سال المربع الاقال (دىمبر١١٠١ء)

تارىخ مى مى مى

💥 و ف ت سقمان بن ارتق تر کمانی ، حاکم ماردین . ..

ومرم ۵+ااء

ا نباونديس مدعى نبوت كاظهوراور قل

🙀 فرنگيون كا قلعهٔ فاميه پر قبضه

٠٠٥٥٠ ٢٠١١ء

روسف بن تاشفین جالنهٔ کی وفات\_عمر• ۹ سال. سامحرم (سوستمبر٢٠١١ء)

977

### چھٹی صدی ہجری

ا ۵۰ ه کااء

ہے حاکم شالی افریقتمیم بن مُعرّبن بادلیں کی وفات ،مست حکومت ۲۵ساں،عمر ۲۹سال ہے حاکم شالی اللہ علیہ عرفی کے سال ہے حاکم جزیر ۃ العرب صدقہ بن دُہیں ۲۲سالیا قند ارکے بعد محد سلحوق سے جنگ میں قبل

۲+۵ھ، ۵۰۸۰۱۱ء

المرامع متحدين جمعہ كے دن شافعی فقیہ قاضى ابوالمحاس الرویا فی رطانت ہا منول كے ہاتھوں شہید عمر ۸۵ مرام اللہ معرام اللہ معرام کا اللہ معرام (الست ۱۱۰۸ء)

۳۰۵م. ۱۱۱۰م-۱۱۱م-۱۱۱۱م

﴿ فَرَكَى بانياس، طرطوس اور حصن الاكراد پر قابض ...
 ﴿ فَرَكَى طرابلس (شام) برة بض ... ذوالحجه (جولا في ۱۱۱۰)

٣٠٠٥ ه ١١١١ء

🖈 فرنگی بیروت ،صیداا درحصن اما خارب بیر قابض .....

العدادين مسلمانول كى تكست در تكست برعوام كااحتجاج سلحوتى سلطان كى طرف سے جہاد كاوعده

۵+۵ ص ۱۱۱۱ء

ا قراتی افواح کی فرنگیوں سے جہاد کے لیے شکر شی، رُہااورتل باشر کا ناکام محاصرہ اور دالیسی

المعلى بن يوسف بن تاشفين كى الفانسوك مقالب ميس شاندا فنح -

☆وفات ام مغزان برانشند. بهما جهادي الآخره (۲۹ روتمبرااااء)

۲۰۵ھ ۱۱۱۲ء

🖈 داعظ بغداد ابوسعد بن ابوعمامه رطنت كوفات. ...





🚓 حاكم مُوصِل مودود كي خيمه گاه پرشاورُ ماجوللين كاجهابيه، جاني و مالي نقصان ...

واااس عادد م

﴿ وَمُثَنَّ اور لَجزيه كَى افواج كاطبريه مِن فرنگيول كے فلاف جہاداور فتح ، حاكم بروثلم زخى الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله عل

44هور ، ۱۱۱۳ء و۱۱۱ء

🖈 حاکم بروشکم رخمول کے باعث ہلاک 🛚 ..

🚓 حاکم مراغداحمد مل باطنول کے ہتھوں شہید .

🚓 و فات سلطان مسعود غر نوی مجمود غز نوی کا پر پیتا 🕝 شوال (مارچ ۱۱۱۵)

٩٠٥ه ١١١٦ء ١١١١م

المعامم شالى افريقه يحلي بنتميم كي وفات. ١٠ زوا محبه (٢٥ رابريل ١١١١٦)

٠١٥٥ ٢١١١ء

الله طوس میں مشہد علی رضار النفی کے اجتماع میں ہٹگا مہ، متعدد افراد قتل ، مامحرم (۱۵مکی ۱۱۱۱ء) الله مدرسہ نظامیہ بغداد کا کتب خاندا تش زدگی کی لپیٹ میں، تمام کتب بچالی کئیں ، ،

الهو كالأمهاااء

🖈 و فات محمد بن ملك شاه 🥏 ذ والحجه (ايريل ١١٨ ء)

الأص ١١١٨ - ١١١٩ عـ ١١١٩

☆ وفات خليفه مشغلم عباس. ٢٠ ارت الآخر (١٩٥ أست ١١١٨)

🖈 خلافت مستر شدعبای

🚓 عزاز پرفرنگیول کاقبضه 🕟 رمضان ( جنوری ۱۱۱۹ء)

۱۱۱۹ م ۱۱۱۹ء

🖈 سلطان تجراوراس کے بیٹیج محمود بن محمد میں جنگ کے بعد سلج

🖈 انطا كيه كافرنگي نواب، حاكم دِمُثُق طع تكين كے مقابلے ميں شكست كھا كرفرار....

الم شم ميں حطرت ابراہيم ،حصرت الحق اور حصرت يعقوب المالية كى قبور كا عبور ، اجساد مباركه ملامت ،

۳اهم. ۱۱۲۰

🖈 مراکش میں این تو مرت کا ظہور....



#### 

ا در معود بن محمود بن محمسلوتی اور مسعود بن محمسلوتی میں جنگ مسعود کو تنگست اور قبائل خزر کا حملہ تقلیس پر قبضہ مسلمانوں کو تنگست

۵۵ھ ، ۱۲۱۱ء

🏠 بغداد میں قصرِ سلطنت جل کر نتباہ

افضل بن بدرجمال وزيرمصر باطنو س كے صلے بيس قل

۲۱۱۵ م ۱۱۲۲

﴿ وفات قاسم بن على الحريري رَبِ للنَّهُ ، صاحب مقامات ، ولا دت ٢٩٢٧ه ه ... رجب (ستمبر١٢٢٠ء) ﴿ وفات الوجم البغوي الشرفعي رَبِ للنَّهُ ، صاحب تفسير بغوي ، شرح السنة .....

11TF 00 L

المعنظ المعنظ المعنى والمعنى المعنى ا

۱۸۵۵ ۱۲۳۲ م

ث صور پرفرنگيون كا قضه.···

المحتن بن صُبّاح كي موت

🖈 صيدون برفرنگيول كاقضه 🕝

۱۱۲۵ ه ۱۱۲۵

🖈 امیر برحی نے فرنگیوں کے قلعے کفرطاب پر قبضہ کرلیا

الم جوسلین کے تعصر از پرمسلمانوں کاناکام حمد اور بسپالی

۱۲۲۰ هم ۲۹۱۱م

الدولہ بطنوں کے ہاتھوں آل والعدہ ( نومبر ۱۱۲۷ء )

المم عاام

المسلطان محود الجوتى كابغداد يرحمله الشكست كے بعد خليفه سے لا .

🛧 بغداد میں امیر مماد الدین زنگی کا بطور نائب سلطان تقرر 🕝 .

۲۲ه صد ۱۱۲۸

🖈 تمادالدين زنگي كا حلب پر قبضه . . يم محرم (جنوري ١١٢٨))

۵۲۳ه. ۱۲۸۰

🚓 عمادالدين زنگي كاحماة يرقبضه.

## تساديسخ امت مسلمه که پيان خطنتين

يد اساعيليوس كى فرنگيول كودِمُشُق كا قبضدولانے كى سازش ناكام، چھ بزاراساعيل قل...

ellte-elle . Darr

السيرالياب كرالياس علاما المرب الماسين المرابيات المراكبات المراكب

🚓 محر بن عبدالله بن تو مرت كي وفات، دولتٍ مؤحدين كاروحاني پيشوا. ...

الآ مرعبيدي كاباطنول كے ہاتھوں قتل ، مدت حكومت ، ١١سال فوالقعده (اكتوبر ١١١١ء)

elle. . para

🛧 سلطان محمود بن محمد بن ملك شاه لجو قى كى وفات.

🚓 روفتكم كے بادشاہ بالڈون دوئم كى موت 💎 رمضان (اگست ١٣١ء)

۵۲۷ . ۱۳۱۱و۲۳۱ او

🚓 دینور میں سلطان سنجر ورسلطان مسعود سلجوتی میں خونریز جنگ، پہم ہزارا فرادل

المحمسة شدكى عما والدين زنگى اور دبيس بن صدقه كے خلاف جنگ ميس فنخ علار جب (١٣١رجون١٣١ ء)

المح ومَثْق تاج الملوك بورى باطنول كے حلے سے زخى ہوكر جال بحق

۱۳۲۰ س. ۱۳۲

المام ومَثْق شمل الملوك اساعيل في بانياس فرنگيول سے بازياب كراليا

۱۳۳۰ ۵۲۸

🖈 م دالدين زنگي اورخيفه مستر شدمين کې ·

🖈 سلطان تنجراور خليفه مين تعلقات بهتر٠٠

ومو سااء مااء

☆ عماوالدین زنگی نے فرنگیوں ہے معر ہ بازیاب کرالیا · ·

🖈 خلیفه مستر شد کی جانب سے سلطان مسعود کے بیے خلعت اور تاج روانہ 🕟

🛠 خلیفه اور سلطان مسعود میں جنگ،خلیفه تنکست کھا کر گرفتار۔خلیفہ سے علامات خلافت حادر نبوی اور عصائے

مبارك چين ليے گئے .. رمضان (جون ٣٥ اءء)

الم خليفه مسترشد باطنول كے جلے ميں شهيد عمره اسال ... كاذ والقعده ( • ارتمبره ١١٦٥ )

المنتخطافت راشد باللدعياس

★ ما كم دٍ مُشق شمس الملوك اساعيل قل الما ميل قل الما ميل الما مي

اکتوبر اکتوبر استان معود الجوتی کے اتھوں گرفتارا وقل ، ذوالحجہ (اکتوبر ۱۱۳۵)



۵۳۰ ۵۳۰ ۱۳۵۰۰

🚓 سلطان مسعود کی بغدا دمیس مداخلت ،عراق میس نیاسیاسی بحران

🖈 نيخ خليف دا شد بالله كي معزولي مقتني عباسي كي مندنشيني ... ۲۱ ذوالقعده ( ۲۸ أگست ۲ سولاه )

الله المروثكم فلي كا وَنت آف الجوكومما والدين ذنك سے شكست في شوال (جولائي ١١٣٧ء)

🏠 مما دالدین زنگی فرنگیول سے قلعہ بعرین اور بعلبک حیصینے میں کا میاب

ATTALASTE MOTE

🛠 معزول خلیفه راشد بالتد باطنع ل کے ہتھول تیل . ۲۲۰۰ رمضان (۲ جون ۱۳۸ ء )

🚓 بغداد کی مشہور خاتون محتر شداً مّ الخیر فاطمہ بنت علی بقطفیمًا کی وفات ،عمر ۹۷ سال .

🖈 ولادت سلطان صلاح لدين الولى راهننه . . .

۳۳۵هه ۱۳۸۸

المرخرى المزخوارزم شاهت جنگ، المزيسيا

۱۱۳۴ه ۱۳۹ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۰

المعراق مين قطامالي، شيائے صرف نبايت گران

ن کی ناظم بغدا دمجا ہدالدین بہروز کے تھم سے نٹی نیمروں کی کھدائی

🖈 سلطان مسعود کی خلیفه مقتری کی بیٹی سے شادی 🕟 جمادی الآخرہ ( جنوری ۱۱۳۰ء)

🖈 خلیفه مقتدی کی سلطان مسعود کی بٹی ہے شادی ، بغداد میں جش 💎 جمادی ایا خرہ (جنوری ۱۱۴۰ء)

۵۳۵ م ۱۱۲۰

🖈 بغداد میں ایک نی جامعه ' مدرسه کمالیه' کی تغییر کمل، اسهاق شروع .

المنى گرده شام كے قلع مصياف يرقابض

المسلطان بخرك علم يرعباسيول مے غصب كردہ جا در نبوى اورعصائے مبارك خليفه مقتدى كووالى -

المسلطان سنجركوتر كان عُزِ كے مقامع من شكست ، ايك لا كھافرادشہيد

🛠 ما دراءالنهريرتر كان غُز كا تبضد. .

عام من المالاء عمالاء

🖈 ما كم مَلَظْيَه محمد بن دانشمندكي و فات ، حاكم قوتيهمسعود بن قبح ارسلان كااس كے علاقے پر قبضه

# تاريخ است مسلمه الله المست

ام بر مرائش وأعد كس على بن يوسف بن تاشفين كي وفات عرالاسال.. ، رجب (فروري ١١٣٣ء) على مرائش وأعد أسر الم

🚓 و فات علامه جارالله زخشري معتزلي ، صاحب تفسير كها ف ، عمر عسال

الماه يريشكم فلپ كي موت نوالقعده ( نومبر١١٣٣ء)

وحمم سااء حمااء

ہ معرک وفتح الفتوح، على والدين زنگی نے فرنگيول سے أم ها كوبازياب كرالي ٢٠٥ عدوى الآخره (١١٣٥ مبر١١٥٠٠) الله عمر كدون عبد المومن كرمقا بي الله على الله على الله والمبيت كا آخرى حكم ال تاشفين بن على او ولت مؤحدين كرباني عبد المومن كرمقا بله على الله الله عبد الله ع

🕁 ولا وت قاضى بها وُالدين ابن شداد

افریقه میس مرابطین کی حکومت کا خاتمه ...

🖈 اصفهاك كي واعظه ومحدثة فاطمه بنت محمد يقطفهً كي وفات عربه وسال ...

۵۳۰ م

🖈 ناظم عراق مجاہد الدین ہیروز تمیں سال ہے ذائد ملازمت کے بعد فوت

🖈 أَنَدُ أَس منك نفراني شئترين اوراشبونه سميت متعدد اسلامي قنعول برقابض ....

الاهواء الممااء

🚓 فرئلیوں کاطرابلس (ٹریپولی، لیبیا) پر قبضہ آل زیری کی حکومت کا خاتمہ ...

المراه ين زنكي قاتلاند ملي من جال بحق ٥ رئي الآخر (١٣٣م ١١٨٠)

۲۳۵ ه ۱۳۷

☆نوراندین زنگی کا فرنگیوں کے فلاف جہاد، تین قلع فتح .

۳۳۵ه ۱۳۸

المرك صليبي جنگ، يور بي الشكر ومُثَّق كاناكام عاصره كرك واپس... رئ الاول (اگست ١١٢٨ه)

ابوالحجاج فندلاوي والنئة دِمَقُق كيده ع مين لرت موئ شهيد....

۳۳۵ه. ۱۱۳۹

المرسلي كفرنگيون كامهدر الببيا) پرقضدن

الدين زنگي كافرنگيوں كے قلعہ افاميه پر قصنه، فرنگي حاكم جوسلين كرفقار

مله حاكم ومُشْق معين الدين انركي وفات . . رئي الآخر (اگست ١١٣٩) )

### ختائين المسلمة

﴿ وفات ما لكى نقیه قاضى عیاض مرائمتی را نشخه ، مؤلف مشارق الانوار ، کشف جمادی الآخره ( اکتوبر ۱۳۹۹ م اوفات حاکم مُوصِل سیف الدین غازی بن عما دالدین زنگی ، جمادی لاخری ( اکتوبر ۱۳۹۹ م)

۵۳۵ مهد ۱۵۴۵

﴿ نورالدین زنگی کے ہتھوں فرنگیوں کو شکست ،عزاز پر تیضد مجرم (مک ۱۱۵۰) اور نور نوں کا ظہور ،حسن بن حسین غوری ہرات پر قابض · · ·

٢٩٥٥ اهااء

م انورالدین زنگی کا زُ ہاکی نصرانی ریاست کے خلاف جہاد شردع اللہ اندون کے ماکم رُہا جوسین گرفتار

∠۱۵۳ م ۱۵۳۰

🖈 وفات سلطان مسعود بلجو قی بن محمد بن ملک شاه ،عمره ۴ سال 🕟 جمادی الآخره (ستبر۱۵ ۱۱۵)

المسلطان بخرر كان غُز ہے مقابلے ميں كرفتار

۱۱۵۳ هم ۱۱۵۳ء

🖈 خراسان اور ماوراءالنبر میں تر کانِ غُزّ کا طوفان ، ہزروں افراقتل

🚓 عسقدان برشاهِ بروشهم بالذون سوئم كاقبضه 💎 جمادي الأخره (ستمبر ۱۱۵۱۱ء)

۵۳۹ه ۱۱۵۳۰۰۰

🖈 سبحوتی سلاطین کمزور 🕟

المنظم المنظم عراس كى حكومت مضبوط، بغدادك فوج ٢ ہزار سے برد حكر٢ اہزار موكن

☆نورالدين زنگي دِمُقَن برقابض ....مفر(اير مل١١٥٣٠)

•۵۵م ۵۵۱۱م

المُ رُكانِ عُر كانميشا بورير قضة تمس بزار مسلمان قل .

اهم سي المااء

المسليمان شاه كومحد شاه بن محموله لجو قى كے مقابلے ميں شكست

المسلطان منجرتر كانِ غزكى تيدى فرار ... رمضان (نومبر ١١٥١ء)

🖈 پنجر کے بھا مجھموداورخوارزم شاہ آسز میں معرکے 🗈

۵۵۲ من کالو

باطلیو س) کا حاجیوں کے قافلے پرحملہ، تمام عازمین مجے شہید...



تسارفيخ امت مسلسمه الله المستادية

معمشاه بلحوتى كابغداد برنا كام حمله

الم الطان المجرك وفات عمر ١٥٥ مل من الاول (اربل ١٥٥١ء)

🚓 خرا سان میں طوا کف الملو کی اور قحط ...

🕁 نورالدین زنگی کا بانیاس اورغز ه پر قبضه

الطين كى حكومت أندلس سے بعى خم

۳۵۵م ۱۱۵۸

🖈 متحارب بھائیوں ملک شاہ ٹانی اورمحمد شاہ ملحوقی میں سلجہ

مهدم المااء

🖈 تر کانِ عُمر کی نیشا پور میں تیسری بار عارت گری

🖈 عبدالهومن كامهديه پر فبضه فرنگيول كانخلاء 🕟

🖈 رومیوں کی شام پرنا کا مفوج کشی 🖈

🖈 محمد شاه بن محمود بن ملک شاه کی وفات ،عمر ۳۳ سال

۵۵۵ه... ۲۱۱۱ء

🖈 خلیفه مقتفی کی و فات عمر ۲۳ سال، مدت حکومت ۲۵ سال ۲۰۰۰ تا الاول (۲۲ ماریج ۱۲۰۰)

🖈 مستنجد بالله کی خلافت

🖈 ملک شاه بن محمود بن ملک شاه کی اصفیمان میں وفات

المسلیمان شرہ سلحوقی شراب نوش کے باعث امراء کی بغاوت کا شکار ہو کرمعزول اللہ اللہ معارف کا شکار ہو کرمعزول

🖈 ارسلان بن طُغرُ ل بن محمد کا خطبه جاری

🖈 سلطان غرنی خسر وشاه کی و فات فسر و بن مسعود بن ابرا هیم بن مسعود بن محمود غرنوی ...

٢٥٥٥. الاااء

🖈 وفات عدا دُالدين غوري بافي غوري سلطنت · · ·

🖈 نظر بندسا بق سلجوتی سلطان سلیمان شاقتل . . رئیج الآخر (اپریل ۱۲۱۱ و)

🛠 شاوير وشلم بالذون سوئم كي موت 🕟 ذ والقعده (نومبر ١٢١١ء)

200 ص .. الالاء

المع وفات فقيه شجاع حنفي راكشه ، مدرّ س مه رسدا بوحنيفه بغداد

🖈 خراسان میں شدید برف باری اور موسلا دھار بارشیں بضلیں تاہ....

985



۵۵۸ م ۱۲۲۱ و ۱۲۲۱ و

🖈 عبدالمؤمن بافي دولتِ موحدين كي وفات ... جمادي الآخره (مئي ١٦٣١٦)

۵۵۹ه ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ و ۱۹۳۰ ع

ارسران کے ہاتھوں درگت ..

الم شیرکوه کی مصری مہلی مہم، بنوعبیدے باغی ضرغام کی سرکونی جماوی لآخره (مئی ۱۱۶۱ه)

الم نورالدين زنگي كا حارم ير قبضه، مركره و فرنگي حكام گرفتار · · رمضان (اگست ١١٦٣م)

•۲۵ ص. ۱۹۲۱ء

🖈 گرجیوں کی آ ذربائی جان اور آ رمینیا میں غارت گری 🕟

الاهم ۱۲۵م

الله وفات مضرت شخ عبدالقادر جيله في يطفيه

۲۲۵ه . ۱۲۲۱۱ و ۱۲۲۱۱

🖈 شیرکوه کی مصرمیں دوسری مہم .... رہیج الآخر ( فروری ۱۱۷۷ء )

🖈 شیرکوه کی دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ فرنگی اور مصری افواج پر فنتے ۔ ۲۶۰۰ جمادی الآخرہ (۱۱۸ پریل ۱۱۲۷ء)

۵۲۳ه س. ۱۲۷ ااء

🖈 و فات شخ ابوالنجيب شهرز وري بطنتُهُ ، فقيه دصو في . . .

المحوفات شيخ ابو بكرسمعاني المروزي رطائفة ، فقيه ، مؤرخ مؤلف ذيل تارخ بغداد ، الرنساب ، التحبير

۳۲۵هه....۸۲۱۱ و ۲۱۱۱ و

🖈 شیرکوه کی مقریل تبسری مهم ..... رئی اله ق ( دیمبر ۱۱۶۸) )

🖈 شادر كاقتل، شير كوه وزرات معربر فائز . . . كارزيج الآخر ( ١٨ جنوري ١٦٩ ء )

🖈 شیرکوه کی وفات ۲۲ جماری الآخره (۲۳ مارچ ۱۲۹۹ ء)

اواخر مارچ ۱۲۹ه) مند حالدین ایونی کاوزارت معریر تقرر اواخر جمادی ایا خره (اواخر مارچ ۱۲۹۹ه)

۵۲۵ ۱۱۹۹ ماااو مکااء

الأرتيول كودمياط مے محاذير شكستِ فاش. ١٦ر يج الا وّل (١١٢مبر ١١٦٩ء)

🖈 نورالدين زنگي كاسخار پر قبضه.

🖈 شام میں زلزلہ، ہزاروں افراد جاں کتی۔ ۱۱شوال (۲۸ جون ۱۷۰)

ا واخرشوال (جولا لك ما الله ين زنگي كي وفات اواخرشوال (جولا لك ١١١٥)

تساريس است مسلسه المساه المساه

111212112+. :00TY

﴿ خَيفَهُ مُسْتَعَجِدِ كَى وَفَاتَ ، عَمِر ٢٩٩ سال. ٨٠ رَبِي الْآخِر (٣٠ رَمِبر ١٧٤٠) الله خيفهُ مستقيد كى وفات ، عمر ١٨٩ سال. المستطيع عن سي كي خلافت

🕁 نو رالدین زنگی کامُوصِل پر قبضه 🗀 ۱۳۰ جمادی اما ولی (سوفروری ایدااو)

المرك عدالتو ساميل سي فقها عكا تقرر ١٠٠٠ جمادي ايّا خره (١٢ مارچ١١١١ع)

۱۱۲۱ ه۵۲۲

المرس بوعبيد كي حكومت كا فاتمه، بنوعباس كا خطبه جاري ... جمعه يم محرم (٥ التمبرا١١١ م)

🚓 آخری عبیدی حکمران عاضد کی موت عمرا۲ سال 🕒 امحرم (۲۴ تمبرا ۱۱۷)

1128 BAYA

🖈 خوارزم شاہ ارسانات بن اتسز کی تر کانِ خطاہے جنگ

🖈 خوارزم شاه ارسلان بن اتسز کی وفات

اليوني جرنيل قراقوش كے ہاتھوں طرابلس (ليبي) كى فرنگيوں سے بازيابي

🖈 نو رالدین زنگی کے نصرانی حلیف ابن یا اُن کے ہاتھوں قیمیر روم کوشکست .....

﴿ وَفَات جُمُ الدين ابوب، والدِ صلاح الدين ابولِ ١٤٤ (١٩) مُست٢١١١) ﴾

۱۱۷۵ ه . ۱۱۷۳ عالم

المراء كومزائي ملاح الدين كے خلاف بغاوت ما كام ، باغی امراء كومزائے موت ٢٠ رمضان (٥مئي٣١١ء)

اشوال (۱۲ من ۱۷ من در الدين زنگي ااشوال (۱۲ من ۱۷ من ۱۷ من) ۱۷ من

🖈 شاه ير وخلم ايلر ك كي موت 🕟 ذ والحجه (جولا أي م مااء)

+ 120\_+112 C. 002+

اسكندريد كي محاذ برفر مليون كوشكست فاش . . كم محرم ( كم اكست ١١٤١ ء)

اله ين الولى ك حكومت مين شامل ١٠٠٠ و الاول (١١٤ كتوبر ١١٤٥)

الم وفات خانون محدثه خديجه بنت احمر وتطفئها مدرمضان (ايرين ۵ علاء)

الله مناح الدين الوني اورامرائي شام من قرونِ حماة كي جنگ ١٩٠٠ مضان (١١٣ يريل ١٤٥٥)

الدين الولى كالطان خود مخارى موال (مى ١٤٥٥)

1200. 02114-72119

الله و الله الله و الله



→ سلطان ایونی اورا مرائے شام میں تل السلطان کامعرکہ ، ہشوال (۱۲۱ یریل ۲ ۱۱۷) المران اليولى برياطنول كا قاتلانهملها كام. . الدّوالقعده (٢٢مني ٢١١١) 🖈 حاکم آ ذریائی جان ارسلان بن طُغرُ لی بن محمد بن ملک شاه ملجو تی کی دف 🕳

الدين اور حكومت حلب مين صلح نامه ٢٠٥٥م (٢٩ جوياتي ١٤١١ه) 🖈 صلاح الدين ايو لي كا خاتون عصمة الدين عهد كاح. 🔻 مريح الاول (٩ متمبر ٢ ١١١ء) 🖈 صلاح الدين ايولي كي قاهره مد 🗀 ارتيج الاوّل (۲۱ستمبر ۱۷۱۹)

🖈 صلاح الدين ايولي كے تلم سے قاہرہ كی تعمیر نوشروع 🕟

۵۷۳ مد. ، ۱۷۷ م

🖈 رمله میں صلاح الدین ابولی کوشکست 🕟 کم جمد دی الآخره ( ۲۲۳ نومبر ۱۷۷۷ء ) 🏠 شهاب الدين غوري كا مندوستان بريبلا ممله، ملتان اوراُج فتح.

٣١٤٨ - ٨١١٤

🖈 شهاب الدين غوري كا دوسراحمليه گرات مين بحيم ديوسي مقابله اور پسيائي 🖈 بغندا دمين توئين محابه يرمشمل كتب تلف 🛚 .

*☆حیص بیص شاعر*کی و فات

☆ فخرالنساء شهدة بنت الي نصر يقطفها كي وفات، خاتون محدثة ،عمر٩٢ سال ... ١٣مرم (٢ جولا أي ٨١٤١٥) ۵۵۵ .. ۱۹۵۱ - ۱۱۸۰ م

🖈 شہرب الدین غوری کا تیسر احملہ۔ بیٹا وراور نواحی علاقے 💆

المراهد بن الولي كاحصن الاحزان يرقيضه ١٦٠٠ رفيع الأخر (٢٨ تمبر ١١٥٥)

الم وفات خليفه أمسطني عبسي عمره مسل ٢٩ شوال (٩ أيريل ١١٨٠)

🌣 آغاز خلافت خلیفه ناصرعراس

۲ ۱۵۵ م ۱۸۱۰

🛠 و فات تو ران شاه بن مجم الدين ايوب... محرم (جون ١١٨٠)

الله عنه الدين غازي دوتم حاكم مُوصِل به صفر (١٠ جول كي ١١٨٠ء) ·

﴿ وَفَاتِ شَيْحُ الْوَطَا مِرَ مَلِي يُمْلِئِنُهُ ، محد يَثِ مصر ، عمر سوسال \_ زائد من هر زيج الآخر ( ٩ ستبر ١١٨٠ ) 🖈 شہاب الدین غوری کا چوتھا حملہ۔ سندھ کی بندر گاہ دیبل اور کئی شہر فتح تساريسخ امن مسلمه

چ وقات الملك الصالح م كم صلب ٢٥٥ جب (١١٤ كمبر١٨١١م)

جيه وفات بوامبركات الاحباري والعنه، مؤرخ ،مصنف نزيمة الالباء في طبقات الاطباء .

FILAT BOLA

المراه المرخ شاه م ممام مام . . جمادي لاولي (متبر١١٨١ء)

المراع و قات علامه ابن بشكوال،مصنف الصلة في رجال أعدُكس ،عمر ٢٨ ممال . ٨ دمضان (١١٨ جنوري ١١٨٣٠)

111Am. BOL9

الم صداح الدين اليولي كاصب يرقيقه ١٨٠٠ ماصفر (٢٣٠ جون١٨١١ء)

اسلامی شاعره تقیة بنت غیث کی وفات روط فینها، صلاح الدین کے جرنیلوں کی تصیدہ گو۔ عمر ۲ سال. ...

۵۸۰ سمال

☆ شہاب الدین غوری کا یا نیجواں حملہ۔ بنجاب میں قلعہ سیالکوٹ کی تعمیر .

الويت سلطان مراكش الويعقوب يوسف بن عبدالمؤمن .. رجب (نومير١٨٥٠)

مريشكم باللون جبارم يوم كرموت ووالقعده (ماري ١١٨٥ع)

المهم همااء

المركمام) على معان (المركمام) المركب كار مركمام)

الطان اليوني كوافاقه اور حكوست مُوصِل معدمدة صلح وو والحير (١١٨٦ه) على المارج ١١٨١ء)

🚓 وفات عظيم: بيناعالم علامه بيلي أندلس يطلنني مصنف الروض الانف عمر عسال ..

🚓 وفات عصمة الدين ينطفيك، زوجه ُ صلاح الدين ايولي، دِمُثْق كي جامعه حنفيد كي باني ...

۲۸۵ س ۲۸۱۱ ،

🖈 غزنويوں كآخرى تاجدارخسروملك كى وفات،غزنوي سعطنت كاف تمه

۵۸۳ھ کمااء

الله وفات شيخ عبدالمغيث بن زبير بغدادي، عمر ٨٥ سال... محرم (مار ١١٨٧ء)

المراعظين ،شام كفرنكيول كوفيهلكن شكست ٢٥ رجع الآخر (١١ جول في ١٨٥م)

المربية المقدل كي شاندار فتح ١٧٠ جب (١١٧ ما كتوبر ١٨٥ م)

۳۸۵ م

🖈 ايوني سياه كاكرك يرقبضه 🛚 .



کے سلطان مُنز ل بن ارسلان سلجوتی ہے جنگ میں بغدادی افواج کوشکستِ فاش .. ۸ربیج الدوّل (۱۹ کی

بربر بربر المرابي بكر الحازي راكني مصنف الاعتبار في الناتخ والمنسوخ والآثار ، اما ماكن ، عجالة المبتدى في النسب، عمره ٣ سال .... جمادي الاولى (جولا في ١١٨٨ء)

الم صاحب سیف وقلم سامه بن مرشد را النفنه کی و فات عمر ۱۹۹ سال ۳۳ رمضان (۲۷ نومبر ۱۱۸۸)) الله فتح قلعه کوکب ۱۱۸۸ و لفعده (۳۳ جنور که ۱۱۸۹)

ه ۱۱۸۹ م

الم تيري صلبي جنگ كا آغاز شعبان (ستمبر ۱۱۸۹)

المسلبي جنگ،عكا كامعركه كبرى ۱۰ الشعبان (۱۲ مأ كوبر۱۸۹ ه)

القض القضاة شام ابن البي عصرون والغنية ،عمر الأسال

★وفات فقيميلي جكاري دِالنّه ... ٩ ذوا فقعده (٨ومبر٩٨١٩)

۲۸۵ھ +۱۱۹ء

﴿ شَاوِجِ مِن باريوس كي موت ، ١٩٥٨م (مارچ٠١١٩٠)

تصلیبی جنگ،معرکه مرج عکا ۱۰ اشوال (اانومبر۱۹۹۰)

المصليبي جنگ ،معركة وبة النهر ١٠٠٠ اشوال (٢ نومبر ١١٩٠)

الماه برمن فريدرك كي موت ٢٦ز والحبر ٢٠جوري ١٩١١م)

ع۸۵ م ۱۹۱۱ء

المصيبي جنگ کے محاذ پرشاہ فرانس فلپ آگسٹس کی آید ہے۔ ۲۳ رہے الاق (۱۹ایہ بل ۱۹۱ء)

🖈 محاذ پررچر دُشاهِ برطانيكي آمه ساجمادي الاولي (٤جون ١٩١١ء)

ا جولائي ١٩١٤ع) ١٤ جمادي الاولى (١١ جولائي ١٩١١ع)

🛠 حلب کے طحد فلفی شہاب الدین سبرور دی کوسزائے موت ،عمر ۳۳ سال 🕝 دجب ( ۲۸ جویاتی ۱۹۹۱ء )

الماركة ارسوف ١٩٠٣ شعبان (١٩١٦ء)

المعبان (Pستبرا19) مستعبان (Pستبرا19)،

المروفات شمشير سمام تقى الدين عمر مضان (اكتوبر ١٩)

الدين غورى كا چهمنا حمله \_ بهند ه فنخ ير اورث ميس پرتهوى راج مي شكست اور پي أن

☆ و فات علامه مجم الدين هو شاني

تسارديخ است مسلسمه المستنبغ

مله و في قرل ارسلان حاكم آ ذر بالى جان

+119t BOAN

🚕 صلیبی جنگ \_القدس کا محاصره — جمادی الآخره (جون۱۹۶۴ء)

المحصليون كى ناكام وابسى بحاصر وفتم ١٦ جمادى الأخره (٣ جولا أن١٩٢ع)

🖈 شهاب الدين غوري كاسانوال حمله - فتح مبين ، پرتھوي داج قل .. .. يم جمادي الأخره (١٣ جون١١٩٢م)

الدين ايولي اورصيبيون ين جنگ بندي كامعا بده . ۲۲۰ شعبان (۳ تمبر۱۱۹۲) على صلاح الدين ايولي اورصيبيون

المان عالم قونديلج ارسلان ثاني بن مسعود بن قلج ارسلان اول بن سليمان

+1195 . DAA9

🖈 وفات سلطان صلاح الدين ايولي پرانيني 👚 🗠 صفر (٣ مارچ ١١٩٣ ء )

🖈 د فات حاكم خلاط سيف امدين بكتمر .. .. جمادي الاولى (مئي ١٩٩٣ء)

🖈 و فات سلطان شره ، براد رعلا وَالدين تَكَشْ خوار زم شاه

☆ وفات ماً كم مُوصِل عزالدين مسعود

+۵۵ھ. ،۳۳۳اء

🕁 شہاب الدین غوری کا ہندوستان پرحملہ اور فتے 🗕

🖈 و فات امام القراء ابوتحد الشاطبي الاندلسي ثم امصري والنه ي ماهب حرز الا ماني جمر ۴ هسال

🖈 علامها بن جوزي فرمنن ابلِ سنت كي وكالت پر واسط جيل شراقيد

190ھ .. ١٩٢٠ء ــ ١٩٥٥ء

که اُندُنس میں زلاقہ کی دوسری جنگ، یعقوب بن پوسف کی نصرانیوں کے خلاف فتح ،ایک لاکھ ۳۲ ہزار نصرانی کتر ۔۔۔ وشعبان (۱۹ جولائی ۱۱۹۵ء)

🖈 شام ومصرمین ایونی شنرادون مین سیای تش کش 🖈

الله چوتی صلیبی جنگ،شاوجرمن منری ششم کاحملهاور ما کام والیسی

۱۱۹۵ م ۱۱۹۵ م

🛪 صلاح الدين كابيرًا الانضل معزول ، الملك العادل كي حكومت كا آ فا ز . . .

يعقوب بن يوسف كي نصرانيوں كےخلاف ايك اورشا ندار فتح ،طليطله كامحاصرہ ٠٠٠





🖈 شهاب الدين غوري كالهندوستان برآ محوال حمله ...

۳۹۵ھ ۲۹۱ء

الملك العادل كاما قاير قبضه

☆ فرقگی بیروت پر قابض —

۳۵۵ه ... ، ۱۱۹۲ و ۱۱۹۸

هم و ف ت ابدال وقت ابوعلى فارى رالنئه ،عمر • ٩ سال مجمم (نومبر ١١٩٧ء)

🖈 علاؤ لدین تکش کی تر کانِ خط سے جنگ، بخارافتح . .

۵۹۵ م ۱۱۹۸ م ۱۹۹۱ء ک

ابن رشدالقرطبی را الله ، فقیه، فلسفی ، ادیب مفر ( دسمبر ۱۱۹۸ ء )

المعدمه ابن جوزي رالفيد واسطى جيل سے يانچ سال بعدر ہا۔

🛧 الملك العزيز بن صلاح الدين الول كي وفات ....

ايولى خاند ن يس اقتدارى ششش

🖈 و فات یعقوب بن یوسف میرِ مراکش واُندَلُس

امام فخر الدين رازي دالنفه كي برات سے جلا وطني

۱۲۹۹ م ۱۲۹۹ م

🖈 و فات علا وُالدينَ تكش . ... ١٩ رمضان ٩٩ هـ ه (٣٠ جولا كي ١٣٠٠ ء )

🖈 علا ؤالدین مخذخوارزم شره کی حکومت. 🔻 ۲۰ شوال (۱۳ اگست ۱۲۰۰ ء )

الملك العادل كامعروشام يرتبضكمل الافضل محروم

⇔وریائے نیل میں خشکی

- ۱۲۰۱\_= ۲۰۰. . ع69<u>4</u>

🖈 وفات علامه بن جوزي والنفية .. ١٣ رمضان (جون ١٠٠١ء)

♦ وفات تماداصفها ني ، كاحب صلاح الدين ابولي. ميم رمضان (٣٠ جون ٢٠١٥)

🖈 ایشیامیں زلزلہ بمصر میں شدید قحط، مزار در روگ جاں بحق

🖈 و فات امیر قرا قوش ،صلاح ایدین ایو بی کاجرنیل

﴿ وَفَاتَ قَاضَى القَصَاةَ مَحَى الدين ابن زكى ابوالمعالى رَالتَّنَهُ ، مُراسَ سال ، ٢٨ سال كى عمر مين بيت المقدس كى الخ



سے بعدمتبریر پہلاخطبدسینے والے ....

٨٩٥ هـ. ١١٠١٠٠

الدين الولي كامير البحر حسام الدين لؤلوكي وفات .... صفر (تومبر ١٢٠١م)

+14+1-+14+1 -- 699

المستارون کے بکٹر ساتوٹ کر کرنے سے قیامتِ صغریٰ۔۔۔۔۹۲۰عرم (۱۱/۱کوبر۱۲۰۱ع)

🛠 وفات ابوالحن ابن نجيه (ابن مجا) الواعظ راك مراه سال .....رمضان (جون ٢٠٠١م)

الله ولكي منهم ومصريرا ملك العدول كي حكومت قائم .....

الله ين موري تخت تشين الدين غوري ، شهاب الدين موري تخت تشين

۱۲۰۳۰۰۰ کے ۲۰۰۰

الاول المرسم الماء) وفات خاتون محدّث فاطمه بنت سعد مصربير يعطفها، زوجه ابن نجا الواعظ يطلفه عمر ٨ يسال ... .. ربيع الاول (نومبر١١٠٠)





#### ساتو بی صدی ہجری

المرككيول كا فسطنطينية برقعد، قيمرا اختيار

الم مرجیوں کے سلامی سرحدول پر حملے ...

۲۰۲ ۵۰۰ ۵۰۲۱۹

. ہدا بن لا ون كى حلب كے مضافات ميں غارت كرى ....

المركات الدين غوري كا مندوستان يردسوان عمله ملكمورون كي سركوني

🚓 جہلم کے نز دیک سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت. .... کم شعبان (۱۲۳۵رچ ۱۲۰۵و)

- 14+4 BY+M

🖈 علاؤالدين محرخوارزم شاه پورے خراسان پرقابض 🕝

۱۲۰۸\_۶۱۲۰4 . ۵۲۰۴

☆ خوارزم شاہ اور ترکان خطاش معرے،خوارزم شاہ گرفتار ...

ابر بل ۱۲۰۸ءء) الله ما عالى شاعر، عمرا ۵ سال .....رمضان (ابریل ۱۲۰۸ءء)

۵۰۲ ه....۸۰۲۱۶

څوارزم شاه کی ر مانگی.....

٢٠٢ ه..... ١٢٠٩ ما اء

🖈 خوارزم شاہ کے ہاتھوں تر کان خطا کوشکسیت فاش مشاہ طانیکوہ گرفتار . . .

🖈 خاتون محتر تدعفیفه بنت احمد منطفهٔ اکی وفات ... .. رنیج الآخر (اکتوبر ۱۲۰۹ء)

🖈 وفات امام فخر الدين الرازي راك . كيم شوال ( ٢٨ مارچ ١٢١٠ ء )

المرد و فات علامه ابن الميرمبارك بن محمد الجزري والنئية محدث، يتكلم، نغوى، مؤلف "النهلية في غريب الحديث والاثر"" و جامع الاصول في احاديث الرسول" ...... ٣٠ ذوالحد (٢٠ جولا كي ١٢١٠ ء)



الله وفي ت محدّ شدعا كشه بنت معمر يعطفها التحر (اكتوبر و ١٢١م)

🕁 و ف ت محد نة تفية بنت محمد معطفهٔ ا.... . ذوالقعده (ايريل ۱۲۱۱م)

٨٠١٥ ... ١٢١١مـ١١١١ء

الله من المن المربراه جلال الدين حسن كااعلان اسلام .....

🚓 و فات قاضی ابن سنامبة الله بن جعفر مشاعر وا دیب عمر ۲۳ سال .. ... رمضان ( فرور ۱۲۱۲ه)

🖈 مؤحدين اورفر تكيول مين معرّك عقاب مسلمانون كا بهاري جاني نقصان ...

٠١٢هـ ١٢١٣ء

١٤ و فات حكمراكِ أندُلُس محمد برز: يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن ... . شعبان (رسمبر١٢١٣) ع

اللاص ١١١٠ع ء

🖈 طلا وَالدين محمد خوارزم شاه كرمان ، مكران اورسنده برقابض ...

۱۲۱۵، ۱۲۱۵

🖈 گرجیوں کا اسلامی سرحدول پرحملہ، ایک لاکھ مسلمان تید ...

🖈 خوارزم شا اغرزنی برقابض.....

۱۳۳ - ۱۳۱۱م

المنك الظاهر بن صلاح الدين الوبي، حاكم حلب ٢٠٠٠٠٠ جمادي الآخره (١٢/١ كتوبر٢١١١م)

۱۲۱۲ه کا۲۱ء

المنافر المرام الله المرابي المنافر المرابع المنافر المراه المراع المراه المراع

المراعات اين بُمبر آندُ لُسي والشُّنه ،محدّ ث ،اويب ،سياح .. شعبان (تومبر ١٢١٤)

🖈 په نچوین صلیبی جنگ کا آغاز، مین جالوت اور بیسان مین فرگیون کی غارت گری.... رمضان (دسمبر ۱۲۱۷)

۵۱۲ه.. ..۸۱۲۱۰

🛠 فرنگیون کامفر پرحمله، دمیاط کامحاصر و .....صفر ( متی ۱۳۱۸ ء )

المراء) الملك العادل حكر ان مجروشام عمراك سال ١٠٠٠ جمادي الآخره (متبر ١٢١٨ء)

🛠 چنگیزخان اورخوارزم شاه میں تجارتی معاہده ..... ذوالقعده ( فروری ۲۱۸ء )

المرافع وفات حاكم تونيه كيكاؤس بن كخسرو بن قلج ارسلان الأفي



#### التارديخ امت مسلمه



🚓 قونيه مي علا والدين كيقباد كي حكومت كا آغاز

FIFE .... PITIS

المام المام كي خلاف جَنكيز خان كي بيش قدى كاسف ز ... رجب (ستمبر ١٢١٩)

الم مليسي جنك جاري وفريقي ومياط برقابض ..... ٢٢ شعبان ( الومبر ١٦ ١٥)

🛠 سرحد برخوارزم شاه كوشكست فاش ٠٠٠ ذوالقعده ( جنوري ١٣٢٠ء)

المروفات يسينك الشام يعتلفها، صلاح الدين الوبي كي بمشيره ..... ذ والقعده ( ٢٣ جنوري ١٢٢٠ ع)

عالا ه....ه۲۱۲م

المصليبي جنك مسلمانول كے جوابی حمد ، دمياط يب دس بزار فركي قل

المستوطر بخارا .... محرم (ماري ٢٢٠ م)

🖈 سقوط سرقند. رهج الاول (مئي ١٢٢٠ء)

تا تارى بورے دسطِ ايشياير قابض ، لا كھوں مسلمان قتل ....

🖈 و ف ت علا وَالدين محمه خوارزم شاه . ... شعبان ( اكتوبر ۱۲۲۰ و )

٨١٢ ه.. ١٢٢١ء

الربيل ۱۲۲۱ء) المستوط اور تمنح بالبية تخت دولت خوارزم، باره لا كها فراقتل .... صفر ۲۱۸ هـ (ايريل ۱۲۲۱ء)

ا مام جم الدين كبرى والنه اور سمنج كے دفاع ميں شہيد

🕁 سقوطِ نبيثا يور، آن محملا كه افر قتل .... ۲ اصفر ( ١٢٢ بيل ١٣٢١ء )

🖈 نمیثا پوریس خواد فریدالدین عطارصا حب بندنا مهشهید

ابوبكر بن صَفّار نبيثا بورى راطانتُهُ شهيد ، عمر ٥ ٨ سال

☆سقوط ہرات ،سولہ ما کھا فراد تل . . . رہیج الاول ۱۱۸ ھ (مئی ۱۲۲۱ء)

المحدث اعظم عبدالمعز بن الوالفصل المز از والشنة برات من شهيد

المسلطان جلال الدين خوارزم شاه كمقابلي مين تاتاريون كوشكست .... رجب ١١٨ه (متمرا٢٢١ه)

🖈 یا نیچوین صلیبی جنگ کا اختیام، دمیاط پرمسلمانون کا قبضه، فرنگی امراء گرفتار... ۹ رجب (۱۲۸ گست ۱۲۲۱ء)

ا کتوبرا۲۲۱ء) مین تأتاریول کودوسری شکست .... رمضان ۲۱۸ ه (اکتوبرا۲۲۱ء)

🖈 معركه دريائے سندھ، سلطان جلال الدين كى دريا ميں جست ..... ٨ شوال (٢٢٠ نومبر ١٢٢١ء)

۱۲۲۲۰۰ کا ۱۲۲۲۰۰

🖈 سلطان جلال الدين كي مندوستان مين فتو هات....

تسارسيخ امت مسلمه الله المسلمة

🛧 تا تاريون كاروى علاقون پر تبعند . . .

۵۱۲ه ...۳۲۲۱<sub>م</sub>

﴿ وَفَات سَلِطَانِ مُوَ حَدِينَ مُستنصرِ بِاللَّه الولِعِقوبِ ابن يوسف ، بثوال (نومبر١٢٣٣ء)

الله. المالاء

🛧 سلطان جلال الدين كي ايران آيد، آ ذر باني جان پر قبضه

🚓 حكمران مراكش عبدالوا عدين ابوليعقوب قتل ..... شعبان (متبر١٣٢٧ء)

ATTO . OTTI

الم الطان جلال الدين كامراغه يرتبضه وسطِ جمادي الأخره (جون ١٢٢٥ء)

المنان جال الدين كاتبريز برقضه .... عارجب (٢٥ جولا في ١٢٢٥)

المسلطان جلال الدين كاكر جنتان يريبلاممله ... بشعبان (اكست ١٣٢٥ء)

المرابع وفات الملك الأفضل بن صلاح الدين الوبي .... عفر (فروري ١٣٢٥ء) .

. 🚓 خلیفه تا صرعهای کی وفات ۱۰ ۲۹ رمضان (۱۲۱۷ کو بر ۲۲۵م)

🚓 الغا برعباسی راهنی کی مسندشینی

۳۲۲س...۲۲۲۱

يتقليس يرسلطان جلال الدين كاقتعنه. ٨٠٠٠ رئيج الاول (٨٠رج١٢٢٧م)

المراع وفات خليفه ظام عراسي والنفع ،عمر٥ صال ، مرت خلافت جهداه ..... ١٢٢٣ م. ٢٣٣ م. ١٣٢٧ م)

🛠 مستنصر بالله عباس کی خلافت

﴿ وَقَاتَ عَلَامِهِ عَبِدَ الكريم رافعي الشافعي روالله ومن في اخبار قزوين .....ا واخرز والمحبر (٢١ ديمبر ٢٢٠١م)

۱۲۲۷ ۲۲۲۱ء ۲۲۲۱ء

الم المطان جلال الدين كى تا تاريول سے جنگ، بلد برابر ... شعبان ١٢٢٥ ه (جولائي ١٢٢٥ ء)

🕁 چَنگیزخان کی موت ... سرمضانِ (۱۸ اگست ۱۲۲۷ء)

المك المك المعظم هاكم ومُقَق .... ٣٠ ذوالقعده (٢٧ نومبر ١٢٢٤)

۱۲۵ م. ۱۲۵ م

🖈 چھٹی صلیبی جنگ ۔ شاہ جرمن فریڈرک دوئم کی یاخہ ر

القدس كے بارے من الملك الكائل اور فرنكيوں ميں مداكرات

کے سلطان جلال الدین کوتا تاریوں کےخلاف اصفہان میں فتح ....۲۲ رمضان (۱۲۴ اگست ۱۲۲۸ء م



6177A ..... A777

🖈 القدس معابدے کے تحت فرنگیوں کے سیر د. . ..

🖈 الملك الكافل اوراس كے بیلتیجے ناصر بن الملک المعظم میں خانہ جنگی .....

🛠 وفأت يا قوت جموى يمالنئه ،مصنف مجم البلدان ،مجم المصنفين

عtلاه.....ه۲۲۷م

🖈 سلطان جلال الدين خلاط يرقابض ... ٢٨ جمادي الأولى (١٢٣٩ أيريل ١٢٣٩ ء)

🚓 سلطان جلال الدین کوتو میه اورممرکی متحده افواج کے مقابلے میں فتکست ، ۲۸۰ رمضان (۹اگست ۱۲۲۹)

۸۲۲ ۵ .... ۱۲۳۰ م

🖈 تا تاري آ ذر بائي جان پر قابض

المسلطان جلال الدين كي مم شدگي . بشوال (اگست ١٢٣١ء)

4۲۴ هـ.... ۱۲۳۱ء

المحروفات مُؤفِّق عبداللطيف بن يوسف بغدادي بلفي واديب ١٣٠٠مرم (٨نومبر١٣٣١ء)

الله تا تارى بغداد كريب شهرز ورمين خيمدزن - خليفه مستنصر بغداد كردفاع كے ليے كمر بسته . ...

٠٣٢ ه. ١٣٣١ء

🖈 حاكم تونيكا الجزيره ادرحران پر قبضه ... .

🖈 مؤحدین کےسلطان ادریس بن یعقوب کی وف ت. 🔐

المراين البرالجزري والنفي مورخ اسلام ، مره اسال .... ۲۵ شعبان (۵ جون ۲۳۳ م)

· 🚓 وفات مظفرالدین کوکبری حاکم اربل عمر ۱۸سال ۱۳۳۰ مفان (۲۴ جون ۱۲۳۳)

المرام الدين كمعالج ابوالحجاج يوسف كي وفات عمر ١٥ سال .... ١٥ محرم (١٦/١٧ كتوبر١٢٣٣)

🛪 حاكم مصرالملك الكامل كوحاكم قونية علاؤالدين كيفياد سے جنگ ميں تنكست

🖈 بدرالدين لؤلوكامُوصِل يرقبضه اتا كي خاندان كي حكومت كاخاتمه.....

💥 بغدادين جامعه ستنصريه كيتمير كمل. ..

ATTY BYTH

☆ دفات شخ شهاب الدين سهرور دي يطلف ..... محرم (اكتوبر ١٢٣٣ء)

🖈 اصفهان میں تا تاریوں سے جنگ ، در جنوں علاء اور ہزار دل مسلمان شہید ....

تساريخ است مسلمه 🚓 و فات بها وَالدين ابن شداد راطفه مصلاح الدين، يوني كمشيروسوالخ نكار....

سرسه وسد ۱۲۳۵ء

🚓 تا تاريول كى مُوصِل تك يلغار، بغداد كے حفاظتى انظامات سخت .....

الملك الكال نے حاكم قونيت الجزيره كاعلاقه والى لے بيا

☆وفات مؤرخ قيلوني عمر + سمال....

🚓 خاتون عالمهذ ہرہ بنت محدر مطافعة اكى و فات ،عمر ٩ يسال ..... جمادى الاول ( جنوري ٢٠٣٦ ء )

🛧 و فات ابن دحیه ُندُ کسی مؤرخ ،اویب....

مناه هد ۱۲۳۷ء

وفات خاتون محد شرياتمين بنت سالم رفظتها... در محرم (١٢٣٧)

🖈 تا تاريوب كااربل پر قبضه عوام كاتل عام . . .

☆ وفات حاكم قونيه علاؤالدين كيقياد.

الله و فات شخ الوالحس قطيعي رالفنه ، جامعه مستنصريه بغداد کے ميلے صدر مدرس...

۵۳۲ م.. ۱۲۳۷ء

الله وقو قامیں بغدادی افواج کوتا تاریوں سے جنگ میں فکست .....

🖈 شام میں ایو لی خاندان کے ورثاء میں کش کش اوراز ائیاں.

المحوقات سلطان شام ومصرالملك الكامل عمره ٥سال . الارجب (٢٠ مارج ١٢٣٤ء)

۲۳۲ هد ۱۲۳۸ او

الملك الصالح بن كامل كاشام اورمصر يرقبضه مضبوط ..-

٢٣٤ ه. ١٢٣٩.

🖈 شام میں اپو بی خاندان کی به جم می ذ آرائی جاری.....

🖈 الملك الصدلح ابوب مصركا بإدشاه بن گيا. 🔐

61884 .... 17113

الملك الصالح اساعيل في قلعه تقيف فرنگيول ع حوالے كرديا ....

المعامة عن الدين ابن عبد السلام والشنة الملك اصالح اساعيل يرتكته جيني كي وجد عيا بند سلاسل

פשדם.. ויידום

🛠 تا تارى اصفهان يرقابض ..





. ITTT ...... 7 174

المرادم المراهم المرادي الأخرو (١٢٨٢ء)

🖈 خلانت مستعصم باللد\_ بغداد كا آخري عباسي خليف

🛠 وفات حائم مراكش عيدالوا حد بن ادريس (ابومحد بن مامون ).....

الالالم . يهماناء

الله تاريول نے حکومت قونيكو باج گزار بناليا۔ توميدا يك بزاردينارخراج مقرر.....

۲۳۲ ه....۲۳۱۱

🚓 حاتم مصراليك الصالح الوب ادرجاتم مِثَقِق الملك الصالح اساعيل مين بخت كشد كي..... الله عسقلان میں معری اور خوارزی افواج کو دِمنت اوراس کے اتحادی فرنگیوں پر فتح .... جمادی الاولی (اکتاب ( , Irm

۳ ۲۳۵ .. ... ۲۳۵۱ ه

🖈 وفات علامة تخاوي والتنفي مشارح متن شاطبيين ١٢ جمادي الآخره (٣ نومبر١٣٣٥ء)

🛠 خوارزی اورمصری افواج دِمَثُق کےمحاصرے میں مصروف، الملک الصالح اساعیل فریر .....

🖈 ربیعه خاتون رمُّ لطفهًا بمشیرهٔ صلاح الدین ایولی کی وفات ،عمر• ۸سال .....

۱۲۴۲ هر.....۲۳۲۱ م

جي الملك الصارلح اساعيل كي حكومت كاخاتمه.....

الملك الصدلح ايوب كالمَثْق مين فانتحانيدا خليه، ... ذوالقعده (مارج ١٣٣٧ء)

۵۲۲۵ سیک

الميا وفات حاكم ميا فارقين الملك المظفر شهاب الدين غازي ...

21877 ...... XYYI

﴿ وَمُثُقُّ مِنْ مَا مِرْمَا تَاتَ عَلِيمِ ابن بيطار مالقي كي وفات . . . شعبان ( نومبر ١٢٣٨ م)

🛠 اشبليد برفرنگيول كاتفه .... شعبان (نومبر ١٢٢٨ء)

🖈 الشبيليية بمن يشخ أمّد كس الوالحسن على بن جابر راكضُه كي وفات ....

🛠 مؤحدین کے حکمران علی بن مامون (مُعتَعد ابوالحن) کی وفات

🖈 و فات القطنى وزير حلب ،مؤرخ ،اديب

۲۹۲ ه ۱۲۳۹ء

الله التوي صيلبي جنگ شروع به شاه فرانس سينت لوئي كي يلغار الله





تساديسخ است مسلسمه الله المستناف

🚓 فرنگيون كا دمياط پر قبضه ... .رئيج الا ول (جون ١٧١٩م)

﴿ الملك الصالح الوب كامنصوره ( قابره ) مين انقال ، عمر ٢٣ مرال ... ١٥ اشعبان (٢٢ نومبر ١٢٢٩ م)

الملك المعظم توران شاه نيا حكمران مصرمقرر

🚓 فرنگیوں کا تا ہرہ پرحملہ، نائب مصرفخرالدین بن پینے شہید 🕝 ذوالقعدہ (فروری ۱۲۵۰)

۸۹۲ه ۱۱۵۰ م

﴿ صلیبی جنگ میں مسلمانوں کی شاندار فتح بشاہ فرانس کر قار.... کیم محرم (۵/اپریل ۱۲۵۰)

🖈 الملك المعظم تو ران شاه بغاوت مين تن ، ملك تجرة ابدرٌ كي حكومت شروع....

☆دماطى بازيالي

الماوفرانسوس سالدجنگ بندي كےمعابدے برآزاد .....مغر (مئي ١٢٥٠)

امیرعزالدین تر کمانی،الملک ائمر کے لقب کے ساتھ مصر کا نیابادشاہ بن کیا

المام رحاكم علب الملك الناصر كاقبضه

۱۳۹ ه.... ۱۵۲۱م

🖈 شام اورمفري حکومتول ميل کشيدگي ....

+۵۲ ه....۲۵۱۱

ا تاربوب کے ہاتھوں دیار برمیں مسلمانوں کافل عام ....

ا۲۵ هـ....۲۵۲۱م

🖈 عزالدين ايبك تركماني كي محراني مين الملك الاشرف علامتي تحمران معرم ترر .....

۲۵۲ هـ . . ۲۵۲۱ م

الدين تركمان ملك شجرة الدرّ ب شادى كر عمركا آزاد عكران مقرر.....

المراکی بحری کے افسر رکن الدین تیرس کی حاکم شام الناصر کے دربار میں شمولیت ....

۳۵۲ه ....۵۵۱۱ء

المروفات ينتيخ ضياءالدين صقر بن يجيلي تلكنكه ، نقيه حلب..... ١٨ اصفر (٢٩ ماريج ١٢٥٥ ء )

۱۳۵۲ ه. ۲۵۱۱م \_ ۱۲۵۲

الم حضور مَنْ الله كل بيش كوئى كرمطابق مدينه كنواحي أتش فشال بهار آك الكنے لكے...

مرابخ الغداد مين مولنا ك سيلاب ···

شامسجد نوی مین آتش زدگی ....







🚓 ہلاکوخان کاظہور، باطنوں کے نا قابل تسخیر تلعے اَلمُوت ہر قبضہ

🖈 و فات نجم الدين رازي دلننه ، صوفي بزرگ

🖈 و فات ابواكم ظفر سبطابن جوزي را الله مصنف ، مؤرخ ، ادبيب ۱۰۰ زولج به (۹ جنوري ١٣٥٧ء)

🖈 ہلاکو خان کا اُکُوت پر قبضہ۔ باطنیوں کی سلطنت کا خاتمہ

ابنداد میں شیعه سی نسادات

﴿ ہلاکوخان کی بغداد کی طرف پیش قدمی ۔

الدين بيرس شام چھوڑ كردر با ي<sup>م</sup>صر سے وابسة .....

🖈 سلطان مصرعز الدین تر کمانی این بنگم ثجرة الدرّ کی سازش ہے ت

🖈 ملکشجرۃ الدرّعز الدین تر کمانی کے وفا داروں کے ہاتھوں قبل 🖈

🖈 قطز کی تگرانی میں عزامدین کا کم ن لڑ کا نورالدین المنصو رکے لقب کے ساتھ شاہ مصرمقرر

۲۵۲ م. ۱۰ ۸۵۱۱

المراد کوخان بغداد کے یام پہنچ گیا محاصرے کا آغاز ۔ ۱مرم ۲۵۲ در (۱۹ جنوری ۱۲۵۸ء)

المنتعصم بالله مع خاندان تل، فلافت عباسيه بغداد كاخاتمه ... ١٥٥٠ هـ (٣٥١ هـ ١٢٥٨ ء)

☆ بغداد میں قتل عام ، ۸الا کھافرادشہید .....







#### Colored to the colore



ان صفحات میں ان سوالات کے جوابات دیے جارہے ہیں جن کا تعلق تاریخ سے ہور بالمشافہہ یا بذر بعہ ڈاک یا دیگر ذرائع (ای میل، فیس بک، واٹس ایپ) سے ان مسائل کی بابت وضاحت جابی گئی۔ راقم نے پوری کوشش کی ہے کہ اعتدال اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے قار کین کو وہی بات بتائی جائے جو دلائل کی روشنی میں ثابت ہو۔ واللہ الموفق





#### ا مام ابوحنیفہ پر للنہ کے بارے میں اشکالات

سوال کا ایک روایت ہے کہ امام ابوصنیفہ نے علوم حاصل کرنے سے پہلے غور کرنا شروع کیا کہ کس علم سے کیا عہدہ اور کتنا پیر سے بطے گا، انہوں نے قاری محدث، شاعر علم کلام کے ماہر سمیت ہر عم سے ملنے والے مرتبے پرغور کیا۔ قدری بننے کا انجام یہ معلوم ہوا کہ سمجد ہیں بیٹھ کرقر آن پڑھانا ہوگا ، آس پاس بچے بیٹے ہوں گے، گھرکوئی بوا قاری نکل آیا تو مقام و مرتبہ فاک میں فل جائے گا۔ محدث بننے کی انتہ ءیہ معلوم ہوئی کہ برطاب میں حافظ کر ور ہوگیا اور بچے آکر حدیث پڑھیں گے، کوئی روایت غلط نقل ہوگئی تو ''کذاب' کی تہمت لگ جائے گا۔ عام کلام سیجھنے سے یوں رُک گئے کہ اعتقادی مباحث میں کہیں پھسل گیا تو زندیق ہونے کا الزام لگ جائے گا۔ چنا نچان مام علوم کوا مام صاحب نے سر وکر دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ فقہ سیجھ کروہ قاضی بن سکتے ہیں تو فقہ سیکھنا شروع کردی۔ © کیا بیروایت درست ہے؟

کو جواب کی بیروایت قطعاً من گھڑت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کداما م صاحب سرکا رک عبدے کا الب تھ،
جبکہ ان کی زندگی گواہ ہے کہ وہ حکمر انوں کے اصرار کے باہ جو دسرکا رک عبد دل کو بار بار محکراتے ایہ اور عمر گرعبدوں
سے دورر ہے ۔ حد فظ ذہبی رطائشہ اس روایت کو مستر دکرتے ہوئے کی شبوت بیش کیے ہیں: پہلا یہ کہ مجد ہے ہمترکوئی
اس کے بعد ما فظ ذہبی رطائشہ نے اس کے موضوع ہونے کے گی شبوت بیش کیے ہیں: پہلا یہ کہ مجد ہے ہمترکوئی
علی اور معصوم بچول کو قر آن مجید پڑھانے ہے بہترکوئی علی نہیں، تو امام ابوصنیفداس کا م کو کیے تقییر بچھ سکتے تھے۔
اس کے بعد ما فظ ذہبی روایت میں ہے کہ نہوں نے علم حدیث کو بچول کی صحبت اور حافظ میں فرق آن کے نوف سے
نہیں سیکھا، حالانکہ بیٹابت ہے کہ انہوں نے بحد شروع ہوا۔ اُس زمان ورحدیث سیکھنے میں بڑی محنت کی۔ نیز پچول
کے حدیث سیکھنے کا سلمہ تغیر کی صدی ہجری کے بعد شروع ہوا۔ اُس زمانے میں تو ہزے بڑے علاء حدیث سیکھا
کے حدیث سیکھنے کا سلمہ تغیر کی صدی ہجری کے بعد مشروع ہوا۔ اُس زمانے میں تو ہزے بڑے علاء حدیث سیکھا
کے حدیث سیکھنے کا سلمہ تغیر کی صدی ہوئے ہوں کہ بعد شروع ہوا۔ اُس زمانے میں تو ہزے ہوں مالا محاصات نے بیان گھڑی ہوں کہ بھونے تھے۔ من گھڑت ہوں کہ انہوں کی دور میں جم کا کو کی وجودی نہ تھا۔
کی تائیجہ حافظ ذہبی رافشئی فر ماتے ہیں: ''میں کہتا ہوں ، النداس شخص کو ہلاک کرے جس نے یہ ہائی گھڑی ہے۔ کہا سی دور میں علم کلام کا کو کی وجودی نہ تھا۔
اُس دور میں علم کلام کا کو کی وجودی وجودی ''گ

<sup>🛈</sup> الطبقات انسيه في تراجم الحقية: 22،1



۳۹۷ تا ۲۹۵ تا ۲۹۵ تا ۲۹۷



### امام الوحنيفه اورخروج كي حمايت

ر سورل کی کیاا مام اعظم والطنع علویوں کے خرون کے حامی تھے؟ اس بارے میں مشہور روایات کیسی ہیں؟
﴿ جواب کی ان روایات کی حثیت ان کی اسناد کا جائزہ لے کرہی معلوم ہوسکتی ہے۔ ایسی روایات متعدد کتب میں معقول ہیں گرہم صرف قدیم ماخذ کا جائزہ لیس گے۔ گران میں یہ بات ٹابت نہ ہو سکے تو بعد والے ، خذکی روایات کا بین وزن ہونا خود طاہر ہوجائے گا۔ قدیم روایات کوہم مصنفین کے زمانے کے لحاظ سے بالتر تیب نقل کررہے ہیں:

() امام مبلا ذُری روائن (م 9 کا ھ) کی روایت:

رزید بین علی نے ) امام ابوصفیفہ کی طرف پیغا م بھیجا۔ ان پرخوف سے عشی طاری ہونے لگی ، قر ، یا: ان (زید) سے پاس فقتها ء بیس سے کون کون آتا ہے؟ کہا گیا: سلمۃ بن کہیل ، یزید بن ابی زیاد، ہاشم البرندادرابو ہاشم الرمانی وغیر ہ فرمایہ: مجھ میں خروج کی طاقت نہیں ۔ اورزید بن علی کی طرف مال بھیج کران کوتقویت دی۔ <sup>©</sup>

نقذ: ہوری تلاش کے مطابق امام صاحب رالظفی کی طرف سے خروج میں اعانت کی بیرسب سے قدیم روایت ہے جے بلاؤری (م ۲۵ سے) نے تقل کیا ہے۔ بینها بیت ضعیف ہے؛ کیوں کہ بلاؤری نے اس کی کوئی سند بیان نہیں گو۔ ﴿ عبداللّٰهِ بِن احمد بن ضبل روائنگ (م ۲۹ سے) سے منقول روایات:

پواتحلی فزاری کا بھا لی ابرا ہیم کے ساتھ خروج میں شریک ہوکر مارا گیا۔ آئییں معلوم ہوا کہ بھو کی نے مام ابدہ عنی فزاری کا بھا لی ابرا ہیم کے ساتھ خروج میں شریک ہوکر مارا گیا۔ آئی میرے بھائی کوفتو کی مام ابدہ عنی نے دوہ ابرا ہیم کے ساتھ خروج میں شریک ہو؟ امام صدحب ہولے: '' ہی اور دوقتم سے بہتر تھا۔'' © فقد: بدروایت قابلی استدلال نہیں کہ اس کا ایک راوی ہزید بن پوسف الرجی ضعیف ہے۔

عبدانلد بن مبارک راه نی کے سامنے امام ابوصیفہ رالغیم کا ذکر کیا گیا تو ہوئے: "تم میرے سامنے ایسے تھ کا ذکر کررہے ہوجوامت محدید پرالموار کا استعمال جو ترجم محتاہے۔" ®

ک معاصت نے ملاجلاً تقل کیا ہے۔ اب بیمسلوم کرنا ممکن نہیں کروایت کا کوٹرا کڑا کس راوی نے تقل کیا ہے؛ اس لیے ہوری رویت ی مشکوک ہوجاتی ہے۔

© فقلت لد استفتی اسی بالمحروج معد یعنی ابر اهیم؟\* قال معم وجو عیر مد لمك ..... ﴿ اللّٰهُ ين احمد، ح ٢٦٧﴾

زیر کنزد کے ضعیف ہے ماین تجرکتے ہیں اوابو الوابقدیب، ٹو: ۲۲۹۴)
 اتالیسی بوجل یوی السیف علی امد محمد صلی اللہ عدیہ وسلم." ﴿السنة عبد الله بن احمد، روایت نمبر ۳۸۳﴾



وبعث الی ابی حیده لمکاد یفشی علیه فرقاً وقال می اتاه من الفقهاء اللیل له صلعة بن کھیں، ویزید بن ابی زیاد، وهاشم المولد وابو هاشم المولد وابو هاشم المولد وابو هاشم المولد وابو هاشم المولد و بعث الله بعال قواه به " فواساب الاشراك بلافری: ۴۹/۳)
 البتداس سایک و عبوهم، فقال لست الموی علی الغیر کردن کے واقعت بیان کرنا شروع کرتے وقت 'عباس بن بشام کن ابیکن الم تحف ' ... " البتداس سایک و و معالد بن مائح برن عمو بن القاسم بن زبید وابی کنامة" کی مرکب سند بیان کرتے ہیں عبواللہ بن مائح (م ۱۳۱۲هد) معدوق اور عبو بن کاسم (م ۱۹ عدی القاسم بن زبید وابی کنامة الله کنامة (کرتے وقت ' مجول بیل میں بن بشرم اس کا باب بشام کلی این کنامة (کرت و جمیق کرنا محکم اس کا باب بشام کلی این کنامة (کرت و جمیق کرنا محد محبوب ادر کونیا حد محبوب بازی کونیا حد محبوب ادر کونیا حد محبوب ادر کونیا حد محبوب بازی و این کونیا حد محبوب بازی کونیا حد کان افراد می معبوب بازی کونیا کونیا کونیا کونیا کان افراد محبوب بن کان کونیا حد محبوب بازی کونیا کونیا کونیا کرنا کان کونیا کونیا

نقلہ اس دوایت کی سند میں ایک داوی مجمول ہے جسے "عمن حدثہ عن ابن اسمبارات کہ کر بیان کیا گیا ہے۔ پھر بیدروایت طاہر کرتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک دملائے اما ابوصنیفہ دملائے سے اسٹے نالال تھے کہ ان کاؤ کر سنا بھی پہندنہ کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے خودعلم فقد امام صاحب سے سیکھ تھا، وہ اپنے استاد سے اظہار نفرت کیوں کرتے ایا © ابوالفرج اصفہانی (م ۲۵۲ھ) سے منقول روایات:

وجربن جعفر کہتے سے کہ اللہ ابوطنیفہ پررحم کرے زید بن علی کی نصرت کی وجہ سے ان کی ہم سے محبت اللہ ہے ہوئی۔ اللہ ہوگئی۔ ا

فضل بن زبیر کہتے ہیں، امام ابو صنیف نے کہا: زید کے پاس اس بارے ہیں فقیہ حضرات میں ہے کون کون آتا ہے؟ کہا گیا: سنمہ بن کہیں، یزید بن البی زیاد، ہارون بن سعد، ہاشم البرید، ابوہاشم الرائی اور تجاج بن وینار و فیرہ فرہ فرمایا: زبید ہے کہوکہ میرے پاس آپ کے لیے آپ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے تعاون اور طاقت موجود ہے، لیس آب اس سے اسپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے سوار یوں کا انتظام کرلیں۔ اس سے ابولیس کے بیان کیا کہ ہیں نے امام زفر کو کہتے سنا کہ ابو صنیفہ ابر اجیم کے تضیے میں کھلم کھلا سخت نقار برکیا کرتے متے اور لوگول کوان کے ساتھ خردج کا فتو کی دیتے ہے، لیس میں نے ان سے کہا:

مراند بن مبارک توامام صاحب کیر ، فی سنا بھی پندئیں کرتے تے ایک شخص نے مام ساحب کو برایس کہا تو عبراللہ بن مبارک تے کہا: " کال سجمع الفو آن فی رکھیں فی لیدة و تعلمت، الفقه الملدی من عددی من ابن حدیدة ." " دوتو پارے قرآن کودورکست بی ایک بی راس بی فتم کرتے تھاور بی نے جوفقت کی ہے انہیں میں نے جوفقت کی ہے انہیں ہے ۔ داحوار ابی حدیقة واصحابه للصیدری، ص ۱۸)

الم ابومنيف كي فرمت برشتل الى كى اور روايات عبدالله ين احرف الديد "شريقل كي بين جنهين خوصبل حصرات بعي تعصب برجن مجية بين دهلا

الله العض دوايت على المام العصنيف، ان كى اواد واور تظافره كوتر آن كي محكول بوف كا فائل بلك اس كمراى كابانى تنايا كي بير روايات ١٧٥٥،١٣٥،١٣٥

الله البعص روايات مين أتين مكر شريعت معلى يرست اور قرقة جميه كاجيروكاركما عمياب \_ (روايات . ٢٣٢٠٢٣١)

المراع المعلم دوايات على أتبيل مرجعه، وكل ، خار في اوراتست كاخون بهائ والامشبوركيا كي بيد (روايات ٢٣٣٠،٢٣٣٠)

المن العضرروايات يل الميك وين كاوشن اور يدرين بتايا كياب \_ (روايت ٢٥٣٠٢)

حيدالنا عبدالله بن مروان بن معاوية قال مسمعت محمد بن جعفر بن محمد يقون وحم الله اباحيفة لقد تحققت مودله أما في نصرته
 ريد بن على الإمقائل الطالبين: ١/ ١٤٠٨

 عس فسيساً بس المؤبير قبال قبال ابو حتيفة من يأتي زيدا في هذاالشان من فقهاء الباس؟ فقيل له: سلمة بس كهبل ويزيد بسابي زيادا وهبارون بس سبعد، وهباشم بن المريد وابو هاشم الرماني و حجوج بس دينار و غيرهم، لحقال لي قل لريد! ها عبدى معولة وقوة على جهاد عدو ك، فاستعن بها الت واصحاب لك في الكراع. ﴿ وَمَقَالَلُ الطَّالِينَ: ١٩/٩ ٤ ﴾ " بخدا آب اس دفت تک نہیں رکس کے جب تک ہاری گردنوں میں پھندے نداں دیے جا کیں۔"

• ابوالحق فزاری کہتے ہیں کہ میں ابوحنیفہ کے پاس گیااور کہنے گا:" آپ کواللہ سے ڈرندلگا جب آپ نے میرے بھائی کو اہرا ہیم بن عبداللہ کے ساتھ خروج کا فتو کی دیا یہاں تک کہ وہ مارا گیا۔" وہ ہولی: " تہمارا بھائی جہال قل ہوا ہوں اس کا قبل ہونا اس کے فروہ بدر میں شہیدہونے کے برابر ہے۔ ابراہیم کے ساتھ اس کا شہید ہوجانا اس کے لیے زعم گی سے بہتر ہے۔" میں نے کہا:" پھر آپ کیوں نہ گئے؟" بول نہ گئے ہوگئے ہوگئے۔ بول نہ گئے ہوگئے۔ بول نہ گئے۔ بول نہ کہ کہ کئے۔ بول نہ کہ کہ کئے۔ بول نہ کہ کئے۔ بول نہ کہ کئے۔ بول نہ کئے۔ بول نہ کئے۔ بول نہ کہ کئے۔ بول نہ کہ کئے۔ بول نہ کہ کئے۔ بول نہ کہ کئے۔ بول نہ کئے۔ بول نہ کئے۔ بول نہ کئے۔ بول کہ کئے۔ بول نہ کئے۔ بول کئے۔ بول کئے۔ بول کے۔ بول کئے۔ بول کئے۔ بول کئے۔ بول

معراللہ بن دریس سے مروی ہے کہ میں نے ابوطنیفہ کو کہتے سناجب وہ منبر پر کھڑے ہے اور وضحن ان سے ابرا اہم کے ساتھ خروج کرنے کے متعلق پوچھ دے متعے امام صاحب نے کہا: ''روانہ ہوجا ہے۔'' روانہ ہوجا ہے۔'' روانہ ہوجا ہے۔'' روانہ ہوجا ہے۔'' روانہ ہوجا ہے۔' کہا: جب ابرا ہم نے خروج کیا تو میرے بھائی نے جاکر ابوطنیفہ سے مسئلہ پوچھا، س نے خروج کا مشورہ دیا تو وہ ابرا ہم کے ساتھ لآل ہوا۔ پس میں ابوطنیفہ کو بھی پر نہیں کر سکتا۔ ® سے جہا ہو جھا ، س نے خروج کا مشورہ دیا تو وہ ابرا ہم کے ساتھ لا ابرا ہم بن عبداللہ نے جب عیسی بن موی عباسی کے حسن بن صین اور دوسر بو گول کا بیان ہے کہ ابرا ہم بن عبداللہ نے جب عیسی بن موی عباسی کی طرف پیش قدمی کی تو ابوطنیفہ نے ان کو مکھا کہ جب اللہ تمہمیں عیلی بن موی اور اس کے ساتھ کیا تھا کہ دے تو ان کے ساتھ کیا تھا کہ دے تو ان کے ساتھ کیا تھا کہ دے تو ان کے ساتھ کیا تھا کہ دیا اور نہ ذری کوئل کیا۔ ® دیو تکست کھانے والوں کوئل کیا ، نہ مال لوٹا ، نہ بھا گنے والے کا تھ تب کیا اور نہ ذری کوئل کیا۔ ©

دنوں میں میری بردی عزت کی کہیں کے امام ابوطنیفہ سے سواں کیا۔وہ ابراہیم کے (خروج کے) دنوں میں میری بردی عزت کی کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، فرض جے کے بعد آپ کوخروج پند ہے یا جے؟ انہوں نے فرمایا: '' فرض جے کے بعد جہاد کرنا پچاس جے کرنے سے افضل ہے۔''®

نفذ: فدكوره أتفول روايات ابوالفرج اصفهاني (٢٨٣هـ٢٥٦ه) في قل كي بير اصفهاني خود شيعه ته،

حدث ابو معيم قال سمعت رفر بن هديل يقول كان ابوحيينة يجهر في امر ابراهيم جهر اشديدا ويفتى الناس بالخروج معه فقلت والله ماانت بمنته عن هذا حتى نؤتي فتوضع في اعدانا الحجال في مقاتل الطالبين ١/١ ١٩٠٨

عن عبدالله بن ادريسقال سمعت اباحيفة وهو قائم على درحته ورجلان يستفنيانه فيالخروج مع ابراهيم وهو يقول: اخرجا. (معاقل الطالبين. ٣١٣/٩)

قال ابواسحق المرارى جنت باحبيعة فقعت له. ما القيت الله حين افيت احى بالحروج مع ابر هيم بن عبدالله بن لحسن حتى لعل؟ فقال أخيل احيث قتل يعدل فتنه لوقتل يوم بدر، وشهادته مع ابر اهيم خير له من الحياة، فقلت له مامنع شانت من ذا الـ الإفقال و المراجع في ال

" عن اسى استحق الفرارى قال لما حرج ابراهيم دهب اسى الى ابى حنيفة فاستفتاه، فاشار اليه بالمعروح، فقتل معه للااحب اباحنيفة ابدأ هومقاتل الطالبين ٢ ٣١٤، ٣٠٤، ٢ ٣٠٠

عن المحسن بن العسين وعيره من اصحبه ان اباحيفة كتب إلى براهيم بن عبدالله لما توجه إلى عيسلى بن موسكى: إذا اظفو الاالله بعيسى واصحابه فلا تسر فيهم سيرة أب لمك في أهل الجمل فانه لم يقتل المنهزم ولم يأخذ الاموال، ولم يتبع المدير، ولم يدفق على جويح " ﴿مقاعل لطالبين: ١/٥ ٢١)

المسترس البراهيم بس سويد المحتفى، قال سئلت اباحيقة، وكان لى مكرما ايام ابراهيم قلت يهما احب اله ك بعد حجة الاسلام؟
 المعروج الى هذا او الحج؟ ،قال عروة بعد حجة الاسلام افصل من خمسين حجة ﴿مقاتل الطالبين ٢١١٩)



خطیب بغدادی کے بقول وہ ''اکذب الناس''تھے۔ رسالے خرید کرانہیں اپنے نام سے منسوب کردیتے تھے۔ ©
ساتویں روایت کے بعل ہونے کا فبوت تو خوداس کے متن میں ہے۔ اس میں امام صاحب کی طرف یہ منسوب کیا
جار ہاہے کہ وہ سا دات کو جنگ کے بعد حضرت علی فران گئے کی سیرت اپنانے سے مع کررہے تھے۔ جبکہ امام صاحب اور
ائے جلا شد کے زویک ایسے مواقع پر حضرت علی فران کئے کی سیرت ہی اسوہ اور شرعی دلیل ہے۔

آگریے مض ایک تاریخی واقعہ ہوتا تو شاید ہم ان روایات کو تبول کر لینے مگر ایک اعتقادی مسئلے میں ایک امام جمہدے مسجے السند قول اوراس کے مشہور فدہب کے خلاف بھلا یک ضعیف شیعہ رادی کی روایات کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟

(ابو بکر جصہ ص الرازی والنے (م + سے سے) کا تبصر ہ:

ا مام ابو منیفہ رطانتے کا زید بن علی رطانتے کے بارے میں معاملہ مشہور ہے ،ان کا انہیں مال بھیجنا اور لوگوں کو خفیہ طور پر ان سے تعاون واجب ہونے کا فتو کی دینا اور اسی طرح عبدائلد بن حسن کے بیٹوں: محد اور ان کے بھرکی ابرا ہیم کے بارے بیں ان کا نہی معاملہ تھا۔ ®

نفذ: بیتمره امام ابو بکر جصاص الرازی نے کیا ہے جو بلاشید عظیم حنی فقید سے مکرانہوں نے زیرِ بحث تفیدی کوئی سنر
بیان نہیں کی۔ بس یہ کہا کہ بید قضیہ مشہور ہے۔ امام جصاص اورامام بوحنیف کی وفات کے درمیان ڈیڑھ سوسال ہے
زیادہ مدت گزری ہے۔ اب چونکہ اس دوران بیر با تیں صرف شیعہ دراویوں یا مشکوک وضعف اسناوے منقول ہیں؛ اس
لیصاف ظاہر ہے کہ انہی کمزور دوایات کو کمڑت نقل کی وجہ سے شہرت مل گئ ۔ مگر ہر مشہور بات کا صحیح ہونالازی نیس۔

۵ خطیب بغداوی براللئد (م ۲۹۳ م ھ) سے منقول روایت:

"ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ سے سوال کیا۔وہ ابراہیم کے (خروج کے) دنوں
میں میری بوی عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے بوچھا فرض جج کے بعد آپ کواس شخص کے ہمراہ خروج
کرنا پہند ہے یا جج ؟ وہ بولے: فرض جج کے بعد جنگ کرنا پیچاس جج کرنے سے افضل ہے۔"
نقد: خطیب بیردوایت الصیم کی (م ۲ سام ہے) ہے اور وہ ابراہیم بن سوید (م م ۱۸ھ) سے قال کررہ ہیں۔ال
لیے سند کا انقطاع فلا ہر ہے۔الصیم کی نے اہ م صاحب پرایک مشتقل تالیف" فیارانی حنیف، مرتب کی تھی۔اس ہیں
بیردوایت ذکر نہیں کی۔اگروہ اس دوایت کے ناقل ہوتے تواسے دہاں درج کرتے۔پس روایت کاضعف طاہر ہے۔

وقد عيشه في رياد بين على مشهورة وفي حمله المال اليه وقدياه الناس سرّا في وجوب تُصرته والقتال معه وكادال الما اموه مع محمد وابو اهيم ابنى عبد الله بن الحسن خواحكام القرآن، ابوبكر جصاص الرازي، ١٥٥/١، ط العلمية ﴾

یا در ہے کہ بعد شک کی منسرین مثلاً : کام فخر الدین رازی (م۲۰س) اور ظلم الدین نیٹا پوری (م۵۰ ھ) نے اس بے سندروایت کوامکام لفر آن عالے عوالے ۔ حوالے سے من وعن نقل کیا ہے محر ظاہر ہے اس سے روایت میں کو کی توت پیدائیس موجاتی ۔

<sup>©</sup> میزان الاعتدال ۱۷۴، ۱۷۴، ای جرح سے جاراات دلال زیر بحد دوایت کوستر وکرنے پر ہے۔ پیمطلب نیس کیان فی کی بردوایت جوٹ ہے۔

واست من والمنافقة من الموسين بن على من محمد الصيمرى عن ابراهيم بن سويد الحنفي قال سئلت اباحنفة، وكان في مكرها ايام ابراهيم المسلمات المحسين بن على من محمد الصيمرى عن ابراهيم بن سويد الحنفي قال سئلت اباحنفة، وكان في مكرها ايام ابراهيم المسلمات المحسين عجة والعطل من عمسين حجة والعطل المسلم المحسين عجة والعطل المسلم المحسون عمسين عليه والمحترق: خعيب بقدادى: ٢٤٧/١)

تسادلييخ المست مسسلسمه المنه المستخفرة

﴿ موفق عَلى والنَّهُ (م ١٨٥ هـ ) معقول روايات:

ا عبداللہ بن ، مک بن سیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ کہتے تھے کہ زید بن علی نے مام ابوصنیفہ کی طرف فیر بھیج کرانہیں اپنی طرف وعوت دی۔ امام صاحب نے سفیر کو کہا: اگر مجھے گمان ہوتا کہ لوگ انہیں ہے۔ سہارانہ بچھوڑیں گے اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے ہمراہ کھڑ ہے ہول گے قویم بھی ان کا ساتھ ویتا اور ان کے سہارانہ بچھو فدشتہ ہے کہ لوگ انہیں اس اور ان کے سناتھ ان کے مخالف سے جہاد کرتا ؛ کیوں کہ وہ امام برحق ہیں ، لیکن جھے خدشتہ ہے کہ لوگ انہیں اس طرح تنہا چھوڑ وی گھوڑ اتھا۔ مگر میں ان کی مالی امداد کروں گا جس سے وہ اسپنے مخالفین کے باپ (حضرت حسین میں انٹیل کو چھوڑ اتھا۔ مگر میں ان کی مالی امداد کروں گا بھی سے کہا:

میں (موفق کی) کہتا ہوں کہ دوسری روایت کے مطابق امام صدحب نے بیاری کا عذر کیے تھا جوان ایام میں انہیں لاحق تھی۔اس کی وجہ سے دہ خروج میں شرکت سے پیچھے روم مجئے۔

نقذ: را وی عبدالله اسے اپنے وب و لک بن سلیمان سے نقل کررہے ہیں۔ باپ بیٹاد ونوں ضعیف ہیں۔®

ال حدثا عبدالله بن محمد الهروى قال الباعبدالله بن ماذ بن بن سليمان سمعت ابن يغول كان ريد بن على اوسل الى ابن حيفة يدعوه الى مصدة فقال ابن حيفة لدموله " لو علمت ان الباس الإيحدلونه و يقومون معه قيام صدق لكنت اتبعه واجتفد معه مع من حافه إن امام حق ولكسى احباف ال يسخدلوه كما حذلوا اباه لكنى اعبه بمالى فيتقوى به على من حائمه، وقال لرسوله البسط علوى عنده، وبعث اليه بعشرة الإلى موسعت اليه بعشرة الإلى موسعة اليه بعشرة الإلى موسعة بعده الموافق مكى ١٩٦٥/١ كالإلى موسعة على من حائمة في الإلى عرفة مكى ١٩٦٥/١ كالله بعشرة أول لرسولة المسلمة الموافق المالة بعشرة الله بعشرة الموفق على ١٩٦٥/١ كالله بعثرة الموافق المالة بعثرة الله بعثرة الله المولة المولة المولة الله بعثرة المولة المولة

 کے حضرت امام ابوحنیفہ دِلات نے ہشام بن عبدالملک کے خلاف زید بن علی رَلات کے خروج کوغزوہ بدر کے مشابہ قرار دیا۔ جب بوچھا گیا کہ پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ تو فرمایا:

''لوگوں کی ا، نتوں نے جھے روک لیا، میں نے ابن الی کیلی کے پاس رکھوانا چاہیں مگرانہوں نے قبوں نہ کیں ،' ® کی، میں ڈرا کہ کہیں ایسے حال میں ندمرجاؤں کہان کے مالکان مجبول رہ جسکیں ۔''®

نفذ جموفی می جلفید نے اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی ۔بس' وفی روایۃ اخریٰ ' کہر کرنقل کردیا ہے۔

﴿ مَى الدين عبد القادر بن محم حنفي بِللنَّهُ (م 2 ٧ ص ) كي روايت:

عبدامقد بن ما لک بن سلیمان ہے روایت ہے کہ زید بن علی نے ان م ابوطنیفہ کی طرف بینے م بھیج کر انہیں بیعت کی دعوت دی۔ و مصاحب نے کہا: اگر بجھے گان ہوتا کہ لوگ انہیں ہے ہم را نہ چھوڑیں گے بھیے ان کے باپ کوچھوڑ تھا تو میں ان کے سرتھ جہاد کرتا 'کیوں کہ دہ دا مام برحق ہیں ۔ لیکن میں ان کی مالی مد دکروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رک ارتق ہونے کا عذر کیا۔ اور دونوں عذر جع جوجائے میں کوئی مانع نہیں۔

گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رک ارتق ہونے کا عذر کیا۔ اور دونوں عذر جع جوجائے میں کوئی مانع نہیں۔

گر انہیں دی ہزار درہم بھیجے اور قاصد ہے کہا کہ انہیں میرا عذر بت دینا۔ جب بچ بچھ گیا کہ پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہ نظے تو فر میا۔ ''لوگوں کی امانتوں نے بجھے ردک لیا، میں نے ابن الی لیلی کے پس رکھوانا چاہیں گر انہوں نے بیاں موجائے۔''گ فقد: سند ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر وایت می الدین حنفی نے عبداللہ بن مالک بین سلیمان سے اور انہوں نے براہ راست امام صاحب سے نقل کی ہے۔ حالا نکہ بیمکن نہیں۔ می الدین حقق اسموں یہ جری کے ہیں اور عبداللہ بن مالک تیسری صدی ہجری کے ہیں اور عبداللہ بن مالک تیسری صدی ہجری کے دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ پس روایت منقطع اور نہایت ضعیف ہے۔ مالک کی تیسری صدی ہجری کے دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ پس روایت منقطع اور نہایت ضعیف ہے۔ مال لکہ بین میں نہیں (م ۸۲۸ ھے) کی روایت

جمال الدين سيني كي ايك روايت مين ابرائيم كي خروج كي ذكر ك تحت منقول ہے: '' فقيدا، م ابوحنيف أبراہيم

ورحقیقت بدرویت وی ہے جس کی سند میں موفق کی نے عبدالنداوران کے والد ما مک بن سیمان کا ذکر کیا ہے۔اس سد کی حیثیت اوپر گزر چکی ہے الاس ہے میں کے فیصنے میں کو کی شدنیس روح تا۔

وقى رواية احرى سئل عن الحهاد معدفقال حروحه يضاهى حروح رسول الله النّيَّة عروة بدو. نقيل له لم تحلفت عدة قال لاجل ودائع كانت
 عندى للناس عرصتها على ابن ليبي لما قبلها قحفت ال اقتل مجهداً لنودائع، وكان يبكى كلما ذكر مقتله (صاف ابي حيفه للمكى ٢٦٠/١)

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن ماد من بن سليمان سمعت قال اوسل ريد ليه يدعوه الى لبيعة فقال "لو عدمت ان الناس لا يحللونه كما خداوا اله سجاهدت معه لانه امام حق ولكن اعبته بمالى فبعث ليه بعشره آلاف درهم وقال للرسون استط علرى و بي رواية اعتدر بمرس يعتريه ولا مستع من الجمع وسئل عن حروجه فقال صاهى حروجه حروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر " فعيل له لم تعلمت الله حلى ولانع المسلمين و دائع المساس، عرضها على ابن ليمي فلم يقبل فعضت ان اموت مجهلاً وكان كنما ذكر خروجه يكي، " واليحواهو المصية لي طبعات الحمية ، " والمحادة المسلمة ال

## تاريخ است مسلمه ) الله المنتنبون

ے بیعت کر ای تھی۔'' آ کے لکھتے ہیں کہ ''ایک خاتون کالڑ کا اہرا ہیم کے ساتھ لڑتا ہوامارا ٹمیا تو امام صاحب نے تعزیت کرتے ہوئے کہ ''کاش! تیرے بیٹے کی جگہ میں ہوتا۔''<sup>©</sup>

نفذ: پیردایت ضعیف ہے؛ کیوں کہ مصنف جمال الدین ابن علبہ الحسینی (م ۸۲۸ھ) متعصب شیعہ ہیں۔ متیجہ :ایک بھی سیح اسندروایت ایم نہیں جوامام صاحب کوعویوں کے خروج کا حامی ثابت کرتی ہو۔ واحدروایت جوضعف کے باوجود بڑی حد تک قابلِ اعتماد ہے:

امام ابو حنیفہ کے حالات کا سب سے قدیم اور معتبر ما خذ ابوعبداللہ الصیمری رائلنے (۱۳۵ ہے۔ ۱۳۷۱ ہے) کی 'اخبار ابی حنیفہ' (مناقب الامام ابی حنیفہ) ہے۔ مصنف بغداد کے قاضی اور حنی فقیہ سے، شیخ الحقیہ کہلاتے سے۔ ان کی کتاب میں امام صاحب کے حالات بر مشتمل روایات سند کے ساتھ ہیں۔ بعض کی سند عمدہ ہے اور بعض کی ضعیف۔ ان روایات میں سے کسی میں بھی خروج کی حمایت کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ایک روایت میں حکومت پر تنقید اور اس کی پاواش میں جیل جانے کا ذکر ہے۔ بیمل امام صاحب کی فقابت اور فقرے کے عین مطابق ہے۔ روایت ہے۔

نصل بن دکین نقل کرتے ہیں ،ا، م زفر ہے مردی ہے کہ جب بھرہ میں ابراہیم نے فروج کیاتوامام صاحب بلندا واز سے خت تقاریر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہیں نے ان ہے کہ بخدا! آپ اس وقت تک نہ رکیس کے جب تک ہم ری گردنوں میں بصند نے ذال دیے جا کیں۔اس کے بعد منصور نے عیسی بن مویٰ کو جو والی کو فد تھا ، لکھا کہ ابوصنیفہ کو پکڑ کے بغداد ہیں دو۔ بس وہ بغداد سے ور پھرو ہیں وفات پائی ۔اس وقت وہ سر سال کے تھے،ابونیم (فضل بن دکین) کہتے ہیں آئیس کوئی چیز بلائی گئی تھی جس سے وہ مر گئے۔

ور مجھے خبر دی گئی کہ جب وہ منصور کے پاس حاضر ہوئے تو منصور نے ان کے لیے ستو منگوایا اور پینے کا تھم دیا ، انہوں نے انکار کیا۔ منصور نے زبردتی کی تو انہوں نے بھر انکار کیا۔ منصور نے زبردتی کی تو انہوں نے بی لیا۔ بھر فوراً اٹھ کر چل و بے۔ منصور نے بوچھا۔ کہاں چلے؟ فرمایا جہاں لے جانے کے لیے تم منصور نے بی جیل ہی دیا۔ جیل کی منصور نے انہیں جیل بھیج دیا۔ جیل کی میں وہ فوت ہوئے۔ ®

ان اباحیهة الفقیه بایعه لتی کت مکان ابد ند بوعمده الطالب فی انساب ابی طالب ۸۷،۱ ﴾

المحدد الملك كتب المنصور الى عيسى بن موسى وهو على الكوفة، أن يحمل باحيهه الى بغلاد، قال ابوبعيم فعدوب اربد اباحيفة فلقيته بعدد الملك كتب المنصور الى عيسى بن موسى وهو على الكوفة، أن يحمل باحيهه الى بغلاد، قال ابوبعيم فعدوب اربد اباحيفة فلقيته واكباً يريد و داع عيسى وقد كاد وجهه يسود حوفا، فقدم بغلاد، فعات فيها، وهو ابن سعين سنة، قال ابونعيم سقى شربة فعات منها، واحبرت اندلها حصوبين يدى المنصور دعاله بسوين، وامره بشربة فامتنع، فقال نتشربه، فامتنع، فاكرهه حتى شربه، ثم قام مبادراً، فقال له ابوجعور، لى اين قال حيث بعث بي، فعصى به الى السبح، فعات في السجر ﴿إحبار ابي حيفة ١ ٩٣،٩٢١﴾

ایم نکات یہ بت نوٹ کریں کراس دوریت کورٹ کل بطالبون ش ابواظرج صفیانی شیعی نے بھی خاک کیا ہے گراس میں نہیں ابو حیفة بحور فی امر ابراهیم جھر انسلیددا کے ساتھ "ویھتی الماس بالحووج معد" کا ضافہ می بیش کباہے۔ جبلہ اصیر کے قصرف حکومت پرتقید کاد کرکیا ہے بخرون کنوے کانیس ۔ پس یہ بات مزید داشتے ہوجاتی ہے کہ امام ابوطنیفہ کی طرف شروخ کے فقے کی نبست شیعی داوی ل کا کام ہے۔

اس دوایت کی سند بھی ضعیف ہے، تاہم اس کے حاصلِ مطب کو مانے میں کوئی حرج نہیں؛ کوں کہاں سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہا م م ابو حقیفہ جرائنے نفس زکیداو۔ ابرا ہیم کے خروج کے تقفیے میں حکام پر تنقید کرتے تھے اوران کی ہمدردی ملویوں کے ساتھ تھیں۔ فلا ہر ہے س پر کوئی اشکال وار ذنہیں ہوتا۔ علوی حسب ونسب کے لحاظ سے امویوں اور عباسیوں کے ساتھ ملا کر کھڑے اور عباسیوں سے افتعال تھے۔ مگر چونکہ عباسی قرآن وسنت کی بالاوت کا منشور لے کر اور علویوں کو ساتھ ملا کر کھڑے ہوئے تھے؛ اس سے ابتداء میں امام صاحب نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ مگر جب عباسیوں کی طرف سے ظلم وستم شروع ہواتو امام صاحب کا عباسیوں سے ہے زار ہونا اور علویوں کو مظلوم سجھنا بھی ۔ یک فطری بات تھی۔

#### بقيه حاشيه منشحه گزشته

محمد بن علمان بن انی شیبر (م ٢٩٧ ه ) كوبعض نے نفداور بعض نے لایا س بدكها ہے۔ بعض نے ان پر سخت جرح كى ہے۔ ﴿ ميزان الدعمة ل، تر ١٩٧٨ ﴾ ١٨٨٨

نگرین عبد ارصن اورفضل بن دکین بینی ابونیم نفته میں۔ « مرفر کا نفتہ موتا کسی ولیل کاعتاج نبیں ۔ البتہ حسن بن تحریم می کا پتانہیں چل کے کون ہیں ۔

وافتے کے بھی بکڑے جوابولیم نے الگ سے بیان کیے ہیں اور جن بیں او مصحب کی موت کا سب ند کو ہے ، و دسند کرد ہے منقطع ہیں ، کیوں کہ ابولیم ان کے بین اور جن بین اور کے اس مصحب کی موت کا سب وہ ہوجا ناہمی ہی ہیں ہے۔ ابولیم ان کے بنی شاہدئیں ۔ بیل روایت کی سنداور سن میں کمزور کی ضرور ہے۔ اسی طرح امام صاحب کا چیرہ حوف سے سیاہ ہوجا ناہمی ہیں ہے۔

🗃 ای روایت کوخطیب بندادل (۱۳۴۰ه ۵) نے ذرامختلف سنداورالفاظ کے معمولی فرق مے مختصرا نقل کیاہے

"كاك ابو حنيفة يجهر بالكلام إيام ابراهيم جهار اشديدا . ﴿ وَتَارِيح بعداد ٣٣ ١٣ ﴾

خطیب بغد دی نااس روایت کی سیسنقس کی ہے

محمد بن احمد بن رزق اسماعیل بن علی العطبی محمد بن عثمان (بن ابی شیبه) نصر بن عبدالوحین بی یکار الوشاء فضل بن الدکین رفر بن هدین

يتر مرادى فقد ين بستر بن علان بن لي شيديب كى موجود ين جن كى فقاب منارع بد

قار نین بینکت المجھی طرح مجھ لیس کہ امام صاحب بتلف کو حکومت مخالف تح یکوں کا ہمدرہ وسر پرسٹ ٹاب کرنا ان کی تعریف وتو صیف نہیں ، ان کی تنقیق ہے۔ یکی وہ مشہورالزام ہے جو ن کے بی لف بعض قدیم علاء نے ان پر رکایا تھا۔ ہمیں زیب میں ریتا کہ اس لزام کو تمفی متنا رسمجھ کرا، مصاحب کی طرف منسوب کرویں۔ ایس عم ہم گاہ میں کہ بینے دور میں امام ساحب کا مقام و مرتد بین او ای تھا ہی قدر بن سے صدیقی بہت مام تھا۔

اہل تشق نے ال سے مقام ومرتب ستان مدوالف كرائيس خروق كي مستك بين اپنان كي مشبوركي جبكة قالف بن على النے نہيں مرجى، حاد جي مقل پرست الر بورين كبهكر بدنام كرن شروع كرديا تقد عبوالسسة ، عبدالله من حمد من حميل رويت مدر ٣٢١)

ية محى مشهور كرديا كما تقد كه البصنيف مرحى تقيم جوامت كي خلاف آلوار جلايا ورست بمحقة تقير "

یا میں کہا جاتا تھا' ابوضیفدان احادیث کوشرافات کہتے ہیں جن میں امت پر تلوار چدنے سے منع کہا کہا ہے۔ " السسة، عسد المنت بس احد میں حسن' روایت ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ میں ۲۰۱۲ کی

رویک ببرکیف کونی مخص آج تک مام صحب یاں کے شاگر روں امام ابو بوسف ،ال مجدادرامام زفر یابعد کے فقہائے ، حناف سے ایک روایت بھی ایک نبل و کھا سکا جس سے بینلط عقیدہ خاہم ، ہوتا ہو ، ہذا ال روایات کی میٹیت ہے بنیارا لزارات سے زیادہ بھی بھی نبیس ۔ تسادليخ امت مسلمه الله

یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ عباسیوں نے انقلاب سے پہلے نفیدا جلاس میں نفسِ زکیہ کوخلیفہ بنانا ہے کیا تھا گر بعد میں اس سے نکر گئے تنے۔غالبًا اس خفیدا جلاس کی بات سُفّاح کی خلافت کے اعلان تک مشہور نہیں ہوئی تھی گرمنصور سے دور تک اس کا چرچا ہو چکا ہوگا۔ ظاہر ہے اس حوالے سے ہرمخض عباسیوں کوزیادتی کا مرتکب مانے گا۔

ان تم م پہلوؤل کے ہوتے ہوئے امام صاحب کا علویول سے ہمدر دی رکھنا ہرگز بجیب نہیں۔ مگر ہماری نگاہ میں میہ ہمدر دی خروج بین شرکت کا فتو کی دینے یا الی اعانت کرنے کی حد تک نہیں تھی ؛ کیوں کہ خروج کرنا خود امام صاحب کے فقہ بی مذہب کے خلاف تھ ۔ البتہ حکومت بران کا تقید کرنا یا لکل بجاتھ ؛ کیوں کہ حکومت کے کئی اقد امات واقعی قابل عتر اض تھے۔ خاص کر مخالفین کا بدر اپنے خون بہنا ورشک و شہبے کی بنیاد پر گرق ریاں کرنا کسی بھی طرح درست نہ تھا۔ ایسے سخت برتا کو اور بے جا بھڑ دھکڑ سے فتنے اور شورش میں مزید اضافہ ہوتا ہے، امن قائم نہیں ہوتا : اس لیے امام سے حد بیسے عالم کا حق تھا کہ وہ تقید کرتے مگر اس تقید کو سے خروج کی جمایت کا نام دینا کیے درست ہوسکتا ہے۔ صاحب جیسے عالم کا حق تھا کہ وہ تقید کرتے مگر اس تقید کو سے خروج کی جمایت کا نام دینا کیے درست ہوسکتا ہے۔

عالباً اہام صاحب رطاخت کی تقید سے کھالوگوں نے غلطانبی پال لی کہ وہ خروج کے سرپرست میں ۔ نیز ماضی میں اہم صاحب کا علوی بزرگوں سے جو تعلق خاطر چلاآ رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کوئی بھی بیشک کرسکنا تھا کہ اتن بوی باغیان تحریک کے بیٹھے وہ ضرور ہوں گے۔اس طرح اصل بات کو ہر حاکراس میں سے سنا کے اضافے کردیے گئے۔

#### 444

امام ما لك رم النفئة اورخروج كى سريرستى

﴿ سوال ﴾ كياا ، م ما لك راك ني في في زكيد كي حمديت كافتوى و ما تها؟

﴿ جواب ﴾ امام ، لک دِللنَّهٔ کے بارے میں یہ مشہور ضرور ہے کدانہوں نے لوگوں کونفس زکید کی ممایت اور خروج کافتو کی دیا تھا۔ گراس بارے میں کوئی صحیح روایت موجو ذہیں۔ جوروایات اکثر پیش کی جاتی ہیں ، وہ درج ذیل ہیں: ① ابن جر بر طبر کی دِلالنہ (م•٣١ھ) کی روایت.

''ما مک بن انس ہے محمد ( نفس زکیہ ) کے ساتھ خروج کرنے کا سند بوچھا گیااور کہا گیا کہ ہماری گرونوں میں ابوجع فر رفس منصور ) کی ہیعت ہے۔ امام ، لک نے کہا بتم نے مجبوراً بیعت کی تھی ،اور ہر مجبور کے گئے پرفتم لاز منہیں ہوتی۔ ''<sup>®</sup> لاز منہیں ہوتی۔ بسلوگ کے کہا ور ما مک گھریٹس بند ہوگئے۔''

نفقر سیدوایت ضعیف ہے؛ کیوں کہ طبری نے اسے سعید بن عبدالحمید بن جعفر سے نفل کیا ہے جنہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں کر است کے اسے سعید بن عبدر اسعد "ایک سے زائدلوگوں نے بتایا ہے۔ لیس میسند روک کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہی ہوگ ۔

الاصال لم النس استفتى في الخروج مع محمد، وقيل له، الا في اعباقنا بيعة لابي جعفر، فقال الما بايعتم مكرهير، ولبس علي كل مكره يميل. فاصرع الناس الى مجمد و لزم ماذ لك بيته (تاريح الطبرى ٥٩٠،٧ سة ١٤٥ هجرى)





٣ جمال الدين حيني (م٨٢٨ هـ) كي روايت:

'' مالک بن انس نقیہ نے ہوگوں کومجد کے ساتھ خروج کافنو کی دیا تھا اور خود بھی ان سے بیعت کی ؛اس سے منصوران پر بگڑا۔''<sup>©</sup>

" الوگوں نے جعفر بن سلیمان ( ہ کم مدید ) کوشکایت پہنچائی کہ امام مالک نے فتوی دیا ہے کہ بیعت کے وقت کھائی گئے قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام اہلی مدینہ کو بیاؤی دیا اور اس کے بیعت مدینہ ''میری امت کے لیے بھول چوک اور زبردی کرایا گیا عمل معدف ہے' سے استدال کیا۔ یہ بات ابد جعفر (مضور ) کوشاق گزری اوروہ ڈرا کہ کہیں اہلی مدینہ اس وجہ سے اپنی پخشہ بیعت کو نہ تو ڈریں۔' ® نفذ نیروایت بھی بلاسند ہے۔ این تُنکیفہ نے اسے'' دیسو ا'' (لوگوں نے چفل لگائی ) اور'' زعمو ا'' (لوگوں کا دعوی کے نفل لگائی ) اور'' زعمو ا'' (لوگوں نے چفل لگائی ) اور'' زعمو ا'' (لوگوں کے جفل لگائی ) اور'' زعمو ا'' (لوگوں نے چفل لگائی ) اور'' زعمو ا'' (لوگوں نے جفل لگائی ) اور' زعمو ا'' (لوگوں کے جفل لگائی ) اور' زعمو ا'' (لوگوں کے جفل لگائی ) اور' زعمو ا'' (لوگوں کے جفل لگائی ) اور ' زعمو ا'' (لوگوں کے جفل لگائی ) اور ' زعمو ا'' (لوگوں کے جفل لگائی ) اور ' زعمو ا'' (لوگوں کے جفر اور کے جواز کا فتو کی منسوب کے بغیر فرماتے ہیں:
مافظ ابن کیشر رمائنڈ بن حسن (نفس زکیہ ) کے خروج کے دفت ام م ، لک گھر میں بند ہو کر بیڑھ گئے مذکری سے تین نیاز بی جو اور جماعت کی نماز کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے۔' <sup>©</sup>
سے تعزیت کے لیے جاتے ندمبارک بادد سے نماز جمداور جماعت کی نماز کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے۔' <sup>©</sup>

كان ماذ لك بن اس الفقية قد افني الدس بالمحروج مع محمد و بايعه، و بدا لم تغير المنصور عبيه ﴿عمدة الطالب ١٤٨)
 فدسوا الى جعفر بن سليمان من قال له ان مالك يفتي الباس بان ايمان البيعة لا تحل و لا تلز مهم ورعموا اله يفتي بدأا لك اهل المعاديسة اجمعين لمحديث رواه عن البي صلى الله عليه و سعم انه قال "رفع عن امتى الحطاء و السيان وما اكر هوا عليه " فعظم دال لك على جعفر و حاف ان يتحل عبيه ما ابرم من بيعة اهل المدينة ﴿الامامة و السياسة ٢١/٢)

ي يوبيدر ماسار سيدول ما مراوعة مادل سيدي المال من المراوعة مادل المراوعة المراوعة المراوية ا



# خروج کے بارے میں امام ایم بن منبل اور امام ثمانعی رانشنہا کے رجحانات

﴿ الله الله الم من فروج کے بارے بین امام ثمانی اور امام اسم و منطق کا قول اور کمل کیا تھا؟ ﴿ جواب بیدام منافعی پر الله کا طر زامل من طلم سنااف قد ، ان باندار نے کا تقار دکام کے ظلم اور قد کن مید سے خروج اور بعناوت کے وہ بھی قائل نہ تھے۔ جب وہ وہ ن بیل تھے قو وہاں کا حالم جہ در ابر بری ف الم اور قد کن تقریب منطق اور است علم سندو نے تھے۔ اس نے جملا کر فیصفہ بارون افر شید کو تھے وہ یہ کہ منافعی اس کی حرکات پر تنقید کرنے تھے اور است علم سندو نے تھے۔ اس نے جملا کر فیصفہ بارون افر شید کو تھے وہ میری سے خروج کا خطرہ ہے۔ بارون نے انہیں بغداد ہوا ہیں۔ جب بیرے ضربوے تو در بار میں چرکے کا قرش بچے وی تھی اور شید کے تر میں تھی اور نے کہ اور نے کہ بارون نرشید کے تر میں تھی اور شید کے تر میں تھی در اس کے تر میں جام شافعی زائش نے میں موقع پر ایسی دل پذیر گفتگو فر بائی کہ بارون نرشید کے تر میں گئی دور جو گئے وراس نے آپ کو شرا اور کردیا۔ ا

ہارون کے بعداس کا بیٹا مامون الرشید مسطنت میں شریک اپنے بھائی امین کومظلوب کرئے یہ ٹم وسر مری تھر ن بن گیا۔ وہ عقلیت بسندی ،اعتز ال اورتشنع کی طرف ماک تھا۔طرح طرح کے نتوے ادرا دکام جاری کرتار بتا تھے۔ کیس ہارشیعہ عدی ہے متاثر ہوکراس نے منا وی کرادی کہ متعہ جائزے۔ <sup>6</sup>

الاه میں اس نے بیفر «ان جاری کی: '' حضور النظیائے کے بعد کلوق میں سب سے افض ہتی ہیں حضرت می ایسو ۔ معادید کا ذکرِ خبر کرنے سے براک طاہر کی جائے ۔''®

ا گلے سال اس نے عقید و خلق قرآن کی تشہیر بھی شروع کردی، یعنی قرآن مجیدا مند کی محتوق ہے۔

مامون الرشید کی گرا ہی کے اس دور بیں ا، م شافعی پڑھنے مصر جا چکے تھے جباں ضافتِ عبر سے کہ تحت نیم خود مخار حکومت'' دولتِ ا ما ہے'' ق تم تھی جس کے امراءعب کی خلیفہ کی نیابت میں حکومت کرتے تھے۔

مام ثانعی برسنے کی زندگی میں دولتِ اعالیہ کے درجے ذیل حکمران گزرے

- 🛭 ابراتيم بن اغلب ۱۸۴ هة ۱۹۲۱ ه
- 🗗 عبدالله وّل بن ايراميم ١٩٦٠ هـ تا ٢٠ اه
- 🛈 زيادة التداوّل بن ابراتيم . ٢٠١ هة ٢٣٣ ه
- 🛈 تاریخ دمشم . ۱ ۲۸۷ مسیر اعلام البلاء . ۸۹/۱ حلیه الاولیاء ۲۰۹
  - 🛈 وفيات الإعباد ٢٥٠ م
  - 🍘 تاريح لمحلقاء، ص ھ ي ٣
  - 觉 تاریخ می خلدون ۲۵۰، ۹۹، ۹۵۰



زیاد ۃ الند کی حکومت کے تیسرے برس یعنی ۲۰۱۵ میں امام شافعی بھٹنے کی وفات ہو گی۔ اس تمام عرصے میں ایک بار بھی انہوں نے مامون الرشیدیااس کے نائبین کے خلاف خروج کا فتو کی نہیں دیا۔اس دوران بعض جگرع بسیوں کے خلاف خروج ہوا بھی بگرامام شافعی پڑگئنڈ سے اس کی عملی یا قولی ،خفیہ یا علامیہ عمایت کا ثبوت کہیں نہیں ماتا۔

ا مام احمد بن طبل برانشئے نے ، مون الرشید اور معتصم باللہ کے دور میں طلق قرآن کے غلاء عقیدے کی بہا نگب وہل مخالفت کی اور قیدو بند سے لے کرکوڑوں تک کی سزائیں برداشت کر کے حق گوئی کی روشن مثال پیش کی گرا یسے ظالم ور برعتی تھر انوں کے خلاف بھی انہوں نے نہ خود خروج کیا نہ کسی اور کواس کا فتوی دیا۔

#### خلاصة كلام

قارئین کرام! امکانی حد تک تلاش کے باد جود جمیل کسی معتبر سندیا حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس سے انمہار بعد میں کے کسی ایک سے بھی اس زمانے کے کسی خروج کی حمایت ثابت ہوتی ہو۔

آگراس کے اثبات میں کوئی سی حروایت ل ج ئے یہ ضعف روایات کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے یہ مان لیا جائے کہ امام ابوصنیفہ برالتنے ، امام ابوک رہ لائے ، امام ابوصنیفہ برالتنے ، امام مالک رہ است کے اس کے حرورت مخالف تحریک حمایت کی تقایت کی تحق ابھی اے بنیا دبن کرائمہ اربعہ کے متوا ترفقہی مسلک کی تر دید نہیں کی جاستی ۔ زیادہ سے زیادہ بید کہا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کا پہلے مسلک بید تھا کہ حکام کے اللم وستم یافستی کی وجہ سے ان کے خل ف خروج جائزہ میں جب اس طرز ممل کے نقصا نات دیکھے اور سنت نبویہ پر مزید خورکیا تو آخری فتو تی یہی دیا کہ خروج تبھی جائز ہے جب کفر بواح ہو، ورنہ خروج ہے گر بواح ہو، ورنہ خروج ہے گر بواح ہو، اس سلسے میں حافظ ابن کیٹر رائے قابلِ غور ہے ، انہوں نے فس ذکہ کی برای تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس کے آخر میں فرماتے ہیں

''ائمکہ کی ایک جماعت کے بارے میں کہاجا تاہے کہ وہ ان دونوں (محمد نفس زکید اورابراہیم) کے خروج کی طرف میلان رکھتے تھے۔ یہ بات قابلِ تحقیق ہے۔''<sup>©</sup>

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر رح النے جیسے محقق کے نز دیک بھی ائمہ مجتبدین کے بارے میں خرد ن کی حمایت کی روایات ٹابت نہیں بلکہ مشکوک ہیں۔ ہم نے اس موضوع پر جو مفصل بحث پیش کی ہے، اس کی روثی میں رحقیقت بالکل ظاہر ہوچک ہے کہ ائمہ مجتبدین اس قتم کے خروج کوفتہ تصور کرتے تھے۔

اوا آم نے بیاسکان کے طور پر لکھا ہے۔ جب قتبی میدان کے ، ہر کا برسے س بارے ش ہو چھا کہ کیا ، مام ابو صفیفہ بالنظنہ کا کوئی دوسرا قول (میں کئیر بارے ش ہو چھا کہ کیا ، مام ابو صفیفہ بالنظنہ کا کوئی دوسرا کوئی فول بور کے بیٹر فاس میں در سے ایک میں قول منظوں ہے۔ دوسرا کوئی فول میں نظمہ فقہ ختی کے دوسرا کوئی فول میں نہیں ملا۔
 فقہ ختی کے ذخیر سے ش موجود ٹیس ساسی طرح انتمار تو یش سے کسی اور کا بھی فاس وظام میکر انوں کے خلاف خروج کے جواز کا کوئی قول میں نہیں ملا۔
 وقد حکی عن حداعة میں الانعمة انھم مانوا الی ظھور هدا ، دوجی ھذا نظر ﴿البدایه والبھایة ۲۸۳/۱۳ سنة ۱٤٥ هجری﴾



# سيرت ابن البحق اورمحمه بن الحق پراعتر اضات

> ا سے مضامین پڑھ کر ذہن نہایت مضطرب ہے۔ درج ذیل سوالات بڑی شدت سے پیدا ہو گئے ہیں: (1) میرمحد بن اسحاق کون تھے؟ کیدواقعی میر سلمانول کے بھیس میں کوئی منافق قسم کی آ دمی تھے؟

(۲) کی واقعی اہم مالک وغیرہ نے انہیں گذاب اور وجال کہا ہے۔ اگر ہاں تو گھر بعد کے اکا برنے امام مالک کی بات پر توجہ کیوں نہ دی؟ اوراس کے باوجود محمد بن سخت سے موا تقل کرنے کی صورت میں ہمارے چودہ صدیوں کے علاء کس صف میں شی رہوں گے؟ کیا وہ بھی ایک. ہم ذمہ داری میں شکین لر پر وائی کرنے والے شار نہیں ہوں گے؟ چودہ حجودہ جو جودہ بہ چود مضامین لکھر ہے ہیں، ان کی سوچ کی آخری منزل یہی ہو مکتی ہے کہ چودہ صدیوں کے مدور حقیقت عم سے تہی دامن شخصہ اگر رہ حضرات تائب نہ ہوئے تو خدشہ ہے کہ ایک وقت میں خود بھی امت کے پورے علمی اٹا نے سے برگشتہ ہوجا کیں گے اور آپ جیسے نوجوانوں کو بھی اسی سبت کے جا کمیں گے۔ اس میں آپ کے دونوں سوال سے کے مبر وارجوا بات عرض کرتا ہوں:

● محدین اتحق بیشند، أمت مسلمہ کے نامور اہلِ علم اور مدیند منورہ کے علاء میں سے ایک ہے۔ حافظ ذہبی رافشند ان کا تعارف یوں کراتے ہیں: "امعلامة ، الحافظ ، الم خباری، "ان کے والداخل بن بیارتا بعی اور تقدراوی ہے۔ "
نیز حافظ ذہبی رائینہ فرماتے ہیں: "وہ مدینہ منورہ میں علم حدیث کو مدون کرنے والے پہلے عالم ہے۔ بیکام انہوں نیز حافظ ذہبی رائینہ فرماتے ہیں: "وہ مدینہ منورہ میں علم حدیث کو مدون کرنے والے پہلے عالم تھے۔ بیکام انہوں نے مام ، لک رائینہ اور ان کی صف کے علاء سے بھی پہلے کیا تھا۔ وہ علم کا متلاطم سمندر تھے ، گروہ ایسا معیاری کام نہیں کرتے تھے جیسا محدثین کے ہاں ہونا جا ہے۔ "

① سير اعلام البيلاء ٣٣/٧، الرسالة ۞ تهذيب الكمال: ١٥/٥١/١ الرسالة ۞ سير اعلام اسبلاء ٢٥/٧٠



محمہ بن آخل بڑائنٹے ایک مدت تک مدینہ میں رہے۔ پھر بغداد چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعدان کاعلمی صغمز یادہ پھیلا۔خطیب بغدا دی بڑائنٹۂ کے بقول بغداد میں آنے والے محمد نامی علاء میں سےان سے زیادہ عمررسیدہ عالی لاسند اور دم میں فوت ہونے والا کوئی نہ تھے۔ <sup>©</sup>

خطیب بغدادی در لئنهٔ فره تے ہیں ان سے علاء کے الم موں نے روایت فی ہے جن میں کی بن سعیدار نصاری، سفیات الثوری، ابن جرتئ منتب بن حجاج ، جریر بن حازم ، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، براہیم بن سعد الزبری، شریک بن عبدالتذخی اور سفیان بن عبینہ و مُنظِئم جیسی ہنتیاں شامل ہیں۔ ®

وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے صیب اور تابعین سے ہروی سیرت کی روایات کوجمع کیا اور ایک عمدہ ترتب کے ستھ پیش کیا۔ بعد کی تمام کتب سیرت کی بنیادیمی کتاب ہے۔ روایات جمع کرنے میں انہوں نے ایک کھل معیار رکھا، تاکہ حضورا کرم منافیظ سے منسوب ہر چھوٹی بڑی بات محفوظ ہوج ئے ؛ اس لیے راویوں کے ثقہ ہونے کی شرطنہیں رکھی۔ ہر روایت کو لیتے گئے۔ ان کا خیال تھ کہ اس سرے ماحول کو بھی محفوظ کر رہے جائے جس میں بعث نبویہ ہوئی تھی ، اس لیے زمانہ جا ہلیت کے حالات ، عرب کے قدیم عکم الوں کی سیاست ، قبائل کے جھڑ ہے ، مشرکین کی فضول رسمیں ، شرعوں کی قصیدہ کو کی اور طربیہ یا در می قطمیں بھی کچھانہوں نے سمیٹ ہی۔

غرض اس میں ایسا مواد بھی آگیا جس کا سیرت نبویہ کے ماقبل و مابعد دوراور ماحول ہے قانعتی تھا گر براہِ راست اس کا حضور مُن این ہے کہ فی داسرے موقوں کے ساتھ پھر اس کا حضور مُن این ہے کہ فی در بیرے موقوں کے ساتھ پھر کئلر بھی جمع ہوگئ تھے؛ اس لیے تقریباً نصف صدی بعد ایک دو سرے عالم ابن ہشام نے اس میں سے ایسی اکثر چین مکال دیں جو سیرت کو جھنے میں اہم نہ تھیں۔ بید دو سری کتاب سیرت ابن ہش م کے نام سے مدون ہوکرا عل جیزیں فکال دیں جو سیرت کو جھنے میں اہم نہ تھیں۔ بید دو سری کتاب سیرت ابن ہش م کے نام سے مدون ہوکرا علی کتاب سیرت ابن ہش م کے نام سے مدون ہوکرا علی کتاب سے کہیں زیادہ مقبول ہوگئی یہاں تک کہ بعض لوگ ابن ہشام ہی کو ق لین سیرت نگار سجھنے لگے۔

سیقا محمہ بن اسی قی تعلقہ کی شخصیت اوران کے کام کا مختصر ساجائزہ جوہم نے اس عالر جال کی معتبر کت سے پیش کیا ہے۔

ہے۔ اس سے بیواضح ہوگی کے محمہ بن اسحاق برالسند ایک بڑے عالم تھے۔ انہیں جھوٹا سمجھنا انصاف کے خلاف ہے۔

محمہ بن سخق برطنند پر بعض علاء نے جرح کی ہے جیسا کہ آپ نے سوال بیل نقل کیا۔ ان حضرات کی جرح آپی اعتباد حکمہ بن سخق بڑھنند و نے انہیں قابل اعتباد حکمہ بنا اور فقہاء کی بہت بڑی تعد و نے انہیں قابل اعتباد حکمہ بنا اور فقہاء کی بہت بڑی تعد و نے انہیں قابل اعتباد کی ہے۔

محملہ ہے۔ انہوں نے اعتباد کی بیسند آئکھیں بند کر کے نہیں دی بلکہ جرح کا بخور جو نزہ سے کراپئی دائے قائم کی ہے۔

جرح کومن وعن مانے والوں نے فقط جرح کے انف ظاکود کھا ہے جبکہ دیگر علاء نے اس جرح کے پس منظر کو بھی جرح کومن وعن مانے والوں نے فقط جرح کے انف ظاکود کھا ہے جبکہ دیگر علاء نے اس جرح کے پس منظر کو بھی دیکھا ہے۔ معاصرات کی بات ہے۔ اہل علم بھی دیکھا ہے۔ معاصرات بین نوک جھوک ،کش کمش اورا یک دوسر نے پر چوٹ ایک معمول کی بات ہے۔ اہل علم بھی فرشتے نہیں ، انسان ہوتے ہیں۔ قدیم دور کے جلیل القدر ائمہ بھی معاصرانہ شکر زنجوں سے بالکل محفوظ فرنہ تھے۔

فرشتے نہیں ، انسان ہوتے ہیں۔ قدیم دور کے جلیل القدر ائمہ بھی معاصرانہ شکر زنجوں سے بالکل محفوظ فرنہ تھے۔

🛈 تاریح بغداد ۱۷۲





تاريخ است مسلمه الله المنظمة

ر بینہ بیں امام ما مک برالنف کی مقبولیت کاسورج نصف النباد پر تھا۔ گرمجر بن سخق برالنفی بھی بچھ کم نہ تھے۔ عمر میں ورامام ما مک برالنف سے لگ بھگ دئی سال بڑے تھے۔ © دونول نے اپنے اپنے طور پر ایک معیار کھ کرروایات جمع کی تھیں منبج کے اختلاف کی وجہ سے بڑی بڑی علمی شخصیات میں اختلاف بیدا ہودی جاتا ہے۔

آیک بارایک شخص نے (جس کانام آج بھی مجہول ہے،اورروایات میں اس کاذکر''رجل'' کہدکرآیا ہے) آکرامام مالک رائٹ کوکہا:''محمد بن انتی کہتے ہیں کہ مالک کی حدیثیں مجھے دکھانا۔اس علم کو پر کھنے والا میں ہوں۔''

١. م ما لك يمان اليعلم برح ف كيرى برداشت ندكر سك اورفر مايا.

" وه تو د جالول ميں سے ايك د جال ہے جو كہنا ہے كه مالك كاعلم مجھے د كھانا \_" "

ا مام ما لک رہائشنے کے بیہ جملے محفوظ ہو کرعلم جرح وتعدیل کا حصہ بن گئے۔ امام ، لک رہائشنے کی جرح کے جوالفاظ جرح وتعدیل کا حصہ بن گئے۔ امام ، لک رہائشنے کی جرح کے جوالفاظ جرح وتعدیل کی کتب میں منقوں ہیں ، وہ بہی ہیں۔ راقم کوتلاش کے باوجوداس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ امام مالک رہائشنے نے سیرت بن آئحق و کیچر کر فرمایا ہو کہاں میں قصے کہانیاں ہیں۔

محدین ایحق رالنند پر دوسری سخت جرح مشہور تا بعی بش م بن عروه رالنند نے کی تھی۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت منذرا پی دادی اساء بنت الی بکر خلافی بنا ورام المؤمنین ام سلمہ زیافی بناسے احاد بیث روایت کیا کرتی تھیں۔ <sup>®</sup>محد بن ایحق روافئید نے بھی فاطمہ بنت منذر سے روایت کی اور آ گے فقل کی۔ ہشام بن عروه روافئی کو پتا جیا کہ محمد بن ایحق روافئی نے ان کی اہلیہ سے روایات نقل کی بیل تو حیران ہو کر فرمایا: ''محمد بن آئی کذاب ہے۔ وہ بھا میری اہلیہ سے کب ملا؟' ، '® بشام بن عروه روافئند کی بیرجرح بھی محفوظ ہوگئی۔

غرض محر بن اسى قى برلفند يربيد و برص واقعى بوئى بين اس سے بهم بيد وئى برگرنهيں كرتے كه برح و تعديل كے ہر الم من عرف محر بن اسحق برالفند كو تقد سجھ ہے۔ امام ما لك برالفند اور بشام بن عروه وبر لفند كى فدكورہ برحوں كے علاوہ بعض نے ان پر تشیع كا الزام بھى لگايا ہے ، بعض نے قدرى ہونے كاطعن بھى كيا ہے۔ انہيں تدليس ميں ملوث بھى مانا گيا ہے۔ يازامات كو برالزامات لگانے والے صعب اول كے محدثين اور نقاد تقے۔ گر انہيں تقد كہنے والے اور ان برلگائے گئے الزامات كو مستر وكرنے والے بھى اى دور ميں گزرے بيں جوجلاني شان ميں الزام لگانے والوں سے كم نہيں تھے۔ مستر وكرنے والے بھى اى دور ميں گزرے بيں جوجلاني شان ميں الزام لگانے والوں سے كم نہيں تھے۔ امام زبرى دِن فن فر ، تے تھے: ''مد بين ميں علم باقی رہے گا جب تک يہاں محمد بن اسحاق ہيں۔''

جرح وتعدیل کے امام حافظ الحدیث امام علی بن مدینی دولئے، فرماتے تھے:''صدیث کا دارومدار چھافراد پر ہے اور چھک روایات کا دارومدار بارہ افراد پر ہے، جن میں سے ایک محمد بن آخل ہیں۔''

- کرین بحق کی ولادت ۸۰ ہے کے چھ بعد کی ہے ادراہام، کمک کی ولادت ۹۳ جحری کی ہے۔
  - 🕏 الجرح والتعديل لاس ابي حاتم. ٢٠١٩، ط حيدر آباد ذكر
  - 🕏 تاريخ الاسلام دهيي، ٩ ٧١ ٥ م، ت تدمري، ٢٩٩٧، ت بشار
- ۳۲/۷ سير اعلام البلاء

® الجرح والتعديل ١٩٣١٧



امام شافعی روالنی کے بقول ''جومغازی کے عمر کا سمندر بنتا جا ہتا ہے، تواسے محمہ بن اسحاق کی عیال بنتا پڑے ہے۔ آ ابن نم پر دولائی فرماتے ہتے: ان پر قدری ہونے کا الزام لگایا گیا جبکہ دہ سب لوگول سے زیادہ اس سے دور ہتے ہے۔ العجلی روالٹی اور این حبان روالٹی نے انہیں تقد قرار دیا ہے۔ گی بن معین روالٹی کا بھی بہی قول ہے۔ اس کے امام علی بن مدینی والٹی نے فرمین اسمی روائی کے دفاع کیا اور فرمایا: ''میر سے نزد یک ان کی روایت منجے ہے۔'' اس پر ایک عالم یعقوب بن شیبہ روائٹی نے یو چھا: اور جوام مالک نے ان کے بار سے میں کہا ہے؟ علی بن مدینی روائٹی بولے: ''امام مالک ان کے جارے میں کہا ہے؟ علی بن مدینی روائٹی بولئی کو ان کے حدیث بین ان پر جرح کی ہے۔'' علی بن مدینی وائٹی این برجرح کی ہے۔'' علی بن مدینی وائٹی این برجرح کی ہے۔'' اور ہشام بن عروہ نے بھی ان پرجرح کی ہے۔'' علی بن مدینی وائٹی ان پرجرح کی ہے۔'' اور ہشام بن عروہ نے بھی ان پرجرح کی ہے۔'' علی بن مدینی وائٹی نے نوچھا۔'' اور ہشام بن عروہ نے بھی ان پرجرح کی ہے۔'' علی بن مدینی وائٹی نے فرمایا ''جو جرح انہوں نے کی ہے، وہ جست نہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ می بن آئی ان کی بلیے کی بن مدینی وائٹی وی جب دہ بہول نے کی ہے، وہ جست نہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ می بن آئی ان کی بلیے کے بی ساس وقت گے ہوں جب دہ بہوب دہ بھی بدل

مافظ ذہی دِر اللّٰنے ہشام بن عرد و رِ اللّٰنے کاس حلفیہ قول کو کہ '' محمہ بن آخق نے فاطمہ کو بھی نہیں دیکھا۔ 'نقل کر کے فرماتے ہیں: '' ہشام اپنی شم ہیں سے ہیں۔ محمہ بن آخق نے فاطمہ کو نہیں دیکھا اور نہ بی انہوں نے یہ دعوی کیا کہ انہوں نے و کھا ہے، بلکہ یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ان سے صدیت بیان کی ہے۔ تو ہم نے بھی گئی خوا تین سے صدیت ن ہے گر نہیں دیکھا نہیں۔ کتنے تابعین نے حضرت عائشہ را الله خوا سے صدیت کی ہے گر نہیں دیکھا نہیں۔ کتنے تابعین نے حضرت عائشہ را الله خوا سے صدیت کی ہے گر نہیں دیکھا نہیں ۔ کتنے تابعین نے حضرت عائشہ را الله خوا سے دیا ہوں کی صدیشیں سن کیں تو وہ امام احمد بن الله کی حدیث کی حدیث کی حدیث میں تو وہ بول نے ہیں اور فاطمہ سے اجزت کی ہو۔ انہوں نے اجازت دے دی ہو۔' امام احمد بھو نے کا انکار کیوں کرتے تھے؟ شاید محمد بن احق آئے ہوں اور فاطمہ سے اجزت کی ہو۔ انہوں نے اجازت دے دی ہو۔' امام احمد بھو نے کا مطلب بیتھا کہ ہشام بن عروہ کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ گ

ا، م بخاری پرالنئے نے امام ما مک پرالنئے کی جزح کو ثابت مانے میں شک کرتے ہوئے فرمایا: ''اگرامام مالک سے ابن اسحق پر الزام دیکا ابن اسحق پر الزام دیکا علی شک کو عاصلے میں الزام دیکا ہے۔ گراس کا پر مطلب نہیں کہ وہ اسے ہر معاصلے میں الزام دے رہا ہے۔'، ®

<sup>🕑</sup> تهدیب،لتهدیب ۲/۹

<sup>🛈</sup> سبر اعلام لبلاء ٣٦٧

تهدیب الکمال ۲۱ ۱۱۱ ط الرسالة

<sup>🗭</sup> الفقات للعجلي، ص ١٠٠؛ انتقاب لابن حباد ٢٨٠٧

السر اعلام البلاء ٣٨.٧

ک سیسو علام السبلاء . ۳۸/۷ فاہر ہے آ دی ہروات گریس نہیں بیض بتا۔ اور بیضروری نہیں کہ قاطمہ بنت المنذ رُہشام بن عروہ کو تعدیمی بتاتی ہوں۔ ہول کہ بیل نے آئے قدر افلان کو حدیث سائی تھی۔ بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ قاطمہ محدیث سننے کے بیے آئے و سے ہر محص کا نام پوچھتی ہوں۔

فير اعلام البلاء ٢٠/٧ )

تسادلين است مسلسمه المنافقة

انہیں'' امبرالحد ثین'' تر اردیا ہے اور نہ کذاب اور د جل۔ نہ تو ان کی ہرروایت کو مستر دکیا ہے نہ بنی ان کی ہرروایت کو مستر دکیا ہے نہ بنی ان کی ہرروایت کو آئی ہیں۔ آئی ہیں بند کر کے مجت سمجھا ہے۔ بلکہ انہول نے محمد انحق رالظنّہ کو درمیانے در ہے کا سچاراوی اور سیرت و تاریخ کے کا طاہے قابل اعتماد ما ناہے۔ امام احمد بن ضبل رالظنہ سے محمد بن انحق رالظنّہ کے بارے میں بوچھ گیا کہ وہ کیسے تھے؟ تو جواب ملا '' حسن الحد بیث ۔'' محمروہ ان سے سنن میں، ستدلال نہیں کرتے تھے۔ ®

اس بورے مسلے کوسب سے زیادہ واضح انداز میں ابن حبان واللہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

''محمد بن آخل پر دوافراد نے جرح کی ہے: ہشام بن عروہ اور مالک بن انس ہش م بن عروہ ہے جب
کی بن سعید نے پوچھا کہ کیا محمد بن آخل نے فاطمہ بنت منذر سے روایت لی ہے؟ تو ہشام بن عروہ نے فر مایا کیا وہ ان سے ل چکا ہے؟

کیا وہ ان سے ل چکا ہے؟

در یت میں مجروح نہیں سمجھا جا سکتا ؛ کیول کہ عراق تابعین مثلاً: اسود، علقمہ، ابوسلمہ اور عطاء، نیز ان کے علاوہ جوزی تابعین نے عائشہ فرائے مباکل کو دکھے بغیر روایات سی ہیں، بس ان کی آواز سی تھی محراؤگوں نے ان کی روایات کو جوزی تابعین میں سے کوئی بھی محصرت عائشہ فرائے کا سے روبر ونہیں ملا۔

یں ای طرح ابن انتحق نے فاطمہ بنت منذر ہے پس پردہ روایت کی ہے، وہ ان کی آ واز کن سکتے تھے۔ ساع کی پیشکل درست ہے۔ اوراس کی بناء پر کسی پر جرح کر ناانعمان کے خلاف ہے۔

ری امام ما لک کی بات تو انہوں نے نقط ایک باراییا کہا تھا۔اس کے بعد وہ محمد بن ایخی سے ای برتاؤیر لوٹ آئے تھے جو انہیں پیند تھا۔اصل میں ہوایہ تھا کہ تجاز میں محمد بن ایخی سے بردھ کرعر بوں کے نسب اور تاریخ کا ماہر کوئی ند تھے محمد بن ایخی کا کہنا تھ کہ امام ما لک بنوزی اصبح کے موالی میں سے ہیں جبکہ امام مالک کا دعوئی تھا کہ دہ بنوذی اصبح ہی میں سے ہیں۔اس وجہ سے دونوں میں بحث ہوگئ۔



الكمال ١٧/٢٤ الكمال ٢١٧/٢٤

سير اعلام البلاء ۱٠/٧

<sup>🏵</sup> موسوعة اقوال احمد ٢٣٩/٣

پس جبامام مالک نے مو طاتصنیف کی تو محد بن سخق نے فرمایا کہ سیر مجھے دکھا وَ، میں اس کا طبیب ہوں۔ یہ بات امام مالک تک پنجی تو فرمایا. وہ د جالوں میں سے بیک د جال ہے جو یہود یوں کی ردایات لیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کے مابین وہ کچھ ہوا جولوگوں کے مابین ہوتا ہے۔

آخر محر بن آخل نے عراق جانے کاعزم کرلیا۔ تب دونوں میں صلح ہوگئ۔ امام مالک نے انہیں رفصت کرتے ہوئے اپنی اس سال کی پیداوار کا نصف حصہ یعنی پچاس دینار مدید کیے۔

امام مالک نے حدیث کی روایت میں ان برجرح نہیں کی تھی بلکداس وجہ سے کی تھی کہ محمہ بن ایخق نی سائیل کے خزوات کی تفسیدات جانے کے بیے (دو ررسالت کے) یبود یوں کی نومسم اولا دکے پاس بھی چلے جاتے تیے جہیں نیبر، قریظہ اور بنی نفیراور ان جیسی دوسری جنگوں کے حالات یا دیتھے۔ ابن آخل ان چیزوں کو تلاش کر تے تھے تاکہ انہیں جان لیں؛ اس لیے نہیں کہ ان سے (شرعی) استدمال کریں۔ جبکہ امام ، مک صرف ثقہ، صدوق، یا کم فاصل آدمی سے روایت لیتے تھے جواجھی طرح رویت بیان کرتا ہوا در اس روایت (کے معانی) کو جانباہوں۔ "

یہ تنا ابن حبان برالنئے کابیان جس کی روشن میں محمد بن اسطی رالنئے پر بعض اسمہ کی جرح کاسیاق وہ ق المجھی طرح سامنے ہوا تا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رفنی چاہیے کہ جرح بڑے بڑے بڑے تقدراویوں پر بھی ہوئی ہے۔ بخاری وسلم کے بھی بیسیوں راوی ایسے ہیں جن پر کسی نہ کسی نے جرح کی ہے۔ مگر ہر کسی پر ہر جرح من وعن قابل آبوں نہیں ہوتی۔ مولا ناعدالحی کلھنوی برالنئے فرماتے ہیں:

'' جرح جب تعصب، دخمنی یا نفرت کی وجہ سے صادر ہوئی ہوتو وہ جرح نا قابلِ قبول ہے اورا سے دی شخص بات ہے جو خود دھت کا را ہوا ہو۔ ای لیے تھر بن اسی ق صاحبِ مغازی کے بارے میں امام ہ لک کا قول کہ وہ و جالوں میں سے ایک د جال ہے، قبول نہیں کیا گیوں کہ یہ معلوم ہوگیا تھا کہ اس کا صدور کھی من فرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بلکہ عماء نے طے کر دیا کہ تھر بن آئی حسن الحدیث ہیں، وران پرائمہ صدیث نے عقبار کیا۔'' و جھر بن آئی رائٹ کے بارے میں بھی مثبت اور منفی وونوں آراء ہیں۔ صدیوں پہیے جمہور محد ثین ان آراء میں تو از ن رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ تحد بن آئی چلائنے کی روایات سیرت، غزوات اور تاریخی واقعات میں معتبر ہیں جبکہ ادکام میں اس در جے معتبر نہیں ۔ عموی طور پر نہیں قابلِ قبول راوی مانا گیا ہے جس کا تبوت ہیں ہی کہ تبوت ہیں ہے کہ می معتبر ہیں۔ ہماروایات انہی محمد بن آئی برائٹ کی بین۔ مسلم میں کہ نہ بن آئی ہی ہیں اس در جے معتبر نہیں ماجہ میں۔ مدار وایات انہی محمد بن آئی جائی والفئے کی ہیں۔

النقات لاب حبال ۱۹۸۰ تا ۲۸۲ تا ۲۸۲ الله ۲۸۲ الله ۱۹۹۱ المطلب النقات لاب حبال ۲۸۲ تا ۲۲۹ العلمین النقات لاب حبال ۲۸۲ تا ۲۲۹ العلمین اله مها مک و شخص بیشتاری المفایی المقال المواد ال

تساديسخ است مسلسه الم

نقباء نے بھی محمہ بن انحق رحالتے کی روایات کوفقل کیا ہے ۔ امام شافعی روائٹنے کی مند میں ان کی مردایات ہیں۔ جبکہ ام ماحمہ بن عنبل والتنے کی مند میں ۵۹۰۔ احن ف کے عظیم فقید و محدث امام طحاوی روائٹنے نے شرح معانی الاً ثار میں ان کی ۷۸ ورشرح مشکل الآ ثار میں ۷۷روایات غل کی ہیں جن میں سے اکثر فقد سے متعلق ہیں۔

ر الله بخاری برالنئ نے صحیح بخاری میں محمد بن آخل رافظت سے فقاتعلیقاً روایت لی ہے مگر اپنی ' البّاریخ الاوسلا' میں ان ی دیم' 'اور البّاریخ الکبیر میں ''م و ا' ' روایات نقل کی ہیں جن میں ایک بردی تعداد مرفوع احد دیدے کی ہے۔

ی ، بربر است این حبان بر منفی (مهم ۱۳۵۵) نے سیح ابن حبان میں محمد بن آسخی برالفند کی ۷۵روایات کی جیں۔این حبان پر النفیز کی «راسیر قالند یہ" کا احجھا خاصا حصر محمد بن آمخی کی روایات پر مشتمل ہے۔

ق بل اشکال روایات اور ذہن میں ضجان بیدا کرنے وال چیزی تو بخاری وسم سمیت تقریباً برجموعہ حدیث میں بیں جنہیں لے کرمستشر قین نے ' الاستشر اق فی الحدیث' کا محاذ کھول رکھ ہے۔ گر تھی بیٹے ج نے پرناک کوئیس کا اللہ ویا جا۔ ایسے اشکالات کے جوابات ویے جاتے ہیں اور دیا جاتے ہیں جو شروب حدیث میں بھی موجود ہیں اور استثر اق کے وفاع میں کھی گئی کتب میں بھی فون غذیش س ک کا نجائش کی نے نیس مجھی کے موفیشن اور تالیف ت کو است میں رہے وفاع میں کھی گئی کتب میں بھی فون غذیش س ک کا نجائش کی نے نیس مجھی کے موفیشن اور تالیف ت کو اس میں میں نہوس کے دونات کردیا جائے۔ الی عوامی آر، عوامی کی بوشن ہیں ، نہ بھی کرنیں۔

مر اسده کا وقال مرکز و استعال کر کے سرت نبوید کی طلیم شان خدوت و سبوہ ڈرکرا اسده کا وفال مرکز اللہ میں اگر وقعد میں کی چند آراء کو استعال کر کے سیرت نبوید کی طلیم شان خدوت و سبوہ ڈرکرا اسده کا سیرت کا میں ۔ اگر ہوتا تو ہم ہے کہیں زیادہ چوکنا علی آگر شنة عمد یوں میں شعے ۔ انس سیایت تھا کہ بن بش الم دائشتہ کی سیرت کا سامت و این اسحاق دور یا برا کیا ندا بن سیرت استان دو کی میرت کو استان کی استان کے میں مرحد میں استان دو کیا ہوئی کا گئے۔ استان دو کیا ہوئی اوراکیک صدی تک سیاست بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کی مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بن اسحق وطائے کے مرت بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بین اسحق وطائے کہ المحمد بین اسحق وطائے کہ المحمد بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بین اسحق و مسائے بی بات بھی بالکل غلط ہے کہ المحمد بین اسحق وطائے کہ المحمد بین اسحق و مسائے بھی بات بھی بالکے کہ المحمد بین اسحق و مسائے بین اسکان کی بین اسحق و مسائے بین اسکان کی بر برخد میں اسکان کی بالک کی بر برخد ہوئے کہ اسکان کی بر برخد میں اسکان کی بر برخد ہوئی کی کے دور میں بالک کی بر برخد ہوئے کہ کا کے دور میں بالکل خلط ہوئے کہ کا کہ کی برخد ہوئے کے دور میں بالکر کی برخد ہوئے کہ کا کی برخد ہوئے کے دور میں بالکر کی برخد ہوئے کے دور میں بالکر کی برخد ہوئے کے دور میں برخد ہوئے کی برخد ہوئے کے دور میں برخد ہوئے کی برخد ہوئے کی برخد ہوئے کے دور میں برخد ہوئے کی برخد ہوئے کے دور میں برخد ہوئے کی برخد ہوئے کی برخد ہوئے کے دور میں برخد ہوئے کی برخد ہو

خَفَنْتَهُوْنَ ﴾ مِنْ ﴿ تَارِيخُ امت مسلمه

متر دک رہی۔ "محر بن بیخی برائٹنے کی وفات • ۵ اھ میں ہوئی اوران کی سیرت کو بہتر انداز میں پیٹر کرنے والے ابن ہشام رترالٹنے کی وفات ۱۳ اگراس دوران سیریت ابن اسحق معدوم ہو چکی ہوتی تو ابن ہشر ماس کی ترتیب وتہذیب کیسے کرتے ؟ پس محمد بن اسحاق رترائٹنے کی سیرت اس دور میں بھی علماء کے پاس موجودتھی، اور بور میں بھی مدت وراز تک مقبول رہی۔ ہاں گزشتہ دو تین صدیوں میں بیضرور گم نام رہی ہے۔ اس کی وجہ بیتی کہ یور پی استعار نے ملم اسلام کے کتاب خانوں کی وجہ ، رکر کے جن اعلیٰ کتاب کو اسلام کے کتاب خانوں کی وجہ ، رکر کے جن اعلیٰ کتاب کو اسلام کے کتاب خانوں کی وجہ استعار کا اور برسوں تلاش کی تلاش میں سرگرد، ل ہوئے اور برسوں تلاش کے سیرت بھی تھی۔ جب استعار کا سورج وطرح کرایا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلاف کے علمی منج کو شجیدگی کے ساتھ سمجھا جائے اورا گراس کی تو فیق نہ ہوتو کم از کم '' جدید تحقیق'' کے نام پر کی جانے وال کسی ایسی کوشش کی حوصلہ افز ائی نہ کی جائے جوعنوان کے لی ظ سے جذبات کوائیل کرنے وال مگر حقیقت میں مسلمانوں کی علمی میراث کو ڈیونے کے مترادف ہو۔



# علمائے أمت كى نگاه بيس امام طبرى راكشة كامقام

بعض حضرات نے مختلف فورمز پر متعدد حوالوں اور متنوع انداز سے یہ پروپیگنڈ اشروع کر رکھا ہے کہ اہام طبری پرائٹ ہے میں شخص حضرات نقیباء اور اسحاب جرح وتعدیل کے نزدیک معتبر شخص نہیں تھے۔ ہمیں ان لوگوں کی ہربات کا جواب رہے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں۔ مگران کی تناہیات سے بچانے کے لیے ضرور ک ہے کہ قار کین کوتصور کا حقیق کرخ منہ وردکھا یہ جائے۔ اس سلسلے میں ہم ان شراء اللہ نمایت معتمد حوالوں سے درج ذیل امور واضح کریں میں:

- 1 ام طبری والف کے بارے میں جلیل القدرعلائے اسلام کی آراء
  - 🗗 ان کے اہم اساتذہ کامختصرتعارف
  - 👛 ان کے مشہور تلا نمہ ہ کامخضر تعارف
- کنب حدیث بمفیر وعقا کدین ان سے قل احادیث واتوال کے شواہد
  - 🔬 را دیوں کی توثیق وقصعیف میں ان کی رائے پراعتما د کا ثبوت
- 🕤 احادیث کی تھیجے وتفعیف میں ان کی رائے پر محققین کے اعتماد کا شوت

ا امام طبری رانشی کے بارے میں جلیل القدر علمائے اسلام کی آراء:

ہر دور کے جلیل القدرعلاء نے ا، مطبری رالنفی پراظہاراعنا دکیہ ہے۔ ان میں سے چندنمایال ہستیوں کی آراء یہ ہیں: امام ابو بکر ابن خزیمہہ رجائشۂ (مااسوھ) کی رائے:

ام م بوبكر بن خزيمه را للنه ام طبرى دالله كم معاصرا در مصر ك تعليمى دور بين بم سفر سفي - ان سايك يا دوبرس بوے شفیه <sup>©</sup> امام طبرى دولفئه كے متعلق ان كا ارشاد ہے: "اس وقت دوئے ذین پران سے براعالم كوئى نہيں - "
امام ابن خزيمه كے تلميذ خاص ابواحد بغداد كاسفر كر كے بھى حنابله كى خالفان تحريك ك وجه سے امام طبرى سے نبل سكے،
اس برابن خزيمه دولئي نے غمز دہ موكر كہا: " كاش اتم كى اور سے دوایت نہ لیتے گران سے روایت لے لیتے - "
اس برابن خزيمه دوایت لے لیتے ۔ "

- ان كانتازاي أثير الحافظ، الحجة، الفقيه، شيح الاسلام، اهام الالمة كمركت رف كرات مي (سير اعلام المبلاء ٤٠/٩٥/١٠)
   ان كان ليستيح ابن فرير مديد كرني دك ادرقائل اعماد كافتر من شار موتى ب-
- سا اعدم على اديم الارض اعدم س محمد بن جرير خرجه ابن عساكر باسناد متصل عن زاهر بن ظاهر ابوالقاسم ابشحامي، عن
   الامام البيههي، عن ابي عبدالله البيسابوري (الحاكم)، عن ابي بكر بن بالويه (داريخ بمشق: ١٩٦/٥٢)

وابس بالويد وثقه اللعبي بقوله من اعيان المحادثين والامام المعيد. (ميو اعلام البلاء ٥٠ / ٩ ٤ ٤ تاريخ الاسلام: ٧ / ٢٤ ) اسمه ابو بكر محمد بن احمد، لم اجد احداً يجرحا، وبعض ابناء هدا الرمان نسبوه الى الرفض، وهذا جهل عظم لان الروافض لا يتكنون بأبي بكر قطر. \* الحرج، ابن عسماكم في تاريخ ومَشْق. ١٩٥/٥ ؛ باسناد متصل عن ذاهر بن ظاهر ابو القاسم الشحامي، هن الامام البهقي عن ابي

عبدالله الحافظ (الحاكم)، عن الحسين بن على ابواحمد البيشابوري الذي ولقه الخطيب وقال: حجة.





عبدالرحمٰن بن يونس المصري الحافظ رطائنة (١٣٥٥) كي رائة:

عبدالرحمٰن بن بونس المصري والطفير جوهي صدى اجرى كاصحاب جرح وتعديل ميس نمايال حيثيت در كهيري و ٠ انہوں نے ابن جربرطبری پرافشنہ کاؤ کر خیریوں کیا ہے:

" محمد بن جریر جن کی کنیت ابوجعفر ہے، طبرستان کے شہرآممل کے تھے۔ وہ فقیہ تھے۔ بہت پہلے٣١٣ ھ بين معر آئے اور یہاں حدیث کھی۔انہوں نے حجی تقنیفات کی ہیں جوان کے علم کی وسعت کا ثبوت ہیں۔''® عبدالعزيز ابوالحن الطبري الكني (١٠٠٠ه) كي رائه:

یہ بزرگ امام ابوالحسن الاشعری چلائے کے فیض یا فتہ اور دمشق میں اشاعرہ کے مایہ ناز مشکلم تھے۔ <sup>©</sup> ان کا قول ہے: "ابن جرم رالنفی ایسے قاری منے کہ لگتاتھ انہیں قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ایسے محدث منے کہ جسے مدیث کے سوا کھی نہ جانتے ہوں ۔ ایسے فقید سے کہ فقہ ہی ان کا سب کچھ ہے نحوا در ریاضی میں ایسے تھے جیے یہی ان کا اوڑ ھنا بچھونا ہو۔''<sup>©</sup>

ابو محمد عبدالله الفرغاني رماللنه (م٣٦٢ هـ) كي رائه:

ابو محمد عبد الله الفرغاني والنفية امام دار قطني والنفية ك شيوخ حديث ميس سے بيس - بغداد كے امام جرح و تعديل علامه ا بن مسرور روافشہ نے نہیں تقد کہا ہے۔ ®الفرغانی روافشہ نے ابن جربر طبری روافشہ کے حالات رمفصل کلام کیا ہے اور بعدين اساء رجال كے بيشتر ماہرين نے امام طبري راك كا حوال ميں ان سے استفادہ كيا ہے۔ وہ فرماتے ہيں: "انہوں نے ایسی تفییر کمل کی جس میں تفییر کے احکام، ناسخ ومنسوخ ،مشکلات ،غریب لغات، احکام و تاویلات میں مفسرین کے اختلاف،اپنے نزدیک صحیح قول کے تعین ہروف کے اعراب، گمراہ فرقوں کی ترديد بقص، كزشتة قومول كى خبروب سيت احكام اورع بب كوسميث ليا كياب ..... الركوكي عالم عاب كه اس سے الگ الگ علوم بروس كتب اخذ كرے تو وہ كرسكتا ہے . . . ورانہوں نے تہذيب الآثاري ابتداء ي

🛈 قبال التذهبسي. كمان اماما في هذا الشان، ثم قال. وله كلام في الجرح و لتعديل يدل على بصرة بالرجال ومعرفته بالعلل. رسير اعلام

🏵 "مسحميد بس جريس بسن ينزيد، يكني اباجعفر، طبرى، من اهل آمل، كان فقيها، قدم الى مصر قديما سنة ٢٦ و وكتب بها، وصنف تصاليف حسنةُ تدل على معة عليه (تاريخ ابن يولس البصري: ١٩٦/، ١٩٥/)

🗩 ا، معمد لعزيز الطبرى يولين خديري فرتول كَي ترديدين ويساض السعيدي وبسمبيرة المستهدي "كيركرموضوع كاحق اواكرديا-اى طرح معزم ك خلاف "الردعيلي جعهد بن حوب" كلي كرعه عاسلام سدادوصول كي برعلامه ابن عساكر يرافظ يحبية بين "ميل في ان كي بعض اليفات ويميل جوان كم فضل من دائخ مون كافرت بين " (الدين ومُشْق: ٣٦ / ٣١)

🕜 معجم الإدباء: ١١/١٨ @ سير اهلام البلاء. ١٣٢/١٣٠١

ان كى تويى كرف والعلم الوائع بن مرور بقدادى دالك (م٥٨ عجرى) كوكم معولى متى كبيس ما فظ وبي والله في أنيس الامام القلوا الوبائي النقة كالفاظت يادكيا ب- وومتجاب الدعوات اورابدال ميس يحقدان كيارب مين ايام داقطني رائين فريات عقد "جب وه يج تقاب المام النقة ے برکت ماصل کرتے تھے۔" دیگر تعمانیف کے معاووانہوں نے نصائل معاویہ ڈالٹند پر مجی ایک کتاب کھی تھی۔(سبر اعلام البلاء ١٦٠ ١٤١٤) تساديس المسلمة المسلمة المستنبغ

جو بجیب کتب بیس سے ہے۔ اس کی ابتداء حضرت ابو بمرصد بین خوانی کی ان روایات سے کی بروائیس ان کی صحیح سند سے بیٹی بیس ۔ ہر عدیث پر انہوں نے کلام کیا ، اس کی علل وطرق کے بیان سے ابتدا کر کے انہوں نے اس حدیث کے فقتی مسائل ، سنن ، اس میں علاء کے اختراف ، ان کے ولائل ، اس حدیث کے معارف و نکات اور اس پر ابل باطل کے اعتراضات اور ان کی تر ویداور ان کی دلیوں کی خامیوں کو بھی بیان کر دیا۔ انہوں نے عشر فامیشرہ ، اہل بیت ، اور ان کے موالی اور مسئو ابن عباس کا بروا حصر کھمل کر لیا تھا۔ ان کا عزم بید تھا کہ درسول اللہ شکا گیا کی ہرمجے حدیث کو آخر تک بیان کر دیں گے اور سب پر اسی طرح کلام کریں کے جیسا کہ دوہ ابتداء سے کرتے آئے بین ، تا کہ کسی کورسول اللہ شکا گیا کے علم پر طعن کا موقع نہ رہے۔ اور وہ تمام چیزیں بیش کر دیں جن کی ایل علم کو ضرورت پر نی ہے جیسے انہوں نے تفییر بیس کی اور اس میں علم شریعت اور قر آئ وسنت کو بیش کر دیا۔ گر دہ ( تہذیب الآٹاری ) بحیل سے پہلے فوت ہو گئے۔ ان کے بعد کسی کے قر آئ وسنت کو بیش کر دیا۔ گر دہ ( تہذیب الآٹاری ) بحیل سے پہلے فوت ہو گئے۔ ان کے بعد کسی کے کہیں نہ ہوا کہ دہ کسی ایک تو ایک تھرے کی کرسے وہ ایک ایک ایک تاریخ کسی کے دیا۔ " گا کہا کی کی رائے:

اً مام اسنرائن کوعلاً مسائن صلاح توشیف نے چوتھی صدی ہجری کامجد دقرار دیا ہے۔ ﴿ یہی مجد دِشوا فع فرماتے ہتے: ''اگر کوئی شخص چین تک کاسفر کر کے ابن جریری تفسیر حاصل کر لے تو بیکوئی بدی بات نہیں ۔' ﴿

الحافظ الويعلى الخليلي والله (م٢٨٥ هـ) كى رائ:

حافظ المخلیبی مطلخنه عالی سند کے حامل حافظ حدیث ، فقیہ اور رجال وطل کے ماہر عالم متھے۔ ©وہ امام شافعی مطلخه کے تلمیز خاص ابر اہیم المزنی مشلخه کے فیض یا فتگان کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں ان ہیں ابن جربرالطمری ہمی ہیں۔ © دوسرے مقام پر فرہ نے ہیں۔ ''میہ ہیں اس فقد رشہرہ آفاق کہ تعارف کی ضرورت نہیں۔ علوم کے جامع ، امام۔'' ° فطیب بغدا وی رشائنے (مسلام ھ) کی رائے:

فرماتے ہیں "و وعلوم پر حاوی ہونے کے لحاظ سے اپنے دور میں بے نظیر منے کتاب اللہ کے حافظ علم قرآت کے

التاريخ الماليل عدى تاريخ الطبرى لابى محمد الفرغاني. اخرجد ابن عساكر وقال قرأت بخط ابى محمد التميميء معالقته من كاب ابى محمد عبد الله بن احمدا لفرغاني، وقد للى من حدث عنه (تاريخ دِمَشْق: ١٩٢/٥٢)

وهذا ابومحمد وق الله بن عبدائوهاب التعيمي شيخ شيوخ ابن عساكر ، وذكرة اصحاب العوح والتعديل بانه "وليس المحتابسة في المغدد"، و"كان كبير بغدادوجليلها."، و"كان من الالبات." (تاريخ الاسلام ذهبي ١٠ /٥٩٥)

<sup>🕏</sup> لهذيب الاسماء واللغات ٢١٠،٢٠٩/٢

اخرجه المحطيب البغدادي في تاريخه: ١٩٤/٢ قال بلغني عن ابي حامد احمد بن ابي طاهر الاسفرائيني الدقال لو سافر رجل الي الصين حتى بحصل كتاب تفسير محمد بن جريرلم يكن ذا لك كثيراً. وانظر تاريخ الاسلام للدهبي (٢٨١/٢٣ ت تدمري)

القاصى، العلامة، الحافظ، طال عمره وعني استاده، كان ثقد، حافظاً عارفاً بالرجال والعلل. (سير اعلام النبلاء: ٢٩٩١٧، ط الرسالة)

 <sup>&</sup>quot;وابو جعقو محمد بن جرير بن يزيد بطبرستان." (الارشاد في معرفة علماء لحديث: ١/١٠ ١٢٠ طالرشه)

<sup>•</sup> واجوجعفو محمد بن جوير بن يزيد بطبوستان." (الاوساد مي معومه مستد مستد مستد اللاوشادفي معوفة علماء الحديث ١٠١٢) أبو جعفو محمد بن جوير بن بريد الطبري، اشهر من ان يذكر، جامع في العلوم، امام. (الاوشادفي معوفة علماء الحديث ١٨٠٠/٢)



ماہر ، تغییر پر نگاہ رکھنے والے ، احکام کے نقیہ ، سنت کے عالم ، میچ وضعیف اور ناسخ ومنسوخ روایات سے واقف اور محابہ کرام کے اقوال وحالات سے باخبر تھے۔'' $^{\mathbb{O}}$ 

امام عبدالقا ہرالبغد ادی ابومنصورالاسفرائینی رالنے (مایہ ھ) کی رائے:

يد بغداد كے نامور متكلم اسلام تھے۔ان كاار شاد ب: ''اى طرح ائمہ قراًت اور تفسير بالروايد كرنے والے علمان دورصی بہے لے کرمحد بن جریم الطمر ی کے دورتک، سجی اہل سنت تھے۔ " ®

امام ابوالحق شیرازی دالنه (م۲۷مه ۵) کی رائے:

ا، م شیرازی دالننی نامور محدث اور فقید سے عمر بھرسنت کی اشاعت کے لیے سینہ سپراور اہلِ باطل کے خلاف قمیشر بے نیام رہے۔ ® انہوں نے امام طبری الفئے کو نقباے اسلام میں شار کیا ہے۔ ® علامه ابن صلاح رط الله (م ١٨٣٥ هـ) كى رائ

شافعی علاء میں علامہ ابن صلاح پر اللئے کا نام کسی تعارف کامختاج نہیں ، اصولِ حدیث اور فقہ پران کا کام علا ہے وین سے خراج محسین وصول کرر ہاہے۔ ®انہوں نے ابن جر برطبری رطفے کوشافعی نقبها ، کی صف میں شار کیا ہے۔ ® المام شرف الدين نووي چلائي (م٢٧٧ه) كي رائه:

طبری دانشد کے متعلق فرماتے ہیں: "وہ مختلف علوم کے ماہر تھے۔امام تر مذی ورامام نسائی کے طبقے میں شامل تھے۔ "@ علامة تاج الدين بكي دالته (١٤٧ه م) كي رائه:

فرماتے ہیں:''ابن جریر جارے چنے ہوئے اصحاب میں سے ایک تھے،اس بات میں کسی کوکوئی شکے نہیں۔'،® علامها بن تیمیدر دلاننو (م۲۷۷ه) کی رائے:

علامدائن تيميد بدالشئه سےفتو كاليا كياككونى تفيير قرآن وسنت كےسب سےزيده قريب بي؟ \_انہوں نے جواب دیا: "وستیاب تقاسیر میں محمد بن جربر الطمری کی تقسیر صحیح ترین ہے؛ کیوں کہ وہ اسلاف کے اتوال ثابت شدہ سند کے ساتھ فقل کرتے ہیں،اس میں کوئی بدعت نہیں اور وہ مقاتل بن بکیراورکلبی جیسے تہم لوگوں سے روایت نہیں لیتے ۔''®

🛈 كاريخ بغداد ١٦١١٢، ط العلمية الفرق بين العرق، الفصل السادس

الواتخ ثير زك كيار على وفظ والك في الشيخ، الامام، القدوة، المجتهد، شيخ الاسلام. (سير اعلام البلاء ١٤٥٢/١٨)

الا التي شير زي في بيال ان محدثين كاذكركيا بي جنهيل در مرف تقديلك فقيه يهي مانا مميا ب ان من امام طبري كاذكر يول مندرج فرمايا ب "أبو جعفر محمد بن جويرين يزيد الطبرى: بزل بغد د، ومات سنة تلاث وثلاث مأنة وهو صاحب التاريح والمصعات الكثيرة." (طبقات الفقهاء: ٩٣/١، دارالوالد العربي، بيروت)

الفقيه الشافعي، كان احد فضلاء عصره في النفسير والحديث والفقه واسماء الرحال، ومايتعلق بعلم الحديث. (وفيات الاعيان: ٢٤٢/٢)

🕲 منحمد بن جرير بن يويد بن كليوبن خالب، ابو جعفر الطبوى، كان احد المة العلماء، ينحكم بقوله ويرجع الى رايد، لمعرفته ولضله وقد كان جمع من العبوم مالم يشاركه فيه أحد اهل عصره (طبقات الفقهاء الشافعية ١٠١٠،١٠٧، ١٠١٠) دار البشائر بيروت)

طبقات الفتها والشافعيدين بحى المك محدثين وفقهاء كاذكركيا كباب جوز صرف ثقابت بكدفقابت كيمى اعلى درج يرهي-

@ تهذيب الاسماء والمعات: ٧٨/١، ط دار الكتب العدمية الفتاوى الكبرى ابن تيميه: ٥٤/٥ الم ابن تيمية فرور دفائق التفسير " يمي، مطري كي روايات ل ين - (٢٩/٣ ١٩٥٠) تساريسة است مسلسه الله

هافظون بي رُالنُّهُ (٣٨ ٧ هـ) كي رائي:

ے فظ ذہبی رائشہ نے جا بجا ،این جر راطبری رائشہ کی ثقابت کی گوائی دی ہے۔ان کے چند بیانات درج ذیل ہیں: 📭 '' محمد بن جریر بن پزیدنامورامام، مجتهد، اینے دور کےعلامہ تنے یہ ''<sup>©</sup>

• دعلم ، ذ ہانت اور کٹر ت تصانیف میں وہ اسینے زمنے کے یکنا فرد تھے۔ آنکھول نے ان جیسا کم دیکھا ہوگا۔ "®

و میں کہتا ہول ، وہ تقد، سیچ ، صافظ تفسیر کے قائد، فقداورا جماعی واختلافی مسائل کے امام، تاریخ اوراوگوں سے احوال کے بہت بڑے عالم ، قرا آت اور لغات کے ماہر تھے۔ <sup>©</sup>

🗨 حافظ ذہبی رو لنئے نے طبقہ (۱۱) کے تحت امام طبری والنئے کا نام امام نسائی ، ابو یعلیٰ مُوصِلی اور امام ابن تزیمہ نیٹا یوری پہلٹنم جیسے بلندیا یہ محدثین میں شامل فر مایا ہے۔ ®

حافظ ابن كثير رالكنه (م٢٥٧ه) كي رائه:

حافظ ابن كثير رمائنية في أنبيل شافعي نقتهاء ومحدثين مين شاركرت موئ كهاب: "امام معالم، علم عظيم تصانيف والي." ® البديه والنهاييين ان كاذكريون كياب: "وه علماء كے امام تصدان كے قول ير فيصله موتا تھا۔ ان كے علم ونصل کے ماعث ان کی رائے کی طرف رجوع کیاجا تاتھا۔"<sup>©</sup>

مافظ ابن حجر عسقلانی پرالشی (م۲۵۸ه ) کی رائے:

حافظ ابن ججر نے امام طبری کو"الامام الحلیل، المفسر، صاحب التصانیف الباهرة" که کرمتع رف کرایا ہے۔ $^oldsymbol{arphi}$ علامهمودآ لوسي رطاطني كي رائع:

علامه آلوی جلانی و العنوری و الطفید کے متعلق فرماتے ہیں:''وہ اہل سنت کے جبیل القدرعلاء میں ہے ایک ہیں \_''® دورِ حاضر کے علمی ما خذ ہے بطورِ تا ئردِ بعض مثابیں:

و شیخ محد بن عبدالرحمٰن المغر اوجی مظیر جنہوں نے اسلامی عقائدی حفاظت کے لیے دی جیدوں میں ' و سے عقا مواقف السلف في العقيدة والمسهج " عيراعظيم الثان كام كياب، الم طبرى والفيدك بار على لكهة بين: " بیان ائمہ بیں ہے ہیں جن کی عمر میں اللہ نے برکت دی، انہوں نے اتنا لکھا کم ختی قاری ہی جے پڑھنے سے عاجز آ جائے ، جہ جائے کہان جیبا کوئی لکھ سکے۔اس امام نے ایسی میراث چھوڑی جس پر اوّلین وآخرین سبان کے شکر گزار ہوئے۔'،<sup>©</sup>



<sup>🛈</sup> الامام، العلم، المجتهد، عالم العصر. (سير اعلام النبلاء \* ١٤/٧٢، الرسالة)

وكان من الحراد الدهرعلما وذكاء وكثرة التصابيف، قبل من برى العيون مثله (سير اعلام النبلاء 21/227)

اً قَتُ كَانَ لَقَة، صادقًا، حافظًا، وأساً في النفسير، اماماً في النقه والاجماع والاحدادف، علامة في التاريح و يام الناس، عارفًا بالقراآت واللفات (سير اعلام النبلاء ٢٧٠/١٤)

 <sup>(</sup>طقات الشافعين: ٢٢٢١)

الميزان ١٠٠/٥

أ. مرسرٌعة مواقف السلف أي العقيدة والمنهج. ١/٥

المعمى لمي طبقات المحدثين، ص ١٠٨.

<sup>🛈</sup> البداية والبهاية: ١٤٦/١٤

تفسير روح المعابي، سورة الماثلة، آيت ٢

"الموسوعة العربية العالمية بين المامطرى والنفع كالعارف يول كرايا كياب:

'' وہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ایک تنے ،ان کے اقوال اختیار کیے جاتے ہیں اوران کی وسعید علمی اور میچ منبج کے باعث ان کاحوالہ دیا جاتا ہے۔انہوں نے کئی مفید کتا ہیں تکھیں جن میں ان کی 'د تفسیر جامع البیان عن تاویل آی القرآن 'سب سے زیادہ مشہورہ جوتفسیر طبری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ بہا کمل تفسیر ہے جوہم تک پینی ،ان کے بعد والے بھی نے اس تفسیر سے استفادہ کیا ہے؛اس لیے علاء ،طبری کو ''ابوالنفير'' شاركرتے ہيں جيسا كەنبين''ابوالتاريخ'' مجمى مانا جاتا ہے! كيوں كەانبوں نے تاريخ ميں ايم صحنیم کتاب تالیف کی جو بے مثال ہے۔ ہاں مکراس میں انہوں نے معتبرر وایات جمع کرنے کا التزام نہیں <sub>کیا</sub>'' (۲)اساتذ هُ حديث

المامطرى والكنوني جن نامورشيورخ حديث باستفاده كيا،ان ميس سے چندنمايال شخصيات كاساء برہن • ابوژُره الرازی پیرلنند (م۲۷ هه)رے.... شخِ مسلم، تر ندی، نسائی ،این ماجة پیزایشنده <sup>©</sup>

🗗 ابراميم بن سعيد جو هرى يراللغهُ ( • ٢٥ هـ ) عين زربه، شالى شام .. ... شيخ مسلم، ابودا ؤد، تر ندى، نسائى، اين بامه پرېاليّه

🗨 ابوكريب محمد بن العلاء دِمالفُنه ( ٣٣٧ هـ ) كوفه. 🗀 منتفي بخاري مسلم ، ابودا وُدِه تر مذي ، نسائي ، ابن مهر وَمُالِثُنَّهِ

🕥 احمد بن مقدام روالكُ (م٢٥٣ هـ ) بعمره ..... تَتْح بخارى متر مَدى ، نسائى ، ابن ماجه وْمَالِكُ،

🖨 احدین منبع البغوی طلفهٔ و ۲۳۴۷ هه ) بغداد 👚 شیخ بخاری مسلم، تر ندی منسائی ،ابودا و د ،ابن ماجه چنالشهٔ

🗗 اسحاقه بن الي اسرائيل چالنځه ( م۲۴۵ هه ) بغداد 🔐 شيخ بخاری، نسانۍ وابودا و د وځاليځم

اساعیل بن موی السدی دانشنه (۳۳۵ ه) کونه بیشخ ابودا دو در ندی ، این ماجه وینبشنم

🗨 بندارمجر بن بشار رطلعتُه (۲۵۲ هه ) بعره ..... ﷺ بخاري مسلم ،ابودا ؤر، نز ندي ،نسائي ،ابن ماجه رومَ النُّم

🙃 حسن بن صَبّاح يز ار روطنن (٢٣٩ هه) بغداد. .... شيخ بخاري، ابودا وَد، تر مذي، نسالَي وَعَبِالنَّهُ

🗗 صالح بن مسار رحالكُ (م • ٢٥ هـ ) مرو. - شيخ مسلم ، تر مذي ، ابنِ خزيمه وِهَ النفر

🕕 عبدالحميد بن بيان رالت ( ۲۴۴ هـ ) واسط . . . شخ مسلم ، البودا وَ د ، ابن ماجه يِنالِتُهُمْ

🗗 مجامه بن موکی پرانشد (م۲۴۴ هه ) بغداد . ... شیخ مسلم دنسانی ، ابود. وَد ، ابن ماجه رِهِ بَالنَّهُمْ

🖝 محد بن عبدا ماعلی دالنشه (م ۲۳۵ هه ) بھر ہ . . شیخ مسلم ، تر ندی ، نسائی چَرَالِشُهُم

🗨 محمه بن المثنی ابوموی دانشهٔ (م۲۵۳ هه) بصره . .... شخخ بخاری مسلم ، تر ندی ،ابوداؤ د، نسانی ، بن ماجه دِنابشُهٔ

طبقات الحنابلة لابس ابي يعلى م ٥٢٦ ٥ ٢٠٠/١ دار المعرفة بيروت 🕏 انکی کے ہم نام وہم مکان بھرہ کے ٹیرین عبداللہ این اُمٹنی الانساری میں جنہیں مخفرا محدین آبنٹی کہا جاتا ہے۔ معی بٹ سنٹ اُن کی رویا یہ بھی بین گرایک واسطے ہے۔ وہ ۲۱۵ء میں بینی امام طبری ہے وی برس پہلے تو ت ہوئے ۔ بعض حصر ہے کا بیاعتراض ہے جاہے کہ امام طبری نے اپنی ولاوت ہے تھی دی برک پہلے مدفحت م و استان المتن المن المارون كياسيد كول كدامام جري اورمولفين من بي ستر في جمل جدا بن المتنى بدد واسط مدوديت في ب واحوال الامام و المعالم في إلى

تساديسخ است مسسلسعه المستخفظ

محد بن عبد الحميد الرازى رَالفنه .... (م ٢٩٨هـ) رے . شَرِّ ابد داؤر بستانی، تر فدى دابن ماجه و مُنطقة

ع محيه بن عبد الملك بن الى الشوارب رمالتُ (م٢٣٧هه) بعرو ..... شيخ مسلم منها كي بتر فد كي وابن ماجه ويَ بَالنَّهُمْ

ع محمه بن معمر قيسى رالنئه (بعد • ۲۵هه).....ثي بخاري مسلم ، ابودا ؤر، تر مذي ، نسائي واين ماجه ويالظنه

ن نصر بن على جهضمى رالنَّدُ (م ٢٥٠هـ) مَشْحَ بخارى، ابودا كود، تر ندى، نسائى وابن ماجه ع باللغم 🏵

و بنا دبن السرى رمالك (م موسم ه) ... تشخ مسلم، ابودا وُدر ترندى ، نسالى داين ماجه و الكثير

و يعقوب بن ابراميم الدور في وَالفُنُه (م٢٥٣هـ ) بغداد... يشخ بخاري مسلم، ابودا وَدِيرَ مْرَى، نساكي وابن ماجه وَمَاظِفُهُم

🗗 يوس بن عبدالاعلى جِلنتُ (م ٢٦٣هه)معر.....شخ مسلم، نسالُ وابن ماجه رَحِمَالِينَهُ 🌣

سے معلوم ہوا کہ امام طبری برالفئے کے اساتذہ دمشائخ میں خاصی تعدادان عررسیدہ عالی الد سادمی شین کی تھی جن سے موافعین صحاحِ سنہ سائے حدیث کر چکے تھے۔ ان کے علاوہ بھی انہوں نے بینکٹروں علماء ومحد ثین سے علم حاصل کیا۔

یا در ہے کہ امام طبری رامفئد نے جب علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، تب تک مؤلفین صحاحِ ستہ کا دور تعلیم ختم ہو چکا تھا اور وہ درسِ حدیث اور تالیق کام شرمشغول تھے۔ امام طبری ان سے ذرا بعد کی پیڑھی کے تھے ؛ اس لیے ان حضرات کوا، م طبری سے ساع کی ضرودت نہی۔ اس لیے صحاحِ ستہ میں امام طبری رافئند کی روایات نہیں۔

ربی بیہ بات کہ اہ م طبری پر نافنہ نے مؤسفین صحاح کی حلقہ بگوشی کیوں نہیں کی ، تواہام طبری پر نفنے کے شیوخ کی فہرست سے انداز ہوتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ عالی ار ن ومحد ثین سے ساخ کورجیج دیتے تھے۔ چونکہ اس وقت مؤلفین صحاح سے کہ جہرت سے طویل العمر شیوخ بقید حیات تھے، اس لیے امام طبری پر الفنے نے براور است انہی سے حدیث کا ساخ کر لیا۔ پس کم عمری کے باوجود سند عالی ہونے کی وجہ سے امام طبری پر الفنے بھی امام نسائی پر الفنے کے طبقے عمل شار کے ماؤر بعد بیس آنے والے بڑے براے بڑے حدثین اور محققین نے ان کی روایات کو تبول کیا ہے۔

الامطرى برطن ١٢٥ ١٥٥ ١٠٠٠ ١٥

192

العرین علی مضمی دو بیل ایک الکیر (م ۱۵ هـ) الدازدی اربعری ورسرے الصفیر (م ۱۵ هـ) جو که الکیر کے بیائے بیل۔ امام بھیری متر خدی الاواؤد المنظم کی الدارہ مام طبری بین بینی المنظم کی الدارہ مام طبری بین بینی المنظم کی الدارہ مام طبری بین بینی المنظم کی الدارہ میں المنظم کی الدارہ میں المنظم کی الدارہ میں الدارہ میں المنظم کی المنظم کی الدارہ میں المنظم کی المنظم کی الدارہ کی المنظم کی الدارہ کی المنظم کی المنظم کی المنظم کی الدارہ کی المنظم کی الدارہ کی الدارہ کی الدارہ کی المنظم کی الدارہ کی کے الدارہ کی الدارہ ک

سے بے ان میں چسرمعاری مسور جی ان ان بیار درست ہے۔ ان ان معلم انتام اور درس و قدر لیل کے ایمن فران کا ندر رونا وج سکت ب

الام بخارك يزشفه ١٩٢٣ ١٥ ١٥ ١٥٠ هـ

المام البوداؤد رانت. ۴۰۴ هـ ۵ ۵ ما ۵ ما و

المامسلم برهنديه ٢٠ ٥ تا ١٢١ ه

اوم این معرزتنف ۲۰۹ هزار ۲۷ ه

الاسترخار برطف ١٠٠٥ ١٥٥ ١٥٥

الممنى كى بىنتى - ٢١٥ چە٣٠ سەھ



## ا مام طبری راهنی کے چندمشہور تلا مدہ

الم م ابوالقاسم الطبر انی را للنے (م ٢٠٠٥ هـ): شهرهُ آفاق محدث بیں الا مام، الحافظ ، الفقة ، محدث الأسلام كالقاب سے يا دكيے جاتے بیں مجم كبير ، هم اوسط اور مجم صغير ہى ان كے تعارف كے ليے كافی بیں۔ <sup>©</sup>

ابواحدابن عدی بطلانے (م ۲۵ سوھ): امام جرح وتعدیل تھے۔ ''الکائل فی معرفۃ الضعفاء' سے ان کے مقام کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ طاقت این کشر بطلائے فرماتے جیل: ''فظیم ائمہ بیس سے ایک بلوگوں کو پر کھنے والے ،ستونِ اسلام ۔''گا اندازہ ہوسکتا ہے۔ طاقت کا مقام کا ان کے معاصرامام وارقطنی بطلائے ہے بوچھا گیا کہ آپ ضعیف راویوں پر یک کتاب لکھ دیں۔ انہوں نے فرمایا: ''کا تبہارے یاس ابن عدی کی کتاب نہیں؟ وہ کافی ہے ، اس بیس کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔''گ

تعافظ فی بی بی المنتی فرماتے ہیں:''ابن عدی علل اور دجال کے ایسے حافظ تھے جن کے ہم پلیکوئی نہیں ہوسکتا تھا۔''® ابو بکر قفال الشاشی الشافعی برالفنے (م٣٦٥): القفال الکبیر کے لقب سے مشہور ہیں۔وسطِ ایشیا میں وہ شوافع کے امام

ا بوہر نقال اس ق اسا ک دست رہے۔ اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس مشہور ہیں۔ اصوب فقہ میں انہوں نے میں ان کے اقوال بکثرت بیان کیے جاتے ہیں۔ ® بہت کام کیا تفسیر، حدیث ، علم اصول اور علم کلام کی کتب میں ان کے اقوال بکثرت بیان کیے جاتے ہیں۔ ®

بہ اللہ بن کا مل روالنئے (م ۳۵۰ه ) فقد جمنسر اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ کوف کے قاضی رہے۔ کی کتابیں کھیں۔ امام دارقطنی رافظنی کے شخصے بیسے کہ دہ ندہ ہا کھیں۔ امام دارقطنی رافظنی کے شخصے بیسے کہ دہ ندہ ہا شافعی تھے ادرامام ابن جربر طبری روالنئے کے مسلک پرتھے۔ ©

﴿ احمد بن قاسم لَحْنَ بِ مِلْكُنُهُ (م٢٣٥هـ): حَفَا قَلِ حديث مين شَار بوت من تصدحاً فظ زبهي رَالكُنُهُ المبين ' الحافظ الاوح'' كهته بين \_امام طبري بِالكُنْهِ كِعلاوه ، بيرامام ابوالقاسم البغوي يَثالثُهُ اورامام طي وي يُثالثُهُ مِرَجِي شا كرد تصد ۗ

ا بوکٹر ومحمہ بن احمد بن حمدان راکشنے (م ۲ سام ): امام سبکی براکشنے نے '' الزاہد ، المقر ی ، الفقیہ ، المحدث ، النحوی'' کے

الفاظ ہے ان کا تعارف کرایا ہے۔ ® ما فظ ذہبی رہ شئے نے انہیں' محدث نیشا پور' کہہ کریا دکیا ہے۔ ®

👁 عبدالغفار بن عبيدالله الحطيني يرالنند: (م٢٧٧هـ): اينه دور كامام قرا اُت اوراس فن ميس مصنف تھے۔ 🏵

کور بن عبداللہ ابو بکر الشیبانی داللئے (م ۱۸۸ه ): امام بکی رواللئے فرماتے ہیں ''ابو بکرعلم اور دین کے لحاظ ہے ائمہ مسلمین میں سے ایک تھے۔ نیشا بور سے محدث تھے۔ ''السند الصحیح علی کتاب مسلم''اور'' کتاب المعفق''ان کی تصانیف مسلمین میں سے ایک تھے۔ نیشا بور سے محدث سے ﴿

یں۔وہ فرباتے تھے علم صدیث پرایک ما کھ درہم خرج کیے ہیں اوراس سے ایک درہم بھی نہیں کمایا۔ ®

👚 طبقات الشائعيين، ص ٢٨٣

🕜 طبقات الشائعيين: ٢٨٣

🛈 سير اعلام البلاء ١١٩/١٩

🕜 تاريخ الاسلام ١٤٠/٨

ر من المسلام ذهبی ۲۹ ، ۳۴ ، ۳۴ ، ۳۴ ، ۳۴ ، ۳۴ ، ۳۴ ، ۳۲ ، ت بشار جب القفال الكبيركاذ كر بولو يجي مراد بوت مين، البتراكي القفال الكبيركاذ كر بولو يجي مراد بوت مين، البتراكي القفال الكبيركاذ كر بولو يجي مدى جري كي وران كاذ كرعو ما فقين ابحاث مين آتا ہے۔

الجواهر المضية في طفات الحنفية ١٠٠١ طاميرمحمد؛ الطبقات السية في تراجم الحقية، ص ١٢٥

١٥٧/٣ عددال: ٣/٥٥

﴿ طَيْقَاتُ الشَّافِعِيدُ ١٩/٣

🕒 سير اعلام البلاء: ١٥١/١٦

الله طبقات الشافعية ١٨٥،١٨٤/٣

🕞 تاريخ الاسلام: ۳۷۲/۲۹، ۳۷۴ ت تدمري: ۲۹۸/۸ ت بشار

تساريسخ است مسلسمه المستحدث

 ابوشعیب عبداللہ بن الحسن الحرانی الاموی والفئے (م۲۹۵ھ): عمر میں بڑے اور استاوا اعلیٰ مونے کے باوجودا مام طبری ہے۔ ماع حدیث کیا۔ <sup>⊕</sup>

. و ابن السنى روالنشه (٣١٣ هـ): وعمل اليوم والسيلة "جيسي مفيد كمّاب كے مؤلف اورامام طبري والفئد كے تلميذ ہيں۔ 🌣

المستنب حديث تفسير وعقائد مين ان سينقل احاديث واقوال كيشوامد

، مطبری دِالنَّهُ اسْنے بڑے عالم تھے کہ ان کی روایات کو بعد کے قبل القدر ائر نے علم صدیث ، علم تغییر اور علم عقائد مِنْعَانَ اپنی تصانیف میں پورے اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ اس کی مجھے مثالیں درج ذیل ہیں:

ستب احاديث مين امام طبري والفئه كي روايات:

مجم صغیر: امام طبرانی والنئه (م۲۳ ه) کی تالیف ہے جس میں امام طبری والنئد سے بھی احاد ید لی کئی ہیں۔ ©

م جم كبير: امام طبراني والفئد كاس عظيم الشان و خيرة مديث مين بمي أمام طبري والفئد كي احاديث لي في مين - ®

مل اليوم والسيلة: بيابن السنى الدينورى والنه (م٣١٣ه) كى شهرة آفاق نبايت مفيرة اليف ب،اس مل مجى المطبرى والنه يست مروى مرفوع احاديث موجود بين - @

یہ مرکب کے متدرک جائم : امام جائم نیٹا پوری دِلٹنے (م ہ مہرہ ) کی متدرک میں ام طبری دِلٹنے سے بکٹر ت احادیث لی منی ہیں جن میں سے بعض کو عافظ ذہبی دِلٹنے نے صحیحین یاان میں سے کی ایک کے معیار پر قرار دیا ہے۔ © میں میں میں میں میں میں میں اللہ کے مدین کری میں میں دول میں الدوری الدوری الدوری الدوری ©

🗞 سنن صغیر بیهبی : ۱ ما م بیببی روانشه (م ۴۵۸ هه) کی اس تالیف میں امام طبری دوانشهٔ سے اما دیث منقول ہیں۔ 🌑

تاریخ الاسلام: ۲۲/۷۷/۲۲ می ۲۸۰ ت تدمری: ۲/۹۹۳/۲۱ ۲۱ ت بشار

انظر: عمل اليوم والليلة، روايت لمبر١٩٩٠

الطرة عمل اليوم والمهده روايت لعبو ١٠٠
 طبر اليي: حدثنا محمد بن جرير لطرى اللقياء حدثنا اسماعيل بن المتوكل الحمصى - ، عن علقمة عن ابن مسعود في الله كلت مع البي الله الله يهودى فقال: يا ابا القاسم! ما الروح؟ (المعجم الصفيراء ح: ١٠٣٠)

● حدثنا الطبرى انفقيه محمد بن جريز، لنا يحيى بن ابراهيم ... الاالعن من لعن رسول الله قل (المعجم الكبير، ح: ٩٤٦٩)

العبر ما محمد بن جرير، حدثنا ابر كريب عن طارق بن شهاب، عن عبدالله فأثار عن التبي تلك، ما من مسلم يقول اذا سمع العداء العبر ما محمد بن جرير، حدثنا العرب عن عمران بن بالصلوة (عمل اليوم والديدة، روايت مبر، ٩٩) اخبرنا محمد بن جرير الطبرى، حدثنا العضل بن سهل الاعرب عن عمران بن حصين تأثير قال قال رسول الله تأثير من (صمل اليوم والليدة، روايت نمبر ٢٢٧)

مسين بن ورسان مان وسون الله المان معاد، قالا حللنا ابراهيم بن احمد بن عُمرو الضحا الله عن عبدالله بن مسعود المائد قال

كان رسول الله كَيْرُ (عمل اليوم والليلة، روايت لمبر . ٩٩٣) • حدثنا ابوعلى الحسين بن على الحافظ، ابأنا محمد بن جوير الطبرى، في عنمان بن يحيي القوفساني ... . .. عن عبدالله، قال كان أن علم سلم،

رسول الله كالله يعلمه النخ (المستدر ك للحاكم، روايت بمبر . ١٧٨ . قال اللمبي على شرط مسلم) عن ابي ذر تألي قيال طلب رسول الله كالله - قال "اوتيت لديلة حمسا السائخ (ح: ٣٥٨٧، قال الذهبي على شرط البخاري

ومسنم) يُرُو يُحِكُ رُولا مِنْ مُرِيرِ 1411 - 1477 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474 - 1474

7957 ... ٧٥٩٣، ٩٩٥ - ٧٥٩٣، ١٥٩٥ اخسرما ابو عبدالله الحافظ، الما ابو عبدالله الفقيه، الا محمد بن جرير الطبرى، الاسعيد بن يحيى بن سعيد الاموى - ... عن هروة، هي اخسرما ابو عبدالله الحافظ، الما ابرأة لكناحت بغيران وليها وشاهدى عدل فلكاحه باطل. (السنن الصابو لغيهةي، ح: ٢٣٨٢) اسنن الكبرى بيهق: بيام بيهق يطلفُه كاعظيم ذخيرهٔ حديث ہے جس سے ہر دور پس علاء استفادہ كرتے آئے ہیں۔اس كی متعددا حادیث كی سند میں امام طبرى بطلفنے موجود ہیں۔ ®

🗢 شعب الایمان: امام بیبل را سنند کی اس شاهکارتالیف مین بھی امام طبری برانسند کی حادیث میں۔ 🏵

 الترغیب والتر ہیب: عافظ عبدالعظیم المنذ ری در الفند (م۲۵۷ھ) کے اس مقبول عام ذخیرہ حدیث میں بھی الم طبری در العنے کی روایات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ <sup>®</sup>

اندالفاروق: حافظ ابن کثیر برالفند (۲۰ ۵۷۵) نے مندالفاروق میں امام طبری برالفئی سے حدیث لی ہے۔ اس استحاف المبر ۃ: بیرحافظ ابن جمرعسقلہ فی برائشند (۲۰ ۵۸۵) کی فنن حدیث میں مابیہ ناز تالیف ہے، جم میں پچیس ہزار سے زائد احادیث جمع کردی گئی ہیں۔ نفذ وجرح میں اعلیٰ معیار رکھنے والے ابن مجر برالفئی نے اس تایف میں امام طبری برائشند کی سند سے بکٹر ت حادیث نقل کی ہیں۔ ®

ستب تفسيريس امام طبرى رالنفية كى روايات:

امام طبری روان کوروان کا امام ما ناج تا ہے، ان کے بعد آنے والا شاید ای کوئی بیامفسر ہوگا جوان کی روایات یا ان کے تفسیری اقوال سے بے نیاز رہا ہو۔ مختاط علماء بھی اس بارے میں امام طبری روائن پر پوراعتماد کرتے تھے۔ امام ابولیسن الواحدی روائن (م ۲۹ هه) کی ' تفسیر معالم التزیل' ، امام بغوی روائن (م ۱۹ هه) کی ' تفسیر معالم التزیل' ، امام فازن رازی روائن (م ۲۰ هه) کی ' تفسیر مفاتے الغیب' ، امام قرطبی روائن (م ۱۷ هه) کی ' الجامع له حکام القرآن' امام فازن روائن (م ۱۵ هه) کی ' الجام شوائن (م ۱۵ هه) کی ' الجام شوائن (م ۱۵ هه) کی ' الجام شوائن (م ۱۵ هه) کی ' البرائم شوائن (م ۱۵ هه) کی ' البرائم شوائن (م ۱۵ هه) کی ' البرائم شوائن را ۱۹ هه) کی ' البرائم شوائن را اور علام محمود آلوی روائن (م ۱۲ هه) کی ' تفسیر روح المعانی' ، امام سیوطی روائن (م ۱۹۱۱ه) کی ' تفسیر روح المعانی' سمیت درجنوں تفاسیر میں ام مطبری روائن کے اقوائی اور روایات کوئل کیا گیا ہے۔ ®

① السنس الكبرى للبيهقي، روايات بمبر: ٧٦- ١٠١١٦ .. ١٥٥٥٠ ١٥٥٥٥ ١٨١٠١

<sup>🕏</sup> شعب الايمال، روايات بمبر ١٣١٩ - ٢٩٩٧ - ٩٩٩٢ - ١٠٣٨٤ -

الترغيب والترهيب، روايات سير ١٨٧٠ - ١٨٨٠

<sup>🕏</sup> مسند الفاروق ٩٩١/٢، ط دارالوقاء المصورة

السرف تسيرا بن كيركي سورة القروب بندخوالي بيش كيجرب بي جويزي كالما ورحمققان تغيرب

سورة الفاتحه، حديث: هي ام القرآن وهي غاتجه الكتاب وهي السبع المثابي 19/1

سورة البقرة: آیت: ۱۰۶۵ ۱۰۶۵ ۱۰۶۱ ۱۰ البقرة: آیت-۱۹۱/۱ ۱۰ ابقره: آیت-۹۲ ۲٬۲۱/۱٬۹۹ ۳ البقره: آیت ۳۷۶/۱٬۱۸۹ ۱۰ البقره: آیت ۲۰۰ تا ۲۵۲/۱٬۲۰۹

مركب تفاير شلام طرى مطفة كوالول مع منقول اقوال ادروايات كوجم كياجات تواكيا لك هيم كاب تيار بوجائ ك-

المام على المام طبرى والنفه كى روايات ساستشهاد:

۵ راویوں کی توثیق وتضعیف میں امام طبری کی آراء پراعتاد

ام طبری روان و جرح و تعدیل اور علل میں قابل رشک دسترس کھتے تھے۔ ''افتلاف العمم اور و متر ایک الا مار و من مجاری روان میں اللہ کے اللہ اس کی شخصیفات اس کی شاہد ہیں۔ ائمہ فن رجال نے اپنی شہرہ آفاق موسوعات میں امام طبری روالئے کے اقوال تھا ہیں۔ جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فن جرح و تعدیل کے ائمہ، راویوں کے بارے میں ان کی رائے کو خاص اجمیت دیتے تھے۔ ©

ن سے یں ہم چومٹالی پیش کررے ہیں

⊕المرش: للحافظ اللهبي: ٢- ١٧٠ -- ص ١٨٨٠ - م ص ٢٨٥٠ ... ص ٣٥٧... ، من ٣٥٨... مكية اضواء السلف. رياض

العدر للعدى الفعار بلدهبي مر ٨٧ مر ١٧٤ م مر ٢٠٥

المنتقى من منهاج الاعتدال لللمين، ص ٣٦ - ص١٧٣،١٧٢ - ص ١٤٤٩ - ال

إيدر الحق على الخلق، لعز اللين اليمي = ص١٨٩ ... ص١٤١٤، داو الكتب العميد

وحقيقة السنة والبدعة لنسيوطي . ص ١١٧ مط مطابع الرشهد

الصواعق المحرقة على اهل الرفض والطبلال والزندلة لابن حجر الهيفسي ... ٢٩٠/١- ٢٢٠/٢ ... ٩٣٠.

الله ويل الثقات في تاويل الاسماء والصفات، للملاسي الحبلي ... ص٧٥.

عليس الاعتقاد لمحمد بن اسماعيل الصنعائي الميريمائي ومحمد بن على الشوكائي، ص ١٠٩ ط صفير الرياض.

﴿ وقع الإسنار المحمد بن اسماعيل الصنعاني امير يماني، ص ٩٣، ١٩٠ مط المكتب الاسلامي بيروت

الرابع الابواراليهية . المستاريني الحيلي. ٣٧٦/١ - ٣٧٦/١ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٩ مؤسسة الماظين

@اعتقاد اهل السنة لابي القاسم اللالكاني، ١٨٢١ ١٨٤ ٢/٤٣٤، ٣٢٠ ٣٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ و٢٠٠ ط دارطيبارياض

●اقتضاء الصراط المستقيم لابل تبدية ١٩٢/٢ ؛ ط دارعالم الكتب ببروت

@الاعدائية لابن تيميد، ص ٢٩٦ . ص ٢٩٩٠، ط دار لخرارجده

@الجواب الصحيح لمن بدل دبي المسيح لابن تيمية ١٩٥/١ ٢ . ١٩٠١ ط دار العاصمة

@الحسنة والسيئة لابن تيمية، ص ١٥٧ ، ط درالكتب العدمية

لرد على من قال بعناء الجنة والنار لابن تهنية، ص ٩٨، ط دار بلنسية

€سهاج السنة لابن تيمية: ٥٨٨٥- ص ٧ص ١٤١٠ - ١٤١٧ - ١٤١٧ - ١٩٥٨ - من ١٩٩٠

ا الله المسلم المن المسلم الم

الله الوجعتر الطبري ليس بدا ك (تهديب التهذيب، ١٩٢٧) . ترجمة الحارث بن وجهه، مطبوعه تظاميه دكن

الله ١٧٩ ابوجعتر الطبرى في طبقات الفقهاء. (٢٩ ١٧٩ التوجمة: حبيب بن ابي نايته)

مرد بر مسر المبرى في طبعات المسهدور المرابع المرابع المرابع المرابعة عالم بن عبدالله بن الي قروم) المرابع بن عبدالله بن ابي قروم) المرابع المرابع في الموديد المرابع المرابع

المراقب المراقبين الصيرى في صفات الفقياء كان ها الدب وقفه وعلم (١٩/٥ الرجمة، عامو بن شواحيل الشعبي)

## المتنبون المتمسلمة المتنبون المتمسلمة

# ﴿ احادیث کی تصحیح وتضعیف میں امام طبری کی رائے پر محققین کا عتاد

محققین نے احادیث کے معیادیس بھی اہام طبری دولئنے کی دائے کو معتبر مانا ہے۔ جن احادیث کو اہام بخدری دولئنے جی اساطین سیح قر اردے بچکے ہیں، ان کی صحت کی تائیدیٹ بھی اہ م طبری دولئنے کی دائے کو پیش کیا گیا۔ جن احادیث سے متعلق بہلے کوئی رائے قائم نہیں کی گئی تھی، ان میں بھی اہ م طبری دولئنے کی رائے پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ ®



#### بقيه حاشيه صفحه گزشته:

الالل ابوجعفر العبرى كان شاعرا، فقيها، ورعاً (١/٥ ٢٥ ترجمة عبدالله بن شبرمة)

الله الوجعفر الطبري في تهذيب الآثار الحتلط عقله في آخر عمره. (٣٧٩/٥) ترجمة: عبدالله بن لهيمه

الله بن المديعي هو شيخ مجهول وكدا قال ابو جعفر الطبوي. (١٩٥/٩) ترجمة عبدالله بن يسان

الما الوجعد الطبري. كان مقدما في العلم والمعرفة بالاحكام (٧/ ٢، ترجمة. عبيدالله بن عبد لله بن عبة بن مسعودي

☆ لال ابوجعفر الطبري عبيدالله بن الوازع غيرمعروف لمي نقده الآثار . (٧ ، ٥ ٥ ، توجمة: عبيدالله بن الوازع)

الله الوجعهو الطبري. وكثير بن ريدعدهم ممن لايحتج بنقله (١٤/٨ ترجمة كبر بن ريد)

الله المرافع الماري الايحتج بحليثه. (٤٣٦/٩) الرجمة: محمد بن مرو نابن عبدالله

و نظم ل را الله ف بحى راويوب كى بار سايس محمد بن جر برطبرى را لطبند كى آرا وكونش كي ب، مثلاً

وقبال محمد بن جريو الطبرى: وكان تقة غير اله كان يغلط احياتُ (تهديب الكمال: ١٣١/١٤، توجمة: عباد بن شيبان، ط الرسالة بيروت)

قال ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى: ما رأيت احفظ من ابي قلابة. (تهذيب الكمال، ١٨ ص٣٠ ع ترجمة: عبدالعلث بن محمد ابي قلابة الصرير)

کیاائم چرح وقعد بل استخفن بیس می برعقیده انسان کی آراء لے سکتے ہیں؟ اور کیااس صورت بیل این جرح وتعد بل اوفن عدیث معتبر مانا جاسکتا ہے؟ حاضیه صفحه موجوده

🛈 مرف صافعة ابن مجر علطنے کی ' اہتم ف المبر ق' ' برایک نگاہ ہے جو مثالیں ساسنے آسکیں ، وہ پیش کی جارہی ہیں۔ ہمارے دعوے کے ثبوت کے لیے آتا کافی ہے کہ ابن مجرعت مقل فی الم مبری برطنع کی تھے پر اعتاد کررہاہے۔

رراه ابن جرير عن محمد بن سهل بن عسكر به وصححه. (٣٣٣/٦ - ) قال الطبرى؛ هداالخبر عنلنا صحيح السند (٦١٤/١) رواه البحارى وصححه ابن جرير (٦/١١٥) اخرجه ابن جرير من حديث مؤمل وصححه (٦٨٥/١٤)

رواه ابن حرير وصعحه (١٧/١٧) )

ا بودیان اندکی دانشته جن کے بارے یں پروپیگیٹراکیا جا تاہے کروواہ مطری برافش کورافش کتے تھے، صدیت کے معیاد میں ام طری برافش کی رہے پر اعتاد کر کے فرماتے ہیں وروی فی ہا المعنی حدیث طویل عن حذیقة و ذکو الطبری انه طبعیف المسند، مکذوب فیه علی دوایة این المجواح ﴿ تَسْرِا بِحُواَكِيدُ ١٥١٥/٨ ﴾ این المجواح ﴿ تَسْرِا بِحُواَكِيدُ ١٥١٥/٨ ﴾

ہم نے صدیقی بھیری ادراعقادی تصدیف وتالیف میں امام طری پراعتادی مثانوں کی طرف محض شررہ کی ہے۔ اگرتمام عبارات پیش کی جا کی توایک مخیم جدد تیار ہوسکتی ہے۔ یہ کام کا ایک مشتقل موضوع ہے۔ اگر کوئی اس پر توجددے تو نہایت مفیر تحقیقی کام ہوسکتا ہے۔



# امام طبری رالٹنے اور تاریخ طبری پر بعض اعتر اضات کے جوابات

کیاا مامطبری دانشند کی تدفین رات کو ہوناان کے رافضی ہونے کی دلیل ہے؟ ا سوال کا امام طبری دو النفر رافعنی تھے؛ اس لیے بغداد کے لوگ ان سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کی مقرفین

مھی چوری چھےرات کے وقت ہوئی۔ چرانہیں اہلِ سنت کا عالم کیوں کہا جار ہاہے؟

﴿ جواب ﴾ رجال كتام ماہرين اما مطرى واللئے كواہل سنت كاامام مائے آئے ہیں۔ آپ كوچاہيے كدال ك دعوے کی تر دیداورائے دعوے کے شموت کے لیے اساء الرجال ہی سے کوئی حوالہ پیش کریں۔ باتی رہی ہیر ہات کہ ان کی تدفین دن کو کیول شهوئی ،اس کا جواب علامه این اشرجزری برانشند نے دیا ہے۔وہ تحریر فرماتے ہیں ،

• محمد بن جرم طبري كي وفات كا ذكر: س سال (١٠٠ه ه بيس) محمد بن جرير الطبر كي صاحب تاريخ كا بغدادیش انقال ہوگیا۔ان کی دلادت ۲۲۴ میں ہوئی۔انہیں رات کے دفت ان کے گھریش وقن کیا گیا۔ اس لیے کہ عوام جمع ہو گئے اور انہیں دن کے دفت دفن ہونے سے روک دیا۔اوران پر رفض کا الزام لگایا۔ بھران برالحاد کاالزام لگایا علی بن عیسیٰ کہتے تھے: للّٰہ کی قتم إاگر ان لوگوں سے رفض اورالحاد کا مطلب يوجه جائے توانبیں اس کاعلم ہوگانہ پہيان ۔ ابنِ مسكوبيصاحب تجارب الامم نے بيقل كيا ہے۔

امام طبری جبیاامام ایک باتور میں ملوث نبیں ہوسکتا۔ جہاں تک ابن مسکویہ نے عوام کے تعصب کا ذكركيا ہے توبات اس طرح نہيں تھی۔ بلكہ فقط كچھ عنبليوں نے امام طبري سے تعصب برتا تھا اوران برطعنہ زنی کی تھی، پھر عوام ان کے پیچھے ہو لیے ۔''<sup>©</sup>

عافظا بن كثير رطائفة بھى امام طبرى دلائفة كوبرتتم كى بدعقيدگى سے ياك قرار ديتے ہوئے فرماتے بيں: "المام طبرى اليئے گھريس ون كيے كئے ؛ كول كر حنابله كے عوام ميں سے بعض اوباشول نے دن ميں ان کی تدفین میں رکاوٹ ڈالی اوران پررنض کا الزام لگایا اور بعض جاہلوں نے ان پرایاد کی تنہیت دھری۔ جبكدامام طبرى إس الزام ع بهى بالكل برى بين ادرأس الزام عي بهى - بلكدوه تو كماب الله اورسنت ر مور کے علوم ہیں اسلام کے انکہ ہیں سے تھے۔'' $^{f O}$ 

<sup>🍘</sup> و دفين في داره لان يعض الرعاع من عوام الحابلة منعوا من دفته لهاواً و نسبوه الي الرفض ومن الجهلة من رماه بالالحاد، وحاشاه من هذا ر من ذا ك ايصاء بل كان احد المة الاصلام في علم يكتاب الله وسنة رسوله ﴿ البداية والنهاية : ١٩٩/١٤)



<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة ، ٣١هـ



كياحافظ ذمبى رالفيع نام مطرى رافين كوشيعه كهاب؟

سوال کو آپ اپنے متعدد کالموں اور تحریروں میں امام طبری کی کتب کا حوالہ بھی دے جکے ہیں اوران کا دفاع بھی کرتے آرہے ہیں۔ حالانکہ طبری کا شیعہ ہونا بلکہ رافضی ہونا محققین کے نزویک طبے ہے۔ رہے حاطب اللیل فتم کے مقلدین توان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ حافظ ذہبی 'میزان الاعتدال' میں طبری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مقلدین توان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ۔ حافظ ذہبی 'میزان الاعتدال' میں طبری کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مقلدین توان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں شیعیت ہی شیعیت بھری ہوئی تھی۔)

﴿ جواب ﴾ امام طبری دولفند کی تعریف و توثیق میں اصحاب جرح و تعدیل کیک زبان ہیں۔ جو چ ہے رجال کی کتب اٹھا کر دیکھے لیے است اٹھا کر دیکھے لیے اسل کا ب دیکھے لیے اس کتب اٹھا کر دیکھے لیے اس کا ب دیکھے لیے اس کا ب دیکھے لیے کہ کمی کی اندھی تقلید میں یہ حوالد دے دیا ہے تو آپ کو کم علمی کی بناء پر معذور سمجھا جاسکتا ہے، ور ندایسی حرکت بہت افسوں ناک ہے اور آخرت کے کھا ظ سے قابلِ مواحذہ بھی ۔ حافظ ذہبی زالعنے کی عبارت یہ ہے:

فيه تشيع يسير وموالاة لاتضر.

دان میں مغمولی ساتشیج اور (ایل بیت ) سے موالات تھی جومفرنہیں ۔ ، <sup>©</sup>

''نیه تشیع''کارِّ جمد پینیس بوسکا کرن میں شیعیت بھری ہوئی تھی۔ بلکہ بھے ترجمہ ہے: ان میں پھوشیع تھا۔ ''تشیع ''کی تنوین نکارت اس بات کوواضح کرنے کے لیے کانی تھی ، جبکہ یہاں اس کے بعد''یسیس ''کی وضاحت بھی ہے۔ اس کے بعد''موالاۃ لا تضر''نے معاطے کو ہالکل صاف کردیا ہے۔ حافظ ذہبی راللنے ''سیراعلام النبلاء' میں اس بات کومزید واضح کرتے ہیں:

"وهُنَع عليه بيسير تشيع ،وه رأينا الا الخير. ""

یعنی معمولی تشیع بھی داست نہیں ہے، صرف اس کا الزام لگایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محض الزام سے بچھ داست نہیں ہوتا تحقیق بات جو حافظ ذہبی نے اپنی دائے کے طور پر کھی ہے، یہ ہے: و ما رأینا الا النحیر.

یماں یہ بات پیش نظرر ہے کہ سراعلام النبلاء، تاریخ الاسلام ذہی اور میزان الاعتدال بیں امام طبری کے حالات پڑھنے سے یہ بخوبی واضح ہوجا تا ہے کہ حافظ ذہبی دالنے نے امام طبری دالنے کے بارے بیں اندھی تقلید کرکے بچھ بیں کہ علیہ ان کی قلاں قلاں کتاب پڑھی۔ پھراس پاکھا بلکہ ان کی قلاں قلاں کتاب پڑھی۔ پھراس پاکھا بلکہ ان کی قلاں قلاں کتاب پڑھی۔ پھراس پاکھا بندہ کرتے ہیں اور ہر تبعر و تعریف سے مملوء ہے۔ ان میں ایس کتب کا بھی ذکر ہے، جو آج معدوم ہیں۔

اپنا تبعرہ کرتے ہیں اور ہر تبعر و تعریف سے مملوء ہے۔ ان میں ایس کتب کا بھی ذکر ہے، جو آج معدوم ہیں۔

یکی نہیں بلکہ تاریخ طبری سمیت امام طبری دہلائے کی متعدد کتب سے انہوں نے بکثرت روایات اپنی تصائیف میں انقل کے سے انہوں نے بکثرت روایات اپنی تصائیف میں انقل

<sup>🛈</sup> ميزان الاعتدال ۱۹۸/۳ ، ۱۹۹

اسير اعلام النبلاء: ١٧٧/١٤

<sup>🖰</sup> انظر ترجمة ابن جرير العبوى في تاريخ الاسلام للفعي و سير علام النبلاء

تساودسين احت اسساسه المساود ال

کی بین خصوصاً '' تاریخ افاسلام' اور''سراعلام استراء '' بیل اب گان کی کوئی مخوائش نیس رہتی کہ حافظ ذہبی پر مختف سے سن سائی نش کررہے ہیں۔ اس تمام مطابع کے بعد حافظ ذہبی بر انتشانہ نے جوفیصلہ دیا ہو وہ انہی کے افاظ جس بیہ بیسیو تنشیع و مار آینا الا المعنور ۔ ۵ کان ابن جو بیر من رجال الکھال ، و مُشقع علیہ بیسیو تنشیع و مار آینا الا المعنور ۔ ۵ '' ابن جربراہلی کمال میں سے سے ۔ ان پر معمولی شیخ کا الزام انگایا گیا۔ ہم نے تو ( ن میں ) خیری دیکھی ہے۔ " بہاں بید بات یا در ہے کہ پہلی صدی ہجری سے تیسری صدی ہجری کے اوا خریک ''تشخ '' کا مطلب آن کل جیسی شیعیت نہ تحاجس کی بنیاد محاب سے بے زار کی پر ہے ۔ اس دور میں ''تشیخ'' کا مطلب موالا ق اہل بیت ( اہلی بیت کی شیعیت نہ تحاجس کی بنیاد صحاب کو فقائل و من قب کے لحاظ سے حضرت عثان ذائے کی سے انتظار جبکہ محابہ کو بر ابتحال کہنے والے طبقے کو '' وافعی'' کہ ج تا تھا۔ بخار کی و مسلم سیت صحاب ستہ کے تمام سر لفین کے شیوخ میں ایسے مصرات موجود سے جن کی نامید بیار کی وقع میں کہ ج تا تھا۔ بخار کی و تعد میل '' و میں بالنہ سیع ، یا کہان شیعیا۔ "کا علان صفرات موجود سے جن کے بارے میں کتب جرح و تعد میل '' و میں بالنہ سیع ، یا کہان شیعیا۔ "کا اعلان کرتی ہیں ،گر وہ بدی شخص نہ رانھی ۔ ان کا تشیع عقائد کے لحاظ سے معز نہ تھا! اس کے ان خور ان کی امانت و دیا ت

+++

مِن كُونَى شَكَ فَعَالِهِ بِسِ أَكْرِ بِالفرضِ ابن جرير طبرى برِ وتشيع " كي "جرح" مان لي جائے ، پھر بھي کوئي خاص فرق نبيس پر تا۔



<sup>🛈</sup> سير اعلام البلاء ٢٧٧/١٤

سے اظہار برأت ونفرت باسا تھ ساتھ الفاظ استعاده والنبیں کے قواس نے فقط ایک خلاف اولی کام کوچھوڑ اے۔ اس کے تر دید ، اظہار برأت یا الفاظ استعاده والنبیں کے قواس نے فقط ایک خلاف اولی کام کوچھوڑ اے۔ اس کے باعث اس کے دین وایمان پرشک کرنے کی کوئی مخوائش نیس نگتی ؛ کیول کہ ظاہر ہے جب کوئی مسلمان خصوصاً کوئی عالم سمی فاسق وفاجر یا کافرومشرک کے کہ افعال واقوال کوذکر کرتا ہے تواس کا مقصدتا نکد ہر گزنہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے زواہ مخواہ شک کرنے کی کوئی بنیا رہیں۔ سے اللہ اللہ کو کو او مخواہ شک کرنے کو کی کوئی بنیا رہیں۔

\* سب حدیث میں درجنوں مقامات پر کفار کے تو بین آمیز الفاظ یا ان کے کفر بیشر کیداور بے دین کے کام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے متعدد مو قع پرایسے مواد کے ساتھ محدثین نے کوئی الی عبارت نہیں برحائی جس سے ان کامول سے اظہارِ نفرت ہوتا ہو۔ محدثین کے اس منج پرشارمین کی طرف سے بھی کوئی تنقید دیکھنے میں قبیل آئی جس کا مطلب بیسے کنقل روایت بیں اس اصول پرسب منفق جیے آرہے ہیں کہ ' نقل کفر، کفرنباشد''

چندمثالين فيش خدمت بين:

صحیح بخاری میں ابوجہل کے تل کے قصے میں منقول ہے:

قَالَ: ٱلْدَ آبَا جَهُلِ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ:

وَقَالَ ٱبُو مِجْلَزٍ: قَالَ ٱبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي

ی واقعه ای طرح سیح مسلم میں بھی منقوں ہے۔ $^{\odot}$ 

یہاں ابوجہل کے آن کا قصہ بین کرتے ہوئے اس کے آخری الفاظ تن کیے گئے ہیں جس میں اس نے بدری محابہ کو ' ہمگار '' کہہ کران کی تو ہیں کی ہے کہ کاش میں تم جیسے گر سے کھود نے والوں اور کسر نوں جیسے گشیالوگوں کی بجائے عالی مرتبت لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہوتا۔ تمام شارعین نے اس کا مطلب بہی بتایا ہے کہ ابوجہل اپنے مدمقا بل محابہ کی متنقیص کر رہاتھا۔ ''

تاہم امام بخاری اور امام مسلم در طفی ایوجہل کا بیر ستاخانہ جملہ نقل کیا تو اپنا کوئی تر دبیدی جملہ نہیں بڑھایا، اس پ نہ العیا ذباللہ کہا، نہ نعوذ باللہ نہ نہ کوئی سرخی ایس نگائی جس سے اس فعل کی قدمت ثابت ہوتی ہو۔ بلکہ فقا ''باب تن الی جہل'' جبیبا سادہ ساعنوان نگادیا۔ امام نو وی پر لائٹ نے بھی سیجے مسلم براس کی سرخی فقط''باب قتل الی جہل' نگائی ہے۔

🛈 صحيح البخارى، ح. ٢٠ ٤، ياب قتل ابى جهل؛ صحيح مسلم، ح: ٧٦٣

قال القاضي عياض: قَوْله لُو هير اكار قتلي بِقَتْع أَهمرَة وَتَشْدُيدَ الْكَاف مُوَ العفار والحراث. (مشارق الانوارعلى صحاح الآلاد
 للقاضي عياض: ١/٩ \* ط المكعبة العيقة)

قال ابن الآلير الجزرى: بِي حَدِيثِ قَدْلِ أَبِي جَهْلِ فَلُوْ غَيْرُ آكَارٍ فَعَبِي؟ الْأَكَّارِ الرُّرَّاعِ، أَرْدُ بِهِ الْحِثْقَارَةُ وانتقاصه. (البهاية في حريب المحديث والآلو: ١٧/١ع)

قال ابن حجر العسقلاني كَاشَارَ إِلَى تُنْقِيصِ مَنْ لَتَلَهُ مِنْهُمُ بِلَرْدَ مَكَ. (فتح البارى: ١٩٥٧) قال العلامة بدرالدين العيني: بُريد بدل لك استخفاظهم (عُمدة القارى: ١١٢/١٧)

فساد است مسلم من بخاری اورا مامسلم و منطقهٔ کاس طرز تالیف پرکوئی احمق بیرتیمره کرسکتا ہے: "امام بخاری اورا مامسلم و منطقهٔ کاس طرز تالیف پرکوئی احمق بیرتیمره کرسکتا ہے: "امام بخاری اورا مامسلم و منطقهٔ کیس و است اس نے نقل کی ہے تاکہ لوگوں کو صحابہ سے نظرت ہوجائے ، وہ صحابہ کو گھٹیا اورا اوجہل کو بہا در آدی سے نظری وہ میں وہ سے میں امام بخاری اور امام سلم وظلم کا پراعتر اض کرنے والوں کے زویک یہاں امام بخاری اور امام سلم وظلم کا پراعتر اض کرنے والوں کے زویک یہاں امام بخاری اور امام سلم وظلم ہوا تا ہمی نہ جاتا کہ ابوجہل گھٹیا تھا اور محابہ غظیم سے ؟ کون امسلمان ابیا ہوگا جواتا ہمی نہ جاتا

س رسے ہو میں پر سے بیجے اور برائے کہ اور اس تھیا تھا اور سخابہ سیم سے؟ کور اسملمان ابیا ہوگا جواتنا ہمی ندجا م ہو؟ پس اگر اہام سخاری واہام مسلم رئالظ تھانے ایسے الفاظ کا اضافہ نہیں کیا تو اس پریہ کہنے کی قطعا کوئی مخوائش نہیں کہ بید حضرات عظمتِ صحابہ سے نا آشنا تھے یا جمع بخاری اور تیج مسم کی ترتیب نہایت ناقع تھی۔

تيسرى مثال مداحظه والمامسلم والشوف ورج ذيل روايت فقل كي ب:

عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِلَيْلِسَ يَضَعُ عَرْضَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثَمَّ يَسِعَتُ سَرَايَاهُ ، فَالْ زَسُولُ اللّهِ عَلْمُ مَنْ لِلّهُ عَظْمُهُمْ فِتَنَهُ ، يَجِى ءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَلُمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

اس روایت کا حاصل مطلب بیہ ہے کہ شیطان سمندریں اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے نائب شیطانوں کی کار گزاریاں سنتا ہے کہ کس کس طرح ، نہوں نے لوگوں کو گنا ہوں پرلگایا ، اور زیادہ نمراکا م کرانے والے کوشاہ ش دیتا ہے اور اینا مقرب بنالیتا ہے۔

اس روایت کے عنوان ،شروع یا آخر میں امام مسلم دالشند نے کہیں بھی شیطان کی فرمت نہیں کی بلکداس کے گھناؤ نے کاموں کی روایت من وعن نقل کردی ۔ کیا ایساس لیے تھا کہ فائم بدہن امام مسلم شیطان سے کاموں سے خوش تھے۔ اور س کے کارنا ہے دنیا تک پہنچانا جا جتے تھے؟

چوتھی مثال دیکھئے، امام ابوداؤد داللئے نقل کرتے ہیں:

غَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّى ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم لَيْسَ فِيهَا مَشْنَوِيَّةٌ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنِويَّةٌ، لِكَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِ يك، وَاللَّهِ لَوْ أَمُولُ النَّاسَ النَّاسَ أَنْ يَحُرُّحُوا مِنْ بَابِ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ فَخَوَجُوا مِنْ بَابِ آخَرَ لَحَلْتُ لِى وَمَا وُهُمْمُ وَالْمُوالُهُمْ، وَاللَّهِ لَوْ أَحَدُلُ ثَرَبِيعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذَا لَك لِى مِنَ اللَّهِ حَلَّا اللهَ وَيَا عَدِيرِى مِنْ عَبْدِ هُدَيْسٍ يَوْعُهُمَ أَنْ قِرَاءَ تَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا هِى إِلَّا وَجَزِّمِنْ وَجَؤ الْمُعْوَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلامُ \*



صحيح مسلم، ح. ٢٨٨٤، باب تحريش الليطان

<sup>🕜</sup> سنر ابي داؤد، ح ٢٤٣٠، ب اب في المخلفاء

اس روایت میں تجاج بن بوسف مفرت عبداللد بن مسعود واللغن کا فداق اڑار ہاہے۔ انہیں 'عبد ہذیل ' کہدر ہا ہے اور ان کی قر اُستی قر آن کو دیہا تیوں کا ' 'رجز' ' قرار دے رہاہے۔ اس کے با دجودا مام ابودا دُر دواللغند نے یہاں تجاج کے کلام سے بے زاری کا کوئی اظہار نہیں کیا۔

تو كيااس كامطلب بيربياج يح كروه عبداللد بن مسعود والنفخة كي تحقير كے ليے بيدوايت نقل كررہے تھے؟ ايب آخرى مثال د كيد ليجئے - امام مسلم راك نقل كرتے ہيں:

عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَيَّا أَهُ اللَّهِ مَلَيَّا أَقَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ لِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنُوكُهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَوَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَاذَ لُكُ <sup>0</sup>

مُعتَعِد بالله کاس مراسلے کوا مام طبری رائظتہ کانقل کرنامحض ایک تاریخی ریکارڈ کو پیش کرنے کے لیے تھا۔انہوں نے اہتمام کے ساتھ پورامراسلہ اس لیفقل کیا کہ بعد والوں کواندازہ ہوجائے کہاں دور میں اندرون خاند نفس کی حد تک پہنچ چکا تھا۔اگروہ دوجا رجیانقل کرتے یا اپنے الفاظ میں اس کا حاصلِ مطلب بیان کردیتے تو کسی کوشگ ہوسکتا تھا کہ انہیں قلیفہ مُعتَعِد سے کوئی دشتی ہے اورانہوں نے نقل میں خیانت کی ہے۔ حقیقت تب ہی سانے آسی تھی جو پر امراسلہ بالطع و ہر بینقل کیا جاتا۔ پس پورامراسلہ نقل کرنے سے امام طبری دافت پرکوئی الزام عائم نہیں ہوسکا۔ بیب پورامراسلہ نقل کرنے سے امام طبری دافت پرکوئی الزام عائم نہیں ہوسکا۔ بیب پورامراسلہ بالیا ہی ہے جیسے کوئی عالم مرزا قادیانی کا کوئی غیر مطبوعہ ہفوات بھرارسالہ حاصل کرکے بلاتبرہ شانع کردے بیا تیمرہ شانع کردے

المحيح مسلم، ح: ١٩٨٥، ١٩ علق الإنسان ..

تسادليخ المت مسلسه كالم تا كەدنىي كومرزائيول كے گھنا دنے خيالات معلوم ہوئيس۔اب اگر كوئى متنصب هخص اس عالم كومرزا قاديانى كاہم خيال

قر ارد بنے برٹل جو ئے تواس کی عقل پر ماتم ہی کیاجائے گا۔

كالمام طبرى والنك قدمين يمسح ك قائل تھ؟

﴿ سوال ﴾ سب جانتے ہیں کہ وضویس 'مسے عملی القدمین ''( ویرول کو دعونے کے بجائے ان مرس کرنا) روافض کا فدہب ہے۔ اہلِ سنت میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ، جبکہ امام طری کا فدہب بھی تھا۔ جبیبا کہ ملامہ ابن جوزی نے "المنتظم" میں تکھا ہے کہ امام طبری مسم علی القد مین کے قائل تھے:

> كَانَ ابن جريو يوى جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما." (ابن جریر پیروں برمسے کے قائل تھے۔انہیں دھونا داجب نیس مجھتے تھے۔)

اس سے ثابت ہو گیا کہ امام طبری کے رافض سے۔ یہ نتیجہ ہم نے نہیں علامداین جوزی نے لکالا ہے۔وہ بیذ کر ا كرنے كے بعد كيطبري صاحب بيرول برم كے قائل منے ،فر ماتے ہيں:

فلهذا نسب إلى الرفض.

(پس یمی وجیتی که آئیس نف کی طرف منسوب کیا ممیا۔) ﴿ جواب ﴾ علامه ابن جوزي را للنه كي خركوره عبارت ے ظاہرے كه وه يبي سجمين تنے كه امام طبري والله ومسمع على

اغدين' كة قائل تقع مرحقيقت بيه كدان كاليممان بالكل غيط تعاب

اگرانبوں نے یہ بات کس تحقیق کی بناء پر کی تھی تو انہیں امام طبری والفئد کی کتب سے اس کا ثبوت لا ناجا ہے تھا مگر انہوں نے کوئی شوت بیش نہیں کیا۔ حقیقت سے کہاس بارے میں انہیں ضلط نبی ہوگی تھی۔

یکھی ذہن میں رہے کہ اس کے ہا وجود علامہ این جوزی والف نے یہاں امام طبری والف یرخود' رفض' محم مہیں لگایا بلكه يه بنايا ہے كدائيس رفض كى طرف منسوب كيا كيا تفاد ائيس" رفض" كى طرف منسوب كرنے والے آخركون لوگ منع؟ كوتى جليل القدر ائمه منع ؟ يا إكادُ كاعما دى علماء ياعام لوگ؟ ملامدا بن جوزى والفقد نے اس كى كوئى وضاحت نبيس ك اورنه ہی کسی کتاب کا حوالہ دیااورنہ ہی کوئی سند ٹیش کی۔

بس بيرفقط إكادُ كامتعصب وعنادي تتم كے علاء كاكام تعاجن كرسے شايد الى كوئى عظيم شخصيت في پائى ہو۔انہوں نے امام طبری رافشہ پر ایسا الزام نگادیا جس سے امام موصوف کا دور دور بھی واسطہ نہ تھا۔

بعديين حافظ ذہبي راكشف في اس الزام كا محقق كے ليا، مطبري واللف كى كتب كامطالعه كياا ورآخركارية تيجه كالا:



المنتفي الم المالية المتاسليمة

و بعضهم ینقل عنه انه کان بجیز مسح الرجلین فی الوضوء ،ولم نو داله لك فی كتبد.» (بعض لوگوں نے ان كے بارے میں لقل كيا ہے كدوہ وضومیں پاؤك پرسے كوجائز قرار ديتے تھے كرہم نے بيان كى كتب ميں نيس ديكھا۔)

سے بیاں اسب میں الزام کا کوئی شوت امام طبری ایسٹنے کی کتب یا کسی سند سے شیس دیا جاسکا۔ اس سے برز الزامات بزے بڑے ائمہ اسلام پرنگ چکے ہیں مگر جب تک کسی کی اپنی زبان بتحریریا عمل سے کوئی خلا فی اسمام بات ٹائیت نہ ہو، اس الزام کی کوئی ھیٹیت نہیں ہوتی۔

اگر مام طبری روطنی کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے تو اس مسئلے میں کسی صفائی کی ضرورت نہیں رہتی۔اس میں بہت داشج ہے کہ وضومیں پیروں کو دھوناوا جب ہے مسمح کافی نہیں ،انہوں نے سورۃ المائد وکی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے۔

ان الله جل ثناؤه إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها.

'' بِ شِكِ اللَّه جلَّ ثناؤه في ايخ بندول كو يا ول وهو في كالحكم ويا به نه كدان يرسُح كرن كا يُن®

اس کے بعدانہوں نے اس بارے میں اہل سنت کے مذہب کی تأکید میں بہت می روایات بھی پیش کی ہیں اور حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن مستعلی القدمین ہے کہ ان سب کا مذہب وضو میں عسل القدمین تھا نہ کہ مستعلی القدمین ہے کہ ان سب کا مذہب وضو میں عسل القدمین تھا نہ کہ مستعلی القدمین ہے کہ ان سب کا مذہب وضو میں عسل القدمین تھا نہ کہ مستعلی القدمین ہے

البلاء: ۱۹۷/۱۴ 😙 تفسير طبري ۱۸۸۸ مسورة المالدة، آيت: ۳

شهر اعلام البلاء: ١٤/٧٧٤

🕜 امام طبرى دَطِكَ كَالَىءِ رَسِدَشَى الْمَحَاسَةِ مِسْتَقَيْقُ كَرَهِ چِيْمُرِدا بِيسَةُ وَرَجَّ فِي الْمَعَلَى وَعَلَى طَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا كَا خَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل اللهُ الل

حَدَّلَنَدَا تَحْمَيْدٌ ، قَالَ. صَايَرِيدُ بْنُ زُرْبُع ، قَالَ: لِد إِسْوَائِيلَ ، قَالَ. فَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ: فَا مُوَيْلُ بْنُ شُودٍ ، قَالَ: فَا مُوَيْلُ بِي مُسْلُودٍ ، قَالَ: عَلَيْهِ النَّارُ . قَالَ: عَلَيْهِ النَّصَابِعُ بِالْمِاءِ لَا تَعَلَّلُهُ النَّارُ .

حَدُّلَكَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ الصَّبَاحِ الْعَطَّالُ . قَالَ: شا حَمْصُ إِنْ عُمَرَ الْحَوْصِيُّ . قَالَ: شا أَمَرَجُي . يَعْبَى ابْنِ رَحَاءِ أَيْشَكُوكَ - قَالَ: شا أَبُورُوْحِ عُمْدَ الْمُحُوصِيُّ . قَالَ: شا أَمُو رَوْحِ عَمْدَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَى وَجُلا يَتَوَشَّا وَهُوَ يَعْبِلُ وِجَلَيْهِ . فَقَالَ بِهِمَاأُمِلْ ثَ. عَمْدُولُ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَى وَجُلا يَتَوَشَّا وَهُوَ يَعْبِلُ وَخَلَيْهِ . فَقَالَ بِهِمَاأُمِلْ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَى وَجُلا يَتَوَشَّا وَهُو يَعْبِلُ وَخَلَيْهِ . فَقَالَ بَهَمَاأُمِلُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَ مُولَى وَيَعْبُولُ وَلَوْدِ مُولَى وَيُولِهُ وَلَا يَعْبُلُو . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدٍ مُولَى وَيُولِهُ وَلَوْدٍ مُولَى وَيُولُولُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ

حَدَّكَ الْهُنْ يَشَّارُ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ , قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى , قَالَ. سَمِعْتُ الْقَاسِم , قَالَ: كَانَ اللهُ مُمَوْ يَخْلَع خَفْرُه , ثُمُ يَوْضًا لَلْعِسُلُ وَخَلَيْهِ ثُمْ يُخَلِّلُ أَصَابِقَهُ

حَدَّلَكَ الْمُنْ بِشَادٍ . قَالَ لِنَا عَبْدَ الرَّحْمِنِ . قَالَ لِنَا سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ بِلْلَسْوَهِ وَٱلْتَ عُمْرَ يُعْدِلُ قَدَمُهُ عَسُلُا؟ قَالَ عَمْدِ

حَدَّلُكَ النَّنُ مُعَيِّدٍ ﴿ قَالَ لَا الصَّبَاحِ ، عَنْ مُعَيِّدٍ وَهُوَ النَّ آبَانَ ، عَن أَبِي السَحَاق ، عَي الْحَرْثِ ، عَنْ عِيقٌ ، قَالَ اغْيِلُوا الْأَقْلَامُ الْيَ الْكُفْتُ

عَدَلَتُمُنَا الْمِنُ وَكِيعِ ، قَالَ: لِنَا عَبُدُ الْمِهَاتِ وَعَبُدُ لَأَعْلَى أَعَنْ خَالِد ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ اللِّ عَبَاسِ ، أَنَّهُ قَوْأَهَا وَالْمُسَعِوا بِرُهُ وَسِكُمُ وَارْجُلُكُمْ بِالنَّصْبِ ، وَقَالَ، عَادَ الْكُمْوِ إِلَى الْعُسْلِ

(بقیه اگلے صفحے کے حاشیہ یر)



اس کے بعدمے کے قائل حضرات کی بھی بعض روایات نقل کی میں اور نتیجہ بین کالہ ہے کہ یہاں ویروں کے سمح کا مطل محض مع نہیں بلکہ مراوبیہ کے پاؤر کودھونے کے ساتھ ہاتھوں سے رکڑ ابھی جائے۔اوراس کی دلیل بیدی ے کہ آگر کوئی شخص فقظ پاؤں پانی میں ڈال دےاورائبیں رگڑ ہے ہیں تواسے فقہاء کے ایک طبقے نے مکر وہ سمجھا ہے۔ پھرآ سے اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پیروں پرسے کرنا کافی ہوتا تو ہی اکرم فانتظم ان اوگوں کوند ، ننتے جن کی ایز بال سوکھی روگئ تھیں ۔ <sup>®</sup>

اس بارے میں دہ بہت سے طرق سے وی ل للک عقاب من الناد " کی روایت لے را سے میں جو یا وں اچھی طرح دھونے کے باب میں اہل سنت کی نہایت مضبوط دلیل ہے۔

### بغيه حاشيه صنحه گزشته

حَدِلْتُدِسَى الْسُحَسَيْنُ بُن عِلِيَّ الصُّدَائِقُ ، قَالَ الناكِينِ ، عَنْ حَفْصِ الْعَاصِرِيُّ ، عَنْ عَمرٍ بُنِ كُلْبِ ، عَنْ أَبِي عَلْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: قَرَّا عَلَىْ الستحسسن والسُحَسَيْنَ وَخُسوالُ السَّلِهِ عَلَيْهِمَا ، فقرأَ: وَأَوْجَلَكُمْ إِلَى الْكَمَيْنِ فَسَعِعَ عَبِنَي وَضِيَ الْلَهُ عَنْدُ ذَا لِمُك ، وَكَانَ يَعْضِي بُهُنَ النَّاسِ ، فَقَالِ وَ إِزْجُلَكُمْ هِذَا مِنَ الْمُقَدِّمِ وَالْمُؤخِّرِ مِنَ الْكُلامِ

حَدُّفُ بُنُ وَيَكِيعٍ ، قَالَ: لنا تُحسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عن شَيْبَانَ ، قَالَ: ٱلْبَتَ لِي عَلْ عَلِيٍّ ، ٱللهُ قَوْا ۖ وَٱلْرَجُلُكُمُ .

حَدَّنَهُ ۚ بْنُ وَكِهِعٍ ۥ قَالَ. ثنا أَبِي ۥ عَن سُلْهَاكَ ۥ عَنْ أَبِي إنْسَحَاقَ ۥ عَن الْخَرْثِ ، عَنْ عَليٍّ ، لَال: الْحُسْل الْقَدَمُانِ إِلَى الْكُلْفَيْنِ. خداتِين عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مُحَمِّدِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: له سُفْيَالُ بْنُ عَبَيْنَة ، عَلَ أبي الشؤكاء ، عن ابن عبد طير ، عن أبيه ، قالَ: وَأَيْتُ عَيِبْنَا تَوَضًّا ، فَمَسُلَ طَاهِرُ قَامَتُهُ , وَقَالَ كَوْلَا أَتَى وَكَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم قفلُ ذَا لَكَ ﴿ فَكَ ﴿ فَالْمِسْ أَنْ يَطُنُ الْقَسْمِ أَحَقُّ مِنْ طَاهِرِهَا . ترقدُك أنهو كُورُيْب . قَالَ. قدا أبن يَمَاق ، قالَ: قدا عَبُكُ الْمُهَا بِك ، عَنْ عطاءٍ ، قَالَ: لَلم أز أتحدًا يَمْسَدُع عَلَى الْفاسَمْنِ.

رتقسير الطيرى ١٨٩/٨ تا ١٩٤٤ سررة المائدة، آيت: ٢)

#### بماشيد صبقحه موجوده

🔾 ولستسا كَمَلْتَ إِلَى قَالِيسِلِ فَلِ لَكَ إِلَّهُ مَعْيَقٌ بِهِ عُمُومُ مسلسح الرَّجَلَيْنِ بالْعاء كرةَ مَنْ كَرةَ بَلْمُوَطَّىء الانجيزَاءَ بِإِنْهُ مَالِ دِجْلَيْهِ فِى الْتَعَاءِ قُولَ مُسْرِحهُمَا يَبُلِهُ، (١٩٨٨)

 الدلتيك على دَا لَك تَطَاعُو الْأَحْبَارِ عَلْ رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ أَنَّهُ قَالَ وَيْلَ لِلْمُعْدَابِ وَبُعُونِ الْأَلْفَدَامِ مِنَ النَّار . وَقُوْ تَحَانَ مُسْتَحَ بعص الْقَدَمِ مُنْجِزِيًا عَنْ عُمُومِهَا بِذَالِ مَنْ لَمَا كَانَ لَهَا الْوَيْلُ بَعْرَ رِنْ مَا تُو كَ مُسْعُهُ مَنْهَا بِالْمَاءَ بِعَدَ الْ يَمْسَحِ بَعْضَهَا , لِأَنْ مَنْ أَلَّى فَوْشَ اسكيه عسك، فيستا ليرمة عُسكة منها لم يستنيعن الويل. بريبيب كان يكول له المؤات التيزيل. فوجوب الويل لتغي كالإرك محسس تبقيه في وَصُولِه ، اوْصَحُ اللَّهِ إِعَلَى وُجُوبٍ قَوْضِ الْعُمُومِ بِمَسْحَ جَمِيعِ الْقَدِمِ بِالْعَاءِ ، وصِحْةِ ما قُلْنَا في ذَوْ لَكَ وَقَسَادُ مَا عَالَقُهُ.

(تفسير الطبرى: ٨/٠ ، ٢ ، سورة المائدة، آيت: ٦)

الْحُرُ بَعْضِ الْمُحْبَادِ الْمَرْدِيَّةِ عَلْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَكُولَنا:

حَدَّلُنَا آبُو كُوْيُبِ ۚ قَالَ: لنا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّاد بَنِ سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ رِبَادٍ عَنْ أبى مُؤَيْرَة ، قالَ اللَّهِ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبَالَ

لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ.

تَسَلَقَنَا أَبُو كُوَيْتٍ ، قَالَ الناوَكِيعُ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مُنْصُودِ ، عَنْ هِلَالِ أَنِ يسافِ ، عن أَبِي يَخْصَ ، عَنْ عَلْدِ اللَّهِ أَن عَمْرِو ، أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ , زَأَى فَإِمَّا يَتَوْطُّسُونَ وَٱلْمَقَايُهُمْ تُلُوحُ , نَقَالَ ۚ وَيْلَ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ ، ٱلْسِينُوا الْوَصُوءَ

صدَّكَهِي إنسماعِيلُ بْنُ مَحْمُودِ الْحَجِيرِيُّ . قَالَ النَاحَالِدُ بْنُ الْحَوْرِثِ فَال. ثنا خُعْمَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ: سَبِعَتُ سَعِيدًا يَقُولُ: سُمِعتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعتُ رَصُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ وَيْلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّار

حَدُّكَنَا بُنُ الْمُشَّى قَالَ ثِنَا ٱبُوعَامِرٍ ، قَالَ شَاعَلِيُّ بُنُ الْمُبَازَكِ ، عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي تَكِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دُوْمِي ، قال سَيْعَتُ عَائِشُهُ تَقُولُ لَأَحِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَرِ. يَا عَبْدَ الرَّحْمَرِ ٱلْسِيعِ الْوُصُوءَ. فَإِنَّى سَبِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَقُولُ. وَإِلَّى لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ. (تفسير الطبري: ١/٨ ٢ تا٧ ، ٢ ، سروة المائدة، آيت ٢)



اس کے بعد امام طبری دالفئد مسح کے متعلق بعض آ فار کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہان کا تعلق ایسی حالت ہے ہے جب رسول اللَّه مُنْ الْمُنْظِمْ نِے باوضو ہونے کی حالت میں وضویر وضو کیا تھا۔ $^{\odot}$ 

یمی وجہ ہے کہ حافظ ابن کیرر دالفئے نے امام طبری روائنے کی تغییر میں بید پوری بحث مطالعہ کرنے کے بعدوا شکاف الفائد ميس الم مطرى يواللن كاطرف مسع على القديين عي قول كي في ك ب- وه تكصة بين :

"ا ام طبری کی طرف سیمنسوب ہے کہ وہ وضوء میں پیروں کے مسح کے جواز کے قائل تھے اور انہیں وھونا واجب نہیں سجھتے تھے۔ بیر ہات ان کے متعلق مشہور ہے۔ پس عما و میں سے بعض کا کہنا ہے کہ ابن جریر نای دو افراد ہے۔ ن میں سے ایک شیعہ تھا اور میتول اس کی طرف منسوب ہے۔ یہ علاء ابوجعفر طبری کوان الزامات سے یاک قراردسیتے ہیں۔اہ مطبری نے اپن تغییر میں اس بارے میں جو کلام کیا ہے،اس سے ظاہر ہوتا ہے کہوہ پیروں کودھونا دا جب قرار دیتے تھے اور دھونے کے سرتھ رگز نابھی واجب سجھتے تھے ریمر انہوں نے ارگڑ نے کوسے سے تعبیر کردیا، پس لوگول میں سے بہت سے ان کی مراد کوسیح طرح نہجھ یائے، پس انہوں نے اہ مطبری کے بارے میں بیقل کر دیا کہوہ دھونے اور سے کرنے کوجمع کرتے ہتھے <sup>©</sup>

کیاا مام طبری راکشنے باطل عقائد کے حامل تھے؟

و سوال کابن جوزیؓ نے ''المنتظم'' میں امام طبری کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے منبلی عالم ابو برین الی واؤد کے سامنے اپنے اس عقید ہے کا اظہار کیا تھا کہ حضور ملک کیا کی رصلت کے وقت روح محمد بہ کوحفزت علی طاللی نے این چیرے بیئل لیا تھا۔ ایسے باطل عقیدے کا حال ایل منت کیسے ہوسکتا ہے؟

﴿ جوابِ ﴾ بيرالزام سندا اس ليه نا قابل اعتبار ہے كەعلامدا بن جوزى دِلْكُنُه ابوبكر بن الى داؤد ہے لگ بھگ

🛈 كَالَ. فسا الْقَاسِمُ بْلُ سَلَّامٍ ، قَالَ. فا مُشَيَّمٌ ، قَالَ. فنا يَعْنَى بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ أبيهِ ، عَن أبيهِ ، عَن أبيه وعَلِي أبي أوْسٍ قَالَ. وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَسَلِيهِ وَسَلَمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ . فَتُوطَّأُ وَمَسَحَ عَلَى قَلَمَيْهِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِ لك مِن الْكُخبَادِ المَّالَةُ عَلَى أَلْ مُسْبِعَ بِيَعْضِ الرَّجَلِينِ فِي الْوُصُوءِ أسلحبزة إليسل كنه: أش حبيت أوس أن أبي أوس فالله لا ولالك فيه على جسخة ذا لك . إذ لم يَكُل في النحير الدي دوي عنه ذكر أله وأي السُّبِيُّ صلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوطُّ ايْعَدُ حَدَثٍ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْوَصُوءُ لِصَائِبِهِ ، فَمَسَنح عَلَى تَعَلَيْهِ ۚ أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ ۗ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَسْحُهِ \* عَلَى قَدَمَهِ الَّذِي دَكَرَهُ أُوسٌ كَانَ فِي وُصُوءِ تُوصَّاهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ كَانَ مِنْ ، وَحبَ عَلَيه مِنْ أَجْلِدِ تَجْدِيدُ وضُونِهِ . إِنَّاقُ الرَّوَلَهُ عَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَصَّا لِغَيْرِ حَدَثٍ , كَذَا مِنْ يَعْمَلُ

حَدَّقِي مُحَمَّدُ بْنُ تُحَيِّدِ الْمُحارِبِيُّ ، قال الله آبو مَالِ بِك الْمَعْلَمِيُّ ، عَنْ تُسْلِم ، عَنْ حَبَّة الْعَرْبِيّ ، قال: زَأَيْتُ عَلِيّ بنَ ابي طَالِبٍ رَحِيّ لَلَّهُ عَسْهُ شَرِبَ فِي الرَّحَيَةِ قَائِمًا , كُمُّ قَوَضًا وَمُنْسَعَ عَلَى تَعْلَيْهِ , وَقَالَ: هَذَا وُصُوءٌ مَن كُمْ يُتُحِدَثْ , هَكُذَا رَآيْتُ رَسُولَ للَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَنَّعَ فَقَلْهُ أَنَّهَا مَلَا الْحَيْرُ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي مَعْنَى حَبِيثِ أَوْسٍ

🎔 ونسبب اليه انه يقول بحواز المسج على القدمين في الوضوء وانه لا يوجب الغسن،وقد اشتهر عنه هذا ،قمن العلماء من يرعم ان بين جـريــر اثـــاك:«حقــــما شيعي واليه ينــــب هال لك، ويترهـرت ابا جعمر من هده الصفات،والذي عول عليه كالأمه في التفسير اله لاجب غسسل القسميس ويتوجب مع الغسل دلكهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فلم يقهم كثير من الناس مراده جيلاً ،فقلواعه اله يوجب الجمع بين الغسل والمسح والبداية والهاية ١٤/٨٩/١٤

دوصد باں بعد کے ہیں۔اس کے باوجودا ماما بن جوزی رالنئے نے ان کاس تول کی نہ تو سند ویش کی ہے نہ کو کی کتا بی حوا۔ حوا۔۔ حافظ ابن کثیر رالنئے نے امام طبر کی رالنئے کے خلاف ابو بکر بن افی دا وُد کے قول کوئی سے مستر دکرتے ہوئے پہلے امام طبر کی رالنئے کے ناقدین کو' عوام''اور' مجملہ'' تے تعبیر کمیا ہے ادر پھراس بارے میں لکھاہے:

''ان لوگوں نے یہ باتیں (اندهی) تقلید کرتے ہوئے ابوبکر محمد بن (ابی) داؤد سے لی ہیں جوامام طبری کے بارے میں کلام کرتے سے اوران پر ہولناک باتوں کی ہمتیں لگاتے سے اوران پر دفض کا الزام بھی لگاتے ہے۔ \*\*\*

اگرایی بے سند باتوں سے جلیل القدرائمہ پر جرح کومعتبر شار کیا جانے سکے تو اساطین اُمت میں سے بہت ک ہستیاں محفوظ نہیں رہیں گ۔ ابن جوزی دلائنہ کے بارے میں ویسے بھی ثابت ہے کہ وہ جرح میں متضدر تنے اس لیے ابن جربر طبری دلائنہ کے بارے میں جہور کی بات مقبول ہوگ ۔ امام طبری دلائنہ کے متعلق ان حضرات کی توثیق سیر اعدام الدیلاء ، میزان الاعتدال ، لسان المیز ان ، طبقات الحفاظ ، طبقات الفقہا ء اور طبقات الثافعیة سمیت متعدد کتب میں موجود ہے۔ جمہور علاء نے بھی اس پراعتا دکیا ہے۔

**\*\*** 

كياابن جرر جبري راك حمولي اسناد كرية ته؟

وروں کا ابن جرم طبری نے اپن تاریخ میں نصرف جھوٹے واقعات بحرد ہے ہیں بلکہ اسناد بھی خود گھڑ کر لگائی ہیں۔
ہیں۔اس کا کھلا شہوت بہ ہے کہ وہ بہت کی روایات یوں نقل کرتے ہیں: ''کنب المتی المسوی ''بیسر کی بن یجی ہیں ہیں۔
جوطبری کی پیدائش نے تبل م کا صیس فوت ہو چکے تھے۔کیے ممکن تھا کہ وہ طبری کو قبر سے روایات لکھ لکھ کر سیمیج رہتے۔
جوطبری کی پیدائش نے بیل م کا صیس فوت ہو چکے تھے۔ کیے ممکن تھا کہ وہ طبری کو قبر سے روایات لکھ لکھ کر سیمیج رہتے۔
جواب کی سرح کی بن یجی وہ میں: ایک سرح کی بن یجی بین ایاس بن حرمالہ المحر کی جوہ کا ھیں فوت ہوئے جنہیں 'صدوق''
د' تقد' کہا گیا ہے۔ ﴿ دوسرے نری بن یجی بین سرح کی بن مصعب الکوئی جوہ کا ھیں فوت ہوئے جنہیں 'صدوق''
کہا گیا ہے اور وہ امام سلم برالنشند کے استاذ ہنا دین السری برالفند کے جینیجے ہیں۔ ﴿

ہوں یہ جب در روں ہا ہم است کے است کا روایات لینامکن تمااور امام طبری رائے سے ان کا روایات لینامکن تمااور امام طبری رائٹنے کی ولادت ۲۲۳ ہے بحری کی ہے ، اس لیے ان دوسرے بزرگ سے ان کا روایات لینامکن تمااور درحقیقت امام طبری والنئے نے جن سر کی بن کی والفند ہے روایات کی جیں، وہ بھی جیں ۔



<sup>🕕</sup> وامما تقلدو ادال ك عن ابن بكر محمد بن داؤد حيث كان يتكلم فيه ويرميه بانعظائم، ويرميه بالرفض. (البداية والنهاية ١٤٩/١٤)



<sup>🕏</sup> تاريخ الاسلام ذهبي ۲۰۳/۲۰، ۲۰۶، ت تلعری؛ من ۳۷۲، ت بشار

<sup>🕏</sup> تاریخ الاسلام ذهبی: ۱ ، ۳۵۳/۲ ، ت تلمزی؛ ۴/۷۶ ، ت بشار

معجم شيوخ الطبرى للشيخ اكرم بن محمدا الالرى، ص ٢٥٠

# المنتنز المناسلية

سری باربارامام طبری کوردایات کیے لکھ کر جیجے رہے؟

سواں ﴾ دسکتب المی السوئ ''کی سند سے امام طبری نے بکثرت ردایات نقل کی ہیں تو کیا ہر ہارسری ہن کی ا انہیں حب ضرورت روایت لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ آخر کیسے؟اس زونے میں سفری صعوبتوں کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔اس سے معلوم ہوتا ہے امام طبری نے بیچھوٹی سندخودگھڑ لی تھی۔

﴿ جواب ﴾ عرض ہے کہ '' گئن الی "' کسند باربارا نے کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ راوی نے ہر بارالگ نوشتے پر روایت لکھ کر مکتوب الیہ کو بھی مواف اس کو بھی مؤلف اس کی ہر روایت کا مجموعہ کھوا کر مؤلف کو بھی مؤلف اس کی ہر روایت کو اپنے مقام پر'' گئن الی " ہے ای اقل کر سے گا جیسا کہ ایک نشست میں بنی ہوئی روایات میں ہے ہر روایت کو ایک نشست میں بر بار ' حداثنا " کہا جا تا تھا۔ اس کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ ہر بارمؤلف الگ سفر کر کے استاد کے باس کیا اور صدیث تی۔

\*\*\*

کیا جا فظ ذہبی رِاللغند نے امام طبری پرروافض کے لیے روا بات وضع کرنے کا الزام لگا باہے؟ ﴿ سوال ﴾ خافظ ذہبی راللغند نے امام طبری کے بارے میں واضح کیا ہے کدوہ روافض کے لیے روایات گھڑتے مصے۔اس کا آپ کے پاس کو کی جواب ہے؟

﴿ جواب ﴾ مجھے جیرت ہے کہ آپ کس دیدہ ولیری سے ایک ایس بات کا دعویٰ کررہے ہیں جو کسی طرح ٹابت نہیں کی جاسکتی۔ غالبًا آپ لقل درنقل پرانحصار کررہے ہیں نیش بھی ایسی جوسراسر خیانت پر بینی ہے۔

صافظ قهى والنه تخود بركز ايمانيس كها بلككى دوسركى بت قل كى ب اور پهرام مطرى والنه سرافضيت كاتيمت دوركر في مين وكل صفائى كاكر داراداكيا ب بحس عبارت كى طرف آب اشاره كرد به بين ، ده يد اقلاع احسمد بن عملى السليماني ، فقال كان يضع للروافض ، كذا قال السليماني ، وهذا رجم بالبطن الكافب ، بل ابن جرير من كباراتمة الاسلام المعتمدين ، وم ندعى عصمته من المخطأ ، ولا يحل لنا ان نؤذيه بالباطل ، والهوى ، فان كلام العلماء بعضهم في بعض ينبخى ان يتأتى فيه ، ولاسيما في مثل امام كبير ، فلعل السليماني از ادالآتي . محمد بن جرير بن رستم ، ابوجع فر الطبرى ، رافضى له تواليف ، منها كتاب الرواة عن اهل البيت ، رماه بالرفض عبد العزيز الكناني . 

البيت ، رماه بالرفض عبد العزيز الكناني . 

البيت ، رماه بالرفض عبد العزيز الكناني .

'' عافظ احمد بن علی سلیمانی نے بہتان لگایا ہے کہ دہ روافض کے لیے روایتی گھڑتے تھے۔ یہ ایک اڑائی ہوئی جھوٹی تہمت ہے۔ بلکہ ابن جریرتو مسلمانوں کے قابل اعتباد پیشواؤں میں سے ایک تھے۔ ہم ان کے

ميزان الاعتدال: ٣٩٩/٣، طادار المعرفة



تساديدخ است مسلمه الله

خطا ہے معصوم ہونے کا دعویٰ ہیں کرتے مر ہمارے لیے بے جائز نہیں کہ جموثی اور نفسائی ہاتمی لے کران کی .
کر دارکشی کریں ۔ علماء کی ایک دوسرے کے بارے میں آراء پرغور کرنا چاہیے ۔ خصوصاً جب ایسے ہوئے امام کا معاملہ ہو۔ شاید حافظ سلیمانی کی مراد (ابن جریربن پزید جبر کنہیں بلکہ) آ مے مندرج مخصیت ہے۔
عمد بن جریربن رستم ابوجعفر الطیم کی نیدائفٹی تھا، اس کی گئی گنا ہیں جیں مثلاً الروا قاعن الل البیت ۔ عبدالعزیز کنائی نے اس پردفض کا الزام لگا ہے۔''

حافظ ذہبی رالفئے کے کلام سے صاف ط ہر ہوتا ہے کہ ابوجعفر محمد بن جربر الطبر ی دویتے ، تاریخ طبری والے ابن جربر ابل سنت تھے۔ انہی کے ہم نام وہم نسب ، ابوجعفر محمد بن جربر ابن رستم الطبر ی رافضی تھے۔ نام ونسب اور کنیت کی فیر معمولی مشابہت کی وجہ سے غلط فہریاں بیدا ہوئیں۔

ا مام طبری رطافت کے اہلی سنت ہونے کے لیے یہی شبوت کافی ہے کہ انہوں نے اپ فقہی شاہ کار' تہذیب الآ ٹار' کو حضرت ابو بکر صدیق شاہ کار' میں بوری ایک جلد کو حضرت ابو بکر صدیق شائفت کی احادیث ادران کی تشریح سے شروع کیا۔ نیز'' تہذیب الآ ٹار' میں بوری ایک جلد حضرت ابو بکر وعمر شائفتا کی روایات حضرت عمر فاروق شائفت کی روایات اوران کی فقہی تشریح پر تحریر کی کسی رافضی کو حضرت ابو بکر وعمر شائفتا کی روایات مدون کرنے اوران سے استعمال کرنے میں بھلا کیا دلیجی ہو سکتی ہے؟

+++

کیا جافظ ابن حجر رجائفئے نے امام طبری پرشیعوں کے لیے روایات سازی کا الزام عاکد کیا ہے؟ ﴿ سواں ﴾ جافظ ابن حجر رواللغے نے ''لسان الميز ان'' ميں لکھا ہے کہ ابن جرم طبری شيعوں کے لیے روایات محمرتے خے کیا ایسے جلیل القدرے کم کابرین ، ابن جرم کوشیعہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟

الماریک عافظ این جرنے عافظ وہی کی بیراں والی عبارت بعید مثل کی ہے جوئع تر حدیم چیچے چیش کر بچے ہیں (اس لیے ترجے کے اعادے کی خردرت کی میراں تک عافظ این جرکا ہیں میں اس کے بیان سے مثل ہیں۔اس منیں، قار کین چیچے اس و کی سینے ہیں۔) عافظ این جرکا ہی میں میں ہیں ہیں۔ اس کے بیان سے مثل ہیں۔اس کے بیان سے مثل ہیں۔اس کے بیداں کا بناتیم و بیجا ہے ہیں۔ کا دواین تا میران کے بیان سے میں دوقہ ہائے ہیں۔ مافظ این کے بدا ہیں معافظ این جرفتم کی نے سے بیان ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں معافظ این جرفتم کی نے کے بیداں کا بناتیم و بیان ہیں جرفتم کی نے کے بیدان ہیں۔ ولو حفظت النے جرفتم کی نے کے بیدان ہیں۔ ولو حفظت النے





ولو حلفت ان السليماني ما اراد الا الآتي لبورت، والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه، فن ااعتقد انه يطعن مثل هذا الامام بهذا الباطل، والله اعلم، وانما نُبذ بالتشيع، لانه صحح حديث غدير خم.

ا مرمیں تشم کھا کرکہوں کے سلیمانی نے اسکے مخص (محمد بن جربر بن رستم) ہی کومرادلیا ہے تو میں تئم میں ہیا تابت ہوں گا۔ سلیمانی حافظ وررائخ عالم تھے۔وہ جانتے تھے کہان کے دہ غ سے کیا نکل رہا ہے۔ میں یقین نہیں سکتا کہوہ اس (طبری) جیسے امام کے بارے میں ایسا جھوٹا الزام لگائیں ہے۔ واللہ اعلم طبری پر تشیع کاالزام بس اس وجه سے نگایا گیا تھا کہانہوں نے حدیث غدیر ٹیم کھیجے قرر ردیہ تھا۔''<sup>®</sup>

حافظ ابن حجر وطلف کے بیان ہے یہ بات صاف ہوگئ ہے کہ وہ امام طبری دوللف کو ثقبہ ایم مسلمین میں شار کرتے جي اوراس بات پرفتم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ حافظ سلیمانی راللئند نے جس ' محمد بن جربر طبری' کورافضی کہاہے، وہ صاحب تنسیروتاریخ مشہورامام طبری والفند نہیں بلکہ محدین جربرین رستم طبری ہے۔

كياا مام طبري را للنهُ يرامام واقطني رالتهُ في جرح كي بي؟

﴿ سوال ﴾ ' سوالات اسلى للد ارقطنى ' ميس ب كدامام دارقطنى رطائلية سے محمد بن جرم طبرى كے بارے ميس يوجها مياتوانبول في الزامات الكلموا فيه بانواع ..... يعنى علاء، طبرى يرطرح طرح كالزامات الكاترين. مطلب یہ ہے کہ امام وارقطنی واللغ نے طبری کی توثیق نہیں کی بلکہ اسے آیک مجروح شخصیت شار کیا ہے۔ ﴿ جواب ﴾ مام داقطنی والنئ کے کلام کاتر جمہ درست نہیں کیا حمیا سیح ترجمہ ہیہ ہے: ''عما و نے ان کے بارے میں کی نوع کا کلام کیا ہے۔'ان الفاظ سے مام دارقطنی والنئے کی جانب سے کوئی جرح مرگز داست نہیں ہوتی \_انہوں نے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔بس اتنا کہنا مناسب سمجھا کہان کے بارے میں مختلف آراء سفنے میں آتی ہیں۔ بظاہر بغدا دیس امام طبری والفند کا مخالف گروہ اس وقت بھی بااثر تھا؛ اس نیے پچھ علاء امام طبری والفند کے حامی موں كے اور كي مخالف مختلف آراء كے ہوتے ہوئے امام وا تطنى رافشہ نے بلا تحقیق كوئى جواب دينے سے احتياط كى مراس سے بہرحال بیٹابت ہوجاتا ہے کہ امامطبری رالفئدا مام داقطنی رالفئد کی نگاہ میں وضاع اور کذاب نہیں تھے۔

لسان الميزان. ۱۹۰۰/ه، طامكتيد نظاميد حيدر آباد دكن

طبری ک بعض نافندین نے یہ س حافظ این جریز لفظ ہے "واللہ اسم" کا یہ سطلب نکالاے کہ حافظ صدب کومسی معلوم تھا کہ طبری رافعنی ہے اورسلیمانی کی جرم میج ہے، محمرا بن جربیسے دوایت پہندول کے زو کے طبری کا وفاح اس کیے ضروری تھا کہ ؤ نیر اوروایات ہاتھ سے نہ جائے کم چنک ول بیس اپنی غلطی کا کھٹا بھی اس لية خرص والتساعلم كهدر يفنى بت الشرك والكردي .. مي حافظ ابن جرجية حق كوعالم يحض ببتان بي عرائبين حافظ سيدلي كي جرح محلكي آده المرك كاذرائي رفاع ندكرتے رود تقيقت وہ حافظ سليمانى كى جرح كونسو يجھتے مع كر دونكران كومس طن كركم كوئش دينا جاتے تھ اس ليكهدو إكسيمانى الك الكاناوالى كا بات كيم كمد سكة تقد يقيناان كى مرادعد بن جرين رسم بوكا (كرچونك سليمانى كرول كاب الله بهتريات براى كية كي والله الم "كرافقاظ برحاد يه-

نساديسيخ أحدث مسلسعه

المرود واتعی ایسے ای سے ہوتے توا م دار قطنی براللئے کوان پر کھی جرح میں کوئی تال ندہوتا ۔ قالباس وقت تک امام در انطنی برخت نے ایام طبری برخلنے کی تصانف کا مطالعہ نیس کیا ہوگا اس کیا نہوں نے احتیاطا کو ۔ احتیار کیا۔

مرید است سے کہ امام دار قطنی بولائے نے آخر الامرامام طبری بولائے کی کتب پڑھ کی تھیں۔ اس کے بعد ان کی اگرید بنی کہ بیشنی دخت در الله مراما م طبری بولائے کی کتب پڑھ کی تھیں۔ اس کے بعد ان کی کردیے انہوں نے انہوں نے اللہ عفاء والرح وکون 'اسی مقعد کے لیے مرتب کی تھی کہ ایسے دادیوں سے ہوئی در ہا جاتے جن کی فلط دو آیات عام ہور ہی ہیں۔ مرانہوں نے اس نہرست میں انہ م طبری بولائے کو ہائل شال نہیں کیا۔

اس کے برنکس انہوں نے اپنی دو مرک تالیف' انہو تلف واقعمات در آداء سے استفہاد کرتے ہیں جبی کہ بعض دو الے دیے ۔ وو' قال ایو جعفر تھی بن جریر الطبر کی' کہ کر ان کی صانف ادر آداء سے استفہاد کرتے ہیں۔ میں مورد تھی ہوئے کہ ارت بیش بھی ان کی رائے پر انحمار کرتے ہیں۔ میں وہ مورد نے کے بارے بیش بھی ان کی رائے پر انحمار کرتے ہیں۔ میں وہ مورد نے کے بارے بیش بھی ان کی رائے پر انحمار کرتے ہیں۔ میں مورد کے بارائے ہوئوت کا فی نہیں ؟ کیا کہ کی سی بیت کے ثبوت لیے بام دارقعلی پھینے کر ان سے دوائی درکہ اب کو کور کی دوایات سے استیں وکرتے ہوں گے؟

كيالهام طبرى جِعنهُ كاحديث غدر في كومج قرار دينا شيعه ون كي دليل مع؟

" باشبال مطری کشید قرارویا گیا کول کاسف صدیت غدیر فرای مدین قرار دست و تعالیمی این است و تعالیمی این می می می ا این جواب که عبارت کا ترجمه فعد کیا گیا ہے۔ می ترجمہ یہے "ال مطری پرشق کا از ملکا یا گیا کال کہ میون سف

الأسارية الأراث



ومسعود من رحیدة بر عائد الاشجعي، كان قائد شجع يوه الاحراب مع المشركين، ثم سند فحمل اسلامه فكرفال ما يوجعو بحمد بن حرير الطرى، فوالمؤتف والمحصد، ١٠١٠، فاعار الفريج
 والموسعات مكسر البراه فهم قيما فكر ابو جنهو الفيرى في الصحابة يويد بن لاحس بن حيب بن حريد بن عمد فالمؤتف و المحديد ٢٠٥٥ هـ
 المحديد ٢٠٥٥ هـ

موترة بحرث بن معادين زرارة لظفرى، شهد مع التي الكل حداد ذكر دلالت توجع لغيرى فالمرتف ولمحتفد ١٩٩٨٠ و وأد سند فهو فيد ذكر الرجعي لطيرى تعيد مولي بني عنها في السبب شهد من واحد الطلمونف والمحتفد ١٩٩٨٠ و الموجعيين للقيد بال شية بن معيط العيسي حد التبعة المين وتصوعتي رسول الله الكل فيسمع الذكر قد مد الن حري العوى ا المحتوسة والمحتف ١٩٨١ و ١٩٩٨ و

مه موسعه و معجد المحالي الموري ميداند الميد ودكر فاسمان مراسمي به متران المرادي المعتبات المحالي الماسان الماس المسابق المرسد المورسة بالمسيد كريان على أن سراء والماد المستداك المدان الديان الميدان المدان الماد الماد الما الماكان المراس المسابق والمان المعالمة المسابق والمحالة والمسابق المسابق المسابق المراس المواد المسابق المسابق الواعاسي مسابق المورس واسماء الواسعة العالمية المسابق الواهني والعراف المسابق المواد المداكلة يعلم المرابع الموادي المسابق الواهني والعراف المسابق المواد المادية المواد المسابق المواد الم

عدیمی فدرخم کوسیح قرار دیاتھا۔ 'اب مول یہ ہے کہ آخراس عبارت سے مام طبری را لطف پر طعن کیے ثابت ہوسکتا ہے؟

عافظ ابن حجر را لفتہ تو امام طبری را لفتہ پر نگائے کے الزام کوذکر کر کے اس کا دفع کرتے ہوئے یہ بتارہ ہیں کہ ان پر شیخ کا الزام جس وجہ سے لگایا گیا ہے، وہ وجہ کس قدر کمزور ہے۔ اس وجہ کی کمزوری اہل علم پر تو خوب واضح ہے مگر

میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات ذرا وضاحت سے مجھانا پڑے گی ؛ اس لیے عرض ہے کہ اگر عدیث غدر فرم کوسیح قرار دین میں کے شیدہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے تو چوٹی کے انکہ اہل سنت اس کی زدیس آئیں کے مثل :

المام ترندی دولانی جنہوں نے اسے نقل کر کے حسن قرار دیا ہے۔ امام نسائی بولانی جنہوں نے اسے پورے اعتاد کے ساتھ پیش کیا ہے۔ امام ابن مجہ دولانی جنہوں نے اسے بی سنن میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری وامام سلم رولائی کے استاذ بو بکر ابن الی شیبہ بولائی جنہوں نے اپنی جمعنف' میں اسے متعدد اسنادسے ذکر کیا ہے۔ امام احم بن خبل رولائی جنہوں نے اسے متعدد واسنادسے ذکر کیا ہے۔ امام احم بن خبل رولائی جنہوں نے اسے متعدد مطرق سے نقل کیا ہے۔ امام طحادی دولائی جنہوں نے اسے متح کہ کراسے جمونا قرار دیے والوں کو سکت جوابات دیے ہیں۔ خوافظ ذہبی برلائٹ جنہوں نے صراحت کی ہے کہ امام طبری والئٹ کا حدیث غریم کے جوابات دیے ہیں۔ خوافظ ذہبی برلائٹ بے اس موضوع پرخور بھی ایک رسالہ کھ کے جواب سے متعدد طبق کو میں اس حدیث کا قائل ہوگیا ہوں۔ حافظ ذہبی دولائٹ جوابائٹ جوابائل کر دیا ہے۔ متحدد حافظ این جور دولئٹ جن کا کندھا آپ استعمال کر دے ہیں، کراس میں حدیث غدیث کردیا ہے۔ خود حافظ این جور دولئٹ جن کا کندھا آپ استعمال کر دے ہیں، تشیع کے اس اندھاد ہند فتو کی ذو میں آئیں گئی گئی کیا ہے۔ گود حافظ این جور دولئٹ کا مدید ہیں اس حدیث کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ گود حافظ این جور دولئٹ کے اس اندھاد ہند فتو کی ذو میں آئیں گئی گئی والے کہ انہوں نے ''اسخاف المبری ' میں اس حدیث کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ گاری کہ انہوں نے ''اسخاف المبری ' میں اس حدیث کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ گیر انہوں نے ''استحاف المبری ' میں اس حدیث کو متعدد طرق

اما حديث من كنت مولاه فعلى مولاه، فقد اخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من اسانيدها صحاح وحسان.

(جہاں تک حدیث من کست مولاہ ضعلی مولاہ کا تعلق ہے تواس کے طرق بہت زیادہ ہیں، این عقدہ نے انہیں ایک ایک کتاب میں جمع کردیا ہے ادراس کی بہت ہی، سنادہ سجے اور حسن ہیں۔)®

اگرکوئی کیے کہ: ''ان محدثین نے تو فقط اس روایت کوفل کیا ہے یا زیادہ سے نیادہ اسے سیحے یہ حسن قرار دیا ہے، اس سے کوئی غطاستدلال نہیں کیا ،اس لیے ان پرکوئی الزام نہیں ۔'' تو عرض ہے کہ امام طبری جالتانی نے بھی اس روایت کے طرق جمع کر کے اسے فقط صحیح فابت کیا ہے۔ گرآ ب کے زعم میں انہوں نے کوئی غلط استدلال بھی کیا ہے تو ان کی عہارت سے جو تو ان کی عہارت سے جو تو تو بیش کریں ۔ عاقل کے لیے اتنا جو اب بہت کافی ہے۔ البتہ تعصب اور ضدکی کوئی دواکس کے پاس نہیں ۔

جامع التومذي، ح ٣٧١٣، باب في ماقب على رضى الله عـــه

<sup>🎔</sup> السن الكبرئ للساني، روايات نمبر. ٨٠٨٩ ، ٨٣٤٣ ، ٨٤١٧ ، ٨٤١٨ 🗇 سنر ابن ماجه، ح ١٢١

۳۲۱۴۲،۴۲۱۱۸،۴۲۰۹۲۰۹۲۱۹۲۰۹۲۱۹۲۰۹۲۱۹۲۰۹۲۱۹۲۰۹۲۱۹۲۱۹۲۰۹۲۱۹۲۱۹

<sup>@</sup> مسنداحمدين حيل، روايت نمبر ٦٤١ - ٩٥٠ - ٩٦١ - ١٨٤٧٩ . ١٨٤٧٩ . ٩٦١ شرح مشكل الأثار، ح. ١٧٩٥

<sup>@</sup> سير اعلام البلاء. ٤ ٢٧٧/١ - اورالماحظه بوحافظ و الإيكارساله : رسالة طرق حديث من كنت مولاه

 <sup>♦</sup> اتتحاف المهرة، ح ۲۰۹۵،۱۲۲۸۱،۲۳۸۲

 ( قتح الباری ۷٤/۷ طالمعرفة 

تساديس است مسلسمه

کیا ابوحیان اَعَدُنسی رِطلنتُه نے امام طبری کوشیعوں کا امام کہا ہے؟

ا المحال ﴾ أندكس كے عظيم مفسر الوحيان يطلق في بدى تحقيق كے بعد الد جعفر طبرى كا پول كھوں ويا انہوں في المحققان تفسير "البحر الحيط" ميں طبرى كاذكركرتے ہوئے فرماد ما ہے كدوہ امائي شيعوں كا أيك امام تھا عبارت ميہ:

"وحكى ابوجعفر الطبري في تفسيره ،وهوامام من المة الامامية..."

﴿ جواب ﴾ یہ بانکل غلط الزام بلکتلیس ہے۔ ابوحیان دلائنہ نے امام طبری دلائند (مساحب تغییروتاری ) کے متعلق برگز ایسانہیں کہا بلکہ ان کی مرادا کیک اور ابوجعفر ہے۔ تغییر البحر المحیط کے سنچے سے جوڈ اکٹر صدتی محرجمیل کی محقیق سے ساتھ دارانفکر بیروت سے شالع ہوا ہے، یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ اس میں ذکورہ عبارت اس طرح ہے:

"وحكى ابوجعفر الطوسى في تفسيره ،وهوامام من المة الامامية، الصواط بالصاد لغة قريش." 
تعنى من سخ مين ابوجعفر الطوسى كالفظ بين ابوجعفر طرى" نتخ كالملعي بــــ

ڈ اکٹر صدتی محرجمیل کی تحقیق درست ہے یائیں؟ اس کا پتالگانے کے سیے درج ذیل امور پرغور کریں:
اقال: ابو حیان را لفتہ نے یہاں ایک لغوی تحقیق نقل کی ہے (اور ظاہر ہے اس میں روافض کیا، وور جاہلیت کے اہلِ خُن ہے بھی استشہاد کیا جاسکتا ہے۔) ہمارے سے سوال ہیہے کہ جس' ابوجعفر'' کا انہوں نے اس لغوی تحقیق میں حوالہ دیا ہے، وہ' ابوجعفر طوی'' ہے، یا' ابوجعفر خجر بن جریر ظبری''؟ اب ہم خور کریں تو معلوم ہوگا کہ ابوحیان را لفتے میں حوالہ دیا ہے، وہ' ابوجعفر طوی'' کھا ہوا ملے گا۔ ®

اسی سورة الفاتخه میں دوتین صفحات بیچیے بھی ایک لغوی بحث ہے۔ وہاں بھی ''ابوجعفر طوی'' ہے۔ <sup>©</sup> پھراسی تغییر میں سیووعبارتیں تو حقیقت کو ہالکل کھول دیتی ہیں '

• وقد رأيت لابي جعفر الطومي من فضلاء الامامية فيها مجلدة كبيرة.

• وقد رأيت فيها لابي جعفر الطوسي وهومن عقلاء الامامية سفراً كبيراً ينصر فيه مقالة محدد ه

دوم: امام طبری والفئے کی تعدیف کھنگال لیں کہیں بھی الصداط بالصاد نغة قریش "یاس کی ہم مغہوم کوئی عبارت نہیں ملے گا اس لیے بیمکن ہی تھیں کہ ابوحیان والفئے نے امام طبری والفئے سے میعارت نقل کی ہو۔
سوم: ابوحیان والفئے جب امام طبری والفئے کے حوالے سے کوئی چیز نقل کرتے ہیں تو وہاں" ابن جریز" یا" ومحمہ بن جریز" یا فقط" الطبری" کے جو اس کے سوم نے اوری تفسیر میں ان کا بھی انداز رہا ہے۔

<sup>⊕</sup> البحر المحيط ١/٥٤

وقال ابو جعفر الطوسي. هن الحجار بؤنثون الصراط كالطريق (ابحر المحيط: ١/٥٤١سورة الفاتحة)

قال ابوجعمر الطوسي هي لغة هذيل. (البحر المحيط ٢/١٤، سووة لفالحة)

<sup>@</sup> البحر المحيط: ٢٤١/١ .. صورة البقرة، آيات: ٤٥٤ ٧٥ @ البحر المحيط: ٢٠١٤، صورة الإنعام، آيات: ٩٥ تا ١٠٠

خنتنون الم

جیمارم: ای تفییر میں ابوحیان رطافشد نے لگ بھگ تین سومقامات پر کلام اللّہ کے مرادی معنیٰ کی تعیین میں امام تحرین سریم چہور اس مرتب کے ابوحیان برافت ہے۔ صفادہ کیا ہے۔ <sup>©</sup> مید کیسے ممکن ہے کہ ابوحیان برافغی ابن جربرطری یوی بر میں اور پھر قرار دیں اور پھر قرآن کا مرادی معنی سیجھنے اور سمجھانے کے لیے انہی پر بھرور کریں۔ کیا روافظیوں کا امام بھی قرار دیں اور پھر قرآن کا مرادی معنی سیجھنے اور سمجھانے کے لیے انہی پر بھرور کریں۔ کیا ن و المان الكه حافظ ابن كثير المام فخر الدين رزى ، مام ابن تيميداور عظامة الوى والله على بوب بوا المداسلام ائی تفاسیر میں ایسا کیوں کرتے رہے؟ کیابیسب جاال تھے؟ یا جی چھپے ہوئے رافضی تھے؟ ان حقائق کود کھے کر مرفض سمجد سكتا ہے كا بوحيان واللف كي تفسير ميں مذكوره مقام بركتابت كي فلطي نقل موتى جلي آئى ہے۔

ابوحیان رالنئ کامقصود میر بتانا تھا کہ 'ابوجعفرطوی''امامی شیعہ ہے مرسہو کا تب نے اسے 'ابوجعفرطبری' کردیا۔ سیجه لوگوں نے ابوحیان کی تفسیر سے دیگر مقامات دیکھے بغیراس سہو کا تب کو ابوحیان مِلائشہ کی کم نظری سمجھ لیااور کچھ متعسب لوگوں نے ابوحیان براللئے کا کندھااستعال کرکے امام طبری برانشے کو''اہ می'' قرار دے دیا۔

- ابمرامیه "کی چند شانول کی طرف اشاده کیاجار باسید جن شی امام این جربرطبری کی تغییر سے استقد ده کیا میا ہے.
- كال الطبرى: قصة ايليس تقريع لمن اشبهه من بني آهم وهم اليهود الذين كفروا بمحمد والأمامع علمهم بيوته (١/ ١٥ ٢ القرق
- والمعنى كما احيى لتيل بني أسرائيل في الدنيا كلذ بن يحيى الله الموتى يرم القيامة ، والي هذا ذهب الطبري. ١٠ / ١٠ إ ماليقرق
  - ﴿ وِبِالْجِمِلَةِ فَهِي كَمَاقَالِ مَحْمَدُ بِنَ جَرِيرِ كُلِّمَةً كَرِهِهَا اللَّهُ أَنْ يَامَاطُبِ بِهَا لَبِيهُ. (١ /٤٣ ٥ مَالْبَقْرَةُ)
  - ●قال الطبري: إنما امر الله بالصموة والزكوة ليمحط ما تقدم من ميلهم الى قول اليهود راعنا .(١/، ٦ ١٥، القرق
    - كال الطبري: امره لنشيء يكن لا يتلِدم الوجود ولا يتاخر عنه. (١ /٤ ١٨هـ البقرة)
  - وقان الطبر مي: ليس احد من خلق الله الا بينه وبين الله معان يجب ال يكون احسس هما هي. (١/ ٢ ٢ ، البقرة)
  - ●وركيج محمد بن جوير انه ما لهي عنه الحاج في احرامه لقوله تعالى: فمن قوض فيهن انحج .(٢/ ٢٨ ء البقرة)
  - القرق لا تأخذوسنة و لا نوم ... قال ابن جرير. معناه لا تحله الآفات والعاهات المذهلة عن حفظ المخلوقات. (٩/٢). ١٦٠ القرق إلى المداهلة عن حفظ المخلوقات. (٩/٢). ﴿ وقل هن ابن جويرانه قال: ياتيهم بمحاسبتهم على القمام على عرشه تحمله ثمانية من الملائكة (٤/٧) ١٠٣٤ إلية، ق
  - وقال ابن جرير الزل بالزال القرآن القصل بين الحق والباطل فيما احتلف فيه لاحزاب واهل الملن (١٨/٣ عمران)
    - ●ودوا ما عندم طال ابن جرير : وقرا اضلالكم. (٣١٧/٣ ، آل عمران)
    - ان كنيم تعقلون . . . قال ابن جرير : معناه ان كنيم تعقلون عن امر لله ونهيه . (٣١٨/٣ ، آل عمر ال)
- •وقال ابن جرير: الأية محكمة في الوصية ،والضمير في" فاروقوهم" عالد الي اولي القربي الموصى لهم،وفي "لهم "عالد الي الينامي والمساكين,(۲۷/۲ه-انتسام)
  - ﴿ وَقَالَ ابن جرير : يجوز انْ يعفو عنهم لمي غدرة، فعلوها معام ينصبوا حربا، ومم يمتنعوا من اداء جزية. (٢/٤ ، ٢ ، المالدة)
- ﴿ وَقَـٰلُ ابن جرير مااوتي احدمن النعم في زمان موسى ما اوتوا،خصوا بفلق البحر لهم،وانزال المن والسلوي،و خراج المياه العدية من الحجر،ومدَّالقمام توقهم ،(٤/٦١ ٢،المالدة)
  - 🗨 وقال ابن جريز . ليس في الآية دليل على ان المقتول علم عزل القائل على قتله ، ثم تر 🗅 الدفع عن نفسه. (٢٩/٤ ، المقدة)
    - ﴿ وَقَالَ ابن جرير: قد بيَّن ذَا مَتْ في الدنيابالدلالة والحجج، وغداً يبينه بالمجازاة. (٤ / ١٨٥ )، لمائدة )
    - وقال ابن جرير: الحق منا هو الله تعالى، والمعنى ماخلق الله ذا اله بالله وحده لا شوء الله له. (١٩٥٦ سورة يونس)،
      - 🚭 وقال ابن جرير: هي الغير المعدوة في هذه السورة (٣/٦ ٣ مسورة التحل)
      - ﴿ وَقَالُ أَبِنَ جَرِيو: لا يَخْطَي فِي الشَّهِيرِ فِيعَقَد فِي غَيرَ الصَّوابِ صَوَّاباً ءُو ذَا عرفه لا ينساه (٧/٢ ٢٤ ٣٠سورة طه)
- 👁 وقبال ابين جنوبيو :اور لهم الايمان، فالكتب تامر باتب ع الفرآن، فهم مؤمنون بها ، عاملو د بمقتضاها، يدل عليه : والملك اوسيها الو لمك من الكتاب هوالحق ،ثم اتبعه يقوله ثم اورثنا الكتاب،فعلمنا انه امد محمد صلى الله عليه وسسم ، اذ كان معني الميواث انصال شيء قوم الى فوم ولم فكن امة انتقلها اليها كتاب من قوم كانوا لبلهم غير امته. (٣٢/٩ ، سورة الفاطر)
  - 👁 وقال الطبري اختل آهم من تراب وماء ونار وهواء، وهذا كلداذا خلط صار طينا لازياً يلزم ما جاوره (٩٤/٩ الصافات)
    - 👁 وذكر الطبري: ان عباس قال اللهيخ اسماعيل ويزعم اليهود انداسيمق وكذبت اليهود. (٩/٩) ١٩/٩)

تساديسين است مسلسه المستنبئ

سياحا فظابن حجررالفئة فامطرى كشيعون كااه م كهام

سوال ﴾ آپ کے جواب میں شنخ کی فلطی کاعذر قابل قبول نہیں۔ ما نظابین مجر روائقے کے سامنے تقییر البحر المحیط کا جونسخہ تھا ،اس میں' ابوجعفر الطبر ک' بی ہے؛ ای لیے حافظ این مجر روائق " نسان المیز ان' میں طبری کے متعلق ابو خیان کے ای قول کوقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'اسام میں ائعہ الامامیة.''

﴿ جواب ﴾ حافظ ابن حجر رالفند كے سامنے موجو دلنير' البحر الحيط' كے نفخ ميں' ابد بعفر الطبر ك' كالفظ عي ہوگا (تبعى انہيں ابوحيان والفند كے بارے ميں غلط نبى ہوئى۔) مرابوحيان والفند كى عبارت 'اسام من المدة الامامية. '' كوانہوں نے امام طبرى والفند پر جرح كے ليكفل كياہے ياس جرح كى تر ديد كے ليے؟

اس كا پتا ما فظائن جمر راكنند كى بورى عبارت كود يكير راكا يا جاسكتا ہے:

وقد اغترشيخ شيوخناابوحيان بكلام السليماني، فقال في الكلام على الصواط في اوائل تفسيره: وقال ابوجعفر الطبرى وهو امام من ائمة الامامية، الصراط بالصاد لغة قريش، اللي آخر المسئلة، ونبهت عليه لئلا يغتر به، فقد ترجمه ائمة النقل في عصره وبعده فلم يصفوه بذال ك ، وانما ضره الاشتراك في اسمه وامم ابيه، ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه

''ادر ہمارے استاذ الاسا تذہ ابو حیان کو بھی سلیمانی کے کلام سے دھوکا لگ میا۔ انہوں نے اپنی تغییر کی ابتداء میں ''صراط'' پر کلام کرتے ہوئے کہا: ابوجعفر طبری نے کہا جو کہ امامیہ کے اماموں بیس سے تھا، کہ صراط صاد کے ساتھ قریش کی لغت ہے۔ پھر آخر تک اسی مسئلے پر کلام ہے۔

میں نے اس پر تنبیداس لیے کردی کراس سے دھوکا نہ کھایہ ج ئے ۔ طبری کے حالات ان کے معاصر اور بعد
والول نے نقل کیے ہیں گرانہوں نے ان پریالزام ہیں لگایہ۔ طبری کو ن کے نام، باپ کے نام، نسب، کنیت،
ہم عصر ہونے اور تصانیف کی کثرت میں (ابن جریز بن رستم) کے ساتھ مش بہت نے نقصان پہنچایا۔ '' <sup>®</sup>
حافظ ابن حجر برائٹ کی عمارت سے صاف طاہر ہے کہ وہ ا، م طبری دوالت پر الزام ہیں لگارہ بلکہ ذف کا کرتے ہوئے
حافظ سلیم نی کے الزام کو غلط بتارہ ہیں اور ساتھ ہی ابو حیان وہ لئے کی دائے کو غلط نہی پر بنی قرار دے رہے ہیں ۔ ®
حافظ صاحب وہ لئے کی عمارت اپنے بیان میں اتنی واضح ہے کہ اس پر مزید کی تنبرے کی ضرورت نہیں۔

کی سے پر بیلائن ابوحیان برطنند کوئیں بلک ہوگا تب کے مث مافقا این جرزات کو موائقی : کیوں کدان کے سامنے موجود سنے بھی "ابولا معظر طری "
کلیوا ہوا تھا کیکن اگر تقسیر ابوحیان و کھر مقامات ہے و کیول جاتاتو تا ہت ہوجا تا کروہ ہر جگہ ابوجا خوادی کو "فرقہ ا،میہ" کا بتا تے ہیں اوران سے فقا لغوی
بحث بل استشباد کرتے ہیں جبکہ این جربر طری ہے وہ سیوں مقامات پہتا دیئی آیات اور مقائد واحکام ہیں جسی استشباد کرتے ہیں۔
بہر کیف اس تمام بحث ہے تقلع نظر ہم مان لیس کے موفقا این جو دولئند کو خلائی ٹیس ہوئی بلکہ ان کے میان کے مطابق ابوحیان کو مہوموا ہے جب می استفاد ہی ہو دور یوگ ہے۔
ہمام طبری دولئند کو جس نے بھی رافتی کہا ہے مقال انہی کی بناد پر کہا ہے مادر یک حافظ ائن جمراور مافقاد این جسی محتقین نے اس مقام تھی کی جم پور تردید کی ہے۔
ہمام طبری دولئند کو جس نے بھی رافتی کہا ہے مقال ان کہا ورمافقاد این جمراور مافقاد این جسی محتقین نے اس مقام تھی کی جم پور تردید کیا۔



السان الميزان ٥٠٠١،١٠١، ط مكتبه نظاميه حيدرآباد دكن

كياامام طبرى رالطف نے حضرت معاويه ظائفة پرلعنت ك ٢٠٠٠

ی مواس کا ام طبری نے دھرت معاویہ فلے کھ اور مزید مرکمام کھلالعنت کی ہے۔ تاریخ طبری میں ایک جگر کھا ہے: توفی جعفر هی و سط علافة معاویه لعنه الله دوسری جگر کھا ہے: توفی نوفل بالمدينة في علافة يزيد بن معاوية لعنه الله عارت کی کوئی صفائی پیش کرتائمکن ہے؟

﴿ جواب ﴾ اس من من جند با تني ذبن شركيس تاكدا نصاف كا دامن باتحد سے چھو ئے نہ باع:

ر قرار تولیدوٹ فرمالیں کہ بیروونوں عبر رات تاریخ طبری میں نہیں ، بیک اور کتاب ' منتخب ذیل المذیل،' کی میں۔ بیتاریخ طبری کا حصہ نہیں۔ بیالک بات ہے کہ ' ذیل المیذیل' المام طبری دولفند کی تصنیف مانی جاتی ہے۔

ی در بی الرزیل الی عرصے سے دنیا میں ناپید ہو چکی تھی۔ مرتوں بعداس کے بعض اجزاء وریافت ہوئے ، بو اصل کتاب کا غالبًا تہائی بھی نہیں ۔ ان ناقص جزاء کو منتخب ذیل المذیل 'کے نام سے بعض ناشرین نے چھاپ دیا اور بعض ناشرین نے انہیں تاریخ طبری کے آخریس ضمیعے کے طور پر بھی لگا دیا ہ الغرض طبری کی سے کتاب اپنی اصل اور بعض ناشرین نے انہیں تاریخ طبری کے آخریس ضمیعے کے طور پر بھی لگا دیا ہ الغرض طبری کی سے کتاب اپنی اصل حالت میں معدوم ہے۔ دستیاب شدہ ناتص اجزاء کے بارے میں بھی جزوگ تحریف یاسہو کا تب کا پوراا مکان ہے۔ 
اس دمنتخب ذیل المذیل 'کے ہر نسخ میں ایسانہیں۔ مؤسسۃ الاعلمی بیروت کے نسخ میں عبارت اس طرح ہے:

⊕ دمنتخب ذیل المذیل 'کے ہر نسخ میں ایسانہیں۔ مؤسسۃ الاعلمی بیروت کے نسخ میں عبارت اس طرح ہے:

وسط خلافۃ معاویہ درضی اللّٰہ عنه. 

قولی جعفولی وسط خلافۃ معاویہ درضی اللّٰہ عنه. 

€

اس سے صاف پتا چل رہاہے کہ بعض شخوں میں''رضی اللہ عنہ'' کی جگہ''لعند اللہ'' لکھنا ،کتابت کی غلطی ہے۔ اور تما ہر ہے کہ بینہا بت تقیین غلطی ہے۔ بیاللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا قصداً کیا گیا، یاسہوا ہوگیا۔

ی دوسری عبارت اتسوفی نوفل بالمدینه فی خلافه یزید بن معاویه لعنهمالله، "بهمین بیروت کے بختے بین بحی اس طرح ملی صفح کا تب نے ازخوداس لفظ کا اضافہ کردیا ہو۔ نیخ بین بھی اس طرح ملی ۔ همکریہاں پر بھی اس کا پورااحمال ہے کہ کس کا تب نے ازخوداس لفظ کا اضافہ کردیا ہو۔ اس احمال کی تقویت کی دلیل بیسے کہ:

ا ہام طبری بالفئد کی تصانیف میں حضرت معاویہ خالفئ اور یزید کا ذکر متعدد جگہ برے کہیں بھی ان کے نامول کے ساتھ اس طرح کا اضافہ نبیس آیا۔ حتی کے بعض روایات ان میں ایسی بھی ہیں جہاں ابو خفف جیسے راویوں کی سندسے

زیر بحدہ سنتے میں آگر چروالو کی ما خذیش بلک اصل ما خذیریات ہورائ سے محری مرابع میں کے انسان تھے۔ جس کے تو ی قراش ہم چی کررے ہیں۔

(۲) المستخب من دلیل المدیل، ص ۳۷ (۲) المستخب من دلیل المدیل، ص ۳۷ (۲)



اس من مرك مرك المكان برق كى كماب من ربتاب ماب ووتار في بوياصد في يافقد كمابت من مهوك فدشات اولق ولقل من عهارت المنهوم برابا في المكانات كود يجعل موقا مكان برق كل كماب من ربتاب ماب ووتار في بوياصد في يافقد كمابت من مهوك ويتار في المرابعة المكانات كود يجعل من المناطق المكانات كود يجعل من المناطق المكانات كور يحمل كولو كل ويتار بويا بالماب المناطق الماب المناطق المناطق

تاردين است سلمه

حضرت معاویہ فاضخ کے بارے بیل نامناسب با تیں نقل کی ہیں۔ بعض جگہ یزید کے مظالم اور برائیاں بھی بتائی می بیائی می الرکسی بد باطن مؤلف پر جوش سوار ہوتا اورا الے لعنت کے الفاظ کھنا ہوتے تو وہ ان مقابات پر ضرور کھتا۔ فقط الی جگہ پر الفاظ لعنت کھنے کی کیاضرورت تھی جہال جعفر بن الی سفیان فران فلے فلے فلے فلے کا وفات کا ذکر ہور ہا ہواور بتایا جار ہا ہے کہ یہ وفات کا ذکر ہور ہا ہے اور بتایا جار ہا ہے کہ یہ وفات تک معاویہ فلائے بایزید کے دور حکومت بیل ہوئیں۔ اس کے ساتھ اضافہ ہور ہا ہے العند الله "کا کوئی رافعنی قلم کا رہھی بحالیت ہوئی وحواس النے قلم سے ایک ہے گئی حرکت نہیں کرے گا، سوائے ایسے فلم سے ایک ہے گئی حرکت نہیں کرے گا، سوائے ایسے فلم سے ایک ہو تھے وسالم ذہن والا سوائے ایسے فلم سے ایک ہو تھے وسالم ذہن والا سوائے ایسے فلم کی بور بار اور ہر جگہ ان شخصیات کے ناموں کے ساتھ لعنت کھنے کاعادی ہو تھے وسالم ذہن والا آدی جا ہور فلم کیوں کر سے گا

معترضین بھی امام طبری دافشہ کو تقیہ باز کہتے ہیں نہ کہ تعلم کھلا رافضی ۔ تو آگر وہ تقیہ بازی سے تو انہوں نے ان دومقا مات کوا پنا بھا نڈا پھوڑنے کے لیے خود کیوں استعمال کیا؟ سُنی ہونے کے ڈھونگ پرخود کیوں یانی مجیمردیا؟

اس سے صاف طاہر ہے کہ بیالفاظ مصنف کے بین کی کا تب کے بیں۔ بوسکتا ہے کہ ہوکا تب ہو۔ اور بیمی ممکن ہے کہ کا تب رافضی ہو۔ اس نے طور پر ریالفاظ لعنت پچھ سوچے بغیر کہیں بھی ٹھونس دیے اور اپنے بغض کا غبار نکال لیا۔ بعد والے ای طرح بلاحقیق الے فل کرتے رہے۔

(الله عده كون احتمال يرجى بكرومرى عبادت أنوفى نوفل بالمدينة مى حلافة يزيد بن معاوية لعنهما الله المسراص المسرى المسلام ال

یقینا جمہورالل سنت کا مخار مسلک بزید پرلعنت میں توقف کا ہے مرعلی کے اہل سنت میں بعض حضرات اس پرلعنت کے جواز کے قائل بھی رہے ہیں جیسا کرعلا مداہن جوزی والطفع کا اس کے جواز میں ایک سنتقل رسالہ 'اسرة عسلسی المستعصب العنید المانع من دم یزید''مشہورہے۔

ببرحال ميرا بت موجاتا ہے كمامام طبرى والفئ في حصرت معاويد والله كوالعند الله " مركز تبيل كلمعا۔

آب یہ تابت کی خلطی ہے یا اور مطبری والنے سے اپنے قلم کی واس کے فیطے کے لیے اتفاد کھے لینا ہمی کافی ہے کہ وام طبری والنے کے اس کیرو والنے کی کتب صدیوں سے برابر علمائے کرام کے ہاتھوں میں رہیں۔ ابن خلکان وامام نودی وافظ ابن کیرو علم مدا بن خلدون وابن تیبید و حافظ ابن حجر و بالنے جسے حضرات جو کتابوں کو کھول کر فی جانے کے عدی علم مدا بن خلدون وابن کی تاب و موافظ ابن حجر و بالنے کی کتب سے متعقل ستفاوہ کرتے رہے ہیں۔ اگرواقتی اس متعقل ستفاوہ کرتے رہے ہیں۔ اگرواقتی اس وور کے اصل نسخوں میں حضرت معاویہ خال کے نام نامی کے ساتھ ''کالفظ ہوتا تو یہ تمام ابل علم بیک زبان مورکر امام طبری و لئن کے دف ع سے دست بردار ہوجائے اور ن کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شروع میں عی بتادیے مورکر امام طبری و لئن کے دف ع سے دست بردار ہوجائے اور ن کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شروع میں عی بتادیے

## 

کراس فخص نے ایک صحابی پرلعنت کی ہے؛ اس سے بیرانصی ہے۔ اس کی کوئی تصنیف قابی اعتاد نہیں۔ محرکسی ایک بزرگ نے بھی ایسی کسی عبارت کی نشان دہی نہیں کی ۔ اگر ہوتی تو وہ ضرور کرتے ۔ بیرتو ہوئیں سکتا کہ سات آتھ صدیوں تک ایک عبارت کسی بھی جید عالم کی نگاہ سے نہ گزرگ ہو۔ یا گزری ہو مگر بھی اس پر مجر ماندہ مرثی افتیار کے رہے ہوں۔ س سے صاف ظاہر ہے کہ بیالفاظ لعنت بعد کا اضافہ ہیں۔

© امام طبری برالفئے نے'' تہذیب الآثار'' کی فقہی ابحاث میں حضرت امیر معاویہ وُٹُلُٹُو کی احادیث لی ہیں۔ ©
کوئی رافضی بلکہ سی بھی نتم کا شیدہ، حضرت امیر معاویہ وُٹُلُٹُو سے حدیث لے کراسپے ند ہب پراستشہاد ہرگر نہیں کرتا۔
منعیف مزاج مُحْض کو یہی بیک بات بیسمجھانے کے لیے کا فی ہے کہ امام طبری دِٹالِٹُ حضرت معادیہ وَٹالُٹُو کووہی مقام
دیتے تھے جود گیرائمہ مسلمین کے نزد یک مسلم ہے۔

### 444

محد بن جربر بن بزیدالطمری اور محد بن جربر بن رستم ایک بی ستھ یادو؟

﴿ سوال ﴾ محد بن جربر بن يزيداور محد بن جربر بن رستم ايك شخص كردونام بيل - يه كيم مكن ہے كہ نام ، ولد بيت،

الب، كنيت ، علاقہ تك ايك ہے ، تصانيف بيل شيعول كى تاكيد كرنے والا مواد بھى ايك بى طرح كا ہے بطريہ كے

چور نے ہے شہر بيل اگريد دافر اد ہوتے تو ابنى الگ الگ بېچان كے ليے بچھ تو فرق ركھتے - ربى يہ بات كہ دادا كنام

ميں فرق ہے ، تو ہميں يقين ہے كہ اس كور دكانام بہلے رستم ہوگا مگر قبول اسلام كے بعد اس نے نام يزيدر كويا ہوگا۔

﴿ جواب ﴾ يمن بواكى بات ہے ۔ ماہرين نے دونول كوالگ الگ شخصيات كہا ہے ۔ اس كى دليل بيرے كہ شيعہ

طرى نے ابنى كتب ميں محمد بن بارون بن موى (م ١٣٨٥ هـ) اور ابوالمفظل الشيد نی (م ١٨٥٥ هـ) جيسے شيعہ داويوں

ہرى نے ابنى كتب ميں محمد بن بارون بن موى (م ١٣٨٥ هـ) اور ابوالمفظل الشيد نی (م ١٨٥٥ هـ) جيسے شيعہ داويوں

ہرى نے ابنى كتب ميں ميں دوان الا ملحة '' ميں بعض روايات عبد الله بن الحسين الفظائری (م ١٣١١ هـ) ہے بھی الله بن الله ميں بات سے فلا ہر ہے كہ شيعہ طبرى كاز ماند تی طبرى (م ١٣١٥ هـ) سے تقريباً ايك صدى بحد كا ہے۔

آپ کابید عوی بالکل غلط ہے کہ دونوں کی تصانیف میں شیعوں کی تائید کرنے وال مواد یکسال طور پرموجودہ۔ شیعہ طبری کی کتب عقائد مثلًا: '' نوادر المعجز ات' اور'' دلاکل الا ملمۃ '' اٹھ کر دیکھیں تو واضح طور پراس میں اثاعثری عقائد کی وعوت ہے۔ من طبری کی کتب عقائد مثلًا: '' صرت کا اسنۃ '' اور'' التبصیر فی مع لم الدین' میں اہل سنت کے مسلک کی بحر پورڈ جمانی ہے۔

جہاں تک تاریخ طبری کاتعلق ہے ، یقیناس میں سیح بضعیف ، رطب ویا بس سبھی پجوجمع کیا گیاہے۔شیدال کا ضعیف روایات کو لے کرالزابات لگاتے ہیں جبکہ اہلِ سنت اس تاریخ کی سیح روایات سے استدلال کرتے ہیں۔اس سے طبری پرکوئی الزام نہیں آسکتا ؛ کیول کہ شیعہ کتب حدیث کی بھی کئی ضعیف روایات سے ستدلال کرتے ہیں جبکہ اہلِ سنت

تسادب غ است مسلسمه المستحدد

مسیح آحادیث کو لے کردلیل دیتے ہیں۔ شیعول کے اس متم کے حملوں کا ہمونی جواب بحد ہے کہ آپ جن روایات سے
استدلال کرر ہے ہیں و دسندا ضعیف ہونے کی وجہ ہے ان روز دیک مقائد میں لائل استدلال بھی۔
اساء الرجال کے ماہرین ایسے اندھے نہیں تھے کہ دوالگ افراد کوایک سجھتے رہے ہوں۔ ہام ، گئیت، ولدیت اور
علاقے میں یک ثبیت کی مثالیس اساء الرجال کی کتب میں متحدول جائیں گی۔ یہ کوئی انو کمی بات نہیں۔
رہی ہید بات کہ اگر طبری دو تھے تو طبر رہ جھے تھوئے سے شہر میں ان کواپی اپنی الگ بھیان رکمنی چاہے تھی تو عرض
ہے کہ ان کا زماندالگ ایک تھا۔ نیز رینب شاطریہ (اددن کے شہر) کی طرف تیس، طبرستان کی طرف ہے جوایک بہت سعورات میں مطرب الدون کے شہر) کی طرف تیس، طبرستان کی طرف ہے دوایک بہت

ہے کہ ان کا زماندالگ ایک تھا۔ نیز بینسب طبر ہید (اردن کے شہر) کی طرف نہیں، طبرستان کی طرف ہے جوا کی بہت وسیح علاقہ ہے۔ ریکھی یا در کھیں کہ اما مطبری کی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں اور باتی بغداد میں گزراہے، طبرستان میں تہیں۔

مید خیال کہ رُستم ہی نے اسلام قبول کر کے بنام پزیدر کھ لیا ہوگا جھن ایک وہم ہے۔ محمد بن جریم نی کانب او پر تک عالب ہوگا جھن ایک وہم ہے۔ محمد بن جریم بن پزید بن کثیر بن عالب جس سے طابت ہور ہاہے کہ داواسے او پر بھی ان کے اجداو مسمدان شخے۔ پس داوا کے اسلام قبول کر کے نام بدل لینے کی کہانی بالکل جموثی ہے۔



کیا امام طبری رہ النئے نے عصمتِ انبیاء اور عدالت صحابہ کے خلاف روایات گھڑیں؟ ﴿ سوال ﴾ طبری کی تاریخ اور تفییر میں بعض روایات ایس ہیں جن سے انبیائے کرام اور سحابہ کرام کامقام ومرتبہ مجروح ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شیعہ بلکہ رافضی تھے۔ تقیہ کر کے تی ہوئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کرایس روایات گھڑیں تا کہ اسلام کی عظیم شخصیات کی سیرت وکردارکو داغ داد کیا جائے۔

احادیث اور خبریں اس کی سند کا ذکر کر کے اس کے سہارے بیان کردیتے تھے۔ چاہے ان کی سند سی خے شہوء چاہے ان کی سند کے باطل ہونے کا انہیں علم ہو؛ کیوں کہ ان روایات کے ساتھ سند کا ذکر کردینا انہیں

### المشتنين المسلمة المسلمة

مواخذے ہے بری کر دیتا ہے، ؟ کیوں کہ اس دور میں علم، لا سنا دپوری طرح لوگوں میں زندہ تھے۔''<sup>©</sup> اس کے بعد شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ڈِمالئند، امام طبری ڈِللٹند کے منج کے دفاع میں روافض کی تر دید کے ماہر علامہ محب الدین الخطیب مرحوم کے حوالے سے درج ذیل اصولی بات فقل کرتے ہیں:

" طبری اوران کے طبقے کے ثقة اور دائ علاء سے ضعیف روایات کوجع کرنے کی مثال ایک ہے جیسے آج کل ابتدائی تفتیش افسران جو کسی مقدمے پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس بارے میں ہاتھ لگنے والے تمام شواہر اور خبروں کوجع کرتے ہیں ، حالا تکہ وہ جانتے ہیں کہ ان میں مشکوک اور کمزور (بلکہ متضا داور خلاف واقعہ) چیزیں بھی ہوں گی (مگر وہ یہ جزئیت پھر بھی) اس بھروسے پر (جمع کرتے ہیں) کہ ہم چیز کوا پی قدر وقیت کے مطابق تولا جے گا۔"

اس کے اہام طبری والفنے یادیگرعا و کے کے خیرہ روایات کو گمراہ کن کہنا ،تعصب اور جہالت کے سوا پر نہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھناچ ہیے کہ مجموعی طور پر تاریخ طبری میں انبیائے کرام اور صحابہ وتا بعین کے فضائل ومنا قب اور کارناموں ہی کی روایات زیادہ ہیں۔مفکوک یا قابلِ انکارروایات کا تناسب گل روایات کے مقابلے میں کم ہے۔ ایسے میں یوری تصنیف بی کوروافض کی کارستانی قراردینا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

\*\*\*

کی امام طبری کا عجیب وغریب روایات جمع کرنا، ان کے بدعقیدہ ہونے کا جُوت ہے؟:

﴿ امام طبری کا عجیب وغریب روایات جمع کرنا، ان کے بدعقیدہ ہونے کا جُوت ہے؟:

﴿ امام طبری اگر سُنی ہوتے تو آنہیں ایسی کوئی بھی روایت نقل نہیں کرنی چاہیے تھی جس ہے دہن میں کوئی علی خبجان یا تفکیک پیدا ہو۔ یہ بات لا حاصل ہے کہ طبری یا کسی مجموعے کی اکثر روایات قابلی قبول ہیں اور ابعض روایات فلط نے برمشائی میں ہی چھیا کر دیا جا تا ہے اوراس کی مقدار مضائی سے بہت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی اے کوئی جان ہو جھ کرنییں کھا تا۔ طبری میں ایسی بہت می روایات ہیں جنہیں ہم کسی بھی جھدار مسلمان کے سامنے پیش کریں تو وہ آئیں سخت قابلی نفرت سمجھے گا۔ ایسی درجنوں روایات ہیں جنہیں کی منبر پر یا جمعے عام میں سنایا نہیں جا سکتا ۔ ایسار کیک مواد خود کا ایم کا جا ہے کہ اس کا جامع مجمی سبائی تحریک کارکن تھا جس نے اسلام کے بھیس میں کفار کے لیے کام کیا۔ گا ایکی روایات کا رہی تاریخ میں جموعہ روایات تا لے میں بھینکنے اور غرق کیے جانے کے کام کیا۔ سول یازیا دہ ، دونوں صورتوں میں ایس مجموعہ روایات تا لے میں بھینکنے اور غرق کیے جانے کے قابل ہے۔

<sup>🛈</sup> تعليقات شيخ عبدالفتاح على "الاجوبة الفاضلة لاستلة العاشرةالكاملة" لابي الحسسات عبدالحتى الكهنوي، حاشيه ص ٩١، طحلب

تعليقات شيخ عبدالفتاح على الاجوبة الفاصلة لاستنة العاشرة الكاملة" لابي الحسنات عبدالحني الكهنوي، حاشيه ص ١٩١٩٠.

اس کے بعد سائل نے طبری کی گئی رو یان کا حوالہ دیا ہے، مثلاً رواستِ لکاح زینب بنت بحش بی کان واقعہ مقید بنوساعدہ، جکب صفیان بھی رواستِ رفع مصر حف،رواستِ واقعہ محکیم ... چونکدان روایات پرہم خود حصد دوئم بیس بحث کر بچکے ہیں اس ہیے جمیل یہاں سوال بیل نقل کرنے اور ایک آیک روایت کا جواب دینے کی ضرورت نہیں مجم کلی سرائل کے اصل مدعا کا اصولی جواب دیاجا رہاہے۔



﴿ جواب ﴾ آپ ك ز بن كو جهال تك مين سمجها مول ، وه يد ب كر: و و کوئی الی روایت نقل نہیں ہونی جا ہے جس سے جلیل القدر شخصیات کے ہارے میں تاثر تبدیل ہوتا ہو، یا جس ہے کو کی دہنی فلحان پیدا ہوتا ہونے"

اس كے ساتھ دوسرى بات آب كے ذہن ميں سيجا كزيں ہے كه:

"جواس فتم كى روايات تقل كرے، جا ہے تھوڑى موں يازياده، وه اسلام كے لبادے ميں اسلام كا دشن ہے۔" اگرآب اس کی جگدید کہتے کہ "کی بھی روایت سے عظیم اسلامی شخصیات کے خلاف ایسااستدلال جائز نہیں جو قر آن وسنت کی قطعی نصوص اور اسمامی اعتقاد کے خلاف ہو' توبیہ بالکل درست ہوتا۔ تمام علما میمی فرماتے ہیں۔ مرآب كامدعا ينبين، بلكداس معتجاوز برآب بيكها عائة بين كدا كرروايات كيس مجموع بل مفكوك مواد ہے، تووہ مجموعہ قابل ترک اوراس کا ناقل باجامع دھمن اسلام ہے۔ آن جناب کے اس معیار پرتو کتب حدیث بھی پوری نہیں اتر تیں ۔ کی مختاط سے مختاط محدث نے بھی اس معیار کوسا منے رکھ کرا حادیث جمع نہیں کیس کدان میں کسی حدیث کے کسی جزو سے کسی عظیم شخصیت کے بارے ہیں کسی عام آ دی کوبھی کوئی وہنی خلجان پیدانہ ہونے یائے۔ آب حدیث کی کوئی بھی کتاب بغیرشرح اور بغیراستاد کے میڑھیں تواس کے مؤلف کوبھی امام طبری رواطف کی صف میں کھڑا کرویں گے۔منکرین حدیث ایس احادیث پیش کر کےلوگوں کوائی طرح محدثین کےخلاف ورغلاتے ہیں

🛈 مستشرقین اور دوافش می اس سے فائد وا اف یے ہیں۔ ایک چندروایات بالترجمہ فیش کی جاری بیرا تاکہ موام شیش شامول اور خواص شیدگ سے فور کرسکش

عبي السبن بس مناذ لمن قدمنا خيبرللما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب ولمد قبل ذوجها وكالت عرومنا فاصطفاها النبي تُؤَيِّمُ لنفسد. ﴿ صعيح البخاري، ح: ٤٣١٩ كتاب المفازي، باب غزوة عير ﴾ يستدل بها المستشرقون على إباطبلهم.

🙃 عن سهل بن سعدان امرأة جاءت رسول الله كالله الله كالم في الشاعد عارسول الله جنت لاهب له شاعدي، فنظر اليها رسول الله كالمله، فعمّد السنظر اليف وصوّيه، لم طاطأ رأسه الملما وأت الموأة انه لم يقض ليها شيئا جلست. وصحيح البافازي، ح. ٣٠٠ ٥٠ كتاب فضائل القرآن، باب القرأة عن ظهر القلب﴾

يستشهديها المسعشرقون على مفواتهم، قبحهم الله

 $^{\odot}$ جس طرح آپ کوامام طبری در کافشهٔ کے خلاف درغار یا گیا ہے۔

 دكر لرسول الله المسيحة من العرب فامر ابه اصيد ان يرسل اليها فازسن اليها، فقدمت فنزلت لي اجم بن ساعدة فعرح رصول الله كَنْ حتى جاءها فدخل عليها، فاذ امرأة منكسة راسها قلما كلمها رسول الله الله الله المالية اعوذ بالله مد ك قال لداعذا لك متى ﴿ منحرح مسلم كتاب الاشريه، باب اباحة النبيد)

يستدل بها اعداء الاسلام على خرافاتهم، ابعدهم الله.

🐞 عن جابر ان رسول الله كَيُرَازُك اسرأة فاتي امرأته ريب وهي تعصل مبيئة لها، فقضي حاجته، ثم خرج لي اصحابه، لقال ان المرأة 🧻 تقبيل في صورة شيطان، وتدير في صورة شيطان، فاها ابصر حدكم امرأة فليات اهله، فان ذل لك يردُ مافي نفسه ﴿صحيح مسلم، كتاب الحج: باب بدب من رأى امرأة فوقعت لي تفسه وقع بها الملاحدة في شان رسول الله كَالْمُاء تَبَت ايديهم.

(ہنیہ اگلے صفحے کے حاشیا



محرشروح تو دو تین صدیوں بعد کھی گئیں۔اس سے پہلے کیا بخاری مسلم اور ترفدی وغیرہ کی حیثیت مجروح تھی؟

ور بالفرض آگر بیشروح نہ ہوتیں تو کیا امام بخاری ومسلم رفط کھا کوبھی اسلام کے لباد سے میں مجوسیوں کا آلہ کارکھہرادیا جا تا؟ اور اگر آج تاریخ طبری کی کوئی شرح لکھ دی جا سے جس میں قابل شکال روایات کی تاویلات ہوں تو کیا آپ اسٹے آنچ کوچھوڑ کرامام طبری بطافعہ کو لقہ دویانت وارتسلیم کرلیں گے؟

اگراپنے ذبن کے برخداف ردایت لانے والوں کی تادیل قبول نہیں ہلکہ ان کی دیانت اورایمان تک مشکوک ہے تو پھرسیرت نگاروں اور مؤرخین کی نہیں، بڑے بڑے تحدثین کی تالیفات اوران کی اپنی شخصیات ٹا قابلِ اعتبار کھہریں گی۔ جب حدیث کے دوجیح تزین مجموعے جا اپنی ری اور بچے مسلم بھی اس معیار پر پور نے بیس انز تے جوآں جناب کو مطلوب ہے تو طبری کوجھوٹا اور شیعہ ٹابت کرویے سے بھی اسلام کا کونسا دفع ہوجائے گا؟

چے؛ ہم آپ کامعیار مان لیتے ہیں۔ تاریخ طبری اور اس جیسی تمام کتب کے تمام نسخے اٹھا کرتلف کردیے ہیں گر کیابات فتم ہوجائے گی؟ کیاس کے بعدہم پرکوئی اشکال کرنے والرتہیں رہے گا؟

بات تو مزید ہر ہوجائے گ۔ دوافض مستشرقین ، سیکولر طبقہ اور باطل فرقے مزید جری ہوکر کہیں گے کہ تہمارے ذخیرہ صدیث میں بھی ایسا مواد ہے۔ اس کی دلیل میں وہ ایسی بہت سی روایات بیش کردیں گے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ امام طبر کی دانشوں نے و بیا ہے میں روایات کی ذمہ داری مٹھانے سے معذرت کردی تھی اور بتادیا تھا کہ اس مجموع میں بھیا کہ اس مجموع کے میں بھیا کہ اس مجموع کے درائی مٹھانے سے معذرت کردی تھی اور بتادیا تھا کہ اس مجموع میں بھیا کہ اس مجموع کے میں بھیا کہ اس مجموع کے درائی مٹھانے سے معذرت کردی تھی اور بتادیا تھا کہ اس مجموع میں بھیا کہ اس مجموع کے درائی کی ذمہ داری مٹھانے سے معذرت کردی تھی اور بتادیا تھا کہ اس مجموع میں بھیا کہ اس مجموع کے درائی کی درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کے درائی کی درائی مٹھانے کے درائی کھی کہ درائی مٹھانے کے درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کے درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کے درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کے درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کے درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کہ درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کے درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کرائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کی درائی مٹھانے کی درائی کی در

### (بقیه حاشیه صفحه گزشته)

- عن عبدالله بن مسعود رصى الله عنه قال رأى رسول الله تراق فاعجبته ، فاتى سودة و هي تصنع طيباً ، وعندها بساء فاحليه ، فقضى حاجته ، ثم الله الله عنه الله عنه الله عنها ، فومشكرة المصابيح ، ح ، ٢٩٠ كتاب الكاح، باب النظر ، سن دارمي، ح ٢٩١ ٢٩١ بسيد حسن هـ
  - يستدل بها اعداء السلة على اساطيرهم، يوسى بعصهم الى بعض زحرف القول غروراً
- 🗨 لم يكذب ابراهيم عليه السلام الاثلاث كدبات. ﴿صحيح البخارى، احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى، والعلد الله ابراهيم خليلا﴾
- اقسلت امرأة س حتم وضيئة تستفتى رسول الله وكافي فيظفق الفضل ينظر اليها واعجمه حسبها، فالتفت البي والفضل ينظر اليها فاحلم بيده فاحد بدقن الفصل فعلل وجهه عن النظر اليها فوصحيح البحارى، ح: ٢٢٢٨، كتاب الاستثدال، باب؟
- الله الله المحمد المخارى، كتاب حديث الاسياء، باب حديث الحضر مع موسى النهى الى ملا من بنى اسرائيل فراؤه عربانا احسن ماخلق الله الله المحمد المخارى، كتاب حديث الاسياء، باب حديث الحضر مع موسى المجارات المحمد المخارى، كتاب حديث الاسياء، باب حديث الحضر مع موسى المجارات المحمد المخارى، كتاب حديث الاسياء، باب حديث الحضر مع موسى المجارات المحمد المخارى، كتاب حديث الاسياء، باب حديث الحضر مع موسى المجارات المحمد ا

سیمرمؤلفین سحاح ستہ خصوصا امام بخاری اور امام مسلم بڑھئے کارچو زیادہ شدت کے ساتھ بیاشکال وارد ہوگا کہ انہوں نے انہائی جیان بین کے ساتھ فقط بھے ترین روایات پیش کرنے کادعوی کر کے بھی ایسی چیزیں کیوں نقل کردیں جو'' منبر پرسنائی جاسکتی ہیں نہ کسی اخبار میں چھاہے کے قابل ہیں۔'اگر امام طبری کا ایسی روایات جمع کر نا مال کے سپائی ہونے کی دلیل ہے تو کیا مؤلفین محامِ ستا ایسی روایات لؤ کرای الزام کے تن وارٹیس ہوں سے؟

اگرنہیں تو کیا اس فرق کی کوئی معقول وجہ ہے؟ یہاں معصوم اور غیر معصوم یا صحابی اور غیر محابی والاسئلہ تو ہے نہیں۔
مؤلفین صحابہ ستہ بھی ہبر حال اسمی شے اور طبری بھی۔ یہ بھی عالم شے اور وہ بھی۔ یہ بھی بجی بھی اسمی سے اور وہ بھی۔ یہ بھی ہونے کا مدار ، اصحاب جرح و تعدیل کی جرح و تعدیل کی ہونے نہ ہونے کا مدار ، اصحاب جرح و تعدیل کی ہمی آراء پر نہیں بلکہ اس کا معیار وہ بی ہے جو جناب نے طر کرد کھا ہے تو اس قدر قابل اشکال روایات کو سمونے کے باوجود مؤلفین صحابہ ستہ سم طرح سنی مانے جارہ ہیں؟ مؤرفین کے بار نے بیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخی چیزیں خیل مرح سے سے اور اس کے اور بی بین جو اب ہی نہیں ویا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخی جیزیں خیل کر رہے سنے اس کے اس کے اور اب بھی نہیں ویا جا سکتا۔

اگر بیر کہاجائے کہ مؤلفین صحابے سنہ ہمیں جسن ظن ہے کہ ان سے آن جانے میں لغوش ہوگئی، خلطی کی درمیان کے راوی کی ہے، اس نے اپنی طرف سے کھھالفاظ گھٹا بڑھادیے ہیں، تو یہی اُعذا را مام طبری واللغۃ کے بارے میں کیوں نہیں مانے جاسکتے ؟ وجہ فرق تو پھر بھی کو کی نہیں رہتی۔

اور اگرید کہا جائے کہ مؤلفین صحرح سندنے روایات کو صرف من دعن نقل کردیا ہے جبکہ طبری نے خود گھڑ گھڑ کر روایات کھی ہیں ، توبی بھن ، یک بے جوت بات اور پر لے درجے کی بدگمانی ہے ۔ کوئی بھی بدد ماغ فخص ایسی ہی بدگمانی مؤلفین صحاح سندا ورائمہ جمہتدین سمیت ہر جلیل القدراه م کے بارے بیل کرسکتا ہے۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ربعيد عاميد منافعة عرب المسلم المسلم المسلم و المسلم المس

اورت الروائيل عي ساعيه المساعية المساعية المساعية المساعية المساعدة المساع

يستشهد بها الروافض عني نعلياً رصي الله عنه وصي رسول الله المثلاث

فرجدت فاطمة على ابى بكر في دا لك. فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعائبت بعد النبي والتم اشهر، فلما توفيت دفتها زوجها بيلاً، ولم يبردن بهما ابابكر وصلى عليها ،وكان لعلى وجه حياة فاطمة ، فلمه توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة ابى بيلاً، ولم يبردن بهما ابابكر وصلى عليها ،وكان لعلى وجه حياة فاطمة ، فلمه توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة ابى بكر ومبايعته ولم يكن ببايع تله لك الاشهر . فوصحيح البخارى، ح ، ٤٧٤ ، كتاب المعازى ، باب غزوة خيبر كه

بهدا يستدل الروافص على هدواتهم • يعتهم رسول الله كالمُرَاعِ في ابل الصنفة وقال: اشريو من البابها والوالها فإسن الترمذي، ابواب الطهارة اباب في يول ما يوكل لحمه ﴾ • تستدل الاباحيران والملاحدة بهده الرواية على ال الابوال طاهرة وكذا الخمر والخنزير في قلوبهم مرص لمزادهم الله مرضاً.

(ہتیہ اگلے صفحے کے حاشیہ ور)



المستنبون المسلمة المس



### (بقیه حاشیه سنحه گزشته)

اوراستدلال کرنے میں پر بنیادی فرق ہے جوللح ظار کھنا ضروری ہے۔ جا ہے وہ روایات حدیثی ہوں یا تاریخی۔

و و دالمقدام بن معديكرب و عُمرو بن الأسود ورجل من بني اسد من أهل قسرين إلى معاوية بن أبي سعيان فقال معاوية للسقدام أعلمت أن المحسسن بسن على توفى ؟ فرجع وأى قال إن لله وإنا إليه واجعون ) المقدام فقال لدرجل أتواها مصيبة ؟ قال لدولم لا أواها مصية وفله وضعه رسول الله وي حجوه فقال هذا من وحسين من على ٢ فقال الأسدى. (بقيمه الكله صفحة كيم حاشيه بود)



عن الوبيع بن سيرة الجهيى عن أبيه سبرة أبه قال أذن لنا رسون الله المنظمة فانطلقت أنا ورجل إلى امراة من بني عامر كانها بكرة عينظاء فحر ضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطى فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب من فياذا ننظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلى أعجبها أله تقلل أعجبها وإذا نظرت إلى أعجبها أله تقلل أم كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. (صحبح مسلم من ١٩٨٨ مناب نكاح المتعل) يقلع بها اعداء الحديث وهم في طعيانهم يعمهون

عن شماسة بن حزن الفشيرى قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال التوبى يضاحيكم اللدين الباكم على قال فجيء بهما
 فكأنهما جملاك أو كأنهما حماراك قال فأشرف عليهم عثمان. تؤسش الترمدى، ح. ٣٧٠٣ باك في مناقب عثمان أو

حمد السي أبو بكر بن حقص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة عبى عائشة فسالها أحوها عن غسل اسي الله فلاعت يقاء نحوا من صاع فاعتسلت وأقاصت على رأسها وبينها حجاب(صحبح البحاري، ح-٩٥١)
 اور دهما الروافعي في مطاعر الصحابة في طلحة والربير وعنمان و عائشة الصديقة والتأثير التينيان

محرافسوں کہ آپ کے زود یک اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دوایات کے مجموعوں کے بارے میں علائے اسلام کا رویے کی رائے کیا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موسلام کا رویے کی رہا ہے، یا ان کے مولفین کے بارے میں جمہور علاء کی رائے کیا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موسفین کو یہ رعایت دیا ہے۔ کی دیا ت پر شک شکیا موسفین کو یہ رعایت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ وہ صرف ناقل یا جامع ہیں ؛ اس لیے ان کی دیا ت پر شک شکیا جائے بلک اصرار ہے کہ جومؤلف الی روایات لایا ہے، وہ جان ہو جھ کر اسلام کو پامال کرنے والا ہے۔

میری گزارش ہے کہ تک نظری کی ٹی آنکھوں سے ہنا ہے۔ اگر تعصب کی عیک دکا کر ویکمیں محرق تاریخ کے کئی اورات بی تنبیل، فقد میں کتاب العلمبارة اور کتاب لئکا حوالطلاق کے ٹی ابواب بھی شرمتا کے محسوس ہوں مے۔ اگرایک عام آ دی میڈ یکل کی کتب پر سرمری نگاہ ڈالے تو وہاں بھی بہت می چیزیں انتہائی ہے حیائی پر بنی محسوس ہوں گی۔ گائنا و جی، میڈ یکل کی کتب پر سرمری نگاہ ڈالے تو وہاں بھی ابت اپ چیوں کے سامے نہیں کھول سے۔ ان کے گائنا و جی، میڈیکل کا بیک شعبہ ہے۔ اس کی کوئی کتاب آپ اپ بیچوں کے سامے نہیں کھول سے۔ ان کے مندر جات آپ کی منبر پریا کمی اخبار میں تقل نہیں کرسکتے۔ گراس کا یہ مطلب نہیں کہ رہے بہودگی اور بے حیائی ہے اور اس شعبے کو بند ہو جانا جا ہے۔

سیلی صدی ہجری سے قریبی دورتک اُست کا کوئی متکلم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی محق اور جرح و تعدین کا کوئی اہام
اس منج کا قائل ہیں رہاجے آپ اُست پر شونسنا چہ ہے ہیں۔ اس منج کے مطابق اسلاف کی علی گراث پر مشق آز مائی وفض کے مقابلے کے جذبے اور جلیل القدر موز جین پر سہائیت کی تہتوں سے شروع ہوتی ہے مگر دھیرے دھیرے میسنر زخیر و صدیت ہیں شکوک و شہبات اور چرمحد شین سے بداعتادی تک جا کہ بچتا ہے۔ کا ہری بات ہے کہ اس کے بعد فقہا و محت مسائل فقد اور شکامین مع احتقادیات، اس شقید کی زو ہیں آجاتے ہیں۔ یوں مرقب اسلام کی تطبیر کے نام پر اسلام کی وری میارت کو ڈھاد ہے کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر الحمد للد! اکا ہر کے خوشہ میں ہر دور میں زندہ رہے ہیں۔ وہ ایسی 'ناور تحقیق ہے 'کا مدل دہ میں ہوئی ہے، جونسا نے ، حضورت ہیں۔ دوا ہی ہوئی ہے ، جونسا نے ، حضورت ہیں۔ دوا ہی ہوئی ہوئی کی کھائی میں گر ہے ہیں۔ دوا ہے ہیں۔ دوا ہی اس می کا مدر محمد فرمائے۔

کو انہا تی کھے کھونار کے اور ہدا ہیں۔ کا مدر محمد فرمائے۔

#### (بقیه حاشیه مبنجه گزشته)

جسمرة اطعاعا لله عزوجل فال فقال المقدام اما انا غلا أبرح اليوم حتى أهيظ لك وأسبع لك ما تكوه في قال يا معاوية إن ألا صدقت فصد قسي وإد الما كذبت فكذبي قال افعل قال فاستد ك بالله هل سمعت وسول الله على إلى عن فيس اللهب اللهب الله به قال فاستد ك بالله هل تعلم أن وسول الله ترتيم نهي عس ليس الحرير؟ قال نعم قال فانشد ك بالله هل تعلم أن وسول الله ترتيم نهي عن لسس حسلود السب ع والسركوب عليها قال معم قال فوائله نقد وأيت هذا كنه في بيد لك يامعاوية فقال معاوية فد علمت أني في أنجو مد لك يامقدام خوسس ابي داؤد، ح: ١٩٣٤، باب في جلود السباع والمعوري

مد مت بالمنتاج مؤسس می داوده می اید قال امر معاویة بن ابی سفیان سعدا نقان ما یعند لمك أن تسب آیا تراب؟ قال آما ما ذكرت عن عامر بس سعد بن ابی وقاص عن ابیدقال امر معاویة بن ابی سفیان سعدا نقان ما یعند لمك أن تسب آیا تراب؟ قال آما ما ذكرت ثلاثا قالهن ترتیك قلن آسید مؤسس الترمدی، ح. ۲۷۲۱ »

عس سعد بس ابني وفاص، قبل قدم معاويه في بعض حجاته، فدخل عيه سعد، فذكروا عليا فعال منه فغضب سعد، وقال: تقول هذا فرحل سبعت رسول لله سجيم يقول من كنت مولاه فعلى مولاه ﴿سس ابن ماجة، ح: ١٢١﴾ اورد الرواقص هذه الروايات في مطاعن معاوية بن ابني سفيال التي و قد اجبنا هيها كافيا شائيا في "الريخ أمث مسلمه، حصه دولم"



# فهرست ضعفاء وكذابين اورموضوعات ميں امام طبري يے تعرض نہيں

فقار سین کرام ایم نقد روایات اوراصحاب جمر و تعدیل نے ذخیرہ حدیث تقسیر اور سیرت و تاریخ کو ہم بر پہلو سے انجھی طرح دیک بھالا ہے اور کئی موضوع کو شنہیں چھوڑا۔ ان حضرات نے ضعیف اور کذاب راویوں کی پہچان پر خصوصی کام بھی کیا ہے اور ایسی ورجنوں کتب تحریری ہیں جن میں ابتدائی پاریج چھ صدیوں کے تمام ضعیف ، متر وک ، خصوصی کام بھی کیا ہے اور ایسی ورجنوں کتب تحریری ہیں جن میں ابتدائی پاریج چھ صدیوں کے تمام ضعیف ، متر وک ، کذاب اور دجال راویوں کے احوال درج کردیے گئے ہیں۔ ای طرح انتہا سلام نے بسرویا روایات کی شاخت بر بھی خصوصی محنت کی اور درجنوں ایسے جموعے پیش کردیے جن میں ساقط اور نا قابل اعتبار روایات، لگ سے جمع ہیں۔ مگران دولوں اصناف میں کام کرنے و لوں نے امام طبری والنے سے بھی تعرض نہیں کیا۔

ِ صْعِفَاءُ وَكَذَا بِينَ كَي فَهِرست مِينِ امَا مُطِيرِي كُوشَامَلُ بَهِينَ كَيَا َّكِيا:

جرح وتعدیل پر پچھ کتب توامام طری داشنے کے زمانے سے پہلے کمنی گئتیں اس لیے ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے براوراست ان کتب پرآتے ہیں جواس وقت کمنی گئتیں جب امام طبری دالتے کی تھانیف کی شہرت ہرطرف سے براوراست ان کتب پرآتے ہیں جواس وقت کمنی گئتیں جب امام طبری دالتے کی تعدان سے ناوا تف نہ تھا۔

جرح وتعدیل کے امام ابن ابی حاتم الرازی دہ سند (م سرے) مام طبری پر اللئد کے معاصر ہے۔ ان سے کا سال بعد فوت ہوئے تھے۔ ان سے کا سال بعد فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے '' الجرح والتعدیل'' میں لگ بھگ اڑھائی بزار راویوں پر کلام کیا اور ضعفاء و کذابین نیزر وافض کی خوب خبر لی مگر امام طبری پر اللئے ہوگئی جرح نہیں کی ۔ حال تکداگر امام طبری پڑائئے ہوئے پر سے پیانے پر فض نیج سے تھے وان کی قلعی کھولنا ، ابن ابی حاتم رہ اللئے پر فرض تھا۔

خراسانی محدث ابن جِب ن مِطلنے (م۳۵۴ھ) جو جرح وقعدیل کے امام بھی ہیں، امام طبری مِطلنے سے ۴۴ ساں بعد فوت ہوئے ۔ انہوں نے ''المجر وهین' میں بارہ سوسے زائد ضعفاء وکذا بین کے پردے فاش کیے ہیں مگرایک باربھی امام طبری مِولفنے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔

🛈 سير علام البلاء ١٩/٥٥١



مزیدلطف کی بات بیہ بے کہ ابن عدی دولفئے نے بعض ضعیف روایات ایس بھی لقل کی ہیں جن کی سندیں "محد بن جریا لطبر کی" بھی ہیں گر ابن عدی دولفئے ہرگز بیٹیں کہتے کہ دوایت میں ضعف کی وجہ محد ابن جریر ہیں۔ بلکہ انہوں نے ان سے پہلے یاان کے بعدوالے کسی راوی کووجہ ضعف قرار دیا ہے۔ "

بغداد کے تظیم نقاد محدث الله واقطنی یوانند (م٣٨٥ هـ) الم طبری یوانند سه ۵ مال بعد فوت بوئے ان کا اور الله طبری یوانند کا شهرای یوانند مرورتا زیتے اوران کا الله طبری یوانند کا شهرای به باز رافعنی بوتے تو امام دارقطنی دولفند ضرورتا زیتے اوران کا کا مال بیان کی چھا بیان کرد ہے ۔ انہوں نے اپناعلمی شاہ کار' الضعفاء والمتر وکون' مشکوک اور جموفے راویوں کا مال بیان کرنے بی مرتب کیا تھا گراس من میں انہوں نے امام طبری یوالفند کو بالکل شال نہیں کیا۔ .

مام دارتطنی رانشند کے معاصرا بن شاہین رانشند (م ۳۸۵ هـ) کی دو تاریخ الضعفاء والکذابین کا مقصد بھی کذاب اور مقلوک را دیول کا بردہ فاش کرنا تھا مگر وہ بھی امام طبری رائشند کواس صف بین نہیں لاتے۔

امام الوقعيم صفها في روالني والنين (م ٣٣٠ هـ) امام طبرى روالني سے ايك سوئيس سال بعد كے ہيں۔ انہوں نے محی ضعیف راد يوں كے حال سے کوائي شهرة أقاق تاليف الضعفاء " ميں جمع كيا ہے مكر انہوں نے امام طبرى روالني كواس فيرست ميں قطعة شاط نہيں كيا۔

امام ابن جوزی رطانشند (م عه ۵ هه) نے "الضعفاء وائمتر وکون" میں جار ہزارے زائد ضعیف، کذاب اور مجمول راویوں کے حالات جمع کرتے ہوئے ابن جربر طبری داللنے کا نام شامل نہیں کیا۔

صافظ ذہبی بھلننے (م ۱۹۸۸ء) کی المغنی فی الضعفاء 'میں بھی امام طبری بطافت کا کوئی ذکر نہیں۔ <sup>©</sup> علامہ ابن قاسم قُطلُو بغار بطافئے (م ۷۹۸ھ) آنہیں تقات ہیں شار کررہے ہیں۔ <sup>©</sup>

آ خرعکم رجال کے بیہ اہرین جان ہو جھ کرا مام طبری رتائند کے کرتو توں کی پردہ پڑی کررہے تھے یا ان کاعلم ناقص تھا؟
اگر اساء الرجال کے ماہرین قصداً کیک کذاب کی صلیت کو چھپاتے رہے تو ان حضرات کی اپنی امانت دویانت سرقط ہوجاتی ہے۔ اور اگروہ حقیقت حال ہے ہی وا تف نہ تھے تو ان کی رجال وائی پرسواں افستا ہے اور ان کے مرتب کردہ مجموعوں کی صحت مظلوک ہوجاتی ہے۔ دونو سصورتوں میں ''علم اساء الرجال'' کی حیثیت مجروح ہوجاتی ہے۔ دونو سصورتوں میں ''علم اساء الرجال'' کی حیثیت مجروح ہوجاتی ہے جس کے بعد طاہری بات ہے کہ علم حدیث بھی قابل اعتا وزیس رہے گا۔



است السوع عن الشعبي عرجابر بن عبد الله قال قال وسول الله المشاهرين محمد السكرى ابواحمد، حدثنا عبد الله بن حموان، عن ابس الشوع عن الشعبي عرجابر بن عبد الله قال قال وسول الله المشاهر مات مبطونا مات شهيدا وولى عن علاب اللبر قال الشبخ و وسشر بن محمد هذا له احد ديث عبر ما ذكرته فارجو انه لا ياس به ومقدار ماذكرته الكو ما وأيت له من رواياته وارجو انهده الاحاديث ليست من قبله الما هو قبل من رواه عنه الوهو في تفسه لا ياس به والكامل في ضعفاء الرجال : ١٧٧/٢)

الاحادیث لیست من قبله امها هو قبل من رواه عنه او هو کی نفسه لا بلس به (اسکامل می صفعه و او بس ۱۹۷۱)

الاحادیث لیست من قبله امها هو قبل من رواه عنه او هو کی نفسه لا بلس به (اسکامل می صفعه و او بس ۱۹۷۱)

الاحادیث کیرکن اعظیم محتق" بها به برای که ان معرات کی کتب تو شیف رویون کا حال کمولتی بین ایس به با کس به با کس به ایس ایس کی موان کی حال کتب بین ایس می اویون کے دائف می موجود بین جوفتان کی حال کتب بین ایس اویون کے دائف می موجود بین جوفتان می حال کتب بین ایس اوروجال بین تھے۔

<sup>©</sup> المتقات مين لم يقع في الكتب السنة : ٢١٥/٨ تا ٢١٧ كمط دارالنعمال صعابيين استة ٢٣٣ هـ

من گھڑت روایات کی پیچان کرانے والی کتب بیل بھی امام طبری رہائنے سے تعرض نہیں کیا گیا: .

اس کے ستھ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ ضعیف دموضوع روایات کوالگ جمع کرنے کے لیے محد شین کرال قدرکا میں کرتے رہے جس کی وجہ سے قدیم دور کی موضوع روایات کوالگ کیا جا چکا ہے۔ اس نوع کی مفصل کتب میں وفعی روایات کوالگ کیا جا چکا ہے۔ اس نوع کی مفصل کتب میں وفعی روایات کے بعد رہ بھی بتایا جا تا ہے کہ کس علت یا کس راوی کی وجہ سے وضع کا تھم لگایا جارہا ہے۔ ایس کتب میں بھی امام طبری پر سفتے سے تعرض نہیں کیا گیا۔ بھی سوایک بھی روایات امام طبری پر سفتے سے تعرض نہیں کیا گیا۔ بھی روایات کے دور ستے ہو اس سلے میں درئ و بل کتب کود کھا ہے ۔ اس سلے میں درئ و بل کتب کود کھا ہے ۔ اس سلے میں درئ و بل کتب کود کھا ہے ۔ اس سلے میں درئ و بل کتب کود کھا ہے ۔

- الاباطيل والماكير والصحاح والمشاهير،علامه جورقاني (٩٣٥ ٥ هجري)
  - العلل المساهية في الاحاديث الواهية، امام ابن الجوزي (٩٧٥ هجري)
    - ٣ الموضوعات لابن الجوزي
    - الموضوعات ،علامه الصعائي حنفي (٩٥٥ هـ ٩ هجري)
    - ﴿ اللَّالَى المصنوعه في الاحاديث الموضوعة، سيوطي (م ١ ٩ ٩ هجري)
- تسريه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة، علامه نور الدين كناني
   (م٩٦٣ هجرى)
  - ك تذكرة المرضوعات،علامه طاهو بتني (٩٨٦هجري)
  - ﴿ الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة، ملاعلي قاري (م ١ ٩ ٠ ٩ هجري)
- ( الفوائد الموضوعة في الاحاديث الموضوعة ،المقدسي الحنبلي (م ٣٣٠ ١ هجري)
  - · الجدالحثيث في بيان ماليس بحديث، احمد الغزى العامري (م ٢٤٣ ٩ ٩ هجري)
  - () المخبة البهية في الاحاديث المكذوبة ،محمدامير المالكي (م ٢٧٨ هجري)
- الآثار المرفوعه في الاخبار الموضوعة،علامه عبدالحثي لكهنوي(م١٣٠٤هجري)
  - اللؤلؤ المرصوع ، ابو المحاسن الطرابلسي الحنفي (م٥ ١٣٠ هجري)

اس پورے ذخیرے میں کوئی ایک روایت بھی الیی نہیں ملی جس کے حوالے سے امام طبری رم اللغة پروضع روایت کا الزام لگایا گیا ہو۔ <sup>©</sup>

<sup>■</sup> بوسکا ہے کہ کوئی صدحب بیا عمر اض کریں کہ ہم نے عل اور طبقات کی جن کتب کے جوا ہے دیے ہیں ، وہ کذاب مؤرفین یا مجمولے تاریخی راویوں سے معنق فیص بلکہ ان بین فقط احادیث کے جوائے سے ضعیف پر گذاب اور کی کا تعارف کرایا گیا ہے۔
مگر بیا اعتراض اور ان کا فاسے کے ان کتب بین تاریخ دیرت کے جولے سے ضعیف ، مشکوک یا کذاب راویوں کو بھی زیم بحث الیا گیا ہے، جہنا کہ ایو تحف ، محکوک یا کذاب راویوں کو بھی زیم بحث الیا گیا ہے، جہنا کہ ایو تحف ، محمد من من برنسل میں ٹوکلی، والدی ، فرین من از برنس کے الیو تحف ، محمد من من برنس میں برنس میں برنس کے میں برنس میں برنس کے اور کی بین برنس کے اس میں برنس کے ایک میں برنس کے ایا م طبر کی دھنے کہ میں میں برنس کے ایا م طبر کی دھنے کے بعد مرجب کے جانے والے متعدد ذخاع حدیث میں بیردایات قبل کی تی ہیں ، اس لیے انام طبر کی دھنے تاریخی رادی کی حقیدت دینا حقائی ترین کے بالے۔
میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مام طبر کی دھنے سے دینا حقائی سے بھولی کے بعد مرجب کے جانے والے متعدد ذخاع حدیث میں بیردایات قبل کی تی ہیں ، اس لیے انام طبر کی دھنے تاریخی رادی کی حقیدت دینا حقائی سے نظر میں جوانے دیا ہے۔
میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مام طبر کی دھنے تاریخ کے بعد مرجب کے جانے والے متعدد ذخاع حدیث میں بیردایات قبل کی تی ہیں ، اس لیے انام طبر کی دھنے تاریخ کی ایک میں بیردایات تھی کی کئی ہیں ۔ اس کے انام حدیث میں میں دو کھلے کی کھنے میں میں کہ کھنے کی دیا ہے۔
میار کی کی حقیدت دینا حقائی کے دیا ہے۔
میں میں میں کو کھنے کے دو کہ کہ کے دو کہ کہ کو بیات کے دو کہ کو میں میں کی دین کی دیا تھی کی دین کی دین کے دو کر کھنے کے دو کہ کہ کو کھنے کی دین کے دو کہ کو کھنے کی دین کے دو کہ کی کھنے کی دین کے دو کر کے دو کے دو کے دو کی دین کی دین کے دو کے دو کر کے دو کی دین کی دین کے دو کے دو کر کے دو کی دین کے دو کی دو کے دو کے

تساويسخ امت مسلمه

ولچسپ بات بہ کائ ذخیرے میں امام این جوزی والفتے کی تین طخیم جلدوں پر مشتل ان وضویات " مجی ہے۔

یہ ابن جوزی والفتے وہ واحد بستی ہیں جنہوں نے بلاشک وشہرائی امام محد بن جریر طبری وطف ماحب ہاری وقلیر پر بیہ
جرح نقل کی ہے: ''نسب المی الموفض " شرید بیر کمانہوں نے "الموضوعات میں وومقامات پرائی روایات کو بھی موضوع کہا ہے جن کے سلسلہ اسناد میں محمد بن جریر طبری والفتے ہیں۔ محماصل قابل غور بات یہ ہے کہ ابن جوزی وطفتے نے روایت کی آفت کی اور کو قرار اردیا ہے۔ امام طبری والفتے کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے روایت محکوک ہوگئ ہے چہ جائے کہ وہ '' کی نسبت ان کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے روایت

بیقی جمار سے اسلاف کی دیانت داری کراختلاف اور نقد کواچی حدتک رکھتے تھے۔اہام ابن جوزی برالفئے نے وہ المنتظم، میں جب امام طبری روالفئے کے حالات پر مشتمل مواد کو تع کر کے چیش کیا تو جہاں ان کے فضائل ومنا قب اور کارتا موں کا تذکرہ کیا، وہ ں اِ کا دُکا افراد کی طرف سے ان پر لگائے مجھے ایک تو دھالزام کو بھی ریکارڈ مکمل کرنے کی خاطر نقل کر دیا۔
میر جہاں تک وضع اور جعل سرزی کا مسئلہ تھا، اس فن بیس کلام کرتے ہوئے انہوں نے امام طبری چرالفئے کے ساتھ انسان طبح نظر دکھا اور فن کی آبر وکو بٹائے تھے دیا۔

درحقیقت ناریخ، حدیث یاتفیر کی کسی بھی کتاب میں ضعیف بلکہ بعض موضوع روایات کانقل ہوجا ناالگ بات ہے اور خود واضع یا جعل سا زہوناالگ چیز ہے۔ ضعیف روایات ترفری، ابوداؤ دجیسی کتب حدیث بیل بھی ہیں۔ سنن ابن ملجہ اور مسند احمد بیل تو چند موضوع روایات بھی موجود ہیں۔ گراس سے کسی محدث کی شان بیل ذرا بھی کی واقع نہیں ہوتی ۔ ای طرح تفسیر طبری یا تاریخ طبری میں ایس روایات سے امام طبری روائند پرکوئی حرف نہیں آتا۔ یونی بات ہے موق ۔ ای طرح تفسیر طبری یا تاریخ طبری میں ایس روایات سے امام طبری روائند پرکوئی حرف نہیں آتا۔ یونی بات ہے اس جے اہلی علم یا ارب سی خرد بھو سکتے ہیں۔ جابوں کو مجھا ناکسی کے بس کی بات نہیں۔ قدیم علاء اس فرق کو بھتے ہیں۔ جابوں کو مجھا ناکسی کے بس کی بات نہیں۔ قدیم علاء اس فرق کو بھتے ہیں امام طبری روائند کو کو مواس کے مقام پر رکھا ؟ ای لیے ضعفا ء یا موضوعات پر کھی گی درجنوں کتب ہیں سے کسی ہیں امام طبری روائند کو بطور ضعیف یا کہ ذاب راوی کے متعادف نہیں کرایا گیا۔

انساندا عبد الرحمن بي محمد قال انبانا احمد بن على بن ثابت قال اخبرلي احمد بن عمر بي على القاصي قال انبانا احمد بين على بن مسحمد السجهم قبال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا حدثني عمر بن اسماعيل بن مجالد قال حدثنا ابن فضيل عي ابن جريج عن عصاء عن ابي الدرداء وضي الله عنه عن البي تركيم قال درايت ليلة اسرى بي في العرش فرناية عضراء فيها مكتوب بنور ابيض لا أله الإ الله محمد رسول الله الوبكر الصديق اعمر القاروق المذا حديث لا يصح والمتهم به عمر بن اسماعيل المان بحي البس بشيء كذاب، دجال سوء خبيث اوقال النسائي والدار قطني اعتروا لا العديث (الموضوعات لابن المجوزي: ۲۷/۱۳)



ان کی، می جرح پر بحث آنے آری ہے۔

البانا محمد بن ناصر قال انبانا عبدالرحين بن مده قال نبانا محمد بن على النقاش قال انبانا احمد بن محمد بن اسحاق المسنى، قال حدثما محمد بن جرير الطبوى، قال حدثنا احمد بن عبدالرحين بن وهب قال حدثنا عبد الله بن عبدالرحين بن سعد الوقاصي قال حدثما عنمان بن عبدالرحين عرعمته عائشة بنت سعد عن بيها قال سمعت رسول الله والله والله والله مواة من مساء حامل القال وجل اطبق اصوائي حامل الله والله عروجل باتى به وجلا. "هذا وجل اطبق المديني حدا من الله والله والل

اگرىيامىچاپ جرح وتعديل كى غلطى تقى جوصدىيول تكىمسلسل موتى رہى تو پھرفنِ رج ل محفوظ بى كہاں رہا يتب تو ہم ا تربیه خاب برن سیدن سیدن می در این می این اور جلا بھتا تقییه یا زرافضی ہو گر کسپ رمال جرراوی میں بیدا حمال پیدا ہو جائے گا کہ شاید وہ حقیقت میں ضعیف ، گذاب اور جلا بھتا تقییہ یا زرافضی ہو گر کسپ رمال ين خواه مخواه السيصدوق، ثقته، حافظ، علامة ادر جحت مانا جار ما هو ـ

رہ دیں۔ یہ ذہن رکھنے والاسنت کو تحفوظ کیسے مان سکتا ہے؟ و وتو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ طبری کوامام اثقہ،صدر آ اور فقر کنے والے اصحاب جرح وقعدیل ، ان سے روایات لینے والے علماء ، طبری جیسی روایات لانے والے محد ثین ، ان کی حقیق فاش كرنے ہے كترائے والے ائمہ دين ميں تقيبہ بازرافضي متھ۔

### خلاصه كلام

ا، مطبری باللف کے ناقدین سے میرابنیدی سوال بیہ کے مجروحین ، گذابین ،ضعفاء پراصحاب جرح وتعدیل نے ۔۔۔ جو درجنوں کتب تکھی ہیں ان میں سے کی ایک میں امام طبری داللغہ کے بارے میں میا تکھا ہوا دکھادی کہ دور رافعی، كذاب يا وضاع عنے بياتوممكن نہيں كەنن رجال كے ماہرين محمد بن جرير الطيرى واللئے كے نام ونسب ادركام ب واقف نہ ہوں ،جن کی تغییر و تاریخ کے ہارے ثیںان کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ بے حدمشہور دمعروف رہی ادر ہر کوئی اس سے روایات لیتار ہا ہے۔ تو گروہ کذاب تضیق اُمتِ مسلمہ بیں رجال کی پرکھ کرنے والا کوئی تو ہوتا جواں ہاز کوفاش کرتا۔ ضعفاء وکذابین کی نشاندہی کرانے والے صحابِ فنِ رجال پورے اہتمام اور ذمہ داری کے ساتھ پر بتادیتے کہ ربیبندہ وجاں ہےاوراس کی کتب ہے کفر کھیل رہا ہے۔

جار بودے والے:

ا مام طبری چلننے کے خلاف پروپیکنڈ اکرنے والے ''محققین زمانہ'' ایٹری چوٹی کا زوراگا کربھی ان پر''جرح'' کے صرف" مار بودے دوالے" پیش کر سکے ہیں جن کی تفصیل گزر چک ہے۔ خلاصے کے طور برعرض ہے کہ

ن جاريس سے تين حوالے اس ليے ساقط بيس كه ن يس يا تو جرح ہے بى نہيں \_ يا كوئى ايسا ثبوت نہيں جومتعين كرك كمد بمحد بن جرير بن يزيد طبرى والفئه مراد بي يا محد بن جريرا بن رستم طبرى يا كوئى اور؟

🛈 پہلا حوالہ امام وارقطنی راسلنے کا ہے ۔ انہوں نے ورحقیقت کوئی جرح کی ہی نہیں۔ بس اتنا کہد یا کہ ان کے بارے میں متنوع اقوال ہیں۔خودا بنی کوئی رائے سرے سے نہیں دی۔

 ودسراحوالمفسرا بوحیان اُندنسی را لفند کا ہے۔ اگروہ بن جربرطبری (در حقیقت طوی) کو''امام ن ائمة الامامین" کتے ہیں تو پھرای کتاب میں تین سوسے زائد مقامات پر ابن جر مر طبری کوتفسیر میں کو یا اپنا مرشد مان کرن کے حوالے کیوں دیتے چلے محنے؟ یا تو وہ ہوش وحواس میں نہیں تھے یا ان کی مرا دابوجعفر طبری نہیں بلکہ ابوجعفر طوی تھے۔ الم تيسرا حواله ما فظ سليماني (احمد بن على السيماني البيكندي ابخاري .... مم مهم هم على كاب جو " كان بسطة



للروافص" كهدكرامام طبرى والنفة يرجرح كرمي \_

حافظ سلیمانی بیتینا بڑے محدث تھے۔ گران کی تصنیف دستیاب نیں کہ اسے دیکھر ہم جا جا سکے کہ ان کے اصل الفاظ کیا تھے؟ سیاق دسیاق کیا تھا؟ کس شوت کے ساتھ انہوں نے جرح کی؟ وضعی روایات کی کون کون کی مثالیں ہیش کیں؟ ان کی تین لفظی جرح کا شوت صرف حافظ ذہبی وہ للئے کی نقل سے لر باہے۔ ہماری تلاش کے مطابق انکہ جرح وتعدیل میں حافظ ذہبی وہ لئے واحد محص بیل جنہوں نے حافظ سلیمانی کے کس رسالے میں جرح کے میالفاظ دیکھے اور فظ اہر ہے مع سیاق وسبق کے دیکھے ہول سے اس جرح کو بے وزن سمجھا اور پھر حافظ سلیمانی کی اس جرح کو میں دیا تھے مول سے اس جرح کو بے وزن سمجھا اور پھر حافظ سلیمانی کی اس جرح کو مستر دکرنے کے سیان وسبق کے دیکھے ہول سے اس کی اس جرح کو بے وزن سمجھا اور پھر حافظ سلیمانی کی اس جرح کو مستر دکرنے کے سیان وسبق میں ان کا عمدال '' میں نقل کر دیا اور فر مایا کہ رہیجرح یالکل شلط ہے۔

ہاں مگر حافظ سلیمانی سے حسن ظن باتی رکھنے کے لیے سیامکان طاہر کیا کہ یہاں مفسر وموَّر خ طبری مراوشیں ، ابن رستم طبری مراد ہوگا۔ ای بات کو نسان المیز ان میں حافظ ابن مجر رافشے نے وہرایا۔ وہ بھی اس جرح کو فلط سیجھتے ستے مگر سلیمانی کو حسن ظن کی مخبائش دینے کے لیے کہا کہ یقیناً ان کی مراد محد بن جریر بن رستم ہوگا۔ مگر چونکہ سلیم نی سے اپنے حسن ظن کی توثیق کرانا ممکن نہ تھا ؟ ای لیے ' وائتہ اعلم'' کے الفاظ بڑھا دیے۔

لیکن بولفرض مان کیجئے کہ حافظ سلیمانی نے کہیں صاف صاف بکھا ہو کہ میری مرادیبی مؤرخ طبری ہیں تو کیا باقی اساطین اُمت کی تعدیلات مفتر ہے مقابلے میں اس فرد و حد کی جرح مبہم کافی ہوگی؟ <sup>©</sup>

امام این خزیر، ابو حامد اسنرائینی، ابو آخل شیر زی، ابن بونس معری، حافظ طلی ، این صلاح ، امام نووی اور حافظ ابن کشر روانسطیم جید اساطین امت امام طبری دوانشند کی تعدیل و توشق کرتے ہوئے آئیں فقہاء میں شار کر رہے ہیں۔ امام ابوالقاسم طبرانی، امام ابن عدی، امام ابن نی اور امام بیعتی تو بالنشند ان سے روایت لے رہے ہیں۔ متدرک حاکم میں ان کی روایات کو حافظ ذہبی روائشند کہیں ''علی شرح سلم'' اور کہیں ''علی شرط ابناری و سلم'' کہدرہے ہیں۔ امام ابن جیسے ان کی روایات کو مافظ ذہبی روائند کہیں ''علی شرط ابناری و سلم'' کہدرہے ہیں۔ امام ابن جیسے روائشند اپنی تالیفات میں ان کی حدیث و وایات مجد جگہ تو گفتی و ایات کی حدیث و ایات مجد جگہ تو کی مارے جارہے ہیں۔ علام کے اُمت حدیث کی تھی و اگر اس کے باوجود کسی کی داران کی دائے پردکورہے ہیں۔ او بول کے لقہ یاضعیف ہونے کا مداران کی دائے پردکورہے ہیں۔ اگر اس کے باوجود کسی کی نقاب بابنی ہوتی تو آخر نقاب کا معیار کیا ہے؟

ا متعین طور پرمجمہ بن جربر طبری روائشہ پر جرح صرف ایک عالم ابن جوزی بطافتہ کی تاریخ ''لمنتظم'' (جس کا کم و میش نصف موادا بن جربر طبری رائشہ کی روایات پر ہی مشتل ہے ) میں ملتی ہے۔ مگر غور فرما ہے کہ بے جرح کیا ہے؟

عافلازی کے بقوں عافلانی استے بوے عالم سے کہ بر یق ایک نیار سارتا بیف کرتے دور بیکند سے بخارا با کراسے ساتے سکر حافظ الی بی کا بتائے ایک کے عافلانی کی بیتائے ایک می بتائے ایک کے عافلانی کی بیتائے ایک کی بیتائے ایک کی بیتائے ایک کی بیتائے بیتائے کی بیتائے بیتائے ہوگئے ہے۔ بیتائے بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے بیتائے ہوگئے ہے۔ بیتائے بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے ہوگئے ہے۔ بیتائے بیتائے کی بیتائے بیتائے کی بیتائے کی بیتائے کی بیتائے ہوگئے ہوگ



ابن الجوزي والفئد في صيغه مجبول كساته " نُسبَ الى الرفض" كهائب -خودكوئي حكم نبيس لكايا-نه ك كاحواله دياكه آخريد رفض كاحكم كس في لكايا به؟ بعد مين اس معاسل ك حقيق كرف والي علماء مثلاً عافظ ابن كثير والشناف واضح كروياكه بيتهمت فقط ا يكعالم الوبكر بن الى داؤدكي هى جوكف حسداد رعناد برمني تقى ـ ®

وں مربیہ سین، مسلم اور اس میں جوزی والطند نے خود نتین جلدوں میں' الضعفاء والمتر وکون' ککھی اوراس میں چار ہزارے زائد ضعیف، کذاب ادر بجہول را دیوں کے حالات قلم بند کیے تو بھی اس فہرست میں این جربر طبری والظنم کا نام شامل نہیں کیا۔ کیاوہ بھول محتے تتے یاان برکوئی دیا و تھا؟ یادہ بھی رافضیوں کے پشت پناہ تتے؟

امر مان لیا جے کہ بیسارے عماء امام طبری بولائنے کی اصلیت پر پردہ ڈاتے آئے تھے تو علم رجال مشکوک اور ذخیرہ صدیث نا قابل عنبار ہوجائے گا۔ پھر دمی لاز آائکا یہ حدیث کی طرف جائے گا اور شری احکام کا دار دمدار نقطام قرآنی اور لفت دانی پرر کھنے کی دعوت دے گا۔ وہ دعوئی کرے گا کہ ذخیرہ تاریخ نراجھوٹ اور ذخیرہ صدیث تمام کا تمام مشکوک ہے۔ وہ کسی حدیث کے بارے میں انکہ حدیث کے حصی بات میں انکہ حدیث کے جسن یاضعیف کہنے پرکان دھرنے کو کا یعبث کہا۔ وہ داویوں کے بارے میں انکہ حدیث کے بھی تقیقی تصور کرے گا۔

اس طرح برابر مے فیرے کوچھٹی ال جائے گی کہ وہ اپنے نہم ناقص اور دتی بھرعکم پرا تر اتا ہوا بہی بھی حدیث کوسر وکردے اور اعتقادی امور اور حلال وتر م کے مسائل تک میں علائے اُمت کی اجمائی آراء کوفضول قرار دے دے۔ بھا ہر وہ محقق بنا ہوگا مگر در حقیقت ضال اور مصل ہوگا۔وہ جرجی یا غلط کا عدار اپنے ذوق اور وجدان بینی ہوائے لئس پر رکھے گا اور کچھ لوگوں کو اینا ہم خیال بنا کرایک نیا فرقہ پیدا کردے گا۔

ال سطیر پہنے جانے والوں کے بینے حدیث، سیرت اور تاریخ صیبہ شاس کے تھا کہ ہیں ہے گئے گئی گئیں ہے گا۔ خلفائے رشدین کے فضائل ومنا قب بلکہ ن کے نام ونسب تک ان کے نزدیک مشکوک ہوسکتے ہیں؛ کیول کہ نفس قرآنی میں 'زید' کے موا سمی صحابی کانام کم کورنہیں۔ جب صحابی شخصیات ہی مشکوک بن جا کیں گئوان کا دفاع کس بنیاد پر کیا جائے گا؟

تطہیر وین اور وفاع صحاب کے نام پران جانے میں دین کومٹادینے کی راہ پرنکل جانے والوں سے کیا پروز حشر صحابہ کرام خوش ہوں ہے؟ جن کی ساری زندگیاں اس دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرگئیں!!

معابہ کرام خوش ہوں ہے؟ جن کی ساری زندگیاں اس دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرگئیں!!

میں ہے مگراہی کی وہ گہری کھائی جس سے ہم قارئین کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میساری در دسری کی گئی ہے۔

اس کے سواکوئی مقصد نہیں۔ ا، مطبری وشئہ ہمارے ایمان کا حصر نہیں کہ ہم محض ان کی ذات و شخصیت کو بچانے کے لیے اتن شجیدگی دکھائیں۔ وہ بہت سے ظلیم علاء کی طرح آیک بورے عالم نتھے۔ اپنی علمی غدمات کی وجہ سے وہ ای طرح آلیں بورے عالم نتھے۔ اپنی علمی غدمات کی وجہ سے وہ ای طرح آلیں احترام ہیں جیدگی دکھائیں۔ وہ بہت سے عظیم علاء کی طرح آلیک بورے عالم نتھے۔ اپنی علمی غدمات کی وجہ سے وہ ای طرح آلیلی احترام ہیں جیدیا کہ وہ مرے اسلان۔۔

مسله صرف ایک بردے عالم کی ذات کا ہوتا تو ہم اس بحث کو اتنی اہمیت نددیتے مگر ہوبیر ہاہے کہ بہت ہے لوگوں کا

والما تقدد (۱۵۱ مل عن ابي بكر محمد بن داؤد حيث كان يتكلم فيه وبرميه بالعظائم، ويرميه بالرفض. (البداية والنهاية. ١٤٩/١٤)



المسلمة المت مسلمة المسلمة الم

بہلافدم امام طبری رطفند کی تنقیص، دوسراسیرت و تاریخ سے بداعتادی، تیسرافن رجال میں تشکیک اور چوتھا ذخیرہ کا حدیث کے انکارتک جارہا ہے۔ حالاں کہ بیسنت ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کی حفاظت جس کام پر موقوف ہوگ، ہماسے اپنی دین فرصد دری مجھکرانجام دیتے رہیں گے۔ان شاء اللہ۔

## متفرق سوالات

کیا اُموک دورکی تاریخ من گھڑت اوران کے مخالف عباسی خلفاء کی گرانی میں لکھوائی ہوئی ہے؟

﴿ سوال ﴾ آج کل ایک طبقہ بنوامیہ کی پورک تاریخ کوجوتاریخ کے متداول آخذ میں موجود ہے مشکوک بلکہ من گھڑت قرار دیتا ہے۔ اس طبقہ کا کہنا ہے کہ تاریخ کے تمام آخذ بنوع بس کے دور میں مرتب ہوئے ہیں جو بنوامیہ کے مثر نے۔ نیز ان کتب کے مؤلفین شیعہ اور روانض تھے۔ بنوامیہ کے دور میں تاریخ پرکوئی کام نہیں ہوا۔ بعد والوں نے جو چا باءان کی ظرف منسوب کردیا؛ اس لیے ان کی زبانی کسی اموی خلیفہ کی طرف منسوب کوئی غلطی قابلی سنایم نہیں ۔ یہ بات کس صدتک درست ہے؟

﴿ جواب ﴾ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ ایک دور تک راقم خوداس دعوے ہے ایک حد تک متاثر رہاا وربیہ خیال کرتارہا کہ اس دعوے میں ہوی حد تک صدافت ہوگ گر جب رجال کی تحقیق کے ساتھ روایات کی چھان بین کا موقع ملا تو رفتہ اس دعوے کی حقیقت کھل گئ اور معوم ہوا کہ بید دعویٰ سبانغہ آرائی پربنی ہے۔ تحقیقی بات بہ ہے کہ بنوامیہ کے دور کی تاریخ بعد کی تواریخ کی بنست نسبتازیا دہ محفوظ حالت میں ہے۔ اس کی وجوہ درج فیل ہیں:

- ، بددور عمومی امانت و دیانت کے کا ظ سے بعد سے بہتر تھا عموماً لوگ احتیام کے ساتھ باتیں لقل کرتے تھے۔
  - سلسلة روايت مختصرتها، اسنا دمحفوظ تحيي -
  - ، را دیوں بیں صحابہ کرام بھی تھے جبکہ بہت ہوئی تعداد تا بعین اور تیج تا بعین پرمشمل تھی۔
- @اس دور کی تاریخ کے متعدد واقعات کپ صدیث میں نبوی پیش گوئیوں اور آثار صحابہ کے طور پرموجود ہیں۔
  - اس دور کے مالت کے بارے میں اسمہ جمہتدین کے اتوال واحوال ہمی محفوظ ہیں۔
- ا ام بخاری، امام سلم، امام خلیفہ بن خیاط ، امام یجیٰ بن مَعین اور امام ابن حبان و بالنے میسے ناقد محدثین نے رجال پر جو کام کیا ہے، اس کے ذیل میں بھی اُموی دور کے بہت سے لوگوں کے حکے حالات محفوظ ہو گئے ہیں۔
- ﴿ اُموى دور كے اہم حوادث، كارنامول اور سانحات كے متعلق محدثين، متكلمين اور فقهاء كى تحريرات كا تاثر بھى ، اكثر مقامات يرمؤر خين كے بيانات سے متلف نہيں اس ليے ہم اعتاد كے ساتھ كہد سكتے ہيں كہ سيرت نبو بياور سيرت

المستنبخ الله المسلمة المسلمة

خلفائے راشدین کی طرح بنوامیہ کی تاریخ ہمارے پاس بعد کے حالات کی بنسبت زیادہ محفوظ میں پہنی ہے۔

یہ درست ہے کہ بعض مؤرخین یا راوی شیعہ ، ناحیمی ، قدری یا دیگر فرقول کے تھے ، یہ بھی سیح ہے کہ تاریخ میر جعل سازی ہوئی ہوئی ہے اور تاریخی رو بات کے ذخیر ہے میں سیح ہضعف ، موضوع ، ہرتیم کا موادموجود ہے ، گراس کے بوجود تاریخ ہو یا ہو جود تاریخ کی رو بات کے ذخیر ہے میں رخنہ اند رئی جزوی طور پر ہوئی ہے۔ اموی تاریخ کے علی الاطلاق من گھڑت ہونے کا دعوی سراسر تعصب کا کرشمہ ہے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے کہ ' تاریخ کی تدوین میں ، موی خلفاء کے دور میں شروع ہوا۔''

بیدو توئی منکرین حدیث کے اس زعم باطل جیسا ہے کہ ' حدیث کی تدوین عباسی خلفاء کے دور میں جا کر ہوئی اور
پور ذخیر ہ حدیث تیسری صدی ہجری کی پیدا وار ہے؛ لہذا اسے دسول اللہ طنائی کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔''
منکرین حدیث اور منکرین تاریخ میں فکری اور نظریاتی لی ظسے کوئی زیادہ فاصلہ بیں بلکہ تجرب اور مشاہدہ یہ تاتا
ہے کہ انکار تاریخ کے رجحانات کا دوسر اقدم انکار جدیث کی حدود میں جا پڑتا ہے۔

حقیقت ہے کہ جس طرح حدیث کی حفاظت کا سلسلہ پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہو چکا تھا، ای طرح اسا ہی تاریخ بعنی انبیائے سابقین، قدیم سلطنق ن ایام جا ہمیت کے احوال ، سیرت نبویہ اور سیرت خلف نے راشدین ہر ختمل روایات کی حفاظت واشاعت کا کام بھی اسی وقت سے ہونے لگا تھا۔ بنوامیہ کے جوجوخلفاء گزرتے گئے ،ان کے حالات اور آیام کے واقعات بھی تابعین اور تبع تابعین بڑی امانت ودیانت سے نقل کرتے رہے۔خود اموی خلفہ تاریخ کو محفوظ رکھنے ہیں دلچین رکھنے تھے۔حضرت معاویہ فرائ فرن کے بال روز اندتاریخی روایات سنے سانے کی ایک تاریخ کو محفوظ رکھنے ہیں دلچین رکھنے نے جہاں حدیث کو محفوظ رکھنے کا کام ایک مہم کے طور پر شروع کرایا، وہاں اسلامی تاریخ ،سیرت اور شخصیات کے احوال کی حفوظ ت کے لیے بھی رجال کارمقرد کیے۔ \*\*

اسلامی تاریخ ،سیرت اور شخصیات کے احوال کی حفوظ ت کے لیے بھی رجال کارمقرد کیے۔ \*\*

یمی روایات تغییں جوآ گے چل کرعباس دور شل طبقات ابن سعد، فتوح البلدان ، انساب الانثراف، تاریخ غلیفہ،
تاریخ ابن الی خیٹمہ، تاریخ طبری اور اہام بخاری رہنئے کی التاریخ الکبیر اور التاریخ ارا وسط جیسی مایہ ناز کتب کی زیت بنیں۔ایہانہ تھا کہ دوصد یوں تک تاریخ کہیں محفوظ نہتی اور عباس دور میں یکا بیک بچھ مولفین نے اٹھ کراپ خور ہ کچھافسانے گزشتہ لوگوں کی طرف منسوب کر دیے اور اینے وشمن اموی خلفاء کی جی بھرکے کردر کشی کی ۔

اگرایہا ہوتا تو پھران مؤلفین کواموی خلفاء کی فقط کر دارکٹی کرنا جا ہیےتھی۔ ان کی نقل کردہ روایات میں اموی خلفاء کے فضائل، خصائل، اورخوبیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی جا ہیےتھی۔ بنوا مید میں بزید سے بڑھ کربدنام حکمران کون ہوسکتا ہے، مگرمورخین نے اس کی بعض خوبیوں مثلاً فصاحت و بلاخت ، سخاوت اور شعر کوئی دغیرہ کی روایات بھی مخفوظ

معاوية بن ابي سفيان للصلابي، ص ٢٤٥، بحو اله الشعب للامعة، ص ٣٩٠

<sup>🕜</sup> مختصر تاريخ دِمُشْق ٢٤٠/١١، تر: عاصيم بن عمر بن قتاهة

سے بھی دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زالنے بھی اموی تھے گرمؤرخین ان کی فقط خوبیاں بیان کرتے ہیں۔اگر واقعی مؤرخین ان کی فقط خوبیاں بیان کرتے ہیں۔اگر واقعی مؤرخین ایسے کذاب اور بنوامیہ کے بارے میں ایسے متعصب ہوتے ، جبیہا باور کرایا جار ہا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جالئے کے کرداری مولوں کے بارے عبدالعزیز جالئے کے کرداری مولوں کے بارے میں ایسی متعقب ندوش اختیار کرتے تو کسی اموی خلیفہ کی کوئی خوبی ہم تک نہ جینے یاتی۔

س بحث کا دوسرااہم پیلویہ ہے کہ انہی ما خد میں خود عباسیوں کے خلاف بھی بہت می منفی روایات موجود ہیں۔ گر با غرض بیاتو ارتخ عباس خلفہ ء کی نگر انی میں تیار ہوتیں یاان کی دی ہوئی پالیسی کے مین مطابق لکھی جا تیں توان میں عباسیوں کی فقط خوبیاں ادر کا رنائے نقل کیے جاتے ۔ان کے مظالم اور برائیاں نہ ہوتیں۔

تیسراپہلوبیہ ہے کہ اُمون دکام کے مظالم اور تراپیوں کی روایات و خیرہ حدیث ہیں بھی جا بجاموجود ہیں۔ کیاا سے
بھی جعل سازی تصور کیا جائے گا ورمؤرخین کی طرح محد شن کو بھی ' عباسی دربار' کے زر تربید ملازم تصور کیا جائے گا؟
انصاف کی بات بیہ ہے کہ ( بچھ جانے بہچانے جعل سازراویوں کو سنتی کرکے) قرن اول و کافی کے راویوں نے
عمومی طور پر دیانت اور انصاف سے کام لیے۔ جو بات انہیں جسے بہتی ،سلسلہ سند کے ساتھ اسے آ کے نقل کر دیا۔ اس
و خیرہ کو ایات میں ضعیف ،مشر ،موضوع اور قابل ترک روایات ضرور جیں مگر اصول روایت و درایت کے تحت کس
روایت کے مقبول یا متروک ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اساء اسرجال کی عدم راویوں اور سند کی حیثیت جانی
جاسکتی ہے علی الاطلاق اموی دور کی تاریخ کونا قابل اعتماد بھی لینا ہے ،نری جہالت ہے۔ یہ السابی ہے جیسے کو تی
حدیث کے جموعوں میں ضعیف یا موضوع روایات دیکھ کرتمام ذخیرہ حدیث سے دست بردار ہونے کی وقوت و سینے
عدیث کے بہن تاریخی مصادر کا پیشتر مواد قابل قبول ہے ۔ ہاں بعض ضافاء کے صالات کے بارے میں بعض با تعمی مبالغة آمیز
میں۔ آئیسی بند کر کے سب روایات کو ایک ہی حیثیت و بنا تعصب ہے۔ معیاری طریقہ سند کی شخیت کرتا ہے۔
میں۔ آئیسی بند کر کے سب روایات کو ایک ہی حیثیت و بنا تعصب ہے۔ معیاری طریقہ سند کی شخیت کرتا ہے۔
میں۔ آئیسی بند کر کے سب روایات کو ایک ہی حیثیت و بنا تعصب ہے۔ معیاری طریقہ سند کی شخیت کرتا ہوئے گ

المنتنزز المناسلمة

اس وقت جہاں ایک طبقے نے تعصب کی بناء پر بنوا مینہ کو ' کا فر دمنا فی ' مشہور کرر کھا ہے ، وہاں دوسرے طبقے نے انہیں اعتقاداً نہ ہی جملاً ' ' معصوبین ' کا درجہ دے دیا ہے ؛ اس لیے وہ بنوا میہ کے کسی فرد کے کسی عیب پر بقین کرنے کے بیاز نہیں۔ بزید ، مر وان اور حج جی بن یوسف کے ہارے میں کوئی بھی منفی بات تبول کر لیمنا نہیں اسپے ایمان کے لیے تیار نہیں۔ بزید ، مر وان اور حج جی بی یوسف کے ہارے میں کوئی بھی منفی بات تبول کر لیمنا نہیں اسپے ایمان کے طاف محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ ہما را ایمان فقط انہیائے کرام کے بارے میں بیر ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ اموی حکم ان ، فرضتے تنے نہ پنج برے عام انسان بنے ان میں خوبیاں بھی تھیں . ورعیوب بھی ۔خوبیاں زیادہ اور عیوب کم ۔ ان میں اجھے لئے دہ برے کم ۔

\*\*

کیا عباسی دورکی تاریخ میں ان کے معائب شیعہ راویوں نے داخل کیے؟

﴿ سوں ﴾ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عماسی خلفاء کے متعنق مظالم اور بدعقیدگی وغیرہ کی جوروایات ہیں، وہ مب شیعہ راویوں اور بدعقیدہ مؤرخین کی بھیلائی ہوئی ہیں۔ عب سیوں کا عویوں ہے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نہ علویوں نے ان کے خلاف خروج کیے ورنہ ہی عب سیوں نے ان مرکوئی ظلم کیا۔ نہ ہی عباسیوں نے امام مالک، امام ابوصنیفہ یاا مام احد بن طنبل والطنع برکوئی زیادتی کی۔ چونکہ عباسی خلفاء اہلِ سنت تھے ؛ اس لیے انہیں مؤرخین نے جوتقر یا سجی (تھلم کھلایا جھے ہوئے ) رافضی تھے، ایج برو بیگنڈے کا نشانہ بنالیا گھا۔ آپ اس بارے ہیں کیا کہتے ہیں؟

جواب کی بیانات علی الاطلاق درست نہیں۔ عباسی دور کی بعض کب روایات شیعوں کی مرتب کردہ تھیں مثلاً تاریخ مسعودی ، تاریخ بعقوبی ، مقاتل الطالبین ، الاغانی وغیرہ۔ مگر مشہور ما خذمثلاً فتوح البلدان ، انساب الاشراف اور تاریخ مسعودی ، تاریخ مبری جید علائے اہل سنت کے مرتب کردہ ہتے۔ اس طرح انکہ اربحہ کی سیرت پرتو خود جید فقہ ء نے کام کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ رہی بات کس کے چھے ہوئے رافضی ہونے کی تواگر آخرت میں جواب وہی کا خوف نہ ہوتو کسی پر بھی کفرونفاق کا الزام لگا دینا چنداں مشکل نہیں۔ کوئی بد بخت مولفین صحاح ستہ اور انکہ اربحہ کے متعنق بھی یہی بذیان گوئی کرسکتا ہے۔ یہی بات کسی بھی عالم کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔

عبای خلفاء کے متعلق منفی روایات سرا سرجھوٹ ہیں ، یاان میں عالب حصہ درست ہے؟ اس کا پتالگانے کے لیے اتناد کیے لینا کا فی ہے کہ اگر میسب حالات افسانے ہوتے تو کمیے ممکن تھا کہ عباس خلفاء ایک کتب پر پابندی شاگاتے! کتنے ہی طحدین اور زندیقوں کو انہوں نے قبل کرایا۔ اپنے خلاف جھوٹ پھیلانے والوں کو دہ کیسے آزادی و بیتے!

بیکتب خودعباس خلفاء کے دور میں مرتب ہوئی تھیں، انہی میں ان کی تحریک، بوامیہ کے خلاف بوعباس کے خرون اور کامیابی کے بعد مفتوحین پر مظالم کاذکر بھی ہے۔ پچھ بیانات میں مبالغے کا عضر ہوسکتا ہے، بعض روایات کو کسی روسر کا مستند روایت کی سند میں کوئی راوی کذاب ثابت مستند روایت کی سند میں کوئی راوی کذاب ثابت ہوجائے تو آج بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گر جو روایات اس تشم کے تقم ہے خالی ہوں انہیں بھی

یک جنبش قلم مستر دکردینابلا جواز ہے۔ دراصل بعض حضرات اپنی تاریخ کواپی مرضی کے مطابق ہر جگہ خوبصورت اور قابل رشک دیکھنا چاہجے ہیں۔ بیا یک غلط سوج ہے؛ کیوں کہ پھر تو ہمیں غز وہ احد ہیں فکست ،غز دہ حنین کی ابتداء میں بسیائی ، حاوظ کر بلا ،عبدالرحن الغافتی کی فرانس میں شکست اور محد بن قاسم کی الم تاک سوت سمیت ہراس واقع کا دکارکردینا چاہیے جس میں ہمارے لیے فخر کا کوئی موقع نہ ہو۔ بلکہ دور حاضر کے بھی ان تمام تلخ حقائق کا افکار کردینا چاہیے جو ہمارے سے جو ہمارے سے باعب عار ہو۔

عواہیے جو ہمارے سے نی آئے ہیں۔ تاکیکل کوئی اسی تاریخ مرتب ندکر سے جو ہمارے لیے باعب عار ہو۔

مرالی تاریخ سے کیا حاصل ہوگا۔ کیا صرف ماضی پر فخر کرنا ہی کسی قوم کی سربلندی کے لیے کائی ہوسکی ہے۔ کیا اپنی غلطیوں سے بھی سے مان ہمت نہیں رکھتا ہے۔ کیا اپنی غلطیوں کا اعتراف ہی نہ ہوتو پھران کے تدارک کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ بتو میں ہمی تعصب بہت بری چیز ہے جو دیانت کوضائے اور علم کو کمدر کردیتی ہے۔ بتوامیہ ہویا بنوعاس ، یا کوئی تیسراخاندان سے کئی معایت میں بھی تعصب براہ اور خلفت میں بھی۔

+++

بنوعیاس کے دور میں علاق کی حکومتوں کے قیام کو کیول قبول کیا گیا؟

﴿ سوال ﴾ بنوعباس كے دور ميں خلافت نے اپنى تقسيم كو كيوں تبوں كيا؟ چھوٹى جھوٹى مجھوٹى ملكتيں كيوں قائم ہو كئيں؟ ﴿ جواب ﴾ پہلے ہميں چار بنيارى چيزوں كوا چھى طرح سمجھنااوران كا ہا ہمى فرق ذہمن تعين كرلينا جا ہے:

🕶 ما ميت خدافت 🗗 مقاصد خلافت 🕥 خلافت كاجزائة تركيبي 🍪 خلافت كانتفا مي معاملات

فا فت کی اصل وما ہیت کے بارے میں عدا مداین فلدون فر ماتے ہیں:

'' خلافت کا مطلب ہے شرعی نقط کا گاہ ہے لوگوں کی دنیوی داخر وی ضرور بات کی ذمہ داری اٹھا تا۔''<sup>©</sup> پھراس کی وضاحت بین کرتے ہیں '' خلافت دین ودنیا کی تفاظت کے حوالے سے پیفیبر کی نیابت ہے۔''<sup>©</sup> خلافت کی اصل و ماہیت میں بھی روّ و بدل نہیں ہوسکتا۔اس کا وجو دنرض کفایہ ہے۔

مقاصدِ خلافت وبی چیزی ہیں جوشر عا مطلوب ہیں لینی اسلام سربائد ہو، مسلمان متحد ہوں، جہاد جاری ہو،
اسلامی نظام نافذ ہو، دینی شعائر قائم ہوں، سرحدیں محفوظ اورلوگ مامون ہوں، مسلمانوں میں خوں ریزی نہ ہو۔ کسی
کی حق تلفی نہ ہو، مسلمان تو کیا کسی ذی پر بھی زیادتی کا ارتکاب نہ ہور ہا ہو۔ بہب سیاست میں شریعت کے اہداف یہی
ہیں۔خلافت چونکدان کا ذریعہ ہے؛ لہذا اس کی حق ظت یاس کا احیاء بھی مطلوب ہے۔

ت گراہ زم ہے کہ کسی بھی مرحلے پراصل مقاصدِ شرعیہ فوت نہ ہوں۔ بعنی خلافت اور مقاصدِ شرعیہ میں تعارض وتصاوم ند ہو۔ اور حقیقت میہ ہے کہ خلافت کی ماہیت کا مقاصدِ شرعیہ سے بھی گمرا وُنہیں ہوسکتا۔

الفهى في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الذين وسياسة الديبا به." (مقدمه ابن خلدود، ص ٢٣٩)



او الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الإخروية واللنيوية الراجعة اليها." (مقلعة ابن خلدون، ص ٢٣٩)

فلافت کے اجزائے ترکیبی خلیفہ کا ایک ہونا، شورائیت، ذہنی ہم آ بنگی (استینا ک)، عدل وانصاف، جہود، امر بلمر وف اور نہی عن الممئلر ، خدا خوفی ، اخلاص ، اطاعتِ امیر جیسے امور ہیں۔ یہ بھی ہمیشہ مطلوب رہیں گے۔ ان کاؤ کر قرآن وسنت کی نصوص میں موجود ہے اور ان سے سیاسی نظام کو جو تقویت ملتی ہے وہ ظاہر ہے۔ مثلاً خلیفہ کے ایک ہونے کی نشرطاس لیے ہے تا کہ مسلم ان متحدر ہیں۔ اطاعتِ امیراس لیے لازم ہے کہ نظم وضبط قائم رہے۔

مسلمان حکام کے لیے بی تخبائش بدرجہ اولی نکل سے تھی کہ انہیں بعض شرائط کے ساتھ آزادانہ حکومت برقر ردکھنے

یا قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے اگر خلافت کا عسکری دباؤ کچھ کم ہوج تا تو یہ کوئی نا قابلِ قبول ہات نہیں
تھی۔ حدودِ اربعہ کا تعلق خلافت کے ڈھانچے سے ہے۔ رقبہ گھٹٹا یا بڑھنا ہر دور کے سیاسی حایات، مسلم نوں کے اتحادیا
افتر اق ،الن کے سیاسی شعور میں ترقی یہ تنز لی، مرکزی قائد کی کارکر دگی ،اس پراعتماد یا عدم اعتماد، امراء کی تائید یا خافت
اور ما تحت عبد سے دار دل کی طاعت یا سرکشی پر مخصر ہے۔ ان چیز دل پر ہمیشہ حکومت کا بس نہیں چلا کرتا۔
اگر بنوعہاس کے دور میں خلافت کا رقبہ کم ہوا اور مسلم ممالک میں کئی حکومت سے بیس تو بیاس دور کے ذبین تھائی کا ایک

<sup>🛈</sup> سبرت این حباد ۲۲۴۹،۱ تاریخ الطبری ۹۶۶/۳

از زی اثر تھا۔ اس سے خلافت کے ادارے کی ساکھ ضرور کم ہوئی محراس کا وجود معطل نہیں ہوا۔ ازروئے شرع بیاب بھی خلافت ہی تھی اور عالم اسلام کے اکثر جھے میں مسلمانوں کے ہاں بہی خلافت مقبول تھی ۔ عباسی خلفاء کی موجودگی میں ابر سنت کے علم ء، سلاطین اور عوام نے خلافت کے سی دوسرے دعوے دار کو قبول نہیں کیا۔ خلافت کے ہاج محرار مسلم ممالک ہوں یا خلیفہ کے معاون سلاطین، بھی دولت عباسیہ کوخلافت مانے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا انتحاد واتفاق بری حد تک قائم تھ اور خلافت کے بہت سے مقاصدا ورمصالح بھی ہاتی تھے۔

ہارون الرشیداور بعد کے خلفاء نے اگر بعض نائین کوخود فتار بننے دیا تو درحقیقت انہوں نے ایک ساہی تد ہیراختیار کرکے فقط خلافت کے ڈھانچ میں تبدیلی کو قبول کیا تھا۔ اگر وہ ایسانہ کرتے تو اس کا نتیجہ مسلس خانہ جنگ کی شکل میں نکٹا۔ اگر چہ خیبیفہ کوشر ، باغیوں سے جنگ کی اجازت ہے گریدورمیا نی شکل جو بنوعباس نے اختیار کی ، جنگ وجدل کی تاہ کار بول سے بہتر تھی ۔ درحقیقت بیان خلفاء کی دورا ندیش تھی کہ نہوں نے سیاست دوراں کے تقاضوں کو بیجھنے کے ساتھوا کھے دور کے حالات کا ٹھیک ٹھیک انداز وانگالیا اور شرقی حدود کے اندر ملنے واں ایک ٹنجائش پڑمل کر کے اُمت کو علاقائی حکومتوں کی آزادی دے دی۔ بظاہراس طرح مسلمان بھے کھڑوں میں بٹے دکھائی دینے گئے گر ایسانہ ہوتا تو صور تحال اس سے بھی بدتر ہوسکتی تھی ؛ کیوں کہ سی بھی علاقے کی حکومت متا ہی توگوں کی ذبئی آ مادگی کے بغیر بھاتی پھولتی مورتال اس سے بھی بدتر ہوسکتی تھی ؛ کیوں کہ سی بھی علاقے کی حکومت متا ہی توگوں کی ذبئی آ مادگی کے بغیر بھاتی پھولتی خبیس ۔ جب ہم آ بنگی ندر ہوسکتی تھی ؛ کیوں کہ سی بھوکومت کرنا کہیں زیادہ فتنوں کو جنم دے سکتا ہے۔

علاقائي حكومتين اورفقهائ كرام كاكردار:

﴿ سوال﴾ علاقائی عکومتوں کے قیام کے دوران ہمارے فقہاء اور بزرگانِ دین کا کرواراور موقف کیا رہا؟ کیا اسلام میں الگ الگ حکومتوں کا قیام جائز ہے؟ اگر ہاں تو اس کی ولیل کیا ہے؟ اگر نہیں تو ائمہ جمہتدین، علاء وفقہاء اوراس دور کے بزرگان دین کی طرف ہے اتن بزی تبدیلی برکوئی احتجاج سامنے آیا؟ اگر نہیں تو آخر کیوں؟

﴿ جواب ﴾ اس سوال کے جواب میں ہم فقط تاریخی لحاظ سے علاء کے کر دار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ \* ہمارے مطالع کے مطابق اس دور کے جلیل القد رعلاء نے عدا قائی حکومتوں کے وجود کو بھی خلاف شرع نہیں کہ بلکہ انہیں ناگز مرحالات کے بیتیج کے طور پر تبول کیا۔ ان علمہ قائی حکومتوں کی تین صور تیس تھیں:

آایک وہ جن کا خلافت ہے رسمی عقدِ وفاداری تھا جیسے دولتِ اغابہ تیونس، دولتِ طاہریہ خراسان، دولتِ سامانے دولتِ سامانے ماوراءالنہراور سلحنت۔ ®

<sup>1</sup> نقبی بحث کے لیے آب فقہ کا مطالعہ کیا جائے۔

ک جو تھی صدی جری تک ایسی محوشیں ایارات کبلاتی تغییں اوران کے تھر ن امیر۔ پانچ یں صدی جبری بیں جب اسک محوشیں زیادہ طاقتورہو کئی تو انہیں سلطنتیں کہا جانے گئی دوان کے تھر ن امیر کے ایک ان اپنے دفاع انگری کہا ہے۔ اس خلافت کوہم ایک تشم کادخاق یا فیڈریشن کہ سکتے ہیں جس کے ادکان اپنے دفاع انگری ملکن محکومت میں اور دوسرے مکول سے معالم ول میں خود مخارجے۔

﴿ دوسرى دہ امارتيں ماسلطنتيں تھيں جو بنوعباس كى خلافت ہے آزادتھيں۔ وہاں عباس خليف كا خطبہ بحى نهر جاتا تھا مثلاً ، دولتِ ادارسہ، دولتِ مرابطين ، دولتِ مؤحدين۔ان كى خلفاء ہے چپقلش بھى ہوتى رہتى تھى۔ مرانہوں نے خود بھى خلافت كادعوئ نہيں كيا تھا۔ان كے حكمران خودكوا ميرياسلطان كہلوانے پراكتفاكرتے تھے۔

ے ریوں ماہ میں ہوئی ہے۔ ﷺ تیسری قتم کی حکومتیں وہتھیں جوخو دخلافت کی مدّعی تھیں ۔ سیجے العقیدہ مسلم حکومتوں میں ایک مثال سرف أندَرُس کی تھی جہاں اَندَرُس کے اموی حکمران تیسری صدی ہجری میں خلیفہ کے دعوے در رہنے ۔ ®

یہ کہاجا سکتا ہے کہ خلیفہ کی بیعت نہ کرنے یا متوازی خلافت قائم کرنے والوں نے غلطی کی۔ تاہم ان ٹی سے بعض حکمرانوں کوز مانی و مکانی حالات کے لحاظ سے معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً کندئس میں جس وقت عبدالرحل رئم نے خلافت کا دعویٰ کیااس وقت بغد دمیں خلفاء اسنے کمزور نتھے کہ دا را لخلافہ کے حالات بھی ان کے ہاتھ سے باہر تھے، یوں کم از کم اہل اُندئس کو جو ہروقت بورپ کے وانتوں تلے نتھ، اپنے ہاں طوا کف الملوکی کی راک تھام کے لیے ایک باافتیار خلیفہ کی شخت ضرورت تھی۔

اسی طرح مؤحدین کے دورِعروج میں خلافتِ عباسیہ بذات ِخود کمزورتھی اورسلجو قیوں کی سہارے قائم تھی۔ایے میں مؤحدین جوافریقداوراَندَنُس میں بورپی طاقتوں سے برسرِ پیکار تھے،خدیفہ سے بیعت کر کے دفاداری کا عہر و پیان کرناسیا کی صلحتوں کےخلاف سیجھتے تھے۔

اگر دیکھاجائے تو ایشیا میں جہاں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں ،خلافت عبسیہ کومتفقہ حیثیت حاصل تھی۔اگر کی اختلاف تھا تو وہ افریقہ اور اُند کس میں تھا۔ وہاں کے مسلم حکمرانون کوان کے حالت کے لحاظ ہے کی حدتک معذور سجھنے کے با دجود سیسی غلطی سے پاکٹ بیل سمجھا جاسکتا ؛ کیوں کہ مسلمانوں کا عالمی اتحاد ای صورت میں برقرار رہتا ہے جب سب حکمران ایک خلیفہ کے تالع ہوں ، چاہے مختلف مما لک فوج مجھولات اور کرنس تک میں خود مخارہوں مگر خیفہ کی شکل میں ان کے پاس قومی وحدت کا کم از کم ایک پلیٹ فارم ضرور ہونا جا ہے۔

شریعت نے مسلمانوں پرجس خلافت کا قیام لازم کیا ہے،عباسی دور میں وہ جاہے اپنی اصل شکل (خلافت گل منہاج النبوق) میں نہ ہی مگر کسی نہ کسی درجے میں موجود تھی؛ اس لیے علاء وفقہہ ء نے اس کا احتر ام ضروری قرار دیا۔ ایک طرف تو انہوں نے کسی خود مختار حکمران کوخلیفہ ہے جنگ کی اجازت نہ دی اور دوسری طرف انہوں نے بیفتو گا بھی نہیں دیا کہ خدیفہ پرسب حکمرانوں کو ہز ویشمشیر زیر تمکین کر کے ایک متحدہ حکومت بنانالازم ہے۔

اس کی ایک وجہتو ریتھی کہ ان کمزور خلفاء کے کیے ایبا کرناممکن ہی نہ تھا۔ دوسر کی وجہ ریتھی کہ بیافتو کی جارگا کے سے مسلمان جو پہلے ہی بہت منتشر تھے ،مزید وست وگریباں ہوجاتے اور خوں ریزی کے نئے درواڑے کھل جاتے۔

ان تین تم کی حکومتوں کے علاوہ باطل فرقوں نے بھی خلافتوں اور اور متوں کے نام پراپی کی حود مقار حکومتیں بنا کمیں جیسے افریقہ کی دوست جومبید، بحرین کمی قر اصلہ کی حکومت ان کی خلافت کا باطل ہوتا بالکل و تشتح ہے۔

صحاب اور اسمہ مجنبذین کا طرز عمل گواہ ہے کہ اگر کسی موقع پر مقاصد شرعیہ اور خلافت کے انتظامی امور میں (نہ کہ خدافت کی ماہیت میں) تصادم ہونے گئے اور مقاصد کی حفاظت کے لیے خلافت کوکوئی نٹی شکل قبوں کرنی پڑے یا استخلاص انتظامی امور میں رود بدل کرنا پڑے تواس کی گنجائش ہے۔

اس میں پہلی مثال حضرت علی ڈولٹی کا طرز عمل ہے کہ حضرت معاویہ وہاں کے بالقابل ایک آزاداورخود محتار حکومت قائم کر کی تھی۔ حضرت علی ڈولٹی پہلے متحدہ وعالمگیر خلافت کی ضرورت کے تحت ان کی خود مختاری پر راضی نہ سخے جس کے بتیج میں جگی صفین ہوئی۔ بعد میں خوزیزی کے نقصانات اور دیگر میہلود کھے کران کی رائے تبدیل ہوگئ اور انہوں نے حضرت معاویہ فیل کئے سے سلح کر لی اور معاہدہ ہوگیا کہ فریقین اپنی اپنی مملکت میں آزادانہ طور پر حکومت کریں گے۔ اس فیصلے برصحابہ کا تفاق رہا۔ کسی نے اس صلح کو خلاف اسلام نہیں سمجھا۔ ©

سے بات اپن جگہ درست ہے کہ عالمیسرا ور متحدہ و متفقہ خلافت ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے اوراس تک رسائی یااس کی بقائے لیے مناسب نڈ ابیر ممل میں ضرور دانی چا میں گر اس دوران مسمانوں کا خون محفوظ رکھنے کی حتی الا مکان کوشش مجھی ضروری ہے۔ حضرت علی فرائی فوز کے نے زمانے میں دو مملکتوں کو الگ الگ سند جواز دینے ہے اس قائم مور ہا تھا ؛ اس لیے حضرت علی فرائی فیز نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حسن فرائی نے کہ دور میں اپنی مملکت سے دست برداری سے اس قائم مور ہا تھا ؛ اس لیے حضرت حسن فرائی فیز نے اپنا ہی کیا۔ حضرت میں حضرت معاوید ڈرائی کو و سے کرزائیس خلیف من الیا۔ ا

اُندُنس جب عبای خلافت ہے، لگ ہوا تو اہام البوطنيفہ رائظند (م ۱۵ هـ) اور اہام الکہ بنتیج (م ۱۵ هـ) حیات تھے، انہوں نے بھی ریفتو کی نہیں دیا کہ اُند کس کی حکومت کا وجود خلاف اسلام ہے اور است دائیں سا گیر خلافت میں ضم کرنا واجب ہے بلکہ ریٹا بت ہے کہ امام ما لک رائٹ اُندگس کے حکمران ہشام اموی کی تعریف کرتے تھے۔ ہشام اموی بھی ان کا اتنامداح تھا کہ اس نے مؤطا ما لک منگوا کراسے اُندگس کا مرکاری قانون بناویا تھا۔ ®

امام ما لک کی زندگی میں بی خلافت عباسیہ سے آزاد ' دولتِ ادارسہ' اے احد میں قائم ہوئی۔ اس وقت بغداد میں امام ابوطنیفہ وحلت کے شاگردوشید قاضی ابو یوسف والت ادرام محمد الشیبانی والتنفذ موجود تقے گران حضرات سے س پر کوئی تنقید ٹابت نبیس۔ اگر علاق نی حکومتوں کی سرے سے کوئی تنجائش نہوتی توبیائم حضرات اس پردوک ٹوک کرتے اوراس' سیاسی بدعت' کا ناجائز ہونا واضح کرتے جوان کی آتھوں کے سامنے شروع ہوئی۔

مام ابو بوسف نے اسکاب لخراج 'یا مام محد رالفند نے 'اسیر الکییر' جیسی تصانیف میں بھی جن کا موضوع ہی اسلامی سیاست تھا، اس سیاس تبدیل کے عدم جواز کا ذکر تبیل کیا۔امام شافعی رافند اورامام احمد بن طنبل رافف کے سامنے مزید علاقے خلاف اسلامیہ سے الگ ہوئے گراس کے بادجود خلافت کی شرق حیثیت بران کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے بیس آیا۔

🕝 نفح الطرب ۲۲۲۰/۲۰۲۲

🕜 صحیح البخاری؛ ح. ۲۷۰۴

🛈 تاریخ الطبری و ۱۴۰



سلطان محود غرنوی ، ملک شاہ ، شہاب الدین غوری ورصلاح الدین ایو فی جیسے اسلامی فاتحین بڑے بڑے بمالک فتح کر کے بھی خلفائے بوعباس کے خادم شے۔ ان ادوار میں امام طحاوی ، امام خرالی ، امام رازی اور ابن جوزی و پہلے جیسی جستیاں موجود تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے دور کے سیاسی منظر نامے کو یکسر خلاف اسلام یا خلافت کی اس شکل کو باطل نہیں کہا ؛ کیوں کہ ایک خلافت جا ہے کمزور سہی مگر موجود تھی اور فرض کفائید کا درجہ اس سے ادا ہور ہاتھا۔

بول میں بہت ہے۔ ہارامقعد ہرگز بینیں کہ ہم خلافت کے عالمگیر ہونے کے تصور کی نفی کررہے ہیں۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک مضبوط اور عالمگیراسلامی حکومت بہتر اور متحکم طور پر مثالی خلافت کا کردارادا کرسکتی ہے۔ بہال ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہے کہ ماضی کے مسلمان خلافت کے مقصدا وراہمیت سے اعلم نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے ایک مقصدصرف یہ بتانا ہے کہ ہے کہ ماضی کے مسلمان خلافت کے مقصدا وراہمیت سے اعلم نہیں اور جو کی اور اس کی شکل تبدیل ہوئی اور بعض عظیم مسلم حکر انوں اور جلیل القدر علاء کی موجودگی میں یہانی بیان نقلاب آیا اور نہوں نے سیاست کی اس تبدیل کو گوارا کیا تواس کی وجود موجود تھیں۔

آخریں ہم میر عرض کرتا جا ہے ہیں کہ اس قتم کے سوالات ورحقیقت بھن فکری ونظری ہیں۔ جبد اسلام کے بیای اصول وضوابط (جو تقر ، مضبوط اور فیک وار ہیں) کی حیثیت نظری ہے کہیں زیادہ عملی ہے۔ یعنی ہم بیکہ سکتے ہیں کہ اسلام کا سیاس مزائ عملی اور حقیقت پندانہ ہے جو فکری موضگا فیوں اور فسفیانہ تصورات ہے کہیں زیادہ زیبی تھا تن کی اسلام کا سیاس مزائ عملی اور حقیقت پندانہ ہے جو فکری موضگا فیوں اور فسفیانہ تصورات سے کہیں زیادہ بین اسلام نیادی ہیں ہوئے ہی نظام کیسا ہوتا جا ہیے؟ اس کے اہداف کیا ہونے چاہیں ؟ اس بارے میں اسلام نیادی ہیں، جن کا خلاصہ حقوق العباد کی اوا گیگی کی تمام صورتوں کو قائم کرنا ہے۔ نظر اور کی اور اہم با تیس بتادی ہیں، جن کا خلاصہ حقوق العباد کی اوا گیگی کی تمام صورتوں کو قائم کرنا ہے۔ افرادی واجتماعی حیات میں اسلام کا مقصود یہی وو چیزیں ہیں۔ اب رہی ہی بیات کہ '' ہی سام طرح ہونا چاہیے ؟' تو اس کے لیے مختلف راست اپنا کرا پناسے می نظام کی انداد ورحقوق العباد کی اوا گیگی ہی اس کا مقصد تھا جائے ہیں۔ ہر مسلمان قائد کے مطابق محتمد انوں میں دین دار، دنیا دار، اچھے، کر سے مقوم ما ہوتھ کے لیا ہے۔ ہر مسلمان قائد کے مواب میں کی جانے والی سیاس تشکی اس شرع گئوائش و سیع ہے۔ اس علتے سے ای محتمد کھی ہو ہیں۔ اس علت سے ای کا مقصد صور نے ہیں۔ کر میں ہملی میں ہو ای بیاس کی جانے والی سیاس تشکیلات میں شرع گئوائش و سیع ہے۔ اس علتے سے ای محتمد کی ہو ایس کی ہو ہیں۔

ندگورہ بحث کے ساتھ سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ گرآج ہم عالمگیر خلافت لانے کو کوشش کرتے ہیں تواس کے
لیے پہلافقہ مسلمانوں کو وہ نی طور پرا کی لڑی ہیں پر دنا ہے۔ جب مسلمانوں کے دل متحد ہوں گے تو آہت آہت ایک
مشتر کہ پلیٹ فارم کے لیے رائے بھی ہموار ہوتے چلے جا کیں گے۔ای متحدہ پلیٹ فارم کو فلافت کہا جا سکتا ہے۔
مشتر کہ پلیٹ فارم کے لیے رائے بھی ہموار ہوتے چلے جا کیں گے۔ای متحدہ پلیٹ فارم کو فلافت کہا جا سکتا ہے۔
مشتر کہ پلیٹ اتحاد کا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔انتحاد کا ،حول پیدا کرنے کے لیے قوم میں وہ دبی روح اور سیای شعور بیدار کرنا ضروری ہے جس نے ترونِ اولی میں ساری امت کوسیسہ پلائی ہوئی دیوار بنار کھا تھا۔اس دیوارش دراڑیں ای وقت پڑیں جب اندرائر اہوا ایمانی سیسہ پھل گیا۔اس دیوارکواس انداز میں دوبارہ جوڑنا بھی اس کے دراڑیں ای وقت پڑیں جب اندرائر اہوا ایمانی سیسہ پھل گیا۔اس دیوارکواس انداز میں دوبارہ جوڑنا بھی اس کے

تاريخ است مسلمه الله المنافق

بغیر ممکن نبیں کہ وہی ایمانی روح زندہ کی جائے۔اس کے بغیر سلم اُست کا اتحاداوٌ ل تو ناممکن ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی جائے کہ کوئی جماعت صرف ط فت کے بل پرکٹی ملک فتح کر کے ایک وسطے و کریفن حکومت ہنا ہے ہتہ بھی ایسا ہو وگئی جو کے بیابی ہوگا جیسے کی حکومی اور چنخی اندرونی روح مردہ ہونے کی صورت میں ایسی حکومت ہرگز پائیدار نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کی حکومی اور چنخی ہوئی دیوار کولو ہے کے تاروں سے باندھ کر کیج رکھا جائے۔

دورے ضربیں خلافت کے تیام کے لیے کوشاں حضرات کے لیے مغروری ہے کہ وہ تاریخ کے ان تمام پہلوؤں کو سے رکھیں تا کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے چسکیں اوراب جوخلافت قائم ہووہ مضبوط اور پائیدار ہو۔

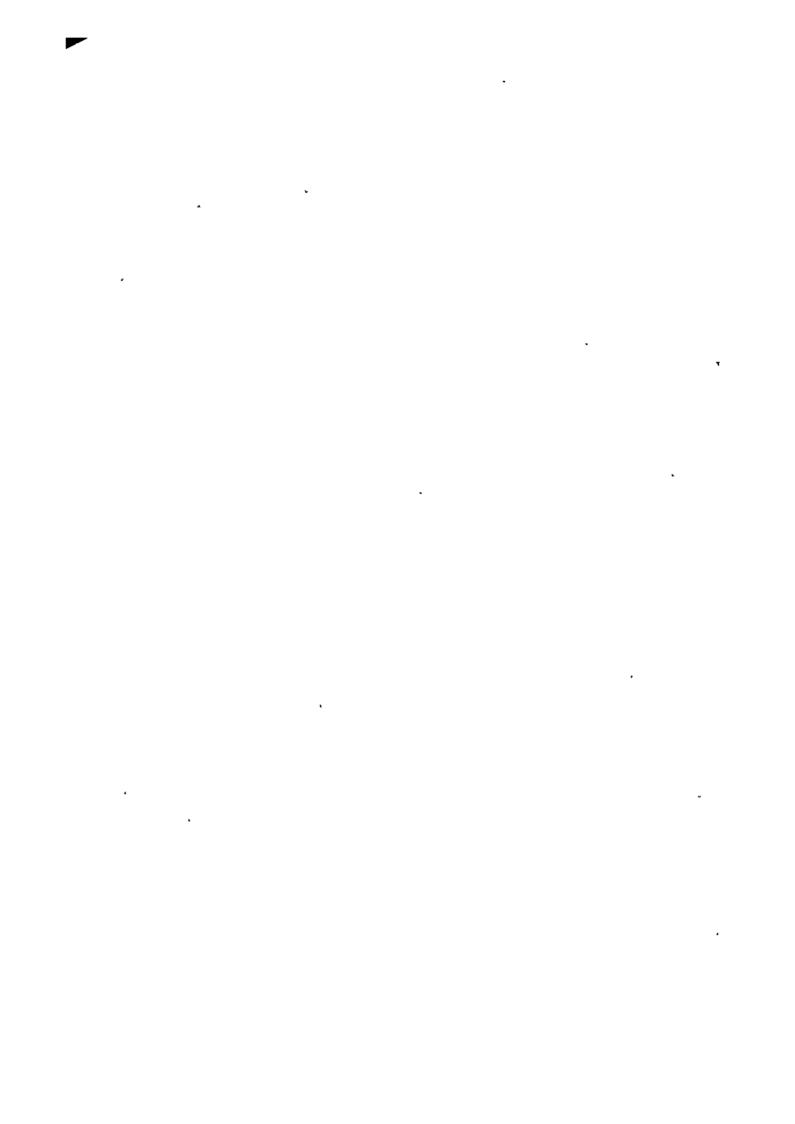



, !

## خَنْنَبُوْنَ ﴾ ﴿ وَالربيخ امت مسلمه

| المراقق المراقق                    | و ما                  | تميرتثار |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                    | الإحرف الف}ائية الف                                       |          |
| ذكر باالقزوني                      | آ څارالېل د دا خپارالعباد                                 | 1        |
| صديق حن فان توجي                   | ابجه العنوم                                               | 2        |
| حماد بن محمدال نصاري               | ابوانحسن اماشعري                                          | 3        |
| محود عبدالنتاح شرف الدين           | ابو بكر العبد لق و بنوه                                   | 4        |
| محمد الوزبرة                       | ابوهنية حياته وعصره                                       | 5        |
| شې بالدين بوميري الساني            | اتحاف الخيرة الممرة بزوائدالسانيدالعشرة                   | 6        |
| صارلح بن مبدالعزيز آل شيخ          | اتحاف اسركل بمانى الطحاوية من مسائل بشرح العقيدة انطحاوية | 7        |
| این مجرعسقله نی                    | انتعاف الممهر ة بالفوا كدالمبتكر ة مناهر ف العشر ة        | 8        |
| تقی لدین انقریزی                   | اتعاظ كحنفاء بالخيارائمة الفاهميين اكلفاء                 | 9        |
| ابن قيم الجوزية                    | اجماع الجوش الرسلامية                                     | 10       |
| ابومبدالتدا لمقدى البشاري          | احسن التفاسيم في معرفية الا قاليم                         | 11       |
| مفتی رشیداحمد مصیانوی              | احسن الفتاوي                                              | 12       |
| الجعه ص الرازي                     | احكام القرآن                                              | 13       |
| ا بوحامدالغز ال                    | احياءعلوم المدين                                          | 14       |
| ابوبكر محمد بن الحسين الآجري       | ا خبار انی حفص عمر بن عبد انعزیز                          | 15       |
| الحسين بن لي الصيمري               | اشبارالي صنيعة واصحابه                                    | 16       |
| ابوالحن عن بن يوسف القفط           | اخبارا علماء بيخيارالحكماء                                | 17       |
| ا بو بكرا بن الي خيشه              | اخبار المكسين من تارخ ابن الي خيشه                        | 18       |
| عب سين بكار                        | اخبادالوافدات من النساء على معاوية بن الي سفيات           | 19       |
| محرتن على صنب تى القلعى            | اخبار بن عبير وسيرتبم                                     | 20       |
| مصنف نامعلوم بحقق :عبدالعزيز الدوي | اخبار الدولة العباسية                                     | 21       |
| ا بوبكر وكيع يغدادي                | الحيرالقصاة                                               | 22       |
| ا بوعبدالله الفاكبي                | اخبور مكنه ( تا دن مُمكة )                                | 23       |
| ابوالولىداما زرتى                  | اخبار مكة وماجا وفيهامن الآثار                            | 24       |
| حدال الدين دواني                   | اخلاق چا کی                                               | 25       |
| بماعت مؤلفين                       | ار دو دائر ه معارف اسلامیه                                | 26       |
| احد بن محد القسطلان                | ارشادالساری کشرع مصحح ابنی ری                             | 27       |



| 🛎 من الثاني 🖚 -                           | >t                                             | د جندین ه | كن دفات مست             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| •                                         | ﴿ حرف الف ﴾                                    |           |                         |
| بذكورتيس                                  | دارصاور، بیروت                                 | 1         | ۲۸۲ھ                    |
| ,5 + + 7 _ m   7 5 P                      | נאנאיט צין                                     | 1         | æ18.•₹                  |
| , 44°-±1"4°                               | لجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة .            | 1         | ۵۱۳۱۸                   |
| نه کورنیس                                 | مكتبة الأداب،قابره                             | 1         | معاصر                   |
| ے ۱۹۳۲                                    | وارالفكراكعربي                                 | 1         | ۱۹۵۳ <sub>-۵</sub> ۱۳۹۳ |
| ۲۰ ۱۹۹۴م ۱۹۹۹                             | دارالوطنءري <u>ا</u> ض                         | 8         | <i>α</i> Λ/**           |
|                                           | مكتبه ثمامه                                    | 1         | معاصر                   |
| ۵۱۳۱۵ هـ ۱۹۹۳م                            | مجمع الملك فبد: المدينة المنوره                | 19        | a not                   |
| مذكوريس                                   | لجنة احياءالتر ثالاسلامي معر                   | 3         | ۵۵۸۵                    |
| الهاه                                     | وازعالم لمفواند                                | 1         | ا ۵۷ م                  |
| ا ۱۳۱۱ هـ ۱۹۹۱ م                          | دارمیادر، <u>بیرو</u> بت                       | 1         | ۵۲۸۰                    |
| alrea                                     | ا تَجُ ايم سعيد كَمِينَ ، كرا تِي              | 10        | استر                    |
| 4199° ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | دارالكتب العلمية                               | 3         | 2ª L+                   |
| ندگورشیل<br>مذکورشیل                      | دارالعرقة ، بيروت                              | 4         | ۵۰۵ م                   |
| ٠١٩٨٠-ه١٣٠٠                               | مؤسسة الرمالة ، بيردت                          | 11        | ۴۲۹ و                   |
| ۵۰ ۱۹۸۵ م                                 | عام الكتب، بيردت                               | 11        | ۲۳۹۵                    |
| ,10                                       | دارالكتب العنمية                               | 1         | ۲۳۲۵                    |
| ,1994                                     | وارالوطن                                       | 1         | <b>∌</b> ₹∠9            |
| ۳۰۱۳هـ ۱۹۸۳م                              | مؤسسة الرمالية دبيروت                          | 1         | ۲۲۲ھ                    |
| مَلُونَاتِينَ                             | داراُنفحو <b>ۃ</b> القاہرہ                     | 1         | ATF                     |
| لذكورتيس                                  | دار الطليعة ، بيروت                            | 1         | تيىرىمىدى جمرى          |
| ٢٧٣١ هـ ٢٣٩١م                             | عالم الكتب، بيردت                              | 3         | ۵۳۰۲                    |
| ۳۱۱۳ ₪                                    | دار تحفر ابيروت                                | 5         | ٥٢٧٢                    |
| ندكورتيس                                  | دارالا تدك للنشر، بيروت                        | 2         | <b>⊿r</b> 0∙            |
| p (P" + 5"                                | شیخ مبارک علی تاجر کتب، ار بهور                | 11        | ۹۰۸                     |
| ۱۹۹۳ <u>۲ - ۱۹</u> ۹۳                     | دانشگاه، پنجاب<br>المطهد: انگبرگ الاميريد معمر | 24        |                         |
| ۱۲۲۳ه                                     | المطبعة الكبرئ الماميرية معر                   | 10        | -9rr                    |







| ست مسروال - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |                                                       | No. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| ابوالطبيب نائف بن صلاح المنصوري                         | ارشادالقاصی و لدانی ان تراجم الثیوخ الطبر انی         | 28  |
| ابن اثير كجزرى                                          | اسد نغاية                                             | 29  |
| جلال الدين سيوطي                                        | اساءالمدسين                                           | 30  |
| امام احمد بن صنبل                                       | اصول السنة (السنة)                                    | 31  |
| وكتور ناصر بن حبدامتدالقفاري                            | اصول مذبب الشيعة المامرية الدثني عشرية عرض ونفذ       | 32  |
| ميدالمنعم إلىم                                          | اضواء على البند (تاريخ الاسلام في البند)              | 33  |
| يهبة املَّد بن أنحسن ابوالقاسم الطبر ي الرازي اللا كائي | اهتقاوالل السنة (شرح اصول اعتقادا بل انسنة والجماعة ) | 34  |
| المام فخرالدين رازي                                     | اعتقادات فِرُ ق المسلمين والمشركيين                   | 35  |
| ابن القيم الجوزية                                       | اعلام الموقعيين عن رب العالمين                        | 36  |
| مرقى تن يوسف المقدى المستنلى                            | ا قاويل الثقات في ماويل الاساء والصفات                | 37  |
| احمد بن عبدالكيم ابن تيمية الحراني                      | اقضاءا صراط استنقيم                                   | 38  |
| تاضىء ياض يحصى كستى                                     | ا كال المحلم بغوا ئدسلم (شرح صحيح مسلم )              | 39  |
| علا وُالد ين مغلطا لَي                                  | أ كمال تهذيب الكمال                                   | 40  |
| ابو بكرابن الى عاصم الشيبان                             | الآحاد والمثاني                                       | 41  |
| ابن بعلة العكبري                                        | الابانة عن شريعة الفرتة لناجية                        | 42  |
| ا بومنعسور الطبر سي                                     | الاحتجاج (احتجاج طبرى)                                | 43  |
| الوائسن اماوردي                                         | الاحكام اسلطانية                                      | 44  |
| ابويعلى الفراء                                          | الاحكام السلطانية                                     | 45  |
| الوحنيفة امدينوري                                       | الاخبإرالطوال                                         | 46  |
| عبدالله بن محمودالموصليء الوالفضل لحتى                  | الاختيال تعليل المخمار                                | 47  |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني                     | الاختامية                                             | 48  |
| ا ما مثمر بن اساعیل البخاری                             | الاوب المقرد                                          | 49  |
| ا بویعلی ضلیعی القزوینی                                 | الارشاد في معرفة علاء الحديث                          | 50  |
| شهاب الدين الدرعي السلاوي                               | لاستفصاء لا خبر دول المغرب القصي                      | 51  |
| ابن عبدالبرقرطبي                                        | الاستيعاب في معرفة الاصحاب                            | 52  |
| لمامی قاری                                              | الاسرارا مرفوعة في الاخبار الموضوعة                   | 53  |
| ابن ابي الدنيا                                          | الماشراف في منازل الاشراف                             | 54  |
| أبن حجرالعسقلاني                                        | الأصابة في تمييز الصحابة                              | 55  |

| + + + + + + +            | # _= /t -====              | حبلدي | 🗝 کنوفات 🗀       |
|--------------------------|----------------------------|-------|------------------|
| ندگورنگر                 | د ر لکیان،ریاض             | 1     | معاصر            |
| +199r_m1r10              | دارانکتبانعهمیة ، بیروت    | 8     | ±41° •           |
| مْ يُورنيس               | دارالجيل                   | 1     | ø911             |
| וואום                    | دارالمنار سعوديي           | 1     | prri             |
| مار الر                  | وارالنشر                   | 3     | معاصر            |
| £19Y+                    | دارالتهدالجد يدىمقر        | 1     | ١٩٩١ ـ           |
| øir.t                    | دادهیة ، ریاض              | 4     | ø~ Ņ             |
| نكونيس                   | دارالكتب إلعلمية ، بيروت   | 1     | ۲۰۲۵             |
| المام_1991ء              | دارا مكتب ألعهمية          | 4     | ی∠۵۱             |
| ۲۰ ۱۳ ه                  | موسسة ابرسالة ، بيروت      | 1     | ۱۰۲۳             |
| واسماره_ووواء            | دار، لم الكتب، بيروت       | 2     | æ∠tΛ             |
| ۱۹۹۸ هـ ۱۹۹۸ء            | دارالوفا وبمقر             | 8     | ۵۵۳۳             |
| ۲**۱_@  ۴۲۲              | الفاروق الحديثة            | 12    | ۷۲۲ھ             |
| الممايع 1991ء            | وارالرأية مرياش            | 6     | @YAZ             |
| ۸۱۳۱۸                    | وارار بية ملنشر بسعوديير   | 3     | D#14             |
| FIAAA==ILVA              | مطابع العمان النجنب الأشرف | 2     | يانچوين صدى جمرى |
|                          | دارالحديث، قابره           | 1     | ∞۳۵۰             |
| ١٢٨١ هـ-٠٠٠              | دارامكنب العلمية           | 1     | ω۳۵۸             |
| - 4615                   | واراحياءالكتب العربي       | 1     | <sub>∞</sub> r∧r |
| ۱۹۳۱۷_۵۱۳۵۲              | مطبح حلبي، قاہرہ           | 5     | ۳۸۳ ۵            |
| , r * * * pir F *        | دارالخراز ،جدة             | 1     | æ4rΛ             |
| ۹۰ ۱۹۸۹ م                | دارالبشائر الاسلاميه بيروت | 1     | øro4             |
| <i>2</i> -17" + <b>q</b> | مكتبة الرشد،الرياض         | 3     | <sub>∞</sub> rrγ |
| هٔ کورنیس                | دار لکتاب                  | 3     | ۵۱۲۱۵            |
| ا ۱۳۱۳ م                 | دارالجبل، بیروت            | 10    | - MAN®           |
| له کورتیل                | مؤسسة الرسالة              | 1     | ۵۱۰۱۲۰           |
| ا ۱۳۱۱ هـ + ۱۹۹۹ م       | مكتبة الرشدءالرياض         | 1     | ۵۲۸۱             |
| ۵۱۳۱۵                    | وارالكتب العهمية           | 8     | ۸۵۲ م            |







| ع يا مولق و يا ي                                              | T3 E7         | ام تاب                                                               | تمبرشار         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ، بن محمد الكلبي                                              | بشام          | الاصنام                                                              | 56              |
| این اله شهرگی                                                 | ابوبكر        | المضداد                                                              | 57              |
| م بن موک الشاطبی                                              | 3 1.          | المعقهام                                                             | 58              |
| يىق                                                           | ابوبكر        | الاعتقاد والبداية السبل الرشاوعي نربب السعف واصحب اعديث              | 59              |
| كات النسلى                                                    | ايوالير       | الماعتاد في الاعتقاد بشرع العُمدة في عقيدة ابل السنة و لجماعة        | 60              |
| مرا دالحکاي<br>مرا دالحکاي                                    | ابن شر        | ال علاق الحطير ة في ذكرا مراء اكث م والجزيرة ،                       | 61              |
| ین لزرکلی                                                     | -<br>څيرالد   | ال علام                                                              | 62              |
| <u>۔                                    </u>                  | ستس ا         | الاعدن بالنون كم كن ذم التربيح                                       | 63_             |
| <u> </u>                                                      |               | الاغانى                                                              | 64_             |
| ج الحمير ي                                                    | 5/ x1         | الاكتفاء بماتضمنه من مغازي رسول اللد سان الييزم و نشاسة الخلفاء      | 65              |
| لدين العسيني الشافعي الدمشقي<br>للدين العسيني الشافعي الدمشقي | انثساا        | الاكال في ذكر كن له رواية في مند له مام احرسوي من ذكر في تهذيب مكمال | 66              |
| ادريس الشافعي                                                 |               | الاتر ( کتاب مام )                                                   | 67              |
|                                                               | محمرا يوز     | الماء م اسثافعی                                                      | 68_             |
| ټرالدينوري                                                    |               | الايلمة والسياسة                                                     | 69              |
|                                                               | ابن زنجو      | الأموال                                                              | 70              |
| ن عامرالر <sup>ح</sup> ني                                     |               | ار نقب رکسفحب و ۱ مآل من افتر ۱ ءات انسادی ۱ شال                     | 71_             |
| سرالمانکی                                                     | <del></del>   | ا ما نقاء في فضائل الثل تته الائمية النفتهاء                         | 72              |
| م.<br>م. بن تحد اسمعانی                                       |               | الانباب                                                              | 73              |
| راليا قلاني                                                   | <del> 1</del> | لانصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز لجبل ببر                            | 74              |
| . بين يجي اليمد ني                                            |               | لەنوارالكاتىغة لمانى كتاب 'اضواءعى اسنة ' من ابزلل والصليل والمجازفة | 75              |
|                                                               | الويادن أ     | باواک                                                                | 76              |
|                                                               | ا بوعبی القا  | ان القال                                                             | 77              |
|                                                               | د کثر حمید    | م ابوصیفه کی تدویمن قانونِ اسلامی                                    | 78              |
| است<br>ن <sup>مقر</sup> یزی                                   |               | Erset                                                                | <sup>4</sup> 79 |
| ن کریری<br>نے می تقد توی                                      |               | اوا لفتاوى                                                           | 80 الم          |
| ن اجلاذ ري<br>ن اجلاذ ري                                      |               | باب الدشراف                                                          | - 81            |
| ع اجلاد ري<br>ابوالحس علی ندوی                                |               |                                                                      | 82 از           |
| ابوا من ما ندوی<br>رامحن شیر کوئی                             |               | <u> </u>                                                             | 8 انوا          |





| real services and the services |                                                         | حبلدي    | - سن وقات المست                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.40                           | كمنته ثالمه                                             | 1_1_     | ar•r                                                                                                            |
| ۱۹۸۷ <sub>-۵</sub> ۱۳۰۷        | المكتبة العصرييا بيروت                                  | 1        | BTTA                                                                                                            |
| ۱۹۹۲_۵۱۳۱۲                     | دارا بن عفان السعوديي                                   | 11       | <i>∞</i> ∠9•                                                                                                    |
| øi++1                          | دارالآفاق، بيروت                                        | 11       | ør ۵∧                                                                                                           |
| ۳۰۱۲ ما۳۳۳                     | امكتبة الازبربة في التراث مصر                           | 1        | 261+                                                                                                            |
| ,1997                          | منشورات ورارة الثقافة ،سوريا                            | 3        | ₽ <b>ጎ</b> ለዮ                                                                                                   |
| ,r++r                          | دارانعلم للملايين                                       | 8        | #IMAA                                                                                                           |
| مذكورتيس                       | د رالکتب لعلمیه ، بیروت                                 | 1        | 2941                                                                                                            |
| ند کورنیس<br>ند کورنیس         | داراغگر ، بیروت                                         | .24      | ه۳۵۲                                                                                                            |
| ælfr.•                         | دارالكتب العلمية                                        | 2        | DYTT                                                                                                            |
| يذكورتين                       | جامعة الدراسات الاسلامية كراي                           | 1        | <b>₽</b> ∠70                                                                                                    |
| ۱۹۹۰ م                         | دارا معرفة ، بيروت                                      | 8        | ar.a                                                                                                            |
| ۸۱۷م                           | داراالفكرالعر لي                                        | 1        | مهساره_سکهاء                                                                                                    |
| ۲۲ ۱۱ ۵ - ۱۲ ۱۴ و              | مكتبة النين بمفر                                        | 1        | @YZ+                                                                                                            |
| P+MIG_PARIS                    | مر كزالملك فيص بمعوديير                                 | 1        | pr01                                                                                                            |
| ٠٢٠٠٣_١٣٢٣                     | مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة                     | 1        | معاصر                                                                                                           |
| مذكورتيس                       | وارالكتب العلمية ، بيروت                                | 1        | ۳۲۲۳                                                                                                            |
| ,194F_#IFAF                    | دائرة المعارف العثما نيه وكن                            | 13       | ۵۹۲                                                                                                             |
| مذكورتيس                       | المكتبة الازجرية                                        | 1        | ₽(v + h                                                                                                         |
| ۲۰ ۱۹۸۲ م                      | عالم الكتب، بيروت                                       | 1        | øl MAY                                                                                                          |
| φ!* • A                        | دارالبشير                                               | <u>'</u> | عرب من المنظم |
| ۳۲۳ - ۱۹۲۲ - ۱۹۲۲              | دارالکتب المصرية                                        | 4        |                                                                                                                 |
| FIGAT                          | اردوا كيدى منده                                         | 1        |                                                                                                                 |
| ,1949_BIFF.                    | دارالکتبالعلمیه ، بیروت                                 | 15       |                                                                                                                 |
| المالات ٠٠٠                    | مكتبة دارالعلوم كرابي                                   | 6        | <u></u>                                                                                                         |
| ے اسمان سے ۱۹۹۲ء<br>می شعر     | دارالفكر، ومثق                                          | 13       | 190m-201mmm                                                                                                     |
| بذکورٹیس<br>مذکورٹیس           | مجلس نشریات اسلام، کراچی<br>ناشران قر آن کمبنثر، لا مور | 1        | <u>∞</u> r∠9                                                                                                    |
| بقراور شال                     | يف ترس لريشها جور                                       | <u>'</u> | ام الاس <sup>-</sup> الأواء *                                                                                   |



#### و المساعد المس

| مؤلف                                        | ا - ا ام كتاب حد د د د د د د                                                                                    | تمبرثار     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سيرسيها ن ندوي                              | ابل سنت دالجماعت                                                                                                | 84          |
| شخ لحدیث مور نامحدز کریا مهر جرمدنی         | اوجزالمها بك الى مؤطاام ما يك                                                                                   | 85          |
| عز امدين اليمني                             | ايثار الحق على أغلق                                                                                             | 86          |
| بدر لدین الک نی احمو ی الثافعی              | اليفاح الدبيل في قطع مج ابل التعطير                                                                             | 87          |
| الوعلى اغتيس                                | اليضاح شوابدالا ليندح                                                                                           | 88          |
|                                             |                                                                                                                 |             |
| ابن محيم المصر ک                            | البحرارائق شرح كنزالد قائق                                                                                      | 89          |
| ابرحیان اندگی                               | البحرالحيط في التفسير                                                                                           | 90          |
| المطبر بن ارها برالمقدى                     | البدء دال رئ                                                                                                    | 91          |
| احمه بن سحاق يعقوني                         | مبلدان( كتاب امبلدان)                                                                                           | 92          |
| بدرا مدین مینی                              | البناية شرح الهداية                                                                                             | 93          |
| ابن عذری امراکشی                            | لبيان ائمفر ب في خباراما ندس وانمعر ب                                                                           | 94          |
| يين العمر . في اليمني                       | البيان في مذهب الاه م شافعي                                                                                     | 95          |
| ا کرم صیاء تمری                             | بحوث في تاريخ السنة المشرفة                                                                                     | 96          |
| عل دُ ابدين ايوبكرا كاساني                  | بدائع اصلائع في ترتيب اشرائع                                                                                    | 97          |
| موما ناخلیل احدسهار نیوری                   | بذل الجبود في حلِّ الى د ؤ د                                                                                    | 98          |
| کمارایدین این العدیم                        | بغية لطلب في تاريخ حلب                                                                                          | 99          |
|                                             | المراحث المالية |             |
| موله ناعبدالحي لكصنوي                       | الدجوبة الفاضلة باسكة لعاشرة الكامدة (مع تعليقات شيخ عبد لقبّاح)                                                | 100         |
| د کتو رمحود شاکر                            | الثاريُّ الاسلامي                                                                                               | <u>101</u>  |
| ابوزرعة ابن العراقي                         | تحفة لتحصيل في ذكررو ة المراسيل                                                                                 | 102         |
| مولف_ ابن حجر بيتى (مترجم: مول ناعبدالشكور) | ننو يراله يمان اردوتر جمة طهيرا لبنان                                                                           | 103         |
| علی ابر ہیم حسن                             | النَّارِيُّ الرسمالي العام                                                                                      |             |
| د کتو رعبدالرحمن علی الحجی                  | التاريخ اما ندكس الفتح لدسوا مي حتى سقوط فرناطه                                                                 | 105         |
| محمد بن اس عبل ابنی ری                      | اتررخ ابا وسط                                                                                                   |             |
| محمرين اساعيل ليخارى                        | لنَّار بِحُ الْكَبِيرِ (مع حواثَى مُحود خليل )                                                                  | <del></del> |
| ابو بكرا ممرابن الي خيشمة                   | لنارخ الكبيرما بن البيخيشة النفر الثالث                                                                         | 108         |
| ا بربکراحمرابن الی خیشیة                    | لارتُ الكبيرلا بن الي ضيمة النفر الثاني                                                                         | 109         |





| 🗝 💆 سناشا عن 🖳                           |                                | حبلدي      | المستسرس وفات المست |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| ,1994                                    | مجلس لشريات اسمام ، کرا چی     | 1          | د اسال ۱۳۰۰         |
| -r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | دارالقهم، ومثق                 | 17         | ۲+۳۰ ه              |
| ,1914                                    | دارانكتبالعيمية                | 1          | <i>۵</i> ۸۳٠        |
| ٠١٩٩٠ - ١٩١٠                             | وارالسلام لنطبية والنشر بمصر   | 1          | 2/TT                |
| ۸۰ ۱۹۸۷ م                                | د رالغربال مل ي                | 1          | ئىل ١٠٠ھ            |
| \$1171 <b>2</b> .D.                      | -رابنای»<br>۱۶-رنب             |            |                     |
| بذكورتيس                                 | دارانكاب الاسادي               | 8          | <i>∞</i> 9∠ •       |
| ₽16. L +                                 | داراغگر بیروت                  | 10         | <b>ω</b> ∠٣Δ        |
| لذكورتيس                                 | مكتبة لثقافة الدينية بمقر      | 6          | ∞۳۵۵                |
| וויין ש                                  | د. رامکتب انعلمیة              | 1          | <sub>@</sub> rqr    |
| ,r                                       | دارامكتبالعلمية                | 13         | ۵۵۸۵                |
| ,19.40                                   | دارالثقافة ، بيروت             | 2          | ±14¥                |
| ۲۰۰۰_چ                                   | دارالمنهاج، جدة                | 13         | ±00∧                |
| ,1927                                    | بساد، بیروت                    | 1          | ا معاصر             |
| ۲۰۳۱هـ۲۸۹۱م                              | و رالکتبابعلمیه                | 7          | <b>∌</b> 0∧∠        |
| مذكورتيين                                | دارالكتب العهمية               | 20         | ۲ ۱۳۱۳ ۵            |
| ند کورٹیس                                | دارانفكر                       | 12         | # Y F ca            |
|                                          | ۱۶۰۰ حرف ت                     |            |                     |
| مذ کورکیس                                | حىب                            | 1          |                     |
| ۵۱ ۱۲ م <sub>-۵</sub> ۱۹۹۵ و             | النكتب الدسلد كي ، بيروت       | 22         | ۱۹۰۱۴ ع             |
| بذكورتيس                                 | مكتنة الرشد،ابرياض             |            | øΛr٦                |
| پذ کورکنیل                               | المكتبة العربيلابور            | 1          | #9∠~ °              |
| ۹۹۲۳ و و                                 | مكتبة النبضة المصرية           |            | بیسوی صدی عیسوی     |
| : 19Ar_#IP • r                           | دارالقلم ، ومشق                | 1          | معاصر               |
| 41922 <sub>-20</sub> 1194                | دارالوعی ،داراسراث ،هلب، قابره | 2          | שרמץ.               |
| لمدكورتين                                | مطهوة عثمانيه حيدرآ باددكن     | 8          | ⊕r∆4                |
| ۲۰۰۲_ ۱۳۲۷                               | الفاروق الحديثة ،قابره         | 3          | <u>-</u>            |
| ×****                                    | ا غاروق الحديثة اقابره         | 2          | <i>∞</i> ۲∠9        |
|                                          |                                | ı. <u></u> |                     |



|                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | بمبرشار |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| مؤلف ـ ـ                             | التبعير في الدين وتميز الفرق الناجية من الفرق الهبالكين |         |
| طەبىرىن مجمدالاسفرائىنى<br>شىغەم     |                                                         | 110     |
| شخ محمد بن طابرالعاشور               |                                                         | 111     |
| الوحمر عاصم المقدى                   | ,                                                       | 112     |
| این حمدون بهر ؤ لدین ایغد ادی<br>له: | الذكرة المحمدونية                                       | 113     |
| عبدالعظيم امندري                     | امترغيب دالتربيب                                        | 114     |
| عبدالقادرعودة                        |                                                         | 115     |
| ابوالولېدال جي                       |                                                         | 116     |
| وبهبة الزمملي                        |                                                         | 117     |
| يحيى بن شرب النووي                   |                                                         | 118     |
| ابن امير حاج ابن المونت الجني        |                                                         | 119     |
| زين الدين العرقي                     |                                                         | 120     |
| ابن کشیر دمشقی                       |                                                         | 121     |
| ابن فجرامصقلانی                      | المنخيص انحبير في تخريج اه ديث الرافعي الكبير           | 122     |
| بن عبدا سر لقرضي                     | التمهيد لما في انمؤ طامن المعانى والاسانيد              | 123     |
| بوانحسن على المسعو دي                | التعبيه والاشراف                                        | 124     |
| بوالحسين لمطلى اعسقلاني              | التنبيه والردعي اللالهواء دامبدع                        | 125     |
| مرتضى الزبيدي                        | تاج العروك من جوا جرالقاموس                             | 126     |
| شه معین ایدین ندوی                   | تاريخ اسل                                               | 127     |
| عافظ بن عساكر                        | تاريخ رمشق(۵۷ متن ۱۶ فهاری)                             | 128     |
| عيدالحليم تثرر                       | تاريخ سنده                                              | 129     |
| ير معصوم شاه جڪري                    | تاريخ سنده (تحقيق: أ اكثر عمر بن محمد داؤ د بوتا)       | 130     |
| محبدالرحمن ابن خُلْد ون              |                                                         | 131     |
| يچى بن معين                          | تاریخ این معین (روایة الدوری)                           | 132     |
| يوسعيدا بن يونس المصر ي              | تاری این یونس المصری                                    | 133     |
| يوزرعة امدمشقي                       | تاريًّا إلى زرعة الدشق                                  | 134     |
| كبرشاه نجيب آبادى                    | تاریخ اسلام                                             | 135     |



| من اش من                 |                                              | حبلدیں | - کنوفات         |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------|
| ۳+۳) ما ما ما ما ما      | عالم الكتب، لبنان                            | 1      | 01°41            |
| , 1992                   | تينس                                         | 30     | معامر            |
| نذکورتیں                 | كمتبرثالمه                                   | 1      | معاصر            |
| ∡ا۳ا∠                    | و رصاور، بیروت                               | 30     | 201r             |
| ا ااماھ                  | دارالكتبامطمية                               | 4      | FOF              |
| ترکورتیس                 | وارامکتاب العرلی، بیروت                      | 2      | D. 17 C. 17      |
| FIANT_@IM+Y              | داراللواء،ارياض                              | 3      | 0 r C r          |
| ۱۳۲۲ه                    | وارالفكر                                     | 1      |                  |
| ۵+ ۱۹۸۵ م                | دارالكياب العربي، بيروت                      | 1      | #24              |
| ۳- ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ ،         | دارالكتب انعلمية                             | 3      | ±∧∠9             |
| PA <sup>M</sup> اه_PPP1ء | مكتبة السلفية المدينة المنورة                | 1      | <i>p</i> ∧ • ∀   |
| ۲۰۱ هـ ۲۰۱               | مرکز النعمان ، یمن                           | 4      | 244°             |
| 4199 <sub>-@</sub> 1011  | وارالكتب لعلمية ، بيروت                      | 4      | <sub>æ</sub> Λ۵r |
| ±1r∧∠                    | وزارة عموم اله وقاف والثؤون الأسلامية المغرب | 24     | <u> </u> ΨΥη-    |
|                          | دارالصاوی، قاہرہ                             | 1      | _ rry            |
| بذكورتيس                 | السكتبة اما زهرية بمعر                       | 1      | 2°44             |
| لذكورتيس                 | (ارابدایة                                    | 40     | <i>∞</i> 17+6    |
| لذكورتيس                 | داداما شعت                                   | 2      | , 14LM           |
| ۵۱ ۱۳ هـ ۱۹۹۵ء           | درافكر.                                      | 80     | BQ21             |
| 41814                    | دل گدار پرلیس بکھنؤ                          | 1      | , İgru           |
| پذکورتیس                 | مركز تحقيقات ااصغهان                         | 1      | 10 + but         |
| ۸۰ ۱۳ مارسـ۸۸۹ ء         | وارامفكر بيروت                               | 8      | ه۸۰۸             |
| 1949_21199               | . مركزا سجف العلمي ،مكة المكرمة              | 4      | ∌rrr             |
| ۱۳۲۱م                    | دارالكتب اعلمية                              | 2      | 7 ماساها         |
| نەكۈرىنىس                | مجمع العغة العربية ، ومثق                    | 1      | ۵۲۸۱             |
| ۷۵۲ -                    | نفیس اکیڈی بکرا پی                           | . 3    | بيبوي صدى عيسوى  |





| 🕳 🕳 په مؤلف 🚅 🕳                         |                                                                       | فمبرتار |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 4                                       | تارخ اباسلام دونیات المشه بیرواما علام (شخیق بشار)                    |         |
| مش ابدين الذہبي                         | أكثر مقامات برتاري الاسلام تدمري تسفداستعال كياكيات يربعض مقدوت بر    | 136     |
|                                         | بشارنسخ بهی استعال کیا گیے ہے۔" ت تدمری"اول الذكر كى اور"ت بشار" ثانى |         |
|                                         | الذكر كي عدا مات تيل                                                  |         |
| ش الدين الذبي                           | تاریخ الد سلام ووفیات لمشاہیروالا علام ( تحقیق تدمری )                | 137     |
| جار ل الدين سيوطي                       | تارخُ الخلفاء                                                         | 138     |
| مسين بن محمد امديار بكرى                | تاريخ الخميين في احوال الفس النفيس                                    | 139     |
| ابن جريرالطبري                          | تاریخ اطبری (تاریخ الرسل والملوک)                                     | 140     |
| وكتوخليل برائيم الهامرائي               | تاريخ احرب وحضارتهم في اله ندلس                                       | 141     |
| محمد براتيم انفيوى                      | تاریخ اِلفکراید پی الجابلی                                            | 142     |
| عمر بن شَنة                             | تاريخ امدينة                                                          | 143     |
| مور نار <sub>یا</sub> ست علی ندوی       | تاریخ اندلس                                                           | 144     |
| يروفيسرائم بيجيل                        | تاريخ برصغير                                                          | 145     |
| خطیب ابو بکرالبغد ادی                   | تارخ بغداد، وذيور.                                                    | 146     |
| سيد بوالحن على ندوى                     | تارخ وفوت وعزيمت                                                      | 147     |
| ابن القلائسي ، حمرة بن اسد              | تارخ ومشق                                                             | 148     |
| محركطفي جمعه                            | تأدرخ فداسفة الماسمام                                                 | 149     |
| ا بمن ضياء المنكى الخنفي                | تارت كمكة المشرلة والمحدامرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف _        | 150     |
| ۋا كىرمقصود چودھرى                      | تاريخ بند                                                             | 151     |
| احمد بن اسحال يعقو في                   | تاريخ يتقوني                                                          | 152     |
| مول نارشیداحد گنگونی                    |                                                                       | 153     |
| جلال الدين السيوطي                      | تبيين الصحيعة بمناقب الي حديفة                                        | 154     |
| ا بن فندمه                              |                                                                       | 155     |
| این سکویه                               | تجارب ايامم دنعا قب البمم                                             | 156     |
| عبد مقد بن بوسف الحديث                  | تحرير علوم الحديث                                                     | 157     |
| ابو بكرعدا دامدين السمر تذك             | تحفة النقه ء                                                          | 158     |
| شاه عبد معزیز محدث و ہلوی ،             | تحفهٔ اثناقشریة (اردو)                                                | 150     |
| ترجه مور نافسيل الرحمن نعما في امنع بري | حقة الناسرية (اردو)                                                   | 159     |



| ام الصليمة المراق وي العارجية |                                      | جلدين | سن وفات           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|
| pt + + P"                     | وادا الغرب ا باسلامی                 | 15    | ø∠ኖለ              |
| ۱۳۰۱ هـ ۱۹۹۴ <u>.</u>         | دارالگیابالعربی پیروت                | 52    | ∞∠~∧              |
| ,rr_010r0                     | دارالکاب العربی، بیروت<br>مکتبة نرار | 1 1   | االاح             |
| ندکورنش .                     | وارصاور                              | 2     | <i>2</i> , 4₹4    |
|                               | دارالمعارف معر، دارالتراث بيردت      | 11    | pr 1+             |
| , r+++                        | دار لکتاب الحبديدة ، بيروت           | 1     | معاصر             |
| ۵۱۳۱هـ۳۱۹۹                    | دا رالقكر العربي                     | 1     | 2184Z             |
| 94سواھ                        | سيدحبيب جدة                          | 4     | ₽ryr              |
| , ۲۰۰۳                        | كى دارالكتب، لا بور                  | 1     | بيهوى صدى ميسوى   |
| rapt.                         | جميل پېليکشز ، کراچي                 | 1     | F 4444            |
| @ 1°12                        | دارانكتب العلمية                     | 24    | ₩ W YW            |
| مذكورتيس                      | مجلس نشريات اسلام ، كرا چى           | 8     | ₽ ۱۳۹۹            |
| سوه ۱۹۸۳ بر ۱۹۸۳ و            | د راحبان ، مفق                       | 1     | ⊅ದಿದಿದಿ           |
| ,r+tr                         | مؤسسة منداوي مصر                     | 11    | بيسوى صدى عيسوي   |
| 54.04-41Whk                   | دارالكتب العهمية                     | 1     | ∞۸۵۳              |
| 14AΔ                          | مقصودا بيند سنز، كرا چي              | 1     | PAPI3             |
|                               | مكتبه تامه                           | 11    | <b>⊅</b> ୮9୮      |
| ۴ ۱۹۹۲ <sub>- ۱۹۹۲</sub>      | ا داره اسل مین ملا جور               | 1     | BITTT             |
| . • ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰               | دارالكتبا <sup>لعا</sup> مية         | 1     | 911 a             |
|                               | مکتبه شامه<br>سروش ، تبران           | 1     | ۵۲۵ھ              |
| ¿¥***                         | سروش اتبران                          | 7     | p <sup>™</sup> F1 |
| ٠٢٠٠١ ١٥٠٢٣                   | مؤسسة الريان، بيردت                  | 2     |                   |
| ۱۹۹۳ میلاداد<br>۱۹۹۳ میلاداد  | دارالكتبالعلمية                      | 3     | #Ar.              |
| ذ کارنی <i>ن</i>              | عالى مجس تحفظ اسلام پاکستان          | 1     |                   |



| 10                                             | نام کتاب                                                                                                        | بنم شار |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صدر آمدین علائی امر مشقی                       | تحقيق منيف ارحبة كمن ثبت له شريف الصحبة                                                                         | 160     |
| جلدل الدين سيوطي                               | تدریب الراوی فی شرح تقریب لنواوی                                                                                | 161     |
| ه نظاذ بی                                      | تذكرة لحفظ (طبقات الحفاظ)                                                                                       | 162     |
| قاضی عیاض بن موک امالکی                        | ترحيب المدارك دهم يب اس لك                                                                                      | 163     |
| مولما ناا بوالكلام آراد                        | ترجهان القرآن                                                                                                   | 164     |
| محدين المعيل اصنعاني الميريماني محدين المشكاني | تعبيرال عُنَّة ر                                                                                                | 165     |
| ابن مجرا مسقلاني                               | لعجيل المسفطة بزوا كدرجال اعمة لاربعة                                                                           | 166     |
| محمد بن نفر المردزي                            | العظيم قدر الصنوة                                                                                               | 167     |
| ابن انی حاتم امرازی                            | تفسيرا بن ابي حاتم                                                                                              | 168     |
| حافظ ابن كثير دشق                              | تغییرا بن کثیر                                                                                                  | 169     |
| شهاب الدين محمودة لوى                          | تغييرا يآلوي (تنسيرردح المعاني)                                                                                 | 170     |
| الما فخرالدين الرازي                           | تفسيرالرازي(مغاقيج الغيب)                                                                                       | 171     |
| این جریرالطری                                  | تفسيرالطبري( جامع البيان)                                                                                       | 172     |
| شمر امدین ار غداری القرطبی                     | تنبير لقرطبی (الجامع ما حکام القرآن )                                                                           | 1/3     |
| البواحق الثعببي                                | تفسيرتعلبي                                                                                                      | 174     |
| عبدالرذاق بن جام الصنعاني                      | تغيير عبدالرزاق                                                                                                 | 175     |
| مولانا ظهور - ابراي المظلى                     | تقهبيم البخاري                                                                                                  | 176     |
| ا بن حجر عسقدانی                               | تقريب التهذيب                                                                                                   | 177     |
| شیخ الحدیث حضرت مول نامحدر کریام بر دنی        | تقرير بخارى تزيف                                                                                                | 178     |
| عنی محمد خان                                   | تقویم عبد نبوی                                                                                                  | 179     |
| مولا ناعبدالقدوس باشي                          | تقويم تاريخي                                                                                                    | 180     |
| مفق محريق عناني                                | المراق | 181     |
| خطبب ابوبكرالبغد ادل                           | تلخيص المنشا بدفي الرسم                                                                                         | 182     |
| حافظا بن كثيرا مد شقى                          | تلخيص كمّاب الاستغاثة (الاستغاثة ؛الردعلىالبكري ، بن تيمية )                                                    | 183     |
| عبدا برحمن ابس الجوزي                          | علقيح فبوم الدثر في عيون الماريخ واسير                                                                          |         |
| بوبمرب قلاني                                   | تمہیدار واکل وتلخیص امداد کل                                                                                    | 185     |
| این جریرالطبری                                 | تهذيب الآثار                                                                                                    | 186     |
| مح الدين شرف النود ك                           | تبديب الرسء واللغات                                                                                             | 187     |



| - سے اش میں 🖚 -                     | - A                                   | مبلدين | مه عنه من من من منه منه منه منه منه منه منه |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| + ۱۳۱۱                              | دار لعاصمة الرياض                     |        | p411                                        |
| لذكورتين                            | وايطيب                                | 2      | االاح                                       |
| ۱۹۹۸هـ۸۹۹۱                          | دادالكتبالعلمية                       | 4      | ø4°A                                        |
| , 19.41"                            | مطبعه نضالة ،المغرب                   | 8      | 20°°                                        |
| ه کورتی <u>ن</u>                    | اسلامی ا کا دنی ، لا ہور              | 3      |                                             |
| אזאום                               | مطبعة سفيرالرياض                      | 1      | #170 - # IAT                                |
| ,148Y                               | دا رالبشائر، بیروت                    | 2      | <u> </u>                                    |
| ۲+ ۱۳ مایی                          | مكتبة الدار،المدينة لمنورة            | 2      | @ r 9 l                                     |
| ۱۹ ۱۳ اه                            | مكتبة نزار بسعودي عرب                 | 3      | ±77∠                                        |
| ۱۴۱۹ ه                              | دارالكتب العسمية                      | 9      | <u></u> <u></u> <u></u> ∠∠۲۲                |
| نه کورنیس                           | دارالكتب العلمية                      | 16     | 20 11 ′ ∠ +                                 |
| مالاد.                              | داراحياءالتراث العربي، بيروت          | 32     | ۲۰۲۵                                        |
| ∌lfTT                               | Fish                                  | 24     | - 1 m l m                                   |
| <sub>ደ</sub> ነባነቦ <sub>-ው</sub> ሥለቦ | دارانكتب المصرية ،قابره               | 10     | ±471                                        |
| ۲۰۰۲_۱۱۳۲۲ع                         | دارا حياء، متراث العربي               | 10     | Dar7                                        |
| وا ۱۳۱۹                             | دارالكتب أعتمية                       | 3      | اا۲ه                                        |
| ند کورمیں                           | دارالا ثناغت ،کرایکی                  | ٣      | معاصر                                       |
| ۲+ ۱۱ <u>۵ - ۲</u> ۸ ۲۱ ۱           | دارالرشيد،سوريا                       | 1      | "∧∆r                                        |
| بذكورتيس                            | مكتبة الثيخ ،كرا جي                   | 4      | ± 14. + L                                   |
| pr++4                               | ڈاکٹرنو دمجمہ ایوسف زکی، کراچی        | 1      | , 1994                                      |
| , AV.                               | ، دارة تحقیقات اسلامیه، سه م آباد     | 1      |                                             |
|                                     | مكتنيه وارالعلوم كراجي                | 2      | معاصر                                       |
| FIAVO                               | طواس للدراسات والنشر ، ومشق           | 1      | ساله با <sup>ه</sup>                        |
| کا ۱۳ام                             | مكتبة الغرباءا باثرية ،المدينة امنورة | 1      | かととべ                                        |
| ∠۹۹۱م                               | شركة واراله رقم ، بيروت               | 1      | ∠۵۹ م                                       |
| ۵۰۳۱هد ۱۹۸۷م                        | مؤسسة الكتب الثقافية امينان           | 1      | ساه ماھ                                     |
| بذكورتيل                            | مطبع لمدني ، قابره                    | 3      | ۰۱۳ه                                        |
| نذكوريس                             | دارالكتب العهمية                      | 4      | rar <sub>@</sub>                            |





|                |               | De- |
|----------------|---------------|-----|
| P.S.           | المسلمه استاه |     |
| and the second |               |     |

| ت سه مولف د د                                             | <u> </u>                                                                                                        | فهرتفار |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ابن حجرعسقلاني                                            | تبذيب التبذيب                                                                                                   | 188     |
| ابوالحجاج المري                                           | تبذيب الكماب                                                                                                    | 189     |
| الإمنصورال زبري البروي                                    | تهذيب العنة                                                                                                     | 190     |
| ا مير مزالدين سنع ني                                      | توضيح لافكار لمعانى تنقيح اله نظار                                                                              | 191     |
| يو بكرا بن ز صرا مدين                                     | توضيح المشته في ضبط اساء الروة وان بهم والقابهم وكناهم                                                          | 192     |
|                                                           | الإحماد |         |
| ابوالحن احمر بن صالح التحيى الكوني                        | الثقات (معرفة الثقات من رجال إلى العلم والحديث)                                                                 | 193     |
| ا بن جبّان البستى                                         | الثقات المن حباك                                                                                                | 194     |
| القيسم بن قطلو بغا                                        | الثقات ممن لم يقع في امكتب السنة                                                                                | 195     |
| ا بومنصورا لتعالبي                                        | ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب                                                                                   | 196     |
|                                                           |                                                                                                                 |         |
| عبدالتدابن وبب                                            | الجامع لا بن وبب                                                                                                | 197     |
| ابن ابی صقم کرازی                                         | ابحرب دالنعديل                                                                                                  | 198     |
| ابوبكرا بن اني عاصم الشيبوني                              |                                                                                                                 | 199     |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني                       | ابحو بالصحيح آن بدل دين المسيح                                                                                  | 200     |
| عبدالقادرگ لدين انتني                                     | الجوابر المضيئة في طبقات المحتفية                                                                               | 201     |
| ا پوبکر بن علی الحدا دی الزبیدی                           | الجو ہر ة البير ة على مخضرالقدوري                                                                               | 202     |
| محد بن انی بکرالبری الکمسانی                              | الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة                                                                             | 203     |
| جدل الدين سيوطي                                           | جامع اما حاويث                                                                                                  | 204     |
| مجدامدين ابن اثيرالجزري                                   |                                                                                                                 | 205     |
| حافظا بن کثیر                                             | ج مع المسانيد والسنن                                                                                            | 206     |
| حدين عبدائحيهما بن تيمية الحراني                          | ج مع المسائل                                                                                                    |         |
| بن عيد لبر                                                | ج مع بيان العلم ونضيه                                                                                           |         |
| الوعبدائة الميور تي                                       |                                                                                                                 |         |
| د کتو رغلی بن سلیمان العبید<br>د ساز علی بن سلیمان العبید |                                                                                                                 |         |
| ابن حرالطا بری                                            |                                                                                                                 |         |
| این حزم ظاہر ک<br>این حزم ظاہر ک                          |                                                                                                                 |         |



| س الله الله عد       | At                                   | جلديها | " " سير من وقات "              |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|
| ±1mr4                | مطبعه نظاميه ميددآ باددكن            | 12     | ±∧or                           |
| ۰۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰         | مؤسسة الرمالة                        | 35     | <sub>D</sub> ∠ <sup>pr</sup> r |
| ۱۰۰۱م                | واراحياءالتر اث العربي               | 8      | o** 4 *                        |
| \$1994_BIMIZ         | دارالكتبالعلمية                      | ۲      | ماالم                          |
| ,1991"               | مؤسسة لرمالة ، بيروست                | 10_    | ۵۸۳۲                           |
|                      | ئ<br>ئ{رف∸ ئ <del>ا</del>            |        |                                |
| ۵۰ ۱۹۸۵ م۱۳۰۵        | مكتبة الدار،اسدينة المنورة           | 2      | #T41                           |
| ساوسوا هـ سرعواء     | مطيد نظ ميه، وكن                     | 9      | 2 m 0 m                        |
| ۳۳۳)ارور ۱۱۰۲ء       | م کزانعم ن پین                       | 8      | <i>∞</i> ∧∠9                   |
| مذكورتيس             | دارالمعارف، قابره                    | 1      | - mrq                          |
|                      | «{رف-ع}»                             |        |                                |
| ۲۰۰۵_۵۱۳۲۵           | دارالوقاء                            | 1      | ع <sup>19</sup> 4              |
| ,1961                | داراحياءالتراث العربي                | 9      | pr+c                           |
| ± 11° + 9            | مكتبة العلوم والحكم، المدينة المتورة | 2      | ۵۲۸ <i>۵</i>                   |
| ساس الر              | وارا حامية ارياض                     | 6      | æ∠r∧                           |
| ندکورئیں             | مير محمد كتب فانه، كراچي             | 2      | a440                           |
| ٠٠ ١١٣٠ -            | المطهعة الخيرية                      | 2      | ۵۸۰۰                           |
| ۳۰ ۱۹۸۳ م            | و رالرفاعی،ریاض                      |        | @Yra                           |
| مكتبية ثاميه         | وكتورحسن عباس ذك                     | 13     | <u> </u>                       |
| ۱۹۲۳هـ۲۲۹۱           | مكتبة دارالبيان                      | 12     | ₽+۲۵                           |
| ۹ ۱۹۹۸ء -            | دار دهنر ، بیروت                     | 10     | mLL"                           |
| ∌I***                | وارع فم القوائد                      | 6      | <i>∞</i> ∠r∧                   |
| ساسا هر ۱۹۹۳         | دارابن الجوزي اسعودية                | 2      | ۳۲۳ ۵                          |
| , (\$94              | الدارالمصرية ، قام ره                | 1      | <sub>∞</sub> ۳۸۸               |
| غرکورنیس<br>غرکورنیس | مجمع لملك نبد، لمدينة النورة         | 1      |                                |
| ۳۰ ۱۹۸۳ م            |                                      | 1      | 2°04                           |
| نه کورشیس            | دارالكتبالعنمية<br>دار كلتب العلمية  | 1      | rang                           |



## المنتنبون المعامد مساحه

| موافي                                                                | ا مرکزب === عام کراب                                | تنمه شار |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|--|--|
|                                                                      | 得ている特                                               |          |  |  |  |
| « م <sup>عل</sup> ى بن محمد المهاور د ي                              | الى وى الكبير شرح مختصرا عزني                       | 213      |  |  |  |
| محمد بن الحسن الشير ني                                               | الحجة على الل. لمدينة                               | 214      |  |  |  |
| حمد بن عبدالحييم ابن تيمية الحراني                                   | الحسية والسبيئة                                     | 215      |  |  |  |
| عمرو بن بحر، ابوعثمان الج حظ                                         | الحيوان (كتاب الحيوان)                              | 216      |  |  |  |
| جلال الدين سيوطى                                                     | حسن الحاضرة                                         | 217      |  |  |  |
| جلال لدين السيوطي                                                    | حقيقة اسنة والبدعة                                  | 218      |  |  |  |
| ابونعيم صبهاني                                                       | حلية الدوليء وطيقات المصفيء                         | 219      |  |  |  |
| مولا نامحد برسف كاندهلوي                                             | حياة الصحابة (عرب)                                  | 220      |  |  |  |
|                                                                      | -«(رف خ)»                                           |          |  |  |  |
| قاضی ابر پوسف                                                        | اغراج ( کتاب الخراج )                               | 221      |  |  |  |
|                                                                      | -«{حرف د}»-                                         |          |  |  |  |
| ا کرم ضیاء عمری<br>بو بکر کتیم قلیم قلیم قلیم قلیم قلیم قلیم قلیم قل | دراسات تار سخیة                                     | 222      |  |  |  |
| بوبكر لتيبق                                                          | ورئل الله و ق                                       | 223      |  |  |  |
| ابن ججر محسقلانی                                                     | الدراية في تخريج احاديث الهداية                     | 224      |  |  |  |
| ابوتمام                                                              | ويوان كحماسة                                        | 225      |  |  |  |
| سمر.لدین الذہبی                                                      | دول الاسلام                                         | 226      |  |  |  |
| مجمد عبدالله عنان انمصري                                             | وولية الاسلام في اله ندنس                           | 227      |  |  |  |
| ابن فرحون البعمر ي                                                   | المديباج اممذمب في معرفة اعيان عهاءالمذبب           | 228      |  |  |  |
| ابن عديم الحلبي                                                      | الدراري في الذراري ( تذكرة الآباء إنسلية اله بناء ) | 229      |  |  |  |
| این فرحون البعمر ک                                                   | الديباح اممذ بهب في معرفة اعين علاء المدبب          | 230      |  |  |  |
| محمر على محمد المسلاني                                               | الدوسة الفاطمية                                     | 231      |  |  |  |
|                                                                      | -4{رفز}                                             |          |  |  |  |
| ابو بشرالانص رى الدولا في                                            | الذرية الطامرة                                      | 232      |  |  |  |
|                                                                      | ال الله على الله الله الله الله الله الله الله ال   |          |  |  |  |
| ابو بكر خطيب بغد وي                                                  | الرحلة في طلب الحديث                                | 233      |  |  |  |
| مواه ناصفی الرحمن مبارک بوری                                         | ابرحيق المختوم                                      | 234      |  |  |  |
| احمد بن عبدالحليم ابن حيمية الحرال                                   | الرعلى من قال بفناء الجنية والمنار                  | 235      |  |  |  |



| و مع معلم من الأوت   |                               | المجدير الم    | ئوقات -           |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
|                      | 4(رف ح) <del>4</del>          | · <del>_</del> |                   |
| *1994_# MI4          | دارالكتب العنمية              | 19             | <i>₽</i> \ 2 +    |
| 2 r.h                | عامم الكتب، بيروت             | 4              | ۱۸۹یم             |
| غ کورفی <i>س</i>     | دارالكتب العهمية              | _ 1            | ±∠r∧              |
| ۳۱۳۲۳                | و رالکتب العلمية ، بيروت      | 1              | ør\$0<br>         |
| ,1974mMAZ            | دارا حياءالكتب العربية        | 2              | <b>∅</b> 91!      |
| 44 مام               | مطابع الرشيد                  | 11             | <u> </u>          |
| : 1964_BIT96         | السعا وة                      | 12             | ٠ ٣٠٠ ه           |
| ۰ ۲۹۹۱ مـ ۱۹۹۹       | مؤسسة لربالة                  | 5              | ⊅۸۳۱ م            |
|                      | *{رف خ}*                      |                |                   |
|                      | المكتبة الازبرية بمصر         | 1              | ۱۸۲ ه             |
|                      | مو{حرف و} <del>ایه</del>      |                |                   |
| , 9AF-@IF-F          | المحبس لعلمي والمدينة المنورة | 1              | موصر              |
| ±1€+0                | دارالكتب العلمية              | 7              | ∌୯۵۸              |
| شكورتين              | دارالمعرفة ،بيروت             | 2              | ۲۵۸م              |
| ۲۰۱۱هـــ۱۲۰۲         | مكتبة البشرافي                | 1              | arr               |
| ,1999                | دارصاور، بیروت                | 2              | æ4 <sup>™</sup> Λ |
| ۱۳۱۷ه ـ ۱۹۹۲         | مكتبة لخائجي،قاهره            | 5              | F+711€            |
| بذكورتيس             | دارالتراث، قابره              | 2              | æ499<br>          |
| ۴۱۹۸۳ <u>-۵۱۳</u> ۰۳ | وارالېدىية                    | 1              | ωYY+              |
| بذكورتيل             | دارالكتب انعلمية ،بيروت       | 1              | <b>∞∠99</b>       |
| + T + + Y # [17] T _ | مؤسس اقرأ، قا بره             | 1              | معاصر             |
|                      | - الإحرف ف                    |                |                   |
| ے + ۳اھ              | الدارالسلعية ،كويت            | 1              | ørt.              |
|                      | ÷{رفر،€/                      |                |                   |
| ۵۳۹۵                 | دارالكنب ألعلمية              | 1              | ørYr_             |
| ۶۲۰++_ <u>۵</u> ۱۳۲۱ | المكتبة السلفية ، لا بور      | 1              | £ ٢ • ٣           |
| ۵۱۳۱هـ۲۹۹۱،          | و ربلنسية ، الرياض            | 1              | <i>∞</i> ∠۲۸      |



| مؤلف .                                    |                                                              | تميرثار |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| عمرد بن بحر، اوعثمان الجرحظ               | ارسائل                                                       | 236     |
| مول ناعبرالحي لكوشوى                      |                                                              | 237     |
| ابوا غام السهيلي                          | الروض اله نف (شخفیق: عمر عبدا سله م سله می)                  | 238     |
| نا بفِ بن صرر آلمنصوري                    | الروض الباسم في تراجم شيوخ اليهم                             | 239     |
| ابوعبدا متدمجمه الحميري                   | الروش المعطا رثى خبرالاقطار                                  | 240     |
| تحب الدين الطبري                          |                                                              | 241     |
| احمد بن عبد الحليم ابن تبمية الحرالي      | مأس أنحسين                                                   | 242     |
| مؤلف: محمد بن مُربن عبد العزيز الكثي      |                                                              |         |
| (م۵۰هه) ترتیب د تبذیب ایرجعرفی            | ر مال اککٹی ( اختیر معرفة الرجل ) حدید نسخه                  | 243     |
| الحسن الطوى (م ٢٠ ٢م هه)                  |                                                              |         |
| مؤلف: محمر بن عمر بن عبد العزيز الكش      |                                                              |         |
| (م٥٠هـ) ترتيب وتهذيب ابوجعفر محربن        | رجال الكثي( اختيار معرفة الرجال ) قديم شخه                   | 244     |
| الحن الطوى (م٢٠٥ه)                        |                                                              |         |
| قاضی سمان منصور بوری                      | رحمة لهعالمين مأن اليل                                       | 245     |
| تحدامين ابن عابدين لدمشق                  | ر دالمختار على الدرالمخيار                                   | 246     |
| امام ابوداؤ رنجستانی                      | رسالة الي واذ والى الل مكة                                   | 247     |
| حافظذ می                                  | رسانة طرق حديث من كنت موله ه                                 | 248     |
| عزامدين محمربن اساعيل انصنعاني امير يماني | رفع الاستار                                                  | 249     |
| محى المدين انخطيب ابوالقاسم               | روضة الدخيار المنتخب من رئيج الدبرار                         | 250     |
| ا يوبكر عبدالله الممالكي                  | ر ياض التفوس                                                 | 251     |
|                                           | ۶۶ ترف ز)چه<br>۱۶۰ تا این این این این این این این این این ای |         |
| احمد بن حنبل                              | الزيد(كتاب الزيد)                                            | 252     |
| البوبكر نيتيق                             | ولز بدالكبير                                                 | 253     |
| عبدالله بن مبارك                          | الزيدوالرقاكن (كتاب از ہر)                                   | 254     |
| این قیم کجوزییر                           | ژا دالمع د فی ہدی خیر العباد                                 | 255     |
| نو رالدین الیوی                           |                                                              | 256     |
|                                           | -{{رفس }}-                                                   |         |
| عبدالتدين احمربن طنبل                     | اسة                                                          | 257     |



|               | 25                     | 1.14 | - = حن مؤنت = - |
|---------------|------------------------|------|-----------------|
| , 41" - W" A" | مكتبة خافى قامرد       | 4    | 2-22            |
| p.** • Z      | مُتب معيونات! برميانلب |      | 2 ~             |
|               | رد مرد الرف الرف الاوت | 7    | ***             |
| F             | ر ر حامرسشر اریش       | 2    | 100             |
| ,18A+         | ماسة: مرسة ديرات       | ,    | 24              |
| رزي الم       | : ، كتب عمية           | 4    | a - = "         |
|               | -                      |      | 2473            |

موسست ستر رمری قم، یرن موسست

#### وانش محاو بمشبد

| مركز الحرمين أرمدي فيفس آياو | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دارانگر، پیروت               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و داعریت بیردت               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كتبةشد                       | , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 ° 4 يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المُنكَب الاسلامي، بيردت     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ± 145°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دارا تقهما نعر في معلب       | 1 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>~</u> 4~•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دارالغرب الاسلامي            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بحد ۲۰ ۳ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - الإن ز}-                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دارالكتب العهمية             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا۲۳ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مؤسسة امكتبالثقافيه بيروت    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۵۳م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دار لكتب العلمية             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الماج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مؤسسة الرسالة                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا۵۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشركة الجديدة والمغرب       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊅l •ľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ع{ حرف <i>ن }</i>            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وارابن القيم، و ما م         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p+9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | دارا نقر بيرات<br>و ما عربية ، بيرات<br>المتنب الاسلامي ، بيرات<br>دارا تقيم العربي ، طلب<br>دارا تقيم العربي ، طلب<br>دارا تقيم العربي ، طلب<br>دارا لغرب الاسلامي<br>عن حرف ز مي التي<br>دارا لكتب التقانية ، بيروت<br>دار لكتب العلمية<br>دار لكتب العلمية<br>مؤسسة الكتب العلمية<br>دار كتب العلمية<br>مؤسسة الرسلة<br>الشركة الجديدة ما أمغر ب | ار، غر، بيروت  المنته بيروت  المنته |





#### خَتَاسُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّارِيخُ امتُ مسلمه

| ا = مؤلف ا                              | ام تاب المحادث | نمبر <u>ش</u> ار |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| احمر بن شعيب لنسائي                     | السنن الكبرى ملنسا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258              |
| ابو بكر البيبقي                         | السنن الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259              |
| ابو بكراليج في                          | اسنن الكبري للبيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260              |
| برېن الدين حلبي                         | السيرة المحسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261              |
| ابوالحسن على ابند وي                    | السير قالمنوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262              |
| ابن حون البُستي                         | اسير ةالنبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263              |
| محمنلی مجمد الصلا بی                    | السيرة النثوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264              |
| وكتؤرا كرم ضياء العمري                  | السيرة النوية الفحية محاولة لتطبق تواعدالحدثين في نقدر وايت اسير ة النوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265              |
| حافظ ابن كثير                           | السيرة العنوبية من لبداية والنهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266              |
| احرغوش                                  | السيرة دا مدعوة في العبدامد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267              |
| تقى الدين بن عبدالكاتى بسكى             | السيف المسهول على من سب الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268              |
| محمد ان يوسف الصالحي الشري              | سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 269              |
| عبدالملك العصامي بمكي                   | -مط نجوم العوالي في مناءا ما واكل والتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270              |
| محمدا بن يزيد ابل وجة قزويي             | سنن این ما جه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·271             |
| ابوداؤ رسيمان بن اشعث سبستاني           | سنن الي د او د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272              |
| محمد بن میسل سر مذی                     | سنن التريذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273              |
| ابوالحمن الدارقطني                      | سنن مدارقطنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274              |
| عبد لقد بن عبدالرحمن الداري             | سنن لداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275              |
| سعيد بن منصور شعبة الخراس في            | سنن معيدين منفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276              |
| احد بن شعيب شاكي                        | سنن رُ فَي ( الْجَبِيلُ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277              |
| الإداؤ والسجستاني                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ش امدین، لذہبی                          | سيراعدام النبلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| محد بن المحق بن بيهار مدني              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| عبدالملك بن مشرم<br>مدمة بلي نعمان      | ميرت ابن مشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| مفتى محمد شفح                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |
| سولان عبدائشکور مک <u>سنو</u> ک فارد تی | ميرت ضفائ راشدين<br>ميرت عمر بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284              |
| عبدالله بن عبدالكم المصر ك              | يرت ممر بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285              |



| • مناشوت = -                            | /t                                          | جلد ين | م 🗕 سن وفات 🖳     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| ا ۲ ۱ ۱ ا ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | موسسة الرسلة                                | 12     | D***              |
| - 19A9PIM1-                             | جمعة الدرامات الاسمامية، كراجي              | 4      | aran              |
| £ * + * !"_# \$ ! " ! "                 | دا رالكتب الصمية                            | · 10   | aran              |
| , p1772                                 | دار، مكتب العلمية                           | 3      | مامه اه           |
| ٠ + ٠ ا ه                               | ووحديقطر                                    | 1      | ,1999             |
| ∠ا۳اھ                                   | الكتب الثقافية ، بيروت                      | 2      | aror              |
| , r + + A 17 r 9                        | دارالعرفة ، بيروت                           | 1      | موصر              |
| 1991-51710                              | مكنتبة العلوم والحكم المدينة النورة         | 2      | معاصر             |
| 96 الع_لا 44 و 1                        | دارالمعرفة ميروت                            | 4      | صکار <sup>م</sup> |
| ۲۲۰۱۳ هـ ۲۰۰۲                           | موسسة الرمالة                               | 1      | معاصر             |
| ۲۲۰۰۱ م                                 | دارا نفق مثلان ،اردن<br>دارا می مثلان ،اردن | 1      | <b>₽</b> ∠64      |
| ١٩٩٣_م                                  | دارالكتب العلمية                            | 12     | 4464              |
| ۱۹۹۸ <sub>-ه</sub> ۱۳۱۹                 | دارالکشه العنمیه ، بیروت                    | 4      | . ااالم           |
| ند کورٹس                                | د راحياءالكتبالعربية                        | 2      | ar2r              |
| لذكورتيس                                | المكتبة العصرية بمسيدا، بيروت               | 4      | p+20              |
| , 19 <i>4</i> 0                         | مصطفى البالي احتبى ءقابره                   | 5      | 474 م             |
| ۳۰۰۳ هـ ۲۰۰۳،                           | مؤمسية الرميك                               | 5      | ۵۳۸۵              |
| ه ۳۱۲                                   | دارالمغني ،انسعو دية                        | 4      | @FDD              |
| ۳۰۰۰ ۱۹۸۲ هـ ۱۹۸۲ ،                     | د ارالسىفىية ، بىند                         | 2      | <b>∌</b> ₹₹4      |
| ۲۰۱۱م-۲۸۴۱،                             | كمتب أمطبه عات الاسلاميه حلب                | 8      | ۳۳۰۳              |
| 99 - 11 هـ - 9 کال                      | اي معة الاسمامية ، ممدينة المنورة           | 1      |                   |
| ۵۰۱۱هـ۵۸۹۱۰                             | بموسسية الرمالية                            | 25     | #4ra              |
| ۱۳۹۸ مـ ۸ ۱۳۹۸                          | دارانفکر، بیروت                             | 1      | ت ۵۱              |
| ۵ے۳۱م ۱۹۵۵ء                             | مطبع مصطفى البابي أمحتبي وقاهره             | 2      | ۲۱۲ و             |
| ,19Z6                                   | این کتب خانه لا بهور                        | 7      | ۳۱۹۱۳             |
| بذكر وليس                               | دا راله شدعت ، کراچی                        | 1      | ۲۹۳۱ ۵- ۲۵۹۱ء     |
| شكودتين                                 | كتب فاندمجيديه لمثان                        | 1      | ۲۱۹۲۲             |
| ቃ19ላኖ <sub>=@</sub> 1ሮ +ሮ               | عالم الكتب، بيردت                           | 1      | ١٢٠ ما ١٠٠        |





| المراقب المراق | الم كاب = الم كاب =                                                                                             | نمبرشار      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ابن الجوزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سيرت وسناقب عمر بن عبد اهزيز                                                                                    | 286          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۶۱۶ و فران اله.<br>۱۹۰۰ الم                                                                                     |              |
| ا بن في د الحسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شذرات الذهب في خرمن ذهب                                                                                         | 287          |
| فيخ احديث مور نامحمدزكر يام برير مدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شريعت وطريفت كاتلازم                                                                                            | 288          |
| م لِي النحق لا بناى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشذ ارفياح من علوم ابن الصلاح                                                                                  | 289          |
| ابویکرالاً 7 کی البغد ادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشريعة                                                                                                         | 290          |
| القاضى عياض بن موى يحصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الشف بعريف حقوق المصطفى                                                                                         | 291          |
| حلال امدين سيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشه ريخ في علم الناريخ                                                                                         | 292          |
| محدین میسی امتریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشماكل المحمدية (شاكل التريذي)                                                                                 | 293          |
| احسان المي ظهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشيعة والتشيع                                                                                                  | 294          |
| سعدالدين تغتاز اني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نثريح عقائد سفى                                                                                                 | 295          |
| محد بن صار لح لعثيمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شرح الاربعين النووية                                                                                            | 296          |
| الخافط زين الدين العراقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شرح التهصرة والندكرة ءالفية العراتي                                                                             | 297          |
| ابوعبدالتدالزرقاني المالكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · شرح الزرقاني على امو بهب المعدنية                                                                             | 298          |
| ابومحمدا بن الفراءالبغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شرحاسنة                                                                                                         | 299          |
| اساعیل بن یحی الرز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شرح المنة                                                                                                       | 300          |
| ا هام شرف النو دي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شرح هيج مسلم (المنهاج)                                                                                          | 301          |
| علامدا بن عابد ين شامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تررح عقة درسم المفتى                                                                                            | 302          |
| ابوجعفر الطحا وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تْرْح مشكل الآ ثار                                                                                              | 303          |
| ابوجعفر الطحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرح مع في الآثار                                                                                                | 304          |
| ملاعلی قاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تمرح بخبة انفكر                                                                                                 | 305          |
| ابوسعد لخركوشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بشرف المصطفيٰ                                                                                                   | 306          |
| ابوبكرييق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شعب اط بیمان                                                                                                    | 307          |
| مورا نامچىرقاسم با نوتو ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شهادت اه محسین وکردا به یزید (اردوز جمهارمولان انوارالحن شیرکونی)                                               | 308          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرابع | <del>-</del> |
| ا بونصر الجوہري الفار الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسحاح تاج اللغة                                                                                                 | 309          |
| ابن چُر ایشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصواعق المحرقة على بل الرفض والضلأ ل والزندقة                                                                  |              |



| ه خاص څخو د د                   |                                     | حلدي     | ۔ سب سی وفات ہے۔   |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| , r++1_m(fFF                    | دارالكتب العلمية                    | 1        | ∠40ھ               |
|                                 | ع{ رنش <del>ع</del>                 |          |                    |
| r. "!! #_ r. A. P               | وارابن كثيرا ومشتل                  | 11       | PA+1ء              |
| ,1991"                          | مئتهة الشيخ ، كرابي                 | 1        | , 9AY_DIM+Y        |
| ,199A_@IFIA                     | مكتبة الرشد                         | 2        | ∌A+r               |
| ٠١٩٩٩ م ١٩٩٩،                   | رارا وطن معود مير                   | 5        | <u></u> ₽٢٩•       |
| ,19AA_,10°+9                    | و راغکر                             | 2        | 23rr               |
| شاكورتيس                        | مسكتبة الآداب                       | <b>1</b> | ا 9 ص              |
| شكوريس                          | وار حياء شراث العربي                | 1        | 6749               |
| ۵۱۳۱۵ م ۱۹۹۵،                   | واره ترجمان اسنة الدبور             | 1        | 015-2              |
| #IFF •                          | مكتبة البشرى بكرا في                | 1        | 2494               |
| ۱۹۷۱ <sub>-۵</sub> ۱۳۹۲         | وارالثر باللنشر                     | 1        | ⊅IF + I            |
| , r + + r _ a 1878              | دا رالكتب العلمية                   | 2        | Y•A=               |
| ۱۳۱ <sub>۵-۱۳۱۲</sub> کا ۱۳۱۳ م | دارانكشب العلمية                    | 12       | a 177              |
| ۳۱۰ ۱۹۸۳ مارس                   | المكتب ماسدى، ومشتق                 | 13       | ۲۱۵ء               |
| , 1990 m CID                    | مَعَتبة اخرباءالدَّرية ،السودية     | 1        | ₩ t du.            |
| عه ۱۳۹۲                         | وارات ماسر شالعربي ميروت            | 6        |                    |
| ۵۱۳۳۰                           | مَنته بشري                          | 1        | ±152∠              |
| شا الم الم الم                  | مؤسسة برمالة                        | 16       | 2000               |
| י אפר שוריור                    | يا م الكتب                          | 5        | -F1                |
| ند کورنیل                       | د مرالارقم ، بيروت                  | 1        | ± +1 <sup>th</sup> |
| ∌lrrr<br>⊕                      | وارابث ئزال ملاميدا مكه             | 2        | <b>5</b> *4∠       |
| ,5++P-B PF                      | سكتبة الرشد                         | 14       | <u></u>            |
| نه کورتیل                       | تحريك خدام ابل سنت دالجماعت الا بور | 1        |                    |
|                                 | £(رف€)                              | ·        |                    |
| ,19A2@18+2                      | وارافعهم، بيروت                     | 6        | سون موس            |
| ع ا محاسب کا ۱۹۹۹م<br>ا         | مؤسسة الرمالمة                      | 2        | * ∠ <sup>4</sup> د |
|                                 | -                                   |          |                    |



| سه المعالق المسا         |                                                                                                                                                                                                                                | نمبر شار |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| عدا مەمخىودآ لۈك         | ص العذب على من سب الاصحاب                                                                                                                                                                                                      | 311      |
| محربن اساعيل بني ري      | مصحح البخاري ·                                                                                                                                                                                                                 | 312      |
| مسلم بننا بحجاج التشيري  | للجيمسم                                                                                                                                                                                                                        | 313      |
| عبدالرحمن ابن جوزي       | صفة الصفوة                                                                                                                                                                                                                     | 314      |
| ا دجعفرا بربكرالفريا بي  | عقة الحقاق وذم المنافقين                                                                                                                                                                                                       | 315      |
| الوعبدالتدالجيري         | مغة بزيرة الاندس                                                                                                                                                                                                               | 316      |
|                          | الإرف ش الإين br>الإين الإين ا |          |
| ابوجعفرالعقبلي اكمكي     | الضعفاء الكبير                                                                                                                                                                                                                 | 317      |
| احمد بن شعيب النه كي     | الضعفاء والمتر وكوئن                                                                                                                                                                                                           | 318      |
| عبد لرحمن این الجوزی     | الضعفاء والممتر وكول                                                                                                                                                                                                           | 319      |
|                          | ارف ط} الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                  |          |
| تق الدين خميمي           | الطبقات السنية في تراجم الحنفية                                                                                                                                                                                                | 320      |
| الى الشيخ ا ماصيبه ني    | طبقات المحدثين باصبرن ولو روين عليه                                                                                                                                                                                            | 321      |
| محمد یکن سعد             | طبقات أبن سعد (الطبقات الكبرى) حز ومتم الصىبة الطبقة الخامسة                                                                                                                                                                   | 322      |
| محمد بن سعد              | طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى) برعمتهم الصى بة الطبقة الرابعة                                                                                                                                                                  | 323      |
| محمد برن سعد             | طبقات ابن سعد (الطبقات الكبري)                                                                                                                                                                                                 | 324      |
| ا لا ان حفد              | انوٹ: اکثر مقارت پرطبقات این سعد دارصادر کانسخداستعاں کیا گیا ہے۔                                                                                                                                                              | 324      |
| محكو . كن سعد            | طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى)                                                                                                                                                                                                 | 325      |
| ا بن ان أصبيعًه          | طبقات اباطباء                                                                                                                                                                                                                  | 326      |
| قاضی این ساعداله ندگ     | طبقات ارامم                                                                                                                                                                                                                    | 327      |
| أبن منقن المصري          | مبقات الادمياء                                                                                                                                                                                                                 | 328      |
| الوالحسين ابن اني يعلى   | طيقات الحنابلة                                                                                                                                                                                                                 | 329      |
| عبدالرحن اسلمي نيشا بوري | طبقة ت الصوفية                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ا بوانحق شیرازی          | طبقات النقباء                                                                                                                                                                                                                  | 331      |
| ا بن الصلاح              | طبقات الثقباءالث فعية                                                                                                                                                                                                          |          |
| ا بن حجر عسعدا نی        | طبقات امدلسين ( تعریف ابل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس )                                                                                                                                                                  | 333      |
| حِدال الدين سيوطي        | طبقات المفرين                                                                                                                                                                                                                  | 334      |
| احمد بن محمدال ونهوى     | طبقات المفسرين                                                                                                                                                                                                                 | 335      |



| من اش مت                                 | - /: -                       | حبلدیں | من وقات            |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|
| , 1994_ or 114                           | اخواء السيف ، رياض           | 1      | ۱۳۳۲ ۵             |
| æ(FFF                                    | دارطوق النجاة                | 9      | ∌ran               |
| سميسا هـسم                               | دارا لجيل                    | 5      | ørti               |
| ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ | د ، راحدیث قایرة ،مھر        | 2      | ع96ھ               |
| ۸۰ ۳۱۵ ۸۸۹۱۹                             | دادانسحابة لنشر ائت بمصر     | 1      | ۵۳۰۱               |
| ۸+ ۳، ۵ ـ ۸ ۸ ۱۹۸                        | دارالجيل مبيروت              | 1      | @9++               |
|                                          | - الإرن-ش}+                  |        |                    |
| ,19A M _ # M + M                         | داراكمكتبة اللهمية بيروت     | 4      | 25 7 7 7           |
| er44                                     | دارالوگی ، صلب               | 1      | ۵۳۰۳               |
| ۲• ۳ارم                                  | دارالكتبالعدمية              | 3      | <b>₽</b> △4∠       |
|                                          | الإحرف ط} <del>4</del>       |        |                    |
|                                          | كمنته شامه                   | 1      | 4 +ا∞              |
| 199۲ <sub>-ع</sub> امراد                 | موسسة الرسلة ، بيروت         | 4      | <b>₽</b> ►19       |
| سماس ساوواء                              | مكتبة الصديق ،ط ئف           | 2      | <i>∞</i> ۲٣ •      |
| אוייוע                                   | مكتبة الصديق طائف            | 1      | 5 TT +             |
| AFPI,                                    | وارصاور                      | 8      | + ۳۲ م <u>ي</u>    |
| + اسم + ۱۹۹۰م                            | دارالكتب انعلمية             | 8      | ∌rr•               |
|                                          | كتبرثاط                      | 1      | ٨٢٢٠               |
| , 9 r                                    | يروت                         | 1      | ٦٢٣٩               |
| خاسم ۱۳۱۵                                | مكتبة الى نجى، قامِره        | 1      | ۸۰۳ م              |
| بز کورشیس                                | وار، معرفة ، بيروت           | 2      | <sub>o</sub> art   |
| 4171 هـ ۱۹۹۸ و ۱۹                        | وار لكتب العلمي              | 1      | ۲۱۳ م              |
| F194+                                    | وارالرائد عربي ويروت         | 1      | <sub>æ</sub> r∠Υ   |
| , 149r                                   | و راببشا ترال مل مبيره پيروت | 2      | ع۳۳ ه              |
| ۳۰۳۱ ۵۳۸۹۱۱                              | مكتهة المثار                 | 1      | م⁄ ۵۸ م            |
| # IF 9 Y                                 | مكتبة وبهباقا جره            | 1      | ا1∮ ھ              |
| ے ۱۹۹۲ء                                  | مكتبة العلوم والحكم، معودي   | 1      | کیار ہویں صدی بجرک |





| = = سر مؤلف -                      | و المراكب المر | فمبرثكار |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                    | الإحرفع}<br>الإحرفع}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| بوط ہرالتانی                       | العاشر من المشيخة البغدادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336      |
| ص نظشم الدين الذمبي                | المعبر في فبر كن فبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337      |
| ص نظذ آبی                          | العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338      |
| مور. نا انورشاه کشمیری             | العرف الشذى شرح سنن الترندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339      |
| عمر بن محمد ا يوهفص النسل          | الحقا كدالنسفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340      |
| ابوعمرا بن عبدر به                 | العظد اغربيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341      |
| ابوجعفر الطحا وي                   | العقيدة الطحاوية (مع تعليقات الاسإلى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 342      |
| احدبن عبدالحلم ابن تيمية الحراني   | العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343      |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرال | العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344      |
| احمد بن حثبل                       | العلل ومعرفة الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345      |
| ما فظاذ آبی                        | العلوللعلى الغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 346      |
| محدين محداين الشيخ سبرتي           | الناية شرح الهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347      |
| ابو بكرائن العربي                  | العواصم من القواصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348      |
| این الوزیر لفاسمی                  | العواصم والقواصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 349      |
| نامعنوم                            | العين ن دالحداثات في اخبار الحقائق (جزء خلالة الوبيد بن عبد لملك) مع تجارب<br>الأم ولغا قب البهم لا بن مسكوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350      |
| ابن اعر بي الماكلي                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351      |
| اكرم ضيا يحمرى                     | عصرالخلافة الراشدة محاولة نقد الرواية الترريخية وفق من أجح المحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 352      |
| ابن عنبه جهال إمدين الصيني         | عمدة الطالب في انساب آل إلى طاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353      |
| بدرالد مِن مُنْتِي أَحْثَى         | عمدة القارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354      |
| ابر جيم بن بُديح ابن السُني        | ممل يوم والسيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355      |
| ۋا كىزھىيدا ملەھىيدە آيادى         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356      |
| شرف الحق صد يقى عظيم آبادى         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 357      |
| ابن قشيبة الدينوري                 | عيون اله خبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 358_     |
| ، بن افي اصبيعة                    | عيون الدنباء في طبقات الاطباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·        |
| شيخ عبداللطيف بن عبدالرص آل شيخ    | عيون الرسائل دالا جوبية عن السائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360      |





|                          |                                                         | حبلدین | ٠ - ١٠ كن وفات ١   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|                          | -4(وفرع)                                                |        |                    |
| بذ کورنیس                | مكتبه ثامد                                              | 1      | 602Y               |
| ندکورشی                  | دارالكنب أعلمية                                         | 4      | a∠°A               |
| ۳۲۰۰۳، ۱۳۲۴              | عمادة البحث العلمي والجامعة الأسلاميه،<br>لمدينة لمنورة | 1      | ø∠rA               |
| ۲۰۰۴ می ۲۰۰۴             | دارالتراث انعربي                                        | 5      | alrar              |
| ۶۲۰۰۹ <sub>-۵</sub> ۹۳۳۰ | فسميمة شررة العقا كداسطية مطبوعة المكتبة البشري         | 1      | ∌ar∠               |
| \$ 14. + 4.              | دا رالكتب العلمية ، بيروت                               | 8      | ATTA               |
| æ √1ſ^                   | المكلب الماسلاني، بيروت                                 | 1      | arri               |
| , 999                    | اطنواءانسلف ،ریاض                                       | 1      | ø∠r∧               |
| ٠ ١٩٩٩ هـ ١٩٩٩ ء         | إضواءالسلف                                              | 1      | DATA               |
| ۲۲۳ م                    | دارا لخاني مرياض                                        | 3.     | #KK1               |
| ۲۱۳۱هـ۵۹۹ ء              | مكتبة اضواءالسلف برياض                                  | 1      | ø∠r^A              |
| مذكورتيس                 | دارالفكر                                                | 10     | ₽4A4               |
| +19A4_0 ~94              | دارالجل ، بيروت                                         | 1      | _arr               |
| ۵۱۳۱هـ۳۱۹۱۰              | مؤمسة الرسالة ، بيروت                                   | 9      | + ۱۲ هـ            |
| , IAZ1                   | ريدُن ۽ إليندُ                                          | 1      | نامعلوم            |
| يذ كور نيل               | دارالكتب العلمية                                        | 13     | 40rm               |
| + ۳۲۱ هـ ۹ + ۲۹          | مكتبة العبيرة ن                                         | 1      | مىصر               |
| ٩٢٩ م                    | مطبعه حبيدوبيه نجف                                      | 2      | ۵۸۲۸ م             |
| . ندکورتیس               | داراحياء التراث العربي                                  | 25     | ۵۵۸∞               |
| ية كورنيس                | دارانقبلة مكتافة الاسلامية بيروت                        | 1      | ₽PYP               |
| , 19.41                  | ا داره اسله میات ، لا بور                               | 1      | ۳۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳۰۲ ع |
| a የ14                    | دار لكتب العلمية                                        | 14     | @1FF9              |
| ۸۱۳۱۸                    | دارالكتب العلمية                                        | 4      | B727               |
| ندگورنیس<br>فدگورنیس     | د رمکتبة الحياة، بيروت<br>مکتبة الرشد، رياض             | 1      | AFF                |
| ند کارئیس                | مكتبة الرشدررياض                                        | 2      | ⊕Irqr              |



## 

| بمبرثنار | المناه المراكب المناه ا | المعاقب المعاقب                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          | ٠ (الرف) الإسلام المواقع المو  |                                                    |
| 361      | ابغية في شرح اسداية في هم الراوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مش الدين اسفادي                                    |
| 362      | غية لمقصد في زوا كدالسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ورامد ين ينتمى                                     |
|          | %{ المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|          | الفاروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علد مه شبعی نعر، نی                                |
|          | الفتاوي الكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احمد بن عبدالحبهما بن تدمية اعراني                 |
|          | الفتادي امبندية ( فآوي ما مگيري )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لجنة الفقها ومن البند                              |
| 366      | الفتنة ووقعة الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيف بن مرتميمي                                     |
| 367      | اغخرى فى لآواب السلطانية والدول الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن الطفطقي محمد بن على ابن طباطي                  |
| · -      | اعرق بين البرز ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بومنصور عبدالقا براما مفر تكنى البغدادي            |
|          | الفردق المنفوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بوبلال العسكرى                                     |
| 370      | الفصس فى لهملل و لا بوء والنحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | וזט צי חוש הל                                      |
| 371      | الفعول في ارصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كمام ابو بكر الجصاص الرازي                         |
| 372      | النصول في السير ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حافظ بن كثير                                       |
| 373      | الغقبه إرا يسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام الإحليف                                       |
| 374      | الفقه لاسطاكي وأولته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وبهية الزهيلي                                      |
| 375      | الفقه الاكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا، م الوصيف                                        |
|          | الفقة الاكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امام الوحنيفة                                      |
| 377      | الفقه الميسر في ضوءا لكتاب واسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجموعة من المولفين                                 |
| 378      | الفقة على مداجب ل ربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عبدالرحمن ، بجزيري                                 |
| 379      | الغهر ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عبدالرحمن ، بجزیری<br>این ندیم بغدادی              |
|          | فيا دى ابن الصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن اصلاح                                          |
|          | ن وي رشيريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مول بارشیداحمر گنگونی                              |
|          | نآوئ عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مفتى محمر تنقى عثانى                               |
| · -      | نیخ لپری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حافظا من حجر عسقله ني                              |
|          | رخ اب ری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ین رجب بی<br>بن رجب بی                             |
|          | ڭ اىقىدىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| 386      | م القدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ک ل امدین این ایها م سیوای<br>محمدین علی الشو کانی |



| سنده سي والأراوين         |                                         | جلدی | 🗝 سن وفات 🖚 🖚 |
|---------------------------|-----------------------------------------|------|---------------|
|                           | -«(رف غ).»-<br>المرافع المالية          |      |               |
| ۱۲۰۰۱                     | مكتبة اولادالشيخ للراث                  | 1    | <i>p</i> 9∙r  |
| ا۲۰۱ ۵۱۴۲۱                | دارالكتب العيمية                        | 4    | ۵۸۰۷          |
|                           | ارن.ن.﴾<br>*{رن.ن.}*                    |      |               |
| ا ۱۹۹۱ م                  | دارالاشاعت                              | 11   | , iair        |
| ۸۰ ۱۹۸۷ ع ۱۹۸۷            | دارالكتب العلمية ، بيردت                | 6    | 2/1A          |
| + اسااھ                   | دارالفكر                                | 6    | نحو ۱۰۰ ھ     |
| ۳ اهـ ۱۹۹۳ ،              | دار العفائس                             | 1    | p+++          |
| ۱۹۹۷-۵۱۳ A                | واربالقكم العربي، بيروت                 | 1    | 26.4          |
| , F9.4.4                  | دارا يا ذ ق الحديده ، بيروت             | 1    | ∞rrq          |
| بذكورتيس                  | دارانعلم واشقافة المصر                  | 1    | دوعي          |
| بذ کوشیس                  | مكتبة الخائجي، قامره                    | 5    | ∌r21          |
| ساساهه ۱۹۹۳،              | وزارة الروقاف الكوضية                   | 4    | ۰۲۳و          |
| سود سماح                  | مؤسسة علوم القرآ ن                      | 1    | 544           |
| 1999ء (1999ء              | مكتبة اخرقان الابارات العربيه           | 1    | + 21 مو       |
| بذكورتيس                  | وارا ْغَكَر، وْمُثْق                    | 10   | ,r.12         |
| ,1999                     | مكتبة اغرقان الامارات اعربية            | 1    | • ڏاو         |
| * 1464 ** (4, 14          | مكتبة الفرقان الامارات اعرب             | 1 .  | - 15ء         |
| ∞۱۳۲۳                     | مجع المنك فهد                           | 1    | معاصرين       |
| ۲••۳ <sub>-۵</sub> ۱۳۲۳   | دا رالكنب العنمية                       | 5    | ۶۳۹۰ و        |
| عا م <sub>اھ</sub> ے۔494, | وار لمعرفة ميردت                        | 1    | ۸۳۳م          |
| æ16° +∠                   | دار لمعرفة بيردت<br>مكتبة العلوم والحكم | 1    | عاري<br>144   |
| , r + + r                 | دار.لاشاعت                              | 1    | <u> </u> #۲۲  |
| 5 P + 1 + _25 ( P ) ~ 1   | مكتبة معارف الترآن ، كرا في             | -    | عق حمر        |
| 42714                     | دارالسرفة البروت                        | 13   | ≥A2r          |
| 2171: <sub>62</sub> 17914 | وارا کرشن ، قابره                       | 9    | s410          |
| بذكورتين                  | داراغكر                                 | 10   | ₽AYI          |
| الما الماح                | وادائن كثير                             | 6    | ٠١٢٥٠         |





| المستعدد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المركتاب المركتاب                                                  | $J^{\frac{1}{2}}(\tau^{2})$ |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| مثمس أمدين السفاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتح المغيف بشرح الفية الحريث                                       | 387                         |  |  |
| جمال عبدالبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتح مصر                                                            | 388                         |  |  |
| ا يوه مدالكوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْحُ المستده ( ﷺ نوب )                                            | 389                         |  |  |
| محدبن عبدا نندغون الفحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فتنة مقس عثان                                                      | 390                         |  |  |
| علىمة ثمن الحق افغاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فتناستشر ال                                                        | 391                         |  |  |
| احمدين يحيى البلاذ ري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فتوح البلدان                                                       | 392                         |  |  |
| محمر بن عبدالله الدوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نوّح الشرم الازدى                                                  | 393                         |  |  |
| محمر بن عمر الواقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فتوح اشام ملواقدي                                                  | 394                         |  |  |
| عبدالرحمن بن عبدالحكم ابوالقاسم لمصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فتوج مصرواتمغر ب                                                   | 395                         |  |  |
| احداثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فجرالاسلام                                                         | 396                         |  |  |
| حسن بن موی النوبخق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرق الشيعه                                                         | 397                         |  |  |
| ا، مغزالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فضائح لباطنية                                                      | 398                         |  |  |
| امام احمد بن صنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فضائل الصحبة                                                       | 399                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإحرف ق <del>الإه</del>                                           |                             |  |  |
| وحيدالزمان كيرانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القاموس الحيد بيد (عربي سے اردو)                                   | 400                         |  |  |
| تاج امدین السکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قاعدة في المورشين                                                  | 401                         |  |  |
| ويم جيم ويورآنت بقريب دركتورز كي نجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قصة الحضارة                                                        | 402                         |  |  |
| اشينك_لين پول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تصة العرب في اسانيا (دى استورى آف مورس ان البين) تعريب على جازم بك | 403                         |  |  |
| على الطنط وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تقصم من الناريخ                                                    | 404                         |  |  |
| د كتورفؤ ادبن عبد الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 405                         |  |  |
| موله ناظفر احدعثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 406                         |  |  |
| الوطا سب المكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قوت القلوب                                                         | 407                         |  |  |
| المراح المراج ا |                                                                    |                             |  |  |
| عبدالكريم بن خامدالحر بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كيف نقر أتارجُ الآل والرصح ب                                       | 408                         |  |  |
| ما فظ ذائبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                             |  |  |
| ين قدامة المقدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |  |  |
| ين ا ثيرا جزر ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |  |  |
| بوالعباس المبرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكال في العنة واما دب                                             | 412                         |  |  |





| من الله وي المساح                       |                                                  | علدين الم | ست من وفات        |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|--|
| ۲۰۰۳ چانچ                               | مكتبة المئة بمعر                                 | 4         | <i>₽</i> 9+٢      |  |  |
| , 1999                                  | وارالوفاء                                        | 1         | معاصر             |  |  |
| , 199" Q                                | مجلس مخطوطات فارسيه دكن                          | 1_1_      | a YIF I           |  |  |
| 4++1-21144V                             | علادة الجث أنتكم ،المدينة السورة                 | 2         | معاصر             |  |  |
|                                         | صدیقی ٹرسٹ، کرا چی                               | 1         | @16" + P"         |  |  |
| FIAAA                                   | دارومکتبة ابهلال بیروت                           | 1         | ±7∠9              |  |  |
| ,1864                                   | بېتىت مىشن بىككىت                                | 1         | ۵۲۱ م             |  |  |
| ,199∠_≥16°1∠                            | دارانكتب العلمية                                 | 2         | ar+4              |  |  |
| ما المام                                | مكتبة الشقالة الدينية                            | 1         | araz              |  |  |
| , I9MP                                  | د رالکتاب احربی، بیروت                           | 1         | ølr∠r             |  |  |
| شكارتيس                                 | مكتبه حيدرين أنجف                                | 1         | تيسري مدي ججري    |  |  |
| ندکورئیں                                | مؤسسة دادالثقائذ ،كويت                           | 1         | 20 € 0            |  |  |
| ۳۰۳ هـ ۱۹۸۳،                            | موسسة الرمالة                                    | 2         | 4.44              |  |  |
| y 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | الإحراب ق) <u>الإين</u>                          |           |                   |  |  |
| ا آاھ_• 199ء                            | اد رواسلامیات الا مور                            | 1         | ۵۹۹۱م             |  |  |
| ۱۹۹۰م ۱۹۹۰م                             | دارالبشائر بيرونت                                | 1         | 04L1              |  |  |
| ۸+ ۱۹۸۸ م                               | دارالجمل ، بيروت                                 | 42        | ,19.61            |  |  |
| ٦١٩٣٣                                   | كلمات مرية ، قابره                               | 1         | , 191"1           |  |  |
| مار ۲۷                                  | دادالمنارة بسعوديي                               | 1         | م!۳۲÷             |  |  |
|                                         | كتبه شامله                                       | 1         | معاصر             |  |  |
| ۱۳۴۱هـ۱۰۰۱م                             | وارالفكر                                         | 1         | ۱۳۹۳ ه            |  |  |
| ۲۲۳۱ه_۵۱۳۲۹                             | دارالكتب العلمية                                 | 2         | <sub>Ø</sub> r∧γ  |  |  |
|                                         | الله الله الله الله الله الله الله الله          |           |                   |  |  |
| ۲۰۰۱م_ ۲۰۰۲                             | دارالکشب الممریة<br>د راهبته ،جدة                | 1         | مقاهر             |  |  |
| ۱۳۱۳ <sub>ش</sub> ۱۹۹۲ ،                | د رانقبة ،جدة                                    | 2         | ≥ ∠ ° ∧           |  |  |
| ١٣١٣هـ ١٩٩٣ء                            | دار الكتب العسمية                                | 4         | ±4r•              |  |  |
| ∠۱۳۱۵ هـ ۱۹۹۲۰                          |                                                  | 10        | 4 ۲۲ <sub>ه</sub> |  |  |
| ۱۹۹۷_ما <sup>۳</sup> ۱۷                 | دارالکتاب العربی، بیروت<br>دارالفکرالعربی، قاہرہ | 4         | ∞۲۸۵              |  |  |







| مؤلف                                                         |                                                      | الميرشار |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| ا بواحمدا بن عدى                                             | الكائل في ضعف ءالرجال                                | 413      |
| خطيب البغدادي                                                | لكفاية لي علم الرواية                                | 414      |
| مسلم بن في ج نيث پوري                                        | الكنى دا رساء                                        | 415      |
| مثس الدين الكر ، في                                          | لکوا کب الدراری فی شرح منتج ابخاری                   | 416      |
| احمد بن اساعيل الكوراني                                      | لكوثر الجاري الى رياض احاديث ابني ري                 | 417      |
| قاض ابوريسف                                                  | كتاب لآثار                                           | 418      |
| عيد ارحمن ابن الجوزي                                         | كتاب الاذ كمياء                                      | 419      |
| ا بوعمرا لكندى                                               | كمّاب الوياة وكرّب القعنة ( كمّاب ولاة مصر)          | 420      |
| سنديم بن قيس امبلا لي                                        | كتاب سُليم بن قيس ابهاه لي (شحقيق: باقر الصاري)      | 421      |
| محمر بن ما بك يما ني                                         | كشف اسررالباطنية واخبارالقرامطة                      | 422      |
| نورالدين بيثى                                                | كشف اما ستارعن زوا ئدالبزار                          | 423      |
| عاجی خلیفہ کا تب چبیں                                        | كشف انظنون عن اسامي الكتب والفنون (مع الصاح المكنون) | 424      |
| عبد لرصن ابن الجوزي                                          | كشف المشكل من حديث الصحيين                           | 425      |
| عبد ملَّه بن احمد حافظ الدين النسفى                          | كنز الدقائق                                          | 426      |
| عدا مه على متقى بربان بورى                                   | كنز العمال                                           | 427      |
|                                                              |                                                      |          |
| ائن فندمه البيبقي                                            | لباب المانب ب                                        | 428      |
| جدال الدين سيوطي                                             | لباب العقول في اسباب استزور                          | 429      |
| ابن منفوران فريقي                                            | لسان العرب                                           | 430      |
| ابن منفورالافرىقى<br>ابن حجر عسقله ني                        | سان الميز ان                                         | 431      |
| ا بوالعون اسڤا رين خستني                                     | لوامع ابانوارالبهية                                  | 432      |
|                                                              | ₹{\inj/}}                                            |          |
| شلى نىمانى                                                   | امامون                                               | 433      |
| بر ہان الدین این مطلح<br>بر ہان الدین این الح                | المبدع فی شرح لمقع<br>مبدع فی شرح لمقع               | 434      |
| بر ہان الدین ابواسی ترائیم                                   | مبدع في شرح أمقع                                     | 435      |
| بر ہان الدین ابواسحاق، برائیم<br>محمد من احمد الوسمل السرخسی | المبسوط                                              | 436      |
| خطيب بغدادي                                                  | المتفق والمفتر ق                                     | 437      |



|                                                                                                                |                                                                              | جلدیں | سن وفات                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| م من مثالات المساهدة | . الكتبأنعلمية                                                               | 9     | ar 40                    |
| ۱۸ سم ھے۔ ۱۹۹۷ء<br>شرکورٹیس                                                                                    | المكتبة اعتمية ،المدينة المنوره                                              | 1     | سالا بماه                |
| شروریش<br>۱۳۰۷ م. ۱۹۲۳ ح. ۱۹۸۲ م                                                                               | مى دة تجث العلى الجامعة الماسلاميه<br>المدينة لمنورة                         | 2     | lk1¢                     |
| ا • ١٣ هـ ١٩٨١,                                                                                                | دارا حياءالتراث العربي، بيردت                                                | 25    | ø L A Y                  |
| ۲۰۰۸هـ۱۳۲۹                                                                                                     | داراحيه والنراث العربيء بيردبت                                               | 11    | <i>ω</i> Λ9 <sup>μ</sup> |
| ۱۱۱۱ القط ۱۷۰۶ و<br>مذکورتین                                                                                   | دادالكتبا <sup>لعا</sup> مية ,                                               | 1     | ۱۸۲ھ                     |
| ندورين<br>پذکورنيس                                                                                             | مكنتية الغزال                                                                | 1     | <i>ω</i> Ω9∠             |
| ۳۲۰۱هـ۳۰۰                                                                                                      | دارالكتبالعلمية                                                              | 1     | æ - ۵۵                   |
| ۵۱۳۲A                                                                                                          | نتشارات دلیلی و بتهرن                                                        | 1     | نامعلوم                  |
| ندکورنیس                                                                                                       | مكتبة الساكى درياض                                                           | 1     | &° ∠ +                   |
| 1949هـ ١٣٩٩                                                                                                    | مؤسسة الرسالة                                                                | 4     | <i>∞</i> Λ+∠             |
| ا ۱۹۴۱ و                                                                                                       | داراً لكتب العلميه                                                           | 6     | B1+44                    |
| غۇرنى <i>س</i><br>غۇرنىس                                                                                       | وارابوطن ،الرياض                                                             | 4     | B04C                     |
| ۲۰۱۱ م ۱۴۳۱                                                                                                    | دا رالبشائر الاسلاميد                                                        | 1     | <i>∞</i> ∠•1             |
| ۱۰۳۱هـ۱۹۸۱                                                                                                     | مؤسسة الربالية                                                               | 18    | £940                     |
|                                                                                                                | مير.<br>ميراردن ليه                                                          |       |                          |
| نگورنیں                                                                                                        | مكتبيش مله                                                                   | 1     | ۵۲۵۵                     |
| ية كورنېس                                                                                                      | دارالكتب معهمية بيردت                                                        | 1     | ۹۱۱ چ                    |
| שוריור                                                                                                         | دارص در، پیردت                                                               | 15    | æ∠11                     |
| ۰ ۱۹ <u>۵۱ ما ۱</u> ۵۱۱                                                                                        | مطبعه نظامیه،حیدرآ با دوکن                                                   | 7     | ٦٥٨٥                     |
| ۲۰۳۱م_۲۸۱۰                                                                                                     | مطبعه نظامیه،حیدرآ با دوکن<br>مؤسسة الی نقین                                 | 1     | ۸۸ااه                    |
|                                                                                                                | الإحرف_م}.<br>معالم                                                          |       |                          |
| , 1009                                                                                                         | المحتقين انظم گڑھ، يو بي<br>داراً تصنفين انظم گڑھ، يو بي<br>دار لكتب العلمية | 1     | * (d)U.                  |
| ۱۹۹۷ م ۱۹۹۷                                                                                                    | دار لكتب ا <sup>لعل</sup> مية                                                | 8     | <i>∞</i> ۸۸۳             |
| 1494 م ــ ۱۹۹۸ و ،                                                                                             | دارالكتب العلمية                                                             | 8     | م۸۸۳                     |
| ۱۹۹۳ <u>- ۱۹۹۱</u> ۶                                                                                           | دارالمعرفة ، بيردت                                                           | 30    | ۵۳۸۳ م                   |
| ∠ا ۱۳ مے ∠۱۹۹                                                                                                  | د رالقادری، دمشق                                                             | 3     | 2444                     |





| all a second second                             |                                                                  | 10 a |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| الونجر مدينوري اسانحي                           | انعجالية وجوابراهنم                                              | 438  |
| ان ديان المسق                                   | المجروحين من المحدثين والفسلفا والمتر أسين                       | 439  |
| مى الدين ثرف لنووي                              | المجورية شربت المبذب                                             | 440  |
| ابرائيم بن محريج قي                             | المحاسن و لمساوي                                                 | 441  |
| محمد تن صبيب البرشي الوجعفم البعد ادري          | امجبر                                                            | 442  |
| أين الي الدني                                   | المنتشرين                                                        | 443  |
| مبدالسلام ابن تيمية الحراني                     | المحرر في النقة نتلي مذہب الا مام احمد بن حنيل                   | 444  |
| ابوالعرب أميحي                                  | المحمن                                                           | 445  |
| محمد بن احمد بن اس عميل اخفر ک در بياري         | الخيار كن نواور لا خبار                                          | 446  |
| عبدالعزيزان جماعة الكناني                       | المختصرالكبير في سيرة الرسول                                     | 447  |
| الوالفداء                                       | المخضر في اخبار البشر                                            | 448  |
| محی الدین الکاقبی                               | المختصر في علم الباريخ                                           | 449  |
| ابن انی حاتم                                    | لراسل                                                            | 450  |
| ابوالحسن امراقل                                 | المرقبة العبيا فيمن يستق القضاء والفتيا ( تاريخ نضاة الأندُلْس ) | 451  |
| عبلا ب ابدين سيوطي                              | المز ببرقى علوم املغة وانواعها                                   | 452  |
| احمد بن عبدالكليم ابن تيمية الحراني             | المسأئل والاجوبة                                                 |      |
| ه کم نیشتا پاری                                 | المستد رك عل الصحيمين                                            | 454  |
| وكتؤ وعبد لعليم عيد لرحمن خفنر                  | المسلمون وكتابية الترريخ                                         | 455  |
| ابوبكرابن اني واؤر سجستاني                      | المصاحف                                                          |      |
| ش ه ولی الله محدث د بلوی                        | المصنَّىٰ شرح المؤط مع لمنة ي                                    | 457  |
| ابن قتيبة الدينوري                              | المعارف                                                          | 458  |
| مُر بن مُر اب                                   | المعالم لاثيرة في السنة والسيرة                                  |      |
| ابوا غاسم الطبر انى                             | العجم الاوسط                                                     | 460  |
| ا بوالقه سم الطبر انی                           | المعجم الصغير                                                    | 461_ |
| ا بوالقاسم الطبر انى                            | المعجم الكبير                                                    | 462  |
| ابوالقاسم الطبر اني                             | المعجم الكبير كجلد ان:ال لث عشر والرابع عشر                      | 463_ |
| ایعقوب بن سفیان الفسوی<br>حافظ شمس الدین الذہبی | المعرفة والتاريخ                                                 | _    |
| حافظتش الدين الذهبي                             | المعين في طبقات المحدثين                                         | 465  |

| - e-\$-9                | - ~ ~ × × × × × × × × × ×     | جندي.            | المستسامين فات المستسا |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| æ (₹ t9                 | جمعية التربية لأعلامية وبحرين | 10               | Phih.                  |
| ر اسعγ                  | دار الوعي، حلب                | 3                | 2 F 2 F                |
| ندکورش                  | دار القكر                     | 1                | PYZY                   |
| مذكورتيل                | مكتبه ثامه                    | 1                | 20° ° °                |
| بذكورتيل                | دا رالاً فاق. بيروت           | 1                | <u>م</u> ۲۳۵           |
| ا ما م_ ۱۹۹∠<br>کا ۳ ام | دارا بن جنم به بیروت          | 1                | æ <b>r</b> ∧í          |
| ۳ و ۱۹۸۳ م              | مكتبة المعارف، رياض           | 2                | 76F@                   |
| ۳۰ ۱۹۸۳ ماهد ۱۹۸۳       | دارالعلوم ،الرياض             | 1                | ۳۳۳                    |
| ۲۰۰۱ ما ۱۲۰ م           | دار كنان، بغداد               | 1                | ساتوي صدى ججرى         |
| چو 19 <u>19 و ا</u>     | دادالبشير ،عمان               | 1                | BL74                   |
| ندکورنیس<br>فدکورنیس    | المعلبة الحسينية المعرية      | 4                | D/FF                   |
| • ۱۹۹۰ء                 | عالم الكتب                    | 1                | ø∧∠9                   |
| <i>∌1</i> 5°9∠          | مؤسسة الرملة ، بيروت          | 1                | ₽r17                   |
| ۳۰۳ هـ۳۸۱۱و             | دارالآ فال انجديدة ، بيروت    | 1                | 44 ع                   |
| ۶۱۹۹۸ <sub>-۵</sub> ۳۱۸ | وارالكتب العلمية              | 2                | ا ا ف <sub>اه</sub>    |
| ۵۲۳۱هد۳۰۰۲۰             | الغاروق الحديثة               | 1                | ø4⊀A                   |
| ا ۳اھے۔۱۹۹۰ء            | وارالكتب العلمية              | 4                | ær+6                   |
| ,19/19                  | المعبد العالمي للفكر الاسلامي | 1                | معاصر                  |
| ۲۰۰۲-۵۱۳۲۲              | الفاروق الحديثة بمصر          | 1                | واساح                  |
| ۱۲۹۲                    | مضع فاروقی موہلی              | اوّل و دوئمٌ يكي | 201167                 |
| ,199r                   | الهيئة أنمصرية العلمة اقابره  | 1                | ±5∠₹                   |
| اامام                   | داراتقلم، ومثق                | 1                | معاصر                  |
| نه کورمیں               | دارالحريين ، قابره            | 10               | øFY•                   |
| 0+71-a_0API,            | وارغي ر، پيروست               | 2                | ۵۲۲۰                   |
| 1990_ ۱۳۱۵              | مكتبة ابن تيمية               | 25               | ۳۲۰                    |
| هٔ کورنبین              | وكتور سعد بن عبدالله          | 2                | pF1•                   |
| ۱۰ ۱۱ هــ ۱۹۸۱ و        | مؤسسة الرمالة وبيردت          | 3                | pr22                   |
| ₩IV+W                   | دارالفرقانءاردن               | 1_1_             | 24°A                   |







| = = است موانی د سه                            | المناع المناوية المنا | 18,00 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مشس الدين امذہبي                              | ألمغنى فى الضعفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 466   |
| الدكتورجوادعلي                                | أمنصل في تاريخ العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467   |
| سعد بن عبدالله الاشعرى العمي                  | المقامات والفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468   |
| ابن حيان القرطبي                              | المنتنبس من انباء الاندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 469   |
| نو رالدين البيثى                              | المتصدالعلى في زو ئدمند في يعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470   |
| عمار على جمعة                                 | المكتنة الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 471   |
| محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني                | المنل وانحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 472   |
| محمد بن جريرالطبري                            | المنتخب من ذيل المذيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 473   |
| ابن قدامه المقدى                              | المعقب من علل الخلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 474   |
| عبدالرحن ابن الجوزي                           | منتظم في تاريخ الملوك والامم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475   |
| أبوالوليد مليمان بن خلف الهاجي الاندكي        | منتقى شرح البؤ فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 476   |
| ابن الجارد دنیسا پوری                         | منتقى من إسنن المهندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 477   |
| حافظ ذمبي                                     | منتقى من منهاج الاعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478   |
| محمر بن صبيب الباشي الوجعفر البغد ادي         | بمنمق في اخبار قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 479   |
| تقى الدين التقريزي                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480   |
| جماعة من المولفين في تقيل والع بن حماد الحبني | عموسوعة الاميسرة في الدويان والهذابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 481   |
| لجنة من النقب ء                               | الموسوعة الطنهية الكوينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 482   |
| ابوسعيدالمصر ي                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483   |
| ص فظ ژائبی                                    | الموقظة في علم مقطل المحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 484   |
| حمر بن على القلشقندى                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485   |
| سيدابو بحسن على نمروي                         | ماذ اخسرا عام بر محطاط المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486   |
| مقاليه يروفيسر فناراحمه                       | مبلية السيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| عبدا رحمن ينتخي زا ده دا مادآ فندي            | مجمع الانهر في شرح <sup>ملت</sup> قي اله يحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ورالدين پيش                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| شيخ ناصرعبدالكريم العلى                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| حمد بن عبدالحبيم ابن مبزية الحراني            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| يوالقاسم الراغب الاصفهاني                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| نصد و بذبه: علامة العراق محود الآلوي          | مخضرالتهة الدثني عشرية (ش وعبدالعزيز محدث دبلوي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 493   |

| - 40 · 1/2 · 1 · 10 · 10      |                                         | جلدیں | سن وفات 👚 سن وفات    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|
|                               | كمتبه ثنامه                             | 2     | æL"Λ                 |
| , Y++1_@IMTY                  | داراساتي                                | 20    | æ16. •¥              |
| الاحال                        | مطبع حيدري انتهران                      | 1     | err٩ ∞               |
| ۰۱۳۹۰                         | محبلس الماللي شؤ دن الاسلاميه، قابره    | 1     | <i>₽</i> ~⊀9         |
| لذكورتيس                      | دارالكتب العلمية                        | 4     | æ A + ∠              |
| , r + + r _ a   r + r         | سلسلة التراث!لاسل. ي                    | 1     | معاصر                |
| لذكورتين                      | مؤسسة ألحسي                             | 3     | 20°A                 |
| , 1917 9                      | مؤسسة الاعلى بيرات                      | 1     | 20 m ·               |
| بذكورتيس                      | ٠ دارالرأية                             | 1     | ۵۲۲۰                 |
| ۲۱۳اهه-۱۹۹۲م                  | دار لكتب العدمية                        | 19    | ۵۹۲ م                |
| <i>₽</i> ٣٣٢                  | مطبعة السعا وة بمصر                     | 7     | 2474                 |
| ۸۰۱۱هـ۸۸۱۱                    | مؤسسية الكتب الثقانية بيروت             | 1     | @f + L               |
| ند کورنیس<br>خاور دیس         | مكتبه شامله                             | 1     | DL~Λ                 |
| ۵۸۹۱ء                         | عالم الكتبء بيروت                       | 1     | ørrø.                |
| ۵1° ۸                         | دارالکتبا <sup>لعل</sup> مية ، بيروت    | 4     | DAMO                 |
| ۰ ۲ ۱۳ ایس                    | دارالندوة العالمية                      | · 2   | معاصرين              |
| øl<br>ペピン                     | وزراة او قائب والشودُن الاسلاميه ، كويت | 45    |                      |
|                               | مكتبه شامله                             | 16    | ; معاصر              |
| ۲۱۲۱۱م                        | منكنة المطبق مات الاسلامية علب          | 1     | ø∠r∧                 |
| ,1900                         | مطهعة حكومة الكويت                      | 3     | ۸۲مو                 |
| ندکورتین                      | مكتبة الإئيان ، قابره                   | 1     | ۴۴ سار <u>ه ۱۹۹۹</u> |
| رمضان ۲۳ ۱۳ هجري              | ز دّارا كيدى بليكيشنز وكراچى            | ***   | معاصر                |
| مذكور فتك                     | د. راحياءالتراث انعر بي                 | 2     | øl-ZA                |
| ۱۹۹۳ <sub>- ۱۹۹۳</sub> و ۱۹۹۳ | مكتبة القدىء قامره                      | 10    | <i>∞</i> Λ+∠         |
|                               | كمتبثالمه                               | 1     | معاصر                |
| ۲ ۱۹۵۵ م                      | مجمع الملك فبد                          | 35    | <sub>æ</sub> ∠r∧     |
| ۵۱۲۲۰                         | شركة وارالارقم، بيروت                   | 2     | ø0+r                 |
| <u> </u>                      | المطبعة السلفية ،قابره                  | 1     | איזומ                |

الربيخ است مسلمه الله



|                                              | و المستعدد | No the      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ابن منظورال فريقي                            |                                                                                                               | 494         |
| الفيخ محربن عبد لوړب                         | مختفرسير ةالرسوب                                                                                              | 495         |
| عمد بن اهرالمروزی (احتصر والتقریزی م ۸۴۵ هـ) | مخضر قيام الهيل                                                                                               | 496         |
| يوابرا ميم الموتى                            | مخضرا كمز ني                                                                                                  | 497         |
| عبدالله بن اسعداليانعي                       | 0-2-17,70-2-17                                                                                                | 498         |
| سبط ابن الجوزي                               | مرآ ة الزمان في تواديخ أرعميان                                                                                | 499         |
| سبط ابن الجوزي                               | مرآة الزمان في تواريخ الأعميان                                                                                | 500         |
| لماعلی قاری البروی                           | مرقاة المفاتيح شرح مشكوة امصاح                                                                                | 501         |
| على بن الحسين المسعو دي                      | مروئ الذهب دمعا دن الجوهر                                                                                     | 502         |
| دكتورابراتيم بن تكدالمدخلي                   | مرويات غزوة فحندق                                                                                             | 503         |
| شهاب امدین العدوی القرشی                     | مها لک الا بصاد نی ممر لک الامصار                                                                             | 504         |
| ابوعوانة ليتقوب بن سفيان الماسفرائني         | متخرع الجاعوانة                                                                                               | 505         |
| امام احمد بن صنبل                            | مهاجم                                                                                                         | 506         |
| الوبكر بن الي هبية                           | مندابن ابي شيبة                                                                                               | 507         |
| على ابن الجعد الجو هرى                       | مندابن الجعد                                                                                                  | 508         |
| ا بوداؤ د ،سلیمان بن داؤ دخیالی              | مندا في ولا وطياكي                                                                                            | 509         |
| ابوعوانة ليعقوب بن اسحاق الاسفرائين          | مندا في عوانة                                                                                                 | 510         |
| ابويعتلي شيمي الموصلي                        | منداني يعلى                                                                                                   | 511         |
| ابوبكرانعگى البزار                           | مندالبزار(البحرالذ فار)                                                                                       | 512         |
| الى رىئا بن الى اسامة ونورالدين يبتى         | مندالحارث(بغیة الباحث عن زوائدمندالی رث)                                                                      | <b>51</b> 3 |
| عبدالله بن الزبيرالحميه ي                    | مندالحميدي                                                                                                    | 514         |
| ابوبكر محدمن بارون لروياني                   | مندالرو یانی                                                                                                  | 515         |
| ابوالقاسم انطبر انى                          | مىندانشامىيىن                                                                                                 | 516         |
| حافظا بن كثير                                | مندالغاروق                                                                                                    | 517         |
| محمد بن ادريس الشائعي                        | مندالشافعي                                                                                                    | 518         |
| الوعبدالله اين حكمون القصائي                 | مندانشهب                                                                                                      | 519         |
| ابن جبان النسق                               | مشاهيرعه ءالامصار                                                                                             | 520         |
| محمد بن صالح العثمين                         | مصطلح الحديث                                                                                                  | 521         |



| - weight                  |                                            | المتجارية المنطقة | » من ونوت == ±          |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ۲۰ ۱۹۸۲ مارس ۱۹۸۲         | وارالفكر،ومثق                              | 29                | z L                     |
| ۸۱۳۱۸                     | وزرة تتوون ارس ميسودل كرب                  | 1                 | 2 7+4                   |
| , (4AA_#)(* +A            | حديث ا كان يك فيعل آباد                    | 1                 | # F A (*                |
| ۱۹۹۰ <sub></sub> ا۳۱۰     | دارالمعرفة ، بيروت                         | 1                 | prtr                    |
| ∠ا″ام_کااز                | دارالكتب العلمية                           | ; 4               | <i>∞</i> ∠44            |
| الإداع والماميم الع       | الرسالية أعالمية ،وستق                     | 23                | ۳۵۲م                    |
| ۴×۱۱۳ ما ۱۲۳۳ ما          | الرسالية العالمية ، ومثق                   | 23                | ۳۵۲۵                    |
| , r + + r a 1 6 7 7       | دارالفكر، بيروت                            | 9                 | ۳۱۰۱۳                   |
| * 16 AU.                  | الجاسعة اللبنامية                          | 5                 | איזים.                  |
| ۲۳۹۳ م                    | المارة المجث المريمة المريئة المنورة       | 1                 | معاصر                   |
| ۳۱۲ ۱۳ ۵                  | الحمح الشقآفي ، الوظهيبي                   | 27                | a6.89                   |
| ۵۳۳۱هه ۱۰۲۰               | الجامعة الاسمامية والسعوبية العربية        | 20                | ۲۱۳ه                    |
| ۱۲۰۰۱هـا۲۰۰               | مؤسسة الرمالمة                             | 45                | ۱۳۱۵                    |
| , 199Z                    | دارالوطنءر ياض                             | 2                 | ۵۲۳۵                    |
| + اسماه_ + ۱۹۹            | مؤسسة ثاور، بيروت                          | 2                 | ørr•                    |
| ۱۹۹۹ <sub>-۵</sub> ۱۳۱۹   | داد بجر، معر                               | 4                 | ″ا• ۲ و                 |
| مذکورتیس                  | دارالسرلة ، بيردت                          | _ 5               | ۲۱۳ه                    |
| -19AM-01M-M               | دارالهامون للتراثء دششق                    | 13                | ے۔ ۳۰                   |
| , ٢٠٠٩                    | مكتبة العلوم والحكم المدينة النورة         | 18                | rqr                     |
| ۱۹۹۲_۱۳۱۳                 | مركز خدمة البنة ءالمدينة                   | 2                 | ۵۸+4 <sub>1−0</sub> ۲۸۲ |
| ,149Y<br>                 | مرکز خدمة السنة «المدينة<br>داراسقا، سوديا | 2                 | ص <u>۲۱۹</u>            |
| æll″ I¥                   | مؤسسة القرطبة ،القابرة                     | 2                 | 4 ۳ و                   |
| * IBAM_# M + 4            | مؤسسة الربالة                              | 4                 | <i>∞</i> /″1•           |
| ا) مما حد 1991,           | دارالوڤا م،النعوره                         | 2                 | #44°                    |
| هار» + +<br>              | ورالكتب لعلمية                             | 1                 | ۳۰۴م                    |
| ,19A4 <sub>-0</sub> 11'+4 | مؤسسة الرسالة<br>دارالوفاء المنصوره        | 2                 | ۳۵۳                     |
| ا ۱۳۱۱ هـــ ۱۹۹۱ء         | دارالوفاء المنصوره                         | 1                 | <u> ۳۵۴</u>             |

الإنجال

1



۵۱۳۱۵\_۵۱۳۱۵







|                       |                                                    | بنيدي 🖈 | س فات                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| ,1995_#16             | مكتبة العلم، قامره                                 | 1       | ا۲۲اھ                    |
| 4+ ۱۲ م               | مكتبة الرشد، دياش                                  | 7       | arro                     |
| # 10°+†"              | المجلس العلى ، يو كستان<br>المجلس العلى ، يو كستان | 11      | ∌r11                     |
| , r + + r _ =   r r r | دارانفضيلة ،رياض                                   | 1       | مقاصر                    |
| ۷++۲ء                 | دارالا ثاعت ، كرا في                               |         | سام وسهواء               |
| شكورنيس<br>شكورفيس    | ادارة المعارف، كرا في .                            | 8       | ۲۹۳۱هد۲۵۹۱               |
| -1495-                | مكتبةغريب                                          | 1       | معاصر                    |
| *L**Y*!4.64           | داراباندلس،معر                                     | 1       | معاصر                    |
| ۱۹۹۷ <sub></sub> ۱۳۱۸ | داراین الجوزی السعو دید                            | 3       | ٠٠٠٠ م                   |
| ١٩١٣ - ١٩٩١م          | دا رالغرب الاسلامي وبيروت                          | 7       | ۲۲۲ھ                     |
| +199m_+101p           | دارالغرب الاسلاى ، بيروت                           | 5       | ۲۲۲ھ                     |
| 49914                 | دارمها در، بیروت                                   | 7       | ₽4F4                     |
| +5+++-0-16.L.         | مكتبة وارالبيان مكويت                              | 5       | ∠استون                   |
| , r + + 5_ = 1 r r q  | الدارالاثريية اردن                                 | 1       | معاصر                    |
| ساه ۱۳۱۳              | عالم الكتب بيروت                                   | 4       | <b>∞</b> ۳۸∠             |
| ۲۱۳۱۶ ط ۱۹۹۳ ع        | دارالوقاء مقاهرة                                   | 15      | ۵۳۵۸ م                   |
| ۱۹۹۸هـ۱۹۹۸            | دارالوطن لينشر، رياض                               | 7       | + ۳۲ھ                    |
| ∠ام اط_ک۹۹۱م          | دارالكتب العلمية                                   | 1       | ø4°A                     |
| 4 + ۱۹۸۹ و            | دارالا <sup>عل</sup> ى                             | 3       | 2r+4                     |
| ٤٤٣١م ١٩٥٤م           | دارانكتب والوثاكل القومية كابره                    | 5       | ø¥9∠                     |
| يذكورتيل              | دارالعرلة ابيروت                                   | 1       | æ٣64                     |
| ۲۲۰۱هـ۵۰۰۰            | المكتبة العصرية                                    | 2       | ۳۲۴                      |
| ية كورتيس             | مجلس دعوة الحق، بإكستان                            | 1       | معاصر                    |
| ,1++0                 | او رة لمعارف، کراچی                                | 1       | ۱۳۹۷ <sub>هـ</sub> ۲ ۱۹۷ |



## خستنين الم

| مولق مراجع                                       |                                                                 | . نمبرهار |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| جلاب الدين سيدهي                                 | مقدمة زبرار بي على اسنن النسائي المجتبي                         | 546       |
| فيخ احرسر بندي                                   | كموّمات بحدوالف ثاني ( ردوتر جمه: ازمولانا سيدز وّارحسين شاه)   | 547       |
| يحيى بن معين                                     | من كام الى زكريا يحلى بن معين برواية طهمان                      | 548       |
| عا فظشس الدين ابذ مبي                            | منا قب الى حنيفة وصاحبيه                                        | 549       |
| محمدا بن شهاب الكردري                            | منا قب الى حنيفه كردري                                          | 550       |
| موفق بن احدالم كي اخطب خوارزم                    | منا قب الى حنيفه كمي                                            | 551       |
| احمد بن عيدالحليم بن عبدالسلام ابن حيمية الحراني | منب ج اسنة النبوية                                              | 552       |
| امام شرف النووي                                  | منهاج الطانبين وعمدة المقتين في الفقه                           | 553       |
| عى عبدالباسط مزيد                                | متبهائ الحدثين في القرك لاؤل البجرى وحتى عصرناا كاضر            | 554       |
| عبدالرحمن بن ، صرآل سعدي                         | منتج السالكين وتوطيح الفقه في المدين                            | 555       |
| امام ما لک بن انس                                | مؤطاامام ما لک                                                  | 556       |
| احد محمود العسير ي                               | موجز البّارخُ الاسلامي                                          | 557       |
| احمد بن صنبل                                     |                                                                 | 558       |
| ابوالحن لدارقطني                                 |                                                                 | 559       |
| الوسهل محمد بن عبدالرحمن المغر اوي               | موسوعة موه قف السلف في العقيدة والمنج التربية                   | 560       |
| مش الدين الذببي                                  | ميزان الاعتدال في نفته لرجال                                    | 561       |
|                                                  | الاحف الا                                                       |           |
| عبدالعريز فرباري ملتاني                          |                                                                 | 562       |
| بوسف بن تغرى بردى                                | النجوم الزابرة فى احوال ملوك مصر والقد هرة                      | 563       |
| بدرالدين الزركشي الشافعي                         | النكيعة على مقدمة ابن الصلاح                                    | 564       |
| ابن حجر العسقداني                                | النكت على تماب ابن الصلاح                                       | 565       |
| موما ناعبدالرشيدنعماني                           | ناصبية شخقيق كر جميس بين                                        | 566       |
| سيدا بوالحسن على ندوى                            | في رحمت سالينانيي في                                            | 567       |
| حافظ بن حجر عسقلانی                              | تخبت الفكر                                                      | 568       |
| الشريف الا در كي الطابي                          | زمة المشاق في اخر اق الآفاق                                     | 569       |
| مصعب بن عبد الندائر بير ک                        | نسبةريش                                                         | 570       |
| شباب الدين النقر ي                               | المح الطبيب من غصن الاندلس الرطبيب                              | 571       |
| موما نااسحال كنبي علوى (رام بوره بهارت)          | نقوش رسوں نمبر حبید دوئم مقالہ: میریت النبی تو قیت کی روشنی میں | 572       |



| Talled B. Brown           |                                                        | حلدين | - سروفات 🖚 ـ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| يذكور فيل                 | د زالعرفة ، بيردت                                      | 1     | ا ا 4 هـ     |
| ناكونكل                   | اداره مجدديه كرايي                                     | 3     | @l+ma        |
| ندکورش                    | د رانی مون، دمشق                                       | 1     | arrr         |
| ۸+۲ م                     | لجنة احياء المعارف النعمانية ، وكن                     | 1     | ø∠r^         |
| المااه                    | مكتبة نظ ميدكن                                         | 2     | ۵۸۲۷         |
| ۱۳۴۱م                     | مكتبة نظاميه دكن                                       | 2     | ۸۲۵م         |
| 719AY_#1F+Y               | جامعة لامام محمر بن سعود                               | 9     | ۵۲۲۸         |
| ۶۲++۵_۵۱۳۲۵               | دا رالفكر                                              | 1     | ۲۲۲۵         |
| بذكورتيل                  | مکتبرش لمد                                             | 1     | معاصر        |
| , r + + r_= 184           | دار لوطن                                               | 1     | ۵۱۳∠۲        |
| מזימום ביייייי            | موسسة زايد بن سلطان الدمارات                           | 6     | 149ھ         |
| ∠اساھ_۲۹۹۱ء               | مكتبة الملك فهد                                        | 1     | معاصر        |
| ∠ا″اھ_ک† <sup>19</sup> 1ء | و رالنشر ، نالم الكتنب                                 | 4     | BTTI         |
| e***1 .                   | عالم الكتب                                             | 2     | ه۳۸۵         |
| يرگورانهس                 | المكتبة الرسلاميه، قابره                               | 10    | معاهر        |
| . F-2 -AF                 | وارالمرلة ابيروت                                       | 4     | <i>∞</i> 4°Λ |
|                           | عة <i>[ 7 ف</i> -ن ]                                   |       |              |
| بذكوركش                   | كمتب رشيد بياؤك                                        | 1     | العد ٢٣٩ ه   |
| لدكورتيل                  | دارالکتب، تا ہرہ                                       | 16    | »ALM         |
| واسما موه و               | أضواء السلف ،الرياض                                    | 3     | <b>∌∠9</b> ₹ |
| ۳۰ ۱۳ می ۱۳۰۱ م           | عمادة الجمث العلى السعو ديية                           | 2     | øAGr         |
|                           | دارالقو كىءلاجور                                       | 1     | ۶۲+++_±۱۳۲+  |
| ند کورشیں                 | مجلس نشريات اسلام                                      | 1     | \$1999_BITT+ |
| 1994-01M                  | دارانحديث، قابره                                       | 1     | ø ADT        |
| ±11°+9 .                  | عالم الكتب، بيروت                                      | 2     | ۰۲۵۵         |
| نذكورفيل                  | دارالعارف، قابره                                       | . 1   | ørry         |
| , 99∠                     | وارمها وره بيروت                                       | 8     | @!+(Y)       |
| دیمبر ۱۹۸۲ء               | دارمهاور، بيروت<br>مدير: محطفيل ادره فروغ اردو، لا بور | 13    |              |





| رود الارد مرد مواتب - سد عدد<br>درد الادارة | المستعدد عليه الإشتاب المستعدد الم  | J. 6. 7. 1                            |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| تهاب الدين النويري                          | نهاية المارب في فنون الاوب          | 573                                   |  |
| احمه بن على القلقشدي                        | نهاية الارب في معرلة انساب العرب    | 574                                   |  |
| ابوالمعال اپر م الحرين جو تي                | نهاية المطلب في دراية المذهب        | 575                                   |  |
| سيدشريف رضي                                 | تح البلغة                           | 576                                   |  |
| محمد و پاب الا عنبيدي                       |                                     | 577                                   |  |
| مودانا حفظ الرحمن سيوباروي                  | نورالهر في سيرة سيدالبشر مل شيرتم   | 578                                   |  |
| محمد بن على الشوكاني اليمني                 | فيل لاوطار                          | 579                                   |  |
|                                             | +{حرف و}}+                          |                                       |  |
| صلاح الدين الصفدى                           |                                     | 580                                   |  |
| بوحا بدا نغزالي                             | الوسيط في المذبب                    | 581                                   |  |
| بن قنقد                                     | الوفيات                             | 582                                   |  |
| ابن قنطذ القنطيني                           |                                     | 583                                   |  |
| بن زيرالربعي                                |                                     |                                       |  |
| على بن عبدالله السمهودي                     | وفاءالو فاءيا خبار دارالصطفي        | <b>58</b> 5                           |  |
| ابن خلكان                                   |                                     |                                       |  |
| هر بن مزاحم                                 | وقعة صفين                           | 587                                   |  |
|                                             | الإحرف ه}.<br>                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| ر مان الدين مرغينا ني                       | البداية في شرح بداية المبتدى        | 588                                   |  |
| ساعيل بن ميرسيم الباباني الهفدادي           | بدية العارفين                       | 589                                   |  |
| -«{رن ک}» .                                 |                                     |                                       |  |
| ئۆرمصطفیٰ کم <i>ن عبد</i> العلیم            | اليهود في العالم القديم             |                                       |  |
| لا مةعبدالرؤف متاوي                         | اليوا قيت والدر دشرح شرح نخبة الفكر | 591                                   |  |



|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | جبدي ا | ي ده کلونات      |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|
| ۳۱۴۲۳                    | دارالكتب دالثائق القومية ، قابره      | 33     | 24mm             |
| ۰۰ ۱۹۸۰ م                | وارافكما باللينانين                   | 1      | AYI              |
| ۱۳۲۸هـ ۲۰۰۲              | دارالمنباح                            | 20     | BM∠A             |
| ۵۸۸۱ء                    | المطبعة الروبية ، بيروت               | 4      | ₽~FY             |
| ۵۲۵ می ۱۳۲۵              | دارالكتب العلمية                      | 1      | چوچمی صدی ایجری  |
| بذكورتيس                 | معبدالخلين! اسلامی                    | 1      | ,iatr            |
| سالم الم- ۱۹۹۳م          | دار لحديث معر                         | 8      | ۰۵۲۱م            |
|                          | ع <del>ز</del> حرف و} <del>ه</del>    |        |                  |
| ,raler-                  | واراحياءالتراث                        | 29     | ۵۲۲۳             |
| ے امال                   | وارالسوام، قا بره                     | 7      | ۵۰۵م             |
| ۶۱۹۸۳ <sub>-۵۱</sub> ۳۰۳ | د رالاً فال الحبد بيرة ، بيروت        | 1      | <sub>æ</sub> ΛI+ |
| ን የ እስ መርግ ነበር ቀ         | دارالغرب الاسلەمي، بيروت              | 1      | ۰ ۸۱ و           |
| ۲۰۰۱م-۲۸۹۱۰              | دارابن کثیر، دمثق                     | 1      | pr29             |
| 19مانھ                   | دارالكتبالعيمية                       | 4      | اا9م             |
| 4997                     | وارصاور                               | 7      | ωYAI T           |
| , (194+ <u>-</u> 2181)+  | وارالجيل ،بيردت                       | 1      | arır             |
|                          | ع <del>{</del> حرف ه <del>}}</del>    |        |                  |
| مذكوراتيل                | داراحياءالتراث،لعربي                  | 4      | <i>∌</i> \$9™    |
| ندکورنبیں                | داراحياءالتراث احربي، بيروت           | 2      | ±17°99           |
|                          | یو(حرفری) ایک                         |        |                  |
| p*+1                     | د ار القلم ، ومشق                     | 1      | معاصر            |
| p 1494                   | مكتبة الرشده رياض                     | 2      | ۱۰۳۱ ه           |











## 



مهورات وارخ النهارت التي معاوران في معاد التي المعاون التي المعاون التي المعاون التي المعاون التي المعاون التي مرحة في الرفاع في خارج المعاون محال في المعاون المعاو





خلاف خلامیں وہ میان علیاف میانی میانیہ کی معامیر آلیاد منطر میکن تیل ایم اور می اور آلیاد عمیروین استعمین کے داروا مے دو قبل کے آغاز اور کری تاریخ دہائل فرقول کی عوضی امام خیات کے دولیات



تاریخ معقلیه اسلیمی جنگین، دِرِق تا تارد دولت الویسد، دولت ممالیک، تا تاریخ ایل اشانیب اسلام، تاریخ برته نیج بسلینت میشانید دور تا این وانتخام، دولت اسلامیداندی دور تا سین تا دور مراکظین و مو و بدین المت سلمه کی فتری ونظر پاتی رینمانی کرنے والے اند مجدد این فقیماء اور سوفیا دئی بدد تهد کا تذکره



ز دال وسقوط دولت اسلامیداندگس معلنت عثمانید دور حروج تا سقوط غلافت معلنت مغلبید جندوستان مادرتابهادرشاه نفر



برطاقوی انتعمار کی جومت جمریکات آزادی جمریک پاکتان، عالم اسلام کے اہم ممالک کی مختصر تاریخ ،غیرمسلم دنیا کے اہم ممالک کی مختصر تاریخ مسلم تہذیب وتمدن اور مسلمالوں کے می وقتی کارناموں پرایک نظر





